تاريخ الأنم الملوك

جلد پهارم

حضرت اميرمعاوية تاسليمان بن عبدالمالك

تصنیف،

عَلْمُهُ ٱلْإِجْفَةُ فِي كَالِينَ جَرِيْرِ الطَّبْرِي السِّنْ الله

المرافعات المراف

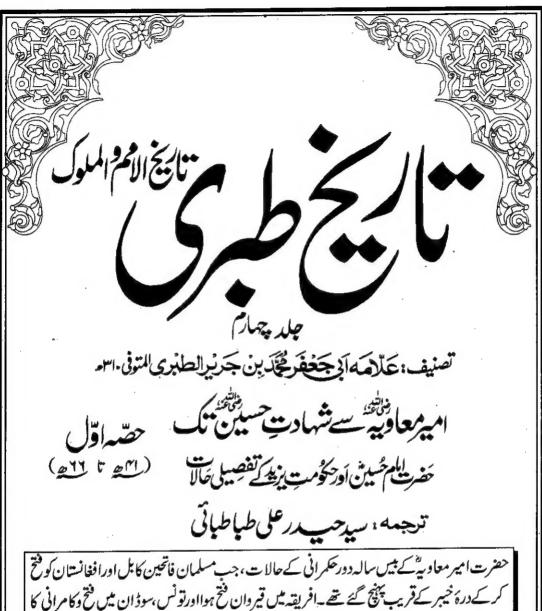

حضرت امیر معاویہ کے بیس سالہ دور حکمر انی کے حالات، جب مسلمان فاتحین کابل اور افغانستان کو فتح کر کے درہ خیبر کے قریب بہنچ گئے تھے۔ افریقہ میں قیر دان فتح ہوا اور تونس، سوڈان میں فتح و کامر انی کا پر چم لہرایا۔ بیکشور کشائی و تدن آفرین کی حیرت انگیز تاریخ ہے۔ امیر معاویہ کی وفات کے سات ماہ بعد کر بلاکا خونی واقعہ پیش آیا اور تاریخ اسلام کے صفحات پرخون شہادت کی مقدس مہر شبت ہوئی۔

> نفاش کاردوبازارداچی طریمی مالکاردوبازارداچی طریمی

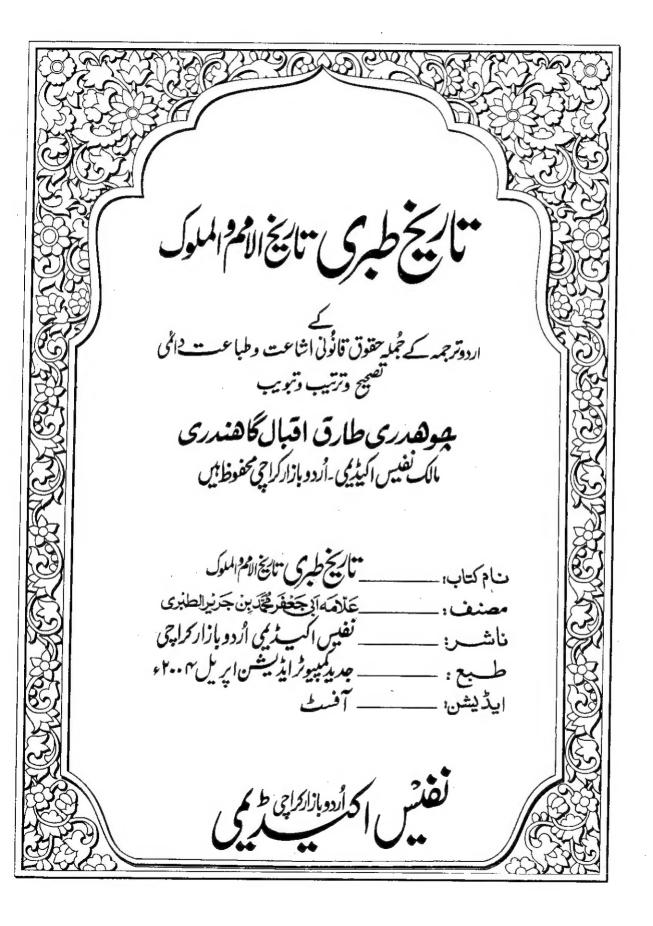

# اميرمعاويه رضافته كادورِحكومت

11

### چوهدری محمّد اقبال سلیم گاهندری

ابوجعفرابن جربیطبری کی مشہور ومعروف تاریخ '' تاریخ امم والملوک''کے اردوتر جمد کی میہ چوتھی جلد پیش خدمت ہے۔ یہ صحیح ہے کہ اس تاریخ سے قبل بھی اسلامی دور کی تاریخیں کھی گئی ہیں مثلاً بلا دزی' یعقو بی' ابن حبیب بغدادی اور علامہ ابن ہشام کا زمانہ ظاہر ہے کہ ان سے پہلے تھا لیکن مید تھیقت ہے کہ اس سے پہلے کی تاریخیں عمومی تاریخ اسلام نہیں ہیں۔ اس لیے ابن جریر کی اس تاریخ کو ووار فع مقام حاصل ہے جہاں اس کا کوئی مثیل نہیں۔

یہ چوتھی جلد جس زمانے کے حالات وواقعات پر مشتمال ہے یہ اسلامی تاریخ کا اہم ترین دور ہے حضرت امیر معاویہ برخاتیکہ جن کے ہاتھ پر اہم وہ میں حضرت امام حسن ملیلنگائے بیعت کر کے امت کی ایک خطرنا ک لڑائی کا خاتمہ کیا تھا۔ حضرت امام حسن ملیلنگا کے اس وانشمندانہ اقدام نے امت کو جابی ہے بچا کرزمام اختیارا ہے مد براور ماہر سیاست کے ہاتھ میں دے دی جو نہ صرف اپنے وقت میں ہے مثال صلاحیتوں کا مالک تھا بلکہ زمانہ مابعد میں بھی اس کا کوئی جواب پیدا نہ ہوسکا۔ آنخضرت ملیلی ہے جن بزرگوں کو براہ راست تربیت حاصل ہوئی تھی ان میں ہے آخری صاحب اقتد ارصحابی حضرت امیر معاویہ وٹی تھی وہ حضرت امیر معاویہ وٹی تھی جوام المومنین ام حبیبہ وٹی تھی کی کی سول اللہ سی تھی کیا تب وتی مصرت ابوسفیان بڑا تھی نے فرزندار جمند' اور عثمان عنی وٹی تھی ہے تو بہتر تین سے مثال نامیاد جنرل اور گورنز سیاست و تد ہر میں ہے مثال میدان جنگ کے بہترین سیا ہی اینے زمانہ میں سب سے بہتر تدن آفرین دماغ رکھنے والے بزرگ تھے۔

کسی قوم کا ابتدائی دوروسعت پذیری اورکشورکشائی کا دور ہوتا ہے اور دوسرا دور تدن آفرینی اور تبذیب کا دور ہوتا ہے امیر معاویہ جل ٹھن کا زمانہ پہلے دور کا انتہائی کمال کا زمانہ ہے جب کہ مسلمان فاتحین ۴۴ ھیل کا بل اور افغانستان کو فتح کر کے در ہ خیبر تک پہنچ گئے تھے۔ بلوچستان کا اکثر حصدان کے زیر تکمیں تھا 'افریقہ میں قیروان فتح ہوا تونس کی فتح کی تحمیل ہوئی 'سوڑان فتح ہوا مسلمانوں کا پہلا بحری بیڑ ہ اور بحری فوج تیار ہوئی اس بحری بیڑے نے فکنا ساسے چل کر قبرص پر قبضہ کر لیا۔ یہ پہلا بحری بیڑ ہ حضرت امیر معاویہ بھی تھا۔ دوسری طرف تمدن آفرین و کیھئے خط دیوانی انھیں کی ایجاد ہے' مرکزی سکریٹریٹ کی تظیم انہی نے کہ دوائیں فیل رائتی ہیپتال انہی نے بنایا' ایک

(r)

متمدن قوم کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے ان سب کی تکمیل کی۔

تاریخ کا بید حصدای دور کے حالات پر مشتمل ہے ' ۲۰ ہے میں حضرت امیر معاویہ رہی تھی کے انتقال کے سات ماہ بعد تاریخ اسلام کا سب سے زیادہ مشہور اور در دناک حاوثہ 'حاوثہ کر بلا پیش آیا۔ بیدواقعہ پیش نہ آیا ہوتا تو بڑاا چھا ہوتا' لیکن تاریخ کا دھارا کبھی بھی انسانی ہاتھوں سے ہا ہرنکل جا تا ہے ' یہودیوں کی وہ سازش جو آج بھی فلسطین میں بیٹھ کر سارے ہی مسلمانوں کا خون بہا دینا چاہتی ہے وہ اس وقت بھی غافل نہ تھی اس کے بعداس آگ کو وہ اتنی ہوادیتے رہے کہ خاندانِ نبوت کے چشم و چراغ حضرت امام حسین ملائلاً کے مقدس خون سے بھی بیر آگ نہ بچھ تکی۔

عام طور پرلوگوں میں حضرت علی برخافتۂ اور امیر معاویہ برخافتۂ کی مخالفتوں کے جو قصے مشہور ہیں ان کاحقیقت ہے کوئی واسطہ نہیں اس کا صحیح اندازہ کرنے کے لیے ہم کو یہ بات فراموش نہیں کر دینی چا ہیے کہ حضرت علی برخافتۂ کے بھائی حضرت علی برخافتۂ کی مصاحب مصاحب بحق اور امیر معاویہ برخافتۂ کے بھائی زیاد بن ابی سفیان حضرت علی برخافتۂ کی طرف سے طالب برخافتۂ امیر معاویہ برخافتۂ کو زیاد بن ابی سفیان پر پورااعتادتھا اور امیر معاویہ برخافتۂ کو خیا بین ابی طالب برخافتۂ کی طرف سے مورد الطاف رہے۔

نفیس اکیٹر بی اپنی ہمت و ذرائع کے پیش نظر تیزی سے تاریخ طبری کا مکمل سیٹ شائع کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔گر ایک مجبور کی در پیش سیہ ہے کہ متر جمین نے ۱۳ ھے لے کر ۲۰۰۰ تک کے واقعات جوعر بی کے سات سوصفحات پر شمل ہیں ان کا اردو ترجمہ ہی نہیں کیا۔ تاریخ طبری حصد سوم (خلافت راشدہ حصد دوم) کا ترجمہ جلد از جلد ہونے پر بھی چھ ماہ کی مدت ضرور لگے گی۔ اگر حصہ سوم کے انتظار میں بقیہ حصوں کی اشاعت روک دی جاتی ہے تو ناظرین کو بڑا سوہان ہوتا۔ اس لیے تیسر سے حصہ کا انتظار کیے بغیر کتاب شائع ہوتی رہے گی اور جیسے ہی تیسر سے حصے کا ترجمہ ہو جائے گا سب سے پہلے اس کی اشاعت عمل میں آئے گے۔ ان شاء اللہ۔

خدائے برتر واعلیٰ کے فضل وکرم سے تاریخ طبری اب کمل گیارہ حصوں میں شائع ہو پچکی ہے۔اس میں خلافت راشدہ حصہ دوم کا ترجمہ بھی شامل ہے۔



# A PROPERTY.

| صفحه | موضوع                              | صفحه | موضوع                                  | صفحه | موضوع                                 |
|------|------------------------------------|------|----------------------------------------|------|---------------------------------------|
| ایم  | حجاراورعلى بن ابي شمر              |      | باب۲                                   |      | پېلا باب                              |
| 11   | خوارج کی ردانگی                    | ٣٢   | بغاوت خوارج                            | ۲۳   | امير معاويه بن الب سفيان بليسفة       |
| 11   | مغیرہ کی خوارج کے خلاف تقریر       | 11   | والی مدینه مروان بن حکم                | 11   | بيعت امام حسن رهائفنا                 |
| ۲۳   | رؤسائة قبأئل كاتعاون               | 11   | شها دت علی رخافتهٔ برخوارج کا          | 11   | قيس بن سعد بغالقة كي معزولي           |
| 11   | صعصعه كى قبيله عبدالقيس مين تقرريه | 11   | ا ظبهارمسرت                            | ۲۳   | ابل عراق کی بدعهدی                    |
| 44   | مستنوردا ورسليم بن محدوج           |      | حیان بن ظبیان                          |      | قیس بن سعد رفاقتهٔ کی علیحد گی        |
| ماما | معاذبن جوین خارجی کےاشعار          |      | حیان بن ظبیان کی روانگی کوفیہ          |      | مغيره بن شعبه وخالتُهُ كَ جعلَ تحرير  |
| 11   | معقل کیخوارج سے لڑنے کی پلیکش      | ۳۳   | خوارج کی تین اہم مخصیتیں               |      | اسم ھے واقعات                         |
| గద   | صعصعه بن صوحان                     |      | مستورد بن علفه كاامتخاب                |      | ا مام حسن معلاهما: کی دستبر داری      |
| 11   | معقل بن قیس کی روانگی              |      | بسرين ارطاة كادوره مكهويمن             |      | امام حسن معلقتان کی کوفیہ میں تقریب   |
| ۲۲   | معقل بن قيس كومدايات               |      | مغيره اورعبدالرحمن بن ابوبكره مِحاَهَم |      | عبدالله بن عباس شيط كي اطاعت          |
| 11   | اعلان جہاد کوفید میں               |      | اميرمعاويه بناتثنا كوزياد سےخطرہ       |      | قيس بن سعد رخالتُهُ: کي مصالحت        |
| 11   | عبدالله بن عقبه غنوی               |      | امیر معاویه رخافتهٔ کی زیاد کو پیش کش  |      | امام حسن معلی شند کی روانگی کوفیه     |
| 11   | نامه مستورد بنام ساك بن عبيد       |      | عبدالله ينعمر وصيفة اورزياد            |      | خوارج اورابل کوفه کی لژائی            |
| ۲۷   | عبدالله بن عقبه کی نامه بری        |      | امير معاويه وخالفته اور زياد ميس       |      | امارت مصر برمغیره بن شعبه مناشهٔ کا   |
| 11   | عبدالله بن عقبها ورساك كي تفتلو    |      | مصالحت                                 |      | ا نقرر                                |
| ۳۸   | مستورد کاخوارج سے خطاب             |      | بابالفيل                               |      | ئى زيادى ربائى<br>سىسىر سىسىرى        |
| r9   | خوارج کامذار میں قیام              |      | ۳۳ ھے واقعات<br>منابع                  |      | ابوبکرہ کی حق گوئی                    |
| 11   | معقل بن قیس کا تعاقب               | 11   | عمروین عاص رخاختهٔ کی وفات             |      | امیرمعاویه دخانتهٔ کا زیا دیےمطالبدزر |
| ۵۰   | ابوالرواغ اورخوارج کی جھڑپیں       | 11   | مستنوردین علفه خارجی                   | p=+  | آ ل زیاد کوامان<br>این سر هری         |
| 11   | معقل كاخط بنام ابوالرواغ           | //   | حیان بن ظبیان کے مکان کا محاصرہ<br>سیا | - // | امیرمعادیه بی تناشی کی زیاد کودهمکی   |
| ۵۱   | معقل بن قيس کي آمه                 | 4ءا  | مستورد بن علفه کی روا تکی جیره<br>ا    |      | عبدالله بن عامر بناشمة كالمارت بصره   |
| 11   | معقل بن قیس اور مستورد کی جنگ      | 11   | حجارين الجبر                           | ۳۱   | ا پر تبضہ                             |
|      |                                    | -57  |                                        |      |                                       |

|       |                                       |      |                                        |      | المراجعة الم |
|-------|---------------------------------------|------|----------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11    | ۷۷ھ کے واقعات                         | 44   | امير بصر دابن عامر كي شكايت            | ۵۲   | خوارج کی پسپائی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       | عبدالله بن عمر ورخي شيئه كى ولايت مصر | //   | ابن عامر کی دمشق میں طلبی              | 11   | خوارج كاجرجرايا مين اجتماع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 11    | ہے معزولی                             | 44   | ابين عامر كي معنزولي                   | ۵۳   | عبدالله بن الحارث كشبخون كاخطره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 111   | كوہستانغور وفراوندہ كی جنگ            | 11   | ابن عامراورزياد بن البي سفيان مين رنجش | 11   | شريك بن اعوركي آمد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| "     | امير فج عنبه بن البي سفيان            | . // | اميرمعاويةأورابن عامر مين مصالحت       |      | خالد بن معدان اورببین جرمی کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 25    | ۴۸ ھے کے واقعات                       | 414  | امير حج معاويه بن اني سفيان طب الت     | ۵۳   | اختلاف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| "     | عبدالله بن قيس كاجهاد                 | 11   | ۵م ھے کے واقعات                        | 11   | شرمیک بن اعوراور معقل کی تفتگو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 11    | امير جج مروان بن حكم                  | 11   | ٔ حارث بن عبدالله کی معزولی            | 11 . | جرجرايا كامعركه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 11    | ۹۳ه کے واقعات                         |      | زياد بن انې سفيان کا امارت بصره پر     | ۵۵   | خوارج كافرار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 11    | مروان بن حکم                          | 11   | اتقرر                                  | 11   | ابوالرواغ كاتعاقب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 11    | کوفیہ میں طاعون کی و با               | ۵۲   | زیادی بصره میں آمد                     | ۵۲,  | بل نهرالملك كانهدام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| خاک ا | امير حج سعيد بن عاص                   | 11   | أخطبه زياد                             | 11   | معقل بن قيس برخوارج كاحمله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| "     | ۵۰ھ کے واقعات                         | 44   | عبدالله بن الهتم اورزياد               | 11   | معقل بن قيس كاخاتمه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 11    | مغیره بن شعبه رهانتیز کی وفات         | 11   | ابل بصره پرپابندیاں                    | 04   | عبدالله بن عقبه غنوی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 11    | زياد كاكوفه مين خطبه                  | ۸۲   | مديبندرزق كي تغمير                     | 11   | عبدالله بن عقبه كا فرار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 11    | ابن حصن كاقتل                         | "    | بصره میں امن وامان                     |      | عبدالله بنعقبه كوامان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2~    | عمرو بن حمق کے خلاف شکایت             |      | صحابه کبار کی حکومت میں شرکت           |      | ابوالرواغ كامشوره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 11    | بصر يون كاقتل                         | 49   | خراسان کی تقسیم                        | 11   | مفرورفو جيول کي ترغيب جنگ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 11    | سمره کی سواری                         |      | نافع پرعماب                            | ۵٩   | ابوالرواغ کی کمک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 20    | قریب اورز حاف کاخروج<br>***           |      | نافع ک رہائی                           | 11   | مستورد کاقتل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 11    | فرقه حروريه كاقتل عام                 |      | امارت خراسان برحكم بن عمر وكاتقرر      | ۲٠   | خارجی سپاه کا خاتمه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 11    | منبررسول الله كي منتقلي كااراده       | 11   | تحكم بن عمر و كي وفات                  | 11   | قیس بن الہیثم کی معزولی وگرفتاری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|       | امیر معاویہ رخاتیٰ کی منبر رسول کے    | ۷٠   | امير حج مروان بن ختم                   | 11   | قيس الهيثم اورابن خازم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 11    | متعلق معذرت                           | 11   | ٢٣ه کے واقعات                          | 11   | ابن خازم کی طلبی و بحالی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 44    | منبررسول الله كي عظمت                 | 11   | عبدالرحمٰن بن خالد كاانقال             | 41   | قیس بن الهیثم کی رہائی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 11    | شهرقيروان كتغمير                      | "    | ابن ا ثال كاقتل                        |      | باب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 11    | عقبه بن نافع کی معزولی                | "    |                                        | 77   | زياد بن البي سفيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|       | ا بومویٰ اشعری دِخاهمٔ: کی و فات      | 41   | امير حج عتبه بن البي سفيان             | 11   | ۳۳ ھے کے واقعات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       | <u> </u>                              |      |                                        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| <i>توصوعات</i> | - //                                     |          |                                        |           |                                         |
|----------------|------------------------------------------|----------|----------------------------------------|-----------|-----------------------------------------|
| 9∠             | عامر بن اسود عجل کی۔ خارش                | ΛΛ       | صائدین کا تکبیہ                        | <b>LL</b> | زياد بن البي سفيان اور فرزوق            |
| 91             | ارقم عتبهٔ سعداورا بن جویه کی جاں بخشی   | //       | بی کنده کی گرفتاری                     | Δ٨        | امير معاويه بخائقة اور حمات             |
| 11             | ما لک بن مبیرہ کی حجر کے لئے سفارش       | //       | قیس بن بزید کی گرفتاری                 | 11        | فرزوق کے خلا <b>ف نا</b> کش             |
| 11             | لتعمى كَى چيش گونَى                      | 11       | سیلم بن بزبید کی جاں نثاری             | 11        | فرزوق كافرار                            |
|                | امير معاويه بنئة كالمجرادراصى بحجر       | ٨٩       | حجراور جوانانِ بني ذبل                 | 49        | فرزوق کی روانگی حجاز                    |
| 11             | کو پیغام                                 | 11       | حجركى قبيله نخع ميں رو پوشی            |           | فرزوق کی سعید بن عاص سے امان            |
| 99             | كريم بتن عفيف مختعمي كوامان              | 11       | زياد كي محمد بن اشعث كود شمكي          | ۸٠        | طبلى                                    |
| 1++            | عبدالرحمٰن غزي کی حق گوئی                | 9+       | قیس بن بزید کی گرفتاری در ہائی         | 11        | فرزوق کے امیر کی مدح میں اشعار          |
| 11             | عبدالرحن غزي كاانجام                     | 11       | عمروبن يزيدكي مشروط رمائي              | Δf        | ا کوہستان اشل کی مہم                    |
| . 11           | شہدا ء کے اساء ٔ مرا می                  |          | حجر بن عدى كى مشروط حوالكى كى پيشكش    |           | بإب                                     |
| 1+1            | امان پانے والے اصحاب حجر                 | 91       | حجراورز یادگ گفتگو                     | ۸۲        | الحجر بن عدى                            |
| 11             | ما لك بن مبير وكوفى كاجوش انتقام         | 11       | عمرو بن حمق کی گرفتاری                 | 11        | اھھے کے واقعات                          |
|                | ما لك بن بهبير د اور امير معاوييه رخاطنة | 11       | عمرو بن حمق كاقتل                      | 11        | اميرمعاوييًّا ورمغيره بن شعبه رئيَّتُنَ |
| 11             | میں مصالحت<br>میں مصالحت                 | 91       | قبیصه بن ضبیعه کی گرفتاری              | 11        | المتحكم بن عمر غفاري كي وفات            |
|                | امير معاديه بخافظ نے حضرت عاکشہ          | 11       | قیس بن عبار کی حق گوئی واسیری          | ۸۳        | حجر بن عدی                              |
| 11             | بنبيغة كااظهارنارانسكى                   | 11       | عبدالله بن خليفه طائي کي گرفتاري       |           | مغیرہ بن شعبہ مِنالِمُنَا کے خطبہ کی    |
| 1+1            | حجر بن عدى كى شهادت پر مرشيے             | 91"      | عدى بن حاتم كا كوفه ہے اخراج           | 11        | مخالفت                                  |
| 11             | حجر بن حدی پر دوسرامر ثیبه               | 11       | رؤسائے ارباع کی گواہی                  | 11        | مغيره بن شعبه مناتئة كى زم پاليسى       |
| 1.5            | قیس بن عباد کی شہادت                     | 96       | حجر بن عدی کے خلاف گواہی               | ۸۴        | مغيره بن شعبه کی و فات                  |
| 11             | عبداللد بن خليفه كاقصيده                 | 90       | بی ربیعه کی گواہی                      | 11        | زیاداور حجر بن عدی                      |
|                | امارت خراسان برخليد بن عبدالله كا        |          | مختار بن اني عبيد اور عروه بن مغيره كا |           | حجر بن عدی اورامیر معاویه رهانتنا کی    |
| 1+0            | تقرر                                     | 11       | گواہی ہے گریز                          | ۸۵        | گفتگو                                   |
| 1+4            | 200                                      | 11       | قبيصه كااستقلال                        |           | حجربن عدى كے متعلق دوسرى روايت          |
| 11             | امير حج يزيد بن معاويه جنافذ             | 97       | حجراورا صحاب حجركى رواقكى              | Λ٦        | جرین عدی سے اہل کوفہ کی علیحد گ         |
|                | ٠ باب٥                                   | 11       | زیاد کا امیر معاویی کے نام خط          | 11        | اصحاب حجر برحمله                        |
| 1.4            | يزيد کې و لی عهدې                        | 11       | شریح بن مانی کی اپنی گوا ہی ہے برات    | 11        | عبدالله بن عوف كاانقام                  |
| "              | ۵۲ه کے دانغات                            | 4۷       | زياد کافتل ججر ريرا صرار               | ۸۷        | ا یوغمر طه کی کارگزیاری                 |
| 11             | سفیان بن عوِف از دی کی وفات              | 11       | حجر بن عدی اور عامرین اسود عجل         | "         | كوفه مين خانه جنكى كى ابتداء            |
| L              | <u> </u>                                 | <u> </u> | <u> </u>                               | <u> </u>  | <u> </u>                                |

|   |       |                                          |      |                                             |     | نارن جری جند پہار م                    |
|---|-------|------------------------------------------|------|---------------------------------------------|-----|----------------------------------------|
|   | 11    | خروج کے متعلق حیان کا مشورہ              | 11   | ىغىرە بن شعبە كاستعفى وتقررى                | " " | امير حج سعيد بن عاص                    |
|   | 11    | عترليس بنء وقوب شيباني كااختلاف          |      | میر معاویه رخانفتهٔ کا بزید کی جانشینی      | 11  | ۵۳ھ کے واقعات                          |
|   | irr   | حيان بن ظبيان كالمشوره                   | 110  | یے متعلق مشورہ                              | 11  | جزيره رودس كى فتح                      |
|   | 11    | خوارج كااجتماع                           | //   | عبيد بن كعب نميرى كي رائ                    | "   | حضرت عبدالله بن عمر بين شياك بدعا      |
|   | 11    | ام الحكم اورا بن حد يج ميس تلخ كلامي     | 117  | یزید کی جانشینی کے متعلق زیاد کا جواب       | 100 | زيا و کی علالت                         |
|   |       | عروہ بن ادبیر کی ابن زیاد سے سخت         | 11   | ولی عبدی کی بیعت کی کوشش                    | 11  | زیادی جومیں فرزوق کے اشعار             |
|   | 122   | كلاى                                     |      | امير معاويد رخالتُهُ: اور امام حسين         | f   | رمیع بن زیاد کی زندگی سے بیزاری        |
|   | 11    | عروه بن ادبيه كاقتل                      | 11   | بنالغَيْهُ: کی گفتگو                        | "   | وموت .                                 |
|   | 11    | ابو بلال مرداس بن اوبي                   | 11   | ابن زبير ب <del>ن شا</del> كاجواب           |     | سمره بن جندب کی معزولی                 |
|   | 111   | ابوبلال مرداس كى پابندى عهد              | ΙΙZ  | ابن عمر کی گوشه شینی                        | 11  | امير حج سعيد بن عاص                    |
|   | 11    | مرداس کا خروج                            |      | عبدالرحمٰن بن اني بكر بني الله كوقل ك       | 11  | ۵۴ ھے واقعات                           |
| ı | 11    | امير حج وليدبن عتبه                      | 11   | رهمكي                                       | 11  | جزيره سے مسلمانوں کی واپسی             |
|   | 11    | ۵۹ھ کے واقعات                            |      | سعید بن عثمان کا امیر معاویه مِنْ تُمَّة ہے | 11+ | سعيدبن عاص كي معزولي                   |
|   |       | عبدالرحمٰن بن زیاد کا امارت خراسان       | IIA. | خطاب                                        | 11  | امارت مدينه برمروان بن حكم كاتقرر      |
|   | 11    | ر تقرر                                   |      | امارت خراسان پر سعید بن عثان کا             | 11  | مروان اورسعید بن عاص کی گفتگو          |
|   | ITO   | عبدالرحمٰن بن زياو کي معزولي             | 11   | تقرر                                        | 111 | عبيدالله بن زياد                       |
|   | //    | شرفائء عراق كادفد                        |      | ابن عثمان بني ﷺ اورا ال صغد كا مقابله       |     | امارت خراسان پرعبیدالله بن زیاد کا     |
|   |       | ا حنف بن قيس كا امير معاويه رهاتيُّهُ كو | 119  | اہل صغد کی شکست                             | nr  | تقرر                                   |
|   | "     | مشوره                                    | 11   | سعید بن عثان کاخراسان سے فرار               | 11  | ابن زیاد کوامیر معاویه بنانشو کی نصیحت |
|   | IFY   | يزيد بن مفرغ حميرى                       | ×    | <u>۲۰۴</u>                                  | 11  | ابن زیاد کی روانگی خراسان              |
|   | 11    | عباد بن زياد کی ججو                      | 180  | عبيدالله بن زياد                            | 111 | بنارا ک <sup>فتح</sup>                 |
|   | 11    | منذزبن جارودكي ابن مفرغ كوامان           | 11   | ۵۷ ھے کے واقعات                             | 11  | عبيدالله بن زياد کی شجاعت              |
|   | 172   | اميرمعاويه بغاثثة اورابن مفرغ            | 11   | مروان بن تحكم كي معزولي                     | 11  | اميرحج مردان بن تحكم                   |
|   |       | عبدالرحمٰن بن هم اورعبیدالله بن زیاد     | "    | ۵۸ ره کے واقعات                             | 11  | 00 ھے کے دا تعات                       |
|   | 11    | میں مصالحت                               | //   | متفرق واقعات                                | 11  | عبدالله بن عمرو بن غیلان کی معزولی     |
|   | IFA . | ابن مفرغ کی روانگی اہواز                 | "    | خوارج کی رہائی                              | ilm | المارت بصره پرابن زیاد کاتقرر          |
|   | "     | ابن مفرغ كوابن زيادكي امان               | Iri  | حیان بن ظبیان خارجی کی بیعت                 | 11  | ۵۲ ھے کے واقعات                        |
|   | //    | امير حج عثان بن محمد                     | 11   | معاذ کی رائے۔                               | 11  | متفرق واقعات                           |
|   |       |                                          |      |                                             |     |                                        |

| 1 |      |                                               |       |                                                                                                       |       | ناری طبری جلد چهارم به خفسه او ن     |
|---|------|-----------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------|
|   |      | بن حنفیه اور امام حسین بخانفن <sup>و</sup> کی |       | التنه كومدايات                                                                                        | 3     | باب                                  |
|   | 11   | نفتگو                                         | ı     | برہہ بن صباح کی رہائی                                                                                 | i ira | وفات اميرمعاويه رفائتنز              |
|   | 11   | ربن حنفيه كالمشوره                            |       | ميرمعاويه بغائثنا كااعتراف                                                                            | 11    | ۲۰ هے واقعات                         |
|   | ساسا | وسعيد مقبري كي روايت                          | 11    | زيد بن عمراور بسر بن ارطأة                                                                            | 11    | اميرمعاويه بخافثة كايزيد كونشيحت     |
|   |      | بداللہ بن عمر بی اللہ کا بیعت سے              | 1172  | امیرمعاویه دخانتیٔ کی پسندیدگی                                                                        | 11    | وصيت متعلق دوسري روايت               |
|   | 11   | نكار                                          |       | امير معاويه بغالثة كي عبدالرحمٰن بن حكم                                                               | 1170  | مدت حکومت                            |
|   | 11   | مام حسین دخاشنا کی مکه میں آمد                |       | كونفيحت                                                                                               | 11    | اميرمعاويه بغاتثيٰ كاعمر             |
|   | 11.  | ليدبن عتبه كي معزولي                          | , //  | امير معاويه بطالثنا ورمروان                                                                           | 11    | مرض الموت                            |
| ļ | 166  | مير مدينه عمروان سعيد                         | I IFA | اميرمعاويه بناتنة كاحلم                                                                               | 1111  | امیرمعاویه رهایشنهٔ کا آخری دن       |
|   | 11   | رئیس شرط عمروبن زبیر کے مظالم                 | 11    | عبدالله بن جعفراورامير معاويه بمناش                                                                   | 11    | مال کے متعلق وصیت                    |
|   | 11   | بن سعید کی مکه برفوج کشی                      |       | ابن عباس کی امیر معاویه مناتشتنک                                                                      | 11    | اميرمعاويه رهانتك كالجبينروتكفين     |
|   |      | عمرو بن زبير حليق كاخط بنام عبدالله           | 11    | متعلق رائے                                                                                            | 127   | اميرمعاويه بغانتنا كاشجرة نسب        |
|   | ۱۳۵  | بن زبير وفي التيا                             |       | باب۸                                                                                                  | 11    | ازواج واولا د                        |
| ı | //   | عبدالله بن صفوان                              |       | يزيد بن امير معاويه يخاشح                                                                             | 11    | نائله بنت عماره کلبیه                |
|   | "    | عبدالله بن صفوان کی برہمی                     |       | یزید کا ولید بن عتبہ کے نام خط                                                                        | ١٣٣   | امیر معاویه برمانتهٔ کے متفرق حالات  |
|   | 11   | عمرو بن زبیر کی گرفتاری                       |       | ولبيد بن عتبهاورمروان بن حکم                                                                          | 11    | در بان کا تقرر                       |
|   | IPY. | ابن زبیر کے متعلق بزیدی قتم                   | "     | مروان بن تتم كاوليد كومشوره                                                                           | 11    | ويوان خاتم كا قيام                   |
|   | "    | مکه برفوج کشی پرابوشریح کی مخالفت             | 1100  | امام حسين مِن اللهُ كَيْ عَلَيْكُ                                                                     | 11    | اميرمعاديه رثاثثناورعمروبن العاص     |
|   | 11   | عمروبن زبير كاخاتمه                           |       | امام حسين رخي تنواور وليد بن عتبه كي                                                                  | IMM   | حضرت عمر بغاثثة اوراميرمعاويه مغاثثة |
|   |      | باب                                           | 11    | ملاقات                                                                                                |       | امير معاويه رفالفياور مغيره بن شعبه  |
| ' | rz   | مسلم بن عثيل                                  |       | امام حسین رخالفتهٔ اور مروان بن تنکم میں                                                              | 11    | يغلينية                              |
|   | "    | مسلم بن عقبل کی روائلی کوفیہ                  | 11    | الملخ كلامى                                                                                           | 11    | اميرمعاويه رخاشئة كاقول              |
|   | "    | مسلم بن عقیل کی کوفید میں آمد                 |       | وليدبن عتبه كاامام حسين مخافظة كوشهيد                                                                 | 11.   | ابوبردہ کے لیے یزید کی سفارش         |
|   | "    | امارت كوفيه پراين زياد كاتقرر                 | الما  |                                                                                                       | ira.  | اميرمعاويه رخاشة اورحمه بن اشعث      |
| , | "    | بی تمیم کے غلام کی مخبری                      | //    | عبدالله بن زبير مِن ﴿ كَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ | "     | ربيد بن عسل بريوى                    |
| H | *^   | بانی بن عروه کی طلبی                          | "     | عبدالله بن زبير ملي القاكا فرار                                                                       | "     | عتبهاور عنبسه مین کشیدگی             |
| , | "    | بانی بن عروه کی گرفتاری                       | "     | عبدالله بن زبير بني التاقب                                                                            | "     | قيصري پيش قدى                        |
| / | "    | قفرابن زياد كامحاصره                          | וויין | امام حسین دخاشنهٔ کی روانگی مکه-                                                                      |       | امير معاويه بناتين كي عمرو بن العاص  |
|   |      | 41                                            |       |                                                                                                       |       |                                      |

| فهرست موضوعات                                 |      | 1.                                | <u> </u> | تارن خط ی جلد چبارم معمداول            |
|-----------------------------------------------|------|-----------------------------------|----------|----------------------------------------|
| اہل کوفہ کی مبجد کوفہ میں حاضر ہونے 🕠         | "    | ابن زیاد کے قبل کامنصوبہ          | IL.d     | مسلم بن مقبل ہے کوفیوں کی بدمبدی       |
| ک من دی                                       | ۱۵۸  | بان بن عروه اورا بن زیاد کی گفتگو | 11       | مسلم بن نتيل کي گرفتاري                |
| ابَّنْ شَلِ كَي مِفْدَرِي يَأْتِل كالعلان الر | 11   | بإنى بن فروه پرابن زياد كاحمله    |          | أمام مسين اورعبدائله بن مطبع مين تفتكو |
| البال بن اسيد کي مخبري الم                    | ,,   | قبيله مذهج كامحاصره               |          | الل مايد في اما مراسعين ست تقييرت      |
| ابن اشعث اورا بن عقیل کی جنگ رر               | 109  | مسلم بن قتل اور ہانی بن عروہ      | 11       | سيماك تن صروفا شديعان على سة خطاب      |
| . **                                          | 11   | آ زادنلام معقل                    | ادا      | امام ' ٹین کو کوفہ آئے کی وعوت         |
| ابن عقیل کے لیے ابن اشعث کی امان رر           | 11   | شريك بن اعور كي علالت             | 11       | 'و فیون نے خطوط بنام امام حسین'        |
| مسلم بن غیل اورسلمی                           | 14+  | شریک بن اعور کی و فات             | 11       | امام مسين جرائلة كاخط بنام ابل كوفه    |
| ابن اشعث ہے ابن عقبل کی وصیت                  | 11   | معقل کی جاسوی                     | ۱۵۲      | ما ربيا يشنث معد                       |
| انن اشعث كا قاصد                              | 11   | مانی بن عروه کی مصنوعی علالت ·    | //       | 2 3.22                                 |
| ابن زياد كالمان دينے انكار ١٦٩                | 11   | ہانی کی رینمال کی پیشکش           | 11       | مسلم بن نتیل کےراہبروں کی موت          |
| مسلم بن عمرو با بلی کی گستاخی رر              | 141  | بانی بن عروه اورمسلم با بلی       | 101      | ا بن سيب كا گھر                        |
| مسلم بن عنیل کی پانی پینے سے محروی            | //   | بانی کی ابن زیاد کود حمکی         |          | عابس ابن البي شعبيب شاكرى<br>نة        |
| مسلم بن عقبل کی ابن سعد کو وصیت               | 144  | قاضی شرت کی گواہی                 | 11       | جىب ئن مظا برقعشى                      |
| ابن زیاداورابن عقیل کی تلخ کلامی              | //   | قانسی شریخ اور ہانی بن عروہ       | 11,      | أهماك بن بشيروالي كوفه كالخطب          |
| ابن زیاد کی لاف گرانی ۱۷۱                     | 11   | ابن زیاد کامسجد ہے فرار           |          | مبداللہ ہن مسلم حضرمی کی نعمان کے      |
| بمسلم بن عقیل کی شہادت                        |      | مسلم بن عقیل کے پاس کوفیوں کا     | 120      | مَلا فَ شَا كَا يَتِ                   |
| ابن اشعث کی ہانی کے لیے امان طبی              | 1417 | اجتماع                            | 1        | بذبيد كامه جوان ہے مشورہ               |
| بانی بن عروہ کوتل کرنے کا حکم رر              |      | ابن عقیل کی قصر ابن زیاد کی طرف   | 11:      | بزيد كالمحط منام ابن زياه              |
| بانی بن عروه کاقتل                            | 11   | پیش قد ی                          |          | مام مسین کے خطوط بنام شرفائے           |
| عبدالاعلیٰ کلبی کاقتل رر                      | 11   | ابن زیاد کی پریشانی               | 1        | شر ه                                   |
| عماره بن صلخب كاخاتمه                         | 140  | عبدالاعلى كى كرفتارى              |          | ویداللہ دن زیاد کا اہل بھرہ <u>ہے</u>  |
| مسلم وبانی کے سروں کی روانگی رر               | 11   | غمارہ بن مسلخب کی گرفتاری<br>۔    |          | - 12                                   |
| يزيد كاخط بنام ابتن زياد                      | - 11 | ابن زیادی شرفائے شہر کو مدایت     | 1        | ائن زیاد فی اصر د سنتدروا نکی          |
| مختاراورعبدالله بن حارث کی گرفتاری سر         | //   | ئىثىرىن شہاب كى تقرير             | 1        | امیدالله بن زیادگی ایش کوفیهٔ ودهممگی  |
| باب١٠                                         | arı  | اہل کوفیہ کی عبد شکنی             |          | مبدالله بن حارث اورش کیک بن اعور       |
| حضرت امام حسين وخائقة                         | 11   | مسلم بن عقبل اورطوعه              |          | ئىن زىيادىكى ئوفىە يېش آيىر<br>ئ       |
| عمرو بن عبدالرحمن کی امام حسین می تناز        | 11   | طوعه کی مسلم بن عقبل کوامان       | 11       | مان تن اثيراوراة ن زياد                |

|      | "        | امام حسين وفاشة كاشراف مين قيام                  |       | ابو برز داسلمی کااظهار حق                     |      | ہے درخواست                              |
|------|----------|--------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------|------|-----------------------------------------|
| 1    | 11       | حركالشكر                                         | 11    | امل بيت كا نوحه                               | 11   | عبداللد بن عباس كي مفالفت               |
| /    | "        | حرك ايك سيائى سے حسن سلوك                        |       | متحد کی ہے جرمتی                              |      | عیداللہ بن زبیر کے متعلق امام           |
| 14   | ۹-       | امام حسين مِنْ قَدْ كَيْ مُمَازَظَهِرِ كَي امامت | 11    | شام وبنسره كراستول كونا كدبندي                | 141  | حسین بھوتھنا کی رائے                    |
| /    | "        | امام حسين وخالفته كالشكرحرسي خطاب                | 1/17" | ابن زیاد کے تعم کی تعمیل پراصرار              |      | ابن عباس بن الله كالمام حسين بناتينا كو |
|      |          | حرکی مزاحمت پراما محسین بناتشهٰ ک                |       | زہیر بن قین کی امام حسین سے                   | 11   | یمن جانے کامشورہ                        |
| 1    | 91       | خفگی                                             | 11    | ملاقات                                        |      | ابن عباس بلوسية كى ابل بيت ك            |
| 1/   | <b>,</b> | حركاامام حسين رهائتنه كومشوره                    |       | ابن زیاؤ کے عماب کی ابن سعد کو                | 11   | ساتھ جانے پرمخالفت                      |
| 1 /  | ,        | امام حسين رخانته كابيضه مين خطبه                 | //    | اطايات                                        | 144  | امام حسین اوراین زبیر کی تفتگو          |
| 19   | 15       | ا مام حسین مِنْ تَتَنَهُ كا ذ ى حسم میں خطبہ     | IAM   | راس الجالوت كاكر بلاكم تعلق بيان              |      | امام حسین معاشمة کا مکه میں جنگ         |
| 1    | / [      | زنبير بن قين بحلى كاجذبه جهاد                    | 11    | حصیدن بن نمیر کی روانگی                       | 11   | كرنے نے انكار                           |
| 1    | z.       | طر ماح بن عدی کی آمد                             | 11    | امام حسين بنائفة كاحاجر مين قيام              | 11   | امام حسينً اوريكيٰ بن سعيد ميں جھزپ     |
|      |          | حر کا طر ماح اور ان کے ساتھیوں کو                | ۱۸۵   | قاصدامام حسين رمناخية كيشهاوت                 |      | امام حسینؑ کی فرزوق شاعر ہے             |
| 191  | ۳        | گرفتار کرنے کا قصد                               |       | عبدالله بن مطيع عدوي                          | 11   | الملاقات                                |
| //   |          | قیس بن مسهر کی شهادت کا بیان                     | 11    | ز ہیر بن قین کا جذبہ شہادت                    | 14/1 | فرزوق بن غالب كابيان                    |
|      |          | طر ماح کا امام حسین بن تین کوکوہ اجابر           | PAL   | عبداللداور ندرى                               |      | فرزوق اور عبدالله بن عمر بن عاص         |
| 194  | ~        | جانے کامشورہ                                     |       | شہادت مسلم کی امام حسین رہی تھن کو            | 11   | ے ملا ثابت                              |
| 11   | /        | طر ماح کی روانگی کوفیہ                           |       | اطلاع                                         | 149  | فرزوق کی ابن عمر سے بد کلامی            |
| 11   |          | امام حسين أورعبيدالله بن الحر                    |       | آ ل عقیل کےاصرار پرامام حسین بھاچھ            | //   | عبدالله بن جعفر كاخط بنام إمام حسينٌ    |
| 196  | ۵        | أمام حسين مخانثة كوشهادت كى بشارت                | IΔZ   | كاعزم كوفيه                                   |      | امام حسین مِناشَدُ کو خواب میں رسول     |
| //   |          | امام حسين رطائقة كانتيوامين قيام                 | 11    | عبدالله بن بقطر کی شہادت کی اطلاع             | 11   | الله كاحتم                              |
| 11   | .        | ابن زیاد کے قاصد کی آمد                          |       | امام حسینؑ کا اپنے ہمراہیوں سے                |      | عمرو بن سعید کا امام حسینؑ کے لیے       |
|      | 4        | ابوشعثاء يزيدبن مهاجركي قاصدي                    | 11    | خطاب .                                        | 1/4  | ا مان نامه                              |
| 197  | 1        | الفتكو                                           | IAA   | امام حسين مِنْ النَّهُ كا بطن العقبه مين قيام | //   | برا دران مسلم کا قصاص پراصرار           |
| - 11 |          | ز ہیر بن قین کاحملہ کرنے کامشورہ                 | "     | امير حج عمرو بن سعيد                          |      | عمروبن سعد بن الي وقاص كوامارت          |
|      | L        | امام حسین رخائفۂ کا عقر( کر بلا) میں             |       | باب!!                                         | 11   | رككالله في المساكلة                     |
| 11.  |          | اقیام                                            | 1/19  | سانحد کر بال                                  | ·    | ابن سعد بن الي وقاص كي امام حسينَ أ     |
| 11   |          | حمز دین مغیره کااین سعد کومشور ه                 | //    | الم چ شروع بوا                                | 11   | <u>پر</u> فوج <sup>ا</sup> شی           |
|      |          |                                                  |       | <del></del>                                   |      |                                         |

|   | ۵۱۱         | يزيدبن معقل اور بريريس مبابله     | 11          | امام زين العابدين كابيان              | 194         | عبدالله بن بساراورا بن سعد           |
|---|-------------|-----------------------------------|-------------|---------------------------------------|-------------|--------------------------------------|
|   | 11          | يزيد بن معقل كاقتل                | 11          | حضرت زینب کی آه وزاری                 | //          | ابن سعد کی امام حسین پر فوج کشی      |
|   | 11          | برمر بن تفيير برحمله              |             | حضرت زينب كو امام حسين مِناتُونَهُ كا | 11          | کشر بن عبدالله شعنی<br>              |
| İ | 714         | على بن قرظه كاقتل                 | <b>**</b> 4 | دلاسه                                 | 19/         | قره بن قیس <sup>حظل</sup> ی کی سفارت |
|   | 11          | يزيد بن سفيان كاقتل               | 11          | حسينی قافله کی عبادت گزاری            | 11          | ابن سعد کا خط بنام ابن زیاد          |
|   | 11          | مزاحم بن حريث كاخاتمه             | 11          | ابوحرب کی بد کلامی                    | 199         | ابن زیاد کا پانی پر قبضه کرنے کا تھم |
|   | <b>11</b> 4 | عمروبن حجاج كاحسيني لشكر برجمله   | 144         | حسينی لشکر کی تر تيب                  |             | عبدالله بن البي حصين كواما محسين رضي |
| 1 | 11          | حسيني كشكر كايببلازخمي            | //          | ابن سعد کی صف بندی                    | 11          | الله عندى بددعا                      |
|   | 11          | معرکہ کر بلا کے پہلے شہید کی وصیت | 11          | عبدالرحمن بن عبدر بهاور برمرين حفيهر  | 11          | عبدالله بن البي خصيين كاانجام        |
|   | "           | عبدالله بن عمير كلبي كي شهادت     | <b>۲</b> +Λ | امام حسین کی دعا                      | 11          | تحسينى قافله پرشدت پياس كاغلبه       |
|   | MA          | اصحاب حسين وخالفنا كاشد يدحمله    | 11          | شمر بن ذى الجوثن كى بدكلامي           | 11          | امام حسین ٔ اورا بن سعد کی ملا قات   |
|   | 11          | عبث بن ربعی کالڑنے سے گریز        |             | جنگ میں پہل کرنے سے امام حسین ا       | 114         | امام حسین مین شند کی تبین شرا کط     |
|   | 11          | حری شمشیرزنی                      | 11.         | کی ممانعت                             | 11          | شمرین ذی الجوش کی فتندانگیزی         |
| ľ | 11          | ابن مشرح كابيان                   | 149         | امام حسین رفیانشهٔ کا تاریخی خطبه     | <b>1'+1</b> | ابن زیاد کا جنگ کرنے کا تھم          |
|   | <b>719</b>  | حسيني خيمول برحمله                | ۲۱۰         | زہیر بن قین کا خطاب                   | 11          | شمرکے بھانجوں کے کیےامان             |
|   | 11          | ام دهب کی شها دت                  | <b>111</b>  | ز ہیر بن قین اور شمر بن ذی الجوش      | 11          | ابن سعد کا جنگ کرنے کا قصد           |
| İ | //          | شمر کاا مام حسین کے خیمہ پرحملہ   | 11          | ز ہیر بن قین کوواپسی کا حکم           |             | امام حسین رخیانتیز کو رسول منطبطا کی |
|   | 77*         | شمرذى الجوشن كى پسپائى            | //          | حرکی ابن سعدے گفتگو                   |             | بشارت                                |
|   | //          | حبيب بن مظا هر کی شها دت          | rir         | حرى خىينى كشرى طرف پيش قدى            | '           | حضرت عباسٌ بن عليٌ                   |
|   | 11          | قاسم بن حبيب كاانقام              | 11          | حرکی ابن سعدے علیحد گی                | 11          | از ہیر بن فین اور عزرہ کی گفتگو      |
| i | 771         | ز ہیر بن قین کارجز                | 11          | حركا بي قبيله سے خطاب                 | r+r"        | ایک رات کی مہلت                      |
|   | "           | ز ہیر ہن قین ادر حرکی شجاعت       | rim         | ابن سعد کا پہلا تیر                   |             | امام حسینؑ کی اپنے ہمراہیوں کو جانے  |
|   | 11          | نمازخوف                           | 11          | عبدالله بن عمير کلبي                  |             | کی اجازت                             |
|   | //          | ناقع بن ہلال کی شجاعت وشہاوت      | //          | يبارا درساكم كاقتل                    | .#+ f*      | ضحاک بن عبدالله اور ما لک بن نصر     |
|   | rrr         | پسران عزره غفاری کی تمنا          | ric         | ام دیمب کا جذبہ جانثاری               | //          | آ ل عقبل کا جذبہ جہاد<br>* '         |
|   | //          | سیف وما لک کی بےقراری<br>         | //          | عبدالله بن حوزه كاانجام               |             | مسلم بن عوسجه ادر سعد بن عبدالله كا  |
|   |             | حظلہ بن اسعد کا اپنے قبیلہ سے     |             | مسروق بن وائل کا ابن حوزہ کے          | , r•a       | استقلال                              |
|   | //          | خطاب                              | //          | متعلق بيان                            | //          | ز ہیر بن قین کی استقامت              |
|   |             |                                   |             |                                       |             |                                      |

امام حسین بناپٹنڈ کےجسم کی یا مالی یز بدا درابو برز ه اسلمی على اكبربن حسين رهايشنز كي شهادت 777 11 11 شہادت حسین رخالٹن کی مدینہ میں شہدائے کر بلا حميد بن مسلم كابيان 11 سرحسین بناشنز کی روانگی کوفیہ عون ومجمه کی شیادت اطلاع 11 11 444 عبدالرحمٰن وجعفر پسران عقبل کی حضرت عبدالله بن جعفر كاصبروا يثار ابل بیت کی روانگی کوفیہ rei ام نقمان بنت عقبل كانوحه سرحسین ہے ابن زیاد کی گستاخی شهادت 11 11 تحكم نامة لتحسين معاشر كي طلبي حفرت زينب بنت فاطمه بلات قاسم بن حسن رمانتنهٔ کی شیادت 101 11 قاسم کی شہادت برامام حسین رہوائٹو کا شہدائے بی ہاشم حضرت زينبُ اورا بن زياد 11 امام زین العابدین کے آل کا تھم عبداللذبناحر ٣ 177 عبیداللہ بن حرکے اشعار حفرت زينب كى شديد مخالفت امام حسين برابن نسير كندي كاحمله 11 مسجد كوفيه مين اعلان فتح ابوبلال مرداس كاخروج عبداللدبن حسين مناشئة كي شهادت 700 114 عبدالله وجعفر وعثمان بسران على مخالفة ابوبلال كاخاتمه عبدالله بن عفيف از دي 11 750 امارت خراسان رمسلم بن زياد كاتقرر ابن عفیف از دی کی شهادت 444 کیشہادت سرحسين وخافيز كي كوف مين تشهير یزید کی عمادی جواب طلبی بانی حضرمی کابیان 11 // 11 شهادت حسين مغالثة بريزيد كا اظهار ابل بصره كاجوش جباد امام حسين معلقتذير بياس كاغلبه 11 یزید بن زیاد کی روانگی جستان امام حسين مِنْ تَنْهُ كَيْ أَبَانِي كُو بدوعا 172 تاسف rra. اہل بیت کی روا نگی کوفہ ۲۳۲ مهلب کی کارگزاری شمر کی حسینی خیموں میں پیش **قدمی** و 11 شہادت حسین والشُّریریجیٰ بن حکم کے مسلم بن زيادي سرقند برفوج كثى 11 واليهي

|          |                                              |          | . A. C                             |             | ع يا كوه ا                          |
|----------|----------------------------------------------|----------|------------------------------------|-------------|-------------------------------------|
| ראף ן    | مدينه پرمسلم بن عقبه كاقبضه                  |          | یز بد کےاشعار<br>سے میں ا          |             | عمرو بن سعید کی معزولی<br>سید       |
| 11       | علا <u>ه</u> کے داقعات                       | l .      | یزید کی مسلم بن عقبه کو مدایات     |             | باب۱۲                               |
|          | مسلم بن عقبه کی مکه کی جانب پیش              | 11       | على بن حسين طب يتاورمروان          |             | عبدالله بن زبیر هنین کی بیعت        |
| "        | قدى                                          |          | بنی امیدکامدینه سے اخراج           |             | ابن زبير بن الأكابل مكدے خطاب       |
| 11       | مسلم بن عقبه كالنقال                         | . !!     | عمرو بن عثمان کی یابندی عبد        | 11          | ابن زبير بن ﷺ کے متعلق بزيد کا عبد  |
| מרין     | ا بن عقبه کی وصیت                            | ra∠      | مسكم بن عقبه اورعبدالملك كي ٌنفتگو | 1114        | يزيدكا قاصد                         |
| 11       | ابن نمیری مکه پرفوج کشی                      |          | عبدالملك كے بارے ميں ابن عقبه كا   | 11          | یز بداورا بن زبیر کے اشعار          |
| 11       | منذر بن زبير رمنائنهٔ: کی شہادت              | 11       | ٦ُt                                | ۲۵ •        | وليدبن عقبه كاامارت حجاز يرتقرر     |
| 11       | خانه کعبه پرشگباری                           | //       | اہل مدینہ کوتین دن کی مہلت         | 11          | امير حج وليدبن عنب                  |
| 777      | خانه کعبه میں آتش زنی                        | ran      | اہل مدینہ کالڑنے پراصرار           | 11          | ۲۲ ھے واقعات                        |
| 11       | يزيد كانتقال                                 | 11       | مسلم بن عقبه کی پیش قدمی           | <i>II</i> . | ولبيدبن عتنبها ورعمرو بن سعيد       |
| "        | مکه کا محاصر ه                               | l .      | فضل بن عباس كاحمله                 | tai         | عمرو بن سعيداور يزيد                |
| F42      | مرگ یزید کی اطلاع                            | 109      | نضل بنءباس کی شجاعت                | 11          | يزيدا ورعمر ومين مصالحت             |
|          | ابن زبير ﴿ مَنْ مَنْ اورابن نمير كي الطخ ميس | 11       | فضل بن عباس کی شہادت               | . //        | ولبيد بن عتبه كي معزولي             |
| 11       | ملا قات                                      | 11       | حصین بن نمیر کی پیش قدمی           | rar         | اشراف مدينه كاوفد                   |
|          | ابن زبیر بین شاکا شامیون کو امان             | 14+      | عبداللدين حظله كاخطبه              | 11          | يزيد كاكروار                        |
| 11       | دیے ہے انکار                                 | 11       | عبدالله بن حنظله کی شہادت          | 11          | عبدالله بن حظله کی بیعت             |
| PYA      | ابن نمیر کی روانگی                           | 141      | مدينه مين تنين ون تك قتل عام       | 11          | منذر بن زبير رهائته کی روانگی مدینه |
| 11       | بی امیه کی روا تگی شام                       | 11       | ابوسعيد خدري                       | 101         | منذرکایزید کے بارے میں بیان         |
| 749      | بصره میں ابن زیاد کی تبعت                    | 11       | مسلم بن عقبه کی بدعبدی             | 11          | نعمان بن بشيرانصاري                 |
| 1//      | ابن زیاد کا اٹل بھر ہ سے خطاب                | 777      | معقل بن سنان كأقتل                 | 11          | نعمان بن بشيرکي پيش گونی            |
| 11       | ابل بصره کی فتح بیعت                         | //       | يزيد بن وهب كا خاتمه               | 11          | امير حج وليدبن مذب                  |
| 11       | شقیق ابن ثو راورسدوسی                        |          | حضرت على بن حسين بيسية اور ابن     | ۳۵۳         | ۲۲ ھے واقعات                        |
| 120      | ابن زیادے بزید کی ناراضگی                    | 11       | عقبه                               | //          | مروان کے گھر کامی صرہ               |
| 11       | ابن زیاد کویزید کی موت کی اطلاع              |          | حضرت على بن حسين بيسيز سے حسن      | 11          | بنی امیه کا خط بنام یزید            |
| 11       | يزيد کی ندمت                                 | 745      | سلوک                               | 11          | یزید کی قاصداین کره ہے مختلو        |
| 1/21     | بقره میں ابن زبیر طب کا میعت                 | //       | عمرو بن عثان کی امانت              | raa         | مسلم بّن عقبه کی روانگی             |
| //       | ا ہن زیاد سے اہل بھر ہ کی علیحد گ            | 11       | اہل مکہ کی جنگی تیاری              |             | ابن زياد کو حجاز پرفون تشي کا ځنم   |
| <u> </u> | <u> </u>                                     | <u> </u> | l                                  | ·           |                                     |

|   | #1  | بن زبير <sup>علي م</sup> کی مخالفت                                                                             | 3 %  | ىباداورىبىس كى چې <u>ش قىدى</u>  | 11           | ان زیاد کی دوات                               | ĺ   |
|---|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------|--------------|-----------------------------------------------|-----|
|   | ,   | ئن زبير الله ﷺ عَنْ النَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ | 1 // | في تميم كامت جد كامحاصره         | 5            | وَسَائِ بَصْرُوكَا لِبَنْ زَيَادِ تِهِ عَدِمِ | ,   |
|   | r9+ | في قيس اور بني ڪلب ميس تصادم                                                                                   | E M  |                                  | 121          | تاوان                                         |     |
| 1 | 4/  | نسی ک کی روانگی مرح رابط                                                                                       | 11   | بن زیاد کی روانگی شام            |              | بن زیاد کی حارث بن قیس سے امداد               |     |
| ! | •,  | مروان بن تحتم کی بیعت                                                                                          | . // | وافدة بن خليفه كاشعار            | , 11         | بی                                            | ļ   |
|   |     | ین زمیر فرمینے کے لیے شماک کی                                                                                  | PA.  | يهاف اورائن زياد کی نفتگو        | 11           | جين<br>بن زياد کا فرار                        | 1   |
|   | 191 | بيعت                                                                                                           | PAI  | انن زياد كااپنا اعمال كامحاسبه   |              |                                               |     |
|   |     | افواج ضحاك كا مرخ رابط ميں                                                                                     | 11   | ا بن زیاد کی تمنا                |              | بن زیاد کی این مسعود کے گھر میں               | (   |
|   | 11  | اجتماغ                                                                                                         | FAF  | عمرو بن حريث امير كوفيه          | 11           | رو پوش                                        | - 1 |
|   |     | ما لک بن سکونی اور ابن تمیر میں                                                                                | 11   | عمرو ہن حریث کی ابانت            |              | ا بن زياد كودارالا مارة مين والين لان         | - 1 |
|   | 11  | اختلاف                                                                                                         | 11   | كوفية مين ابن زياد كل مخالفت     | 11           | کی کوشش                                       |     |
|   |     | روح بن زنباڻ کي ابن زيير الويش                                                                                 | FAP  | ابن زياد كى سياسى غلطى           | 14.0         | عبداللد بن حارث كى امارت كى تجويز             |     |
|   | 797 | كے خلاف تقریر                                                                                                  |      | بی تمیم اور بنی از د کی جنگ      | 11           | ام بسطام کی این زیاد کوامان                   |     |
|   | 11  | خالد بن بزیدگی ولی عهدی                                                                                        | 11   | بی تمیمادر بنی از د کی مصالحت    |              | بصره میں عبداللہ بن حارث بیہ کی               |     |
| 1 | rqp | يزيد بن غسان كالمشق پر قبضه                                                                                    |      | بشيم بن اسود كاشعار              | t40          | حكومت                                         |     |
| 1 | //  | معركهمرج رابط                                                                                                  |      | امير بصره حارث مخزومی            | 11           | بهد کی بیعت                                   |     |
|   | 496 | ضحاك كاقتل                                                                                                     |      | عبدالملك بن عامر مرجمله          |              | ما لك بن مسمع اورقرشي ميں تنخ كلامي           |     |
|   | 11  | عبدالعزيز بن مروان كاخاتمه<br>""                                                                               |      | عبداللد بن حارث بتبدكي خاشتني    | //           | فنبيله مضرر ببعيه ميس بيجان                   |     |
|   | //  | حاتم خمص نعمان بن بشير كالتل                                                                                   |      | امارت بصره پرعمرو بن معمر کاتقرر | //           | اشيم بن شقيق رئيس بكرين وأنك                  |     |
|   | 190 | زفر كاقر قيسا كے قلعه پر قبضه                                                                                  |      | عبداللدين حارث بهدكي كرفقاري     | 11           | لبازم كامعابده                                |     |
|   | "   | مصرمیں مروان کی بیعت                                                                                           | 11   | ابن زیاد کی شام میں آمد          | 144          | اشیم کی سرداری                                |     |
|   |     | عمرو بن معیداورمصعب بن زبیر کی                                                                                 |      | ان زیر البید کی بیعت سے این      | 71           | قبيله بكراورقبيلةتميم مين كشيدك               |     |
|   | 11  | بگ                                                                                                             | MA   | زيادنى مخالفت                    | 11           | ابل يمن كاتحد يدصف                            |     |
|   | 11  | ام خالد بیوه یزید ہے مروان کا نکاح                                                                             | 11   | معاوییان بزیدگی دستبرواری        | //           | بن شميم اوراز د کا معامده                     |     |
| ŗ | 44  | زفر كامعر كدم ج رابط عے فرار                                                                                   | 11   | حسان بن ما لک کی روا نگی اردن    | ľΔA          | قبیلدازد پرمسعودی سرداری                      |     |
| ٢ | 94  | عمروبن کلبی ئےاشعار                                                                                            | 11   | بن اميد كي مدينه عي حالاوطني     | 11           | • سعود کی روا تکی بصر د                       |     |
| ۲ | 91  | مروان کاابن مبیر ه پرطنز                                                                                       |      | حسان بن ما لك كا خط بنام شحاك بن | 11           | فبيليه از دور بيعه كامتحد مين اجماع           |     |
|   | "   | يزيد كي موت كي خراسان ميس اطلاع                                                                                | FA 9 | اقيس                             | r <u>~</u> 9 | سلمه من زویب کی بنتیم سامداوطلی               |     |
|   |     |                                                                                                                |      |                                  |              |                                               |     |

| ۳۱۲  | اجماع                                                                       | r•Λ     | سلیمان بن صرد کی حمایت میں تقریر                                                    | //     | مسلم بن زیاد کی خراسان سے روانگی                                   |
|------|-----------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------|
| //   | نہاں<br>خوارج کےعقائد                                                       | !       | سعد بن عذیفه کا خط بنام سلیمان بن                                                   |        | امارت خراسان پراین خازم کاتقرر                                     |
| 11   | ابن ازرق کا خط بنام صفار وابن اباض                                          |         | صرد                                                                                 |        | ابن خازم کامرو پر قبضه                                             |
| 11/2 | ابن صفاراورابن اباض میں اختلاف                                              |         | هنی بن عبدی کا خط بنام سلیمان بن صرد                                                |        | عمرو بن مرثد كاً قُلَّ                                             |
| //   | مخار ثقفی اورمسلم بن عقیل<br>مخار ثقفی اورمسلم بن عقیل                      |         | هیعان الل بیت کی جنگی تیاری<br>هیعان الل بیت کی جنگی تیاری                          | 1      | فنبيله بكربن وائل كاهرات ميں اجتماع                                |
| PIA. | مخار تقفی کی بدعهدی<br>مخار تقفی کی بدعهدی                                  |         | سلیمان بن صر د کامشور ه                                                             |        | ابن خازم اورابن نغلبه کی جھڑ پیں                                   |
| 11   | عنار تعنی کی گرفتاری<br>مخار تعنی کی گرفتاری                                |         | عبيدالله بن مرى كاخطبه                                                              |        | بلال ضى كى مصالحت كى كوشش                                          |
|      | مختار کے لیے عبداللہ بن عمر بی <del>ن ال</del> ا کی                         |         | امارت کوف پرعبدالله بن یزید کاتقرر                                                  |        | بن صهیب کامصالحت سے انکار                                          |
|      | سفارش ہے جرائلہ بی مرریات کی                                                |         | مخارثقفی کی کوفہ میں آمر                                                            |        | ز ہیر بن حیان کا تر کوں پرحملہ                                     |
| "    | عقارت<br>مقار ثقفی کی رہائی                                                 |         | ابن صر داور مختار کے خلاف شکایت                                                     |        | ٹابت قطنہ کے اشعار                                                 |
| //   | مخار من کار ہاں<br>مخار ثقفی اور ابن العرق کی گفتگو                         |         | عبدالله بن يزيدا در شيباني کي گفتگو                                                 |        | ابن خازم اور ابن تغلبه کی فیصله کن                                 |
| 719  | عبار کی اور دبی استرال کی مستو<br>مختار ثقفی کا انقام لینے کاعز م           |         | عبدالله بن بزید کا اہل کوفہ سے                                                      |        | جنگ                                                                |
|      | این العرق کی مختار کے متعلق حجاج                                            |         | بوسد من رئير با من وريد سے<br>خطاب                                                  |        | ابن ثغلبه کی فکست                                                  |
|      | ابن اسران کی محار کے مسل کا جات<br>سے گفتگو                                 |         | عب<br>ابراہیم بن محمد کی ابن پزید کے خلاف                                           |        | ابن خازم کا ہرات پر بنفنہ                                          |
| 77.  | سے سنو<br>ابن زبیر جی مقااور مخار ثقفی                                      |         | ا بروند من مدن ابن پر بیرے سات<br>القدر                                             |        | باب                                                                |
| "    | ان رہیر جانشاور محارطتی<br>مختار شقفی کی مکہ میں آ مد                       |         | سریر<br>میتب کی عبداللہ بن بیزید کی موافقت                                          | Profes | <u>٠٠٠٠                                 </u>                       |
| //   |                                                                             |         | میتب اور عبدالله بن وال کی ابن<br>میتب اور عبدالله بن وال کی ابن                    |        | كوفه كرؤسائ شيعه                                                   |
| Pri  | عباس بن بهل اورم <sup>و</sup> . ثقفی کی گفتگو<br>ریه منظم شقفاک دور         |         | یز بد کو یقین د هانی<br>بر بد کو یقین د هانی                                        |        | مینب فزاری کا شہادت حسینؓ پر                                       |
| //   | این زیبر اور مختار تعنی کی ملا قات<br>این زیبر اور مختار ثقفی میں معاہدہ    |         | ر میروند یا دونوارج<br>این زبیر اور خوارج                                           |        | يب رون ، بورف يان پر<br>تاسف                                       |
| PTT  |                                                                             |         | این نهیراورخواری<br>این نهیراورخوارج پس اتحاد                                       |        | رفاہ بجلی کی تقریبے                                                |
| 11   | ابن زبیر جی شاکی شامیوں سے جنگ<br>میں میں خند ہے کا                         |         | ان زیر اور نواری میں اعاد<br>این زیر اور خوارج میں کشید گ                           | l      | عبدالله بن وال اورعبدالله بن سعد کی                                |
| //   | جنگ میں خوارج کی شرکت<br>میں ٹنقف کی شدہ                                    | ייווייי | این ہلال خارجی کی حضرت<br>این ہلال خارجی کی حضرت                                    |        | بد سده می رو بر سد می عمر ا<br>تقاریر                              |
| 777  | مخارثقفی کی شجاعت<br>مة ثقف کی بیرن مدین حکمک                               |         | ابن ہلاک خاری کی خصرت<br>عثان رخانتھئاکےخلاف تقریر                                  |        | سلیمان بن صرد کا خطبه<br>سلیمان بن صرد کا خطبه                     |
| //   | مخارثقفی کی ابن زبیر بن <sub>گاش</sub> ة کودهمکی<br>مخارثقفی کی روانگی کوفه |         | عنان رمیر رفینیو کی حضرت عثمان رفیانتیو:<br>این زمیر رفینیو کی حضرت عثمان رفیانتیو: |        | یای کارو گفتبه<br>خالد بن سعدادرا بومعتمر کی پیشکش                 |
| 777  | •                                                                           |         | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                             |        | علید بن عمر د کا خط بنام سعد بن<br>سلیمان بن صرد کا خط بنام سعد بن |
| "    | مختار ثقفی کی عبیدہ بدی سے ملا قات<br>من ثقف سلعلہ کا میں                   |         | کے بارے میں جوائی تقریر<br>خورج کی میں افراد علم گا                                 |        | يمان جن طروع خط بنام شعد جن<br>حذيفه                               |
| "    | مخارثقفی کی المعیل بن کثیر کودعوت<br>پیر ثقف                                |         | خوارج کی ابن زبیر" سے علیحد گی<br>متریف میں کی ا                                    | 1      | صدیعہ<br>سعد بن حذیفہ کا شیعہ اہل بیت ہے                           |
| rro  | مخار ثقفی کی بیعت<br>مصرمه ما مسلم میشد کار میشد                            |         | مقیدخوارج کی رہائی                                                                  |        |                                                                    |
| "    | شیعان ایل بیت کومختار تنقفی کی دعوت                                         |         | بھری خوارج کا ابن ازرق کے پاس                                                       | F • Z  | <i>خطاب</i>                                                        |

|     |          |                                    |      |                                      |       | تاری خبری جلد چهارم . مجلسه اون          |
|-----|----------|------------------------------------|------|--------------------------------------|-------|------------------------------------------|
|     | مهم      | ريب حميري کي آمد                   | / mm | فر بن کلابی کی چیش ش                 | 11    | عتار ثقفی کا ابن صر دے حسد               |
|     | 11       |                                    | - 1  | فربن کلالی کی مہمان نوازی            | ) PP  | مخارثقفی کی گرفتاری                      |
|     | 11       | , , , , ,                          |      | وابين كوقر قيسامين قيام كى پيشكش     | 7 //  | خانه کعیه کی از سرنونقمیر                |
|     |          | ی توامین کی تمارداری و مهمان       | 7 // | فر کا توابین کومشوره                 | ; rrz |                                          |
| ĺ   | //       | U.S.                               |      | وابین کی قرقیسا ہے روانگی            | "     | توامين كانخيله ميں اجتماع                |
|     | اماسا    |                                    |      | سليمان بن صرد كاخطبه جهاد            | . "   | انقام حسين كانعره                        |
|     | 11       | ىبدالملك كااعلان فتح               | 9 11 | جیش مینب کی روانگی                   | 11    | ا بوعز ه قابضي                           |
|     | 11       | قار <i>تقفی کا دعو</i> ی           | 11   | عبدالله بن عوف کی فال                |       | ابن صرد کا توابین کی کمی پر اظہار        |
|     | 11       | فتار ثقفى كاخط بنام رفاعه بن شداد  | rr_  | ميتب كاابن ذى الكلاح يرحمله          | 1771  | الفسوس                                   |
| İ   | ۳۳۵      | مبیده مزنی کیشهادت                 | 11   | حصین بن نمیر کی روانگی               | 11    | ابن صرد کا تو ابین ہے خطاب               |
|     | 11       | مبيده مزنى كىشهادت كاوا تعه        |      | معر كەمىن الوردە                     |       | ابن نفیل کا ابن زیاد پرحمله کرنے کا      |
|     | <b>1</b> | اعشى ہمدانی کا قصیدہ               | rra  | ابن ذی الکلاح کی کمک                 | 11    | مشوره                                    |
|     | ۳۳۸      | عبدالملك اورعبدالعزيزك ولي عهدي    |      | توابين كاجذبه شهادت                  | ٣٢٩   | ابن زیاد برحمله کامنصوبه                 |
|     | 11       | خالد بن يزيد کی امانت              | 1    | ابن صرداورمسيّب كى شهادت             |       | عبدالله و ابراہیم کی ابن صرو ہے          |
|     | //       | مروان کی موت کا واقعہ              |      | ميتب كى شجاعت                        | 11    | بلاقات                                   |
| '   | 4 ما۔۔   | مروان کی عمر                       | 11   | عبدالله بن سعد کی علمبرداری          | 11    | عبدالله كاابن صر دكومشوره                |
|     | 11       | مدت حکومت                          | 11   | تواجین مدائن وبصره کی روانگی         | mm.   | ابن صر د کوخراج کی پیش کش                |
|     |          | ابب!                               | //   | كثير مزنى كىشهادت                    | //    | توابین مدائن وبصره کی عدم شرکت           |
| ۲   | ۵٠       | عبیدانندین ماحوز خارجی             | m/r+ | عبدالله بن سعد کی شہادت              | 11    | سليمان ابن صرد كاتوابين سےخطاب           |
|     | //       | حبیش بن د لجه کاقتل                |      | خالد بن سعد کی شہادت                 | ١٣٠   | توامین کی خیلہ ہے روائگی                 |
|     | //       | بصره میں طاعون کی و باء            | "    | علمبر دارعبدالله بن وال              | 11    | توابین کی امام حسین رخی تیز کی قبر پردعا |
| ۲   | ا۵       | معركه دولاب                        | //   | - 1                                  | 11    | توابين كي تقارري                         |
| 1   | "        | مسلم بن عبيس كإخاتمه               | ואד  | ا ادہم باہلی کاعبداللہ بن وال برحملہ | rrr   | عبدالله بن غوف كارجز                     |
| . / | "        | اہل بھرہ کی پسپائی                 | 11.  | عبدالله بن وال كى شهادت              |       | عبدالله بن بزيد كاخط بنام ابن صرو        |
| ۳   | 31       | عبدالله ابن الحارث کی معزولی<br>پر | "    | ا رفاعة بن زياد كاعلم المحافي التار  |       | ابن صرد کا توابین ہے مشورہ               |
| 1.  | /        |                                    | rrr  | ۱ رفاعه بن شداد کی علمبر داری        |       | عبدالله بن يزيد کې پيش ً نو کې           |
| 1.  | - 1      | 7 7 7                              | "    | وليدبن حقين كاشد يدحمله وشهادت       | . /   | میتب بن نجبه اور زفر بن کلافی کم         |
|     |          | مہلب کوخوارج سے جنگ کرنے کا        | //   | عبدالله بن عزيز کی شهادت             | //    | لملاقات                                  |
|     |          |                                    |      |                                      |       |                                          |

|             | وي قَعْلَ عَنْ مِنْ                   |            | 8 11h1/29*                              | 4.   | کر<br>ا                               |
|-------------|---------------------------------------|------------|-----------------------------------------|------|---------------------------------------|
| "           | مخارثقفی کےخلاف شکایت<br>* ثقة یہ طلا |            | غازم کواطلاع<br>چه نشه سیا ماه بعری رو  |      | ام اسرا صفر کیش میں                   |
| "           | مقار ثقفی کی طلبی<br>شد ب             |            | حریش بن ہلال القریعی کی امارت           |      | مهلب بن ابی صفره کی شرا نط<br>مهاجری  |
| 777         | مختار ثقفى كى معذرت                   |            | حریش اورا بن خازم کی جنگ                |      | مہلب کی خارجیوں ہے پہلی جھڑپ<br>:     |
|             | حسين بن عبداللداورزا نده بن قد امه    |            | ابن خازم اورحریش کامقابله               |      | حارثه بن پدرالغدانی<br>پ              |
| 11          | کی گفتگو                              | "          | حریش کے ہمراہیوں میں تفاق               |      | مهلب ك محتاط ياليسى                   |
| 11          | عبدالرحمٰن بنشريح كي تقرميه           | 11         | حريش اورابن خازم مين مصالحت             |      | خارجیوں اور عبیداللہ بن زیاد میں      |
|             | عبدالرحمٰن بن شریح اور ہمراہیوں کی    | MAI        | ابن خازم کاحریش ہے حسن سلوک             | "מ"  | محكرار .                              |
| 742         | رواتگی                                | "          | زہیر بن ذویب کا انقام                   | 11.  |                                       |
| 11          | عبدالرحمٰن كي ابن حنفيه ہے گفتگو      |            | باب١٥                                   | 11.  | خوارج کی فکست                         |
| "           | محمر بن حنفيه كاخطبه                  | <b>247</b> | ۲۲ ھے کے واقعات                         | 200  | مهلب کی خوارج پرحمله کی تجویز         |
| ٨٢٣         | مخارثقفي كى پريشاني                   |            | عامل كوفه عبدالله بن مطيع كااخراج       | 11   | خارجی سردار عبیدالله بن ماحوز کافل    |
| "           | مخارثقفی کے حق میں وفد کی تقیدیق      | 11.        | مختار بن الى عبيد ثقفي كاخط بنام توابين | 11   | خوارج کا فرار                         |
|             | عبدالرحن بنشريح كثقفي كاحمايت         | 11         | توابین کی اطاعت                         |      | مهلب كاخط بنام حارث بن عبيدالله       |
| 11          | میں تقریر                             |            | مخارثقفي كاخط بنام حضرت عبدالله بن      | 11   | ابن عبيدالله كاخط بنام مهلب           |
|             | ابراجیم بن الاشترکی سپه سالاری کی     |            | عمر ملى تعديا                           |      | ابوعلقمة کی دکیری                     |
| 11          | 'z \$\$."                             |            | حضرت عبدالله بن عمر جي الله کي          | 11   | مہلب کا اہل بھرہ سے معاہدہ            |
| 779         | ابراہیم سے وفد کی ملا قات             | mym        | سفارش                                   |      | عمروالقنا كافرار                      |
| .11         | احمر بن شميط كاابرا بيم سے خطاب       | 11         | مخار <sup>ث</sup> قفی کی رہائی          |      | مغیره بن مهلب کی پش قدمی              |
| 11          | ابراجيم بن الاشتركي رضامندي           |            | مخارثقفي كءبدفكني                       |      | مهلب كاامواز مين قيام                 |
| ۳۷۰         | مختار ثقفى اورابن الاشتركى ملاقات     |            | مخارثقفي كي جماعت ميں اضافه             | 11   | خارجی مقتولین کی تعداد                |
| "           | ابن الحنفيه كاجعلى خط                 |            | عبدالله بن مطيع كا كوفه كي امارت پر     | 11   | امير كوفه عبدالله بن يزيد كى برطر في  |
| 11          | ابراجيم بن الاشتركي اطاعت             |            | تقرر .                                  | 11   | عبیده کی معزولی کی دجه                |
| P21         | ابراتيم بن الاشتركا تذبذب             |            | ابن زبیر کے عمال کے متعلق               |      | ابراميمي بنياد پر کعبه کی تغمير       |
| 11          | این الاشتر کوتر بری یقین د بانی       | 1          | عبدالملك كي رائ                         | 11   | امير مج حضرت عبدالله بن زبير جيسة     |
| 11          | مخارثقفي اورابن الاشتركي ملاقاتيس     | 11         | ابراہیم بن محمد بن طلحہ کی مراجعت مکہ   | 1209 | بن تميم كي ابن خازم كي مخالفت         |
| "           | ایاس بن مضارب کا گشت                  | 11         | ابن مطيع كاالل كوفد يخطاب               | "    | ابن خازم کا بن تمیم پرظلم             |
| <b>72</b> 7 | سرداران كوفه كومدايت                  | mya        | سائب بن ما لک الاشعری کی تقریر          | 11   | محمد بن عبدالله بن خازم کے قبل کی وجہ |
| 11          | ابن اشتر کی روا گلی                   | 11         | يزيد بن انس كى تائيد                    |      | این عبداللہ بن خازم کے قتل کی این<br> |
| <u> </u>    |                                       |            |                                         |      | ·                                     |

| 11          | کلامی                                                             | "   | راشد بن ایا س کا خاتمه                                            | "           | ابن الاشتر كوگر فقار كرنے كا قصد                                                                  |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PA 2        | کلامی<br>بن جهام کی امان                                          | //  | حسان بن قائد کی پسیائی وامان                                      | 1           | ایاس بن مضارب کا خاتمه                                                                            |
| //          |                                                                   |     |                                                                   | 1           | این الاشتر اور محتار ثقفی کی ملاق <b>ات</b>                                                       |
|             | بن شداد اور بربید بن انس میں                                      |     | من الحجاج كاابن مطبع كومشوره<br>عمر وبن الحجاج كاابن مطبع كومشوره | 1           | هنار تعنی کاخروج<br>مختار ثعنی کاخروج                                                             |
| //          | 1                                                                 |     | این مطیع کا فوج سے خطاب                                           |             | ابرا ہیم بن الاشتر کی مراجعت                                                                      |
|             | بابا                                                              | "   | بن و ما روك على الله الله الله الله الله الله الله ال             |             | ابرا یم بن ما مرک را بست<br>زحر بن قیس کا ابن الاشتر برحمله                                       |
| PAA         | 2 2. (a)                                                          | 1   | عارثقفی کی قصر کوفد کی جانب پیش                                   |             | ر مربن قیس کی پسیائی<br>زمیر بن قیس کی پسیائی                                                     |
| //          | عبدالله بن يادكوا حكامات                                          |     | قدى قدى                                                           |             | ر ہیر .ن یس کی پہنا ہی<br>ابراہیم بن الاشتر کا حاطہا ٹیر می <b>ں قیام</b>                         |
|             | سبرانلد. بن زیاد کی روانگی موصل<br>عبدالله بن زیاد کی روانگی موصل |     | ردي<br>ابراجيم کا کوفه ميس داخله                                  |             |                                                                                                   |
| "           | عبدالرحمٰن بن سعید کی مخار ثقفی ہے                                |     | 1                                                                 | I .         | سوید بن عبدالله کااین الاشتر پرجمله <sup>۱</sup><br>معالف کار کار کار کار کار کار کار کار کار کار |
| "           | مبرار فی بی سیدی قار کی کے<br>امراطلی                             |     | ابن الاشتر کی مدایت<br>است احمد کی میسیدان                        | i           | سوید بن عبدالله کی بسپائی<br>مرجمه میرانشدی میشد ترم                                              |
| "           |                                                                   | 1   | ابن مساحق کی شکست وامان<br>قنب زیرو دو                            | 1           | ابرا ہیم بن الاشتر کی پیش قدمی<br>میں مطوع میں                                                    |
|             | یزید بن انس کوموصل جانے کاظم<br>بند کریں بھا                      | 1   | قصر کوفیدکا محاصره<br>مرب مطوع ده                                 |             | هبث کاابن مطبع کومشوره<br>وسر برایش حسیر دانش                                                     |
| //          | یزید بن انس کی روانگی<br>مین ثقفهٔ س                              |     | شبث کا بن مطبع کومشوره<br>زین د س د سره                           |             | بنو شاکر میں انقام حسین مخافظا کی                                                                 |
| PA9         | مخار تقفی کی ہدایات<br>میار احمٰ میں ایمان                        |     | اشراف کوفد کا هیث کی رائے ہے                                      |             | منادی                                                                                             |
| 11          | عبدالرحمٰن بن سعيد کی معزولی                                      |     | اتفاق<br>ترسم معشقة برية                                          |             |                                                                                                   |
| İ           | ربيعه بن المخارق ادرعبيدالله بن حملة                              |     | قصر کوفه پرمخار تقفی کاقبضه<br>په ژبته پرمهای د                   |             | بنی شبام کاخروج                                                                                   |
| . 11        | کی رواغی                                                          |     | مخار تقفی کا اہل کوفہ سے خطاب<br>یہ ثبتہ: ک                       |             | والبي كابيان                                                                                      |
| //          | یزید بن انس کی علالت<br>اگریسی میرون                              |     | ا مختار تقفی کی بیعت<br>ت                                         |             | امرائے كوفيه كامسجد اعظم ميں اجتماع                                                               |
| <b>79</b> • | جنگ کا آغاز<br>اروز و ق                                           |     | منذر بن حسان کی اطاعت ومل<br>شفت مد بر                            | ٠           | هب بن ربعی                                                                                        |
| 11          | ربيدالمخارق كالمل                                                 |     | مخارتقفی کا ابن مطیع ہے حسن سلوک<br>مند سریت                      |             | شبث بن ربعی کی امامت                                                                              |
| "           | عمروین ما لک کابیان<br>لومیسید                                    |     | مال غنيمت کي تقسيم<br>شد                                          |             | - 1                                                                                               |
| <b>1791</b> | عبدالله بن حمله المشى كآمد                                        |     | مخارثقفی پرموالی کااعتراض                                         |             | انعیم بن مبیر ه کاهبث پرحمله                                                                      |
| 11          | عبدالله بن حملة کی فکست<br>۶۳                                     |     | فوجی دستوں کی روانگی                                              | <b>12</b> 1 | ابن الاشتر اورنعيم بن مبير ه کې روانگي                                                            |
| "           | عبدالله بن حملة كاقتل<br>:                                        |     | محمد بن اشعب بن قبس کی اطاعت                                      | ".          | نعيم بن مبير ه كاقتل                                                                              |
| //          | يزيد بن انس كا انقال                                              | 11  | قاضی شریح کی علیحد گی                                             | "           | سعر کی رہائی                                                                                      |
|             | ورقا بن عاذب کا ہمراہیوں سے                                       | MAY | عبدالله بن جام كاقصيره                                            | "           | عنار ثقفی کی پیش نندی                                                                             |
| .//         | مشوره                                                             | //  | ابن جام اور بزید بن انس .                                         | 11          | یزید بن انس کا نوج سے خطاب                                                                        |
| mar         | ابراتیم بن الاشتر کی روانتی                                       |     | يزيد بن انس اور ابن حام هي تلخ                                    | 129         | ابن الاشتر كاراشد بن اياس پرحمله                                                                  |

|             |                                                | 7          |                                       | <del></del> | T A                                    |
|-------------|------------------------------------------------|------------|---------------------------------------|-------------|----------------------------------------|
| 7.4         | عمرو بن سعد كافتل                              |            | میں آ مد                              |             | اشراف کوفہ کے مخار ثقفی پر             |
| 11          | حفص بن عمر بن سعد كاقتل                        | //         | رفاعه بن شداد كاقتل                   | 11          | اعتراضات                               |
| r.2         | عمر بن سعد کے آل کی وجہ                        | <b>799</b> | يزيد بن عمر كا خاتمه                  | rgr         | شبث اورمخنار ثقفی کی ملا قات           |
| 11          | مخارثقفی کامحمہ بن الحنفیہ کے نام خط           | 11         | اسیران جنگ کافتل                      | 11          | موالیوں کی سپر دگ کی بیشکش             |
| 11          | تحكم بن طفيل الطائي كى گرفتاري                 |            | یزید بن الحارث اوراس کے ساتھیوں       | 11          | شبث كااشراف كوفد يمشوره                |
| 11          | حكيم بن طفيل الطائي كاقتل                      | 11         | کی مراجعت                             | 11          | عبدالرحمن بن مغنف كى مخالفت            |
|             | حضرت عدتی بن حاتم رمانتناک                     | 14.        | عمرو بن الحجاج کی رو پوشی             |             | مختار ثقفي برجمله كامنصوبه             |
| <b>~</b> •∧ | سفارش                                          | 11         | فرات بن زحر کی مدفین                  | 11          | عبدالرحن بن سعيد بمداني كاخروج         |
|             | حضرت عدی و این این حاتم کی ابن                 | 11         | ذر بی پرشمر کاحمله                    | 11          | بن بحیله اور بنی از د کاخر وج          |
| 11          | کامل سے نارافئگی                               | 11         | شمرذي الجوش كاخط بنام ابن زبيرٌ       | 11          | سبيع كے احاطہ میں اجتماع               |
| "           | مرة بن منقذ كا فرار                            | P+1 .      | شمر بن ذي الجوشن كاقتل                | 11          | ابرا ہیم بن الاشتر کی طلبی             |
| r~+ q       | زيد بن رقا د كاانجام                           | //         | سراقه بن مرداس کی دروغ گوئی           | ۳۹۵         | اہل کوفہ کی نا کہ بندی                 |
|             | سنان بن انس اور عبدالله بن عقبه کا             | 11         | سراقه بن مرداس کی رہائی               |             | شمر بن الجوش كي مراجعت احاطه           |
| 11          | فرار                                           | (°+1°      | عبدالرحمن بن سعيد كابيان              | 11          | سلول                                   |
| 11          | عبدالله بنعروة الخثعمي كافرار                  | 11         | شرحبيل بن ذي بقلان كاا ظهارافسوس      | 11          | ابراہیم بن الاشتر کی واپسی             |
| . 11        | عمر بن مبيح كاقتل                              | 11         | شرحبیل کاقتل                          | 11          | شبث كامختار ثقفى كوبيغام               |
|             | هیاط بن ابی زرع اور عبدالرحم <sup>ا</sup> ن بن | //         | عكرمه بن ربعي كي شجاعت                | 144         | رفاعه بن شداد کی امامت                 |
| 141+        | عثان كاقتل                                     | سرمهم      | احاطبتنج كامعركه                      | 11          | انس بنعمرالا زدی                       |
| 11          | محمد بن الاشعث كا فرار                         |            | عبدالله بن اسيد اورحمل بن ما لك كا    |             | ابراہیم بن الاشتر کی مصریوں پرفوج      |
| 11          | مثنیٰ بن مخر به العبدی                         | 11         | اقتل .                                | 11          | شمشي أ                                 |
| רוו         | مثنى بن مخربته العبدى كاخروج                   | //         | ما لك بن النير لبدى كاانجام           |             | احمرا ورعبدالله بن كامل كي پيش قدمي    |
|             | عباد حصین اور قیس بن الهیثم کے                 | l4+l4.     | زياد بن ما لك ادرعمران بن خالد كانتل  | m92         | احمراورعبداللہ کے دستوں کی پسپائی<br>ن |
| 11          | وستول کی روانگی                                | 11         | عبدالله اورعبدالرحمن كأقتل            |             | عبدالله بن قرارالمضمى كى كمك           |
| 11          | ابن حصین کی حکمت محملی                         | 11         | عثان بن خالداورابواساء بشر كاقتل      |             | عبدالله بن قراد کی اطاطه مبیع کی طرف   |
| "           | عباد کانٹنی کے رسالہ پر حملہ                   | ۳+۵        | خولی بن یزیداسچی کاقتل                | //          | پیش قدی                                |
| 11          | زیاد بن عمرالعثمی کا قباع سے احتجاج            | //         | مخارثقفی کا بن سعد کے تل کا ارادہ     | 11          | عبدالله بن شر یک کی احرکو کمک          |
| rir         | مثنیٰ ابن مخربته العبدی کی مراجعت              | 11         | عمروبن سعد کومختار کے ارادہ کی اطلاع  | <b>19</b> 1 | حسان بن فائدالعبسى كاخاتمه             |
|             | مخار ثقفی کی مسمع اور زیاد بن عمرو کو          | //         | عمرو بن سعد كومختار تنقفى كاامان نامه |             | شخ ابوالقلوص كرستدكى احاطه سيع         |
| <u></u>     |                                                |            |                                       |             |                                        |

|     |          |                                       |      |                                        |        | 0 3 32 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 |
|-----|----------|---------------------------------------|------|----------------------------------------|--------|----------------------------------------------|
|     | (*F+)    | ز هیر کامحصورین کومشوره               |      | شرحبیل بن ورس کی فوج کے لیے            | 11     | دعو ت                                        |
| :   | 11       | بن تميم كي اطاعت                      | MIY  | رسد کی فراہمی                          | 11     | مختار ثقفی کا احف کے نام خط                  |
|     | 11       | بى تىمىم كالنجام                      | 11   | عباس ابن سہل کا ابن ورس برجمله         | "      | شعهی اوراحنف بن قیس کی گفتگو                 |
|     | ا۲۲      | ز ہیر بن زویب اوراین خازم             | 11   | شرحبیل بن ورس کافل                     | سوابها | احنف بن قيس كاخط بنام مخنار ثقفي             |
| Ì   | 11       | ز ہیر بن زویب کاقتل                   | 11   | مختار ثقفي كاخط بنام محمد بن الحنفيه   | 11     | ابن زبير منافتنا في كامنصوب                  |
| j   | 11       | بی شیم کانش پر ملال                   | 11/4 | محمر بن الحنفيه كا خط بنام مختار       | "      | ابن مطيع كابصره مين قيام                     |
| 1   | MEE      | امير حج ابن زبيرٌوعمال                | "    | محد بن الحنفيه كامختار كوز باني پيغام  | "      | مخار ثقفی کی ابن زبیر سے اعانت طلبی          |
| į   | //       | ابرا بنیم بن الاشتر کی شام پر فوج کشی | 11   | محمد بن الحنفيه كي اسيري               | יאוא   | عمر بن عبدالرحمٰن كوكوفه جانے كاتھم          |
| i   | 11       | کری کا جلوس                           | 11   | محدبن الحنفيه كى مختار سے امداد طبلى   |        | زائد بن قدامه اورغمر بن عبدالرحمٰن کی        |
|     | 11       | مختار ثقفي كي ابن الاشتركوبدايت       | ΜİΨ  | متارثقفي كاال كوفدسے خطاب              | 11     | ملا تفات                                     |
|     | ٣٢٣      | کری کے متعلق ابن الاشتر کا تاثر       | 11   | مِنَارِثَقَفَی کے فوجی دستوں کی روانگی | 11     | عمروبن عبدالرحمٰن كي مراجعت بصره             |
|     | 11       | کری کا دافتعہ                         | 11   | محمد بن الحنفيه كي رماني               |        | مختار ثقفی کی مصالحت کی کوشش                 |
|     | 11       | کری کے متعلق مختار ثقفی کی تقریب      | 1719 | محربن الحنفيه كي روائلي شعب على        | ۵۱۳    | مخارثقفی کی اعانت و فوج کی پیشکش             |
|     | //       | سرس کے متعلق شیعوں کاعقیدہ            | 11   | ابن خازم کامحاصره بنی تنمیم            | 11     | شرحبیل بن درس کی روانگی                      |
|     | רידורי . | امام ہانی کی کرسی کے لیے خواہش        | 11   | ز ہیر بن زویب کاعہد                    | 11     | عباس بن مهل کی روائقی مدینه                  |
|     | 11       | كرى كامتولى حوشب البرسمى              | //   | ز ہیر بن زویب کی دلیری                 | •      | شرحبیل بن درس اور عباس بن سہل کی             |
|     |          | ជជជជ                                  | P*F* | این خازم کی زمیر کو پیشکش              | 11     | الملاقات                                     |
|     |          |                                       |      |                                        | •      |                                              |
|     |          |                                       |      |                                        |        |                                              |
| i   |          |                                       |      |                                        |        | ·                                            |
| ľ   |          |                                       |      |                                        |        |                                              |
|     |          |                                       |      |                                        |        |                                              |
| ļ   |          |                                       |      |                                        |        |                                              |
|     |          |                                       |      |                                        |        |                                              |
|     |          |                                       |      |                                        |        |                                              |
|     |          | Þ                                     |      |                                        |        |                                              |
|     |          |                                       | •    |                                        |        |                                              |
|     |          |                                       |      |                                        |        |                                              |
| منا | *****    |                                       |      |                                        |        |                                              |

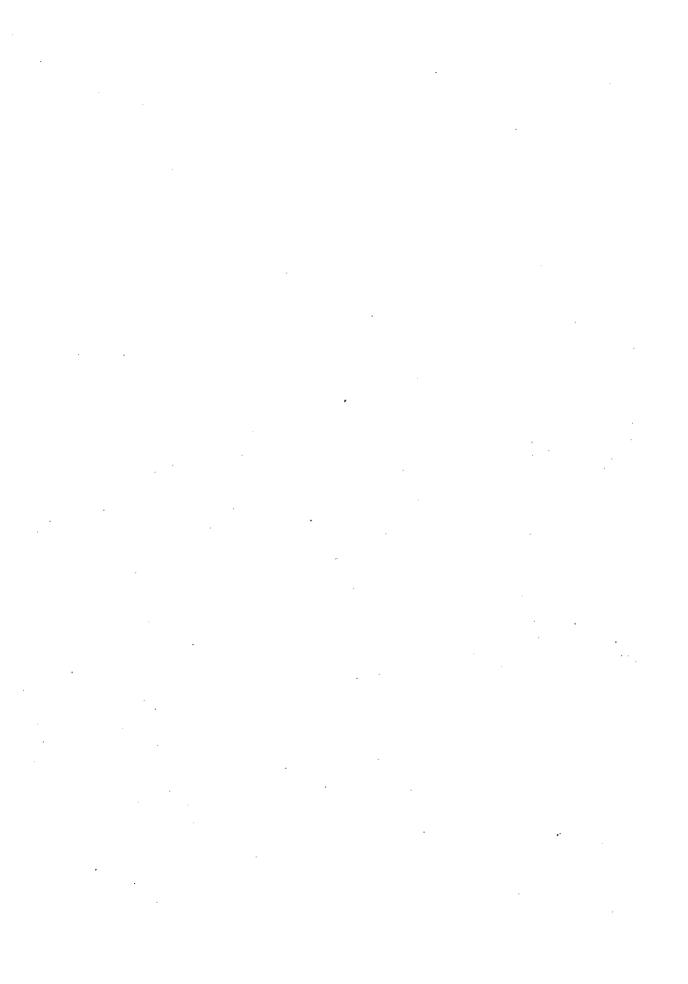

# فِسُوالله ِ الرَّمْنِ الرَّحِيْوِ

# اميرمعاويه بن ابي سفيان طِيَّ

#### بنعت ا مامحسن معالقته:

بڑھا ہیے' میں آپ سے خدائے عز وجل کی کتاب اور اس کے نبی مکھیل کی سنت اور مفسد وں سے جنگ کرنے پر بیعت کرتا ہوں' حسن ر من النميز نے کہا کہ خدا کی کتاب اور نبی ( منافیل ) کی سنت پر کہ یہی سب شرطوں پر شامل ہے قیس رہنا تیز نے بیعت کرلی اور پچھے نہ کہا پھر اور لوگوں نے بیعت کی۔

#### قبس بن سعد رمالشهٔ کی معزولی:

علی بناتنو نے مقدمہ نشکراہل عراق پر جوآ و رہا نیجان واصفہان ہے تعلق رکھتا تھا اور اس خاص نشکر پر جوعرب نے تر تیب دیا تھا اورشار میں چاکیس ہزار تھےجنہوں نے علی پڑاٹٹیز سے مرنے پر بیعت کی تھی قیس بن سعد رٹی ٹٹیز کورٹیس مقرر کیا تھااور قیس اس مہم کوٹا لیتے رہے کے اسی اثناء میں علی بھاٹیو؛ کاقتل واقع ہوااوراہل عراق نے حسن بن علی بھی ﷺ کوخلیفہ مقرر کیا ۔حسن بھاٹیو جنگ کرنا مناسب نہ مجھتے تھے۔وہ چاہتے تھے کہ جو پچھمکن ہو سکے اپنی ذات کے لیے معاویہ رٹائٹنا سے لے کر جماعت میں شامل ہو جا کیں وہ سجھتے تھے کہ قیس بن سعد رہناتی میری رائے سے اتفاق نہ کریں گے اس لیے ان کومعزول کر کے عبداللہ بن عباس بڑا تھا کو امیرلشکر مقرر کیا۔ ابن

مترجم صاحب نے لکھا ہے ' اورقیس اس مہم کوٹا لئے رہے ' اس مقام پرطبری کے الفاظ و لے بنول قیس بداری ذالك البعث. اگر في الواقع حضرت قیس بن سعد انصاری بنالٹناس مہم کوٹالنا چاہتے تو حضرت امام حسن بڑالٹیزائی رائے کو جوسلے کر لینے کی تھی ان ہے پوشیدہ نہ رکھتے لغت میں ور ء کے معنی دورکرنا' دفع کرنا آئے ہیں اورای معنی کومتر جم صاحب نے لیا ہے اور نیز ورءاورورائے'آگاہ کرنا' با یکدیگرزی (مداراۃ) کرنے کےمعنی میں بھی مستعمل ہوا ہے اور بعث کے مغنی جمیجنے کے بھی ہیں اور شکر کے بھی ہیں۔اس قصے کے متعلق جو دا قعات آئندہ بیان ہوئے ہیں بلحاظ اس کے یہاں سیحے معنی معلوم ہوتے ہیں کقیس اہل کشکر کے ساتھ مدارا ۃ اوران کو چلنے پر آ مادہ کررہے تھے۔ ناظر مذہبی

حضرت قیس بن الله موقع و دولت کے منتظر تھے اور خود حضرت امیر زندہ تھے۔ (مترجم)

تاریخ طبری جولیدن میں طبع ہوئی اس میں ۳ س ھے واقعات اس وقت تک کے بیان ہوئے ہیں جب کہ جنگ جمل کے بعدتمام اہل بھر و نے حضرت امیرالمومنین علی مرتضی بڑاٹنے؛ کے ہاتھ پر بیعت کر لی پھر دوسرے جز ومیں ۴۴ ھے ان واقعات ہے آ غاز ہوا ہے جب کہ تمام اہل کوفہ لکے ..... عباس بیسین کو جب بیمعلوم ہوا کہ حسن بھی نیزا پنا بھلا جا ہتے ہیں تو انہوں نے خطالکھ کر معاویہ بھی نیز سے امان طلب کی اور جس قدر مال ان کے پاس تھاوہ اپنی ذات کے لیے مشروط کرنا جا ہا اور معاویہ رہی ٹیزنے اس شرط کومنظور کرلیا۔

اہل عراق کی بدعہدی:

یہ بھی روایت ہے کہ بیعت خلافت کے بعد حسن مِنْ تَقْیْدُ لوگوں کو ساتھ لیے ہوئے مدائن میں آ کرکھیم سے اور اپنے مقد مہ کشکریر بارہ ہزارآ دمیوں کے ساتھ قیس بن سعد مِن ﷺ کوروانہ کیا۔معاویہ مِن ﷺ نے اہل شام کے ساتھ مقام مسکن میں منزل کی' حسن مِن الْمُنظَةُ ابھی بدائن میں تھے کسی نے لشکر میں یکارکرکہا کہ قیس بن سعد بناٹھنا مارے گئے اب بھا گو ( سنتے ہی ) لوگ بھا گ گھڑے ہوئے حسنٰ کے خیمہ کولوٹ لیا یہاں تک کہ جس فرش پر بنیٹھے ہوئے تھے اسے بھی تھسیٹ لیا۔حسن بٹی تنزوہاں سے نکل کھڑے ہوئے اور مدائن کے مقصورہ بیضامیں جا کرائز ہے۔ اضیں دنوں میں سعد بن مسعود جو کہ مختار بن الی عبیدہ کے چیا تھے مدائن کے حاکم تھے مختار نے ان سے .. کہااورابھی پیالیکنو جوان لڑکا تھا کہا گرتم کو مال وعزت کی خواہش ہےتو حسن رہی گٹنز؛ کو باندھ پواورمعاویہ رہی گٹنز: سے اس کے صلہ میں ا مان ما نگ لوسعد مین تنیز نے جواب دیا خدا تھے پرلعنت کرے میں رسول اللہ مکانتیا کے نواسے پرحملہ کروں اور ان کو با ندھ لوں کیا بدمخص ہے تو حسن رہی اٹھنز نے جب دیکھا کہان کے کام میں تفرقہ پڑ گیا تو معاویہ رہی اٹھنز کے پاس صلح کا پیغام بھیجا۔معاویہ رہی ٹھنڈ نے عبداللہ ابن عامر وعبدالرحمٰن بن سمرہ کوان کے پاس روانہ کیا۔ دونو ل شخص مدائن میں حسن جن ٹٹنے کے پاس آئے اور جو پچھے وہ چاہتے تھے سب منظور کر لیا اور اس بات پرصلح کرلی کہ کوفہ کے بیت المال ہے بچاس لا کھ علاوہ اور چیزوں کے جوحسن بٹاٹٹڑ لیٹا جا ہے ہیں لے لیس۔ پھر اہل عراق کے مجمع میں حسن بناٹند نے کھڑے ہو کرتقریر کی کہا کہ اے اہل عراق میں نے تم لوگوں سے جواین جان چیمڑالی اس کے تبین سب ہیں' میرے باپ کوتم نے قتل کیا' مجھ پرتم نے برچھی کا وار کیا اور میرے مال کوتم نے لوٹ لیا۔حسین اورعبداللہ بن جعفر بیل شاہے حسن برالتنو نے ذکر کیا کہ میں معاویہ براتی کو سلے کے لیے لکھ چکا اور امان مان لی بیس کرحسین برفاقتیٰ نے کہا کہ میں آپ کوخدا کا واسطہ

للے .... نے حضرت اہام حسن بن اللہ اس میں اور بیعت کی ۔ درمیان کے جارسالوں کے واقعات متروک ہیں۔

علامه ابن اثیر جزری نے اپنی تاریخ کامل میں ۴۰ ھے واقعات میں ایک عنوان اس مضمون کا قائم کیا ہے۔'' ذکر فراق ابن عباس البصر ह''اور اس میں کھاہے 'اس سال عبداللہ بن عباس میں ایس اور کے اور مکہ میں داخل ہو گئے ۔اکثر اہل سیر نے اس بات کواختیا رکیا ہے کیکن بعضوں نے کہا ہے کہ وہ حضرت علی بناٹین کی طرف ہے حضرت علی بناٹین کی شہادت تک بصرہ کے حاکم رہے اور اہام حسن بناٹین نے جوصلح حضرت معاوید بناٹین سے کی اس میں وہ موجود تھے اور اس کے بعد مکہ کو چلے گئے لیکن پہلا قول زیادہ صحیح ہے ٔ حضرت امام حسن بھائٹن کی صلح میں جوموجود تھے وہ عبیداللہ بن عماس مين الناشق -

اس مقام پرعبداللد بن عباس بیسی جولکھا گیا ہے ممکن ہے کہ طبری کے پاس یہی بات صحیح ہوا درمکن ہے کہ طبری کے اس مطبوعہ نسخہ میں بجائے عبدالله كعبدالله غلط حيب كيابوك ناظر ذبي

ا بن ا چیر نے بھی اس موقع پرعبداللہ کا نام لکھا ہے اور اس کے بعد کے واقعات جوطبری نے لکھے ہیں اس سے بھی عبداللہ کا کوفہ میں ہونا ظاہر ے - (مترجم) دیتا ہوں کہ معاویہ وہ کاٹنے کی بات کی آپ تصدیق اور علی بڑاٹنے کی بات کی تکذیب نہ کریں ۔حسن بڑاٹٹے نے جواب دیا خاموش میں اس باب میںتم ہے زیادہ جانتا ہوں۔

قيس بن سعد رضائفهٔ ي عليحد گي: جب صلح ہوگئی تو حسن بٹائٹیز نے قیس بن سعد بٹائٹیز کولکھ بھیجا کہ معاویہ مٹائٹیز کی اطاعت کریں اورقیس بٹائٹیزاس وقت مقدمہ فوج میں بارہ ہزار ریمیں تھے قیس نے نوگوں کے سامنے کھڑے ہو کریی تقریری'' ایباالناس یا توامام ضلالتد کی اطاعت اختیار کرویا بغیراس کے کہ امام تنہارے سر پر ہو جنگ کرو۔سب نے کہا ہم کوامام صلالتہ کی اطاعت منظور ہے اور معاویہ رہی تھی سے انہوں نے بیعت کر لی قیس ان لوگوں سے علیحد ہ ہو گئے 'معاویہ بغاللہ کے ساتھ صلح کی شرطیں میتھیں' کے حسن بغاللہ اس میں جو پچھ ہے وہ سب ان کومل جائے اور علاقد داراب جرد کا خراج ان کوملا کرےاوران کے سامنے کوئی علی رہی تھی کو کسب وشتم نہ کرے ۔غرض کوفیہ کے بیت المال میں جو بچاس لا کھ تھے۔وہ حسن برخافیز نے لیے۔

مغيره بن شعبه رضافته كي جعلي تحرير:

جس سال علی بڑھا تھنا ہوئے ہیں جج کے ایام جب آئے تو مغیرہ بن شعبہ رہی تین نے معاویہ بڑھا تین کے نام سے ایک جعلی تحریر بنا کرلوگوں کے ساتھ ۴۰ ھے کا جج کیا۔مغیرہ رہائٹنانے اس خوف سے کہ نہیں سیال نکل جائے ترویہ کے دن عرفہ کیا۔عرفہ کے دن تحریر کیا ۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ مغیرہ کوخبرال کئ تھی کہ عنتبہ بن ابوسفیان والی حج مقرر ہوکر دوسری صبح کوآنے والے ہیں۔اس سب سے حج کے بوراکرنے میں مغیرہ بناشن نے تعمیل کی۔

اسی سال مقام ایلیا میں بھی معا، یہ من تُنز کے لیے بیعت خلافت لی گئی اس سے پیشتر معاویہ دخالفتہ کوشام میں امیر کہتے تھے'اور على بناتين كوعراق ميں امير المومنين جب على بناتين شهيد ہو گئے تو معاويد بناتين كوامير المومنين كينے كے



#### <u>الهم ھے واقعات</u>

#### ا مام حسن معل تثنه كى دست بردارى:

اسی سال حسن بن علی بڑیاتیا نے حکومت معاویہ رہائٹیا کے حوالے کر دی اور معاویہ رہائٹیا نے کوفیہ میں داخل ہو کر اہل کوفیہ سے خلافت کی بیعت لی۔

اہل عراق نے جب حسن بن علی بھی ہیں۔ اس علی بیعت کی توحسن بھی ٹیز نے ان سے بیشرط کی کہتم لوگ میری بات کوسنینا میری اطاعت کرنا ہیں جس ہے سلح کروں اس ہے سلح کرنا میں جس سے جنگ کروں اس سے جنگ کرنا 'اس شرط سے عراق والوں کے دلوں میں شک آ گیا۔انھوں نے کہا' میخص ہمارے کام کانہیں ان کا ارادہ جنگ کرنے کا ہی نہیں ہےغرض حسن معالمتٰہ؛ کی ہیعت کو تھوڑ ہے ہی دن گزرے تھے کہان پر برجیمی کا وار کیا گیا جواوچھا پڑا۔اب ان لوگوں کی طرف سے ان کے دل میں بغض و دہشت زیادہ ہوگئی'انھوں نے معاویہ بناٹٹیز سے خط و کتابت کی اور اپنے شرا اطا کھے کر جیسجے کہا گرتم انھیں منظور کرلوتو میں اطاعت کروں گا اور تم یراس عهد کا و فاکرنا لا زم ہوگا۔ بیخط حسن ہمی تین کا معاویہ رہی تین کوکب پہنچا جب کہ خودمعاویہ رہی تین نے ایک ساوہ کا غذیرا پنی مہرکر کے پہلے ہی حسن بناٹنئ کولکھ بھیجاتھا کہاس کاغذ پر جو جوشرطیں تمہاراجی چاہے لکھ لو مجھے سب منظور ہیں ۔حسن بناٹنڈ کو جب بیمہری کاغذ پہنچا تو انھوں نے اس سے پہلے معاویہ بھاٹنے؛ کو جوشرطیں کھی تھیں اس ہے بھی چند در چند زیا دہ شرائط اس کاغذ پر لکھے اور اپنے پاس اس معامدہ کو رکھ چھوڑا۔ ادھر معاویہ بھالٹنز نے حسن بھالٹنز کے پہلے شرا کط کو رکھ لیا۔ جب حسن بھالٹنز و معاویہ بھالٹنز میں ملاقات ہوئی تو حسن بن الثنائ نے معاویہ بن الثنائے سے انھیں شرا لط کے بیورا کرنے کا سوال کیا جومعاویہ بن الثنائے کے مہری کا غذیر لکھے ہوئے تھے معاویہ بن الثناؤ نے اس کے منظور کرنے سے انکار کر دیا اور کہا جوتم نے پہلے شرائط کیے تھے جب تمہارا خط پہنچامیں نے اس وقت منظور کر لیا تھا۔ حسن بھاٹٹنانے جواب دیا کہتمہارا خط جب مجھے پہنچامیں نے اس پرشرا نط کیے ہیں جن کاتم نے عہد کیا ہے۔

غرض اس باب میں دونوں میں اختلاف ہو گیا تو پھرمعاویہ رہی ٹیڑنے نےحسن رہی ٹیڑن کی کسی شرط کو بھی پورانہ کیا۔

امام حسن مِعلِيَّهُ؛ كي كوفه ميں تقريرية

کوفیہ میں مجمع ہوا تو عمرو بن عاص نے معاویہ رہی گئیز ہے کہا کہ حسن رہی گئیز سے کہو کہ اٹھیں تقریر کریں 'معاویہ رہی گئیز کو بیر بات گوارا نہ ہوئی' پوچھا آخرتم کیا جا ہے ہو کہ وہ تقریر کریں عمرونے کہا کہ میں جا ہتا ہوں کہ لوگوں کومعلوم ہو جائے کہ وہ تقریر میں عاجز ہیں۔اس باب میں عمرونے ایسا اصرار کیا کہ آخر معاویہ رہائٹنز کو مانٹا پڑا' معاویہ رہائٹنزنے مجلس میں آ کرتقریر کی پھرا یک شخص کو حکم دیا۔اس نے حسن بن تین کو پکار کر کہا اُ تھے اس مسجد میں تقریر کیجے انھوں نے فور آبلا تائل تشہد پر حماس کے بعد کہاا یہا الناس خدانے ہم میں سے پہلے محض کے ذریعہ سے تمہاری ہدایت کی اور ہم میں ہے آخر محض کے ذریعہ سے تم کوکشت وخون سے بیالیا۔ اور سنواس كى حكومت كى ايك مدت وميعاد ہے اور دنيا دست بدست ( پھراكرتى ) ہے اور حق تعالى اينے ني سے فر ما چكا ہے۔ وَإِن أدُرِي لَعَلَّهُ

فِتْنَةٌ لَّكُمُ وَ مَتَاعٌ إِلَى حِيْنٍ . كيامعلوم كهوه تههارئ آزمائش ہواور'' چنددن كى آسائش' اتنابى كهاتھا كه معاويه بن تُتَّهُ نِه كها بيشے جائے اور عمرو پر معاويه بن تُتَّهُ مَدينه چلے گئے كوفه ميں جائے اور عمرو پر معاويه بن تُتَّهُ مَدينه چلے گئے كوفه ميں معاويه بن تاریخ كو ہوا۔ معاويه بن تاریخ كو ہوا۔

ای سال معاویه رفی نیمینا ورقیس بن سعد رفیانین میں صلح ہوگئی پہلے ان کومعاویه رفیانین کی بیعت ہے انکارتھا۔

#### عبدالله بن عباس مِنْ الله عن:

عبداللہ بن عباس بن سین کوشن بڑا گئی کا بیارادہ جب معلوم ہوا کہ وہ اپنفس کے لیے معاویہ بڑا نیز سے امان کے طالب ہیں تو انھوں نے اپنے نفس کے لیے امان ما نگنے کو اور اس شرط کے قبول کرنے کو کہ ان کے پاس جو مال آگیا ہے وہ انھیں کومل جائے معاویہ بڑا نیز کو کھا معاویہ بڑا نیز نے ان کی شرط کو منظور کر لیا اور ابن عامر کو بڑے لئکر کے ساتھان کے پاس روانہ کیا۔ ابن عباس بڑا سنظر کو وہ سر وار سے اور قیس بن سعد بڑا نیز بھی جس میں سے اس لشکر کو وہ سر وار سے اور قیس بن سعد بڑا نیز بھی جس میں سے اس لشکر کو کون نے بسر وار کے چھوڑ دیا۔ حسن بڑا نیز نے اپنے نفس کے لیے شرائط کر کے معاویہ بڑا نیز سے بیعت کر لی۔ اس خاص لشکر کے لوگوں نے قیس بن سعد بڑا نیز کو اپنار کیس بنالیا اور اہل لشکر ورکیس لشکر میں ہے جہدو پیان ہوگیا کہ جب تک شیعہ علی بڑا تیز اور ان کے بعین کی جان و مال کے لیے جوان کے ہاتھ آگیا ہے شرط نہ کرلیس کے معاویہ بڑا نیز تے رہیں گے۔

#### قيس بن سعد رضافيَّهُ كي مصالحت:

معاویہ بڑائیڈنے عبداللہ این عباس بڑی اور حسن بڑائیڈنے کا م سے اب اس شخص کے ساتھ جپال کرنے کی مہلت پائی جس کا سے
رعب دل میں بیٹھا ہوا تھا کہ اس سے بورہ کرکوئی فرفون نہ ہوگا اور چالیس ہزار کے نشکر کا سر دار بھی ہے۔ معاویہ وعمر و بڑائیڈن اللہ شام
سب ان کے مقابل فروش ہوئے اور معاویہ رٹائیڈن نے قیس بن سعد رٹائیڈن کے پاس المیٹی روانہ کیا کہ ان کوخوف خداولائے اور لوجھ
کہ سے تھم لیے تھم سے تم لڑتے ہوجس کے تالع حکم تھے اس نے تو بھے سے بیعت کرلی قیب رٹائیڈن نے معاویہ رٹائیڈن سے دب جانا گوارانہ
کیا۔ یہاں تک کہ معاویہ رٹائیڈن نے ایک عفذ پر مہر کر کے تھیج دیا اور کہا کہ جو بھی تمہرارا آبی چا ہے اس کا غذ پر کھولو بھے سب منظور ہے عمرو
بڑائیڈن نے کہا ہی کہ قیس بڑائیڈن کے ساتھ بیر عایت نہ کرنا چاہے لیے لڑنا ہی چا ہے۔ معاویہ بڑائیڈن نے کہا ہوش کی خبر کواستے لوگوں کو ہم ہر گر
تک بھی بھی جارہ کا رمکن نے میں قیس ہے بھی نہ لڑوں گا معاویہ بڑائیڈن نے وہ مہری کا غذ جب بھیجا تو قیس نے اپنے لیے اور شیعہ
علی بڑائیڈن کے جو بھی ان کی مطلق خواہش نہ کی اور معاویہ بڑائیڈن نے وہ مہری کا غذ جب بھیجا تو قیس نے اپنے لیے اور شیعہ معاویہ بڑائیڈن کے کہا تھوں کے ران ان کے ہاتھ لگا ہے ان میں امان طلب کی اور اس عہد نا مہم میں معاویہ بڑائیڈن کے حلقہ اطاعت میں شامل ہو گئے۔ اس فتہ وہ بڑائیڈن نے جو بھی ان کی خواہش تھی سب منظور کی اور اس کے ساتھ کے لوگ معاویہ بڑائیڈن کے حلقہ اطاعت میں نامل ہو گئے۔ اس فتہ وہ تی ہی ان کی خواہش تھی سب منظور کی اور اس کے ساتھ کے لوگ بہا کرتے معاویہ بڑائیڈن بیں۔ ان میں سے قیس واہی بڑائیڈن کے ساتھ تھے اور مغیرہ بن شعبہ وقیس بن سعد بڑائیڈن کی طرف تھے ہاں مغیرہ نے بہلے بہائی مقروم عاص وہ بڑائیڈن بیں۔ ان میں سے قیس واہی بدیل بیا می بی جب کہ حکمیں مقرر کیے گئے اور پھر سب لوگ متا م اذرح میں جو میں جب سے علیم گی اور معاویہ بڑائیڈن کے ساتھ تھے اور معاویہ بڑائیڈن کے اور میں سب کوگ متا م اذرح میں جب سب کے معاویہ بڑائیڈن کی طرف تھے ہاں مغیرہ نے میں جس کے مگر و معاویہ بڑائیڈن کی طرف تھے ہاں مغیرہ نے کہ کے ساتھ ویک گئے اور پھر سب لوگ متا م اذرح میں جب بے اس کی میں جب کے ملک اور کی اس جگر کے گئے اور پھر میں اور کی میں جب کے میں اور کیا گئے میں اس کو کیا کے ساتھ تھے اور کھر کی میا کے گئے اور پھر میا کو کے گئے اور پھر کیا کے ساتھ کے کہ اس کیں ج

ہ بے یہ نہی روایت ہے کہ حسن رہی تھی اور معاویہ رہی تھی اس سال ماہ رہے الآ خرمیں صلح بھیل کو پیچی اور اس سال غرہ جمادی الاولی 🗈 🗀 👵 الله الما تناتيَّة كاوا خلهُ وفيه مين ہوااورواقدي كا قول ہے كەر نجع الآخر ميں معاوييه بناتيَّة كاوا خله ہوا۔

سن کے بعد مقام مسکن سے حسن جل تنیز اور حسین بعل تیز وعبداللہ بن جعفر البیانیا ہے حشم وخدم وساز وسامان کے ساتھ کوفہ کی ﴿ وَ... روان ہوئے۔ جب حسن ہن ﷺ وہاں پہنچے اور اب زخم بھی ان کا اچھا ہو گیا تھا تو مسجد کوفیہ میں آئے اور کہا اہل کوفیدا ہے ہمسامیہ ا ہے: مہمان استے: نبی کے اہل ہیت کے بارے میں جس سے خدانے نجاست کو دور کر دیا اور طیب وطاہر کیا۔خوف خدا کرنا جا ہے۔ مید ن کراوگوں نے رونا شروع کر دیا۔اس کے بعد مدینہ کی طرف روانہ ہوئے اور اہل بھر ہ حسن بھاٹھ کوخراج داراب جرو سے مانع و کے اور کہا کہ یہ ہماراحق ہے۔ جب مدینہ کی طرف چلے تو قادسیہ کے لوگوں نے انھیں عرب کے ذلیل کرنے والے کہد کر یکارا۔ خوارج اورابل كوفه كىلژائى:

حسن بناشَّة ابھی کوفہ ہے روانہ نہیں ہوئے تھے کہ معاویہ جائشَّة کا گزرمقام تخلیہ میں ہوا یا نچ سو جروریہ جو (علی بخاتیَّة) ہے ملیدہ وور میں مع فروہ بن نوفل اتبجی تھر ہے ہوئے تھے ان سب نے کہاا ب اس مخص سے ہمیں سابقہ پڑا ہے جس کے باب میں ہمیں کچھ شک بھی نہیں ہے چلو معاویہ مٹاٹٹنز ہے جہا دکرو۔ وہ سب کے سب بڑھے اور فروہ بن نونل مٹاٹٹنزان کا رئیس تھا اور کوفیہ میں داخل ہو گئے معاویہ بڑاٹیزنے ان کے مقابلہ کے لیے اہل شام کے سواروں میں سے ایک دستہ روانہ کیا انھوں نے شام کے سوار وں کومنتشر کر دیا۔ اب معاویہ رہا تھن نے اہل کوفہ سے کہا کہتم بخدا جب تک اپنے یہاں کی اس آفت کو دور نہ کرو گے تمہارے لیے میرے پاس امان نہیں ہے بین کراہل کوفد فکلے اورخوارج سے جنگ کرنے گئے۔خوارج نے ان سے کہا وائے ہوتم یرہم سے تم کو کیا کام ہے۔معاویہ بٹالٹن ہمارا تمہارا دونوں کا دشمن ہے ہمیں اس سےلڑ لینے دواگر ہم اس پرظفر مند ہوئے تو ایک دشمن کے ہاتھ ہے ہم نے تم کو بیالیا اگروہ ہم پر ظفر مند ہوا تو ہماری زحت ہے تم بیچے۔ بین کراہل کوفیہ نے کہانہیں نہیں واللہ اہم تم سے لڑیں گے و ہ کتنے لگے خدا ہمارے نہروان والے بھائیوں بررحت نازل کرے تم کوتو اے اہل کوفیدو ہی خوب پہچانتے تتھے اور فروہ بن نوفل جو تو م کا سر دارتھا لڑائی میں مارا گیا تھا۔اب ان لوگوں نے اپنار ئیس عبداللہ بن ابی الحوسا طائی کومقرر کر کے قبال کیا اور مارے گئے۔ ا مارت مصر برمغيره بن شعبه مناشَّدُ كا تقرر:

معاویہ بوپٹنز نے عبداللہ بن عمروعاص کو حاتم مقرر کیا تھا کہ مغیرہ بن شعبہ بناٹنز نے آ کر کہا کرتم نے عبداللہ بن عمروکو کوفیہ میں ا ورعمر وکومصر میں حاکم مقرر کیا ہے ابتم خودشیر کے ان دونوں جبڑوں کے درمیان آ گئے معاویہ رہی ٹیزنے عبداللہ کومعزول کر دیا اور مغیرہ بن شعبہ بناٹینز کو حاکم کوفہ مقرر کیا مغیرہ بناٹینز نے معاویہ بناٹینز سے جو باتیں کی تھیں عمرو بن عاص کومعلوم ہو گئیں ۔عمرو نے معاویہ بنائیں ہے آ کر بوچھا کیاتم نے مغیرہ بناٹی کوخراج پرمقرر کیا ہے کہا ہاں عمرو نے کہا مغیرہ بنائیں کوخراج پرمقرر کیا ہے وہ مال مارے گا اور پھرتم اس سے لے بھی نہ سکو گے خراج پرکسی ایسے کو مقرر کروجس کو تمہارا خوف ہو جس کے دل میں تمہاری بیعت ہوجوتم ہے ؤ رتا ہو۔ معاویہ ہی ٹینئزنے یہ س کرمغیرہ ہی ٹینئز کوخراج سے معزول کر کے نماز پرمقرر کر دیا۔مغیرہ بڑاٹیزنے عمرو سے ملاقات کی تو مرونے یو جھا' کیا تنہیں نے عبداللّٰہ کے بارے میں امیر الموثین کومشورہ دیا تھا جواب دیا کہ ہاں۔ کہا کہ بیاس کا بدلہ ہے۔ مجھے جو

ر وایت پینجی اس ہےمعلوم ہوتا ہے کہ عبداللہ بن عمر و بن عاص بڑسٹا ندکوفہ کی طرف گئے نہ و ہاں ہے آ ہے ۔ بنی زیاد کی ریائی:

حسن بن علی بئی ہیں نے اوائل اہم ھیں معاویہ جھاٹھ ہے جب صلح کی تو حمران بن آبان نے بصرہ برحملہ کیا اور قابض ومتصرف ہو گیا معاویہ رہائٹنا نے جایا کہ بن قیس میں ہے کوئی شخص وہاں بھیجا جائے۔ ابن عباس بڑسی نے منع کیا کسی اور کو بھیجنا جا ہے۔ معاویہ بٹائٹؤنے بسر بن ارطا ۃ کوروانہ کیا راوی کا خیال ہے کہ تل بنی زیاد کا اسے تھم دیا تھامسلمہ نے مجھ سے بیان کیا کہ بسر نے زیاد کے بعض لڑکوں کو گرفتار کر کے قید میں ڈال دیا تھا اس زیانہ میں زیاد ملک فارس میں تھا کردوں نے یہاں خروج کیا تھا اورعلی جھاتھا پینے زیا د کواس مہم برروانہ کیا تھا زیا دفتح مند ہوا تھا اوراصطحر میں مقیم تھا۔ابو بکرہ معاویہ بڑاٹھنے کے پاس کوفہ جانے کے لیے سوار ہوئے اور بسر سےمہلت مانگی اس نے ایک ہفتہ کی مہلت آ مدورفت کے لیےمنظور کی بیا بک ہفتہ تک سفر میں رہے دو جانو ران کی سواری ہیں مر گئے غرض معاویہ بنایشنا ہے اس باب میں کہا سنا اور معاویہ جناشنائے ان لڑکوں کو جاں جنشی کی کہ بعض عنا ، نے مجھ ہے ،یان کیا کہ ساتویں دن کا آفتاب طلوع کر چکا تھابسرنے زیاد کےلڑکوں کو بلوالیا تھا اوراس بات کا منتظرتھا کہ آفتاب غروب ہوجائے تو ان توثن کر ڈالے۔ اوگوں کا ایک ہجوم تھا۔ سب کی آئیسیں ابوبکرہ کے انتظار میں تھیں کہ دور سے دیکھا ابوبکرہ کسی اونٹ یا گھوڑے پرسوار اسے دوڑاتے چلے آ رہے ہیں اور جانور چلتانہیں' آخراُ تر پڑےاپنے کپڑوں سےاشارہ کیااورتکبیر کہی اسے من کرلوگوں نے بھی تکبیر کا شور بلند کیا۔غرض پیادہ ہوکربسر کے پاس ان لڑکوں کے تل ہونے سے مہلے بہنچ گئے۔معاویہ رہائٹنہ کا خطاسے دیا۔بسرنے سب کور ہاکردیا۔

بسرنے بصرہ کے منبر پرخطبہ پڑھااورعلی ہوٹائٹنہ کوسب وشتم کرے کہنے لگا کہ میں خدا کی تشم دے کر کہتا ،وں تم میں ہے جوفیص مجھے سیاسمجھتا ہے وہ میری تصدیق کرے اگر حجسو ٹاسمجھتا ہے تو تکذیب کرے ۔ابوبکر ہنے کہا ہم لوگ تجھے حجموٹا ہی سمجھتے ہیں ۔ بسر نے تھیم دیا اوران کے گلے میں بھانسی پڑگئی۔ بیدو کھے کر ابولولو ہ ضمی اٹھ گھڑ اہوا ابو بکر ہے لیٹ گیا اور اُٹھیں بچالیا۔ ابو بکر ہ نے اس کے صله میں سوجریب زمین اسے عطا کر دی۔ ابو بکرہ سے یہ بوچھا گیا۔ اس حرکت ہے تمہارا کیا مطلب تھا۔ انھوں نے کہا خدا ک قتم دے کرہم ہے وہ یو چھے اور ہم تھی بات نہ کہیں۔ بسر چیم مینے بصرہ میں رہ کر چلا گیا یہ نہ معلوم ہوا کہ فوج کس کے حوالے کر گیا۔ اميرمعاويه بناتتُهُ كازياد ــــــمطالبه زر:

معاویہ بٹانٹنز نے زیاد کولکھا کہ ایک ولایت کا تو حاکم ہے تیرے ہاتھ میں جو مال ہےوہ مال اللہ میں ہے ہےا ہے اواکر زیاد نے جواب دیا میرے پاس کچھ مال نہیں رہا جس موقع میں مناسب سمجھامیں نے صرف کر ڈ الا۔اوراس میں ہے پچھاوگوں کے پاس ا مانت رکھ دیا کہ وقت پر کام آئے اور جو کچھ بچاوہ امیر المونین کو بھیج دیا۔معاویہ مٹی ٹھنے نے کھامیرے یاں آہم دیکھیں تیرے کیا کیا اختیارات تصاورتونے کیا کیا کام کیےاگر حساب درست نکلاتو یہی مقصود ہے ورنہ تواپیے ٹھکانے چلا جانا۔ زیاد معاویہ ہماپٹنزے باس نہ آیا تو بسرنے اس کے لڑکوں عبدالرحمٰن وعبیداللہ وعباد کہ یہی سب میں بڑے تھے گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیااور زیاد کولکھ بھیجا کہ امیرالمومنین کے پاس چلا آ ورنہ میں تیرے لڑکوں کو قبل کر ڈالوں گا۔ زیا دیے جواب دیا کہ میں اپنی جگہ ہے اس وفت تک نہیں ہٹوں گا جب تک کہ خدامیر ہےاور تیرےامیر کے درمیان انصاف کرے۔می*رےلڑ کے جو* تیرے قبضہ میں میں ان گولل کرے گا تو خدا کو

منددكهانا باور بهار يتمهار ورميان بازيرس اورروز صاب ب وَ سَيَعُلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا آيَّ مُنْقَلَب يَّنْقَلِبُونَ اورجواول ظلم کرتے ہیں ان کومعلوم ہوجائے گا کہ کس انقلاب میں مبتلا ہونے والے ہیں اب بسرنے ان کے قتل کا ازادہ کرلیا ابو بکرہ نے اس ہے آ کے کہا میرے اور میرے بھائی کے لڑکوں کو تونے بے گناہ پکڑلیا۔ حسن بھاٹھننے تو معاوید بھاٹھننے اس شرط پر صلح کی ہے کہ اصحاب علی بخالتُن جہاں میں ان کے لیے امان ہے تجھے ان لڑکوں پر اور ان کے باپ پر ہاتھ ڈالنے کا کوئی حق نہیں ہے بسر نے کہا تیرے بھائی کے ذیعے مال ہے کھا گیا ویتانہیں۔کہااس کے ذیمہ کچھ بھی ہے خبر میرے بھتیجوں کواتنی مہلت دیے کہ معاویہ وہاٹٹوہ کا رقعدان کی رہائی کے لیے لے آؤں بسرنے کچھ دنوں کی مہلت دے کر کہا کہ اگر معاویہ ڈٹاٹٹڑ: کارقعدان کی رہائی کے لیے تم نہ لائے تو میں اُٹھیں قتل کرڈ الوں گا۔ یا بیہ ہو کہ زیا دامیر الموشین کے پاس چلا آئے۔

#### آل زياد كوامان:

ا بوبکرہ معاویہ بٹائٹنز کے پاس کوفہ میں جب پہنچے ہیں تو معاویہ رٹائٹنز نے بوچھا کیوں ابوبکرہ ملا قات کو آئے ہو یا مجھ سے پچھ کام ہے ابو بکرہ نے کہا جھوٹ کیوں کہوں میں تو کام سے آیا ہوں معاویہ دخاتی نے کہاا ہے ابو بکرہ تم کامیاب ہو گئے ہم تمہاری بزرگی کو مانتے ہیںتم اس کے اہل ہو۔ کیا کام ہے تمہارا۔ ابوبکرہ نے کہامیرے بھائی زیاد کوامان دواور بسر کے نام ایک رقعہ لکھ دو کہ اس کے لڑکوں کور ہاکر دے اور ان ہے تعرض نہ کرے معاویہ جھائٹن نے کہا زیا دے لڑکوں کے لیے جبیباتم چاہتے ہو لکھے دیتا ہوں لیکن زیاد کے پاس مسلمانوں کا مال ہےا ہے ادا کر دی تو پھر جمیں اس سے کوئی تعرض نہیں۔ ابو بکر ہ نے کہا۔ امیر المونین اس کے پاس کچھ ہے تو ان شاءانلد آپ کو دے دینے میں تامل نہ کرے گا۔معاویہ نے بسرے نام بیر قعد کھ کر ابو بکرہ کو دے دیا کہ ابو بکرہ کے لڑکوں میں ہے کسی سے تعرض نہ کرے پھر کہاا ہے ابو بکر ہ مجھے پچھ نسیحت کرتے ہو۔ کہا: ہاں! امیر المومنین میں نصیحت کرتا ہوں کہ ا پیے نفس پر اور اپنی رعایا پرنظر رکھنا کہ ایک امر بزرگ فلق خدا میں خدا کی خلافت کرنائم نے اپنے سرلیا ہے نو خدا سے ڈرتے رہنا اس لیے کہتمہارے لیے ایک حدمقرر ہے اس ہے تم آ گے نہیں بڑھ سکتے اور پیچھے تمہارے ایک وقت ہے کہ دوڑ تا ہوا آ رہا ہے قریب ہے کہ مدت تمہاری پوری ہوجائے اور وقت آ پینچ اور تم کواس کے سامنے جانا پڑے۔ جوتمہارے حالات کی باز پرس کرے گا اور تم سے زیادہ تبہارے حالات کو جانتا ہے اسے حساب لیزا ہے اور جتادینا ہے کہ غرض خدائے عزوجل کی مرضی سے بڑھ کر کبھی کسی شے کونیہ

اميرمعاويه رهاشين كي زياد كودهمكي:

روایت ہے کہ علی مٹاٹٹز کے قبل کا واقعہ جب ہوامعا ویہ رہاٹٹزنے زیا دکو جب ہی ایک خطاکھا تھا اوراس میں دھمکی دی تھی ۔ زیا د نے سب کے سامنے بیتقریر کی کہ مرگروہ احزاب سرچشمہ نفاق پسر ہند جگر خوار سے تعجب ہوتا ہے کہ مجھے دھمکی کھی ہے اور میرے اور اس کے درمیان میں رسول اللہ عظیم کے دوا بن عم لیتی ابن عباس وحسن بھی شیا بھی موجود ہیں جن کے ساتھ تو سے ہزار جا نباز کا ندھے پرتلواریں رکھے ہوئے جنگ سے منہ موڑنے والے نہیں مجھے موقع ملاتو ایک بڑے سخت کوش تلواریں مارنے والے سے اسے سابقہ پڑے گا زیاداس وقت تک ملک فارس کا حاکم رہاہے جب تک کہ حسن بھاٹٹھڑنے معاویہ بھاٹٹھ سے صلح نہیں کر لی اور معاویہ بھاٹٹھڑ کا دا خلہ کوفہ میں نہیں ہو گیا۔اب زیادا یک قلعہ میں بیٹھ رہا ہے جے قلعہ زیاد کہتے ہیں۔

m

اسی سال معاویه برخاتین نے عبداللہ بن عامر کو والی بھر ہ اور ناظم حرب بجستان وخراسان مقرر کیا۔ عبداللہ بن عامر کا امارت بصر ہ برقبضہ

معاویہ رہی تین نے عتبہ بن ابی سفیان کو بھرہ پر روانہ کرنے کا ارادہ کیا تھا کہ عبداللہ بن عامر نے یہ گفتگو کی بھرہ میں میرا مال اور امانتیں ہیں۔ اگر جھے وہاں نہ جیجا جائے گا تو وہ ضا کع ہوجا کیں گی۔ معاویہ رہی تین خبلہ نے چاہا کہ ریاست فوج ان کو ملے ابن عامر نے خراسان کو بھی انہیں کے متعلق کیا اور بیا ہم ھیں بھرہ میں داخل ہوئ زید بن جبلہ نے چاہا کہ ریاست فوج ان کو ملے ابن عامر نے منظور نہ کیا اور حبیب بن شہاب شامی کورئیس فوج مقرر کیا 'یہاں قیس بن شیم سلمی کا نام بھی لیا جا تا ہے اور عروبن پیٹر بی ضی کے بھائی منظور نہ کیا اور حبیب بن شہاب شامی کورئیس فوج مقرر کیا 'یہاں قیس بن شیم سلمی کا نام بھی لیا جا تا ہے اور عروب بن پیٹر بی ضی کے بھائی عمیرہ بن پیٹر بی ضی کو قاضی مقرر کیا۔ ابن عامر کے زمانہ حکومت میں یزید بن ما لک با بلی نے جس کی ناک پر ایک ضرب کا نشان ہوئے کے سبب سے عرب اسے تطبیم کہا کرتے تھے ہم بن غالب بھی کے ساتھ معاویہ بڑی تین کے خلاف میں خروج کیا۔ ان لوگوں کو پل پر بہن کی کرتے ہوئی کو اس میں ان کو حاصل تھا 'نماز پر ھر ہے تھے یہ پر بہن کرتے ہوئی کر ڈالا بھرابی عامر بی امان ما تھی۔ ابن عامر نے ان کو امان وے کر معاویہ کو کھی بھیجا کہ میں نے تہاری طرف سے ان کو امان دے دی۔ معاویہ بول گو اللہ بھرابی عامر نے ان کو امان دے کر معاویہ کو کھی ہے باز پر س نہ ہوتی غرض ابن عامر کے معزول ہوئے تک وہ سب لوگ امن وامان کے ساتھ میں ہے۔

اسی سال علی بن عبدالله بن عباس بنی سینا پیدا ہوئے اور واقدی کا قول ہے کہ علی بھاٹین کے قل ہونے سے پہلے ہی مہم میں پیدا ہوئے۔

اس سال حسب قول ابومعشر عتبه بن ابوسفیان نے او پر روایت وافندی عنهه بن ابوسفیان نے امار ہ حج کی ہے۔



باب۲

# بغاوتِخوارج ۲<u>۳ ھ</u>کے داقعات

والى مدينهمروان بن حكم:

اس سال مسلمانوں نے لان اور روم سے جہاد کیا اور ان کوشکست فاش دی اور بطریقوں کی ایک جماعت کوٹل کیا کہا گیا ہے کہ جاج بن پوسف اسی سال پیدا ہوا۔

معاویہ برنائی نے اس سال مروان بن الحکم کو والی مدینہ مقرر کیا اور مروان نے عبداللہ بن حارث بن نوفل کو قاضی مقرر کیا اور کم کہ پرمعاویہ نے خالد بن عاص بن ہشام کو مقرر کیا کو فدے حاکم اسی زمانے میں معاویہ کی طرف سے مغیرہ بن شعبہ وہالی تھے اور شرح کی طرف سے قیس بن بیٹم سے قاضی سے ،اور بھرہ کے حاکم عبداللہ بن عامر اور منصب قضا پرعمر و بن بیٹر بی سے بخراسان پر ابن عامر کی طرف سے قیس بن بیٹم سے بھیں نے خراسان میں دو برس حکومت کی اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ معاویہ بڑا ٹی کو منصب خلافت حاصل ہوا تو قیس کو خراسان پر روانہ کر دیا تھا اس کے بعد خراسان کو عامر کے ماتحت کر دیا ، ابن عامر نے قیس کو درست پر بحال رکھا۔

اس سال نہروان کے بقیۃ السیف یازخیوں میں سے جوخوارج کچ رہے تھے اور علی رٹی تھے: نے ان کومعاف کر دیا تھا حرکت میں آئے۔ شہا دت علی رٹی تھڑ؛ پرخوارج کا اظہار مسرت:

حیان بن ظبیان سلمی خارجی نہروان کے چارسوز خمیوں میں تھا جن لوگوں کوعلی بڑا تیز نے معاف کردیا تھا کوئی مہینہ بھروہ اپنی اللہ وعیال میں رہا پھر کچھا ہے ہم فد ہب لوگوں کے ساتھ رے کی طرف چلا گیا اور سب نے وہیں قیام کیا ،اس زمانہ تک کہ علی کرم اللہ وجہہ کے آل کی خبرا سے پہنی کم سخے اور انھیں میں سالم بن ربعیہ بھی تھا اور حمد و شائے خدا کے بعد کہا اے براوران اسلامی جھے خبر لی ہے کہ تہ ہارا بھائی ابن ہم مرادی علی بن ابی طالب براثین کو آل کرنے کے لئے سے ان کے خدا کے بعد کہا اے براوران اسلامی جھے خبر لی ہے کہ تہ ہارا بھائی ابن ہم مرادی علی بن ابی طالب براثین کو آل کرنے کے لئے سے وصلی تھی وہ اس کی طرف سے نکلے اور اس نے جملہ کردیا اور ان کے سر پر تلوار کا وارکیا ہیں دودن زندہ رہاور مرکئے بیتن کر سالم بن ربعیہ عبسی نے کہا خدا نہ قطع کرے اس ہاتھ کو جس نے ان کے سر تلوار لگائی اور سب لوگ قتی علی بڑا تیز کی خبرس کر شکر خدا ہجالا کے ربعیہ عبسی نے کہا خدا نہ تھی کر سے سالم بن ربعیہ سے بو چھا کہ تم نے علی بڑا تیز کی کی سبت میں تھم کہا تھا اس نے جھے سے اقرار کیا اور یہ کہا کہ ایک زمانہ تک جھے خوارت کی رائے سالم بن ربعیہ سے نے جھا کہ تم نے علی بڑا تھی تھی ہیں تھے تھے کہ اس نے اس عقیدہ کو ترک کردیا اور جب اس بات کا ذکر کوئی اس کے سالم میں سے سالے کہا تھا تو اس نے اس قالور جب اس بات کا ذکر کوئی اس کے سالم کرتا تھا تو اے نا گوارگر دیا قوار سے نا گوارگر دیا تھا تو اے نا گوارگر دیا تھا تو اے نا گوارگر دیا تھا۔



## حيان بن ظبيان

غرض اس کے بعد حیان بن ظبیان نے اپنے اصحاب ہے کہا کہ تم بخداکوئی ہمیشہ باتی رہنے دالانہیں۔ راتیں اور دن برس اور مبنے ابن آ دم پر گزرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ اسے موت کا ذاکقہ چکھاتے ہیں اور وہ اپنے نیک بھائیوں سے مفارقت کرتا ہے اور اسے دنیا کو چھوڑ نا پڑتا ہے جس کے چھوڑ نے پر وہی لوگ روتے ہوں گے جو دل کے بود ہے ہیں اور بید نیا جس کے چھوڑ نے پر وہی لوگ روتے ہوں گے جو دل کے بود ہے ہیں اور بید نیا جس کے پول سے آتی ہے ہمیشہ اسے رہنی وغم و ہے کر ضرر پہنچاتی ہے ۔ خداتم پر رحم کر ہا اب پنے وطن کی طرف پلیٹ چلو وہاں اپنے بھائیوں سے ملیس گے اور ان کو امر المعروف و بنی عن المنکر اور احزاب سے جہاد کرنے کی دعوت دیں گے۔ اب ترک جہاد میں ہمارے لیکوئی مذر نہیں ہے۔ ہمارے بھائیوں کوئی کیا ہو جو نیا دو تر پہند بیدہ اور کیا ہو وہ اپنی اپنی جگہ بے خطر بیٹھے ہیں۔ اگر خدانے ان پر ہمیں فتح یاب کیا تو ہم وہ راہ اختیار کریں گے جو زیا دہ تر پہند بیدہ اور ہدایت و استقامت والی ہے اور اس سے بھکم خدا موشین کے دل شخندے ہوں گے اور اگر ہم سب قبل ہوگئے تو ظالموں کے ہاتھ ہوایت و استقامت والی ہے اور اس سے بھکم خدا موشین کے دل شخندے ہوں گے اور اگر ہم سب قبل ہوگئے تو ظالموں کے ہاتھ جو تو نے کہا اور جورائے تونے دی ہم سب اس کی ستائش کرتے ہیں ہمارے وطن میں ہمیں لے کرچل ہم تیری ہدایت اور تیر سے مجھڑکا وہ تیار ہیں۔

## حیان بن ظبیان کی روانگی کوفه:

ابن ظبیان سب کوساتھ لیے ہوئے کوفہ کی طرف اس مضمون کے شعر پڑھتا ہوا بڑھا:

''دوستو!نہر پر جولوگ قبل ہو گئے ان کے بعد نہ میرے دل کومبر ہے نہ آر ہے نہ اس کے سوا پچھ خواہش ہے کہ لشکر عظیم کو ساتھ لیے ہوئے کوچ پر کوچ کروں۔اللہ کی طرف ہم لوگوں کو بلائیں اور اللہ کی راہ میں قطع مسافت کریں۔قسطا تدرے سے میرا نچر گزر جائے تو پھر میں بھی ادھر کا رخ نہ کروں گا ، دوستو میں شہھیں رسوانہ کروں گا اگر چہ میری نصرت کرنے والے قریب ہے کہ تھوڑ ہے ہی ہے ہوں جومیر سے ساتھ چلیں گے ان کو لے کرمیں جاؤں گا۔''

غرض کوفہ میں پہنچ گیا اور معاویہ کے آئے تک یہاں رہاجب کہ معاویہ نے مغیرہ بن شعبہ کووالی کوفہ کر کے بھیجا مغیرہ نے یہاں امن کے ساتھ رہنا چاہالوگوں سے احجھاسلوک کیا اور اہل ہوا دہوس کی بھی پچھفیش نہ کی لوگ آ آ کرخبر دیتے تھے کہ فلال عقیدہ شیعہ رئتا ہے فلال عقیدہ خوارج رکھتا ہے سب کو یہی جواب ملتا تھا کہ خدا کو یہی منظور ہے کہ ان میں اختلاف رہ اب خدا ہی اپنے بندول کی جن بنا ہوگیا تھا۔خوارج ایک دوسرے سے کہ جن ہا توں میں اختلاف کررہے جیں فیصلہ کردے گا ،غرض مغیرہ کی طرف سے لوگوں کو اطمینان ہوگیا تھا۔خوارج ایک دوسرے سے ملاکر تے تھے اور اپنے نبر وان والے بھائیوں کو یاد کیا کرتے تھے ان کاعقیدہ تھا کہ بیٹھے رہنے میں ظلم وخیانت ہے ،اور اہل قبلہ سے جباد کرنے میں ابتر وفضیات ہے۔

#### خوارج کی تین اہم شخصیتیں:

#### مستورد بن علفه كاا بتخاب:

سین کرخوارج میں سے جولوگ وہال موجود تھے کہنے گئے کہ تم بین شخصوں کوہم پبند کرتے ہیں۔ جس کوتم چا ہور کیس مقرر کر دو
تم نتیوں میں سے کوئی ایبانہیں ہے جس نے اپنے ساتھ والے سے بیٹ کہا ہو کہ'' تم اس کام کواپنے ذمہ لومیں شخص انتخاب کرتا ہوں
اورخود مجھے اس کی خواہش نہیں ہے'' جب بیہ بحث زیادہ ہوھ گئی تو حیان ہن ظبیان نے مستور دسے کہا کہ معاذبین جو بین نے مجھ سے
اور تم سے کہا ہے تم دونوں پر میں رئیس نہیں ہوسکتا اس سب سے کہ دونوں مجھ سے من میں ہوئے ہو۔ یہی قول میرا ہے کہ تمھار سے
ہوتے میں رئیس نہیں ہوسکتا اس سب سے کہتم مجھ سے بھی من میں ہوئے ہو'ا بنا ہاتھ لاؤ میں تم سے بیعت کرتا ہوں ۔ مستور د نے ہاتھ
ابنا ہو ھایا ابن ظبیان نے اس سے بیعت کی پھر معاذبین جو بین نے بیعت کی پھر سب لوگوں نے بیعت کی ۔ بیوا قعہ جمادی الآخری
میں ہوا' پھر سب نے دعدہ کیا کہ سامان کریں اور آ مادہ و مستعدر ہیں اور خرہ شعبان سام ھیں خروج کریں پھروہ اپنے ساز وسامان
میں مھروف ہوگئے۔

#### بسر بن ارطاة كا دوره مكه ويمن :

اس سال بسر بن ارطا ۃ نے مدینہ مکہ یمن کا دور ہ کیا اورمسلما نوں میں سے جسے جا ہاتل کیا۔ مدینہ میں مہینہ بھرتک لوگوں کے

ستانے کو کھم رار ہا۔ جس جس کی نسبت میسنا کہ قل عثمان رہائٹی میں اس نے بھی اعانت کی ہے اسے قل کیا۔ بعض لوگ اس باب میں اختلاف کرتے میں کہ اس سال کا میدوا قعیز ہیں ہے۔

مغيره مناتثة اورعبدالرحمٰن بن ابي بكره رسينة

ای سال زیاد نے ملک فارس ہے آ کر پچھ مال داخل کر کے معاویہ ہے میل کرایا۔ یا تو فارس کے ایک قلعہ میں بند تھا یا خود آ کرمل گیا اس کا سبب یہ ہوا کہ زیاد کا مال ومنال بھر ہ میں عبد الرحمٰن بن ابو بکر ہ بن ہے کہ تحت میں تھا۔ معاویہ کو یہ فریا گئے گئی کہ زیا دکا مال عبد الرحمٰن کے پاس ہے مال عبد الرحمٰن کے پاس ہے مال رکھوایا تھا۔ اس کی نسبت دھڑکا لگا ہوا تھا۔ اس نے عبد الرحمٰن کو مال کی تھا فلت کے لیے لکھا اوھر معاویہ وٹھ تھنے نے مغیرہ کو لکھ بھیجا کہ زیا دے مال پر نظر رکھے مغیرہ نے بھر ہیں آ کرعبد الرحمٰن کو گرفتار کر سے یہ کہا کہ تمھا رے باپ نے تو میرے ساتھ برائی کی تھی لیکن زیاد نے بھی پر احسان کیا ہے۔ اور معاویہ ٹوکھی بھیجا کہ جھیے عبد الرحمٰن کے پاس کوئی ایسا مال نہیں ملا جس کا لینا مجھے جائز ہوتا ۔ معاویہ نے لکھا کہ اس پر عذا ب کرو کہ قبول کر بے بعض مشائح کا بیان ہے کہ معاویہ وہوں تھی اور معاویہ کی ایسا کہ کہا کہ بیان ہے کہ معاویہ وہوں تھی اور معاویہ کہا کہ تعما رہے گئے تا ہے دتو عبد الرحمٰن سے کہا کہ تعما رہے بچھے نے کہا کہ معاویہ بھی کہا گراس کے پاس کے پاس کے بھی کہا تھی تعمارے بچھ نے دو بچھتم کو لکھا اس کی حفاظت کر واور اس کے مند پر ایک رہتی کھڑ اپائی میں بھگوکر ڈال دیا کہ مند پر اس کے پاس کے بہ بھی کہا تا میں دفعہ ایسان کیا بھر اسے خش آ گیا تین دفعہ ایسان کیا پھر اسے چھوڑ دیا اور معاویہ وہوں تھی کھڑا بائی میں بھگوکر ڈال دیا کہ منہ پر اس کے پاس پھی نہر سے خش آ گیا تین دفعہ ایسان کیا پھر اسے چھوڑ دیا اور معاویہ وہوں تھی کھڑا میں نے اس پر عذا بہمی کہا گر اس کے پاس پھی نہر مغیرہ نے زیاد کے احسان کی یا سداری کی۔

#### اميرمعاويه ملاتنة كوزيا دييخطره:

کہتے ہیں مغیرہ دخالتین نے ایک دفعہ معاویہ دخالتین سے ملاقات کی معاویہ دخالتین نے مغیرہ دخالتین کودیکھ کر کہا شعر: '' کہانسان اگر اپناراز کہا چاہے تو محل اعتاد وہی شخص ہوسکتا ہے جواس کا دوست اور خیر خواہ ہو چاہے کہ اپناراز اپنا جب کے ایسے ہوا خواہ سے کہے جواسے چھیائے اور فاش نہ ہونے دے۔''

مغیرہ بڑا تھنانے کہا اے امیر الموشین! اگر جھے ہے کوئی راز آپ نے کہا تو ایسے مخص سے کہا جو آپ کا ہوا خواہ وشفیق ومختاط کل وقو ق ہے اے امیر الموشین وہ کونساراز ہے۔معاویہ بڑا تھنے نے کہا جھے زیاد کا اور زمین فارس پر بھر وساکر کے اس کے بیٹے رہنے اور جھے سے علیحدہ رہنے کا خیال جو آیا تو رات بھر نیزنہیں آئی ۔مغیرہ نے جا ہا کہ زیاد کو معاویہ بڑا تھنے کہا عاجز رہ جا نا بری بلا ہے۔ ایک عرب کا ذوفون مالدار فارس کے قلعوں میں پناہ گزین چیز ہے اے امیر الموشین ۔معاویہ بڑا تھنے نے کہا عاجز رہ جا نا بری بلا ہے۔ ایک عرب کا ذوفون مالدار فارس کے قلعوں میں پناہ گزین تدبیر میں مصروف موقع کا منتظر۔ جھے تو بیخوف ہے کہائی خاندان کے کی شخص سے بیعت نہ کرے کہ میرے لیے از سر نو اس جنگ و جدال کا سامنا ہوگا۔ مغیرہ بڑا تھنے نہ ہوگا ہے امیر الموشین اجازیت ہے کہ میں زیاد کے پاس جاؤں کہا کہ ہاں جاؤ اور لطف سے پیش جدال کا سامنا ہوگا۔ مغیرہ بڑا تھنے نا کہا اے امیر الموشین اجازیت ہے کہ میں زیاد کے پاس جاؤں کہا کہ ہاں جاؤ اور لطف سے پیش جدال کا سامنا ہوگا۔ مغیرہ بڑا تھنے نا دیا دیان کے آئے تا ہیں ہیا کہ بیتو کسی بڑے کام کے لیے آئے ہیں ہیا گیا ہے ہیں ہیا کہ بیتو کسی بڑے کام کے لیے آئے ہیں ہیا گیا گیا تھیا۔ بھی سے بیش

دالان میں دھوپ کے رخ پر بیٹا ہوا تھا۔ مغیرہ کو آنے کی اجازت دی۔ جب وہ آئے تو کہا بھلا ہوآنے والے کا کہا کہ بھلائی تمہارے ہی بھی ہوا تھا۔ مغیرہ کو آئے گی اجازت دی۔ جب وہ آئے تو کہا بھلا ہوآنے والے کا کہا کہ بھلائی تمہارے ہی لیے ہے۔ اے ابومغیرہ معاویہ بڑائیں گوئی کو نیش نظر نہیں تھا جوریاست کی طرف ہاتھ بڑھائے انھوں نے تو معاویہ بڑائیں تھا جوریاست کی طرف ہاتھ بڑھائے انھوں نے تو معاویہ بڑائیں تھا جوریاست کی طرف ہاتھ بڑھائی کہائے کہائے کی امشورہ دیتے ہواصل مطلب کی بات کہوزیا وہ گوئی نہ کرنامشورہ وہ تے ہواصل مطلب کی بات کہوزیا وہ گوئی نہ کرنامشورہ وہ تی سے کیا جاتا ہے۔ جس براعتاد ہوتا ہے مغیرہ نے کہا:

''میری رائے یہ ہے کہتم وابستگان معاویہ رہی شینہ میں شامل ہو کران کی خدمت میں روانہ ہو جاؤزیاد نے کہا میں موچوں گا اور خداجو جاہے گاوہ ہی ہوگا''۔

# اميرمعاويه مِنْ تَمَّنَهُ كَي زياد كو پيش كش:

ایک روایت ہے کہ زیاد نے سال بھر سے زیادہ قلعہ میں قیام کیا۔ آخر معاویہ بڑائیڈ نے اسے لکھا کہ تو کیوں اپنے کو ہلاک
کرتا ہے میر سے پاس چلا آجھ سے بیان کر کہ خراج سے کس قدر مال بچھ کو وصول ہوا ہے اور کس قدر تو نے خرج کیا اور کس قدر تیر سے
پاس باتی ہے اور تیر سے لیے امان ہے بی چاہے میر سے پاس قیام کرنا چاہے اپنے مقام پروائی ہوجانا۔ زیاد فارس سے روا نہ ہوا اور
مغیرہ ہوگئ تھی کہ زیاد نے معاویہ بڑائیڈ کے پاس آئے کا ارادہ کرلیا ہے بیزیاد کی روائی سے پہلے ہی معاویہ بڑائیڈ کے پاس
جانے کو اٹھ کھڑ ہے ہوئے نے زیاد اصطحر سے روا نہ ہوکر ارجان کی طرف آیا۔ پھر ماہ بہر اوان سے ہوتا ہوا حلوان کی راہ سے مدائن میں
پہنچا 'پہلے عبد الرحمٰن نے جاکر معاویہ ہوئیڈ کو زیاد کے آئے کی خبر دی اس کے بعد زیادشام پہنچا اس کے مبینہ پھر کے کہیں مغیرہ کا بھی
ورود ہوا۔ معاویہ بڑائیڈ نے کہا اے مغیرہ زیاد تو تم سے مبینہ بھر کی راہ کے فاصلے پر تھا اور تم روا نہ بھی اس سے پہلے ہوئے کہا تھی ہو جاتا ہے۔
نہ پہلے پہنچا ۔ مغیرہ بڑائیڈ نے کہا اے امیر الموشین عاقل جب عاقل سے بچھ یو چھتا ہے تو اس کو جواب دینا مشکل ہوجا تا ہے۔
معاویہ بڑائیڈ نے کہا تم جواب دینے میں احتیاط کرتے ہوتو کروکوئی راز کی بات ہو بچھ سے نہ کہو کہا زیاد نی کی امید میں آیا ہا ہو معالی سے معاویہ بڑائیڈ نے کہا تم وصول ہوا۔ زیاد نے میں احتیاط کرتے ہوتو کروکوئی راز کی بات ہو بچھ سے نہ کہو کہا زیاد نیاد تی کی امید میں آیا ہے جو ملک فارس سے اسے دھول ہوا۔ زیاد نے مور کی کا میاد بی کی تھی تھی دیا تھا اور جن امور میں خرج کرے کی ضرورت میں سے اسے دھول ہوا۔ زیاد نے مور کی کی تو بھی نے کھی تا در نے خرج کیا تھا اور جو کھواں سے کی بات میں میں تو کہ کے تو اس کی تھی تھی دیا تھا ہوں جو کھواں سے کہا تھا اور جو کھواں سے کیا کہ تو تو اس میں تو کہ کے تو اس کی تھی تھید این کی جو کھون یاد نے خرج کیا تھا اور جو کھواں سے کی بات میں میں تو تارے فائل ہو تو تارے فائل کا اس سے معاویہ کی تو تارے فائل کو الیں ہو ۔

### عبدالله بنعمر بني يناورزياد:

یے روایت بھی مجھ سے عمر رفی گفتنانے بیان کی کہ زیاد جب فارس میں تھا تو معاویہ رفی گفتانے اسے آنے کو لکھا۔ زیاداپنے ساتھ منجانب بن راشدضی اور حارثہ بن بدرعذانی کو لے کر فارس سے روانہ ہوااور عبداللہ بن عامر نے ابن خازم کو ایک جماعت کے ساتھ فارس کی طرف یہ کہ کر روانہ کیا کہ شاید زیادتم کو راہ میں مل جائے تو اسے گرفتار کرلینا۔ ابن خازم فارس کی طرف چلا۔ کوئی تو کہتا ہے سوق اہواز میں اور کسی کا بیان ہے کہ ارجان میں زیاداہ سار اس نے زیاد کی بھاگ پر ہاتھ ڈال دیا اور کہا اور زیاداتر گھوڑے ہے منجاب نے لاکارکر کہا کے ابن سوداہ ہو وہاں ہے نہیں تو تیرا ہاتھا ای بھاگ میں لاکا دوں گا۔اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ زیاد بینے ہوا تھا کہ ابن خازم وہاں پہنچا اور زیاد ہے خت گوئی کی اس پر منجاب نے اسے گائی دی۔ زیاد نے پوچھا ابن خازم تم مارا کیا مقصد ہے۔ بولا میں چاہتا کہتم بھرہ کی طرف چلو۔ زیاد نے کہا میں بھرہ ہی جار ہا ہوں۔ یہ من کر ابن خازم زیاد سے شرمندہ ہوکر وہاں سے چلا گیا۔ بعض کہتے ہیں کہ ابن خازم وزیاد میں ارجان میں ملاقات ہوئی اور آپس میں جھگڑا بھی ہوگیا۔ زیاد نے ابن خازم سے کہا مجھے معاویہ بڑائیوں دی ہے۔ اور میں وہیں جار ہا ہوں۔ دیکھویہ خط ان کا میرے پاس موجود ہے۔ ابن خازم نے کہا مگرتم امیر المومنین کے پاس جارہے ہوئو ہمیں تم سے کچھ تعرض نہیں۔ یہاں سے ابن خازم سابدر کی طرف اور زیاد ماہ ہمرا ذان کی جانب روانہ ہوا۔ معاویہ کے پاس پہنچا تو انھوں نے مال فارس کے متعلق اس سے سوال کیا۔

زیا دینے کہا اے امیر المومنین وہ مال میں نے ارزاق وعطایا میں اور کفالتوں میں سے صرف کیا جو پچھ باقی رہاوہ پچھ لوگوں کے پاس امانت کے طور پر میں نے رکھ دیا ہے معاویہ بڑٹٹو نے میس کر بار باراس کلمہ کود ہرایا۔ (باقی مال کوا مانت رکھ دیا ہے )

# اميرمعاويه مناتثهٔ اورزيا دمين مصالحت:

زیاد نے لوگوں کو خط روانہ کیے جن میں شعبہ بن قلعم کا نام بھی ہے لکھا ہے کہ تم لوگوں کو معلوم ہے کہ میری امانت تمہارے پاس
ہے خدائے عزوجل کی کتاب پر (ہم نے آسانوں اور زمین اور پہاڑوں کے سامنے امانت کو پیش کیا )غور کرواور جو پچھتمھا رے
ذمے ہے اس کی حفاظت کرو۔اور زیاو نے جس مبلغ کا معاویہ وٹاٹٹ سے اقرار کیا تھا ان خطوں میں اس کی تعیین بھی کردی تھی۔اس
نے یہ خط چھپا کرا پنے قاصد کے ہاتھ روانہ کے اور اس سے کہا کہ کس ایسے خص کو بھی دکھا وینا جومعاویہ وٹاٹٹ تک اس خبر کو پہنچا دے۔
قاصد نے ایسا ہی کیا اور یہ بات کھل گئی۔قاصد کو گرقار کر کے امیر معاویہ وٹاٹٹ کے پاس لائے۔

ان خطوں کو معاویہ بھاٹیز نے پڑھا تو معلوم ہوا کہ زیاد نے جواقر ارکیا تھا وہی ان خطوں میں بھی ہے اب معاویہ بھاٹیز نے زیاد سے کہا مجھے اندیشہ ہوتا ہے کہ تو نے مجھ سے مکر کیا اب جس طرح چاہے میر سے ساتھ معاملہ کر لے زیاد نے اس مال پر معاملہ کر لیا جسے وہ کہہ چکا تھا کہ میرے پاس ہے اور معاویہ بھاٹیز کے پاس اسے بھیج بھی دیا۔

اور کہاا ہے امیر المومنین والی فارس ہونے کے بیشتر بھی میرے پاس کچھ مال تھا اور میں جا ہتا تھا کہ وہی مال رہ جائے اور جو کچھولایت فارس سے میں نے لیا ہے وہ ندر ہے۔ پھرزیاد نے معاویہ جھائٹنا سے درخواست کی کہ کوفہ میں رہنے کی اجازت اسے ہو

نوٹ : بس مقام پرمتر جم صاحب نے بیاض چھوڑ وی ہے وہاں بیا نفاظ میں "فقال معاویة لزیاد لئن لیم تکن مکرت ہی ان هذه الکتب من حاجتی" معاویڈنے زیاوے کہا اً رتم نے میرے ساتھ کوئی چال نہ چلی ہے تو پیٹطوط تو میرے ہی کام کے لیے لکھے گئے میں۔ ناظر مذہبی جائے معاویہ بن تنزین نے اجازت دے دی۔اور وہ کوفہ کوروانہ ہو گیا۔اور مغیرہ نے اس کے ساتھ تعظیم وا کرام کا سلوک جاری رکھا۔ معاویہ بن تنزین نے مغیرہ کولکھ بھیجا کہ نماز جماعت میں زیا دوسلیمان بن صرواور حجر بن عدی اور سبت بن ربعی وابن الکوااور عمر و بن الحمق کو شریک ہونے کی تا کیدر ہے اس بنا پر بیلوگ مغیرہ کے ساتھ نماز پڑھنے کو حاضر ہوا کرتے تھے۔ باب الفیل:

سیجھی روایت ہے کہ زیاد کوفہ میں آیا اور نماز ہونے کوتھی تو مغیرہ نے اس سے کہاتم آئے بوھوا ور نماز پڑھاؤزیاد نے کہا میں ایسانہیں کرسکتا اپنی ریاست میں نماز پڑھانے کے لیے تم جھے ہے احق ہو۔اورا یک دفعہ مغیرہ کے پاس ام ابوب بنت ممارہ بن عقبہ بن ابی معیط بیٹھی تھی کہ زیاد آیا مغیرہ بن تائیز نے ام ابوب کوزیاد کے سامنے کر دیا اور کہا ابومغیرہ سے پر دہنیں چاہیے ۔مغیرہ کے مرنے کے بعد زیاد نے اس عورت سے عقد کر لیا ۔ ابھی وہ کم سنتھی ۔ چنانچہ زیاد کے پاس ایک ہاتھی تھا۔اسے زیاد کے تھم سے ام ابوب کے سامنے لاکھڑ اکر دیتے تھے اور وہ اسے دیکھاکرتی تھی۔اس دروازہ کانام ہی باب الفیل ہوگیا۔

اس سال عنسیہ بن ابوسفیان نے لوگوں کو حج کرایا۔



# سرہم ھے واقعات

# عمروبن عاص کی و فات:

واقدی کا زعم ہے کہ بسر بن ارطا ۃ نے اس سال روم سے جنگ کی اورائی سرز مین پر جاڑوں کی فصل گذار دی اور قسطنطنیہ تک پہنچ گیا' گُرا کٹر اہل تاریخ اس خبر کوغلط بچھتے ہیں ان کا بیان ہے کہ سرز مین روم پر بسر کو بھی کوئی جاڑا نہیں گزرانسی سال عمرو بن عاص نے مصر میں عیدالفطر کے دن رحلت کی عمر بن خطاب جائٹن کے عہد میں چار برس اور عثمان رہی تُنڈند کے زمانہ میں دومہینے کم چار برس اور معاویہ رہی تاثین کے وقت میں ایک مہینہ کم دو برس انھوں نے مصر میں حکومت کی ہے۔

اسی سال معاویہ بن ٹٹنز نے عبداللہ بن عاص بن ٹٹنز کو ہاپ کے مرنے کے بعد والی مصر مقرر کیا حسب قول واقدی دو برس کے قریب بیروالی مصرر ہے۔

اس سال مدینه میں مسلمہ نے انتقال کیاان کی نماز مروان بن حکم نے پردھی۔

اسى سال بعض مورخين كہتے ہيں كەمستور دبن علفه خارجی قتل كيا گيا بعض كہتے ہيں كه ٢٦ ھ ميں قتل ہوا۔

#### مستورد بن علفه خارجی:

یہ ذکرہم کر چکے ہیں کہ وہ خوارج جونہراون کے مجر دحین میں تھے اور وہ جورے میں تھے اوران کے علاوہ وہ اور بھی سب کے سب تین شخصوں سے رجوع کرتے تھے جن میں سے مستور دابن علفہ بھی تھا اور انھوں نے مستور دسے بیعت کی تھی اور اس بات پر انفاق کیا تھا کہ غرہ شعبان سے مصر فروج کریں گے۔قبیصہ بن دمون نے جوم غیرہ دفاتین کے عہد میں رئیس شرطہ تھا مغیرہ بہت کو یہ خبر کہ بہنچائی کہ خوارج نے حیان بن ظبیان کے گھر میں مجتمع ہو کر ہے عہد کیا ہے کہ غرہ شعبان میں تم پرخروج کریں گے۔ یہ خص بنی ثقیف کے حلیفوں میں تھا اور کہتے ہیں کہ اس کی اصل حضر موت وصد ف سے ہے۔مغیرہ برخاتی نے اس سے کہا کہ کوتو الی کی جمعیت اور بہت سے لوگ حیان بن طبیان کے مکان کو گھیر لے اور میرے پاس لے آس سے کہا کہ کوتو الی کی جمعیت اور بہت سے لوگ ساتھ لے کہ دوانہ ہوا۔

## حیان بن ظبیان کے مکان کامحاصرہ:

حیان بن ظبیان کیا دیکھا ہے کہ دن دو پہراس کے گھر میں لوگ گھس آئے۔اس وقت معاذ ابن جوین اور کوئی بیس شخص اور ان دونوں کے اصحاب میں وہاں موجود شخے اوراس کی عورت جو کہ ایک جاربیام ولدتھی فور آاٹھی اورسب کی تلواریں بچھونوں کے نیچے اس نے چھپا دیں بعض لوگ اپنی آپی آپی آلوارڈ ھونڈ نے کواشے تو کوئی تلوارنہ کی ۔سب نے خود کو گرفتار کروا دیا۔ قبیصہ سب کو لے کر مغیرہ بن شخبہ دی گئی ہے۔مغیرہ بن گئی نے ان سے بوچھا کہ سلمانوں میں تفرقہ ڈالنے کا کیوں تم نے ارادہ کیا ان لوگوں نے کہا ہم نے اس بات کا ارادہ بی نہیں کیا۔ مغیرہ دی گئی نے کہا نہیں نہیں مجھے سب خبر ملی اوراس کی تقید بی تمھارے اس اجتماع سے ہوگئی

ہا تھوں نے کہاای گھر میں ہمارے اجماع کا سبب ہے تھا کہ حیان بن طبیان نے ہمیں قرآن سکھنے پرآمادہ کیا ہے۔ اس لیے ہم لوگ اس کے پاس مجتمع ہوا کرتے ہیں اور اسے قرآن سایا کرتے ہیں۔ مغیرہ نے تکم دیا کہ ان سب کوقید خانے میں لے جاؤ۔ اس کے بعد پیلوگ کوئی برس دن قیدرہے۔ ان کے گرفتار ہوجانے کا حال ان کے ساتھ والوں کو معلوم ہوا تو وہ خاکف ہوگئے۔

مستورد بن علفه کی روانگی حیره:

رئیس ان کامستورد بن علقہ بھی یہاں ہے نکل گیا۔ جہرہ میں جا کرا یک مکان میں اثر ا۔ یہ مکان بی کلب کے قصر العدسین کے پاس تھا اور اپنے ساتھ والوں کو اس نے کہلا بھیجا وہ اس کے پاس آنے جانے گے اور سامان کرنے گے۔ جب ان لوگوں کی آ مدورفت اس کے پاس زیادہ ہوگئی تو ان ہے مستورد نے کہا کہ بم سب کو جگہ بدئی جا ہے بچھے اندیشہ ہے کہ تھا رے حالات سے لوگ مطلع نہ ہوجا تمیں۔ وہ اس بحث میں تھے کوئی کہتا تھا فلاں جگہ جلے ہا تمین کوئی کہتا تھا فلاں جگہ جر جانا چاہے۔ کہ تجارہ بن الجبر نے ایک گھر میں ہے جس میں وہ خود اور پچھان کے قراحت دار موجود تھے بلند ہوکر ان لوگوں کود کھرایا۔ دیکھا کہ دوسوار آئے اور جس کے گھر میں سے جس میں وہ خود اور پچھان کے قراحت دار موجود تھے بلند ہوکر ان لوگوں کود کھرایا۔ دیکھا کہ دوسوار آئے اور جس گھر میں سے سب لوگ جمع تھے اس مکان کے اندر چلے گئے اور فور آبی دوسوار اور آئے وہ بھی اندر چلے گئے تھوڑی دیر نہ گزری تھی کہ ایک فور وہ تھی اندر چلا تھی گھر اور آ یا اور ان مرکزی کی اور تی تھی کہ ان لوگوں کے خروج کر کرنے کا وقت قریب آ گیا تھی جو بارجس گھر میں اثر ا ہوا تھا وہاں کی گھر والی اپنے بچہ کو دود ھیلا رہی تھی کہ ان لوگوں ہیں کہان میں کورت ہے اس نے بوجہ کی دو اللہ میں تیں جا تی ہے کور ان کے جوں کی دوروازہ پر آبیا ہوں کی گھر والی اپنے بین معلوم سے جیں کون لوگ میں بین کر جا راپ کی گھر والی کی جور کی دروازہ پر آبیا ہوں کے گور ان کے خیاں بنیمیں معلوم سے جیں کون لوگ میں بین کر جا راپ کور با ہے گھوڑ سے پرسوار ہوا ایک غلام کوساتھ لے کراس مکان کے دروازہ پر آبا ہے دیکھا کہ انجیس میں کا لیک شخص دروازہ پر آبا ہے اور وہ آنے کی اجازت دیتا ہے آگران کے شنا ساؤں میں کوئی آبیا ہے تو سیدھا ندر چلا جا تا ہے اس کے لیے اذن لینے پڑیں جا تا۔

حجار بن الجبر:

جار جب پہنچاوہ اسے بیچا نتا نہ تھا کہا آپ کون صاحب ہیں رحمک اللہ آپ کا کیا کام ہے۔ کہا میں اپنے رکیس سے ملنا علی ہوں اس نے پوچھا آپ کا نام کیا ہے۔ کہا جار بن الجبر اس نے کہا ذرائھ ہر ہے کوگوں کو آپ کے آنے کی اطلاع دے کر میں ابھی آتا ہوں۔ جار نے کہا شوق سے جاؤ۔ وہ اندر گیا ہی تھا کہ اس کے پیچھے پیچھے تجار بھی بڑی پھرتی سے چلا آیا اور ایک بڑے سائبان کے دروازہ تک پہنچ گیا۔ اس ئبان میں سب بیٹھے ہوئے تھے اور نگہبان ان سے کہدر ہا تھا کہ بیٹے خص جس پر جھے شبہ ہوتا ہے امیر کے پاس آنا چاہتا ہے تجار ابن الجبر اپنانام بناتا ہے اس نے سالیا کہ یہ سب لوگ ڈرر ہے ہیں اور کہدر ہے ہیں واللہ جار بن الجبر کا آنا اچھا نہیں۔ یہی کراس نے اراوہ کیا کہ یہیں سے بلیٹ جائے اور ان لوگوں کی طرف سے جوشبہ اس کے دل جیں بیدا ہوگیا ہے بس ای پر اکتفا کرنے مگر بغیر ان کے دکھے ہوئے لیٹ جانے اور ان لوگوں کی طرف سے جوشبہ اس کے دل میں بیدا ہوگیا ہے بس ای پر اکتفا کرنے مگر بغیر ان کے دکھے ہوئے لیٹ جانے پر بھی اس کا دل راضی نہ ہوا آگے بڑھا سائبان

صفہ مولدین کے محاورہ میں چپوتری کو کہتے ہیں افت میں اس کے معنی سائبان کے ہیں ۱۴ اع ت

کے درواز ہ پر دو پرت کا پردہ پڑا تھا۔ دونوں پرتوں کے چی میں آ کرالسلام علیکم کہہ کر و میں تھہر گیا۔ دیکھا کہ ایک بڑی جماعت ہے ہتھیار ہیں زر ہیں ہیں۔ حجاراورعلی بن الی شمر:

جار نے کہا خداونداان کوتو فیق خیرو ہے ہو جھا خدا عافیت سے رکھے آپ کون لوگ ہیں۔اس جماعت میں علی بن ابی شمر بن حصین تی ربا بی بھی موجود تھا۔خواری میں سے آٹھ خض جو نہروان سے بھائے تھان میں کا ایک سے بھی تھا اور عرب کے شہوارول اور نیک لوگوں میں اس کا شار تھا اس نے تجار کو پہچا نا اور کہا اے تجار بن الجبرا گرتم مخبری کرنے کے ادادہ سے آئے ہوتو سب حال تم کو معلوم ہوگیا اگر تجھ اور کا م ہے تو اندر چلے آؤ بیشو ہم سے اپنے آنے کا سب بان کرو۔اس نے کہا اندر آنے کی ضرورت نہیں اور کہہ کر وہاں سے بلانا۔وہ لوگ آپ میں کہنے گئے کہ اس خص کو پکڑا کر قید کرر کھو بیٹھاری مخبری کرے گا۔ پھولوگ سے ضرورت نہیں اور کہہ کر وہاں سے بلانا۔وہ لوگ آپ میں کہنے گئے کہ اس خص کو پکڑا کر قید کرر کھو بیٹھاری مخبری کرے گا۔ پھولوگ سے من کر اس کے پیچھے چلے آ قاب غروب ہونے کو تھا وہ گھوڑ ہے پرسوار ہو چکا تھا اس وقت اس کے پاس پہنچ کہا کہ اپنا حال ہم سے بیان کر دواور رہے بتا دو کہ تم کیوں آئے تھے۔اس نے کہا میں کسی ایسے کا م کے لیے نہیں آپا تھا جس ہے کہ کوتشو لیش و پر بیٹانی ہوان بیان کر دواور رہے بتا دو کہ تم کھوار ہے اس نے کہا میں کسی ایسے کہا میں کہا کہ اپنا حال تم سے بیان کر دواور رہوں کہ تم میں نے کوئی خص میر بیا ہیں کہ میں ابوشمر نے کہا کہ تی کر رہا تھی کہا تھا جس کہا کہ کہا ہیں تھی ہیں تھا دوال کہا کہا کہ تی کر رہا تھی کی رہات کی رہات کی رہات کی رہات کی ہی ہیشہ کے لیے میری طرف سے طمئن رہو سے میں تھی اور اس احسان ہوگا 'ہماری مخبری نے کوگ وی رہات تھی تھی تھی ہیں آپھی کے اور اس کے بیس کھی اور اور کوگ کھی ساتھ لیتا آپا۔

خوارج کی روانگی:

سیاں اور لوگوں نے آپس میں بیکہا کہ ہم کواس بات کا اطمینان نہیں ہے کہ بیٹن ہم کری نہ کرے گا ہم کواسی وقت اس جگہ کوچھوڑ دینا چاہیے۔ بس مغرب کی نماز سب نے پڑھی اور چیرہ سے نکل کر متفرق ہو گئے ان کے رئیس نے سب سے کہد دیا تھا کہ بن سلمہ بن سلیم بن محدوج عبدی کے مکان میں مجھ سے ملیں اور وہ خیرہ سے نکل کر قبیلہ عبدالقیس سے ہوتا ہوا بن سلمہ میں آیا۔ سلیم بن محدوج اس کا خسر تھا اسے بلا بھیجا۔ اس نے اس کو اور اس کے پانچی یا چھنے شما اور چھان کواسپے گھر میں اتارلیا۔ حجارا پے گھر واپس آیا اور پیلوگ بھی انتظار کر رہے تھے' کہ ان کا ذکر حاکم سے یالوگوں سے جو اس نے کیا ہوگا اس کا بچھ حال معلوم ہو۔ اس نے کسی سے بھی ان کا ذکر نہیں کیا نہ کوئی ایسی بات اس کی طرف سے جو انہیں نا گوار ہوان کے منتے میں آئی۔

مغیره رض تند کی خوارج کے خلاف تقریر

سر مغیرہ بن شعبہ دفائقۂ کوخر پہنچ گئی کہ خوارج انھیں دنوں ہم پرخروج کرنے والے ہیں'اوراپنے میں سے ایک شخص کوا پناا میر بھی وہ مقرر کر چکے ہیں۔مغیرہ بخائقۂ نے بیان کرلوگوں کے سامنے تقریر کی حمد و ثنائے باری تعالی کے بعد کہاا یباالناس تم خوب جانئے ہو کہ میں ہمیشہ تمھاری جماعت کے لیے عافیت کا خواہاں رہتا ہوں' مکروہات سے تم کو دورر کھتا ہوں اور بخدا مجھے اندیشہ رہا کرتا ہے کہ بیہ امراہل تقوی و دانش کے سواجولوگ کہتم میں جاہل ہیں ان کے حق میں بدسلوگی ہے اور بخدا مجھے ڈر ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ سوااس کے

حارهٔ کار بی ندر ہے کہ اہل تقوی و دانش بھی سفیہ و جاہل کے گناہ میں دھرے جائیں تو ایباالناس تنصیں لا زم ہے کہ بلا کے عام ہونے سے پہلے ہی اپنے جابلوں کورو کے رہو۔ میں نے بیر سا ہے کہ کچھلوگ تم سے بیارا دہ کیے ہوئے ہیں کہ شہر میں بغاوت ونخالفت کر کے خروج کریں ۔ میں قتم کھا کے کہتا ہوں کہ عرب کے جس قبیلہ کے ساتھ وہ خروج کریں گے اسے میں ایبا تباہ کروں گا کہ اوروں کو عبرت ہوجائے گی لوگوں کو چاہیے کہ پشیمان ہونے کے پیشتر ہی سوچ سمجھ لیں میں نے بیتقریراس لیے کی ہے کہ اتمام ججت ہوجائے عذر ہاتی نہرہے۔

# روسائے قبائل کا تعاون :

معقل بن قیس رباحی میں کراٹھ کھڑا ہوااور کہااے امیر کسی نے آپ کو میجھی بنایا کہ بیکون لوگ ہیں اگران کے نام معلوم ہوں تو ہمیں بتا ہے وہ کون کون لوگ ہیں 'ہم میں سے اگر وہ ہوں گے تو ہم خود ان سے سمجھ لیس گے' آپ کو زحمت نہ کرنا پڑے گ اوراگروہ اور ہی لوگ ہیں تو آپ اہل شہر میں سے جواطاعت گزار ہیں انھیں تھم دیجئے کہ ہر ہر قبیلہ کے لوگ اپنی قوم کے جاہلوں کو یہاں حاضر کر دیں ۔مغیرہ نے کہا نام تو میں نے کئی کانہیں سنا مجھے اتنا ہی معلوم ہوا ہے کہ ایک جماعت نے شہر میں خروج کرنے کا ارا دہ کیا ہے۔معقل نے کہا خدا آپ کا بھلا کرے۔میں تو اپنی قوم میں جاتا ہوں۔جس خیال میں وہ ہوں گے اس کے لیے آپ کو زحمت ند کرنا پڑے گی۔ای طرح ہررئیس قوم کو جا ہے کداپنی قوم کے باب میں آپ کوزحت نددیں مغیرہ دی اٹن منبر سے اتر آئے ل اب مغیرہ بن شعبہ مٹائٹیزئے سب رئیسوں کو بلا کران سے کہا کہ جو پچھی ہوا وہ شخصیں معلوم ہے اور میں نے جو پچھے کہاوہ تم نے سنا رؤ ساء توم میں سے ہر مخص کواب میرچا ہے کہ اپنی اپنی قوم کے باب میں مجھے زخمت نددیں اگر ایسا نہ ہوا توقتم ہے مجھے اس خدا کی جس کے سواکوئی معبوز نہیں ہے کہ تمھارے لیے نیکی کو بدی ہے اور گوارا کو نا گوار سے بدل کررہوں گا۔اب کوئی ملامت گر ملامت کر ہے توا پے بی نفس پرکرے جب میں نے پہلے ہی متنبہ کردیا تو پھر مجھ پر کچھالزام نہیں۔

صعصعه كي قبيله عبدالقيس مين تقرير

اب رؤسائے قوم وہاں سے اٹھ کراپنے اپنے قبیلہ میں آئے اور اٹھیں خدااور مذہب کا واسطہ دے کر کہا کہ جس شخص پرتمھا را گمان ہو کہوہ فساد ہریا کیا جا ہتا ہے یا جماعت سے الگ ہونا جا ہتا ہے جمیں بتاد و کہوہ کون مخض ہے۔اورصعصعہ بن صوحان نے قبیلہ عبدالقیس میں آ کرتقریر کی اورا سےخوب معلوم تھا کہ ستور داوراس کے اصحاب سلیم بن محدوج کے گھر میں موجود ہیں گوییان لوگوں ہے الگ تھا اور ان کے مذہب سے نفرت کرتا تھا۔ گریہ گوارانہ تھا کہ اس کی برادری میں رہ کر وہ گرفتار ہوں اور اپنی قوم کے ایک خاندان سے برائی کرے۔جو پچھاس نے کہاوہ کلمہ حقیر تھااوراس ز مانے میں اس خاندان میں بہت شرفاء نتھےاور ثیار میں بھی کم نہ تتھے اس نے نمازعصر کے بعد تقریر کی۔ کہاا ہے گروہ بندگان خدا کاشکر ہے اس پرور دگار کا کہ جب اس نے مسلمانوں میں نضیات کی تقسیم کی تو تم كوبهترين نضائل سے خصوص كيا اس سب سے تم نے خدا كے دين كو قبول كيا۔ جو خدا نے اپنے ليے پيند كيا' اوز اپنے ملائكہ وا نبياء

تاریخ طبری کے متن میں اور نیر تاریخ کامل ابن اثیر میں یہاں فسندل لکھا ہے۔ اس لحاظ سے ترجمہ کیا گیالیکن تاریخ طبری میں نسخ فترک بھی ہاں کے معنی میں ہوں گئے کہ مغیرہ نے اپنی تقریر ختم کر دی۔

کے واسطےا نتخاب کیااوراس دین پرتم قائم رہے یہاں تک کہ خدانے اپنے رسول کواپنے پاس بلالیا۔ان کے بعدلوگوں میں اختلاف پڑا'ایک گروہ ثابت قدم رہاایک گروہ مرتد ہوگیا۔ایک گروہ نے بے پروائی کی ایک گروہ نے تامل کیا'تم نے اللہ اور اس کے رسول سی ایمان رکھنے کے سبب سے اس کے دین کواپنے لیے لازم کرلیا۔اور مرتدوں سے یہاں تک قبال کیا کہ دین قائم ہوگیا۔ اورخدانے ظالموں کو ہلاک کیاای سبب سے خدانے ہرشے میں ہرحال میں تمھارے لیے خیرو برکت میں زیادتی کی۔ یہاں تک کہ امت کے درمیان اختلاف پڑ گیا۔ایک گروہ نے کہا ہم کوطلحہ وزبیروعا کشہ رہی تھے۔مطلب ہےا یک گروہ نے کہا ہم کواہل مغرب سے تعلق ہے'ا کیگروہ نےعبداللّٰہ بن وہب را سی رز دی ہےغرض ہےتم کوخدا نے تو فیق وراستی رائے عطا کی تھی تم یہی کہتے رہے کہ ہم کوکس سے مطلب نہیں سوااہل بیت کے جن کے سب سے خدانے پہلے ہی ہم کوشرف بخشا' پھرتم ہمیشہ حق پررہے مجمعی اس کوتم نے نہیں چھوڑا یہاں تک کہ خدانے تمھارے اور جولوگ تمھاری جانب سے ہدایت ورائے رکھتے تھے ان کے ہاتھوں بیعت تو ڑنے والوں کو ( ناکثین ) جنگ جمل میں اور دین ہے نکل جانے والوں کو ( مارقین ) جنگ نہروان میں ہلاک کیا'' (صعصعہ نے یہاں اہل شام کا ذکر اسسب سے ترک کیا کہ اس وقت انھیں کی بادشاہی تھی )''اوراس فرقہ مارقین سے بڑھ کرخدا کاتمھارا'تمھارے نبی کے اہل میت کا تمام مسلمانوں کا کوئی دشمن نہ ہوگا جن خطا کاروں نے ہمارے امام کوچھوڑ ویا ہے ہمارےخون کو ہلال سمجے ہم کو کا فرینا یاتم کواس بات سے عذر کرنا جا ہے کہ ان کواپنے گھروں میں جگہ دواوران کے حال کو چھپاؤ۔اس فرقہ مارقین کے ساتھ دشمنی کرنے میں تم کوعرب کے تمام قبائل سے بڑھ کرانہاک کرنا چاہیے اور میں اس بات کی تفتیش کروں گا اور پوچھوں گا اگر مجھے سے بچ بیج بیان کر دیا جائے تو میں ان کی خوزیزی کوم جب تقرب الہی مجھوں گا۔اس لیے کہ اس کا خون بہا نا حلال ہے پھر کہاا ہے بی عبد قیس یہ حکام ہمارے تم کو خوب بہچانتے ہیں اورتمھاری رائے سے خوب واقف ہیں ۔ان کواپیا موقع نہ دو کہ وہتم پر ہاتھ ڈالیں تم سے اورتم ایسوں سے مجر جاتے انھیں دیرنہ لگے گی۔ یہ کہ کروہ سرک کر بیٹھ گیا اوراس کی قوم کے سب لوگوں نے یہی کہا کہ خداان پر لعنت کرے اوران سے بیزارر ہے تتم ہے خدا کی ہم ان کو پناہ نہ دیں گے اورا گر ہم کوان کا حال معلوم ہوجائے گا تو ضرور جھے کومطلع کریں گے۔ مستور داورسليم بن محدوج:

بس ایک سلیم بن محدوق تھا کہ اس نے زبان سے پھے نہ کہا۔ دل شکتہ و خاموش اپنی تو م کی طرف روانہ ہوا اسے گوارانہ تھا کہ اسے اپنے رفقا ء کوا پنے گھر سے زکال دے اور وہ اس پر ملامت کریں ان کے ساتھ سر ھیانہ بھی تھا ان کواس پر بہت بھر وسہ تھا یہ بھی اسے گوارانہ تھا کہ اس کے گھر میں گرمیں گرمیں کر فقار کر لیے جائیں پھر وہ بھی ہلاک ہوں اور یہ بھی ۔ اس تشویان فی میں گھر میں واغل ہوا۔ اوھر مستور و کے پاس اس کے رفقاء بھی آئے ان میں کو کی ایسا نہ تھا جس نے یہ خبر نہ بیان کی ہوکہ مغیرہ بن شعبہ نے لوگوں کے سامنے کیا تقریر کی اور سب نے مستور دسے کہا کہ ہم کو یہاں سے لے چل بخدا ہم کوانہ دیشہ اور دو ساء قبائل کیا خبر لے کرآئے اور زخوں نے کیا تقریر کی اور سب نے مستور دسے کہا کہ ہم کو یہاں سے لے چل بخدا ہم کوانہ دیشہ ہم کو بیاں سے نے بی قبیلہ میں نہ گرفقار ہو جائیں اس نے پوچھا جس طرح تمام قبائل کے روساء نے اپنے اپنے قبیلہ میں تقریر کی تقریر نہیں گیا ہی کہ میں میں نے گھر تھی ہوگی ہوگی جو تم سے اس بات کاذکر نہیں کیا اس نے ابن محدوج کو بلا بھیجاوہ آیا تو کہا میں نے وجس نے میں کہا سے نہ کہ میرے اور میرے اصحاب کے باب میں تمام خاندانوں کے رئیسوں نے اپنے قبیلہ میں جا کرتقریر کی ہوگی ہو تھی میں پوچھا میں اپنے تو میں بوچھا جس کا در نہیں کیا اس نے اپنے قبیلہ میں جا کرتقریر کی ہو تو میں پوچھا سے کہ میرے اور میرے اور میرے اس باب میں تمام خاندانوں کے رئیسوں نے اپنے قبیلہ میں جا کرتقریر کی ہے تو میں پوچھا

ہوں کیاتھارے قبیلہ میں بھی کسی نے آ کراس تھم کی کچھ گفتگو کی ہے اس نے کہا ہاں صفحہ نے ہم لوگوں میں آ کریہ تقریر کی کہ حاکم کے ملز مین میں ہے کئی کواینے گھر میں ہم پناہ نہ دیں گےاور بہت ی باتیں ہیں جن کا آ کرتم ہے ای لیے نہیں کرتا کہ تم مجھو گے کہ تمهمارامعاملہ مجھ پر پچھ کراں ہے ۔مستورد نے کہاتم نے مہمان نوازی کی اوراحسان کیا۔ہم لوگ انشاءالقد بہت جلد یبال ہے چلے جائیں گے ۔اہن محدوج نے کہا واللہ اگر میرے گھر میں تم کو گرفتار کرنے کا وہ لوگ ارادہ کرتے تو جب تک تمھارے بچانے میں اپنی جان نہ دے دیتا اس وقت تک تم کو یاتمھارے رفقاء میں سے کسی کووہ نہ یا سکتے ۔مستور دیے کہا خداتم کو اس سے

### معاذبن جوین خارجی کے اشعار:

۔ مغیرہ کی مجلس میں جولوگ تھےان کو بھی خبر پینچی کہ اہل شہرنے اس بات برا تناق کیا ہے کہ خوارج یہاں سے نکال دیئے جائیں اورگرفتار کیے جا ئیں تواہی باب میں معاذ جو بن نے اس مضمون کے پچھاشعار کیے:

"اے جانبازو!اب وقت آ گیا ہے کہ جس جس نے اپنی جان خدا کے ہاتھ بیچی ہے شہر سے نکل جائے متم نے خطا کاروں کے شہر میں ناوانی سے کام کیائے میں سے ایک ایک شخص گرفتار کیا جاتا ہے کہ قتل کیا جائے۔ ا ہے۔ ایک اور دشمنوں کی قوم پر کہانھوں نے گمراہی ہے تم کوؤ زمح کرنے کے لیے تھمبرارکھا ہے۔ ہاں بھا نیواس غایت کے حاصل کرنے کا اب قصد کر وجونیکی اورانصاف کی یا دگاررہ جائے ۔کاش میں بھی ایک بخت انتخواں زرہ پیش بےعیب با دیا پرسوارتمهارے ساتھ ساتھ تھا ہے دشمن سے مقابلہ کرتا اورسب سے پہلے مجھی کووہ جام مرگ پلا دیتا۔

مجھ پر بہت شاق ہے کہتم ستائے جاؤ نکالے جاؤ اور میں ابھی تک مفسدوں پر تلوار نہ کھینچوں اور کسی باوقار شخص نے ابھی تک ان (مفیدوں) کی جماعت کومتفرق نہ کیا ہوجس کی شجاعت کا پیچال کہ جہاں کسی نے کہاوہ پیٹھے پھیری فوراُ اس نے

گھسان کی جنگ میں شمشیر بکف ورآیااورشدا کدیرصبر کرنے کوسب سے بہتر سمجھا۔ مجھ پرشاق ہے کہ تمھاری تو ہین ومنقیص ہور ہی ہواور میں اس پریا بدز نجیرهم وغصہ میں مبتلا رہوں۔ اگر میں اس وقت موجود ہوں جب دشمن تم برحملہ کریں تو دونو ل شکروں کے درمیان کے گر دوغبارتق بند کردوں۔ کتنے ہی مجمعوں کو میں تو ڑچکا ہوں' کتنی ہی دفعہ لوٹ مار میں شریک رہا ہوں' کتنے کی حریفوں کو خاک وخون میں لٹا چکا

ابمستورد نے اپیغے رفقاء کو بلا بھیجااور کہا کہتم سب اس قبیلہ سے نکل جاؤالیا نہ ہو کہ ہمار ہے سبب سے دانستہ کسی مسلمان کو ضرر پنیخ ان لوگوں میں ایسے بھی تھے چوخوارج کاعقیدہ رکھتے تھے۔سب نے مقام سوراء میں جانے کی تجویز کی اور وہاں جلے بھی گئے اور حیار حیار یا نچ یا نچے دس دس کر کے آ دمی وہاں جمع ہوئے پھریہاں سے صراۃ کی طرف گئے اور رات ویں بسر کی۔ معقل کی خوارج سے لڑنے کی پیش کش:

مغیرہ بن شعبہ ہٹائٹنز کو بہ خبر ہوئی تو رئیسوں کو ہلا کر کہا کہ ان بدبختوں کی موت اور نا دانی اس کا باعث ہوئی کہ انھوں نے ۔

#### صعصعه بن صوحان:

مرہ بن منقذ آتھیں لوگوں میں ہے جن کواسی مجلس میں معقل کے ساتھ جانے کا تھم ہوا تھا۔ وہ کہتا ہے معقل کے بعد صعصعہ بن صوحان اٹھ کھڑا ہوا اور کہا اے امیر مجھے وہال بھیج قتم بخدا میں ان کے خوف کومباح سجھتا ہوں اس کا بارا پنے سر لینے کو مستعد ہیں مینے رہ نے کہاتم بینے وہ خطیب ہوا اور ذرا اس بات کو یا در کھنا۔ سبب بیتھا کہ مغیرہ کو خبر پنچی کہ وہ عثان بن عفان بعن تھنا میں عیب نکالا کرتا ہے اور ایک برائیز کا ذکر بہت کیا کرتا ہے اور ان کو نفضیل دیتا ہے اور ایک بار مغیرہ نے اے بلا کر بیا کہ بھی دیا تھا کہ خبر دارا اب کسی ہوں بھی اور کا تھنا ہوں کو کی فضیلت علائیہ بیان کی تم جو کچھ علی بعن تھنا کہ خبر دارا اب کسی سے منہ سنوں کہ تو نے کسی کے سامنے ان بیان کرتے ہو میں اس سے نا واقف نہیں ہوں بلکہ تم سے زیادہ ہی جا تا ہوں' کین حاکم وقت غالب ہے ہم تم لوگوں کے سامنے ان کے عیب ظاہر کرنے کے لیے مجبور ہیں۔ اس باب میں ہمیں جو کچھ تھا دیا گیا ہے اس میں بہت کچھ ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ بس اتنا ہی ذکر تے ہیں تقیہ کے طور پڑ جس سے کچھ چارہ نہیں تا کہ ان لوگوں سے ضرر جمیں نہ پہنچے۔ اگر تو علی بین تھی کہ فیلیت بیان کرنا چا ہے تو اس میں بہت کچھ ہم دیا گیا ہے اس میں بہت کچھ ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ بس اتنا ہی ذکر تے ہیں تقیہ کے طور پڑ جس سے پچھ چار کہ بیان کرنا چا ہے آگر مبحد میں اعلانے تو بیان کرے گا تو خلیفہ وقت اس کا مخل نہ ہوگا۔ نہ اس میں بہت کچھ تا کہ کہ جس بات سے اس میں بہار اکوئی غذر سنے گا۔ صصعہ بھی کہتا رہا بہت اچھا یہی کروں گا۔ پھر مغیرہ بین خبر پہنچتی رہی کہ جس بات سے اسے منع کیا تھا اس نے پھروہ بی کام کہا۔

# معقل بن قیس کی روانگی:

اب جوصعصعہ نے کھڑے ہوکر ہے کہا کہ مجھے وہاں بھیج تو مغیرہ کونا گوارگز رااس سبب نے کہاں کی مخالفت کرنے کا غصد دل میں بھرا ہوا تھا کہا کہ بیٹھ تو خطیب ہے اور ذرااس بات کو یا در کھ۔اس نے کہا کیا میں فقط خطیب ہوں ہاں میں زبر دست خطیب اور رئیس ہوں' واللّٰدا گر جنگ جمل میں عبدالقیس کے رایت کے پنچ تم نے مجھے دیکھا ہوتا جبکہ برچھیاں چل رہی تھیں۔ کاسے سرمیں شگاف پڑر ہے تھے سرکٹ رہے تھے تو شمھیں معلوم ہوجاتا کہ میں شیر ڈیاں ہوں مغیرہ نے کہا اب بس کروز بان تمھاری بہت فصیح ہے۔ بہت جلد قبیصہ بن دمون نے تین ہزار آ دمی شیعوں میں کے چیدہ شہوار معقل کے ساتھ دوانہ کیے۔

# معقل بن قيس كو مدايت:

معقل مغیرہ سے رخصت ہونے اور سلام کرنے کو آیا تو مغیرہ نے کہا'اے معقل'شہواراس شہر کے بیس نے تھارے ساتھ روانہ کے ہیں۔ بس ابتم اس فرقہ بددین کی طرف روانہ ہو جاؤ'جس نے ہماری جماعت کوچھوڑا اور'ہمیں کا فرینایا ہے ان سے تو ہر نے کو اور جماعت میں داخل ہونے کو کہنا۔ اگر وہ مان جا ئیس تو ان کی تو ہ قبول کرنا اور ان سے تو برک نا اور اگر نہ ما نمیں تو بھی ان کے گو معقل نے کہا ہم تو ان سے سب پھے کہیں گے ۔ مگر بخدا میں نہیں سمجھتا کہ وہ ما نمیں گے اور جب وہ حق بات کو نہ ما نمیں گے۔ خدا آپ کا بھلا کر ہے ۔ پچھ یہ نہیں سمجھتا کہ وہ ما نمیں گے۔ فدا آپ کا بھلا کر ہے ۔ پچھ یہ کہی آپ کو معلوم ہے کہ بیدلوگ کہاں تھہر ہے ہوئے ہیں مغیرہ نے کہا ہاں ۔ ساک بن عبیر عبی نے بچھے کھوا ہے بیختی مدائن کا عامل کو نہ ما نہیں گے۔ وہ فہر دیتا ہے کہ وہ لوگ کہاں تھہر ہے ہوئے اور بہر سیر میں تھہر ہے ہوئے ہیں ابتم روانہ ہو جاؤان کے بیچھے جانے میں المدائن ہے جانا چا ہتے تھے۔ ساک نے نہ جانے دیا ۔ بہر سیر میں تھہر ہے ہوئے ہیں ابتم روانہ ہو جاؤان کے بیچھے جانے میں المدائن ہے جہاں تھہر نے دیا کہمیں جو پچھوان سے کہن جہاں تھہر نے دیا کہمیں جو پچھوان سے کہن میں اوا کہ میں تو گوگوں سے ملیں گے دن جن لوگوں سے ملیں گے ان کے خالات کو فاسد کر دیں گے جن جن لوگوں سے ملیں گے ان کے خالات کو فاسد کر دیں گے۔

# اعلان جہا د کوفہ میں:

معقل ای دن روانہ ہوا اور سوار میں شب کو قیام کیا مغیرہ نے اپنے غلام آزاد وراد کو تھم دیا اس نے مبجد جامع میں آکر پکارا لوگومعقل بن قیس اس فرقہ باغیہ کے دفع کرنے کوروانہ ہو چکا ہے اور آخ رات اس نے سورا میں بسر کی اس کے ساتھ جانے والوں میں ہر گزرکسی کو پیچھے نہ دینا چاہیے۔ سنوامیر ہر ہر شخص مسلم کے لیے جواس اصحاب میں ہے نکلنے والے ہیں اور بیتھم دینے والے ہیں کہ بیلوگ ہر گزرکوفہ میں اب نہ تھم میں اور سن رکھوکہ اس مہم کے جانے والوں میں سے آخ کے بعد جو شخص پر یوفہ میں دکھائی دے گا وہ اپنی خرابی کا باعث ہوگا۔

## عبدالله بن عقبه غنوي:

عبداللہ بن غنوی مستورد کے ساتھ تھا اور سب سے زیادہ کم سن تھا۔ کہتا ہے ہم لوگ کوفہ سے نکل کر صراۃ تک آئے اور جب
تک جمعیت پوری نہیں ہولی وہیں تھہر سے رہاں سے روافہ ہو کر بہر سیر تک پہنچ اور شہر میں داخل ہوئے ساک ابن عبید عبسی
پرانے شہر میں تھاوہ ہمارے آنے سے اندیشہ مند ہوا۔ جب ہم لوگوں نے بل کے پاراتر کے اس کے پاس جانا چاہا تو ہمیں لڑنا پڑا اور
آخراس نے بل کوتو ڑدیا اب ہم کو بہر سیر میں تھہر جانا ضرور ہوا۔ مستورد بن علقہ نے جمھے بلا کر پوچھا۔ بھیتے بھے لکھنا آتا ہے میں نے
کہا ہاں آتا ہے اس نے پوست آ ہواور دوات مجھ کومنگا دی اور کہا لکھ:

# نامهمستورد بنام ساك بن عبيد:

بندہ خداامیر المونین مستور د کی طرف سے ساک بن عبید کومعلوم ہو کہ اپنی قوم کا احکام میں نااصافی کرنا' حدود کومعطل کر دیتا' غنیمت کوہتھیا لینا ہم کو گوارانہیں ہم لوگتم کو کتاب عزوجل اوراس کے نبی کی سنت اور ابو بکر وعمر کی ولایت اورعثان وعلی سے بیزار ہونے کی دعوت دیتے ہیں کہان دونوں نے دین میں احداث کیا اور حکم قرآن کوترک کیا۔اگرتم نے قبول کیا تو رشد وثو اب کو حاصل کیا۔ورنہ ہم کو جو کچھ کہنا سناتھا کہہن چکے اور ہم تم سے جنگ کا اعلان کرتے ہیں اور پیرابر کا تو ڑے خدا خیانت کرنے والوکو ہرگز دوست نہیں رکھتا۔

## عبدالله عقبه كي نامه بري:

پھر مستور دینے کہا یہ خط ساک کو لے جا کر دے اور جو پھے دہ کہا ہے یا در کھا ور جھے ہے آ کر ہیان کر میں ایک کم من نوا جون انہمی من شعور کو پہنچا تھا۔ بہت کا باق کا کا جھے جج ہفتہ مار نہ کے معلوم تھا۔ بیس نے کہا خدا آپ کا بھلا کرے اگر آپ جھے تھم دیں کہ د جلہ کے پاس جا کر اپنچ تئیں اس بیل گرا دو تو بیل انکار نہ کروں گالیکن یہ بتا ہے کہ ساک ہے آپ کو اطمینان ہے کہ جھے پکڑتو نہ د جھے گا در آپ کے پاس آنے ہے روے گا تو نہیں اور میں جہاد سے محروم تو ندرہ جاؤ گا مستور دینے مسمرا کر کہا تھنچ تو تو پیغا می ہے اور پیغا میوں ہے تعرض کرنے کا وستورنہیں ہے اگر جھے تیرے باب میں پھھاندیشہ ہوتا تو میں خود جھے کو نہ جھیجا۔ تیرا خیال بھھ ہے برد ہو کے اور پیغا میوں ہے تیر خوا کہ بھی کہ در جھے کے اور کہا تھی ہوئے لوگ اسے گھیرے ہوئے کہ جو کے تھے جب میں رہادہ ہوا۔ اور کی نہی گئی تیں میری طرف بھی کہ در بھی کہ کہا تیں ہے گھر ہوئے تھے جہ بہ میں نے اور اکھونچ کی اور کہد دیا کہ جس کے تھے جب میں نے اور اکھونچ کی اور کہد دیا کہ جس کے تھے جب میں نے توار میر کے وار کھی تھی اور کہد دیا کہ جس کے تھے دیا ہے کہ در کہ دیا کہ جس کے تھی تھی اس اس نظر آتا ہے خرض میں نے توار کھی نے کہ دی تھا تھی میوں انھوں نے کہا تیر کے اور ایمیر کے جو اس نے کہا تھا اس کے خلاف سامان نظر آتا ہے خرض میں نے توار میں میری جو کے انھوں نے کہا تیر کے کہا تھا اس کے دور نے میں اور تیری توار کے جسنے میں ہوئے میں اور دیکھیں کہا تیرے لیے ایک کو تھی اس نے کہا تیر کہ سے تی اور کہا تھی تھی میں اور دیکھیں کہا تیرے لیے ایک کو تھی اور کے جسنے میں نے تھوا کہ جھے ان امان ہے کہ میرے لوگوں میں جھے والیس کر دو گے انھوں نے کہا تیرے اس کے دفتا و جھی ہے لیے ہوئے تھے کہا تھی اور کے جسند میں بھے والیس کر دو گے انھوں نے کہا کہا تیرے دیا ہوئے تھے کہا تھی اور بیا میں کہا تور کے انھوں کے دفتا و جھی ہے لیے ہوئے تھے کہا تیر کے سے تک دا ب میں نے تو انہیں کے میں نے تھی کے دیں تھی کے دی کہا تیر کے تھی ہوئے تھے کہا تیر کے دیا کہا تیر کے تھی کہا تیر کے دی تھی کے دی کہا تیر کے دیا کہا کہا تیر کے دیا کہا کہا تیر کے دیا کہا تیر کے دیا کہا کہا تیر کے دیا کہا کہا تیر کے دیا کہا تیر کے دی کہا تیر کے دیا کہا کہا کہا تیر کے دی کہا کہا تیر کے دیا کہا کہا کے دی کہا کہا کہا کہا کہا تیر کے دی کہا تیر کے دی کہا تی کہا تیر

عبدالله بن عقبه اورساك كي گفتگو:

میں نے اپنے امیر کا خط اسے دے دیا۔ جب پڑھ چکا تو میری طرف سراٹھا کر کہنے لگا مستور دکی خاکساری وفروتنی کو دیکھر میں تو اسے ایسانہ بچھتا تھا کہ مسلمانوں پر تلواراٹھائے گا اور جھے ہے گئی وعثان سے بیزاری کا خواستگار رہو گا اور اپنی ولایت کی طرف دیکھا اور کہاا نے فرزندا پنے امیر کے پاس جا کر دوحت کرے گا اس بڑھا ہے میں کیا شامت ہے کہ اس کی بات سنوں پھر میری طرف ویکھا اور کہاا نے فرزندا پنے امیر کے پاس جا کہ کہدد کے کہ خداسے ڈرے اس خیال سے باز آ مسلمانوں کی جماعت میں داخل ہو جا آگروہ کہ تو مغیرہ سے اس کے لیے امان دینے کو میں درخواست کروں اور مغیرہ کو تو اصلاح وعافیت کی خود ہی ضرورت ہے میں نے کہا اور میں ان لوگوں کو خوب سمجھ چکا تھا ایسانہ خیال سے بہا ہو جا گا ایک نیشرہ بھی منے کا اندیشہ تھا بھی اس لیے کیا ہے کہ عبداللہ خیال سے بہا لگا ۔ انھوں قیامت کے دن ہم کو امن واطمینان حاصل ہو کہنے لگا تیرا برا ہو تجھ پر کی کو کیا ترس آئے گا پھر اپنے اصحاب سے کہنے لگا ۔ انھوں قیامت کے دن ہم کو امن واطمینان حاصل ہو کہنے لگا تیرا برا ہو تجھ پر کی کو کیا ترس آئے گا پھر اپنے اصحاب سے کہنے لگا ۔ انھوں

(خوارج) نے اسے بہکایا پھراس کے سامنے قرآن پڑھ پڑھ کے اور خضوع وختوع ظاہر کرکے اور رونے کی آواز بنا بنا کراس کو دھو کے میں ڈالا کہ یہ لوگ کی گھراتی ہیں بلکہ ان سے بڑھ دھو کے میں ڈالا کہ یہ لوگ کی گھراتی ہیں بلکہ ان سے بڑھ کر گھراہ ۔ ان لوگوں کو تم و یکھتے ہوواللہ ان سے بڑھ کر کسی قوم میں میں نے الی کھلی گھراہی صاف صاف خوست نہیں دیکھی ۔ یہ ن کر میں نے کہا اے خفق میں اس لیے نہیں آیا کہ تمھارے ساتھ گالی گلوج کر دول نہ اس لیے کہ تمھارے لوگوں کی باتیں سنا کروں جھے سے کہدو کہ اس خط میں جو مضمون ہے اس کا جواب دو گے یا نہیں تا کہ میں اپ سے بھی میں میں زیادہ ہی ہوں گا یہ فی سے کہدر با ہے خط کا جواب دیتے ہو یا نہیں جا اے فرزندا سے امیر کے پاس جارے بات کے باپ سے بھی میں میں زیادہ ہی ہوں گا یہ مجھے سے کہدر با ہے خط کا جواب دیتے ہو یا نہیں جا اے فرزندا سے امیر کے پاس جلا جا جب تو دیکھے گا کہ سواروں نے تم سب کو گھر لیا ہوا ذیل سے جاوز تمھاری بر چھیا آ چائے گئیں اس وقت تو آرز وکرے گا کہ کاش اپنی مال کے گھر میں چھپ کے بیشتا۔ غرض میں وہاں سے واپس ہوا نہوں گی راز کراپے لوگوں میں چلاآیا۔

## مستورد کاخوارج سےخطاب:

جب اپنے امیر کے پاس گیا تو اس نے بوچھا تھے کیا جواب دیا میں نے کہا پچھا جھا جواب نہیں ہے میں نے اس سے میہ کہا اس نے پیکہااس طرح ساراقصہ میں نے بیان کردیا۔ یہ ن کرمستور دنے بیآیت پڑھی ۔۔

﴿ إِنَّ الَّـٰذِيْنَ كَفَرُوا سَوَآءٌ عَلَيْهِمُ أَأَنْذَرْتَهُمُ أَمُ لَمُ تُنُذِرُ هُمْ لَا يُؤْمِنُونَ . خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمُ وَعَلَى سَمُعِهمُ وَعَلَى أَبُصَارِهِمُ غِشَاوَةٌ وَلَهُمُ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ﴾ سَمُعِهمُ وَعَلَى أَبُصَارِهِمُ غِشَاوَةٌ وَلَهُمُ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ﴾

''جنھوں نے کفراختیار کیا ہے ان کے لیے برابر ہے تو آنہیں متنبہ کریا نہ کر بیایان نہ لائمیں گے۔اللہ نے ان کے دلوں پرمبرکر دی ہے اوران کے کانوں پر اور آئم تکھوں پر پردے پڑے ہیں اوران کے لیے بڑاعذاب ہے''۔

ہم ای جگہ دو تین دن گھر ہے رہے گھرہم کو معلوم ہوا کہ مختل بن قیس ہماری طرف آ رہا ہے۔ مستورہ نے ہم سب کو جمع کیا حمد و ثنائے باری تعالیٰ بجالایا گھر کہا کہ یہ بے وقوف معقل بن قیس تمھاری طرف روانہ کیا گیا ہے یہ فرقہ سبائیہ سے ہے جو مفتری کو کا ذب ہیں اور خدا کا اور تمھاراد ثمن ہے اب کیا رائے ہے تماری جھے ہیان کر وبعض لوگوں نے کہا واللہ ہم نے خروج ہی اس لیے کیا ہے کہ سوا خدا کے اور اس کے شمنوں ہے جہاد کرنے کے اور کچھ نہیں چا ہے وہ لوگ تو آ گے اب ہم کہا جا کیں 'نہیں ہمیں اس وقت تھر ہے رہنا چا ہے کہ اللہ ہمارے ان کے درمیان حکم کردے وہ سب حکموں سے بڑھ کر ہے دومرے گروہ نے کہا نہیں ہم کوالگ رہنا چا ہے کہ اللہ ہماری یا تموری یا فخر زندگائی یا دنیا کی خوا بش ہو میں نہیں چا ہتا کہ دنیا تمام و کمال اور چند در چنداس سے جس نہیں کیا کہ جھے دنیا کی طلب یا ناموری یا فخر زندگائی یا دنیا کی خوا بش ہو میں نہیں چا ہتا کہ دنیا تمام و کمال اور چند در چنداس سے جس نہیں کیا کہ جھے کرامت عنایت کرے میں نے خروج کیا ہے۔ میں نے جس باب میں تم کور واطلب کیا ہے اس بو علی ہوں کو جب کے گرامت عنایت کرے میں نے خروج کیا ہے۔ میں نے جس باب میں تم کور وائد ہو جانا چا ہے اس بو قت جم پرآ پڑیں جم کوروانہ ہو جانا چا ہے اور دورت کیل جانا جا ہے اس وقت جمیں ان ہے اور دورت کیا جان ہو جانیں گے اس وقت جمیں ان سے لڑلین نگل جانا جا ہے اس کو جب یہ جہ کے گو تھرارے ڈوکلیں گے اور متفرق پریشان ہو جانیں گے اس وقت جمیں ان سے لڑلین نگل جانا جا ہے ان کو جب یہ خر کہ نئے گی تو ہمارے ڈوکلیں گے اور متفرق پریشان ہو جانیں گا گراں وقت جمیں ان سے لڑلین

چاہیے خدا کا نام لے کراب سب کے سب چل کھڑے ہو۔ خوارج کا مذار میں قیام:

ہم لوگ اب وجلہ کے کنارے کنارے جلے جرجرایا میں پہنچ کر د جلہ کوعبور کیا پھراتی طرح سرز مین جوخی میں مذار تک چلے گئے اور وہاں مقام کیا۔عبداللہ بن عام بولٹون کوجس مقام میں ہم تھے وہاں کا حال معلوم ہوااس نے لوگوں سے پوچھا کہ مغیرہ بولٹون نے خوارج کے لیے کیوں کرلئکر جمع کیا اور کتنے لوگ روانہ کیے بیں لوگوں نے شہر وتعداد لٹکرکو بیان کیا اور کہا کہ مغیرہ بولٹون نے ایک مردشریف ورئیس کواصحاب علی بولٹون میں تھا اور ان کے ساتھ خوارت سے لڑبھی چکا تھا روانہ کیا ہے اور اس کے ساتھ شیعنے علی ہولٹون کو جھیس خوارج سے عداوت ہے کر دیا ہے ابن عامر بولٹون نے کہا کیا آچھی تدبیر کی ہے پھرشر کیک بن اعود حارثی کو بلا بھیجا اور یہ بھی علی بولٹون کی رائے پرتھا اس سے کہا اس فرقہ باغیہ کے دفع کرنے کو تین بزار آ دمی انتخاب کر کے ساتھ لے کرروانہ ہوا۔اوران کا بیچھا کر بیاں تھا ہو کہا گئے بھرہ کہاں تھا ہو گئال کے لیے بھرہ کے ان لوگوں کوساتھ لے کرنگل جوان سے قال کو حلال بیچھتے ہیں شرکیک بیان کر مجھا کہان لوگوں سے شیعہ علی برفاظتہ مراد ہیں لیکن ان عامر کوان کا نام لین مکروہ معلوم ہوا' اس نے لوگ انتخاب کے اور شہواران بنی رہیعہ سے جن کا عقیدہ شیعوں کا ساتھا اور جن کے عامر کوان کا نام لین مکروہ معلوم ہوا' اس نے لوگ انتخاب کیے اور شہواران بنی رہیعہ سے جن کا عقیدہ شیعوں کا ساتھا اور جن کے دوساء اس کی بات مانے شیعا سے نے بہت ہی اصرار کیا اور ان لوگوں کوساتھ لے کرمقام غدار کی طرف مستورد بن علفہ کے مقا بلے کو

# معقل بن قيس كاتعاقب:

معقل بن قیس کوفہ نے نکل کرسوار میں ایک دن تظہرار ہااوراس کے اصحاب میں جونا می گرامی لوگ تھے سب اس کے گردآ کر جمع ہو گئے اندیشہ بیتھا کہ دشمن کہیں قابو نے نکل نہ جا سمیں اس لیے پچھاوگوں کو طلیعہ کے طور پر دوانہ کر کے باتی لوگ بھی بہت جلد سوار نے ہو کر مقام کو تی میں آگرایک دن اور تھہرے دن اور تھی جولوگ ایمی تک یہ پچھے دہ گئے تھے یہاں وہ بھی سب آگر جمع ہوگئے یہاں سے پخھاوگرات کئے سب روانہ ہوئے۔ جب مدائن کے قریب پنچی تو پچھاوگر شہرے مطنے کوآئے ان سے معلوم ہوا کہ دشمن وہاں سے کو رات گئے سب روانہ ہوئے۔ جب مدائن کے قریب پنچی تو پچھاوگر شہرے مطنے کوآئے بیان سے معلوم ہوا کہ دشمن وہاں سے سیر کے ناکہ ہی پرات کو بات سب کوشاق گذری اور یہی خیال جوا کہ اب بہت تھکنا پڑے گا اور بہت ہی ڈھونڈ نا پڑے گامتقل بن قیس شہر بہر سیر کے ناکہ ہی پرائور پڑا شہر میں نہیں گیا۔ ساک بن عبید خود ہی اس کے سلام کوآیا اور اپنے غلاموں کو تھم دیا کہ وہ بگریاں اونٹ بوجو کہ ہم یاں اونٹ بوجو اور متفرق پر بیان اور اپنے اصحاب کو جمع کر کے کہا کہ بھون و تھی نا پر بی مقام کیا اور اپنے اصحاب کو جمع کر کے کہا کہ بوجو جائے تو تم لوگ تھی ماندے ہو گئی ہوا۔ مقال میں تھی دائن سے روانہ ہوا اور تھی ابوائر واغ شاکری کو تین سوسوار دے کہا جو بیت ہوا کہ ہو جائے تو تم لوگ کی بیا بھور وائی تھی ہو جستا ہوا چلا جدھر سنا کہ وہ گئی سراس طرف اپنا بھی رخ کر دیا ان کے تھے ہو ہوا کے تو جستا ہوا چلا جدھر سنا کہ وہ گئی سراس طرف اپنا بھی رخ کر دیا ان کے تھے میں اس خواری تھی ہو جائے ہو کہا ہمیں جنگ میں مشورہ کیا کہ معقل کے بیٹ اس نے رکھا آخر مقام خدار میں جہاں خواری تھی نے کہا جمیں جنگ میں جلک میں مشورہ کیا کہ معقل کے آئے ہو کہا تھی جنگ میں جلک میں جنگ میں جلک میں جنگ میں جائے ہو ہو ہو کہا کہ میں جنگ میں جلک میں جنگ میں جائی ہوا جو جو تھے تھے جائر بیا جس نے اس باب میں مشورہ کیا کہی معقل کے آئے نے بیٹ براز ان کے جو تھی اور کی کو تین معام ادا میر آئی کہا جمیں جنگ میں جنگ میں جائی جائی ہو کہا کہی جائی ہو کہا کہیں جنگ میں جنگ میں جائی ہو کہا کہیں جنگ میں جنگ میں جائی ہو کہا جس کو جائی ہو کہا کہیں جنگ میں جائی ہو کہا کہیں جنگ میں جائی ہو کہا کہیں جائی ہو کہا جمیں جنگ میں میا کو جس کو کر کیا جائی جو کے تھے جائی ہو کہا کہیں جائی کو کو کو کو کو کو کر کیا ہو جو بی جو کو کہا کو کو کر کیا ہو

لے تو پوری جماعت کے ساتھ ان سے مقابلہ کریں گے الوالرواغ نے کہامعقل بن قیس نے اپنے آگے جھے یہ کہہ کرمھیجا ہے کہ دشمن کا تعاقب کروں اور جب وہ مجھے لل جائیں تو اس کے آنے تک لڑائی نہ شروع کروں بین کر باتفاق سب نے کہا بس اب رائے بھی ہے کہ معقل کے آنے تک جمیں ان کے قریب قریب رہنا جا ہیے۔

ابوالرواغ اورخوارج کی جھڑ ہیں:

غرض قریب شام کے پیسب لوگ خوارج کے قریب جا کرانزے ساری رات حراست ونگہبانی میں گزری جب صبح ہوئی اور دن چڑھاتو دشمنوں نےصف آ رائی کی اوران لوگوں نے بھی مقابلہ پر کمر باندھی۔ شارمیں تمین سووہ بھی ہتے اور تین سویہ بھی۔انھوں نے بخت حملہ کیا کہادھرسب کے پاؤں اکھڑ گئے ۔ایک ساعت تک شکست کی حالت رہی ابوالرواغ نے پکارکر کہاا ہے سواران بزول خداتم ہے مجھے تمام دن حملہ پر حملہ کیے جاؤیہ کہ کراس نے خودحملہ کیا اور ہم سب لوگ اس حملہ میں شریک ہوئے 'وشمن کے قریب پہنچے تھے کہ پھرانھوں نے بھی تملہ کیااوران کارخ پھیردیا۔ان کے تملہ نے ہم سب کو ہڑی دمی تک متفرق کردیا پھریہاں سب کے گھوڑ ہے بھی شایستہ ورا ہوار تھے ہاں ہم میں ہے کوئی قتل نہیں ہوااور زخی بھی کم لوگ ہو گے پھرا بوالرواغ نے کہا کہتم کوخدا موت دے ارے پلٹوقریب سے حملہ کر وہم ان کوتب تک نہیں چھوڑ سکتے جب تک ہمارامیر نہ آ لے۔ دشمنوں سے شکست کھا کرلشکر کی طرف ہماراوا پس جانار سوائی کی بات ہے اتناجم کرتم ندلز سکے کہ جنگ شدید ہوئی اور بہت سے لوگ قتل ہوتے ایک شخص نے جواب میں کہا کہ حق بات سے خدا شرم نہیں کرتا واللہ انھوں نے ہم کوشکست دے دی ابوالرواغ نے کہا تجھ جیسے لوگوں کوخدا نہ پیدا کرے جب تک ہم میدان سے نہیں ہے ہرگز ہم کوشکست نہیں ہوئی ہم جب ان کی طرف مڑیڑیں گےاوران کے قریب قریب رہیں گےاورلشکر کے آنے تا۔ واپس نہ ہوں گے تو بیامر ہمارے لیے بہت مناسب ہوگا۔ الیکن لوگ یمی کہیں گے کہ ابوالرواغ نے شکست کھائی ۔بس ان کے قریب ہی چل کرا بٹھبروہ ہاڑنے آئیں اورتم ان سے نہاڑ سکوتو ذرا سرک آؤاورا گروہ تم پرحملہ کر بیٹھیں اورتم تاب نہ لاسکوتو اپنی کمک کی طرف لیٹ آؤوہ بھی اگریلٹ جائیں تو پھرتم ان کی طرف مڑیڈواوران کے قریب قریب رہوکو کی ساعت نہیں گزرے گی کہ نشکر آپنچے گا۔اب ان پرخوارج جب حملہ کرتے تھے میسرک آتے تھے اور ان لوگوں میں مل جاتے تھے جو کمک کے لیے الگ موجود تھے اور جہاں انھوں نے جنگ شروع کی بیسب متفرق ہو گئے ابوالرواغ اوراس کے رفقاءایئے گھوڑوں پرسوار دشمن کے بیجھے ہی پیچھے اور ان کے قریب ہی رہے جب انھوں نے دیکھا کہ ریسی طرح بیچھانہیں چھوڑتے شکست بھی کھا چکے دن چڑھے ہے لے كرزوال كى پہلى ساعت تك يمي حال رہااورظهر كاوقت بھى آگيا تومتور دنماز كے ليے اتريز ااور ابوالرواغ اپنے اصحاب كے ساتھ ان ہے میل دومیل کے فاصلہ برا لگ جا کراتر اسب نے نماز ظہر بڑھی اور دو څخصوں کونگدبیان مقرر کیااورسب اسی جگہ ٹھہرے رہے۔ معقل كاخط بنام ابوالرواغ:

یہاں تک کہ نمازعصرے فارغ ہوئے اس کے بعد ہی ایک جوان معقل بن قیس کا خط لیے ہوئے ابوالرواغ کے پاس آیا

ا بياض كم مقام يربيع بارت ب والله فوكان يُقَالُ إِنْهَزَمَ البُوْحُمُرَانَ حُمَيِّرِ بُنِ بَجِيْر الْهَمُدَانِي مَا بَالْيُثُ. "الله كالتم الربيكهاجاتا كالإجران بن بجير الهمد انى كوتكست بوئى تو مجهي كهريروانتقي-"

## معقل بن قيس کي آيد:

غرض صاحبان تو ت و شجاعت اورا چھے گھوڑے جن کے پاس تھان میں سے سات سوآ دی جمع کر لیے وہاں سے جلا اور بہت سرعت کے ساتھ چلا ابوالرواغ کے قریب پہنچا تو وہ پکاراٹھا وہ گرداٹھی وہ سوار آپنچے بڑھودشمن کی طرف بڑھولشکروالے یہی دیکھیں کہ ہم وشمن کے مقابلے میں ہیں ہیں نہ سیمجھیں کہ ہم ان سے دور دور ہیں اور ان کے رعب میں آگئے یہ کہہ کر ابوالرواغ بڑھا مستور داور اس کے اصحاب کے مقابل میں جا کر گھرا اور ادھر سے معقل بھی سواروں کو لیے ہوئے آپڑا' آفاب غروب ہو چکا تھا اتر پڑااورا پنے لوگوں کے ساتھ اور خواری نے بھی نماز پڑھی اب معقل بن قیس پڑااورا پنے اصحاب کو ساتھ لیے ہوئے ابوالرواغ نے بھی اتر کہ ایس آیا اور پکارکر اس سے کہا ابوالرواغ جھے تم سے اس پامردی و فا داری کی امید تھی اس نے کہا خدا آپ کا بھلاکر بے ان لوگوں کے صلے بڑے بخت ہیں آپ خود قال کا ارودہ نہ کریں کسی اور کو جیسے کہ کہ وہ ان

## معقل بن قیس اورمستور د کی جنگ:

یہ بات منہ سے نکلی ہی تھی کہ تخت تملہ ہوا وہ لوگ اس طرح ٹوٹ پڑے کہ توام الناس اس کوچھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے معقل اپنی جگہ سے نہیں سرکامیدان میں اتر پڑا پکار کر کہا اے اہل اسلام'' زمین پرزمین پر' ابوالرواغ بھی اس کے ساتھ ہی اتر ا۔ اور بہت سے شہسوار صاحبان نگ وناموس دوسو کے قریب لڑنے کو اتر پڑے اور جب متورد اور اسے کے اصحاب ان پر چھا گئے تو ان لوگوں نے برچھیوں اور تلواروں پر ان کور کھ لیا۔ ایک ساعت تک معقل کے سوار بھا گئے رہیں مسکیس بن عام نے جو بڑا بہا در اور صاحب رعب تھا پکار کر کہا اے مسلمانوں کہاں بھاگ کرجاتے ہوا میر تمہا را تو اتر پڑا تعصیں حیا نہیں آتی کہ بھا گئے میں رسوائی ہے اور نگ و ملامت کا سامنا ہے یہ کہ کر اس نے بلٹ کر تملہ کیا اس کے ساتھ ہی بہت سے سوار بلٹ پڑے اور خوارج پر تملہ کیا معقل اور جو صبر آز ما جنگ جو اس کے ساتھ اتر پڑے تھے اپنے تعلم الشکر کے بینچ تھواریں مار ہے تھا ہے دار ان پر کیے کہ مجبور ہوکر اپنے اپنے تھوں کی آڑ کیڑی اس کے تھوڑی دیر بعد محرز بن شہاب جولوگ بیچھے رہ گئے تھان کو لیے ہوئے آپہنچا معقل نے ان سے اتر نے کو خیموں کی آڑ کیڑی اس کے تھوڑی دیر بعد محرز بن شہاب جولوگ بیچھے رہ گئے تھان کو لیے ہوئے آپہنچا معقل نے ان سے اتر نے کو کہا میں باندھ دیں مینہ و میں مقرر کیا ابوالرواغ کو مینہ اور محرز بن نہجر کومیسرہ اور سواروں کارسالہ مکین بن عامر کوویا اور ان کو تھوں

تھا کہ میں تک کوئی اپنی اپنی صف سے نہ ہے گئے ہوتے ہی حملہ ہوگا اور ہم جنگ شروع کریں گے غرض شب بھرلوگ اپنے اپنے مقام پر اپنی اپنی صفول میں تھمبرے رہے روایت ہے کہ مستور دنے جب بید یکھا کہ معقل آگیا ہے اپنے لوگوں سے کہا کہ اسے اتنی مہلت نہ دو کہ پیادوں اور سواروں کی صفیں درست کرے ایک بڑے ساکھے کا حملہ کر دوشاید اللہ ای حملہ میں اسے ہلاک کر دے غرض سب نے حملہ کر دیا اور بیلوگ تھم رنہ سکے منتشر ہوئے بھاگے۔

خوارج کی پسیائی:

معقل نے جواپنے لوگوں کو بھا گئے دیکھا گھوڑ ہے ہے کود پڑاعلم شکر کو بلند کیااس کے ساتھ اورلوگ بھی اتر پڑے اور بڑی دیر تک لڑتے رہے اور دشمن کے حملوں کو بر داشت کرتے رہے پھرانھوں نے بھا گئے ہوئے لوگوں کو پکاراوہ بھی ہر طرف ہے دشمن پر آپڑے خوارج کے پاؤں اکھڑ گئے اوراپنے اپنے خیموں کی آٹر پکڑی پچھلوگ ان کے تل بھی ہوگئے پچھزخمی ہوئے معقل کے ساتھ جولوگ میدان میں اترے تھے ان میں سے عمیر بن افی اشاء از دی بھی قتل ہوگیا۔ بڑی جرات سے وہ لڑا اس مضمون کے شعر پڑھتا حاتا تھا:

'' جب ساتھ والے مجھے چھوڑ کر بھاگ گئے اور نالائق کمینوں نے آنے میں دیر کی بے قو ملامت گر کومعلوم ہو گیا کہ میں جنگ میں کیساد لیرو حیالاک وحیرت انگیز ہوں۔''

اس نے بہت لوگوں کو ذخمی کیا اور ایک شخص کے لیٹ گیا اس کی چھاتی پر گر کرا ہے ذخ کر ڈالا ابھی سرنہیں کا منے پایا تھا کہ وشمنوں میں ہے ایک شخص نے جملہ کیا اور اس کی ہنتلی پر برچھی پڑگئی بس دشمن کی چھاتی پر سے پنچے آر بااور اس کا کام تمام ہوگیا خوارج جب قریہ کی طرف بھا گے تو ایک شخص اس امید میں کہ شاید عمیر میں کچھ جان باتی ہوڈھونڈھتا ہوا آیا تو دیکھا کہ اس میں پچھ دم نہ تھا۔ خوارج کا جر جرایا بیں اجتماع:

 کا فاصلہ تھا وہ لوگ قریہ ہے دور چلے گئے تھے کہ ایسا نہ ہویہ لوگ شجو ان ماریں جب را ہوار دم لے چکے اور چارہ کھا چکے تو مستورہ کے مسب کے سب بھرا ہے اپنے جانورں پر سوار ہوئے اس نے کہا سب کے سب قریبے میں داخل ہوکراس کی پشت پر نکل چلواور قریبے میں کو بیگار میں ساتھ رکھو کہ وہ قریبے کی پشت پر سے تم کو لے چلے پھر وہاں تے پلئے اور تم کواس داستہ پر لگا دے جس رستہ ہے تم یہاں آئے ہو وہاں تے بو شمنوں کوان کے مقام میں رہنے دوساری رات بلکہ شبح تک تو ان کو مطلق تمھاری خبر نہ ہوگی غرض سب لوگ قریبہ کے اندر چلے گئے وہاں سے ایک شخص کو بیگار میں ساتھ لے لیاس سے کہا آگے آگے چلے اور قریبہ کے باہر آگراس سے کہا کہ ہم کواس بازار کی پشت پر سے لے کرچل اور جس راہ سے ہم لوگ آئے ہیں اس راہ پر ہم کولگا دے اس نے ایسا ہی کیا سب کواس راستہ پر لے عبد اللہ بین الحارث کو شبخو دن کا خطرہ:

عبداللہ بن حارث کوسب سے پہلے خوارج کی طرف سے کھڑکا ہوا اس نے معقل سے کہا خدا بھلا کر سے امیر کا مجھے بڑی وہ سے وشنوں کی طرف سے کھٹکا ہے وہ مقابل بیل گھر ہے ہوئے تھے ان کی سیاجی ہم کوصا ف نظر آ رہی تھی اب ایک ساعت ہوئی کہ وہ سیابی عائب ہوگئی بجھے اندیشہ ہے کہ بہاں سے چلے نہ گئے ہوں اور پچھ کمر نہ کیا چہ ہوں اس نے پوچھا کس طرح کے مکر کا اندیشہ ہے اس نے ہم الحمینان نہیں ہے اس نے جھا تھر سے اس نے ہم الحمینان نہیں ہے اس نے جھا تھر سے اس کام کے لیے تیار ہوجا کل کہا کہ اس سے تو جھے بھی اطمینان نہیں ہے اس نے جھا تھر سے اس کی کہا کہ اس سے تو جھے بھی اطمینان نہیں ہے اس نے جھا تھر سے اس کی حمل کا اندیشہ ہوگئی ہوئی اسے نہ بھی اور جا تو ہی کہ کہ اور جن لوگوں کو جی چا ہے ساتھ لیتا جا اس قریب ہے کہ اس کام کے لیے تیار ہوجا کو ل کہا ہے اس کے جھے اور جن لوگوں کو جھے کہ دہ کہاں ہیں عمل بہت سے لوگ ساتہ ہے کہ گھوڑا دوڑا تا ہوا قریبے کے ساتھ لیتا جا اس قریب کی اسے نہ بال کی مقتل سے بی حال کہ خوارج کا حال دریا فت کیا انھوں نے جواب و یا کہ وہ لوگ چھٹا گاؤں والوں کو آواز دی تو کھوٹوگ نگل کر آ ئے ان سے خوارج کا حال دریا فت کیا انھوں نے جواب و یا کہ وہ لوگ چھٹا گاؤں والوں کو آواز دی تو کھوٹوگ فتر کے کہ کہاں کیا معقل نے آ کر معقل سے بی حال میاں کیا معقل نے کہا تھا کہاں جو کھر کہا رہے کہاں کہا معقل نے کہا جھے شربی کو اور جو تھی کہاں کہاں کہاں کہاں کہاں کہاں کہا کہاں ہو گے ہو جہا کہاں کہا جہاں کہا کہا کہا کہا کہا کہا کہا کہا کہا گاڑ اپنی جو کہا ہوئی ہیں جو کے تھہائی کر دی کہا کہا گاڑ اپنی جو کہا ہوئی ہوئی تو سب گھوڑوں پر سے اتر سے نہا زیل کو رہ کہا کہا کہ کہائی کہائی کہائی کہائی کہائی کہائی کہائی کہائی کہائی کہائی کہائی کہائی کہائی کہائی کہائی کہائی کہائی کہائی کہائی کہائی کہائی کہائی کہائی کہائی کہائی کر دی کہائی کہائی کہائی کو رہ کہائی کو رہ کہائی کہائی کہائی کہائی کہائی کہائی کہائی کہائی کہائی کہائی کہائی کہائی کہائی کہائی کہائی کہائی کہائی کہائی کہائی کہائی کہائی کہائی کہائی کہائی کہائی کہائی کہائی کہائی کہائی کہائی کہائی کہائی کہائی کہائی کہائی کہائی کہائی کہائی کہائی کہائی کہائی کہائی کہائی کہائی کہائی کہائی کہائی کہائی کہائی کہائی کہائی کہائی کہائی کہائی کہائی کہائی کہائی کہائی کہائی کہائی کہائی کہائی کہائی کہائی کہائی کہائی کہائی ک

شریک بن اعور کی آمد:

تر یک بن اعور بھرہ کالشکر لیے ہوئے معقل بن قیس کے پاس آ کراترا دونوں میں ملاقات ہوئی باتیں ہو کیں اس کے بعد معقل نے شریک بن اعور بھر مالاک کر د۔ اگر ان معقل نے شریک سے کہا میں ان لوگوں کا پیچھانہیں چھوڑوں گا جب تک میرے ہاتھ نہ آ جا کیں شاید خدا انھیں ہلاک کر د۔ اگر ان کے تعاقب میں کوتا ہی کروں تو اندیشہ ہے کہ ان کا مجمع بڑھتا ہی جائے گا شریک بن اعور بیا سنتے ہی اٹھ کھڑا ہوا بزرگان فون کو جمع کیا

جن میں خالد بن معدان طائی اور پیہس بن صبیب جرمی بھی شامل تھے اور خطبہ پڑھا کہ اے لوگوں پکھے نیک کام کیا جا ہتے ہو ہمارے بھائی اہل کوفہ کو دشمن کی تلاش میں جانے والے میں جو ہماراان کا دونوں کا دشمن ہے تم لوگ اس کے ساتھ چل سکتے ہوخداان کو نیست و نابود کر دے گاہم سب مل کے پلٹ چلیں گے۔

غالد بن معدان اوربيهس جرمي كااختلاف:

خالد بن معدان اور پہس جرمی نے کہانہیں واللہ ایبانہیں ہوسکتا ہم فقط اس لیے آئے ہیں کہ ان کوانی سرحدے نکال دیں اور روکیں جب خدا کی طرف ہے اس کا سامان ہو گیا تو اب ہم اپنے شہر کو پلیٹ جائیں گے اہل کوفہ میں خودا تنی قدرت ہے کہان کتوں سے اپنے شہر کو پاک رکھیں شرکی نے کہا جھے تم ارے حال پرافسوں آتا ہے میرا کہا مانو وہ بہت ہی بدقوم ہے اس سے لڑنا تو اب ہے اور سرکار میں باعث انعام واکرام ہے بیس جرمی نے کہا اللہ اس صورت میں ہماری وہی حالت ہوگی جو شاعر بنی کنانہ کہہ چکا ہے:

'' جیسے ایک دود ہے پلانے والی عورت نے دوسرے کے بچوں کودود ہے پلا کرا پنے بچوں کوضا کع کر دیا پچھا چھا کشوا وہ نہ گا نٹھ سکی۔''

تم کوکیانہیں معلوم کہ کو ہتان فارس میں اکراد کافر ہوگئے ہیں اس نے کہا مجھے معلوم ہے کہا اس پرتم ہم سے کہتے ہو کہ اہل کوفہ کی جمایت کرنے کو ہم تمھار سے ساتھ چلے چلیں اوران کے دشمن سے لڑیں اورا پے شہر کی جمایت کوترک کریں۔اس نے کہا اکراد کے لیے تم لوگوں کا ایک جرگہ کافی ہے بہس نے جواب دیا کہ جس دشمن سے لڑنے کوتم ہم سے کہدر ہے ہواس کے لیے اہل کوفہ کا ایک جرگہ کافی ہے یقین مانو اگر اہل کوفہ کو ماری نفرت کی ضرورت ہوتی تو ہم پر ان کی نفرت واجب تھی لیکن انھیں ابھی تک ہماری ضرورت نہیں پھر ہمارے یہاں بھی اس قتم کا فساد موجود ہے جیسا ان کے یہاں ہے چاہتے تو یہ کہ جوہم ان کو در پیش ہے اس کا انتظام وہ کو کرنا ہے اور سنواگر تھا دے کہنے پر ہم چلتے اور تم ان لوگوں کا تتبع کرتے ہوتو امیر کو دو کریں جوام ہمیں در پیش ہے اس کا انتظام ہم کو کرنا ہے اور سنواگر تھا دے کہنے پر ہم چلتے اور تم ان لوگوں کا تتبع کرتے ہوتو امیر کو بے اطلاع دیتے ہوئے تھا دی تھا دی تھا دور تو ادب کو ارانہ ہوتی ۔

شریک بن اعورا درمعقل کی گفتگو:

یہ حال دیکھا تو شریک نے سب سے کہد دیا اچھاروا نہ ہواور سب روا نہ ہوگئے اور خود آ کرمعقل سے ملاقات کی بید دنوں شیعہ تھے اور اس دجہ سے دونوں میں بہت محبت ومودت تھی کہنے لگا واللہ میں نے بہت چاہا کہ میر سے ساتھ والے میرا ساتھ دیں تا کہ میں تمھار سے ساتھ دشمن کے تعاقب میں جہت ہوں مگران سے میری کچھ نہ چلی معقل نے کہا بھائی خدا کچھے خیر دے ہمیں اس کی احتیاج بھی نہ تھی سنو داللہ مجھے تو بیامید ہے کہا گرسب نے جدوجہد کی تو ان میں سے کوئی اتنا بھی نہ بچے گا کہ خبر تو کس سے بیان کر سے میری بن اعور کہتا ہے کہ معقل کی زبان سے جب بیکلہ لگلا تو مجھے اچھا نہ معلوم ہوا مجھے اس کی جان کا اندیشہ ہوگیا میں ڈرا کہ یہ بڑا بول اس کی زبان سے ذکھ اس میرائی کے معقل لاف وگڑا اف کرنے والوں میں نہ تھا۔

#### جرجرايا كامعركه:

بعض اوگ خوش ہونے کہنے گا۔ ہم ان کے چھے چھے جائیں گے اور مدائن میں ان ہے متا بلد کریں گے اور اگر کہیں ووکو فد ک قریب گئے تو اور بھی تباہ ہوں گے معتل نے ابوالرواغ کو بلا کر کہا کہ تصارے ساتھ جولوگ تھان کو لے کرمستور دکے چھے جاؤاور میر ہے بہنچنے تک ان کوروک رکھواں نے کہا بچھ لوگ تو جھے اور دیجئے کہ آپ کے آنے ہے پہلے ہی اگر دہ تن جھے نے لاتے تو میری قو ہان ہے ہو کہ کہواں لیے کہتا ہوں کہ ہم لوگوں کو ان سے ضرر پہنچ چکا ہے معتل نے تین سوسیا ہی اور دیے اور چسو کا جمع خوارج کے تعاقب میں روانہ ہوا وہ بہت جلدی کرتے ہوئے چلے آخر جرجرایا میں پہنچان کے پیچھے بچھے ابوالرواغ بھی جا پہنچا دیکھا نوسب لوگ اثر چکے تھے آفا ہنگل رہا تھا یہ بھی سب کے ساتھ اثر پڑا۔ خوارج کیا دیکھتے ہیں کہ بھر وہی ابوالرواغ اور وہی مقد مہ فوج آیک نے ایک ہے کہاان کا مار لینا ان سے زیادہ آسان ہے اب جو آنے والے ہیں ۔غرض انھوں نے حملہ کر دیا دس دس ہیں سوار ان لڑنے کو نگلنے گلے ادھر سے بھی مقابلہ میں اسنے ہی سوار نگلتے تھے ایک ساعت تک انھیں سواروں میں ستیز دآ ویز ہوتی رہی۔ ایک دوسرے سے انتقام لیتے رہے جب یہ عالت دیکھی سب مل کر ایسا ایک حملہ ساکھ کا کیا کہ ان لوگوں کا منہ بھر گیا اور میران ان کے ہاتھ رہا ابوالرواغ نے اب اپکار نا شروع کیا اسے ہز ذل سواروالے ہزدل مددگاروکیا ہری طرح سے تم نے جنگ کی میرے پاس آؤ میرے پاس آؤ مور کے ہی ہی مقابلہ عوال وہراس ایسے وقت میں طاری نہ ہوجی دفت کہ ہزدل پر چیوں کی زدے ڈرر ہا ''بہا دراور ہڑا بہا دروہ ہے جس پر ہول وہراس ایسے وقت میں طاری نہ ہوجی دفت کہ ہزدل پر چیوں کی زدے ڈرر ہا

ملامت گرکواب اس بات کا یفین ہو گیا کہ روز جنگ جب خوف وخطر کا سامنا ہوتا ہے تو ایک حیرت انگیز پہلوان سب نے آگے رہنے والا میں ہوتا ہوں۔''

اب وه دشمنول پر جایز ااور دیرتک ز دوکشت مین مصروف ریا ـ

## خوارج كافرار:

اس ا ثناء میں اس کے ساتھ والے لوگ بھی ہر طرف ہے آ کر شریک ہوتے گئے اور ایسے بخت حملے کیے کہ خوارج جس جگہ سے۔اُدھر ہی بلٹ جانے پرمجبور ہوئے یہ دکھے کرمستور داور اس کے اصحاب کواندیشہ ہوا کہ معقل اگراس کے متعاقب آگیا توان لوگوں کے قبل کرنے میں کوئی امراس کو مافع نہ ہوگاغرض وہ اور اس کے اصحاب چل کھڑے ہوئے راہ دجلہ کو طے کر کے زمین بہرسیر تک پہنچے ان کے بیچھے بعقل بین قیس وجلہ کی راہ سے چلے مستور داب یہاں سے پرانے شہر کی طرف بڑھا۔ ساک بن عبید کو یہ خبر ہوگئی وہ دجلہ کے پاراتر کے اپنے اصحاب اور اہل مدائن کو لے کر نکا مدائن کے دروازہ پرصف بندی کر دی اور شہر پناہ پرقد رافکن تیراندازوں کو بٹھا دیا خوارج کو میے خبر بہنچی تو وہ ادھر سے بلٹ گئے اور ساباط میں جاکر اترے۔
ابوالرواغ کا تعاقب:

ادھر ابوالرواغ ان کو ڈھونڈ تا ہوا مدائن میں ساک بن عبید کے پاس پہنچا اس نے بتا دیا کہ اس رخ پر وہ لوگ گئے ہیں ابوالرواغ اس رخ پر چلا اور ساباط میں پہنچ کر ان کے مقابلے میں اتر ا۔مستور و نے اپنے اصحاب ہے کہا دیکھو یہ لوگ جو ابوالرواغ کے ساتھ تمہارے لیے اپنے بڑے ساونت ابوالرواغ کے ساتھ تمہارے لیے اپنے بڑے ساونت

جاں نثاروں اور جیوٹ شہسواروں کو بھنج ویا ہے۔ والقدا گر مجھے اتنامعلوم ہو جائے کدان لوگوں سے ساعت بھر پیشتر میں معقل کے پاس بہنچ سکتا ہوں تو میں اسی طرف جاؤں تم میں سے کوئی جائے در یافت کرے کہ معقل کہاں تک پہنچا ہے بیان کرایک شخص چلاا سے کچھ گنوار نومسلم جو مدائن کی طرف سے آرہے شخص گئے اس نے ان سے بوچھا کہ معقل بن قیس کی بھی پچھے نہرتم کو معلوم ہے انہوں نے کہا ہاں ساک بن عبید نے ایک پیک کو معقل کے پاس بھیجا تھا کہ دیکھے وہ کہاں تک پہنچا ہے کہاں اتر نے کا ارادہ رکھتا ہے۔ میل نہرا لملک کا انہدام:

اس نے آ کر بیان کیا کہ میں نیکا ہوں تو وہ دیلما یا میں مقام کے ہوئے تھا۔ دیلمیا استان بہرسیر کے قریوں میں سے ایک گا دی ہے قد امد بن عجلا ن از دی کا جود جلہ کی جانب میں واقع ہاس نے پوچھا ہم میں اور ان میں اس مقام سے کتا فاصلہ ہوگا ان لوگوں نے کہا کوئی تین فرتے پینجبر نے رو شخص بلٹا اور اپنے رئیس سے آ کر حال بیان کیا مستورد نے بینجبر سنتے ہی اپنے اصحاب سے کہا اٹھوسوار ہوسب سوار ہوئے بیسب کو لیے ہوئے ساباط کے بل تک پہنچا۔ یہ پل نہر الملک پر بندھا ہوا تھا اب مستورد نہر کے اس جانب ہے جدھر کوفہ ہے اور ابوالرواغ اور اس کے اصحاب اس پار ہیں جدھر مدائن ہے۔ سب لوگ جب اس بل پر پہنچ گئے تو مستورد نے کہا کچھولوگوں کو اب اتر نا جا ہے کوئی پچپاس آ دمی اتر پڑے تھم دیا کہ اس بل کوکاٹ دوسب نے مل کر پل کوکاٹ دیا۔ ابوالرواغ کی فوج نے خوارج کے سواروں کو دیکھا کہ بل پر پھر ہے ہوئے ہیں۔ سمجھے کہ ہم سے لڑنے کے لیے اس پار آ نا جا ہتے ہیں جلد جلد کی فوج نے خوارج کے سواروں کو دیکھا کہ بل پر پھر ہے ہوئے ہیں۔ سمجھے کہ ہم سے لڑنے کے لیے اس پار آ نا جا ہتے ہیں جلد جلد صفیں مرتب کرنے گئے شکر باند ھے گھا ہے حال میں ایسے مشغول ہوئے کہ بل کوٹوٹے کی آئیس فراخبر نہ ہوئی ادھر انہوں نے مامیس مرتب کرنے کی آئیس فراہ مرتب ہوئی اور ان ہوا چا اور ایو بیا اور اس سے کہ دیا جب تک ہم دیلما یا میں نہ بھی جا کیں ہماری آ تھوں کی مامیس کو لے اڑے۔ سام نے سے اور جس نہ ہوئے کہ میں جا کی جم دیا وہ کہا کی جا کیں ہماری آ تھوں کی مامیس کو لے اڑے۔

معقل بن قيس برخوارج كاحمله:

ایک ساعت سے زیادہ زبانہ ہر گراتھا کہ سب کے سید معقل کے مرپر جا پہنچ ۔ جب کہ اس کے اصحاب روانہ ہور ہے تھے اس نے جب خوارج کودیکھا تو سب لوگ اس کے متفر ق ہو چکے تھے۔ مقد مدفوج بھی اس کے قریب نہ تھا ساتھ والوں میں سے پچھ لوگ بڑھ گئے تھے پچھ روانہ ہو چکے تھے اور وہ سب بے خبر تھے کی کو پچھ حال معلوم نہ تھا معقل نے خوارج کودیکھر کھلم لشکر بلند کر دیا۔
گھٹوں کے بل کھڑا ہوگیا پکار کر کہنے لگا۔ بندگان خداز مین پراتر آؤ ، کوئی دوسوسر باز گھوڑوں سے اتر پڑے خوارج نے حملے شروع کردیے' ان لوگوں نے گھٹوں کے بل کھڑے ہوکر برچھیوں کی نوکوں پر ان کو رکھ لیا۔ پچھان کا قابوچل نہ سکا' مستور دنے کہا گھوڑوں پر سے بیلوگ اتر پڑے جیں ان کو بہیں چھوڑ دو۔ ان کے گھوڑوں پر جملہ کر دوکہ بیر پھراپنے آپ گھوڑوں کو نہ پاسکیس۔ گھوڑوں کو مربیان حائل ہو گئے ۔ گھوڑوں پر جملہ کر دوکہ بیر پھراپنے اپنے گھوڑوں کی طرف اس طرح گھوڑوں کو بند سے ہوئے تھے سب کی باگیں کا ب دیں اور وہ ادھرادھر نکل بلیٹ پڑے کے ان کے گھوڑوں کی طرف اس ہوگئے ۔ گھوڑے بند ھے ہوئے تھے سب کی باگیں کا ب دیں اور وہ ادھرادھر نکل معقل بن قیس کا خاتمہ دینے جوروانہ ہو چکے تھے یا آگے بڑھ گئے تھے ان پر بھی جملہ کر کے منتشر کرویا۔ معقل بن قیس کا خاتمہ دینے تھان پر بھی جملہ کر کے منتشر کرویا۔

حملہ کیاوہ ای طرح ڈیٹے رہے اور پھر حملہ کیا اوروہ ای طرح پیش آئے اب مستورو نے کہا اثر کران سب سے لڑنا بہتر ہے۔آ دھے سواروں کواتر پڑھنا جا ہےاں تھم پرآ دھےلوگ اتر پڑھے سوار رہے پیادے الگ لڑر ہے تھے۔سوارا لگ جملہ کررہے تھے۔ خواج کو گمان غالب ہو گیا تھا کہ کوئی دم میں غائب ہوا جا ہتے بیں کہ ایکا لیک ابوالرواغ مقدمہ فوج کو لیے ہوئے کمک کو آ گیا۔اس مقدمہ میں معقل کے خاص خاص یارو مدد گار بڑے بڑے سور ماشہسوار تصانبوں نے قریب آتے ہی دشمن برحملہ کیا۔ بیہ سب لوگ بھی گھوڑ وں سے اب اتر پڑے تلوار چانے لگی معقل ومستور درونوں مارے گئے۔

عبدالله بن عقبه غنوى:

خواج میں عبداللہ بن غنوی کے سواکوئی نہ بچاان سب سے زیادہ کمن بھی تھا۔ دومر تبدید داستان اس کی زبان سے سننے میں آئی ایک دفعہ مقام باجمیرامیں مصعب بن زبیر کے عہد امارت میں اور دوسری دفعہ دیرالجاجم میں جب وہ عبداللہ بن الاضعت کے ساتھ تھااسی جماجم کی شکست کے روز جب کہ خالفین کووہ تلواریں مارر ہاتھا۔معرکہ میں وقت بھی ہوا دیر جماجم میں جب بیروایت اس نے بیان کی ہے تواکی صخص نے اس سے کہا یہی ذکر باجمیر میں تم نے کیا تھا جب ہم لوگ مصعب بن زبیر کے ساتھ تھا اس نے تم سے یہ نہ یو چھا کہ آخرتم کیوں کرنچ گئے اس پرعبداللہ غنوی نے کہا سنو۔ ہمارارئیس جب مارا گیا تواس کے اصحاب بھی یانچ چی شخصوں کے سواسب قتل ہو گئے اب ہم نے مخالفوں کی ایک جماعت پر جس میں کوئی ہیں آ دمی ہوں گے حملہ کردیا۔وہ سب متفرق ہو گئے میں پھرتا ہواایک گھوڑے تک پہنچ گیا اس پرزین بھی تھا۔ لگام بھی تھی۔ سوار پراس کے کیا گزری مارا گیا یا اسے چھوڑ کرلڑنے کواتر پڑا تھا مجھے كچينېيں معلوم ميں نے لگام پر ہاتھ ۋالاركاب ميں ياؤں ركھا اور سوار ہو گيا۔

عبدالله بن عقبه كافرار:

معقل کے سواروں نے میراتعا قب کیا اور میرے قریب آگئے میں نے گھوڑے کوایڑ کی معلوم ہوا کہ وہ بادیا اپنا جواب ہی نہیں رکھتا ۔لوگوں نے میرے پیچھے گھوڑے ڈالے مجھے نہ یا سکے میں بھی دوڑتا ہوا چلااب شام ہوگئ تھی جب مجھے یفین ہوگیا کہ اب وہ مجھے نہیں یا سکتے تو میں گھوڑے کو بوبیاور دلکی حیال سے لے کر جلا۔ای حال سے میں جار ہا تھا کہا کیے گنوارمل گیا۔ میں نے اس سے کہا کہ میرے آگے آگے چل بڑا راستہ جو کوفہ کو جاتا ہے اس پر مجھے لگا دے وہ اس حکم کو بجالا یا۔ایک ساعت گزری ہوگی کہ میں کو ٹی تک پہنچ گیااب میں نہر کے اس مقام پر آیا جہاں وہ بہت وسیع وعریض تھی گھوڑ ااس میں ڈال دیااور یا راُ تر گیا یہاں سے اس گھوڑ ہے پر دیرکعب تک میں آیا اور گھوڑ ہے کو باندھ دیا کہ دم لے اور میں بھی ذرا اُونگھ گیا پھر بہت جلد بیدار ہوااور گھوڑ ہے کی پشت پرسوار ہوکر بچیلی رات کی تار کی میں چل نکلا جو کچھرات رہ گئ تھی اے غنیمت سمجھا۔ نماز صبح میں نے مزاحمیہ میں پڑھی جوتبین سے دوفر سخ کے فاصلہ پر ہے دن چڑھاتو میں نے ارادہ کیا کہ کوفہ میں داخل ہوں اور سیدھا شریک بن نملہ محار بی کے پاس جاؤں۔

عبدالله بنعقبه كوامان:

غرض میں نے اس سے جا کرا پنا حال اوراس کے اصحاب کا سبب بیان کر دیا اور بید درخواست کی کہ مغیرہ بنالٹنز سے مل کرمیرے لیے امان مانگ لے۔اس نے کہاان شاءاللہ تیرے لیے امان ہے تو تو ہڑا مڑ دہ لایا ہے۔ آج رات بھرواللہ مجھے لوگوں کی فکر رہی۔ شریک بن نملہ فوراً مغیرہ دخاتیٰ کے پاس گیاا ذن طلب کیا باریاب ہوا تو کہا میں ایک مژدہ بھی لایا ہوں اورایک حاجت بھی رکھتا ہوں حاجت پوری تیجیے تو مجھ ہے مڑ دہ بھی سنیہ۔ کہا حاجت میں نے پوری کی۔ مڑ دہ سنا۔ کہا عبدالقد بن عقبہ ننوی کوامان دہ بھی کہ یہ ہی خوارج کے ساتھ تھا کہا میں نے امان دی۔ آرز و تو والقد مجھے بیٹی کہ تو ان سب کو لے کرآتا اور میں سب کوامان دیتا کہا مبارک ہوہ ہوں سب کے سب قبل ہوگئے۔ میرادوست ان کے ساتھ ہی تھا اس کے بیان ہے کہ اس کے سواکوئی ان میں کا نہیں بچا کہا معتل پر کیا گذری کہا خدا آپ کا بھلا کرے ہمارے اصحاب کو اس کا تجھے کم نہیں ہے بید کر ہور باتھا کہ ابوالروان ہم شمین بن عامر نے آرفق کی مبارک با ددی۔ چربیر گذشت بیان کی معتل بن قیس و مستور دبن علفہ ایک دوسرے سے لڑنے کو نگلے۔ ستور دیے ہاتھ میں برچیمی مبارک با ددی۔ چربیر گذشت بیان کی معتل بن قیس و مستور دین علفہ ایک دوسرے سے لڑنے کو نگلے۔ ستور دیے ہاتھ میں برچیمی اس کے منان پشت کو تو ڈکر نکل تھی ۔ معتل کے ہاتھ میں تلواراس کے سرپرلگائی جود ماغ تک اُر آئی۔ گرنے سے پیشتر ہی دونوں کا کا متمام ہوگیا۔

آئی معتل نے تلواراس کے سرپرلگائی جود ماغ تک اُر آئی۔ گرنے سے پیشتر ہی دونوں کا کا متمام ہوگیا۔

الوالرواغ کا مشور ہو:

مستوردین علقہ جب ساباط ہے بل کی طرف بڑھا ہے اور اس نے بل کو کاٹ ویا ہے قومعقل کے لئگر والوں کو یہی دھو کہ ہوا
کہ وہ اس پار آ کر ہم پر تملد کیا جا ہتا ہے اس بنا پر ہیا وگ ساباط کے تاریک مقام ہے اس صحرا کی طرف بڑھ گئے جو ساباط و مدائن کے
درمیان واقع ہے وہاں صف بندی و سامان جنگ میں مشغول ہوئے جب عرصہ گذرگیا اور ذشن مقا ملے میں آئے و کھائی ند دیئے تو
ابوالروائے نے کہا کہ اس میں چھ نہ چھ جھید ہے کی ہم میں کوئی شخص ایسائیس ہے کہ ان لوگوں کا حال دریا فت کر کے ہمیں اطلاع و سے
عبداللہ اور وہ ہب بن الی اشارہ از دی نے کہا کہ ہم دریا فت کر کے آپ کو طلع کرتے ہیں۔ بید دنوں گھوڑوں کو اڑا کر بل کے قریب
عبداللہ اور وہ ہب بن الی اشارہ از دی نے کہا کہ ہم دریا فت کر کے آپ کو طلع کرتے ہیں۔ بید دنوں گھوڑوں کو اڑا کر بل کو قطع کر دیا ہے۔
وہاں سے گھوڑوں کو دوڑاتے ہوئے رئیس کے پاس آئے اور جو پچھ دیکھا تھا بیان کر دیا۔ اس نے کہا تمہارا کیا گمان ہے انھوں نے
بل اس سے گھوڑوں کو دوڑاتے ہوئے رئیس کے پاس آئے اور جو پچھ دیکھا تھا بیان کر دیا۔ اس نے کہا تمہارا کیا گمان ہے انھوں نے
بل اس سے گھوڑوں کو دوڑاتے ہوئے رئیس تم سے کیدوکر کیا ہے۔ خدائے ہمارا رعب ان کے دلوں میں ڈال دیا ہے۔ ابوالرواغ نے کہا تاس خاص خاص
بلی اس کی طرف بھا گے نہیں تم سے کیدوکر کیا ہے۔ میرا گمان واللہ بین ہے کہ افھوں نے بہی کہا ہوگا کہ معقل اور اس کے ساتھ جولوگ
بیس ان کی طرف جونا جلد ہو سکے روانہ ہو وہ ان جا کر جو سکے تو ان کو سبب بے خبر اطمینان سے بیٹھ ہیں۔ انھوں نے بل کو
بیس ان کی طرف جونا جلد ہو سکے روانہ ہو وہ ان جا کر جمول کے سبب بے خبر اطمینان سے بیٹھ ہیں۔ انھوں وڑ ور وان

## مفرورفو جيول کي ترغيب جنگ:

ابوالرداغ کی میہ بات اس طرح سب کے دل میں اُڑ گئی کہ بھو گئے جو پچھاس نے کہا واقع میں یہی بات ہے۔ گاؤں والوں
کوسب نے پکارادہ دوڑے ہوئے آئے ان ہے کہا بہت جلد بل بائدھ دواور بہت تاکید کر دی انھوں نے بھی دیزئیں لگائی بہت جلد
ہی بل سے فراغت پائی۔ میسب پاراٹر گئے اور دہمن کے تعاقب میں اس قد رجلد چلے کہ راہ میں کسی شے کی طرف مڑکر بھی نہ دیکھا۔
انھیں کے نقش قدم پر چل رہے تھے جس سے پوچھتے تھے یہی کہتا تھا کہ ابھی ابھی وہ لوگ تم سے پیشتر جا چکے ہیں۔ بس اب تم ان کو پاگئے بہت ہی قریب تم پہنچ گئے ہو یہ لوگ ای امید میں دوڑے چلے جاتے تھے کہ ان کو آگے نہ بڑھنے ویں۔ پہلے ان کو پچھلوگ شکست

خورہ ہوا گئے ہوئے دکھائی دیے ایسے بے حواس کہ ایک طرف مڑ کرنیس و کچھ تھا۔ ابوالرواغ نے آگے بڑھ کرآ واز دی ارےادھر
آؤیہ من کرسب نے اس کے پاس پناہ لی۔ اس نے کہا تمہارا براہو کہوتو ہی گیا ، جرا ہے۔ بولے ہم کو پچھ خبر نہیں بس لکا یک دشمن
ہمارے لشکر پرٹوٹ پڑے ہم اس وقت مجتمع بھی نہ تھے انسول نے اور بھی ہم کو متفرق ومنتشر کر دیا بو چھاا میر پر کیا گذری کوئی بولا وہ
میدان میں اتر ااور ازر با ہے کسی نے کہا میں تو جانتا ہول کہ مارا گیا۔ بین کراس نے کہایار ومیرے ساتھ پھر چلوا گر ہماراا میر زندہ ہے
تو اس کے ساتھ شریک ہوکر لڑیں گے اگر دیکھیں گے وہ قتل ہو گیا تو ہم خود وشمنوں سے قبال کریں گے آخر ہم لوگ شہر کے نامور
شہواروں میں ہیں اس دغمن سے لڑنے کے لیے ہم سب کا انتخاب ہوا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ حاکم کوفہ کی نظر سے تم گر جاؤاگر دشمن کو تم
پا جاؤاور وہ معقل کوئل کر چکے ہوں تو ان سے انتقام لیے بغیریا ہے مقابلہ کے آخیس چھوڑ دینا تتم بخدا تمہیں زیبانہیں ہے بس اب خدا

## ابوالرواغ كي كمك:

غرض اب یہ بھی روانہ ہوئے اوران کے ساتھ وہ بھی چلے جس کو بوالرواغ رستہ میں دیکھا اسے پکارتا اور واپس لے چتا ہررگان لشکر ہے بھی پکار کر کہد دیا کہ جس جس رُخ پرلوگ جارہے ہوں ادھر سے انھیں واپس لے آؤ۔ای طرح لوگوں کوساتھ لیتے ہوئے سب معقل کے لشکرتک بہنچ گئے۔ دیکھا کہ لشکر کاعلم بلند ہے اور معقل کے ساتھ کوئی دوسوخض یا پچھزیا دہ سب کے سب بڑے سنہ ہوارا اور ناموررہ گئے ہیں اور سب کے سب پا دہ ہیں اور الی شدید جنگ ہور ہی ہے جو پچھ سننے میں ند آئی ہوگی بیاوگ اس وقت پہنچ ہیں کہ خوارج کو غلبہ ہونے کو تھا گراس پر اصحاب معقل کو دیکھا کہ بڑی جو انمبردی و شجاعت دکھا رہے ہیں۔ جب انھوں نے دیکھا کہ بیلوگ بھی ان تک بہنچ گئے۔ ابوالرواغ نے دراہ ہے گئے اور بیلوگ بھی ان تک بہنچ گئے۔ ابوالرواغ نے معقل کو دیکھا کہ برگ ہو اور بیلوگ بھی ان تک بہنچ گئے۔ ابوالرواغ نے معقل کو دیکھا کہ دراہ نے گئے اور بیلوگ بھی ان تک بہنچ گئے۔ ابوالرواغ نے آپ زندہ ہیں۔ معقل کو دیکھا کہ میدان کی طرف رُخ کئے لوگوں کو ابھا رد ہا ہے اور ابوالرواغ نے اپنے اصحاب سے پکار کر کہا دیکھو تہمہارا امیر زندہ سے رہ معقل نے جواب دیا ہاں کہا اور وشمن پر جملہ کیا۔ اور ابوالرواغ نے اپنے اصحاب سے پکار کر کہا دیکھو تہمہارا امیر زندہ سے سامت موجود ہے برمعود شمنوں پر بہت بنت تمریز کی۔ سب نے حملہ کیا۔ اس سے خوارج کے سواروں پر بہت بنت تمریز کی۔ اور معقل اور اس کے اصحاب سے نگار کر کہا دیکھو تہمارکیا۔

مستورد كاقتل:

مستوردگھوڑ ہے پر ہے اتر پڑا۔ اپنے اصحاب کو پکاراا ہے جانباز وا سر فروشو! زمین پر آ جاؤ۔ زمین پران ظالموں اوران
کمینوں سے سے دل ہے جہاد کرنے میں جو مارا جائے گافتم ہے اس خداکی کوئی معبوز نہیں جس کے سواکہ اس کے لیے جت ہے سہ
سن کراس سرے ہے اس سرے تک سب اتر پڑے اور ہم سب لوگ بھی اتر پڑے اور تکوار یں تھنچے تھنچ کر مستور دکی طرف چلے دن کی
کئی ساعت اس طرح تکوار چلی کہ ایسا دن بھی نہ پڑا ہوگا۔ مستور دنے معقل ہے پکار کر کہا اے معقل مجھے سے لڑنے کونکل ۔ معقل سے
سنتے ہی نکل آیا۔ سب نے فتمیں دے وے کر سمجھایا کہ اس کتے کے مقابل میں جے خدا زندگی ہے نا اُمید کر چکا ہے آپ کا جانا
منا سب نہیں ہے۔ معقل نے کہاواللہ ایسانہ بیں ہوسکتا کہ کوئی تخص مجھے لڑنے کو پکارے اور میں پکچا جاؤں ۔ یہ کہہ کر شمشیر بلف بڑھا۔
حریف نیزہ تانے مقابل ہوا۔ لوگوں نے پکار کر کہا اس کے ہاتھ میں نیزہ ہے نیزہ بی ہے اس کا مقابلہ کرنا چا ہے۔ یہ بات بھی اس

نے نہ مانی مستور دینے بڑھ کرنیز ہمارا کہ پشت سے نان کی اس نگل آئی معقل نے تلوار ماری کہاس کے دماغ تک اُتر گئی۔ادھر سنور دیادم ہوکر گریڑا۔

خارجی سیاه کا خاتمه:

اده معقل بھی قبل ہو گیا ہے جب لڑنے نکا تھا۔ تو کہنا گیا تھا کہ میں قبل ہوجاؤں تو تم لوگوں کا امیر عمر و بن محرز منقری ہوگا۔غرض معتل جب مارا گیا تو فوج کانشان عمر و بن محرز نے لیا اور بیکہا کہ میں قبل ہوجاؤں تو امیر تمہاراا بوالرواغ ہوگا۔ ابوالرواغ بھی اگر قبل ہوجائے تو سب کا امیر مسکن بن عامر ہوگا اور پیٹھی ابھی نوجوان عنوان شاب میں تھا یہ کہ کہ علم لیے ہوئے اس نے تملہ کیا اورلوگوں کو تھم دیا کہ سب خوارج پر جملہ کر دیں پھر توان کو ذرامہلت نہ دی سب کوتل کر کے ڈال دیا۔

قيس بن الهيثم كي معزولي وكرفتاري:

اسی سال عبداللد بن عامر نے عبداللد بن خازم کوخراسان کا عامل مقرر کیا اورقیس بن الہیثم وہاں سے واپس آیا۔ سبب اس کا میں سال عبداللد بن عامر نے دیکھا کہیں دیر کر کے خراج بھیجتا ہے اوراس کے معزول کرنے کا اس نے ارادہ کرلیا۔ ابن خازم نے اس سے کہا مجھے والی خراسان مقرر کیجے۔ بیس آپ کوخراسان اور ابن الہیثم کی طرف سے بفکر کر دوں گا اس پر ابن عامر نے اس کے نام پر فر مان لکھ دیایا لکھنے کو تھا کہ قیس کو یہ فہر سپنجی کہ ابن عامر کا تم نے استخفاف کیا اور مدید بھیجنا موقوف کر دیا وہ تم سے رنجیدہ ہوگیا ہے اور ابن خازم کو عامل خراسان مقرر کیا ہے۔ ابن خازم کا نام س کر قیس ڈرگیا کہ وہ آتے ہی جھڑ ہے نکا لے گا اور حساب بنبی کرے گا۔
مراسان کو چھوڑ کر ابن عامر کے پاس چلا آیا۔ ابن عامر کو اس حرکت پر اور زیادہ غصہ آیا یہ کہہ کر کہ تو نے سرحد کو چھوڑ دیا۔ اس کو مارا جی اور قید میں بھی ڈال دیا۔ ایک خض بنی یشکر سے تھا اسے خراسان روانہ کیا ایک روایت یہ ہے کہ اسلم بن زرعہ کلا بی کو مقرر کیا۔
قیس بن الہیشم اور ابن خازم:

ایک روایت یہ ہے کہ ابن عام نے عہد معاویہ رہی تھنی میں بن بیٹم کو والی خراسان مقرر کیا تھا۔ اس پر ابن خازم نے کہا آپ نے ایک ذکیل آ دمی کو خراسان روانہ کیا ہے۔ مجھے اندیشہ ہے کہ جنگ بیش آئی تو لوگوں کے ساتھ بھاگ کھڑا ہوگا اس میں ملک سائع اور آپ کی نتھیال والے رسوا ہو جا کیں گے۔ ابن عام نے پوچھا پھر کیا مناسب ہے اس نے کہا فرمان میرے نام پر لکھ دیے ہے اگروہ دشمن کے مقاسلے سے منہ پھیرے گاتو میں اس کی جگہ پر آ کر کھڑا ہوں گا ابن عام نے اس کے نام پر لکھ دیا۔ ادھر ملخارستان کی اگر جماعت نے سرکشی کی اور قیس نے ابن خازم سے اس امر میں مشورہ کیا۔ اس نے یہ رائے دی کہتم یہاں سے سرک جا و اور ابھی تمام اطراف و جوانب کے لوگوں کو جمع کروقیس میں کرچل کھڑا ہوا۔ کوئی منزل دومنزل کے فاصلے پر گیا ہوگا کہ ابن خازم نے اپنا فرمان میں کپنجی ۔ قیس فرمان میں کپنجی ۔ قیس کی جماعت والے بہت ہی بگڑے انھوں نے کہا ابن خازم نے قیس کو بھی وھوکا دیا اور ابن عامر کو بھی۔ اس بات نے بہت طول پکڑا کی جماعت والے بہت ہی بگڑے انھوں نے کہا ابن خازم نے قیس کو بھی وھوکا دیا اور ابن عامر کو بھی۔ اس بات نے بہت طول پکڑا فریت یہاں تک پہنجی کہ معاویہ بڑائی ہے جاکر شکلایت کی۔

ن خازم کی طلبی و بحالی:

معاویہ بن تیزنے این خازم کو بلا بھیجا۔ وہ آیا اورمعذرت کی معاویہ بن ٹیزنے کہا۔ کل مین تم لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کراپنا

عذر پیش کرنا۔ ابن خازم نے اپنے اصحاب کے سامنے ذکر کیا کہ خطبہ پڑھنے کا حکم ہوا ہے اور مجھے بات کرنا بھی نہیں آتی ۔ کل سب لوگ منبر کو گھیر کر بینصنا۔ جو پچھ میں کہوں اس کی تقدرین کرتے جانا۔ غرض دوسری صبح کو خطبہ پڑھنے کھڑا ہوا۔ حق تعالیٰ کی حمد وثنا کی اس کے بعد کہا کہ خطبہ پڑھنا تو امام کا منصب ہے جھے اس کے سوا چارہ ہی نہیں یا ایک احمق کا کام ہے جس کا دماغ چل گیا ہو جو منہ میں آئے بتا چلا جائے میں میں نہ امام ہی ہوں نہ احمق ہوں۔ جولوگ مجھے جانے ہیں۔ وہ اس بات ہے خوب واقف ہیں کہ ہیں بڑا آزے بتا چلا جائے میں سرکا تالشکر کشی میں چالا کے تشیم آزمودہ کار ہوں محل وموقع کو تا ڑلیتا ہوں اور فوراً دوڑ پڑتا ہوں' جان جو کھوں کے مقام سے قدم نہیں سرکا تالشکر کشی میں چالا کے تشیمت میں انصاف لیند ہوں۔ ہم کو خدا کی قتم دے کر کہتا ہوں کہ جو اس بت کو جانتا ہو میری تقدر ان کر دے منبر کے گر د جواس کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے سب نے کہا ہے شک ایسا ہی ہے۔ پھر اس نے کہا امیر الموثین آپ کو بھی میں نے قتم دی ہے آپ بھی جو پچھ جانتے ہوں کہد د بچے۔ معاویہ بنا گؤن نے کہا ہاں ایسا ہی ہے۔

روایت ہے کہ قیس خراسان ہے ابن خازم کی مخالفت میں ابن عامر کے پاس چلا آیا ابن عامر نے اسے سوکوڑ ہے مارے ڈاڑھی منڈ واڈ الی' قید کرلیا مگراس کی ماں نے ابن عامر ہے مانگ لیااوراس نے رہا کردیا۔

مروان اس سال امیر حج مقرر ہوا یہی عامل مدینہ بھی تھا۔ مکہ بیہ خالد بن العاص بن ہشام مقرر تھا کہ کوفیہ پرمغیرہ بن شعبہ بنائٹنا اور منصب قضا پر کوفیہ میں شریح بصرہ وفارس و جستان وخراسان پر ابن عامر کی حکومت تھی اور عمیر بن پیثر کی کوعہد ہُ قضا دے رکھا تھا۔



#### بابس

# زياد بن ابوسفيان

### مہم ھے کے واقعات

## امیر بھر وابن عامر کی شکایت:

اسی سال عبدالرطن بن ولید کے ساتھ مسلمان بلا دروم میں داخل ہوئے اور وہیں جاڑ ابسر کیا اور بسر بن ارطاق نے دریا میں جنگ کی ۔ اسی سال معاویہ بر بخائیز نے ابن عامر کو حکومت بھر ہے معز ول کر دیا۔ اس کا سب یہ بوا کہ ابن عامر بہت ہی نرم دل اور کریم الطبع تھا۔ جابلوں کی وست درازی کورو کتا نہ تھا اس سب سے اس کے زمانہ میں بھر ہ خرابیاں پھیلیں ۔ ابن عامر نے زیا دسے اہل بھر ہ کی شکایت کی اس نے کہا تموار میان سے نکال کران کی خبر او ۔ اس نے کہاان کی اصلاح کے لیے اپنے نفس کی خرابی کروں یہ مجھے گوار انہیں ۔ ابن عامر کی حکومت اس قد رضعیف تھی کہ کسی کو سزانہ دیتا تھا چور کے ہاتھ نہ کا خاتا تھا۔ لوگوں نے کہا بھی تو اس نے یہ واس نے بھر کیا جاتھ میں نے قطع کیا ہو۔ اس سے پھر کیا چار آئی کھروں گا۔ اس جواب دیا کہ جھے لوگوں سے ایک الفت ہے جس کے باپ یا بھائی کا باتھ میں نے قطع کیا ہو۔ اس سے پھر کیا چار آئی کھروں گا۔ اس خور کی خواب کا حال اس سے پوچھا اس نے کہا بھر وہ میں جابلوں کا غلب ہے اور حاکم وہاں کا کمزور ہے۔ ابن عامر کو جو یہ خبر ہوئی تو اس نے طفیل بن عوف یشکری کو خراسان کا حاکم مقرر کر دیا۔ اس سبب سے کہ ابن الکواکواس سے عداوت تھی۔ اس بر ابن الکواکواس سے عداوت تھی۔ اس بر ابن الکواکواس سے عداوت تھی۔ اس بر ابن الکوا کہ نے لگا کہ ابن دجاجۃ کیسا ہے وقوف ہے جانتا ہے کو فیل کے حاکم خراسان ہونے ہوا معاویہ وہ بھی تھر کی خور اس کا حاکم مغر وہ کر دیا۔ اس سبب سے میں جل جاؤں گا۔ خدا کرے دنیا میں جتنے بیشکری بیں سب سے میں جسے عداوت کر بیں اور وہ سے کو حاکم بنا و سے بیس جل جاؤں گا۔ خدا کر دیا میں حاکم کی خبر القدار دری کو وہاں تھی وہ دی تھر دیا گا۔

روایت ہے کہ ابن عامر نے لوگوں نے پوچھاسب سے زیادہ ابن کو آ کا دنٹمن کون ہے عبداللہ بن ابی شخ کا نام لیا گیا اس نے اس حاکم خراسان مقرر کیا تھا جس پر ابن کوانے وہ بات کہی جس کا ذکر ابھی گزرا۔ ابن عامر کی دمشق میں طبی:

ایک روایت ہے ہے کہ ابن عامر نے معاویہ بڑا تھنے کے پاس ایک وفد روانہ کیا' یہ لوگ اس وقت پنچے جس وقت اہل کو فہ کا وفد بھی وہاں آیا ہوا تھا اوران میں ابن کو ایشکری بھی تھا۔ معاویہ بڑا تھنے نے نے ان لوگوں ہے عراق خصوصاً اہل بھر ہ کو وہاں کے بیہودہ لوٹ کر کھا گئے اور حکومت کی طرف ہے پچھ نہ ہو سکا اس کے ساتھ ہی ابن کو ابول اٹھا امیر المونین اہل بھر ہ کو وہاں کے بیہودہ لوٹ کر کھا گئے اور حکومت کی طرف سے پچھ نہ ہو سکا اس کے ساتھ ہی ابن عامر کو معاویہ بڑا تھن کی نظر میں بہت ہی عاجز و کمزوراس نے ثابت کیا۔ معاویہ بڑا تھن نے اسے ٹو کا بھی کہتم اہل بھر ہ کی طرف سے کیا کہ مرہ ہووہ لوگ خود یہاں موجود ہیں۔ یہ وفد جب بھر ہ کو واپس ہوا تو این عامر سے سب ماجرا بیان کیا اس پر ابن عامر کو غیظ و غضب آیا اور کہنے لگ اہل عراق میں سب سے زیادہ کو ن شخص ابن کو اسے عداوت رکھتا ہے۔ عبداللہ بن ابی شخ یشکری کا نام لیا گیا اور اسے نے ایک خواسان کر دیا۔ جب ابن کو انے یہ ذکر سنا تو وہ بات کہی جس کا ذکر گزرا۔ جب ابن عامر کا نا قابل ہونا بھر ہ میں

مشہور ہوا تو معاویہ ہی تنگینے ملاقات کرنے کے لیے اسے لکھ بھیجا۔

ابن عامر کی معزولی:

ای سال معاویہ برا گفت نے زیاد بن سمیہ کواپ با پوسفیان کے نسب بیل شریک کیا ذیاد جب معاویہ برا گفتہ کے پاس حاضر بروا ہو ایک شخص نی عبد قبیس کا اس کے ساتھ آیا تھا اس نے ذیا دے کہا کہ ابن عامر میر ہے مسفول میں ہے تہا رہی اجازت ہوتو میں ہوا ہے تو اس نے کہا بہت اس سے ملوں ۔ زیاد نے کہا اس شرط پر کہ تہبارے اس نے کہا'' ہاں ہاں ابن سمیہ میر سامور میں اعتراض کیا کرتا ہے اور میر سے عاملوں اچھا۔ اجازت ال گئی اور میہ ابن عامر سے ملا۔ اس نے کہا'' ہاں ہاں ابن سمیہ میر سامور میں اعتراض کیا کرتا ہے اور میر سے عاملوں کو برا کہتا ہے میں نے ارادہ کرلیا ہے کہ قریش میں سے ایک قسامہ لے کرآ دک گا (پچاس آدی جو قسم کھا کمیں) وہ اس بات پر حلف کو برا کہتا ہے میں نے ارادہ کرلیا ہے کہ قریش میں دیکھی' ۔ جب میدوا ہو زیاد نے حال پوچھا جا پہلے اس نے بیان کریے ہو انگار کیا اس نے کسی طرح نہ چھوڑ آ آخر اسے کہد دیتا پڑا۔ زیاد نے جا کر معاویہ بڑا تھی سے سارا ماجرا بیان کیا۔ معاویہ بولٹی نے ایک ویا گئی کے سے اس کے راہوار کے منہ پر مارکروا پس کر معاویہ بولٹی نے اس کے راہوار کے منہ پر مارکروا پس کر دے۔ اس نے اس کے راہوار کے منہ پر مارکروا پس کر دے۔ اس نے اس کے راہوار کے منہ پر مارکروا پس کر دے۔ اس نے اس کی ورکل کی طرف کر نزید اسے اپنے ساتھ لیے ہوئے معاویہ بڑا تھی کے بیس آیا۔ معاویہ بڑا تھی نے ایک کیا کہا کیا تھا۔ میں کر بزیدا ہے اپنے ساتھ لیے ہوئے معاویہ بڑا تھی نے اس کی است کی اورکل کی طرف کر نزید اسے اپنے ساتھ لیے ہوئے معاویہ بڑا تھی نے اس کی است کی اورکل کی طرف کر نے کیا۔ بزید نے بید کی کھا تو این عامر سے کہا تم بیٹھودہ کہ بتا کہا بی شست کی اورکل کی طرف کر نے کیا۔ بزید نے بید کی کھا تو این عامر سے کہا تم بیٹھودہ کہ بتا کہا کی شست کی وجوڑ کر گھر میں بیٹھودہ کہ بتا تک ان کی شست کی وجوڑ کر گھر میں بیٹھودہ کہ بتا کہا کی شست کی وجوڑ کر گھر میں بیٹھودہ کہ بتا کہا ہو کے دور کر گھر میں بیٹھودہ کہ بتا کہا ہوئے کہا ہو کے دور کر گھر میں بیٹھو

امير معاويه رخالفيزاورا بن عامر مين مصالحت:

ان دونوں کو بیٹھے ہوئے بہت دیر ہوگئی تو معاویہ رہائشہ محل سے برآ مد ہوئے۔ ہاتھ میں ان کے ایک حیمٹری تھی اسے

### دروازوں پر مارتے جاتے تھاور پیشعرکسی کاپڑھتے جاتے تھے:

ہماری اور راہ ہاور تہماری اور اس بات کوسب لوگ جان بھے ہیں۔ پھر پیٹے گئے اور ابن عامرے کہا کیا تہمیں نے زیاد کے باب میں زبان کھولی ہے۔ سنو! واللہ تمام عرب اس ہے آگاہ ہے کہ زمانہ جا ہلیت میں سب سے زیادہ معزز میں تھا اور اسلام نے اور بھی میری عزت بڑھا دی زیاد کے سبب سے کچھ کی مجھ میں نہتی جو پوری ہوگئی ہو یا میری ذلت عزت سے بدل گئی ہو یہ بات ہر گز نہیں ہے ہاں اس کو میں نے جس بات کا حقد ارپایا وہ سلوک اس کے ساتھ میں نے بات نامر نے کہا امیر المونین میں اپنے قول سے رجوع کرتا ہوں زیاد کی جس میں خوشی ہووہی بات زبان سے تکالوں گا۔ معاویہ ہوائی نے کہا اب ہم بھی جس میں تہماری خوشی ہو وہی بات کریں گے۔ ابن عامر اٹھ کرزیاد کے پاس گئے اور اسے راضی کرلیا۔ روایت ہے کہ زیاد کوفہ میں جب آیا تو کہنے لگا کہ میں جس واسطے تمہارے بی ہری ہوں اور جس بات کا تم سے طالب ہوں اس میں تمہاری ہی بہتری ہے سب نے کہا ہم سے جو پچھتم جس واسطے تمہارے بی ہمامعاویہ رفی ٹیڈنے کے نسب میں مجھے شریک کردو۔ لوگوں نے کہا کہ جھوٹی گواہی تو ہم نہیں وے سکتے۔ اب زیاد بھرہ میں آیا وہاں ایک شخص نے اس کے موافق گواہی دے دی۔

## امير حج معاويه بن ابي سفيان بن سيرا:

اس سال کا حج معاویہ بناٹٹھ: کے ساتھ لوگوں نے کیااس سال مروان نے مسجد میں مقعو دہ بنایااور ۴۳ مے میں جو حکام وعمال بلاد وامصار میں تھے جن کا ذکر کر چکے وہی لوگ اس سال بھی اینے اپنے منصب پررہے۔

# <u>مہم ھے کے واقعات</u>

## حارث بن عبدالله كي معزولي:

معاویہ بڑٹائٹن نے ابن عامر کومعزول کر کے اس سال کے شروع میں حارث بن عبداللہ از دی اس می کوبھرہ کا عامل مقرر کیا۔ معاویہ بڑٹائٹن کومنظورتھا کہ زیاد کو بیع ہدہ و لیکن فرس محلل کی طرح (گھڑ دوڑ کا وہ گھوڑا جو جیتے تو حصہ لے ہارے تو پچھ نہ دے) حارث کو عامل بھرہ کر دیا تھا۔ حارث نے اپنا رئیس شرط عبداللہ بن عمرو بن غیلان ثقفی کومقرر کیا تھا جا رمہینے بعد معاویہ بڑٹائٹن نے حارث کومعزول کر کے زیاد کو والی بھر ومقرر کیا۔

# زياد بن البي سفيان كاامارت بقره يرتقرر:

زیاد پہلے کوفہ میں سلمان بن رہیعہ بابلی کے گھر میں اُٹرا۔ مغیرہ بڑ گئن کو بیا ندیشہ ہوا کہ زیاد والی کوفہ ہو کہ آیا ہے انھوں نے وائل حضری کو جے ابو ہنید دہجی کہتے تھے اس بات کی خبر لگانے کے لیے زیاد کے پاس بھیجا۔ بیزیاد کے پاس آیا گر پچھ حال نہ کھلا۔ شکون وفال میں اسے بہت دخل تھا واپس جانے کے لیے زیاد کے پاس سے نکلاتو کو ہے کو بولتے سنا پلٹ کراس نے زیاد سے کہد دیا کہ بیکواتو تم کو یہاں سے روانہ ہونے کے لیے کہدر ہا ہے اسی دن ایک قاصد معاویہ بڑا ٹین کا زیاد کے پاس بیتکم لے کر پہنچا کہ بھرہ کی طرف روانہ ہو۔ یہ بھی روایت ہے کہ مغیرہ بڑا ٹیزا مارت کوفہ پر تھے کہ انھیں خبر ملی کہ زیاداس منصب پر آیا چا ہتا ہے انھوں نے قطن بن عبداللہ حارثی کو بلا کر کہا کہتم میر اا تنا کام کرو گئے کہ جب تک میں معاویہ بڑا ٹین جاکر واپس آؤں کوفہ کی نگرانی کرتے بن عبداللہ حارثی کو بلا کر کہا کہتم میر اا تنا کام کرو گئے کہ جب تک میں معاویہ بڑا ٹین کے باس جاکر واپس آؤں کوفہ کی نگرانی کرتے بن عبداللہ حارثی کو بلا کر کہا کہتم میر اا تنا کام کرو گئے کہ جب تک میں معاویہ بڑا ٹینٹوں جاکر واپس آؤں کوفہ کی نگرانی کرتے کہ بین معاویہ بھی بین جاکر واپس آؤں کوفہ کی نگرانی کرتے کہ باتک میں معاویہ بڑا ٹینٹوں کی بین کار واپس آؤں کو بلاکر کہا کہتم میر اس کا کہ بھی معاویہ بھی معاویہ بڑا ٹینٹوں کے بین کیا کہ باتک میں معاویہ بڑا ٹینٹوں کی بھی کے کہ بینٹوں کیا گئی کوفہ کی بھی بینٹوں کے بینٹوں کوفہ کی نگر ان کی کرنے کی بینٹوں کوفہ کی بھی بینٹوں کیا گئی کرنے کیا کہ بینٹوں کیا گئی کو بلاکر کیا کہ بینٹوں کی بینٹوں کیا کہ بیا کہ بینٹوں کیا گئی کے کہ بینٹوں کیا گئی کیا کہ بینٹوں کی کوفہ کی بینٹوں کی بینٹوں کیا گئی کوفہ کی بینٹوں کی بینٹوں کی کوفہ کی کوفہ کی بینٹوں کے کہ بینٹوں کی بینٹوں کیا گئی کوفہ کی بینٹوں کیا گئی کوفہ کی بینٹوں کیا گئی کوفہ کی بیا کوفہ کی بینٹوں کیا گئی کیا کوفہ کی بینٹوں کی بینٹوں کی بینٹوں کی بینٹوں کی کوفہ کی بینٹوں کی کر بیا گئی کی بینٹوں کی کوفہ کی بینٹوں کی کوفہ کی بینٹوں کی کوفہ کی بینٹوں کی کوفہ کی بینٹوں کی کوفہ کی بینٹوں کی کوفہ کی بینٹوں کی کوفہ کی کوفہ کی کوفہ کی کوفہ کی کر بیا گئی کی کوفہ کی کوفہ کی کوفہ کی کوفہ کی کوفہ کی کوفہ کی کر بینٹوں کی کوفہ کی کوفہ کی کوفہ کی کوفہ کی کوفہ کی کوفہ کی کوفہ کی کوفہ کی کوفہ کی کوفہ کی کوفہ کی ک

رہو۔اس نے کہا مجھے سے بینیں ہوسکے گا۔اب انہوں نے عینیہ بن نہا س مجلی کو بلوایا اور یہی استدعا اس سے کی اس نے منظور کرلیا۔
مغیرہ وہائی معاویہ بڑا ٹین کے پاس جانے کوروانہ ہو گئے اور جاکران سے درخواست کی کہ مجھے معزول کرد ہجیے اوروہ سب مکان جو مقام قر قیسا جوار بنی قیس میں واقع ہیں مجھے عنایت کیجے۔ بین کر معاویہ بڑا ٹین کوان سے شروفساد کا اندیشہ ہواتھ کھا کر کہا کہ واللہ تم اپنی خدمت پر واپس چلے جاؤ۔ انھوں نے انکار کیا معاویہ رہائی کی برگمانی اور زیادہ ہوگئی اور آخران کو واپس آنا ہی پڑا۔ رات گئے کوفہ پہنچ اور دارالا مارۃ کا دروازہ کھنکھنایا ایک بگہبان جوقصر کے اوپر بہرہ دے رہا تھا کہتا ہے کہ مغیرہ رہائی کے دروازہ کھنکھنانے سے ہم سب لوگوں میں تشویش کیچیل گئی اور مغیرہ وہن ٹین کو یہ خوف ہوا کہ اوپر سے پھر نہ آئے۔ اپنانام بنا دیا بہرے والا کو مٹھے سے آثر کر آیا خیر مقدم کہا اور سلام کیا۔مغیرہ رہائی نے کسی کا شعر پڑھا:

''اے ام عمر وجب میں دور کے سفر پر آ مادہ موں تو مجھے سے ڈرتی رہ''۔

اور کہاا بن سمیہ کے پاس ابھی جاا سے شہر سے نکال دے دیکھے پل کے اس پار جا کرا سے ضبح ہو نے خرض یہاں سے لوگ روانہ ہوئے اور ضبح ہونے کے پیشتر ہی زیاد کو مل کے یار کر دیا۔

## زیادی بصره میں آمد:

معاویه رہی تین نے زیاد کوبھر ہ وخراسان وسیتان کا حاکم کردیا پھر ہندو بحرین وعمان بھی اس کے ماتحت کردیئے آتر نے الآخر یاعز ہ جمادی الاولی ۴۵م ھ میں زیادہ بھر ہ میں داخل ہوا۔اس وقت فسق و فجو ربھرہ میں علانیہ طور پر پھیلا ہوا تھا۔زیاد نے خطبہ تمراء (جس میں حمد باری تعالیٰ سے ابتداء نہ کی جائے ) پڑھا۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ حمد باری تعالیٰ بھی تھی کہا:

#### خطبه زياد:

خدا کے انصال واحسان کاشکر ہے اور ہم اس سے مزید رحمت کے خواست گار ہیں۔خداوندا جس طرح تو نے نعمتیں ہم کوعطا فرمائی ہیں اسی طرح شکر نعمت کے ادا کرنے کی تو فیق بھی ہم کودے۔

سنوا بخت جہالت اندھادھند گراہی اور بدکاری جودوز خ کو ہمیشہ کے لیے شتعل کردیتی ہے۔ بیوہ ی اموعظیم ہیں جوتم میں سے نالائن لوگ کر گزرتے ہیں اورعقلا کو بھی لیسے لیتے ہیں بوڑھے ان افعال سے پر ہیز نہیں کرتے ہیے وہی باتیں سکھتے جاتے ہیں۔ ہی نے تو جیسے آیات ربانی کو مناہی نہیں خدا کی کتاب کو پڑھاہی نہیں بیجائے ہی نہیں کہ خدانے اطاعت گزاروں کے لیے کیسا تو اب اور گنا ہگاروں کے لیے کس قدرعذاب سرعدی مہیا گیا ہے جس سے چھٹکارا ہی نہیں کیاتم بھی ان لوگوں میں ہوجن کی آئھوں میں حوص دنیانے خاک جھوتک دی۔ جن کے کانوں میں ہوں وخوا ہش نے شیٹھیاں دے دیں جنہوں نے باقی کوچھوڑ کرفانی کو پسند کیں۔ دیکھتے نہیں کہتم نے اسلام میں وہ بدعت کی جو پہلے کس نے نہ کی تھی۔ خرابات کھلے رہنے دیئے کم دور بیچاروں کودن دہاڑے لئے دیا۔ جن کی گنتی بچھ کم نہیں ہے کیا باغیوں کودن کی لوٹ ماراور رات کی شب گردی سے روکنے والے تم میں نہ تھے۔ قرابت کا تم نے خیال کیا اور دین سے دور رہے ۔ کوئی عذر تو نہیں اور معذور بختے ہو۔ ایکوں کی پر دہ لوثی کرتے ہو۔

تم میں سے ہر خص ایک نالائق کی چ کرتا ہے جیسے کی کونہ عذاب کا ڈر بونہ قیامت کا اندیشہ۔ نالائقوں کے قش قدم پر چلے تو پھرتم کہاں کے لائق رہے۔ تم ان کواپنی پناہ میں اس طرح لیے رہے کہ انھول نے اسلام کی ہنک عزت کی اور پھر تمہارے پس پشت گوشہرسوائی میں آ کرچھپ رہے جب تک میں ان کی جائے پناہ کوڈھانہ لوں اور جلا کرخاک نہ کرڈ الوں مجھے کھانا پینا حرام ہے میں و یکھتا ہوں کہ اس امر کا انجام اس طرح ہوگا جس طرح آغاز ہوا۔ نرمی کی جائے گی گرایی جس میں کمزوری نہ ثابت ہو بختی کی جائے گی گرایی جس میں کمزوری نہ ثابت ہو بختی کی جائے گی گرایی کہ جس میں جبر وتعدی نہ ہو ۔ واللہ میں غلام کا مواخذہ آتا ہے مسافر کا مقیم ہے مستمند کا اقبال مند سے بیار کا تندرست سے کروں گا۔ کہتم میں سے کوئی شخص اپنے دوست سے ملے گا تو یہ شان زبان پر ہوگی کے انہ یا سعد فقد ھلك سعید ۔ یا ہیہ ہوگا کہ تمہاری برچھیاں میر سے لیے سیدھی ہو جائیں گی۔

منبر پرجھوٹ کہنا دائی رسوائی کا باعث ہوتا ہے۔ تم پرمیراکوئی جھوٹ ثابت ہوجائے تو میری نافر مانی کرنا تہہیں جائز ہے۔ تم میں سے کسی پرڈا کہ پڑے تو اس کے نقصان کا ضامن میں ہوں۔ دیکھوشب گردی کی شکایت میرے پاس ندآنے پائے جوشب گردگی کی شکایت میرے پاس آئے گا میں تن میں کرڈالوں گا' بستہ ہیں اتن مہلت دیتا ہوں جینے عرصے میں کوفہ تک خبر لے جائیں اور والیس آجائیں۔ دیکھو کسی سنوں گا کہ ایساکلہ ذبان سے نکالا میں اس کی زبان ہی کا ب والیس آجائیں۔ دیکھو کسی کو گوں جس کو میں سنوں گا کہ ایساکلہ ذبان سے نکالا میں اس کی زبان ہی کا ف ڈالوں گا۔ تم لوگوں نے وہ کر تو ت نکالے جو پہلے نہ تھے۔ ہم نے بھی ہرگناہ کے لیے سزا نکال رکھی ہے کوئی کسی کو ڈبود ہے گا تو میں بھی اس کے قلب میں اس کو ڈبود وں گا۔ کوئی شخص کسی گھر میں سیندھ دے گا تو میں بھی اس کے قلب میں سوراخ ڈال دوں گا کوئی آگر کسی شخص کے لیے ترکھودے گا میں اس کو جیتا اس میں گاڑ دوں گا۔ اپنے ہاتھ کو اپنی زبان کو بھی پر دراز نہ سوراخ ڈال دوں گا کوئی آگر کسی خص کے لیے ترکھودے گا میں اس کو جیتا اس میں گاڑ دوں گا۔ اپنے ہاتھ کو اپنی زبان کو بھی پر دراز نہ کرنا میں بھی اپنا ہاتھ اپنی ایڈ ارسانی تم سے بازر کھوں گا۔

عام رسم ودستور کے خلاف کوئی حرکت کسی سے سرز دہوگی تو میں اس کی گردن ماروں گامیر ہے اور پچھلوگوں کے درمیان عداوت چلی آتی ہے۔ اب میں نے ان با تو ل کوکا نول کے پیچھے اور قدموں کے پیچیڈال دیا ہے میں جو نیک لوگ ہیں آخیں چاہیے اپنی نیکی کوزیادہ کریں۔ جو بدلوگ ہیں۔ اپنی بدی سے باز آئیں۔ اگر میں بینہ جانوں کہ میری دشمنی کسی شخص کو مارے ڈالتی ہے۔ جب بھی میں اس کا پردہ فاش نہ کرول جب تک کہ روگر دانی وروشی علانیہ میرے ساتھ نہ کرے ہاں اس صورت میں اسے میں دم نہ لینے دول گا۔ اب تم اپنے کا مول میں از سرنوم صروف ہوجا و اور اپنے خیالات کو درست کرو۔ کتنے ہی لوگ میرے آنے سے رنجیدہ ہوجا کیں گے۔ بھوٹ ہوجا تیں جوخوش ہوجا کیں گے۔

ایباالناس ہم لوگ تمہارے رئیس ہیں تمہاری حمایت کرنے والے ہیں خدانے جو عکومت ہمیں عطا کی۔ای کی روسے ہم تم پر عظم کے خدانے جو مال غنیمت ہم کو بخشا ہے اس سے ہم تمہاری حمایت کریں گے۔ ہمارا حق تم پریہ ہے کہ ہماری مرضی کے موافق ہماری اطاعت کر واور تمہارا حق ہم پریہ ہے کہ اپنی اس حرکت میں عدل کریں۔ ہماری خیرخواہی کر کے تم اپنے کو ہماری عدل کا اور مال کا مستحق بناؤ۔ اور جان لوکہ میں اگر کو تا ہی گروں تو تین باتوں میں ہرگز ایسانہ کروں گا۔کوئی حاجت مند آ وھی رات کو بھی میرے پاس آئے گا تو میں اس سے رو پوش نہ ہوگا۔ کسی کی تخواہ کو یا وظیفہ کو مین وقت پراوا ہونے سے نہ روکوں گا۔ تمہارے لیے کسی فوج کو بھی نہ رکھوں گا۔

تمہیں جاہیے کہاہے ائمہ کی بہبود کے لیے خداہے دعا کرو۔ پیسبتمہارے حاکم ہیں تمہیں ادب دینے والے ہیں تمہاری جائے پناہ ہیں جن کا سہاراتم رکھتے ہواورسنوتم نیک ہوجاؤ گے تو وہ بھی نیک ہوجا ئیں گے۔ان کی طرف سے دل میں بغض نہ رکھواس ہے تم غم وغصہ میں ہمیشہ مبتلار ہوگے۔ایس حاجت کے طلب گارنہ ہو جو پوری کی جائے تو تم کو ضرر پہنچائے۔ میں خدا سے سوال کرتا موں کہ وہ ہرایک کی مدد ہرایک کے مقابلے میں کیا کرے۔ جب دیکھنا کہ میں تم لوگوں میں کوئی تھم جاری کرنا جا ہتا ہوں تواسے آ سانی سے جاری ہونے دو۔اورقتم بخداتم میں سے بہت لوگ میرے ہاتھ سے مارے جائیں گے ہرشخص کو جا ہے کہ میرے شتوں میں شامل ہونے سے حذر کرے۔

## عبدالله بن امتم اورزياد:

عبدالله بن اہتم نے کھڑے ہوکر کہااے امیر میں اعتراف کرتا ہوں کہ خدانے آپ کو دانا کی اور قوت فیصلہ عنایت فرمائی ہے زیا وہ نے کہاتم نے غلط کہا ہیمر تبہ حضرت واؤ د علائلاً کوملا تھا۔احف نے کہااے امیر آپ نے جو کچھ کہا خوب کہالیکن آز مائش کے بعدستائش اورعطا کے بعدسیاس چاہیے ہم بھی تعریف نہ کریں گے جب تک امتحان نہ کرلیں نے ریاد نے کہا یہ بات صحیح ہے۔ پھراہن أدبية مستهة مستديكة المواالها كمة في جو يجه بيان كياخداني اس كے خلاف خبردي عفرما تا عند

﴿ وَ اِبْرَاهِيْمَ الَّذِي وَ فَي اَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وَّزْرَ انحُراى وَ اَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ اِلَّا مَا سَعَى ﴾ ' ' بینی صحف مویٰ وابرا ہیم میں لکھا ہے کہ کوئی بو جھا تھانے والا دوسرے کا بو جھنہیں اٹھائے گا اورانسان جبیبا کرے گا وبيايائے گا''۔

اے زیاد ! تم نے جو وعدہ کیا اس سے بہتر خدانے ہم سے وعدہ کیا۔ زیاد نے جواب دیا کہتم لوگ جو بات جا ہے ہوہم خون کے دریا میں پیرے بغیرو ہاں تک پہنچ نہیں سکتے۔

شععی کی زبانی پیفل ہے کہ میں نے جس خوش بیان کوتقر *بر* کرتے سنا اس اندیشہ میں کہ نہیں اب بگڑ نہ جائے ۔ یہی جی جا ہا کہ بس خاموش ہور ہے مگرزیا دایسانہ تھاوہ تو جس قدرزیا دہ تقریر کرتا اس کا کلام اتنا ہی جید ہوتا جاتا۔

زیا دینے خدمت شرط عبداللہ بن حصن کو دی اور لوگوں کو آئن مہلت دی کہ کوفہ تک خبر پہنچا کرواپس آسکیں اور عشاء کی نماز سب کے بعد پڑھا کرتا تھااور کی شخص ہے کہتا تھا کہ سور ہ بقریا اتناہی بڑااور سور ہ قرآن شریف ہے بہتر تیل تلاوت کرےاس ہے فارغ ہونے کے بعدا تناتو قف اور کرتاتھا کہ چلنے والا مقام خریبہ تک پہنچ جائے اب صاحب شرط کو بیچکم ہوتا تھا کہ لکلے اور جسے پائے من من کرے ایک رات کا ذکر ہے کہ کسی اعرابی کوزیاد کے پاس پکڑلائے۔اس سے زیاد نے بوچھا کہ جو تھم یکارا گیا تھا تونے سنا تھا اس نے کہا بخدایس نے نہیں سنا۔ میں اپنی دودھیل اونٹنی کو لیے ہوئے آر ہاتھا کہ رات ہوگئی اور مجبور ہوکرایک مقام برصبح تک تفہر نے کا ارا دہ کرلیا۔ مجھے مطلق علم نہیں ہے کہ امیر نے کیا تھم دیا ہے۔ زیاد نے جواب دیا۔ واللہ! مجھے یہی گمان ہے کہ تو پچ کہنا ہے کین تیرے تحلّ کرنے میں ہی اس امت کی بہتری ہے تھم دیا اور اس کی گردن ماری گئی۔ زیاد پہلا شخص ہے جس نے احکام شاہی کو بہت شدید کر ا یا۔جس نے معاویہ جمالتیٰ کی سلطنت کو متحکم کر دیا۔جس نے لوگوں کواطاعت گذاری پر مجبور کر دیا جس نے سزا دینے میں سبقت کی

جس نے تلوار کو برہنہ کیا۔ جس نے تہمت پر گرفتار کرلیا۔ جس نے شبہ پر سزادے دی۔ اس کی شاہی کے زمانہ میں لوگ اس سے ب حدو رتے تھے یہاں تک کدایک کوایک سے کچھ کھٹکا نہ رہا تھا۔ کسی شخص کی کوئی چیز گر پڑتی تو کوئی اسے نہ چھوتا جس کا مال تھا۔ جب آتا تواٹھا لیتا۔ عورت اپنے گھر کا دروازہ بند کیے بغیر سورہتی۔ ایسا اس نے انتظام کیا جو بھی و کیھنے میں نہ آیا تھا۔ مدینہ رزق کی تقمیر:

اس کی ہمیت آوگوں کے دلوں میں اس قدر سائی ہوئی تھی کہ اتن کسی کی ہمیت آج تک نہ ہوئی تھی۔ تنخواہیں اس نے جاری کیس اور مدینہ رزق تغییر کیا۔ ایک دفعہ زیاد نے عمیر کے گھر سے گھنٹی کی آواز سنی پوچھا کہ یہ کیا ہے کہا گیا کہ پاسبانی۔ کہاا ہے موقوف کر دیں۔اصطحر سے جو مال انھوں نے حاصل کیا ہے اس میں کچھ جائے گا تو میں اس کا ضامین ہوں۔ اس کے ملاز میں شرطہ چار ہزار تھے ان لوگوں پر سرکر دہ عبداللہ بن حصن تھا جو صاحب مقبرہ ابن حصن اور قبیلہ بنی عبید بن نقلبہ سے تھا اور جہد بن قبیل تمیں میں صاحب طاق جہد تھا یہ دونوں اہل شرطہ کے سردار تھے ایک دن یہ دونوں حربے ہاتھ میں لیے ہوئے زیاد کی ارد لی میں اس کے آگے چل رہے تھے کہدونوں میں نزاع ہوگئے۔

زیاد نے کہااور جہدحر بہ ہاتھ سے ڈال دے اس نے ڈال ویا۔ جب سے لے کرزیا دے مرنے تک ابن حصن اس عہدہ پر باقی رہا۔کہا گیا ہے کہ بد کاراور بداطوارلوگوں کے امور پر زیا دنے جہد کومقرر کیاوہ ایسے ہی لوگوں کی تلاش میں رہا کرتا تھا۔ بھر ہمیں امن وامان :

زیاد ہے کسی نے کہا کہ راہیں پرخطر ہیں اس نے جواب ویا کہ بھرہ میں پہنچنے کے سوامجھے کسی بات کی فکرنہیں ہے بھرہ میں فلبہ حاصل کر لوں اور انتظام کر دوں۔ اگر اہل بھرہ مجھ پر غالب ہو گئے اور شہروں کے لوگ تو زیادہ تر غالب ہو جا کیں گے۔ بھرہ کا انتظام جب کر چکا تو اور بھی جہاں تک اس سے ہوں کا مشخکم کر دیا۔وہ کہا کرتا تھا کہ یہاں سے لے کرخراسان تک ایک ڈوری کسی کی جاتی رہے تو مجھے معلوم ہوجائے گا کہ کس نے چرالی ہے۔

اس نے مشائخ بھرہ کے پانچ سونام لکھے جواس کی صحبت میں تقے اور تین سویا پانچ سوتک ان کا ذریعہ کفاف معین کر دیا اس پر حارثہ بن ہدرنے اس کی شان میں قصیدہ لکھا۔

# صحابه كمار رفي في كاحكومت ميس شركت:

زیاد پہلا تخص ہے جس کے آ گے آ گے حرب اور ڈیڈے ہاتھوں میں لیے ہوئے سپاہی دوڑ اکرتے تھے۔اس نے پانچ سو

سیابی پہرہ پرمقرر کیے تھے کہ وہ مسجد کو جھوڑ کر کہیں جا کتے نہ تھے۔شیبان جوصا حب مقبرہ شیبان اور قبیلیہ بی سعد ہے ہے ان کا

زیاد نے خراسان کے جارصو بے کر دیئے تھے۔ مرو پر امیز بن احمریشکری کو۔ ابرشہر پرخلید بن عبداللہ حنفی کو۔ مردرو ذ وفاريا ب وطالقان يرقيس الهيثم كوبهرات دباونيس وفارس وبوشح پرنا فع بن خالد طاحي كومقرر كيا تھا۔

ایک و فعدنا فع پرزیاد نے عمّاب کیا قید کرلیا اور ایک لا کھ کوئی کہتا ہے آٹھ لا کھ کا جرمانداس کے نام پر نکھا۔سبب میہ ہوا کہ زیاد کے پاس فا دز ہر کا بنا ہوا ایک خوانچے کسی نے بھیجا تھا اس کے حیاروں پائے فا دز ہر کے تھے۔ نافع نے ایک پابیاس کا نکال کرسونے کا پایداگاد یا۔خوانچواہے غلام کے ہاتھ زیادہ کے پاس روانہ کیااس کا نام زیدتھا۔ بدنا فع کے تمام امور میں بہت دخیل تھا۔اس نے زیاد ہے نافع کی شکایت کی۔اس سے کہددیا کہ نافع نے آپ کے ساتھ خیانت کی ہے خوانچہ کا ایک یابید نکال کراس کی جگہ سونے کا یابید لگا

چند مخص بزرگان از دہیں ہے جن میں سیف بن وہب معولی شریف قوم تھا زیاد کے پاس آئے وہ مسواک کررہا تھا۔ سیف

أُذْكُ رُ بِنَا مَـوُقِفَ ٱفْرَاسِنَا بِاللِّحِنُو إِذْ ٱنْتَ اِلْيُنَا فَقِيْرُ نَبْنَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى مَقَامَ حِنُومِينَ مُقَامَ حِنْ مُعَلَى مُعْرِورِتُ مُعْنَى وَمُعَلِينَ مُعْلَمُ مِنْ مُعْلَمُ مِنْ مُعْلَمُ مِنْ مُعْلَمُ مِنْ مُعْلَمُ مِنْ مُعْلَمُ مِنْ مُعْلَمُ مُعْلِمُ مِنْ مُعْلَمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مِنْ مُعْلَمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِم

صبرہ نے ایک زمانے میں زیاد کو پناہ دی تھی اس شعر میں وہی بات زیاد کو یا د دلائی ہے۔ زیاد نے کہاہاں بعنی مجھے یا د ہےاور ا پنا تھم نامہ منگوا کرمسواک سے جر مانہ کومٹا دیا۔اور نافع کوقیدے رہا کیا۔

پھرزیا دنے نافع وخلید وامیر کومعزول کر کے حکم بن عمرو بن مخدوج بن نعیلہ کو حاکم مقرر کیا۔نعیلہ غفار کا بھائی تھالیکن ہے لوگ بہت کم تھے اس سب سے غفاری کہلاتے ہیں۔

امارت خراسان برحكم بن عمر د كاتقرر:

تھم بن عمر و نے طخارستان میں جہاد کیا غنیمت میں مال خطیر حاصل ہوا۔اس کے بعد انھوں نے انقال کیا مرتے وقت انس بن ابی اناس بن زنوم کواپنا ظیفه کیا اور زیا د کولکھ بھیجا کہ میں نے اس شخص کو خدا کے لیے اورمسلمانوں کے لیے تمہارے لیے انتخاب کیا۔ زیاد نے بیدد کچھ کرکہا خداوندا میں اس شخص کونہ تیرے دین کے لیے نہ سلمانوں کے لیے نداینے لیے پیند کرتا ہوں اورخلید کے نام برولایت خراسان کا فرمان لکھ بھیجا۔اس کے بعدر بیج بن زیاد حارثی کو بچاس ہزار کی سیاہ کےساتھ خراسان روانہ کیاان میں بچیس ہزار بھر ہ کےلوگ تھےرئیج ان کاسر دارتھا بچیس ہزار کوفہ کے تھےاورعبداللہ بن الی عقیل ان کاسر دارتھا اورسب کےسب رہیج بن زیا د کے ماتحت تتھے۔

امير حج ميروان بن حكم:

مروان بن تحکم والی مدینہ نے اس سال امارۃ جج کی اور باقی حکام وعمال اس سال وہی لوگ تمام شہروں میں تھے جن کا ذکر گذر چکا۔مغیرہ بن شعبہ بٹٹٹ کوفہ کے امیر اورشر سے قاضی تھے زیادوالی بھر ہ تھا اور عمال وہی جن کا ذکر گذرا۔اور اس سال عبد الرحمٰن بن خالد بن ولید بٹاٹٹڈ نے زمین روم میں جاڑابسر کیا۔

## لأنهم ھے واقعات

# عبدالرحمٰن بن خالد مِنْ لَثَيْنُ كَا انتقال:

اس سال ما لک بن عبیداللہ نے زمین روم میں جاڑا اسر کیا عبدالرحیٰ بن خالد جھائی و مالک بن ہمیر ہسکونی کا نام بھی لیا گیا ہے۔ اس سال عبدالرحیٰ بن خالد رہی ٹین روم میں تمص کی طرف آئے۔ ابن اُ ٹال نصر انی نے شریت میں زہر ملا کر انھیں وے ویا کہا گیا ہے کہ انھوں نے وہ شریت پی لیا۔ اس زہر میں ان کا کام تمام ہو گیا۔ سبب اس کا بیہ ہوا کہ ملک شام میں عبدالرحمٰن بن خالد رہی ٹی ٹی شان بہت بڑھ گئی گئی۔ لوگ یہاں کے دل سے ان کی طرف مائل تھے۔ ان کے والد خالد بن ولید رہی ٹی ٹی آ ٹارلوگوں کے پاس موجود تھے۔ دوسر نے زمین روم میں مسلمانوں کے لیے ان کی جفائش ان کا رعب و دبد بہتھا۔ معاویہ رہی ٹی ٹی کو ان سے خوف پاس موجود تھے۔ دوسر نے زمین روم میں مسلمانوں کے لیے ان کی جفائش ان کا رعب و دبد بہتھا۔ معاویہ رہی ٹی تھا کے اور اس بات ہوگیا کہ ان کے سبب سے ضرر نہ پہنچ اسی خیال سے معاویہ رہی ٹی ابن اُ ٹال کو تھم دیا کہ ان کے گئی کے این اُ ٹال کی حالت کی کو اس کے تھے کو رہے کر ای اسے معاف ہوجائے گا۔ اور تھم کی خراج کی تحصیل اس کے متعلق کر دی جائے گی۔ ابن اُ ٹال نے اپنے کسی غلام کے ہاتھ عبدالرحمٰن کے پاس زہر ملا ہوا شربت بھیجا۔ وہ پی کر حمص میں مرگئے۔ دی جائے گی۔ ابن اُ ٹال نے اپنے کسی غلام کے ہاتھ عبدالرحمٰن کے پاس زہر ملا ہوا شربت بھیجا۔ وہ پی کر حمص میں مرگئے۔ معاف ہو ٹی اُن کا کا کا کا کا کا کی تصیل اس کے متعلق ہوگئی۔ ابن اُ ٹال کا فل

عبدالرطن کا بیٹا خالد مدینہ میں جوآیا تو ایک دن عروہ بن زبیر سے ملاقات کی سلام کیا تو عروہ نے کہاتم کون ہو کہا خالد بن عبدالرطن عروہ نے طنز سے کہا کہوا بن اٹال کی کمین میں عبدالرطن عروہ نے طنز سے کہا کہوا بن اٹال کی کمین میں میٹے اٹھ کھڑا ہوا سیدھاتھ میں پہنچا اور ابن اٹال کی کمین میں رہنے لگا۔ دیکھا ایک دن وہ سوار جارہا ہے۔خالد نے بڑھ کر روکا اور تکوار کا وار کر کے اسے قل کر ڈالا۔ یہ خبر معاویہ بخالات کو ہوئی تو پھے دنوں خالد کو قید کرلیا اور اس سے خوں بہالینے کا تھم دیا گراس کے عوض میں قل نہیں کیا۔ اب خالد پھر مدینہ آیا اور عروہ سے ملا۔ اور اسے سلام کیا عروہ نے کہا کہوا بن اٹال کی کیا خبر ہے۔خالد نے کہا ابن اٹال کی طرف سے تو میں نے تم کو بے قکر کر دیا۔ لیکن تم تو بتاؤ کہا بن جرموز کی کیا خبر ہے عروہ نے جواب میں سکوت کیا۔

عظیم بن غالب خار جی کاقتل<sup>.</sup>

اس سال تظیم وسہم بن غالب ہجیمی نے خروج کیا اور تحکیم کرتے رہے کے سبب بیہوا کہ زیاد کو جب حکومت حاصل ہونی توسہم

ل خوارج كالكفرقة كمديد لا عُكم إلا الله ان كاشعار قار

بن غالب اور خطیم پرجس کانام پزید بن مالک با بلی ہے خوف وہراس کاغلبہ ہوا سہم نے توبید کیا کہ اہواز کی طرف چلا گیا'اور بغاوت کی اور خوت کی اور بغاوت کی اور خوت کی اور بغاوت کی اور خوت کی اور خوت کی اور خوت کی اور خوت کی اور خوت کی اور خوت کی اور خوت کی اور خوت کی اور خوت کی اور خوت کی اور خوت کی اور خوت کی اور خوت کی اور بیا کہ اپنے شہر کے باہر مسلم بن عمروسے کہا کہ تم اس کے ضامن ہو مسلم نے ضائت ہے افکار کیا اور بید کہا کہ ہاں اگر بیاب کے مرف میں ہو مسلم نے ضائت ہے افکار کیا اور بید کہا کہ ہاں اگر بیاب گھر نے قاری کی مرف کی خوت کی اور بید کہا کہ ہاں اگر بیاب گھر نے باہر کہیں رات کور ہے گا تو میں آپ کو خبر کر دوں گا اس کے بعد مسلم نے زیاد کو آ کر خبر کر دی کہ قطیم آ ج رات کوا پے گھر نہ تھا۔ زیا دی تو تا کی گیا اور بابلہ میں چھینک دیا گیا۔

# امير حج عتبه بن الي سفيان:

اس سال عتبه بن البي سفيان نے لوگوں كے ساتھ حج كيا۔ حكام وعمال وہي رہے۔

# <u> رسم ہے</u> کے واقعات

اس سال ما لک بن ہبیر ہ نے زمین روم میں اور ابوعبد الرحمٰن قینی نے انطا کیہ میں جاڑ ابسر کیا۔

# عبدالله بن عمر من الله كا ولايت مصريه معزولي:

# کو ہستانعور وفراوندہ کی جنگ:

بعض اہل سیر کہتے ہیں کہ اس سمال زیاد نے تھم بن عمروغفاری کوامیر خراسان کر کے روانہ کیا انھوں نے کو ہتان غور وفراوندہ میں جنگ کی۔ بزورشمشیر غالب آ کر فتح بیاب ہوئے بہت کچھ مال غنیمت اور قیدی ہاتھ آئے ۔ تھم نے واپس ہوکر مرو میں انقال کیا اس روایت میں جواختلاف ہے اسے ہم ان شاءاللہ آگے بیان کریں گے۔

# امير هج عتبه بن ابي سفيان:

. اس سندمیں امارۃ حج عتبہ بن ابی سفیان یاغبسہ بن ابی سفیان نے کی۔عمال و حکام سب و ہی رہے جو سال گذشتہ تھے۔

# <u>مہم ھ</u>کے واقعات

## عبدالله بن قيس كاجهاد:

اس سال ابوعبدالرحمٰن قینی نے انطا کیہ میں جاڑا ہسر کیا اورعبداللہ بن قیس فزار بُن نے گرمیوں کا جہاد کیا اور مالک بن ہمیر ہُ سکونی نے دریا میں جنگ کی اور اہل مدینہ بھی ساتھ تھے اہل مدینہ سکونی نے دریا میں جنگ کی اور اہل مدینہ بھی ساتھ تھے اہل مدینہ کے رئیس منذر بن زہیر تھے اور ان سب کے رئیس اعلیٰ خالد بن عبدالرحمٰن بن خالد بن ولید تھے بعض مورخین کا قول ہے کہ اسی سال زیاد نے غالب بن فضالہ لیٹی وٹائٹو، کووالی خراسان مقرر کر کے روانہ کیا بید سول اللہ میکھیا کے صحابہ وٹی تیں ہیں۔

## امير حج مروان بن حكم:

مروان بن تحکم نے اس سال لوگوں کے ساتھ حج کیا مروان کوا پی معزولی کا اندیشہ بھی اس زمانے میں تھا اس لیے کہ معاویہ بناٹتنا کا عمّا ب ہوا تھا پہلے فدک مروان کو دے ڈالا تھا پھر لے لیا۔شہروں کے عمال و حکام وہی لوگ تھے جوسال گذشتہ میں تھے۔

#### مصم ھے واقعات

اس سال ما لک بن بهیر و نے زمین روم میں جا ژابسر کیا۔

فضالہ بن عبیدنے جربیہ میں جنگ کی ٔ جاڑا بھی وہیں کا ٹافتح حاصل ہوئی اور بہت سے قیدی ہاتھ آئے۔

اورعبدالله بن كوزه بجلى نے گرمیوں میں چڑھائی كى ۔

اورعقبہ بن نافع نے دریامیں جنگ کی اوراہل مصرکے ساتھ جاڑ ابسر کیا۔

اور یزید بن معاویہ رہی ٹھنے نے روم میں جنگ کی یہاں تک کہ قسطنطنیہ تک پہنچ گیا ابن عباس وابن عمروابن زبیر وابوابوب انصاری ٹوکھیاس کے ساتھ تھے۔

# مروان بن حكم:

اس سال مروان بن تکم کومعاویه رفی افتیز نے رہیج الا قبل میں مدینہ ہے معزول کیا اور سعید بن عاص رفی افتیز کور بھے الا قبل یا رہیج الآخر میں مدینہ کا امیر کیا۔ معاویه رفی افتیز کی طرف سے مروان کی حکومت مدینہ میں آٹھ میں دومہینے رہی۔ مروان کی معزولی کے وقت عبدالله بن عامر رفی افتیز نے اضی معزول کر کے ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن بن عوف کو قاضی مقرر کیا۔

## کوفیہ میں طاعون کی ویا:

کہا گیا ہے کہ اس سال کوف میں طاعون آیامغیرہ بن شعبہ مٹاٹٹن طاعون کے خوف سے بھاگ گئے تھے جب طاعون دفع ہوگیا

تو کسی نے کہاا بتو کوفہ میں چلووہ چلے آئے اور آتے ہی طاعون میں مبتلا ہو گئے اور مرگئے۔ یہ بھی کہتے ہیں کہ مغیرہ وٹائٹن کی موت ۵۰ ھییں واقع ہوئی۔اورمعاویہ وٹائٹننے کوفہ کی امار قبھی زیاد کے حوالہ کردی۔ زیاد پہلاخض ہے جوکوفہ وبصرہ دونوں کاامیر ہوا۔ امیر حج سعید بن عاص وٹائٹن

سعید بن عاص بن تین اس سال امیر جج تھے اور حکام وعمال وہی تھے جو سال گذشتہ تھے۔ ہاں مغیرہ بن تا کے سال وفات میں اختلاف ہونے سے کوفیہ کے عامل میں اشتباہ رہا۔

## <u>ے واقعات</u>

اس سال بسر بن افی ارطاۃ اور سفیان بن عوف از دی نے زمین روم میں جنگ کی پیجھی کہا جاتا ہے کہ فضالہ بن عبید انصاری نے دریامیں جنگ کی۔

## مغيره بن شعبه رخالتُهُ کي و فات:

بقول واقدی و مدائق مغیره برخاشی کی موت اسی سال واقع ہوئی کہتے ہیں کہ مغیرہ برخاشیٰ دراز قد تھے ایک آئیوان کی سرموک میں جاتی رہی تھی ستر برس کے من میں شعبان • ۵ ھیں بعض کا قول ہے ۵ ھیں وفات پائی ۔ زیا دسمرہ بن جندب برخاشیٰ کو بصرہ میں اپنی عکم چھوڑ کرخودکوفہ میں چلا آیا۔ چھ مہینے کوفہ میں رہا کرتا تھا چھ مہینے بصرہ میں ۔

#### زيا د كا كوفه مين خطبه:

جب کوفہ میں آیا تو منبر پرجا کرجمد و ثنائے اللی کی پھر کہا کہ میں بھر ہجھے بیخد مت کی ہے میں نے ارادہ کیا کہ بھرہ کے اہل شرط میں ہے دو ہزار سیا ہیوں کے ساتھ یہاں آوں پھر جھے خیال آگیا کہ تم لوگ اہل حق ہوتہ ہار سے جو نے بہت دفعہ باطل کو دفع کیا ہے اس لیے فقط اپنے گھر والوں کو ساتھ لیے ہوئے تمہارے پاس چلا آیا۔ المحمد للہ! کہ لوگوں نے جتنا جھے پست کیا تھا اس خدانے اتناہی جھے بلند کر دیا اور لوگوں نے جس بات کو ضائع کر دیا تھا خدانے اس کی حفاظت کی۔ خطبہ سے فارغ ہو چکا تھا۔ ابھی خدانے اتناہی بھے بلند کر دیا اور لوگوں نے جس بات کو ضائع کر دیا تھا خدانے اس کی حفاظت کی۔ خطبہ سے فارغ ہو چکا تھا۔ ابھی منہر ہی پرتھا کہ اسے لوگوں نے عگر بزے مارے اور جب تک عگر بزے آتا موقوف نہ ہوئے بیشا ہی رہا پھراپنے خاص لوگوں کو بلا کر حکم دیا۔ افعوں نے مجبہ کے سب درواز وں کوروک لیا پھر کہا میں ہم خص کو تھا ہوں کہ اپنے پاس والے آدی کو کو پیٹر ہے۔ ہرگز ہرگز کو کی بینہ کہے کہ میں نہا میرے پاس کون بیشا تھا اس کے بعد اپنے لیے ایک کری مجد کے درواز و پر رکھوائی پھر چا رچار شخصوں کو بلا کریتم کی کہ ہم میں سے کسی نے ڈھیا نہیں مارا۔ جس نے تھم کا لیا سے چھوڑ دیا جس نے تم نہ کھائی اسے علیحہ و دوک رکھا۔ یہ کہ بھر بی کہا جا تا ہے کہ نہیں ای شخص تھے کہ اس بے گھوڑ دیا جس نے تھوڑ دیا جس نے تھوڑ دیا جس نے تھوڑ دیا جس نے تھوڑ دیا جس نے تھوڑ دیا جس نے تھوڑ دیا جس نے تھوڑ دیا جس نے تھوڑ دیا جس نے تھوڑ دیا جس نے تھوڑ دیا جس نے تھوڑ دیا جس نے تھوڑ دیا جس نے تھوڑ دیا جس نے تھوڑ دیا جس نے تھوڑ دیا جس نے تھوڑ دیا جس نے تھوڑ دیا جس نے تھوڑ دیا جس نے تھوڑ دیا جس نے تھوڑ دیا جس نے تھوڑ دیا جس نے تھوڑ دیا جس نے تھوڑ دیا جس نے تھوڑ دیا جس نے تھوڑ دیا جس نے تھوڑ دیا جس نے تھوڑ دیا جس نے تھوڑ دیا جس نے تھوڑ دیا جس نے تھوڑ دیا جس نے تھوڑ دیا جس نے تھوڑ دیا جس نے تھوڑ دیا جس نے تھوڑ دیا جس نے تھوڑ دیا جس نے تھوڑ دیا جس نے تھوڑ دیا جس نے تھوڑ دیا جس نے تھوڑ دو اور دی کو تھوڑ کیا گھوڑ کیا گھوڑ کے تھوڑ کیا گھوڑ کے تھوڑ کے تھوڑ کیا گھوڑ کے تھوڑ کے تھوڑ کیا گھوڑ کے تھوڑ کے تھوڑ کیا گھوڑ کے تھوڑ کے تھوڑ کے تھوڑ کے تھوڑ کے تھوڑ کے تھوڑ کے تھوڑ کے تھوڑ کیا گھوڑ کے تھوڑ کے تھوڑ کے تھوڑ کے تھوڑ کے تھوڑ کے تھوڑ کے تھوڑ کے تھوڑ کے تھوڑ کے تھوڑ کے تھوڑ کے تھوڑ کے تھوڑ کے تھوڑ کے تھوڑ

صعبی کہتے ہیں ہم نے زیاد کو غلط کہتے بھی نہیں سنا چھی بات ہو یا بری جو وعدہ کرتا اُسے ضرور پورا ہی کر کے چھوڑتا۔ پہلے جس شخص کواس نے کوفہ میں قتل کیا وہ ادنیٰ بن حصن تھا اس کی کوئی بات زیاد کومعلوم ہوگئی تو اسے طلب کیا یہ بھاگ گیا۔ زیاد نے لوگوں کا جائزہ لیا ابن حصن بھی سامنے آیا پوچھا یہ کون شخص ہے سب نے کہاا دنیٰ بن حصن طائی۔ زیاد نے بیٹشل کہی اتناف سحسان رجلاہ لسواجسل گرفت کوای کے دونوں پاؤں لے کرآئے ہیں۔ ادنی نے معذرت کی پھھ معر پڑھے زیاد نے بو چھاعثان ہی تا کہ باب میں تیری کیا رائے ہے اس نے جواب دیا رسول اللہ کا تھا کے داماد ہیں ان کی دو بیٹیوں کے شوہر ہیں۔ اس نے بوچھا اچھا معاویہ دی تیری کیا رائے ہاں نے جواب دیا رسول اللہ کا تھا کہ اور دبار ہیں کہا اچھا میرے باب میں تو کیا کہتا ہے اس نے کہا کہ میں سنتا ہوں کہ بھرہ میں آپ نے بیکلہ کہا تھا کہ واللہ میں بھار کا مواخذہ تندرست سے اور بدنھیب کا قبال مند سے کروں گا۔ زیاد نے کہا ہاں! میں نے کہا تھا اس نے کہا " خَبَ طُنَة اعْ عُشُواء " آپ اندھی اور ٹنی کی طرح بہک گئے۔ اس پرزیاد نے بیشل کی "لَیْسَ النَّقَاحُ بِشُنَّ الزَّمَر قِ" اس کی شہنائی کچھزیا دہ تو بردی نہیں ہے۔ آخرائے تی کیا۔

#### عمرو بن حمق کے خلاف شکایت:

کوفہ میں زیاد جب آیا ہوت کارہ بن ابی معیط نے اس سے آکر کہا کہ عمرو بن حمق پاس شیعہ ابوتر اب جمع ہوا کرتے ہیں۔
عمرو بن حریث نے بین کراس سے کہا کہ جس بات کا تجھے یقین نہیں 'جس کے انجام کی تجھے خبر نہیں پھراسے عرض کیوں کر رہا ہے۔
زیاد نے کہاتم دونوں خطا پر ہو۔ تو نے تو علائے بید تذکرہ مجھ سے کیا اور عمرو نے تیرے کلام پراعتراض کر دیا۔ اب تم دونوں عمرو بن حمق کے پاس جا کر کہو کہ تمہمارے پاس بید کیسا مجمع رہا کرتا ہے۔ کوئی تم سے بات کرنا چا ہے یا تم کسی سے بات کرنا چا ہوتو مسجد میں کیا کرو اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ جس شخص نے عمرو بن حمق کی نسبت زیاد سے بیہ بات کہی اور یہ بھی کہا کہ اس نے دونوں شہروں کو بلاک کررکھا ہے وہ یہ بید بن ردیم تھا۔ اس بات پرعمرو بن حریث نے طعن سے کہا کہ بھی اس نے اپ نفع کی الی حرص نہ کی تھی جیسی آج کی ہے۔
یہاں کرزیاد نے بزید بن ردیم سے کہا کہ تو نے اس کا خون مہر کردیا تھا لیکن عمرو نے بچالیا اگر میں جانتا کہ میر ہے بغض میں اس کا مغز استخوال بیکھل رہا ہے اس پر بھی میں اس کو نہ چھیر تا جب تک کہوہ جھے برخروج نہ کرتا۔

زیاد کواہل کوفہ نے جب سنگریزے مارے ہیں تو اس نے مقصورہ مسجد میں بیٹھنا اختیار کیا۔ بصرہ میں اس کی جگہ پرسمرہ بن

بصريون كاقتل:

ایک مخص نے انس بن سیرین سے سوال کیا کہ سمرہ نے بھی کیا کسی کوتل کیا اس کا جواب انھوں نے بید یا کہ سمرہ نے جتنے لوگوں کوفٹر کیا ہے ان کا کیا شار بھی ہوسکتا ہے۔ زیاد سمرہ کو اپنا جانشین کر کے کوفہ میں چلا آیا جب واپس گیا ہے تو سمرہ آٹھ ہزار آدمیوں کو تل کیا ہو۔ جواب دیا اگر استے ہی اور میں آدمیوں کو تل کرتا جب بھی مجھے بیاندیشہ نہ ہوتا۔

ابوسوارعدوی کابیان ہے کہ سمرہ نے میری قوم کے لوگوں میں سے فقط ایک دن میں کے وقت سینیا لیس آ دمیوں کوتل کیا کہ وہ سب کے سب جامع قرآن نہے۔

## سمره کی سواری:

سمرہ شہرے باہر جارہ بتھے بنی اسد کے محلّہ تک جب سواری پینچی تو کسی گلی سے ایک شخص نکل آیا اور ادھر سے اس کی ارد لی کے سوار آپڑے ایک سوار نے بڑھ کراہے برچھی ماری سوار جب نکل گئے اور سمرہ اس مقام تک پہنچا تو اسے خاک وخون میں لوشخے دیکھا بوچھنے گئے یہ کیا ما جراہے کسی نے کہا آپ کی سواری کے لوگوں نے بیکیا۔ سمرہ نے کہاتم لوگ جب سنا کرد کہ ہم سوار ہوئے ہیں توہماری برچھیوں سے حذر کیا کرو۔

#### قريب اورز حاف كاخروج:

قریب اور ز حاف نے جب خروج کیا ہے تو زیاد کوف میں تھا اور سمرہ بھرہ میں ۔ بیلوگ پہلے بنی یفکر میں آئے یہاں ستر آ دمی تھاور بیوا قعدرمضان کا ہےاس کے بعدسب کےسب بنی ضبیعہ میں آئے یہاں بھی ستر آ دمی تھے۔ایک بوڑ ھا آ دمی حکاک ان کوملا انھیں دیکھتے ہی اس نے پکارکر کہا آؤ ابوشعثا آؤ۔ بیلوگ بڈھے کوئل کر کے از وی مسجد میں متفرق ہو مجئے اور ایک فرقہ ان میں صحن بی علی میں چلا آیا اورایک فرقد مسجد میں معاون میں گیا۔سیف بن وہب اینے رفیقوں کوساتھ لے کران لوگوں سے لڑنے کونکل آیا اور جو خص اس کے سامنے آیا اسے قتل کیا۔ بن علی و بنی راہب کے چندنو جوان قریب و زحاف سے لڑنے کو لکلے اور ان کو تیر مارے۔ قریب نے یو چھا کیاتم لوگوں میں عبداللہ بن اوس طاحی بھی ہے اور پیاسے تیر مار ہاتھا جواب دیا کہ ہاں ہے۔قریب نے کہا: هَـــلّـــمّــ السي البراز مقابله مين آئے عبداللہ فكل كرائے تل كيا اورسركات لايازيا و في است آ كرعبدالله كوسرزنش كي اوركها اے كروه طاحیداً گرتم نے ان لوگوں سے جنگ ندی ہوتی تو میں تم سب کوقید خاند میں بھیج دیتا۔

قریب بنی ایا دستے تھا اور زخاف بنی طے سے اور دونوں خالہ زاد بھائی تھے اہل نہروان کے بعد جن بوگوں نے خروج کیا ہے بید دونوں ان سب میں اوّل ہیں۔ ابو بلال نے کہا ہے کہ'' خدا قریب کوقریب ندآ نے دے'' والله آسان پر سے گر بڑنا میر ہے لیےاس بات سے بہتر ہے کہ اس کی سی حرکتیں کروں عرضہ ملامت اسے بنا نامقصود تھا۔

فرقه حروريه كامل عام:

قریب وز حاف کے قتل ہو جانے کے بعد زیا دینے اس فرقہ حرور یہ کے قتل واستیصال میں بہت پختی کی اور بصرہ سے کوفہ میں آنے لگا توسمرہ کواس باب میں تا کید کر دی۔سمرہ نے بھی ان لوگوں میں سے ایک خلق کثیر کوفل کیا۔ ایک دفعہ زیاد نے منبر پر کہا کہ اے اہل بھرہ ان لوگوں کے دفع کرنے کی زحت تہمیں اپنے سرلونہیں تو واللہ میں پہلے تہمیں کوتل کرنا شروع کروں گا۔ قتم بخدا! اگر ا کی شخص بھی ان میں کا نچ کرنگل گیا تو اس سال تمہارے عطیات وجرایات میں سے ایک درہم بھی تم کو نہ ملے گا۔ یہن کرتما م طلق حرور بیے کے تل پرآ مادہ ہوگئی اور وہ سب کے سب مارے گئے۔

منبررسول الله منظيل كالراده:

اس سال معاوید بن تشین نے تھم دیا کہ منبررسول اللہ کا تھا کو اٹھا کرشام میں لے جا کیں منبر کو ذراجبنش وی تھی کہ آفاب میں عمر الک گیا ایسا که دن کوتار بے نگل آ ہے معاویہ بٹی تھنے کے اس حکم کوسب لوگ ایک امرعظیم سمجھے ۔اس برمعاویہ بٹی تھنانے کہا کہ میرا ارادہ میہ نہ تھا کہ منبرا تھایا جائے مجھے اندیشہ یہ ہوا کہ دیمک لگ گئ ہوگی اس لیے میں نے خود دیکھ لیا پھراسی دن منبر پر پوشش ڈال

امير معاويه ماتية كي منبررسول وكالله كمتعلق معذرت:

خودمعاویہ رفی تنزین نے بیان کیا کہ میری رائے بیتھی کہ رسول اللہ ٹھٹیا کے منبراورعصا کو مدینہ میں نہ چھوڑ نا جا ہیے وہاں کے

وگ امیر المومنین عثان بخاشیٰز کے قاتل اور دشمن ہیں۔ جب معاویہ بخاشیٰز کامدینہ میں ورود ہوا تو عصائے مہارک سعدقر ظ کے باس تھا ن سے معاویہ مخاتیز نے منگوا بھیجا اور ابو ہریرہ بخاتیزاور جاہر بن عبداللہ بخاتیز بیس کر معاویہ بخاتیز کے پاس آئے اور کہا اے میرالمونین خدا کے واسطےابیا نہ سیجیے بیہ بات مناسب نہیں کہ جس جگہ رسول اللّه عرفیجا نے خودمنبر کور کھ دیا ہے وہاں ہے آ پے منبر کواور مصا کوا ٹھا کرشام میں لے جائیں پھرمبحد کو بھی یبال ہے لے جائے آخرمعاویہ بٹاٹٹنٹ پیارادہ ترک کیااورمنبر میں چھزیے اور و صادیے۔اس زمانہ میں منبررسول الله عرفیم آٹھوزینوں کا ہے اوراس باب میں معاوید برفاشتنے نے لوگوں سے بہت معذرت کی۔ منبررسول الله من الله كاعظمت:

پھرعبدالملک نے اپنے عبد میں منبر کے اٹھالانے کا قصد کیا قبیصہ بن ذویب نے کہا خدا کے واسطے ایسانہ کیجیے منبر کواس کی جگہہ ہے نہاٹھا ہے۔امیرالمومنین معاویہ جلٹٹنانے ذرااسے سرکایا تھا کہ آفاب میں گہن لگ گیا۔رسول اللّٰہ بُکٹیلم فرماتے ہیں کہ میرے نبریر جوکوئی جھوٹی قتم کھائے وہ اپناٹھ کا نا دوزخ میں بنا لے اسی منبر کے پاس اہل مدینہ کے حقوق کا تطعی فیصلہ ہوا کرتا ہے اور آپ ہے مدینہ سے لے جانا جا ہنتے ہیں ۔ آخرعبدالملک نے بیرخیال دل سے نکال ڈالا پھر بھی اس کا ذکر نہ کیا۔

پھر ولید کا زیانہ آیا تو اس نے بھی جس سال حج کیا ہی اراوہ کرلیا اور کہا کہ میں تو اس بات کوکر ہی گز روں گا یہ دیکھ کرسعید بن مسبب نے عمر بن عبدالعزیز ریٹتیے سے کہلا بھیجا کہ ذرا دلید کو سمجھا و کہ خدا ہے ڈرےا سے نا راض نہ کرے غرض عمر بن عبدالعزیز ریٹتیہ کے کہنے سے ولیداس کام سے مازآ ما پھراس کا ذکر نہ کیا۔

جس سال سلیمان بن عبدالملک حج کوآیا تو عمر بن عبدالعزیز پرنتیجہ نے ان سب یا توں کا ذکر کیا کہ ولید نے ایساارا دہ کیا تھا اور تعید بن المسیب نے بیکہلا بھیجاسلیمان نے بین کرکہا کہ امیر المومنین عبدالملک اور ولید کی اس بات کا ذکر کرنا ہی مجھے اچھانہیں معلوم وتا۔ ہم کواس بات کی ضرورت ہی کیا ہے۔ دنیا کوتو ہم لے چکے وہ تو ہمارے قبضہ میں ہے پھر بھی بیارا دہ کریں کہ اسلام کی نشانیوں ں ہے ایک بڑی نشانی کوجس کی زیارت کولوگ آیا کرتے ہیں اٹھا کراینے پاس لے جائیں سیسی طرح مناسب نہیں۔

معاویہ بن الی سفیان بھی نے عقبہ بن نافع فہری کوافریقیہ کی طرف روانہ کیا تھا عقبہ نے اسے فتح کیا اورشہر قیروان کی بنیاو الی اس مقام پر درند ہے جانوروں اور سانیوں ہے بھرا ہوا اپیا جنگل تھا کہ وہاں جانے کی کسی کو جرأت نہ ہوتی تھی عقبہ نے ان انوروں کے لیے بدد عاکی سب کے سب وہاں سے بھاگ گئے عقبہ نے یکار کر کہا کہ اب ہم لوگ یہاں آئے ہیں تم سب غول کے ول متفرق ہو جاؤ۔ یہ بینتے ہی سوراخوں ہے نکل نکل کرسب بھا گے ۔ایک شخص ای نشکر کا جوعقبہ کے ساتھ وہاں گیا تھا کہتا ہے کہ عقبہہ سب سے پہلے تخص ہیں جس نے قیروان کی بنیاد ڈالی لوگوں کور ہے ادر گھر بنانے کے لیے زمینیں دیں اور وہاں کی مسجد انھیں نے وائی ان کے معزول ہونے تک ہم سبان کے ساتھ رہے عقبہ بہترین حکام دا دامر میں تھے۔

نقبه بن ناقع کی معزولی:

معاویه برخاتینا نے اس سال یعنی • ۵ ھ میں معاویہ بن حدیج برخاتین کومصر ہے اور عتبہ بن نافع کوافریقیہ ہے معزول کیااورمسلمہ ہمخلد کومصراور تمام ملک مغرب کا فرمانروا کر دیا۔ یہ پہلے مخص ہیں جن کے زیرتھم ملک مصراور تمام مغرب و برقہ وافریقیہ وطرابلس تھا۔مسلمہ نے اپنے غلام ابوالمہا جرکووالی افریقیہ مقرر کیا عقبہ کومعزول کر دیا اوران کے اختیارات کو برطرف کیا۔اب سے لے کر معاویہ بھائٹنز کی وفات تک والی مصرومغرب مسلمہ اور والی افریقیہ ان کی طرف سے ابوالمہا جررہا۔

ا بوموسيٰ اشعري رضائيَّة کي و فات:

اس سال ابومویٰ اشعری دخاتیننے وفات پائی یہ بھی روایت ہے کہ ۵۲ ھرمیں ان کا انقال ہوا۔

زيا دبن الى سفيان اورفرز دق:

اسی سال زیاد نے فرزوق کے حاضر کرنے کا تھم دیا بنی نہشل وقتہم نے اس کی نالش کی تھی اور یہ بھاگ کر سعید بن عاص مٹائیٹ والی مدینہ کے پاس چلا گیا سعید مٹاٹٹونٹے اسے اپنی پناہ میں لےلیا۔سب اس کا خود فرز دق نے بیان کیا ہے کہ میں نے اشہب ہن رمیلہ اور بعیث کی جو کہی تھی وہ دونوں رسوا ہو گئے اس پر بنی نہشل و بنی تقهیم نے زیاد سے میری فریاد کی بعض لوگ کہتے ہیں یزید بن مسعود ہشلی نے بھی فریاد کی پہلے زیاد نہ مجھا کہ یہ کس کی شکایت کررہے ہیں لوگوں نے پہتہ دیا کہ وہی بدوی لڑکا۔جس کے رویے اور کپڑے سب لٹ گئے تھے تو زیاد تمجھا۔ فرز دق کہتا ہے میرے باپ غالب نے اپنے اونٹوں اور دنبوں کے رپوڑ کے ساتھ مجھ کو بھیجاتھا کہ غلہ خریدوں اوران کے اہل وعیال کے لیے کپڑا مول لوں میں نے بھرہ میں آ کرسب د نے بچے ڈالے اس کی قیمت لے کراپنے ا یک کپڑے میں باندھ لی۔ا ہے سنجالے ہوئے تھا کہ ایک شخص جیسے بھوت مجھے ملااور کہنے لگا۔ مجھے تو اس مال پر بڑا بھروسا ہے میں نے کہا مانع کون ہے۔وہ بولا اگرتمہاری جگدا کیشخص ہوتا جسے میں جانتا ہوں اس سے اتنا جربھی نہ ہوسکتا میں نے پوچھا وہ خص کون ہے اس نے کہا غالب بن صعصعہ میں نے بین کرمقام مربد کے لوگوں کو پکار ااورسب روپے ان کے آگے پھینک دیتے اور کہا کہ لے لو۔ایک شخص نے مجھ سے کہاا بن غالب اپنی چا در بھی ڈال دے میں نے جا در بھی ڈال دی۔ دوسرا بولا اپنا قمیص بھی اتار دے میں نے تیص بھی دے دیا۔ایک اور شخص بکاراا پنا عمامہ بھی لا۔ میں نے عمامہ بھی اتاردیا۔اب میرے جسم پر تہبند کے سوا کچھ ندر ہا۔ان لوگوں نے کہا تہبند بھی ادھر پھینک ۔ میں نے کہا تہبند تو میں نہیں دوں گا ۔تہبند دے کرنگا پھروں دیوانہ میں نہیں ہوں ۔ بیخبرزیا دکو پنچی اس نے سوار دوڑائے کہ مجھے اس کے پاس لے جائیں۔اتنے میں بنی پجیم کا ایک شخص گھوڑے پرسوار میرے پاس آ کر کہنے لگا کہ تجھ پر دوڑ آ رہی ہے بھاگ اوراس نے اپنے بیچھے مجھے بٹھالیا۔اورایڑ لگا تار ہایہاں تک نظروں سے جھپ گیا۔ زیاد کے سوار جب پہنچاتو میں آ گے جاچکا تھا۔ زیاد نے ذمیل بن صعصعہ اور زحاف بن صعصعہ میرے دونوں چپاؤں کو گرفتار کر ایا اور بید دونوں دفتر میں تھے دو دو ہزار پاتے تھاورزیاد کے پاس رہتے تھاس نے ان کوقید کرلیا۔ بین کر میں نے ان سے کہلا بھیجا کہ آپ کہیں تو میں آپ کے پاس چلا آؤں۔انہوں نے میرے پاس میر پغام بھیجا کہ ادھرند آنا کوئی اور نہیں بیزیاد ہے ہمارا بیکیا کرے گاہم نے تو کوئی خطانہیں کی ہے۔ پچھ دنوں قیدر ہے پھرلوگوں نے زیاد ہے ان کی سفارش کی کہ دونوں سال خور دہ تا بع فرمان طاعت گزار ہیں ایک بدوی لڑ کے کی خطاہے وہ گناہ گارنہیں ہوسکتے۔ زیاد نے انھیں رہا کر دیا۔ انہوں نے مجھے یو چھا کہتمہارے باپ نے جس قدر غلہ اور كيرُ امناً يا بهوجميں بناؤ ميں نے سب سے كهدديا اوروہ جاكرسب چيزيں مول لے آئے ميں ان چيزوں كوساتھ لے كروہاں سے جلا اور غالب کے یاس پہنچا۔میری ساری کیفیت انھیس معلوم ہو چکی تھی مجھے یو چھنے لگےتم نے کیا کیا میں نے ساراحال بیان کرویا۔ یہ س کر بولے'' بے شک تیرے احسانات ایسے ہی ہونے چاہئیں اور شفقت سے میرے سریر ہاتھ پھیرا''جب سے زیاد کے دل میں

اس کی طرف سے کدورت تھی۔ امیر معاویہ رہی تینا اور حتات:

جب بہ مل وقیم نے آس پرنائش کی تو زیاداور بھی برا فروختہ ہوااوراس کے در پے ہوگیا یہ بھاگر عیسیٰ بن نصیلہ بہری کے پاس رات کوآیا اور کہا اے ابونصیلہ اس شخص سے میں ہراساں ہوں اور میرے دوستوں نے اور جن جن سے جھے اُمیرشی سب بھے چھوڑ دیا۔ میں تبہارے یہ بیات آیا ہوں کہ جھے چھپار کھو۔ ابونصیلہ نے کہا و حب بات تنہارے ۔ بیے جگہ کی کہیں ہے۔ فرز دق تین دن یہاں رہا پھر کہنے لگا۔ میرے خیال میں یہ بات آتی ہے کہ شام چلا جاؤں۔ ابونصیلہ نے کہا جب تک جی چاہ فرز دق تین دن یہاں رہوتہ ہاں دیا ہوں۔ فرز دق ایک میرے پاس رہوتہ ہارے لیے آسائش و کشائش ہے۔ اگر یہاں سے جانا چاہتے ہوتو یہ ناقہ ارجیہ میں تہمیں دیتا ہوں۔ فرز دق ایک دن بعد سوار ہوا۔ عیسیٰ نے اس کے پہنچانے کے لیے کی کوساتھ کر دیا یہاں تک کہ وہ آبادی سے باہرنگل گیا۔ جب صبح ہوئی تو تین دن کی راہ طے ہو چکی تھی۔ اس دفت فرز دق نے سیلی کہ میں پھٹ عرکے وہ ایک طولانی تھیدہ ہے زیا دکو خبر ہوئی کہ فرز دق نکل گیا۔ فرز دق کا فرار:

اس نے علی بن زہرم بن فقیم کواس کی تلاش میں روانہ کیا۔ وہ بنت مرارا یک نفرانیہ کے گھر میں اے ڈھونڈ ھے آیا۔ یہ عورت بن قیس بن ثعلبہ کی میدان کا ظمہ میں خیمہ زن تھی۔اس نے فرزوق کوڈیرے کے ایک جانب سے نکال دیا۔ ابن زہرم اسے نہ پا اس پر بھی فرزوق نے دوشعر کے''کہ ڈو بنت مرار کے یہاں مجھے کیا ڈھونڈ تا ہے۔ مجھے صحراؤں کے میدانوں میں ڈھونڈ ھ'' یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس نفرانیہ کا نام رہید تھا مرار بن سلامہ عجلی کی بیٹی اور ابوالنجم شاعر کی ماں تھی یہاں سے فرزوق روحا میں پہنچا اور بکر بن واکل میں اتر ا۔ ان لوگوں کی مہمان نوازی پراس نے بہت سے تصیدے کہے ہیں۔ اب فرزوق نے یہ شیوہ اختیار کیا کہ جب زیاد بھرہ میں ہوتا تو یہ کوفہ میں آتا تو یہ بھرہ میں جلا جاتا۔ زیاد کو یہ حال بھی معلوم ہوگیا۔ اس نے عامل کوفہ عبد الرحمٰن بن بہت ہوتا تو یہ کوفہ میں جلا جاتا۔ زیاد کو یہ حال بھی معلوم ہوگیا۔ اس نے عامل کوفہ عبد الرحمٰن بن بہت بہت کہ دوسر سے میدانوں میں جا کر چرتا ہے بن بہیدکولکھ بھیجا کہ وحتی شاعر ویرانوں میں چرتا پھر تا ہے اب میری تلاش میں بہت اجتمام ہونے لگا۔ یہ نوبت پہنچی کہ جو جب بناہ دیا تھا وہ بی اپنے گھر سے نکال دیتا تھا۔ دنیا میں کہیں میرا ٹھکانا ندر ہا۔ میں آپاسر چا در میں لیسٹے ہوئے راستہ میں تھا گھر سے نکال دیتا تھا۔ دنیا میں کہیں میرا ٹھکانا ندر ہا۔ میں آپاسر چا در میں لیسٹے ہوئے راستہ میں تو میں اپنے نفسیال کے لوگوں میں جو بی ضہ سے تھے چلا آیا وہ تی گھر سے نکال دیتا تھا اس اراد ہے ہے آپا کہ وہاں جا کہ کھا تا کھا لوں گا۔ یہاں میں بیشا ہوا تھا کہ دیکھا آپ میں میرا شکل کی اور میں بیٹھا ہوا تھا کہ دیکھا آپ کے میاں میں بیٹھا ہوا تھا کہ دیکھا آپ کے اندوں کے اندور آپی جگہ کہ آگئی اور سب لوگوں نے اٹھر کر قات کی ٹی اور پی جگہ کہ تو گئی اور سب لوگوں نے اٹھر کر وق کوئیں دیکھا۔ تھوڑی دیر ڈھونڈ ھے رہے سب پھر گیا۔ گیا ہے کے گئے۔

فرز دق کی روانگی حجاز:

 کہے جس میں شیر کی ملاقات اورانی ثابت قدمی کا اظہار کیا ہے۔شبت بن ربعی ریاحی نے بیشعرزیاد کے سامنے پڑھے اسے پچھڑس آ گیا۔ کہنے لگامیر ہے ہاں چلاآ تاتو میں اے امان دیتاانعام دیتا۔

فرز وق کی سعید بن عاص رٹی ٹٹنز سے امان طلبی :

فرزوق کو پینجر پینچی تو اس نے اس پر بھی کچھ شعر کے۔ کہتا ہے چلتے ہم مدینہ پہنچے۔اس زمانے میں سعید بن عاص مخالفناوالی مدینہ تھے اس وقت کسی جناز ہے کی مناسبت میں گئے ہوئے تھے۔ میں بھی وہیں پہنچا۔ دیکھاوہ بیٹھے ہوئے ہیں اور میت دفن کی جا ر ہی ہے میں جا کر سامنے کھڑا ہو گیا اور کہا ایک شخص کے ہاتھ سے ایک پناہ مانگنے والا حاضر ہے جس نے نہ کوئی خون کیا ہے نہ کسی کا

فرزوق کے امیر کی مدح میں اشعار:

سعید نے کہا اگرتم نے کسی کا خون نہیں کیا مال نہیں لیا تو میں نے پناہ دی۔ پھر یو چھاتم کون ہو میں نے کہا ہما م بن غالب بن صعصعه میں ہی ہوں۔ امیر کی مدح بھی کی ہے اگر اجازت ہوتو سناؤں۔ انہوں نے کہا پڑھو۔ میں نے پڑھناشروع کیا:

وَ كُوم تُسنِعِمُ الْآضُيَسافَ عَيُسًا وَ تُسَمِيحُ فِسَى مَبَسارِكِهَا ثِقَالًا

یعنی امیر کے انعام میں اونٹوں کے وہ گلے ہیں جنہیں و کیچر کرمہمانوں کی آئکھیں روشن ہو جاتی ہیں گلے کے گلے صبح ہوتے بى شرخانوں ميں صلدونعت سے لاوے جاتے ہيں۔ برجتے برجت قصيده آخر موكيا تومروان نے كہا ع قعوداً ينظرون الى سعيد یعنی لوگ بیٹھے ہوئے سعید کا منہ تک رہے ہیں ( یعنی سب بر<u>کارو بے شغل ہیں</u> ) بین کرمیں نے کہا اے ابوعبدالملک واللہ آپ تو بر سر کار ہیں گے کعب بن جعیل نے کہا واللہ یہی خواب میں نے رات کودیکھا تھا۔سعید نے یو جھا کیا خواب دیکھا تھا۔اس نے کہامیں

فرزوق کے دیوان میں اس تصیدہ کے اواخر میں بیروشعر ہیں \_

اذا ميا الامر في الحدثيان عالا تىرى الشتىم المحجاجج من قريش قياماً ينظرون البي سعيد كسانهم يسرون بسه ملالا

یعنی بردی ناک والے لوگ بررگان قریش کے جس وقت حادثات زمانہ ہے کسی امریس دشواری پیدا ہوتی ہے تو وہ سعید کا منداس طرح کھڑے ہوئے تکتے میں گویا ماہ نوکواس میں و کھورہے میں۔ یہی کلمہ مروان کونا گوارگز را۔صاحب افائی نے کسی قدر اختلاف کے ساتھ اس تصابی قصہ کو کلھا ہے اس میں اس امرى تصريح بك أهيس دونون بيتول كوس كرمروان فرزوق سے كها لم ترض أن نكون تعوداً حتى جعلنا قياما ليني مارا بيشنا تجهد كوارا فد ہوا جو پیکہا کہ کھڑے ہوئے سعید کا منہ تکتے ہو۔اس برفرز وق نے کہا کہ اے اباعبدالملکتم تو ان سب میں صافن ہولیتی وہ گھوڑ اجوا یک یا وَں اٹھائے ہوتے کھڑار بتا ہے کہ ذراا شارہ یا عے تو چل کھڑا ہو۔ای محبت ش کعب بن بھیل بھی تھا اسے بھی فرزوق کے بیددونوں شعری کررنج ہوا' آ غانی کی ردایت میں بہلاشعراس طرح ہے۔

> اذا ما الخطب في الحدثان غالا ترى الغني الحجاحج من قريش لین روثن پیشانی والے بزرگان قریش جب حوادث زمانہ ہے کوئی مصیبت بکا یک آیرے توسعید کامنہ تکتے ہیں۔ (مترجم)

نے خواب میں ویکھا کہ مدینہ کی ایک گلی میں سے میں جار ہا ہوں ویکھا کیا ہوں کہ ایک بابنی میں سے ایک افعی مجھ پر چوٹ کیا جا ہتا ہے میں اس سے نئے کرنگل آیا۔اس کے بعد هلیہ اٹھ کھڑا ہوا اور دو شخصوں کا سرکاٹ کران کے نئے میں سے ہوتا ہوا میرے پاس آ کر کہنے لگا جو جا ہو کہوزیبا ہے قد ما کے رتبہ کوتو پہنے گیا۔اور متاخرین تیرے رتبہ کونہیں پاسکتے۔اور سعید سے کہا واللہ شعراسے کہتے ہیں آج اس پر کوئی حرف نہیں رکھ سکتا۔غرض بھی ہم مدینہ میں رہتے تھے بھی مکہ میں ۔فرزوق نے اس باب میں پچھا شعار کہے جن کا مضمون یہ ہے کہ:

''کوئی زیاد کومیرایہ پیام دے کہ میں سعید کی پناہ میں آگیا اور سعید جس کا حامی ہواس کی طرف مجال نہیں کوئی آ کھوا تھا کے دکھے سکے۔اب تیراجی چاہے نصار کی سے اپنانسِ ملاح اے یہود یوں میں داخل ہوجا''۔

اس کے علاوہ اور بھی طولا نی نظمیں اس مضمون میں اس نے کہیں ۔ فرز وق زیاد کے مرنے تک مکہ ومدینہ ہی میں رہا۔ اس سال تھم بن عمر وغفاری نے کو ہتان اشل کی جنگ سے واپس ہوکر مرومیں پہنچ کروفات یا گی۔

كوبستان اشل كي مهم:

زیاد نے تھم کو اسان میں یہ کھے کہ بھیا تھا کہ کو ہتان اش میں رہنے والوں کے ہتھیا رنمدے ہیں اور ظروف ان کے سونے

کے ہیں ہے تھم نے اس قوم پر شکر کئی کی بہاں تک نوبت پنجی کہ یہ سب لوگ بنی میں آگئے۔ انھوں نے تمام راستے اور درہ کوہ بند کر
دیئے ہے کم کو شکر سمیت گھیر لیا۔ آخر تھم عاجز آگئے کہ کیا کریں۔ اب انہوں نے بیکام مہلب کے حوالہ کیا۔ مہلب نے کسی حیلہ سے
دشمن کے ایک رئیس کو گرفتار کر لیا۔ اس سے کہایا تو اپنا تی ہونا گوارا کرویا اس محاصرہ سے ہمارے نکل جانے کی کوئی تدبیر بتاؤ۔ اس
فرشن کے ایک رئیس کو گرفتار کر لیا۔ اس سے کہایا تو اپنا تی ہونا گوارا کرویا اس محاصرہ سے ہمارے نکل جانے کی کوئی تدبیر بتاؤ۔ اس
نے کہاان راستوں میں سے کسی راہ میں آگ روثن کر دواور تھم دو کہ ساز وسامان اس طرف روانہ ہو۔ لوگ جب دیکھیں گے کہم اس
راستہ نکل چلے تو سب کے سب اس طرف جمع ہو جا کیں گے دوسری راہوں کو چھوڑ دیں گے جب بید دیکھیں گے کہم اس
دوسرے رستہ کی طرف مز جانا جب تک وہ پنچیں تم نکل جاؤگے۔ سب نے اس پڑمل کیا اور اس حیلہ سے نجات پائی اور بہت پچھ مال
دوسرے رستہ کی طرف مز جانا جب تک وہ پنچیں تم نکل جاؤگے۔ سب نے اس پڑمل کیا اور اس حیلہ سے نہا ٹی تو کس کے مخال کو چھا تو اس
میں جانے کی آرز واور اہل وطن سے ملئے کا اشتیاق غیک رہا ہے لگٹ اسے تھم کے بیاس لے گئے تھم نے بیاس لے گئے تھم نے جان بیات کی بیاں بیا سے دو اس کے بیاس کر رہا ہوا اس ملک میں آپ نے
یہر بیاں کیا۔ میں اپنا سار راا ٹا شاپ نے بیان کی سے نوبی پیست زمین پرسے گزرتا ہوا اس ملک میں آپ نوبی بین کیا۔ میں بین کیا۔ میں اپنا سار راا ٹا شوائی میں بیا تھی تھی کر دیا ہوا۔ بھی بلند بھی پست زمین پرسے گزرتا ہوا اس ملک میں آپ نوبی بیاں کیا۔ میں اپنا سے راستہ کو رائی کو ریاد کے پاس کو گئے تھم کے باس کو گئے تھم کے باس کو گئے تو رائی میں بین کیا۔ میں اپنا سار را ٹا شاپ کی بی می کر بیا ہوا۔ بھی بلند بھی پست زمین پرسے گزرتا ہوا اس ملک میں آپ بیا دیا ہوں کے بی کر دیا ہوں اس کیا گئی کر دیا ہوا۔ بھی بلند بھی بلند بھی کو دیا ہوں کے بھی کر دیا ہوں کے بیاں کر دیا ہوں کیا ہوں کے بیا کو بھی کر دیا ہوں کے بیاں کر دیا ہوں کے بیا کی کر دیا ہوں کر دیا ہوں کے بیات کر دیا ہوں کر دیا ہوں کر دیا ہوں کر دیا ہوں کر دیا ہوں کر دیا ہوں کر دیا ہو کر دیا ہوں کر کر دیا ہوں کر دیا ہوں کر دیا ہوں کر دیا ہوں کر دیا ہوں کر دیا ہ



باب

# حجر بن عدى منالله،

#### <u>ا۵ھ کے واقعات</u>

اس سال فضالہ بن عبید بنے زمین روم میں جاڑا بسر کیا اور بسر بن ابی ارطا ۃ نے صا کفہ کی جنگ کی اور حجر بن عدی مخاتی مع اصحاب قبل کیے گئے۔

اميرمعاويهاورمغيره بن شعبه رئيستا:

تحکم بن عمر وغفاری کی فاوت:

تھم اپنی راہ ہے الگ ہو کر ہرات کی طرف چلے آئے تھے۔ پھر یہاں ہے مرد کی طرف بلیٹ گئے زیاد کو مال نمنیمت کی خبر پہنچی تو تھم کو لکھا۔ امیر المومنین نے مجھ کو لکھا بھیجا ہے کہ سونا چاندی اور تمام نا در چیزیں ان کے لیے نکال کی جا کیں جب تک یہ چیزیں نکالی نہ جا کیں ہرگز ہرگز مال نمنیمت میں کچھ تصرف نہ کرنا۔ تھم نے اس کے جواب میں لکھا۔ تیرا خط پہنچا تو بیان کرتا ہے کہ امیر المومنین نے کھے لکھ جیجا ہے کہ سونا چاندی اور تمام نا در چیزیں ان کے لیے نکال کی جا کیں اور ہرگز ہرگز مال نمنیمت میں تصرف نہ کرنا۔ خدائے

عز وجل کا تھم امیر المونین کے تھم سے پیشتر آچکا ہے اور واللہ مر دخدا ترس کے لیے زمین وآسان کی راہیں بند بھی ہو جا ئیں جب بھی حق سجانۂ تعالیٰ اس کے لیے کوئی راستہ نکال ہی دےگا۔اور لوگوں سے کہا چلوا پنی اپنی غنیمت لے لو۔سب لوگ آئے۔تھم نے خس الگ کر کے تمام مال غنیمت لوگوں میں تقسیم کر دیا۔ اس پر زیاد نے ان کو لکھا اگر میں زندہ رہا تو تیرے ٹکڑے اڑا دوں گا۔تھم نے دعا کی پروردگار! تیرے پاس آنے میں میرے لیے بہتری ہوتو مجھے بلا لے اس کے بعد ہی ان کا انتقال ہوا۔ مرتے وقت انس بن ابی اناس کو اپنا جانشین کر گئے۔

## حجر بن عدى مناتلة:

یبی بات من کر حجر بین عدی رہی گئت سے وہ تو نہیں بلکہ تم لوگوں کا خدا برا کرے اور لعنت کرے۔ پھر کھڑے ہوجاتے سے اور کہتے سے خداعز وجل فرما تا ہے۔ کے وُنُوا فَ وَامِیُنَ بِالْقِسُطِ شُهدَاءَ لِلّٰهِ (جس کا بیتر جمہ ہے)'' خدا کی راہ میں گواہی دے کر عدل وانصاف کو قائم کرو'۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ جن لوگوں کی تم فدمت کرتے ہوجن کوتم عیب لگاتے ہو وہی فضل و ہزرگ کے سزاوار ہیں اور جن کا بیاے مغیرہ رہی گئے۔ یہ سن کرتے ہو۔ جن کی ستائش گری کررہے ہو یہی فدمت کے قابل ہیں ۔ مغیرہ رہی گئے۔ یہ سن کرتے ہو جہو کہا اور ہیں اور جن کا بیا ہیں۔ مغیرہ رہی گئے۔ یہ سن کہ ہوں بس اس سبب سے تیرتم ہا را چل گیا۔ اے حجر والے ہوتم پر با دشاہ سے اور اس کے قبر وغضب سے خوف کرتے رہو۔ ایک وفعہ کا غضب شاہی تم ایسے کشوں کی تباہی کا باعث ہوتا ہے۔ مغیرہ رہی گئے۔ ان کہ کر درگذر کرتے سے چشم ہوتی کرتے دھو۔ کا تھے۔ مغیرہ بھی گئے۔ ماتے تھے۔

## مغیرہ بن شعبہ مالٹن کے خطبہ کی مخالفت:

یہی ہوتار ہا بہاں تک کہ مغیرہ وٹائٹیز نے اپنی امارت کے اخیرز مانہ میں خطبہ پڑھا۔ علی وعثان بڑہ ہیں جو بات ہمیشہ وہ کہا کرتے ای کواس طور پر کہنے گئے خداونداعثان بن عفان وٹائٹیز پر حم کران سے درگز رکڑ مل نیک کی اٹھیں جزاوے۔ انھوں نے جم لوگوں میں اتفاق قائم رکھا۔ ہم میں خوزیزی نہ ہونے دی تیری کتاب پڑمل کیا تیرے پغیر مرکڑ کے است کا اتباع کیا۔ انہیں نے ہم لوگوں میں اتفاق قائم رکھا۔ ہم میں خوزیزی نہ ہونے دی اور ان کے خون کا قصاص لینے والوں پر رحم فر ما۔ اور ان کے وستوں اور ان کے خون کا قصاص لینے والوں پر رحم فر ما۔ اور ان کے قاتلوں پر بددعا کی۔ یہن کر جحر بن عدی اٹھ کھڑ ہے ہوئے مغیرہ بڑا ٹھڑ کی طرف دکھ کر اس طرح آیک نعرہ بلند کیا کہ مسجد میں جتنے لوگ بیٹھے تھے اور جو باہر شخص بے نے سا۔ کہا کس شخص کے دھو کے میں تم آئے ہوئے ہواس بات کو نہیں سمجھ سکتے بڑھا ہوں اور عطیوں کے جاری جانے کا اب تھم وے دو۔ تم نے ہمارے رزق کو بند کر رکھا ہے سے عقل جاتی رہی ہا تھی وہ خوکام گذرے انھوں نے بھی اس بات کی طمع نہیں کی۔ اس کے علاوہ تم نے امیر الموشین کی متاکش کا شیوہ اختیار کیا ہے۔

# مغيره بن شعبه مِن الثِّيَّةِ كي زم ياليس:

یین کرمبحد میں کوئی دو تگٹ سے زیادہ آ دمی اٹھ کھڑے ہوئے اور کہاقتم بخدا حجر نے بچ کہااور نیکی کی۔ ہماری تخواہوں اور عطیات کے جاری کردینے کا تکم دوتے ہہارے اس قول سے تو ہم کوکوئی نفع نہیں حاصل ہوتا۔ اس میں تو ذرا بھی ہمارا فائدہ نہیں۔ اس طرح کی بہت تی با تیں سب لوگ کہتے رہے۔مغیرہ وٹاٹٹو منبرے اُٹر کراندر چلے گئے اوران کی قوم کے لوگوں نے ان کے پاس آنے کی اجازت مانگی۔اذن مل گیا۔سب کہنے گے اس کا کیا سبب ہے کہ اس شخص کی ایسی ایسی با تیں آپ سنتے ہیں اور اس کی جرأت وہ آپ پر حکومت کرتا ہے۔اس میں دوطرح کے نقصان ہیں ایک تو آپ کی تو ہین ہوئی ہے دوسرے معاویہ رمی گئی۔ کو اس بات کی خبر ہو گی تو اس شخص کی وجہ ہے آپ سے آزردہ ہو جائیں گے۔ان سب لوگوں میں زیاد حجر کے باب میں قبل و قال عبداللہ بن الی عقیل ثقفی۔ زک۔۔

#### مغيره بن شعبه رنائشهٔ کی و فات:

مغیرہ دخاتین نے ان لوگوں کو جواب دیا کہ بیل تو ان کوتل کر چکا میرے بعد جو خض والی کوفہ ہوکر آنے والا ہے اس کو بھی سے میرے ہی مثل کا جمھیں گے اور جس طرح میرے ساتھ پیش آئے ہوئے آئیں دیکھتے ہوا سی طرح وہ اس کے ساتھ بھی پیش آئیں میں دہلہ میں ان کوگر قبار کرلے گا اور بہت بری طرح قبل کرے گا۔ میری موت قریب ہے میری حکومت میں ضعف آگیا۔ میں نہیں چاہتا کہ اس شہر کے نیک لوگوں سے میں قبل کی ابتداء کروں اور ان کا خون بہاؤں کہ وہ تو سعادت اخروی حاصل کریں اور میں شقاوت میں مبتلا ہو جاؤں معاویہ بخاتی ہو تھی کا عذر سنوں گا اور میں شقاوت میں مبتلا ہو جاؤں معاویہ بخاتی کو قود دنیا میں عزت ملے اور مغیرہ بخاتی ہو گا ہواں وقت تک ہے جب تک کہ جھے میں اور ان میں موت جدائی ڈال دے۔ میرے بعد کے حکام سے جب ان کو سابقہ پڑے گا تو جھے یا دکریں گے۔ شیوخ عرب میں سے ایک شخرہ بخاتی کو ایک گا ہواں کو فیہ بازگریں گا ورا 2 ھیں وفات پائی۔ مغیرہ بخاتی کی آخر کی گا درائی کی اور ا 2 ھیں وفات پائی۔ گا ہوار کی آخر کر کے کہا کرتا تھا کہ واللہ! ہم نے سب کو دکھ کیا۔ اس شخص کو سب سے بہتر پایا۔ ب گناہ کی ستائش گنا ہوا دی آئی درائی کی اور ا 2 ھیں وفات پائی۔ گا ہوار کی آخر دی کی درائی کی اور ا 2 ھیں وفات پائی۔ اس کو فیہ دو بھرہ دو فیہ کی درائی کی اور ا 2 ھیں وفات پائی۔ اس کو فیہ دو بھرہ دو فیہ کی درائی کی اور ا 2 ھیں وفات پائی۔ اس کو فیہ دو بھرہ دو فیہ کی درائی کی اور ا 2 ھیں وفات پائی۔ اس کو فیہ دو بھرہ دو فیہ کی درائی کی اور ا 2 ھیں وفات پائی۔ اس کو فیہ دو بھرہ دو فیہ کی در بے کر ان ہوگئے۔

#### زیا دا در حجر بن عدی مناتشهٔ:

زیاد کوفہ میں آیا قصر میں داخل ہوا پھر منبر پر گیا۔ جمد و شائے الہی بجالا کر کہا۔ زمانہ ہمارا تجربہ کر چکا ہے اور ہم زمانہ کا۔ ہم فرمانروائی بھی کر چکے ہیں اور فرماں بری بھی۔ ہم سمجھ چکے ہیں کہ اس حکومت کے آخر میں بھی وہی مناسب ہے جواول میں تھی۔ آسانی سے اطاعت وہ بھی ایسی کہ باطن کو طاہر سے غائب کو حاضر سے دل کو زبان سے یگا تگی رہے اور ہم جان چکے ہیں کہ رعایا کی اصلاح اس کے سواہونہیں سکتی نری بغیر کر زوری کے تی بغیر زیادتی کے۔ میں واللہ جو تھم تم لوگوں میں جاری کروں گا اسے قابو کے ساتھ پورا کر کے چھوڑ وں گا۔ حاکم اور منبر پر بیٹھ کر غلط گوئی کر ہے۔ اس سے بڑھ کر خداو شاق خدا کے سامنے کوئی غلطی نہ ہوگی۔ اس کے بعد زیاد نے عثمان بڑا خوا منظم وہ بھی نہوگی۔ اس کے بعد کر تیاں نہوں نے کی ۔ زیاد عربی ہی تاکوں پر نفریں کی ۔ چر بیس کر اٹھے اور مغیرہ بھی نہوگی۔ اس کے بعد کر اس نے بی خبر سن کہ جرکے کے تھے اب بھی دہی بات انہوں نے کی ۔ زیاد عربی ہی وہائی کوفہ کر کے بھر ہوا گیا۔ وہاں جا کر اس نے بی خبر سن کہ چرکے پاس شیعہ علی بڑا تھی وہ بی بات ہوگی علائیہ معاویہ دی گئی تو از ای کوفہ کوفہ بھا آیا وارالا مارہ میں واغل ہوا پھر باہر آیا اور منبر پر گیا۔ سندس کی قبا بہنے اور خز کی سنز چا در اور سے ہوئے تھے۔ اور آج ان کے ساتھ جہم بھی بہت زیادہ قا۔ زیاد نے حمد و شاکہ بعد کہا۔ تعدی و گمراہی کا انعام برا ہے۔ ان لوگوں کی حمایت کی گئی تو انز اگئے اور میری ظرف سے مطمئن جو تھے۔ اور آج ان کے ساتھ جہم بھی بہت زیادہ تھا۔ زیاد نے حمد و شاکہ بعد کہا۔ تعدی و گمراہی کا انعام برا ہے۔ ان لوگوں کی حمایت کی گئی تو انز اگئے اور میری ظرف سے مطمئن جو

ہوئے تو گتاخ ہو گئے ۔ قتم بخدا! اگرتم لوگ نہ سید ھے ہوئے تو جوتمہاری دوا ہے ای ہے تمہارا علاج کروں گا۔ اگر جمر کوسرز مین کوفیہ سے ناپید نہ کردوں اور اسے میں دوسروں کے لیے عبرت نہ بنا دوں گا تو جمجھے بچسمجھنا۔ وائے ہو تچھ پراے جمر طعمہ گرگ اب تو ہونے والا ہے۔

حجر بن عدى اورامير معاويه بن ﷺ كي گفتگو:

حجر بن عدی مِناتِیْن کے متعلق دوسری روایت:

ایک روایت ہے ہے کہ زیاد نے اہل شرط کو تھم دیا کہ تم میں سے کوئی جا کر حجر کو بلالائے۔ حسین کہتا ہے کہ شداد ہن بھیم امیر شرط نے جھے تھم دیا ہے کہ تم جا کرانہیں بلالاؤمیں نے جا کران سے کہا کہ امیر کے پاس حاضر ہو۔ان کے اصحاب نے کہا کہ امیر کے پاس وہ نہ جا کیں گاہ دیا ہے گئی گئی اور نہ جمیں اس کا پاس خاطر ہے یہ من کر میں نے واپس آ کرحال بیان کردیا۔ زیاد نے صاحب شرط کو تھم دیا کہ کچھ لوگ میرے ساتھ کردیے ہم سب نے ان سے جا کرکہا کہ امیر کے پاس حاضر ہو۔ان لوگوں نے اس پر ہمیں برا بھلا کہا گالیاں دیں۔ ہم نے زیاد سے آ کرحال بیان کردیا۔ یہ من کرزیاد تمام شرفائے کوفہ پرخفا ہونے لگا کہ اے

اہل کوفہ یہ کیا ایک ہاتھ سے چھری مارتے ہودوسرے سے پٹی باندھتے ہو۔جسم تمہارے میرے ساتھ دل تمہارے ججرکے ساتھ یہ بکواسی احمق دیوانہ تم خودتو میرے ساتھ ہواور تمہارے بھائی بیٹے برداری والے ججرکے ساتھ ہیں۔ قسم بخدا اس بات سے تمہاری مفسدہ پردازی دریا کاری ثابت ہوتی ہے ابتم لوگ اپنے بے لوث ہونے کا ثبوت دوورنہ میں کچھلوگوں کو ہلا کرساری بے رخی و بکی تمہاری نکا لیے دیتا ہوں۔

# حجر بن عدى سے اہل كوفه كى عليحد كى:

یہ سنتے ہی سب زیاد کی طرف ہے کہتے ہوئے لیگے۔ معاذ اللہ یہ ہوسکتا ہے کہ امیر المومنین کی طاعت اور آپ کی اور جس بات میں آپ کی مرضی ہواس کے سوااس معاطے میں ہماری رائے کچھاور ہو۔ جس بات میں آپ کے ساتھ ہماری اطاعت اور ججر کے ساتھ ہماری خافت کا جُوت ہو جائے آپ ہمیں اسی بات کا حکم دے کردیکھئے۔ زیاد نے کہا تم سب اٹھ کھڑے ہو یہ لوگ جو جو کھھے ہے کہا ہے بھائی بیٹے کوقر ابتدار کواپی برداری کے لوگوں میں سے جو جمر کو گھیرے ہوئے بیں ان کے پاس جا دُتم میں ہر شخص کو چا ہے کہا ہے بھائی بیٹے کوقر ابتدار کواپی برداری کے لوگوں میں سے جو تمہارا کہنا مانے اس کو بہاں تک کہ جس جس کوتم جر سے ملیحد ہ کر سکتے ہو علیحد ہ کر لوان لوگوں نے ایسا ہی کیا اکثر لوگ جو جر کے ساتھ والے زیادہ تر ان کا ساتھ چھوڑ کر الگ ہو گئے ساتھ والے نے اور ہور کے باس جا اگر وہ چلا آئے تو میرے پاس لے آپ نہیں تو اپنے ساجیوں کوتھ دینا کہ بازار میں سے ستونوں کوا کھاڑیں ستونوں سے ان لوگوں پر جملہ کر کے جمر کو میرے پاس لے آپ نمیں اور جور و کے اسے ماریں نے طِن ساحی سنونوں کوا کھاڑیں اور جور و کے اسے ماریں نے مِن صاحب شرط جرکے پاس آیا اور کہا کہ امیر کے پاس حاضر ہو۔ ان کے اصحاب نے کہا ایسا نہ ہوگا ۔ ہم اس کا لی ظاہیں کر تے ہم اس کی باس نہیں آئے ۔

#### اصحاب حجر پرحمله:

اس نے اپنے ساتھ والوں سے کہ دیا کہ ہا زار کے ستونوں پر صلہ کر دویہ لوگ دوڑے اور ستون چین لا یئے۔اس وقت ابو عمرطہ نے جمر سے کہا کہ تمہارے لوگوں میں سے کسی کے پاس سوامیر سے تلوار نہیں ہے۔ایک تلوار سے تو کام نہیں نکل سکتا ۔ حجر نے کہا پھر کیا رائے ہے۔اس نے کہا اب یہاں سے نکلو۔ اپنے لوگوں میں چلے آؤوہ ضرور تمہیں بچالیں گے۔ زیاداس وقت منبر پر تھا منبر ہی پر سے کھڑا ہوکر دیکھنے نگا۔اس کے لوگ لڑھ لیے ہوئے حجر کے اصحاب پر بل پڑے بکر بن عبید نے عمروابن حمق کے سر پر لڑھ ما را اور وہ گر پر سے ابوسفیان بن عویم اور مجلان بن ربیعہ ان کو اٹھا کر عبید اللہ بن مالک کے گھر میں لے گئے۔ یہ تینوں شخص از دی تھے عمروا پنے نکلنے کے وقت تک اس گھر میں بوشیدہ رہے۔

#### عبرالله بن عوف كاانقام:

عبداللہ بن عوف کہتا ہے کہ قبل معصب کے ایک سال پیشتر جب ہم لوگ غزوہ یا حمیرا سے واپس ہوئے ہیں تو میں نے بحر بن عبید کودیکھا کہ راہ میں میرے ساتھ ساتھ چل رہا ہے جب سے اس نے عمر وکولٹھ مارا تھافتم بخدا اس دن سے میں نے بھی اسے دیکھا ہی نہ تھا۔ میں سمجھتا تھا کہ کہیں دیکھوں گا تو اسے بہچا نوں گا بھی نہیں۔اب اسے دیکھتے ہی مجھے گمان ہوا کہ یہ وہی شخص ہے۔ کوفہ ک عمارتیں اس وقت سامنے سے دکھائی دے رہی تھیں۔ مجھے یہ کہتے ہوئے کہ عمر وکوتو ہی نے لٹھ مارا تھا کرا ہت معلوم ہوئی کہ وہ مجھے جھٹلائے گا۔ میں نے اس طرح تقریر کی کہ جس دن سے تو نے عمر کے سر پر مجد میں لھے مارا جب سے آج تک میں نے تختیے دیکھائی نہ تھا۔ آج تختیے دیکھتے ہی میں نے بہچان لیا۔ کہنے لگا۔ خداان آئکھوں کوروژن رکھے تیری نظر کس قدر صحیح ہے وہ تو ایک شیطانی حرکت تھی۔ اب جھے معلوم ہوا کہ عمر وسلحا میں سے ہیں۔ اپنی اس ضرب پر جھے بہت ندامت ہے اور خدا سے استغفار کرتا ہوں۔ میں نے کہا جس طرح تو نے عمر و بن حمق کو مارا تھا ای طرح کی ضرب جب تک تیرے سرپر نہ لگالوں تجھے واللہ میں چھوڑ تانہیں۔ اس میں میں مر جائے۔ یہن کروہ خدا کا واسطہ بھے دینے لگا خدکویا و دلانے لگا۔ میں نے ایک نہ مانی اور اصفہان کی بندی میں سے جاؤں گایا تو مرجائے۔ یہن کروہ خدا کا واسطہ بھے دینے لگا خدکویا و دلانے لگا۔ میں نے ایک نہ مانی اور اس کے نیزہ کی ہندی میں سے مملہ کروں گا مگر یہ و کیے کرسواری سے لیا کہ اس کے نیزہ کی تا ہی ہیں جائی اور اس کے دماغ پر ایس ایک فرید کی گور سواری سے نیچ اتر نے لگا۔ وونوں پاؤں اس کے زمین تک پہنچ ہی تھے کہ میں جا پہنچا اور اس کے دماغ پر ایس ایک ضرب میں نے لگائی کہ منہ کے بل گر پڑا۔ اس حالت میں اسے چھوڑ کر میں آگے بڑھا۔ اس کے بعدوہ اچھا ہوگیا۔ اس مدت میں دو مرتب اوروہ جھے ملا۔ ہر دفعہ دیا کہ تیرا اورا عمر اس اسے بوگا۔ میں نے بھی یہی جواب ہر دفعہ دیا کہ تیرا اور عمر وکا انسانی خدا کے سامنے ہوگا۔ میں نے بھی یہی جواب ہر دفعہ دیا کہ تیرا اورا عمر وکا انسانی خدا کے سامنے ہوگا۔ میں نے بھی یہی جواب ہر دفعہ دیا کہ تیرا اور عمر وکا۔

#### ا بوعمر طه کی کارگذاری:

غرض عمر پر جب ضرب پڑی اور دوخض انھیں اٹھا کرلے گئے اس وقت اصحاب حجر بنی کندہ کے دروازوں کی طرف آگئے۔
ایک شرطی نے عبداللہ بن خلیفہ طائی کو جب کہ وہ رجز کے اشعار پڑھ رہا تھا لٹھ مار دیا وہ گر پڑا۔ عائذ بن حملہ تیبی بے ہاتھ پرلٹھ پڑااور
اس کا دانت بھی ٹو ٹا۔ اس مضمون پر اس نے تین مصر عے نظم کیے اور کسی شرطی کے ہاتھ سے لٹھ چھین کرلڑ نا شروع کیا اور حجر کی اور ان
کے اصحاب کی حمایت کرتا رہا۔ یہاں تک کہ بیسب لوگ بنی کندہ کے دروازوں سے باہرنکل گئے۔ حجر کا خچر وہاں موجودتھا۔ ابوعمر طہ
خچر کو لے کر آیا اور کہا تمہا را برا ہولوا بسوار ہوجاؤ۔ میں دیکھنا ہوں تم نے خود کو بھی قبل کیا اور اپنے ساتھ ہم کو بھی۔ حجر نے نے رکا ب
میں پاؤں ڈالا مگر چڑھ نہ سکے ابوعمر طہ نے انھیں اٹھا کر خچر پرسوار کیآ۔ پھرا چک کرا پنے گھوڑے پرسوار ہو گیا۔ یہ سنجل کر بیٹھا ہی تھا
کہ بن ید بن طریف مسلی سر پر آ پہنچا۔ اس نے ابوعمر طہ کی ران پرلٹھ مارا۔ ابوعمر طہ نے تکوارسونت کر اس کے سر پروار کیا۔ وہ منہ کے بل
گر پڑا۔ پھرا چھا ہو گیا۔ اس مضمون پرعبداللہ بن ہما مسلولی نے چنداشعار کے ہیں۔

كوفه مين خانه جنگي كي ابتداء:

ابوعمرطہ کی بیلوار پہلی تلوار پہلی تلوار ہے جو کوفہ کی خانہ جنگی میں چلی۔ یہاں سے حجراورا بوعمرطہ روانہ ہوئے اور حجر کے مکان تک آپنچے حجر کے اس میں سے بہت لوگ ان کے پاس جمع ہوگئے اور قیس بن فہدان کندی اپنے گدھے پر چڑھ کر نکلا۔ جہاں جہاں بن کندہ کا مجمع تھاوہاں جا جا کراس مضمون کے اشعار پڑھتا پھرا: '

''اے جرکی قوم مدافعت کرواور حملے کرواوراپنے بھائی کی طرف سے لڑواور مرود کیھوا پیانہ ہو کہتم میں سے کوئی جرکا ساتھ چھوڑ دے کیاتم لوگوں میں کوئی ہرچھیت کوئی تیرانداز نہیں ہے کیاتم میں کوی ءسواراور پیادہ نہیں ہے۔ کیاتم میں کوئی ثابت قدم شمشیرزن نہیں ہے'۔

مرنی کندہ میں سے پچھزیادہ لوگ جرکے پاس نہیں آئے۔

#### صائدين كاتكيه:

زیاد نے منبر پر کہا کہ قوم ہمدان وقمیم وہوازن (بنی) اعصر وفد حج واسد وغطفان اٹھیں اورسب کندہ کے تکیہ کی طرف روانہ ہوں۔ وہاں سے حجر کے پاس جائیں اور اسے میرے پاس لے آئیں یہ کہہ کراسے یہ بات مناسب نہ معلوم ہوئی کہ طاکفہ بہن کے ساتھ روانہ کر سے مباواد ونوں فرقوں میں اختلاف اور جھڑا پیدا ہوجائے اور ان کی حمیت کو ضرر پنچے۔ ریسوج کرزیاد نے حکم دیا کہمیم وہوازن و بنی اعصر واسد وغطفان و مذحج و ہمدان کو فقط کندہ کے تکیہ میں جانا چاہیے اور حجر کو میرے پاس لے آنا چاہیے اور باقی اہل میں صائدین کے تکیہ کی طرف روانہ ہوں اور جا کر حجر کو میرے پاس لائیں۔ یہن کر قبیلہ از در بجیلہ وخشم وانصار وخزانہ وقصاعہ کے لوگ روانہ ہوئے اور صائدین کے حکم میں جا کراتر پڑے۔

## بی کنده کی گرفتاری:

حضر موت وا کے اہل یمن کے ساتھ اس لیے نہیں گئے کہ انہیں کندہ سے تعلق تھا اس سبب سے کہ اہل حضر موت بنی کندہ کے ساتھ رہتے تھے انہیں جمر کے تعاقب میں جانا گوارا نہ ہوا۔ صائدین کے تکیہ میں رؤ سائے اہل یمن نے جمر کے باب میں باہم مشورہ کیا عبد الرحمٰن بن محص نے کہا میں جو بات کہتا ہوں اس کو قبول کرو تو جھے امید ہے کہتم لوگ ملامت و معصیت سے بنج جاؤگے میری رائے ہی ہے کہتم لوگ جلدینہ کرو ہمدان و مذرج کے نوجوان ہے کام کرگذریں گے اور تم اپنی قوم اور اپنے رئیس کے ساتھ برائی کرنے سے جونعل تنہیں نا گوار ہے بنج جاؤگے۔ سب نے اس رائے کو اختیار کیا۔ پھوزیا وہ دیزئیں گزری تھی کہ بیز برملی کہ ہمدان و مذرج تکمیے بنی کندہ میں داخل ہو گئے اور بنی جبحہ میں سے جس جس کو پایا گرفتار کرلیا۔ بیس کراہل یمن بنی کندہ کے گھروں کی طرف گئے اور ان سے عذر کیا۔ اس کی خبرزیا وکو پنجی تو اس نے ند جے و ہمدان کی ستائش کی اور تمام اہل یمن کی فدمت۔

#### قیس بن برید کی گرفتاری:

جرجس وقت اپنی گھر پنچ اورانھوں نے دیکھا کہ ان کی قوم کے لوگ ان کے ساتھ کم رہ گئے ہیں اور یہ خبر بھی پنجی کہ ذرجی و ہمدان کندہ کے تکیہ میں اور تمام اہل یمن صائدین کے تکیہ میں اثرے ہوئے ہیں تو انہوں نے اپنے اصحاب سے کہا'' تم سب چلے جاؤ تہماری ہی قوم کے لوگ ورتم اہل کی من صائدین کے تکیہ میں اثر تے ہوئے ہیں واللہ تم ان سے لوٹہیں سکتے اور میں پنہیں چاہتا کہ تم کو معرض تلف میں ڈال دوں' پین کروہ لوگ والی جو تمہارے مقابلے ہیں جمع ہوئے ہیں واللہ تم ان سے لوٹہیں سکتے اور میں پنہیں چاہتا کہ تم کو معرض تلف میں ڈال دوں' پین کروہ لوگ والی والی جانا چاہیے ہے کہ خرج و ہمدان کے سواروں میں سے جولوگ اوائل فوج میں شھوان تک آپنچ ۔ بید کھے کرعمیر بن پر بید وقیس بن پر بید وعبید بن عمر و بدی وعبد الرحمٰن بن محرفہ کی وقیس بن سے تم اور میں بن پر بید وقیس بن پر بید وقیس بن پر بید وارم میں مقول کارزار رہے ۔ آخر ذخی ہوگے اور قیس بن پر بیگر فتار ہوگیا ۔ باتی لوگ فٹی کر و سین خود کی گل سے نکلا جاتا ہوں ۔ پھر بنی حوت کی طرف کیلا حاور گا' ۔ ۔

## سليم بن يزيد كي جان نثارى:

چلتے چلتے ان میں سے ایک شخص کے گھر تک حجر پہنچ گئے اس کا نام سلیم بن پزیدتھا یہ گھر کے اندر گئے اورلوگ ان کے تعاقب میں آئے اوراس گھر تک آپنچے۔سلیم نے تلواراٹھالی پھران کے مقابلے میں نگلنا چاہا۔ یہ دیکھ کراس کی بیٹیاں رونے لگیں۔حجرنے کہا آخر کیاارادہ ہے۔ اس نے جواب دیا' واللہ میراارادہ ہے کہ ان لوگوں ہے کہوں گا کہ تمہارے پاس سے چلے جائیں مان گئو خرنیں توائی تلوار ہے۔ جس کے قبضہ میں میراہاتھ پڑگیا ہے تمہاری جمایت میں ان سے جنگ کروں گا' مجر نے کہا تیرا بھلانہ ہواہائے میں نہیں اس حق میں نے تو تیری بیٹیوں کو مصیبت میں ڈال دیا سلیم نے جواب دیا پھوان کی مونث کا مشکفل میں نہیں ان کا رازق میں نہیں اس حق قیوم کے سواجس کو موت نہیں میں کبھی کسی نعت کے لیے تنگ و عار کا خریدار نہ ہوں گا۔ میری زندگی میں جب تک تلوار کا نبضہ میر ے قوم سے میر ہے گھر سے تم اسیر ہو کہ بھی نہیں جا گئے ۔ اگر میں تمہاری حمایت میں قبل ہوجاؤں تو تمہارے جی میں جوآئے کرنا۔ حجر ان پوچھا کیا اس مکان میں کوئی ایسی دیوار نہیں ہے کہ میں اس پر سے چلا جاؤں یا کوئی ایسا موکھا نہیں ہے کہ میں اس میں سے نکل خور کوئی میں اس میں سے نکل کر بی غزر کے قبل اور اس کے سواا پی قوم والوں میں تم پہنچ سکتے ہو۔ حجر اور جوانا می بی فی الی بی موجائی سے ہو۔ حجر اور جوانا می بی فی الی بی موجائی سے ہو۔ حجر اور جوانا می بی فی الی بی موجائی سے ہو۔ حجر اور جوانا می بی فی الی بی موجائی سے میں ہوں کے جو اور جوانا میں بی فی الی بی موجائی سے ہو۔ حجر اور جوانا می بی فی الی بی فی الی بی فی الی بی موجائی سے میں اس میں میں میں کی کوئی سے ہو۔ حجر اور جوانا میں بی فی الی بی فی الی بی فی الی بی فی الی بی فی الی بی فی الی بی فی الی بی فی کی سے ہو۔ حجر اور جوانا میں بی فی فی الی بی فی فی الی بی فی فی الی بی فی فیل کر بی غزر کے میں ہوں کی موجائی ہیں ہو کی سے میں ہوں کی بی بی فی کی سے میں ہوں کی بی بی فی ہوں کی موجوز کی ایسا مولی کی بی بی بی کی سے میں ہوں کی میں ہوں کی بی ہوں کی میں ہو کی بی ہوں کی موجوز کی میں ہوں کی بین کی بی کی بی ہوں کی ہوں کی بی ہوں کی موجوز کی ہوں کی بی ہوں کی ہوں کی ہوں کی ہوں کی بی ہوں کی بی ہوں کی بی ہوں کی ہوں کی بی ہوں کی ہوں کی بی ہوں کی ہوں کی ہوں کی ہو کی ہوں کی ہوں کی ہوں کی ہوں کی ہوں کی ہو کی ہوں کی ہوں کی ہو کی ہوں کی ہوں کی ہوں کی ہو کی ہوں کی ہوں کی ہوں کی ہو کی ہو کی ہوں کی ہو کی ہوں کی ہو کی ہوں کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی ہوں کی ہو کی ہو کی ہوں کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو ہ

جراس مو کھے سے نکل گئے۔ چلتے بنی ذہل میں پہنچ۔ ان لوگوں نے بیان کیا ابھی ابھی وہ لوگ تہہیں تلاش کرتے ہوئے ادھر سے گزرے ہیں تہہارا پتالگارہ ہیں۔ جرنے کہا میں یہاں سے بھی بھا گنا ہوں غرض نکل کھڑے ہوئے اوران کے ساتھ ساتھ جوانان بنی ذہل میں سے کھلوگ چلے کہ شاہراہ سے دوردور گلیوں میں سے آتھیں لے کر گذررہ ہتے چلتے فبیلہ نخع میں بہنچ ۔ یہاں پہنچ کر جرنے ان جوانوں سے کہارجمت خدا ہوتم پریس اب یہاں سے لیٹ جاؤ۔ یہن کرسب بلیٹ گئے۔ جرکی فبیلہ نخع میں رویوشی:

اور حجر اشتر محتی کے بھائی عبداللہ بن حارث کے مکان کی طرف چلے گھر کے اندر گئے۔ عبداللہ نے بہ کشادہ پیشائی و کمال بشاشت ملاقات کی فرش بچھائے ان کابستر لگایا۔ یہاں یہی ہور ہا تھا کہ کسی نے آ کر حجر سے کہا کہ اہل شرط قبیلہ نخع میں تم کو بوچھے پھرتے ہیں۔ سبب اس کا یہ ہوا کہ ایک سیاہ فام چھوکری جس کوسب او مارااد مار کہہ کر پکارتے تھے ان لوگوں کو کمی ۔ اور ان سے بوچھنے گئی تم سے وھونڈ رہے ہو۔ انہوں نے کہا ہم حجر کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ کہنے گئی تو وہ مہیں ہے میں نے اسے قبیلہ نخع میں و یکھا۔ اب بیہ لوگ قبیلہ نخع کی طرف بلیٹ پڑے یہ خبر من کر حجر رات ہی کو عبداللہ کے گھر سے بھیس بدل کر نکلے اور عبداللہ بن حارث بھی ان کے ماتھ سوار ہوکر چلے۔ ربیعہ بن نا جداز دی کے مکان پر آ کرمحلہ از دمیں حجر اثر پڑے ایک رات دن و ہیں قیام کیا۔ حجر پر نا ہو پانے سے اہل شرطہ جب عاجز آ گئے۔

زيادى محمر بن اشعت كودهمكى:

توزیا دیے محمد بن اشعت کو بلا کر کہاا دابو میشاء من رکھ جمر کومیرے پاس لے کرآ نہیں توقتم بخدا! تیراا کی ایک درخت خرما کٹوا ڈالوں گا اور ایک ایک گھر تیرا کھدوا ڈالوں گا اور اس پر بھی تھے جیتا نہ چھوڑوں گا۔ تیرے گلڑے کروں گا۔ اس نے کہا آئی مہلت و بچھے کہ میں اسے ڈھونڈوں زیاد نے کہا تین دن کی مہلت تھے دی۔ اگر اسے تولے آیا تو خیرور ندا ہے کو زندوں میں شار نہ کرنا۔ اور ابن اشعدت کو زندان کف لے چلے۔ چبرے پر اس کے ہوائیاں اڑر بی تھیں منہ کے بل تھیٹے ہوئے اسے لے جارہے تھے مجربن پر بدکندی نے زیاد سے اس کی سفارش کی کہ میں ضامن ہوتا ہوں اسے چھوڑ دیجیے کہ ججرکو ڈھونڈھے۔ وہ آزاوہ وکر جس طرح

ڈھونڈسکتا ہے قید میں بھلا کب ڈھونڈ ھسکتا ہے زیاد نے کہا کیاتم ضامن ہوتے ہو۔اس نے کہا ہاں میں ضامن ہوتا ہوں۔ زیاد نے کہا پیمجھ لوا گرتم سے اس نے گریز کی تو میں تم کوموت کی صورت دکھا دوں گا۔اگر چداس وقت میں تم کوعزیز رکھتا ہوں۔ابن بزید نے کہا وہ ایسافغل نہ کرے گا۔ زیاد نے اسے چھوڑ دیا۔

قیس بن بزید کی گرفتاری ور ہائی:

قیس بن بزیدگواسیر کرکے لوگ لائے جربن بزید نے اس کے لیے جمی زیاد سے گفتگو کی۔ زیاد نے سب سے کہددیا کہ قیس کو پہم خوف نہ کرنا چاہیے۔ عثمان دخائٹی کے باب میں جواس کا عقیدہ ہے اور صفین میں امیر الموشین کی رفاقت میں جو کام اس نے کیا ہم لوگوں کوخوب معلوم ہے یہ کہر کراس نے قیس کو بلا بھیجا۔ جب وہ سامنے آیا تو کہا میں خوب جانتا ہوں کہ جرکی حمایت میں جوتم نے جنگ کی وہ اس سبب سے نہ تھی کہ تم نے اس کا ساعقیدہ اختیار کرلیا ہو۔ وہ ایک آن بان کی بات تھی کہ تم نے اس کا ساتھ دیا۔ میں نے پیھوس معلوم ہے بیا گئی عیر کومیر سے پاس حاضر نہ کرو یہ فیصور تمہارا امعانی کردیا۔ میں جانتا ہوں کہ تم خوش اعتقاد اور جاں نثار ہولیکن جب تک تم اپنے بھائی عمیر کومیر سے پاس حاضر نہ کرو میں تم کو نہ چھوڑ وں گا۔ قیس نے کہا ان شاء اللہ میں انہیں حاضر کردوں گا۔ زیاد نے کہا تمہارا اس کا کون ضامن ہوتا ہوں کہ اس کے جان و مال کا بین بیزید میر ااور اس کا ضامن ہوجائے گا اس پر چربن پزید نے کہا ہاں میں اس شرط پر اس کا ضامن ہوتا ہوں کہ اس کے جان و مال کا اظمینان ہوجائے۔ زیاد نے کہا۔ ایسا ہی ہوگا۔ بیدونوں جا کر عمیر کو لے آئے اور وہ زخی تھا۔ تھم ہوا اور وہ زنجیروں میں جکر دیا گیا اور۔

# عمر بن يزيد کې مشروط رېائي:

لوگوں نے اسے زمین سے او نیچا کیا اور ٹاف کے قریب لا کر ٹیک دیا وہ زمین پر آ رہا۔ پھراٹھایا اور پھراسے ٹیکا۔ کئی دفعہ یہی سلوک اس کے ساتھ کیا ہے دہ کچر جربن پزیداٹھ کھڑا ہوا اور زیادسے کہنے لگا۔ خدا سلامت رکھے کیا اس کو جان و مال کی امان نہیں دی گئی ہے؟ زیاد نے کہا ہاں! اسے جان و مال کی امان دی ہے۔ میں نہ اس کا خون بہا تا ہوں نہ مال این شخنے کا ارادہ ہے۔ اس نے کہا خدا سلامت رکھاس کے لیے تو موت کا سامنا ہے۔ قریب مرگ ہوگیا ہے اور جتنے اہل یمن وہاں تھے سب کھڑے ہوگئے اور زیاد کے پاس اس کو پاس آ کر گفتگو کرنے گئے۔ اس نے کہا تم سب اس کے ضامن ہوتے ہو کہ اس نے اگر کوئی بے جاحر کت کی تو میرے پاس اس کو لیا آ کے گا در سلی پر جووار کیا گیا ہے اس نے کہا ہاں ہم ضامن ہیں۔ اس ضانت پر اس نے میر کوچھوڑ دیا۔ کے آ کے گا در سلی پر جووار کیا گیا ہے اس کی دیت دو گے۔ سب نے کہا ہاں ہم ضامن ہیں۔ اس ضانت پر اس نے میر کوچھوڑ دیا۔ حجر بن عدی کی مشر و طوا گئی کی پیشکش:

رہیداز دی کے گھر میں ایک رات آیک دن جربن عدی نے قیام کر کے اپ اصفہانی غلام سمی رشید کومحر بن الاشعت کے پاس میہ بیام دے کر بھیجا کہ اس ظالم جبار نے تہمارے ساتھ جوسلوک کیا اس کی جھے خبر پنجی تم ہر گزند گھبرانا میں تہمارے پاس خود چلا آتا ہوں۔ تم اپنی قوم میں سے بچھلوگوں کو جمع کر کے اس کے پاس جاؤاور اس سے میرے لیے بس اس قد را مان کے طالب ہو کہ وہ مجھے معاویہ بڑا تھیں۔ این اشعت جربن پزیداور جربر بن وہ مجھے معاویہ بڑا تھیں۔ این اشعت جربن پزیداور جربر بن عبداللہ اورعبداللہ بن حارث اشتر کے بھائی کے پاس گیا اوران لوگوں کو لے کر زیاد کے پاس آیا۔ ان لوگوں نے زیاد سے گفتگو کی اور حجر کے لیے اس باب میں امان کے طالب ہوئے کہ معاویہ بڑا تھیں ان کو بھیج دے۔ وہ اپنی رائے سے جو چاہیں ان کے حق

میں کریں۔زیاد نے منظور کیا۔ان لوگوں نے حجر سے انہیں کے پیامبر کے ہاتھ کہلا بھیجا کہ ہم نے جو بات تم چاہتے تھے زیاد سے طے کرلی اور یہ بھی کہلا بھیجا کہ اب چلے آئیں۔حجربین کر چلے آئے اور زیاد کے سامنے گئے۔ حجر اور زیاد کی گفتگو:

زیاد کہنے لگا ابوعبدالر من مرحبا۔ زمانہ جنگ میں بھی لڑنے کو تیار اور جب لوگوں میں امن جب بھی لڑنے کو تیار۔ وہی مثل مونی کہ اپنے ہی لوگوں کو کہتا نے بھونک کر قبل کروا دیا۔ چرنے کہا نہ میں نے قناعت سے سرکشی کی نہ جماعت سے علیحد گی میں اپنی بعت پر قائم ہوں زیاو نے کہا کجا یہ دوئی اے چراور کہا تو۔ ایک ہاتھ سے تو چھری مارتا ہے دوسرے سے پٹی با ندھتا ہے۔ جب خدا نے ہمارے قابومیں تجھے دے دیا اب ہمیں خوش کرنا چاہتا ہے واللہ ہر گزیہ نہ ہوگا۔ چرنے پوچھا کیا تونے آئی امان جھے نہیں دی ہے کہ مارے قابومیں تجھے دے دیا اب ہمیں خوش کرنا چاہتا ہے واللہ ہر گزیہ نہ ہوگا۔ چرنے پوچھا کیا تونے آئی امان جھے نہیں دی ہے کہ میں معاویہ برتائی ہوگا ہو تی باس چلا جاؤں اور میرے باب میں اپنی رائے پروہ عمل کریں۔ زیاد نے کہا ہاں سے ہمیں منظور ہے۔ اسے لے جاؤ قید خانہ میں۔ جب وہ زیاد کے پاس سے جو کو جب زندان کی سے جو کو جب زندان کی سے جو کو جب زندان کی علی ہوں نہ میں اسے چھوڑوں گانہ چھوڑ نا چاہتا کہ اس کی جان خدا کی اطاعت کے لیے 'کار کہا! میں اپنی بیعت پر قائم ہوں نہ میں اسے چھوڑوں گانہ چھوڑ نا چاہتا ہوں یہ چس خدا کو اس میں خوش خدا کی اطاعت کے لیے 'کار کہا! میں اپنی بیعت پر قائم ہوں نہ میں اسے چھوڑوں گانہ چھوڑ نا چاہتا خاص وضع کی ٹو پی ) پہنے ہوئے تھے۔ دس دن آخیس قید میں گزرے اور اب زیاد کوان روساء کی قربو کی چوچر کے اصحاب میں ہے۔ خاص وضع کی ٹو پی ) پہنے ہوئے تھے۔ دس دن آخیس قید میں گزرے اور اب زیاد کوان روساء کی قربو کی چوچر کے اصحاب میں ہے۔ عمر و بن حتی کی گر فی آری :

عمرو بن حمق اور رفاعہ بن شداد کوفہ سے نکل کے مداین میں پنچے۔ پھر وہاں سے بھی چلے مرز مین موصل میں آئے۔ یہاں ایک پہاڑ میں بید دنوں چھپ رہ اس گاؤں کے عامل کو یہ فہر معلوم ہوئی کہ دوخض اس پہاڑ کے دامن میں چھپے ہوئے ہیں اسے ان دونوں پراشتہاہ ہوا۔ بیخض قبیلہ ہمدان سے تھا نام اس کا عبداللہ بن الی لمحصہ تھا۔ اپنے ساتھ سواروں کو اور اہل شہر کو لے کر یہ پہاڑ کی طرف آیا۔ جب ان دونوں شخصوں تک پہنچا تو وہ نکل آئے۔ عمر وست تی تھا اس کے پیٹ میں پائی اثر آیا تھا وہ تو اپنے کو پچا نہیں سکتا تھا۔ ہاں رفاعہ بن شداد قوی ہیمل جوان تھا۔ وہ اپنے بادپا فرس پر سوار ہوگیا۔ اور عمرو سے کہا میں تمہاری طرف سے لڑتا تو ہوں۔ اس نے کہا تمہارے لڑنے ہے جھے کیا نفع پہنچ گا اگر ہو سکے تو اپنی جان بچا کرنکل جاؤ۔ اس نے ان سب پر جملہ کر دیا سب منتشر ہو گئے یہ نکل گیا اور گوڑ اا ہے لے بھا گا۔ تعاقب میں سوار گئے۔ دفاعہ قد رانداز شخص تھا جوسوار قریب پنچ تا تھا تیر مارکرا سے منتشر ہو گئے یہ نکل گیا اور گوڑ ا اے لے بھا گا۔ تو اپ میں تمہارے لیے اپنے تھا تو کون ہے اس نے کہا میں ہوں جے چھوڑ دو گے تو تمہارے لیے اچھا ہو گا اور اگر تل کرو گے تو تمہارے لیے برا ہو گا۔ ان لوگوں نے بہت پو چھا گر اس نے کھونہ بتایا۔

عمرو بن حمق كاقتل:

ابن ابی بلتعہ نے اسے عامل موصل عبد الرحمٰن ثقفی کے پاس بھیج دیا۔اس نے دیکھتے ہی عمر وکو بہچپان لیا اور معاویہ رہا تھوں کو اس کا حال کھی بھیجا۔ معاویہ رہما تھوں نے جواب میں اے لکھا کہ عمر و نے عثمان رہما تھوں کی بھال سے جواس کے پاس موجود تھی نوطعن کیے تھے۔ میں پنہیں جا ہتا کہاس پرزیادتی کی جائے جس پراس نے عثان رہی گئٹ پر نوطعن کیے ہیں تو بھی نوطعن اس پر کر۔اس تھم پرعمروکو نکال کر باہر لائے اور نوطعن اس پر کیے گئے پہلے یا دوسرے وار میں وہ مرگیا۔ زیاد نے حجر کے اصحاب کو تلاش کرنے کے لیے لوگوں کو روانہ کیا۔سب نے بھا گنا شروع کیا۔ان میں سے جو ہاتھ لگ گیا اسے گرفتار کرلیا۔

قبيصه بن ضبيعه عبسي كي گرفتاري:

اب قبیصہ بن ضبیعہ عیسی کے پاس زیاد نے اپنے صاحب شرط شداد بن بیٹم کو بھیجا۔ قبیصہ نے اپنی تو موالوں کو پکارااور آلموار اللہ اللہ کی بن حراش عیسی اور پکھلوگ اوران کی تو م کے آپنچے۔ یہ پکھیزیا دہ دیتھے۔ قبیصہ لڑنے پر آمادہ ہو گئے۔ صاحب شرطہ نے کہا تم کو جان و مال کی امان ہے پھر کیوں خود کو ہلاک کرتے ہو۔ یہ سن کران کے اصحاب بھی کہنے لگے کہ تم کو امان مل گئی پھر کیوں اپنے کواور اپنے ساتھ ہم سب کو ہلاک کرتے ہو۔ قبیصہ نے کہا خداتم کو عقل دے یہ آیا لگایا ہوا پسر فاحشہ اگر میں اس کے ہاتھ لگا تو واللہ ہر گزنہیں نچ سکتا ضرور مجھے تل کرے گا۔ انھوں نے کہا ایسا نہ ہوگا یہ س کر قبیصہ نے اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دے دیا اور سب ان کو لیے ہوئے زیاد کے پاس چلے۔ سامنا ہوتے ہی زیاد نے کہا واللہ میں تھے ایسی سز ادوں گا کہ یہ فتنہ وفسادا ٹھانا حاکموں پر حملہ کرنا سب بھول جائے گا۔ قبیصہ نے کہا میں آیا ہوں۔ زیاد نے تھم دیا لے جاؤا سے زندان میں۔
سب بھول جائے گا۔ قبیصہ نے کہا میں تو امان پا کر چلا آیا ہوں۔ زیاد نے تھم دیا لے جاؤا سے زندان میں۔

قیس بن عبار کی حق گوئی واسیری:

سیس بن عبارشیانی نے زیاد ہے آ کر کہا کہ ایک شخص ہم میں سے بنی ہما م کا جے سینی بن فیسل کہتے ہیں اصحاب حجر کے سر
گروہوں میں ہا ورسب سے بڑھ کر تہا راوشن ہے۔ زیاد نے ان پر دوڑ بھیجی لوگ انہیں بھی پکڑاس کے پاس لے آئے۔ زیاد نے
ان سے کہا اے دشمن خدا ابوتر اب کے باب میں تیری کیا رائے ہے کہا میں ابوتر اب کوئیس جا نتا ہے کہا میں تو نہیں
جا نتا ہے کہا علی ابن ابی طالب بن اللہ کو تو نہیں جا تیا کہا ہاں جا نتا ہوں۔ کہا وہی ابوتر اب ہیں۔ کہا ہر گرنہیں وہ تو ابوائحس والحسین بڑے نتیہ
جا نتا ہے کہا علی ابن ابی طالب بن اللہ کو تہتا ہے وہی ابوتر اب ہیں اور تو کہتا ہے نہیں۔ کہا امیر جھوٹ بولے تو چا ہتا ہے کہ میں جھوٹ
بین اب صاحب شرطہ بول اٹھا کہ امیر تو کہتا ہے وہی ابوتر اب ہیں اور تو کہتا ہے نہیں۔ کہا امیر جھوٹ بولے تو چا ہتا ہے کہ میں جھوٹ
بین اب صاحب شرطہ بول اٹھا کہ امیر تو کہتا ہے وہی ابوتر اب ہیں اور تو کہتا ہے نہیں۔ کہا امیر جھوٹ بولے تو چا ہتا ہے کہ میں جھوٹ
بین اب صاحب شرطہ بول اٹھا کہ امیر تو کہتا ہے وہی ابوتر اب ہیں اور تو کہتا ہے نہیں کہا امیر جھوٹ بولے تو چا ہتا ہے کہ میں جھوٹ
بین اب صاحب شرطہ بول اٹھا کہ امیر تو کہتا ہے وہی ابوتر اب ہیں اور تو کہتا ہے نہیں کہا امیر جھوٹ بولے تو چا ہتا ہے کہ میں جھوٹ
بین بر تو کر ہے ۔ لوگوں کو تھم دیا کہ عصالے کر اس کے مثانہ پر اس قدر مارو کہ زمین پر لوٹے گے آخر صد مات ضرب سے وہ زمین پر

اب مارکوموقوف کرنے کا تھم ہوااور پوچھااب بتاعلی رخاتھنے کیا ہیں تیری کیارائے ہے کہاواللہ اگر تو چھر یوں سے میری بوٹیاں اڑا دے جب بھی میں اس کے سوانہ کہوں گا۔ جوتو سن چکا۔ کہاان پر لعنت کر نہیں تو تیری گردن ماروں گا۔ کہاواللہ اس سے پیشتر ہی میری گردن مار۔ اگر تو میری گردن مارے گا تو میں تھم خدا پر راضی ہوجاؤں گا اور تو شقاوت میں مبتلا ہوجائے۔ کہا اب اس کی گردن کی خبرلو۔ پھر کہنے لگا اسے بیڑیاں پہنا کرزندان میں ڈال دو۔

عبدالله بن خليفه طائي كي كرفتاري:

کبیر بن حمران احمری کوجو کہ ممال کے تابعین میں سے تھا کچھ لوگ اپنے اصحاب میں سے ساتھ کر کے روانہ کیا۔ پیلوگ عبداللہ کی طلب میں نکلے۔ان کوعدی بن حاتم مِثَاثِینَ کی مسجد میں پایا۔مسجد کے باہرانہیں لے آئے اوراراوہ کیا کہ زیاد کے پاس لے جا کمیں۔وہ معزز شخص تھے۔انہوں نے نہ مانا ان لوگوں سے جدال وقال کرنے لگے انہوں نے بھی ان کوزخمی کر دیا دور سے پھر برسا دیئے۔آخروہ ز مین پر گریزے اور ان کی بہن میشاء دہائی دیے لگیں کہاہے بنی طے کیا عبداللہ بن خلیفہ کوتم حوالے کردو گے تمہاری زبان اور تمہاری سنان کدھر ہے احمری بین کراندیشہ مند ہوا کہ بی طے جمع ہوجائیں گے توجان بچانامشکل ہوگا بھاگ کھڑا ہوا۔ ادھر بنی طے کی عورتیں با ہرنکل یوس اور عبدالقد کو گھر میں لے گئیں ۔اوراحمری نے زیاد کے پاس جا کریہ کہا کہ بنی طے نے مجھ پر ججوم کیا۔ میں تاب مقاومت نہ لا سکا۔ تیرے یاس چلا آیا۔اب زیاد نے عدی پٹی ٹینے کے لیے لوگوں کو بھیجا۔ وہ اس وقت مسجد میں تھے۔غرض انہیں قید کرلیا۔اور کہا عبداللّٰد کومیرے یاس لاؤ۔عدی من تُنتهٔ کوعبداللّٰہ کی خبر مل چکی تھی انہوں نے جواب دیا جس شخص کولوگوں نے قبل کیا ہواسے تیرے یاس لانے میں کس طرح جاؤں ۔ کہا میرے پاس لاتو دیکھوں اگر لوگوں نے قتل کیا ہوگا تو یہ بہانہ کرنا۔ کہا میں نہیں جانتاوہ کہاں ہے اور اس کا کیا حال ہے غرض زیا دیے انہیں قیدر کھا۔

عدى بن حاتم مناتشه كاكوفه سے اخراج:

اورا ہل شہر میں یمن اورمضراور ربعیہ کے لوگوں میں کو کی شخص ایبا نہ تھا جوعدی رہی شئز کے لیے بے تا ب نہ ہو گیا ہو۔ بیسب لوگ زیاد کے پاس آئے اور عدی بناٹٹنا کے باب میں گفتگو بھی کی۔عبداللہ کولوگ نکال لے گئے وہ بحتر میں جا کر حجیب رہے اور عدی مناٹٹنا سے کہلا بھیجا اگر آپ کی مرضی ہو کہ میں نکل آؤں اور اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دے دوں تو میں اس امر کے بجالانے کے لیے موجود ہوں۔عدی وٹاٹٹوز نے جواب میں کہلا بھیجا کہ واللہ اگرتم دامن کے نیچ بھی چھیے ہوتے تو دامن کوتم سے بٹانا مجھے گوارا نہ تھا۔اب زیاد نے عدی بناٹیز کو بلا کر کہا کہ میں تنہیں اس شرط پر چھوڑے ویتا ہوں کہ عبداللہ کوشہر سے نکال دینے کا مجھ سے اقرار کرواور اسے پہاڑوں کی طرف روانہ کر دو۔عدی بڑاٹیزنے اسے قبول کیا اورعبداللہ ہے کہلا بھیجا کہتم پہاڑوں کی طرف نکل جاؤ۔اگرزیا د کے غیظ و غضب میں سکون ہوجائے گاتو میں تمہارے بارے میں کہوں سنوں گا۔ان شاءاللہ پھرتم شہرمیں چلے آؤ گے۔غرض عبداللہ بہاڑوں کی طرف نکل گئے۔

كريم بن عفيف متعى كوزياد كے پاس لے آئے۔ يو چھاتيرا كيا نام ہے كہا ميں كريم بن عفيف ہوں - كہا برا ہو نام تيرا اور تیرے باپ کا کیسااچھا ہےاورفعل تیرااورعقیدہ تیرا کیسابراہے۔کہا کہ ہاں داللہ میرےعقیدہ کا حال تواب تجھےمعلوم ہوا

روسائے ارباع کی گواہی:

اس طرح زیاد نے بارہ آ دمی اصحاب جرمیں سے زندان میں جمع کیے اب روسائے ارباع کو بلایا ی<sup>ا ا</sup> ان سے کہا کہ ججر کے جو افعال تم نے دیکھے ہیں اس کے گواہ ہو جاؤ۔اس زمانہ میں پیلوگ روسائے ارباع تھے۔عمرو بن حریث ربع اہل مدینہ پر۔ خالد بن

اہل شہری نقسیم جارار ہاع میں تھی ہرر بع برایک رئیس مقرر تھے بیچاروں شخص رؤ سائے ارباع بعنی امیرمحلّہ کہلاتے تھے۔ (مترجم)

عرفط رئے تمیم و ہمدان پر قیس بن ولیدر بیعہ و کندہ پر ۔ ابو بر دہ ابن ابوموی قبیلہ ند نجے واسد پر مقرر تھے۔ ان چاروں رئیسوں نے اس امر کی گوائی دی کہ جمر نے اپ پاس لوگوں کو جمع کیا۔ ظیفہ کو علائیہ برا کہا۔ امیر الموشین ہے جگہ کرنے پر لوگوں کو آبادہ کیا۔ اور ان کا میہ مقیدہ ہے کہ آبا ابی طالب کے سواامر خلافت کی کے لیے شایان نہیں ہے اور انھوں نے شہر میں خروج کر کے امیر الموشین کے عامل کو ذکال دیا۔ اور ابوتر اب کی طرف سے عذر اور ان پر ترجم کیا۔ ان کے دشمن اور ابل حرب ہے برائت کی۔ اور بیلوگ جوان کے ساتھ ہیں ان کے اصحاب کے سرگروہ ہیں آئیس کا ساعقیدہ آئیس کی ہی حالت ان کی بھی ہے اب زیاد نے تھم دیا کہ ان لوگوں کوروانہ کر دیا جائے ۔ قیس بن ولید نے جو بیٹ اتو زیاد کے پاس آ کر بیہ بات کہی کہ جمیح خبر ملی ہے کہ جب بیلوگ روانہ کے جا کیں گو اور ان کے ہوا خواہ تو س کر کیا ہے۔ خب رات ہوگئ تو زیاد نے کہا اب جس کا جی چا ہے تو ش کر ہے ۔ کسی نے جسم مقام رحبہ ہیں ججرکواور ان کے اصحاب کو سوار کر دیا۔ جب رات ہوگئ تو زیاد نے کہا اب جس کا جی چا ہے تو ش کر ہے ۔ کسی نے جا ہوں کہ جسم مقام رحبہ ہیں جبرکواور ان کے اصحاب کو سوار کر دیا۔ جب رات ہوگئ تو زیاد نے کہا اب جس کا جی چا ہے تو ش کر ہے ہی تھی ہوں ۔ کسی نے جا سے در اب جب کی اب جب رات ہوگئ تو زیاد نے کہا اب جس کا جی چا ہے تو ش کر ہیں ہی جھی اپنی جگہ سے ذراجبنش ندی۔ زیاد نے گواہوں کی شہادت پر نظر ڈائی۔ اور بیہ کہہ کر میں اس شہادت کو قطعی نہیں سمجھنا جا ہتا ہوں کے جو رہ دیا وہ ہوں۔

#### حجر بن عدى مغالفًه كخلاف كوابى:

دوسری روایات میں شہادت کا حال اس طرح لکھا ہے بہم اللہ الرحمٰن الرحیم ابو بردہ بن ابومویٰ رضائے الٰہی کے لیے شہادت دیتا ہے کہ مجر بن عدی نے طافت و جماعت کوٹرک کیا اور خلیفہ پرلعن کی اور جنگ وفتنہ پرلوگوں کوآ مادہ کیا اور اپنے یاس لوگوں کو جمع کیا کہوہ بیعت کوتو ڑیں اور امیر المونین معاویہ رہائٹۂ کوخلافت ہے معزول کریں اور خدائے عزوجل کے ساتھ علانیہ کفر کیا۔ زیاد نے اس شہادت کو دیکھ کر کہا اس طرح کی شہادت تم سب لوگ دو۔سنو! واللہ میں اس اجل رسیدہ احمق کی رگ گردن کے قطع ہونے میں جہد بلیغ کروں گا۔ باقی روسائے ارباع نے بھی ابو بردہ کی شہادت کے مثل گواہی دی۔اس کے بعد زیاد نے اور سب لوگوں کو بلایا اوران سے کہا کہ وہ روساءار باع کے مثل تم بھی شہادت دو۔اورساری تحریران کو پڑھ کرسنا دی۔سب ہے پہلے عناق بن شرحیل متیمی نے اٹھ کر کہا کہ میرانام گوا ہوں میں تکھو۔ زیاد نے کہا پہلے قریش کے ناموں کو تکھو پھرعناق کا نام تکھواوران کا جن کی خیروخواہی وراست بازی کوہم لوگ بھی جانتے ہیں اورامیر المونین بھی ان کواپیا ہی سجھتے ہیں۔ بین کراسحاق بن طلحہ اور اساعیل بن طلحہ اور منذر بن زبیراورعماره بن عقبهاورعبدالرحن بن مناداورعمر بن سعداور عامر بن مسعوداورمحرز بن جاریهاورعبیدالله بن مسلم حضری نے گواہی دی ۔ پھرعناق بن شرجیل اور وائل بن حجر حضری اور کثیر بن شہاب حارثی اور قطن بن عبداللہ کی گواہی ہوئی ۔ پھرسری بن و قاص حارثی کی شہادت ککھی گئی اور وہ جواس وقت وہاں موجود بھی نہ تھا۔ اپنی خدمت پر گیا ہوا تھا۔ پھر سائب بن اقرع ثقفی اور بن ربعی اور عبدالله بن ابی عقیل ثقفی اورمصقله بن مبیر هشیبانی اورقعقعاع بن شور ذبلی کی شهادت کی گئی پھر شداد بن بزیعه کا نام آیا تو زیاد نے کہا کیااس کا کوئی باپنہیں ہے جو ماں کی طرف نسبت دی گئی ہے۔اسے گوا ہوں سے نکال ڈالو کسی نے کہدریا کہ وہ حصین کا بھائی ہے اور حصین تو منذر کا بیٹا ہے زیاد نے کہا بس اسے بھی اس کا بیٹا لکھ دو۔غرض ابن جریعہ کو ابن منذر لکھ دیا پیخبر شداد کو بھی پہنجی تو کہنے لگاتف ہاں پسر فاحشہ پر کیااس کی ماں اس کے باپ سے بڑھ کرزبان زدنہ تھی واللہ اسے تو اس کی ماں سمیہ کے ساتھ ہمیشہ نسبت دی جائے۔ پھر تحاربن الجبرعجل کی گواہی لی گئے۔

#### بنی ربیعه کی گواہی:

ان گواہوں میں جولوگ بن رہید کے تقے قوم رہیدان پر غضب ناک ہوئی اوران سے کہا کتم نے ہمارے دوستوں اور خلفاء کے خلاف میں یہ گواہی دی ہے ہم کے خلاف میں یہ گواہی دی ہے ہم کے خلاف میں یہ گواہی دی ہے ہم کہ ہم آخر آ دمی ہیں۔ پھر عمر و بن حجاج زبیدی اور لہید بن عطا در تمہی اور حجہ بن عمیر تمہی اور سوید بن عبدالرحن تمہی کی گواہی ہوئی اساء بن خاجہ فزاری گواہی دینے سے عذر کرتا رہا مگراس کی گواہی گئے۔ پھر شمر بن ذی الحبوش عمری اور شہم بلالی کے دونوں بیٹے شداد ومروان اور محصن بن شاہد نے گواہی دی ہی تھی سب سے عذر کرتا رہا مگراس کی گواہی ہی کھی گئی۔ پھر عبدالرحمٰن بن قیس اسدی اور ازمع ہمدانی کے دونوں بیٹے حارث وشداد اور کریب بن سلمہ بعقی اور عبداللہ بن ابی ہبرہ بعقی اور زحر بن قیس بعثی اور قدامہ بن عجلان از دی اور عرزہ بن عرزہ الحس گواہوں میں کھے گئے۔

# مختار بن عبیدا ورعروه بن مغیره کا گواهی سے گریز:

مختار بن ابی عبیداور عروه بن مغیره بن شعبہ کو بھی زیاد نے بلا بھیجا کہ جحر کے خلاف میں گواہی مگر وہ دونوں نے کرنکل گئے پھر عمر بن قیس اللحیہ وادی اور پانی بن حیدوادی نے گواہی دی ۔ ستر گواہ سب سے اس پر زیاد نے کہا کہ ان لوگوں کے سوا جو صاحب حسب و بندار بیں اور سب کے نام نکال ڈالو جو لوگ گواہی سے نکالے گئے ان میں عبداللہ بن ججاح مرض بھی بھی تھا اس انتخاب کے بعد بس اسٹے لوگ گواہوں میں شامل رہے۔ ان کی گواہی ایک کتاب میں گئی یہ کتاب زیاد نے وائل بن ججر حضر می اور کثیر بن شہاب حارثی کے حوالے کی اور ان دونوں کو ججر اور ان کے اصحاب پر نراول مقرر کیا اور تھا دیا کہ ان لوگوں کو لے کر روانہ ہوں ۔ گواہوں میں شرت کی مورک اور ان کے اصحاب پر نراول مقرر کیا اور تھا کہ ان لوگوں کو لے کر روانہ ہوں ۔ گواہوں میں شرت کی حوالے کی اور ان دونوں کو ججر کا حال پوچھا تھا۔ میں بن حارث قاضی اور شرت کی بن پانی حارثی کا بھی نام لکھ دیا گیا تو شرت کا قاضی کا بیان سے ہے کہ زیاد نے مجھ سے جمر کا حال پوچھا تھا۔ میں نے کہا وہ بوے روزہ دار اور نماز گز ارشخص میں ۔ اور شرت کی بن پانی کہتے ہیں میں نے گواہی دی ہی نہیں جب ججھے خبر ہوئی کہ میری گواہی گی ہے تو میں نے زیاد کو ملامت کی اور اسے کا ذب کہا۔ وائل بن حجر وکثیر بن شہاب رات کے وقت سب لوگوں کو لے کر روانہ ہوئے ۔ صاحب شرط بھی ساتھ رہا اور کوف کے با ہرتک ان کو نکال آیا۔

#### قبيصه كااستقلال:

جب بدلوگ مخلہ عرزم تک پنچ تو قبیصہ نے اپٹے گھر کی طرف ایک نظر کی دیکھا کہ بٹیاں ان کی سی بلندی پر چڑھ کرد مکھ رہی ہیں۔ انھوں نے وائل وکثیر سے کہا کہ جھے اتنی ا جازت دو کہ اپنے عیال کو وصیت کرلوں۔ دونوں نے ا جازت دے دی جب بہ گھر کے قریب پہنچ تو دیکھا کہ لڑکیاں رور ہی ہیں۔ پہلے بی ذرا خاموش رہے پھر ان سے کہا کہ جیب ہو جاؤ وہ سب چپ ہو گئیں تو کہا خدائے عزوجل سے ڈرداور صبر کروہیں اس سفر ہیں اپنے پروردگار سے امیدرگھتا ہوں کہ دو با توں میں سے ایک بات ضرور مجھے حاصل ہوگی یا تو شہادت ہوگی اور وہ تو بہت بڑی سعادت ہے یا تمہارے پاس خیر وعافیت کے ساتھ واپس چلا آؤں گا۔ اور سنو رزق جو تمہیں دیتا تھا اور تمہاری پرورش میں میرامعین رہتا تھا وہ خداوند تعالی ہے۔ وہ زندہ ہے اس کے لیے موت نہیں۔ مجھے امید ہے کہ دوہ تم کوضائع نہ ہونے دے گا۔ اور تمہاری پرورش میں میرامعین رہتا تھا وہ خداوند تعالی ہے۔ وہ زندہ ہے اس کے لیے موت نہیں۔ مجھے امید ہو کہا تھونے کہا مجھے اپنی جان جس قدر عزیز ہولاں کی طرف سے گذرے وہ لوگ آئیں دیکھ کرخدائے تعالی سے ان کے لیے دعا ما نگنے گئے۔ کہا مجھے اپنی جان جس قدر عزیز ہول

اس کے برابراپنی قوم کے ہلاک ہونے کا خیال ہے گووہ میری نصرت نہ کریں۔اس دفت کچھ بیامید بھی قبیصہ کو ہوئی کہ بیلوگ مجھے چھڑ الیس گے۔

## حجراوراصحاب حجر کی روانگی:

عبیداللہ بن حرجی بیان کرتے ہیں کہ چرکواوران کے اصحاب کو جب لے کر چلے ہیں تو ہیں سری بن ابی و قاص کے درواز ہ پر
کھڑ اہوا تھا ہیں نے کہا کیادس آدمی بھی ایسے نہیں ہیں جواس وقت میرے شریک ہوجا کیں کہ میں ان لوگوں کو چھڑ الوں کیا پانچ آدمی
بھی ایسے نہیں ہیں افسوس ہزارافسوس! کسی نے مجھے جواب نہ و یا۔ جب غربین کے مقام پر بیلوگ پنچ تو شرح بن ہائی ایک خط لیے ہو
پنچ اور کثیر سے کہا کہ میر اید خط امیر الموشین کو پنچ و دینا۔ کہا اس میں کیا مضمون ہے کہا بید نہ پوچھواس میں پھھ میری حاجت ہے۔ کثیر
نے انکارکیا اور کہا ایسا خط امیر الموشین کے پاس میں نہیں لے جاتا جس کا مضمون ہجھے نہ معلوم ہو ممکن ہے کہ انہیں نا گوار ہو شرح کے
واکل کو جاکر خط دیا اور انھوں نے لے لیا۔ پھر جو بیر قافلہ روانہ ہوا تو مرح عذرا میں جا کر تھہرا بیباں سے دمشق بارہ میل کے فاصلے پر
ہے سب اسے لوگ سے جو مرح عذرا میں قید کیے گئے ہے جم بن عدی کندی اور ارق بن عبداللہ کندی اور شرکی اور مرح کی اور عبداللہ
نسل اور قبیصہ بن ضبیعہ عبی اور کریم بن عفیف تھی اور عاصم بن عوف بحلی اور ورقار بن سی بجلی اور کدام بن حیان غزی اور عبداللہ
بن حسان غزی اور محرز بن شہاب شیمی اور عبداللہ بن حویہ سعدی۔ زیاد نے عامر بن اسود عجلی کے ساتھ دو شخصوں کو اور بھیجا عتبہ بن اضن کو اور سعد بن غران ہمدانی کو بیس ہی جو دہ شخص ہوئے۔

## زیاد کا امیرمعاویه بناتشنک نام خط:

معاویہ برن المونین معاویہ برن النہ اور برا کران سے خط لے کرمہر تو ڑی اور اہل شام کو پڑھ کرسنایا مضمون یہ تھا: سم اللہ الرحمٰی الرحیم :

برندہ خداامیر المونین معاویہ برن النہ کوزیاد بن آبوسفیان کی طرف سے ۔خدانے اس بلاکوامیر المونین سے خوبی کے ساتھ دفع کر دیا ہے اور باغیوں کے دفع کرنے کی زحمت سے انہیں بچالیا۔ اس فرقہ تر ابیہ سائیہ کے شیاطین نے جن کا سرگروہ تجر بن عدی ہے۔ امیر المونین سے مخالفت اور جماعت مسلمین سے مفارفت کی اور ہم لوگوں سے جنگ کی خدانے ہمیں ان پر غلب دیا اور ہم نے انہیں گرفتار کرلیا شہر کے اشراف واخیار ومعمر و دیندار لوگوں کو میں نے بلایا انھوں نے جو پچھ دیکھا تھا اور انھوں نے جو پچھ کیا تھا اس کی گواہیاں کو گواہیاں دی ان کوامیر المونین کے پاس بھیجا دیا ہے اور میر ہے اس خطاف انہیں کی قوم نے یہ گواہیاں دی مندرج ہیں معاویہ برن گیز لوگ ان کے لیے بس بی جن کے خلاف انہیں کی قوم نے یہ گواہیاں دی ہیں جو تم من در ہے ہوتمہاری کیا دائے ہے۔ یہ بیر بیر میں ان کومنوں کے باب میں جن کے خلاف انہیں کی قوم نے یہ گواہیاں دی جی ہیں جو تم من در ہے ہوتمہاری کیا دائے ہے۔ یہ بیر بیر میں ان کومنوں کے لیے بس ہیں ۔ آپ کومنوں دیے کی ضرورت نہ بوگی ۔

\*\*\*بیں جو تم من در ہے ہوتمہاری کیا دائے ہے۔ یہ بیر بین اسد بجل نے کہا میر کی دائے تو یہ ہے کہ ملک شام کے قریوں میں ان کومنوں کر دیے کے دہاں کے شورش انگیز لوگ ان کے لیے بس ہیں ۔ آپ کومنوں دیے کی ضرورت نہ بوگی ۔

\*\*\*بیر جو تم میں کے شورش انگیز لوگ ان کے لیے بس ہیں ۔ آپ کومنوں دیے کی ضرورت نہ ہوگی ۔

\*\*\*\*\*دری کے ۔ دہاں کے شورش انگیز لوگ ان کے لیے بس ہیں ۔ آپ کومنوں دیا کی ضرورت نہ ہوگی ۔

## شری بن بانی کی اپنی گواہی سے برأت:

شریح بن ہانی کا خط معاویہ جلاق کو واکل بن جرنے دے دیا۔ معاویہ رہائی نے اس خط کو بھی پڑھا' لکھا تھا: ہم اللہ الرحمٰن الرحیم بندہ خداامیر المونین معاویہ رہائی کی شرق بن ہانی کی طرف ہے جھے خبر کی ہے کہ زیاد نے آپ کے پاس میری شہادت جربن عدی کے خلاف میں لکھ کر بھیجی ہے جربن عدی کے باب میں میری شہادت یہ ہے کہ وہ نماز پڑھنے والوں میں ہیں۔ ان کا خون بہانا ان کا مال لینا حرام ہے۔ اب چاہوان کوتل کر و چاہو چھوڑو۔ معاویہ رہی تین نے یہ خط وائل وکٹیر کو پڑھ کرسنایا اور یہ کہا کہ معلوم ہوتا ہے انھوں نے خود کوتم لوگوں کی شہادت ہے الگ کرلیا۔ غرض بیلوگ مرج عذراء میں قیدر ہے اور معاویہ رہی تین نے زیاد کولکھا۔ حجر بن عدی اور ان کے اصحاب اور ان کے خلاف میں جوشہادت تمہاری جانب سے ہوئی ہے اس باب میں جو پچھ بیان کیا ہے میں سمجھ گیا میں نے غور کیا تو بھی بیرائے ہوئی کہ ان کوچھوڑ ویے ہے تی کرنا افضل ہے اور بھی بیرائے ہوئی کہ ان کے تل کرنے سے معاف کردینا افضل ہے واسلام۔

زیا د کافتل حجر پراصرار:

زیاد نے اس کے جواب میں معاویہ بڑا تھ کو کھا کہ میں نے آپ کے خطکو پڑھااور آپ کی رائے کو سمجھا۔ جھے تعجب ہوتا ہے

کہ جمراوراس کے اصحاب کے بارے میں آپ کو کیسا اشتہا ہ ہوا۔ جولوگ ان کے احوال سے زیادہ تر واقف ہیں انھوں نے تو ان کے
خلاف میں گواہیاں دیں اور آپ سن چکے۔ اب اگر اس شہر پر قبضہ رکھنا چاہتے ہیں تو جمر کو اور اس کے اصحاب کو ہم گر میر ہے پاس
واپس نہ کیجے گا۔ یزید بن ججہ یمی یہ خط لے کرروانہ ہوا مرن عذرا میں پہنچا اور قید یوں سے کہا واللہ تمہارے نیجنے کی کوئی صورت نہیں۔
میں ایک خط لے کر آیا ہوں جس کا انجام تی ہے اب جو پھھتم اپنچ وق میں بہتر سمجھتے ہو جھے سے بیان کرو کہ میں اس باب میں پھھ کر
میں ایک خط لے کر آیا ہوں جس کا انجام تی ہے اب جو پھھتم اپنچا وو کہ ہم لوگ اپنی بیعت پر قائم ہیں نہ چھوڑ نا چاہتے ہیں نہ اسے
میوں کچھ کہ سکوں جمر نے کہا کہ معاویہ بڑا تھا تھا می پہنچا وو کہ ہم لوگ اپنی بیعت پر قائم ہیں نہ چھوڑ نا چاہتے ہیں نہ اسے
معاویہ بڑا تین آیا۔ معاویہ بڑا تی نیا دکا خط پڑھ لیا تو جمر کا پیغا م بھی سا دیا۔ معاویہ بڑا تین ہو ہو اب دیا کہ زیا دکو ہم
معاویہ بڑا تھر کر راست گو بھتے ہیں۔ اس پر عبدالرحن بین ام الحکیم تھنی یا عثان بن عمیر تھنی اور معاویہ بڑا تین ہو کیں۔
جمر سے بڑھ کر راست گو بھتے ہیں۔ اس پر عبدالرحن بین ام الحکیم تھنی یا عثان بن عمیر تھنی اور معاویہ بڑا تین ہو کیں۔

اٹل شام وہاں سے اٹھے اور ان کی سمجھ میں نہ آیا کہ معاویہ دی اٹن نے اور عبدالرحن نے کیا باتیں کیں۔ نعمان بن بشیر دی ٹی ٹی سے آکرعبدالرحن کا قول انھوں نے بیان کیانعمان نے کہاسب لوگ مارے جا کیں گے۔ عامر بن اسود عجل بھی عذراء میں ابھی تک تھااس نے معاویہ دی ٹی ٹی نے کا قصد کیا اور دو شخصوں کو جوزیا دنے بھیجا ہے ان کا ذکر کر دے اس کو جاتے و کھی کر حجر بن بن عدی زنجیر کو کھڑ کھڑاتے ہوئے اٹھے اور کہا اے عامر ایک بات میری من لے معاویہ دی ٹی ٹی کہم لوگوں کا خون بہانا اس پر حرام ہے اور ہے کہدوین کہ ہم لوگوں کو امان دی جا چی ہے اور ہم صلح کر چکے ہیں۔ ارے خداسے ڈر ہمارے باب میں غور کر۔ حجر نے بار بارعام سے بہی بات کہی ۔ عامر نے کہا میں سمجھ گیاتم تو بہت دفعہ کہہ چکے ہو۔ حجر نے کہا میرے لیے سی کی بدنا می ٹبیس ہوئی۔ تجھ کو تو انعام واکرام ملے گا۔ اور حجر کو کھینج لے جا کیں گے اور تل کریں گے اگر میری بات بھے گرال گذر ہے تو یہ جائے شکایت نہیں ہوئی۔ تبیس ہے اس بات پر عامر کو شرمندگی ہوئی کہنے لگا واللہ دیہ بات ٹبیس ہے۔ میں ضرور تہارا پیام پہنچا دوں گا اور ضرور کدوکاش کروں گا۔ اس کا بیان ہے کہا ہی نے کہا ہی کہنے لگا واللہ دیہ بات ٹبیس ہے۔ میں ضرور تہمارا پیام پہنچا دوں گا اور ضرور کدوکاش کروں گا۔ اس کا بیان ہے کہا ہی نے کہا ہی کے کہاں نے کہا بھی ایسا ہی ۔

عامر بن اسود عجل کی سفارش:

عامر نے معاویہ دخاتیٰ سے ان دونو ں شخصوں کا ذکر جو کیا تو یزید بن اسد بجلی اٹھ کھڑا ہوا۔اور کہاا ہے امیر المومنین دونوں ا بن

عم میرے مجھے بخش دیجیئے ان دونوں کی سفارش میں جریر بن عبداللہ پہلے ہی معاویہ دخاتھا کہ میری تو م کے دوخض جواہل جماعت سے ہیں اورخوش عقیدہ ہیں کسی نمام بدخواہ نے زیاد سے ان کی شکایت کی ۔ زیاد نے ان دونوں کوجسی ان کو فیوں کے ساتھ بھیج دیا ہے جن کوامیر الموشین کے پاس اس نے روانہ کیا ہے ان دونوں نے نہ تو اسلام میں کوئی بدعت نہ خلیفہ سے بچھ مخالفت کی ہے۔ امیر الموشین سے اس کا نفع انہیں ملنا جا ہے۔ اب جو ہزید نے ان دونوں کی سفارش کی تو معاویہ بڑاتھ کو جریر کا خطیا د آ گیا۔ ہزید سے کہا کہ تمہارے ابن عم جریر نے بھی ان دونوں کی تعریف مجھے لکھ بھیجی ہے اور وہ ایسا ہی شخص ہے کہ اس کی بات پریفین کرنا چا ہیے اور اس کی خیرخواہی کو مان لینا چا ہے اور ترین کے بھی سے مائے ہیں لومیس نے دونوں کو تمہیں بخش دیا۔ اس کی خیرخواہی کو مان لینا چا ہے اور ترین کے بھی سے مائے ہیں لومیس نے دونوں کو تمہیں بخش دیا۔

ارقم' عتبهٔ سعدا ورابن خویه کی جان بخشی:

واکل بن حجرنے ارقم کے لیے کہاں کو بھی اس کی خاطر سے چھوڑ دیا۔ابواعورسلمی نے عتبہ بن اخنس کو مانگ لیا۔اس کی بھی جان بخشی ہوگئ۔حمرہ بن مالک ہمدانی نے سعد بن نمران ہمدانی کو مانگا۔اسے بھی معاف کر دیا۔حبیب بن مسلمہ نے ابن حویہ کے باب میں گفتگو کی اسے بھی رہائی مل گئی۔

ما لك بن مبيره كي حجرك ليسفارش:

اب ما لک بن ہمیر ہسکوئی نے کھڑے ہوکر معاویہ رہی گئن ہے کہا''امیر المونین میرے ابن عم جمر کو میرے کہنے سے چھوڑ دو ہے 'معاویہ رہی گئن نے کہا تیراا بن عم تو رئیس تو م ہے اگر اسے چھوڑ دو ں تو جھے اس بات کا ڈر ہے کہ مارے شہر کو جھے سے بدعقیدہ کر دےگا اورکل کو مجبور ہوکر مجھے اس کے مقابلے کے لیے پھرتھی کو تمام اصحاب سمیت عراق میں بھیجنا پڑے گا۔ مالک نے کہا واللہ تم نے میرے ساتھ انسان نہیں کیا۔ اے معاویہ رہی گئن میں نے تمہارے ساتھ شریک ہوکر تمہارے ابن عم سے قبال کیا۔ مجھے ان لوگوں کے مقابلے میں صفین کا سامعر کہ پیش آیا۔ آخر تمہارا ہاتھ او نچار ہا اور تمہارا پایہ بلند ہوگیا اور پھرکسی بات کا تم کوخوف نہ رہا۔ اب میں نے اپن عم کے لیے جو تم سے سوال کیا تو تم خفا ہو گئے اور بات میں طول دے دیا۔ جس سے مجھے نفع نہ پہنچا اور بریار کا خوف تم نے کیا۔ مالک تو یہ کہ کر چلا گیا اور اپنے گھر میں جا کر بیٹھ رہا۔

خثیمی کی پیش گوئی:

معاویہ رہی تی اسپروں کے پاس ہربہ بن فیاض قضائی ( یک چیثم ) اور حسین بن عبداللہ کلا بی اور ابوشریف بدی کو بھیجا۔ یہ لوگ شام کے دفت وہاں پہنچے۔ تعمی نے جو نہی یک چیثم کوسا سنے ہے آتے ہوئے دیکھا کہددیا'' کہ ہم میں ہے آد ھے آل ہوجا کیس کے آد ھے نی جا کیں گئے والے کا میں کے آد ھے نی جا کیں گئے والے کہ اضداوندا مجھے اس صورت میں بچالینا کہ تو بھی مجھے سے راضی رہے عبدالرحمٰن بن حسان غزی نے کہا خداوندا ان کی ذلت ہے مجھے عزت دے۔ اس طرح سے کہ تو بھی راضی رہے۔ میں نے بہت دفعہ اپنی جان کو خطرہ میں ذال دیا۔ مگر خدا کو دبی منظور ہوا جو اس کی مشیت تھی۔

اميرمعاويه مناتثهٔ كاحجراوراصحاب حجركو پيغام:

معاویہ رہن تی کے بیغامی نے ان لوگوں سے کہا کہ چیر تخص چھوڑ دیئے جائیں گے آٹھ آل کیے جائیں گے ہم لوگوں کو حکم ہے کہ علی سے تبرااوران پرلعنت کرنے کوتم سے کہیں اگرتم ایسا کروتو تم کوچھوڑ دیں ورنہ تم کوآل کریں امیر المونین کا خیال ہے کہ خورتمہارے

ہی ہم وطنوں کی گواہی ہے تمہاراقتل کرناان کے لیے جائز ہو چکاہے گرانھوں نے معاف کردیا ہے۔تم اس شخص پرتبرا کروتو ہم سب کو جیوڑ ویں۔ان لوگوں نے کہا خداوندا ہم ہے تو بیغل کہی نہیں ہو سکے گا۔بس ان کے لیے قبروں کے کھود نے کا حکم دے دیا گیا قبریں کھدنے لگیس کفن سب کے لیے آ گئے۔ رات بھریہلوگ نماز پڑھتے رہے۔صبح ہوئی تواسحاب معاویہ بھاٹٹنز نے ان سے کہارات تو تمہاری طولا نی نماز وں کواور دعا ؤں کوہم نے دیکھا بیتو بتاؤ عثان بٹائٹنز کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہےانھوں نے کہا کہ وہی تو يما شخص بيں جس نے حكم ميں جو جوراور ناحق برعمل كيا۔ بين كراصحاب معاويه بعاليَّة نے كہاامير المومنين نے تم كوخوب بيجا نا تھا'اور بيا کہ کرتل کرنے کواٹھ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے اس شخص پرتبرا کر دو۔انھوں نے جواب دیا کہ ہم تو ان سے تو کی رکھتے ہیں اور ان ہے جس نے تبراکیا ہم بھی اس پرتبراکرتے ہیں۔اب ایک ایک شخص نے ایک ایک شخص کوفل کرنے کے لیے تھینے۔قدیصہ پرا بوشریف بدی کا ہاتھ پڑا۔قبیصہ نے کہا میرے تیرے خاندان میں شر ..... مجھے کوئی اور ہی شخص قتل کرے۔ بدی نے کہا شچھ قرابت کا ہونا اس وتت تیرے کام آیا یہ کہ کراس نے حضری کواور قضای نے قبیصہ کوتل کیا۔ پھر حجر نے ان لوگوں سے کہا ذرا مجھے وضو کر لینے دو۔ کہا کر لو۔ جب وضوکر بیکے تو کہا دورکعت نما زبھی پڑھ لینے دو۔ بخدامیں نے جب بھی وضوکیا ہے دورکعت نما زضرور پڑھی ہے۔کہا پڑھالو۔ جمرنما زیڑھ کرواپس آئے اور کہنے لگے واللہ آئی مخضرنما زمیں نے بھی نہیں پڑھی۔اگریہ بات نہ ہوتی کہتم خیال کرو گے کہ مجھے موت ے اضطراب ہے تو جی چاہتا تھا کہ اس نماز میں طول دیتا۔ پھر کہا خداوندا! ہم لوگ تھے سے مدد چاہتے ہیں اس امت کے مقابلہ میں اہل کوفہ نے ہمارے خلاف گواہی دی اور اہل شام ہم کولل کررہے ہیں۔اور واللہ اگرتم مجھ کولل کرتے ہوتو سن رکھو کہ مسلمانوں میں پہلا شخص میں ہوں جووادی شام میں ہلاک ہوا۔اور پہلا شخص میں ہوں جن پریہاں کے کتے بھو نکے۔ بین کریک چشم ہدبہ قضاعی تلوار کھینچے ہوئے ان کی طرف بڑھا اور ان کے ہاتھ یا وُل میں تقرققری پڑگئی۔ مدبہ نے کہا ہاں ہاں تم تو سمجھتے تھے کہ موت سے تم کو اضطراب نہیں ہے۔ لومیں تمہیں چھوڑے دیتا ہوں۔اپنے صاحب سے برأت كا اقر اركرلو۔ حجرنے كہا كيوں كر مجھے اضطراب نہ ہو۔ دیکھ رہا ہول قبر کھدی ہے گفن سامنے پھیلا ہوا ہے تلوارسر پر کھینچی ہوئی ہے اور واللہ اس اضطراب میں بھی ایسا کلمہ منہ سے نہ نکالوں گا جس سے خدا ناراض ہو۔ یہن کر ہدیہ نے ان کوتل کیا۔ پھرسب بڑھے اور ایک ایک کر کے تل کرنے لگے یہاں تک کہ حيرة دى قتل ہو گئے ہے۔

. نریم بن عفیف هعمی کوامان:

عبدالرحل بن حسان غزی اور کریم بن عفیف شعمی نے کہاتھا ہم دونوں کو امیر المونین کے پاس بھیج دو۔ اس مخص کے باب میں جو کلمہ دہ کہتے ہیں ہم بھی اس طرح کہر ہیں گے۔ ان دونوں آ دمیوں کے اس قول کو معاویہ رہی گئے: کے پاس ان لوگوں نے کہلا بھیجا تھا۔ معاویہ رہی گئے: نے کہا جاؤ کہہ دو دونوں کو میرے پاس لے آؤ۔ جب بید دونوں شخص معاویہ رہی گئے: کے سامنے گئے تو شعمی نے کہا:
'' اے معاویہ رہی گئے: خدا ہے ڈر۔ اس دارفانی ہے دارالآخرة کی طرف تجھے بھی جانا ہے اوراس بات کا جواب دینا ہے کہ ہمیں تو نے کیوں قتل کیا ہمارا خون تو نے کیوں بہایا۔ معاویہ رہی گئے: نے پوچھاعلی رہی گئے: کے باب میں تو کیا کہتا ہے کہا جو تم کہتے ہو۔ پوچھاعلی رہی گئے: کہا جو کی کہتا ہو تم کہتے ہو۔ پوچھاعلی رہی گئے: کہا جو کی اور معاویہ رہی گئے: نے کہا جو تم کہتے ہو۔ پوچھاعلی رہی گئے: کہا جو کی جواب دینے ہے کرا ہمیت کی۔ جس دین پر تھے کیا تو اس دین ہے برات کرے گا۔ انہوں نے جواب نہ دیا اور معاویہ رہی گئے: نے کہا بخشا۔ گر میں اسے مہید کھر تک قید شمر ذی الجیوش نے اٹھ کر کہا اے الموشین یہ میرا این عم ہے بچھے بخش دیجے۔ معاویہ رہی گئے: نے کہا بخشا۔ گر میں اسے مہید کھر تک قید

رکھوں گا۔اس کے بعد سے ہر دوسرے دن ان کی طلب ہوتی تھی اور ان میں اور معاویہ بڑا تیز میں ہوا کرتی تھیں۔ معاویہ بڑا تیز نے کہا میں تہمیں ان سے کہد دیا کہ تجھ ایٹے تھیں جا کر رہنا مجھے گوارانہیں۔ آخر شمر نے پھران کی سفارش کی۔ تو معاویہ بڑا تیز نے کہا میں تہمیں اطمینان دلاتا ہوں کہ تہمارے این عم کو بخش دیا۔ یہ کہہ کران کو بلا بھیجا اور رہا کر دیا۔ شرط یہ ہوئی کہ جب تک معاویہ بڑا تیز کی سلطنت ہے کو فید میں بینہ جا کیں۔ان سے پوچھا کہ بلا دعر ب میں سے کون ساشر تمہمیں پند ہے جہاں میں تم کو بھیجوا دوں۔ انھوں نے موصل کو پند کیا اور یہ کہا کرتے تھے کہ معاویہ بڑا تیز کے مرنے کے بعد میں کوفہ میں چلا جاؤں گا مگر معاویہ بڑا تیز ہے مہینہ پیشتر میر گئے۔ عبد الرحمٰن غوری کی حق کوئی:

پھر معاویہ رہن تھی نے عبد الرحمٰن غزی کی طرف رخ کر کے کہا' بتا اے اخور بعیہ علی دہا تھی کے باپ میں تیرا کیا قول ہے کہا یہی بہتر ہے کہ بیہ بات مجھ سے نہ پوچھو۔ کہا جب تک تو بیہ نہ بتائے گا میں چھوڑ نے کا نہیں۔ کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ ذکر خدا کرنے والے اور حق پر تھم کرنے والے تھے اور عدل کے قائم رکھنے والے اور لوگوں سے درگز رکرنے والے۔ کہا عثمان دہا تھی باب میں تیرا کیا قول ہے کہا انہیں نے سب سے پہلے ظلم کا دروازہ کھولا اور حق کے دروازوں کو بلاڈ الا۔ کہا تو نے اپنے تیکن آپ قتل کیا۔ میں نے تو تھے کو تی نہیں کیا اور اس وقت بی رہید میں سے کوئی میدان میں نہیں ہے۔ غزی نے یہ بات اس وقت کہی تھی جب شمر نے تھی کی سفارش کی تھی اور ان کے خاندان کا کوئی محفی اس وقت حاضر نہ تھا کہا نے باب میں پھی کہتا سنتا۔

#### عبدالرحن غزي كاانجام:

#### شہداء کے اسائے گرامی:

ججر بن عدی شریک بن شداد حضر می صفی بن فسیل شیبانی و قدیصه بن ضبیعه عبسی محرز بن شهاب سعدی کدام بن حیان غزی و عبدالرحمٰن بن حسان غزی بن حسان غزی بن حسان غزی بن حسان غزی بن حسان غزی بن حسان غزی بن حسان غزی بن حسان غزی بن حسان غزی بن حسان عربی بنی مقبل کے گئے اور ان بر نزهی گئی گفن انہیں ملاوہ اور ان کو گفن دیئے گئے اور ان پر پڑھی گئی گفن انہیں ملاوہ گئی دفن ہوئے ان کو قبلدرخ کیا تھاسب نے کہا کہ ہاں ایسا ہوا۔ کہا بخد اان کی زیادت کو جانا جا ہیں ہا

قي بهم درب الكعبدلغت ميں حج بمعنی زيارت بھی اور بمعنی غلبہ محبت بھی ہے يعنی و ہ مغلوب ہو گئے بہ خدا۔

#### امان یانے والے اصحاب حجر:

# ما لك بن مبير وكوفى كاجوش انتقام:

ما لک بن ہمیر ہسکونی کی سفار آل کو بھی جمر کی جال بخشی کے لیے معاویہ بڑاٹی نے جب ندسنا۔ اور بنی کندہ اور بنی سکون اور بہت سے لوگ اہل بمین سے اس کے پاس جمع ہو گئے تو اس نے یہ بات ہیں 'واللہ ہمیں معاویہ بڑاٹی کی اتنی پروائیس ہے جتنی ان کو ہم لوگوں کی ضرورت ہے۔ ہم کو انہیں گئوم میں سے ان کا بدل مل جائے گا۔ انہیں ہمارا بدل نہیں مل سکتا۔ چلو جمر کوان لوگوں کی قید سے چھڑا لا کیں' نہیں کر سب کے سب چل کھڑے ہوئے۔ انہیں یقین تھا کہ سب لوگ عذرا میں ہوں گے۔ ابھی قتل نہیں ہوئے سامنے قاتلوں کودیکھا کہ اس کی طرف سے چلے آ رہے ہیں۔ اور انہوں نے جوید دیکھا کہ مالک کے ساتھ بہت سے لوگ چلے آ رہے ہیں تو سمجھ کے کہ جمر کے چھڑا نے کو بیم آ رہے ہیں۔ مالک نے ان سے پوچھا کیا خبر ہے۔ ایک شخص نے کہا ان لوگوں نے تو ہر کرلی اب ہم معاویہ بڑائی کو بیم آ رہے ہیں۔ مالک نے ان سے پوچھا کیا خبر ہے۔ ایک شخص ادھر سے آتا ہوا راہ میں معاویہ بڑائی کہ وہ لوگ قتل ہوگئے۔ مالک نے بیاں ایک کوارا کہ ان قائلوں کو میرے پاس پھڑ لاؤ کچھ سوار بھی ان کے تعاقب میں دوڑا ہے۔ معاویہ طا۔ اس سے خبر ملی کہ وہ لوگ قتل ہوگئے۔ مالک نے بیس جا کہ مالک ہیں جمیر وہ کا اور اس کے ساتھ کے لوگوں کا قصہ تھا سب بیان کر دیا۔ معاویہ مگر وہ نگل کئے شخص اور معاویہ بوٹ سے آگیا تھا ہوا ہوں۔ اس میں جو گھا ہو۔ معاویہ کی گھراؤنہیں یہ ایک جوش تھا جواسے آگیا تا ہوا ہوں۔ اس کے ساتھ کے لوگوں کا قصہ تھا سب بیان کر دیا۔ معاویہ بین گھڑا وئی بین ہو گھا ہو۔

# ما لك بن بهبير ه اوراميرمعاويه بنالتْهُ ميسمصالحت:

مالک جووباں سے واپس ہواتو سیدھااپنے گھرپرآ کراترا۔معاویہ رخالتین کے پاس کیا بھی نہیں معاویہ رخالتین نے بلا بھیجاتواس
نے آنے سے انکار کیا جب رات ہوئی تو معاویہ رخالتین نے ایک لا کھورم اس کے پاس بھیج دیئے اور یہ کہلا بھیجا کہ امیر الموشین نے جو
حجر کے باب میں تیری سفارش کو نہ مانا وہ محض تیری اور تیرے اصحاب کی بہتری کے خیال سے تھا کہ پھر جنگ وجدال کی مصیبت نہ پڑ
جائے۔ ججر بن عدی اگر زندہ رہتا تو اس بات کا اندیشہ تھا کہ تجھ کو اور تیرے اصحاب کو اس سے لڑنے کے لیے جانا پڑتا اور اس جنگ
سے مسلمانوں کی ایس تا بی ہوتی جو جمر کے تل سے کہیں بڑھ کر ہے مالک نے مدید تیول کر لیا اور خوش ہوگیا اور ضبح کو اپنی ساری جمعیت سے معاویہ رہائتی کے پاس آکر رضا مندی کا ظہار کیا۔

# اميرمعاويه رهي تنزيح مصرت عاكشه وين فيا كا ظهار ناراضكي:

عائشہ بڑتین نے جمراوراصحاب جمرے لیے عبدالرحمٰن بن حارث کومعاویہ بڑاٹھنے کے پاس بھیجا تھا یہ جب معاویہ بڑاٹھنے کے پاس بھیجا تھا یہ جب معاویہ بڑاٹھنے کے پاس بھیجا تھا یہ جب سے تم ایسے اہل بہنچ تو وہ لوگ قل ہو چکے تھے۔عبدالرحمٰن نے پوچھا کہ ابوسفیان کا ساحلم جوتم میں تھا اسے کب سے چھوڑ دیا کہا جب ہم کسی چیز کومتغیر حلم نے جھے چھوڑ دیا۔ ابن سمید نے جو کہاوہ میں نے مان لیا اور عائشہ بڑاٹھا کہا کرتی تھیں اگر ایسا نہ ہوا ہوتا کہ جب ہم کسی چیز کومتغیر کرتے۔ بخدا میر علم میں تو یہ کرتے ہیں جن میں تو یہ کسی تو ہم ضرور جمر کے آل کومتغیر کرتے۔ بخدا میر علم میں تو یہ کہ وہ فخص دیندار تھا۔ جج وعمرہ کا بجالانے والا تھا۔ معاویہ بڑاٹھنے نے جب جج کیا تو عائشہ بڑتھا کے دروازہ سے گذرے اور اندر

آنے کی اجازت ما گئی۔ آپ نے اجازت دے دی۔ جب وہ آئے بیٹھے تو آپ نے کہا۔ معاویہ رفائیڈ تم کواس کا اطمینان کیونکر ہوا

کہ تمہار نے تل کے لیے میں نے یہاں کسی کو چھپا کر نہ رکھا ہوگا۔ معاویہ رفائیڈنے کہا میں تو بیت الامن میں آیا ہوں۔ آپ نے

پو چھا معاویہ رفائیڈ ججر واصحاب ججر کے قل کرنے میں خوف خداتم کو نہ آیا۔ کہا میں نے انہیں قل نہیں کیا۔ جنہوں نے ان کے خلاف

مواہیاں دیں انہیں نے ان کو قل بھی کیا۔ لوگ کہا کرتے کہ پہلی ذات جو کو فہ کے لیے ہوئی وہ حسن بن علی کی موت ہا اور ججر بن

عدی کا قل اور زیاد سے رشتہ جوڑ نا۔ لوگوں کا زعم ہے کہ معاویہ رفی گئے: نے مرتے وقت کہا '' ابن ادہر (حجر ) کے سبب سے میرا دن

دراز ہوگیا'' اور حسن کا قول ہے کہ معاویہ رفی گئے: کی چار خصائیں ایسی جیں کو اگر ان میں سے ایک بھی ہوتی تو مہلک تھی۔ اس امت پر جاہلوں کو مسلط کر وینا۔ حد ہوگئی کہ امت سے مشورہ کے بغیرا مارت کو معاویہ بوائیڈنڈ د با جیٹھے۔ اور اس وقت تک صحابہ میں بھی پچھلوگ

بہنتا تھا اور طنبورہ و بجا تا تھا۔ پھر خیر کو قل کر نا۔ ویل ہو ان بر حجر اور اصحاب حجر کی طرف سے۔ ویل ہو ان بر حجر اور اصحاب حجر کی طرف سے۔ ویل ہو ان بر حجر اور اصحاب حجر کی طرف سے۔ ویل ہو ان بر حجر اور اصحاب حجر کی طرف سے۔ ویل ہو ان بر حجر اور اصحاب حجر کی طرف سے۔ ویل ہو ان بر حجر اور اصحاب حجر کی طرف سے۔ ویل ہو ان بر حجر اور اصحاب حجر کی طرف سے۔ ویل ہو ان بر حجر اور اصحاب حجر کی طرف سے۔ ویل ہو ان بر حجر اور اصحاب حجر کی طرف سے۔ ویل ہو ان بر حجر اور اصحاب حجر کی طرف سے۔ ویل ہو ان بر حجر اور اصحاب حجر کی طرف سے۔ ویل ہو ان بر حجر اور اصحاب حجر کی طرف سے۔ ویل ہو ان بر حجر اور اصحاب حجر کی طرف سے۔ ویل ہو ان بر حجر اور اصحاب حجر کی طرف سے۔ ویل ہو ان بر حجر اور اصحاب حدی سے سے دو بر بر ہو ان بر حجر اور اصحاب حجر کی طرف سے۔ ویل ہو ان بر حجر اور اصحاب حدید کی طرف سے۔ ویل ہو ان بر حجر اور اصحاب حدید کیل طرف سے۔ ویل ہو ان بر حجر اور اصحاب حدید کیلئوں کیا کہ میں کو میں کیلئوں کیلئوں کیلئوں کو میں کیلئوں کیلئوں کیلئوں کیلئوں کیلئوں کیلئوں کیلئوں کو تک کیلئوں کیلئوں کیلئوں کیلئوں کیلئوں کیلئوں کیلئوں کیلئوں کیلئوں کیلئوں کیلئوں کیلئوں کیلئوں کیلئوں کیلئوں کیلئوں کیلئوں کیلئوں کیلئوں کیلئوں کیلئوں کیلئوں کیلئوں کیلئوں کیلئوں کیلئوں کیلئوں کیلئوں کیلئوں کیلئوں کیلئوں کیلئوں کیلئوں

حجر بن عدی کی شہادت پرمر ہیے:

تو بلندی پہ ہے بتا اے ماہ پر صرب کی طرف ہے رواں مثل فرعون خوش ہے اب تو امیر شہر ہے ہے اجڑ گیا کیا جمر ابن عدی جہاں ہو تو محمد کو لیکن دمشق ہے کدا کیا کیا کیا کیا جمل ہو تو کیکن دمشق ہے کدا کی بندوں کا خوں ہے شہ کو حلال حجر کاش اپنی موت سے مرتا یوں تو جتے ہیں قوم میں سردار

قافلہ جمر کا ہے کیا سر راہ
پیچے پیچے ہے قبل کا ساماں
خوائیہ ہے خورونق اور سدید
کبھی آباد ہی نہ تھا گویا!
خوش و خرم ہو کامراں ہو تو
آ رہی ہے ڈکارنے کی صدا
اور ہے ناگفتہ ہے وزیر کا حال
کوئی اس کو نہ ذیج تو کرتا
ایک دن چل بسیں گے آخر کار

حجربن عدی پر دوسرامرشیه:

میری ا کھ کے آنوایک جھڑی ہے کہ لگی ہوئی ہے

حجر کو رونے میں میری آنکھ بخل نہیں کرتی

ا شاعره انصاریه بند بنت زیدنے جمر کامر ثید کہا ہے اور بیٹورت اہل بیت کی طرف دار تھی۔ (ترجمہ منظوم)

ب شاعره کندید نے حجر کا بیمر ٹید کہا ہے کوئی اس مرثیہ کوئھی انصاریہ کی طرف منسوب کرتا ہے۔

ہائے قوم اگر اس کی پیروی کرتی

تو يک أچيم اس پر تلوار نه اللها سكتا

قىس بنءبا دىشهاوت:

پھرایک شاعر نے پچھشعر کیے کہ بنی ہندکوابھارتا تھا کہ قیس بن عباد سے سفی بن فسیل کا انقام لیں۔ گرقیس پچ گیا اورات خوں زندہ رہا کہ ابن اشعب کے معرکوں میں شریک ہوکراس نے جنگ آز مائی کی۔ ججاج سے حوشب نے مخبری کی (حوشب بنی ہند میں دنوں زندہ رہا کہ ایک شخص ہم لوگوں میں بڑا فتنہ انگیز اور سلطنوں کے مخالفوں میں ہے۔ عراق میں کوئی فتنہ ایسانہیں ہوا جس میں وہ شریک نہ ہوا ہووہ تر ابی ہے عثان پرلعن کرتا ہے ابن اشعب کے ساتھ اس نے بھی خروج کیا تھا اوراس کے سب معرکوں میں شریک تھا کہ لوگوں کو بعناوت پر آمادہ کرتا تھا۔ جب ان سب لوگوں کو خدا نے ہلاک کر دیا تو اب خانہ شین ہوکر بیٹھا ہے' ججاج نے بین کرقیس بن عباد کے گرفتار کرنے کے لیے لوگوں کو بھیجا اور اس کی گردن ماری ۔ قیس نے برادری والوں نے حوشب کے خاندان سے شکایت کی کہ تم نے محراللہ بن خلیفہ کا قصدہ :

عدی بن حاتم بھناتی صحابی رسول اللہ منگیا کوزیا دنے اس شرط پر زندان سے رہا کیا تھا کہ وہ اپنے ابن عم عبداللہ بن خلیفہ کوشہر سے نکال دیں اور کہا جب تک کوفیہ میں میری حکومت ہے وہ یہاں نہ آنے پائیں۔عدی بھناتی نے ان کو پہاڑوں میں بھیج دیا تھا۔ وہاں سے عدی بھناتی کو برابر لکھا کرتے تھے کہ جھے بلوا لیجیے اور عدی بھناتی بھی ان کوامید دلاتے رہتے تھے آخرا کیکے قصیدہ انہوں نے لکھ کر بھیا۔ (ملحھا)

رو لے ان دوستوں کو جو تباہ کر دیئے گئے

اور موت کے گھاٹ سے نکل کر آ نہ سکے

موت نے انھیں بلا لیا اور جس کا وقت آ جاتا ہے

سمجھ لو کہ وہ آتاخیر نہیں کر سکتا

جب بھی جنگ کی آگ بھڑ کتی تھی اور تیز ہو جاتی تھی

و بی لوگ میرے انصار تھے اور میری سپر بن جاتے تھے

ان کے بعد مجھے دنیا کی کمی چیز کی خواہش

نہیں ہے نہ زندگی کی اب پروا ہے

والله! جب تك مين قبر مين نبين جاتا اور زنده مون

ان کی یاد مجھے مجھی نہ مجھولے گی

سلام ہو اللہ کا اہل عذرا پر

اور بارانِ رحمت انہیں سیراب کرے

اسی مقام میں جمر رحمت خداسے واصل ہواہے اور جمر و شخص ہے جس نے خدا کورضا مندر کھا۔

حجر کی قبر پر روزنداور روزمحشر تک بارانِ رحمت کے ڈونگرے پڑتے رہیں اور جھڑی گئی رہے .....

اے حجر تیرے بعد کون خوف خداہے اب حق پر زبان کھولے گا اور کون ایسا ہے کے ظلم کا ذکر سن کر اس کے مثانے پر آ مادہ ہو

جائے۔

تو کیاا چھا برادرا یمانی تھا۔ مجھےامید ہے کہ خلد کی تعتیں تھے ملیں گی کہ تو خوش ہوجائے گا۔

جها دمین شمشیرزنی کاحق توادا کرتا تھا۔ نیکی کواحیصا اور بدی کو براسجھنے والاتو تھا.....

تم لوگوں نے سعادت حاصل کی مرتے مرتے صائب الرائے اور ثابت قدم تم سے بڑھ کرمیں نے کسی کوئییں پایا۔

جب تک آسان برتارا چکتا ہے اور باغ میں فاختہ چھچے تعقیم کرتی ہے میں تم کورویا کروں گا۔

یہ میرا تول ہےاور غلط نہیں کہتا ہوں کہا ہے ابن طے مجھے اس کا اندیشہ نہ تھا کہتمہارے ہوتے میں گرفتا رکر لیا جاؤں گا۔

تبہارا براہوتم نے اپنے بھائی کی طرف سے جنگ نہ کی وہ دفاع کرتے کرتے خودکوسنجال نہ سکا اورگر پڑا۔

تم لوگ مجھے چھوڑ کراس طرح منتشر ہو گئے کو یا قبیلہ ایا دواعمر میں ایک اجنبی فخص میں تھا کہ مجھے گرفتار کرا دیا۔

اب ہرایک مہم میں کیامیراسافخص تم کو ملے گا کیا جھ سافخص تم پاسکو کے جب بھی رن پڑے گا۔

جب کہ جنگ آستینیں چڑھا لے گی اور حریف جانباز دامن گروان کرتر کتازی کرے گا تو کون مخص مجھ ساتمہاری نفرت کو

-82-7

ميراتوبيهال بكرشهر سے نكالا مواكو مستان بني مط يس پرامون - بال أكر خداجا متاتواس حالت كوبدل ويتا-

میرے دشمن نے میرے دارالجرت سے مجھے نکال دیا۔ میں خداکی مشیت وتقدیر پرراضی ہوں۔

خود میری قوم نے بے گناہ مجھے دشمن کے حوالے کر دیا۔ جیسے وہ میری برادری والے اور میرے خاندان کے لوگ نہ

ä

ابن طے کی قوم ہے اگر زمانہ خلاف ہو کربدل جائے تواب مجھے نصرت کے لیے نہ پکاریں۔

میں نے لشکر یوں کو لے کران کے ساتھ جنگ نہیں کی تیرہ وتارہ گردوغبار کو کوفہ میں ان پر بلندنہیں کیا۔

اے ہدم اگر تو مشرق کی طرف سفر کرے تو میرا پیام قوم جدیلہ اور معن اور بحتر کو پہنچا دے۔

اور توم بنهاں کواور طے کے لوگوں کو۔ کیا میں تم لوگوں میں مستغنیٰ مزاج وز بردست شخص ندتھا؟

کیاتم بھول گئے کہ جنگ عذیب میں اوگوں کے سامنے میں نے تئم کھالی تھی کہ میں بھی پیشہ نہ چھیروں گا۔

وہ میراحملہ کرنا۔مہران پر جب کہ میرے ساتھ والے خودوزرہ بھی نہ پہنے ہوئے تھے۔وہ میراقتل کرنااس مرد جانباز کو جوکتکن

بہنے ہوئے تھا۔

وہ جلولہ کا واقعہ جس میں مجھ پر حرف نہیں آنے پایاوہ نہا وندوشوستر کی فتح؟

تم بھول گئے میرالب آ ب صفین میں جنگ کرنا کہ برچھی میری دشمنوں کی پشت میں ٹوٹ کررہ گئی تھی۔

خدا بھلا کر ہے عدی بن حاتم دخاتنے کا اور جزاد ہان کو کہ مجھے چھوڑ دیا اور میری نصرت نہ کی۔

جس رات بنی عدی دخالفت ہے ذرا بھی تمہارا کام نہ نگل سکااس وقت تمہاری نفرت کے لیے بے با کانہ میرا آپڑنا اے ابن حاتم دخالفتہ کیا تم بھول گئے؟

میں نے دشمنوں کے زغہ کوتم پر سے منتشر کر دیا یہاں تک کہ وہ تتر ہتر ہو گئے اور میں نے ٹابت کر دیا کہ ایک درشت وسخت حریف میں ہوں۔

سب نے پیٹے دکھلا دی۔میرے سامنے کوئی نہ ممبر سکاوہ لوگ سمجھے کہ شیر نیستاں کا سامنا ہے۔

میں نے ایسے وقت میں تم لوگوں کی نصرت کی کہ جو قریب تھاوہ بددل ہو چکا تھا اور جودور تھاوہ اور دورنکل گیا تھا میں تنہا مؤید بالفتح ہوا۔

اس کاعوض میرے ساتھ سیہوا کہتم لوگوں کے سامنے مجھے تھیٹتے ہوئے لے جائیں اور ذلیل کیا جاؤں اور قید کیا جاؤں۔ کتنے ہی وعدے تم نے مجھے سے کیے کہ ہلالو گئے مجھے ان وعدوں سے کچھ بھی نفع نہ ہوا۔

اب میری بیاد قات ہے کہ بھی اونٹیوں کو چرار ہا ہوں مجھی چروا ہے کے ساتھ بکریوں کے پیچھے ہر ہر کرتا پھرتا ہوں۔

تبھی سواروں کی ترکتاز کوتلوار تھینچ کرمیں نے روکا نہ تھا جب کہ بزول الٹے یا وَں جنگ کرچلا اٹھا تھا۔

شہر ہجاس وابہر کی چڑھائی پر جانے والی فوج کا تعاقب بھی گھوڑ ہے کوڈٹیا کر میں نے نہیں کیا تھا۔

میں نے ابلام کی بستی والوں کو ایک ایسی فوج سے جوشل طیور کے تھی اضطراب میں ڈ الابھی تھا اورمظفر ومنصور ہوکرواپس بھی نہیں ہوا تھا۔

مجھے قزوین یا شروین میں شہسواروں کے ساتھ برچھیاں مارتے سی نے نہیں دیکھا تھایا میں نے کندرسے جنگ نہیں کی تھی۔ دنیا کی خوبیوں نے مجھ سے کنارہ کیا۔ جوشے اس کی خوشگوارتھی وہ اب میرے لیے ناگوارہوگئی۔ میری قوم والوں کا خدا بھلا کرے اگر چہیں ان میں نہیں اگر چہانھوں نے مجھے ضائع کر دیا اور ناسپاس کی۔ اگر چہمیں ان سے دور ہوں محصور ہوں' ان کے بعد دنیا اور زندگانی دنیا کا پچھ لطف نہیں۔

ابن خلیفہ زیاد نے مرنے سے پیشتر ہی بہاڑوں میں مرگئے ججر سے محمد بن اشعث کے بےوفائی کرنے پرعبیدہ کندی نے بھی چند شعر کہے ہیں۔

امارت خراسان برخليد بن عبدالله كاتقرر:

ای سال زیاد نے رہے بن زیاد حارثی گوٹراسان کا امیر مقرر کرکے دوانہ کیا۔ تھم بن غفاری نے مرتے وقت اپنی جگہ انس بن ابی انس کو خراسان کا امیر مقرر کرکے دوانہ کیا۔ تھم بن غفاری نے مرتے وقت اپنی جگہ انس بن ابی انس کو خراسان پر مقرر کر دیا تھا آئیس انس نے تھم کے جنازے پر نماز پڑھی اور خالد بن عبداللہ کے گھر بیں وفن ہوئے - بین خلید کو مقرر کر عبداللہ حنفی کے بھائی تھے۔ تھم نے زیاد کو بھی اس تقرر کی اطلاع دے دی تھی۔ زیاد نے انس کو معزول کر کے ان کی جگہ خلید کو مقرر کر دیا۔ دیا۔ انس نے زیاد کی جو میں رہے کو مقرر کر دیا۔ لوگ اپنے عیال سمیت خراسان میں جا کر بس می بھرا ہے معزول کیا۔

# فتح بلخ

رئے نے صلح کر کے بلخ کوفتے کیا۔ احف بن قیس سے بھی اس سے پہلے اہل بلخ صلح کرتو چکے تھے مگر پھرشہر کے درواز سے بندکر کے بیٹھ رہے تھے اور قبستان کو بھی بزور غلبہ رہجے نے فتح کیا۔ اس کے اصلاع میں ترکوں کولل کر کے شکست دی۔ ایک ترک طرخان باتی رہ گیا تھا اسے قینہہ بن مسلم نے اپنے دور حکومت میں قتل کیا۔ رہج اپنے غلام فرخ اورا پنی کنیزشر یفہ کوساتھ لیے ہوئے لڑتا ہوا نہر ترکستان سے سالم و غانم عبور کر گیا۔ فرخ اس سے پیشتر نہر کے پار جاچکا تھا۔ رہج نے اسے غلامی سے آزاد کر دیا تھم بن عمرونے بھی اپنے عہدا مارت میں نہر کوعبور کیا تھا مگر فتح یاب نہ ہوئے تھے۔ اہل اسلام میں سب سے پہلے تھم کے ایک غلام آزاد نے اس نہر کا پانی سے سے حکو ایک اور نہر کے اس نہر کا پانی سے سے کوؤ ہو کر لیا۔ خود پیااور تھم کودیا۔ تھم کے ایک غلام آزاد نے اس نہر کا پانی سے سے کوؤ ہو کر لیا۔ خود پیااور تھم کودیا۔ تھا وضو کیا اور نہر کے اس پار جا کر دور کعت نماز پڑھی۔

، امير هج يزيد بن معاويه رمخاتشنة

اس سال یز بدبن معاویه بنالتین نے لوگوں کے ساتھ حج کیااور عامل مدینه سعید بن عاص بناتین تھے اور کوفہ و بصریٰ اور تمام ملک مشرق کا حاکم زیادتھا' کوفہ میں شریح قاضی تھے اور بصرہ میں عمیرہ بن بیڑیی۔



باب۵

# يزيدكي ولي عهدي

#### عصر المعرض الات

## سفیان بن عوف از دی کی بغاوت:

بعض مؤرخین کہتے ہیں کہ سفیان بن عوف از دی نے زمین روم پراس سال جہاد کیا اور وہیں جاڑوں میں قیام کیا اور وہیں وفات پائی اورعبداللہ بن مسعد ہ فزاری کواپنا جائشین کیا' بعض کہتے ہیں کہاس سال زمین روم پربسر بن ارطا 8 نے لوگول کے ساتھ جاڑا بسر کیا۔انھیں لوگوں میں سفیان بن عوف بھی تھے۔اسی سال محمد بن عبداللہ ثقفی نے جنگ صا کفہ کی لے

## امير حج سعيد بن عاص مناتشنة

اس سال سعید بن عاص بنی تنزامیر حجاج تھے اور شہروں کے حکام وہی لوگ تھے جوا ۵ ھامیں تھے۔

#### مع کے حالات

# جزيره رودس كى فتح:

اس سال عبد الرحمٰن بن ام الحکم ثقفی نے زمین روم میں جاڑ ابسر کیا۔ اس سال جنا دہ بن ابی امیداز دی نے جزیر کا رودس کو فتح کیا۔ مسلمان وہاں گئے زراعت کی زمینیں اور مو لیثی خریدے اپنی زمینوں کے گر دمولیثی چرایا کرتے تھے۔ جب شام ہو جاتی تھی تو سب جانو روں کو قلعہ کے اندر لے جاتے تھے ان لوگوں کے پاس ایک مالی تھاوہ آٹھیں دریائی دشمنوں کے کر وکید سے ہوشیار کر دیتا تھا اس سے سب ہوشیار رہتے تھے یہ لوگ رومیوں پر غضب کے دلیر تھے سمندر میں آٹھیں روک لیتے تھے۔ ان کے جہاز وں کی را ہزنی کرتے تھے۔ معاویہ بڑا تھا۔ معاویہ بڑا تھا۔ اور تخواجیں مقرر کر دی تھیں اور دیمن پران کا خوف چھایا ہوا تھا۔ معاویہ بڑا تھا۔ معاویہ بڑا تھا۔

## حضرت عبدالله بن عمر بن الله عبد عاء:

اسی سال زیاد کوفد میں پانچ برس بادشاہی کر کے بھر ہ میں اپنی جگہ ہمرہ ہن جندب کوچھوڑ کر ماہ رمضان میں ہلاک ہو گیا اس نے معاویہ بڑا تی گئے کہ معاویہ بڑا تی گئے کہ معاویہ بڑا تی گئے کہ معاویہ بڑا تی نظر نے اس بات پر بیا مہاور اس کے اصلاع بھی زیاد کی حکومت میں شامل کر دیئے اور ایک اور دوایت ہے کہ معاویہ بڑا تی معاویہ بڑا تی اس بات پر بچاز کا ملک اس کے داہنے ہاتھ میں دے دیا اور فرمان اس کے نام لکھ کر بیٹم بن اسود تحقی کے ہاتھ روانہ کیا۔ اہل ججاز کو جو یہ جرمعلوم ہوئی تو بچھلوگ عبداللہ بن عمر بن خطاب بڑا تھے گیا س آئے ان سے یہ صعیبت بیان کی انھوں نے کہا کہ میں اس کے جو یہ جرمعلوم ہوئی تو بچھلوگ عبداللہ بن عمر بن خطاب بڑا تھا کہ کہ کہ کہ وہ اور سب لوگ قبلہ کی طرف مڑے اور اس کے لیے بدوعاء کی طاعون میں لیے بددعاء کروں گاتم اس کے شرے دوعاء کی طاعون میں

ا زمین روم میں ہمیشہ فصل صیف ہی میں جنگ ہوا کرتی اس دجہ سے عرب اس جنگ کوصا کفہ کہتے تھے۔

مبتلا ہوکروہ مرگیا۔

### زيا وكي علالت:

ابن عمر بن سنتے جب پینجرسنی تو کہا'' جادور ہوا بن سمید ندونیا ہی تیرے پاس رہی ندآخرت ہی تجھے ملی'' طاعون اس کی انگلی میں فکا تو شرح کو بلا بھیجا۔ یہی اس کے قاضی تھے ان سے کہا دیکھو میں اس مرض میں مبتلا ہوا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں اسے کو اڈ الوتم کیا مشورہ دیتے ہو'شرح نے کہا مجھے اندیشہ ہے کہ زخم تیرے ہاتھ پر گئے صدمہ تیرے دل کو پہنچے اور اجل قریب آپھی ہوتو خدائے عزوجل سے دست بریدہ تو کرا ہت رکھتا تھا یا خدائے عزوجل سے دست بریدہ تو کرا ہت رکھتا تھا یا اجل میں ابھی تا خیر ہواور تو اپنے ہاتھ کاٹ چکا ہوتو دست بریرہ ہوکر جنے گا اور اپنی اولا دکوعیب لگائے گا۔ زیاد نے اس کے کو انے میں تامل کیا۔

شرت جب اس کے پاس سے نکلے تو سب نے حال پوچھا۔ شرت نے جومشورہ دیا تھا بیان کر دیا۔ لوگوں نے ان کو ملامت کی۔ کہنے لگیم نے ہاتھ کا اے مشورہ کیوں نہیں دیا۔ شرح نے کہار سول اللہ کا تھا نے فرمایا ہے کہ مشورہ دینے والامحل اعتاد ہے آخر زیاد نے کہا بین ہوسکا کہ میں اور طاعون ایک ہی لحاف میں سوؤں اور ہاتھ قطع کرنے کا مصم ارادہ کرلیا جب آگ آئی اور داغنے کے آلات اس نے دیکھے تو مضطرب ہو کر اس ارادے سے باز آیا مرنے کا وقت قریب آیا تو اس کے بیٹے نے کہا بابا امرے نفن کے لیے بین نے ساٹھ کپڑے مہیا کرر کھے ہیں۔ کہا اے فرزند تیرے باپ کے لیے اب وقت آیا ہے کہ یا تو اس کے بیٹے نہیں دون ہوا۔ اور حجازی کہا سے بہتر لباس طے۔ یا ہے کپڑے مہیا کرر کھے ہیں۔ کہا اے فرزند تیرے باپ کے لیے اب وقت آیا ہے کہ یا تو اس کے مومت یریز پرروانہ ہوا۔

## زیادی جومیں فرزوق کے اشعار:

مسکین داری نے ایک شعر میں بیمضمون با ندھا کہ جب ہے ہم نے زیاد کوالوداع کہی اسلام بھی رخصت ہوگئی۔فرزوق نے ابھی تک زیاد کی ہجونہیں کی تھی مسکین کا شعر من کر چندا شعار کہے جن میں بیمضمون بھی تھا کہ ''مسکین خدا تجھے رلا ہے تو ایسے قوالیے خض کورویا جو کا فر کسری وقیصرا پنے زمانے کا تھا''مسکین نے بھی اس کے جواب میں چند شعر کہے پھر فرزوق نے اس مضمون کوظم کیا کہ زیادہے جاکر کہو'' کہ حرم کوچھوڑ کر کہوڑ ان حرم بھی اڑگئے۔وہ بھی جنگلوں میں جاکر چھیے ہیں۔

ایک شخص کہتا ہے کہ میں نے زیاد کودیکھا ہے اس کے رنگ میں پچھ سرخی تھی دائنی آ کھوذرا دبی ہوئی تھی۔ داڑھی سفیداور گاؤ دم' پیوندلگا ہواتیص پہنے ہوئے تھا ایک ٹچر پر سوارتھا۔ باگیں ڈھیلی کردی تھیں۔

## ر بیج بن زیاد کی زندگی سے بیزاری وموت:

اسی سال رہیج بن زیاد حارثی نے بھی جو زیاد کی طرف سے خراسان کے عامل تھے دو برس اور چند مہینے حکومت کر کے وفات پائی انھوں نے اپنا جانشین اپنے جیٹے عبداللہ کو مقرر کیا تھا۔ دو مہینے حکومت کر کے عبداللہ بھی مر گئے ان کی حکومت کا فرمان زیاد کے پاس سے خراسان میں اس وقت پہنچا کہ وہ دفن ہورہے تھے عبداللہ بن رہیج خلید بن عبداللہ حنفی کواپنا جانشین خراسان میں کر گئے تھے زیاد نے بھی خلید کو برقر اررکھا۔ رئیج نے ایک دن خراسان میں جمر بن عدی کے ذکر پر کہاا ہے عرب یوں ہی گرفتار ہوہو کرفتل ہوا کریں گے حجر کے قبل کے وقت اگرسب بگڑ بیٹھتے تو ایک شخص بھی اس مجبوری سے نہ قبل کیا جا تا انھوں نے قبل گوارا کرلیااورخو د ذلیل ہوگئے اس گفتگو کے ایک ہفتہ بعد جمعہ کوسفید کیڑے پہنے ہوئے برآ مدہوئے۔

لوگوں سے کہا۔حضرات میں زندگی سے بیزار ہو گیا ہوں اس وقت میں دعا مانگنا ہوں سب صاحب کہیں آمین۔ دونوں ہاتھ نماز کے بعد بلند کر کے انھوں نے سیدعا کی'' خداوندا تیرے پاس میرے لیے پچھ بہتری ہے تو مجھے جلدا پے پاس بلا لے''سب نے آمین کہی۔اور رہیج وہاں سے چلے۔عبا کے دامن ابھی سنجا لے نہ تھے کہ گر پڑے ۔لوگ اٹھا کر گھر میں لے گئے

> بساس دن مرگئے۔ سمرہ بن جندب مِنائِثْةِ: کی معزولی:

زیاد کے مرنے پرخلید خراسان میں اور سمرہ بن جندب بن گئے بھرہ کا حاکم تھا اور جب زیاد ہلاک ہونے نگا تو کوفہ میں عبداللہ

بن خالد کو اپنا جانشین کر گیا۔ معاویہ بن گئے نے زیاد کے بعد سمرہ کو چھ مہینے اور بھرہ کی حکومت پر کھا اس کے بعد معزول کر دیا سمرہ کہتا
تھا خدالعت کر ہماہ یہ بن گئے پہتنی اطاعت اس کی میں نے کی اگر خداکی کرتا تو عذاب ابدی سے نجات پاتا۔ ایک شخص فرکر کرتا
ہے کہ میں مبحد کی طرف گزرا۔ وہاں ایک مرد نے سمرہ کو آ کر اپنے مال کی زکو قادی اور نماز پڑھنے لگا یکا بک ایک شخص نے آ کر اس کی
گردن مار دی کہ سرتو مبحد میں تھا اور بدن کنارے پر تھا اس اثناء میں ابو بکرہ کا گذر ہوا انہوں نے بیآ بت پڑھی جس کا مضمون سے ہے

'' جس نے زکو قادی اور ذکر خداکیا اور نماز پڑھی اس کے لیے فلاح ہے' بیٹی شخص کہتا ہے میں نے سمرہ کو دیکھا سخت سردی میں مبتلا ہو

کر بہت ہی بری موت مرا۔ ایک مرتبہ کچھاوگ سمرہ کے پاس لائے گئے اور چنڈ شخص پہلے ہی سے وہاں تھے یہ ہرا بک شخص سے لوچھتا
جاتا تھا کہ تیرا دین کیا ہے۔ وہ کہتا تھا اللہ وحدہ لا شریک ہے تھا ویر بیس شخص قبل ہوئے۔

<u>امیر حج سعید بن عاص بغانته:</u> اس سال امیر حج سعید بن عاص

اس سال امیر حج سعید بن عاص رہی گئے: نتے اور حاکم مدیر بھی سعید بن عاص دہی گئے: نتھے۔ حاکم کوفیدزیا دیے بعد عبداللہ بن خالداور حاکم بھر ہ سمر ہ تھااور حاکم خراسان خلیفہ بن عبداللہ حنفی تتھے۔

### ۵۴ھے کے واقعات

## جزیرے سے مسلمانوں کی واپسی:

اس سال محمد بن ما لک نے زمین روم میں جاڑا بسر کیا اور معن بن پزید سلمی نے گرمیوں میں جہاد کیا۔ جنادہ بن الی امیہ نے دریا میں قسطنطنیہ کے قریب جزیرہ ارواد کو فتح کیا۔ مسلمان اس جزیرے میں مدتوں تقیم رہے تقریباً سات برس تک مجاہدین جبر انھیں لوگوں میں سے جیں اور زوجہ کعب کا بیٹا تبیع کہنا تھا کہ دیکھویہ زینہ جب اُ کھڑ جائے گا تو ہم لوگ اس جزیرے سے واپس ہوں گے لوگوں میں سے جیں اور زوجہ کعب کا بیٹا تبیع کہنا تھا کہ دیکھویہ زینہ جب اُ کھڑ جائے گا تو ہم لوگ اس جزیرے سے واپس ہوں گے ایک شدت کی آ ندھی آئی اور وہ زینہ اکھڑ گیا۔ ادھر معاویہ دی تائی آئی اس کے ساتھ ہی یزید کا خط پہنچا کہ سب لوگوں کو جزیرے سے چلا آنا جا ہے سب واپس ہوگے بھروہ آباد نہ ہواویران ہوگیا اور اہل روم کواظمینان نصیب ہوا۔

مروان نے کہا: اے اباعثمان میرا گھر کھود نے کاتم کو تھم ہوااورتم نے نہ کھودااور مجھے سے ذکر بھی نہ کیا۔

سعید مِنْ تَشَدَ نے کہا: میں ایسانہ تھا کہتمہارا گھر کھوو ڈالتا یا اپنااحسان جتا تا۔معاویہ مِنْ تَشَدُ کومنظور بیتھا کہمیرےاورتمہارے درمیان عداوت پڑ جائے۔

مروان نے کہا: میرے ماں بایتم پرفداہوجا کیں تم تو ہم ہے بھی زیادہ تعلقات داولا در کھتے ہو۔

آ خرم وان سعید کا گھر بغیر کھود ہے واپس چلا آیا۔سعیدمعاویہ بٹائٹیز کے یاس چلے گئے۔

معاویہ بنائنڈ نے بوجھا۔ اےاباعثان کہونو عبدالملک کا کیا حال ہے۔

آپ کی خدمت بجالانے آپ کے احکام کے نافذ کرنے میں سرگرم ہیں۔ سعید میں شیز نے کہا:

معاویہ بٹاٹٹنانے کہا: مروان کی وہشل ہے کہ یکی بکائی روٹی ملی چکھنے گئے۔

نہیں امیرالمونین ایبانہیں ہےاہے تو ایسی قوم سے سابقہ پڑا ہے کہ نہ وہاں تا زیانہ چل سکتا ہے نہ تلوار سعید رہائشہ نے کہا:

کھنیفا درست ہےان کے پیش کش وہدایا تیر بہدف ہیں بعض مفید ہیں تمہارے لیےاوربعض مفر۔

معاویه بنی تنزینے یو جھا: مروان میں اورتم میں منا فرت کیونکریپدا ہوئی۔

سعيد مناشن نے كہا: اسا این عزت کا مجمد بخوف تھا مجھے این عزت کا اس سے خوف تھا۔

معاویه بھاتن نے پوچھا: تم اس سے کیونکر پیش آنا جا ہے ہو۔

میں اسے حاضر وغائب خوش رکھنا جا ہتا ہوں۔ سعيد مناسنة في كها:

معاویه مناشدنے کہا: ا ہے اباعثمان ہم کواس مصیبت میں تم نے جھوڑ دیا۔

سعيد مناشنات كها: ہاں امیرالمومنین ایبا ہی ہے میں نے اپنابارا ٹھالیا۔اب مجھےا حتیاط کرنے کی ضرورت نہیں ہےاور میں تو

آ پ کاعزیز قریب تھا۔ آ پ پکارتے تھے تو حاضر ہوجاتا اگر جھے ہے آ پ دورر بے تو عرض حال کیے جاتا کے

عبيداللدبن زياد:

اسی سال معاویه برن بخشره بن جندب کوبصره ہے معزول کر کے عبداللّٰہ بن عمرو بن غیلان کومقرر کیا اس نے حدمت شرط پر عبدالله بن حصن كومقرر كيا-ابن غيلان جيه مبينية تك امير بصره ربا-

اسی سال معاویه بنانشنانے عبیداللہ بن زیاد کووالی خراسان مقرر کیا بیزیاد کے مرنے کے بعدعبیداللہ امیدوار ہوکرمعاویه بنالثنا کے پاس گیا۔

معاویہ ہناٹنئے نوجھامیرے بھائی نے کوفہ کی حکومت پر کسے اپنا جانشین کیا۔

عبيدالله في كها:عبدالله بن خالد بن أسيدكو

پھر یو چھا:بھرہ کا حاکم کے مقرر کیا۔

یہ فقرے ابن اثیرنے تھوڑ دیئے ہیں۔(مترجم)

کہا سمرہ بن جندب فزاری کو۔

معاویه رمی تثنین نے کہاتمہارے باپ نے تم کوخدمت دی ہوتی تو میں بھی دیتا۔

عبیداللہ نے کہا: خدا کے لیے بتا ہے آپ کے بعد کوئی مجھ سے کہے کہتمہارے باپ اور پچانے تم کوخدمت دی ہوتی تو میں بھی ویتااس کا کیا جواب دوں۔

امارت خراسان برعبيدالله بن زياد كاتقرر:

اور معاویہ بن انٹنز کی عادت بیتھی جہال کسی خف کو بنی حرب میں سے سر فراز کرنا چا ہا پہلے اسے طاکف کی حکومت عطاکی۔اگر دیکھا کہ اس نے کام اچھا کیا اور جس خدمت کی اور جس خدمت کی اور جس خدمت کی اور جس خدمت کی اور جس خدمت کی اور جس خدمت کی اور جس خدمت کی مامور ہوا اسے خوبی کے ساتھ بچالا یا تو اس کی حکومت میں مدینہ کو بھی منظم کر دیا۔تو جہال کسی شخص کو طاکف میں معاویہ بن الٹنز نے مقرر کیا لوگ کہنے گئے ابجد شروع ہوئی۔ جب مدینہ بھی اسے ملی تو سب کہتے تھے اب قرآن کی نوبت آئی۔ جب مدینہ بھی اس کی حکومت میں شامل ہوگیا تو کہتے تھے اب یہ فاضل ہوگیا۔

ا بن زیا د کوامیر معاویه رمایش؛ کی نصیحت:

ابن زیاد کی روانگی خراسان:

علی ہے ترکابیدواقعہ ہے عبیداللہ کا س اس زمانے میں بچیس برس کا تھا اپنے روانہ ہونے سے پیشتر اسلم بن زرعہ کلا بی کو اس نے خراسان کی طرف روانہ کیا بھرخود شام سے خراسان روانہ ہوا اور اس کے ساتھ ساتھ جعد بن قیس نمری زیاد کا مرثیہ پڑھتا ہوا

چلاعبیداللّٰدایک وجیہ شخص تھا عمامہ سر پرر کھے ہوئے تھا۔ جعد کے اس مر ثیب<sup>ا</sup> پراس دقر رویا کہ عمامہ سر سے گر گیا۔خراسان جب پہنچا تو نہر ترکستان کوکو ہستان بخارا تک اونٹوں پراس نے قطع کیا۔

بخارا کی فتخ:

اور مسلمانوں میں وہ پہلا خفس ہے جس نے لشکر کے ساتھ بخارا کے بہاڑوں کو طے کیااور وہاں جا کر رامیثن اور نصف بیکند کو ملک بخارا میں سے فتح کرلیا۔ پھر بخاریہ کواسیر کیا (بخارا کے تیرانداز وقد رافگن) جوعبیداللہ کے ساتھ بھرہ میں آئے تھے سب دو ہزار تھے انہیں کو بخاریہ کہتے ہیں۔عبیداللہ بن زیاد جب بخارا میں کڑر ہاتھا تو ترکوں نے ایسی جلدی کی کہ اس نے ایک جراب پاؤں میں پہنی اور دوسری و ہیں رہ گئی اور وہ مسلمانوں کے ہاتھ گئی اس جراب کی قیمت دولا کھ در ہم اٹھی۔

عبيدالله بن زيا د کې شجاعت:

عبادہ بن حسن ای لئکر میں تھا وہ کہتا ہے میں نے عبید اللہ بن زیاد سے بڑھ کرکسی کو جری نہیں دیکھا ترکوں کی فوج سے لڑتے ہوئے ہوئے خواسان میں اسے میں نے دیکھا۔ ان پرحملہ کرتا تھا۔ پرچھیاں مارتا تھا اور ہم لوگوں کی نگا ہوں سے چپ جاتا تھا۔ پھرا پنا خون آلودہ علم بلند کرتا تھا۔ ترکوں کی فوج جو عبید اللہ کے زمانے میں بخارا میں تھی بیخراسان کی انھیں فوجوں میں سے تھی جو کمک کے لیے رکھی گئی تھیں ۔ بیسب پانچ فوجیس تھیں جارفوجوں سے احف بن قیس نے مقابلہ کیا۔ ایک فوج سے تو کو ہتان وابر شہر میں جنگ ہوئی۔ اور باقی تین فوجوں سے مرغاب میں۔ اور پانچویں فوج زحف قارن تھی جے عبداللہ بن حازم نے منتشر کردیا عبیداللہ بن زیاد خراسان میں دو برس رہا۔

امير حج مروان بن حكم:

اس سال مروان امیر حج تضااور مدینه کا حاکم بھی وہی تضااور کوفیہ کا حاکم عبداللہ بن خالد تضا بعض مورضین ضحاک بن قیس کا نام لیتے ہیں اور بصر ہ میں عمر و بن غیلان تضا۔

## ۵۵ھیے کے واقعات

اس سال سفیان بنعوف از دی نے جاڑے روم میں بسر کیے کوئی کہتا ہے نہیں عمر و بن محرز نے اس سال کے جاڑوں میں وہاں قیام کیا کوئی کہتا ہے عبداللّٰد فزاری نے وہاں جاڑا کا ٹا۔کوئی ما لک بنعبداللّٰد کا نام لیتا ہے۔

## عبدالله بن عمرو بن غيلان كي معزولي:

ای سال معاویہ بڑ گائن نے عبداللہ بن عمرو بن غیلان کوبھرہ سے معزول کر کے عبیداللہ بن زیاد کووالی بھرہ مقرر کیا وجہ یہ ہوئی کہ عبداللہ بن عمر وبھرہ کے منبر پرخطبہ پڑھ رہا تھا کہ ایک شخص نے بنی ضبہ میں سے (یا بنی ضرار میں سے کسی نے جس کا نام خیبر بن نحاک تھا) اسے ایک شکر برزہ تھینے مارا عبداللہ نے اس کا ہاتھ کٹواڈ الا بنوضبہ نے اس سے آ کرکہا کہ ہماری برادری کے ایک شخص

سے جو خطا ہونے وائی تھی ہوگئ اور امیر نے سز ابھی اسے قرار واقعی دے دی لیکن اب ہمیں یہ اندیشہ ہے کہ یہ فہر امیر المومنین کو پہنچ جائے گا۔ اس لیے آ ب مناسب سبحصیں تو خود ہی جائے گات و ہاں سے بھی کوئی عذاب کسی خاص شخص پر یا برداری پر نازل ہو جائے گا۔ اس لیے آ ب مناسب سبحصیں تو خود ہی امیر المومنین کے نام ایک خطا کھی کر ہمیں دے دیجے ہم اپنے لوگوں میں سے کسی کے ہاتھ بھیجوادیں گے۔مطلب یہ ہوکہ شبہہ سے ہاتھ کا ٹاگیا ہے جرم واضح نہیں ہے عبد اللہ بن عمر و نے معاویہ بخالی کئن کے نام خطا کھی کر آئیں دے دیاسال بھر یا چھ مہینے یہ خط پڑار ہا اس کے بعد عبد اللہ خود معاویہ بخالی کے باس کیا یا یہ واقعہ لکھی کر روانہ کر دیا اور بنی ضبہ بھی معاویہ بخالی نے باس پہنچ انھوں نے کہا امیر المومنین عبد اللہ نے ہمارے ایک بھائی کا ہاتھ تا تق کو اڈ الا۔ یہ خط ان کا آ پ کے نام موجود ہے معاویہ بخالی کہ کہوتو دیت دلوا دوں۔ یہلوگ دیت مقرر کیے ہوئے امیر ول سے قصاص لیا جائے یہ تو درست نہیں۔ کسی طرح نہیں ہوسکتا ہاں اگر تم کہوتو دیت دلوا دوں۔ یہلوگ دیت مقرر کیے ہوئے امیر ول سے قصاص لیا جائے یہ تو درست نہیں۔ کسی طرح نہیں ہوسکتا ہاں اگر تم کہوتو دیت دلوا دوں۔ یہلوگ دیت درست نہیں۔ مقرر کیے ہوئے امیر ول کے معاویہ بخالین نے بیت المال سے انھیں دیت دلوا دی اور عبد اللہ بن غیلان کو معز ول کر دیا۔

امارت بصره برابن زیاد کاتقرر:

پھران سے کہا جس کوتم پیند کرواسی کوتمہاراامیر مقرر کر دوں ۔انہوں نے کہا''امیر المونین جسے چاہیں جاراامیر کر دیں''اور ابن عامر کے باب میں اہل بصرہ کی جورائے تھےوہ معاویہ بڑاٹیئہ کو پہلے سے معلوم تھی ۔

ان سے بوچھا: کیاا ہن عامر کوتم پسند کرتے ہو۔ وہ تو ایسا شخص ہے جس کی عفت وطہارت وشرف سے تم خوب واقف ہو۔ سب نے کہا: امیر المونین ہم سے زیادہ واقف ہیں۔

ان لوگول کے آزمانے کے لیے معاویہ بناٹھنزنے بار باراسی بات کوان کے سامنے دھرایا پھر کہا تو لومیس نے اپنے بھیجے عبیداللہ بن زیاد کو تہمارا امیر مقرر کیا۔ عبیداللہ بن زیاد کو تہمارا امیر مقرر کیا۔ عبیداللہ بن اوفی کو قاضی کا عہدہ دیا پھرا سے معزول کر کے ابن اُ دنیہ کو مقرر کیا۔

اس سال معاویه رخالتهٔ نے عبداللہ بن خالد کو کوفہ ہے معز ول کر کے ضحاک بن قبیس فہری کواس کی جگہ مقرر کیا۔ امیر حج اس سال بھی مروان بن حکم تھا۔

## <u>۵۲ھے کے دا تعات</u>

#### متفرق واقعات:

اس سال جنادہ بن ابی امیہ نے روم میں جاڑا بسر کیا۔ بعض نے عبدالرحلٰ بن مسعود کا نام لیا ہے اور سمندر میں یزید بن شجرہ رہادی نے اور خشکی میں عیاض بن حارث نے رومیوں سے جنگ کی۔

اوراس سال وليد بن عقبه بن البي سفيان في امامت رحج كي

ای سال معاویه بری تنتیز نے رجب میں عمرہ کیا۔

مغيره بن شعبه رمايتنهٔ كااستعفیٰ وتقرری:

اس سال معاویہ رہالتی نے بزید کو ولی عہد کیا اور لوگوں سے اس کے لیے بیعت کی اس کا سبب یہ ہوا کہ مغیرہ رہالتی نے

معاویہ بڑا تین کے پاس آ کر ضعفی کی شکایت کی اور مستعفی ہونا چاہا معاویہ بڑا تین نے استعفیٰ منظور کرلیا اور سعید بن عاص بڑا تین کو اس خدمت پر مقرر کرنا چاہا پی جبھا اس استعمارہ بڑا تین کا تب مغیرہ بڑا تین کا تب مغیرہ بڑا تین کا تب مغیرہ بڑا تین کا تب مغیرہ بڑا تین کا تب مغیرہ بڑا تین کا تب استعمارہ کا تب ابن مغیرہ بڑا تین کے پاس و یکھا اس سے یہ کہدر ہا تھا کہ امیر المونین تم سے آزردہ بیں ۔ بیس نے تمہارے کا تب ابن منیس کو سعید بن عاص کے پاس و یکھا اس سے یہ کہدر ہا تھا کہ امیر المونین اب تم کو کوف کا امیر کرنے والے بیں ۔ مغیرہ بڑا تھا کہ استونی کہنا چاہیے تھا کہ مغیرہ بڑا تھا کہ امیر المونین اب تم کو کوف کا امیر کرنے والے بیں ۔ مغیرہ بڑا تھا کہ استونی کہنا چاہیے تھا کہ مغیرہ بڑا تھا کہ استونی کا دورہ کوف کا در کیا۔ بیزید نے پاس جاتا ہوں مغیرہ بڑا تھا کہ بڑید کے پاس جا کہ ہو تا ہوں مغیرہ بڑا تھا کہ بڑید کے پاس جا کہ ہو تا ہوں مغیرہ بڑا تھا کہ کہنا ہوں کہ کہ بڑید کی بیعت کے لیے بچھ گار کرے مغیرہ بڑا تھا کہ استون کو امارت کوف پر دوا ہوں کیا اور حکم دیا کہ بڑید کی بیعت کے لیے بچھ گار کرے مغیرہ بڑا تھی ہوں برا سے مقامیوں ہوں کہنا ہوں کہ استون کیا ہوں کہنا ہوں کہنا ہوں کیا اور حکم دیا گیا تھا کہ بڑید کی بیعت کے لیے بچھ گار کر سے مغیرہ بڑا تھی ہوں برا سیمتا ہوں بین ہوں تھا ہوں کے کہ سعید بن عاص کا مجھ پر احسان ہے انصوں نے میرے لیے زحمت اُٹھائی ہے۔ میں نے ان کی شکر گرزاری کر دی مغیرہ بڑاتھ نے فکر کیا دورہ کوف کیا ہوں دیا تھی ہوں دیا تھی ہوں کیا۔

امیر معاوید مناتثهٔ کایزید کی جانشینی کے متعلق مشورہ:

معاویہ رٹی تھڑنے نے زیاد کو خطاکھ کراس باب ہیں مشورہ اس سے کیا زیاد نے عبید بن کعب نمیری کو بلا کر کہا کہ مشورہ کے لیے کوئی ایمن ضرور ہوجا تا ہے دوعا دتیں ایک ہیں جس نے لوگوں کو خراب کررکھا ہے افشائے راز اور نااہل کی خیرخواہی بس محرم راز اگر ہو سکتے ہیں تو دوخض ہو سکتے ہیں ایک تو مرد دیندار جو آخرت کا امید وار ہود وسرے دینا دارشریف النفس جسے اپنی عزت کے بچانے کی عقل ہو۔ میں نے یہ دونوں وصف تم میں دیکھے اور جھے پیند آئے اس وقت میں نے تم کوایک ایک بات کہنے کے لیے تکھا ہے کہ بیزید کے لیے بیعت لینے کا نصوں نے ارادہ صمم کر لیا ہے اور ان کولوگوں کے بیز ار ہونے کا خوف بھی ہے اور ان کے اتفاق کرنے کی آرزو بھی ہے اور اس باب میں مجھ سے مشورہ طلب کرتے ہیں لیکن اسلام کا تعلق اور ذمہ داری بہت بڑی چیز ہے اور میں دیکھتا ہوں کہ بیزید کی طبیعت میں کا ہلی وسہل انگاری بہت ہے اس پر طرہ سے کہ سیر و شکار کا گرویدہ ہے میں چاہتا ہوں کہ تم میری طرف سے امیر الموشین کے پاس جاؤ اور پر ید کے حالات جو میں نے بیان کے ہیں ان سے بہتر ہے جس میں مقصود کے فوت ہو جانے کا جیں سے بہتر ہے جس میں مقصود کے فوت ہو جانے کا جیں یہ بیت بو جانے کا اس و ہو اس تعجل سے بہتر ہے جس میں مقصود کے فوت ہو جانے کا جیں ان دور ہوں کہ میک

عبیدنے کہا: کیااس کے علاوہ کوئی اور بات آپ کے خیال میں نہیں۔

زیادنے کہا: اور کیابات ہو عتی ہے۔

عبید بن کعب عمیری کی رائے:

عبیدنے کہا: معاویہ بڑٹائی کی رائے پراعتراض نہ کرنا چاہیان کے بیٹے کی طرف سے ان کونفرت ولا نا مناسب نہیں ہے۔ میں معاویہ رٹناٹی سے چھپ کریز بدسے ملاقات کروں گا اور تمہاری طرف سے کہوں گا اس سے کہ '' امیر المومنین نے تمہاری بیعت میں وہ باب میں مجھ سے مشورہ طلب کیا ہے میں دیکھا ہوں کہ تہار کے بعض امور سے لوگ بیزار میں مجھے اندیشہ ہے کہ تمہاری بیعت میں وہ مخالفت کریں گے میری رائے میہ ہے کہ جن باتوں سے لوگ بیزار ہیں تمہیں چاہیے کہ وہ سب باتیں ترک کر دو۔اس سے امیرالمومنین کی بات بالا ہوجائے گی اورتم جوچاہتے ہووہ کام بھی آسانی سے ہوجائے گااس طرح کرنے میں تم یزید کے بھی خیرخواہ کھبروگے اور ذمہ داری امت اسلام کا جو تمہیں خوف ہے اس سے بھی بچے رہوگے۔
یزید کی جانشینی کے متعلق زیاد کا جواب:

زیاد نے کہا:'' تمہاری رائے تیر بہدف ہوگئ بس اب خیرو برکت کے ساتھ روانہ ہو جاؤ۔ اگر بہتری ہوئی تو کیا پوچھنا۔ جو چوک ہوگئ تو بھی یفعل بےلاگ ہوگا اور خدانے چا ہاتو خطاہے محفوظ رہے گا''۔

عبیدنے کہا ''تم اپنی رائے سے بیر بات کہتے ہوخدا کو جومنظور ہے وہ غیب میں ہے'۔

عبیدیزید کے پاس پہنچااوراس سے گفتگو کی۔اورزیاد نے معاویہ بٹیٹنئے کوتامل کرنے کے لیے لکھااور جلدی کرنے کومنع کیا۔ معاویہ بٹیٹنئے نے اس بات کو مان لیااور بزید نے اکثر افعال کوترک کر دیا۔عبید جب زیاد کے پاس واپس آیا تو زیاد نے اسے جا گیر عطا کی۔

## ولی عهدی کی بیعت کی کوشش:

زیاد جب مرگیا تو معاویہ بھاٹنے: نے ایک تحریر نکالی اورلوگوں کے سامنے پڑھی اس میں یزید کے جانشین کرنے کامضمون تھاا گر معاویہ بھاٹنے: کی موت واقع ہوتو پزیدولی عہد ہوگا۔ یہ ن کر پانچول شخصوں کے سواسب لوگ یزید کی بیعت پر تیار ہو گئے ۔ حسین بن علی وابن عمر وابن زبیر وعبدالرحمٰن بن الی مجر وابن عباس زمان پیمائیے جین نہیں کی ۔

### امير معاويه معالية اورامام حسين مناتيَّهُ كي گفتگو:

معاویہ رہی تھنانے مدینہ میں آ کر حسین ابن علی بھت کو بلا بھیجا اور کہا: اے فرزند برا در قریش میں سے پانچ شخصوں کے سواجن کے سرگروہ تم ہواور سب لوگ بیعت کرنے پر آ مادہ بیں۔ آخر مخالفت کرنے ہے تمہا را کیا مطلب ہے؟

کہا: میں کیاان کا سرگروہ ہوں۔

معاویه بن الله نے کہا: ہاں اجمہیں ان لوگوں کے سرگروہ ہو۔

کہا ان اوگوں کو بلا وَاگروہ بیعت کرلیں گےتو میں بھی ان کے ساتھ ہوں در ندمیرے بارے میں نسی امر کی بھیل نہ کرنا۔ معاویہ بھائٹننے کہا کیاتم ایسا کرو گے ؟

كها: بال!

یین کرمعاویہ بھاٹھیے نے ان سے وعدہ **لیا کہ** کس سے ان ہاتوں کا ذکر نہ کریں ۔ حسین بن ملی بیسیوے پہلے انکار کیا آخر قبول کر لیا اور با ہرنکل آئے۔

#### ابن زبير بن كاجواب:

یہاں ابن زبیر بڑسٹانے ایک شخص کو حسین بن علی بڑسٹا کی تاک میں راہ میں بٹھا دیا تھا۔ اس نے پوچھنا شروع کیا کہ تمہارے بھائی ابن زبیر بڑسٹاپوچھ رہے ہیں کہ کیا معاملہ ہے اور اصرار کرتا ہی رہا آخر پچھ مطلب پا گیا اب معاویہ بڑاٹٹز نے ابن

زبير من يا كوبلا بهيجا ـ

ان سے کہا پانچ شخصوں کے سواجن کے تم سرگروہ ہوسب لوگ اس امر پر آ مادہ ہیں آ خرمطلب مخالفت کرنے سے تمہارا کیا

ے۔

ا بن زبیر بی شنانے کہا: کیا میں ان کا سرگروہ ہوں۔

کہا: ہاں اِسمبیں ان کے سرگروہ ہو۔

کہا:ان سب کو بلاؤوہ ہیعت کرلیں گے تو میں بھی ان کے ساتھ ہوں۔ور ندمیرے بارے میں کسی امری تغیل نہ کرنا۔

کہا: کیاتم ایبا کروگے؟

كها: بان!

معاویہ ہل تنزیز ابن زبیر ہیں۔ سے وعدہ لیا کہ کسی ہے ان باتوں کا ذکر نہ کریں گے۔

کہا: اے امیر المونین! ہم لوگ خداعز وجل کے حرم میں ہیں اور خدا سبحانہ تعالیٰ کے نام پر عہد کرنا امر عظیم ہے۔ ابن زبیر النظائے عہد سے انکار کیااور باہر چلے گئے۔

ا بن عمر بن الله كي گوشه نيني :

آب معاوید بن تنزی سے ابن عمر بن میں کو بلا بھیجا۔اوران کے ساتھ بہت نرمی ہے باتیں کیں۔

کہا میں نہیں جا ہتا کہ امت محمد مرابطہ کو اپنے بعد اس طرح جھوڑ جاؤں۔ جیسے گلہ گوسپند جس کا چروا ہا کوئی نہ ہواور قریش میں یا نچ شخصوں کے سواجن کے سرگروہ تم ہوسب لوگ اس امریر آ مادہ ہیں۔آ خرمخالفت کرنے سے تمہارا کیا مطلب ہے۔

ا بن عمر بہتنانے کہا: ایسی بات کیوں بنہ کروں جس میں کچھ برائی بھی نہیں خونریزی بھی نہ ہوتمہارا کا م بھی ہوجائے۔

معاویہ رہائٹنانے کہا: میں ایسا ہی جا ہتا ہوں۔

کہا: اپنی کری باہر نکالومیں بہ کرتم ہے اس بات پر بیعت کرلوں گا کہ تمہارے بعد جس بات پرقوم اتفاق کرے گی میں بھی اس اتفاق میں داخل ہو جاؤں گا۔ واللہ تمہارے بعد اگر کسی غلام جبشی پر بھی قوم کا اجماع ہو جائے گا تو میں بھی اس اجماع میں واخل ہوں گا۔

کہا:تم ایبا کرو گے؟

کہا: ہاں! ابن عمر بڑے یہ کہ کر با ہرنکل آئے گھر پر آ کر دروازہ بند کر کے بیٹھ رہے۔ لوگ آیا کرتے تھے تو اجازت نہلتی

عبدالرحمٰن بن ابی بکر میں یہ کوتل کی دھمکی:

اب معاویہ بن اللہ نے عبد الرحمٰن بن الی بکر بیسیّا کو بلا بھیجا۔ کہا اے پسر الی بکر بیسیّا کس دل سے کس جگر سے میری مخالفت تم کرر ہے ہو۔

کہا میں سمجھتا ہوں میرے حق میں یہی بہتر ہے۔

کہامیں اراد ہ کر چکا ہوں کہتم کوتل کروں گا۔

کہا: تواپیا کرے گا تو ساتھ ہی خداتھ مرد نیامیں لعنت بھی بھیج گا اور آخرت میں کتھے دوزخ میں ڈال دے گا۔ اس روایت میں ابن عباس بڑائی کا ذکر نہیں ہے۔

اس سال مدینه کا عامل مروان بن حکم تھا۔ کوفہ پرضحاک بن قیس ۔ بصر ہ پرعبیداللّٰدا بن زیاد۔خراسان پرسعید بن عثمان بٹائٹیؤ۔ سعید بن عثمان مِنائٹیو: کا امیر معاویہ رہنائٹیو: سے خطاب:

سعید بن عثمان بن تنتی نے معاویہ دہی تھیں سے حکومت خراسان طلب کیا تو معاویہ دہی تھیں نے کہاو ہاں تو عبیداللہ بن زیاد ہے۔
سعید نے کہا: سنو! تم سے میر ہے باپ نے سلوک کیا اور تمہیں اس قدر بلند کیا کہ تم ان کے سلوک کے سبب سے اس حد تک
پہنچ گئے جسے کوئی پانہیں سکتا نہ کوئی برابری کر سکتا ہے تم نے ان کی جانفشانی کا کچھوض ان کے احسانوں کا کچھو خیال نہ کیا۔ اور مجھ پر
اس کو بعنی برزید بن معاویہ دہی تھی کہ و مقدم کر دیا اور اس کے لیے لوگوں سے بیعت لی۔ واللہ! میر ابا پ اس کے باپ سے میری ماں اس
کی مال سے میں خود اس سے بہتر ہوں۔

معاویہ رہ النہ نے کہا: تمہارے باپ کی جانفشانی کاعوض کرنا مجھ پرواجب ہے۔ یہ بھی تو اس کاعوض تھا کہ میں نے ان کے خون کا بدلہ لیا۔ یہاں تک کہ تمام امور سلجھ گئے۔اوراپنے اس طرح آ مادہ ہو جانے پر مجھ پچھ بھی بشیمانی نہیں ہوئی۔اپنے باپ کواس کے باپ سے جوتم نے افضل کہا تو واللہ! تمہارے باپ مجھ سے بہتر اور رسول اللہ کالٹیا سے قریب تر ہیں۔ اپنی مال کواس کی ماں سے جوتم نے بہتر کہا تو اس کا بھی انکار نہیں ہوسکتا۔ زن قرشیہ بہتر ہے زن کلیہ سے تم خودکو جواس سے بہتر کہتے ہو۔ میں اس بات کونہیں پیند کرتا کہتم ساختص اور یز ید کے معاملہ میں خرابی ڈالے۔

## ا مارت خراسان برسعید بن عثمان مِنْ الشُّهُ كَا تَقْرِر:

یوں کریز بدنے کہا: امیر المونین بیتو آپ کا ابن عم ہے آپ سے بڑھ کرکون ان کے حال پرنظر النفات کرسکتا ہے میرے بارے میں بیرآپ سے خام بین المونین بیتو آپ کا اور اسحاق بن طلحہ کو بارے میں بیرآپ سے خفا ہیں۔ان کوراضی کر لیجھے۔اس پر معاویہ دخالتی ہیں ان کی ماں ام ابان عتبہ بن ربیعہ کی بیٹی ہیں۔ جب رمی میں اسحاق بہنچے تو انتقال کیا اور سعید ہی خراج و جنگ خراسان کے حاکم مقرر ہوئے۔

سعید جب خراسان کی طرف روانہ ہوئے ہیں توان کے ساتھ بیسب لوگ بھی تھے:

اوس بن نغلبه تميمي صاحب قصراوس

طلحه بن عبيدالله بن خلف خز اعي

مهلب بن الي صفره

ربیعہ بن عسل خاندان بنی عمرو بن پر بوع سے

ا بن عثمان مِن تَنْهُ اورا السَّعَد كا مقابله.

بطن تلج کے مقام میں اعرابیوں کا ایک گروہ قافلہ خارج کی رہزنی کیا کرتا تھا۔لوگوں نے سعید سے کہا کہ یہاں ایک گروہ ہے

جوقا فلہ خارج کی رہزنی کیا کرتا ہے ان کے سبب سے راہ پرخطر ہوگئی ہے ان کوبھی اپنے ساتھ ہی لیتے جاؤ۔سعید نے ان لوگوں کو اپنے ساتھ لے لیا پیسب بنی تمیم میں سے تھے انھیں لوگوں میں مالک بن زیب مازنی تھا۔اس کے ساتھ ایسے ایسے جوان تھے جن کے باب میں چند شعر کسی نے کہے ہیں۔سعید نے سمرقند تک نہر کوقطع کیا یہاں اہل صغد مقابلہ کو نکلے۔ شام تک سب اپنے اپنے مقام پر جے رہے پھر بغیر جنگ کیے واپس ہوگئے۔اس پر مالک بن زیب نے سعید کی جو میں پچھشعر کہے:

''اہل صغد کے مقابلہ میں دن بھرتو ہز ولی سے کھڑا ہوا کا نیپتار ہا۔ مجھےتو یہ خوف ہوا کہ کہیں تو بھی عیسا کی نہ ہوجائے''۔

#### ا ہل صغد کی شکست:

دوسرے دن سعید بن عثمان بھائٹنانے صف آرائی کی اور قوم صغد نے مبارز طلبی کی۔سعید نے جنگ کی۔ دشمنوں کوشکست وی۔ان کے شہرکومصور کرلیا۔آ خرانہوں نے صلح کرلی۔اور پچاس لڑکے امراو تما کدشہر کے سعید کے پاس بطور برغمال بھیج دیئے۔سعید نے شہر کوعبور کر کے ترفد میں مقام کیا۔ پھر بغیراس کے کہ ان لوگوں کے ساتھ ایفائے عہد کریں ان سب لڑکوں کوساتھ لیے ہوئے مدینہ چلے آئے۔

### سعيد بن عثمان مِنْ عَنْهُ كَاخْرَاسان سِيفْرار:

سعید بن عثمان برائی جب خراسان میں داخل ہوئے ہیں تو یہاں اسلم بن زرعہ کلا بی عبیداللہ بن زیاد کی طرف سے حکومت کر
رہا تھا۔ اب بھی اسلم اپنی جگہ سے نہ ہٹا۔ آخر عبیداللہ بن زیاد کی طرف سے دوسرا فر مان ولایت خراسان کا اسلم ہی کے نام پر آیا۔
سعید نے جب بید یکھا تو را تو ں رات خراسان سے نکل گئے ۔ سعید کی ایک کنیز حمل سے تھی اسی رواروی میں اس کے پیٹ سے بچد نکل
پڑا۔ سعید کہا کرتے تھے اس لڑکے کے بدلے بنی حرب کے ایک شخص کو میں ضرور قبل کروں گا۔ معاویہ رہ اللہ کا کراسلم کی
شکایت انھوں نے بیش کی۔ اس پرتمام بنی قیس برا فروختہ ہو گئے۔ ہمام بن قبیصہ نمری معاویہ رہ اللہ تا یا۔ معاویہ رہ اللہ تو رہ بورہی ہیں۔ کہا کہ اے ہمام آئیسیں تمہاری سرخ ہورہی ہیں۔ ہمام نے جواب دیا
دیکھا اس کی دونوں آئیسیں مارے غصہ کے لال ہورہی ہیں۔ کہا کہ اے ہمام آئیسیں تمہاری سرخ ہورہی ہیں۔ ہمام نے جواب دیا
کہ شیس میں تو اس سے زیادہ سرخ تھیں۔ معاویہ رہی گئی کو اس بات سے صدمہ ہوا۔ جب سعید نے یہ دیکھا تو اسلم کی شکایت سے باز
آئے ۔ غرض اسلم ہی دو برس تک ابن زیاد کی طرف سے خراسان کا حاکم رہا۔



باب٢

## عبدالله بن زياد

## <u>کے ه</u>ے واقعات

مروان بن حکم کی معزولی:

اس سال عبدالله بن قیس نے سرز مین روم میں جاڑابسر کیا ذیقعدہ میں مروان حکومت مدینہ سے معزول ہوا۔مؤرخین میں یے بعض لوگ کہتے ہیں کہ معاویہ بناٹٹنانے مروان کومعزول کر کے ولیدین عتبہ بن ابی سفیان کو مدیبند کا حاتم کیا۔بعض کہتے ہیں اس سال بھی مدینه مروان کی حکومت میں رہا۔ کوفہ کا حاکم ضحاک بن قیس اور بصرہ کا عبیداللّٰد بن زیا دخھا۔سعید بن عثمان بن عفان مِناتِّمُناس سال والىخراسان تنھے۔

## <u>ے م</u>ے واقعات

#### متفرق واقعات:

بعض مؤرخین کہتے ہیں کہاں سال کے ذیقعدہ میں معاویہ رٹی تھن<sup>ی</sup> نے مروان کومعزول کر کے ولید کو مدینہ کا حاکم مقرر کیا۔اس سال کوئی کہتا ہے کہ بیزید بن شجرہ دریا میں کشتیوں میں قتل ہوئے کوئی بیان کرتا ہے کہ عمرو بن بیز چہنی نے اس سال زمین روم میں جاڑ ابسر کیا تھاو ہی قتل بھی ہوئے کسی کا قول ہے جنا وہ بن ابی امیہ نے اس سال دریا میں رومیوں سے جنگ کی تھی ۔

اس سال وليد بن عتبه بن الي سفيان امير حاج تقاب

## خوارج کی رہائی:

اس سال معاویه برناٹیٰ: نے عبدالرحمٰن بن عبداللہ ثقفی کو کوفہ کا حاکم کر کے ضحاک بن قیس کو و ہاں کی حکومت سے معزول کیا۔ پیعبدالرحمٰن معاویہ بڑاٹٹنز کی بہن ام الحکم کا بیٹا ہے اس کے عہد میں اسی سال بیدوا قعد گذرا کہ جن خوارج نےمستور د سے بیعت کی تھی ان میں سے جولوگ مغیرہ بن شعبہ کے ہاتھ لگ گئے تھے اُٹھیں مجلس میں ڈال دیا تھااور مغیرہ وہناٹٹھ؛ کے مرنے کے بعدوہ قید خانہ ہے نکل آئے تھے اب ان لوگوں نے خروج کیا۔ حیان بن ظبیا ن سکمی نے اپنے اصحاب کوجمع کیا اور حمد و ثنائے ہاری تعالی

خدائے عزوجل نے ہم سب پر جہاد واجب کیا ہے ہم میں سے پچھا پی جان ٹار کر چکے اور پچھ منتظر ہیں۔وہ نیک بندے تھے جوایے مرتبہ برفائز ہو چکے اب جو شخص ہم میں سے منتظر ہے وہ بھی انہیں میں سے ہے جوایی جان نثار کر چکے اور نیکی میں سبقت لے گئے ۔ تو اب جو مخص تم میں خدا کا اور اس کے ثو اب کُا طالب ہوا سے جا ہے کہ اپنے ساتھیوں اپنے بھائیوں کی راہ پر چلے خدا اسے ثواب دنیااور بہترین ثواب آخرت عطا کرےگا۔خدا نیکوکاروں کے ساتھ ہے۔

## حیان بن ظبیان خارجی کی بیعت:

معاذبن جوین طائی نے کہا: اسلام اگر ظالموں کے مقابلہ میں جہاد کوترک کرنے میں ان کے ظلم وجور پرطرح وینے میں کوئی بھی عذر بھارے پاس عنداللہ ہوتا تو جہاد کرنے سے نہ کرنا بہت ہی آسان تھالیکن ہم خوب جانتے ہیں اور ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ کوئی عذر بھارے پاس نہیں ہے۔خدانے ہمیں دل ود ماغ وساعت اس لیے عنایت کی ہے کہ ہم ظلم کو براہمجھیں 'جورکونا م رکھیں ظالموں سے جہاد کریں ۔ بیے کہہ کر کہاا پنا ہاتھ لاؤ ہم سب تم سے بیعت کرتے ہیں۔معاذ نے اس سے بیعت کی۔

پھرسب لوگوں نے حیان بن ظبیان کے ہاتھ پڑ ہاتھ مارا۔اوراس سے بیعت کی۔ بیوا قعہ عبدالرحمٰن بن ام الحکم کی امارت کا ہے۔جس کارئیس شرط زائدہ بن قد امر ثقفی تھا۔تھوڑ ہے دنوں کے بعد بیلوگ معاذ بن جوین کے گھر میں جمع ہوئے۔

حیان بن ظبیان نے کہا: بندگانِ خداا پنی رائے مجھ سے بیان کروکہ کس مقام سے خروج کرنے کامشورہ تم مجھے دیتے ہو۔

#### معاذ کی رائے:

معاذنے کہا: میری رائے یہ ہے کہ ہم سب لوگوں کو یہاں سے مقام حلوان میں لے چلئے ۔ وہیں ہم اتر پڑیں ۔ بیقر سیمیدان اور پہاڑ کوفداوررے کے درمیان واقع ہے کوفداوررے اور پہاڑوں اوراضلاع میں جولوگ ہماری رائے سے اتفاق رکھتے ہیں وہ سب ہم سے آملیس گے ۔

### خروج کے متعلق حیان کامشورہ:

حیان بن ظبیان نے کہا جب تک لوگ جمع ہوں وشمن آپڑے گا میں تنم کھا کر کہ سکتا ہوں کہ وہ اتنی مہلت تنہیں نہ ویں گے کہ تنہارے پاس لوگ جمع ہوں۔ ہاں میری رائے رہے کہ تم سب کو لے کرکوفہ وسیحہ یا زرارہ وجمرہ کے اطراف میں نکل جاؤں۔ پھر ہم سب مل کران لوگوں سے رہاں تک قال کریں کہ اپنے پروردگارہ جاملیں۔

وجہ بیہ ہے کہ بخدا مجھے معلوم ہے کہتم لوگ جوسو سے بھی کم ہودشن کونہ شکست دے سکتے ہونہ کوئی ضرر شدید پہنچا سکتے ہو۔ ہاں! خداد کیھ لے گا کہ اس کے دشمن اور اپنے دشمن سے جہاد کرنے میں تم نے اپنی جا ئیں مصیبت میں ڈالیں تو بیتمہا را ایک عذر ہوجائے گا اور تم گناہ سے بری ہوجاؤ گے۔

سب نے کہا: جو تبہاری رائے وہی جاری بھی رائے ہے۔

## عترليس بن عرقوب شيباني كااختلاف:

عترلیس بن عرقوب شیبانی نے کہا۔ میری توبیرائے نہیں ہے جوتم لوگوں کی ہے۔ اپنی رائے پرخوب غور کرلو۔ جنگ وجدال میں جوتج بد دمعرفت جھ کو حاصل ہے تم اس سے ناوا قف نہیں ہو۔

سب نے کہا: ہاں جیساتم نے بیان کیاتم ویسے ہی ہوا چھاتمہاری کیارائے ہے۔

کہا: میری رائے بینیں ہے کہ شہر میں تم خروج کرو۔ بہت لوگوں میں تم تھوڑ ہے ہے آ دمی ہو۔ بخدااس سے زیادہ تم پھینیں کر سکتے کہ خودکو دشمنوں کے حوالے کر دواوران کے ہاتھ سے قتل ہوکران کا دل خوش کر دو۔ بیتو کوئی طریقہ لڑائی کانبیں ہے۔ جب ہم نے بہ تصد کیا ہے کہ اپنی قوم پرخروج کریں توالی چال دشمنوں کے ساتھ کروجس سےان کو ضرر پہنچے۔

او جھا: پھر کہارائے ہے؟

کہا:اس قریبے کی طرف نکل چلو جہاں اتر نے کامشور ہ معاذ نے دیا ہے بعنی حلوان یاعین التمر میں ہم سب کو لے جلو۔ وہیں ہم لوگ مقیم ہوجائیں۔ پیڈبر جب ہمارے مسلمان بھائی سنیں گے تو اطراف واکناف سے ہمارے پاس آ جائیں گے۔ حيان بن ظبيان كامشوره:

حیان بن ظبیان نے کہا: ان دونوں مقاموں ہے کسی مقام میں تم ہم سب کو اور تمام اینے رفقاء کو لے کر چلو تو واللہ وہاں اطمینان ہے دم لینا بھی نصیب نہ ہوگا کہ شہر کے شہسوار جوق در جوق ہمارے تعاقب میں پینچیں گے پھرتم کیونکرا پنا حوصلہ نکالو گے۔ واللّذتم لوگ شار میں استے نہیں کہ دنیا میں ظالموں بد کاروں پر فتح یانے کی امید کرسکو۔بس اس شہر کی کسی جہت میں نکل کھڑے ہواور جولوگ طاعت الٰہی کی مخالفت کررہے ہیں ۔ بحکم خداان سے کڑلو۔اب انتظاروتا خیرنہ کرویتم ووڑتے ہوئے بہشت میں چلے جاؤ کے اور اس فتنہ و بلاسے اپنا دامن چھٹر الوگے۔

#### خوارج كااجتماع:

سب نے کہا جب ہمیں سوااس کے کوئی جارہ نہیں ہے تو پھر ہم تمہارے خلاف کوئی بات ہرگز نہ کریں گے۔اب جدهر جی جا ہے ہم کو لے چلو۔ کچھ دنوں اور تامل کرنے کے بعدر بچے الآخر کی پہلی تاریخ پسرام الحکم کے عہدولایت کے آخری سال میں بیسب لوگ خیان بن ظبیان کے پاس جمع ہو گئے۔

حیان بن ظبیان نے کہا: بھائیو!حق تعالی نے امر خیر کے لیے اور امر خیر پڑتم کوجمع کر دیا ہے تتم ہے اس خدا کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے جب سے شرف اسلام مجھ کو حاصل ہوا ہے۔ دنیا کی کسی چیز سے میں اس قدر خوش نہیں ہوا جتنا ان ظالموں بدكارول يراس خروج كرنے سے خوش ہوا۔

والله!اگرد نیاد ما فیبها مجھے ملتی ہواوراس خروج میں شہادت ہے محروم رہوں تو مجھے منظور نہیں ۔میری رائے یہ ہے کہ یہاں سے نكل كردار جرير كے پہلوميں اتريزيں - جب لوگ لڑنے آئيں تو لڑلو۔

عترلیس نے کہا: اگر اس طرح ناف شہر میں ہم قال کریں گے تو مروتو تلواروں سے اورعورتیں اور بیجے اور چھوکریاں کو شوں یر چڑھ کر پھروں ہے ہم کو ماریں گی۔

یہن کرانہیں میں سے ایک خض بولا: پھرتو ہمیں پشت شہر کے قلعہ کی طرف لے چلو۔ بیوہ مقام ہے جہاں اب موضع زرارہ وا تع ہے۔اس ز مانہ میں چندڈ بروں کے سوا کچھ نہ تھا۔

معاذبن جوین نے کہا نہیں ہم لوگوں کو بانقیامیں جا کراُتر نا چاہیے۔فوراُد ثمن تم سے لڑنے کوآپر سے گااوراس صورت میں ہم ان لوگوں کی طرف ہے تورخ کریں گھروں کواپنی پشت پر تھیں گے بس ان سے ایک ہی رخ سے قبال کریں گے۔ غرض سب ك سب چل كھڑ ہے ہوئے مقابلہ كے ليے اشكر پہنچا۔سب كے سب قتل ہو گئے۔

ام الحكم اورا بن حديج مين تلخ كلامي:

پسرام الحکم نے ایسی ایسی بداطواری کی کہاہل کوفیہ نے اسے نکال دیاوہ اینے ماموں معاویہ مخاتینہ کے پاس پہنچا۔معاویہ مخاتینہ

نے کہامیں اس سے بہتر ولایت مصر کا تجھ کو حاکم کر دوں گااب بیمصر کی طرف روانہ ہوااور ابن حدیج سکونی بیزبر سنتے ہی مصر سے نکلا۔ و ومنزلیں طے کی تھیں کہ بیراہ میں مل گیا ابن حد تکے نے کہا جااینے ماموں کے پاس پہیں سے واپس چلا جا۔ ہمارے کوفی بھائیوں کے ساتھ جو بدسلو کی تونے کی۔ ہمارے ساتھ نہیں کرسکتا۔ بدو ہیں سے واپس ہوا۔

اورا بن حد یج بھی معاویہ دخاتیٰ سے ملنے کوآیا۔ یہ جب آتا تھا تورستہ آراستہ ہوتا تھا یعنی اس کے لیے تبے نصب کیے جاتے تھے۔معاویہ بناٹٹ کے پاس پہنچا تو ام الحکم بھی وہاں بیٹھی ہوئی تھی۔ یو چھنے لگی۔امیرالمومنین یہ کون ہیں معاویہ بناٹٹ نے کہا آ ہا ابن حد یج کہنے لگی خداان کا قدم نہ لائے ۔بس دور کے ڈھول سہانے ۔ابن حدیج نے کہاام الحکم ذراسنبھلی ہوئی ۔واللہ تو نے شوہراییا کیا جوشریف نہیں ۔ بیٹاا بیا جنا جونجیب نہیں تو جا ہتی ہے کہ یہ لجا ہم لوگوں پر حکومت کرے اور ہمارے کوفی بھا ئیوں کے ساتھ جوسلوک اس نے کیا وہی ہمارے ساتھ بھی کرے خداوہ دن نہ دکھائے۔اگر ہم سے ایسا کرتا تو ہم بھی ایسی دھول جڑتے سربل جاتا۔ بیہ حضرت جو بیٹے ہوئے ہیں۔ برامانتے تو مانتے۔اب معاویہ رہاٹٹنانے مڑ کر بہن سے کہا کہ بس کرو۔

عروه بن أوبيركي ابن زياد سي سخت كلامي:

اس سال عبیدالله بن زیاد نے خوارج پر بہت شدت کی ۔ایک انبوہ کثیر کو گرفتار کر کے قتل کیا ایک جماعت کو جنگ میں قتل کیا۔ سبب بیاس کا ہوا کہ ابن زیادا پنی گھڑ دوڑ میں آیا گھوڑوں کے انتظار میں بیٹھا ہوا تھا۔ ایک خلقت جمع تھی ۔ان میں ابو بلال کا بھلائی عروہ بن اُ دبیابن زیاد کے پاس آ کر کہنے لگا۔ ہم سے پہلی جوقو میں گذریں ان میں یا نج خصلتیں تھیں کہاب وہ ہم میں آ گئیں۔ یعنی کیا ہرز مین پرتم کھیل کھیل کراپنی ایک نشانی جھوڑ و گے۔اور قلعے ہنار ہے ہوشا پدہمیں تم حیا کرو گےاور جب حملہ کرو گے تو جباروں کا ساحملہ کرو گے۔ دو باتیں اور تھیں راوی کو یا د نہ رہیں۔ بین کرابن زیا دکو بیشبہ ہوا کہ اس کے ساتھ کوئی جماعت اس کے اصحاب کی ضرور ہے در ندمیر ہے ساتھ ایس گتا خی نہ کرتا ۔گھڑ دوڑ کوچھوڑ کرابن زیا داٹھ کھڑ اہوا۔اورسوار ہوگیا۔

عروه بن أ دېږ کافل:

عروہ سے لوگوں نے کہاتم نے بیرحرکت کی وہ ضرور تنہیں قتل کرے گا۔ بیرو پوش ہو گیا۔اور ابن زیاد اس کی تلاش میں تھا۔ کوفہ میں جوبیہ آیا تو پکڑلیا گیا ابن زیاد کے سامنے لایا گیا اس نے تھم دیا اور اس کے دونوں ہاتھ اور دونوں یا وُں کاٹ ڈالے گئے اس کے بعدابن زیاد نے اسے بلا کر یو جھا کہوکیسا مزاج ہے۔عروہ نے کہا تونے میری دنیا کوخراب کیا اورا پی آخرت کو۔اس بات پر اسے قتل کیا۔ پھرکسی کواس کی بیٹی کے پاس جھیجااورائے بھی قتل کیا۔

### ابوبلال مرداس بن أدبية

اس کا بھائی ابو بلال مرداس بن اُدیداس سے پیشتر خوارج کے ساتھ ابن زیاد کی قید میں تھا۔زندان کا نگران اس کی عیادت و ریاضت کود کیچکراہے رات کوا جازت دے دیتا تھا کہ وہ چلا جاتا تھا پھرضیج ہوتے زندان میں آجایا کرتا تھا۔ مرداس کے دوستوں میں ا کیتخص ابن زیا د کی محبت میں رہتا تھا۔ایک دفعہ شب کوابن زیا دنے خوارج کا ذکر کیااور بیارادہ کرلیا کہ میم کوانبیں قتل کرے گا۔ بیہ شخص مر داس کے گھر ہر گئے ۔ان لوگوں سے پی خبریان کی اور کہا مر داس سے زندان میں کہلا بھیجو کہ کسی کو وصی کرے وہ قتل کیے جا نمیں گے ۔مرداس نے بھی بیہ بات من لی۔زندان کے نگران کو بھی خبر ہوگئی اسے اس پرتشویش گذری کہ مبادامرداس کو پیخبر ہوجائے اور وہ -

صبح کوزندان میں نہآ ہے۔

### ابوبلال مرداس كايابندي عهد:

جب مرداس کے واپ آنے کا وقت آیا تو دیکھا کہ وہ آئینچے زندان کے نگران نے بوچھا کہا میرے جوقصد کیا تہمیں معلوم ہے انھوں نے کہا ہاں معلوم ہے اس نے کہا پھر بھی تم چلے آئے کہا ہاں چلا آیا۔ تمہارے احسان کاعوض پینہیں ہوسکتا تھا کہ میرے سبب ہےتم کوسزا ملے ہے جبج ہوتے ہی ابن زیاد نے خوارج گوتل کرنا شروع کیا مرداس کو یکارا بدحاضر ہوئے ۔صاحب زندان ابن زیا د کا مر بی تھا دوڑااوراس کے قدم کپڑ لیے اور پہ کہا کہاں شخص کو مجھے بخش دو۔اورسارا قصہاس کا بیان کیا ابن زیا دیے مرداس کو اسیے بخش دیااورر ہا کردیا۔

### مر داس کاخروج:

ا ب اس ز مانہ میں مرداس نے جالیس آ دمیوں کوساتھ لیے ہوئے اہواز میں جا کرخروج کیا۔ ابن زیاد نے ان کے مقابلہ میں ایک فوج ابن حصن تمنیمی کی سرکر دگی میں روانہ کیا ۔خوارج نے اس کے ساتھیوں کولٹل کر کے اسے شکست دی ۔ قبیلہ تیم اللّٰد ثُغلبہ کے ا یک شخص نے اس واقعہ پریہ تین شعر کیے مضمون ہیہے:

> د و ہزار محض جوتمہار ہے زعم میں دیندار تھے تعجب ہان کومقام آ سک میں جالیس آ دی قبل کر کے رکھ دیں ۔ حبہیں باطل پر ہوتہہارا زعم غلط ہے بیخوارج ہی دیندار ہیں۔

> > تم خوب جانتے ہویہی وہ جماعت قلیل ہے کہ جماعت کثیر کے مقابل میں ان کی نصرت کی گئی۔ تيسرائيس (جس مين آبيكريمه كم من فئة كي طرف اشاره ب) بعض روايات مين نبيل ب اس سال عميره بن يثر بي قاضي بصره فوت مو گيااس كي جگه مشام بن مبير ه مقرر موا\_

### امير وليدبن عتبه:

اس سال حاکم کوفہ عبدالرحمٰن بن ام الحکم یاضحاک بن قیس فہری تھا۔اور بصرہ میں عبیدالند بن زیاد کوفہ کے قاضی شریح تھے اور امير حاج ولبيد بن عتبه-

## 

عمرو بن مرہ جبنی نے سرحدروم کے میدان میں اس سال جاڑے بسر کیے۔ دریا میں جہاداس سال نہیں ہوا۔ بعض مؤرخین کہتے ہیں دریامیں جناد ہ بن الی امید ... نہ جہاد کہ ا۔

عبدالرطن بن ام الكم كے يُوفد ہے معزول ہونے كاسب اس سے پیشتر بیان ہوا ہے اس سال و معزول ہوا اس كى جگه نعمان بن بشیر انصاری میانتیزمقرر ہوئے۔

عبدالرحمن بن زياد کاا مارت خراسان پرتقرر:

اسی سال عبدالرحمٰن بن زیاد بن سمیه کومعاویه مِعٰلِّقُلانے خراسان کا حاکم مقرر کیا۔سب به ہوا که عبدالرحمٰن معاویه مِعٰلِقُلا کے ا

یاس امیدوار بوکر آیا۔اور کہااے امیر المومنین! کیا ہمارا کچھ حق نہیں ہے معاویہ ہواٹٹیزنے کہا ضرور ہے کہا پھر کیا خدمت آپ مجھے دیتے ہیں ۔معاویہ بھائٹنانے کہا کوفہ میں تو نعمان بھائٹنا ہے۔ایک لائق شخص جو نبی پھیلا کے اسحاب میں ہے ہے۔

عبیدالقد بن زیاد بصرہ اورخراسان کا حاکم ہے۔عباد بن زیاد ہجستان میں ہے۔کوئی خدمت جوتمہارے لائق ہومعلوم نہیں ہوتی۔ ہاں پیہوسکتا ہے کہ تمہارے بھائی عبیداللّٰہ کے ساتھ تم کوشریک کردوں۔

کہا پھر انہیں کے ساتھ مجھے شریک کر دیجیےان کے پاس ملک وسیع ہےاس کی شرکت کی گنجائش بھی ہے۔غرض معاویہ ہٹاٹٹنہ نے اسے والی خراسان کردیااس نے قیس بن ہیم سلمی کوروانہ کیااس نے جا کراسلم بن زرعہ کو گرفتار کر کے قید کرلیا۔ عبدالرحمٰن بن زیا د کی معزولی:

جب عبدالرحمٰن خود آیا تو اسلم نے تین لا کھ درم کا مطالبہ کیا۔امام حسین بڑاٹٹھ کے تل ہوجانے کے بعد عبدالرحمٰن بن زیادیزید بن معاویہ بن تُنزکے پاس آیا تو خراسان پرقیس بن بٹیم کواپنا جانشین کر کے آیا۔ پزیدنے بوچھا کتنا مال خراسان سے اپنے ساتھ لائے ہو۔ کہا دوکروڑ درہم۔ یزید نے کہاتمہاری خوشی ہوتو حساب فہمی تم ہے کر کے میہ مال لے لیا جائے اور پھرتم کوتمہاری امارت پرواپس کر دیا جائے ۔ یا تمہاری خوشی ہوتو یہ مال تم کو دے کرتمہیں معزول کر دیں اورعبداللہ بن جعفر بھٹ کو یا نچ لا کھ درہم بھی تم دو۔عبدالرحمٰن نے کہا۔ آپ جو مجھے دینے کو کہتے ہیں دے دیجیے خراسان پرکسی اور کوحا کم کر دیجیے عبداللہ بن جعفر بیسینا کواس نے دس لا کھ درم بھیج د ہے کہ یا کچ لا کھامیرالمونین کی طرف سے میں اور یا کچ لا کھمیری طرف سے۔

#### شرفائے عراق کا وفد:

اسی سال عبیداللہ بن زیاد شرفائے عراق کو ساتھ لیے ہوئے معاویہ بھاٹٹنز کے پاس حاضر ہوا۔معاویہ بھاٹٹنز نے کہا۔اینے ان ساتھیوں کوان کے مرتبہ ومنزلت کی ترتیب سے حاضر ہونے کااؤن دے۔اس نے سب لوگوں کو بلایا اورسب کے آخر میں احنف داخل ہوا۔عبیداللہ کے نز دیک احف کی کچھ منزلت نہ تھی معاویہ بٹائٹھ نے احف کو دیکھتے ہی خیر مقدم کیا اورا بیے تخت پراپنے یا س اسے بٹھا دیا اب لوگوں نے عرض معروض کرنا شروع کیا۔عبیداللہ کی مدح وثنا سب نے کی۔احف خاموش رہا۔معاویہ بعاشیٰ نے کہا ا با بمرتم کیوں نہیں کچھ ہو لتے۔ احف نے کہا میں کچھ کہوں گا تو سب کے خلاف کہوں گا یہ بنتے ہی معاویہ رہا تھا نے کہا عبیداللہ کو میں نے معزول کیا۔ برخاست کرواپی مرضی کا حاکم کوئی ڈھونڈ و۔معاویہ ہی ٹینئے کے اس کہنے پر کوئی شخص ایسا نہ تھا جو بنی امیہ یا اشراف اہل شام میں ہے کسی امیر کے پاس نہ گیا ہو۔سب لوگ جبتی میں مصروف تصاورا حن اپنی جگد پر بمیشار ہا۔ کسی کے پاس و نہیں گیا۔ ا حنف بن فيس كا امير معاويه رهائنيَّة كومشوره:

کچھدن یونہی گذر گئے پھرمعاویہ جائٹن ہی نے سب کو ہلا بھیجاسب جمع ہوکرمعاویہ ہخاٹینہ کے سامنے آئے تو کیو چھاتم لوگوں نے کے انتخاب کیا۔ان لوگوں میں اختلاف پیدا ہوگیا۔ان میں ہے ہرایک فریق نے ایک ایک شخص کا نام لے لیا۔اورا حنف خاموث ر ہا۔معاویہ بھاٹٹنانے کہااےا ہا بکرتم کیوانہیں کچھ بولتے۔احنف نے کہااینے خاندان والوں میں ہےا گرکسی کو بماراامیر بنانا حیاہو تو ہم عبیداللہ کے برابرکس کونبیں مجھتے اگر کسی غیر شخص کو حکومت وینا جا ہوتوا ہے اچھی طرح سمجھاو۔ میں کرمعاویہ مخاتینا نے کہا: لومیں بھراس کوتمہاراا میرمقرر کرتا ہوں ہیہ کہ کرا حنف کے باب میں عیادت کا زمانہ آیا توا حنف کے پیوا میبیداللہ کا کوئی دوست نہ ڈکلا۔

## يزيد بن مفرغ حميري:

اسی سال پزید بن مفرغ حمیری نے عباد بن زیا د کی ججو کی اوراس پریز پدکوکیا کیاامورپیش آئے ۔سبب یہ ہوا کہ پزید بھی عباد بن زیا دے سجستان میں تھا۔عباد جنگ ترک میں پزید کی طرف سے غافل رہا۔ پزید کو یہ امرشاق گذرا۔اس زمانہ میں عباد کےلشکر میں جانوروں کے لیے جارے کی بہت نگی تھی اس پرابن مفرغ نے ایک شعر کہا۔مضمون بیتھا:

'' کاش! بیڈاڑھیاں گھاس بن جاتیں کہ سلمانوں کے گھوڑوں کے آگے ہم ڈال دیتے''۔

## عباد بن زيا د کې چو:

عباد بن زیاد کی ڈاڑھی بڑی تی تھی۔ بیشعراسے سنا دیا گیا اوراس کے ساتھ بیجی کسی نے کہددیا کہ بس تمہارے ہی اوپر بید شعراس نے کہا ہے۔عباد نے پر بدکو گرفتار کرنا جایا۔ یہ بھاگ کرنکل گیا اورعباد کی جبومیں بہت سے قصیدے کیے۔ پر بدتو یہاں سے بھرہ کی طرف چلا اور عبیداللہ بھرہ سے سفارت لے کرمعاویہ بٹاٹٹنز کے پاس جار ہاتھا۔عباد نے اس کی ججو کے بعض اشعار نعبیداللہ کو لکھ کر بھیج دیتے ۔عبیداللہ نے وہ شعریڑھے۔ جب معاویہ رہاٹٹیز کے سامنے کیا تؤسب پڑھ کرسنائے اور ابن مفرغ کو ق تل کرنے کی اجازت جابی۔

معاویه بناتشنانے قتل کرنے کومنع کیا۔ یہ کہا اسے تعزیر دو۔گرقتل کی حد تک نہ پہنچے۔ادھرابن مفرغ بصرہ میں داخل ہوا اور احنف بن قیس کی پناہ میں رہنے کی اس نے خواہش کی ۔احنف نے کہا پسر سمیہ کے خلاف میں تجھے پناہ تو نہیں و بے سکتا۔ ہاں اگر تو کے توشعرائے بنی تمیم کے لتا ڑنے سے تجھے بچالوں۔اس نے کہاان لوگوں کے لتا ڑنے کی مجھے پر وانہیں ہے۔

اب بدخالد بن عبداللد كے پاس آياس نے وحمكا ديا۔ أمير كے پاس آياس نے وحمكا ديا عمر بن معمر كے پاس آياس نے

## منذربن جارود کی این مفرغ کوامان:

آ خرمیں منذربن جاروو کے پاس آیااس نے پناہ دی اینے گھر میں اسے رکھ لیا۔منذر کی بیٹی بحربی عبیداللہ بن زیاد کے پاس تھی۔ جب عبیداللہ بھرہ میں آیا تواسے خبر ہوگئی کدابن مفرغ منذر کے یہاں ہے۔ادھر منذرعبیداللہ کے پاس سلام کے لیے آیا۔ اسی موقع پرعبیداللہ نے منذر کے گھر برشرط کے سیاہیوں کو بھیج دیا۔ان لوگوں نے جاتے ہی ابن مفرغ کو گرفتار کرلیا۔منذرعبیداللہ کے پاس بیٹھا تھا کیا دیکھتا ہے کہ ابن مفرغ اس کے سریر کھڑ اہے۔ دیکھتے ہی منذ راٹھ کھڑ اہوا۔اور کہااے امیر میں نے اسے پناہ دی ہے۔عبیداللہ نے کہاتمہاری اورتمہارے باپ کی توبیدح کرے گا اور میری اور میرے باپ کی ججو کرتا ہے پھر بھی میرے خلاف تم اسے پناہ دیتے ہو۔عبید کے حکم ہےاہے دوائے مسہل بلا دی گئی۔ یالا ن خربر سوار کیااور تشہیر کرنے لگےاہےا ہے کیڑوں ہی میں دست آتے جاتے تھے اورلوگ بازاروں میں پھرار ہے تھے۔ یہ ماجراد کھے کرایک فاری نے یو چھا'' ایں چسیت'' ابن مفرغ سمجھ گیا

> " آ بست ونبیندست وعصارات زبیب است وسمیرو پی است<sup>'</sup> پھر منذرکی ہجو میں کچھ شعریر ھے اور عبید اللہ ہے خطاب کر کے بیشعریر ھا: (مضمون)

''تونے جس نجاست میں مجھے تھیز دیا ہے پانی سے چھوٹ جائے گی۔ میں نے جو بچو تیری کی ہے ہڈیاں تیری چونا ہو جائیں گی اور وہ باتی رہے گئ'۔ امیر معاویہ رہائٹنز اور ابن مفرغ:

عبیداللہ نے ابن مفرغ کو عباد کے پاس اب بحتان میں تھے بھیج دیا۔ بیس کر شام میں جو اہل یمن تھے انھوں نے معاویہ دفاقیز نے معاویہ بھالٹنز کے معاویہ بھالٹنز کے معاویہ بھالٹنز کے باس روانہ کیا۔عباد نے ابن مفرغ کومعاویہ بھالٹنز کے پاس روانہ کردیا جب بیراہ میں تھا تواس نے معاویہ رہالٹنز کی مدح میں اشعار کہے: (مضمون)

''اے بغلہ! عبادی حکومت اب تجھ پرنہیں رہی۔ مخصے نجات ملی جس کی سواری میں تو ہے وہ اب آزاد ہے۔ اپنی جان کی قسم ہے کہ گہری قبر سے تجھ کواس امام نے جوخلق کے لیے حبل امتین ہے چھڑ الیا۔

مجھ پراحسان کیا ہے میں شکراس کا ادا کروں گا اورشکر کا ادا کرنابس میراہی کام ہے'۔

معاویہ بھاٹٹنز کے سامنے آتے ہی رونے لگااور کہا بلاقصور وخطاجو ہیدادمجھ پر گذری ہے وہ کسی مسلمان پر نہ ہوئی ہوگی۔

معاویہ بنالٹنانے بوجھاتم نے بیقصیدہ کہایانہیں کہ

''معاویه بناتینه پسرحرب کوایک مردیمانی کی طرف سے به پیغام پہنچادؤ'۔

کہا: ' قشم ہے اس خدا کی جس نے امیر المونین کے حق کوظیم ولیل کیا ہے میں نے بیبیں کہا''۔

معاویه رسی تشوی نوچها کیایه بھی تم نے نہیں کہا کہ:

'' میں گواہی دیتا ہوں کہ تیری ماں جا در کواتا رکر ابوسفیان کے پاس مباشرت کے لیے نہیں گئ''۔

اور بھی بہت سے شعر ہیں جن میں ابن زیاد کی تو نے ججو کی ہے جاہیں نے تیراقصور معاف کیا اگر تو ہمیں سے مل کر رہتا تو جو کچھ گذرا رہے کچھ بھی نہ ہوتا۔ جاؤجہاں جی میں آئے وہاں رہو۔

پہلے میموصل میں رہا پھر بھر ہیں آیا عبید اللہ کے پاس گیااس نے امان دی۔

عبدالرحن بن هم اورعبيد الله بن زياد مين مصالحت:

ایک روایت بیہ ہے کہ معاویہ اٹھٹونٹ جب یہ پوچھا کہتم نے یہ تصیدہ کہایا نہیں کہا کہ معاویہ وٹاٹٹون پسر حرب کوایک مردیمانی کی طرف سے میہ پیغیا و دوتو ابن مفرغ نے قتم کھا کر کہا کہ میں نے نہیں کہا ہے میتو مروان کے بھائی عبدالرحمٰن بن تکم نے کہا ہے اوراس نے زیاد کی جوکاذ ربعہ مجھے بنایا۔اس سے پیشتر زیاد سے وہ رنجیدہ بھی تھا۔

یین کرمعاویہ بٹانٹنز کوعبدالرمنن پر فیظ آگیا اس کا وظیفہ بند کر دیا اور اسے بخت تکلیف پینچی ۔معاویہ بٹالٹنز سے لوگوں نے کہا سنا۔کہا کہ میں اس سے خوش نہیں ہوں گا جب تک کہ عبیداللہ کو بھی خوش نہ کرے۔عبدالرحمٰن عراق میں عبیداللہ کے خوش کرنے کو گیا اور اس کی مدح میں بیشعر کے: (مضمون)

" تیری ذات سے خاندان حرب میں زیادتی ہو گئی میں تجھ کو اپنا قوت باز و مجھتا ہوں۔

میں تو پیرجا نتا ہوں کہ تو میر ابر دار ہے۔میر اابن عم ہے بلکہ میرے بزرگوں میں ہے بینبیں معلوم تو مجھے کیا سمجھتا ہے'۔

عبیداللہ نے اس کے جواب میں کہا: میں تو تجھے برا شاعر سجھتا ہوں ۔ پھراس سے راضی ہو گیا۔ ابن مفرغ کی روانگی اہواز:

این مفرغ جب موسل میں تھا تو اس نے ایک عورت سے عقد بھی کیا تھا شب ز فاف کی صبح کوشکار پر چلا گیا۔ دیکھا کہ ایک گندھی تھایا عطار گدھے پرسوار چلا آتا ہے۔ ابن مفرغ نے یوچھا کہاں ہے آر ہا ہے۔ اس نے کہا اہواز ہے۔ یوچھا کہموضع مسرقان کی جمیل کا کیا حال ہے۔ کہااس طرح ہے۔ بین کرابن مفرغ بصرہ کی طرف چل کھڑا ہوا۔ اپنی عورت تک کوخبر نہ کی۔ ا بن مفرغ كوابن زياد كي امان:

عبیداللہ کے پاس بصرہ پہنچا۔اس نے امان دی کچھ دنوں اس کے پاس مشہرا۔اس سے کر مان میں جانے کی اجازت مانگی۔ عبیداللہ نے اسے اجازت بھی دی اور اپنے عامل کے نام پر جوکر مان میں تھا ایک خطبھی لکھ دیا کہ اس کے ساتھ اچھی طرح پیش آئے اورا کرام کرے۔خط لے کریپر کرمان کی طرف روانہ ہو گیا۔اس زبانہ میں شریک بن اعور حارثی عبیداللّٰہ کی طرف ہے کر مان کا حاکم

## امير مج عثان بن محمد:

اس سال عثان بن محمد بن ابی سفیان امیر حج تفااور والی مدینه ولید بن عتبه بن ابی سفیان که وفید میں نعمان بن بشیر مخاتشهٔ تقے اور خدمت قضا پرشریح بصره میں عبیداللہ بن زیا داور قاضی وہاں کا ہشام بن ہمیر ہ تھا۔خراسان پرعبدالرحمٰن بن زیا د جستان پرُ عباد بن زیاد کر مان برٔ عبیدالله بن زیاد کی طرف سے شریک بن اعور تھا۔



#### باب

# وفات اميرمعاويه بضافين

#### <u>۲۰ ھے کے واقعات:</u>

اس سال ما لک بن عبداللہ نے سوریہ میں جہاد کیا اور جنادہ بن افی امیہ نے روس میں داخل ہو کروہاں کے شہر کومنہدم کر دیا۔ اس سال عبیداللہ چند سفیروں کو لیے ہوئے معاویہ رخالتہ کے پاس آیا اور معاویہ رخالتہ نے ان لوگوں سے اپنے بیٹے پرید کے لیے بیعت لی۔

## امير معاويه رمناتين كي يزيد كووصيت:

اس سال معاویہ دخافیٰ کومرض موت لاحق ہوا پر بید کو بلا بھیجا اور کہا بیٹا میں نے تخفے زحمت ومشقت سفر سے بچالیا تیرے لیے ہم امر کو ہل کردیا تیرے لیے جس نے جو کچھ ہم امر کو ہل کردیا تیرے لیے جس نے جو کچھ جس کے دامر کو ہل کردیا ہوگا۔ جمھے اس بات کا اندیشہ نہیں ہے کہ امر خلافت جو تیرے لیے تیم ہو چکا ہے قریش میں سے چار شخصوں کے سواکوئی تجھ سے اس باب میں نزاع کرے گا۔ حسین بن علی وعبداللہ بن عمر وعبداللہ بن زبیر وعبدالرحمٰن بن انی بکر رہی تیں۔ ان میں سے عبداللہ بن عمر میں تیا ہوگا۔ جمھے اس باب میں نزاع کرے گا۔ حسین بن علی وعبداللہ بن عمر وعبداللہ بن کر میں ان وہ ہمی تجھ سے سے عبداللہ بن عمر میں تیا ہوگا۔ کا میں میں تو وہ ہمی تجھ سے بیت کرلیں گے اور حسین بن علی میں تیا ہوگا۔ جب تک خروج پر آ مادہ نہ کرلیں گے ہرگز نہ چھوڑیں گے اگر تجھ پر خروج کریں اور تو ان پر قابو یا جائے تو درگذر کرنا۔ ان کو قرابت قریبہ حاصل ہے اور بہت بڑاحق رکھتے ہیں۔

پسرابوبکر بن او بکر بن او وقت ہے کہ اپنے اصحاب کو جو کام کرتے دیکھے ویا ہی خود بھی کرے گا اسے عورتوں اورلہولعب کے سواکسی بات کا خیال نہیں۔ ہاں جو مخص کہ شیر کی طرح تیری گھات میں بیٹھے گا اورلومڑی کی طرح تیجے دھو کہ دے گا۔ جب اسے موقع ملے گا حملہ کردے گا۔ وہ این زبیر بنی ہے۔ اگر ایسی حرکتیں وہ تیرے ساتھ کرے اور تیرے قابو میں آجائے تو اس کے کھڑے اڑ اوینا۔ وصیت کے متعلق و وسری روایت:

ایک روایت ہے کہ جب معاویہ رہی گئو کی موت کا وقت قریب آیا اور بیوا قعہ ۲ ھ کا ہے اور پزیداس وقت موجود نہ تھا اپ صاحب شرط ضاک بن قیس فہری کو اور مسلم بن عقبہ مری کو بلایا اور ان دونوں شخصوں سے وصیت کی اور کہا میری وصیت بزید کو پہنچا دینا کہ '' اہل جہاز کے حال پر نظر رکھنا وہ تیری قوم کے لوگ ہیں۔ ان میں سے جو کوئی تیرے پاس آئے اس کا اگرام کرنا اور جو دور بہوں ان کا خیال رکھنا۔ اور اہل عراق کے حال پر نظر رکھنا۔ اگر تجھے سے روز روز وہ بیہ وال کریں کہ ان کے حاکم کو بدل دیے قبدل دیا کرنا۔ ایک حاکم کو معزول کردیتا میں اس سے بہتر سمجھتا ہوں کہ ایک لاکھ تلوار تیرے مقابلہ میں تھنچ جائے۔ اور اہل شام کے حال پر نظر رکھنا۔ ان کو بیم راز اور دم ساز بنائے رکھنا۔

اگر دشمن کی طرف ہے کوئی مہم تجھے در پیش ہوتو ان کے ذریعہ سے انتقام لینا جب ظفر مند ہوجانا تو اہل شام کوان کے وطن کی طرف واپس کر دینا۔غیرشہروں میں وہ رہیں گے تو وہیں کی باتیں سیکھیں گے اور قریش میں تین شخصوں کے سوا مجھے کسی کا خوف نہیں ہے۔ حسین بن علی وعبداللہ بن عمر وعبداللہ بن زبیر بڑتھ ۔ تو ابن عمر بڑتھ کوتو دینداری نے مارا تاراہے وہ تجھ ہے کسی بات کے طلب گار نہ ہوں گے۔ حسین بن علی بڑتھ سبک وضع آ دمی ہیں اور جھے امید ہے کہ جن لوگوں نے ان کے باپ کوتل کیا اور ان کے بھائی کا ساتھ چھوڑ ویا خدا آئیں لوگوں کے ذریعہ سے تجھے حسین وٹائٹھ کی فکر ہے بھی نجات دے گا۔ اور اس میں شک نہیں کہ ان کوقر بت قریبہ حاصل ہے۔ بہت بڑا ان کا حق ہے اور محمد بڑھا کے بگانوں میں ہیں۔

میرا گمان ہے اہل عراق ان کوخروج پرآ مادہ کے بغیر نہ چھوڑیں گے ان پر قابو پانا تو معانب کردینا۔میرے پاس کو کی ایساشخص آتا تو میں بھی معاف ہی کر دیتا۔ ہاں این زبیر بڑی ہیٹا پر فریب و کینڈ تو زہاں کے مقابلہ کے لیے تیار رہنا اگر صلح کا طالب وہ ہوتو مان لینا جہاں تک جھے سے ہو سکے اپنی قوم میں خوزیزی نہ ہونے دینا۔

معاویہ بن الی سفیان بڑیں کے ہلاک ہونے پرسب کا اتفاق ہے کہ رجب ۲۰ ھیں بیواقعہ ہوا۔اس میں اختلاف ہے کہ رجب کی پہلی تھی یا پندرھویں یابائیسویں تھی اور پنجشنبہ۔

#### مدت وحکومت:

مقام اذرخ میں معاویہ بڑی تھنا ہے اوگوں نے بیعت کی اور حسن بن علی بڑی تھا نے جمادی الا ولی اہم ھیں بیعت کی۔اوروفات معاویہ بڑی تھنا کی ۲۰ ھ میں بوتی مدت خلافت انیس برس تین مہینے تھی۔ یہ بھی روایت ہے کہ اہل شام ذیق قدہ ۳۰ ھ میں جب حکمیں متاویہ بڑی تھنا ہوئے ہیں معاویہ بڑی تھنا ہے بیعت خلافت کر چکے تھے اور اس سے پیشتر طلب خون عثان بڑی تھنا کی بیعت انہیں لوگوں نے کی متنظر ق ہوئے ہیں معاویہ بڑی تھنا ہے کہ بیعت انہیں لوگوں نے کی تھی ۔ جب رہی الاقل اسم ھی پچیسویں تاریخ حسن بن علی بڑی تھا نے سلح کر کے امر خلافت معاویہ بڑی تھنا کے حوالہ کر دیا تو اور سب لوگوں نے بھی بیعت کرلی۔

اوراس سال کا نام عام الجماعہ ہوا۔اور رجب ۴ ہے کی ہائیسویں کو پنجشنبہ کے دن دمشق میں معاویہ بھاٹھ کی وفات ہوئی۔ مدت امارت انیس برس تین مہینے ستائیس دن ہوئے۔ یہ بھی کہتے ہیں کہ علی جھاٹھ کی موت اور معاویہ رہی ٹین کی موت میں انیس برس دس مہینے تین دن کا فاصلہ ہے۔ایک روایت یہ بھی ہے کہ انیس برس کچھ کم تین مہینے مدت خلافت ہے۔

## اميرمعاويه مناتثهٔ كيعمر:

ولیدنے زہری سے خلفاء کے ن کو پوچھا تو کہا معاویہ رہا گئے: کی عمر پچھتر سال کی تھی ۔ولیدنے کہاواہ واہ کیا عمر تھی ۔کسی روایت میں تہتر کسی میں اُٹھہتر کسی میں اس کسی میں پچاسی سال کی عمر کسی ہے۔

## مرض الموت:

معاویہ بن اللہ کو جب مرض الموت ہوا اور لوگ کہنے گئے کہ بیمرض الموت ہے تو اپنے گھر کے لوگوں سے معاویہ بن اللہ نے کہا۔
میری آئکھوں میں سرمدلگا دو۔ میر سے سرمیں تیل ڈال دو۔ لوگوں نے الیا ہی کیا تیل لگا کر چیرہ کوان کے چکنا کر دیا۔ اس کے بعد ان
کے لیے فرش بچھا دیا۔ کہا جھے تکیہ سے لگا کر بٹھا دو۔ پھر کہا لوگوں کو بلالو۔ کھڑ سے سلام کرلیں کوئی بیٹھے نہیں لوگ آتے تھے
کھڑ سے کھڑ سے سلام کرتے تھے دیکھتے تھے کہ سرمدلگائے ہوئے ہیں۔ تیل ڈالے ہوئے ہیں تو کہتے تھے ہم تو سنتے تھے کہ ان کا وقت
آخر سے بیتو سب سے زیادہ تندرست ہیں جب لوگ سب باہر چلے گئے تو معاویہ بن اللہ عالیہ یہ شعر پڑھے: (مضمون)

''جہاں انسان موت کے پنجہ میں آیا چھر میں نے ویکھا کہ کوئی تعویذ نفع نہیں بخشا''۔

### اميرمعاويه ماتنهٔ كا آخرى دن:

کوکار میں خون آنے کا مرض انھیں ہوا اور اسی دن انقال ہو گیا اسی مرض میں دوبیٹیاں ان کی جس وقت کہ انہیں کروٹ دلوا
رہی تھیں معاویہ رہائٹی نے ان سے کہاتم اس مخص کوالٹ بلیٹ کررہی ہوجود نیا کے الٹ بلیٹ کرنے میں استاد تھا شاب سے لے کر
ہو اپ تک مال جمع کیا دوز خ نہ جائے تو۔ پھرا کیک شعر پڑھا۔ اسی مرض میں یہ بھی کہا کہ رسول اللہ منگیا نے مجھا کیک قیمی پہننے کو دیا
تھا۔ میں نے اسے رکھ چھوڑا ہے اور ایک دن حضرت منگیا نے ناخن تراشے سے میں نے کتر ن اٹھا کی اور ایک شیشی میں اسے رکھ دیا
ہے جب میں مرجاور او وہ قیمی مجھے پہنا و بنا اور اس کتر ن کوریز ہ ریز ہ کرکے رگڑ رگڑ کے میری آنکھوں میں میرے منہ میں چھڑک
د بنا۔ امید ہے کہ ان کی برکت سے خدا مجھ پر دم کرے گا۔ یہ کہ کر اشب بن رمیانہ شامی کے شعر پڑھے جو اس نے قباح کی مدح میں
کیے تھے: (مضمون)

'' تیرے مرنے سے جود وکرم مرجائے گا۔لوگوں کوفیض پہنچنا موقو ف ہوجائے گایار ہے گا۔تو بقدرسدرمت ۔ سائل کا ہاتھ جھٹک دیا جائے گا۔لوگ دین و دنیا میں سے اب اونٹنی کے ایک سو کھے ہوئے تھن کو پکڑے ہوئے ہیں''۔ ان کی بیٹیوں میں ہے کسی نے یاکسی شخص نے کہا۔نہیں امیر الموشین ایبانہیں ہے بلکہ اللہ اس مرض کو دفع کر دے گایہ س کر معاویہ بڑا ٹیڑنے نے میشعر پھر ہڑھا ھا:

''جہاں انسان موت کے پنجہ میں آیا میں نے دیکھا پھرکوئی تعویذ نفع نہیں کرتا''۔

### مال کے متعلق وصیت:

اس کے بعد بے ہوثی می طاری ہوگئ پھر پچھ ہوش آیا تو جولوگ موجود تھان سے کہا خدائے عزوجل سے ڈرتے رہوجوکوئی اس سے ڈرتا ہے اس کے بعد قضا کر گئے۔ اس سے ڈرتا ہے اس کے بعد قضا کر گئے۔ حالت احتضار میں معاویہ بناٹھ نے آپ آ و بھے مال کو بیت المال میں جھینے کی وصیت کی تھی اس سے می مطلب تھا کہ ہاتی مال پاک ہوجائے۔ اس لیے کہ حضرت عمر بناٹھ نا اپ نے زمانہ کے عالموں کا آ دھا مال با نٹ لیا کرتے تھے۔

## اميرمعاويه رخالتُه؛ كى تجهيروتكفين:

معاویہ دفاقی کے مرتے وقت پزید موجود نہ تھا ضحاک بن قیس فہری نے نماز جنازہ ان کی پڑھی۔ جب معاویہ برفاقی کا انتقال ہوا تو ضحاک نکل آیا۔ اپنے دونوں ہاتھوں پر گفن کور کھے ہوئے منبر پر گیا۔ حمد وثنائے ہاری تعالیٰ بجالا یا اور کہا کہ معاویہ برفاقی عرب کے سردار تصان سے عرب کی شان و شوکت تھی۔ خدائے عزوجل نے ان کے ذریعہ سے فتنہ وفساد کو قطع کیا اور ان کو اپنے بندوں کا بادشاہ بنایا اور ان کے ہاتھ سے ملک فتح ہوئے سنووہ مرکئے دیکھویہ ان کا گفن ہے۔ یہی گفن اب ہم انہیں پہنا دیں گے اور انہیں قبر میں سلا دیں گے اور انہیں ان کے اعمال کے ساتھ چھوڑ دیں گے پھر قیا مت تک زمانہ برزخ ہے۔ تم لوگوں میں جوکوئی شریک ہونا جا ہو ہے ہوئے شریک موارین میں تھا۔ معاویہ برفاقی کی بیاری کا حال کھر اس کے پاس بھیج دیا تھاوہ جو ہر بہنی نہنیا جب معاویہ دونت حاضر ہوجائے۔ بزید مقام حوارین میں تھا۔ معاویہ برفاقی کی اس کے بعد گھر آیا۔ اور چند شعر کا مرثیہ کہا۔ اس وقت پہنچا جب معاویہ دونا تھوں کو فن کر چکے تھے۔ قبریر آگر اس نے نماز پڑھی۔ دعا کی اس کے بعد گھر آیا۔ اور چند شعر کا مرثیہ کہا۔

## اميرمعاويه مِنْ تَتْهُ: كانتجره نسب:

نسب معاویه رفانتیز کابیہ ہے کہ وہ ابوسفیان کے بیٹے ہیں۔ابوسفیان بھانتیز کا نام صخر بن حرب بن امیہ بن شمس بن عبد مناف بن قصی بن کلاب ہے۔ان کی ماں ہند بڑی میز بنت عتبہ بن ربعیہ بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصی اور کنیت ان کی ابوعبدالرحمٰن ہے۔ از واج واولا د:

ان کے از واج میں میسون بنت بحدل بن انیف بن دلچہ بن قنافہ بن عدی بن زہیر بن حارثہ بن جناب کلبی ہے۔ یزیدای کے پیدا ہوا۔ یہ بھی منقول ہے ایک لڑکی بھی اس سے پیدا ہوئی تھی۔امۃ رب المشارق اس کا نام تھا۔ بچپن ہی میں مرگئی۔
اور فاختہ بنت قرظہ بن عبد عمر و بن نوفل بن عبد مناف ہے اس سے عبداللہ وعبدالرحمٰن دولڑ کے پیدا ہوئے عبداللہ احتی اور کم عقل تھا۔ابوالخیراس کی کنیت تھی۔ایک دفعہ اس کا گذرایک بچی والے کی طرف سے ہوا۔اس نے بچی میں فچر کو با ندھا تھا اور فچر کے گئے میں گھنٹی باندھ دی تھی۔عبداللہ نے بچھا تھنٹی اس کے گئے میں تم نے کیوں کر باندھی ہے۔

کہااس کیے گھنٹی باندھ دی ہے کہ پیکھڑا ہوجائے اور چکی رک جائے تو مجھے معلوم ہوجائے۔

عبداللہ بن معاویہ بنالٹنزنے کہااگر فچر کھڑے کھڑے مربلاتارہاور پچل نہ چلائے تو پھرتہہیں کیونکر خبر ہوگی۔ پچکی والے نے کہا خدا آپ کا بھلا کرے میرے فچر میں آپ کی سی عقل نہیں ہے۔عبدالرحمٰن بچپین ہی میں مرگیا۔

#### نا ئلەبىن عمارەكلىيە :

نا کلہ بنت ممارہ کلبہ سے بھی معاویہ بڑا تھ' نے عقد کیا۔اور میسوں سے کہا ذرائم بھی جا کراپی بنت مم کو دیکھو۔میسون اسے جا کرد کھے آئی۔معاویہ بڑا تھ' نے چھا کہ اس کی ناف کے نیچے کرد کھے آئی۔معاویہ بڑا تھ' نے چھا کہ اس کی ناف کے نیچے ایک تل ہے اس کے شوہر کا سرضر وراس کی گود میں رکھا جائے گایہ بن کرمعاویہ رٹھا تھ' نے اسے طلاق دے دی اور حبیب بن مسلمہ فہری نے اس سے عقد کرلیا حبیب کے بعد پھر نعمان بن بشیر انصاری بڑا تھ' نے اس سے عقد کیا۔اس کے بعد نعمان بڑا تھ' جب قتل کیے گئے تو ان کا سرنا کلہ کی گود میں ڈال دیا گیا۔

کتوہ بنت قرظہ فاختہ کی بہن بھی معاویہ رٹائٹیؤ کی زوجہ ہے۔قبروس میں جب انھوں نے جہاد کیا تو بیغورت ساتھ تھی و ہیں مر ائی۔



# اميرمعاوبه بفائتين كيمتفرق حالات

## در بان كاتقرر:

۔ معاونیہ نٹی ٹٹنے سے جب خلافت کی بیعت ہوئی تو رئیس شرط قیس بن حمزہ ہمدانی کومقرر کیا۔ پھراس کومعز ول کر کے زسل بن عمرو غدری پاسکسکی کو بیعبدہ دیا۔ان کا کا تب اوراحکام کا جاری کرنے والا سر جون بن منصور رومی تھا۔ در بانوں کا جماعہ دارایک غلام آ زادتھا۔ جس کا نام مختارتھا یا مالک ابوالمخاری۔ یشخص حمیر کا غلام آ زادتھا۔معاویہ بھاٹٹۂ پہلے مخص میں جنہوں نے در بان مقرر کیے۔ حاجیوں کا سرگروہ ان کا غلام سعد تھا۔ قاضی ان کے عہد کا فضالہ بن عبیدانصاری اوران کے مرنے کے بعد ابوا دریس عائد الله بن عبدالله خولاني كوقاضي مقرر كياتها \_

## د يوان خاتم كا قيام:

و یوان خاتم پر عبدالله بن محصن حمیری تفااور معاویه رفاتند پہلے مخص ہیں جنہوں نے دیوان خاتم مقرر کیا اور سبب اس کا پیہوا کہ معاویہ بناٹیز نے عمروبن زبیر کی کفالت کرنے کے لیے اوران کا قرض ادا کرنے کے لیے ایک لاکھ درم کا زیاد بن سمیہ کے نام پرلکھ ویا تھا۔عمرو نے اس فرمان کی مہرتو ڑ کرلا کھ کے بدلے دولا کھ کرویئے۔ زیاونے جب حساب پیش کیا تو معاویہ رہالتھ: نے ا نکار کیا۔اب زیا دیے عمر و سے مواخذہ کیا کہ اس مال کووالیس کرے اور اسے قید بھی کرلیا۔ آخر عبداللہ بن زبیر بھی شانے بھائی کی طرف سے مال ادا کیا۔اس پرمعاویہ بٹاٹٹزنے دیوان خاتم کوقائم کیا اور مراسلات پر کمریندلگائے جانے گئے۔ پیشتر اس کارواج بھی نہتھا۔ اميرمعاويه مناتشهٔ اورعمرو بن العاص مناتشهٔ:

حضرت عمر بنائٹننے لوگوں سے کہا تھا کہ قیصر و کسر کی کے عیار ویرفن ہونے کاتم کیا کرتے ہوتمہارے یہاں بھی تو معاویہ بناٹٹنز موجود ہے عمرو عاص بڑاٹنز اہل مصر کو ساتھ لیے ہوئے ایک دفعہ معاویہ بڑاٹنز کے پاس آئے اور ان لوگوں کو سکھا دیا کہ پسر ہند کے سامنے جانا تو امیرالمونین کہدکراہے سلام کرنا۔اس ہے اس کی نظر میں تمہاری عظمت ہوگی اور جہاں تک بن پڑی تعظیم میں کمی نہ کرنا۔ جب وہ لوگ سب آنے لگے تو معاویہ رہا گئزنے حاجیوں ہے کہددیا۔ مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پسر نالغہ نے ان لوگوں کے نز دیک میرے رتبہ کو کم کر دیا ہے۔ دیکھو جب بیآ تمیں تو جہاں تک ہو سکے ان کوخوب جھنگانا اور ستانا۔ اغرض جو شخص پہلے معاویہ بن تشن کے سامنے آیا وہ ابن الخیاط تھا۔ حاجیوں نے اسے بہت ہی پریشان کر دیا تھا۔معاویہ مناتشنہ کود کیچر کہنے لگا السلام علیک یارسول الله کھریے دریے لوگ آنے لگے اور ای طرح کا سلام سب نے کیا جب وہاں سے نکلے تو ابن عاص بھالٹھ نے کہا۔خداکی مار تم لوگوں بر۔ میں نے تومنع کیاتھا کہ امیر المونین کہ کراسے سلام نہ کرنا۔ تم نے رسول اللہ کہد کہد کرسلام کیا۔معاویہ باللہ کے سر پرعمامہ حرقانية تفااورسرمدلگائے ہوئے تھے اور جب بھی وہ اس عمامہ کو پہنتے تھے اور سرمدلگاتے تھے تو بہت خوبصورت معلوم ہوتے تھے۔

### حضر تعمر مناتقة اوراميرمعاويه مناتقة:

حضرت عمر بٹناٹٹنز جب ملک شام میں آئے تو معاویہ بٹاٹٹنز نے حشم وحذم کے ساتھدان سے ملا قات کی اور اسی طرح کے حشم و حذم کے ساتھ ان کے پاس گئے ۔عمر رہی اٹٹیز نے کہاا ہے معاویہ مٹی ٹٹیز تم شام کو بھی حشم وحذم کے ساتھ پھرتے ہو'اور مسبح کو بھی ویسا ہی حشم وحذم ساتھ لے کر نگلنے ہواور یہ بھی میں نے سنا کہتم گھر میں ہوتے ہواوراہل حاجت تمہارے دروازہ ہی پررہتے ہیں۔معاویہ مٹائند نے کہا امیر المومنین وشمن یہاں سے بہت قریب' اس کے جاسوس ومخبر بہت سے ہیں۔ میں جا بتا ہوں کہ وہ شوکت اسلام کو دیکھیں۔ عمر رخی کٹنا: نے کہا بیتو ایک عاقلانہ کید ہے معاویہ رضافتہ: نے کہا امیر المومنین آپ جبیبا فرماییج میں اس تھم کو بجالا وَں۔عمر بن کٹنا: نے کہا میں نے جب کسی بات پرتم کوٹو کا ہے تم نے ضرورا سے ترک کردیا ہے۔اس باب میں نہ میں تھم دیتا ہوں نہ نع کرتا ہوں۔ امبرمعاويه رمالقَّهُ اورمغيره بن شعبه رمالقّهُ: `

مغیرہ ہٹاٹٹھ: نے معاویہ رٹاٹٹھ: کولکھامیراس زیادہ ہوگیا ہے ہڑیاں چورہو کی ہیں۔قریش میرے دہمن ہو گئے ہیں تم مجھے معزول کرنا جا ہوتو کردو۔معاویہ بٹائٹنٹے جواب میں لکھاتمہارا خط مجھے پہنچاتم کہتے ہو کہ میراس زیادہ ہو گیا ہے میں اپنی جان کی قشم کھا کر کہتا ہوں کہتمہاری عمر کا فائدہ متہبیں کو پہنچا۔تم ذکر کرتے ہو کہ قریش میرے دشمن ہو گئے ہیں۔ میں قتم کھا کر کہتا ہوں کہان کے سوا شہبیں کسی سے فائدہ نہیں پہنچا اور تم نے سوال کیا ہے کہ میں شہبیں معزول کردوں ۔ لومیں نے تم کومعزول کر دیا۔ اگرتم سیج ہوتو سمجھو میں نے تنہاری بات کو قبول کر لیا اور اگرتم مرکر تے ہوتو میں نے بھی تم سے مرکبا۔

### اميرمعاويه بناتتنا كاقول:

معاویہ دخالتہ؛ کا قول ہے کہ جوتخص اموی ہوکراپنے مال کا انتظام نہ کرے تھم اس میں نہ ہووہ اپنے خاندان سے الگ ہے اور جو شخص ہاشمی ہوکر سخی جواد نہ ہووہ بھی اپنے خاندان ہے الگ ہے۔ ہاشمی کی طاقت وشجاعت وسخاوت حجیب نہیں سکتی۔ ایک دن معاویہ ہلی تھانا کھار ہے تنصان کے ساتھ عبیداللہ بن ابی بکرہ اوران کا بیٹا بشیر بھی تھا۔ بشیر نے بہت سا کھانا کھالیا۔معاویہ رہما تھنا نے گوشہ چشم سے اس کی طرف نگاہ کی اورعبیداللہ اس بات کو مجھ گیا۔اس نے چاہا کہ لڑکے کواشارہ کرے۔وہ جب تک فارغ نہ ہوا' اس نے کھانے سے سر ہی نہ اُٹھایا۔عبیداللّٰدنے باہر آ کراہے ملامت کی کہ بیتو نے کیسی بے تمیزی کی۔ پھرمعاویہ رہی تات کیاس آیا تو لڑ کا ساتھ نہ تھا۔معاویہ مٹاٹنوئے یو چھا۔تمہارا بیٹا دکھاؤ کیسا ہے کہا کہ بیارہو گیا معاویہ مٹاٹنوٹے کہا میں سمجھ گیا تھا کہ بیکھا نااسے بیار

## ابوبردہ کے لیے یز بدکی سفارش:

ا کیک دفعہ ابوموی رہی تین سیاہ برنس سریر میہنے ہوئے معاویہ رہی تین کے پاس آئے اور کہا السلام علیک یا امین اللہ۔معاویہ رہی تین نے کہا وعلیک السلام۔ جب وہ چلے گئے تو معاویہ رخاتیٰ نے کہا یہ بڈھا اس لیے آیا تھا کہ میں اسے کوئی خدمت دوں۔ واللہ! کوئی خدمت اسے میں نہ دوں گا۔ابو بردہ کہتے ہیں معاویہ رہاٹٹیز کوایک زخم لگا تھا میں انہیں دنوں میں ان کے پاس گیا۔ مجھ سے کہا جیتیج میرے پاس آ کرد کھے۔ میں نے ویکھا تو زخم میں سلائی دی جا چکی تھی۔ میں نے کہاامیر المونین آپ کے لیے پچھ خوف کی بات نہیں ہے اس وقت پزید بھی آ گیا۔معاویہ بھاٹٹونے کہا۔اگر کسی کو حکومت کی پچھے خدمت دوتو اس کو دو۔ان کے والدمیرے دوست تھے۔ یہ بات کہی یااسی شم کی کوئی بات کہی تھی اور کہا کہ ہاں جنگ وجدال کے جومعر کے میں نے دیکھےوہ انہوں نے نہیں دیکھے۔ اميرمعا وبه رمناتنهٔ اورمجد بن اشعث:

ا یک دفعہ معاویہ رخالتین نے احنف کے لیے اون دیا کہ اسے بلالو۔اورسب سے پہلے انہیں کے لیے اون ہوا بھی کرتا تھا۔محمہ بن اشعث بھی اس کے بعد چلا آیا۔اورا حنف اورمعاویہ ہی ٹیٹن کے بچ میں بیٹھ گیا۔معاویہ ہی ٹیٹنے نے کہااہے پہلے جو بلالیا تو اس کا پیہ مطلب نہ تھا کہتم اس سے اونی درجہ رکھتے ہو۔ گرتمہارے اس فعل سے معلوم ہوتا ہے کہتم اس میں اپنی ذلت سمجھے۔ ہم جس طرح تمہارے امور کا اختیار رکھتے ہیں۔تمہارے اذن دینے کا بھی آختیار رکھتے ہیں۔ہم جوبات تم سے حیا ہیں تم بھی اس بات کی ہم سے خواہش کرو۔تمہاری بہتری اس میں ہے۔

ر سعه بن مسل بر بوعی:

ربید بن مسل پر بوی نے معاویہ رہی تھی کے یاس آ کر نکاح کی درخواست کی۔معاویہ رہی تھی نے اسے ستویلانے کے لیے کہا اور یو چھا۔ ربعیہ تمہاری طرف لوگوں کا کیا حال ہے اس نے کہالوگوں میں اختلاف ہے۔ کوئی فرقہ ایبا ہے کوئی ویبا۔ یو چھاتم س فرقہ میں ہو۔ کہا میں ان کے کسی فرقہ میں نہیں ہوں۔معاویہ رہی گئیز نے کہا۔ میں جا نتا ہوں کہاس سے بھی زیا دہ فرقے وہاں ہیں۔ ربعہ نے کہاامیر الموننین مجھے گھر بنانے کے لیے بارہ ہزار لٹھے دلواد یجیے۔ یو جھاتمہارا گھر کہاں ہے کہا کہ بصرہ میں اورا تنابر امکان ہے جس کی دوفرسخ تک لمبان اور دوفرسخ تک چوڑ ان ہے۔معاویہ رٹاٹٹوز نے کہا:تمہارا گھربھرہ میں ہے یا بھر ہ گھر میں ہے اس کا ا کیب بیٹا ابن ہمیر ہ کے یاس گیا۔اس سے کہا خداامیر کوخوش رکھے۔ میں رئیس قوم کا بیٹا ہوں والد نے میرے معاویہ بٹاٹھڑ کے یہاں نکاح کی درخواست کی ہے۔ ابن مبیر ہ نے سلم بن قتیبہ سے یو چھا کیا کہدر ہاہے ہیں۔ کہا کہ بیاحت ترین قوم کے بیٹے ہیں۔ ابن مبیر ہ نے کہا پھرتو تمہارے والد کی کچھندرہی۔

عنبها ورعنیسه میں کشیدگی:

ابوسفیان کے دونوں بیٹوں عتبها ورعنبیہ میں ایک دفعہ نزاع واقع ہوئی۔عتبہ ہند کے پیٹ سے تھا اورعنبیہ ابوازیبر دوسی کی بیٹی کے پیپ سے ۔معاویہ رہائٹیز نے عنبیہ برعمّاب کیا۔عنبیہ نے کہاامیرالمونین آپ بھی مجھی سے برہم ہوتے ہیں کہاا ہے عنبیہ عتبہ مند کا بیٹا ہے۔ عنبسہ نے کہا ہم سب تو ہمیشہ ہے اتفاق رکھتے تھے اب ہندنے ہم میں جدائی ڈلوادی۔ اگر میں ہند کے پیٹ سے نہیں ہوں تو کیا۔میری ماں گوری چٹی جس کی قرابت پر رؤسائے بزرگ فخر کرتے ہیں جس کا باپ ہر جاڑے میں مہمانوں کاشفیق ضعفوں کا مجاءو ماویٰ۔مشقابیں <sup>ل</sup>اس کی بھری رہتی ہیں۔تہامہ یانجد کی زمینوں سے جومصیبت زوہ آجائے اس کی خبر کیری کرتی ہیں۔ معاویه برنانتنانے کہااب بیکلمةتمهاری نسبت میں مجھی زبان سے نہ نکالوں گا۔

قيصري پيش قدي:

ایک شب معاویہ بھاٹٹنا کے پاس خبرآئی کہ قیصرلوگوں کو لیے ہوئے ان کی طرف آ رہا ہے اور تاتل بن قیس جذا می فلسطین

یر غالب آ گیا اور بیت المال وہاں کا اس نے لے لیا اور اہل مصر میں سے جولوگ زندان میں تھے بھاگ گئے اور علی بن ابی طالب بٹی اٹنز الو گوں کو لیے ہوئے تمہارے قصد میں آ رہے ہیں۔معاویہ بٹاٹٹنز نے موذن کو تھم دیا کہاسی وقت اذان دے۔ادرآ دھی رات ہو گئی تھی عرو بن عاص نے معاویہ رفاتیز سے آ کر پوچھا کہ مجھے کیوں بلا بھیجا۔معاویہ رفاتیز نے کہامیں نے تو کسی کونہیں بھیجا عمر و نے کہااس ونت جواذ ان ہوئی ہے وہ میر ہے ہی لیے ہوئی ہے۔

اميرمعاويه مِنْ تَتْهُ: كي عمرو بن العاص مِنْ تَتْهُ: كومِدا مات:

معاویہ بناٹنز نے کہا جار کمانوں کے تیر مجھ پر چل گئے عمرو دہاٹٹنز نے کہا یہ لوگ جوتمہارے زندان سے نکل گئے ہیں۔ خدا عز وجل کے زندان میں تو ہیں ۔ بیسب خوارج ہیں ان کا کہیں ٹھکا نہ نہیں ہم بیٹکم دے دو کہ جو مخص ان میں سے کسی مخص کو گرفتار کر کے یاس کاسر لے کرآئے گا اے انعام ای کے خون بہا کے برابر ملے گا۔اس طرح سب کے سبتمہارے باس آجائیں گے۔ قیصر سے تم صلح کر لینا اسے مال اور خلعت و بناوہ اس میں خوش ہوجائے گا۔ ہاں ناتل بن قیس کے باب میں شم کھا کرمیں کے سکتا ہوں کہ اس نے مذہب کے جوش میں بیحرکت نہیں کی ہے جو کچھوہ یا گیا بس اس کاوہ طالب تھاتم اے ایک خطائصو جو کچھاس نے لیا ہے معاف کر دواورا ہے ہضم ہونے دو گروہ تہارے قابومیں آ جائے یا نہ آ ہے اس سے مطمئن نہ ہونا۔ اپنا زوراورا بنی تلواراسی کام میں نگا دینا کے تمہارے ابن عم کا خون اس پر ہے۔

ابر مه بن صباح کی ر بائی:

زندان سے ابر ہدبن صباح کے سواسب کے سب بھاگ گئے تھے معاویہ رہائٹھنز نے اس سے بوچھااینے ساتھیوں کے ساتھ تم کیوں نہیں بھا گے اس نے کہا بغض علی مٹاٹٹۂ یا حب معاویہ رٹاٹٹۂ نے مجھے نہیں روک رکھا بلکہ میں نکل ہی نہ سکا۔ بین کرمعاویہ مٹاٹٹۂ نے اسے بھی رہا کر دیا۔

اميرمعاويه مناتثة كااعتراف:

شام کے ایک قریبے سے سی ضلع کی طرف معاویہ رہی ٹیٹنہ جارہے تھے شام کے ایک مکان میں اتر پڑے کو تھے پران کے لیے فرش ہو گیا۔ ابن مسعد ہ بھی ان کے پاس بیٹھے تھے اس طرف سے اونٹول کی قطاریں اونٹنیاں گھوڑے چھوکریاں گذریں ی<sup>لے</sup> معاویہ وہالٹن نے کہا اے ابن مسعدہ خدا ابو بکر وہالٹنز پر رحم کرے نہ تو انہوں نے دنیا کی خواہش کی۔ اورعثان وہالٹنز نے دنیا سے فائدہ ا ٹھایا اور دنیانے ان ہے۔ ہمارا بیرحال ہے کہ دنیا میں متھڑ گئے۔ بیے کہہ کر پچھ پشیمان ہوئے پھر کہنے لگے۔ واللہ بیتو با دشاہی ہے کہ خدا نے ہم کوعطا کی۔

### زيد بن عمر ملي تنا اوربسر بن ارطا ة :

عمروعاص جناتیجئانے معاویہ رفاقتٰہ کولکھا کہ ملک مصرمیں جا گیران کو جوعطا ہوئی ہےوہ ان کے بیٹے عبداللہ بن عمرو رفیاتیٹا کوبھی ملے۔معاویہ دخاتین نے کہاا بوعبداللہ بٹی نیٹانے یہ کیاخرا فات لکھاہے دیکھوتم لوگ گواہ رہو۔ میں ان کے بعد زندہ رہاتو ان کے اس عہد کو توڑ دوں گا۔عمرو عاص بٹاٹٹڑ: کہتے ہیں جب میں دیکھتا تھا کہ معاویہ جائٹین تکیدلگائے یاؤں پریاؤں رکھے آ ککھ کو دیائے ہوئے کسی ھنے سے بوچھ رہے ہیں کہ'' بتا'' تو مجھے ترس آ جا تا تھا۔عمر وؓ نے معاویہ بھاٹٹن سے کہا: کیا سب سے بوھ کرتمہارا خیرخواہ میں نہیں ہوں ۔ کہا تمہارے لیے جو پچھے ہوااسی سبب سے تو ہوا۔ ایک دفعہ بسر بن ابی ارطا ۃ نے معاویہ بناٹھیٰ کے سامنے علی مناٹھیٰ کو سخت ست کہا۔ زید بنعمر بن خطاب بڑے ہواں بیٹھے ہوئے تھے وہ عصالے کربسر پر بل پڑے اس کا سر پھاڑ ڈالا معاویہ بٹی ٹیزنے کہا ایک بزرگ قریش رئیس اہل شام پرتم نے حملہ کیا اور مارا۔اور بسرے کہا کہ سب کے سامنے تم علی رٹیاٹیڈ؛ کو گالیاں دیتے ہو۔وہ ان کے نا نا ہیں۔ پیفاروق بٹالٹڑ: کے فرزند ہیں۔ تم سمجھتے تھے کہ پیشیل گے اور کھاب دیں گے۔ پھر دونوں کومعا ویہ بٹالٹڑ: نے راضی کرلیا۔ اميرمعاويه مِنْ تَتْهُ كَيْ يِسْنِد بِيرَكَي:

معاویہ رہی تنیز کا قول ہے کہ میں اپنے نفس کواس سے برتر سمجھتا ہوں کہ کوئی گناہ میرے عفو سے بڑھ کر ہو۔کوئی جہالت میرے حکم ہے زیادہ ہویاکی کاعیب ہواور میں نداد ھا علوں۔ یاکسی کی بدی میرے احسان سے بڑھ کر ہو۔ان کا قول ہے کہ عفت شریف کی زینت ہے۔معاویہ رہا تی ہے کہا مجھے اس سے بوج کرکوئی شے پیندنہیں ہے کہ شاداب زمین میں ابلتا ہوا چشمہ ہوءمروعاص رہا تین نے کہا مجھے اس سے بڑھ کر کوئی شے پیندنہیں ہے کہ عرب کی تی عالی خاندان عورت سے شادی کروں۔ دردان مولائے عمرو عاص نے کہا مجھے اس سے بڑھ کرکوئی شے پیندنہیں ہے کہ بھائیوں پراحسان کرو۔معاویہ رہا تھی نے کہا میں جھے سے زیاداس خصلت کا احق ہوں۔اس نے کہا جو بات آپ کو پیند ہے وہی سیجیے۔ مدینہ کا عامل جب معاویہ وٹی تھی یاس مراسلت روانہ کرتا تھا تو تھم دیتا تھا کہ منا دی ندا کر دے کہ جس کو ضرورت ہووہ امیر المونین کو لکھے۔ زربن میش یا یمن بن حزیم نے ایک پرچہ لکھ کرخطوں میں ڈال دیااس میں سے جارمصر سے تھے۔ جب اپنی اولاد کے یہاں اولاد ہو بردھاپے سے بازو تھرانے لگیں باریوں کی عادت یڑ گئی ہو تو پھر کھیت کے کٹنے کا زمانہ قریب ہے

جب بین خط پنچے اور نے اس پر چہ کو بھی پڑھا تو کہا۔ بیمیری موت کی خبر مجھے دے رہا ہے۔معاویہ رہا تھ ؛ کا قول ہے کہ غصہ کے پی جانے میں جومزہ مجھے ملتا ہے وہ کسی شے میں نہیں ملتا۔

امير معاويه رفاتيَّة كي عبدالرحمن بن حكم كونفيحت:

عبدالرحمٰن بن تھم سے معاویہ بن التحیٰ نے کہا بیار ہے بھیجے تم کوشعر کا بہت ذوق ہے۔ دیکھوعورتوں سے اظہارتعثق کے مضامین سمجی نہ کہنا اس میں کوئی شریف عورت بدنام ہوجائے گی۔ جو کھی نہ کہنا کہ سی کریم کو بدنا م کردیا سی لئیم کو بیجان میں لا ؤبا وہ فروثی نیہ کرنا کہ بیا لیک بیبودہ نقمہ ہے۔ ہاں اپنی قوم کی مفاخرت میں شعر کہواور ایسی امثال نقم کروجس ہے تمہار نے نفس کی زینت ہواور دوسرے ادب سیکھیں۔معادیہ رہا تھن نے الشما کو گاڑھا پہنے ہوئے دیکھا تواہے براسمجھے۔اس نے کہا امیر المومنین میگاڑھا تو آپ ے بات نہیں کرتا۔ بات تووہ کرتا ہے جواسے بہنے ہوئے ہے۔

اميرمعاويه رخالتُهٔ اورمروان:

معاویہ بھاتشن نے ایک دفعہ کہا دوشخص ایسے ہیں کہ مر کے بھی نہ مریں گے ایک شخص ایسا ہے کہ مرگیا تو مرگیا۔ میں مرجاؤں گا تو میرا بیٹامیری جگہ پر ہوگا سعیدمر جائے گا تو عمرواس کی جگہ پر ہوگا۔عبداللہ بن عامز مرجائے گا تو مرہی جائے گا۔ پینجرمروان کو پینجی تو

یو چھنے لگا۔ کیا میرے بیٹے عبدالملک کا نامنہیں لیا۔لوگوں نے کہا' دنہیں'' مروان نے کہاان دونوں کے بیٹوں کو میں اپنے بیٹے کے برابر نہیں سمجھتا۔ایک شخص نے معاویہ بھاٹٹڑ سے پوچھا کن لوگوں کوآپ زیادہ عزیز رکھتے ہیں۔معاویہ بھاٹٹڑ نے کہا جوسب سے زیادہ مجھ کوعزیز خلق بناتے ہیں۔

اميرمعًا ويه رخالفيُّهُ كاحلم:

معاویہ رہی تھن کا قول ہے کہ بندہ کو جونعتیں عطا ہوئی ہیں عقل وحلم ان میں سب سے افضل ہے کہ جب اس کی تعریف کی جائے تو وہ بھی ذکر خیر کرے۔ جب اسے عطا کیا جائے تو وہ بھی شکر گذار ہو۔ جب مصیبت پڑے تو صبر کرے۔ غصہ آ جائے تو صبر کرے۔ قابو یا جائے تو بخش دے۔ خطا کرے تو بخشوالے۔ وعدہ کرے تو اسے پورا کرے۔ ایک مخص نے امیر معاویہ بھاٹھٰ سے دست درازی اور پھراس میں بھی زیادتی کی کسی نے کہااس میں بھی آپ حلم سے کام لیتے ہیں۔ کہا میں اس وقت تک لوگوں کی زبان نہیں روكتاجب تك وه ميري بادشابي ميں ركاوٹ ندڑ اليں۔

عبدالله بنجعفر اوراميرمعاويه رخاتيُّه:

معاویہ بن النت نے عبواللہ بن جعفر کو گانے بجانے پر ملامت کی تھی ایک دن ابن جعفر بدیج کوساتھ لیے ہوئے معاویہ بن النت ک آیاں آئے وہ ایک یاؤں کودوسرے یاؤں پرر کھے ہوئے تھے۔ابن جعفرنے بدئ سے کہا کچھ گاؤ۔وہ گانے لگامعاویہ بھاٹنداس کے گانے پر یاؤں ہلانے لگے۔ابن جعفرنے کہا۔امیرالموشین ذرائھہرے ہوئے۔معاویہ رہا تھنزنے جواب دیا اہل کرم کی طبیعت مزہ دار ہوتی ہے۔ ایک دفعہ عبداللہ بن جعفر معاویہ رہا تائن کے پاس آئے ان کے ساتھ سائب خاثر بنی لیٹ کا غلام آزاد بھی تھا اور یہ بروا بد کا وقعف تھا۔معاویہ بنی تیز نے ابن جعفر سے کہا بیان کروکیا کام ہے ابن جعفر نے سائب خاثر کا پچھ کام تھاوہ بیان کیا۔معاویہ بنی تیز نے یو چھا کون خف ہے بیانہوں نے سب حال کہددیا معاویہ رہا تھا ہے کہا اسے اندر بلاؤ۔سائب خاثر دیوان خانہ کے درواز ہ پرآ کھڑا ہوااور میر گیت گانے لگا کے معاویہ بٹی ٹیزنے تعریف کی اور کام اس کا پورا کر دیا۔

ا بن عباس بن الله الله الميرمعاويه رائة: كمتعلق رائه:

ا بن عباس بٹی شیا کہا کرتے تھے کہ بادشاہی کا سز اوارمعاویہ رہا ٹیز سے بڑھ کرمیں نے کسی کو نہ پایا۔لوگوں کے اتر نے کے لیےان کافیض ایک وادی وسیع کے مثل تھا۔ وہ اس تنگ دل جزرس بخیل یعنی ابن زبیر بھی کے مثل نہ تھے۔ قبیصہ بن جابراسدی نے لوگول سے ذکر کیا میں تم سے بیان کرول کن لوگول کی صحبت میں نے اٹھائی ہے۔عمر بن خطاب رہی ٹین کی صحبت میں میں رہا ہوں میں نے ان سے بڑھ کرفقہ میں اور وعظ ونھیجت میں کسی کونہ پایا۔ پھر طلحہ بن عبیداللہ ان سے اس میں میں رہا ہوں۔ میں نے ان سے بڑھ کر مال کثیر کا بے مانگے ویبے والاکسی کونہیں دیکھا۔ پھرمعاویہ دٹائٹۂ کی صحبت میں رہا۔ میں نے ان سے بڑھ ک رفیق کو دوست اورظا ہروباطن کو یکسال رکھنے والانسی کونہیں دیکھا۔اورمغیرہ وٹاٹٹو کواگرا یسے کسی شہر میں رکھا جاتا جس کے تمام وروازوں سے بے مکرو د غا کیے نکلنا محال ہوتا تو وہ اس میں ہے بھی نکل ہی آتے۔

# يزيد بن اميرمعاويه رضافته

اس سال معاویہ رہی نشوہ کی وفات کے بعد پزید ہے لوگوں نے بیعت خلافت کی۔ میدوا قعدر جب کی پندرهویں یا ہا کیسویں کا ہے ۔ بعض غرۂ رجب لکھتے ہیں ۔اس نے عبیداللہ بن زیا د کوبھر ہ میں اور نعمان بن بشیر ہٹاٹٹنز: کوکوفہ میں بحال رکھا۔ مدینہ کا امیر ولید بن عتب بن ابوسفیان تھا اور مکہ کاعمرو بن سعید بن العاص \_ یزید جب والی ملک ہوا تو اسے اس کے سواکوئی فکر نہ تھا کہ معاویہ وہی گئے؛ نے جب اپنے بعد اس کے ولی عہد کرنے کے لیے لوگوں سے بیعت طلب کی ہے تو جن لوگوں نے معاویہ بٹاٹھنا کے کہنے پر بیعت نہیں کی ان سے بیعت لی جائے اوران کی طرف سے فراغت حاصل کی جائے۔

یزید کا ولید بن عتبہ کے نام خط:

اسى بناء يراس نے وليد بن عتب كو به خط لكھا:

بسم الثدالرحمٰن الرحيم

''امیر المومنین پزید کی طرف سے ولید بن عتبہ کومعلوم ہو کہ معاویہ رہی شخہ خدا کے بندوں میں سے ایک بندہ تھے۔خدا نے ان کوکرامت وخلافت وعطایا وحکومت سے سرفراز کیا تھا۔ جتنی عمران کی کھی ہوئی تھی اس وقت تک زندہ رہے۔ جب مدت تمام ہوگئی مرکئے خداان پر رحم کرے کہ زندگی مجرلائق ستائش رہے اور نیکو کارو پر ہیز گار ہو کرمرے ۔ والسلام ۔ ایک اور رقعہ میں اسے لکھا کہ حسین اور عبداللہ بن عمر اور عبداللہ ابن زبیر میں شیم سے بیعت لینے میں تشدد کرواور جب تک بیعت نه کرلیں ذراانہیں مہلت نه دو''۔

وليدبن عتبهاورمروان بن حكم:

معاویہ بن تن کی خبر مرگ سے ولید کوتشویش ہوگئ ایک امرعظیم سمجھا اور مروان بن علم کے پاس کسی کو بھیج کر بلوایا۔ولیدجس روز مدینہ میں آیا ہے مروان بھی بہت کراہت کے ساتھ شہر میں آیا تھااس بات پرولید نے اپنی صحبت میں اسے گالیاں دی تھیں پی خبر مروان کوہوئی تو اس نے ولید سے ملنا ترک کر دیا اور اس ہے قطع تعلق کیا تھا۔اس کوا تناز مانہ گذرا کہ معاویہ بڑاتھ کی خبر مرگ ولید کو پہنچی۔ جب معاوید بر التی کے ہلاک ہونے کو ولید ام عظیم سمجھا اور اس کے ساتھ ان لوگوں سے بیعت لینے کا اسے حکم ہوا تو اس وقت مروان ہے مشورہ لینے پر دہ مجبور ہوا۔اورا ہے بلا بھیجا۔ جب اس نے پزید کا خط مروان کو پڑھ کرسنایا تو مروان نے کہاا ناللہ وا نا الیہ را جعون و

مروان بن حكم كا وليد كومشوره:

ولیدنے اس باب میں اس سے مشورہ چاہا۔ پوچھاتمہاری کیا رائے ہے ہم کو کیا کرنا چاہیے مروان نے جواب ویا کدمیری رائے یہ ہے کہاسی وقت ان لوگوں کو بلاجھیجو۔ جب وہ آئیں تو ان سے یزید کی بیعت اورا طاعت گذاری کا اقرار لووہ مان جائیں تو تم بھی مان جانااوراس سے بازر ہنا۔انکار کریں توسب کی گردن مارنا۔ان کومعاویہ رٹی ٹیخنے کے مرنے کی خبر نہ ہونے یائے۔اگرانہیں یہ بات معلوم ہو جائے گی کہ معاویہ بھاتش مر گئے تو ان میں سے ہرشخص کسی طرف اٹھ کھڑا ہو گا اور مخالفت و مقابلہ پر کمر باندھ لے گا۔ اور کیا معلوم کہ لوگوں کواپنی اطاعت پر آ مادہ کر ہے کیکن ابن عمر پہلے گونو میں نہیں سمجھتا کہ جدال وقبال کو پسند کریں یا حکومت کی ان کو خوابش ہو۔ ہاں بے مانگے بیکومت ان کے سرڈ ال دی جائے تو اور بات ہے۔ ا مام حسين مِنْ لِثَيْنَ كَيْ طَلِّي :

غرض عبدالله بن عمر بن عثان ایک نوجوان کو دوشخصوں کے بلانے کے لیے جیباس نے مسجد میں ان دونوں کو پایا۔ وہ بیٹھے ہوئے تھے کہاس نے آ کرکہا کہ امیر نے تم دونوں آ دمیوں کوطلب کیا ہے وقت بیا بیا تھا کہ دلیداس وقت لوگوں ہے نہیں ملتا تھا نہ بیہ دونوں مخض بھی ایسے وقت اس سے ملنے کو جاتے تھے۔ دونوں نے یہ جواب دیا۔تم جاؤہم ابھی آتے ہیں ۔عبداللہ بن زبیر جہتا نے اب حسین می نشنے یو چھا کہ اس وقت تو ولید کسی سے ملتانہیں بتاؤ کیوں ہم لوگوں کو بلایا ہے۔ حسین می نشنے نے کہا میں سمجھتا ہوں ان لوگوں کا فرعون ہلاک ہوگیا ہے ہم کواس لیے بلا بھیجا ہے کہاس خبر کے فاش ہونے سے پہلے ہی بیعت کے لیے ہم پرموا خذ ہ کرے۔ ا بن زبیر بن ﷺ نے کہامیں یہی سمحتا ہوں۔ پھر پوچھاتمہارا کیاارادہ ہے کہاای وقت اپنے جوانوں کوساتھ لے کرولید کے پاس جاتا ہوں۔درواز ہیران لوگوں کوروک دوں گا اورخوداس کے پاس جاؤں گا۔

ا ما محسین مِنْ لِقَنْهُ اور ولید بن عتبه کی ملا قات:

ا بن زبیر بنی ﷺ نے کہا اگرتم اس کے پاس گئے تو مجھے تمہاری جان کا اندیشہ ہوتا ہے۔ حسین رٹناٹٹوزنے کہا میں اسی طرح جاؤں گا کہ نکل بھی سکوں۔ یہ کہہ کراٹھ کھڑے ہوئے اوراپنے خادموں کواورا قربا کوساتھ لے کر چلے۔ولید کے دروازہ پریہنیج تو ساتھ کے لوگوں سے کہا کہ میں اندر جاتا ہوں اگر میں تم کو پکاروں یاتم سنو کہ ولیں نے بلند آواز کی تو تم سب کے سب اندر چلے آنا نہیں تو جب تک میں با ہرنہ آؤں اپنی جگد پرموجودر ہنا۔ یہ کہہ کر داخل ہوئے اور اسلام علیک یا امیر کہا۔ مروان اس کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ حسین بھاٹنے نے موت معاویہ بھاٹنے سے انجان ہوکر کہا میل رکھنا ترک ملاقات سے بہتر ہے خدا نے تم دونوں آ دمیوں میں صفا کی کر دی۔ دونوں نے اس بات کا پھے جواب نہ دیا۔ حسین بٹائٹہ آ کر بیٹھ گئے تو ولید نے خط پڑھ کر سنایا۔ معاویہ کے مرنے کی خبر دی اور بيعت كاطالب موابه

## ا مام حسین مناشدُ اور مروان بن تَمَم میں تُناخ کلامی:

حسین بخاشین نے بین کرانا للہ وا ناالیہ راجعون کہاا ور کہا کہ خدامعاویہ بٹاٹیز، پررحم کرے اور تبہاراا جرزیا دہ کرے۔ بیعت کا جو تم نے مجھ سے سوال کیا۔ تو میں پوشیدہ طور پر بیعت کرنے والانہیں۔ اور میں سجھتا ہوں کہتم کوبھی مجھ سے پوشیدہ طور پر بیعت لینے کی جراًت نه كرنا چاہيے۔ مجھ سے لوگوں كے سامنے علانيہ بيعت لينا جاہيے۔ وليد نے كہا: اچھا! حسين رہي تين نے كہا جب لوگوں كے مجمع میں آ کرتم سب سے بیعت لینا توان کے ساتھ ہی ہم سے بھی لینا توایک ہی بات ہے۔ ولید کا مزاج عافیت پیند تھا کہنے لگا۔ بسم اللہ آ پتشریف نے جائے۔سب لوگوں کے مجمع ہی میں ہم سے ملئے گا۔ مروان بول اٹھا اگر اس وقت بغیر بات کیے بیتمہارے پاس سے چلے گئے تو واللہ پھر جب تک کہتم میں بشدت کشت وخون نہ ہواس طرح تمہارے قابو میں یہ نہ آئیں گے تو واللہ پھر قید کرلو۔

تمہارے پاس سے نگلنے نہ یائے۔ بیعت کرئے تو کرنے ہیں تو اس کی گردن ماردو۔حسین بٹیٹنزاٹھ کھڑے ہوئے اور کہاا بن الزر قاء کیا تو مجھے تل کرے گایا قبل کرے گا۔ واللہ تو نے جھوٹ بکا جھک مارا۔ یہ کہہ کر نکلے ہوئے ہلے گئے اپنے انصار میں آ گئے۔اورسب کوساتھ لیے ہوئے اپنے مکان پرآ گئے۔

ولیدین عتبه کاامام حسین رخالتین کوشهبید کرنے سے انکار:

مروان نے ولید سے کہاتم نے میرا کہنا نہ مانا۔حسین دٹائٹیز کے لیے ایسا موقع تنہیں اب مجھی نہیں ملے گا۔ ولید نے کہا سا مروان کسی اور ہی کو ملامت کرویتم مجھے ایسا مشورہ دیتے تھے جس میں میرے دین کی تباہی تھی۔ واللہ حسین ہنائیں کوتل کر کے ساری د نیا کا مال و ملک جہاں تک آفا ب طلوع وغروب کرتا ہے مجھ کومل جائے تو مجھے منظور نہیں ۔ سبحان الله حسین رہی کٹنے کو ایک ہیعت کے نہ کرنے پر میں قبل کرو۔ واللہ میں تو یہ بھتا ہوں کہ جس شخص سے خوں حسین رہائٹنز کی باز پرس ہووہ قیامت کے دن خدا کے سامنے خفیف المیز ان تشہرے گامروان نے کہا یہی تمہاری رائے ہے تو جو پچھتم نے کیا بہت ہی اچھا کا م کیا۔

عبداللدين زبير رفي الله كي طلي:

یے کلمہ ولید کی رائے کو ناپند کر کے مروان نے کہا تھا۔اورابن زبیر بین ﷺ نے کہا میں ابھی آتا ہوں یہ کہہ کرا پنے گھر میں آ کر حیب رہے ولیدنے ان کے پاس کسی کو بھیجا تو معلوم ہوا کہ انہوں نے اپنے تمام اصحاب کو جمع کر کے اپنی حفاظت کر لی ہے۔اس پر ولیدنے زیادہ تر اصرار کیا۔ بہت ہے لوگوں کو بے در ہے ان کے پاس بھیجا۔حسین بٹاٹٹھ نے تو یہ کہا کہ تھم روتم بھی غور کر لوہم بھی غور کر لیں ہے بھی سوچ لوہمیں بھی سوچنے دو۔ابن زبیر بڑھیائے کہامیرےساتھ جلدی نہ کرو میں ضرور آؤں گا مجھے ذرامہلت دو۔اس پر وہ لوگ ان دونوں آ دمیوں سے نہایت مصر ہوئے۔ دن رہے ہے رات گئے تک اصرار کرتے رہے۔حسین بھاٹھ کو بہت ہی طرح دیتے رہے۔اورابن زبیر بڑی اے پاس ولیدنے اپنے خادمیوں کو بھیجا انھوں نے ابن زبیر بڑی کے گالیاں دیں۔ لیکار لیکار کر کہا۔ ا بے پسر کا ہلیہامیر کے پاس چل نہیں تو واللہ وہ تحقیقتل کریں گے۔ابن زبیر میں پیشانے اس دن کوراٹ گئے تک بیے کہہ کہہ کرٹالا کہ میں ابھی آتا ہوں۔ جب ان لوگوں نے شدت کی توبیہ کہا'' پے در پےتم لوگوں کے آنے سے اور میرے پاس اتنے لوگوں کو بھیجنے سے بخدا مجھے کھٹکا ہو گیا ہے تم لوگ میرے ساتھ جلدی نہ کرو۔ میں خودامیر کے پاس کسی کو بھیجتا ہوں کہان کی رائے ان کا حکم معلوم ہو میہ کہہ کر انہوں نے اپنے بھائی جعفر بن زبیر بی اللہ کوامیر کے پاس بھیجا۔ انھوں نے جاکر کہا۔خدا کے واسطے عبداللد بھائٹنا پر شدت کرنے سے بازآ ہے۔آپ نے پے درپےلوگوں کو بھیج کرانہیں اندیشہ مندوخا نف کر دیا ہے۔ شیح کوان شاءاللہ وہ آپ کے پاس آ جا کیں گے۔ ا ہے لوگوں کو تھے کہ ہمارے مکان پر سے چلے جائیں۔ ولیدنے اپنے لوگوں کو بلالیا وہ سب چلے آئے۔

عبدالله بن زبير من الله كافرار:

ا بن زبیر بن استارات ہی کو گھر سے نکل کر فرع کی طرف روانہ ہوئے ان ہے بھائی جعفر کے سواکوئی شخص ساتھ نہ تھا بڑے رستہ کو تعا قب کے خوف سے انھوں نے ترک کیااور مکہ کی طرف چلے صبح ہوئی تو ولید نے ان کے پاس کسی کو بھیجا۔معلوم ہوا کہ وہ نکل گئے۔ عبدالله بن زبير شي كاتعاقب:

مروان نے کہا میں فتم کھا کے کہتا ہوں کہ ابن زبیر میں ہی کہ کی طرف جانے میں ہرگز نہ چوکے گا اور ابن زبیر کے تعاقب میں

لوگوں کو روانہ کیا۔ بنی امیہ کے خادموں میں ہے ایک سوار کو ای سواروں کے ساتھ اس کام کے لیے بھیجا۔ وہ ابن زبیر بھی 🕆 کو ڈھونڈتے پھرے نہ یا سکے۔ واپس چلے آئے۔ دن بھرابن زبیر بٹینٹا کے ڈھونڈ نے میں حسین بخاتین کو بھولے رہے۔ شام کے وقت ان کے یاس لوگوں کو بھیجا۔انہوں نے کہاضبح ہونے دو پھر دیکھا جائے گا۔شب بھر کے لیے وہ خاموش ہور ہے۔اصرارنہیں کیا۔ ا مام حسین مِنْ لِنَّهُ: کی روا تگی مکه:

حسین رہی ٹیزواسی رات کولیعنی رجب ۲۰ ھے کی اٹھا کیسویں اتوار کی شب کو مدینہ سے نکل گئے۔ ابن زبیر بن ﷺ اس سے ایک شب پہلے روز شنیہ کی رات کو نکلے تھے اور فرع کی طرف روانہ ہو گئے تھے۔جعفر بھائی کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے کہ مبر ہُ خطلی کا یہ شعرز بان سے نكلا:

'' جو محص ماں کے پیپے سے پیدا ہوااس پرالیں رات بھی آنے والی ہے کہا پنے جگر گوشوں کا داغ دل پراٹھائے ہو''۔ بین کرعبداللہ بھاٹنے نے کہا سجان اللہ بھائی اس کے شعر پڑھنے سے تمہارا کیا مطلب تھاجعفر نے کہا بھائی واللہ کسی ایسی بات کا مجھے خیال نہ تھا جوآ ہے کونا گوار ہو۔عبداللہ بھاتھ نے کہا بلا ارا دہ تمہاری زبان پرییشعرآ گیا تو اوربھی زیادہ نا گوار ہونے کی بات ہے۔وہ اسے فال بدسمجھے۔حسین بھاٹھنا ہے بیٹوں کو بھائیوں کو بھنجوں کواورمحمہ بن حنیفہ کے سواتما م اہل ہیت کو لے کر لکلے تھے۔ محمد بن حنفيه اورا مام حسين رخالتُهُ: كي گفتگو:

محمد بن حنفیدنے کہا بھائی تمام خلق میں آپ ہے بڑھ کر کسی کومیں دوست وعزیز نہیں رکھتا۔اور خیرخوا ہی کا کلمہ آپ ہے بڑھ كركسى كے ليے دنيا ميں مير بےمند سے نہيں نكلے گا۔ آپ اسپنے لوگوں كے ساتھ يزيد بن معاويد والتين سے اور سب شہريوں سے جہاں تک ہو سکے الگ رہیے۔اوراپنے قاصدوں کولوگوں کے پاس بھیجے کہ وہ آپ سے بیعت کریں۔اگرلوگ آپ سے بیعت کرلیں تو خدا کا لا کھ لا کھ شکر ہے۔ اگر کسی دوسر ہے کی بیعت پروہ شفق ہو جائیں تو اس میں آپ کے دین وعقل و مروت وفضل کوخدا کوئی ضرر نہیں پہنچنے دے گا۔ان شہروں میں سے کسی شہر میں لوگوں کی کسی جماعت میں آپ کے جانے سے مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ ان میں اختلاف پڑجائے۔ایک گروہ آپ کے ساتھ ہوووسرا آپ کے خلاف ہو۔کشت وخون کی نوبت آئے توسب سے پہلے آپ کی طرف برچھیوں کارخ ہوجائے اور آپ ساتخص جوشرف ذاتی وخاندانی میں بہترین امم ہے بہت آسانی کے ساتھ خون اس کا بہایا جائے اور سب اہل وعیال تباہی میں مبتلا ہوں۔

#### محمر بن حنف كالمشوره:

تشویش کا سامنا ہوتو وہاں ریکتانوں اور کوہستانوں کی طرف نکل جائے۔ایک مقام کوچپوڑ یئے۔ دوسری زمین کی طرف آ یئے۔ و کھتے رہے کہ اونٹ کس کل بیٹھتا ہے اور اس وقت آپ کی رائے کیا قرار پاتی ہے تمام امور کوسا منے کے رخ ہے و کھئے تو زیادہ تر قرین صواب اور مقتضائے عقل کی بات ہے اور اس سے بڑھ کرمشکل کا سامناکسی امر میں نہیں ہے کہ الٹے رخ سے اس پر نظر کی جائے'' مجمد بن حنفیہ کےمشورہ کوس کر جواب دیا کہ' بھائی تم نے خیرخواہی وشفقت کا کلمہ کہاامیدیہی ہے کہ تمہاری رائے درست اور موافق ہوگی''۔

### ا بوسعیدمقبری کی روایت:

ابوسعید مقبری کہتا ہے میں نے مسجد میں حسین دخاتیٰ کوآتے ہوئے دیکھے دوشخصوں کے درمیان چل رہے تھے بھی اس طرف بوجھ ڈال دیتے تھے بھی اس طرف اور (یزید) بن مفرغ کے بیدد شعرزبان برتھے مضمون بیرتھا:

> شهبواری کا پھر میں نام نہ لوں پھر نہ رکھوں بزیر نام اپنا میں گوارا کروں اگر ذلت ایسے جینے کو ہے سلام اپنا

اسی وقت میں نے دل میں کہاواللہ رہے کچھاور ہی ارا دہ رکھتے ہیں جو پیشعر پڑھے۔ابھی دو ہی دن گذرے تھے کہ سناوہ مکہ روانه ہو گئے۔

#### عبدالله بن عمر بان الله كابيعت سے انكار:

اب ولید نے عبداللہ بنعمر پنہیں کو بلا بھیجا اور کہا ہزید ہے بیعت کرو ۔ کہا سب لوگ جب بیعت کرلیں گے تو میں بھی بیعت کروں گا۔ایک شخص بول اٹھا' 'متہمیں بیعت کرنے ہے کون ساامر مانع ہےتم یہی جائے ہو کہلوگوں کے درمیان اختلاف پیدا ہو۔ کشت وخون ہو۔سب فنا ہو جا کیں۔ جب بیمصیبت گذر جائے تو سب کہیں اب تو عبداللہ بن عمر ب<del>لی انت</del>ا کے سوا کوئی یا تی نہیں رہا ان ہے بیعت اب لو' عبداللہ بھاٹھنے کہا میں بنہیں جا ہتا کہ کشت وخون ہو۔ میں بنہیں جا ہتا کہ لوگوں میں اختلاف پیدا ہو۔ میں سے نہیں جا ہتا کہسب لوگ فنا ہوجا <sup>کمیں ۔</sup> `

میں اتنا ہی کہنا ہوں کہسب لوگ بیعت کرلیں گے اور میر ہے سوا کوئی باقی نہر ہے گا تو میں بھی بیعت کرلوں گا۔غرض عبداللہ بن عمر بن من الا كوان كے حال ير جيمور ديا۔ كوئي ان كوڈ را تا دھمكا تا بھى نەتھا۔

### ا ما محسین رمناشیز کی مکه میں آمد:

ا بن زبير النات كله ميں بہنچ كے و بال عمر و بن سعيد حاكم تفار ابن زبير جي الله واخل ہو ئو كہا ميں بناه لينے آيا ہول -لوگول کے ساتھ نماز اور اعمال میں شریک نہ ہوتے تھے۔ایے ہمراہیوں کے ساتھ کنارے تو قف کرتے تھے سب کے بعد انہیں ساتھیوں ك ساته نماز واعمال بجالات تص حسين من تأثير جب مكر ك طرف حط توية يت يرهي: "فَخرَج مِنْهَا خَافِفًا يَتَرَقُّ فَالَ رَبّ نَةِ نِينَ مِنَ الْقَوْم الظَّالِمِينَ "ليني (موى ) ييم وامير كي حالت مين شهر ع فك كها يرور وكارا ظالم قوم كم باتحد سے مجھنجات وے۔ جب مكم مين صين والحين والله و ي توبيآيت يرض: "فَلَمَا تَوجَهة تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسْى رَبَّى أَنُ يَهُدِينِي سَوَاءَ السَّبيُل "يعنى جب موى مدين كي طرف متوجه وي تو كهااميد بكرميراما لك مجهرسيد هرستديرلكاو --

## وليدبن عتبه كي معزوني:

اسی سال رمضان میں ولید بن عنبہ کو مدینہ سے بزید نے معزول کر کے عمرو بن سعیداشدق کومقرر کیا۔عمرو بن سعید رمضان میں مدینہ میں داخل ہوا۔

واقدى كہتا ہے كەمعادىيە رفاشد كى خبر مرگ اوريزيد كابيعت كاتفكم جب وليدكو يہنيا سے تو ابن عمر بن تشامدينه ميں نه تھے اور ابن ز بیر دسین ٹونٹیز کو جب بیعت کے لیے بلایا تو انہوں نے انکار کیا اورای رات کو مکہ روانہ ہو گئے ۔ ابن عباس بن شاوابن عمر بی شاک ہے آ رہے تھے وہ ان کوراہ میں ملے اور پوچھنے لگے کیا خبر ہے۔ انہوں نے جواب دیا کہ موت معادیہ مالٹناور بیعت زید۔ ابن عمر بن سنانے کہاتم دونوں خدا سے ڈرو جماعت مسلمین سے علیحدہ نہ ہو۔ پھراہن عمر بن ﷺ مدینہ میں چلے آئے۔ وہیں تھہرے رہے پچھ دنوں تک انتظار کرتے رہے جب تمام شہروں کی بیعت کا حال ان کومعلوم ہوا تو ولید بن عتبہ کے پاس آ کر انھوں نے بھی بیعت کرلی اورابن عباس بن الشاني بھی۔

### امير مدينه غمرو بن سعيد:

عمرو بن سعید بن عاص اشدق رمضان ۲۰ ه میں مدینه میں داخل ہوا۔ اہل مدینه ملاقات کو گئے۔ دیکھا کہ وہ لوگ ایک بزرگ منش اورخوش بیان آ دمی ہیں ۔اس درمیان میں پزید وابن زبیر ﷺ کے درمیان قاصد وں کی آید ورفت کے باب میں جاری ر ہی۔آ خرکو پرزید نے قشم کھالی کہ'' جب تک ابن زبیر ہی ﷺ زنجیر میں جکڑ اہوا میرے سامنے نہ آئے گا۔اس کی کوئی بات میں نہ مانوں گا''۔ حارث بن خالدمخزومی نماز برمقرر تھے ابن زبیر انکھانے ان کومنع کر دیا۔ اس پر بزید نے عمرو بن سعید کولکھ جھجا۔ کہ ابن زبیر بن ایکا کی طرف تشکرروانه کرے۔

## رئیس شرط عمرو بن زبیر کے مظالم:

عمرو بن سعید جب مدینه میں آیا ہے تو اس نے اس خیال ہے عمرو بن زبیر کورئیس شرط مقرر کیا تھا کہ اسے معلوم تھا کہ عبداللہ بن زبیر بھی پیٹا اوراس میں بغض وعداوت ہے۔ای خیال ہے اس کواشد تی نے اہل مدینہ میں سے پچھلوگوں کے پاس بھیجا تواس نے جا کر بہت بری طرح ان کو مارائیٹا۔اس نے جن لوگوں کوعبداللہ بن زبیر بڑھنٹا کے ہوا خواہوں میں دیکھاان کو پٹوا دیا۔منذر بن زبیر اس کا بیٹا محدین منذر ٔ عبدالرحمٰن بن اسود بن عبد یغوث عثان بن عبدالله بن حکیم ۔خبیب بن عبدالله بن زبیر محمد بن عمار بن یاسر۔ان سب لوگوں میں سے کسی کو جا لیس کسی کوساٹھ کوڑے لگائے عبدالرحمٰن بن عثان' عبدالرحمٰن بن عمرو بن مہل ۔ پچھاوگوں کوساتھ لے کر اس کے ہاتھ سے جان بچا کرمکہ بھاگ گئے عمرو بن سعید نے اس سے بوجھا کہ تمہارے بھائی کے مقابلہ میں کون مخفس یہاں سے جائے گا۔ کہااس کی سرکوئی کے لیے مجھ سے بڑھ کرکوئی نہیں ہوسکتا لے

## ا بن سعيد کي مکه پرفوج کشي:

اہل مدینہ کے آزاد غلاموں ہے ایک انبوہ عمروین زبیر کے ساتھ ہوا۔ انیس بن عمر داسلمی سات سو جنگ جو یوں کوساتھ لے کرنشریک ہوا۔عمرو نےمقدمہ انجیش کر کےاہے روانہ کیا۔اس نے مقام جرف میں جا کرنشکر ڈالا۔اس وقت مروان نے ابن سعید ے آ کرکہا۔ مکہ پرحملہ نہ کروغداے ڈروغانہ کعید کی بے حرمتی کرنے ہے بچو۔ ابن زبیر بھی استاسے درگز رکروہ ہوڑ ھا ہوگیا ہے ساتھ برس سے زیادہ اس کی عمر ہوچکی اور وہ ضدی آ دمی ہےاورتم اسے قتل نہ کرونو بخداوہ خود مرنے کو ہے اس برعمر و بن زبیر بول اٹھا کہ والله ہم تو خانہ کعبہ کے اندراس سے جدال وقبال کریں گے کسی کونا گوار ہوتو بلا سے ۔ مروان نے کہا یہ امریہت نا گوار ہے۔

ل و مساحرج لامل الديوان عشرات. ليني دفتر والول كي ليعشرات فكالعمطلب يمعلوم موتاب كى كودس كى كوبس كى كونوت تك ویئے۔ بیلوگ بھی شاید عمر و بن زبیر کے ساتھ نگلے۔ مترجم

#### عمروبن زبير كاخط بنام عبدالله بن زبير من الله

غرض انیس روانہ ہو کرمقام ذی طوکی میں اور عمر و بن زبیر مقام ابطح میں اتر ا۔ یہاں سے عمر و بن زبیر نے اپنے بھائی کولکھا خلیفہ کی قشم کو پورا کراپئی گردن میں جاندی کی ہلکی تی زنجیر جود کھائی بھی نہ دے ڈال لے الوگ کاہیکو آپس میں لڑیں۔خداہے ڈر کہ تو اس شہر میں ہے جہاں جنگ وجدال حرام ہے۔ابن زبیر بڑی پیٹنے کہا میر اتیرامقابلہ مجدالحرام میں ہوگا۔

#### عبدالله بن صفوان:

این زبیر بن شیخ نے عبداللہ بن صفوان کمی کوذی ملوی کی طرف سے انیس کے مقابلہ میں روانہ کیا۔ عبداللہ بن صفوان کے ساتھ وہ لوگ بھی سب شریک ہوگئے جو بیرون مکہ قیم سے ۔ انیس پرحملہ کیا اور جنگ میں اسے شکست فاش دی ۔ عمرو کے لشکر میں سے ایک جماعت نے اس کا بھی ساتھ چھوڑ دیا اور وہ علقمہ کے گھر میں چلا گیا۔ اس کا بھائی عبیداللہ بن زبیر اس سے ملنے کوآیا اور اسے پناہ دی پھرعبداللہ بن تغیر ان بیر بن شیخ سے جاکر کہا کہ میں نے عمروکو پناہ دے دی ۔ عبداللہ بن تنظیر کہا کیا لوگوں کو مظالم سے تم نے اسے پناہ دے دی ۔ مید تو کسی طرح مناسب نہیں ۔

#### عبدالله بن صفوان کی برجمی:

ایک روایت ہے ہے کہ تم وہ بن زبیر اور انیس بن یزید کے حکم سے مدینہ سے روانہ ہوئے تھے۔ عمر وکوہ صفا کے قریب اپنے مکان میں اور انیس فی مطوطی میں اتر اے عمر ونماز پڑھایا کرتا تھا اور عبداللہ بن زبیر بڑھی ہی سب کے ساتھ اس کے پیچھے نماز پڑھا کرتے تھے وہاں سے دونوں بھائی ہاتھ میں ہاتھ انگلیوں میں انگلیاں ڈالے ہوئے نکلتے تھے۔ قریش میں کوئی شخص ایسا نہ تھا جوعمر و بن زبیر رہی تھی سے ملنے کونہ آیا ہو۔ بس ایک عبداللہ بن صفوان تھا کہ نبیں آتا تھا۔ اس پرعمرو نے کہا تعجب سے کہ عبداللہ بن صفوان میر سے پاس نبیں آیا۔ واللہ اگر میں اٹھ کھڑا ہوگا تو اسے معلوم ہوجائے گا کہ سارا قبیلہ بنی جمع اور ان کے سوا ابھی جولوگ اس کے شرکاء ہیں بیس نہیں آتا ہے۔ واللہ ایک کھڑا تھا کہ حریف کے کان تک بہتی گیا۔ وہ برافر وختہ ہوا۔ اور عبداللہ بن میر سے مقابلہ میں کچھ ہستی نہیں رکھتے۔ پیکلہ اس کی زبان سے نکلاتھا کہ حریف کے کان تک بہتی گیا۔ وہ برافر وختہ ہوا۔ اور عبداللہ بن زبیر بڑھی شاق کے جوابان زبیر بڑھی تھا نے کہا۔ ایوصفوان بھلا میں اور اس کی سلامتی مناق ں۔ واللہ ایک چیونی بھی اس کے استیصال کرنے میں میر اساتھ دیتی تو میں اس سے بھی مدد مانگنا۔

# عمرو بن زبير مِنْ تَتْهُ كَيَّ كُرْفَارِي:

اس پرابن صفوان نے کہا۔ انیس کی طرف ہے میں تم کو مطمئن کے دیتا ہوں۔ اپنے بھائی کی طرف ہے تم مجھ کو مطمئن کر دو۔
ابن زبیر بنی شینٹ نے اس سے اقر ارکرلیا۔ اور ابن صفوان انیس کے دریے ہو کر ذی طویٰ کی طرف روانہ ہوا۔ اہل مکہ کا ایک انبوہ کثیر اور
بہت سے اعوان وانصار کو ساتھ لیے ہوئے انیس کے لشکر پر جاپڑا اسے شکست دی اس کے ساتھیوں کو پراگندہ کر دیا۔ جو بھا گا اسے تل
کیا جو زخی ہوگئے تھے آئیں امان دی اور مصعب بن عبد الرحمٰن عمر و کے استیصال کرنے کو روانہ ہوا۔ اس کی ساری جمعیت اسے چھوڑ کر
پراگندہ ہوگئے حریف عمر و کے گرفتار کرنے کو پہنچ گیا۔ اس وقت عبیدہ بن زبیر دی ٹیٹنٹ نے او پر سے کہا۔ آؤ میں تنہیں بناہ ویتا ہوں۔ اور
عبد اللہ بن زبیر دی شین سے آگر کہا۔ میں نے عمر و کو پناہ دی ہے آپ بھی اسے بناہ دے دیجیے عبد اللہ دی ٹیٹنٹ نے بناہ و سے سے انکار کیا
اور جس جس شخص کو عمر و نے مدینہ میں بٹوایا تھا۔ ان سب کے قصاص میں عبد اللہ دی ٹیٹنٹ نے عمر و کو پٹوایا۔ پھر زندان عارم میں اسے قید کیا۔

# ابن زبير بي الماية كمتعلق يزيد كالتم:

سیبھی روایت ہے کہ ذیقعدہ ۲۰ ہے میں عمرو بن سعید حاکم ہو کر مدینہ میں آیا۔اس نے عمرو بن زبیر رہی تائیز، کورکیس شرطہ مقرر کر کے بیہ بات کہی کہ امیر المونینن نے قتم کھالی ہے کہ این زبیر بڑا تینا جب تک زنجیروں میں جکڑا ہوا میر سے سامنے نہ لایا جائے گا اس کی بیعت میں نہ قبول کروں گا۔امیر المونین کی قتم کو پورا کرنا ضرور ہے۔ میں جاندی یا سونے کی ملکی ہی زنجیر بنوا دوں گا اس پر کلاہ برنس وہ پہن لے۔زنجیر چھپ جائے گی۔ جھنکار سائی دے گی۔

## مكه برفوج كشي يرابوشريح مِناتِشْ كي مخالفت:

عمرو بن سعید جب عبداللہ بن زبیر بڑی نیاسے قبال کرنے پر مقرر ہوا ہے تو ابوشر کے بھائیز نے اس سے کہا اہل مکہ سے قبال نہ کر۔ میں نے رسول اللہ کو ٹیٹا کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ خدانے ایک ساعت کے لیے مکہ میں قبال کرنے کی مجھے اجازت دی تھی۔ جب وہ ساعت گذرگی تو پھر وہاں سے حرام ہوگیا۔ عمرونے ان کے کہنے کی ساعت نہ کی اور کہا اے شخ تم سے زیادہ حرمت مکہ کوہم جانے ہیں۔ اب عمرونے عمرو بن زبیر بھائیڈ وانیس وزید غلام محمد بن عبداللہ کے ساتھ دو ہزار آدی روانہ کیے اہل مکہ نے ان سے مقابلہ کیا۔ انیس بن عمر دومہا جرمولا سے قلمس اور ان کے ساتھ بہت سے لوگ مارے گئے اور عمروکے شکر کو بھی شکست ہوئی۔

#### عمروبن زبير مناتثنا كاخاتمها

عبیدہ نے اپنے بھائی عمرو سے کہا کہ تمہارا میں ضامن ہوں اور تنہیں پناہ دینے کا میں ذمہ کرتا ہوں اور اسے لیے ہوئے عبداللہ بن زبیر بڑی ﷺ کے پاس آیا۔عبداللہ رہی گئنٹ نے پوچھا۔اوہ خبیث تیرے چہرے پر بیخون کیسا ہے۔عمرو نے جواب میں بیشعر پڑھا:

' ہم لوگوں کے زخم ایڑیوں کی طرف خوں چسکا انہیں ہوتے ہاں قدموں کی طرف اہوٹیاتے ہیں'۔

عبداللد رہن تھنئے نے اسے قید کرلیا اور عبیداللہ کے ذمہ کوتو ڑ ڈالا اور کہا کیا میں نے تم کوتکم دیا تھا کہ اس فاسق کو پناہ دو جو خدا کی حرام کی ہوئی ہا توں کو حلال سجھتا ہے۔اس کے بعد عمرو نے جن جن لوگوں کو پٹوایا تھا ان سب کا بدلہ اس سے لیا۔البتہ منذر اور اس کے بیٹے نے اپنا بدلہ لینے سے اٹکار کیا اور عمر وکوڑوں ہی کی مار میں مرگیا۔



باب

# مسلم بن عقبل بسنا

# مسلم بن عقيل بن الناه الله كارواتكي كوفه:

حسین بن علی بڑی ہے گہ میں تھے کہ ان کے پاس اہل کو فداور ان لوگوں کے قاصد یہ بیام لے کرآئے کہ' ہم سب لوگ آپ پر بھروسا کے بیٹے ہیں۔ ہم نماز جمعہ میں والی کو فدے ساتھ شریک نہیں ہوتے۔ آپ ہم لوگوں میں آجا ہے ۔ اس زمانہ میں نعمان بن بشیر انصاری بولٹی والی کو فد تھے۔ حسین برخانی نے مسلم بن عقبل بڑی ہے اس عمر کو بلا بھیجا۔ ان سے کہا۔ تم کو فدروانہ ہوجا و اور دیکھویہ لوگ مجھے کیا لکھ رہے ہیں اگروہ سے لکھ رہے ہیں تو میں وہاں چلاجا وک ۔ مسلم بخانی وہاں سے روانہ ہو کرمدینہ میں آئے۔ یہاں دو رہبروں کو ساتھ لے کرکوفہ کی طرف چلے۔ دونوں را ہبرصحراکی طرف سے لے چلے 'راہ میں ان میں سے ایک مارے بیاس کے مراسم برخانی نے شین بڑائی کو لکھا کہ اس سفر سے جمعے معاف رکھے۔ حسین بڑائی نے یہی لکھا کہ تم کوفہ جاؤ۔

مسلم بن عقبل بن الله كي كوفه ميس آمد:

مسلم برنائیز آگے بڑھے آخر کوفہ تک پہنچ گئے۔ وہاں ایک شخص کے یہاں اتر پڑے جس کا نام ابن عوسی تھا۔ ان کے آنے کا اہل کوفہ میں چر چا ہوا تو لوگ آن آن کران سے بیعت کرنے گئے۔ ہارہ ہزار آ دمی نے بیعت کی۔ یزیدوں میں سے ایک شخص نے کھڑ ہے ہو کر نعمان بن الشر برن کٹیز سے کہایا تو تم کمزور ہویا کم زور بینے ہو شہر میں خرابی چیل رہی ہے۔ نعمان بن الشر نے کہا۔ اگرا طاعت خدا میں رہ کر میں کمزور مجھا جاؤں تو بیاس سے بہتر ہے کہ معصیت خدا میں رہ کر صاحب قوت کہلاؤں۔ میں ایسا شخص نہیں ہوں کہ جس بات پر خدانے پر دہ ڈال دیا ہے میں اس کا پر دہ فاش کردوں۔ اس نے نعمان برن گئی کی بی تقریر بریزید کو لکھ جسجی۔

# امارت کوفیه پراین زیاد کاتقرر:

یزید نے اپنے ایک غلام آزاد کو بلایا سرجون اس کا نام تھا۔اوروہ اس سے مشورہ کیا کرتا تھا اور سب حال اس سے بیان کیا۔
سرجون نے کہا اگر معاویہ بن تیزنزندہ ہوتے تو آپ ان کی بات قبول کر لیتے۔ بزید نے کہا ہاں! کہا پھر میری بات کو مایے ۔ کوفہ کے
لیے عبید اللہ بن زیاد سے بہتر کوئی نہیں۔اس کو وہاں کی حکومت دیجے۔اس سے بہلے بزید بن عبید اللہ سے ناراض تھا چا ہتا تھا کہ اس
حکومت بھرہ سے بھی معزول کردے اب اسے لکھ بھیجا کہ میں تم سے خوش ہوں اور میں نے بھرہ کے ساتھ کوفہ کی حکومت بھی تم کوعطا
کی۔ اور یہ لکھا کہ مسلم بن عقیل بھی تی کا پید لگائے وہ ہاتھ آ جا کیں تو ان کوئل کردے عبید اللہ رؤسائے بھرہ کو ساتھ لیے ڈھا ننا
باند سے ہوئے ۔ کوفہ میں وارد ہوا۔ جس مجمع کی طرف سے گذرتا تھا اور سلام علیم کہتا تھا۔ جواب میں لوگ علیک السلام یا بن بنت
رسول اللہ مکافیل کہتے تھے۔ان لوگوں کوشید حسین بن علی بھی تھا۔

بی تمیم کے غلام کی مخبری:

عبیداللہ قصر میں آ کرائر ااورائے ایک غلام آزاد کو بلا کرتین ہزار (درم) اے دیۓ اور کہا۔ جاؤاورائ مخص کا پیتہ لگاؤ جس ے اہل کوفہ بیعت کررہے ہیں۔اس سے یہی کہنا کہ میں حمص سے اسی بیعت کے لیے آیا ہوں اور میہ مال اے دے دینا کہ اس سے زور پیدا کرے۔ای طرح لطف ودل دہی وہ کرتار ہا آخراہل کوفہ میں ہے ایک پیرمرد کے پاس جوبیعت کیا کرتا تھا اسے کسی نے پہنچا ویا۔ بیاس سے ملااورسب حال بیان کیا۔ شخ نے کہاتمہارے ملنے سے میں خوش بھی ہوا۔اوررنج بھی جھے ہوا۔خدانے تم کو مدایت کی اس سے تو ول خوش ہوا مگر ہمارا کام ابھی تک اشخکام کونہیں پہنچا اس سبب سے ملال ہوا۔ یہ کہد کروہ شنخ غلام کواندر لے گیا۔ مال اس سے لے لیا اور اس سے بیعت لی۔ غلام نے عبیداللہ کے پاس آ کرسب حال کھول دیا۔ عبیداللہ جب کوفیہ میں آیا تو مسلم بٹاٹٹنا بھی تک جس گھر میں تھے اسے چھوڑ کر ہانی بن عروہ مرادی کے گھر میں چلے آئے۔اورحسین بن علی بیٹ کولکھ بھیجا کہ بارہ ہزار کوفیوں نے بیعت کرلی ہے آپ ضرور تشریف لا ہے۔

ادھرعبیداللہ نے رؤسائے کوفدسے یو چھا کہ سب لوگوں کے ساتھ بانی بن عروہ میرے پاس کیوں نہیں آئے۔ بین کرمحر بن اشعث اپنی برداری کےلوگوں کو لیے ہوئے ہانی کے پاس آیا۔ دیکھا کہوہ دروازہ کے باہر ہی ہیں۔ان سے کہا کہ حاکم نے ابھی تمہارا ذكركيااوريكها كمانهول في آفييس بهت تاخيركي تم كواس كے ياس جانا جا ہے۔ بيلوگ اس طرح اصراركرتے رہے۔ آخر ہانى سوار ہوکران لوگوں کے ساتھ عبیداللہ کے پاس چلے آئے۔اس وقت قاضی شریح بھی وہاں موجود تھے۔ ہانی کو دیکھ کرعبیداللہ نے شری سے کہا۔ لواجل گرفتہ اپنے یاؤں سے ہمارے ماس چلاآیا۔ بانی نے جب اسے سلام کیا تو کہنے لگا بتاؤمسلم رہی اٹھند کہاں ہیں۔ مانی نے کہا میں ہیں جا نتا۔

مانی بن عروه کی گرفتاری:

عبیداللہ نے اپنے غلام کوجو درہم لے کر گیا تھا بلایا۔ جب وہ ہانی کے سامنے آیا تو یہ اسے دیکھ کرمتحیر ہو گئے ۔ کہنے لگے امیر کا خدا بھلا کرے واللہ مسلم بناٹین کو میں نے اپنے گھر میں نہیں بلایا وہ خود سے آئے اور اپنے تنین میرے اوپر ڈال دیا۔عبیداللہ نے کہا ان کومیرے یاس لاؤ۔ بانی نے جواب دیا۔ واللہ اگرمیرے یاؤں کے نیچے وہ چھیے ہوئے ہوتے تو میں وہاں سے قدم ندسر کا تا۔ عبیداللہ نے تھم دیا کہ اسے میرے قریب لاؤ۔ ہانی کواس کے قریب لے گئے۔ اس نے ان برایک ایسی ضرب لگائی کہ جموں ان کی ز ہرآ لود ہوگئی۔ ہانی نے ایک سیاہی کی تلوار کی طرف ہاتھ بڑھایا کہ اسے میان سے نکالیں ' تگرلوگوں نے روک لیا۔عبید اللہ نے کہا کہ تمہاراقتل کرنا خدانے اب حلال کردیا ہے۔ یہ کہہ کرقید کا حکم اس نے دیا اورقصر کی ایک جانب وہ محبوس کر دیئے گئے۔

قصرابن زيا د کامحاصره:

ایک روایت بیہ ہے کہ جو محض عبیداللہ کے پاس ہانی کو لے کرآیا۔وہ عمر و بن حجاج زبیدی تھا یا بانی اس حالت میں تھے کہ بیہ

اس مقام پرطبرى مين ويل كى عبارت سے حَدَّثَنَا عَـمَّارَةُ بُنُ عُقْبَةَ بُنِ أَبِي مُعِيْط فَحُلِسِ فِي مَجْلِسِ ابْنِ زِيَادٍ فَحَدَّثَ قَالَ طَردتُ الْيَوْمَ حُمُرًا فَاصَبُتْ مِنْهَا حِمَارًا فَعَقَرْتُهُ قَالَ لَهُ عَمْرُو بْنُ الْحَجَّاجِ الزُّبَيْدِيُّ إِنَّ حِمَارًا تَعْقِرُهُ أَنْتَ لَحِمَارٌ حَاثِنٌ فَقَالَ ٱلْأَخْبِرُكَ بِالْحَيْنَ مِنُ هَذَا كُلِّهِ رَجُلٌ جَيْءَ بِأَبِيُهِ كَافِرًا إلى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَ بِهِ أَنْ يُضْرَبَ عُنُقُهُ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَ بِهِ أَنْ يُضْرَبَ عُنُقُهُ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَنُ لِلَّصُبَية قَالَ النَّارُ - فَأَنْتَ مِنَ الصَّبُيَةِ وَ أَنْتَ فِي النَّارِ - قَالَ فَضَحِكَ ابْنُ زِيَادٍ - ٢ اللهِ . .

خر قبیلہ مذجح کو پہنچ گئی۔قصرابن زیاد کے درواز ہ پرایک شور بلند ہوا۔ وہ من کر پوچھنے لگا یہ کیا ماجرا ہے؟ لوگوں نے کہا مذجج کے لوگ ہیں۔ابن زیاد نے شریح ہے کہا'' آ بان لوگوں کے پاس جا کرانھیں مطلع کیجیے کہ میں نے بچھ گفتگو کرنے کے لیے ہانی کو فقط قید کیا ے''اوراینے آزادغلاموں میں سے ایک غلام کو جاسوی کے لیے بھیجا کہ دیکھ شریح کیا گفتگو کرتے ہیں۔شریح کا گذر ہانی کی طرف ہے ہوا تو ہائی نے کہا''اےشری افغداہے ڈریشخص مجھ قبل کرنے کو ہے' شریح نے قصر کے دروازے پر کھڑے ہو کر کہا''ان کے لیے بچھ ضرر پینجنے کا اندیشہ نہیں' امیر نے بچھ گفتگو کرنے کے لیے بس انہیں روک رکھا ہے'' سب پکارا شھے'' شریح کیج تیں۔ تمہارے سردار کے لیے ضرر پہنچنے کا بچھاندیشنہیں ہے۔ بین کروہ سب متفرق ہو گئے ۔مسلم مٹاٹٹنا کو بیخبر پنجی تو انہوں نے اسبے اشعار<sup>ل</sup> کی منا دی کرادی اوزابل کوفیہ میں سے حیار ہزار آ دمی ان کے پاس جمع ہوگئے۔

مسلم بن عقبل را الماسي كوفيول كى بدعهدى:

مسلّم ہوناتیٰن نے مقد مہ فوج کو آ گے بڑھایا' میںنہ ومیسرہ کو درست کیا اور خو د قلب نشکر میں آخرعبیدانلہ کی طرف رخ کیا ادھر عبیداللہ نے رؤ سائے اہل کوفہ کو بلا کرا ہے پاس خاص قصر میں جمع کیا ۔مسلم ہٹاٹٹۂ جب قصر کے درواز ہ پرینچے تو تمام رؤ ساقصر پر چڑھ كرايخ ايخ براوري والول كے مامنے آئے اور انہيں سمجھا سمجھا كروا پس كرنے لگے۔اب لوگ مسلم وہالٹنز كے پاس سے سركنے لگے۔شام ہونے تک یانچ سوآ دمی رہ گئے۔ جب شب کی تاریکی پھیل تو وہ بھی ساتھ چھوڑ کر چلے گئے۔مسلم معالقة اسلي گليوں ميں پھرتے پھرتے ایک مکان کے درواز ہ پر بیٹھ گئے ۔ایک عورت نکل کرآئی تو اس سے یانی مانگا اس نے یانی لا کر پلا دیا اور پھراندر · چلی گئی۔ پچھ دریے بعدوہ پھرنگلی اور دیکھا کہ وہ بیٹھے ہوئے میں۔اس نے کہابندہ خداتیرے یہاں بیٹھنے سے مجھے اندیشہ ہوتا ہے یہاں ہے اٹھ جا۔ کہامسلم بن عقیل بھی میں ہی ہوں۔ کیا تمہارے یہاں پناہ لینے کی کوئی جگہ ہے۔اس عورت نے کہا'اندر چلے آ ؤ

بن عقبل السيناكي كرفاري:

اس عورت کالڑ کامحد بن اشعث کے خاندزادوں میں تھا۔اسے جو بیال معلوم ہوا تو ابن اشعث سے جا کر کہا۔اس نے جا کر عبیداللّٰد کوخبر دی عبیداللّٰد نے اپنے صاحب شرط عمر و بن حریث مخر وی کوروا نہ کیا اور محمد بن اشعث کے لڑے عبدالرحمٰن کواس کے ساتھ کر دیا مسلم رہی تین کوخبر ہوئی کہ گھر کو سیا ہیوں نے گھیر لیا ہے انھوں نے میدد کی کرتلوارا ٹھالی اور باہر آ کر قبال میں مصروف ہوئے۔ عبدالرمن نے کہا۔ تمہارے لیے امان ہے۔ انہوں نے اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا۔ اور وہ ان کو لیے ہوئے عبیداللہ کے پاس

تلی ..... یعن عمارا بن زیاد کی مجلس میں تھااس نے ذکر کیا کہ میں نے آج وحثی گدھوں کا تعاقب کیاا لیک گدھا میری زویر آگیا' میں نے اسے زخی کر دیا۔ بین کرابن حجاج نے کہاتم نے جس گلہ ہے ہروار کیاوہ بے شک اجل رسیدہ تھا۔ پھر کہااس سے ہڑھ کرایک اجل رسیدہ کا ذکر کروں رسول اللہ ﷺ کے پاس ایک کا فراینے باپ کے ساتھ لا پاگیا آپ نے اس کی گرون مارنے کا تھم دیا تو کہنے لگا اے تھ میکھا ابچوں کے سر پرکون رہے گا آپ نے فرمایا: "جنم" تو انہیں بچوں میں ہے ہے اور تو جنم میں جائے گا۔ بین کر ابن زیا وہنے لگا۔ ۱۴ امتر جم

شعار ہے وہ مقرر کیے ہوئے الفاظ مراد میں کہ جب وہ پکارے جائیں توسب شرکاء اپنے کام برآ مادہ ہوجائیں۔

آیا۔عبیداللہ کے علم سے قصر کی چوٹی پران کولے گئے وہاں ان کی گردن ماری اور لاش لوگوں کے سامنے باہر پھینک دی۔ پھراس نے تکم دیالوگ ہانی کو گھیٹتے ہوئے گھوڑے پرلے گئے اور وہاں ان کوسولی دے دی۔اس حال کوان لوگوں کے شاعر نے نظم بھی کیا۔ ا مام حسين رضائته: اورعبدالله بن مطيع مير گفتگو:

اس سے زیادہ مفصل اور کامل بیان اس روایت میں ہے کہ حسین رہی ٹینے شاہراہ کی طرف سے مکہ روانہ ہوئے۔اہل حرم نے کہا آ پاس راہ کوچھوڑ دیتے تو اچھاتھا۔ دیکھیے ابن زبیر جی شانے بھی تو یہی کیا اگر کوئی دوڑ آپ کے پیچھے آئے تو آپ کو نہ یا سکے گی۔ حسین وٹاٹٹڑنے نے کہا واللہ! میں تو اس راہ ہے نہیں پھروں گا۔ جوخدا کومنظور ہے وہ ہوگا۔اس راہ میںعبداللہ بن مطبع حسین رٹاٹٹڑ کو لے۔انھوں نے یو چھامیری جان آپ پرنٹار ہوکہاں کا ارادہ ہے؟حسین پڑٹٹٹنے نے کہا ابھی تو میں مکہ جاتا ہوں اس کے بعد حق تعالیٰ ہے استخارہ کروں گا۔ ابن مطیع نے کہاحق تعالیٰ آپ کوخریت ہے رکھے۔اور ہم لوگوں کوآپ پر تفعد تن کر دے۔ مکہ جا ہے تو وہاں سے کوفہ کا قصد ہر گزنہ کیجے۔وہ شہرنجس وشوم ہے۔آپ کے پدر ہزرگواروہاں قتل ہوئے 'بھائی آپ کے وہیں ہے کس اور بےبس ہو گئے۔ برچھی کا واران برکیا گیا کہ جان جاتے جاتے بی ۔ آپ حرم کعبہ کونہ چھوڑ ہے' آپ ہی تو سید عرب ہیں۔ واللہ! ملک حجاز میں کوئی آپ کا ہمسر نہیں۔ ہرطرف ہے لوگ آپ کی طرف آئیں گے۔میرے ماں باپ فدا ہو جائیں آپ پر حرم کعبے نہ جدا ہوجئے گا۔واللہ!اگرآپ ہلاک ہوجا کیں گےتوہم سب لوگ آپ کے بعد غلام بنالیے جا کیں گے۔

ا مل مكه كي ا ما محسيكن وخي الشيئة مساعقيدت:

حسین رہا تھے: آ گئے بڑھے مکہ میں جا کرا ترے۔وہاں کے لوگ اور زائرین کعبداوراہل آفاق آپ کی طرف متوجہ ہوئے اور آپ کے پاس آنے جانے لگے۔ابن زبیر بھی ہیں وہاں موجود ہیں کعبہ سے ذرا جدانہیں ہوتے 'تمام تمام دن نماز پڑھا کرتے ' طواف کیا کرتے ۔لوگوں کے ساتھ حسین رہائٹھ کے پاس بھی آتے ۔آنے کی صورت بیتھی کہ دودن برابرآتے ۔ پھر دودن میں ایک دن آتے ایک دن نہیں۔اور برابرانہیں رائے دیا کرتے۔

اور حسین رہی اٹھڑا سے بڑھ کر خدائی بھر میں کوئی شخص ان کو دو بھر نہ تھا۔ وہ جانتے تھے۔ کہ حسین رہی ٹھٹھ کے ہوتے اہل ججاز کہھی مجھ ہے بیعت نہ کریں گے نہجھی میری اطاعت کریں گے۔سجھے گئے تھے کہسب کی نگاہوں میںسب کے دلوں میںحسین رہائٹنز کی عظمت اوران کی طرف لوگوں کی رغبت مجھ سے بڑھ کر ہے۔ جب اہل کوفہ کو معاویہ پڑاٹھڑ کے ہلاک ہونے کی خبر پینچی ۔ نؤ عراق کے لوگ مضطرب ہو گئے پرید کے خیال ہے۔اور کہا حسین وٹاٹھنز اور ابن زبیر ڈی شانے بیعت نہیں کی دونوں آ دمی مکہ میں چلے آئے۔اس پر اہل کوفہ نے حسین بٹاٹٹن کوخط لکھااور نعمان بن بشیر دٹاٹٹنان سب کے امیر تھے۔

#### سلیمان بن صرد کا شبیعان علی مناتشهٔ سے خطاب:

سلیمان بن صرد کے مکان میں شیعہ جعہ ہوئے ۔معاویہ رہا تھ کے مرجانے کا ذکر کر کے سب نے خدا کا شکر کیا۔ ابن صرونے کہا کہ معاویہ رفائٹن ہلاک ہوگیا اور حسین رفائٹنزنے بیعت میں تامل کیا اور وہ مکہ میں چلے آئے ہیں۔تم لوگ ان کے اور ان کے والد کے شیعوں میں ہو۔اگرتم ان کی نصرت اوران کے دشمن سے جہا دکرنا جا ہتے ہوتو ان کوکھواورا گرتم کواندیشہ ہوڈ رجانے کا یابز د لی کا تو ان کودھو کا نہ دو 'سب نے کہا ہم ان کے دشمن سے قبال کریں گے اپنی جانیں ان پر شار کریں گے ۔ کہاا چھاان کولکھ جیجو۔ خط لکھا گیا۔

#### ا مام حسین مناتشهٔ کوکوفه آنے کی دعوت:

سم التدالرحمٰن الرحيم احسين بن علی جن الله کوسليمان بن صرداور ميتب بن لجبه اور رفاعه بن شدا داور حبيب بن مظاهرا ورکوفه کے شيعه مونين مسلمين کی طرف ہے۔ سلام عليک! ہم لوگ حد کرتے ہيں الله تعالیٰ کی جس کے سواکوئی سز اواراور پرستش نہیں ہے۔ بعد اس کے شکر ہے اللہ کا کداس نے آپ کے سرکش و گراہ دخمٰن کوخاک میں ملادیا۔ جس نے اس امت کی حکومت کو دبالیا تھا۔ غنائم کو چھین لیا تھا' ان کی بغیر مرضی ان کا حاکم بن بیشا تھا۔ نیک بندوں کو اس نے قبل کر ڈالا تھا اور بدکاروں کو رہنے دیا تھا۔ مال خدا کو تھین لیا تھا' ان کی بغیر مرضی ان کا حاکم بن بیشا تھا۔ نیک بندوں کو اس نے قبل کر ڈالا تھا اور بدکاروں کو رہنے دیا تھا۔ مال خدا کو ظالموں میں وست بدست وہ پھرار ہا تھا۔ عذاب اس پر نازل ہو۔ جس طرح شمود پر نازل ہوا۔ ہم لوگوں کا ہدایت کرنے والا کوئی نہیں ۔ آپ تشریف لا ہے۔ شاید آپ کی وجہ سے خدا ہم سب کوئی پر مجتمع کر دے۔ نعمان بن بشیر رٹی تیز، قصرا مارت میں موجود ہیں ہم جعہ میں ان کا ساتھ نہیں و سے نہیں شام میں ان کے ساتھ جاتے ہیں۔ ہمیں اتنا معلوم ہوجائے کہ آپ ہمارے پاس تشریف لا رہ جمعہ میں ان کو اس طرح نکال دیں کہ انہیں شام میں ان شاء اللہ چلا جانا پڑے۔ والسلام ورحمۃ اللہ علیک''۔ ہمیں تو جم ان کواس طرح نکال دیں کہ انہیں شام میں ان شاء اللہ چلا جانا پڑے۔ والسلام ورحمۃ اللہ علیک''۔

اس خط کوعبداللہ بن سیخ ہمدانی اور عبداللہ بن وال کے ہاتھ روانہ کیا اور انہیں تھم کیا کہ جلد پہنچادیں۔ دونوں شخص بتجیل روانہ ہوئے۔ یہ خط رمضان کی دسویں تاریخ کہ میں حسین بڑاتھ کو پہنچا۔ اس خط کے روانہ کرنے کے دودن بعدابل کوفہ نے قیس بن مسہر صیدادی اور عبدالرحمٰن بن عبداللہ ارجی اور عمارہ بن عبید سلولی کے ہاتھ قریب قریب قریب قریب قریب خص کی طرف سے دو کی طرف سے دو کی طرف سے ۔ چار کی طرف سے ۔ چار کی طرف سے ۔ چار کی طرف سے ۔ چار کی طرف سے ۔ چار کی طرف سے ۔ چار کی طرف سے ۔ چار کی طرف سے ۔ چار کی طرف سے ۔ چار کی طرف سے ۔ چار دوانہ کیا ۔ بہم اللہ الرحمٰن الرحمٰ حسین بن علی بڑا تھا کہ وان کے شیعہ مونین و مسلمین کی طرف سے ۔ جلد روانہ ہوجا ہے لوگ آپ کے منظر ہیں ۔ سب کی رائے بس آپ ہی کی وارج اور بن الجبراور پزید بن حارث اور پزید بس آپ ہی اور جار ہیں اور جرد بن جاری کر بیاں تارموجود ہے۔ بیسب بیا مبرا کی جی وقت میں حضرت کے پاس چھلک رہے ہیں ۔ آپ جب جی جاتھ ہو گئے ہیں ۔ چشم کے اس میں جانی ہیں ہائی ہیں جانی ہیں ہو جاتے ہیں ۔ میں حضرت کے پاس جین ۔ خطوں کو پڑھا 'پیامبروں سے لوگوں کا حال دریا فت کیا۔ ہائی بن ہائی سبھی اور سعید بن عبداللہ دفائی کو جوسب پیغا میوں کی تو میں بنچے تھے آپ نے جواب کھر کردیا۔

امام حسين من الشيئة كاخط بنام الل كوفه:

بہم اللہ الرحمٰن الرحیم! حسین بن علی بڑی ہے کی طرف سے جماعت موشین و مسلمین کو۔ ہانی اور سعیدتم لوگوں کے خط لے کر
میرے پاس آئے۔ تمہارے قاصدوں میں بیدونوں شخص سب کے آخر میں وارد ہوئے جو پچھتم نے لکھا اور بیان کیا اور تم سب
لوگوں کا بیقول کہ' ہمارا کوئی ہدایت کرنے والانہیں ہے۔ آپ آ ہے۔ شایداللہ آپ کے سبب سے ہم کوئی وہدایت پر مجتمع کردے'
مجھے معلوم ہوا میں نے اپنے بھائی ابن عم کوجن پر مجھے بحروسا ہے۔ اور میر سے اہل بیت میں ہیں تمہارے پاس روانہ کیا ہے۔ میں نے
ان سے کہد دیا ہے تم لوگوں کا حال اور سب کی رائے وہ مجھ لکھ کر بھیجیں۔ اگر ان کی تحریر سے بیہ بات ثابت ہوگئی کہ تمہاری جماعت کے
لوگ اور صاحبان فضل و عقل تم میں سے سب اس بات پر منفق الرائے ہیں جس امرے لیے تمہارے قاصد میرے پاس آئے ہیں اور

جومضامین تمہارے خطوں میں میں نے پڑھے ہیں ۔تو میں بہت جلدان شاءاللہ تمہارے یاس چلا آؤں گا۔اپنی جان کی قشم رہنما کے تو م وہی شخص ہوسکتا ہے جوقر آن برعمل کرے عدل کو لیے رہے <sup>ج</sup>ق کا طرف دار ہو' ذات خدا پرتو کل رکھے والسلام ۔ مارېپه بنت سعد:

بھر ہ میں ایک ضعیفہ بنی عبدقیس میں ہے رہا کرتی تھی اس کا نام ماریہ بنت سعدیا بنت منقد تھا۔ ندہب تشیع رکھتی تھی۔ پچھ دنو ں تک بھرہ کے چندشیعی اس کے گھر میں جمع ہوا کیے۔اس گھرہے بیلوگ بہت مانوس تتھے وہاں آ کر باتیں کیا کرتے تتھے۔اس ز مانہ میں ابن زیاد کو حسین مٹاٹنڈ کے اس طرف آنے کی خبر پینچی ۔ اس نے بھرہ میں اپنے عامل کولکھ بھیجا۔ کہ ٹکہبان مقرر کرےاور راستہ رو کے۔

#### يزيد بن نبيط:

۔ یز مید بن نبیط بنی عبدقیس میں سے ایک شخص تھا اس نے حسین رہی ٹٹنز کے پاس چلے جانے کا عزم مصمم کر لیا۔اس کے دس میلے تھے۔ان سے کہاتم میں سے کون میرا ساتھ دیتا ہے۔ دو بیٹے اس کے عبداللہ وعبیداللہ ساتھ چلنے پر تیار ہوئے۔اسی ضعیفہ کے گھر میں ابن نبیط نے اپنے دوستوں سے کہا۔ میں نے نکل جانے کامصم ارادہ کرلیا ہے۔اب میں نکلتا ہوں ۔لوگوں نے کہا تیرے بارے میں ابن زیا د کے اصحاب کی طرف ہے ہمیں اندیشہ ہوتا ہے۔اس نے کہاواللہ! میرانا قدچل کھڑا ہؤتو پھر مجھے کوئی نہیں پاسکتا۔

غرض و ونکل گیااور ناقدا سے لے اڑااور و دھسین بٹائٹیز تک جا پہنچا۔ یعنی مقام ابطح میں جہال حسین مٹائٹیز فروکش تتھا بن نبیط وہاں آیا۔ادھرحسین بناٹین کواس کے آئے کی خبر ہوگئ تھی وہ خوداس سے ملنے کے لیےاس کی فرودگارہ پر گئے ہوئے تھے۔لوگوں نے اس سے کہا کہ وہ تو تمہارے ہی منزل میں گئے ہوئے ہیں۔ بیہ شنتے ہی وہ پھرواپس ہوا۔ یہاں حسین رفاتھا نے جواسے نہ پایا تو سہیں اس کے انتظار میں مشہرے رہے۔ مردبھری نے ویکھا کہ آپ تواس کی فرودگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ پکارا'' فضل خداور حمت باری! بدی خوشی کی بات ہے' سے کہ کراس نے سلام کیا سامنے بیٹھ گیا'جس ارادے ہے آیا تھا اسے بیان کیا۔ آپ نے اس کے لیے دعائے خیر کی پھروہ آ ب ہی کے ساتھ رہا یہاں تک کہ منزل مقصود تک پہنچا۔ آ پ کے ساتھ جنگ میں شریک ہوا۔ آ پ ہی کے ساتھ وہ اور اس کے دونوں فرزندمل ہو گئے۔

## مسلم بن عقبل رف الماسية كرامبرول كي موت:

مسلم بن عقیل بھن کوآ ہے نے بلا کرفیس بن مسہر صیدا دی وعمارہ بن عبید سلولی وعبدالرحمٰن بن عبدالله ارجی کے ساتھ روانہ کیا۔خوف خداواخفائے رازخو بی ونرمی کرنے کا انہیں تھم کیا اور بیہ بات کہی کداگر دیکھنالوگ مجتمع اور آ مادہ ہیں تو بہت جلداس امر کی اطلاع دینا۔مسلم روانہ ہوئے۔مدینہ میں مہنیخ مسجد نبوی میں نماز پڑھی اپنے لوگوں سے رخصت ہوئے۔اس کے بعد بن قیس کے دو را ہبروں کواجرت پر تھبرایا۔ بیدونوں راہبروں کو لے کر چلے ٔ راستہ بھول گئے گم کردہ راہ ہو گئے شدت کی بیاس سب پرطاری ہوئی۔ دونوں نے کہددیا کہ اس راستہ پر چلے جانا جا ہے جب تک کہ یانی ملے۔ پیاس کے مارے قریب تھا کہ مرجا کیں ۔مسلم من الشزائے قیس بن مسہرے ہاتھ حسین رخاتین کوطن خبیت سے خطالکھا کہ مدینہ سے دورا ہبروں کوساتھ لے کرمیں نکلاتھا۔ وہ راستہ میں بھٹک گئے۔ ہم سب پیاس کی تکلیف شدید میں مبتلا ہو گئے ۔ دونوں راستہ بتانے والے بہت جلد مر گئے ۔ ہم لوگ چلتے چلتے یا نی تک پہنچ تو گئے مگراس

حالت میں کہ ذرا ذرای جان باتی تھی۔ یانی جس جگہ ملا ہے اس مقام کا نام بضیق ہے۔ (یعنی تنکنائے) سفر کے ان واقعات سے مجھے وسواس ہوتا ہے'ا گرمنا سب سمجھے'تو مجھےاس کام ہے معاف رکھے کسی اور کو بھیجئے والسلام''۔حسین بڑناٹٹنزنے جواب میں لکھا۔ مجھے اندیشہ ہوتا ہے کہ کہیں خوف تو تم میں نہیں پیدا ہو گیا کہ جس کام کے لیے میں نے تم کو بھیجا ہے۔اس سے معافی چاہتے ہو۔ پس جدھر جانے کومیں نےتم سے کہددیا ہے اسی طرف جاؤوالسلام علیک۔

جس شخص کو بدخط مسلم ہوٹائٹذنے سایا تھااس ہے کہتے تھے مجھےا بنی جان کااس میں مجھ خوف نہ تھا۔

#### ابن مسيّب كا كهر:

مسلم رہائٹہ: بیہاں سے روانہ ہوئے اور بنی طے کے پانی پر جا کراترے۔ پھر جب وہاں سے چلنے لگے تو ایک شخص کو شکار کھیلتے دیکھا۔ بیادھردیکھنے نگے کہاس نے ایک ہرن کو تیر مارااوراس کے سریر جا پہنچا اور شکار مارلیا۔ بیدد کھے کرمسلم مٹائٹڈنے کہاان شاءاللہ رشمن ہمارا مارا جائے گا۔ پھریبال سے روانہ ہوئے تو کوفہ میں داخل ہوئے اور مختار بن عبید کے یہاں اترے۔ بیون گھرہے جسے اس زمانہ میں ابن میتب کا گھر کہتے ہیں۔شیعدان کے پاس آنے جانے لگے۔ جب مجمع ان لوگوں کا ہوگیا تومسلم معالثات نے سب کو حسین رہائتہ کا خط بڑھ کرسایا۔خط کوئ کرسب رونے لگے۔

## عابس بن الي شبيب شاكري:

اس وقت عابس بن ا بی شبیب شاکری اٹھ کھڑا ہوا۔ حق تعالیٰ کی حمہ وثنا بجالا کر کہاا ورلوگوں کی طرف سے تو میں پہچے نہیں کہتا' میں نہیں جا نیا کہان کے ول میں کیا ہے۔ میں ان کی طرف سے واللہ آپ کو دھوکا وینانہیں جا ہتا۔ میں آپ سے وہی بات کہتا ہوں جس براینے دل کوآ مادہ کر چکا ہوں۔واللہ!جب آپ مجھے یکاریں گے۔ میں حاضر ہوں گا۔ آپ کے ساتھ آپ کے دشمن سے قبال كروں گا۔ آپ كے ليے اپنى تلوار كے واراس وقت تك كيے جاؤں گا جب تك كەحق تعالى سے ملاقات كروں -اس سے مجھے رضائے خدا کے سوااور کچھ مطلوب نہیں۔

# حبيب بن مظا <sub>هر</sub> منعشى:

اس کے بعد حبیب بن مظا مرقعشی اٹھ کھڑے ہوئے اور کہا۔رحمت خدا ہوتم پراپنے دل کی بات بڑی خوبی سے تم نے بیان کیااور کہانتم ہے اس خدا کی جس کے سواکوئی معبوز نہیں میر ابھی یہی ارادہ ہے جوان کا ہے۔ پھر حنفی نے بھی یہی بات کہی۔اس وقت تجاج بن على في محر بن بشر سے يو جھا كرتم بھى كچھ كہنا جا ہے ہو۔اس فے جواب ديا۔ ميں بيتو جا بتا ہول كدمير سے اصحاب كامياب ہوں پنہیں جا ہتا کہ میں قتل ہو جاؤں میں جھوٹ بولنانہیں جا ہتا۔

#### نعمان بن بشير مِنْ تَشْهُ والى كوف كا خطبه:

فرقہ شیعہ کی آ مدورفت مسلم کے پاس جاری رہی ۔نوبت یہاں تک پنچی کہنعمان بن بشیر رہائٹن<sup>ی</sup> کوخبر ہوگئی ۔نعمان مٹائٹن<sup>یا</sup> لگاے ۔ منبر پر گئے حق تعالیٰ کی حمد و ثنا بجالائے اور کہا۔ بندگانِ خدا! خداہے ڈروفتنہ وفساد کی طرف نہ دوڑو۔اس میں لوگ ہلاک ہوجاتے ہیں۔خوزیزی ہوتی ہے' مال ومتاع چھن جاتی ہے۔نعمان بھاتھ ایک برد بار وزاہر شخص تھے۔اور امن و عافیت کےخواہاں تھے۔ انھوں نے کہا جو مجھ سے جنگ وجدال نہیں کرے گامیں بھی اس سے جنگ آنر مائی نہ کروں گا۔ جو مجھ برحملہ نہیں کرے گا۔ میں بھی اس

پر حمله آور نہیں ہوں گا۔ میں تمہارے ساتھ درشتی نہ کروں گا۔ میں افتر اوبد گمانی وتہت پر گرفت نہ کروں گا۔لیکن اگرتم نے روگر دانی کی' بیعت کوتو ڑا' اپنے امام سے مخالفت کی توقعم ہے اس خدا کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے کہ جب تک میرے قبضہ میں تلوار رہے گی۔ میں تم پر دار کیے جاؤں گاخواہتم میں ہے کوئی میراشریک و مددگار ہویا نہ ہو۔ مجھے امیدیہی ہے کہتم لوگوں میں حق کے طرف دار اورلوگوں سے زیاوہ ہوں گےجنہیں باطل نے تیاہ کررکھا ہے۔

عبدالله بن مسلم حضرمي كي نعمان مناتمة : كے خلاف شكايت :

یین کرعبداللہ بن سلم حضری جو بنی امیہ کے ہوا خواہوں میں تھا اٹھ کھڑ اہوا' اور کہا یہ جوتم دیکھ رہے ہو' سخت گیری کے بغیراس کی اصلاح نہیں ہوسکتی۔اپنے اوراپنے دہمن کے درمیان جورائے تم نے قائم کی ہے۔ بیم زوروں کی رائے ہے۔کہا کہ طاعت خدا کے ساتھ میرا شار کمزوروں میں ہونا' اس ہے بہتر ہے کہ معصیت خدا کے ساتھ معززوں میں شار ہو۔ یہ کہد کرنعمان بواٹنڈ، منبر سے اتر آئے اور عبداللہ حضرمی نے وہاں سے اٹھ کریزید کولکھ بھیجا کہ مسلم بن عقیل جہنے کوفہ میں آگئے ہیں۔شیعوں نے حسین بن علی بڑے ان میران سے بیعت کر لی ہے۔ اگر تمہیں کوفہ کی خواہش ہے تو کسی زبر دست شخص کو حاکم کر کے جمیجو جو تمہارے حکم کو یہاں جاری کرے ۔ تمہارے دشمن کے ساتھ وہ سلوک کرے جوتم خود کرسکو نعمان بن بشیر ہٹائٹۂ یا تو کمزور ہیں یا کمزور بنتے ہیں۔ پہلاخض یمی ہے جس نے پزیدکولکھا۔اس کے بعد عمارہ بن عقبہ نے اسی مضمون کا خطاکھا۔اس کے بعد عمر بن سعید نے پزیدکولکھا۔ پزید کے یاس دوتین دن میں ۔

#### یز بدکا سرجون سے مشورہ:

بیسب خط یے دریے پہنچے تو اس نے سرجون معاویہ رخالٹنز کے غلام آ زاد کو بلا جھیجا۔ یو چھا تمہاری کیا رائے ہے حسین رخالٹنز کوفید کی طرف آرہے ہیں۔مسلم بن عقبل بھینیا کوفید میں ان کے لیے بیعت لے رہے ہیں۔نعمان رہی تھی کی کمزوری کا حال اور ان کی نا گوار گفتگوسب مجھےمعلوم ہوئی۔ بیکہ کریز بدنے غلام کوخط بھی دکھا دیا۔اور بیہ پوچھا کہ میں سے کوفہ کا حاکم کروں۔عبیداللہ بن زیا و پراس زمانہ میں بزید کا عماب تھا۔ سرجون نے کہاا گرمعاویہ دہاٹین اس وقت تمہارے لیے زندہ کردیئے جائیں تو تم ان کی رائے کو مانو گے۔ یزید نے کہا ہاں! بیس کرسرجون نے معاویہ بھاتھ: کا وصیت نامہ ٹکالا کہ عبیداللہ کو حاکم کوفہ کرنا اور کہا بیمعاویہ بھاتھ: کی رائے ہے۔ وہ مرتے وقت اس نوشتہ پڑمل کرنے کا تھم دے گئے ہیں۔ یزیدنے اس رائے پڑمل کیا۔ عبیداللہ کو بصرہ اور کوفہ دونوں کا حاکم کردیا' اور حکومت کوف کا فرمان اس کے نام پر لکھ دیا۔ مسلم بن عمر و با بلی موجود تھا۔ اسے بلایا اور فرمان اسے دے کرعبیداللہ کے پاس بصره روانه کیا۔

#### يزيد كاخط بنام ابن زياد:

فرمان کے ساتھ بینظ بھی ملا۔ میرے شیعہ جو کوفہ میں بین انہوں نے مجھے لکھا ہے کہ کوفہ میں ابن عقیل مسلمانوں میں تفرقہ ڈ النے کے لیے جمعیتیں تیار کررہے ہیں۔میرایہ خط دیکھتے ہی تم کوفہ کی طرف روانہ ہو جاؤ۔ وہاں جا کرابن عقیل کواس طرح ڈھونڈ و جیے کوئی تگینہ کو ڈھونڈ تا ہے۔ انہیں یا تو گرفتار کر لینا یاقتل کرڈ النا یا شہرہ نکال دینا۔والسلام۔مسلم با ہلی بھرہ میں عبیداللہ کے پاس یہنچا۔عبیداللہ نے سامانِ سفر کی درتی اور تیاری کا حکم دیا کہ دوسرے ہی دن کوفہ روانہ ہو جائے۔

#### ا مام حسین مِن الله کے خطوط بنام شرفائے بھرہ

ادھر حسین رہائین نے اپنے ایک غلام آزاد سلیمان کے ہاتھ بھرہ کے پانچوں گروہوں کے رؤسااوراشراف شہرکوا یک خطروا نہ کیا۔ان لوگوں میں مالک بن مسمع بحری اوراحف بن قیس اور مندر بن جاروداور مسعود بن عمر واورقیس بن انہیتم اور عمر بن معمر کا نام ہے۔ یہا یک بی خط تھا جوسب کے نام آیا تھا۔خدا نے تحد موقیل کو اپنچا کو اپنچا کو اپنچا کو اپنچا کو اپنچا کو اپنچا کو اپنچا کو اپنچا کو بینچا چکو قت میں برگریدہ کیا۔ نبوت ہے ان کا اکرام اور رسالت کے لیے ان کو امتخاب فرمایا۔ اور جب اس کے بندوں کی خیر خوابی کر چلے اس کے بیغا م کو پہنچا چکو تو تو تعالیٰ نے ان کو اپنچ پاس بلا لیا۔ ہم لوگ ان کے اہل ووصی وولی ووارث ان کی جگہ ہے ہم سب سے زیادہ احق تھے۔ ہماری تو م دالوں نے اس باب میں اپنچ شین ہم پر ترجیح دی ہم بھی راضی ہو گئے اور افتر اق ہم مے نے کر اہت کی امن وعافیت کو ہم نے پند کیا ہوان ہو جھر کہ جنہوں نے اس امر کا ذمہ لیا ہے بہ نسبت ان کے ہم حق کے احق ہیں۔ انہوں نے احسان کیا اصلاح کی حق کے طالب رہے خدا ان پر دھم کر کہ جنہوں نے اور ہمارے اور ان کے گنا ہوں کو بخش دے۔ میں نے اپنا قاصد تم لوگوں کے پاس یہ خط دے کر روانہ کیا ہے جس تا بہ نہا کہ کہ تو ہم اس کے دور ان کے گئی ہوئی کو روان و دیا ہوں اس لیے کہ سنت رسول اللہ میں ہوگے اور میری اطاعت کرو گئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی دور اس کے بعر ورحمۃ اللہ میں میں سے اس خط کو پڑھا اس نے چھیا ڈالا۔ ہاں منڈ ربن جارود کو یہ وسواس ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ عبیداللہ نے ہم کو گوں کو چکہ دیا ہو۔ وہ عبیداللہ کے پاس قاصد کو لیے ہوئے چلا آیا اور خط بھی اسے دکھا دیا۔

#### عبيداللد بن زيا د كاابل بصره يے خطاب:

عبیداللہ نے اس وقت قاصد کی گردن ماری اور منبر پر گیا۔ حمد وشائے الہی بجالا یا اور کہا واللہ! کوئی کیسا ہی منہ زور ہومیر بے مقابلہ میں شمبر نہیں سکتا۔ کسی کی وشنی کی میں پرواہ نہیں کرتا 'جوجھ سے عداوت رکھاس کے لیے میں عذاب ہوں جو کوئی مجھ سے جنگ آزمائی کر بے میں اس کے دی میں زہر ہوں۔ جس نے کسی قدر افکن کے ساتھ تیرا ندازی کی اس نے انصاف کی بات کی اس کو اس کے ان اور المونین نے کوفہ کا حاکم مقرر کیا ہے۔ میں کل سوری ادھر روانہ ہو جاؤں گا۔ تم لوگوں میں عثمان بن زیاد کو اپنا جا اس خدا کی جس کے سواکوئی معبود نہیں' اگر تم میں سے سی شخص کی جانشین کیے جاتا ہوں۔ دیکھوٹ الفت و بعناوت سے بچر ہنا۔ قتم ہاس خدا کی جس کے سواکوئی معبود نہیں' اگر تم میں سے سی شخص کی مختل کی اس میری اطاعت کرنے لگو تم میں کوئی مختالفت و معاند نظر ندا ہے۔ میں زیاد کا بیٹا ہوں۔ دنیا میں سب سے زیادہ اس کے ساتھ میں مشابہت رکھتا ہوں۔ دنیا میں سب سے زیادہ اس کے ساتھ میں مشابہت رکھتا ہوں۔ دنیا میں سب سے زیادہ اس کے ساتھ مشابہت نہیں ہے۔

## ابن زیادی بھرہ سے روانگی:

اسی کے دوسرے دن اس نے اپنے بھائی عثان بن زیاد کو جانشین کیا اورمسلم بن عمرو با بلی وشریک بن اعور حارثی وتمام حثم و حذام واہل وعیال کوساتھ لے کر بھر ہ سے کوفہ روانہ ہوا۔ کالاعمامہ سر پررکھے ڈھانٹا با ندھے کوفہ میں واخل ہوا۔ یہال لوگوں میں حسین بٹیٹنڈ کے روانہ ہونے کی خبر پہنچ چکی تھی' سبان کے منتظر تھے۔عبیداللّٰہ کو سمچھ کہ حسین بٹیٹٹنڈ ہیں۔جس جس جمع کی طرف سے وہ اً كزرتا تعالوگ سلام كرتے تھے اور كہتے تھے۔ يا بن رسول الله مُؤَيِّلِ مرحبا آپ كا آ جانا كيسا اچھا ہوا۔حسين افاتُنا كے ليے ان كا خوش ہونا میبیداللہ کونا گوارگز را۔ جب ان لوگول کوزیا دہ خوشی کرتے دیکھا تومسلم باہلی نے کہاہث جاؤ' بیامیرعبیداللہ بن زیاد ہے ۔ ابن زیاد کے ساتھ اس وقت کوئی دس ہیں ہی آ دمی تھے۔ جب قصر میں وہ داخل ہوااورلوگوں کومعلوم ہوا کہ عبیداللہ بن زیاد ہے۔تو سب کو یےانتہار نج اور قلق ہوا۔

عبيدالله بن زيا د کې اېل کو فه کودهمکې:

عبیداللہ نے ان کی زبان سے جو کچھ سنااس سے بے انتہا اسے غیظ وغضب آیا'اس نے کہا۔ بیلوگ جیسے ہیں' میں نے و کمچھ لیا۔ جب بیقصر میں داخل ہوا تو الصلا ۃ جامعۃ کی ندا کی گئی ۔لوگ سب جمع ہو گئے ۔حمد وثنائے الٰہی کے بعد کہا:''امیر الموشین اصلحہ اللّٰہ نے مجھے تمہارے شہر کا اور حدود کا والی مقرر کیا ہے۔اور مجھے حکم دیا ہے کہ میں تم میں جومظلوم ہواس کا انصاف کروں جومحروم ہواس کو عطا کروں' جو بات سنے اوراطاعت کرے اس پراحسان کروں جو ہے ایمان و نافر مان ہواس پرتشد د کروں۔ میں تم لوگوں کے ساتھ اس کے تھم کا اتباع کروں گا۔اس کے فرمان کونا فذکروں گا۔تم میں جو شخص خوش کردار ومطیع ہے میں اس سے پدرمہر بان کی طرح پیش آ وُل گا اور جو شخص میرانظم نه مانے گامیرافر مان بجاندلائے گااس کے لیے میرا تا زیا نداورمیری تلوار ہے۔انسان کو چاہیے کہ اپنی خیر مناہے' راستی بلا کو ٹالتی ہے۔ یہ کہ کراتر آیا۔اور تمام سرگروہوں پراورسب لوگوں پرتشد د کرنے نگا کہتم لوگوں میں جوجونو وار دہبس جن کی رائے مخالفت ونا فرمانی ہے ان سب کے نام مجھے لکھ کردو۔ جو مخص لکھ کرد ہے گاوہ بری ہوجائے گا اور جو کسی کا نام نہ لکھے وہ اس بات کا ضامن ہو کہاس کے قبیلہ میں سے کوئی جاری مخالفت اور ہم سے بغاوت نہ کرنے پائے گا۔ ایسا نہ ہوا تو پھر ہم سے شکایت نہیں ، اس کی جان و مال کالینا ہم پرحلال ہےاورجس سرگروہ کے قبیلہ میں کوئی ایسا شخص یا یا جائے گا جس کی امیر المونین کو تلاش ہواور اس نے اب تک اسے پیش نہ کیا ہوتو وہ اپنے ہی گھر کے دروازے پراٹکا دیا جائے گا۔اور دفتر عطیات سے اس کی پیخدمت سب کو لے جائے گی اورموضع عمان الزلوہ کی طرف وہ نکال دیا جائے گا۔

#### عبدالله بن حارث اورشر یک بن اعور:

یہ بھی مذکور ہے کہ یزید کا خطابی زیاد کو جب پہنچا تو اس نے اہل بھر ہ میں سے پانسوآ دمی چن لیے' ان میں عبداللہ بن حارث بھی تھا اورشریک بن اعور بھی اور شخص شیعہ علی مٹائند میں سے تھا۔سب سے پہلے یہی اوران کے ساتھ اورلوگ بھی راہ میں تھک کررہ گئے۔کہا گیا کہ زحمت سفرے وہ تھک گئے اورلوگ بھی ان کے ساتھ تھے۔ان کے بعد عبداللہ بن حارث اوران کے ساتھ والے سب تھک کررہ گئے۔ان کوامیدتھی کہ ہم لوگوں کے رہ جانے ہے ابن زیاد بھی راہ میں تو قف کرے گا اور اس ہے پہلے حسین بھاتین کوفہ میں پہنچ جا کمیں گے۔ مگر ابن زیاد کا پیر حال تھا کہ تھکے ہوئے لوگوں کی طرف مڑ کرد یکھٹا نہ تھا برابر چلا ہی جاتا تھا۔ جب قادسیہ میں پنچاتواں کا غلام آزادمہراں بھی تھک کررہ گیا۔ ابن زیاد نے کہااے مہران ای حالت سے اگرتو خودکوسنجال کر چلا چلے کہ قصر کوفہ دیکھائی دینے لگے۔ تولا کھ درہم تجھے دوں گااس نے کہا بخدامجھ نے نہیں ہوسکتا۔ این زیاد کی کوفیہ میں آمد:

این زیادیین کراتر پڑا۔لباس فاخریمنی نکال کر پہنا۔یمنی چا درکواوڑ ھااورا پے خچر پرسوار ہوا۔ پھر پیادہ ہوکر تباچا۔جس جس بہرے پرسے یہ گذرتا تھااورلوگ اے ویکھتے تھے سب بچھتے تھے کہ حسین بخاتین ہیں 'سب پکارکر کہتے تھے' مرحبایا ابن رسول اللہ! یہ کی کو جواب ہی خددیا تھا۔لوگ گھروں نے نکل نکل کراس کے پاس چلے آر ہے تھے۔نعمان بن بشیر بخاتین نے جولوگوں کا بیمال سنا۔تو اس نے قصر کا دروازہ اندر سے بند کر دیا کہ حسین بخاتیٰ اوران کے ساتھ والے نہ آنے پائیں۔عبیداللہ دروازہ پر پہنچ گیا اور نعمان بخاتیٰ کو یہی یقین تھا کہ حسین بخاتیٰ ہیں اور تمام طلق خدا ان کے گرد جمع ہے۔نعمان بخاتیٰ نے کہا میں آپ کوشم دیتا ہوں کہ میرے پاس سے چلے جائے۔میں اپنی امانت آپ کے حوالہ نہیں کروں گا۔ جمھے آپ کافل کرنا بھی منظور نہیں ہے۔ میں اپنی امانت آپ کے حوالہ نہیں کروں گا۔ جمھے آپ کافل کرنا بھی منظور نہیں ہے۔ نعمان بن بشیر رہنا تھنا اور ابن زیا و:

عبیداللہ نے کچھ جواب نہ دیا۔ پھر دونوں کنگروں کے درمیان جاکر کہا''ارے کھول تیرا بھلانہ ہو ہرئی دیرسویا''اس کے پیچھے ایک شخص نے اس کی آ وازین کی۔اس نے سب سے کہد یا۔ یاروشم ہے خدا کی بیتو ابن مرجانہ ہے۔انھوں نے جواب دیا واہ بیتو حسین رہی گئی ہیں۔ نعمان رہی گئی نے اب درواز ہ کھولا۔ ابن زیاد قصر میں داخل ہوا۔ اورلوگوں کے لیے درواز ہ بند کرلیا گیا وہ سب منتشر ہوگئے ہے۔ جہ ہوئی تو ابن زیاد منبر پر گیا اور کہا کہ''میرے ساتھ ساتھ اظہار اطاعت کرتے ہوئے جولوگ آئے اور سیجھ کہ حسین رہی گئی نوابن نوابن نریاد منبر پر آباب کہ''میرے ساتھ ساتھ ساتھ دشنی کی ہے۔ واللہ! میں نے تم میں سے کسی کو پہچانا نہیں۔ یہ کہ کرمنبر سے اتر آیا۔ اور اس کو بی خبرگذری کہ مسلم برہ عقبل بڑی شڑا یک شب پہلے ابن زیاد ہے آئے جیں اور نا جیہ کوفہ میں اتر نہیں ہوئے جیں۔ بن تمیم کے ایک غلام آزاد کو ابن زیاد نے بلایا اسے پچھ مال دیا اور بیکہا کہ تو بھی ان لوگوں کا ساشیوہ افسیار کر اتر بیا۔ اور اس مال سے ان کی اعازت کر۔ ہائی و مسلم کوڈھونڈ۔ اور ہائی کے پاس جاکر اتر بیزا۔ غلام ہائی کے پاس آیا۔ ان سے کہا کہ میں شیعہ ہوں اور میں پچھ مال لے کرآیا ہوں۔

#### ابن زیاد کے تل کامنصوبہ:

شریک بن اعور بیار ہوکر ہانی کے بہاں آئے ان ہے کہا کہ مسلم ہے کہے بہاں موجود رہیں۔ عبید اللہ میری عیادت کو بہال آئے گا۔ پھر مسلم رہی گئی ہے شریک نے پوچھاا گرعبید اللہ کے آل کا آپ کو موقع دوں تو آپ اے تلوار ماریں گے۔ مسلم نے کہا ہاں! واللہ میں اسے ماروں گا۔ اور عبید اللہ شریک کی عیادت کے لیے ہانی کے گھر میں آیا۔ شریک مسلم ہے کہہ چکے تھے کہ جب میں کہوں جھے پانی بلا دو۔ تو تم نکل کر اس پر وار کرتا۔ عبید اللہ آکر شریک کے بستر پر بیٹھ گیا اور مہر ان اس کے پاس کھڑا ہو گیا۔ شریک نے کہا بہ ہو ہو جھے پانی بلا دو۔ تو تم نکل کر اس پر وار کرتا۔ عبید اللہ آکر شریک کے بستر پر بیٹھ گیا اور مہر ان اس کے پاس کھڑا ہو گیا۔ شریک نے بہر کہا جھے پانی بلا دو۔ پھر تیسری دفعہ کہا وائے ہو تم پر ان بان بلا دو۔ ایک چھو کری کو رالے کرآئی مسلم کود کھو کر چلی گئی۔ شریک نے پھر کہا جھے پانی بلا دو۔ پھر تیسری دفعہ کہا وائے ہو تم پر بیز کراتے ہو۔ جھے پانی بلا دو۔ ایس میں میری جان بھی جھو دے تو جائے۔ مہر ان تا ڈگیا اس نے عبید اللہ کی طرف آگھ کھڑا ہوا۔ شریک نے بلا اور کہا واللہ ان تھا۔ عبید اللہ نے کہا ہے کو تکر ہو سکتا ہوں۔ کہا کہ میں تو شریک کی خاطر کرتا ہوں 'کہا ہے کو تکر ہو سکتا ہوا نے جیل اور کہا واللہ ! تمہارے آل کرنے کا سامان تھا۔ عبید اللہ نے کہا ہے کو تکر ہو سکتا ہو میں تو شریک کی خاطر کرتا ہوں '

اور پھر ہانی کے گھر میں جس پرمیرے باپ کا حسان ہے۔ ہانی بن عروہ اور ابن زیاد کی گفتگو:

اس نے واپی آگر اساء بن خارجہ اور محمد بن اضعت کو بلا جیجا۔ ان سے کہا ہانی کو میرے پاس لاؤ۔ انھوں نے کہا ہانی بغیر امان دیے وہ امان ویے تو نہیں آگیں گے۔ کہاان کو امان سے کیا واسطہ۔ ایسا کون ساقصور ان سے ہوا ہے۔ تم دونوں جا کو تو اگر بغیرا مان دیے وہ نہ آگیں تو ان کو امان دواور لے آکہ و دونوں شخص ہانی کو بلانے آگے۔ ہانی نے کہا ججھے وہ پا جائے گا تو ضرور قتل کر سے گا۔ بیاصر ار کرنے سے باز نہ آئے۔ آخر ہانی کو لے بی آئے۔ عبیداللہ خطبہ جعد پڑھر ہا تھا۔ ہائی آ کر مبحد میں بیٹھ گئے اور دونوں گیسوان کے ادھرادھر چھوٹے ہوئے تھے۔ عبیداللہ نماز سے فارغ ہو چکا تو ہائی کو رکارابیاس کے ساتھ ساتھ چلے مکان میں داخل ہوئے تو اسے ادھرادھر چھوٹے ہوئے تھے۔ عبیداللہ نماز سے فارغ ہو چکا تو ہائی کو رکارابیاس کے ساتھ ساتھ جلے مکان میں داخل ہوئے تو اس سلام کیا۔ عبیداللہ نے کہا ہائی تمہیں کیا نہیں معلوم کے میرابا پ جب اس شہر میں آیا ہے تو اس نے تمہارے باپ کے اور چرکے سواان شیعوں میں سے بے تی کے ہوئے کسی کونییں چھوڑا۔ چرکا جوانجا م ہواوہ بھی تم کو معلوم ہے۔ پھرتم سے وہ اچھی طرح پیش آتا رہا۔ پھر امیر کوفہ سے تمہاری سفارش میں اس نے بیکلہ کھا کہ میری حاجت تم سے ہائی کے باب میں ہے۔ ہائی نے کہا ہاں ایسا بی ہے۔ ہما اس کی عبیداللہ نے بیداللہ نے سے میں تا ہے تھوں کو جوان لوگوں کی جاسوس کی جھے تی کردگھا کہ جھے تی کردگھا کہ جھے تی کرد الے۔ ہائی نے کہا میں نے تو ایسانہیں کیا۔ عبیداللہ نے یہ کا مین غلام تی کی کو جوان لوگوں کی جاسوس پر مقرر تھا بلایا۔

بانی بن عروه برا بن زیاد کاحمله:

ہاں اس کو دیکھ کر سمجھ گئے کہ اس نے سب حال کہد یا ہوگا' کہااے امیر جوخرتم کو پنچی ہے جی ہے گر میں ہر گرنتمہارے احسان کو نہیں بھولوں گا۔ تمہارے لیے اور تمہارے اٹل وعیال کے لیے امان ہے جدھر تمہارے دل میں آئے ' یہال سے چلے جاؤ۔ عبیداللہ پھولوں گا۔ تمہاری سلطنت میں تم کو امان ویتا ہے۔ اس پھوسو چنے لگا۔ مہران اس کے پاس عصالے ہوئے کھڑا تھا۔ پکارا ہائے غضب بیجا ہا تمہاری سلطنت میں تم کو امان ویتا ہے۔ اس نے مہران سے کہا اسے بکڑواس نے عصار کھ دیا اور دونوں گیسو ہائی کے بکڑ لیے اور ان کے چہرہ کو بلند کیا۔ عبیداللہ نے عصالہ کا کران کے چہرہ پر مارے گیا کہ ماتھ اور ناک ان کی مجروح ہوگئی۔ عبرہ پر مارے گیا کہ ماتھ اور ناک ان کی مجروح ہوگئی۔ قبیلہ مذرج کا مخاصرہ:

لوگوں نے شور وشری آ وازسی قبیلہ فدج کو خبر ہوگئی۔ان لوگوں نے آ کر گھر کو گھیر لیا۔عبیداللہ نے تھم دیا کہ ہائی کو لے جاکر کسی حجرہ میں ڈال دو پھر مہران کو تھم دیا کہ ان کے پاس شرح کے لے آئے۔وہ شرح کو لے کرآیاان کے ساتھ ہی اہل شرط بھی چلے آئے 'ہائی نے کہا شرح تم دیکھتے ہو میر ہے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے' کہا میں تو دیکھا ہوں کہ تم زندہ ہو۔ ہائی نے کہا بی حال دیکھ کر بھی تم سیجھتے ہو کہ میں زندہ ہوں؟ میری برداری والوں سے یہی کہنا کہ اگر وہ چلے جائیں گے تو ابن زیاد مجھے تم کی اب شرح کے اب شرح عبداللہ کے پاس آئے' کہا ہائی تو زندہ ہیں' مگر زخم کاری لگا ہے اس نے کہا' حاکم وقت اپنی رعیت پرعذا برکر ہے تو تم اعتراض کرتے ہو۔ با ہر جاکران لوگوں کو سمجھاؤ۔ شرح با ہر گئے تو عبیداللہ نے ایک شخص کوان کے ساتھ کر دیا۔شرح نے کہا یہ کیا گستا خی ہے؟ وہ شخص ندہ جا ہم نے ایک ضرب اسے ماری ہے اس سے وہ مرنہیں گیا۔خود کو بھی اور اس شخص کو بھی بلا میں نہ ڈالو' یہاں سے چلے جاؤ''۔

مسلم بن عقيل بن الاستفاور باني بن عروه:

ایک روایت بہتے کہ تریک بن اعور شیعہ تھے اور جنگ صفین میں عمار کے ساتھ ساتھ بہتی تھے۔ یہ ہانی بن عروہ کہ گھر میں اترے۔ اور مسلم بن عقیل بیسی عتار کے گھر میں تھے کہ انہیں عبیداللہ کے آنے کا حال معلوم ہوا۔ یہاں ان کار بناسب کو معلوم ہو چکا تھا یہ بھی ہانی کے گھر میں چلے آئے۔ درواز ومیں داخل ہوئے ہانی سے کہلا بھیجا کہ ہا ہم آئیں۔ ہانی ہا ہم آئے ، جونہیں مسلم کود یکھا ان کا آئیس اچھا نہ معلوم ہوا۔ سلم می گھر نے کہا میں تمہارے پاس اس لیے آیا ہوں کہ مجھے پناہ دواور مہمان رکھو ہانی نے کہا خدا تمہارا بھلا کر ہے تم نے مجھے بردی تکلیف دی۔ مجھے پر جروسہ کرنے میرے گھر میں نہ چلے آئے ہوتے تو میری خواہش میرا سوال تم سے بہی ہوتا کہ میرے دیاں سے چلے جاؤ۔ گراب تو اس میں میری ذات ہے۔ ہانی اور مسلم کو جہالت سے واپس کرے؟ آؤگھر کے اندر چلے آئے۔ انہیں پناہ دے دی۔

آ زادغلام معقل:

عبیداللہ نے جس مخص کو تین ہزار درہم دے کرافشائے راز کے لیے بھیجاتھا۔ بیاسی کا غلام آزاد معقل تھا۔معقل پہلے مسلم بن عوسجہ سے ملا۔ بڑی مسجد میں وہ نماز پڑھ رہے تھے۔لوگوں ہے اس نے ساتھا کہ حسین دلی تھنے کے وہ بیعت لیتے ہیں۔ بی خص ابن عوسجہ کے پاس شیعوں کے ساتھ آمد ورفت بھی رکھتا تھا۔ کہ ہانی بیار ہوئے اور عبیداللہ ان کی عیادت کو آیا۔عمارہ بن عبید سلولی نے کہا۔ ہمارا بڑا کام بیہ ہے کہ اس فرعون کو آل کریں۔اس وقت وہ تمہارے قابو میں ہے۔اسے قل کرو۔ ہانی نے کہا ہے میں نہیں جیا ہتا کہ میرے گھر میں وہ قبل کرو۔ ہانی نے کہا ہے میں نہیں جیا ہتا کہ میرے گھر میں وہ قبل کرو۔ ہانی نے کہا ہے میں نہیں جا ہتا کہ

#### شريك بن اعور كي علالت:

ایک ہفتہ اور گذرا ہوگا کہ شریک بن اعور بہار ہوئے۔ ابن زیا داور تمام امراءان کی تعظیم کرتے تھے۔ ابن زیاد نے کہلا بھیجا کہ میں شام کوتمہارے دیکھنے کے لیے آؤں گا۔ شریک نے مسلم سے کہا آج شام کو بیمردود میری عیادت کو آنے والا ہے۔ جب وہ آ کر بیٹھے تو تم نکل کراہے تل کرڈ النااس کے بعد قصر میں جا کر بیٹھ جانا ۔ کوئی تنہیں نہیں روکے گا۔ میں جب اس بیاری سے اچھا ہو گیا تو خود بھر و میں جا کر تمہارے لیے سب انتظام کر دوں گا۔ شام کوعبیداللہ شریک کی عیادت کے لیے آیا۔

مسلم اٹھے کہ آڑیں چلے جائیں اور شریک نے تاکید کی کہ دیکھوجس وقت وہ آگر بیٹھے اسے ہرگز دم نہ لینے دینا۔ یہ س کر ہانی بن عروہ مسلم کے باس گئے اور کہا میں نہیں چاہتا کہ میرے گھر میں وہ قتل ہو۔ ہانی اس بات کو پچیم معیوب سمجھ۔ عبیداللہ آیا بیٹھا شریک کا حال ہو چھا کہ تہمیں کیا شکایت ہے اور کب سے ہے ان باتوں کو جب طول ہوا اور شریک نے ویکھا کہ سلم نہیں نکلے انہیں خوف ہوا کہ بیموقع ہاتھ سے نہ نکل جائے تو بیشعر پڑھنے لگے۔

مَا تَنْتَظِرُونَ بِسَلَمْيَ آذَ تحيُّوهَا إِسُقِينَا وَإِنْ كَانَتُ بِهَا نَفُسِي

بَنْ رَجِيبَهُ: ' العِن ملمي كوسلام كرنے ميں تمهيں اب كياانظار ہے۔ مجھے پلا دواس ميں جان بھی ميري جائے تو جائے''۔

شریک نے دوتین دفعہ اسی شعرکو پڑھا۔عبیداللہ پھے تھے ان کا کیا حال ہے۔ دیکھو بیتو ہنریان بک رہے ہیں۔ ہائی نے کہا خدا آپ کا بھلا کرے ہاں یہی ان کی حالت ہے۔ طلوع صبح ہے لے کریدوقت ہونے کو آیا۔

عبيداللها ثفااور جلاكيا\_

#### شریک بن اعور کی و فات:

اب سلم باہر آئے شریک بن اعور نے بوچھا اسے تم نے کیوں نہ آل کر ڈالا۔ کہا دوامر مانع ہوئے ایک تو بیر کہ ہائی کو گوارا نہ ہوا کہ ان کے گھر میں بیامرواقع ہو۔ دوسری بات بیہ ہوئی کہ لوگ نبی کھیا ہے بیروایت کرتے ہیں۔ کہ اچا تک قبل کرنے والے کو ایمان مانع ہے اور مومن کو اچا تک قبل کرنا نہ چاہیے۔ ہائی نے کہا واللہ اسے آل کرتے تو ایک بڑے فاس و فاجر اور کا فر دغا باز کو قبل کرتے ۔ مگر مجھی کو گوارا نہ تھا کہ میرے گھر میں اسے قبل کرو۔ شریک بن اعوراس کے بعد تین دن اور زندہ رہے پھر مر گئے عبیداللہ نے ان کی نماز پڑھی۔ مسلم و ہائی کے قبل کے بعد عبیداللہ کو یہ بات معلوم ہوئی کہ شریک کو بیاری میں جو شعر پڑھے ہوئے اس نے سنا تھا وہ مسلم کو آ مادہ کررہے تھے کہ نگلیں اور اسے قبل کریں۔ بیس کرعبیداللہ نے کہا میں اب سی عراقی کے جنازہ پر نماز نہ پڑھوں گا۔ اور واللہ مسلم کو آ مادہ کررہے تھے کہ نگلیں اور اسے قبل کریں۔ بیس کرعبیداللہ نے کہا میں اب سی عراقی کے جنازہ پر نماز نہ پڑھوں گا۔ اور واللہ اگرزیادی قبر و ہاں نہ ہوتی تو میں شریک کی قبر کھ دوا ڈالیا۔

#### معقل کی جاسوسی:

غرض شریک کے مرنے کے بعد مسلم بن عوجہ معقل کومسلم بن عقیل بڑا تیا ہے پاس لے گئے اوراس کا سب حال بیان کر دیا۔
ابن عقیل نے اس سے بیعت لی۔اور بوٹمامہ صائدی کو تھم دیا کہ معقل جو مال گزرانتا ہے لے لیں۔ یہ خدمت انہیں کے سپر دکھی۔ کہ مال پر قبضہ کرتے بعض لوگوں کی اس سے اعانت کرتے تھے 'جھیا رخریدتے تھے اور اس کا مہیں کڑی نظر رکھتے تھے۔ شجاعان عرب و بزرگان شیعہ سے تھے۔معقل سب سے پہلے یہاں کی صحبت میں آتا تھا اور سب کے آخر میں جاتا تھا۔ تمام خبریں سنا کرتا تھا اور تمام اسرار کو جانتا تھا اور جاجا کرابن زیاد کے کان میں پھونکا تھا۔

#### باني بن عروه كي مصنوعي علالت:

ہانی پہلے ابن زیاد کے پاس میں وشام جایا کرتے تھے۔ جب مسلم ان کے یہاں آ کرائرے تو انھوں نے وہیں کی آ مدور فت ترک کردی خود کو بیار کر ڈ الا۔ لکنا موقو ف کر ڈ الا۔ ابن زیاد نے ان کے بلانے کے لیے محمہ بن اشعث واساء بن خارجہ اور عمر و بن حجاج زبیدی کوروانہ کیا۔ ابن تجاج کی بہن روعہ ہانی کی زوجہ تھیں۔ یجی بن ہانی انہیں کے بطن سے تھا۔ کہتے ہیں اساء اس بات سے بے خبر تھا کہ ابن زیاد نے ہانی کو کیوں بلایا ہے لیکن محمہ بن اشعث اس کے ارادہ سے واقف تھا۔ یہ سب لوگ جب ہانی کو لے کر پہنچ ہیں تو ابن زیاد کے پاس قاضی شریح بھی موجود تھے اور اس دن ابن زیاد نے ام نافع بنت عمارہ کے ساتھ شادی کی تھی شریح کی طرف و کھے کر ابن زیاد نے پیشعر بڑھا:

''میں اس سے سلوک کا ارادہ کرتا ہوں وہ جھے قبل کرنا چاہتا ہے۔اپنے دوست مرادی کے لیے میر ایہ عذرین رکھو''۔ ہانی کی مریخمال کی پیشکش:

۔ پھر ہائی سے بوچھا کیوں ہائی امیرالموثنین اور عامہ سلمین کے لیے تمہارے گھر میں بدکسے سامان ہورہے ہیں۔ سلم کواپخ گھر میں تم نے رکھا'ان کے لیے ہتھیا راور مروان جنگی اور گھروں میں بھی تم نے مہیا کیے۔ ہانی نے انکار کیا تو اس نے معقل کوسا منے بلا کر کھڑا کر دیا۔ ہانی مجبور ہو گئے'انھوں نے صاف صاف سب حال بیان کر دیا کہ سلم بھاتینہ خود سے میرے گھر میں چلے آئے اور

ان کے متعلق جو کچھتم نے سناوہ سب سیجے ہے۔اب مجھ سے جیسا عہد و پیان تم چا ہو لے لو کہ میں تمہارے ساتھ کو کی برا کی نہیں کرنے کا۔اگر کہوتو بطور برغمال تمہارے ماس کسی کور کھ دوں اشنے دیر کے لیے کہ میں یہاں سے جا کرمسلم سے کہدوں کہ میرے گھر سے جہاں ان کا جی جاہے چلے جائیں۔ تا کہ میں ذمہ داری ہے بری ہوجاؤں۔ ابن زیا دنے کہا واللہ جب تک مسلم کومیرے یاس نہ لاؤ تم ہرگزیہاں ہے جانہیں سکتے ۔ کہاواللہ! میں ہرگز ان کوتمہارے یاس نہیں لاؤں گا۔اپنے مہمان کوتمہارے یاس لاؤں کہتم فل کرو۔ كهاوالله تتهمين لا ناموگا \_ كهاوالله مين تبيس لا وُل گا \_

باتی بن عروه اورمسلم یا ہلی:

جب تکرار ہو ھائی تومسلم بابل اٹھ کھڑا ہوا۔اس وقت تک کوفہ میں اس کے سواکوئی شامی یا بھری نہ تھا۔اس نے دیکھا کہ ہانی اپنی بات کی چے کرر ہے۔اورمسلم کےحوالہ کردینے میں ابن زیاد کی بات نہیں سنتے ۔کہا خداامیر کا بھلا کرے ذرا ہانی سے مجھے گفتگو کر لیے دواور ہانی سے کہا۔ ذرااٹھ کرادھرآ ؤمیں بھی تم سے کچھ کہنا جا ہتا ہوں۔ ہانی اٹھے اور ابن زیاد سے علیحدہ تخلیہ میں اس سے گفتگو کرنے لگے۔اب بھی بیدونوں اس سے قریب متھے۔اس کے سامنے ہی تھے۔ جب دونوں کی آ واز بلند ہوتی تھی تو وہ من سکتا تفا - جب آسته بات كرتے تھے ـ تونبيس سكتا تفا۔

مسلم نے کہا۔اے ہانی خدا کے واسطےاسیے کوتل نہ کرؤاپنی قوم اور برداری والوں پر بلانہ لاؤ۔واللہ! مجھے تہارے قتل ہونے كاافسوس ہوتا ہے۔اور ہانی اپنے دل میں سمجھ رہے تھے كہ برداري كے لوگ آتے ہى ہول كے اس نے كہا۔ بيخص (ابن عقيل) ان لوگوں کے بنی اعمام سے بیں نہ کوئی انہیں قتل کرے گا نہ سی طرح کا ضرران کو پنیجے گا۔ انہیں ان کے حوالے کر دو۔ اس میں تمہارے لیے نہ کوئی رسوائی ہے نہ کوئی منقصت ہے۔ تم تو انہیں حاکم وقت کے حوالے کرو گے۔ بانی نے کہانہیں واللہ! میری بڑی ذلت ورسوائی ہے میں زندہ موجود ہوں سیح سلامت ہوں دیکتا ہوں سمجھتا ہوں دست و بازومیں طاقت رکھتا ہوں۔میرے اعوان و مددگار بہت ہیں۔ پھربھی جسے میں نے پناہ دی ہے۔ جومیرامہمان ہے۔اسے حوالے کر دوں۔ واللہ!اگر میں اس وقت تنہا ہوتا۔ بے یارومددگار ہوتا جب بھی اپنی جان جب تک ندوے دیتا اس وقت تک اسے حوالے ندکرتا۔ با ہلی ان کونتمیں دیئے جاتا تھا اور وہ کہے جاتے تنے۔واللہ! میں بھی حوالے نہ کروں گا۔

بانی کی ابن زیا د کودهمکی:

عبیداللہ نے بیہ بات می کہا اسے میرے قریب لاؤ۔ ہائی کولوگ اس کے قریب لے گئے۔ کہا اسے میرے یاس لا نانہیں تو والله تيري گردن مارون گا۔

بانی نے کہا پھرتو یہاں تلواری بھی بہت چک جائیں گی۔

کہا کہافسوں ہے تیرے حال پر مجھے تلواروں ہے ڈرا تا ہے۔ ہانی کویہی خیال تھا کہان کی برداری کےلوگ انہیں اب بچا لیں گے۔

ابن زیادنے کہامیرے قریب اے لاؤ۔

تریب لائے تو ان کے چیرہ کوککڑی کے بنچے دھرلیا۔ ناک اور بیٹانی اور رخسار پر متصل ککڑیاں مارے جاتا تھا کہ ناک کے

نکڑے اڑگئے۔ کپڑے ان کے خون میں ڈوب گئے رخساروں اور مانھے کا گوشت ان کی داڑھی پرلئک آیا۔ آخر ککڑی ٹوٹ گئے۔ ہانی نے ایک سیاہی کی تکوار پر ہاتھ ڈالاتھا مگراس نے ان کے ہاتھ سے قبضہ کوچھڑ الیا۔اس پر عبیداللہ نے کہا:

ہرونت فتنہ ونساد؟ تو نے اپنا خون مباح کردیا۔ اب تختیق آل کرنا ہمیں مباح ہو گیا۔ اسے پکڑو۔ کسی حجرہ میں لے جاکر ڈال
دو وروازہ بند کر دواور پہرہ بٹھا دو۔ جواس نے تھم دیا تھا۔ وہی کیا گیا۔ اب اساء بن خارجہ اٹھ کھڑا ہوا اور کہا ہروفت مکرود غا؟ تو نے
ہمیں تھم دیا کہ ہانی کو لے کرآئیں۔ جب ہم لائے اور گھر کے اندرانہیں پہنچادیا تو چہرہ ان کا تو نے زخی کردیا ان کے خون سے ان ک
داڑھی کو تو نے رنگ دیا اور ان کے آل کرنے کو بھی کہدرہا ہے۔ عبیداللہ نے کہالو تم بھی یہاں موجود ہو۔ پھر سپاہیوں سے کہددیا۔ اس
کو بھی مارا بیٹیا 'سزادی' پھر قید کر دیا۔ مگر محمد بن اضعف کہنے لگا۔ ہم تو امیر کی رائے پر راضی ہیں۔ ہمارے لیے بہتری اس میں ہویا
ہرائی۔ سزادینا امیر کا کام ہے۔

قاضی شرت کی گواہی:

عمرو بن تجان کو پینجی کہ ہائی قتل ہوگئے۔ دہ بنی ندجی کوساتھ لیے ہوئے آیا۔ قصر کو گھر لیا اور پکار کے کہا میں عمر و بن حجاج ہوں اور میر نے ساتھ بنی ندجی کے شرفائے وسر ہنگ ہیں۔ ہم نے طاعت سے روگر دانی نہیں کی ہے۔ ہم نے جماعت کا ساتھ نہیں چھوڑا ہے۔ ہم کو پینجر بلگ ہے کہ ہمارارئیس قبل کیا جاتا ہے اور بیام ہم کو بخت نا گوارگذرا ہے۔ عبیداللہ سے لوگوں نے کہا کہ بنی ندجی دروازہ پر کھڑے ہیں۔ اس نے قاضی شریح سے کہا'ان کے رئیس کو جاکر درکیج لو۔ اور ان سے باہر جاکر کہدو کہ وہ زندہ ہے۔ کسی نے قتل نہیں کیا ہے میں خود دکھر کرآیا ہوں۔ غرض شریح نے جاکران کو دیکھاوہ خود بیان کرتے ہیں۔

قاضي شريح اور باني بن عروه:

جھے دی کھے کہا دیاں ہے تھا اور شمن کے بیٹے کے ساتھ چھوڑ کرگم ہوگئے اوراس وقت خون ان کی داڑھی پر جاری تھا کہ قصر کے دروازہ گئے ۔ سب مجھے اپنے دشمن اور شمن کے بیٹے کے ساتھ چھوڑ کرگم ہوگئے اوراس وقت خون ان کی داڑھی پر جاری تھا کہ قصر کے دروازہ پر کھٹ پٹ کی آ واز سائی دی اور میں وہاں سے نکلا اور ہائی میرے چھچے آ کر کہنے لگے۔ شریح! بیبی نمذ جج کے آ واز یں ہیں۔ بیسب مسلمان میرے شیعہ ہیں۔ وس آ دمی بھی ان میں سے جھے تک کیا تھے چھڑا لے جا کیں۔ میں نکل کے ان لوگوں کے سامنے گیا۔ عبیداللہ نے میرے ساتھ اپنی کراحمری کو کر دیا تھا اور بخدا گیا۔ عبیداللہ نے میرے ساتھ نہ ہوتا تو ہائی کے برداری والوں کو ان کا پیام میں ضرور پہنچا دیتا۔ غرض جب میں نکل کر ان کے سامنے گیا تو اگر بیخفی میرے ساتھ نہ ہوتا تو ہائی کے برداری والوں کو ان کا پیام میں ضرور پہنچا دیتا۔ غرض جب میں نکل کر ان کے سامنے گیا تو میں نے کہا ''امیر کوئم لوگوں کے بیہاں آ نے کی خبر ہوئی اور اپنیں دیکھ آ یا۔ تو بچھے بیتھم دیا کہ تم سے کل کرتہیں مطلع کر دوں کہ وہ دیا کہ تم ہون کی تبوی ہونے کی خبر جو تہمیں بینچی ہے وہ غلط ہے''۔ بین کر عمرونے اور اس کے ساتھ والوں نے کہا۔ شکر خدا کا کہ وہ قتل نہیں ہوئے اور اس کے ساتھ والوں نے کہا۔ شکر خدا کا کہ وہ قتل نہیں ہوئے اور سب بھے گئے۔

أبن زياد كالمسجدية فرار:

ایک روایت سیہے کہ عبیداللہ نے ہانی کو جب ماراہے اور قید کیا ہے تو اندیشہ اسے ہوا کہ لوگ اس پرحملہ کریں گے۔وہ تمام

ا پنے اہل شرطہ اور خادموں اور شہر کے رئیسوں کے ساتھ ڈکلا منبر بر گیا۔ حمد و ثنائے البی بجالا یا اس کے بعد کہا'ایہا الناس خدا کی اور ا ہے آئمکی طاعت کونہ چھوڑ و۔اختلاف وافتر اق سے بیچے رہو۔ کہ اس میں ہلاک ہو گے وٰلیل ہو گے قتل ہو گے 'جفائیس سہو گے۔ محروم رہوگے' بھائی تمہاراو ہی ہے جوتم ہے سچے بات کہددے۔اورسنوجس نے جتادیا پھراس پرالزام نہیں ہے۔منبر ہے اترا میا ہتا تھا مگرابھی اترانہ تھا کہ خرمافروشوں کی طرف سے بازاری لوگ مسجد میں گھس آئے اور دوڑتے ہوئے کہتے جاتے تھے''ابن عقیل آ گئے' ا بن عقبل آ گئے'' بیدد نکھتے ہی عبیداللہ دوڑ کرقصر میں جلا گیا اورسب دروازے بند کر لیے۔

مسلم بن عقیل میشیا کے پاس کوفیوں کا اجتماع:

عبدالله بن حازم کہتے ہیں کہ ابن عقبل نے قصر کی طرف مجھے بھیجاتھا کہ دیکھوں ہانی پر کیا گذری۔ جب ہانی کوعبیداللہ نے مارا اور قید کرلیا تو میں اپنے گھوڑے پر چڑھااور گھروالوں میں سب سے پہلے میں ہی نے مسلم بن عقبل کوخبر پہنچائی قبیلہ مراد کی عورتیں جمع ہوگئی تھیں فریادوواو بلا کررہی تھیں کہ میں نے مسلم سے سب حال بیان کر دیا۔اس وقت مسلم کے گردا گردتمام مکانوں میں ان کے عار ہزاراصحاب بھرے ہوئے تھے۔اوراٹھارہ ہزارآ دمی ان سے بیعت کر چکے تھے۔مسلم نے مجھے حکم دیا کہ میرے انصار میں یا منصورامت کہدکر پکاردو۔ میں نے پکارکرکہا۔ یامنصورامت۔اس کواہل کوفہ بھی پکار پکار کہنے گئے۔سب کےسبمسلم کے پاس

# ابن عقیل کی قصرابن زیاد کی طرف پیش قدمی:

مسلم نے ارباع کوفہ میں سے بنی کندہ و بنی رہیعہ کاعلم عبیداللہ بن عمر د کندی کو دیا۔اور کہاتم میرے آ گے آ گے سواروں کو لے کرچلو ۔قبیلہ مذحج و بنی اسد کاعلممسلم نےمسلم بن عوسجہ اسدی کو دیا اور کہاتم پیا دوں کو لے کرمیدان میں اتر ویدفوج تمہار ہے حوالیہ ہے۔اب وہ قصر کی طرف چلے۔ابن زیاد کو جومسلم کے ادھر آنے کی پینجر پہنچی تو اس نے قصر میں اپنی حفاظت کا اہتمام کیا اور سب در دازے متحکم بند کر لیے۔عباس جذلی کہتے ہیں کہ ہم جار ہزار آ دمی ابن عقیل کے ساتھ چلے تھے۔ جب قصر تک پہنچے ہیں تو تین سور ہ کئے تھے ۔مسلم قبیلہ مراد کے ساتھ قصر تک پنچے اور اے گھر لیا۔ پھر لوگ آنے لگے اور جمع ہونے لگے۔ ہمیں تھوڑ ابی زمانہ گذرا تھا کہ لوگوں سے بازار یوں ہے مبحد مجرگئی اور شام تک سب جمع ہوتے چلے گئے۔

#### ابن زياد كي يريشاني:

عبیداللہ بہت مضطرب ہو گیا بڑا سبب بیٹھا کہ درواز ہ قصر کے سوا کوئی اس کے لیے بناہ نتھی ۔کل تمیں سر ہنگ اہل شرطہ میں سے اس کے پاس تھے۔اور بیں شخص اشراف اور گھر کے لوگ اور نو کر جا کر ملا کر تھے ۔قصر کا جو درواز ہ رومی محلّبہ کے متصل تھا ادھر سے ابن زیاد کے پاس اشراف شہرآ مدورفت کرتے تھے۔ ابن زیاد کے پاس جولوگ تھے یہ بلند ہو ہوکراس ہجوم کو د کھتے تھے اور ڈرتے تھے۔ کہ وہ کہیں پھرنہ مارین' گالیاں نہ دیں اوران کا بیرحال تھا کہ عبیداللہ کواوراس کے باپ کو گالیاں دے رہے تھے۔ عبیداللہ نے کثیر بن شہاب حارثی کو بلا کر تھم دیا کہ قبیلہ مذج کے جولوگ اس کی اطاعت میں مہیں انہیں ساتھ لے کر کوفہ میں پھرے اور ابن عقیل کا ساتھ چھوڑنے پرلوگوں کو آمادہ کرے۔ان کو جنگ کا خوف دلائے۔ان کوعقوبت شاہی سے ڈرائے اورمحمر بن اشعث کو حکم دیا کہ کندہ وحضر موت کے جولوگ اس کی اطاعت میں ہیں ان کوساتھ لے کر نگلے اور ایک علم بلند کر دے کہ جوشخص اس

سر جائے اے امان ہے۔ عبدالاعلیٰ کی گرفتاری:

ای طرح کے احکام قعقاع اور شبت اور تجار اور شمر ذی الجوش کو دیئے اور روسائے قوم جواس کے پاس موجود تھے۔ ان کو روک رکھا کہ وہاں سے نکلنے نہ پائیں اس لیے کہ امیر کے پاس بہت کم لوگ ہیں۔ کثیر لوگوں کے اغوا کرنے کے لیے نکلا۔ اس نے دیکھا بنی کلب کا ایک شخص عبد الاعلی سلح ہوکر پچھلوگوں کے ساتھ ابن فقیل کے پاس جانا چاہتا ہے کثیر نے اسے گرفتار کیا اور ابن زیاد کے پاس لے کرآ یا۔ اس نے ابن زیاد سے کہا ہیں تو تیر ہے ہی پاس آتا تھا۔ یہن کر اس نے جواب دیا ہاں تو معدہ بھی مجھ سے کیا تھا۔ پھر تھم دیا گیا کہ اسے قید کر لو۔

عماره بن صلحب کی گرفتاری:

ابن اہعد قصر ہے نکل کرمخلہ بنی تمارہ میں آ کر تھی راس نے دیکھا عمارہ بن صلخب ہتھیارلگائے ہوئے ابن عقیل کے پاس جانا چا ہتا ہے۔ ابن اہعد نے اسے گرفتار کر کے ابن زیاد کے پاس بھتے دیا۔ اس نے قید کر لیا۔ ابن عقیل نے محمہ بن اضعت کے مقابلہ میں عبد الرحمان شامی کو مسجد سے روانہ کیا۔ اس بچوم کو دیکھ کر ابن اضعت روگردانی کرنے لگا اور پیچھے ہٹے لگا۔ اور قعقاع نے ابن اہعد نے کے پاس بلا بھیجا کہ میں نے عرار کی طرف سے ابن عقیل پرحملہ کیا وہ اس مقام سے چیھے ہمٹ گئے۔ ابن اشعث رومی محلّہ کی طرف سے ابن زیاد کے پاس پہنچا۔ جب کثیر اور محمہ بن اہمعیت اور قعقاع اپنی برادری کے لوگوں میں سے جنہوں نے ان کی بات سنی انہیں ساتھ لیے ہوئے ابن زیاد کے پاس جمع ہو کر آئے تو کثیر نے اس سے کہا اور بیسب کے سب ابن زیاد کے خبر خوا ہوں میں سنی انہیں ساتھ لیے ہوئے ابن زیاد کے پاس جمع ہو کر آئے تو کثیر نے اس سے کہا اور بیسب کے سب ابن زیاد کے خبر خوا ہوں میں والے اور تمام خدا ہما کرے امیر کا اس وقت آپ کے قصر میں بہت لوگ آپ کے پاس موجود ہیں۔ اشراف شہر اہل شرط آپ کے گھر والے اور تمام خدا ہما کر نے امیر کا ال وقت آپ کے تصر میں بہت لوگ آپ کے باس موجود ہیں۔ اشراف شہر اہل شرط آپ کے گھر بن ربھی کو تم دے کر باہر نکالا۔ ابن عقیل کے ساتھ جو لوگ تھے وہ شام تک تکبیر کہتے رہے۔ اور جوم کرتے رہے اور ان کا حملہ بہت بن ربھی کو تم دے کر باہر نکالا۔ ابن عقیل کے ساتھ جو لوگ تھے وہ شام تک تکبیر کہتے رہے۔ اور جوم کرتے رہے اور ان کا حملہ بہت شدید ہوگا۔

ابن زیاد کی شرفائے شہر کو ہدایت:

اب عبیداللہ نے اشراف شہر کو بلا کرجمع کیا اور ان ہے کہا' بلندی پر چڑھ کر ان لوگوں کے سامنے جاؤ اور ان میں سے جو اطاعت کریں انہیں انعام واکرام کا امیدوار کرو۔اور جونافر مانی کریں ان کومحروم رہنے اور سزا پانے کا خوف دلاؤ۔اور ان کوآگاہ کروکہان کے لیے شام سے فوجیس روانہ ہو چکی ہیں' غرض اشراف شہر بلندی پر چڑھ کرسب کے سامنے آئے۔

كثير بن شهاب كي تقرير:

اورسب سے پہلے کثیر بن شہاب نے تقریر کی آفاب غروب ہونے کوتھا۔ جب تک وہ کہتا ہی رہا''لوگو!اپنے اپنے گھرول کی طرف واپس جاؤ۔ شروفساد میں جلدی نہ کرو۔خود کواپنے ہاتھوں قبل نہ کراؤ۔ دیکھوا میرالموشین بزید کی فوجیں چل چکی ہیں۔ سنو! امیر نے خداسے یہ عہد کرلیا ہے کہ اگرتم اس سے جنگ پرآ مادہ رہے اوراسی شام کو یہاں سے واپس نہ ہوئے تو تمہاری ذریت کوعطا سے محروم کردے گا۔ اور تمہارے جنگ جولوگوں کوعزوات اہل شام ہیں متفرق کردے گا۔ برے کی جگہ ایجھے کو غائب کے عوض میں

حاضر کو گرفتار کر لے گا۔ جس جس نے نافر مانی کی ہے ان میں سے بے سزادیئے ایک کو بھی نہ چھوڑے گا''۔اور تمام اشراف شہر ۔ بھی اس طرح کی تقریر یا۔ اہل کوفیہ کی عہد شکنی:

ان کی گفتگوس س کرلوگ متفرق ہونے لگے اور واپس جانے لگے۔ ایک ایک عورت اپنے بیٹے یا بھائی کے یاس آتی تھی اور کہتی تھی کہ یہاں سے چلواتنے لوگ ہیں ہے جھ لیں گے۔ کوئی مروا پنے جٹے یا بھائی کے پاس آتا تھا اور کہتا تھا کل اہل شام آجا کیں سے تو تم ان سے کیوکر جنگ کرسکو سے۔ چلو یہاں سے اور وہ اس کے ساتھ چلا جاتا تھا۔ اس طرح لوگ متفرق و پراگندہ ہوتے رہے۔شام تک ابن عقبل کے پاس تمیں شخصوں سے زیادہ بعد میں نہ تھے۔ حد ہوگئی کہ نمازمغرب میں بھی ابن عقبل کے پاس تمیں فخصوں سے زیا دہشر یک نہ تھے۔ جب انہوں نے بیدد یکھا کہ شام ہوگئی اوران کے ساتھ یہی چند مخف رہ گئے ہیں تو وہ ن<u>کلے</u> اورا بواب کندہ کی طرف متوجہ ہوئے۔ دروازہ تک پہنچے تھے کہ دس ہی آ دمی رہ گئے۔ دروازہ سے باہر جو نکلے تو کوئی بھی ساتھ نہ تھا۔اب جومز کر دیکھتے ہیں تو کوئی اتنا بھی نہ تھا کہ راستہ بتائے پاکسی گھر میں لے جائے یا دشمن کا سامنا ہو جائے تو ان کے آڑے آئے ۔ بیرمنہ اٹھائے ہوئے چلے کوفہ کی گلیوں میں جاروں طرف مزمز کرد کھتے جاتے تھے۔

مسلم بن عقبل رضافتُهُ اور طوعه:

یہ معلوم تھا کہ میں کہاں جارہا ہوں۔ جاتے جاتے بنی جبلہ کندہ مے محلّہ میں ایک عورت کے دروازہ پر پہنچے۔اس عورت کا نام طوعہ تھا۔ بداشعث بن قیس کی ام ولد تھی۔ اس نے جب آزاو کر دیا تو اسید حضری نے اس سے عقد کرلیا۔ ہلال اس کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ ہلال بھی لوگوں کے ساتھ اس ہنگامہ میں گیا ہوا تھا۔ ماں درواز ہ پر کھڑی ہوئی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ ابن عقیل نے اسے سلام کیا۔اس نے جواب سلام دیا۔ ابن عقبل نے کہا نیک بخت تھوڑ اپانی مجھے بلا۔اس نے یانی لاکر بلا دیا۔ مسلم وہیں بیٹھ گئے۔ عورت پانی کابرتن رکھ کر پھر باہر آئی کہنے گئی۔ بندۂ خدا کیا پانی تو نے نہیں پیا؟ کہا کہ ہاں پیا۔ کہاا چھااب اپنے گھر جاؤ۔ مسلم حیپ ہور ہے۔اتنے میں وہ پھر باہرآئی۔اوروہی بات پھر کہی۔اب بھی مسلم چیپ رہے تواس نے کہا۔سبحان اللہ!اے بندہ خدااب اپنے گھر جا خدا تیرا بھلا کر ہے۔میرے درواز ہے برتمہارا بیٹھنا مناسب نہیں۔ میں اس کی اجازت نہیں دیتی۔

طوعه كي مسلم بن عقبل مبينة كوا مان:

بین کرمسلم اٹھ کھڑے ہوئے اور کہا اے نیک بخت اس شہر میں میرا کہیں ٹھکا نانہیں ہے نہ برداری والے ہیں۔تم کچھ نیک کر دا در ثواب کما وُشاید میں مجھی اس کاعوض بھی کر دوں گا۔اس نے کہاا ہے خص بیتم کیا کہدرہے ہو۔ کہا میں مسلم بن عقیل ہوں لوگوں نے مجھ سے دغا کی۔ مجھے دھوکا دیا۔ پوچھا کیا تہمیں مسلم بٹی ٹیٹ ہو کہا کہ ہاں! اب اس نے کہا اندر چلے آؤاورا کی حجرہ میں انہیں کر دیا۔ میچرہ اس حجرہ کے علاوہ تھا جس میں وہ خودر ہا کرتی تھی۔ان کے لیےاس نے فرش کوریا کھانا لے کرآئی مسلم نے سچھ نہیں کھایا۔اتنے میں اس کا بیٹا آ گیا۔اس نے ماں کودیکھا کہ بار باراس حجرہ میں جاتی آتی ہے کہنے لگا تیرےاس حجرہ میں بار بار آنے جانے سے مجھ شک ہوتا ہے کوئی نہ کوئی بات ضرور ہے اس نے کہا بیٹا یہ بات نہ پوچھواسے جانے دواس نے کہا میں خدا کی قتم دیتا ہوں کہ مجھے بتا دو۔ کہنے گئی بیٹھا پنا کام کر مجھ سے پچھٹ یو چھ۔وہ بہت اصرار کرنے لگا تواس نے کہا بیٹھا دیکھے جومیں کہتی ہوں اس

کاکسی سے ذکر نہ کرنا۔ پھراس سے تتم لی اور اس نے تتم کھائی۔ تو ماں نے بیٹے سے حال بیان کر دیا۔ بین کروہ لیٹ رہااور حیب ہو گیا۔لوگ کہتے ہیں کہ بیآ وار چھش تھابعض کہتے ہیںا پنے ساتھ والوں میں بیٹھ کرشراب بھی پیا کرتا تھا۔ جب زیادہ دیر ہوگئ۔ اہل کوفیہ کی مسجد میں حاضر ہونے کی منا دی:

ابن زیاد نے دیکھا کہ اصحاب مسلم کی آ وازیں جس طرح پہلے سائی دیتی تھیں ابنہیں سنائی دیتیں ۔ تواپنے اصحاب سے کہا' کو تھے پر جا دیکھوتو ان لوگوں میں کا اب بھی کوئی شخص دکھائی دیتا ہے۔لوگوں نے جا کر دیکھائسی کوبھی نہ پایا۔ابن زیاد نے کہا دیکھو سائبانوں کے بنیچ چھے ہوئے تمہاری گھات میں نہ بیٹھے ہوں۔ یہن کرلوگ متجد کے حن میں جو دالان (قصر کے متصل ) بنے ہوئے تھے ان کی چھتوں پر چڑھ گئے اور ان کے ہاتھ میں مشعلیں تھیں جھکا جھکا کر دیکھتے تھے کہ سائبانوں میں کوئی ہے تو نہیں مشعلیں تبھی روشنی دیتی تھیں مجھی اچھی طرح جلتی نتھیں تو لوگوں نے قندیلوں کواٹکا یا اور پھپچیوں کے ٹکڑے رسیوں میں باندھ کرآگ لگا دی پھر ز مین تک اسے اٹکا دیا۔ دور کے قریب کے درمیان کے سب سائبانوں کی اس طرح دیکیے بھال کی۔ بلکہ جس سائبان میں منبرتھا اسے بھی اس طرح دیکھ بھال لیا۔ جب وہاں کسی کونہ یا یا تو ابن زیا دکواس کی اطلاع دی۔اب اس نے مبجد کی طرف کا درواز ہ کھولا ۔قصر سے نکلا۔منبر پر گیا۔اس کے رفقاء بھی اس کے ساتھ آئے۔اس نے حکم دیا کہ وہ لوگ اسے گھیر کر بیٹھیں۔وقت عشاء سے ذرا پہلے کا بیوا قعہ ہے۔اب عمرو بن نافع کو تھم دیا کہ ندا کر دے کہ کوئی شخص ہوخواہ اہل شرطہ میں سے خواہ اہل کاروں میں سے یا معتمدوں میں سے یا سر بازوں میں سے اگر نمازعشاء مبحد میں آ کرنہ پڑھے تو اس کے لیےا مان نہیں۔ ساعت کی ساعت میں مبحد لوگوں سے بھر گئی پھرمنا دی کوتھم دیا کہ نماز کے لیے پکارے۔اس وقت حصین بن تمیم نے ابن زید سے کہاجی جا ہے تم لوگوں کونماز پڑھاؤیا یہ ہو کہ کوئی اورنماز پڑھائے اورتم اندر جا کرقصر میں نماز پڑھو۔اس لیے کہ مجھے اندیشہ ہوتا ہے تمہّارا کوئی دشمن تم پرحملہ نہ کر بیٹھے۔ کہا میرے سیا ہموں سے کہددوجس طرح میرے پیچھے کھڑے رہتے ہیں اسی طرح کھڑے دہیں اورتم خودان کے درمیان پھرتے رہو۔ میں اس وقت تو قصر میں نہ جاؤں گا۔اس نے سب کے ساتھ ہی نماز پڑھی۔

ابن عقيل كي كرفتاري ياقتل كااعلان:

پھر کھڑے ہوکرحمد وثنائے الہی بجالا یا پھر کہا ابن عقیل احمق جاہل نے جو مخالفت وسرکشی کی ہے وہ تم نے دیکھی اب جس شخص کے گھر میں اس کومیں یا وُن گا خدا کی طرف سے اس کے لیے امان نہیں۔اور جو مخص اس کو لے آئے گا اس کا خون بہاا ہے انعام میں ملے گا۔ بندگانِ خدا ڈرتے رہو۔اپنی طاعت و بیعت کو نہ چھوڑ و۔اپنی جان کے پیچھے نہ پڑو۔ حصین بن تمیم تو سن رکھا گر کوفہ کی کسی گلی کے درواز ہ سے صبح کوآ مدور فٹ جمو کی یا پیشخص نکل گیا اور تو اسے میرے پاس لے کرنہ آیا تو تیری موت ہی آ جائے گی۔ میں جھے کو اہل کوفہ کے گھروں پرمسلط کرتا ہوں۔ گلیوں کے نکاس پرنگہبان مقرر کردے اورضیح ہوتے ہی جاسب گھروں کی تلاشی لے۔ گھروں کے اندر تنحص کر۔اور کسی نہ کسی طرح اس مخص کومیرے پاس لا ناحصین بن تمیم سے تھا۔اورا بن زیا دیے اہل شرطہ میں سر کر دہ تھا۔ یہ کہہ کر

ا بن اثیرنے اس فقرہ کو چھوڑ ویا نے سخطری کی عبارت سے ۔ (فَفَرعُوا بِحَابِعَ)

إِنْ صَاحَ بَاتٌ سِكَةٍ مِنْ سِكَكِ الْكُوفَةِ ' لغت مِن ج يقال "لَقِيْتَهُ قَبْلَ كُلِّ صَبِيْحٍ وَ نفر "إِذَا لَقِيْتَهُ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ - ١٢ ۲

ابن زیا داتر ااورقصر میں چلا گیا۔عمرو بن حریث کوایک علم دے کرابن زیا دینے لوگوں پر حاکم مقرر کر دیا تھا۔صبح ہوئی تواہیے مقام پر آ کے بیٹھ گیا۔لوگوں کو اندر آنے کی اجازت دی۔ آئے بھی سب لوگ محمد بن اشعث بھی آیا۔ تو این زیاد کہنے لگا۔اس شخص کا کیا یو چھنا جس پر بد گمانی وخیانت کا شائر بھی نہیں ہوسکتا۔ پھراینے پہلومیں اسے بٹھالیا۔

ہلال بن اسید کی مخبری:

اس ضعیفہ کا بیٹا ہلال بن اسید جس کی ماں نے مسلم کو گھر میں رکھ لیا تھا۔ صبح ہوتے ہی محمد بن اشعث کے بیٹے عبد الرحمٰن کے پاس پہنچا اوراس سے کہددیا کمسلم میری مال کے یہاں ہیں۔عبدالرحمٰن اپنے باپ کے پاس آیاوہ ابن زیاد کے یہاں تھا۔اس سے چیکے چیکے سب حال بیان کر دیا۔ ابن زیا دینے یو چھا بتاؤتمہارے بیٹے نے کیا با تیں کیں۔اس نے کہامسلم ہمارے ہی گھروں میں سے ا یک گھر میں ہیں۔ابن زیاد نے چھڑی لے کراس کے پہلومیں چھوٹی اور کہااٹھوابھی میرے پاس اسے لے کرآ ؤ۔ابن اشعث اٹھ کھڑا ہوا۔اورا بن زیاد نےعمرو بن حریث سے جو کہ سجد میں اس کی جانشینی کرر ہاتھا کہلا بھیجا کہ بنی قیس میں کے ساٹھے یا ستر آ دمی ابن

ابن اشعث کے ساتھ اس کے خاندان والوں کا بھیجنا ابن زیا داچھا نہ مجھا۔ وہ خوب جانتا تھا کہ ہرقوم کے لوگ مسلم کے سے تشخص کا اپنے یہاں گرفتار ہو جانا گوارانہ کریں گے اس نے عمرو بن عبیداللہ ملمی کے ماتحت ساٹھ یاستر شخص بی قیس کے کر دیتے ۔اور بیسب ابن اشعث کے ساتھ اس کے گھر پر پہنچ جس میں مسلم تھے۔گھوڑوں کی ٹاپ اورلوگوں کی آ وازیں من کرمسلم سمجھ گئے کہ مجھ پر دوڑ آ گئی۔ بیتلوار لے کران لوگوں کی طرف بڑھے اور وہ لوگ گھر بیں گھس پڑے ۔مسلم بڑٹ ٹھزنے تلواریں مار مارکرسپ کو گھر ہے نکال دیا۔انہوں نے پھر پلٹ کرحملہ کیا اورمسلم نے بھی اس طرح مقابلہ کیا۔

#### مسلم بن عقيل رئي النا كي شجاعت:

بکیر بن حمران احمری اورمسلم من پنتی بین تلوار چلنے لگی ۔ بکیر نے مسلم کے مند پرتلوار ماری او پروالا ہونٹ ان کا کٹ گیا یہ بچے کا ہونٹ بھی زخمی ہوا' سامنے کے دودانت گر گئے ۔مسلمؓ نے اس کے سر پر کاری زخم لگایا پھر دوسری تلواراس کے کا ندھے پراس زور سے لگانی کہ میں نہ تک اتر گئی ہوتی۔ بیرحالت دیکھ کرسب لوگ مکان کی بیثت پر سے بلند ہو ہوکران پر پتھر برسانے لگے اور بانس کی چھپلیاں آ گ ہے رہی ہوئی مکان کی حصت پر ہے ڈالنے لگا۔ بید کھے کرمسلم تلوار کھنچے ہوئے گلی میں ان سے لڑنے کونکل آئے اور قبال میں مصروف ہو گئے۔

#### ابن عقیل کے لیے ابن اشعث کی امان:

ابن اهدف نے سامنے آ کر کہا اے شخص تمہارے لیے امان ہے۔ تم کیوں اپنے کوخو قبل کررہے ہو۔ مسلمٌ اسی طرح شمشیر زنی کرتے رہےاورر ہزیڑھتے جاتے تھے (جس کا آخری مصرعہ بہتھا)

أَخَافُ أَنْ أَكُذَبَ أَوُ أُغَرُا

'' مجھے بیاندیشہ ہے کہ مجھ سے جھوٹ بولیں گے یا مجھے دھوکا دیں گے''۔

ا بن اشعث نے کہا کوئی تم سے جھوٹ نہیں بولے گا کوئی تمہارے ساتھ فریب نہیں کرے گا۔کوئی تم کو دھوکا نہ دے گا۔ سب لوگتمہاری برادری کے ہیں۔تم کوتل کرنانہیں جا ہتے نہتم پر ہاتھ اٹھانا چا ہتے ہیں۔مسلم پھروں کی مارسے زخموں میں چور ہور ہے تھے۔ جنگ کرنے کی طاقت ان میں باتی نہ رہی تھی اور ہانپ رہے تھے۔اسی مکان کے ایک جانب دیوار سے پیٹھ لگا کر کھڑے ہو گئے۔ ابن اشعف ان کے قریب آ کر کہنے لگا آپ کے لیے امان ہے۔ مسلم بھاتھ نے کہا میرے لیے امان ہے کہا کہ ہاں امان ہے اورسب لوگ بکارا مٹھے کہ آپ کے لیے امان ہے۔بس ایک سلمی تھا کہ وہ یہ کہر کنارہ کش ہوگیا کہ جھے اس امر میں کوئی دخل نہیں ہے۔

مسلم نے کہا''اگرتم لوگ مجھ سے امان کے لیے نہ کہتے تو میں تمہارے ہاتھ اپنا ہاتھ نہ دیتا''۔ایک فچریران کوسوار کر دیا اور سب کے سب ہجوم کر کے آئے مسلم نے تلوار مجلے میں ڈال کی تھی ان لوگوں نے تلواران کے مجلے سے نکال لی۔اس وقت مسلم بھاٹشنز کواپنی جان کے بیچنے سے مایوسی ہوگئی۔ آنسوآ تکھول میں بھرلائے اور کہا سے پہلی دغا میرے ساتھ کی۔ ابن افعد نے کہا مجھے امید ہے کہ تہارے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ مسلم نے کہابس امید ہی امید ہے۔ امان جوتم نے دی ہے وہ کیا ہوئی پھرانا للدوانا الیدرجعون کہا اور رونے گئے۔ سلنی نے مسلم سے کہا کہ جوشف اس امر کا طلب گار ہوجس بات کے تم طالب تنے اس پرتمہاری سی مصیبت پڑ جائے " وہ تواس طرح ندروئے گا۔

# ابن افعدف سے ابن عثیل کی وصیت:

مسلم نے کہااگر چہا کیے چٹم زون کے لیے بھی میں اپنی جان کا تلف ہونا نا گوارنہیں کرتا پھربھی میں اپنی جان کے لیے نہیں رو ر ہا ہوں نہ میں اپنے قتل کا ماتم کرر ہا ہوں۔ میں تو اپنے عزیز وں کے لیے رور ہا ہوں جومیرے پاس آنے والے ہیں۔ میں حسین برفاتین اوران کی اولا د کے لیے رور ہا ہوں۔ یہ کہہ کراین اشعث کی طرف متوجہ ہوئے کہاا ہے بندۂ خدا! میں سمجھتا ہوں کہ تو مجھے امان تونہیں دے سکے گا۔ بھلا اتناسلوک میرے ساتھ تو کرے گا کہ اپنے کسی آ دی کومیری طرف سے حسین رہاٹھ کے پاس بھیج دے۔وہ آج ہی کل میں تم لوگوں کے پاس آنے کوروانہ ہو چکے ہوں گے اوراہل بیت بھی ان کے ساتھ ہوں گے تم جومیری ہے تا بی دیکھ رہے ہووہ محض اس سبب سے ہے۔میری طرف سے یہ پیغام پہنچا دے کہ دمسلم نے جھے آپ کے یاس بھیجا ہے وہ گرفتار ہو بچکے ہیں سنہیں جاہے کہ آپ یہاں آئیں اور قبل کیے جائیں آپ اہل بیت کو لے کر بلٹ جائے ۔کوفیوں کے دھو کے میں نہ آئے۔ یہ وہی لوگ ہیں جن سے چھٹکارایانے کے لیے آپ کے والدمرنے اور قل ہوجانے کی اپنے تمنار کھتے تھے۔ اہل کوف آپ سے بھی جھوٹ ہولے مجھ ہے بھی جھوٹ ہولے۔جس کوفریب دیا اس کی رائے''۔ابن اهدٹ نے کہا واللہ میں ایبا ہی کروں گا اور ابن زیاد سے بھی کہہ دوں گا کہتم کومیں امان دے چکا ہوں۔

#### ابن افعث كا قاصد:

ابن اهعت نے ایاس طائی کو جو کہ ایک شاعر تھا اور اس کے پاس بہت آیا جایا کرتا تھا بلا بھیجا۔ اس سے کہاتم حسین رہی گئز کے یاس روانہ ہو جاؤ اور بیرخط ان کو پہنچا دو۔ خط میں جو جو با تنیں مسلمؓ نے کہی تھیں وہ سب اس نے لکھ دیں اور کہالو بیزادِراہ ہے۔ بیر

سامان سفر ہے۔ یہ تمہارے عیال کے دینے کے لیے بھی ہے۔اس نے کہامیرے پاس اونٹ نہیں ہے۔ جواونٹ تھاوہ از کاررفتہ ہو چکا ہے۔ ابن اشعث نے کہا تو بیاونٹ پالان سمیت موجود ہے سوار ہو۔ ایاس روانہ ہوا' چار دن کی مدت میں منزل زبالہ میں حسین رہائٹی سے ملا اور خط ان کو دے دیا میڑھ کر کہا 'جومقدر میں ہے وہ ہونے والا ہے اپنی جانوں کے تلف ہونے اور تو م کی برائی كرنے كوہم نے خدا پر ركھا۔ مسلم بانى كے كھريى جب اٹھ آئے ہيں اور اٹھارہ ہزار آ دى نے ان سے بيعت كى ہے تو عابس بن ابى حبیب کے ہاتھ حسین رہائٹن کوککھ کرچیج چکے تھے۔'' پیغامبرا پنے لوگوں ہے جھوٹ نہیں بولتا۔ مجھے سے اٹھارہ ہزاراہل کوفیہ نے بیعت کی ہے جلدی میرے خط کود کیھتے ہی اس طرف روانہ ہو جئے ۔سپ لوگ آپ کے ساتھ ہیں ۔ آل معاویہ ہے ان کو پچھ مطلب نہیں نہوہ ان كى خوا بش ركھتے ہيں والسلام ''۔

ابن زیاد کا امان ویے سے انکار:

ابن اهعی مسلم کو لیے ہوئے قصر کوفد کے درواز ہرآیا اور اذن طلب کیا۔اذن مل گیا۔اس نے ابن زیاد سے مسلم کا سب ما جراا وربکیر نے جوواران پر کیاسب بیان کیا۔ابن زیاد نے کہا خدااس کا برا کرے۔اس کے بعد ابن افعیف نے امان دینے کا ذکر کیا۔ابن زیا دیے کہاتم امان دینے والے کون ہم کواس لیے میں نے نہیں بھیجاتھا کہ جا کران کوامان دو تے نہیں تو اس لیے بھیجاتھا کہ میرے پاس ان کولے آؤ۔ ابن اشعب میں کر چپ ہور ہا۔ مسلم قصر کے درواز ہ پر جب پہنچے ہیں تو پیا سے تھے۔ یہاں دروانوہ پر پچھ لوگ اذن کے منتظر بیٹھے ہوئے تھے۔ان میں ممارہ بن عقبہ وعمر و بن حریث ومسلم بن عمر دوکشر بن شہاب بھی تھے۔

مسلم بن عمروبا الى كى كستاخى:

قصر کے درواز و پر مختذے یا نی کی ایک ملکی رکھی ہوئی تھی ۔مسلم زخاتیٰ نے کہا۔ جھے اس میں سے تھوڑ اپانی پلا دو۔ابن عمرونے جواب دیا دیکھوکیا تھنڈایانی ہے۔''واللہ!اس میں سے ایک بوند بھی تم کونہ ملے گی۔ آتش دوزخ کا کھولتا ہوایانی تہمارے پینے میں آ يے گا۔ "مسلم نے بوجھاار بے تو کون مخص ہے کہا" میں اس مخص کافرزند موں کہ جب تونے حق کا افکار کیا تواس نے اعتراف کیا۔ جب تونے کھوٹا پن ظاہر کیا تو اس نے خلوص دکھایا 'جب تونے نافر مانی اور مخالفت کی تو اس نے بات کو سنا اور اطاعت کی میں مسلم بن عمر با ہلی ہوں''مسلم نے کہا'' خدا پنجھ سے سمجھے۔ کیسا بے رحم وید زبان تو ہے کیسا سنگ دل و درشت طینت تو ہے۔اے ابن باہلہ دوزخ کے عذاب دائمی اوراس کھولتے ہوئے پانی کا زیادہ تر توسزاوار ہے' ۔مسلم سیکه کردیوار سے نگ کر بیٹ مسلم اورعمرو بن حريث نے اپنے غلام سليمان كو بھيجاوہ ايك برتن ميں يانى لے كرآ يا اور سلم بلاديا-

مسلم بن عقبل مین الله کی یانی پینے سے محروی:

ا یک روایت سے سبح کی تمارہ نے اپنے غلام قیس کو بھیجاوہ ایک مکئی لے کرآیا اس پررو مال پڑا ہوا تھا اوراس کے ساتھ ایک کٹورا تھا۔ کورے میں پانی انڈیل کرمسلم کواس نے بلایا۔ بیرجب پینا جائے تھے۔ کٹوراخون سے بھرجاتا تھا۔ جب تیسری وفعہ غلام نے كورا بجرديا اورمسلم نے چينے كاارا ده كيا توسامنے كے دونوں دانٹ كثور بيس آرہے مسلم نے كہا: "الحمد للدميرى تسمت ميں پانى ہوتا تو میں پیتا'' اب مسلم کوابن زیاد کے سامنے لے محے تو انہوں نے اسے سلام نہیں کیا۔ ایک سپاہی بولا۔ تو امیر کوسلام نیس کرتا۔ مسلم نے کہا امیر مجھے تل کرنا جا ہتا ہے تو میراسلام کیا۔اورا گرفتل کرنانہیں چاہتا تو بے شک بہت وفعہ اسے میں سلام کرلوں گا۔ابن

زیادنے جواب دیا ہے شک میں مخصے قبل کروں گا مسلم نے یو چھا۔ کیا یہی بات ہے۔ کہاہاں یہی بات ہے۔ مسلم بن عقيل بين كي ابن سعد كو وصيت:

مسلم نے کہا تو مجھے ذراا بنی قوم کے کمی مخض سے وصیت کر لینے دے میہ کرمسلم نے ابن زیاد کے ہم نشینوں کی طرف نظر کی عمر بن سعد وہاں موجود تھا۔ کہا''اے عمر و مجھ میں تجھ میں قرابت ہے۔ میں تجھ سے ایک حاجت رکھتا ہوں۔ کتھے اس کا پورا کرنا ضرور ہے اور وہ ایک راز ہے' ابن سعدنے اس کے سننے سے انکار کیا۔اس پر ابن زیاد نے کہا اپنے عم کی بات کو سننے سے انکار نہ چاہیے۔ابن سعداٹھ کھڑا ہوااورمسلمؓ کے ساتھ ایسی جگہ جا کر ہیٹیا جہاں سے ابن زیاد کا بھی سامنا تھا۔مسلمؓ نے کہا'' کوفہ میں مجھ پر قرض ہو گیا ہے جس سے میں یہاں وار دہوا ہوں سات سو درہم قرض لے چکا پیقرض میراا داکر دینا اور میری لاش کا ذیرا خیال رکھنا ا بن زیا د سے مانگ لینااور وفن کر دینااور حسین می تین کے پاس کسی شخص کو بھیج دینا کہ ان کو واپس کر دے۔ میں تو انہیں لکھ چکا ہوں کہ لوگ آپ کا ساتھ دیں گے۔میراخیال یہی ہے کہ وہ آتے ہی ہوں گے''۔ابعمرنے ابن زیاد سے کہا' آپ سمجھے انھوں نے مجھ ہے کیا کہا۔انہوں نے یہ بیر ہاتیں کی ہیں۔اہن زیاد نے کہا'' بھروسے کاشخص تو تبھی خیانت نہیں کرتا ہاں بھی خائن پر بھروسہ کر لیتے ہیں' تمہارا مال تو تمہارا ہے ہم تم کواس امر سے نہیں روکتے جس طرح جا ہوا سے صرف کر دحسین بھاٹٹۂ بھی اگر ہماری طرف آنے کا ارادہ نہیں کریں گے تو ہمیں بھی اس سے پچھ مطلب نہیں ہاں اگرانہوں نے ادھر کا ارادہ کیا تو ہم بھی ان سے بازندر ہیں گے۔لاش کے باب میں تہاری سفارش کو ہم نہیں سنیں گے۔مسلم ہماری طرف سے اس رعایت کا سزاوار نہیں ہے اس نے ہم سے جنگ کی ہماری مخالفت کی ہمارے ہلاک کرنے پر آ مادہ رہا۔ بیٹھی کہتے ہیں کہ ابن زیاد نے کہااس کی لاش سے ہمیں کیا کام۔ جب ہم اسے قتل كر يكي تو پھر لاش كے ساتھ جوسلوك جا ہوكرو\_

ا بن زیا داورا بن عقیل کی تلخ کلامی:

اس کے بعد ابن زیاد نے کہا۔ ہاں ابن عقیل بتالوگ یہاں امن کی حالت میں تھے اور سب یک زبان تھے تو اس لیے آیا کہ ان میں تفرقہ ڈالے انہیں پریشان کردے بعض کوبعض سے لڑوادے۔

مسلم معی تشری ایر ایر ایر ایر اس ایر اس لیے تہیں ہے۔ بلکہ اہل شہریہ کہتے ہیں کہ تیرے باپ نے ان میں سے نیک لوگوں کوچن چن کے تل کیا'ان کا خون بہایا۔ان کے ساتھ قیصر و کسر کی کی طرح پیش آیا۔ہم اس لیے آئے کہ عدل کے ساتھ تھم کریں اور تحكم قرآن كي طرف دعوت دين \_ كها: اوبد كار كجاتو كجابيدعوى \_ جب مدينه مين شراب پيا كرتا تفاجب مختج بيه خيال نه آيا كهان لوگوں میں عدل کر ہے۔

کہا: میں شراب پیتا ہوں۔ واللہ خدا خوب جانتا ہے کہ تو حجوثا ہے اور جو کچھتو نے کہا۔ ناوا قفیت سے کہا اور میں ایسانہیں ہوں جیسا تو کہدر ہاہے۔ شراب تو وہ بے گا جومسلمانوں کا خون لی لیا کرتا ہے۔ خدانے جس کاقتل حرام کیا ہے اسے قبل کرتا ہے۔ جس نے کوئی خون نہیں کیا۔اس کا خون بہایا کرتا ہے۔غضب ناک ہوکراوربعض کی وجہ سے اور بد گمان ہوکرخوزیزی کرتا ہے۔ پھراس طرح بھول جاتا ہے جیسے کھ کیا بی نہیں۔

کہا ۔ اوبد کارتیرے دل میں وہ تمناہے جس سے خدانے محروم کر دیا۔اور تجھے اس قابل نہ مجھا۔

پھرقابل کون ہے؟ کہا:

اميرالمونين يزيد-کہا:

ہر حالت میں شکر ہے خدا کا ہم نے اپنااور تمہاراانصاف خدا پر رکھا۔ کہا:

کہا: شاید تیرے زعم میں ہے کہتم لوگوں کا بھی اس امارت میں کچھت ہے۔

> والله زعمنهيں ہے بلکہ یقین ہے۔ کہا:

خدا مارے مجھے اگر میں اس طرح سختے قبل نہ کروں کہ اسلام میں کوئی اس طرح نہ قبل ہوا ہوگا۔ کہا:

ہاں بے شک اسلام میں جوظلم بھی نہیں ہوااس کے ایجاد کرنے کا تو ہی سزاوار ہے۔ بری طرح قتل کرنا۔ بری طرح سر کا ثنا' كبيا: بدا فعالی کرنا' غالب ہوکر ملامت سمیٹنا تیراہی حصہ ہے'اور دنیا بھر میں تجھے سے بڑھ کرکوئی اس کا سز اوار نہیں ہے۔

ا بن زیا دی لا ف گرانی:

ابن سمیہ نے اب مسلم اور حسین اور عقبل وعقبل و گالیاں دینا شروع کیں اور مسلمؓ نے سکوت کیا۔اہل تاریخ کا خیال ہے کہ ابن زیا دیے مسلم کو یانی دینے کا حکم دیا۔ ایک مٹی کے برتن میں انہیں یانی پلایا۔ پھران سے کہا۔اس واسطے تخفیے اس برتن میں یانی دیا کہ تیرے پینے سے دوسرابرتن حرام ہوجا تا۔ پھرلوگوں سے کہا: اسے قصر کی حجمت پر لے جاؤاور گردن مارواور سرکے ساتھ جسم کوبھی بنیچ پھینک دو۔ابمسلم بھائٹننے ابن اشعث کی طرف دیکھ کرکہا۔ تونے مجھے امان نہ دی ہوتی تو واللہ! میں خودکوحوالہ نہ کرتا۔ اب میرے بچانے کوتلوار لے کراٹھ۔ تیری بات جاتی ہے۔ یہ کہ کرابن زیا د سے کہا واللہ!اگر مجھے میں چھے میں پچھ بھی قرابت ہوتی تو مجھے توقتل نہ کرتا گے ابن زیاد نے یو چھا وہ مخص کہاں ہے جس کے سر پراور شانہ پرمسلم نے تلوار ماری ہے۔لوگ اسے بلالائے ۔ کہا کو مٹھے پرچڑھ جاتو ہی اس کی گردن مار۔

مسلم بن عقبل من الثا كي شهاوت:

مسلم بن تنز کو تھے پر لے کے چلے۔وہ تکبیرواستغفاروصلوات پڑھتے جاتے تھےاؤر کہتے جاتے تھے۔خداوندا! ہمارااوران لوگوں کا انصاف تیرے ہاتھ ہے' جنہوں نے ہمیں دھو کا دیا' ہم ہے جھوٹ بولے' ہمیں ذلیل کیا' قصر کی اس جہت میں جہاں آج شرقصاب رہتے ہیں مسلم کو لے کر گئے۔ وہاں ان کی گردن ماری۔اورسر کے ساتھ جسم کوبھی نیچے پھینک دیا۔ بکیرجس نے مسلم کوتل كيا تھا۔ كوشھے سے اترا' تو ابن زياد نے يوچھاا ہے تل كرآيا' بكير نے كہا ہاں! پوچھا جبتم اسے كوشھے پر لے جار ہے تھے تو كيا كہتا جاتا تھا۔ کہا تکبیر دشیعے واستغفار پڑھ رہاتھا۔ جب میں نے قتل کرنے کواٹی طرف اسے تھینجا تو کہا' خداوندا! ہمارااوران لوگوں کا انصاف تیرے ہاتھ ہے جوہم سے جھوٹ بولے جنھوں نے ہمیں دھوکا دیا 'ہمیں چھوڑ دیا 'ہمیں قُل کیا۔ میں نے کہا میرے قریب آ ۔ خدا کاشکر ہے کہ تھے سے اپنا قصاص لینے کے لیے مجھے موقع دیا۔ یہ کہد کرمیں نے ایک وار کیا اور وہ بیار ہوگیا۔ تومسلم بھاتند نے مجھے کہا بندۂ خدایہ چرکا جوتو نے دیااس میں تیرے زخم کا بدلہ نہیں ہوا۔ابن زیاد کہنے لگا مرتے وقت بھی یہ فخر! بکیرنے کہا پھر

میں نے دوسر ہےوار میں قبل کیا۔

# ابن اشعث کی بانی کے لیے امان طلبی:

محمد بن اشعث نے کھڑے ہوکر ہانی کے باب میں ابن زیاد ہے گفتگو کی اور کہا آپ واقف ہیں ہانی کا اور اس کے خاندان کا شہر میں اور براوری میں کیا مرتبہ ہے۔ اور اس کی قوم کو یہ بات معلوم ہے کہ میں اور میرا ساتھ والا ہانی کو آ ہے ایس لے آ ئے ہیں۔ میں خدا کا واسط دے کرآ ب سے کہتا ہوں کہ اسے مجھے بخش دیجیے۔ مجھے اس کی قوم سے عداوت مول لینا نا گوارمعلوم ہوتا ہے کہ اہل شہر میں بہت عزت رکھتے ہیں اور ایک جماعت اہل یمن کی بھی ہے۔ابن زیاد نے وعدہ کر لیا تھا کہ ایسا ہی کروں گا۔ جب مسلم بن عقبل کے لیے جو پچھ ہونے والا تھا ہو چکا تو اس کی رائے بدل گئی۔ ابن اهدے سے جو وعدہ کیا تھا اس کے پورا کرنے ہے انکارکیا۔

# ہانی بنءروہ کوئل کرنے کا حکم:

مسلم ہوئاتیٰ سے تکل ہوتے ہی اس نے تھم دیا کہ ہانی کو بازار میں لے کر جاؤاوراس کی گردن مارو۔ ہانی کو بازار میں اس مقام یر لے گئے ۔ بھریاں بکتی تھیں ان کی مشکیس بندھی ہوئی تھیں اور بار باروہ کہتے جاتے تھے۔ کہاں ہیں بنی مذحج آج میری کمک نہیں کرتے جب دیکھاکوئی ممک کونہیں آتا تو اپنے ہاتھ کوزور سے تھینجا اور رس میں سے نکال لیا اور کہا۔ ارے کوئی عصانہیں کوئی چھری نہیں' کوئی پھرنہیں کیا۔اونٹ کی کوئی ہڈی بھی نہیں کہ انسان اس کو لے کراپنی جان بچانے کے لیے ہاتھ یاؤں مارے۔ بیکہدرہے تھے کہ لوگ ان پریل پڑے۔ری میں پھران کو با ندھ لیا پھران سے کہا۔ اپنی گردن آ گے بڑھاؤ۔ کہا میں ایباسخی نہیں ہوں کہ اپنا سردے دوں۔ میں اپنی جان لینے میں تبہاری اعانت تبیں کرنے کا۔

# مانی بن عروه کافتل:

اب ابن زیاد کے ایک غلام ترکی نے جس کا نام رشید تھا تکوار کا ان بروار کیا ' لیکن تکوار نے پچھ کام نہ کیا۔ مانی کہنے لگے۔خدا ہی کے پاس جانا ہے۔خداوندا اپنی رحمت ورضوان میں مجھ کو لے۔ترکی نے دوسرے وار میں ان کوفش کیا۔ پھراسی غلام ترکی کو عبدالرحمان بن حسین نے مقام خازر میں ابن زیاد کے ساتھ دیکھا۔لوگ کہدرہے تھے۔ دیکھو ہانی کا قاتل یہی ہے۔ بیس کرابن حصین نے کہاا گرمیں اس کونٹل نہ کروں یا اس کے چیجیے مارڈ الا نہ جاؤں تو خدا مجھے مارے۔ یہ کہتے ہی اس پر برچھی کا دار کرے وہیں

# عبدالاعلى كلبي كأقتل:

ابن زیا دمسلم و ہانی کونل کر چکا تو عبدالاعلی کلبی کو بلایا۔ یہ وہی شخص ہے۔کثیر بن شہاب جسے گرفتار کر کے ابن زیا د کے یاس لے آیا تھا۔ ابن زیاد نے اس سے کہا کہ اپنا حال بیان کرے۔ اس نے کہا خدا آپ کا بھلا کرے میں اس لیے نکلا تھا کہ دیکھوں لوگ کیا کررہے ہیں۔ کہ مجھے ابن شہاب نے گرفتار کرلیا۔ ابن زیاد نے کہا اگر تو اس لیے نکلاتھا تو شدید وغلیظ قشمیں کھا کر بیان کر۔اس مخص نے قشم کھانے سے اٹکار کیا۔عکم دیا اسے جبا ئدسمجع میں لیے جا کرگردن مارو۔سب اسے لے کر چلے اور

و ہاں جا کرگرون ماری۔

#### عماره بن صلخب كا خاتمه:

لوگ عمارہ بن صلخب کومجلس سے نکال کراپ لائے۔ بیان لوگوں میں سے تھے کہ سلم کی نفرت کے لیے جارہے تھے۔ ابن زیاد نے ان سے یو چھا کہتم کس قبیلہ سے ہو۔انھوں نے کہا میں بنی از دسے ہوں۔کہا اے اس کے قبیلہ میں لے جاؤ۔ انھیں کی برادری کے سامنے ان کو لے جا کران کی گردن ماری مسلم و ہانی کے واقعہ پرعبداللہ اسدی یا فزردق نے چندشعربھی کیے ہیں۔

# مسلم و ہانی کے سروں کی روانگی:

ابمسلم وہانی کے سروں کوابن زیاد نے ہانی بن ابی حیہ اور زبیر بن اروح کے ساتھ یزید کے پاس جھیج دیا۔ کا تب اس کاعمرو بن نافع تھا اسے تھم دیا کہ سلم اور ہانی کا واقعہ پزید کولکھ جھیج۔اس نے بہت ہی طولانی خط ککھا۔خط میں طول دینا اس منشی کی ایجاد ہے۔ ابن زیاد نے خط دیکھا تو ناپند کیا۔ کہنے لگا۔ اس تطویل وفضول سے کیا فائدہ بس سیکھو:

الحمد لله! خدانے امیر المومنین کے حق کومحفوظ رکھا دشمن کی فکر ہے اسے بیچالیا۔ میں امیر المومنین کوخبر دیتا ہوں کے مسلم نے ہانی بن عروہ کے گھر میں پناہ لی تھی۔ میں نے ان دونوں پر جاسوس مقرر کیے۔ کچھلوگ فریب سے ان کے پاس بھیجے۔اوران سے کر و کید کر کے آخر دونوں کو میں نے باہر نکالا۔ اور خدا کے فضل ہے دونوں میرے قابو میں آ گئے۔ میں نے دونوں کی گردن ماری۔اوران کے سربانی ابن ابی حیدوز بیربن اروح کے ساتھ آپ کے پاس بھیجنا ہوں۔ یہ دونوں شخص تا بع فرمان وطاعت گذار و خیرخواہ ہیں۔امیرالمومنین جس بات کو چاہیں ان سے دریافت کریں۔ دونوں واقف کاراور راست گوصا حب قہم و ير ہيز گار ہيں والسلام۔

#### يزيد كاخط بنام ابن زياد:

یزیدنے جواب میں لکھا۔ جومیں چاہتا تھاوہی تونے کیا۔ تونے عاقلاند کام اور دلیرانہ حملہ کیا۔ مجھے مطمئن و بے فکر کر دیا۔ میں تھے جیسا سمجھتا تھا تیری نسبت جومیری رائے تھی تونے اپنے کوالیا ہی ثابت کیا۔ دونوں قاصدوں کومیں نے بلا کران سے پچھ پوچھا سچھراز کی باتیں کیں۔جیباتونے ان کے فضل وقہم کے بارہ میں لکھا ہے۔ویبائی ان کو پایا۔ نیکی کے ساتھ ان سے پیش آنا چاہیے اور مجھے خبر ملی ہے کہ حسین بنا تھ عراق کی طرف آ رہے ہیں۔ گران مقرر کرموریے تیار رکھ۔ جس سے بدگمانی ہواس کی حراست کر۔ جس پرتبہت بھی ہو۔اے گرفتار کر لے۔ ہاں جو تھے ہے خود جنگ نہ کرےائے تل نہ کرتا۔اور جو جو واقعہ بیش آئے اس کا عال مجھے لكصتاره به والسلام عليك ورحمة الله-

# مخارا درعبدالله بن حارث کی گرفتاری:

مسلم کا کوفہ میں چڑھائی کرنا ذ والحجہ• ۲ ھ کی آٹھویں تاریخ منگل کے دن وقوع میں آیا۔اور پیجھی روایت ہے کہ مکہ سے کوفیہ ی طرف حسین بناٹٹنا کے روانہ ہونے کے بعدنویں تاریخ بدھ کے دن روزعرفہ بیدواقعہ ہوا۔اورحسین بناٹٹنامہ پینہ سے رجب ۲۰ ھ گ ا ٹھائیسویں اتو ار کے دن مکہ کی طرف روانہ ہوئے اور شعبان کی تیسری شب جمعہ تھی کہ مکہ میں داخل ہوئے ۔ مکہ میں شعبان' رمضان' شوال زیقعدہ میں قیام کیا پھر ذوالحبہ کی آٹھویں تاریخ منگل کے دن روز تر دیہ کمہ سے نکلے۔ای دن مسلمؓ نے حملہ کیا تھا اورمسلمؓ کے ساتھ محتاراور عبداللہ بن حارث بھی نکلے تھے۔ مختار سبزعلم لیے ہوئے تھا۔عمر و بن حریث کے مکان پر آ کراس نے علم کو گاڑ دیا اور کہا میں تو اس لیے نکلا ہوں کہ عمر وکورو کے رہوں۔اورعبداللہ بن حارث سرخ علم اٹھائے تھے۔اورسرخ کپڑے بہنے ہوئے تھے مسلم جب قصر کی طرف بڑھے تو اہعث اور قعقاع اور شبٹ نے مسلم رہی تین کا اور ان کے اصحاب کا مقابلہ کیا اور فریقین میں بڑی خوزیز جنگ ہوئی۔شیث کہنے لگا ان لوگوں کورات ہو جانے دوتو متفرق ہو جائیں' بین کر قعقاع نے کہا کہتو نے سب کے راہتے روک رکھے ہیں۔نگل جانے کی راہ دیتو سب چل دیں۔ادھرابن زیاد نے مختارا ورعبداللہ کے گرفتار کرنے کالوگوں کو تھم دیا اورانعام اس کے لیے مقرر کردیا۔ دونول مخص گرفتار ہوکر آئے اور قید کر لیے گئے۔



إباا

# حضرت امام حسين رضاعتنه

# عمرو بن عبدالرحمٰن کی حضرت حسین مِنالِثْهُ: ہے درخواست:

عمر بن عبدالعزیز مخروی کابیان ہے کہ اہل عراق کے خط جب حسین رہائی کے ہیں اور انھوں نے اعراق کی طرف روانہ ہونے کا تہیہ کرلیاتو میں ان کے پاس گیا۔ اور ابھی وہ مکہ ہی میں تھے۔ میں نے حمد وثنائے حق تعالیٰ کے بعد کہا۔ براور میں آپ کے پاس ایک حاجت لے کرآیا ہوں اے میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ آپ ہی کی خیرخواہی کا کلمہ ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں جی تو ہیں کہوں ور نہ اپنے ارادہ سے باز رہوں۔ کیا کہوں فہیں کہتے۔ بخدا تمہاری رائے کو میں برانہیں مجھتا نہ کی امر بدونعل فہیج کا تم پر کمان کہوں ور نہ اپنے ارادہ سے باز رہوں۔ کیا کہوں نہیں کہتے۔ بخدا تمہاری رائے کو میں برانہیں سجھتا نہ کی امر بدونعل فہیج کا تم پر کمان ہیں ، جس میں عبدہ داروام راء ہیں۔ ان کی پاس خزانہ ہے۔ لوگ درہم و درینار کے غلام ہیں۔ ججھے اس بات کا ڈر ہے کہ جن لوگوں نے آپ سے نفرت کا وعدہ کیا ہواور آپ کے پائٹین کا ساتھ دینا رکے غلام ہیں۔ ججھے اس بات کا ڈر ہے کہ جن لوگوں نے آپ سے نفرت کا وعدہ کیا ہواور آپ کے خالفین کا ساتھ دینا ہے نے خبرخواہی کی بات کہی اور عاقلانہ کلمہ کہا۔ جو مقدر میں ہو جا کیں۔ کہا بردار تمہیں خدا جزائے خبر وے وائند انجھے لیتین ہے کہا گیا تھا۔ پوچھا تم نے کیا کہا ان سے اٹھ کر حارث بن خالد بن عاص کے پاس آیا۔ پوچھا تم نے کیا کہا ان سے اٹھ کیا ہوں نے بیا کہا تھ سے میں نے بیا کہا تھا۔ پوچھا تم نے کیا کہا ان سے اٹھ کر میں کہا تہا ہوں کہا گیا تھا۔ پوچھا تم نے کیا کہا ان سے اٹھ کر میں کہا تہوں کہا گیا تھا۔ پوچھا تم نے کیا کہا ان سے کہا کہا تہ ہوں کہ تم نے خبرخواہی کا کلمہ ان سے کہا۔ اس رائے ہوتے ہی رائے ہے جوتم نے ان کودی۔ اب چاہیں وہا نیں یا میں سے نامیں۔

#### 

عبداللہ بن عباس بڑھ نے تسین بڑا تھا کی روائلی کا ذکر سنا تو تحسین بڑا تھا کے ۔ کہا بھائی لوگوں میں چرچا ہے کہ آ پ عراق کی طرف روانہ ہونے کو ہیں جھے سیان تو سیجے آ پ کیا قصدر کھتے ہیں۔ کہاان شاء اللہ تعالی ای ووون کے اندر روانہ ہو جا کی گا۔ ابن عباس بڑھ نے کہا میں خدا کا واسطہ بتا ہوں ایسانہ سیجے۔ خدا آ پ پر رحم کرے جھے یہ تو بتا ہے کہ آ پ ان لوگوں میں جاتے ہیں جنہوں نے اپنے حاکم کو آل کر ڈالا ہے اپ شہروں کا انتظام کر چکے ہیں اپنے دشمن کو وہاں سے نکال چکے ہیں۔ اگر یہ سب جاتے ہیں جنہوں نے اپنے تا ہوں کر ڈالا ہے اپ شہروں کا انتظام کر چکے ہیں اپنے دشمن کو وہاں سے نکال چکے ہیں۔ اگر یہ سب کہ کھے پہلے ہی وہ کر چکے ہیں تو آ پ جا ہے اور اگر یہ بات ہے کہ انہوں نے فقط آ پ کو بلایا ہی ہے اور حاکم ان پر اسی طرح مسلط ہے۔ اس کے عہدہ دار شہروں سے خراج وصول کر رہے ہیں تو آ پ کو جنگ وجدال کے واسطے بلار ہے ہیں۔ جھے یہا ندیشہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ آ پ کو دھوکا دیں گے آپ کو جھٹلا کیں گا آپ کی مخالفت کریں گے آ پ کا ساتھ چھوڑ دیں گے اور اگر آپ پر جملہ کریں گو ان کا حملہ سب سے خت تر ہوگا۔ حسین مخالتی خواب دیا میں خدا سے خیر کا طالب ہوں اور دیکھا ہوں کیا ہوتا ہے۔

#### عبدالله بن زبير مني المصلق المحسين مِن تُمَّنَّهُ كَي رائح:

ابن عماس بٹی ﷺ وہاں ہےا مٹھے تو ابن زبیر بٹی ﷺ آئے کچھ دیرتک یا تیں کرتے رہے پھر کہنے لگے۔میری سمجھ میں نہیں آتا کہ اس قوم کوہم کیوں چھوڑ دیں کیوں ان ہے بازر ہیں۔ہم تو مہاجرین کی اولا دمیں ہیں اور ان سے بڑھ کرریاست کے احق ہیں۔ بیتو بتاہیے آپ کا کیاارادہ ہے۔حسین رٹی ٹھنے نے کہامیرا دل تو یہی کہتا ہے کہ کوفہ میں چلا جاؤں۔ وہاں کے اشراف نے اورمیرے شیعوں نے مجھے خط کھے ہیں۔اور میں خداہے خیر کا خواستگار ہوں۔ بیس کرابن زبیر بھستانے کہا آپ کے شیعوں کے مثل اگر میرے لوگ وہاں ہوتے تو میں اس سے انحراف نہ کرتا۔ یہ کہد کرابن زبیر بھت کواندیشہ ہوا کہ کہیں مجھ سے بدگمان نہ ہوں۔ تو کہااگر آ ہے تجازی میں رہ کراس ریاست کا ارادہ کریں تو کوئی بھی ان شاء اللہ آپ کی مخالفت نہ کرے گا۔ ابن زبیر جی نیڈا ٹھ کر چلے گئے تو حسین رہائٹیز، کینے لگے اس محض کو دنیا کی کسی شے کی اتنی آرزونہیں ہے جتنی اس بات کی ہے کہ میں جاز سے عراق کی طرف چلا جاؤں خوب جانتا ہے کہ میرے ہوتے اے ریاست نہیں مل سکتی ۔لوگ اسے میرے برابرنہیں سمجھتے اس لیے جا ہتا ہے کہ میں یہاں سے چلا جاؤں اور اس کے لیے میدان خالی ہوجائے۔

#### ابن عباس من الله كاحسين والله كويمن جانع كامشوره:

پھراسی دن شام کو یا دوسری صبح کوحسین رہائٹہ کے یاس عبداللہ بن عباس بھاتا آئے اور کہا براور میں چاہتا ہوں کہ صبر کروں ممر مجھے صبر نہیں آتا اس راہ میں مجھے آپ کے ہلاک اور تباہ ہونے کا خوف ہے۔ اہل عراق دغا پیشہ لوگ ہیں ہرگز ان کے پاس نہ جاؤ۔ اسی شہر میں قیام کروکہتم اہل جاز کے رئیس ہواگر اہل عراق تم کو بلاتے ہیں تو انہیں لکھوکدا پنے دشمن سے پیچھا چھڑ الیس ۔اس کے بعد ان کے پاس جاؤ۔ اگرتم اس بات کوئیس مانتے اور یہاں سے نکل جانا ہی منظور ہے تو یمن کی طرف چلے جاؤ۔ وہاں قلع ہیں درہ کوہ میں ایک عریض وطویل ملک ہے۔ تہمارے باپ کے شیعہ و ہاں موجود میں تم سب سے الگ رو کرلوگوں سے خط و کتا بت کرو۔اینے قاصدوں کو جیجو۔اس طریقد میں مجھے امید ہے کہ جو بات تم جا ہے ہوامن وعافیت کے ساتھ تم کو حاصل ہوجائے گا۔ حسین می تھانے ان کوجواب دیا براور والله میں جانتا ہوں کہتم خیرخواہ وشفیق ہولیکن میں تو روانگی کامصمم ارا دہ کرچکا ہوں۔

#### ابن عباس بني الل بيت كساته ما تع يرخالفت:

بھی اپنی عورتوں اور بچوں کے سامنے تل نہ کیے جاؤ۔ پھرابن عباس بڑھتا کہنے لگے کہتم نے تو ابن زبیر بڑھتا کی مرادیوری کردی' ملک عجاز کواس کے لیے چھوڑ دیا خودنکل کر چلے۔ تمہارے سامنے کوئی اس کی طرف آئکھاٹھا کربھی نہیں دیکھتا تھا۔ شم ہے خدائے وحدہ لا شریک کی اگر میں سیجھتا کہاس وقت میں تم ہے دست وگر بیان ہو جاؤں اور میراتمہارا تماشہ دیکھنے کولوگ جمع ہو جائیں تو تم میرا کہنا مان لو گے تو میں ایسا ہی کرتا۔ این عباس بٹی تیاں سے اٹھ کر این زبیر بٹی تا کی طرف گذرے کہا اے ابن زبیر بٹی تیا یوری ہوگئی پھراس مضمون کے شعریڑھے۔

> میدان خالی ہے انڈے بیجے نکال جیجے کر حسينٌ تو عراق كو چلے اب تو حجاز كونه چھوڑ

اے چکاوک سبرہ زار کی رہنے والی جب تک جی حاہے چرتی عِیْتی پھر

# ا مام حسین وابن زبیر رسی کی گفتگو:

ا یک روایت پیہے کہ بعض حجاج نے روز تیرویہ سین وابن زبیر بھیٹے کو حجر اسود و درواز ہ خانہ کعبہ کے درمیان کھڑے ہوئے و کھا۔ابن زبیر 'حسین بیجی سے کہدر ہے تھا گرآپ یہاں رہنا جا ہے ہیں تو رہے حکومت کواپنے ہاتھ میں لے لیجے۔ہم آپ کے معین وشریک ہوا خواہ رمیں گے۔ آپ سے بیعت کریں گے۔ حسین رہائٹنانے جواب دیامیں نے اپنے باپ سے بیرحدیث تی ہے کہ ایک مینڈ ھا مکہ کی حرمت کو حلال کر دے گا۔ میں وہ مینڈ ھا بننانہیں چاہتا۔ اس پر ابن زبیر پیسے نے کہااچھا آپ یہاں رہے حکومت میرے حوالے کر دیجیے آپ کی اطاعت کی جائے گی۔ کوئی بات آپ کے خلاف نہ ہونے پائے گی۔حسین بنی تیزنے کہا: مجھے یہ بھی منظور نہیں۔ پھر دونوں آ دمی چیکے چیکے باتیں کرتے رہے کہ ظہر کا وقت ہواا ورلوگ منی کی طرف چلے یحسین ہوں تا نے خانہ کعبہ کا طواف کیا۔صفاومروہ کے درمیان دوڑے بال کتر وائے اورعمرہ سے کل ہو گئے پھر کوفہ کی طرف روانہ ہوئے۔

# حضرت حسین مناشد کا مکہ میں جنگ کرنے سے انکار:

بعض لوگوں کا بیان ہے کہ انھوں نے مکہ میں ویکھا کہ حسین بٹائٹیز بن علی بٹائٹیز اور عبداللہ بن زبیر بڑائیز ونوں کھڑے ہوئے ہیں ابن زبیر رہا ہے اور ان سے کہایا ابن فاطمہ بہتے میری بات سنوحسین رہا تان کی طرف متوجہ ہوئے اور ان سے چیکے چیکے باتیں کیں پھر ہم لوگوں کی طرف مؤکر کہنے گئے۔ تم سمجھا بن زبیر جہات کیا کہدرہے ہیں۔ ہم لوگوں نے عرض کیا ہم آپ پر فدا ہو جائیں ہم کچھیں سمجھے۔ حسین بنائٹی نے کہا ہے کہتے ہیں آپ سجد الحرام میں رہے میں آپ کی نصرت کے لیے لوگوں کو جمع کرلوں گا۔ یہ کہہ کرحسین وٹاٹٹڑنے کہا' اگر ایک بالشت بھراس مسجد کے باہر میں قتل ہو جاؤں تو واللہ! میں اسے اس بات سے بہتر سمجھتا ہوں کہ ا کیے بالشت بھراندرمسجد کے قتل ہوں۔ بخدا!اگر میں حشرات الارض کے کسی سوراخ میں بھی چیپوں گا۔تولوگ مجھے وہاں سے بھی نکالیں گے اور جولوگ سلوک میرے ساتھ کرنا چاہتے ہیں کریں گے۔اور واللہ! مجھ پریدلوگ ایساظلم کریں گے جیسا یہود نے روز سبت كيا تفا۔

# حضرت حسين رضائشذاور يجلى بن سعيد رضائشه ميں جھڑ پ

جب حسین بن کشنہ مکہ سے نکلے ہیں تو عمرو بن سعید بنالٹنز کے لوگ جن کا سرداریجیٰ بن سعید بنالٹنز تھامعترض ہوئے اور کہا آپ کہاں جاتے ہیں واپس جاہیے ۔حسین دخاتھٰ: نے ان کا کہنا نہ مانا اور آ گے بڑھے۔ دونوں طرف کے گروہوں میں ہاتھا یا کی ہونے گل تازیانے چلنے لگے۔حسین بڑاٹھڑنے اوران کے انصار نے تخت مقاومت کی اور جس طرف جانے والے بتھے اس طرف بڑھے۔ان لوگوں نے پکارکر کہا: اے حسین بڑاٹنویتم خدا ہے نہیں ڈرتے' جماعت سے نکلے جاتے ہوامت میں تفرقہ ڈالتے ہو۔ حسین بغاٹٹونے **قول باري تعالى سے اس آيت كي تاويل كي** ليي عملي و لكم عملكم انتم بريؤن مما اعمل و انا برئ مما تعملون. ليخي "میرے اعمال میرے لیے ہیں تمہارے تمہارے لیے تم میرے اعمال سے بری ہو میں تمہارے اعمال سے"۔

# حضرت حسین ماینیک کی فرز وق شاعرے ملاقات:

حسین رہی تھے: جب مقام معلم میں ہینچے ہیں تو ایک قافلہ ملا جو یمن سے آ رہاتھا بحیر بن ریبان عامل یمن نے میزید کے پاس اہل قا فلہ کے ہاتھ دریں اور ریشی کرتے روانہ کیے تھے (ورس زعفران سے مشابہ خوشبودارایک چیز ہے )حسین میں تیز نے وہ سب چیزیں لے لیں۔اوراونٹ والوں سے کہامیں کسی پر جبز نہیں کرتاتم میں ہے جو کوئی میرے ساتھ عراق چلے گامیں اسے کراپیہ پورادوں گا۔اور اچھی طرح پیش آؤں گا۔اور جوکوئی یہبیں ہے الگ ہونا جا ہے گا ہے یہاں تک کا کرایہ دے دوں گا۔غرض ان لوگوں میں ہے جن لوگوں نے جانا چاہاان کا حساب کر دیا گیا اور خاطر خواہ اس کی اجرت دے دی گئی اور جولوگ آپ کے ساتھ ساتھ رہے انہیں کراپیہ بھی ویا اور لباس بھی۔ آپ جب مقام صفاح تک پنچے تو فرزوق بن غالب شاعر نے آپ کوٹھبرایا' کہنے لگا۔ خداوند عالم آپ کی امید ومرا دکو خاطر خواہ پورا کرے۔حسین مٹائٹھنے اس سے کہا۔ بیتو بیان کرو کہ لوگوں کوتم کس حالت میں چھوڑ کرآئے ہو۔ فرز وق نے عرض کیا آپ نے ال شخص سے میسوال کیا جوخوب واقف ہے۔لوگوں کے دل آپ کی طرف ماکل ہیں اور تلواریں ان کی بنی امید کی اعانت کے لیے ہیں اور مرحکم آسان سے اتر تا ہے اور خدا ہی جو جا ہتا ہے کرتا ہے۔حسین براٹٹرز نے کہا تم نے سے کہا خدا ہی کی طرف سے تھم ہے اور خدا ہی جو چاہتا ہے کرتا ہے اور ہرروز وہ مصروف ہے اگر تھم آسانی ہمارے خاطر خواہ ہو گاتو ہم اس کی نعمت کا شکر بجالائیں گے اور وہی ادائے شکر کی توفیق دینے والا ہے اور اگر حکم آسانی ہمارے ارادہ کے خلاف ہوا توجس کی نیت حق پر ہے جس کی خصلت میں خوف الٰہی ہے اس پر الزام نہیں ہوسکتا۔ بیہ کہ سکت بڑا ٹھنڈ نے اونٹ کو آگے بڑھایا۔السلام علیک کہااور دونوں آ دمی اینے اپنے رستہ چل کھڑے ہوئے۔

#### فرز دق بن غالب كابيان:

خود فرز دق کا بیان ہے کہ میں اپنی مال کوساتھ لے کر حج کو گیا تھا۔ان کے اونٹ کو میں با نک رہا تھا۔ بیدن حج کے تھے اور ۲۰ ھا واقعہ ہے کہ میں حرم میں داخل ہوا۔ میں نے حسین بن علی ڈیسٹا کو مکہ کے باہریایا اور تکواریں اور ڈھالیں ان کے ساتھ تھیں۔ میں نے یو چھا کہ یہ قطارکس کے ساتھ ہے معلوم ہوا کہ حسین بن علی بی ﷺ قافلہ ہے۔ میں آپ کے کے پاس گیا اور میں نے بوچھا ا ے فرزندرسول اللہ ﷺ میرے ماں باپ آپ پرفداہوجائیں کیا جلدی تھی کہ آپ جج کوچھوڑ کر چلے۔ کہا میں جلدی نہ کرتا تو گرفتار کرلیا جاتا۔ پھر مجھ سے پوچھاتم کون شخص ہومیں نے کہا'' میں عراق کا ایک شخص ہوں ۔بس واللہ اتنا ہی مجھ سے پوچھااوراسی جواب کو کافی سمجھے۔ پھریہ پوچھا کہ جن لوگوں میں سے تم آ رہے ہوان کا حال جھے سے بیان کرو۔ میں نے جواب دیا لوگوں کے دل آپ کی طرف ہیں اور تلواریں بنی امید کی طرف ہیں اور حکم خدا کے ہاتھ میں ہے۔ یہ بن کر آپ نے کہاتم سے کہتے ہواس کے بعد میں نے پچھ باتیں دریافت کیں نذرواعمال حج کے باب میں سب آپ نے بتادیں فرز دق کوعراق میں برسام ہو گیا تھااس کی زبان میں تعقل پایا حاثاتقابه

# فرز دق کی عبداللہ بن عمرو بن عاص رہے ﷺ ہے ملاقات:

فرز دق کہتا ہے پھر میں آ گے بڑھا تو میں نے دیکھا کہ حرم میں ایک شاندار خیمہ نصب ہے۔ میں قریب گیا تو معلوم ہوا کہ عبدالله بن عمرو بن عاص بڑھنے کا خیمہ ہے۔انھوں نے مجھ سے پوچھا تو میں نے حسین بن علی بڑھنے کی ملاقات کا حال بیان کر دیا۔ عبدالله بن تنفظ نے کہا وائے بچھ پران کے ساتھ کیوں نہ چلا گیا واللہ وہ ضرور با دشاہی حاصل کرلیں گےان کے اوران کے اصحاب کے مقابله میں بتھیا راٹھا نانہیں درست ٔ فرز دق کہتا ہے بین کرواللہ! میر اارادہ ہوا کہ میں بھی حضرت کے ساتھ ہو جاؤں ۔عبداللہ رہائٹیہ ی بات میرے دل میں اتر گئی۔ اس کے ساتھ ہی پیغیمروں کے قل ہوجانے کے واقعات جھے یاد آ گئے اور اس خیال نے مجھے آپ

کے ساتھ جانے سے روکا۔ میں اینے اہل وعیال میں جوعسفان میں تھے چلا آیا۔ ابھی میں وہیں تھا کہ میں نے سنا کوفہ سے غلہ لیے ہوئے ایک قافلہ جارہا ہے۔ میں اس کے پیچھے چلا ان لوگوں کو یکارا۔ چلا کران سے یو چھا کہ حسین بن علی ہیں تاکا کیا حال ہے۔ ان لوگوں نے جواب دیا کہ وہ قبل ہو گئے۔ میں عبدللہ بن عمر و بن عاص بڑھیا پرلعنت کرتا ہوا والیس آیا۔اس زمانہ میں سب لوگ یہی کہا کرتے تھےاورشب وروزاں واقعہ کےاندیشہ میں رہتے تھے۔

#### فرز دق کی این عمر و پڑھتے ہے بدکلامی:

اورعبداللدين عمرون الله الرئاتها كدورخت بوصف فن سكن يجيجوان مون نديائ كاكديدا مرظام موجائ كالميس عبدالله معالیٰ است کہا پھرتم زمین وبط کو کیون نہیں چے ڈالتے۔ کہنے لگا کہ فلا شخص یعنی معاویہ معالیٰ اور تجھ پرخدالعنت کرے میں نے کہا تخمی پر خدالعنت کرے۔ یہ بن کروہ اور بھی زیادہ لعنت ملامت کرنے لگا' اور اس دقت اس کے نو کروں میں سے کوئی اس کے یاس نہ تھا کہ مجھے پچھے شرر پہنچتا۔ میں وہاں سے اٹھ آیا۔اس نے مجھے پیچا نانہیں۔وہط ایک احاطہ طائف میں تھاعبداللہ بٹالٹنزاس کا مالک تھا۔ معاویہ بن تین نے عبداللہ بن تین سے اس زمین کومول لینا جا ہا بہت کچھ مال اسے دیا وہ کسی طرح بیچنے پر راضی نہ ہوا۔حسین بن تین نے سفر میں بہت جلدی کی ۔کسی شے کی طرف مڑ کرنہ دیکھا یہاں تک کہ ذات عرق میں پہنچ کرا تر ہے۔

# عبدالله بن جعفر منافثهٔ كاخط بنام حضرت حسين منافئهُ:

علی بن الحسین رخالین کا بیان ہے ہے کہ جب ہم لوگ مکہ سے نکلے تو عبداللہ بن جعفر رخالین نے عون ومحمد اپنے دونوں فرزندوں کے ساتھ ایک خط حسین بن علی بیسینا کو بھیجا کہ میں آپ کوخدا کا واسطہ دیتا ہوں کہ میرا خط دیکھتے ہی واپس چلے آ ہے۔ مجھے خوف آتا ہے کہ آپ جہاں جارہے ہیں وہاں آپ ہلاک اور اہل بیت تاہ نہ ہوجائیں۔ آپ اگر ہلاک ہوئے تو دنیا میں اندھیرا ہو جائے گا۔اہل ہدایت کے رہنما اوراہل ایمان کا سہارا آپ ہی کی ذات ہے۔روانگی میں جلدی نہ سیجیے۔اس خط کے پیچیے میں بھی آتا ہوں والسلام۔اورعبداللہ بن جعفر رہی گئیو' عمر و بن سعید رہی گئیز کے پاس گئے اس سے گفتگو کی اور کہا حسین رہی گئیز کو ا یک خط لکھو۔ جس میں انہیں امان دینے کا اور ان کے ساتھ نیکی اور احسان کرنے کا وعدہ ہواور ان کو لکھو کہوا پس چلے آ 'میں۔ شاید ان کوتمہارے خط سے اطمینان ہو جائے اور راہ سے ملیٹ آئیں عمر و بن سعید جن تنہ نے کہا جوتمہا راجی چاہے کھے کرمیرے پاس لے آ ؤمیں اس پرمبر کر دوں گا۔عبداللہ بن جعفر مٹی ٹینے خط لکھ کرعمر و بن سعید مٹی ٹینے کے پاس لے آئے اور بیکہا اس پرمبر کر کے اپنے بھائی یچیٰ بن سعید رہی تھیٰ: کے ہاتھ روانہ کرو۔ کیچیٰ کے جانے سے ان کواطمینان ہوجائے گا۔اور مجھ جائیں گے کہ جو پچھتم نے لکھا ہے دل ہے۔

# حضرت حسين من تنته كوخواب مين رسول الله عليه كالحكم

عمرو بن سعیڈ نے ایسا ہی کیا پیجھی پزید کی طرف ہے مکہ کا حاتم تھا۔غرض کیجیٰ وعبداللہ بن جعفر ؓ دونوں آپ کے یاس بہنیجے۔ یجیٰ نے خط دیا اور دونو ل مخصوں نے بہت اصرار کیا۔ آپ نے بیعذر کیا کہ میں نے رسول اللہ می کیلے کوخواب میں دیکھا جوانہوں نے تھم دیا ہے اسے میں بجالا وُل گا۔اس میں ضرر ہو۔میرے لیے یا نفع ہو۔ دونوں شخصوں نے پوچھا کہ وہ کمیا خواب ہے آپ نے کہانہ میں نے کس سے بیان کیانہ بیان کروں گا۔ یہاں تک کدایے خداسے ملا قات کروں گا۔

## عمرو بن سعيد رضافية كاحضرت حسين رضافيَّة كے ليے امان نامه:

عمرو بن سعید بی تین کا خط اس طرح پر تفا۔ کبم اللہ الرحمٰن الرحیم! عمرو بن سعید بی تین کی طرف ہے حسین بن علی بی بین کا را معلوم ہو ) کہ میں خدا ہے سوال کرتا ہوں کہ آپ کواس ارادہ ہے بازر کھے جس میں آپ کے لیے تباہی کا سامنا ہو آپ کو وہ راہ دکھائے جس میں آپ کے لیے بہتری ہو۔ جھے خبر کی ہے کہ آپ حراق کی طرف جاتے ہیں۔ میں خدا ہے امید کرتا ہوں کہ آپ فظاف ہے بچائے اس لیے کہ خلاف کرنے میں آپ کے ہلاک ہو جانے کا مجھے اندیشہ ہے۔ میں نے آپ کے پاس عبداللہ بن محفر وی کے باس عبداللہ بن جعفر ویکی بن سعید بیستے کو بھیجا ہے۔ ان کے ساتھ میرے پاس چلا آپ ہو جانے کا مجھے اندیشہ ہے۔ میں بی اٹن ہوں ہے کہ پال ہو گئی ہے' پناہ ہے' اس باب میں خدا کو گواہ اور گئیل و کیل و نگر ببان میں قرار دیتا ہوں والسلام علیک حسین بی ٹائیز نے جواب میں کھا کہ لوگوں کو ہے' اس باب میں خدا کو گواہ اور گئیل و کیل و نگر ببان میں قرار دیتا ہوں والسلام علیک حسین بی ٹائیز ہی مسلمانوں میں سے ایک خدا ہے وخدا کی طرف جو وقوت دے اور اعمال نیک کرے وہ خدا ور سول می گئیل کا فر مان نہیں ہوسکتا۔ میں مسلمانوں میں بیا تارہ دیتا ہی ہوں بھی کو ترا ہے وقوت دی ہو امان اور صلہ نیک کی طرف دعوت دی ہے' امان تو وہ ہے جو خدا کی طرف سے ہوا اور سنو جو مخص دیا بیا کی میں اس پر ایمان نہ لائے گا۔خدا سے ہماری بید عا ہے کہ دنیا ہی میں ہمارے دلوں میں اپنا ڈر پیدا کر دے دنیا ہی میں میرے ساتھ صلہ اور نیکی کا ارادہ کیا ہے تو دنیا و آخرت میں تم کو جز اے خبر ملے والسلام

# برا دران مسلم كاقصاص براصرار:

روایت ہے کہ حسین بن علی بھی ہے۔ کہ سین بن علی بھی کا خط پہنچا تو آپ وہاں سے روانہ ہوکر ابھی اس مقام تک پہنچے تھے جہاں سے قادسیہ تین میل کے فاصلہ پرتھا کہ حربن پزید شیمی سے ملاقات ہوئی۔ حرنے پوچھا آپ کہاں جاتے ہیں کہااسی شہر میں جانا چاہتا ہوں حرنے کہا لیٹ جائے وہاں آپ کے لیے بہتری کی مجھے کوئی امید نہیں ہے بیس کر آپ نے واپس ہونے کا ارادہ کیا۔ مسلم کے سب بھائی آپ کے ساتھ تھے۔ انہوں نے کہا واللہ جب تک مسلم کا انقام ہم نہ لے لیس یا سب کے سب قبل نہ ہوجا کیں واپس نہیں جا کیں آپ کے ساتھ تھے۔ انہوں نے کہا واللہ جب تک مسلم کا انقام ہم نہ لے لیس یا سب کے سب قبل نہ ہوجا کیں واپس نہیں جا کیں جا کہا تھا ہوں کہ ہوتا ہے کہ اور آپ کو طائو آپ کے بڑھے جب اوائل شکر ابن زیاد کے سوار آپ کو طائو آپ کے بڑھے جب اوائل شکر ابن زیاد کے سوار آئی ہوتو ایک آپ کر بلاکی طرف مزیزے۔ ایک منسواڑی جونشیب میں واقع تھی اے آپ کے اسے آپ یہ بینتا لیس سوار اور ایک سو پیادے تھے۔ آپ کی رخ سے جب و و وہیں آپ اثریزے اور اپنے خیمے نصب کردیے۔ آپ کے اسے آپ میں پینتا لیس سوار اور ایک سو پیادے تھے۔ عمر وہین سعد بین الی وقاص رہنی تھی کو امارت رے کا لائج :

عمرو بن سعد بن الی وقاص بخاتین کوعبیداللہ بن زیاد نے رے کی حکومت دے دی اوراس کے نام پرفر مان لکھ دیا اور بیہ کہا کہ میری طرف سے تم اس شخص سے تمجھ لو۔ ابن سعد نے کہا تجھے تو معاف رکھیے۔ ابن زیاد کسی طرح نہ مانا تو اس نے کہا آج کی شب مہلت دیجھے۔ اس نے مہلت دی اور بیا ہے اس معاملہ کوسوچتا رہا۔ جبح ہوئی تو ابن زیاد کے پاس آیا اور اس کے حکم کو بجالانے پر راضی ہوگیا۔ اور حسین بن علی بیجھی کی طرف روانہ ہوا۔

ا بن سعد بن ا بي و قاص رهنالتُّهُ: كي حضرت حسين رهنالتُّه: بر فوج كشي :

جب وہاں پہنچاتو آپ نے اس ہے کہاتین باتوں میں ہے ایک بات اختیار کروباتو مجھے چھوڑ دو کہ میں جہاں ہے آیا ہوں

و ہیں چلا جاؤں یا مجھے یزید کے پاس چلا جانے دویاکسی سرحد کی طرف نکل جانے دو۔عمرو بن سعدنے اس بات کوقبول کرلیا۔ ابن زیاد نے لکھا کہ وہ جب تک اپنا ہاتھ ہمارے ہاتھ میں نہ پکڑا دیں ایسا ہر گزنہیں ہوسکتا۔حسین ہٹی ٹینے نے کہا بیتو تہی نہیں ہوسکتا۔اس بات پر ابن سعد نے لڑائی شروع کر دی اور تمام انصار حسین رہی گئے: قتل ہو گئے جن میں ستر ہ اٹھارہ نو جوان ان کے اہل ہیت میں سے تھے اور ایک تیرآ کرایک بچہ کے لگا جوآ پ کی گود میں تھا حسین بھائٹھ ان کا خون پو نچھتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے۔خداوندا! ہمارا اوران لوگوں کا تو انصاف کرانہوں نے نصرت کرنے کے لیے ہمیں بلایا اور ہم لوگوں کوٹل کیا اس کے بعد آپ نے ایک چا درمنگا کی اورا سے پھاڑ ااور گلے میں پہن لیا۔ پھرتلوار لے کر نگلے' لڑے اور مارے گئے ۔صلوات اللّٰدعلیہ۔ آپ کو بنی مذحج میں سے ایک شخص نے قبل کیااور آپ کاسر کاٹ کرابن زیاد کے پاس لے گیااورنظم میں میضمون ادا کیا۔

میرے اونتوں کو سیم و زر سے لدوا دے میں نے بادشاہ جلیل القدر کو تحل کیا میں نے اسے تل کیا جس کے ماں باپ بہترین خلق ہیں اور جونسب کے اعتبار سے خود بھی بہترین خلق ہے

ابو برز واسلمي مِنْ عَنْهُ كَا أَظْهِارِ حَقَّ :

ا بن زیاد نے اس مخص کوسر حسین بھاٹی سمیت بزید کے پاس بھیج دیا۔اس وقت اس کے پاس ابو برز ہ اسلمی بھاٹھ بیٹھے ہوئے تھے۔اس نے حسین بن ٹنٹ کا سرمبارک بزید کے سامنے رکھ دیا۔وہ چھڑی ہے آپ کے دہن کوکھنگھٹار ہاتھا اورکسی شاعر کا بیشعر برڑھتا تھا۔مضمون:

اینے اللہ پیاروں کو کیا خود ہم نے قتل وہ بھی تو سرکش تھے نافرمان تھے ابو برز ہ ہناٹتی کہنے لگے اپنی چھڑی کو ہٹا واللہ! میں نے بار ہا دیکھا ہے کہ رسول اللہ ٹاکھی اپنا دہن اس دہن برر کھ کر بوسہ لیت تھے۔ ابن سعد نے حسین مٹاٹھ: کے حرم وعیال کو ابن زیاد کے پاس روانہ کر دیا۔ آپ کے اہل بیت میں عورتوں کے ساتھ ایک بیار لڑے کے سواکوئی باقی نہ رہاتھا۔ ابن زیاد نے تھم دیا کہ اسے بھی قتل کرو۔ زینب بڑنے میں کر بیار سے لیٹ گئیں اور کہنے لگیں جب تک مجھے نقل کرلو' واللہ! بیتل نہیں ہوسکتا۔ابن زیاد کوترس آ گیا اس ارادہ سے باز آیا۔اورسب کویزید کے پاس بھیج ویا۔ بیہ لوگ جب پزید کے پاس پنچے تو اس نے اہل شام میں ہے جو اس کے در باریوں میں تنے سب کو جمع کیا۔اس کے بعد اہل ہیت کو در بار میں لائے۔اہل دربار نے فتح کی مبارک باودی۔انہیں لوگوں میں سے ایک شخص نے جس کی نیلی آئے تھیں تھیں اور رنگ سرخ تھا۔ اہل بیت میں ہے ایک لڑک کی طرف دیکھا اور کہا امیر المونین اس کو مجھے عنایت سیجیے ۔ زینب بڑھیا نے کہا واللہ سے ہیں ہوسکتا۔ جب تک دین اسلام سے خارج نہ ہوجائے نہ یزید کو بیا ختیار ہے نہ کھیے ۔اوراس شامی نے پھروہی سوال کیا تویزید نے کہااس ارادہ سے بازآ۔

اہل بیت کا نوحہ:

اس کے بعد اہل بیت کوایے محل میں جھیج ویا۔ پھران کی روانگی کا سامان کر کے سب کومدینہ کی طرف روانہ کر دیا۔ جب اہل

بیت مدینه میں داخل ہوئے تو خاندانِ عبدالمطلب کی ایک بی بیالوں کو بھرائے ہوئے گوشہ دامن کوسر پرر کھے استقبال کونکلیں ۔ روتی حاتی تھیں اور کہہر ہی تھیں :

> ''لوگو! کیا جواب دو گے جب پنمبرتم سے بوچھیں گے۔ کہ تم نے آخری امت ہوکر ریے کیا سلوک کیا میرے بعد میری عزت واہل بیعت ہے۔ کچھ لوگ ان میں سے قیدی ہیں کچھ آل کیے گئے خاک وخون میں آلودہ پڑے ہیں۔

میں نے جوتم کو ہدایت کی اس کاعوض بیرندتھا کہ میرے خاندان سے میرے بعدتم برائی کرو''۔

مسجد کی بےحرمتی:

دوسری روایت بیہ ہے کہ حسین بن علی بھت کواہل کوفدنے لکھاتھا کہا یک لاکھ آ دمی آپ کے ساتھ ہیں آپ نے مسلم بن عقیل کوروانہ کیا۔مسلم کوفہ میں آئے اور ہانی بن عروہ کے گھر میں اترے۔مسلم کے پاس لوگ جمع ہونے لگے اور ابن زیا د کوخبر ہوگئی اس نے ہانی کو بلا بھیجااور کہامیں نے تم کوانعام نہیں دیا تمہاراا کرام نہیں کیا تمہارے ساتھ پنہیں کیا وہ نہیں کیا؟ ہانی نے کہا ہاں ایسا کیا۔ اس نے پوچھا پھراس کاعوض۔ ہانی نے جواب دیا۔اس کاعوض یہ ہے کہ میں تم کو بچالوں گا۔ کہنے لگاتم مجھ کو بچالو گے اور وہیں عصاا تھا کر ہانی کو مارنا شروع کیا۔ پھرتھم دیا کہان کی مشکیس کس لی جائیں اور پھر گردن ماری گئی۔ پینجر سلم کو پنجی اور وہ ایک انبوہ کثیر کوساتھ کے کر نظے۔ابن زیاد نے جو بیسنا تو قصر کرفہ کا پھا تک بند کروا دیا اور ایک منادی کو حکم دیا اس نے نداکی اے لشکر خدا جنگ کے لیے تیار ہوجاؤ 'کسی نے اس کا جواب نددیا۔ ابن زیا دکو گمان ہو گیا کہ وہ گھر گیا ہے۔ راوی کہتا ہے کہ اس شب کومسجد انصار کے پاس میں نے مسلم کواوران کے انصار کو دیکھا کہ جہاں داہنے ہائیں کوئی راہ پاتے تھے۔تئیں تیں جالیس جالیس آ دمی ان کا ساتھ جھوڑ کرالگ ہوتے جاتے تھے۔ جب اندھیری رات میں مسلم بازار تک پہنچے اور کچھلوگ مسجد کے اندر بھی چلے گئے ۔ تو ابن زیاد سے کسی نے کہا ہمیں تو واللہ نہ کوئی مجمع معلوم ہوتا ہے نہ کسی مجمع کی آ وازیں سائی دیتی ہیں۔اس نے علم دیا مسجد کی حصت اکھاڑ ڈالی گئی اور بانس کی جالیاں جومسجد میں تھیں ان میں آگ لگا دی گئی۔ تاریکی دفع ہوئی تو دیکھا کے مسجد میں کوئی بچپاس آ دمی ہیں۔ بیددیکھا کراہن زیا داتر آیا اورمنبر پر گیا۔لوگوں کو حکم دیا کہ ہر ہر قبیلہ کےلوگ الگ الگ ہو جائیں۔ یہ ہنتے ہی سب لوگ اپنے اپنے رئیس کے پاس جمع ہو سيح -اورانصار مسلم سے لڑنے لگے مسلم بری طرح زخمی ہو گئے -ان کے انصار میں سے پچھ لوگ قتل ہو گئے باقی بھاگ گئے مسلم وہاں سے نکا اور بنی کندہ کے محلّم میں ایک جگہ میں چلے گئے محمد بن اشعث عبیداللہ بن زیاد کے پاس بیٹیا ہوا تھا کہ ایک مخص نے آ كراس سے چيكے چيكے يىخبر بيان كى كەمسلم فلال شخص كے گھر ميں ہيں۔ابن زياد نے بيو چھااس نے كيا كہا۔ابن اشعث نے كہد ديا يہ كہنا ہے كەسلم فلال شخص كے گھر ميں ہے۔

## شام وبقرہ کے راستوں کی ناکہ بندی:

ابن زیاد نے دوشخصوں کومسلم مٹانٹیز کے آئے کے لیے روانہ کیا۔ بیدونوں مسلم کے پاس گئے۔ دیکھا کہ وہ ایک ضعیفہ کے يبال ہيں -اس نے ان کے ليے آگ سلگائی ہے - کدا ہے بدن سے خون دھو کيں ۔ دونوں کہنے لگے چلوا مير نے تم کو بلايا ہے -مسلم نے کہاتم مجھ سے پچھ عبد و پیان تو کرلو۔انھوں نے کہا ہمیں اس کا اختیار نہیں ہے ۔مسلم ان دونوں شخصوں کے ساتھ ابن زیاد کے

یاس چلے گئے۔اس نے تھم دیااور شکیں کس کی گئیں۔ پھر کہنے لگا۔ ہاں اے پسر مطلقہ تو اس لیے آیا تھا کہ میری سلطنت مجھ سے چھین کے اس کے بعداس نے تھم دیا۔ان کی گردن ماری گئی۔ پھر میتھم دیا کہ واقعہ سے شام اور بھر ہ تک کی راہیں بند کر دی جائیں نہ کسی کو اس راہ ہے آئے ویں نہ جانے ویں۔حسین رہائٹنہ کوان باتوں کی پچھ خبر نہ تھی۔ وہ اس طرف آ رہے تھے۔ پچھا عرابی راہ میں ملے۔ آ ب نے ان ہے حال یو چھا۔انھوں نے کہااورتو کچھ ہمیں معلوم نہیں سوااس کے کہنہ ہم کہیں جاسکتے ہیں نہ آ سکتے ہیں۔ بین کرآ پ نے بیزید کے پاس جلے جانے کے لیے شام کارخ کیا۔ کر بلامیں سواروں نے گھیرلیا۔ آپ اتریزے اوران لوگوں کوخدا دین کا واسطہ

ریے ہے۔ ابن زیاد کے حکم کی تغیل پراصرار:

ا بن زیا دیے عمر بن سعد وشمر بن ذی الجوثن وحصین بن نمیر کو بھیجا تھا آپ نے ان کوخداو دین کا واسطہ دے کر کہا کہ مجھے امیر المومنین کے پاس چلا جانے دوا پناہاتھ ان کے ہاتھ میں دے دول گا۔ان لوگوں نے جواب دیا کہ سوااس کے کہ ابن زیادہ کے حکم پر تم راضی ہو جاً وَ اور پچھنہیں ہوسکتا۔اور جن لوگوں کو ابن زیاد نے بھیجا تھا ان میں حربن پزیدنہشلی بھی ایک رسالہ کے رئیس تھے۔ انہوں نے جب حسین بھاٹھ؛ کی درخواست کوسنا تو ان لوگوں سے کہنے لگے۔ کیاتم ان کی درخواست کو قبول نہ کرو گے واللہ اگر ترک و دیلم میں سے کوئی بھی بیدرخواست تم سے کرتا تو اس کا بھی رد کرناتم کو جائز نہ تھا۔انھوں نے تھم ابن زیاد کے سواہر بات کا انکار کر دیا۔ حر رہائتیے نے اپنے گھوڑے کا منہ پھیر دیا۔ اور حسین مٹائٹۂ اور انصار حسین مٹائٹۂ کی طرف چلے۔ بیلوگ سمجھے کہ حربهم سے لڑنے کو آر ہا ہے۔حررایتیانے ان کے قریب آ کراپنی سپرالٹی کرلی۔اورسب کوسلام کیااس کے بعدابن زیاد کی فوج پرحملہ کردیا۔ان میں سے دو شخصوں کوتل کیا اورخو دہمی قتل ہو گئے ۔خداان پر رحت کر ہے۔

ز ميربن قين كى حضرت حسين رض الله الله قات:

ز ہیر بن قین سفر حج میں تھے۔ راہ میں حسین رہا تھو: ہے ملاقات ہو گئ اور وہ بھی آپ کے ساتھ ہو گئے۔ ابن الی بحربیم رادی اورعمرو بن حجاج اورمعن سلمی اور دو شخص اور بھی آپ کے ساتھ چلے آئے۔ایک شخص نے دیکھا کہ شیوخ کوفیہ میں سے پچھلوگ ایک ٹیلہ پر کھڑے ہوئے رور ہے ہیں اور کہتے جانے ہیں یا اللہ مدد کر۔ بین کرا<del>ں شخص نے کہا:'' دشمنانِ خدا کیوں نہیں ا</del> تر کر جاتے اور کیوں ان کی مدونہیں کرتے''۔اس اثناء میں اس نے دیکھا کہ حسین رہا ہے جبہ بہنے ابن زیاد کی فوج سے باتیں کررہے ہیں۔ باتیں کرئے آپ مڑے تو بی تمیم کے ایک شخص نے جس کا نام عمر طہوی تھا آپ کو ایک تیر مارا اس کا تیر آپ کے دونوں شانوں کے درمیان جبه میں اٹکا ہوا دکھائی دیے رہاتھا۔ جب ان لوگوں نے کسی طرح آپ کی التجا کو نہ قبول کیا۔ تو آپ اپٹی صف میں واپس چلے آئے۔اس وقت سوآ دمیوں کے قریب آپ کے ساتھ تھے۔ پانچ فرزندعلی بن ابی طالب رہا تھن کے سولٹ محف بن ہاشم میں سے ایک شخص بنی سیلم میں ہےان کا حلیف تھا اورا کیشخص بنی کنا نہ میں سے ان کا حلیف تھا اور ابن عمر بن زیا دہمی ان میں تھا۔ ابن زیاد کے عماب کی ابن سعد کواطلاع:

ا کے شخص کہتا ہے کہ عمر و بن سعد کے ساتھ یانی میں اتر اہوا میں نہار ہاتھا کہ ایک شخص اس کے پاس آیا۔اس نے چیکے چیکے ا بن سعد سے باتیں کیں اور کہا ابن زیاد نے تمہارے یاس جوہریہ بن بدر تمیمی کو بیتکم دے کر بھیجا ہے کہ اگرتم حسین مٹاٹٹۂ وانصار

حسین بنانتیٰ سے قبالنہ کروتو تمہاری گرون مارے۔ بیس کرابن سعد نے فوراً گھوڑا منگایا اورسوار ہوا پھر گھوڑے ہی پرہتھیا رمنگا کر۔ سحائے اور فوج کوساتھ لے کراڑنے کے لیے روانہ ہوا اوراس نے ان لوگوں سے قبال کیا۔ابن زیاد کے سامنے حسین ہمائٹنز کا سرجب لا کررکھا گیا تو لکڑی ہے بتا بتا کر کہنے لگا کہ ابوعبداللہ حسین مخالطُہ: کے بال کھچڑی ہو چکے تھے۔اتنی بات اس نے اچھی کی کہ جب آپ کے اہل حرم لائے گئے تو ان کے اتر نے کے لیے ایک مکان علیحدہ دیا اور کھانا چینالباس ان کے لیے مقرر کیا۔ان میں سے دولڑ کے عبدالله بن جعفر کے تھے۔ یہ دونوں ابن جعفر کے نکل کر چلے گئے ۔ بنی طے میں سے ایک شخص کے پاس جا کر چھیے۔اس نے دونوں لڑ کوں کا سر کانے کر ابن زیا د کے پاس آ کر دونو ں سرسامنے رکھ دیئے۔ ابن زیا دیے اس کے قبل کرنے کا ارادہ کیا اور اس کے گھر کو کھدوا ڈالا۔اور جب حسین بٹائٹو کا سریزید کے سامنے لا کررکھا گیا تو رونے لگا اورکہا اگرا بن زیا دکوبھی حسین مٹائٹو کا سریزید کے سامنے لا کررکھا گیا تو رونے لگا اورکہا اگرا بن زیا دکوبھی حسین مٹائٹو کا سے برا دری ہوتی تو ایبا نہ کرتا قِتل حسین رٹی ﷺ کے بعد آ فتا بے کے طلوع ہونے سے بلند ہونے تک دوم ہینہ تک بیمعلوم ہوتا تھا کہ دیواریں خون آلود ہو

### راس الجالوت كاكر بلا كے متعلق بيان:

راس الجالوت (عالم بنی اسرائیل) اینے باپ سے روایت کرتا ہے کہ میں جب کر بلاسے گذرتا تھا تو اپنی سواری کے جانور کو برابرایز لگائے جاتا تھا کہ جلداس مقام سے گذر جاؤں۔راس الجالوت نے پوچھا کہ اس کا کیا سبب تھا۔اس نے کہا ہم یہ ذکر سنا کرتے تھے کہ نبی کا فرزنداس جگہ قبل کیا جائے گا۔ مجھے اندیشہ ہوتا تھا کہیں میں ہی وہ مخص نہ ہوں 'جب حسین معاشدٰ قبل ہو گئے تو ہم سمجھ گئے کہ یہی و چخص ہیں جن کا ذکر ہم سنا کرتے تھے۔اس واقعہ کے بعد جو پھر میں اس مقام سے گذرتا تھا۔تو جانو رکوا پرنہیں لگا تا تھا۔ حسین بن اللہ استے سے میرے جسم کا خون بہائے بغیر بیلوگ مجھے نہ چھوڑیں گے۔ بیابیا کریں گے تو اہلہ ان پراسے مسلط کردے گا جوان کوٹھیک کر دے گا کہ ایک چھوکری کے لتہ ہے زیادہ بیذلیل ہوجا ئیں گے۔ آپ عراق میں آئے اور روز عاشورہ ۱۲ ھ نینوا میں قتل کیے گئے۔ یہ بھی روایت ہے کہ حسین بن علی ایستا صفر ۲۱ ھیٹ قتل کیے گئے۔اورسٰ آپ کا پچپین برس کا تھا۔ ثابت یہی ہوتا ہے کہ محرم کی دسویں کوتل ہوئے اورسب سے پہلے جوسر نیز ہ پر بلند کیا گیا وہ حسین رخاشنہ کا سرتھا' خداان سے راضی ہواوران کی روح پر صلواة بصبح حسين رمن تشنوا ہے اہل وعيال كولے كرجب مكه ے آئے و محمد بن حنفيد مديند ميں تصطشت ميں وضوكررہے تھے كهان كو ی خری پنی که اس قدرروئے که بیان کرنے والا کہتا ہے آنسوؤں کے دڑ پڑے کی آواز طشت سے نکلتے ہوئے میں نے سی ۔ حصین بن نمیر کی روانگی:

ابن زیا د کو جب بیمعلوم ہوا کہ حسین ہی گئے: مکہ ہے کوفہ کی طرف آ رہے ہیں۔ تو اس نے اپنے صاحب شرطہ حسین بن نمیر کو روانہ کیا۔ وہ آ کر قادسید میں اترا۔ اور قادسید سے حقائق اور قطقطانہ ولعلع تک سوار پھیلا دیئے۔ لوگوں نے بیدر کیم کر کہا کہ بید خسین رہائٹنا کی آ مدآ مدعراق کی طرف ہے۔

حضرت حسين رهايتين كاحاجر ميس قيام:

بطن الرمه میں جومقام حاجر ہے وہاں پہنچ کر حسین رہی تھنانے اہل کوفہ کو پیرخط لکھاا درقیس بن مسہر صیدا دی کے ہاتھ روانہ کیا : ''بسم الله الرحمٰن الرحيم! حسين بن علي بن ﴿ كَ الرف سے ان كے برداران ايماني واسلامي كوسلام عليكم! ميں تم سے حمد كرتا

ہوں اللہ کی جس کے سواکوئی معبود نہیں ہے۔ مسلم بن عقبل بی ایکا خط مجھے پہنچا۔ تم لوگوں کے حسن عقیدہ اور تم سب کے میری مدد پر اور میرے حق کی طلب پر متنق ہونے کا حال مجھے معلوم ہوا۔ میں خدا سے دعا کرتا ہوں کہ ہم پر احسان کرے۔اورتم لوگوں کواس بات کا اجرعظیم دے۔ میں تمہارے پاس آنے کے لیے ذی ججہ کی آٹھویں کومنگل کے دن روز ترویه مکہ سے روانہ ہو چکا۔ جب میرا قاصد تمہارے پاس مینچ تواپنے کام میں جلدی کروادرکوشش کرو۔ میں انہیں دنوں میں تمہارے پاس ان شاءاللد آ جاؤں گا۔ والسلام علیم ورحمة اللہ و بر کا تذ'۔

مسلم نے اپنے قتل سے ستائیس ون پیشتر آپ کو یہ خط لکھا تھا۔ (مثل ہے) کہ رائد اوگوں سے غلط بات نہ کہے گا۔ جماعت اہل کوفیہ کے ساتھ ہے میرانط پڑھنے کے ساتھ ہی ادھرروانہ ہوجا ہے والسلام علیک ۔ آپ بچوں اور ہیبیوں کوساتھ لیے ہوئے اس طرح روانہ ہوئے کہ ذراکہیں نگھبرتے تھے۔

قاصدا مام حسین رخاشین کی شهادت:

آ پ کا خط لے کرقیس بن مسہر صیدادی کوفہ کی طرف روانہ ہوئے۔ جب قاوسیہ میں پہنچے توابن نمیر نے ان کو گرفتار کر کے ابن زیاد کے پاس بھیج دیا۔ابن زیاد نے ان سے کہا کہ قصر پر چڑھ جااور کذاب کوسب وشتم کرتیں چڑھ گئے۔قصر پراور کہا'' ایماالناس حسین بن علی بی پیشا بہترین خلق الله فرزند فاطمہ بی بنت رسول الله کی اور میں ان کا قاصد ہوکرتم لوگوں کے یاس آیا ہوں میں نے ان کومقام حاجر میں چھوڑ ا ہے۔ان کی نصرت کے لیےتم سب جاؤ''۔ یہ کہہ کرقیس نے ابن زیا داوراس کے باپ پرلعنت کی اور علی بن ابی طالب رہی تاثیٰ کے لیے طلب مغفرت کی۔ ابن زیاد نے تھم دیا قصر پر سے وہ بنیچ گراد بیئے گئے۔ چور چور ہو گئے اور مر گئے۔ عبدالله بن مطبع عددي:

حسین وٹاٹٹن کوفہ کی راہ میں عرب کی ایک جھیل پر پہنچے۔ وہاں عبداللہ بن مطبع عددی بھی اترے ہوئے تھے۔انھوں نے جو آپ کود یکھا توا مٹھے اور آپ کے پاس آئے۔آپ کو آپ کے سامان سفر کواٹر وایا اور کہایا بن رسول الله عُکھیم میرے مال باپ آپ پر فدا ہوں۔ آپ کے ادھر آنے کا کیاسب ہوا۔ آپ نے کہامعادیہ رہا تھن کے مرنے کا واقعہ تو تم نے سنا ہوگا۔ اس واقعہ کے بعد اہل عراق نے اپنی طرف میری دعوت کی۔ یہ بینتے ہی عبداللہ ابن مطبع نے کہایا بن رسول اللہ سکتھا! خدا کے واسطے حرمت اسلام کوضا کئع نہ سيجيه بيس آپ كوخدا كي قتم ديتا هول كه حرمت رسول الله ويهيم كاخيال سيجيه - بيس آپ كوخدا كي قتم ديتا هول كه حرمت عرب كاخيال رکھیے۔واللہ!اگرآپاس منصب کے طالب ہوں گے جو بنی امیہ کے قبضہ میں ہے تو وہ آپ کو ضرور قبل کریں گے۔اور جب آپ کو قل کیا تو پھر آپ سے بعد وہ کسی کی پرواہ نہ کریں گے۔واللہ آپ حرمت اسلام وحرمت قریش وحرمت عرب کوضا تع کرویں سے آ پالیانہ میجے۔آپ کوفدیل نہ جائے۔آپ بنی امیہ تعرض نہ میجے۔آپ نے روانہ ہوجانے کے سواکسی بات کونہ مانا۔روانہ ہوئے اور موضع زرود تک جہاں یانی بھی تھا <sup>پہنچ</sup> گئے۔

ز هير بن قين كا جذبه شهادت:

ز ہیر بن قین بجل کا قافلہ مکہ ہے جو نکلا توحسین رہی گئے: کا ساتھ ہو گیا تھا۔ ان لوگوں کوئسی منزل میں بھی آ پ کا ساتھ ہونا گوارا

رائداس شخص کو کہتے ہیں جے یائی اور جارہ کی تلاش میں بھیجیں۔۱۳

نەتھا۔ جب آپ روانە ہوتے تھے تو زہیر گھبر جاتے تھے۔ جب آپ اترتے تھے تو زہیر آگے بڑھ جاتے تھے۔ایک شخص بی فزارہ کا ز ہیر کے ساتھ بیان کرتا ہے ایک منزل میں ایساا تفاق ہوا کہ سوااس کے کوئی حیارہ ہی نہ تھا کہ ہم اور حسین ؓ وہیں مقام کریں ۔حسین ؓ ایک طرف اترے ہم لوگ دوسری جانب اترے ہم سب بیٹھے کھانا کھار ہے تھے کہ حسینؓ کے پاس سے ایک پیغامی آیااس نے سلام كيا۔ اندر پہنچااور كہااے زہير بن قين ابوعبدالله حسينٌ بن علي في مجھے تمہارے پاس اس لئے بھيجا ہے كہتم ان كے پاس چلو يہ سنتے ہي سب نے نوالہ ہاتھ سے ڈال دیا معلوم ہوا کہ ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ وہم زوجہ زہیر کہنے گی۔ سجان اللہ فرزندرسول اللہ تم کو بلائیں اور تم ان کے پاس نہ جاؤ۔ گئے ہوتے ان سے باتیں کرتے پھر چلے آتے۔زہیر آپ کے پاس گئے اور بہت جلد خوش خوش بثاش چېره کے ساتھ واپس آئے اپنا خیمہ ڈیرہ ساز وسامان مال ومتاع اٹھوا کرحسینؓ کی طرف بھجوا دیا۔ بی بی سے کہا۔ میں نے تم کو اپنے نکاح سے باہر کیاتم اپنی برادری میں چلی جاؤ۔ میں نہیں جاہتا کہ میرے سبب سے نیکی کے سواکوئی برائی تمہارے لئے ہو۔ پھر اپنے ساتھ والوں سے کہاتم میں سے جو چاہے میرے ساتھ چلا آئے ورند یہ سمجھ لے کہ بیآ خری ملاقات ہے میں ایک حدیث تم لوگوں سے بیان کرتا ہوں ٔ غزوہ بلنجر میں خدانے ہم کو فتح دی۔ مال غنیمت ہمارے ہاتھ آیا تو سلمان فاری نے ہم سے پوچھا کیا خدا نے جو بیافتح تم کودی اور مال غنیمت تمہارے ہاتھ تو تم خوش ہو گئے۔ ہم نے کہا ہمیں خوشی تو ہوئی۔ کہنے لگے'' جوانانِ آل محمد کا زمانہ متہمیں ملے اور ان کی نصرت میں قال تم کروتو اس مال غنیمت سے زیادہ ترتم کوخوشی ہو۔'' مجھ کو جو پوچھوتو میں تم سے خدا حافظ کہتا ہوں۔اس ونت سے زہیرسب کے آ گے آ گے ہی آ گے رہے تا آ نکوتل کئے گئے۔

#### عبداللداور مدري:

نہ تھی کہ راستہ ہی میں حسین تک پہنچ جائیں۔ دیکھیں انھیں کیاامر پیش آتا ہے۔ہم اپنے ناقوں کو دوڑاتے ہوئے چلے۔اورموضع زرود تک پہنچ گئے۔ ہم قریب پہنچے ہی تھے کہ اہل کوفہ ہے ایک فخص کو دیکھا کہ وہ ادھر آ رہا تھا جب اس نے حسین ہوں تین کو دیکھا تو راستہ چھوڑ کردوسری طرف مڑگیا۔حسین اسے دیکھ کرتھ ہر گئے گویا اس سے ملنا چاہتے تھے۔پھر آپ روانہ ہو گئے اور ہم بھی روانہ ہوئے۔ ہم میں سے ایک نے دوسرے سے کہا آؤاں شخص ہے کوفہ کی خبرچل کر پوچیس ۔ہم دونوں اس شخص کے پاس پہنچ گئے السلام علیک کہی اس نے کہا وعلیم السلام ورحمة الله ۔ پوچھاتم کون مخص ہواس نے کہا میں اسدی ہوں۔ہم نے کہا ہم دونوں مخض بھی اسدی ہیں آ پ کا کیانام ہے۔کہا بکیر بن شعبہ پھرہم نے بھی اپنے نسب کواس سے بیان کیااور پوچھاتم جہاں سے آتے ہووہاں کی کیا خبر ہےاس نے کہا میں کوفہ سے ابھی نہیں فکا تھا کہ سلم و ہانی قتل ہو چکے تھے۔ میں نے دیکھاان دونوں کے پاؤں پکڑ کر بزار میں تھیٹیتے ہوئے لئے طاتے ہے۔

# شهادت مسلم رمخالتُه؛ كي حضرت حسين مِخالتُهُ؛ كواطلاع:

بی خبرین کر ہم دونوں پھر حسین کے قافلہ سے آلے جب شام کو آپ منزل ثعلبیہ میں اترے تو ہم آپ کے پاس گئے سلام کیا آپ نے جواب سلام دیا۔ ہم نے کہار حمت خدا ہوآپ پر ہم کچھ خبر کہنا چاہتے ہیں۔ کہیے تو بیان کر دیں یا چیکے ہے کہہ دیں۔ آپ نے اپنے انصار کی طرف دیکھااور کہاان لوگوں سے چھپانے کی کوئی بات نہیں ہے ہم نے کہا کل شام کوایک سوار کوسامنے آتے ہوئے

و یکھا تھا کہا ہاں و یکھا تھا اور میں اس ہے یو چھنا چاہتا تھا۔ ہم نے کہا آپ کواس سے یو چھنے کی ضرورت نہیں رہی ہم کو بےلوث خبر اس ہے مل گئی وہ ہمیں لوگوں میں کا ایک شخص ہے بنی اسد میں ہے۔رائے دراستی وفضل وعقل رکھتا ہے اس نے ہم سے بیان کیا کہوہ کوفہ سے ابھی نہیں نکلاتھا کہ سلم و ہانی قتل ہو چکے تھے۔اس نے دیکھا کہ ان دونوں کے پاؤں پکڑ کر بازار میں تھسٹتے ہوئے گئے جاتے تھے۔ یین کرآپ نے کہاا ناللہ واناالیہ راجعون خدا کی رحمت ہودونوں پر۔ آپ بار باریمی کہتے رہے ہم نے کہا ہم آپ کوخدا کی شم دیتے ہیں کداپنی جان کا اور اپنے اہل بیت کا خیال تیجیے اس جگہ سے پلٹ جائے کوفید میں نہ کوئی آپ کایار ومدد گار ہے نہ آپ کے شیعہ ہیں۔ بلکہ ہمیں تو خوف اس بات کا ہے کہ وہ لوگ آپ کی مخالفت کریں گے۔

آ ل عقیل کے اصرار برحضرت حسین مِناتِنَّهُ کاعز م کوفہ:

یہ من کرعقیل بن ابی طالب کے فرزنداٹھ کھڑے ہوئے یہ کہتے ہوئے واللہ! جب تک بدلہ ہم نہ لے لیس گے یا جو ہمارے بھائی کا حال ہوا وہی ہمارانہ ہوگا۔اس جگدہے ہم نہ سرکیس گے۔ بین کرآپ نے دونوں شخصوں کی طرف دیکھا اور بیکہا ان لوگوں کے بعد زندگی کا کچھ لطف نہیں۔ہم مجھ گئے کہ آپ نے کوفد کی طرف جانے کامصم ارادہ کرلیا۔ہم نے کہا۔خدا آپ کے لیے بہتری کرے۔ آپ نے جواب میں کہا خداتم دونوں پر رحت کرے۔ آپ کے بعض انصار نے بیکہا کجامسلم بن عقبل بیں شیا کہا آپ کوفیہ میں آپ جائیں گے تو سب آپ کی طرف دوڑیں گے۔ آپ صبح کا انظار کرتے رہے۔ جب وقت بحر ہوا تو خادموں سے غلاموں ہے کہا۔ یانی جتنا لےسکو لےلو۔ ان لوگوں نے پانی مجرلیا اور بہت زیادہ مجرا پھرسب وہاں سے روانہ ہوئے چلتے منزل زمالیہ

عبداللد بن بقطر كى شهادت كى اطلاع:

راہ میں جہاں جہاں سے آپ یانی کیتے تھے وہاں کے لوگ آپ کے ساتھ ہو لیتے تھے۔ زبالہ میں آپ کواپنے برادررضا می عبداللد بن بقطر کے تل کی خبر ملی ۔ان کو آپ نے رستہ ہی ہے مسلم کے پاس بھیجا تھا۔ابھی آپ کو بینہ معلوم تھا کہ مسلم تل ہو گئے ۔ ا بن بقطر قا دسیہ تک ہنچے تھے کہ صین بن نمیر کے سواروں نے انہیں گرفتار کر لیا اور ابن زیاد کے پاس بھیج دیا۔اس نے کہا قصر پر چڑھ جااور كذاب بن كذاب پرلعنت كر پھروہاں ہے اتر تومیں تیرے باب میں تھم دوں۔عبداللّٰہ بن بقطر كو تھے پر چڑھ گئے۔ جبسب لوگوں کا سامنا ہوا تو پیارے'' ایہا الناس میں حسین بن فاطمہ بڑے بنت رسول الله می تا کا پیغامی ہوں کہ اس ابن مرجانہ پسرسمیہ ولد الحرام کے مقابلہ میں ان کی نصرت اور مدد کرو''۔ابن زیاد کے تھم سے وہ قصر پر سے زمین پرگرا دیئے گئے ۔ بڈیاں چور چور ہو گئیں۔ · ابھی پچھ جان باقی تھی کہ ایک شخص نے آ کر ذیح کر ڈالا۔اس کا نام عبد الملک بن عمیر بحی تھا۔لوگوں نے اس حرکت پراس کی اعتراض کیا تو اس نے کہامیں جا ہتا تھا کہ اس کی مشکل جلد آسان ہو جائے۔ایک راوی کہتا ہے جس نے ذبح کیاوہ عبدالملک ہرگز نہ تھاوہ تو ایک گرواندام ٔ دراز قد خص عبدالملک سے مشابہ تھا۔

حضرت حسین رہی تھنا کا اپنے ہمراہیوں سے خطاب:

یے خبر جب آپ کولمی تو آپ نے سب لوگوں کوایک تحریر پڑھ کر سائی۔ بسم اللہ الرحمٰن الرحیم ۔ ایک بہت ہی سخت واقعہ کی خبر مجھے پنجی ہے مسلم بن عقبل ہانی بن عروہ عبداللہ بن بقطر قتل کیے گئے۔ ہمارے شیعوں نے ہمارا ساتھ حجھوڑ دیا۔تم میں سے جوکوئی جانا جاہے چلا جائے۔ میں نےتم سے اپناذ مدا ٹھالیا۔ یہ سنتے ہی وہ سب لوگ متفرق ہو گئے ۔ کوئی داہنی جانب چلا کوئی بائیس طرف۔ ینوبت پنچی که جولوگ مدینہ ہے آپ کے ساتھ ملے تھے بس وہی رہ گئے۔اور آپ نے جوالیا کیا تو پیمجھ کر کیا کہ یہا عرالی جوساتھ ساتھ چلے آتے ہیں سمجھے ہوئے ہیں کہ حسین بخالتُن مسی ایسے شہر میں جارہے ہیں جہاں سب لوگ ان کی اطاعت پر آمادہ ہیں۔ آپ کومناسب ندمعلوم ہوا کہان کوساتھ لے چلیں۔ جب تک کہان کووٹو ق نہ ہو جائے کہ کہاں جارہے ہیں آپ کویقین تھا کہان کو مفصل حال معلوم ہو جائے گا تو پھر دہی لوگ ساتھ دیں گے جومیر اساتھ دینے والے میرے ساتھ مرنے والے ہوں گے۔ باتی سب متفرق ہوجا کیں گے۔

حضرت حسين مِن تَعْمَدُ كابطن العقبه مين قيام:

صبح ہوئی آپ نے غلاموں کو بھم دیا۔ پانی ساتھ لیا۔اور بہت زیادہ لیا۔ پھر یہاں سے روانہ ہوئے' اوربطن العقبہ میں جاکر اترے۔ بنی عکرمہ میں ہے ایک شخص نے حسین رہی اٹٹیز ہے یو چھا کہ آپ کہاں جارہے ہیں۔ آپ نے حال بیان کر دیا۔اس نے کہا میں آپ کوخدا کی تتم دیتا ہوں آپ بلیٹ جا ہے۔واللہ! برچھیوں اور تلواروں میں چلے جارہے ہیں۔جن لوگوں نے آپ کو بلایا ہے اگرآ پ کو جنگ وجدال کی زحمت سے بچالیتے 'خود ہی سب کام درست کر چکے ہوتے ۔اس کے بعد آپ جاتے تو قرین مصلحت تھا۔ آپ نے جو حال بیان کیا میں تو اس صورت میں نہ کہوں گا کہ آپ جائے۔ آپ نے جواب دیا۔ اے بند و خدا میں جانتا ہوں جو رائے تم نے دی وہی ٹھیک ہے کیکن مشیت خداہے جارہ نہیں اس کے بعد آپ روانہ ہو گئے۔

اس سال یزید نے رمضان میں ولید بن عتبہ کو مکہ سے معزول کر دیا اور عمر و بن سعید بن عاص کو وہاں کا حاکم مقرر کیا۔اس نے لوگوں کے ساتھ اس سال کا حج کیا اور عمر و مکہ و مدینہ کا حاکم تھا اور عبیداللہ بن زیا د کوفہ و بصرہ وغیرہ کا۔اورشریح بن حارث کوفہ کے قاضی تھے اور ہشام بن ہبیر ہ بھر ہ کے۔



بإباا

# سانحه كربلا

# الإچ شروع ہوا

# حضرت حسين مناتمة؛ كاشراف مين قيام:

حسین برائی کور اس سے روانہ ہوئے منزل شراف میں مقام کیا ہے کہ وقت خادموں کو عکم دیا کہ پانی کھرلیں۔انھوں نے بہت ساپانی ساتھ کے لیا۔ پھر وہاں سے روانہ ہوئے ہے کے کرراستہ کو پا مال کرتے رہے یہاں تک کہ دو پہر ہوگئی ادرا یک شخص پکارا اللہ اکبرے آپ نے بھی کہا اللہ اکبرا اور پوچھا کہ اللہ اکبرتم نے کس بات پر کہا۔ اس نے کہا مجھے خرے کے درخت دکھائی و صدمہ ہیں۔ ہیں کربی اسد میں سے دوشخص آپ سے کہنے گئے۔ ہم نے تو بھی یہاں خرے کے درخت نہیں و کیھے تھے۔انھوں نے کہا ہمیں تو مقدمہ شکر کا رسالہ معلوم ہوتا ہے۔ آپ نے کہا جھے بھی ایسا ہی معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے لیے یہاں کوئی ایسی جگہ ٹل سکتی ہے کہ اس کو پس پشت رکھ کران لوگوں سے ایک ہی رخ سے سامنا کریں۔ دونوں شخصوں نے کہا آپ کے پہلوہی میں ذوشم کموجود ہے آپ با کمیں جانب مز جائے۔ ان لوگوں سے ایک ہی رخ سے سامنا کریں۔ دونوں شخصوں نے کہا آپ کے پہلوہی میں ذوشم کموجود ہے آپ با کمیں طرف مز پڑے انسان کہ میں ساتھ ہی وہ دران کی جو دیکھا کہ آپ راہ کو چھوڑ کر دوسری طرف مز پڑ سے تو وہ بھی اس طرف مز سے ۔ آپ با کمیں ہوئے جسے ۔ ان کی مطرف مز پڑ سے تو وہ بھی اس طرف مز سے ۔ ان کی معرف مز سے بیشتر آپ بی ذوشم تک پنج کے اصوار جس کی تھے۔ ان کی موری سے بیشتر آپ بی ذوشم تک پنج کے اور وہیں انر پڑ ہے۔ تھے۔ ان کے علموں کی پیر قیں گدھ کے پروں کی طرح بھی ای موری سے بیشتر آپ بی ذوشم تک پنج گے اور وہیں انر پڑ ہے۔ تھے۔ ان کے علموں کی پیر قیں گدھ کے پروں کی طرح بھی کی ہوئی تھیں۔ سواروں سے پیشتر آپ بی ذوشم تک پنج گے اور وہیں انر پڑ ہے۔ تھے۔ان کے علموں کی پیر قیں گدھ کے پروں کی طرح بھی کی ہوئی تھیں۔ سواروں

# حركالشكر:

ہزار سواروں کا رسالہ لیے ہوئے حراس جلتی دو پہر میں آپ کے مقابل آ کر تھہرا۔ دیکھا آپ اور آپ کے انصار کما ہے باند ھے ہوئے ہیں۔ آپ نے خادموں کو تھم دیا کہ سب لوگوں کو پانی پلا کران کی بیاس بجھا دو۔ اور گھوڑوں کو بھی پانی دکھا دو۔ خدام اٹھ کھڑے ہوئے۔ رسالہ کے سواروں کو پانی پلا پلا کر سیراب کر دیا۔ پھر کا سے کٹر ہے طشت بھر بھر کر گھوڑوں کے سامنے لے گئے۔ گھوڑ اجب تین یا چاریا پانچ دفعہ پانی میں مند ڈال بھٹ تھا تو ظرف کو ہٹا کردوسرے گھوڑے کو پانی پلاتے تھے اس طرح سب گھوڑوں کو یانی پلایا۔

# حرك ايك سيابى سے حسن سلوك:

حرکے رسالہ کا ایک شخص پیچھے رہ گیا تھاوہ بیان کرتا ہے آپ نے جب میری اور گھوڑے کی حالت جو بیاس سے ہورہی تھی

ویکھی تو کہارا دیے کو بٹھاؤ۔ میں مشک کورادیہ مجھا تو آپ نے کہا اے لڑکے اونٹ کو بٹھا میں نے اونٹ کو بٹھایا تو کہا ہو۔ میں جب بیتا تھا مشک سے پانی اونڈل اونڈل پڑتا تھا۔ آپ نے کہا مشک کے دہانہ کوالٹ دو۔ جھ سے النتے بن نہ پڑا' آپ خوداٹھ کھڑے ہوئے اور دہانہ کوالٹ دیا۔ میں نے پانی بیاا ہے گھوڑے کو پلایا۔ آپ کی طرف قادسیہ سے حرکے آنے کا سبب بیتھا کہ ابن زیاد کو جب بین جر ملک کہ دیا کہ قادسیہ میں تھر سے اور ملک کہ حسین مٹائٹٹ آرہے ہیں تو اس نے حصین بن نمیر کو جو اس کے اہل شرطہ کا سردارتھا روانہ کیا۔ تھم دیا کہ قادسیہ میں تھرا سے قطقطانہ سے حقائق تک مور بے باند ھے اور حرکو ہزار سوار دے کر اس کے آگے قادسیہ سے روانہ کیا کہ حسین مٹائٹٹ سے مزاحمت کر سے حرآ ہے کورو کے دہا۔

# حضرت حسين رمايش كي نما زظهر كي امامت:

یہاں تک کہ ظہر کا وقت آگیا۔ اب آپ نے تجائی بن مسروق بعثی کو تھم دیا کہ اذان کہیں۔ انھوں نے اذان دی اور اقامت کی باری آئی تو آپ تہم اور چا در اور نعلین پہنے ہوئے لگے۔ حق تعالی کی حمد وثنا کی اور کہا ایبا الناس خدائے عزوجل سے اور تم سب لوگوں سے میں ایک عذر کرتا ہوں کہ جب تک تم لوگوں کے خط اور تم بارے پیا گی سے بیغام لے کر میرے پاس نہیں آئے کہ آپ آئے۔ ہماراکوئی امام نہیں ہے۔ شاید آپ کے سبب سے خدا ہم سب لوگوں کو ہدایت پر شفق کر دے اس وقت تک میں تمہارے پاس نہیں آیا۔ اب اگرتم اسی قول پر ہوتو لو میں تمہارے پاس آیا۔ تم مجھ سے عہد و پیان کر لوجس پر مجھے اطمینان ہوجائے تو میں تمہارے نظر چلوں۔ اور اگر ایسانہیں کرتے اور میر آآٹا تا تم کو نا گوار ہوتو جہاں سے میں آیا ہوں وہاں واپس چلا جاؤں۔ یہن کر سب نے سکوت شہر چلوں۔ اور اگر ایسانہیں کرتے اور میر آ تا تم کی تو حسین رہا تھی تھی۔ میں تھی جھے گئے۔ اور آپ کے انصار بھی سب آپ کے ساتھ نماز پڑھیں گے۔ آپ نے سب کو نماز پڑھائی اور اپ خیمہ میں چلے گئے۔ اور آپ کے انصار بھی سب آپ کے یاس جمع ہوگئے۔

## حضرت حسين مالفنه كالشكرحرے خطاب:

حرائی جگہ پر جہاں پہلے وہ تھا واپس آیا اس کے لیے فیمہ نصب ہو چکا تھا۔ اس فیمہ میں چلا گیا۔ پچھلوگ اس کے ساتھ والوں میں سے اس کے پاس جمع ہو گئے۔ باتی لوگ اپنی اپنی صفوں میں واپس آگئے اور پھر مفیں با ندھ لیس۔ پھر ہرایک شخص نے اپنے اپنے گھوڑ ہے کی باگ پکڑی اور گھوڑ وں کے بہا یہ میں اتر کر بیٹھ گئے۔ عصر کا وقت ہوا تو آپ نے تھم دیا کہ روا نہ ہونے کے لیے سب تیار ہو جا کئیں۔ پھر آپ فیمہ سے نظے مؤ ذن کو تھم دیا۔ اس نے نماز عصر کے لیے پکار دیا اور اقامت کہی۔ آپ آگ برط سے سب کونماز پڑھائی سلام پھیرا۔ پھر سب کی طرف رخ کر کے حمد وثنائے الہی بجالائے پھر کہا ایباالناس اگرتم خوف خدا کروگ اور حق سب کونماز پڑھائی سلام پھیرا۔ پھر سب کی طرف رخ کر کے حمد وثنائے الہی بجالائے پھر کہا ایباالناس اگرتم خوف خدا کروگ اور حق میں جو راب کے تو ہو کہ میں اور این میں اور این ہو گئی ہو کہ ہو گئی ہو کہ ہو گئی ہو کہ ہو گئی ہو کہ اس میں ہوا ور اپنے نین میں اور اپنے پینا میوں کی زبانی تم نے جو پچھ جھے ہیں۔ کہلا بھیجا ہو کرا ہت ہو اور این میں معلوم وہ کیے خطوط سے کرا ہت ہو اور اس خوار سے داور ہاری رائے نہیں ہو اور اس نے عقبہ میں سے واپس چلا جاؤں۔ حرنے جواب میں کہا واللہ جھے نہیں معلوم وہ کیے خطوط سے جن کا ذکر آپ فیر مار ہے ہیں۔ بین کرآپ نے عقبہ بن سمعان سے کہا وہ دونوں تھیلے جن میں ان لوگوں کے خطوط ہیں لاؤ۔ عقبہ دونوں

تھیلے نکال لائے۔ دونوں میں خط بھرے ہوئے تھے۔ سب کے سامنے لا کرخطوں کو بکھیر دیا۔ حرنے کہا جن لوگوں نے آپ کوخط کھے تھے ہم ان میں نہیں ہیں اور ہم کو بیچکم ملا ہے کہ آپ کو ہم پا جا نمیں تو ابن زیاد کے پاس لے چلیں بے لیے جائے ہوئے نہ چھوڑیں۔ آپ نے کہا اس مطلب کے حاصل کرنے سے مرجانا تیرے لیے آسان ہے اور اپنے انصار سے کہا اٹھوسوار ہو۔ سب سوار ہوئے اور انتظار کرنے لگے کہ ان کی مستورات بھی سوار ہوگئیں۔

حركى مزاحمت يرحضرت حسين مناشد كخفگي:

آپ نے انصار سے کہا ہم سب کوواپس لے چلو وہ لوگ واپس ہونے گئے تو حرکے رسالہ والے مزاحم ہوئے۔اس پر آپ نے حرسے کہا'' تیری ماں تختجے روئے آخر تیرا کیا مطلب ہے' حرنے کہا واللہ اگر عرب میں کسی اور نے پیکلمہ میرے تی میں آپ کی طرح کہا ہوتا اس میں چاہے کوئی ہوتا تو میں بھی اس کی مال کے رونے کا ذکر بے کیے شدر ہتا۔ مگر واللہ! آپ کی مال کا ذکر بغیر حد درجہ کی تعظیم سے میری مجال نہیں جو کرول ۔ آپ نے کہا پھر تیرا کیا ارادہ ہے۔ حرنے کہا واللہ میں آپ کوئیس چھوڑ ول گا۔ دونوں آدمیوں نے تین مرتبہ بار باریمی کلمہ کہا۔

### حركا حضرت حسين رخالفنه كومشوره:

جب تکرار بڑھ گئ تو حرنے کہا آپ سے قل کرنے کا تو مجھے تھم نہیں طاہے۔ مجھے اتنا ہی تھم ہے کہ جب تک آپ کو کو فہ میں نہ کے آؤں۔ آپ کی باس سے نہ سرکوں۔ آپ کہنا نہیں مانے تو کسی ایسے رستہ پر چلئے۔ جونہ کو فہ کی راہ ہونہ مدینہ کی میں ابن زیاد کو کھوں آپ کی باس سے نہ سرکوں۔ آپ کہنا نہیں مانے تو کسی ایس نے سے کسی اگر جی چاہے تو یزید کو یا ابن زیاد کو لکھئے شاید خدا کوئی صورت الیں نکال دے کہ آپ کے کسی امر میں مبتلا ہونے سے میں نے جاؤں آپ بدراستہ اختیار سیجھے۔ عذیب وقا وسیہ کی راہ سے بائیں طرف مڑجا ہے اس وقت عذیب اڑتمیں میل کے فاصلہ پر تھا۔ آپ ایسار کے ساتھ روانہ ہوئے اور حربھی ساتھ میلا۔

# حضرت حسين من الله كابيضه مين خطبه:

مقام بیضہ میں آپ نے اپنے اور حرکے اصحاب میں بیہ خطبہ حمد و ثنائے الہی کے بعد آپ نے کہا'' ایہا الناس رسول اللہ محلیہ اللہ محلیہ کے فر مایا ہے کہ جو شخص ایسے بادشاہ کو دیکھے جو ظالم ہو جو حرام خدا کو حلال سجھتا ہو جو عہد خدا تو ڑتا ہو جوسنت رسول خدا کے خلاف کرتا ہو جو بندگانِ خدا کے ساتھ ظلم و سر شی سے پیش آتا ہواور پھر فعلاً یا تولاً اس پر پیٹن مصل اعتراض نہ کر بے تو خدا اس کو بھی اس کے اعمال میں شریک کر رہا ہے۔ فساد کو فلا ہم حدود شرع میں شریک کر رہا ہے۔ فساد کو فلا ہم حدود شرع میں شریک کر رہا ہے۔ فساد کو فلا ہم حدود شرع کو معطل فنیمت کو فصب مرام خدا کو حلال خلال خدا کو حرام کر رکھا ہے۔ ان پر اعتراض کرنے کا سب سے زیادہ مجھے حتی ہے۔ مسلم خدا کو حلال خلال خدا کو حرام کر رکھا ہے۔ ان پر اعتراض کرنے کا سب سے زیادہ مجھے حتی ہم اساتھ نہ تہمارے خطر میرے پاس آئے تہمارے بیام ہر میرے پاس تمہاری طرف سے بیعت کرنے کو اس بات پر آئے کہتم میرا ساتھ نہ چھوڑ دیے۔ مجھے دشمن کے حوالہ نہ کر دو گے اگر تم اپنی بیعتوں کو پورا کرو گے تو بہرہ مند ہو گے۔ میں حسین بری ٹیڈ ہوں علی بری تعلق فاظمہ بڑی بینت رسول می ٹیٹ کا فرزند۔ میری جان تمہاری جانوں کے ساتھ ہے میرے اہل وعیال تران کی سیاتھ ہیں۔ میں تہمارا پیشوا ہوں 'اگر تم نے ایسانہ کیا اور عہد و بیان تو ڈااور میری بیعت کو اپنی گردن سے ذکال ڈالا تو قسم ہو گے بی جان کی سیاتھ ہیں۔ میں تہمارا پیشوا ہوں'اگر تم نے ایسانہ کیا اور عہد و بیان تو ڈااور میری بیعت کو اپنی گردن سے ذکال ڈالا تو قسم ہو گے بی جان کی سیاتھ ہے۔ میں تھی اس کی سیاتھ ہیں۔ میں تمہارا پیشوا ہوں'اگر تم نے ایسانہ کیا اور عہد و بیان تو ڈااور میری بیعت کو اپنی گردن سے ذکال ڈالا تو قسم ہو گے بیان کی سیاتھ ہوں۔

بات تمہاری کوئی نئی بات نہیں ہے۔ یہی سلوک تم نے میرے باپ میرے بھائی میرے ابن عمسلم کے ساتھ کیا ہے۔ جس نے تم پر بھروسہ کیا اس نے اپنے نفس کے لیے کی تم چو کے اور بے بہرہ رہے خدا اب تم سے بے نیاز کردے گا۔ والسلام علیم ورحمۃ اللہ و بر کانتهٔ حضرت حسین رہی لیٹن کا ذی تھسم میں خطبہ:

قری تسم میں جو خطبہ آپ نے پڑھاوہ آیک روایت میں اس طرح ہے۔ حمد و ثنائے الٰہی کے بعد آپ نے کہاتم لوگ دیکھ رہے ہو کیا حال ہور ہا ہے۔ دنیا بدل گئی پہچانی نہیں جاتی 'نیکیاں روگر داں ہو گئیں اور بالکل گئی گذریں۔ اب رہا کیا برتن کا دھوون رہ گیا اور بری زندگانی اور ناگوار چارہ 'کیاتم نہیں دیکھتے کہ حق پڑھل نہیں ہوتا۔ باطل سے پر ہیز کیا جاتا۔ مومن کو اب چاہیے کہ حق پر رہ کر خدا سے ملاقات کرے۔ میں دیکھتا ہوں کہ مرجانا شہادت ہے۔ اور ظالموں میں زندگی بسر کرنانا گوارا مرہے۔

ز ہیر بن قین بحلی کا جذبہ جہاد:

میں جاؤں گا اور موت سے اس شخص کو کا ہے کی شرم جس نے حق کی نیت کی ہو اور مسلم ہو کر جہاد کیا ہو جس نے اپنی جان سے بندگان صالح کی غم خواری کی ہو جس نے ہلاک ہونے والے خائن و ذلیل سے کنارہ کیا ہو

حرنے یہ بات می تو آپ کے پاس سے سرک گیا۔ حرابی اصحاب کے ساتھ ایک طرف چل رہا تھا اور حسین جائٹی راہ کی دوسری طرف۔

## طرماح ابن عدى كي آمد:

چلتے چلتے عذیب البجانات تک پہنچ۔ یہاں تک نعمان کی اونٹنیاں کسی زمانہ میں چرا کرتی تھیں (ہجانات اونٹنیوں کو کہتے میں ) اس مقام میں آپ پہنچے ہی تھے کہ کوفہ ہے چارشخص اونٹوں پرسوار نافع بن ہلال کامشہور گھوڑا کوئل دوڑاتے ہوئے وارد ہوئے۔اس گھوڑے کانام کوئل تھااور طرماح ابن عدی اپنے گھوڑے برسواران کے راہ نماتھے وہ بیشعر پڑھتے جاتے تھے: اے سائڈنی میرے گھرکنے سے گھرا نہ جا صبح ہونے سے پہلے ان سواروں کو لے کر روانہ ہو جا بیتمام سواروں میں اور سفر کرنے والوں میں سب سے بہتر ہیں ان کو لیے ہوئے تو اس شخص کے پاس جا کر تھہر جو کریم النب و صاحب مجدد کشادہ دل ہے جہے خدا ایک امر خیر کے لیے یہاں لایا ہے رہتی دنیا تک اس کو خدا سلامت رکھے

یہاں پہنچ کران لوگوں نے بہی شعرآ پ کے سامنے پڑھے آپ نے کہا واللہ میں بھی جانتا ہوں کہ حق تعالیٰ کی مشیت میں ہم لوگوں کافتل ہونا ہویا فتح مند ہونا دونوں طرح امر خیر ہے۔ خرکا طر ماح اور اس کے ساتھیوں کوگرفتار کرنے کا قصد:

ان لوگوں کو دی کھر ہو ھا۔ آپ ہے کہنے لگا۔ یہ سب لوگ جو کوفہ ہے آئے ہیں آپ کے ساتھ والوں میں نہیں ہیں۔ میں ان لوگوں کو قید کر لوں گایا والیس کر دوں گا۔ آپ نے کہا جو بات میں اپ لیے گوارا نہیں کرتا ان کے لیے بھی گوارا نہ کروں گا۔ یہ لوگ میر ہے انصار واعوان ہیں۔ اور تم مجھ ہے کہہ چکے ہو کہ جب تک ابن زیا وکا خط تمہارے پاس نہ آئے گاتم مجھ ہے کوئی تعرض نہ کرو گے۔ حرنے کہا یہ درست ہے لیکن یہ لوگ تو آپ کے ساتھ نہیں آئے ہیں آپ نے کہا یہ میر ہے ساتھ والے ہیں یہ بھی ان لوگوں کے مثل ہیں جو میر ہے ساتھ والے ہیں جو بات مجھ ہے تم کہہ چکے ہوبس ای پر قائم رہوور نہ تم ہے قال کروں گا۔ یہ میں کر حراب ارادہ سے باز آیا۔ اب آپ نے ان لوگوں سے پوچھا کہ جہاں ہے تم آرہ ہو۔ وہاں کی کیا خبر ہے جھ سے بیان کرو۔ مجمع بن عبداللہ عائذی ایک مخص انہیں چار شخصوں میں کے جو کہ کوفہ ہے آئے تھے۔ کہنے گئے بر بے لوگوں کا تو یہ حال ہے کہ ان کو بڑی بڑی رشو تیں عائذی ایک خطاف میں ان کو بڑی بڑی سے دی گئی ہیں ان کے تقلے مجر دیے گئے ہیں ان کو بلار ہے ہیں اور اپنا خیر خواہ نہیں بنا رہے ہیں وہ سب لوگ آپ کے خلاف میں شفق میں ۔ رہور کو کہ مالے کہ دل سے آپ ہی کی طرف ہیں لیکن کل یہی لوگ آپ پر تموار کھنچے ہوئے آپڑیں گے۔ میں بن مسہر کی شہا دے کا بیان:

آپ نے کہابیان کرومیراایک پیامی تمہارے پاس آیا تھا پوچھا وہ کون۔ آپ نے کہا قیس بن مسہر صیداوی۔ انھوں نے کہا ہاں کو حصین بن نمیر نے پکڑ کر ابن زیاد کے پاس جیج دیا تھا۔ اس نے حکم دیا کہ آپ پراور آپ کے باپ پروہ لعنت کرے۔ انھوں نے آپ پراور آپ کے باپ پرصلو قریمیجی اور ابن زیاد اور اس کے باپ پرلعنت کی اور لوگوں کو آپ کی نھرت کے لیے پکارا۔ اور آپ کے آپ پراور آپ کی نھرت کے لیے پکارا۔ اور آپ کے آپ پراور وہ ایوان کی چوٹی سے نیچ گرا دیے گئے۔ حسین رہائٹون کی آپ کے آپ کی سب کو خبر کر دی۔ اس بات پر ابن زیاد نے حکم دیا اور وہ ایوان کی چوٹی سے نیچ گرا دیے گئے۔ حسین رہائٹون کی آپ کے سین رہائٹون کی سب کو خبر کر دی۔ اس بات پر ابن زیاد نے حکم دیا اور وہ ایوان کی چوٹی سے نیچ گرا دیے گئے۔ حسین رہائٹون کی سب کو خبر کر دی۔ اس بات پر ابن زیاد نے تھم دیا اور وہ ایوان کی چوٹی سے نیچ گرا دیے گئے۔ حسین رہائٹون کی جوٹی سے نیچ گرا دیے گئے۔ حسین رہائٹون کی دیا تھوں کو خبر کر سکے اور دی آپ نے پڑھی :

''ان میں ہے کوئی گذر گیا کوئی انتظار کرر ہاہےاوران لوگوں نے ذراتغیر وتبدل نہیں کیا''۔

خداوندا ہم کواوران کونعمت بہشت عطا کر۔اور ہم کواوران کواپنے جوار رحمت اوراپنے ثواب کے ذخیر ہ بخشش میں یکجا کردے۔

# طر ماح کا حضرت حسین میانشهٔ کوکوه اجایر جانے کا مشوره:

طر ما ح بن عدی آپ کے قریب آئے اور کہنے گے واللہ میں تو بہی دکھ رہا ہوں کہ آپ کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے۔ اگر فقط

یہی لوگ جو آپ کے ساتھ ساتھ جل رہے ہیں آپ سے قال کریں قو کافی ووافی ہیں۔ حالا نکہ جب بیں آپ نے کے

لیکوفہ سے نکلا ہوں اس سے ایک دن پیشتر ہیرون شہر میں نے سپاہ کی الیک کثر ت دیکھی کہ اس سے بڑھ کرکسی مقام پر ہمری نظر سے

نہیں گذری تھی۔ بیں نے اس کا سبب دریافت کیا تو کسی نے کہا ہے اجتماع تو عرض لشکر کے لیے ہے۔ عرض سے فارغ ہونے کے بعد

پیسب لوگ سیس بوگ سیس نے اس کا سبب دریافت کیا تو کسی نے کہا ہے اجتماع تو عرض لشکر کے لیے ہے۔ عرض سے فارغ ہونے کے بعد

پیسب لوگ سیس بوگ سیس نے اس کا سبب دریافت کیا تو کسی نے کہا ہے ہوں۔ جہاں اللہ آپ کی حفاظت کرے کہ آپ کوئی رائے قائم کر

جانے کے لیے نہ اٹھا بینے ۔ اگر آپ کسی ایے شہر میں جانا چاہتے ہوں۔ جہاں اللہ آپ کی حفاظت کرے کہ آپ کوئی رائے قائم کر

بیس اور جو کا مرکز اچاہی طرح سے تھی طرح سوچ سمجھ لیس تو چلیے میں آپ کوانے بلند پہاڑ پر جے کوہ اجا کہتے ہیں کے چلوں۔ واللہ ہم

گا۔ واللہ دس دن کے اللہ میں اور نعمان ابن منذراور ہر اسود واحم سے محفوظ رہے ہیں۔ واللہ ہم کو کہی یہ یہ لوگ مطبح نہیں آپ کو اتاروں کی طے کے سواداور پیادے جمع ہوجا میں بیلے طبی جولوگ ہیں ان سے کہا ہم اور ان لوگوں میں ہیں کے جمع کرویے کا ذمہ کرتا ہوں جو آپ کے سامے شری سے بیس ہزار بی طے کے جمع کرد سے کا ذمہ کرتا ہوں جو آپ کے سامے شری سے بیس کہا تھیے اور

میں رہیں۔ اگر کوئی واقعہ آپ کو چیش آپ کو تیس آپ سے بیس ہزار بی طے کے جمع کرد سے کا ذمہ کرتا ہوں جو آپ کے سامے شری سے جب تک ان میں سے ایک قول ہو چکا ہے جس کے سبب سے ہم واپس نہیں جاسے سے نہیں والی کوئی رہ دیے گا ہے جس کے سبب سے ہم واپس نہیں جاسے سے نہیں مواران واران کا انہام کیا ہو۔

میں مورکہ کہ جاراداوران کا انہام کیا ہو۔

# طر ماح کی روانگی کوفہ:

طرمات کہتے ہیں آپ سے رخصت ہوا اور میں نے کہا۔ خداوند عالم جن وانس کے شرے آپ کو بچائے۔ میں کوفہ سے پچھ غلہ وغیرہ اپنے اہل وعیال کے واسطے لے کر چلا ہوں۔ ان کوخرج کرنے کے لیے بھی میں پچھ دوں گا۔ وہاں جا کر بیسب چزیں انہیں دے کران شاءاللہ آپ کے پاس آؤں گا اگر میں آپ تک پہنچ گیا تو واللہ میں بھی آپ کے انصار میں شامل ہو جاؤں گا۔ آپ نے کہا رحمک اللہ! اگر تیرا بیارادہ ہے تو جلدی کراس سے مجھے معلوم ہوا کہ آپ کواس امر میں اہتمام ہے کہ لوگ آپ کے شریک ہوں۔ جب ہی تو مجھے جلدی کراس سے مجھے معلوم ہوا کہ آپ کواس امر میں اہتمام ہے کہ لوگ آپ کے شریک ہوں۔ جب ہی تو مجھے جلدی کرنے کو کہتے ہیں۔ میں اپنے اہل وعیال میں پہنچا جن چزوں کی انہیں ضرورت تھی وہ ان کودے کر میں نے وصیت کی۔ سب کہنے گا۔ اس دفعہ تم اس طرح رخصت ہوتے ہو کہ اس سے پیشتر بھی ایسانہیں ہوا تھا۔ میں رفاحہ وا سے میں روانہ ہوا۔ عذیب الہجانات تک پہنچا ہی تھا کہ ساے بن بدر سے قل حسین رہائیو، کی خبر مجھے معلوم ہوئی بین کر میں واپس آیا۔

# · حضرت حسين مناتثة اورعبيدالله بن الحر:

حسین بٹائٹنا چلتے چلتے قصر بنی مقاتل میں جا کراترے دیکھا کہ ایک سراپر دہ ایستادہ ہے۔ پوچھا بیکس کا خیمہ ہے۔معلوم ہوا عبداللہ بن الحرجعفی کا ہے۔کہاان کومیرے پاس لاؤ کوئی شخص بلانے کو گیا۔اس نے جا کرکہا۔حسین بن علی بٹی شیاب آئے ہیں تم کو بلاتے ہیں۔ ابن الحرنے بین کہ کہاانا للہ وانا الیہ راجعون۔ واللہ میں کوفہ سے اس لیے نکل آیا کہ مجھے منظور فدتھا کہ میں کوفہ میں ہوں اور حسین رٹی گئے: بھی وہاں آئیں۔ واللہ میں نہیں چاہتا کہ یں ان سے ملوں اور وہ مجھے سلیں۔ پیغام پہنچانے والا واپس آیا اور آپ سے بیحا اور سے بیحال بیان کر دیا۔ بین کر آپ نے تعلین اٹھائی، پہنی کھڑے ہوئے اس سے پاس آئے۔ خیمہ کے اندر گئے سلام کیا، بیٹھے اور اسے اپنے مماتھ شریک ہونے کو کہا۔ ابن الحرنے جو بات پہلے کہی تھی وہی پھر کہی۔ آپ نے کہااگر تو ہماری نھر تنہیں کرتا تو ہمارے قالموں کے ساتھ شریک ہونے میں خوف خدا کر۔ واللہ جو شخص ہماری فریادی کر ہماری نھرت نہ کرے گا وہ ہلاک ہوجائے گا۔ ابن الحرنے کہا انشاء اللہ بیتو بھی نہ ہوگا۔ حسین رہی گئے ہیں کر اس کے پاس سے اٹھ کھڑے ہوئے اور اپنی فرودگاہ میں چلے آئے۔ پچھ رات باتی تھی کہ آپ نے پانی بھرنے کا تھم دیا اس کے بعد سب قصر بی مقاتل سے روانہ ہوئے۔

حضرت حسين رمايتن كوشهادت كي بشارت:

ایک ساعت بھر چلے تھے کہ آپ ذرااونگھ کے پھر چوتک کرکھا اِنّا لِلّهِ وَ اِنّا اِلْیَهِ رَاجِعُونَ وَ الْحَمُدُلِلْهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ۔ وودفعہ یا تین باریبی کلمہ آپ نے کھا۔ بین کر آپ کے فرزند علی بن الحسین بی الله وَ اِنّا اللهِ وَ اِنّا لِلّهِ وَ اِنّا اللهِ وَ اِنّا اللهُ وَ الْعَمُدُلِلْهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ۔ بابا میں آپ پر فدا ہوجاؤں اس وقت آپ نے پیکمہ کیوں فر مایا۔ آپ نے کہا اے فرزند ذرا میری آئے جھپک گئی تھی میں نے ایک سوار کواپنے گھوڑے پر دیکھا۔ اس نے کہا لوگ تو چلے جارہے ہیں اور موت ان کی طرف آ رہی ہاں سے میں جھ گیا کہ ہم کو خرمرگ سنائی گئی ہے انھوں نے عرض کیا بابا خدا آپ کو ہم بلا سے محفوظ رکھے کیا ہم لوگ حق پر نہیں۔ آپ نے کہا تھم ہم کے پاس سب کو جانا ہے ہم حق پر ہیں۔ علی بن انحسین بی تین ان کہا پھر ہمیں کچھ پر وا حق بین سے ای خدا کی جس کے پاس سب کو جانا ہے ہم حق پر ہیں۔ علی بن انحسین بی تین ہے وہ تم کو ملے۔ مہیں۔ مریں گیو حق پر مریں گی ہے انہ اللہ باپ کی طرف سے فرزند کو جو بہترین جن امل سکتی ہے وہ تم کو ملے۔ مشین منافی کی کا فینوا میں قیا م:

صبح ہوئی تو آپ اترے نماز پڑھی اور جلدی کر کے سوار ہوئے۔اور اپنے انصار کے ساتھ بائیں جانب مزنے لگے۔ آپ چاہتے تھے کہ ان کومتفرق کر دیں۔ بیدد کیھ کرحر قریب آتا تھا اور لوگوں کو اوھر جانے سے روکتا تھا۔ وہ لوگ حرکو ہٹا ویتے تھے۔ حران کو جب مجود کرتا تھا کوفہ کے رخ پر چلنے کے لیے تو وہ نہیں مانتے تھے اور آگے بڑھ جاتے تھے وہ اسی طرخ بائیں جانب مڑتے ہوئے چلتے رہے یہاں تک کہ نینوا میں پہنچے۔ بیوہ ہی مقام ہے جہاں حسین دی گڑتہ اتر پڑے۔

ابن زیاد کے قاصد کی آمد:

اتے میں ایک سانڈنی سوارہتھیا راگائے کمان شانہ پر ڈالے کوفہ ہے آتا ہوا دکھائی دیا۔ سب کے سب اس کے انظار میں کھیمر گئے۔ وہ آیا تو حرکوا دراس کے اصحاب کوسلام کیاں حسین رہی گئے: اوران کے انصار کواس نے سلام نہیں کیا۔ حرکوا بن زیاد کا خط دیا۔
اس میں لکھا تھا کہ '' میرا قاصد اور میرا خط جب تمہیں پنچے تو حسین رہی گئے: کو بہت تنگ کرنا۔ ان کوالی جگہ اتر نے دینا جہاں چنیل میدان ہوکوئی پناہ کی جگہ نہ ہو۔ جہاں پائی نہ ہو۔ دیکھوقا صد کو میں نے تھم دے دیا ہے کہ وہ تم پر نگران رہے تہارا ساتھ نہ چھوڑے میدان ہوکوئی بناہ کی جگہ نہ ہو۔ جہاں پائی نہ ہو۔ دیکھوقا صد کو میں نے تھم دے دیا ہوالمام حرنے خط پڑھ کران مارحسین رہی گئی تھے کہا بی خط جب تک کہ میرے پاس میڈ برلے کرنے آئے۔ کہ تم نے میرے تھم کو پورا کر دیا۔ والسلام حرنے خط پڑھ کرانسار حسین رہی گئی تھے کہا بی خط امیر عبیداللہ بن زیاد کا ہے جھے تھم دیا ہے کہ جس مقام پر جھے بیہ خط پنچے و بیستم لوگوں کو بہت نگ کروں اور دیکھو شخص اس کا قاصد

ہے اس کو تھم ہے کہ میرے پاس سے ندہے جب تک بیندد کھے لے کہ میں نے امیر کی رائے بڑمل کیا اور اس کے تھم کو جاری کر دیا۔ ابوشعثاء یزید بن مہاجر کی قاصد سے گفتگو:

یے من کر قاصد کی طرف ابوشعثاء بزید بن مہا جرکندی نہدی نے دیکھا اور اس کے ساخنے آکر کہا کیا مالک بن نسیر بدی ہے اس نے کہا کہ ہاں (اوریہ قاصد بھی کندی تھا) ابوشعثاء نے کہا تیرا برا ہوتو کیا پیام لے کر آیا ہے۔کہا جو پیام میں لایا ہوں اس میں اپنے امام کی میں نے اطاعت کی اور اپنی بیعت کو میں نے پورا کیا۔ ابوشعثاء نے کہا'' تو نے اپنے خدا کی نافر مانی کی اور اپنے امام کی اطاعت کر کے خود کو ہلاک کیا تو نے اپنے عارونار کو اختیار کیا۔ حق تعالی فرما تا ہے:

﴿ وَ جَعَلْنَا هُمُ آئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنْصَرُونَ ﴾

'' ہم نے کچھامامان میں پیدا کردیئے ہیں جو کہ دوزخ میں لے جانے کو پکارتے ہیں روز قیامت ان کی مدونہ کی جائے گئ'۔

بس ایباہی تیراامام ہے۔اب حرنے سب لوگوں کواسی جگہ اتر نے کے لیے مجبور کیا' جہاں نہ پانی تھانہ کوئی بہتی تھی۔ان لوگوں نے کہا ہمیں نینوامیں یا غاضر سے میں شفتیہ میں اتر جانے دو۔حرنے کہاواللہ!ایسا کرنہیں سکتا۔ دیکھو شیخص جاسوس کے لیے میرے پاس بھیجا گیا ہے۔

# ز ہیر بن قین کا حملہ کرنے کا مشورہ:

اس وقت زہیر بن قین نے عرض کی'' یا بن رسول اللہ المہمیں ان لوگوں سے لڑلینا بہنست ان لوگوں کے جوان کے بعد لڑنے و کوآئیں گے زیادہ ترآسان ہے۔ میں قتم کھا کر کہتا ہوں کہ ان کے بعد آپ خیال فرمائیں اسٹے لوگ ہم سے لڑنے کوآئیں گے جن کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے''۔ آپ نے جواب دیا ہیں جنگ ہیں ابتدا نہیں کروں گا۔ زہیر نے کہا اچھا اس قرید میں چلئے ہم سب وہیں اتر پڑیں۔ یہ مقام محفوظ بھی ہے اور فرات کے کنارہ پرواقع ہے یہ لوگ ہمیں مانع ہوں گے تو اس بات پر ہم ان سے لڑیں گے۔ ان سے لڑلینا پر نسبت ان لوگوں کے جوان کے بعد آنے والے ہیں ہم کوزیادہ ترآسان ہے۔

## حضرت حسين منافئة كاعقر (كربلا) مين قيام:

آپ نے پوچھا بیکون ساقر میہ ہے کہا اس کا نام عقر (زخم) ہے۔ آپ نے کہا خداونداعقر سے جھے کو بچانا اور آپ وہیں اتر پڑے۔ میمحرم ۲۱ ھے کی دوسری تاریخ پنج شنبہ کا دن تھا۔ اس کے دوسرے دن ضبح کو عمر وہن سعد چار ہزار کی سپاہ لیے ہوئے کوفہ سے یہاں وار دہوا۔ حسین دخاہی نیز ابن سعد کے شکر کشی کرنے کی وجہ بیہوئی کہ فرقہ دیلم نے موضع وسٹھی پر قبضہ کر لیا تھا۔ بین کر ابن زیاد نے ملک رے کا فرمان ابن سعد کے نام بیکھا اور تھم دیا کہ اس طرف روانہ ہو۔ ابن سعد لوگوں کوساتھ لے کر روانہ ہوا اور جمام اعین میں لشکرگاہ مقرر کی جب حسین دخاہی کی معاملہ چیش آیا اور آپ کوفہ کی طرف متوجہ ہوئے تو ابن زیاد نے عمر و بن سعد کو بلا بھیجا اور کہا پہلے حسین دخاہی کی طرف متوجہ ہو۔ ہمارے ان کے درمیان جومعاملہ ہے اس کا فیصلہ ہوجائے۔ تو اپنی خدمت پر جانا۔

### حمزه بن مغيره مناشئه كاابن سعد كومشوره:

ابن سعدنے کہا خدا آپ کا بھلا کرے اگر مناسب سمجھیں تو مجھے اس کام سے معاف رکھے۔ ابن زیاد نے جواب دیا۔ ہاں

الیا ہوسکتا ہے۔ اس شرط پر کہ رہے کا فر مان واپس کر دو جب بیاس نے کہا تو ابن سعد اس باب میں غور کرنے کے لیے ایک دن کی مہلت مانگی وہاں ہے واپس آ کراس نے اپنے ہوا خواہوں میں جس جس ہے مشورہ کیا اس نے اس حرکت ہے منع کیا خود اس کا مہلت مانگی وہاں نے واپس آ کراس نے اپنے ہوا خواہوں میں جس جس مشورہ کیا اس نے اس حرکت ہے کیا خود اس میں بھانجا حمزہ بن مغیرہ بن شعبہ رہی گئی اور کہا' ماموں خدا کے واسطے حسین رہی گئی ہے اور قطع رحم بھی ۔ واللہ اگر روئے زمین کی سلطنت اور تمام دنیا و مال دنیا ہے تم محروم ہوجاؤ تو وہ اس سے بہتر ہے کہ خدا کے سامنے حسین رہی گئی کے خون میں آلودہ ہو کرتم کوجاتا پڑے ۔ ابن سعد نے کہا۔ ان شاء اللہ یجی کروں گا۔

#### عبدالله بن بياراورا بن سعد:

ابن سعد کو جب بیت مم ملا تو عبداللہ بن بیار جنی اس کے پاس آیا۔ ابن سعد نے کہاامیر نے جھے حسین رہی تھی کے مقابلہ میں جانے کا تھم دیا ہے اور میں نے اٹکار کر دیا۔ ابن بیار نے کہا خدا نے تجھ کوراہ تو اب دکھا دی۔ خدا تجھ کو ہدایت کی تو فیق دے اس بلا کوٹال دے۔ ابیا نہ کراس کام کے لیے روانہ نہ ہو۔ ابن بیار بیا کہہ کر ابن سعد کے پاس سے چلا آیا کسی نے آ کر خبر دی کہ لو ابن سعد حسین رہی تھی کر نے مقابلی کرنے کے لیے لوگوں کو جمع کر رہا ہے۔ بیان کر ابن بیار پھر اس کے پاس گیا دیکھا بیٹھا ہوا ہے۔ اسے آتے دیکھ کرمنہ پھیرلیا۔ بیس بھھ گیا کہ اب اس نے لشکر کشی کا مقیم ارادہ کرلیا ہے اور وہاں سے چلا آیا۔ ابن سعد نے زیا و سے آتے دیکھ کرمنہ پھیرلیا۔ یہ بھھ گیا کہ اب اس نے فحص خدمت دی میرے تام کا فر مان لکھ دیا سب نے سانچراب آپ کی رائے ہو تو اس تھم کونا فذکر دیجیے۔ اور بیل کر واشراف کو فدکا ہے اس پر کسی ایسے شخص کو جس کی کارروائی وکار آگا ہی فن جنگ میں آپ کی مرضی کے موافق ہو جھے اس پر کوئی تفوق نہ ہو مقرر کر کے حسین وٹی تھی کے مقابلہ میں بھیج دیجیے۔ یہ کہ کرابن سعد نے پچھ کوگوں کے مام بھی لیے۔

ابن سعد كى حضرت حسين رهايتنار فوج كشى:

ابن زیاد نے کہااشراف اہل کوفہ کے نام تم مجھے کیا بتاتے ہو۔ میں تم سے یہ مشورہ نہیں چا ہتا کہ س کو مقرر کروں تم اگر لشکر لے کر جاتے ہوتو جا کو ور نہ میرا فرمان واپس کردو۔ ابن سعد نے جب اس کا یہ اصرار دیکھا تو کہا اچھا میں جاتا ہوں۔ وہ چا رہزار کے لشکر کے ساتھ نکلا اور جس دن نینوا میں حسین بڑا تھ اس کے دوسرے دن شبح کو آپ کے مقابل میں آ کر اتر ا۔ اور عزرہ بن قیس احمسی کو تھم دیا کہ حسین بڑا تھ نے کہا سے تھا جنہوں نے کو تھا کہ کہا ہے تا ہوں ہے ہوئے شرم آئی۔ ابن سعد نے لشکر کے اور رئیسوں سے بھی جنہوں نے آپ کو خط لکھے تھے یہ پیام لے جانے کو کہا سب نے انکار کیا۔ یہ پیام لے جانا کی کو گوادا نہ ہوا۔

كثير بن عبدالله على :

ید کی کرکٹر بن عبداللہ معنی اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ بڑا شہسوارو دلیرتھا۔ ہربات میں نہایت بے باک تھااس نے کہا میں حسین رہی تئیز کے پاس جاتا ہوں اور آپ کہیں تو واللہ اچا تک ایک ہی وار میں ان کا کام بھی تمام کردوں۔ ابن سعد نے کہایہ میں نہیں کہتا کہتم ان کو اچا تک قل کرو۔ ہاں ان کے پاس جا کریہ پوچھو کہ آنے کا ان کے کیا سب ہے کثیریہ پوچھنے کو چلا۔ ابوٹمامہ صائدی نے اے آتے د کی کر آپ سے کہااے اباعبداللہ خدا آپ کا بھلا کرے۔ جوشخص آپ کے پاس آر ہاہے دنیا بھر کا شریروسفاک وقا ک ہے یہ کہہ کر ابوتمامہ اٹھ کھڑے ہوئے اس سے کہا کہ اپنی تلوار رکھ دے اس نے کہا واللہ بینیں ہوگا اس میں کسی کا لحاظ میں نہ کروں گا۔ میں فقط قاصد کی حیثیت سے آیا ہوں تم لوگ میری بات سنو گے تو جو بیام میں لے کرآیا ہوں پہنچا دوں گا۔ اگر نہیں سنتے تو میں واپس چلا جاتا ہوں۔ ابوتمامہ نے کہا میں تیری تلوار کے قبضہ پر ہاتھ رکھے رہوں پھر جو کھے تھے کہنا ہو کہہ لے کہنے لگا واللہ بیکھی نہ ہوگا۔ قبضہ کو ہاتھ نہدگا ابوتمامہ نے کہا تھا جو تھے کہنا ہو کہہ دے۔ میں جاکر آپ سے عرض کر دوں گا تھے تو قریب نہ جانے دوں گا توایک بدکار شخص ہے۔ دونوں میں گالی گلوچ ہوئی اور وہ واپس چلا گیا ابن سعد سے میرحال بیان کر دیا۔

قره بن قیس خظلی کی سفارت:

ابن سعد نے اب قرہ بن قیس خطلی کو بلا کرکہا۔ قرہ تم ذراحسین رہی تین سے مل کر پوچھو کہ وہ کیوں آئے ہیں کیا اراوہ ہے۔ قرہ وہاں سے چلا کہ آپ سے ملا قات کرے۔ آپ نے جب اسے آتا ہوا دیکھا تو انصار سے بوچھا اس شخص کو تم جانتے ہو۔ حبیب بن مظاہر نے کہا ہاں میں پہچا نتا ہوں۔ یہ بنی حظلہ سے ہا ورخمیں ہے ہماری بہن کا بیٹا ہے میں تو اس کوخوش عقیدہ سمجھتا تھا۔ میں جانتا تھا کہ ان لوگوں کے ساتھ یہ آئے گا۔ استے میں قرہ آپہنچا۔ آپ کوسلام کیا اور ابن سعد کا بیام پہنچا دیا۔ آپ نے جواب دیا کہ تہمار سے شہروالوں نے جھے لکھا کہ آپ یہاں آسے اب اگر میر آآتا نائیس تا گوار ہے میں واپس چلا جاؤں گا۔ حبیب بن مظاہر نے اس سے کہا قرہ کیا تو ان ظالموں میں پھروالی چلا جائے گا۔ تھے چاہیے کہ آپ کی نھرت کرے جن کے بزرگوں کی بدولت خدا نے کھے اور جمیں کرامت عطافر مائی ہے۔ قرہ نے کہا میں جس کے ساتھ ہوں اس کے بیام کا جواب اسے پہنچا نے کو واپس جاؤں گا اور پھر جیسی را ہے ہوگی میری وہ کروں گا۔ یہ کہ کروہ ابن سعد کے یاس گیا سب حال بیان کیا۔

### ابن سعد كاخط بنام ابن زياد:

ابن سعد نے کہا امید تو ہوتی ہے کہ خدا مجھ کو ان ہے لڑنے اور ان کے ساتھ کشت وخون کرنے سے محفوظ رکھے گا اور ابن زیاد
کو یہ خط کھا۔ بہم اللہ الرحل الرحیم! میں یہاں جب آ کر حسین بڑا تین کے مقابل اثر اتو ایک قاصد کو ان کے پاس بھیجا ان سے میں نے
پوچھا کہ آنے کا کیا سبب ہوا اور وہ کیا جا ہے ہیں۔ کس چیز کے طلب گار ہیں۔ انھوں نے اس کا جواب دیا کہ اس شہر کے لوگوں نے
مجھے خط کھے میرے پاس ان کے قاصد آئے اور اس بات کے خواست گار ہوئے کہ میں یہاں آؤں میں چلا آیا اب میر اآنا گران کو
ناگوار ہے اور قاصدوں سے جو پچھا نھوں نے کہلا بھیجا تھا اب اس کے خلاف ان کی رائے ہوگئی ہے تو میں واپس چلا جاؤں گا۔ ابن
زیاد کو یہ خط جب سایا گیا تو اس نے بیشعری میڑھا:

اَلآنَ إِذُ عَلِمَ قَتُ مَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَاثَ حِيْنَ مَنَاصِ يَرْجُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَاثَ حِيْنَ مَنَاصِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى ا

اس خط کا جواب ابن سعد کواس نے بیلکھا:

''بہم اللہ الرحمٰن الرحیم! تمہارا خط ملا جو کچھتم نے لکھا ہے معلوم ہوا۔ حسین رٹیاٹٹنڈ سے کہو کہ یزید بن معاویہ رٹیاٹٹنا سے وہ خود اور تمام انصاران کے بیعت کریں۔اگر انھوں نے بیعت کرلی تو پھر ہم جبیبا مناسب سمجھیں گے کریں گے''۔

# ابن زیاد کا یانی پر قبضه کرنے کا حکم:

ابن سعد کو به خط پہنچا تو کہنے لگا میں مجھ گیا ابن زیا دکوعافیت نہیں منظور ہے ایک اور خط ابن زیا د کا ابن سعد کو آیا۔ اس میں بیہ مضمون تھا کہ نہر کے اور حسین برخاتھ نے درمیان حائل ہوجا۔ ایک بوند پانی وہ لوگ نہ پی سیس۔ جوسلوک کہ تھی زی مظلوم امیر المومنین عثان بن عفان برخاتھ کیا گیا تھا۔ اس خط کو دکھے کر ابن سعد نے عمر و بن حجاج کو پانسوسواروں کا رئیس کر کے روانہ کیا بیلوگ نہر پر جا کر تھم ہرے اور نہر اور حسین برخاتھ نے اس خط کو دکھے کہ رمیان بیسب حائل ہو گئے کہ وہ بوند بھر پانی اس سے نہ پینے پائیس۔ عبد اللہ بن الی حصیدن کو حضرت حسین رخاتھ کی بدوعا:

یہ واقعہ آپ کے قبل ہونے سے تین دن پہلے کا ہے آپ کے سامنے آ کر عبداللہ بن ابی تصین از دی جو بن بجیلہ میں شار ہوتا تھا پکاراا ہے حسین رضائتیٰ ذرا پانی کی طرف دیکھو کیسا آسانی رنگ اس کا بھلامعلوم ہوتا ہے واللہ تم پیاسے مرجاؤ گے۔ایک قطرہ بھی تم کو نہ ملے گا۔ آپ نے بین کرکہا خداوندااس شخص کو پیاس کی ایڈ ادے کرقمل کراور بھی اس کی مغفرت نہ ہو۔

عبدالله بن الي حبين كاانجام:

اس کے بعد حمید بن مسلم اس کی بیاری میں عیادت کو گیا تھا وہ کہتا ہے تتم ہے اس خدائے وحدہ' لانٹریک کی میں نے اسے دیکھا کہ پانی پیتا ہے اور پیاس پیاس کہے جاتا ہے پھر نقے کر دیتا ہے پھر پیتا ہے اور پھر پیاسا ہو جاتا ہے۔ پیاس نہیں مجھتی۔ یہی حالت اس کی کیسال رہی آخرمر گیا۔

# حيني قافله پرشدت پياس كاغلبه:

جب آپ پراورآپ کے انصار پر پیاس کا غلبہ ہوا تو آپ نے اپنے بھائی عباس بن علی بھی ہوا تا کہ بیاں ہیں ہوئے ہیں مشکیس ان کے ساتھ کر دیں اور پانی کے لیے روانہ کیا۔ بیلوگ رات کے ہو۔ نافع نے کہا ہم تو یہ پنچے۔ نافع ابن حلال جلی علم لیے ہوئے سب سے آگے بڑھ گئے۔ ابن حجاج کہنے گا کون ہے آ دُکیوں آئے ہو۔ نافع نے کہا ہم تو یہ پانی پیٹے آئے ہیں جس سے آگے بڑھ کے رابی جان کے واللہ بیس بھی اس کا لوگوں نے ہم کو محروم کر دیا ہے۔ کہا لی لو کہا حسین بھی تو کو اور ان کے انصار کو تو دیکھتا ہے کہ پیا ہے ہیں ہان کے واللہ بیس بھی اس کا ایک قطرہ نہ پول گا۔ ان لوگوں کو پانی پلا ناممکن نہیں۔ ہم اس ایک قطرہ نہ پول گا۔ ان لوگوں نے بیاروں سے کہا اپنی اپنی مشام پراسی لیے متعین کیے گئے ہیں کہ ان کو پانی نہ لینے دیں۔ نافع کے ساتھ والے جب آگے تو افعوں نے بیاروں سے کہا اپنی اپنی مشکیس بھر لو۔ بیاد میں جراب کے ماتھ ان پر جملہ کیا۔ بید کھتا کرعباس بن علی بڑت اور نافع بن ہلال نے بھی ان پر جملہ کیا سب کا منہ پھیردیا پھرا پنے تیموں کی طرف واپس جانے گئے بیادوں سے کہا تکل جاؤ میں بڑتا تو رہا دیا۔ اجہا بین اور خود دشنوں کورو کئے کے لیے تھم ہرے رہے جمرو بن تجائی اپنے اصحاب کے ساتھ پھران لوگوں پر پلیٹ پڑا اور بہنا دیا۔ اجہا بین اور خود دشنوں کورو کئے کے لیے تھم ہرے رہے نورہ کا وار کہا ہم جوا و چھا زخم آیا ہے۔ گر بعد اس کے زخم پھیٹ گیا اور وہ مرگیا۔ انسار حسین بڑا تی مشکیس لیے ہوئے آئے اور آپ کی خدمت میں پہنچاد س

حسين مِنْ تَقْيَرُا ورا بن سعد كي ملا قات:

حسین بٹی تی نے عمرو بن قرظہ بن کعب انصاری کوعمر بن سعد کے پاس بھیجا کہ آج رات کومیرے اور اپنے لشکروں کے

درمیان مجھ سے ملا قات کر ابن سعد میں سوار ساتھ لے کر کشکر سے نکلا۔ آپ بھی میں سوار ساتھ لے کر نکلے۔ جب ملا قات ہوئی تو

آپ نے انصار سے کہا کہ سب ہے جا کیں۔ ابن سعد نے بھی اپنے ہمراہیوں سے ہے جانے کو کہا سب وہاں سے اتنی دورہٹ گئے
جہاں نہ آ واز سائی ویت تھی نہ کوئی بات ۔ دونوں آ دمیوں کی باتوں میں بہت طول ہوا کہ تھوڑی رات گذرگئی۔ پھرا پنے اصحاب
کے ساتھ اپنے اپنے کشکر میں چلے آئے ۔ لوگوں نے اپنے اپنے وہم و گمان سے کہنا شروع کیا کہ حسین بخالتی نے ابن سعد سے کہا تو
میر سے ساتھ اپنے اگر میں چلے ۔ دونوں کشکروں کو ہم میریں چھوڑ دیں۔ ابن سعد نے کہا میرا گھر کھود ڈ الا مجائے گا۔ آپ نے کہا میں
بوا دوں گا۔ اس نے کہا میری جا گیریں چھین کی جا کیں گی۔ آپ نے کہا اس سے بہتر میں تجھے اپنے مال میں سے دوں گا جو بجاز میں
ہوا دوں گا۔ اس نے کہا میری جا گیریں چھین کی جا کیں گ ۔ آپ نے کہا اس سے بہتر میں تجھے اپنے مال میں سے دوں گا جو بجاز میں
ہوا دون گا۔ اس نے کہا میری جا گیریں گوں میں اس بات کا چہ چا تھا۔ بغیر اس کے کہ پچھ سنا ہو یا پچھ جانتے ہوں ایک دوسر سے سے ۔ ابن سعد نے اسے گوارانہ کیا۔ لوگوں میں اس بات کا چہ چا تھا۔ بغیر اس کے کہ پچھ سنا ہو یا پچھ جانتے ہوں ایک دوسر سے سے ۔ ابن سعد نے اسے گوارانہ کیا۔ لوگوں میں اس بات کا چہ چا تھا۔ بغیر اس کے کہ پچھ سنا ہو یا پچھ جانتے ہوں ایک دوسر سے بہتر قا۔

# حضرت حسين رخالفَهُ كي تين شرا يُطِّ:

لین محد ثین کی ایک جماعت کابیان ہے کہ آپ نے کہا تین باتوں میں سے ایک بات میرے لیے افتیار کرویا تو یہ کہ جہاں سے میں آیا ہوں وہیں چلا جاؤں۔ یا یہ کہ میں اپناہاتھ یزید کے ہاتھ میں وے دوں وہ اپنے اور میرے درمیان جوفیصلہ چاہے کرے یا یہ کرو کہ مملکہ اسلام کی سرحدوں میں سے کسی سرحد پر ججھے روانہ کر دو۔ میں ان لوگوں کا ایک شخص بن کر رہوں گا۔ میرانقع ونتصان ان کے نفع ونتصان کے خمن میں ہوگا۔ یہ بھی روایت ہے کہ آپ نے یہ بات ہر گر نہیں کی ۔ جیسالوگ خیال کرتے ہیں۔ کہ اپناہاتھ ین یہ کو نتصان کے خمن میں ہوگا۔ یہ بھی روایت ہے کہ آپ نے یہ بات ہر گر نہیں کی ۔ جیسالوگ خیال کرتے ہیں۔ کہ اپناہاتھ و مریض ین یہ کسی سرحد کی طرف بلا داسلام کی ججھے روانہ کر دو۔ بلکہ آپ نے یہ کہا ججھے اس وسیع و عریض زمین میں کسی طرف نکل جانے دو۔ میں دیکھوں کہ انجام کیا ہوتا ہے۔ ابن سعد سے آپ نے نتین یا چا رطاقا تیں کیں۔ اس نے ابن زیاد کو کلھا۔ خدا نے آگ کے شعلہ کو بچھا دیا۔ اختلاف کو دفع کیا۔ تو م کی بہتری چاہی جسین بی خوشنواس بات پر داخس ہیں کہ جہاں سے ذیاد وہ ہیں انہیں بھی دیں۔ وہاں ایک سلم کی حدیثیت سے وہ رہیں گئی وضر رہیں سب کا ساتھ دیں گیا آپ کی ایمی المونین پزید کے پاس جا کراس کے ہاتھ ہیں انہیا ہو تھے دریں گیا تھو دے دیں گیا تھا دیں گیا گئی خوشنو دی ہا اور امت کی بھی بہتری ہے۔ اس ایک سے داریں کے باتھ ہیں انہیں جو فیصلہ چا ہے وہ کرے۔ اس میں آپ کی بھی خوشنو دی ہے اور امت کی بھی بہتری ہے۔

# شمر بن ذي الجوثن كي فتندا تكيزي:

ابن زیاد نے خط پڑھ کر کہا ایسے خص کا بیخط ہے جواپنے امیر کا خیرخواہ اپنی قوم کاشفیق ہے۔ اچھا میں نے قبول کیا۔ بیس کر
شمر ذی الجوش اٹھ کھڑ اہوا کہا بیہ بات ان کی تو قبول کرتا ہے۔ ارے وہ تو تیر کی زمین پراتر ہے ہوئے ہیں تیرے پہلومیں موجود ہیں۔
واللہ تیری اطاعت کے بغیرا گروہ تیر ہے شہر سے چلے گئو قوت وغلبدان کواور عاجزی کو کمزوری تیرے لیے ہے۔ بیموقع ان کو ضوینا
عاہیے اس میں تیرے لیے ذکت ہے۔ ہونا بیر چاہیے کہ وہ اور ان کے انصار سب تیرے تھم پر سر جھکا دیں۔ اگر تو سزاوے تھے حق
ہے سزاکا۔ اگر معان کر دے تو تجھ کو اختیار ہے۔ واللہ میں تو بیسنتا ہوں کہ حسین بھائی اور این سعد دونوں لشکروں کے درمیان رات بھر بیٹھے ہوئے با تیں کیا کرتے ہیں۔ ابن زیاد نے کہا کیا اچھی رائے تو نے دی ہے۔ رائے ہے تو بس بیر ہے۔

ابن زیاد کا جنگ کرنے کا حکم

سی این زیاد نے ایک خطالکھ کرشمر کو دیا کہا پہ خط لے کر ابن سعد کے پاس جااسے چاہیے کہ حسین بھاتھ اوران کے انصار

سے کہے کہ وہ صب میرے عظم پر سر جھکا دیں۔اگر وہ ایبا نہ کریں تو ان سب کوا طاعت گزاروں کی طرح میرے پاس بھیج دے۔
اگر وہ اس بات کو نہ ما نیس تو ان سے قبال کر۔اگر ابن سعد نے ایبا ہی کیا تو اس کی اطاعت تو بھی کرنا۔اوراس کی بات کو ما نا۔
اگر اس نے انکار کیا تو ان انوگوں سے تو خو دقبال کرنا تو ہی امیر لشکر ہے۔اورا بن سعد پر جملہ کرنا اس کی گر دن مارنا اور سراس کا اگر اس نے انکار کیا تو ان اور ابن سعد کو جو خط ابن زیاد نے کھا اس کا بیضعون تھا۔ میں نے تجھے حسین بھاتھ کے میں اس لیے نہیں بھیجا کہ تو ان کے بچانے کی فکر کرے یا ان پر احسان کر ۔ ۔ یا ان کی سلم تی منا کے یا ان کا سفار تی میرے سامنے بن بیشے۔
میرے پاس بھیج دیا۔اوراور ان کے انصار میرے عظم پر سر جھکا دیں اور گر د نیس خم کر دیں تو سب کو طاعت گزاروں کی طرح میرے بیاں بھیج دے۔اگر وہ نہ نہیں تو ان پر اس طرح لئکر کشی کر کہ سب قبل ہو جا نمیں اور سب کے سرکاٹ لے۔وہ سب اس کے بیاں بھیج دے۔اگر وہ نہ نہیں قبل کرتا تو ان کے ساتھ سے سراوار وال کو دوڑ اورے کہ وہ نافر مان مخالف خود سر ظالم بیں۔میری دل کی سے بات نہیں تو ہمارے عظم کو جاری کرے گا۔ تھے کو وہ عوض کے گا۔ لیکن میں انہیں قبل کرتا تو ان کے ساتھ سے سلوک کرتا اگر ان کے بارے میں تو ہمارے عظم کو جاری کرے گا۔ تھے کو وہ عوض کے گا۔جو ایک فرم نے بار کے بیس تو ہمارے خود میں اس کے ایک کرتا تو ان کے ساتھ سے ساوک کرتا اگر ان کے بارے بیں تو ہمارے خود میاری خود میں سے ایک کرتا تو ان کے ایس کے اور اگر کھیے میں انہیں قبل کرتا تو ان کے اس کے علیہ علیہ وہ جا ۔ لئکر کو شرو کے ایک کو میں کو حواری کر دیے جی وہ ان کو ان کو ان کو ان کی سے دورا کر تھے بیں والسلام۔

شمر کے بھانجوں کے لیے امان:

# ابن سعد کا جنگ کرنے کا قصد:

عبداللہ نے اپنے غلام آزاد کے ہاتھ جس کا نام کر مان تھا۔ اس تھم کو روانہ کیا۔ کر مان نے وہاں جاکران کو بلایا اور کہا عموں عبداللہ نے اپنے غلام آزاد کے ہاتھ جس کا نام کر مان تھا۔ اس تھمارے ماموں کوسلام کہنا اور کہد دینا۔ تم لوگوں کی امان جمیں تھا۔ یہ عموں کے ماموں کوسلام کہنا اور کہد دینا۔ تم لوگوں کی امان جمیں علی ہے۔ پر سمید کی باس نے خط کو پڑھا۔ ابن عدر نے شمر سے کہا۔ وائے ہوتجھ پر تو نے کیا حرکت کی خدا تیرے ہمسایہ سے بچائے۔ خدا غارت کرے یہ کیا تو میرے پاس لے کر سعد نے شمر سے کہا۔ وائے ہوتجھ پر تو نے کیا حرکت کی خدا تیرے ہمسایہ سے بچائے۔ خدا غارت کرے یہ کیا تو میرے پاس لے کر آ یا ہے۔ واللہ! میرا یہی گمان ہے۔ کو نے بی اس کی رائے کو پھیر دیا کہ میری تحریر کونہ مانے۔ جس معاملہ میں اصلاح کی ہم کو امید تھی تو نے اسے بگاڑ دیا۔ واللہ! حسین دی تھی نے والے تھی نہیں ہیں۔ ان کے پہلو میں وہ دل ہے جو برداشت نہیں کر سکا شمر نے کہا یہ تو بتا تیرا کیا ارادہ ہے۔ اپنے امیر کے تھم پر تو چے گا۔ اس کے دشن کوتل کرے گا؟ یہ نہیں تو لشکر کو مجھ پر چھوڑ

دے۔ ابن سعدنے کہانہیں تھے لشکرنہیں مل سکتا۔ میں خودیہ کا م کروں گا۔ شمرنے کہا پھرشھیں کرو۔ ابن سعداب لشکر لے کر چلا یہ محرم کی نویں تاریخ تھی۔ پنجشنبہ کا دن شام کا وقت تھا۔شمرآ کرانصارحسینؓ کے سامنے کھڑا ہوااور کہا ہم لوگوں کی بہن کے بیٹے کہاں ہیں ۔ بیان کرعباس وجعفرِ وعثان بن علی مٹی ٹیڈواس کے پاس آئے۔ کہا تھے کیا کام ہے کیا کہتا ہے۔ کہا میری بہن کے فرزندو' تمہارے کئے امان ہے۔ان تو جوانوں نے جواب دیا خدا کی تھھ پرلعنت' تیری امان پرلعنت تو جو ہمارا ماموں ہے۔ <sup>کے</sup> تو ہم کوامان دیتا۔اور رسول الله ﷺ کے فرزندکوامان نہیں ابن سعد نے اب نداکی''اے فوج خدا کے سوار و گھوڑوں پر چڑھواور خوش ہو''۔

حضرت حسين مِنْ لَقِيزُ كورسول الله وَ اللهِ عَلَيْهِم كَي بشارت:

نما زعصر کے بعدا پنے لوگوں کو لے کرسوار ہوا اور ان لوگوں پر چڑھائی کر دی۔اس دقت حسین بٹائٹڈا پنے خیمہ کے سامنے اس ہیئت سے بیٹھے ہوئے تھے کہ دونوں گھٹنے بلند تھے اور تلوار پر علکے ہوئے تھے۔ آپ نے گھٹنوں پر سرر کھ دیا۔ آپ کی بہن زینب مڑا نیا سے شور کی آ واز سی تو بھائی کے پاس آ کیں۔کہا بھائی آپ نے سا کہلوگوں کی آ وازیں قریب سے آ رہی ہیں۔حسین بھائٹھانے زانو سے سرا شایا اور کہا میں نے رسول اللہ گوخواب میں دیکھا کہ مجھ سے فر ماتے ہیں تم ہمارے پاس آ جاؤگے۔ بہن نے بین کراپنے منہ کو پیٹ لیا اور کہا وائے۔آپ نے کہا۔تم پر وائے نہیں ہے بہن خداتم پر رحم کرے چپ رہو۔

عمياس بن على رمنالطية:

عباس بن علی بٹاٹٹنانے کہا بھائی وہ لوگ آپڑے۔ یہ ن کرآپ اٹھ کھڑے ہوئے۔کہا میں تم پر فیدا ہو جاؤں گھوڑے پر سوار ہو۔ بھائی ان لوگوں سے جا کرملؤ پوچھوتم کیا جا ہے ہوتمھا راارادہ کیا ہے۔ادھرآ نے کا کیا سبب ہے۔عباس بٹائٹۂ کوئی بیس سواروں کوساتھ لے کرجن میں زہیر بن قیس اور حبیب بن مظاہر بھی تھے ان لوگوں کے پاس آئے ۔کہاتمہار اارادہ کیا ہے۔تمھارے جی میں كياآئى ہے۔ان لوگوں نے كہا۔امير كاميركم آيا ہے كہتم لوگوں سے كہدديں كهاس كے حكم پرتم جھكا دونہيں تو ہمتم سے لزيں گے۔ عباس نے کہا ذرائھہرومیں ابی عبداللہ الحسین وہاٹھیٰ کے پاس جا کر جو پچھےتم کہتے ہوان سے عرض کردوں۔ بیلوگ تھہر گئے اور کہے گھے۔ جاؤان کوخبر کردو۔ پھرہم ہے آ کر بیان کرو کہ وہ کیا کہتے ہیں ۔عباس بٹائٹن گھوڑ ااڑا کرحسین بٹائٹنز کے پاس پیخبر لے کر چلے ا دران کے سب انصاران لوگوں سے گفتگو کرنے کوٹھبرے رہے۔ابن مظاہر دخاتیٰڈننے زہیر دخاتیٰڈ سے کہا جا ہوتم ان لوگوں سے گفتگو کردیا کہوتو میں پچھکہوں۔زہیرنے کہاتمہیں نے بیذ کرنکالا ہے تمہیں ان سے گفتگو کرو۔حبیب نے ان لوگوں سے خطاب کر کے کہا سنوکل کے دن خدا کے جولوگ آئیں گے۔واللہ بہت برے وہی لوگ تفہریں گے۔جنھوں نے اس کے نبی ٹاکٹیل کی ذریت کو ان کی عزت کو ان کے اہل ہیت کواور اس شہر کے عابدوں کو قل کیا ہوگا۔ جت کی صبح عبادت میں گذرتی ہے جن کی زبان پر ذکر خدا جاری ر ہتا ہے بیسب کرغررہ بن قیس بولا تم ہے جہاں تک ہوسکے اپنے نفس کو پاک رکھو۔

ز هیر بن قین اورعز ره کی گفتگو:

ز ہیرنے اس سے کہااے عززہ خدانے ان کے نفس کو پاک کیا ہے انہیں ہدایت کی ہے۔اے عزرہ خدا سے ڈر۔ میں تیری خیر

اس كے بعد بفقره ب وكن انت على الرجال ابن اثير نے بھى اسے چھوڑ ديا ب

عرب اپن نصیال والول کو ماموں کہتے ہیں۔

خواہی کا کلمہ کہتا ہوں۔اے عزرہ خدا کے واسطے ان نفوس زکیہ کے تی میں ان لوگوں کے ساتھ تو شریک نہ ہو۔ جواس ضلالت کے بانی ہیں۔غررہ نے کہا اے زہیر اہل میت کے شیعوں میں ہے ہم تجھ کوئییں جانتے تھے تو عثان والوں میں تھا۔ زہیر نے کہا مجھے اس مقام پر دکھ کر بھی کیا تو نہیں سمجھتا کہ میں انہیں لوگوں میں ہے ہوں۔ من حذا نہ میں نے بھی کوئی خط ان کولکھا نہ بھی کوئی قاصد ان کے پاس بھیجا نہ بھی ان سے نفرت کا وعدہ میں نے کیا۔ ہوا یہ کہ راہ میں ان سے مجھ سے ملا قات ہوگئی۔ ان کود کھے کر مجھ رسول الڈسلی اللہ علیہ وسلم یا دآ گئے۔ اور ان کا مرتبہ جو ان کے رشتہ سے ہاس کا خیال آگیا۔ اور میں سمجھ گیا کہ یہ کن دشمنوں میں اور تمھارے جرگہ کے لوگوں میں جارہ ہوجاؤں ۔ اپنی جان ان کی جان پر فعدا کوگوں میں جارہ جو ان کی جان ان کی جان پر فعدا کردوں تا کہ جس حق خداوحق رسول خداکو تم نے ضائع کردیا ان کی حفاظت کروں۔

#### ایک رات کی مہلت:

اتنے میں عباس بن علی بی ﷺ گھوڑے کوایڑ کرتے ہوئے ان لوگوں تک آپٹیچے اور کہاا ہے لوگو! ابوعبداللہ الحسین رہی لٹی تم سے اس بات کا سوال کرنے ہیں کہ اس وفت تم سب واپس ہوجاؤ۔ کہ وہ اس باب میں غور کرلیں ۔ یہ ایسی بات ہے کہ انجھی تک تمہار ہے اوران کے درمیان ان باب میں گفتگونہیں ہوئی تھی۔ کل صبح کوانشاء اللہ پھر ہم لوگ ملیں گے۔ یا تو جس بات کوتم جا ہے ہواورسلوک متہمیں منظور ہے ہم اس پر راضی ہو جائیں گے یا ہمیں یہ بات ناگوار ہوگی تو انکار کر دیں گے اس ہے آپ کا مطلب یہ تھا کہ اس وفت ان لوگوں کوٹال دیں۔جو کچھ کہنا سننا ہو کہہ سن لیں۔اپنے اہل بیت سے وصیت کرلیں۔عباس بن علی دہاللہ: نے آ کر جب بیہ بات کہی تو ابن سعد نے شمر سے یو چھا کہ تیری کیارائے ہے۔شمر نے کہا تیری جورائے ہو۔ تو امیر شکر ہے تیری جورائے ہوبس وہی رائے ہے کے ابن سعداب لوگوں کی طرف متوجہ ہوا۔ ان سے یو چھاتمھاری کیا رائے ہے۔ بیس کرعمرو بن حجاج زبیدی نے کہا۔ سجان الله \_اگریدلوگ کفار دیلم سے ہوتے اور تجھ نے یہی سوال کرتے تو واللہ تحقیے قبول کرلینا جا ہے تھاتیں بن اشعث نے کہا۔ یہ بات ان کی مان لے۔ اپنی جان کی قتم کھا کر کہتا ہوں کہ کل شبح کو بیلوگ جھے سے لڑنے پر آ مادہ ہوجا کیں گے۔ ابن سعدنے کہاا گربیہ مجھے معلوم ہو جائے کہ بیلوگ کڑیں گے تو میں اس وقت مہلت نہ دوں۔اور عباس بن علی بھانیٹا نے جب حسین می الٹرز سے بیآ کرتھا کہ ا بن سعداییا ایسا کہتا ہے تو آپ نے کہا تھاتم پھر پلیٹ کر جاؤتم نے ہو سکے تو ان لوگوں کوکل صبح پر ٹال دواور آج کی شام کے لئے ان کو ہم سے دفع کرو۔ آج کی رات ہم اینے پروردگار کی عبادت کرلیں۔اس سے دعا کرلیں۔اس سے مغفرت طلب کرلیں۔خدا ہی خوب جانتا ہے کہاس کی عبادت کواس کی کتاب کی تلاوت کو دعا واستغفار کی کثرت کو میں دوست رکھتا تھا یعلی بن حسین بھی 🕊 کہتے ہیں۔ابن سعد کے پاس سے ایک قاصد ہم لوگوں کے پاس آیا اورا پیے مقام پر کھڑا ہو گیا جہاں ہے آواز سنائی دین تھی اور کہا ہم نے تم لوگول کل مجھ تک کی مہلت دی ہے۔اگرتم اطاعت کرلو گے تو تم کواپنے امیر ابن زیاد کے پاس ہم روانہ کر دیں گے۔اگرتم ا نکار کرو گے تو پھر ہم تم کونہیں چھوڑیں گے۔

حضرت حسين مناتمن كايخ مراميول كوجان كاجازت

ابن سعد جب لشكر كو لے كرواپس گيا ہے۔ اس وقت شام ہونے كوتھى ۔ توحسين دخاتھ نے اپنے انصار كو جمع كيا۔ على بن

اس مقام پرابن سعد کامیقول ہے قراُت ان لاکون \_ابن اثیرنے اے چھوڑ دیا ہے \_

حسین بن این کتے ہیں بیدد کھ کرآپ کے قریب چلاگیا کہ سنوں کیا فرماتے ہیں۔ اور میں پیارتھا۔ میں نے سنا کہ میرے والداپنے انسارے فرمارے ہیں۔ میں خدائے تبارک وتعالے کی بہترین حمد وثنا میں بجالاتا ہوں۔ اور راحت ومصیبت میں اس کاشکر ادا کرتے ہوں۔ خداوندا میں تیراشکر بجالاتا ہوں۔ کہ تو نے ہم کوگوں کو نبوت کی کرامت دی۔ تو نے ہم کوقر آن کی تعلیم دی۔ تو نے ہم کو علم دین عطاکیا۔ تو نے ہم کوسارت ودل دیا۔ تو نے ہم کومشرکوں میں شار نہ ہونے دیا۔ ان کے بعد جھے یہ کہنا ہے کہ اپنی انسارے افضل و بہتر انسار اور اپنے اہل بیت سے زیادہ و فا داروفر ماں بردار اہل بیت میں نے نہیں دیکھے۔ سنو میں ہم چھ چکا ہوں کہ ان دشمنوں کے ہاتھوں صبح کوہم لوگوں کی قضا ہے۔ سنو! تم سب کے سب باب میں میری بیرائے ہو چکی ہے۔ میری اجازت سے تم سب چلے جاؤ۔ میری طرف سے کوئی روک تم پڑئیں ہے۔ دیکھورات کی تاریکی چھائی ہوئی ہے اسے غنیمت مجھو۔
ضحاک بن عبد اللہ اور ما لک بن نضر:

اس سے پھی پیشر ضحاک بن عبداللہ اور مالک بن نظر دوخص آپ کے پاس آئے سلام کر کے بیٹے گئے۔ آپ نے جواب سلام دے کر خیر مقدم کیا آ نے کا سب پو چھا۔ انھوں نے کہا ہم اس لئے آئے کہ آپ کوسلام کرلیں۔ آپ کی سلامتی کی دعا خداسے مائکیں۔ آپ سے ملا قات کرلیں۔ لوگوں کی حالت آپ نے بیان کریں سنے ہم آپ سے کجہ دیتے ہیں سب لوگ آپ سے لڑنے اور ہیں آپ اور ہیں آپ اپنے لئے پھواکر کیں۔ حسین بڑا ہوں نے کہا حسب اللہ و نعم الوکیل۔ دونوں شخص پھی شرمندہ ہوئے۔ خداسے آپ کے دعا مائکنے لئے۔ آپ نے کہا میری نھرت کو شمصیں کیا امر مانع ہے۔ مالک نے کہا میں قرضدار ہوں صاحب عیال ہوں۔ خی کہا میں مقرضدار وعیال دار ہوں۔ لیکن جب کوئی لڑنے والا ندر ہوتو جمھے واپس جانے کی اجازت دے دیجئے گا۔ پھر میں آپ کی طرف سے قبال بھی کروں گا اگر دیکھوں گا کہ میرا نظرت کرنا آپ کے لئے نافع ہے۔ اور آپ کی مصیبت کو میں دفع کرسکتا ہوں۔ آپ نے کہا تم کواجازت ہے۔ یہی کہتا ہے ہیں وہیں تشہرار ہا۔

آ ل عقیل کا جذبه جهاد:

جب شب آئی۔ آپ نے کہا دیکھورات کی تاریکی چھائی ہوئی ہے۔ اسے نیمت مجھو۔ تم میں سے ایک ایک مخص میر سے اہل بیت میں سے ایک ایک شخص کا ہاتھ بگڑ لے۔ پھر جب تک کہ اطمینان دے تم سب اپنے اسپے قصبوں میں شہروں نکل جاؤ۔ یدلوگ میر ہے ہی طلب گار ہیں۔ مجھے تل کر لیس گے۔ تو پھر کسی اور کا خیال بھی نہ کریں گے۔ یہ بن کر آپ کے بھائی بینے بھینج بھانجے سب کہنے لگے۔ ہم سے بینے ہوگا کہ آپ کے بعد ہم زندہ رہیں خداوہ دن ہمیں نہ دکھا نے۔ سب سے پہلے عباس بن علی بن اسٹا نے بیکھ کہا پھر سب نے اس طرح کے کلام کے حسین عالیاتگانے پکار کہا۔ اے اولا وقتیل مسلم کا تل ہونا تمھارے لئے کا تی ہے۔ تم چلے جاؤ میں اجازت و بتا ہوں۔ انھوں نے کہا لوگ کیا کہیں گئے بہی کہیں گے نہ کہ ہم اپنے بزرگ اپنے سروار اور ان کے ساتھ اپنے بن عملوم ہوا بی عروز کر چلے آئے نہ ان کے ساتھ شریک ہو کرایک لگایا نہ برچھی کا دار کیا نہ کوئی کھوا کو آپ پر فدا کر دیں گے۔ آپ کہان کریں گرونی ہو اللہ! ہم سے بینہ ہوگا۔ بلہ ہم اپنی جانیں اپنا مال اپنے اہل عیال کو آپ پر فدا کر دیں گے۔ آپ ساتھ شریک ہو کر قال کریں گرونی کی دورے جو آپ کا حال ہو وہ ہی ہارا بھی ہو۔ خداوہ زندگی نہ دے جو آپ کے بعد ہو۔

مسلم بن عوسجه اور سعد بن عبد الله كالستقلال:

مسلم بن عوجہ اسدی اٹھ کھڑے ہوئے اور کہا کیا ہم آپ کو چھور کر چلے جا کیں اور ابھی خدا کے سامنے آپ کے حق ہے ہم اور انہیں ہوئے۔ بال واللہ جب تک میری برچھی ان لوگوں کے سینہ میں ٹوٹ کر ندرہ جائے۔ جب تک قبضہ میرے ہاتھ میں ہے تلواریں ان کی نہ مارلوں۔ میں آپ سے جدا نہ ہوں گا۔ اگر ان سے لڑنے کے لئے ہتھیا رمیرے پاس نہ ہوتے تو میں آپ کی نھرت میں انہیں پھر مار مار کر آپ بی کے ساتھ مرجا تا۔ سعد بن عبداللہ نے کہا واللہ ہم آپ کو چھوڑ کر نہ جا کمیں گے۔ خدا بی تو د مکھ نھرت میں انہیں پھر مار مار کر آپ بی کے ساتھ مرجا تا۔ سعد بن عبداللہ اگر میں جانتا کہ میں قبل ہو جاؤں گا۔ پھر زندہ کیا جاؤں گا۔ پھر جن اور اللہ تاکہ میں قبل ہو جاؤں گا۔ پھر زندہ کیا جاؤں گا۔ پھر زندہ کیا جاؤں گا۔ پھر میری ف سراڑا دی جائے گی۔ سر مرتبہ یہی حالت بھے پر گذرے گی۔ تو جب بھی آپ کی نھرت میں جب جینا جلا دیا جاؤں گا۔ پھر میری ف سراڑا دی جائے گی۔ سر مرتبہ یہی حالت بھے پر گذرے گی۔ تو جب بھی آپ کی نھرت میں جب جینا بدتک کے موجوز نہیں ۔ پھر میں اے کیوں نہ حاصل کروں۔

ز هیربن قین کی استقامت:

امام زین العابدین کا بیان:
علی بن حسین بین آبیز بیان کرتے ہیں اس شام کا ذکر ہے۔ جس کی ضبح کومیرے والد قبل ہوں گے۔ میں بیٹھا ہوا تھا اور میری
علی بن حسین بین تین بین بیان کرتے ہیں اس شام کا ذکر ہے۔ جس کی ضبح کومیرے والد نے اپنے انصار کے ساتھا پنے خیمہ میں میں تخلیہ کیا تھا۔ اس
پھو پھی زینب بین تین میں میں مصروف تھیں جب کہ میرے والد نے اپنے انصار کے ساتھا پنے خیمہ میں میں تخلیہ کیا تھا۔ اس وقت ابوذ رغفاری بین تین کے غلام آزاد حولی آپ کے پاس کلوار کو دکھے بھال کر درست کررہے تھے۔ اور آپ اس مضمون کے شعر پڑھ

''اے دہرنا پا کدار تجھ پروائے ہو۔ کیا برا دوست ہے تو۔ کہ ہرضح وشام کسی دوست یا دشمن کو مارر کھتا ہے ایک کے عوض میں دوسر کے کوقبول نہیں کرتا۔اور بیسب تھم غداسے ہوتا ہے اور جوزندہ ہے اسے اس رستہ جانا ہے''۔

ان اشعار کوآپ نے دو تین دفعہ پڑھا۔ میں سمجھا اور میں جان گیا جوارادہ آپ نے کیا تھا۔ مجھے بےاختیارروٹا آیا۔ میں نے آنسوؤں کو ضبط کرلیا۔ خاموش رہاسمجھ گیا کہ مصیبت ٹوٹ پڑی۔

حضرت زينب رئيسي كي آه وزاري:

ر میں پھوپھی نے بھی ان اشعار کوئن لیا۔عورتوں کی طبیعت میں رقت اور بےصبری ہوتی ہے۔خود کوسنجال نہ سکیں۔ بر ہند سر دوڑیں جا در کھینچتی ہوئی آ پ کے پاس پہنچیں۔ کہنے لگیں'' و امسیبتاہ''ارے آج مجھے موت آ گئی ہوتی۔اے بزرگوں کے جانشین اے در ماندوں کے شفق بس آج میری ماں فاطمہ مرگئیں۔میرے باپ نے میرے بھائی حسن رٹائٹیڈنے آج رصات کی حضرت زينب من يوانيا كوحضرت حسين من الثير؛ كا دلاسه:

سے سن کرآپ نے طبیعت کوسنجالا اور آنکھوں میں آنو کھرلائے اور کہا کہ موت نے چین سے نہ بیٹے دیا۔ کہا ہائے بھائی کیا مہمیں مجبور کرکے تل کریں گے۔ اس سے تو اور بھی میرا کلیجہ نگڑے ہوا جاتا ہے۔ میرے دل پر خت قلق گذر رہا ہے۔ یہ کہ منہ کو پیٹا۔ گریان کو چھاڑ ڈالا۔ شم کھا کرگر پڑیں۔ بہن کا یہ حال دکھ کر آپ کھڑے ہوگا ان کے پاس آ کر چہرہ پر پائی چھڑکا کہا۔
پیٹا۔ گریان کو چھاڑ ڈالا۔ شم کھا کرگر پڑیں۔ بہن کا یہ حال دکھ کو کہ روئے زبین پر سب مرنے والے ہیں۔ اہل آسان بھی ہاتی نہ پیٹاری بہن خدا کا خوف کرو خدا کے لیے صبر کرو۔ اس بات کو بچھو کہ روئے زبین پر سب مرنے والے ہیں۔ اہل آسان بھی باتی نہ والی آ جا کہ کہا ہے۔ سب چیزیں مٹ جانے والی ہیں۔ میرے باپ بھے سے بہتر تھے۔ میری ماں بھے سے بہتر تھے۔ میری ماں بھے سے بہتر تھے۔ میری ماں بھے سے بہتر تھے۔ اور جو یگا نہ و تنہا ہے۔ سب کو اور ہر مسلمان کور سول اللہ کھٹے کے حال سے سکین ہوئی چا ہے۔ اس طرح تھیں۔ میرے بھائی بھے سے بہتر تھے اور بھے ان سب کو اور ہر مسلمان کور سول اللہ کھٹے کے حال سے سکین ہوئی چا ہے۔ اس طرح میری اس قم کو پورا کرنا۔ میں مرجاؤں تو میرے خم میں گریبان کو چاک نہ کرنا۔ منہ کو نہ پیٹنا۔ ہلاکت و موت کو نہ پکارنا۔ یہ کہہ کرآپ نہیں اپ کے طال میں مرجاؤں تو میں اس لوگ خوداس حلقہ کے درمیان رہیں۔ بس ایک رخ جدھرے دشن آنے والے ہیں جائیں (خیموں کا ایک حلقہ سائن جائے ) سب لوگ خوداس حلقہ کے درمیان رہیں۔ بس ایک رخ جدھرے دشن آنے والے ہیں گلار سے دیں۔

حسيني رضائتُهُ: قا فله كي عبادت گذاري:

حسین بٹی تھی اوران کے اصحاب تمام رات بیداررہے۔سب نمازیں پڑھا کیے 'استغفار کرتے رہے۔ دعا وتضرع میں مشغول رہے۔سواروں کا ایک رسالہ جوان لوگوں کی تکمہانی کرنے کو دشمن کی طرف سے مقرر ہوا تھا۔ادھرسے گذرا۔اس وفت آپ بیآ بیت تلاوت کررہے تھے:

﴿ وَلَا يَحْسَبَنَّ اللَّهُ لِيَنَ كَفَرُوا اَنَّمَا نُمُلِى لَهُمْ خَيْرٌ لَا نَفْسِهِمْ إِنَّمَا نُمُلِى لَهُمْ لِيَزُ دَادُوا إِثُمَّا. وَ لَهُمْ عَلَيْهِ حَتَى يَمِيْزَ الْمَعْبِيْتَ مِنَ الطَّيِّبِ ...... ﴾ عَذَابٌ مَّهِيُنَ مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلَى مَآ اَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَى يَمِيْزَ الْمُخِيئِتُ مِنَ الطَّيِّبِ ..... ﴾ ' إلى جولوگ كافر ہو گئے وہ بجھ رہے ہیں کہ ہم جوانہیں ڈھیل دے رہے ہیں اس میں ان کے لیے ہم تواس لیے انہیں ڈھیل دے رہے کہ اور بھی گنا ہول میں جتال ہوجا کیں۔ ان کے لیے تو ذلیل کرنے والا عذا ب ہے۔ خدا بی نہیں کرے گا کہ تم لوگ جس حال میں ہوائی حالت میں مونین کو رہنے دے۔ وہ پاک ونا پاک دونوں کوجدا کر کے رہے گا'۔

ابوحرب کی بد کلامی:

اس آیت کورسالہ کے لوگوں میں سے ایک شخص نے سنا اور کہنے لگا۔ قتم ہے رب کعبہ کی ہمیں لوگ پاک ہیں۔ اور تم لوگوں

ہے ہم جدا کر لیے گئے ہیں۔ایک شخص نے اسے پہچان کر بریہ پوچھا۔ جانتے ہو یہ کون شخص ہے کہا ہیں نہیں جانتا۔ کہا یہ ابوحرب سبیعی ہے۔اور میخض بڑا بہننے والا بے ہودہ شرفاء میں بڑا دلیروسفاک ہے۔سعید بن قیس نے اسے خون کرنے پر بھی قید بھی کیا تھا۔ بریر نے اس کا نام سن کر پکارا۔ او فاس تجھ کو خدا نے پاک لوگوں میں شار کیا۔ پوچھا تو کون ہے۔ کہا بریر بن خفیر ہوں میں۔ کہنے لگا نا للہ۔ یہ بات جمھ پرشاق ہے۔ اے بریرواللہ تو ہلاک ہوا۔ واللہ تو ہلاک ہوا۔ بریر نے کہا اے ابوحرب خدا کے سامنے اپنے گنا ہان کہیرہ سے تو بہ کر لینے کا بی تو موقع ہے۔ سن واللہ! ہم سب پاک لوگوں میں ہیں اور تم سب ناپاک ہو کہنے لگا ( ہمسخر سے ) وَ اَنَا عَلَی دُلِكَ مِنَ الشّهِدِیُنَ یعنی ہاں ہاں میں بھی گوا ہوں میں ہوں۔ایک شخص نے کہا وائے ہو تجھ پر جان کر بھی تو نہیں سمجھتا یا دُلِكَ مِنَ الشّهِدِیُنَ تعنی ہاں ہاں میں بھی گوا ہوں میں ہوں۔ایک شخص نے کہا وائے ہو تجھ پر جان کر بھی تو نہیں سمجھتا یا حسینی دُون شکر کی تر تیب:

ابن سعدروز عاشورا شنبه کا دن تھا یا جمعہ جمیح کی نماز جب پڑھ چکا تو اپی فوج کو ساتھ لے کر فکلا۔ حسین بڑا تھ نے بھی اپنے انسار کی مفیس جما کیں۔ ان کے ساتھ جمیع کی نماز پڑھی۔ آپ کے ساتھ بتیں سوار سے اور چالیس پیاد ہے۔ آپ نے میمند پرز ہیر بن قین کو میسرہ پر حبیب بن مظاہر کو مقرر کیا اور اپنا علم اپنے بھائی عباس بن علی بڑا تی کو دیا۔ خیموں کو پشت پر رکھا۔ اور خیموں کے پیچھے آپ نے تھم دیا کہ لکڑیاں اور بائس جمع کر کے اس بیں آگ لگا دی جائے۔ خوف بیدتھا کہ دشمن پیچھے سے نہ مملہ کریں۔ حسین مالاتھا۔ کے خیموں کے پیچھے نے نہ مملہ کریں جسے ایک پتلی سی نہر کھدی ہوئی ہوتی ہے۔ اس کوشب کے وقت سب نے کھو دکر خندق سابنالیا تھا۔ اس بیں لکڑیاں اور بائس ڈال دیئے تھے کہ جب مبح کو دشمن ہم پر جملہ کریں گے تو اس بیں آگ لگا دیں گے کہ دشمن ہم سے ایک ہی رخ سے لڑیں۔ پیچھے سے وہ ہم پر جملہ نہ کرسکیں۔ یہی احتیاط انہوں نے کی اور ان کے کام بھی آئی۔ ابن سعد نے جب آپ پر حیائی کی ہے تو اس کے ساتھ ایک ربع اہل مدید ہے۔

ا بن سعد کے شکر کی صف بندی:

ان کارئیس عبداللہ ابن زہیراز دی تھا۔ ایک رہے قبیلہ نہ نجے واسد کے لوگ تھے ان کا سردار عبدالرحمٰن بن افی سیرہ تھا۔ ایک رہے قبیلہ نہ ہے وہدان کے لوگ تھے۔ ان کا سردار حرتھا۔ حرکے سیالہ بید وہندہ کے لوگ تھے۔ ان کا سردار حرتھا۔ حرکے سوایہ سب لوگ قبل حسین رہا تھے۔ ان کا سردار حرتھا کہ ان لوگوں سے جدا ہوکر حسین رہا تھے؛ کی طرف چلا آیا اور آپ کے ساتھ قبل سوایہ سب لوگ قبل حسین رہا تھے۔ ایک حرتھا کہ ان لوگوں سے جدا ہوکر حسین رہا تھے؛ کی طرف چلا آیا اور آپ کے ساتھ قبل ہوا۔ ابن سعد نے اپنے میمند پرعمرو بن حجاج کو مقرر کیا۔ میسرہ پرشمر بن ذی الجوش ابن شرحیل بن اعور بن عمر بن معاویہ بن کلاب کو متعین کیا۔ رسالہ عزرہ بن قبس کو دیا۔ بیاد سے هیٹ بن ربعی کے حوالے کیے اور اپنے غلام آزاد درید کو شکر کا علم دیا۔ عبد الرحمٰن بن عبدر بداور بر مربر بن تھنیم:

جب بیلوگ آپ سے قبال کے لیے بڑھے تو آپ نے تھم دیا کہ بڑا خیمہ نصب کیا جائے ۔نصب کر دیا گیا۔تھم دیا کہ بڑے

لے اس کے بعد پھی تمنور میزعبارت ہم شایداس عبارت کے سب سے ابن اشیر نے بیماری روایت بی چھوڑ دی۔ قال جُعِلَتُ فِذاكَ فَمَنُ يُسَادِهُ وَايت بی چھوڑ دی۔ قال جُعِلَتُ فِذاكَ فَمَنُ يُسَادِمُ يَزِيُدَ بُنَ عَذَرَةَ الْعَنزِی مِنْ عَنزَبُنِ وَائِلٍ قَالَ هَا هُوَ ذَا مَعِیُ قَالَ فَبَّحَ اللّٰهُ عَلَی کُلَّ حَالٍ آنُتَ سَفِيهٌ. اس کے بعد ابوحرب یُسَادِمُ مِن اللّٰهُ عَلَی کُلَّ حَالٍ آنُتَ سَفِیهٌ. اس کے بعد ابوحرب والی مقرد الله الله مقرد الله علی مقرد الله علی مقرد الله علی مقرد الله علی مقرد الله الله علی مقرد الله الله علی مقرد الله الله علی مقرد الله الله علی مقرد الله الله علی مقرد الله الله علی مقرد الله الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی ال

کار میں مشک حل کیا جائے حل کیا گیا۔اب خیمہ کے اندرآپ نورہ لگانے کے لیے گئے۔آپ کے انصار بھی نورہ لگانے کے لیے ہو ھے۔عبدالرمن بن عبدر ببانصاری میرچا ہے تھے کہ آپ کے بعد سب سے پہلے میں نورہ لگاؤں۔اور بریر کہتے تھے پہلے میں لگاؤں گا۔ خیمہ کے در پر دونوں کا ثنانہ سے ثنانہ لڑگیا۔ بربرعبدالرحمٰن سے پچھ مزاح کرنے لگے۔عبدالرحمٰن نے کہا ججھے معاف رکھیے۔ واللہ بیہود وبا توں کا بیروفت نہیں ہے۔ بریرنے کہامیری قوم کےسب لوگ واللہ اس امرے خوب واقف ہیں۔ کہ نہ جوانی میں مجھے بیہود ہ باتوں سے رغبت تھی نہ بودھا بے میں تبھی رغبت ہوئی لیکن واللہ اب جو واقعہ ہم لوگوں پر گذرنے والا ہے۔ میں اس کے خیال سے خوش ہور ہا ہوں۔ ہمیں حوریں ملنے میں واللہ بس اتنی ہی دیر ہے کہ پیشکر والے تلواریں تھینچ کرہم پر آپڑیں اور مجھے تو آرز و ہے کہ وہ تلواریں تھینچ کر ہم سب پرآ پڑیں۔غرض جبآپ نورہ سے فراغت کر چکے تو سب انصار نے خیمہ کے اندرآ کرنورہ لگایا۔اب آپ سوار ہوئے اور قرآن منگا کراپنے سامنے رکھ لیا۔ آپ کے پیش نظرآپ کے انصار نے بہت شدید جنگ کی۔ راوی کہتا ہے کہ جب وہ لوگ قتل ہو گئے۔ تو میں وہاں سے سرک گیا۔

حضرت حسين بن الله كي دعا:

ا یک روایت بیہ ہے کہ سبح کے وقت دشمنوں کا رسالہ جب حسین کی طرف بڑھا۔ تو آپ نے دونوں ہاتھوا پنے بلند کیے اور کہا۔ '' خداوندا ہرمصیبت میں مجھے بچھ پر بھروسہ ہے۔ ہرطرح کی تنی میں تجھی سے مجھ کوامید ہے۔ جو بلامجھ پر نازل ہواس میں تیرا ہی سہارا ہے۔ تجھی پر بھروسہ ہے کتنی ہی آفتیں اس طرح کی پیش آئیں۔جس میں دل بیٹھ جائے۔جس کا کوئی حیارہ کارنہ ہو۔جس میں دوست ساتھ نددے۔جس میں وشمن خوشی منائے۔میں نے تجھ پر جمروسہ کیا۔ تجھ سے اپنا در ددل کہا۔ تیرے سواکسی سے کہنے کودل نہ عا ہا۔ تونے آفتوں کوٹال دیا دفع کر دیا۔ بس ہر نعت کا بخشنے والا 'ہرنیکی کا عطا کرنے والا 'ہر مراد کا دینے والا توہے۔

شمر بن ذي الجوش كي بدكلامي: جب وہ لوگ ادھرمتوجہ ہوئے تو دیکھا کہان کے پس پشت آ گ بھڑک رہی ہے۔ایک شخص ان میں گھوڑا دوڑا تا ہوا ادھر ہے گذرا۔اس نے کس سے مجھ بات نہیں کی۔سیدھا خیموں کی طرف گیا۔ دیکھا تو آگ کے شعلوں میں اسے خیمے دکھائی نہیں دیئے۔وہاں سے پلٹااور یکارکر کہنے لگا۔ حسین بٹاٹھ قیامت سے پیشتر دنیا ہی میں تم نے نارمیں جانے کی جلدی کی۔ آپ نے پوچھا يكون مخص ہے شايد شمر بن ذى الجوشن ہوگا۔ لوگوں نے كہا كان إو بى ہے خدا آپ كوسلامت ركھے۔ آپ نے جواب ميں كہا۔ او! بكرياں چرانے والى كے بيج نار ميں جلنے كاسز اوارتو ہے۔

جنگ میں پہل کرنے سے حضرت حسین مِن اللہ کی ممانعت:

مسلم بن عوجد نے کہا۔ یا بن رسول اللہ کا کھیا میں آپ پر فدا ہوجاؤں کہیے تواسے تیر ماروں میری زوپر ہے۔ تیرخطانہ کرے گا۔ یہ فاحق بہت بوے جباروں میں ہے ہے۔ آپ نے کہا تیرنہ مارنا ابتداءادھرے کرنا مجھے گوارانہیں۔اور آپ کے ساتھ ایک م محور اتھا۔اس کا نام لاحق تھا۔اس محور بے پر علی بن حسین بڑی ہے کہ کوسوار کیا۔ دشمن جب آپڑے تو آپ نے اپنے ناقہ کوطلب کیا۔اس پر سوار ہوئے۔ اور بہت بلند آواز سے پکار کر کہا جے سب لوگوں نے سالوگو! میری بات س لو۔میرے ساتھ جلدی نہ کرو۔جو باتیں تم ہے کہنا ضروری ہیں۔ مجھے کہہ لینے دو۔اورتم لوگوں کے پاس چلے آنے کاعذر مجھے کر لینے دو۔اگرتم میراعذر مان لوگے۔میری

بات کو پچسمجھو گے۔میرے ساتھ انصاف کرو گے۔تو تم نیکی حاصل کرو گے۔اور پھر مجھ پرالزام نہ دھرسکو گے اورا گرتم میراعذرنہیں مانتے اورمیرے ساتھ انصاف نہیں کرتے۔

﴿ فَاجْمَعُوا اَمُرَكُمُ وَ شُرَكَاءَ كُمُ لَا يَكُنُ اَمُرَكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ اقْضُوا اِلَىَّ وَ لَا تُنْظِرُونَ. إِنَّ وَلِي عَنْظِرُونَ. إِنَّ وَلِي السَّالِحِيْنَ ﴾ وَلِيَّى اللَّهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتُولَى الصَّالِحِيْنَ ﴾

'' یعنی پھر جوتمہارااراد ہوہواں پر آمادہ ہوجاؤ۔اپنے شرکاءکو پکارواوراچھی طرح سمجھاو کہاب کوئی تر ددتو تم کوئییں۔پھر میرے ساتھ جوسلوک کرنا چاہتے ہوکر گذرواور مجھے ذرامہلت نہ دو۔میرا تو سہارا خدا پر ہے۔جس نے کتاب کونا زل کیا ہے۔وہی تو نیک بندوں کودوست رکھتاہے'۔

آپ کا یہ کلام آپ کی بہنوں نے جب سا تو چلا چلا کررونے لگیں۔ان کی آوازیں بلندہوئیں آپ نے اپنے بھائی عباس بن علی بڑے اور اپنے فرزندعلی بن حسین بڑے کا کوان کے پاس بھیجا کہا کہ انہیں چپ کراو۔ ابھی تو انہیں بہت رونا ہے۔ یہ دونوں صاحب جب ان کے خاموش کرانے کے لیے چلے گئے تو آپ نے کہا''ابن عباس بڑھ نے کیا بات کہی تھی'' یعنی ابن عباس بڑھ نے آپ کو منع کیا تھا کہ اہل حرم کو ساتھ نہ لے جائے۔اب ان کے رونے کی آوازین کرآپ کو ابن عباس بڑھ نے کا کہنایا دآگیا۔ حضرت حسین رہی گئے کا تاریخی خطبہ:

جب اہل جم کے رونے کی آ واز موقوف ہوگی تو آپ نے حمد وٹنا کے الہی کی اوراس کی شان کے لائق اس کا ذکر کیا۔اوراللہ کی صلوات جمد مولیج پر اوراس کے ملا نکہ اورانہ پاء کے آل رہیجی حمد وفعت میں خدا جانے کیا با تیں آپ نے کیں۔ بیان میں اس کے ذکر کی گنجائش نہیں۔راوی کہتا ہے میں نے کسی کی ایری صبح و بلیغ تقریر نہ اس سے پہلے بھی سنی تھی نہ اس کے بعد بھی سنی سی ۔اس کے بعد آپ نے کہا۔''میر ہے خاندان کا خیال کرو کہ میں کون ہوں۔ پھراپنے اپنے ول سے پوچھواورغور کرو کہ میر اقل کرنا میری ہتک جمد آپ نے دل سے پوچھواورغور کرو کہ میر اقل کرنا میری ہتک حمد کرنا کیا تم لوگوں کے لیے طال ہے۔ کیا میں تہمارے نبی گئے کا نواسہ نہیں ہوں۔ کیا میں ان کے وصی وابن می کا فرزند نہیں ہوں۔ جو کہ خدا پر سب سے پہلے ایمان لائے اور خدا کے پاس سے اس کا رسول کی کھی جواحکام لے کر آ یا انھوں نے اس کی تصدیق کی کیا سید شہداء جمز و بڑائی میں بیں۔ کیا تم میں سے کسی دوار کی کے بیسید شہداء جمز و بڑائی ہوں گئے ہے کہ میری تھد این کی سبت بی فرمایا ہے کہ بید ونوں جوانا نوبائل بہشت کے سروار میں ۔ جو پھی میں تم سے ہم رہا ہوں بیری بات ہے ۔اگر تم میری تھد این کرو گئے و سن لوواللہ! جب سے جمیح اس بات کا علم ہوا کہ جوٹ بولنے والے سے خدا بیزار ہوتا ہے اور جموث بنانے والے کواس کے جموث سے ضرر پہنچا تا ہے۔ میں نے بھی جموٹ نیل کرو گئے وس نو اللہ! جب سے بھی جموٹ نیل کرو گئے و سن لوواللہ! جب سے جمیل نے بھی جموٹ نیل کے جموث سے ضرر پہنچا تا ہے۔ میں نے بھی جموٹ نیل کے جموث سے ضرر پہنچا تا ہے۔ میں نے بھی جموٹ نیل کے جموث سے ضرر پہنچا تا ہے۔ میں نے بھی جموٹ نیل کی والے۔

اگرتم مجھ کوجھوٹا سبجھتے ہوتو سنو! تم میں سے ایسے لوگ موجود ہیں۔ ان سے تم پوچھوتو وہ بیان کریں گے۔ جابر بن عبداللہ انصاری یا ابوسعید خدری یا مہل بن سعد ساعدی یا زید بن ارقم یا انس بن ما لک بنت سے پوچھوتو وہ بیان کریں گے کہ انہوں نے میرے اور میرے بھائی کی نسبت رسول اللہ سکھیل کو یہی کہتا سنا ہے۔ کیا یہ امر بھی میر اخون بہانے میں تم لوگوں کو مانع نہیں ہے۔

شمرنے کہا بیخدا کی عبادت ایک ہی رخ ہے کرتے ہیں۔خدا جانے کیا کہدرہے۔حبیب بن مظاہرنے جواب دیا۔واللہ میں سمجھتا ہوں کہ تو خدا کی عبادت ستر رخ ہے کرتا ہے۔ بے شک تو بچ کہتا ہے۔ تیری سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ کیا کہدرہے ہیں۔خدا نے تیرے دل پر مہر کر دی ہے۔

پھر آپ نے ان لوگوں سے کہاتمہیں اس بات میں اگرشک ہوتو کیا اس امر میں بھی شک ہے کہ میں تہار ہے نبی گائیا کا نواسہ ہوں۔ واللہ! اس وقت مشرق سے مغرب تک میر ہے سوا کوئی شخص تم میں سے ہو۔ یا تمہار ہے سوا ہوکسی نبی تائیل کا نواسہ نہیں ہے اور میں تو خاص کر تمہار نے نبی میں گئیل کا نواسہ ہوں بیتو بتاؤ کیا تم اس لیے میرے در پے ہوکہ میں نے تم میں سے کسی کوئل کیا ہے۔ یا تمہاری کسی مال کوڈ بودیا ہے۔ یا میں نے کسی کوزنمی کیا ہے اس کا قصاص مجھے سے جا ہے۔

اب کوئی آپ کی بات کا جواب ہی نہیں دیتا تھا۔ آپ نے پکارکر کہا: ''اے شبت بن ربعی'اے حجار بن الجبراے قیس بن العدف اے یزید بن حارث تم لوگوں نے مجھے پنہیں لکھا تھا کہ میوے پک گئے ہیں۔ باغ سرسنر ہورہے ہیں۔ تالاب چھلک رہے ہیں۔آپ کی نفرت کے لیافٹکر یہاں آ راستہ ہیں آ ہے۔

ان لوگوں نے جواب دیا ہم نے نہیں لکھا تھا۔ آپ نے کہا نہیں واللہ! تم نے لکھا تھا۔ لوگو! میرا آٹا نہ نہیں نا گوار ہوا ہوتو دنیا میں کسی گوشدامن کی طرف مجھے چلا جانے دو قیس بن اشعث نے کہا آپ اپنے قرابت داروں کے تھم پر کیوں نہیں سر جھکا دیتے۔ یہ سب آپ سے اسی طرح پیش آئیں گے جیسا آپ چا ہے ہیں۔ ان کی طرف سے کوئی امر آپ کے نا گوار خاطر ہر گز ظہور میں نہ آگا گا۔ آپ نے جواب دیا۔ آخرتو محمد بن اشعث کا بھائی ہے اب تو یہ چا ہتا ہے کہ سلم بن عقبل بی شرا کے خون سے بڑھ کر بن ہا ہم کو تجھ سے مطالبہ ہو۔ واللہ اس کی طرح اطاعت کا اقر ارکر نے والا ہوں :

عِبَادَاللّٰهِ إِنِّي عُذُتُ بِرَبِّي وَ رَبِّكُمُ اَنْ تَرُجُمُونَ اَعُوذُ بِرَبِّي وَ رَبِّكُمُ مِنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ.

''لین اے بندگان خدامیں اپنے اور تمہارے پروردگارے پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہتم مجھے سنگسار کرومیں اپنے اور تمہارے پروردگارے پناہ مانگتا ہوں ہرا یسے ظالم سے جوروز حساب پرایمان نہیں رکھتا''۔

#### ز مير بن قين كا خطاب:

سیکہ کرآپ نے ناقہ کو بٹھادیا۔عقبہ بن سمعان کو تھم دیا۔انھوں نے ناقہ کو ہاندھ دیا۔اب دشمنوں نے آپ پر جملہ کرنا شروع کیا۔ تو زہیر بن قین ایک تیار گھوڑے پر سوار ہتھیا رلگائے نکل کرآئے اور کہا اے اٹل کوفہ عذاب خداہ فراہ خداہ سے سنو! مسلمان کواپنے مسلمان بھائی کی خیرخوابی کرنا واجب ہے ہمارے تمہارے درمیان جب تک تلوار نہیں آئی ہے اس وقت تک ہم تم بھائی بھائی بین ایک ہی دین پڑایک ہی ملت پر ہیں۔ ہماری خیرخوابی کے تم لائق ہو۔ ہاں جب تلوار درمیان میں آجائے گی پھر مروت منقطع ہوجائے گی۔ ہم اور تم اور خدانے ہمیں اور تمہیں اپنے نبی مجمد کھی گھائی کی ذریت کے باب میں محل امتحان میں ڈالا ہے۔ تاکہ دیکھے لئے گئے کی خروہ کیا گھائی کی دریت کے باب میں محل امتحان میں ڈالا ہے۔ تاکہ دیکھے لئے ہے مردود عبید اللہ کا ساتھ چھوڑ تاکہ دیکھے لئے ہم کیا کرتے ہیں۔ تم کیا کرتے ہو۔ ہم لوگ تم کواس امری طرف بلاتے ہیں کہ زیاد کے بیٹے مردود عبید اللہ کا ساتھ چھوڑ تاکہ دیکھے لئے ہم کیا کرتے ہیں۔ تم کیا کرتے ہو۔ ہم لوگ تم کواس امری طرف بلاتے ہیں کہ زیاد کے بیٹے مردود عبید اللہ کا ساتھ چھوڑ

کر ذریت رسول الله علی کی نصرت کرویتم ان دونوں کے کل عہد حکومت میں برائی کے سوا کچھ نه دیکھو گے ہم لوگوں کی آئکھیں بید نکلوالیتے ہیں۔ ہاتھ میرکٹواڈالیتے ہیں۔ پاؤں بیطع کرتے ہیں۔ گوش و بینی وسر کاٹ لیتے ہیں ہمہاری لاشوں کو ٹنڈ درختوں پر بیاٹکا دیتے ہیں تمہارے بزرگوں کو تمہارے قاریوں کو مجر بن عدی اوران کے اصحاب اور ہانی بن عروہ اوران کے امثال کے سے لوگوں کو بیقل کیا کرتے ہیں۔

ز هير بن قين اورشمر بن ذي الجوش:

یون کرانہوں نے زہیرکوخت کلے کے اور عبیداللہ بن زیادی تناکی اور اسے دعادی اور کہا ہم لوگ جب تک تمہارے سردار اور ان کے اصحاب کو گرفتار کر کے امیر عبیداللہ کے پاس نہ جھیج لیس گے۔ اس اور ان کے اصحاب کو گرفتار کر کے امیر عبیداللہ کے پاس نہ جھیج لیس گے۔ اس وقت تک یہاں سے قدم نہ ہٹائیں گے۔ زہیر نے کہا۔ بندگانِ خدا فاطمہ بڑے بیٹی کی اولا دسمیہ کے بیٹے سے زیادہ نفرت ومودت کاحق رکھتی ہے۔ اگر تم ان کی نفرت نہیں کرتے تو خدا کے واسطے ان کے قل سے تو باز آؤ۔ ان کو ان کے ابن عم پر بید کی رائے پر چھوڑ دو۔ میں قیم کم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ بر بیر تمہاری طاعت گر اری سے حسین جھاٹھ نے قل کیے بغیر راضی رہے گا۔ بین کر شمر ذی الجوش نے ایک میں تیر زہیر کے واسط ان کر کہا خاموش ۔ خدا تیری بک بک کو خاموش کر دی تو نے ہم لوگوں کا دماغ پر بیٹان کردیا۔ زہیر نے جواب دیا اے اس باپ کے بیٹے جس کا موت ایڑیوں تک بہد کر آتا تھا۔ میں بچھ سے خطاب نہیں کرتا۔ تو تو ڈھور ہے۔ واللہ میں جا تا ہوں کتاب خدا کی وو آپیں گا موت ایڑیوں تک بہد کر آتا تھا۔ میں بھی معارک ہو۔ شمر نے کہا خدا بچھ کو اور تیرے رئیس کو ابھی قل کر سے گا۔ کہا تو دی تھے موت سے کیا ڈر اتا ہے۔ واللہ حسین بھی تھی موت سے کیا ڈر اتا ہے۔ واللہ حسین بھی تھی موت سے کیا ڈر اتا ہے۔ واللہ حسین بھی تھی موت سے کیا ڈر اتا ہے۔ واللہ حسین بھی تھی موت سے کیا ڈر اتا ہے۔ واللہ حسین بھی تھی مر جانا تم لوگوں کے ساتھ دندگائی جاوید سے میں بہتر سمجھتا ہوں۔ ثر ہیر بن قین کو والیسی کا تھی کہ

یہ کہہ کر زہیر نے بآواز بلندسب لوگوں کی طرف خطاب کر کے کہا: بندگانِ خدااس سفلہ پاجی کی ہاتوں پر اپنے وین سے نہ
پھرنا۔واللہ محمد کو گیلی گی شفاعت ان لوگوں کو نہ پہنچ گی۔جنھوں نے ان حضرات کی ذریت واہل بیت کا خون بہایا اوران کے نصرت
کرنے والوں ان کے اہل بیت کے بچانے والوں کو قل کیا 'اسی اثناء ہیں ایک شخص نے زہیر کو پکارا اور کہا ابوعبداللہ الحسین بھالتہ تم
سے کہتے ہیں اب چلے آؤاور فرماتے ہیں قتم ہے اپنی جان کی اگر موئن آل فرعون نے اپنی قوم کی خیرخوا ہی کی اور انہیں حق کی طرف
بلانے میں انتہا کردی تو تم نے بھی ان لوگوں کی خیرخوا ہی کی اور انتہا کردی۔کاش! تمہاری خیرخوا ہی اور انتہا کی کوشش پھے نفع کرتی۔
حرکی ابن سعد سے گفتگو:

جب ابن سعد مملکر نے کو بڑھنے لگا تو حرنے پوچھا: خدا تیرا بھلا کرے کیا تو ان سے لڑنے لگا۔ ابن سعد نے کہا ہاں واللہ لا نا بھی ایسا لڑنا جس میں کم سے کم بیہوگا کہ سراڑیں گے اور ہاتھ تلم ہوں گے۔ حرنے کہا کیا ان کی با توں میں سے کس بات کوتم لوگ نہ مانو گے۔ ابن سعد نے کہا واللہ اگر میرا اختیار ہوتا تو میں ایسا ہی کرتا لیکن تیرا امیر اسے نہیں مانتا۔ بیٹ کرحرا کی طرف جا کر تھہرے۔ اور اپنی برداری کے ایک شخص قرہ بن قیس سے کہنے گئے۔ قرہ تم اسپنے گھوڑے کو آج پانی پلا چکے ہو۔ کہا نہیں پلایا۔ کہا بھر اسے پانی بلانے چلتے نہیں۔ قرہ کو میں گمان ہوا کہ کنارہ کیا چاہتا ہے۔ بیہ جنگ میں شریک نہ ہوگا۔ اور چاہتا ہے کہ میں اس بات سے بہ خبر رہوں۔ اس خیال سے قرہ نے کہا ہاں ابھی تک پانی گھوڑے کو میں نے نہیں پلایا '

اب جاکر پلاتا ہوں۔ یہ کہہ کرقرہ وہاں سے سرک گیا۔ کہتا تھا اگر حرنے مجھے اپنے ارادہ سے مطلع کیا ہوتا تو واللہ میں بھی اس کے ساتھ ہی حسین رخالفُنا کے یاس چلا جاتا۔

# حرى خىينى كشكرى طرف پيش قدمى:

اب حرنے ذراحسین بھاتھ کی طرف بڑھنا شروع کیا۔ مہا جرابن اوس اس کی برادری کا ایک خص حرکا بیصال دیکھ کر کہنے لگا۔
اے ابن پزیدتمہارا کیا ارادہ ہے۔ کیا تم حملہ کرنا چاہتے ہو۔ حربین کر جیپ ربااوراس کے ہاتھ پاؤں میں تفرتھری ہی پیدا ہوگئ۔ اس
برابن اوس نے کہا۔ تمہارا بیصال دیکھ کر واللہ مجھے شبہ ہوتا ہے۔ میں نے کسی متنام پر واللہ تمہار کی بیصالت نہیں دیکھی جواس وقت دیکھ
رہا ہوں۔ مجھ سے کوئی پوچھے کہ اہل کوف میں سب سے بڑھ کر جری کون ہے تو میں تمہارا ہی نام لوں گا۔ پھر یہ کیا حالت تمہاری میں دیکھ
رہا ہوں۔ حرنے جواب دیا۔ واللہ میں اپنے دل سے پوچھ رہا ہوں کہ دوز نی میں جانا چاہتا ہے یا بہشت میں اور تنم ہے خدا کی اگر
میرے کھڑے اڑا دیئے جانمیں اور میں زندہ جلا دیا جاؤں۔ جب بھی میں کسی شے کے لیے بہشت کوئیس چھوڑ نے کا 'میہ کہ کر حرنے گھوڑے کوتا زیا نہ مار ااور حسین بھاتھ کے باس جا پہنچا۔

### حرکی ابن سعد سے علیحد گی:

عرض کی یا بن رسول اللہ سی پر فدا ہو جاؤں۔ میں وہی شخص ہوں جس نے آپ کو واپس نہ جانے دیا جو راستہ ہمر
آپ کے ساتھ ساتھ پھراکیا۔ جس نے آپ کواس جگھ ہر نے پر مجبور کیافتم ہے خدا و ندو حدہ الشریک کی میں ہر گزیہ نہ سبجہ تھا کہ جتنی با تیں آپ ان لوگوں کے سامنے بیش کریں گے۔ بیان میں سے کی امر کو نہ ما نیس کے۔ اور یہاں تک نو ہت پہنی جائے گی۔ میں دل میں یہ سوچ ہوئے تھا کہ بعض باتوں میں ان لوگوں کی اطاعت کروں تو کیامضا کقہ ہے بیلوگ بید تہجمیں کہ میں نے ان کی اطاعت سے انجوان کیا۔ ہوگا یہی کہ حسین بہن ہوئے جن باتوں کو پیش کرتے ہیں بیان باتوں کو مان لیس گے۔ واللہ اگر میں جانتا کہ آپ کی کوئی بات بیلوگ نہ قبول کریں گے تو میں اس امر کا مرتکب نہ ہوتا۔ مجھ سے جو قصور ہوگیا ہے میں خدا کے سامنے اس کی تو بہر نے کو اور اپنی بات بیلوگ نہ قبول کریں گے تو میں اس امر کا مرتکب نہ ہوتا۔ مجھ سے جو قصور ہوگیا ہے میں خدا کے سامنے اس کی تو بہر نے کو اور اپنی بات بیلوگ نہ قبول کریں گو تو گور کے کہا ہوں ہیں آپ کے سامنے ہی مرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ یہ فرما ہے کہا سرح کی تو بہول ہوگی جس طرح تیرانا م آزاد رکھا ہے۔ ان شاء اللہ دنیا و آخرت میں تو آزاد ہے۔ اب گورٹ سے اتر حرنے کہا میرا گھوڑے بر رہنا اتر نے ہے بہتر ہا ایک ساعت ان لوگوں سے قبال کروں گا جب میراد قت آخیر ہوگا تو گھوڑے سے اتر وں گا۔ آپ نے کہا اچھا جو جس طرح تیرانا م آزاد کے واج وی کرو۔ خدال کروں گا جب میراد قت آخیر ہوگا تو گھوڑے سے اتر وں گا۔ آپ نے کہا اچھا جو تھی کرو۔ خداتم پر دم کر ۔

#### حركااي فبيله عضطاب:

حریین کراپنے اصحاب کی طرف بڑھے اور کہالوگو! حسین دخاتھٰنے جوہا تیں پیش کی ہیں ان میں ہے کسی بات کوتم نہیں مانے
کہ خداتم کوان کے ساتھ جنگ وجدال میں بنتلا ہونے سے بچالے۔ کہا ہمارا امیر عمر و بن سعد موجود ہے۔ اس سے گفتگو کر و۔حرنے
میس کر وہی گفتگو ابن سعد سے پھر کی پہلے جو گفتگو اس سے کرچکا تھا اور جو گفتگو اپنے اصحاب سے اس نے کی تھی۔ ابن سعد نے جواب
دیا میری خواہش بہی تھی۔ اگر ہوسک تو میں بہی کرتا۔ اب حرنے اہل کوفہ کی طرف خطاب کرے کہا کہ خداتم کو ہلاک اور تباہ کرے کہ تم

نے انہیں بایا اور جب وہ چلے آئے تو انہیں دشمن کے حوالہ کردیا تم کہتے تھے کہ ان پر اپنی ہم جان کو نثار کریں گے۔ اور اب انہیں پر ان کے قبل کرنے کے لیے حملہ کررہ ہو۔ ان کوتم نے گرفتار کرلیا۔ ان کا دم بند کردیا۔ ان کوچارجا نب سے گھیر لیا۔ ان کو خدا کی بنائی ہوئی وسیع وعریض زمین میں کسی طرف نہ نکل جانے دیا کہ وہ اور ان کے اہل بیت امن سے رہتے۔ اب وہ ایک قیدی کی طرح تمہمارے ہاتھ میں آگئے ہیں۔ اپنونس کے لیے اچھا یا برا پھی نہیں کر سکتے ہم نے ان کو ان کے اہل جرم کو ان کے بچوں کو ان کے بچوں کو ان کے براور اس میدان کے مور اور کتے اس میں لوٹا کرتے ہیں۔ اور اس میدان کے مور اور کتے اس میں لوٹا کرتے ہیں۔ اور اس میدان کے مور اور کتے اس میں لوٹا اگر آج کے دن اس کی شدت نے ان سب لوگوں کو ہلاک کر رکھا ہے۔ مجمد شاتھ کی فریت سے ان کے بعد کیا براسلوک تم نے کیا اگر آج کے دن اسی وقت تم اپنے ارا دہ سے بازنہ آؤاور تم تو بہ نہ کروتو خداشہیں شنگی محشر میں سیرا ب نہ کرے۔

#### ابن سعد كايبلاتير:

یوں کر پیادوں کی فوج نے حر پر تیر برسانے شروع کیے حروباں سے پلٹے اور حضرت کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے ۔عمرو بن سعد لڑنے کو ذکلا۔ پکار کر کہا اے ذویدنشان کو ہڑھا۔اس کے بعد ابن سعد نے کمان میں تیر جوڑ ااور سر کیا۔ کہنے لگا تم سب لوگ گواہ رہوسب سے پہلے میں نے ہی تیر مارا۔

#### عبدالله بن عمير كلبي:

### ىياراورسالم كاقتل:

مید مکی کرعبداللہ بن عمیر کلبی اٹھے اور عرض کی۔ ابا عبداللہ الحسین رحمک اللہ مجھے تو ان دونوں سے لڑنے کی اجازت و بیجے۔
آپ نے نظر جواٹھائی تو دیکھا ایک شخص گندی رنگ دراز قامت تو کی بازوتو کی بیکل سامنے کھڑا ہے۔ کہا کہ میرے خیال میں پیشخص اقران ہے۔ اچھاتم کون ہو۔ انھوں نے اپنانسب اقران ہے۔ اچھاتم کون ہو۔ انھوں نے اپنانسب ان دونوں کے مقابلہ بین مظاہر یا بریر بن تغییر کو ہمارے مقابلہ ان دونوں کے سامنے بیان کیا۔ انھوں نے کہا ہم تمہیں نہیں جانے۔ زہیر بن قین یا حبیب بن مظاہر یا بریر بن تغییر کو ہمارے مقابلہ

میں آنا جا ہے۔ بیاراس وقت سالم ہے آگے ہو ھا ہوا تھا۔عبداللہ کابی نے جواب ویا: او! پسر فاحشہ کسی شخص ہے مقابلہ کرنے میں کتھے بھی عار ہے۔ تیرے مقابلہ میں بھی وی شخص آئے جو تجھ ہے بہتر ہو۔ یہ کہتے ہی بیار پرحملہ کیاا کہ میں آپنچا۔ عبداللہ نے اس کی طرف توجہ نہ کی اور اس پروار کرنے میں ابھی مشغول ہی تھے کہ سالم نے ان پرحملہ کیاا ورلاکار کر کہا کہ میں آپنچا۔عبداللہ نے اس کی طرف توجہ نہ کی اور اس نے آتے ہی ان پروار کردیا۔ انھوں نے اس کی تلوار کو بائیں ہاتھ پر روکا۔ اس ہاتھ کی انگلیاں تلوار سے اڑگئیں۔ اس کے بعدی انھوں نے مرکز اس پر بھی وار کیا۔ اور دونوں کو آگر کر کے بیاشعار پڑھتے ہوئے آگے ہوئے:

'' تم لوگ مجھے نہیں پہچانتے تو سنو! میں خاندان بنی کلب سے ہوں یہ فخر میرے لیے کافی ہے کہ میرا گھر قبیلہ علیم میں ہے۔

میں صاحب توت ونصرت ہوں۔مصیبت پڑے توبددل نہیں ہوجا تا۔

اے ام وہب میں اس بات کا ذمہ کرتا ہوں کہ بڑھ بڑھ کرتلواروں کے اور برچھیوں کے واران لوگوں پر کیا کروں گا۔ جوشیوہ کہ خدا پرست نو جوانوں کا ہوتا ہے''۔

#### ام وهب كاجذبه جانثارى:

ام وہب نے بین کر ایک عود ہاتھ میں لیا۔ اور اپنے شو ہری طرف میہ ہی ہوئی بڑھیں۔ میرے ماں باپتم پر فدا ہو جا کیں۔
ذریت رسول اللہ گائیل کی طرف سے لڑے جاؤ۔ عبداللہ کلبی زوجہ کی آ وازس کر بلیٹ پڑے کہ ان کوعورتوں میں لے کر جا بھا کیں۔
ام وہب ان کے دامن سے لیٹ گئیں کہتی تھیں تمہارے سامنے میں جب تک نہ مرلوں تم کو نہ چھوڑ وں گی حسین رہی گئی نہ کو تا لیا رکر کہا
'' اہل بیت کی طرف سے جزائے خیرتم دونوں کو ملے۔ بی بی عورتوں کی طرف واپس چلی آ۔ انہیں کے پاس بیٹی رہ عورتوں کو قال نہیں جا ہے''۔ ام وہب اس تھم کون کرعورتوں کی طرف لیٹ گئیں۔

ابن سعد کے میمند پر عمرو بن حجاج تھا۔ وہ سارے رسالہ کوساتھ لے کرحسین بھاٹٹن کے انصار کی طرف بڑھا۔ جب آپ کے قریب آگریب آگریب آگیا تو بیسب لوگ گھٹنوں کے بل اس کے روکنے کو کھڑے ہوگئے۔ اور برچھیوں کی سنا نیس اس کی طرف کر دیں۔سواران سنانوں کی طرف نہ بڑھ سکے۔ واپس جانے گئے تو انصار نے آئیس تیر مارے۔ پچھلوگوں کوگرا دیا۔ پچھلوگوں کوزخی کیا۔ عبد اللّٰد بن حوزہ کا انجام:

ایک شخص بی تمیم کا جس کا نام عبداللہ بن حوزہ تھا۔ بڑھتا ہوا آپ کے سامنے آیا۔ حسین رخاتیٰ احسین رخاتیٰ اللہ کہ کرآپ کو پکارا۔ آپ نے کہا ایسا نہ مجھ میں پروردگارر تیم اور نبی کریم کا ٹیٹیا کے پاس جاتا ہوں۔ پھر پوچھا یہ کون ہے؟ انسار نے عرض کی بیشخص ابن حوزہ ہے۔ آپ نے اس کے لیے بدوعا کی ۔ کہا رب حزہ الی النار۔ ہوں۔ پھر پوچھا یہ کون ہے؟ انسار نے عرض کی بیشخص ابن حوزہ ہے۔ آپ نے اس کے لیے بدوعا کی ۔ کہا رب حزہ الی النار۔ خداوندااسے نارمیں لے جا۔ گھوڑ ااس کا ایک تالی میں اسے لے گیا اور یہ گرا۔ اور اس طرح گرا کہ پاؤں تو رکاب میں الجھارہ گیا سروق بن پرآرہا۔ گھوڑ ابجڑ کا اس طرح اسے لے کر بھا گا کہ پھروں سے درختوں سے سراس کا ٹکرا تارہا۔ آخر مرگیا۔ مسروق بن وائل کا ابن حوزہ کے متعلق بیان:

مسروق بن وائل ان سواروں میں آ گے آ گے تھا۔ جنہوں نے حسین رہی تھی پر حملہ کیا تھا۔ کہتا ہے: میں اس لیے آ گے آ گے تھا

کہ شاید حسین رہائٹن کا سر جھے مل جائے کہ ابن زیاد کی نظر میں میر کی منزلت ہو۔ بیاوگ جب حسین بہائٹن تک پہنچے تو ابن حوزہ نے آگے بڑھ کر بوجھا۔ تم لوگوں میں حسین رہائٹن ہیں۔ حسین رہائٹن نے دواب دیا اس نے دوبارہ اس طرح بوجھا۔ تم پوچھا۔ تا پ نے سب کو منع کرویا کہ خاموش رہیں۔ جب تیسری دفعہ اس نے بوچھا تو آپ نے کہا تو نے جھوٹ بکا۔ میں تو غفور ورجیم نبی کریم مرکتھا کے پاس جاتا ہوں۔ تو کون شخص ہے۔ اس نے کہا ابن حوزہ۔ حسین رہائٹن نے دونوں ہاتھ اپن بلند کیے کہ میں کی سفیدی عبا کی بغلوں میں سے دکھائی دیے گئی اور کہا السلم حزہ اللی المنار۔ یا اللہ اسے نار میں لے جا۔ ابن حوزہ نے غضب ناک ہوکرا پئی گھوڑی کو آپ کی طرف بوھانا چاہائین آپ کے اور اس کے درمیان خندق تھی۔ اس کا پاؤں رکاب میں الجھ گیا گھوڑی لے کر بھا گی اور بیاس کی پشت طرف بوھانا چاہائین آپ کے اور اس کے درمیان خندق تھی۔ اس کا پائی خاندان کے لوگوں سے ایس بات میرے دیکھنے میں آئی کہ میں اس کے بھائی عبدالبجار نے سبب اس کا اس سے بوچھا کہنے لگا اس خاندان کے لوگوں سے ایس بات میرے دیکھنے میں آئی کہ میں اس کے بھائی عبدالبجار نے سبب اس کا اس سے بوچھا کہنے لگا اس خاندان کے لوگوں سے ایس بات میرے دیکھنے میں آئی کہ میں کہنے میں ان کہ کہنے کا اس خاندان کے لوگوں سے ایس بات میرے دیکھنے میں آئی کہ میں کہنے میں ان کے تقال نہ کروں گا۔ اس کے بھائی عبدالبجار نے سبب اس کا اس سے بوچھا کہنے لگا اس خاندان کے لوگوں سے ایس بات میرے دیکھنے میں آئی کہ میں کہنے گا ہو کہنے گیں۔

# یزید بن معقل اور بر مریس مباہلہ:

یزید بن معقل صف سے نکا۔ پکار کر کہنے نگا۔ کیول بریر بن تفیرتم نے دیکھ لیا کہ خدانے تمہارے ساتھ کیا گیا۔ بریر نے کہا:
واللہ! خدانے میرے ساتھ بھلائی کی اور تیرے تق میں برائی کی۔ وہ کہنے لگائم نے جھوٹ کہا۔ تم تو بھی جھوٹ نہیں بولتے تھے۔ تم کو
یا دہوگا کہ بنی لوفان میں تمہارے ساتھ پھر رہا تھا اور تم یہ کہتے جاتے تھے کہعثان بن عفان بخالتہ نے اپنفس کے ساتھ اسراف کیا
اور معاویہ بڑا تھنہ گراہ و گراہ کنندہ ہیں۔ اور امام ہدی و برحق علی ابن طالب بخالتہ ہیں۔ بریر نے کہا ہاں ہاں یہی میراعقیدہ ہے اور یہی
میراقول ہے یزید بن معقل کہنے لگا اس میں کوئی شک نہیں کہ تو گراہ ہے۔ بریر نے جواب دیا آؤ ہم تم مباہلہ کریں پہلے خدا سے دعا
میراقول ہے یزید بن معقل کہنے لگا اس میں کوئی شک نہیں کہ تو گراہ ہے۔ بریر نے جواب دیا آؤ ہم تم مباہلہ کریں پہلے خدا سے دعا
مائلیں کہ جھوٹے پروہ لعنث کرے اور گراہ کوئل کرے۔ اس کے بعد ہم تو گریں۔ اب وہ دونوں نکلے خدا کی طرف ہاتھوں کو بلند کر کے
یہ دعا کی۔ کہ جھوٹے پرعذاب نازل ہواور جوزاہ راست پر ہووہ گراہ کوئل کرے۔

اس کے بعد دونوں لڑنے کو بڑھے۔ دودو چوٹیں ہوئی تھیں کہ یزید کا ایک او چھا سا وار بربر پر پڑا۔ جس سے کوئی ضرر بریر کو نہیں پہنچا۔ بربر نے جوتلوار یزید کو ماری وہ مغفر کوکاٹتی ہوئی د ماغ تک پنچی وہ اس طرح گرا کہ معلوم ہوا پہاڑ سے نیچ آر ہااور بربر کی تلواراسی طرح شگاف زخم میں موجود تھی۔ بربر تلوار کوزخم میں سے تھینچ رہے تھے۔ بیدد کھے کردشی بن منقذ عبدی بربر سے لیٹ گیا۔ پچھ ویر تک کشتی ہوتی رہی۔

#### برمرين تفيسر يرحمله:

بریراس کی چھاتی پر چڑھ بیٹے تو عبدی چلانے لگا: 'مبهادرو! کمک کرنے والودوڑ و' اب کعب از دی نے بریر پرحملہ کرنے کا ارا دہ کیا۔ایک شخص نے اسے جما بھی دیا کہ بیتو قاری قر آن بریر ہیں جومجد میں ہم لوگوں کوقر آن پڑھاتے تھے۔کعب نے نیز ہ کا وار کیا۔اس کی سنان بریر کی پشت پرگی۔ بریر برچھی کھا کرزانو کے بل ہو گئے اور عبدی کی ناک دانتوں سے کا نے لی۔اس کے چبرہ کو زخی کر دیا کعب نے ایسا وار کیا کہ بریرعبدی کے سینہ پرسے الگ جارہے اور اس کی برچھی کا پھل بریر کی پشت میں اتر ا ہوا تھا۔عبدی خاک جھاز کر اٹھ کھڑ اجوااز دی ہے کہنے لگاتم نے تو ایبا احسان مجھ پر کیا جے میں کبھی نہ بجولوں گا۔ کعب از دی میدان جنگ ہے جب واپس ہوا تو اس کی عورت یا اس کی بہن نواز بنت جاہر نے کہا۔ تو نے فرزند فاطمہ بڑھنے کے مقابلہ میں کمک کی تو نے سید قارئین کو قتل کیا۔ تو کیے امرعظیم کا مرتکب ہوا۔ واللہ! میں تجھ ہے کبھی بات نہ کروں گی۔ کعب نے اپنی برچھی کی مدح میں اور بنی حرب کی خوشامہ میں اور عبدی پراھیائی وندامت کا اظہار کیا۔

میریشیمائی وندامت کا اظہار کیا۔

على بن قرظه كاقتل:

عمرو بن قرظہ انصاری حسین بڑائیں۔ کی طرف سے لڑنے کو نکلے دوشعرر جز کے پڑھے ان کا بھائی علی بن قرظہ ابن سعد کے ساتھ تھا جب اس نے دیکھا کہ عمرو بن قرظہ قل ہو گئے تو پکار کر کہنے لگا ہے حسین کذاب بن کذاب تم نے میرے بھائی کو گمراہ کیا اسے دھوکا دیا ۔ سے تہ ہیں نے میں کیا ۔ آپ نے جواب دیا خدانے تیرے بھائی کو گمراہ نہیں کیا ۔ اسے مہدایت کی نجھے گمراہ کیا ۔ بیہ من کروہ کہنے لگا یہ تہ ہیں میں قبل کروں گایا اس بات کے چھچا پٹی جان دوں گا ۔ اگر ایسانہ کروں تو خدا مجھے مارے ۔ بیہ کہ کراس نے آپ پر جملہ کیا ۔ یا قع بن ہلال مرادی نے روک کرایک برچھی ماری کہ لوٹ گیا ۔ لینکروالے اس کے بچانے کو آئے اور اٹھالے گئے ۔ پھراس کی دوا کی گئی ۔ نجی گیا ۔

يزيد بن سفيان كاقتل:

مزاهم بن حريث كا خاتمه:

تافع بن ہلال اس دن جدال وقال میں مصروف تھے اور کہتے جاتے تھے۔ آنا الُہ جَہَلِی آنَا عَلَی دِیْنِ عَلِیّ۔ مزاحم بن حریث ان سے لڑنے کو یہ کہتا ہوا پڑھا کہ آنَا عَلی دِیْنِ عُشْمَانَ۔ نافع نے کہا آنُتَ عَلی دِیْنِ شَیْطَانَ۔ اور مملم کرتے ہی اسے قل کر ڈالا۔ یدد کھی کر عمرو بن حجاج پکارا۔ اے امتقو! اے اہل کوفہ تم نہیں جانے کہ کس سے لڑر ہے ہو۔ یہ وہ لوگ ہیں جو مرنے پرآ مادہ ہیں۔ ایک کر کے ان سے ہرگز ندلڑو۔ یہ تھوڑے سے لوگ ہیں اور تھوڑی کی دیر میس فنا ہوجا کمیں گے۔ واللہ! اگرتم انہیں پھر اٹھا اٹھا کر ماروتو سب توقل کر سکتے ہو۔ ابن سعد نے کہا تو بچ کہتا ہے۔ یہی رائے ٹھیک ہے۔ لوگوں کو اس نے بخت ممانعت کر دی کہ ایک کر کے ندلڑیں۔

عمرو بن حجاج كاحسيني لشكر برجملية

مرو بن جاج انصار حمین رخانی کے مقابل ہو کراپنے لوگوں سے کہنے لگا۔ آپ کو نیو! اپنی طاعہ ہماعت کو نہ چھوڑ و۔ جس نے دین کو چھوڑ دیا اورامام کے خلاف کیا اس شخص کے قبل کرنے میں تامل نہ کرو۔ آپ نے پیکلمہ تن کراس سے کہا۔ اے عمرو بن حجاج تو میں سے قبل پرلوگوں کو اجھار رہا ہے۔ ہم لوگوں نے تو دین کو چھوڑ دیا اور تم لوگ دین پر قائم ہو۔ واللہ قبض روح کے بعد ان افعال کے ماتھ مرنے پرتم کو معلوم ہوگا کس نے دین کو چھوڑ دیا کون دوزخ کا کنندہ ہوا۔ اس کے بعد سپر سعد کے میمند سے عمرو بن حجاج نے فرات کی طرف سے حملہ کیا۔ ایک ساعت تک جنگ ہوتی رہی۔

حسيني مناتفة الشكركا بيهلا زخمى:

ای میں مسلم بن عوجہ اسدی انصار حسین رہی گئے: میں سب سے پہلے زخمی ہوکر گرے ابن جاج حملہ کر کے جب بلٹا ہے اور غبار پیٹا تو دیکھا کہ مسلم بن عوجہ زمین پر پڑے ہیں۔ حسین رہی گئے: ان کے پاس آئے۔ ابھی ذرا جان باقی تھی۔ آپ نے کہامسلم بن عوسجہ خداتم پررحم کرے۔

یعنی مجاہدوں میں سے کسی نے اپنی جان فدا کر دی کوئی انظار کر رہا ہے انھوں نے ذراتغیر و تبدل نہیں کیا۔ پھر حبیب ابن مظاہر نے قریب آ کر کہاا ہے ابن عوجہ تمہار نے آل ہونے کا مجھے بڑا قلق ہے۔ تمہیں بہشت مبارک ہو۔ بہت آ ہستہ سے جواب دیا۔ خداتم کو بھی خیر وخو بی مبارک کرئے حبیب نے کہا میں جانتا ہوں کہ تمہارے پیچھے ہی پیچھے اسی وقت میں بھی تمہارے پاس آ نے کو ہوں۔ درنہ یہ کہتا کہ جو جی چاہی بات کی وصیت مجھے کرو کہتم سے قرابت واخوت دینی کا جو تقضی ہے اس بات کی وصیت مجھے کرو کہتم سے قرابت واخوت دینی کا جو تقضی ہے اس بات کی وصیت مجھے کرو کہتم سے قرابت واخوت دینی کا جو تقضی ہے اس کے مطابق تمہاری وصیت کومیں بجالاؤں۔

معرکه کر بلا کے میلے شہید کی وصیت:

مسلم بن عوجہ نے حسین رہائی کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہا۔ بس ان کے باب میں تم سے میں یہ وصیت کرتا ہوں کہان پر اپنی جان فدا کرنا۔ حبیب نے کہاواللہ! میں ایسائی کروں گا۔ جو نہی مسلم بن عوجہ کی روح نے مفارقت کی اوران کی کنیزان کا نام لے لے کر بین کر نے لگی عمر و بن جاج کے لشکر میں شور کچ گیا کہ ہم نے مسلم بن عوجہ اسدی کوئل کیا۔ شبث نے بین کر اپنے پاس کے لوگوں سے کہا۔ تم کوموت آئے اپنے عزیزوں کو اپنے ہی ہاتھ سے قل کرتے ہو۔ غیروں کے سامنے خود کو ذکیل کرتے ہو۔ مسلم بن عوجہ جیسے خص کوئل کر کے خوش ہور ہے ہو۔ سنو واللہ مسلمانوں میں ان کو بڑے بڑے معرکوں میں میں نے بڑی شان کے ساتھ دریکھا ہو ۔ آزر بیجان کے دھاوے میں میں نے دیکھا کہ انہوں نے چھافروں کوئل کیا اور ابھی مسلمانوں کے سب سوار آنے بھی نہ پائے تھے۔ بھلا ایسا خص تم میں سے قبل ہوجائے اور تم خوش ہور ہے ہو۔ جنہوں نے مسلم بن عوجہ کوئل کیا ہے ان کا نام مسلم بن عبداللہ ضابی اور عبدالرحان بحل ہے۔

عبدالله بن عمير كلبي كي شهادت:

شمر ذی الجوثن نے اپنے میسر ہ کے ساتھ حضرت کے میسر ہ پرحملہ کیا۔ بیسب لوگ اپنی جگہ سے نہ سر کے' شمر کواور اس کے اصحاب کو ہر چھیاں مارنے گئے۔اب حسین رہی گئے: اور انصار حسین رہی گئے: پر چاروں طرف سے لوگ ٹوٹ پڑے۔اس حملہ میں کابھی قبل ہو گئے۔انھوں نے پہلے دوشخصوں کوتل کیا پھراور دوکوتل کیا اور بڑی شدت وجرائت سے حملہ کررہے تھے کہ ہانی بن ثبیت حضری و بکیر بن حی تمیمی نے ان پرحملہ کیا۔اورانہیں دونوں نے انہیں قتل کیا بیانصار حسین رہی ٹیڈ میں سے دوسر ہے مقتول ہیں۔ اصحاب حسین رہی ٹیڈنز کا شدید حملہ:

آپ کے انصار نے بڑی شدت وقوت سے جنگ کی۔ادھرکل بتیں سوار تھے انھوں نے جب حملہ کیا جدھررخ کیا اہل کوفیہ کے سواروں کو شکست وی۔عز رہ بن قیس اہل کوفہ کا سرخیل تھا۔اس نے دیکھا کہاس کے رسالہ کے سوار ہرطرف سے پسپا ہور ہے ہیں ابن سعد کے پاس عبدالرحمٰن بن حصن کو بھنج کر یہ کہلا بھیجا۔ تو دیکھار ہاہے کہان چندسواروں کے مقابلہ میں کتنی دیر سے میر ارسالہ منتشر ہور ہاہے۔ان کے لیے پیا دوں کواور یتر انداز وں کوجلدی بھیج۔

# شبث بن ربعی کالزنے سے گریز:

ابن سعد نے شبث بن ربعی سے کہا۔تم ان سے لڑنے کو نہ جاؤ گاس نے کہا سجان اللہ اس شخص کو جوقو م عرب اور تمام اہل شہر کا بزرگ ہواس سے تم چا ہتے ہو کہ تیرا ندازوں کو لے کر جائے۔ تمہیں کوئی دسورانہیں ماتا جواس کا م کی عامی مجرے اور میری ضرورت نہ ہو۔غرض شبث کڑنے سے پہلوتہی کرتا ہی رہا۔ایک شخص نے مصعب کے عہد حکومت میں شبث کو یہ کہتے سا کہ اہل کو فہ کو خیر وخو بی بھی خدا نصیب نہ کرے گا۔ ان کو بھی راہ راست کی تو فیق نہ دے گا۔ تجب کی بات ہے کہ ہم لوگ پانچ برس تک علی بن ابی طالب بن اللہ علی ہوں ہے ہوں۔ پھر ہمیں لوگ اولا دمعاویہ و طالب بن اللہ علی ہوں ۔ پھر ہمیں لوگ اولا دمعاویہ و پسر سمیہ فاحشہ کے ساتھ پھر ان کے فرزند سے جو تمام روئے زمین کے لوگوں سے افضل ہوکشت وخون کریں۔ ہائے گمرا ہی ہائے کریا تکاری۔

ابن سعد نے حسین بن تمیم کو پکارااور تمام زرہ پوش سواروں اور پانسو تیراندازوں کے ساتھ اسے روانہ کیا۔ بیلوگ حسین رہائیں وانصار حسین رہائٹن پر حملہ کرنے کو بڑھے۔قریب پہنچ تو ان پر تیر برسانے گئے۔تھوڑی ہی دیر میں ان کے گھوڑوں کو پے کر دیا سب کے سب پیادہ ہوگئے۔

# حرى شمشيرزني:

ابوب بن مشرح کہتا تھا واللہ! حرکے گھوڑے کو میں نے پے کیا۔اس کے طق میں تیرا تاردیا پی وہ ڈیمگایا اورگرا۔حراس کی پشت پرسےاس طرح کود پڑا۔معلوم ہوا' جیسے کوئی شیر تلوار کھنچ کرمیدان میں آگیا۔اس وفت حرکی زبان سے بیشعر لکلا اِنْ تَعُقِدُو البِسِی فَسَانَسَا اَبْنُ الْحُرِّ اَشْدَ حَسَعُ مِسِنُ ذِی لِبَسِدٍ هَدْرُبَسِدِ

# ا بن مشرح كابيان:

'' یعنی میرے گھوڑے کو پے کر دیا تو کیا ہوا میں شیر ببرسے بڑھ کر بہا دروشریف ہوں''۔ ابن مشرح کہتا تھا حرکی طرح تیغ زنی کرتے ہوئے میں نے کسی کونہیں دیکھالوگوں نے اس سے کہا تو ہی نے حرکونل کیا۔ کہانہیں واللہ! میں نے نہیں کیا کسی اور شخص نے قتل کیا۔ میں نہیں چا ہتا کہ میں نے اسے قل کیا ہوتا۔ بین کر ابوا تو واک نامی ایک شخص پوچھنے لگا۔ آخریہ کیوں کہنے لگالوگوں کا خیال سے کہ حرنیک بندوں میں سے تھااورا گراہیا ہی ہے تو واللہ! میں خدا کے سامنے ایک زخم لگانے کا اور مدیان میں آنے کا گنا ہگار ہوں نہ یہ کہ کسی کے قل کرنے کا گناہ لے کرخدا کے سامنے جاؤں۔ ابواتو واک نے کہا میں تو سمجھتا ہوں کہ ان سب لوگوں کا خون گردن پر لیے ہوئے خدا کے سامنے تو جائے گا۔ بیتو سمجھ کہ تو نے اس کو تیر مارااس کے گھوڑ ہے کو پے کردیا۔ دوسر ہے کونشا نہ بنایا۔ میدان میں شریک ہی رہا۔ ان لوگوں پر تو نے حملے کیے ان سے قبال کرنے پراپنے اصحاب کو ابھار تارہا۔ اپنے جھے کو بڑھا تا چلا گیا۔ تجھ پر جملہ ہوا تو بھا گئے کونگ سمجھا۔ اگر تیرے ساتھ والوں میں سے ایک شخص نے جو کچھ تھے کرتے دیکھا وہی خود بھی کیا اور ایسا ہی کسی اور نے بھی کیا اور ایسا ہی کسی اور نے بھی کیا اور ایسا ہی کسی اور نے بھی کیا اور ایسا ہی کسی اور کے بون کیا اور کسی اور ایسے خص نے اور اس کے اصحاب نے ضرور خونریزی کی ہے بس تم سب کے سب ان سب لوگوں کے خون بہا نے میں شریک ہو۔ کہا جو بھی میں کہ در با ہوں یہی بات ہے۔ تہار کے میں بخش دوتو خدا تہمیں نہ بخشے ۔ کہا جو بچھ میں کہ در با ہوں یہی بات ہے۔ حسید میں بخش دوتو خدا تہمیں نہ بخشے ۔ کہا جو بچھ میں کہ در با ہوں یہی بات ہے۔

حسيني مِنْ الشِّهُ خيمون يرحمله:

الیی شدید جنگ خدا آئی کے پردہ پر نہ ہوئی ہوگی جیسی اس روز ہوئی۔ دو پہر ہونے کو آئی اور کو فیوں کو ایک رخ کے سواکسی دوسری طرف سے انصار حسین بڑا تھڑ: پر تملہ کرناممکن نہ ہوا۔ وجہ بیتھی کہ ان کے خیام ایک ہی مقام پر تھے۔ خیمہ سے خیمہ مصل تھا۔ یہ درکھ کرا بن سعد نے پیا دوں کو بھیجا کہ داہنی اور با کمیں طرف کے خیے اکھاڑ ڈالیس تو وہ لوگ گھر جا کیں۔ تین چارخص انصار حسین رہ کا تھ۔ میس سے خیموں کے بچ میں آ آ کر جے دیکھتے تھے خیمہ اکھاڑ رہا ہے اور تا راج کر رہا ہے اس پر جملہ کرتے تھے آل کر ڈوالتے تھے۔ قریب سے تیر مارتے تھے اور اسے ہلاک کرتے تھے۔ ابن نے اب بیتھ مولیا کہ خیمہ کے اندر کوئی نہ جائے نہ اکھاڑ نے کا قصد کرے۔ ان سب خیموں میں آگ لگا دو۔ آگ لگا دی گئی خیمہ جلنے لگا۔ بید کھے کرانصار سے آپ نے کہا چلوگ خیمے جلاتے ہیں۔ تو جلانے دو۔ سب خیموں میں آگ لگا دو۔ آگ لگا دی گئی خیمہ جلنے لگا۔ بید کھے کرانصار سے آپ نے کہا تھا و بیا ہی ہوا۔ ایک رخ کے سوا دوسری طرف سے وہ لوگ بورش نہ کر سکے۔

#### ام وہب کی شہا دت:

اس حالت میں زوج کلبی اپنے شو ہر کی لاش پر آئیں۔ان کے سر ہانے بیٹے گئیں۔گردوغباران کے چہرہ سے پاک کرتی جاتی مخص خصیں اور کہدر ہی تھیں:'' تم کو بہشت میں جانا مبارک ہو''شمرنے رستم نامی غلام سے کہا۔ مارٹھ اس عورت کے سر پرلٹھ پڑا۔سر پاش پاش ہوگیااسی جگہدہ مرگئیں۔

# شمر کا حضرت حسین رہائٹن کے خیمہ برحملہ:

خاص آپ کے خیمہ پرشمر نے حملہ کیا برچھی مارکر پکارا' آگ لاؤ میں اس خیمہ کواورلوگوں کو جواس میں ہیں جلاڈ الوں۔ بیبیاں چلاتی ہوئی با ہرنگل آئیں۔ آپ نے پکارکر کہاا ہے پسر ذی الجوش تو آگ منگار ہاہے کہ میر ہے گھر کؤ میر ہے اہل بیت کوجلا ڈالے۔ خدا تھے آگ میں جلائے ۔ حمید بن مسلم نے شمر سے کہا: سجان اللہ ایسی حرکت نہیں مناسب تو چاہتا ہے دو دوگناہ اپنے سرلے۔ چاہتا ہے اس قتم کا عذاب کرے جوخدا کی ذات کے ساتھ مخصوص ہے اور اس طرح بچوں کواور عورتوں کو تل کرے ۔ واللہ! مردوں کو تیرا قتل کر کے اللہ ایس کے میں کون ہوں ۔ دل تیرا قتل کرڈ الناامیر کے خوش کردینے کو کافی ہے ۔ شمر نے پوچھا تو کون ہے ۔ حمید نے کہا میں بینیس بتاؤں گا۔ کہ میں کون ہوں ۔ دل میں ڈ را کہ جا کم کو خبر کر کے جھے بچھ نقصان نہ پہنچا گئے ۔ اس مقام پرایک اورشخص پہنچ گیا۔

# شمر بن ذي الجوثن كي پسيائي:

حمید سے زیادہ شمراس کی بات کوسنتا تھا وہ شبث بن ربعی تھا۔ کہنے لگا جوکلمہ تیری زبان سے نکلااس سے بدتر میں نے تو نہیں سنااور جو حرکت تو کرنا چاہتا ہے۔ اس سے بدتر کوئی بات نہیں ہوسکتی۔ارے تو عورتوں کو دھمکا تا ہے۔ شمر کو تجھ حیا آئی اور بلٹنے کا قصد کیااس وقت زہیر بن قیمن نے اپنے اصحاب میں سے دس شخصوں کوساتھ لے کراس پراوراس کے اصحاب پر تملہ کیا۔ان سب کو پسپا کیا خیمہ کے پاس سے دورکر دیا۔ابومزہ ضابی کوگرادیا اورقل کرڈالا۔ پیٹھی شمر کے اصحاب میں تھا۔

حبیب بن مظاہر کی شہادت:

بھا گے ہوئے لوگ پھر ملیٹ پڑے اوران کے ساتھ اورلوگ بھی شریک ہو گئے ۔ انصارحسین بٹائٹۂ میں سے کوئی نہ کوئی قتل ہو جاتا تھا اگران میں ایک یا دوشخص بھی قتل ہوتے تھے تو لشکر میں کمی صاف معلوم ہوتی تھی' ادھر کے کتنے ہی قتل ہوجا 'میں ان کی کثرت میں کمی نہیں ہوتی تھی۔ بیرحال و کلیے کر ابوٹمامہ صائدی نے آپ سے کہایا اباعبداللہ! میری جان آپ پر فدا۔ بیلوگ آپ سے قریب آ گئے۔اور واللہ! جب تک آپ کی نصرت میں میں قبل نہ ہو جاؤں ان شاء اللہ آپ قبل نہ ہوں گے۔میرا ول بیر جا ہتا ہے کہ نماز کا وفت قریب ہے اس نماز کے بعد حق تعالیٰ سے ملاقات کروں۔ بین کرآپ نے سراٹھا کر دیکھااور کہا خداتم کونماز گذاروں میں اور اہل ذکر میں محسوب کرے کہتم نے نماز کا ذکر کیا۔ ہاں بیٹماز کا اوّل وقت ہے۔ان لوگوں سے پوچھا کہ ہم کواتنی مہلت ویں کہ نماز یڑھ لیں حصین بن تمیم نے کہانماز قبول ہی نہ ہوگی حبیب بن مظاہر نے جواب دیا تیرے زعم میں آل رسول سکیلی کی نمازتو قبول نہ ہوگی اور تیری نماز اوگد ھے قبول ہوگی۔ ابن تمیم نے بین کرحملہ کیا۔ حبیب نے بڑھ کراس کے گھوڑے کے مند پرتلوار ماری۔وہ الف ہوا' بیگوڑے سے گرا۔اس کے اصحاب دوڑے اوراٹھالے گئے اسے بچالیا۔ حبیب رجڑ پڑھتے جاتے تھے۔اور بڑے شدو مدسے شمشیرزنی کررہے تھے کہ بی تمیم کے ایک اور شخص نے ہڑھ کر برجھی کا وار کیا۔ حبیب گر کر اٹھنا چاہتے تھے کہ حبین بن تمیم نے ان کے سریرتلوار مار دی اور وہ گر گئے ۔مردتمیمی نے گھوڑے ہے اتر کران کاسر کا ٹ لیا۔ حصین نے کہامیں بھی ان کے قبل کرنے میں شریک تھا۔اس نے کہاواللہ! میں نے ہی انہیں قبل کیا ہے۔حصین نے کہا یہ سرتو ذرا مجھے دے دے دے میں اپنے گھوڑے کے گلے میں لاکا دول' لوگ دیکیے لیں۔اورا تناجان جا کیں کہ میں بھی ان کے قل میں شریک ہوں۔ پھرییسر مجھ سے تم لے لینا۔ابن زیاد کے پاس لے جانا۔ ان کے تل کا جوصائم کو ملے گا مجھے اس کی ضرورت نہیں تیمی نے کہنا اس کا نہ مانا۔اس کی قوم والوں نے دونوں کے درمیان پڑ کراسی بات پرصلح کروا ذمی۔اس نے عبیب کاسرحصین کودے دیا۔ بیا پنے گھوڑے کے گلے میں سرکوڈ ال کرتما م نشکر میں پھرآیا۔اوراس سرکو پرتمیمی کے حوالہ کر دیا۔

قاسم بن حبيب كا انتقام:

یدلوگ جب کوفہ میں واپس آئے تو حبیب کے سرکواپنے گھوڑ ہے کے سینہ پرلٹکائے ہوئے تنہی ابن زیاد کے قصر کی طرف آیا' قاسم بن صبیب نے باپ کا سراس سوار کے پاس دیکھا۔اس وقت بالغ ہونے کے قریب ان کا س ہو چکا تھا'بس جب سے اس سوار کے پیچھے پیچے پیچے پیم نالڑ کے نے اختیار کیا۔کسی وقت اس کا ساتھ نہ چھوڑ تا تھا۔ وہ قصر میں جاتا تو یہ بیمی اس کے ساتھ قصر میں جاتا۔وہ نکلتا تو یہ بھی فکلتا۔سوار کو کچھ بدگمانی ہوئی۔ کہنے لگا سے فرزندتو میرے پیچھے کیوں رہا کرتا ہے اس نے کہا کوئی سب نہیں' کہا کوئی سبب ضرور ہے بچھ سے بیان کر۔ کہا میر سرے باپ کا سرتیرے پاس ہے بچھ دے دے کہ میں اسے دفن کر دول۔ کہنے لگا اے فرزند!

اس کے دفن کرنے پرامیر راضی نہ ہوگا اور بچھے امید ہے کہ اس کے آل کے صلہ میں امیر بچھ سے بہت اچھا عوض کرے گا۔ لڑ کے نے کہا خدا تو بچھ سے بہت براعوض لے گا۔ والقد! تو نے اپنے ہے بہتر شخص گوئل کیا ہے کہ کروہ لڑ کا رو نے لگا۔ غرض لڑ کا ای فکر میں رہا اور اب وہ بالغ بچی ہوگیا مگر اس کے سواجراً ت نہ ہوئی کہ باپ کے قاتل کی تاک میں لگا رہے۔ موقع پا جائے تو باپ کا بدلہ اس سے لے اور اس کے عوض میں قبل کرے۔ آخر معصب بن زبیر کے عبد حکومت میں۔ جس زمانہ میں کہ مصعب نے با جمیرا پرفوج کشی کی تھی قاسم بن حبیب اس لشکر میں آیا ہے باپ کے قاتل کو دیکھا کہ ایک خیمہ میں ہے۔ جب سے اس نے اس کی تاک میں آ مدور فت جاری رکھی اور موقع کا منتظر رہا۔ ایک دن دو پہر کوقیلولہ کے وقت اسے جاکر تلوار میں ماریں کہ شختار اہوکر رہ گیا۔

#### ز هیربن قین اورحر کی شجاعت:

ایک روایت ہے کہ صبیب بن مظاہر جب قبل ہو گئے۔ تو حسین رہائی کا دل ٹوٹ گیا کہا کہ میں نے اپنے نفس کواور اپنے انسار کوخدا کے حوالہ کیا۔ ان کے ساتھ شریک ہوکر زہیر بن قین نے بھی بہت شدید قبال کیا۔ ان دونوں میں ایک شخص حملہ کرتا تھا۔ جب وہ دشمنوں میں گھر جاتا تھا تو دوسرا حملہ کر کے اسے چھڑ الیتا تھا۔ ایک ساعت تک اسی طرح میہ دونوں شمشیر زنی کرتے رہاں کے بعد پیادوں کے جم غیر نے بچوم کر کے حرکوئل کیا۔ ابوٹمامہ صائدی نے اپنے ابن عم کوجوان کے دشمنوں کے ساتھ تھا قبل کیا۔

#### نمازخوف:

اس کے بعد سب نے نماز ظہر پڑھی۔ بینماز خوف تھی جو حسین رہا تھن کے ساتھ ان لوگوں نے پڑھی۔ ظہر کے بعد پھر بہت شدت سے کشت وخون ہونے لگا۔ دیمن مہاتی تاکہ پہنچ گئے۔ بید کھی کر حنفی آپ کے سامنے آ کر کھڑ ہے ہو گئے۔ آپ کواور آپ کے انصار کو بچانے کے لیے تیروں کا نشانہ خود بن گئے۔ وہ آپ کے سامنے کھڑ ہے ہوئے تھے اور داہنی طرف سے اور باسمیں جانب سے ان پر تیر پڑر ہے تھے۔ آخر تیر کھاتے کھاتے گر گئے۔

#### ز ہیر بن قین کا رجز:

ر ہیر بن قین نے بڑی شدت سے شمشیر زنی کی رجز پڑھتے جاتے تھے اور حسین رہائی کے شانہ پر ہاتھ مار کریہ اشعار پڑھ رے تھے:

اسی حالت میں کیٹر بن عبداللہ علی اورمہا جرین اوس نے تملہ کر کے زہیر کوٹل کیا۔

#### نا فع بن ملال كي شجاعت وشهادت:

نافع بن ہلال جملی نے تیروں کے سوفاروں پر اپنا نام لکھا تھا۔ زہر میں بچھے ہوئے تیر لگاتے جاتے تھے۔اور کہتے جاتے تھے۔ میں جملی اور دین علی بڑاٹٹز پر ہوں۔ پسر سعد کے اصحاب میں سے بارہ شخصوں کوانھوں نے قبل کیا۔ پچھالوگ زخمی بھی ہوئے۔ان پر دار ہوااور دونوں بازوان کے ٹوٹ گئے۔ زندہ گرفتار ہوگئے۔ شمراوراس کے اصحاب انہیں ڈھکیلتے ہوئے پسر سعد کے پاس لائے۔
ابن سعد نے کہا۔ اے نافع! تم نے اپنفس کے ساتھ ایسی برائی کیوں کی۔ نافع نے کہا میر سااد سے کا حال خداخوب جانتا ہے۔
ان کی داڑھی پرخون بہتا جاتا تھا اور کہدر ہے تھے۔ میں نے زخیوں کے علاوہ بارہ شخصوں کو تبہار نے تل کیا۔ اور پھر مجھے ذرا بشیمانی بھی نہیں۔ میر سے دست و بازوٹوٹ نہ گئے ہوتے تو مجھے تم اسیر نہ کر سکتے۔ شمر نے ابن سعد سے کہا خدا آپ کو سلامت رکھے۔ اسے تل کہیں۔ میر سے دست و بازوٹوٹ نہ گئے ہوتے تو مجھے تم اسیر نہ کر سکتے۔ شمر نے ابن سعد سے کہا خدا آپ کو سلامت رکھے۔ اسے تل میں ان کو لے کر آیا ہے۔ قبل کرنا چاہتا ہے۔ تو قبل بھی تو ہی کر۔ شمر نے لوار کھپنجی تو نافع نے کہا واللہ اگر تو مسلمان ہوتا۔ تو ہم لوگوں کا خون گردن پر لے کر خدا کے سامنے جانا کھپے شاق ہوتا۔ شکر ہے خدا کا کہ جولوگ بدترین خلائق ہیں ان کے ہاتھوں ہماری موت اس نے مقدر کی۔ اس کے بعد شمر نے ان کوئل کیا۔

# پسران عزره غفاری کی تمنا:

اب شمر رجز پڑھتا ہوا انصار حسین بھائٹ کی طرف بڑھا۔انصار نے ید دیکھا کہ قاتلوں کا بڑا ہجوم ہے نہ اب وہ حسین بھائٹ کو بچاسکتے ہیں نہ خود کو۔سب کو بیآ رز وہوئی کہ آپ کے سامنے ہی قتل ہو جا کیں۔عزرہ غفاری کے دونوں فرزند عبداللہ وعبدالرحمٰن آپ کے بیاس آئے اور کہا یا ابا عبداللہ علیک السلام۔ دشمن نے ہمیں آپ کے ساتھ گھیر لیا۔ ہماری آرزو ہے کہ آپ کے سامنے قتل ہو جا کیں۔آپ دشمنوں سے بچاتے جا کیں۔ان کے زغہ کو ہٹاتے جا کیں۔آپ نے کہا مرحبالکما آؤ میرے قریب آجاؤ۔دونوں آپ کے قریب آکر رجز پڑھ پڑھ کرششیرزنی کرنے لگے۔
سیف و مالک کی بے قراری:

سیف بن حارث و مالک بن عبد دونوں آپس میں بن عم تھے۔ ماں دونوں کی ایک تھیں۔ یہ دونوں جابری نوجوان روتے ہوئے آپ کے پاس آئے۔ آپ نے کہا بچو کیوں روتے ہو۔ واللہ میں تو جانتا ہوں ابتھوڑی ہی دیرین نم خوش ہو جاؤ گے۔ انھوں نے جواب دیا ہم آپ پر فدا ہو جا کیں۔ اپنے لیے ہم نہیں روتے۔ آپ کے حال پر ہمیں رونا آتا ہے۔ ہم و کھے رہے ہیں کہ آپ نرخہیں ہونا آتا ہے۔ ہم و کھے رہے ہیں کہ آپ نرخہیں ہیں اور ہم آپ کو بچائییں سکتے۔ آپ نے جواب دیا میری حالت پر مخزوں ہونے کی جزا 'میر ساتھ ہمدر دی کرنے کاعوض اے فرزندو! حق تعالیٰ تبہارے ساتھ کرے۔ جبیا تو اب کہ نیک بندوں کو وہ دیتا ہے۔

#### حظله بن اسد كااية قبيله ي خطاب:

اى اثناء ميس منظله بن اسعد شبامي آب كسامة اكر كفر عدوك ياريكاركركيني لكه:

﴿ يَا قَوْمِ إِنَّى آخَافُ عَلَيْكُمُ مُّفُلَ يَوْمِ الْآخُزَابِ مِثْلَ دَآبِ قَوْمٍ نُوْحٍ وَّ عَادٍ وَ ثَمُود. وَالَّذِيْنَ مِنْ بَعُدِهِمْ. وَمَا اللَّهُ يُويُهُ ظُلُمًا لِلْعِبَادِ. وَ يَا قَوْمِ إِنِّى آخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ. يَوُمَ تُولُونَ مِنْ بَعُدِهِمْ. وَمَا اللَّهُ يُويُهُ ظُلُمًا لِلْعَبَادِ. وَ يَا قَوْمِ إِنِّى آخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ. يَوْمَ تُولُونَ مُسُدِّسِرِيُسْ مَالَكُمُ مِّنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ وَ مَنْ يُضَلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ. (يَا قَوْمِ لَا تَقُتُلُوا حسينًا فَيُسْجِدَكُمُ الله بِعَذَابِ). وَ قَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَى. ﴾

''لین اے میری قوم والو! مجھے ڈرہے کہتم لوگوں پر جنگ احزاب کا ساعذاب نازل ہوگا۔ جیسا کہ قوم نوح وعا دوشمود پر اوران کے بعد دالوں پر نازل ہوا۔ اور خدا بندوں پرظلم کرنانہیں چاہتا۔ اے میری قوم کے لوگو! مجھے تمہارے لیے روز قیامت کا ڈر ہے جس روز کہتم پیٹھ پھیرے ہوئے بھا گتے پھرو گے۔اور خدا کی طرف سے تمہارا کوئی بچانے والا نہ ہو گا۔اور سنو! جسے خدا گمراہ کرتا ہےاسے کوئی راہ پرلگانے والانہیں ملتا۔اے میری قوم کے لوگو!حسین دٹی ٹٹے: کونے قل کرو کہ خداعذابِ نازل کر کے تم کوتاہ نہ کردے۔اور سنو! جس نے (خدا پر ) بہتان کیاوہ زیاں کارہے''۔

#### حظله بن اسعد کی شهادت:

حظلہ کا پیکلام من کرآپ نے کہا رحمن اللہ ابن اسعد کی پاوگ توای وقت سے مزاوار عذاب ہو پہلے جب تم نے ان کو حق کی طرف پکارااور انھوں نے تمہار ہے تول کور دکر دیا ہے تمہارااور تمہار ہے اصحاب کا خون بہانے کو آبادہ ہو گئے۔اوراب توبیلوگ تمہارے برادران صالح کو بھی قبل کر پھے۔خظلہ نے کہا میں آپ پر فدا ہو جاؤں آپ نے پچ فرمایا۔ آپ جھے سے افقہ ہیں اوراس منصب کے احق میں ۔ کی ایمی ہم اپنے بھائیوں سے ملنے کو نہ جائیں۔ آپ نے اجازت دی کہ جاؤ دارالبقاء کی طرف جو دنیاو مافیہا سے بہتر ہے۔خظلہ نے کہا السلام علیم اباعبداللہ خدا آپ پر اور آپ کے اہل بیت پر صلوات بھیجے اور ہم کو آپ کو بہشت میں ملائے۔ آپ نے بیس کر دوبار آمین کہی حظلہ آگے بوسے۔شمشیر زنی کرتے رہے یہاں تک کو تل ہوگئے۔

# سيف و ما لك كي شهادت:

حظلہ کے بعد دونوں نو جوان جابری آ گے بڑھے مڑ مڑ کر آپ سے کہتے جاتے تھے۔السلام علیکم یا بن رسول اللہ۔ آپ نے ان دونوں کے جواب میں کہا: علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ان دونوں نے قبال کیااور قبل ہوگئے۔

### شوذ ب کی شهادت:

# عابس بن الي شبيب كي شجاعت وشهادت:

عابس بن ابی شمیب نے اب آپ سے بیمرض کیا کہ یا ابا عبداللہ آپ سے بڑھ کرروئے زمین پرکوئی قریب یا بعید واللہ!
مجھے عزیز نہیں ہے۔ اگر اپنی جان دینے سے اورخون بہانے سے بڑھ کرکوئی ایسی بات ہوتی کہ میں آپ کو مصیبت سے اور قتل سے بچا سکتا تو میں وہ بھی کر گذرتا۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ میں خدا کو گواہ کرتا ہوں کہ آپ اور آپ کے پدر بزرگوار کی ہدایت پر میں قائم ہوں۔ یہ کہ کر تلوار کھنچ ہوئے دشمنوں کی طرف چلے۔ ان کی پیشانی پ ایک زخم کا نشان بھی تھا۔ رہیج بن تمیم نے ان کو آتے ہوئے دکھے کر بچچان لیا بیا ورمعرکوں میں بھی ان کو دیکھ چکا تھا۔ یہ بہت بڑے بہا در تھے۔ رہیج نے لوگوں سے کہا۔ یہ شیر میدان دغا ہے۔ یہ دکھے کر بچچان لیا بیا ورمعرکوں میں بھی ان کو دیکھ چکا تھا۔ یہ بہت بڑے دیا اس نے پکار نا شروع کیا۔ کیا ایک کے مقابلے میں عالی بین ابی شمیب ہے تم میں سے کوئی ایک شخص اس لڑنے کو ہرگز نہ جائے۔ عالی نے پکار نا شروع کیا۔ کیا ایک کے مقابلے میں

کوئی ایک نہ نکلے گا۔ ابن سعد نے تکم دیا کہ پھر پھینک کرائ شخص کو چور کر دو۔ چاروں طرف سے پھر آنے گئے۔ یہ دیکھ کر انہوں نے اپنی زرہ اور مغفر کو اتار ڈالا اور ان لوگوں پر تملہ کیا۔ رہے گہتا ہے۔ واللہ یہ دوسو سے زیادہ آ دمی تھے جو بھاگ کھڑے ہوئے 'مگر بھا گے ہوئے کھر پلٹ پڑئے ہمطرف سے تملہ کر دیا اور وہ قتل ہوگئے۔ میں نے چندلوگوں کے ہاتھ میں ان کا سر دیکھا۔ یہ کہتا تھا میں نے قتل کیا وہ کہتا تھا میں نے قتل کیا ہے۔ سب کے سب ابن سعد کے پاس آئے۔ اس نے کہا کیوں جھگڑتے ہو۔ اس شخص کو ایک برچھی نے قتل نہیں کیا ہے یہ کہدکران کا جھگڑا چکا یا۔

ضحاك بن عبدالله مشرقي:

ضحاک بن عبداللہ مشرق نے جب دیکھا کہ انصار حسین رہی گئے کام آگئے۔ اور اب آپ پر اور آپ کے اہل بیت پر دشمنوں کو دسترس حاصل ہوگئی ہے اور سوید بن عمر وقعی وبشیر بن عمر وحضری کے سواانصار میں کوئی باتی ندر ہا تواس نے آپ سے کہا۔ یا بن رسول اللہ من کھی ہوں آپ سے کہی تھی وہ آپ کو معلوم ہے میں نے بہی کہا تھا کہ جب تک کسی شخص کو آپ کی طرف سے قبال کرتے ہوئے دیکھوں گا اب کوئی لڑنے والانہیں رہا تو میں بھی چلا جاؤں گا۔ اس پر آپ نے فرمایا تھا کہ اچھا ہے جائ آپ نے جواب دیا تو بچ کہتا ہے گراب کیوں کر جاسکتا ہے۔ اگر جاسکتا ہے تو نکل جا۔ یہ من کر ضحاک اپنے گھوڑی کے پاس آیا۔ اس نے جب دیکھوڑوں کو دشن پے کررہے ہیں تو اپنی کو اپنی آپ سے نہوں کے ایک خیمہ میں جو سب کے بچ میں تھا چھا ویا تھا۔ اور خود بیادہ جنگ میں مشغول تھا۔ اس نے اس دن دو شخصوں کوئی کیا تھا اور ایک کا ہا تھا اڑا دیا تھا۔ آپ نے اس کے لئے دعا کی تھی کہ تیرا ہاتھ میں مشغول تھا۔ اس نے اس دن دو شخصوں کوئی کیا تھا اور ایک کا ہاتھا اڑا دیا تھا۔

ضحاک کومیدان جنگ سے جانے کی اجازت:

غرض جب اسے اجازت کل گئ تو اس نے خیمہ سے گھوڑی کو نکالا اور اس کی پیٹے پر جا بیٹھا۔ کوڑا مارا گھوڑی نے سموں پر ہو جھ
ویا تھا کہ اس نے لوگوں کو انبوہ پر اسے ڈال دیا۔ سب نے راستہ دے دیا۔ ان میں سے پندرہ شخصوں نے اس کا تعاقب کیا۔ شط
فرات پر ایک قرید شقیہ قریب واقع تھا وہاں تک بیجا۔ بیلوگ بھی اس کے قریب پہنچ گئے تھے۔ اب اس نے مزکر ان کی طرف
دیکھا۔ کیٹر بن عبداللہ معمی اور ابوب بن مشرح خیوانی اور قیس بن عبداللہ صائدی نے اسے بہجان کر کہا۔ بیتو حضاک بن عبداللہ ہمارا
ابن عم ہے۔ خدا کے واسطے اس پر ہاتھ نہ ڈالو۔ ان لوگوں میں تین شخص بی تھیم سے تھے پکارا شھے واللہ ہم تو اپنے بھا ئیوں اور اپنے
ساتھ والوں کا کہنا کریں گے۔ ان کے ابن عم پر ہاتھ نہ ڈالیس گے۔ جب ان شیول تمیموں نے ان تین شخصوں کے ساتھ اتھا قب کیا تو اور لوگ بھی اس کے تعاقب سے باز آئے۔ اس طرح خدانے اسے بچائیا۔

#### یزید بن زیاد کارجز وشهاوت:

روایت ہے بنی بہدلہ میں سے ابوشعثاء پرنید بن زیاد حسین رُٹائٹز کے سامنے آ کر دوزانوں کوٹیک کر کھڑے ہو گئے اور سوتیر دشمنوں کو مارے ان میں سے پانچ تیرخطا ہو گئے۔ بیٹھس قدرا نداز تھے۔ جب تیرسر کرتے تھے تو کہتے تھے۔

میں بنی بہدلہ سے ہوں جولوگ کہ شہ سوارلشکر ہیں حسین بٹاٹٹن کتے جاتے تھے۔ بارخدایا ان کے نشانہ کوصائب اور بہشت انہیں نصیب کر ۔ سب تیرلگا چکے تو اٹھ کھڑے ہوئے۔اور کہا پانچ تیروں کے سوامیرا کوئی تیرخطانہیں ہوا۔اور مجھے یقین ہے کہ پانچ شخصوں کو میں نے قتل کیا۔انصار میں سے جولوگ پہلے ہی قتل ہو گئے۔ یہ بھی ان میں سے ہیں۔ان کے رجز کا یہ ضمون تھا کہ میرانا م یزید ہے۔میرے باپ کا نام مہاجر۔ میں شیر بیشہ شجاعت ہوں۔خداوندا! میں حسین بھاٹٹ کا ناصر ہوں اور ابن سعد کا ساتھ میں نے چھوڑ ویا اور اس سے دوری اختیار کی۔ پہلے بیدا بن سعد کے شکر میں تھے۔ جب انھوں نے ویکھا کہ حسین بٹاٹٹز نے جتنی شرطیں پیش کیں وہ سب ردگ گئیں۔تو انصار حسین بھاٹٹے: میں آ کرمل گئے اور مشخول قبال رہے یہاں تک کہ قبل ہوگئے۔

عمر بن خالد' سعدا ور جابر بن حارث کی شهادت:

آ پ کے انصار میں سے عمر بن خالد صیدادی اوران کے غلام آ زاد سعداور جابر بن حارث سلمانی اور مجمع بن عبداللہ عائدی نے لڑائی شروع ہوتے ہی حملہ کردیا تھا۔ تلواریں کھنچے ہوئے دشمنول کے انبوہ میں درآئے۔ جب لڑتے ہوئے دورتک نکل گئے ۔ تو بھا گے ہوئے بات بن بھا گے ہوئے بات کے دورمیان حائل ہو گئے۔ بیدد کھے کرعباس بن علی بڑا سے مورمیان حائل ہو گئے۔ بیدد کھے کرعباس بن علی بڑا سے حملہ کیا اوران لوگول کو نرغہ سے نکال لائے۔ سب زخمی ہوگئے تھے۔ دشمنوں کو قریب آتے دکھے کر پھر تلواریں تھونچے تھینچ کر جاپڑے۔ بیدواقعہ شروع جنگ ہوا۔

آپ کے انصار میں سے بس سوید بن عمر دعمی باتی رہے۔ اور وہ آپ کے ساتھ تھے۔

على اكبربن خسين من الله كي شهادت:

اولا دابوطالب میں سب سے پہلے علی اکبراہن حسین بڑی قتل ہوئے۔ والدہ کیلی بنت ابومرہ ثقفی تھیں۔ یہ دشمنوں پر جملہ کرنے گئے اور بار باراس مضمون کارجز پڑھنے گئے ''میرا نام علی بن حسین بڑی تیا ہے۔ قتم کعبہ ہم لوگ رسول اللہ کڑھیا ہے قریب تر ہیں۔ واللہ پسر ابن سمیہ کے حکم کو ہم نہ مانیں گئے ''مرہ بن منقد عبدی نے ان کی طرف د کھے کر کہا یہ جوان میری طرف سے اس طرح بیں۔ واللہ پسر ابن سمیہ کے حکم کو ہم نہ مانیں اس کے ماتم میں اس کے باپ کو نہ رولا وُں تو سارے عرب کی پھٹکار مجھ پر ہو۔ علی اگر بھی اور کا موا اور یہی کلمہ کہتا ہوا گذرے اور میں اس کے ماتم میں اس کے باپ کو نہ رولا وُں تو سارے عرب کی پھٹکار مجھ پر ہو۔ علی اکبر بھی اور کئر کرتے ہوئے اس کی طرف گذرے۔ مرہ نے سامنے آ کر انہیں برچھی ماری وہ گرے۔ وشمنوں نے گھیر لیا تلوار س مار مارکز کھڑ کے کردیا۔

حميد بن مسلم كابيان:

حمید بن مسلم کہتا ہے میں نے اپنے کان سے سنا کہ حسین رہی گئی۔ کہدر ہے ہیں۔ خداان لوگوں کوئل کرے اے فرزند! جنہوں نے تخفی کیا۔ خدا پراوررسول منگی کی آبروریزی پرکسی قدران کی جرائت بڑھی ہوئی ہے۔ بس تیرے بعد دنیا پر خاک ہے۔ میں نے دیکھا ایک بی بی دوڑ کرنکل آئیں۔ بیمعلوم ہوا کہ آفاب نے طلوع کیا۔ کپار رہی تھیں۔ اے بھیا! اے میر ہے جیتیج میں نے لوگوں سے پوچھا تو بیمعلوم ہوا کہ زینب رہی تھا بنت رسول اللہ منگی ہیں۔ وہ آئیں اور علی اکبر رہی تین کی لاش پر گر پریس ۔ بید کھی کوسین رہی تھی ان کا ہاتھ تھا ہوں کو لے گئے اورائر کوں کوساتھ لے کر لاش پر آئے۔ تھی دیا کہ بھائی کی لاش کو اٹھاؤ۔ لڑکے لاش کو مقالے ہوئے جس خیمہ میں ان کو لے گئے اورائر کوں کوساتھ لے کر لاش پر آئے۔ تھی دیا کہ بھائی کی لاش کو اٹھاؤ۔ لڑکے لاش کو مقال سے اٹھا لے گئے جس خیمہ کے سامنے میدان کارزارتھا و ہیں لاش کو لٹا دیا۔ مسلم بن عقیل بی ہے اس فرزند عبداللہ کو عمرو بن مبتج صدائی نے تیر مارا۔ عبداللہ نے ہئے کہ بھائی کہ سرکو نیز سے سے بچائیں۔ تیر ہاتھ کو چھیدتا ہوا ما تھے نکر نزدعبداللہ کو عمرو بن مبتج صدائی نے تیر مارا۔ عبداللہ نے ہئے کر دوسرا تیران کے قلب پر مارا۔

### عون ومحمد من الله كل شهادت:

عبدالرحمٰن وجعفر بسران عقيل كي شهادت:

عثمان بن خالد جہنی اور بشر بن سوط ہمدانی عبدالرحمٰن بن عقیل پر جاپڑے۔ دونوں نے مل کرانہیں قتل کیا۔عبداللہ بن عزرہ تعمی نے جعفرا بن عقیل کو تیر مار کرفتل کیا۔

### قاسم بن حسن رفي النظ كي شها دت:

حمید بن سلم نے ایک طفل کو دیکھا جیسے چا ند کا کھڑا ہاتھ میں تلوار لیے ہوئے معرکہ کی طرف بڑھا کہتا ہے اس کے گلے میں کرتا تھا۔ پاؤں میں پائیامہ۔ اور مجھے خوب یا دیے کہ ان کی تعلین میں سے بائیں پاؤں کے جوتے کا تعمیلوٹا ان کو دیکھ کرعمرو بن سعیداز دی مجھے سے کہنے لگا۔ اسے تو واللہ! میں قبل کروں گا۔ میں نے کہا سجان اللہ اس کے قبل کرنے سے تجھے کیا مقصود ہے۔ انبصار حسین بڑھڑ میں سے بیلوگ جن کوتم نے گھیرلیا ہے بس ان کاقبل ہوجانا تجھے کافی ہے۔ اس نے جواب دیا واللہ اسے تو میں قبل کروں گا۔ یہ کہرکراس نے حملہ کیا اور ان کے سر پرتلوار مارکر پلٹا۔ وہ طفل بڑا ٹیڈ منہ کے بل گر پڑا۔ بچپا چپا کہہ کر پکارا۔ بیس کر حسین بڑا تھا۔ اس فی طرح جھیٹ کر آئے جیسے شاہین آتا ہے اور شیر غضب ناک کی طرف آپ نے جملہ کیا عمروکو تلوار مارک ۔ اس نے تلوار کو ہاتھ پر روکا۔ ہاتھ اس کا کہنی کے پاس سے جدا ہو گیا اور وہاں سے ہٹ گیا۔ اہل کوفہ کے سوار دوڑ ہے کہ اس کو سین بڑا تھا کہ رکھے ۔ آخر ہیں وہ مرگیا۔

# قاسم مِنْ اللهُ: كَلْ شَهَا دِت بِرِحْفِرت حسين مِنْ اللهُيَّةِ: كَا اصْطِرابِ:

#### حضرت حسين رفالتهزيرا بن نسير كا كندى كاحمله:

حسین بڑا تھوں اس دن پہروں اس حالت میں رہے کہ جو شخص آپ کی طرف بڑھتا تھا۔ آپ کے قریب بڑنج کرواپس چلا آتا تھا۔ آپ کے قبل کرنے اور اس گنا عظیم کے سر پر لینے سے جھجک جاتا تھا۔ اس اثناء میں مالک بن نسیر کندی نے آپ کے سر پر تلوار ماری ۔ کلاہ برنس آپ پہنے ہوئے تھے۔ تلوار برنس کوکاٹتی ہوئی سرتک پہنچ گئی۔ زخم کے خون سے ٹوپی لبریز ہوگئی آپ نے کہا تھے اس ضرب کا نفع کھانا بینا نصیب نہ ہو۔ خدا تیرا حشر ظالموں کے ساتھ کرے ۔ بیہ کہہ کر آپ نے ٹوپی کواتار ڈالا ایک اور ہی ٹوپی منگوا کر پہنی اور عمامہ باندھ لیا۔ اس وقت آپ خستہ وز مین گیر ہوگئے تھے۔ کندی نے آ کرٹوپی اٹھا لی۔ بیٹو پی خز کی تھی جب اس کے بعد یہ اپنی زوجہ ام عبداللہ بنت حرکے یہاں گیا۔ ٹوپی کا خون وھونے بیٹھا۔ عورت نے کہا ہائے بنت رسول اللہ شکھیا کے فرزند کی ٹوپی لوٹ کرتو میرے گھر میں لایا ہے۔ لے جااسے یہاں سے لوگ کہتے ہیں۔ سخت میں وہ جتلار ہا اور اس حالت میں مرگیا۔ عبداللہ بن حسین رضافیٰ کی شہاوت:

آپ بیٹے ہوئے تھے کہ ایک بچہ کوآپ کے پاس کوئی لے آیا آپ نے اسے گود میں بٹھالیا۔ یہ بچہ عبداللہ بن حسین بھاتی تھا' بی اسد میں سے ایک شخص نے تیر مارا بچہ ذریح ہوگیا۔ حسین بھاتی نے اس کے زخم میں چلولگا دیا۔ دونوں چلولہ وسے بھر گئے تو زمین پراس خون کو پھینک دیا۔ اس کے بعد کہا: بارخدایا تو نے آسان سے ہمارے لیے اگر نصرت نہیں نازل کی توجواس سے بہتر ہے وہ ہم کو دے اور ان ظالموں سے ہماراانتقام لے۔ ابن عقبہ غنوی نے ابو بکر بن حسن بھاتی کو تیر مارکر تل کیا۔ اس خاندان کے کسی شاعر نے کہا ہے۔ فالموں سے ہماراانتقام لے۔ ابن عقبہ غنوی نے ابو بکر بن حسن بھاتی کہا ہے۔ وَ فِی اَسَدِ اُحُدری تَعَدُّ وَ تُدُدِّ کُرُ

کہتے ہیں کہ عباس بن علی بڑائیڈ نے عبداللہ وجعفر وعثان سے کہامیرے ماں جائے بھائیو!تم مجھے سے پہلے ہی جاؤ کہ میں تمہارا وارث ہو جاؤں تہاری تو کوئی اولا دنہیں ہے وہ اس تھم کو بجالائے۔ان سے پہلے ہی قبل ہو گئے ۔عبداللہ بن علی بڑائیڈ؛ کو ہائی حضر می نے قبل کیا انہیں قبل کر کے سران کا لیے ہوئے آیا۔عثان بن علی بڑائیڈ؛ کوخولی بن نے قبل کیا انہیں قبل کر کے سران کا کاٹ لیا۔پھراکی مرد دارم سے ایک شخص نے ان پر حملہ کر کے انہیں قبل کیا اور سران کا کاٹ لیا۔پھراکی مرد دارم مے ایک شخص نے ان پر حملہ کر کے انہیں قبل کیا اور سران کا کاٹ لیا۔پھراکی مرد دارم کے ایک شخص نے ان پر حملہ کر کے انہیں قبل کیا اور سران کا کاٹ لیا۔پھراکی کیا اور ان کا سرلے آیا۔

مانی حضرمی کابیان:

ہانی حضری کہتا ہے قتل حسین بڑا تین کے روز میں بھی موجود تھا۔ دس سواروں میں سے میں بھی ایک سوار تھا۔ گھوڑ ہے چاروں طرف دوڑ رہے تھے۔ میں نے واللہ! ایک لڑکے کو دیکھا کہ خیمہ کی ایک لکڑک ہاتھ میں لیے ہوئے نکل آیا۔ کرتا پائے جامہ پہنے ہوئے تھا۔ ڈرتا ہوا بھی داہنی طرف دیکھا تھا تھا ہیں جانب۔اس کے کانوں میں بندے تھے۔ جب ادھر ادھر مڑتا تھا تو بندوں کے ملنے کی تھور میری آتھ تھوں میں اس وقت تک پھر رہی ہے۔ ایک شخص گھوڑ ہے کوایڑ کرتا ہوا بڑھا۔ اس طفل کے قریب آ کر گھوڑ ہے سے کی تھی ابنا نام چھپا تا تھا کہ لوگ نا راض ہوں گے۔ جھکا۔اسے تلوار سے نکڑ ہے کرڈ الا۔اصل میں میر کت خود ہائی حضر می نے کی تھی ابنا نام چھپا تا تھا کہ لوگ نا راض ہوں گے۔ حضر سے حسین و خاتی تھی۔ یہ کا خلیہ:

بیاس کی شدت جب ہوئی تو آپ پانی کی طرف آئے۔ حصین بن تمیم نے آپ کو تیر ماراد ہانہ پر آ کر لگا۔ آپ خون کو منہ سے لیتے جاتے تھے اور آسان کی طرف چھیکتے جاتے تھے۔ اس کے بعد خدا کا شکر بجالائے اور حمد و ثنا کی۔ پھر دونوں ہاتھوں کو ملا کر کہا اَلَـلْهُمَّ اَحُصِهِمْ عَدَدًا وَاقْتُلُهُمُ بَدَدًا وَ لَا تَذَرُ عَلَى الْاَرْضِ مِنْهُمُ اَحَدًا. لِعِنى خداونداان سے كن كن كربدله لے ان كوچن چن جن كران ميں سے كى كوروئ زمين پرنه چھوڑ۔

#### حضرت حسين ره الثين كي اباني كو بددعا:

ایک روایت ہے ہے کہ آپ کے شکر پر جب وشمنوں نے غلبہ حاصل کر لیا تو آپ منا قریسوار ہوئے۔ فرات کی طرف رُظیا۔
بی ابان میں سے ایک شخص نے پکار کر کہا۔ ارے ندی کے اوران کے درمیان حائل ہوجاؤ۔ کہیں ان کے شیعہ کمک کو ند دوڑیں۔ آپ نے گھوڑے کو تا زیانہ مارا تھا کہ لوگ چیچے دوڑے۔ آپ کے اورفرات کے بیج میں حائل ہوگے۔ آپ نے اس ابانی کے حق میں بد دعا کی کہ خداوندا! اسے شکی میں مبتلا کر۔ ابانی نے تیر مارا کر آپ کی شورٹری کے نیچے بیوست ہوگیا۔ اس تیرکو آپ نے تیجی کر زخم میں دونوں چلو لوگا دیئے۔ خون دونوں چلو وی میں بھر گیا۔ آپ نے کہا خداوندا تیرے پنجم کے نواسے کے ساتھ جوسلوک کیا جا تا ہے میں اس کی فریاد تیمی ہے کرتا ہوں۔ بہت کم زمانہ گذرا تھا کہ خدا نے ابانی کو بیاس میں مبتلا کیا۔ کسی طرح اس کی شکی بجسی ہی نہیں۔ اس کی فریاد تھا اس میں شکر ڈالی جاتی تھی۔ دودھ کے قد سے بھرے ہوئے تھے۔ پانی کے مطلح وہ بھی کے جاتا ہے ارے پانی پلاؤ۔ پیاس مجھے مارے ڈالتی ہے۔ قاسم ابن اصبح نے بیتما شہد کھا تھا وہ کہتے ہیں۔ بیس منہ ٹاکر ذرالیٹا تھا کہ پھر پکارا ارے پانی پلاؤ۔ بیاس مجھے مارے ڈالتی ہے۔ قاسم ابن اصبح نے بیتما شہد کھا تھا وہ کہتے ہیں۔ واللہ! تھوڑے ہی دونوں میں اس کا پیٹ اس طرح ترک گیا ، جیسے ادن کا پیٹ ۔

# شمر کی حسینی رمالتّن خیموں پر پیش قدمی و دالیسی:

شمر ذی الجوش کو فیوں میں ہے کوئی دس پیا دوں کوساتھ لے کراس خیمہ کی طرف چلا جس میں حسین رہی گئی ہے عیال اوراسباب تھا۔ بیلوگ بڑھے اور آپ کے اور اس خیمہ کے درمیان حائل ہو گئے۔ آپ نے بید کیچرکہا وائے ہوتم پر۔اگرتم لوگوں کا کوئی دین نہیں ہے قیامت کا تنہیں خوف نہیں ہے تو امور دنیا میں تو شرفا اور بھلے مانسوں کا طریق اختیار کرو۔ میرے گھر کومیرے عیال کو جاہلوں اور نالائقوں سے بچاؤ۔ شمرنے کہا اچھااے ابن فاطمہ رہی تھا یہی ہوگا۔

# شمراورا بوالجوب هعفى مين سخت كلامي:

اب وہ پیادوں کو لیے ہوئے آپ کی طرف بڑھا۔ ان لوگوں میں ابوالجو ب بھٹی اور شعم بن عمر وبھٹی اور صالع بن وہب یزنی اور سنان بن انس نخعی اورخو لی بن یزید آسمی تھے۔ شمر انہیں آپ کے آل کرنے پر آ مادہ کرنے لگا۔ ابوالجو ب کی طرف آیا۔ یہ سر سے پاؤں تک سلاح جنگی سجائے ہوئے تھا اس سے کہا۔ حسین بڑا تھا؛ کی طرف بڑھ۔ ابوالجو ب نے کہا خود کیوں نہیں بڑھتا کہا تو اور میرے ساتھ اور ایسا کلام۔ اس نے اسے سخت ست کہا۔ ابوالجو ب بہت ولیر تھا کہنے لگا واللہ تیری آئکھ کو برچھی کی نوک سے گھنگول ڈالول گا۔ شمریہ س کراس کے پاس سے سرک گیا۔ کہنا جاتا تھا واللہ مجھے موقع ملاتو تجھ سے سمجھوں گا۔

### حضرت حسين رضائلية يرحمله:

اس کے بعد شمر پیادوں کو لیے ہوئے آپ کی طرف بڑھا۔ آپ حملہ کرتے تھے تو سب بھاگ جاتے تھے۔ اس کے بعد

وشمنوں نے سبطرف سے آپ کو گھرلیا۔ یدد کھ کراکی لڑکا خیصے سے نکلا اور آپ کے پاس آنے لگا۔ آپ کی بہن زینب اس طفل کے چیچے دوڑیں کہ اسے روکیں۔ آپ نے پکار کہا۔ زینب بڑ بینا سے روکو۔ طفل نے کہنا نہ مانا ' دوڑتا ہوا آپ کے پاس بہنچا۔ پہلو میں آ کر کھڑا ہوگیا۔ بحرین کعب نے آپ پہلو اراٹھائی کہ وار کرے۔ بچے نے کہا ' او خبیث تو میر سے پچپا کوتل کرتا ہے۔ اس نے آپ پر وار کیا بچہ نے اس کی تلوار کورو کئے کو اپنا ہاتھ تلم ہوکر لئے گیا۔ بس ایک تسمہ لگارہ گیا تھا۔ بچہ اماں اماں کہہ کر چلا یا تو حسین بڑا تین نے اس کی سید سے لیٹا لیا۔ کہا کہ اے میر سے بھائی کے لخت جگراس مصیبت پر صبر کراسے اپنے حق میں بہتر سمجھ نے داوند تعالیٰ اب بچھ کو تیر سے بزرگوں سے ملا دے گا۔ رسول اللہ بھٹا اور علی ابن ابی طالب اور حمزہ اور جعفر اور حسن بن علی فراہ ہیں ہیں ہو کہ پہنچا دے گا۔ جمید بن مسلم کہتا ہے اس دن میں نے حسین بڑا تھا تھ گا اور علی ابن ابی طالب اور حمزہ اور جمنر آپ کی بارش سے زمین کی برکتوں کہ بچا دے گا۔ جمید بن مسلم کہتا ہے اس دن میں نے حسین بڑا تھ تھا تھا۔ دے تو ان میں تفرقہ ڈال دے ان کو فرقہ فرقہ کر کے متفرق کر دے۔ ان کے حکام کو ان سے کھی راضی نہ ہوئے دے۔ ان میں میں بلایا تھا نصرت کرنے کو اور جمیں پر حملہ کرنے کو دوڑ پڑے اور انھوں نے جمین قبل کیا۔ سب پسپا ہوگئے۔

بحربن كعب كاانجام:

آپ کے انصار میں تین یا چارشخص باتی رہ گئے تو آپ نے ایک مضبوط پائجامہ برویمانی منگایا۔ جس کی بناوٹ میں روئی کے بونڈوں کے ریزے دکھائی دے رہے تھے۔ پھراسے چاک کیا پھاڑ ڈالا۔ آپ کوائدیشہ بیتھا کہ آل کرنے کے بعد مجھے بر ہند نہ کر دیں۔ بید کھی کرآپ کے بعض اصحاب نے کہا کہ اس کے پنچ جا نگیہ بھی ہوتی تواجھا تھا۔ کہا کہ وہ بہت ذکیل لباس ہے جھے نہیں پہننا چاہیکن آپ کے تقل ہوجانے کے بعد بحرین کعب نے اس پانجامہ کوا تارکر آپ کو بر ہند ڈال دیا جب سے اس کے ہاتھا ایسے ہوگئے سے کہ جاڑوں میں دونوں ہاتھوں سے پانی ٹیکا کرتا تھا اور گرمیوں میں لکڑی کی طرح سو کھ کررہ جاتے تھے۔ حضرت حسین رہی تھیا عت:

عبداللہ بن محار اللہ بن محار ہوگوں نے عماب کیا کہ تو بھی قبل حسین دی تھے۔ عبداللہ نے کہا میں نے تو بی ہاشم پراحسان کیا۔

پوچھا تو نے کیا احسان کیا؟ کہا میں نے برچھی تان کرحسین دی تھے۔ پرجھا کیا تھا ان کے قریب پہنچا اور واللہ! میں چا ہتا تو انہیں برچھی مار

دیتا۔ پھر میں ان کے پاس سے ہے آیا اور میں نے دل میں کہا میں کیوں انہیں قبل کروں کوئی قبل کر بے تو کر ہے۔ میں نے ویکھا ان

کے داہنے با کیں جو پیا دے نرغے کیے ہوئے تھے انہوں نے آپ پرجملہ کیا۔ آپ نے دائی طرف کے پیادوں پرجملہ کر کے سب کو

منتشر کردیا۔ آپ مجماعہ بائد معے ہوئے تھے اور فرز کا قمیص کلے میں تھا۔ واللہ! کسی ایسے بے کس اور بر بس کو جس کی اولا دواہل بیت و

انصار سب قبل ہو چکے ہوں۔ اس دل سے اور اس حواس سے اور اس جرائت سے لڑتے ہوئے میں نے بھی نہیں و یکھا۔ واللہ! نہ ان

سے پیشتر ان کا مثل دیکھنے میں آیا نہ ان کے بہت کہ ان کے داہنے یا با کیں لوگ اس طرح بھا گر رہے تھے جسے گرگ کے حملہ کرنے

سے بریاں بھا گئی ہیں۔ اس حالت میں ان کی بہن زینب بنت فاطمہ بی تی فیمیں پڑتا۔ ابن سعد اس وقت حسین بی تھی نہ کہ بری تھے۔ ابن سعد اس وقت حسین بی تھی تھی ہور ہے ہیں اور تو دیکھا رہا ہے۔ میں نے دیکھا کہ ابن سعد کے آنسونکل آئے داڑھی تک کہنے گئیں اور انہ کا میں بی بہت وقبل ہور ہے ہیں اور تو دیکھا رہا ہے۔ میں نے دیکھا کہ ابن سعد کے آنسونکل آئے داڑھی تک کہنے گئیں ا اے ابن سعد حسین بی تھی قبل ہور ہے ہیں اور تو دیکھا رہا ہے۔ میں نے دیکھا کہ ابن سعد کے آنسونکل آئے داڑھی تک

بہتے ہوئے گئے اوراس نے زینب وہائی کی طرف سے منہ پھیرلیا۔

حمید بن مسلم کہتا ہے کہ آپ خزکا جبہ پہنے ہوئے تئے گامہ باندھے ہوئے تئے دسمہ کا خضاب کیے ہوئے تئے۔ پیدل ہوکر اس طرح قال کررہے تئے۔ جیسے کوئی ساونت شہسوار فاصلہ سے خود کو بچاتے جائے۔ کیبن گاہوں سے اپنا موقع ڈھونڈتا جائے۔ سواروں پرحملہ کرتا جائے اور قل ہونے سے پہلے آپ کویہ کہتے میں نے سنا۔ میر نے آل کرنے پر کیا تم آبادہ ہو۔ سن رکھوواللہ! میر بعد کسی ایسے بندہ کو بندگانِ خداسے تم نہ آل کرو گے۔ جس کے آل پرمیر نے آل سے زیادہ خدا نا راض ہوتم سے جھے تو امید ہے واللہ کہ شہیں ذکیل کر سے حق تعالی مجھے پر کرم کرے گا۔ پھرمیر اانقام تم سے اس طرح لے گا۔ کہتم جیران ہوجاؤ گے۔ تم نے مجھے آل کیا تو کیا۔ واللہ تم لوگوں میں خدا آپ میں کشت وخون ڈلوا دے گا اور تمہاری خون کی ندیاں بہا دے گا۔ اور اس پر بھی بس نہ کرے گا۔ رہاں تک کہ عذا اب ایم کو تمہارے لیے چند در چند کردے گا۔ اور بہت دیر تک آپ اس حالت میں رہے۔

حفرت حسين مالته الريوش:

اوگ قبل کرنا چاہتے تو ممکن تھالیکن ایک کے پیچھے ایک چھپتا تھا۔۔۔۔۔ یہ چاہتا تھا۔وہ اس کام کوکرئے وہ چاہتا تھا یہ کرے آخر شمرنے پکارکر کہا۔وائے تم لوگوں پراس شخص کے باب میں اب کیا انظار ہے تہمیں۔ارے مائیس تمہاری تم کوروئیں اسے قبل کرو۔ اب ہر طرف سے آپ پر حملہ ہوا۔ ذرعہ بن شریک تمیمی نے وارکیا۔ دست چپ کی تھیلی پراس کی ضرب پڑی۔ پھرسب ہٹ گئے اس وقت آپ اٹھتے تھے اور گر پڑتے تھے۔

#### شهاوت حضرت حسين رخالتند:

پھراس حالت میں سنان بن انس نخفی نے آپ کو برچھی ماری۔ آپ گر پڑے تو اس نے خولی بن یزیدا تھی سے کہا کہ سرکاٹ لے۔ خولی نے ارادہ کیا گراس سے بیکام ہونہ سکا کا پہنے لگا۔ سنان بن انس نے کہا۔ خدا تیر سے بازوؤں کو تو ڑے۔ تیر سے ہاتھوں کو قطع کر ہے۔ یہ کہہ کروہ اتر کے آپ کی طرف بڑھا آپ کو ذئے کیا اور آپ کا سرکاٹ لیا۔ اور خولی کو دے دیا' ذئے ہونے سے پہلے بہت سی تلواریں بھی آپ پر پڑ چکی تھی۔ سرجدا کرنے سے پہلے سنان بن انس کی بیجالت تھی کہ جسے دیکھتا تھا کہ حسین رہی اٹنٹر کے قریب آپ ہے۔ اس پرحملہ کر بیٹھتا تھا۔ اسے بیڈ رتھا کہ جمھے ہٹا کر کہیں وہی سرنہ لے جائے۔

# الل بيت سے نارواسلوك:

آپ جولباس پہنے ہوئے تھے وہ بھی لٹ گیا۔ بحر بن کعب نے پائجامہ لیا۔ قیس بن اشعث نے چا درا تار لی۔ جب سے اس کا مام قیس قطیفہ مشہور ہو گیا لیعنی چا در والا۔ اسود نے نعلین آپ کی اتارلیں۔ بنی نہشل کے ایک شخص نے تلوار نکال لی اس کے بعدوہ حبیب بن بدیل کے خاندان میں آگئی۔ پھر بیلوگ درس (زعفران) اور پوشاک اور اونٹوں کی طرف جھکے اور بیسب چیزیں لوٹ حبیب بن بدیل کے خاندان میں آگئے۔ پھر بیلوگ درس (زعفران) مار پوشاک اور اونٹوں کی طرف جھکے اور سے جھین کر لے میں اس میں اس میں تھا کہ ایک بی بی کے سرسے چا درکوئی اتارتا تھا دوسرا اس سے چھین کر لے جاتا تھا۔

# معركه كربلائ تخرى شهيد

ہے۔ آپ کے انصار میں سوید بن عمر وزخمیوں میں چور ہو کر کشتوں میں پڑے تھے۔انھوں نے لوگوں کو کہتے سنا کہ حسین رہائٹھٰ، قتل ہو گئے۔ ذراچو نکے تو دیکھا کہ تلوار تو ان کی کوئی لے گیا ہے گرایک چھری ان کے پاس موجود ہے اس چھری سے پچھ دریتک وہ اُڑتے رہے۔ آخر عروہ بن بطار تغلبی اور زید بن رقاد جنبی نے مل کرانہیں قبل کیا اور بیسب کے آخر میں قبل ہوئے۔ علی اصغر بن حسین رفحائشند:

حمید بن مسلم کہتا ہے میں علی اصغر بن حسین رہی گئی کے پاس پہنچا۔ وہ فرش پر لیٹے ہوئے تھے اور بیمار تھے۔ شمر اپنے ساتھ کے پیا دوں کو لیے ہوئے اوھر آیا۔ وہ کہتے جاتے تھے کیا اسے قبل نہ کریں۔ میں نے کہا سبحان اللہ ہمیں بینہیں چاہیے کہ اطفال کو قبل کریں۔ میں نے کہا سبحان اللہ ہمیں بینہیں چاہیے کہ اطفال کو قبل کریں۔ بیتو ابھی اطفال میں واخل ہیں۔ پھر جس کو میں ان کی طرف آتے دیکھٹا تھا اسے ٹال دیتا تھا۔ آخر ابن سعد آیا۔ فوج کو ہدایت کی۔ اس نے کہا دیکھوں عور توں کے خیمہ میں ہر گز کوئی نہ جائے اور اس بیمار لڑکے سے کوئی تعرض نہ کر ہے۔ اور جس نے ان کا اسباب پچھلوٹا ہووہ واپس کر دیے لیکن کسی نے کوئی چیز بھی واپس نہیں کی علی بن حسین رہی تھے جھ سے کہا اے شخص تھے جز ایے خیر سانے۔ تیرے کہنے سے واللہ مجھ پر سے آفت ٹل گئی۔

سنان بن انس:

۔ اوگوں نے سنان بن انس سے کہاعلی بڑاٹھ کے فرزندرسول اللہ ٹھٹھا کے نواسے کوتو نے قبل کیا عرب میں سب سے بوے مرتبہ والے شخص کو جو اس ارادہ سے آیا تھا کہ ان لوگوں کی سلطنت کو زائل کر دے تو نے قبل کیا۔ امیروں کے پاس جا اور صلہ ان سے مانگ۔اگروہ قبل سین رہا تھا کہ ان لوگوں کی سلطنت کو زائل کر دی تو بھی وہ کم ہیں۔ سنان یہ ن کر گھوڑ ہے برسوار ہوا۔ تھا بڑا دلیر مانگ۔اگروہ تھا کہ تا تھا اور پچھا سے سنگ بھی تھی۔ وہ ابن سعد کے سراپردہ کی طرف آیا۔ دروازہ پر کھڑا ہوا۔اور پکار کر بیدوشعر پڑھے:

میرے اونٹوں کو چاندی سونے سے لدوا دے میں نے بادشاہ بلند مرتبہ کو قتل کیا جو مخص ماں باپ کی طرف سے بہترین خلق ہے اورنسب میں سب سے بہتر ہے میں نے اسے قتل کیا

ابن سعدنے کہا میں اس بات کا گواہ ہوں کہ تو دیوانہ ہے۔ بھی تو ہوش میں آیا بی نہیں۔اسے میرے پاس کوئی لے آئے۔ جب اسے ابن سعد کے سامنے لے کر گئے تو اس نے ایک ککڑی اسے ماری اور کہا۔او! دیوانے پیکلمہ تو زبان سے نکالتا ہے۔واللّٰداگر ابن زیا دسنتا' تیری گردن مارتا۔

# عقبه بن سمعان اور مرقع بن ثمامه:

پھر ابن سعد نے عقبہ بن سمعان کو گرفتار کیا۔ پیشخص رباب بنت امراء القیس کلبید کا غلام آزاد تھا اور رباب سکینہ بنت حسین برتاتین برتاتین برتاتین برتاتین برتاتین برتاتین برتاتین برتاتین برتاتین برتاتین برتاتین برتاتین برتاتین برتاتین برتاتین برتاتین برتاتین برتاتین برتاتین برتاتین برتاتین برتاتین برتاتین برتاتین برتاتین برتاتین برتاتین برتاتین برتاتین برتاتین برتاتین برتاتین برتاتین برتاتین برتاتین برتاتین برتاتین برتاتین برتاتین برتاتین برتاتین برتاتین برتاتین برتاتین برتاتین برتاتین برتاتین برتاتین برتاتین برتاتین برتاتین برتاتین برتاتین برتاتین برتاتین برتاتین برتاتین برتاتین برتاتین برتاتین برتاتین برتاتین برتاتین برتاتین برتاتین برتاتین برتاتین برتاتین برتاتین برتاتین برتاتین برتاتین برتاتین برتاتین برتاتین برتاتین برتاتین برتاتین برتاتین برتاتین برتاتین برتاتین برتاتین برتاتین برتاتین برتاتین برتاتین برتاتین برتاتین برتاتین برتاتین برتاتین برتاتین برتاتین برتاتین برتاتین برتاتین برتاتین برتاتین برتاتین برتاتین برتاتین برتاتین برتاتین برتاتین برتاتین برتاتین برتاتین برتاتین برتاتین برتاتین برتاتین برتاتین برتاتین برتاتین برتاتین برتاتین برتاتین برتاتین برتاتین برتاتین برتاتین برتاتین برتاتین برتاتین برتاتین برتاتین برتاتین برتاتین برتاتین برتاتین برتاتین برتاتین برتاتین برتاتین برتاتین برتاتین برتاتین برتاتین برتاتین برتاتین برتاتین برتاتین برتاتین برتاتین برتاتین برتاتین برتاتین برتاتین برتاتین برتاتین برتاتین برتاتین برتاتین برتاتین برتاتین برتاتین برتاتین برتاتین برتاتین برتاتین برتاتین برتاتین برتاتین برتاتین برتاتین برتاتین برتاتین برتاتین برتاتین برتاتین برتاتین برتاتین برتاتین برتاتین برتاتین برتاتین برتاتین برتاتین برتاتین برتاتین برتاتین برتاتین برتاتین برتاتین برتاتین برتاتین برتاتین برتاتین برتاتین برتاتین برتاتین برتاتین برتاتین برتاتین برتاتین برتاتین برتاتین برتاتین برتاتین برتاتین برتاتین برتاتین برتاتین برتاتین برتاتین برتاتین برتاتین برتاتین برتاتین برتاتین برتاتین برتاتین برتاتین برتاتین برتاتین برتاتین برتاتین برتاتین برتاتین برتاتین برتاتین برتاتین برتاتین برتاتین برتاتین برتاتین برتاتین برتاتین برتاتین برتاتین برتاتین برتاتین برتاتین برتاتین برتاتین برتاتین برتاتین برتاتین برتاتین برتاتین

نے اس شخص کوموضع زراہ کی طرف شہر بدر کر دیا۔ حضرت حسین رہن گٹھ 'کے جسم کی یا مالی:

اس کے بعد ابن سعد نے اپنے ساتھ والوں میں بیرمنا دی کی کون کون لوگ اپنے گھوڑوں ہے حسین کو پا مال کریں گے۔ بیت کردس شخص نکلے ان میں اتحق بن حیوہ مصری بھی تھا جس نے آپ کا قیص اتارلیا تھا۔ اور آخر مبروص ہو گیا تھا اوران لوگوں میں اعبش بن مرقد حضری بھی تھا یہ دسوں سوار آئے اور اپنے گھوڑوں سے حسین رہی تھی کو پا مال کیا۔ اس طرح کہ ان کے سینہ و پشت کو چور چور کر دیا۔ اس کے بعد ہی اعبش کو ایک تیر کہیں سے آئے لگا۔ وہ ابھی میدان قبال میں موجود تھا تیراس کے قلب پر پڑاوہ مرگیا۔ شہدائے کر بلا:

تسین بن اللہ کے ساتھیوں میں بہتر شخص قبل ہوئے۔ان کے قبل ہونے کے ایک دن بعد مقام غاضر یہ میں جو بنی اسد کے لوگ رہتے تھے انھوں نے مل کران لوگوں کو فن کیا ابن سعد کے اصحاب میں سے اٹھائ شخص قبل ہوئے۔اورزخمی ان کے علاوہ تھے۔ابن سعد نے اپنے اصحاب کی لاشوں پرنماز پڑھی اور ذفن کیا۔

سرحسين مِنْ اللهُ كَلَ روا نَكَى كوف.

حسین رہی گئی کے این زیاد کے قصری طرف آیا۔ قصری اور از ہند ہو چکا تھا۔ یہ اپنے گھر چلا آیا۔ سرکوایک گئن کے بنچ ڈھا تک کر کھو یا۔ اس کی دوعور تیں تھیں ایک بنی اسد میں کی اورایک حضری تھی اس کا نام نوارتھا۔ یہ رات اس کے پاس رہنے کی تھی۔ جب وہ فرش خواب پر آیا تو نوار نے بوچھا کیا خبر ہو تو کیا لے کر آیا ہوں۔ تیرے پاس لے کر آیا ہوں۔ تیرے پاس لے کر آیا ہوں۔ تیرے خرد کی دولت تیرے پاس لے کر آیا ہوں۔ تیرے خرد کی دولت تیرے پاس لے کر آیا ہوں۔ تو کیا لے کر آیا ہوں۔ تیرے پاس لے کر آیا ہوں۔ تیرے کہا تما مونیا کی دولت تیرے پاس لے کر آیا ہوں۔ تو اللہ مونیا کی دولت تیرے پاس لے کر آیا ہوں۔ تیرے کہا تف ہے تھے پر اوگ سونا چا ندی لے کر آیا ورتوں اللہ مونیا کی دولت تیرے پاس کے فرزند کا سرلایا ہے۔ واللہ میں اور تو دونوں ایک خیمہ میں اب بھی خدر ہیں گئوار میے کہ کر بستر سے آٹھی اور سیدھی اس گھر میں گئی۔ جہاں آپ کا سرر کھا ہوا تھا۔ اب اس نے زن اسد میہ کو بلالیا۔ نوار شیٹی ہوئی سرکود کھر دی تھی دو کہتی ہے۔ واللہ آسان سے ایک نور کاعموداس گئی تک تھا۔ میں برابرد کھتی رہی اور سفید سفید پر ندے اس کے گرواگر داڑر ہے تھے۔ صبح ہوئی تو وہ سرکوابن زیاد کے پاس لے گیا۔ اہل میت کی روائی کو فد:

ابن سعد نے اس دن وہیں مقام کیا دوسر ہے دن سے گوجید بن بکیر کوتھ دیا کہ لوگوں میں کوفہ کی طرف روانہ ہونے کی منا دی کر دے وہ اپنے ساتھ آپ کی ہیٹیوں کو اور بہنوں اور بچوں کو سوار کر کے لیے چلا اور علی بن حسین بٹی تیتا بیار تھے۔ یہ بیبیاں جب آپ کی لاش اور آپ کے عزیز دن اور فرزندوں کی لاشوں کی طرف سے گذریں تو آہ و نالہ کرنے گئیں۔ اور منہ پٹنے گئیں۔ قرہ بن قیس خیس کموڑ ابڑھا کر قریب گیا ان عور توں کو میں نے دیکھا۔ میں نے الیی عور تیل بھی تہیں دیکھی تھیں۔ واللہ آ ہوان صحرائی سے بڑھ کر حسین تھیں۔ بیٹ کے بھائی کی لاش پر پہنچیں تو بڑھ کر حسین تھیں ۔ وبھی تھیں۔ بیٹ نے اور میں ڈو بے ہوئے ہیں۔ کہتی تھیں وامجہ اہ داوجہ اہ ملاکہ آسان کی صلوات آپ پر ہو۔ حسین رہی گئی میدان میں پڑے ہوئے ہیں۔ خون میں ڈو بے ہوئے ہیں۔ تیا م اعضاء مکڑے کی دریت تیل کی گئی۔ ہواان کی لاش پر خاک برالی دالی کے دال

رہی ہے۔ بین کر واللہ دوست دخمن سب رود ہے۔ پھر باقی لاشوں کے سرجدا کیے گئے ۔شمراورقیس بن اشعث وعمر وحجاج کے ساتھ بہتر سرروانہ کیے گئے۔ان لوگوں نے ان سروں کوابن زیاد کے پاس پہنچادیا۔

سرحسین رخالتُه سے ابن زیاد کی گستاخی:

حمید بن سلم کہتا ہے ابن سعد نے بچھے بلا کراپنے اہل وعیال کے پاس بھیجا کہ ان کوخوش خبری سناؤں کہ اللہ نے اسے فتح دی اور عافیت سے گذری۔ بیس جا کواطلاع کر آیا۔ والیس آیا تو دیکھا ابن زیا دلوگوں سے طنے کو در بار بیس بیٹھا ہے اور ہہیںت دینے کولوگ آرہے ہیں۔ ان لوگوں کوبھی ان دیا۔ اندر جانے والوں کے ساتھ میں بھی چلا گیا۔ کیا دی کے تھا ہوں کہ حسین بڑائی کا سراس کے ساخت کھا تا رہا۔ ان کے دانتوں کوالیک ساعت تک وہ چھڑی سے کھنگھٹا تا رہا۔ ان ہے دانتوں کوالیک ساعت تک وہ چھڑی سے کھنگھٹا تا رہا۔ نیا ہم بن اتم برٹائی کے دانتوں کو ایک ساعت تک وہ چھڑی سے کھنگھٹا تا رہا۔ کیا کہ مہم ہے کہ رسول اللہ سکھٹا کو بیس نے دیکھا کہ اپنے ہوئٹ ان دانتوں پر سے ہٹا اس چھڑی کو اس وحدہ لا شریک کی قسم ہے کہ رسول اللہ سکھٹا کو بیس نے دیکھا کہ اپنے ہوئٹ ان دانتوں پر رکھ کر پیار کرتے تھے۔ بیکہا اوروہ پیرم دیکھوٹ پھوٹ کردونے گے۔ ابن زیا دنے کہا خدا کے جو اللہ بیس کی تھی کہ ایس کے ایس کا جو جا ہوں ہا تھا کہ ذید بن ارقم بڑا ٹھڑنے نے واللہ ایس کہا کہ اس کہا کہ جا ہوں ہا تھا کہ ذید بن ارقم بڑا ٹھڑنے نے واللہ ایس کہا کہا ہو ایس کے تات کے جانے جانے کے بعدلوگوں بیس اس بات کا چرچا ہوں ہا تھا کہ ذید بن ارقم بڑا ٹھڑنے نے واللہ ایس کہا کہا ہوں اور پسر مرجانہ کو اپنا جا کہ بنا لیا کہ وہ نیک تھا مہدوں کو مربتم سب غلام ہو کے نے نے ذات کو گوارا کرلیا۔ جس نے ذات کو گوارا کرلیا خدا مارے اس کو کہ میں سے چن چن کو کو کہ کر کر ہا ہے اور شریل کو کول کو کہ میں سے چن چن کو کس کو گول کر با ہے اور شریل کو کول کو کہ میں سے چن چن کو کس کو گول کر با ہے اور شریل کو کول کو کہا کہ بنا دیا کہ دو نیک لوگوں کو کم میں سے چن چن کو کہ کو کہ کو کہ کو کول کو کہا کہ بنا دیا کہ جس کے دیم نے ذات کو گوارا کرلیا۔ جس نے ذات کو گوارا کرلیا۔ جس نے ذات کو گوارا کرلیا۔ جس نے ذات کو گوارا کرلیا خدا مارے اس کو

حضرت زينب رئي الله بنت فاطمه رئي اليا:

حسین را النی کے سر کے ساتھ ان کے اہل وعیال ان کی بہنیں سب کے سب ابن زیاد کے سامنے لائے گئے۔ زینب رائی النی کے بینس سب کے سب ابن زیاد کے سامنے لائے گئے۔ زینب رائی النی کے بیش سب کے سب ابن زیاد کے سامنے لائے گئے۔ زینب رائی النی النی سے بیشے کئیں ۔ ابن زیاد نے بوچھا اور آپ نے ہم بیٹے کئیں ۔ ابن زیاد نے بوچھا اور آپ نے ہم دفعہ جو ابنی دیا۔ اس نے تین دفعہ بوچھا اور آپ نے ہم دفعہ جو ابنین دیا۔ اس نے تین دفعہ بوچھا اور آپ نے ہم دفعہ جو ابنین دیا۔ آپ کے جو اب دیا۔ شکر ہے خدا کا جس نے ہم کو دفعہ جو ابنین دیا۔ آپ نے جو اب دیا۔ شکر ہے خدا کا جس نے محمد کو گئی کے سب سے ہم کو عرب و کا ہم کیا۔ آپ ابنین ہے۔ رسواوہ ہوتا ہے۔ جھوٹا وہ ہوتا ہے۔ جو فات و فاجر ہو۔ ابن زیاد نے کہا تم کے دیکھ کیا کہ بیا کہ کہا ہم کو ایس سے خدا نے کیا سلوک کیا۔ کہا ان کے مقدر میں قتل ہونا تھا وہ اپنی قتل گاہ کی طرف چلے آپ نے دیکھ کیا کہ دو موسومت کو پیش کرو گے۔ یہ من کر ابن زیاد خو خضومت کو پیش کرو گے۔ یہ من کر ابن زیاد خو خضومت کو پیش کرو گے۔ یہ من کر ابن زیاد خو خضومت کو پیش کرو گے۔ یہ من کر ابن زیاد خو خضومت کو پیش کرو گے۔ یہ من کر ابن زیاد خو خضومت کو پیش کرو گے۔ یہ من کر ابن زیاد خو خضومت کو پیش کرو گے۔ یہ من کر ابن زیاد خو خو خو میں کا در ہرا فرو دختہ ہو گیا۔

حضرت زينب مين الااورا بن زياد:

عمرو بن حریث نے کہا خداامیر کا بھلا کرے۔ بیا یک عورت ہیں۔ کیاعورت کی کسی بات کا مواخذہ ہوسکتا ہے۔ کسی بات کا یا

سخت زبانی کاعورت ہے تو مواخذہ نہیں کیا جاتا۔ آپ سے خاطب ہو کر این زیاد نے کہا: تمہارے خاندان کے سر کشوں اور نافر مانوں کی طرف سے خدانے میرے دل کو کھنڈا کردیا۔ یہ ک کر آپ رونے لگیس پھر کہا ' بخدام دوں کوتو نے قتل کیا۔ خاندان کو میرے تو نے تباہ کردیا۔ اگراس سے تیرادل ٹھنڈا ہوسکتا تھا تو بے شک تو نے ٹھنڈا کرلیا۔ کہنے لگا یہ عورت بوی دلیر ہے۔ تمہارے باپ بھی تو شاعراور بڑے دلیر تھے۔ آپ نے کہا عورت کو دلیری سے کیا واسطہ۔ میں کیا دلیری کروں گی جو منہ میں آگیا وہ میں نے کہددیا۔

امام زين العابدين رخالفيُّ كِفْلَ كَاحْكُم:

حمید بن مسلم کہتا ہے تا ہیں ہوں ہی ہیں جہا ہیں زیاد کے سامنے لائے ہیں۔ ہیں اس کے پاس ہی کھڑا ہوا تھا۔ اس نے پوچھا: تہارا نام کیا ہے؟ کہا ہیں تعلین بڑا تین ہوں۔ کہا علی بن حسین بڑا تین کو خدا نے کیا قبل نہیں کیا؟ آپ نے جواب نہیں دیا کہ کہا گا ہوا ہے کہا میرے بھائی بھی علی بن حسین بڑا تین کہ لاتے ہے۔ انہیں لوگوں نے قبل کیا۔ کہنے لگا نہیں خدا نے انہیں قبل کیا۔ آپ نے کہا جواب کیوں نہیں ویتے آپ نے کہا: جن کی موت کا وقت آتا ہے خدا بی ان کو وفات دیتا ہے۔ ہے کم خدا کے وکی شخص مزمیں سکتا۔ ابن زیا دنے کہا واللہ تم بھی انہیں لوگوں میں ہو۔ ذراد کے خنا سے بالغ جیں۔ واللہ میں تو سمجھتا ہوں کہ بیم دوں میں واضل ہو بھے ہیں۔ مری بن معاذ نے آپ کو بر ہند کر کے دیکھا اور کہا کہ بالغ ہیں۔ ابن زیا دنے تھم دیا کہ انہیں قبل کردو۔

#### حضرت زينب رئيسيا كي شد يدمخالفت:

# مسجد كوفه مين اعلان فتح:

ابن زیاد جب قصر میں داخل ہوا اور سب لوگ بھی آئے تو الصلا ۃ جامعۃ کی ندا ہوئی ۔ یعنی نماز کے بعد دربار عام ہوگا۔ غرض بڑی مسجد میں لوگ جمع ہو گئے۔ ابن زیاد منبر پر گیا اور کہا شکر ہے خدا کا۔ جس نے حق کواہل حق کوقوی کیا۔ اورامیر الموشین بزید بن معاویہ برٹائینہ کی اور ان کے گروہ والوں کی نصرت کی اور کذاب بن کذاب حسین بن علی بٹی ﷺ کواور ان کے گروہ کوتل کیا۔

#### ىبداللە بن عفيف از دى:

ابن زیادابھی اس گفتگو سے فارغ نہ ہونے پایا تھا کہ عبداللہ بن عفیف از دی اٹھ کراس کی طرف دوڑے۔ بیخض علی کرم اللہ وجہ کے گروہ کے ساتھ بائیں آ نکھان کی جنگ جمل میں جاتی رہی تھی جب کہ پیغلی بٹائٹڑ کے ساتھ لڑائی میں شریک تھے۔ جنگ صفین میں ایک ضرب ان کے سر پر پڑی تھی اور ایک ضرب بھوں پر لگی تھی۔ اس کے صدمہ سے دوسری آ نکھ بھی جاتی رہی تھی۔ جب سے پڑی معجد سے یہ نکلتے ہی نہ تھے۔ رات تک وہیں نمازیں پڑھتے رہتے تھے۔اس کے بعد والی آئے تھے۔

#### ابن عفیف از دی کی شهادت:

ابن زیاد کا پیکلہ س کرانہوں نے کہا''اوپر مرجانہ کذاب بن کذاب تو اور تیراباپ اور جس نے تجھے حاکم بنایا وہ اس کا باپ
اوپر مرجانہ تم لوگ پیغیبروں کے فرزندوں کو تل کرتے ہوا ور راست بازوں کا ساتول منہ سے کہہ ڈالتے ہو'۔ ابن زیاد نے کہالا و تو
اسے میرے پاس سیا ہیوں نے ان پرحملہ کر کے گرفتار کرلیا عبداللہ بن عفیف از دی نے یا مبرور کہہ کرندا کی بیکلمہ از دیوں کا شعار
تھا عبدالرحمٰن بن مختف از دی و ہیں بیٹھے تھے انہوں نے کہا تمہارا بھلانہ ہوتم نے اپنے کو بھی تباہ کیا اور اپنی قوم کو بھی تباہ کیا ۔ کوفہ میں
اس وقت سمات سواز دی سلحمثور موجود تھے ۔ چند شخص ان میں سے عبداللہ بن عفیف کی طرف دوڑے ان کو چھڑ الائے ۔ انہیں ان کے
گر میں پہنچا آئے اس کے بعدا بن زیاد نے پچھلوگ بھیج کر انہیں بلوایا اور قل کیا اور تھم دیا کہ زمین شور پر ان کی لاش دار پر چڑ ھا دی
جائے اور ایسا ہی کیا گیا ۔

# سرحسين مالينه كي كوف مين تشهير:

پھراہن زیا و نے حسین رہی گئی کا سر کوفہ میں نصب کر دیا اور تمام شہر میں تشہیر بھی کیا گیا۔اس کے بعد زحر بن قبیس کے ساتھ حسین رہی گئی ان کے اصحاب کے سروں کو بیزید بن معاویہ رہی گئی کے پاس روا نہ کر دیا۔ زحر بن قبیس کے ساتھ ابو بر دہ بن عوف از دی اور طار ق بن ابوظبیان از دی بھی تھے۔ بیلوگ یہاں سے روا نہ ہوئے اور شام میں پہنچے۔ زحر جب بیزید کے سامنے گیا تو بیزید نے کہا۔ارے وہاں کیا ہور ہاہے اور تو کیا خبر لے کرآیا ہے۔

### شها دت حسين معليمزيريز بدكا اظهارتاسف:

رحرنے کہا''اے امیر المونین خدا کے فضل ہے فتح ونفرت تھے مبارک ہو۔ حسین بن علی بھی تاہا ہمیں اٹھارہ فخص السے اہل بیت میں سے اور ساٹھ آ دمی اسے شیعوں میں سے لے کروارد ہوئے تھے' ہم لوگ ان کے پاس گئے اور ان سے کہا یا تو اطاعت اختیار کریں اور امیر ابن زیاد کے تھم پر گردن جھکا دیں۔ یا قبال پر آ مادہ ہو جا کیں۔ انھوں نے اطاعت کرنے سے جنگ کرنے کو بہتر خیال کیا۔ ہم نے آ فقاب فکتے ہی ان پر تملہ کردیا۔ اور ہر طرف سے آئیس گھیر لیا۔ یہاں تک کہ جب ہماری تلواریں ان کے سروں تک بہتے گئیں۔ تو بھاگئے اور بناہ نہ ملی تھی ۔ ٹیلوں پر اور غاروں پر ہم سے اس طرح وہ جان بچاتے پھرتے تھے۔ جیسے کے سروں تک بہتے گئیر سے چھیتے پھر حتے ہیں۔ امیر الموثین واللہ جتنی دیر میں اونٹ کوصاف کرتے ہیں۔ یا قیلولہ میں جتنی ویر کے لیے آ کھی جھیک جاتی ہے۔ بس اتنی دیر میں ہی سب سے آخر شخص کوان میں سے ہم قبل کر چکے تھے۔ اب ان کی لاشیں پر ہمنہ پڑی ہیں۔ ان کے جب اب ان کی لاشیں پر ہمنہ پڑی ہیں۔ ان کے پیرا ہی خون آ لود ہیں۔ ان کے رخبار گیں اٹے ہوئے ہیں۔ دھوپ انہیں پھلائے دیتی ہے۔ ہواانہیں گرو پر دکر رہی ہے پیرا ہی خون آ لود ہیں۔ ان کے رخبار گیں اٹے ہوئے ہیں۔ دھوپ انہیں پھلائے دیتی ہے۔ ہواانہیں گرو پر دکر رہی ہے پیرا ہی خون آ لود ہیں۔ ان کے رخبار گیں اٹے ہوئے ہیں۔ دھوپ انہیں پھلائے دیتی ہے۔ ہوانہیں گرو پر دکر رہی ہے

ا کیہ سنسان بیان میں شاہین اور گدھان پراتر رہے ہیں''۔ بیری کریزید آب دیدہ ہو گیا اور کہنے لگا۔ میں تہہاری اطاعت سے جب خوش ہوتا کہ تم نے حسین رہی گئے۔ کو تل نہ کیا ہوتا۔ خدالعنت کرے پسرسمیہ پر۔ سنو واللہ اگر حسین رہی گئے۔ کا معاملہ میرے ہاتھ میں ہوتا تو میں ان کومعاف بی کردیتا۔ خداحسین رہی گئے۔ پر تم کرے۔ بزیدنے زحرکوصلہ پچھ بھی نہ دیا۔

اہل بیت کی روانگی کوفہ:

ابن زیاد نے مستورات واطفال حسین وٹی ٹھڑنے لیے بھی تھم دیا ان کی روائگی کا بھی سامان کیا گیا۔ علی بن حسین وٹی ٹھڑنے کے لیے تھم دیا کہ پاؤں سے گلے تک زنجیر میں جگڑ دیئے جا ئیں اور محضر بن ٹھلبہ عائدی اور شمر کوساتھ کر کے ان کوروانہ کیا۔ بید دونوں سب کو لیے ہوئے یزید کے دروازہ پر جب پہنچ تو لیے ہوئے یزید کے دروازہ پر جب پہنچ تو محضر نے پکار کر کہا۔ محضر بن ٹھلبہ ان ملامت زدہ بدکاروں کو لے کرامیر الموشین کے پاس حاضر ہوا ہے بزید نے جواب دیا کہ محضر کی ماں نے جس بچہ کو جنا ہے بس وہ بی ملامت زدہ اور سب سے بدتر ہے۔

شہاوت حسین مُناتِنْ بریجیٰ بن حکم کے اشعار:

یزید کے سامنے جب حسین بڑاٹھزاوران کے اہل ہیت وانصار کے سرر کھے گئے تو اس نے وہ شعر پڑھا (جواو پر گذرا) اور کہا اے حسین بڑاٹھزاواللہ اگر تمنہا رامعاملہ میرے ہاتھ پڑتا تو میں تم کوئل نہ کرتا۔ مروان کا بھائی بیکی بن حکم اس وفت پزید کے پاس موجود تھا۔اس نے سشعر پڑھے۔

لَهَ اللهِ الْعَبُدِ ذِي الطَّفَّ آدُنْى قَزَابَةً مِنِ ابُنِ زِيَادٍ الْعَبُدِ ذِي الْحَسَبِ الْوَغَلِ سُمَيَّةُ آمُسى نَسُلُهَ لَيْسَ لَهَا نَسُلُ وَ بِنُتُ رَسُولِ اللَّهِ لَيْسَ لَهَا نَسُلُ

یزیدنے جو بیساتو یجی کے سینہ پر ہاتھ مارکر کہا خاموث۔

ابل بیت کی در باریزید میس طلی:

یزید نے جلوس کیا اور بزرگان شام کو بلا کراپے گرواگر دیٹھایا۔ پھرعلی بن حسین رہ گئے واطفال حسین رہ گئے ومستورات کو بلا بھیجا۔ بزید کے در بار میں ان لوگوں کا داخلہ ہوا اور سب لوگ بیٹھے دکھر ہے تھے علی بن حسین رہ گئے تا ہے گئے اگا تمہارے باپ نے مجھ سے قرابت کو قطع کیا اور میرے تق کو شہانا اور میری سلطنت کو مجھ سے چھینا چاہا۔ دیکھو خدانے ان سے کیا سلوک کیا علی بن حسین رہ گئے نے جواب دیا۔ مَا اَصَابَ مِنُ مُصِیبَیة فِی الْاَرُضِ وَ لَا فِی اَنْفُسِکُمُ اِلّا فِی کِتَابِ مِّنُ فَبُلِ اَنُ نَبُرَاهُما، لیمیٰ نہ روئے زمین پرنہ تم لوگوں پرکوئی مصیبت نازل ہوئی ہے جواس نوشتہ میں شہوجو پیدائش عالم کے پیشر لکھا جا چکا ہے۔ بزید نے اپ بیٹے خالد کو کہاان کی بات کورد کرو سے ۔ خالد کی مجھ میں کوئی بات نہ آئی جس سے دوگر سکے۔ بزید نے اس سے کہا تم کہو مَا اَصَابَکُمُ مِنْ مُصِیبَةِ فَبِسَا کَسِبَ اَنْ فَبِسَالُ کَا اَور اطفال کو بلوایا یہ سب لوگ سے آئی ہور ہا پھر مستورات کو اور اطفال کو بلوایا یہ سب لوگ سے آئی ہور ہا پھر مستورات کو اور اطفال کو بلوایا یہ سب لوگ

سامنے لا کر بٹھائے گئے۔ یزیدنے دیکھا کہ سب لوگ بہت ہی ہرے حال سے ہیں کہنے لگا خدا ہرا کرے پسر مرجانہ کا اگراس میں اور تم لوگوں میں برداری وقرابت ہوتی تو تم سے بیسلوک نہ کرتا اور اس حالت سے تم کونہ بھیجنا۔

قاطمہ بنت علی موافق بیان کرتی ہیں جب ہم لوگ پزید کے سامنے لے جائے بھائے گئے تواسے ترس آگیا۔ اور ہمارے باب میں کسی چیز کا اس نے حکم دیا اور مہر بان ہم پر ہوا۔ اس وقت ایک سرخ رنگ آ دمی اہل شام سے پزید کے سامنے آگر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا۔ اے امیر المونین اس عورت کو ( یعنی میں ) مجھے دے دیجے میں اس زمانہ میں کسن حق اورصورت دارتھی۔ میرے تن بدن میں خرخری پڑئی میں ڈرگئی۔ جھے بد کمانی ہوئی کہ یہ بات ان کے ند جب میں جائز ہوگی۔ میں نے اپنی بوئی بہن زینب بڑئی کا آپ کیل میں خرخری پڑئی میں ڈرگئی۔ جھے بد کمانی ہوئی کہ یہ بات ان کے ند جب میں جائز ہوگی۔ میں نے اپنی بوئی بہن زینب بڑئی کا آپ کیل کی لیا۔ وہ مجھے سے زیادہ عقل رکھی تھیں۔ جائی اللہ الیا ہم ہوئی کہ الیا ہوں۔ کہا واللہ ایسا نہیں ہو کہا۔ خدا نے یہ افتیار تجھٹ میں کہ اور ہمارے ند جس سے تو نکل جائے اور ہمارے دین کوچھوڑ کر دوسرا وین اختیار کرے۔ کر بیر غضب ناک ہوگی ہرا ہو کہ اور ہمارے ند جس سے تو نکل جائے اور ہمارے دین کوچھوڑ کر دوسرا وین اختیار کرے۔ کر بیر غضب ناک ہوگی ہرا ہو کہ کہا اور میرے جدے دین سے تیرے باپ نظر کے کہا اور میرے جدے دین ہو جسوٹ کہدر ہی کے دین سے اور میرے جدے کہ اور وہ دین سے تیرے بات ہو بید کے کہا اور شمن خداتو جسوٹ کہدر ہی کے دین سے اور میرے جدے دین کر تا ہے اپنی حکومت سے دباتا ہے۔ اب تو بزید کو اللہ حیا آگئی چپ ہور ہا۔ شامی کے دین سے تیرا امیر المونین یہ کنیز مجھورے زبانی کرتا ہے اپنی حکومت سے دباتا ہے۔ اب تو بزید کو اللہ حیا آگئی چپ ہور ہا۔ شامی کے دین سے حد کہ اور وہ وخدا تھے موت دے کر تیرا فیصلہ کردے۔

شاهی حرم میں شہادے حسین معالفیزیر ماتم:

یزید نے نعمان بن بشر رہائٹین کہا آئے نعمان رہائٹیں! ان لوگوں کی روانگی کا سامان جیسا مناسب ہو کر دو۔ اوران کے ساتھ اہل شام میں کسی ایسے خص کو بھیجو جوامانت دار نیک کر دار ہواوراس کے ساتھ سوار ہوں اور خدام ہوں کہ ان سب کو مدینہ پہنچا دے بعد اس کے مستورات کے لیے تھم دیا کہ علیحہ و مکان میں اتاری جا کیں۔ جہاں ضرورت کی چیزیں سب موجود ہوں اوران کے بھائی علی بن حسین رہائٹیناسی مکان میں رہیں جس میں وہ سب لوگ ابھی تک تھے غرض بیسب لوگ جب اس گھرسے بیزید کے گھر میں گئے تو آل معاویہ رہائٹینا میں سے کوئی عورت ایسی نہ ہوگی۔ جو حسین رہائٹین کے لیے روتی ہوئی نوحہ زاری کرتی ہوئی ان کے پاس نہ آئی ہو۔ غرض سب نے صف ماتم وہاں بچھائی۔

امام زین العابدین رخاشی سے حسن سلوک:

یزید میں وشام کھانے کے وقت علی بن حسین دخاتیٰ کو کبھی بلالیا کرتا تھا۔ ایک دن اس نے عمر و بن حسن رخاتیٰ کو کبھی بلایا وہ بہت
کم من تھے۔ یزید نے ان سے کہااس جوان سے یعنی خالد سے لڑتے ہو۔ ابن حسن نے کہا یوں نہیں لڑتا ایک چھری میرے ہاتھ میں
دواور ایک خالد کے ہاتھ میں پھر میں لڑوں گا۔ یزید نے ان کواپٹی طرف کھینچ لیا۔ اور کہا وہ طینت کہاں جائے گی۔ سانپ کا بچسنیو بیا
ہی ہوتا ہے۔

سانحه كربلايريزيدكا اظهارافسوس

. جب ان لوگوں نے روانہ ہونے کا ارادہ کیا تو پزید نے علی بن حسین بٹی ﷺ کو بلا بھیجا اور ان سے کہا' خدا پسر مرجانہ پر لعنت کرے واللہ اگر حسین رفاقتہ میرے پاس آتے۔جس بات کے مجھ سے وہ خواست گار ہوتے وہی میں کرتا۔ان کو ہلاک ہونے سے جس طرح بن پڑتا میں بچالیتا اگر چہاس میں میری اولا دمیں سے کوئی تلف ہوجاتا تو ہوجاتا لیکن خدا کو یہی منظورتھا جوتم نے دیکھا حتمہیں جس بات کی ضرورت ہو مجھے خبر کرنا میرے پاس لکھ کربھیج دینا۔پھریزید نے سب کو کپڑے دیئے اوراس بدرقہ سے ان لوگوں کے باب میں تاکید کردی۔

اہل ہیت کی روا نگی حجاز:

سیخف جو بدرقہ راہ تھاسب کے ساتھ روانہ ہوارات بھر قافلہ کے ساتھ ساتھ اس طرح رہنا تھا کہ سارا قافلہ اس کی نگاہ کے سامنے رہے آگے آگے چلے جب بیلوگ اتر تے تھے تو کنارہ ہوجاتا تھا۔خود بھی اوراس کے ساتھ والے بھی ہرست میں قافلہ کے گرواگر دیکھیل جاتے تھے جوطریقہ کہ پاسبانوں کا ہوتا ہے اورخوداس طرح علیحہ ہسب سے اترتا تھا کہ اگر کو کی فخض وضو کرنے کو یا قضائے حاجت کے لیے جائے تو اسے کچھ زحمت نہ ہو۔اس طرح سے ان لوگوں کوراہ میں راحت پہنچاتا ہواان کی ضرور توں کو پوچھتا ہواان کے صابحہ مہر بانی سے پیش آتا ہوا مدینہ میں سب کو لے کرداخل ہوا۔

فاطمہ بنت علی و اللہ میرے پاس نین بہن زین بہن زین بی بہن زین بی بہن زین بی بہن یہ بہت خوبیوں سے پیش آیا اسے پچھانعام و پیچے کہا واللہ میرے پاس اپنے زیور کے سوا پچھ بھی نہیں جواسے انعام میں دوں فاطمہ نے کہا اچھا ہم دونوں اپنا گہنا اسے انعام میں دیں گے۔ غرض دونوں بیبیوں نے اپنے اپنے کئن اتار کر بدرقہ کے پاس بیسے اس سے عذر کے ساتھ یہ کہلا بیسجا کہ راستہ میں جس خوبی سے تم ہم سے پیش آئے یہاں کا صلہ ہاس نے کہا میں نے جو پچھ خدمت کی ہے۔ اگر طمع دنیا میں کی ہوتی تو راستہ میں جس خوبی ہے۔ اگر طمع دنیا میں کی ہوتی تو رسول خدا کا اس زیور سے بلکہ اس سے بھی کم میں میں خوش ہوجا تالیکن واللہ میں نے جو خدمت کی ہے وہ خوشنودی خدا کے لیے اور رسول خدا کا گھا ہے جو قرابت آپ کو ہے۔ اس کے خیال سے کی ہے۔

#### زندان خانه میں رقعہ:

ایک روایت ہے کہ امرائے کر بلا ابن زیا د کے پاس پہنچے ہیں اورکوفہ میں ابھی قید ہیں کہ زندان میں ایک رقعہ پھر میں لپٹا ہوا آ کر ملااس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ تم لوگوں کے باب میں یزید ہے تھم لینے کے لیے یہاں سے فلاں تاریخ قاصد روانہ ہوا ہے است دنوں میں وہ آئے گا۔ فلاں تاریخ تک یہاں پہنچ گا اگر تم لوگ اللہ اکبر کی آ واز سننا تو یقین کر لینا کہ تمہار نے قل کا تھم آیا ہے اگر تکبیر کی آ واز سننا تو سمجھتا کہ ان شاء اللہ تعالی امان ہے۔ ابھی قاصد کے پہنچنے میں دو تین دن باتی تھے۔ کہ قید خانہ میں آکر ایک پھر گرااس میں ایک رقعہ اور استر ہ لپٹا ہوا تھا۔ رقعہ میں تھا کہ تم لوگوں کو جووصیت یا عہد کرنا ہوکر لو۔ فلاں تاریخ تک قاصد آ جائے گا۔ قاصد آ یا ساز کردی ۔ ابن زیا د نے سروں کو اور قید یوں کو یزید سے پاس دوانہ کردی۔ ۔ ابن زیا د نے سروں کو اور قید یوں کو یزید سے پاس دوانہ کردیا۔

#### يزيد كااعتراف:

حسین بن اللہ کے سرکو دیکھ کریزید نے لوگوں سے کہا: جانتے ہوان کا بیانجام کیوں ہوا۔ بیر کہتے تھے کہان کے باپ علی بنالتٰذ میرے باپ سے بہتر تھان کی مال فاطمہ بڑے میری مال سے بہتر تھیں۔ان کے جدر سول اللہ سکا تھا میرے جدسے بہتر تھے اور بیدخود مجھ سے بہتر ہیں اور خلافت کا مجھ سے بڑھ کرحق رکھتے ہیں اپنے باپ کو جومیرے باپ سے بہتر کہتے تھے اس کا جواب یہ ہے کہ میرے باپ نے بہتر کہتے میں اس سے وہ بہتر کہتے میں سے بہتر کہتے میں سے بان کے باپ سے محاکمہ کیا۔اورلوگ جانتے ہیں کہ کس کے حق میں تھم ہوا۔ اپنی ماں کو جومیری ماں سے وہ بہتر کہتے تھے تو اس میں شک نہیں کہ فاطمہ میں تھے بہتر تھے اس میں بھی شک نہیں کہ فاطمہ میں تھے اس میں بھی شک نہیں جو شخص خداوروز جزار ایمان رکھتا ہے اس کی نظر میں رسول اللہ میں گھی کا مثل ونظیر کوئی نہیں ہو سکتا لیکن ان پر سے بلا ان کی سمجھ کی طرف ہے آئی۔انہوں نے بیرآیت نہ پڑھی تھی۔

'' کہو (اے پیٹیبر) اے ملک کے مالک پروردگار تو جے چاہتا ہے ملک دیتا ہے اور تو جس سے چاہتا ہے ملک لے لیتا ہے۔ تو جے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور تو جے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے تیرے ہی دست قدرت میں نیکی ہے۔ تو ہر شے پر تا درے''۔

# اہل بیت سے بزید کاحسن سلوک:

اس کے بعد اہل حرم کا داخلہ در بار ہوا انہیں دکھ کریزید کے گھر کی عورتیں اور معاویہ بن اللہ علیاں اور سب گھر والے نالہ و فریاد کرنے گئے۔ فاطمہ بنت حسین جو سکینہ بن شراعے من میں بڑی تھیں کہنے لکیں اے بزید! رسول اللہ خالیا کی بیٹیاں اور بندی بنیں؟ بزید نے کہاا نے بیتی مجھے بیامر بہت نا گوارگذرا۔ کہا واللہ! ہم لوگوں کے پاس ایک چھلا بھی نہ رہنے دیا۔ جواب دیا۔ اے بینی ؟ بزید نے کہا النہ کیا ہے میں اس سے بڑھ کرتم کو دوں گا۔ پھر بیسب لوگ یزید کے گھر میں لائے گئے۔ اس وقت بزید کے گھر کی کوئی عورت الی نہتی جوان کے پاس آئی نہ ہواور ماتم میں شریک نہ ہوئی ہو۔ اس کے بعد بزید نے کسی کوئی کی کراہل حرم سے لوچھا کی کوئی عورت الی نہتی جوان کے پاس آئی نہ ہواور ماتم میں شریک نہ ہوئی ہو۔ اس کے بعد بزید نے کسی کوئی کی کائی اور جس بی بی نے جو کھے بتایا اس کا المضاعف بزید نے دیا۔ سیکن کہا کرتی تھیں میں نے کسی افرکو کر ایچھا نہیں دیکھا۔ اسپروں میں علی بن حسین دی گئی بن حسین دی گئی ہو۔ اس منے لائے گئے تھے۔ بزید نے بو چھا علی تم کیا کہتے ہو کی دیا۔ نے جواب دیا:

﴿ مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْآرُضِ وَ لَا فِي اَنْفُسِكُمُ اِلَّا فِي كِتَابٍ مِّنْ قَبْلِ اَنْ نَبْراً هَا اِنَّ ذَلِكَ عَلَى مَا فَاتَكُمُ وَ لَا تَفُرَحُوا بِمَا اللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ عَلَى مَا فَاتَكُمُ وَ لَا تَفُرَحُوا بِمَا اللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَعَنْ كُلُ

۔ حور ہے زمین پر نہتم لوگوں پر کوئی الی مصیب نازل ہوئی ہے جواس نوشتہ میں نہ ہوجو پیدائش عالم سے پہلے لکھا جا چکا ہے۔ خدا کے زدیک توبیہ ل می بات ہے۔ بیاس واسط ہے کہ کسی چیز کے فوت ہونے کاغم نہ کرواور کیس چیز کے مل جانے پرخوش نہ ہوجاؤ۔اوراللہ کسی اترانے والے 'فخر کرنے والے کودوست نہیں رکھتا''۔

يزيدنے جواب ميں كہا:

معاف بھی کردیتاہے''۔

اس کے بعد پزید نے ان لوگوں کی روانگی کا سامان کیا اور علی بن حسین رہائٹیز. کو پچھے مال دے کریدیپنہ روانہ کر دیا۔ سرحسین معاللهٔ کے متعلق دوسری روایت:

ایک روایت سے کہ اہل کوفی حسین مٹاٹنے کا سرلے کر جب آئے تو مسجد دمشق میں داخل ہوئے مروان بن حکم نے ان لوگوں ہے یو چھا کہتم نے کیا کیا۔ کہاان میں سے اٹھار ڈخص ہم لوگوں میں وار دہوئے تھے۔ ہم نے سب کوتل کیا۔ بیان کے سر ہیں اور اسپر عورتیں ہیں۔ یہ سنتے ہی مروان دوڑ کروہاں سے چلا گیا۔اس کا بھائی یجیٰ بن تھم ان لوگوں کے پاس آ کر پوچھنے لگا کہتم نے کیا کیا۔انھوں نے مروان سے جو کہا تھا وہی کلمہ یجیٰ ہے بھی کہد یا۔ یجیٰ نے کہاتم لوگ قیامت کے دن شفاعت محمد میں اللہ سے محروم ہو ھے ہو۔ میں تو اب کسی امر میں بھی تمہارا ساتھ نہ دوں گا۔ یجیٰ یہ کہہ کراٹھا اور وہاں سے چلا گیا۔ بدلوگ یزید کے پاس گئے اور اس . کے سامنے حسین بڑٹاٹن کا سرر کھ دیا اور قصہ بیان کرنے لگے۔ ہند زوجہ یزید نے جو بیقصہ سنا تو جا دراوڑ ھ کر ہا ہرنکل پڑی۔ پوچھااے امیرالمومنین کیا بیرسسین برافته بن فاطمه بی نیابنت رسول الله کا ہے۔ یزید نے کہا: ہاں! بیرانہیں کا سر ہے۔ اے ہندرسول الله ظُلِّلُا كے نواسے فخر خاندان قریش حسین بن فاطمہ بی شاکے لیے نوحہ وزاری کر۔ابن زیاد نے ان کے قبل کرنے میں بہت جلدی ی خدااہے تل کرے۔

يزيدا ورابو برز ه اسلمي مناشد:

اس کے بعد بزید نے لوگوں کو دربار میں آنے کا اذن دیا۔لوگ داخل ہوئے کیا دیکھا کہ آپ اسریزید کے سامنے رکھا ہوا ہے نیز بد کے ہاتھ میں چھڑی ہے وہ آپ کے دانت کوچھڑی ہے چھیٹرر ہاہے اور بیر کہدر ہاہے ان کی اور میری وہ مثال ہے جو صین بن

يُفَلِّقَنَّ هَامًا مِنُ رِجَالِ آحِبُّهِ ﴿ الْيُنَاوَهُمُ كَانُوا آعَقَّ وَاطْلَمَا بَنْرَجْ بَهِا: '' ہماری تلواریں اپنے ہی بیاروں کے سراڑادیتی ہیں۔وہ بھی تو بڑے نا فرمان اور بڑے ظالم تھے''۔

اصحاب رسول الله مخطِّط میں ہے ابو برز ہ اسلمی مٹائٹیؤ نے بید کیھ کر کہا اے بزید تیری حیمٹری اورحسین بٹائٹیؤ کے دانت! ارے تیری چیٹری کس مقام پر ہے۔ میں نے ای جگہ کو دیکھا کہ رسول اللہ کھی چوہتے تھے۔ سن رکھ قیامت کے دن تیراحشر ابن زیا د کے ساتھ ہوگا اور حسین بھانتی محمد مگانتی کے ساتھ ہوں گے۔ بید کہد کروہ در بارے اٹھے ہوئے چلے گئے۔

شهادت حسين ره الثين كي مدينه مين اطلاع:

ا بن زیاد نے جب حسین جھاتھ: کول کیا اوران کا سراس کے پاس آچکا تو عبدالملک سلمی کو بلا کرتھم دیا کہ خود مدینہ جااورعمرِ و بن سعيد کولل حسين رفي تنزير کا مژوه و پنجاء عمرو بن معيداس زماندهي امير مدينه تفاع بدا کملک نے اس تھم کوٹالنا چاہا۔ ابن زيا دتو ناک پر مکھی نه بیٹھنے دیتا تھا۔اسے جھڑک دیا کہاا بھی جااور مدینہ تک خودکو پہنچااور دیکھے تجھ سے پیشتر پیخبر دہاں نہ پینچنے پائے ۔ پچھودینار بھی اسے عطا کیے اور تاکید کی کہستی نہ کرتا۔ تیرا ناقد اگر راہ میں رہ جائے تو دوسرا ناقد مول لے لینا۔عبدالملک مدینہ میں پنجا تو قریش میں سے نك شخص اس كوملا - يو جهنے لگاكه "ما الخبر" اس في جواب ديا كه خبر امير سے كہنے كى ہے - يدى كر قرشى نے كہا: قتل الحسين انالله

16

و انا اليه راجعون - عبدالملك ابعمرو بن سعيد كي ياس آيا - ويكھتے بى اس نے يوچھا''صادراءك''وہاں كى كياخبرلايا ہے -اس نے کہا آپ کے خوش ہونے کی خبر ہے قتل الحسین بن علی بھی ﷺ کہا: اس خبر کی منا دی کر دے عبدالملک کہتا ہے بیس نے قتل حسین مٹاٹنے؛ کی ندا کر دی۔اس کومن کر زنان بنی ہاشم نے اپنے اپنے گھروں میں جیسا نوحہ و ماتم قتل حسین بٹی ٹٹنز پر کیا میں نے بھی نہ سنا تھا۔اس پر عمرو بن سعید نے ہنس کر بہشعرعمر و بن سعدی کا پڑھا ...

> كَعَجِيج نِسُوتِنسا غَدَاةَ الْأَرُنَب عَجَّتُ لِمُ يَسَاءُ بَسِنِي زِيَادٍ عَجَّةً

نَتَنْ ﷺ: '''یعنی ہماری عورتیں جنگ ارنب میں جس طرح روئی پیٹی تھیں آخراس طرح عبدالمدان دالے بنی زیاد کی عورتیں بھی روئی پیشن''۔

عمرو بن سعید نے بیشعر پڑھ کر کہا:''عثان بن عفان بڑاٹھ' کے قتل پر جوفریا دوزاری ہوئی تھی بیڈو حہ و ماتم اس کے بدلہ میں ہے' اس کے بعد عمر و بن سعید منبر برگیا اور لوگوں نے قبل حسین رہیا تھے' کی خبر بیان کی ۔

حضرت عبدالله بن جعفر من الأكاصروا يثار:

عبداللہ بن جعفر میں ﷺ کے ساتھ اپنے دونوں بیٹوں کے تل ہونے کی خبر جب بہنجی ۔ تو ان کے بعض خدام اورسب لوگ پرسہ وینے کوان کے پاس آئے۔خدام میں آیک غلام آزادان کا شایدابوالسلاس کہنے لگا۔ بیمصیبت ہم پرحسین میں شنزنے والی عبدالله بن جعفر بنی ﷺ نے بیس کراہے جوتا تھینچ کر مارا۔اور کہا اوپسر لختا دحسین رہا تین کی نسبت ابیا کلمہ کہتا ہے۔واللہ! اگر میں خود وہاں ہوتا تو ہرگز ان سے جدانہ ہوتا۔اور یہی جا ہتا کہان کےساتھ میں بھی قتل ہوجاؤں ۔واللّٰدوہ ایسے ہیں کہان دونوں فرزندوں کےعوض اپنی جان میں ان بر فدا کرتا۔ان دونو ں فرزندوں کی مصیبت کو میں مصیبت نہیں سمجھتا۔انہوں نے میرے بھائی میرے ابن عم کے ساتھ ان کی رفاقت میں صبر ورضا کے ساتھ اپنی جان دی ہے۔ یہ کہہ کراینے ہم نشینوں کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا شکر ہے خداوند عالم کا جس نے قتل حسین بٹاٹٹیا کے غم و ماتم میں ہم کومبتلا کیا کہ حسین بٹاٹٹیا کی تصرت میرے ہاتھ سے نہ ہوئی تو میرے فرزندوں سے تو ہوئی۔ املقمان بنت عقيل مناتشيٌّ كانوحه:

جب اہل مدینۂ کوفل حسین بھاٹٹۂ کی خبر پینچی تو (ام لقمان) بنت عقیل بھاٹٹۂ ابن ابی طالب اپنے خاندان کی عورتوں کوساتھ لیے ہوئے نگلیں ۔سران کا کھلا ہوا تھا جا درکوسنعالتی جاتی تھیں ۔ادریہ کہدر ہی تھیں ۔

> مَاذَا تَقُولُونَ إِنْ قَالَ النَّبِيُّ لَكُمُ مَاذَا فَعَلُتُمُ وَ ٱنْتُمُ آجِرُ الْأَمَعِ بعِتُرَتِي وَ بِاهِلِي بعدِ مفتقدي مِنْهُمُ اسَارِي وَ مِنْهُمُ ضُرِّجُوا بدَم

ﷺ: ''لوگو! کیا جواب دو کے پیغبرکو۔ جب وہتم ہے یہ بات یوچیس کے کہتم نے پیغبرآ خرالز مان کی امت ہو کہ میری عزت اورمیرے اہل بیت کے ساتھ میرے بعد کیا سلوک کیا ان میں سے پچھاسیر ہیں اور پچھو الودہ خاک وخون'۔

نی زبید نے عبدالمدان والے بی زیاد پرمعر کدارنب میں فتح یا کی تھی اوران سے اپنا انقام لیا تھا تو بی زیاد کی عورتیں کشتوں کے لیےرو کی تھیں ان کے رونے پرخوش ہوکرشاعر بنی زبیدنے پیشعرکہا تھا۔۱۲

حكمنا مهل حسين معاليَّهُ كَا طلى:

عمر بن سعد نے آب سین بخالئے کے بعد ابن زیاد نے کہا وہ رقعہ جومیں نے قبل حسین رہی گئیز کے لیے تم کولکھا تھا کہاں ہے ابن سعد نے کہا میں تیرا حکم بجالانے میں مصروف رہا' رقعہ ضا کع ہو گیا۔ کہانہیں وہ رقعہ لاؤ۔ کہا جاتا رہا۔ کہا تجھے واللہ! وہ رقعہ مجھے دے دے کہا وہ رقعہ واللہ اس لیے ڈال رکھا ہے' کہ مدینہ میں قریش کی بڑی بوڑھی بینیوں کے سامنے معذرت کے طور پر پڑھا جائے گا۔
من میں نے حسین بخالئے: کے باب میں ایسی خیرخوا ہی کے کلے تجھے سے کہے کہ اگر اپنے باپ سعد بن ابی وقاص بخالتو ان کا حق ادا کر دیتا۔ بیس کر ابن زیاد کا بھائی عثمان بن زیاد کہنے لگا۔ واللہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ حسین بخالتہ قاتل نہ ہوتے۔ چا ہے اس میں بنی زیاد کی رانہیں مانا۔
بنی زیاد کی ناک پر کیل چڑھا دی جاتی اللہ بن زیاد نے اس کلہ کوس کر کچھ بر انہیں مانا۔

جس روز حسین رہی گٹن ہوئے ہیں اسی دن صبح کومدینہ میں بیآ واز آئی کہ حسین رہی گٹن کے قاتلونم کوعذاب ورسوائی مبارک تمام اہل آسان ملائک وانبیاءتم پر دعائے بد کرر ہے ہیں۔تم پر داؤ دومویٰ وعیسیٰ عبلطے نے لعنت بھیجی ہے۔عمرو بن عکر مہ کہتا ہے میں نے بیآ واز سنی اور عمرو بن خیر دم کلبی کہتا ہے کہ میرے باپ نے بھی بیآ واز سن تھی۔

شهدائے بنی ہاشم:

تیرے سر لے کر آئے ان کا سر دارقیس بن اشعث تھا بنی ہوازن ہیں سر لائے ان کا سر دارشمر ذی الجوثن تھا۔ بنی تمیم ستر ہسر لائے سات ہیں کندہ تیرے سر لے کر آئے ان کا سر دارقیس بن اشعث تھا بنی ہوازن ہیں سر لائے ان کا سر دارشمر ذی الجوثن تھا۔ بنی تمیم ستر اسد چیسر بنی ندجج سات باقی لشکر والے بھی ساتھ سر لائے 'بیسب ستر سر ہوئے۔

مقتولوں میں حسین بن علی بڑتھ ہیں ان کی ماں فاطمہ رہن تھ دختر رسول اللہ علیکھ ہیں۔ سنانی بن انس نے آپ کوفتل کیا اورخو لی بن پزید آپ کاسر لے کر آیا۔

اورعباس بن على بن ابي طالب رخالتُهُ ان كي مال ام البنين بين آپ كوزيد بن رقادجهني اور عكيم بن طفيل سنبسي نے قبل كيا۔

ان کی ماں بھی ام البنین ہیں۔

اورعبدالله بن على مِنْ تَشْرُه: ان كى مال بھى ام البنين ہيں۔

اورجعفر بن على مناشد:

ان کی ماں بھی ام البنین ہیں ۔خولی بن پزیدنے تیر مارکران کوتل کیا۔

اورعثان بن على مِعَالِقَطُهُ:

اور محد بن على بن ابي طالب بن الله: ان كي مان كنير تفيس ان كوقبيله بن ابان كه ايك مخف في قل كيا-

اورابو بکرین علی ابی طالب برناتین: ان کی مال کیلی بنت مسعود ہیں ان کے قبل ہونے میں بعض مؤرّ خین کوشک بھی ہے۔

ان کی ماں کی بنت ابومرہ ہیں بیر میمونہ بنت ابوسفیان بن حرب کی بیٹی ہیں ان کومرہ بن منقد عبدی نے قبل کیا۔ اورعلی بن حسین بن علی رف 🚉:

ان کی ماں رباب بنت امرؤالقیس ہیں۔ان کو ہانی بن شبیب حضری نے قل کیا اور علی بن حسین دخاتیٰ کم من سمجھے گئے قل ہے چ گئے ۔

اور عبدالله بن حسين رخاصين

اورابو بكرين حسن بن على بن ابي طالب من الله ان كي مال ايك كنيز تقييل \_ان كوعبدالله بن عقبه غنوي نے قل كيا \_

16

ان کی ماں بھی کنیز تھیں ۔ان کوحرملہ بن کا بن نے تیر مار کرقل کیا۔ اورعبدالله بن حسن مغالثه: ان کی ماں بھی کنیزتھیں ۔ان کوسعد بنعمر واز دی نے قتل کیا۔ اور قاسم بن حسن معانشز: اورعون بن عبدالله بن جعفر رمَّا تَشَرُهُ: ان کی ماں جانہ بنت میتب تھیں ۔ان کوعبدالله بن قطبیہ بنہا نی نے قبل کیا۔ ان کی ماں خوصاء بنت خصفہ تھیں ان کو عامر بن ہشل تیمی نے قتل کیا۔ اورمجمه بن عبدالله بن جعفر مِنْ تُنْهُ: ان کی ماں ام البنین بنت شقر تھیں ان کوبشر بن رحوطہ ہمدانی نے قبل کیا۔ اورجعفرين عقيل مِناتِين: ان کی مال کنیز خصیں ۔ان کوعثان بن خالد جہنی نے قتل کیا۔ اورعبدالرحمن بن عقبل مِنْ تَتُيْرُ: اورعبدالله بن عقيل مِعْالِقُدُ: ان کی ماں بھی کنیزتھیں ۔ان کوعمر و بن مبیج صدائی نے تیر مار کرفتل کیا۔ ان کی ماں بھی کنیز تھیں ۔ بیکوفہ میں قتل ہوئے۔ اورمسلم بن عقبل مِناتِيْنِ: ان کی ماں رقبہ بنت علی ابن ابی طالب مٹاٹٹھ: تھیں رقبہ کی ماں کنیزتھیں ۔ ان کوبھی عمرو بن صبیح ا ورعبدالله بن مسلم:

صدائی نے قبل کیا بعض کہتے ہیں اسید بن مالک حضری نے انہیں قبل کیا۔

اورمحد بن ابی سعید بن عقیل رہ النین: ان کی ماں کنیز تھیں ان کو لقیط بن یا سرجہنی نے قتل کیا۔

حسن بن حسن ہوٹائٹی کم سیمجھے گئے ۔ان کی مال خولہ بنت منظور فزاری تھیں اور عمر و بن حسن رٹائٹی بھی کم سیمجھے گئے ان کی ماں کنیز تھیں ۔ بیدونوں صاحبز ادیے آل سے پچ گئے۔

آپ کے آزاد غلاموں میں سے سلیمان بھی قتل ہوئے۔ان کوسلیمان بن عوف حضری نے قتل کیا۔اور مجج بھی دوسر مے مخص میں سی بھی آپ کے ساتھ قتل ہوئے۔

#### عبيداللد بن حر:

تل حسین بی افران کے بعد ابن زیاد نے بندگان کوفہ میں عبید اللہ بن حرکو ڈھونڈ ااور نہ پایا کھے دنوں کے بعد ابن حرخود ہی ابن زیاد کے پاس آیا۔ اس نے پوچھاا ہے ابن حرتم کہاں تھے۔ کہا میں بیارتھا۔ کہا دل کی بیاری تھی یا جسم کی۔ اس نے کہا دل تو میر ابیار نہ تھا اور جسم کی بیاری تھی اللہ میں تھا کہا میں تھا اور جسم کی بیاری سے حق تعالی نے مجھے صحت عنایت فر مائی۔ ابن زیاد نے کہا تو جھوٹا ہے تو تو ہمار ہے دشمن کا شریک تھا کہا میں تیرے دشمن کے ساتھ ہوتا تو کوئی تو مجھے دیکھا میر اشریک ہونا ایسا نہ تھا کہ چھپار ہتا۔ اس کے بعد ابن زیاد کی بارہمی باہر گیا ہے۔ کہا ہوگیا۔ یدد کھوکرا بن حرد ہاں سے نکلا۔ گھوڑ ہے پرسوار ہوا تھا کہ ابن زیاد نے پوچھا ابن حرکہاں گیا۔ لوگوں نے کہا ابھی باہر گیا ہے۔ کہا اسے میرے پاس لاؤ۔ اہل شرط دوڑ ہے کہا امیر کے پاس چلو۔ ابن حرنے گھوڑ ہے کودوڑ ادیا اور کہا جا کر کہہ دو کہ واللہ خود سے تو بھی تیرے پاس نہیں آنے کا۔ یہ کہ کروہاں سے روانہ ہو گیا۔ احمر بن زیاد طائی کے گھریں آکر انزا۔ یہاں اس کے سب رفقاء اس

#### عبیدالله بن حرکے اشعار:

یہاں سے روانہ ہو کر کر بلامیں آیا۔اس نے اور اس کے رفیقوں نے شہداء کی زیارت کی اس کے بعد مدائن کی طرف نکل گیا۔اس باب میں بیا شعار اس نے کہے: يَــقُــوُلُ اَمِيـــرٌ غَــادِرٌ حَـقَ غَــادِرٍ الْاكْنُتَ قَاتَلُتَ الْحُسَيُنَ بُنَ فَاطِمَهُ الْمَالِيَّ بَنَرَجَبَهُ: '' بيامير جوخود بھی دغاپيثير جس كاباپ بھی دغاپيثير ہے جھھ سے كہتا ہے كہتم نے حسين بن فاطمہ بھسيا كيا۔

فَيَا نَدَمِیُ اللَّا اَکُونَ نَصَرُتُهُ اَلَاکُلُ نَفُسٍ لَا تُسَدِّدُ نَادِمَه بَنَ ﷺ: ہائے مجھے توبیندامت ہے کہ ان کی تفرت میں نے کیوں نہیں کی۔ چے ہے کہ جس نفس کی اصلاح نہ کی جائے اسے پشمان ہونا پڑتا ہے۔

ہوں پر ہاہے۔ وَ إِنِّى لِاَنِّى لِاَنِّى لَاَمُ اَكُنُ مِنُ حُمَاتِهِ لَلْهُ وَحَسُرَةٍ مَسَالِكُ تَفَادِقُ لَازِمَه بَنْ حَبِیَ اسسبب ہے کہ میں ان کے انسار میں فرتھا۔ مجھے صرت رہے گی۔ صرت بھی ایسی جوہھی دل سے نہ لکلے گی ہمیشہ رہے گی۔

سَقَى اللُّهُ أَرُوّا حَ الَّذِيْنَ تَازَّرُوا عَلَى نَصُرِةِ سُقُيَا مِنَ الْغَيْثِ دَائِمَهِ

بَيْنَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

بَنْ اِن كِمزاروں بِران كَ قُلْ كاموں بِرمیں جاكر كھڑ اہواتو كليجہ پھٹنے نگااور آئكھ سے آنسوامنڈ آئے۔

لَعَمْرِى لَقَدُ كَانُوا مَصَالِيتَ فِي الْوَغِي سِرَاعًا إِلَى الْهَيُحَاحُمَاةً خَضَارِمَه

بَيْرَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

نَلِيَجْهَا ﴾: ا بيغبر كنوا سے كى انھوں في غُمُ خوارى كى ۔اپئ تكواروں سے ان كى نفرت كى - يەشير بيشد سے ضرعام سے -

فَان يُهُ اللَّهُ وَاحِمَه اللَّهُ وَاحِمَه وَاحِمَه اللَّهُ وَاحِمَه وَقَلَ اللَّهُ وَاحِمَه وَقَلَ اللَّهُ وَاحِمَه اللَّهُ وَاحِمَه اللَّهُ وَقَلَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَقَلَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَقَلَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَمِن مِن اللَّهُ وَاللَّهُ لِمُ اللَّالِمُ وَاللْمُوالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّه

وَمَا إِنْ رَأَى السِرَّأُونَ اَفْضَل مِنْهُمُ لَكَى الْمَوْتِ سَادَاتٍ وَ زُهُرًا قَمَا قِمَه

نَبْنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ ا

ﷺ میں شم کھا کر کَبوں گاان کو تل کر کے تم لوگوں نے ہم کو ذلیل کر دیا۔ ہمارے زن ومر دکے دلوں میں تمہاری طرف سے کینہ پیدا ہو گیا ہے۔

اَهُمَّ مِرَارًا اَنُ اَسِيْرَ بِحَدُهَلٍ إلى فِئَةٍ زَاغَتُ عَنِ الْحَقِّ ظَالِمَه

بَنْنَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

اسی سال ابو بلال مرداس قبل موادید ذکراو پرگذر چکاہے کہ اس نے کیوں خروج کیا تھا اور ابن زیاد نے اس کے مقابلہ میں دو ہزار سپاہ کے ساتھ اسلم بن زرعہ کوروانہ کیا تھا۔ اور اسلم نے اور اس کے لشکر نے ابو بلال سے شکست کھائی تھی۔ شکست کی خبر ابن زیاد کو پہنچی تو اس نے عباد بن اخصر لیکے ساتھ تین ہزار کی فوج اس کے لیے روانہ کی ۔عباد اس کے تعاقب میں چلا۔ ڈھونڈ تا ہوا مقام توج میں پہنچ کر اس کے مقابل صف آرا ہوا۔ ابو بلال نے اپنے اصحاب کے ساتھ ان پر حملہ کیا۔ ان میں سے کوئی اپنی جگہ سے نہیں سرکا۔ ان پر سب نے حملہ کیا۔ یہ کچھ بھی مقابلہ نہ کر سکے۔ ابو بلال نے اپنے اصحاب سے کہاتم میں سے جو شخص طمع دنیا میں نکلا ہووہ چلا جائے۔ اور جو شخص تم میں سے جو شخص طمع دنیا میں نکلا ہووہ چلا جائے۔ اور جو شخص تم میں سے طلب آخرت اور ملاقات باری تعالی کا ارادہ رکھتا ہوتو سمجھ لے کہ وہ نعت اس کے لیے موجود ہے پھر یہ آ بت بر بھی :

﴿ مَنُ كَانَ يُرِيدُ حَرُثَ الْأَحِرَةِ نَزِدُلَهُ فِي حَرُثِهِ وَ مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرُثَ الدُّنَيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَ مَالَهُ فِي الْأَحِرَةِ مِنْ اللهُ نَيا لَا لَيْنَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَ مَالَهُ فِي الْأَحِرَةِ مِنْ نَصِيبُ ﴾

'' جوکوئی آخرت کی تھیتی کا ارادہ کرے گا ہم اس کی تھیتی کو بڑھا ئیس گے اور جوکوئی دنیا کی تھیتی کا ارادہ کرے گا ہم دنیا میں سے پچھاسے دیں گے اور آخرت میں وہ بےنصیب رہے گا''۔

#### ابوبلال كاخاتمه:

وہ اور اس کے اصحاب بھی اس کے ساتھ سب لڑنے کے لیے اتر پڑے۔ کسی نے اس کا ساتھ نہیں چھوڑ ااور سب کے سب قبل ہوگئے یہ عباد اپنے نظر کو لیے ہوئے بھرہ کی طرف والی آیا۔ عبیداللہ بن بلال تین شخصوں کو ساتھ لے کر اور چوتھا بیخو دعباد کی گھات میں جیٹے ۔ عباد وار الا مارہ کے قصد سے جار ہاتھا۔ اور اس کا ایک چھوٹا سالڑ کا اس کی ردیف میں تھا۔ ان لوگوں نے کہا۔ بندہ خدا ذرا تظہر بمیں جھے سے کچھورائے لیٹا ہے۔ عباد کھہر گیا تو انھوں نے کہا ہم چاروں بھائی ہیں ایک بھائی ہمارا مارا گیا۔ اس باب میں شیری کیا رائے ہے اس نے کہا امیر سے فریاد کرو۔ کہا ہم نے اس سے فریاد کی اس نے ہماری فریاد نہ تی ۔ کہا خدا اسے مارے تم اسے

ل اختراس کی مال کے شوہر کا نام تھااس کی طرف میمنسوب ہوااور اصل اس کا باپ علقمہ تھا۔ ۱۲۔ ابن اثیر۔

ع تاریخ کامل کے مقابل سے معلوم ہوا کہ اس روایت میں سے استے مضمون کی عبارت طبری کے نیخہ مطبوعہ میں چھوٹ گئی۔اشتعال جنگ کا وقت تھا کہ وقت تھا کہ وقت تھا کہ وقت تھا کہ وقت تھا کہ وقت تھا کہ وقت تھا ہے۔ ہم لوگوں کونماز پڑھنے کی مہلت وو۔عباد بن اختفر نے قبول کیا۔ لڑائی موقو ف ہوگئی مگر ابن اختفر نے بہت جلدی نماز پڑھ کی اور یہ بھی کہتے ہیں کہ تو ٹر ڈالی۔ ابھی خوارج نماز میں مصروف ہے اور رکوع و بچود و قیام میں مشغول سے کہ ان برحملہ کر کے سب قاتی کرڈالا مگر ان میں سے کسی نے نماز میں ذرافر ق ند آنے ویا۔ ابو بلال کا سر لے کرعبا و بھر ہ کی طرف پلانا۔

قل کرو۔ بین کرسب نے اس پرحملہ کیااوراہے روک لیا۔اس نے اپنے لڑ کے کوان کے حوالہ کردیا۔انھوں نے لڑ کے کوئل کیا۔ امارت خراسان پرسلم بن زیاد کا تقرر:

ای سال کا ذکر ہے کہ سلم بن زیاد عہدہ کا امیدوار ہوکر یزید کے پاس آیا۔ ابھی سناس کا چوہیں برس کا تھا۔ یزید نے اس
ہے کہا تمہار ہے دونوں بھائیوں عبدالرحمٰن وعبادہ کو جوعہدہ دیا تھا۔ وہ بیستم کو دیتا ہوں ۔ سلم نے کہا جوخوشی امیرالموشین کی بزید نے خراسان ۔ بعتان کا حاکم اسے مقرد کردیا۔ سلم نے حارث بن معاویہ حارثی کو جوعیلی بن هبیب کا دادا ہے شام سے خراسان کی طرف روانہ کیا۔ اور اس کے جیئے روانہ کیا۔ اور خود بھرہ بیس آ کر خراسان بیس جانے کا سامان کیا۔ اس نے حارث بن قیس سلمی کو گرفتار کر کے قید کیا۔ اور اس کے جیئے معبید اللہ بن زیاد معبید اللہ بن زیاد معبید اللہ بن زیاد معبید سے پائے جامہ کے سواسب کپڑے اثر واکر پڑواڈ الا۔ اور اپنے بھائی بزید بن زیاد کو بجستان کی طرف روانہ کیا۔ عبیداللہ بن زیاد اپنے بھائی عباد سے مجبت رکھتا تھا۔ اس نے سلم کے والی خراسان و جستان ہونے کا حال عباد کو کھی بھیجاں عباد نے بیت المال کا سارا میں بین اپنا جا بین آ کر لے لیں۔ قیت لینا جا بیں آ کر لے لیں۔

یزیدی عماد سے جواب طلی:

غرض سارا نزانداس نے اس طرح سے خالی کر دیا۔ جوآیا اسے دیا اورخود بحتان سے روانہ ہوگیا۔ چرفت تک پہنچاتھا۔ کہ اسے معلوم ہوا کہ سلم کے اور اس نے درمیان بس ایک پہاڑرہ گیا ہے اس نے وہیں سے رُخ پھیر دیا۔ اس ایک شب میں عباد کے ہزار غلام چلے گئے۔ ہرایک ان میں سے کم از کم دس ہزار کا مالک تھا۔ عباد ملک فارس کی طرف چلا اور یزید کے پاس پہنچا۔ یزید نے پوچھا کہ مال کہاں ہے۔ جواب دیا کہ میں سرحد پرتھا جو بچھ ملا لوگوں میں تقسیم کر دیا۔ سلم جب خراسان کے قصد سے لکلا تھا تو اس کے ساتھ عمران بن فصیل اور عبداللہ بن خازم اور طلحہ بن عبداللہ اور مہلب بن ابی صفرہ اور حظلہ بن عرادہ اور ولید بن نہیک اور یکی بن عامراورایک انبوہ کشریصرہ ورکیت ہوں کا لکلا تھا۔

#### ابل بصره كاجوش جهاد:

سلم بزید کا خط عبید الله ابن زیاد کے نام لیے ہوئے آیا تھا کہ سلم کو دو ہزاراورا یک روایت کے ہموجب چھ ہزار آدمی انتخاب ہوا۔ انہوں نے خود خواہش کی کہ ہم کو لیے چلے سلم نے سب سے پہلے حظلہ بن عراد کولیا۔ عبدالله بن زیاد کہنے لگا کہ ان کو میر ب ہوا۔ انہوں نے خود خواہش کی کہ ہم کو لیے چلے سلم نے سب سے پہلے حظلہ بن عراد کولیا۔ عبدالله بن زیاد کہنے لگا کہ ان کو میر ب لیے چھوڑ دو سلم نے کہا آہیں کی رائے پر رکھو۔ اگر تمہار سے ساتھ رہنا پہند کریں قوتمہار سے پاس رہیں۔ اگر میر سے ساتھ چلنا چاہیں تو میر سے ساتھ جلس سے خطلہ نے سلم کے ساتھ چلنا اختیار کیا۔ لوگوں کا بیال تھا کہ سلم سے آن آن کر کہتے تھے کہ ہما رانا م بھی اپنی ساتھ والوں میں لکھ لے۔ صلہ بن اشیم دیوان خانہ میں آیا کرتا تھا تو اکتب اس سے پوچھا کرتا تھا کہ ابوعہاء کو اپنانا م نہ کھواؤ گے۔ یہ تو وہ راہ ہے جس میں جہا دبھی ہے۔ اور فضل بھی یہ جواب دیتا تھا کہ میں خدا سے استخارہ کروں گا اور سوچوں گا۔ اس طرح نال دیا کرتا تھا کہ میں خدا سے استخارہ کیا بنانا م نہ کھواؤ گے۔ جواب دیا میں ذرا سوچ لوں تو تھا۔ آخر سب کا انتخاب ہو چکا۔ اب اس کی زوجہ معاذ بنت عبداللہ نے کہا تم کیا اپنانا م نہ کھواؤ گے۔ جواب دیا میں ذرا سوچ لوں تو تھا۔ آخر سب کا انتخاب ہو چکا۔ اب اس کی زوجہ معاذ بنت عبداللہ نے کہا تم کیا اپنانا م نہ کھواؤ گے۔ جواب دیا میں ذرا سوچ لوں تو کہوں۔ سے کہ کراس نے نماز پڑھی اور حق تعالی سے استخارہ کیا۔ اس نے خواب میں دیکھا کہ کوئی شخص آیا اور اس نے بیا ہو جہا

لیے نفع اور فلاح ونجاح ہے۔اب اس نے کا تب ہے آ کر کہا کہ میرانا م بھی لکھاو۔اس نے کہاا بتخاب تو ہو چکالیکن ہم تم کوچھوڑیں گےنہیں۔ یہ کہ کراس کیااوراس کے بیٹے کا نام بھی کا تب نے لکھ لیا۔

یزید بن زیاد کی روانگی سجستان:

سلم ن کریدین زیاد کو جستان کی طرف روانہ کرنے لگا تو اس کو جس اس کے ساتھ کر دیا۔ سلم جب خودروانہ ہوا تو اپنے ساتھ ام محمد بن سے عبداللہ تقفی کو بھی لے چلا۔ یہ بہلی عورت عرب کی ہے جس نے نہر کوقطع کیا۔ خراسان کا عملہ جاڑوں کے آئے تک جنگ و جدال میں مشغول رہتا تھا۔ جاڑا آیا اور بیلوگ مردشاہ جہاں کو واپس چلے آئے ۔ مسلمانوں کے واپس ہونے کے بعد شاہان خراسان کسی شہر میں خوارزم کے قریب جمع ہو کرآپس میں بیع عہد و پیان کرتے تھے کہ ہم میں کوئی کسی سے خدال سے کہ وکراکہ کی سے مقورہ بھی کیا کرتے تھے کہ ہم میں کوئی کسی سے نہاز سے نہار پر جملہ کیوں نہیں کے علاوہ یا ہمدگر اپنے اپنے امور میں مشورہ بھی کیا کرتے تھے۔ مسلمان اپنے امراء سے کہا کرتے تھے کہ اس شہر پر جملہ کیوں نہیں کرتے ۔ اوروہ ان کا کہنا نہ مانے تھے۔ سلم جب خراسان میں آیا تو اس نے بھی جنگ کی اور جاڑا ہمی آگیا۔

مهلب کی کارگذاری:

مہلب نے سلم سے اصرار کیا کہ جھے اس شہر پر حملہ کرنے کے لیے روانہ کر اس نے چار ہزاریا چھ ہزار سیاہی اسے دے کر روانہ کیا۔ مہلب نے جا کراس شہر کا محاصرہ کرلیا اوران سے کہلا بھیجا کہ اطاعت کریں۔ انھوں نے اس بات پر صلح کرنا چاہی کہ اپنا اپنا فدید دیں گے۔ مہلب نے اسے قبول کرلیا۔ ان لوگوں نے دوکروڑ سے زیادہ پر صلح کی۔ صلح ہیں یہ بات بھی داخل تھی کہ نقذ کے وض فدید دیں گے۔ مہلب نے اس حساب سے پانچ دوسری چیزیں بھی لی جا تیں گی۔ غرض فی راس ہر جانور کی آ دھی قیت کے آ دھے دام لگائے گئے۔ اس حساب سے پانچ کروڑ تک قیمت پہنچ گئی۔ اور اس سبب سے سلم کی نظر میں مہلب کی قدر زیادہ ہوگئی۔ سلم کو جو جو مال پیند آیا وہ نکال لیا۔ مرد کے زمیندار کے ہاتھ کچھاورلوگوں کوساتھ لے کریز یہ کے یاس روانہ کیا۔

سلم بن زياد كى سمر قند برفوج كشى:

سلم نے خوارزم میں مال کثیر پر سلح کر کے اپنی عورت ام محمد کوساتھ لے کرسمر قند پر نشکر کشی کی۔ان لوگوں نے بھی صلح کر لی۔ وہیں اس عورت کے بطن سے سلم کے یہال لڑکا پیدا ہوا۔ نام اس کا صغدی رکھا۔اورا میر صغد کی عورت سے ام محمد نے اس کا زیور عاریت کے نام سے منگوایا۔اس نے اپنا تاج بھیج ویا۔لوگ واپس ہونے سگے توبیۃ تاج کو لیے ہوئے چلی آئی۔

عمرو بن سعيد کي معزولي:

ای سال ذوالحجہ کی پہلی تاریخ عمرو بن سعید کو پزید نے مدینہ سے معزول کیا اور ولید بن عقبہ کواس کی جگہ مقرر کیا۔اس سبب سے ۲۱ ھا کا حج بھی ولید امیر ھاج تھا۔اس سال جھر ہ اور کوفہ کا ھا کم عبیداللہ بن زیاد تھا۔اور خراسان و بھتان کا ھا کم سلم بن زیاد بھر ہ کا قاضی ہشام بن ہبیر ہ اور کوفہ کا قاضی شریح۔



باباا

# حضرت عبداللد بن زبير مناشط كي بيعت

ابن زبير بني أفا كاال مكه سے خطاب:

اسی سال ابن زبیر بھی شانے یزید سے مخالفت کی اس کی خلافت ہے خلع کیا۔اورلوگوں سے بیعت لی حسین بھائٹیا جب قتل ہو مجے ۔ تو ابن زبیر بین اللہ کا سے حمد وصلوات کے بعد اس باب میں ایک تقریر کی ۔ اس واقعہ بہت عظمت دی اور اہل کوفہ کو خصوصاً اورا ال عراق كوعموماً ملامت كي - كها كه الل عراق چندلوگوں كے سواسب كے سب غدار و بدكار ميں اور بدترين ابل عراق كوفيہ والے ہیں ۔ حسین بڑاٹھڑ کوانھوں نے اس لیے بلایا کہان کی نصرت کریں گے۔ ان کواپنا فر مانروا بنا کمیں گے۔ جب وہ ان کے پاس چلے گئے ۔ تو ان سے لڑنے کواٹھ کھڑے ہوئے ۔ اور کہنے لگے یا تواپنا ہاتھ ہمارے ہاتھ میں دے دو۔ ہم تمہیں بغیرلڑے بھڑے ابن زیا د پسرسمیہ کے پاس بھیج دیں کہوہ جوسلوکتم سے کرنا جا ہے کرے نہیں تو ہم سے جنگ کرو۔ واللہ!حسین بھاٹھ اس بات کونہیں سمجھے کہ اس انبوہ کثیر میں وہ اور ان کے انصار تھوڑے سے ہیں۔خدانے بیلم غیب تو کسی کؤئییں دیا ہے۔ کہ وہ سمجھتے کہ آن ہی ہوجا نمیں گے ۔لیکن وہ عزت سے مرجانا اس بری زندگی ہے بہتر سمجھے۔خدار حم کرے حسین رہائٹھ: پراوران کے قاتل کوذلیل کرے۔ میں قتم کھا کے کہتا ہوں کہان ہے لوگوں کا مخالفت کرنا اور نا فر مانی ظاہر کرنا متنبہ ہو جانے کے لیے کافی تھا۔لیکن جومقدر میں ہے وہ ہوتا ہے اور خداجس بات کاارادہ کرتا ہے وہ نہیں ٹلتی ۔ کمیاحسین بھی تھنا کے بعد بھی ہم ان لوگوں کی طرف سے اطمینان رکھ سکتے ہیں ۔ کمیاان کی بات کوہم مان کتے ہیں کیا ان کے عہد و بیان کوہم قبول کر سکتے ہیں۔ نہیں نہیں ہم انہیں اس لائق نہیں سمجھتے۔ سنو! واللہ! ان لوگوں نے ا پیے مخص کوتل کیا ہے جوزیادہ تر قائم اللیل اور اکثر صائم النہار اور ان سے بڑھ کرریاست کاحق دار اور دین وفضل میں امارت کا سزاوارنہ تھا۔واللہ!وہ ایسے نہ تھے کہ قرآن کے بدلے غنا کریں اور خوف خدامیں رونے کے بدلے گیت گایا کریں۔وہ ایسے نہ تھے کہروزے چھوڑ کرشراب پیس اور حلقہ ذکر وفکر سے نکل کرشکار کے لیے سوار ہوں بیزید پر طعن کی ہے فَسَوُ فَ یُسلُقُونَ غَیّا اب بیہ ممراہ وبتاہ ہوجائیں گے۔ابن زبیر بڑی یا میں میں تقریرین کران کے اصحاب ان کی طرف دوڑے۔کہاا ہے شخص اپنی ہیعت کا اعلان کر۔ جب حسین جل طان نہ رہے تو اب کون تم ہے امر خلافت میں نزاع کرے گا۔ ابن زبیر بڑی ﷺ حجیب حجیب کرلوگوں سے بیعت لیا کرتے تھے اور ظاہرید کرتے تھے کہ وہ خانہ کعبہ میں پناہ لینے کوآئے ہیں۔اصحاب کواپے جواب دیا کہ ابھی جلدی نہ کرو۔اس زمانہ میں عمر و بن سعید مکہ کا حاکم تھا اور وہ ابن زبیر بی ﷺ اور ان کے اصحاب کے ساتھ تحقیٰ سے پیش آتا تھا پھر نرمی و مدارات بھی کرتا تھا۔ ابن زبیر مین الله کے متعلق یزید کا عهد:

یزید پر جب بیہ بات ثابت ہوگئی کہ ابن زبیر بڑن ﷺ نے مکہ میں لوگوں کو جمع کیا ہے۔ تو اس نے حق تعالیٰ سے عہد کیا کہ ابن زبیر بڑا تھا کہ ابن کے ملہ میں لوگوں کو جمع کیا ہے۔ تو اس نے حق تعالیٰ سے عہد کیا کہ ابن روان زبیر بڑات کو میں زنجیر میں ضرور جکڑوں گا۔ اس نے ایک چا ندی کی زنجیر بھیجی بھی۔ پیغام برمدینہ سے ہوتا ہوا گذرا۔ یہاں مروان نے کسی شاعر کا بیشعر پڑھا:
سے ملاقات ہوئی۔ اس نے زنجیر لے کر آنے کا حال اس سے بیان کیا۔ مروان نے کسی شاعر کا بیشعر پڑھا:

حدها فهايست للعزيز بحطة وفيها مقالٌ لامري متضعف بَيْنَ ﴾ : ''لینی اے گوارا کرنا جاہیے۔ایک زبردست کے کسی فعل پرکم زور دنا تو ان شخص کو گفتگو کرنے کی گنجائش نہیں''۔ يزيدكا قاصد:

اب وہ پیغا کی یہاں ہے روانہ ہوااور ابن زبیر جی ﷺ کے پاس پہنچا۔اس نے اپنے مدینہ کی طرف جانے کا مروان سے ملنے کا اس کے اس شعر کے پڑھنے کا ذکر ابن زبیر بی تھا ہے کیا۔ ابن زبیر بی تھا نے بین کر کہا: واللہ وہ کمزور و نا تو ان مخص میں نہیں ہوں۔ اورایک خوبی کے ساتھ اس پیغا می کووالیس کر دیا۔اس کے بعد مکہ میں ابن زبیر پھی شان بلند ہوگئی۔مدینہ والوں نے بھی ان سے خط و کتابت کی ۔لوگ پیکہا کرتے تھے کہ سین مٹائٹہ؛ جب نہ رہے تو اب کوئی ابن زبیر میں ہے اسے نزاع نہیں کرے گا۔

یز بداورا بن زبیر مین نظاک اشعار:

عبدالعزیز بن مروان سے روایت ہے کہ یزید نے ابن عطا اشعری اور مسعد ہ کوان کے اصحاب کے ساتھ ابن زبیر میں شا کے پاس مکہ میں بھیجا تھا۔ چاندی کی ایک زنجیراورخز کی ٹوپی ان کے ہاتھ روانہ کی تھی کہ زنجیر پہنا کر ابن زبیر بڑی تھا کواس کے پاس لے آئیں۔ تاکہ اس کی قتم پوری ہو جائیں۔میری والد نے مجھے اور میرے بھائی کو بھی نہیں لوگوں کے ساتھے روانہ کر دیا تھا۔اور بیہ کہددیا تھا کہلوگ جب پزید کا پیغام ابن زبیر مٹی ہے کو پہنچا ئیں تو تم دونوں ان کےسامنے جانا۔اور دونوں میں سے کوئی ان اشعار کو يڑھ دے

فَخُذُهَا فَلَيْسَتُ لِلْعَزِيْزِ بِخُطَّةٍ وَفِيْهَا مَفَالٌ لِإِمْرِئُ هُتَذَلَّلَ

اَعَامِرَ إِنَّ الْقَوْمَ سَامُوكَ خُطَّةً . وَ ذَٰلِكَ فِي الْحَيُرَانَ غَزُلٌ بِمِغُزَٰلِ

يْرَجْهَا؟: الصحف قوم نے تحقی ایک بات کی تکلیف دی ہے اور وہ تکلیف میر ہے کہ اپنے دوستوں میں بیٹھ کرچر خد کا تاکن'۔ اَرَاكَ إِذَا مَا كُنُتَ لِلْقَوْمِ نَاصِحًا يُعَالُ لَهُ بِالدُّلُو اَدُبِرُ وَاقْبِلُ

يَنْ ﷺ؛ ميري دانست ميں ميں تو چرہے کا وہ بيل ہے جھے ادھر جانے کوکہيں تو ادھر چلا جائے 'ادھرآنے کو کہيں تو ادھر چلا آئے''۔

غرض یزید کے پینا مبروں نے ابن زبیر میں اور کے مید پیغام جب پہنچایا۔تو ہم دونوں بھائی بھی ان کے سامنے گئے۔ بھائی نے مجھ سے کہاتمہیں ان اشعار کو یڑھ دو۔ میں نے پڑھ دیئے۔ابن زبیر بڑھا نے سن کر کہا۔اے مروان کے فرزندوتم نے جو کہا وہ میں نے سااور جو کچھ کہا جا ہتے ہواہے بھی میں مجھ گیا۔ جاؤا سپے والدے کہدوی

إِنِّسَى لَسِينُ صُمٌّ مَكَاسِرَهَا ﴿ إِذَا تَسَاوَحَتِ الْقَصْبَاءُ وَالْعُشَرُ

فلا اكين لغير الحق اسأله حتى يلين لفرس الماصخ الحجر

نَيْرَ رَجَبَهُ: حَس حَقَ كامِيں طالب ہوں اسے میں نہیں چھوڑنے كا۔ پھر كسى كے دانت كے نيچے اپنى تختى كوچھوڑ دے تو چھوڑ دے''۔ میں جیران ہوں کہان دونو نظموں میں سےکون تی نظم زیادہ تر نطیف ہے۔

#### وليد بن عقبه كالمارت حجاز يرتقرر:

عمر بن سعید نے جب ویکھا کہ لوگ این زیر بھی کی طرف مڑ پڑے ہیں اوران کے سامنے گردنیں جھا دی ہیں۔ تو سمجھا کہ ان کا داؤ چل جائے گا۔ اس خیال ہے اس نے عبداللہ بن ہرو بن عاص بھی اور تو مقریش ان کا شاراصحاب میں تھا اورا ہے والد کے ساتھ معر میں رہ چکے تھے۔ وہیں انھوں نے حضرت دانیال علیاتھا کی کہا ہیں پڑھی تھیں اور تو مقریش ان کوعلاء میں شار کرتی تھی۔ عمرو بن سعید نے ان سے بوچھا کہ جھے بتاؤ کہ میشھ اپنے مقصود کو پنچے گا یا نہیں اور بہ بتاؤ کہ جمارے خلیفہ کا کیا انجام ہونے والا ہے۔ ہم کیا ہجھتے ہو۔ عبداللہ بھا تھے اور کہا تمہا را خلیفہ ان باوشا ہوں میں سے ہے جومرتے دم تک باوشاہ رہے۔ ابن سعید پراس تول کا بیاثر ہوا کہ ابن زیبر بھی گرتا رہا۔ ولید بن عقبہ اور اس کے ساتھ بنی امیہ کے اور اس کے ساتھ بنی امیہ کے اور اور کی تعرب پاس بھی جب کہا ہوتا۔ ساتھ بنی امیہ کے اور اوگوں نے بھی پرنید ہے کہا کہ عمرو بن سعید اگر چا بتا تو ابن زیبر بھی تو اگر فار کر کے تیرے پاس بھی جب کہا ہوتا۔ پر بیر جان شاکہ کو گرفار کر کے تیرے پاس بھی جب کہا ہوتا۔ پر بیر جان شاکہ کو جاز کوار اور اس سال کا بھی معروب کے ساتھ لوگوں نے کیا اور اس سال کا بھی اس ساتھ کو کو بی اور اس سال کا بھی سے ساتھ کی ہیں تو اس سے ساتھ کو کو اور کو اس کے ساتھ لوگوں نے کیا اور اس سال کا بھی سے ساتھ کو کو کو تو اس سال کا بھی سے ساتھ کو کو سے بیا اور اس سال کا بھی سے ساتھ لوگوں نے کیا اور اس نے بین رہید عامری کو کھر قاضی مقرر کیا۔

#### امير حج وليدين عتبه:

ایک روایت بیہ ہے کہ ولید کے ساتھ اس سال کا حج لوگوں نے کیا۔اس باب میں امیر میں سے کسی کوا ختلا ف نہیں ہے۔ کوفہ اور بصرہ کا امیر عبید اللہ بن زیاد تھا۔اور خراسان کا حاکم سلم بن زیاد۔ کوفہ کا قاضی شریح اور بصرہ کا ہشام بن ہیرہ۔

### ۲۲ھ کے داقعات

#### ولبيد بن عقبه اورغمر وبن سعيد:

ولید نے مدینہ میں جا کر عمر و بن سعید کے بہت سے غلاموں اور موالی کو پکڑ کے قید کرلیا۔ عمر و نے اس باب میں کہا سنا۔ اس بھی ولید نے نہ مانا۔ اور بین کلہ اس کی زبان سے نکلا کہ اتنا کیوں بیتا ب ہوتے ہو۔ عمر و کے بھائی اہان بن سعید بن عاص نے جواب دیا۔ عمر و کیا بیتا ب ہوگا۔ واللہ اگر ایک انگارے پر تمہارا اور اس کا قبضہ ہوتا تو وہ اسے بھی نہ چھوڑ تا اور شہیں کوچھوڑ نا پڑتا۔ عمر و دہاں سے روا نہ ہوگیا۔ اور مدینہ سے دوراتوں کے فاصلہ پر جا کر مقام کیا اور اپنے موالی اور غلاموں کو جو قریب تین سوکے بتھے بہلے بھی بار سے میں ہرایک شخص کے لیے ایک ایک ایک اور نے بھی باردان اور ساز و سامان سمیت۔ بازار میں سب او نٹ بھی اور کر ہرایک شخص اپنے اونٹ کے پاس آ جائے۔ اس پر سوار ہو کر سب کے سب میرا پیغا مبر تمہارے پاس آ کے۔ ررزندان کو تو ٹر کر ہرایک شخص اپنے اونٹ کے پاس آ جائے۔ اس پر سوار ہو کر سب کے سب میرا پیغا مبر تمہارے پاس کے ایک ایک ایک ایک ایپغا مبر وارد ہوا۔ اونٹ خریدے۔ جو جو سامان ضروری تھا بہم کیا۔ پھر بازار میں لاکراونٹوں کو بھا دیا۔ پھر خودان لوگوں کو جا کر خبر کر دی۔ سب نے مجل کا درواز ہ تو ٹر ڈ الا۔ اونٹوں پر آ کر سوار ہوئے۔ وہاں سے عمر و بن سعید کے بیر خودان لوگوں کو جا کر خبر کر دی۔ سب نے مجل کا درواز ہ تو ٹر ڈ الا۔ اونٹوں پر آ کر سوار ہوئے۔ وہاں سے عمر و بن سعید کے بیر خودان لوگوں کو جا کر خبر کر دی۔ سب نے مجل کا درواز ہ تو ٹر ڈ الا۔ اونٹوں پر آ کر سوار ہوئے۔ وہاں سے عمر و بن سعید کے بیر نور ان جو نے۔

#### عمرو بن سعيداور يزيد:

یہ لوگ اس کے پاس اس وقت پنج ہیں کہ خود ہزید کے پاس جار ہاتھا۔ جب وہ داخل ہوا تو ہزید نے خیر مقدم کہا اور اپنے قریب بخوالیا۔ پھر این زبیر بڑات کے باب بیس جواحکام اسے پنج تھاس کے اقتال امر بیس کو تاہی کرنے کی اس سے بیشکایت کی کہ جس تھم کواس نے چاہا نا فذکیا چاہا ڈال رکھا۔ عمر و نے کہا امیر الموشین جو تھی گل وموقع پر موجود ہوتا ہے مناسب و نامن سب کو وہ می خوب جانتا ہے۔ تمام کمدوالے ندینہ والے این زبیر بڑات کی طرف ماکل اور اس کی ریاست کے خواہاں تھے۔ اس کے باب بیس اپنی رضا مندی فاہر کر چکے تھے۔ بعض لوگ بعض کو علانہ یا خفیہ دعوت دے رہے تھے۔ میرے پاس ایسالفکر بھی اچنی میں اس کے میں اس کا مقابہ کر کے اس پر فالب آسکا۔ وہ جھے سے خذر کرتا تھا اور نگا بھی گئی کر چاتا تھا بیس اس سے نری و مدارات سے چیش آتا تھا۔ کہموقع پا کرا ہے گرفار کرلوں۔ اس کے ساتھ ہی بیس نے اسے خیش میں ڈال دیا تھا۔ اور بہت ی با تیس الی تھیس جو بیس نے اسے نہ کر نے کہ کو جسب تک وہ یہ کر میرے پاس ایس کے باس کی اور اس کو استوں بیس اور گھا ٹیول بیس لوگ بیس نے مقر کرد سے تھے کہ کی مختص کو جب تک وہ یہ کہ کی میں اس میں اور گھا ٹیول بیس لوگ بیس نے مقر ایا ہے۔ کیوں آبیا ہے کی چاہا ہے۔ ابن نے ایس کی باس چانا چاہتا ہے۔ ابن نے بیس کرتی وہ اس کی باس چانا چاہتا ہے۔ ابن نے در برتی وہ اپس کرو تا تھا۔ اگر وہ مختص ایس جو جس سے ہوتا یا بیس ہیں در کو گھی نہ کرتا تھا اب تم نے وہ کیا تھا اب تم نے وہ کیا وہ اس کی در دوگی کرتمہارے امور بیس کیسی خیرخوا ہی میں نے وہ کینا وہ کیا کرتا ہو اس کی در کو گھی کہ تمہارے امور بیس کیسی خیرخوا ہی میں نے وہ کیا توہ کیا کرتہارے امور بیس کیسی خیرخوا ہی میں نے وہ کیا توہ کی کرتمہارے امور بیس کیسی خیرخوا ہی میں نے وہ کیا توہ کی کے بیس اور کیا تھی کہ کو کہا کہ کیا کہ کرتمہارے امور بیس کیسی خیرخوا ہی میں نے وہ کیا کہا کر کرتے ہا ہو کیا گھی کی در موالی میں کے بیس کی کرتمہارے امور بیس کیسی خیرخوا ہی میں نے در کیا تو کہ کرتمہارے امور بیس کیسی خیرخوا ہی میں کے بیس کیا تھا۔ اور دیش کی کہا کی وہ کی کو کی کی کے در اور کی کی کرتمہار کے امور بیس کی کی کی کرتمہار کے امور بیس کیس کی کرتمہار کے اس کے بھوں کی کی کرتمہار کے امور بیس کی کرتمہار کیا کو کرتمہار کے اس کی کرتمہار کے امور کی کی کرتمہار کے کرتمہار کے کرتمہار کیا کو کرتمہار کے کرتمہار کی کرتمہار کیا کر

# يزيدا ورعمر ومين مصالحت:

یزیدنے کہاتم سے کہتے ہیں اور جن لوگوں نے تمہاری طرف سے لگائی بجھائی کر کے تمہارے معزول کرنے پر جھے آ مادہ کیا۔ وہ سب جھوٹے ہیں تم پر جھے بڑا بھروسہ ہے تم سے جھے اعانت کی امید ہے۔ تم کوتو میں نے چھٹے میں پیوندلگانے کے واسطے کی مہم میں کام آنے کے واسطے امور عظیمہ کی مصیبتوں کوٹا لئے کے واسطے لگار کھا ہے۔ عمرو نے کہا اے امیر الموشین تمہاری سلطنت کے استحکام کے لیے تمہارے دشمن کوذلیل کرنے کے لیے تمہارے ٹالف کے دفع کے لیے اپنے سے بڑچ کرمیں بھی کسی کوٹییں سمجھتا۔ ولید بن عقیہ کی معزولی:

ولید بہت ابن زبیر بیسٹ کی فکر میں رہا۔ گراس نے بھی دیکھا کہ وہ نہایت کثیر الحذر ہیں اور اپنی تھا طت کے ہوئے ہیں۔ لیل حسین رہا تہٰ تہٰ بعد نجد و بن عامر نے بھی ہما مہ میں یزید سے خالفت کی تھی۔ ادھر ابن زبیر بڑی تیٹا بھی خالفت کر رہے تھے 'ایام جج میں ولید جب عرفات سے روانہ ہوتا تھا عوام الناس بھی اس کے ساتھ روانہ ہوتے تھے۔ ابن زبیر بڑی تیٹا اور نجد و اپنے اسحاب کے ساتھ روانہ ہوتا سے ساتھ تھے ہے۔ اس کے بعد ابن زبیر بڑی تیٹا پ اصحاب کو لے کر روانہ ہوتے تھے۔ نجد واپنے اصحاب کے ساتھ روانہ ہوتا تھا۔ کوئی کسی کا اتباع نہ کرتا تھا۔ لیکن نجد و اکثر ابن زبیر بڑی تیٹا سے ملاکرتا تھا۔ لوگوں کو یہاں تک گمان ہوگیا تھا کہ وہ ابن زبیر بڑی تیٹا ہے۔ جوکسی سے بیعت کر لےگا۔ آخرا بن زبیر بڑی تیٹا نے ولید کے باب میں کرکیا۔ یزید کو لکھ بھیجا کہ تو نے کس بے وقوف کو یہاں بھیجا ہے۔ جوکسی عقل کی بات پر توجہ نہیں کرتا۔ کسی عاقل کے سمجھانے سے باز نہیں آتا۔ اگر کسی خوش اخلاق و تواضع پند آوی کو یہاں بھیجا تو مجھے امید

تھی کہ بہت ہی دشواریاں آ سان ہوجا تیں اورتفرقہ اٹھ جا تا۔اس باب میںغور کر کہای میں ان شاءاللہ خاص و عام کی بہتری ہے والسلام ۔اس پریزید نے ولید کومعزول کر کے اس کی جگہ عثمان بن محمدا بی سفیان کومقرر کیا۔

ا ب ایک نو جوان نا آ زمودہ کارکمن حوصلہ مند سے سابقہ بڑا۔ جسے نہ معاملات کا تجربہ تھانہ ن نے آ زمودہ کاری نہ تجربہ نے استواری اسے بتائی تھی۔ اپنی حکومت وعمل داری پر ذراغور نہ کرتا تھا۔ اس نے اہل مدینہ کا ایک دفدیزید کے پاس روانہ کیا۔ اس وفید میں عبداللہ بن منظلہ انصاری غسیل ملا تکہ رہی گھنڈا ورعبداللہ بنعمر ومخز ومی اورمنذ ربن زبیراور بہت سے لوگ اشراف مدینه ہے ان کے ساتھ تھے۔ یزید کے پاس آئے تو وہ اکرام واحسان سے پیش آیا۔سب کوانعام و جائزہ سے سرفراز کیا۔ وہال سے سیر سب لوگ مدینہ میں واپس آئے ۔ایک منذر بن زبیرہ بھرہ میں ابن زیاد کے پاس چلا گیا۔ا ہے بھی ایک لا کھ درہم پزیدنے انعام

## يزيد كاكردار:

ان لوگوں نے مدینہ میں آ کراہل مدینہ کے سامنے بزید کوسب وشتم کرنا شروع کیا۔کہاہم ایسے شخص کے پاس ہوکرآ ئے ہیں جو کوئی دین ہی نہیں رکھتا۔ شراب پتیا ہے۔ طنبورہ بجاتا ہے۔اس کی صحبت میں گائیں گایا بجایا کرتی ہیں۔ کتوں سے کھیلتا ہے۔ لیموں ہے اورلونڈ یوں سے محبت رکھتا ہے۔تم سب لوگ گواہ رہو۔ہم نے اسے خلافت سے معزول کیا۔ بین کراورسب لوگوں نے بھی ان کااتاع کیا۔

#### عبدالله بن حظله ره الثين كي بيعت:

سب مل كرعبداللدين حظله غسيل ملائيكه والتين كي ياس آئے ان سے بيعت كى اور انہيں اپنا حاكم بناليا منذرووستوں ميں تقا زیاد کے اس سبب سے ابن زیاداس کے اکرام وضیافت میں مشغول تھا کہ بزید کا فرمان اس کے نام آیا کہ منذر کو گرفتار کرلے اور جب تک میراحکم اس کے باب میں نہ آئے اپنے پاس اسے قیدر کھے۔اس کے ساتھ والوں نے مدینہ میں جو پچھ پزید کے خلاف کیا تھااس کاسارا حال پریدکومعلوم ہوگیا تھا۔منذراس کامہمان تھااس سبب سے ابن زیاد کو بیتھم ناگوار گذرااس نے منذرکو بلا کراس تھم کے آنے کا ذکر کیا اور خط بھی اسے دکھایا اور کہاتم زیاد کے دوستوں میں ہواور میرےمہمان ہواور میں تم سے دوستانہ سلوک کررہا ہوں۔ میں چاہتا ہوں خوبی کے ساتھ ان سب کا انجام ہوجس وقت تم دیکھنا کہ لوگ میرے پاس جمع ہیں۔ اٹھ کر مجھ سے کہنا کہ میں ا ہے وطن کو جاؤں گا مجھے اجازت دو' میں کہوں گا' نہیں تم میرے ہی پاس تھم و تمہاری خاطر و مدارات وتواضع ہوگ ہے تم کہنا میری جا گیر ہے۔اور بہت کچھ کام ہے بغیر جائے ہوئے کچھ بن نہیں پڑتا۔ مجھے رخصت بی کرو۔ میں تم کوا جازت وے دوں گا۔تم اینے اہل وعیال میں چلے جانا۔

# منذر بن زبیر کی روانگی مدینه:

غرض عبیدانٹد کے پاس جب لوگ جمع ہوئے تو منذر نے اٹھ کرا جازت ما تگی ۔عبیدانٹدنے کہامیرے ہی پاس رہومیں تمہاری خاطر کروں گاغم خواری کروں گا۔سب سے بوھ کرتم کو مجھوں گا۔منذر نے جواب دیا میری جا گیر ہے اور بہت کام ہے بغیر جائے ہوئے بن ہیں پڑتا مجھے رخصت ہی کرو۔ بین کرابن زیاد نے اے رخصت دے دی۔

#### منذركايزيدك بارے ميں بيان:

منذروہاں سے روانہ ہوکر تجاز میں پنچا۔ اہل مدینہ سے ملااوران لوگوں سے لل گیا جو پزید کی مخالفت پھیلا رہے تھے۔ کہا کرتا تھا کہ واللہ پزید نے ایک لا کھ درہم مجھے دیئے ہیں اس کا پیسلوک اس بات سے مجھے روک نہیں سکتا کہ اس کا حال تم سے نہ کہوں اور پچ سچے نہ بیان کر دوں۔ واللہ وہ شراب پیتا ہے ایسامست ہوجا تا ہے کہ نماز کا بھی ہوش نہیں رہتا۔ اس کے ساتھ والوں نے پزید کی جوجو حرکتیں بیان کی تھیں و لیم ہی پچھاس نے بھی بیان کیس۔ بلکہ اس سے بھی بڑھ کر۔

### نعمان بن بشيرانصاري مناتشة:

یزید کوخبر ہوگی کہ تجھے ایسا ایساوہ کہا کرتا ہے۔ بیس کروہ کہنے لگا۔خداوندا میں نے تواس کے ساتھ احسان وا کرام کیا اس نے جو پچھے کیا وہ بھی تو نے وکیے لیا اس کوجھوٹ بولنے والوں میں اورقطع رحم کرنے والوں میں محسوب کراورنعمان بن بشیر انصاری رہی گئے۔ کو بھیجا کہ تو سب لوگوں کے اور اپنی قوم والوں کے پاس جا۔ ان کے غیظ وغضب کو دھیما کردے کہ وہ کیا کیا چاہتے ہیں اگر اس معاملہ میں وہ نہا تھے کھڑے ہوئے تو عوام الناس کواتنی جرائت نہ ہوتی کہ میری مخالفت کریں اور مدینہ میں میرے خاندان کے لوگ ہیں جن کا اس فتنہ وفسا دمیں شریک ہوکرمعرض تلف میں بڑنا مجھے گوارانہیں۔

## نعمان بن بشير ريالله كي پيشين گوئي:

تعمان رخی تین روانہ ہوئے۔ اپنی برادری والوں میں آئے۔ سب لوگوں کواپنے پاس بلایا ان کوتھم دیا کہ اطاعت اختیار کریں۔
جماعت کونہ چھوڑیں اور فتنہ وفساد کے برپاکر نے سے سب کوڈرایا اور بیکہا کہ اہل شام سے مقابلہ کرنے کی تم میں طاقت نہیں ہے۔ یہ
سن کرعبد اللہ بن مطبع عددی نے کہا اے نعمان رخی تین کی ہماعت کو متفرق کرتا ہے اور خدانے جو ہما راکام بنا دیا ہے اسے تو
کیوں بگاڑتا ہے۔ نعمان رخی تین نے کہا مجھے تو واللہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگروہ آفت آگئی جس میں تو م کو تو مبتلا کیا جا ہتا ہے اور مروان
جنگی گھٹے فیک کرتو م کے سرو بیشانی پر تلواریں مارنے گے اور موت کا بازار دونوں طرف گرم ہوگیا تو اپنے خچر پر سوار ہوکر منہ پر
اس کے کوڑے مارتا ہوا مکہ کی طرف بھاگ جائے گا اور ان بے جارے انصار کو اس مصیبت میں چھوڑ کرچل و سے گا کہ گلیوں میں
مسجدوں میں اپنے گھروں کے دروازوں پر تی کی جائیں گے کی نے نعمان کا کہنا نہ ماناوہ تو چلے گئے اور وہی ہوا جو وہ کہہ گئے تھے۔
مسجدوں میں اپنے گھروں کے دروازوں پر تیل کیے جائیں گے کی نے نعمان کا کہنا نہ ماناوہ تو چلے گئے اور وہی ہوا جو وہ کہہ گئے تھے۔
امیر حج و نمید بن عنتہ :

اس سال لوگوں نے ولید بن عتبہ کے ساتھ جج کیا۔ عراق وخراسان میں حکام وہی تھے جن کا ذکر ۲۱ ہے میں گذرا۔ اس سال محمد بن عبداللّذ بن عباس جی ﷺ پیدا ہوئے۔



# **سلاھ** کے واقعات

### مروان کے گھر کا محاصرہ:

یزید کوخلافت سے معزول کر کے اہل مدینہ نے عبداللہ بن غسیل ملائکہ سے جب بیعت کر لی تو عثان بن محمد بن الی سفیان پر اوراس کے ساتھ ہی تمام بنی امیداوران کےموالی اور ہم خیال قریش میں سے جیننے مدینہ میں موجود تھے سب برحملہ کیا بیسب ہزار آ دمی ہوں گے وہاں سے نکل کرمروان کے گھر کی طرف آ ئے لوگوں نے اس کا محاصرہ کرلیا۔اور پیماصرہ بہت کمزور تھا۔ بنی امیہ میں سے مروان اور عمر بن عثان بن عفان رہی تھنزنے حبیب بن کرہ کو بلا بھیجا۔اس وقت مروان ہی و ہخض تھا جوان سب کا سرگروہ تھا۔عثان بن محرثو ایک تمن لڑکا ساتھا۔اس کی رائے کوئی رائے نہھی۔

### بی امیه کا خط بنام یزید:

تمام بنی امید کی طرف ہے ایک خط پزید کولکھا گیا۔ابن کرہ کواس خط کے لیے جانے پرمقرر کیا۔عبدالملک بن مروان خط کو لیے ہوئے ابن کرہ کے ساتھ ساتھ شدیۃ الوداع کے مقام تک آیا۔ یہاں آ کراس کودے دیا اور پیکہا کہ بارہ دن جانے کے اور بارہ دن آئے کے تمہارے لیے مقرر کرتا ہوں۔ چوبیسویں دن اس مقام پر انشاء اللہ اپنے انظار میں بیٹھا ہواتم مجھے پاؤ کے۔خط کامضمون

### بسم الثدالرحن الرحيم

وہ ہم لوگ مروان بن تھم کے گھر میں محصور جو گئے ہیں۔ہم پر پانی بند ہے اور اناج کوہم خود پھینک آ یے ہیں فریا د ہے

ابن كره بيخط كريزيدك ياس كنجا- ويكها كدوه كرى يرطشت مين ياؤن النكاع موسة بيضا بطشت مين ياشوبيد کے لیے یانی جرا اوا تھا اسے در دفقرش تھا خط پڑھ کراس نے بیشعر پڑھا:

لقد بدلوالحلم الذي من سجيتي فبدلت قومي غلظة بليان

یزیدی قاصدابن کرہ ہے گفتگو:

بیشعر پڑھکرابن کرہ سے بوچھا کیا مدینہ میں تمام بن امیداوران کے موالی سبٹل کر ہزار آ دمی نہ ہوں گے۔ قاصد نے کہا ہزار آ دی ضرور ہیں بلکہ زیادہ کہا آتا بھی ان سے نہ ہوسکا کہ ساعت بحرقال کرتے۔قاصد نے کہا امیر المونین تمام خلقت نے ان ہے جوم کرلیا۔ اس جماعت سے لڑنے کی طاقت ان میں ن<sup>ت</sup>قی۔ پزیدنے ری<sup>ن کرعم</sup>رو بن سعید کو بلا بھیجا۔ وہ آیا تو اسے خط وکھایا۔ سب حال بیان کیااور تھم دیا کہ لوگوں کوساتھ لے کراس طرف روانہ ہو۔ عمرو نے کہا شہروں شہروں تیراعمل میں بٹھا چکا۔ تمام امور کو تیرے میں متحکم کر چکا۔ لیکن اب بینوبت بینچی که قریش کے خون سے زمین رنگین کی جائے یہ جھے سے نہ ہوگا۔ وہی تحض بیکام کرے گاجوان

سے تعلق نهر کھتا ہوگا۔

مسلم بن عقبه کی روانگی:

اب بزید نے ابن کرہ کومسلم بن مری کے پاس بھیجا۔ پیشخص نہایت کبیر الس ضعیف اور مریض تھا۔ خط پڑھ کر قاصد سے حالات پو جھے اس نے بیان کر دیئے۔ اس نے بھی وہی بات کہی جو یزید کہی تھی کیا دینہ میں بنی امیداوران کے انصار وموالی سب مل کر ہزار آ دمی ہوں گے۔ کہا اتنا ان سے نہ ہو سکا کہ ساعت بحر تو قال کرتے۔ بیلوگ جب تک خودا پنے وشمن سے اپنی قوم کے لیے نہاڑ کیس اس لائق نہیں ہیں کہ ان کی کمک کی جائے۔ یہ کہہ کرمسلم بزید کے پاس آیا۔ کہنے لگا امیر المومنین یہ بہت ذکیل لوگ ہیں۔ ان کی نصرت نہ کرنا چا ہے۔ اتنا بھی ان سے نہ ہوسکا کہ ایک دن یا ایک پہریا ایک ساعت قال کرتے۔ بس انہیں یوں ہی رہنے دیجے کہ بیخودا پنے دشمن سے اپنی قومی سلطنت کے لیے اڑیں۔ آپ کو یہ بھی تو معلوم ہو جائے کہ ان میں سے کون کون آپ کی طرف سے قال کرتا ہے ہے اور ٹابت قدم رہنا ہے یا گردن جھا دیتا ہے۔ بزید نے کہا تہم ارا اس کو ان کے کہان میں کے کون کون آپ کی طرف سے قال کرتا ہے ہے اور ٹابت قدم رہنا ہے یا گردن جھا دیتا ہے۔ بزید نے کہا تہم ارا اس کو ان کے کہان ہوان لوگوں کے بعد زندگی کا کیا لطف اٹھولوگوں کو لے کر دوا نہ ہوا ورا پن خبر مجھے دیتے رہو۔

ا بن زيا د كو حجاز برُفوج كشي كاحكم:

غرض بیرمنادی ہوئی کہ لوگو جازی طرف روانہ ہو۔ آؤا بناا بنا وظیفہ پورالے لواوراس کے علاوہ سومود بنار ہرایک مختص کے ہاتھ میں بطوراعانت دیئے جائیں گے۔ غرض ہارہ ہزارآ دمی تجازیں جانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے اورا بن زیار کو بزید نے کتھا تھا کہ تو ابن زیبر ہن اللہ بنا ہوئے نے کوروانہ ہواس نے کہااس فاسق کے لیے بیدوودوگناہ میں اپنے سرنہ لوں گا۔ ایک تو رسول اللہ بن تھا کہ نواسے کو آل کروں دوسرے خانہ کعبہ پر جملہ کروں۔ مرجانہ اس کی ماں ایک بچی عورت تھی۔ حسین علائل کو جسب اس نے قبل کیا ہے تو کہاں کو چھوڑ اتھا کہ تی تھی۔ تیرا برا ہوبی تو نے کیا کیا ہے کیا حرکت تو نے کی۔ ابن کرہ یہاں سے اس طرف روانہ ہوا۔ جہاں اس نے عبد الملک کو چھوڑ اتھا کہ ٹھیک اس جگہ پر اس ساعت میں یا ذرا اس کے بعد عبد الملک کے پاس پہنچ جائے۔ پہنچا تو دیکھا کہ عبد الملک ورضت کے بنچ سر کے اور جا بھی اور جے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے۔ وہاں سے دونوں مروان کے گھر پر آئے اور جماعت بنی امریکو شکر کے آئے گوئی اس خوش ہوگیا۔ وہاں سے دونوں مروان کے گھر پر آئے اور جماعت بنی امریکو شکر کے آئے گوئی اس خوال میان کیا۔ عبد الملک خوش ہوگیا۔ وہاں سے دونوں مروان کے گھر پر آئے اور جماعت بنی امریکو شکر کے آئے گوئی کی خبر دی سب خال بیان کیا۔ عبد الملک خوش ہوگیا۔ وہاں سے دونوں مروان کے گھر پر آئے اور جماعت بنی امریکو شکر کے آئے گوئی کے خوال کاشکر ادا کیا۔

### یزید کے اشعار:

ابن کرہ شام سے بیدد کھ کرروانہ ہواتھا کریز بید نکلا ہے اورائشکر کے سواروں کود کھیے بھال رہا ہے۔اوراس کی زبان سے بیس کر روانہ ہواتھا و ہیا شعار پڑھ رہاتھا اور کلوار گلے میں لٹکائے ہوئے تھا اور عربی کمان کا خدھے پرلگائے ہوئے تھا۔

ابسليغ ابسابكر اذا الليل سرئ وهبط القوم على وادى القرئ

تَبْرَجْهَا؟: "میرایه پیام اس وقت این زبیر الله الله کو پنچادیناجب و یکهنا کدرات بوگی به اوروادی القری پرفوج اتر پری ب-احسم سکسران من السقوم تسری ام حسم بسقط ان نقلی عنه الکری

مخادع في الدين يقفو بالعرى

و یا''۔ کیا پہلوگ مت اور سرشار تجھے معلوم ہوتے ہیں یا بےخواب و بیدار ہیں جنھوں نے نیندکو پاس نہیں آنے ویا''۔

مجھے تواس محدے تعجب ہوتا ہے کہ دین میں مکاری کرتا ہے اور ہزرگوں کو ہرا کہتا ہے۔

يزيد كي مسلم بن عقبه كومدايات:

پیشکرمسلم بن عقبہ کی سرکردگی میں بزید کی طرف سے روانہ ہوا۔ بزید نے اس کو تھم دیا کہتم پر کچھ بن جانے تو لشکر کا رئیس حصین بننمیر کو بنا تا۔اورلوگوں کوتین دن تک مہلت دینا۔ مان جائیں تو مان جائیں ورنہان سے قال کرنا۔ جبتم کوغلیہ ہو جائے تو تین دن تک مدینه کولوٹنا۔ وہاں کا مال اور روپیداور چھیا را ورغلہ پیرے لشکر والوں کا ہے۔ تین دن کے بعد لوٹنا موقو ف کرنا اورعلی بن حسین ہمٹائٹو: سے رعایت کرنا۔ان کے ساتھ نیکی کرنا۔ان کواپنے قریب بٹھا نا۔لوگوں نے جو مجھے سے مخالفت کی وہ اس میں شریک نہ تھے۔میرے یاس ان کا خط آیا تھا۔

على بن حسين منافتهٔ اورمروان:

علی بن حسین رہا تھی کوان باتوں کی خبر نہ تھی کہ یزید نے ان کے باب میں مسلم بن عقبہ سے رعایت کی سفارش کردی ہے۔ بنی امیہ جب شام کی طرف روانہ ہوئے تو مروان کی زوجہ جوابان بن مروان کی ماں ہیں یعنی عائشہ بنت عثان بن عفان رہی تھنانے مروان کے تمام ساز وسامان کے ساتھ علی بن حسین دخالتٰہ: کے یہاں آ کر پناہ لی تھی۔ بنی امپیہ مدینہ سے جب نکا لیے گئے تو مروان نے ابن عمر مین الله سے کہا کہ میرے عیال کوایینے یاس چھیا رکھو۔ این عمر بھی الله اپنے میہ بات نہ مانی علی بن حسین رٹھاٹیڈنے سے جب مروان نے کہا کہ مجھےتم سے قرابت ہے میرے اہل بیت تمہارے اہل بیت کے ساتھ رہیں گے تو انھوں نے منظور کیا۔ مروان نے اپنے عیال کوعلی بن حسین دفاتھٰ کے یہاں بھیج دیا۔ بیان لوگوں کواپیے عیال کے ساتھ لے کر پنبع میں چلے آئے وہیں سب کور کھا۔ مروان ان کاشکر گزار تفااوران وبونوں میں قدیم ہے محبت تھی۔

#### بني اميه كامدينه سے اخراج:

مدیندوالوں کو جب بیز نبر ہوئی کدابن عقبالشکر لیے ہوئے آر ہا ہے تو انھوں نے مروان کے گھر میں بنی امیا کو جا کر تھیر لیا اور کہا واللہ! تم کو جبَ تک اس گھر ہے نکال کرگر دن نہ ماریں گےتم ہے بازنہ آئیں گے۔ ہاں خدا کو درمیان دے کرہم سے عہد میثاق کرو کہتم لوگ ہم کودھوکا نہ دو گے ۔ کوئی چھیا ہوا موقع ہمارا دشمن کونہ بتاؤ گے ۔ ہمارے دشمن کی اعانت نہ کرو گے تو ہم تم سے باز آتے ہیں اوراینے یہاں ہے تمہیں نکالے دیتے ہیں۔ان لوگونے خدا کو درمیان دے کراس بات کا عہد و میثاق ان سے کرلیا کہ ہمتم کو دھوکا نہ دیں گے۔ تمہارا کوئی چھیا ٹھکا نہ دشمن کو نہ بتا کیں گے۔اب بیلوگ مدینہ سے نکال دیئے گئے۔ بیابٹا اسباب و مال لے کر نکلے اور وا دی القری میں جا کرمسلم بن عقبہ ہے ملے۔ عائشہ بنت عثمان رہی تین طائف کی طرف روانہ ہوئیں علی بن حسین رہی تین کی پجھ زمین مدینہ کے قریب تھی۔ وہ شہر سے نکل کر پہیں عزلت گزیں ہو گئے تھے تا کہ وہاں کے کسی امر میں نہ شریک ہوں۔ عائشہ جب طا نف جانے لگیں تو انھوں نے کہا میرے بیٹے عبداللہ کو بھی اینے ساتھ طائف میں لیتی جاؤ۔ عائشہ اینے ساتھ عبداللہ کو طائف میں لیے آئیں اورائیے ہی پاس اس وقت تک رکھا کہ اہل مدینہ کا بنایا ہوا گھروندا بگڑ گیا۔

### عمرو بن عثان رمانتنهٔ کا یا بندی عهد:

ا بن عقبہ نے بنی امپیر میں سے عمر و بن عثمان بن عفان رخالتھ؛ کو بلا بھیجا اور کہا و ہاں کا حال بنا وَ اور پچیمشور ہ دو ۔ کہا میں پچیمہ

بھی بتانہیں سکتا۔ ہم لوگوں سے عہد و میثاق اس بات کالیا گیا ہے کہ ہم کوئی چھپا ہوا موقع نہ بتا کیں۔اور دشمن کی تقویت نہ کریں۔

میس کر ابن عقبہ نے اضیں جھڑک دیا اور کہا واللہ اگر توعثان بڑا تھڑا کا فرزند نہ ہوتا تو میں تیری گردن مارتا۔اور بخدا اب میں کسی
قرشی کی یہ بات نہ سنوں گا۔عمر و بن عثان بڑا تھڑا یہ درشتی اس کی و کھے کرا پنے اصحاب میں چلے آئے۔اب مروان نے اپنے بینے
عبد الملک سے کہا مجھ سے پہلے تنہیں اس کے پاس چلے جاؤ۔شاید وہ تنہا رہے ہی جانے کو کافی سمجھے مجھے نہ بلائے۔عبد الملک میہ
میں کر ابن عقبہ کے پاس چلا گیا۔ اس نے کہا جو با تیں تم جانئے ہو بتاؤ۔ ان لوگوں کی ساری خبر مجھ سے بیان کرواور میہ بتاؤ کہ
تمہاری کیا رائے ہے۔

منكم بن عقبها ورعبدالملك كي تُفتَكُو:

عبدالملک نے کہا اچھا چھا۔ میری رائے یہ ہے کہ اس رستہ کوچھوڑ کر دوسرے راستہ سے تو مدینہ کی طرف لشکر کو لیے ہوئے جا۔ جب مدینہ کے قریب کا نخلتان سختے ملے تو وہیں امریز لوگ چھاؤں میں پیٹھیں گے۔ رطب کھا 'میں گے۔ جب رات ہوجائے تو ہیرہ والوں کوسوار ہونے کا تھم دینا کہ وہ ساری رات لشکر کے درمیان پھرتے رہیں۔ جب شبح ہوجائے تو سب کے ساتھ نماز پڑھ کر روانہ ہو۔ مدینہ کوا پی با نمیں جانب رکھ کر شہر کے گر دپھر۔ اور حرہ کی زمین بلند کی طرف سے اہل مدینہ کا مقابلہ کر۔ جب تو ان کے مقابل ہوگا۔ آفاب چیک کر ان کے سامنے طلوع کرے گا اور تیری فوج کی پشت پر ہوگا ان کوآفاب ہوگا۔ انہ پنچ گی ۔ اور ان لوگوں کے منہ پر دھوپ ہوگی۔ اس کی حرارت انہیں ایڈ اپنچائے گی جب تم لوگ ان کے مشرق میں ہوگا اور ہ تمہارے مغرب میں ہوں گے تو تمہارے دخوہ ہتھیا روں سے اس قد رخیر نہ ہوگی۔ اس کے بعد ان لوگوں سے قال شروع کر۔ اور خدا سے نصرت طلب کر خدا نظروں میں ان کے ہتھیا روں سے اس قد رخیر نہ ہوگی۔ اس کے بعد ان لوگوں سے قال شروع کر۔ اور خدا سے نصرت طلب کر خدا نے بیش تیری مدد کر رکھ گا ہوں نے کہا خدا تھے جزائے خردے۔ جس باپ کا تو بیٹا ہے اس نے کیسا خلف الرشید یا یا۔

## عبدالملک کے بارے میں ابن عقبہ کا تاثر:

اس کے بعد مروان اس کے پاس گیا۔ اس نے کہا کچھتم کہو۔ مروان نے کہا کیا عبد الملک تیرے پاس نہیں آیا۔ مسلم نے کہا ہاں میں ان سے ملاء عبد الملک عجب شخص ہے۔ میں نے کسی قرشی کواس کے شل نہیں پایا۔ مروان نے کہا۔ عبد الملک سے تم مل چکے تو گویا مجھ سے مل چکے ہے۔ کہا اچھا اچھا۔ اس کے بعد مسلم وہاں سے نشکر کے ساتھ روانہ ہوا۔ اسی منزل میں جا کر اترا جہاں اتر نے کا عبد الملک نے مشورہ دیا تھا اور جو پچھاس نے کہا تھا وییا ہی اس نے کہا۔ پھر وہ زمین حرہ پر ہوتا ہوا مشرق کی طرف اہل مدینہ کے مقابل میں جا کر اترا۔

### امل مدينه كوتين دن كي مهلت:

سب کو بلا کر کہا۔ اے اہل مدینہ امیر المومنین بزید کا بیہ خیال ہے۔ کہتم لوگ اصل ہو۔ تمہارا خون بہانا مجھے گوارانہیں۔ تمہارے لیے تین دن کی مدت میں مقرر کرتا ہوں جوکوئی تم میں سے باز آ جائے گا اور حق کی طرف رجوع کرے گا۔ ہم اس کاعذر قبول کرلیں گے اور یباں سے واپس چلے جائیں گے۔اوراس کار کی طرف جومکہ میں ہے متوجہ ہوں گے۔اورا گرتم لوگ نہ مانو گے تو یہ جھلوکہ ہم جحت تمام کر چکے۔ تین دن ہو گئے تومسلم نے کہااے اہل مدینہ تین دن ہو گئے کہوا بتم کو کیامنظور ہے ملاپ کرتے ہویا لڑنا چاہتے ہو۔ کہا ہم لڑیں گے۔ کہا ہرگز ایسا نہ کرو بلکہتم سب طاعت گذاری اختیار کرو۔ ہمتم مل کراپناز وراس ملحد پر ڈ الیس جس نے بے دینوں کو فاسقوں کو چارجانب ہے اپنے پاس جمع کررکھاہے۔

اہل مدینہ کالڑنے پراصرار:

اہل مدینہ نے کہااود ثمن خداواللہ اگرتم لوگ وہاں جانے کاارادہ رکھتے ہوتو ہم تم کو بے قبال کیے نہ چھوڑیں گے کہا ہم تم کو اس لیے چھوڑ دیں۔ کہتم خانہ کعبہ پرحملہ کرو۔ وہاں کے رہنے والوں کوخوف وہراس میں ڈالؤ وہاں ملحدوں کی سی حرکمتیں کرؤ ہیت اللہ کی بے حرمتی کرونہیں نہیں واللہ ہم سے بینہ ہوگا۔ مدینہ کے لوگوں نے شہر کے ایک جانب خندق بنالی تھی۔ان میں کا ایک انبوہ عظیم خندق میں اتر اہوا تھا۔رئیس ان کاعبدالرحمٰن بن زہیرز ہری تھا۔اہل مدینہ کے دوسرے ربع پرعبداللہ بن مطبع قریش کے رئیس شہر کی ا یک جانب میں اورمعقل بن سنان انتعجی مہاجرین کے رئیس ایک اور ربع پرشہر کی ایک جانب میں اورعبداللہ بن غسیل ملائیکہ مخالفتہ سب سے بڑے ربع کے رئیس تھے جس میں بہت لوگ تھے اور بدامیر انصار تھے۔

مسلم بن عقبه کی پیش قدمی:

مسلم نے اپنے سب لوگوں کوساتھ لے کرز مین صرہ کی طرف حرکت کی کوفہ کی راہ پر پہنچ کر اپنا سرا پر دہ نصب کیا پھرسواروں کے رسالہ کوابن غسیل کے مقابلہ میں بھیجا۔ ابن غسیل نے اپنے اصحاب کوساتھ لے کرسواروں پرحملہ کیا۔سوارسب بھاگ کھڑے ہوئے' بھا گتے ہوئے مسلم کے پاس پہنچے۔مسلم میدد مکھ کرآ زمودہ کارلوگوں کوساتھ لیے ہوئے اٹھ کھڑا ہوااورسواروں کوللکاراوہ سب ملیٹ پڑے وہ بڑی دلیری سے لڑنے لگے اسی اثنا میں فضل بن عباس جوحارث بن عبدالمطلب کے پیتوں میں تھے کوئی ہیں سواروں کو ساتھ لیے ہوئے ابن غسیل ہے آ کر ملے اور بڑی خونی ہے نہایت شدید جنگ انھوں نے کی۔ پھرابن غسیل ہے کہاتمہارے ساتھ جتنے سوار ہوں سب کو تھم دے دو کہ میرے پاس آ کرتھ ہریں۔ جب میں حملہ کروں تو وہ بھی حملہ آ ور ہوں میں مسلم تک بغیر بہنچے ہوئے واللَّدُرْمُنْهِيں لِينے كا به يا تو ميں استقلَّ كروں گا ياقل ہو جا وُں گا۔

فضل بن عباس كاحمله:

ا بن غسیل نے عبداللہ بن ضحاک انصاری کو حکم دیا کہ سواروں سے پکار کر کہدوو۔ کہ سب فضل بن عباس کے ساتھ رہیں۔ غرض مذا ہوئی۔اورسب سوارفضل بن عباس کے پاس جع ہو گئے۔انھوں نے اہل شام پر حملہ کر دیا۔سب منتشر ہو گئے فضل نے ا ہے اصحاب سے کہا۔تم نے دیکھ لیابیٹالائق کیسا بھاگ رہے ہیں۔ میںتم پر فدا ہوجاؤں' پھر حملہ کرو۔ان کے سر دارکو میں دیکھ یاؤں تو والله ضرورا ہے قبل کروں گایا اس کوشش میں خود مارا جاؤں گا یہجھ لوا یک ساعت کی ثابت قدمی کا متیجہ خوشی ہے۔ ثبات قدم کے بعد اگر ہے تو فتح ہے۔ یہ کہد کے فضل نے اوران کے ساتھ والوں نے اپیا حملہ کیا کہ شامیوں کا رسالہ سلم کو پیا دوں میں چھوڑ کرمنتشر ہو گیا۔اس کے گرد پانسو پیادے گھٹے شکے ہوئے ہر چھیاں ان لوگوں کی طرف تانے کھڑے تھے۔فضل اس حالت میں عملدار فوج کی طرف بڑھے۔اس کے سر پرایک وارکیا کہ مغفر کو کاٹ کر سرکوٹکڑے کر دیا وہ گرتے ہی مرگیا۔اس کے گرتے ہی فضل نے پکار ا خدها منى و انا ابن عبدالمطلب بيمج كمسلم كومارليا \_ كها قتلت طاعنية القوم و رب الكعبة مسلم في في كالى و في كر کہا تو غلط کہتا ہے۔علمدارای کارومی غلام تھا۔ جے نصل نے قبل کیا تھا مگر تھا ہوا شجاع۔ فصل بن عباس کی شجاعت:

اب مسلم نے علم خودا کھا آلیا اور پکار کرکہا اے اہل شام کیا اپ وین کی تہا ہت ہیں اس طرح قبال کرتے ہیں کیا اپ امام کی نفرت ہیں اس طرح جباد کرتے ہیں ۔ خدا کی مارتہاری اس لؤائی پرجیسی لؤائی کتم آج لؤر ہے ہو۔ کیسا میرے دل کو دکھار ہے ہو کیسا میرے دل کو دکھار ہے ہو کیسا میرے دل کو دکھار ہے ہو کیسا میرے دل کو دکھار ہے کہ کی کہ عظیات سے محروم کر دیۓ جاؤے اور کسی دور دراز سرحد کی طرف بھیج ویے جاؤے ۔ اس علم میں میں ہو سے نہ ہو سے قو خدا سمجھتم سے مسلم نشان کو لے کر بڑھا اور نشان کے طرف بھیج وی جاؤے ۔ اس علم میں منظم بین فضل بن عباس قبل ہوگئے ۔ یہ جب قبل ہوئے ہیں کہ مسلم کا خیمہ ان سے کوئی دس گرے اس عملہ میں فضل بن عباس قبل ہو گئے ۔ یہ جب قبل ہوئے ہیں کہ مسلم کا خیمہ ان سے کوئی دس کے ساتھ زید بن عوف اور ابراہیم عددی اور بہت سے لوگ مدینہ کے آلی ہوگے ۔ یہ جب قبل ہوئے ہیں کہ مسلم کا خیمہ ان سے کوئی دس گرے کہ اس جگ میں مسلم بیار تھا۔ اس نے دونوں صفوں کے در میان ایک تخت پر اپنی کری رکھوا دی اور کہا اے اہل شام اب اپنی امری طرف سے لؤویا جھوڑ کر چلے جاؤ ۔ اس کے بعد سب لوگوں نے اہل مدینہ پر جملہ کیا۔ ان کے جس گروہ کی طرف رخ کیا اسے فکست دی پہلوگ بی میں سے جن کو جنگ آز مائی کا جست کھائے ہوؤں میں سے جن کو جنگ آز مائی کا جیال آگیا وہ بھی ابن غسیل بڑا تھنڈ کے شرک ہوگئے۔ آتش جنگ شدت سے مشتمل ہوگئے۔

فضل بن عباس کی شہادت:

ای اثناء میں جنگ آزماد بہادر شہواروں کی جماعت کو ساتھ لیے ہوئے فضل نے اہل شام پر حملہ کر دیا اور بیہ سلم کی کرسی و سخت کی طرف بڑھے سلم کواسی کے سراپر دہ کے سامنے درمیان صف جنگ خادموں نے لا کر بٹھا دیا تھا۔ فضل اس کے تخت تک پہنچ گئے ۔ ان کے چہرہ کا رنگ سرخ تھا۔ تلوارا ٹھا کر وار کیا چا ہے تھے کہ دہ چلا یا یا دوتم کہاں ہو بیم دسرخ رنگ جھے قبل کیے ڈالتا ہے۔ اے نیک بی بیوں کے فرز ندو دوڑ وا اسے برچھیوں میں پرولو ۔ لوگ فضل کی طرف برچھیاں لے کر دوڑ پڑے وہ برچھیاں کھا کرگر اے نیک بی بیوں کے فرز ندو دوڑ وا اسے برچھیوں میں پرولو ۔ لوگ فضل کی طرف بڑھے اور قریب پہنچ گئے اس وقت مسلم پڑے ۔ اس کے بعد مسلم کے سوار اور پیادے سب کے سب ابن غسیل بڑھئے کی طرف بڑھے اور قریب پہنچ گئے اس وقت مسلم گھوڑ ہے ہوار اور پیادے سب کے سب ابن غسیل بڑھئے کی طرف بڑھے اور قریب پہنچ گئے اس وقت مسلم گھوڑ ہے پرسوار ہو کر اہل شام کا دل بڑھانے لگا کہ اے اہل شام تم حسب ونب میں عرب سے بڑھ کر شیس ہو ۔ شہاری مدو کی مقابلہ میں تمہاری مدو کی تمہارے بلا واستے وسیع نہیں ہیں پھر بھی خدانے تم کو بیاض مرتبہ عنایت کیا کہ دشن کے مقابلہ میں تمہاری مدو کی تم اوا مت گذاری پر تم طاعت گذاری پر تم ہوا سے خوبی کے ماتھ پورا کردو کہ خدا بھی جو نھر سے وظلم تم کو دے دہا ہے اسے پورا کرد و کہ خدا بھی ان سب نے دین کو بدل ڈالا خدانے بھی ان کی حالت کو بدل دیا جس طاعت گذاری پر تم حصین بن نمیر کی پیش قدمی :

یہ کہہ جہاں وہ تھاو ہیں بھر چلا آیا۔سواروں کو علم دیتا گیا کہ ابن غسیل بھاٹٹۂ پر اوران کے اصحاب پرحملہ کر دیں لیکن جب سوار

ا پنے گھوڑ وں کو اہل مدینہ کی طرف بڑھاتے تھے وہ لوگ برچیوں سے تلواروں سے وار پر وار کرتے تھے۔ گھوڑ ہے بھڑک جاتے تھے ۔منتشر ہوجاتے تھے رخ بھیر دیتے تھے بید کھے کرمسلم نے پکار کر کہا۔اے اہل شام خدانے ان لوگوں کوتم سے بڑھ کر ثابت قدم میدان جنگ میں نہیں بنایا ہے۔او قعین بن نمیر تو اپنی فوج کو لے کرمیدان کارزار میں اتر ۔ تھیین اہل جمص کو لے کراہل مدینہ سے نبر د آزمائی کرنے کو جلا۔

### عبدالله بن حظله رائفي كا خطبه:

ابن غسیل بڑا تھڑا نے جب ان لوگوں کود یکھا کہ ایک فوج اپنے الیے علم کے ساتھ پورش کرنے کوآر ہی ہے تواپنے اصحاب میں یہ خطبہ پڑھا۔ لوگوا جس طریقہ سے ہمار کے کا افتتیار کیا۔ مجھے یقین ہے کہ ایک ہی ساعت کے بعد تمہارے اور ان کے درمیان خدا فیصلہ کر دے گا۔ تمہارے موافق ہو یا مخالف سنوتم لوگ صاحب بھیرت ہو۔ دارالہج ت کے رہنے والے ہو واللہ میں خوب سجھتا ہوں کہ بلا داسلام میں سے سی شہر کے لوگوں سے خداا تناخوش نہ ہوگا جتنا کہ تم لوگوں سے خوا سے خداا تناخوش نہ ہوگا جتنا کہ تم لوگوں سے خوا سے خداا تناخوش نہ ہوگا جتنا کہ تم لوگوں سے خوش ہے اور بلا دعرب میں سے سی شہر کے لوگوں پر خداا ایسا غضب نا ک ہے جوتم سے لانے آئے ہیں۔ تم سب کو جتنا کہ تم لوگوں ہو جا کی دولت خدانے تمہارے سامنے رکھ دی ہو جا کی دولت خدانے تمہارے سامنے رکھ دی دور جا ایک دن مرنا ہے اور واللہ ایسانہ ہوسکا۔ کہ جتنی تمہاری مرادیں ہوں سب پوری ہو جا کیں۔ یہ کہہ کرعلم لیے ہوئے بڑھے تھوڑی دور جا کر شہر گئے۔

### عبدالله بن خطله والتين كي شهاوت:

ابن نمیر بھی اپناعلم لیے ہوئے قریب آپنجیا۔ مسلم نے عبداللہ بن عضاہ کو پانسوقد را ندازوں کے ساتھ ابن غسیل بھائی پر جملہ کرنے کے لیے بھیجا۔ تیروں کا مینہ ابل مدینہ پر بر سنے لگا۔ ابن غسیل بھائیڈ نے کہا آخر کب تک تیر کھایا کرو گئے جے بہشت میں چلنے کی جلدی ہووہ اس علم کے ساتھ ہولے یہ سنتے ہی جتنے جانباز سے وہ اٹھ کھڑ ہے ہوئے۔ ابن غسیل بھائی نے کہا اپنے پروردگار کے حضور میں چلو۔ واللہ! مجھے امید ہے کہ بس ایک ساعت کی دیر ہے کہ تمہاری آئی جوئی ۔ ابن غسیل بھائی ۔ یہ من کر سب جنگ پر آ مادہ ہوگئے۔ ایک ساعت تک ایسی گھسان کی لڑائی ہوئی کہ اس زمانہ میں کم ہوئی ہوگی۔ ابن غسیل بھائی نے اپنے فرزندوں کو ایک ایک کر کے میدان میں بھیجا۔ سب ان کے ساحث آئی ہوئے۔ وہ خودر جز پڑھتے جاتے تھے۔ اور شمشیر زئی کر رہے تھاسی طرح قتل ہو گئے۔ وہ خودر جز پڑھتے جاتے تھے۔ اور شمشیر زئی کر رہے تھاسی طرح قتل ہو جائے۔ ان کے برادرا خیائی محمد بن خوش ہور ہا ہوں انھیں کے ساتھ محمد بن حزم انصاری بھی قتل ہوئے۔ ان کی لاش پر جم گردان بی کاش بوئے۔ ان کی لاش پر محم گردان بی کاش می کہا تھے جہان کو اس کے پاس تہ مہیں طولانی نمازیں مروان بی کھا ہے۔

ا طبری میں یفقرہ اس کے بعد سے سے سے سے میں مصنبی میں مصنبی میں موان ایک جاندی کی چنان معلوم ہوتا تھا شاید اس گھوڑے کا سازنہا ہت حمک دمک کا نقر و ہوگا۔ ابن اثیر نے بھی اس فقر و کوچیوڑ و یا۔ ٹ ٹ

مدينه مين تين دن تك قتل عام:

روایت ہے کہ سلم کری پر بیٹھتا تھا لوگ کری کوا ٹھائے ہوئے پھرتے تھے۔ای ہیئت سے وہ ابن غسیل مٹاٹٹناسے جنگ حرہ میں قبال کرر ہاتھا اور پیرجز پڑھتا جاتا تھا۔ ا

احيا اباه هاشم بن حرمله يوم الهباتين ويوم اليعمله

كيل التملوك عنده معزبليه ورميحيه للوالدات مشكليه

بْنَنْجَةِبْنِ: لَمُوكِ اللَّهِ يَصِما مِنْ لا تُرْجِيرِ بين -اس كى برحيهي ماؤن يُوبِيثُون كِغُم مين رولا تي ہے-

لايلبث القتيل حتى يحدله ويقتل زالذنب و من لا ذنب له

بَنْجَهَةِ: وه کشتوں کوخاک پرلٹا تاہے۔ گنا ہگاراور بے گنا ہ دونوں کوتل کرڈالٹا ہے'۔

محر بن سعد بن ابی و قاص اس جنگ میں تینج زنی کررہے تھے جب لوگ پسپا ہونے گئے پہلے تو یہ بھا گئے والوں ہی کوتلواریں مارنے گئے آخرخود ہی بھا گے مسلم نے تین دن تک مدینہ کی لوٹ شامیوں کومباح کردی ۔ لوگوں کوتل کرتے پھرتے تھے اوران کا مال لوٹ لیتے تھے ۔ صحابہ بڑی تین میں سے جولوگ مدینہ میں تھے ہراساں ہوئے۔

ابوسعيد خدري مناتثنان

ابوسعید خدری بناٹیز: شہر سے نکل کر پہاڑی کھوہ میں جا کر چھے۔ایک شامی نے انھیں دیکھ لیا تھا وہ تلوار کھنچ ہوئے اس غارتک پہنچا۔ خدری بناٹیز: نے بھی اس کے دھمکانے کے لیے تلوار کھنچ کی۔ کہ شاید بےلڑے ہوئے بلٹ جائے اس پر پچھا ثر نہ ہوا بڑھتا چلا آیا۔ جب انھوں نے دیکھا کہ وہ بازنہیں آتا تو اپنی تلوار میان میں رکھ لی۔اس سے کہاا گرتو میر نے تل کرنے کو ہاتھا تھائے گا تو میں تیرے تل کرنے کو ہاتھا تھائے گا تو میں تیرے تل کرنے کو ہاتھا تھائے والانہیں۔ میں پروردگار عالم سے ڈرتا ہوں۔اس نے پوچھا: خدا تمہارا بھلا کرے۔تم کو شخص ہو۔ کہا میں ابوسعید خدری بناٹیز: ہوں اس نے کہا صاحب رسول اللہ منافیل کہا کہ ہاں بین کروہ چلا گیا۔

مسلم بن عقبه کی بدعهدی:

مسلم نے مقام قبامیں بیعت کرنے کے لیے لوگوں کو بلایا۔ قریش میں سے یزید بن ذمہ اور محمد بن ابی مجمم کے لیے اور معقل بن سان کے لیے بھی امان طلب کی گئی تھی۔ لڑائی کے ایک دن بعد بیتیوں شخص مسلم کے پاس لائے گئے۔ مسلم نے دونوں قرشیوں سے بیعت کرنے کو کہا۔ انھوں نے کہا ہم کتاب خدا اور سنت رسول اللہ کر تھے ہے بیعت کرتے ہیں۔ مسلم نے جواب دیا واللہ! میں تمہاری اس بات کو ہر گزنہیں معاف کروں گا۔ اس کے بعدوہ دونوں سامنے لائے گئے اور دونوں کی گردن ماری گئی۔ مرونے کہا سیان اللہ دوقر شی اس لیے لائے گئے تھے کہ ان کوامان ملے گی تو آخیں قبل کرتا ہے۔ مسلم نے مروان کی کمر میں چیڑی کی نوک کو چبھو کر کہا۔ واللہ! اگر تو بھی وہ کلمہ کے جوان دونوں نے کہا تو تلوار کی چبک سے تیری آ تکھیں خیرہ کردی جا کیں گ

### معقل بن سنان كاقتل:

اس کے بعد معقل بن سنان کو مسلم کے سامنے لوگ لے کرآئے۔ اور پہلے مسلم اس کے دوستوں میں تھا مسلم نے کہا مرحبابا بی محد خوش آمد بدا بوجمد معلوم ہوتا ہے تم اس وقت بیا ہے ہو۔ معقل نے کہا ہاں پیا ساموں مسلم نے کہا دیھو میرے ساتھ جو برف آئی ہے وہ شہد میں ڈال کر شربت بنا کران کے لیے لاؤ۔ شربت آیا۔ معقل نے پی کر کہا سقاك الله من شراب المجنة مسلم نے جواب دیا۔ سن واللہ! اب مختی میم جہنم کے سوا کچے بھی پینا نصیب نہ ہوگا۔ اس نے کہا خدا اور صلہ رحم کا میں تجھے واسطہ دیتا ہوں۔ مسلم نے جواب دیا۔ مجھ سے تجھ سے مقام طبر بد میں جس شب کو تو بزید سے رخصت ہو کر نکلا ہے ملا قات ہو چی ہے۔ میں نے تجھے یہ کہتے سا کہ مہینہ ہم کا ہم نے سنم کیا اور بزید کے پاس سے خالی ہاتھ جاتے ہیں۔ اب ہم مدینہ میں جاکراس فاسق کو خلا فت سے معزول کر دیں گے۔ بھلا غطفان وا ججھ کو عزل ونصب خلافت میں کیا دخل ؟ سن میں تم کھا چکا ہوں کہ جب سی جنگ میں تیر نے تل کر نے کا موقع پاؤں گا ضرور سیجے قبل کروں گا۔ یہ کہ کرمسلم نے تھم دیا کہ معقل کوئل کرواوروہ تل ہوگیا۔

يزيد بن وهب كا خاتمه:

پھر یزید بن وہب کو مسلم کے سامنے لائے ۔ مسلم نے اس سے کہا کہ بیعت کراس نے کہا۔ میں سنت عمر بھل تین پرتم سے بیعت کروں گا۔ واللہ ایس تیر نے قصور کو معاف نہ کروں گا۔ مزوان اور ابن وہب میں پھی عروی و دامادی کارشتہ تھا۔ اس سبب سے مروان نے پھے سفارش کی مسلم نے کہا۔ تم لوگ اس بات پر بیعت کروکہ تم سب کے مسلم نے کہا۔ تم لوگ اس بات پر بیعت کروکہ تم سب کے سب بزید بن معاویہ بڑا تی فالم ہو۔ اس کے بعد ابن وہب کے آل کا تھم دیا۔ وہ آل ہوگیا۔ اس کے بعد علی بن وہب کے آل کا تھم دیا۔ وہ آل ہوگیا۔ اس کے بعد علی بن حسین بڑا تین وہب کے آل کا تھم دیا۔ وہ آل ہوگیا۔ اس کے بعد علی بن حسین بڑا تین وہب کے آل کا تھا کہ جس زمان میں بنی امیہ مدینہ سے دکھیں دیا ہے ہوں۔ انھوں نے مروان کے ماتھ یہ سلوک کیا تھا کہ جس زمانہ میں بنی امیہ مدینہ سے نکا لے گئے ہیں۔ انھوں نے مروان کے مال ومتاع کو اور اس کی زوجہ ام ابان بنت عثمان بڑا تھا۔ ورمروان نے اس احسان کا شکر بھی ادا کیا تھا۔

ان کے ساتھ کر دیا تھا۔ اور مروان نے اس احسان کا شکر بھی ادا کیا تھا۔

على بن حسين رضافتنا ورا بن عقبه:

### على بن حسين رهايشن سيحسن سلوك:

ایک روایت بیہ ہے کہ جب علی بن حسین رہائٹن کومسلم کے پاس لائے تو پوچھا بیکون ہیں کہاعلی بن حسین رہائٹنو' کہا تشریف لا پئے۔تشریف لا پئے۔اوران کواپنی قالین اور تخت پراپنے پہلو میں بٹھالیا اور کہنے لگا۔امیر المومنین نے تبہارے ہا مجھ سے کہہ من لیا ہے۔وہ تو کہتے تھے کہ بد باطن لوگوں نے تمہارے ساتھ سلوک کرنے سے مجھے دور رکھا۔

پھر کہنے لگا یہاں آنے سے تمہارے اہل وعیال کوتشویش ہورہی ہوگی کہا واللہ یہی بات ہے۔اس نے اپنی سواری کا گھوڑ ا منگایا اس پرساز ڈالا گیا۔انہیں گھوڑے پرسوار کر کے واپس کیا۔

### عمرو بن عثمان رماليُّنهُ كي المانت:

اس کے بعد عمرو بن عثان رہی گئے: کو مسلم کے سامنے لائے۔ یہ بنی امیہ کے ساتھ مدینہ سے نہیں نکلے ہتے۔ مسلم ان کو دیکھ کر پکارا اے اہل شام اس شخص کو پہچا نئے ہو۔ کہا کہ نہیں۔ کہا یہ ایک طیب و ظاہر کا خبیث فرزند ہے۔ یہ امیر المومنین عثان رہی گئے؛ کا بیٹا عمرو ہے۔ تعجب ہے اے عمرو! اہل مدینہ کا غلبہ دیکھوتو تم کہو کہ میں بھی تمہیں میں سے ہوں۔ اور اہل شام کا غلبہ ہوتو کہو میں بھی اپنی میں ہوں۔ کہا کہ میں تو امیر المومنین عثان رہی گئے: فرزند ہوں۔ یہ کہہ کر مسلم نے ان کی واڑھی نچو ڈالی۔ پھر اہل شام سے مخاطب ہو کر کہا۔ اس کی مال اپنے منہ میں گو بر کے بد بودار کیڑے رکھ کر کہتی تھی کہ امیر المومنین بوجھومیرے منہ میں کیا ہے اور منہ میں اس کے ایس کی مال اپنے منہ میں گیا ہے اور منہ میں اس کے ایس ناگوار و قابل نفرت چیز ہوتی تھی۔ پھر عمرو کو اس نے رہا کر دیا۔ ان کی والدہ دوس کی تھیں۔ واقعہ حرہ بدھ کے دن ذی الحجہ کی اٹھا کیسویں باشا پیستا کیسویں تاریخ واقع ہوا۔

### اہل مکہ کی جنگی تیاری:

۲۳ کا درارشور ہے ہیاں کی جائے کا درارشوں کے ساتھ کے کیا۔ ابھی تک بید پناہ گیر کہلاتے تھے اور امر خلافت کا مدارشور ہے ہولوگ بھے تھے۔ محرم کی چا ندرات کا ذکر ہے کہ مسور بن مخز مدکا غلام آزاد صعید کمہ بیل وارد ہوا اس نے آکر سب سے بیان کیا کہ مسلم نے ''
اہل مدینہ کے ساتھ کیا کیا اور بیلوگ اس سے کیوں کر پیش آئے۔ اس واقعہ کوسب لوگ امر عظیم سمجھے۔ اس کوشہر بیل مشہور کیا۔ اور سب نے بہت جدوجہد کی۔ سامان جنگ بیل مشغول ہوئے۔ سمجھے گئے کہ مسلم ادھر بھی ضرور آئے گا۔ اور اہل مدینہ کے شیوخ بیان سب نے بہت جدوجہد کی۔ سامان جنگ بیل مشغول ہوئے۔ سمجھے گئے کہ مسلم ادھر بھی ضرور آئے گا۔ اور اہل مدینہ کی وفات کا زمانہ قریب آیا تو ہزید کو بلایا۔ اس سے کہا کہ بچھ سے اہل مدینہ ضرور الڑیں گے۔ تو اینا کرنا کہ مسلم بن عقبہ کوان سے لڑنے نے لیے بھیجنا۔ بیل اس محفی کی خیرخوا ہی سے خوب واقف ہوں۔ پھر معاویہ کے ہلاک ہونے کے دنوں بیل ایک گروہ مدینہ سے ان کے آٹھ بیٹیا۔ بیل وارد ہوا۔ اس مجمع بیل عبد اللہ بن خظلہ بڑا تھنا بھی تھے۔ سیبڑے شریف و فاضل سردار وعما ہے۔ کونوں بیل آئے گؤ سب نے بو بچھا کہو کیا خبر اس کے علاوہ سب کوخلعت اور بار برداری کا سامان دیا۔ عبداللہ بن حظلہ بڑا تھنا کہ میں واپس آئے تو سب نے بو بچھا کہو کیا خبر اس کے علاوہ سب کوخلعت اور بار برداری کا سامان دیا۔ عبداللہ بن حظلہ بڑاتھ بھی واپس آئے تو سب نے بو بچھا کہو کیا خبر سے جہاد کروں گا لوگوں نے کہا ہم نے تو سام ہے کہ انصوں نے تم کو عطایا وانعامات دیئے۔ اور بہت تمہاری خاطہ اور مدارت کی' کہا بیل انصوں نے ایسا بی سلوک کیا ہے۔ اور بیس نے اس لیے تبول کرایا کہا بی تو تو تا دیا۔ اور بیل نے اور کرای کہا بی انصوں نے ایسا بی سلوک کیا ہے۔ اور بیس نے اس لیے تبول کرایا کہا بی تو تو تا دیا جہوں کہا ہی نے خواد دیا ایس میں کور کرائے گئاتہ کہ کہا ہی نے اس کے تو تا ہے کہ انصوں نے تو تا ہے کہ انصوں نے تو تا ہے کہ انصوں نے اس کی تو صور میں نے اس کے تو تا ہے کہ انصوں نے تو تا ہے کہ انصوں نے ایسا بی سلوک کیا ہے۔ اور بیس نے اس کے تو تا ہے کہ انصوں نے تو تا ہے کہ انصوں نے تو تا ہے کہ انصوں نے تو تا ہے کہ انصوں نے تو تا ہے کہ انصوں نے تو تا ہے کہ انصوں نے تو تا ہے کہ انصوں نے تو تا ہے کہ انسان کی تو تا ہے کہ انسان کیا کہ بیات کے تو تا ہے کہ انسان کیا کہ انسان کی تو تا ہے کہ انسان کی تو تا ہے کہ انسان کیا

کیااورسب نے ان سے بیعت کرلی۔

مدينه يرمسكم بن عقبه كا قبضه:

یز یدکواس کی خبر ہوئی اس نے مسلم کوان کے مقابلہ میں روانہ کیا۔ اور اہل مدینہ نے یہاں سے لے کرشام تک جنے کئو کیل جے ۔ بیل شام کے لیے خدا نے بارش بھیج دی کہ ان کوکسی کئویں میں ڈول ڈالنے کی ضرورت ہی نہ ہوئی جب بید یہ بہنچ تو ان کے مقابلہ میں شہر سے بڑی بڑی جمعیتیں نکلیں۔ ان کی ی بہیا سے اور ہیئت پہلے سے کی نے نہ در یکھی تھی۔ اہل شام پر کسی قدررعب چھاگیا ان سے لڑنا ان کونا گوار ہوا اور مسلم اس وقت بہت پیارتھا ابھی لڑائی ہور ہی تھی کہ ان کے پس پشت ناف شہر سے تابیر کی آ وازیں آئے لگیں۔ ہوا یہ کہی حارشہ نے ان کے مقابلہ میں اہل شام کوراستہ دے دیا اور یہ سب لوگ خند ق پر لڑتے تھے۔ نہیج یہ ہوا کہ سب کوشک ست ہوئی اور سب سے زیادہ خند ق میں لوگ قل ہوئے۔ سب بھاگے۔ اور شامیوں کے دل کے دل مدینہ میں گھس آئے اس وقت عبداللہ بن حظلہ رہی تھونا ہے ایک جیٹے کے سہارے پر سور ہے تھے۔ نفیر خواب شامیوں کے دل کے دل مدینہ میں داخل ہوا اور لوگوں سے کہا کہ اس بات پر بیعت کروکہ تم سب بزید کے غلام ہووہ تہاری جان و مال واہل و عیال کا مالک ہے جس طرح چا ہے ان سے ہیں آئے۔

# ۳۲ھےکے دا قعات

مسلم بن عقبه كي مكه كي جانب پيش قدمي:

مسلم مدینه والوں سے جب فارغ ہوا اور اس کے نشکروالے تین دن تک شہر کولوٹ چکے تو ان سب کوساتھ لے کر مکہ کارخ کیا۔ مدینہ میں روح بن زناح عمرو بن محرز کوا پنا جانشین کر گیا۔ مسلم یہاں سے روانہ ہوا اور مقام مشلل تک آخر محرم ۲۳ ھیں پہنچا تھا کہ اسے موت آگئی مرتے وقت حصین بن نمیر کو بلا کر کہا اسے ابن پالان خراگر میرے اختیار کی بات ہوتی تو واللہ تخفیے میں اس نشکر کا رئیس نہ کرتا لیکن میرے بعد مخفے امیر المونین نے رئیس نشکر مقرر کر دیا ہے اور امیر المونین کا تھم ٹل نہیں سکتا۔ چار با تیس میں تجھ سے کہد و تیا ہوں اے سن رکھ۔ بہت جلد روانہ ہوا ورجلد لڑائی کو شروع کردے۔ خبروں کو پوشیدہ رکھ۔ قریش میں سے سی کی بات نہ س ۔

اس کے بعدوہ مرگیا اور مشلل میں فن کر دیا گیا۔

مسلم بن عقبه كاانتقال:

ایک روایت بیہ کہ کہ کہ این زبیر بڑی تے سے لڑنے کو روانہ ہوا۔ جب اس کو ہتانی چڑھائی تک پہنچا جے ہرشا کہتے ہیں تو مرنے کا وقت آگیا۔ تمام مر واران ۔ فوج کواس نے بلا بھیجا اور یہ کہا کہ امیر الموثین نے مجھے سے بیٹ ہدلیا تھا کہا گرمیرا وقت پورا ہو جائے تو تم سب پر حصین بن نمیر کو اپنا جائشین کر دوں۔ واللہ! میرے اختیار کی بات ہوتی تو میں ایسا نہ کرتا 'لیکن مرتے وقت امیر الموثین کے حکم کی مخالفت کرنا مجھے گوارا نہیں۔ پھر ابن نمیر کو بلا کر کہا۔ ابن پالان ضرور دیکھ میری وصیت کو یا در کھنا۔ خبروں کو جھیائے رکھنا۔ کسی قرشی کی بات بھی نہ سننا۔ اہل شام کو دشمنوں کے مقابلہ سے نہ ہٹنے دینا۔ ابن زبیر بڑی تین قاسق سے لڑنے میں تین

دن سے زیادہ تو قف نہ کرنا۔اس کے بعد کہا: خداوندا! شہادت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے بعد اہل مدینہ کے قل کرنے سے بڑھ کر كوئى عمل خيراييا ميں نے نہيں كيا جس ير مجھے نا ز ہواور جس برآ خرت ميں مجھے بھروسہ ہو۔

ا بن عقبه کی وصیت:

پھر بنی مرہ ہے کہا کہ حوران میں جومیری کھیتی ہے وہ میں نے خاندان مرہ کے لیے خیرات کی اور فلال عورت (ام ولد ) کے گھر میں جو پچھ میرا مال مقفل ہے وہ سب اس کا ہے۔وصیت کے پیشتر ہی مسلم نے کہددیا تھا کدمیرے بیٹے کو گمان ہے کہام ولدنے مجھے زہر دیا ہے وہ جھوٹ کہتا ہے۔ یہ پیٹ کی ایک بیاری ہے کہ ہمارے خاندان والوں کو ہوا کرتی ہے۔

ا بن تمير کي مکه برفوج کشي:

مسلم مرگیا تو ابن نمیر شکر کو لیے ہوئے ابن زبیر بہت سے لڑنے کو مکہ کی طرف روانہ ہوا۔ اور یہاں تمام اہل مکہ واہل حجاز ان ہے بیعت کر چکے تھے اور مدینہ کے سب لوگ بھی ان کی طرف چلے آئے تھے۔نجدہ بن عامر بھی خارجیوں کی ایک جماعت کوساتھ لے کرخانہ کعبہ کے بچانے کے لیے ان ہے آ ملاتھا۔ ابن زبیر بڑے اپنے بھائی منذر سے کہا میرے اور تمہارے سواان لوگوں سے لڑنے کے لیے اور اس کام کے واسطے اور کوئی شخص نہیں ہوسکتا۔ منذر واقعہ حرہ میں بھی شریک تھا۔ پھران سے آملا۔ منذربن زبير مناتفهٔ كيشهادت:

ابن زبیر بڑی اپنے اپنے بھائی منذرکو کچھ لوگوں کے ساتھ قال کرنے کے لیے روانہ کیا۔ آید ساعت تک اس نے بہت شدید جنگ کی۔اس اثنامیں ایک شامی نے اسے اینے مقابلہ میں بلایا۔شامی خچر پرسوار تھا۔منذراس کی طرف بوھا۔ایک نے دوسرے پرحملہ کیا۔ دونوں کے وار کاری پڑ گئے۔ دونوں بے جان ہوکر گر بڑے عبداللد بن زبیر بی افتا دونوں زانو فیک کر کھڑے ہوئے اور کہا یا رب ابر ها من اصلها وسها الله اور وہ اینے بھائی کے قاتل کوکوں رہے تھے۔اس کے بعد اہل شام نے بہت سخت حملہ کیا۔ ابن زبیر بڑی نیا کے اصحاب کچھ بھاگ گئے۔ ابن کے خچر نے ٹھوکر کھائی۔ کہنے لگے دور ہواوراس کی پیٹ پرسے اتر پڑے اور ا ہے اصحاب کو پکارا۔ کہادھر آؤادھر آؤ۔ ابن کی آوازس کرمسور بن مخر مداور مصعب بن عبدالرحمٰن ملیف آئے اور جنگ کرنے لگے اورآخر بیسب لوگ قتل ہو گئے۔ان کے ساتھ ابن زبیر بھی ثابت قدم رہے۔

خانه کعبه برسنگ باری:

رات ہوئے تک ان سب کو قبال پر آمادہ کرتے رہے۔اس کے بعد دشمن بلیث گئے اور بیے پہلے حصار کا واقعہ تھا جو لکھا گیا۔ اس کے بعد اہل شام بقیہ ماہ محرم اورکل ماہ صفر تک ابن زبیر بڑستا ہے جدال وقال کرتے رہے۔ رہی الا وّل ۲۴ ھی تیسری تاریخ روزشنبان لوگوں نے خانہ کعبہ بر پنجنی سے پھر برسائے اور آگ لگادی اور بیرجڑ پڑھتے جاتے تھے خطارة مثل الفنیق المزبد نرمی بها اعراد هذا لمسجد. مینین ایک شرمت بی کههماس سے کعبد پرنشانے لگار ہے ہیں عمروبن حوط سدوی میکہتاجا تا

ا بن ا نیر نے اسے چھوڑ دیا ہے بعنی معلوم ہوتے ہیں کہ اے پروردگار اس جنگ کی اصلاح کراورا ہے متفرق کروے۔ ۱۲

كيف تسرئ صنيع ام فسروه تاحذهم بين الصفا و المروه

بَنْنَ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَهُ كُودِ كِلَّمَا كَهُ صَفَاوِم وَهِ كَهُ دَرِمْيَانِ لُولُولِ كُونْثانهُ بِنار ہي ہے''۔

ام فروہ اس نے بنچنق کا نام رکھاتھا۔مشلل میں مسلم کے دفن ہونے کے بعداین نمیرمحرم کی تینسویں کو مکہ کی طرف روانہ ہوااور محرم کی چھبیسویں کو مکہ میں پہنچا۔ چونسٹھ دن تک ابن زبیر بھی اگا کا محاصرہ کیے عز ہُ ربیع الآ خرکو پزید کے مرنے کی خبرس کرمحاصرہ اٹھا

# خانه کعبه میں آتش زنی:

خانہ کعبہ کے جلنے کا واقعہ پزید کے مرنے سے انتیس دن پیشتر ہوا۔لوگ گرداگرد آگ سلگایا کرتے تھے۔ ہوا چلی۔ایک چنگاری اژ کرغلاف کعبه پر جاپڑی۔غلاف جلا۔ چو ببینہ جل گیا۔ روز شنبہ رہیج الاول کی تنیسری کو بیوا قعہ گذرا۔ عروہ بن اذینہ اپنی ماں کے ساتھ اسی دن مکہ میں آئے تھے۔اٹھوں نے کعبہ کو بے لباس اور رکن حطیم کو جھلسا ہوا اور تین جگہ سے بڑ کا ہوا دیکھ کرلوگوں سے یو چھا کہ یہ کیا مصیبت کعبہ برآئی۔انھوں نے ابن زبیر رہا گئے: کے اصحاب میں سے ایک شخص کی طرف اشارہ کر کے کہا اس شخص کے سبب سے بیرحادثہ ہوا۔اس نے برچھی کی نوک سے ایک انگارہ کواٹھایا۔ ہوااسے اڑا لے گئی۔غلاف کعبہ میں رکن بمانی واسود کے درمیان آگ لگ گئی۔

### يزيد كاانتقال:

ایک روایت بیہ ہے کہ پزید کی وفات قربیرحوارین میں رہیج الا وّل ۱۴ ھے چودھویں کواڑتیں برس کے من میں واقع ہوئی۔ ز ہری نے انتالیس برس لکھے ہیں اور تین برس چھ ماہ یا آٹھ ماہ اس نے حکومت کی اور اس کے بیٹے معاویہ بن یزیدنے جنازہ کی نماز پڑھائی۔ایک روایت سے ہے کہ بتیں برس چھ مہینے کے من میں غرؤ رجب ۲۰ ھیں پزیدخلیفہ ہوا۔ دو برس آٹھ مہینے اس نے حکومت کی ۔ ربیج الا قر ۲۳ ھی چودھویں تاریخ ۳۵ برس کی عمر میں اس نے وفات پائی ۔اس کی ماں میسون بنت بجدل کلبی ہے۔

اس کا ایک بیٹامعادیہ ہے۔ ابولیلی اس کی کنیت ہے اس کے باب میں شاعر کہتا ہے ۔

انسي ارئ فتنة تغلي مراجلها والملك بعد ابي ليلي لمن غلبا

بَنْنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

ایک اور بیٹا اس کا خالد ہے جس کی کنیت ابو ہاشم ہے کہتے ہیں کہ یہ کیمیا بنالیتا تھا۔اس کی ماں ام ہاشم بنت ابو ہاشم بن عتب ہے۔ بزید کے بعد مروان نے اسے زوجہ بنالیا۔ ایک اور بیٹا پزید کاعبداللہ ہے بیا ہے زمانہ کا بڑا قبر رانداز تھا۔ اس کی ماں ام کلثوم بنت اسوار ہے اور عبداللہ اصغروعمر وابو بکر وعتبہ وحزب وعبدالرحمٰن وربیج ومجمد چھوکریوں کے پیٹ ہے ہیں۔

#### مكنه كامحاصره:

اسی سال یزید کے بعد شام والوں نے معاویہ بن یزید سے اور حجاز والوں نے عبداللہ بن زبیر میں اللے سے بیعت کرلی حصین بن نمیرا ہل شام کو لیے ہوئے چالیس دن تک ابن زبیر مٹی ﷺ ہے لڑتا رہا اورمحاصرہ اس کا بہت شدید ہو گیا تھا۔ ابن زبیر میں شاوران کے اصحاب تنگ آ گئے تھے۔ کہ یزید کے مرنے کی خبراین زبیر بڑی ﷺ کوہوگئی اورا بن نمیراوراس کا سارالشکراس واقعہ سے ناواقف نہ

غا۔ دونو ںلشکروں میں تلوارچل رہی تھی جب بینجبرابن زبیر ہیںﷺ کوئینچی انھوں نے پکارکراہل شام ہے کہالوتمہارا طاغوت ہلاک ہو گیا۔ابتم میں سے جس کا جی چاہے اس بیعت میں شریک ہوجائے جو بیعت یہاں کے لوگوں نے کی ہے جسے پیمنظور نہ ہووہ شأم کو بلا جائے۔ یہن کراہل شام نے ابن زبیر جیسٹا پرحملہ کردیا۔ ابن زبیر جیسٹانے ابن نمیرے کہامیرے قریب آ۔ میں تجھ سے بچھ تیں کروں گا اور بیاس سے باتیں کررہے تھے کہ ان کے گھوڑ وں میں ہے کسی گھوڑ نے نے لید کی حرم کے کبوتر لیدیر کرے۔ابن نمیر ہے گھوڑے سے اتر کر کبوتر وں کو بچانے لگا۔ ابن زبیر بڑھ شانے پوچھا یہ کیا کرتے ہو۔ کہا ایسا نہ ہوحرم کا کوئی کبوتر گھوڑے کی ٹاپ سے بچل جائے ۔ کہاوا ہ کبوتر کے قتل سے تو پر ہیز ہےا درمسلمانوں کے قتل پرتو آ مادہ ہے کہاا ہے میں نہیں لڑوں گا۔ اتنی اجازت دو کہ ہم لوگ کعبہ کا طواف کر کے چلے جائیں ۔انھوں نے اجازت دے دی اور وہ سب لوگ چلے گئے ۔

مرگ یزید کی اطلاع:

ایک روایت اس طرح ہے کہ ابن زبیر بھی اسلام سے یز بدی موت کا حال س کر شامیوں میں کسی کو یقین نہ آیا۔ وہ اسی طرح محاصرہ کیے رہے۔اسی اثنا میں ثابت بن قیس تخعی رؤ سائے اہل عراق کے ساتھ مکہ سے کوفیہ میں وارد ہوا۔اور ابن نمیر سے اس نے ملا قات کی ۔ان دونو ں میں دوستی بھی تقی اور رشتہ از دواجی بھی ۔ابن نمیر نے اسے معاویہ کی صحبت میں بھی دیکھا تھا وہ اس کی فضل و شرف واسلام سے خوب واقف تھا ثابت سے ابن نمیر نے برید کے مرنے کی خبر بوچھی ۔اس نے بیان کیا کہ بریدمر گیا۔ ا بن زبیر مین اورا بن نمیر کی ابطخ میں ملاقات:

ا بن نمیر نے بین کرابن زبیر بنی ﷺ ہے کہلا بھیجا کہ آج رات کو مقام الطخ میں مجھے سے ملا قات کرنا۔ دونوں یک جا ہوئے تو کہا۔اگریزیدمر گیا تو تم سے زیادہ کوئی خلافت کاحق دارنہیں۔آؤہم تم سے بیعت کریں۔اس کے بعد میرے ساتھ چلو۔ بیلشکر جو میرے ساتھ ہے۔اس میں شام کے تمام روساء وسر ہنگ شامل ہیں واللہ دو شخص بھی تمہاری بیعت سے انکار نہ کریں گے۔شرط بیہ کہ سب کوتم امان دے کرمطمئن کر دواور ہمار ہے تمہارے درمیان؟ اس کے سواجم ہیں اور اہل حروییں جوخونریزی ہوئی ہے۔اس سے چیٹم پوٹی کرو۔ عمرو بن نسعید کہا کرتے تھے کہ ابن زبیر بھی اوان لوگوں ہے بیعت لینے اور ان کے ساتھ شام جانے سے بس شگون و فال نے روک لیا۔ مکدوہ مقام تھا جہاں خدا نے ان کومحفوظ رکھا <sup>ہے</sup> واللہ!اگراہن زبیر بڑیﷺ اہل شام کے ساتھ شام میں جلے گئے ہوتے تو وہاں دو مخص بھی ان کی بیعت سے انکار نہ کرتے۔

این زبیر بن الله کاشامیون کوامان دینے سے انکار:

بعض قریش کا خیال ہے کہ ابن زبیر بڑی سے آبا: میں اس خوزیزی سے چیٹم پوٹی کروں نہیں واللہ! اگر ایک ایک مخص کے عوض میں دس دیں آ دمیوں کو میں قبل کروں جب بھی مجھے جین نہ آئے گا۔ابن نمیران سے چیکے چیکے باتیں کرتا تھااورابن زبیر جی شا یکار کر کہتے جاتے تھے۔ ' دنہیں واللہ مجھ سے بینہ ہوگا''۔ آخرابن نمیر نے کہا'' اب بھی اگر کوئی تم کو پرفن اور اسان کے لقب سے یا و

بدروایت کچھ بے ربط ہے۔ ابن اثیر نے اے ترک کیا ہے۔ مترجم 1

یبال طبری میں پی فقرہ ہےو کان ذلك من جند مروان این اثیرنے چھوڑ ویاہے۔مترجم ۲

کرے تو خدااس ہے سمجھے۔ارے میں تو جانیا تھا کہتم کچھ علی رکھتے ہوتم کواتی بھی عقل نہیں کہ میں تو تم ہے ایک بات کہوں اور تم يكاركراس كا جواب دو\_ مين تم كوخليفه بنا ناحيا ہتا ہوں اورتم مجھے قبل وقصاص كى دھمكى ديتے ہؤ'۔

ا بن نمير کي روا نگي:

حصین بن نمیریه کہہ کراٹھ کھڑا ہوااورلوگوں کو پکارا' اور سب کوساتھ لے کرمدینہ کی طرف روانہ ہوا۔ ابن زبیر ہوت کواب پشیمانی ہوئی کہ بیمیں نے کیا کیا۔ابن نمیر کے پاس بیر پیغام بھیجا کہ شام تو میں نہیں جاؤں گا۔لیکن تم لوگ مجھ سے بیعت کراو میں تم کو امان دیتا ہوں اور تمہارے ساتھ عدل سے پیش آؤل گا۔ ابن نمیر نے کہا یہ تو بتاؤ کہ خود تو پیچھے رہے جاتے ہواور میں گیا شام میں۔ و ماں جا کر خاندان بنی امیہ کے بہت ہے لوگوں کو میں نے ویجھا کہ خلافت کا دعویٰ کررہے ہیں اور بہت ہے لوگ ان کی طرف ماکل ہور ہے۔ نواس وقت میں کیا کروں گا۔غرض سب کوساتھ لیے ہوئے ابن نمیر مدینہ پہنچا۔علی بن حسین بھالٹی اس کے استقبال کوایے ساتھ جواور جا رہ لے کر نکلے۔ابن نمیر کے راہوار گھوڑے کے لیے دانہ جارہ نہ تھا۔اے ان چیزوں کی سخت ضرورت تھی۔ غلام کو گالیاں دے رہا تھا۔ کہدر ہاتھا اب میرے گھوڑے کے لیے کہاں سے اس وقت حیارہ آئے گا علی بن حسین میں تیزنے اسے سلام کیا۔ وہ اس کا بھی کچھ خیال نہ کرتا۔ انھوں نے کہا میرے ساتھ دانہ جارہ ہے اپنے گھوڑے کے لیے اس میں سے لے لئے اب وہ ان کی طرف متوجه ہوا۔اور حکم دیا که آپ سے جارہ لےلو۔

بن امیه کی روانگی شام:

اہل مدینۃ اور اہل حجاز کی جرأت شامیوں پر زیادہ ہوگئ تھی ۔ ان کی نظر میں اہل شام بہت ذلیل ہو گئے تھے نوبت یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ جہاں کوئی شامی اکیلامل گیااس کے گھوڑ ہے کی لگام پر ہاتھوڈ ال دیا۔ گھوڑ ااس کا چھین لیا اورا سے نکال دیا۔ بیسب اس ڈرے اپنے لٹکر ہی میں رہتے تھے۔ حیماؤنی سے نگلتے ہی نہ تھے۔ ہی امیہ نے ان سے کہا ہم کو لیے ہوئے شام میں پہنچ جہال پرید وصیت کر گیا تھا کہاس کے بعدمعاویہ بن بزید ہےلوگ بیعت کریں۔ تین مہینے یا جالیس دن بیزندہ رہااور دمشق میں اس سے بیعت ہوئی۔ابوعبدالرحمٰن اس کی کنیت بھی اورا بولیلی بھی اسے کہتے ہیں۔ تیرہ برس اٹھارہ دن کی عمر میں اس کی وفات ہوئی۔

بصره میں ابن زیاد کی بیعت:

اسی سال بصر ہ کے لوگوں نے ابن زیاد ہے اس بات پر بیعت کی کہوہ ان کا امیر اس وفت تک رہے جب تک لوگوں میں صلح ہواور کو کی امام اپناوہ سب ل کرمقرر کر دیں ابن زیاد نے اب کوفہ میں ایکنچی روانہ کیا کہ اہل کوفہ بھی بھرہ والوں کے ساتھ شریک ہو جائیں۔اہل کوفدنے انکارکیا جوان کا حاکم اس وقت تک تھا اسے پھر مارے۔اس کے بعد اہل بھر ہ نے بھی ابن زیا دسے مخالفت کی اورفتناليم بريا موا-اورابن زيادشام مين جلا گيا-

ابن زیاد کا اہل بھرہ سے خطاب:

یزید جب ہلاک ہو گیا تو ضحاک بن قیس نے (شام ہے) قیس بن بنیم کو (عراق میں ) پیز خط لکھا۔ سلام علیک ہمتم بھائی بھائی میں۔ بزیدمر گیا جب تک ہم کسی کوانتخاب نہ کرلیں تم کوہم پر سبقت نہ کرنا چاہیے۔ یہاں پزید کے بعد ابن زیاد نے لوگوں کے سامنے ب خطبه یی ها' پہلے حمد وثنائے الٰہی بجالا یا اور کہا اہل بھرہ میرے نسب کا خیال کرو۔ واللہ! تم جانبے ہو کہ میرے والدنے تم لوگوں کی

طرف ہجرت کی ۔ میری ولا دت کی جگہ اور میرا وطن تنہیں لوگ ہو۔ میں جب تمہارا امیر مقرر ہوا تو دفتر میں اہل سیف ستر ہزار ہے زیادہ نہ تھےاورا باسی ہزار ہیںاوراہل قلم وکارگذ اردفتر کی روح ہےنوے ہزار سے زیادہ نہ تھےاورا ب ایک لا کھ جالیس ہزار ہیں اورکوئی ایسا تمہارا بدخواہ جس کاتمہیں خوف ہومیں نے نہیں چھوڑا۔ وہ سب کے سبتمہاری مجلس میں ہیں ۔سنو!امیرالمومنین یزید نے وفات یا کی اور اہل شام ہے جھگڑ اپڑ گیا ہے۔ تمہارا شاراس وقت سب سے زیادہ ہے۔ تمہارا میدان سب سے بڑھ کروسیج ہے۔ تمہیں کسی کی پرواہ نہیں تمہارا مالک بہت بڑا ہےا ہے دین اورا بنی جماعت کے لیے جسٹخف کومنا سب مجھوا ہے انتخاب کروجسے تم ا متخاب کرو گےسب سے پہلے میں اس کا تالع فر مان اور اس سے خوش رہوں گا۔ اس کے بعدا گر اہل شام کسی ایسے مخض کوا متخاب کریں جسےتم بھی پیند کرونو تم بھی تمام مسلمانوں کے ساتھ شریک ہو جانا اوراگرتم کواس سے اختلاف ہوتو جب تک تمہاری مرضی یوری نہ ہوتم آیئے ہی ملک اپنی ہی سرز مین پر رہنا تم بلا دہیں تم کسی شخص کے حاجت مندنہیں ہو۔اگر ہیں تو وہ لوگ تمہارے حاجت

یہ سنتے ہی اہل بھرہ کے خطیب اٹھ کھڑے ہوئے۔ کہااے امیر ہم نے تیری تقریر سنی۔ اور واللہ تجھ سے بڑھ کر ہم کسی کواس منصب کے شایان نہیں سمجھتے آ ؤ ہم تمہیں سے بیعت کریں گے۔ابن زیا دنے کہا مجھے اس کی ضرورت نہیں ہتم اپنے لیے کسی کوا متخاب کرو۔ان لوگوں نے اس کا کہنا نہ مانا۔اس نے ان کا کہنا نہ مانا۔ یہاں تک کہنین دفعہ ان لوگوں نے اصرار کیا تو اس نے اپنا ہاتھ بو ھا دیا اورسب نے بیعت کر لی اور بیعت کرنے کے بعدسپ کے سب اس سے پھر گئے ۔ کہتے تھے پسر مرجانہ مجھتا تھا کہ جماعت و حالت فرفت میں ہماس کی اطاعت کریں گے۔واللہ! جو پچھوہ میجھاغلط مجھا۔اس کے بعدسب نے اس پرحملہ کردیا۔ شفیق این نوره اورسدو:

شفیق ابن ثور و ما لک بن مسمع اور حصین بن منذر رات کے وقت دارالا مارہ میں ابن زیاد کے پاس آئے۔اس کی خبر بنی سدون میں ہے ایک شخص کو ہوگئی۔ بیر جا کر دارالا مارہ میں درواز ہر بیٹھ گیا۔ رات گئے بیلوگ ایک خچر پر مال لا دے ہوئے نکلے۔ بیر دوڑ کر حصین کے باس گیا اور کہا اس مال میں سے مجھے بھی کچھ دلوا دے۔اس نے کہاا ہے بن عم کے باس جا ان سے مانگ -اب سیر شفیق نے پاس آیا اور کہااس مال میں ہے مجھے بھی بچھ دلوا وے۔اوراس کا ایک غلام آزادا پوپ جس کا نام تھا وہی اس کے مال کا خزینہ دارتھا۔اسے یکارکر کہا۔ایوب اسے سو درہم دے دے ۔سدوی نے پھر جا کرسوال کیا اس نے کہا ایوب اب اسے دوسو درہم ذے دے اس نے کہا دوسود رہم بھی میں نہیں لیتا کہا تین سودرہم پھر چارسو۔اب مقام طفادہ تک سب بینی گئے۔سدوس نے پھر تقاضا کیا شفق نے بوجھا۔ میں نہ دوں تو تو کیا کرے گا۔اس نے کہا والتدائجی جاتا ہوں اورمحلّہ کے درمیان پہنچ کر دونوں اٹکلیاں کا نول میں رکھ کر پکار پکار کر کہتا ہوں کہ اے خاندان بکر بن وائل شفیق اور حسین اور ما لک ابن زیا د کے پاس جا کرتم لوگوں کی خون ریز ی کا حلف کر کے آئے میں۔ بین کرشفیق نے کہااں شخض کو کیا ہو گیا ہے خدا اے سمجھے اور سمجھ لیا۔ارے اے پانسو درہم دے دو۔ یہ پانسو درہم شفق سے لے کرصبح کو مالک بن مسمع کے پاس پہنچا۔معلوم نہیں وہاں ہے کچھ ملایانہیں۔ پھر حصین کے پاس آیا اس نے یو چھا تیرے ابن عم نے تجھ سے کیاسلوک کیا۔ اس نے سب حال بیان کر کے کہاتم بھی تو کچھ مجھے دلواؤ ۔ تھیمن ۔ نہ کہا ہم نے مال اییا اور

کے کرنکل بھی آئے اب ہمیں کسی کا خوف نہیں ہے۔ غرض کچھ بھی اس نے نہ دیا۔ ابن زیا دسے پر بید کی ناراضگی:

ابن زیاد نے حسین بن علی می اوران کے خاندان کے سب لوگوں کوئل کر کے سب کے مریز بد کے پاس جب بیسے تو پہلے تو یرز بدان لوگوں کے ٹل ہو جانے سے خوش ہوااور زیاد کی منزلت اس کے نزدیک زیادہ ہوگئ ۔ پھر تھوڑ ہے بی دنوں کے بعد وہ پشیمان ہوا۔ اکثر کہا کرتا تھا۔ اگر میں ذرا تکلیف گوارا کرتا اور حسین بڑا گئا کہ کو میں رکھتا جودہ چا ہتا اس کا نہیں اختیارہ بتا۔ اس لیے کہ رسول اللہ مکا گئی کی خوشی تھی اس میں ان کے تن کی اوران کی قرابت کی رعابیت تھی گومیری حکومت کی اس میں بلی بھی ہوتی تو میرا کیا حرج تھا۔ خدا ابن مرجانہ پرلعت کرے۔ اس نے انہیں لڑنے پرمجبور کیا۔ تو وہ یہ کہتے تھے کہ جھے واپس چلا جانے دو۔ اس نے نہ مانا یا میں اپنا ہاتھ میز بدکے ہاتھ میں دے دوں یا مسلمانوں کی سرحدوں میں سے کسی سرحد کی طرف واپس لا یا اور قبل کیا۔ مسلمانوں عزوج میں انکار کیا۔ ان کوکوفہ کی طرف واپس لا یا اور قبل کیا۔ مسلمانوں کے دلوں میں اس واقعہ سے میرا بغض اس نے جمر دیا اور میری عداوت کا بیج بودیا۔ اب نیک ہوں یا بدسب مجھ سے اس بات پر بغض رکھتے ہیں کہ میں نے حسین بڑا گئا کیا۔ لوگ اسے امر عظیم سجھتے ہیں۔ جھے ابن مرجانہ سے کیا مطلب تھا۔ خدا اس پر لعنت کرے اور اپناغضب نازل کرے۔

### ابن زیا دکویزید کی موت کی اطلاع:

ابن زیاد نے آپ ایک غلام آزادایوب نوحمران کوشام کی طرف روانہ کیا کہ یزید کی خبر نے کرآئے ۔خودایک دن سوار ہوا۔
قصابوں کی دکانوں تک پہنچا تھا کہ ایوب سامنے سے آیا اور چیکے سے یزید کی موت کا حال اس نے بیان کیا۔ یہ سنتے ہی راہ سے پھرا
گھر آ کرعبداللہ بن صیبن کو تھم دیا کہ کہہ کر پکارے یا یہ ہوا۔ کہ ابن زیاد عبداللہ بن نافع برا دراخیا فی زیاد کی عہاوت کو گیا تھا اسی مکان
کی ایک کھڑ کی سے نکل کرمبحہ میں جو آیا تو سرشام حمران کودیکھا۔ یہی حمران معاویہ اور یزید کے زمانۂ پھر ابن زیاد کی طرف سے پیغام
بری کیا کرتا تھا۔ گراتی اس کی مجال نہ تھی کہ خود آگے بڑھر کہ کھے کہ سکے۔ ابن زیاد نے پوچھا کیا ہے۔ کہا خبریت ہے۔ کہا وہاں کا
حال کیا ہے۔ کہا میں قریب آسکا ہوں کہا چلا آجران نے چیکے چیکے یزید کے مرنے کا اور اہل شام میں جھڑ اپڑنے کا حال بیان کیا۔
یویدر بیچ الاقل ۲۴ ھی پندر ہویں تاریخ پنجشنہ کے دن مرگیا۔

### یزید کی ندمت:

ابن زیاد نے بیسنتے ہی فوراً مؤذن کو تھم دیا کہ نماز باجماعت کہہ کر پکاردے۔لوگ جمع ہوئے۔ یہ منبر پر گیا۔ یزید کی خبر مرگ لوگوں سے کہی اوراس کی فدمت بھی کی۔ بیرجا نتا تھا کہ یزید جھے سے بری طرح پیش آنے والا ہے اوراس سے ڈراکر تا تھا۔احن نے کہا ہم لوگوں کی گردنوں میں یزید کی بیعت ہے۔ بھڑ وں کے چھند کو نہ چھٹر نا چاہیے۔ بیری کراس نے زبان روک لی۔اس کے بعدا بن زیاد نے اہل شام کے اختلاف کا ذکر اور جو با تیں او پر گذریں وہ سب بیان کیس۔ یہاں تک کہ سب نے بخوش و بمثورہ اس

سے بیعت کر لی۔ مگروہاں سے اٹھتے ہی درود پوار سے اپنے ہاتھوں کو پاک کرنے لگے اور کہتے جاتے تھے پسر مرجانہ یہ سمجھے ہوئے ہے کہاس اختلاف کی حالت میں ہم لوگ اس کواپناامیر بنا کیں گے۔

بقره میں ابن زبیر میں کا بیعت:

غرض ابن زبیر بڑھ کی بیامارت بہت دنوں چلی۔ روز بروز ضعیف ہوتی چلی گئی وہ تھم دیتا تھا کوئی سنتا نہ تھا وہ کچھرائے دیتا تھا اسے رد کر دیتے تھے۔ کی مجرم کو قید کرنے کو کہتا تھا تو اس کے سپاہیوں کولوگ روک لیتے تھے۔ ایک جنازہ کے ساتھ شوق ابل میں لوگ جارہے تھے کہ ایک شخص ہاتھ میں جھنڈا لیے ہوئے سرسے پاؤں تک اوپی بنا ہوا ایک اشہب رنگ گھوڑی پر نمودار ہوا۔ وہ کہتا جا تا تھا۔ لوگو! آؤ میں تہہیں اس بات کی دعوت دیتا ہوں جو کسی نے نہ دی ہوگی۔ اس شخص کی طرف آؤ جو حرم کعبہ میں پناہ گزیں ہے۔ لیعنی عبداللہ بن زبیر بڑی تیا سے بیعت کر لو۔ بیس کر کچھلوگ اس کے پاس جمع ہو گئے اور اس سے بیعت کرنے گئے۔ ابن حوشب جنازہ کے ساتھ تھا۔ کہتا تھا جب ہم نماز جنازہ سے فارغ ہوکر آئے تو دیکھا بہت سے لوگ اس سے بیعت کرنے کو جمع ہو گئے ہیں۔ واروہ اس راستہ پر جارہا ہے جو محلہ قیس بن بھیم اور محلہ کے درمیان ہوتا ہوا بن تمیم تک گیا ہے اس نے کہا: اگر کوئی پوچھنا چا ہتا ہے تو س

ابن زیا دیے اہل بھر و کی علیحد گی:

سلمہ کے خروج کرنے سے پہلے ابن زیاد کے پاس ای لا کھاور بڑا دیتے ایک کروڑ نو لا کھ تھے۔اس نے لوگوں سے کہا یہ

تمہارا ہی حصہ ہےا پنے اپنے وظیفے اورا پنی اولا دکی تخوا ہیں اس میں سے لےلو۔ یہ کہہ کے اس نے کا تبوں کو تکم دیا کہ لوگوں کو بلائیں۔اورسب کے ناموں کی فہرست نکالیں اوراس باب میں بہت تا کیدگی۔ پہرہمقرر کر دیا کہ دفتر کے کا تب دمحاسب رات کوبھی جانے نہ یا کیں شمعیں روٹن کر کے کام کریں ۔ مگر جب لوگ ادھر متوجہ نہ ہوئے اور سب کے سب اسے چیوڑ کر بیٹھ رہے ۔ ادھر سلمہ نے اس سے مخالفت کی بناؤالی ۔ توابن زیا دینے اپنا ہاتھ روک لیا۔ اورخز انہ بھی بھا گتے وقت اٹھا لے گیا۔ یونس کہتا ہے ابھی تک اس کی اولا دمیں وہ دولت موجود ہے۔ان کی شادی وغمی کی رونق قریش میں نہیں دکھائی دیتی نہ قریش میں کوئی شخص کھانے پینے سینے اوڑھنے میں ان کے مثل ہے۔

رؤسائے بھرہ کا ابن زیاد سے عدم تعاون:

ا بن زیا دینے ملک کے خاص رئیسوں کو بلا کر کہا تھا کہتم سب میرے ساتھ شریک ہوکرمخالفوں سے قبال کرو۔انھوں نے کہا ہمارے سرگردہ جولوگ ہیں وہ ہمیں تھم دیں تو ہم تیرے ساتھ جائیں ۔لوگوں کا بیرحال دیکھ کراس کے بھائیوں نے سمجھایا کہ اس زمانہ میں خلیفہ ہی نہیں ہے جس کی طرف تم قال کرواور جب شکست ہو جائے تو اس سے پناہ کے طالب ہواوراس کی مدد کے لیے تم طلب گار ہواور وہتمہاری مدد کرے اور میتہیں خوب معلوم ہے کہ'' جنگ دوسردارو'' کیا معلومتہیں فنخ ہویا شکست \_اگر شکست ہوئی توبیہ دولت جواس وقت ہمارے قبضہ میں ہے۔ یہی لوگ جن سے ہم کو سابقہ ہے ہمارے ہلاک کرنے اور مال و دولت کے تباہ کرنے پر آ مادہ ہو جا کیں گےاور تیرے پاس اذرقہ بھی باقی ندر ہے گا۔اس کا برادرعینی جوعبداللہ کو کہنے لگا۔ دوستو واللہ!اگرتم نے ان لوگوں ہے قال کیا تو میں تلوار کے پلیلے پراپنے سینہ کوئیک دوں گا کہ پشت کے پار ہو جائے۔

ابن زیاد کی حارث بن قیس سے امداد طبی:

ابن زیاد نے اب بی فہم سے حارث بن قیس کو بلا بھیجا۔اوراس سے کہا:اے حارث میرے باپ نے مجھے وصیت کی تھی کہ اگر مبھی تتہمیں بھا گئے کی ضرورت پڑے تو بنی فہم کے ذریعہ ہے کام نکالنااور میرے دل کوبھی تم لوگوں کے سواکسی پراغہاد نہیں ہے۔ حارث نے کہا: تہارے باپ کے لیے جن خطروں میں ہم لوگوں نے اپنی جان کو ڈالا تجھے خوب معلوم ہے۔ نہ بھی اس نے نہ بھی تو نے ہمارے ساتھاں کاعوض کیا۔اب جوالتجاتونے کی ہےتو میں اسے بھی رہبیں کرتا۔ جھے اٹکار کرتے بن نہیں پڑتا۔اگر میں تحقیے دن کو لے کرنگلوں تو اندیشہ یہ ہوتا ہے کہاپی قوم میں پہنچتے ہیں بھی قتل ہو جاؤں گااور تو بھی لیکن میں تیرے پاس تھمرار ہوں گا۔ جب رات تاریک ہو جائے گی اور آمدورفت راہ گیروں کی موقوف ہوجائے گی۔اس وقت میں تجھے اپنی ردیف میں بٹھالوں گا کہ تجھے کوئی پہچان نہ سکے اور تحے بنی نا جیدا بی برداری والوں میں لے چلوں گا۔این زیاد نے کہابس یہی رائے اچھی ہے حارث تھہرار ہا۔

ابن زيا د كا فرار:

جب اتنی تاریکی ہوگئی کیہ ہاتھ کو ہاتھ نہ سو جھے تو این زیاد کوایئے پیچھے بٹھالیا کے اور مال ودولت کوتو وہ پہلے ہی سر کا کر محفوظ کر

ابن اثیر نے اس روایت کے اکثر فقر مے چھوڑو یے اس مقام پر سے ف افاء حتی اذا قلت اخوا کا ام اللذئب لینی گرگ میں اور براور میں يزنه بوسك\_ع\_م

چکا تھا۔ حارث اسے لے کر خِلا۔ ان لوگوں میں ہو کر نکلا جوخوار ج صروریہ کے خوف سے راتوں کو پہرہ دیا کرتے تھے۔ ابن زیاد پوچھتا جاتا تھا' یہ کون مقام ہے یہ کون لوگ ہیں۔ بنی سلیم میں جب پنچے تو ابن زیاد نے کہا اب ہم کہاں آئے کہا بنی سلیم میں۔ کہا سلامتی ہے ان شاء اللہ۔ بنی ناجیہ میں اللہ تا ہے۔ ان شاء اللہ۔ بنی ناجیہ سلامتی ہے ان شاء اللہ۔ بنی ناجیہ نے حارث سے بوچھا تو کون ہے کہا حارث بن قیس کہا ہمارا بھتیجا۔ ان میں سے ایک شخص نے ابن زیاد کو بہجانا اور کہا پسر مرجانہ پھر ایک تیراس کی طرف سرکیا۔ وہ عمامہ میں اٹک کررہ گیا۔ حارث اسے اب لے کر چلا کہ محلّہ جہاضم میں لے جاکر اپنے گھر میں اسے اتارا۔

### ا بن زیا دا ورمسعود بن عمر:

اب یہ مسعود بن عمروکے پاس آیا۔ مسعود نے کہا اے حارث دنیا کی آفوں سے تولوگ پناہ مانگتے ہیں میں اس آفت سے پناہ مانگتا ہوں جے تو لے کر آیا ہے۔ حارث نے کہا میرے آنے ہیں خیریت کے سواکوئی اندیشے نہیں ہے تم کوخوب معلوم ہے کہ تہاری ہی قوم کے لوگوں نے زیاد کو بچالیا تھا اور اپنے عہد پر قائم رہے تھے۔ اس سے ان کی قدر دمنزلت تمام عرب میں کیسی ہوگی تھی ؟ کہ ہمیشہ فخر کیا کرتے تھے اب تم لوگ ابن زیاد سے دو بیعت بر تھا تم رہے ہو ایک بیعت رضا ومشورہ ورسری بیعت جو تہاری گردنوں پر اس بیعت کے بیشتر سے ہے وہ بیعت ہما عت ہے مسعود نے کہا تم میہ چاہتے ہو کہ ابن زیاد کے لیے تمام اہل شہر سے ہم عداوت مول لیس۔ اس کے بیشتر سے ہے وہ بیعت ہما عداوت مول لیس۔ اس کے بیشتر سے ہے وہ بیعت ہما عداوت مول لیس۔ اس کے باپ کے ساتھ ہم لوگوں نے خیرخواہی کی تو کیا پایا۔ اس نے کچھ بھی اس کاعوض ہمارے ساتھ نہیں کیا۔ میں تہمیں ایسا نہ بھت ابھا کہ جب وہ تمہاری کے میں آچکا تو اب کیا اسے نکال دو گے۔ غرض مسعود نے ساتھ عداوت نہیں کرے گا اور حارث نے یہ بھی کہا کہ جب وہ تمہارے گھر میں آچکا تو اب کیا اسے نکال دو گے۔ غرض مسعود نے عبد الغافر ابن مسعود کے گھر میں چھپ رہنے کے لیے اسے کہ دیا۔

### ابن زیادی ابن مسعود کے گھر میں روپوشی:

ایک روایت ہے کہ ابن زیاد نے حارث سے خود بیالتجا کی تھی کہ جھے مسعود کے گھر میں لے چل کہ وہ بڑے مرتبہ کا آدی ہے شریف ہے من ہے۔ لوگ اس کی اطاعت کرتے ہیں۔ بنی از دکے بیچوں نیج اس کا مکان واقع ہے۔ اس التجا پر حارث اسے مسعود کے گھر لے آیا۔ عبدالغافر کے گھر میں اس کو جگہ دے کرائی رات کو مسعود سوار ہوا۔ حارث بھی اس کے ساتھ تھا اور خود اس کی قوم کے بھی لوگ ہمراہ تھا۔ بیسب بنی از دکی محفلوں میں گئے اور سب سے کہد دیا کہ ابن زیا دروپوش ہوگیا ہے۔ سب کا گمان تمہیں پر ہوگا۔ ضبح تک تم سب لوگ سلح ہوجاؤ۔ اور ایسا ہی ہوا کہ جب اٹل شہر نے ساکہ ابن زیاد کا پیتنہیں لگتا۔ سب نے بہی کہا کہوہ بنی از د میں ہوگا۔ ایک بڑھیا نے کہا ارب واللہ وہ اپنے باوا کے جنگل میں چھپا ہوا ہے۔ ابن زیاد نے روپوش ہونے سے پہلے بھرہ کا مال پچھ میں ہوگا۔ ایک بڑھیا نے کہا ارب واللہ وہ اپنے باوا کے جنگل میں چھپا ہوا ہے۔ ابن زیاد نے روپوش ہونے سے پہلے بھرہ کا مال پچھ تو اپنے خاندان والوں میں تقسیم کردیا تھا اور جو پچھ ساتھ لے جا سکتا تھا اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ خاندان زیاد کے لوگوں سے بھی اس نے خواہش کی تھی کہ سب مل کر دشمنوں سے قال کریں گر کسی نے اس کا ساتھ نے دیا۔

ابن زیاد کودارالا ماره میں واپس لانے کی کوشش:

ابن زیا دمسعود کے یہاں چھیا ہوا تھا کہ شقیق بن تو رکوخبر ملی کہ ابن منجوف اور ابن مسمع را توں کومسعود کے پاس جایا کرتے

ہیں ۔ چاہتے تیں کہ ابن زیاد کو دارالا مارہ میں واپس لائیں ۔اور دونوں گروہوں کے اتفاق سے کشت وخون کا بازارگرم کریں اوراپنی عزت بڑھالیں ۔ شقیق نےعبداللہ مازنی کومسعود کے پاس بھیجا۔ مازنی نے دیکھا کےمسعود کے ایک پہلو میں عبیداللہ بن زیاد بیضا ہے۔ دوسرے پہلومیں عبداللہ بن زیاد۔اس نے شقیق کا سارا پیام وسلام مسعود کے سامنے بیان کر دیا۔جس کے آخر میں بیتھا کہ دونوں کواپنے یہاں سے نکال دو۔مسعود نے کہا واللہ ہم تو یہاں سے نہ کلیں گےتم نے ہم کو پناہ دی۔اینے ذمہ ہم کولیا۔ہم تو تہهارے ہی گھر میں قبل ہوجائیں گے اور قیامت تک بید دھبہ تمہارے دامن پررہ جائے گا۔

عبدالله بن حارث کی امارت کی تجویز:

یہاں اہل بصرہ نے اتفاق کر کے نعمان راسبی اور ایک اور مردمفنری کو بیا ختیار دے دیا کہ جس کو جا ہیں اسے بید دونو رکھنے <sup>لے</sup> ہم سب کا حاکم مقرر کردیں جس کووہ دونوں پیند کریں سب اس کو پیند کریں گے ۔مفری حیابتا تھا کہ بنوامیہ میں سے کوئی امیر ہو۔اور نعمان بنی ہاشم کی طرف مائل تھا۔ نعمان نے کہامیری رائے میں فلا شخص اموی سے بڑھ کرکوئی اس منصب کا احق نہیں ہے۔مضری نے کہا کیا یہی تنہاری رائے ہے۔ نعمان نے کہا ہاں یہی میری رائے ہے کہا میں نے اپنی رائے بھی تنہارے تا بع کر وی تم جے پیند کرو گے اسے میں بھی پیند کروں گا۔اب بیدونوں مجمع میں آئے اور قیس بن ہیٹم مفنری نے پکار کر کہد دیا۔ نعمان جس شخص کو پیند کرے گا۔ میں بھی اسی کو بیند کروں گا۔اب سب لوگ نعمان کا منہ تکنے لگے۔نعمان نے کہا میری رائے عبداللہ بن حارث کے لیے ہے۔ جسے بہا کہتے ہیں۔ابمضری نے کہاان کا نام تو تم نے نہیں لیا تھا۔ نعمان نے کہانہیں نہیں واللہ انہیں کا نام میں نے لیا تھاغرض سب نے بہہ سے بیعت کرلی۔

### ام بسطام كي ابن زيادكوامان:

ا یک روایت سے سے کہ حارث بن قیس پہلے ابن زیاد کومسعود کے پاس لایا ہی نہیں وہ ابن زیاد کو لے کر چلا اور ابن زیاد نے لا کھ درہم اپنے ساتھ لدوائے تھے۔ حارث ابن زیاداوراس کے بھائی عبداللہ کو لیے ہوئے ام بسطام زن مسعود کے پاس آیااس سے کہا میں ایک ایسا معاملے تمہارے یاس لے کرآیا ہوں جس سے خاندان کی سبعورتوں میں تمہارانام ہوجائے گا۔ تمہاری قوم کے لیے اس میں شرف و ہزرگی ہے اور تمہارے لیے تو تھری اور دنیا کی نعت ہے لوبدلا کھ درہم اور ابن زیاد کواپنے پاس رکھو کہنے تگی میں جانتی ہول مسعود نہیں راضی ہوگا' وہ قبول نہیں کرے گا۔ حارث نے کہاتم اسے جا در اوڑ ھا دو۔ اینے گھر میں بلالو۔ پھرمسعود جانے اور ہم جانیں مہیں کچھ مطلب نہیں۔ام بسطام اس بات پر راضی ہوگی۔ مال اس نے لیا اور ان کا کہنا کیا۔مسعود جب آیا تو عورت نے سارا قصہ اے سنا دیا۔ اس نے سنتے ہی اس کے جھو نے لیے یہ ابن زیاد اور حارث دونوں اس گھر کے ایک ججرہ میں

طري كى عبارت اس مقام كى كافل ابن اثير مين نبيس يائي جاتى يهال دونول شخصون سے زياد كے دونوں مينے بھى مراد ليے جاسكتے ميں اور ابن منجون وابن مسمع بھی ۱۲۔ع۔ح

به كمعنى بي كل كوتهنا مونا تازه يجه-ع-ح

طبری کے بیالفاظ ہیں احدر اسھا اس کادوسرانسخہ ہے۔ احد براسھا بصربھا ابن اثیرنے بھی ای دوسر نے نوکوا ختیار کیا ہے۔ع۔ح ٣

تھے۔اب وہ نکل آئے۔ابن زیاد نے کہا۔ تیری بنت عم نے مجھے پناہ دی ہے۔ دیکھ تیرے کپڑے میں بینے ہوئے ہوں۔میرے پیٹ میں تیرا ہی نان ونمک ہے۔ تیرا ہی گھرہے۔جس نے مجھے اپنی پناہ میں لے لیا ہے۔اس پر حارث بھی ہاں میں ہاں ملا تا گیا۔اور دونوں نے بہت پچھالحاج وزاری کر کے اسے راضی کرلیا۔اس معاملہ میں حارث کوبھی ابن زیاد نے بچیاس ہزار دیئے۔اس وقت ہے لے کرمسعود کے قبل ہونے تک ابن زیا داسی کے گھر میں رہا کیا۔

بهره میں عبداللہ بن حارث ببه کی حکومت:

ا بن زیا دبھرہ سے جب بھا گا تو اہل بھرہ پر کوئی امیر نہ رہا اور اب کس کو حاکم بنا ئیں۔اس بات میں جھڑے یہ پیدا ہو گئے۔ آ خرسب اس بات پرمتفق ہوئے کہ قیس بن بٹیم اور نعمان میں ہے کسی شخص کوانتخاب کریں۔ان دونوں نے بن عبدالمطلب میں سے عبدالله بن حارث كانا م لياجس كي مال مندبنت ابوسفيان تقي اورسب اسے بهركتے تقے۔ادراس كےسواعبدالله بن اسودز مركانا م بھي آیا۔ دونوں میں سے کسی پر دونوں حکموں کی رائے مطابق ہوگئی تو مقام مربد میں آنے کا دونوں نے وعدہ کر لیا اورلوگوں سے کہہ دیا کہ اس بات پر آ مادہ رہو کہ ان دو شخصوں میں ہے کوئی مقرر ہوگا۔غرض لوگ جمع ہوئے پہلے قیس بن بٹیم آیا اس کے بعد نعمان آیا۔ پھر قیس اورنعمان میں بحث ہوئی نعمان نے قیس سے بیرظا ہر کیا کہ میں چا ہتا ہوں این اسود کومقرر کروں ۔ پھر بیر کہا کہ ہمتم دونو ں ساتھ ساتھ گفتگونہیں کر سکتے ۔مطلب اس کا بیٹھا کہ گفتگو کرنا اپنے لیے مخصوص کر لے ۔قیس نے اسے منظور کرلیا اور ایک نے دوسرے پر بھروسہ کرلیا۔اب نعمان نے لوگوں سے میعہدلیا کہ جس کو وہ انتخاب کرے سب لوگ اس برراضی ہوجا کیں۔اس کے بعد عبداللہ بن اسود کی طرف نعمان بڑھااور کچھ شرائط اس پر لا زم کیے لوگوں کو گمان ہو گیا کہ اس سے بیعت کر لے گا۔ مگر اسے چھوڑ کرنعمان عبداللہ بن حارث كى طرف آياس كا باتھ پكڑ كراس طرح كى شرطيس اس پر بھى لا زم كيس۔

## ببه کی بیعت:

اس کے بعد خدائے تعالی کی حمد بجالا یا اور نبی مکھیے کا ذکر کیا۔اوران کے اہل میت واہل قرابت کا حق بیان کیا۔ پھر کہاا یہا الناس اليے خص كو جوتمهارے نبي كالتا كے بن عم ہے ہے اور جس كى مال مند بنت الى سفيان ہے ناپند كرنے كى كوئى وجنہيں ہے اگر چہ میخص بنی ہاشم سے ہے مال تو اس کی بنی امیہ سے ہے اورتم لوگوں کی بہن ہے۔ یہ کہہ کرنعمان نے اس سے بیعت کرلی اور کہا سنومیں نے تمہارے لیے اس مخص کوانتخاب کیا ہے سب نے بکار پکار کر کہا ہم سب پیند کرتے ہے اور راضی ہیں۔ اور پھر سب لوگ عبداللد بن حارث کودارالا مارہ میں لے کرآئے۔ بیدوا قعد غرہ جمادی الآخر ۲۳ ھا ہے۔ بہدنے اپنے اہل شرطہ کا رئیس ہمیان بن عدی سدوی کومقرر کیا۔اس نے منادی کی کہ سب لوگ آؤ بیعت کرو۔سب نے آ کر بیعت کی ۔ فرز دق نے جب اس سے بیعت کی توبیہ شعركهاب

> و بسايىعىت اقىوامىا وفيت بعدهم وببسه قسد بسايسعتمه غير نسادم

"لینی میں نے کتنی بی قوموں سے بیعت کر لی اور وفا بھی کی اور بہد سے بیعت کرنے پر بھی مجھے ندامت

## ما لك بن مسمع اورقرشي ميں تلخ كلامي:

مالک بن مسمع کا گھر باطنہ میں عبداللہ اصبهانی کے دردازہ کے قریب بن حجد رکی حدود میں جو مسجد جامع کے پاس ہے واقع تھا۔ اس قریب کی امارت کے تھوڑ ہے ہی دنوں بعد کا ذکر ہے کہ مالک مسجد میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس قریب کی امارت کے تھوڑ ہے ہی دنوں بعد کا ذکر ہے کہ مالک مسجد میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس صحبت میں ایک قرشی بھی پہنچا۔ بیٹھ تھی بہنچا۔ بیٹھ میں بہہ کے پاس ابن خازم کا خط لے کرآیا تھا اور بینجر لایا تھا کہ اہل ہرات نے بہہ کے نام پر بیعت کرلی ہے اور بہہ کے پاس وہ جانا چا ہتا تھا کہ اس صحبت میں جی بھی ہونے لگی۔ قرشی نے مالک کے ساتھ درشت کلامی کی۔ ہمر بن وائل کے ایک شخص نے قرشی کو طمانچہ ماردیا۔

### قبيله مضرر سعه مين هيجان:

اس حرکت پرقبیلہ معزر بیعہ کے درمیان ہجان پیدا ہوگیا۔اس محبت میں ربیعہ والے غالب آگئے اب ایک شخص نے پکارکر کہا د ہائی ہے بنی تمیم کی۔اس آ واز کو بنی ضبّہ کی ایک جماعت نے شابیلوگ اس وقت شہر کے قاضی کے پاس حاضر ہے۔انھوں نے معجد کے پہرہ والوں سے ہر چھیاں اور ڈھالیس لے کر بنی ربیعہ پر حملہ کر دیا۔ شکست فاش ان کو دی۔ شقیق سدوسی اس ز مانہ میں بکر بن وائل کا رئیس تھا۔اسے بی خبر پنجی ۔ وہ مسجد میں دوڑ اہوا آیا اور اپنے لوگوں کو تھم دے دیا کہ بنی مصر میں سے جسے پاؤٹل کر ڈالو۔ مالک بن مسمع کو بیرحال معلوم ہوا تو وہ اس فتنہ کو فر وکرنے کے لیے خود آیا۔اور ایک کو دوسرے پر حملہ کرنے سے بازر کھا۔

اشيم بن شقيق رئيس بكربن وائل:

ایک مہینہ کے قریب قریب ہوں گذرگیا بنی بیشکر کا ایک شخص بنی ضہ کے ایک شخص کا ہم نشین تھا۔ دونوں مسجد میں بیٹھا کرتے سے ۔اس طمانے کا ذکر نکلا جو ہمر بین وائل کے ایک شخص نے قرشی کو مار دیا تھا اس پریشکر ی فخر نا ذکر نے لگا ۔اضی کو اس بات پر غصہ آیا اس نے بیشکر کی فخر تک ریک ہے تھے گھر تک چہنچ تھی ہے آیا اس نے بیشکر کی گلا دبایا۔اس کے بعد نماز جمعہ میں لوگوں نے اسے زدوکوب کیا۔لوگ اسے اٹھا کرلے چلے گھر تک چہنچ تھی تھی مرکیا۔اب بکر بین وائل کو برادری والوں کو جوش آیا۔ان کا رئیس اشیم بن شقیق تھا اس سے کہا کہ ہم سب کو لے کرچلواس نے کہا پہلے میں اپنچی کو بھیجتا ہوں۔اگر انھوں نے خوں بہا دے دیا تو خیر ورنہ ہم لوگ لڑنے کوروانہ ہوں گے۔ بنی بکرنے اس کی بات نہ مانی۔ مالک بن مسمع کے یاس آئے۔

#### لبازم كامعابده:

اشیم سے پہلے یہی مالکسب کا امیر تھا۔ اشیم اس کی ریاست کو دبا بیٹھا۔ یہ یزید کے پاس پہنچایزید سے ابن زیاد کے نام میتم کھوالا یا کہ اشیم کوریاست دے دی جائے ۔ قوم لہمازم نے یزید کے اس تھم کونہ مانا۔ لہمازم کی تفصیل یہ ہے۔ اوّل بن قیس اوران کے حلفا غزہ۔ دوم قوم لات اوران کے حلفا عمل ۔ اور بیسب مجتمع بھی ہوگئے تھے۔ سوم آل ذہل بن شیبان اوران کے حلفا یشکر۔ چہارم ذہل بن ثعلبہ اوران کے ساتھ قبیلہ حنیفہ بیسب چاراور چارآ کھ قبیلے تھے۔ اور بیحلف زمانہ جاہلیت میں بدویوں میں ہوا تھا۔ بکر بن

ا نے قبال رهبت للقاء ابن اثیر نے اس روایت بی کوچھوڑ دیا۔ بینظام رید مطلب معلوم ہوتا ہے کہ بیشکری نے اس طمانچ کی مدح کی کہ خوب بڑا ایسا بی چاہے تھا۔ مثلاً کہتے ہیں۔ هولك طلقا. ليخي بيكام تبہارے ليے جائز و درست ہے۔ ع-ح

وائل ان جاروں میں ہے قبیلہ حنیفہ فقط زمانہ جاہلیت میں اس حلفت میں شریک نہ ہواتھا۔ ان کے شریک نہ ہونے کی وجہ ریھی کہ بیر سب شہری تھے۔ پھریہ سب لوگ اپنی برا دری والوں بن عجلی کے ساتھ مسلمان ہو گئے تھے۔ اسی سبب سے ان کولہازم کہتے ہیں۔ اشیم کی سر داری:

غرض لہازم اس بات پر راضی ہو گئے ۔ کہ عمران غزی جو تھم دے دے اسے ہم سب قبول کرلیں گے ۔ خلاصہ بیر کہ ریاست اشیم کول گئی۔ جب بیونتنہ ہریا ہوا تو بکر بن وائل نے مالک کی تو ہین کی۔وہ بہت خفیف ہوا اس نے لوگوں کو جمع کیا اور سامان جنگ کرنے لگا۔اس نے بنی از دسے خواہش کی کہ پھراز سرنو وہی حلف کریں جو پزید کے باب میں جماعت کے سامنے ہو چکا تھا۔اس واقعه برحارث بن بدرنے کہا۔

تحريحصاها تبتغي من تحالف نسزعنسا والمسرنيا وبكربن واثل بَيْنَ الْهَابِينَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّهُ ال ملے تو اس ہے حلف کریں۔

> و ما بات بكرى من الدهر ليلة قيصبح الاو هو للذل عارف قبيله بكراورقبيلة تميم مين كشيرگي:

ابن زیا دابھی مسعود کے یہاں تھا کہ اسے خبر ملی ۔ کہ قبیلہ بکر اور قبیلہ تمیم میں نا اتفاقی ہوگئی ہے اس نے کہا۔ جاما لک سے مل۔ اورسابق کے حلف کی تنجد بدکر۔مسعود جا کر مالک سے ملا۔اور دونوں میں اس بات برگفتگو ہوئی۔مگر پچھلوگ ادھر کے پچھا دھر کے ان` وونوں کواس بات سے مانع ہوئے ۔اب ابن زیا د نے اپنے بھائی عبداللہ کومسعود کے ساتھ کر دیا۔اوراسے بہت سال مال دے دیا۔ دولا کھ درم سے زیادہ اس معاملہ میں اس نے خرچ کرڈا لے۔ آخران دونوں سے سب نے بیعت کرلی۔

#### الل يمن كي تجديد حلف:

ابن زیاد نے اپنے بھائی ہے کہا کہ الل یمن کے باب میں سب سے عہد پیان کرے غرض خلف کی تجدید ہوگئی اور علاوہ ان دونوں کے جو جماعت کے سامنے ان دونوں کے درمیان لکھے گئے تھے ایک نوشتہ اور لکھا گیا اور وہ نوشتہ مسعود کے یاس رکھوا دیا گیا۔ سب سے بہلانام اس میں صلت بن حریث کے یاس رکھوادیا گیا۔سب سے پہلے اس میں رجام عوذی کا نام تھا اوراس سے پیشتر ان لوگوں میں حلف ہو چکا تھا۔ کہتے ہیں کہ شروع میں قوم مصر بھرہ میں قبیلہ رہیے کو کثرت کے ساتھ بسار ہی تھی۔ جماعت از دسب کے آخر میں بھرہ میں آ کرائز ہے۔ مسلمانوں کوبھرہ میں آباد ہونے کے لیے بھیجا ہے۔

#### بى تميم اوراز د كامعامده:

اس کے بہت دنوں بعد آخرخلافت معاویہ رٹی گٹنۃ اوراوّل خلافت پزید میں قوم ز دبھرہ میں آئی ہے۔ بیلوگ جب آ نے لگے تو بن تميم نے احف ہے کہا۔ کہ جب تک ربیدان سے ملنے کو جائے۔ پہلے تو ہی جا کران سے ل لے۔ احف نے جواب دیا وہ خودہی تمہارے پاس آئیں توان سے مل جاؤ۔ورنہتم لوگ خودان کے پاس نہ جانا۔اگرتم خودان کے پاس چلے گئے توبیہ مجھلو کہ تمہارا شار

انہیں کے اتباع میں ہوگا۔ مالک بن مسمع از د کے پاس آیا۔ اس وقت ان لوگوں کا رئیس مسعود بن عمر وتھا۔ مالک نے کہا ہم سے تجدید حلف کرو۔اورز مانہ جا بلیت میں جوکندہ کا حلف تھااور بنی ذہل بن ثغلبہ کا اسے پھرتاز ہ کرو۔احنف نے کہا جب بیلوگ خود ہی از د کے یاس چلے آئے 'تواب ہمیشہ کے لیےان کا شاراز دے متعلقین وا تباع میں رہے گا۔

قبیلهاز دیرمسعود کی سرداری:

<u>غرض مصر کے مقابلہ میں قو</u>م بکرنے جب از دکا ساتھ دیا۔اور پہلے حلف کی تجدید ہوگئی اور وہاں سے سب نے روانہ ہونے کا ارا دہ کیا۔تو قوم از دیے بھی کہا کہ ہم تمہارے ساتھ یوں نہیں جائیں گے۔ ہماراسر دارجمیں میں سے ہونا جا ہیے۔آخرمسعود کوسب کا سردارکردیا۔ابمسعود نے ابن زیاد سے کہا۔میرے ساتھ چل تخفید دارالا مارہ میں لے کر حکومت وا مارت کے منصب پر پھر بھا تا ہو۔ ابن زیا دنے کہا مجھ میں اتنی قدرت نہیں ہے۔ تمہیں جاؤ۔ پھراپنے اونٹوں کے کینے کے لیے اس نے تھم دیا۔اونٹ کسے گئے۔ لوگ سوار ہوئے گلیم سفر ابن زیاد نے اوڑ دہ لی۔مسعود کے درواز ہ پراس کے لیے ایک کری بچیا دی گئے۔ بیکرس پر ببیٹیا ہوا سب کی روائگی کود یکمتار ہا۔

مسعود کی روا نگی بصره:

مسعودروانه ہوگیا اور ابن زیاد نے اپنے غلاموں کو گھوڑوں پرسوار کر کے مسعود کے ساتھ کر دیا۔ چلتے وقت ان سے کہا۔ میں خود نہیں جانتا کہ کیا ہوگا۔ ورنہ تم سے کہدویتا۔ کہ جب بیدوا قعہ ہوتو تم میں سے کوئی آ کر مجھے خبر کر دے لیکن میں بیچکم ویتا ہوں کہ دیکھوکوئی نیکی یا بدی چیش آئے ہر بات کی خبر کرنے کومیرے پاستم میں سے کوئی نہ کوئی ضرور حاضر ہو۔اب مسعود کسی راہ سے پاکسی قبیلہ سے گذرتا تھا تو کوئی غلام دوڑ کرابن زیاد کو پیخبر پہنچا آتا تھا۔غرض مسعود قبیلہ رہیعہ سے آملا۔ مالک بن مسمع ان لوگوں کا رئیس تھا۔ یہاں سے سب نے مربد کارخ کیا۔مسعود مبحد میں آیا اور منبر پر گیا۔ بہداس وقت دارالا مارہ میں موجود تھا۔ کسی نے اس سے کہا۔ کہ مسعودا وراال یمن اور قبیلہ ربیعہ بیسب بھرہ میں آ گئے۔لوگوں میں فتنہ وفساد ہریا ہونے کو ہے۔اٹھوان کی اصلاح کرویا بی تمیم کوساتھ لے کران کے مقابلہ میں سوار ہو۔اور بہ نے بیرجواب دیا۔خداان سے سمجھے۔ان کی اصلاح کے لیے میں خود کوخراب میں كرتا \_مسعود كے ساتھيوں ميں سے ايك شخص سيشعر پڑھ كرچڑانے لگا\_

تسمشط راس لسعيد، لانكحن به حاريةً في قبة بَيْنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ ال قبيله از دور سعيه كالمسجد مين اجتماع:

به بیان تو از دور ببعد کا تھا۔ لیکن مصر کہتے ہیں۔ بہد کی ماں ہند بنت ابوسفیان اسے بچین میں نیجاتی تھی اور بیشعر پڑھتی جاتی تقی ۔غرض مسعود کومنبر پر چڑھنے ہے کسی نے نہیں روکا۔ تو ما لک بن مسمع اپنی فوج لے کر ٹکلا۔اور مربد کے راستہ ہے بیابان کی طرف چڑھ گیا پھر بن تمیم کے گھروں کی طرف سے گذرتا ہوا بنی عدویہ کی گل میں بیابان کی طرف سے داخل ہوا۔ محلّہ والوں کی طرف سے ان لوگوں کے دل میں بیکینہ تھا کہ ایک ضی نے پشکری کوئل کیا تھا اور ہرات میں ابن خازم نے رہیعہ کوستایا تھا۔اسی عداوت میں مسعود نے اہل محلّہ کے گھروں کوجلا ناشروع کیا۔ای اثناء میں لوگوں نے اس ہے آ کر کہا کہ مسعود قبل ہو گیا۔اوریہ بھی کہا کہ بنی تمیم مسعود پر

چڑھائی کرنے کو جارہے ہیں۔ مالک نے بھی اسی طرف کارخ کیا۔ مربد کے راستہ میں بنی قیس کی متجد تک پہنچا تھا کہ مسعود کے تال کی خبراسے ہوگئی۔اب اس نے توقف کیا۔ای زمانہ میں بن تمیم احف کے پاس پنچے۔اس نے کہا کہ مسعود دارالا مارہ میں داخل ہوگیا اورتم ہم سب کے سردار ہوکیا کردہے ہو۔احنف نے کہا ہیں تمہاراسردار شیطان نہیں تمہارا سردار شیطان ہے۔انھوں نے کہااے ابا بحرقوم از دور بیعیصحن مسجد میں داخل ہوگئ۔ جواب دیاان سے بڑھ کرتم لوگ مسجد کے حق دارنہیں ہو۔ پھرلوگوں نے آ کراس سے کہا کہ وہ اُوگ تو دارالا مارہ میں داخل ہو گئے ۔ کہاان سے بڑھ کرتم لوگ دارالا مارہ کے حق دارنہیں ہو۔

سلمه بن ذویب کی بنی تمیم سے امدا وطلی:

بیدد کیچکرسلمہ بن ذویب دوڑ ااور کہااے جوانومیرے ساتھ آؤیڈ خص تو گھے ہے۔اس کے پاس رہنے ہے تنہیں پچے نفع نہ پہنچے گا۔ بیس کر بن تمیم میں سے ذوبان کی جماعت بڑھی۔ بیہ پانسوآ دمی ماہ افریدوں کے ساتھ تھے۔سلمہ نے پوچھا کدھر چلے۔ کہا تمہارے ہی یاس آتے ہیں۔ کہا آگے بڑھو۔ ایک عورت آنگیٹھی لے کراحف کے سامنے آئی کہا تجھے ریاست کی لیافت نہیں تو عورت ہے۔ یہ انگیٹھی لے اپنے کپڑوں کوخوشبوے بسا۔اس نے کہا:عورتوں ہی کی مخصوص ان کوانگیٹھی جا ہیے۔لوگوں نے آ کر کہا ارے علیہ یاغرہ کے یاؤں سے پازیب اتار لی گئی۔اس عورت کا مکان میصا ۃ پر رحبہ بنی تمیم میں سرراہ واقع تھا۔ پھریی آ کر کہا۔ کہ تیرے راستہ میں انگریز تھااسے بھی لوگوں نے مارڈ الا۔ایک ایا جج جومسجد کے درواز ہ پر پڑا رہتا تھا۔اسے بھی قتل کیا۔ یہ بھی آ کر کہا' ارے مالک بن مسمع بیابان کی طرف سے بنی عدویہ کی طبی آ گیا اور اس نے گھروں میں آ گ لگادی۔ عباداورعبس كى پيش قدى:

احف نے جواب میں کہا جو بات تم کہتے ہواس پر گواہ لاؤ۔اس کے بغیران لوگوں سے لڑنا جائز نہیں ۔لوگوں نے آ کر گواہی دی۔ یو چھا عباد آیا۔ کہانہیں آیا۔ بیس کرذراسکوت کیا۔ پھر یو چھا عباد آیا۔ کہانہیں آیا۔ یو چھاعیس یہاں ہے کہا ہاں ہے۔اسے سامنے بلایا۔ دو پٹرسر سے کھول کر گھٹنوں کے بل کھڑا ہوااورایک نیزہ میں اسے باندھ دیا۔عبس کو بیرایت دے کرکہا کہروانہ ہوجا۔ وہ چلا تو احن نے دعا مانگی۔خداوندااس نشان کی آج بھی شرم رکھنا۔تو نے مبھی اسے رسوانہیں ہونے دیا۔لوگوں میں شور پچ گیا۔ دو بی زیرا کو جوش آگیا۔زیرااس کی لونڈی تھی۔لوگوں نے اس کا نام زیرار کھ دیا۔عیس جب جاچکا تو ساٹھ سواروں کو لیے ہوئے عباد آیا۔ یو چھنے لگا۔ لوگوں نے کیا کیا۔ کہالڑنے کو گئے ہیں۔ یو چھاان کا سردار کون ہے کہاعبس بین کر کہنے نگا۔ میں اورعبس کے نشان کے ساتھ جاؤں؟ میہ کروہ اور اس کے ساتھ کے سب کے سب اپنے اپنے گھر کو چلے گئے یبس کے ساتھ جولوگ روانہ ہوئے تھے۔ یہ جب راہوں کے دروازوں پر پہنچ تو رک گئے۔ ماہ افریدوں نے فاری میں پوچھا۔ جواں مردمہیں کیا ہو گیا۔ کہا دہمن برچمیاں تانے ہوئے مقابل میں ہیں۔اس نے فارس میں کہا۔تم بھی پنجگان سے انہیں چھیدلو۔ پنجگان لیعنی ایک ایک پرتاب میں یا نج یا نج تیر۔اورسب چارسوسوار تھے۔ان پر دو ہزار تیر دفعتہ برس گئے۔وہ درواز ول کوچھوڑ کر پسیا ہو گئے ۔مسجد کے درواز ہ پر جا کر

بني تميم كامسجد كامحاصره:

بنی تمیم کی جماعت ان کی طرف بوهی \_مسجد کے قریب جا کر رک گئی ۔ ماہ افریدوں نے پوچھا۔اب کیا ہے ۔ کہا انھوں نے

برچھیوں کے پھل ہماری طرف سید ھے کر دیئے ہیں۔کہاتم اسی طرح تیر مارے جاؤ۔ دو ہزار تیر پھر چلے۔ دشمن کو درواز ول پر سے ہٹا کریپلوگ مسجد میں درآئے ۔مسعودمنبر پرخطبہ پڑھ رہاتھا۔اورلوگوں کو جوش دلا رہاتھا۔ یہ دیکھ کرغطفان نے اپنے لوگوں کو ابھارنا اورلز نا شروع کیا' دو تین مصرعے اس نے پڑھے۔جن کا بیمطلب تھا۔اے بنی تمیم مجد کے مقصور ہ کو گھیرے رہو۔اییا نہ ہو کہ مسعود بھاگ کر ہمارے ہاتھ سے نکل جائے ۔غرض ان لوگوں نے مسعود کومنبر سے اتار کر قتل کر ڈ الا۔اشیم درواز ہ مقصورہ کی طرف بھاگ نکلا کسی نے برچی ماروی ۔ وہ دروازہ بریزی اشیم نے کیا۔اس باب میں فرزوق نے کہا:

لوان اشهم لم يسبق اسنتنا و الحطما الباب اذ نيرا ننا تقدّ نیر پہتے ہیں: '' ہم نے جب آتش جنگ مشتعل کی تھی۔اس وقت اشیم ہماری برچھیوں سے نہ نچ گیا ہوتا اور مقصور ہ مسجد کے درواز ہ کو نہ بإحميا هونا۔

> اذا لصاحب مسعوداً و صاحبه وقد تها فتت الإعضاج والكبد نَتِرَجَةَ بِينَ: لَوْ يُعِربُهِي وه مسعود كے ساتھ جِلاً گيا ہوتا اور جگرودل كے نكڑ ہے اڑ گئے ہوتے''۔ مسعود كافل:

واقعہ شوال کی نہلی تاریخ ۲۴ ہے میں ہوا۔بعض اوگ از دے گھروں کی طرف اشارہ کر کے کہتے تھے کہ ادھر سے مسعود آیا تھا۔ جیسے پرندہ آتا تھا۔ نقش ونگارلگائے ہوئے دیرائے زردکی قباس پنے ہوئے۔قبامیں پچھساہی لگی ہوئی تھی۔سنت کا تھم دیتا تھا۔فتنہ سے رو کتا تھا کے لوگ کہتے تھے جا ندکودیکھو جا ندکودیکھو۔ایک ساعت نہ گذری ہوگی کہان کا جا ندگہنا گیا۔ پھر بنی تمیم کے گھروں کی طرف اشارہ کر کے کہتے تھے دیکھولوگ اس طرف سے آپڑے۔اورائے لل کرڈ الا۔

ابن زياد كي روا تكي شام:

لوگوں نے ابن زیا و سے آ کرکہامسعود منبر پر چڑھ گیا ہے ابھی یہی بائٹس تھیں۔اورا بن زیا دوارالا مارہ میں آنے کا ارادہ کر ر ہاتھا۔ کہ اور پچھلوگ آئے انھوں نے کہا۔مسعود مارا گیا۔ بیر بینتے ہی ابن زیاد نے رکاب میں یا وَں ڈالا۔اورشام کی طرف روانہ ہوگیا۔ بیشوال ۲۲ ھاکا واقعہ ہے۔اس کے بعد قوم مفز کے کچھلوگ مالک بن مسمع کی فکر میں نکلے۔اسے اس کے گھر میں محصور کر لیا اور گھر میں لگا دی۔غطفان کبعی نے اس واقعہ کواس طرح بیان کیا۔

واصبح ابسن مسمع محصورا يسبغني قصوراً دونه و دورا

حتى شبينا حوله سعيرا

شعلے بلند کردیے''۔

وافد بن خليفه كے اشعار:

ابن زیاد بھا گاتولوگوں نے تعاقب کیا۔ وہ ہاتھ نہ لگاتو جو کچھاس کا مال ومتاع ہاتھ آیالوٹ لائے۔ وافد بن خلیفہ نے اس ما ب میں کہا ہے يارب جبار شديد كلبه ، قد صارفينا تاجه و سلبه

وَ وَهُ فَالْمُ جَسِ كَا يُورُهَا بِن صدي كَذِركَيا تَقاراس كَا تَاجَ اس كَى لوث بِم كُول كُنَّ -

منهم عبيدالله حين نسليمه جياده و بره و ننهبسه

بَرَخِهَا بَدُانِهِ عَبِيدِ الله كوم في لوث ليا -اس كراموارون كواس كى جامددارون كوتاراج كيا -

يوم التقيي مقنينا و مقنيه لولم ينج ابن زياد هرب

نظر بھی ہے: میاس دن کا ذکر ہے کہ ہمارا گلہ اس کے گلہ سے جا کر بھڑ گیا تھا۔ کاش! کہ ابن زیا داس طرح بھا گ کرنگی کرنہ گیا ہوتا''۔ جرہم عددی نے مسعود کے قبل پرایک طولانی نظم کھی اس میں کہتا ہے۔

و مسعود ابن عمر اذا اتبانيا صبحنا حد مطرور سنينا

المنظمة المسعود جب جارى طرف آيا بي توجم في او بي جوئي سانون كي اب سي صبوحي كي-

رجا التاميس مسعودٌ فاصلى صريعًا قد ازرناه المنونا

نیز استوداس امید میں آیا تھا کہ ابن زیاد کو امیر بھر ہ بنادے۔ وہ خود ہی قبل ہوگیا۔ ہم نے اسے موت کی صورت دکھادی'۔ ایک روایت سے کے مسعود نے قرہ کے ماتحت سوخص قوم از د کے دے کر ابن زیاد کے ساتھ کر دیا۔ ان لوگوں نے اسے شام تک پہنچا دیا۔

بیاف اوراین زیاد کی گفتگو:

بعض روا یوں میں اثنا مضمون اور بو ھا ہوا ہے۔ کہ ایک شب کا ذکر ہے کہ شام کے سفر میں ابن زیاد نے کہا کہ او شول کی سواری سے میں اکتا گیا۔ میر سے لیے کوئی گدھا کس دو۔ بیاف یشکری نے گدھے پر چار جامہ ڈال دیا۔ بیاف کہتا ہے کہ ابن زیاد اس پر سوار ہوا۔ دونوں پاؤں اس کے گویا زمین پررگڑتے ہوئے جاتے تھے۔ بوی دیر تک سکوت کے عالم میں رہا۔ میں نے اپنے دل میں کہا۔ شخص کل تک امیر عراق تھا۔ آج اس وقت گدھے کی پیٹے پر سور ہا ہے گر پڑے تو کیسی چوٹ آئے۔ پھر میں نے بیارادہ کیا کہ اگر بیسور ہا ہے تو میں اس کی نیند کو پر بیٹان کروں گا۔ بیسوج کر میں اس کے قریب گیا۔ میں نے پوچھا کیا سوگے۔ کہا نہیں! میں نے کہا پھر بیسکوت کیا؟ کہا کچھ دل سے با تیں کر رہا تھا۔ میں نے کہا میں بتا دوں کیا با تیں دل سے کر رہے تھے۔ کہا تھے واللہ ضرور بیان کر ۔ تو نہ تو سمجھ سکتا ہے۔ نہ ٹھیک ٹھیک بیان کر سکتا ہے میں نے کہا تھی نہ کہا ہے کہا ہوتا۔ کہا بیسی نہیں 'میں نے کہا ہو کہا ہے کہ درہے تھے۔ کاش! کہ حسین والتی کہا ہے کہا ہے کہا ہوتا۔ کہا ہے تھی نہیں 'میں نے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا تھی نہیں 'میں نے کہا ہے کہا ہے کہا تھی نہیں 'میں نے کہا ہے کہا تھی نہیں میں نے کہا ہے کہا ہے کہا تا کہا ہے کہا ہے کہا تھی نہیں 'میں نے کہا ہے کہا ہے کہا تا کہا ہے کہا ہے کہا تھی نہیں ۔ میں نے کہا ہے کہا تھی نہیں 'میں نے کہا ہے کہ درہے تھے کاش! کہ میں نے اس سے نہا وات کی ہوتی ۔ کہا ہے کہا تھی نہیں ۔ میں نے کہا ہے کہا تھی نہیں ۔ میں نے کہا ہے کہا تھی نہیں ہوتی ۔ کہا ہے تھی نہیں ۔ میں نے کہا ہے کہ درہے تھے کاش! کہ میں نے اس سے نہا وات کی ہوتی ۔

ا طبری کی عبارت ہے لیتی ام اکن بنیت البناء اس معلوم ہوتا ہے کہ بیضاء کوئی ممارت تھی اور ابن اشیری عبارت سے لیتی ام اکن لست البیضاء اس معلوم ہوتا ہے کہ بیضاء کوئی جاریتی ما ا

### ابن زياد كاايخ اعمال كامحاسبه:

# ابن زیا د کی تمنا:

لواب میں آئی مے کیے ویتا ہوں کہ میں کیا ہا تیں دل ہی دل میں کر دہا تھا۔ سنو! میں دل ہیں دل میں ہے کہہ رہا تھا۔ کاش! کہ میں نے اہل بھرہ سے قبال کیا ہوتا۔ افھوں نے تواٹی خوشی سے بیعت کی تھی ان پر جبر کس نے کیا تھا اور بخدا جھے آرزوتھی کہ میں نے اہل بھر وسے قبال کیا ہوتا۔ افھوں نے کہا اگرتم کڑے اور ان کوغلبہ ہوا تو ہم میں سے ایک کو جیتا نہ چھوڑیں گے۔ تم ان کو میں بھوڑ دو گے۔ تو ہم سے ایک ایک شخص اپنی اپنی نفسیال یا سسرال والوں میں جا کر چھپ رہے گا۔ ان کے اس کہنے پر مجھے کر س آگیا اور قبال سے باز آیا۔ میں دل میں ہے کہدرہا تھا کاش! میں نے قید خانہ میں سے سب قید یوں کو نکلوا کر سب کی گردنیں ماری ہوتیں۔ جب بید دونوں با تیں نہ ہو کیس تو کاش! میں اس وقت بہنی جاؤں کہ امر خلافت کا بچھ فیصلہ نہ ہوا ہو۔ بعض کہتے ہیں وہاں یک سب لوگ اس کے سامنے بیج تھے۔ بعض کہتے ہیں وہاں یک سب لوگ اس کے سامنے بیج تھے۔ بعض کہتے ہیں وہاں یک میں اس کے میں نے کا کرانے۔

### عمرو بن حريث امير كوفه:

زیاداوراس کا بیٹا پہلے دوخص ہیں جوبھرہ ادر کوفہ دونوں شہروں کے جاکم ہے۔ان دونوں نے تیرہ ہزارخوارج کوئل کیا۔ان
میں سے چار ہزار شخص ابن زیاد کی قید ہیں تھے۔ یزید کے ہلاک ہونے کے بعداس نے خطبہ اہل بھرہ میں پڑھا۔ کہا جس کی طاعت
کے لیے ہم قال کرتے تھے وہ تو مرگیا۔ابتم لوگ اگر اپناامیر جھے کرو گے۔تو تمہارے لیے خراج میں مخصیل کروں گا۔اور تمہارے
دشن سے قال میں کروں گا۔اور مقاتل بن مسمع اور سعید بن قرحا کو کوفہ میں اس نے بھیجا اور اہل کوفہ سے بھی بہی پیام کہلا بھیجا۔اس
وفت اس کی طرف سے عمر بن حریث کوفہ میں اس نے بھیجا اور اہل کوفہ سے بھی یہی پیام کہلا بھیجا۔اس وقت اس کی طرف سے عمر ابن
حریث کوفہ میں امیر تھا۔ دونوں نے اہل کوفہ کے سامنے جب یہ تقریر کی تو یزید شیبا نی اٹھ کھڑ اہوا۔اور اس نے کہا شکر ہے خدا کا کہ اس
خریث کوفہ میں امیر تھا۔ دونوں نے اہل کوفہ کے سامنے جب یہ تقریر کی تو یزید شیبا نی اٹھ کھڑ اہوا۔اور اس نے کہا شکر ہے خدا کا کہ اس
نے پسرسمیہ کے ہاتھ سے ہمیں جھڑ ایا۔اب تو ہرگر نہیں ہونے کا۔ یہ من کر عمرونے اس کے گرفتار کرنے کا تھم و یا۔گردن میں ہاتھ و یا۔
گیا۔اور قید خانہ کی طرف اسے لے جائے گئے۔قوم بھرنے وشمنوں کے ہاتھ سے اسے بچالیا۔ یزید ڈراہوا اپنی برادری والوں میں
گیا۔اور قید خانہ کی طرف اسے لے جائے گئے۔قوم بھرنے وشمنوں کے ہاتھ سے اسے بچالیا۔ یزید ڈراہوا اپنی برادری والوں میں
گیا۔اور قید خانہ کی طرف اسے لے جائے گئے۔قوم بھرنے وشمنوں کے ہاتھ سے اسے بچالیا۔ یزید ڈراہوا اپنی برادری والوں میں

### عمرو بن حريث كي امانت:

یہاں مجمہ بن اہعث نے اس سے کہلا بھیجائم اپنی رائے پر قائم رہنا۔اور جابجا سے یہی پیام اس کے پاس آیا۔عمر وجو خطبہ
پڑھنے کو منبر پر گیا۔ تو اس پر ڈھیلے آنے گئے۔ وہ اپنے گھر میں چلا گیا۔ مسجد میں لوگوں نے ہجوم کیا کہ ہم کئی کو اپناا میر مقرر کر ہیں گے۔
فقط استے دنوں کے واسطے جتنے دنوں میں سب لوگ کی خلیفہ پراتفاق کریں گے۔ غرض عمر ولین سعید کوسب نے امیر مقرر کر لیا اور
ہمدان کی عورتیں قل حسین رہی گئے: پر گریہ وزاری کرتی ہوئی آئیں اور ان کے مرد تلواریں بائد ھے ہوئے منبر کے گر دجم ہو گئے۔ اس پر
ابن اشعث نے کہا۔ ہم لوگ کچھاور ہی حالت میں تھے اب چھاور ہوگیا۔ بن کندہ سب عمر و بن سعید کے نصیال والے تھے۔ وہ ابن
سعید کا استحام چا ہتے تھے۔ یہ لوگ عامر بن مسعود کے پاس جمع ہوئے۔ اور سب نے ابن زبیر بھی ہیں کو یہ حال لکھ کر بھیجا۔ ابن
زبیر بڑی ہیں نے اے ستفل امیر بنا دیا۔

### كوفيه مين ابن زيا د كى مخالفت:

سیبھی روایت ہے کہ عمر و بن حریث نے ان لوگوں کو جمع کر کے بید چاہا۔ کہ جس طرح بھر ہ والوں نے ابن زیا د کواپناا میر بنالیا ہے۔ اس طرح اہل کو فہ بھی بالفعل اس کواپناا میر بنالیں۔ ابن زیا د نے جن دو فحضوں کواس کام کے لیے بھر ہ سے بھیجا تھا۔ ان دونوں نے بھی اہل کو فہ کے سامنے تقریر کی۔ یزید بن حارث پہلا شخص تھا جس نے ان دونوں کو شکر یزے اٹھا کر مارا۔ یزید کے بعد پھر سب لوگوں نے سکر یزے اٹھا کر مارا۔ یزید کے بعد پھر سب لوگوں نے شکر یزے اٹھا کر مارا۔ یزید کے ہما ہم اور پسر مرجانہ سے بیعت کریں۔ ہرگز ایسانہ ہوگا۔ یزید کے اس نعل نے تمام شہر کی نظر میں اس کی وقعت وعزت بڑھا دی۔ بید دونوں شخص کو فہ سے جب بھر ہ گئے اور اہل بھر ہ سے بیماں جو ماجر اگذر را تھا بیان کیا۔ تو سب کہنے لگے۔ کو فہ والوں نے تو اسے معز ول کر دیا اور تم اے اہل بھر ہ میں سے بیعت کر واور اسے اپنا امیر بناؤ۔ بس لوگ ابن

زیادی مخالفت پرآ ماده ہو گئے۔ ابن زیاد کی سیاسی غلطی :

این زیادہ سے بری چوک ہے ہوگی۔ کہاس نے از دیم جاکر پناہ کی۔ مسعود بن عمرواز دی نے اسے بناہ دی۔ ہید یہ کہم مرنے کے بعد ، ون مسعود کے یہاں رہا۔ بعد کوشام کی طرف روانہ ہوگیا۔ چلتے چلتے مسعود کو بھرہ میں اپنا جائشین کر گیا۔ اس پر بختی ہے تھے۔ ہم اسی شخص کو اپنا امیر سمجھیں گے۔ جسے ہماری جماعت کے لوگ پند کریں۔ مسعود نے جواب دیا۔ مجھے وہ اپنا جائشین کر گیا ہے۔ میں اس منصب کوئیس چھوڑ نے کا۔ اپنی قوم کوساتھ لیے کر نکلا اور دارالا مارہ میں داخل ہو گیا۔ اب بن تھیم احف بن قیس کے پاس پنچے۔ اسے مسعود کے استیصال پر آ مادہ کیا۔ اس نے کہا تھوٹ نہراساورہ پر اترے ہوئے تھے۔ لوگ کہتے ہیں۔ احف نے ان سے کہلا بھیجا کہ میخض جو دارالا مارہ میں داخل ہو گیا ہے۔ ہمارا تا رہ بیت لیتا تھا ایک نومسلم نے اسے تیر ماردیا۔ بیخض مسلم داخل ہو گیا۔ اس وقت مسعود مبر پر تھا۔ جو کوئی اس سے بیعت کرنے کوآ تا تھا ہے بیعت لیتا تھا ایک نومسلم نے اسے تیر ماردیا۔ بیخض مسلم کہلا تا تھا۔ اہل فارس میں سے تھا۔ بھرہ میں آ کر مسلم ان ہوا تھا۔ پھرخوارج میں مل گیا۔ اس کا تیر مسعود کے قلب پر لگا۔ اسے میرارا تا را۔ اورخودنکل گیا۔

بنی تمیم اور بنی از د کی جنگ:

<u>بی میں ہوں میں بیجان پیدا ہوگیا کہ مسعود کو خوارج نے قتل کیا۔ ق</u>وم از دخوارج سے لڑنے کوئکی۔ان میں سے اکثر کوتل کیا زخمی کیا۔
بھرہ سے نکال دیا۔ پھر مسعود کو دفن کیا۔ اب لوگوں نے ان سے آ کر کہا کہ بی تمیم تو یہ کہتے ہیں کہ مسعود کو انہیں نے قتل کیا ہے۔
از دیوں نے لوگوں کو بنی تمیم کے پاس روانہ کیا کہ جاکران سے بوچھیں۔ جب وہاں گئے تو بعض لوگوں کو انھوں نے یہی دعویٰ کرتے سا۔ اب تمام از دی جمع ہوگئے۔ زیاد عتکی کو اپنارئیس بنایا اور بنی تھیم سے لڑنے چلے۔ان کے ساتھ مالک بن مسمع اور بکر بن وائل بھی سے۔ اور بنی تمیم کے ساتھ ہنی قیس بھی تھے۔ بنی تمیم اس وقت احف کے پاس بہنچ کہ گھر سے نکلو۔ اس نے بہت پھی ٹالنے کے بعد اپنا علم نکالا۔ بہت کشت وخون کے بعد۔

بني تميم اوربني از د کی مصالحت:

خاتم نے کہا: اے گروہ از دخداے ڈرو۔ بیآ پس کی خوزیزی کب تک رہے گی۔ ہمارے تہمارے درمیان قرآن ہے۔
اور اہل اسلام میں سے جسے چا ہو تھم مقرر کرو۔ اگرتم بیٹا ہت کردو کہ ہم نے تمہارے رئیس کوئل کیا ہے۔ تو ہم میں سے بہترین قوم کوئم
لے کرا پنے رئیس کے قصاص میں قبل کرواور اگر اس بات پر کوئی دلیل پاس نہیں تو ہم صلف کرتے ہیں کہ واللہ ہم نے نہ اسے قبل کیا نہ کسی کو تھم دیا۔ ہم نہیں منظور نہ ہوتو ہم سے خوں بہا اس کا ایک لا کہ درم لے لو۔ اس پر آپس میں صلح کی تھر ہی۔ احن بر رگان معز کو ساتھ لے کرعتی کے پاس آیا اور کہا اے قوم از دتم لوگ گھر میں ہمارے ہمائی۔ میدان میں ہمارے در پر اس لیے آئے ہیں۔ کہ تہمارے اشتعال کو بھا کیں۔ تہمارے دل سے کینہ کو کا گوارنہ ہوتو ہی میں ہمارے دل سے کینہ کو کا گوارنہ ہم کوئا گوارنہ کا لیں۔ ہم تم کو افتیار دیتے ہیں کہ ہم لوگوں پر ہمارے مال پر جو تھم کرنا چا ہو کرو۔ اپنے مال کا نقصان کسی طرح سے ہو ہم کونا گوارنہ

ہوگا۔ کہ اس میں آئیں میں صلح اورامن کی صورت پیدا ہوگی۔ قوم از دنے جواب میں کہا ہمارے سر دار کی دیت میں دس دیتیں تم دے سکتے ہو۔ کہا ہم نے دیں۔اس پر سلح ہوگئی۔سب لوگ میدان جنگ سے اپنے اپنے گھر چلے گئے۔ ہتیم بن اسود کےاشعار:

بثيم بن اسود نے اس باب میں پیشعر کہے:

نعم اليماني تجروًا على الناعي أعلى المسعود الناعي فقلت له

نيتن جبري: " عانى لانے والے في مسعودى تعريف كى توميس في جرأت كر كے بيكها بائے كيا اچھا مرديمانى تھا۔

فتِّي دعياه ليراس العدّة الداعي او نبي شمهانيين ما يستطيعه أَحَدٌ `

جَيْنَ اسى برس اس نے پورے کردیے جے ہرایک نہیں کرسکتا۔ جب میعادعم آخر ہوئی تو داعی اجل نے اسے ایکارا۔

اوی من حرب و قد سدت مذ اهبه فل وسع السرب مده ای السیاع

ابن زیاد بن ابی سفیان کواس نے اس حالت میں پناہ دی۔ جب اس پرتمام راہیں بند تھیں۔ پھر کیسی کشاوہ راہ اسے مل بيرجيان حرثي'' \_

وكان ذانا صر فيها و اشياع حتے تورات به ارضٌ عامرها اورعبدالله بن حرنے بیاشعار کیے تھے۔

تقصرعن بنيانها المتطاول مازلت ارجوالازدحتي رايتها

نَتِنَ ﴿ مِعِيلَو مِ از دے بیامیدنگی که این اصالحت کے غرورکوچھوڑ دیں گے۔

وصارت سيوف الازدمثل المناجل ايقتل مسعود ولم يشارُواب

نَتِنْ الْمُعَامِينَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الله الله الموررة كُنُيل -

تسبب به احياء هنم في المحافل و ما خير عقل اورث الازد ذلة

نَبْنَ الْبِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

ثعالبُ في اعناقهم الكلاحل على انهم شمط كان لحاهم

لومژ مال بندھی ہوئی ہیں۔

ابن اثیرنے بیشعرچھوڑ ویج ہیں۔طبری مطبوعہ میں اعلیٰ ہمسعود ہے مترجم اسے علیٰ ہمسعود پڑھتا ہے۔

مطبوء نسخد میں آری این حرب ہے مترجم اسے آری ابن حرب بر حتا ہے۔ ۱۲ ع۔ ح \*

نخطری میں فنی اعناقها ب مترجم نے اسے فی اعناقهم پڑھا ہے۔١١ع ـ ٦

#### امير بفره حارث مخزومي:

اہل بھر ہ نے مجتمع ہو کرنماز پڑھانے کے لیے عبدالملک بن عبداللہ کو پہلے اپناا میر مقرر کیا۔ پھر مہینہ بھر کے بعد بہہ کوامیر بنایا۔ اس نے دو مہینے نماز پڑھائی۔اس کے بعد عمر بن معمر کوان کاامیر کر کے ابن زبیر ٹی ﷺ نے بھیجا۔ وہ بھی مہینہ بھر رہا۔ پھر حارث مخز ومی نے جسے قباح کہتے ہیں آ کراہے بھی معزول کردیا اورخو داس کی جگہ لی۔

### عبدالملك بن عامر يرحمله:

سیجی روایت ہے کہ آوگوں نے بہ سے بیعت کی تو اس نے ہمیان بن عدی کورئیس شرطہ تقرر کیا تھا۔ اہل مدینہ میں سے کوئی شخص بہ کے پاس اسی اشاء میں وارد ہوا تھا۔ بہد نے ابن عدی کو تھم دیا۔ کہ اس سے قریب کی جگہ پراسے اتار دیں۔ زیا د کے غلام آزاد کا جس کا نام فیل تھا ایک گھر بن سلیم میں تھا۔ ابن عدی نے ارادہ کیا کہ اس گھر کو خالی کروا کر مدنی کو اتار ہے یا بن سلیم نے اس باب میں اس سے مزاحمت کی۔ اور کشت وخون کی نوبت پنچی ۔ ان لوگوں نے عبدالملک بن عامر سے فریا د کی۔ اس نے اپنے ملاحوں کو باب میں اس سے مزاحمت کی۔ اور کشت وخون کی نوبت پنچی ۔ ان لوگوں نے عبدالملک بن عامر سے فریا د کیا۔ دوسرے دن عبدالملک اور غلاموں کو سلیم کر کے بھیج دیا۔ انھوں نے ابن عدی کو وہاں سے نکال دیا اور اس گھر میں نہ آئے دیا۔ دوسرے دن عبدالملک وایک تما نچہ مارا۔ اس کے خادموں میں سے پچھ دارالا مارہ میں بہہ کے سلام کوآیا۔ ایک شخص بن قیس کا اسے دروازہ پر ملاحبرالملک کوایک تما نچہ مارا۔ اس کے خادموں میں سے پچھ لوگوں نے قیس پر وار کیا اور اس کا ہاتھ اڑا دیا۔ عبدالملک خصہ میں بجرا ہوا بہہ کے دروازہ پر سے واپس آیا۔ اور تمام قوم مضر غضب ناک ہوگئی اور سب بچھ ہوگئے۔

## ناک ہوگئی اورسب جمع ہو گئے۔ عبداللہ بن حارث بہہ کی خاند ثثینی:

قبیلہ بکر بن واکل اشیم کے پاس فریا دکرنے کوآئے۔اشیم اٹھ کھڑا ہوا۔ مالک بن مسمع بھی اس کے ساتھ تھا۔ منبر پر جاکراشیم نے کہا جس مفری کو پاؤٹنل کرو۔ بن مسمع کا خیال ہے مالک جواشیم کے ساتھ آیا تھا۔ رفع شرکے خیال ہے آیا تھا وہ ہتھیا ربھی لگائے ہوئے بنا جس مفری کو پاؤٹنل کرو۔ بن مسمع کا خیال ہے مالک جواشیم کے بعد قبیلہ بکر واپس تو ہوا مگران میں اور تو مفر میں ہیر پڑ گیا۔ قوم از دنے اس بات کو فنیمت سمجھا انھوں نے قبیلہ بکر کے ساتھ صلف کر لیا اور مسعود کے ساتھ مجد جامع میں آئے۔ اس وقت بنی تمیم نے احتف سے جاکر التجاکی اور اس نے اپنا عمامہ اتا رکرا کی نیز ہ پر باندھ دیا اور سلمہ بن ذویب کو بینشان دیا۔ اس کے آگے تو م از دہمتی ہو اساورہ کے لوگ چاس ہیا ت سے مبحد میں آئے۔ دیکھا کہ مسعود خطبہ پڑھ رہا ہے۔ منبر سے اتا رکراس کوئل کیا۔ قوم از دہمتی ہے کہا از ارقہ نے اس فیا کی سے برفض تھا۔ اس نے کہا۔ دومروں کی کہ از ارقہ نے اس بات پر راضی ہو گئے کہ دس دیتیں لیس گے۔ بیہ خانہ شین ہو گیا۔ و بندار شخص تھا۔ اس نے کہا۔ دومروں کی اصلاح میں اسیخ کو میں کیوں خراب کریں۔

## امارت بصره پرعمرو بن معمر کاتقرر:

آبل بھر و نے ابن زبیر بڑیاتیا کوسب حال لکھ بھیجا۔ انھوں نے انس بن ما لک بڑیاتی کولکھا کہ وہ سب کونماز پڑھایا کریں۔

لے اس کے بعد کا فقرہ سے ابن اثیر نے اس روایت ہی کو چھوڑ دیا۔

غرض چالیس دن انھوں نے نماز پڑھائی۔ ابن زبیر بڑھ تے عرکوا میر بھرہ مقرر کرئے فرمان روانہ کیا۔ پیغا می بیفر مان لے کرعمر کے پاس اس وقت پہنچا کہ عمرہ کے لیے نکل چکے تھے۔ انھوں نے عبیداللہ کے نام تھم بھیج دیا کہ نماز پڑھایا کرے۔ غرض عمر کے مکہ سے آنے تک عبیداللہ نے اہل بھرہ کونماز آنے تک عبیداللہ نے اہل بھرہ کونماز پڑھایا کرے۔ غرض عمر کے مکہ سے آنے تک عبیداللہ نے اہل بھرہ کونماز پڑھائی۔ بہد کی امارت چار مہینہ تک بھرہ میں رہی۔ اس زمانہ میں نافع بن ارزق نے اہواز کی طرف رخ کیا۔ لوگوں نے بہد ہے کہا کہلوٹ مجی ہوئی ہے۔ عورت کوراستہ میں پکڑلے جاتے ہیں۔ بہ آبر وکرتے ہیں کوئی اسے نہیں بچا تا۔ کہا پھرتم کیا چاہتے ہو۔ کہا اپنی تلواران کے درمیان رکھ۔ اوران لوگوں پر جملہ کردے۔ کہا دوسروں کی اصلاح میں اپنے کومیں کیوں خراب کروں۔ اوغلام میرا جوتا پہنا اور گھر میں جا کرخانہ شین ہوگیا۔ لوگوں نے عربن معمر کوخو دا پناامیر بنالیا۔ بہجس زمانہ میں امیر تھا۔ طاعون آتا گیا۔ اس کی ماں مرگئ تو اٹھانے والے بھرہ میں نہ ملے۔ آخر چار نومسلموں کومز دوری دے کراس کی لاش اٹھوائی۔ عبداللہ بن حارث بہد کی گرفتاری:

بہ نے اپنی امارت میں بیت المال سے چالیس ہزار لے کرایک شخص کے پاس رکھوا دیے تھے۔ عمر بن معمر جب امیر بھر ہ ہو کر آیا۔ تواس نے بہ کوگر فقار کیا اور قید کرلیا۔ اس کے غلام آزاد کواس مال کے باب میں مبتلائے عذاب بھی کیا۔ آخراس سے تاوان لیا۔ ایک شخص نے بہہ سے بوچھا کہ اپنی امارت کے زمانہ میں خون سے تم بچے رہے۔ لیکن مال سے نہ بچ سکے۔ اس نے کہا خون میں جیسا گناہ ہے ویسا مال میں نہیں ہے۔ اہل کوفہ نے ابن زیاد کے دوئوں سفیروں کو جب کوفہ سے نکال دیا تو سب نے با تفاق عامر بن مسعود قرشی کونماز پڑھانے کے لیے اس وقت تک کہ خلافت کا کوئی فیصلہ ہومقر رکر لیا تھا۔ بزید کے مرنے کے بعد تین مہینے تک مشخص خدمت پر رہا۔ لوگ اسے پشت قامت ہونے کے سبب سید حروجہ الجیال کہتے تھے۔ ابن جام سلولی نے اس کے باب میں ایک شعر کہا تھا۔

پھرعبداللدین یزیدنماز پڑھانے پراورابراہیم خراج پرمقررہوا۔اس دقت کوفہ بھرہ اور قبلہ کی جانب کے عرب اور اہل شام و اہل جزیرہ اردن کے سواابن زبیر بھی ہیں آگئے تھے۔

# ابن زیاد کی شام میں آمہ:

ابن زبیر بنی النظام جب بیعت ہوئی تو انھوں نے عبیدہ بن زبیر دفی النظاء کومدینہ کا ادر عبدالرحمٰن فہری کوممر کا حاکم مقرر کیا۔اور بنی امیدا در مروان بن حکم کوشام کی طرف نکال دیا۔عبدالملک اس زمانہ میں اٹھارہ برس کا تھا۔ حصین بن نمیر وغیرہ جب شام میں آئے بیں۔ تو ابن نمیر نے مروان سے ابن زبیر بنی ہیں گاسارا حال بیان کیا اور رہ بھی کہا کہ آؤ میں تم سے بیعت کروں۔مروان نے انکار کیا تو اس نے اس سے اور تمام بنی امید سے کہا۔ تم لوگوں کے معاطع میں بڑی المجھن پڑگئی ہے۔اپنے معاملات کو درست کرو۔ابیا نہ ہو کہ ابتمہارا شام کا ملک بھی قبضہ سے نکل جائے اورا یک آفت عظیم بریا ہو۔ مروان کی بیرائے ہوگئ تھی کہ وہاں سے روانہ ہو کر ابن زبیر بھی تا کے پاس جائے اوران سے بیعت کر لے۔

ابن زبیر مین کی بیعت سے ابن زیاد کی مخالفت:

اس اثناء میں ابن زیاد وہاں وار دہوا۔ تمام بن امیداس کے گر دجمع ہو گئے اسے یہ بھی معلوم ہوچکا تھا کہ مروان کیا سو بے ہوئے ہے۔اب اس نے مروان سے کہا تم نے جوارا دہ کیا ہے۔اس سے شرم نہیں آتی تم بزرگ قریش اور سردار قوم ہوکر کیا کیا جا ہتے ہو۔مروان نے کہا ابھی پچینہیں گیا ہے۔غرض تمام بنی امیداوران کےموالی اس کےساتھ ہو گئے۔اہل یمن بھی جمع ہوکر ساتھ ہوئے۔ مروان میکہتا ہوا روانہ ہوا کہ ابھی پچھٹیس گیا ہے۔ میسب دمشق میں داخل ہوئے یہاں ضحاک بن قیس فہری سے اال شہراس بات پر بیعت کر چکے تھے کہ جب تک امت میں اجماع وا تفاق کی صورت پیدا ہو۔ وہی سب کونماز پڑھایا کرے اور ا تظام قائم رکھے۔

### معاویه بن یز پدکی دست برداری:

یزید کے بعداس کا بیٹامعاوی امیر ہوا تو اس نے تھم دیا کہ شام میں الصلوٰ ۃ جامعۃ کی ندا کر دی جائے۔سب جمع ہوئے تو اس نے کہا: میں نے تم پر حکومت کرنے کے باب میں فکر کی تو معلوم ہوا کہ بیام مجھ سے نہ ہو سکے گا اب میں نے جا ہا کہ کوئی شخص تنہارے لیے ایبا ڈھونڈ وں۔جیسے عمر بن خطاب بٹائٹہ: ابو بکر بٹائٹہ: کول گئے تھے۔ مجھے کوئی ایباشخص بھی نہ ملا۔ پھر میں نے جا ہا کہ تمہارے لیے شور کی کرنے کوایسے چھتخص ڈھونڈوں۔ جیسے عمر مٹاٹٹڑ کومل گئے تھے۔ ایسے لوگ بھی مجھے نہ ملے۔ ابتم کواختیار ہے۔ جسے جا ہوا سے اپنا امیر بنالو۔ یہ کہ کرمعاویہ گھر میں گیا اور ایسا گیا کہ مرکز نکلا۔ بعض کہتے ہیں اسے زہر دے دیا گیا۔ بعض کتے ہیں چھری مار دی گئے۔

## حسان بن ما لك كي روا تكي اردن:

عبيداللَّدا بن زياد جب دُشق مِي آيا ہے تو يهاں ضحاك بن قيس حكومت كرر ما تفاقىنسر بن ميں زفر بن عبداللَّدا بن زبير مِنْ الشَّا کے لیے بیتنیں لے رہاتھا جمص میں نعمان بن بشیرانصاری ابن زبیر بڑھنٹا سے بیعت کر چکے تھے۔فلسطین میں حسان بن مالک معاویہ بن انی سفیان بل شاکے زمانہ سے اب تک حکومت کرر ہاتھا وہ اہل فلسطین کا سردارتھا۔اور بی امید کا ہوا خواہ اس نے روح بن زنباع جذا می کو بلا کر کہا۔ میں تم کوفلسطین میں اپنا جانشین کیے جاتا ہوں۔تم قبیلے ٹم وجذام میں رہنا۔اہل فلسطین کے نگران کا رہوکرتم تنہا نہ ر ہو گے۔ اپن قوم کے لوگوں کوساتھ لے کر قال بھی کر سکتے ہو۔ یہ کہ کر حسان اردن کی طرف روانہ ہوا۔ یہاں ناتل بن قیس نے روح کے مقابلہ میں خروج کیا۔اسے فلسطین سے نکال کرخود متصرف ہوگیا اور ابن زبیر جی تنظ کے لیے بعتیں لینے لگا۔ بني اميه كي مدينه سے جلاوطني:

## ابن زبیر بھی اللہ نے عامل مدینہ کو تھم بھیجا تھا کہ بنی امیہ کو مدینہ سے نکال دے۔ یہ لوگ اپنے عیال واطفال کو لیے ہوئے شام میں آئے۔ یہاں مروان بھی موجود تھا اور سب لوگ دوفر قوں میں منقتم تھے۔حسان اردن میں بنی امپیاکا ہوا خواہ تھا۔ اور ضحاک فہری ومثق میں ابن زبیر بھی ﷺ کی طرف مائل تھا۔حسان نے خطبہ میں کہااے اٹل اردن ابن زبیر بھیﷺ اور کشتگان حرہ کے باب میں تم کیا

چاہتے ہو۔انہوں نے کہااہن زہیر بڑی شامنافق ہے اور کشتگان حرہ جہنی ہیں۔اس نے اب پوچھایز یدکواورا پے ان کشتوں کو جوواقعہ حرہ میں قتل ہوئے ہیں کیا کہتے ہو۔انہوں نے کہایز یدحق پر تھا۔اور ہماری طرف کے سب کشتے بہشت میں ہیں۔ بین کر حسان نے کہا۔سنو!اگریز بدا پنی زندگی میں دین حق پر تھا توا پے مرنے کے بعد بھی پزیداوراس کے شیعہ حق پر ہیں۔اوراگراہن زہیر بڑی شاور اس کے شیعہ اس زمانہ میں گراہ تھے تو اب بھی وہ سب گراہ ہیں سب نے حسان سے کہا تم سے ہم سبتم سے اس بات پر بیعت کرنے کوموجود ہیں کہ جو تہماری مخالفت اور ابن زہیر بڑی شاکی اطاعت کرے گا۔اس سے ہم لوگ قبال کریں گے۔ ہاں پزید کے ان دونوں چھوکروں سے یعنی عبداللہ وخالد سے ہم بیزار ہیں۔ بیا بھی کم من ہیں۔ہمیں بیاب سروہ معلوم ہوتی ہے کہ اور لوگ تو کسی مردمین کو ہمارے مقابلہ میں لائیں اور ہم ایک چھوکرے واس کے سامنے کھڑا کریں۔

حسان بن ما لك كا خط بنام ضحاك بن قيس:

ضحاک بن قیس تو دشق میں ابن زیبر بی ایستا کی طرف مائل تھا۔ گراس بات کو ظاہر نہیں کرتا تھا۔ بی امیہ میں وہ گھر اہوا تھا۔ جو کچھ کرتا تھا پوشیدہ طور سے کرتا تھا پوشیدہ طور سے کرتا تھا پوشیدہ طور سے کرتا تھا پوشیدہ طور سے کرتا تھا پوشیدہ طور سے کرتا تھا پوشیدہ طور سے کرتا تھا پوشیدہ طور سے کرتا تھا پوشیدہ کو لا زم کرنے پر بہت زور دیا۔ اور بی امیہ نے امر خلافت میں جو جوکوششیں کیں اور خود حسان کے ساتھ جو جوسلوک کیے تھے وہ یا دولائے ۔ اور اس سے بنی امیہ کی اطاعت کو اختیار کر لینے کی درخواست کی ۔ اور ابن زبیر بی اور اللی کے ساتھ جو جوسلوک کیے تھے وہ یا دولائے ۔ اور اس نے خلفاء میں سے دوشخصوں کو خلافت سے معزول کیا۔ اور حسان کو بیر بھی تھا کہ میر ابیر قعہ سب لوگوں کو پڑھ کر سنا دینا اور بی کلب میں سے ایک شخص ناغضہ کو بلا کر بیر قعہ دیا اور خاک کے پاس روانہ کیا۔ اور ایک نقل اس رقعہ کی اتار کر ناغضہ کو دے دی کہ اگر ضحاک اس رقعہ کو سب لوگوں کے سامنے نہ پڑھے۔ تو تم خود کھڑے ہو جانا۔ اور بیر قعہ سب کو پڑھ کر سنا دینا۔ اور بی امیہ کو بھی ایک رقعہ اس خور تا میں امیہ کو بیا کہ جور قعہ تھا وہ بی امیہ کو بیا کہ بیچا۔ اس کا رقعہ اسے دے دیا۔ بی امیہ کے نام جور قعہ تھا وہ بی امیہ کو بیچا دیا۔ اس ناخ میر بیر بھی ایک بیچا۔ اس کا رقعہ اسے دے دیا۔ بی امیہ کے نام جور قعہ تھا وہ بی امیہ کو بیچا دیا۔ اس ناخ میر بیر بھی آتھیا کی مخالفت :

جمعہ کا دن ہوا تو ضحاک منبر پر گیا۔ ناغضہ نے کھڑے ہو کر کہا آپ سلامت رہیں۔ حسان کا رقعہ سب کو پڑھ کرسنا دیجیے۔
ضحاک نے کہا بیٹے جاؤوہ بیٹے تو گیا گر پھراٹھا۔ اس نے پھر کہا کہ بیٹھو۔ تیسری دفعہ پھراٹھا۔ اس نے پھر کہا کہ بیٹھو۔ ناغضہ نے جب یہ
دیکھا کہ وہ رقعہ کو نہیں پڑتا تو اس کے پاس جو نقل موجود تھی وہ نکال کرسب کوسنا دی۔ ولید بن عتبہ بن افی سفیان نے اٹھ کر حسان کے
قول کی تا ئید کی اور ابن زبیر بیٹ تا کو کہا کہ وہ کا ذب ہے۔ یزید بن غسانی نے اٹھ کر حسان کی تا ئید کی اور ابن زبیر بیٹ تا کو گالیاں
دیں۔ سفیان بن کلبی نے اٹھ کر حسان کی تا ئید کی اور ابن زبیر بیٹ تا کو گالیاں دیں۔ عمر و بن تھی نے اٹھ کر حسان کو گالیاں دیں اور
ابن زبیر بیٹ تا کی ستائش کی۔ انہیں لوگوں کی بیروی میں اور لوگ بھی با بھر گراختلاف کرنے گئے۔

ابن زبیر ش کے مخالفین کی گرفتاری:

ضحاک نے ان تینوں شخصوں کو جنہوں حسان کی تائید کی تھی۔اورا بن زبیر پی تی کو گالیاں دی تھیں یعنی ولید ویزید وسفیان کو قید کرنے کا تھم دیا۔وہ تو قید کر لیے گئے۔لوگوں نے ایک دوسرے پرحملہ کر دیا۔ بن کلب عمر و بن تھمی پر جاپڑے اسے مارا بیٹا جلایا کپڑے اس کے بھاڑ ڈالے۔ خالد بن بزیداٹھا اور منبر کے دوزینوں پر چڑھ گیا۔ ابھی وہ لڑکا تھا اور ضحاک بھی منبر پر بیٹھا ہوا تھا۔
اس نے مخترے دو کلیے کہے جو کس نے بھی سے نہ ہوں گے اور لوگوں کے شور وشغف کو موقوف کر دیا۔ ضحاک نے منبر سے امر کر نماز جمعہ پڑھائی اور محل میں واخل ہوگیا۔ اب بنی کلب آئے۔ اور سفیان کوقید سے چھڑا لے گئے۔ بنی غسان آئے وہ پزید کو چھڑا لے گئے۔ ولیدنے کہااگر میں کلب وغسان سے ہوتا تو میں بھی رہا ہوگیا ہوتا۔ بزید کے دونوں بیٹے عبداللہ وخالد اور ان کی نضیال کے لوگ بنی کلب میں سے ان کے ساتھ آئے اور ولید کو بھی زندان سے زکال لے گئے۔ اہل شام اس دن کو جیر ون کا واقعہ اولی کہتے ہیں۔ بیہ سب لوگ وشق ہی میں شہرے رہے۔

بني قيس اور بني كلب ميس تصادم:

ضحاک کی روانگی مرج رابط:

اسی اثناء میں ثور بن سلمی ضحاک کے پاس آیا اور کہاتم نے ہم سے تو ابن زبیر بڑی شیا کی طاعت پر بیعت کی اورخو داس بدوی کلبی کے ساتھ چلے کہ و ۱ سینے بھیتیجے خالد بن یزید کو خلیفہ بنا دے نے سے ان کی استھ چلے کہ و ۱ سینے بھیتے خالد بن یزید کو خلیفہ بنا دے نے کا ک نے پوچھا پھر اب تمہاری کیا رائے ہے ۔ تو ر نے کہا ہمیں اب چھپا نانہیں جا ہیے ۔ کھل کر کہد دینا چاہیے کہ ہم سب لوگوں کو ابن زبیر بڑی شیا کی طرف دعوت دیتے ہیں اور اس بات کے لیے قبال کرنے برآ مادہ ہیں ۔ آخرضاک اپنے سب لوگوں کو ساتھ لیے ہوئے واپس آیا اور مرج رابط کی طرف روانہ ہوا۔

مروان بن هم کی بیعت:

محرم ۱۵ ھ میں مروان ہے لوگوں نے بیعت کر لی اور وہ اشکر کے کرضحاک سے لڑنے کوروانہ ہوا اور سب کوئل کر ڈ الا ۔ قبیلہ

ا۔ جیرون دمش کے ایک مقام کا نام ہے وہ نزیت گاہ امام تھا۔ ابوقطیفہ اموی کو ابن زبیر بھی تھال دیا تو وہ دمشق میں چلا آیا تھا یہاں یا دوطن اے ستاتی تھی تو اس نے پیشعر کہا۔

قیس کے اسے لوگ مرج رابط کی لڑائی میں قبل ہوئے کہ کسی معرکہ میں بھی اس قدر کشت وخون نہیں ہوا۔ اکثر لوگوں نے یہی لکھا ہے کہ مرج رابط میں ضحاک ومروان میں جومعر کہ قال ہوا وہ ۲۴ ھ میں ہوا ہے۔ ایک روایت سے ہے کہ اہل اردن وغیرہ نے مروان سے کہا کہ تو شخ بزرگ ہے اور ابن بزید لڑ کا ہے اور ابن زبیر بڑ ششا دھیڑ ہو چکا ہے۔ فولا دکوفولا دہی کا نتا ہے۔ بزید کے چھوکر ہے کو ابن زبیر بڑ ششا کہ مقابلہ میں نہ کھڑ اکر تو خود خم ٹھونک کر اس سے مقابلہ کرنے کو ڈٹ جا۔ لا ہا تھ لا ہم سب تجھ سے بیعت کرنے پر مستعد ہیں مروان نے ہاتھ پھیلا دیا۔ سب نے بیعت کرلی۔ ربیعت بدھ کے دن ذی قعدہ کی تیسری تاریخ ۱۲ ھ میں مقام جا بیے میں واقع ہوئی۔

## ابن زبیر میں انا کے لیے ضحاک کی بیعت:

ضحاک کو جب پی خبر گیری کہ مروان سے لوگوں نے خلافت کی بیعت کر لی۔ تو اس کے ساتھ جینے لوگ تھے۔ ان سے ابن زبیر بن شینے کے لیے اس نے بیعت کی اورضحاک ومروان دونوں ایک دوسرے سے قبال کرنے کوروانہ ہوئے۔ ان دونوں فرقوں میں بہت بڑی کشت وخون ہوئی ۔ ضحاک اور اس کے اصحاب سب قبل ہو گئے عبدالرحمٰن بن ضحاک ایک نو جوان شخص تھا۔ جب بید یدیکا حاکم ہوکر آیا ہے تو اس نے ایک دن ذکر کیا۔ کہ ضحاک نے جو بنی قیس وغیرہ سے بیعت کی تھی۔ وہ اپنی خلافت کے لیے لی تھی۔ بین کرزفر بن فہری نے کہا ہم بھی بہنی جانے ہیں اور یہی سنتے چلے آئے ہیں۔ لیکن زبیر رہی اللہ کی اور اس سے بیشتر ہی قراری کی طاعت میں خروج کیا تھا اور کہتے ہیں کہ داللہ وہ باطل پوتل ہوا۔ اس سے پیشتر ہی قرایش میں زبیر بڑی تین کہ داللہ وہ باطل پوتل ہوا۔ اس سے پیشتر ہی قرایش افواج ضحاک کا مرج دراہ ط میں اجتماع:

ضحاک نے جب ابن زبیر بڑی تیا کے لیے بیعت لینا شروع کی تو دمشق کے سب لوگوں نے جواہل یمن وغیرہ تھے اس سے بیعت کرلی تھی۔ بنی امیداوران کے تبعین جاہیہ میں چالیس دن تک حیان کے ساتھ نماز پڑھا گئے اور مشورہ کرتے رہ نعمان بن بشیر مخالی تھے۔ ان تینوں امیروں کو ضحاک نے کمک بیھیجے بشیر مخالی تھے۔ ان تینوں امیروں کو ضحاک نے کمک بیھیجے کے لیے لکھا تھا۔ نعمان بڑا تی شرحبیل کو کمک کرنے کے واسطے روانہ کیا اور زفر ونا تل نے قئسر بن اور فلسطین سے لوگوں کوروانہ کیا۔ بیسب فو جیس ضحاک کے پاس مرج راہط میں جمع ہوگئ تھیں۔

### ما لك بن سكوني اورابن نمير ميس اختلاف:

جابیہ میں یہ جھگڑ اپڑ اہوا تھا کہ مالک بن سکونی توبیہ چاہتا تھا کہ برزید کا کوئی بیٹا خلیفہ ہوجائے۔ حصین بن نمیر چاہتا تھا کہ مروان کوخلافت ملے۔ مالک نے حصین سے کہا آؤ۔ ہم تم اس لڑک سے بیعت کرلیں (بینی خالد سے) اس کا باپ ہماراعزیز ہے یہ ہمارا بھانجہ ہے اس کا باپ جیسی منزلت ہماری کرتا تھا۔ بیاس سے خوب واقف ہے۔ توبیہ ہم کوسارے عرب کا حاکم بنادے گا۔ حصین نے

اسمقام پر بیققره م فقال مالك هذا و لم تر دى تهامة و لما يبلغ الحزام الطبيئين فقالوا مهلايا ابا سليمن ابن اثير في سارى روايت لكسى م يفقر هورميان كا چهوژويا ب- ع- ح

کہاواللہ اپیانہیں ہوسکتا۔عرب تو کسی شخ بزرگ کو ہمارے رو برولا ئیں۔اور ہم ایک جھوکرے کوان کے ساہنے لے کر جا ئیں لے ما لک نے کہاا گرتو نے مروان اوران کے خاندان کوخلیفہ بنادیا تو وہ لوگ تیری ذراذ راس چیز برحسد کریں گے۔ بیہ تیرا کوڑ ہیہ جوتے کا تسمه تک نه دیکھ کیس گے کسی درخت کی چھاؤں میں تیرا بیٹھنا بھی اُھیں گوارا نہ ہوگا۔ مروان ایک بڑے خاندان کا باپ ہے۔ بڑے خاندان کا بھائی' بڑے خاندان کا چیا ہے اس سے بیعت کر کے سارے خاندان کے غلامتم بن جاؤ گے۔ تمہیں جا ہے کہا ہے بھانجا خالدے بیعت کرلو حصین نے کہا میں نے خواب میں و یکھا کہ آسان نے ایک قندیل لٹکی ہوئی ہے اور جتنے لوگ خلافت کی ہوس ر کھتے ہیں بیسب جا ہتے ہیں کہ قدیل کو پکڑلیں اور نہیں یا سکتے۔ مروان بڑھتا ہے اور قندیل کو یا جاتا ہے واللہ! ہم تو اس کوخلیفہ بنا کمل گے <sup>کے</sup>

# روح بن زنباع كى ابن زبير مِنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ

جب مروان کی بیعت پرسب کی رائے ہوگئ تو روح بن زنباع کھڑا ہوا۔حق تعالیٰ کی حمدوثنا کی اورکہاا یہاالناس عبداللہ بن عمر نسبت تنهبیں معلوم ہے وہ ایسے ہی ہیں لیکن وہ ایک مردضعیف ہیں اورامت محمد کا گیا کا امیرضعیف نہیں ہوسکتا ۔عبداللہ بن زبیر ہی شیا کے باب میں لوگ جو پچھ کہتے ہیں اور جس جس وصف کا ان کے لیے دعویٰ کرتے ہیں واللہ وہ ایسے ہی ہیں جیسا کہ لوگ کہتے ہیں۔وہ ز ہیر رہمالٹنڈ حواری رسول اللہ مکاٹیلا کے بیٹے ہیں ۔ اساء مٹینٹیا بنت ابو بکرصدیق جمالٹنڈ ات العطاقین کے فرزند ہیں اوران میں اب بھی جوفضیات ان کی تم بیان کرتے ہوموجود ہے لیکن ابن زبیر بی اول منافق ہیں۔انھوں نے خلفاء میں سے دو مخصوں کو چھوڑ دیا۔ایک یزید دوسرےان کے بیٹے معاویہ کو۔اس کے علاوہ انھوں نے خونریزی کی مسلمانوں میں اختلاف ڈالا۔اورامت محمد مُلَّقِلُم کاامیر منا فتی نہیں ہوسکتا۔ مروان کو جو پوچھو۔ تو واللہ! اسلام میں مجھی ایسا کوئی رخنہ نہیں پڑا۔ جسے اس نے بند کیا ہو۔ یہ وہخص ہے کہ امیرالمومنین عثان رہی تھیٰ: کی طرف سے یوم الدار میں اس نے قال کیا پیوہ پھنف ہے جس نے علی ہو پھٹیٰ: سے جنگ جمل میں قبال کیا۔ خالدېن يزېد کې ولي عېدي:

ہماری رائے سب لوگوں کے لیے بیر ہے کہ ہزرگ قوم ( لیعنی مروان ) ہے بیعت کرلیں اور کم س لوگوں کو ( لیعنی خالد ) نائب قرار دیں \_غرض بیعت کرنے پرسب نے اتفاق کیا۔اس ترتیب ہے کہ پہلے مروان خلیفہ ہو۔ پھرخالدعمر و بن سعید'اور دمثق کا امیر عمرو بن سعیدر ہے گا اور تمص کا خالد حکمران رہے گا۔اب حسان نے خالد کو بلا کر کہا پیارے بھانچے تیرے کمسن ہونے کے سبب سے لوگوں نے تیری خلافت کو پسندنہیں کیا۔ میں امر خلافت تیرے اور تیرے خاندان کے سواکسی کے لیے نہیں جا ہتا۔ میں مروان ہے بیعت کروں گا بھی تو محش تم لوگوں کے خیال ہے خالد نے کہانہیں نم لوگوں ہے تم اکتا گئے ۔ کہا واللہ میں اکتانہیں گیا ہوں۔ لیکن مصلحت یمی ہے جو میں کہر ماہوں۔اس کے بعد حسان نے مروان کو بلا کر کہاا ہے مروان واللہ سب لوگ تو اس بات برراضی

يهال كاينقره بهي ابن اثيرنے چهوڙ ديا ہے۔ فيقيال ليه ملك و يبحك يا حصين إتبايع لمروان و آل مروان و انت تعلم انهم اهل بيت من قيس.

نہیں ہیں کہ جھے سے بیعت کریں ۔مروان نے جواب دیا اگر خدا کومنظور ہے کہ جھی کوخلا فت نصیب ہوتو خلق خدا میں ہے کو کی روک نہیں سکتا۔اگر خدا ہی کو بہ منظور نہیں ہے تو خلق خدا میں ہے کوئی مجھے خلافت دلانہیں سکتا۔حسان نے کہا بہتو تم نے سے کہا ہہ کرمنبر یر گیا اور کہاا یہاالناس ان شاءاللہ پنجشنیہ کے دن ہم لوگ کسی کوخلیفہ مقرر کر دیں گے۔ پنج شنبہ کا دن آیا تو مروان سے سب نے بیعت کر لی په

# یزیدبن غسان کا دمثق پر قبضه:

اورم وان لوگوں کوساتھ لے کر جاہیہ سے روانہ ہوا اور مرج رابط میں جا کرضحاک کے مقابلہ میں اترا۔ مروان کے ساتھ کلب و سکاسک وسکون وغسان اور حسان کے لوگ اس کے علاوہ تھے۔عمرو بن سعید کشکر کے میمند پرتھا اور ابن زیا دمیسرہ پر۔ پزید بن غسان جا ہیہ کےشور بے میںشر کیکنہیں ہوا وہ دمشق میں چھیا ہیٹھا رہا۔مروان جب مرح رابط میں پہنچا تو اس نے اپنے غلاموں کو ساتھ لے کر اہل دمشق برحملہ کر دیا۔شہر پر فبصہ کرلیا۔ضحاک کے عامل کو وہاں سے نکال دیا۔خزانوں پراور بیت المال پر قابض ہو گیا۔مروان کے لیےلوگوں سے بیعت لی اور مال واسباب وسلاح سے اس کو مدد پہنچائی۔ بنی امید کی فتو حات میں بیربلی فتح تھی۔ معركهمرج رابط:

مروان ہیں دن تک ضحاک سے لڑتا رہا۔ اس کے بعد ضحاک قتل ہوا اور ان لوگوں کوشکست ہوئی ہے اس کے ساتھ اس شخص روسائے شام کے مارے گئے۔ جوصاحب قطیفہ سے اور جوفخص صاحب قطیفہ ہوتا تھا۔ اس کا وظیفہ دو ہزارمقررتھا۔اس جنگ میں اہل شام بہت قتل ہوئے کسی واقعہ میں اس طرح تہمی قتل نہیں ہوئے تھے اور تمام قبیلوں کے لوگ اس میں شامل تھے۔ضحاک کے ساتھ ایک شخ بنی کلب کا مالک بن بر پر بھی قتل ہوا۔ قضاعہ کا علمہ دار بھی قتل ہوا۔ قضاعہ کی جمعیت شام میں جب داخل ہو کی تھی تو یہی معنص اس دن علم لیے ہوئے تھا۔ تُور بن سلمی جس نے ضحاک کی رائے بدل دی تھی اسی جنگ میں مارا گیا۔ ایک شخص کلبی ضحاک کا سر لے کرمروان کے پاس آیا تواہے برامعلوم ہوا۔ کہنے لگا جب عمر گذر گئی انتخواں چور ہو گئے ۔ چراغ سحری ہو گیا تو میں فوجیں لڑانے کو اٹھا۔اورایک دن کسی کی لاش براس کا گذراہوا تو پیشعر پڑھا۔

> وما ضرهم غير حين النفوس اي اميرئ قريسسش غسلب نین جبری: " نظان تو جاتی رہی اب انہیں کچھ پر واہنیں کہ دوامیروں میں سے غلبہ موا۔اب کوئی ان کا کیا کرسکتا ہے'۔ جب مروان ہے بیعت ہوئی اوراس نے خلافت کا دعویٰ کیا تو پیشعر کھے ۔

لما رايت الامر امرانهبا سيرت غسان لهم و كسسا بنیز 🛪 🕻 🕻 جب میں نے دیکھا کہ امرخلافت میں لوٹ مار ہور ہی ہے تو میں نے مخالفوں کے مقابلہ میں قوم غسان و بن کلب کومہیا کیا۔

قطیعہ اس کیڑے کو کہتے ہیں جس میں رو کیں انجرے ہوئے ہوں ۔ظن غالب ہے کہ امرائے شام کو وضع میں اس قتم کے کیڑے کواوڑ ھنایا بجھا نا داخل تھا۔ گویا بدلوگ صاحب خلعت پاصاحب مند تھے۔ابن اثیر نے اس فقرہ کو چھوڑ دیا۔۲ا۔ ع۔ ح

و طيئًا تاباه الا ضربا والسكسكيئين رجالاغلبا بَشَرْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ ال والقين تمشي في الحديد نكبا و من تنوخ مشمحراً صعبا

ﷺ: اور بنی قیس کو جوز رہ بکتر پہنے بالکین ہے چلتے ہیں اور قوم تنوح کو جومتکبروسرکش ہیں۔

و ان دنت قيسسٌ فقل لاقرب لا تساحد فون السلك الاغصب

الترجيجة الماريخ الماريخ الماريخ الماريخ الماريخ الماريخ الماريخ الماريخ الماريخ الماريخ الماريخ الماريخ الماريخ الماريخ الماريخ الماريخ الماريخ الماريخ الماريخ الماريخ الماريخ الماريخ الماريخ الماريخ الماريخ الماريخ الماريخ الماريخ الماريخ الماريخ الماريخ الماريخ الماريخ الماريخ الماريخ الماريخ الماريخ الماريخ الماريخ الماريخ الماريخ الماريخ الماريخ الماريخ الماريخ الماريخ الماريخ الماريخ الماريخ الماريخ الماريخ الماريخ الماريخ الماريخ الماريخ الماريخ الماريخ الماريخ الماريخ الماريخ الماريخ الماريخ الماريخ الماريخ الماريخ الماريخ الماريخ الماريخ الماريخ الماريخ الماريخ الماريخ الماريخ الماريخ الماريخ الماريخ الماريخ الماريخ الماريخ الماريخ الماريخ الماريخ الماريخ الماريخ الماريخ الماريخ الماريخ الماريخ الماريخ الماريخ الماريخ الماريخ الماريخ الماريخ الماريخ الماريخ الماريخ الماريخ الماريخ الماريخ الماريخ الماريخ الماريخ الماريخ الماريخ الماريخ الماريخ الماريخ الماريخ الماريخ الماريخ الماريخ الماريخ الماريخ الماريخ الماريخ الماريخ الماريخ الماريخ الماريخ الماريخ الماريخ الماريخ الماريخ الماريخ الماريخ الماريخ الماريخ الماريخ الماريخ الماريخ الماريخ الماريخ الماريخ الماريخ الماريخ الماريخ الماريخ الماريخ الماريخ الماريخ الماريخ الماريخ الماريخ الماريخ الماريخ الماريخ الماريخ الماريخ الماريخ الماريخ الماريخ الماريخ الماريخ الماريخ الماريخ الماريخ الماريخ الماريخ الماريخ الماريخ الماريخ الماريخ الماريخ الماريخ الماريخ الماريخ الماريخ الماريخ الماريخ الماريخ الماريخ الماريخ الماريخ الماريخ الماريخ الماريخ الماريخ الماريخ الماريخ الماريخ الماريخ الماريخ الماريخ الماريخ الماريخ الماريخ الماريخ الماريخ الماريخ الماريخ الماريخ الماريخ الماريخ الماريخ الماريخ الماريخ الماريخ الماريخ الماريخ الماريخ الماريخ الماريخ الماريخ الماريخ الماريخ الماريخ الماريخ الماريخ الماريخ الماريخ الماريخ الماريخ الماريخ الماريخ الماريخ الماريخ الماريخ الماريخ الماريخ الماريخ الماريخ الماريخ الماريخ الماريخ الماريخ الماريخ الماريخ الماريخ الماريخ الماريخ الماريخ الماريخ الماريخ الماريخ الماريخ الماريخ الماريخ الماريخ الماريخ الماريخ الماريخ الماريخ الماريخ الماريخ الماريخ الماريخ الماريخ الماريخ الماريخ الماريخ الماريخ الماريخ الماريخ المار ضحاك كاقتل:

جو شخص ضحاک کا سر لے کرمروان کے باس آیا تھا کہتا ہے میں نے زحنہ بن کلبی کودیکھا کہ جیسے لوگوں پر آگ برسار ہا ہے جس پر برچھی کا وار کیا اے گرا دیا۔ جے تلوار ماری کہل کر دیا۔ اس اثناء میں ضحاک نے اس سے مقابلہ کیا۔ زحنہ نے اسے بھی قتل کیا اور و ہیں اسے چھوڑ دیا۔ میں اس کا سر لے کرمروان کے یاس پہنچا۔ یو جھا تو ہی نے اسے قتل کیا۔ میں نے کہا قتل تو اسے زحنہ نے کیا ہے۔میرانچ سچ کہددینا مردان کوا چھامعلوم ہوا۔میرے لیے بھی اس نے انعام کا حکم دیا اور زحنہ کے ساتھ بھی احسان سے پیش آیا۔ مروان کاعلم ابن کرہ اٹھائے ہوئے تھا۔ قبال کے وقت مروان اس کی پیٹے میں نیام شمشیر سے ٹھو کے دیتا جاتا تھا اور کہتا جاتا تھا۔ نشان کواور قریب لے جا۔ بیلوگ جب تکوار کی آنچے یا 'میں گے تو اس طرح بھا گیں گے جس طرح اونٹ اور بھیٹریں چے واپ سے سامنے ہے بھاگتی ہیں۔مروان کےلشکر میں چھے ہزارسر بازیتھے۔سواروں کا افسراہن زیاد تھا۔ پیادوں کا مالک بن مبیر ہ'بشر بن مروان بھی علم لیے ہوئے جنگ میںمصروف تفااور کہتا جاتا تھا \_

> ان على الرئيس حقاحقا ان يخضب الصعداو تندقا بَنْرَجَهَا بَنَا '''سردارنوج کا کام بیہ ہے کہ نیز ہ کوخون ہے رنگین کرتا رہے یہاں تک کہ وہ ٹوٹ جائے''۔ عبدالعزيز بن مروان كاخاتمه:

عبدالغزیز بن مروان بھی اس لڑائی میں مارا گیا۔مروان نے خاندان محارب کے ایک شخص کودیکھا کہوہ مروان کی طرف سے جنگ کرر ہا تھا۔اس کے علم کے پنیچ تھوڑ ہے ہی ہے لوگ تھے۔مروان نے کہارحت خدا ہو تجھ پر۔ تیرے ساتھ بہت کم لوگ ہیں تو ا پنے اصحاب کے ساتھ جا کرمل جا۔اس نے کہا اے امیر المونین ہماری مدد کے لیے ملائکہ ان لوگوں سے کہیں زیادہ ہیں جن کے ساتھ مل جانے کوتو ہم سے کہدر ہاہے۔اس بات سے مروان بہت خوش ہوا۔ بننے لگا اورخوداس کے ساتھ جو سیا ہی تھے۔ان میں سے کچھلوگ اس کے ساتھ کردیئے۔مرج سے فنکست کھا کرلوگ اینے اینے شکری طرف بھا گے۔ حاتم خمص نعمان بن بشير وخالفًذ كأقل:

اہل حمص محمص کی طرف گئے یہاں نعمان بن بشیر دخاتیٰ حاکم تھے نعمان دخاتیٰ کو پیڅبر جومعلوم ہوئی تو وہ را توں رات اپنی تی بی نا کلہ کلبیہ کوا درسپ لڑکوں کواور مال ومتاع کوساتھ لے کر بھاگ گئے۔ رات بھر مارے مارے پھرا کیے۔ اہل خمص صبح کوان کی تلاش میں نکلے عبداللہ بن کلائی نے انھیں ڈھونڈھ نکالا اور قل کر ڈالا ۔ان کے سرکواوران کی زوجہاور بچوں کوساتھ لیے ہوئے آیا۔

اوران کی بٹی ام ابان کی گود میں ان کاسرڈ ال دیا۔ یہی ام ابان اس کے بعد حجاج بن یوسف کے یاس تھی۔زوجہ نعمان رہی تیزنے کہا ہیہ سر مجھے دواس سے زیادہ میں اس سرکی حق دار ہوں غرض نا کلہ کی گود میں نعمان بٹائٹھنز کا سراس نے ڈال دیا جمعص میں ان سب کو لیے ہوئے کلائی جب پہنچا تو بن کلب نا کلہ کواوراس کے بچوں کوآ کر لے گئے۔

### ز فر کا قرقیسا کے قلعہ پر قضہ:

ز فرتئسرین سے بھاگ کر قر قیسیا کی طرف پہنچا۔ یہاں پزید کی طرف سے عیاض حاکم تھا۔اس نے زفر کو قر قیسیا میں داخل نہ ہونے دیا۔ زفرنے بہت شدید شمیں طلاق وعمّا ق کی کھا کر کہا۔ مجھے فقط یہاں حمام میں جانے کی اجازت دے دو۔ حمام میں سے نکل کرمیں یہاں قیام نہ کروں گا۔اجازت ملتے ہی قرقیسیامیں داخل ہو گیا۔حمام میں گیا ہی نہیں' عیاض کووہاں سے نکال کرخوو وہیں قلعہ بند ہو گیا۔ بنی قیس اس کی حمایت پر اٹھ کھڑے ہوئے۔ ناتل صاحب فلسطین میدان سے بھاگ کر ابن زہیر ہیں ﷺ کے

#### مصرمیں مروان کی بیعت:

اب تمام اہل شام کا اتفاق مروان پر ہوگیا۔وہ مرجع خلائق بن گیا۔ ملک شام میں اس نے اپنی طرف سے حکام مقرر کیے۔ شام کی طرف ہے مطمئن ہو کروہ مضرمیں آیا۔ حاکم یہاں کا ابن حجدم تھا اور وہ بھی ابن زبیر جی ﷺ کی طرف لوگوں کو دعوت دیتا تھا۔ مروان کے آنے کی خبرس کروہ بنی فہر کے پچھلوگ ساتھ لے کرا دھرمروان کی طرف متوجہ ہوا۔ا دھرمروان نے عمرو بن سعید کواس کے پیچھے پیچھے روا نہ کیا۔ بیمصر میں داخل ہوا اورمنبر پر جا کرخطبہ پڑھا۔لوگوں کوعمرو کےمصر میں داخل ہونے کا حال جومعلوم ہوا تو سب ا بن حجدم کے ساتھ سے الگ ہوکر واپس چلے آئے ۔سب نے مروان کواپنا امیر بنایا اوراس ہے بیعت کر لی ۔مروان مصر ہے دمشق کو واپس جار ہاتھا۔ قریب پہنچ کریہ خبرتن کہ ابن زبیر بٹی ﷺ نے اینے بھائی مصعب کوفلسطین کی طرف روانہ کیا ہے۔

### عمرو بن سعیداورمصعب بن زبیر کی جنگ:

مروان نے عمروبن سعید کوفوج کے ساتھ مصعب سے مقابلہ کرنے کوروانہ کیا۔ ابھی وہ سرحد شام میں داخل نہ ہونے یا یا تھا کہ عمر و کے لشکر نے اسے روک لیا دونوں فوجوں میں لڑائی ہوئی۔مصعب کوشکست ہوگئی۔اس کے ساتھ ایک شخص محمر بن حریث تھا ا سے عمرو بن سعید سے قرابت تھی ۔ بیان کرتا ہے۔ واللہ! میں مصعب کا سا دلیز نہیں دیکھا۔سوار ہویا پیدل وہ دونوں حالتوں میں ز ورشور سے حملہ کرتا تھا۔ راستہ میں پیدل ہو ہو جاتا تھا اور اپنے ہمراہیوں کو ترتیب وانتظام سے لے چاتا تھا۔ اور پیادہ یا دوڑتا تھا کہ اس کے تلوؤں کو میں نے دیکھازتمی ہو گئے ہیں مروان واپس آیا اور دمشق کی طرف ہے اسے اطمینان ہو گیا اور عمر و بن سعید بھی واپس آگيا۔

#### ام حالد بيوه يزيد يميم وان كا نكاح:

ایک روایت سے ہے کہ ابن زیاد عراق سے جب شام میں آیا ہے تو اس نے بنی امید کو تدمرو میں پایا۔ ان لوگوں کو ابن ز ہیر بٹی کنٹا نے مدینہ سے مکہ سے سارے ملک حجاز سے نکال دیا تھا۔ بیلوگ تد مرمیں اتریژے اوران کومعلوم ہوا کہ ضحاک بن قیس اس وقت ابن زبیر بن الله کاطرف سے امیر شام ہے ابن زیاداس وقت پہنچا ہے کہ ابن زبیر بن اللہ سے بیعت کرنے کو اور بن امیہ کے

لیے ان سے امان طلب کرنے کومروان روانہ ہونے والاتھا۔ ابن زبیر جی ﷺنے کہا خدا کے لیے اس ارادے سے باز آ۔ بیعقل کی بات نہیں ہے کہ بزرگ قریش ہو کرتو اس مکارے بیعت خلافت کرنے جائے۔ تجھے جاہیے کہ اہل مدم کو دعوت دے۔ ان سے بیت لے پھران کواور تمام بنی امیہ کو جو تیرے ساتھ ہیں' لے کرضحاک بن قیس پر چڑھائی کر کے اسے شام سے نکال دے عمرو بن یز ید کیارا۔ واللہ! ابن زیاد سے کہتا ہے اور یہ بات بھی تو ہے کہتو قریش کا سرداراور رئیس ہے۔خلافت کا سب سے بڑھ کر تھے حق ہے ہاں اس چھوکر ہے پرلوگوں کی نظر ہڑتی ہے ( یعنی خالدین بزید ) تو اس کی مال سے عقد کر لے وہ تیرا فرزند ہو جائے گا۔مروان نے اییا ہ کیا۔ پہلے اس نے خالد کی ماں سے عقد کیا۔اس عورت کا نام فاختہ تھا۔ پھر بنی امپیکو جمع کر کے ان سے بیعت لی۔انھوں نے اپنا امیراس کو بنایا پھر تدمر کےسب لوگوں نے بیعت کی ۔اب مروان ایک انبوہ کثیرا بے ساتھ لے کرضحاک سے لڑنے کو لکلا۔ضحاک نے سنا کہ بنی امیہ نے مروان سے بیعت کرلی اور اب مجھ سے لڑنے کوآ رہے ہیں تو اہل دمشق وغیرہ میں جولوگ اس کے یاس تھے ان کو لے کرمقابلہ کرنے کو ٹکلا۔ انہی لوگوں میں زفر بھی تھا۔ مرج رابط میں بہت شدیدلزائی ہوئی۔ضحاک اوراس کے اکثر اصحاب قتل ہو گئے ۔جو ہا تی رہے وہ کسی نہ کسی طرح بھاگ گئے ۔

زفر کامعر که مرج رابط سے فرار:

ز فربھی دونو جوانوں کے ساتھ کسی طرف بھا گا جاتا تھا۔اس طرف سے مروان کے سوار آپڑے اور وہ اُٹھیں کے تعاقب میں تھے۔ دونوں جوانوں نے زفر سے کہا: م دونوں تو مارے جائیں گےتم اپنے کو بچاسکو۔ تو بچاؤ۔ زفران دونوں سے جدا ہوکر قریسیا کی طرف نکل گیا۔ وہاں بنی قیس اس کے یاس جمع ہو گئے۔انھوں نے اپنار کیس بنالیا و ہیں زفرنے سیاشعار کیے۔

ارى الحرب لاترداد لا تماديا

اريني سلاحي لا ابالك انّني

نَبْرَجَةِ بِهِ: " "مير إسلاح مير إسامن لاكرركاد إسام على المراكاد على المراكاد الله على بهت طول كينج ال

و تبقي حزازات النفوس كماهيا

فقيد پنبت الرعيٰ على دمن الثري

بَنْ ﷺ: زمین کے خس وخاشاک پرتو سبزہ اگ آتا ہے۔ دلوں میں جو کدور تیں بھری ہوئی ہیں وہ اس طرح رہ جاتی ہیں۔

و تترك قتلي راهطٍ هي ماهيا اتذهب كلب لم تنلها رماحنا

كيابى كلب جارى برچيوں سے في جائيں كاور جنگ رابط كے تشول كا (اوروه كيے كشتے تھے) عوض ندليا جائے گا۔

فراری و ترکی صاحبی و رائیا فلم تسرمنسي نبوةً قبل هذه

بَنْ رَجَهَ بَدُ: اللغزش كے سواكرائي دوساتھيوں كوچھوڑ كرميں بھاگ آيا مجھ سے كوئى قصور نہيں ہوا ہے۔

بصالح ايسامسي وحسن بلائيا

ايلذهسب يسوم واحدان اسسائة

کیااس ایک از ان میں جو جھے سے پیقصور ہو گیا ہے۔اس کے سبب سے اور میرے کارنا مے اور میری ٹابت قدمی مث جائے گی۔

> فلا صلح حتى تنحط الحيل بالقنا و تشارُ من نسوان كلب نسائيا

ہم جب تک برچھیاں مار مار کے سواروں کوخون میں لٹانددیں۔ جب تک بنی کلب کی عورتوں سے ہماری عورتیں انتقام نہ

لېرې صلح کيسې "\_

ابن فعطل نے ان اشعار کااس طرح جواب دیا:

لعمري لقد ابقت و قيعه راهط على زفرداءً من الداءِ بناقيا

جَنَجَ بَين " " ميں قسم كھا كركہتا ہوں كہ جنگ رابط نے زفركو بميشہ كے ميں مبتلا كرديا ہے۔

دعا بسلاح ثم احجم اذراى سيوف جناب والطول المذاكيا

عمرو بن کلبی کے اشعار:

عمرو بن کلبی نے زفر کے جواب میں بیاشعار کیجے

بكى زفر القيسى من هلك قومه بعبرة عين ما يحف سخومها

المحناحملي للحي قيس براهط ولت شلالا و استبيح حريمها

فمت كمدا اوعش ذليلا مهضما بيحسرة نفس لاتنام همو مها

بداشعار بھی زفرنے جبعی کے تھے۔

افي الله اما بحدل و ابن بحدل فيحسب و اما ابن الزبير فيقتل

كذبتم وبيت الله لاتقتلونه ولمايكن يوم اغر مححتل

فَيْنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ ال

ولما يكن للمشرفيه فوقكم شعاع كقرن الشمس حين ترجل

بَنْ اِیم می اوگوں کی صفوں برتلواراس طرح کہاں چیکی جس طرح سورج کی کرن طلوع کرتی ہے '۔

عبدالحن بن علم نے زفر کے جواب میں بیشعر کھے۔

اتلهب كلب قد حمتهار ماحها و تبرك قسلي راهط ما أحسب

بَيْنَ ﷺ بن كلب جن كى برچھياں ان كى كمك كرتى رہيں كيا ايسے ہيں كہ جنگ رابط ميں جولوگ ان كى طرف كے تل ہوئے بغير

ا بحدل بزید کے 10 کا تام ہے۔ حسان بن مالک بن بحدل اور اس کے سب بھائی بزید کے ہلاک ہونے کے بعد مروان کی خلافت کے لیے ساگل وسر گرم رہے۔ ع- ح

ان کودفن کیے میدان سے چلے آتے۔

لحا الله قيسا قيس عيلان انها اضاعت ثغور المسلمين و ولتِ

بَنْرَ رَجِيهُ تَهُ: خدا كي مار جو بني قيس براس في سرحد اسلام كوچهوڙ ديا اورسب بھا گ كئے۔

فساہ بیقیس فی الرخاء و لا تکن احساها اذا میا الیمشرفیۃ سلت بین جَبَہ: بس زماندامن میں بنی قیس کی دوئتی پر فخر کرے۔ تلوار کھنچ جائے تو پھران لوگوں پر بھروسہ نہ کر''۔

مروان کا ابن ہمپیر ہ پرطنز:

تحصین بن نمیر نے مروان سے بیعت کی اس کے ساتھ پیشر طبھی کی کہ شام میں بنی کندہ کے جولوگ ہیں ان کو مقام بلقام میں زمینیں دے اور جاگیر دے۔ مروان نے ایسا ہی کیا۔ مالک ابن مہیرہ نے حصین بن نمیر کو مشورہ دیا تھا کہ خالد بن بزید سے بیعت کرے مالک نے اس کا کہنا نہ مانا اور مروان سے بیعت کرلی۔ حکم کی ذریت میں سے اور لوگوں نے بھی اپنے لیے وعد ہے لیے رکھے ہیں۔ اخصیں لوگوں میں سے ایک صاحب ہیں عطر میں لیے ہوئے آتکھوں میں سرمہ گھلائے ہوئے۔ یہ اشارہ ابن مہیرہ کی طرف تھا۔ بیس سرموان کے پاس مبیرہ کی طرف تھا۔ اور وہ اس محفل میں مروان کے پاس مبیرہ ہوان نے کہا معاف کرنا میں نے مزاح سے یہ بات کہی تھی۔ ابن مہیرہ و نے کہا ہاں دلی دور ہے۔ اور کوئی مشکل بھی نہیں در پیش۔ مروان نے کہا معاف کرنا میں نے مزاح سے یہ بات کہی تھی۔ ابن مہیرہ و نے کہا ہاں ایسا ہی ہے۔ وی کل فی کہ در میں چندا شعار کہے۔ (ترجمہ کی ضرورت نہیں)

يزيد كى موت كى خراسان ميس اطلاع:

سلم بن زیاد نے سمر قند وخوارزم کی غنیمت میں سے بزید بن معاویہ رہائٹڑ کے لیے عبداللہ بن خازم کے ہاتھ ہدایا روانہ کیے۔ بزید کے مرنے تک سلم خراسان کا حاکم رہا۔اس کوادھرتو بزید کے مرنے کی خبر پیٹی ۔اس کے ساتھ ہی میں معلوم ہوا کہ اس کا ایک بھائی بزید بن زیاد بھتان میں مارا گیا' دوسرا بھائی ابوعبیدہ بن زیاداسپر ہوگیا۔سلم نے اس خبر کو چھپایا آخرا بن عراوہ نے چند شعر کیے ہے

اسنى امية ان آخر ملككم حسد بحوارين ثم مقيم

طرقت منیته وعند و ساده کرو بو زق راعف مرشوم

نین بھی اور سر بمہر مشکیز ہ شراب کا جس میں سے شراب رس رہی تھی رکھا ہوا تھا۔

ا بن عرادہ کے بیاشعار جومشہور ہوئے توسلم نے پزیداور معاویہ بن پزید کے مرنے کا حال ظاہر کر دیا۔اوران لوگوں سے کہا آ فہ جب تک کسی خلیفہ کوسب لوگ مقرر کریں اس پر بیعت کرلو۔سب نے اس سے بیعت کی۔ دومہینے تک اس بیعت پر قائم رہے۔ پھراس عہد کوتو ڑا۔ اہل خراسان مسلم کوجس قدرعزیز رکھتے تھے۔ اتناکسی حاکم کونہیں رکھتے تھے۔اسی وجہ ہے اس کے زمانہ میں جوجو ولا دتیں ہوئیں ۔ان میں سے بیں ہزار بچوں کا نام سلم رکھا گیا۔ جب اہل خراسان نے سلم سے بیعت کر کے تو ڑ ڈالی تو وہ خراسان ے روانہ ہو گیا۔مہلب کواپنا جانشین بنا گیا۔

## امارت خراسان برابن خازم كاتقرر:

سرخس تک پہنچا تھا کہ سلیمان بن مرثد سے ملاقات ہوئی۔اس نے یو چھا کہ خراسان میں سے اپنا جانشین کر آیا۔ کہا مہلب کو۔کہابی نزارے تھے کوئی نہ ملا کہ پمنی کوحا کم خراسان بنادیا۔سلم نے ابن مر ٹد کوبھی مردود ذوفاریاب وطالقان وجوز جان کاامیر کر دیا اوراوس بن تعلبه کوجس کا قصر بصره میں مشہور ہے۔ والی ہرات بنا دیا۔ جب نیشا بور میں سلم پہنچا تو عبداللد بن خازم سے ملاقات ہوئی۔اس نے بھی یہی سوال کیا کہ تونے خراسان میں سے چھوڑ اسلم نے سارا حال بیان کر دیا۔ ابن خازم نے بین کر کہا شہر میں تجھے کوئی نہ ملا کہا ہے والی خراسان بنائے ۔ تو نے خراسان کو بی بکرومزون اہل یمن میں تقسیم کر دیا ۔ خراسان کا فریان میرے نام برلکھ د ہے۔ میں خراسان کی حکومت کروں گا۔ تو میرے نام فر مان لکھ دے۔ پھر تجھ پر کوئی اعتراض نہیں ۔ سلم نے اس کے نام فر مان لکھ دیا۔اس نے کہاایک لا کھ درم سے میری اعانت بھی کر سلم نے لا کھ درم بھی اسے دلوا دیتے۔

#### ابن خازم کا مروبر قبضه:

ابن خازم مروکی طرف متوجہ ہوا۔مہلب کوخبر ہوگئی۔اس نے بنی جشم میں ہے ایک شخص کواپنا جانشین کیا اورخو دابن خازم کی طرف متوجہ ہوا۔ ابن خازم جب خراسان میں پہنچا تو جشمی اسے مانع ہوا۔ دونوں میں فتنہ ونساد ہریا ہوا۔ جسمی کے ماتھے پرایک بقرآ لگا۔ لڑائی موقوف ہوگئی۔ جشمی نے ابن حازم کومر دروؤ کی طرف جانے کا راستہ دے دیا۔ ابن خازم مر دروؤ میں داخل ہوگیا۔ اس واقعہ کے دودن بعد جشمی مرگیا۔اس ز مانہ میں خراسان کے لوگوں نے اپنے خاکموں پرحملہ کر کے اٹھیں بے بس کر دیا۔ جسے جو صوبال گیااس کود با بیناراین خازم کا تسلط خراسان پر ہو گیااور آتش حرب مشتعل ہوگئی۔ ابن خازم نے مرو پر قبضہ کر کےسلیمان بن مر څد پرمروروز میں چڑھائی کی۔ پچھ دنوں تک جنگ ہوتی رہی۔

### عمرو بن مر ثد كافل:

سلیمان بن مرثد کوتل کر کے عمرو بن مرثد ہے لڑنے کو طالقان کی طرف بڑھا۔عمرو کے ساتھ سات سوسر بازیتھ۔اسے معلوم ہوا کہ ابن خازم اس کے بھائی کوقل کر کے خود اس سے لڑنے کو آ رہا ہے۔ بیہ مقابلہ کے لیے فکلا۔ نہر پر دونو ں حریفوں کا مقابلہ ہو گیا۔ابن خازم کے سب لوگ ابھی پہنچ بھی نہ تھے۔اس نے میدان جنگ میں آنے کا حکم دیا اور خود بھی آ ماد ہ نبر دہوا۔کہ ز ہیر کہاں ہے لوگوں نے جواب دیا ابھی نہیں آیا۔اس ا ثناءز ہیر بھی آگیا۔ابھی اس نے رخت سفر کو بھی ندا تارا تھا کہ لوگوں نے ا بن خازم سے کہالوز ہیربھی آ گیا۔اے ابن خازم نے حکم دیا کہ آ گے بڑھ کر قبال کرے۔ دونوں فریق دیر تک لڑتے رہے عمرو بن مرشد اس لڑائی میں مارا گیا۔اس کے اصحاب بھاگ کراوس بن تغلبہ کے پاس ہرات میں چلے گئے اور ابن خازم مرد کی طرف واپس آیا۔شاعرنے کہانے

زهيىر بىن حيان بعمرو بن مرثد

اتذهب ايام الحروب ولم تبئ

بْنَرْجِهَا؟: ''ایام جنگ کیایونهی نکل جا ئیں گے۔ابھی تو عمرو بن مر ثد کابدلہ زہیر ہے نہیں لیا گیا''۔ قبيله بكرين واكل كابرات ميں اجتماع:

مر دروذ میں قبیلہ بکر بن وائل کے جولوگ تھے۔سب بھاگ کر ہرات میں چلے آئے اور اس خاندان کےلوگ جونوا می " اسان میں تھےوہ بھی سب آئٹ کران ہے ل گئے ۔ بکر بن وائل کا ایک جم غفیر ہرات میں جمع ہوگیا۔اوس بن ثغلبدان سب کا رئیس تھ۔اس سے سب نے کہا ہم تجھ سے بیعت کرتے ہیں۔اس شرط پر کہ ابن خازم سے چل کراڑ اور تو م مفز کے سب لوگوں کوخرا سان ے نکال دیے۔ ابن نگلبہ نے کہا پیتو بغاوت ہے اور بغاوت کا ساتھی کوئی نہیں ہوتا تم لوگ اپنی اسی جگہ تھبرے رہوا اگرا بن خازم تم سے تعرض نہ کرے اور میں یہی سمجھتا ہوں کہ ضرور تعرض کرے گا۔ توتم اپنے اس ناحید پر راضی رہووہ جہاں ہے وہیں اسے رہنے دو۔ یں کر بنی صہیب کہنے گئے لا واللہ ہم اور قوم مصر جس نے مرشد کے دونوں بیٹوں گفتل کیا ایک شہر میں رہیں ہم کو بیمنظور نہیں ہم ہماری بات مانتے ہوتو مانو نہیں تو ہم کسی اور کواپنا امیر بنالیں گے۔ابن تعلیہ نے کہا تہہیں میں سے ایک شخص میں بھی ہوں جوتمہاری مرضی ہے وہی عبل ۔ بین کرسب نے اس سے بیعت کرلی۔

ا بن خازم اورا بن تغلبه کی حبیر پین:

ابن خازم اینے بیٹے موسیٰ کواپنا جانشین کر کے ان لوگوں کو قال کرنے کوروانہ ہوا۔ ہرات کے اوراس کے درمیان جب ایک وا دی کا فاصلہ رہ گیا تو وہیں اس نے لشکر ڈال دیا۔اب بنی بکرنے ابن ثغلبہ سے کہا۔نکل شہر کے باہر خند ق کھود۔ہم سب شہر کو پس پشت رکھ کردشمن سے قال کریں گے۔ ابن تعلیہ نے کہاتم کوشہری میں رہنا جا ہے تمہاراشہر شحکم ہے۔ ابن خازم جہاں اتراہ وہیں ا ہے رہنے دؤ زیادہ دن ہو جا ئیں گے تو اکتا جائے گا اور تمہاری مرضی کے موافق ملک تنہیں دے دے گا۔ پھر جب ضرورت ہوتو قال بھی کر سکتے ہو کسی نے اس کا کہنا نہ مانا شہر سے نکلے اور شہر کے اور دشمنوں کے درمیان انھوں نے خندق کھودلی ۔ اور ابن خازم ان لوگوں ہے کوئی سال بھراڑ تارہا۔

بلالضى كى مصالحت كى كوشش:

جنگ شروع ہونے سے پیشتر ہلال ضی نے ابن خازم سے کہا کہ اپنے بنی عم پرتلوارا ٹھاتا ہے واللہ! اگر تو فتح یاب بھی ہوجائے تو ان لوگوں کو آل کر کے زندگی کا لطف کیار ہے گا۔ابھی مر دروذ میں انہیں میں ہے گئنے لوگ تو قتل کر چکا ہے کاش!ان کوتھوڑ اسا ملک د ہے کرتو راضی کر لیتا اور آپس میں صلح ہو جاتی ۔ کہا واللہ!اگر میں خراسان ساراان کے لیے چھوڑ کرنگل جاؤں جب بھی وہ راضی نہ ہوں گے ان کابس چلے تو ہم کوتم کو دنیا سے نکال دیں مے لیے کہاجب تک تو ان سے عذر ندکرے گا واللہ نہ میں اور نہ بنی خندف میں ہے کوئی مخص جومیری بات مانتا ہے ایک تیر بھی تیری طرف سے سرند کرے گا۔ ابن خازم نے کہا تمہیں میری طرف سے پیام لے کر ان لوگوں کے پاس جاؤ انہیں راضی کرو فی بین کرابن تعلید کے پاس آیا۔اے خدا کا واسطہ دیا۔ حق قرابت کو یا دولا یا اور کہا: بن نزار کا خون بہانے ایک کودوسرے سے کڑانے خداہے ڈر۔ابن ثغلبہ نے کہائی صہیب سے بھی تو مل کرآیا۔کہالا واللہ! کہا ان لوگوں سے مل تو سہی ۔اب جو یہاں سے نکلاتو ارقم بن حنی وعبداللہ بن حضم اور ضمضم بن بزیدا ورعاصم بن الصلت اور بی بکر کے بہت لوگوں سے ملا قات ہوئی۔ان سب کے سامنے اس نے وہی تقریر کی جوابن ثعلبہ سے کی تھی۔

#### بی صهیب کا مصالحت سے انکار:

سب نے بہی کہا کہ بی صہیب ہے بھی تو ملا ضی نے کہاتم لوگوں میں بی صہیب کی ہڑی منزلت ہے۔ میں ان سے تو ابھی نہیں ملا کہا ان سے ذرا مل تو سہی ۔ اب یہ بی صہیب کے پاس آیا اور اس باب میں ان سے گفتگو کی ۔ انھوں نے یہ جواب دیا تو پیغا می نہ ہوتا تو ہم بھی کو تر کئی کرتے ۔ پوچھا کیاتم لوگ کی طرح راضی نہ ہو گے ۔ کہا ہاں انھوں نے یہ جواب دیا تو پیغا می نہ ہوتا تو ہم تھے کو تل کرتے ۔ پوچھا کیاتم لوگ کسی طرح راضی نہ ہو گے ۔ کہا ہاں دو باتوں میں سے ایک ایک بات اختیار کر وقوتم لوگ خراسان سے نکل جاؤ کہ تو م مضر کا کوئی نام لیوا یہاں باتی نہ رہے یا رہوتو اس طرح رہوکہ اسپ جائور ہتھیا را سونا 'چا ندی سب ہمیں دے دو۔ پیغا مبر نے پوچھا کیاان دونوں باتوں کے سوااور کوئی صورت نہیں ہے کہا ہم گر نہیں اس نے کہا حسب نیا اللہ و نِغم الو کِئلُ . اور ابن خازم کے پاس واپس آیا ۔ کہا کیا خبر ۔ کہا انھوں نے تو قطع رحم پر کمر با ندھی ہے۔ ابن خازم نے کہا میں تو پہلے بی کہہ چکا ہوں کہ جب خدا نے ناراض ہوگئی ہے۔

ز هيربن حيان كاتر كون پرحمله:

اضیں ایام میں ترکوں نے قصراسفاد پر چڑھائی کی۔اس کا محاصرہ کرلیا۔قصر میں سب سے زیادہ از دیے لوگ تھے۔ترکوں نے انہیں شکست دی۔انھوں نے اور جہاں جہاں بنی از دیتے انھیں اس واقع کی اطلاع دی۔وہ بھی از دیوں کی کمک کو پنچے۔انھیں بھی ترکوں نے شکست دی۔اب انھوں نے ابن خازم سے کہلا بھیجا۔اس نے بن تمیم کے گروہ کے ساتھ زہیر بن حیان کوروا نہ کیا اور یہ کہد دیا کہ ترکوں کے ساتھ نیزہ بازی نہ کرنا۔سامنا ہوتے ہی ان پر جاپڑنا۔ز ہیرروا نہ ہوا اور بہت سردی کے دن ان کے مقابلہ میں پہنچا۔سب نے ترکوں کے ساتھ نیزہ بازی نہ کرنا۔سامنا ہوتے ہی ان پر جاپڑنا۔ز ہیرروا نہ ہوا اور بہت سردی کے دن ان کے مقابلہ میں پہنچا۔سب نے ترکوں پر حملہ کر دیا۔ انھیں شکست دی سب کے قدم اکھڑگئے۔ بڑی رات آگئی اور سب ترکوں کا تعاقب کرتے رہے۔ صحوا میں قصر تک پنچے تو پھھلوگ قصر میں چلے گئے۔ز ہیر چندسواروں کے ساتھ ترکوں کے تعاقب میں رہا۔راستہ سے وہ خوب واقف تھا۔ آدھی رات گئے۔اس نے مراجعت کی۔ سردی سے اس کا ہاتھ برچھی کی ڈانڈ پر جم گیا تھا۔ غلام کو آواز دی وہ لکلا اور است تصر میں لے گیا۔ چربی کو گرم کر کے اس کے ہاتھ پر ملا۔اور تیل کی بھی مالش کی۔ آگ سلگا دی۔تھوڑی دیر کے بعد ہاتھ میں نرمی پیدا ہوئی اور بدن میں گرمی آگئی۔اس کے بعدوہ پھر ہرات چلاگیا۔

اس واقعہ پر کعب اشقری نے کھاشعار کے کے

ٹابت قطنہ نے بھی بیاشعار کے <sup>ہے</sup>

ا ان اشعار کوابن اثیر نے بھی چھوڑ ذیا ے عے

ع ان اشعار کوابن اثیر نے بھی چھوڑ دیا۔ع۔ح

فبدات تنفسني فبوارس مبرز تنمينم على ما كان من ضنك المقام

نَبْرَ رَجِيَةَ: ''' بنی تميم کے شہواروں پرمیری جان فداہو جائے کس تنگی ودشواری میں انھوں نے مدد کی۔

بقصر الباهلي وقداراني احمامي حين قبل به المخامي

بَنْنَ عَبَيْنَ وَالله عَلَيْ مِينِ سب كے سب سخت وشواري مين مبتلاتے اور جس وقت و ہال كوئي مدد كرنے والا نه تھا ميں مددكر ر باتھا۔

اذو دهم بسذى شطب حسمام بسيفسي بنعبد كسر البرمح فيهم

میری برچی ٹوٹ گئ تو میں نے اس تنج تیز ہے دشمنوں کو نکالا جس میں نامیں بنی ہوئی تھیں۔

فلولا البله ليس له شريك و ضربي قونس الملك الهمام

بَيْنَ الرَّمُوائِ وَحِدُهُ لا شريك كي مدونه وتي اور مين نے ايك زبردست رئيس كے خود بروارند كيا ہوتا۔

اذاً فساظست نسساء بنسى دثسار امسام الترك بادية الخدام

بَيْنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

ابن خازم اورابن نغلبه کی فیصله کن جنگ:

ابن خازم نے ایک دن کہاان لوگوں کے محاصرہ میں بہت دن گزر گئے ان سے پکار کر کہا۔اے بنی رسیعتم نے خندق کی آ ڑ کڑی ہے کیا خراسان بھر میں ای خندق برتم نے قناعت کرلی۔ بن رہید کواس کلمہ پر بہت جوش آ گیا۔سب کے سب جنگ برآ مادہ ہو گئے۔ابن ثغلبہ نے کہا خندق ہرگز نہ چھوڑ و۔جس طرح آج تک لڑا کرتے ہواسی طرح ان سے لڑے جاؤ۔ دیکھوا بنی جمعیت کو لے کران سے لڑنے نہ جاؤکسی نے کہنا نہ مانالڑنے کو نکلے اور دونو ل شکروں کا آمنا سامنا ہو گیا۔ ابن خازم نے اپنے اصحاب سے کہا آج کے دن کواپنا دن سمجھواورا پنابنالو۔ آج جو غالب ہواای کوملک ملے گامیں اگر آج قتل ہوجاؤں تو شاس بن عطار دی تمہاراا میر ہو گاشاس بھی قبل ہوجائے تو بکیر ثقفی امیر ہوگا۔سنو! میری پڑی جی نہیں ہے۔ مجھے زین میں باندھ دواور ہتھیارین نے اسنے باندھ لیے ہیں کہ میراقتل ہونا آسان نہیں یا کوئی تم ہے کہ ہیں قتل ہو گیا تو ہرگزنہ ماننا اس معرکہ میں بنی عدی کا نشان زہیر کے ہاتھ میں تھا اور اس کا بیٹا ایاس گھوڑ ہے برسوار اس کے ساتھ تھا ابن خازم نے ان لوگوں کو تئم دیا کہ سوار جب تمہارے مقابلہ میں آئیس تو محور وں کے نتھنوں یر برچھیوں سے وار کرنا۔ گوڑے کا قاعدہ ہے کہ اس کے نتھنے یر وار پڑا اور وہ بھا گایا سوار کواپنی پیٹی پر سے مینک دیا۔اس اثناء میں ہتھیاروں کی آ واز سے ایاس کا گھوڑ ابھڑ کا اورایک وادی کی طرف اسے لے بھا گا جواس کے اور بنی بکیر کے درمیان واقع تھادیمن اس برحملہ کرنے کو بردھا۔ کہتا ہے میں نے اس کے گھوڑے کوتا کراس کے نتھنے پر برچھی ماری۔اس نے سوار کو پیٹے برے گرادیا۔

ابن تعليه كي تنكست:

زہیرنے بنی عدی کے ساتھ دیمن پرحملہ کیا۔ بنی تمیم بھی چار جانب سے اس کے پیچے ہو لیے۔ ایک ساعت تک بنی براڑتے

لى الأ أفتل قدر جز وجزورين. يعني جتني ديرييل دواونثول كوتركرين اورصاف كرين اس يبهي زياده ديرميرت قتل كرني مين لگه گي-ع\_ح

رے۔اس کے بعد خندق کی طرف بھا گے کچھ لوگ خندق میں گر گئے کچھ اُدھر گئے کچھا دھر۔ بہت بری طرح سے قبل ہونے لگے۔ اوس بن ثعلبہ بھی زخمی ہوکر بھا گا۔ابن خازم نے قتم کھائی کہ غروبِ آفتاب تک ان میں سے جو محض اسپر ہوکر آئے گا سے ضرور قتل کروں گا۔سب کے آخر میں ایک شخص جس کا نام محمیہ تھا گرفتار ہوکر آیا۔لوگوں نے ابن خازم سے کہا آفتاب تو غروب ہوگیا کہااہے بھی کشتوں میں ملا دو نفرض وہ بھی قبل ہوا۔ابن ثغلبہ بھیتان کے قریب پہنچ کرمر گیا۔اسمعر کہ میں آٹھ ہزار بنی بگرفتل ہوئے۔ ابن خازم کا ہرات پر قبضہ:

ابن تعلبہ بھاگ گیا تو ابن خازم ہرات برقابض ہوگیا اس نے اپنے بڑے میلے محمد کو ہرات کا حاکم کیا۔ ثاس کواس کے پاس حچوڑ ااور بکیر کواس کارئیس شرط مقرر کیا اوران دونوں سے کہد یا کہاس کی تربیت کرتے رہنا بیتمہارا بھانجا ہے۔ (اس کی ماں صفیہ بنی سعد میں سے تھی ) اوراس سے بھی ہے کہددیا کہان دونوں شخصوں کی رائے کے خلاف کوئی کام نہ کرنا۔اس کے بعدابن خازم مرد کی



باب

# توابين

#### کوفہ کے روسائے شیعہ:

حسین بن علی بی ﷺ جب قتل ہو گئے اور ابن زیاد ایئے لشکر گاہ سے جونخیلہ میں تھا واپس آ کر کوفیہ میں داخل ہوا تو اب شیعہ با ہد گر ملاقات کرنے میں ایک دوسرے پر ملامت کرنے لگے اورسب کے سب بہت پشیمان ہوئے اور بیسمھے کہ ہم سے بہت بڑا قصورسرز دہوا کہ حسین بخاتیٰز کو مد د کرنے کے لیے بلایا اوران کی نصرت کوترک کیا وہ ہمارے یہاں آ کرفتل ہو گئے۔ہم سے بیرکلنگ کا ٹیکہ بیرگنا ہ کا داغ بغیراس کے چیٹ نہیں سکتا کہان کے قاتلوں کوئل کریں۔اورخود بھی قتل ہوجا کیں ۔کوفہ کے رؤ سائے شیعہ میں سے یا پچ مخصوں کی طرف پیلوگ اس باب میں رجوع ہوئے۔سلیمان بن صرونز اعی نبی پہنٹی کے صحابی تنے اور میتب فزاری علی رہائیں کے . بہترین اصحاب میں تھے۔اورعبداللہ ازری اورعبداللہ تیمی اورر فاعہ کجلی سے ان لوگوں نے التجا کی۔ یہ پانچوں شخص سلیمان بن صرد کے کھرمجتع ہوئے۔ بیلوگ بہترین اصحاب علی ہمالٹنہ میں سے تنے ۔اوران کے ساتھ شرفاء درؤ سائے شیعہ میں سے بہت لوگ تنے ۔ ميتب فزاري كاشهاوت حسين رهاتمنا يراظهارتاسف:

<u>مستب نے لوگوں کی طرف رخ کر کے تقریر شروع کی حمد و ثنائے باری تعالیٰ بجالائے اور نبی مکافتا پر صلوٰ قالمیں بس</u>ری كه بهم لوگ بهت دنوں جئے۔اورانواع واقسام كي آفتوں كا سامنار ہا جميں اپنے پروردگار كی طرف اب رجوع ہوجانا چاہيے كہ جميں ان لوگوں میں نہ شار کرے جن سے کل کے دن وہ یہ کہنے والا ہے کیا کیا ہم نے تمہاری اتنی عمرنہیں کی جس میں نصیحت والانصیحت لے لے۔ جب کہ ایک پیغیر بھی تمہارے متنبہ کرنے کوآ چکا تھا۔ اس لیے تو امیر المونین نے فرمایا ہے کہ جس عمر میں ابن آ دم پر خدانے جت تمام کردی ہےوہ ساٹھ برس ہیں۔اور ہم لوگوں میں ایبا کوئی نہیں ہے جوساٹھ سے نیچے ہوہمیں تویہ آرزوتھی کہا ہے نفسوں کو یا ک کریں۔ایے شیعوں کو نیک نام کریں کہ خودحق تعالی نے ہم لوگوں کی آنر مائش کرلی اوراپنے نبی مختیا کے نواسے کے باب میں مرطرح سے ہم کوجھوٹا پایا۔اس سے پہلے ان کے خط ہمارے پاس آئے۔ان کے پیغامبر ہمارے پاس آئے۔انہوں نے ہم سے نصرت طلب كرنے ميں علائيداور بوشيدہ اوّل ميں اور آخر ميں جت تمام كردى۔ ہم نے ان سے اپنی جانوں كوعزيز ركھا' آخروہ ہمارے بہاں آ کرفتل ہو گئے۔ندتو ہم نے ہاتھ سے ان کی نصرت کی ندزبان سے ان کے لیے الاے نداینے مال سے ان کی اعانت کی۔ ندایٹی برادری سے ان کے لیے نفرت طلب کی۔ اب ہم خدا کے سامنے کیا عذر پیش کریں گے۔ نبی من اللہ کا مند دکھائیں مے۔ان کا فرزندان کا پیاراان کی ذریت ان کی نسل ہم لوگوں میں آ کرسب آ کرفتل ہو گئے لا والله اب کے سواکوئی عذر ہمارے یا سنہیں کہان کے قاتل اوراس کے تابعین کوتم قتل کرو۔ یہاں یہاں تک کہتم خودتل ہو جاؤ۔ شایداس کے بعد ہمارا پرورد گارہم سے راضی ہوجائے۔ مجھے تو خدا کے سامنے جا کراس کے عذاب سے بیخنے کی تو قع نہیں ہے اب کسی کوایے لوگوں میں سے سردار بنالو۔ تمہارا کوئی امیر ضرور ہوجس ہے رجوع کرتے رہو۔اور کوئی علم ضرور ہوجس کے گردتم رہو مجھے بس یہی کہنا تھا' اور خداہے ایب اور تمہارے گنا ہوں کے لیے مغفرت کا خواستگار ہوں۔

# رفاعه بحل کی تقریر:

میتب کے بعدر فاعہ نے بڑھ کرسب سے پیشتر تقریر کی۔خدا کی حمدوثناء بجالائے۔ نبی مُکٹیلم پر درود بھیجاا در کہاا ہے میتب یہ خداکی ہدایت تھی کہ ایسی بات تمہاری زبان سے نکلی اور سب سے بہتر جو کام ہے اس کی دعوت تم نے دی تم نے حق تعالیٰ کی حمد و ثناء سے اور نبی منظم پرصلو ق سے ابتداء کی اور فاسقوں سے جہاد کرنے گنا وظیم سے توبہ کرنے کی دعوت دی۔ہم نے تمہاری بات کوسنا' تمہاری رائے کوقبول کیا' تمہارے کہنے کو ماناتم کہتے ہوایے میں سے کسی کوامیر بنالیں' جس سے رجوع کرتے رہیں' جس کے گر دجمع ر ہیں۔ یہی رائے ہم لوگوں کی بھی تھی' اگر وہ امیرتم ہوئے تو ہم سب لوگ تم کو پیند کرتے ہیں۔تم کواپنا بہی خواہ بیجھتے ہیں۔اور ہماری جعیت میں سبتم کو دوست رکھتے ہیں۔ یا اگرتمہاری رائے ہواور ہمارے اصحاب کی بھی رائے ہوتو شیخ شیعہ محابی رسول اللہ مکھیل سلیمان بن صردکوجن کا قدم سب پر سبقت رکھتا ہے۔جن کی دینداری وسطوت مسلم ہے۔جن کی دانشمندی برسب کو بھروسہ ہے۔ہم ا پناامیر بنالیں۔بس مجھے یہی کہنا تھا۔اورخداہےا ہے اورتمہارے گنا ہوں کے لیےمغفرت کی دعا کرتا ہوں۔

عبدالله بن وال اورعبدالله بن سعد کی تقاریر:

ان کے بعدعبداللہ بن وال اورعبداللہ بن سعد نے تقریر کی محدوثنا کے بعدانہوں نے بھی وہی بات کہی جور فاعہ کی زبان سے نکلی تھی۔انہوں نے مسیّب کی بزرگی فضل کا اقرار کیا' اورسلیمان بن صرد کی سبقت کا اظہاراوران کے امیر ہونے پراپنی مرضی ظاہر کر دی مستب بول أسطے كيا اچھى بات تم نے كہى۔ بيتو فيق اللي تمهارے ليے ہوئى تم دونوں كى رائے سے مجھے بھى اتفاق ہے ہاں سليمان ابن صر د کوامیر کر دو۔

#### سليمان بن صرد کا خطبه:

· حمید بن مسلم کہتا ہے۔ جب سلیمان بن صر د کوامیر بنایا ہے ٔ میں بھی ان کے گھر میں موجود تھا۔اور بزرگان اور شہسواران شیعہ میں سے سوآ دمیوں سے زیادہ اس وقت ان کے مکان میں تھے سلیمان بن صرد نے بہت شخت گفتگو کی اوراسی خطبہ کو ہر جمعہ کے دن ہار بار دہراتے رہے۔جو مجھے پہلے ہی حفظ ہو گیا تھا۔انہوں نے کہاحق تعالی کی خدا کےسوانہیں۔اورمجمہ پکھیا اُس کے پیغمبر ہیں۔حمہ و صلوة کے بعدواللہ مجھے خوف ہے اس زمانہ میں کہ زندگانی جس میں دو بحر ہوگئ ہے۔مصیبت جس میں بہت سخت ہوگئ ہے۔اس گروہ کے بزرگوں پرظلم ہور ہاہے۔ابیا نہ ہو کہ ہماراانجام بخیر نہ ہؤہم نے اپنے نبی کھٹیا کے اہل بیت کی طرف دست طلب بوھایا تھا۔ہم نے ان کی نفرت کی امیدولائی تھی۔ہم نے انہیں یہاں چلے آنے پرآ مادہ کیا تھا۔ جب وہ لوگ آگئ تو ہم ہاتھ پر ہاتھ وهرے بیٹے رہے ہم سے کھن موسکا۔ ہم نے مداہس کی۔ہم انظار کرتے رہے۔ کدویکھیں کیا ہوتا ہے۔انجام یہ ہوا۔ کہ ہمارے یہاں آ کر ہمارے نبی کھی کا فرزندان کا پارہ دل اُن کا لخت جگر جس کی رگوں میں اُن کا خون تھا۔قتل ہو گیاوہ فریا وکرتے تھے اورکوئی فریا درس نہ تھا۔وہ دا دچاہتے تھے ٔاورکو کی داد کونہ پہنچا تھا۔ان فاسقوں نے انہیں تیروں کا ہدف اور برچھیوں کا نشانہ بنالیا۔ آخرانہیں قتل کیا۔ پھرسب دوڑ پڑے۔اورانہیںسلب کیا۔اٹھواٹھو پروردگارتم پرغضبناک ہے۔جب تک اسے راضی نہ کرلو۔اپی بی بیوں اور بچوں کے یاس نہ جاؤ۔ میں جانتا ہوں واللہ! جب تک ان کے قاتلوں سے لڑ کرتم ان کو ہلاک نہ کرو گے خداتم سے راضی نہ ہوگا۔ سنوسنوموت سے ہرگز نہ ڈرو واللہ موت سے جو ڈرا وہ ضرور ذلیل ہوا۔ بنی اسرائیل نے جو کام کیا وہی تم بھی کرو۔ان بے پنیبروں نے ان سے

كها إِنَّكُمُ ظَلَمْتُمُ ٱنْفُسَكُمُ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجُلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمُ فَاقْتُلُواۤ آنُفُسَكُمُ ذَالِكُمُ خَيْرٌ لَّكُمُ عِنْدَ بَارِئِكُمُ لِعِينَ گوسالہ پرسی کر کے تم نے اپنے تئیں تباہ کیا۔اب اپنے خالق ہے تو بہ کرو۔اورخود کولل کرو۔خدا کے نز دیک اس میں تمہاری خیر ہے۔ یہ عظم من کر بنی اسرائیل نے کیا کیا' گھٹنوں کے بل کھڑے ہو گئے' گردنوں کو بڑھا دیا۔ عظم قضا پر راضی ہو گئے ۔انہیں یقین ہو گیا کہ اس گنا عظیم سے قبل ہو لے بغیران کی نجات نہیں ہوگی اگر اسی طرح تم کو بھی حتم دیا جا تا تو تم کیا کرتے' اپنی تلوار کو تیز کرلو۔ سنا نوں کو ڈازوں پرجڑ لو۔ سامان جنگ اور گھوڑے جس قدرتم ہے ممکن ہوسکے دشمنوں سے لڑنے کے لیے مہیا کرر کھو۔ جب تک وہ دفت آئے کہتم کو یکاریں کہاڑنے کونکلو۔

خالدېن سعداورا بوانمعتمر کې پېش کش:

یین کرخالدین سعداٹھ کھڑے ہوئے اور کہا'اگر میں جانتا اپنے شین قتل کرنے سے مجھے گناہ سے نجات ہوجائے گی۔اور میرا پرور دگار مجھ سے خوش ہو جائے گا تو میں اپنے گونل کرڈ التا لیکن بات بیہے۔ کہ بیتکم اس قوم کو ہوا تھا۔ جوہم سے پیشتر گذر گئی۔ ہمیں تو خودکشی سے ممانعت کی گئی ہے۔لیکن کل کے دن دیکھ لینا کہ میدان میں پہلی برچھی جو چلے گی۔وہ مجھی پر چلے گی۔ میں خدااور ان مسلما نوں کو جو یہاں موجود ہیں' گواہ کرکے کہتا ہوں کہ میرے ہتھیا روں کے سوا کہاس سے تو میں دشمن سے قبال کروں گا۔اور جو کچھ میری ملک ہے وہ سب مسلمانوں کو میں نے دی کہ اس سے قوت حاصل کر کے ظالموں سے لڑیں۔ان کے اس کلام پرسلیمان بن صرد نے کہا کہتم کوثواب کثیر کی بشارت ہوجوثواب خدا ان لوگوں کو دیتا ہے جولوگ اپنے لیے سامان کر جاتے ہیں' ابوالمعتمر نے کھڑے ہوکر کہا میں بھی تم سب لوگوں کواپنی نسبت بھی اس بات کا گواہ کرتا ہوں جو بات کہ خالد نے کہی سلیمان بن صرد نے کہا بس ا بتم میں سے جو شخص جا ہے اپنا مال عبداللہ بن وال کے پاس لا کر جمع کرے جتنا جتنا مال تم دینا حاجے ہوتو وہ سب جمع ہو جائے ۔تو تمہاری جماعت میں جونوگ بے سامان اور نا دار ہیں۔ان کے لیے سامان جنگ ہم مہیا کریں گے۔

سليمان بن صروكا خط بنام سعد بن حذيفه والتُناز

حذیفہ بن یمان بھی کے فرزند سعداس وقت مدائن میں تھے ان کوسلیمان بن صرد نے یہ خط لکھا: ہم اللہ الرحمٰن الرحیم سلیمان بن صرد کی طرف سے سعد بن حذیفہ دخاتیٰ کواوران کے پاس مونین میں سے جولوگ جوں سلام پہنچ و کیھئے دنیا وہ مقام ہے۔ کہ نیکی یہاں یہاں سے چل سی اور برائی در پیش ہےاہے اہل صرد سے نفرت ہے اور خدا کے نیک بندوں نے اس سے علیحدہ ہونے کاعزم کر لیا ہے۔ انہوں نے اپنی تھوڑی می دنیا جونا یا ئیدارتھی دے کرحق تعالی کے ثواب کثیر کو جو دولت پائندہ ہے مول لے لیا ہے۔ تمہارے بھائنوں میں جومروان خداد شیعہ اہل ہیت ہیں انہوں نے اس امر پرغور کیا کہ تمہارے پیغیبر کے نواسے کے باب میں وہ کس بلامیں پڑ سے ۔ وہ توبلانے سے چلے آئے۔ اور انہوں نے پکارا تو کسی نے جواب نددیا انہوں نے جب بلید جانے کا ارادہ کیا توروک لیے گئے ا مان ما نگی تو نہ ملی ۔انہوں نے ان لوگوں سے کنارہ کرنا چاہا' تو انہوں نے ان کونہ چھوڑا' ان پرحملہ کیاان کوقل کیاان کوسلب کیاظلم وسرکشی و غرورے ان کی لاش کو بر ہند کر دیا۔ بینظالم قضا وقد رہے بے خبر تھے۔ کہ بید کیا کررہے ہیں اور خدا کو کیا جواب دیں گے۔

جن لوگوں نے ظلم کیے ہیں انہیں اب معلوم ہو جائے گا۔ کہ کس طرح کے انقلاب میں وہ مبتلا ہیں' تمہارے بھائیوں کو جو مصيبت پيش آئي انہوں نے اس كے انجام ير جب نظر كى تو انہيں معلوم ہوا۔ كه گنا وعظیم ان سے سرز د ہوا كه انہوں نے كيسے طيب و

طاہر کا ساتھ نہ دیا' ان کی ہمدر دی نہ کی ان کی نصرت کو نہ نکلے اب سوااس کے کہ ان کے قاتل قتل کیے جا نمیں یہاں تک کہ خود فنا ہو جائیں اورکسی طرح اس گناہ سے نجات نہیں ہوسکتی نہ تو بہ قبول ہوسکتی ہے اس بات پرتمہارے برادران ایمانی آنادہ ہو گئے ہیں تم بھی آ مادہ ہو جاؤ' سامان جنگ کرو۔اورمستعد ہو۔ ۱۵ ھ میں وہ ہم سے مقام نخیلہ میں ملیس تم لوگ ہمیشہ سے ہمار ہے فرقہ میں اور ہمارے بھائیوں میں ہو۔اوراییا نہجمی ہوتا۔تو ہماری بیرائے ہوئی ہے کہتم کو بھی اس امر میں شریک کریں کہ خدانے جا ہا تو تمہارے سب بھائی اب توبکرلیں گے یہی ان کا خیال ہے اور اس بات کو وہ ہمارے سامنے زبان سے ظاہر بھی کررہے ہیں۔اس طرح طلب فضل و اکتساب واجراور خدا ہے گناہوں کی توبیتم لوگوں کوبھی سزاوار ہےخواہ اس میں گردنیں کٹ جائیں' اولا ڈنل ہوجائے مال دولت لٹ جائے' کنبہ تباہ ہو جائے مرج خدرا والے جو آل ہو گئے آج زندہ نہیں ہیں تو ان کا کیا ضرر ہوا۔ وہ تو اپنے پرورد گار سے نعتیں یا رہے میں ۔ وہ شب شہداء ہیں انہوں نے صبر وشکیدبائی کے ساتھ خدا سے ملا قات کی خدا نے انہیں صابروں کا اجر کرامت فر مایا ۔ یعنی حجراور ان کے اصحاب اور تمہارے بھائیوں میں وہ لوگ جو بے بس ہو کرقتل کیے گئے جوظلم سے دار پر کھنچے گئے جن کے سرد وگردن کا لیے گئے۔جن پرتعدی کی گئی آج زندہ نہیں ہیں۔اور تمہاری طرح گناہوں میں مبتلانہیں ہوئے تو ان کا کیا ضرر ہوا۔ان کے بارے میں خدا کی جومشیت تھی وہ پوری ہوئی۔انہوں نے اپنے پروردگار سے ملاقات کی اوران شاءاللہ ان کا ثواب انہیں ملے گا۔خداتم پررحم کرے ہرطرح کے ضرر ومصیبت و جنگ کی حالت میں ثابت قدم رجواور بہت جلد خدا کے سامنے توبہ کرو۔ واللہ تم لوگوں کو یہی سزاوار ہے کہ تمہارے بھائیوں نے ثواب حاصل کرنے کے لیے جس جس بلا پرصبر وخل کیا ہے تم بھی اس طرح کے اکتساب اجر کے لیے اس بلامیں ثابت قدم رہو' اگر کسی نے رضا کے خدا حاصل کرنے کے لیے قتل ہو جانے تک کو گوارا کر لیا تو تم لوگ بھی اسی طرح رضائے خدا کوحاصل کروبس خوف خدا دنیا میں بہترین زادراہ ہے اس کے سواجو پچھ ہے فانی وہا لک ہے۔اس دنیا سے تم کو بیزار ہو جانا چاہیے۔ تہہیں دار آخرت پرنظرر کھنا چاہیے۔اوراپنے دشمن اور خدا کے دشمن اورا ہل بیت رسول خدا کے کے دشمن سے جہادیراس وقت تک آ مادہ رہنا جاہیے۔ جب کہتم خدا کے سامنے رغبت وشوق سے توبہ کرنے کو حاضر ہوحق تعالی ہم کواورتم کو یاک زندگانی عطا کرے اور ہم کو اور تم کوعذاب نارہے پناہ میں رکھے اور اپنی راہ میں ایسے خص کے ہاتھ سے تل ہونا ہمیں نصیب کرے جس سے اس کوشد ید بغض وعداوت ہو وہ جس بات کو جاہے اس کے قبضہ قدرت میں ہے اور وہ اپنے دوستوں کے ساتھ ہر بات میں نیکی کرتا ہے۔والسلام علیکم

سعد بن حديفه مالين كاشيعدا بل بيت سےخطاب:

یہ خط سعد کے پاس عبداللہ بن مالک طائی کے ہاتھ روانہ کیا سعد نے اس خط کو پڑھ کر مدائن میں جوشیعہ تھے ان کو ہلا بھیجا۔ کوفہ کے بہت لوگ مدائن میں رہا کرتے تھے۔ انہیں پیچگہ پبندآ گئی تھی میبیں بس گئے تھے تقسیم وظا نُف کا جب زمانہ ہوتا تھا۔ تو کوفہ میں آ کراینے وظیفوں کو لے کر پھر مدائن میں چلے آتے تھے۔ بیاوگ جب آئے تو سعد بن حذیفہ معالمین نے سلیمان بن صر د کا خط ان کو پڑھ کر سنایا۔اس کے بعد حمد و ثنائے باری تعالیٰ بجالائے۔اور کہاتم سب لوگ حسین مخافظۂ کی نصرت پر اور ان کے وشمن سے جنگ کرنے برعزم درست اور باہم اتفاق کر چکے تھے۔لیکن ان کے آل ہوجانے سے پہلےتم کوموقع نہ ملا۔خداوند عالم تم کواس نیک ارادے کا اور نصرت حسین رٹائٹیزا تفاق کرنے کا بہترین ثواب عطافر مائے گا۔اب بیزخط تمہارے بھائیوں نے بھیجاہے۔تمہیں جراک

دلاتے ہیں ۔تم سے مدد جاہتے ہیں تمہیں تق کی جانب بلاتے ہیں جس کے لیےتم خداسے بہترین اجروثواب کی امیدر کھتے ہو۔ بتاؤ تہاری کیارائے ہے؟ اب کیا کہتے ہو؟۔

## سليمان بن صر د کی حمايت ميں تقرير:

سب نے با تفاق کہا ہم ان کی بات کو قبول کرتے ہیں ہم ان کے ساتھ شریک ہوکر قال کریں گے۔ جوان کی رائے ہے وہی ہماری رائے۔عبداللہ بن طائی نے کھڑے ہو کرحمہ و ثنائے النی اداکی اور کہا ہم نے اپنے برداران ایمانی کی بات کو قبول کر لیا۔جس امر کی طرف وہ ہمیں بلاتے ہیں ہم موجود ہیں۔ ہماری بھی وہی رائے ہے جوان کی ہے۔ مجھے فوج کے ساتھ ان کے پاس روانہ کر دیجیے۔سعدنے کہاتھہر وجلدی نہ کرو دمتن سے لڑنے کومستعدر ہوا ورسامان جنگ مہیا کرواس کے بعد ہمتم سب روانہ ہوں گے۔ سعد بن حذيفه معالمين كاخط بنام سليمان بن صرو:

سعد بن حذیفہ بن اللہ اس خط کا جواب لکھ کرعبداللہ بن مالک طائی کے ہاتھ سلیمان بن صردکوروانہ کیا۔ بسم الله الرحمٰن الرحيم سليمان بن صر دكوسعد بن حذيفه رهائتُه: كي طرف سے ان سب مومنين كو جوان كے ساتھ ہيں سلام پہنچے۔ ميں نے تمہارے خط كو پڑھااورتہہارے برادران ایمانی کی جماعت جس امر پرمتفق ہوئی ہےاوراس میں تم ہم لوگوں کوشریک کرنا جا ہے ہوئمیں اس امر کو بخو بی سمجھ گیا۔خدانے تنہیں اکتاب تو اب کی ہدایت کی بڑی فضیلت تم کومیسر ہوئی۔ہم لوگ دل سے سعی وکوشش و کدو کاوش کررہے ہیں۔سا مان حرب مہیا ہور ہاہے۔گھوڑ وں پرزین ڈال چکے ہیں۔لگا میں چڑھا چکے ہیں تھم کے منتظر ہیں۔آ وازیر کان لگائے ہوئے ہیں۔ہمیں یکارا' اورہم روانہ ہوئے۔ان شاءاللہ کہیں وم نہ لیں گے والسلام۔سلیمان بن صرد نے بیخط پڑھ کراپنے اصحاب کوسنایا سب بہت خوش ہوئے۔

## متني بن عبدي كاخط بنام سليمان بن صرد:

سعد بن حذیفہ بن یمان بی اللہ کو جو خط بھیجا تھا'اس خط کی نقل مٹنیٰ بن عبدی کو بھی سلیمان بن صرد نے ظبیان بن تمیمی کے ہاتھ روان کی تھی۔ ٹنی نے اس کا جواب لکھا۔ میں نے تمہارے خط کو پڑھا اور سب بھائیوں کو پڑھ کرسنایا۔ سب نے تمہاری رائے کی ستائش کی ۔اورتمہاری بات کو قبول کرلیا۔ان شاءاللہ ہم سب لوگ ٹھیک اسی وقت جو کہتم لوگوں نے مقرر کیا ہے۔اورٹھیک اسی مقام پرجس کاتم نے ذکر کیا ہے۔ خدمت میں پہنچ جائیں گے۔والسلام علیک۔اس خط کے پنچے بیاشعار بھی لکھے تھے ۔

تبصر كانبي قدا تيتك معلمًا علىي اتبلع الهادي اجش هنزيم

نَيْرَ عَبَالَهُ: '' ' د يكهنا ميں او بچی بنا ہواتم ہے ملوں گا ليے را ہوار برسوار ہوں گا۔جس کی گردن دراز جس کاشیبہ صدائے رعد۔

طويل القرانها الشواة مقلص مبليح عبليئ فياس البلجيام از

جس کی پشت طویل جس کے جوڑ بندقوی ہیکل لگام کے دہانہ کو بار بار چبار ہاہوگا۔

بكل فتى لا يىملا الروع نحره محس لعض الحرب نمير سؤوم

التَرْجَعِكَةِ: ميرے ساتھ ايسے جوان ہول كے جن كے دل ميں خوف كا گذرنبيں جو جنگ كى مصيبت كوبر داشت كر ليتے ہيں \_ کبھی اس ہے اکتاتے نہیں۔

احے ثقة بنوى الاله بسعيه ضروب بنصل السيف غير اثيم بَنَرَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّلَّمِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا شیعان اہل بیت کی جنگی تیاری:

حسین بھن ﷺ کِتْل ہوجانے کے بعد ہی الا چیس ان لوگوں نے اپنا کام شروع کر دیا تھا۔ آلا ت حرب وسامان جنگ کے جمع کرنے میں مشغول تھے پوشیدہ طور سے شیعہ اور غیر شیعہ کو بدلہ لینے پر آ مادہ کرتے رہتے تھے۔لوگ ان سے ملتے جاتے تھے۔ تو م کے بعد قوم ان کی شریک ہو جاتی تھی۔ وہ لوگ اس کام میں منہمک تھے کہ یزید رہتے الا وّل ۲۴ ھ کی چودھویں تاریخ مرگیا۔امام حسین علامتلا کے قتل ہونے میں اور بیزید کے ہلاک ہونے میں تنین برس اور دومہینے اور حیار دن کافصل تھا۔اس وقت ابن زیا دامیر عراق بصرہ میں تھا۔ کوفہ میں اس کی طرف سے عمرو بن حریث مخز وی تھا۔ سلیمان بن صرد کے پاس شیعوں نے آ کر کہاوہ فرعون تو مر گیا اوراس وفت حکومت کمزور ہور ہی ہے آپ کی رائے ہو' تو ابن حریث برحملہ کر کے دارالا مار ہ ہے ہم لوگ اسے نکال دیں اس کے بعد خون حسین بڑاٹھن کا بدلہ لینا شروع کریں۔اوران کے قاتلوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر نکالیں۔لوگوں کو اہل بیت کی طرف آ جانے کی دعوت دیں۔جو کہ مظلوم اورا پینے حق سے محروم ہیں۔اس باب میں لوگوں نے بہت اصرار کیا۔

### سلیمان بن صرد کا مشوره:

سلیمان بن صرد نے کہا ابھی جلدی نہ کرو مظہرو۔ جو بات تم کہتے ہو میں اس برغور کر چکا ہوں میں و کیتا ہوں کہ قاملان حسین رہی تین رؤ سائے کوفیہ اور شہسوار ان عرب میں سے ہیں۔ اور آنہیں ہے ان کے خون کا انتقام لینا جا ہے۔ اگر ان کوتمہارے ارا دے کا حال معلوم ہو جائے گا۔ اور سیمجھ جائیں گے کہ ان سے تم انتقام لینا جا ہتے ہوتو بیتمہارے ساتھ بہت تنی سے پیش آئیں گے جولوگ اس ونت میرے تابعین میں سے میں میں نے ان کے باب میں بھی غور کر کے دیکھا۔ بیا گراٹھ کھڑے ہوئے تو انتقام نہ لے سکیں ہے۔اپنے دل کو شعنڈا نہ کر سکیں گے اپنے دشمن کو ضرر نہ پہنچا سکیں سے اور سب کے سب خو قبل ہو جا کیں گے مصلحت یہ ہے کہ ا بی طرف سے پچھادگوں کوشہر میں منتشر کر دوا درشیعہ دغیر شیعہ جو ہوں ان کواس امر کی طرف دعوت دو۔ مجھے اس بات کی امید ہے۔ کہ اب لوگ تبہارے بلانے پر دوڑ پڑیں گے۔ کہ وہ فرعون ہلاک ہوگیا اس کی زندگی میں سے بات ممکن نتھی ۔ لوگوں نے ایسا ہی کیا ان میں سے ایک گروہ دعوت دینے کے لیے نکل کھڑا ہوا اور ایک انبوہ کثیر نے ان کی دعوت کوقبول کیا' جن لوگوں نے برزید کی زندگی میں دعوت قبول کی تھی ان ہے چند در چندلوگوں نے اس وقت آ ماد گی ظاہر کی۔

#### عبيدالله بن مرى كا خطبه:

ان واعظوں میں عبیداللہ بن مری بڑے ضیح البیان تھے واعظ تھے۔ جب ان کابیان سننے کومجمع ہوتا تھا پہلے حمد وثنائے اللمی بجا لاتے تھے۔ اور رسول الله ملتا مرسلو قر سمجتے تھے۔ اس کے بعد کہتے تھے کہ خدائے تعالی نے اپنی تمام خلق سے محمد ملتا کے برگزیدہ کیا۔ان کو ہر فضیلت کے ساتھ مخصوص کیا۔ان کے پیروہونے کی تم کوعزت دی ان پر ایمان لانے کی تم کو ہزرگی عطاکی اس ایمان کے طفیل سےتم لوگوں میں جوکشت وخون ہوا کرتے تھے۔حق تعالیٰ نے اسے روک دیا۔اورتمہاری راہیں جو برخوف وخطرر ہا کرتی تحين اس مين ان مين امن موكميا- و كُنتُدُم عَلى شَفَا حُفُرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَٱنْقَذَ كُمُ مِّنْهَا . كَذَالِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ ايَاتِه

لَعَلَّكُمْ نَهُ مَدُونَ. لِعِنى تم لوگ دوزخ ميں گرابى جائے تھے۔ خدانے تم كو بچاليا۔ بس اسى طرح خداا بى نشانياں تم كودكھا تا ہے۔ كه شایدتم راہ پرآ جاؤ۔ پیتو بتاؤ کہاولین وآخرین میں خدائے گوئی شخص ایسا بھی پیدا کیا ہے جس کاحق اس امت میں ان کے بی ہے بڑھ کر ہو۔ کیاا نبیاء ومرسلین وغیرہ کی کوئی ذریت الی ہوسکتی ہے جس کاحق اس امت پراینے پیغمبر کی ذریت ہے بڑھ کر ہو۔ لا واللہ تمھی ہوا ہے نہ ہوگا۔ خداتمہارا بھلا کرے تم کو بھی خبر ہے۔ تمہارے نبی کے نواسے کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا' کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اس قوم نے کیسی بے اوبی ان سے کی ان کو بے کس دیچے کرکیسی ان کی بے حرمتی کی ان کوخون میں لٹا دیا۔ اِن کوخاک میں آلودہ کیا۔ نہ خوف خدا اور نہ قرابت رسول خدا مُلَقِیّا کا اس قوم نے پاس کیا۔ ان کو تیروں کا نشانہ بنالیا۔ ان کی لاش درندوں کے لیے ڈال آئے۔ خدا یہ مصیبت کسی کو نہ دکھائے۔ خدا رحم کرے حسین بن علی جھنٹا پر بیاوگ کسے تل کر کے صحرامیں ڈال آئے صاوق وصا برو امین وشجاع فرعالم کوسابق السلام کے فرزند کورسول رب العالمین ﷺ کے نوا سے کوان کے یا ورونا صرتھوڑ ہے سے تھے۔ان کے دشمن کثرت سے انہیں گھیرے ہوئے تھے۔ دشمنوں نے انہیں قتل کیا۔ دوستوں نے انہیں چھوڑ دیا۔ قتل کرنے والوں پر ملامت قتل کرنے والوں کے واسطے خدانے کوئی ججت نہیں رکھی ہے اور چھوڑ دینے والوں کے لیے کوئی عذرنہیں پیدا کیا ہے 'سوااس کے کہ خدا سے توبیہ نصوح کریں ان کے قاتلوں سے جہاد کریں' ظالموں سے لڑیں۔ شایداس صورت میں خدا تو بہ قبول کرےاور خطا کومعاف کر دے ہم لوگ تنهبیں کتاب خداوسنت رسول خداخون اہل ہیت کی انتقام اور ظالموں اور بے دینوں سے جہاد کی طرف دعوت دیتے ہیں اگر ہم تم قتل ہو گئے تو سیم جھوکہ جوثو اب حق تعالیٰ سے ملے گائیوکاروں کے لیے وہی سب سے بہتر ہےاورا گرہم نے فتح پائی تواینے پیغمبر کے اہل بیت کی طرف اس حکومت کو نتقل کر دیں گئے عبیداللہ بن مری نے اس کلام کوروز روز بار بارسب کے سامنے دہرایا کہلوگوں کو ز بانی یا دہوگیا۔

امارت کوفیه برعبدالله بن بزید کاتقرر:

یزید کے ہلاک ہوجانے کے بعدلوگوں نے عمرو بن حریث پر حملہ کر دیا دارالا مارہ سے اسے نکال دیا۔ بہہ کے حاکم بنانے پر راضی ہو گئے اسے گوبر کا گیند کہتے تھے۔ ٹھینگے برابراس کا قد تھا۔ یہی لوگوں کونماز پڑھایا کرتا تھا۔ اور ابن زبیر ہی تا سے اس نے ہیت کر لی تھی ۔سلیمان بن صرد کے اصحاب برابراہل شہر میں سے شیعہ وغیر شیعہ سب کو دعوت دنیا کرتے اور بہت لوگ ان کے تابع ہو چکے تھے کین موت پزید کے بعدزیا دمر ابن صرد کی طرف اہل شہر دوڑ نے گئے پزید کو ہلاک ہوئے ابھی چھے مہینے گذرے تھے کہ رمضان کی پیدرہ تاریخ جمعہ کے دن مختار کوفیہ میں وار دہوا۔اور بائیسویں تاریخ جمعہ کے دن عبداللہ بن پزید حاکم کوفیہ ہو کر ابن زبیر بڑی تنا کی طرف سے کوفہ میں آیا۔ یہی مخص سرحدو جنگ وجدال کا بھی امیر تھا۔اوراس کے ساتھ خراج کوفہ پرامیر ہوکرابراہیم بن اعرج ابن زبير بن الله كاطرف ساآيا۔

مخارثقفي کي کوفيه ميں آمد:

یہاں عبداللہ بن بزید سے آٹھ دن پہلے مخار کوفہ میں آگیا تھا۔ مگرتمام رؤسائے شیعہ ابن صرد کے یاس جمع تھے۔ کوئی مخار کر ان کے مثل نہیں سمجھتا تھا۔مختار شیعوں کو دعوت دیتا تھا کہ میرے پاس خون حسین رفیاتین کا انتقام لینے کو آؤ۔وہ جواب دیتے تھے شخ الشیعہ سلیمان بن صرد ہیں ۔سب نے انہیں کی اطاعت اختیار کر لی ہے۔انہیں کے پاس سب مجتمع ہیں اس کے جواب میں وہ کہتا تھا۔

میں مہدی وقت محمد بن حنیفہ کے پاس ہے آیا ہوں۔ مجھے انہوں نے اپناوز سر وامین ومعتمد علیہ بنا کرتم لوگوں کے پاس بھیجا ہے۔ شیعوں سے اس طرح کی باتیں کرتے کرتے آخراس نے پچھلوگوں کوادھر سے تو ژلیا۔ وہ اس کی تعظیم کرنے لگے۔اس کی بات سننے لگے۔اس کے حکم کے منتظرر نبنے لگے۔گر بڑی جماعت شیعوں کی ابن صرد کے ساتھ تھی۔اس سب سے مختارا پنے کام میں ابن صرد کو بہت بر امزاحم و مانع سمجھتا تھا۔اپنے اصحاب ہے کہا کرتا تھا۔تمہیں معلوم بھی ہے اس شخص کا یعنی سلیمان بن صر د کا کیا ارادہ ہے۔ان کا ارا دہ میہ ہے کہ لڑنے کو کلیں اپنے تنیئ بھی قبل کریں اورتم کو بھی ۔ ندان کو جنگ وجدال کا تجربہ ہے نداس فن کاعلم ہے۔ ا بن صردا ورمختار کے خلاف شکایت:

اسی زمانہ میں یزید بن شیبانی نے عبداللہ بن یزید سے جا کرکہالوگ بیدؤ کرکرر ہے ہیں کہ یہاں شیعہ ابن صرو کے ساتھ تم یر چڑھائی کرنے کو ہیں۔اورا کیے چھوٹا گروہ ان لوگوں کا مختار کے ساتھ بھی ہے لیکن یہی لوگ کہتے ہیں۔ کہ مختار ابھی چڑھائی کرنے کا ارا دہنہیں رکھتا ابھی وہ اس کا منتظر ہے کہ دیکھے سلیمان بن صرد کے خروج کرنے کا کیا انجام ہوتا ہے۔ان کے پاس سازوسا مان سب تیار ہے۔ وہ انہیں دنوں میں خروج کیا چاہتے ہیں۔اگر مناسب مجھوتو اپنے اہل شرطہ کواور سپاہ کواور شرفائے قوم کو جمع کر کے ہم تم سب کے ساتھ سلیمان بن صرد کے پاس چلیں ان کے مکان پر پہنچ کر انہیں اپنے پاس بلاؤ اگروہ چلے آئے تو چلے آئے ۔ یا اگروہ لڑنے برآ مادہ ہوں تو ان سے لڑلؤ فوج تو تمہاری آ مادۂ پر کاروصف آ راموجود ہوگی انہیں اس کی خبر بھی نہیں کہ تیار ہور ہے ۔ میں اس لیے بیر کہدر ہا ہوں کہ اگر انہوں نے جنگ کی ابتداء کی اورتم نے اتنی مہلت دی کہ وہ تیار ہوجا کیں' توبیہ معاملہ بہت بڑھ جائے گا۔ پھر ان کی شوکت کا تو ڑنا دشوار ہوجائے گا۔

# عبدالله بن بزيداورشيباني كي گفتگو:

عبداللد بن بزیدنے کہا کہ جارے ان کے درمیان خداانصاف کرے گا۔وہ ہم سے لڑیں گے وہ ہم سے تعرض نہ کریں گے تو ہم بھی ان کے پیھیے نہ دوڑیں گے۔ بیتو بتاؤان کا مطلب کیا ہے۔شیبانی نے کہالوگ میہ چرچا کررہے ہیں۔ کہ وہ حسین بن علی ہی ہیں۔ کے خون کا انتقام لینے والے ہیں۔اس نے کہا' کیاحسین بن علی بھی اور کی سے اس پرخدالعنت کرے۔شیبانی نے کہا كەسلىمان بن صردا دران كے اصحاب بيارا دەر كھتے ہیں كەكوفە برقبضه كرليس \_

## عبداللدين يزيدكا اللكوفه يخطاب

عبداللہ بن یزیدیہ بن کرگھرے نکلا۔ منبر پر جا کر خطبہ پڑھا حمد وثنائے الہی بجالایا۔اس کے بغد کہا مجھے خبر ملی ہے۔ کہ اہل شہر میں سے ایک گروہ نے ہم پرخروج کرنے کا ارادہ کیا ہے میں نے پوچھا آخروہ چاہتے کیا ہیں؟ معلوم ہوا کہ وہ حسین بن علی بڑاتیا کے خون کابدلہ لینا جا ہے ہیں۔خداان لوگوں پررم کرے واللہ مجھےان کے گھروں اک پنة بتایا گیا مجھے یہ کہہ گیا کہ ان لوگوں کو گرفتار كرلول \_ مجھے ييمشوره ديا گيا كدان كے خروج كرنے سے پہلے ميں ان سے جنگ كى ابتداء كردول \_ ميں نے اس بات كونه مانا \_ اور کہددیا کہوہ مجھ سےلڑیں گے تو میں ان سےلڑوں گا۔ وہ مجھ سے تعرض نہ کریں گے تو میں ان کے بیچھے نہ پڑوں گا۔ آخروہ مجھ سے کیوں لڑنے لگے واللہ ندمیں نے حسین بن علی بڑھ کے اگل کیا۔ ندان کے قاتلوں کے ساتھ شریک ہوا۔ ان کے آل ہو جانے کا تو مجھے غم ہوا۔ خداان پر رحمت نازل کرے۔ان لوگوں کے لیے امان ہے۔ بیعلانیہ خروج کریں۔ چلیں پھریں۔جس نے حسین رہائٹن سے

قبال کیا ہے۔اس ہے لڑنے کوروانہ ہوں وہ بھی تو ان سے لڑنے کوآ رہا ہے۔ میں تو قاتل حسین پڑھٹھ کے مقابلہ میں انہیں لوگوں کی امدا د کروں گا۔ یہی ابن زیا د توحسین دفاشنہ کا قاتل ہے اس نے تمہارے اقر ان وامثال وبہترین قوم گوتل کیا ہے وہتم ہے لڑنے کو چلا آ رہاہے۔جسر بنخ ہےایک رات کی راہ پر جواس ہے ملنا جا ہے ل سکتا ہے اس سے لڑنا اور سامان جنگ کرنا اس بات سے افضل واولی ہے کہتم لوگ آپس میں لڑ مرویتم میں ہے ایک دوسرے کوقل کرے ایک دوسرے کا خون بہائے کل تہبارا دشمن تہبارے سریر آ جائے ۔تو دیکھے کہتمہاری قوت ٹوٹ گی اور واللہ یہی تو تمہارے دشمن کی آ رز و ہے لووہ تمہاری طرف آ رہا ہے۔ جوخلق خدا میں سے زیا دہ تہها را دشمن ہے بیدہ وضخص ہے۔ کہ میاوراس کا باپ دونوں سات برس تک تم پرحکومت کرتے رہے۔ اہل عفاف واہل وین کے قتل کرنے سے بید دونوں مجھی تھکتے نہ تھے۔اس مخص نے تم لوگوں کوتل کیا۔اس کے سبب سے تم پر صیبتیں نازل ہوا کیں اس نے ان کو بھی قمل کیا ہے جن کے خون کا بدلہتم لینا چاہتے ہولووہ تمہارے سر پرآ گیا۔اب اپنی تما م توت وشوکت کے ساتھواس کا مقابلہ کرو یم اسی سےلڑ و۔ا بینے لوگوں سےلڑنے کا ارادہ نہ کرو۔ میں نےتم سے کلمہ خیر کہنے میں دریغ نہیں کیا۔خدا ہمیں 'تنہمیں یک دل و یک زبان رکھے اور ہمارے پیشوا ؤں کونیکی عطافر مائے۔

# ابراہیم بن محمد کی ابن پزید کے خلاف تقریر:

بیتقریرین کرابراہیم بن محمد بن طلحہ نے کہا ایہا الناس اس خوشا مدی صلح جو کی بانوں سے دھو کے میں نہ آنا کوار چلنے اور فتنہ و فسا دے ہے بریا ہونے سے غافل نہ ہونا واللہ اگر کوئی ہم پرخروج کرے گا تو ہم ضرورا سے قبل کریں گے۔اگر ہمیں معلوم ہوجائے کہ لوگ ہم پرخروج کرنا چاہتے ہیں۔ تو ہم باپ کو بیٹے کے بدلے اور بیٹے کو باپ کے بدلے گرفتا رکرلیں گے۔ ہم قرابت دار کے عوض میں قرابت دار سے مواخذہ کریں گے اور کارگذار کو کارفر ما کے عوض ماخوذ کریں گے ۔انہیں دین حق پر لا کراورا طاعت پرمجبور کر کے جھوڑیں گے۔

### ميتب كى عبداللد بن يزيد كى موافقت:

مسیتب بی<sub>و</sub>س کراس پر جھپٹ پڑے ۔ گفتگواس کی قطع کر دی اور کہا او بیعت تو ژنے والوں کے <u>نط</u>فے تو ہمیں اپنی تلوار سے اور فتنه پر دازی ہے ڈراتا ہے۔ واللہ! تجھ میں تو اتنی بھی لیانت نہیں ہے تو ہم ہے بغض رکھتا ہے تو جانے ہے۔ تیرے باپ دا داہمارے ہی ہاتھ سے مارے گئے ہیں۔واللہ مجھے ایسامعلوم ہوتا ہے کہ تیرے باپ دادا جہاں ہیں وہیں مجھے بھی شہروالے پہنچا دیں گے اس طرح خدا تخفیے اس شہرے نکالے گا اور امیرتم نے بہت ٹھیک بات کہی واللہ میں سجھتا ہوں کہ جولوگ انتقام پر آ مادہ ہیں وہ تہہا رے خیر خواہ اور تمہارے قول کے سننے والے ہیں۔ ابراہیم نے کہا واللہ بیتو مارا جائے گا۔ اس نے بے بروائی کی اور علانید کی عبداللہ بن وال حمیمی اب اٹھ کھڑے ہوئے اور کہا۔اے برا درجمی تو ہمارےاور ہمارے امیر کے درمیان کیوں دخل دیتا ہے۔ واللہ نہ تو ہمارا امیر ہے نہ تھے ہم پرحکومت کرنے کاحق ہے۔ تو فقط امیر جزیہ ہے جااپنے خراج کی خبر لے تھم بخدایہ فتنہ پر دازی جوتو کررہا ہے تیرے باب دادا جو بیعت تو ڑنے والوں میں تھے انہیں نے تو اس امت میں فتنہ وفساد ہر پا کیے اور جیسا کے انہوں نے کیا ان کے آگے آئے

فكانت بهما البدان . جيساانبول في كياان كي آ كي آ كي آ كي وشاب اسابن اثير في جهور ويا وراس روايت كي بهت فقر چھوڑے دیئے۔ع۔ح

اوروہ خود برائی کے چکر میں پڑجا تھیں۔

ميتب اورعبدالله بن وال کی ابن يزيدکويقين د مانی:

اس کے بعد میں ہوگا دارالا مارہ کی ایرائیم کے ساتھ والوں میں سے اوراس کے عمال میں سے ایک گروہ کو غصر آگیا۔ یخت و بوگی اورخاص لوگوں میں تنہاری قدرہوگی۔ ابرائیم کے ساتھ والوں میں سے اوراس کے عمال میں سے ایک گروہ کو غصر آگیا۔ یخت و درشت الفاظ زبان پر لائے ۔ لوگوں نے بھی ان کو پخت سست کہا۔ اور سب کونا گوارا گذرا۔ یہ با تیں سن کرعبداللہ منہ سے اتر آیا اور دارالا مارہ میں چلا گیا ابرائیم یہ کہتا ہوااٹھ کھڑ ہوا۔ کہ عبداللہ نے اہل کو فہ کی خوشا مدکی میں تو واللہ ابن زبیر بھی ہوا کو بی حال کھر کہتے ووں گا۔ بعیف بن رہتے تی نے عبداللہ سے جاکر یہ ذکر کیا عبداللہ اس کواور پزید بن حارث کو اپنے ساتھ لے کرسوار ہوا اور ابرائیم کے پاس آکر قسم کھائی کہ واللہ امن و عافیت واصلاح ذات البین کے سوامیرا پھے اور مطلب نہ تھا۔ یزید بن حارث نے میرے پاس آکر یہ یہ باتیں کیس جھے خیال ہوا کہ سب لوگوں کے سامنے بی تقریر کروں جوتم نے تن اس سے میرا مقصد یہی تھا 'کہ اختلاف و افتر اتی نہ پیدا ہو۔ ان میں آپس ہی میں کشت وخون نہ ہو جائے۔ ابرائیم نے اس کے عذر کو قبول کر لیا۔ اور سلیمان بن صرد کے اصحاب اب علائی تھی ار لے کر نگلنے گے۔ اور سامان جنگ اورا پی ضرورت کی اشیاء کو بے پردہ مہیا کرنے گے۔ اور سامان جنگ اورا پی ضرورت کی اشیاء کو بے پردہ مہیا کرنے گے۔ اور سامان جنگ اورا پی ضرورت کی اشیاء کو بے پردہ مہیا کرنے گے۔ اور سامان جنگ اورا پی ضرورت کی اشیاء کو بے پردہ مہیا کرنے گے۔ اور سامان جنگ اورا پی ضرورت کی اشیاء کو بے پردہ مہیا کرنے گے۔ اور سامان جنگ اورا پی ضرورت کی اشیاء کو بے پردہ مہیا کرنے گے۔

اسی سال خوارج نے ابن زبیر بڑی تھا کا ساتھ چھوڑ دیا۔ یا تو کہ بیں آ کرصین بن نمیر کے مقابلہ میں ابن زبیر بڑی تھا کی طرف سے لڑا کے یا بیہ ہوا کہ سب ہے ہوں کہ الرف بیال کو تقل کرنے یا بیہ ہوا کہ سب ہے ہوں کہ الرف بیال کو قل کرنے کے بعد خوارج سے ابن زیاد کوجس طرح پیش آیا۔ پہلے بھی وہ ان کو قل کرنے سے بازند آ تا تھا۔ ان کا وجودا سے ناگوار تھا۔ گرابو بلال کے بعد اس نے ان لوگوں کے ہلاک وتباہ کرنے رہم باندھ لی۔ اسی زمانہ میں ابن زبیر بڑی تھا نے کہ میں شورش کی۔ اور اہل شام ان سے لڑنے کے لیے روانہ ہوئے ۔ خوارج نے جمع ہوکر جوجو جھیسیتیں ان پرگذری تھیں۔ اس کا ذکر کیا۔ نافع بن ارزق نے کہا۔ خدانے تم لوگوں پر کتاب نازل کی۔ اس میں جہاد کر تاج اور اسے بیان فرما کر جست تم پرتمام کردی۔ تمہارا حال سے کے کہ دشمن ظالم تمہارے لیے شمشیر کھف ہیں۔ ویکھو کہ میں جو تھی اٹھ کھڑ اہوا ہے۔ چلو ہم سب لوگ بیت اللہ میں جا کر اس سے ملاقات کریں اگروہ ہمارے عقیدے پر ہے تو اس کے ساتھ شریک ہوکردشن سے جہاد کریں۔ اگر ہماراعقیدہ وہ نہیں رکھتا تو بیت اللہ یہ رکھت کریں۔ اگر جو انوں کا جہاں تک ہو سکے دفاع کریں کی بعد دیکھیں گے ہمیں کی تمین کیا کرنا جا ہے۔

ابن زبير رئينة اورخوارج ميس اتحاد:

خرض بیلوگ دہاں سے روانہ ہوئے اور ابن زبیر بھی سے آکر ملے ابن زبیر بھی شان کے آنے سے بہت خوش ہوئے۔
اور ان کو جتادیا۔ کہ میں بھی وہی عقیدہ رکھتا ہوں جوتم لوگوں کا ہے۔اور بلا تامل وتو قف ان کواپنے پاس آنے کی رضا دے دی 'بیلوگ ابن زبیر بھی شان کے ساتھ شریک ہو کرشا میوں سے جہاد کرتے رہے جب بزید کے ہلاک ہونے کی خبر آئی اور اہل شام مکہ سے واپس پیلے گئے تو ان لوگوں نے باہم ملاقا توں میں بید کر کیا کہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں بیکوئی راوصوا بنہیں ہے۔ کہ ایسے محص کی اعانت ہم کر رہے ہیں۔ جس کا حال معلوم نہیں۔ شاید ہی تھی تم گوگوں کے عقید سے نہیں ہے کل کا ذکر ہے کہ بیشخص اور اس کا باپ دونوں تم

ہے قال کر چکے ہیں۔اور پکارر ہے تھے۔عثان مخاتشہ کا انتقام لینے والے کہاں ہیں۔ چلوان سے چل کر پوچھیں کہ عثان مختشہ کے با مب میں ان کی کیا رائے ہے اگر انہوں نے عثان رہی تائیز سے بیزاری ظاہر کی توسمجھو کہ وہ تمہارے دوستوں میں میں ورنہ تمہارے دشمثول میں ۔

# ا بن زبير بني اورخوارج ميں کشيدگي:

غرض ہیلوگ ابن زبیر بڑانیا کے پاس آئے کہاا ہے تھی تمہارے ساتھ شریک ہوکر ہم نے قال کیا۔ہم نے اس بات کی تحقیق بھی نہیں کی کہتمہاراعقبیدہ کیا ہے آیاتم ہم میں سے ہویا ہمارے دشمنوں میں سے ہمیں بیہ بتاؤ کہ عثمان بھاٹھنڈ کے باب میں تم کیا کہتے ہو ا بن زبیر بن سی نے ادھرادھر دیکھا کہ اس وقت ان کے انصار بہت تھوڑے سے وہاں موجود ہیں۔خوارج سے انہوں نے کہاتم ایسے وقت میرے پاس آئے کہ میں اٹھنے ہی کوتھا اب شام کومیرے پاس آؤ۔ توجو بات تم پوچھنا چاہتے ہواس کا میں جواب دوں۔ بین کروہ لوگ تو پلٹ گئے اور ابن زبیر بٹی سٹانے اپنے اصحاب کو بلایا ان سے کہاتم سب لوگ سلح ہوجا ؤ اور سب کے سب جمع ہو کر شام کو میرے یاس آؤانہوں نے ایسا ہی کیا خوارج جوآئے تو دیکھا کہ ابن زبیر بڑھنٹا کے اصحاب دوہری صف باندھے ہوئے ان کے گرد کھڑے ہیں۔اورایک انبوہ کثیر ڈنڈے ہاتھ میں لیے ہوئے ان کے سر پرموجود ہے ابن ارزق نے اپنے اصحاب سے کہااس تحض کو بیڈ رہے کہتم احیا نک حملہ کر بیٹھو گے تمہارے خلاف جواب دینے پر بیمستعد ہے بیسامان جوتم دیکھ رہے ہواسی لیے کیا ہے۔ یہ کہہ کر ا بن زبیر شاشا کے قریب وہ گیا اور کہنے لگایا ابن الزبیر بیشا خداہے ڈراورخودغرض سے بیزاری اختیار کر۔سب سے پہلے جس شخص نے ضلالت کی بنا ڈالی اس سے عداوت کرنا جا ہے۔جس نے احداث کیا۔جس نے عکم قران کے خلاف کیا اس سے نفرت کرتم ایسا کرو گے تو متہارا پروردگارتم سے خوش ہوگا۔عذاب شدید سے تم کونجات حاصل ہوگی اگرتم نے ایسا نہ کیا تو تمہارا شاران لوگوں میں ہوگا جنہوں نے اپنے تہتع سے کام رکھا۔ زندگانی دنیا کے پیچھے طیبات کو کھو بیٹھے اے عبیدہ بن بلال اس شخص کے سامنے اور سب کے سامنے ہمارے عقائد جن کی طرف لوگوں کو ہم دعوت دیتے ہیں بیان کربیمن کرعبیدہ آ گے بڑھا۔

ا بن بلال خارجي كي حضرت عثمان وهالتين كخلاف تقرير:

خشم ایک راوی کہتا ہے میں وہاں موجود تھا۔ واللہ ابن بلال سے بڑھ کر میں نے کوئی قصیح و بلیغ نہیں دیکھا عقیدہ اس کا خوارج کا تھا۔ وہ مطالب کثیر کو چند لفظوں میں ادا کر دیتا تھا۔ پہلے حمد و ثنائے الٰہی بجالایا۔ پھر کہاحق تعالیٰ نے محمد مرکبتا کہ عبادت خدا اور غلاص دین کی طرف دعوت دیں۔انہوں نے دعوت دی۔مسلمانوں نے اسے قبول کیا۔حضرت تھم خدا اور کتاب خدا کے ساتھ امت میں عمل کرتے رہے یہاں تک کہ خدا نے ان کو اپنے پاس بلا لیا۔لوگوں نے ابو بکر بن تیز کو جانشین کیا اور ا بو بمر بھاٹٹنز نے عمر بٹالٹنز کوان دونوں صاحبوں نے کتاب اللہ وسنت رسول اللہ برعمل کیا۔الحمد للہ رب العالمین ۔ ان کے بعد لوگوں نے عثان بن عفان جلی تی کو جانشین کیا۔انہوں نے زمینوں پر قبضہ کیا۔قرابت داروں کومقدم سمجھا۔ دولت مند ہونے کو پہند کیا درہ اور تا زیا نہ کو جاری کیا۔ کتاب کو پھاڑ ڈالا ۔مسلمانوں کو تقارت ہے دیکھااس ظلم وجور پر جس نے اعتراض کیا اسے پٹوا ڈالا ۔ پیغمبر ترکیر است میں میں میں است میں اللہ اللہ میں سے جوصا حب فضل تھے ان کو مارا۔شہر بدر کیا۔ان پر چرم رکھا۔اس کے مال غنیمت پر جوخدا نے مسلمانوں کودیا تھا قبضہ کیاا ہے قریش کے فاسقوں اور عرب کے نفروں میں تقنیم کردیا۔ بیدد کچھ کراہل اسلام کا

ایک گروہ جن سے خداا پنی اطاعت کاعہد لے چکا تھا۔ جوخدا کے کام میں ملامت کی پرواہ نہ کرتے تھے اٹھ کھڑ اہوا۔ انہوں نے آگر عثان رہائٹنز: کوتل کیا۔ ہم لوگ اس گروہ کے ہوا خواہوں میں ہیں۔اور ابن عفان رہائٹنز سے اور ان کے دوستوں سے بیزار ہیں بتا وُ ابن زبير مين الله البتم كيا كهتي مو-

ابن زبیر رہی ہیں کی حضرت عثمان رہی تھندے بارے میں جوالی تقریر:

ابن زبیر بھی اللہ میں کرحمد و ثنائے اللی بجالائے اس کے بعد کہا تم نے نبی پھٹے کا ذکر کیا میں نے سنا ایسے ہی تھے۔جیساتم نے بیان کیا۔تووہ اس سے بھی برتر تھے۔جبیہاتم نے ذکر کیا ابو بکر وغمر بی ﷺ کے باب میں تم نے جو کہاا سے بھی میں نے سنامیہ وصف ان کا خدا نے تنہاری زبان پر جاری کیا۔تم نے جو پچھ کہا درست کہا۔عثان بن عفان رہائٹنڈ کے باب میں جو پچھٹم نے کہا اسے بھی میں نے شا آج خلق خدا میں ابن عفان بنگٹنز اوران کے حالات کا جاننے والا مجھ سے بڑھ کر کوئی نہیں جب ان سے لوگوں نے دشمنی کی اوران پرعتا ب کیا ہے تو میں ان کے پاس موجود تھا۔ جن با توں پرلوگ خفاتھے۔ان کے راضی کرنے میں انہوں نے کوئی دقیقہ نہیں اٹھار کھا۔ پھر یہ ہوا کہ سب جاکر واپس آئے۔اور ایک خط لیے ہوئے آئے جس پر انہیں میشبہ ہوا تھا۔ کہ عثمان رہی تھنز نے ان لوگوں کے تل کرنے کا تھم اس خط میں دیا ہے۔ انہوں نے کہددیا۔ میں نے بیخط نہیں لکھاتم سے ہوسکے تو اس بات کو ثابت کرو۔ اگرتم نہیں ثابت کر سکتے تو لومیں قتم کھاتا ہوں۔واللّٰہ وہ گواہ کواس کے ثبوت میں نہ لا سکے اور نہ عثان بڑھٹنز سے تتم لینے برراضی ہوئے۔سب نے حملہ کر کے انہیں قتل کیا ہم نے ان کے جوعیب بیان کیے وہ بھی میں نے ہے۔وہ ہرگز ایسے نے تتھے۔وہ تو ہرطرح کی نیکی کے اہل تھے۔ جوتم لوگ اورتمام حاضرین اس بات کے گواہ رہیں۔ کہ میں دنیاو آخرت میں ابن عفان بٹائٹنز کے دوست داروں میں ہوں۔اوران کے دوستوں کودوست رکھتا ہوں۔ان کے دشمنوں کا دشمن ہوں۔

خوارج کی ابن زبیر بنی اسے علیحدگی:

خوارج نے بین کر کہاا ہے دشمن خدا تجھ سے خدا بیز ارہو جواب ملا اے دشمنان خداتم سے خدا بیز ارہو۔اس کے بعد وہ لوگ متفرق ہو گئے۔ نافع بن ارز ق اورعبدالله ایاض اور منظلہ پیہس اور ماحوز کے متیوں بیٹے عبداللہ وعبیداللہ وزبیر بصرہ چلے گئے۔اور ابو طالوت اورعبداللد بن توراورعطید بن یشکری بیمامه کی طرف گئے اور ابوطالوت کے ساتھ بیامہ پرحملہ کیا۔اس کے بعدسب کے سب نجدہ بن عامر کے ساتھ ہو گئے بصرہ میں جوخوارج پنچے وہ سب ابو بلال کے عقیدے پر تھے۔ بیسب لوگ مجتمع ہوئے اوران میں عامہ ناس نے یہ بات کہی کہ ہم میں کچھلوگ جوراہ خدامیں جہاد کرنے کونکل گئے ۔ تو ہم نے اپنے کام میں ستی کی ۔ جا ہے تو یہ کہ ہم میں جوعلاء ہیں وہ دنیا میں دعظ کہتے ہوئے پھریں وہ لوگوں کے لیے چراغ ہدایت بن جائیں گے۔ دین کی وعوت دیں گے جولوگ اہل ورع اور کوشش کروانے لے ہیں وہ جہاد کو تکلیں اپنے پرور دگار سے ملاقات کریں۔ شہداء میں داخل ہوں۔ جن کوخدا کے پاس سے رزق ملاكرتا ہے۔ اور وہ جیا كرتے ہیں۔ بين كرنا فع بن ارزق آمادہ ہوگيا۔ تين سوآ دميوں كولے كرروانه ہوا۔

مقيدخوارج كي رمائي:

یاس ز مانه کا ذکر ہے جب لوگوں نے ابن زیادہ پرحملہ کیا ہے۔اور قید خانوں میں جوخوارج محبوس تھے۔وہ درواز وں کوتو ز کرنگل آئے ہیں۔ادرمسعود کےخون کا انقام لینے کولوگ از دور سعہ دبی تمیم وقیس سے قال کررہے تھے۔خوارج اس موقع کوغنیمت سمجھے انہوں نے سامان کیا۔اور جھاا پنابا ندھ لیا جب ویکھا کہنا فع بن ارزق نے خروج کیا ہے۔توسب اس کے ساتھ ہو گئے۔ادھر اہل بھرہ نے اس امریرا تفاق کرلیا کہ بیہ جواولا دعبدالمطلب میں سے تھاسب کونماز پڑھایا کرے اور ابن زیاد شام کی طرف نکل گیا اوراز ددېنميم ميں بھی صلح ہوگئی۔

## بعری خوارج کا بن ارزق کے پاس اجماع:

اب لوگوں نے خوارج کی طرف زخ کیا۔ان کا تعاقب کرنے لگے۔انہیں پریشان کرنے لگے۔نوبت بیہوئی کہ بھرہ میں جتنے خوارج رہ گئے تھے وہ بھی شہرچھوڑ کرابن ارزق ہے جا کرمل گئے ۔ان میں کے چندلوگ جوابھی خروج کرنے کا ارادہ ندر کھتے تتھے۔ بس وہ رہ گئے۔ان میں عبداللہ صفارتھا۔اورعبداللہ اباض اور جولوگ ان دونوں کی رائے کے ماننے والوں میں تتھے۔ابن ارزق کی بیرائے ہوئی کہ جولوگ چیچے رہ گئے ہیں ان سے دوئتی نہ رکھنا جا ہیے اور جنہوں نے ایسا کیا اور ہمارا ساتھ نہ دیا۔ان کی نجات نہیں ہوسکتی اس نے اپنے اصحاب سے کہا خدانے تم کو بیشرف بخشا کہتم نگل آئے تم کوبصیرت عطاکی اور تمہارے سواجولوگ تنهے۔ وہ اند مصےرہ گئے۔تم خوب جاننے ہو کہتم نے اس لیے خروج کیا ہے۔ کہتم شریعۃ الٰہی وَعَلَم الٰہی کے خواہاں ہوں ۔ سنو!اس کا تھم تمہارار ہنما ہےاوراس کی کتاب تمہاری امام ہے۔بس تم اس کےسنن واثر کی پیروی کرنے والوں میں ہو۔

خوارج کے عقائد:

سب نے کہا ہاں ایسا ہی ہے کہا مہیں ایخ دوست سے اس طرح پیش آنا چاہیے۔جس طرح نبی من اللہ ایسے دوست سے پیش آتے تھے۔ اور اپنے دشمن سے تمہیں اس طرح پیش آنا جا ہے۔جس طرح نبی مکتل اپنے دشمن سے پیش آتے تھے۔ آج جو تمہارا وحمن ہے وہ رحمن خدا ورسول کا تھا ہے اس طرح جورسول خدا کا تھا کا وحمن ہے۔وہ وحمن خدا ہے۔اور آج وہی اور آج وہی تمہارا وشمن ب-سب في كهاايابى ب- كهاالله تبارك وتعالى في نازل فرمايا به بَرَاءَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَ رَسُولِه إِلَى الَّذِيْنَ عَاهَدَتُهُم مِّنَ السمُسُرِ كِيُنَ. لِعِن جن مشركول سے تم في عهد كيا بان سے خدااور رسول اللي اينزار بين اوركها لا تَسُكِ حُوا المُسُرِ كاتِ حَتَى يُـوْمِنَّ لِعِنى مشرك عورتوں سے جب تك ايمان ندلائيں گي ہرگز نكاح ندكرو غرض خدانے ان سے دوستی ركھنا۔ان كے جوار ميں رہنا ان کی گواہی سننا۔ان کے ذبیحہ کو کھانا۔ان سے علم وین کوسکھنا۔ان کے ساتھ نکاح ومیراث کوحرام کر دیا ہے۔خدانے ہم پر ججت تمام کردی ہے۔ کہ ہم ان باتوں کو جانیں۔ ہم کوضرور ہے کہ دین کی بیہ بات ان لوگوں کوبھی جتنا دیں جن کے پاس سے ہم سب نکل کر هِيَ آئ مِين اورجوا حكام خدانے نازل كيدانبين ندچھيائين خدائ وجل فرماتا ہے:

﴿ إِنَّ الَّـٰذِيْنَ يَكُتُمُ هُونَ مَا آنُزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَ الْهُداى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنْهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلُغَنُهُمُ اللَّهُ وَ يَلُعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ ﴾

لین ' جولوگ ان دلیلوں کو اور ہدایت کو چھیاتے ہیں۔جنہیں ہم نے نازل کیا ہے۔ اور بعداس کے کہم نے کتاب میں واضح كركےات بيان كرديا ہے۔ان برخداتعالى بھى لعنت كرتا ہے۔اورسب لعنت كرنے والے بھى لعنت كرتے ہيں'۔ ابن ارزق كاخط بنام صفار وابن اباض:

اس کے تمام اصحاب نے اس رائے کو قبول کیا اور بیہ خط لکھا گیا۔ بندہ خدا نافع بن ارزق کی طرف سے عبداللہ بن صفار

وعبداللہ بن اباض اوران لوگوں کو جوان کے نز دیک میں جو بندگان خدا کہ طاعت کے اہل ہیں۔ان کوسلام پہنچے بات یہ ہے اور وہ ہے بھرقصہ اور جو بچھ کہ بیان اس نے کیا تھا سب ککھا۔اور بیرخط ان دونو ں شخصوں کے پاس بھیج دیا۔اور بہنچ بھی گیا عبداللہ صفار نے اے پڑھ کر چیھے ڈال دیا۔لوگوں کواس لئے پڑھ کرنہیں سنایا کہاہیا کہیں نہ ہووہ مخفر ق ہوجا نئیں اوراختلاف پیدا ہو۔عبداللہ اباض نے یو چھا کہ کیا واقعہ ہوا خدا خیر سے کرے ۔ کس بات کی تم کوتشویش ہے کیا ہمارے بھائی کام آ گئے۔ یا ان میں سے پچھلوگ قید ہو گئے ابن صفارنے اسے خط دے دیا۔

## ابن صفاراورا بن اباض میں اختلاف:

ابن اباض نے خط کو یڑھا پھر کہنے لگا خدا کی مار ہواس پر کیا برا خیال ہے اس کا۔ نافع کا پہ کہنا جب بجا ہوتا جب سب لوگ مشرک ہوتے اس صورت میں اس کا خیال اور جوامر کہ وہ تجویز کرتا ہے۔ٹھیک تھا اور نبی کھٹے کا کاسلوک جومشرکوں کے ساتھ تھا۔اور نبی منطقها کاسلوک جومشرکوں کے ساتھ تھا۔ ویساہی سلوک اس کا بھی ہوتا لیکن وہ جھوٹ بولا اور ہمیں بھی جھٹلایا۔ بات یہ ہے کہلوگ کفران نعت و نافر مانی میں بے شک مبتلا ہیں مگر شرک سے بری ہے ہمیں ان کافٹل کرنا جائز ہے ان کے مال پرتصرف ہمارے لیے حرام ہے۔ ابن صفار نے کہا خدا تجھ سے مجھے تونے بہت تقریظ کی اور خدا سمجھے ابن ارزق سے اس نے بہت افراط کی تم دونوں سے خدا سمجھاس نے جواب دیا۔خدا تجھ سے بھی سمجھے۔بس سب میں تفرقہ پڑ گیا۔ابن ارزق کی شان وشوکت بہت بڑھ گئی۔بڑا مجمع اس کے ساتھ ہو گیا اس نے امواز میں قیام کیا۔خراج وصول کرتا تھا اورای ہے اپنی قوت کو بڑھا تا تھا۔اس کے بعد بصرہ کی طرف رُخ کیااور بل کے قریب تک پنج گیا۔عبداللدابن حارث نے اس سے لڑنے کے لیے سلم بن عیس کوروانہ کیا۔

## مختار ثقفي اورمسلم بن عقيل مناتشة:

اسی سال رمضان کی بیدر ہویں تاریخ مختار کوفیہ میں آیا۔اس نے حسن بن علی بی شاہر ساباط برچھی کا وار ہوا تھا۔اور وہاں سے مدائن کے قصرابین میں آپ کولوگ لے گئے تھے آپ کی تعبت میں اپنا جو خیال ظاہر کیا تھا اس سے شیعہ بہت نا راض تھے۔اور مختار کو سب وشتم سے یا دکرتے تھے۔جس حسین رہا تائیز نے مسلم بن عقبل رہا تائیز کو کوفہ میں بھیجا توبیہ مختار کے گھر میں اترے تھے۔راوی کہتا ہے وہی گھر ابسلم بن میتب کا ہے مختار نے اور سب اہل کوفد کے ساتھ مسلم سے بیعت کی ۔ان کے ساتھ خیرخواہوں کی طرح پیش آیا۔ جولوگ اس کے کہنے میں تھے۔ان کومسلم کی طرف دعوت دی جب مسلم نے خروج کیا ہے۔تو مخارا پنے گاؤں میں تھا۔ جسے لقفا کہتے تھے۔ظہر کے وقت اسے مسلم کے خروج کرنے کی خبر پیچی مسلم نے اپنے اصحاب سے خروج کرنے کا جودن متر رکر دیا تھا بدوہ دن نہ تھا۔انہیں جب بیمعلوم ہوا۔ کہ ہانی کو مارااور قید کرلیا ہے۔ توانہوں نے اس وقت خروج کر دیا۔ مختاریین کراپنے موالی ساتھ لیے ہوئے چلا۔مغرب کے بعد باب الفیل تک پہنچا ادھرا بن زیاد نے عمرو بن حریث کولوگوں کا رئیس بنا کرایک علم دیا تھا۔اسے میتھم دیا تھا۔ کہ سب کو لے کرمسجد میں بیٹے مخار باب الفیل پر تھبر گیا تھا۔ ادھرے بانی بن رداعی کا گذر ہوا۔ مخارکو دیکھ کر کہنے لگا یہاں تمہارے تھہرنے کی کیا دجہ؟ نہ تو تم لوگوں کے ساتھ ہونہایئے ٹھکانے پر۔مختارنے کہاتم لوگوں نے خطائے عظیم کی ہے بیور کیھرمیری رائے متزلزل ہوگئی ہے۔

## مختار ثقفی کی بدعهدی:

ہانی نے کہاواللہ تو اپنی جان کے ساتھ دشنی کرتا ہے۔ اور یہاں سے جا کرعمرو بن حریث سے اپنی اور مختار تفقی کی گفتگوسب بیان کردی۔ ابن حریث نے بین کرعبدالرحمٰن تقفی سے کہا۔ اٹھ اپنے ابن عم کے پاس جااس سے کہہ کہ ابن عقیل بڑا تھا تھا۔ کہ ذا کدہ بن قد امد نے بڑھ کر ابن معلوم کو مختار کہاں ہے وہ کیوں اپنے جان کے چیچے پڑا ہے عبدالرحمٰن جانے کے لیے اٹھا تھا۔ کہ ذا کدہ بن قد امد نے بڑھ کر ابن حریث سے کہا کہ مختار تمہار سے پاس اس شرط سے آئے گا۔ کہ اس کے لیے امان ہو۔ ابن حریث نے کہا میری طرف سے تو اس امان ہے۔ بلکہ ابن زیاد تک بھی اگر پچھ خبر اس کی پہنچ گئی تو میں امیر کے سامناس کی طرف سے گوا ہی دوں گا اور اچھی طرح سفارش کروں گا۔ ذا کدہ نے کہا ان شاء اللہ پھر تو ہر طرح سے خبریت ہے۔ غرض عبدالرحمٰن و ذا کدہ دونوں مختار کے لیے روانہ ہوئے اس سے ہانی و دا تک دہ دونوں مختار کے لیے روانہ ہوئے اس سے ہانی و دا تک دہ دونوں مختار کے گئے دوانہ ہوئے اس سے ہانی و دی میں در یہ دونوں مختار کے گئے دوانہ ہوئے اس سے ہانی و دی میں در یہ دونوں مختار کے گئے دوانہ ہوئے اس سے ہانی و دی میں در یہ دونوں مختار کے گئے دوانہ ہوئے اس سے ہانی و دی میں در یہ دونوں مختار کے گئے دوانہ ہوئے اس سے ہانی و دی میں در یہ دونوں مختار کے گئے دوانہ دونوں مختار کے گئے دوانہ دونوں مختار کے گئے دوانہ دونوں مختار کے گئے دوانہ دونوں مختار کے گئے دوانہ دونوں مختار کے گئے دوانہ دونوں مختار کے گئے دوانہ دونوں مختار کے گئے دوانہ دونوں مختار کے گئے دوانہ دونوں مختار کے گئے دوانہ دونوں مختار کے گئے دوانہ دونوں مختار کے گئے دوانہ دونوں مختار کے گئے دونوں مختار کے گئے دوانہ دونوں مختار کے گئے دونوں مختار کے گئے دونوں مختار کے گئے دونوں مختار کے دونوں مختار کیا دونوں مختار کے دونوں مختار کے دونوں مختار کے دونوں مختار کے دونوں مختار کیا دونوں مختار کیا دونوں مختار کیا دونوں مختار کے دونوں مختار کے دونوں مختار کیا دونوں مختار کیا دونوں مختار کیا دونوں مختار کیا دونوں مختار کیا دونوں مختار کیا دونوں مختار کیا دونوں مختار کیا دونوں مختار کیا دونوں مختار کیا دونوں مختار کیا دونوں مختار کیا دونوں مختار کیا دونوں مختار کیا دونوں مختار کیا دونوں مختار کیا دونوں مختار کیا دونوں مختار کیا دونوں مختار کیا دونوں مختار کیا دونوں مختار کیا دونوں مختار کیا دونوں مختار کیا دونوں مختار کیا دونوں م

## مختار ثقفی کی گرفتاری:

مختار آخرابن حریث کے پاس چلا آیا۔ اسے سلام کیا اس کے علم کے نیچے بیٹھ گیا۔ صبح کولوگوں میں مختار کی ان با توں کا چرچا ہوا۔ عمارہ بن عقبہ بیرحال سن کرابن زیاد کے پاس پہنچا اس سے سب حال بیان کر دیا۔ دن چڑھے ابن زیاد کا دروازہ کھلا۔ لوگوں کو آنے کا اذن ہوا مختار بھی سب کے ساتھ در بار میں داخل ہوا۔ ابن زیاد نے اسے بلا کر کہا۔ تہہیں ایک مجمع ساتھ لے کر آئے تھے کہ ابن عقیل کی نصرت کرو۔ مختار نے کہا ایسانہیں ہے بلکہ میں آیا اور ابن حریث کے علم کے نیچے اترا۔ صبح تک انہیں کے ساتھ رہا ابن حریث نے بھی اس کی شہادت دی۔ کہا اصلحک اللہ بیر سے کہتا ہے۔ ابن زیاد نے عصا اٹھا کرمختار کے منہ پر دے مارا کہ اس کی آئھ کا پوٹا بھٹ گیا۔ اور کہا چھا ہوا یہ تیرے تن میں ابن حریث نے شہادت نہ دی ہوتی تو واللہ میں تیری گر دن مارتا۔ لے جاؤا سے قید خانہ میں۔ اہل شرط اسے لے گئے قیدخانہ میں ڈال دیا۔

### مخارك ليعبدالله بن عمر الكاتية كاسفارش:

حسین و فاش کی مونے تک بوتیدی رہائی کے بعداس نے زائدہ سے کہلا بھیجا۔ کہ عبداللہ ابن عمر بھی تاکہ وہاں سے روانہ ہوا۔
جاکران سے کئے کہ وہ ایک رقعہ پزید کے نام کھودیں کہ وہ ابن زیا دکومخار کی رہائی کے باب میں لکھ بھیجے زائدہ وہاں سے روانہ ہوا۔
عبداللہ بن عمر بھی تن کے پاس آیا۔ مخار کا بیام انہیں ویا۔ مخار کی بہن صفیہ ابن عمر بھی تن کے پاس تھیں بھائی کے قید ہوجانے پر بہت
روئیں۔ جزع فزع کی عبداللہ بن عمر بھی تن نے بزید کے نام پر ایک خطالکھ کر زائدہ کے ہاتھ روانہ کیا۔ مضمون بی تھا ''ابن زیا و نے
مخار کو قید کرلیا ہے اور وہ میری زوجہ کا بھائی ہے۔ میں اس کی عافیت و بہود چا ہتا ہوں۔ خدا ہم پر اور تم پر رحم کر سے آگر مصلحت ہوتو ابن
زیاد کو اپنا ہے تھا کہ کو تھیجو کہ اسے چھوڑ و سے والسلام علیک'۔ زائدہ بی خط لے کرا پنے ناقہ پر روانہ ہوا۔ پزید کے پاس شام میں پہنچا۔
بزید ان کا خط پڑھ کر جنسا اور کہا۔ ابو عبد الرحمٰن نے سفارش کی ہے اور وہ سفارش کر سکتے ہیں۔ یہ کہ کر ابن زیاد کو لکھ بھیجا کہ میر اخط
مختار تو تعنی کی رہائی:

زا کدہ پیخط کے کراین زیاد کے پاس آیا ابن زیاد نے مختار کوزندان سے نکال کرایئے سامنے بلوایا۔اور کہا تین دن کی مہلت

دیتا ہوں اس کے بعدا گرتم کوفید میں مل جاؤ گے تو تمہاری خیرنہیں ۔مخارتو وہاں سے روانہ ہو گیا۔ابن زیاد کواب خیال آیا کہ زائد ہ نے بڑی گستاخی کی امیر المونین کے پاس گیا۔ کہ جس شخص کومیں نے قید کیا ہے۔اور ابھی اسے قیدر کھنا چاہتا ہوں۔اس کی رہائی کا پروانہ لے کرمیرے پاس آئے۔ جاؤ زائدہ کو پکڑ لاؤ۔عمرو بن نافع کا تب ابن زیاد کا زائدہ کی طرف گذر ہوا۔ اس سے کہاارے جان بچا کر بھاگ اور میرا بیاحسان ذرایا در کھنا۔ بیہاں زائدہ کولوگ ڈھونڈ ھتے پھرتے تھے دہ اس دن تو چھیار ہا پھراپی قوم کے پچھلو گوں کو ساتھ لے۔ کر قعقاع ذبلی اور مسلم بابلی کے پاس آیا۔ ان دونوں نے ابن زیادے اس کے لیے امان لے لی۔ مخارثقفی اورا بن العرق کی گفتگو:

مختاریہاں ہے نکل کر حجاز کی طرف جار ہاتھا۔ وافضہ کے اس طرف ابن العرق جو بنی ثقیف کےموالی میں تھا۔اسے ملااس کا خیر مقدم اس نے کیا اور محبت سے پیش آیا۔اس کی طرف دیکھ کراس نے اناللٰہ واناالیہ راجعون پڑھااور بہت مضطرب ہو کراس سے یو چینے لگا۔خداتم کو ہرطرح کی برائی ہے محفوظ رکھے تنہاری آئکھ کو بیصدمہ پنجا' مختار نے کہااس حرامزادہ نے ایک لکڑی مار دی۔ جس سے آئھ کی بیحالت ہوگئ ۔ جوتم دیکھ رہے ہو۔ ابن العرق نے کہا۔ بیکیا حرکت اس نے کی خدااس کے ہاتھ کوشل کر دے۔ مختار نے کہا۔اگر میں اس کے ہاتھ یاؤں'رگ ویے' اوراس کے اعضا ٹکڑے ٹکڑے نہ کرڈ الوں ۔ تو خدا مجھے مارے ۔ اس نے کہا۔ رحمک الله- بیربات تم نے کیا سمجھ کر کہی۔ مختار نے کہا میں جو پچھ کہہ رہا ہوں۔ اسے یا در کھنا۔ اور دیکھ لینا۔ اس کے بعد اس نے ابن ز ہیر بڑی شاکے حالات یو چھنے شروع کیے اس نے کہاانہوں نے بیت اللہ میں پناہ لی ہے۔ کہتے ہیں میں رب کعبد کی بناہ میں ہوں۔ مگر لوگوں میں یہ چرچا ہے کہ وہ حجیب حجیب کر بیعتیں لیتے ہیں۔ میں تو یہ مجھتا ہوں ۔ کہان کی شوکت اور جمعیت بڑھ جائے ۔ تو وہ ابھی مخالفت ظا ہر کر دیں گے۔

مختارثقفی كاانقام لينے كاعزم:

مختار نے کہا۔ ہاں ہاں اس میں شک نہیں ۔ سنو! وہ آج عرب میں متاز ہیں ۔ اگر وہ میر نے قش قدم پر چلیں ۔ میری بات کو سنیں تو میں انہیں زحمت سے بچالوں۔اگرانہوں نے ایبانہ کیا تو واللہ مجھے بھی کوئی دوسرا شخص جوعرب میں متناز ہومل جائے گا۔اے ابن العرق فتنه نساد کے بادل گرج رہے ہیں۔وہ دیکھو جنگ بریا ہوگئ اورشتر بےمہاری طرف اس نے سب کو پچل ڈالا اور یکا کیے تم نے و کیولیا۔اوراس واقعہ کو کہیں تم نے س لیا۔ جہاں میں نے ظہور کیا ہوگا۔لوگ کہتے ہوں گے کہ مختار مسلمانوں کی فوجوں کے ساتھ مظلوم شہید کشتہ زمین طف مسلمانوں کے سردارسیدالمرسلین ﷺ کے نوا ہے حسین بن علی بی ﷺ کے خون کا انتقام لینے کوا تھا ہے۔اپنے پروردگار کی شم ہے میں ان کا انتقام لینے میں اتنے لوگوں کو آل کروں گا۔ جتنے کی بن زکریاعم کے انتقام میں قبل ہوئے ہیں۔ ابن العرق نے کہابید دوسری بات بھی جوتم نے کہی بہت ہی عجیب معلوم ہوتی ہے کہامیں جو کہتا ہوں ایسا ہی ہوگا سے یا در کھنا اور دیکھ لینا۔ یہ کہہکراس نے ناقد کو بڑھایا۔ ابن العرق بھی تھوڑی دورتک دعائیں دیتا ہوا اور اس کی سلامتی مناتا ہواساتھ ساتھ چلا مختار نے ناقد

طبری میں سیدالمسلمین وابن سیدھا ہے کامل میں سیدالمسلمین وابن بنت سیدالمرسلین والی سیدھا ہے یعنی بنت رسول اللہ سی اوراس کے خاوند ئے فرزندا بن سیدھا کے معنی کامل کی عبارت کے ساتھ کچھ بن جائے یہ لفظ کا تب کی تحریف ہے۔ یا مخار کے مذیا تات ہیں۔ع۔ح

کوروک کراہے قشمیں دے دے کرواپس جانے کے لیے کہا۔ ابن العرق کی مختار کے متعلق جاج سے گفتگو:

ا بن العرق کہتا ہے میں نے اس کا ہاتھ پکڑلیا سلام کیا رخصت ہوا واپس آیا۔ یہی دل میں سوچتا تھا۔ کہ پیخض کیا کہتا ہے۔ ا بیا ہی ہوگا۔ کیا اس کا دل بیر کہدرہا ہے بیتو ہونہیں سکتا خدائے علم غیب کسی کوبھی نہیں دیا۔ ہاں اس کا دل بیرچا ہتا ہوگا۔ کہ ایسا ہو۔اس سے وہ کہتا ہے۔ کہ بیہ ہوگا اور اس سبب سے اس کے د ماغ میں بیہ بات جم گئی۔ واللہ بیہ خیال اس کا ایک خواب پریشان ہے۔ ہر د فعہ الیانہیں ہوسکتا۔ کدانسان جس امرکو کہددے کہ ہونے والا ہے وہ بھی ہوجائے ۔مگر واللہ میں نے اپنی زندگی میں ہی دیکھ لیا۔ جو کچھ کہ اس نے کہا تھا۔ وہی ہوا واللہ بیا سے الہام ہوا تھا۔ تو ثابت ہو گیا۔ اگر اس کی ایک تمنائھی ۔ تو پوری ہو گئی۔ پھر میں نے حجاج بن پوسف کے زمانہ میں مختار کی انہیں با توں کا اس ہے ذکر کیا۔وہ من کر ہننے لگا پھر مجھے سے کہا یہ بھی تو وہ کہا کرتا تھا۔

ورافعة ذيتها و راعية ويلها . بدجلة ارحولها

لینی د جلہ براوراس کے گردایک تندآ ندھی چھاڑ و پھیررہی ہاورتاہ کو یکارہی ہے۔ (بیفتنہ وفساد وکشت وخون کی پیشین گوئی ہے ) ابن العرق نے حجاج سے یو چھاتم کیا سمجھتے ہو یہ باتیں وہ دل سے بناتا لیتا تھا۔ پچھانداز ہے پچھاٹکل سے کہدویتا تھا۔ ہاا ہے الہام ہوتا تھا۔ جاج نے کہا جو بات تم مجھ سے یو چھتے ہو واللہ میں خود جیران ہوں کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ کیکن اتنا کہوں گا۔ خدا اسے جزائے خیرد ہے۔کیسا دیندارو جنگ جوونبر د آ ز ماو څخص تھا۔

## ابن زبير بني آلة اورمخيار تقفى:

عباس بن مهل بن سعد بیان کرتا ہے۔ کہ میں ابن زبیر وی اللہ اللہ عباس مکہ میں بیٹھا تھا کہ مختار و بال آیا۔ ابن زبیر وی اللہ اللہ عباس مکہ میں بیٹھا تھا کو اس نے سلام کیا انہوں نے جواب سلام کیا۔ خیر مقدم کیا۔ اس کوجگہ دی اور کہا ابوا بخق کوفہ کے لوگوں کا حال بیان کر د ۔ کہا ظاہر میں توسب حام وقت کے دوست بنے ہوئے ہیں۔ باطن میں سب کے سب دشمن ہیں۔ ابن زبیر بھی این کہا برے غلاموں کی بہی خصلت ہوا کرتی ہے۔اپن آقا کے سامنے خدمت وطاعت پر کمر بستہ ہیں۔ پیٹھ پیچھے گالیاں دیتے ہیں۔تراکرتے ہیں۔مخارتھوڑی دیر ببیٹھا ر ہا پھر کہا۔ ابن زبیر بی ای میری بات سنو! جیسے کوئی راز کی باتیں کرنے کو بلاتا ہے۔ کہاتم کیا انظار کررہے ہو۔ ہاتھ بر هاؤمیس تم سے بیعت کرتا ہوں اور ہمیں ایسا کچھ دو۔ کہ ہم خوش ہو جا ئیں۔ تجاز کوتم دیا بلیٹھو وہ سب کے سب تبہارا ساتھ دیں گئے پھر مختار وہاں سے اٹھ کرچلا گیا۔ایک سال گذر گیا۔اے کی نے نہیں ویکھا۔

# مخارتقفی کی مکه میں آمہ:

ا یک دن میں ابن زمیر میں این زمیر میں اور میں میں اور میں اور میں اور میں کب سے ملاقات نہیں ہوئی۔ میں نے کہاایک سال پیشتر آپ بی کے پاس اسے میں نے دیکھا تھا۔ پھڑ نہیں دیکھا کہا آخر بتاؤ۔ پیکہاں چلا گیا۔ مکہ میں ہوتا تو پھر مجھی کہیں نظر آتا۔ میں نے کہا۔ مختار کو جب آپ کے پاس دیکھا تھا۔اس کے مہینے دومہینے کے بعد میں مدینہ چلا گیا۔اوروہاں کی مہینے رہ کر پھرآپ کے پاس میں چلاآیا۔ طائف سے کچھلوگ عمرہ کرنے کو یہاں آئے ہوئے تھے۔ انہیں میں نے کہتے سار کہ مختار ہمارے پہال طاکف میں آیا تھا۔اسے توبیزعم ہے کہ میں صاحب غضب ہوں اور ظالموں کا تیاہ کرنے والا ہوں۔ابن زبیر عماسیا

نے کہا خدااس پرلعنت کرے ہوا جھوٹا ہے کا بهن بنتا ہے۔خدا ظالموں کو ہلاک کرے گا۔تو مختار بھی انہیں کے ساتھ ہلاک ہوگا۔واللّٰد پی گفتگوابھی تمام ہوئی تھی کہ مجد الحرام کے ایک جانب مختار دکھائی دیا۔ ابن زبیر بھٹ جھے سے کہنے لگے جس کاتم ذکر کرر ہے تھے۔ لو وہ سامنے موجود ہے بتاؤ! بیکہاں جایا جا ہتا ہے؟ میں نے کہا کمان غالب بیہے۔ کہ خانہ کعبہ کی طرف جائے گا۔ وہ کعبہ ہی کی طرف آیا۔حجرالاسود کے سامنے آ کرسات دفعہ طواف کیا۔ پھر حجر کے پاس دور کعت نماز پڑھی اور وہیں بیٹھار ہا۔ اسے زیادہ دیزئبیں ہوئی تھی کہ پچھلوگ طائف کے پچھ جاز کے اس کے شناساؤں میں وہاں آ کر بیٹھ گئے۔ عباس بن سهل اورمخنار ثقفی کی گفتگو:

ابن زبیر بین از کو دیرتک انظار رہا۔ کہ وہاں سے اٹھ کرمیرے پاس آئے گا۔ مجھ سے یو چھنے لگے کیا میخف میرے یاس نہ آئے گا۔ میں نے کہا کیامعلوم اج مگر جو بات آپ جا ہتے ہیں۔ میں دریافت کیے لیتا ہوں ۔ ابن زبیر بہت کومیر ایدارا وہ بہت پسند آیا۔ وہاں سے اٹھ کر میں اس طرح چلا جیسے کوئی معجد الحرام سے باہر جانے کا ارادہ رکھتا ہے۔ پھر میں نے مڑ کرمختار کی طرف ویکھا اوراس طرف بوصا۔اے سلام کیا۔اوراس کے پاس بیٹھ گیا۔ پھر میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا۔تم کہاں تھے؟ کیا طائف میں تھے کہو ہماری ملا قات کے بعد کہاں کہاںتم پھرتے رہے؟ مختار نے کہا: ہاں میں طا نف وغیرہ میں تو تھا۔اتنا کہہ کے وہ جیسے انجان بن گیا۔ میں نے جھک کراس سے داز کے انداز سے کہاتم ساشخص ایک ایسے مخص کی صحبت سے دور ہو۔جس پرتمام اہل شرف اور قبائل عرب قریش وانصار وثقیف اتفاق کر چکے ہوں کوئی خاندان کوئی قنبیلہ ایسانہیں رہاجس کارئیس وسرگروہ اس مخص سے آ کر بیعت نہ کر گیا ہو۔ مجھےتم سے اور تمہاری دانشمندی سے تعجب ہوتا ہے۔ کہتم ان کے پاس نہ آئے۔ان سے بیعت تم نے نہ کی۔اس حکومت میں اپنا حصة تم نے حاصل ندکیا۔ مختار نے کہاتم نے ویکھاتھا کہ پچھلے سال میں ان کے ماس آیا۔ انہیں مشورہ ویا۔ انہوں نے اپنے معاملہ کو مجھ سے چھیایا۔ میں نے دیکھا انہیں میری پرواہ نہیں ہے۔جیسی کہ انہیں مجھ سے ملنے کی ضرورت ہے۔ میں نے کہا واللہ تم نے جو باتیں ان سے کیں۔علانیہ سب کے سامنے متجد حرام میں کیں۔ بیوہ باتیں ہیں کہ پردوں کی آ ڑ میں دروازے بند کر کے کی جاتی ہیں۔اگر جی جا ہے تو آج رات کو ابن زہیر بھی ہے ملاقات کرو۔ میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گا۔مخار نے کہا۔ آج شب کونماز عشاء پڑھ کر چلوں گا۔ وعدہ میہوا۔ حجراسود کے پاس ہم دونوں میں ملاقات ہوگی۔

ابن زبير من شاور مختار تقفی کی ملاقات:

اب میں اس کے پاس سے اٹھ کرابن زبیر بٹی ﷺ کے پاس آیا۔ مجھ سے اور اس سے جو باتیں ہوئی تھیں۔ وہ بیان کیں۔ ابن ز بیر بن اس مرخوش ہوئے۔عشاء کی نماز پڑھ کرہم دونوں آ دمی حجراسود کے پاس ملے دہاں سے ابن زبیر بھی ایک کے مکان پر آئے۔ اذن جا ہا۔ آنے کی اجازت ملی وہاں پہنچ کرمیں نے کہامیں ہٹا جاتا ہوں۔ تم دونوں تخلیہ میں باتیں کرو۔ بین کردونوں نے کہاتم سے کسی بات کا پردہ نہیں ہے میں بھی بیٹھ گیا۔ ابن زبیر رہ سے اللہ عنار سے مصافحہ کیا۔ خیر مقدم کیا۔ اس کا اور اس کے متعلقین کا حال

طرى كى عبارت بيه قلت لا ادرى و ساعلم لك علم و قال ما شئيت و ذلك لعجبه. ابن اثير في يقره چهور ديا مترجم ك زدیک قال کی شمیر بھی عباس بن مہل کی طرف پھرتی ہے ہی دوسرے راوی کا قول در میان میں مجل آ گیا ہے اصل عبارت یوں ہے۔

یو چھا۔ پھر دونوں آ دمی ذرا خاموش رہے اس کے بعد مختار نے حمد و ثنائے الہی بجالا کر کہا زیادہ گفتگو کرنے کی ضرورت محسوں بھی نہ كرنا - دونول باتيں بيكار بيں - ميں اس كيے تمہارے پاس آيا ہول كتم سے اس شرط پر بيعت كروں - كہ بغير مير مے مشور ہ كے تم كوئى کام نہ کرو۔اورسب سے پہلے اپنے پاس آنے کادن مجھے دیا کرو۔اور جبتم خودکوظا ہر کر دو۔تو اپنے ہرایک بڑے کام میں مجھے شریک رکھا کرو۔ابن زبیر پڑھی نے کہامیں تو کتاب اللہ اورسنت رسول اللہ پھٹے پر بیعت تم سے لینا چاہتا ہوں۔کہامیراا دنیٰ ساغلام کوئی ملے تواس سے کتاب وسنت پرتم بیعت لینا تمہاری اس حکومت میں جھے میں اور غیر میں کیاا متیاز رہا۔ واللہ میں تم سے ہرگز بیعت نہیں کروں گا۔

# ا بن زبير مُنْ الله الرمخار ثقفي مين معاہده:

عباس بن مہل نے جھک کرابن زبیر ہیں تھا کے کان میں کہا۔اس وقت تو اس کا ایمان مول لے لو پھرجیسی رائے ہو۔ ویسا کرنا۔اس پراہن زبیر بڑے اس سے کہاا چھا جوتم کہتے ہوو ہی سہی یہ کہ کر ہاتھ بڑھایا۔ یا مختار نے ان سے بیعت کی ۔اوران کے ساتھ رہنے لگا۔ حصین بن نمیر نے جب شام سے آ کر مکہ کا حصار کیا ہے تو مختار بھی اس معر کہ میں شریک تھا۔ اور سب سے بڑھ کراس نے میدان کارزار میں ثابت قدمی و دلیری ظاہر کی جب بینو بت بینچی که مندر بن زبیر 'مسور بن مخر مه۔مصعب بن عبدالرحن بن عوف فرزند ہوں۔میرے باپ دا دامعر کہ میں دھنس جاتے تھے۔ بھی قدم پیچھے نہ ہٹاتے تھے۔اے غیرت دارواے کینہ کشو! میرے پاس آ ؤ غرض اس نے لوگوں کو بچالیا اور اس معرکہ میں بڑی بہاوری سے لڑا۔ پھر ابن زبیر بھشٹا کے ساتھواسی حصار میں یہ بھی تھا۔ کہ خانه کعبه جلایا گیا۔روز شنبه رہیج الا وّل ۲۴ هرکی تنیسری تاریخ بیدوا قعہ ہوا۔

# ا بن زبیر بنی تشاورشامیوں کی جنگ:

اسی دن کا ذکر ہے کہ تین سوسیا ہیوں کی ایک فوج لے کرمختار نے شامیوں سے ایسی جنگ کی کہ دوسرے کی مجال نہیں لڑتے لڑتے تھک جاتا تھا تو ذرا بیٹھ جاتا تھا۔اوراس کے اصحاب اسے گھیر کر کھڑے ہوجاتے تھے دم لیا اور اٹھا۔اور جا پڑا۔شامیوں کے جس پر لے پرجس صف پریہ پہنچا۔اس کی شمشیرزینی سے سب پسپا ہو گئے۔عباس بن مہل بیان کرتا ہے۔ کہ عبداللہ بن مطیع اور مختار اور میں اہل شام سے قال کررہے تھے۔ہم تینوں میں مخارسب سے بڑھ کر جانبازی و جانفشانی کررہا تھا۔ اہل شام کویزید کے مرنے کی اطلاع پہنچنے کے ایک دن پہلے بڑے کشت وخون کی جنگ ہوئی میر کہ رہے الآ خر۲۴ ھی پندرھویں تاریخ اتوار کے دن ہوا تھا۔ اہل شام کو بیامیر تھی۔ کہوہ ہم پر فتح یاب ہول گے اور مکہ کی تمام راہیں ہم ٹوگوں پروہ بند کر چکے تھے۔ ابن زبیر ہی ﷺ نے نکل کرلوگوں سے مرنے اور جانے دینے پر بیعت لی تھی اور بہت لوگ ای شرط پر بیعت کر چکے تھے۔ ایک جماعت کو ساتھ لیے ہوئے میں ایک طرف ابل شام سے قال کرر ہاتھا۔ ایک جانب عبداللہ بن مطبع اور ہے تھے۔ جنگ میں خوارج کی شرکت:

ایک طرف اہل میامہ کے خوارج کوساتھ لے کرمخارشمشیرزنی کررہاتھا۔ بیخوارج خانہ کعبہ کے بچانے کے لیے جنگ میں شریک ہو گئے تھے۔شامیوں نے مجھ پرحملہ کیا۔ مجھے اور میرے اصحاب کو دورتک دباتے ہوئے لے گئے ۔نوبت ہوئی کہ میں اور مختار مع اصحاب ایک ہی جگہ جمع ہو گئے۔ میں نے بید یکھا کہ میں قتم کی جرأت کرجا تا تھا مختار بھی وہی کام کر کے دکھادیتا تھا۔اور وہ جس قتم کی دلیری کر بیٹھتا تھا۔ مجھے ویسی ہی جرات دکھانے میں تکلف ہوتا تھا۔ میں نے بھی ایساحملہ آ ورنہیں دیکھا۔شامیوں کے پیاد ہے اورسوارہم دونوں پرجملہ کررہے تھے۔اورہم ان سے قال کرنے میں مشغول تھے۔ مجھے اور مخار کواور کو کی ستر آ دمی بڑے ثابت قدم جو ہمارے ساتھ تھے ان سب کومجبور ہوکر ایک مکان کی طرف سرک آٹا پڑا۔

مخارثقفی کی شجاعت:

اس وقت مختار نے فوج شام سے نبرد آز مائی کی اور کہنا شروع کیا۔ ایک ایک کر کے لڑواور جو بھا گے اسے پناہ نہ ملے۔غرض مخارلز نے کو بڑھا۔اوراس کے ساتھ میں بھی آیا۔میں نے پکار کرکہا کوئی مجھ سے لڑنے کو نکلے بین کرایک شامی میری طرف آیا۔اور ایک مخص مختار کے مقابلہ میں ہیں اپنے حریف کونٹل کرنے کے لیے چلا اور مختار نے بڑھ کرایے حریف کونٹل کیا۔ پھرہم نے ایک نعرہ کیا۔اوراپنے اصحاب کو جرات دلا کرفوج شام پرحملہ کر دیا۔ واللہ الین تلواریں ان لوگوں کو ہم نے ماریں کہ تمام گلیوں میں سے ان کو نکال دیا۔ پھرہم دونوں اپنے دونوں حریفوں کی طرف جنہیں ہم نے قتل کیا تھا۔ متوجہ ہوئے۔ جسے میں نے قتل کیا تھا۔ وہ نہایت ہی ساہ فا متھا مختار کہنے لگا۔سنو! واللّٰہ بیمعلوم ہوتا ہے کہ ہمارے بید ونوں کشتے شامیوں کےغلام ہیں۔اگر بیہم وونوں کوّل کرڈ التے۔ تو ہماری برا دری والے اور جولوگ ہم ہے حسن طن رکھتے تھے۔ بہت ہی عمکین ہوتے ۔ بید دونوں شخص میری نظر میں دوکتوں کے برابر ہیں میں تو اب بھی سی شخص سے جب تک اسے جان پہچان نہ لوں گا۔ اڑنے کونہ نکلوں گا۔ میں نے کہا واللہ میں بھی جب تک اسے جان بیجان نہاوں گا۔ کس شخص سے اڑنے نہ نکلوں گا۔

مخارتقفی کی این زبیر ش او کودهمکی:

یزید کے ہلاک ہونے تک مختار ابن زبیر رہے تنا کے ساتھ رہا حصارا ٹھ گیا۔اہل شام تو شام کی طرف واپس ہوئے اوراہل کوفیہ نے عامر بن مسعود کوامیر بنالیا۔ کہ جب تک لوگ متفق ہوکر کسی کواپناامام مقرر کریں۔ بیعامر کے ساتھ نماز پڑھا کریں۔ عامر کواہمی ا یک مہینہ گذرا تھا۔ کداس نے اہل کوفد کے ساتھ ابن زبیر بڑتھ سے بیعت لی۔اوریہاں کہلا بھیجا۔ یزید کے مرنے کے پانچ مہینے چند ون بعد تک مخارا بن زبیر بڑی ﷺ کے ساتھ رہا۔ اس زمانہ میں ایک دن ابن زبیر بڑی ﷺ لوگوں کے ساتھ طواف کررہے تھے۔ یکا یک ان کی نظر مختار پر پڑی تو ابن صفوان سے کہنے لگے ذرااس شخص کو دیکھو جیسے ساتاروہن کا گرگ کثیر الحذر ہوتا ہے۔ واللہ ابیاس سے بھی بڑھ کر ہے۔طواف اورنما زطواف ہے جب فراغت سب کوہوگئ تو مختار نے آ کرا بن صفوان سے بوچھا۔ابن زبیر ہی کہ میں میں م میں تم سے کیا کہدر ہے تھے۔ ابن صفوان نے بات کو چھیایا۔ کہا انہوں نے کوئی بری بات تمہاری نبیت نہیں کہی۔ متار نے کہانہیں ۔ واللہ! تم دونوں میرا ہی ذکر کررہے تھے۔ سن رکھوانہیں واللہ ایڑیاں رگڑ کرمیر نے نقش قدم پر چلنا جا ہیے نہیں تو میں ان کے لیے آتش جنگ مشتعل کردوں گا۔ پانچ مہینے تک جب اس نے دیکھا کہ ابن زبیر جن ﷺ نے اسے کوئی عہدہ وامارت نہیں دی۔ تو کوفہ سے جو خص اس کے پاس آتا تھا۔اس سے لوگوں کے حالات کو کیفیت پوچھا کرنا تھا۔

رمضان میں ہانی بن الوداعی عمرہ کی نبیت سے مکہ میں آیا۔ مختار نے اس سے بھی کوفہ کی حالت ادر وہاں کے لوگوں کی کیفیت کو یو چھا۔اس نے کہا خیریت ہے۔اورا بن زبیر پڑھا کی طاعت پرسب منفق ہیں۔ ہاں ایک گروہ اوراس کے ساتھ شہر کے بھی پچھلوگ ہیں۔اگر کو کی شخص ان لوگوں کو شفق کر کے انہیں کی رائے پر انہیں لے چلے۔تو وہ ایک زمانہ تک دنیا لوٹ لوٹ کر کھا سکتا ہے۔ مختار ثقفی کی روانگی کوفہ:

مختار نے کہامیں ہوں ابواتحق میں واللہ ان لوگوں کوامرحق پرمتفق کرلوں گا انہیں ساتھ لے کراہل باطل کوشہر سے نکال دوں گا اور ہر حبار ومتمر وکوتش کو دوں گا۔ابن الوداعی نے کہا واہ یا ابن الی عبید جہاں تک تیرے امکان میں ہو۔ضلالت کی طرف نہ دوڑ ان لوگوں کا سرگروہ کسی اور ہی شخص کو بن جانے دے۔سنو! فتنہ بردازی کی عمر بہت کم ہوتی ہے اورایسے شخص سے بہت برے برے ا فعال سرز دہوتے ہیں۔ مختار ثقفی نے کہا: فتنہ بردازی! میں تو ہدایت و جماعت کی طرف سب کوھینچوں گا۔ بیہ کہد کے وہ اٹھ کھڑا ہوا و ہاں سے نکل کراینی سانڈینیوں برسوار ہوا۔اور چلا کوفہ کی طرف مقام قرعا تک پہنچا تھا۔ کہسلمہ بن مرثد سے راہ میں ملا قات ہوگئی۔ دونوں نے مصافحہ کیا۔ حالات یو چھے بیختار نے حجاز کا حال بیان کر کے اہل کوفید کی حالت کا ابن مرثد سے استفسار کیا۔اس نے کہا گلہ گوسفند کا حال ہے۔جس کا کوئی چرواہا نہ ہو۔مختار نے کہا میں اس گلہ کوخوب چرالوں گا۔اوران کےمقصد کو پہنچ جاؤں گا۔اہن مر ثد نے کہا:ارے خدا سے ڈر کچھے مرنا ہے قبر سے اٹھنا ہے۔بازیرس محشر کا جواب دینا ہے۔اعمال کی جزالینا ہے۔اعمال اچھے ہیں تو جزا بھی اچھی ملے گی۔ برے ہیں تو برنی اس کے بعد بیاد ھروہ ادھر چلا۔

## مخار تقفی کی عبیدہ بدی سے ملاقات:

مختار جمعہ کے دن نبرحمیر ہ پر پہنچاوہاں اتر انہایا۔ ذراسا تیل لگایا۔ کیڑے پہنے عمامہ باندھاتلوارکو گلے میں لٹکایا پھرسانڈنی پر سوار ہو کرمسجدا ورمیدان گندہ کی طرف آیا۔ جن جن لوگوں کی طرف سے گزرتا تھا۔اسلام علیم کہتا تھا۔اور فتح ونصرت کی بشارت دیتا تھا۔ کہتا تھاوہ دن آ گیا' جو تہمیں مقصودتھا۔ پھر مسجد بنی ذہل و بنی ہجر کی طرف آیا۔ یہاں کسی کونہ پایا۔سب جمعہ میں گئے ہوئے تھے۔ یہاں سے بنی بداکےمحلّہ میں آیا۔عبیدہ بدی سے ملاقات ہوئی اسے سلام کرکے کہا فتح ونصرت وآسانی کی تنہیں بشارت ہو۔ابوعمرو تمہارا اعتقاد بہت اجھا ہے۔اس اعتقاد کے ساتھ خدا ہر گناہ بخش دے گا۔ ہر خطا کوڈ ھائک دے گا۔اورعبیدہ بڑے بہادر بڑے شاعر محتباعلی رہائتی تھے۔شراب بہت یہتے تھے۔مخار کی بات کا عبیدہ نے بیہ جواب دیا جمہیں خیروخو بی کی بشارت ہو۔ کہتم نے مجھے بشارت دی کچھ کھل کے بھی کہو گے۔ کہا ہاں! آج شب کومیرے بستر پر ملنا یہ کہ کے آگے چلا گیا۔ یہ بھی اس نے کہا: کہا پی معجد کے لوگوں کو رپہ پیام پہنچا دینا کہان لوگوں سے اللہ تعالیٰ اپنی طاعت کا وعدہ لے چکا ہے۔ یہ جنگ کرنے والوں کونل کریں گے اور پیغمبر زا دوں کےخون کا انتقام لیں گے۔اورخدا ان کونو رُ روشنی کی طرف بدایت کرے گا۔ بیے کہہ کروہ روانہ ہو گیا اورابوعبیدہ سے یو جھا۔ بنی ہندی طرف جانے کا کون ساراستہ ہے۔اس نے کہاکھہر وہیں ساتھ چاتا ہوں۔

## مختار ثقفي كي الملعيل بن كثير كودعوت:

عبیدہ نے اپنا گھوڑا منگایا۔ کسا گیا' سوار ہوا۔ اورمخنار کو بنی ہند تک پہنچا دیا۔ یہاں پہنچ کرمخنا رنے کہا۔ اسمعیل بن کثیر کا گھر مجھے بتاؤ۔عبیدہ اے لیے ہوئے اسلعیل کے گھرتک آیا۔اے باہر بلایا۔اسلعیل ہے وہ ملا۔مرحبا کہا۔مصافحہ کیا۔ بشارت اس کودی اور کہا آج رات کوتم اور تمہارے بھائی اور ابوعمر و تینوں آ دمی مجھ سے ملنا جو بات تم لوگ جا ہے تھے۔ میں اس کے لیے آیا ہوں۔ پھر یہاں ہے بھی روانہ ہوااور عبیدہ کے ساتھ جہینہ کی اندرونی بستی میں مسجد کے پاس سے گذرتا ہواباب الفیل پر آیا۔ سانڈنی کواس نے بنھا دیا۔ اورمسجد کے اندر گیا۔لوگوں نے اسے دیکھ کر کہا۔لومختار آ گیا۔مسجد کے ایک ستون کے پاس مختار نماز میں مشغول ہو گیا۔ جماعت کا وقت بھی آ گیاتھا۔ بیسب کے ساتھ نماز میں شریک ہوا۔ پھر دوسرے ستون کے باس جا کر جمعہ وعصر کے درمیان نماز یڑھی۔ پھر جماعت کے ساتھ عصر پڑھ کرواپس ہوا۔

#### مختارتقفی کی بیعت:

یہ بھی روایت ہے کہ اس کا گذرمحلّہ ہمدان کی طرف ہوا۔اورابھی رخت سفر پہنے ہوئے تھے۔لوگوں سے کہا بتہہیں بشارت ہوئی تہارے پاس مڑوہ لے کرآیا ہوں۔جس سے تم خوش ہوجاؤ گے۔ یہ کہہ کر چلا اوراپنے گھر میں آ کراتر ایدوہی گھرہے جسے لوگ مسلم بن مستب کا گھر کہتے ہیں۔اس گھر میں شیعہ مختار کے پاس آمد ورفت رکھتے تھے۔عبیدہ واسلعیل وبنی ہند کومختار نے جس شب کو بلایا تھا۔ شب ہوئی توبیلوگ اس کے پاس گئے۔ مختار نے ان سے وہاں کے سب لوگوں اور شیعوں کا حال پوچھا۔ کہا شیعہ تو متفق سلیمان بن صرد کے پاس جمع ہو گئے ہیں۔اورا بن صردا بخروج کیا جا ہتے ہیں۔مختاریین کرحمدو ثنائے الٰہی بجالا یا۔اورنبی سُلطہ پر درود بھیجا۔اس کے بعد کہا کہ مہدی ابن وصی محمد بن علی نے مجھے اپنا وزیر وراز دار و برگزیدہ وامیر کر کے تم لوگوں کے یاس بھیجا ہے کہ بے دینوں سے قبال کروں۔ اورخون اہل بیت کا ان سے انتقام لوں اورضعفاء کوان کے ظلم سے بیجاؤں۔سب سے پہلے عبیدہ و استعیل نے اس کی دعوت کو قبول کیا۔اس کے ہاتھ پر ہاتھ مارا۔اس سے بیعت کرلی۔

## هبیعان الل بیت کومخنار ثقفی کی دعوت:

ا بن صرد کے پاس جوشیعہ جمع تھے۔ مختار نے ان کوبھی ملا بھیجا ان سے کہا: میں صاحب الامرمعدن نضل وصی امام مہدی کی طرف سے تم لوگوں کے پاس اس کام کے لیے آیا ہوں۔جس سے تہبارے دل شخندے ہوجائیں گے۔ پردے اٹھ جائیں گے۔ دشمن قتل ہوجائیں گے نعمت و دولت تمام و کمال حاصل ہوگی ۔سلیمان بن صرد بے جارے خدا ان پراور ہم سب پررخم کرے۔بس ا کی پیر حزف ہڈیوں کاتھیلا ہیں۔ندانہیں معاملات کا تجربہ نہ جنگ وجدال کاعلم ہے۔وہ بیر جا ہتے ہیں۔ کہتم لوگوں کو لے کرنگلیں خود بھی قتل ہوں میں بھی قتل کرا دیں۔ میں جو کچھ کروں گا۔وہ اس کے عکم کے بموجب ہوگا جو مجھے ملا ہے۔ جو مجھے سمجھا دیا گیا ہے۔ جس میں تمہارے دوستوں کی عزت ہوگی ۔تمہارے دشمن ہلاک ہوجائیں گے ۔تمہارے دل ٹھنڈے ہوجائیں گے ۔میری بات سنو! میر ہے تھم کو مانو پھرخوش ہو۔ اورسب کو بشارت دو۔ جوتمہا رامقصود ہے اس کام کے لیے میں بہترین سردار ہوں۔غرض اس قتم کی باتیں وہ کرتار ہا۔اور شیعوں کے ایک گروہ کواپی طرف چل کرلیا۔وہ لوگ اس کے پاس آتے تھے۔اس کی تعظیم کرتے تھے۔اس کے امور پرنظرر کھتے تھے۔ مگر رؤساء وعظمائے شیعہ ابن صرد کے پاس تھے۔ وہی شیخ الشیعہ اورسب کے بزرگ تھے۔ بیلوگ ان کے برا برکسی کوئبیں سبجھتے تھے ۔مِتّار نے جن شیعوں کو ملالیا تھا۔ بہت تھوڑ ہے ہے تھے ۔

#### مختار کا ابن صرد سے حسد:

اس سبب ہے سلمان بن صرد کا وجود مختار پر بہت گراں تھا۔ان کا سامان پورا ہو چکا تھا۔ وہ خروج کیا جا ہے تھے۔مختار حیاہتا تھا۔ کہ ابھی ذراحرکت نہ کرے۔ ذراحی چھٹر بھی نہ نکالے۔ جا ہتا تھا۔ دیکھ لے۔ ابن صرد کا کیا انجام ہوتا ہے۔ اسے یہ فکرتھی کہتمام شیعہاس کے ساتھ ہوجا کیں یواس کامقصودا چھی طرح حاصل ہو۔ابن صرد نے جب خروج کیااوروہ جزیرہ کی طرف روانہ ہوئے۔ تو عمر بن سعد وشبث بن ربعی و یزید بن حارث نے عبداللّذ بن یزید طمی اور ابراہیم بن محمد بن طلحہ سے کہا کہ مختار تو ابن صر د ہے بڑھ کر تمہارا مخالف ہے۔ وہ تو تمہارے دشمن سے لڑنے کواس کا زورتو ڑنے کوتمہارے شہرسے نکل گئے۔ مختار حیابتا ہے۔ تمہارے شہر میں بیٹھے بیٹھے تم پرحملہ کرے چلواٹھواسے زنجیروں میں جگڑ لو۔ جب تک اطمینان لوگوں کو حاصل نہ ہو۔اے زندان میں دائم انحسبس کر دو ۔ لوگ اسے گرفتار کرنے کو چلے ۔ جاتے ہی ایکا کے اسے اور اس کے گھر کو گھیر لیا۔ اور اسے باہر بلایا۔ مختارثقفی کی گرفتاری:

مختار نے اس انبوہ کودیکھ کر کہا۔ یہ کیا ماجرا ہے۔واللہ تم کو پچھ بھی فائدہ نہ ہوگا۔اس وقت ابراہیم بن محمد بن طلحہ نے عبداللہ بن یزید سے کہا۔اے رسی سے باندھلو۔اور ننگے یاؤل دوڑاتے ہوئے کے چلو۔ابن یزیدنے کہا۔سبحان اللہ میں کیوں اسے دوڑانے لگا۔ اور کیوں ننگے پاؤں لے جانے لگا۔ جس شخص نے نہ ہم سے عداوت ظاہر کی نہ جنگ کی۔اس کے ساتھ میں ایبا سلوک کیوں كرول-بهم في توفظ بد كمان موكرائ كرفتاركرلياب-ابراجيم في ارسي خاطب موكرييشل كهي- ليسس معثك فاورجي. كجاتو اور کجابیارادہ۔اے ابن ابی عبیدہ کجا تو اور کجابہ با تیں۔جن کی خبر ہم لوگوں کو پہنچ گئی ہے۔ مختار نے جواب دیا۔تم نے میری جوخبرسیٰ ہے غلط ہے اس بات سے خدا مجھے محفوظ رکھے۔ کہ تمہارے باوااور دادا کی لمرح میں بھی حق ناشناس کہلاؤں معلوم نہیں یہ کلمہ مختار کا ابراہیم نے سنا بھی پانہیں۔ مختار کی سواری کے لیے ایک خچراس کا ہم رنگ لے کر آئے۔ ابراہیم نے عبداللہ بن یزید سے کہا اس کے بیڑیاں ڈالنا جاہیے۔عبداللہ نے کہااس کے لیے زندان خودایک بیڑی ہے۔وہی کافی ہے زندان میں اس کی ملااقت کو جولوگ آتے تھے۔ان کے سامنے کہا کرتا تھا۔اس خدا کی نتم! کھا کر کہتا ہوں جو مالک ہے ٔ دریاؤں کا 'نخلستانوں کا' درختوں کا' محراؤں کا' بیا بانوں کا' پاک فرشتوں کا'برگزیدہ پینمبروں کا'میں کچکتی ہوئی برچھیوں ہے چپکتی ہوئی تلواروں ہے جھرمٹ میں ایسے مدد گاروں کے جن میں کوئی ناتص نہیں جابل نہیں نکمانہیں 'بدذات نہیں قتل کروں گا' سب طالموں کو جب دین کے ستوں کو قائم کرلوں گا۔اسلام کے رخنہ کو بند کر چکوں گا۔ مومنوں کا دل ٹھنڈا کردوں گا۔ پیغمبروں کا قصاص لے چکوں گا۔ پھرد نیا کوچھوڑ نا مجھے نا گواراورموت کی پچھبھی پرواہ نہ ہوگی۔اس تقریبے کووہ جب تک زندان میں رہا' ہمیشہ دہرایا کرتا۔اورابن صرد کے خروج کرنے کے بعداینے انصار کو شجاعت دلایا کرتا تھا۔ خانەكعبەكي ازىرنوتقىير :

اس سال ابن زبیر بڑی نے کعبہ کومنہدم کر کے زمین کے برابر کر دیا۔اس لیے کمنجنیق کے پیھروں سے دیواریں جھک گئی تھیں ۔ ابن زبیر بڑی ﷺ نے کعبہ کی نیو کھدوائی ۔ اور سنگ اسود کواس میں داخل کر لیا۔ اس زمانہ میں لوگ اس نیو کے گر دطواف کر لیتے تھے اور نماز کی جگہ پر جا کرنماز پڑھا کرتے تھے۔ رکن اسود کو ابن زبیر بڑھٹانے ایک رکیٹی کپڑے میں لپیٹ کرایے پاس ایک صندوق میں رکھا تھا۔ اور کعبہ کا زیورولیاس وعطریات خزانہ کعبہ میں حاجیوں کی ٹکہبانی میں رکھ دیا تھا۔ کعبہ کی تغییر جدید جب پوری ہو گئی۔توسب چیزیں پھراس میں واپس کی گئیں۔اس سال ابن زبیر بٹی ﷺ امیر حج بتھے مدینہ میں ان کی طرف سے ان کے بھائی عبیدہ بن زبیر مِن تُناعامل تھے۔ کوفہ کے عامل عبیداللہ بن پر پیر مطمی تھے۔ اور قاضی یہاں کے سعد بن نمران تھے۔ شریح نے کوفہ میں قاضی ہونے سے انکار کر دیا تھا۔وہ کہتے تھے۔ میں اس فتنہ وفساد میں عہد ہ قضانہیں قبول کروں گا۔بصر ہ کاعامل عمر بن تیمی اور قاضی و ہاں کا ہشام بن بمیر ہ تھا۔خراسان کا حاکم عبداللہ بن خازم تھا۔

# <u>۲۵ ھے کے واقعات</u>

# توابين كانخيله ميں اجتاع:

سلیمان بن صرد نے جب روانگی کا قصد کیا تو اپنے اصحاب میں جو بزرگان قوم تھے ان کو بلا بھیجا۔ و دسب جمع ہو گئے \_ رہیج الآ خر۲۵ ھا جا ندد کیھ کروہ سب لوگوں کو لے کرروانہ ہوئے وہ پہلے ہی ہے گروہ تو اپین کواسی شب کوخروج کرنے کی اطلاع دے چکے تھے۔اورخیلہ کولشکر گاہ مقرر کیا تھا۔ابن صرد نے یہاں آ کرتمام لشکر کو پھر کر دیکھا۔لوگ انہیں کم معلوم ہوئے۔تو حکیم بن کندی اورولید بن کنانی کے ساتھ تھوڑ ہے تھوڑ سے سوار کر کے حکم دیا۔ کہتم دونوں شہر میں جاکر یا لشارات بالحسین (حسین مناتین کا انتقام لینے والود دڑو) کہدکر پکارو!اور بڑی مسجد تک پکارتے ہوئے چلے جاؤ۔ بیدونوں روانہ ہوئے اور جوتکم ملاتھا۔اسے بجالائے۔ انتقام حسين رمايشهٔ كانعره:

خلق خدامیں سے پہلے جن لوگو! نے سالشار ات الحسین کانعرہ بلند کیا۔ یہی دونوں مخص منے۔ جب بیدونوں بن کثیر کے محلّہ میں پہنچے۔وہاں ان کی آواز ایک شخص نے سی ۔اس کا نام عبداللہ بن خازم تھا۔ بیان لوگوں میں سے نہ تھا۔ جوتوا بین کے پاس آ مدور فت رکھتے تھے۔ یان سے نفرت کا وعدہ کر چکے تھے۔ آ واز سنتے ہی اٹھ کھڑا ہوا۔ کپڑے پہنے ہتھیا رمنگائے 'گھوڑے پرزین ر کھنے کا حکم دیا۔سہلہ بنت سبرہ اس کی بیوی نہایت جمیل وحسینعورت تھی۔اوریہ بھی اسے بہت جا ہتا تھا۔ کہنے گلی کیا تمہیں جنون ہوا ہے۔کہا جنون ہرگز نہیں میں نے وہ آ واز سی جوحق کی طرف پکارتی ہے۔اب میں اس آ واز کے ساتھ ہوں میں اس مخض کے خون کا انتقام لوں گا۔خواہ اس باب میں میری جان جائے یا جوخدا کومیرے حق میں منظور ہے وہ ہو جائے ۔اس نے کہاا پنے اس بچہ کوکس پر چھوڑ کے جاتے ہو۔ جواب دیا خدائے وحدہ کا نثریک کےحوالہ کرتا ہوں۔خداوندااپٹی بیوی اور بچےکو تیرے سپر دکرتا ہوں تو ان کی حفاظت کرنا۔ یہ کہدے گھرسے نکلا اور تو ابین سے جاملا عورت اس کی رونے لگی اور اس کے گھر کی سب عورتیں اس کے پاس جمع ہو محکیں اس کے بچہ کا نام عزرہ فقامیزندہ رہااورمصعب بن زبیر کے ساتھ مارا گیا۔

## ابوعزه قابضي :

ابن صرد کے بھیج ہوئے سوار رات کو کوف میں پکارتے پھرے رات گئے مسجد کی طرف آئے۔ یہاں بہت لوگ نماز پڑھ رہے تخانبول نے بالثار ات الحسين كانعره بلندكيا مسجد كنمازيول ميں ابوعزه قابضى نے اس نعره كوئ كركبا .....اور يو چها - كه سب لوگ کہاں جمع ہوئے ہیں۔ کہا کہ خیلہ میں۔ابوعزہ وہاں سے نکلا گھر میں آ کر ہتھیا رنگائے سوار ہونے کے لیے گھوڑا منگایا۔اس کی بٹی رواح جوابن مرحد قابضی کی بیوی تھی۔اس کے پاس آئی۔ پوچھنے لگی بادا یہ کیا ماجرا ہے کہ آپ نے ہتھیا رلگائے ہیں۔تلوار باندھی ہے۔ کہا بٹی تمہارا باپ اپ گناہ سے بھاگ کراپنے پروردگار کے پاس جاتا ہے۔ وہ بین کر چلا چلا کررونے لگی۔ برادری کے لوگ جمع ہو گئے ابوعز ہ سب سے رخصت ہوا۔اورتو ابین کے گروہ میں جا کرشریک ہو گیا۔ صبح ہوتے ہوتے ابن صر د کے لشکر میں ا ینے لوگ آگئے ۔ جینے لوگوں نے بیعت کی تھی۔ کتے شخص ان میں سے آئے ۔معلوم ہوا کہ سولہ ہزار شخصوں نے بیعت کی تھی۔

ا بن صر د کا توابین کی کمی پرا ظہارافسوں:

ابن صرد کہنے لگے سجان اللہ سولہ ہزار میں سے جار ہی ہزار جمید بن مسلم نے کہا واللہ مختارتمہاری طرف لوگوں کوتو ژیا ہے۔ تین دن پیشتر کا ذکر ہے کہ مختار کے پاس میں موجود تھا۔ پچھلوگوں کو میں نے کہتے سنا۔ کداب ہماری جمعیت میں پورے دو ہزار ہو گئے ہیں۔ بین کر ابن صرد نے کہا اچھا یمی سہی پھر بھی تو دس ہزار آ دمی ایسے ہیں جو ندادھر آئے نہ ادھر گئے۔ کیا وہ لوگ ایمان نہیں ر کھتے ۔ کیا وہ لوگ خدا سے نہیں ڈرتے ۔ کیا وہ لوگ خدا کو بھول گئے ۔ ہم سے جوعبد و پیان کیا تھا۔ انہیں یا زنہیں رہا وہ تو کہتے تھے۔ ہم ضرور جہا دکریں گے۔ہم ضرورنصرت کریں گے۔اہن صرد تین دن تک نخیلہ میں تھہرے رہے۔اپنے بھروسے کے لوگوں کوان سب لوگوں کے پاس بھیجتے رہے جوعین وقت پر ساتھ سے الگ ہو گئے تھے۔اب مینب نے اٹھ کرابن صر د کے کہا۔رحمک اللہ جوشخص بجر آیاس ہے آپ کو کیا نفع ہوگا۔بس وہی لوگ آپ کے ساتھ قال کریں گے۔جودل سے شریک ہوئے ہیں۔اب آپ این کام میں کسی کا انتظار ہر گزنہ کیجیے۔

#### ابن صرد کا تو ابین سے خطاب:

ابن صر دینے کہا واللہ کیا خوب بات تم نے کہی ۔ یہ کہہ کراٹھ کھڑے ہوئے ۔ اورا یک عربی کمان پرسہارا وے کرلوگوں کواس طرف خطاب کیا۔ ایہاالناس! جولوگ رضائے خداو جزائے آخرت کے خیال سے شریک ہوئے ہیں۔ وہ ہمارے ہیں ہم ان کے ہیں۔ان پر خدا کی رحمت نازل ہو۔ حیات میں بھی اورموت میں بھی اور جولوگ د نیا اور حطام دنیا کی ہوس رکھتے ہیں۔وہ س کیس کہ خوشنووی پروردگار عالم کے سوانہ ہمیں مال غنیمت ملنے والا ہے۔ نہ ہمارے پاس زروسیم ہے نہ خز دحریر ہے بس ہمارے کا ندھوں پر تلواریں ہیں۔ ہمارے ہاتھوں میں سنانیں ہیں اوربس! آئی زا دراہ ہے۔جس قدر کہ دشمن تک پہنچنے میں کفایت کرے تو جس کسی کا مقصوداس کےعلاوہ ہو۔اسے ہمارے ساتھ نہ آنا جاہیے۔ بین کرضحیر مزنی اٹھ کھڑے ہوئے۔اور کہا: خدانے آپ کوہدایت کی اور فیصلہ کی بات آپ کو بتا دی قتم ہے خدائے وحدہ لاشریک کی جودنیا کی ہوں اور طبع میں ہمارے شریک ہوئے ہیں۔ہمیں ان سے خیر کی امیز نہیں ایباالناس ہم اپنے گناہ سے تو بہ کرنے اور اپنے پیغیبر کھٹے اکے نواسہ کا انتقام لینے کو نکلے ہیں نہ ہمارے پاس وینار ہیں نہ درہم۔ہم تو تلواروں کی دھاراور برچھیوں کی نوکوں کے سامنے جارہے ہیں۔ ہرطرف سے لوگ پکارنے لگے ہم دنیا کے طالب نہیں ہیں۔ نہ دنیا کے لیے ہم نکلے ہیں۔

ابن تفیل کا بن زیاد پر حمله کرنے کامشورہ:

آبن صر در واند ہونے کو تھے کہ عبداللہ بن نفیل ان کے پاس آئے۔ پہلے بیمشورہ دیا۔ کہ ابن زیاد کے مقابلہ میں روانہ ہوں۔ اس برابن صرداوران کے رؤسالشکرنے کہا۔عبداللہ نے بہت اچھی رائے دی کے ہمیں ابن زیاد کی طرف جانا جا ہے۔جس نے ہمارے امام کوتل کیاا دراسی کے سبب سے پیمصیبت ہم پر نازل ہوئی ہے۔عبداللہ نے ابن صرد سے تمام رؤسائے اصحاب اب بیکہا کہ میری ایک رائے اور ہے اگر صواب پر ہے تو حق تعالی کی تو فیق ہے اگر خطا پر ہے تو میری جانب سے ہے۔ اپنی جان کی تتم میں تم سے خیرخواہی کا کلمہ دریغی نہ کروں گا۔صواب پر ہو یا خطا پر۔ہم لوگ اس لیے نکلے ہیں کہ حسین مخاتینا کے خون کا بدلہ لیس۔حسین مخاتینا کے قاتل کوفیہ میں ہیں۔عمر بن سعدنہیں ہے۔کوفیہ کے روسائے محلّبہ اور بزرگان قبیلیہ ان قاتلوں میں ہیں۔ان قاتلوں اور دشمنوں کو

یباں چھوڑ کر کہیں اور ہم کیوں جا کیں۔ ابن صرد نے لوگوں سے بوجھا۔ کہو کیا کہتے ہوسب نے کہا۔ واللہ! یہی رائے بہت اچھی ہے۔جو بات عبداللہ نے کہی ہے۔وہی تھیک ہے۔واللہ!اگرشام کی طرف ہم لوگ جائیں گے۔تو قاتلان حسین میں تی میں سے ابن زیا د کے سواکسی کوبھی نہ یا کمیں گے۔جن کوہم ڈھونڈھتے ہیں۔ دہ سب تو لیمبیں موجود ہیں۔اسی شہر میں۔

ابن زیا دیرحمله کامنصوبه:

ا بن صرد نے کہا۔ میں تمہارے لیے بیمناسب نہیں سمجھتا۔ جس نے تمہارے امام کوتل کیا۔ جس نے ان پرلشکر کشی کی جس نے یہ کہا کہ میں انہیں بغیراس کے امان نہیں دوں گا۔ کہ گردن جھا کرمیرے تھم پر چلے آئیں۔جس طرح میراجی جا ہے۔اس طرح ان ہے پیش آؤں۔ وہ یمی فاسق عبیداللہ بن زیاد ہے۔اب بسم اللہ کہہ کراسی کے مقابلہ میں روانہ ہو۔اگر خدانے اس پر ہملیں غلبہ عطا کیا۔ تو اس کے بعد جولوگ رہ جائیں گے۔ان کی کیا حقیقت ہے۔ بہت آ سانی سے تمہارے اہل شہرتمہاری طرف مائل ہو' جائیں گے۔اورابتمام ان لوگوں کی جوخون حسین ہٹائٹے: میں شریک ہیں ۔متوجہ ہوکرتم ان سے قبال اوراگراس معرکہ میں تم شہید ہو گئے تو ان ظالموں سے قبال کر کے شہید ہوئے۔ابرار وراستگارلوگوں کے لیے خدا کی طرف سے جزائے خیر ہے۔ میں جا ہتا ہوں۔تم اپنا ساراز وراینی پوری قوت ان ظالموں کے مقابلہ میں صرف کرو۔ جوظلم کے بانی ہوئے ہیں۔اگرتم شہر کے نوگوں سے لڑپڑتے 'تواپیے لوگوں کا بھی سامنا ہوتا۔جن میں ہے کسی نے تمہارے بھائی کوئل کیا ہے۔ یا باپ کؤیا کسی دوست کؤیا جوتم سے کڑنا ہی نہ جا ہتا ہو۔بس اب خدا کا نام لے کرچل کھڑ ہے ہو۔سب لوگ روانہ ہونے پرآ مارہ ہوگئے۔

عبدالله وابراہیم کی ابن صروے ملا قات:

عبدالله وابراہیم کوابن صرد کے خروج کرنے کی خبر پیچی ۔ وہ میسو ہے کہان کے پاس چل کرسمجمانا جاہی ۔ کہ ابھی تفہریں ۔ ہم سب ساتھ ال کر ہوی قوت سے دشمن کا مقابلہ کریں گے اگر اس بات کو ابن صرد نے نہ مانا تو ان سے کہیں گے کہ اتنا تو قف کریں کہ ہم بھی ایک شکر تیار کر کے ان کے ساتھ کر دیں۔ دشمن سے مقابلہ ہو' تو جمعیت عظیم کے ساتھ ہو \_غرض ان دونوں نے سوید بن عبداللہ کوابن صرد کے پاس بھیجا۔اس نے ابن صرد سے بیآ کرکہا۔ کہ عبداللہ وابراہیم اس وقت آپ کے پاس آٹا جا ہے ہیں۔امید ہے کہ اس ملاقات میں خداالیں صورت نکال دے۔جس میں آپ کی بہتری ہو۔ ابن صرد نے کہاا حجھا وہ آئیں۔ پھرر فاعہ بلی سے کہا۔ ان دونوں شخصوں نے بیکہلا بھیجا ہے تم اٹھو! اور لشکر کواچھی طرح تیار کرلو۔اور سلیمان ابن صرد نے رؤسائے اصحاب کو ہلا بھیجا۔سب آ کر ا بن صرد کے گردا گرد بیٹھ گئے۔ایک ساعت گذری ہوگی۔ کہ عبداللہ شرفائے کوفیہ واہل شرطہ ومروان جنگ آزما کے ساتھ اور ابراہیم ا بينے اصحاب كے مجمع ميں يہاں وارد موئے۔

#### عبدالله كاابن صر دكومشوره:

یہاں آنے ہے پیشتر عبداللہ ان لوگوں ہے جو آسین رہائٹ میں شریک تھے۔ کہدر ہاتھا۔ کدمیرے ساتھان میں سے کو کی نہ آئے۔مبادا توابین ان کودیکھ کرحملہ کر ہیٹھیں۔اورعمرو بن حریث سے کہہ آیا تھا کہ مجھے آنے میں دیر ہوئتو ظہر کی نمازتم لوگوں کو پڑھا دینا۔اور جب سے سلیمان بن صرد نے نخیلہ کوشکر گاہ بنایا تھا۔عمر و بن سعدرات کواپنے گھر میں نہیں رہتا تھا۔ وارالا مارہ میں عبداللہ کے پاس آ کرسویا کرتا تھا۔اسےخوف تھا۔ کہلوگ اس کے گھر میں آ کرخانہ جنگی نہ کریں۔اور وہ ففلت اور بےخبری میں قتل نہ ہو

جائے۔ بیدونوں جب ابن صرد کے پاس پہنچے۔ پہلے عبداللہ حمد وثنائے باری تعالیٰ بجالایا۔ پھر بیے کہا کہ مسلمان مسلمان بھائی ہوتے ہیں۔ایک بھائی دوسرے بھائی کے ساتھ خیانت نہیں کرتا۔اے دھوکانہیں دیتاتم سب لوگ ہمارے بھائی ہو۔ ہمارے ہم وطن ہو۔ اہل شہر میں محبوب ترین خلق ہمارے نز دیکے تم ہو۔ ہم کواپنے غم میں مبتلانہ کرو۔اپنی رائے پر ہم سے اصرار نہ کرو۔ ہم سے علیحدہ ہو کر ہماری جماعت کو نہ تو ڑو۔ جب تک ہم لوگ جنگ وجدال کا سامان نہ کر لیس تم لوگ بھی ہمارے ہی ساتھ رہو۔ جب ہم دیکھیں گے۔ کہ وشمن شہر کے قریب آگیا۔ ہم تم دونوں اپنے اپنے لشکر کے ساتھ تکلیں گے اوران سے قال کریں گے پھرا براہیم نے بھی اسی تسم کی تقریری ۔سلیمان نے حمد وثنائے الٰہی بجالا کر دونوں سے کہا۔تم دونوں نے بے شک خالص ہوا خواہی کا کلمہ کہا۔اورمشورہ کاحق ادا کیا۔لیکن ہم تو اللہ کی راہ میں نکلے ہیں اور اللہ کے ساتھ ہیں۔اوراب تو نکل چکے اب ہم خدا سے رشد و بہترین رشد کے عزم کی وعا كرتے ہيں۔اب ہم تھبرنے والے نہيں۔ان شاءاللہ تعالی عبداللہ نے کہا اتنا تو تو قف کرو۔ کہ ایک لشکر جرار تیار کر کے تمہارے ساتھ ہم روانہ کرسکیں۔ دہمن سے قبال کروتو قوت وشان وشوکت کے ساتھ کرو۔

ا بن صر د کوخراج کی پیشکش:

ا بن صرد نے کہاتمہارے پاس واپس چلے جانے کے بعد بھی اس بات کا مجھے خیال رہے گا۔اوران شاءاللہ تم کواس کا جواب مینچ گا۔ابعبداللّٰدوابراہیم نے کہا۔اگرتم لوگ فوج شام کے آنے تک ہمارے پاس تفہر جاؤ۔ تو مقام جوخی کا خراج تہمارے اور تمہارے اصحاب کے لیے ہم مخصوص کر دیں گے۔اورکسی کواس خراج تمہارے اور تمہارے اصحاب کے لیے ہم مخصوص کر دیں گے۔ اورکسی کواس خراج میں سے پچھنددیا جائے گا۔ان دونوں کو پیخبرول پچکی تھی۔ کہ ابن زیادشام سے کوفیہ کی طرف آر ہاہے۔سلیمان نے جواب دیا۔ ہم لوگ طلب دنیا کے لیے نہیں نکلے ہیں۔اب بیدونوں کوفید کی طرف واپس جلے آئے۔اور یہاں سب روا نگی پراور بوھ كرابن زياد سے مقابله كرنے يرآ مادہ ہو گئے۔

# توابین مدائن اور بصره کی عدم شرکت:

بھرہ اور مدائن کے شیعوں نے جوشر بک ہونے کا وعدہ کیا تھا۔ وہ ابھی تک نہیں آئے تھے کچھلوگ ان کو ملامت کرنے لگے۔ سلیمان نے کہا۔ان کوتمہارے نکلنے کی اور روانگی کی خبر نہ ہوئی ہوگی ور نہ وہ ضرور آتے۔ملامت نہ کرو۔میرا خیال ہے۔ان کے پاس زادِراہٰ نہیں ہے۔سامانِ جنگ نہیں ہے۔ای سبب ہے نہ آ سکے۔ذرائھہرووہ سامان کرلیں تو تم سے آ کرمل جا کیں۔وہ تمہار نے قش قدم يردوڙتے ہوئے آئيں گے۔

# سلیمان ابن صرد کا توابین سے خطاب:

اب سلیمان ابن صرد خطبہ پڑھنے کو کھڑے ہوئے خدا کی حمد و ثناء کی پھر کہاا یہا الناس خداوند عالم جانتا ہے۔ کہتم کس نیت سے نکلے ہو۔ اور کسی بات کے طالب ہو دنیا کا سود ااور ہے آخرت کا اور۔ جو آخرت کا سودا کرتا ہے۔ وہ آخرت کی طرف دوڑتا ہے۔اوراس کے حاصل کرنے میں دمنہیں لیٹا کسی قیمت پراسے نہیں چھوڑ تا'رکوع و بچود و قیام وقعود میں ہمیشہ بسر کرتا ہے۔مزروسیم و د نیا ولذت د نیا ہے مطلب نہیں رکھتا۔ اور جے دنیا کا سودا ہے۔ وہ دنیا ہی کی طرف منہ کے بل گرتا ہے۔ اس میں چرتا چگتا ہے۔ کسی مبادله پراسے چھوڑ نانبیں چا ہتا۔ حمکم اللہ اس راہ میں را توں کونماز میں بسر کرو۔ پھراس وشن ظالم و جبار سے جب مقابلہ ہو جائے۔ تو جہا دکرو۔تم اپنے پرورگارے جہاد دنمازے بڑھ کرکسی عمل کو ذریعہ توسل نہیں بناسکتے۔ جہادتمام اعمال کی چوٹی ہے۔خداوند کریم ہم کوتم کو نیک بندوں میں جہاد کرنے والوں میں مصیبت پر ثابت قدم رہنے والوں میں شار کرے۔ہم لوگ اس مقام سے ان شاءاللہ آج رات کوروانہ ہوں گے ہتم بھی روانہ ہونے پرمستعد ہو جاؤ۔

توابین کی نخیلہ ہے روانگی:

رنیج الآ خر ۲۵ ھ کی یا نچویں کو بیلوگ رات کوروانہ ہوئے خیلہ سے روانہ ہونے کے بعد سلیمان نے ابن منقذ کو حکم دیا۔ کہ ایکار كركهددي - كەسب لوگ ويراعور بين جاكر دېيں -لوگ ويراعور بين رہے اور بہت سے لوگ ساتھ سے الگ ہو گئے يہاں سے رواند ہوکرانساس مالک پرجو کنار فرات واقع ہے۔سب نے مقام کیا۔ یہال شکر کا جائز ولیا تو معلوم ہوا کہ ہزار آ دمی کم ہو گئے ۔سلیمان نے کہا: جولوگ ساتھ چھوڑ کے چلے گئے ان کا تمہارے ساتھ رہنا مجھے گوارا ہی نہیں۔ وہ ساتھ موتے تو اور تا ہی میں تمہیں مبتلا کرتے ۔ حق تعالی کوان کا ساتھ آنا نا پیند ہوا۔ انہیں بازر کھا۔ یفضیلت اس نے تبہارے ہی لیے خاص کر دی۔ اس کاشکر ہجالاؤ۔ توابین کی امام حسین رہی تین کی قبر پر دعا:

پھراس منزل سے بھی رات کو بیلوگ روانہ ہوئے ۔ صبح ہوتے قبرحسین رہائٹڑ، پر پہنچے۔ ایک رات دن وہیں قیام کیا آپ کے لیے استغفار کرتے رہے۔اورصلوات پڑھتے رہے۔ بیلوگ جب قبر کے سامنے پہنچے ہیں۔تو ایک شور نالہ وزاری کا بلند ہوا۔اییا گریدو بکا کا دن کسی نے نہ دیکھا ہوگا۔ ہر مخص اس بات کی حسرت کرتا تھا۔ کہآپ ہی کے ساتھ شہید ہوگیا ہوتا۔ سلیمان بن صرونے دعاکی اے خداونداحسین بھاٹھ شہید بن شہیدمہدی صدیق بن صدیق پر رحمت نازل فرما۔خداونداتو شاہرر مناکہ ہم سب انہیں کے دین پر ہیں انہیں کے راہ کے سالک ہیں۔ان کے قاتلوں کے دشمن ان کے دوستوں کے ہوا خواہ ہیں۔اورسب لوگ بیکار لیکار کر کہہ رہے تھے۔خداوندا! ہم اپنے پیغبرے فرزند کو چھوڑ کر بیٹھ رہے۔ جو کچھ ہم نے کہاا سے عفو کر دے۔ ہماری توبہ قبول کرلے تو رحیم و تواب ہے۔ حسین بن اٹنیٰ واصحاب حسین بن اٹنیٰ شہدائے صدیقین پراپنی رحت کو نازل کر پروردگارتو گواہ ہے۔ کہ جس راہ میں وہ لوگ قتل ہوئے ہیں۔ہم بھی اسی راہ پر ہیں۔اگر تو ہمارے گناہ کو بخشے گا۔اگر تو ہم پررحم نہ کرے گا۔ تو ہم سب غائب وخاسروتباہ اور برباد ہو جائیں گے۔ پھراس وقت سے لے کر دوسرے دن کی صبح تک جس وقت کہ انہوں نے قبر حسین رہی گئے؛ کے قریب نماز پر بھی ہے۔ آپ کے اور آپ کے انصار کے لیے نزول رحمت کی دعا برابر کرتے رہے۔اس واقعہ سے ان کا جوش اور بھی زیادہ ہو گیا۔اس کے بعدسلیمان نے کوچ کا تھم دیا۔اب ہر مخص قبرحسین رہا تئے : کے وداع کرنے کو جلا۔ ہرایک آپ کی قبر کے پاس آتا تھا۔اورنزول رحمت ومغفرت کی دعا کرتا تھا۔حجراسود پربھی لوگوں کا ایبا از د حام نہیں ہوتا۔جبیبا آپ کی قبر پر تھا۔اورسلیمان قبر کے پاس کھڑے ہوئے تھے۔جوجولوگ دعا داستغفارے فارغ ہوتے جاتے تھے سلیمان ان لوگوں کو کہتے جاتے تھے۔رحمکم اللہ!اب جاؤاپے ساتھ والوں سے ل جاؤ۔ ای طرح وہ کہتے رہے یہاں تک کدان کے اصحاب میں سے کوئی تین آ دمی رہ گئے۔

توابین کی تقاریر:

اب سلیمان نے ان لوگوں کے ساتھ قبر کو گھیر لیا۔اور کہا شکر ہے اس پرور دگار کا جسے منظور ہوتا تو حسین ہی تھی کے ساتھ شہید ہو جانے کی نصیلت ہم کوعطا کرتا۔خداونداجب ان کے ساتھ شہید ہونے سے ہم کومحروم رکھا ہے تو ان کے بعد ان کی راہ میں شہید ہونے

ہے ہم کومحروم نہ رکھے عبداللہ بن وال نے کہا۔ واللہ میرا اعتقادیہ ہے کہ حسین بڑٹیٹیز اوران کے باپ اور بھائی امت محمد مرتبیل میں قیامت کے دن بہت بڑا وسیلہ عنداللہ ہیں۔تعجب ہوتا ہے کہ بیامت ان حضرات کے باب میں کسی مبتلائے بلا ہوئی دو کوفتل کیا۔ تیسر ہے ہے قصاص لے کر دل ٹھنڈا کیا۔میتب بن نجیہ نے کہامیں قاتلوں سے اور جوان ظالموں کا سارااعتقا در کھتا ہو' بیزار ہوں۔ انہیں سےلڑ وں گا۔انہیں کے مقابلہ میںشمشیرزنی کروں گا۔ ثنی بن مجربھی رؤسااورشرفاء میں تھے۔انہوں نے کہا۔جن حضرات کاتم ذکر کرر ہے ہو۔ان کو پیغیبر کافتا کے ساتھ جوخصوصیت ہےاس اعتبار سے پیغیبر کھٹیا کے سواسب سے افضل ہیں۔جن لوگوں نے ان کو قتل کیا۔ہم ان کے رشمن ہیں۔ان سے بیزار ہیں۔ہم اینے گھر کواہل وعیال کو مال ودولت کو چھوڑ کر نکلے ہیں۔ کہان کے قاتلوں کوفنا کر دیں۔ یہ جنگ آفتاب لےمغرب میں یاز مین کے اس سرے پر ہوہمیں اس کی جنبو کرنا واجب ہے۔ یہ جنگ ہمارے لیے بڑی دولت ہے اور یہی وہ شہادت ہے۔جس کا ثواب جنت ہے۔سب نے بین کر کہاتم نے بیج کہا' درست کہا۔ تم کوخدا نے تو فیق عطا کی۔اور جتنے سردار تقصیب نے بہت تھیج تقریریں کیں۔سلیمان بن صردیہاں سے روانہ ہوکر حصاصہ میں آئے پھرانبار میں پھر صدود میں پھر قیار ہ میں ۔اورمقد مانشکر پر کریب حمیری کومقرر کیا تھا۔

#### عبداللد بنعوف كارجز:

بیلوگ چلے جارہے تھے۔ کہ عبداللہ بن عوف اپنے ایک جارسالہ کمیت گھوڑے پرسوار بہت ہی چیک دمک کے ساتھ سامنے آيا- پيرجزير هتاجا تاتها:

> حرجن يلمعن بنا ارسالا ..... عوابسا يحملننا ابطالا ....

نَنْهُ ﴿ بَهِ اللَّهِ عَلَى مِنْ عَلَا يَالَ جِنَكَ دَمَكَ وَكُمَّا تَيْ مِولَى بَهِم سب تندمزاح بها درول كو پیشر برسوار كيے ہوئے لکيس -

القاسطيس الغدر الضلالا نريدان نبلقي به الاقتبالا

نَبْرَجَهَا بِينَ اراده جمارا بير ب كداس طرح ظالم وغاشعار وممراه وشمنول سے مقابله كريں۔

و الحضرات البيض و الحجالا وقيد رفيضنا الأهبل والامترالا

نرضى به اذا النعم المفضالا

ﷺ: ہم لوگ اہل وعیال کو مال ومنال کوشر مگیں وسیمین عورتوں کو اور ان کے جملہ عروسانہ کو چھوڑ کر اس لیے نکلے ہیں۔کہ يرورد گارمنعم مفضال كوخوش كرين" \_

#### عبدالله بن يزيد كاخط بنام ابن صرد:

عبداللہ بن پزید نے سلیمان کوایک خط لکھا اورمحل بن خلیفہ کے ہاتھ روانہ کیا محل نے قیارہ میں بہنچ کرسلیمان سے ملاقات کی ۔ سلیمان اپنے اصحاب ہے آ گے نگل آئے تھے۔ سب جانتے تھے۔ کہ انہوں نے سب پر سبقت کی ۔ محل خط لے کر پہنچا۔ تو سلیمان تھہر گئے' ساتھ والوں ہے بھی اشارہ کیا۔وہ بھی تھہر گئے۔خطریٹر ھا گیا۔لکھا تھا۔بہم اللّٰدالرحمٰن الرحیم! یہ خط عبداللّٰہ بن یزید کی طرف ہے۔ سلیمان بن صرد اور ان سب اہل اسلام کے نام ہے۔ جوان کے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم! تم لوگوں کو یہ خط ہوا خواہی و مہر بانی کی راہ ہے تکھا گیا ہے ہاں ایسے بھی ہوا خواہ ہوتے ہیں جن پر دغاشعار ہونے کا گمان ہوتا ہے۔ اور دغاشعار بھی ایسے ہوتے

ہیں۔جن پر ہوا خواہ محب ہونے کا گمان ہوتا ہے۔ مجھے خبر ملی ہے کہ تھوڑے سے لوگوں کو لے کرایک نشکرانبوہ سے مقابلہ کرنے کوتم روانہ ہوئے ہو۔ مگر جوشخص میرچاہے۔ کہ پہاڑوں کوان کے ٹھکانے سے سر کا دے۔اس کے بیلیج کنداور نا کارہ ہو جا کیں گے۔اور ا پیے خص کی عقل وفعل کوسب برا کہیں گے۔اے ہماری قوم والو!اپنے وطن کے لوگوں پراپنے دشمن کو دلیر نہ بناؤ۔تم سب کے سب بہترین قوم ہو۔ دشمن تم کو مارے گا۔ تو اسے معلوم ہو جائے گا۔ کہ بیشہرلوگوں پردلیر ہو جائیں گے۔ائے ہماری قوم والو! و ہلوگ تم پر غالب آ جائیں گے۔ تو تم کو سنگسارکریں گے۔ یا اپنے ند بہ وملت میں تم کو ملالیں گے۔ پھرتم فلاح و بہبود کی صورت بھی کہیں نہ دیکھو گے۔ آج کے دن ہم تم ایک ہیں۔ ہمارااورتمہارا دشمن ایک ہی ہے۔ ہم سب متفق الکامہ ہو جا کمیں گے۔ تواییے دشمن برغلبہ یا ئیں گے۔ہم میں اختلاف رہے گا۔تو مخالف کی نظر میں ہماری شان گھٹ جائے گی۔اے ہماری قوم کے لوگو! میری ہوا خواہی کو فریب نه مجھو۔ مجھ سے مخالفت نہ کرو۔ میرا خط پہنچتے ہی میری طرف اپنے رُخ کو پھیردو۔ خداتمہارے رخ کواپنی طاعت کی طرف اورتمہاری پشت کواپنی مصیبت کی طرف پھیرے۔والسلام

#### ا بن صر د کا تو ابین سےمشورہ:

ا بن صرواوران کے اصحاب کے سامنے بیدخط جب پڑھا گیا تو ابن صرونے سب سے پوچھا۔کہوکیا رائے ہے۔انہوں نے جواب دیا۔ آپ بیبتا کیں جب ہم اپنے شہر میں اپنے اہل وعیال میں تھے۔ جب تو اس بات کوہم نے نہ مانا۔ اب اسے کیونکر مان لیں۔ہم نکل چکے۔ جہادیر آ مادہ ہو چکے۔ دشمن کی سرحد کے قریب آنچکے۔ کہیے اب کیا ہوسکتا ہے۔ ابن صرد نے کہا: والله بيدموقع بھی تم کنہیں ملاتھا۔ کہ آج دوطرح کی فضیلتیں تمہارے سامنے ہیں۔ یاشہادت یافتح۔جس حق بات پرخدانے تم کوآ مادہ کردیا ہے۔جس فضل کے تم طلب گار ہو۔اسے چھوڑ کر جانے کامشور ہ میں نہیں دوں گا۔ہم میں اوران لوگوں میں بڑاا ختلاف ہے بیلوگ اگر غالب ہوں گے ۔ تو ہم کوابن زبیر بیں ہیں کی طرف جہاد کرنے کو کہیں گے ۔اور ابن زبیر جی ہیں کے لیے جہاد کرنے کومیں ضلالت سمجھتا ہوں ۔ ہمیں اگر غلبہ ہوا تو جواہل حق میں ان کے ہاتھ میں حکومت کو دیرے یہ گے۔اگر ہم مارے گئے تواہیخے گنا ہوں کی تو بہرنے کو ہم نکلے ہیں۔ ہماری اور حالت ہے اور ابن زبیر بھا کے اور ہمار ااور ان کاوہ حال ہے۔ جوشاعر بنی کنا نہنے کہا ہے۔

ارى لك شكلا غير شكلي فاقصري عن اللوم اذبُدلت واحتلفت الشكل نشر 📆 💘 " تیری اور حالت ہے میری اور حالت ہے۔ جب تو بدل گئی ہے اور حالتیں مختلف ہوگئی ہیں۔ تو شکایت وسرزنش کیوں کرتی ہے'۔

## ابن صرد كاخط بنام عبدالله بن يزيد

بیلوگ و ہاں سے بلٹ کرمقام ہیت میں آ کراترے اورسلیمان نے اس طرح خط کا جواب لکھا۔ بسم اللہ الرحمٰ الرحیم - میہ خط امیر عبداللہ بن بزید کوسلیمان بن صرداورموشین کی طرف ہے ہے۔جوان کےساتھ ہیں۔تمہارے خط کوہم نے بڑھا۔اورمطلب اس کا ہم سمجھے۔ واللّذتم بہت اچھے امیر اچھے حاکم اچھے رئیس توم ہوجس پرغیبت میں ہمیں اطمینان ہے۔ جسے مشور ہ میں ہم خیراندلیش سجھتے ہیں ہر حالت میں ہم جس کی ستائش کرتے ہیں۔اللہ عز وجل اپنی کتاب میں فرما تاہے:

﴿ إِنَّ اللَّهَ اشْتَرِى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اَنْفُسَهُمُ وَ اَمُوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيُلِ اللَّهِ فَيَقُتُلُونَ وَ

يُـقُتَـلُـوُنَ وَعُـدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَ الْإِنْجِيْلِ وَالْقُرْآنِ وَ مَنْ اَوُفِي بِعَهُدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبُشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمُ بِهِ وَ ذَالِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ. اَلتَّآبُوُنَ الْعَابِلُونَ الْحَامِدُونَ السَّآيِحُونَ السَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ الْامِرُونَ بِالْمَعُرُوفِ وَ النَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ ٱلخِفِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَ بَشِّي

''الله نے مومنین سے ان کی جان و مال کومول لے لیا ہے اس قیت پر کہ ان کو بہشت ملے گی۔ بیلوگ راہِ خدا میں قبال کریں گے۔( کا فروں کو ) ماریں گےاورخود مارے جا کیں گے۔ بیسچا دعدہ ہےتو ریت دانجیل وقر آن میں جس کا وفا كرنے والا خداہے بورھ كركون ہوسكتا ہے۔ ميٹريد فروخت كامعاملہ جوتم نے خداہے كيا ہے۔اس پرخوش ہو۔ يہي بہت بردی کامیا بی ہے۔ تو بہوعبادت وحمد وسیاحت وکوع و بجود وامر بالمعروف و نہی عن المئکر والے اور حدود خدا کی نگہبانی میں مصردف رہنے والے بیلوگ ہیں۔اوراے پیغیبر( مُکٹیم) مومنین کو بشارت دے'۔

اس قوم نے جس امریر بیعت کی ہے۔ انہیں بشارت اس کی ہوچکی ہے گناہ عظیم سے وہ تو بہ کر چکے ہیں۔اب وہ خدا سے لولگا چکے اور اس پر بھروسہ کر چکے اور جواس کی مشیت ہواس پر راضی ہو چکے ہیں۔خداوندا بچھ پر ہم سب نے بھروسا کیا ہے۔ تیری ہی طرف ہم آ رہے ہیں۔ تیری ہی طرف بازگشت ہے۔ والسلام

عبدالله بن يزيدى پيشگوئى:

عبدالله کویہ خط پہنچا تو اس نے کہا بیلوگ مرنے ہی پر آ مادہ ہیں۔ پہلی خبرتم یہی سن لینا۔ کہ سب قل ہو گئے واللہ بیاسی طرح قتل ہول **گے۔ جیسے بزرگان اسلام ۔ قتم ہے اس خدا** کی! جو پروردگار عالم ہے۔ وتٹن ان کی جانبازی کو مان جا <sup>کی</sup>یں گے۔ بیےکشتوں کے یشتے لگادیں گے اس کے بعد قتل ہوجائیں گے۔

# مسيتب بن مجبه اورز فربن كلا بي كي ملا قات:

سلیمان بن صردنے نہایت خوبی سے تشکر ترتیب دیا۔ قرقیبیا کے قریب پہنچ کرسب اترے زفر بن کلا بی یہاں کا رئیس تھا۔ اس نے بہتی کے دروازے بند کرلیے کہ بیاوگ آنے نہ یا کیں۔اورخود بھی ان سے ملنے کو باہر نہ آیا۔سلیمان نے میتب سے کہاا پنے ابن عم کے پاس جاؤ کہو۔ کہ ہم کو بازار کی چیزیں جا ہیے ہیں۔وہ ہمیں بھیج دے۔ ہمیں اس سے پچھکا منہیں۔ ہماراارادہ تو ان ظالموں سے لڑنے کا ہے۔میتب قرقبیا کے دروازے پرآئے۔کہا کھولو۔کس لیے تم نے درواز ہبند کرلیا ہے۔انہوں نے پوچھاتم کون ہو۔ کہا میں موں میتب بن جبہ بین کرز فر کا بیٹا بنریل اپنے باپ کے پاس آیا۔اور کہاا کی شخص جو بہت خوش ہیت ہے آ ب کے پاس آنا چاہتا ہے۔ ہم نے بوچھا کہ تم کون ہو؟ انہوں نے کہا میتب بن نجہ۔ مجھے ان لوگوں کا کچھالم نیس اٹھا میں کچھ نہ مجھا کہ بیکون معنص ہیں۔ زفرنے کہاا نے فرزندتو نہیں جانتا بیکون ہیں۔ پیخص شہواروں میں ہیں۔ تمام بنی مصرکے۔ شرفائے بنی مصر میں سے دس مخصوں کا نام اگرلیا جائے گا۔ تو ایک نام ان کا بھی ضرور ہوگا۔ اور پھر زاہد و دیندار انہیں آنے دو۔ سینب جب آئے۔ تو زفرنے ا پے پہلو میں بٹھا لیا۔ بہت محبت سے حالات دریافت کے۔میتب نے کہا:تم نے کس لیے شہر کے دروازے بند کیے ہیں۔واللہ ہم لوگوں کوتم سے پچھ مطلب نہیں۔بس اس لیے ہم تمہارے مزاتم ہوئے کہان ظالموں اور بے ادبوں کے مقابلہ میں تم ہماری اعانت کرو۔ بازار کی جوچیزیں ضرورت کی ہیں۔وہ ہمیں دے دو۔ ہم تمہارے حدود میں زیادہ نہ تھبریں گے۔ایک دن یااس ہے بھی کم۔ ز فربن كلاني كى پېشكش:

ز فرنے کہامیں نے اس لیے شہر کے دروازے بند کردیئے تھے کہا تنامعلوم ہوجائے۔تم لوگ ہم سے معرض ہونے کوآئے ہو پاکسی اور سے ۔ واللہ! جب تک ایسی ہی مجبوری نہ ہو۔ ہم کسی سے لڑنے میں عاجز نہیں ہیں۔ تمہارے ساتھ جنگ وجدال میں مبتلا ہونا ہمیں گوارانہیں ہے۔تم لوگوں کے صلاح وتقویٰ اور میرت حسنہ کا حال میں بن چکا ہوں۔ یہ کہہ کے اپنے بیٹے کو پکارا۔اسے حکم دیا۔ کہ بازار کی چیزیں ان لوگوں کومنگوا دے۔اور ہزار درم اورا یک گھوڑ امیتب کوعطا کیا۔میتب نے کہا۔ دینار و درہم کی ہمیں حاجت نہیں واللہ! نہ ہم لوگ اس لیے نگلے ہیں نہ اس کے طلب گار ہیں۔ ہاں گھوڑے کو میں نے قبول کیا۔ شاید میرا گھوڑا نہ چل سکے۔ یا میری سواری میں رہ جائے تو اس کی مجھے ضرورت ہوگی۔

#### ز فر کا تو ابین کومشوره:

ز فرنے کہا اب میں کیا کہتا ہوں۔ اسے غور سے سنو! یا در کھواور قبول کرو۔ میں ان لوگوں کا سخت دشمن ہوں۔ میں جا ہتا ہوں۔خداانہیں تباہ کردے۔ میںتم لوگوں کا دوست ہوں' میں چاہتا ہوں خداتم کوعا نیت سے رکھے ۔سنو وہ لوگ رقہ سے چل جکے۔ تم ان سے پہلے ہی عین الوردہ پر پہنچ جاؤ۔شہر کواپنے پس پشت رکھوو ہاں کے گاؤں اوریانی اورسب سامان تمہارے قبضہ میں ہوگا۔ بید جگہ ہمارے شہرا ورتمہارے شہر کے درمیان کی ہوگی۔اورتم اطمینان سے رہو گے۔واللہ اگر میرے باس پیادوں ہے شل میں سوار بھی ہوتے تو میں تمہاری مدد کرتا ہم ابھی منزلیں طے کرتے ہوئے عین الوردہ میں پہنچ جاؤ۔ وہ لوگ تو لشکروں کی حیال ہے آرہے ہیں۔ تم سب سوار ہو واللہ میں نے ایسے شاندار سوار بہت کم و کھیے ہیں۔ تم آج ہی ہے وہاں جانے کا سامان کرلو۔ مجھے امید ہے کہ تم ان سے پہلے وہاں پہنچ جاؤ گے۔اگران سے پیشترتم عین الوروہ پر پہنچ آجاؤ۔تو میدان میں نکل کران سے بوں قال نہ کرنا۔ برچھیاں چل ر ہی ہیں ۔ کمانیں کڑک رہی ہیں۔وہلوگتم ہے بہت زیادہ ہیں۔کہیں وہتم کو گھیر نہ لیں تم ان کے سامنے شہر وہی نہیں کہ تیر چلیں اور برچھیاں تنیں ۔تمہارے پاس اتنے لوگ ہی کہاں ہیں۔ جتنے ان کے شکر میں ہیں۔اگرتم ذرابھی ان کی زد پرتھم و گے۔تو اسی وقت وہتم سب کولل کرڈ الیں گے۔ان سب جب مقابلہ ہوجائے۔تو تم اپنی فوج میں صف بندی نہ کرنا۔اس لیے کہتمہارے پاس پیادے نہیں ہیں۔تم سب کے سب سوار ہو۔ وہ تہمارے مقابلہ میں پیادے اور سوار دونوں لے کر آئیں گے۔سوار پیا دوں کی کمکپر رہیں گے۔ اور پیا دے سواروں کی ۔ تمہارے ساتھ پیادے کہاں۔ جوسواروں کی کمک کرتے تم کو جاہیے۔ کہ سواروں کے دیتے اور رسالے بنا کردشمن کا مقابلہ کرو۔اوراس کے میمنہ ومیسرہ کے درمیان اینے رسالوں کو پھیلا وو۔ان میں سے ایک پرحملہ ہوتو دوسرا بڑھ کرسواروں کواور بیادوں کو ہٹائے اور ہررسالہ جب جا ہے میدان کی طرف بڑھ جائے۔اور جب جا ہے چیچے سرک آئے۔اگرتم ایک ہی صف باندھ کرلڑ و گے۔ توجب بیادے تم پر حملہ کر دیں گے تو صف ٹوٹ جائے گی اور شکست ہوجائے گی۔ توابین کی قرقیسا سے روانگی:

پھر دہاں تھہر کر زفر نے سب کورخصت کیا۔اورخداہے دعا کی۔کہان لوگوں کا حافظ وید دگار ہے۔سب نے اس کی ستائش کی۔اوراسے دعا کیں دیں۔سلیمان نے کہا۔ کیا اچھامہمان نواز اے شخص تو ہے۔ہم لوگوں کے اتر پڑنے کا احترام کیا۔ضیافت کا

ا ہتمام کیا ۔مشورہ میں ہوا خواہی کی۔اس کے بعد سب جلد جلد قدم اٹھاتے روانہ ہوئے ۔ دو' دومنزل کی ایک ایک منزل کرتے جاتے تھے۔مقام ساع میں پہنچ کرسلیمان نے زفر کےمشورہ پررسالوں کومرتب کیا۔ یہاں سے روانہ ہو کر دشمنوں سے پیشتر عین الوردہ پر سب لوگ پہنچ گئے۔اور جانب غربی میں سب لشکر کوڈال دیا۔ یا نجے دن تک وہیں تھم رے رہے۔مطمئن اور آسودہ ہو گئے۔گھوڑوں کو

#### سليمان بن صر د كا خطبه جهاد:

اس کے بعد اہل شام کالفکر یہاں ہے ایک دن کی راہ پرآ گیا۔سلیمان بن صرد نے خطبہ بڑھا۔حمد باری تعالیٰ میں بہت طول دیا۔ پھر ثنائے البی دریتک بیان کیا۔ پھر آسان وزمین وکوہ ودریا میں جوخدا کی نشانیاں جویائی جاتی ہیں۔انکو بیان کیا۔اس کے بعد حق تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر کیا۔ دنیا سے نفرت اور آخرت سے رغبت ظاہر کی۔اور بیان میں اتنا طول دیا۔ کدراوی کو یا در کھنا دشوار ہو گیا۔ پھر کہا خداتمہارے اس وشمن کوتمہارے پاس لے آیا۔جس کے لیے رات دن تم سرگرم سیر تھے۔تم توبنصوح اور ملا قات باری تعالیٰ کا اراہ ہ عذر گناہ کرنے کے لیے رکھتے ہو۔ وہ لوگ تمہارے پاس آ گئے۔ بلکتم خود ہی ان کے پاس ان کے گھر میں ان کی سرحد میں چڑھ آئے۔ابان سے مقابلہ کے وقت اپنی سا کھاور ٹابت قدمی دکھا دو۔ دیکھودشن کے سامنے سے کوئی منہ نہ چھیرے ۔کسی بھا گئے والے کو یاکسی زخمی کوتل نہ کرو۔ جواسیر کہ تمہار ہے عقیدہ پر ہوا سے بھی قتل نہ کرو۔ ہاں اگراسیر ہوکر بھی وہتم سے قتال کرے۔ یا و ہخص قاتلوں میں ہو۔ ہمارے برادران مونین ﷺ کے جوکر بلا میں قل ہوئے ہیں تو اسے قتل کرو۔ امیرالمونین علی ابن الی طالب بٹاٹٹن کی اس عقیدہ والوں کے ساتھ بہی سیرت تھی۔

## جيش ميتب كي رواتكي:

اس کے بعد سلیمان نے کہا۔ میں قتل ہو جاؤں تو میتب سب کے امیر ہیں۔میتب بھی کام آج کیں تو عبداللہ بن سعد۔ان کے بعد عبداللہ بن وال ان کے بعد رفاعہ سب کے رئیس ہوں گے۔خدااس مخض پر رحمت کرے۔ جواینے اس عہد پر جوخدا ہے اس نے کیا ہے۔ قائم رہے اوراہے مچ کر کے دکھا دے۔ پھرمیتب کو چارسوسواروں کے ساتھ بیتھم دے کرروانہ کیا۔ کہ جاؤی پہلائشکر جو وشمن کاتم کو مطے تواسے تاراج و تباہ کر دو۔ اگرتمہاری مرضی کے موافق بتیجہ ہوتو خیرور ندایے اشکر میں بلیث آنا۔ دیکھو ہرگزتم نداترنا۔ نداینے اصحاب میں سے کسی کواتر نے دینا۔ نہ کسی کوآ گے بڑھآ نے دینا' ہاں اگرایس ہی مجبوری ہوجائے تومضا كقتهيں ۔

حميد بن مسلم بھی ميتب كے رسالہ ميں تھا۔ كہتا ہے۔ ہم لوگ ايك دن رات چلتے رہے۔ صبح ہوتے ايك جگدا ترے گھوڑوں کے منہ برتو برے چڑھادیئے۔اوراتن دیر کے لیے ہم اونگھ گئے کہ گھوڑے دانہ کھالیں۔ پھرسوار ہوکر چلے۔نور کا تزکا ہو گیا۔ گھوڑوں سے اتر کرہم نے نماز پڑھی۔میتب پھرسوار ہوئے اور ہم لوگ بھی اپنے اپنے گھوڑ وں پر چڑھے۔میتب نے سوسوار ساتھ کر کے ابو جویر میکوایک سومیں سواروں کے ساتھ عبداللہ بن عوف کواتنے ہی سوار حنش بن ربیعہ کو دیئے۔اور سوسوار اپنے پاس رہنے دیئے۔ ابوجویریہ سے کہا جاؤ' دیکھوسب سے پہلے جو مخص تم کو ملے میرے پاس لے آؤ۔سب سے پہلے ایک اعرابی ملا۔ گدھے ہنگا تا جاتا تھا۔ادریشعریر هتاتھا۔

يا مال لا تجعل إلى صحبى و اسرح فيانك أمن السرب تَنْ حِيْدُ: ''اے میرے مال چلنے میں جلدی نہ کر کہ اطمینان سے چل راہ میں کوئی کھٹکانہیں ہے''۔

عبدالله بنعوف نے کہاا ہے حمید بن مسلم خوش ہوشم ہے رب کعیہ کی یہ بشارت ہے۔ پھرصا حب حمار سے یو چھا۔اے اعرا بی تو کس قبیلہ ہے ہے۔اس نے کہا بنی تغلب۔ کہا واللہ غلبہ ہوگا۔ ہم لوگوں کوان شاءاللہ!اتنے میں میتب بھی اس مقام پر پہنچ گئے۔ 'ان لوگوں نے اعرابی سے جوسنا تھا۔ان سے بیان کیا اور اعرابی کوان کے پاس بھی لے آئے میتب نے کہا۔ تمہارے اس کہنے ہے کہا ہے مید بن مسلم خوش ہو۔ مجھے خوشی ہوئی۔ مجھے امید ہوتی ہے کہتم خوش ہو گے۔جو بات تمہارے خوش ہونے کی ہے وہی ہو گیتم اپنے کام کوخو بی سے انجام دو گے۔ اور دشمن سے محفوظ رہو گے۔ یہ بہت اچھی فال ہے رسول اللہ سے تشکیل بھی فال سے خوش

#### ميتب كاابن ذي الكلاح يرحمله:

پھرمیٹب نے اعرابی سے یو چھا یہ تو بتاؤ کہ ان لوگوں کے لشکروں میں کون سالشکر ہم سے قریب تر ہے۔کہا ابن ذی الکلاح کالشکرتم سے قریب تر ہے۔اوراس لشکر کے رئیس میں اور حصین میں اس بات پراختلاف ہو گیا ہے۔ کہ حصین خود کوتمام جماعت کا سر دار کہتا تھا۔ ابن ذی الکلاح نے کہا۔ تم مجھ پرسر دارنہیں ہوسکتے۔ ابن زیاد کو دونوں نے اس باب میں لکھاہے۔ اور اس کے حکم کا انتظار کررہے ہیں۔ ابن ذی الکلاح کالشکرتم ہے ایک میل کے فاصلہ پر پہنچ گیا ہے۔ یہن کرسب لوگ ابن ذی الکلاح پرحملہ کرنے کے لیے باستعجال روانہ ہوئے ۔ان کوخبر بھی نہتھی ۔ کہ کہ اچا تک پرلوگ جا پہنچے ۔اورلشکر کے ایک پہلو پرحملہ کر دیا۔وہ زیادہ دیر تک نہ لڑ سکے۔ بھاگ نکلے۔ انہوں نے پچھلوگوں کوٹل کیا۔ اور بہت لوگوں کوزخی کردیا۔ وہ بہت سے چویائے ان کے ہاتھ آئے۔ اہل شام کشکرگاہ کوان پرچھوڑ کرفرار ہو گئے اور جو جو چیزیں بآسانی بیا ٹھا کتے تھے۔اٹھالیں۔اب میتب نے واپس ہونے کی ندا کی۔کہا تم نے فتح یائی غنیمت یائی صحیح وسالم رہے بس اب ملیث چلوغرض سب یہاں سے بلیث کرسلیمان کے پاس آئے۔ حصین بن نمیر کی روانگی:

ابن زیاد کو جویہ خبر پیچی اس نے فوراً حصین بن نمیر کوروانہ کیا۔ وہ بارہ ہزار کالشکر لے کرمقابلہ میں آیا۔ جمادی الاولی کی بائیسویں تاریخ بدھ کے دن دونو ل شکروں میں صف بندی ہوئی۔سلیمان نے اپنے میمند پرعبداللہ بن سعد کومیسرہ پرمیتب کومقرر کیا اور قلب لشکر میں وہ خودر ہے۔ حصین نے اپنے لشکر کواس طرح مرتب کیا۔ کہ جیلہ کو میںنہ پر اور ربیعہ غنوی کومیسرہ پر رکھااس کے بعد حمله کر دیا۔ قریب آ کرسلیمان اوران کے اصحاب کوعبدالملک بن مروان کی اطاعت اختیار کرنے کی دعوت دی ان لوگوں نے ان ہے بیخواہش کی۔ کہ ابن زیاد کو ہمارے حوالہ کر دو۔ کہ ہم اے اپنے بعض برادر ایمانی کے قصاص میں قتل کریں۔ اورعبد الملک کو معزول کر دواور ہمارے شہروں سے ابن زبیر بڑات والوں کو نکال دو۔ہم اپنے پیغمبر کا تیا کے اہل بیت کی طرف خلافت کونتقل کریں گے۔ای گھر سے نعت د کرامت ہم کوحاصل ہوئی ہے۔

معركه عين الورده:

انہوں نے ان کی بات نہ تن \_انہوں نے ان کا کہنا نہ مانا لڑائی شروع ہوگئ \_سلیمان کے میمند نے شامیوں کے میسر ہ برحملہ

کیا۔اورشکست دی میسرہ نے ان کے میمنہ پرحملہ کیا۔سلیمان نے قلب لشکر کے ساتھ ساری جماعت پرحملہ کیا۔شامیوں کوشکست در شکست ہوئی۔مجبور ہو ہو کراپنی کشکر گاہ میں واپس ہوئے۔تاریکی شب تک اہل عراق برابرظفر مندر ہے شامیوں کوان کی کشکر گاہ تک بسیا کرکے اپنے لشکر میں واپس آئے۔

#### این وی الکلاع کی کمک:

صبح کوابن ذالکلاع آٹے تھ ہزار کالشکر لے کران کی کمک پر پہنچا۔ابن زیاد نے اسے گالیاں لکھیں۔ سخت ست کہا۔اور کہا تو نے احقول کی سی حرکت کی اینے لشکر کواپنے مورچوں کو تباہ کیا۔ مجھے حصین کے پاس جانا چاہیے۔ وہی امیر جماعت ہے۔ابن ذالکلاع اورسب اہل شام صف آ را ہوئے۔تو ابین اس دن اس طرح لڑے۔کہ جوان وپیر میں ہے کسی نے الیبی جنگ نہ دیکھی ہوگی۔نماز کے سواتمام دن ذرا دم نہ لیا۔ شام کولڑائی موقوف ہوئی۔ دونوں طرف کے بہت سے جنگجو زخمی ہو گئے تھے۔ اس لشکر میں تین شخص کڑکیت اور بڑے خوش بیان تھے۔ رفاعہ بجلی صحیر مری ابوالجویر پیعبدی رفاعہ برابر اہل میمنہ کو جہاد کی ترغیب دیتے رہے۔ ابوالجویر بیددوس بے دن کی لڑائی میں دن چڑھے تک زخمی ہو گئے۔اوراپنے بستر پر چلے آئے تھے۔صحیر تمام رات لشکر میں گشت کرتے ر ہے اورسب سے کہتے تھے۔اے بندگان خدا کرامت ورضوان الٰہی کی تم کو بشارت ہو۔اب اپنے دوستوں سے ملنے میں جنت کے داخل ہونے میں دینا کی اذبیوں سے راحت یانے میں اتنی بات رہ گئی ہے۔ کداس حریص ولئیم نفس امارہ سے مفارقت حاصل ہو۔ والله جو خض به باب جانتا ہے۔وہ اس سے مفارفت پرخوشی خوشی آ مادہ ہوگا۔اورا پنے پر وردگار کی ملا قات سے مسر ور ہوگا۔

اسی حالت میں صبح ہوگئی صبح کوادہم با ہلی وس ہزار کالشکر لے کروار دہوا۔اسی وقت ہے ہنگامہ کارزارگرم ہوگیا۔ بیتیسراون جنگ کاجمعہ کا تھا۔ دن چڑھے تک بہت بخت جنگ ہوتی رہی۔اس کے بعد اہل شام ہر طرف سے توابین پر ٹوٹ پڑلے۔سلیمان نے جواییخ اصحاب کواس مصیبت میں دیکھا تو گھوڑے سے اتر پڑے۔اور ندا کی۔ بندگان خدا جسے اپنے پرور دگا رہے ملا قات کرنامنظور ہو' جسےا پنے گناہ سے تو بدا پنے عہد کو پورا کرنامقصود ہو' وہ میر ہے ساتھ آئے۔ یہ کہہ کرتلوار کے میان کوتو ڑ ڈالا۔اور بہت سے لوگ ان کی آواز براتر پڑے۔اورنگواروں کی کاٹھیوں کوتو ڑتو ڈکرسب نے بھینک دیا۔ بیسب لوگ سلیمان کے ساتھ ساتھ پیدل چلے۔ ان لوگوں کے گھوڑ کے شکر میں سے ہوتے ہوئے کسی طرف نکل گئے۔

#### ا بن صردا ورميتب كي شهادت:

اب انہوں نے ایی شمشیر زنی کی کہ سب لوگ جملہ کرنے کوتلوارین سونت کر گھوڑوں سے کود پڑے۔ کاٹھیوں کوتو ڑتوڑ کر بھینک دیا۔ سواروں نے سواروں پرحملہ کیا۔ تلوار چلی۔ اہل شام میں کشتوں کے پشتے لگا دیئے اور بہت شامیوں کوزخمی کر دیا۔ حصین نے ان کے ثبات قدم ان کی سطوت کود مکھ کر پیادوں کو بھیجا کہ ان کو تیروں کا نشانہ بنا کیں۔اب سواروں نے اور پیادوں نے ان کو ہر طرف ہے گھیرلیا۔ای حالت میں سلیمان بن صرد راتی قل ہو گئے۔ان کویزید بن حمین نے تیر مارا۔ تیر کھا کر گرے۔ پھر حملہ کیا' پھر گرے۔ان کے بعد میتب نے علم اٹھالیا۔اورسلیمان سے خطاب کر کے کہا بھائی رحمت ہو خدا کی تم پر جو کہا تھا۔ وہی کیا۔اور جو تمهارے ذمہ تھا۔اس کام کوتم نے پورا کر دیا۔ ہمارے ذمہ جو کام ہے۔ وہ ابھی باقی ہے۔ یہ کہرمیتب نے علم لے کرحملہ کیا۔اور

ایک ساعت لڑتے رہے۔اس کے بعد واپس آئے۔ پھر حملہ کیا اور لڑے پھر واپس آئے۔ای طرح بہت دفعہ حملہ کر کر کے واپس آئے۔ پھرفتل ہو گئے۔

## مسيّب براتيم كي شحاعت:

فروہ بن نقیط نے میتب کے غلام آزاد کوشبیب بن پزید خارجی کے ساتھ مدائن میں دیکھا۔ باتوں باتوں میں عین الوردہ کے لوگوں کا ذکر آیا۔ تو اس شخ نے کہا۔ واللہ! مستب اور ان کے ساتھ والوں سے بڑھ کرمیں نے کسی کو شجاع نہیں ویکھا۔عین الور دہ کی جنگ میں میتب کودیکھا کہ اس زور ہے وہ قال کررہے تھے۔ کہ میرے گمان میں بھی یہ بات نہیں آتی۔ کہ ایک تخص اس طرح سے قال کرے۔اوراس طرح دشمنوں کو تباہ کر سکے۔ بہت لوگوں کو انہوں نے قتل کر ڈ الا۔ وہ اپنے قتل ہونے سے پیشتریہ شعریر سے تھے۔اورلاتے جاتے تھے

لقدعلمت ميالة الذوائب واضحة البلبسات والتسرائسب

بْنَجْجَبْرَ: '' یعنی وه پریشان زلفوں والی وه گورے گورے شکم اور پسلیوں والی اب تو جان گئی۔

انسى غسداة الروع و التغالب اشبجسع من ذي لَبد مواثب

قطاع اقران محوف الحانب

تَنْزَجْ بَهُ: کدروز نبردوآ ورد میں شیر سے بڑھ کر دلیر ہوں جومتوائر حملے کرنے والا ہو۔ میں اینے حریف کے نکڑے اڑا دیتا ہوں میرے قریب آنے کاکسی کو ہوا ونہیں پڑتا''۔

#### عبدالله بن سعد کی علمبر داری:

مستب تحلّل ہونے کے بعدعبداللہ بن سعد رئتنے نے لشکر کاعلم اٹھایا۔اور کہا''میرے دونوں بھائیو! یعنی کوئی اپنی جان دے چکا ۔ کوئی انتظار کرر ہاہے ۔ان لوگوں نے کسی طرح کی تبدیل وتح بیفٹہیں گی' اس آیت کو پڑھ کربنی از د کے جولوگ ان کے ساتھ تھے۔انہیں لے کر قبال پر آ مادہ ہوئے۔ بنی از دعلم کو گھیرے ہوئے تھے۔ای حالت میں تین سوار وار دہوئے عبداللہ طائی وکثیر مزنی وسع حنفی ۔ یہ نتیوں سوار سعد بن حذیفہ بن بمان ہیں۔ کے ساتھ ایک سوستر شخصوں میں اہل مدائن کے شامل تھے ۔

## توابین مدائن وبصره کی روانگی:

سعد نے مدائن سے روانہ ہونے کے دن ان تین سواروں کوراہوار گھوڑوں پر جن کے سم ترشے ہوئے تھے۔ جن کے ڈیل حچرریے کیے ہوئے تھے۔روانہ کیا تھا۔ کہ جاؤ ہمارے بھائیوں کو ہم لوگوں کی روانگی کامژ دہ دو کہان کے دل قوی ہوجائیں۔اوران کو بیہ خبربھی دو۔ کہ بصرہ سے بھی تین سوخص مثنی عبدی کے ساتھ تمہاری کمک کے لیے نگل چکے تھے۔سعد کے نگلنے کے پانچ دن بعد بصرہ والے مبرئیرتک بی گئے تھے۔اورسعدکومدائن ہےروانہ ہونے کے پیشتر ہی معلوم ہو گیا تھا۔ کہ بھر ہے لوگ نٹنی کے ساتھ نکل چکے ہیں۔ کثیر مزنی کی شہادت:

# غرض وہ تینوں سوار جب میدان کارزار میں پہنچاتو میمژ دہ انہوں نے دیا۔ کہ مدائن سے اور بھرہ سے تہارے بھائی تمہاری نصرت کے لیے آ رہے ہیں۔عبداللہ بن سعدنے ریبن کرجواب دیا۔ کاش ہماری زندگی میں یہاں تک پہنچ گئے ہوتے ۔اب خوشخبری

کے لانے والوں نے اپنے بھائیوں کا حال غور سے دیکھا۔ بہت سے لوگ قتل ہو گئے ۔ بہت سے جاں بلب مجروح ہیں ۔ بید کپھر سب رونے لگے۔انا للٰہ وانا الیہ راجعون کہا۔ایس حالت انہوں نے دیکھی کہ نہ دیکھی گئی۔اس پرعبداللہ نے کہا۔ بھائیو!اس آرز و میں تو ہم آئے تھے۔ پھرسب کے ساتھ شریک ہو کرنہایت اطمینان سے لڑتے رہے۔ مزنی قتل ہوگیا۔تو سب لوگ بیتا ب ہو گئے۔ اور حنی کو بھی برچھی لگی۔اور وہ کشتوں میں گریڑے۔ پھرلوگ انہیں اٹھا کرلے گئے اور وہ پچے گئے طائی کو بھی برچھی لگی۔ان کی ناک پر زخم آ گیا۔انہوں نے بڑی ششیرزنی کی بیشاعروشہوار تھے۔ بیمصرعے پڑھنے شروع کیے ہے

قد عملمت ذات القوام الرود ان لسبت ببالواني و لا الرعديد

يوما و لا بالفرق الحيود

تَنْنَ عَبَيْهُ: ''' ''لینی و ه معثوقه نازنین می قداب تو جان گئی ۔ که میں کسی جنگ میں ست وتر سان و خائف وروکش نہیں ہوں''۔

#### عبدالله بن سعد کی شہاوت:

اہل شام طرف سے ربیعہ بن مخارق نے بہت شدید حملہ کیا۔ توابین نے بھی بہت سخت جنگ کی اس کے بعدر بیعہ اور عبداللہ میں تلوار چل گئی گر دونوں کے دارا بیک دوسرے پر کاری نہ ہوئے۔اب بیدونوں لیٹ گئے۔اور زمین پر آ رہے۔ پھر ا شھے اور ڈ گرگا گئے ۔ رہیعہ کے بھتیجے نے عبداللہ کی ہنسلی پر برچھی مار کرانہیں قتل کیا۔عبداللہ بن عوف نے رہیعہ کو برچھی مار کر گرا دیا۔ زخم کاری ندتھا۔ یہ پھرا ٹھااور دوبارہ ابن عوف نے اس پرحملہ کیا۔ ربیعہ کے ساتھیوں نے ابن عوف پر برچھی کا وار کر کے گرا دیا۔

#### خالد بن سعد کی شهادت:

۔ خالد بن سعد نے کہا میر ہے بھائی کوئس نے قتل کیا ہے مجھے بتا ؤلوگوں نے ربیعہ کے بھینیج کی طرف اشارہ کیا۔خالد نے دوڑ کراس کے سر پرتلوار کا وار کیا حریف اس سے لیٹ گیا۔خالد زمین پرگرا دونو لشکروں سے لوگ دوڑ پڑے لیکن شامیوں کی کثرت تھی۔اورتوا بین تھوڑ ہے وہ لوگ حریف کو بچالے گئے اور خالد گوتل کرتے گئے ۔رایت کے پاس اب کوئی نہ تھا۔ علمبر دارعبداللدين وال:

یہاں کے جب بہت سے شہسوار میدان جنگ میں کام آ چکے تو انہوں نے عبداللہ بن وال کو پکارا عبداللہ بن وال اوران کے ساتھیوں کواہل شام ادھرآنے ہے رو کے ہوئے تھے۔ بیدد کچھ کر رفاعہ بن شداد نے حملہ کر کے شامیوں کومنتشر کر دیا۔ا ب علم کی طرف ابن وال بڑھے۔ دیکھا کہ عبداللہ بن خازم علم کوسنجا لے ہوئے ہیں۔انہیں دیکھتے ہی ابن خازم نے یکارکر کہالوا پناعلم مجھ سے لےلو۔ابن وال نے کہا خدا کی رحمت ہوتم پرمیرے بدلے تنہیں لئے رہو۔ جوتمہارا حال ہے وہی حال میرابھی ہے۔ کہاتمہیں اپنے علم کولو مجھے جہاد کرنے دو کہاتم جس حالت میں ہو یہ بھی جہاد ہےاور ثواب کا کام ہے۔اب اورلوگ بھی ابن غازم سے یکاریکار کر کہنے لگے خدا کی رحمت ہوتم پرامیر لشکر کی اطاعت کرو۔ بین کرابن خازم تھوڑی دیر تک اورعلم کوسنجا لے رہے۔

#### عبدالله بن وال كاشد يدحمله:

پھرابن وال نے ان سے علم لے لیا اور توابین ہے عصر کے وقت مخاطب ہو کر کہا۔ جوالی زندگانی چاہتا ہے جس کے بعد

موت نہیں جوالی راحت کا خواہاں ہو۔جس کے بعد کوئی تکلیف نہیں۔جوالیی خوشی کا خواستگار ہو۔جس کے بعد کوئی غم نہیں انہیں جا ہے کدان بے ادبوں سے جہاد کرنے میں اپنے پروردگار سے تقرب حاصل کریں۔ بھائیو! تم پر خدا کی رحمت ہو۔ شام ہم کوبہشت میں ہوگی۔ یہ کہدکراینے اصحاب کے ساتھ شکر شام پر حملہ کیا۔ بہت سے شامیوں کوتل کیا بڑی دیریک تمام شکر کو پسپا کر دیا۔ اہل شام بھا گے اور پھر بڑا ہجوم ساتھ لے کریلٹے ہرطرف سے توابین کو دباتے ہوئے اس مقام تک لے گئے 'جہاں بیلوگ حملہ آ ورہونے سے پیشتر تھہرے ہوئے تھے۔ بیابیا مقام تھا کہ ایک رخ کے سواکسی اور طرف سے ان برحمانہیں ہوسکتا تھا۔

#### اوېم با بلي كاعبدالله ابن وال يرحمله:

شام کے وفت اوہم یا ہلی تو ابین ہے قبال کرنے برآ مادہ ہوا۔اور بہت سے سواراور پیا دوں کو لے کراس نے حملہ کیا۔عبداللہ بن وال اس جنگ میں قتل ہو گئے۔ اوہم با ہلی نے ان کوتل کیا۔وہ خودلوگوں سے حجاج بن بوسف کے زمانہ میں ذکر کرتا تھا۔کہ امرائ من عدال من عبدالله بن وال كامجه عمقا بله بوار شيخص بيآيت برحر باتها - لا تَحسَبَنَّ الَّذِينَ فُتِلُوا فِي سَبيل اللهِ اَمُواتًا بَلُ اَحْيَاةٌ عِنْدَ رَبِّهِمُ يُرُزَقُونَ. ليعنى جوجولوك راه خدامين قلّ بوكة انبين مرده تسمجهوه وتوزنده مين فوش بين أييخ خدا کے پاس سے رزق پاتے ہیں۔ مجھے میں کرغصہ آیا میں نے اپنے دل میں کہا۔ بدلوگ ہم کومشر کین کے مثل مجھتے ہیں۔ جانتے ہیں کہ ہم جس کوتل کرتے ہیں وہ شہید ہوتا ہے۔

## عبدالله بن وال كى شهادت:

میں نے اس پرحملہ کیا یا نمیں ہاتھ براس کے وار کیا۔ ہاتھ اڑ گیا تو میں نے ذراسرک کریو چھامیں جا نتا ہوں۔اس وقت تجھے آ رز وہوگی کہ کاش! میں بیٹھ رہا ہوتا۔ ابن وال نے جواب دیا تیرا خیال غلط ہے۔ واللہ مجھے اس کی بھی آ رز ونہیں۔ کہ میرے ہاتھ کے بدلے تیرا ہاتھ قطع ہوتا۔ ہاں تیرا ہاتھ قطع کرنے پراگرا تنا ہی ہوتا۔ جتنا اجراپنے ہاتھ کےقطع ہو جانے میں حاصل ہوا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کیوں؟ کہا: اس لئے کہ میرا ہاتھ کا شنے میں خدا تیرے گناہ کوشد ید کر دے اور میرے ہاتھ کا اجرعظیم مجھے دے۔ یہ س کر مجھےاور بھی غصہ آیا۔ میں نے سواروں کواور پیا دوں کو جمع کر کے اس پراوراس کے اصحاب پرحملہ کیا۔اورا سے برچھی مار کر میں نے قتل کیا۔ وہ میری طرف منہ کیے رہا۔ برچھی کے وار سےاپنے کو نہ بچایا۔لوگوں سے میں سنتا ہوں ۔کہ عراق کے ان فقہا میں سے تھا۔ جو صوم وصلوٰۃ میں ہمیشہمصروف رہتے ہیں۔اورجن ہےلوگ فتو کی لیا کرتے ہیں۔عبداللہ بن وال کے قتل ہو جانے کے بعدلوگوں نے و یکھا کہ ابن خازم بھی انہیں کے پہلومیں قتل کیے ہوئے پڑے ہیں۔

## رفاعه بن شداد کاعلم اٹھانے سے اٹکار:

اس وقت رفاعه بن شداد سے ولید بن غصین نے کہاا ہے لشکر کاعلم اٹھاؤ۔ ولید نے پیجواب س کر کہاا نا پلتہ تہمیں کیا ہو گیا۔ کہا ہم سب لوگوں کو پلٹ چلنا چاہیے۔شاید خدا پھر کوئی ایساموقع وے جس میں ہم دشمنوں پرغلبہ پاسکیں۔ یہ سنتے ہی عبداللہ بن عوف نے چھیٹ کررفاعہ ہے کہا واللہ تم نے تو مار ڈالا۔اگر ہم اس وقت میدان سے پلٹے تو پیسب ہمارے بیچھے دوڑ پڑیں۔ایک فرسخ تک جاتے جاتے ہم سب لوگوں کا خاتمہ ہوجائے گا۔ کوئی چے کے نکل بھی گیا۔ تو اس کواعرابی وروستائی دشمنوں کے خوش کرنے کو پکڑلے جائمیں گے۔اور وہ رس میں ہندھا ہواقتل کیا جائے گا۔خدا کے واسطے ایبا نہ کرنا۔لوآ فتاب غروب ہوا جا ہتا ہے اور اندھیری رات

ہونے کو ہے۔ ہم اس طرح گھوڑوں پرسوارلڑتے رہیں گے کہ ابھی تک تو ہم بھا گےنہیں ہیں۔ جب رات کی تاریکی چھا گئی اوّل شب اپنے اپنے گھوڑوں پر سوار ہو کر سرپٹ دوڑا دیں گے۔ یوں ہی صبح تک چلتے رہیں گے۔ پھریة تو دیکھنے اس صورت میں کیا اطمینان ہےا ہے اپنے اپنے زخمیوں کوساتھ لے چلیں گے۔اپنے اپنے ساتھیوں کا انتظار کرسکیں گے دس بیں شخص ساتھ مل کرچلیں گے۔ سب کومعلوم ہوجائے گا کہ کس رخ پرجانے والے ہیں۔ آپس میں ایک دوسرے کا ساتھ نباہ لے جائے گا۔ مگرتم جوسو ہے ہواس کا انجام بيہ ہوگا كه مال بيٹے كوچھوڑ كر بھاگ جائے كبى كويە بھى معلوم نه ہوگا كەكس رخ پر جانا چاہيے \_ كہال مرنا چاہيے \_ كہال اترنا چاہیاور پھرصبح ہوتے ہوتے ہم میں ہے کوئی توقتل ہو گیا ہے کوئی اسیرود تلکیر ہے۔

ر فاعه بن شدا د کی علمبر داری:

ر فاعہ نے کہا کیا اچھی رائے تم نے دی ہے ہیہ کرا بن غصین کی طرف متوجہ ہوا۔ اوراس سے پوچھا۔ تم علم کو لیے رہو گے یا میں لےلوں ۔ کہامیراوہ ارادہ نہیں ہے۔ جوتم سویے ہوئے ہؤمیں اپنے پرورد گار کی ملاقات کامشاق ہوں' اپنے بھائیوں کے ساتھ مل جانے کا آرز ومند ہوں۔ میں دنیا ہے نکل کرآ خرت کی طرف جانا چاہتا ہوں۔تم کو مال دنیا کی خواہش ہے' جان پیاری ہے۔ دنیا کے چھوڑنے کوتمہارا جی نہیں جا ہتا۔ واللہ مجھے آرز وہے کہ تہمیں عقل آئے۔ یہ کہہ کرر فاعد کے ہاتھ میں علم دے دیا۔اور حملہ کرنے کو شامیوں کی طرف بڑھے۔

## وليد بن عصين كاشد يدمله وشهادت:

ابن عوف نے بیدد کیے کران ہے کہا رحمک اللہ تھوڑی دمیر ہمارے ساتھ شریک ہوکرلڑو۔ دیکھوا پنے ہاتھوں خود کو تہلکہ میں نہ ڈ الو۔اسی طرح انہیں قتمیں دے دے کرجان دینے ہے روکا اہل شام نے پکارنا شروع کیا۔ بیلوگ بھی بڑے جوش میں بڑھ بڑھ کر شام کے شہسواروں سے اور بڑے بڑے بہا دروں سے شمشیر زنی کرنے لگے۔ نہان کا کوئی شخص کسی بات میں ذرا چوکا۔ نہسی طرح بیلز نے سے تحظے۔ کے دشمن کا قابوچل جاتا۔عشاء کے وقت تک گھمسان کی لڑائی ہوتی رہی۔ابن غصین شام ہونے سے پہلے ہی قتل

#### عبدالله بنعزيز كيشهادت

عبدالله بن عزيز كندى البيخ ايك چھوٹے سے لڑ كے محمد كوساتھ لے كر نكلے اور كہاا ہے اہل شام كياتم ميں كوئى تخص بنى كنده كا ہے۔ یین کر پچھلوگ شکرے نکلے اور کہا ہم لوگ کندی ہیں۔ کہاا ہے بھتیج کو مجھ سے لے لواسے اپنے خاندان کے لوگوں کے پاس کوفہ میں بھیج دینا۔ میں عبداللہ بن عزیز کندی ہول' انہوں نے کہاتم ہمارے ابن عم ہوتمہارے لیے امان ہے۔عبداللہ کندی نے جواب دیا۔ واللہ میں اپنے بھائیوں کے مقتل سے جدا ہونائبیں جا ہتا۔ یہ ایسے براداران ایمانی تھے جن سے شہروں میں اجالا تھا۔ جن ے زمین اپن جگہ پر قائم تھی۔ ذکر خداایسے ہی لوگوں کے دم سے جاری تھا۔ان کے بیٹے نے رونا شروع کیا تو کہنے لگا۔اے فرزند! ا گر طاعت خدا ہے بڑھ کرکسی چیز کو ہیں مجھتا تو بے شک مجھ کو مجھتا۔ شامیوں میں جولوگ ان کے خاندان کے تھے۔انہوں نے بہت

قشمیں انہیں دیں۔ان کےفرزند کااینے باپ کے لیےنژینااورروناان سے نیددیکھا گیا۔ یہلوگ بھی بےانتشاررو نے لگے عبداللہ کندی اب اس طرف مڑے۔ جدھران کے اصحاب تھے۔ اور شامیوں کی صف پر قریب شام حملہ کیا۔ اور جب تک قتل نہیں ہولیے لا ہے گئے۔

## کریپ حمیری کی آید:

اس شام کا ذکر ہے کہ ایک اہلق نشان ہاتھ میں لیے کریب حمیری کم سے کم کوئی سوآ دمیوں کے ساتھ تو ابین کی جماعت میں آ ہے۔ یہاں بیدؤ کر ہور ہاتھا۔ کہ شام ہوجانے کے بعدر فاعہ نے ایبا ایبا ارادہ کیا ہے۔ حمیری نے حمیر و ہمدان کے لوگوں کو بھی نیمیں جمع کیا اور کہا بندگان خداا ہے پروردگار کی طرف چلو! واللہ خوشنودی خدااور تو بہ کی برابری دنیا کی کوئی چیز نہیں کر سکتی میں نے سنا ہے کچھلوگتم میں سے دنیاترک کرنے کے بعد پھر دنیا کی طرف بلیٹ جانا چاہتے ہیں۔اگر دنیا کی طرف پلینیں گے تو پھر گنا ہوں میں مبتلا ہوں گے۔ میں تو واللہ! دشمن سے منہ ہیں چھیرنے کا۔ جب تک کہاہیے بھائیوں کے پاس نہ پہنچ جاؤں' حمیری کے کہنے ہے سب لوگ مان گئے ۔ کہا جوتمہاری رائے وہی ہماری رائے ہے۔اب مینشان لیے ہوئے لشکرشام کے قریب بہنچے۔

#### حميري کي شهاُ دت:

ا بن ذی الکلاع نے نشان دور سے دیکھے کر کہا واللہ بینشان تو حمیری یا ہمدانی معلوم ہوتا ہے۔ بیر کہہ کروہ نشان کے قریب آیا۔ باتیں ہوئیں اس نے کہاتم لوگوں کے لیے امان ہے ان کے رئیس نے جواب دیا۔ دنیا میں تو ہمارے لیے پہلے بھی امان تھی۔ہم آ خرت کی امان کے خواست گار ہوکر آئے ہیں۔غرض بیلوگ لڑے اورلڑتے لڑتے لڑتے لگ ہوگئے ۔صحیر مرنی بی مزنیہ کے تمیں آ دمیوں کو کے کر چلے ۔ کہاراہ خدامیں موت سے کیا ڈرتے ہوہ وہ تو ضرور آنے والی ہے۔جس دنیا کوچھوڑ کرتم خدا کی طرف آ چکے اب اس دنیا کی طرف ہرگزنہ پلٹنا دنیا کیا ہاقی رہ جائے گی۔خدا کے جس تُواب کی طرف تم راغب ہو چکے ہواب اس سے منہ نہ پھیر ناتمہارے لیے وہ تو اب ہی بہتر ہے۔ جوخدا کے پاس ہے۔غرض بیلوگ بھی لڑے اورلڑتے لڑتے قتل ہو گئے ۔

#### ر فاعه کی مراجعت:

اب شام ہوگئی اور اہل شام کشکر گاہ کی طرف ملیٹ گئے ۔ رفاعہ نے اپنے کشکر کے زخمیوں کوغور ہے دیکھا۔ جن کو دیکھا کہ اعانت کے مختاج ہیں بس ان لوگوں کوان کی قوم والوں کے حوالہ کر دیا۔ باقی سب کوساتھ لے کررات ہی کوروانہ ہو گیا۔ صبح ہوتے تمینیز میں پہنچا۔ پھر خابور سے گذرا' اور پاراتر نے کے تمام ذریعوں کوقطع کرتا گیا۔اس کے بعد بھی جہاں جہاں اسے ایسے ذرائع ملے انہیں قطع کردیا۔حسین بن نمیر نے صبح کودریافت کیا تو معلوم ہوا۔ کہ سب لوگ چلے گئے۔اس نے ان کے تعاقب میں کسی کوروا نہیں کیا۔اپنے لشکر کو لے کر تعجیل کے ساتھ روانہ ہوا۔ رفاعہ نے ابو جو پریہ کوستر سواروں کے ساتھ اپنے لشکر کے پیچھے رکھا۔ اس کا یہ کام تھا۔ کہ اگر کسی شخص کا بچھ مال یا گٹھڑی راستہ میں پڑی مل جائے۔تو وہ اے اٹھا لیے اور پہنچوائے۔اگر کوئی ڈھونڈ ھے یا خواہش کرے۔تورفاعہ کے پاس اس چیز کو بھیج دے۔وہ لوگوں کو د کھا دے۔

# زخی توابین کی تیار داری دمهمان نوازی:

اس طرح حلتے حلتے خشکی کی راہ ہے قرقیسیا تک ہیلوگ بہنچ گئے زفرنے جس طرح پہلے سب کے لیے دانہ جا رہ بھیجا تھا۔اب

بھی اسی طرح سے سب کی مدارات کی اور طبیبوں کواس نے روانہ کیا۔ یہ بھی کہا کہ جیتنے دنوں تمہارا جی چاہے ہمارے پاس قیام کروہم تمہارے ہمدر داور بہی خواہ ہیں۔ بیلوگ تین دن تک و ہیں رہے۔اس کے بعد جس کو جس قدر کھانا اور جارہ کی ضرورت ہوئی اینے

## توائین کی متنی عبدی سے ملاقات:

سعد بن حذیفہ بن یمان بٹی ﷺ جب مقام ہیئت میں مینچے۔تواعرا بیوں نے تواہین کا سارا حال ان سے بیان کیا۔سعد بین کر و ہاں سے بیلنے ۔ مقام صندودا میں مثنیٰ عبدی سے ملاقات ہوگئی ۔ سعد نے جو سناتھا۔ ان سے بیان کر دیا۔ بیلوگ اسی مقام بر ظہر نے ہوئے تھے۔ کدر فاعہ کے آنے کی خبر ملی۔ سب استقبال کے لیے قریہ باہر نکا ایک نے دوسرے کوسلام کیا۔ ایک کود کھ کرایک رودیا۔ ا بے بھائیوں کی خبر مرگ سی سب ایک رات دن وہیں تظہرے رہے۔ اس کے بعد مدائن والے اس کی طرف بصرہ والے بصرہ کی جانب ملیٹ گئے ۔ کوفہ کے لوگ کوفہ میں واپس آئے۔ دیکھا کہ مختار قبید میں ہیں۔

## عيدالملك كااعلان فتخ:

اوہم یا بلی نے جا کرعبدالملک کوفتح کی مبارک با ددی۔ پینجبرین کروہ منبر برگیا۔حمدوثنائے باری تعالیٰ بجالا یا اور کہا۔خدانے رؤسائے عراق میں سے بڑے فتنہ انگیز وگم کردہ راہ سلیمان بن صرد کو ہلاک کیا۔اورسنو! تلواروں نے میتب کے سرکو گیند کی طرح ا جھال دیا۔ اور سنوخدانے ان کے دو بڑے مر داروں کو جو بڑے گمراہ اور گمراہ کثندہ تھے تقل کیا۔عبداللداز دی اورعبداللہ بن وال اب ان لوگوں کے بعد کوئی ایساشخص باتی نہیں رہا۔ جود فع یامنع کی قدرت رکھتا ہو۔

#### مختارتقفي كادعويٰ:

عتارتقفي كوئي پدره دن خاموش ربال ك بعداية اصحاب سيكها هذا اكثر من عشر. ودون الشهرثم يجيئكم. بناء هترمن طعن نتر و ضرب هبر، و قتل جم. و امررجم فمن لها انا لها لا تكذبن انا لها. ليحيّ ايخ العاري ك لیے دن گن رکھو۔ دس دن سے زیا دہمہینہ بھر ہے کم ۔اس کے بعدتم حیرت انگیز خبریں سن لینا کہا جا تک برچھی چل گئی اور ایک وار نے مکٹرے اڑا دیئے۔ بہت لوگ قتل ہو گئے سنگسار ہو گئے۔ جانتے ہو ریکا م کون کرے گا۔ میں کروں گا۔تم سے جھوٹ نہیں کہتا۔ میں اس کام میں کامیاب ہوں گا۔

#### مختارتقفي كاخط بنام رفاعه بن شداد:

رفاعہ جنگ میں الوردہ سے جب کوف میں واپس آئے ہیں تو مختار نے قید خانہ سے ان کو پیخط لکھا، میں ان لوگوں کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ کہ جب وہ واپس ہوئے ۔ تو خدانے ان کواجرعظیم دیا۔ ملٹ آئے تو خداان سے خوش رہا۔ پیرب کعبتم لوگوں میں جس نے ایک قدم اٹھایا اور ایک گام چلا۔ خدانے اس کوملک دنیا سے عظیم تر ثواب عنایت کیا۔ سلیمان نے اپنی بات کو پورا کر دکھایا۔ سلیمان نے اپنی بات کو بورا کر دیا۔خدانے ان کووفات دے کران کی روح کوانبیاء وصدیقین وشہداء وصالحین کی ارواح میں شامل کیا۔وہ ایسے سردارتمہارے نہ تھے کہ ان کے ساتھ تم فتح یا ب ہو سکتے۔ ہاں میں وہ امیر ہوں جسے تھم مل چکا ہے۔ میں وہ امین ہوں جس پر بھروسہ کرلیا ہے۔ میں ظالموں کا قاتل' دشمنان دین ہےانتقام لینے والا ۔ان سے قصاص کرنے والا ہوں ۔سامان کرو ۔مستعد

هو جا وُ \_ خوشی کر و \_ خوش خبری دو \_ میں کتاب خدا وسنت رسول الله ﷺ اور انتقام خون ناحق الل بیت اور حمایت ضعفاءاور جہا دظلمہ کی طرف تم کو دعوت دیتا ہوں' والسلام ۔ مختار کے قید ہونے کی وجہ بیہ ہوئی تھی ۔ کہلوگوں نے اس کی ان باتوں کا ذکر عبدالله بن پزیداورابراہیم بن محمد کے سامنے کیا۔وہ دونوں شخص ایک جماعت کوساتھ لیے ہوئے مختار کے پاس آئے اوراسے گرفتار کرلیا۔

عبيده مزنی کی شهادت:

حید بن مسلم کہتا ہے۔ کہ جب ہم لوگ عین الوردہ سے واپس ہونے لگے تو ہم میں سے عبداللہ بن غزید تو ابین کی لاشوں کے یاس جا کرکھڑے ہوئے اور کہا: رحمکم صدقتم و کذبنا و فررنا. تمہیں لوگ سے ثابت قدم فکے ہم سب جمو نے ہوئے اور بھاگ کر چلے۔ جب سب روانہ ہوئے۔ اور مبح ہوئی تو دیکھا گیا کہ عبداللہ بن غزیداوران کے ساتھ کوئی ہیں آ دمی اور واپس ہونے پراور دشمن سے پھرلڑنے برآ مادہ ہو گئے۔ رفاعہ اور ابن عوف اور بہت سے لوگ آ کر کہنے لگے خدا کے لیے ہماری ممركواب نہ تو ڑوےتم ایسے خوش عقیدہ لوگ جب تک ہم میں ہیں۔ ہارے لیے برکت وخیر ہے۔ غرض قشمیں دے دے **کران لوگوں کوروک لیا۔** ان میں ایک مخص عبیدہ مزنی بازند آیا ہم سب کے ساتھ ساتھ چلاتو ' گرلوگوں کواپنی طرف غافل یا کر پھر پلٹا' اور اہل شام تک مینجتے ہی حملہ کردیا ۔ تلواریں لگاتے نگاتے تھے اور قل ہوئے ۔ بیمرد مزنی حمید بن مسلم کے دوستوں میں تھا۔

عبيده مزني كيشهادت كاواقعه:

اس دن ہے جمید کواس بات کی آرزوتھی۔ کہ ایسا کو کی شخص ملے جو مزنی کے تنہا حملہ کرنے کا واقعہ مجھے سے بیان کرے ایک ز مانہ کے بعد حمید سے اور عبد الملک از دی سے مکہ میں ملاقات ہوئی۔ باتوں باتوں جنگ عین الوروہ کا ذکر لکلا۔ از دی نے کہا ان لوگوں کے ہلاک ہونے کے بعد نہایت عجیب واقعہ میں ہوا۔ کہ ایک شخص نے آ کرتلوار کا مجھ پروار کیا۔ میں بھی لڑنے برآ مادہ ہو گیاوہ بهت زخمی ہوگیا تھا۔اور کہتا جاتا تھا۔

انسى من الله السي الله افر رضو انك اللهم ابدى و اسر نَشَرَجَهَا؟: "" میں اللہ سے اللہ ہی کی طرف بھاگ کرجاتا ہوں۔اے خداتیری خوشنو دی کی آرزومیرے ظاہروباطن میں ہے'۔

میں نے یو چھا تو کس خاندان سے ہے۔ کہا اولاد آ دم ہے۔ میں نے خاندان ہی کو پھر یو چھا۔ کہا اے کعبہ کے خراب کرنے والو! میں نہیں جا ہتا کہتم مجھے بہجانو' سلیمان بن عمرواس ہے لڑنے کو نکلا۔ وہ اس زمانہ میں بہت قوی اور شدز ورتھا۔ دونوں شخصوں نے ایک دوسرے کوزخموں میں چور کر دیا۔ پھر ہرطرف سے اہل شام ٹوٹ پڑے اور اسے قل کیا۔ میں نے واللہ ایسا حملہ آ ورکسی کوئییں دیکھا۔ بیذ کرین کرحمید کی آئکھوں میں آ نسو مجرآئے۔از دی نے بوجھا کیا تمہاری اس سے قرابت تھی۔حمید نے کہا قرابت تو نتھی۔ پیخض خاندان مضرے تھا۔میرادوست تھا۔اورمیرے بھائیوں میں تھا۔کہا خدا تجھے روتا ہی رکھے۔ایک مخف بی مصر کا گمراہ ہو کر مارا گیااورا ہے روتا ہے۔ حمید نے کہاواللہ گمراہ ہو کرنہیں مارا گیا'وہ اپنے پروردگار کی ہدایت اور دلیل روشن پر مارا گیا۔ کہا جہاں وہ گیا' خدا تھے بھی و ہیں پہنچا دے حمید نے کہا آ مین اور تھے حمین بن نمیر کی جگہ پہنچا دے اور اس کے ماتم میں خدا تخفيے روتا رکھے۔

## اشى بهدانى كاقصيده:

# واقعہ تو ابین براعثی ہمدانی نے جوقصیدہ کھا ہے اس کو بھی لوگ پہلے چھیا یا کرتے تھے ۔

و تقوى الاله خير تكساب كاسب

توسل بالتقوي الي الله صادقا

بَنْ حَمِيدًا: "اس بزرگ نے راست بازی سے خوف خدا پڑمل کیا۔ اور خوف خدا کیا اچھی کمائی ہے۔

و تباب التي البلية البرفيع المراتب

وخملي عن الدنيا فلم يلتبس بها

بَشَرْجَهُ بَهُ: الى نے دنیا كوچھوڑا كوئى داسطه الى سے ندر كھا تو بدكر نے كوخدا سے رجوع ہوا۔

الى ابن زيادني الحموع الكباكب

فسوجهسه نسحبوالشويسه سسائرا

بَنْرَجْهَا ﴾: ال كوخدانے سواروں كى جماعت كے ساتھ ابن زياد سے مقابله كرنے كوثوبه كى طرف روانه كيا۔

مصاليت انجاد سراة مناجب

بقوم هم اهل التقيه و النهبي

بَنْرَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ فِي وَفْرِ مِنْكَ تَقِيهِ جُودِ لِيرول كِ دليراور نجيوں كے نجيب تقے۔

ولم يستنجيبوا للامير المخاطب

مضواتاركي راي ابن طلحة حسبه

و آخر مما جربا لامس تائب

فساروا وهم من بين ملتمس التقيل

نِنْتَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ على على جله جارب تق - كه كو كي ان ميس بي خوا مان تقوي كا تقا - اوركو كي اس كناه كي جواس سي سرز و هوا تقا ٠ توبه كرنا جا ہتا تھا۔

فلا قوبعين الوردة الحيش فاصلا اليهم فحسوهم ببيض قواضب بَنْ خِيبَةَ: عين الورده ميں بہنچ كراس كشكر سے ان كامقا بله ہوگيا۔ جوان سے لڑنے كے ليے نكلا تھا يعني ابن ذي الكلاع كالشكر\_بس تلواری تھینج کرانہوں نے کشتوں کے پشتے لگادیے۔

يمانية تذرى الاكتف وتسارة بنحيل عتباق مقربات سلاهب منتی ہے ہے۔ جن کی تلواریں بمانی تھیں جو ہاتھوں کواڑار ہی تھیں۔ پھرسواروں نے بھی شامیوں پرحملہ کیا۔ جن کے گھوڑے نجیب و اصيل را ہوا رو دراز قدیھے۔

فحاءهم حمع من الشام بعده جموع كموج البحر من كل جانب بَنَرَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ ال بن نمير كالشكر)

فمما برحواحتي ابيدت سراتهم فلم ينج منهم ثم غير عصائب مَنْ الْحِيمَانُ: بِيلُوكُ الْبِ بِهِي مبدان سے ند ٹلے۔ يہاں تک كەتمام رؤساان كے قلّ ہوگئے۔ چندلوگوں كے سوا كوئى نه بچا۔ و غودر اهل الصبر صرعي فاصبحوا تعاورهم ريح الصباو الجنائب

به المن الله شام نے صابروں کی اس جماعت کو آل کر کے ڈال دیا۔ان کا پیمال تھا کہ ثال کی با دصیا اور جنوب کی ہوائیں ان کی لاشوں پر ہے آتی تھیں اور جاتی تھیں ۔

و اضحى الخزاعي الرئيس محدلا كمان لم يقاتل مرةً و يحارب بْنَرْجْمَةُ: ان كارئيس سليمان بن صر دخزا عي اس طرح كشتول ميں پڙا تھا۔ جيسے اس نے بھي شمشيرز ني كي ہي نہھي بھي ميدان ميں لڑا ہی نہھا۔

> شمنوءً ة التيمي هادي الكتائب و رأئس بنيي شمخ و فارس قومه وزيد بن بكر والحليس بن غالب وعمروبن بشرو الوليدو خالد وضارب من همدان كل مشيع اذا شدلم ينكل كريم المكاسب

ﷺ: یہی حال تھا بنی سخ کے رئیس (میتب) کا اور تو مشنوہ کے شہبوار (عبداللہ بن سعد ) کا اور تیمی (عبداللہ بن وال ) کا جو صاحب تشکرتھا۔اورعمر بن بشراورولیداورخالداورزید بن بکراورحلیس بن غالب کااور ہمدان کے اس رئیس کا جوشجاعوں برحمله کرتا تھا اورحمله کرنے کے بعد بھی رکتانہ تھا۔اور نہایت ستودہ صفات تھا۔

> و من كل قوم قدا صيب زعيمهم وذوخسيب في زروة المحد ثاقب

بَنْنَ ﷺ: - ہرقوم کا سردار جوابیاعالی خاندان تھا کہاوج شرف پرستارہ کی طرح تاباں ودرخشاں تھا۔اسمعر کہ میں قبل ہو گیا۔

ابنو أغيىر ضرب ينفلق الهام وقعه في وطعن بماطرافيه الاسنة صائب

برچھی ماریں توالیی جس کا زخم کاری ہو۔

لاشجع من ليث بدرب مراتب والاستعيديوم يدمر عنامرا ا نہی مرنے والوں میں سَعید بھی تھا۔جس نے عامر کوتل کیا اس حملہ آ ورشیر سے جو پہاڑ کی کسی گھاٹی میں رہتا ہو ہو ھاکر ترجبار وليرتفايه

> فيساخيس جيسش للعراق واهله سقيتم روايا كل اسحم ساكب

فلايبعدن فرسا نشاو حماتنا اذا البيض ابدت عن حدام الكواعب

نترج میں است میں است میں است میں است وقت میں است میں است میں است میں است کے بازیوں یر نامحرموں کی نظر پڑ ہے۔

ومباقتلوا حتبي اثباروا عصابة محليين ثورا كالليوث الضوارب سلیمان بن صرداوران کے ساتھ والے تو ابین شہر رہیج الآخر جنگ عین الور د ہ میں قتل ہوئے ۔

اس سال مروان بن الحكم نے اپنے دونوں بیٹوں عبدالملک اور عبدالعزیز کواپناولی عبدمقرر کیا اور اہل شام کوان کی بیت کا تكم ديا-اس واقع كي تفصيل حسب ذيل ب: عبدالملك اورعبدالعزيز كي ولي عهدي:

۔ عمر و بن سعید بن عاص الاشد ق مصعب بن الزبیر نے فلسطین بھیجا تھا۔ شکست دے کرمردان کے پاس دمشق آ گیا۔ اب تمام شام اورمصر برمروان کی حکومت قائم ہو چکی تھی مروان کومعلوم ہوا کہ عمر و کہتا ہے۔ کہ مروان کے بعدوہ امیر المونین ہو گیا۔ نیروہ اس کا بھی مدی ہے کہ خود مروان نے اس سے اس کا وعدہ کیا ہے۔ مروان نے اس اطلاع کے بعد حسان بن مالک بن بحد ل کواینے یاس بلایا' اورکہا کہ میں جا ہتا ہوں کہاہیے بیٹوں عبدالملک اورعبدالعزیز کواپنا ولی عہد بنا دوں اوراس کے لیےسب لوگوں سے بیعت لے لوں اور اس کے ساتھ مروان نے اسے عمرو بن سعید کے خیال ہے بھی آگاہ کیا۔حسان نے کہا کہ آ ہے عمرو کی فکرنہ تیجیے میں اس ہے بمجھاوں گا۔ چنا نچہ جب ایک شام کوسب لوگ مروان کے پاس جمع ہوئے تو ابن بحدل نے کھڑے ہو کر کہا مجھے معلوم ہوتا ہے۔ کہ لوگوں کی بڑی بڑی امیدیں ہیں۔ آپ سب لوگ کھڑے ہوں اور امیر المونین کے بعد عبدالملک اور عبدالعزیز کے لیے بیعت

بلا استثناءسب لوگوں نے ان دونوں کے لیے بیعت کرلی اس سنہ کے غرہ کا ہرمضان میں مروان نے انتقال کیا۔ خالد بن يزيد كى المانت:

جب معاویہ بن بیزیدا بی کیل کاوقت آخر آیا تواس نے اپنا جائشین نا مز دکرنے سے اٹکارکر دیا۔حسان بن مالک بن بحدل کا یہ ارا دہ تھا۔ کہ وہ معاویہ کے بعداس کے بھائی خالد بن پزید بن معاویہ رہائٹنز کوخلیفہ بنائے ۔گریہ کم س تھا۔اور یہ حسان اس کے باپ بیزید بن معاویہ بناٹٹیز کا ماموں تھا۔اس وفت تو اس نے مروان کے ہاتھ پر بیعت کر لی اوریہ نیت رکھی کہ مروان کے بعدوہ خالد بن پزید کوخلیفہ بنائے گا۔ مگر جب مروان کے ہاتھ پراس نے اورتمام اہل شام نے بیعت کرلی توسمی نے مروان کو بیرائے دی کہتم خالد کی ماں سے شادی کرلو (خالد کی ماں کا نام ام خالد تھا یہ ابوہشام بن عتبہ کی یوتی تھی ) تا کہ اس طرح خالد کی شان کم ہوجائے اور وہ خلافت کا مدی ندر ہے مروان نے اس تجویز برعمل کیا ایک دن خالد مروان سے ملنے آیا۔مروان کے پاس بہت سے لوگ جمع تھے۔ اوروہ دونوں صفحوں کے درمیان ٹہل رہا تھا۔اسے دیکھ کرمروان نے کہا۔ بخدا بیاحتی ہےا ہے موٹی سرین والی عورت کے بیٹے آ ہیئے اس جملہ سے اس کا مقصد بیرتھا۔ کہ اہل شام کی نظروں میں خالد کی بے قعتی ہوجائے۔

#### مروان کی موت کا واقعہ:

خالد نے بیدواقعدا پی ماں سے آ کر بیان کیا اس نے کہا خبر داراس واقعہ کوئسی اور سے بیان نہ کرنا تم حیب رہو میں اس سے سمجھلوں گی۔ جب مروان اس کے باس آیا تو اس نے یوچھا کیا خالد نے میرے بارے میں کوئی بات تم سے کہی ہے۔اس نے کہا بھلا خالدتمہارے متعلق کوئی بات کہہ سکتا ہے وہ تمہاری اس قد رتقظیم کرتا کہاسے اس کی جرأت کہاں کہ وہ کوئی بات تمہارے متعلق کیے مروان نے اس کے بیان کو سچ سمجھا۔ چندے وہ بھی خاموش رہی۔ایک مرتبہ مروان اس کے پاس سویا۔اس نے بہت سے گدےاس برچن دے۔اوراس طرح دیا کراہے مارڈ الا۔

#### مروان کی عمر:

واقدی کہتے ہیں کہ ماہ رمضان میں بمقام دمشق تریسٹھ سال کی عمر میں مروان ہلاک ہوا۔ مگر ہشام بن محمد النکسی کہتے ہیں۔ کہ مروان کی عمرا کسٹھ سال کی ہوئی۔ یہ بھی بیان کیا گیا ہے۔ کہ مروان کی عمرا کہتر سال کی ہوئی۔ نیز ا کاسی سال بھی بیان کی گئی ہے ابو عبدالملك اس كى كنيت تھى اوراس كا نام مروان بن الحكم بن الي العاص بن اسير بن عبدالشمس ہےاس كى ماں آ منہ بنت علقمہ بن صفوان بن امیدالکنانی ہے۔

#### مدت حکومت:

اس کی مدت خلافت نوماہ تھی ۔ بعضوں نے تین دن کم دس ماہ بیان کی ہے۔ اپنے مرنے سے پہلے مروان نے ایک مہم جیشی بن دلجنة القینی کے ماتحت مدینے اور دوسری عبداللہ بن زیادہ کے زیر قیادت عراق بھیجی تھی۔ جب عبداللہ شام سے روانہ ہو کر جزیر ہے آیا تواسے یہاں مروان کی ہلاکت کاعلم ہوا۔حضرت امام حسین رہ اٹھڑ کےخون کا بدلہ لینے کے لیے اہل کوفہ کا گروہ تائیین اس کے مقابلے یرآیا۔ان لوگوں نے جوجو کاروائیاں کیس ہم اسے پہلے بیان کر بھے میں۔اوراس نے اپنے قتل ہونے تک جو کارروائی کی اسے ہم ان شاءاللد آئندہ بیان کریں گے۔



# عبيداللدبن ماحوز خارجي

#### حبيش بن د لجه:

حبیش مدینے آیا اس وقت حضرت عبداللہ بن الزبیر رہی کے جانب سے جاہر بن اسود بن عوف عبدالرحمٰن بن عوف رہا تنزیکا بھتیجا مدینہ کا حاکم تھا۔ بیاس کے خوف سے مدینے سے بھاگ آیا۔اس زمانے میں حارث بن ابی ربیعہ نے جوعمر بن عبدالله بن ابی ر بیعہ کا ہمائی تھا۔اورعبداللہ بن الزبیر بڑی 🖫 کی جانب ہے بھرہ کا حاکم تھا۔حنیف بن النجف اسمیمی کی زیر قیادت حبیش بن دلجہ ہے لڑنے کے لیے بصرہ سے ایک فوج بھیجی تھی۔ جب جیش کواس فوج کی آ مد کاعلم ہوادہ مدینے سے اس سمت روانہ ہوا۔

دوسری جانب سے حضرت عبداللہ بن زبیر بھی اٹ نے بھی عباس بن مہل بن سعدالانصاری کو مدینے کا عامل مقرر کر کے روانہ کیا اور حکم دیا۔ کہ وہ حبیش کی تلاش میں جائے اور بڑھتے بڑھتے اس فوج سے جوان کی امداد کے لیے حنیف کی زیر قیادت بھرے سے آئی ہے ل جائے۔

# حبيش بن د ليه كافتل:

عباس بہت مرعت سے ان کی تلاش میں روانہ ہوا۔ اور ربذہ پر انہیں آلیا۔ ابن دلجہ کے ساتھیوں نے اسے مشورہ دیا۔ کہتم اس جماغت ہے ابھی چھیٹر نہ کرو گراس نے اسے نہ مانا۔اور کہا کہ میں یہاں منزل کرتا ہوں تا کہان کے قند آ میزستو کھاؤں۔ایک تیرنے اس کا کام تمام کردیا۔ نیز اس کے ہمراہ منذرقیس الحذامی ادرابوعقاب ابوسفیان کا مولی بھی ماریے گئے بوسف بن الحکم اور عجاج بن پوسف بھی اس معرے میں اس کے ہمراہ موجود تھے۔ بید دونوں ایک ہی اونٹ پر بھاگ کراپئی جان بیا سکے۔اس جماعت کے پانسوآ دمیوں نے مدینہ کے محلوں میں پناہ لی عباس نے ان سے اپنے آپ کوحوالے کر دینے کا مطالبہ کیا انہوں نے ہتھیارر کھ ویے اس نے ان سب تولل کردیا حبیش کی شکست خوردہ فوج شام چلی گئے۔

ابن محمر کہتے ہیں۔ کہ زید بن سیاہ الاسواری نے جنگ رہزہ میں بیش کواینے تیرے ہلاک کیا۔ جب بیلوگ مدینہ آئے ۔ تو زید بن سیاہ جوا یک سفیدخراسانی گھوڑے پرسفیدلہاس پہنے سوارتھا۔لوگوں کے جمع میں آ کر کھڑا ہوا۔لوگوں نے اس کے لباس کواس قدر مسح کیا۔اوراس قدرخوشبوداراشیاءاس پرڈالیس کتھوڑی ہی در میں میرے دیکھتے دیکھتے اس کے کپڑے سیاہ ہوگئے۔

## ابسره میں طاعون کی ویا:

ابوجعفر کہتے ہیں۔ کہاس سنہ میں بھر ہ میں وہمہلک طاعون پھیلا۔جس سے ہزاروں اہل بھر ہ ہلاک ہو گئے ۔ مصعب بن زید کہتے ہیں۔ کہ جب بیرمہلک مرض بھرہ میں پھیلا۔اس وقت عبدالله بن عبیدالله بن معمر بھرہ کا حاکم تھا۔اس کی ال نے اس دیا میں انتقال کیا۔ تو کوئی شخص اس کی نعش کا اٹھانے والا بھی نہ تھا۔ حالانکہ وہ امیر بھرہ تھا۔ آخر کا رچار دیسی کرائے یر کیے گئے اور وہ اے قبرتک اٹھالا ئے اسی سنہ میں بھر ہ میں خار جیوں کا بہت زور بڑھ گیا۔اور نافع بن الا زرق قبل کیا گیا۔

#### معركه دولا ب:

عبدالله بن عبیدالله بن معمر نے اپنے بھائی عثر ن بن عبیداللہ کو نافع کے مقابلے کے لیے بھیجامقام دولاب بر دونوں کا مقابلیہ ہوا۔عثان مارا گیااوراس کی فوج کوشکست ہوئی۔ایک روایت سے بھی اس بیان کی تقیدیق ہوتی ہے۔

وہب کے باپ بیان کرتے ہیں۔ کہ بھرہ والوں نے ایک لشکر حارثہ بن بدر کی معیت میں خارجیوں کے مقالبلے کے لیے بھیجا تو نافع نے اپنے ساتھیوں ہے کہا:

'' كرنب ميں قيام كرويا دولب ميں اور جہاں جا ہو چلے جاؤ''۔

معاویہ بن قرہ راوی ہے۔ کہ ہم ابن عبیس کے ہمراہ خارجیوں کے مقابلے کے لیے بڑھے ہم نے انہیں آلیا۔ نافع بن الا رزق اور ماحوذ کے دویا تبن بیٹے مارے گئے۔ابن بھی مارا گیا۔مگراس واقعہ کے متعلق ندکورہ صدر بیان کے علاوہ ایک دوسری روایت بھی ہے۔ کہ مسعود بن عمر کی وجہ سے اہل بھر ہ کے از در ہیعہ اور تمیم اپنے باہمی اختلاف میں مشغول تھے۔اس لیے ابن الارز ق کی شوکت بہت بڑھ گئی۔اوراس کی جعیت بھی کثیر ہوگئی۔ بہ بھرے کی جانب بڑھا۔ جب میں کے قریب آیا۔ تو عبیداللہ بن الحارث نے مسلم بن عبیس بن کریز بن رہید بن حبیب بن عبیشس بن عبد مناف کواہل بھر ہ کی جمعیت کے ساتھ اس کے مقالبے کے لیے بھیجا۔ بیاس کی جانب بڑھا۔اوراسے بھرہ اوراس کےعلاقے سے ہٹا تارہا۔اوراسی طرح مٹتے مٹتے علاقہ اسوار کے دولا ب نامی ایک جگد آیا۔ یہاں بید ونو س حریف مقابلے کے لیے مستعد ہوئے۔اورایک دوسرے پرحمله آور ہوئے۔

#### مسلم بن عبيس كاخاتمه:

مسلم بن عبیس نے اپنے مینہ پر حجاج بن باب الحمیری کو اور میسر ہیر حادثہ بن بدر المیمی ثم الغداتی کو متعین کیا تھا۔ ابن الارزق نے اپنے میمنہ برعبدہ بن ہلال ایشکری کواورمیسرہ برز ہیر بن ماحوذ اسمیمی کومقرر کیا تھا۔ دونوں ایک دوسرے برحمله آور ہو گئے اور ایساسخت رن پڑا کہاس سے پہلے بھی اس کی نظیر نہیں ملتی نہایت خونر پر جنگ کے بعد مسلم بن عبیس بھریوں کا سر داراور نافع بن الا زرق خارجیوں کا سرگروہ دونوں کام آئے۔

## اہل بصر ہ کی پیسائی:

بصرے والوں نے حجاج بن باب انحمیر ی کواور خارجیوں نے عبداللہ بن الما خوز کواپنا اپنا امیرمقرر کیا۔اور پھر جنگ شروع ہوئی اس مرتبہ بھی نہایت شدیدلزائی ہوئی حجاج بن باب انحمیر اہل بھرہ کا امیر اورعبداللہ بن الماخوز خارجیوں کا سردار دونوں مارے گئے۔اس کے بعدابل بھرہ نے ربیعۃ الاجذام اسمی کواور خارجیوں نے عبیداللہ بن الماخوز کواپنا امیر بنالیا۔اور پھرلڑائی شروع ہوئی۔شام تک اس طرح دونوح حریف دادمردانگی دیتے رہے۔گراب دونوں جنگ سے تھک کر چور ہو گئے تھے۔اور بےحس و حرکت ایک دوسرے کے مقابل کھڑے ہوئے تھے۔اتنے میں خارجیوں کی امداد کے لیے ایک اور دستہ آ گیا۔جس نے اس لڑائی میں کوئی حصنہیں لیا تھا۔ چونکہ بیتازہ دم تھا۔اس لیےاس نے میدان مصاف میں آئے ہی عبدالقیس کی جانب ہے اہل بھرہ پرحملہ کر دیا اوراب تمام اہل بھر ہ کوشکست ہوئی ربیعۃ الا جذام ان کا سر دار برابرلڑتار ہا۔اور مارا گیا۔اس کے بعداہل بھر ہ کے علم کوحار ثنہ بن بدرنے اٹھالیاا ورلڑتار ہا مگراس وقت تمام فوج شکست کھا کرمیدان جھوڑ چکی تھی۔

## عبدالله بن الحارث كي معزولي:

یہ چند غیور بہا دروں کے ہمراہ اپنی فوج کے عقب کو بچانے کے لیے لڑتا رہا۔ اور پھر سب کو لے کرا ہواز میں کسی مقام پر فروکش ہوا۔ جب اس واقعہ کی اطلاع بھر ہے پینچی تو لوگوں کو شخت خوف پیدا ہوا۔ ابن الزبیر ڈن شانے حارث بن عبداللہ بن الی ربیعة القرشی کو ان خارجی فتنہ پردازوں کی سرکو بی کے لیے بھیجا۔ یہ بھرے آیا۔ اور اس نے عبداللہ بن الحارث کو معزول کر دیا۔ اب خارجیوں نے بھرہ کارخ کیا۔

## مهلب بن الي صفره كاامارت خراسان برتقرر:

تمام لوگ اسی پریشانی میں مبتلا تھے۔ کہ مہلب بن صفرہ عبداللہ بن الزبیر بھی کے طرف سے اپنا خراسان کی ولایت کا فرمان تقرر لے کرآئے کے۔ احف نے حارث بن ابی ربیعة اور دوسر بے لوگوں سے کہا کہ خارجیوں کا کامیا بی سے مقابلہ مہلب کے سوااور کوئی نتم رسکتا۔ چنا نچے بھائدین کی ایک جماعت ان کے پاس آئی۔ اور اس بارے میں ان سے گفتگو کی۔ گرمہلب نے کہا کہ میں ایسا نہیں کروں گا۔ میر بے پاس امیر المونین کا فرمان موجود ہے جس میں انہوں نے جھے خراسان کا والی مقرر کیا ہے۔ میں ان کے تھم کی خلاف ورزی نہیں کرسکتا۔

# . مہلب کوخرارج سے جنگ کرنے کا حکم:

ابن ابی ربیعة نے بھی انہیں بلا کراس معاطع میں گفتگو کی مگر مہلب نے اس سے انکار ہی کردیا۔ ابن ابی ربیعة اور اہل بھر ہ کی میرائے ہوئی کہ عبداللہ بن الزبیر رہی تنافظ کی جانب سے ایک خطرمہلب کے نام لکھا جائے۔ چنانچ جسب ذیل خطران کی طرف سے لکھا گیا۔

#### بسم الثدالرحمٰن الرحيم

'' یہ خط عبداللہ بن الزبیر بھی اللہ کی طرف سے مہلب بن ابی صفرہ کو لکھا جاتا ہے۔السلام علیک! خدائے واحد یکا کی تعریف کے بعد میں تم کو مطلع کرتا ہے۔ کہ حارث بن عبداللہ نے ججھے لکھا ہے۔ کہ گراہ خارجیوں کے ایک گروہ نے مسلمانوں کی ایک بڑی فوج اور بہت سے سرداروں کو ہلاک کردیا ہے۔اوراب وہ بھر سے کی جانب پیش قدمی کررہ ہیں۔ میں نے تہ ہیں خراساں بھیجا تھا۔ اور خراسان کی ولایت کا فر مان بھی لکھ کرتم کود دیا تھا۔ گرجب جھے خارجیوں کی اس شورش کاعلم ہوا۔ تو اب میری رائے ہے۔ کہتم ہی ان کا مقابلہ کرتے کیونکہ جھے بیا مید ہے۔ کہتم ہاری قیا دت تم ہمارک و مسعود ہوگی۔اور نیز خراسان جانے کے مقابلے میں اس کا رروائی کا اجر بھی تم کو ذیا دہ ملے گا۔ پس بہتر بیہ ہے۔ کہتم خارجیوں کے مقابلہ کو جاؤ۔ ان سے لڑو۔ اور اپنے شہر والوں کے حقوق کی مدافعت کرو۔ اور جب تک جمارا اقتدار رہے خراسان وغیر خراسان کی جگہ کی ولایت بھی تمہارے ہاتھ سے نہیں جاسکتی''۔ وسلام علیک ورحمۃ انلہ

## مهلب بن ابی صفره کی شرا نط:

جب بین خط مهلب کے حوالے کیا گیا۔انہوں نے کہا تا وفتتیکہ اس کا تصفیہ نہ ہو جائے۔ کہ جس چیز پر میں تسلط حاصل کروں وہ

میری ہوگی اور بیت المال ہے مجھے اپنے ساتھیوں کوتو ی کرنے کے لیے جس قدر روپید درکار ہوگامل سکے گا اور اس بات کاحل نیادیا جائے۔ کہا شراف سر داروں اور شہسواروں میں سے میں جسے جا ہوں اس مہم پراینے ساتھ لے جاؤں۔ میں ہرگز ان کے مقابلے کے لیے نہ جاؤں گااس پرتمام اہل بھرونے کہا ہمیں آپ کی بیتمام شرائط منطور میں ۔مہلب نے کہا فوج کی جماعتوں کومیرے ماتحت کردو۔اوراس کے لیےان کے نام با قاعدہ ہدایات لکھودی جائیں بھرے والوں نے اس تجویز برعمل کیا گر مالک بن سمع اور بکر بن وائل کے بعض لوگوں نے اس کی مخالفت کی۔اوراسی وجہ سے مہلب کے دل میں ان کی جانب سے عداوت جا گزین ہو گئی ۔عبیداللہ بن زیا د بن طیبان اور بصرے کے اور عما کدین نے مہلب سے کہا کہ جب کہ اور تمام اہل بصرہ نے آپ کے شرا نطاشلیم کر لیے ہیں ۔ تو اگر مالک بن مسمع یا اس کے طرف داروں نے اس معاملے میں آپ کی مخالفت کی ہے۔ تو اس کی مخالفت سے کیا ہوسکتا ہے۔ آپ اس بات سے بالکل قطع نظر سیجیےا ہے اراد ہے کو صمم کر کے دشمن کی طرف پیش قد می فر ما کیں ۔

مہلب نے اس تبحویز برعمل کیا۔اور فوج کے یا نبچوں دستوں پرامیر مقرر کرد ہے۔اس نے عبیداللہ بن زیاد بن ظبیان کو بکر بن وائل کے دیتے پر اور حریش بن ہلال السعدی کو بن تمیم کے دیتے برامیر مقرر کیا۔

# مهلب بن الي صفره سے بہلی جمر پ

خارجی عبیداللّٰہ بن ماحوذ کی قیادت میں بوھتے ہوئے جسر اصغر (چھوٹے بل) تک پہنچے۔مہلب تمام عما کدین اور بہا دروں کو لے کران کے مقابلے پر آئے اور انہیں اس میل ہے مار جھگایا اہل بصرہ کی پہلی کارروائی ان کے مقابلے میں یہی تھی۔ حالانک قریب تھا۔ کہ وہ شہر میں درآتے۔ خارجی اس مل سے ہٹ کر بڑے مل کی جانب چلے۔ مگراب مہلب نے بھی پوری ترتیب وتنظیم کے ساتھ رسالے اور پیدل سیاہ کو لے کرادھر کارخ کیا۔ جب خارجیوں نے دیکھا کہ بیلوگ تو سائے کی طرح ساتھ ساتھ ہیں۔ پیجھا ہی نہیں چھوڑتے ادھرمہلب بھی ان کے قریب آ گئے۔ تووہ اس مل ہے بھی ایک منزل آ گے نکل گئے۔ مگرمہلب ان کا تعاقب کرتے ر ہے۔ جہاں وہ منزل کرتے بیان تک پہنچتے اور وہاں ہے کوچ کر جانے پرانہیں مجبور کر دیتے۔اس طرح ایک منزل سے دوسرے منزل اور دوسری سے تیسری منزل چھوڑنے پرانہیں مجبور کرتے رہے۔ یہاں تک کہ خارجی اہواز کی ایک منزل پر پہنچے جس کا نام مل سلیری تھا۔اوریہاں انہوں نے پڑاؤ کیا۔

#### حارثه بن بدرالغد الي:

جب حارث بن بدر الغد انی کومعلوم ہوا کہ خارجیوں سے جنگ کرنے کے لیے مہلب مقرر ہوئے ہیں۔ اس نے اسے ساتھیوں سے کہا کہ کر نبوا و دو لبوا و حیث شئتم فاذھبوا قدامر المهلب " ولي المحكم على الموا ورجهال جا موجلواب مہلب امیر بنائے گئے ہیں''۔ بیایے ساتھیوں کو لے کربھرے روانہ ہوا گر حارث بن عبداللہ بن الی ربیعة نے اسے مہلب کے ياس بھيج ديا۔

# مهلب كي مختاط ما ليسي:

جب مہلب خارجیوں کے سامنے آئے۔انہوں نے اپنے چاروں طرف خندق کھود لی۔اور دعمُن کی تگرانی کے لیے چوکیاں بٹھا دیں۔ جاسوس مقرر کر دیئے۔اور پہرے لگا دیئے۔فوج ہرونت جنگ کے لیےایئے اپنے جھنڈوں کے نیچے با قاعدہ پانچوں دستوں میں منقسم ہوکرآ ماد⊪ومستعدتھی۔خندق کے درواز وں پر بہرہ دارمتعین تھے۔ چنانچیہ خارجی جب بمھی شب خون مارنے کاارا د ہ کرتے وہ اس کا کوئی موقع نہ یاتے اورواپس چلے جاتے ۔ای بنایر آج تک جوجوان سےلڑ چکا تھا۔ان میں ہےمہلب سے زیادہ نہ کوئی ان کے لیے بخت ثابت ہوا تھا۔ اور نہ خارجیوں کوئسی اور ہے اتنی عداوت اور اس کے خلاف جوش نفرت تھا۔

#### خارجیوں اورعبیداللہ بن زیاد میں تکرار:

ا بیک رات کوخارجیوں نے عبیداللہ بن ہلال اور زبیر بن الماحوذ کورسا لے کے دوز بردست دستوں کے ہمراہ مہلب کی فوج پر حملہ کرنے کے لیے بھیجاز ہیر داہنی اورعبیداللّٰد بائیں سمت ہے اس پراو پرآئے ۔ تکبر کہی اور دشمن کولاکارا ۔مگر دیکھا کہ دشمن کی فوج ہر وقت آ مادہ پیکار ہے آئہیں ان پرشب خون مارنے کا کوئی موقعہ نہل سکا۔اور خارجی بغیر کسی کاروائی کے واپس چلے گئے ۔ جب وہ جانے لگے۔تو عبیداللہ بن زیاد بن ظہبان نے انہیں للکارا۔اور پیشعر پڑھا ہے۔

وجدتمونا وقمرا انجادا لاكشفا خوراو لا اوغادا

" تم نے ہمیں مقابلے میں ثابت قدم اور بہادر پایا۔نه کره بزدل اور بھگوڑا خبردار ہوہمیں جب للکارا جاتا ہے۔تو ہم مقابلے کے لیے بڑھ جاتے ہیں۔ دوز خیو! کل صبحتم دوزخ میں جاؤ گے۔ وہی تمہاری جائے قرار ہے''۔

خارجیوں نے جواب دیا۔اے فاس ! آگ تیرےاور تھھا ایسےلوگوں کے لیے جمع کی گئی ہےاور وہ کفار کے لیے تیار کی گئی ہے اور تو بھی کفار میں سے ہے۔

ا بن ظبیان نے کہا۔ س لوا گرتم جنت میں داخل ہوئے تو وہ تمام مجوی بھی جوسفوان سے لے کرخرا سان کی انتہائی سرحد تک آ با دہیں جواینی ماں بیٹیوں اور بہنوں ہے تمتع کرتے ہیں۔وہ بھی ضرور جنت میں جائیں گے۔اورا گرابیا ہوتو میرے تمام لونڈی غلام آ زاد ہیں۔خارجی نے کہااے فاس ! تو پر ہیز گارمسلمان کا دشن اور شیطان مردود کا قائم مقام ہے۔اب اورلوگوں نے ابن ظبیان سے کہااللہ تیرا بھلا کرے تونے اس فاسق کو بہت سیجے جواب دیا۔

#### مهلب کی جنگی تر تیب:

صبح کی مہلب نے اپنی فوج کو پوری جنگی تر تیب کے ساتھ ٔ خارجیوں کے مقابلے پر کھڑا کیا از داور تمیم مہلب کے میمنے پر بکر بن وائل اورعبدالقيس ميسرے يراورابل العالية قلب ميں متعين تھے۔خارجی بھی اس ترتيب ہے اب کے مقابل ہوئے کہ عبيدہ بن ہلال ایشکری میمنے پراورز بیربن الماحوذ میسرے برتھا۔اہل بھر ہ کے مقابلے میں خارجیوں کے پاس نہایت عمدہ اور کثرت سے اسلحہ اور گھوڑے تھے۔اوراس کی وجہ بیتھی۔ کہ انہوں نے کر مان سے ابواز تک تمام علاقد پر پورا تسلط کرلیا تھا۔

## خوارج کی شکست:

خارجی ایسےخود پہنے ہوئے تھے کہ جس کی لڑیاں سینوں پر پڑی ہوئی تھیں اور زرہ پوٹ بھی تھے۔اس کے علاوہ فولا دی کڑیوں کی حیا دریں ان کے کمر کے شکیے سے قلا بوں کے ذریعے سے پیوستہ تھیں۔جوز مین پر کھی تھی بھرتی تھیں۔اب دونوں گھ گئے۔اور تمام دن دونو ں حریفوں نے بوری ثابت قدمی اور شجاعت سے خوب ہی دادمر دانگی دی جس ہے سخت رن پڑا۔ پھر خارجیوں نے اپنی یوری ثابت قدمی اور شجاعت سے خوب ہی دادمر دانگی دی جس ہے مخت رن پڑا۔ پھر خارجیوں نے اپنی پوری قوت ہے مسلمانوں پر ائیا شدید حملہ کیا۔ کہ ان کے پاؤں اکھڑ گئے۔ اور وہ میدان جنگ ہے ایسے بے اوسان ہو کر بھاگے۔ کہ مال نے اپنے بجید کی خبر نہ لی۔اس شکست کی خبر بھر ہے بھی پہنچے گئی۔جس ہے انہیں اپنے لونڈی غلام بنائے جانے کا خوف بیدا ہو گیا۔مگرمہلب نے بھی ان کی پیش قدمی کورو کئے میں کوئی تاخیر نہ کی اور وہ ان ہے پہلے ایک ایسے بلند مقام پر پہنچ گئے جومفرور سیاہ کے بھا گئے کے راستوں کے ایک پہلومیں واقع تھا۔

# مهلب کی خوارج پرحمله کی تجویز:

اس بلندمقام پرچڑھ کرانہوں نے اپنی فوج کوللکارااوراپی جانب بلایا۔ان کی فوج ایک جماعت ان کے پاس بلٹ آئی۔ اس طرح عمان کا دستہ بھی ان کے پاس مٹمبر گیا۔اوراب تقریباً تین ہزارفوج ان کے پاس آگئی۔اس تعدا دکو دیکھے کرانہیں اطمینان ہوا۔انہوں نے حمد وثناءالٰہی کے بعد کہابسااوقات ایک جماعت کثیر کواپی کثرت پر گھمنڈ ہوجا تا ہےاور وہ مغلوب ہوجاتی ہےاور بسا اوقات الله ایک چھوٹی جماعت پراپنی امداد نازل فرماتا ہے۔اور وہ غالب آ جاتی ہے۔اس کے علاوہ اس وقت یوں بھی تمہاری جماعت تھوڑی نہیں ہے۔ بلکہ میرے خیال میں بالکل کافی ہے۔اور آپ لوگ تواپیخ شہر کے مشہور بہا دراور ثابت قدم لڑنے والے ہیں۔ میں یہ بھی نہیں جا ہتا کہ جنہوں نے راہ فراراختیار کی ہے۔وہ آپ لوگوں میں شامل ہوں۔ کیونکہان کی شرکت صرف ضعف ہی کا باعث ہوگی۔میراارادہ بیہ ہے کہ آپ میں سے ہر مخص دی دیں پھراپنے ساتھ لے لےاور پھر ہم سب خارجیوں کے پڑاؤ پرحملہ کریں \_ کیونکہ اس وقت وہ اپنے پڑاؤ میں بالکل بےخطر بیٹھے ہوں گے ان کارسالہ بھی ہمارے بھائیوں کے تعاقب میں جاچکا ہے۔ اس لیے مجھے امید ہیہ ہے۔ کدان کے رسالے کی واپسی سے پیشتر ہی ہم ان کے پڑاؤ کو تباہ و ہر با دکر کے لوٹ لیس گے۔اوران کے امیر کوتل کردیں گےسب نے ان کی تبحویز کو پیند کیا۔

# غار جي سردار عبيدالله بن الماحوز كانتل:

اب مہلب اپنی جماعت کو لے کرخارجیوں کے پڑاؤ برٹوٹ پڑے اور جب تک خارجیوں کو پچھ بھی خبر ہومہلب اوران کی جماعت نے ان کے پڑاؤ کی ایک ست ان پرتگواروں سے ہاتھ صاف کرنا شروع کر دیا۔اب بیلڑ تے لڑتے عبیداللہ بن الماحوز اور اس کی فوج کے سامنے آئے جو یوری طرح مسلح تھی ۔ حالت بیٹھی کہ مہلب کی فوج والے خارجی کا مقابلہ کرنے سے پہلے اس کے منہ یر پھر مار مارکراہے بدحواس کرویتے۔اور پھر نیزے یا تلوارےاس کا کام تمام کردیتے۔ بیجہ یہ ہوا۔ کہتھوڑی ہی دیرے مقابلے کے بعد عبیداللہ بن الماحوذ مارا گیا۔ نیز اس کے بڑے بڑے سرواروں کوبھی زخمی کر دیا گیا۔مہلب نے خارجیوں کے پڑاؤ۔اور جو پچھ وہاں تھااس پر قبضہ کرلیا۔اوروہ بری طرح قتل کردیئے گئے۔

#### خوارج كافرار:

اب وہ خارجی جوبھرے والوں کے تعاقب میں گئے تھے۔ واپس آئے مگرمہلب نے پہلے ہی سے ان کے مقابلے کے لیے ان کے واپسی کے راستوں برسوار اور پیدل مقرر کر دیئے تھے۔ خارجیوں میں سے جوان کے ہاتھ پڑتا۔اسے میل کر دیتے۔ بقیة

#### بسلى و سلبرى مصارع فتية

كرام و قتليٰ لم توسد حد و دها

''مقام کی اورسلبری ان شریف ببادروں اورمقتولین کامقتل عام ہے۔جن کے گالوں کے <u>تکان</u>ہیں ر<u>کھے گ</u>یے''۔

واپسی میں خار جیوں کی الیمی بری حالت تھی۔ کہ پانچ پانچ اور چھے چھالا ؤ کے لوگ ایک ہی الا ؤپر جمع ہوتے تھے۔اس کی وجہہ کچھ تو بے سروسا مانی تھی۔اور کچھ قلت تعداد جو جنگ کے بعدان میں نمایاں تھی۔ پھر بحرین سے سامان خوراک ولباس انہیں پہنچااور اب وہ کر مان اوراصفہان کی جانب چل دئے۔

#### مهلب كاخط بنام حارث بن عبيداللد:

مہلب نے اہواز ہی میں قیام کیا اور مصعب کے بھرے آئے اور حارث بن عبیداللہ بن ربیعۃ کے بھرے کی ولایت ہے معزول ہونے تک پہیں مقیم رہے۔

خارجیوں پر فتح یانے کے بعدمہلب نے بیخط حارث کولکھا۔ حمد وثناء کے بعد اس خدا کاشکر ہے کہ جس نے امیر المومنین کو فتح دی فاسقین کو ہزیمت دی ان پر اپنا قہر نازل کیا انہیں بری طرح قتل کیا اور انہیں تتر بتر کر دیا۔ میں امیر کومطلع کرتا ہوں کہ اہواز کے علاقے میں بمقام کی وسلمری ہمارا خارجیوں سے مقابلہ ہوا۔ ہم نے ان پرحملہ کیا۔ان سے لڑے دن کے بیشتر جھے میں ان سے نہایت شدید جنگ ہوئی' پھر خارجیوں کے دستوں نے یک جا ہو کرمسلمانوں کی ایک جماعت پرحملہ کیا۔ اور انہیں شکست دی۔ مسلمانوں میں ایسی بھا گڑ چچ گئی۔ کہ مجھےخوف ہوا کہ مہا دایہ ہمارے لیے ہزیمیت کا ملہ ہواس خطرے کومحسوں کرتے ہی میں ایک بلند مقام پر چڑھ گیا۔ وہاں میں نے اپنے قبیلے کو خاص کر اور عامہ سلمین کوعموماً اپنے پاس بلانے کے لیے لاکارا۔ میری اس دعوت پر مسلمانوں کا ایک ایسا گروہ جس نے اپنی جانیں اللہ کی راہ میں اس کی خوشنو دی کے حصول کے لیے فروخت کر دی تھیں ۔جس میں نہایت ہی ثابت قدم صابراور سے لوگ تھے۔میرے یاس جمع ہوگیا۔ میں اس جماعت کو لے کر دشمن کے مسکریر جہاں ان کے پچھے لوگ ان کا سرداراور جائے بازگشت تھی' پلٹا ہمارے بہادروں نے دشمن کے پڑاؤ کا محاصرہ کرلیا۔اورلڑ ائی شروع ہوئی۔ہم نے پہلے تیراندازی کی پھر نیزہ بازی تھوڑی دریاس طرح لڑنے کے بعد حریفوں کی نوبت تلواریں آگئی۔ کچھ دریہ دونوں فریقوں نے ایک دور سے پر بہادری سے بڑھ کروار کیے گر پھراللہ نے مسلمانوں کو فتح دی۔ خارجی بری طرح مارے گئے۔ پھر میں نے ان کی منتشر شدہ جماعتوں کے لیے رسالے متعین کر دیئے جودیہات میں راستوں میں اور گڑھوں میں چن چن کرقتل کر دیئے گئے ۔والحمد للّذرب العالمين وسلام عليك ورحمة الله

## ابن عبيدالله كاخط بنام مهلب:

جب بی خط حارث بن عبیداللہ بن ابی رہید کے پاس پہنچا۔اس نے اسے ابن الزبیر بھانتھ کے پاس بھیج دیا۔جو مکے کے سب لوگوں کے سامنے پڑھا گیا۔حارث نے میہ خط مہلب کولکھا:

مہلب اس خطاکو پڑھ کر بنسے اور کہنے لگے کہ بیصرف مجھے بروار از وی کے نام سے جانتا ہے بے شک اہل مکداعرا بی

ہی ہیں ۔

#### ا بوعلقمه کی و لیری:

نو جوان ابوعلقمۃ الحمیدی اس جنگ میں جس دلیری اور جرأت ہے لڑا ایسا کوئی اور بہادر نہ لڑ سکا۔ یہ از د اور یحمد کے شہبواروں میں جاتا۔اور یکارتا کہ اپنی پیگھنی زلفیں مجھے عاریت دے دو۔اس کا نتیجہ بیہوا کہ ان میں سے پچھے جوان مرد جوالی حملہ کرتے اور پثمن ہےلؤ کر مینتے ہوئے اس کی طرف واپس آتے ۔ تو کہتے اےابوعلقمہ دیکھیں مستعار دی جاتی ہیں۔ جب مہلب کوفتح ہوئی اوران کی شجاعت اورحسن کارگز اری انہوں نے دیکھی تو ایک لا کھ درہم دیئے۔

#### مہلب کا اہل بھرہ سے معامدہ:

بیان کیا گیا ہے۔ کہ مہلب سے پہلے اہل بھرہ نے احن سے کہا تھا۔ کہ آپ ہمیں لے کرخارجیوں کا مقابلہ سیجیے۔ مگرانہوں نے مہلب کا نام تبحویز کیااور کہا کہ اس کام کے لیے وہ مجھ سے زیادہ اہل ہیں اور جب مہلب نے ان کی درخواست قبول کی توبیشر ط کی کہ اس جنگ میں وہ جس علاقے پر قبضہ کریں گے۔وہ تمہیں سال تک انہیں اوران کے ساتھیوں کودے دیا جائے گا۔اور جولوگ ان کے ساتھ اس جنگ میں شرکت نہ کریں گے۔انہیں اس علاقے کی آیدنی ہے کوئی فائدہ نہ پہنچ سکے گا۔اہل بھرہ نے بیشرط مان لی۔ اوراس کے لیے با قاعدہ تحریر دے دی پھراس تحریر کو وہ ابن الزبیر بڑشٹا کے پاس منظوری کے لیے لیے گئے جسے انہوں نے بھی منظور کر لیا۔اوراےمہلب کے لیے نافذہمی کردیا۔

#### عمر والقنا كي فراري:

جب مہلب کی شرط مان لی گئی۔انہوں نے اپنے جیٹے حبیب کو چیرسوشہسواروں کے ہمراہ عمر القنا کی سمت بھیجا' جہاں وہ چھوٹے بل کے پیچھے پڑاؤڈالے ہوئے تھا۔مہلب کے عمم سے چھوٹا مل باندھا گیا۔حبیب نے دریا کواس مل سے عبور کر کے عمر واور اس کے ساتھیوں پر حملہ کیا اور انہیں دونوں بلوں کے درمیان سے ہٹادیا۔ پیشکست کھا کرفرات کی سمت سے پسیا ہوئے۔

مہلب نے اپنی قوم والوں کو جواس کے ساتھ رہ گئے تھے۔اور جن کی تعداد بارہ ہزارتھی۔اور دوسری تمام فوجوں میں سے جو صرف ستر آ دمی ان کے ہمراہ رہ گئے تھے۔ انہیں کوچ کے لیے تیار کیا۔اور آ گے بڑھ کر بڑے پل پر ٹھہر گیا۔ان کے سامنے ہی عمروجھ سوخارجیوں کے ہمراہ پڑاؤ ڈالے ہوئے تھا۔

## مغيره بن مهلب كي پيش قدمي:

مہلب نے اپنے بیٹے مغیرہ کورسا لے اور پیدل کے ساتھ ان کے مقابلے کے لیے بھیجا پیدل سیاہ نے تیروں کی ان پرالیمی بوچھاڑ کی کہوہ اپنی جگہ ہے ہٹ گئے۔اب رسالے نے ان کا تعاقب کیا۔مہلب کے حکم سے یہاں بھی بل بنایا گیا۔انہوں نے ا پی تما م فوج کے ساتھ اسے عبور کیا۔عمر والقنا اور اس کی تمام فوج ابن الماحوذ سے جاملی جواس وقت مفتح میں مقیم تھا۔ اور اس سے نے رہی گانشان ایس کے سال سے جارہ ایوان ہے تا میرفرسٹ کے فاصلے ہوئے کا انہوں نے

#### مهلب كالهواز مين قيام.

ال سال بقیدمدت میں مہلب و میں قیام پذیررہے۔انہوں نے دجلہ کے پر گئے اخراج وصول کیا۔اوراس ہے اپنی فوج کو تنخوا ہیں دیں۔ جب ابل بشر ہ کومہلب کی اس کا میا بی کا علم ہوا۔ انہوں نے ان کی امداد کے لیے مزید فوج بھیج دی جومہلب کے پاس آ گئی۔مہلب نے ان کے نام سیاہ میں درج کر کے ان کی معاشیں دے دیں۔اس طرح اب ان کے پیاس تمیں بزار فوج ہوگئی۔اس بیان کےمطابق بیمعر کہ جس میں خارجیوں کو ہزیمت ہوئی۔اور وہ بھرےاورا ہوا زئس مت چھوڑ کراصفہان اور کر مان چلے گئے۔ ۲۲ ه میں واقع ہوا۔

## خار جيمقتولين کي تعداد:

یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ جب خارجیوں نے اہواز ہے کوچ کیا ہے۔ان کی تعداد تین ہزارتھی اور سلی سلبری میں مہلب سے ان کی جولڑائی ہوئی تھی۔اس میں سات ہزار خارجی کام آ چکے تھے۔

## اميركوفه عبدالله بن زيد كى برطر في:

اس سنہ میں مروان نے اپنے مرنے سے پہلے اپنے جمد کومصر جھیجنے سے پہلے جزیر ہے بھیجا۔اس سنہ میں حضرت عبداللہ بن الزبير بني الله بن عبدالله بن يزيد کو کو سفے کی ولايت ہے برطرف کر کے ان کی جگہ عبداللہ بن مطبع کومقرر کیا۔ نيزعبداللہ بن زبير نے ا ہے بھائی عبیدہ بن زبیر کومدینے کی ولایت سے برطرف کر کے اس کی جگہ اپنے دومرے بھائی مصعب بن الزبیر کو مامور کیا۔ عبيده کي معزو لي کي وجه:

عبیدہ کے عزل کی وجہ واقدی نے یہ بیان کی ہے کہ اس نے اپنے کسی خطبے میں کہا تھاتے ہمیں معلوم ہے کہ اونٹنی کے معاملے میں جس کی قیمت پانچ سودرہم تھی اس قوم کے ساتھ کیا برتاؤ ہوا۔اس جملے سے اس کا نام مقوم الناقد (اونٹنی کی قیمت لگانے والا) پڑ گیا۔ جب ابن الزبير مين الله كواس كي اطلاع ہوئي انہوں نے كہا يہ تكلف وتصنع ہے۔

## ابرامهیی بنیاد پر کعبه کی تغییر:

اسی سال عبدالله بن الزبیر بن ﷺ نے بیت اللہ کی تغییر کی اور مقام حجر کواس میں داخل کر دیا۔ زیاد بن جبل کہتے ہیں کہ مکے پر متصرف ہونے کے بعد میں عبداللہ بن الزبیر وہا کے اور میں کہتے سنا کہ مجھ سے میری ماں اساء بنت ابو بکر وہا نے بیان کیا کہ رسول الله ﷺ نے حضرت عائشہ بٹی بینے سے فرمایا کہ اگرتمہاری قوم کفرے قریب العہد نہ ہوتی تو میں کیجے کوحضرت ابراہیم ملائناکا کی بنیا دیر دوبارہ بناتا۔اور حجر کو کعبے میں داخل کرتا۔ چنانچے عبدالہ بن الزبیر جن کے تھم سے بنیاد کھودی گئی۔اور اونٹ کے برابر پھر کی سلیں دستیاب ہوئیں۔ان میں سے ایک سل کوسر کایا گیا۔اس کے ساتھ بجلی کوندگئی۔ان کے تھم سے وہ پیٹر ای جگہ پر رکھ دیا گیا۔اس پر انہوں نے کعیے کی تعمیر کی۔ اور اس کے دودروازے ایک اندرجانے کے لیے اور ایک باہر آنے کے لیے قائم کیے۔ امير حج حضرت عبدالله بن زبير رفي وعمال:

AN WELLEY SELECTION OF SELECTION OF SELECTION OF SELECTION OF SELECTION OF SELECTION OF SELECTION OF SELECTION OF SELECTION OF SELECTION OF SELECTION OF SELECTION OF SELECTION OF SELECTION OF SELECTION OF SELECTION OF SELECTION OF SELECTION OF SELECTION OF SELECTION OF SELECTION OF SELECTION OF SELECTION OF SELECTION OF SELECTION OF SELECTION OF SELECTION OF SELECTION OF SELECTION OF SELECTION OF SELECTION OF SELECTION OF SELECTION OF SELECTION OF SELECTION OF SELECTION OF SELECTION OF SELECTION OF SELECTION OF SELECTION OF SELECTION OF SELECTION OF SELECTION OF SELECTION OF SELECTION OF SELECTION OF SELECTION OF SELECTION OF SELECTION OF SELECTION OF SELECTION OF SELECTION OF SELECTION OF SELECTION OF SELECTION OF SELECTION OF SELECTION OF SELECTION OF SELECTION OF SELECTION OF SELECTION OF SELECTION OF SELECTION OF SELECTION OF SELECTION OF SELECTION OF SELECTION OF SELECTION OF SELECTION OF SELECTION OF SELECTION OF SELECTION OF SELECTION OF SELECTION OF SELECTION OF SELECTION OF SELECTION OF SELECTION OF SELECTION OF SELECTION OF SELECTION OF SELECTION OF SELECTION OF SELECTION OF SELECTION OF SELECTION OF SELECTION OF SELECTION OF SELECTION OF SELECTION OF SELECTION OF SELECTION OF SELECTION OF SELECTION OF SELECTION OF SELECTION OF SELECTION OF SELECTION OF SELECTION OF SELECTION OF SELECTION OF SELECTION OF SELECTION OF SELECTION OF SELECTION OF SELECTION OF SELECTION OF SELECTION OF SELECTION OF SELECTION OF SELECTION OF SELECTION OF SELECTION OF SELECTION OF SELECTION OF SELECTION OF SELECTION OF SELECTION OF SELECTION OF SELECTION OF SELECTION OF SELECTION OF SELECTION OF SELECTION OF SELECTION OF SELECTION OF SELECTION OF SELECTION OF SELECTION OF SELECTION OF SELECTION OF SELECTION OF SELECTION OF SELECTION OF SELECTION OF SELECTION OF SELECTION OF SELECTION OF SELECTION OF SELECTION OF SELECTION OF SELECTION OF SELECTION OF SELECTION OF SELECTION OF SELECTION OF SELECTION OF SELECTION OF SELECTION OF SELECTION OF SELECTION OF SELECTION OF SELECTION OF SELECTION OF SELECTION OF SELECTION OF SELECTIO بن مبیر ہ بصرے کے قاضی تھے۔اورعبداللہ بن خازم خراسان کا والی تھا۔

بنى تميم كى ابن خازم كى مخالفت:

اسی سال ان بنی تمیم نے جوخراسان میں تھے عبدالقد بن خازم کی مخالفت شروع کی اوران میں جنگ تک نوبت بینجی -

خراسان کے تیموں نے بنی ربیعہ اور اوس بن ثقلبہ کے مقالم میں عبداللہ بن خازم کی ایداد کی اور اس وجہ سے اس نے اپنے معاندین کوتل کیااوران پرفتح پائی۔ جبخراسان میں عبداللہ بن خازم کا کوئی مخالف ندر ہاتواس نے بنی تمیم کے ساتھ ظلم وزیاد تی ک ۔اس نے ہرات کواپنے بیٹے محمد کے ماتحت کر دیا۔ بکیر بن وشاح کواس کی فوج خاصہ کا افسر مقرر کیا' نیز شاس بن و ثار العطار دی کو اس كامد د گار بنايا محمر كي مال صفيد بني تميم ميں سے تھى-

ابن خازم كابنى تميم يرظم:

۔ جب ابن خازم نے بنی تنمیم رظلم وزیادتی شروع کی ہیچمہ کے پاس ہرات آئے ابن خازم بکیروشاس کولکھا کہ بنی تنمیم کو ہرات جب ابن خازم نے بنی تنمیم رظلم وزیادتی شروع کی ہیچمہ کے پاس ہرات آئے ابن خازم بکیروشاس کولکھا کہ بنی تنمیم کو ہرات میں نہ آنے دیں۔ شاس نے اس تھم کی بجا آوری سے انکار کر دیا۔ اور خود ہرات چھوڑ کران کے ساتھ ہولیا۔ البتہ بکیرنے انہیں

ہرات میں نہ آنے دیا۔

ہرات یں ندا ہے دیا۔ محد بن عبداللہ بن خازم کافتل: اس تحق متعلق بیروایت بیان کی گئی ہے۔ کہ اس نے بنی تمیم کوشہر میں آنے سے روک دیا اورخو دایک دن با ہرشکار کے

لے گیا۔ بنی تسیم اس کی گھات میں بیٹھے ہوئے تھے۔ انہیں نے اے گرفتار کر سے بے دست و پاء کردیا۔ اورخودساری رات شراب پیتے رہے۔ان میں سے جب سی کو پیشا ب معلوم ہوتا۔وہ محمد پر جاکر پیشا ب کرتا اس پرشاس نے ان سے کہا کہ جب تم نے اس کی میں اس نے کوڑوں سے بہتر تو ہیے۔ کدا ہے اپنے ان دومیموں کے عوض میں جنہیں اس نے کوڑوں سے ہلاک کیا ہے ۔ قتل کر پیرحالت کردی ہے تو اس سے بہتر تو ہیے۔ کدا ہے اپنے ان دومیموں کے عوض میں جنہیں اس نے کوڑوں سے ہلاک کیا ہے ۔ قتل

۔ ڈالو۔اس واقعے سے پہلے میرہو چکا تھا۔ کہ محمد نے بن تمیم کے دو مخصوں کو پکڑا۔اوران کے اسٹے کوڑے مارے کہ وہ مرکئے۔

ابن عبدالله حل كي ابن خازم كواطلاع:

ایک ایمافخص جووا نعے میں شریک تھا۔ بیان کرتا ہے جب بنی تمیم نے محمد کوئل کرنا جا ہا تو جیہان بن مشجۃ الضحی نے انہیں منع کیا

اوراہے بچانے کے لیےاپنے آپ کواس پرڈال دیا۔ بعد میں ای احسان کے عوض میں ابن خازم نے واقعہ فرتنا میں اسے آل نہیں کیا۔ بلکہ اس کی جان بخشی گی۔ بنی مالک بن سعد کے دو شخصوں عجلہ اور کسبب نے محمد بن خازم کوتل کیا۔ جب ابن خازم کواس کی

اطلاع ملی تواس نے کہا کہ کسبب نے اپنی قوم کے بہت براکسب کیا۔اور عجلہ اپنی قوم کے لیے بہت جلد مصیبت لے آیا۔

حریش بن ہلال القریعی کی امارت:

محر کوئل کر کے بی تمیم نے مرد کارخ کیا۔ بکر بن وشاح نے اس کا تعا قب کیا۔ اور بی عطار دے ایک شخص تیم کو پکڑ کرقتل کر محرکوئل کر کے بی تمیم نے مرد کارخ کیا۔ بکر بن وشاح نے اس کا تعا قب کیا۔ اور بی عطار دے ایک شخص تیم کو پکڑ کرقتل کر م فی و م وآئے توانہوں نے بی سعدے کہا کہ ہم نے محد کوئل کر کے تمہارا بدلہ لیا ہے۔ (اس سے مرا دھمی کا بدلہ تھا مدون مدان المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات

# حریش اوراین خازم کی جنگ:

بن تمیم میں سے بیشتر ابن خازم سے لڑنے کے لیے آ مادہ ہو گئے حریش کے ہمراہ بعض ایسے بہادر بھی تھے جن کی نظیر نہتی ان میں سے ہرا کیک فردفوج کے ایک ایک دیتے کے برابرتھا۔اس میں شاس بن وٹار' بحیر بن ورقا ءالصر کی شعبہ بن ظہیرالنہشلی در دبن العلق العنمري' حجاج بن تاشب العدوي ( جوبهترين قادرانداز تها) اور عاصم بن حبيب العدوي شامل تتھے۔حریش بن ہلال دوسال تک ابن خازم سے برسر پیکاررہا۔

# ابن خازم اورحرلیش کامقابله:

میدان میں نکلا۔اس نے ابن خازم کوآ واز دی۔اور کہا کہ ہمارے درمیان اس طویل مدت سے جنگ ہور ہی ہے۔تم کیوں اپنی اور میری قوم کو تباہ کرتے ہو۔ آؤ ہم تم نیٹ لیں۔جودوسرے گوتل کردے گا۔ وہی اس ملک کا امیر بن جائے۔ ابن خازم نے اس تجویز کو منظور کرلیا۔ اور اب دونوں ایک دوسرے پر سانڈوں کی طرح حملہ کرنے لگے۔ پچھ دیر تک اس طرح مقابلہ رہا۔ اور کوئی ایک دوسرے کونقصان نہ پہنچا سکا۔ ابن خازم ذراغافل ہوا۔ حریش نے اس کے سر پرتلوار ماری۔اس کے سرکی کھال منہ پرآپڑی حریش کی ر کاب ٹوٹ گئی۔اور تلوار اُحیث گئی۔

# حریش کے ہمراہیوں میں نفاق:

ا بن خازم اپنے گھوڑ ہے کی گردن سے چمٹا ہوا اپنی فوج میں واپس آ گیا۔اس کے سر پر زخم آ گیا تھا۔ دوسرے دن صبح پھر دونوں فوجوں میں جنگ شروع ہوئی۔ گراب ابن غازم کے زخمی ہونے کی وجہ سے دونوں فریق چندروز تک جنگ سے باز رہے اور تنگ آ کرمتفرق ہو گئے۔ان کی تین جماعتیں ہوگئیں۔ بچیر بن ورقاء ایک جماعت کے ساتھ ابرشہر چلا گیا۔عثان بن بشیر بن المنتسر قرتنا آیا اور وہاں ایک قلعے میں فروکش ہو گیا۔خود حریش نے مرو الروز کی ست اختیار کی۔ ابن خازم نے اس کا تعاقب کیا اور مروالروز کے ایک گاؤں میں جس کا نام الملحمہ تھا اے آلیا۔ حریش بن ہلال کے ہمراہ صرف بارہ آ دمی تھے باقی اس کا ساتھ چھوڑ کر علیحدہ ہو گئے تھے۔ بیخ شری جماعت ایک ویرانے میں قیام پذیریتھی ایک نیز ہ اور ڈ ھال جواس کے پاس تھی نصب کر دی تھی۔ جب ابن خازم اس کے پاس پہنچا۔

# حريش اورا بن خازم مين مصالحت:

حریش اپنی جماعت کے ساتھ مقالبلے کے لیے نکلا ابن خازم کے ہمراہ اس کا ایک دلا ورغلام بھی تھا۔ اس نے حریش پرتلوار کی ضرب لگائی مگراس کا پچھنہ بگاڑ سکا۔اس پر بی ضبہ کے اس مخص نے حریش کواس کی جانب متوجہ کیا۔اس نے کہا کہ یہ پوری طرح مسلح ہے۔ میری تلواراس کی زرہ پر کچھا شنبیں کر سکتی۔ البتہ ایک موٹا ڈیڈ امیرے لیے لاؤ۔ اس سے اس کی خبرلوں گا۔ چنانچہ عناب کے درخت سے ایک موٹا ڈیڈا کاٹ کرحریش کودے دیا گیا۔ اب حریش نے اس ڈیڈے سے اتن خازم کے غلام برحملہ کیا۔ ایک ی 

وعدے پرابن خازم نے اس ہے اس شرط پر سلح کی کہ خراسان چھوڑ کر چلا جائے اور پھر بھی اس کے مقابلے پر ندآئے نیز ابن خازم نے حریش کو جالیس ہزار درہم بھی دئے۔

ابن خازم کاحریش ہے حسن سلوک:

حریش نے قلعے کا دروازہ ابن خازم کے لئے کھول ویا۔ابن خازم قلعہ میں آ کراس سے ملا۔اسے صلہ دیا اس کا قرض ادا کرنے کا بارا پنے سرلیا۔اور دیریتک دونوں باتیں کرتے رہے۔ا ثنائے ملاقات میں ابن خازم کے سرکے زخم پر جورو کی کا بھا ہا چیکا ہوا تھا۔ ہوا سے اڑ گیا۔ حریش نے اٹھ کراسے اٹھالیا اورا پنے ہاتھ سے اسے پھر زخم پر رکھ دیا۔ این خازم کہنے لگا ہے ابوقد امه آجی تمہارا چھونا مجھے کل کے تمہارے چھونے سے بہت نرم معلوم ہوا۔ حریش نے کہا: میں اللہ سے اور تم سے اس کی معذرت کرتا ہوں اور اگر میری رکاب نہ ٹوٹ جاتی تو تلوار تہہارے دانتوں تک اترتی۔ ابن خازم یہ س کر ہنسا اور واپس چلا گیا۔ اس واقعے ہے بن تمیم کی جماعت پراگنده ہوگئی اور میں کوئی اتحاد ہاتی ندر ہا۔

ز ہیر بن ذویب کا انقام:

اشعت بن ذویب زہیر بن ذویب العددی کا بھائی اسی جنگ میں مارا گیا ۔ابھی اس میں جان باقی تھی کہز ہیرنے اس سے اس کے قاتل کو دریافت کیا۔اس نے کہا: مجھے اس کا نام معلوم نہیں۔البتہ اتنایا دیے کہ وہ ایک زردتر کی گھوڑ ہے پر سوارتھا۔ زہیر نے جس کسی سوار کوزر دتر کی گھوڑ ہے پر دیکھااس پر جملہ کیا۔ان میں ہے بعض لوگوں کو آل کر دیا اور بعضوں نے بھا گ کر جان بیجا کی ۔اس کے خوف سے تمام ان لوگوں نے جن کے پاس زر درنگ کا گھوڑ اتھا۔اس پرسواری ترک کر دی اوراس وجہ سے اس رنگ کے گھوڑ ہے یزاؤ میں کوئل پھررے <u>تھ</u>۔



# مختار بن الى عبيد تقفى

#### <u>لاکھ</u>کے واقعات

# عامل كوفه عبدالله بن مطيع كااخراج:

اس سنہ میں مختار بن ابی عبیدنے حضرت حسینؑ کے خون کا ہدلہ لینے کے لئے کونے میں خروج کیااور ابن لزبیرؓ کے عامل عبدالله بن مطیع العددی کو کو فے سے نکال باہر کیا۔

مختار بن عبيد تقفي كاخط بنام توابين:

جب سلیمان بن صرد کے ہمراہی کونے میں آئے تو مختار نے انہیں پیخط کلصا۔ اما بعد چونکہ تم نے ظالموں سے علیحد گی اختیار کی اوران سے جہاد کیا۔اس لئے اللہ تم کواس کا بڑاا جردے گا اور گنا ہوں کے یو جھ کوا تاریے گااگر تم نے اللہ کی راہ میں کچھ بھی خرج کیا۔ کسی گھاٹی پرچڑھے یا کوئی قدم اٹھایا اس کے عوض میں اللہ نے تمہارا ایک درجہ آخرت میں بڑھا دیا۔اوراس کے صلے میں الیمی نیکیال تمہارے نام نکھیں کہان کا شارصرف خدا ہی کرسکتا ہے۔اگر میں خروج کر کے تمہارے پاس آؤں تو اللہ کی عنایت ہے پھر ہر ست سے تمہارے دشمنوں کے لئے تلوار نیام سے باہر نکالوں گا۔اور پھران کے پر نچےاڑا دوں گاجوتم سے قریب ہوں اور اس تجویز ر عمل کرنے کے لئے آ مادہ ہوں اللّذانبیں اسے سے نزد کی کرے اور جواس کے قبول کرنے سے انکار کریں۔ انہیں اللّٰد دور کردے اسے اہل ہدایت تم پرسلام ہو۔

#### توابین کی اطاعت:

سجان بن عمروجوعبدالقیس کے خاندان بنی لیٹ سے تھا۔اس خط کواپٹی ٹوپی کی اندرونی استر اورابرے کے درمیان چھیا کر ر فاعه بن شراد فتی بن مخربیه العبدی، سعد بن حذیفه بن الیمان می این برید بن انس ،احمر بن همیط الاحمسی ،عبدالله بن شداد الیجلی اور عبدالله بن کامل کے پاس لایا۔اوران سب کو بیٹ خطر پڑھ کر سنایا۔اس جماعت نے ابن کامل کواپنا قائم مقام بنا کرمختار کے پاس جیجا اور سے پیام دیا۔ کہ ہم آپ کی دعوت کو قبول کرنے کے لئے بالکل تیار ہیں۔جس طرح آپ جا بیں ہم سے کام لیں۔ اگر آپ کی رائے ہوتو ہم آ کرآپ کوقید سے نکال لائیں۔

# مختار تقفى كاخط بنام حضرت عبدالله بن عمر رفي الله

کامل قید میں آ کرمخنارے ملاجو پیام لایا تھا۔وہ اس نے سنا دیا۔شیعوں کے اس ارادے سے مختار بہت خوش ہوا۔اورانہیں کہلا جھیجا۔ کہ وہ لوگ مجھے چھڑانے نہ آئیں۔ بلکہ میں خود ہی صبح وشام یہاں سے نکل آؤں گا۔ مختار نے زربی نام غلام کوحضرت عبدالله بنعم ويسياك ماك مدفط وح كر بهيجاتها

وهِ الشَّهِ وَ وَيَوْ وَ وَ وَ وَ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ وَالْمُولِيِّ وَالْمُولِيِّ وَا

ظالموں کے نام میری سفارش کا ایک خطالکھ دیں ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی برکت سے ان کے پنج سے مجھے رہائی د ہے والسلام علیک''۔

# حضرت عبدالله بن عمر البينية كي سفارش:

ا مابعدتم کومعلوم ہے کہ مختار بن الی عبید میر ہے سسرالی رشتہ دار میں ۔اورمیر ہے تم دونوں ہے جو دوستا نہ مراسم میں ۔ان سے بھی تم واقف ہو۔اسی لیے میں تم کواپنی اس دوتی کے تق کی قشم دے ئرلکھتا ہوں کہ میرے اس خطاکود بکھتے ہی تم مختار کوچھوڑ دو۔و السلام عليكما ورحمة الله-

#### مخارثقفی کی ریائی:

جب عبیداللہ بن بر پداورا براہیم بن محمد بن طلحہ کے پاس حضرت عبداللہ بن عمر بھی کا میہ خط پہنچا۔انہوں نے مختارے کہا کہتم ا پنے ضامن پیش کردواس کے بہت سے طرف داراس غرض سے اس کے پاس آئے۔ یزید بن الحارث بن یزید بن ردیم نے عبداللہ بن برید سے کہاان سب کی شانت ہے کیا فائدہ ان میں سے جودس مشہورا شخاص ہول ۔صرف ان کی ضانت لے لوے عبداللہ بن برید نے اس تبجو پر پڑمل کیا۔اور جب ان سے ضمانت لے لی تو عبداللہ بن پزیداورا براہیم بن محمد بن طلحہ نے مختار کو بلایا۔اوراس سے کہا خدا کے سامنے میشم کھاؤ۔ کہ جب تک ہم دونوں برسراقتدار ہیں تم ہمارے خلاف کوئی سازش یا بغاوت نہ کرو گے۔اگرتم اس عہد کی خلاف ورزی کرو گے توتم کوایک ہزار جانور کفارہ کمیین کے لیے کعیے کے دروازے پر فرنج کرنے پڑیں گے اور تمہارے تمام لونڈی غلام آزاد ہوجائیں گے۔مختار نے بیشم کھائی اس کور ہائی مل گئی اوروہ اینے گھر آ گیا۔

اس کے بعد ایک صاحب نے متارکو پہ کہتے سار کہ بیلوگ کس قدر احمق ہیں ۔ مجھتے ہیں کہ میں نے ان سے حلف کیا ہے۔ اسے میں پورا کروں گا۔اگر چہ میں نے ان کے لیے خدا کی تئم کھائی ہے گرمناسب میہ ہے ۔ کہ میں دیکھوں کہ جس بات کے لیے میں نے قتم کھائی وہ میرے لیے بہتر ہے یا اس کی خلاف ورزی اوران میں سے جومیرے لیے بہتر ہوگی وہی میں کروں گا۔اورا بی قتم کا کفارہ ادا کروں گا۔اب میراان کےخلاف خروج کرنا خروج نہ کرنے ہے بہتر ہے۔اسی لیے میں ضرورخروج کروں گا۔اپٹی قسم کا کفارہ کروں گا۔ ہزار جانوروں کا ذبح کرنا میرے لیے بالکل مہل ہے۔ایک ہزار جانوروں کی قیمت بھی کچھالی زیا دہ نہیں جو مجھے پریشان کردے۔ابر ہاغلاموں کا آزاد کرنا تو میں خود ہی جاہتا ہوں۔کداگر مجھے میرے اس ارادے میں کامیانی ہوجائے تو میں مجھی کسی کوایناغلام نہ بناؤں گا۔

#### مخارثقفی کی جماعت میں اضافہ:

قیدے رہائی کے بعد جب مختار نے اپنے مکان میں سکونت اختیار کی تو شیعہ اس کے پاس آئے۔ اور سب نے اس کواپناامبر بنالیا۔جس وقت وہ قیدتھا۔اس وقت بھی یہ پانچ آ وی اس کے لیےلوگوں سے بیعت لے رہے تھے۔سائب بن مالک الاشعری' بزید بن انس' احر بن شمیط' رفاعه بن شدا دانفیتانی اورعبرالله بن شدا دابشمی روز بروزا*س کے طر*فداروں میں اضا فداوراس کی تحریک کوقوت چینجی رہی۔

### عبدالله بن مطيع كالمارت كوفه يرتقرر:

اس انناء میں این الزبیر بڑا ہے۔ تعبداللہ بن یزید اور ابرائیم بن محمد بن طحہ کو علیحدہ کر کے ان کی جگہ عبداللہ بن مطبع کو کونے بھیج ویا۔ ابن الزبیر بڑا ہے۔ ابن عدی بن تعب کے عبداللہ بن مطبع کو باا کر کونے کا والی مقرر کیا۔ اور حارث بن عبداللہ بن الجی رہیعہ کو بھر ے کا والی مقرر کیا۔ اور حارث بن عبداللہ بن الجی رہی ہوئے کو بھر کا والی مقرر کر کے بھر ہے بھیجا۔ ان کے قرر کی اطلاع بھیر بن رہیان اطمیر کی کوئی و دان سے ملئے آیا۔ اور کہا کہ آج جا تھ مقام ناطح میں ہے آج تم و دنوں سفر نہ کر تا۔ ابن ابن ربیعہ نے ان کا کہا با تا۔ اور اس روز نہ روانہ ہوا۔ بلکہ چند ہے اور کھم گیا اور پھر اپنے مشتقر روانہ ہوا اور محفوظ رہا۔ گر عبداللہ بن مطبع نے اس سے کہا اگر جا نہ ہوا۔ کہ اللہ بن مطبع کوذلت اٹھا نا بڑی۔ ا

#### ابن زبیر بن اللے عمال کے متعلق عبد الملک کی رائے:

جب عبدالملک بن مروان کومعلوم ہو! کہ ابن الزبیر بی تین نے جدید ممال مقرر کیے ہیں۔ اس نے دریافت کیا کہ بھرے پر کے مقرر کیا ہے۔ لوگوں نے کہا حارث بن عبداللہ بن الی ربیعہ کوعبدالملک نے کہا وادی عوف میں کوئی شریف آ دی نہیں ہے۔ اس لیے ایک عونی کو بھرے پر مقرر کیا ہے۔ بیان کیا گیا کہ عبداللہ بن لیے ایک عونی کو بھر رکیا ہے۔ بیان کیا گیا کہ عبداللہ بن مطبع کوعبدالملک نے کہا کہ بیخناط آ دمی ہے۔ گر بسا اوقات احتیاط ترک کر دیتا ہے۔ بہا در ہے مگر بھا گئے کو برا بھی نہیں سمجھتا۔ پھر کو چھا مدینے پر کے مقرر کیا معلوم ہوا کہ اپنے بھائی مصعب کوعبدالملک نے کہا بے شک میہ بہا در شیر ہے۔ اور ان کے گھر کا آ دمی ہے۔ ابرا ہیم بن محمد بن محمد بین طلحہ کی مراجعت مکہ:

جعرات کے دن ۲۵ ہے کہ اور مضان کے ٹتم میں ابھی پانچ را تیں باقی تھیں کہ عبدالللہ بن مطیع کونے آیا۔اس نے عبداللہ بن یزید سے کہا کہ اگرتم پسند کرو۔ تو یبال میرے پاس رہو۔ میں ہر طرح تمہاری خاطر مدارات کروں گا۔اور چا ہوتو امیر المومنین کے پاس چلے جاؤ۔ کیونکہ تم نے ان کے ساتھ اور ان کی مسلم آبادی کے ساتھ خیرخواہی کی ہے۔ابراہیم بن محمد بن طلحہ نے کہا کہ تم امیر المومنین کے پاس چلے جاؤ۔

ابراہیم کے آگیا۔ چونکہاس کے عہد میں مالگذاری میں کمی ہوئی تھی۔اس کے متعلق اس سے باز پرس کی گئی۔اس نے فتنہ و فسادکواس کی کمی کاباعث بتایا۔ابن الزبیر رٹناٹٹیئن نے بھراس سے کوئی پوچھے کچھنیں کی۔

#### ابن مطبع كاابل كوفه يخطاب:

مطیع نے کوفے میں اپنے دونوں عہدوں کا جائزہ لے ایا۔ یہی نماز بھی پڑھا تا تھا۔ اور مال گذاری کا بھی افسر تھا۔ اس نے ایاس بن مضارب العجلی کواپئی فوج خاصہ کا افسر مقرر کیا اور تھم دیا۔ کہ سب سے اچھاسلوک کرنا۔ البتہ مشتبہ اشخاص پرتختی کرنا 'حمیرہ بن عبداللہ بن الخارث بن دریدالاز دی جس نے بیز مانہ پایا ہے۔ اور جومصعب بن الزبیر بخائیۃ کے قبل میں موجود تھا۔ راوی ہے کہ جب عبداللہ بن مطیع مبحد کوفہ میں آیا میں وہاں موجود تھا۔ اس نے منبر پر چڑھ کرحمد و ثنا کے بعد کہا۔ امیر المونین عبداللہ بن الزبیر بن سے خسم تمہارے شہراور علاقے کا حاکم مقرر کر کے بھیجا ہے۔ اور تھم دیا ہے۔ کہ مال گذاری وصول کروں اور یہاں کے اخراجات کے بعد جورو پہیا فاضل ہو وہ تمہاری مرضی کے بغیر کسی اور جگہ نتقل نہ کروں۔ حضر سے مربط فیشنے بھی مرتے وقت بہی وصیت کی تھی۔ اور

ای پر حضرت عثمان رہی تخت نے ممل بھی کیا تھا۔ اللہ ہے ذرو۔ صراطِ مستقیم پر چلتے رہو۔ اختلاف پیدا نہ کرو۔ احمقوں کے ہاتھوں میں اپنے کو نہ دو۔ اگرتم نے میرے کہنے کو نہ مانا۔ تو پھرتم جھے مور دالزام نہ بنا نا بلکہ اپنے ہی کو برا بھلا کہنا ایک صورت میں بخدامیں بحرم کو شخت سزادوں گا۔ اور مشتبرا شخاص کوسیدھا کر دوں گا۔

### سائب بن ما لك الاشعرى كى تقرير:

اس تقریر کے بعد سائب بن مالک الاشعری نے کھڑے ہوکر کہا۔ ابن الزبیر بڑات نے تم کوتکم دیا ہے۔ کہ تم ہماری فاضل آمدنی کو ہماری مرضی کے بغیر منتقل نہ کرو گے۔ تو ہم علی روش الاشہاد کہتے ہیں۔ کہ ہماری آمدنی کہیں اور نہ جیجی جائے۔ بلکہ اس کوہم میں تقسیم کر دیا جائے۔ اور ہمارے ساتھ حضرت علی بڑاٹھ کا ساطرزعمل پیند کرتے ہیں۔ اگر چدان کا طرز جہاں باقی دونوں مذکور الصدرطریق حکومت سے ہمارے لیے نقصان میں کم اور خلق اللہ کے فائدہ میں کم نہ تھا۔

### يزيد بن انس كى تا ئيد:

یزید بن انس نے کہا سائب بن مالک نے بالکل واجبی بات کہی ہے ہماری رائے ان کے ساتھ ہے۔ ابن مطبع نے کہا میں تم پر ہراس طرزعمل سے حکومت کروں گا۔ جسے تم پند کرو گے۔اس کے بعدوہ منبر سے اتر آیا۔ یزید بن انس لا سندی نے سائب سے کہا تم نے خوب کہا کہ اس کی ساری شیخی خاک میں ملا دی اللہ مسلمانوں کے لیے تمہاری عمر دراز کر ہے بخدا میں خود جا بتا تھا۔ کہ کھڑ ہے ہو کروہی کہوں جوتم نے کہا۔ اور یہ بھی بہت اچھا ہوا۔ کہ اس کی تر دید کو فے والے نے کی جسے ہماری جماعت سے تعلق نہیں ہے۔ مختار ثقفی کے خلاف شکا بیت:

ایاس بن مضارب نے ابن مطیع ہے آ کر کہا۔ سائب مختار کے طرفداروں کا گروہ ہے اور اس لیے مجھے مختار کی جانب سے خطرہ ہے۔ تم اسے اپنے پاس بلا کراس وقت تک کے لیے قید کردو۔ جب تک کہ لوگوں کی حالت درست نہ ہو جائے۔ میرے مخبروں نے جھے سے بیان کیا ہے۔ کہاس کی تحریک مکمل ہو چکی ہے۔ اور وہ صبح وشام ہی کوفے پر حملہ کرنے والا ہے۔ ابن مطیع نے زائدہ بن قد امہداور حسین بن عبداللہ البرسی البمد انی کومختار کے بلانے کے لیے بھیجا۔

#### مختار ثقفی کی طلبی:

بید دونوں ان کے پاس آئے۔اور کہا کہ امیر بلاتے ہیں۔مختار نے کپڑے منگوائے اور سواری کوزین لگانے کا حکم دیا۔اوران دونوں کے ہمراہ چلنے کے لیے تیار ہوگیا۔ جب زائدہ بن قدامہ نے بیددیکھااس نے بیآیت پڑھی:

﴿ وَ اِذْ يَسْمُكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ اَوْ يَقْتُلُوكَ اَوْ يُخُرِجُوكَ وَ يَمُكُرُونَ وَ يَمُكُرُ اللَّهُ وَ اللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِيْنَ ﴾ اللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِيْنَ ﴾

''اور جب ان لوگوں نے جنہوں نے خدا کی ہتی سے انکار کیا۔ تیرے ساتھ جال چلی کہ تجھے روک لیں۔ یا قتل کر دیں یا خارج البلد کر دیں۔وہ اپنی جال چلتے ہیں۔اور اللہ اپنی جال چلتا ہے۔اور اللہ بہتر جال چلنے والا ہے''۔

اس کوئن کرمختارتا ٹر گیا۔ پھر بیٹھ گیا۔ کپٹر ہے اتار دیئے اور کہا۔ کہ مجھے لحاف اوڑھ دو مجھے شدیدلرز ہ آ گیا ہے۔اس نے اس وقت عبدالعزی بن سہل الارذی کا بیشعریٹ ھا۔ اداما معشر تركو انداهم ونيميا توانكريها لم يهابوا بَشَرْجِهِ بَدَ: '' جب کسی گروہ نے اپنے دیوان خانہ کونہ چھوڑ ااور دہ جنگ میں شریک نہ ہواس ہے کوئی نہیں ڈرتا''۔ مختارتقفی کی معذرت:

مختار نے ان دونوں ہے کہا کہ آپ ابن مطیع کے پاس جائیں اور میری حالت آپ دیکھ رہے ہیں۔ میری جانب سے معذرت کر دیجیے۔ میں نہیں چل سکتا۔اس برزائدہ بن قدامہ نے کہا۔ کہ میں تو اب اس کے پاس واپس نہیں جاؤں گا۔البنداے میر ہے ہمدانی دوست تم حا کراس ہےان کی معذرت کر دینا۔

حسین ہنعبداللہ کہتا ہے: کہاس وقت میں نے اپنے جی میں کہاا گرمیں نے اس کی جانب سے وہ پیام نہ پہنچایا۔ جووہ حابتا ہے۔ تو مجھے بیدڈ رہے کہ کل میہ مجھے ہلاک کروے گا۔اس بنا پر میں نے مختار سے کبا۔احیصا میں ابن مطبع سے تہبارا عذرجس طرح تم جا ہتے ہو۔اسی طرح بیان کردوں گا۔ہم اس کے پاس ہے نگل آئے۔ویکھا کہاس کے دروازے براس کے طرف دارجمع ہیں۔خود اس کے مکان میں بھی ان کی اچھی خاصی جماعت پہلے سے موجودتھی۔

حسين بن عبدالله اورزائده بن قدامه کی گفتگو:

اب ہم ابن مطبع کے پاس آنے کے لیے روانہ ہوئے راستے میں میں نے زائدہ بن قدامہ سے کہا۔ جبتم نے کلام الله کی آ بت پڑھی' میں تمہارا مقصد سمجھ گیا تھا۔اوراس وجہ سے وہ باوجود کیڑے یہن لینے اور گھوڑے پرزین رکھنے کے ہمارے ساتھ آ نے سے رُک گیا۔ نیز جب اس نے شعر پڑھا۔اس سے میں نے پیھی مجھ لیا۔ کہ اس شعر کے پڑھنے سے اس کا مقصد بیرتھا کہ وہتم کو جتا دے کہ جوتم اسے بتانا جاہتے تھے اسے اس نے سمجھ لیا ہے۔اوراب وہ ابن مطبع کے پاس نہیں جائے گا۔زائدہ نے اس ساری گفتگو ے انکار کیا اور کہا کہ اس سے میرامقصد ہرگز پکھاور نہ تھا۔ میں نے کہاتم قتم نہ کھاؤ۔ بخدامیں کوئی بات ابن مطبع سے یا مختار کے خلاف مرضی بیان نہیں کروں گا۔ میں جانتا ہوں کہتم اس کے لیے خوف زدہ ہو۔اورتم کواس کا اتنا ہی خیال ہے جتنا کہ سی کواییے ابن عم کے لیے ہوا کرتا ہے۔

ہم نے ابن مطبع ہے آ کراس کی بیاری کا حال بیان کر دیا۔ ابن مطبع نے ہماری بات باور کی نیز اسے بھی معذور سمجھا۔ مختار نے اپنے طرفداروں کو بلانا شروع کیا پیانہیں اپنے گردو پیش کے مکانوں میں جمع کرتا رہا اس کاارادہ تھا کہمرم ہی میں کوفہ پر قبضہ کر لے۔

عبدالرحمٰن بنشريح كي تقرير:

اسود بن جراد الکندی اور قدامہ بن مالک ابھشمی ہے آ کر ملایہ سب لوگ سعر انحنفی کے مکان میں جمع ہوئے یہاں عبدالرحمٰن بن شریح نے ان کے سامنے تقریر کی اور اس میں کہا۔

حمد و ثنا کے بعد مختار میں ہمیں لے کرخروج کرنا چاہتے ہیں۔ ہم نے ان کی ہیعت کر لی ہے مگر ہمیں معلوم نہیں کہ انہیں ابن الحفید نے بھارے یاس جھیجاہے مانہیں۔ بہتریہ کے ہم سب ابن الحفید کے یاس چلیں اور انہیں مختار کی وعوت سے آگاہ کرویں۔ اگروہ ہمیں مختار کی متابعت کی اجازت دیں گے۔توان کی متابعت کریں گے۔ورنہیں بخدادین کی سلامتی ہمارے لیے دنیا کے ہر فائدہ سے زیادہ قابل پذیرائی ہے۔ عبدالرحمٰن اور ہمراہیوں کی روانگی:

سب نے کہاتمہاری رائے بالکل درست ہےتم جب چا ہو۔ ہمیں لے کرابن الحفیہ کے پاس چلو۔ انہیں دونوں میں بیسب لوگ ابن الحنفیہ سے ملنے روانہ ہوئے ان کے پاس آ بے عبدالرحمٰن بن شریح ان کا سرگر وہ تھا۔ ابن الحنفیہ سے ملنے روانہ ہوئے ان کے پاس آئے عبدالرحمان بن شرح ان کا سرگروہ تھا۔ ابن الحفیہ نے ان سے اہل کوفہ کی حالت دریافت کی انہوں نے ساری كيفيت سنائى \_

اسود بن جوادالکندی کہتا ہے۔ کہ ہم نے ان سے کہا کہ ہمیں آپ سے ایک بات کہنا ہے۔ انہوں نے کہا: علانیہ یاراز میں ہم نے کہا کہوہ راز ہےانہوں نے کہانو ذرائشہر جاؤ۔

#### عبدالرحمٰن كى ابن حنفيه سے گفتگو:

تھوڑی در کے بعدوہ ایک جانب اٹھا آئے انہوں نے ہمیں اپنے پاس بلالیا۔ہم ان کے پاس گئے۔عبدالرحمٰن بن شریح نے گفتگوشروع کی۔اورحدوثنا کے بعد کہا۔ آپ اہل ہیت ہیں۔اللہ نے آپ کوفضیلت دی اورشرف نبوت سے سرفراز فر مایا۔اوراس امت پرآپ کابڑا حق قرار دیا ہے۔ کہ جس سے صرف بے عقل اور بدنھیب انکار کر سکتے ہیں ۔حضرت حسین رہا تھیٰ۔ کی شہادت سے جو مصیبت آپلوگوں کو اٹھانا پڑی۔اس ہے آپ کو ایک خاص حق حاصل ہو گیا۔ کیونکہ تمام مسلمانوں کو اس حادثے کا صدمہ ہے۔ مختار بن ابی عبید ہمارے پاس آئے اور وہ ظاہر کرتے ہیں کہ وہ آپ لوگوں کی جانب سے ہمارے پاس آئے ہیں۔انہوں نے ہمیں كتاب الله وسنت رسول الله من الله الل بيت كے خون كا بدله لينے اور ضعفوں كى حمايت كرنے كے ليے وعوت دى۔ ہم نے ان سب باتوں کے لیےان کی بیعت کرلی۔ گراب ہم نے مناسب سمجھا کہ آپ سےان باتوں کا ذکر کردیں۔ اگر آپ ان کی اتباع کا ہمیں تھم دیں گے تو ہم ان کی اتباع کریں گے۔اوراگر آپ منع کر دیں گے تو ہم آپ کے تھم کی تغییل کریں گے۔

#### محمر بن حنف كا خطيه:

اس کے بعدہم نے فردا فردا ای طرح کی تقریر کی وہ سب کی باتوں کو سنتے رہے۔ جب ہم سب کہہ چکے تو اب انہوں نے اللہ کی حمد اور رسول الله منافیل کی ثناء کے بعد کہا: آپ نے ہمارے متعلق کہاہے کہ میں اللہ نے اپنے نفنل خاص سے مشرف فرمایا ہے۔ فَ إِنَّ اللَّهَ يُؤْتِيُّهِ مَنْ يَشَاءُ وَ اللَّهُ ذُو الْفَضُلِ الْعَظِيمِ. اور يشك الله جسح جابتا جا پنافضل عطاكرتا ج اور الله برا فضل والا ہے۔اس فضل پراس کاشکرواجب ہے۔آپ نے حسین مٹاٹنئ کی شہادت کی مصیبت کا ذکر کیا ہے۔ بیا یک ایساسفا کا نہ آل عام تھا۔ جوان کی تقدیر میں تح بریتھا۔اورایسی کرامت تھی۔ جواللہ نے بعض لوگوں کے مراتب کے اضابنے کے لیے اور دوسروں کے مراتب کی كى كے ليے انہيں عطاكى فى و كَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا وَ لَوْ كَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَّقَدُورًا (الله كا حكم بيلے سے ہو چکا تھا) آپ نے ہمارے خون کا بدلہ لینے والوں کا ذکر کیا ہے۔ میں جا ہتا ہوں کہ اللہ اپی مخلوق میں ہے جس کسی کے ذریعے سے جا ہے ہمارے دشمن سے بدلہ لے۔اس کے بعد میں اپنے اور آپ کے لیے اللہ سے طلب مغفرت کرتا ہوں۔

ہمان کے پاس سے چلے آئے اورہم نے کہا کان کے آخری جملے سے معلوم ہوتا ہے کرانہوں نے ہمیں متار کی متابعت کی ا جازت وے دی ہے۔ کیونکہ اگروہ اے براتیجھتے تو ہمیں منع کر دیتے۔ مختارتقفی کی پریشانی:

ہم اپنے مقام پرواپس آئے بیال ہمارے کچھشیعہ ہم خیال جنہیں ہم نے اپنے ابن الحفید کے پاس جانے اوراس کی غرض ہے اطلاع دے دی تھی۔ ہمارا انتظار کررہے تھے۔ مختارشیعوں ہے کہا کرتا تھا۔ کہتمہارے پچھلوگوں کوشک پیدا ہو گیا ہے۔ متخیر ہیں۔اوراس وجہ سے وہمحروم ہیں۔اگران میں اصابت رائے ہےتو وہ واپس آ کرمیر ے ساتھ شریک ہوجا کیں گے۔اوراگروہ ڈر کرمنحرف ہو گئے اورانہوں نے میری تجویز کومستر دکر دیا تو وہ ہلاک ہوئے اورمحروم رہیں گے۔

مخارتقفی کے حق میں وفد کی تصدیق:

ا کی ماہ سے پھھزیا دہ مدت ای تعطل میں گذری اس کے بعد بیوفدابن الحنفیہ کے پاس سے بغیرا پینے گھروں کو گئے سیدھا مختار کے پاس آیا۔ مخارنے ان سے بوچھا کہ کیا قصہ ہے۔معلوم ہوتا ہے تم فتنے میں پڑ گئے ہواور میری تح یک کومشتبہ نگا ہوں سے دیکھتے ہو سب نے کہا ہمیں آپ کی مدد کرنے کا حکم ہوا ہے۔ مختار نے تکبیر کہی اور کہا میں ابواسحاق ہوں۔ تمام شیعوں کومیرے پاس بلاؤ چنا نچہ قریب کے تمام شیعہ جمع ہوئے ۔ مختار نے کہاا سے جماعت شیعہ تمہارے بعض لوگوں نے میری دعوت کی تصدیق کرنا جاہی ۔ اوروہ امام الہدیٰ ابن الحنفیہ کے پاس گئے جوعلی مرتضی ہی اللہ علیہ میں۔اوررسول اللہ میں اللہ علیہ کے خاندان میں ہیں۔ان لوگوں نے ان سے میری دعوت کی نصدیق جاہی۔اورانہوں نے انہیں مطلع کیا۔ کہ میں ان کا وزیر مددگار پیامبراور دوست ہوں اورانہیں تھم دیا ہے۔ کہ میری ا تباع کریں ۔ ظالموں سے لڑنے اور اہل ہیت رسول اللہ ﷺ کے خون کا بدلہ لینے میں میر ہے تھم کی بجا آ وری کریں۔ عبدالرحمٰن بنشريح كى مخارثقفي كى حمايت ميں تقرير:

اس کے بعدعبدالرحمٰن بن شریح نے کھڑے ہوکرتقریر کی حمد وثنا کے بعد کہااے جماعت شیعہ ہم نے اپنے لیے خاص کراور آ بسب کے لیے عامةُ اس بات کومناسب خیال کیا۔ کہ اس معالط میں مشور ہ کرلیں۔ اس وجہ سے ہم مہدی ابن علی مٹانٹون کے باس گئے ہم نے ان سے اپنی اس جنگ کے برحق ہونے اور مختار کی دعوت کی صدافت دریافت کی انہوں نے ہمیں تھم دیا ہے کہ ہم خود مختار کی دعوت کو قبول کریں۔اوراس کی پوری طرح امداد و پشت پناہی کریں۔اس حکم کوئن کرہم باغ باغ ہو گئے۔اور ہمارے سینے صاف ہو گئے ۔ جوشک وشبہ ہمارے دل میں استحریک کے متعلق تھا وہ سب اللہ نے دور کر دیا۔اوراب ہم نے اپنے مشتر کہ دشمن سےلڑنے کاعز م کرلیا ہے۔جولوگ اس وقت موجود ہیں۔انہیں جا ہیے۔ کہ وہ اس بات کوان لوگوں کو پہنچادیں۔ جو یہاں موجودنہیں۔ نیز آ پلوگ اب تیاری سیجیےاس تقریر کوختم کرنے کے بعد عبدالرحمٰن بیٹھ گیا۔ پھر ہم میں سے ہڑتحف نے فرداْ فرداْ یہی تقریر کی اس کا اثر یہ ہوا۔ کہتمام شیعداس تحریک میں شرکت کے لیے بوری طرح آ مادہ ہوگئے۔

عا مراتشعبی لکھتا ہے۔ کہ سب سے پہلے میں نے اور میرے باپ نے مختار کی وعوت پر لبیک کہا۔

ابراہیم بن الاشتر کی سیہ سالاری کی تجویز:

جب بوری تیاری ہوگئی اورخروج کاوقت قریب آگیا تو احمر بن شمیط بزید بن انس عبداللہ بن کامل اورعبداللہ بن شداد نے

مختارے کہا کہ کونے کے تمام اشراف تمہارے مقابلہ کے لیے ابن مطیع کے پاس جمع میں اگر ہم ابراہیم بن الاشتر کو اپنا سید سالار مقرر کرلیں گے۔تو چونکہ وہ ایک جوانہ اور بہا دراور شریف زادے ہیں نیز کافی شہرت بھی رکھتے ہیں۔اورمعزز وکثیر خاندان کے بھی فرد ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ اللہ کی مدو ہے ہمیں دشمن کے خلاف بڑی قوت حاصل ہو جائے گی اور اس کی مخالفت بےضرر ہو

مخار نے کہاان کے پاس جاؤ۔انہیں دعوت دو۔اورمطلع کرو کہ ہمیں حسین ہی ٹیز اوران کے خاندان والوں کے خون کا بدلہ لینے کا تھم دیا گیا ہے۔

ابراہیم ہے وفد کی ملا قات:

شعمی کہتا ہے کہ ہم سب لوگ ابراہیم کے پاس آئے۔اور میرے والدبھی اس جماعت میں شریک تھے۔ یزید بن انس نے گفتگوشروع کی۔اور کہا کہ ہم ایک اہم بات آپ ہے کہنے اور اس کی دعوت دینے آئے ہیں۔اگر آپ اسے قبول فر ماکیں گے تو آ پ کے لیے بہتری ہے۔اوراگر قبول نہ کریں گے تو ہم مجھیں گے کہ ہم نے اپناخت اداکر دیا۔اور ہم بیدرخواست کریں گے کہا سے آ ہے کسی سے بیان نہریں۔

ابراہیم نے کہا میں ایں شخص نہیں ہوں کہ مجھ سے کسی بات کے بیان کرتے ہوئے کسی قتم کا اندیشہ کیا جائے یا میرے تقرب سلطانی ہے کسی کوخوف ہو۔ وہ چیچھورے تنگ نظر ہوتے ہیں۔ جواس قتم کی رعائتیں کمحوظ نہیں رکھتے۔

یز ید بن انس نے ان سے کہا کہ ہم آپ کوائی بات کے لیے دعوت دیتے ہیں جس پرشیعوں کی جماعت نے اتفاق کرلیا ہے اور وہ آیہ ہے کہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ ﷺ پڑمل کیا جائے۔ اہل بیت کا بدلہ لیا جائے۔ اور کمز وروں کی حفاظت کی

#### احمر بن شميط كاابرا ہيم سے خطاب:

اس کے بعد احمر بن شمیط نے تقریر کی اور کہا کہ میں آپ کامخلص دوست ہوں۔ آپ کے والد کا انتقال ہو چکا ہے وہ ایک بڑے شریف سردار تھے۔ان کی وجہ سے اگر آپ اے قبول فرمالیں گے تو آپ کو وہی مرتبہ عزت حاصل ہو جائے گا جو آپ کے والد کا تھا۔اوراس طرح آپ ایک مردہ عزت کو جوآپ کے آباء نے آپ کے لیے عاصل کی تھی پھرزندہ کرویں گے۔آپ ایسے بہاور مخص کی ادنی کوشش اس کام کو کامیا بی کی انتہائی حد تک پہنچانے کے لیے بالکل کافی ہے۔

#### ابراهيم بن الاشتركي رضامندي:

اس تقریر کون کروہ سوچنے گلے اب سب نے مل کرانہیں دعوت وترغیب وتح یص دینا شروع کی ابراہیم نے کہا میں تہاری اس دعوت کو کہ حسین بھائٹے:اوران کے اہل بیت کا بدلہ لیا جائے۔اس شرط پر قبول کرتا ہوں کہتم اس تمام کارروائی کومیرے سپر دکر دو۔ لوگوں نے کہا ہم تو اس کے لیے بالکل تیار ہیں۔ کہتم کوامیر بنائیں۔ گراس کی کوئی مبیل نہیں۔ کیونکہ مختار مہدی کی جانب سے ہارے پاس ان کے پیغامبر اور اس جنگ پر مامور ہوکر آیا ہے۔ اور ہمیں اس کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے۔

ابن الاشتريين كرخاموش ہورہے۔انہوں نے ہمارى دعوت قبول نہيں كى۔ہم نے مختارہے آ كرساراوا قعہ بيان كرديا۔

# مخار <sup>ژقع</sup>فی اورا بن اشتر کی ملا قات:

تین دن گذر گئے بھرمخارنے اپنے بعض سر برآ وردہ دوستوں کوجن میں میں اور میرے باپ بھی تھے۔اپنے پاس بلایا اور سب کو لے کرروانہ ہوا۔وہ ہمارے آ گے کوفے کے مکانات ہے یکے بعد دیگرے گذرتا جاتا تھا۔ ہمیں معلوم نہ تھا۔ کہ کہاں جارہا ہے اس طرح چلتے چلتے ابراہیم بن الاشتر کے دروازے پرتھم رے ہم۔ کواس نے اندرآنے کی اجازت دی اور ہمارے لیے مسندیں بچھادیں ہم سب اپنی اپنی جگہ بیٹھ گئے مختارخودا براہیم کی مسندیر بیٹھ گیا۔مختار نے کہا۔

مابعد سیمہدی محمد بن امیرالمونین وصی کا خط آپ کے نام ہے جوخود بہترین انسان اور انبیاء کے بعد انسان کے لیے ہیں۔ اس خط میں وہ آپ سے استدعا کرتے ہیں۔ کہ آپ ہماری مدد کیجیے۔ اگر آپ مدد کریں گے۔ تو اس میں آپ ہی کا فائدہ ہے۔ اور اگر نہ کریں گے تو بینط آپ کے خلاف جمت ہے اور اللہ مہدی محمد اور ان کے دوستوں کو آپ کی عدم شرکت سے بے پر وکر دےگا۔ ابن الحق بے کا جعلی خط:

مکان سے روانہ ہوتے وقت مختار نے اس خط کومیرے حوالے کر دیا تھا۔ جب انہوں نے اپنی اس گفتگو کوختم کر دیا تو مجھ سے کہا کہ وہ خط ابراہیم کودے دو۔ میں نے وہ خط اسے دے دیا۔اس نے چراغ منگوایا۔اس کی مہرتو ڑی اور پڑھا۔اس خط میں مرقوم تھا۔

بہم اللہ الرحمٰن الرحیم! بیچہ المہدی کی طرف سے ابراہیم بن مالک الاشتر کو بھیجا جاتا ہے سلام علیک اس خدا کی تعریف کے بعد جس کے سواکوئی معبود نہیں میں نے اپنے وزیر معتمد علیہ کوتمہارے پاس بھیجا ہے اور انہیں تھم ویا ہے۔ کہ وہ میرے دشمن سے لڑیں اور میرے اہل بیت کا بدلہ لیس تک ان کی اپنے خاندان اور دوسرے طرفداروں کے ساتھ مدد کرو۔ اگرتم ایسا کرو گے تو بہتمہارا جھ پر احسان ہوگا۔ علاوہ ازیس تم ہرفوج کے جولڑ نے جائے امیر بنائے جاؤگے۔ اور کو فے سے لے کرشامیوں کے انتہائی شہروں تک جس جس میری قبضہ کرو گے وہ تمہیں تفویض کرویئے جائیں گے۔ میں اس وعدے کے ایفا کے لیے اللہ کے سامنے عبد کرتا ہوں۔ نیز اگرتم خیم بری خواہش کو منظور کرلیا تو اللہ کے بیہاں بھی تم کو اس کا بڑا اجر ملے گا۔ اگرتم نے اس کے قبول کرنے سے انکار کرویا تو تم اس طرح تباہ و بربا دہوجاؤگے کہ پھر بھی اس کی تلائی ممکن نہ ہوگی۔ والسلام۔

خط کو پڑھ کرابرائیم نے کہااس سے پہلے میر ہاوران کے درمیان خط و کتابت رہ چکی ہے وہ ہمیشہ اپنے خطوں کواپنے اور باپ کے نام سے شروع کرتے ہیں۔ مختار نے کہا کہ ہاں وہ اور زمانہ ہوگا۔ اب اور زمانہ ہے۔ ابرائیم نے کہا کہ اسے کون جانتا ہے کہ بیا بات کی بیا کہ اسے کون جانتا ہے کہ بیا بات کی بیا بات کی بیا بات کی بیاب اسے کہا کہ ہم اس بات کی سیاب الحقید نے لکھا ہے اس پر زید بن انس احمر بن شمیط عبد اللہ بن کامل اور ان کے اور ساتھیوں نے اس سے کہا کہ ہم اس بات کی شہادت دیتے ہیں۔ کہ بین طوع میں جھے نہیں لیا۔ ابراہیم بن الاشتر کی اطاعت:

بین کرابراہیم صدرمتدہ اٹھ آیا اوراس جگہ مختار کو بٹھا دیا۔ اور کہا اپنا ہاتھ لایئے میں بیعت کرتا ہوں۔ مختار نے ہاتھ بوھا دیا۔ ابراہیم نے بیعت کرلی۔ پھر ہم سب کے لیے فوا کہہ اور شہد کا شربت منگوایا۔ کھا پی کر ہم وہاں سے اٹھ آئے ابن الاشتر بھی ہمارے ساتھ آیا۔ مختار کے ساتھ سوار ہوکراس کے فرودگاہ میں آیا۔

### ابراہیم بن الاشتر کا تذبذب:

جب یہاں سے اپنے مکان جانے لگا تو اس نے میرا ہاتھ بگڑ کر کہا اے قعی ہمیں واپس لے چلو میں اس کے ساتھ واپس ہوا۔ جب ہم دونوں اس کے مقام پرآئے تو اس نے کہا مجھے یا دہے کہتم نے اور تمہارے والد نے مخار کی تائید میں شہادت نہیں دی۔ کہوکیا ان لوگوں نے بچ کہا میں نے کہا کہ جس طرح انہوں نے شہادت دی ہاس سے تم خود واقف ہوان میں بڑے بڑے قاری شہر کے شیوخ اور عرب کے سر دار شامل تھے۔ میں نہیں سمجھتا کہان لوگوں نے کوئی غلط بیانی کی ہوگی۔ کہنے کوتو میں نے یہ کہ دیا۔ گر بخدا مجھے خودان کی شہادت پر اعتبار نہ تھا۔ البتہ اتنا ضرور تھا کہ مختار کے خروج کو میں دل سے چا ہتا تھا۔ کہ یہ کارروائی انجام کو پہنچ۔ اس خیال سے میں نے اپنے دلی منشاء سے اسے آگاہ نہ کیا۔

# ابن الاشتر كوتحريري يقين د بإني:

ابن الاشتر نے مجھ سے کہا کہ چونکہ میں ان سب صاحبوں کو پہچا نتائہیں ہوں۔اس لیےتم ان سب کے نام مجھے لکھ دو۔اس نے کاغذاور دوات منگوائی اور پتج ریالکھ لی:

#### بسم الله الرحمان الرحيم

'' سائب بن ما لک الاشعری کیزید بن انس الاسدی احمر بن شمیط الاحمسی اور ما لک بن عمر والنبدی اس طرح اس نے اور سب اوگوں کے نام کھی کر لکھا۔ کہ ان لوگوں نے بیشہادت دی ہے کہ محمد بن علی دخالتہ نے ابراہیم بن الاشتر کو بیتح بری عظم بھیجا ہے کہ وہ ظالموں سے جنگ اور اہل بیت کا بدلہ لینے کے لیے مختار کی اعانت ونصرت کرے اور اس شہادت کی صداقت پرشراصبیل بن عبد جو ابو عامر الشعبی مشہور فقیہ ہیں۔ عبد الرجمان بن عبد اللہ الحقی اور عامر شراحبیل الشعبی مشہور فقیہ ہیں۔ عبد الرجمان بن عبد اللہ الحقی اور عامر شراحبیل الشعبی شہادت دی ہے'۔

اں پر میں نے ابراہیم سے کہااللہ آپ پر رحم کرے یہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ ابراہیم نے کہار ہے دو ممکن ہے کہ یہ مفید ہو۔ مختار تقفی اور ابن الاشتر کی ملاقاتیں:

ابراہیم نے اپنے عزیزوں بھائیوں اور دوسرے اپنے طرفداروں کو اپنے پاس بلایا۔ اور اب بیعتار کے پاس جانے لگا۔ یمی بن ابی عیسیٰ الاز دی حمید بن سلم الاسدی ابراہیم بن الاشتر کا دوست تھا بیاس کے پاس جایا کرتا تھا۔ نیز اس کے ہمراہ مختار کے پاس بھی جاتا تھا۔ ابراہیم مغرب کے قریب مختار کے پاس جاتا اور تارے چھٹنے تک اس کے پاس رہتا۔ پھر گھر آجاتا پچھز مانہ تک بیہ آپس میں اپنے معاملات پرخور کرتے رہے۔ آخر کارانہوں نے تصفیہ کیا کہ اربیج الاق ل پنجشنبہ کے دن خروج کریں۔ ان کے شیعہ اور دوسر سے طرف داروں نے بھی اس پر بوری طرح آ مادگی ظاہر کی۔

#### ایاس بن مضارب کا گشت:

غروب آفتاب کے وقت ایرا ہیم نے اذان دی اورخود ہی آ گے بڑھ کرا مامت کی اور ہمیں نماز پڑھائی مغرب کی نماز کے بعد جب کے تاریکی چھاگئی یہ ہمیں لے کرمختار کی طرف چلا ہم پوری طرح مسلح ہو کرمختار کی جانب چلے اس اثنا میں ایاس بن مضارب نے عبداللہ بن مطبع سے یہ بات کہدی تھی کہ ان دورا توں میں سے کسی ایک رات میں مختار تم پر خروج کرنے والا ہے ایاس جنگی پولیس کو لے کرگشت کے لیے نکلا۔ اس نے اپنے بیٹے راشد کو کناسہ بھیجااور بازاروں کے گر دگشت کرتار با۔اس نے ابن مطیع سے جا کر کہامیں نے اپنے بیٹے راشد کو کناسہ بھیج دیا ہے۔اگر آپ کونے کے ہر بازار میں اپنے کسی بڑے سر دارکو وفا دار جماعت کے ساتھ بھیج دیں تو مجھے امید ہے کہ اس سے مختار ڈرجائے گا۔ اور خرون نہ کرے گا۔

چنانچداین مطیع نے عبدالرحمٰن بن سعد بن قیس کو جبانه انسبیع بھیجااور کہا کہتم اپنی قوم والوں کورو کے رکھو۔جس صلقہ پر میں تم کو بھیتیا ہوں اس کی تم اچھی طرح تگرانی کرواورکسی کواینے حلقے ہے آ گے نہ بڑھنے دو۔اً کروہاں کوئی واقعہ پیش آ جائے تو پوری قوت اورجا بكدى سےاسے فروكرو۔

#### سر داران کوفه کو مدایات:

ابن مطبع نے کعب بن ابی کعب انتشی کو جبانه بشر بھیجار جربن قیس کو جبانه کندہ شمر بن ذی الجوش کو جبانه سالم عبدالرحمان بن مخنف بن سلیم کو جبانه صائدین اوریزید بن المحارت بن ردیم ابوحوشب کو جبانه مراد بھیجا ان تمام سر داروں کو ہدایت کی کہ و ہ اپنے ہم قوموں کو ہماری مخالفت ہے باز رکھیں۔ اور کسی کواپنے حلقے ہے آگے نہ آنے ویں اور جس حلقے پرانہیں متعین کیا جاتا ہے۔اس کی يوري گمراني رڪيس ـ

#### ا بن الاشتركي روانگي:

دو شنبے کو بیسر دارا پنی اپنی جماعت کے ساتھ اپنے اپنے مفوضہ حلقوں پر آگئے دومری جانب ابراہیم بن الاشتر مغرب کی نماز کے بعد مختار کے پاس آنے کے اراد ہے ہے اپنی فرودگاہ سے روانہ ہوا۔اسے بیاطلاع مل چکی تھی۔ کہتمام بازاروں میں فوجیس متعین ہیں۔ نیز جنگی پولیس نے بڑے بازار اور قصرا مارت کو گھیر رکھا ہے۔ حمید بن مسلم کہتا ہے کہ منگل کی رات کو بعد مغرب میں ابراہیم کے ہمراہ مختار کے مکان سے روانہ ہوا۔ ہم عمر و بن حریث کے مکان سے گذرے ہماری جماعت سوافراد پر مشتل تھی۔ ابراہیم ہماراسردارتھا۔ہم زر ہیں اور قبائیں پہنے ہوئے تھے۔نگواری ہمارے ساتھ تھیں۔نگواروں کےسواجنہیں ہم نے کا ندھوں پر لٹکا لیا تھا۔ اور کوئی ہتھیا رہمارے پاس نہتھا۔ البتہ زرہیں قباؤں کے پنیچے پہنے ہوئے تتھے۔ جب ہم سعد بن قیس کے مکان سے گذر کر . اسامہ کے مکان پرینچے۔تو ہم نے ابراہیم ہے کہا کہ آپ ہمیں خالد بن عرفطہ کے مکان سے ہوکر بنی بحبلیہ کے محلے میں لے چلئے۔ وہاں پہنچ کرہم ان کے مکا نات میں سے موکر مختار کے یاس جانگلیں گے۔

#### ابراہیم بن الاشتر کو گرفتار کرنے کا قصد:

ابراہیم جوایک بہادر جوان تھا۔اور دشمن کے مقابلہ میں باک نہیں کرتا تھا۔ کہنے لگا کہ میں عمرو بن حریث کے مکان پرقصر ا ہارت کے پہلومیں وسط بازار میں گذروں گا۔اس طرح اینے دشمن کومرعوب کروں گا اور بتاؤں گا۔ کہ جھےان کی کچھ پرواہ نہیں اب ہم باب الفیل کے رائے سے مخار کے مکان کی طرف چلے ابراہیم داہنی سمت مڑ کر عمرو بن حریث کے مکان کی طرف چلنے لگا۔ جب اس مکان سے ہم گذر ہے ہم نے ویکھا کہ ایاس بن مضارب پولیس کے ساتھ ہتھیار کھو لے کھڑ اہوا ہے۔اس نے بوچھاتم کون ہو۔ اور کہاں جارہے ہو۔ابراہیم نے جواب دیا میں ابراہیم بن الاشتر ہوں۔ابن مضارب نے بوچھاتمہارے ساتھ یہ جماعت کیسی ہے؟ بخدا تمہاری نیت بخیرنہیں معلوم ہوتی ۔ مجھےاطلاع ہوئی ہے کہتم ہرشام اس مقام ہے گذرا کرتے ہو۔ میں تم کو بغیرامیر کے سامنے پیش کیے نہیں جانے دوں گا۔ان کے سامنے چلوجیسا و ومناسب خیال کریں گے تمہارے بارے میں حکم کریں گے۔ ا ماس بن مضارب کا خاتمه:

ابرا ہیم نے کہاتم مجھے نہ روکواور جانے دوایاس نے کہا بخدامیں ہرگزتم کو جانے نہ دوں گا۔ایاس بن مضارب کے ہمراہ ایک ہمدانی ابوقطن نا می بھی تھا۔ جو ہر کوتوال کے ساتھ رہا کرتا تھا اس بنا پرسب لوگ اس کی عزت وتعظیم کرتے تھے۔ بیابن الاشتر کا دوست تھا۔اس نے اسے این یاس بلایا۔ ابوقطن کے پاس ایک طویل نیز ہ تھا یہ نیز ہ لیے اس کے قریب پہنچا۔ اور اس کا خیال تھا کہ اس نے مجھے اس کیے بلایا ہے کہ میں ابن مضارب ہے اس کی سفارش کروں کہ وہ اسے جانے دے ابن الاشتر نے اس نیزے کو لے کر کہا کہ یہ بہت لا نبا ہے اور فور آ ہی ابن مضارب برحملہ آ ورجوا۔اور نیز ہاس کے حلقوم میں پیوست کردیا اور گھوڑے سے گرا دیا۔ا بینے ایک ہم تو م ہے کہا کہاتر کراس کاسر کاٹ لو۔اس مخص نے اس تھم کی بجا آوری کی۔اس واقعے سے ابن مضارب کی جماعت منتشر موکر ابن مطیع کے پاس آئی اس نے ایاس کے بیٹے راشد کو اس کی جگہ کوتو ال مقرر کیا۔ اور اس رات کو اس کی جگہ کناسہ میں سوید بن عبدالرحمان المنقرى ابوقعقاع بن سويد كوبهيجاب

#### ابراهيم بن الاشتر اورمختار كي ملا قات:

ابراہیم بدھ کی رات مختار کے پاس آیا۔اوراس سے کہا کہ اگرچہ ہم نے کل والی رات میں خروج کا اراوہ کیا تھا مگرا کی ایسا واقعہ پیش آیا۔ کہ جس کی وجہ ہے آج ہی رات کوخروج کرنا ضروری ہوا۔ مختار نے یو جیما کیا ہوا؟ ابراہیم نے کہا کہ ایاس بن مضارب نے میراراستہ روکا وہ اس گھمنڈ میں تھا کہ مجھے روک وے گا۔ میں نے اسے قبل کر دیا۔اوراس کا سرمیرے ساتھیوں کے ہمراہ موجود ہے۔ متارنے کہااللہ تحقیے نیک بشارت دے پیشگون نیک ہےاللہ نے چاہا توبیہ پہلی فتح ثابت ہوگی۔

#### مختارتقفی کاخروج:

مختار ثقفی نے سعید بن منقذ کو حکم ویا ۔ کہ سلمانوں کو جمع کرنے کے لیے لکڑی کے مٹھوں میں آ گ روثن کرو ۔عبداللہ بن شدا د کو تھم دیا۔ کہتم ہمارا شعار بلند کرو۔ سفیان بن لیل اور قدامہ بن ما لک ہے کہا کہتم لوگوں میں منا دی کرو۔ کہ حسین مناتشہ کا بدلہ لینے كون آتا ہے۔ پھر مختار نے اپني زره اور ہتھيار منگائے جب وه آ كئوزيب بدن كرنے لگا۔ اور بر هتا جاتا تھا:

قد علمت بيضاء حسنا الطلل واضحة الحدين عجزاء الكفل اني غداة الروع مقدام بطل. '' گدا زبدن' گوری چٹی' روشن رخسارمو نے سرین والی خوبصورت عورت اس بات سے واقف ہے ۔ کہ میں جنگ میں آ گے بڑھنے والا دلیر ہول''۔

#### ابراہیم بن الاشتر کی مراجعت:

ابراہیم نے مختار ہے کہا کہ بدیمر دارجنہیں ابن مطبع نے محلول میں مقرر کیا ہے۔ ہمارے طرفداروں کو ہمارے پاس آ نے نہیں دیتے۔اگر میں اپنی جماعت کے اپنی قوم کے پاس جاؤں تو میری قوم کے وہ تمام لوگ جنہوں نے میری بیعت کی ہے۔میرے گر دجمع ہوجا 'میں گے انہیں لے کرم**یں کونے کے اطراف میں چلا جاؤں گا۔اور پھر**ہم اپنا شعار بلند کریں گے۔جومیرے یاس آنا جا ہے گا۔ وہ میرے پاس آ جائے گا۔اور جس ہے ہوسکے گاوہ تمہارے پاس چلا آئے گا۔ جوتمہارے پاس آ جائے اسے تم اپنے اور طرفداروں کے ساتھ روک لینا۔ تا کہاگر ہمارے مقررہ وقت سے پہلےتم پرحملہ کر دیا جائے تو اس طرح تمہارے یاس الیں جماعت ہوجس سے دشمن کامقا بلہ کیا جاسکے نیز اگر میں اپنی کاروائی ہے فارغ ہو گیا تو رسالہ اورپیدل لے کرفوراً تمہارے یاس آجاؤں گا۔

مختار نے کہاتم فوراْ جاوَ مگردشمن کے سر دار کی طرف لڑنے نہ جانا۔ بلکہ جب تک جنگ سے پچے سکو بچنا۔میری اس نصیحت کو یا د ر کھو کہ جب تک جنگ کی ابتدا حریف مقابل کی طرف سے نہ ہوتم پیش دی نہ کرنا۔

#### زخر بن قيس كاابن الاشترير تمله:

ابراہیم بن الاشتراپنے اس دیتے کے ساتھ جسے وہ لے کرآیا تھا مختار ہے رخصت ہو کراپنی قوم کے پاس آیا۔جن لوگوں نے اس کی ہیعت کی تھی اور ساتھ و بینے کا وعد ہ کیا تھا ان میں سے اکثر نے ابغائے عہد کیا بیان سب کو لے کر کو فیے کی گلیوں میں رات گئے تک چلتار ہا۔ کیونکہ وہ ان راستوں سے نج رہا تھا۔ جوان احاطوں کو جاتے تھے۔ جہاں ابن مطبع نے اپنے سر دارمتعین کر دیئے تھے اسی طرح وہ شاہراہوں کے ناکوں ہے بھی بچتا جاتا تھا۔ چلتے جب بیہ سیدسکون کے پاس پہنچےتو زحر بن قیس کے رسالے کے ایک د سنتے نے جس کا کوئی قائد یا امیر نہ تھا۔ابراہیم کی جماعت پرحملہ کرابراہیم ادراس کے ساتھیوں نے بھی ان پرحملہ کر کے انہیں بھگا دیا پیشکست خوروہ جماعت محلّہ کندہ کپنچی ۔ابراہیم نے دریافت کیا۔ کہ کندہ کے احاطہ میں کون رسالدارمقرر ہے۔قبل اس کے کہاس کا جواب اےمعلوم ہواس نے اپنے ساتھیوں سمیت جملہ کردیا ابراہیم کہتا جاتا تھا۔ کداے خداوندتو جانتا ہے۔ کہ ہم تیرے نبی مراتیا کے خاندان کی حمایت میں کھڑے ہوئے ہیں۔ تو ہمیں دشن پر فتح دے۔ اور ہماری اس تحریک کو پایت تحمیل کو پہنچا۔ زحر بن فيس كى پسيائى:

جب ابراہیم دشمن کے رسالے تک جا پہنچا اور اے مار بھگایا۔ تو اس سے کہا گیا۔ کہ اس رسالے کا سر دار زحر بن قیس ہے یہ سنتے ہی ابراہیم نے مراجعت کا حکم دیا۔ جب بیابسیا ہوئے تو ان کی ترتیب بگر گئی ایک برایک چڑھاجا تا تھا۔راستے میں اگرکوئی گلی ملتی تو کچھاس میں ہوجاتے تھے۔اس کے بعد بیلوگ آ ہتہ آ ہتہ مراجعت کرنے لگے۔

#### ابراہیم بن الاشتر کا احاطہ اثیر میں قیام:

ابراہیم اثیر کے احاطہ پہنچا۔ وہاں دیر تک تھہرار ہااس کے ساتھیوں نے اپنا شعار بلند کیا۔ سوید بن بن عبداللّٰہ کومعلوم ہوا۔ کہ یہ جماعت اثیر کے احاطے میں موجود ہے۔اس نے اس توقع پر کہ میں اس جماعت کوا جا تک جا کر تباہ کروں گا۔اوراس طرح ابن مطیع کے دل میں گھر کروں گا۔ابراہیم بن الاشتر اوراس کی جماعت پر بے خبری میں حملہ کردیا۔

#### سويد بن عبدالله كابن الاشتريجمله:

ابراہیم نے اس حالت کومسوں کر کے اپنی جماعت ہے کہا اے اللہ کے سیاہیو! اتریر و۔ ان فاستوں کے مقابلے میں جنہوں نے اہل بیت رسول مُکھیلا کے کےخون بہائے ہیں ہم اس بات کے زیادہ سز اوار ہو۔ کہ اللہ تمہاری مدد کرے۔اس تھم پرسب اتر یڑے۔ابراہیم نے ان پرحملہ کیا اور اس قدر مارا کہ انہیں میدان سے بھا گنا ہی پڑا کوئی ترتیب باقی نہرہی۔ایک پرایک چڑھا جاتا تھا۔ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے جاتے تھے۔ان میں ہے کسی نے کہاہم بھی تو یہی چاہتے تھے۔ ہماری جو جماعت ان کا مقابلہ کرے گی اسے یہ فٹکس**ت دے گ**ی۔

#### سويد بن عبدالله کی بسيائی:

ابراہیم ای طرح شکست دیتار ہا۔ آخر کو وہ کناہے میں گھس گئے۔ ابراہیم کے ساتھیوں نے اس سے کہا کہ آپ ان کا تعاقب کریں وہ مرعوب ہوگئے ہیں۔ اس موقع کوغنیمت مجھنا چاہیے۔ کیونکہ اللہ اس بات کو جانتا ہے کہ ہماری اس کاروائی کا مقصد کیا ہے اور خداان کی دعوت اور مقصد نے بھی واقف ہے۔

ابراہیم نے ان کے مشورے کو قبول نہیں کیا۔اور کہا کہ پہلے ہمیں اپنے امیر کے پاس چلنا چاہیے۔تا کہ ہماری غیبت سے ان کو جو پریشانی لاحق ہوگی وہ دور ہوہمیں ان کی حالت سے اور انہیں ہماری کارروائی سے واقفیت ہو۔اس طرح ان کی اور ان ک دوستوں کی قوت میں اضافہ ہوگا۔ نیز ہا ہمی مشورے سے کوئی عمدہ طرزعمل پیدا ہوگا اور مجھے یہ بھی ڈرہے کہ ان پر پورش ہوگئ ہوگ۔ ابرا ہیم بن الاشترکی پیش قدمی:

ابراہیم اپنے ساتھیوں سمیت آگے بڑھا۔ مسجداشعث کے پاستھوڑی دیری فہرا۔ وہاں سے چلا پھر مختار کے مکان آیا۔ دیکھا کہ شور وغو غابر پا ہے۔ اور جنگ ہورہی ہے ہیں بہی سنجہ کی جانب سے مختار پر حملہ آور ہوا۔ مختار نے بزید بن انس کواس کے مقابلے پر بھیجا حجار بن ابجیل بڑھا۔ وقار نے احمر بن شمیط کواس کے مقابلے کے لیے حکم دیا۔ جنگ خوب ہورہی تھی ۔ کہ ابراہیم قصر امارت کی جانب سے بہاں پہنچا۔ حجار اور اس کی فوج کو معلوم ہوا۔ کہ ابراہیم ہماری پشت پر آگیا ہے۔ اس کے آنے سے پہلے ہی وہ متفرق ہوکر گلی کو چوں میں منتشر ہوگئے۔

#### شبث كاابن مطبع كومشوره:

بنی نہد کے تقریباً سوطر فداران مختار کے ہمراہ قیس بن طہفہ آیا اوراس نے ھیٹ بن ربعی پر جواس وقت بزید بن انس سے مصروف پرکارتھا۔ ہملہ کردیا۔ ھیٹ نے اس کی مزاحمت نہیں کی اسے راستہ دے دیا۔ اور جب قیس اور بزید دونوں کی فوجیس کی جا ہوگئیں تو ھیٹ راستہ ان کے لیے چھوڑ کر ابن مطبع کے پاس آگیا۔ اور اس سے کہا کہ آپ اپ اپنان تمام سر داروں کو جن کو مختلف حلقوں میں آپ نے متعین کیا ہے۔ اپنے پاس بلا لیجے۔ اور جب سب جمع ہوجا کیں تو ایک قابل اعتماد سر دار کوسپہ سالا رمقر درکر کے ان سے گڑنے۔ دشمن کی طافت بہت زیا وہ ہوگئی ہے۔ مختار نے علی الاعلان خروج کر دیا ہے۔ اور اس کی دعوت کا میاب ہوگئی ہے۔

#### بنوشا كرمين انتقام حسين بناتشيز كي منادي:

ابوعثان نے خروج کر کے بنوشا کر میں آ کر منادی کی بیلوگ خروج کے لیے اپنے مکانات میں جمع تھے۔ گر چونکہ کعب بن ابی کعب ان الجا کے بنوشا کر میں آ کر منادی کی بیلوگ خروج کے لیے اپنے مکانات میں جمع تھے۔ کعب کو بیہ معلوم ہوا تھا۔
کعب انعمی ان کے قریب ہی بشر کے احاطے میں متعین تھا۔ اس کے خوف سے بیلوگ خروج نہ کر سکے تھے۔ کعب کو بیہ معلوم ہوا تھا۔
کہ بنی شاکر خروج کرنے والے ہیں۔ وہ اپنے مقام سے چل کر میدان میں آیا۔ اور ان کے گلی کو چوں کے ناکے اس نے روک دیئے۔ اب ابوعثان نے اپنی ایک مختصر جماعت کے ساتھ آ کر منادی کی۔'' حسین رہائے۔''کا بدلہ لینے آؤ''۔ اے ہدایت یا فتہ قبیلے

امیروزیرآ ل محمد مرکتیل نے خروج کر دیا ہے وہ دیر ہند میں فروکش میں۔انہوں نے اس کی بشارت دینے اورتم کودعوت دینے مجھے بھیجا ہے۔اللہ تم بررحم کرے خروج کرو۔

#### بنوشا كركاخروج:

یہ بنتے ہی بنی شاکر ' دحسین رخاتین کابدلہ لینے''۔ کانعرہ لگاتے ہوئے اپنے گھروں سے نکل پڑے اور کعب بن انی کعب ہے لیٹ گئے پھرکعب کی فوج نے انہیں راستہ دے دیا۔ بیمخنار کے پاس آ کراس کی چھاؤنی میں خیمہ زن ہو گئے ۔عبداللہ بن قرا دامعمی نے قبیلہ شعم کے تقریباً دوسوآ دمیوں کے ہمراہ خروج کیا۔اور پیمھی مختار کے پاس اس کے پڑاؤ میں آ گیا۔کعب بن ابی کعب نے اس کی بھی مزاحمت کرنا جا ہی اورایک دوسرے کے مقابل میں صف بستہ بھی ہو گئے ۔ مگر کعب کو جب معلوم ہوا۔ کہ بیاس کے قبیلے والے ہیں۔اس نے بغیرلڑ ہے انہیں راستہ دے دیا۔

#### بی شام کاخروج:

بی شام آخرشب میں جنگ کے لیے نظے اور مراد کے احاطے میں آ کرجمع ہوئے جب عبدالرحمان بن سعید بن قیس کوان کے خروج کاعلم ہوا۔اس نے ان ہے کہلا بھیجا کہا گرتم مختار کے پاس جانا حیاہتے ہوتو سبیع کے محلے سے نہ گذرو۔ یہ جماعت بھی مختار ہے آ ملی۔ان بارہ ہزار آ دمیوں میں سے جنہوں نے مختار کے ہاتھ پر بیعت کی تھی تبین ہزار آٹھ سوآ دمی طلوع فجر سے پہلے اس کے یاس جمع ہو گئے ۔اوراس نے ان کی تر تیب وغیرہ بھی قائم کردی۔

#### والبي كابيان:

والبی کہتا ہے کہ میں حمید بن مسلم اور نعمان بن ابی جعد مختار کی شب خروج پہلے اس کے مکان آئے اور پھراسی کے ہمراہ اس کے فوجی پڑاؤ چلے آئے۔ ابھی صبح بھی نمودار نہیں ہوئی تھی۔ کہ مخارا پی فوج کی ترتیب وآ رائی سے فارغ ہوگیا۔ جب صبح ہوئی تواس نے اندھیرے ہی سےخودامام بن کرہمیں نمازصبح پڑھائی۔اورسورۂ نازعات اورعیس وتولی تلاوت کی ہم نے اس سے پہلےکسی امام کو اس سے زیادہ خوش لہجہ میں کلام یاک کی قرات کرتے نہ سنا تھا۔

#### امرائے کوفہ کامسجد اعظم میں اجتماع:

ابن مطیع نے تمام محلوں کے امراء کو بیچکم دیا کہ سب کے سب مسجد اعظیم میں جمع ہوں۔ نیز بیا علان کر دیا کہ آج رات کو جو معدمیں نہ آئے گااس کے حقوق حفاظت زائل ہوجائیں گے۔اس اعلان سے بہت سے لو گومسجد میں جمع ہوئے جب سب جمع ہو گئے توابن مطبع نے ہیٹ بن ربعی کوتقریباً تین ہزارفوج کے ساتھ مختار کے مقالبے میں بھیجااور را شدین ایا س کو جار ہزارفوج خاصہ دے کر روا نەكساپ

#### شبث بن ربعي:

ا بی سعیدالصیقل کہتا ہے کہ من کی نماز کے بعد جب مخار پلٹا تو ہم نے بن سلیم کے محلّہ اور ڈاک کی سڑک کے درمیان شور وغو فا ہا مختار نے کہا کون اس کی لاسکتا ہے میں نے کہا میں۔مختار نے کہا تو احپھا اپنے ہتھیا را تار ڈ الواد رمحض تما شائیوں کی طرح ان میں حامواور جووا تعه ہواس ہے آ کر مجھے آ گاہ کرو۔

اس کی ہدایت کے بموجب جب میں اس جماعت کے قریب پہنچا تو اس وقت ان کا مؤ ذن تکبیرا قامت کہدر ہاتھا۔ میں نے ' دیکھا کہ شبث بن ربعی وہاں زبر دست فوج کے ساتھ موجود ہے شیبان بن حریث الضی اس کے رسالے کا سر دارتھا۔ اورخود شبث پیدل سیاه میں تھا۔جن کی تعداد بھی کثیرتھی۔

هبه بن ربعی کی امامت:

تكبيرا قامت كے بعد شبث نے امامت كى كيلى ركعت ميں إذا زُلْوِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا اللاوت كى ميں نے اپنے جى ميں كها فدان حياباتوالله مهرازل كروح كارووسرى ركعت مين اس في وَالْعَدِيمَاتِ ضَبْحًا علاوت كي اس يراس كيعض ساتھیوں نے کہا آپ کوزیباتھا کہ ان سے زیادہ طویل سورتیں قر اُت کرتے۔اس نے کہا کہ دیکھ رہے ہو۔ کہ ویکم (بیعنی کفار) تمہارے سامنے ہیں۔اورتم چاہتے ہو کہ میں اس وقت سورہَ بقریا آ لعمران تلاوت کرتا اس فوج کی تعداد تبین ہزارتھی۔ شبث بن ربعی کی پیش قدمی:

میں بہت شتا ب روی سے مختار کے پاس آیا شبث اور اس کی فوج کی مختار کواطلاع دی اسی وقت سعر بن ابی سعر الحقی گھوڑا دوڑا تا ہوامحلّہ مراد کی جانب سے مختار کے پاس آیا تھا۔اس نے بھی مختار کی بیعت کی تھی ۔مگریہاسی رات مختار کے ہمراہ کوتوالی کی مگرانی کے خوف سے خروج نہ کر سکا ہے ہوتے ہی اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر مراد کے محلے سے گذرا یہاں راشد بن اباس متعین تھا۔اس کے ساہیوں نے اس کا نام اور ارادہ دریافت کیا۔اس نے اپنے گھوڑے کوایر دی اور انہیں پیچے چھوڑ کرمختار کے پاس آ گیا۔اس نے مخارے راشد کی خبر سنائی اور میں نے انہیں شبث کی پیش قدمی کی اطلاع دی۔

ابن الاشتر اورتعيم بن همير ه کي روانگي:

مخار نے ابراہیم بن الاشتر کونوسوسواروں یا جیسا کہ بیان کیا گیا ہے۔ چھسوسواروں اور چھسو پیادوں کے ہمراہ راشد بن ایاس کے مقابلے پر بھیجا۔ نیز نعیم بن بہیر ہمصقلہ بن بہیر ہ کے بھائی کو تین سوسواروں اور چیسو پیادوں کے ساتھ روانہ کیا اور ہدایت کی کہتم دونوں جاؤ۔ جب دشمن سے مقابل ہو۔ تو دونوں پیدل سپاہ میں گھوڑوں سے اتر ناپڑتا اور جاتے ہی اس کام سے فراغت کرنا خود ہی بڑھ کر حملہ کر دینا اینے آپ کو دشمن کا ہدف نہ بنالینا کیونکہ اس کی تعداد بہت زیادہ ہے اور بغیرغلبہ پائے۔ مجھے اپنا مند ندد کھانا

#### تعيم بن هبير و كأشبث برحمله:

ابراہیم نے راشد کارخ کیا۔ مختار نے بزید بن انس کونوسوسیاہ کے ہمراہ اپنے آ گے مسجد هبث کے مقام میں رواند کیا۔ اور قعیم بن ہمیر ہ شبہ کی جانب بڑھا۔ میں اس فوج میں تھا۔ جھے مختار نے نعیم بن ہمیر ہ کے ہمراہ شبہ کی سمت روانہ کیا تھا۔میرے ہمراہ سعر بن الى سعر الحقى بھى تھا۔ ہم نے شبث تك يہنچة ہى حمله كر ديا۔ اور خوب ہى دا دمر دانگى دى نعيم بن مبير وسعر بن الى سعر الحنفى كواپنے رسالے پرمقرر کیا تھا۔اوروہ خود پیدل ساہ میں بیادہ چل رہا تھا۔اب آفتاب عالمتا بطلوع ہوااس کی روشنی اچھی طرح پھیل گئے۔ ہم نے انہیں اس قدر مارا کہ انہیں مکا نات میں داخل ہونے پر مجبور کر دیا۔ اس پر شبث نے انہیں للکارا۔ اے برے حامیو! تم بالکل ن مورکیاتم اینے غلاموں سے بھاگتے ہو۔

# نعیم بن مبیر ه کافل:

اس زجرکا نتیجہ بیہ ہوا کہ ایک جماعت اس کے پاس تھری رہی اوراس نے ہم پر شدید تملہ کیا۔ ہم اس سے پہلے ہی پراگندہ ہو گئے تھے۔ نتیجہ بیہ ہوا۔ کہ ہمیں ہزیمت ہوئی۔ فیم بن ہیر ہمیدان میں جمار ہا۔ اور مارا گیا سعر قید کر لیا گیا۔ میں اور خلید حسان بن سخد ج کا آزاد غلام دونوں قید کر لیے گئے۔ ھیٹ نے خلید سے جوایک وجیبہ اور جسم آدی تھا۔ پوچھاتم کون ہو۔ اس نے کہا خلید حسان بن سخد ج الذبی کا آزاد غلام ھیٹ نے اس سے کہا اے حرام ادر ہونے کنا سے میں برتن بیچنا اب چھوڑ دیا ہے۔ جس نے مجھو کا زاد کیا۔ اس کا عوض تونے بیدیا کہ اس کے خلاف تلوار لے کراڑنے آیا ہے۔ اس کی گردن ماردو۔خلید قبل کردیا گیا۔ سعرکی رمائی:

سعر کوشبث نے بیچانا اور کہاتم بن حنیہ سے متعلق ہواس نے کہا ہاں شبث نے کہاتم نے ان لونڈی بیچوں کی کیوں اتباع کی
اللہ تہمارا براکرے اچھا اسے چھوڑ دو میں نے اپنے جی میں کہا کہ اس آ زادغلام کوئل کر دیا۔ اور عرب کوچھوڑ دیا۔ میں بھی آ زادغلام
ہوں۔ وہ جھے لل کردے گا۔ اسی خوف سے جب اس سامنے چیش ہوا۔ اور اس نے جھے دریافت کیا میں نے کہا میں بنی تیم اللہ سے
ہوں۔ اس نے کہا آ زادغلام ہو۔ یا عرب ہو۔ میں نے کہا عرب ہوں زیاد بن فصفہ کے خاندان سے تعلق ہوں۔ شبث نے کہا ہاں
ہوں۔ اس نے کہا آ زادغلام ہو۔ یا عرب ہو۔ میں نے کہا عرب ہوں زیاد بن فصفہ کے خاندان سے تعلق ہوں۔ شبٹ نے کہا ہاں
ہوں۔ اس نے کہا آ زادغلام ہو۔ یا عرب ہو۔ میں اپنے گھر جاؤ۔ میں وہاں سے روانہ ہو کر حمرا آیا۔ چونکہ میں نے دشن سے
ہوں خورون کی ایک مشہور شریف کا ذکر کیا ہے اچھا اپنے گھر جاؤ۔ میں وہاں سے روانہ ہو کر حمرا آیا۔ چونکہ میں نے دشن سے
لانے کا غوروفکر کے بعدعزم کم کیا تھا میں محتار کے پاس چلا آیا اور میں نے اپنے دوستوں کے پاس پہنچا تو اس سے پہلے ہی سعر انحفی ان کے کی مختواری کرنا چا ہے۔ کیونکہ ان کے بعدزندگی تلخ ہے جب میں اپنے دوستوں کے پاس پہنچا تو اس سے پہلے ہی سعر انحفی ان کے کی مختواری کرنا چا ہے۔ کیونکہ ان کے بعدزندگی تلخ ہے جب میں اپنے دوستوں کے پاس پہنچا تو اس سے پہلے ہی سعر انحفی ان کے نوحت نقصان محسوں کیا۔

# مخار ثقفي كي پيش قدمي:

میں نے مختار ہے آ کراپی داستان سائی اس نے مجھے خاموش رہنے کی ہدایت کی۔اور کہا کہ یہوفت باتوں کانہیں ہے شبث نے آتے ہی مختار اور کہا کہ یہوفت باتوں کانہیں ہے شبث نے آتے ہی مختار اور یزید بن النس کو گھیر لیا۔ دوسری طرف ہے ابن مطبع نے یزید بن الحارث بن ردیم کو دو ہزار کے ہمراہ لحام جریز کی مزک سے ہمارے مقابلے کے لیے بھیجا بیٹوج ناکول کوروک کر تھمرگی مختار نے یزید بن انس کو اپنے رسالے کا سردار مقرر کیا اور خود پیدل چلتے لے کر بڑھا۔

# يزيد بن انس كا فوج سےخطاب:

جارث بن کعب الوالبی (والبدازد) بیان کرتا ہے۔ کہ هبت کے رسالے نے ہم پردو جملے کیے۔ مگر ہمارا کوئی شخص اپنی جگہ سے نہیں ہٹا۔ یزید بن انس نے اپنی فوج کو مخاطب کر کے کہااے گروہ شیعہ تم کواب تک قتل کیاجا تارہا ہے تہارے ہاتھ پاؤں قطع کیے جاتے رہے ہیں۔ تم کواندھا کیا جاتا رہا ہے اور تم کو مجبور کے درختوں پرسولی دی جاتی رہی ہے بیسب پھی تم اپنے نبی کے اہل بیت کی جاتے رہے ہیں۔ تم کواندھا کیا جاتا رہا ہے اور تم کو گھور کے درختوں پرسولی دی جاتی رہی ہے بیسب پھی آم اپنے نبی کے اہل بیت کی محبت میں برداشت کرتے رہے ہو۔ اب یا در کھواگر آج ہمارے دشن نے ہم پرغلبہ پالیا۔ تو ہم میں سے کوئی زندہ نہ بجے گا۔ یہ تم میں برداشت کرتے رہے ہو۔ اب یا در کھواگر آج ہماری اولا دازواج اور مال و جائداد کے ساتھ وہ سلوک کریں گے جس کے دیجھنے سے سب کونہا بیت بے رحمی سے قبل کر دیں گے۔ تمہاری اولا دازواج اور مال و جائداد کے ساتھ وہ سلوک کریں گے جس کے دیجھنے سے

موت بہتر ہےان سے بیچنے کی آج صرف یہی ایک صورت ہے۔ کہ ثابت قدم رہو۔ دیثمن کی آنکھوں میں نیز ہے کے کارمی وار لگاؤان کے سرول پر یوری ضرب لگاؤ۔ابتم شدید جنگ اورحملہ کے لیے تیارر ہواور جب میں اپنے پر چم کو دومر تیہ حرکت دول فوراً حملہ کر دینا۔اس تقریر کے بعد ہم حملے کے لیے بالکل تیار ہو گئے ۔اپنے گھٹنوں کے بل کھڑے ہو گئے ۔اوراس کے حکم کا ا نتظار کرنے لگے۔

#### ابن الاشتر كاراشد بن اياس پرحمله:

ا براہیم بن الاشتر راشد بن ایاس کی جانب چلامحلّه مراد میں دونوں کا مقابلہ ہوا راشد کے ہمراہ چار ہزار فوج تھی۔اس پر ابراہیم نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ دہمن کی کثرت سے مرعوب ندہو جانا' بخدا اکثر ایسا ہوا ہے کہ ایک آ دمی دس سے زیاوہ مفید ثابت اوا بــ كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن الله و الله مع الصابرين أبا اوقات ابك جهوتي جماعت الله كركم ہے ایک بوی جماعت پر غالب آ گئی اور الله صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے ابراہیم نے نزیمہ بن نصر کو تھم دیا۔ کہتم رسالے کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کرو۔خودابراہیم پیدل سیاہ کے ساتھ پیدہ چلتا رہا۔اس کا پرچم مزاحم بن طفیل کے یاس تھا۔ابراہیم نے اس سے کہا که پرچم کے کرآ ہتہ آ ہتہ چلو۔

#### راشد بن ایاس کا خاتمه:

اب دونوں فریق ایک دوسرے سے دست وگریبان ہو گئے ۔نہایت شدید وخونریز جنگ ہوتی رہی ۔خزیمہ بن نصرالعبسی نے راشد بن ایاس کود یکھا اس پر حملہ کیا۔اور نیزے ہے اسے ہلاک کر دیا۔اوراعلان کیا کہ رب کعبہ کی کی متم میں نے راشد کوتل کر دیا۔ را شد کی سیاہ کو ہزیمت ہوگئی راشد کے تل کے بعد ابراہیم اورخزیمہ بن نصرا پنے ساتھیوں کو لے کرمخنار کی طرف پلنے انہوں نے نعمان بن ابی جعد کوراشد کے قتل اور فتح کی خوشخبری دینے کے لیے مخار کے پاس بھیجا۔ جب بیخبر مخنار کومعلوم ہوئی اس کی فوج نے خوشی سے نعرہ تنگبیر بلند کیا۔ان کے حوصلے بڑھ گئے۔اورابن مطبع کی فوج کی ہمتیں پہت ہوگئیں۔

#### حسان بن قائد کی پسیائی وامان:

اب ابن مطیع نے حسان بن قائد بن بکیر العبسی کوتقریباً دو ہزار سیاہ کے ساتھ مقابلے کے لیے بھیجا۔ بیمقام حمرا سے پچھ ہی او پرابراہیم بن الاشتر کا مزاحم ہوا تا کہاہے وہ ابن مطیع کی اس فوج پر جوسنجہ میں تھی۔ حملہ نہ کرنے دے۔ ابراہیم نے خزیمہ بن نصر کو رسالے کے ہمراہ حسان بن قائد کے مقابلے کے لیے بھیجا۔اورخود پیدلوں کے ساتھ ساتھ اس کی جانب چلا۔ بخداکسی قتم کی نیزہ بازی پاشمشیرزنی کے بغیرحسان کی فوج بھا گے گئی۔خودحسان فوج کی عقبی جماعتوں کے ہمراہ اصل سپاہ کو بچاتا جاتا تھا۔خزیمہ بن لصر نے اس پرحملہ کیا۔ مگر پھراہے بہجیانا اور کہاا ہے حسان بن قائدا گرمیرے تمہارے درمیان قرابت نہ ہوتی تو میں تمہار نے آل کرنے میں پوری کوشش صرف کر دیتا کیکن اب جھوڑے دیتا ہوں۔ بھاگ جاؤ۔ گر حسان کے گھوڑے نے ٹھوکر کھائی اور بیگر پڑا۔خزیمہ نے کہا اے ابوعبداللہ تمہارے لیے ہلا کت ہواورلوگوں نے دوڑ کراہے گھیرلیا۔ بیتلوار پکڑ کران سے لڑتا رہا۔ نزیمہ نے اسے پکارا اے ابوعبداللہ تم کوامان دی جاتی ہے۔تم خود کو ہلاک نہ کرواس کے بعد خزیمہ اس کے بچانے کے لیے آ سمیا۔ اور لوگ بھی اس سے علیحدہ ہو مجتے۔ ابراہیم اس کے پاس سے گذرا خزیمہ نے ابراہیم سے کہا یہ میرا چچیر بھائی ہے میں نے اسے امان وے دی ہے۔

ابراہیم نے کہاتم نے بہت اچھا کیااس کے بعد خزیمہ نے حسان کا گھوڑ امنگوایا سے سوار کیااور کہا کہا ہے گھر چلے جاؤ۔ ابن الاشتر كاشبث يرحمله:

ابراہیم مختار کی جانب آیا۔اس وقت شبیش نے مختار اور پزید بن انس کو جاروں طرف سے گھیرلیا تھا۔ پزید بن حارث نے جو ہند کے قریب کوفہ کے ناکول پر متعین تھا۔ دیکھا کہ ابراہیم شبث کی طرف بڑھ رہاہے وہ خود ابراہیم کورد کنے بڑھا۔ اس نے خزیمہ بن نصر کوایک جماعت کے ساتھ اس کے مقابلے پر بھیجااور مدایت کی کہتم پزید بن حارث کو مجھ تک ندآنے دینا۔خودا براہیم اب شبث کی ست چلا حارث بن کعب راوی ہے کہ جب ابراہیم ہمارے یاس آنے لگا۔ تو ہم نے دیکھا کہ شبث اوراس کی فوج آ ہستہ پیجھے ہت رہی ہے۔ ابراہیم نے اس کے قریب پہنچتے ہی اس پرحملہ کر دیا۔ اب بزید بن انس نے ہمیں بھی حملہ کرنے کا حکم دیا ہم نے حملہ کیا۔ دشمن پیچھے ہٹ کرکوفہ کے مکانات تک جا پہنچا۔ ادھر خزیمہ بن نصر نے بزید بن حارث بن ردیم کومملہ کر کے شکست دی۔ اور اب یہ سب کو فیے کے ناکوں پر جمع ہو گئے پر بید بن حارث نے ان مکا نوں کی چھتوں پر جوراستوں کے ناکوں پر تھے قا درا نداز وں کومتعین کر دیا تھا۔ مختار بھی ایک جماعت کے ساتھ پزید بن حارث کی ست بڑھا۔ جب سے جماعت ناکوں پر بینجی تو تیرا ندازوں نے ان پر الی ناوک فکنی کی کہاس سمت ہے وہ کو فے میں داخل نہ ہو سکے لوگ سنجہ سے شکست کھا کرا بن مطیع کے پاس چلے آئے جب راشد بن ایاس کے قتل کی خبرا ہے معلوم ہوئی تو اس نے اپناسر پکڑلیا۔

عمر وبن الحجاج كا بن مطيع كومشوره:

یجیٰ بن ہانی راوی ہے کہاس موقع برعمر و بن الحجاج الزبیدی نے ابن مطبع سے کہا کہ یہ سر پکڑے بیٹے رہنے کا وقت نہیں ہے۔ تم خود چلواورسب لوگوں کو دیمن کے مقابلے کے لیے دعوت دواوراس سے لڑو۔شہر کی آبادی کثیر ہے اور صرف اس ایک چھوٹی سی باغی جماعت کے علاوہ جس نے خروج کیا ہے۔ اور جھے الله رسوااور ہلاک کردے گا۔ باقی سب آپ کے ساتھ ہیں۔سب سے پہلے میں ان کے مقابلے کے لیے تیار ہوں ۔ایک جماعت میر ہے ساتھ کیجیےاسی طرح اوران کے ساتھ اورنسی جماعت کو بھیجئے ۔ ابن مطيع كافوج سے خطاب:

اس مشورہ سے متاثر ہوکر ابن مطیع نے سب کے سامنے آ کرتقریر کی حمد وثنا کے بعد کہا یہ بڑے تعجب کی بات ہے کہ تم آیک ذلیل وحقیراور گمراہ چھوٹی ہی جماعت کے مقابلے سے عاجز آ گئے۔ان کے مقابلے پر چلوایئے حریم کی ان کے مقابلے میں حفاظت کرو۔اییے شہراورزرنگان کوان سے بچاؤورنہ یہ یادرکھوکہ تمہاری میں غیرمستحق شریک ہوجائیں گے۔ بخدا مجھے معلوم ہوا ہے کہان باغیوں میں یانسوآ دمی ایسے ہیں جوتمہارے آزاد کردہ ہیں۔ان کاامیر بھی انہیں میں ہے ہے۔اگران کی تعداد زیادہ ہوگئ تواس سے تمہاری عزت تمہاری حکومت تمہارا وین سب خاک میں مل جائے گا۔ بیاکہ کراہن مطیع نے اپنی تقریر ختم کروی یزید بن حارث نے باغیوں کو کو نے میں داخل ہونے سے روک دیا۔

مخارتقفي كاجبانه مين قيام:

مختار سنج سے چل کر جبانہ کی پشت پر ظاہر ہواو ہاں ہے بھی اور او برہٹ کر مزیندا تمس اور یارق کے مکانات کے قریب ان ک مبجدا ورمکانات کے نزدیک اتریزا۔ان لوگوں کے مکانات اہل کوفیہ کے مکان سے علیحدہ واقع ہوئے ہیں اورخود بیرمکانا ہے بھی ایک دوسرے سے پیوست نہیں ہیں۔ یہال کے رہنے والے مختار کے لیے پانی لائے اس کی فوج نے پانی پیا گرخو دمختار نے نہیں پیا۔ اس پر اس کے احباب نے خیال کیا کہ وہ روزہ رکھے ہوئے ہے۔ احمر بن بدح الیمد انی نے ابن کامل سے پوچھا کیا امیر روزے سے ہیں۔ اس نے کہاہاں احمر نے کہاا گرآج جوہ روزے سے نہ بوتا تو یہ بات اس کے لیے زیادہ توت کا باعث ہوتی۔ ابن کامل نے کہاوہ معصوم میں۔ وہ اپنے اعمال کی خوبی اور بدی سے زیادہ واقف میں۔ احمر نے کہاتم کی کہتے ہو۔ میں اللہ سے اپنے کہے کی معافی طلب کرتا

# مخارتقفي كى قصر كوفه كى جانب پيش قدمى:

اس مقام کود کی کرمخار نے کہالڑنے کے لیے یہ مناسب جگہ ہے ابراہیم نے اس سے کہااللہ نے دشمنوں کی ہزیمت دی ہے۔
ان کے دلوں میں ہمارار عب بیٹے گیا ہے۔ آپ یہاں قیام کیے لیتے ہیں۔ یہ مناسب نہیں ہے آپ ہمیں لے کرچلئے۔ اب ہمیں قصر کو فتح کرنے سے کوئی طاقت رو کئے والی نہیں ہے۔ اور مجھے یہ امید ہے کہ ہماری ایسی کوئی زیادہ مزاحمت بھی نہ کی جائے گی۔ مخار نے کہا جس قد رضعفا یا مریض ہیں۔ وہ یہاں تھہ ہر جا نمیں۔ نیز اپناتمام سامان واسباب بھی یہاں رکھ دیا جائے اور دشمن کے مقابلہ پر چلوسب نے اس تبحد پر پر ممل کیا۔ مخار نے ابوعثان النہدی کو اس جماعت پر اپنا قائم مقام بنایا۔ ابراہیم بن الاشتر کو اپنے آگے روانہ کیا۔ اور یہاں بھی اس نے فوج کی وہی تر تیب قائم رکھی جو مقام سنچہ میں تھی۔ ابن مطبح نے عمر و بن الحجاج کو دو ہزار فوج کے ہمراہ مقابلہ نہ لیے روانہ کیا۔ یہ روانہ کیا۔ یہ روانہ کیا۔ یہ مقام بنایا۔ یہ توریوں کی سڑک سے ان کے مقابلہ نے لیے روانہ کیا۔ یہ توریوں کی سڑک سے ان کے مقابلہ نے لیے روانہ کیا۔ یہ تا ہم انہ کہ اس کی بچھ پر واہ نہیں گی۔

#### ابرا ہیم کا کوفہ میں داخلہ:

مختار نے پرید بن انس کو بلا کرعمرو بن الحجاج کے مقابلے کے لیے جانے کا حکم دیا۔ اس نے اس ارخ کیا۔ اور خود و جی سخم گیا۔ اور کے چیچے ہولیا۔ اب بیسب کے سب دشمن کی طرف چلے جب مختار خالد بن عبداللہ کی عیدگاہ کے قریب پہنچا تو خود و ہیں تھہم گیا۔ اور ابرا ہیم کو حکم دیا کہ وہ اسی طرح سیدھا بڑھتا ہوا چلا جائے اور کنار نے کی سمت سے کو فے میں داخل ہو۔ ابرا ہیم برابر بڑھتا چلا گیا۔ شمر بن ذی الجوشن دو ہزار فوج کے ساتھ ابن مجرز کی سڑک سے ابرا ہیم کے مقابلے پر آیا۔ مختار نے سعید بن معقد المہد انی کو اس کے روکنے کے لیے بھیجا۔ سعیداس کے ساتھ ابن مجرز کی سڑک سے ابرا ہیم سے کہلا بھیجا کہم اس کی بھی پچھ پر واہ نہ کر و بلکہ سید سے اپنی مقد کے لیے بھیجا۔ سعیداس کے ساتھ اللہ بن مخر مہ پانچ ہزار مقصد کے لیے بڑ جھتے چلے جاؤ۔ بیاس طرح بڑھتے ہوئے ہیٹ کی سڑک پر پہنچا وہاں نوفل بن مساحق بن عبداللہ بن مخرمہ پانچ ہزار فوج کے ساتھ مقابلے کے لیے تیار تھا۔ دوسری جانب ابن مطبع نے سوید بن عبدالرجمان کو حکم دیا تھا۔ کہ وہ لوگوں میں مناوی کردے کہ سب ابن مساحق کے پاس جمع ہوں۔ اس نے شب میں ربعی کوقصرا مارت پر اپنا جانشین مقرر کیا تھا۔ اور خود کنا سے میں تظبرا ہوا تھا۔ ابن الاشتر کی مدایت:

حصیرہ بن عبداللہ راوی ہے کہ جب ابن الاشتر اپنی جماعت کے ساتھ دشمن کے مقابل آیا۔ میں اسے دیکھ رہا تھا۔ اس نے دشمن کے قریب بہنچتے ہی اپنی انواج ہے کہا کہ اتر پڑو۔ اپنے گھوڑوں کوایک دوسرے سے بالکل قریب کرلو۔ اور پھراسی طرح پیدل دشمن کی ست تلواریں نیام سے نکالے ہوئے چلواگریہ کہا جائے کہ شبث بن راجی آگیا ہے یا عتبیہ بن الجفاس کا خاندان یا اضعث کا

خاندان پایزید بن حارث کاخاندان آتا ہے۔ (یہاں اس نے کوفہ کے بعض مشہور خاندانوں کا نام لیا ) تواس سے تم خوفز دہ نہ ہوجانا۔ بیلوگ جب تلوار کی حرارت محسوں کریں گے تو ابن مطبع کا اس طرح ساتھ چھوڑ کر بھاگ جائیں گے۔جس طرح بھیڑی سبھیڑ بے ہے ڈر کر فرار ہوجاتی ہیں۔

#### ابن مساحق کی شکست وامان:

ابن الاشتركي فوج نے اپنے گھوڑے ایک دوسرے کے بالكل قریب كر لیے۔اس نے اپنی قبا کے دامن كا سراا ٹھا كراپنے سرخ شامی میکے میں لگالیا۔ جسے اس نے اپنی قبایر باندھ رکھا تھا۔ اور قبا کوزرہ پر پہن رکھا تھا۔ پھر اس نے کہا میرا چیا اور ماموں تم پر ہے قربان ہوں دشمن پرحملہ کرو۔ بخدالڑ ائی شروع ہوئی تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی ۔ کہ ابراہیم کی فوج نے ان کوشکست دی ان میں الیمی گڑ ہو مچی کدس کے ناکے پرایک پرایک گراپڑتا تھا۔اورسب گڈٹہ ہو گئے ابن الاشتر ابن مساحق کے یاس پہنچااس نے اس کے تھوڑے کی لگام پکڑیی۔اورتلواراٹھائی ابن مساحق نے کہااے ابن الاشتر میں تم کوخدا کا واسطہ دیتا ہوں کیاکسی کے عوض میں تم مجھ کونل کرتے ہو۔ یا بھی میرے اور تمہارے درمیان کوئی عداوت تھی۔ ابن الاشتر نے اسے چھوڑ دیا۔ اور کہا کہ میں صرف یہ جا ہتا ہوں۔ کہتم اس واقعے کو یا درکھنا۔ چنانچہ ابن مساحق ہمیشہ اس بات کو یا دکیا کرتا تھا۔ اب ابراہیم کی فوج وشمن کے تعاقب میں بریقتی ہوئی کنا سے میں درآئی۔ یہاں تک کہ بازاراورمسجد میں داخل ہوگئی۔اورانہوں نے ابن مطبع کامحاصر ہ کرلیا۔جوتین دن تک قائم ريا\_

#### قصر کوفیه کامجا صره:

ا بن مطبع نے صرف تین دن تک اپنے ساتھیوں کو حالت محاصرہ میں کھانا دیا کیونکہ آٹا روک دیا گیا تھا۔اس کے ہمراہ کو فے کے اشراف موجود تھے البتہ عمرو بن حریث نے قصر میں جا کرمحاصرے کے شدا کد کے مقابلے میں اپنے گھر کی راحت کوتر جیح دی۔ تین ون کے بعدابن مطیع قصر سے نکل کرآ با دی کے باہر چلا گیا۔ جنگ کے بعد مخار بازار کے ایک پہلویس تھہر کیا۔قصرا مارت کے حصار کا کام اس نے ابراہیم بن الاشتریز بدین انس اور احمر بن شمیط کے سپر دکر دیا۔ ابن الاشتر قصر کے دروازے اور مسجد کے متصل معین تھا۔ یز بید بن انس بنی حذیفه اور دارلرومین کی گلی پرمتعین اوراحمر بن شمیط عماره اورا بوموسیٰ کے مکان کے متصل متعین تھا۔

#### شبث كاابن مطيع كومشوره:

جب محاصرہ شدید ہوگیا۔تواس معاملے پراشراف نے این مطیع سے گفتگو کی شبٹ نے کہا اللہ امیر کو نیک ہدایت دے آپ اسے اور اپنے ساتھیوں کے لیے غور فرما ہے نہم آپ ہی ہے بے پروائی کر سکتے اور نہ خود اپنی ذات سے ابن مطبع نے کہا کہ اچھا تو آپلوگ مجھے مشورہ دیجے شبث نے کہا آپ مختارے اپنے اور ہمارے لیے امان حاصل کیجے اور خود کو اور اپنے طرفداروں کو ہلاکت میں نہ ڈالیے۔ ابن مطیع نے کہا ایس صورت میں کہ امیر الموثنین عبداللہ بن الزبیر جی کے کومت تمام حجاز اور بھرے میں مضبوطی سے قائم ہے میں خوداس سے امان طلب نہیں کرنا جا ہتا۔ شبث نے کہا تو بہتریہ ہے کہ آپ نفیہ طور سے قصرا مارت سے نکل کرشہر میں کسی ایسے خص کے پاس جس پر آپ کو پورااعتاد ہو جا کر قیام کریں اور اس بات کی کوشش کیجیے کہ آپ کی سکونت کا مختار کوعلم نہ ہواور پھرآ پامیرالمومنین کے پاس طلے جائیں۔

#### اشراف کوفه کاشبث کی رائے سے اتفاق:

ابن مطیع نے اساء بن خارجہ عبدالرحمٰن بن مخصف عبدالرحمٰن بن سعد بن قیس اور دوسر ہے اشراف کوفہ سے پوچھا۔ کہ کیا آپ بھی شبث کی رائے سے متفق بیں۔سب نے کہا ہم ان کی رائے سے بالکل اتفاق کرتے ہیں۔ ابن مطیع نے کہا ہما تو رات ہوجانے دو۔ شام کے وقت عبداللہ بن عبداللہ للیثی قصر کی دیوار پرمختار کی فوج کے سامنے آیا۔اور انہیں خوب گالیاں دیں۔ مالک بن عمروا پو مزالنہدی نے اس کے تیر مارا جو اس کے حلق کو زخمی کرتا ہوا گذرگیا۔ یہ چکر کھا کر گر پڑا۔ پھراٹھ کھڑا ہوا۔اورا چھا ہو گیا۔ جب آگی تا سے تیر لگا تھا۔ تو کہا تھا کہ یہا پئی گالیوں کا انعام لے۔

قصركوفه يرمختار ثقفي كاقبضه:

حسان بن قائد بن بیر بیان کرتا ہے کہ محاصر ہے تیسر ہون جب قصر امارت بیں شام ہوئی تو ابن مطبع نے ہم سب کو اپنے پاس بلایا۔ جمد و ثنا کے بعد اپنی تقریم بیل کہا: ''جن لوگوں نے ہمارے خلاف بغاوت کی ہے ان کی حیثیت سے بیں واقف ہوں ان میں دوایک شخص کے سوابا تی تمام کو فے کے اراذل کمینے اور انتمان ہیں۔ آپ کم تمام انٹراف باعزت اور سر بر آور دولوگ ہمیشہ میر سے اطاعت کیش اور سے بہی خواہ رہ بیل میں بیہ بات امیر المونین کو پہنچا دول گا اور کہوں گا کہ آپ لوگوں نے اپنی پوری کوشش میر سے اطاعت کیش اور سے بہی خواہ رہے بیل میں بیہ بات امیر المونین کو پہنچا دول گا اور کہوں گا کہ آپ لوگوں نے اپنی پوری کوشش اور خوص نیت سے جمار اساتھ دیا گرکیا کیا جاتا اللہ کا تھم سب پر غالب آیا۔ آپ حضرات نے جومشورہ جھے دیا ہے اسے آپ جانے ہیں میں نے اب بیمناسب سمجھا ہے کہ ابھی انھی تھر سے باہر چلا جاؤں۔ اس پر شبث نے کہا اللہ امیر کواس کی جزنوائی کی اپنے فرض کو بخو بی انجام آیا اور آپ کی اجز تو ایک ایک خرخوائی کی اپنے فرض کو بخو بی انجام دیا۔ اور ابن الاشتر سے کہا ہمیں امان دیجے ابن قصر چھوڑ دیا۔ اور ابن الاشتر سے کہا ہمیں امان دیجے ابن الاشتر نے سب کوامان دی۔ انہوں نے قصر سے باہر آگر مختار کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔

مخارثقفي كاابل كوفه يصخطاب:

ابوالاشتر راوی ہے کہ مختار قصر میں آگیا۔ یہیں اس نے شب بسری صبح کے وقت تمام عمائد شہر مبور اعظم اور قصر امارت کے دروازے پرجع ہوئے مختار نے قصر سے نکل کر بر سر منبر تقریبی کی حمد و ثنا کے بعد کہا اس خدا کی تعریف ہے جس نے اپنے دوست سے ہمیشہ کے لیے نصرت واعانت کا وعدہ فر مایا ہے اور اپنے دشمن سے ذلت و ناکا می کا اس کا یہ وعدہ ایسا یقینی ہے کہ گویا واقع ہو چکا۔ جس سے اس میں شک کیا وہ محروم رہا۔ تمہارے لیے ایک علم بلند کیا گیا۔ اور مقصد پیش نظر رکھا گیا۔ علم کے متعلق کہا گیا ہے کہ اسے بلند کما گیا ہے۔ کہ اس کے حصول کے لیے پوری کوشش کرو۔ ہم نے ایک داعی کی وعوت کو سا اور اسے قبول کیا۔ اب دیکھئے کتنے مرداور عور تیں مرنے والوں کی خبر مرگ دیتی ہیں۔ وہ ہلاک ہوجس نے سرشی کی۔ روگر دانی اور اور این کی ۔ اب میں جھٹلا یا اور ہماری دعوت سے منہ پھیر لیا۔ پس اے لوگو! آؤ ہدایت سے لیے بیعت کرو۔ اس خدا کی شم جس نے نافر مانی کی۔ بہتر نہیں۔
آسان وزیمین بنائے علی بن ابی طالب رہی تھٹے اور ان کی آل کی بیعت کے علاوہ اس بیعت سے جس کی میں دعوت ویتا ہوں کوئی بیعت آسان وزیمین بنائے علی بن ابی طالب رہی تھٹے اور ان کی آل کی بیعت کے علاوہ اس بیعت سے جس کی میں دعوت ویتا ہوں کوئی بیعت سے جس کی میں دعوت ویتا ہوں کوئی بیعت سے جس کی میں دعوت ویتا ہوں کوئی بیعت سے جس کی میں دعوت ویتا ہوں کوئی بیعت کے علاوہ اس بیعت سے جس کی میں دعوت ویتا ہوں کوئی بیعت کے علاوہ اس بیعت سے جس کی میں دعوت ویتا ہوں کوئی بیعت کے علاوہ اس بیعت سے جس کی میں دعوت ویتا ہوں کوئی بیعت کے علاوہ اس بیعت سے جس کی میں دعوت ویتا ہوں کوئی بیعت کے علاوہ اس بیعت سے جس کی میں دعوت ویتا ہوں کوئی بیعت کے علاوہ کی بیعت کے علاوہ کی بیعت کے علاوہ کی بیعت کے علاوہ کی بیعت کے علاوہ کی بیعت کے علاوہ کی بیعت کے علاوہ کی بیعت کے علاوہ کی بیعت کے علاوہ کی بیعت کے علی کی بیعت کے علی کی بیعت کے علاوہ کی بیعت کے علی کی بیعت کے علی کی بیعت کے علی کی بیعت کے علی کی بیعت کے علیہ کی بیعت کے علی کی بیعت کے علیت کی بیعت کی بیعت کے علیہ کی بیعت کے علیہ کی بیعت کے علیہ کی بیعت کی بیعت کی بیعت کی بیعت کی بیعت کی بیعت کی بیعت کی بیعت کی بیعت کے علیہ کی بیعت کی بیعت کی بیعت کی بیعت کی بیعت کے علیہ کی بیعت کی بیعت کی بیعت کی بیعت کی بیعت کی بیعت کی بیعت کی بیعت کی بیعت کی بیعت کی بیعت کی بیعت کی بیعت کی بیعت کی ب

#### مخارثقفی کی بیعت:

اتی تقریر کرنے کے بعد مختار منبر ہے اُتر آیا۔ مقصوری میں چلا گیا ہم اور تمام اشراف اس کے پاس آئے اس نے بیعت کے لیے اپناہاتھ پھیلا ویالوگ بڑھ بڑھ کر بیعت کرنے لگے۔ مختار کہتا تجا تا تھا۔ بیعت کرومیری کتاب اللہ سنت رسول اللہ سکتھا اہل بیت کے خون کا بدلہ لینے ظالموں ہے لڑنے اور کمزوروں کی حفاظت کے لیے نیز اس بات کے لیے کہ جس ہے ہم لڑیں گے تم بھی لڑوگے۔ اور ہماری بیعت کو پورا کروگے۔ نہ ہم تم کومعاف کریں گے۔ نہ تم ہم سے اپنے معافی کے خواستگار ہوگئے۔ یہ معافی کے خواستگار ہوگئے۔

منذر بن حسان کی اطاعت اورقل:

جوفض ان ہاتوں کوشلیم کر لیتا تھا۔ مختار کے ہاتھ پر بیعت کر لیتا تھا۔ منذر بن حسان بن فراز الضمی کی صورت اس وقت بھی میر ہے سامنے ہے۔ کہ وہ مختار کے پاس آیا۔ اسے امیر کہہ کرسلام کیا۔ بیعت کی اور واپس چلا گیا۔ جب بیقصر سے واپس آنے لگا۔ سعید بن منقذ النوری شیعوں کی ایک جماعت کے ہمراہ وہلیز پر کھڑا ہوا تھا۔ جب ان لوگوں نے اسے اور اس کے ہمراہ اس کے بینے حیان بن المنذ رکود یکھا تو ایک سفیہہ نے ان میں سے کہا کہ بیسر کشوں کے عما کہ سے ۔ اور بیہ کہتے ہی انہوں نے حملہ کر کے ان دونوں کوئل کر دیا۔ اگر چرسعید بن منقذ نے منع بھی کیا کہ جلدی نہ کرو۔ ان کے بارے میں اپنے امیر کی رائے معلوم کر لینے دو۔ گر اوروں نے اس کی بات نہ مانی۔ جب مختار کواس واقعے کاعلم ہوا۔ اسے تحت نا گوارگذرا۔ جس کے آثار اس کے چہرے سے نمایاں اوروں نے اس کی بات نہ مانی۔ جب مختار کواس واقعے کاعلم ہوا۔ اسے تحت نا گوارگذرا۔ جس کے آثار اس مقصد کے لیے وہ ان کے ساتھ اچھی طرح پیش آتا تھا۔

#### مخارثقفی کا این مطبع سے حسن سلوک:

ابن کامل نے مختار ہے آ کرکہا کہ ابن مطبع ابومویٰ کے گھر میں مقیم ہے۔ مختار نے اسے کوئی جواب نہیں دیا ابن مالک نے تین مرتبہ یہی کہا۔ اور اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کامل کومحسوں ہوا کہ یہ بات انہیں گوارانہیں ہے واقعہ یہ ہے کہ مختار اور ابن مطبع اس ہنگا مہ سے پہلے باہم مخلص دوست تھے شام کومختار نے ایک لا کھ درہم ابن مطبع کو بھیج ۔ اور کہا کہ اس رو پیہ سے سفر کا انتظام کر کے چلے جاؤ۔ مجھے تمہاری جائے سکونت معلوم تھی۔ اور مجھے یہ خیال پیرا ہوا۔ کہ مض رو پیہ نہ ہونے کی وجہ سے تم اب تک روائی سے فرکے دیے۔

#### مال غنيمت كي تقسيم:

مخار کو فی کے خزانے سے نوکروڑ درہم ملے اس میں سے اس نے ان لوگوں کو جوابن مطبع کو قصر میں محصور کرتے وقت اس کے ہمراہ تھے۔اور جن کی تعداد تین ہزار آٹھ سوتھی۔ پان سودرہم فی کس دیئے اور جولوگ قصر کو محصور کرنے کے بعداس کے علم کے پنچ آئے اور محاصرہ کی تعنوں را توں میں برابر کے ساتھ نیک سے پنچ آئے اور محاصرہ کی تعنوں را توں میں برابر کے ساتھ نیک سے پیش آتاان کے ساتھ عدل وانصاف کرتا اس نے شرفا کو اپنا مصاحب بنایا۔ جو ہروقت اس کے ساتھ بیٹھتے اور باتیں کرتے عبداللہ بیش آتاان کے ساتھ بیٹھتے اور باتیں کرتے عبداللہ بین کامل الثاکری کو کو توال مقرر کیا۔ عرشہ کے آزاد غلام کیسان ابو عمرہ کو اپنی فوج خاصہ کا سردار مقرر کیا۔

### مخارثقفی برموالی کااعتراض:

ایک دن ابوعمرہ مختار کے سمر ہانے کھڑا تھا۔اور مختار اشراف کوفہ سے بہت ہی توجہ سے باتیں کرر ہاتھا۔موالیوں میں سے کی شخص نے اس سے کہا کہ دیکھوالوا بخق (مختار ) ہمیشہ عربوں ہی سے ہم کلام رہتا ہے اور ہماری طرف دیکھتا ہی نہیں۔ مختار نے ابوعمرہ کو بلاکر پوچھا کہ بیشخص جے میں نے تم سے باتیں کرتے دیکھا ہے۔ تم سے کیا کہدر ہاتھا۔اس نے کہا کہ اللہ آ ب کو نیک ہدایت دے آ ب کا ان کی طرف سے منہ پھیر کرعربوں سے متوجہ ہونا انہیں ناگواراور شاق گذرا۔ مختار نے کہا ان سے کہد دو کہ اس بات سے تم رنجیدہ نہ ہوہ ہم تم ایک ہی ہیں۔اس کے بعد دریتک خاموش رہنے کے بعد مختار نے کہا:

''ہم مجرموں سے بدلہ لینے والے ہیں۔اس بات کوموالیوں نے بھی اس کی زبانی سن لیا۔تو انہوں نے آپس میں کہا۔

کہ بشارت ہوائے تم ان سب کونل کر دو گئے'۔

#### فوجی دستوں کے روائگی:

مخار نے سب سے پہلے عبداللہ بن الحارث اشتر کے بھائی کو پرچم (بائد ھکر) دیا۔ اورائ رمینا بھیجا۔ محمہ بن عمر بن عطار و
کو آذر بائیجان روانہ کیا۔ عبدالرحمان بن سعید بن قیس کوموصل آخی بن مسعود کو مدائن اور علاقہ جوخی قدامہ بن ابی عیسیٰ بن ربیعة
النصری بنی تقییف کے خلیف کو پہقیا ذ الاعلی محمہ بن کعب بن قر طبہ کو پہقیا ذ الاوسطہ حبیب بن منقذ الثوری کو پہقیا ذ الاسفل اور سعد بن
حذیفہ بن کمان کو حلوان بھیجا حلوان میں ان کے ہمراہ دو ہزار سوار سے۔ ایک ہزار ماہانداس کی شخواہ مقرر کی اسے کر دوں سے لڑنے کا
حذیفہ بن کمان کو حلوان بھیجا حلوان میں دے دیا کر جائے نیز مختار نے اپنے علاقہ جبال کے عمال کو تھم دیا کہ وہ اپنے اپنے پر گنوں کے
تمام محاصل سعد بن حذیفہ وہائین کو حلوان میں دے دیا کریں۔

#### محر بن الاشعث بن قيس كي اطاعت:

اس سے پہلے حضرت عبداللہ بن الزبیر رہی الاہدے بن الاہدے بن قیس کوموسل کا والی مقرر کیا تھا۔ اورا سے ہدایت کی تھی۔
کہ وہ تمام سرکاری معاملات میں ابن مطبع کولکھ کرا حکام حاصل کر ہے۔ اوراس کے احکام کی اطاعت کر ہے البتہ ابن مطبع کو بغیرا بن الزبیر بڑی اللہ کے عمر بن الاہدے کو برطرف کر دینے کا حق حاصل نہ تھا۔ اس سے پہلے عبداللہ بن بیزید اور ابرا ہیم بن مجمد موصل کے بااضتیار حاکم تھے۔ ابن الزبیر بڑی اللہ کے سواکسی اور والی کے ماتحت نہ تھے۔ جب عبدالرجمان بن سعید بن قیس مختار کی جانب سے مقرر ہوکر موصل آیا۔ تو محمہ بن الاہدے موصل چھوڑ کرعم ال روانہ ہوا۔ اور تکریت میں اپنی قوم کے اشراف اور دوسرے مماکد کے ساتھ دست سے الگ تھلگ قیام پذیر ہوگیا۔ اور دیکھنے لگا۔ کہ اس تحر کے ساتھ لوگوں کا طرز عمل کیا ہوتا ہے۔ اور اسے کہاں تک ساتھ دست کے باتھ پر بیعت کرئی۔
کامیا بی ہوتی ہے۔ بھریہ میں مختار کے پاس آگیا۔ اور جس طرح کوفے کے اور لوگوں نے مختار کا ساتھ دینے کے لیے اس کی بیعت کی اس نے بھی اس کے ہاتھ پر بیعت کرئی۔

#### قاضى شرت كى علىحد كى:

مسلم بن عبدالله الضبا بی رادی ہے کہ جب مختار نے ظہور کیا اس کی طاقت جم گئی ابن مطیع کو نکال دیا۔ اور اپنے عمال بھیج دیے تو اب بیاج وشام در بارعام کرنے لگا۔ پہلے ضل خصوصیات بھی کرتا تھا بعد میں اس نے کہا۔ کہ مجھے اہم امور سرانجام دنیا ہیں اس لیے اب میں قضائت نہیں کروں گا۔اس کے بعداس نے شریح کو قاضی مقرر کیا۔ یہ چندروز اس عہدے کا کام کرتے رہے۔ پھر یہ شیعوں سے ڈرکر بیار بن گئے۔اس کی وجہ یہ ہوئی تھی کہ شیعہ کہا کرتے تھے۔ کہ یہ عثمان رٹی تین کے طرف دار ہیں۔انہوں نے جمر بن عدی کے خلاف شہاوت دی تھی۔ اور انہوں نے ہانی بن عروہ کاوہ پیام نہیں پہنچایا تھا۔ انہیں حضرت علی بھی ٹھی نے عہدہ قضاسے علیحدہ کر دیا تھا۔ شریح نے جب یہ دیکھا کہ لوگ اس قسم کی چہ میگوئیاں ان کے متعلق کر رہے ہیں وہ بیار بن گئے۔ مختار نے ان کی جگہ عبداللہ بن عتبیہ بن مسعود کو قاضی مقرر کیا۔ یہ بیار بڑے تو ان کی جگہ عبداللہ بن مالک الطائی کو قاضی بنایا۔

#### عبدالله بن جام كاقصيده:

یہی راوی بیان کرتا ہے۔ کہ عبداللہ بن ہمام نے عمر وکو حضرت علی بڑا تھے۔ کی طرفداری میں اور حضرت عثمان بڑا تھے۔ کہ عبداللہ بن ہمام نے عمر وکو حضرت علی بڑا تھے۔ کی برائی میں بیان کرتے سنا اس بنا پر ان کے کوڑے لگوائے جب مختار نے ظہور کیا تو بیا وشنشین ہو گیا۔ گرعبداللہ بن شدا و نے مختار سے ان کے لیے امان لیے مان لیے امان لیے مان کے بعد بیمختار کے پاس آیا۔ اور اس کی شان میں تصیدہ خوانی کی جب بیقصیدہ سنا چکا تو مختار نے اپنے وستوں سے کہا آپ لوگوں نے سنا اس نے کیسی عمدہ آپ کی تعریف کی ہے مناسب میہ ہے۔ کہ ایسا ہی عمدہ اس کا صلہ بھی اسے دیا جائے۔ بیکہ وہ خود اندرا ٹھر چلا گیا۔ اور اپنے مصاحبوں سے کہا کہ تم سب میرے واپس آ نے تک یہاں بیٹھے رہو۔

ابن هام اوریزید بن انس:

عبداللہ بن شداد الجشمی نے ابن جہام ہے کہا میں تم کو گھوڑ ااور شال دوں گا۔ قیس بن طبقہ النہدکی نے جس کی بیوی رباب اشعث کی بیٹی تھی۔ کہا کہ میں بھی تم کو گھوڑ ااور شال دوں گا۔ اسے اس بات سے شرم آئی کہ اس کا کوئی ہمسر معاصر ابن ہمام کوالیسی شے دے جو بیا ہے نہ دے سکے اس نے بیزید بن انس سے بوچھاتم اسے کیا دو گے اس نے کہا اگر اس کے مدھیہ قصیدہ کی غرض اللہ سے ثواب کا حصول ہے۔ تو وہ اسے ملے گا۔ اور اگر اس نے ہم سے رو پیدوصول کرنے کے لیے بیقصیدہ کہا ہے تو بیاس اتنا نہیں ہے کہ ہم اسے وے سیس میری شخواہ میں سے جو بچھ بچاتھا۔ وہ میں نے اپنے ساتھیوں کو دے دیا۔ بخد اہمار سے باس اتنا نہیں ہے کہ ہم اسے وے سیس میری شخواہ میں سے جو بچھ بچاتھا۔ وہ میں نے اپنے ساتھیوں کو دے دیا۔ اس تقریر کے بعد قبل اس کے کہ کوئی اور احر بن شمیط سے اس کی متعلق کہے۔ خود اس نے ابن ہمام کو نیا طب کر کے کہا کہ اگر اس مدح سے تمہارا مقصد لوگوں کی خوشنو دی ہے اور ان کے مال مدح سے تمہارا مقصد لوگوں کی خوشنو دی ہے اور ان کے مال کا حصول ہے۔ تو اس میں تم کو بھی کا میا بی نہ ہوگی ۔ کیونکہ بخد اخد اے علاوہ اگر کسی نے کسی اور ذات کی تعریف کی تو وہ ہرگر کسی صلے کا مستحق نہیں۔ سے کا مصول ہے۔ تو اس میں تم کو بھی کا میا بی نہ ہوگی ۔ کیونکہ بخد اخد اے علاوہ اگر کسی نے کسی اور ذات کی تعریف کی تو وہ ہرگر کسی صلے کا مستحق نہیں۔

# يزيد بن انس اورابن جام ميس تلخ كلام:

ابن ہمام نے اس پراسے گالی دی بزید بن انس نے اس کے مارنے کے لیے درہ اٹھایا اور ابن شمیط سے کہا کہ یہ فاسق تمہارے متعلق یہ کہدرہا ہے تم تلوار سے اس کی خبرلو۔ ابن شمیط تلواراٹھا کراس پر دوڑاان دونوں کے طرفدار بھی ابن ہام پر جھیئے مگر ابراہیم بن الاشتر نے اس کا ہاتھ پکڑ کراسے اپنے پیچھے کرلیا۔ اور کہا کہ میں اس کا محافظ ہوں۔ تم اس پر کیوں تملہ کرتے ہو۔ بخدایہ ہمارا دوست ہے ہماری تح کی کے میں شامل ہے۔ اس نے ہماری بہت اچھی تعریف کی اگر تم اس کی مدح گوئی کا صلامیں دے سکتے تو کم از کم اس کی مدح گوئی کا صلامیں دے سکتے تو کم از کم اسے گالیاں تو نہ دواور مار تو نہ ڈالو۔

#### ابن ہمام کی امان:

بنی فدنج فوراً اس کے اور اس کے حملہ آوروں کے درمیان حائل ہو گئے اور کہا کہ اسے ابراہیم نے اپنی حفاظت میں لے لیا ہے اب کسی کا ہاتھ اس تک نہیں پہنچ سکتا ان کی یہ گفتگوس کر مختار با ہر نکل آیا۔ اور ہاتھ سے سب کو بیٹھ جانے کا اشارہ کیا۔ جب سب بیٹھ گئے تو ان سے کہا۔ کہ اگرتم سے کوئی اچھی بات کہی جائے ۔ تو اسے قبول کرو۔ اگر اس کا پچھ صلد دے سکتے ہوتو صلد دو ور نہ خاموش ہور ہو جائے گا۔ سب نے کہا ہم اسے تل کیوں نہ کردیں مختار نے کہا یہ نہیں ہوسکتا ہے۔ ہم نے اسے امان و پناہ دی ہے۔ نیز تمہارے بھائی ابراہیم نے بھی اسے پناہ دی ہے۔

#### بني موازن كااحتجاج:

مخار بھی سب کے ساتھ بیٹھ گیا۔ ابراہیم مجلس سے اٹھ کراپنے مکان چلا گیا۔ اس نے ابن ہام کو گھوڑ ااور شال دی۔ بیاسے
لے کرواپس چلا گیا۔ اور کہنے لگا۔ کہ اب میں ان کے پاس نہ جاؤں گا۔ بنی ہوازن کو جب اس واقعے کاعلم ہوا آئیں ابن ہام کی
حمایت میں بہت جوش آیا۔ اور وہ سب مسجد میں جمع ہوئے۔ مخار نے اپنے قاصد کے ذریعے سے درخواست کی کہ آپ اس واقعے
سے درگز رکیجے بنی ہوازن نے یہ درخواست منظور کی اور اپنے اپنے گھروں کو واپس چلے گئے۔ ابن ہمام نے اس واقعے کی بنا پر
ابراہیم کی تعریف میں چند شعر کیے۔

#### ابن شدا داوريزيد بن انس ميس مصالحت:

دوسرے دن عبداللہ بن شداد مسجد میں آ کر بیٹھ گیا۔ اور کہنے لگا۔ کہ بنواسد اور اتمس ہم پر دوڑ آئے۔ ہم بھی ان کی اس جرات سے درگذر نہیں کریں گے۔ مخار کواس بات کاعلم ہوا اس نے اسے اپنے پاس بلا بھیجا۔ اور یزید بن انس اور احمر بن شمیط کو بھی بلایا۔ اور حمد و ثناء کے بعد مختار نے کہا اے ابن شداد تم نے جو بچھ کیا یہ چض شیطان کی تحریک تھی۔ ابتم اللہ کے سامنے تو ہر دو۔ ابن شداد نے کہا میں نے تو ہر کی مختار نے کہا یہ دونوں تمہارے بھائی ہیں۔ تم ان کی جانب بڑھوں اور ان کی معذرت کو قبول کرو۔ اور ان کی اس بات کو میری خاطر معاف کر دو۔ ابن شداد نے کہا۔ میں نے معاف کر دیا۔ ابن جام نے مختار کی تحریک کے بارے میں ایک اور قصدہ کھا۔

۔ اس سنہ میں مختار نے قاتلان حسین اوران کے طرفداروں پر جو کوفہ میں تنھے۔اچا تک حملہ کردیا اور جس پراس کی دسترس ہو سکی ۔اسے قبل کردیا ۔بعض کوفہ ہے بھاگ گئے اور مختار کی ز دیے نکل گئے۔



# قاتلين حسين رضائشه كاانجام

#### عبدالله بن زيا دكوا حكامات:

شام میں مروان بن الحکم کی حکومت جب اچھی طرح قائم ہوگئی اس نے دو بڑی فوجیں ایک جیش بن دلجة القینی کی قیادت میں حجاز جیجی اس کا واقعہ اور جیس کی ہلاکت کا ذکر ہم پہلے کر چکے ہیں۔ دوسرے عبداللہ بن زیاد کی قیادت میں عراق میں روانہ کی مقام عین الور دہ میں اسی فوج اور هیعان اہل ہیت کے گروہ تو ابین سے جووا قعہ جنگ پیش آیا۔ا ہے بھی ہم بیان کر چکے مروان نے عبداللہ بن زیاد کوعراق روانه کرتے وقت اس تمام علاقه کا حاکم مقرر کیا تھا جس براس کا تصرف ہوجائے نیز اسے تین دن تک کوفہ کولو شنے کا بجى حكم ديا تفايه

# عبدالله بن زیاده کی روانگی موصل:

اسے جزیرے میں پہنچ کراس وجہ سے رکنا پڑا کہ وہاں قیس میلان موجود تھے۔جنہوں نے ابن الزبیر ڈن شاکی کی بیعت کر لی تھی اور چونکہ مرج رابط کی جنگ میں مروان نے انہیں بری طرح قتل کیا تھا۔اس وجہ سے بیاس کی اوراس کے بیٹے عبداللک کی حکومت کی ضحاک بن قیس کے زیر قیادت برابرمخالفت کرتے رہے۔اس وجہ سے عبداللہ بن زیاد ایک سال تک ان کی مخالفت کی وجہ سے عراق نہ جاسکا۔اس کے بعد بیموصل کی ست بوھا۔

### عبدالرحن بن سعيد كي مخارثقفي عدامدا وطلي:

عبدالرحمان بن سعید بن قیس نے جومخار کی جانب ہے موصل کا عامل تھا۔اسے لکھا کہ عبیداللہ بن زیاد علاقہ موصل میں داخل ہوگیا ہے۔اس نے اپنی پیدل اور سوار فوج میری طرف بھیج دی ہے۔ میں مقابلہ ہے گریز کر کے تکریت آ گیا ہوں اور یہاں آپ کی ہدایت کا منتظر ہوں ۔

> متارنے جواب دیا کہ جب تک میرانکم تم کوموصول ندہوتم تکریت ندچھوڑ نا۔ یزیدبن انس کوموسل جانے کا حکم:

جب عبدالرحمان بن سعید کا خط مختار کے پاس آیا۔ مختار نے بزید بن انس کو بلایا اور کہا اے بزید عالم و جاہل برابرنہیں اسی طرح حق وباطل بھی ایک نہیں ہیں عبد الرحمٰن بن سعید نے جوایک سچا آ دی ہے دشمنوں کی پیش قدمی کی اطلاع دی ہے تہارے پاس رسالہ کی زبر دست طاقت ہے۔تم دن ورات منزلیں طے کرتے ہوئے موصل روانہ ہو جا دُ اور اس کی سرحد میں پہنچ کرمنزل کر دینا میں تہاری امداد کے لیے پیدل سیاہ کے دیتے مکے بعدد مگر سے بھیجتار ہوں گا۔

#### يزيد بن انس كي روا نكي:

یزید بن انس نے کہا۔ کہ مجھے تین ہزارا ہے۔شہروار دے دیجیے۔جنہیں میں خود انتخاب کرلوں اس کے بعد آ ب اس مہم کو میرے سپر دکر دیجیے میں اسے کامیا بی تک پہنچانے کا ذمہ دار ہوں اگر مجھے پیدل سیاہ کی ضرورت ہوئی تو میں آپ کو بعد میں کھوں گا۔ مختار نے کہا اچھی بات ہے اللہ کا نام لے کر جے جا ہو منتخب کر لویزید نے تین ہزار سواروں کا انتخاب کیا۔ مدینہ کے دستہ پر نعمان بن عوف بن ابی جابرالا ز دی کوسر دارمقرر کیا تمیم و ہمدان کے دستہ پر عاصم بن قیس بن حبیب الهمد انی کو مذحج اور اسد کے دستہ پر ور قا بن غازب الاسدى كواور بني ربيعه اوركنده كے دسته پرسعر بن ابي سعر احفى كومر دار بنايا۔ اب بيفوج كوفيہ سے روانه ہوئى۔

مختاراور دوسر بے لوگ مشابعت کے لیے ویرانی مول تک اس فوج کے ہمراہ آئے۔ یہاں مختار نے اس فوج کورخصت کیا۔ اورخودواپس پلٹا۔ یہ ہدایت کی کہ دشمن کا سامنا ہوتے ہی حملہ کرنا۔اگر کوئی موقع ملے تو اس سے فوراْ فائدہ اٹھانا۔ گھرایی خالت سے مجھے روزانہ طلع کرتے رہنااگر مزیدا مداد کی ضرورت ہوتو مجھے فوراً اٹھا نا ۔ گرایی حالت ہے مجھے روزانہ مطلع کرتے رہنااگر مزید ابداد کی ضرورت ہوتو مجھےفورا لکھ دنیا اور جا ہےتم مدونہ بھی طلب کرو۔ تنب بھی میں تم کوامدادی فوج بھیج دوں گا۔اس سے تمہاری قوت میں اضا فہ ہوگا ۔ تمہاری فوج کی ہمت بوجے گی ۔ اور تمہارے دشمن مرعوب ہوں گے ۔ یزید نے کہا آ پ کی دعا ہی ہمارے لیے سب سے بدی مدد ہے اورلوگوں نے اس سے کہا کہ اللہ تمہارے ساتھ ہواور تمہاری تا سید کرے چراسے خدا حافظ کہا۔ یزید نے اس ہے کہا کہ میرے لیے شہادت کی دعا ما تکئے۔ بخدا اگر دشمن سے مقابلہ ہوا تو جاہے فتح مجھے حاصل نہ ہو سکے مگر شہادت سے محروم نہ رموں گا۔ان شاءانٹد

عبدالرحن بن سعيد كي معزولي:

مختار نے عبدالرحمٰن بن سعید کولکھودیا۔ کہ میں پزید کو جھیجہا ہوں۔اب تمام اس علاقہ کی حکومت تم اس کے سپر د کر دو۔وہی اس کے ذمہ دار ہیں ۔ پزیدین انس نے کوفیہ ہے روانہ ہو کرسورا ہیں رات بسر کی پہاں لوگوں نے اس سے شدت سفر کی شکایت کی اس وجہ ہے برید نے ایک دن اور رات و ہیں قیام کیا۔ پھرعلاقہ جوخی ہے گذر کرر ذانات ہوتا ہوا موصل کے علاقہ میں بنات تلی پرفروکش

ربيعه بن المخارق اورعبيد الله بن حلمة كي روا عكى:

اس کے آنے اور مقام کی اطلاع عبیداللہ بن زیاد کو ہوئی اس نے اس کی فوج کی تعداد دریافت کی تا جروں نے اسے بتایا کہ بیکوفہ سے تین ہزارسواروں کے ہمراوپروانہ ہوا تھا۔عبیداللہ نے کہا ہیں اس کے مقابلہ میں دو چندفوج تھیجے دیتا ہوں۔اس نے ربیعہ ین المخارق الغنوی اورعبدالله بن حملة اسعمی کوتبین ہزارسواروں کے ہمراہ پزید کے مقابلے پرروانہ کیا۔اور دونو ل کے نام بیچکم ککھا کہ وسمن کے مقابلہ میں جو پہلے مہنیے وہ پوری فوج کاسپہ سالا رہوگا۔

ربید بن الخارق بزید کے مقابلہ پر پہلے بی گیا۔ اور اس کے مقابلہ میں جات تلی برفروکش تفا۔ مور چدزن ہو گیا۔ بزید بن انس جواس وفت صاحب فراش تھا۔اس کے مقابلہ پر لکلا۔

يزيد بن الس كى علالت:

ابوسعیدالصیقل کہتا ہے کہ یزیداس حالت میں ہمارے پاس آیا کہ وہ مرض کی وجہ سے ایک گدھے پرسوارتھا لوگ اس کے آس پاس پیدل چل رہے تھے۔اوراسے ہرطرف سنجالے ہوئے تھے۔کسی نے اس کے دونوں بازوتھام رکھے تھے۔اورکوئی اس

کے دونوں پہلورو کے ہوئے تھا۔ بیا بے ہردستہ فوج کے پاس آ کر شہرتا۔ اوران سے کہتا۔ اے اللہ کی راہ میں جہا دکرنے والے ساہیو! ٹابت قدم رہو۔اس کاتم کوا جر ملے گا۔ دہمن کے مقالبے میں پوری ٹابت قدمی دکھاؤتم کو فتح نصیب ہوگی شیطان کے پیروؤں سے لڑو۔ بے شک شیطان کا مکر بہت ہی کمزور ہے۔اگر میں ہلاک ہوجاؤں تو ورقابن عازب الاسدی تمہارے امیر ہوں گے اگروہ بھی ہلاک ہوجا ئیں۔تو عبداللہ بنضمر ۃ الغد وی تمہارےامیر ہوں گے۔اگر وہ بھی ہلاک ہوجا ئیں توسعر بن الی سعر انحفی امیرمقرر کے جا کیں میں اس کے باز واور ہاتھ کو پکڑے ہوئے ساتھ ساتھ چل رہاتھا۔ میں نے جب اس کے چیرہ پرنظر کی تو مجھے محسوس ہوا کہ اس کی موت کا وقت بالکل قریب آگیا ہے بزید بن انس نے عبداللہ بن ضمری الغد وی کواینے میمنہ پرمقرر کیا۔سعر بن ابی سعر کوایئے میسره پراورورقابن عازب الاسدی کوتمام رساله کا افسر مقرر کیا۔خودیزیدسواری سے اتر کرپیدل سیاه میں بستریر لیٹا ہوا ساتھ ہوا اور تھم دیا کہ کھلے میدان میں دشمن پر حملہ کرو۔ مجھے پیدل ساہ کے ساتھ ساتھ آ گے رکھوتمہارا جی جا ہے تو اپنے امیر کی حمایت میں جانبازي دڪھا وُاور جا ٻوٽو مجھے چھوڙ کر بھاگ جاؤ۔

#### جنگ کا آغاز:

۔ ۲۲ ہجری کے ماہ ذی الحجہ کے عرفہ کے دن ہم پزید بن انس کو لے کر دشمن کے مقابلہ پر نکلے بھی بھی ہم ان کے پیٹ کوسہارا دے دیتے تھے۔اور وہ ہمیں جنگ کے متعلق ہدایات دینے لگنا تھا۔ گر پھرور دکی شدت کی وجہ سے وہیں اسے زمین پرلٹا دیا جاتا تھا۔ اور فوج جنگ میں مصروف ہوجاتی ۔ جنگ کی ہے کیفیت طلوع آفتاب سے پہلے یو تھننے کے وقت تھی ۔ ونٹن کے میسرہ نے ہمارے میں نہ برحملہ کیا۔اور دونوں حریفوں میں شدید جنگ ہوتی رہی ہمارے میسرہ نے ان کے میمنہ برحملہ کر کےاسے شکست دی اس وقت ورقا بن عاز بالاسدی نے رسالہ کے ساتھ دشمن پرحملہ کیا۔اورابھی دھویے بھی اچھی طرح نہیں پھیلی تھی۔ کہ ہم نے انہیں شکست دی اور ان کے پڑاؤ پر قبضہ کرلیا۔

# ربيعه بن المخارق كافتل:

موی بن عامر العدوی راوی ہے کہ ہم بڑھتے ہوئے اہل شام کے سیدسالار ربعید بن المخارق کے قریب بہنچ گئے۔اس کے ساتھی اس کا ساتھ چھوڑ کیے تھے۔ اور پیگھوڑے سے اترا ہوا انہیں بلا رہا تھا۔ اور کہدر ہا تھا۔ اے حق کے حامیو! اے وفا دارو! اطاعت شعارو! میرے پاس آؤ۔ میں ابن المخارق ہوں۔ میں خود چونکہ بالکل نوجوان تفا۔اس لیے اس سے خوف زوہ ہو کرعلیجدہ کھڑار ہا۔عبداللہ بن ورقا الاسدی اورعبداللہ بن ضمر ۃ الغد وی دونوں نے اس پرحملہ کر کے اسے قبل کردیا۔

#### عمروبن ما لك كابيان:

عمرو بن ما لک ابو کبشتہ لقینی روای ہے کہ میں بالکل نو جوان لڑ کا تھا۔ اور اپنے ایک چچا کے ہمراہ شامیوں کے لشکر میں تھا۔ جب ہم کو فیوں کے پڑاؤ پر پہنچے۔تو رہیعہ بن المخارق نے فوج کی جنگی تر تبیب خوش اسکو بی سے قائم کی ۔ میمند پراپنے بھا ننج کومقرر کیا۔میسرہ برعبدربہ اسلمی کومقرر کیا۔اور اب وہ رسالہ اور پیدل لے کر جنگ کے لیے نکلا اس نے شامیوں سے کہا۔ کہ اس وقت تمہارا مقابلہ مفرور غلاموں سے ہے جواسلام ہے خارج ہو گئے ہیں انہیں اللہ کا خوف نہیں رہا۔اوران کی زبان بھی عربی نہیں رہی ۔ اس ونت میرابھی پیرخیال تھا کہ ربیعہ نے دشمن کے متعلق جو کچھ کہا ہے وہی درست ہےاب جنگ شروع ہوگئی اس حالت میں

ا بک عراقی تلوار لیے ہمارے سامنے آیا۔اوروہ پیشعر پڑھر ہاتھا۔

بسرئت من ديسن الحكمينا وذاك فيسنسا شر ديسن ديسنا نَتَرْجَ بَدُ: ''میں خارجیوں کے دین سے علیحدہ ہوں اور ہم اسے مذہب کے اعتبار سے بہت براسمجھتے ہیں''۔

عبدالله بن حملة الثمعي كي آمد:

اب ہمارے اور ان کے درمیان کچھ دن نکلے تک نہایت شدید جنگ ہوئی چاشت کے دفت عراقیوں نے ہمیں شکست دی ہمارے امیر کوتل کر دیا۔ ہمارے پڑاؤپر فبضہ کرلیا۔اب ہم نے کامل شکست کھا کرمیدان چھوڑ دیا موضع نبات تلی ہے ایک گھنٹہ کی مافت پرعبداللہ بن حملة جمارے پاس آپنجا۔ ہم پھراس کے ہمراہ واپس آئے اوروہ پزید بن انس کے مقابل آجما ساری رات ہم نے پوری تمہبانی سے بسری میں کی نماز پڑھنے کے بعداب ہم پھر بڑی عمدہ جنگی تر تیب کے ساتھ میدان کارزار میں مقابلہ کے

عبدالله بن حمله كي شكست:

عبدالله بن حملہ نے زبیر بن حریمہ التعمی کوا بے میمنہ پر اور ابن القیصر القحافی کوا پے میسرہ پرمتعین کیا اورخود رسالہ اور پیدل کے ہمراہ عین قربان کے دن دشمن کے مقابلہ پرآ گے بوھا ہم نے ان سے نہا بت شدید جنگ کی ۔ مگر پھرانہوں نے ہمیں بری طرح فکست دی۔ بری طرح قتل کیا ہمارے پڑاؤ پر قبضہ کرلیا ہم بھاگ کرعبداللہ بن زیاد کے پاس آئے اور اپنی سرگذشت اس

عبدالله بن حمله كافتل:

بی سب ب موی ابن عامر راوی ہے کہ پہلے عبید اللہ بن حملة اضعی جارے سامنے آیا۔ پھریہاں سے ہٹ کراس نے رہید بن المخارق العوى كى فكست خورده فوج كے سامنے آ كراہے روكا۔ اور پھراہے ميدان جنگ ميں واپس لے آيا۔ موضع بنات تلى براس نے منزل کی دوسرے دن صبح ہی ہے ہمارے اور دشمن کے درمیان رسالہ کی جنگ شروع ہوئی۔ پچھ دیر کے بعد دونوں فریق اپنے اپنے اور واپس چلے محتے ۔ظہر کی نماز کے بعد ہم پھروشمن کے مقابل آئے۔ جنگ شروع ہوئی۔اور ہم نے شامیوں کو بھگا دیا۔عبداللہ بن حمله گھوڑ ہے سے اتر پڑا۔اپنی فوج کوللکارنے لگا۔اے وفا دارواطاعت شعاروا بھا گئے کے بعد جوابی حملہ کرو۔اس حالت میں عبداللہ بن قراذ اسعی نے اس پر حملہ کر کے اسے آل کردیا۔ ہم نے اس کے تمام پڑاؤ پر قبضہ کرلیا۔

يزيد بن الس كا انتقال:

تین سوقیدی پزید بن انس کے سامنے جب کہوہ بازار میں تھا۔ پیش کیے گئے ۔اس نے اشارے سے ان کے قل کردینے کا تھم دیا اور وہ سب کے سب بلا استثناقیل کردیتے گئے۔ یزید بن انس نے کہاا گرمیں مرجاؤں تو ورقابن عازب امیر ہوں اس شام کو اس نے قضا کی ورقانے تماز جناز ہر پر بھائی اور دفن کر دیا۔

#### ورقابن عاز ب كاجمرا بيول ميه مشوره:

اس کی موت نے اس کی فوج پر بہت بڑا اثر کیا۔ان کے دل ٹوٹ گئے جب بیسب کے سب اس کو فن کرنے گئے تو ور قانے

ان سے کہا مجھے معلوم ہوا ہے کہ عبیداللہ بن زیا دے ہمراہ اس ہزارشامی فوج ہے اب آپ لوگوں کی کیارائے ہے۔ یہ سنتے ہی لوگوں و ہاں سے ایک ایک کر کے جانے گلے ورقانے اپنے مختلف دستوں کے سر داروں اور دوسرے شہ سواروں کو اپنے پاس مشورے کے لیے بلایا اور کہا کہ جو بات میں نے آپ سے بیان کیا ہے اس کے متعلق آپ حضرات کی کیا رائے ہے میں بھی آپ ہی ایسا آدی ہوں۔ آپ سے کسی طرح افضل نہیں ہوں۔اس لیے مہر بانی کر کے آپ حضرات اس معالمے میں مجھے مشورہ دیجیے واقعہ یہ ہے کہ ابن زیادشام کی زبردست فوج لے کرجس کے ساتھ شام کے بڑے برے بہادر اور شدسوار ہیں۔ ہارے مقابلے کے لیے آرہا ہے۔اس موجودہ حالت میں تو ہم میں اس کے مقابلہ کی طاقت نہیں ہے۔ ہمارے امیر کا انتقال ہو چکا ہے۔ان کی موت کی وجہ سے بعض لوگ ہمارا ساتھ چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔اگران کا مقابلہ کرنے اوران تک چینچنے سے پہلے ہی ہم یہاں سے روانہ ہو جا <sup>ک</sup>یں تو اس صرف میں مجھا جائے گا۔ کہ ہم صرف اپنے امیر کی موت کی وجہ سے والیس چلے آئے۔ نیز چونکہ ہم نے ان کی فوج کے امیر وں کولل کر دیا ہے۔اس وجہ سے وہ ہم سے ڈرتے رہیں گے۔ہم آج تو اپنی مراجعت کے لیے اپنے امیر کی موت کا بہانہ بنا سکتے ہیں۔اوراگر ہم نے ان سے جنگ کی تو مویا ہم نے اپنے آپ کوخطرے میں ڈال دیا اگر ہمیں آج ہزیت ہوئی تو ہماری وہ فتح جوہم نے اپنے وشن برکل حاصل کی ہے ہمارے لیے بالکل بےسود ہوگی۔

# ابراميم بن الاشتركي رواعجي:

اس ننجویز کوسب نے پسند کیا۔ور قاوالیس (روانہ) ہوااس کی والیسی کی اطلاع مختارا دراہل کوفیکومعلوم ہوئی اس پرلوگوں نے عجیب وخریب خبریں مشتهر کیس اصل واقعہ تو کسی کومعلوم نہ تھا۔ لوگوں نےمشہور کیا کہ برزید بن انس ہلاک ہو گیا۔ اور فوج کوشکست ہوئی۔ متار کے عامل نے جو مدائن پر متعین تھا۔ علاقہ سواد کے ایک منبلی کو جواس کا خبررساں تھا۔ متار کے پاس بھیجااس نے اصل واقعہ سے مختار کو آ کراطلاع دی۔ مختار نے ابراہیم بن الاشتر کوسات ہزارفوج دے کرروانہ کیا۔ اور محم دیا کہ جبتم کویزید بن انس کی فوج ملے اسے اپنے ساتھ دشمن کے مقابلہ پرواپس لے جانا۔اوراس مجموعی طاقت کے ساتھ دشمن کی سمت بوھنا مقابلہ ہوتے ہی جنگ شروع كردينا ـ ابراجيم اسمېم پرروانه بوا ـ اورجهام اعين پرآ كراس نے اپناپراؤ كيا ـ

# اشراف كوفه كے مخارثقفي پراعتراضات:

نضر بن صالح رادی ہے کہ یزید بن انس کے مرنے کے بعد کوفہ کے اشراف ایک جگہ جمع ہوئے اور انہوں نے مخار کی نسبت بری بری خبریں بیان کیس انہوں نے اس بات کوشلیم نہیں کیا۔ کہ یزید بن انس اپنی طبعی موت سے مرار بلکہ کہا کہ وہ جنگ میں مارا عمیا۔ نیزوہ کہنے لگے۔ کرمختار نے اسے جاری مرضی کے بغیر جاری فوج کا امیر بنایا۔ جارے آزاد کردہ غلاموں کو تقرب دیا۔ انہیں سواریاں دیں۔ ہماری مال گذاری کے روپیہ سے ان کی تخواجیں دیں اور مختار کی وجہ سے ہمارے غلام بھی ہم سے سرکش ہو مکئے جس کی وجہ سے ہمارے شہرکے پیتیم اور بیوا ئیں بخت تکلیف میں مبتلا ہوگئیں ہیں۔سب لوگوں نے کہا کہ هبھ بن ربعی کے مکان میں جمع ہوکر ان معاملات پر گفتگو کریں۔ کیونکہ وہ ہمارے شیخ ہیں۔ هبٹ نے زمانہ جاہلیت اور اسلام دونوں پائے تھے بیسب جمع ہوکراس کے مکان آئے ۔ هبت نے سب کونماز پڑھائی۔ اس کے بعد بیلوگ اس تم کی گفتگو کرنے گئے۔

# شبث اورمخارتقفی کی ملاقات:

مختار کے خلاف ان کے غصہ کی سب سے بڑی وجہ پیتھی۔سرکاری مال گذاری میں اس نے موالیوں کو بھی شریک کرلیا تھا۔اس گفتگوكوسننے كے بعد شبث نے كہا كه پہلے ميں خود مختار سے مل كران باتوں كا تذكرہ كرتا ہوں۔اس نے اس كے ماس آ كرتمام شکائتیں بیان کیں مختار نے ہر بات کے متعلق کہا کہ میں ان کے منشا کے مطابق کرلوں گا۔ جب اس نے غلاموں کا ذکر کیا۔اور کہا کہ جس طرح اللدنے اس ملک کوہمیں عطافر مایا ہے۔ اس طرح موالیوں کوبھی بطور مال غنیمت ہمیں دیا مگر آپ نے پیغضب کیا کہان کواپنا شریک کار بنایا۔ ہم نے انہیں آزاد کر دیا۔ تاکہ اس کا ہمیں اللہ کے یہاں سے اجر ملے۔ اور بیلوگ ہمارے شکر گزار ہیں۔ آب نے اس پراکتفائیں کیا۔ بلکہ انہیں جاری آمدنی میں شریک کاربنایا۔ ہم نے انہیں آزاد کردیا۔ تاکہ اس کا ہمیں اللہ کے یہاں ے اجر ملے۔ اور بیلوگ ہمارے شکر گزار ہیں۔ آپ نے اس پراکتفانہیں کیا بلکہ انہیں ہماری آ مدنی میں شریک کرلیا۔ موالیوں کی سپر دگی کی پیش کش:

مختار نے کہا اگر آپ لوگ میروثق وعدہ کریں کہ میری حمایت میں آپ بنی امیداور ابن زبیر بھی شاہے لڑیں مے لے تو میں ان ا موالیوں کو بھی آپ سے سپر دیے دیتا ہوں۔ اور آپ کی مال گذاری کی آ مدنی آپ ہی پرخرج کرنے کے لیے آ مادہ ہوں۔ مگر آپ لوگ میری حمایت کا ایساعهد سیجیج جس سے مجھے اطمینان مور هید نے کہا میں اپنے دوستوں سے اس کا تذکر ہ کروں گا۔ پھراس کے متعلق آپ کو جواب دوں گا بیدوہاں سے چلا آیا۔ پھر مختار کے پاس نہیں گیا۔ طرف کوفہ کے اشراف نے بالا تفاق مختار سے لڑنے کا تصفيه كيا-

#### هبه كااشراف كوفه يه مثوره:

قد امد بن حور بسب راوی ہے کہ اس کے بعد هبٹ بن ربعی شمر بن ؤی الجوش محمد بن الا هعدے اور عبد الرجمان بن سعد بن قبیس بن كعب بن الى كعب العمى كے ياس آئے۔ هيك في حمد وثنا كے بعداس سے كہا كہم سب نے مخار سے الرف كا تصفيه كرليا ہے۔ آ پ بھی اس میں شریک ہوں شبث نے مخار کی شکایت میں بیان کیا۔ کداس نے بغیر ہماری مرضی کے ایک شخص کو ہماری فوج کا امیر مقرر کیا اس کا یہ بیان ہے کہ ابن الحفیہ نے اسے اپنا قائم مقام بنا کر ہمارے پاس بھیجا ہے۔ حالا نکہ ہمیں معلوم ہے۔ کہ انہوں نے الیانبیں کیا۔اس نے ہماری آمدنی ہمارے موالیوں کو کھلا دی۔ ہمارے غلاموں کواپنے ساتھ شریک کر کے ہمارے اور بیوہ خاتو نوں کو تکلیف ومصیبت میں مبتلا کر دیا۔اس نے اوراس کے غلام طرفداروں نے ہمارے سلف صالحین سے اپنی برأت کا اظہار کیا کعب نے اس تقریر برمرحبا کہی اوران کی دعوت کو بخوشی قبول کرلیا۔

#### عبدالرحمان بن مخصف كي مخالفت:

ابو یجیٰ بن سعید راوی ہے کوفد کے اشراف عبدالرحمان بن مخصف کے پاس آئے۔ اور مختار سے لڑنے کی اسے رعوت دی عبدالرحمان نے کہا کہتم لوگوں نے اس کا ارادہ ہی کرلیا ہے۔ تو میں تمہارا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ مگر میری ذاتی رائے یہ ہے کہ ایسانہ کرو۔لوگوں نے یو جھا کیوں۔عبدالرحمٰن نے کہا مجھے بیرڈ رہے کہتم میں اختلاف پیدا ہوجائے گا۔ایک دوسرے کا ساتھ چھوڑ دو کے اور متفرق ہو جاؤے ہے۔ مختار کے ہمراہ خودتمہارے غلام اور موالی بھی اس کے ہمراہ ہیں۔ بیآپس میں پوری طرح متحد ہیں تمہارے

غلام اورتمہارے موالی دوسرے شخصوں کے مقابلے میں ہم سے بہت زیادہ شدید عداوت وکیندر کھتے ہیں۔ عرب کی شجاعت اور مجم کی عداوت کے ساتھ وہتم ہے لڑے گا اگرتم لوگ کچھز مانے تک انتظار کرلوتو خودتم کوکوئی کاروائی اس کےخلاف ندکر ناپڑے گی۔شام یا بھرہ کی فوجیں آ کراس سے نیٹ لیس گی ۔خودتم کواس کے مقابلہ میں کچھ نہ کرنا پڑے گا۔اورتم کواپنی قوت اپنے ہی مقابلے میں صرف نەكرنا بۇ \_\_گى \_

#### مختارتقفي يرحمله كامنصوبه:

اس برسب نے کہا کہ ہم آپ کوخدا کا واسطہ دیتے ہیں کہ آپ ہماری مخالفت نہ کریں۔ اور اس کا مہیں روڑ ہے نہ ڈالیس عبدالرحمان نے کہا میں تمہاراہی آ دمی ہوں۔ جب جا ہوخروج کرو۔اباس معاملہ پریپلوگ ایک دوسرے سے ملا قات کرنے لگے اورسب نے کہا کہ ابراہیم بن الاشتر کومخار کے پاس سے چلے جانے دو۔ چنانچہ ابراہیم بن الاشتر کے ساباط پہنچنے تک بیلوگ حیب بیٹے رہے اور پھرمختار پر چڑھ دوڑے۔

#### عبدالرحن بن سعيد بهداني كاخروج:

عبدالرحمان بن قیس البهدانی بن بهدان کے ساتھ خروج کر کے سبع کے احاطہ میں آیا۔ زحر بن قیس انجھی اور اسحق بن محمد بن الاهعث كنده كے احاطہ ميں جمع ہوئے ۔سليمان بن محمد الحضر مي بيان كرتا ہے كہ جبير الحضر مي ان دونوں كے ياس آيا اور ان سے كہا کہ آ ب ہمارے احاطے سے جا سے - کیونکہ ہم نہیں جا ہے کہ اپنے آ پومسیبت میں مبتلا کریں -اسحاق بن محرف کہا تمہارے اس احاطہ ہے اس نے کہا جی ہاں بیلوگ وہاں سے بلٹ کر چلے گئے۔

#### ين بجيله اور بني از د كاخروج:

کعب بن ابی کعب الثعمی بشر کے احاطہ میں نگل آیا۔ بشیر بن جریر بن عبداللہ بن بجیلہ کے ہمراہ ان لوگوں کے یاس آیا۔ عبدالرحمان بن مختف کے احاطہ میں اپنی جمعیت کے ہمراہ آیا۔اسحاق بن محمداور ذحر بن قیس سبیع کے احاطہ میں عبدالرحمان بن سعید بن قیس کے پاس آئے بجیلہ اور مختم عبدالرحنٰ بن مخصف کی طرف روانہ ہوئے جو بنی از د کے ہمراہ آ مارہ تھا۔

#### سبیع کے احاطہ میں اجماع:

سبیع کے احاطہ میں جولوگ جمع تھے انہیں معلوم ہوا کہ مختار نے ان کے مقابلہ کے لیے رسالہ تیار کیا ہے انہوں نے کیے بعد د گیرے کئی قاصداز دبجیلہ اور متعم کے پاس دوڑائے انہیں اپنی قرابت کا اوراللہ کا واسطہ دیا کہ فورانھاری مددکوآ ؤیہلوگ ان کی طرف روانہ ہوئے اوراپ سب کے سب سبیع کے احاطہ میں جمع ہو گئے۔ جب مخار کوان کے اجتماع کاعلم ہوا تو ان کے ایک جا جمع ہو جانے ہے اے خوشی ہوئی۔

#### ابراهيم بن الاشتر كي طلي :

شمر بن ذی الجوش قیس کے ہمراہ سلول کے احاطہ میں آیا ہیٹ بن ربعی حسان بن فائد العیسی اور ربیعہ بن ثروان الضمی مضر کے ہمراہ کنا ہے میں جمع ہوئے ۔حجار بن الجراوریز پدالحارث بن ردیم بنی رہیعہ کے ہمراہ تمارین اور سنجہ کے درمیان آ کرتھہرے عمرو بن الحجاج الزبیدی اینے ندج کے طرف داروں کے ہمراہ مراد کے احاطہ میں آ کرتھ ہرا۔ اہل یمن نے اسے اپنے پاس بلایا۔ مگراس

نے جانے سے انکار کیا۔ اور کہلا بھیجا کہ تیار ہو۔ میں خودتمہارے پاس ابھی آتا ہوں۔ مختار نے اس دن عمرو بن توبہ کوابراہیم بن الاشتركے ياس روانه كيا۔اہے بہت تيز جانے كى مدايت كى اور ابراہيم كوجوساباط ميں تھا۔ تھم ديا كەمىرے اس خط كے ديكھتے ہى اپنى فوج کے ساتھ میرے پاس چلے آؤ۔

اہل کوفہ کی نا کہ بندی:

مخارنے اہل کوفہ سے پچھوایا کہتم کیا جا ہے ہو؟ انہوں نے کہاتم نے ادعا کیا تھا کہ اس کام کے لیے ابن الحفید نے تم کو جیجا ہے۔ حالانکہ یہ بالکل غلط ہے۔ اس لیے تم یہاں سے چلے جاؤ۔ مختار نے کہاتم اور میں دونوں ایک ایک وفد ابن الحنفیہ کے پاس ہمیجیں اس سے اصل حقیقت کاتم پر انکشاف ہو جائے گا۔ اس تجویز سے اس کی غرض بیتھا کہ اس طرح اتنی مہلت مل جائے گی کہ ابراہیم اس کے پاس آجائے۔اور مختار کے تھم ہے اس کے ساتھیوں نے اپنے ہاتھ جنگ سے روک لیے اہل کوفدنے تمام راستے اس یر مسدود کر دیئے کوئی چیزمختاراوراس کے ساتھیوں کہ نہ پہنچ سکتی تھی ۔ حتی کہ یانی بھی اگریانی ان کی غفلت کی وجہ ہے بھی پہنچ بھی جاتا تووه بهت ہی تھوڑ ا ہوتا تھا۔

شمر بن ذي الجوش كي مراجعت ا حاطه لول:

عبدالله بن سبیج میدان میں آیا۔شاکرنے اس سےخوب جنگ کی۔ پھرعقبہ بن طارق ابھی بھی اس کے ساتھ آ کر جنگ میں شریک ہوا۔ اور کچھ دریتک لڑتا رہا۔ پھرخوداس کاحریف ان سے علیحدہ ہوگیا۔اور سیدونوں اپنی فوج کے عقب میں اس کو بیاتے ہوئے آگے بڑھے۔عقبہ بن طارق قیس کے ہمراہ احاطہ بنی سلول میں تھہر گیا۔اور عبداللہ بن سبیج بمینوں کے ہمراہ سبیج کے احاطہ میں رک گیا شمر بن ذی الجوش نے اہل یمن ہے آ کر کہا بہتر ہیہے کہ اسی جگہ جمع ہو جہاں فوج کے دو پہلومقرر کرسکیں۔اورصرف ایک طرف سے دشمن سے لڑیں۔ میں تنہارا ہم قبیلہ ہوں۔اگر جا ہے ہوتو میری رائے پڑمل کرو۔ورندان تنگ کلیوں میں بغیر کسی رخ کے مجھ سے نہیں اڑا جائے گا۔اس کے بعد بیانی قوم کے پاس سلول کے احاطہ میں آ گیا۔

ابراہیم بن الاشتر کی واپسی:

مخار کا قاصد کوفہ سے روانہ ہوکر اس دن شام ابراہیم کے پاس پہنچ کیا۔ اور فوج میں اعلان کردیا کہ کوفہ واپس چلو۔ ابراہیم اس وقت رواند ہو گیا۔ اور جب رات زیادہ برھ گئ اس نے قیام کردیا۔ اس کی فوج نے کھانا کھایا۔ اپنے جانوروں کو برائے نام آ رام دینے کے بعدوہ تمام رات برابر چلتا رہائے کی نماز سوار میں پڑھی پھرسارے دن چلنے کے بعد عصر کی نماز کوف کے بل کے دروازے پر بڑھی کوفہ آ کرساری رات معجد میں بسری ۔اس کے ہمراہ اس کے بڑے بڑے بہا دراور شجاع طرف دار تھے۔ متار کے خلاف الل كوفد نے جب خروج كيا تواس كى تيسرى صبح كومخا رقصر سے نكل كرمسجد اعظم كے منبرير چراھا۔

هبيث كامخارتقفي كوپيام:

ابوعیات الکلمی راوی ہے کہ شبث بن ربعی نے اپنے بیٹے عبدالموس کے ذریعے سے مختار سے کہلا بھیجا کہ ہم تمہارے قریب کے رشتہ دار ہیں۔ہم تم سے لڑنانہیں جا ہتے۔ہمارے اس وعدے پرتم اعتاد کرو \_گرحقیقت اس کے خلاف تھی۔اس کی نیت لڑائی کی تھی۔اور بیاس نے صرف ایک حال چکی تھی۔

#### ر فاعه بن شداد کی امامت:

جب یمنی سبجے کے احاطہ میں جمع ہو گئے تو نماز کا وقت آ گیا۔ جتنے یمنی سردار تھے وہ اس بات سے پہلوتہی کرنے لگے کہ کسی دوسرے کوامام بنائیں۔اس برعبدالرحمٰن بن مختف نے کہا کہ بیا ختلاف کی پہلی بات ہے۔تمہارےشہر کے سب سے بڑے قاری تمہارے ہی قبیلہ میں رفاعہ بن شداد الیمنانی موجود ہیں۔ (پیقبیلہ دیحلہ سے تھا) انہیں سب پیندبھی کرتے ہیں۔انہیں امام بناؤ۔ اے سب نے پیند کیا اور اب جنگ ہونے تک یہی ان کونما زیز ھانے گا۔

#### انس بن عمروالا زوى:

انس بن عمروالا زدی نے اہل یمن میں آ کران کی باتیں نیں یہ کہدر ہے تھے کہ اگر مختار ہمارے بھائی مضربوں کی طرف بو ھے گا تو ہم ان کی امداد کے لیے جا ئیں گے۔اوراگروہ ہم پر پیش قدمی کرے گامضری ہماری مدو کے لیے آئیں گے۔اس بات کو س کران میں سے ایک مخص دوڑتا ہوا مختار کے پاس گیا۔مختاراس وقت منبر پر تھا۔ بیمنبر پر چڑھ گیا۔اور بیخبراس سے بیان کی ۔مختار نے کہا اہل یمن تو بے شک ایسے صادق القول ہیں۔ کدا گریس مصریوں پر حملہ کروں توبیان کی مدد کے لیے ضرور جائیں سے مگر مصری پہنیوں کی مدد کے لیے نہیں آئیں گے۔اس کے بعد بیدستنور ہوگیا۔ کہ مخارات محض کواسینے یاس اکثر ہلاتا تھا۔اوراس کی تعظیم و تحريم كرتا تھا۔

# ابراهیم بن الاشتر کی مصریوں برفوج کشی:

مخارمنبر سے اتر آیا۔اس نے اپنی فوج کو ہازار میں ترتیب دیا۔ (اس وقت ہازار میں اتنی ممارت ندتھی۔جیسی اب ہے ) ابراہیم سے پوچھا کہتم کس جماعت کے مقابلہ پر جانا جا ہے ہو۔اس نے کہا جہاں جا ہیں آپ جھے بھیج دیں۔ مگر چونکہ مخارخود ا کی بڑاعقل منداور ہوشیار آ دمی تھا۔اس نے بیگوارہ نہ کیا۔کہ ابراجیم کوخوداس کی قوم کے مقابلے پر بھیجے۔ کیونکہ ممکن ہے۔کہ وہ ان کے خلاف اپنی پوری شجاعت و تدبیر جنگ ہے کام نہ لے سکے۔اس خیال ہے اس نے ابراہیم کومفریوں کے مقالبے پر بھیجا۔ جو کنا سے میں شبث بن ربعی اور محمد بن عمیر بن عطار دکی قیادت میں جمع تھے۔ اور خود مختار نے اہل یمن کے مقابلے پر جائے کا ارادہ کیا۔

# احمرا ورعبدالله بن كامل كى پیش قدمی:

مختار کی بیعادت تھی۔ کہ جب وہ اہل یمن وغیرہ پر فتح یا تا تھا۔ تو ان کے ساتھ تختی ہے پیش آتا تھا اور بہت کم رحم کرتا۔ ابراہیم بن الاشتر كناسے كى طرف چلا اورخود عنار سبع كے احاطے كى ست مخار عمرو بن ابى وقاص كے مكان كے ياس آ كر شهر كيا۔اس نے احمر بن شميط البجلي الاحمسي كواورعبدالله بن كامل الشاكري كواين سامنے سے آ محے رواند كيا۔ ابن شميط سے كہاتم اس راستے سے برجتے ہوئے اپن قوم کے مکانات میں سے ہوکر دشمن کی فوج تک جو سیع کے اصاطے میں جمع ہے۔ پہنچوعبید اللہ بن کامل سے کہا۔ کہتم اس دوسرے رائے سے برحو۔اورانس بن شریق کی اولا دے مکان ہے ہو کرسیج کے اجامے پہنچو۔ پھر دونوں کو یاس بلا کران سے چیکے سے کہا کہ بنی شام نے مجھ سے کہلا بھیجا ہے کہ وہ دشمن کے عقب سے اس پر مملہ آور ہونے والے ہیں۔اب بیدونوں سرداراپنے اینےمقررہ راستے سے روانہ ہو گئے۔

#### احمر وعبداللہ کے دستوں کی پسیائی:

اہل یمن کوان دونوں کی پیش قدمی کاعلم ہواانہوں نے ان دونوں راستوں کوجس سے ان کی فوجیس بڑھر ہی تھیں ۔ مدا فعت کے لیے تقسیم کرلیا ۔مسجد اقمس کے عقبی راہتے پر عبدالرحمان بن قیس الہمد انی اسحاق بن الاهعث اور زحر بن قیس ان کے مقابلے کے لیے مستعد ہو گئے ۔اور فرات کے قریب جوراستہ واقع تھا۔اس پرعبدالرحمان بن مختف بشر بن حربریبن عبداللہ اور کعب بن ابی کعب مقابلہ کے لیے کھڑے ہو گئے اب حریفوں میں نہایت شدید جنگ ہوئی جس کی نظیراس سے پہلے نہیں ملتی احربن هميط اور عبدالله بن کامل کی فوجیس پسیا ہوئیں۔ان شکست خور دہ کور مکھے کرمختار خوف ز دہ ہو گیا۔اس نے ان سے واقعہ دریا فٹ کیا۔انہوں نے کہا۔ہمیں ہزیت ہوئی۔ مختار نے یو جھا: احمر بن شمیط نے کیا کیا۔ انہوں نے کہاوہ مجد قصاص کے پاس سواری سے ایک قبر کے احاطہ میں اتریز ا ہے۔اس سے ان کی مرادمبجد ابوداؤ دکتی (اس زمانے کے لوگ اس احاطے میں جمع ہو کر قصے بیان کرتے تھے )اس کے ہمراہ اس کی توم کے پچھاورلوگ بھی اتر پڑے تھے۔عبداللہ بن کامل کے ساتھیوں نے کہا: ہمیں معلوم نہیں کہ عبداللہ نے کیا کیا۔ عبدالله بن قرا دانشمي كي كمك:

و مختار نے انہیں فورا واپس جانے کا تھم دیا۔ بلکہ خودانہیں لے کرائی عبداللہ الحجد لی کے مکان تک آیا۔عبداللہ بن بن المعمی کو جس کے ماتحت جارسو جنگ جو تھے۔ تھم دیا۔ کہتم ابن کامل کے پاس جاؤ۔ اگروہ مارا گیا۔ توتم اس کی جگہ تعین کیے جاتے ہو۔ اور اس کی فوج لے کردشن کا مقابلہ کرو۔اورا گروہ زندہ ہو۔نو خو دصرف سوسوارا پیخ ساتھ لے لینا۔ بقیہ کوابن کامل کے سیر دکر دینا۔اور انہیں ہدایت کرنا کہ نہایت وفا داری اورخلوص نیت کے ساتھ اس کے احکام پر چلیں ۔ کیونکہ اس مخلصا نہ طرزعمل کا فائدہ مجھے ہوگا۔اور جومیرے ساتھ اخلاص برتے گا۔ اسے بشارت ہونی جا ہے۔ تم خودا ہے سواروں کو لے کردشمن کے احاط سبیع والی جماعت کے مقابلہ برجاؤ۔اورجمام اعین کے مصل اس برحملہ کرو۔

عبدالله بن قرا د کی احاطه مینی کی طرف پیش قدی:

عبداللد بن قرادروانہ ہوکرابن کامل کے پاس آیا بیزندہ تھا۔اورعمرو بن حریث کے حمام کے پاس اپنے بعض طرفداروں کے ہمراہ جواس کے ساتھ میدان معرکہ میں جے ہوئے تھے۔ رشمن سے لڑر ہاتھا۔عبداللہ نے تین سوآ دمی اس کے حوالے کیے اورخودسیج کے احاطے کی طرف بڑھا۔ پھر انہیں راستوں میں ہو کرمسجد عبدالقیس پہنچا۔اور تھم رکیا۔ یہ سوسیا ہی اس کی فوج کے تھے۔اس نے ا پے ساتھیوں سے پوچھا۔ کیارائے دیتے ہو۔انہوں نے کہا۔ جوآپ کی رائے ہوہم بھی اس پڑمل کریں مے۔اس نے کہا بخدامیں ول سے جا بتا ہوں کر بخار کو کامیا بی ہو۔ مگراس کے ساتھ میں یہ بھی نہیں جا بتا کرآج میرے خاندان کے اشراف ہلاک ہوجا کیں۔ بلکہ اپنے ہاتھوں ان کی ہلاکت کے بجائے میں خودمر جانا اچھا سمجھتا ہوں۔ بہر حال تھوڑی دیر تو قف کرو۔ میں نے ساہے کہ بنی شام عقب سے ان پرحملہ کرنے والے ہیں۔اگروہ ایسا کریں تو بہتر ہے ہم اس ناخوش گوار فرض کی انجام دہی ہے ہے جا کیں گے۔اس کے ساتھیوں نے اس کی رائے پیند کی عبداللہ بن قراد و ہیں بنی عبدالقیس کی مسجد کے ماس رک گیا۔ عبدالله بن شريك كي احمركو كمك:

مخارنے مالک بن عمر والنہدی کو دوسوپیا دول کے ہمراہ رشمن کے مقابلے پر جیجا۔ بیا یک نہایت ہی شجاع آومی تھا۔ نیز مخار

نے عبداللہ بن شریک النہدی کو دوسوسواروں کے ہمراہ احمر بُن شمیط کی مدد کے لیے روانہ کیا۔احمر بن شمیط برابرا بنی جگہ جما ہوا تھا۔ بیہ امدادی فوج اس وقت اس کے پاس پیچی جب کہ دشمن نے کثیر تعداد میں اسے آلیا تھا۔اس بنا پراس مقام پرطرفین میں خون ریز

#### حسان بن فائدالعبسي كاخاتمه:

ا بن الاشتر شبث بن ربعی اوراس کے ہمراہی مضریوں کی کثیر جماعت کے سامنے آیا۔جس میں حسان بن فائد افعیسی بھی تھا۔ ابراہیم نے اس سے کہا کہ میدان ہے چلے جاؤ۔ میں نہیں جا ہتا کہ کوئی مصری میرے ہاتھوں ہلاک ہوتم اینے تیئں ہلاک نہ کرو ۔ مگر انہوں نے مراجعت سے انکار کیا۔ اورلڑ ہے ابراہیم نے انہیں شکست دی حسان زخمی ہو گیا۔ اور میدان سے اٹھا کراہے گھر لایا گیا۔ اوریہاں پہنچ کرمر گیا۔مرنے سے پہلے اسے بستر مرگ پر پچھافا قد ہو گیا تھا۔اس افا قدمیں اس نے کہا۔ میں اینے زخموں سے اچھا ہونانہیں جا ہتا۔میری آرزویبی تھی کہ میں نیزے یا تلوار کے وارسے مرول مضربوں کی شکست کی خوشخری ابراہیم نے مخار کوجیجی۔ مختار نے اس خبرکوا بنی طرف سے احمر بن شمیط اورابن کامل کو جیجا۔ جوفو جیس راستوں پر شعین تھیں وہ اپنے قریب کے ساتھیوں کی مدد کرری تھیں ۔

#### شیخ ابوالقلوص کے دستہ کی احاط سبیع میں آمد:

اب بنی شیام کیجا ہوئے ۔ ابوالقلوص کوا پناسر دار بنایا۔ اورسب کی بیرائے ہوئی کہ اہل یمن کے عقب ہے ان پرحملہ کیا جائے اس تجویز کے متعلق بعضوں نے کہا۔اگرتم اپنی کوشش اینے ان دشمنوں کے مقابلے میں صرف کرو۔ جوتمہاری قوم سے نہیں ہیں۔تو زیادہ احیا ہے اس کیے مصر سے اور ربیعہ سے چل کرلڑو۔

اس گفتگو میں ان کے شیخ ابوالقلوص نے کوئی حصہ نہیں لیا۔وہ خاموش رہا۔لوگوں نے اس سے کہا۔ کہ آپ کی کیا رائے ہے۔ اس نے کہااللہ تعالی فرما تاہے:

﴿ وَ قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمُ مِّنَ الْكُفَّارِ وَ لَيَجدُوا فِيكُمُ غِلْظَةً ﴾

'' تم ان کا فروں سے لڑو۔ جوتمہارے قریب ہیں۔اورانہیں ضرورتم میں بخی محسوس ہونا جا ہے''۔

کھڑے ہوجاؤسب کھڑے ہوگئے قیس انہیں دویا تین نیزوں کے طول کی مسافت تک لے گیا۔اور کہا ہیٹھ جاؤ۔سب بیٹھ گئے اس کے بعد پھرانہیں پہلی مرتبہ ہے زیادہ مسافت تک لے کر چلا اور پھرانہیں بٹھایا اب پھرانہیں کھڑا کر کے تیسری مرتبہ ذرااور زیادہ دور لے کر گیا۔ادر پھر کہا بیٹھ جاؤ۔اس پر انہوں نے کہا ابوالقلوص ہمتم کوعرب کے شجاع ترین لوگوں میں سیجھتے ہیں ۔تم یہ کیا کر رہے ہو۔اس نے کہا تجربہ کار اور ناتجربہ کار برابر نہیں ہیں۔ میں جا ہتا ہوں کہ اس طرح تمہارے دل ٹھکانے ہوجائیں۔اورتم لڑنے کے لیے بوری طرح آ مادہ ہوجاؤ۔ دہشت کی حالت میں تم کو لے کروشن پرٹوٹ پڑنے کومیں نے مناسب خیال نہیں کیا۔سب نے کہاتم ہی این فعل کوخوب مجھتے ہو۔ جب بی شیام سبع کے احاطے پنچے تو رائے کے منہ پراعسر الشاکری نے ان کامقابلہ کیا۔ ر فاعه بن شدا د كافتل:

جندعی اورابوالزبیر بن کریب نے اس پرحملہ کر کے زمین پر گرادیا۔اور دونوں احاطے میں درآئے اوران کے پیچھے ایک بڑی

جماعت حسین رہی تین کا بدلہ حسین رہی تین کا بدلہ کا نعرہ لگاتے ہوئے احاطے میں داخل ہوگئی دوسری جانب سے ابن شمیط کی فوج نے اس نعرے کے جواب میں یہی نعرہ بلند کیا۔اہے من کریز بید بن عمیر بن ذی مران البمد انی نے یا لشارات عثمان کے خون کا بدلیہ لینا چاہیں۔اس کی قوم کے بعض لوگوں نے اس سے کہاتم ہم کومقابلہ پر لائے ہم نے تمہاری اطاعت کی اب جب کہ ہم دیکھورہے ہیں کہ ہماری قوم پرتلواریں پڑرہی ہیں۔تم کہتے ہوکہ دشمن کا مقابلہ چھوڑ کر پلیٹ جائیں پنہیں ہوسکتا رفاعہ بن شدا درجز پڑھتا ہوا مختار کی فوج پریلٹالژااور مارا گیا۔

#### يزيد بن عمير كاخاتمه:

اس جنگ میں پزید بن عمیر ذی مران نعمان بن صهیان الجرمی الزاسی جوایک عابد وزامر آ دمی تھا۔اور رفاعہ بن شداد بن عوسجہ الفیتانی نہران کے حمام کے قریب جوسیختہ میں واقع ہے۔ مارے گئے رفاعہ بھی عابد و زاہد تھا۔ فرات بن زعو بن قیس انجنعی بھی مارا گیا۔ زحر بن قیس زخی میدان سے اٹھایا گیا۔عبدالرحمٰن بن سعید بن قیس اورعمر و بن مختف بھی مارے گئے۔عبدالرحمان بن مختف کڑتا ہوا زخمی کر پڑا۔ پیدلوں نے اسے بیہوثی کی حالت میں اپنے ہاتھوں پراٹھالیا۔اوراس کے گردبعض از دی بڑی جواں مردی سے لڑتے

وادعین کے مکانات سے پان سوقیدی جن کی مشکیس بندھی تھیں مختار کے سامنے پیش کیے گئے۔ اس پر بی نہد کے عبداللہ بن شریک نے جومخار کے سرداروں ہے تھا۔ بدکیا کہ جوعرب اس کے سامنے پیش کیا گیا اسے چھوڑ دیتا۔ بنی نہد کے آزاد غلام درہم نے متار سے ان کے طرزعمل کی شکایت کی مختار نے اس سے کہا کہ تمام قیدی میرے سامنے لائے جائیں اوران میں سے جوجو حسین براٹیز کے تل میں موجود تھا۔ بیاسے تل کرا دیتا قبل اس کے بیا پوری تعداد ختم ہو۔ان میں سے دوسواڑ تالیس آ دمی مختار نے

ان قیدیوں میں سے اس جنگ ہے پہلے جس نے مخار کے ساتھیوں کو کوئی تکلیف یا نقصان پہنچایا تھا۔انہوں نے اسے علیحد ہ لے جا کرتل کر دیا۔اس طرح انہوں نے بہت ہے آ دمیوں گوتل کر دیا۔اور مختار کواس بات کاعلم بھی نہ ہوا۔ جب بعد میں اسے معلوم ہوا۔ تو اس نے بقید قید یوں کور ہا کر دیا۔ اور بیدوعدہ لے لیا۔ کہوہ اس کے کسی دشمن کے ساتھ بھی بیجا نہ ہوں مے اور نہ اس کے طرفداروں کے ساتھ کوئی دھوکا یا فریب کریں گے۔البتہ سراقہ بن مرداس الیار قی کے متعلق اس نے تھم دیا۔ کہ میں سجد تک میرے ساتھ گھییٹ کرلا ما جائے۔

مختار نے بیاعلان کر دیا۔ کہان لوگوں کے علاوہ جوآل نبی کے قل میں شریک رہے ہیں۔اور جو مخص اپنا دروازہ بند کر لے گا وہ مامون ہے۔

#### یزید بن الحارث اوراس کے ساتھیوں کی مراجعت:

یزید بن الحارث بن بزید بن ردیم اور حجار بن الجرنے اپنے دوقاصد نتیجہ جنگ معلوم کرنے کے لیے اہل یمن کی طرف روانہ کیے۔ادرانہیں مدایت کی کہ پمنیوں کے قریب جاؤ۔اور دیکھوا گران کو فتح نصیب ہوتو تم میں ہے جو مخص پہلے ہمارے پاس آ جائے وہ لفظ صرفان کیےاور انہیں شکست ہوئی ہوتو لفظ جمز ان کیے۔ چونکہ اہل یمن کوشکست ہو چکی تھی اس لیے جو بہلا قاصد خبر لے کران کے یاس آیا۔اس نے جمز ان کہا بید دونوں اٹھ کھڑے ہوئے۔اپنی قوم دالوں سے کہا کہا ہے اپنے گھروں کو داپس چلے جاؤ۔ بیسب واپس جلے گئے ۔

#### عمرو بن الحجاج كي رويوشي:

عمرو بن الحجاج الزبیدی جوحسین مٹاٹنے کے تل میں شریک تھا۔ اپنی سواری پرسوار ہوکر شراف ادر رقصہ کے راستے ہولیا \_ مگر پھر آج تک اس کی کوئی خبر نه ملی معلوم نہیں زمین اسے کھا گئی یا آسان نے اسے اٹھالیا۔

#### فرات بن زحر کی تد فین :

فرات بن زحر بن قیس جب مارا گیا۔ تو عائشہ بنت خلیفہ بن عبد اللہ الحفیہ نے جوحضرت حسین بھالتہ کی بیوی تھیں متار سے اس کے دفن کرنے کی اجازت طلب کی مختار نے اجازت دے دی اور عا کشہ نے اسے دفن کر دیا۔

مختار نے اینے غلام ذر بی کوشمرین ذی الجوشن کی تلاش میں روانہ کیا۔

#### ذر بی برشمر کاحمله:

مسلم بن عبدالله الفياني راوي ہے كه مختار لے غلام ذر بي نے ہمارا تعاقب كيا۔ اور جميں آليا۔ ہم اپنے و بلے پہلے تيز رو محور وں پر کونے سے نکل چلے تھے ہم نے دیکھا کہ بیانے گھوڑے پر اڑا ہوا چلا آ رہا ہے اس کے قریب آتے ہی شمرنے ہم سے کہا كتم اليخ كهورول كواير لكاؤ\_اور مجھ سے دور چلے جاؤ۔شايد بيفلام ميري تاك ميں آيا ہے ہم نے اپنے كھوڑوں كواير دى اورخوب تیزی سے بھگایا۔غلام نے شمر پرحملہ کیا پہلے تو شمراس کے دارکو بچانے کے لیے گھوڑے کو کا دادیتا رہا اور جب ذربی اینے ساتھیوں سے علیحدہ ہو گیاشمرنے ایک ہی وار میں۔اس کی کمرتو ڑ دی۔ جب بی مختار کے سامنے لایا گیا۔اوراس واقعہ کی اطلاع اسے دی گئی اس نے کہا کہ اگریہ مجھے سے مشورہ لیتا تواہے بھی شمریر حملہ آور ہونے کا حکم نددیتا۔

#### شمر بن ذي الجوش كا خط بنام ابن زبير الم

ذربی کوئل کر کے شمر سانید ما پہنچا بہاں سے روانہ ہو کرید کلتا خبسہ نامی ایک گاؤں کے پہلوں میں جو دریا کے کنارے واقع تھا۔ایک ٹیلہ کے پہلومیں فروکش ہوا۔گاؤں ہےایک کسان کو بلا کراہے بیٹا اور کہامصعب بن زبیر رہائٹنز کے پاس میرایہ خط لے جا۔ ال خطريريه پية مرتوم تھا۔

امیر مصعب بن الزبیر دفاتی کے نام شمر بن ذی الجوش کی طرف سے بیکسان اس خط کو لے کرروانیہ ہواایک ایسے گاؤں میں پہنچا جوزیادہ آبادتھا۔اور پہاں ابوعمرہ متعین تھا۔ان دنوں اسے عتار نے اسپنے اورانال بصرہ کے درمیان جنگی چوکی کے فرائض انجام دینے کی غرض سے گاؤں میں متعین کردیا تھا۔اس گاؤں کا ایک کسان اس کسان سے ملا۔اورشمرنے اس کے ساتھ جوزیا وتی کی تھی۔ ال کی شکایت کی بید دونوں کھڑے ابھی باتیں ہی کررہے تھے کہ ابوعمرہ کا ایک سیاہی ان کے پاس سے گذر ااوراس نے اس خط کواور اس کے بیتے کودیکھااوراں سے شمر کامقام پوچھا۔اس نے بتا دیا۔جس سےمعلوم ہوا کہ وہ ان سے صرف تین فرسخ کے فاصلے پر ہے۔اب بہاوگ شمر کی طرف طے۔

شمرين ذي الجوش كاقل:

میں اس شب شمر ہی کے ہمراہ تھا۔ ہم نے اس ہے کہا بہتر میہ ہے کہ آ پہمیں لے کریبال سے روانہ ہوجائیں ۔ہمیں یہال ڈ رمعلوم ہوتا ہے۔شمرنے کہا کہ میں اسے مختار کذاب کے خوف برمحمول کرتا ہوں۔ بخدا! میں تین دن تک یہاں سے کوچ نہیں کروں گائم لوگ مرعوب ہو گئے ہوجس جگہ ہم تھہرے ہوئے تھے۔ وہاں ریچھ کثرت سے تھے۔ میں نیم بیدارتھا۔ جب میں نے گھوڑوں ے ٹایوں کی آواز سنی میں نے اپنے جی میں کہا۔ کہ بیریچھ ہوں گے۔ گر جب آواز زیادہ تیز آنے لگی تو میں جاگ اٹھا۔ آتھے س ملیس اور پھر میں نے کہا کہ یہ ہرگز ریچیوں کی آ وازنہیں ہے۔ میں اٹھنے لگا کہاتنے ہی میں وہ لوگ ٹیلے ہے اتر کر ہمارے یا س پہنچ گئے۔ انہوں نے تکبیر کہی اور ہماری جھونپڑیوں کا احاطہ کرلیا۔ ہم اینے گھوڑ وں کوچھوڑ کر پیدل ہی بھا گے۔ بیسب شمریرٹوٹ پڑے۔ بیاس وقت ایک برانی حیا دراوڑ ھے ہوئے تھا۔ چونکہ بیمبروص تھا مجھےاس کی کو کھ کی سپیدی حیا در پر سے نظر آ رہی تھی۔ یہ نیز ہے سے ان پر وارکرنے لگا۔اے زرہ یا کپڑے پیننے کا بھی موقع ان لوگوں نے نہیں دیا۔ہم اے چھوڑ کر چلتے بنے میں تھوڑی دورہی گیا تھا۔ کہ میں نے تکبیری آواز کے ساتھ بیٹا کہ خبیث قبل کردیا گیا۔

عبدالرحمان بن عبیدابوالکنو دکہتا ہے کہ میں نے ہی اس کسان کے پاس شمر کا خط دیکھا تھا۔اسے میں ابوعمرہ کے پاس لایا۔ اور میں نے ہیشمر گونل کیا۔ بیتھوڑی دیرتک ہم پر نیزے ہے وار کرتار ہا۔ پھر نیز ہ چھوڑ کراپنی جھونپر می میں گیا۔اورتلوار لے کر ہم پر حملية ورببوا\_

سراقه بن مرداس کی دروغ گوئی:

یونس بن ابی آسخق راوی ہے جب سبیع کے احاطہ سے نکل کرمختار قصر کی طرف روانہ ہوا سراقہ بن مرداس نے نہایت بلندآ واز سے ان مصرعوں کو ہڑھ کر مختار کو مخاطب کیا:

''اے وہ مخص جوتمام عرب کا بہترین فرو ہے۔اور جوشجراور جند کے قیام کرنے والوں میں بہترین ہےاور جوان سب ہے بہتر ہے۔جنہوں نے اذان دی۔لبیک کہایا بحدہ کیا۔ آج تو مجھ پراحسان کر''۔

مختار نے اسے جیل خانے بھیج دیا۔ میساری رات قیدر ہا دوسری صبح کواسے جیل سے نکالا گیا میرمختار کی تعریف میں قصیدہ پڑھتا ہوا اس کی طرف بڑھا۔ جب مختار کے پاس پہنچا تو خود سراقہ نے کہااللہ امیر کو نیک ہدایت کرے میں خدائے واحد کی قشم کھا کر کہتا ہوں کہ میں نے ملائکہ کوابلق گھوڑ وں برسوار زمین وآ سان کے درمیان لڑتے ہوئے دیکھا ہے۔مختار نے کہاا چھامنبر پرچڑھ *کرسب کو* اس کی اطلاع کرو۔اس نے منبر پرچڑھ کراس بات کو بیان کردیا اوراتر آیا۔مختار نے تخلیے میں بلاکراس سے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ تم نے ملائکہ کونہیں دیکھا ہے۔ اور جس غرض سے تم نے بیر بات بنائی ہے کہ میں تم کونٹل نہ کروں میں اس سے بھی واقف ہوں۔ اجیما جہاں تمہاراجی جاہے چلے جاؤ۔ مگرمیرے طرفداروں کومیرے خلاف نہورغلانا۔

سراقه بن مرداس کی ربائی:

راوی بیان کرتا ہے کہ میں نے بھی ایسی غلیظ قسمیں نہیں کھائی تھیں جیسا کہ اس موقع پر کھا کیں۔ کہ میں نے ملا ککہ کولڑتے ہوئے دیکھا ہے مختار نے اسے رہا کر دیا۔ یہ بھاگ کرعبدالرحمان بن مختف کے ساتھ ہو گیا۔ جو بھرہ میں مصعب بن الزبیر مثاثثة کے 28

پاس تھا۔ کوفہ کے تمام اشراف اور تما کدم معب بن الزبیر رہی تینے کے پاس بھرہ چلے آئے۔

ایک اورصاحب بیان کرتے ہیں۔ کہ جب سراقہ البارقی گرفتار کیا گیا تو اس نے اپنے بکڑنے والوں سے کہا: بخداتم نے مجھے گرفارنہیں کیا۔ مجھے تو ایسے نفوس نے گرفتار کیا ہے جوسفید لباس پہنے ابلق گھوڑوں پرسوار تھے اس پرمختار نے کہا بلاشبہ یہ ملائکہ تھے۔اس کے بعد مختار نے اسے رہا کر دیا۔

#### عبدالرحمان بن سعيد كابيان:

عمير بن زياد بيان كرتا ہے كه احاط سبيع كے معركه كے دن عبد الرحمان بن سعيد بن قيس البمد انى نے يو چھا بيكون لوگ ہيں \_ جو ہمارے عقب سے حملہ کرر ہے ہیں۔لوگوں نے کہا یہ بنی شام ہیں۔عبدالرحمان نے کہا کیسے تعجب کی بات ہے کہ و شخص جس کی خود کوئی قومنہیں ہےوہ ہماری ہی قوم کو ہمارے خلاف لڑار ہاہے۔

شرمبیل بن ذی لقلان کا اظهارافسوس:

البدوق راوی ہے کہ اس معرکہ میں شرحبیل بن ذی بقلان (جوناعطیوں میں سے تھا) مارا بگیا۔ناعظی ہمدان کے قبیلہ کا ایک خاندان ہے اپنے مارے جانے سے پہلے اس نے کہا تھا۔ اس جنگ میں جو شخص مارا جائے وہ کیسی گمراہی کی موت مرے گا۔ نہ ہمارے ساتھ امام ہے نہ ہمارا کوئی مقصد ہے اور دوستوں کی جدائی کا وقت قریب آپہنچا ہے۔ اگر ہم نے اپنے مقابل کو آج قتل بھی کر ویا۔ تب بھی ہم ان سے چہنیں سکتے اِنّا لِلّٰهِ وَ اِنّا اِللّٰهِ وَ اِنَّا اِللّٰهِ وَ اِنَّا اِللّٰهِ وَ اِنَّا اِللّٰهِ وَ اِنَّا اِللّٰهِ وَ اِنَّا اِللّٰهِ وَاجْعُونَ. بخدا میں محض اپنی قوم کی مدردی کے لیے اُڑے آیا ہوں تا کہ انہیں کوئی آسیب نہ پہنچے۔ مگر بخدااس سے نہ میں بچوں گا۔اور نہ میری قوم بچے گی اور نہ میں نے انہیں کوئی فائدہ پہنچایا اور نہ مجھے ان سے کوئی فائدہ پہنجا۔

ابھی وہ سیر کہدر ہاتھا۔ کہ ہمدان ہی کے فائیشین کے خاندان کے ایک شخص احمد بن ہدیج نے اسے تیر سے ہلاک کر دیا۔ سعد بن انی سعد انحفی ابوالز بیرانشیا می اورایک تیسر مے محص نے عبدالرحمان بن سعید بن قیس الہمد انی کے تل کا دعویٰ کیا۔سعد نے کہا میں نے اس پر نیزے کا دار کیا تھا۔ ابوالزبیرنے کہا مگر میں نے تلوارے دس سے زیادہ اس پر دار کیے تھے۔اور میرے بیٹے نے مجھ سے کہا تھا كمتم اينى بى قوم كى مردار كوتل كرر ب مواس پريس نے يہ جواب ديا تھا:

﴿ لَا تَسجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْاَحِرِ يُوَآ ذُونَ مَنْ هَآدً اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ لَوُا كَانُوُا ابَآءَ هُمُ اَوُ أَبُنَآءَ هُمُ أَو إِخُوانَهُمُ أَو عَشِيْرَتَهُم ﴾

" تم ان لوگول كوجواللداورآ خرت يرايمان كے آئے ہيں۔ان لوگول سے دوئى كرتے ہوئے نہ ياؤ كے جنہوں نے الله اوراس كے رسول مولی اللہ كا كافت كى جا ہے وہ ان كے باپ بيٹے بھائى يا خاندان والے ہى كيوں نہ ہوں''۔

مخارنے کہاتم سب نے مجھ پراحیان کیا۔

عکرمه بن ربعی کی شجاعت:

نضر بن صالح بیان کرتا ہے کہ اس جنگ میں اہل یمن بہت مارے گئے۔اورمضر یوں کے تو صرف چند آ دمی کنا ہے میں کام

آئے تھے۔ کہاس کے بعد ہی ہید بی ربیعہ کے پاس چلے گئے۔ حجار بن سب اپنے اسے ٹھکانوں کوواپس جانے لگے۔ مگر جاتے جاتے عكرمه وثمن بر نوٹ بڑا۔اورنہایت بے جگری ہے لڑتارہا۔ زخمی ہو کر پلٹا۔اورا بینے گھر چلا آیا۔مکان میں اس ہے کسی نے کہا۔ کہ رسالہ ہمارے قبیلہ کی طرف آیا ہے۔ یہاہیے کمرے سے نکلا اور حابتا تھا۔ کہاہیے مکان کی دیوار بھاند کر دوسرے کے مکان میں کود جائے مگر زخمی ہونے کی وجہ سے بھاند نہ سکا تواس کے غلام نے سہارا دے کراہے دیوار پر چڑھایا۔

#### احاطه تنيع كامعركه:

ا حاط سبیع کی پیر جنگ ۲۱ ھ جری میں' جب کہ ماہ ذی الحجہ کے نتم میں ابھی چیرا تیں باتی تھیں بدھ کے دن واقع ہوئی کوفہ کے اشراف بصرہ چلے گئے ۔ اور اب مختار نے صرف قاتلین حسین رہائٹنز کی تلاش شروع کی مختار نے کہا: ہمارا بیرمسلک نہیں ہے۔ کہ ہم قاتلین حسین مِنامَّنَهُ کو دنیا میں زندہ چاتیا پھرتا رہنے دیں اگر میں پہروں تو بخدا میں اہل ہیت رسول اللہ مُنْتِیْل کابرُ احامی ومد د گار ثابت ہوں گا۔اور پھر میں واقعی کذاب کہلانے کائستحق ہوں جبیبا کہ بیآج مجھے کہتے ہیں میں قاطلانِ حسین دٹی ٹٹنے کےخلاف اللہ سے اعانت طلب کرتا ہوں۔اللّٰہ کاشکر ہے کہ اس نے مجھے اپنا انتقام لینے کا ذریعہ بنایا ہے۔کہ ان کے خون کا بدلہ لیا جائے ان کے حق کو قائم کیا جائے اوراللہ کے لیے یہ بات سزاوار ہے کہان کے قاتلوں کو آل کرےاوران لوگوں کو ذلیل کردے جواہل بیت رسول اللہ پہلٹیا کے حقوق کونہیں سجھتے ۔ مجھےان سب کے نام بتاؤ۔ پھرمیرے حکم سے ان کو تلاش کر کے سب کوفنا کر دو۔

موسیٰ ابن عامر راوی ہے مختار نے کہا قاتلانِ حسین مٹاٹنے؛ کو تلاش کر کے میرے سامنے لاؤ۔ بخدا جب تک میں اس شہراور ز مین کوان کے نایا ک اجسام ہے یا ک نہیں کروں گا۔ مجھے کھا نا اور پینا بھلامعلوم نہیں ہوتا۔

#### عبدالله بن اسيداور حمل بن ما لك كافل:

ما لک بن اعین الجہنی راوی ہے کہ عبداللہ بن ویاس نے جس نے حجمہ بن عمار بن یا سرکوتل کیا تھا۔ قا تلان حسین رہی تھی میں سے مختار کو چند آ دمیوں کے نام بتا دیئے جن میں عبداللہ بن اسید بن الترل انجہنی (از حرقہ ) مالک بن النیر البدی اورحمل بن مالک الحار بی تھے۔ مختار نے اپنے سرداروں میں ہے ابو یمز مالک بنعمروالنہدی کوان کی گرفتاری کے لیے بھیجا یہ لوگ قا دسیہ میں تھے۔ اس نے انہیں جا کر پکڑلیا۔اورعشاء کے وقت مخار کے پاس لے آیا۔مخار نے ان سے کہاا ے اللہ اوراس کے رسول مخطا اس کی کتاب اور آل رسول کے دشمن حسین ابن علی بڑات کہاں ہیں؟ میرے پاس انہیں لاؤ۔تم نے اس شخص گوٹل کیا۔جس پرنماز میں درود تھیجنے کاتم کو تکم دیا گیا تھا۔انہوں نے کہا ہم اسے ناپسند کرتے تھے۔آپ ہم پراحسان کریں اور ہمیں چھوڑ دیں۔مختار نے کہاتم نے نبی من الشاکنواسے پراحسان نہیں کیا۔اس پرتم کورحم ندآیا۔اسے تم نے سیراب ندہونے دیا۔

#### ما لك بن النير البدى كاانجام:

مخارنے بدی ہے کہا تونے ان کی ٹونی اتاری تھی۔عبداللہ بن کامل نے کہاجی ہاں یہی و چھ ہے۔ مخار نے تھم ویا کہ اس کے دونوں ہاتھ یا وُل قطع کر کے چھوڑ دیا جائے۔ تا کہ بیای طرح تڑپ تڑپ کرجان دے دے چتا نچہ اس تھم پڑمل کیا گیا۔اوراس طرح خون نکلتے نکلتے وہ مرگیا۔ جودواور تقےان میں سےعبداللہ انجہنی کوعبداللہ بن کامل نے قبل کر دیا۔اورحمل بن مالک الجار ہی کوسعد بن الی سعد انتفی نے قبل کر دیا۔

زيد بن ما لك اورعمران بن خالد كاقل:

ابوسعیدالصیقل راوی ہے کہ کئی قاتلانِ حسین رہی گئی کا پید مختار کوسع الحقی نے دیا۔ مختار نے عبداللہ بن کامل کوان کی گرفتاری کے لیے بھیجا ہم اس کے ہمراہ روانہ ہوئے یہ بی ضبیعہ سے گذرااوران میں سے اس نے زیاد بن مالک کو گرفتار کرلیا۔ پھر بنی عنسر کی طرف آیا۔ اوران میں سے عمران بن خالد کو گرفتار کیا۔ پھراس نے مجھا ہے چند ساتھیوں کے ہمراہ جود با ہے کہلاتے ہے حمرا میں ایک مکون کی طرف آیا۔ اوران میں عبدالرحمٰن بن ابی خشکار قالیجلی اورغبداللہ بن قیس الخولانی تھے۔ ہم آئبیں مختار کے پاس لے آئے اس نے کہا اے نیک بندوں اور جنت کے نوجوانوں کے سردار کے قاتلو! آج اللہ تم سے بدلہ لے گا۔ آج تمہار سے پاس ایک تم مخوس دن لے کرآئی ہے۔ ان لوگوں نے اس تم پر بھی قبضہ کیا تھا۔ جو حسین رہی گئی کے ساتھ تھی۔ مختار نے تھم دیا کہ سر بازار آئبیں قبل کردیا جائے۔ اس تھم کے مطابق وہ قبل کردیئے گئے۔ یہ کل چارہوئے۔

عبداللدا ورعبدالرحمان كاقتل:

حمید بن مسلم بیان کرتا ہے کہ سمائی بن مالک الاشعری مختار کا رسالہ لے کرہم پر آگیا میں عبدالقیس کی طرف بھا گا۔عبداللہ اورعبدالرحمان صلحب کے جیٹے بھی میرے پیچھے ہی بھا گے سائب بن مالک الاشعری ان دونوں کے گرفتار کرنے میں مصروف ہوگیا۔ اور اس طرح جھے بھا گئے کا موقع مل گیا۔ وہ دونوں کیڑ لیے گئے۔ اور سائب انہیں لے کرعبداللہ بن وجب بن عمرواشق ہمدان کے بچیرے بھائی کے مکان پر بن عبد ہے ہوکر آیا۔ اور اسے بھی پکڑ کر مختار کے پاس لایا۔ مختار نے ان کے تل کا تھم دے دیا۔ اور انہیں بھی سر باز ارفیل کردیا گیا۔ یہ تین ہوئے۔ جمید بن مسلم نے اپنے بھاگ کرنچ جانے پر دوشعر بھی کہے۔ موئی بن عامر العدوی (از جہند راوی ہے کہ جب مختار نے)

عثان بن خالداورابواساء بشركاقل:

عبداللہ بن کامل کوعثان ابن خالد ابن اسیدالا ہمانی (ازجہنیہ ) اور ابواساء بشر ابن سوط القابضی کوگر فیار کرنے کے لیے بھیجا۔

یہ دونوں حسین رہی تین کوئی میں موجود تھے۔ اور عبدالرحمان بن عقیل بن ابی طالب رہی تین کے قبل کرنے میں شریک تھے۔ اور ان کے اسلحہ اور لباس پر بھی انہوں نے قبضہ کرلیا تھا عبداللہ بن کامل نے عصر کے وقت بنی دہمان کی مسجد کو گھیر لیا۔ اور کہا اگر عثمان بن خالد کرین اللہ ہمانی میرے پاس نہ لا یا گیا۔ تو آفرینش عالم سے لے کر قیامت تک جینے گناہ بنی دہمان نے کیے ہیں۔ ان سب کا وبال مجھ پر پرے اگر میں ان سب کی گردن نہ ماروں ہم نے کہا۔ آپ ہمیں مہلت دیجے۔ ہم اسے تلاش کرتے ہیں۔ ہم سب رسالہ کے ہمراہ اس کی تلاش میں روانہ ہوئے۔ ہم نے ان دونوں کوا حاصے میں جیٹھا ہوا پایا۔ یہ جزیرے بھاگ جانا چاہتے تھے۔ یہ دونوں عبداللہ بن کامل کے پاس لائے گئے۔ اس نے انہیں دکھے کر کہا۔ خدا کاشکر ہے کہ اس نے موشین کو جنگ سے بچالیا۔ اگر یہ ابواساء اس کے ہمراہ نہ مان کی تلاش میں اس کے مکان جاتے۔ بہر حال خدا کاشکر ہے کہ اس نے تھے کو ہمارے قبضے میں دے دیا۔

بیانہیں لے کرروانہ ہوا۔اور جب جعد کے کئو کیں کے مقام پرآیا ان دونوں کی گردن مار دی اور مختار ہے آ کر ان کا واقعہ بیان کیا۔مختار نے اسے حکم دیا کہواپس جاؤاوران کی لاشوں کوجلا ڈالو۔ جب تک لاش جل نہ جائے بیدفن نہ ہونے پائیں۔ عثی ہمدانی نے عثان الجبنی کامر ثیہ کھھا۔

خولی بن پزیدالاسجی کافتل:

مختار نے معاذین ہانی بن عدی الکندی حجر کے بھتیج اور ابوعمرہ اپنے کوتو ال کوخو لی بن پزیدالاسجی کی گرفتاری کے لیے بھیجا بیوہ شخف ہے جس نے حضرت حسین رٹی ٹینڈ کا سر کا ٹا تھا۔ان دونوں نے اس کے مکان کو جا کر گھیرلیا۔ یہ ایک کوئلی میں جا کر چھیا۔معاذینے ابوعمرہ کواس کے گھر کی تلاثی کا تھکم دیااس کی بیوی یا ہرنگل آئی انہوں نے اس سے بوجھا۔ کہتمہاراشو ہرکہاں ہےاس نے زبان سے تو ا پنی لاعلمی ظاہر کی ۔مگر ہاتھ کے اشار ہے سے اس کے حصینے کا مقام بنادیا۔ بیاس کی جگہ پنتیجے۔اور دیکھا کہ وہ اسپنے سریرایک ٹوکرا ر کھے ہوئے ہے۔ یہاہے نکال لائے معتاراس وقت کو فے میں سیر کرر ہاتھا۔ پھر بیخودا بیغے سم داروں کے پیچھے روانہ ہوا۔اس سے یہلے ہی ابوعمرہ نے مختار کے پاس اپنا قاصد بھیج دیا تھا۔ بیانی بلال کے مکان کے پاس اس کے پاس پہنچا۔اس وقت مختار کے ہمراہ ابن کامل بھی تھا۔اس قاصد نے خولی کی گرفتاری کی خبراس سے بیان کی ۔مختار انہیں کی طرف چلا آ گے بڑھ کروہ مل گئے ۔مگرمختار کے تھم سے خولی کواس کے گھر والوں کے سامنے لا کرقتل کر دیا گیا۔ پھرا سے جلا دیا۔اور جب تک اس کی لاش جل کررا کھ نہ بن گٹی مختار وہاں تھہرار ہا۔اوراس کے بعد چلا آیا۔

اس کی بیوی عیوف بنت مالک بن نهار بن عقر ب حضرموت کی رہنے والی تھی۔جس وقت سے بیہ سین رہا تھڑا کا سرلایا تھا۔ وہ اس کی وشمن ہوگئی تھی۔

مختار ثقفی کا ابن سعد کے تل کا ارادہ:

ا یک دن مختار نے اپنے جلیسوں سے کہا۔ کل میں ایسے تحص کوقل کردن گا۔ جس کے یاؤں بڑے جس کی آئیکھیں گڑی ہوئی اور بھنویں ابھری ہوئی ہیں۔اس کے ملّ سے تمام مومن اور ملائکہ مقربین خوش ہوں گے۔

بثیم بن الاسودائعی اس وقت مختار کے پاس بیٹھا تھا۔اس بات کوئ کراس کے دل میں خیال پیدا ہوا۔ کہاس ہے اس کی مراد عمرو بن سعد بن ابی وقاص ہے مکان آ کراس نے اپنے بیٹے حریان ہے کہا۔ کہآج ہی رات جا کرتم عمرو بن سعد کواس کی اطلاع کر دو۔اور کہددو کہتم اپنی حفاظت کا انتظام کرو۔وہ تہمیں قبل کرنا جا ہتا ہے۔

عمرو بن سعد کومختار کے ارا دہ کی اطلاع:

عریان نے اس کے پاس آ کر تنہائی میں بیوا قعہ بیان کیا۔عمرو بن سعد نے کہااللہ تمہارے باپ کواس کی جزائے خیردے مگر وعدہ امان اورعہد و میثاق کے بعدوہ کیونکرمیر ہے ساتھ ایساسلوک کرسکتا ہے۔ایے خروج کے ابتدائی زمانہ میں مخارلوگوں کے ساتھ نہایت ہی اخلاق ومہر بانی ہے پیش آتا تھا۔اورعبداللہ بن جعدہ بن بہیر ہ کی حضرت علی بٹالٹناسے قرابت کی وجہ ہے سب سے زیادہ تعظيم وتكريم كرتا تهابه

عمرو بن سعد كومخنار ثقفي كاامان نامه:

عمرو بن سعد نے عبداللہ بن جعدہ ہے کہا کہ مجھے متابر کی جانب ہے اپنے متعلق خوف ہے۔ آپ مہر ہانی فر ماکراس سے میرے لیےامان حاصل کیجیےمویٰ ابن عامرابوالاشعراس واقعٰڈگا راوی بیان کرتا ہے۔ کہ میں نے اس وعد ہ امان کوخو د دیکھا ہے وہ حسب ذیل ہے:

#### بسم الله الرحمٰن الرحيم

'' یہ وعد ہُ امان مختار بن ابی عبید کی جانب ہے عمر و بن سعد بن ابی وقاص کے لیے لکھا جاتا ہے۔ تمہاری جان' تمہارے مال اعزاء اقر باء اور اولا دکوا مان دی جاتی ہے۔ تمہارے سابقداعمال کاتم سے اس وقت تک کوئی مواخذ ہنہیں کیا جائے گا۔ جب تک تم ہمارے احکام کی اطاعت کرو گے ہمارے فرمان بردار رہو گے اپنے مکان اپنے خاندان اور اپنے شہر میں قیام رکھو گے شیعانِ اہل بیت اور ہماری فوج وغیرہ سب کو یہ ہدایت کی جاتی ہے۔ کہ وہ عمر و بن سعد کے ساتھ کوئی برائی نہ کریں''۔

سائب بن ما لک احمر بن شمیط عبدالله بن شداد اور عبدالله بن کامل اس عبد پرشامد ہیں نیز مختار نے الله کے سامنے بیع مہد واثق کیا کہ وہ اس امان کوعمر و بن سعد کے لیے ایفا کرے گا۔البتۃ اگر کوئی نیا واقعہ رونما ہو۔ نیز اس نے کہا کہ بیس اللہ کو اس عہد پرشامد کرتا موں ۔اوراس کی شہادت بالکل کافی ہے۔

ابوجعفر محمہ بن علی کہا کرتے تھے کہ مختار نے عمر و بن سعد سے جو وعدہ امان کیا تھا۔اور اس میں بیاشٹناء کی تھی۔ کہ ان حدث حدثا اس سے اس کی مراد خروج رہے تھی۔

#### عمرو بن سعد كافل:

جب عریان عمرو بن سعد کے پاس آیا۔ بیاس رات اپنے گھر سے روانہ ہوکر اپنے حمام آگیا۔ پھراس نے اپنے دل میں کہا کہ بہتر بیہ ہے۔ کہ میں اپنے ہی مکان چلوں۔ اس خیال سے وہ پلٹا۔ روحار سے گذر کرفتج اپنے مکان آیا۔ اس نے اپنے حمام آکر اپنے آزاد غلام سے کہا تھا۔ کہ مختار نے مجھے بیوعدہ امان کھے کر دیا تھا۔ اور اب مجھے آل کرنا چاہتا ہے۔ اس نے کہا آپ نے یہ بوی غلطی کی کہ اپنے مقام اور گھر کو چھوڑ کر یہاں آئے۔ آپ اپنے گھر واپس جائیں۔ اور مختار کو اپنے خلاف کوئی موقع نہ دیں۔ اس مشورہ پڑمل کر کے عمرو بن سعدا بینے مکان آیا۔

مختار کومعلوم ہوا۔ کہ عمر و بن سعد اپنے مکان سے چلا گیا ہے۔ مختار نے کہا وہ جانہیں سکتا اس کی گردن میں ایسی زنجیر پڑی ہے۔ کہا گروہ بھا گنا بھی چاہے تو بھا گئیہ سکتا۔ صبح کومختار نے ابوعمر ہ بن سعد کے بلانے کے لیے بھیجا ابوعمر ہ اس کے پاس آیا۔ اور اس سے کہا کہ امیر نے تم کو بلایا ہے۔ چلو! عمر واٹھا اس کا پاؤں اس کے جبہ میں الجھا۔ اور بیگر پڑا۔ ابوعمر ہ نے تلوار سے اس کا کام تمام کردیا۔ اس کا بیرکاٹ کراپٹی قبا کے دامن میں رکھ کرمختار کے پاس آیا۔ اور اسے مختار کے سامنے ڈال دیا۔

#### حفص بن عمر بن سعد كافتل:

مختار نے عمر بن سعد کے بیٹے حفص بن عمر و سے جواس وقت اس کے پاس بیٹھا تھا۔ پوچھا پہچانتے ہو یہ کون ہے۔ اس نے انا للہ وانا الیہ راجعون. پڑھا اور کہا ہاں اب ان کے بعد زندگی کا مزانہیں۔ مختار نے کہا: تم نے بچے کہا اور تم زندہ بھی نہ رہو گے۔ مختار نے اسے بھی قبل کرا دیا۔ اور اس کا سربھی اس کے باپ کے سرکے پاس رکھ دیا گیا۔ مختار کہنے لگا۔ بیٹسین بڑا ٹیڈنز کے عوض اور بیعلی بن حسین بڑا تھا کے عوض میں اگر چہ بیہ برابر نہیں ہو سکتے۔ بخدا اگر میں قریش کے تین دستے بھی قبل کر دوں۔ تب بھی بیان انگیوں کا معاوض نہیں ہو سکتے۔

#### عمر بن سعد کے آل کی وجہ:

حمیدہ بنت عمر بن سعد نے اپنے باپ کا مرثیہ لکھا۔ ان دونوں کو آل کر کے مختار نے ان کے سرمسافر بن سعید بن تمران الناطی اورظیبان بن عمارۃ المیمی کے ہاتھ محمد بن الحفیہ کے یاس بھیجے اور اس کے متعلق ایک خط بھی لکھا مویٰ بن عامر راوی ہے کہ جس شے نے مختار کوعمر و بن سعد کے قبل کی ترغیب دی وہ بیروا قعدتھا۔ کہ یزید بن شراحبیل الانصاری محمد بن الحنفید کے پاس آیا۔السلام علیک کے بعد دونوں میں مختار کے خروج اور اس کی تحریک کی وعوت کے متعلق جواہل بیت نبی کے خون کا بدلہ لینے کے بارے میں تھی \_ گفتگو ہونے لگی محمد بن الحنفیہ نے نہایت ہی آ ہشکی ہے کہا کہ مختار دعویٰ تو کرتا ہے۔ کہ وہ ہمارے شیعوں میں ہے۔ حالانکہ قاتلانِ حسین مٹالٹناس کے ساتھ کرسیوں پر بیٹھے ہوئے اس سے باتیں کرتے ہیں۔

#### مخار ثقفی کامحد بن الحنفیہ کے نام خط:

یزید نے اس بات کو یا در کھااور جب بیکو فے آیا اور مختار سے ملا تو مختار نے اس سے دریا فٹ کیا کیا تم مہدی سے ملے تھے۔ ان سے کیا بات چیت ہوئی پزید نے سارا واقعہ سنایا۔اسے سنتے ہی مختار نے عمر و بن سعداوراس کے بیٹے کوتل کر کے ان کے مذکور الصدر د وشخصوں کے ہاتھ محمد بن الحفیہ کے یاس بھیج دیے۔اور پیز ط انہیں لکھا:

" 'بهم الله الرحمٰ الرحيم! بين خط مهدى بن على مثالة كان م مقارين الي عبيد كي جانب سے بھيجا جاتا السلام عليك ايبا المهدى خدائے واحد کی حمد کے بعد اللہ نے آپ کے وشمنوں سے بدلہ لینے کے لیے جھے کومقرر فرمایا ان میں بہت سے تل ہوئے۔ بہت سے قید ہوئے۔ بہت سے اپنا گفر یارچھوڑ کرفرار ہو گئے۔اس احسان پر خدا کاشکر ہے کہ اس نے آپ کے قاتلوں کو تا کیا۔اور آپ کے حامیوں کی اعانت کی میں عمرو بن سعداوراس کے بیٹے کے سرکو آپ کے حامیوں کے یاس بھیجا موں قاتلان حسین رہا تناور اہل بیت میں سے جس پر ہماری دسترس ہوئی ہم نے اسے قبل کر دیا۔ جو باقی رہ گئے ہیں وہ بھی اللّٰد کی گرفت ہے نچ نہیں سکتے ۔اور جب تک صفحہ ارض کو میں ان کے وجود ہے بالکل ہاک نہ کر دوں گا۔ ان کی تلاش سے بازندرہوں گا۔اب اس معاملہ میں اے مہدی آپ کی جورائے ہو۔اس سے مجھے مطلع سیجے۔تا کہ میں اس برعمل كرول \_ والسلام عليك ورحمة الله و بركاته ' \_

#### حکیم بن طفیل الطائی کی گرفتاری:

مختار نے عبداللہ بن کامل کو حکیم بن طفیل الطائی آسیسی کی گرفتاری کے لیے بھیجا اس نے مقتل کر بلا میں عباس بن علی مِن اللہ: کے لباس واسلحہ بر قبضہ کیا تھا۔اور حضرت حسین مِنْ النَّمَة کے تیر مارا تھا۔ بیر کہا کرتا تھا۔ کہ میرا تیران کے یا نجامے میں لگا تھا۔ مگر حسین مِنْ النَّهُ کواس ہے کوئی ضرر نہ ہوا۔

عبداللہ بن کامل نے جا کراہے پکڑلیا۔اور مختار کے پاس لے چلا۔اس کے گھروالے عدی بن حاتم بھاٹنز کے پاس اس کی فریا درس کو گئے کہ وہ اس کے بارے میں مختار ہے سفارش کریں۔عدی دخاتینا نہیں راستہ ہی میں مل گیا۔اس نے عبداللہ بن کامل ہے اس کی سفارش کی اس نے کہا میں اس کے بارے کچھنہیں کرسکتا امیر مختار حاکم مجاز ہیں۔عدی بخالتُن نے کہا میں ان کے پاس آتا ہوں۔عبداللّٰہ نے کہاشوق سےتشریف لا پئے۔عدی مُخاتَفُۃ مختاری طرف روانہ ہوا۔

عيم بن طفيل الطائي كاثل:

اس سے پہلے بیدوا قعہ پیش آچکا تھا۔ کہ سمجع کے احاطہ کی جنگ میں جولوگ قید ہوئے ان میں سے کئی کے متعلق عدی مثالثمانے مختار سے سفارش کی اورمحض اس کی سفارش پر ان کو چھوڑ دیا گیا۔ مگر وہ سب ایسے لوگ تھے۔ جن کے متعلق حسین ہٹی تنزیا اہل ہیت حسین بن اللہ کے قبل میں شرکت کی کوئی بات نہیں سن گئی تھی ۔ شیعوں نے ابن کامل سے کہا ہمیں یہ خوف ہے۔ کہ امیر اس ضبیث کے متعلق عدی رہائیًں کی سفارش قبول کرلیں گے۔حالا تکہاس کے جرم ہے آپ بخو بی واقف ہیں۔ بہتر ہے کہ ہم ہی اسے قل کردیں ابن کامل نے انہیں اجازت دے دی۔ جب بیعتزیئین کے مکان پہنچے تو انہوں نے حکیم کوجس کی مشکیس بندھی ہوئی تھیں۔ایک جگہ نشانہ بنا کر کھڑا کیا۔اور کہا کہ تونے ابن علی بھت کے کپڑے اتارے تھے۔ہم تیری آنکھوں کے سامنے تیری زندگی میں تیرالباس اتارتے ہیں ۔ چنانچےانہوں نے اسے بالکل ہر ہندکر دیا۔ پھراس سے کہانو نے حسین پڑاتھ کواپنے تیرکانشانہ بنایا تھا۔اورتو کہا کرتا ہے کہ تیرا تیران کے پائجامے سے لگ گیا تھا۔اوراس سے حسین رہائٹنز کوکوئی گزندنہیں پہنچا۔ بخدا ہم بھی تیرےاس طرح تیر مارتے ہیں۔کہ وہ تیرے جسم کونہ لگے۔اوراگر چہانہوں نے اس کے صرف ایک تیر مارا مگرای میں سے بہت سے پیکان نکل کراہے آ لگے اور وہ مر گیا۔ایک عینی شاہر بیان کرتا ہے۔کہ پیکانوں کی کثرت سے وہ معلوم ہوتا ہے۔

حضرت عدى بن حاتم كى سفارش:

اب عدی بن حاتم رہائٹہ؛ متنار کے پاس آیا۔ متنار نے اسے اپنے پاس بٹھایا۔ عدی دہائٹہ: نے اپنے آنے کی غرض بیان کی مختار نے کہا اے ابوظریف تم قاتلان حسین کی بھی سفارش کرتے ہو۔اس نے جواب دیا اس پر جھوٹا الزام لگایا گیا ہے مختار نے کہا تو ہم ا ہے چھوڑ ویں گے۔ ابھی یہ گفتگوختم ہوئی تھی کہ ابن کامل بھی آ گیا۔ مختار نے پوچھااس کے ساتھ کیا کیا۔ ابن کامل نے کہا۔ شیعوں نے اسے قبل کر ڈالا۔ مختار نے کہا۔ میرے پاس لائے بغیر تونے کیوں اس قدرجلدا سے قبل کر دیا۔ ( حالا نکہ واقعہ یہ تھا اگرا بن کامل ا ہے تل نہ کر دیتا۔ تو بیہ بات مختار کو بھلی معلوم نہ ہوتی ) دیکھویہ عدی رہا ٹیناس کی سفارش کے لیے آئے ہیں۔ اور بیاس بات کے اہل ہیں کہ ان کی سفارش قبول کی جائے ابن کامل نے کہا میں مجبورتھا۔شیعوں نے نہ مانا۔

حضرت عدى بين حاتم مِنْ تَتْنَهُ كَي ابن كامل سے ناراضكى:

عدى والتي نے اس سے كہا: اے دشمن خدا! تو جھوٹ بولتا ہے۔ تجھے سے گمان تھا۔ كه وہ مخص جو تجھ سے بہتر ہے۔ وہ اس معاملے میں میری سفارش قبول کرے گا۔اس لیے میرے آنے سے پہلے تونے اس کا کام تمام کر دیا۔اس کے علاوہ اور کوئی خطرہ تجھے نہ تھا۔ ابن کامل عدی بھی تھے؛ کو گالیاں دینا جا ہتا تھا۔ گرمختار نے فوراً اپنی انگلی اپنے مند پررکھ کراسے خاموش رہنے کی ہدایت کر دی۔ عدی بوالٹی مختار سے خوش ہوکراورابن کامل سے ناراض ہوکر مختار کی مجلس سے جلا آیا۔ ابن کامل کی قوم میں سے جس شخص سے سیماتا۔ اس ہے ابن کامل کی شکایت کرتا۔

#### مرة بن منقذ كا فرار:

مختار نے ابن کامل کوعلی بن الحسین بیسی کے قاتل مرۃ بن منقذ بن النعمان العدی (از قبیلہ عبدالقیس) کی گرفتاری کے لیے بھیجا۔ یہ ایک بہا درآ دمی تھا۔ ابن کامل نے اس کے مکان کو گھیر لیا۔ یہ نیز ہ لے کرتیز رو گھوڑے پرسوار مقابلہ کے لیے نکلا۔اوراس

نے عبداللہ بن ناحیۃ الیشامی کے نیزہ مارا۔جس سے وہ گر بڑا۔ مگر نیزہ نے اسے کوئی گزندنہ پہنچا۔ ابن کامل نے تلوار سے اس پروار کے مگروہ اپنے بائیں ہاتھ ہے روکتا گیا۔اس طرح تلوار ہاتھ میں اتر گئی۔ مگر گھوڑ ااس تیزی ہے اسے لےاڑا کہ بیاسے نہ یا سکے اور وہمصعب سے جاملااس کے بعداس کا ہاتھ برکار ہوگیا۔

زيد بن رقاد كاانجام:

نیزعبراللہ الشاکری کو بنی جب کے زید بن رقاد کو گرفتار کرنے کے لیے روانہ کیا۔ بیکہا کرتا تھا۔ کہ میں نے حسین من کٹنے کے خاندان کے ایک نوجوان کے تیر ماراجس نے پیکان سے اپنی پیشانی کو بیانے کے لیے اس پر اپنا ہاتھ رکھ لیا۔ گرمیرے تیرنے اس ہاتھ کو بیشانی سے ایبا پیوست کردیا۔ کہ وہ اسے اپنی بیشانی سے ہٹاہی ندسکا۔ تو انہوں نے بیدعا مانگی۔اے خداوند ہمارے وشمنوں نے جبیباحقیراور ذلیل ہمیں کیا ہے۔ تو بھی ان کواپیا ہی ذلیل کر۔اورجس طرح انہوں نے ہمیں قتل کیا ہے تو انہیں قتل کراس نے ایک اور تیرے اس لڑکے کا خاتمہ کر دیا۔ بیخص بھی کہا کرتا تھا۔ کہ میں اپنے مقتول کے پاس آیا۔ جس تیرے ان کی ہلاکت واقع ہوئی تھی۔وہ تو میں نے آسانی سے اس کے شکم میں سے نکال لیا۔ مگر دوسرے تیرکوجو پیشانی پر لگا تھا۔ نکالنے کی بہت کوشش کی۔ تیرتو نکل ہ یا۔ گھر پیکان پیشانی ہی میں پیوست رہااوراہے میں نہ نکال سکا۔ جب ابن کامل اس کے مکان پر پہنچا۔ بہت سے لوگ اس پرٹوٹ یڑے پیمی ایک بڑا بہا درآ وی تھا۔ تلوار لے کرمقابلہ پرآیا۔ ابن کامل نے کہااسے نیزہ یا تلوارسے ہلاک نہ کرو۔ بلکہ تیرا ورپتھرسے اس کا خاتمہ کرو لوگوں نے اس قدر تیراور پھر مارے کہ بیگر پڑا۔این کامل نے کہادیکھوا گراس کے جان ہوتواہے باہر نکال لاؤ۔ چونکہ ابھی اس میں جان تھی ۔لوگ اسے با ہر نکال لائے ۔ابھی وہ زندہ ہی تھا ۔ کہ ابن کامل نے اسے آگ منگا کرجلاڈ الا۔ سنان بن انس اور عبدالله بن عقبه كافرار:

مختار نے سنان بن انس کو جوحضرت امام حسین بٹالٹنز کے قبل کا مدعی تھا۔ تلاش کیا مگرمعلوم ہوا۔ کہ وہ بھرہ بھاگ گیا ہے۔ مختار نے اس کا گھر منہدم کر دیا۔ نیز اس نے عبداللہ الغنوی کو تلاش کیا۔ بیکھی بھاگ کر جزیرے چلا گیا تھا۔ مختار نے اس کے گھر کو بھی منہدم کر دیا۔اس شخص نے اہل بیت حسین رہی گئے: کے ایک لڑ کے کوئل کیا تھا۔اسی طرح بنی اسد کے ایک اور شخص حرملہ بن کامل نے آل حسين رمخالتُهُ ميں ہے سي كونل كيا تھا۔

عبدالله بنعروة التعمى كافرار

مختار نے عبداللہ بن عروۃ العمی کوجوکہا کرتا تھا۔ کہ میں نے آ لحسین پٹاٹٹھنزیر بارہ تیر چلائے ۔مگروہ سب ضا کع گئے۔ تلاش كيا \_ مكرريهي بها كرمصعب كے ياس آكيا تھا۔ مخارف اس كےمكان كو بھى و صاديا۔

عمر بن سبيح كافتل:

مخارنے بنی صدا کے ایک شخص عمر بن مبیح کی گرفتاری کا حکم دیا۔ میشخص کہا کرتا تھا کہ میں نے حسین بھاتھنے کے ساتھیوں کو تیر ہے زخمی کیا مرکسی کوتل نہیں کیا۔ جب سب لوگ سو گئے۔ تب پولیس اس کی گرفتاری کے لیے اس کے مکان آئی۔ یہ اس وقت اپنی حیت پر بے خبرسور ہاتھا۔ تکواراس کے سر ہانے رکھی تھی۔ پولیس نے اسے پکڑلیا۔اورتکوار پربھی قبضہ کرلیا۔ میر کہنے لگا۔اللہ اس تکوار کا برا کرے میہ مجھ سے کس قدر قریب تھی۔اور کس قدر دور ہوگئی۔ میمختار کے سامنے پیش کیا گیا۔اس وقت تو مختار نے اسے قصر ہی میں قید کردیا۔اورضیح کودربارعام کیا۔ جب بہت ہےلوگ جمع ہو گئے ۔تو پیخص مقیداس کے سامنے لایا گیا۔تو نہایت ڈ ھٹائی ہے کہنے لگا۔ اے کا فرو فاجرا گرمیرے ہاتھ میں تلوار ہوتی ۔ توتم کومعلوم ہوجا تا۔ کہ میں اس وقت نکمااوریز دل نہیں ہوں ۔ یہ میری عین خوشی ہوتی اگر میں تمہارے علاوہ کسی اور کے ہاتھ ہے مارا جاتا ۔ کیونکہ میں تم کو بدترین خلائق سمجھتا ہوں ۔ کاش!اس وقت تلوار میرے ہاتھ میں ہوتی ۔ کہ میں تھوڑی دیرتمہارامقابلہ کرتا۔اس کے بعداس نے ابن کامل کی آئکھ پرطمانچہ ماراا بن کامل ہنسا۔اورا سے اپنے ہاتھ سے پکڑ کر کہنے لگا۔ کہ میشخص کہتا ہے کہ اس نے آل محمد کوزخی کیا ہے اور ان پر نیز ہ بازی کی ہے اب اس کے بارے میں آپ تھم دیجیے۔ مختارنے کہانیزے لاؤ۔ نیزے لائے گئے ۔ مختار نے حکم دیا۔ کہ نیزوں سے اس کا کام تمام کردو۔اس حکم کی تعمیل کر دی گئی۔ مياط بن الى زرعه اورعبد الرحمان بن عثان كاقتل:

مخار کے طرفدار ابوزرعہ بن مسعود کے بیٹوں کے مکان کے پاس سے گذرر ہے تھے۔انہوں نے مکان پر سے ان کے تیر مارےان لوگوں نے مکان میں تھس کر ہیاط بن ابی زرعه التقفی اور عبدالرحمان بن عثمان بن ابی زرعه التقفی کوتل کر دیا۔البتہ عبدالملک بن انی زرعه سر برزخم کھا کران کی گرفت سے نکل گیا۔ اور بھا گنا ہوا مختار کے پاس آیا۔ مختار نے اپنی بیوی ام ثابت سمرہ بن جندب کی پوتی سے اس کے پٹی باندھنے کو کہا اور پھراہے اپنے پاس بلایا۔اور کہا اس میں میرا کیا قصور ہےتم نے ان پر تیرا ندازی کی اور اس طرح انہیں جوش انتقام آ گیا۔

#### محدين الاشعيث كافرار:

محمر بن الاشعث بن قیس اشعث کے گاؤں میں جو قادسیہ کے پہلومیں واقع تھا۔مقیم تھا۔مختار نے جوشب ساون الکری کوسو و آ دمیوں کے ہمراہ اس کی تلاش میں روانہ کیا۔اور کہا کہتم اس کے پاس جاؤ۔ تو وہ سیروشکار میں مزے اڑار ہا ہوگا۔ پاکسی جگہ کھڑا ہو گا- یا خوف کی حالت میں جھگڑر ما ہوگا۔ یاکس جگہ جھیا ہوگا۔اگر ہوسکے تو اس کا سرلے آؤ۔حوشب اس کی جانب روانہ ہوا۔ وہاں پہنچ کراس نے اس کے قفر کو گھیرلیا۔ گریداس محاصرے سے پہلے ہی اپنے قفرے نکل کرمصعب بن الزبیر وہی گئی کے پاس چلا گیا تھا۔ حوشب یہی سمجھتا رہا کہ وہ قصر میں ہے جب اس کی فوج قصر میں واخل ہوئی تو انہیں اس کے نکل جانے کا حال معلوم ہوا۔ بیرمختار کے پاس واپس چلے آئے۔مختار نے اس کے مکان کومنہدم کرا دیا۔اوراس کے چونے اوراینٹ سے حجر بن عدی الکتری کا مکان تغییر کرایا جسے زیاد بن سمیہ نے منہدم کر دیا تھا۔

#### مثنيٰ بن مخربته العبدي:

شی بن مخربته العبدی سلیمان بن صرد کے ساتھ عین الورہ کی جنگ میں شریک ہوا پھر گروہ تو ابین میں ہے جولوگ بچ کر کوفیہ واپس آئے بیان کے ہمراہ کوف آیا۔اس وقت مخارقید تھا۔اب بیکو نے ہی میں رہا۔ جب مخارقید سے آزاد ہوا۔ تو اس نے پوشیدہ طور پراس کی بیعت کی ۔مختار نے اس سے کہا۔ کہتم اپنے شہر بھرہ جاؤ۔اور میرے لیے چیکے چیکے دعوت دو۔اس نے بھرہ آ کرمختار کے لیے تحریک شروع کی اس کی قوم کے کچھلوگوں نے اور بعض دوسرے لوگوں نے بھی اس کی دعوت قبول کرلی۔

#### مثنیٰ بن مخربته العبدی کاخروج:

جب مختار نے ابن مطیع کو فیے سے نکال دیا۔اور عمر بن عبدالرحمان بن الحارث بن شام کو کو نے آنے سے روک دیا۔ تو مثنیٰ بن مخر بتہ بھر ہ میں خروج کر کے مسجد اعظم آیا۔اس کی قوم والےاس کے پاس جمع ہوگئے اس نے مختار کے لیے لوگوں کو دعوت دی پھر مسجد سے سیج آیا۔اوراس کے قریب اس نے اپنی چھاؤنی قائم کی وہیں انہوں نے سامان خوراک جمع کیا۔اور قربانی کی۔ عباد بن حصین اور قیس بن الہشیم کے دستوں کے روانگی:

قباع نے اپنے کو تو ال عباد بن حسین اور قیس بن اہتیم کو پولیس اور فوج کے ہمراہ ان کے مقابلہ کے لیے ہیجا یہ دونوں موالیوں کی گلی سے سنجہ کی مسجد آئے۔اور وہیں تھنج رکے تمام لوگ اپنے اپنے مکانات میں تھم رے رہے۔ با ہرنہیں نکلے۔عباد دیکھنے لگا۔ کہ کوئی شخص نظر آئے تو اس سے حال دریافت کرے مرکوئی نظر نہیں آیا۔ اس پر اس نے کہا کیا یہاں بن تمیم کا کوئی آ ومی نہیں ہے۔ خلیفۃ الاعور بنی عدی کے (عدی الرباب) آزاد غلام نے اس سے کہا کہ بید دراد نکل کر آیا۔عباد نے اسے گالی دی اور کہا کہ میں یہاں مضمرا ہوا ہوں اور تو میرے پاس نہیں آیا۔ اس نے کہا کہ جمجے معلوم نہیں تھا۔ کہ آپ یہاں کیوں تھم رے ہوئے ہیں۔عباد نے کہا ابھی جاؤے ہتھیا رسنجالوا ور گھوڑ ہے پر سوار ہوکر آؤ۔ یہ سکے ہوکر آگیا اور اب بیسب وہیں تھم ہرے دے۔

ا بن حصين كي حكمت عملي:

دوسری جانب بنی کے ساتھی سامنے آئے۔اور وہ بھی ان کے مقابل آ کر تھہر گئے۔عباد نے دراو سے کہاتم قیس کے ہمراہ کھڑے رہو۔ قیس بن ابہتم اور دراو وہیں تھہر بے اور خود عباد وہاں سے بلیٹ کر قصابوں کے راستے سے ہوتا ہوا کلا آیا تینے کے چار درواز سے قیایک بھرہ کے مصل تھا۔ایک خلالین کے محلّہ کی طرف ایک مسجد کی طرف اور ایک شالی رخ تھا۔عباداس درواز سے برح تھا۔عباداس درواز سے تینے کی اسے تینے کی اسے تینے کی اسے تینے کی دیوار پر نصب کیا۔ اس نے سیر حمل مرحکہ کے عباد نے آئیس چھوں پر ہے کا حکم دیا۔اور کہا کہ جب تکبیر کی آواز سنو۔ تو تم چھوں پر تجب سے محلّہ کے رسالہ برحملہ:

ان ہدایات کے دینے کے بعد عباد بن قیس بن اہٹیم کے پاس آگیااس نے دراد سے کہاد شمن کو چھیٹر و دراد نے ان پر راسلہ سے حملہ کیا۔ حریفوں میں جنگ شروع ہوگئی۔ فٹنی کے چالیس آ دمی کام آئے۔ اور عباد کے بھی کچھ آ دمی مارے گئے۔ جب ان لوگوں نے جو چھتوں پر تھے۔ جنگ کا شوراور تکبیر کی آ واز نی ۔ تو انہوں نے بھی تکبیر کہی۔ اسے س کر تینج میں جتنے آ دمی تھے وہ سب بھا گے۔ مثنیٰ اور اس کی فوج نے جب اپنی فوج کو مثنیٰ اور اس کی فوج نے جب اپنی فوج کو روک دیا۔ اور پورے کٹج پر قبضہ کر لیا۔ ثنیٰ اور اس کے جمراہی بنی عبدالقیس کے پاس چلے آئے۔

عباداور قیس ایٹ ہمراہیوں کو لے کر قباع کے پاس چلے آئے قباع نے ان کواب عبدالقیس کی طرف روانہ کیا ۔ قیس تو مل کی ست سے اور عباد مربد کے رائے سے ان کے مقابلہ پر آیا اور جنگ شروع ہوئی۔

زياد بن عمرالعثمي كا قباع سے احتجاج:

زیاد بن عمر والعمکی قباع کے پاس آیا۔جواس وقت مسجد میں منبر پر بیٹھا ہوا تھا۔ بدایئے گھوڑے پرسوار ہی مسجد میں چلا آیا۔

اوراس نے آباع سے کہا کہ یا تو تم اپنے رسالہ کو ہمارے بھائیوں کے مقابلہ سے ہٹالو۔ورنہ ہم اس کا مقابلہ کرتے ہیں۔قباع نے ا حنف بن قیس اورعمر و بن عبدالرحمان اکٹز ومی کو بھیجا۔ تا کہ بیلوگوں میں صلح کرادیں۔ بیدونوں عبدالقیس کے پاس آئے۔ا حنف نے بنی بکراز داورتمام لوگوں ہے سوال کیا۔ کہ کیاتم این الزبیر جہنتا کی بیعت برقائم نہیں ہو۔انہوں نے کہاہم قائم ہیں۔گرہم اپنے اہل براوری کا ساتھے چیورٹنہیں سکتے۔احف نے کہاتم ان سے علیحدہ ہو جاؤ۔اس شرط پرانہیں امان دی جاتی ہے۔ کہ وہ اس شہر میں فتنہ و فساد ہریانہ کریں۔اوریہاں سے جہاں جاہیں چلے جائیں۔

متنیٰ بن مخربته العیدی کی مراجعت:

ما لک بن اسمع اور زیاد بن عمرواین اور سربرآ ورده طرفدارول کے ساتھ تنیٰ کے پاس آئے اس سے اور اس کے دوستوں ہے کہا کہ ہم تمہارے مقصد میں شریک رائے نہیں ہیں مگر میں نے بکراوراز دکوپس پشت ڈال دیا۔

عبا داور قبیں قباع کے پاس آ گئے ۔ مثنیٰ اپنے معدودے چند آ دمیوں کے ساتھ کوفہ میں مختار کے پاس چلا آیا۔

اس جنگ میں سوید بن رنا ب الشنی اور عقبہ بن عشیرالشنی مارے گئے ایک تتمیمی نے ان دونوں تتمیمی نے ان دونوں کو آل کیا تھا۔ پھر پیمیمی بھی ہارا گیا۔توعقبیہ بنعشیرہ کا بھائی اس کا خون لی گیا اور کہنے لگا کہ میں اپنے بھائی کا بدلہ لے رہا ہوں۔

مخارتقفی کی مسمع اور زیا د بن عمر وکو دعوت:

مثنیٰ نے کوفہ جا کرمختار ہے اپنی ساری سرگزشت بیان کی اور کہا کہ مالک بن مسمع اور زیاد بن عمر ومیرے پاس آئے اور میری بھر ہ سے روانگی تک اندونوں نے میری حفاظت کی اس بات سے بات سے مختار کے دل میں انہیں ملانے کا لا کچے پیدا ہوا۔ اوراس نے ان کوایک خط لکھا جس میں تحریرتھاتم میری دعوت کوقبول کرو۔اورمیری اطاعت کرو۔ دنیا میں جوتم حیا ہو گےتم کو دیا جائے گا۔اور جنت کا تمہارے لیے میں ضامن ہوں۔اس خط کے موصول ہونے کے بعد مالک نے زیا و سے کہا اے ابومغیرہ مختار دین و دنیاتم کو دے رہا ہے۔ زیا دینے مذا قاجواب دیا۔اے ابوغسان میں تو وعدہ پرلڑ تانہیں۔ جو مجھے درہم دے گا اس کے ہمراہ

### مخارثقفی کا احنف کے نام خط:

مختار نے احنف اور اس کے دوسرے ساتھیوں کو یہ خط لکھا'' السلام علیم بنی مصر اور ربعیہ کا برا ہو'ا حنف اپنی قوم کواس طرح دوزخ کی طرف لے جارہا ہے کہ وہاں ہے واپسی ممکن ہی نہیں ۔ نقد بر کومیں بدل نہیں سکتا مجھے معلوم ہوا ہے کہتم مجھے کذاب کہتے ہو۔ مجھ سے پہلے انبیاء کوبھی اس طرح حبثلا یا گیا ہے۔اور میں ان میں ہے اکثر ہے اچھانہیں ہوں۔اس لیے اگر مجھے کا ذہب سمجھا گیا۔تو

#### شعبی اورا حنف بن قبیس کی گفتگو:

شعبی کہتا ہے میں بھرہ آیا۔اورایک جلسہ میں شریک ہوا جس میں احف بن قیس بھی تھا۔ حاضرین مجلس میں سے ایک شخص نے مجھے دریافت کیامیں نے کہا کوفہ کا باشندہ ہوں اس نے کہاتم ہمارے موالی ہو۔ میں نے کہا کیونکر اس نے کہا ہم نے تم کومخار کے ساتھیوں سے جوتمہارے غلام ہیں۔ بچالیا۔ میں نے کہاتم جانتے ہو۔ کہ ہمارے اور تمہارے متعلق ہمدان کے شیخ نے

کیا کہا ہے۔ احف نے یو چھا کیا۔ میں نے اس کے بیاشعار سائے۔ کیاتم اس بات پرفخر کرتے ہو۔ کہتم نے غلاموں کوتل کیا ہے۔اورا یک مرتبہ آل عزل کوشکت دی۔اورتم اس بات برفخر کرتے ہوتو پہجھی یاد کرو۔ کہ جنگ جمل میں ہم نے تمہار ہے ساتھ کیا کیا تھا۔

احنف بن قيس كا خط بنام مختار ثقفي :

یین کرا جنف ناراض ہوا اس نے اپنے غلام کو خط لانے کا حکم دیا۔ غلام ایک خط لایا۔ جس میں مرقوم تھا، بسم اللّٰہ الرحمٰن الرحيم! پيرخط احنف بن قيس کي جانب لکھا جا تا ہے۔ اما بعد! رہيعہ اورمفنر ہلاک ہونے والے ہيں کيونکہ اس طرح دوزخ کي ہ : ب لے جار ہاہے کہ وہاں سے واپسی ممکن نہیں۔ مجھے معلوم ہواہے کہ تم مجھ کوجھوٹا کہتے ہو۔ مجھ سے پہلے بہت سے انبیاء کوجھوٹا کہا گیا ہے۔اور میں ان سے بہتر نہیں ہوں۔احنف نے کہا بتاؤ مختارتم میں سے ہے یا ہم میں سے ہے۔

مسکین بن عامر بن انیف بن شریح بن عمر و بن حدل بھی مختار ہے لڑا ہوا تھا۔ جب سب کوشکست ہوئی تو پیمجمہ بن عمیسر بن عطارد کے پاس آ ذریجان چلا گیا۔

ابن زبير من الماسية كالمنصوب

اس سنہ میں مختار نے ایک فوج مدینہ اس غرض ہے روانہ کی کہ بید دھو کہ ہے ابن زبیر رہی ﷺ گوتل کر دے۔ حالا نکہ اس نے ابن ز بیر بین اس کی مدو ہے اس فوج کو آپ کی امداد کے لیے بھیج رہا ہوں۔ تا کہ آپ اس کی مدو ہے اس فوج کا مقابلہ کریں۔ جو عبدالملک نے آپ کے مقابلہ پرجیجی ہےاور جووادی التمر کی میں آ کرفروکش ہوئی تھی۔

ابن مطيع كابصره ميں قيام:

مویٰ بن عامرراوی ہے کہ جب مختار نے ابن مطبع کوکوفہ ہے نکال دیا یہ بھرہ آ گیا۔اس نے شکست کھا کرابن زبیر ﴿ رَبِيرُ اللَّهِ عَلَى یاس جانا مناسب نشمجھا۔اوربھرہ ہی میں قیام پذیر ہوگیا۔اس کے بعدعمر بن عبدالرحمٰن بن الحارث بن ہشام بھی بھر ہ آ گیا۔اور اب بیدد ونوں بصر ہ میں رہنے لگے۔

مخارتقفی کی ابن زبیر رئی ﷺ سے اعانت طلبی:

عمر کے بصرہ آنے کی وجہ میہ ہوئی کہ جب مختار نے کوفہ پر غلبہ حاصل کر لیا اور اس کی حکومت مضبوطی ہے قائم ہوگئی تو اب تک شیعہ بھتے تھے۔ کہ بیابن الحنفیہ کے لیے دعوت دے رہا ہے اور اس کا مقصد اہل بیت کے خون کا بدلہ لینا ہے۔ مگر اب اس نے ابن ز بیر ان اسا سے جال چلی۔ اور انہیں لکھا میں نے جیسی آپ کی خیرخوای کی اور آپ کے دشمن کے مقابلہ میں جو کوشش کی اسے آپ جانتے ہیں۔آپ نے خود ہی مجھ سے بہت کچھ دینے کا دعدہ کیا تھا۔بشر طیکہ آپ کی خیر خواہی میں کا میاب ثابت ہوں میں نے جوعہد کیا تھا۔ وہ پورا کیا مگرآپ نے وعدہ کا ایفاءنہ کیا۔اب جو کچھ میں نے کیا ہے اس سے آپ واقف ہیں۔اگر آپ پھرمیرے ساتھ تعلقات قائم كرنا جاہتے ہیں تو میں تیار ہوں۔

اس خط کے لکھنے سے اس کا مقصد محض میتھا کہ اپنے اقتدار کے پوری طرح قائم ہونے تک وہ ابن زبیر رہیں اوا پی مخالفت سے باز رکھے اس کا روائی ہے اس نے شیعوں کومطلقاً آگاہ نہیں کیا۔اوراگر اتفاقیہ طور پر اس کے متعلق کوئی بات انہیں معلوم بھی

ہوئی۔توانہوں نے اسے باور کرنے سے قطعی ا نکار کر دیا۔ عمر بن عبدالرحمٰن كوكوفه جانے كاحكم:

اس خط کے موصول ہونے کے بعدابن زبیر بھی انے جاہا کہ معلوم کریں کہ آیا مخارصکے کرنا جاہتا ہے نالزنا جاہتا ہے۔اس غرض سے انہوں نے عمر بن عبدالرحمان بن الحارث بن مشام المحزومي كو بلا كرحكم ديا كهم كوفيه جاؤ۔ ہم نے تم كوكوفيه كا والى مقرر كيا۔ اس نے کہا میں وہاں کیسے جاؤں۔وہاں تو مخارنے قبضہ کررکھا ہے۔این زبیر بھٹ نے کہا جاؤوہ ہماری اطاعت وفر ماں برداری کا مدعی ہے۔ابن زبیر ہڑ ﷺ نے اسے اخراجات سفر کے لیے تمیں حالیس ہزار درہم دیے عمراب کوفیر وانہ ہوا۔

مختار کا جاسوس مکہ سے مختار کے یاس آیا۔مختار نے دریافت کیا کہ ابن زبیر بھی نے عمر کوکس قدر قم دی ہے اس نے کہاتمیں ہزاراور جالیس ہزار کے درمیان ۔

#### زائد بن قد امه اورغمر بن عبد الرحمان كي ملا قات:

مختار نے زائد بن قدامہ کو بلایا اور کہا اپنے ساتھ ستر ہزار لے جاؤ۔ بیاس رقم سے دوگنی ہے جوابن زبیر ہیجہ انے عمر کو کوفیہ آ نے کے لیے دی ہے۔اورصحرامیںعمرسے جا کرملومسافر بن سعید بن نمران الناعظی کو یانسو نیز ہ بازشہسواروں کے ساتھ جوخودوز رہ سے مسلح ہوں۔ایے ہمراہ لے جاؤ۔اورعمر سے کہو کہ جس قدرروپیتم کودیا گیا ہے۔ یہاں سے دو چندموجود ہے ہم تمہیں جا ہتے کہ تمہارا نقصان ہوا سے لےلو۔اور واپس چلے جاؤ۔اگر وہ اتنا کہنے پر واپس چلا جائے تو فبہا ور نہ رسالہ دکھا دینا۔اور کہہ دینا کہ اس کے پیچھے ای طرح رسالہ کے سودستے اور موجود ہیں۔

#### عمرو بن عبدالرحن كي مراجعت بصره:

زائدہ میرقم اور رسالہ لے کرعمر سے ملنے روانہ ہوا۔ صحرامیں اس سے ملا قات کی اور کہا بیرو پی یاواورواپس جلے جاؤ۔عمر نے كها: مجھ امير المومنين نے كوف كا والى مقرر كيا ہے۔ ان كے حكم كى بجا آ ورى ضرورى ہے زائدہ نے اسے سالہ دكھايا۔ جسے اس نے ا ہے ایک جانب کمین گاہ میں متعین کررکھا تھا۔اے دیکھ کرعمرنے کہااب میں مجبور ہوں۔میں نے اپنا فرض پورا کیااب وہ مجھ برکوئی الزامنہیں رکھ سکتے لا پئے۔وہ روپیہ مجھے دیجیے زائدہ نے کہاا گرمختار دوست نہ ہوتا تو وہ بھی پیرقم تم کونہ بھیجتا عمرنے اس روپیہ کولے کربھرہ کارخ کیااوراب وہ اورا بن مطیع حارث بن عبداللہ ابی رہید کی ولایت میں بھر ہمیں جمع ہوئے ابھی تک مثنیٰ بن مخربته العبدی نے بھرہ میں وہ فتنہ بریانہیں کیا تھا۔ جے ہم بیان کر چکے ہیں۔

#### مخارتقفي كي مصالحت كي كوشش:

ابو خنف راوی ہے کہ مختار کومعلوم ہوا۔ کہ شامی عراق کی جانب آ رہے ہیں۔اس نے ارادہ کیا۔ کہ پہلے ان سے نیٹ لینا جاہیے۔ مگراس کے ساتھ اسے میکھی خوف ہوا کہ مبادا شامی مغرب سے مجھ پر آجائیں۔اورمصعب بھرہ سے پیش قدمی کریں اور اس بنا پراس نے ابن زبیر بھی ﷺ ہے ملح کر لی اور اس کا مقصد صرف بیتھا کہ وفت ٹال دیا جائے۔ اور پھران ہے بھی نیٹ لیا جائے گا۔اس وقت عبدالملک نے عبدالملک بن الحارث بن الحکم بن العاص کووادی القری ابن زبیر پھیﷺ ہے مقابلہ کے بھیج دیا تھا۔اور مخارنے اب ابن زبیر بھا ہے یہ حال جلی کھلے کرلی۔

#### مخار ثقفی کی اعانت دفوج کی پیشکش:

مخارنے ابن زبیر بڑے کو یہ خطاکھا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ عبدالملک بن مروان نے آپ سے لڑنے کے لیے ایک فوج بھیجی ہے اگر آپ لیند کریں تو میں آپ کی مدد کے لیے امدادی فوج بھیج دوں۔

ابن زبیر بن ﷺ نے اسے لکھا کہ اگرتم میرے مطیع ہوتو اس میں کوئی حرج نہیں کہتم میرے پاس فوج بھیجواور وہاں میرے لیے بیعت لو۔ جب مجھے معلوم ہو جائے گا کہتم نے میری بیعت کر لی ہے تو میں تمہاری اس بات کو پچ سمجھوں گا۔اور تمہارے علاقہ پراپی فوجیس روانہ نہیں کروں گا۔ جوفوج تم میری امداد کے لیے بھیجنا چاہتے ہو۔اسے فوراً بھیج دو۔اوراسے تھم دو۔ کہ وادی القریٰ میں عبدالملک کی فرستاد ہ فوج کے مقابلہ پر جا کرلڑے۔والسلام پہ حیساں یہ سے سے سی گاہی۔

#### شرحبیل بن ورس کی روانگی:

مختار نے شرجیل بن ورس البهدانی کو بلایا۔اوراسے تین ہزار نوح کے ہمراہ جن میں تعداد غالب موالیوں کی تھی۔اور عرب صرف سات سوتھے۔مدینہ جانے کا تھم دیا۔اور ہدایت کی کہ مدینہ پہنچتے ہی اپنی رسید سے مجھے مطلع کرتا۔اس کے بعد میں آئندہ کے لیے تم کو ہدایت بھیجوں گا۔مختاراصل میں بیرچا ہتا تھا۔ کہ جب بید بینہ بین جائے۔تواس نوح پرکسی اور شخص کواپن طرف سے سپہ سالار مقرر کر کے جیجے و سے اور شرحبیل کو مکہ جانے کا تھم دے تا کہ بیو ہاں جاکرا بن زبیر جی تھی کا ماصرہ کر لے اور الرہے۔

#### عباس بن سہل کی روانگی مدینہ:

شرحبیل کوفہ سے مدیندروانہ ہوا۔ ابن زبیر بھت کو بیخوف پیدا ہوا کہ مبادا مخار نے میرے ساتھ کوئی فریب کیا ہو۔ اس لیے انہوں نے عباس بن سبل بن سعد کو دو ہزار فوج کے ساتھ مدینہ بھیجا۔ اور ہدایت کی کہ عمر بول کونفرت دلائے اور اس جماعت کونظر میں رکھے اگر بیان کے مطبع وفر مان بردار ہوں تو خیرور نہ کسی حیلہ سے ان سب کو تباہ کر دے۔ عراق بھی آگئے اور عباس بن سہل رقیم میں ابن الورس سے آ کر ملا۔ ابن ورس نے اپنی فوج کی جنگی تر تیب کر دی تھی۔ مینہ پرسلیمان بن جمیر الثوری الہمد انی کو متعین کیا تھا اور میسرہ کرعباس کو سلام کیا اور خودوہ یا بیا دہ بیدل سیاہ کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔

#### شرصیل بن ورس اورعباس بن سهل کی ملا قات:

عباس اس طرح ان کے پاس پہنچا کہ اس کے تمام سپاہی علیحہ ہ علیحہ ہ چلی ہے۔ جو کئی نظام ان میں نہ تھا۔ یہاں آ کراس نے دیکھا کہ ابن ورس پانی پر پوری جنگی ترتیب کے ساتھ فروکش ہے۔ عباس نے عراقیوں کے قریب پہنچ کر انہیں سلام کیا۔ اور ابن ورس سے کہا کہ تم سے تخلیہ میں پچھ کہنا چاہتا ہوں۔ ابن ورس نئہائی میں اس سے ملاعباس نے اس سے پوچھا کیا تم ابن زبیر بڑی ہے گی اطاعت میں نہیں افاعت میں نہیں جا اطاعت میں نہیں چاہتا ہوں۔ ابن ورس نئہائی میں اس سے ملاعباس نے اس سے پوچھا کیا تم ابن زبیر بڑی ہے گی اطاعت میں نہیں ہو۔ اس نے کہا ہاں میں ہوں عباس نے کہا۔ تو وادی القری میں ان کے دیشمن فروکش ہیں۔ تم ہمارے ساتھ ان کے مقابلہ پرچلو۔ ابن ورس نے کہا جھے تم ہمارے ساتھ ان کے مقابلہ پرچلو۔ ابن ورس نے کہا جھے تم ہمارے اس کے کہ ہمارے کام بجالانے کی ہمایت نہیں دی گئی۔ جھے سے تھم دیا گیا ہے کہ مدید تھی کو اور تہاری فوج کو کروں ۔ عباس بن نہل نے کہا۔ اگرتم ابن زبیر بڑی ہے گی اطاعت میں ہوتو انہوں نے جھے سے تھم دیا گیا ہے کہ میں تم کیا۔ اگرتم ابن زبیر بڑی ہے گی اطاعت میں ہوتو انہوں نے جھے سے تھم دیا ہے۔ کہ میں تم کو اور تہاری فوج کو دادی القری میں اپنے دشمنوں کے مقابلہ پر لے جاؤں۔ ابن ورس نے کہا جھے تمہارا تھم مانے کا تھم نہیں دیا گیا۔ اور نہ میں تمہارے وادی القری میں اپنے دشمنوں کے مقابلہ پر لے جاؤں۔ ابن ورس نے کہا جھے تمہارا تھم مانے کا تھم نہیں دیا گیا۔ اور نہ میں تمہارے وادی القری میں اپنے دشمنوں کے مقابلہ پر لے جاؤں۔ ابن ورس نے کہا جھے تمہارا تھم مانے کا تھم نہیں دیا گیا۔ اور نہ میں تمہار

ساتھ وادی القریٰ میں جاؤں گا۔ البتہ مدینہ پہنچ کراپنے حاکم مجاز کواپنے پہنچنے کی اطلاع دوں گا۔ پھروہ جو تھم مجھے دیں گے ویسا کرول گا۔

شرحبیل بن ورس کی فوج کے لیے رسد کی فراہمی:

عباس بن مہل نے جب اس کی لجاجت آمیز گفتگوشی۔ تو اسے معلوم ہو گیا کہ وہ اس کے خلاف ہے۔ مگر اس نے مناسب نہ سمجھا کہ ابن ورس اس بات ہے آگاہ ہو۔ کہ اس نے اس کے رویہ کو تجھے لیا ہے۔ اس لیے عباس نے اس سے کہا اچھا تہہیں جومناسب معلوم ہووہ کرو۔ میں تو وادی القریٰ جاتا ہوں۔عباس بن مہل بھی یانی پرآ کرفروکش ہوا۔اس نے پچھ قیمتی اشیاء جواس کے ساتھ تھیں ۔تحفیّہ ابن ورس کوتھیجیں۔ نیز آٹا اور جرم کشیدہ بھیٹریں جھیٹریں۔ابن ورس اوراس کی فوج بھوکوں مرر ہی تھی ۔ابن سہل نے ہر وس آ دمی کے لیے ایک بری بھیج دی۔ان لوگوں نے انہیں ذبح کیا اور گوشت کے صاف کرنے میں مصروف ہو گئے اکثر یانی ک کنارے جمع ہو گئے ان میں جنگی تر تیب قائم ندر ہی اوروہ ایک دوسرے سے بےخطراینے کاروبار میں مشغول ہو گئے ۔

عباس بن سهل کا ابن ورس برحمله:

عباس نے ان کی اس بے خبری کی حالت کا انداز ہ کر کے اپنی فوج میں سے ایک ہزار جواں مرد بہا درمنتخب کئے اورانہیں ک کرشر جیل این ورس کے خیمہ کی طرف بڑھا ابن ورس نے انہیں اپنی جانب آتا دیچے کراپنی فوج کولاکا را مگر ابھی سوآ دمی بھی اس ب یاس جمع نہ ہوئے تھے کہ عباس بن سہل اس کے پاس آ گیا۔اس وقت ابن ورس کہدر ہاتھا۔اے اللہ کے سیاہیو! میرے پاس آ وُ ان ظالموں سے جوشیطان ملعون کے پیرو ہیں ۔ لڑوتم حق اور راہ راست پر ہواور انہوں نے دھو کہ اور فریب کیا ہے۔

شرصيل بن ورس كافتل:

ابو پوسف رادی ہے کہ عباس رجز پڑھتا ہوا عراقیوں پرٹوٹ پڑا۔تھوڑی دبرلڑائی ہونے کے بعد ابن ورس ستر اور جوان مردوں کے ساتھ مارا گیا۔اس کے مارے جانے کے بعدعیاس نے ابن ورس کی فوج کوامان دے دی اورا ن کے لیے امان کا حجنڈا بلند کر دیا۔ تین سوآ دمیوں کے ماسوا جوسلیمان بن حمیر الہمد انی اورعماس بن حمدۃ البحد کی کے ساتھ واپس جلے گئے اور سب کے سب عباس کے پاس چلے آئے عباس نے ان سب کولل کرا دیا۔البتہ دوسوآ دی اس طرح ﴿ گئے کہ جن لوگوں نے انہیں قتل کرنا براسمجھا۔ اور چھوڑ دیا۔ یہ بقیۃ السیف عراق واپس روانہ ہوئے مگران میں ہے بھی اکثر راستہ ہی میں مر گئے۔

مختارتقفي كاخط بنام محدين الحنفيد:

جب مخارکوان کے حشر کاعلم ہوا اور جب کچھلوگ واپس آئے اس نے سب کے سامنے تقریر کی اور کہا کہ شریر فاجروں نے ا يتھے پاک بندوں کول کرديا۔ گريه مقدر ہو چکا تھاوہ پورا ہوا۔

مخار نے حسب ذیل خط صالح بن مسعود قعمی کے ہاتھ ابن الحنفیہ کوار سال کیا۔

بہم اللہ الرحمٰن الرحيم! ميں نے ايك فوج آپ كے پاس اس غرض ہے بھيجى تقى كدوہ آپ كے وشمنوں كو ذكيل كرے۔ آپ کے لیے ملکوں کو فتح کرے۔ جب بیلوگ آپ کے پاس آنے کے لیے مدینه طیبہ کے قریب پہنچے۔تو ملحد کی ایک فوجان سے ملی اور باوجودعہدامان کےانہوں نے دھوکہ ہے میری فوج پراجا نک حملہ کر کےان کوقل کر دیا۔اب اگر آپ مناسب خیال کریں۔تو میں

اہل مدینہ کی جانب ایک زبر دست فوج بھیجتا ہوں اور آپ ان کے پاس اپنے سفراء بھیج دیں۔ تا کدان کومعلوم ہو جائے کہ میں آپ کامطیع ہوں۔اور یہ فوج میں آپ کے حکم سے بھیج رہا ہوں۔اگر آپ اس غرض کے لیے اپنے سفیرروا نہ فرمائیں گے۔ تو آپ کومعلوم ہوگا۔ کہ بیلوگ ملحد ظالم آل زبیر کے مقابلہ میں آپ کے اور اہل بیت نبی کالٹیم کے حق کوزیا دہ سجھنے والے ہیں اور زیادہ نرمی وخلق سے

محدين الحنفيه كانطبنام مختار ثقفي:

ا بن الحفیہ نے انہیں لکھا تمہارے خط کو میں نے پڑھااور مجھے معلوم ہے کہ تم کسی قدرمیرے حق کو سمجھتے اور میری خوشنو دی کے لیے تم کیا کرنا جا ہے ہو۔ نیزید بات بھی مجھے معلوم ہوئی کہ جب تک میں اللہ کی اطاعت کرتا رہوں گا۔ تمام امور سیاس کی باگ میرے ہی ہاتھ میں ہوگ۔اس لیے جہاں تک ہوسکے ہر بات میں جےتم نے علانیہ کیا ہے یا حصہ لیا ہے اللہ کی اطاعت کروتم کو معلوم ہونا جا ہیں۔ کہ اگر میں اڑائی کا ارادہ کروں۔ تو میرے بہت سے مددگارفوراً میری جمایت کے لیے اٹھ کھڑے ہول گے۔ مگر میں سب سے الگ تعلگ ہوں اور حیب جیٹھا ہوں اب جواللہ کرے اور وہی بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔

محربن الحفيه كامختار تقفي كوزباني بيغام:

صالح بن مسعود رخصت ہونے کے لیے ابن الحقید کے پاس آیا۔انہوں نے اسے رخصت کیا۔ دعا دی مختار کے نام خط دیا۔ اور کہا کہ زبانی کہددینا کہ اللہ سے ہروقت ڈرتار ہے۔اورخونریزی سے بچے صالح بن مسعود نے ان سے کہا کیا آپ نے بیا تیں ا پنے خط میں انہیں نہیں تکھیں ابن الحنفیہ نے کہا۔ میں نےتم کواللّٰہ کی اطاعت کا تکم دیا ہے اللّٰہ کی اطاعت تمام خوبیوں کی جامع اور تمام برائیوں کی مانع ہے۔

جب متخار کو بیدخط ملااس نے لوگوں سے کہا کہ مجھے ایسی بات کا تھم دیا گیا ہے۔ جس سے نیکی اور فارغ البالی حاصل ہوگ ۔ اور كفروفريب دور ہوجائے گا۔

محمد بن الحفيه كي اسيري:

ابن الزبير بن الحفيه كوان كے بمراہيوں اور اہل خاندان كے ساتھ مع كوفے كے ستر ہ عما كد كے زمزم ميں اس وجہ سے قید کر دیا۔ کہ چونکہ تمام امت نے این الزبیر بھی اللہ عنی خلافت پر اجماع نہیں کیا تھا۔ اس لیے ان لوگول نے ان کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی۔ بیلوگ بھاگ کرحرم میں بناہ گزین ہوئے۔ابن الزبیر بھی تیانے بید دھمکی دی کہ میں خدا کے سامنے عہد کرتا ہوں کہا گر تم بیعت نہ کرو گے تو میں سب کوتل کر مے جلا دوں گا۔اس کے لیے انہوں نے ایک مہلت مقرر کر دی کہ وہ اس اثناء میں بیعت کر

محد بن الحنفيدكي مخارتقفي سے امداد طلي:

ابن الحنفيہ كے ساتھيوں ميں ہے بعضوں نے انہيں بيمشورہ ديا۔ كه آپ مختاراوركو فيوں كے پاس قاصد بھيجئے۔ تا كه وہ ہمارى حالت اورا بن الزبير بني يا كا دهمكيول سے ان كوآ گاہ كرے۔ ابن الحقيہ نے تين كوفيوں كومختار كے ياس اس غرض سے بھيجا۔ جب باب زمزم کے پہرہ دارسو گئے۔ توبیتینوں کونے روانہ ہوئے ان کے ہاتھ انہوں نے مخارا دراہل کوفیہ کے نام ایک خط بھیجا۔ جس میں ا پی اورا پے رفقاء کی حالت اورا بن الزبیر بین کی انہیں قتل کرنے اور جلاڈ النے کی دھمکی ہے انہیں آگاہ کیا۔اور درخواست کی کہوہ اس موقع پرانہیں اس طرح بے یارو بے مدد گارنہ چھوڑ دیں گے جس طرح انہوں نے حسین بٹائٹۂ اوران کے خاندان کو چھوڑ دیا تھا۔ مختار ثقفی کا اہل کوفیہ ہے خطاب:

بیقاصد مختار کے پاس آئے اور وہ خطاس کے حوالے کیا مختار نے در بارعام کے لیے منادی کر دی جب سب لوگ جمع ہو گئے توانہیں وہ خطرپڑھ کرسنایا۔اور کہا کہ بیتمہار ہےمبدی کا خط ہے جوتمہارے اہل بیت نبی کے قائم مقام ہیں۔غضب خدا کا انہیں اس طرح باڑہ میں بند کردیا گیا ہے جس طرح بھیڑ بکریاں بند کی جاتی ہیں اور بیاب انظار کررہے ہیں رات دن کے سی وقت میں انہیں قتل کر کے جلا دیا جائے ۔ میں ابواسحاق نہیں اگر میں ان کی پوری مدد نہ کروں اور رسالہ کا ایسا سیلا ب اس کے مقابلے پر نہ بھیج دوں۔ جوابن الکاہلیہ کو ہر ہا داور تناہ کر دے۔

مخارثقفی کے فوجی دستوں کی روائگی:

مختار نے ابوعبداللہ الحبد لی کوستر بہا درشہسواروں کے ہمراہ کے روانہ کیا۔ظہیان بن عثان المیمی کو جا رسوآ دمیوں کے ساتھ ابوالمعتمر اور ہانی بن قیس سوسوآ دمیوں کے ساتھ عمیر بن طارق اور یونس بن عمران کو جالیس جالیس آ دمیوں کے ساتھ روانہ کیا۔ مختار نے طفیل بن عامراورمحمہ بن قبیں کے ہاتھ ابن الحنفیہ کو خط لکھا۔ کہ میں نے آپ کے لیے فوجیس روانہ کر دی ہیں۔اب بیسب سردارایک دوسرے کے چیچے روانہ ہوئے۔ابوعبداللہ ستر سواروں کے ساتھ ذات عرق پہنچ گیا۔ پھرعمیر بن طارق بھی جالیس سہواروں کے ساتھ اس کے پاس پہنچ گیا۔ نیزیونس بن عمران بھی چالیس شہسواروں کے ہمراہ آ گیا۔اس طرح اب ان کی تعداد ا یک سو پچاس ہوگئی۔ابوعبداللّٰداس جماعت کو لے کر وہاں سے روانہ ہوا۔اوراب بیحرم میں داخل ہوئے ان کے ہمراہ نوبت و نقارہ بھی تھا۔ اوریہ بالثارات حسین بھاٹیئ بکار رہے تھے۔ اس طرح یہ زمزم پہنچے وہاں ابن الزبیر مٹی تیا نے ابن الحنفیہ وغیرہ کو جلانے کے لیے بہت ی لکڑیاں جمع کر رکھی تھیں۔ اور جومہلت انہوں نے ان کے لیے مقرر کی تھی۔ اس میں صرف دودن باقی رہ

### محمر بن الحفيه كي ريائي:

عراقیوں نے وہاں چینچتے ہی پہرہ داروں کو بھگا دیا۔اور زمزم کے گر دلکڑیوں کے کنگر کوتوڑ دیا۔اور ابن الحنفیہ کے پاس پہنچ کئے اوران سے کہا۔ کہ آپ ہمیں دشمن خدا ابن الزبیر بھی اے لڑنے کی اجازت دیجے۔ہم ابھی ابھی اس کا قلع قمع کیے دیتے ابن الحفيه نے كہا ميں حرم ميں اڑنے كى اجازت نہيں دوں گا۔

ا بن الزبير بني ﷺ نے ان عراقیوں ہے کہا کیاتم سجھتے ہو کہ میں ابن الحنفیہ اور دوسر بے لوگوں کو بیعت لیے بغیر حجوز دوں گا۔ بیہ ہر گرنہیں ہوسکتا ابوعبداللہ الحبد لی نے کہا ہاںتم کو ایسا کرنا پڑے گا۔ ورنہ بخدا ہمتم سے اس طرح لڑیں گے جس سے باطل پرستوں کے ہوش وحواس جاتے رہیں۔ابن الزبیر بڑا ﷺ نے کہا یہ کیا کہنا ہے۔ یہ ایک مٹھی بھر جماعت ہے اگر میں اپنی فوج کو حکم دے دوں تو وہ ابھی ابھی ان سب کے سرا تار لے قیس بن مالک نے کہا تمہارا پی خیال غلط ہے۔اگرتم نے اس کاارادہ کیا۔ تو قبل اس کے کہتم بمارے ساتھ وہ سلوک کرسکو جوتم حیا ہے ہو۔خودتم پرایک زبر دست فوج آپڑے گی۔ابن الحنفیہ نے اپنے ساتھیوں کوروکا۔اور فتنہو فساد بریا کرنے ہے انہیں ڈرایا۔اس کے بعدابومعتمر سوسواروں کے ہمراہ ہانی بن قیس سوسواروں کے ساتھ ادرطبیانی بن عمارہ دوسو سواروں کے ساتھ پہنچ گئے۔ آخرالذکر کے ہمراہ روپیاچی تھا۔انہوں نے مسجد میں داخل ہوکریا لٹارات حسین ہماتات کا شور بریا کیا۔ ا بن الزبير ﴿ إِنْ مِينَانِهِ بِينَ وَ مَكُوكُرُولُو رَكِيحُ لِهِ الْمُؤْمِرُ وَرَكِيحُ لِهِ الْمُؤْمِرُ وَرَكِيحُ لِهِ

محدین حنفیه کی روانگی شعب علی:

محد بن الحفیہ این ہمراہیوں کے ساتھ زمزم سے نکل کرشعب علی آئے۔عراقی ابن الزبیر بھٹ کو گالیاں دیتے جاتے تھے اوران ہے لڑنے کی اجازت ما تکتے تھے۔ گرانہوں نے لڑنے کی اجازت نہیں دی اس گھاٹی میں محمد بن علی کے یاس حیار ہزار آ دمی جمع ہو گئے انہوں نے وہ روپیہ جومخار نے بھیجا تھا انہیں لوگوں میں تقشیم کر دیا۔

ابن خازم کامحاصره بی تمیم:

اس سنہ میں عبداللہ بن خازم نے اپنے بیٹے محمد کے قاتلوں کا جو بنی تمیم میں سے تصفحا صرہ کرلیا۔

ابن خازم کے دورولا بت خراسان میں جب بن تمیم متفرق ہو گئے ۔ توان کے ستریااسی شہسوار قصر فرتنا میں آ کر فروکش ہوئے انہوں نے عثمان بن بشر بن انحتضر المزنی کواپنا امیر بنایا۔اس کے ہمراہ شعبہ بن ظہیرالنہ شلی 'ورد بن الفلق العنبری زبیر بن زویب العدوي جيھان بن مشجعة الضبي حجاج بن ناشب العدوي اورر قيه بن الحربني تميم كے اور شہسواروں كے ساتھ موجود تتھے۔

ز هير بن زويب كاعهد:

ابن خازم نے ان کامحاصر ہ کرلیا اورا یک مضبوط خندق ان کے گر دبنالی بیقصر سے نکل کراس سے لڑتے اور پھر قلع میں چلے آتے۔ایک دن ابن خازم پورے ساز وسامان سے چھ ہزار فوج لے کرائی خندق سے لڑنے نکلا عثان بن بشیر بن انختصر نے اسپے دوستوں سے کہا کہ واپس چلے چلو۔ میں گمان نہیں کرتا۔ کہ آج تم اس کا مقابلہ کرسکو گے۔ زبیر بن زویب العدوی نے کہا۔ میری بیوی يرطلاق ہےا گرميں ابن خازم كى صفوں كوتو ڑے بغير واپس ہوجاؤں۔

ز مير بن زويب كي دليري:

ان کے پہلوہی میں ایک ایسی ندی تھی جس میں صرف جاڑے کے زمانے میں یانی بہتا تھا۔ اور آج کل بیز شک تھی زہیراس ندى كى ره گذار ميں ہوليا۔ اور بے خبرى ميں ابن خازم كى فوج برحمله آور جوا۔ اول سے آخرتك ان كى ترتيب درہم برہم كردى اوروہ گھوم گئے۔اس نے بلٹتے پلٹتے پھر حملہ کیا ابن خازم کی فوج نے اس کا تعاقب کیا۔اور ندی کے دونوں کناروں سے اسے للکارتے ہوئے چلے رگرکسی کو جرائت نہ ہوئی۔ کہ ندی میں اتر کراس پر تملہ کرتا۔ جب وہ اس موقع پر پہنچا۔ جہاں سے وہ ندی میں اتر اتھا۔ توبیہ پھراس میں سے نکل کراس پرحملہ آور ہوا پیلوگ بھٹ گئے۔اوروہ واپس چلا آیا۔ابن خازم نے اسپنے سیاہیوں سے کہا کہ جب تم ز ہیر پر نیز ہ کا دار کرو۔ تواییخ نیز وں میں کا نے لگالینا۔اورانہیں اس کی زرہ میں الجھادینا۔زہیرایک دن ان کے مقابلہ پر نکلا ابن خازم کے آ دمیوں نے اے گرفار کرنے کے لیے پہلے ہی سے اپنے نیزوں میں آ گڑے لگار کھے تھے۔ چنانچہ انہوں نے نیزوں ہے اس پرحملہ کیا۔اور حیار نیز ہے اس کی زرہ میں اٹکا دیئے۔ بیان پرحملہ کرنے کے لیے جھپٹا۔ان کے ہاتھ لڑ کھڑا گئے۔اور نیز ب جھوٹ گئے۔ یہان چاروں نیز وں کواپنے ساتھ گھیٹنا ہوا قلعہ میں چلا آیا۔

#### ابن خازم کوز ہیر کی پیشکش:

ابن خازم نے غزوان بن جز العدوی کوز ہیر کے پاس بھیجا اور کہا کہ زہیر سے کہددو۔ کہ اگرتم حاہو۔ تو میں تم کوامان دیتا موں۔ایک لاکھ درہم دوں گا۔اور باسان تمہاری جا گیرمیں دے دوں گا۔بشرطیکہ تم میرے دوست بن جاؤ۔زہیرنے غزوان سے کہامیں کیونکرایسےلوگوں کا دوست بن سکتا ہوں۔جنہوں نے اشعث بن زویب کوٹل کیا ہے۔غزوان نے یہ بات مویٰ بن عبداللہ بن خازم سے کہددی۔

#### ز هير کامحصورين کومشوره:

جب محاصرے کوایک طویل مدت گذرگی تومحصورین نے ابن خازم سے درخواست کی کہتم نکل جانے دوہم خود تتر بتر ہو جائمیں گے۔ابن خازم نے کہا بینہیں ہوسکتا۔گراس شرط پر کہتم سب اپنے کومبرے سپر دکر دو۔ بیلوگ اس کے لیے بھی تیار ہو گئے۔ مگرز ہیرنے کہاغضب ہےتم یہ کیا کرتے ہو۔ بخدایہ سب کوتل کردے گا۔اگرتم مرنا ہی جا ہے ہوتو شریف بہا دروں کی موت اختیار کرو۔ ہم سب مقابلے پرچلیں یا تو سب مارے جا کیں گے یا بعض کچ جا کیں گے اور بعض مارے جا کیں گے۔ پلکہ مجھے تو یفین ہے کہ اگرتم پوری شجاعت و بسالت ہے ان پرحملہ کرو گے تو وہ تم کوراستہ دے دیں گے اگرتم چا ہوتو میں سب کے آ گے رہتا ہوں۔اور اگر جا ہوتوسب سے پیچھے رہوں۔

#### بنی تمیم کی اطاعت:

مگر دوسرے لوگوں نے اس کی رائے نہ مانی۔ زہیر نے کہاا چھا میں تم کو دکھا دیتا ہوں بیاور رقیہ بن الحرمعہ اپنے ترکی غلام کاورشعبہ بنظمبیر وشمن کے سامنے آئے۔اوراس دلیری سے ان پر حملہ آور ہوئے کہ دشمن کائی کی طرح بھٹ گئے۔اورلوگ تو تکل گئے ۔گرز ہیر پھر قلعے میں واپس آ گیا۔اوران ہے کہاتم نے دیکھا کہاس تملہ کا کیا متیجہ ہوا۔اب تو تم میرا کہنا مانور قیہاس کا غلام اور شعبہ نکل گئے محصورین نے کہا۔ ہم میں بعض ایسے لوگ ہیں۔ جواس قدر جرأت نہیں کر سکتے اور وہ زندگی کے زیادہ شائق ہیں۔ ز ہیرنے کہااللّٰدتم کو دور کردے ہے اپنے دوستوں سے علیحد گی جاہتے ہو۔ بخدا مجھے موت کی کوئی فکرنہیں ہے۔

محصورین نے قلعے کا دروازہ کھول دیا۔اورسب نے ہتھیا رر کھ دیئے۔ابن خازم نے سب کے بیڑیاں ڈلوادیں۔اوراب ایک ایک شخص اس کے سامنے لایا گیا۔وہ تو خود جا ہتا تھا۔ کہ انہیں چھوڑ دے۔ گراس کے بیٹے مویٰ نے نہ مانا۔اور کہاا گرآپ نے انہیں معان کردیا تو میں خودکشی کرلوں گا۔ ابن خازم نے کہا۔ بخدامیں جانتا ہوں۔ کہتم مجھے بہت غلط مشورے دے رہے ہو۔ گر پھر اس نے تین آ دمیوں کے علاوہ تل کر دیا۔ان میں ہے ایک تجاج بن ناشب العدوی تھا۔اس نے محاصرے کے وقت ابن خازم کے تیر مارا تھا۔جس سے اس کا سامنے کا وانت ٹوٹ گیا تھا۔ ابن خازم نے قتم کھائی تھی۔ کہاگر اس پرمیرا قابوہوا تو میں اسے یا تو ضرور قتل کر دوں گا۔ یا اس کے ہاتھ کٹوا دوں گا۔ یہ بالکل نو جوان تھا۔اس وجہ ہے بی تمیم کے ٹی ایسے مخصوں نے جوعمرو بن حظلہ سے علیحدہ رہے تھے اور اس کاروائی میں شریک نہ تھے۔ابن خازم سے اس کی سفارش کی۔ان میں سے ایک نے کہا یہ میرا چچیرا بھائی ہے۔ یہ بالکل نوعمرہے۔ آپ اے میری خاطر معاف کر دیجیے۔ ابن خازم نے اسے چھوڑ دیا۔ اور کہا کہ بھاگ جاؤ۔ اب میں تجھے

نہ دیکھ یاؤں۔اس قتل عام ہے جیہان بن مشجعۃ الفسی بھی ہے گیا۔ بیرو ہ خض ہے کہ جس روز ابن خازم کا میٹا محمہ مارا گیا ہے۔اس نے اسے بچانے کے لیےا ہے آپکواس پرڈال دیا تھا۔ ابن خازم نے کہا۔ کہاس خچرکوچھوڑ دو۔ نیز بنی سعد کا ایک شخص بھی نچ گیا۔ جس روزاس کاابن خازم سے مقابلہ ہواتھا۔اس نے کمہاتھا۔ کہ شہبوار و!مصر کے مقابلے سے واپس چلو۔

ز هیر بن ذویب اورا بن خازم:

اب لوگ زہیر بن ذویب کوابن خزم کے سامنے لائے پہلے ان لوگوں نے چاہا تھا۔ کہ سواری پراہے سوار کریں مگراس نے ا نکار کیا۔ حالا تکہ بیڑیاں پینے ہوئے تھا۔ بیاس طرح جھنکارتا ہواا بن خازم کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ابن خازم نے اس سے کہا۔اگر میں تم کور ہا کر دوں اور بآسان تبہاری جا گیرمیں دے دوں تو میراکس قدرا حسان مانو گے۔اس نے کہاا گرآپ میری صرف جان ہی بخش دیں تو بھی میں آپ کاشکر گذارر ہوں گا۔اس کے بیٹے موٹی نے کہا آپ کیا غضب کرتے ہیں۔ بچوں گوٹل کرتے ہیں اور گرگ کوچھوڑ دیتے ہیں۔شیر نی کوتل کرتے ہیں اورشیر کوآ زادی دیتے ہیں۔ابن خازم نے کہا یہ کیونکرممکن ہے کہ ہم زہیرا پیے بہا در کوتل کر دیں ۔مسلمانوں کے دشمنوں سے کون لڑے گا۔اور پھرکون غریب عورتوں کی حفاظت کرے گا۔موی نے اپنے باپ سے کہا۔ بخدا اگرآ ہے بھی میرے بھائی کے قتل میں شریک ہوتے تو میں آپ کو بھی قتل کر دیتا۔اس پر بنی سلیم کے ایک شخص نے ابن خازم سے کہا۔ میں زہیر کے بارے میں آپ کوخدا کا واسطہ بتا ہوں۔ کہ آپ استحل نہ کریں۔مویٰ نے کہا ہاں ابتم اسے اپنی بیٹیوں کے لیے ایک نربنا کرر کھلوا بن خازم کوخصہ آگیا۔اوراس نے زہیر کے آل کا حکم دے دیا۔

ز هير بن ذويب كافتل:

۔ زہیرنے اس سے کہا۔ میں آ ب سے ایک درخواست کرنا جا ہتا ہوں ۔ ابن خازم نے پوچھا کیا؟ اس نے کہا آ پ مجھے اور لوگوں سے علیجد قبل کریں۔اورمیرے خون کوان کمینوں کے خون سے نہ ملائمیں۔ میں نے ان کو پتھیا رر کھنے سے منع کیا تھا۔اور کہا تھا۔ کہ تلواریں تھینچ کرتم پرٹوٹ پڑیں۔اورعزت کی موت مرجا ئیں۔ بخدا اگریپلوگ میرےمشورے برعمل کرتے تو پھرتمہا رے بیٹے کو بیر کہنے کی نوبت ہی نہ آتی اور نہاہے اپنے بھائی کے خون کا بدلہ لینے کا ہی خیال آتا۔ مگرانہوں نے میری رائے نہ مانی اگر سے میرےمشورہ پڑمل کرتے تو ان میں کا کوئی شخص بغیرتمہارے گئ آ دمیوں کے قبل ہوئے ۔قبل نہ ہوتا۔ ابن خازم نے اس کے قبل کا تھم وے دیااور بیایک جانب لے جاکر قبل کر دیا گیا۔

بی تمیم کے آل پر ملال:

مسلمہ بن لحارب راوی ہے کہ جب احنف بن قیس ان لوگوں کو یا د کرتا۔ تو کہا کرتا تھا۔ اللہ ابن خازم کا برا کرے اس نے ا پنے ایک احمق بز دل نوعمرلز کے کے بدلے میں بنی تمیم کے بہت ہے آ دمیوں کولل کر دیا۔اگرایک آ دمی کولل کر دیتا تو بدلہ پورا ہو

بوعدی کہتے ہیں۔ کہ جب ابن خازم کے طرف داروں نے زہیر کوسوار کرنا چاہا۔ تواس نے انکار کیا۔ اور نیزے پر پوراز ور ڈ ال کراینے دونوں پیروں پرجم کر خندق میں کود گیا۔

حریش بن ملال کو جب ان کے قتل کی خبرمعلوم ہوئی تو اس نے ان کا مرثیہ ککھااس موقع پرز ہیر بن ذویب' ابنٰ بشر' عثان بن

بشر المحتفز المازنی وردین فلق العنبری اورسلیمان بن المحتفز بشر کابھائی سب کےسب مارے گئے۔

#### امير نج ابن زبير بن شاوعمال:

اس سنہ میں ابن الزبیر بڑھیں کی امارت میں حج ہوا۔مصعب بن الزبیر رہا تھا تا ہے بھائی کی جانب سے مدینے اور حارث بن عبدالله بن ابی رہیعہ بصرے کا والی تھا۔ ہشام بن ہمبیر ہ بصرہ کے قاضی تھے کو فے پرمختار کا قبضہ تھا۔ اورعبداللہ بن خازم خراسان میں

#### ابراہیم بن الاشتر کی شام پرفوج کشی:

اس سنہ میں ابراہیم بن الاشتر عبیداللہ بن زیاد ہے لڑنے اس وقت روانہ ہوا۔ جب کہ ماہ ذی الحجہ کے فتم میں ابھی آٹمھے را تیں يا قىتھىں .

اہل سبیع اوراہل کناسہ سے فارغ ہونے کے بعد ابراہیم صرف دودن کونے میں مقیم رہا۔ اس کے بعد ہی مختار نے اسے اہل شام کے مقابلے کے لیے روانہ کر دیا۔ ۲۲ ھ کے ماہ ذی الحجہ کے ختم میں ابھی آٹھ را تیں باقی تھیں۔ کہ ابراہیم سنیچر کے دن اہل شام کے مقابلے کے لیے روانہ ہوا۔ مختار نے اس کے ہمراہ اور کئی جنگ آ زمودہ وتجریہ کا راور بہا دروہوشارسر داروں کوروانہ کیا۔اس کے ہمراہ قیس بن طہفتہ اننبدی اہل مدینہ کے دیتے کے ساتھ عبداللہ ابن جبۃ الاسدی مذحج اور اس کے دیتے کے ساتھ اسود بن جراد الکندی' کندہ اور رہیعہ کے ساتھ حبیب بن منقذ الثوری الہمد انی تتمیم اور ہمدان کے دیتے کے ساتھ روانہ ہوئے۔

#### کرسی کا جلوس:

خود مختار اسے رخصت کرنے کے لیے کو فیے سے دیرعبدالرحمان ابن ام افکم تک آیا۔ یہاں مختار کے پیروایک کرسی کوایک سفید خچر برر کھے ہوئے ایک جلوس کی شکل میں اس کے سامنے آئے اس کری کوانہوں نے ملی پرتھہرا دیا۔اس کرس کے جلوس کامنتظم اورمرتب جوشب البرسی تھا اور وہ کہتا جاتا تھا۔ا بے خداوندا! تو ہمیں اپنی اطاعت کے لیے ہماری عمروں کو دراز کر۔ہمیں دشمنوں کے خلاف مدو دیے جمیس یا در کھ اور نہ بھول اور جمیں اینے رحمت کے یردے سے ڈھانپ لے۔اس کے اور ساتھی آ مین کہتے

جب مختاراورا براہیم اس جماعت کے پاس پہنچے۔تو بل بران کا انبوہ بہت زیادہ ہوگیا۔ بید دونوں راس الجالوت کے بلوں کی طرف جود برعبدالرحمان کے پہلومیں واقع تھا۔ چلے گئے ۔گریہاں بھی وہ کری والے آپنچے۔اوراللہ سے امداد طلب کرتے رہے۔ مخارتقفي كي ابن الاشتركومدايات:

مختار کو فے واپس آنے کے ارادے سے دیرعبدالرحن کے بل اور راس الجالوت کے پلوں کے درمیان پہنچ کر تھبر گیا۔ ابن الاشتر سے کہا میری بیتین نصیحتین غور سے س لوا ورانہیں یا در کھو۔ ایک بیہ کہ اللہ سے اپنے علانیہ اور خفیہ ہر کام میں ڈرتے رہو۔ تیزی سے سفر طے کرو۔جس وقت دشمن سے تمہارا سامنا ہو۔فورا اس سے جنگ کرنا۔اگررات کو دشمن کے پاس پہنچوتو صبح ہونے سے پہلے ہی اس سے جنگ میںمصروف ہوجا ناا گرون میں پہنچوتو رات کوانتظار کیے بغیراسی وقت دشمن سے نیٹ لیمااس کے بعدمختار نے کہاتم نے میری ہدایتوں کو یا دکرلیا۔ ابراہیم نے کہا۔ جی ہاں مختار نے کہا خداتمہا رے ساتھ ہواس کے بعد مختار واپس آ گیا۔ ابراہیم کا فوجی

یز او اسی جگہ تھا۔ جہاں تمام اعین واقع ہے اور پہیں ہے وہ شامیوں کے مقابلے پر اپنی فوج کو لے گیا۔ كرى كے متعلق ابن الاشتر كا تاثر:

مختار کی واپسی کے بعد ابراہیم اپنے ساتھی سر داروں کے ہمراہ روانہ ہوا۔ جب کری والوں کے پاس پہنچا تو دیکھا کہ وہ اس کے حیاروں طرف جمع ہیں۔اور آسان کی طرف ہاتھ اٹھائے دشمنوں کے خلاف مدد مانگ رہے ہیں۔ابراہیم نے ان کی حالت دیکھ کر کہاا ہے اللہ تو ان جاہل احقوں کی حرکت کا ہمیں ذ مہ دار قرار نہ دینا۔ بخد انہیں نے تو بالکل بنی اسرائیل کی نقل اتاری ہے۔جس طرح کہ بنی اسرائیل گوسالہ کے گر دجمع ہو گئے تھے۔ بیکری کے گر دجمع ہوئے ہیں۔

جب ابراہیم اوراس کی فوج پل سے گذرگئی۔توبیرسی والے واپس چلے آئے۔

#### کرسی کا واقعہ:

طفیل بن جعدۃ بن مبیرۃ راوی ہے کہ ایک مرتبہ میں بالکل قلاش ہو گیا تھا۔اور بہت ہی تنگ دست تھا کہ ایک دن میں نے ا پنے پڑوسی تیلی کے پاس ایک ایسی کرسی دیکھی۔جس پراس قدرتیل جم گیا تھا۔ کہ ککڑی نظر نہ آتی تھی۔ میں نے اپنے جی میں کہا چلو اس کے متعلق مختار سے چل کر کہیں میں نے وہ کری تیلی کے یہاں سے منگوائی اور مختار سے آ کر کہا۔ میں ایک بات آپ سے کہنا تو نہیں جا ہتا تھا۔گر پھرمناسب یہی سمجھا کہ بیان کردوں مختار نے کہا کیا ہے۔ میں نے کہا جس کری پر جعدہ بن ہبیر ہ بیٹھا کرتا تھا۔ وہ موجود ہے۔اس کے متعلق خیال ہے کہاس میں ایک خاص اثر اورتضرف ہے مختار نے کہا سجان اللّٰدتم نے آج تک بیہ بات بیان نہیں کی تھی۔اسے ابھی منگاؤ۔اسے جب دھویا گیا۔تو بہت عمدہ لکڑی ٹمایاں ہوئی۔اور چونکہاس نے خوب زینون کا تیل پیا تھا۔اس لیے وہ چمک رہی تھی یہ کپڑے سے ڈھانپ کرمخنار کے پاس لائی گئی۔مخنار نے جمجھے بارہ ہزار درہم دلائے کھرسب لوگوں سے کہا کہ نماز میں شرکت کریں۔

### كرس كم تعلق مخارثقفي كي تقرير:

معبد بن خالدالحبد لی بیان کرتا ہے کہ مختار میرے اساعیل بن طلحہ بن عبداللہ اور هبث بن ربعی کے ساتھ مسجد آیا۔تمام لوگ جوق در جوق معجد میں جمع ہور ہے تھے مختار نے اپنی تقریر میں کہا کہ اقوام گذشتہ میں کوئی بات ایس نہیں ہوئی ہے جو ہماری قوم میں موجود نہ ہو۔ بنی اسرائیل کے پاس ایک تا بوت تھا۔جس میں آل موسیٰ ملائلاً وآل ہارون ملائلاً کا بقیہ موجود تھا۔اسی طرح ہمارے یاس بھی ایک چیز موجود ہے مخار نے کری برداروں کو تھم دیا کہ اسے کھولا جائے۔ کیڑے کا غلاف مثایا گیا۔ اس پرسبائی فرقے کھڑے ہوئے۔اورانہوں نے ہاتھ اٹھا کرتین تکبیری کہیں۔شبٹ بن ربعی نے کھڑے ہوکر کہا اے معشر مصر کا فرنہ ہو جاؤ لوگوں نے اسے دھکے دے دے کرمتجدسے نکال دیا۔

#### كرى كے متعلق شيعوں كاعقيدہ:

اسحاق کہتا ہے کہ مجھے اس خلفشارے میدیقین ہوا کہ بیضرور شبث ہی ہوگا۔اس کے پچھز مانے بعد ہی بیخبرمشہور ہوئی ک عبیداللہ بن زیادشامیوں کے ساتھ باجمیرا پہنچ گیا ہے۔شیعوں نے ایک فچر پراس کرس کا جلوس نکالا اس پر غلاف پڑا ہوا تھا۔ سات آ دمی داہنی جانب سے اور بائیں جانب سے اسے رو کے ہوئے تھے۔ چونکہ اس جنگ میں اہل شام اس بری طرح قتل کیے گئے تھے۔ کہ اس سے پہلے انہیں بھی ایباروز بدو کھنانصیب نہ ہوا تھا۔اس وجہ سے اس کرسی پران کا عقاداور بھی جم گیا تھا۔اوراس میں ان کی افراط كفرصريح كى حدتك بيني كئ ميں اپنے كيے برنا دم ہوا - كميں نے سدكيا فتنه پيدا كرديا - اس كے معلق لوگوں ميں بھى چەملكو ئيال شروع ہوگئیں جس کا نتیجہ بیہ ہوا کہ کرسی کہیں چھپا دی گئی اوراس کے بعد میں نے اسے نہیں دیکھا۔

ام بانی کی کری کے لیے خواہش:

مختار نے جعدہ بن ہمیر ہانی وہب انحز ومی کی اولا دہے جس کی ماں ام ہانی رٹی بیٹا ابوطالب کی بیٹی اور حضرت علی مزالتیٰ کی حقیق بہن تھیں کہا کہ مجھے علی بن ابی طالب رہ کاٹن کی کری لا دو۔انہوں نے کہا نہوہ جارے پاس ہے اور نہ ہم جانتے ہیں۔ کہ کہاں سے لا کمیں ۔ مختار نے کہا احمق نہ بن جاؤ اور مجھے لا دو۔اس جواب ہے انہوں نے سمجھ لیا کہ وہ جس کری کو لا کر دے دیں گے مختار اسے قبول کر لے گا۔ چنانچہ بیلوگ ایک کرس متنار کے پاس لائے اور کہا کہ بیدحضرت علی بھاٹشنز کی کرس ہے متنار نے اسے قبول کرلیا۔ اب بنی شام بنی شا کراور مختار کے اور سرواروں نے اس کرسی پر حربرودیاج لپیٹ کراس کا جلوس نکالا۔

كرس كامتولى حوشب البرسمي:

مویٰ بن عامر ابواشعر الجبنی بیان کرتا ہے کہ جب اس کرس کی اطلاع ابن الزبیر بھی کو ہوئی تو کہنے گئے کہ بنی از د کے ٹڈے کیوں اس کرسی کے ساتھ نہ ہوئے۔ جب بیکرس نکالی گئی تو سب سے پہلے موسیٰ بن ابوموسیٰ الاشعری بڑھاٹھٰ اس کا محافظ اور متولی بنا۔اس کا بیرحال تھا۔ کہنے کوسب سے پہلے یہی مختار کے پاس آتا تھا اور مختاراس کے ساتھ مہر بانی سے پیش آتا تھا۔ کیونکہ اس کی مال ام كلثوم بنت الفضل بن العباس بن عبد المطلب والتين عقى اس كے بعد جب اس معاملے ميں اس برلعن طعن كى كئ و اس نے سيرسي حوشب البرسي کے حوالے کر دی۔ اور پھریمی مختار کی ہلا کت تک اس کرس کا متولی یا ما لک رہا۔

عشی کے دادھیالی رشتہ داروں میں سے ایک شخص جس کی کنیت ابوا مام تھی۔اور حوشب کی مجلس میں شریک ہوا کرتا تھا۔ کہتا تھا۔ کہ آج ہمارے لیے تمہیط وحی رکھی گئی ہے۔ جھے کسی نے آج تک نہیں سنا تھا۔اور یہ ہرواقع ہونے والی بات کی خبر دے ویق ہے۔موسیٰ بن عامر کہتا ہے کہ اس قتم کی باتنیں عبداللہ بن نوف بتایا کرتا تھا۔اور کہا کرتا تھا۔ کہ مختار نے مجھے اس کا حکم دیا تھا۔حالا تک مخارائے آپ کواس سے بیعلق ظاہر کرتا تھا۔





لفاش كأندوباذارداجي طريمي

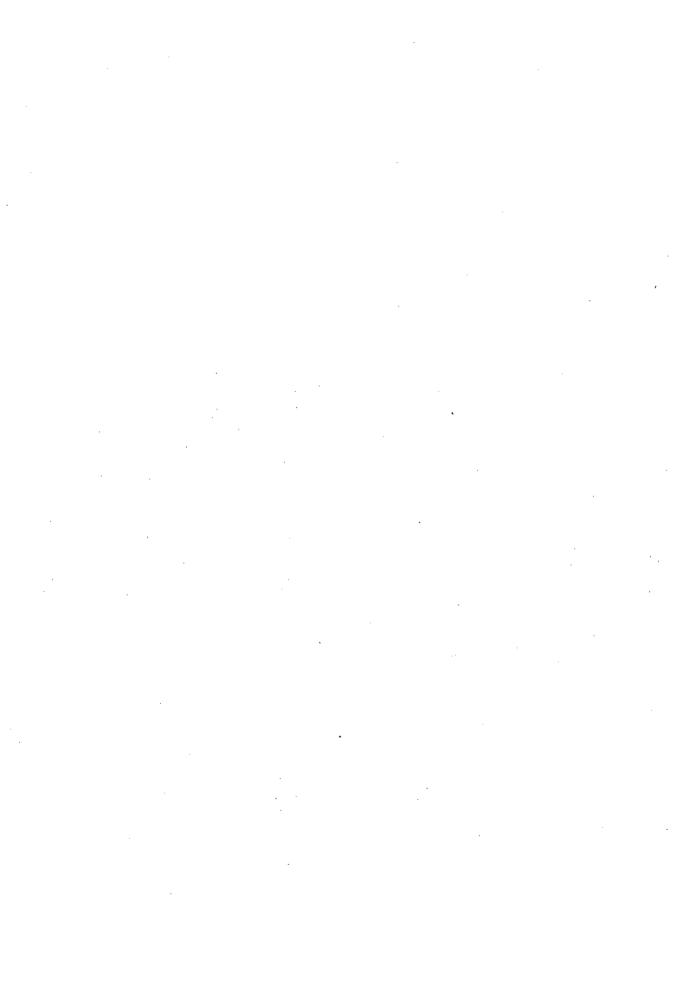

## عهدإسلامي كى فتوحات

از

#### محمّد اقبال سليم گاهندري

تاریخ طبری اسلامی تاریخ کاوہ قدیم اورمتند ترین ماخذ ہے جس کی وسعت و جامعیت کے مقابل میں کسی تاریخ کا نام بھی نہیں لیا جاسکتا۔

تاریخ طبری کا پانچواں حصہ جوپیش خدمت ہے ۲۷ ہے ۹۹ ہے تک کے واقعات پر مشتل ہے بید ورعبدالملک بن مروان اور اس کے دوبیثوں ولید اور سلیمان کا عہد حکومت ہے۔ بنوامیہ کے دوبِ حکومت (۲۱ ہے ۱۳۲۱ ہے) جس بی عہد سیاسی استحکام کے لی ظ سے بہترین دور شلیم کیا جاتا ہے اس اعتبار ہے بھی بی عہد بڑی اہمیت کا حامل ہے کہ ایک طرف ہے تو اسلامی تاریخ کے عظیم سیہ سالا ر موی بن نصیر یورپ میں فتو حات کے طبل بجار ہے تھے تو دوسری طرف شال مشرقی ایشیا کے سبزہ زاراور برف پوش پہاڑ تنبیہ بن مسلم کی اولوالعزمی کی جولا نگاہ تھے مجمد بن قاسم کی غیرت اسلامی اور حمیت ایمانی نے اپنی معرکہ آرائیوں کے لیے گفرزار ہنداور بلقان کی امیدان منتخب کیا تھا۔ کون نہیں جاتا کہ بت کدہ ہند میں مجمد بن قاسم نے جو پر چم تو حید بلند کیا تھا اور جو اذا نیں سندھ کے ریکھتانوں میں دی تھیں اس کی گون نے آج بھی تو حید پر ستوں کے دل ولولوں سے معمور ہیں۔

تاریخ اسلام کے عظیم جلیل سپہ سالا رطار ق نے اندلس کے کنارے اپٹے سفینے نذر آتش کردیئے ابھی ان کشتیوں کے شعلے بجھنے بھی نہ پائے سے کہ مرز بین اندلس پر اسلامی پر چم اہرا نے لگا۔ اسلامی فوجوں کی ہیبت سے انسان تو کیا پہاڑوں کی چوٹیاں اور دریا وَں کے دل دہل گئے اوراندلس بیں مسلم تہذیب و ثقافت اور تہدن کی نئی شبح طلوع ہوئی' اس منے سویرے کی روشنی نے یورپ کو علم و سائنس فلسف تحقیق و تبحس' و سعت نظر' روا داری اور جرت کی نعتوں سے مالا مال کر دیا۔ اس عہد میں اگرا یسے عظیم سپہ سالار سے جنہوں نے مشرق و مغرب کو اپنی شمشیر کی نوک پر رکھ لیا تھا تو ایسے نا بخدروزگار عالم اور مفکر بھی ہے جن کے علم و فضل اور فکر و فلسفہ نے دنیا کو ورطہ جرت میں ڈال دیا تھا۔ اس عہد میں تجابح بن یوسف کی بے پناہ منتظمانہ تو توں کا خونی انداز میں ظہور ہوتا ہے۔ نے دنیا کو ورطہ جرت میں ڈال دیا تھا۔ اس عہد میں تجابح بن یوسف کی ہلکی سی شکن مرائش سے ماوراء النہر اور اسپین سے سندھ تاریخ کا طالب علم اس حقیقت سے خوب و اقف ہے کہ جابح بن یوسف کی ہلکی سی شکن مرائش سے ماوراء النہر اور اسپین سے سندھ تک پھیلی ہوئی دنیا کو زیروز برکرد بی تھی ۔

عبدالله بن زبیر بین الله کی خلافت کاظهور بھی تاریخ کے اس عہد میں ہوا اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رائتھ کی سیاسی تربیت کا بھی یہی ز مانہ ہے یہی اسلامی تہذیب وثقافت کی نشاق ٹانیہ کا دوراوّل تھا۔

بنواميه كاعبد حكومت خلافت راشده اورخلافت عباسيه كي درمياني كڑي ہے۔غرضيكماني بيشاراور گونا گول خصوصيات سلطنت کے استحکام ملکی فتو حات' علوم وفنون کی ترقی'مسلم تہذیب وثقافت کے عروج کے لحاظ سے بیشا ندارعہد ہے۔

تاریخ طبری کا یا نیجواں حصہ پیش کرتے ہوئے ہم خوشی اور فخر کے ساتھ بیمحسوس کرتے ہیں کہاس کی اشاعت نے اردو واں طبقے کے لیے علم ومطالعہ کی بہت بڑی رکاوٹ دورکر دی ہے۔اور تاریخ کے طالب علموں اور تحقیقی کا م کرنے والوں کے لیے تاریخ اسلام کے ابتدائی سرچشمہ تک پنچنا اور اس سے سیراب ہونا بہت آسان ہو گیا ہے۔اب بیکالجوں اور یو نیورسٹیوں کے یروفیسروں کا فرض ہے کہ وہ اسلام دشمن اورمتعصب مصنفین کی مرتب کردہ اورغیرمتند کتا بوں کی جگہ علا مهطبری کی تاریخ کوطلباء ہے متعارف کرائمیں تا کہ تھیں معلوم ہو جائے کہ مسلمانوں نے بنی نوع انسان کے ارتقاء کی خاطر تہذیب وتدن اورعلوم وفنون کے میدان میں کیسے کیسے قابل فخراور نا قابل فراموش معرکے سرکیے ہیں۔

و ما توفيقي الا بالله



# 

| صفحه | موضوع                                 | صفحه | موضوع                                 | صفحه | موضوع                               |  |
|------|---------------------------------------|------|---------------------------------------|------|-------------------------------------|--|
| P2   | ى پىشىش                               | 11   | حصين بن نمير كاقتل                    |      | ابا                                 |  |
| //   | عباد كاابن شميط برجمله                |      | شامی فشکرگاه پر قبضه                  |      | مصعب بن زبير رضائفة                 |  |
| " // | مہلب کاابن کامل کی فوج پرحملہ         |      | مخار ثقنی کی پیشگوئی                  |      | کلاھے کے واقعات                     |  |
| ۳۸   | احمر بن شميط كانتل                    | 1    | مخارثقفی کامدائن میں خطبہ             | 1    | ابراہیم بن الاشتر کی بارشیامیں آمد  |  |
| .11  | مهلب کا پیدل سپاه پرحمله              | E .  | مخارثقفی کا کذب                       |      | جيش طفيل بن لقيط ڪ روانگي           |  |
| 11   | شکست خورد و نوج سے انتقام<br>س        |      | مخارتقفی کی مراجعت کوفیہ              |      | عمير بن الحباب كى ابن الاشتر سے     |  |
| 11   | این مصعب کی روانگی                    | 1    | مصعب بن زبير رضافته كي بصره مين       | 11   | ملا قات کی خوا ہش                   |  |
|      | ابن شميط کي شکست کي مخار تقفي کو      | "    | آد                                    |      | عميرا درابن الاشتريين معامده        |  |
| ٣٩   | اطلاع                                 |      | مصعب بن زبير رفاقته كا بفره مين       | 11   | ابن الاشتر کی صف بندی               |  |
| 11   | مقارثقفی کاسلسین میں قیام             |      | خطبہ                                  | 11   | عبدالله بن زمير السلولي             |  |
| 11   | عبدالله بن شداد کی کوفه میں نیابت     |      | شبث بن ربعی کی بصره مین آمد           | l .  | عبدالله بن الاشتركي ايك شامي سے     |  |
| ۴.   | مقارثقفی کی فوجی تربیت                | ſ    | محمر بن الاشعث بن فيس                 |      | الملاقات                            |  |
| 11   | مصعب بن زبير رخاشنا كي صف بندي        | 1    | مهلب بن ابی صفره کی طلبی              |      | اابراہیم بن الاشتر کا فوجی دستوں ہے |  |
| 11   | آغاز جنگ                              |      | محمر بن الاشعث اورمهلب                |      | خطاب                                |  |
|      | سعيد بن منقذ اورعبدالرحمٰن بن شريح    |      | مهلب کی بصره میں آمد                  | r .  | آ غاز جنگ                           |  |
| 11   | کے جملے                               |      | مصعب بن زبير رخاتفُ کي کوفه کي        | 11   | سفیان بن یزید کاعمیر پرحمله         |  |
| 11   | مہلب کوجملہ کرنے کا علم               |      | ٔ جانب پیش قدی<br>م                   | ۳۱   | ابن عازب كابيان                     |  |
| ای   | عبدالله بن جعده كاابل نجد برحمله      | //   | مختار ثقفي كااتل كوفه كوخطاب          | //   | شامی فوج کی پسپائی                  |  |
| "    | مهلب بن انې صفره ٔ فاحمله             | 11   | احمر بن شميط کي روانگي                | 11   | ابن زياد کي ڪئست                    |  |
| 11   | محد بن الافعث كاقل                    | 11   | احر بن شميط کي صف بندي                |      | عمير بن الحباب ك ابن الاشتر ي       |  |
| 11   | ابونمران كأقتل                        |      | عبدالله بن وبهب كاابن شميط كو پاپياده | 11   | درخواست<br>پ                        |  |
| ۲۳   | عبدالملك بن اشاة الكندى كاخاتمه       | rz   | ہونے کا مشورہ                         | //   | عبيداللد بن زياد كاقتل              |  |
| "    | سعيد بن منقذ اورسكيم بن يزيد كا خاتمه |      | این شمیط کواین زبیر دخاتین کی اطاعت   | ۳۲   | شريك بن جدر تغلبي                   |  |
|      | :                                     |      |                                       |      |                                     |  |

| ۵۳ | مطالبه                                |      | قیس بن سعید کا امان قبول کرنے ہے                                          | ۲۲         | عاصم وعيا ثن اوراحمر كأقتل             |
|----|---------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------|
| // | عبيدالقدبن الحركى تبحؤيز              | ſΛ   | ושר                                                                       | //         | مختار ثقفي كي مراجعت                   |
| 11 | مهلب کی روانگی                        | 11   | بجير بن عبدالله کی امان طلی                                               |            | مند بنت المتكافة اوركيل بنت قمامه كي   |
| ۵۵ | مصعب بن زبير بني تتنيز كمعزولي        |      | ابن الاشعث كا اسيرانِ جنگ كوقتل                                           | 11         | ابن حنفیہ سے شکابت                     |
|    | حمزه بن عبدالله بن زبير بن الله       | //   | كرنے كامطالبہ                                                             | سام        | ابن حنفیه کاهمیعان کوفیہ کے نام خط     |
| "  | امارت بصره پرتقرر                     | 14   | اسيران جنگ کي پيشکش                                                       | 11         | عبداللدين توف كادعوى                   |
| "  | حزه کی نااہلی                         | //   | بجير بن عبدالله كاقتل                                                     | ľ          | مصعب بن زبير الأثراء كي پيش قدى        |
| 10 | حمزه بن عبدالله رخائفهٔ کی معزولی     |      | مسافر بن سعید کی مصعب بن زبیر                                             | 11         | مصعب بن زبير رهائفة كي عجد مين آمد     |
| 11 | مصعب بن زبير مِعاشَدُ كى بحالي        | 11   | رخاتین سے درخواست                                                         | lulu       | مخنا يُقفى كي حل كالحاصره              |
|    | امير مج حضرت عبدالله بن زبير مِن الله | 11   | مسافر بن سعيد كاخاتمه                                                     | 11:        | محاصره میں مخت                         |
| 11 | وعمال ·                               | ۵۰   | مختار ثقفى كى لاش كا انجام                                                | 11:        | تین عورتوں کی گرفتاری ور ہائی          |
| ۵۷ | ۲۸ هر کے دا قعات                      | 11   | ابن الاشتر كومصعب كى پيشكش                                                | గిప        | زحر بن قیس کامور چه                    |
|    | مصعب بن زبیر مناشد کی بصرہ میں        | 11   | عبدالملك كوابن الاشتركي پيشكش                                             | 11         | كوفى اوربصرى جوانون كاانجام            |
| 11 | آمد                                   | 11   | ابن الاشتر كافيصله                                                        | 11         | ليجيئ بن مضم كاخاتمه                   |
| // | معركهمابور                            | ,    | مصعب بن زبير والثينة كاخط بنام ابن                                        |            | متارتقفی کاایے ساتھوں کو ملد کرنے      |
|    | عمر بن عبيدالله كا مصعب بن            |      | الاشتر                                                                    |            | كالمشوره                               |
| 11 | ز بیر ر معالفی کے ناس اندا            |      | ابن الاشتر کے نام عبدالملک کا خط<br>• • • • • • • • • • • • • • • • • • • |            | عبدالله بن جعده کی روپوشی              |
| "  | ملی طمہنتان پرخارجیوں سے معرک         |      | عمرة زوجه مختار تقفى كاقل                                                 |            | مِتَّارِثُقَفِي كاعِز م                |
| ۵۸ | خوارج کی روانگی اہواز                 |      | حضرت عبدالله بن عمر بن ي كي                                               |            | مختار ثقفی اور سائب بن مالک            |
|    | مصعب بن زبیر رفاتیا کی عمر بن         |      | مصعب كومرزنش                                                              | //         | الاشعرى كى گفتگو                       |
| 11 | عبيدالله يسيطفكي                      |      | سويدېن غفله                                                               |            | مقارثقفی کی امان طلق<br>شقاف میر میرون |
| "  | خوارج کی اہواز میں آمد                |      | مختار بن الي عبير ثقفي كے نام خط                                          | 11         | مختار ثقفی کی چیش گونی<br>محتار تق     |
| 11 | خوارج كامدائن مين ظلم وتنتم           |      | حفزت على رهافتيز كى حفزت عثان                                             | <b>~</b> ∠ | المختار ثقفي كأقمل                     |
| 11 | بنائنة بنت يزيد كاقتل                 | 11   | وخالین کے متعلق رائے<br>متعلق رائے                                        |            | بجير بن عبدالله كي نبله كرنے كى رائے   |
| ۹۵ | خوارج كاعورتول برحمليه                | ۵۳   | وا <b>قدی کی روایت</b><br>ر                                               |            | بمصورین کی گرفتاری                     |
| 11 | رواح بنت ایاس کابیان                  | 11   | مقدمة الحيش كےسردارتمادالحبطي                                             |            | عبدالله بن قراد کاتمل<br>ک             |
| "  | معركة كرخ                             | 11 . | مختار تنقفی کے نقیب کی صدا                                                | <b>ሶ</b> ለ | عبدالله بن شدادا بشمي كاخاتمه          |
|    | حارث بن انی ربیعہ کی خوارج پر         |      | محصورین ہے غیر مشروط حوالگی کا                                            | 11         | میدالبدین شداد کی ر <b>بائی</b>        |
|    |                                       |      |                                                                           |            |                                        |

| 47   | 2,ء ط                                          | 77 | ال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال | ۲٠  | و ح کش                                          |
|------|------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------|
| 4    | حجفر پین<br>این سراخ اور عبدالرحمان بن سلیم کا |    | عبیدالله بن الحرکی رہائی<br>ابن حرکی رہائی پرمصعب کی پشیمانی                                                   | l . | فوج کشی<br>ام یز میرکافل                        |
|      | 1                                              |    | ان ری روار دادی پر مستعب کی پیمیان ا<br>مصعب کی ابن حرکو پیشکش                                                 | 1   | اس بریده ن<br>اساک بن بزیدهٔ قال                |
| "    | مقابلہ<br>بن س سے بناہ گ                       |    |                                                                                                                |     |                                                 |
| 11   | ین ملک کی جنگ ہے ملیحد کی                      | ı  | حریث بن زیداورا بن حرکا مقابله                                                                                 |     | ابرا بیم بن الاشته کا خوارج پر حمله<br>من مررده |
|      | عمرو بن سعيد اور عبدالملك مين<br>ا             | ı  | ا بن حراور بولس بن ہارون کا مقابلیہ                                                                            |     | کرنے کامشور و                                   |
| 11   | مصالحت<br>اس سر مذه و سر                       | 1  | هجاج بن حارث کی گرفتاری                                                                                        |     | عارث بن الى ربيد كا خطبه                        |
| 2    | عبدالملك كي دمشق مين آمد<br>سريان              |    | ابن حر کے خلاف فوجی دستوں کی                                                                                   |     | خوارج پرجمله<br>ب                               |
| "    | عمرو بن سعيد کي طلبي                           | ı  | روانگی و جنگ                                                                                                   |     | خوارج کی پسپائی                                 |
| 11   | عبدالملك علاقات كي مخالفت                      |    | ا بن حرکی کوفیہ میں آ مد                                                                                       |     | فوارج كالصبهان برجمله                           |
| "    | عمره بن سعید کے ساتھیوں کی علیحدگ              | I  | ابن حر پرحمله و کوفیہ ہے خراج                                                                                  |     | ابو ہر بیرہ ہن شرتؑ                             |
|      | حسان اور قبیصہ سے عبدالملک کی                  |    | یزید بن الحارث کو ابن حر کا مقابله<br>-                                                                        |     | ابو ہر میرہ اور خوار ٹ                          |
| ~ کے | الشنكو                                         | i  | کرنے کا حکم                                                                                                    |     | عتما ب بن ورقاء دُهُ مناصره                     |
| 11   | عمرو بن سعيدا ورعبدالملك كى كفتگو              | // | ابشر بن عبيدالله كافتل<br>• • •                                                                                | 45  | عتاب کاخوارج ن بالمه                            |
| 11   | عمرو بن سعید کی گرفتاری                        |    | عبيدالله بن حجر كاقتل                                                                                          | 11  | خوارج کی پسپائی دمراجعت                         |
|      | عمرد بن سعيد كى عبدالملك سے                    | 79 | ابن حرکے آل کی دوسری دجہ                                                                                       | 11  | خوارج کی اہواز تن آمد                           |
| "    | درخواست                                        | 11 | قبیله قیس عیلان کی ہجو                                                                                         | 11  | معركة سولاف                                     |
| 20   | عمروبن معيد تحقل كرنے كا فيصله                 | 11 | عرفات میں جارجھنڈ ہے                                                                                           | 11  | شام میں قحط                                     |
| 11   | عبدالله بن مروان يصويد كى رحم كى               | 4. | محمد بن جبير كابيان                                                                                            | 414 | عبيداللد بن الحرف واقعات قبل                    |
| 11   | درخواست                                        | 11 | محمر بن جبير كي مصالحانه كوشش                                                                                  | //  | مبیدالله بن الحرکه ٥ رگذاری                     |
| 11   | يجيٰ بن سعيد كا قصر عبد الملك يرحمله           | 11 | ابن زبير من شيخ كمال                                                                                           | 11  | عبيدالله بن الحركه ماعت                         |
| "    | عبدالعزيز بن مروان اورعبدالملك                 |    | باب۲                                                                                                           | //  | عبيدالله بن الحركى مائن مين آمد                 |
| 11   | عمرو بن سعيد كافل                              | 41 | عبدالملك بن مروان                                                                                              | ۵۲  | عبيدالله بن الحركه أعرى                         |
| ۲۲   | عمرو بن سعيد - يرس كي حوالگي                   | // | ۲۹ ه <i>ڪ</i> واقعات                                                                                           | 11  | امسلمه زوجه ابن حرب گرفتاری                     |
| 11   | ولبيد بن عبدالملك                              | 11 | عمر وبن سعيد بن العاص                                                                                          |     | مبيدالله بن الحركاء فديجيل خاندير               |
| 11   | یخیٰ بن سعید کی اسیری                          | // | عمرو بن سعيد كادمشق يرقبضه                                                                                     | //  | أعمليه                                          |
| 11   | عتبه بن سعید کی اسیری                          | 11 | عمرو بن سعيداورعبدالملك بين كشيد گي                                                                            | //  | ا بن حرکی گرفتاری                               |
| 11   | عامرين الاسود کي ريائي                         | // | عمروبن سعید کااہل دمشق ہے خطاب                                                                                 |     | ابن الحركى بن نه ج سے سفارش كى                  |
| 44   | یخیٰ بن معید کے تعلق عبدالملک کومشورہ          |    | عمرو بن سعيد اور عبدالملك بيس                                                                                  | //  | درخواست                                         |
|      |                                                |    |                                                                                                                |     |                                                 |

|     |      |                                                |       |                                    |         | ری طبر ی جلد چهارتم به منظمه دوم   |
|-----|------|------------------------------------------------|-------|------------------------------------|---------|------------------------------------|
|     | 100  |                                                |       | رالملك كى ابن خازم كوچيشش          | عب      | جماعت مہلب کی عبدالملک کی          |
|     |      | رت عبدالله بن زبير بن الله كي اساء             | ه) (د | ن خازم اور سوار بن عبيده           | J. 11   | اطاعت                              |
|     | . 11 | فیرے آخری ملاقات                               | Si 1. | يربن وشاح كى اطاعت                 | ۵۵ ک    | 1                                  |
| 1   |      | نرت اساء بينينه كي ابن زبير من                 | - 1   | ن خازم اور بحير كامقابله           | ;:I     | عبدالعزيز بن عبدالله پر خوارج كا   |
|     | 11   | صبر كى تلقين                                   | 11    | ن خازم كاقتل                       | 51 //   | حمله                               |
|     | 11+  | یہ کی نا کہ بندی                               | ا+ا   | ن خازم کے سرکی روانگی              | 11      | بنت منذربن جارود كانيلام وتل       |
|     |      | برالله بن زبير ﷺ كا اپنے                       |       | Q+                                 | 9 11    | عبدالعز كارام هرمزمين قيام         |
|     | 11   | اتھيون نے خطاب                                 | 4     | هرت عبدالله بن زبير بن کا          | >       | خالد بن عبدالعزيز كوعبدالعزيز ك    |
| 1   |      | ضرت عبدالله بن زبير بل الله كل                 | 7 //  | مراورا بن خازم                     | 94      | شکست کی اطلاع                      |
|     | 111  | <i>ڄاد</i> ت                                   | 1 '   |                                    | 1       | فالد بن عبدالله كاعبدالملك كے نام  |
|     |      | ہارق بن عمرو کا ابن زبیر ج <del>ن ف</del> ظ کے |       |                                    | 11      | خط                                 |
|     | 11   | تعلق اعتراف                                    |       |                                    | 94      | عبدالملك كاخط بنام خالد بن عبداللد |
|     | 111  | بل مکه کی عبدالملک کی بیعت<br>ب                | 1     | بنوامیہ کے کا تب                   |         | بشربن مروان كوخوارج برفوج كشي كا   |
|     |      | ممر بن عبداللَّداورابوفىدىك خارجى كى           | 1+2   | بنوعباس کے کا تب                   | 11      | حکم                                |
|     | "    | ج <i>نگ</i>                                    | 1     | باب                                |         | مہلب کا تشتیوں پر قبضہ کرنے کا     |
|     | //   | ابوفد یک کامیسرے پرشدید حملہ                   |       | حضرت عبدالله بن زبير بيهيية        |         | مشوره                              |
|     | "    | اہل بصر ہ کی شجاعت<br>""                       | ı     | ٣ يره كرواقعات                     |         | مہلب کا عبدالرجمان کو خندق کھود نے |
|     | ا ۱۳ | ا بوفد یک خارجی کافئل                          |       | مکه پرشگباری                       |         | كامشوره                            |
|     | //   | خالد بن عبدالله کی معزولی                      |       | بجلی کرنے پر شامیوں میں وہشت و     | "       | خالد بن عبدالله كاخوارج يرحمله     |
|     | "    | امير حج حجاج بن يوسف                           | 11    | אות.                               | 11      | عبدالملك كونويد فنخ                |
|     |      | ٥٠٤                                            | •     | حضریت عبداللہ بن زبیر بھی کے       | 11      | عبدالملك كاخط بنام بشربن مردان     |
| 11  | ۲    | الحجاج بن بوسف                                 | 11    | ساتقيوں کي عليحد گ                 | 99      | عتاب بن ورقه کی روانگی             |
| . 1 | "    | <u> ہم کھے کے واقعات</u>                       |       | حزه وحبيب پسران ابن زبير شيسة      | 11      | ا بوفد یک کاخروج                   |
| /   | "    | طارق بن عمرو کی معزولی                         | 11    | ي عليجد گي                         | 11      | حياج بن يوسف                       |
| /   | 7    | خانه کعبه کی دوباره تعمیر                      |       | ابن زبير څښيځ کا حضرت اساء پښيم    | 11      | حجاج بن پوسف کی روانگی مکه         |
| 1   | /    | صحابه کرام می شدیم کی امانت                    | 1•Λ   | ے مشورہ                            | 100     | طارق ابن عمر و کی کمک              |
| 1   | /    | خوارج كيمهم پرمهلب كاتقرر                      | j     | حضرت اسماء بنتيج اورابن زبير شيستا | //      | طارق بن عمروکی مکه میں آید         |
| 110 |      | بشر بن مروان کامہلب سے صد                      | 11    | کی گفتگو                           | 11:     | شامی فوج میں رسد کی فراوانی        |
|     |      |                                                |       |                                    | <u></u> |                                    |

| - | وصوعات      | فهرست م                            |      |                                    |             | ناري جرن جند پېرام - تصدووم              |
|---|-------------|------------------------------------|------|------------------------------------|-------------|------------------------------------------|
|   | اسما        | صالح بن مرح کی جماعت               | irr  | عمير بن صالې كاعذر                 |             | بشربن مروان كاعبدالرحمٰن بن محتف كو      |
|   | 11          | هبیب بن یزید کی صالح کو پیشکش      |      |                                    | ال          | مشوره                                    |
|   | 11          | صالح بن مسرح كاشبيب كے نام خط      |      | مفرور فوجيول كي مراجعت             | 11          | مهلب کی خوارج پر فوج کشی                 |
|   |             | صالح بن مرح سے شبیب کی             | 11   | عبدالملك كاخط بنام ابل كوفيه       | IIT         | بشربن مروان كاانقال                      |
|   | 188         | ملا قات                            | //   | عمير تے تل كاوا قعه                | //          | اہل کوفہ کا میدانِ جنگ سے فرار           |
|   |             | شمیب کی صائح بن مسرح سے            | Irr  | عمرو بن سعيد كي روايت              |             | خالد بن عبدالله کا مفرور فو جیوں کے      |
|   | 11          | درخواست                            |      | تحکم بن ایو ب کاامارت بصره پرتقر ر | //          | نامفرمان                                 |
|   | 11          | صالح بن مسرح کی ہدایت              | //   | حجاج بن يوسف كى بصره بين آمد       | IΙΔ         | زحر کی خالد کے قاصد ہے بخت کلامی         |
|   | اسسا        | محمد بن مروان کے گھوڑوں پر قبضہ    | 11   | عبدالله بن جارود کی بغاوت          | <i>11</i> · | مفرورنو جيول كاكوفيه مين قيام            |
|   | 11          | صالح بن مسرح كاخروج                | ۱۲۵  | عبدالتدبن جارود كأقتل              | 11          | کبیر بن وشاح کی معزولی                   |
|   | 11          | عدی کی صالح پر فوج کشی             |      | مهلب اورابن محنف كوخوارج پرحمله كا | 11          | بگیر بن وشاح اور بخیر میں مصالحت<br>رئیر |
| ļ | ١٣٨         | عدى اور صالح كى مراسلت             | 11   | ا تحکم                             | НΛ          | خراسان می <i>ن خانه جنگی کا خطر</i> ه    |
|   | <i>,,</i> · | صالح بن مسرح كاعدى پرحمله          | 11   | خوارج كامهلب رپشيخون               | 1           | عبدالملک کا ارباب سیاست سے               |
|   |             | خالدین جزاسلمی اور حارث بن جعونه   | iry  | مهلب اورخوارج کی جنگ               | l           | مشوره                                    |
| 8 | 11          | کی روا گگی                         | 11   | ابن مختف كى مهلب كوامداد           |             | عبدالملك اوراميه بن عبدالله كي گفتگو     |
|   | 11          | صالح كامحاصره                      |      | عبدالرحمٰن بن مخفف اور خوارج کی    |             | امارت خراسان پر امیه بن عبدالله کا       |
|   |             | صالح بن مسرح اور خالد بن السلمي كي | //   | جنگ                                | 11          | القرر                                    |
|   | 100         | جنگ                                | 11   | عبدالرحمٰن بن مخف كاقل             |             | بحير کی اميه بن عبدالله ہے ملاقات        |
|   | ,           | صالح بن مسرح خارجی کی روانگی       | 11/2 | ابن مخفف كامهلب عدم تعاون          | 11          | امیر کا بگیر ہے حسن سلوک                 |
|   | 11          | دسکر ه                             | 11   | مهلب اورابن مخفف میس تلخ کلامی     |             | امير فح حجاج بن يوسف                     |
|   | 11          | صالح بن مسرح کی خانقین میں آمد     | 11   | مہلب کےخلاف عمّاب کی شکایت         | 11          | <u>اش∠ھ</u> کے دا قعات                   |
|   | <u>.</u>    | حارث بن مميره كي صالح خارجي ہے     | 11   | صالح بن سرح                        |             | امارت عراق پر حجاج بن یوسف کا<br>        |
| ļ | 124         | جنگ                                | l    | صالح بن مسرح كى گرفقارى كائقكم     | 11          | تقرر                                     |
|   | "           | صالح بن مسرح كاقتل                 |      | باب۲                               | "           | عجاج بن يوسف كي كوفه مين آمد             |
| , | 11          | حارث بن عميره كامحاصره قلعه        | 1179 | هبيب بن يزيدخار جي                 | 11          | حجاج بن يوسف كاخطبه                      |
|   |             | حارث کے ساتھیوں سے خوارج کی        | //   | ۲ کھے کے دا تعات                   | l           | مفرورنو جيول كودايسي كاحكم               |
|   | - //        | بد کلامی                           | 1    | صالح بن مسرح كاكردار               | l .         | حجاج بن يوسف كا ابل كوفه سے              |
|   | //          | شبیب کی بیعت                       | 11   | صالح بن مسرح كاخطبه                | //          | خطاب                                     |
|   | <u> </u>    | 1                                  |      |                                    |             | <del>-</del>                             |

|      | T                                  | 1      | 7                                   |       |                                         |
|------|------------------------------------|--------|-------------------------------------|-------|-----------------------------------------|
|      | سعید بن مجالا کا شہیب خارجی کا     | 11     | سوره الجر كاشبخون مارنے كامنصوبہ    | 1     | حارث بن عمير پر شبيب خارجي ڪا           |
| 10.  | محاصره                             | "      | سوره الجر كاشبخون                   | 1172  | شبخون ا                                 |
| 11   | شهيب خارجي كاسعيد بن مجالد برحمله  | 11     | سوره ابجرکی پسپائی                  | 11    | شبيب خارجی اورسلامة بن سیار             |
| 101  | سعيد بن مجالد كأقتل                | البرلد | شبیب خارجی کا تعاقب                 | 11    | فضاله تحتل كاواقعه                      |
| 11   | جزل کی مراجعت مدائن                | 11     | شبیب خارجی کی روانگی تکریت          | IFA   | سلامة بن سيار كالنقام                   |
| 11   | شبيب خارجي كي سوق بغدا د كوامان    | 11     | سورة بن الجركي فوج كي مراجعت كوفيه  | 11    | شبیب خارجی کی روانگی رازان              |
| 11   | شهیب خارجی کی کوفید کی جانب روانگی | 11     | سورة بن الجركي كرفتاري ومعافي       |       | بنی شمیم بن شیبان پر هبیب خارجی کا      |
|      | سويد بن عبدالرحمان كوهبيب خارجي    | 11     | خوارج كي مهم پرجزل كاتقرر           | 11    | حمله                                    |
| 11   | پرجمله کا حکم                      | Ira    | جزل کا حجاج کومشوره                 | 1179  | سيام بن حيان كي مصلحت كي پيشكش          |
| IDT  | سویدکا زراره میں قیام              | 11     | شبيب خارجي کي تلاش                  | 11    | خوارج کی محصورین سے مصالحت              |
| 11   | سغه میں کوفی افواج کا جتماع        | 11     | هبيب خارجي کي حپال                  | 11    | شبیب خارجی کی روانگی آذر بائیجان        |
|      | ھبیب خارتی کی محصورین سے           | l .    | جزل کی مختاط پالیسی                 | 104   | سفيان بن البي العاليه                   |
| "    | اطمينان قلبى                       | ١٣٦    | هبیب خارجی کی فوج کی ترتیب          | 11    | ابن العاليه كوشيب سے لڑنے كا تھم        |
| "    | هبیب خارجی کا کوفی فوج پرحمله      | 11     | شهیب کاشبخون مارنے کامنصوبہ         | 11    | سورة بن الجراميمي كي كمك                |
| 100  | جزل کی شجاعت                       | 11     | شبیب خارجی کے سرداروں کو مدایت      | 11    | سورة بن الجركاابن البي العاليه كوبيغام  |
| 11   | جزل کا حجاج بن بوسف کے نام خط      | //     | شهيب خارجی کاشبخون                  | 11    | سفيان كاتعا قب خوارج                    |
| 100  | حجاج كاخط بنام جزل                 | 104    | هبيب غارجي كا چوكى دنريخراره پرحمله | 11    | عدى بن عمير كاابن الى العاليه كومشوره   |
| "    | شبيب خارجی کا کرخ میں قیام         | 11     | هبيب خارجي كي روا نگي حلوان         | וריו  | هبيب خارجي كاابن اني العاليه پرحمله     |
| 100  | شبیب خارجی کا سوید پرحمله          | 11     | شبیب کااہل کوفہ کےفوجی پڑاؤ پرحملہ  | 11    | سويد کا ابن الى العاليه کے قبل کا ارادہ |
| "    | شبیب خارجی کا بنی ور ثه پرحمله     |        | هنبيب خارجي كي مراجعت كوفيه         | 11    | ابن ابی العالیه کی شکست                 |
| . // | شبيب خارجي كافزربن الاسود برحمله   | 11     | هبیب خارجی کی خراج کی وصولی         |       | ابن ابی العالیہ کے غلام غزوان ک         |
| 164  | حجاج کی روانگی بھرہ                | 11     | حجاج کاجزل کے نام تنبیہ آمیز خط     | //    | <i>جا</i> ں شاری                        |
|      | هبیب خارجی کی کوفه کی جانب بیش     |        | جزل کی خوارج کے تعاقب میں           |       | سفین بن ابی العالیہ کا حجاج کے نام      |
| 11   | ندی                                | 1179   | روانگی                              | וויי  | خط                                      |
| 102  | حجاج کی کوفہ میں آمد               | 11     | مهم خوارج پر سعید بن مجالا کا تقرر  | 11    | محجاج كاخط بنام سورة بن الجر            |
| 11   | شبیب خارجی کا قصر کوفیہ پرجملہ     | 11     | سعید بن مجالا کا فوج سے خطاب        | //    | عدی بن عمیره کی روانگی مدائن            |
| "    | خوارج کی مجدیں عارت گری            |        | جزل کا سعید بن مجالا کی پالیسی ہے   | 11    | هبيب كامدائن برحمله                     |
| 11   | حوشب کے غلام میمون کا قتل          | 11     | اختلاف .                            | سلماا | هبیب خارجی کا نهروان برقیام             |

|     |                                      |       |                                         | -,   |                                   |
|-----|--------------------------------------|-------|-----------------------------------------|------|-----------------------------------|
| 121 | ابن الاشعث كي مراجعت ديرالي مريم     | GFI.  | مقابليه                                 |      | سويداور جحاف کی گفتگو             |
|     | واصل بن حارث كوابن الاشعث كي         | 11    | محمد بن موی کاقل                        | 11   | ذ بل بن الحارث ك <sup>اقت</sup> ل |
| 11  | تلاش الم                             | 144   | ابو برده بن ابي موى الاشعرى مِنْ عَنْهُ | 11   | نضر بن قعقاع                      |
| 11  | واصل اورا بن الاشعث كي ملا قات       | 1     | شبيب خارجي كاخانجار مين قيام            | 11   | کوفه میں منادی                    |
| 120 | شبیب کی جانب سے بیعت کی رعوت         | 11    | عثمان بن قطن كالمارت مدائن يرتقرر       |      | شبیب خارجی کے تعاقب میں فوجی      |
| 11  | مقتولين كي تعداد                     | //    | عثان بن قطن اورجز ل                     | 129  | دستو <u>ں کی روا</u> نگی          |
| 11  | ابن الاشعث كي مراجعت كوفيه           | 11    | عبدالرحمن بن محمد بن الاشعث             | 11   | محمد بن موی ناظم جستان            |
| 120 | اسلامی سکه کااجراء                   | 11    | حجاج کا فوج کے نام پیغام                | 11   | محمه بن موسیٰ اور حجاج            |
| 11  | متفرق واقعات                         |       | عبدالرحمٰن بن محمد بن الاشعث ك          | 11   | نضر بن تعقاع كاقتل                |
|     | باب                                  | M     | روا نگی                                 | 14+  | هبهیب خارجی کی روانگی قادسیه      |
| 127 | هبیب بن پزیدخار جی                   |       | ابن الاشعث كوجزل كامشوره                | 11   | زحربن قيس کي مېم                  |
| "   | <u> کے در</u> کے واقعات              | 11    | ابن الاشعث كاتخوم ميں قيام              | 11   | زحراور هیبیب خارجی کی جنگ         |
| 11  | حربن عبدالله بن عوف                  | 179   | حجاج كاابن الاشعث كوحكم                 | 141  | زحربن قيس كى شكست ومراجعت كوفيه   |
| "   | حربن عبداللد كاجرم                   | 111   | شبیب کی تلاش                            | 11   | هبيب خارجي کي نجران ميس آيد       |
| "   | حربن عبدالله كومعافي                 | 11    | فریقین میںالتوائے جنگ کامعامرہ          | 11   | روز بارمیں کوفی افواج کا اجتماع   |
| 122 | حجاج بن يوسف كاال كوفه كوانتباه      |       | عثان بن قطن کی عبدالرحمان کے            | 177  | سپەسالارزايدە بن قىدامە           |
| 11  | زحره بن حوبيه کا محاج کومشوره        | 14.   | خلاف شكايت                              |      | زایده بن قدامه کافوج سے خطاب      |
| 11  | اہل کوفیہ کی روانگی                  | 11    | امير لشكرعثان بن قطن                    | 11   | آغاز جنگ                          |
| "   | حجاج کی عبدالملک سے امداد طلبی       |       | عبدالرحمٰن اور عقیل کی فوری حمله ک      | m    | الل كوفيد كى شكست وپسپائى         |
| 141 | سفيان الابرد كي روانگي               | 11    | مخالفت                                  | 11   | بشربن غالب كاخاتمه                |
| "   | عمّا ب بن در قاادرمهلب میں کشیدگی    |       | اہل بیت کی شہیب خارجی سے                | 11   | هبیب خارجی کازایده پرحمله         |
| //  | عمّاب کی کوفیہ میں طلبی              | اكا   | درخواست                                 | יארו | زایده بن قدامه کافش               |
| 11  | قهيصه بن والق كا حجاج كومشوره        | 11    | عثان بن قطن کے سر داروں کو ہدایت        | //   | شبیب کی بیعت کی دعوت              |
| ا 4 | شامى فوج كوتجاج كابيغام              | 127   | خوارج پرجمله                            | 11   | محمد بن مویٰ کی شجاعت             |
| //  | عمّاب بن درقه کی سپدسالاری           | //    | شبيب كالميسر _ برحمله                   | //   | هبیب خارجی کامحمہ بن موئ پرحملہ   |
| 11  | شبیب خارجی کی کلواذ امیں آمد         | 11    | سويد کا خالد بن نهيک پرحمله             |      | محمد بن مویٰ کو شبیب خارجی کی     |
| ΙΛ+ | شبيب خارجي اورمطرف ميں مراسلت        | الإكا | عثان بن قطن كامصاد برجمله               | 140  | <u>پ</u> یشکش                     |
| 11  | شبیب خار تی کاعمّاب پر حملے کا ارادہ | //    | عثان بن قطن كا خاتمه                    |      | محمد بن موی اور شبیب خارجی کا     |
| i   | * .                                  |       |                                         |      |                                   |

|     | <u> </u> |                                     |      |                                        |     |                                      | =  |
|-----|----------|-------------------------------------|------|----------------------------------------|-----|--------------------------------------|----|
|     |          | ہیب کا بطین کو دار الرزق جانے کا    | 2 // |                                        |     |                                      | 2. |
|     | 190      | ن <i>م</i>                          | 11   | جنگ سخد<br>غلام طهمان کاقل             | IAI | ناب كاسوق حكمة مين قيام              | ě  |
| ì   | 11       | مین اور حوشب بن یزید میں مقابلیہ    | 1/19 | غلام طهمان كآمل                        | 11  | اج كاباشندگان كوفه يے خطاب           | 3  |
|     | 11       | ل وفد کی روانگی کانقلم              | 11   | حجان کی سخه کی طرف پیش قدمی            | 11  | میب خارجی کا فوج سے خطاب             | ŕ  |
|     |          | صقله خارجی اور هبیب خارجی میں       | 11   | حجاج كاسبره بن عبدالرمن كوتكم          |     | میب خارجی کی عمّاب کی طرف بیش        | *  |
|     | 197      | نتلاف                               | 1 // | حجاج كاشامي فوج سے خطاب                | IAF | زی ۰                                 | و  |
|     |          | فزاله زوجه هبيب خارجي كے سركي       |      | سوید اور محال کا شامی فوج پر حمله و    | 11  | تاب کی صف بندی                       | -  |
|     | 11       | ز فین                               | "    | پيائ                                   | 11  | بيصه بن والق كاعذر                   | و  |
| 1   | 11       | فوارج کی پسپائی                     | 19+  | شهيب كاحملدو پسپائي                    | 11  | تاب کی پیدل سیاه                     | E. |
|     | 194      | فوط بن عبدالسد وي کی رہائی          | 11   | شبیب کا سوید کوتقبی پرحمله کرنے کا تھم | ۱۸m | متاب كاكوفي فوج ہے خطاب              | 2  |
|     | 11       | عمير بن القعقاع كأقتل               | 11   | شبيب كاخوارج سےخطاب                    | 11  | مىيب خارجى كى فوجى تربيت             | 2  |
|     | 11       | هبیب خارجی کی مراجعت دارالرزق       | 11   | شبیب خارجی کا دوسراحملیه               | IAM | البيب خارجي كالميسر برحمله           | 2  |
|     |          | خالد بن عمّاب اورمطر کا خوارج کا    | 191  | خالد بن عمّاب كاخوارج برجمله           |     | عتاب بن ورقه اورابن حوبيري گفتگو     | 1  |
|     | 11       | تعا ثب                              | 11   | مصاد كاقتل                             | 140 | عبدالرحن بن محمر كا فرار             |    |
|     | 11       | خالد بن عمّا ب کی دلیری             | 11   | شامى سپاه كاهبيب پرجمليه               | //  | عمّاب بن ورقا كاقتل                  |    |
|     |          | حبیب بن عبدالرحمٰن کوتعا قب کرنے    |      | شبيب خارجي كوشكست وپسپائي              | 11  | ز هره بن حوبيه کا خاتمه              |    |
| Ì   | 19/      | كأتحكم                              |      | حجاج كى مراجعت كوفيه                   |     | ز ہرہ بن حویہ کے تل پرشبیب کا اظہار  |    |
|     | 11       | ھیب سے ساتھیوں کوامان کی پیشکش<br>م |      | حجاج کی مجلس مشاورت                    | 11  | غم                                   |    |
|     | 11       | هبيب خارجي كاحبيب برشبخون           |      | تتبيه كالحجاج ربتقيد                   | YAI | هبیب خارجی کی بیعت                   |    |
| l   | 11 .     | هبیب خارجی کا حبیب کی سپاه پرجمله   |      | قتیبه کا محاج کو جنگ میں شر یک         | //  | شامی فوج کی آمد برجاج کا خطبه        |    |
|     | 199      | هبیب خارجی کی مراجعت                | 11   | ہونے کامشورہ                           | "   | فروه بن تقيط كابيان                  |    |
|     | "        | هییب خارجی اورسویدخارجی کی گفتگو    | 191  | حجاج اور قتيبه کی ملاقات               | 11  | عامل سورا كأقمل                      |    |
|     | 700      | شبيب خارجي كاكرمان ميں قيام         | //   | قتىيە كى پىش تىدى                      | ۱۸۷ | شہیب خارجی کی دولت سے نفرت           |    |
|     |          | اسفیان الابرد کوشبیب کے تعاقب کا    | //   | غزالهاورز وجهشبيب كي منت               | //  | سفیان بن الا برد کی پیش قند می       |    |
|     | "        | اعكم                                | //   | حجاج اور تشبيه مين سخت كلامي           | //  | سبره بن عبدالرحمٰن بن مختف           |    |
|     | "        | حجاج کی حکم بن ابوب کو ہدایت        | 1917 | الحاج كاميدان جنك مين آمد              |     | سبرہ بن عبدالرحمٰن كى ابن الا برد سے |    |
|     | "        | سفیان کی صف بندی                    | //   |                                        | ١٨٨ | النفشكو                              |    |
| _ ' | *1       | هبیب غار جی کاحمله                  | 190  | حجاج کے مخبر کی گرفتاری در ہائی        | "   | شبیب خارجی کاحمام اعین میں قیام      |    |
| -   |          |                                     |      |                                        |     | 4                                    |    |

| 714 | حجاج كاابن قبيصه كے نام خط             | r+9      | مطرف کی خوارج کودعوت                  | 11          | خوارج پرتیرا ندازی                    |
|-----|----------------------------------------|----------|---------------------------------------|-------------|---------------------------------------|
| 11  | براء بن قبیصه کی جنگی تیاری            | 11       | خارجی وفعد کی واپسی                   | 11          | خوارج کی مراجعت                       |
| 11  | حمز ه بن مغیره کی معذرت                |          | سوید خارجی کی مطرف سے دوسری           | <b>**</b> * | فروه بن لقيط كابيان                   |
| 11  | حمز ه بن مغیره کی معنز د لی واسیری     | 11       | ملا قات                               | 11          | شهیب خارجی کی ہلا کت کی وجبہ          |
| 11  | قیس بن سعدالعجلی کا حجاج کے نام خط     | 11+      | شبيب خارجي كومطرف كابيغام             | //          | مقاتل تيمى                            |
| MA  | حجاج كاقيس كي معزولي كافيصله           |          | مطرف بن مغيره بعالله كا ساتھيوں       | 11          | نشهيب خارجي اورمقاتل کي گفتگو         |
| 11  | عدى بن وتا دكومطرف يرِفوج كشي كاحتكم   | 411      | یے مشورہ                              | Y+1"        | هبيب خارجي ڪغرقابي                    |
| 11  | عدی کی پیش قدمی                        |          | مزنی اورابن زیاد کا مدائن چھوڑنے کا   | 11          | خوارج کا فرار                         |
| 719 | عدی کی صف بندی                         | 11       | مشوره                                 | 11          | عبہیب خارجی کا دل                     |
| 11  | عدی اور براء بن قبیصه میں کشید گی      | 11       | مطرف کی مدائن ہے روانگی               | 11          | هبیب خارجی کی والده کابیان            |
| 11  | طفیل بن عامر کوعلیحد گی کاحکم          | rir      | قبيصه بن عبدالرحمٰن كي اطاعت          | <b>**</b>   | عبیب خارجی کےوالدین                   |
| 770 | مطرف کی صف بندی                        | 11       | مطرف بن مغيره رمايتند كاخطبه          | 11          | هبیب خارجی کی والده کا خواب           |
|     | کیر بن جارون کا مخالفین سے             |          | سبره بن عبدالرحمٰن اورعبدالله بن كناز | 11          | شامی فوج کاعہد                        |
| 11  | ِ خطاب<br>اخطاب                        | 11       | کی علیحد گی                           | r-0         | هبیب خارجی کی جنگی حال                |
| 11  | عدی کے آزادغلام سے صارم کافل           |          | سوید بن عبدالرحمٰن عامل حلوان کی      |             | شامی فوج میں افرا تفری                |
| 441 | محاج بن جاربه کامیسره پرحمله           | rim      | عكمت عملي يؤه                         |             | غلام حیان کا هبیب کوفش کرنے کا        |
|     | ربيع بن يزيد كاعبدالله بن زبير بن الله | 11       | حجاج بن جارية التعمى                  | 11          | اراده و نا کا می                      |
| 11  | پرجمله                                 | 11       | سويداورمطرف مين مصالحت                |             | باب۸                                  |
| 11  | سليمان بن صحر الممز نی كاقتل           | rim      | مطرف کی کردوں سے ٹر بھیٹر             | <b>**</b> 4 | مطرف بن مغيره بن شعبه ومالتين         |
| 777 | عمر بن مبير ه کی شجاعت                 | l .      | مطرف کی حمزہ بن مغیرہ سے امداد طلبی   |             | آل مغيره بن شعبه والتُفائد            |
| //  | عبدالرحمٰن بنعبدالله كاقمل             | ۲۱۵      | حمزه بن مغيره کي مطرف کوامداد         | 11          | اعزازات                               |
|     | مطرف کے ساتھیوں کو امان حجاج بن        | 11       | مطرف كا قاشقان مين قيام               |             | مطرف بن مغيره بخاشمة كا ابل مدائن كا  |
| "   | جاربيكوا مان                           |          | عبیب خارجی کے قتل پر مطرف کا          | 11          | خطبه                                  |
|     | باب٩                                   | 11       | اظهارافسوس                            | 11          | کیم بن الحارث کی مطرف سے گفتگو        |
| *** | قطرى بن الفجارة خارجي                  | <u> </u> | مطرف کا خط بنام سرجان و بگیر بن       | r•∠         | مطرف کی حجاج سے امان طلبی             |
| 11  | قطرى بن الفجارة كى مخالفت              | riy      | 'بإرون                                |             | مطرف بن مغيره مِنْ شَنَّهُ اور شبيب   |
| 11  | جنگ بستان                              | 11       | سوید بن سرجان اور بگیر کی اطاعت       | 11          | خارجی                                 |
| 11  | مہلباورخوارج کی جنگ                    | 11       | براء بن قديصه كي حجاج كواطلاع         | <b>Γ•</b> Λ | مطرف بن مغيره رضائقة اورسويد كي گفتگو |
| L   |                                        |          | <u> </u>                              |             |                                       |

|      | مهر ست م                                     |       |                                         |      |                                                    |
|------|----------------------------------------------|-------|-----------------------------------------|------|----------------------------------------------------|
| //   | امير حج ابان بن عثمان وعمال                  | ١٣١   | اميه بن عبدالله ناظم خراسان             |      | کو ہتانی علاقہ کی مہلب کوحوالگی                    |
|      | بإباا                                        | //    | امیدادر بگیر میں کشیدگی                 |      | حجاج کامہلب کے نام خط                              |
| 429  | مهلب بن البي صفرة                            | 11    | اميد کی فوج کا کشما بن میں اجتماع       | //   | مهلب کا خوارج پرحمله                               |
| 11   | اميه بن عبدالله کی برطر فی                   | 11    | بگیربن وشاح کی مراجعت مرو               | //   | پسران مهلب کی شجاعت                                |
| 11   | مهلب کی عزت افزائی                           | ۲۳۲   | امیه بن عبدالله کی پیش قدمی             |      | ا بی طلحه کا بیان                                  |
| 11   | مہلب کے ساتھیوں کے اعزازات                   | 11    | عمّا بللقوة كالبكير كومشوره             | ۲۲٦  | ابراء بن قبیصه کی روانگی کوفیه                     |
|      | عبيدالله بن ابي بكره كالمارت جستان           | //    | زیاد بن امیه کی اسیری                   |      | مہلب کا حجاج کے نام خط                             |
| 11   | پرتقر ر                                      | ۲۳۳   | امبیکا بگیر کے ساتھیوں سے مشورہ         | 11   | قعطر الضمى كفل كامطالبه                            |
| ۲۳۰  | مهلب كاامارت خراسان برتقرر                   | 11    | امبه بنعبداللد کی مراجعت مرو            |      | قطری خارجی اورخوارج میں اختلاف                     |
| :    | امارت خراسان کے لیے مہلب کی                  | 11    | اميه کاشاس پرشبخون                      |      | قطری خارجی اور مخالف خوارج کی                      |
| "    | خوائش                                        | יושנא | الله الله الله الله الله الله الله الله | 774  | شب وروز جنگ                                        |
|      | عبدالرحمٰن بن عبیدالله کی مهلب کی            | . //  | امیداور بگیر کی جنگ                     |      | جاج ومہلب کوخوارج پرحملہ کرنے کا<br>س              |
| 11   | سفارش                                        | 11    | بگیری پسپائی اور سوق                    | 11   | الحلم الم                                          |
| i    | مہلب سے اہواز کی مال گراری کی                | l .   | عتيقه مين تيام                          | l .  | مہلب کی خوارج کی خانہ جنگی میں                     |
| //   | طلبی                                         | 11    | میدان بزید میں بگیروامیہ کے معرکے<br>-  |      | خاموشی<br>م                                        |
| rm   | حبیب بن مہلب کی روائلی خراسان                | ۲۳۵   | حریث بن قطبه کا بگیر پرمہلک وار         |      | قطری کی روا گل طبرستان<br>سریب                     |
| 11   | امير حج وليدبن عبدالملك وعمال                |       | امپدکا بگیرکامحاصره                     |      | خوارج کی عبدرب کبیر کی بیعت                        |
| "    | ۲۷ ہجری کے واقعات                            | ŀ     | بكيراوراميه ميس مصالحت                  |      | سفیان الابرد کا قطری خارجی کاتعاقب                 |
| ļ.   | عبیدالله بن ابی بکرهٔ کی سجستان میں          | 11    | اميدو بكير ميس معامده                   |      | ایک ضعیفه کا معاویه بن حصن پرحمله                  |
| 11   | آم ا                                         | ۲۳٦   | امیدکا عمّاب القو ہے سے سن سلوک         |      | قطری خارجی اورایک گنوار<br>تو                      |
| . // | رتبيل كاعبد فكنى                             |       | بحیر کی معزو لی<br>س                    | 779  | قطری خارجی کاقتل                                   |
| 444  | عبيدانتدكى رتبيل برفوج كثى                   | 1     | بگیر بن وشاح کے خلاف شکایت<br>سر        | "    | قطری خارجی کے قبل کے مدعی<br>اور                   |
| //   | عبیدانله بن ابی بکره کی پیش قدمی             |       | کیمربن وشاح کی گرفتاری<br>- بر          | ı    | ابوالجهم بن کنانه کااعز از<br>حدة مر برقتر برده ما |
|      | عبیداللہ بن ابی بکرہ کی رتبیل سے صلح<br>سریب |       | الجير كےخلاف گوائ                       | 1    | جعفرسفیان کاقمل قطری پردعویٰ<br>مرتق               |
| 11   | کی پیشکش                                     | 1     | لیقوب بن قعقاع کی سفارش<br>س            | ı    | عبید بن ہلال خار جی کافق                           |
| . // | شریح بن ہانی کی صلح کی مخالفت                |       | بكيربن وشاح كاقتل                       | 1    | سفیان بن الا برد کی معزولی                         |
| 444  | شرت کبن ہانی کی شہادت                        |       | احف بن عبدالله کومعا فی<br>بر           | ı    | باب•ا                                              |
|      | رتبیل کے متعلق حجاج کا عبدالملک              | 11    | اميه کاجهادو پسپائی                     | الهم | اميه بن عبدالله وبكير بن وشأح                      |
|      |                                              |       |                                         |      |                                                    |

|       |                                     |        |                                    |             | ر سنح طبری جلد چهارم : محصه دوم      |
|-------|-------------------------------------|--------|------------------------------------|-------------|--------------------------------------|
| Fa    | بدالملك كي اطاعت ہے انحراف          | عمام ع | ردل کا بحیر برحمله                 | ار شم       |                                      |
| 1     | ہلب کاعبدالرحمان کے نام خط          | 90     | صه بن حرب العوفي كي جستان مين      | - 1         |                                      |
| 1     | ہلب کا حجاج کو مشورہ                | 120    |                                    | .î rrr      | 1                                    |
| 10.   | بدالملك كاالل شام سے خطاب           | 9 11   | نصه کی بحیرے ملاقات                | رر ص        | کند میں سیلاب سے تباہی               |
| 11    | فإج اورعبد الملك مين مراسلت         | 3 11   | بر كاصعصه كاحسن سلوك               |             | مهلب کی س پرفوج کشی                  |
| 11    | فباج کی پیش قدمی                    | 11     | قصه کا بحیر پرحمله                 | 0 11        | مهلب کامحاصره کس                     |
| رها ا | #/ ·00 s s; ss//                    | 1      | يربن ورقا كاخاتمه                  | . rra       | 36                                   |
| 11    | نجاج کی روانگی بصرہ                 | "      | عصه كاقتل                          | 0 11        | مهممحتر قد                           |
| 11    | عجاج كازاويه ميس قيام               | "      | بیله عوف وابذاء کی شورش            | ار اق       | ا ہریم بن عدی کی شجاعت               |
| 11    | حجاج بن بوسف کی پشیانی              | rar    | عصه کی دیت                         | 0 11        | مهلب کی تاوان برمصالحت               |
| 709   |                                     |        | فبدالرحمان كى حكمت عملى سے حجاج كا | -           | عبدالملك كارتبيل كےخلاف جہادكا       |
| 11    | عجاج کی پہلی فکست                   | 1      | ختلاف                              | 1 104       | <b>ا</b> فرمان                       |
| 11    | ابن زبیرالهمد انی کی بیعت           |        | بابا                               |             | حجاج اور عبدالرحمٰن بن محمد بن       |
| 11    | حجاج کی بھرہ میں آمد                | i .    | عبدالرحمٰن بن مجمر بن الاهعث       |             | الافعث كاعدادت                       |
| "     | امير حج سليمان بن عبدالملك          | · .    | عجاج كاجنك جاري ركھنے پراصرار      | TOZ         | حجاج كافوج كامعائنه                  |
| 74.   | ۸۲ھ کے واقعات                       | i i    | حجاج كاووسرا خط بنام عبدالرحمٰن    |             | عبادبن الحصن كوحجاج كاانعام          |
| "     | جنگ زاویه                           |        | حجاج کاعبدالرحمٰن کے نام تیسراخط   |             | رتبيل كي مهم پر عبدالرحمٰن بن الاشعث |
| "     | عراقیوں کی پسپائی                   |        | عبدالرحمٰن اورا محق میں گفتگو      | ſ           | ى تقرب                               |
| 141   | مقتولین معرکه زاوییه                |        | عبدالرحمٰن بن الاشعث كا فوج سے     | 11          | عبدالرحن كالبحشان مين خطبه           |
| 11    | سعید بن کیمیٰ کی شجاعت<br>مان       | rar    | خطاب                               | <b>۲</b> ۳۸ | رتبيل ي عبدالرحمٰن كوخراج كي پيڪئش   |
| //    |                                     | 11     | عامر بن واثله الكناني كى تقرير     | 11          | عبدارحن کی رتبیل پرفوج کشی           |
| 11    | عبدالرحمٰن بن عباس بن رسعیه         | 1      | عبدالمومن بن شبث کا فوج ہے         | 11          | عبدالرص بن الاشعث كي فتوحات          |
| 11    | مقاتل بن مسمع كانتل                 | //     | خطاب                               | 11          | ہمیان کی بغاوت وشکست                 |
|       | ابن الاشعث كى كوفه كى جانب پيش      | raa    | عبدالرحن بن الاشعث كي بيعت         | rr9         | امارت بحستان برعبدالرحمان كاتقرر     |
| 777   | اقدی                                | //     | ذرالقاص ہے ابن الاشعث کی مصالحت    | 11          | امير حج ابان بنعثان وعمال            |
|       | مطر کی حوالگی قلعہ پر ابن الحضری ہے | "      | عبدالرحن اورتبيل ميں مصالحت        | 11          | ا ۸ ہے کے واقعات                     |
| 11    | مصالحت                              |        | عبدالرحمٰن بن الاشعث كي مراجعت     | //          | فتح قاليقلا                          |
| //    | ابن الاشعث كاكوفه مين استقبال       | 11     | عراق                               | 11          | بحيربن ورقاء                         |
|       |                                     |        |                                    |             |                                      |

|            | 7          |                                         |      |                                                  |        | اریخ طبری جلد چهارم : <u>حصدووم</u>                         |
|------------|------------|-----------------------------------------|------|--------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------|
|            | 12         | سطام اورقتیبه کی ملاقات                 | ! 11 | ومچرانزی کی دانیسی                               | JI PYP |                                                             |
|            |            | سطام کی بی ربیعہ کے رسالے کی            | ! // | ر مين بن قطبه<br>زيث بن قطبه                     |        | سرن رفارن دوا                                               |
|            | r_         |                                         |      | ریک بی مسید<br>برعمال کی حوالگی                  |        | عبدالرحمن بن عباس كي اطاعت                                  |
|            | 1 /        |                                         |      | 0 - 00 - 7                                       | 11     | حجاج كادريقرة ميں قيام                                      |
|            | Í          | جبله بن زحر کے قل پر حجاج کا اظہار      |      | ریث بن قطبه برتر کول کاحمله<br>ماری چه میرو کالم |        | ابن الاشعث كا دير جما جم ميں قيام                           |
|            | "          |                                         | 1    | مہلب کی حریث سے جواب طلبی                        |        | حجاج بن پوسف کی مخالفت و مشمنی                              |
|            | 744        |                                         |      | حریث بن قطبه کومزا                               | 11     | شامی فوج ک کمک                                              |
|            | 11         |                                         |      | حریث کامہلب گوٹل کرنے کامنصوبہ<br>سیریا          |        | حجاج اورابن الاشعث مين حبحر بين                             |
| i          | 11         |                                         |      | حریث بن قطبه کی طلبی                             | 11     | هجاج کی برطر فی کی تبحویز                                   |
|            | 11         |                                         |      | حریث و ثابت پسران قطبه کافرار<br>پر              |        | عبدالملك كي ابل كوفه كومراعات كي                            |
|            |            | عبدالله بن رزام کا جراع کومشوره         | 11   | مېلب بن ابې صفر و کې علالت                       |        | ا تبجویز                                                    |
|            | //         | عبدالله بن رزام اورجراح کامقابلیه       | 11.  | مہلب کی اپنے بیٹو ل کونصیحت                      | 11     | حجاج كى تبجو بزيے مخالفت                                    |
| 1          | 741        | قدامة بن حريش أحميى                     | - 1  | مهلب کی وفات                                     | 11     | ابل کوفه کومراعات کی پیش ش                                  |
| -          |            | قدامة كامقابله كرنے سے حجاج ك           |      | امارت خراسان پر بزید بن مهلب                     | "      | ابن الاشعث كاابل كوفيه كومشوره                              |
|            | 11         | ا ممانعت                                | 121  | كاتقرر                                           | PYY    | ابن الاضعث كى رائے كى مخالفت                                |
|            |            | قدامة كامقابله كرنے كے ليے سعيد         | 16   | امارت مدینه پر ہشام بن اطعیل کا                  | 11     | جنگ کا افسراعلی حجاج                                        |
|            | //         | الحرثى كى درخواست                       | //   | تقرر                                             | 11     | ابن الاشعث كادعوي                                           |
|            | j          | سعیدالحرشی کوقدامة کامقابله کرنے ک      | //   | و امبر جمع عثان بن ابان                          | -YZ    | ا جاج کی نوجی تربیت                                         |
|            | <b>~</b> 9 | • 1                                     | 11   |                                                  | 11     | ابن الاشعث كيصف بندى                                        |
|            | "          | سعيدالحرش كاقدامة رجمله                 | 2    | 21/1/10 31                                       | 11     | ابن الاستعال معد بدل                                        |
|            | ۸۰         | ابوالبخترى اورسعيد بن جبير كے حملے      | "    |                                                  | ,,     | انجان اوران الاستنگ کے سرکے<br>ممیل بن زیاد انتخبی کی شجاعت |
| Ι.         | //-        | ۲۷ عراقی نوج کی شجاعت                   | .~   | الوالبخترى شعهى اورسعيدى تقاربر                  |        | -I'                                                         |
| /          | "          |                                         | ,    | ۲ جبلة بن زحر كا خاتمه                           | 7.     | قراء کے دستہ کاحملہ                                         |
|            |            | ر ابردبن قرة الميمى كى پسپائى           |      | 47.7% J. I                                       |        | مغیره بن مهلب کی وفات<br>مریحار                             |
| , ,        | 1          | شای نوج کی پیش قدی                      | مار  | Europa C.                                        |        | یزید بن مہلب کومروجانے کا تھم                               |
| <b>M</b> / | vi [       | ٢٤ عبدالرمن بن الاشعث كي شكست           | - 4  | 1                                                | - 1    | یزید بن مهلب کی روانگی مرو                                  |
| -          |            | رر عبدالرحمٰن بن الاشعث کی کوفہ ۔       |      | رر مسرت<br>۲۲ این <i>زحرت ق</i> ل کاواقعه        |        | بزیدین مہلب کی ترکوں سے لڑاؤ                                |
| 11         | - 1        | رر روانگی                               | - 1  | ا استان المالية                                  | -1     | ایک خارجی کی دلیری                                          |
|            |            | رر محمد بن مروان اورعبدالله بن عبدالملك |      | i                                                |        | ا بوجمه الزمي كا فرار                                       |
|            |            |                                         |      | رر بسطام بن مصقله                                |        | ترکوں کی واپسی                                              |
|            |            |                                         |      |                                                  |        |                                                             |

| ضوعا ت   |                                       |      | IA                                                           |             | تاریخ طبری جلد چهارم : حصدوم                    |
|----------|---------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------|
| 191      | ہلقام بن نعیم کافتل                   | //   | ابن الاشعث كوخراسان آنے كى دعوت                              | 174         | کی مراجعت                                       |
| //       | ابن معمرواسیران جنگ کاقتل             | MA   | ابن الاشعث كى سجستان سےروانگى                                | TAT         | احجاج کی بیعت                                   |
| //       | محمه بن ابي قرة كي ربائي              |      | ابن الاشعث کی یزید بن مہلب کے                                | //          | کافر ہونے کا قرار کی شرط<br>جعب ہیں             |
| 11       | عامرالثعنى كى كوفه مين طلى            | 11   | متعلق رائے                                                   | //          | ایک عمی کاتل                                    |
| ۲۹۳      | شعىي كى صاف گوئي دمعذرت               |      | عبیداللہ بن عبدالرحمٰن بن سمر کی                             |             | ائيكوفى كااقرار كفر                             |
|          | عامراشعبی کوامان شاعراعش ہمدانی کا    | 11   | علىحد كى                                                     | i I         | عبيدالله بن عبدالرحمان كابصره پر قبضه           |
| 11       | تعتل                                  | "    | ابن الاشعث كي مراجعت خراسان                                  |             | عبدالرحمٰن بن محمد بن الاشعث كي بصره            |
| ۲۹۳      | عمر بن الى الصلت كارے ير قبضه         | 1/19 | عبدالرحمان بنءباس كى بيعت                                    |             | الليس آمد                                       |
| 11       | امارت رے پرقتیبہ بن مسلم کا تقرر      |      | عبدالرحمان بن عباس کی خراسان                                 | 11          | ابن الاشعث كامسكن ميس قيام                      |
| 11       | عمروبن البي الصلت كي فتكست            | 11   | يُن آ مد                                                     |             | اہل کوفہاور شکست خوردہ جماعتوں کا               |
| 11       | ابن طلحه کی ر بائی                    |      | یزید بن مہلب کی عبدالرحمٰن بن عباس<br>کریں شریرہ             |             | مسکن میں اجتاع<br>سے مس                         |
| 190      | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |      | ي پيش ش                                                      | 1           | جنگ مسکن                                        |
| 11       | حجاج کی فیروز سے جواب طلبی            |      | عبدالرحمٰن بن عباس کی مال گزاری کی                           |             | عجاج کا فوج ہےخطاب<br>جنگ کا آغاز               |
| 11       | گھر بن سعید بن ابی وقاص کی پیشی<br>ت  |      | صولی<br>ض بر مید                                             |             |                                                 |
| 11       | ئىر بن سعد كا <sup>ق</sup> ىل         |      | فضل بن مهلب کی پیش قندی                                      |             | ابوالبختری اورعبدالرحمٰن بن ابی لیلی کا<br>داره |
| 797      |                                       |      | بدیع بن بزید کی مرومیں نیابت<br>هند سازیر کی سرومیں          |             | اسطام بن مصقله کاحمله                           |
| 11       | بن عبيدالله بن عبدالرحمٰن كومعا في    |      | ضل بن مهلب کوجمله کرنے کا حکم                                |             | بسطام.ن مصفعه ۱۵ مده<br>کیربن ربیده کاقل        |
| .   //   | * '                                   |      | عاز جنگ<br>الح                                               |             | ابن الاشعث كي فنكست وپسيا كي                    |
| 192      |                                       | 1    | بدالرحمٰن بن عباس کی شکست و<br>رأ                            | 1           | عمارة بن تميم كاابن الاهدف كاتعا قب             |
| 11       |                                       |      | سپاق                                                         | //<br>- PAY |                                                 |
| 11       | •                                     |      | عد بن نجد کا دعوی<br>ساز می کاری کاری                        |             | معقل اورابن الاشعث كي تفتكو                     |
| į        | مرہ کے قاربوں کی ابن الاشعث کی<br>سر  | - 4  | يرانِ جنگ کی روانگی کوفه<br>بدالله بن عبدالرحن بن سمره کی    |             | ابن الاشعث كابسة من استقبال                     |
| 11       |                                       |      | بدالند بن خبرانزش بن همره ی<br>رفتاری                        |             | عبدالرحن بن الاهعث كار فاري                     |
| r9.      | • ***                                 | 3 11 | ر خبار ن<br>ن طلحه کومعا فی                                  |             | رتبيل كامحاصره بست                              |
| 11       | •                                     |      | ن حدومعان<br>ـ بن سعد بن ابی و قاص کوامان                    |             | اتدا . بره ۱                                    |
| //       |                                       |      | ر بن موی بن عبیداللہ سے جواب<br>ر بن موی بن عبیداللہ سے جواب | E 11        | عياض کي امانت و تذليل                           |
| //       |                                       |      |                                                              | 11          | مخالفين محاج كالبحتان مين اجتاع                 |
| <b> </b> | ن کی میدان جنگ ہے بسپائی ا            | 3 11 |                                                              |             |                                                 |

| //   | ے مقابلہ                            |              | 21                                |        | 1 .4 .                              |
|------|-------------------------------------|--------------|-----------------------------------|--------|-------------------------------------|
| 1    | ے میں ہے۔                           | "            | ابن الاشعث كي كرفقاري             | 799    | شامى فوج كاشبخون                    |
| l    | مویٰ بن عبدالله بن خازم کونو قان کی | 11           | ابن الاشعث اوراس كے اعزاء كاقل    | 11     | ابن الاشعث كافرار                   |
| 11   | المان<br>المان                      | 11           | ابن الاشعث كيسركي روائكي          | 11     | ابن الاشعث كى تشكرگاه پر قبضه       |
|      | موی بن عبداللہ کا شہسوار صفد ہے     | P44          | شاعر حميدالارقطاور حجاج           | 11     | بسطام كييربن ربيعه كاقتل            |
| 111  | مقابليه                             | F+4          | ارلقيط كاشعار                     | J***   | اہل کوفیہ کی جبری بھرتی             |
| 11   | موی بن عبدالله کاصغدے خراج          |              | باب۳۳                             | 11     | ایک شامی کے قل کا واقعہ             |
| 11   | مویٰ بن عبدالله اور رئیس کس کی جنگ  | ۳•۸          | يزيد بن مهلب                      | 11     | شهرواسط كي مسجد كي تقبير            |
| 11   | زرعة بن علقمه كاطرخون كومشوره       | 11           | حجاج کی ایک را ہب سے ملاقات       | 14.1   | اميرحج هشام بن اسلعيل وعمال         |
| 1111 | مویٰ بن عبدالله کی تر مذمیس آمد     | 11           | حجاج کی پزید بن مہلب سے بد گمانی  | 11     | <u>۸۲ ھے</u> کے واقعات              |
|      | شاہ ترفد کے موی بن عبداللہ سے       |              | حجاج کی یزید بن مہلب کے متعلق     |        | حوشب بن بزید کو ابن القربیه کی      |
| "    | دوستان مراسم                        | <b>p.</b> 9  | عبيد ہے گفتگو                     | 11     | ا گرفتاری کا حکم                    |
| 11   | موی بن عبدالله کاتر ند پر قبصه      | 11           | ناظم عمان خيار بن سبره            | 11     | ا يوب بن القربيه كي گرفتاري         |
| 116  | مویٰ بن عبداللہ کی حکمت عملی        |              | آل مہلب کے خلاف حجاج کی           | ۲۰۲    | ابن القربيه كاقتل                   |
| 11   | اميه کې موی بن عبدالله پر فوج کشي   | 11           | شكايت                             | 11     | قلعه بادغيس كآسخير                  |
| 11   | موی بن عبدالله کا محاصره            | 11           | یزیدبن مهلب کی معزولی             | 11     | حجاج كونو يدفتخ                     |
|      | موی بن عبدالله کاشبخون مارنے کا     | <b>1</b> " + | يزيد بن مهلب ڪ طلبي               | 11     | یجیٰ بن عامر کی کوفیہ میں طلبی      |
| ۲۱۱  |                                     |              | امارت خراسان برمفضل بن مهلب كا    | P4- P4 | اليحيیٰ کی حجاج پر تنقید            |
| 11   | موی بن عبدالله کا تر کوں پرشبخو ن   | 11           | تقرر                              | //     | ۵۸ھےکے واقعات                       |
| //   | ترکوں کی شکست وفرار ﴿               |              | مفضل بن مهلب کی برطر فی           | 11     | علقمه بنعمر وكاابن الأشعث كومشوره   |
| 11   | خزاع تے تل کامنصوبہ                 |              | قتبيه اورهسين كي گفتگو            |        | علقمہ بن عمرو کی ابن الاشعث سے      |
| 11/2 | خزای کاقتل                          |              | بزيد بن مهلب کی خوارزم پر فوج کشی | 11     | علىحد عي                            |
| "    | خزای کی فوج کی مراجعت               | 11           | مېر والروز ميں طاعون کی و با      | P4-P4  | عبيد بن ابيسبيع                     |
|      | مہلب کی اپنے بیٹوں کو موسیٰ کے      |              | حجاث کا آل مہلب کو تباہ کرنے کا   | // .   | ملیکه بنت یزید                      |
| 11   | متعلق رائے                          | 11           | مفويد                             | 11     | عماره كاسجستان پر قبضه              |
|      | ٹابت بن قطبہ کی ہزید بن مہلب کے     | MIL          | مفضل بن باذغیس پرفوج کشی          | 11     | عمارہ کا حجاج کے نام خط             |
| PIA  | خلاف شکایت<br>بر سیر                | 11           | المتح بازغيس                      | ۳+۵    | عبيدالله بن البيسيع كارتبيل كومشوره |
|      | یزید بن مہلب کی طرخون کی جنگی       | 11           | عبدالله بن خازم كانيسا بوريس قيام | 11     | عبید بن البسیع کے خلاف شکایت        |
| 11   | تيارى                               |              | موی بن عبدالله بن خازم کا انل زم  | 11     | رتبیل کی بدعبدی                     |

| , |          |                                    |            |                                       |        |                                      |
|---|----------|------------------------------------|------------|---------------------------------------|--------|--------------------------------------|
|   | 11       | <i>څر</i> بن پر پید کابیان         |            | مدرک کوعثان کی مہم میں شریک ہونے      |        | ملاقہ ماوراء النبرے عمال بزید کا     |
|   |          | مصری قاصدوں سے عبدالملک ک          | 11         | كأتخلم                                | "      | اخراج .                              |
|   | 11       | گفتگو                              | PFY        | <i>ال العاقبات</i>                    |        | حریث و ثانت پسران قطبہ کے قمل کا     |
|   | 11       | وليداورسيمان كي ولي عبدي كااعلان   | 11         | موی بن عبدالقد بن خازم کامحاصره       | 11     | منصوب                                |
| ĺ | اسس      | وليدكي محربن يزيد يين نظلى         | 1//        | مویٰ بن عبداللہ کی فیصلہ کن جنگ       | 119    | تر کول کی موئی ہن عبداللہ پر فوج کشی |
| 1 | 11       | بشام بن المعيل كابيعت لينه كالقلم  | 11         | تركون ادر صغد يون كاجوا في حمله       | 11     | ابن خازم كاعجميوں پرحمله             |
|   |          | سعید بن المسیب کو بیعت کرنے سے     | 11         | موی بن عبدالله بن خازم کاقتل          |        | حريث بن قطبه كاخاتمه                 |
|   | //       | <i>স</i> ধ্য                       | 772        | عر بوں کا قتل                         |        | مخالفین کا ثابت بن قطبہ کے قتل پر    |
|   | ٢٣٢      | سعيد بن المسيب كي المانت وتذليل    |            | عبدالله بن بديل اور رقبه بن الحركو    | 11     | اصرار                                |
|   |          | سعید بن المسیب سے بدسلوک پر        | 11         | معانی                                 | 11     | ثابت بن قطبه كا فرار                 |
|   | 11       | عبدالملك كااظهارافسوس              | 11         | زرعه بن علقمه اور سنان الاعربي كوامان | mri    | مویٰ بن عبدالله کی ایت برفوج کشی     |
|   | //       | امير حج ہشام بن استعبل             | 11         | شهرتر ندکی مدرک کوحوالگی              | 11     | ثابت كى طرخون سے امداد طلى           |
|   | 11       | ٢٨ ه كوا قعات                      |            | عبدالعزيز كوخلافت سيمحروم كرني        | 11     | ارقبهاور ثابت بن قطبه                |
|   | 11       | عبدالملك كي وفات                   |            | كامشوره                               | 777    | ثابت بن قطبه كى رقبه كوامداد         |
|   | <i>"</i> | مدت حکومت                          | 11         | روح بن زنباع كامشوره                  | 11     | یزیدبن بذیل کی ثابت سے امراد طلی     |
| 1 | mpupu    | عبدالملك كيعمر                     |            | قبيصه بن ذويب كاختيارات               | " !!   | پسران یز بدی بطور رینمال حوا لگی     |
|   | 11       | عبدالملك كانتجرؤ نسب               |            | عبدالعزیز بن مروان کی موت کی          | 444    | یزید کا ثابت بن قطبه پرمهلک وار      |
|   | 11       | عبدالملک کی از واج واولا د         |            | اطلاع                                 |        | پسران بزید بن ہزیل کائل              |
|   |          | مسلمه بن زید بن وہب سے عبدالملک    |            | عبدالغزيز ك معزولي كي تحريك كاباني    | 11     | ثابت بن قطبه كالنقال                 |
|   | 11       | ا کی شفتگو                         | <b>779</b> | فجاح                                  | 11     | اطرخون پرشخون مارنے کا قصد           |
| , | יאשפיי   | مسلمه بن زید کے اشعار              | 11         | عمران بنعصام كاوفد                    | مالمنط | موی بن عبدالله کا طرخون پرشبخون      |
|   | //       | الوقطيفة عمروبن ولميد كےاشعار      |            | عبدالعزيز كاحق خلافت سے دست           | سالم   | طرخون پرحمله                         |
|   |          | اببا                               | - //       | برداری نے اٹکار                       | 11     | طرخون کی جنگ بند کرنے کی پیشکش       |
| , | به سود   | ولبيد بن عبدالملك                  | 11         | عبدالعزيز بن مروان سيخراج طلى         |        | موی بن عبدالله بن خازم کی شجاعت و    |
|   | //       | ببعث خلافت                         | //         | عبدالملك كي خاموشي                    |        | وليرى                                |
|   | //       | وليدبن عبدالملك كايبهلا خطبها مارت | ۳۳.        | عبدالملك كي بددعا                     |        | موی بن مہلب کی موی بن عبداللہ پر     |
|   | //       | خراسان پرقتیبه بن مسلم کاتقرر      |            | محمد بن یزید کا تب کے کیے حجاج کی     | 11     | فوج کشی                              |
| + | ٣2       | قتهيه كاجهاد پرخطبه                | //         | سفارش                                 | 11     | عثمان بن مسعود کی روانگی             |
| - | ~        |                                    |            |                                       |        |                                      |

|    |        |                                        | 4           |                                     |             | عادل برن بعد إبار ا              |
|----|--------|----------------------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------|----------------------------------|
|    |        | بل مكه كي حضرت عمر بن عبد العزيز ميتيه | الماسل ا    | نذر مجمى كافتل                      | = mm2       | قتىيە بن مىلم كى پیش قدى         |
|    | 11     | ے پانی کی قلت کی شکایت                 | . //        | نذرئے تل پرقتیبہ کی تقریب           | = //        | شاه کتفان وصغانیان کی اطاعت      |
|    |        | تصرت عمر بن عبدالعزيز اليتيه كي        |             | ال بے کنذ کی شکست وسلح              | 1           | قتعيبه كي مراجعت مرو             |
|    | 11     | ارش کے کیے وعا                         | 11          | س بے کندکی عہد شکنی                 | . 11        | صالح بن مسلم کی فتو حات          |
| •  | 4 ما۔۔ | ۸۶ <u>ھ</u> کے دا قعات                 | rrr         | يكند كا تاراج                       | 5 11        | حجاج کی قتیبہ سے اظہار خفگی      |
|    |        | سلمة بن عبدالملك كي قلعه سوريه بر      | //          | تخ بيكند اور مال ننيمت              | 11          | اہل ملنخ کی سرکو بی وسرنشی       |
|    | //     | فوج کشی                                | 11          | وج میں اسلحہ کی تقسیم               | 11          | زوجه برمك اورعبدالله بن مسلم     |
|    |        | قلعه جات عموریهٔ هرقله اور قمودیة ک    | 1           | ومشكث كي فتح                        | ,           | حبيب بن مبلب ناظم كرمان كي       |
|    | 11     | تىخىر .                                |             | مسلم البابلي كي امانت كاواقعه       | <b>P</b> P9 | برطر في                          |
|    |        | قتیبہ بن مسلم کی وردان خذاہ سے         | 11          | مسلم البابلي كي امانت كي واپسي      | 11          | اميرجج بشام بن المعيل            |
|    | //     | جنگ                                    |             | امير حج حضرت عمر بن عبدالعزيز ريشجه | 11          | <u>کرمے</u> کے واقعات            |
|    | 11     | اور نیس حظله کا بیان                   | 11          | وعمال                               | 11          | مشام بن اسمعیل کی معزولی         |
| ۳  | "•     | خالد بن عبدالتدالقسري                  | ۳۳۵         | <u>۸۸ ہے</u> کے واقعات              |             | امارت مدینه پر حضرت عمر بن       |
| /  | //     | امير حج حضرت عمر بن عبدالعزيز بيتنيه   | 11.         | فلعهطوانيه كي تنخير                 | 11          | عبدالعزيز راينيه كاتقرر          |
| 1  | //     | <u> ۹۰ ھ</u> ے واقعات                  | ) 1         | اہل مدینہ کی جہاد کے لیے طلبی       | 11          | فقہائے مدینہ کی طلبی             |
|    |        | مسلمة بن عبدالملك اور عباس بن          |             | امہات الموشین کے مکانات کا انہدام   |             | فقہائے مدینہ سے حضرت عمر بن      |
|    | "      | وليدكا جهاد                            |             | مسجد نبوی کی توسیع کامنصوبه         | 11          | عبدالعزيز بالتيء كاخطاب          |
| 1  | "      | فتح سندھ                               |             | مكانات كى قيمت كى ادانيگى           |             | معید بن المسیب كا بشام سےحسن     |
|    | ŀ      | امير البحر خالد بن كيسان كي ً رفعاري و | - 4         | مسجد نبوي كاانبدام                  | 4444        | سلوک                             |
| /  | "      | ربائی                                  |             | صالح بن کیبان کابیان                | . //        | ہشام کی تشہیر وتو ہین کا حکم     |
| P  | ا اد   | قتنبيه بن مسلم كى بخارا برفوج كشي      | 11          | مسجد نبوی کے لیے قیصر روم کی پیشکش  | 11          | مسلم قید یوں کی رہائی            |
| /  | /      | بخارا كامحاصره                         | mr <u>z</u> | مسجد نبوی کی تغمیر                  |             | نیز ک کوفوج کشی کی دھمکی         |
| /  |        | بني آ ذر كا كفار پرحمله و پسپائی       | 11          | ابل رامیژنه کی اطاعت                | //          | نيزك اورقتهيد بن مسلم مين مصالحت |
| 11 |        | مسلمانون كاجوا بي حمله                 | //          | تر کول کا مجاہدین برحملہ            |             | مسلمة بن عبدالملك كى روميوں پر   |
| "  |        | قتميه كى بن تميم سے درخواست            | //          | قتیبه بن مسلم کی کمک                | ויזייו      | . فوج کشی                        |
| "  | 1      | و کیع سردار بی تمیم کی پیش قندمی       | //          | تر کوں کی شکست وفرار                | 11          | قتيبه بن سلم كابيكند برجمله      |
| ra | 7      | وكيع اور هريم كاتر كون پرحمله          | 11          | بيعت المعذور قائم كرنے كا حكم       | //          | المسلم نوج كي محصوري             |
| // |        | تر کوں کی شکست ویسپائی                 | mmA         | مدینه میں فوارہ بنانے کا حکم        | 11          | تنذرعجمي اورقتهيه بن مسلم        |
|    |        |                                        |             |                                     |             |                                  |

| 11         | فارياب كي اطاعت                     | 11         | بسران مهلب کی روانگی شام           | 11         | كافرك ليے انعام كا اعلان              |
|------------|-------------------------------------|------------|------------------------------------|------------|---------------------------------------|
| 11         | قتهيد بن مسلم كاجوز جان مين استقبال |            | پسران مهلب کوسلیمان بن عبدالملک    | rar        | قتديبه بن مسلم كي مراجعت مرو          |
| m4m        | قتىيە كا قلعە برحملە                | 11         | کی ایان                            |            | بن تميم كا وفد اور حجاج شاه سعد طرخون |
| 11         | نیزک کی کرز کوروانگی                |            | بدرقه عبدالجبارين يزيداوريزيدين    | 11         | کی تحدید                              |
| 11         | نيزك كااسكثمت ميس قيام              | ۳۵۸        | مهلب .                             | 11         | معامده کی درخواست                     |
| . 11       | سليم الناصح كأحكم                   |            | سلیمان کا ولید بن عبدالملک کے نام  |            | تتيبه بن مسلم اور طرخون ميں تحديد     |
| m44        | سليم الناصح اور نيزك كي ملا قات     | 11         | خط                                 | 11         | معامده                                |
| 11         | سليم الناصح كانيزك كومشوره          | 11         | يزيد بن مهلب كي طلى                | 11         | نیزک کاطخارستان جانے کاارادہ          |
| 11         | نيزك كوسليم الناصح كى امان          | 11         | يزيد بن مهلب كى سليمان سے درخواست  | ror        | نیزک کی روانگی طخارستان               |
| ۵۲۳        | نیزک اورتزک سرداروں کی روانگی       |            | یزید بن مهلب اور ابوب بن سلیمان    | 11         | نیزک کی گرفتاری کا حکم                |
| 11         | ترک سر داروں اور نیزک کی روانگی     | <b>709</b> | کی روا نگی                         | 11         | نیزک کی بغاوت                         |
|            | حجاج کی نیزک کو قتل کرنے ک          |            | ايوب بن سليمان كي وليد بن عبدالملك | 11         | شاه جبغویه کی اسیری                   |
| 11         | اجازت                               | 11         | سے درخواست                         |            | عبدالرحمٰن بن مسلم کو مروقان جانے کا  |
| 11         | نیزک کے قبل کے متعلق قتبیہ کا مشورہ |            | سلیمان کی پسران مہلب کے لیے        | rss        | تخم                                   |
| 777        | نیزک اورتزک سرداروں کاقتل           | //         | سفارش ِ                            | 11         | عبدالرحمٰن كامروقان ميس قيام          |
|            | نیزک کے تل کے بارے میں دوسری        | ۳۲۰        | آ ل مهلب کومعافی                   | 11         | قتىيە بن مسلم كى طالقان پرفوج كشى     |
| 11         | روايت                               | .11        | ابوعبيينة وحبيب بسران مهلب كومعافي | 1<br>'     | امير حج حضرت عمر بن عبدالعزيز رئة تي  |
| 11         | شذاور سبل کے متعلق نیزک کی رائے     |            | سلیمان بن عبدالملک کا بزید بن      | 11         | وعمال                                 |
| 11         | شنداورسبل کی طلبی                   | 11         | مہلب ہے حسن سلوک                   | ray        | آ ل مہلب کی اسیری                     |
| <b>747</b> | شذاورسل کی مراجعت                   |            | حارث بن عبدالملك اورسليمان بن      | 11         | يزيد بن مهلب کی ثابت قدمی             |
| 11         | نیزک کے ایک جوتے کی قیمت            | 11         | عبدالملك كى گفتگو                  |            | یزید بن مهلب کوایذ ارسانی مند بنت     |
| "          | جبغو بيركومعافى                     |            | سلیمان بن عبدالملک کا حارث ہے      | 11         | مهلب كوطلاق                           |
| "          | قتیبه کی مراجعت                     | الاع       | اظبهار خفكى                        | 11         | آ ل مهلب پر جر مانه                   |
| "          | شاه جوز جان کی امان طلبی            |            | بابه                               | 11         | یز بدین مہلب کا جیل خانہ ہے فرار      |
| ٣٩٨        | حبيب بن عبدالله اور رغمالون كاقتل   | 777        | قتيبه بن مسلم                      | <b>207</b> | منضل دعيدالملك كافرار                 |
| "          | شاه شومان کی عهد شکنی               | //         | ۹۱ ھے کے واقعات                    |            | بسرانِ مہلب کے فرار پر جاج کی         |
| "          | قتىيە كىشومان پرفوج كشى             |            | قتیبه بن مسلم کی مروروز کی جانب    | 1!         | ر پیشانی                              |
| 11         | شو مان کی شخیر                      | 11         | پیش قدی                            | 11         | بسران مهلب سے جاج کوخوف               |
|            | ٧. ٥٥٠٠                             |            | 0.0.0                              | <i>"</i>   | ران بهب عبان درت                      |

| 11          | كفار برصالح كاحمله                   |              | خرزاذ كاقتل                           |     | من نسف اور فرياب کی تاراجی            |
|-------------|--------------------------------------|--------------|---------------------------------------|-----|---------------------------------------|
| 11          | مال غنیمت اور مقتولین کے سر          | 11           | مجسر بن مزاحم كاصفد برجمله كرنے كاحكم | //  | عبدالرحمٰن بن مسلم کی صُغد بروفوج کشی |
| 11          | مجامدين كوانعام واكرام               |              | صغد پر فوج کشی                        |     | طرخون کی ادائیگی خراج                 |
| PAT         | ابل صغد کی مایوی                     | 11           | قتىيە كانوج سے خطاب                   | 11  | طرخون کی اسیری وخودکشی                |
| 11          | قتبيه كاعزم                          | 11           | صغد کا محاصر ہ                        |     | با بلی کی روایت                       |
| 11          | معركة سمرقند                         |              | قتیبه کافوج سے خطاب                   |     | خالد بن عبدالله كاالل مكه ي خطاب      |
| 11          | سمرقندی فتح                          | 11           | صغد کامحاصره                          |     | ابو حبيبها ورخالد بن عبدالله القسر ي  |
| PAP         | قتيبه كاقصد                          |              | ابل صغد کی ملک الشاش اخشاذ اور        | 121 | وٺيد بن عبدالملک کي مدينه ٻين آمد     |
| 11          | عبدالله بن مسلم کی نیابت             | 11           | فرغانه سے امداد طبی                   |     | مسجد نبوی کامعا ئند                   |
| 11          | ایاس بن عبداللہ کے خلاف شورش         |              | ملك الثاش اور اخثاذ كا شبخون          | 11  | اسعيد بن المسيب كامرينبه              |
| 27.7        | حیان النبطی کی گرفتاری               | 722          | مارنے کامنصوبہ                        | 11  | وليدبن عبدالملك اورسعيدبن المسيب      |
| 11          | مغیره بن عبدالله کی خوارزم پرفوج کشی | 11           | قتبيبه كوشبخون مارنے كى اطلاع         |     | سلف الصالحين كا آخرى نمونه            |
| 11          | طليطله كي مهم                        |              | مشر کین کی پیش قدمی                   |     | وليدبن عبدالملك كاخطبه                |
| 11          | موی بن نصیر کی نماز استسقاء          |              | صالح بن مسلم اور شرکین کی جنگ         | 11  | أنحق اوررجاء بن حيوة كى تفتكو         |
|             | حضرت عمر بن عبدالعزيز رايتيه کی      | <b>174</b> A | شاه صغد کا قتیبه پرطنز                |     | امير حج ولريد بن عبدالملك وعمال       |
| <b>FA</b> S | معزولي                               | 11           | قتيبه كانوج كامعائنه                  |     | ۹۲ ھے کے واقعات<br>ذہب                |
| 11          | امارت مدينه پرعثان بن حيان كاتقرر    | 11           | قتييه كينتخب فوج كاحمله               |     | افتح اندکس<br>امنح اندکس              |
|             | ضيب بن عبدالله بن زبير بن الله كا    | 11           | صغد پرسنگ باری                        |     | قتىيە كى بجستان پر نوج كشى            |
| 11          | غاتمه                                |              | l *                                   |     | امير حج حضرت عمر بن عبدالعز بيزيريتي  |
| 11          | امير حج عبدالعزيز بن ولبيدوعمال      | 11           | صلح نامه کی شرا نط                    |     | ۹۳ ھے کے واقعات                       |
| 11          | ۹۴ ھے واقعات                         | //           | شرائط مح يحميل                        |     | روميوں پر فوج کشی                     |
| PAY         | قتىيە كى څند ە پرفوج ئشى             | //           | مال غنيمت كے متعلق باہلى كابيان       |     | خرزاذ كاظلم واستبداد                  |
| 11          | شاش کی تاراجی                        |              | غوزک کی شاہان شاش فرعانہ ادر          |     | شاہ خوارزم کی قتبیبہ سے درخواست       |
| 11          | سنده سے عراقیوں کی طلبی              | ۳۸۰          | خاقان سےامداد طبی                     |     | شاه خوارزم کی مجلس عیش ونشاط          |
| 11          | عثان بن حیان کی مدینه میں آمد        | 11.          | غوزك كوفوج امداد                      |     | شاه خوارزم کی مجلس مشاورت             |
| , 11        | عراقيون كامدينه يسخراج               | 11           | قتيبه كالمتخب فوج سے خطاب             |     | قتيبه اورخوارزم مين مصالحت            |
| TA2         | عثان كاابل مدينه كوخطبه              | PA1          | تختیبہ کے جاسوس                       |     | شاه خام جرد کی سرکو بی<br>سرچ         |
| PAA         | ا بوسوا ده بصر ی                     | 11           | مسلمانوں کے مقابلہ کی تیاری           | //  | مهلب بن ایاس کی تلوار                 |
| أسمي والمسا |                                      |              |                                       |     |                                       |

محمر بن بوسف كاشم P91 بيعت خلافت // محمد بن بوسف كاانجام قتل سعيد يرحجاج يريشاني 11 11 عثان بن حیان کی معزولی عبدالعزيزي ولى عهدي كي كوشش حضرت علی بن حسین رہی تین کی و فات 11 ا یو بکر بن محمر کی عثمان سے درخواست سليمان بنء عبدالملك كي طلي امير حجمسلمة بن عبدالملك اورعمال 11 m92 امارت مدينه پرابو بكربن محمد كاتقرر ا المواث الكلمي كابيان M91 ر ۹۵ ھے واقعات امارت عراق بريزيدين مهلب كاتقرر گرجا کاانبدام قتیبہ کے لیے فوجی امداد 11 سلیمان اور قتیبه مینه کشیدگی کی وجه گرجا کے انہدام کی حضرت عمر بن 74.14 وليدكا خط بنام قبيتبه

جهاج بن يوسف كاانتقال اقتیبہ کے ولید کے نام تین خط قتىيە بن سلم كى چين يرفوج كشى mar فنتح قنسر بن ۳۹۸ اقتیہ کے قاصد کی سلیمان کے دربار ایاس بن زبیرکو پرواندرامداری امارت بصره وكوفيه يريز بيربن الي كبشه ایاس بن زبیر کی واپسی ایس باریانی 11 ابونىبىدە كى روايت شاہ چین کیمسلم وفد سے ملا قات ک امير حج بشربن ولبيد

عبدالعزيز بإنتيب شكايت

كاتقرر

97 ھے کے واقعات

مدت حکومت

وليدبن عبدالملك كي وفات

وليدبن عبدالملك كاعمر

وليدين عبدالملك كي اولا و

وليدبن عبدالملك كياسيرت وكرداز

قتيبه كوفر مان بحالي خواہش 11 اسلیمان کے قاصد کی روائلی اراكين وفد كاابتخاب m99 رر توبته بن الى السيد كابيان قتيبه كي مبير ه بن شمرج كومدايت

وفد کی شاہ چین ہے پہلی ملاقات قنبيه كي بغاوت قتیہ کاسلیمان ہے علیحد کی کابیان ۳۹۴ وفد کی شاہ چین سے دوسری ملاقات قتييه كي برجمي وفد کی شاہ چین کے در بار میں تیسری

11

سليمان سے قتيبہ كوخدشہ

11

11

11

P4 P

11

11

11

11

140

|         |                                   | ,    |                                    |               |                                    |
|---------|-----------------------------------|------|------------------------------------|---------------|------------------------------------|
|         | حضرت عمر بن عبدالعزيز رسيد ک يزيد | 11   | هرکاره کی تیز رفتاری               | 14.4          | قتیبہ کے اعلان علیحد کی کی مخالفت  |
| ١٩٩     | برنكته جيني                       | ייות | امارت مكنه برطلحه بن داؤ د كالقرر  | 11            | بنی از د کی قتبیہ ہے پیچند گی      |
| 11      | امير حج سليمان بن عبدالملك        | 11   | قلعه عوف کی فتح                    | M+Z           | بن از د کی حضین کوسر داری کی پیشکش |
| 11      | طلحهٰ بن داؤ د کی معز و لی ونمال  | 11   | امير حج الوبكرين محمدين عمراورعمال | 11,           | حضين كابني از دكومشوره             |
| 74.     | ٩٨ ه كے دا قعات                   | 11   | ٩٤ ه ڪ واقعات                      | 11            | حیان ہے قتیبہ کی کشید گ            |
| -<br> - | مسلمة بن عبدالملك كى قسطنطنيه بر  | 11   | قلعه مراة كي فتح                   | 11            | و کمیع کی بیعت                     |
| 11      | فوج َشي                           | 11   | رومیوں سے بحری جنگ                 | ſ <b>″</b> +Λ | حیان کاوکیع سے معاہدہ              |
| 11      | مسلمة بن عبدالملك كي حكمت عملي    | ۳۱۵  | امارت عراق پریزید بن مهلب کاتقرر   | 11            | وسليع كى طلبى                      |
| 11      | اليون اورابن مبيركي ٌنفتگو        | 11   | امير مال صالح بن عبدالرحمٰن        |               | وكيع كي كرفتاري كاحتم كليب بن خلف  |
| 441     | اليون كي حيال                     | //   | صالح اوريزيد بن مهلب كي ملاقات     | ۹+۴           | کابیان                             |
| 11      | سليمان بن عبدالملك كاعهد          | 11   | يزيد بن مهلب كي فضول خرچي          | - 11          | و کیع کی جنگ کی تیاری              |
| 11      | قيصرروم كاانتقال                  | 11   | صالح بن عبدالرحمٰن كايزيد كومشوره  | 11            | بنی عامر ہے قتیبہ کی علیحد گ       |
| 11      | اليون كامسلمة ہے فریب             |      | امارت خراسان کے متعلق عبدالملک     | ۴۱۳           | قتىيبە كاڭھوڑا                     |
| 11      | مسلم بن عبدالملك كي حماقت         | ۳۱۲  | بن مہلب ہے گفتگو                   | 11            | حیان النبطی کی قتیبہ ہے ملیحد گ    |
| 444     | ابوب کی ولی عهدی کی بیعت          | 11   | یزید بن مہلب کی عراق سے بیزاری     | 11            | صالح بن مسلم برجمله                |
| . //    | ابوب بن سليمان كاانتقال           | 11   | يزيد بن مهلب اورا بن الاثهثم       | 11            | تتنیبه اوروکیع کی جنگ              |
| 11      | صقاليه كي فنتخ                    | //   | یز بد بن مہلب کا سلیمان کے نام خط  | ווא           | و کیچ کی پیش قدمی                  |
| 11.     | وليدبن بشام اورعمر وبن قيس كاجهاد |      | سلیمان بن عبدالملک کی این الامتم   | 11            | بثيم بن المنخل كى مخالفت           |
| 11      | د هستان کا محاصره                 | M14  | ے گفتگو                            | 11            | قتیبه اوراس کے عزیز وں کاقتل       |
| 11      | ترکوں ہے جنگ                      | 11   | ابن الابهتم كي تجويز               | //            | سعد كاقتل                          |
| 11      | محمد بن عبدالرحمٰن بن ابی سبر ہ   |      | امارت خراسان پریزید بن مهلب کا     | 11            | جهم بن زحرالجعفی کاانجام           |
|         | ابن ابی سبرہ کی عثمان بن مغفل سے  | 11   | تقرر                               | ۲۱۲           | قنیبه کی خوارز می لونڈی            |
| ייןאיז  | أغملو                             | ΥIΛ  | مخلد بن يزيد كي روانگي خراسان      | . //          | وكيع كاخطبه                        |
| 11      | ابن ابی سبر ه کی شجاعت            | //   | وكيع بن الي سور كى قند رومنز لت    | 11            | قتیبہ کے سرکی طبی                  |
| 11      | يزيد پرتر كون كا اچا نك حمله      | 11   | ابن الإمتم كي وكيع كے خلاف شكايت   | 11            | مقتولین کے سرول کی روانگی شام      |
| יואיי   | د ہستان پر بزید بن مہلب کا قبضہ   | 11   | بی قیس کا قتیبہ کے بارے میں بیان   | سأام          | قتيبه كامرتبه                      |
| 11      | جرجان میں یزید کاا شقبال          | 11   | مخلد بن يزيد کې مرومين آمد         | W.            | ابن البجر ی کاقتل                  |
| 11      | اصبهبذ كامحاصره                   | ۳19  | و کیع کی گرفتاری                   | 11            | ا ہن مبیدالبحری کے قتل کی وجہ      |
| L       |                                   |      |                                    |               |                                    |

| ضوعات | <b>ن</b> ېرست مو                   |         | PY                                    |     | نارخ طبری جلد چهارم: حصه دوم          |
|-------|------------------------------------|---------|---------------------------------------|-----|---------------------------------------|
| ۲۳۲   | جرجان کا تاراج                     | ~r_     | مال غنيمت كي تقسيم                    | ۳۲۳ | سر دارویلم اورابن ابی سبر د کامقابله  |
|       | جرجان کے بارے میں ہشام کی          | ۲۲۸     | محمربن واسع اورناح كاواقعه            | 11  | مسلمانون كامقابله اوربسيائي           |
| 744   | روایت                              | 11      | فتح جرجان کی اہمیت                    | res | اصبهبذكي ابل جرجان سے امداد طبي       |
|       | يزيدبن مهلب كاستيمان بن عبدالملك   | ۹۲۳     | اصبہذ کے محاصرہ کی دوسری روایت        | l . | اصببذ ہے مصالحت                       |
| 11    | کنام خط                            |         | عبدالله بن المعمر اورفو جيول كى شهادت | 11  | اہل جرجان کی بدعبدی                   |
| 11    | مغيره بن الى قر ة كايزيد كومشوره   |         | حیان سے برید بن مہلب کی درخواست       | l   | وادی مصقله                            |
| ماهما | مدينة الصقالبه كي فتح              |         | حیان کی مذہبر و حکمت عملی             | 1   | اہل جرجان کی اطاعت                    |
| 11    | امير حج عبدالعزيز بن عبدالله وعمال | 11      | اصبهبذ ہے ذرتا وان پر صلح             |     | صول فيروز بن قول                      |
| 11    | 99 ھے کو اقعات                     |         | حیان النبطی پر جرمانے کی وجہ          |     | فیروز کی معزولی                       |
| 11    | سليمان بن عبدالملك كي وفات         |         | جرجان کامحاصرہ                        |     | فيروزاور يزيد بن مهلب                 |
| //    | مدت حکومت                          | اسوسما  | قلعد کے عقبی راستہ کی دریافت          |     | فیروز کا برزید بن مهلب کومشوره<br>-   |
|       | سلیمان بن عبدالملک کی سیرت و       | 11      | ہیاج بن عبدالرحمٰن کوانعام<br>        |     | یزید کا حاکم طبرستان کے نام خط<br>فعہ |
| 11    | کروار<br>ر                         | 111     | ا منتخب دسته کی روانگی<br>بر سر       |     | المنتج جرجان                          |
| ۵۳۳   | اسلیمان کی باندی کے اشعار<br>ت     | ۲۳۲     | خالد بن يزيد كوظكم                    |     | صول کامحاصرہ<br>۔                     |
| 11    | رومی قید بول کافتل                 | 11      | يزيد كأكفار پرحمله                    | 11  | ابن ابی سبره پرتر کول کاحمله          |
| 4     | ائیک رومی اسیرا ورفر زوق           | //      | خالد بن يزيد كا قلعه پرحمله           | //  | صول کی امان طلبی                      |
|       |                                    |         |                                       |     |                                       |
|       |                                    |         |                                       |     |                                       |
|       |                                    |         |                                       |     | 11.                                   |
|       |                                    |         |                                       |     |                                       |
|       | ,                                  |         |                                       |     |                                       |
|       |                                    |         |                                       |     |                                       |
|       |                                    |         |                                       |     |                                       |
| ŀ     |                                    |         | •                                     |     | : 1                                   |
|       |                                    |         |                                       |     |                                       |
|       |                                    | .       |                                       |     |                                       |
|       |                                    |         |                                       |     |                                       |
|       |                                    | <u></u> |                                       |     | • .                                   |

بيت لِلله التَّمْز الرَّحْمَر

تاريخ طبري حصه ينجم

أموى دورِ حكومت

مصعب بن زبير رضاعة

إبا

کلاھے کے واقعات:

اس سنه میں عبید اللہ بن زیاد معدا ہے ہمراہی شامیوں کے قبل کیا گیا۔اس واقعے کی تفصیل یہ ہے:

ابراہیم بن الاشتر کی بار بشیا میں آ مد

ابی سعیدالصیقل کہتے ہیں کہ ہم نے ابراہیم بن الاشتر کے ساتھ عبیداللہ بن زیادادراس کے ہمراہی شامیوں کارخ کیا۔اس لیے ہم تیزی کے ساتھ اپنے مقصود کی طرف سید ھے چلے جارہ ہے تھے تا کہ ہم قبل اس کے کہ عبیداللہ بن زیاد سرز مین عراق میں داخل ہوأ سے جالیس ۔ہم عراق کی سرحد میں اس سے بہت پہلے پہنچ گئے اور علاقہ موصل میں داخل ہوئے۔ہم نے اپنی رفتا راور بھی تیز کردی اور دریائے خازر پر جوموضع بار بٹیا کے پہلو میں واقع ہے اسے جالیا۔ (اس موضع اور موصل کے درمیان پانچ فرسخ کا فاصلہ ہے) جیش طفیل بن لقط کی روانگی:

ابن اشتر نے اپنی فوج کے مقدمۃ انجیش پر طفیل بن لقیط کوسر دار مقرر کیا تھا۔ یہ شخص اس کا ہم قبیلہ جواں مر داور شجاع تھا۔ جب بیابن زیاد کے پاس پہنچ گیا تو ابن الاشتر نے حمید بن حریث کو بھی اپنے پاس بلایا۔ اس وقت ابن الاشتر بغیر ساز وسامان کے آگے نہیں بڑھتا تھا۔ اس نے اپنے تمام ہمراہیوں 'رسالہ اور پیدل کواپنے قریب ایک جھتے میں رکھ کرکوچ کرنا شروع کیا اور سوائے اس کے طفیل بن لقیط کو گر داوری کے لیے روانہ کیا' اپنی جماعت کو علیحدہ علیحدہ ہونے نہ دیا۔ یہاں تک کہ اس نے موضع میں آ کر مورجے ماندھے۔

عمير بن الحباب كى ابن الاشتر سے ملاقات كى خواہش:

د دسری جانب سے عبیداللہ بن زیاد بھی آپہنچا اور ان کے قریب ہی خازر کے کنارے ڈیرے ڈال دیئے۔عمیر بن الحباب

اسلمی نے ابن الاشتر کے پاس کہلا بھیجا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ آج رات کوتم سے ملوں۔ ابن الاشتر نے جواب دیا کہ جب چاہیں آپ مجھ سے مل لیں۔اس وقت پوا قبیلہ بنی قیس ملک جزیرہ میں موجود تھا' اور بیلوگ مروان اوراس کے خاندان کے مخالف تھے۔مروان کی فوج بنی کلب پرمشتمل اورا بن بحدل اس کاسر دارتھا۔

عميراورابن الاشتريين معامده:

عمیر رات کوابن الاشترکے پاس آیا اور اس کے ہاتھ پر بیعت کی اور کہا کہ میں اپنے سر دار کے میسر ہے پر ہوں اور یہ بھی وعدہ کیا کہ معدا پنی فوج کے شکست کھا جاؤں۔ ابن الاشتر نے اس سے بوچھا کہ تمہاری کیا رائے ہے' آیا میں اپنے گر داگر خندتی کھوو لوں اور دویا تین روز تک جنگ کونالتا رہوں گا۔ عمیر نے کہا ایسا ہر گزنہ کرنا کیونکہ تمہاری خالف جماعت تو یہی جا ہتی ہے کہ وہ جنگ کو طول دے۔ کیونکہ یہ بات ان کے لیے مفید ہے وہ تم سے تعداد میں بہت زیادہ ہیں اور جنگ کوطول دینے میں تھوڑی فوج اپنے سے فول دے۔ کیونکہ یہ بات ان کے لیے مفید ہے وہ تم سے تعداد میں بہت زیادہ ہیں اور جنگ کوطول دینے میں تھوڑی فوج اپنے کہ زاکد فوج کے مقابلے میں کھی کامیا بی حاصل نہیں کرعتی۔ اس لیے تمہیں چا ہے کہ تم فورا ان پر حملہ کردو۔ اور اگر تمہاری فوج سے ان کی ٹر جھیڑ تمہاری طرف سے ان کے دلوں سے جاتار ہے گا اور انہیں معلوم ہو جائے گا کہ تم کینے ہوئی اور سلسل کی روز تک وہ لاتے رہے تو تمہاری فوج کا رُعب ان کے دلوں سے جاتار ہے گا اور انہیں معلوم ہو جائے گا کہ تم کینے بیانی میں ہو۔ وہ تم پر دلیر ہوجا کیں گے۔

ابراہیم نے جواب دیا کہ مجھے اب معلوم ہوا کہتم میر ہے مخلص دوست ہو۔ اور تمہاری رائے بھی ٹھیک ہے۔ میرے رکیس نے بھی مجھے یہی ہدایت کی تھی۔ اس پر عمیر نے کہا کہ بس مناسب یہی ہے کہتم اس بڈھے تجر بدکار کی رائے سے تجاوز نہ کرو کیونکہ مصالہ ومکائید جنگ کا جس قدراسے تجربہ ہے ہمیں تمہیں نہیں۔ صبح ہوتے ہی کارروائی نثر وع کردو اور اپنے مقابل پر حملہ کردو۔ ابن الاشترکی صف بندی:

عمیرواپس چلاگیا۔ابن الاشتر نے اس تمام رات میں اپنے محافظ دیے کو جوشیار رہنے کا تکم دیا۔اوراس کی آگھ تک نے جھپکی جب ضح کا ذہب نمودار ہوئی اور بو بھٹی اس نے اپنے ہمراہیوں کو سلح کیا۔ اپنی فوج کے دستہ کو قاعدہ سے تقسیم کیا اور اپنے ماتحت مرداروں کوا حکام دیئے۔سفیان بن بیز بیر بن مفصل الاز دی کواپنے میمنہ پر علی بن مالک اجھی ابوالاحوص کے بھائی کومیسر بیراور عبدالرحمٰن بن عبداللہ کو جو ابن الاشتر کا ہم بطن بھائی تھارسالے پر ہمردارمقرر کیا۔ چونکہ سواروں کی تعداد تھوڑی تھی اس لیے ابراہیم نے انھیں اپنے قریب رکھا حالا نکہ وہ اس سے پہلے فوج کے حصہ میمنہ اور قلب میں متعین تھے۔ اس طرح اس نے اپنی پیدل سپاہ پر طفیل بن لقیط کوسردارمقرر کیا۔ مزاحم بن مالک ابن الاشتر کے علم بردار تھے۔ اب صبح ہوگئی ابرا نیم نے جھٹ سے کے وقت اپنی فوج کو صفیل بن لقیط کوسردارمقرر کیا۔ مزاحم بین مالک ابن الاشتر کے علم بردار تھے۔ اب صبح ہوگئی ابرا نیم نے جھٹ سے کے وقت اپنی فوج کو صفول کے سرداروں کو اپنی جگہ متعین کر دیا۔ رسالے کو اپنی جگہ متعین کر دیا۔ رسالے کو اپنی جگہ متعین کر دیا۔ رسالے کو اپنی جگہ متعین کر دیا۔ رسالے کو اپنی جگہ متعین کر دیا۔ رسالے کو اپنی جگہ متعین کر دیا۔ رسالے کو اپنی حکم از بہرالسلولی اللہ بن در بہرالسلولی :

ابرا ہیم میدان جنگ میں پاپیاد ہ ہو گیااورا پنے ہمراہیوں کوآ گے بڑھنے کا حکم دیا فوج نے اس کے ہمراہ اطمینان ہے آ ہستہ

آ ہت ہر و سنا شروع کیا۔ یہاں تک کہ ابراہیم ایک بلند ٹیلے پر چڑ ھ گیا۔ جہاں سے وہ دشمن کواچھی طرح سے دیکھ سکتا تھا۔اس لیے وہ ٹیلے پر بیٹھ گیا۔ جب اس نے دیکھا کہ مقابل فوج میں سے کسی نے بھی حرکت تک نہیں کی تو عبدالقد بن زبیر انسلولی کو جواپنے بیار گھوڑے پر سوار تھا تھم دیا کہتم فور آدشمن کی فوج میں جاؤاوراُن کی حالت سے اطلاع دو۔

### عبدالله بن زہیر کی ایک سیاہی سے ملاقات:

عبداللہ استعم کی تعیل کے لیے روانہ ہوا' اور ابھی تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا کہ واپس آ گیا اور کہا کہ ہمارے دشمنوں پر ہماری طرف ہے خوف و دہشت طاری ہے ان میں ہے ایک شخص مجھ ہے ملا اور اس نے ہیود گی ہے ججھے یا شیعة البخار الکذب کے لقب ہے پکارا۔ میں نے اس ہے کہا کہ اب ہمارے اور تمہارے درمیان جو معاملہ در پیش ہے وہ گائی گلوج ہے بہت زیادہ اہم ہے پھر اس نے جمھے کہا کہ اے اللہ کہ دشمن ! تو جمھے کو سطرف بلار ہاہے حالانکہ تم بغیرا مام کے لڑنے آئے ہو۔ میں نے جو اس نے جو اس نے جمھے ہیں ہیں ہیں اللہ کے خون کا بدلہ لینے کے لیے جنگ کرنے آئے ہیں عبیداللہ این زیادہ ہمارے حوالے کردو۔ کیونکہ اس نے رسول اللہ سمجھے نہیں این کے خون کا بدلہ بین تی کہ اس تھے جو آزاد غلام آل ہوئے ہیں ان کے خون بہا کیں اے آل کرڈالیس کیونکہ اس قابل تو ہم اسے بیحھے نہیں کہ اسے سی بین بھائیں کہ اس می میں اور ان کے خون کے عوض اسے قبل کرڈالیس۔ جب تم اسے ہمارے حوالے کر دوگے اور ہم اسے سی غلام کے عوض جے اس نے قبل کرڈالیس کے جو سے اس کی کہ اس کے اور ہم اسے سی خون کیا ہوئے مہارے درمیان کتاب اللہ کو حاکم بنا نمیں گے یا مسلمانوں میں سے غلام کے عوض جے آل کرڈالیس کے جو کم بنا نمیں گے یا مسلمانوں میں سے کسی اور قابل اور اس کام کے اہل کو جے تم کہو گے حاکم بنالیس گے۔

اس پراس نے جواب دیا کہ اس تھم مقرر کرنے کے معاطے میں ہم تمہاراایک مرتبہ سے زیادہ تجربہ کر چکے ہیں۔ گرتم نے دھو کہ دیا ہے۔ میں نے دریافت کیا کہ کب اور کیونکر۔ اس نے جواب دیا کہ ہم نے اپنے اور تمہارے درمیان دومنصف فیصلے کے لیے مقرر کیے تھے گرتم نے ان کے تھم کی تعمیل نہیں گی۔ میں نے پھر جواب دیا کہ بیتمہارا بیان بلا دلیل ہے ہم نے اس امر پر آماد گی طاہر کی تھی کہ اگر وہ دونوں بالا تفاق کسی تحق کو امیر منتخب کریں گے تو ہم اس امر کی بیروی کریں گے۔ اس پرا ظہار طمانیت کریں گے واراس کے ہاتھ پر بیعت کرلیں گے گرکیا کیا جائے کہ ان دونوں نے ایک شخص پرا تفاق نہیں کیا اور اختلاف رائے ہوا۔ خدانے ان دونوں کو نہ تو بین خیر عطافر مائی نہ راسی بخش ۔ اس نے مجھ سے دریافت کیا کہ تم کون ہو؟ میں نے اسے بتا دیا میں کون ہوں۔ پھر میں نے اس سے دریافت کیا کہ تم کون ہو؟ اس پراس نے اپنے خچر کو جسے وہ ہا تک رہا تھا جھڑکی دی کہ چل ۔ میں نے کہا کہ اس معاطے میں تے میرے ساتھ انساف نہیں کیا۔ بیٹمہاری پہلی بے ایمانی ہے۔

## ابراهيم بن الاشتركا فوجي دستول كوخطاب:

ابراہیم نے اپنا گھوڑ امنگوایا اور اس پر ہوار ہو کر جس قد رنشان بردار سردار تھے سب کے پاس پہنچا۔ جب کسی ایک جسنڈے کے پاس پہنچتا تو تھہر جاتا اور حسب ذیل الفاظ کہتا:

''آے دین کے مددگارو! اے حق وصدافت کے ساتھیو! اور اے اللہ کے سیایمو! میں بیاداللہ بن مرجانہ حضرت حسین ابن علی میں اور ابن فاطمہ بیلین بنت رسول اللہ میکھیا کا قاتل ہے۔ جو حسین بھائٹی اور ان کی صاحبز ادیوں عورتوں اور ان کے شیعوں کے درمیان حائل ہوگیا اور انھیں نفرت کو آنے نہیں دیا۔ باوجود یکہ دریائے فرات انھیں نظر آر ہاتھا گراس نے پانی تک حسین رہی تین اور ان کے ہمراہیوں پر بند کر دیا۔ وہ اپنے چچیرے بھائی کے پاس سلح کرنے کی غرض ہے جانا چاہتے تھے مگراس نے اس سے بھی آپ کو بازر کھا۔ آپ اللہ کی زمین میں کسی طرف چلے جانا چاہتے تھے۔ مگراس نے اس سے بھی آپ کوروک دیا اور آپ کو اور آپ کے اہل بیت کو شہید کر ڈالا۔ خدا کی شم ! فرعون نے بنی اسرائیل کے شرفا کے ساتھ الیہ بلسلوکی نہیں کی جیسی کہ ابن مرجانہ نے اہل بیت رسول اللہ سے بھی ہے کی ہے جو بالکل پاک اور بے گناہ تھے۔ اب اللہ تمہیں اور اسے ایک دوسرے کے مقابلے میں لے آیا ہے پس خدا کی شم ! میں بیتو قع رکھا ہوں کہ اللہ تعالی نے تہمیں اور اسے میدان میں اس لے جمع کیا ہے کہ تمہارے کی جم تھوں اس کے خون بہنے سے شنڈے ہوں۔ کوئلہ خدا خوب جانتا ہے کہ تم اپنے نبی کریم کی تھا ہے کہ تمہارے کی جمایت میں جہاد کے لیے نکلے ہو'۔

ابراہیم نے اس طرح مینہ اور میسر ہ اور تمام فوج کا چکر لگایا اور لوگوں کو جہا داور مارنے مرنے پرترغیب دی۔ پھر واپس آئر اپنے جھنڈے کے بنچ گھوڑے سے اتر پڑا۔

# آغاز جنك:

اب فوج ابن زیاد کی طرف بوهی ابن زیاده نے اپنے میمنے پر صیمن بن نمیر الکونی کو میسرے پر عمیر بن الحباب السلمی اور
سواروں پر شرحہیل بن ذی الکلاح کوسر دارمقرر کیا تھا اورخودوہ پیدل فوج میں پاپیادہ چل رہا تھا۔ دونوں صفیں ایک دوسرے کے
مقابل آگئیں حصین بن نمیر نے اہل شام کے میمنے کو لے کر اہل کوفہ کے میسرے پر حملہ کر دیا۔ اہل کوفہ کے میسرے پر علی بن ما لک
الجشمی سر دارتھا جوخود ثابت قدمی سے لڑا اور مارا گیا۔ اس کے بعد فوج کے جھنڈے کو قرۃ بن علی نے لیا جوخود بھی بہا در اور دیرتھا
گروہ بھی اور بہت سے غیور جوان مردوں کے ساتھ مارا گیا اور اہل کوفہ کا میسرہ شکست کھا کر پیچھے ہٹا۔ علی بن ما لک کے جھنڈے کو
عبد اللہ بن ورقاء بن جنادہ السلونی نے جوہشی بن جنادہ دی ٹھڑ نوب کا میسرہ شکست کھا کر پیچھے ہٹا۔ علی بن ما لک کے جھنڈے کو
عبد اللہ بن ورقاء بن جنادہ السلونی نے جوہشی بن جنادہ دی ٹھڑ نوب کا میسرہ شکست کھا کر پیچھے ہٹا۔ علی بادر جب
کی تواس کے سامنے آئے اور کہا کہ اللہ کے سیاجیو! میری طرف آؤ فوج کی ایک کیٹر تعداد ان کی طرف چلی اور انہوں نے
کہا کہ دیکھویہ تمہارا سر دارخود لڑ رہا ہے آؤ میر سے ساتھ ماس کی طرف چلو۔ چنا نچہ بیسب سے سب اس طرف چلے اور وہاں جا کردیکھا
کہ ابراہیم نظے سر پکار ہا ہے کہ اے اللہ کے سیاجیو! میں ابن الاشتر ہوں' تمہارے لیے بھا گئے کا بہتر بن طریقہ بیہ ہے کہ تم جوانی حملہ
کہ ابراہیم نظے سر پکار ہا ہے کہ اے اللہ کے سے اور ہے الزام ہٹا دیا۔ اس کے ہمراہی اس کی طرف متوجہ ہوئے۔

بسفيان بن يزيد كاعمير يرحمله:

ابراہیم نے اپنے میمنے کے سر دار کو تھم بھیجا کہتم دشمن کے میسرے پر تملہ کرو۔ کیونکہ اسے بھروسہ تھا کہ تمیسر بن الحباب حسب وعدہ فنکست کھا جائے گا۔ پس سفیان بن پزید بن المعفل میمنے کے سر دار نے عمیر پر جملہ کیا گر عمیر اپنی جگہ پر ڈٹار ہا اور نہایت تخت جنگ کی۔ ابراہیم نے لڑائی کی بیرحالت دکھے کراپنی فوج کو دشمن کے بڑے جتھے پر جملہ کرنے کا تھم دیا اور اپنی فوج سے کہا کہ خدا کی فتم! اگر ہم نے اس حصہ فوج کے پرزے کر ڈالے تو وہ فوجیس جوان کے میمنے اور میسرے پرلڑ رہی ہیں اس طرح ہمارے سامنے سے نوک دم بھاگ جا کہیں گی جس طرح کوئی پرندتم سے خوفز دہ ہوکر اڑ جا تا ہے۔

#### ابن عازب كابيان:

ابن عازب بیان کرتے ہیں کہ ہم دشمنوں کی جانب بڑھے اور جب ان سے بالکل قریب ہو گئے تو تھوڑی دیر نیز وں سے
لڑتے رہے' پھر تلوار اور ڈیڈوں پر نوبت بینچی اور تمام دن اس طرح جنگ ہوتی رہی۔ خدا کی شم ہے کہ جب تلوار پڑلوار پڑتی تھی تو ایسا
معلوم ہوتا تھا کہ گویا یہ ولید بن عقبہ بن الی معیط کے گھر دھو بیوں کے موصل ہیں جن سے وہ کپڑے دھور ہے ہیں۔عرصہ تک یہی
حالت رہی گر پھر اللہ نے انہیں شکست دی اور وہ نوک دم بھاگ گئے۔

## شامى فوج كى پسيائى:

ابراہیم اپنے نشان بردار سے کہ رہے تھے کہتم اپنا جھنڈالے کردشمنوں میں تھس جاؤ۔ اس نے جواب دیا کہ میں آپ پر سے قربان ہوجاؤں میر سے بڑھنے کا وقت نہیں آیا۔ ابراہیم نے کہا ایسانہیں ہے کیونکہ تمہار سے ہمراہی سب جنگ میں مصروف ہیں اور ان شاءاللہ ان کے پاؤں میدانِ جنگ سے ندا کھڑیں گے۔ جب علمبر دار جھنڈالے کر آگے بڑھا ابراہیم نے اپنی کلوار سے حملہ کیا اور جس شخص پر تلوار مارتے تھے اسے فوراً گراد ہے تھے اور دشمنوں کو اپنے سامنے سے بھیڑ بکریوں کی طرح ہٹا دیتے تھے۔ جب ابراہیم نے جھنڈالے کردشمنوں پر جملہ کیا تو ان کے ہمراہی بھی کی دل ہوکردشمن پرٹوٹ پڑے۔

## ابن زیاد کی شکست:

عبیداللہ بن زیاد کے پاس اس روز ایک ایسی تلوار تھی جس چیز پر پڑتی اس پر پھھاٹر نہ کرتی۔ جب اس کی فوج شکست کھا کر بھا گی تو عیینہ بن اساء نے اپنی بہن ہند بنت اساء کو جو ابن زیاد کی بیوی تھی۔ گھوڑے پر سوار کر لیا اور لے کر چلتا ہوا۔ اور بیشعر رجز میں پڑھنے لگا۔

ان تصرمى حبىالنا فريما ارديت في الهيجا الكمي المعلما

''اگر چہتو نے ہمارے باہمی رشتہ قرابت کوقطع کر دیا ہے گر خیر میں نے بار ہا میدان جنگ میں سلح سردار کو ہلاک کر ڈالا ''

# عمير بن الحباب كى ابن الاشترسة درخواست:

ابراہیم نے جب ابن زیاداوراس کی فوج پر حملہ کیا تو وہ نہایت شدید جنگ کے بعد بھا گے اور فریقین کا شدید جانی نقصان ہوا عمیر بن الحباب نے کہا کہ میں آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں۔ابراہیم نے جواب دیا کہ جب تک اللہ کے سیا ہیوں کا غیظ وغضب کم نہ ہوجائے تم ہرگز میرے پاس ندآنا۔ کیونکہ مباداتم ہیں ان سے ضرر پنچے۔

#### ا بن زيا د كافعل:

خودابرا ہیم کہتے ہیں کہ دریائے خازر کے کنارے ایک اسلے جھنڈے کے نیچے ہیں نے ایک ایسے خص کوتل کیا جس سے مثک کی خوشبوآ رہی تھی۔اس کے دونوں ہاتھ مشرق میں اور دونوں پاؤں مغرب کی طرف اڑ گئے تھے لوگوں نے اس کی تلاش کی تو معلوم ہوا کہ یہی تو عبیداللہ بن زیادتھا جومقول پڑا ہوا تھا۔ابرا ہیم نے اس کو دوکر دیا تھا اس لیے اس کے دونوں ہاتھ مشرق اور مغرب

کی طرف علیحدہ علیحدہ پڑے ہوئے تھے۔

شریک بن جد ریغلمی:

شریک بن جدیرالتغلبی نے ابن زیاد کے دھو کے میں حصین بن نمیرالمسکونی پرحملہ کیا اور وہ دونوں گھم گھا ہوگئے۔ شریک نے پکار کر کہا کہ مجھے اور ابن زیاد کو قتل کر ڈالو۔ اس طرح ابن نمیرقل کر دیا گیا۔ شریک بن جدیر تغلبی حضرت علی بخاش کے ساتھ بھی جنگ میں شریک بچھے اور ابن کی ایک آئی بھی جاتی رہی تھی۔ جب حضرت علی بخاش کی گڑا کیاں ختم ہو گئیں تو یہ بیت المقدس چلے گئے اور وہیں معل م موئی تو کہنے لگے کہ میں خدا سے عہد کرتا ہوں کہا گرمیرا بس چلا تو میں رہی پڑے۔ پھر حضرت حسین بخاش کی شہادت کی خبرانھیں معلوم ہوئی تو کہنے لگے کہ میں خدا سے عہد کرتا ہوں کہا گرمیرا بس چلا تو میں ابن زیاد کو قبل کر ڈالوں گایا خود جان دے دوں گا۔ جب انھیں پی خبر کی مختار حضرت حسین بخاش کا بدلہ لینے کے لیے کھڑا ہوا ہے تو شریک متار کے پاس آئے ۔ مختار نے انہیں ابراہیم کے ساتھ بن ربیعہ کے رسالے پر سر دار مقرر کر کے میدان جنگ میں روانہ کیا۔ شریک نے اپنے ساتھ بن ربیعہ کے رسالے پر سر دار مقرر کر کے میدان جنگ میں روانہ کیا۔ شریک نے اپنے ساتھ بن کہ میں نے اس کام کے لیے اللہ سے عہد کیا ہے تو تین سوجوان مردوں نے ان کے ہاتھ پر آخر دم کا لانے نے بیعت کرلی۔

حصين بن نمير كاڤٽل:

جب دونوں فوجیں آپس میں ایک دوسرے سے دست وگریباں ہوگئیں تو انہوں نے اپنے ہمراہیوں سمیت ایساشد ید حملہ کیا کہ پرے کے پرے صاف کرڈالے اور ابن نمیر تک جاپنچے۔غبار کا ایک طوفان اٹھا اور تلواروں کی کھٹا کھٹ کے سوا اور کوئی آواز سنائی نہ دیتی تھی۔ جب غبار فروع ہوا تو معلوم ہوا کہ وہ دونوں تعلی وابن زیاد مقتول پڑے ہیں اور دونوں کے بچ میں کوئی نہیں ہے۔ شریک میشعر پڑھا کرتے تھے۔

كــل عيــــش قــداراه قـــذراً

غيسر ركنز السرمح في ظل فنرس

'' گھوڑے کے سائے میں نیز ہازی کے علاوہ میں ہرفتم کی زندگی بیہودہ سمجھتا ہوں''۔

مقتولین میں شرحبیل بن ذی الکلاح بھی تھا۔ سفیان بن پزید بن المغفل الاز دی ٔ اور ورقابن عازب الاسدی اور عبیدالله بن زمیر اسلمی تنیوں نے اس کے قبل کا دعویٰ کیا۔

شامی کشکرگاه پر قبضه:

جب ابین زیاد کی فوج ہزیمت کھا کر بھا گی تو ابراہیم کی فوج نے اس کا تعاقب کیا اور مقتولین ہے کہیں زیادہ اس کی فوج کے سپاہی دریا میں غرق ہو گئے اور پھرانہوں نے ابین زیاد کے لئنگرگاہ پر قبضہ کرلیا جس میں ہرقتم کی اشیاء موجود تھیں۔ مختار تقفی کی پیش گوئی:

مخار تقفی کوجھی اس واقعے کی خبر پیچی۔ حالانکہ وہ خودا پے ہمراہیوں سے کہہ رہاتھا کہ ان شاء اللہ آج یا کل ہمیں ابراہیم کی جانب سے فتح کی خوشخبری ملنے والی ہے ان کی فوج نے ابن زیاد کی فوج کوشکست فاش دی ہے۔ مختار سائب بن مالک الاشعری کو کوف پر اپنا جائشین مقرر کر کے خودا پے لوگوں کے ساتھ روانہ ہوا اور ساباط میں آ کر قیام کیا۔ ایک راوی کہتا ہے کہ جب ہم ساباط

ے گزرے تو مختار نے لوگوں ہے کہا کہ اللہ کی جماعت نے مقام تصبیبین یا اس کے قریب ہی دشمنوں سے ان کے قیام کرنے کے مقامات سے بالکل قریب ہی تمام دن شمشیرزنی کی ہے اور ان کی بڑی تعدا زصیبین میں محصور ہے۔ مختار ثقفی کا مدائن میں خطبہ:

جب ہم مدائن پنچے تو لوگ مختار کے گر دجمع ہو گئے۔ مختار منبر پر خطبہ پڑھنے کھڑا ہوا اور ہمیں سوچ ہمجھ کرکام کرنے 'کوشش کرنے اور اطاعت امیر میں ثابت قدم رہنے اور اہل بیت رسول سکتھ کے خون کا بدلہ لینے کے لیے مخاطب کر رہا تھا کہ استے میں متواتر کئی قاصد ابن زیاد کے قل اس کی فوج کے شکست کھانے 'گرفتار کیے جانے اور شام والوں کے بڑے بڑے سرداروں کے آل کی خوشخری لائے۔ اس پرمختار نے کہا کہ اے اللہ والو! کیا میں نے قبل وقوع اس فتح کی تمہیں خوشخری نہیں دی تھی۔ سب نے کہا بے شک ترب نے بہی کہا تھا۔

مخارتقفي كاكذب:

راوی کہتا ہے کہ اس وقت جھے میرے ایک پڑوی ہمدانی شخص نے کہا کہ اے تعمی کیاا بہتم ایمان لے آؤگے۔ میں نے کہا کہ کس چیز پرایمان لاؤں کیا اس بات پرایمان لاؤں کو مختار غیب سے واقف ہے۔ اس پرتو میں ہرگز ایمان نہیں لاؤں گا۔ اس پر اس نے کہا کہ کیا مختار نے ہم سے بنہیں کہد دیا تھا کہ ہمارے دشنوں کو شکست فاش نصیب ہوئی۔ میں نے جواب دیا کہ اس نے بیان کیا تھا کہ مقام صیبین پر انھیں شکست ہوئی ہے حالا تکہ دریائے فازرعلاقہ موصل میں بیدواقعہ پیش آیا۔ اس نے کہاا ہے معمی خداکی منافی کہ مقام صیبین پر انھیں شکست ہوئی ہے حالا تکہ دریائے فازرعلاقہ موصل میں بیدواقعہ پیش آیا۔ اس نے کہاا ہے معمی خداکی مقام ہے اس قسم اجب تک تم در دناک عذاب ند دیکھو گے ایمان نہ لاؤگے۔ جب ان سے بوچھا گیا کہ بیہ ہمدانی کون تھا جوتم سے اس قسم کے سوالات کر رہا تھا تو راوی نے بتایا کہ ایک شیاع آوری تھا جواس جنگ کے بعد جنگ حروراء میں مختار کے ساتھ میدان جنگ میں کام آیا ہے سلمان بن عمیراس کانام تھا اور ہمدان میں جوقبیلہ تو رتھا اس سے تعلق رکھتا تھا۔

مخارثقفی کی مراجعت کوفہ:

مخارکوفہ واپس آگیا اور ابراہیم موصل آگیا۔اور اس کے تمام علاقے پراپنے عالموں کوروانہ کر دیا۔اپنے بھائی عبدالرحمٰن کو نصیبین کا حاکم بنا کر بھیجا اور مقامات سنجار و دارااور اس کے مصل ملک جزیرہ کا جوعلاقہ تھا اس پر بھی قبضہ کرلیا۔اہل کوفہ جن سے مخار پہلے اور نہیں شکست دے چکا تھا وہ اب مصعب بن زبیر رہی تھن سے بھرہ جا ملے۔ان لوگوں میں جومصعب کے پاس آئے شہیف بن ربیع بھی تھا۔

بسراقہ بن مرداس البارقی نے عبیداللہ بن زیاد کے آل کرنے کی وجہ سے ابراہیم اور اس کے ہمراہیوں کی تعریف میں چند شعر بھی کھے۔

اسی سال میں عبداللہ بن زبیر بن آت قباع کوبھرے سے معزول کردیا اوراس کی جگدا ہے بھائی مصعب کوحا کم بھر ومقرر کر کے روانہ کیا۔

مصعب بن زبير رضافيَّهُ كي بقره مين آمد

عمر و بن سرح حضرت زبیر رخالتیٰ کے آزادغلام بیان کرتے ہیں کہ میں بھی ان لوگوں میں تھا جو مکہ ہے مصعب کے ساتھ بھرہ

آئے تھے۔ جب تک وہ مبجد کے دروازے کے سامنے نہ از پڑے انھوں نے اپنے چیرے کونقاب میں پوشیدہ رکھا۔ مبجد میں داخل بوکر منبر پر چڑھے اور لوگوں نے کہا کہ امیر آگئے۔ اتنے میں حارث بن عبداللہ بن ابی ربیعہ بھی جو پہلے بھرہ کے امیر تھے مبجد میں آئے۔ مصعب نے اپنا چیرہ بے نقاب کیا تب لوگوں نے انھیں شناخت کیا اور کہا کہ آپ مصعب بن زبیر بواٹھ ہیں۔ مصعب نے حارث سے کہا کہ منبر پر آؤ۔ چنانچہ حادث بھی منبر پر چڑھے اور مصعب سے ایک درجہ نیچے بیٹھ گئے۔

مصعب بن زبير رضائنة كابصره مين خطبه:

مصعب خطبے کے لیے کھڑے ہوئے اور حمد وثناء کے بعد کلام پاک کی بیآیات تلاوت کیں:

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ

﴿ تِلُكَ ايَاتُ الْحِتَابِ الْمُبِيْنِ. نَتُلُوا عَلَيْكَ مِنْ نَبْاَءِ مُوسَى عِ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِيُنَ تَك ﴾ " وَلُكُ ايَاتُ اللّهِ اللّهُ الْمُفْسِدِيُنَ تَك ﴾ " وَلُكُ ايَاتُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ هُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ

تلاوت كرنے كے بعد ملك شام كى طرف اپنے ہاتھ سے اشاره كيا ' پھرمصعب نے بيآيت پڑھى:

﴿ وَ نُرِيْدُ أَنُ نَّمُنَّ عَلَى الَّذِيْنَ اسْتُضُعِفُوا فِي الْآرْضِ وَ نَجْعَلَهُمُ أَنِمَةً وَّ نَجُعَلَهُمُ الْوَارِثِيْنَ ﴾ ''اورہم چاہتے ہیں کہان لوگوں پراحسان کریں جواس سرز مین میں ذلیل کیے گئے ہیں۔ہم انہیں سردار بنا دیں گے اورانھیں کووارث کردس گے''۔

اس آیت کو پڑھ کے مصعب نے حجاز کی طرف اشارہ کیا۔ پھر بیآیت پڑھی:

﴿ وَ نُرِيَ فِرُعُونَ وَ هَامَانَ وَ جُنُودَهُمَا مِنْهُمُ مَّا كَانُوا يَحْذَرُونَ ﴾

'' اور ہم فرعون و ہامان اوران دونوں کے شکروں کوان کی جانب سے وہ دکھا ئیں گے جن کا اٹھیں ڈرنگا ہوا تھا''۔

اور پھرشام کی طرف اشارہ کیا۔

عوانة كہتے ہيں كمصعب نے بصرے ميں خطبے كوفت الل بصر ه كونا طب كر كے كہا كه:

'' مجھے معلوم ہوا ہے کہتم اپنے حاکمول کے نام رکھ لیا کرتے ہواور اس لیے میں نے پہلے ہی سے اپنا نام قصاب رکھا ہے''۔

اس سال مصعب نے مختار کی طرف زُخ کیااورائے تل کیا۔

شبث بن ربعی کی بصره میں آمد:

جب شبث بھرہ میں مصعب کے پاس آیا تو اس کی میں صالت تھی کہ ایک نچر پر سوارتھا جس کی دم اور کان کے کنار نے قطع کر دیئے تھے اپنی قبا کو بھی چاک کر دیا تھا اور پکار رہا تھا یاغو ٹاہ (میری فریا دری تیجیے میری فریا دری تیجیے ) مصعب کو اس کی اطلاع ہوئی ۔ لوگوں نے ان سے کہا کہ ایک شخص دروازے پر کھڑا ہوا ہے اور اپنی فریا درسی چاہتا ہے اور اس کی میہ صالت ہے کہ قبا بھٹی ہوئی ہوئی ہے اور اس کی میں ماور کان کاٹ لیے گئے ہیں۔ مصعب نے کہا بے شک میہ شبث بن ربعی ہے اس کے سوا

اور کوئی یہ بیت نہیں بنا سکتا'اے اندر بلالو۔ شبت بن ربعی اندر آیا۔ کوفے کے اور سربر آور دہ اشخاص بھی مصعب کے پاس آئے۔ اپنے آنے کا حال بیان کیا۔ مصیبت کی داستان سائی اور کہا کہ ہمارے ہی غلام اور آزاد غلام ہم پر چڑھآئے ہیں۔ اب آپ ہماری اعانت سیجے اور ہمارے ساتھ مختار پرفوخ کش سیجے۔

محمر بن الاشعث بن قيس :

محمہ بن الاضعف بن قیس بھی مصعب کے پاس آئے۔ یہ کوفے کی جنگ میں موجود نہ تھے بلکہ اس وقت اپنے قصر واقع طیز نابا ذمیں جو قادسیہ کے قریب ہے قیم سے۔ جب اہل کوفہ کی ہزیمت کی انھیں اطلاع ہوئی تو بھاگر رنکل جانے کا ارادہ کیا۔ مخار نے دریافت کیا کہ محمد بن الاضعث کہاں ہے؟ اس پرلوگوں نے ان کے مکان کا پہتہ دیا۔ مختار نے عبداللہ بن قرادا جعمی کوسوسواروں کے ساتھ ان کی طرف روانہ کیا۔ جب یہ فوجی دستہ ان کی طرف چلا تو انہیں بھی خبر ہوگئی کہ دشمن سر پر آپہنچا ہے۔ فوراً ہے آب وگیاہ جنگل میں مصعب کی طرف جانے کا قصد کر کے نکل کھڑے ہوئے اور مصعب سے جاسلے اور انھیں مختار کے خلاف جنگ کرنے پر انھارا۔ مصعب نے ان کے مرتب اور علوشان کی وجہ سے ان کی بہت تعظیم و تکریم کی ۔ مختار نے فوج بھیج کر محمد بن الاضعیف کے کل کو منہدم کرادہا۔

مهلب بن الي صفره كي طلبي:

جب مصعب کے جمنٹر کے نیچا کے بڑی جماعت جمع ہوگئی انھوں نے کو فے پر حملے کا ارادہ کیا گرمحہ بن الا ہعث سے کہا کہ میں اس وقت تک کوج نہیں کروں گا جب تک کہ مہلب بن الجی صفرہ نہ آ جا کیں گے۔مہلب مصعب کی طرف سے فارس کے گورنر سے ۔مہلب مصعب نے انہیں لکھا کہ تم میر ہے پاس آ و تا کہ ہماری کارروا ئیوں میں شریک رہو۔ کیونکہ ہم کو فے پر جملہ کرنا چاہتے ہیں۔مہلب اور اس کے ساتھیوں نے آ نے میں دیر کی اور چونکہ وہ لڑائی میں جانا نہ چاہتے تھے اس لیے خراج کے وصول کرنے کا بہانہ کر دیا۔مصعب نے محمد بن الا شعث کو پچھوعدہ وعید کر کے اس بات پر آ مادہ کر لیا کہ وہ خود جا کر مہلب کو لے آئیں اور ان سے میہ کہدیں کہ میں بغیر تمہارے آئے جنگ کے لیے نہیں نکلوں گا۔

#### محربن الاشعث اورمهلب:

محر بن الاشعث مصعب کا خط لے کرمہلب کے پاس آئے جب مہلب نے خط پڑھا تو محمہ سے طنز آ کہا کہ کیا تہمیں کو قاصد بن کر آنا چاہیے تھا۔ مصعب کو تہمارے سواکوئی اور قاصد ہی نہیں ملا محمہ بن الاشعث نے کہا کہ میں ہرگز کسی شخص کا قاصد نہیں ہوں۔ مگر کیا کہا جائے حالت سے ہے کہ ہمارے ہی غلام اور آزاد غلاموں نے ہماری آل واولا داور عور توں پر قبضہ کرلیا۔

#### مهلب کی بصره میں آمد:

غرض کہ اب مہلب ایک ایک زبردست جعیت اس قدررو پیداورسازوسامان کے ساتھ روانہ ہوئے کہ کسی بھرہ والے کو نصیب نہ تھا۔ جب مہلب بھرہ میں آئے تومصعب کے دروازے پر پہنچ تا کہ ان سے ملیں۔ حالا نکہ لوگوں کواندر جانے کی اجازت تھی۔ مگر پھر بھی چونکہ حاجب انہیں پہچا نتا نہیں تھا اس لیے آتھیں اندر جانے سے روک دیا۔ مہلب نے اس کے ایک ایسا گھونسہ رسید کیا کہ اس کی ناک ٹوٹ گئی۔ حاجب اس حالت میں مصعب کے پاس چلا آیا 'اس کی ناک سے خون جاری تھا۔ مصعب نے پوچھا کہ کیا

ہوا؟ اس نے جواب دیا کہ ایک شخص نے مجھے مارائے مگر میں اسے نہیں پہچا تا۔ جب مہلب مصعب کے پاس پہنچ گئے تب حاجب نے پہچا تا۔ یہی وہ شخص ہے جس نے مجھے ماراہے مصعب نے حاجب کو تکم دیا کہ اپنی جگہ دائیس چلا جائے۔ اس کے بعد مصعب نے لو گوں کو بڑے پل کے پاس چھاؤنی کے میدان میں جمع ہونے کا حکم دیا اور عبدالرحمٰن بن شخف کو بلا کر کہا کہ تم کو فیہ جاؤا ورجس قدر لوگوں پر تمہارابس چل کے پاس چھاؤنی کے میدان میں جمع ہونے کا حکم دیا اور عبدالرحمٰن بن شخف کو بلا کر کہا کہ تم کو فیہ جاؤا ورجس قدر لوگوں پر تمہارابس چل کے پاس جمع میری جماعت میں شامل کر واور خفیہ طور پر انھیں ترغیب دو کہ وہ میری بیعت کر لیس اور مختار نے ساتھیوں سے قطع تعلق کر لیس۔

عبدالرحمٰن بن مخف چیکے ہے مصعب کے پاس سے چلے آئے اوراپنے گھر میں چھپ کر بیٹھ گئے۔ مصعب بن زبیر مِنائِنَة کی کوف کی جانب پیش قدمی:

مصعب نے کوفے کارخ کیا۔ قبیلہ بی تمیم کے عباد بن الحصین بن معمر کوا پے میمنے پر اور مہلب بن ابی صفرہ کوا پے میسرے پر سر دار مقرر کر کے روانہ کیا۔ مالک بن مسمع کو قبیلہ بکر بن واکل کے دیتے پر' مالک بن منذر کو قبیلہ عبد قیس کے دیتے پر' احف بن قیس کو بن تمیم کے دیتے پر' زیاد بن عمر الاز دی کو قبیلہ از دے دیتے پر اور قیس بن پٹیم کواہل نجد کے دیتے پر سر دار مقرر کیا۔ مختار ثقفی کا اہل کو فہ کو خطاب:

جب مختار کوان واقعات کی خبر پیچی تو وہ اپنے ساتھیوں میں خطبہ پڑھنے کھڑا ہوا۔ حمد وثناء کے بعد اس نے کہا کہ اے کوفہ والو!

اے دین والو! صدافت اور کمزوروں کے مددگارو! اور اے رسول مؤیٹے اور آل رسول مؤیٹے کے حامی گروہ تم نے ان باغیوں کو ہمگا دیا ' جضوں نے تم ہے سرکثی کی وہ اپنے ہی ایسے فاسقوں کے پاس آئے اور انھیں تمہارے خلاف ابھار کر لائے ہیں تا کہ قق مٹ جائے اور باطل کو عروج ہو۔ اور اللہ کی جماعت بدل جائے۔ خدا کی شم! اگرتم ہلاک ہوگئے تو اللہ تعالیٰ کی پرستش صرف اس طرح ہوگی کہ اس پر بہتان لگائے جائیں گے اور اس کے رسول مؤیٹی کے اہل بیت پرلعن طعن کیا جائے گا اس لیے تم فور آ احمر بن شمیط کے ساتھ میدان جنگ میں جانے کے لیم ستعد ہوجاؤ۔ کیونکہ مجھے پور ایفین ہے کہ اگرتم ان سے لڑو گئو ان شاء اللہ تم انھیں ہلاک کر دو گئ

### احمر بن شميط کي روانگي:

احمر بن شمیط جنگ کے لیے آ مادہ ہوا اور مقام حمام اعین پرفوج ترتیب دی گئی اور جمع کی گئی۔ مختار نے ان تمام سر دارانِ فوج کو بلایا جوابن الاشتر کے ساتھ تھے اور ای ترتیب ہے آھیں احمر بن شمیط کے ساتھ روانہ کیا اور سر دار ابن الاشتر سے علیحدہ ہو چکے تھے کیونکہ انھوں نے دکھے لیا تھا کہ ابراہیم بن الاشتر مختار کی سیادت کی مطلقاً پر وانہ کرتا تھا۔ مختار نے ان سر داروں کو ایک زبروست لشکر کے ساتھ ابن شمیط کے ہمراہ روانہ کیا۔

### احر بن شميط كي صف بندى:

احمر بن شمیط جنگ کے لیے روانہ ہوااور انھوں نے مقدمۃ انجیش پرابن کامل الثاکری کوروانہ کیا۔ ابن شمیط چلتے چشہہ مذار پراتر پڑا۔ دوسری سمت سے مصعب بھی آ گئے اور اس کے قریب خیمہ زن ہو گئے۔ دونوں سر داروں نے اپنے انٹکر کوآ راستہ کیا اور ایک دوسرے پر حملہ آور ہوئے۔ احمر بن شمیط نے اپنے میمنے پر عبداللہ بن کامل الثاکری کو میسرے پر عبداللہ بن وہب بن

نصلہ انجشمی کو سواروں پررزیں عبدالسلولی کواور پیدل سپاہ پر کثیر بن آمکعیل الکندی کوجو جنگ خازر میں ابن الاشتر کے ہمراہ تھا سردار مقرر کیا۔اس طرت کیسان الی عمرہ عرینہ کے آزاد غلام کوموالیوں کی جماعت کاافسر مقرر کیا۔

عبدالله بن ومب كا ابن شميط كويا بياده بونے كامشوره:

عبداللہ بن وہب بن انس البشی میسرے کا سردارا بن شمیط کے پاس آیا اور اس سے کہا کہ بیغلام اور موالی شدید جنگ کے موقع پر ثابت قدم رہنے والے نہیں ہیں۔ ان کے ساتھ ایک بڑی تعداد سواروں کی ہے آپ پاپیا دہ ہیں آپ کی انھیں اس کی ضرور متابعت کرنا پڑے گی۔ کیونکہ مجھے خوف ہے کہ اگر نیز ہ اور شمشیر ہے ان پر بخت حملہ کیا گیا تو وہ اپنے گھوڑوں پر سوار ہوکر میدان جنگ سے پر ندوں کی طرح اُڑ جا کیں گے اور آپ کو تنہا چھوڑ دیں گے۔ البت اگر آپ نے انھیں پاپیادہ کردیا تو پھر انھیں ٹابت قدم رہ کر لڑنے کے سواچارہ نہ ہوگا۔ چونکہ موالیوں کے ہاتھوں انھیں کوفے میں تکلیف اٹھانا پڑی تھی اس لیے بیان سے عداوت رکھتے تھے اور اب بیتہ بیراس لیے کی تھی کہ اگر بیر پیدل ہوجا نیس گے تو ان میں سے کوئی بھی نہ نی سے گا۔ ابن شمیط نے اس رائے پر بدگمانی خیرخوا ہی ہے اور اس ترکیب کا مقصد سوائے اس کے اور پچھنیں کہ بیگر وہ استقلال سے حکی کی جا تھوں کی جا تھوں اس کی خیرخوا ہی ہے اور اس ترکیب کا مقصد سوائے اس کے اور پچھنیں کہ بیگر وہ استقلال سے حکی ک

# ابن شميط كوابن زبير النهيئة كي اطاعت كي پيشكش:

چنانچاس نے اس جماعت کو مخاطب کر کے کہا کہ اے آزادشدہ غلامو! میرے ساتھ تم بھی گھوڑوں سے اتر کر جنگ کرو۔ یہ سنتے ہی وہ لوگ پا پیادہ ہو گئے اور ابن شمیط اور اس کے علم کے سامنے پا پیادہ ہو کر چلنے گئے۔ مصعب نے عباد بن الحصین کو اپ رسالے کا افسر مقرر کیا تھا۔عباد ابن شمیط اور ان کے ساتھیوں کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ہم آپ کو کتا ب اللہ اور اس کے رسول کی سنت اور امیر المومنین عبداللہ بن زبیر بڑے گئے ہم تہ ہیں ہو تھے ہیں۔ فریق مخالف نے کہا کہ ہم تہ ہیں کر نے کے لیے دعوت دیتے ہیں۔ فریق مخالف نے کہا کہ ہم تہ ہیں کتاب اللہ اور اس کے رسول مگڑا کی سنت اور امیر مخال کے ہاتھ پر بیعت کی دعوت دیتے ہیں تا کہ ہم آل رسول ہیں سے کسی شخص کو باہم مشورے سے امیر مقرر کرلیں۔ اگر کوئی اور شخص اس بات کا مطالبہ کرے گا کہ وہ آل رسول پر حکم انی کر بے تو ہمار اس سے کوئی تعلق نہیں بلکہ ہم اس کے خلاف جہاد کریں گے۔

## عبادكا ابن شميط برحمله:

عباد مصعب کے پاس آئے اور جو بچھ پیش آیا تھا اس نے انھیں آگاہ کیا۔مصعب نے انھیں تھم دیا کہ والیس جاؤ اور دشمنوں پر حملہ کرو۔عباد نے ابن شمیط اور ان کی فوج پر حملہ کر دیا۔ مگر ان میں ہے کوئی بھی اپنی جگہ ہے اس کے بعدوہ پھراپنی جگہ پر پلیٹ آئے۔

## مهلب كاابن كامل كى فوج پرحمله:

مہلب نے ابن کامل پرحملہ کیا۔ ابن کامل کی فوج میں ایسی برہمی پڑی کہ کوئی نظام قائم نہیں رہا۔ اور صفیں آپس میں مختلط ہو گئیں۔ ابن کامل گھوڑے سے اتر پڑا۔

مہلبان کی جانب سے بلٹ آئے اور پھراپنی جگہ آ کر کھڑے ہو گئے اوران کے ساتھی بھی تھوڑی دیر تک اپنی اپنی جگہ دپ

کھڑے رہے۔ پھرمہلب نے اپنی فوج والوں کوایک فیصلہ کن حملہ کرنے کا حکم دیا اوراضیں بتا دیا کہ تمہارا دعمن تمہاری شجاعت کا مزا چکھ چکا ہے کیونکہان میں سخت بنظمی پڑ چکی تھی۔مہلب کی فوج نے اس مرتبہا بیا شدیدحملہ کیا کہ ابن کامل کی فوج کے یا ؤں ا کھڑ گئے گر خودا بن کامل ہمدان کے پچھلوگوں کے ساتھ برابرا بنی جگہ جمار ہا۔اب مہلب نے اپنا قومی لقب لوگوں کو سنا نا شروع کیا کہ میں بنی شا کر کا جواں مر د ہوں۔ میں بنی شامہ کا بہا در ہوں۔ میں بنی تو رکا نو جوان ہوں اور اس کے تھوڑی ہی دیر بعد ابن کامل کی فوج کو

احمر بن شميط كاقتل:

عمر بن عبیداللہ بن معمر نے عبداللہ بن انس برحملہ کیا اور تھوڑی دریاڑنے کے بعد پھراپی جگہ واپس چلا گیا۔اس کے بعد تمام فوج نے ابن شمیط برحملہ کر دیا۔ ابن شمیط لڑتار ہا۔ یہاں تک کہ میدان جنگ میں کام آیا۔اب اس کے گروہ نے ایک دوسرے سے یکار کر کہا کہا ہے بجیلہ وقتعم کے گروہ استقلال اور ثابت قدمی سے جے رہو۔ دوسری جانب سے مہلب نے بلندآ واز سے ان سے کہا کہ اگرا بنی جان بچانا جا ہتے ہوتو بھاگ جاؤےتم کیوںخواہ نو نوار کو اور کو انوں کوان غلاموں کے ( ساتھ ) ورطہ ہلا کت میں ڈال رہے ہو۔ (خداتمہاری کوششوں کو بھی بارآ ورنہ ہونے دے)

مهلب كابيدل سياه يرحمله:

پراس نے اپی فوج کی طرف و کیو کر کہا کہ خدا کی شم آج موت نے میری ہی قوم میں گر ما گرمی ظاہر کی ہے۔اب رسالے نے ابن هميط كى پيدل سياه پرحمله كرديا۔ پيدل سياه بے ترتيمي سے پسيا ہوگئي اور بيا بان كى سمت اس نے زاه فرارا ختيار كى \_مصعب نے عباد بن الحصین کورسالہ دے کران کے تعاقب میں روانہ کیا اور تھم دیا کہ جوقیدی تمہارے ہاتھ لگے اس کی گردن مار دینا۔اسی طرح مصعب نے محمد بن الاشعث کوبھی اہل کوفد کے رسالہ کے بڑے دیتے کے ساتھ جنہیں مختار نے اس ۔ ، بہلے فٹکست دی تھی' ابن شمیط کی فوج کے تعاقب میں روانہ کیا اور کہا کہ اب موقع ہے کہتم اپنابدلہ لے لو۔

فنكست خورده فوج سے انتقام:

<del>ہزیمت خورد ہ فوج کے لی</del>ے بیلوگ بصرے والوں ہے بھی زیاد ہخت تھے۔جس شخص کو پکڑتے تھے نو رأائے تل کرڈ التے تھے اورکوئی ایسا قیدی ندتھا جے انھوں نے معاف کیا ہو۔اس فوج سے سوائے چند سواروں کے اورکوئی ندنج سکا۔اور پیدل سیاہ تو تقریباً

معاویہ بن قرة المزنی کہتے ہیں کہ ہزیمت خوردہ فوج کے ایک سپاہی تک میں پہنچ گیا اور میں نے اپنے بر جھے کی انی اس ک آ کھ میں بھونک دی اوراس کی آ نکھ کوانی ہے ہلانے لگا۔ جب اس سے میں نے کہا کہ تم نے بھی ایبا ہی کیا ہے تو کہنے لگا کہ بے شک ان لوگوں کا خون ہمارے لیے ترک اور دیلم کے خون سے بھی زیادہ حلال ہے۔معاویہ بن قرہ بھرے کے قاضی تھے۔

ابن مصعب کی روانگی:

مصعب خودروانہ ہوئے اور جس جگہ اب واسط القصب واقع ہے اس مقام ہے انھوں نے دریاعبور کیا (شہرواسط اس وقت موجود نہ تھا۔اس واقعے کے کچھ عرصے بعد آباد کیا گیاہے) پھر بیاباں کو طے کرنا شروع کیا۔اس کے بعد مصعب نے پیدل سیاہ اس کے ساز وسامان اورضعیف العمر لوگوں کو کشتیوں میں سوار کر دیا اور دریائے خرشاذ سے ہوتے ہوئے دریائے قو سان کوعبور کیا اور اس دریا کے راہ سے دریائے فرات میں بیٹنج گئے۔

ابل بصر ہ جب کشتیاں چلارہے تھے تو پیشعر پڑھتے جاتے تھے:

عود نا المصعب حرا لُقَلُس و الرنبسريات الطوال القعس

بْرَچْچَيْرَد: ''مصعب نے ہمیں لا نے کوز ہیشت جہاز وں کے اوران کی ری تصفیخے کاعادی بنادیا''۔

جب ان عجمیوں کو جومختار کے ساتھ تھے اپنے بھا ئیوں کی مصیبت کاعلم ہوا جوانہیں ابن شمیط کے ساتھ پیش آ کی تھی تو کہنے لگے۔ كه بعنی اس مرتبه تو حجوث كها ـ

ا بن شميط كي شكست كي مختار ثقفي كوا طلاع:

عبدالرحمٰن بن ابی عمیر النقفی کہتے ہیں کہ میں اس وقت مختار کے پاس ہیٹھا ہوا تھا جب اے اپنی فوج کی ہزیمت کی خبر پہنچی -مختار میری طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا کہ بیغلام اس طرح قتل کر ڈالے گئے جس کی نظیرے میرے کان آشنانہیں۔ پھراس نے بتایا کہ ا بن شمیط اور ابن کامل اور فلاں فلاں شخص مارے گئے۔ پھر اہل عرب کے چند بہا دروں کے نام لیے جواس جنگ میں کام آئے تھے اور کہنے لگا کہ بخداان میں سے ہرایک ایک بڑی جماعت ہے بھی بہتر تھا۔اس پر میں نے کہا بے شک بیتوایک مصیبت ہے جوآپ پر نازل ہوئی۔ متار نے کہا کہ موت سے تو چارہ ہیں اور ابن شمیط جس طرح میدان جنگ میں بہا دروں کی موت مرے ہیں اس موت ہے زیادہ اور کوئی موت مجھےمحبوب نہیں میں بھی جاہتا ہوں کہاسی طرح اپنی جان دوں۔

مختارتقفي كاسلحبين مين قيام:

راوی کہتے ہیں کہ مختار کی گفتگو سے مجھے معلوم ہو گیا کہ اس نے اپنے دل سے اس امر کا فیصلہ کرلیا ہے کہ وہ اپنے حصول مقصد کے لیے آخری دم تک لڑتار ہے گا۔

جب مختار کومعلوم ہوا کہ دشمن ان کی جانب گھوڑوں اور اونٹوں' کشتیوں پر چلا آر ہا ہے تو وہ خود بھی مقالبے کے لیے آگے بڑھے اور مقام سلحسین پر آ کراپنے ڈیرے ڈال دیئے۔اس مقام کود کھے کرمعلوم ہو گیا کمہ پیخنف دریاؤں کاسٹکم ہے۔اس مقام پر دریائے حیرة 'وریائے سلمسین 'وریائے قادسیہ دریائے یوسف فرات سے ملتے تھے۔ مختار نے اس سنگم پرایک بند بنا کروریائے فرات کا پانی روک دیا۔اس طرح فرات کا تمام پانی ان معاون دریاؤں میں چڑھ گیا۔اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بصرے والے جو کشتیوں میں سوار ہوکر چلے آرہے تھے ان کی کشتیاں کیچڑ میں پھنس گئیں۔بھرے والوں نے بیرحالت دیکھ کہ کشتیاں چھوڑ دیں اور پاپیادہ کو چ كرنا شروع كيا۔ان كارسالدان كے آ كے دريائے فرات كے اس بندتك بہنچ گيا اورا سے منہدم كركے كوفى كى طرف اس نے اپنی ما کیس اٹھادیں۔

## عبدالله بن شدا د کی کوفه میں نیابت:

مختار کو جب اس کی خبر ہوئی تو وہ بھی مقالبے کے لیے آ گے بڑھااور مقام حروراء میں اپناپڑا وُ ڈال دیا۔اوراہل بھر ہ اور کوفیہ کے درمیان موریے باندھ لیے۔مختار نے اپنے قصراورمسجد کو شحکم کرلیا تھا۔ بلکہا پنے قصر میں وہ تمام سامان بھی مہیا کررکھا تھا۔جس کی حالت محاصرہ میں ضرورت پیش آتی ہے۔ مختار نے اپنی غیبت کی وجہ سے عبداللہ بن شداد کو کوفہ کا عامل مقرر کر دیا تھا۔ مختار ثقفی کی فوجی تربیت:

مختارا بھی حروراء ہی میں تھا کہ مصعب آ گئے۔ مختار بھی ان کے مقابلے کے لیے نکلا۔ اس نے اپنے میمنے پرسلیم بن پزید الکندی کومیسر سے پرسعید بن منقذ ہمدانی تو ری کوسر دار مقرر کیا اور (باڈی گارڈ) شخص محافظتی دیتے کا عبداللہ بن قراد الحقمی سر دار تھا۔ اسی طرح مختار نے اپنے رسالے پرعمر بن عبداللہ النھدی کواور پیدل فوج پر مالک بن عمر النھدی کوسر دار مقرر کیا۔

مصعب بن زبير رخالتُه؛ كي صف بندي:

دوسری جانب مصعب نے اپنے میمنے پرمہلب بن ابی صفرہ اور میسرے پرعبیداللہ بن معمراتیمی کو۔سواروں پرعباد بن حصین الحبطی اور پیدل سیاہ مقاتل بن صمع البکری کوسر دارمقرر کیا۔خودمصعب گھوڑے سے اتر آئے اور اپنی کمان کوئیک ئیک کر چلنے گئے۔ مصعب نے اہل کوفہ پرمجمہ بن الاضعت کو امیر مقرر کیا تھا۔ اب محمر بھی میدان جنگ میں آ گئے اور مصعب اور مختار کے درمیان دہنی جانب مغرب رویدا یک جگہ جم گئے۔

#### آغاز جنگ:

جب مختار نے میدان جنگ کا بیفتشہ دیکھا تو اس نے بھرے والوں کو ہر دستہ فوج پراپنے ایک ایک سر دار کو حملہ کرنے کا تھم دیا سعید بن منقذ کو جومیسرے کا سر دارتھا۔ قبیلہ بنی بکر بن وائل کے دستے پر حملہ کرنے کا تھم دیا۔ مالک بن المنذ رتھا 'عبداللہ بن جعدۃ سر دارتھا۔ عبدالرحمٰن بن شریح الشبامی اپنے افسر بیت المال کو قبیلہ عبدالقیس پر جس کا سر دار مالک بن المنذ رتھا 'عبداللہ بن جعدۃ القرشی ہم المحز ومی کو اہل نجد پر جس کا سر دارقیس بن پہٹم السلمی تھا۔ مسافر ابن سعید بن نمران الناعظی کو قبیلہ از د پر جس کا سر دارزیا دبن عمر والعثمی تھا سلیم بن پر بدالکندی اپنے میمنے کے افسر کو قبیلہ بنی تھیم پر جس کے سر دارا دفف بن قیس تھے۔ اس طرح سائب بن مالک الاشعری کو محمد بن الاشعدی پر جملہ کرنے کا تھم دیا اور مختار اپنے باقی ساتھ موں کے ساتھ تھم ہرار ہا۔ دونوں فوجوں نے ایک دوسرے پر جملہ کر دیا اور آپس میں بھڑ گئیں۔

## سعید بن منقذ اورعبد الرحمٰن بن شریح کے حملے:

سعید بن منقذ اور عبدالرحمٰن بن شریح بکر بن واکل اور بنی عبدالقیس کے دستوں پرحملہ کر رہے تھے۔ (یہ دونوں قبیلے مصعب کی فوج کے میسرے میں متعین تھے اور عمر بن عبیداللّہ بن معمران پرسر دار تھے ) بنی ربیعہ نے ان سے شدید جنگ کی اور نہایت ٹابت قدمی سے ان کا مقابلہ کرتے رہے۔ سعید بن منقذ اور عبدالرحمٰن بن شریح کی یہ حالت تھی کہ جب حملہ کرتے تھے تو منہ پھیرنے کا نام نہ لیتے تھے۔ اور جب ایک حملہ کرتا اور واپس آ جاتا تو دوسرا اس کی جگہ حملہ کردیتا اور بسا او قات دونوں ایک ساتھ حملہ کرتے تھے۔

## مہلب کوجملہ کرنے کا حکم:

لڑائی کی بھی حالت قائم تھی۔مصعب نے مہلب ہے کہلا بھیجا کہ اب کیا انتظار کر دہے ہو کیوں نہیں اپنی مدمقابل فوج پرحملہ کر دیتے ۔ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ آج صبح سے ہمارے ان دوفوجی دستوں کو جنگ کا کس قدر باراٹھانا پڑا ہے۔ اپنی فوج کے ساتھ حملہ کرو۔مہلب نے کہا کہ جھے اپنی جان کی قتم ہے اہل کوفہ کے خوف سے میر ایدارادہ تھا کہ میں بنی از داور تمیم کو تاوقتیکہ موقع ندد کھے لوں مفت میں نہ کٹواڈ الوں۔

## عبدالله بن جعده كاابل نجديرهمله:

مختار نے عبداللہ بن جعدہ کو حکم بھیجا کہتم ان لوگوں پر جوتمہارے مقابل صف بستہ میں حملہ کروے عبداللہ نے اہل نجد پرحملہ کیا ان کی صفیں درہم برہم کر دیں اور انہیں اتنا پیچھے ہٹا دیا کہ وہ مصعب تک پہنچ گئے۔مصعب گٹنوں کے بل بیٹھ گئے (وہ بھی میدان جنگ سے بھا گئے نہ تھے بلکہ بدستورا پی جگہ ڈٹے ہوئے تیراندازی کرتے رہے ) ان کی فوج کے اکثر لوگ ان کے قریب ہی گھوڑوں سے اتر پڑے اور تھوڑی دیر تک اسی مقام پر جنگ ہوتی رہی۔ پھر دونوں فریق علیحدہ علیحدہ ہوگئے۔

#### مهلب بن الي صفره كاحمله:

مہلب کے تحت میں پیدل سپاہ کے دوکثیر التعداد دیتے اور سوار بھی تھے۔مصعب نے ان سے بھی کہلا بھیجا کہتم کیسے بر دل ہو کے حملہ کرنے میں انتظار کررہے ہو۔

تھوڑی ہی دیر بعدمہلب نے اپنے ہمراہیوں سے کہا کہ دوسرے لوگ آج صبح سے جنگ کررہے ہیں اورتم لوگ کھڑے ہوئے تماشہ دیکے مربے ہو۔ ہمارے دوسرے ساتھی نہایت خو بی سے لڑرہے ہیں۔بس ابتم پراس معاملہ کا مدار ہے جملہ کرو۔اللہ سے اعانت طلب کرواور ثابت قدم رہو۔

مہلب اوراس کی فوج نے اپنے مقابل لوگوں پر ایساشد مدحملہ کیا کہ پر نچے اڑا دیئے اور میدان کوان سے صاف کر دیا۔ عبد اللہ بن عمر النصدی کافتل:

عبداللہ بن عمرالنھدی جو جنگ صفین میں بھی شریک تھے کہنے لگے کہ اے اللہ میں اس عقیدے پر قائم ہوں جیسا کہ میں جنگ صفین میں پنجشنہ کی شب تھا۔ میراان لوگوں سے کوئی تعلق نہیں جو میدان جنگ سے پیچھے ہٹ گئے اور اپنے ساتھیوں کوچھوڑ گئے اس طرح مجھے مصعب کے طرفداروں سے بھی کوئی تعلق نہیں۔اس کے بعد شمشیرزنی کرتے رہے اور مارے گئے۔

## محمد بن الاشعث كاقتل:

ما لک ابن عمر وابونمران النهدی پیدل سپاہ کے سردار تھے۔ان کے پاس ان کا گھوڑ الایا گیا اور وہ سوار ہوئے۔اس وقت تک مختار کی فوج شدید ترین نقصان اٹھا چک تھی۔معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایک جھاڑی ہے جس میں آگ گئی ہوئی ہے۔ جب ما لک گھوڑ ہے ہوار ہوئے تو کہنے کہ میں ابسوار ہوکر کیا کروں گا۔خدا کی شم! اپنے گھر میں مرنے سے مجھے یہاں مرنا زیادہ محبوب ہے۔ کہاں ہیں وہ دوراندیش لوگ اور کہاں ہیں وہ صبر واستقامت والے۔ بین کر پچاس آ دمی ان کی طرف چلے۔اب شام کا وقت ہوگیا تھا۔اس جماعت نے محمد بن الا شعث کے ہمراہیوں پر جملہ کیا اور محمد بن الا شعث اپنے تمام ہمراہیوں سمیت و ہیں مارے گئے۔ ابونمران کا قبل:

بعض لوگ کہتے ہیں کہ مالک ہی نے محمد بن الا هعث کو آل کیا۔ ابونمر ان بھی محمد بن الا شعث کے پہلو ہی میں مقتول پایا گیا۔ بی کندہ کا دعویٰ ہے کہ عبدالملک بن اشاۃ الکندی نے ابونمر ان کو آل کیا۔

## عبدالملك بن اشاة الكندي كا خاتمه:

جب مختار اپنے ہمراہیوں کے ساتھ محمد بن الاشعث کی لاش پرگز را تو اس نے اپنے ہمراہیوں سے مخاطب ہوکر کہا کہ اے انصار کے گروہ ان مکارلومڑیوں پر حملہ کرو۔ چنا نچہ انہوں نے حملہ کیا اور عبدالملک بن اشاۃ الکندی مارا گیا۔ بن شعم کابید عویٰ ہے کہ عبداللہ بن قراد نے ابن اشاۃ کوتل کیا ہے۔

بو سلمان کر سلمان کے ایک اور میں اس بات کا دعوت کرتا ہے کدان کے قبیلہ کے ایک آزاد غلام نے ابن ابو محنف کہتے ہیں کہ میں نے سنا کہ عوف بن عمر والجھمی اس بات کا دعوت کرتا ہے کدان کے قبیلہ کے ایک آزاد غلام نے ابن اشا قا کوئل کیا۔اسی طرح چارمختلف اشخاص نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم نے ابن اشا قاکوئل کیا ہے۔

سعيد بن منقذ اورسليم بن يزيد كا خاتمه:

سعید بن منقذ کے ہمراہی منتشر ہو گئے اور وہ اپنی قوم کے ستر آ دمیوں کے ساتھ نبر د آ ز مائی کرتے رہے یہاں تک کہ سب کے سب مرگئے ۔اسی طرح سلیم بن بیزیدالکندی نوے آ دمیوں کی جماعت کے ساتھ جس میں اس کے خاندان اور دوسرے قبیلے کے بھی لوگ متھے شمشیرزنی کرتار ہااور وہ بھی مارے گئے۔

# عاصم وعياش اوراحمر كاقتل:

مختار شبٹ کی سڑک کے سرے پراٹر تا رہا۔ گھوڑے پر سے اتر پڑا اس نے مقیم ارادہ کرلیا کہ اپنی جگہ سے نہ ہے گا اور تمام رات اڑتار ہا یہاں تک کہ اس کے دشمن بیچھے ہٹ گئے۔اس رات مختار کے ساتھیوں میں کئی شجاع اور بہا در شخص میدان جنگ میں کام آئے ان میں عاصم بن عبداللہ الا زدی عیاش بن خازم الہمد انی الثوری اوراحر بن ہدیج الہمد انی الفایش بھی تھے۔

## مختارثقفی کی مراجعت:

ای رات کوبی ہمدان نے پکار کر کہا کہ اے ہمدان کے گروہ دیمن سے آگے بڑھ کر مقابلہ کرو۔ اس کے بعدان لوگوں نے نہایت شدید جنگ کی۔ جب دیمن مختار سے پیچھے ہٹ گیا تو اس کے ساتھیوں نے عرض کی کہ اے امیر دیمن پسپا ہو گیا ہے اب آپ بھی اپنے کل میں واپس تشریف لے جا کیں۔ مختار نے جواب دیا کہ خدا کی تیم ! میں اس لیے گھوڑ ہے ہے نہیں اتر اتھا کہ واپس اپنے محل کو جاؤں گا۔ گر اب جب کہ خود دیمن ہی چیھے ہٹ گیا ہے تو بہتر ہے اللہ کا نام لے کر ہمارے ساتھ گھوڑ وں پر سوار ہوکر چلو۔ مختار اپنے محل واپس چلا آیا۔

سائب بھی مصعب ابن زبیر رہی ٹین کے ہمراہ لڑائی میں آیا تھا۔قبیلہ بنی وہیل کے ورقاء انتخی نے اسے قل کیا۔

# هند بنت المتكلفة اوريكل بنت قمامه كي ابن حنفيه سے شكايت:

ہند بنت المت کلفة الناعطیہ ایک عورت تھی جس کے مکان میں تمام خالی شیعہ جمع ہوتے تھے اور باتیں کرتے تھے۔اس طرح لیلی بنت قمامۃ المزنیہ کے مکان میں بھی شیعہ جمع ہوتے تھے اس کا بھائی رفاعہ بن قمامہ اگر چہ شیعانِ علی رفیاٹی میں سے تھا مگر غالی نہ تھا اوراس وجہ سے لیلی اسے اچھانہیں بھی تھی۔ابوعبداللہ المجد کی اور بزید بن شراحیل نے دونوں عورتوں کے غلوکی حالت سے ابن حنفیہ کو اطلاع دی اوراس طرح ابوالاحراس المرادی بطین اللیثی اور ابوالحارث الکندگ کی بھی شکایت تھی۔

## ابن حنفیہ کاشیعان کوفہ کے نام خط:

اس پر ابن حنفیہ نے یزید بن شراحیل کے ہاتھ ایک خط شیعان کوفیہ کے نام لکھا۔ جس میں انھیں ان لوگوں سے ڈرایا اوروہ خط .

'' یہ خط محمد بن علی بڑائن کی طرف سے ہماری ان شیعوں کے نام بھیجا تھا جو کوفہ میں ہیں 'تہہیں چا ہیے کہ مجانس اور مساجد میں جمع ہو کر خفیہ اور علانہ اللہ کو یا دکرواور مومنین کے علاوہ کسی کوا پنا ہم رازنہ بناؤ۔اگر تہمیں اپنی جان کا خوف ہو تہمیں اپنی جان کا خوف ہو تہمیں اپنی جان کا خوف ہو تہمیں اپنی جان کا خوف ہو تہمیں اپنی جان کا خوف ہو تہمیں اپنی جانے کہ میاز روزے پر مداومت کرو۔ اور اللہ کو پکارتے رہواوریقین جانو کہ مخلوقات میں کوئی ایسانہیں جوسوائے تھم ربانی کے کسی کوفائدہ یا نقصان پہنچا سکے۔ ہم شخص اپنے اعمال میں گرفتار ہے اور ایک کا بو جھ دوسرے پرنہیں پڑے گا۔اللہ تعالی ہم شخص سے اس کے اعمال کا حساب لے گا۔ پس تہمیں چا ہے کہ چھے کا م کرواورنیکیوں کو اپنے لیے پہلے ہے بھیج دواور عافل نہ بنو۔السلام علیکم''۔

## عبدالله بن نوف كا دعوى:

جب جنگ حروراء کے لیے لوگ روانہ ہوئے تو عبداللہ بن نوف بھی ہند بنت المت کلفہ کے گھر سے یہ کہتے ہوئے نکلا: ''بدھ
کے دن آسان بلند ہوگا اور موت دشمنوں کی شکست کے ساتھ اترے گی پس اللہ کا نام لے کر حروراء کی طرف بڑھو' ۔ جب میدان
جنگ آراستہ ہوا اور لڑائی شروع ہوئی تو عبداللہ بن نوف کے چہرے پر ایک زخم آیا اور لوگ شکست کھا کر پیچھے ہئے۔عبداللہ بن
شریک النھدی ابن نوف سے ملا۔ وہ پہلے سے ان کے فخریہ مقولہ کوئن چکا تھا۔عبداللہ بن شریک نے ابن نوف سے کہا کہ کیا تم نے
ہمارے سامنے یہ دعویٰ نہیں کیا تھا کہ ہم اپنے دشمن کو بھگا دیں گے؟ ابن نوف نے کہا کہ تم نے کلام اللہ میں یہیں پڑھا کہ اللہ تعالیٰ جو
جا ہتا ہے مٹادیتا ہے۔ اور جو چا ہتا ہے قائم رکھتا ہے اور اس کے پاس اصل کتاب ہے۔

## مصعب بن زبير رضافتُهُ كي بيش قدمي:

صبح کومصعب اپنے ہمراہیوں کو کے کرجن میں بھر ہاور کونے والے سب شریک تھے ہے۔ کی طرف چلے۔ جب مہلب کے پاس آئے تو مہلب نے ان سے کہا کہ اگر جمد بن الاشعث نہ مارے جاتے تویہ فتح آپ کونہا بیت خوش آ بیند ہوتی۔ مصعب نے کہا ب شک تم ٹھیک کہتے ہو۔ اللہ تعالی تم پر اپنار جم نازل کرے۔ یہ کہتے ہی مصعب آگے برد ھے اور پھر مہلب کو مخاطب کر کے کہا کہ عبیداللہ بن علی مارے گئے۔ مہلب نے کہا۔ انا للہ وانا الیہ راجعون مصعب نے کہا یہ وہ شخص تھے کہ کاش زندہ ہوتے اور ہماری اس فتح کی خوشخبری سنتے۔ اگر وہ زندہ ہوتے تو ہم انہیں اپنے او پر ترجیح دیتے اور جواقتد ار جمیں حاصل ہے اس کے وہی ستی ہوتے۔ کیا تم ان کے قاتل کو جانے ہو مہلب نے کہا میں نہیں جانیا مصعب نے کہا کہ اس شخص نے انھیں قتل کیا ہے وہ اپنے کو ہیعان علی سے کہتا ہے گر بھر بھی انھیں جان بو جھر کرتل کر ڈ الا۔

# مصعب بن زبير مالفيد كي سخه مين آمد:

مصعب سبخہ میں پہنچے اورا پنے دشمنوں پر پانی اور رسد کی بہم رسانی مسدود کر دی۔مصعب نے عبدالرحمان بن محمد بن الاشعث کوایک سمت روانہ کیا۔اورانہوں نے مقام کناسہ پرمور ہے لگائے۔اس طرح عبدالرحمان بن مخصف بن سلیم کو بی سبیع کے قبرستان کی طرف بھیجا۔ مصعب نے ان سے کہا کہ جو کام تمہارے تفویض کیا گیا تھا اسے تم نے اچھی طرح انجام نہیں دیا۔ عبدالرحمٰن نے کہا کہ میں نے دوسم کے لوگ دیکھے ایک تو وہ جو آپ کی طرف مائل تھے وہ تو آپ کے ساتھ ہو گئے۔ دوسرے وہ جو مختار کی رائے کو اچھا سمجھتے تھے انھوں نے مختار کونہیں چھوڑ ااور نہ وہ کسی اور شخص کو ان سے بہتر سمجھتے ہیں پھر میں تو آپ کے یہاں آ نے تک اپنے مکان ہی میں مقیم رہا۔ مصعب نے کہا بے شک تبہارا بیان درست ہے۔

مخارثقفی کے کل کامحاصرہ:

معدب نے عباد بن الحوصین کو بی کندہ کے قبرستان کی طرف زحر بن قیس کو بی مراد کے قبرستان اور عبیداللہ بن الحرکوصا کد بین کے قبرستان کی طرف روانہ کیا۔ ان تمام سرداروں نے مختار اور ان کی فوج پر پانی اور رسد کو بند کر دیا۔ اس وقت مختار اور اس کے ہمراہی مختار کے کل میں محصور ہے۔ عبیداللہ بن الحرصا کد بین کے قبرستان میں مختار کے رسالے سے جنگ میں مصروف ہے بھی وہ مختار کے رسالے کو چیچے ہٹا و پیچے ہٹا دیے رسالے کے پیچے وقتار کے رسالے کو چیچے ہٹا و پیچے ہٹا تر مجبور کر دیتا تھا۔ عبیداللہ نے اپنے رسالے کے پیچے دستے اور سواروں کو بچاتے بچاتے عکر مہ کے مکان تک ہٹ آتے اور پھر جوابی جملہ کر کے اپنے مقابل کے رسالے کوصا کد بین کے قبرستان تک پیچے ہٹنے پر مجبور کر دیتے عبیداللہ کے رسالے والے بسااوقات مشکیز وں پر قبضہ کر لیتے اور بہشتیوں کو پکڑ کر انہیں زدو کو بی کرنکہ یہ لوگ مختار کی فوج کو پانی پہنچاتے ہے اور مختار کی فوج والے شدت ضرورت کی وجہ سے ایک دیناریا وود بینارادا

محاصره میں شختی:

اییا بھی ہوتا تھا کہ مختارا پنے ہمراہیوں کے ساتھ کل سے نکل کر دشمن سے معمولی تھڑ پ کرکے کوئی سخت نقصان پہنچا ئے بغیر واپس چلا جاتا۔ جب بھی مختار کارسالہ ہملہ کرنے کے لیے نکلٹا تو مکان کی چھتوں پر سے ان پر پھراور کچیڑ بھینگی جاتی اوراس طرح لوگ ان پر ولیر ہو گئے ان کی زندگی عورتوں کی بدولت قائم تھی حالت میتھی کہ عورتیں اپنے مکان سے کھانا پانی اوراشیائے لطیفہ کی چیز سے وُھا تک کرلے کر چلتیں۔ ظاہر اُد کھلا تیں کہ وہ نماز کے لیے بری مجد میں جارہی ہیں یا کسی اپنے عزیز وا قارب سے ملئے جارہی ہیں اور جب مختار کے کی پاس پہنچتیں تو ان کے لیے دروازہ کھول دیا جاتا اور جس اپنے عزیز یا خاوند کے لیے وہ کھانا لے کر جاتیں اسی طرح اسے پہنچ جاتا۔ جب اس کی اطلاع مصعب اور ان کے ہمراہیوں کو ہوئی تو مہلب نے جوان معاملات کا وسیع تجربہ رکھتا تھا سے حجو یز پیش کی کہ ان پر پہر ہے بٹھا دینے چاہئیں اور کس شخص کوکل میں جانے نہ دیا جائے تا کہ محصورین اسی طرح تمام ہوجائیں۔ ورسری طرف محصورین کی میرائی کی جب زیادہ پیاس معلوم ہوئی تو کنویں کا کھاری پانی ہی چینے گئے مید کھر کہ جب زیادہ پیاس معلوم ہوئی تو کنویں کا کھاری پانی ہی چینے گئے مید کھر کہوئی ارفیاں سے دیمیں معلوم ہوئی تو کنویں کا کھاری پانی ہی چینے گئے مید کھر کہوئی اسے معلوم ہوئی تو کنویں کا کھاری پانی ہی چینے گئے مید کھر کہوئی ارفیاں سے معلوم ہوئی تو کنویں کا کھاری پانی ہی چینے گئے مید کھر کہوئی اس معلوم ہوئی تو کنویں کا کھاری پانی ہی چینے گئے مید کھر کہوئی اسی خوا

دوسری طرف محصورین کی بیرحالت تھی کہ جب زیادہ پیاس معلوم ہوئی تو گنویں کا کھاری پائی ہی پینے گئے بیدد کی کی گیارنے تھم دے دیا کہ کنویں میں شہد ڈال دیا جائے تا کہ پانی کا مزہ بدل جائے اور پینے کے قابل ہو جائے۔اس طرح بھی اکثر لوگ سیراب ہوجاتے۔

تین عورتوں کی گرفتاری اور رہائی:

اب مصعب نے اپنے ہمراہیوں کو کل سے اور زیادہ قریب رہنے کا تھم دیا۔عباد بن الحصین الحبطی نے مسجد جہینہ کے قریب مور پے لگائے۔عباد دوران جنگ میں لڑتے لڑتے اکثر بن مخزوم کی مسجد تک پہنچ گیا تھا بلکہ اس قدر قریب پہنچ جاتے تھے جہاں سے

ان کی فوج والے مختار کے ان ہمراہیوں پر جوکل پر دکھائی دیتے تیراندازی کرتے تھے محل کے نزدیک جوعورت ملتی اس سے اس کا نام پیتہ اور منزل مقصود ریافت کرتے ۔ ایک ہی دن میں تین عورتیں گرفتار کیں جن میں دو بنی شامہ کے دو شخصوں کی ہویاں تھیں اور ایک بنی شا کر کے کئی شخص کی اہلیتھی۔ یہ اپنے خاوند کے پاس جوقصر میں محصور تھے آئی تھیں۔ کھانا بھی ان کے پاس تھا۔عباد نے انہیں مصعب کے پاس بھیج دیا۔ مصعب نے ان سے کوئی تعرض نہیں کیا اور واپس بھیج دیا۔

زحر ہن قیس کا مورچہ:

زحر بن قیس بھی مصعب کے تکم سے لو ہاروں کے محلّہ میں جہاں گھوڑ نے نچروغیرہ کرایہ پر ملتے تھے مور چدلگائے ہوئے تھے۔ عبیداللہ بن الحرو بلال کے مکان کے قریب تھہر ہے۔ مجمہ بن عبدالرحمان ابن سعید بن قیس اپنے باپ کے مکان کے قریب تھہر گئے۔ حوشب بن بیزید بصریوں کی گلی میں جو بنی خزیمہ ابن مالک شاہراہ عام کے سرے پرواقع ہے تھیم ہوئے۔ مہلب بھی بڑھتے ہوئے جہار سوخنیں پرا تر پڑے۔ اور عبدالرحمٰن بن مختف دارال تقابیۃ کی جانب سے آئے۔

كوفى اوربصري جوانوں كاانجام:

بھرے اور کونے کے کچھونو جو ان جو جنگ کی افتادوں سے بالکل ناواقف تھے بغیر کسی سردار کے بڑے بازار میں نکل پڑے اور مختار کوابن دومة خطاب کر کے بکار نے گئے۔ مختارا پنے قصر پر برآ مد ہوا اور کہنے لگا کہ معلوم ہوتا ہے کہ ان میں کونے اور بھرے کا کوئی بڑا معتبر سردار نہیں ہے ور نہ یہ بھے اس نام سے نہ پکارتے جب اس نے ان نو جوانوں کے گروہ کی بید بیئت اور غیر منظم حالت دیکھی تو ان کے قل پرآ مادہ ہو گیا اور اپنی فوج کے ایک وستے کوقصر سے باہر نکل کر حملہ کرنے کا تھم دیا۔ مختار کے ساتھ دوسوآ دمیوں کی ایک جماعت نے قصر سے نکل کر ان فوجوانوں پر حملہ کیا۔ تقریباً سونو جوان کھیت رہے باقی نہایت بے ترتیبی سے ایک پرایک گرا پڑتا تھا بھا ہے۔ مگر فرات بن حیان المحبلی کے مکان تک پہنچتے مختار کے ساتھیوں نے اخسیں پھر جالیا۔

ایک خص قبیلہ بی ضبہ کابھرے کارہے والا بچیٰ بن صمضم نامی تھا۔اس کے پاؤں اس قدر لیے بھے کہ جب گھوڑے پرسوار ہونا تھا تو زمین کوچھوجاتے تھے۔ بڑاسفاک ومہیب تھا۔کوئی شخص اس کے سامنے نہیں گھہرتا تھا اس نے محتار کے اصحاب پرحملہ کردیا۔ جدھروہ بڑھتا کوئی اس کے سامنے نہیں گھہرتا تھا اس نے محتار نونوں جدھروہ بڑھتا کوئی اس کے سامنے نہ تھہرتا مختار نے اسے دیکھا اور حملہ کر کے ایک ہی وار بپیثانی پرابیالگایا کہ بپیثانی اور کا سه سردونوں غائب ہوئے اور وہ دھم سے زمین پر مردہ ہو کر گر پڑا۔ جب اس جھڑپ کا علم مصعب کے سرداروں کو ہوا تو وہ چاروں طرف سے آگے بڑھے ۔مختار کے ہمراہیوں میں آئی طاقت کہاں تھی کہ وہ اس متحدہ قوت کا مقابلہ کرتے مجور اُنھیں قصر میں واپس جانا پڑا۔ مختار تھفی کا اپنے ساتھیوں کو حملہ کرنے کا مشورہ:

مختاراوران کے ساتھی قصر میں محصور تھے۔ محاصرہ کی تکلیف روز بروز نزیادہ ہوتی جاتی تھی ایک روز مختار نے اپنے ہمراہیوں سے کہا کہ اسے اچھی طرح سجھ لوکہ جس قدر محاصرہ طویل ہوگا تمہاری طاقت گھٹی جائے گی اس لیے بہتر یہ ہے کہ میرے ساتھ کھلے میدان میں اتر کر دشمن سے ایک فیصلہ کن لڑائی لڑلوتا کہ عزت ہے ہما پٹی جانیں دے دیں۔ اگرتم لوگ بہاوری سے لڑے تو مجھے اب میمی اپنی فتح سے یا سنہیں۔ گروہ لوگ کب اس تھیجت پڑمل کرتے وہ تو اور بھی بزول بن گئے پھرمختار نے کہا کہ خداکی قسم! ہے ہیں نہ تو کسی شخص کے ہاتھ پر بیعت کروں گا اور نہ خود کو دشمنوں کے سپر دکروں گا۔

عبدالله بن جعده کی رو پوشی:

عبداللہ بن جعدہ بن بہیر ہ بن ابی وہب نے جب مختار کے اس استقلال اور عزم کودیکھا تو چیکے ہے ری کے ذریعے قصر سے اتر آئے اور اپنے بھائی بندوں میں شامل ہو گئے اور پوشیدہ رہے۔

مختارتقفي كاعزم:

جب مختار تُقفی کواپنے ہمراہیوں کی ہزد لی اور ہے ہمتی کا اچھی طرح علم ہو گیا تو اس نے فیصلہ کرلیا کہ قلعے سے نکل کر دیمن سے آخری جنگ کرے۔ اپنی ہوی ام ثابت بنت ہمرہ ابن جندب الفزاری کے پاس قاصد بھیجا۔ اس نے بہت ہی خوشبو بھیج دی۔ مختار نے خسل کیا۔ اپنے سراور داڑھی میں خوشبولگائی اور کل انیس جان نثاروں کے ساتھ جن میں سائب بن مالک الاشعری بھی تھا تعلیم سے تعلیم سے جو مختار کے مدائن جائے کے وقت کو فیے پراس کا جانشین بھی رہ چکا تھا۔ ان کی ہوی کا نام عمرہ تھا جو البوموسیٰ اشعری رہی تھا۔ اس کے بطن سے ایک لڑکا بھی تھا جس کا نام محمد تھا۔ پیرا کا اس محاصر سے کے وقت باپ کے ساتھ قلعے میں موجود تھا۔ جب باپ مارا گیا اور قلعہ میں جس قدر لوگ تھے سب گرفتار ہو گئے نیہ بچ بھی ان میں تھا۔ صغیر سنی کی وجہ سے چھوڑ دیا گیا۔

مختار ثقفی اور سائب بن ما لک الاشعری کی گفتگو:

جب فتار قلعے سے نکا تو سائب کی طرف متوجہ ہوکر کہنے لگا تمہاری کیارائے ہے۔ سائب نے کہا کہ اصل میں رائے تو آپ

گی رائے ہے۔ مختار نے کہا کہ بھلا میری رائے یا ارادہ کوئی چیز ہے یا اللہ کا ارادہ سائب نے کہا کہ حقیقت میں خدا کا ارادہ ارادہ ہوئی مختار کہنے لگا افسوس ہے تم پرتم بالکل بیوتو ف ہو۔ میں بھی عرب ہوں۔ جب میں نے دیکھا کہ ابن زبیر رہی النی نے جاز پر اور نجدہ نے میامہ پر اور مروان نے شام پر اپنا اپنا تسلط جمالیا ہے تو میں بھی بہ حیثیت عرب ہونے کے کسی طرح ان سے کم نہیں تھا۔ میں نے ان مما لک پر قبضہ کرلیا اس لیے میں بھی انہیں کے مثل تھا۔ البتہ جب اہل بیت رسول میں ہے کون کا بدلہ لینے کی طرف سے عربوں نے خواب خرگوش کی ہی بے پروائی کی تو میں نے اس فرض کو بھی انجام دیا۔ جولوگ اہل بیت کے تل میں شریک تھے انہیں ان کے کیفرو کردار کو پہنچایا۔ اسی بنا پر مجھے آج یہ دون و کھنا پڑا ہے۔ اگر تمہاری نیت خالص ہے تم اپنی خاندانی شرافت کے اعتبار سے جو ہر مردائی وکھاؤ۔ سائب کہنے گئے: انا تلہ دوانا الیہ راجعون میں اپنی شرافت کے لیے لڑکر کیا کرلوں گا۔

مختار ثقفی کی امان طلبی:

مختار کل انیس ہمرا ہیوں کے ساتھ قلعے سے نکلا اور دشمنوں سے کہنے لگا کہ میں تمہارے پاس چلا آؤں تو کیا تم مجھے امان دو گے؟ مصعب کے ساتھیوں نے کہا کہ صرف اس شرط پر کہ تمہارا فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہوگا۔ مختار کہنے لگا کہ میں اپنی قسمت کی باگ مجھی بھی تمہارے ہاتھ میں نہ دوں گا۔ یہ کہااور شمشیرزنی کرتا ہوا مارا گیا۔

مختار ثقفی کی پیش گوئی:

مختار ثقفی نے اپنے ہمراہیوں کو قلعے سے نکل کراڑنے کے لیے کہا۔ انہوں نے نہ مانا۔ اس پر مختار نے ان سے کہہ دیا تھا کہ

جب میں قلع سے نکل کر دشمن سے لڑتا ہوا کام آجاؤں گاتمہاری کمزوری اور ذلت اور زیادہ ہوگی۔ اگرتم نے اپنے دشمنوں کواپئی قسمتوں کا حاکم بنا دیا تو تمہارے وہ تمام دشمن جنہیں تمہارے ہاتھوں تکلیف یاصد مداٹھانا پڑا ہے تم پر جھپت پڑیں گے اور ہرشخص سے مجھا کہ فلاں شخص سے میں اپنابدلدلوں گا اور اس طرح تم قبل کرڈالے جاؤگے۔ تم میں سے بقیة السیف جب اپنے ہمراہیوں کے اس عبر تناک انجام کواپئی آتھوں سے دیکھیں گے اس وقت نادم ہو کر کہیں گے کہ کاش ہم نے مختار کا کہا مانا ہوتا اور اس کی رائے پڑھل کیا ہوتا۔ اگر تم اب میر سے ساتھ قلع سے نکل کروشمن پر حملد آور ہوتے ہوتو جا ہے فتح ہمیں نصیب ند ہو پھر بھی ہے کہ کا سی جوان دو گے۔ اگر تم میں سے کوئی شخص بھاگ کراپنے خاندان میں جا ملے تو تمام خاندان والے اسے گھیرلیں گے۔ مختصر یہ ہے کہ کل اس وقت تم اس قدر ذلیل وخوار ہوجاؤگے کہ روئے نمین پرتم سالے آبر و نہ نکلے گا۔

مختار ثقفي كاقتل:

بعض لوگوں کا بید عویٰ ہے کہ مختاراسی روز موضع الزیا تین کے قریب قتل کیا گیا۔ قبیلہ بنی حنیفہ کے دو بھائیوں نے اس کے قتل کرنے کا دعویٰ کیا۔ایک کا نام طرفہ اور دوسرے کا نام طرافہ تھا۔ بیعبداللہ بن د جاجہ کے لڑکے تھے۔

بجير بن عبدالله كي حمله كرنے كى رائے:

مختار کے تل کے دوسرے دن بجیر بن عبداللہ المکی اپنی فوج والوں کو مخاطب کر کے کہنے لگے کہ کل مختار نے ایک اچھی رائے دی تھی' کاش! تم اس کا کہنا مانے ۔اب اگر آج تم نے خود کو دشمن کے حوالے کر دیا تو بھیڑ بحری کی طرح موت کے گھا ہے اتار دیے جاؤگے۔اب بھی موقع ہے تلواریں لے کر میدان جنگ میں اتر پڑو۔ آخر دم تک لڑتے رہواور باعزت مرو۔اس کی کوشش بھی رائیگاں گئی۔فوج نے صاف طور پر کہد دیا کہ اگر نہیں اس مشور ہر چمل کرنا ہوتا تو اس شخص کا کہا مانتے جو ہمارے نز دیک تم سے کہیں زیادہ واجب اللاطاعت تھا۔اس کے تھم کو جب ہم نے نہ مانا تو ہم تمہاری اطاعت کب کر سکتے ہیں۔

محصورین کی گرفتاری:

آخر کاراس محصور فوج نے اپنے شین مصعب سے حوالے کر دیا۔مصعب نے عباد بن الحصین کو قلعے کی طرف روانہ کیا۔عباد نے مشکیس بندھوا کرمحصورین کو نکالنا شروع کیا۔عبداللہ بن شداد الجشمی عباد بن الحصین سے سپر دکیا گیا۔عبداللہ بن قراد نے لڑنے کے لیے ککڑی ملاوی عبداللہ بن قراد نے لڑنے کے لیے ککڑی ملاوی عبرہ ملائے کو نکہ جب بیلوگ اس کے پاس پنچے تو ایک ندامت سی اس پر طاری ہوگئی۔ بہر حال لوگوں نے ان کی تلوار لے لی اور شکیس باندھ کراہے بھی قلعے سے باہر نکالا۔

عبدالله بن قراد كاقتل:

عبدالرحمٰن بن محمد اس کے پاس سے گزرا تو اس نے کہاا سے میر ہے حوالے کر دو۔ تا کہ میں اس کی گردن ماروں۔ اس پر عبداللہ بن قراد کہنے لگا اس بات کی قسم کھا کر کہنا ہوں کہ میں نے تمہارے باپ کواپنی تکوار سے موت کے گھاٹ اتارا ہے۔ میں پوچھتا ہوں کہ کیا میں تمہارے دادا کے دین پرنہیں ہوں جو پہلے ایمان لے آئے اور پھر مرتد ہو گئے۔ یہ سنتے ہی عبدالرحمٰن گھوڑ ہے سے اتر پڑااور کہا کہ اسے میرے قریب لے آؤ و لوگوں نے اس کے قریب کردیا اور عبدالرحمٰن نے عبداللہ بن قراد کو قبل کرڈالا۔ اس پر عباد ناراض ہوا اور کہنے لگا کہ حالانکہ اس قبل کرنے کا تمہیں تھم نہیں دیا گیا۔

عبدالله بن شدا داجشمي كا خاتمه

عبد الله بن شداد کی رمان کے معلق کو گی اس آیا جوایک شریف آدی تھا اور عباد سے درخواست کی کہ آپ انھیں اس وقت تک قید رکھیں جب تک کہ خودا میران کے متعلق کوئی فیصلہ نہ کریں عبد الرحمٰن مصعب کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ عبد الله بن شداد کو آپ مجھے دے دیں تا کہ میں اسے قل کر ڈالوں ۔ کیونکہ میرے باپ کواس نے قل کیا تھا مصعب نے ان کی درخواست منظور کرلی اور عبد الرحمٰن فی میں ایس نے ابن شداد کی گردن مار دی ۔ جب عباد کواس واقعہ کی اطلاع ہوئی تو کہنے لگے خدا کی تم ااگر مجھے تمہاری نیت کاعلم ہوتا تو میں ابن شداد کو گسی اور کے حوالے کرتا تا کہ وہ اسے قل کر ڈالے مگر مجھے تو یہ خیال تھا کہ تم مصعب سے سفارش کر کے انہیں رہائی دلاؤگے۔ عبد الله بن شداد کی رہائی ۔

عبداللہ ابن شداد کا بیٹا بھی سامنے لایا گیا۔اس کا نام بھی شداد تھا اور س بلوغ کو پہنچ چکا تھا۔اس نے اپنے موئے زیر ناف چونے وغیرہ ہے گرار کھے تھے۔عباد نے تھم دیا کہ دیکھا جائے کہ آیا یہ بالغ ہے یانہیں ۔لوگوں نے کہددیا کہ ابھی بچہ ہے اور اس طرح اس کی گلوخلاصی ہوئی۔

قیس بن سعید کا امان قبول کرنے سے انکار:

اسود بن سعید نے مصعب سے درخواست کی کہ اگر میرا بھائی اپنے کو ہمارے حوالے کر دیتو اس کوامان دی جائے اس کی درخواست منظور ہوئی۔اسوداپنے بھائی کے پاس آیا اور کہا کتہ ہیں امان دی گئی ہے اس نے اپنے کوحوالے کرنے سے انکار کیا اور کہا کہ میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ مرنے کو تمہارے ساتھ جینے پرتر جیح دیتا ہوں۔ قیس اس کا نام تھا بیھی قلعے سے نکالا گیا اور دوسرے اسیروں کے ساتھ قبل کرڈالا گیا۔

بجير بن عبدالله كي امان طلي:

بچر بن عبداللہ السلی جن کے متعلق یہ بھی کہا جاتا ہے کہ موالیوں میں سے تھے۔ جب یہ مصعب کے سامنے پیش کیے گئے تو ان کے ساتھ اور بھی بہت سے لوگ تھے۔ بچر نے مصعب کو مخاطب کر کے کہا کہ سب تعریف اس خدائے برتر کے لیے ثابت ہے جس نے ہمیں قید کی مصیبت میں بہتا کیا اور تہہیں یہ طاقت دی کہ تم ہمیں محافی دو۔ یہ دونوں وہ مرجے ہیں کہ ایک سے اللہ کی خوشنو دی اور دوسری سے اس کی ناراضی حاصل ہوسکتی ہے۔ جو شخص درگر رکر دیتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس سے درگر رکر دیتا ہے اور اس کی عزت برطاتا ہے اور اس کی ناراضی حاصل ہوسکتی ہے۔ جو شخص درگر رکر دیتا ہے اور دوسری سے درگر زکر دیتا ہے اور اس کی عزت برطاتا ہے اور جو شخص سز ادیتا ہے وہ بھی اس کے بدلے سے مامون نہیں رہ سکتا۔ اے ابن زبیر مخالیٰ تنہا را قبلہ ایک نہ ہم راستی پر ہے۔ ہم ترک یا دیلم نہیں ہیں۔ بالفرض اپنے ہموطن بھا کیوں سے ہم نے مخالفت کی بھی تو اس کی دو ہی صورتیں ہیں۔ یا ہم راستی پر سے اور وہ فلطی پڑیا اس کے برعکس پھر ہم آپس میں جنگ وجدال میں مصروف ہو گئے تو یہ و کئے تو یہ و کئے تو یہ وکئی انو کھی بات نہیں کیونکہ اس سے کہا جارے ماک جن معانی اور اس اس کے بعرائی قدید سے باہمی جدال وقال میں مصروف رہ و گئے تو یہ وکئی اور استحاد کر لیا۔ اب آپ کہا اہل شام اور بھر ماف کی جی ہماری قسمتیں آپ کے ہاتھ میں ہیں۔ درگز رہے ہے۔

ابن الاهعث كااسيران جنك توثل كرنے كامطالبه:

بجیر ای طرح عاجزی ہے رحم کی درخواست کرتار ہا۔ یہاں تک کہاوگوں پراورخو دمصعب پراس کا اثر پڑ ااورانھوں نے سب

کے جھوڑ دینے کا ارادہ کرلیا اس پر عبدالرحمٰن بن الاضعث اٹھے اور کہنے گئے کہ آپ ان سے درگز رکرنا جا ہتے ہیں سی بھی نہیں ہوسکتا یا تو آپ ہمیں اپنا بنالیس یا انھیں ہے تھر بن عبدالرحمٰن بن سعید بن قیس الہمد انی بھی کھڑے ہوئے اور کہنے گئے کہ میرے باپ اور بنی ہمدان کے پانچ سوآ دمی مارے گئے ہیں۔ اس طرح ہمارے فائدان کے تمام بڑے بڑے لوگ اور دوسرے شہروالے ان کے ہاتھوں مقتول ہوئے ہیں۔ باوجوداس کے آپ انھیں یونہی جھوڑ دینا جا ہتے ہیں۔ ہمارا خون ان کے شکموں میں بہدر ہا ہے یا آپ ہمیں اپنا بنالیس یا آئھیں۔

ای طرح ہر قبیلے اور خاندان والے جن کے عزیز وا قارب مارے گئے تصافیے اور یہی مطالبہ پیش کرنے لگے۔ اسیران جنگ کی پیشکش:

جب مصعب نے اپن فوج کا بیرنگ دیکھا تو قیدیوں کے آل کردینے کا حکم دے دیا۔ اس حکم کے سنتے ہی تمام قیدی بآ وازبلند

کہنے گے کہ اے ابن زبیر بڑی ہے آپ ہمیں قبل نہ یجئے بلکہ جب آپ کی اہل شام سے جنگ ہوتو اپنے مقدمة انحیش پر آپ ہمیں متعین

کرد ہے کے ۔ کیونکہ خدا کی تئم جب اہل شام سے آپ کا مقابلہ ہوگا تو ہم جانے ہیں کہ آپ کی اور آپ کے فوج والوں کی ایس حالت نہیں کہ ہماری مدد کی اس وقت ضرورت نہ ہواگر ہم بارے بھی جائیں گے تو انصی اس قدر کمزور کردیں گے کہ آپ آسانی سے ان پر باس خلیہ حاصل کرلیں اگر ہم فتح مند ہوئے تو اس فتح کے فوائد سے آپ اور آپ کے ہمرائی متمتع ہوں گے۔

ہجیر بن عبد اللہ کا قبل:

مصعب نے ان کی ایک نہ تنی اور رائے عامہ کی چیروی کی۔اس پر بجیر المسلی نے کہا کہ بیمیری ایک آرزوہے اسے اب منظور کریں کہ میں ان دوسرے قیدیوں کے ساتھ نہ مارا جاؤں۔ کیونکہ میں نے اٹھیں تھم دیا تھا کہ تلواریں لے کر کھے میدان میں آخری دم تک دشمن کا مقابلہ کرواور عزت سے جان دو۔ مگران لوگوں نے میرے تھم کا اتباع نہیں کیا۔ چنانچہ بجیر سب سے پہلے تل کیا گیا۔

# ما فربن سعید کی مصعب بن زبیر مالین سے درخواست:

مسافر بن سعید بن نمران نے مصعب ہے کہا کہ اے ابن زیز رہی تھی جب م خداوند عالم کے سامنے جاؤ گے تواس کا کیا جواب دو گے کہم نے مسلمانوں کی ایک ایک جماعت کو جھوں نے اپنی قسمت تمہار سے سپر دکر دی تھی اسے بے رحی سے قبل کر ڈالا ۔ انضاف تو یہ ہے کہ مسلم کی جان ایک کے بدلے کے علاوہ نہ کی جائے ۔ اس لیے جس قدر آ دمی ہم نے تمہار سے قبل کیے ہیں اسنے ہی تم ان کے عوض ہمار نے قبل کر ڈالوگر باقی جو بچیں انھیں تو رہا کر دینا چا ہے ۔ ہم میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ہماری جنگ میں بھی شریک نہیں ہوئے ۔ یہ لوگ پہاڑی اور میدانی علاقے میں لگان وصول کرنے اور رائے کی حفاظت میں مشغول تھے مگر مصعب نے ان کی درخواست برمطلقاً کان نہیں دھرا۔

#### مسافر بن سعيد كاخاتمه:

مسافر نے کہا کہ خدااس جماعت کا برا کرے۔ باوجود یکہ میں نے ان سے کہا کہ رات کے وقت قلع سے نگل چلوا در سر کوں کے پہر داروں کو قل کر کے اپنے قبائل میں مل جاؤ مگر انھوں نے میراتھم نہ مانا مجھے مجبور کیا کہ اس انتہائی ذلت وخواری کی حالت کو قبول کرو۔ انھوں نے ذلیل غلاموں کی موت کو باعزت موت پرتر جیج دی۔ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ میرےخون کوان کے خون سے نہ ملائیں۔ چنانچے انھیں اوروں سے پہلے ایک سمت لے جا کرقل کردیا۔

مخارثقفی کی لاش کا انجام:

معیب کے حکم ہے مختار کے کف دست قطع کیے گئے اور مبجد کے پہلومیں کیلوں سے ٹھونک کرنصب کردیئے گئے۔ایک مرصے کے بعد حجاج ابن یوسف کی اس پرنظر پڑی۔ دریافت کرنے پرمعلوم ہوا کہ بیر مختار کے کف دست ہیں اس پراس نے حکم دیا کہ اتار ویئے جائیں۔

ابن الاشتر كومصعب كي بيشكش:

مصعب نے اپنے عاملوں کو علاقہ کو ہتائی اور میدانی کی طرف روانہ کر دیا۔ مصعب نے ابن الاشتر کو ایک خط ککھا جس میں اضیں دعوت دی گئی تم میری اطاعت کر لو۔ اور اگرتم میری دعوت کو قبول کر کے میری اطاعت منظور کرتے ہوتو شام کا ملک تنہیں دے دیا جائے گا۔ رسالے کے سردار بنادیئے جاؤ گے اور مغرب الاقصلی کا وہ تمام علاقہ جس پرتم نے تسلط کرلیا ہے بدستور تہارے ہی حیطہ اقتد ارمیس رہے گا۔ جب تک کہ خاندان زبیر بیٹا تی خیاص حکومت ہے۔

عبدالملك كي ابن الاشتركوبيشكش:

دوسری جانب سے عبدالملک بن مروان نے بھی ابن الاشتر کو ای مضمون کا ایک خط بھیجا اور لکھا کہتم میری اطاعت قبول کرتے ہوتو تمام علاقہ عراق تمہارے قبضہ تصرف میں دے دیا جائے گا۔ابراہیم نے اپنے ہمراہیوں کو جع کیا اور اس معاملہ میں ان کا مشورہ طلب کیا۔ بعضوں نے عبدالملک کے تق میں رائے دی۔ مشورہ طلب کیا۔ بعضوں نے عبدالملک کے تق میں رائے دی۔ ابن الاشترکا فیصلہ:

ابن الاشتر نے کہا کہ اگر عبیداللہ بن زیاد اور اہل شام کے دوسرے سرداروں کو میں نے قتل نہ کیا ہوتا تو میں عبدالملک کی دعوت قبول کر لیتا۔علاوہ بریں میں اسے بھی پیند نہیں کرتا کہ اپنے شہریا قبیلے پر دوسرے کو ترجیح دوں۔ ابن الاشتر نے مصعب کی دعوت قبول کرلی۔مصعب نے انھیں لکھا کہ میرے پاس آؤ۔ابراہیم گئے اور حلف اطاعت بھی اٹھایا۔

مصعب بن زبير مِن عَنْ كَا خط بنام ابن الاشتر:

مصعب نے جو خط ابراہیم کولکھا تھا وہ حسب ذیل ہے:

"اللہ تعالیٰ نے جھوٹے دعویدار مختار کواس کے کیفر وکر دار کو پہنچا دیا۔ ان کے طرفداروں کا بھی جن کا طرز عمل کفری حد
تک پہنچ چکا تھا اور جادو ہے شعبدہ بازیاں کرنے گئے تھے یہی حشر ہوا۔ اب میں تنہیں اللہ کی کتاب اس کے نبی سکتیا کی
سنت اور امیر المونین کے ہاتھ پر بیعت کرنے کی دعوت دیتا ہوں۔ اگرتم اس دعوت کو قبول کروئو میرے یاس آجاؤ۔
ملک جزیرہ اور تمام مغرب الاقصیٰ جب تک تم زندہ ہواور حکومت خاندان زبیر رٹی گئی منہ ہے تمہارے ہی زیر تکیس کردیئے
جا کیں گے۔ اس وعدے کے ایفاء کے لیے ہم خداہے عہد کرتے ہیں۔ بیعہدان معاہدات سے جوخدانے نبیوں سے لیا
تھازیا دہ مؤثر ہے ''۔ والسلام

## ابن الاشتركے نام عبد الملك كا خط:

اسى طرح عبدالملك بن مروان نے جوخط ابراہيم كو بھيجاتھا۔ وہ بھی حسب ذيل ہے:

حمد وصلوات کے بعد تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ آل زبیر رفائڈ نے انکہ ہاوپین کے خلاف بغاوت برپا کی اور مستحقین حکومت سے اقتد ارسلب کرلیا۔ تعبیۃ الله میں خلاف شرع کارروا کیال کیں۔اللہ تعالیٰ ان پر قابو پا کر سخت ذلت وعذاب میں مبتلاء کرنے والا ہے میں تمہیں اللہ اور اس کے رسول سکھیے کی سنت کی طرف دعوت دیتا ہوں۔اگر میر کی دعوت تم نے قبول کر لی تو جب تک میں اور تم زندہ ہیں عراق کی عنان حکومت تمہارے سپر دکر دی جائے گی۔تمہیں بیدتی ہوگا کہ مجھے سے بیدوعدہ بطورا پے حق کے ایفاء کراؤ۔ میں اللہ کے سامنے بھی یہی عبد کرتا ہوں۔

ابراہیم نے اپ ہمراہیوں کو جمع کر کے بید خط سایا اور پوچھا کہ مجھے کیا طرزعمل اختیار کرنا چاہیے کسی نے عبدالملک کے حق میں اور کسی نے ابن زبیر بڑت کے حق میں رائے دی۔ اس پر ابراہیم بولے کہ میری ذاتی رائے بھی یہی ہے کہ اہل شام کا اتباع کروں گریہ ناممکن سامعلوم ہوتا ہے شام میں جس قد رقبائل سکونت پذیر ہیں ان میں کوئی بھی تو ایسانہیں کہ جسے میر ہے ہاتھ سے گزند نہ پہنچی ہواور اس کا خون بہا میر سے ذمہ نہ ہو۔ اس کے علاوہ میں اپنے شہراور قبیلے کو کسی حالت میں چھوڑ نانہیں چاہتا۔ ابراہیم نے مصعب کی طرف زُخ کیا۔ جب مصعب کو ان کے آنے کی اطلاع ہوئی تو انھوں نے مہلب کو اپنے مشتقر پر بھیج دیا۔ یہ اس سال کا واقعہ ہے کہ جب مہلب دریائے فرات پر آکر خیمہ زن ہوا۔

# عرة زوجه مختار ثقفي كاقتل:

مصعب نے ام طابت بنت سمرة بن جندب اور عمرة بنت العمان بن بشیرالانصاری رہائیۃ کواپنے سامنے بلایا۔ بیدونوں مختار کی بیویاں تھیں۔ ان سے وچھا کہ مختار کے متعلق تنہاری کیارائے ہے۔ ام طابت نے جواب دیا کہ جس معاطمے ہیں ہم سے رائے کی بویاں تھیں۔ ان سے وچھا کہ مختار کے متعلق تنہاری کیارائے ہے۔ ام طابت کی تا کید کریں۔ بیس کرمصعب نے اسے رہائی دے دی۔ مگر عمرة نے کہا کہ مختار خدا کے نیک بندوں میں سے تھے اللہ تعالیٰ رحم وکرم ان کے شامل حال کرے۔ اس جواب پرمصعب نے اسے جیل خانہ بھیج دیا۔ اور ان کے معاطم میں حضرت عبداللہ ابن زبیر بڑی ہو کوکھا کہ بیٹورت اس بات کی مدی ہے کہ مختار ایک نبی تھے حضرت عبداللہ ابن زبیر بڑی ہو کوکھا کہ بیٹورت اس بات کی مدی ہے کہ مختار ایک نبی تھے حضرت عبداللہ ابن زبیر بڑی ہو کوکھا کہ بیٹورت اس بات کی مدی ہے کہ مختار ایک نبی کے دورمیان لائے۔ مطر نے تلوار کے بین ہاتھان کے رسید کیا۔ بیٹورہ کو مدر کے لیے حسب دستور عرب بین نغلبہ کا شاگر دیکھیں تھا اور پولیس کے ہمراہ رہا کرتا تھا۔ عمرة نے اپنی کو بیٹو اور باپ وغیرہ کو مدر کے لیے حسب دستور عرب کیا ارا۔ ابان بن بنی تعمان بن بیشر رخان تھا۔ عمر اور ابان کو بیٹو الواد اسے مصعب کے پاس لایا۔ ابان نے کہا کہ میر کا مدر کاس کے اسے دیا کہ اس کے اس کا اسے ابان نے کہا کہ میر کاس مسلمان تھیں۔ بی نقل اس پر شاہد ہیں مگر کی شخص نے اس کے بیان کی تھد این نہیں کی مصعب نے تھی دیا کہ اس شخص کوچھوڑ دو۔ کی کونکہ اس نے ایک ابیا واقعہ موانک اور کی کھی کو دور داشت نہیں کی تھد این نہیں کی مصعب نے تھی دیا کہ اس شخص کے پاس لایا۔ ابان نے کہا کہ میر کی کونکہ اس نے ایک ابیا واقعہ موانک اور کی کھی ان اس کے دور داشت نہیں کر سال تھا۔

حضرت عبدالله بن عمر فينيا كي مصعب كوسرزنش:

رے بروست کی حضرت عبداللہ بن عمر بڑی ﷺ ملاقات ہوئی۔مصعب نے انھیں سلام کیا اور کہا کہ میں آپ کا بھتیجامصعب مصعب ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر بڑی ﷺ نے کہا جی ہاں! آپ ہی نے سات ہزار مسلمانوں کوایک دن میں قبل کیا جب تک جستے ہوجیو۔ مصعب کہنے گئے کہ وہ سب کے سب کا فراور جادوگر تھے۔حضرت عبداللہ ابن عمر بڑی ﷺ فرمانے لگے کہ اگراپ باپ کی میراث میں مصعب کہنے گئے کہ وہ سب کے سب کا فراور جادوگر تھے۔حضرت عبداللہ ابن عمر بڑی ﷺ فرمانے لگے کہ اگر اپنا ہوتا۔ سے بھی تم نے اس قدر بھیڑ بکریاں ذیج کی ہوتیں تو یہ بھی اسراف میں داخل ہوتا۔

#### سويدېن غفله:

سوید بن غفلہ علاقہ نجف میں سے گزرر ہے تھے کہ ایک شخص نے پیچھے سے اپنی کمر کے سہار ہے کی لکڑی سے ان کے ہولا دیا۔ انھوں نے پیچھے مڑکر دیکھا۔ اس شخص نے کہا کہ بتاؤیش کے متعلق کیارائے ہے۔ سوید نے دریافت کیا کہ کون سے شخ کے متعلق دریافت کرتے ہو۔ اس نے کہا علی ابن ابی طالب بوالتند سوید کہنے گلے میں اس امر پرگواہی دیتا ہوں کہ میں حضرت علی بوائش کوا پند کرتا ہوں۔ دریافت کرتے ہو۔ کان آئک کوان ورل اور زبان سے ناپند کرتا ہوں۔ دوسر اشخص بولائم گواہ رہوکہ انھیں اپنی آئکھ کان دل اور زبان سے ناپند کرتا ہوں۔ یدونوں چلتے چلتے کو فے آئے اور علیحہ ہوگئے۔ اس واقعہ کوئی سال یا ایک عرصہ گزرگیا۔ سوید ایک روز مجد اعظم میں بیشے ہوئے سے کہا کہ شخص مجد میں آیا اور ایک شخص کے چہرے کوغور سے دیکھنے لگا۔ دیکھنے تہ میں بیانی نظر پڑی۔ ان لوگوں کی داڑھیاں تمام جماعت میں بہت ہی کتر اواں اور تھوڑی تھوڑی تھیں۔ یہ اجبنی انھیں ہمانیوں میں آ کر بیٹھ گیا۔ سوید بھی ان لوگوں کی داڑھیاں تمام ہوگئے۔ لوگوں نے اس شخص سے پوچھا کہتم کہاں سے آئے ہو۔ اس نے کہا کہ تہارے نبی میں آئے کہا کہ بیر اور اس نے کہا کہ تہارے نبیر ہوگئے کے اہل بیت کی بیاس سے آیا ہوں۔ لوگوں نے دریافت کیا: کیالائے ہو؟ اس نے کہا کہ بیر موقع اس کے اظہار کانہیں ہے۔ کی فلاں مقام پر آؤلو

متاربن الى عبيد تقفى كنام خط

دوسر بے روزسعید بھی اور لوگوں کے ساتھ اس کے پاس پنچے اس شخص نے ایک خط نکالا۔ جس کے نیچے سیسے سے مہر شہت تھی۔

ایک لڑکے کو یہ خط دیا اور کہا کہ اسے پڑھو۔ بیٹخص خود جاہل تھا پڑھنا نہیں جا نتا تھا۔ لڑکے نے خط پڑھا۔ جس میں لکھا تھا۔ لہم اللہ

الرحمٰن الرحيم ، یہ خط مختار بن الی عبید کے لیے وصی آل محمہ حکی آئے لکھا ہے اس کے بعد اور با تیں تھیں جب بیسنائی گئیں تو تمام جماعت

الرحمٰن الرحیٰ الرحیٰ کی ۔ اس شخص نے لڑکے سے کہا ذرا تھر جاؤتا کہ بیلوگ اپنی گریدوزاری سے ذرا سنجل جائیں۔ بیصالت دکھے کر اور قطار رونے لگی ۔ اس شخص نے لڑکے سے کہا ذرا تھر جھے نجف کے راہتے میں ملاتھا اور بیدوا قعد میر بے اور اس کے درمیان پیش سوید سے ضبط نہ ہوسکا ۔ انھوں نے لوگوں کو بتایا کہ شخص مجھے نجف کے راہتے میں ملاتھا اور بیدوا قعد میر بے اور اس بات پر دلالت آیا تھا۔ لوگوں نے ان کے بیان کو پچھا چھا نہ سمجھا اور کہنے لگے کہ اس خص کے اس بیان سے تمہار اانکار کرنا ضرور اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ تم آل مجمد مرحظے کی جانب سے ہمارے خیالات کو دوسری طرف متوجہ کرنا اور اس صحائف آسانی پھاڑنے والے ذکیل وکیں نتی خص کی جاہرے پرآ مادہ کرنا چاہتے ہو۔

حضرت على مِن تَنْهُ؛ كَي حضرت عثمان مِن تَنْهُ؛ كِمتعلق رائے:

حضرت علی بخاتینہ سے نہ سنا ہو یا جسے میرے دل نے یاد نہ رکھا ہو۔ میں نے خود حضرت علی بخاتین کو رہے کہتے سنا ہے کہ عثان بخاتینہ کو صحائف کو بیا کہتے سنا ہے کہ عثان بخاتینہ کو کھا گئا کہ انھوں نے جو کچھ کیا ہم اصحاب رسول اللہ سکتیا کے مشورے سے کیا ہے۔ اگر مید کام میرے سپر دکیا جاتا تو میں بھی ایسا ہی کرتا۔ ہمدانی کہنے لگے کہ کیا خودتم نے حضرت علی بخاتینہ کو رہے کہتے سنا ہے۔ سوید نے جواب دیا کہ بیٹ کس میں نے پیخوداخیس سے سنا ہے۔

اب لوگ ای شخص کے پاس سے دور ہو گئے۔اس پراس شخص نے غلاموں کارخ کیااوران سے طالب اعانت ہوا۔اور خیر پھر جو کچھاس نے کیا کیا۔

#### واقدى كى روايت:

مقار کے متعلق واقدی کا بیان اس بیان سے ذرامختلف ہے۔ واقدی کہتا ہے کہ مختار نے ابن زبیر ہیں اللہ مخالفت کا اظہاراس وقت کیا ہے جب کہ مصعب بھرہ آ چکے تھے۔مصعب مخار کی طرف بڑھے اور جب اس کاعلم مختار کو ہوا تو اس نے احمر شمیط البجلی کو مصعب کا مقابلہ کرنے کے لیے روانہ کیا اور حکم دیا کہ مقام ندار پر مصعب کی فوج سے لڑو۔ اس لیے واقدی کے نزویک بیر فتح مقام ندار پر ہوئی۔

مختار کے اس حکم دینے کی وجہ میتھی کہ اس سے کہا گیا تھا کہ مقام ندار پر بی ثقیف کے ایک شخص کوظیم الثان فتح حاصل ہوگا۔ اس سے مختار میہ مجھا کہ میہ پیش گوئی میرے لیے گ گئی ہے۔ حالا فکہ اس کا اشارہ حجاج بن بوسف کی طرف تھا۔ جب وہ عبدالرحمٰن بن الاضعیث ہے اسی مقام پر بعداس کے لڑا ہے۔

مقدمة الحبيش كيسر دارعا داخطي:

مصعب نے عبادالہ ہن علی بھاتھ ہے عبادالہ ہی ہے مقدمہ الحیش کے سردار کو تھم دیا کہ تم مختار کی فوج کی طرف جاؤ۔ عباد آگے بڑھا۔ اس کے ہمراہ عبیداللہ بن علی بھاتھ بھی ہتھے۔مصعب دریائے فرات کے کنار نے نہرالبھر بین تھہر گئے۔ اس مقام پرایک نہر کھود کی گئی۔ اس وجہ سے اس کا نام نہرالبھر بین رکھا گیا۔ مختار بیس ہزار فوج کے ساتھ مصعب کے مقابل صف آرا ہوگیا۔ دوسری جانب مصعب مع اپنے ہمراہیوں کے آگے بڑھے۔ مختار شام ہونے تک اپنے مدمقابل کی طرح فوج کی تر تیب میں رہا جب رات ہوگئی اس نے اپنی فوج کو تھم دیا کہ جب تک 'یا محکم'' کوئی منادی بآواز بلند نہ پکار نے کوئی شخص آئی جگہ سے نہ ہے اور جس وقت بیلفظ تم سنوفو راؤ تمن پر جملہ کر دینا۔ یہ تھم من کرمختار کے ہمراہیوں میں سے ایک شخص نے کہا کہ خدا کی شم مختار محض جھوٹا شخص ہے پیشخص مع اپنے ہمراہیوں کے چیکے سے مصعب کی جماعت میں جاملا۔

### مخارثقفی کے نقیب کی صدا:

جب جاندنی اچھی طرح میمیل گئی مختار نے ایک نقیب کو حکم دیا کہ''یا محکہ دالی پکارو۔ اس آ واز کو سنتے ہی مختار کی فوج مصعب کی فوج پرٹوٹ پڑی۔ انھیں پیچھے ہٹنے پر مجبور کیا۔ یہاں تک کہ خود مصعب کو اپنے فوجی قیام گاہ تک ہنا پڑا۔ تمام شب اس طرح جنگ ہوتی رہی۔ مختار شکست کھا کر چیچے طرح جنگ ہوتی رہی۔ مختار شکست کھا کر چیچے ہٹنا اور کوفہ کے قصر میں چلا آیا۔ صبح کو مختار کے ساتھی جب واپس آئے تو بہت ویر تک کھڑے رہے۔ جب دیکھا کہ مختار نہیں ہے تو

انھوں نے خیال کیا کہ مارا گیا۔ پھر کیا تھا جس ہے بھا گا جا سکاوہ بھاگ گئے اور کوفہ کے مکانوں میں چیپ گئے آٹھ ہزار نے کوفہ کے قصر کا زخ کیا۔ کوئی ویٹمن مقابلے کے لیے نہیں تھا۔ مختار پہلے سے قصر میں داخل ہو چکا تھا بیلوگ بھی ان کے ہمراہ قصر بند ہو گئے۔ اس رات کی جنگ میں مختار کی فوج رات کی جنگ میں مختار کی فوج میں بہت سے لوگوں کوئل کیا تھا۔ محمد بھی اس رات مارے گئے۔ جبح کے وقت مصعب بھی آ گے ہڑھے اور قصر کا محاصرہ کرلیا۔ چار ماہ تک محاصرہ قائم رہا۔ اس دوران میں مختار روزانہ قصر سے نکل کرکوفہ کے ہڑے بازار کی ایک سمت میں مصعب کی فوج سے لڑتا مگران کا پچھ بگاڑ نہ سکتا یہاں تک کہ مختار میدان جنگ میں کا م آ گیا۔ محمد بھی اس رات۔ محصور بن سے غیر مشر و طحوا لگی کا مطالبہ:

جب مختار مارا گیا تو قصر کے دوسر مے محصورین نے مصعب سے امان طلب کی ۔مصعب نے امان دینے سے انکار کیا اور کہا کہ بغیر کسی شرط کے خود کو ہمارے حوالے کر دو۔ جب ان لوگوں نے ہتھیا رڈ ال دیئے تومصعب نے تقریباً سات سوعرب اور بقیہ جس قدر اہل مجم تھے سب کوتلوار کے گھاٹ اتارا۔

پہلے مصعب کا بدارادہ ہوا کہ عربوں کوچھوڑ دیں اور صرف عجمیوں کوتل کر ڈالیں۔ مگران کے مصاحبین نے اس طرزعمل سے روکا اور کہا کہ اگر آپ عربوں کوچھوڑ دیں گے اور صرف عجمیوں کوتل کر ڈالیں گے حالا نکہ ند جب تو سب کا ایک ہی ہے۔ آپ فتح حاصل نہیں کر شکین گے۔ خیر پھر مصعب نے یہی کیا کہ عربوں کوسب سے پہلے تل کر ڈالا۔

ان محصورین کے متعلق مصعب نے اپنے سر دار دل سے مشور ہ کیا۔عبدالرحمٰن بن الاشعث اور مجمہ بن عبدالرحمٰن بن سعید بن قیس اور ایسے ہی دوسر بے لوگوں نے جن کے عزیز وا قارب مختار کے ہاتھوں مارے گئے تھے کہا کہ ان سب کونٹل کر دینا چاہیے۔ عبید اللّٰد بن الحرکی تجویز:

اس تجویز کوئ کربنی ضبہ بہت گھبرائے اور کہا کہ منذ ربن حیان کی جائے۔ عبیداللہ بن احر نے کہا کہ اے امیر جتنے قیدی آپ کے قبضے میں ہیں ان سب کوان کے خاندان والوں کے سپر دکر دیجیے۔ اس طرح آپ ان خاندان پران کی جان بخش کر کے احسان کریں گے۔ اگر اضوں نے ہمیں قبل کیا ہے تو ہم نے بھی اضی قبل کیا ہے ۔ پھر جب ہماری سرحد پر جنگ ہوگی تو ہمیں ان کے نہ ہونے سے ضرر پہنچ گا۔ ان قیدیوں میں جو غلام ہیں انہیں ان کے آقاؤں کے سپر دکر دینا چاہیے۔ تا کہ یہ ہمارے بعد ہمارے بعد ہمارے بیتم بچون ہیواؤں اور بوڑھے اعزاکا کام کاح کریں۔ البتہ یہ آزاد غلام جس قدر ہیں آضیں قبل کر ڈالیے۔ کیونکہ یہ خت ناشکرے اور مغرور ہیں۔

مصعب بنے اورا حنف سے مخاطب ہوکر پوچھا کہ تمہاری کیارائے ہے۔احف نے کہا کہ زیاد نے مجھ سے ای تتم کی خواہش کی تھی۔گرمیں نے نہ مانا۔آپ سب کو بلا لحاظ تل کرڈالیے۔ چنانچہ مصعب نے تھم دے دیا کہ تمام قیدی قبل کرڈالے جائیں۔اس تھم کی تعمیل کی گئی اور چیے ہزار نفوس اس جوش انتقام کی نذر ہوگئے۔

مهلب کی روانگی:

مختار بتاریخ ۱۲/رمضان المبارک ۲۷ ه بعمر ۲۷ سال قل کیا گیا۔اب مصعب مختار کے قضیے سے فارغ ہو گئے اورابراہیم

بن الاشتر بھی ان کاطرف دار بن گیا اورخود کوفید میں اقامت پذیر رہے اورموصل جزیرۂ آفر بائیجان اور آرمینیا کی طرف مہلب بن ابی صفرہ کوروانہ کیا۔

# مصعب بن زبير رضائفيَّ كي معزولي:

اس کا دہ میں عبداللہ نزیبر بڑھی نے اپنے بھائی مصعب کو بھرہ کی امارت ہے معزول کر دیا اور ان کی جگہ اپنے بیٹے حمزہ کو رز بنا کر بھیجا۔ مصعب کیوں اور کس طرح معزول ہوئے اس میں مؤرضین کا اختلاف ہے۔ ایک بیان تو اس کے متعلق یہ ہے کہ مصعب بھرے کے مصعب بھرے کے گور نر بنا کر بھیجا۔ مصعب بھرے کے جب مختار کے مقابلے کے لیے میدان جنگ کی طرف چلے تو بھرہ پر عبیداللہ بن عبد ک قائم مقام بنادیا۔ مختار کے قل کے بعد مصعب عبداللہ بن زبیر بڑی تیا کے باس آئے ابن زبیر بڑی تیا نے نہ صرف اضیں اپنے عبد کے سے برطرف کر دیا بلکہ اپنے پاس نظر بند بھی کرلیا۔ اور بی عذر پیش کیا کہ باوجود کیہ میں اس بات کوخوب جا نتا ہوں کہ تم حمزہ ہے کہ بیں زیادہ عہدہ گورزی کے متحق اور اہل ہو مگر میرے سامنے حضرت عثان بڑھ تیا کہ مثال موجود ہے کہ آپ نے حضرت ابو موئی اشعری بھی تھی کو برطرف کر دیا اور اہل ہو مگر میرے سامنے حضرت عثان بڑھ تیا۔

# حزه بن عبدالله بن زبير بن الله كامارت بصره پرتقرر:

حزہ بھرہ کے گورنر بنا کربھیج دیئے گئے۔ بیدا گرچہ ہونے گئی تھے گرمزاج میں استقلال نہ تھا۔ ان کی سخاوت بعض مرتبہ حد سے سجاوز کر جاتی کہ جو چیزان کے پاس ہوتی سب دے ڈالتے اور دوسری دفعہ اس قد رئیل کرنے لگتے کہ اس کی نظیر نہ لمتی بھرہ میں ان سے بعض خفیف اور سیک حرکتیں ظاہر ہوئیں ایک روز حمزہ بھرہ کے تالاب پر گئے اور کہنے لگے کہ اگر لوگ احتیاط کریں تو اس کا پانی کرمیوں میں بھی باتی رہے اور لوگ کے ۔ تالاب کے پانی کو گھٹا ہوا گرمیوں میں بھی باتی رہے اور لوگ کے ۔ تالاب کے پانی کو گھٹا ہوا د مکھے کر کہنے لگے کہ پہلے ایک دن میں نے اسے دیکھا تھا تو کہد دیا تھا کہ ہرگز کافی نہیں ہوسکتا۔ اس پراحف نے کہا کہ اس کا پانی اسی طرح پہلے بڑھ جاتا ہے اور پھر خشک ہوجا تا ہے۔

# حمزه کی ناا ہلی:

ایک روز تمزه اہواز گئے۔اس کا پہاڑ دیکھ کرکہنے لگے کہ بیمکہ کے کوہ قعیقعان کے مثابہ ہے۔اس بنا پراس کا بھی نام قعیقعان رکھ دیا گیا۔

حزہ نے مروان شاہ کواپنے وکیل کے ذریعے خراج ادا کرنے کا تھم دیا۔ مروان شاہ نے اس میں پھیتیا ہل کیا۔ تمزہ نے اسے تلوار کے ایک ہی ہاتھ میں قبل کرڈالا۔اس پراحف نے کہا کہ امیر کی تلوار کس قدر تیز ہے۔

حمزہ نے بھرہ میں بہت بنظمی پیدا کر دی اور جو پچھ بدعنوانیاں اس سے سرز دہوئیں وہ ہوئیں۔انھوں نے اس پراکتفانہیں کیا کہ بلکہ عبدالعزیز بن بشر کے قبل کرنے کا ارادہ کیا احف نے اس واقعے کی ابن زبیر ڈی ﷺ کواطلاع کی اور یہ بھی ورخواست کی کہ مصعب پھراپنے سابق عہدہ پر فائز کردیئے جائیں۔

میر وہی ہیں جنہوں نے عبداللہ ابن عمیر اللیثی کو بحرین میں خار جیوں کے مقابلہ پر جنگ کرنے کے لیے متعین کیا تھا۔

حزه بن عبدالله رماليُّهُ كي معزولي:

ربی بر میں بور ہیں۔ جب ابن زبیر بی انتے نے حمزہ کو موقو ف کر دیا تو یہ بھرہ کے خزانے سے بہت سارہ پیہ لے کر چلے۔ مالک بن مسمع نے اس پر اعتراض کیااور کہا کہ تم ہماری تخواہوں کی رقم بھی لیے جارہے ہو۔ اس طرح ہم تہہیں نہیں جانے دیں گے۔ جب عبیداللہ بن عبید بن معمر نے ادائی روزینہ کی ضانت کی۔ مالک خاموش رہے۔ اور حمزہ اس رہ پیدکو لے کراپنے باپ کے پاس بھی نہیں گئے۔ مدینہ بنائج کر اس رہ پیدکو لے کراپنے باپ کے پاس بھی نہیں گئے۔ مدینہ بنائج کر اس رہ پیدکو لے کر چلتے ہوئے۔ البتدا یک یہودی نے ان کی امانت اس رہ پیدکو لے کر چلتے ہوئے۔ البتدا یک یہودی نے ان کی امانت واپس کردی۔

عبداللہ بن زبیر بھی آتا کوان واقعات کاعلم ہوا تو انھوں نے کہا کہ خداا سے دورکرے میں جا ہتا تھا کہ حمز ہ کی وجہ سے میں بی مروان پر فخر کروں گا۔مگروہ ہی نکما نکلا۔

مصعب بن زبير منافقة كي بحالي:

مصعب کی موتوفی اور بھالی کے اسباب اور واقعات واقدی نے جو بیان کیے ہیں وہ اس بیان سے قدر سے متلف ہیں ان کے بیان سے یہ پایا جاتا ہے کہ جب مصعب نے کوفہ پر فتح پائی تو ایک سال کوفہ ہیں مقیم رہے ۔ کیونکہ بھرے سے انھیں موتوف کر کے اپنے بیٹے جز ہ کو گور نرمقر رکر دیا۔ ایک سال اس طرح گزار نے کے بعد مصعب اپنے بھائیوں کے پاس مکہ میں آئے۔ ابن زبیر بڑا سیان نے نہوں کے پاس مکہ میں آئے۔ ابن زبیر بڑا سیان نے انھیں پھر بھر ہ کا گور نرمقر رکر دیا۔ بعض لوگ ہی جس کہ مختار کی جنگ سے فراغت پانے کے بعد مصعب کوفہ پر حادث بن عبد اللہ بن ابی ربیعہ کو حاکم مقر رکر کے خود بھر ہ چلے آئے تھے۔ ایک بیان میہ ہے کہ مختار کے قل کے بعد کوفہ اور بھر ہ دونوں مصعب ہی کی زیر مگر انی رہے۔

امير حج حضرت عبدالله بن زبير منى الأوعمال:

اس سال عبدالله بن زبیر بنی آنے لوگوں کو جج کرایا۔مصعب اس دفت ان کی طرف سے کوفد کے گورز تھے۔اگر چہاس امر میں اختلاف ہے کہاس دفت بصر ہ پر کون حاکم تھا۔

اس وفت کوفہ کے قاضی عبداللہ بن عتبہ بن مسعود تھے۔ ہشام بن ہبیر ہ بصرہ کے قاضی تھے۔عبدالملک بن مروان شام کے مالک تھے اور عبداللہ بن خازم اسلمی خراسان کے گورز تھے۔



# <u>۸۲ھ</u>کے دا قعات

## مصعب بن زبير ضائفة كي بصره مين آمد:

ای سال عبداللہ بن زبیر بڑت نے اپنے بھائی مصعب کو دوبارہ عراق کا گورنرمقرر کرئے روانہ کیا۔ برطر فی کے بعدان کی بحالی کے واقعات واسباب کا ذکراو پر آچکا ہے۔مصعب جب دوبارہ عراق کے گورنرمقرر ہوئے تو پہلے بھرہ آئے اور حارث بن ابی ربعیہ کو کوفہ کا والی مقرر کر کے روانہ کیا۔ ای سال میں خارجی فارس سے عراق واپس آئے۔ بڑھتے بڑھتے کوفہ تک پہنچ گئے اور مدائن میں داخل ہو گئے۔

#### معركه سابور:

اہواز میں مہلب کے ہاتھوں شکست کھانے کے بعد خارجی فارس' کر مان اور مضافات اصبیان میں متیم تھے۔ جب مہلب موصل اور اس کے مضافات کے حاکم بنا کر بھیجے گئے تو ان کی جگہ مصعب نے عمر بن عبداللہ بن معمر کو فارس کا حاکم مقرر کیا۔ خارجیوں نے اس موقع کوغنیمت سمجھا اور زبیر بن الماحوز کی سرکردگی میں عمر بن عبیداللہ پرٹوٹ پڑے۔ مقام سابور پرعمر بن عبیداللہ نے خارجیوں سے مقابلہ کیا اور ایک شدید جنگ کے بعد ایک نمایاں فتح حاصل کی۔ البتداس جنگ میں خارجیوں کے زیادہ لوگ قبل نہیں خارجیوں کے زیادہ لوگ قبل نہیں ہوئے اور وہ بہت با قاعدگی اور ترتیب سے بسیا ہو گئے۔ اس جنگ کے بعد انھیں اپنی حالت پر جھوڑ دیا گیا اور کوئی مزاحمت ان کی نہیں کی گئی۔

## عمر بن عبيد الله كامصعب بن زبير مناشد كنام خط:

اس كے متعلق عمر بن عبيد اللہ نے حسب ذيل خط مصعب كولكھا:

''بہم اللہ الرحمٰن الرحیم! حمد و ثنائے بعد میں امیر کواطلاع دیتا ہوں کہ میں نے خارجیوں کو (جو کہ دین سے نکل گئے ہیں اورا پنی غرض کے بندے ہیں) جالیا اور دن کے وقت کچھ عرصے تک مسلمانوں نے ان کے ساتھ شدید جنگ کی۔ ہم نے اللہ کی مدد سے ان کے چہروں اور پشتوں پر سخت ضربیں لگائیں اور انھیں بھگا دیا۔ پچھان میں سے مارے گئے اور باقی شکست کھا کر بھا گے۔ میں اس عربیضے کو آپ کی خدمت میں گھوڑ سے پر بمیٹھا ہوالکھ رہا ہوں اور دشمن کے تعاقب میں چلا جار ہا ہوں اور دشمن کے تعاقب میں چھا جار ہا ہوں اور دیمی کے اگر خدانے جا ہا تو انھیں اچھی طرح ان کے کیفر کر دار کو پہنچا دوں گا''۔

### مل طمستان برخارجیوں ہے معرکہ:

عمر بن عبیداللہ نے ان کا تعاقب جاری رکھا' مگر خارجی چے کرنگل گئے اور اصطحر پہنچے۔عمر بن عبیداللہ پھران کی جانب بڑھے۔طمستان کے بل پر دونوں فوجوں کا مقابلہ ہوا۔ ایک شدید جنگ کے بعد جس میں عمر بن عبیداللہ کا بیٹا بھی کام آیا۔عمر کو فتح نصیب ہوئی۔خوارج نے طمستان کے بل کو تو ڑڈالا اور اصبہان اور کر مان کے پہاڑوں پر چڑھ گئے۔ یہاں انھوں نے اپنے نقصانات کی تلافی کی۔ اور جب ان کی قوت و تعداد بڑھ گئ تو پھر فارس کی طرف آئے۔عمر بن عبیداللہ بن معمراس وقت بھی فارس کے گورنر تھے۔

خوارج کی روانگی اہواز:

اس مرتبہ خوارج نے اس رائے کوچھوڑ کر جوانھوں نے سابور پر حملہ کرنے کے وقت اختیار کیا تھا دوسر سے رائے سے فارس کو طے کیا اور اس مرتبہ ارجان کی ست چلے عمر بن عبید اللہ کو جب اس بات کاعلم ہوا کہ خوارج کارخ اس وقت بالا بالا بصرے کی جانب ہے۔ انھیں بینون پیدا ہوا کہ میرے اس طرزعمل کو مصعب بھی لینند بیدگی کی نظر سے نہیں دیکھیں گے۔ لہٰذا وہ نہایت سرعت سے ان کے پیچھے چلے۔ جب ارجان آئے تو انھیں معلوم ہوا کہ خوارج یہاں سے آگے بڑھ کر اہواز کی سمت جارہے ہیں۔ دوسری طرف مصعب کو بھی ان کی روائی کی اطلاع ہوئی۔ اور انھول نے بڑے بل پر فوج کی صرف آرائی گی۔

مصعب بن زبير مالته كاعمر بن عبيد الله ي عمل الله

مصعب نے کہا کہ میں نہیں سمجھتا کہ عمر بن عبیداللہ کو فارس کا گورنرمقرر کرنے سے مجھے کیا فائدہ ہوا۔ حالا تکہ جونوج میں نے ان کے ساتھ روانہ کی ہے اسے ماہ بماہ نخواہ دی جاتی ہے۔ ہرسال انھیں انعام واکرام ملتے رہتے ہیں بلکہ اس مقررہ سالیانہ کے علاوہ بھی میں انھیں دیتار ہتا ہوں اور یہ بڑتے ہی بات ہے کہ خوارج اس کے علاقے کو طے کرکے بھے پر بڑھے چلے آرہے ہیں۔ اس کے لیان کے پاس کوئی معقول عذر نہیں ہوسکتا۔ میں نے مزیدا مدادی فوج بھی اس کے پاس بھیجی ہے اگر عمر بن عبیدا تمد نے خوارج سے جنگ کی ہوتی اور ان کے مقابلے سے بھاگ گئے ہوتے تو بھی ان کے پاس میرے سامنے پیش کرنے کے لیے ایک عذر ہوتا۔ حالا تکہ میدان سے بھاگ نانہ تو کوئی اچھافعل ہے اور نہ بطور عذر کے قبول کیا جاسکتا ہے۔

خوارج کی اہواز میں آمد:

خوارج زبیر بن الماحوز کے ساتھ بڑھتے بڑھتے اہواز تک پہنچ گئے۔ یہاں تک کہ جاسوسوں نے انھیں اطلاع دی کہ عمر بن عبیداللہ تمہارے پیچھے چلے آ رہے ہیں اور مصعب بن زبیر رہائی ہیں ہمرہ سے تمہارے مقابلے کے لیے نکل کھڑے ہوئے ہیں۔ اس خطرے کو محسوس کر کے زبیر بن الماحوز خطبے کے لیے کھڑا ہوا۔ جمد وثنا کے بعد زبیر بن الماحوز نے اپنی فوج کو مخاطب کر کے کہا کہ دشمنوں کے درمیان واقع ہونا ہمارے لیے نہایت خطرناک ہے اس لیے ہمیں فوراً ایک طرف اسپنے دشمن سے نیٹ لینا چاہیے۔ خوارج کا مدائن برظلم وستم:

ز بیرین الماحوز اپنی فوج کولے کر چلا علاقہ جوخی کو طے کرتا ہوانہ وانات پر آیا۔اور بہاں سے دریائے د جلہ کے کنارے کنارے کنارے مدائن پر آدھمکا۔کردم بن مرشد بن نجبۃ الفزاری مدائن کا حاکم تھا۔خوارج نے مدائن میں سخت غارت گری کی۔ بچول'عورتوں اور مردوں کوتل کرڈ الا۔اور حالمہ عورتوں کے دموں کو چیرڈ الا۔کردم نے راوفراراختیار کی۔

بنائعه بنت يزيد كافتل:

خوارج ساباط میں آئے اور تمام لوگوں کو تہ تیخ کرنا شروع کیا انھوں نے رہیدا بن ناجد کی لونڈی کوجس کے بطن سے ان کا ایک لڑکا تھافٹل کر ڈ الا ۔اس طرح خارجیوں نے ابی پزید بن عاصم الا ز دی کی بٹی بنانتہ کوبھی تہ تیج کیا۔ بیقر آن کی حافظ تھیں اور اپنے زمانے میں سب سے زیادہ حسین عورت تھیں۔ جب خارجیوں نے تلوار سے ان پرحملہ کیا تو انھوں نے کہا کہ صدافسوس! کہیں ایسا بھی ہوا ہے کہ مردوں نے عورتوں کوتل کیا ہوئے آئیس فتل کررہے ہو جوتم پر ہاتھ نہیں اٹھا تیں ۔ تمہیں نقصان پہنچانے کا ارادہ نہیں کرتیں۔ اور خودا ہے کہ مردوں نے کوبھی وہ کوئی فاکدہ نہیں پہنچا سکتیں جن کی نشو ونما زیوروں میں ہوئی اور جھٹروں سے ہمیشہ علیحدہ رہی ہیں۔ بعض لوگوں نے کہا اے قتل کرڈالو۔ اس میں سے ایک شخص نے کہا کیا ہی اچھا ہو کہ ان سب کوچھوڑ دو۔ اس پر دوسرے بولے اے خدا کے دشمن معلوم ہوتا ہے کہ اس کے حسن کا جادوتم پر چل گیا ہے تو کا فر ہوگیا۔ بیشخص ان لوگوں کے پاس سے ہئ آیا اور جب انہیں یقین آگیا کہوہ چلاگیا ہے پھرحملہ کیا اور اس خاتون کوتل کرڈالا۔

خوارج كاعورتوں يرحمله:

ریط بنت پر بید کہنے آئیں کیا تم یہ بیجھتے ہو کہ جو پچھتم کررہے ہواس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوگا۔ تم عورتوں اور بچوں کواوران لوگوں کو جنہوں نے تہارے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی قبل کررہے ہو۔ ریطہ یہ کہہ کرہٹ گئیں۔ خارجی ان پر ٹوٹ پڑے۔ رواع ایاس بن شریح کی بیٹی جوان کی اخیافی بھائی کی بیٹی تھی ۔ سامنے آگئیں۔ خارجیوں نے ان پر بھی حملہ کیا اور سر پر ٹلوار کا وارلگایا۔ تلوار کی وھاررداع کے سر پر پڑی اور بیدونوں زمین پر گر پڑیں۔ ایاس بن شریح نے تھوڑی دیر خارجیوں کا مقابلہ کیا۔ مگر یہ بھی زیر کر لیے گئے۔ اور زمین پر گر پڑے ناور بیدونوں زمین پر گر پڑیں۔ ایاس بن شریح نے موٹ کے ۔ رزین بن متوکل نامی ایک شخص قبیلہ بربن وائل کا اس جھڑ پ میں زخمی ہوا۔ خارجی اس سے جٹ گئے۔ بنادہ بنت پڑیداور ربیعہ ابن ناجد کی ام ولیدتو جان بحق ہوگئیں۔ باقی اور جا نبر ہو گئے۔ ایک نے دوسرے کو پانی پلایا۔ اپنے زخموں کی مرہم پٹی کی۔ اور کرایہ کی سوار یوں پر کوفہ چلے آئے۔

#### رواع بنت ایاس کا بیان:

رواع بنت ایاس نے کہا کہ میں نے اس شخص ہے زیادہ کوئی بردل آدی نہیں دیکھا جو ہمار ہے ساتھ تھا اوراس کی بیٹی بھی اس کے ہمراہ تھی ۔ جب ہم پر جملہ کیا گیا تو وہ ہمیں اورخودا پی بیٹی کو ہمار ہے پاس چھوڑ کر بھاگ گیا۔اس طرح میں نے اس شخص سے زیادہ بہا در نہیں ویکھا جو ہمار ہے ساتھ تھا۔ گر ہم نہ اسے بہچا نئے تھے اور نہ وہ ہمیں۔ گر پھر بھی دشمن نے ہم پر جملہ کیا تو ہماری مدافعت میں لڑتا رہا۔ یہاں تک کہ زمین پر زخی ہو کر گر پڑا یہی رزین بن متوکل البکری تھا۔ اس واقعے کے بعد بیا کثر ہم سے ملئے آتا تھا۔اور دوسی رکھتا تھا۔اور میں انتقال کیا۔تمام حربوں نے اس کی موت کارنج کیا۔ بیا بیک نیک آدمی تھا۔ معد کر خ

مصعب نے ابو بکر بن مخف کو استان عالی کا حاکم مقرر کر کے بھیجا۔ جب حارث بن ابی ربیعد آ گئے تو ابو بکر کو علیحدہ کر دیا۔ مگر ان کے بعد بھر دوسر سے سال انھیں کو اس مقام کا حاکم مقرر کر دیا۔ جب خار جی مدائن پر چڑھ آئے انھوں نے اپنی ایک جماعت کو ابو بکر کے مقابلے کے لیے روانہ کیا۔ صالح بن مخراق اس خوارج کی جماعت کا سر دارتھا۔ مقام کرخ پر دونوں کی جنگ ہوئی۔ تھوڑی در جنگ ہونے کے بعد ایک دوسر سے نے پاپیادہ دست بدست جنگ کے لیے آمادگی ظام کی چنانچے ابو بکر اور دوسری طرف خارجی گھوڑوں سے اتر پڑے۔ ابو بکر ایران کا آزاد غلام عبد الرحلٰ بن ابی بعال اور ایک اور شخص انہیں کے قبیلے کا میدان جنگ میں کام آئے اوران کے تمام دوسر سے ساتھی شکست کھا کر منتشر ہوگئے۔

# حارث بن ابي ربيعه كي خوارج پر فوج كشي:

جب خارجیوں کے تملہ کی اطلاع کو فے والوں کو جوئی وہ حارث ابن ابی رہید کے پاس آئے۔ واویلا مجائی۔ اوران سے کہا کہ آپ جنگ کے لیے جا کیں۔ کوئلہ یہ خوارج ہمارے وشمن ہیں جو ہم پر مسلط ہو گئے ہیں۔ یہ رحم کا نام بھی نہیں جانے۔ حارث مقابلے کے لیے بڑھے گرنہایت آ ہتہ آ ہتہ آ ہتہ چلے۔ نخیلہ پنچے۔ نی روز تک ای مقام پر قیام پذیر رہے۔ اس پر ابراہیم بن الاشتر کھڑے ہوئے حدوثا کے بعد انھوں نے کہا کہ ہماری طرف ایبا وثمن بڑھا چلا آ رہاہے جس میں رحم نہیں ہے۔ مردوعورت اور بچوں کو قتل کر رہا ہے شاہر ابول کوخطر ناک اورعلاقے کو ہر باوکر رہا ہے اس لیے آپ ہمیں لے کران پر ہملہ تیجیے۔ حارث نے پھڑکوجی کا تکم و یا اور پھھا ورچل کر دیر عبد الرحمٰن پر ڈیرے ڈال دیئے۔ اس قیام کے دوران ہی ہیں شہت بن ربعی بھی آ ملے اورانھوں نے بھی ان ویا اور پھوکر دیرلگار ہے سے وہی کہا جوابن الاشتر پہلے کہہ چکے تھے گر کھواڑ نہ ہوا۔ جب لوگول نے محسوس کیا کہ بی آگے بڑھیں ۔ خواس کو جہاں کہیں میں قوا یک رجز بیشعر میں طزائس بات کو ظاہر کر دیا اوراس طرح انھیں مجبور کر دیا کہ اس مقام سے آگے بڑھیں ۔ خواس کہ جہاں کہیں حارث قیام پذیر بہوتا تھا اس قدر دیر لگا تا کہ لوگ تنگ ہوجاتے اوراس خیمے کے گرد طنز یہ یہ جملہ کہتے۔ خدا خدا کر کے انہیں دور میں صرا قربینچا۔ دشمن کی و کھے بھال اور گرداوری کرنے والی جماعت میں پہلے ہی اس مقام تک پہنچ چی تھیں ۔ دشمن کے مخبروں نے انھیں خبر وی کے درمیان جو بل تھا اسے قوڑ ڈوالا۔ وی کہ ایک جماعت تمہارے مقابلے کے لیے آئی ہے انھوں نے اپنے اور مقابل فوج کے درمیان جو بل تھا اسے قوڑ ڈوالا۔ وی کہ کہ کہ کہ مال دیا جماعت تمہارے مقابلے کے لیے آئی ہے انھوں نے اپنے اور مقابل فوج کے درمیان جو بل تھا اسے قوڑ ڈوالا۔ اس کر کہا گھا

بن سبع کا ایک شخص ساک بن بزید نامی موضع جو بر میں سکونت پذیر تھا۔ بیذ را دیوانہ سا آ دمی تھا۔ خار جی اس کے گاؤں میں آئے اسے اوراس کی بیٹی کو پکڑلیا۔ اوراس کے سما سے اس کوفل کرڈالا ام بزیداس کا نام تھا اوراس نے خارجیوں سے کہا تھا کہ اے مسلمانو! میرا باپ دیوانہ ہے اسے قتل نہ کرواور میں ابھی لڑکی ہوں۔ میں نے بھی کوئی برافعل نہیں کیا۔ نہ اپنے ہمسایہ کو بھی اذیت بہنچائی ' بلکہ بالا خانے پر بھی نہیں چڑھی۔ خارجی اسے سامنے لائے تا کہ قتل کر ڈالیس۔ اس نے پھر چلا نا شروع کیا کہ بتاؤ تو سہی کہ میں نے کیاقصور کیا ہے؟ مگر خارجیوں نے ایک نہیں' کلواروں سے اس پر وار کرنے شروع کردیئے۔ وہ زمین پر مردہ یا بہوش ہوکر گریں اور پھراس کے ٹکڑ نے ٹکڑ ہے کرڈالے۔

ساك بن يزيد كاقتل:

ساک بن بزید خوارج کے ہاتھوں میں قید تھے۔ جب صراۃ پرخوارج نے حملہ کیا تو یہ بھی ان کے ساتھ تھے۔ جب ان کے مقابل حکومت وقت کی فوج صفحہ بنا ہے مقابل حکومت وقت کی فوج صفحہ بنا تروی کی کا خوارج مقابل حکومت وقت کی فوج صفحہ بنا تروی کی کہ متابل حکومت وقت کی فوج کے سامنے ہی ان کی گردن ماردی اور خبیثوں کی تعداد بہت کم ہے تم دریا عبور کر کے ان پرٹوٹ پڑو۔ اس پرخارجیوں نے اس فوج کے سامنے ہی ان کی گردن ماردی اور سولی پرائکادیا۔

رات کے وقت اس فوج کے دوقت اس بار پنچ اور ماک کے لاشے کوسولی سے اتار کر سپر دِ فاک کردیا۔ بھراہیم بن الاشتر کا خوارج پر جملہ کرنے کا مشورہ:

ابراہیم بن الاثتر نے حارث سے کہا کہ آپ مجھے اجازت دیں کہ میں فوج کے ساتھ دریاعبور کر کے ان کتوں تک پہنچوں

اور تھوڑی ہی دیر میں ان کے سر کاٹ کر آپ کے سامنے لاتا ہوں ل اس پر شبٹ بن ربعی اُساء بن خارجۃ 'بزید بن الحارث' محد بن الحارث اور محد بن عمیر نے کہا کہ اللہ امیر کو نیک صلاح دے۔ بہتر ہے کہ آپ خارجیوں سے تعارض نہ کریں اور خود جارحانہ کارروائی نہ کریں۔ بیلوگ ابراہیم سے حسد کرتے تھے 'اس وجہ سے بیرائے دی تھی۔

#### حارث بن اني ربيعه كا خطيه:

خارجیوں کوصرا ق کے بل پہنچ کرمعلوم ہوا کہ کو فے سے ایک فوج ان کے مقابلے کے لیے آئی ہے۔ انھوں نے فور آبل تو ڑ ڈالا۔ حارث نے بھی اس فعل کوننیمت سمجھا اور اپنی جگہ رُکار ہا۔ پھر پیٹھ کر خطبہ شروع کیا۔ حسب معمول حمد و ثنائے بعد کہا کہ جنگ کی ابتداء تیرا ندازی سے کرنا پھر نیز ہ بازی اور آخر میں تلواریں سونت کردشمن سے دودو ہاتھ کر لینا اور اس آخری مرحطے ہی میں وارا نیارا ہو جاتا ہے۔

#### خوارج برحمله:

ایک محص نے کھڑے ہوکر کہا خدا امیر کو نیک صلاح دے۔ آپ نے بیان تو خوب کیا ہے گرہم اس پراس وقت تک عمل نہیں کر سکتے جب تک کہ بیدر یا ہمارے اوران کے درمیان حائل ہے۔ ہمیں آپ تھم دیں کہ پھر بل بنا ئیں اس کے بعد آپ ہمیں کے کردریا کہ عبور کرکے دشمن پرحملہ کردیں پھراللہ آپ کوان کی وہ بری گت دکھائے گا جس کی آپ کو تمنا ہے۔ بل کی ساخت کا تھم دیا گیا۔ بل بنا اور فوج نے اسے عبور کر کے خوارج پر حملہ کیا۔ خارجی بھاگ مدائن پہنچے سلمان بھی ان کے تعاقب میں مدائن پہنچے۔ خارجی وں کے رسالے کا ایک دستہ مسلمانوں سے مقابلے کے لیے نکلا۔ اور بل کے قریب ایک معمولی سی جھڑ ہوئی۔ خارجی مدائن سے پیچھے ہے۔

## خوارج کی بسیائی:

حارث نے عبدالرحمٰن بن مخنف کو چھ ہزار سوار دے کران کے تعاقب میں روانہ کیا تا کہ انھیں کو فے کے علاقے سے نکال دیں اور جب وہ بھرے کے علاقے میں داخل ہوجا کیں ان کا تعاقب چھوڑ دیں عبدالرحمٰن حسب الحکم ان کے تعاقب میں چلے اور جب خارجی کو فے کے علاقہ سے نکل کراصبان کی طرف چلے عبدالرحمٰن واپس چلے آئے نہ انھوں نے جنگ کی اور نہ کوئی جنگ ان خارجیوں کے درمیان اس تعاقب کے دوران میں ہوئی۔

#### خوارج كااصبهان يرحمله:

خوارجیوں نے چلتے جاتب بن ورۃ پرمقام کی لپرحملہ کر دیا اورمحاصرہ کرلیا۔ عمّاب نے قلعے نکل کر جنگ کی۔ مگران سے عہدہ برانہ ہوسکے۔ خارجیوں نے عمّاب کے ہمراہیوں پرشدید حملہ کر کے اٹھیں پھرشہر میں داخل ہونے پر مجبور کر دیا۔ اصبہان اس نرمانے میں اساعیل بن طلحہ بن مصعب بن زبیر رہی تھڑ کی جا گیر میں تھا۔ اور عمّا ب اس کے حاکم تھے۔ عمّا ب صبر وسکون سے خوارج کا مقابلہ کرتے رہے اور میرروز شہر سے نکل کر درواز ہُ شہر کے سامنے خوارج سے جنگ کرتے رہے اور فصیل پرسے تیراور پھروں کا منہ

لے کی اصبان ہے دومیل کے فاصلے پرایک قصبہ تھا جوار زیران پڑا ہے اہل مجم اسے شہرستان بھی کہتے ہیں۔ (مترجم)

برساتے دیے۔

#### ابو ہر رہ ہن شریج:

عنابی فوج میں حضر موت کارہنے والا ایک شخص ابو ہریرہ بن شریح نامی تھا۔ یہ بھی عناب کے ہمراہ شہر سے نکل کر خارجیوں سے نبر د آز مائی کرتا تھا۔ اور نہا بیت بہادر شخص تھا۔ جب حملہ کرتا تو رجز کے اشعار پڑھتا۔ جن میں خوارج پر طنز ہوتا۔ عرصہ تک اس کا یہی طریقہ رہا۔ آخر کارایک خارجی جس کے متعلق خیال کیا جاتا ہے کہ وہ عبیدہ ہلال تھا کمین گاہ میں جھپ کراس کی تاک میں بیٹھ گیا۔ ابو ہریرہ حسب عادت رجز پڑھتا ہوا میدان جنگ میں نکلا۔ عبیدہ بن ہلال نے کمین گاہ سے جست کر کے اس کے مونڈ ھے پر تلوار کا ایب ہتھ مارا کہ زمین پر آرہا۔ ابو ہریرہ کے ساتھی دوڑ پڑے اور انھیں اپنی فرودگاہ میں اٹھالائے۔ ان کا علاج کیا گیا۔ اس کے بعد خارجی طنز آچلا چلا کر کہنے لگے کہ اے اللہ کے دشمنو! اے دشمنانِ خدا ابو ہریرہ ہزار (بھو نکنے والے) پر کیا گزری۔ اس پر عتاب کے ہمراہی جواب دیے کہا ہے دشمنانِ خدا ابو ہریرہ کے لیے کوئی اندیشنہیں ہے۔

#### ابوېرىرەاورخوارج:

چنا نچہ ابو ہر پرہ تھوڑ ہے ہی عرصہ میں شفایا ہو ہو کہ پھر بدستور سابق خوارج پرحملہ آور ہونے لگا۔ اس مرتبہ خوارج نے کہنا شروع کیا کہا ہے دشمن خدا! ہم تو بیا مبیدلگائے ہوئے تھے کہ عظریب تھے تیری مال کے پاس بھیج دیں گے۔ ابو ہر پرہ نے جواب دیا کہ اے فاسقو! تم میری مال کا کورل فرکر نے ہو۔ خارجی کہنے لگے کہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنی مال کا ذکر کرنے سے ناراض ہوتا ہے۔ حالانکہ وہ بہت جلد اس کے پاس پہنچنے والا ہے ابو ہر برہ کے ساتھیوں نے اس سے کہا کہ افسوس تم سمجھے بھی کہ خارجی مال سے کیا مراد لے رہے ہیں وہ جہنم کو مال سے تعبیر کررہے ہیں۔ اب ابو ہر برہ ہان کے نظرے کو تجھے گئے اور کہنے لگے کہا ہے دشمنانی خدا س چیز ختا ہیں تہماری مال اور وہیں تہماری بازگشت ہے۔ ختا ہیں ورقہ کا محاصرہ:

میں صربے کوئی مہینے گر رگئے۔ شہر کے جانو رہلاک ہو گئے۔ سامان خوراک ختم ہوگیا۔ محاصرہ کی تکلیف نہایت تخت ہوگئی۔
عتاب نے اپنے ہمراہیوں کو بلایا تا کہ تقریر کریں۔ حمدوثنا کے بعد کہنے گئے کہتم لوگ جانت ہو جو تکلیف تمہیں اٹھانی پڑی ہے اب
صرف یہی مرحلہ باقی ہے کہا گرکوئی اپنے میں سے مرجائے تو اس کا بھائی آ کراگراس میں استطاعت ہے اسے سپر دخاک کر دے اور
سزاورایہ ہے کہتم اس سے بھی زیادہ کمزور ہو جاؤ کہا گرکوئی مرب تو اسے دفن کرنے والا یا نماز پڑھنے والا بھی نہ ملے۔ اللہ سے ڈرو
تہماری تعداداتی تھوڑی نہیں کہ جس کا اثر تمہارے دشمنوں پر نہ ہو۔ تم میں کوفے کے بڑے بڑے شہوار ہیں اورا ایسے لوگ ہیں جو
اپنے قبائل اور خاندا توں میں سب سے زیادہ نیک وشتی ہیں۔ ہمارے ساتھ ان دشمنوں پر جملہ کر واور جب تک تمہاری میوالت نہ ہو
جائے کہ چلنے کی طاقت ندر ہے یا اس قدر ضعف نہ ہو جائے کہا گرکوئی عورت بھی تم پر حملہ کر صورتی تو تم اسے نہروک سواس وقت تک تم
میں قوت حیات موجود ہے ہر خص کو چاہیے اپنی مدافعت کرے ثابت قدم رہے اور شجاعت دکھائے بچھے پوری تو قع ہے کہا گرتم
بہادری سے لڑے وضروراللہ تعالی تمہیں ان پر فتح دے گا اور تمہیں غالب کرے گا۔ اس تقریر کوئی کوئی کر ہر طرف سے آ وازیں آ نے لگیں
کہادری سے لڑے صائی اور مناسب ہے آ ہے ہمیں لے کردشن پر عملہ کرد بچھے۔

#### عمّا ب كاخوارج يرحمله:

رات کے وقت تمام لوگ امیر کے پاس جمع ہوئے۔ عماب نے تکم دیا کہمام فوج والوں کے لیے بہت سا کھانا پکایا جائے۔
تمام فوج نے رات کا کھانا عماب کے ساتھ کھایا اور شبح ہوتے ہی اپنے اچنٹہ وں کے ساتھ خارجیوں پرانھیں کے کیمپ میں دھاوا
کر دیا۔ خارجی اپنی جگہ بالکل بے خوف وخطر تھے۔ انھیں بھی خیال بھی نہیں آتا تھا کہ محصور فوج خودان کے کیمپ میں درانہ چلی آئے
گی۔ عماب کے ساتھیوں نے کیمپ کے ایک طرف سے حملہ کیا اور دشمنوں کو اس قدر نقصان پہنچایا کہ وہ فرودگاہ کے دروازے سے
ہٹ گئے۔ عماب کے ہمراہی زبیر بن الماحوز تک پہنچ گئے۔ ابن ماحوز ایک جماعت کے ساتھ جنگ میں نبرد آز مائی کے لیے آیا 'مگر
کام آیا اینے سردار کی موت کے بعد خارجی قطری کے پاس گئے ان کے ہاتھ پرسب نے بیعت کی۔

#### خوارج کی پسیائی ومراجعت:

عناب خارجیوں کے نشکرگاہ کوخوب اچھی لوٹ کرشہر میں واپس آ گئے قطری ان کے پیچھے پیچھے آیا جس سے معلوم ہوتا تھا کہ جنگ کرنا چاہتا ہے۔ اور زبیر ابن الماحوز کے فرودگاہ پر آ کر یہ بھی قیام پذیر ہوگیا۔ خارجی یہ کہتے ہیں قطری کے ایک مخبر نے اس سے کہا کہ میں نے عنا ب کو یہ کہتے سنا ہے کہ اگر خارجی خچروں پر سوار ہوں۔ گھوڑیوں کوجلومیں لے جا کیں۔ آج ایک جگہ قیام کریں اور کل دوسر سے مقام پرڈیر سے ڈالیس تب زندہ رہ سکتے ہیں۔ جب قطری کو اس بات کا علم ہوا وہاں سے چل ویا اور عنا ب کے ساتھ یوں نے بھی ان کی مزاحمت نہیں کی۔ ابوز ہیر عبسی جو عمّا ب کے ساتھ تھے کہتے ہیں کہ دوسرے دن نگی تکواریں لے کر قطری کی طرف بڑھے۔ گر خارجی اپنے فرودگاہ سے کوچ کر چکے تھے۔ اس موقعے کے بعد پھر بھی ان سے شربییں ہوئی۔

#### خوارج کی اہواز میں آمد:

اس کے بعد قطری اطراف کر مان پہنچا۔ پھی محصد م لیا۔ ایک بڑی جماعت اپنے جھنڈے کے نیچ جمع کر لی۔ غلے کی فصلیں ہضم کر ڈالیں۔ بہت سارہ پید جمع کر لیا اور جب طاقت بڑھ گئی پھر مقابلے کے لیے سامنے آیا۔ اصبہان کا علاقہ طے کرتا ہوانا شط کے در سے سے ایذج آیا اور اہواز میں تھم گیا۔ اس وقت حارث بن ابی ربیعہ مصعب کی طرف سے بھرے کے حاکم تھے۔ ان واقعات کی اطلاع حارث نے آئھیں کی اور رپھی لکھا کہ مہلب ہی ان خارجیوں کا کا میا بی سے مقابلہ کر سکتے ہیں۔ مصعب نے مہلب کو جواس وقت موسل اور جزیرے کے والی تھے۔ تھم بھیجا کہ تم خوارج سے نبر د آز مائی کرہ ۔ اور مہلب کی جگہ ابر اہیم بن الاشتر کواس علاقے کی کارفر مائی کے لیے روانہ کیا۔

#### معركه سولاف:

مہلب بھر ہ آئے اور منتخب بہا دروں کوا ہے ہمر کا ب لے کرخارجیوں کے مقابلے کو نکلے۔مقام سولاف پر دونوں فوجوں میں معر کہ کارزارگرم ہوا مسلسل آٹھ ماہ تک ایسی شدید جنگ ہوئی اور طرفین میں ابیا سخت رن پڑا کہ جس کی نظیر نہیں ملتی۔ شام میں قحط:

ای ۱۸ ہجری میں شام میں شدید قحط پڑا۔ شدت قحط کا اندازہ اس امرسے ہوسکتا ہے کہ اس وجہ ہے اس سال کوئی جہا ونہیں ہوسکا۔ اس سنہ میں عبد الملک بن مروان مقام بطنان حبیب واقع علاقہ قنسرین میں اپنی فوج کے ساتھ قیام پذیر رہا۔ جب بارش ہوئی تو کیچڑ بہت زیادہ ہوئی۔ای وجہ سے اس کا نام بطنان الطین پڑ گیا۔عبدالملک نے موسم سر مابھی اس مقام میں بسر کیا اور پھروہاں ہے دمشق کارخ کیا۔

عبیداللہ بن الحرکے واقعات قتل:

نیز ای سندمیں عبیداللہ بن الحربھی متنول ہوا۔ پیخص باعتبارا پی دانائی علم فضل پابندی احکام شرعیہ اور اجتہاد کے اپنی قوم کے متاز افراد میں سے تھا۔ جب حضرت عثمان رٹی ٹیٹی شہید ہوئے اور حضرت علی رٹی ٹیٹی اور جضرت معاویہ رٹی ٹیٹی کے تعلقات خراب ہوئے تو اس نے کہا کہ خدا خوب جانتا ہے کہ میں حضرت عثمان پڑی ٹیٹی کومجوب رکھتا ہوں اور وہ آگر چہ اس دار فانی سے رحلت کر گئے ہیں۔ گر میں ان کی امداد کروں گا۔

عبيدالله بن الحركى كارگذارى:

عبیداللہ بن الحرکی جا عت ہے۔ اس طرح کو دورت معاویہ بڑا ٹیڈنے پاس مقیم تھا۔ مالک بن مسمع بھی چونکہ حضرت عثمان بڑا ٹیڈن کے باس جا پہنچا ابن الحر برابر معاویہ بڑا ٹیڈن کے ساتھ رہا کرتا تھا۔ جنگ صفین میں بھی شریک ہوا۔ جب حضرت علی بڑا ٹیڈن کے ہوائے جن کو فور آیا۔ اپنے عزیز وں اور ان لوگوں سے ملاجنہیں حضرت علی بڑا ٹیڈن اور حضرت معاویہ بڑا ٹیڈن کے باہمی تنازعہ کی وجہ سے ہوتم کے نقصانات برداشت کرنا پڑے تھے۔ اور ان سے کہا کہ عزلت گزین کسی کے لیے مفید نہیں۔ میں شام میں رہ چکا ہوں مگر وہا ل معاویہ بڑا ٹیڈن کی حکومت کی برائی کی۔ ابن حرنے کہا اگر تم معاویہ بڑا ٹیڈن کی حکومت کی برائی کی۔ ابن حرنے کہا اگر تم لوگ جا ہتے ہو کہ حکومت تمہارے ہاتھ میں آ جائے تو عذر انگ جھوڑ کرا پئی سیا دت اپنیا تھیں لیاد۔ سب نے جواب دیا کہ ہم اس معاطع میں مشورہ کرنے کے لیے وہ آپس میں ساز ہا زبھی کرنے لگے۔ اس معاطع میں مشورہ کرنے کے لیے وہ آپس میں ساز ہا زبھی کرنے لگے۔ عبیداللہ بن الحرکی جماعت:

حضرت معاویہ بنائٹن کے انتقال کے بعد حضرت عبداللہ بن زبیر بڑیت کے خلافت کے خلفشار کے زمانے میں شورش پھرنمودار ہوئی۔ ابن حرکہنے لگے کہ میں نہیں سمجھتا کہ قرلیش عدل وانصاف کے ساتھ حکومت کریں گے کہاں ہیں شریف نجیب ماؤں کے بیٹے۔ وہ میرے پاس آئیں۔ چنانچے تمام قبائل کے چھٹے ہوئے سرکش سات سوشہسوار ابن حرکے جھنڈے کے بیچے جمع ہو گئے اور سب نے استدعاکی کہ جدھر جا ہیں ہمیں لے چلیں۔

جب عبیداللہ بن زیاد فرار ہو چکا۔اوریزیدائن معاویہ بٹاٹیئنے بھی انقال کیا۔ابن حرنے اپنے شہسواروں سے کہا کہاب تمہارے لیے موقع ہے۔

عبيدالله بن الحركي مدائن مين آمد:

ابن حرابی جماعت کے ساتھ مدائن پہنچا اور میطریقہ اختیار کیا کہ جوخراج علاقہ جبل سے سلطان کے لیے بھیجا جاتا ہے میر راستے میں زبردی چھین لیتا نہ اس میں سے اپنا اور اپنے ساتھیوں کا روزینہ وصول کر لیتا۔ ابن حرنے اپنے ہمراہیوں سے یہ بھی کہا کہ اس مال میں ہمارے ان بھائیوں کا بھی حق ہے جو کو فے میں ہیں اور انھیں بھی دینا ضروری ہے مگر وہ لوگ کب ایسی باتوں پر کا ن دھرنے والے تھے۔ اس مال میں سے انھوں نے ایک سمال کا پیشگی وظیفہ حاصل کرلیا۔ ابن حرنے وزیر مال کو اپنے اس طرزعمل ک

صفائي لكھ بجي ۔

## عبيدالله بن الحركي شاعرى:

بید میری و اتن الحرای تم کی غیر آئین زندگی بسر کرتار ہا۔ گرکس شخص کی ذاتی دولت یا تا جروں ہے کسی تم کا تعارض نہیں کرتا تھا بلکہ عورتوں کی عصمت وعزت کا جس قدروہ محافظ تھا۔ کوئی عرب اس کے مقابل میں نہ تھا۔ ای طرح تمام دوسری منیبات اور مسکرات ہے ہمیشہ پر ہیز کرتا تھا۔ لوگوں میں اس کے متعلق جو برے خیالات بیدا ہوئے اس کی وجہ اس کی شاعری ہے اور بے شک وہ اپنے ہم عصروں میں بہترین شاعرتھا۔

## ام سلمه زوجه ابن حركي كرفتاري:

ابن حرکا یہی رویہ مختار کے برسرافتد ارہونے تک قائم رہا۔ جب نھیں معلوم ہوا کہ ابن الحرنے مفصلات میں اس قسم کی شورش مچار کھی ہے تو اس کی بیوی ام سلمہ کوفید کرلیا۔ اور قسم کھا کر کہا کہ میں یا تو ابن حرکوفل کروں گایا اس کے اہل وعیال کونٹہ تیخ کر دوں گا۔

## عبيداللد بن الحركا كوفدك جيلخانه يرحمله

ابن حرکو جب اس واقعہ کی اطلاع ہوئی اپے شہسواروں کے ساتھ رات کے وقت کو فے میں درآیا۔ جیل خانہ کا درواز وتو را ڈالا اور نہ صرف اپنی ہوی بلکہ جس قدر مرداور عور تیں مقید تھیں سب کوآ زاد کر دیا۔ مخار نے مقابلے کے لیے فوج روانہ کی ۔ گریہ لڑتا بھڑتا کو فے سے صاف نچ کرنگل گیا۔ پھر اس نے مخار کے عاملوں اور طرفداروں کو شخت تنگ کرنا شروع کیا۔ ہمدانی مخارک ساتھ ان کے مکان پر جھپٹ پڑے۔ اس کے مکان کو جلا کر خاک کر دیا اس کی تمام جائیداد کو جو جبۃ اور بدۃ میں تھی لوٹ لیا۔ اس کے بدلے میں ابن حرماہ کی طرف چلا۔ عبدالرحمٰن بن سعید بن قیس اور ہمدانیوں کی جس قدرا ملاک و جاگیریں وہاں تھیں سب لوٹ لیس پھر سواد کے علاقہ میں آیا اور یہاں بھی جس قدرا ملاک ہمدانیوں کی تھی سب پر قبضہ کرلیا۔

#### ابن حركي گرفتاري:

اسی طرح بھی مدائن کارخ کرتا اور جوخی کے عاملوں پر حملہ کر کے ان کے تمام مال ومتاع کولوٹ لیتا اور کو ہستانی علاقے کی طرف چلا جاتا تھا۔ اب وہ ذیا مانہ آیا کہ مختار مارے گئے اور مصعب دوبارہ گورنر کوفیہ مقرر ہو کر آئے۔لوگوں نے ان سے کہا کہ ابن حر نے زیاد اور مختار دونوں کو تنگ کررکھا تھا اور اب ہمیں پھر خوف ہے کہ وہ علاقہ سواد پر پھر سابق کی طرح تا خت و تاج کرے گا۔ اس لیے مصعب نے ابن الحرکو قید کر دیا۔

## ابن الحركي بني مذحج مع سفارش كي درخواست:

ابن الحرنے بنی فدجے کے بعض لوگوں سے درخواست کی کہ وہ مصعب کے پاس جا کراس کی سفارش کریں۔ بنی فدجے کے سر برآ وردہ لوگوں سے قاصد کے ذریعے درخواست کی کہ آپ لوگ مصعب کے پاس جا ئیں اور میرے متعلق خودان سے گفتگو کریں۔
کیونکہ مصعب نے مجھے بغیر کسی جرم مے محض لوگوں کی شکایت پر قید کر دیا ہے اور میری جانب سے ایسی باتوں کا خوف ولایا ہے کہ نہیں بنے ان کا ارتکاب کیا اور نہ میری بیشان ہے کہ میں انھیں کروں۔اس کے ساتھ اس نے بنی فدجے کے شہر سواروں کو لکھا کہ تم زرہ

بکتر ہے سکے 'ہتھیار بچ کر تیار رہو۔ میں نے بعض لوگوں کو مصعب کے پاس بھیجا ہے تا کہ وہ میر ہے متعلق ان سے گفتگو کریں۔اگر ان کی سعی سفارش بار آ ورہوتو تم کسی سے تعارض نہ کرنا۔اپنے ہتھیاروں کو معمولی لباس کے پنچے چھپائے رکھنا۔ عبید اللّٰہ بن الحرکی رہائی :

چنانچہ بی ندجج کے بھی لوگ اس غرض کے لیے مصعب کے پاس آئے ان کی سفارش کارگر ہوئی۔مصعب نے ابن حرکو چھوڑ دیا۔ ابن حرنے اپنے ہمرا ہیوں سے بیٹھی کہد میاتھا کہ اگر میہ جماعت اپنے مقصد میں نا کامیاب ہوکر واپس آئے تو تم لوگ فوراُ مجلس پر حملہ کر دینا۔ میں اندر سے تمہاری مدد کروں گا۔ جب ابن حرجیل سے نکلا۔ اس نے اپنے ساتھیوں سے کبہ دیا کہ اب ہتھیا روں کو ظاہر کر دو۔سب نے اس کے تھم کی تھیل کی۔ بغیر کسی تعارض کے ابن حراپ گھرواپس آگیا۔ ابن حرکی رہائی پر مصعب کی پشیمانی:

مصعب ابن حرکے رہا کردیتے ہونا دم ہوئے۔ گراب کیا ہوسکتا تھا۔ اس نے نخالفت شروع کردی۔ لوگ اسے مبار کباد دینے آئے۔ کہنے لگا کہ حکومت صرف خلفائے مافین کوزیاتھی۔ آخ کے لوگوں میں کی کوبھی ان کے مماثل نہیں پاتا کہ اس کے ہوتھ میں ہم اپنی عنان حکومت تفویض کردیں۔ یا خیرخوا ہی سے چیش آئیں۔ اس وقت محض غاصبوں نے تسلط کرلیا ہے۔ اس لیے ہم کیوں ان کی بیعت کے طوق سے اپنی گردنوں کو ذکیل ورسوا کریں۔ میدان جنگ میں وہ ہم سے دلیز نہیں اور نہ کی بخت مشکل کے وقت میں وہ ہم سے دلیز نہیں اور نہ کی بخت مشکل کے وقت میں وہ ہم سے زیادہ سودمند ہیں علاوہ پریں خودرسول اللہ کی ہی اور نہا میں وزیرکو چوشتی ہو۔ سب کے سب اللہ کی اس کی اطاعت نہ کرو۔ خلفائے اربعہ کے بعد نہ ہم نے کس امام صالح کو دیکھا اور نہ کی وزیرکو چوشتی ہو۔ سب کے سب اللہ کی نافر مانی اور خلاف فی نشاء خداوندی کرنے پر آبادہ ہیں۔ وزیر کی مجب ان پر غالب ہے آخرت کا پچھ خیال نہیں ہماری عزتوں پر جملہ کرنا ان کے لیے کس طرح جائز ہے۔ ہم وہ مجاہد ہیں جنہوں نے خیلہ قادسیہ جلولاء اور نہاوند کے معرکے سرکے۔ ہم وہ مجاہد ہیں جنہوں نے خیلہ قادسیہ جلولاء اور نہاوند کے معرکے سرکے۔ ہم وہ مجاہد ہیں جنہوں نے خیلہ قادسیہ جلولاء اور نہاوند کے معرکے سرکے۔ ہم ادا کوبی حق تھیں۔ گرباو جودان تمام خدمات وحقوق کے نہ ہماراکوئی حق سمجھا جاتا ہے نہ افضلہ سے نکال لو۔ اب جس کی ہمی حکومت ہوگی اس میں تمہارے حقوق سب پر افضل ہوں گے۔ میں نے تو اب خالفت اور جنگ کا تھلم کھلا اظہار کردیا ہے اور اللہ کوبی ہیں۔ میں میں تمام قدر تیں ہیں۔

# مضعب کی ابن حرکو پیشکش:

ابن حرنے اپنے ہمراہیوں کی مدد سے جنگ اورلوث مار شروع کر دی۔مصعب نے سیف بن ہانی المرادی کواس کے پاس بھیجا سیف نے ابن حرسے کہا کہ اگرتم مصعب کی بیعت کرلواوران کی اطاعت قبول کرلوتو بادوریا کا خراج تہمیں دیا جایا کرے گا۔
ابن حرنے جواب دیا کہ کیا اب بادوریا اوردوسرے مقامات کا خراج میرے قبضہ قدرت میں نہیں ہے۔نہ میں پھے قبول کروں گا اور نہ کسی بات میں ان پراعتا دکروں گا۔ گراہے جوان میں تہمیں ایک عاقل آ دی سمجھتا ہوں (سیف اس وقت بالکل نو جوان تھا) اگرتم میری ا تباع کرنے پر آ مادہ ہوتو میں تہمیں دولت مند بنادوں گا۔سیف نے اس خواہش کورد کردیا۔مصعب نے ابرد بن قرق الریاحی کو ابن حرے مقابلے کے لیے جیجا۔ ابن حرفے اسے شکست دی اور اس کے چرے پرایک زخم بھی لگایا۔

#### حريث بن زيداورا بن حركامقابله:

سی کے بعد مصعب نے حریث بن زید (بایزید) کومقا بلے میں بھیجا۔ان دونوں میں تنہا جنگ ہوئی۔ابن حریث کوتل کر ڈالا۔ پھر مصعب نے حجاج بن جاریۃ انتھی اور مسلم بن عمر وکومقا بلے کے لیے روانہ کیا۔نہر صرصر پر طرفین میں معرکہ کارزارگرم ہوا۔ابن حرنے دونوں کوشکست دی۔

#### ابن حراور بونس بن ماعان كامقابله:

اب مصعب نے ایک وفد ابن حرکے پاس بھیجا۔ اس نے ابن حرکودعوت دی کہتم کوامان عطاکی جائے گی۔ تمہاری عزت کی جائے گی اور جس علاقہ کی حکومت چا ہوتمہارے ہر دکر دی جائے گی مگر اس نے قبول نہ کیا۔ اور مقام نرسی میں آیا یہاں تک کہ زمیندار مسمی طیز جشنس مقام فلوجہ کے خراج کاروپیہ لے کر بھاگ گیا۔ ابن حراس کے تعاقب میں چلا۔ زمیندارعین التحر پہنچا۔ بسطام بن مصقلہ بن بہیر ۃ الشیبانی اس جگہ حاکم متھان کے پاس پناہ لی۔ بسطام اپنی فوج کے ساتھ جوا کی سو بچاس سواروں پر شتمل تھی 'ابن حرکے مقابلے کے لیے نکلے۔ یونس بن ہاعان الصمدانی نے جب کہ ابن حرنے اسے پکارا کہ آؤ بھی سے مقابلہ کرو۔ یہ باعث کہی کہ سب سے بدتر زمانہ آخر عمر کا ہوتا ہے جھے یہ خیال نہ تھا کہ میں اسے دنوں تک بقید حیات رہوں گا کہ جھے کوئی مقابلے کے لیے پکارے گا۔ ابن حرنے این مقابل کے ایک کاری وارلگایا دونوں ایک دوسرے سے لیٹ گے اور اپنے گھوڑ وں سے گر پڑے ابن حرنے یونس کا عمامہ لیا اور اس سے گر پڑے ابن حرنے یونس کا عمامہ لیا اور اس سے گر پڑے ابن حرنے یونس کا عمامہ لیا اور اس سے گر پڑے ابن حرنے یونس کا عمامہ لیا اور اس سے گر پڑے ابن حرنے یونس کا عمامہ لیا اور اس سے گر پڑے ابن حرنے یونس کا عمامہ لیا اور اس سے گر پڑے ابن حرنے یونس کا عمامہ لیا اور اس سے گر پڑے ابن حرنے یونس کا عمامہ لیا اور اس سے گر پڑے ابن حرنے یونس کا عمامہ لیا یونس کا عمامہ کی سے بدتر کی بیاں ہوگیا۔

# حجاج بن حارثه کی گرفتاری:

جہاج بن حارث التعمی بھی پہنچ گئے۔ ابن حرنے حملہ کر کے انھیں بھی قید کرلیا پھر بسطام بن مصقلہ اور مجشر میں مقابلہ ہوا۔ اس طرح ایک نے دوسرے پروار کیے کہ دونوں تنگ آ گئے۔ آخر کا ربسطام مجشر پرغالب آ گئے۔ ابن حربید کیھتے ہی بسطام پر جھپٹ پڑا بسطام اس سے لیٹ گئے اور دونوں زمین پر آرہے مگر ابن حربسطام کے سینے پرگرا۔ اور انھیں قید کرلیا۔ اس روز بہت سے لوگ اس نے قید کیے جس کا تذکرہ بعد تک لوگ کرتے رہے۔ جس قدر قیدی تھسب کی یجی خوا ہش تھی کہ ہم آزاد کردیئے جائیں۔

ابن حرنے اپنے شہمواروں میں سے ایک جماعت کو دہم مرادی کے ماتحت زمیندار کی تلاش میں روانہ کیا بیلوگ اسے پا گئے ۔گر جنگ سے پہلے اس کے روپے پر قیصنہ کرلیا۔

# ا بن حرکے خلاف فوجی دستوں کی روانگی و جنگ:

ابن حریکریت پہنچا۔ مہلب کی طرف سے جو عامل مقررتھا وہ خوف سے بھاگ گیا۔ ابن حرینے خراج وصول کرنا شروع کیا۔
مصعب نے پھرابرد بن قرق الریاحی اور جون بن کعب الہمد انی کوایک ہزار سواروں کے ساتھ اس کے مقابلے کو بھیجا۔ علاوہ ہریں مہلب نے پانسوسوار بسر کروگی یزید بن المحفل ان کی امداد کے لیے روانہ کیے بنی جعفی کے ایک شخص نے ابن حرکومشورہ ویا کہ اس قدرفوج کے مقابلے میں آپ نہ لڑیں۔ گروہ کب ماننے والاتھا۔ جشر سے جنہیں اس نے اپنا جھنڈا دے دیا تھا کہا کہ تملہ کرواور دہم المرادی کو بھی ماس کے ساتھ آگے بڑھایا۔ چنانچہ دور وزیر ابر صرف تین سوہمر ابیوں کے ساتھ ابن حرلاتا رہا۔ جربر بن کریب زخمی ہوئے عمرو بن جند بالاز دی اور اس کے شہرواروں کی ایک بڑی تعداداس جنگ میں کام آئیں۔ شام کے قریب دونوں فو جیس ہے گئیں۔

#### ا بن حركي كوفيه مين آمد:

ابن حرتکریت سے روانہ ہوا۔ اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا کہ میں تمہیں عبدالملک بن مروان کے پاس لے جار ہا ہوں۔ چنا نچہ لوگ آ مادہ ہو گئے۔ پھر کہنے لگے کہ مجھے بیدڈ رہے کہ مبادا میں مصعب اوراس کے ساتھیوں کوفر ارواقعی مزا چکھائے بغیر مرجاؤں۔اس لیے پھر کوفہ چلو۔ کوفے کے اراوے سے کس کر پہنچا۔اس کے عامل کو نکال دیا اور بیت المال میں جس قدر رو پیدتھا اِس پر قبصنہ کر لیا۔ غرضیکہ اسی طرح کوفہ پنچا اور قصابوں کے محلے میں فروکش ہوا۔

#### ابن حرير مله وكوفه يخراج:

مصعب نے عمر بن عبیداللہ بن معمر کو مقابلے کے لیے بھیجا۔ دونوں میں مقابلہ ہوا پھرا بن حر دیرالاعور کی طرف چلا۔ اس مرتبہ مصعب نے تجار بن ابجر کو اس کے مقابلے میں بھیجا پر بھی شکست کھا کروا پس آئے مصعب نے انھیں بہت پچھ برا بھلا کہا اور پھر مقابلے کے لیے بھیجا اور اس مرتبہ جون بن کعب البحد انی اور عمر بن عبیداللہ بن معمر کو بھی مقابلے کے لیے بھیجا۔ یہ تمام سردارا پنی اپن فوج کے ساتھ ابن حر پر ٹوٹ پڑے۔ ابن حر کے ساتھیوں میں سے اکثر زخی ہوئے۔ ان کے گھوڑے پے کرڈالے گئے۔ مجشر بھی جس کے پاس ابن حرکا جھنڈ اتھا زخمی ہوئے مگر انہوں نے جھنڈ ااحمر طئی کے سپر دکر دیا۔ تجار بن ابجر پیچھے ہے مگر تجار نے جوالی حملہ کیا اور شام تک نہایت شدید جنگ ہوئی رہی۔ اور پھر ابن حرکو فے سے چل دیا۔

## يزيد بن الحارث كوابن حركا مقابله كرنے كاتكم:

مصعب نے بیزید بن الحارث ابن روئم الشیباتی کو جو مدائن کا حاکم تھا تھم بھیجا کہ تم ابن حرکا مقابلہ کرو۔ بیزید نے پہلے اپنے بیٹے حوسب کو مقابلہ کے لیے روافہ کیا۔ مقام باجسری پر دونوں میں معرکہ جنگ چیش آیا۔ ابن حرفے اپنے مقابل کوشکست دی اور پچھلوگ بھی قتل کیے۔ ابن حرمدائن پہنچا۔ یہاں لوگ مقابلے کے لیے قلعہ بند ہوگئے۔ ابن حریبال سے بھی آگے بڑھا۔ جون ابن کعب الہمدانی اور بشر بن عبداللہ الاسدی اس کے مقابلے کے لیے چلے جون نے مقام حولا یا پرمور چہ باندھا۔ اور بشر تا مہر آیا اور ابن حرسے سرگر میں بکار ہوا۔

#### بشربن عبدالله كافتل:

ابن حرنے بشر کوفل کیا اور اس کے ساتھیوں کوشکست دی ادھر سے نیٹ کر ابن حرنے جون کا مقابلہ کرنے کے لیے حولاء کا رخ کیا۔ اشنے میں عبدالرحمٰن بن عبداللہ اس کے مقابل ہوئے گر ابن حرنے اٹھیں بھی اپنے نیز سے سے قبل کر ڈالا۔ اس کے ماتھیوں کوشست دی اور ان کے تعاقب میں چلا۔ اب بشیر بن عبدالرحمٰن بن بشیر الحجلی اس کا مقابل ہوا مقام سورا پر دونوں میں مدید جنگ ہوئی پھر بشیر خود پھیے ہٹ کر اپنے مشقر پر واپس چلا گیا۔ اور کہا کہ میں نے ابن حرکوشکست دی۔ جب اس کے اس میں وے کی خبر مصعب کو ہوئی۔ کہنے کہ میان لوگوں میں سے ہے جو چاہتے ہیں کہ ایسے کام کے لیے ان کی تعریف کی جائے جب موں نے نہیں کیا۔ ابن حرب فی مواد میں قیام اختیار کیا۔ لوٹ مار کرنے لگا اور خود بی خراج وصول کر لیتا۔

#### يدالله بن حجر كاقل:

ابن حرعبدالملك بن مروان كے پاس آيا۔عبدالملك نے دس آ دميوں كے ساتھ اسے كوفدرواند كيا اور كہا كه تم كوفدرواند مو

جاؤ۔ان کے علاوہ اور سپائی تم ہے ملیں گے۔ ابن حرائے ساتھیوں کو لے ترچلا۔ جب انبار پہنچا ایک شخص کو کوفہ اس لیے روانہ کیا کہ وہ اس کے آنے کی اوہ اس کے آنے کی اوہ اس کے آنے کی اوہ اس کے آنے کی اوہ اس کے آنے کی اطلاع بنی قیس کو ہوگئے۔ وہ حارث بن عبداللہ کے پاس جو ابن الزبیر بن شیخ کی طرف ہے کو فے کا عامل تھا آئے اور درخواست کی کہ مارے ساتھ ایک اشکر ابن حرکے مقابلہ ہوا تھوڑی دیر جنگ کرنے ہمارے ساتھ ایک اشکر ابن حرکے مقابلے کے لیے روانہ تیجیے چنا نچہ ایک شکر بھیجا گیا اور ابن حرسے مقابلہ ہوا تھوڑی دیر جنگ کرنے ہمارے ساتھ ایک اشکر ابن حرکے مقابلہ ہوا تھوڑی دیر جنگ کرنے بحد دنوں کے بعد ابن حرکا گھوڑ اغرق ہوگیا۔ ابن حرایک شتی پرسوار ہوگیا۔ بید ویکھتے ہی ایک جبٹی شتی میں کو دیڑا۔ اس نے ابن حرکے دونوں بازو پکڑ لیے اور دوسر بے لوگوں نے ایک میں وہ شخص ہے جس کی امیر المومنین کو تلاش تھی۔ یہ دونوں لیٹ گئے اور دریا میں ڈوب گئے۔ بعد میں لوگوں نے ابن حرکو زکال لیا۔ اس کا سرجدا کر کے کوفہ سے اس سرکوبھر ہو بھیج دیا۔

ا بن حرکے تل کی دوسری وجہ:

بعض لوگوں نے ابن حرکے مارنے کی اور وجد کھی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ابن حرکو فے میں مصعب کے پاس آیا کرتا تھا اس نے دیکھا کہ اہل بھر و کوان پر تفقد یم دی جاتی ہے اسے یہ بات نا گوارگز ری۔ اس پر حضرت عبداللّٰہ بن زبیر بڑات کوایک قصیدہ لکھ کر بھیجا جس میں مصعب کی شکایت تھی اور یہ بھی دھمکی دی تھی کہ عبدالملک بن مروان سے جاملوں گا۔

عطیہ بن عمر والبکری اور ابن حرایک ساتھ قید کیے گئے تھے۔ جبعطیدر ہاکردیئے گئے تو اس موقعے پر بھی ابن حرنے مصعب کونخاطب کر کے بعض شکایت آمیز اشعار کیے۔

مصعب سوید بن منجوف کوجس کی چگی دا ڈھی تھی عزیز رکھتے تھے۔ابن حرکویہ بات بھی ناپیند ہوئی۔اسی پرایک تصیدہ لکھ ڈالا۔ قبیلہ قیس عیلان کی ججو:

ا یک قصیدہ قبیلہ قیس عیلان کی ججو میں لکھا۔اس پر زفرین الحارث نے مصعب کولکھا کہ ابن زرقا کے مقابلے میں میں ہی آپ کی جانب سے لڑا ہوں اور اب ابن حرنے بنی قیس کی جولکھی ہے۔ آپ اس کا تدارک تیجیے اس پر بنی سلیم کے پچھلوگوں نے ابن حرکو گرفتار کر کے قید کر دیا۔ابن حرنے کہا کہ میں نے تو بیشعر کہا تھا:

الم ترقيسا قيس عيلان اقبلت الينا و سارت بالقنا و القنابل

تَنْجَعَبْهُ: " ' كياتون نبين ديما كه قبيلة قيس عيلان جاري ست نيز اور رسالوں كے ديتے لے كرآئے ''۔

اورائھیں میں ہے کسی نے اسے تل کر ڈالا۔اس پر زفر بن حارث نے خوشی منائی اور فخریدا شعار لکھیے۔اسی طرح عبداللہ بن ہمام نے بھی فخریہ قصیدہ لکھا۔

#### عرفات میں جار جھنڈ ہے:

اس سال عرفات میں چار جھنڈے چار مختلف لوگوں کے آئے ابن الحفیہ کاعلم کوہ مشاۃ کے قریب نصب تھا۔ ابن الزبیر بنہ ہیں کا حجنڈ ااس مقام پرنصب تھا جہاں عرفات کے اجتماع کے دن امام کھڑا ہوتا ہے۔ بعد میں ابن حنفیہ بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ آئے اور ابن الزبیر بنہ ہیں کے مقام پر کھم گئے۔ نجدۃ الحزوری ان دونوں کے پیچھے تھے اور بنی امیہ کا حجنڈ اان دونوں کے بائیں جانب ایستادہ تھا۔ سب سے پہلے ابن حفیہ کی جماعت منتشر ہوگئی۔ پھرنجدۃ اس کے بعد بنی امیداورسب کے آخر میں حضرت عبداللہ بن زبیر بنی تا کا جھنڈ اا کھاڑا گیا۔ اورلوگول نے ان کی بیروی کی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر بنی تام کواس وقت تک عرفات سے روانہ نہیں ہوئے۔ ابن زبیر بنی تانے روانگی میں دیر کی۔ حالانکہ ابن الحقیہ اورنجدۃ اور بنو امیدروانہ ہو بچے تھے۔ اس پر ابن عمر بنی تانے فر مایا کہ ابن زبیر بنی تا ایام جاہلیت کے طریقے پر عمل کرنا جا ہے جیں۔ یہ کہ کر حضرت عبداللہ ابن عمر بنی تا اور نہوئے۔ ابن زبیر بنی تا ہے جیجے ہی جل کھڑے ہوئے۔

#### محمر بن جبير كابيان:

محد بن جبیر کہتے ہیں کہ اس موقع پر بھی مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں فتنہ وفساد نہ اٹھ کھڑا ہو۔ اس کی روک کے لیے میں ان چاروں سرواروں کے پاس گیا۔ سب سے پہلے میں محمد بن علی بڑا تھڑنے کے پاس آیا اور ان سے کہا کہ اے ابوالقاسم اللہ سے ڈرو۔ ہم ایک مقد س فرض اواکر نے محتر م سرز مین میں جمع ہوئے ہیں۔ جس فدر آدمی یہاں جمع ہیں۔ یہ اللّٰہ کا ایک وفد ہے جواس بیت مبارک کی زیارت کو حاضر ہوا ہے۔ آپ کوئی بیت الی نہ کریں جس سے ان کا حج فاسد ہو جائے۔ محمد بن علی بڑا تھڑنے نے کہا کہ میرا ہرگز ایسا ارادہ نہیں۔ میں کسی کو بیت اللّٰہ آنے سے نہیں روکوں گا۔ اور نہ میرے سب سے کسی حاتی کوکوئی ضرر پہنچ گا۔ میں صرف ابن زبیر بڑا تھا اور میرے خلاف جو ان کا ارادہ اس سے اپنی حفاظت کرنا چاہتا ہوں اور میں ریاست کی خواہش نہ کروں گا۔ جب تک دوخض بھی میرے اختلاف درائے رکھیں ہے ابن زبیر بڑی تھا سے چاکراس معاطے میں گفتگو کرواور نجدہ کے پاس بھی جاؤ۔

محمد بن جبيري مصالحانه كوشش:

محرین جیراین زیر بڑات کے پاس آئے۔ان سے وہی گفتگو کی جوابی حفیہ سے کرچکے تھے۔ ابن زبیر بڑات نے کہا کہ میں وہ خص ہوں کہ میر سے ساتھ پرتمام لوگوں نے بیعت کی ہے گر میدیر سے معانذ ہیں۔ محمد بن جیر نے عرض کہ اس وقت تو بہی بہتر ہے کہ آپ رکے رہیں انہوں نے کہا بہتر ہے میں ایسا ہی کروں گا اس کے بعد محمد ابن جیر خبرہ کے پاس آئے۔ خبرہ آ نے اپ ماتھیوں سے جوہم جلسے سے مکر مدا بن عباس کا غلام بھی وہاں موجود تھا۔ انہوں نے کہا کہ میں تمہار سے آ قاسے ملنا چا ہتا ہوں جاؤ اوراجازت طلب کرو۔ فوراً بن وہ اجازت لے کروا پس آیا۔ بیان کے سامنے پنچ ان کی تعظیم کی اوروہی گفتگوان سے بھی کی جو پہلے دونوں سابق الذکر اصحاب سے کر چکے تھے نجدہ نے جواب دیا کہ میں بیتو نہیں کروں گا کہ خود کسی کے خلاف جنگ و جدل کی ابتداء کروں نے دونوں سابق الذکر اصحاب سے کر چکے تھے نجدہ نے جواب دیا کہ میں بیتو نہیں کردن گا کہ خود کسی کے خلاف جنگ وہی آپ سے کھی وہی گفتگو پیش سے لا نانہیں چا ہے۔ اس کے بعد محمد بن جبیر طرفداران خاندان بنی امیہ کے پاس پنچے اور حسب سابق ان سے بھی وہی گفتگو پیش سے لا نانہیں چا ہے۔ محمد بین جبیر کہتے ہیں کہ اس موقع پر سب سابق ان سے بھی وہی گفتگو پیش سے زیادہ امن وآشتی امیز طریقے پر محمد نہیں الحد میں حسب سابق ان سے بھی وہی گفتگو پیش سے زیادہ امن وآشتی امیز طریقے پر محمد نے طرفدار عرفات سے روانہ ہوئے۔

#### ابن زبير بناساكعال:

جابر بن اسود بن عوف الزہری اس سال ابن زبیر مڑی ﷺ کی جانب سے مدینہ کے عامل تھے۔کوفہ اور بھر ہ کے عامل ان کے بھائی مصعب تھے۔خراسان کے حاکم عبداللہ بن خازم اسلمی تھے'اور شام میں عبدالملک بن مروان کی حکومت تھی۔

## باب۲

# عبدالملك بن مروان <u>۲۹ ہے</u> کے واقعات

#### عمرو بن سعيد بن العاص:

جب عبدالملک بن مروان مقام عین وردہ کو گئے۔دمشق پرعمرو بن سعید بن العاص کواپنا قائم مقام بنا گئے۔عمرو بن سعید دمشق میں قلعہ بند ہوکر مقابلے کے لیے تیار ہوگیا۔عبدالملک کواس کی خبر ہوئی۔دمشق واپس آئے اورشہر کامحاصرہ کرلیا۔

بعض را یوں نے اس واقعے کے متعلق بی بھی کہا ہے کہ عمر و بن سعید عبد الملک بن مروان کے ہمر کا ب تھا۔ جب مقام بطنان حبیب برعبد الملک فروکش ہوئے تو عمر و دمشق واپس آ کر قلعہ بند ہوگیا پھرعبد الملک بھی دمشق کو واپس ہوئے۔

#### عمرو بن سعيد كا دمشق ير قبضه:

ایک میربھی روایت ہے کہ عبدالملک بطنان حبیب سے دمشق کوواپس آئے۔ پچھ عرصہ قیام کر کے قرقیسیاء کا رُخ کیا۔ زفر بن حارث الکلا فی اوران کے ہمراہ عمر و بن سعید بھی اس مقام میں تھے۔ عمر و بن سعیدایک رات چیکے سے چل دیا۔ حمید بن حریث بن بحدل الکلی اور زہیر بن ابر والکلی ان کے ساتھ ہوئے۔ بید مشق آئے عبدالرحن بن ام الحکم الشقنی دمشق پر عبدالملک کے قائم مقام سے ۔ انھیں جب معلوم ہوا کہ عمر و بن سعید واپس آ رہا ہے شہر کی حکومت ترک کر کے فرار ہوگئے۔ عمر و نے دمشق پر قبضہ کر لیا اور جس قد رخزانے تھے ان پر بھی قبضہ کر لیا۔

اورلوگوں نے یہ بیان کیا کہ بیدواِقعہ کھیں پیش آیا۔

# عمرو بن سعيدا ورعبدالملك مين كشيدگي:

عبدالملک دشق سے عراق کی جانب مصعب کے مقابلہ کے اراد ہے سے نکلے۔ عمر و بن سعید نے کہا کہ آپ خود عراق جا رہے ہیں سعید نے کہا کہ آپ خود عراق جا رہے ہیں حالانکہ آپ کے والد نے اپنے بعد مجھے خلافت دینے کا وعدہ کیا تھا۔ اور ای وجہ سے میں لڑتا رہا ہوں اور جس طرح میں نے ان کی خدمات انجام دی ہیں ان سے آپ ناواقف نہیں ہیں۔ بہتر ہے کہ اپنے بعد آپ مجھے اپنا جانشین نا مزوفر ما کمیں۔ عبد الملک من کرخاموش ہوگئے۔ عمر و بن سعید نا راض ہوکر دمشق بیانا۔ عبد الملک بھی اس کے بیچھے دمشق آگئے۔

### عمرو بن سعيد كاابل دمشق سے خطاب:

پہلے بیان کے مطابق عمر و بن سعید نے دمشق پر قبضہ کرلیا عبد الرحن بن ام علم النقلی کوطلب کیا۔ جب بیدنہ ملے علم دیا کہ ان کا مکان منہدم کر دیا جائے۔ اس کی قبیل ہوگئی۔ عمر واکی بڑے مجمع کے سامنے تقریر کرنے کھڑا ہوا۔ منبر پر چڑھا حمد وثنا کے بعد بیان کیا کہ مجھ سے پہلے قریش کا کوئی شخص ایسانہیں گزرا کہ جس نے منبر پر چڑھ کرید دعویٰ نہ کیا ہو کہ جنت اور دوزخ اس کے قبضہ تصرف میں ہے جواس کی اطاعت کرے گا اسے جنت ملے گی اور جونا فر مانی کرے گا وہ دوزخ میں جائے گا۔ گرمیں آپ لوگوں سے کہتا ہوں کہ جنت دوزخ سب پچھاللہ کے قبضہ قدرت میں ہے میں اس معاملہ میں اس کے سوااور پچھنیں کہتا کہ بیمیرے فرائض میں ہے کہ آپ

لوگوں کے ساتھ اچھاسلوک کروں اور انعام واکرام دیتار ہوں۔

#### عمرو بن سعيداورع بدالملك ميں خطر پين:

ادھر جب عبدالملک میں کو بیدار ہوئے انھیں معلوم ہوا کہ عمر و بن سعید غائب ہے۔ دریافت حال پراصل کیفیت معلوم ہوگئ۔
عبدالملک ومشق کی طرف چل کھڑ ہے ہوئے۔ یہاں آ کر کیا دیکھتے ہیں کہ عمر و بن سعید نے تمام شہر پر کمبل اڑھا دیے ہیں۔ چندروز
تک دونوں میں جنگ ہوئی۔ عمر و بن سعید نے حمید بن حریث الکلمی کورسالے پر سردار مقرر کرے میدان جنگ روانہ کیا۔ اس کے
مقابّ ، میں عبدالملک نے سفیان بن الا بردالکلمی کو بھیجا۔ اور جب عمر و نے زبیرالکلمی کومیدان جنگ میں روانہ کیا۔ اس مقالے پر
عبدالملک نے حسان بن مالک بن بحدل الکلمی کو بھیجا۔

### ابن سراج اورعبدالرحمٰن بن سليم كامقابله:

ایک روز دونوں طرف کے سواروں میں معر کہ کار زارگرم ہوا۔ عمر و بن سعید کے ہمراہ بنی کلب کا ایک شخص رجاء ابن سراج تھا۔ انھوں نے عبدالرحمٰن بن سلیم کوتنہا مقاسلے کے لیے پکارا۔ بیءبدالملک کے ہمراہ تھا عبداللہ نے بیضرب المثل مصرع پڑھا ع ''قدانصف القارة من راما ہا''

لیعنی قبیلہ قارۃ کے قدراندازوں کو جس نے تیر مارا بے شک اس نے تیرافگنی کی داد دی۔ دونوں میں مقابلہ شروع ہوا ایک دوسرے پر نیزے سے وار کرنے لگے عبدالرحنٰ کی رکاب ٹوٹ گئی اوراس طرح سے ابن سراج نے اپنی جان بچائی۔ اس پرعبدالرحن نے کہا کہا گرمیری رکاب نہ ٹوٹ جاتی توجتنے انجیرتونے کھائے تھے سب پیٹے سے نکل پڑتے۔

#### بی کلب کی جنگ سے علیحد گی:

ایک عرصہ تک عمر واور عبدالملک میں مقابلہ رہا۔ آخر کاربنی کلب کے بیچے اور عور تیں روتی ہوئی آئیں اور سفیان بن الا بر داور ابن بحدل سے کہا کہ بھلاتم کا ہے کو قریش کی خاطر آپس میں لڑر ہے ہو۔ مگر کوئی بھی واپس کے لیے تیار نہ تھا تا وقائیکہ اس کا مد مقابل واپسی کی ابتداء نہ کرے۔ بہر حال جب اس بات پر اتفاق ہو گیا کہ ایک دوسرے کو مقابلے سے بازر ہنا چاہیے تو لوگوں نے غور کیا کہ ابتداء کس کی جانب سے ہو۔ سفیان عمر میں حریث سے بڑے تھے لوگوں نے حریث سے مطالبہ کیا کہ پہلے تہمیں میدان جنگ سے واپس ہو جانا چاہیے چنا نچے حریث نے ایسا ہی کیا۔

#### عمرو بن سعيدا ورعبدالملك مين مصالحت:

پھرعبدالملک اور عمرو بن سعید کی سلیم ہوگئی۔ ایک صلحنامہ پر دونوں کے دستی ہوگئے۔ عبدالملک نے عمرو بن سعید کوامان دی۔
یہ واقع جمعرات کی شام کو دقوع پذیر ہوا۔ عمرو بن سعیدا پے شہسواروں کے ساتھ ایک سیاہ کمان جمائل کیے ہوئے عبدالملک کے کیمپ
میں آیا عبدالملک کے خیمے کی قنات کی طنا بیں ان کے گھوڑے نے روند ڈالیس۔ جس کی وجہ سے سرادق گر پڑا عمرو گھوڑے سے اتر پڑا
اور بیٹھ گیا۔ عبدالملک غصے میں بھرے ہوئے تقے عمرو کی طرف مخاطب ہوکر کہنے لگے۔ اے ابوامیہ کیا آپ نے سیاہ قوس اس لیے
حمائل کی ہے کہ آپ بن قیس کے مشابہ بنتا چاہتے ہیں۔ عمرونے کہا کہ ایسانہیں بلکہ میں اس شخص کے مماثل ہونا چاہتا ہوں جوان میں
سب سے بہترین تھا یعنی عاص بن امیہ۔

اس غیظ کی حالت میں عمر و بن سعیداٹھ کھڑ اہوا'اورا پنے سواروں کے ساتھ دمشق میں داخل ہوا۔ عبدالملک کی دمشق میں آید:

روز پنجشنبرعبدالملک بھی مشق میں داخل ہوئے۔انھوں نے عمروے کہلا بھیجا کہ لوگوں کے واجبات انہیں دے دو۔عمرو نے جواب دیا کہ آپ کواس شہر میں داخل دینے کا کوئی حق نہیں آپ یہاں سے چلے جائیں۔ ومشق میں داخل ہونے کے چندروز بعددو شنبہ کے دن عبدالملک نے تھم دیا کہ عمروسامنے لایا جائے۔عمرواس وقت اپنی کلیبہ بیوی کے پاس تھا۔اس سے پہلے عبدالملک نے کریب بن ابرہ بعد بن الصباح الحمیر می کواس لیے اپنی پاس بلایا تھا کہ وہ عمرو کے معاطع میں مشورہ کریں کریب نے کہا کہ بنی حمیر اسی وجہ سے تو تباہ ہوئے۔ میں آپ کواس معاطع میں مشورہ نہیں دیتا کیونکہ اس سے میراکوئی تعلق نہیں۔

عمرو بن سعيد كي طلي:

عبدالملک کا قاصد عمر و کو بلانے آیا۔ عبداللہ بن پزید بن معاویہ بنائی بھی عمر و کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ عبداللہ نے عمر و سے کہا کہ بخدا میں اپنی جان ہے بھی زیادہ تم کوعزیز رکھتا ہوں۔ عبدالملک نے تمہیں بلایا ہے۔ میری رائے نہیں کہتم جاؤ۔ عمر و نے پوچھا کیوں عبداللہ نے کہا اس لیے کہ تبج گعب الاحباری بیوی کے بیٹے نے یہ پیٹین گوئی کی ہے کہ حضرت اسلمیل علائلہ کی اولا دمیں سے ایک سرداروا پس آ کردمشق کے دروازے بند کر لےگا۔ پھروہ نکل جائے گا اور پچھ ہی عرصے کے بعد قبل کرڈ الا جائے گا۔ عمرونے کہا بخد اگر میں سوتا بھی ہوتا تو مجھے یہ خوف نہ ہوتا کہ ابن ذرقاء مجھے جگا بھی سکے گایا مجھے پرحملہ کرنے کی وہ جرائت کرے گا علاوہ بریں گزشتہ شب میں نے حضرت عثمان بنائی کوخواب میں دیکھا کہ آپ تشریف لائے اور آپ نے اپنا تمیش مجھے پہنا دیا۔ عبداللہ عمروکا وا مادتھا۔

## عبدالملك سے ملاقات كى مخالفت:

عمرو نے عبدالملک کے قاصد سے کہا جا کرمیر اسلام کہد دواور کہد دینا کہ بیں ان شاء اللہ شام کے وقت آؤں گا۔ جب شام
ہوئی عمرو نے ایک مضبوط زرہ پہنی جس کے اوپر قبائے قوئی اور شیخ کمیض قوئی اور تلوار تھائل کی۔ اس کے پاس کی بیوی اور حمید بن
حریث بن بحدل الکلمی موجود تھے۔ جب عمرو نے اٹھ کر جانے کا ارادہ کیا۔ اس کا پاؤں فرش میں الجھ گیا اوروہ گر پڑا۔ حمید نے کہا کہ
بخدا اگرتم میرا کہا مانتے ہوتو ہرگز نہ جاؤ۔ اس کی بیوی نے اس قول کی تائید کی۔ مگر عمرو نے ایک نہ تنی اور اپنے موالیوں میں سے سو
آدمیوں کو اپنے ہمراہ لے کرعبد الملک کی طرف چلا۔ عبد الملک نے بھی تمام خاندان بنی مروان کو اپنے پاس حاضر رہنے کا تھم دیا تھا۔
جب عبد الملک کو معلوم ہوا کہ عمرود رواز ہے تک آپہنچا تو تھم دیا کہ جس قدر آدمی اس کے ساتھ ہیں و ہیں روک دیئے جائیں۔
عمرو بن سعید کے ساتھیوں کی علیحدگی:

عمروکواندرآنے کی اجازت دی۔ اسی طرح عمر و کے تمام ساتھی ہرایک دروازے پرروک دیئے جاتے تھے۔ عمروکل کے صحن میں پہنچا تو اس کے ساتھ سوائے ایک خادم کے اور کوئی نہ تھا۔ عمر و نے عبدالملک کی طرف نظر دوڑائی تو دیکھا کہ تمام مروانی اس کے پاس جمع میں۔ ان میں حسان ابن مالک بن بحدل الکلمی اور قبیصہ بن ذوئب الخزاعی بھی میں۔ عمروفورا سمجھ گیا کہ اب خیر نہیں اپنے خادم کی طرف مڑکر اس سے کہا کہ فوراً کیجی بن سعید کے پاس جااور انہیں بلاکر میرے پاس لا۔ خادم نے بغیر مطلب کے سمجھے کہہ دیا

میں حاضر ہوں۔اس پر عمر و نے غصہ میں کہاد ور ہوجہنم میں جا۔ حسان اور قبیصہ سے عبد الملک کی گفتگو:

عمرواب مکان میں آچکا تھا عبدالملک نے حسان اور قبیصہ ہے کہا کہ جب چاہوتم اٹھ کھڑے ہواور عمرو ہے جا کر ملو۔ عبدالملک نے اس خیال ہے کہ عمروکو کئ شبہ نہ بیدا ہواوروہ بالکل مطمئن رہے۔ ندا قاان دونوں شخصوں سے مخاطب ہوکر پوچھا کہ بتاؤتم دونوں میں کون زیادہ دراز قد ہے۔ حسان نے جواب دیا امیرالمونین قبیصہ مجھ سے اپنے عبدے کی وجہ سے زیادہ بڑے اس وقت قبیصہ عبدالملک کی شاہی مہر کے محافظ تھے۔

عمرو نے پھراپنے غلام سے مڑ کر کہا کہ تو بچیٰ کومیرے پاس بلالا۔غلام نے اس مرتبہ بھی بات سمجھے بغیر جواب دیا کہ حاضر۔ عمرونے ڈانٹ کرکہا۔ چل ہٹ دورہو۔ سر سر سر سر سر سر سر سے ساتھ ہے۔

# عمرو بن سعيداورعبدالملك كي تُفتَكُو:

حسان اورقبیصہ کے باہرنکل جانے کے بعدعبدالملک نے تکم دیا کہتمام دروازے بندگر دیئے جانیں۔ چنانچے تمام دروازے بندگر دیئے جانیں۔ چنانچے تمام دروازے بندگر دیئے گئے۔عمرواب عبدالملک کے قریب بیٹنچ گیا۔عبدالملک نے اس کے آنے پرمرحبا کہااور کہا کہ یہاں آئے اوراپ ساتھ تخت خلافت پر اسے بھی بٹھایا۔ دیر تک اس سے باتیں کرتا رہا۔ پھر غلام کو تکم دیا کہ ان کی تلوار لے لوے عمرونے کہا: افسوس! کیا امیرالمومنین مجھے مشتبہ نظروں سے دیکھتے ہیں۔عبدالملک نے کہا کیاتم چاہتے ہو کہ میرے پاس بھی ہٹھواور تلوار بھی باندھے رہو۔ غرض کہ تلوار لے لی گئی اور پھر دونوں پچھ عرصے تک باتیں کرتے رہے۔

### عمرو بن سعيد کي گرفتاري:

عبدالملک نے عمرو سے کہا کہ جب تم مجھ سے باغی ہو گئے تھے میں نے یہ تم کھائی تھی کہا گرمیں نے بھی تمہیں دیکھا اور تم میرے دست قدرت میں آئے تو تمہیں ہیڑیاں پہنا دوں گا۔ مروانی بولے اور پھرانہیں چھوڑ دیں گے۔عبدالملک نے کہا کہ' ہاں' پھر میں انہیں چھوڑ دوں گا اور میں ابوامیہ کے ساتھ کر ہی کیا سکتا ہوں۔ مروانیوں نے کہا امیر المونین کی قتم پوری کیجے عمرو نے بھی کہا خدا امیر المونین کی قتم پوری کرے۔ عبدالملک نے اپنی گدی کے پنچ سے ایک بیڑی نکالی اور اسے عمر دکی طرف بھینک دیا اور غلام کو تھم دیا کہ عمروکواس میں کس لو۔ چنانچے غلام نے اٹھ کر تھم کی تھیل کر دی۔

### عمروبن سعيد كى عبدالملك سے درخواست:

عمرونے کہا کہ میں امیر المومنین کوخدا کا وا۔ طد میتا ہوں کہ آپ جھے اس حیثیت ہے لوگوں کے سامنے نہ نکالیں۔ عبد الملک نے کہا کہ اے ابوا میہ اس وقت جب کہ موت مر پر ہے تم اپنی مکاری ہے بازنہیں آتے ہم ہرگز تمہیں اس حالت میں لوگوں کے سامنے نہیں نکالیں گے۔ اور یہ بیڑی تمہاری عذاب شدید کے بعد اتاری جائے گی۔ پھر عبد الملک نے ایسا جھٹکا و ہے کر اے اپنی طرف کھینچا کہ اس کا منہ تخت سے نکر ایا اور اگلا ایک وانت ٹوٹ گیا۔ عمرونے کہا کہ میں آپ کو اللہ کا خوف ولاتا ہوں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا دانت تو ڈنے کے بعد آپ اور تحت مز المجھے و ہے بیٹے میں ۔ عبد الملک نے کہا گر جھے معلوم ہوتا کہ تمہارے او پر رحم کرنے سے تم مجھے پر رحم کرو گے۔ اور قریش کی حالت ورست ہوجائے گی تو تمہیں قطعی رہا کرویتا۔ گر ہماری سی حیثیت کے ووقع سکھی ایک ملک

میں ایک طرح نہیں رہ سکتے۔ بلکہ بیضروری ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کو دور کردے۔ جب عمرو نے دیکھا کہ دانت تو ٹوٹ چکا ہے اور عبدالملک کے ارادہ کو و سمجھ گیا تو کہنے لگااے ابن زرقا تو نے دھوکا دیا۔

## عمرو بن سعید کے قال کرنے کا فیصلہ:

عمرو کے قبل کا واقعہ اورلوگوں نے یوں بیان کیا ہے کہ جب عبدالملک نے اسے اپنی طرف تھینچا اس کا ایک دانت گریڑ اعمرو اسے ٹٹو لنے نگا۔عبدالملک نے کہا کہ تمہمارا دانت ایسے موقع پر گراہے کہ اب تم مجھ سے بھی خوش نہیں رہو گے۔ چنانچہ عبدالملک نے اس کے قبل کا حکم دے دیا اور اس کی قبیل ہوگئی۔

## عبدالعزیز بن مروان ہے سعید کی رحم کی درخواست:

(روایت سابقہ کے مطابق) جب مؤذن نے عصر کی اذان دی عبدالملک نے لوگوں کونماز پڑھائی۔اورعبدالعزیز بن مروان کوعمرو کے قتل کر دینے کا حکم دے دیا۔عبدالعزیز تلوار لے کرعمرو کی طرف چلے۔عمرو نے انہیں خدا کا خوف اور آپس کی قرابت کا واسطہ دلایا اور کہا۔ بھلا آپ میرے قتل کے لیے آئے ہیں۔ کوئی اور شخص جوقرابت میں دور ہوتا اس کے لیے متعین ہوتا تو مناسب تھا۔عبدالعزیز نے تلوار پھینک دی اور بیٹھ گئے۔عبدالملک نے مختصری نماز پڑھی محل میں چلے آئے اور دروازے بند کر لیے گئے۔ بحل بین سعید کا قصر عبدالملک برحملہ:

عبدالملک جب نماز کے لیجل سے نکلے تو لوگوں نے دیکھا کہ عمروان کے ہمراہ نہیں فوراً جا کریجی بن سعید کوا طلاع دی کیجی عمرو کے ایک ہزارغلاموں اوران کے چیجھے اور بہت ہے ان کے طرفداروں کے ساتھ ہ آئے ۔عمرو کے طرفداروں نے چلا چلا کرکہنا شروع کیا کہ اے ابوامیہ آپ ہمیں اپنی آ واز سنائیں۔

#### عبدالعزيز بن مروان اورعبدالملك:

یخی بن سعید کے ہمراہ حمید بن حریث اور زہیر بن الا برد بھی آئے اور انھوں نے کل کا باب المقصورہ تو ڈکرلوگوں پرشمشیرزنی شروع کی ۔ عمرو بن سعید کے غلام مصقلہ نے ولید بن عبدالملک کے سرپر تلوار کا ایک ایسا ہاتھ مارا ابراہیم بن عربی میرمنشی انھیں اٹھا کر منشی خانہ میں لیے گئے ۔ نماز کے بعد عبدالعزیز نے کہا کہ اس منشی خانہ میں لیے گئے ۔ نماز کے بعد عبدالعزیز نے کہا کہ اس نے اللہ کا واسطہ دیا اور میر ہے صلہ رحم سے شفاعت کی درخواست کی ۔ جمھے رحم آگیا عبدالملک نے کہا خداتیری ذلیل ماں کورسوا کر بے تو کسی اس کا سامے ۔ عبدالملک کی ماں عائشہ بنت معاویہ ابن المغیر ہبن ابی العاص بن امیتھی اور عبدالعزیز کی ماں کا نام کیلی تھا۔ عمرو بن سعید کافتل :

عبدالملک نے اپنے غلام کو حکم دیا کہ چھوٹا بھالا لے کرآؤ۔ وہ لایا۔عبدالملک نے بھالے کو ہوا میں جبنش وے کرعمرو پروارکیا مگر پچھا ثر نہ ہوا۔ دوبارہ دارکیا' یہ بھی کارگر نہ ہوا۔ ہاتھ سے ٹولاتو معلوم ہوا کہ عمروزرہ پہنے ہوئے ہے۔عبدالملک کو ہنی آگئی۔عمرو سے کہا کہ اے ابوامیہ تم زرہ بھی پہنچہ ہوئے ہو' گویا پہلے سے تیار ہوکر آئے تھے۔ پھر غلام کو حکم دیا کہ تلوار آئی۔عبدالملک کے حکم سے عمرو بچھا ڈاگیا۔ وہ عمرو کے سینے پر بیٹھ گیا اور اسے ذرج کر ڈالاقل کرنے کے بعد عبدالملک کا پہنے اور تھر تھرانے لگا۔ لوگوں نے اس ہات کو بیان کیا ہے کہ جب بھی کوئی تخص اپنے عزیز کوئل کرتا ہے اس کی یہی حالت ہو جاتی ہے۔ بہر حال اور لوگوں نے عمرو

کے سینے پر سے اٹھا کر تخت پر بٹھایا۔

راوی کہتے ہیں کہ کسی دنیا داریا دیندار نے کبھی اس بے رحی ہے کسی کوتل نہیں کیا۔

عمروبن سعید کے سرکی حوالگی:

کی بن سعیداوران کے ہمرا ہی تحل میں گھس کربی مروان اوران کے حوالی موالیوں پرٹوٹ پڑے۔اورا کٹر وں کو انھوں نے رخی کر دیا۔انھوں نے اب کا مقابلہ کیا۔انھوں نے اب انھوں نے اب لوگوں کے سامنے ڈال دیا۔ انھوں نے اب لوگوں کے سامنے ڈال دیا۔ عبدالعزیز بن مروان نے اس موقع پر چال کی کہ تھیلیوں میں روپیہ جرکرلوگوں کے سامنے ڈال دیں۔ انھوں نے جب بیروپید دیکھا اوراس کے ساتھ عمرو کے سرکوبھی دیکھا۔فور آروپے کی تھیلیوں پرٹوٹ پڑے اورلوٹ کرمنتشر ہوگئے۔ انھوں نے جب بیروپید کی جب میروپید کے کا تھم دیتے گئے۔ اب عبدالملک نماز کے لیے جانے لگے توا پنے غلام ابوز عیز عہوم کو تحرو کے کا تھم دیتے گئے۔ ابوز عیز عہروکوئل کر کے اس کے سرکواس کے طرفداروں اور سب لوگوں کے سامنے ڈال دیا۔

جورو پیدیوگوں کے سامنے ان کے بہلانے کے لیے ڈالا گیا تھا۔اس کے متعلق بعد میں عبدالملک نے تھم دیا کہ سب واپس کیا جائے۔ چنا نچہوہ سب وصول کر کے بیت المال میں داخل کر دیا گیا۔

اس روز کے ہنگاہے میں کیچیٰ بن سعید کے سر میں ایک پھر لگا۔

#### وليدبن عبدالملك:

عبدالملک نے تھم دیا کہ تخت باہر لایا جائے۔ چنانچے مسجد کے قریب تخت بچھایا گیا اور وہیں عبدالملک نے جلوس کیا۔ دیکھا کہ ولید بن عبدالملک نہیں ہے۔ پوچھا کہ ولید کہاں ہے؟ اور ساتھ ہی تھم کھا کریہ بھی کہا کہا گر باغیوں نے ولید کو آل ہے تو وہ اپنا قصاص لے جکے۔ ابر اہیم بن عربی الکنانی آگے بڑھے اور عرض کی کہ ولید میرے پاس ہیں آپ فکر نہ کریں۔ ایک اچھا سازخم ان کے آگیا ہے جس سے کوئی خطرہ نہیں۔

یچیٰ بن سعید کی اسیری:

یخی بن سعیدعبدالملک کے سامنے لایا گیا۔عبدالملک نے اس کے قل کا تھم دیا۔عبدالعزیز کھڑے ہوئے اورعرض کی خدامجھے امیرالمومنین پرسے قربان کر دے۔کیا آپ چاہتے ہیں کہ تمام بن امیہ کوایک ہی روز میں قبل کرڈ الیس۔اس پرعبدالملک نے تھم دیا کہ احتصابی کی قبید کر دیا جائے۔

### عنیسه بن سعید کی اسیری:

اس کے بعد عنبہ بن سعید سامنے لایا گیا۔ اس کے لیے بھی قتل کا تھم ہوا۔ پھر عبدالعزیز سفارش کرنے کے لیے کھڑے ہوئے اور عرض کی کہ میں آپ کو بنی امید کے استیصال وہلاک کرنے میں خداکویا دولا تا ہوں کہ آپ ایسا نہ کریں چنانچہ عنبہ کے لیے بھی تھم ہوا کہ قید کردیا جائے۔

عامر بن الاسود كي ريائي:

عامر بن الاسودالكلبی بیش کیے گئے عبدالملک کے ہاتھ میں بانس کی ایک لکڑی تھی۔اس کے سر پررسید کی اور کہا کہ کیوں جی تم

يجي بن سعيد كے متعلق عبد الملك كومشور ہ:

یکی کوقید ہوئے ایک ماہ یا اس سے پچھزیادہ ہوا ہوگا کہ عبدالملک منبر پر خطبے کے لیے کھڑے ہوئے ۔حمد و ثنا کے بعدلوگوں سے بچلی عقل کے متعلق مشورہ لیا لوگوں کی طرف سے کوئی صاحب تقریر کرنے کھڑے ہوئے۔انہوں نے کہا کہا کہ اے امیرالمونین سانپ سے ہمیشہ سنپولیا ہی پیدا ہوتا ہے ہماری رائے ہے کہ آپ اسے قل کرڈالیں۔وہ منافق اور دشمن ہے۔

پھرعبداللہ بن معد ۃ الفزاری تقریر کرنے کھڑے ہوئے اور کہا اے امیر المونین کی آپ کے چیا کا لڑکا ہے اور جورشتہ داری آپ سے اور اس سے ہے آپ اس سے واقف ہیں۔ جو کچھاک نے آپ کے ساتھ کیا کیا۔ اور جو آپ نے اس کے ساتھ طرز عمل اختیار کیا کیا۔ میں خود بھی ان کی طرف سے بے خوف نہیں ہوں۔ مگر میں آپ کو بدرائے بھی نہیں دیتا کہ آپ اسے قبل کر ڈالیس۔ اس کی سب سے اچھی صورت یہ ہے کہ اسے اپ دشمن کے مقابلے پر جنگ کرنے بھیج و بیجے۔ اگروہ جنگ میں کام آیا تو اس کے تل کی ذمہ داری سے آپ جا کیں گے۔ اگروہ جو حسالم نے گیا تو پھر جیسا آپ مناسب سمجھیں تیجے۔

یجیٰ بن سعید کی روانگی:

عبدالملک نے اس رائے کو پیند کیا اور مید کی اولا دکومصعب کے لیے روانہ کیا۔ بیخاندان مصعب کے پاس پہنچا۔ یجیٰ بن سعید مصعب سے مطلق کئے۔مصعب نے ان سے کہاتم تو چی کرنگل آئے مگر دم جھڑ گئی۔ یجیٰ نے جواب دیا کہ واقعی دم تو اپنے بالوں سے اچھی معلوم ہوتی ہے۔

ز دجه عمر و بن سعید سے سلحنا مہ کی طلی :

عبدالملک نے عمر دکی کلیبیہ بیوی کے پاس قاصد بھیجا اور مطالبہ کیا کہ وہ صلحنا مہ مجھے دے دوجومیرے اور عمر و کے درمیان ہوا تھا۔عمر وکی بیوی نے جواب دیا کہ میں نے اسے عمر و کے گفن میں لپیٹ دیا ہے۔ تا کہ خدا کے سامنے پیش کر کے تمہارے مقابلے میں دادخواہی کرے۔

عمرو بن سعيدا درعبدالملك كي ديرينه عداوت:

عمر واورعبدالملک ایک ہی دادا کی اولا دیتھے۔امیہ پر جا کر دونوں مل جاتے تھے۔عمر و کی والدہ ام البنین بنت الحکم بن العاص عمدالملک کی چھو پھی تھیں۔

، اصل واقعہ سے ہے کہ عمر واور عہد الملک میں بچین سے رنج چلا آتا تھا۔ سعید کے بیٹوں کی ماں ام البنین تھیں اور عبدالملک اور معاویہ مروان کے بیٹے تھے۔ بیسب کےسب بچین کے زمانے میں مروان بن تھم کی ماں کے پاس جو بنی کنانہ کی بیٹی تھی آیا کرتے سے اور آئیں میں باتیں کرتے تھے۔ عبدالملک اور معاویہ کے ہمراہ ان کا غلام اسود بھی ہوتا تھا۔ ام مروان کا یہ دستورتھا کہ جب لڑکے اس کے پاس آتے ان کے لیے کھانا پکاتی اور ہرا کیا کے سامنے علیحد ہ تلیحد ہ رکا بین رکھ دیتی۔ معاویہ بن مروان اور محمہ بن سعید عبدالملک بن مروان اور عمر و بن سعید میں جھٹڑا کرا دیتی۔ پاڑتے اور ہشت مشت کرتے اور پھر آئیں میں بات جیت موقوف ہو جاتی تھی ۔ ام مروان یہ بھی کہا کرتی تھی کہا گران دونوں میں مقل نہ ہوگی تو ان دونوں میں تو ہوگی ۔ غرض کہ یہ لوگ اپنے بچپن کے زمانے میں اس کے پاس آتے تھے۔ وہ ہمیشہ یہی طریقہ اختیار کرتی ۔ اس طرح شدہ شدہ ان کے دلوں میں عداوت بیڑھ گئی۔ عبداللّذ بن بڑیدالقسر ی

عبداللہ بن پر بدالقسر کی ابوخالد کی بن سعید کے معجد میں داخل ہونے کے وقت اس کے ساتھ تھا۔ اس نے باب المقصورہ کو توڑ ڈالا اور بنی مروان سے لڑتا رہا۔ جب عمر وقل کر دیا گیا۔ اور اس کا سرلوگوں کے سامنے ڈال دیا گیا۔ بداور اس کا بھائی خالد دونوں عراق چلے گئے اور سعید کے بیٹوں کے ہمراہ جومضعب کے پاس تھے۔ قیام پذیر ہو گئے۔ اور اس وقت تک و ہیں رہے جب تک کہ ان کی جماعت پھر عبدالملک کے پاس نہ آئی۔ جب مرج میں عبداللہ کی ایک آئے ہی ضائع ہوگئی تھی۔ یہ صعب کی جمایت میں بنی امید سے لڑتا رہا تھا۔ جب تمام لوگوں نے عبدالملک کی خلافت تسلیم کرلی۔ ان سب کے بعد عبداللہ عبدالملک کے پاس آیا۔ عبدالملک نے باجماعت بندی عبدالملک نے باجماعت بندی خواب دیا (حرباح بایاخر باخربا) یعنی جنگ نے یا جماعت بندی نے حالت خراب کردی۔ عبدالملک نے اس کے جواب میں:

﴿ ذَٰلِكَ بِمَا قَدَّمَتُ أَيُدِيْكُمُ وَ أَنَّ اللَّهَ لَيُسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيئِدِ ﴾ پرُحا
" يردوز برتم نے اپنے کرتو توں کی وجہ ہے دیکھا اور الله تو ہر گرنگھی بندوں پرظلم کرنے والانہیں "۔

عبدالملك اور پسران عمرو بن سعيد:

جبسب نے عبدالملک کی خلا فت تسلیم کر لی تو اس کے بعد عمر و بن سعید کے چاروں لڑکوں'امیہ سعید'اسلیل اور مجمد عبدالملک کے پاس آئے عبدالملک نے ان کی طرف و کی کر کہاتم ایسے گھرانے کے رکن ہوجو ہمیشہ بغیر کسی استحقاق کے اپنے کوتمام تو م پرافضل سمجھتا رہا ہے۔ میرے اور تمہارے باپ کے درمیان کوئی نئی عداوت نہ تھی بلکہ ہمارے اباوا جداداور تمہارے بزرگوں میں جاہلیت کے زمانے سے چلی آتی تھی۔ عبدالملک نے اس تحکمانہ لیج سے گفتگو کی ابتداء عمر و کے سب سے بڑے بیٹے امیہ سے کی۔ سعید بن عمر و کا عبدالملک کو جواب:

حالانکہ بیا ہے سب بھائیوں میں زیادہ ہوشیاراور عقلمند تھا گر جواب نہ دے سکا۔ اس پر سعید بن عمر و بجھلا بھائی کھڑا ہوااور عرض کیا کہ امیرالموشین نے جو پچھ بیان کیا ہے وہ ایا م جاہلیت کی با تیں ہیں۔ اسلام نے ان تبام باتوں کواب محوکر دیا ہے اور ہم سے جنت کا وعدہ کیا ہے اور دوز خ سے ڈرایا ہے۔ عمر واور آ پ کے درمیان چا ہے عداوت ہو گروہ آ پ کے ابن عم تھے اسے آ پ خوب جانتے ہیں اور جوسلوک آ پ نے ان سے کیا اس سے بھی آ پ واقف ہیں۔ عمر وواصل بحق ہوگئے اب اللہ بی ان سے حساب کرنے کے لیے کافی ہے اگر آ پ محض اس عداوت کی بنا پر جو آ پ کے اور عمر و کے درمیان تھی ہمیں مستوجب سز اسمجھتے ہیں تو اس صور ت سے تھا دے بیوندز مین ہو جانا ہی بہتر ہے۔

## يسران عمروبن سعيد كومعافى واعز ازات:

اس تقریر نے عبدالملک پر بہت اثر کیا۔ اس نے کہا کہ صورت ایسی واقع ہو چکی تھی کہ یا عمرو مجھے قبل کر دیتے یا میں انھیں۔ اس لیے میں نے ان کے قبل کر ڈالنے کو اپنے مقتول ہونے پر ترجیح دی اور اب رہم کم لوگ ہم لوگوں میں بہت زیادہ محبت کرتا ہوں۔ صلہ رحم کروں گا۔ تمہارے حقوق کی تگہداشت کروں گا۔ چنانچہ عبدالملک ان سے حق یگا تگی ادا کرنے لگا اور در ہار میں عزت ویسے لگا۔ اور اس نے ان کے مناصب میں اضافہ کردیا۔

### خالد بن يزيداورعبدالملك كي گفتگو:

خالد بن یزید بن معاویہ ہی تئی نے ایک روزعبدالملک سے کہا مجھے تعجب ہے کہ سطرح آپ نے عمر وکو بھلا و ہے میں پایا۔ جو اسے قبل کر ڈالا۔عبدالملک نے جواب میں دوشعر پڑھے ہے

> دانیت، منسی لیسکن روعه فیاصول صولة حازم مستمکن غیضها و محمیة لدینی انه لیس المسی سبیله کا لمحسن

تَنَرُجُ ہِنَا ''میں نے اسے اپنے قریب کرلیا کہ اس کا خوف جا تا رہے تا کہ پھر میں ایک مقتدر ہوشیار کی طرح دین کی خاطر غصہ اور جوش میں بھرا ہوا حملہ کروں اور بین ظاہر ہے کہ بدکر دار کا طریقۂ ممل نیک کا م کرنے والے کی طرح بھی نہیں ہوسکتا''۔

ایک مرتبہ مکہ معظمہ میں سعید بن عمر و سے ایک شخص ملا اور کہنے لگا کہ رب کعبہ کی شم بنی امیہ میں تمہارے باپ کا ساکو کی شخص نہ تھا۔ گرانھوں نے خاندان بنی امیبہ سے حکومت حاصل کرنے کے لیے مخالفت کی اور ہلاک ہوئے۔

## خيف منى ميں ايك خارجي كاقل:

واقدی کہتے ہیں کہ عمرو بن سعیداورعبدالملک کے درمیان محاصرہ و مقابلے کا واقعہ ۲۹ ھیں پیش آیا۔ عمرو دمشق میں قلعہ بند ہوکر بیٹھ گیا اور عبدالملک نے بطنان صبیب سے واپس آ کر دمشق کا محاصرہ کرلیا۔ مگر عمر و کا قتل ۷ سے میں عبدالملک کے ہاتھوں واقع ہوا۔ اسی سال حج کے موقعے پر مقام خیف منی میں ایک خارجی نے اپناشعار 'لاحکم الا اللہ'' پکارا۔ مگر جمرہ کے پاس قتل کر دیا گیا۔

ایک صاحب بیان کرتے ہیں کہ میں نے اسے جمرہ کے پاس تلوار کھینچتے دیکھا۔ وہ اکیلا نہ تھا بلکہ خارجیوں کی ایک جماعت تھی۔اللّٰد تعالیٰ نے ان کے ہاتھ رو کے رکھے۔ بیخص ان میں ہے آ گے بڑھا اور اپنا شعار پکارنے لگا۔لوگ اس پرٹوٹ پڑے اور ایے قبل کرڈالا۔

## امير حج ابن زبير ځي اين

اس سال بھی حضرت عبداللہ بن زبیر بڑھی کی زیرامارت لوگوں نے بچے کیا۔کو نے اور بھرے پران کے بھائی مصعب گورنر تھ شرتے کو فے کے قاضی تھے۔بھرے کے منصب قضایر ہشام بن ہمیر «تھے اور عبداللہ بن خازم خراسان کے گورنر تھے۔



# <u>• کھے کے واقعات</u>

## عبدالملك كي شاه روم سے مصالحت:

اس سال رومیوں نے جنگ کی تیاری کی اور شام میں جومسلمان آباد تھے ان پرحملہ کر دیا۔عبدالملک نے اس خوف سے کہ رومیوں کے ہاتھ سے مسلمانوں کونقصان پنچے گا۔ بادشاہ روم سے ہزار دینار ہر جمعہا داکرنے پرسلے کرلی۔

اسی سال مصعب بہت سامال ومتاع اورمویش لے کر مکہ آئے۔اپنے خاندان اور دوسرے لوگوں میں اسے تقسیم کیا۔عبداللہ بن صفوان اور جبیر بن شیبہا درعبداللہ بن مطیع کو بہت سارو پہیو غیرہ دیا اور خوب قربانی کی۔

امير هج ابن زبير مي

حضرت عبداللہ بن زبیر ہیں تا نے اس سال لوگوں کو جج کرایا۔مختلف صوبجات پران کے گورنراور قاضی وہی لوگ تھے جوسنہ سابق میں تھے۔

# الےھ کے واقعات

الے میں عبدالملک مصعب کے مقابلے کے لیے عراق کی طرف چلے۔اب تلک یہ ہوا تھا کہ جب عبدالملک بطنان حبیب پہنچتے اور مصعب مقام باجمیرا تک بڑھ آتے۔موسم سرما شروع ہو جاتا۔ دونوں صاحب اپنے اپنے مشقر کو واپس ہوجاتے اور پھر آئندہ سال اسی طرح مقابلے کی تیاریاں کرتے۔

## خالد بن عبدالله کی روانگی بصره:

وعرو میں عبد الملک شام سے مصعب کے اراد ہے سے جلے۔ خالد بن عبد اللہ بن اسید بھی ان کے ہمراہ تھا۔ خالد نے عبد الملک سے کہا کہا گرآپ جمھے کچھ سواروں کے ساتھ بھر ہ بھتے ویں تو میں امید کرتا ہوں کہ اس پر قبضہ کرلوں گا۔ عبد الملک نے اس کی خواہش کے مطابق اسے روانہ کیا۔ خالد پوشیدہ طور پراپنے موالی اور خاصے کے سواروں کے ساتھ بھرہ آیا اور عمرو بن اصمع البابلی کے پاس فروکش ہوا۔ عمرو نے خالد کو بناہ دی۔ عباد بن الحصین ابن معمر کی پولیس کا افسراعلی تھا۔ مصعب نے اپنے کھے کی روانگی کے وقت عبید اللہ بن عبید اللہ ابن معمر کو بھرے پرا بنا جائشین مقرر کیا تھا۔

## عبادين الحصين ابن معمر:

عمر و بن اصمع نے اس امید ہے کہ عباد بھی خالد کے ہاتھ پر بیعت کرے گا عباد کو کہلا بھیجا کہ میں نے خالد کو پناہ دی میں جیا ہتا ہوں کہ آپ کو اس بات کاعلم ہو جائے تا کہ آپ میری پشت پناہ رہیں۔

عمرو بن اصمع کا قاصدایے وقت پہنچا جب کہ عباد گھوڑے سے اتر رہا تھا۔اس نے بیام پہنچا دیا۔عباد نے اس سے کہا کہ

ا پنے آتا سے جاکر کہدو ہے بخدا میں گھوڑے سے زین بھی نہیں اتاروں گا اورسواروں کو لے کرتیرے پاس ابھی پہنچتا ہوں۔ یہ خبر سنتے ہی عمرو نے خالد سے کہا کہ میں تمہیں دھو کہ نہیں دینا جا ہتا۔ یہ قول عباد کا ہے وہ ابھی آتا ہی ہوگا اور میں تمہاری مدافعت کرنے سے قاصر ہوں۔ بہتر ہے کہتم مالک بن مسمع کے پاس فوراً چلے جاؤ۔

خالد بن عبداللُّدكوما لك بن مسمع كي امان:

ایک یہ بھی روایت ہے کہ خالد علی بن اصمع کے پاس قیم ہوا تھا جب عباد کواس کی خبرگی اس نے کہلا بھیجا کہ میں ابھی تیرے پاس آتا ہوں۔ خالد ابن اصمع کے پاس سے اس بے سروسا مانی میں نگل کر بھا گا کہ ایک باریک قوبی قمیض اس کے جسم پر تھا۔ دونوں را نیں کھلی ہوئی تھیں۔ پاؤں رکابوں سے نکلے ہوئے تھے مالک کے پاس پہنچا۔ اپٹی روئیدا دسنائی اور کہا کہتم جھے بناہ دو۔ مالک نے کہا بہتر ہے اور مالک اور اس کا بیٹا مقابلے کے لیے نکلے مالک نے ابو بکر بن وائل اور از دکوا پنی حمایت کے لیے بلایا۔ سب سے پہلے بیک کا حیث کر کا حیث ڈامالک کے پاس پہنچا۔ اور دوسری طرف عباد بھی سواروں کا دستہ لیے ہوئے آموجو دہوا دونوں جماعتیں تھہری رہیں اور بیس میں جنگ وجدال نہیں ہوا۔

خالد بن عبدالله سے بن تمیم کا تعاون:

دوسر بے دن جو کوخالد نافع بن حارث کے جفرہ کی طرف چلا (بیموضع اس کے بعد سے خالد ہی کی طرف منسوب کیا جانے لگا) خالد تھیم کے پچھلوگ آ کر شریک ہوگئے تھے۔ان میں صعصعہ بن معاویہ اورعبدالعزیز بن بشراور مرہ بن محکان بھی بنی تمیم کی ایک جماعت کے ساتھ موجود تھے۔خالد کے ساتھ جفریہ کہلاتے تھے۔جفریہ میں عبیداللہ بن ابی جماعت کے ساتھ محرتی کر لیتے کر قامران اور مغیرہ بن المہلب تھے زبیر یوں کی جانب ہے تیس بن بیٹم السلمی تھے یہ اُجرت دے کرلوگوں کو اپنے ساتھ مجرتی کر لیتے سے ۔ایک شخص نے اُجرت کا تقاضا کیا۔ قیس نے کہا کل دوں گا۔ اس پر غطفان بن انف قبیلہ بنی کعب بن عمرو کے ایک شخص نے طنز مداشعار کیے۔

یے، عدارہے۔ قیس اپنے گھوڑے کی گردن میں گھونگر وڈالے رہتا تھا۔عمر و بن و برۃ افخیفی بنی حظلہ کے سواروں پرسردارتھا۔ان کے جو خدمت گاریتھے ان کی تنخواۃ تمیں درہم یومیہمقررتھی مگریہانھیں صرف دس ہی دیا کرتا تھا۔ایک شعر میں ان کے اس طرزعمل کی بھی شکایت کی گئی۔شعربہہے۔

لبئس ما حكمت يا بن وبره تعطى عشره البئس و تعطى عشره البئس و تعطى عشره البئس و تعطى عشره البئس و تعطى عشره البئس و بن وبره تمهارا يطرزعل المهانبيل كتمهيل توتيل مليل اورتم صرف دل اداكرون عبيد الله بن زياد بن ظبيان كي مراجعت ومشق:

مصعب نے زحر بن تیس الجھ کی کوابن معمر کی مدد کے لیے ایک ہزار سوار دے کرروانہ کیا۔ اس کے مقابلے میں عبدالملک نے عبیداللہ بن زیاد بن ظبیان کو خالد کی مدد پر بھیجا۔ عبیداللہ نے بھرے میں داخل ہونا مناسب نہ سمجھا بلکہ مطربن تو ام کو دریافت، حال عبیداللہ بن زیاد بن ظبیان کو خالد کی مدد پر بھیجا۔ عبیداللہ کو اطلاع دی کہ ہمارے ساتھی منتشر : و گئے ہیں۔ عبیداللہ پھر چیکے سے عبدالملک کے پاس چلاآیا۔

#### خالد بن عبدالله كالفرے سے اخراج:

ما لک اورعباد میں چومیں روز برابر جنگ ہوتی رہی۔ جب ما لک کی ایک آئھ ضالع ہوئی تو وہ جنگ ہے باز آیا۔ یوسف بن عبداللّٰہ بن عثان بن افی العاص نے پچ میں پڑ کر دونوں میں صلح کرادی۔ شرط سے ہوئی ما لک خالد کو بھرے سے نکال دے اور خودا سے امان دی جاتی ہے چنانچہ خالد بھرے سے چلا گیا۔

ما لک کوییخوف پیدا ہوا کیمکن ہے مصعب عبیداللہ کی اس امان دینے کی تصدیق ندکریں۔اس لیے وہ ٹاج چلا گیا۔ فرز وق نے مالک کے قصہ بنی تمیم کے اس سے اور خالدے مل جانے کے واقعے کواپنے چندا شعار میں نظم بھی کرویا ہے۔ مصعب بن زبیر رہنا تھنا کی بصرہ میں آمد:

جب عبدالملک ومثق واپس ہو گئے مصعب کی پوری ہمت اس بات پرتھی کہ بھر ہ پہنچ جا ئیں۔انھیں خیال تھا کہ بھر ہ پہنچ کر خالد کی سرکو بی کروں گا۔ گریباں آ کرمعلوم ہوا کہ خالد یبال سے امان پا کرنکل چکا ہے اور ابن معمر نے لوگوں کو امان دے دی ہے اکثر لوگ تو بھرے میں مقیم رہے اور کچھ مصعب کے خوف سے بھرہ چھوڑ کر چلے گئے۔مصعب ابن معمر پر بہت خفا ہوئے اور کہا کہ اب میں تمہیں کوئی ذمہ دارع ہدہ نہ دوں گا۔اور جفریہ جماعت کو بلا بھیجا۔انھیں گالیاں دیں اور ڈنڈے بھی مارے۔ مصعب بن زبیر رہنی تین کی جفریہ جماعت کو مرزنش:

مصعب نے ان الوگوں کو بلا بھیجا۔ وہ سب ان کے سامنے لائے گئے۔ سب سے پہلے مصعب عبید اللہ بن ابی بکرہ کی طرف متوجہ ہوکر کہنے گئے۔ اے ابن مسروح تو اس کتیا کا بیٹا ہے جس سے باری باری کتوں نے اپنی خواہش بہیمی کو پورا کیا۔ اس نے مختلف رنگ کے سیاہ 'سرخ اور زرو پلے کتوں کے سے جنے۔ تیرا باپ ایک غلام تھا اور جوطا کف کے قلعے سے حضور رسالت مآب می اللہ کی میں بیش کیا گیا تھا۔ یہ تم نے ایک نیا شکوفہ چھوڑ ااور ادعا کیا کہ ابوسفیان نے تمہاری ماں کے ساتھ زنا کیا ہے خدا کی قسم! اگر میں زندہ رہاتو تمہاری اصلیت سے تمہیں ملادوں گا۔

### حمران کی امانت:

پھر تمران کو مخاطب کر کے کہاا ہے یہودیہ کے بیٹے تو ایک بیطی کا فر ہے جنگ عین التمر میں اسیر کیا گیا۔ تھم بن منذ را لجارود سے
کہا'ا ہے خبیث تو جا نتا ہے کہ تو کون ہے اور جارودکون تھا؟ جارودایک کا فرتھا جو جزیرہ این کاوان واقعہ علاقہ فارس میں رہا کرتا تھا۔
پھر سمندر کے کنار سے پہنچ کر قبیلہ عبدالقیس میں شامل ہو گیا اور نجد امیں جانتا ہوں کہ دنیا میں کوئی قبیلہ اس قبیلے سے زیادہ برائیوں میں
ہٹالنہیں ۔ بعد میں اس کی بہن سے مکعمر الفاری سے شادی کرلی' یہ بی اس کی انتہائے شرافت ہے اے ابن قباذیہ بی اس عورت کے
جنے ہیں ۔

عبداللہ بن فضالہ الزہرانی سامنے لایا گیا۔مصعب نے کہا کہ کیا اہل ہجر اور پھرطمانیج سے نہیں ہے۔ بخدا میں تجھے تیرے نسب کی طرف پلٹا دوں گا۔

علی بن اصمع سامنے لایا گیا۔مصعب نے اس ہے کہا کہ بھی تو بنی تمیم کا غلام ہوتا ہے اور بھی جھوٹ موٹ اپنی نسبت باہلہ ہے کرتا ہے۔

## عبدالعزيز بن بشر کی تذکیل:

عبدالعزیز بن بشر بن حناط سامنے لایا گیا۔ مصعب نے کہا اے ابن مشتور کیا تیرے چپانے حفرت عمر وٹائٹ کے عہد میں بکری نہیں جرائی تھی ؟ جس کے پاداش میں حضرت عمر جائٹ نے تکم دیا تھا کہ اس کا ہاتھ کاٹ ڈالا جائے۔ بخدا معلوم ہوتا ہے کہ تیرے بہنوئی نے تیری اعانت کی ہے (اس کی بہن مقاتل ابن مسمع کی بیوی تھی ) ابی حاضر الاسدی چیش کیا گیا۔ مصعب نے اس ہے کہا کہ اے اصطخریہ کے بیٹے بھلاتو کہاں اور شرافت کہاں۔ تو تو اونٹ چرانے والے خانہ بدوشوں میں سے ہے۔ جھوٹ موٹ اپنے کو بی اسد ہے کہتا ہے۔ بی اسد میں نہ کوئی تیرار شتہ دار ہے اور نہ بمنسب ہے۔

زیاد بن عمروپیش کیا گیا۔مصعب نے اس سے کہاا ہے ابن کر مانی! تو تو کر مانی کفاروں میں سے ہے۔فارس پہنچ کرملاح بن گیا۔ کچاتو اور کجامیدان جنگ وجدال بے ہاں البیتہ شتی چلانے میں تو مشاق ہے۔

## عبدالله بن عثمان اورشخ بن النعمان كي امانت:

عبداللہ بن عثان بن ابی العاص پیش کیا گیا۔ مصعب نے اس سے کہا۔ تیری بیشان کہ تو مجھ پر چڑھائی کر ہے تو ہجر کے کفار میں سے ہے تیرا باپ طاکف میں رو پڑاتھا۔ اہل طاکف کا قاعدہ تھا کہ جو شخص ان میں ملنا چاہتا اسے شریک کر لیتے تھے اور اسے وہ اپنی عزت سجھتے تھے۔ بخدا میں تھے تیری اصلیت کی طرف پلٹا دوں گا۔ پھر شخ ابن النعمان پیش کیا گیا۔ مصعب نے کہا اے ابن خبیث تو زندورد کے کفار میں سے ہے تیری ماں بھاگ گئ تھی اور تیرا باپ قل کردیا گیا تھا۔ پھر اس کی بہن سے بنی پیشکر کے ایک شخص نے شادی کرلی تھی۔ جس سے دولڑ کے پیدا ہوئے۔ انھوں نے جھے کوا پنے نسب میں ملالیا تھا۔

#### جعفریه جماعت کوسرزنش:

اس کے بعد مصعب نے ان کوسوسوکوڑ ہے گلوا دیئے اور داڑھیاں منڈوا دیں۔ان کے مکانات منہدم کر دیئے گئے۔ تین روز تک دھوپ میں کھڑے رکھے گئے۔ان سے ان کی بیو یوں کی طلاق دلوائی گئی۔ان کے لڑکے دشمن سے مقابلہ کرنے والی فوج میں بھرتی کر لیے گئے۔ تمام بھرہ میں انھیں پھرایا گیااوران سے قتم لی گئی کہ وہ بھی کئی آزادشریف عورت سے نکاح نہیں کریں گے۔ ہمرا بہیان خالد کافتل:

خالد کے جوہمراہی فرار ہوگئے تھے ان کے تعاقب میں مصعب نے خداش بن پر پدالاسدی کوروانہ کیا۔خداش مرہ بن محکان کے عقب میں جا پہنچا اور گرفتار کرلیا گیا۔ پھرا پی طرف تھییٹ کرفتال کے عقب میں جا پہنچا اور گرفتار کرلیا گیا۔ پھرا پی طرف تھییٹ کرفتال کے داش اس وقت مصعب کے مان کا انہدام: مالک بن مسمع کے مکان کا انہدام:

سنان بن ذہل (قبیلہ بی عمر و بن مرثد کے ایک شخص کو )مصعب نے مالک بن مسمع کے مکان کومنہدم کرنے کا حکم دیا۔ سنان نے اس کے مکان کومنہدم کر دیا۔اور جس قدرا ثات البیت اس میں تھااس سب پرمصصب نے قبضہ کرلیا۔ نجملہ اور چیزوں کے ایک لونڈی بھی تھی اس کے بطن سے مصعب کالڑ کاعمر بن مصعب پیدا ہوا۔

مصعب کوفہ جانے سے پہلے تک بھرہ ہی میں مقیم رہے۔ پھراس وقت تک کوفہ میں قیام پذیر رہے جب تک کہ انہیں عبدالملک ہے جنگ کرنے کے لیے نہ جانا پڑا۔

### آل مروان ہے عبدالملک کی خطوکتا ہت

عبدالملک مقام مسکن میں فروکش تھے۔ خاندان مروان کے جس قدرافرادعراق میں بود و باش رکھتے تھے سب کے نام عبدالملک نے خطوط لکھے۔سب نے اس کی امداد کا وعدہ کیا اور بیشرط کی کہاصبہان کاصوبہ ہمیں دے دیا جائے۔ چنانچے عبدالملک نے ایسا ہی کیا کہ تمام ولایت اصبہان ان لوگوں کی جا گیر میں دے دی۔ ان میں حجار بن ابجر نفضبان ابن القبعش کی عمّا ب بن ورقاء قطن بن عبداللہ حارثی محمد ابن عبدالرحمٰن بن سعید بن قیس اور حجمد بن عمیر شامل تھے۔

عبدالملک نے اپنے مقدمۃ الحیش پرمحمد بن مروان کو میمنہ پرعبداللہ بن پزید بن معاویۂ میسرے پرخالد بن پزید کوسر دارمقرر کیاں مصعب بھی مقابلے کے لیے بوسھے مگر حسب عادت قدیمہ اہل کوفہ نے ان کے ساتھ بے دفائی کی اور تنہا چھوڑ دیا۔ مصعب بن زبیر رخیاتیء کا عزم:

عروہ بن مغیرہ بن شعبہ رہائیں کہتے ہیں کہ جب مصعب میدان جنگ کے لیے نکلے وہ اپنے گھوڑ ہے کی پال پرسہارا لیے ہوئے تصاور داہنے بائیں لوگوں کو نمورسے دیکھتے جاتے تھے۔ مجھ پرنظر پڑی۔ مجھے قریب بلا کر کہا۔ حسین ابن علی بڑس نے اپ آپ کوابن زیاد کے حوالے کرنے سے انکار کیا اور جنگ پراڑے رہے۔ بتاؤان کا پیطرز عمل مناسب تھا یانہیں۔ پھرخود ہی ایک شعر بھی پڑھا۔ جس سے میں سمجھ گیا کہ بیآ خروم تک مقابلہ کریں گے۔

عبدالملك اورابل شام ميس اختلاف:

عمروبن سعید کے آل کر دینے کے بعد عبد الملک کواب کچھ خوف نہ تھا۔ جس نے خالفت کی اسے آل کر ڈالا۔ تمام ملک شام
بلاشر کت غیرے اس کا مطبع ہو چکا تھا۔ جب مصعب سے مقابلے کی تھم گئی۔ عبد الملک خطبے کے لیے کھڑے ہوئے ۔ لوگوں سے کہا
کہ مصعب کے مقابلے کے لیے مستعد ہو جاؤ۔ شام کے بمائدین نے اس سے اختلاف کیا۔ اگر چہان کا اختلاف کیا۔ اگر چہان کا اختلاف کیا۔ اگر چہان کا اختلاف کیا۔ اگر چہان کا اختلاف کیا۔ اگر چہان کا اختلاف کیا۔ اگر چہان کا اختلاف کیا۔ اگر چہان کا اختلاف کیا۔ اگر چہان کا اختلاف کیا۔ اگر چہان کا اختلاف کیا۔ اگر چہان کی مقد سے نہ تھا بلکہ وہ یہ چاہتے ہے کہ عبد الملک وہیں تیا می مدد کی جاسے ۔ کیونکہ اضیں بیخوف دامنگیر تھا کہ اگر عبد الملک مصعب ہوتو فیہا ورنہ دوسری امدادی فوج سے اس کی مدد کی جاسے ۔ کیونکہ اضیں بیخوف دامنگیر تھا کہ اگر عبد الملک مصعب کے مقابلے کوروانہ المومنین کیا اچھا ہو کہ آپ خود نہ جائیں بلکہ فوجوں پر اپنے خاندان کے کی شخص کو سردار مقرر کرکے مصعب کے مقابلے کوروانہ فرمائیں۔

## عبدالملك كاآل زبير من الثين كي عظت كاعتراف

عبدالملک نے جواب دیا کہ اس اہم خدمت کوصرف وہ قریثی اچھی طرح انجام دے سکتا ہے جو بھے ہو جھ رکھتا ہو۔ ممکن ہے کہ
ایسا شخص منتخب کر کے بھیجے دوں جو بہادر ہو گرصا حب عقل نہ ہو۔البتہ میں اپنے کو اس کا مستحق سجھتا ہوں۔ میں فنونِ جنگ سے اچھی
طرح واقف ہوں اور ضرورت کے موقع پر تلوار کا بھی دھنی ہوں۔ میرے مقابلے میں مصعب ہیں'جن کا خاندان بہادر ہے اس شخص
کے بیٹے ہیں جو تمام قریش میں سب سے بہادر تھا۔ گروہ فن حرب سے ناواقف ہیں۔ عیش وعشرت کو پند کرتے ہیں۔ان کے ساتھ وہ
لوگ ہیں جو در پر دوان کے نالف ہیں۔ میرے ساتھ و فا داراور مخلص ہیں۔

#### عبدالملك كے اہل عراق كے نام خطوط:

عبدالملک شام سے چل کرمنگن پر فروکش ہوئے۔ مصعب با جمیرا تک بڑھے۔ عبدالملک نے اپنے تمام طرفداروں کو جو عبدالملک شام سے چل کرمنگن پر فروکش ہوئے۔ مصعب با جمیرا تک بڑھے۔ عبدالملک نے اپنی آئے جے انھوں نے اس وقت تک نہ پڑھا تھا۔ یہ خطوط لکھے تھے۔ ابراہیم بن الاشتر عبدالملک کا ایک سر بمہر لفافہ لیے ہوئے مصعب نے ہامیں نے اسے اب تک نہیں پڑھا اس وقت تک نہ پڑھا تھا۔ یہ خطام صعب کو وے دیا۔ مصعب نے پوچھا اس میں کیا ہے ابراہیم نے کہا میں کیا ہے اس وعدہ پر انھیں دعوت دی تھی کہ جے۔ خود مصعب نے اس خط کو پڑھا۔ جس میں عبدالملک نے ابراہیم کو اپنا طرفدار بنانے کے لیے اس وعدہ پر انھیں دعوت دی تھی کہ عراق کی صوبہ داری ان کے کے تفویض کر دی جائے گی۔ ابراہیم نے کہا میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس معاملے میں سب سے زیادہ ما یوسی انھیں شیس میری طرف سے ہوگی۔ مجھے ہی نہیں بلکہ اس طرح کے خط عبدالملک نے آپ کے اکثر طرفداروں کو لکھے ہیں۔ آپ میرے کہنے پڑھل کریں اور ان سب کوئل کرڈ الیں۔

ا بن الاشتر كامصعب كومشوره:

مصعب نے کہا کہ اگر اس تبحویز بڑمل کیا گیا تو ان کے تمام خاندان وقبیلہ والے ہم سے بگڑ جائیں گے۔ابراہیم نے کہااس کی دوسری سبیل بھی ہے' سب کو بیڑیاں بہنا کر ابیض سرئی کے جیل بھیج و بیجے اور جونگر ان ہواسے یہ ہدایت کر دی جائے کہ اگر آپ کو شکست ہوتو وہ ان سب کو بیڑیاں بہنا کر ابیض سرئی ہوں تو انھیں رہا کر کے ان کے خاندانوں پراحسان کا بوجھ رکھ و بیجے گا۔ مصعب نے کہاا ہے ابونعمان میں اس پڑمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔اللہ ابو بحر پررحم کرے وہ مجھے اہل عراق کی غداری سے ڈرا رہے تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جس مصیبت کا ہمیں سامنا ہے وہ اس کے فتظر ہی تھے۔

قيس بن بيثم كاابل عراق كومشوره:

جب اہل عراق نے مصعب سے غداری کرنے کا قصد کیا، قیس بن بیٹم نے انہیں لعنت ملامت کی اور کہا کہ شامیوں کو ہر گز بھی فاتحانہ حیثیت سے اپنے شہر میں داخل نہ ہونے وینا۔ اگر وہ تمہارے اسباب معیشت میں شریک بن گئے تو تمہارے مکانات میں کوئی چیز باتی نہ رہے گی۔ یہ معلوم ہوگا کہ کسی نے جھاڑ و پھیر دی ہے۔ بخدا میں نے خودا یک شامی مردار کوخلیفہ کے دروازے پر ویکھا جو اس آرز و پرخوش ہور ہاتھا کہ کاش وہ بھی کسی کام کے لیے عراق بھیج دیا جائے۔ بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں پیداوار کی کشرت ہے۔ ہر طرف سرسبزی وشادا بی ہے۔ ہمارے یہاں ایک ایک شخص کے پاس ہزار ہزار اونٹ ہیں حالانکہ شام کے سرداروں کے پاس صرف ایک ہی گھوڑ اہوتا ہے جس پر وہ جنگ کے لیے جاتے ہیں اور اس پر اپنے پیچھے سامان خوراک وغیرہ رکھ

## ابراہیم بن الاشتر کا خاتمہ:

مقام مسکن دیر جانگیق کے قریب دونوں فوجوں میں معرکہ کارزارگرم ہوا۔ ابراہیم بن الاشتر نے آگے بڑھ کرمحمہ بن مروان پر حملہ کیا اور محمہ کو اس کے میں معرکہ کارزارگرم ہوا۔ ابراہیم بن مروان کے قریب بہنچ گیا۔ طرفین کی جملہ کیا اور مجمہ کو کا میں میں میں کی بین میں الاشتر میدان جنگ فوجیں درہم برہم ہو کے گئیں ۔ مسلم بن عمروالبابل کی کی بن مبشر (متعلقہ قبیلہ بن ٹی بوع) اور ابراہیم بن الاشتر میدان جنگ میں کام آئے۔

#### عتاب بن ورقاء كا فرار:

یہ دیکھتے ہی عمّاب بن ورقاء جومصعب کے ہمراہ رسالہ کا سردارتھا' میدان سے فرار ہو گیا۔مصعب نے قطن بن عبداللہ الحارثی سے کہا ہے ابوعثان اپنے سواروں کو آ گے بڑھاؤ۔قطن نے کہا میں مناسب نہیں سمجھتا۔مصعب نے پوچھا کیوں؟قطن نے جواب دیا کہ میں اسے براسمجھتا ہوں کہ تنہا بن ندجج خواہ مخواہ قل کرڈالے جائیں۔

### اہل عراق کی غداری:

مصعب نے تجار ابن ابج سے کہا اے ابواسیدتم اپنانشان آ گے بڑھاؤ۔اس نے کہاان نجس لوگوں کی طرف بڑھوں؟مصعب نے کہا بخدا جس لیے تم پیچھے بنتے ہووہ نہایت ہی ندموم اورفتیج فعل ہے۔اس کے بعد مصعب نے محد بن عبد الرحمٰن ابن سعید بن قیس کو اس طرح کا حکم دیا۔محمد نے جواب دیا کہ جب سی اور نے آ پ کے حکم کی پروانہیں کی تو میں کوئی وجنہیں سمجھتا کہ اس کو بجالاؤں۔ ابن خازم والی خراسان:

اس وقت حالت یاس میں مصعب نے کہاا ہے ابراہیم اور آج ابراہیم میرے پاس نہیں ہے۔ (ابراہیم سے مرا دابراہیم ہیں الاشتر تھے) ابن خازم والی خراسان کو معلوم ہوا کہ مصعب عبدالملک کے مقابلے کے لیے روانہ ہوئے۔ اس نے دریا فت کیا کہ آیاان کے ہمراہ عمر بن عبیداللہ بن معمر ہے۔ کہا گیا کہ وہ فارس پر مصعب کی جانب سے عامل ہے۔ پھر پوچھا کیا مہلب بن الی صفرہ ان کے ہمراہ ہے معلوم ہوا کہ وہ الی صفرہ ان کے ساتھ ہے جواب ملا کہ وہ موصل کا عامل ہے۔ پھر پوچھا کہ کیا عباد بن الحصین ان کے ہمراہ ہے معلوم ہوا کہ وہ بھر ہ کا عامل ہے۔ اس پر ابن خازم نے کہا اور میں خراسان میں ہوں۔ پھر ایک شعر پڑھا جس میں مصعب کی نا کا میا بی کا اندیشہ کیا گیا تھا۔

#### عيسى بن مصعب كاخاتمه:

مصعب نے اپ بیٹے میسی ہے کہا کہتم معدا ہے ہمراہیوں کے اپ چپاکے پاس مکہ چلے جاؤ۔اور ان عراق نے جوغداری میرے ساتھ کی ہے اس کی اطلاع کرو۔میری تم پرواہ نہ کرو۔ کیونکہ میں تو مار ابی جاؤں گا۔

عیسیٰ نے جواب دیا کہ میں ہرگز کی قریش ہے آپ کی خطرنا ک حالت کا اظہار نہ کروں گا۔البتہ اگر آپ چاہتے ہیں تو بھرہ
چلے جائے کیونکہ یہاں ان کی ایک اچھی جماعت ہے یا امیر المونین کے پاس چلے جائے مصعب نے کہا بخدا میں قریش کو ہرگزیہ
موقع نہ دوں گا کہ وہ بعد میں اس بات پر طعن آمیز گفتگو کریں کہ میں بی ربعہ کی ترک نھرت کرنے سے میدان جنگ سے فرار ہوگیا
تاوقتیکہ میں خود حرم محترم میں شکست کھا کر نہ داخل ہوں۔ بلکہ میں برابر لڑتار ہوں گا۔اگر میں مارا گیا تو میدان جنگ میں تلوار سے مارا
جانا کوئی عار نہیں۔ بھا گئے کی میری عاوت اور خصلت نہیں اگر تہارا ارادہ بھی میدان جنگ میں واپس جانے کا ہے تو بہتر ہے جاؤاور
لڑو۔ چنا نچے میسی نے میدان جنگ کارخ کیا 'لڑا اور مارا گیا۔

## عبدالملك كي مصعب كوامان كي پيشكش:

عبدالملک نے اپنے بھائی محمد بن مروان کے ذریعے مصعب کے پاس پیام بھیجا کہ میں آپ کوامان ویتا ہوں مصعب نے جواب دیا کہ مجھسا شخص اس موقعے سے دو ہی صورتوں میں واپس ہٹ سکتا ہے کہ یاوہ غالب ہویامغلوب۔

## التمعيل بن طلحه كوعبد الملك كي امان:

عین دوران جنگ میں زیاد بن عمرونے عبدالملک کے پاس آ کرعرض کیا'اے امیرالمومنین آسلعیل بن طلحہ میرامخلص ہمسایہ
تھا۔ ایسا بہت کم ہوا ہے کہ مصعب نے میرے لیے کوئی برائی سوچی ہواوراس نے اس کا توڑنہ کر دیا ہوم ہربانی فرما کر آپ اے
امان ویجے۔عبدالملک نے کہا ہاں اے امان ہے زیاد دونوں مقابل صفوں کے درمیان آیا بیدا یک نہایت ہی قوی ہیکل کیم وشیم
آدمی تھا۔ زیاد نے چلا کرکہا ابو بختری اسمعیل بن طلحہ کہاں ہے اسمعیل سامنے آیا۔ زیاد نے کہا میں تم ہے ایک بات کہنا چا ہتا ہوں۔
اسمعیل اس قدر قریب ہوگیا کہ دونوں کے گھوڑوں کی گرد نیں باہم مل گئیں۔ اس زمانے میں لوگ حاشیہ دار پھکہ باند ھتے تھے۔ زیاد
نے اسمعیل کے چکے پر ہاتھ وڈال کرزین سے اکھاڑ دیا۔ اسمعیل نے کہا اے ابومغیرہ میں مجھے اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہا کیا ارادہ ہے
لیے اسلمیل کے چکے پر ہاتھ وڈال کرزین سے اکھاڑ دیا۔ اسمعیل نے کہا اے ابومغیرہ میں مجھے اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ کل تمہیں مقتول
دیکھوں۔

## مصعب بن زبير رضائلة كالمان قبول كرنے سے الكار:

جب مصعب نے امان قبول کرنے ہے انکار کیا تو محمہ بن مروان نے عیسیٰ بن مصعب کو آواز دی کہ اے میر ہے بیجیجے تو اپن جان کو ہلاکت میں نہ ڈال ۔ کجھے امان ہے۔مصعب نے بھی اس سے کہا کہ تیرے چیانے مجھے امان دی ہے تو ان کے پاس چلا جا۔ عیسیٰ نے جواب دیا مبادا قریش کی عورتیں اس بات کا تذکرہ کریں کہ میں نے آپ کو آل ہونے کے لیے سپر دکر دیا اور خودا پئی جان بچائی مصعب نے کہا اچھا پھر میرے سامنے آگے بڑھواور جنگ کرو عیسیٰ نے مقابل آ کر داومر داگی دی اور کام آیا۔ مصعب بین زبیر رضی تھی کی شجاعت وقبل:

تیروں نے مصعب کوچھٹی کر دیا تھا زایدہ بن قد امتہ نے بیرحالت دیکھے کرمصعب پرحملہ کر دیا اور نیز ہے ہے ایک کاری وار کیا اور کہا بیعتار کا بدلہ ہے۔ نیزہ کھا کرمصعب زبین پر گر پڑے۔ عبیداللہ بن طبیان نے ان کے قریب گھوڑ ہے ہا ترکران کا سرجدا کر دیا اور کہا کہ اس نے میرے بھائی نا ئبی بن زیا دکوتل کیا تھا۔ عبیداللہ سر لے کرعبدالملک پاس آیا۔ عبدالملک نے ایک ہزار دینار دینے دیا اور کہا کہ میں نے آپ کے حکم کی اطاعت میں انہیں قتل نہیں کیا ہے بلکہ ان سے مجھے اپنے بھائی کے تھے دیا۔ اس نے لینے سے انکار کیا اور کہا کہ میں کوئی محاوض نہیں چا ہتا اور اس سرکوعبدالملک کے پاس چھوڑ دیا۔ انتقام کی وجہ بیتھی کہ کے تی کا بدلہ لینا تھا اور تھی کہ اور تھی کہ محاسب نے اپنی تھوڑ دیا۔ انتقام کی وجہ بیتھی کہ مصعب نے اپنی صوبہ کی پولیس پرمطرف بن سیدان البابلی (ثم احد بن جاوۃ) کوا فر اعلیٰ مقرر کیا تھا۔ تا ئبی بن زیا د بن ظبیان اور قبیلہ بنی ٹمیر کا ایک اور شخص ڈکیتی کے مرتکب ہوئے تھے۔ یہ دونوں مطرف کے پاس لائے گئے۔ نا ئبی آئی کرڈ الاگیا۔ دوسر شخص کوکوڑ نے لگا کر چھوڑ دیا گیا۔

## مطرف بن سيدان كأقتل:

اس وجہ سے عبیداللہ بن زیاد بن ظبیان نے جے مصعب نے بھر ہ کی ولایت سے برطرف کر کے اہواز کاوالی مقرر کر دیا تھا۔ مطرف کے مقابلے کے لیے فوج جمع کی۔ دونوں کا آ مناسامنا ہوا۔ پچھ دیر تھبرے رہے بچ میں دریا حائل تھا۔ مطرف نے عبیداللہ کا مقابلہ کرنے کے لیے دریاعبور کیا۔ مگراس سے پہلے ہی عبیداللہ آپنچااور نیز ہ کے ایک وارسے اس کا کام تمام کردیا۔

#### عبيدالله بن ظبيان:

مصعب نے مطرف کے بیٹے کرم کوعبیداللہ کے تعاقب میں روانہ کیا۔ کرم بڑھتا بڑھتا اس مقام تک بہنچ گیا جواب اس کے نام سے عسکر کرم پکاراجا تا ہے گر ابن ظبیان کونہ پاسکا۔ عبیداللہ ابن ظبیان اپنے بھائی کے قبل کے بعد عبدالملک سے جاملاتھا۔ ایک مرتبہ ابن ظبیان بھرہ میں مطرف کی ایک بیٹی کے پاس سے گزرا۔ لوگوں نے کہا کہ یہی تیرے باپ کا قاتل ہے۔ لڑکی نے جواب دیا میراباپ فی سبیل اللہ شہید ہوا۔ اس پرظبیان نے یہ شعر پڑھا۔

فلا في سبيل الله لاقى حمامه ابوك و لكن في سبيل الدراهم المراهم المراهم المراهم المراهم المراهم المراهم المراهم المراهم المراعم المراهم المراهم المراهم المراهم المراهم المراهم المراهم المراعم المراهم المراهم المراهم المراهم المراهم المراهم المراهم المراع

مصعب کے قل کے بعدعبدالملک نے اہل عراق کو بیعت کرنے کے لیے بلایا۔لوگوں نے آ کر بیعت کی مصعب دیر جاثلیق کے متصل دریائے قارون پرقتل کیے گئے۔عبدالملک نے مصعب اوران کے بیٹے عیسیٰ کو تجہیز و تدفین کا حکم دیا اور دونوں فن کر دیئے گئے۔ جب مصعب قتل کر دیے گئے تو عبدالملک نے حکم دیا کہ دونوں کو سپر دخاک کر دو۔اور کہا کہ بخدا میری اوران کی قدیم دو تی تھی گئے۔ جب مصعب قتل کر دیے گئے تو عبدالملک نے حکم دیا کہ دونوں کو سپر دخاک کر دو۔اور کہا کہ بخدا میری اوران کی قدیم دو تی تھی گئر کیا کیا جا تا۔

مصعب کے تل پرعبدالملک کا ظہارافسوس:

عبداللہ بن شریک العامری کہتے ہیں کہ میں مصعب کے پہلو میں کھڑا تھا۔ ہیں نے اپنی قباہے ایک خط نکال کرانھیں دیا اور
عرض کی کہ بیعبدالملک کا خط ہے۔ مصعب نے کہا پھرتم کیا چاہتے ہو۔ اس اثنا میں ایک شامی مصعب کے کیمپ میں آیا۔ اس نے
ایک لونڈی کو باہر نکالا۔ اس نے چلا کر کہا۔ (وا ذلاہ) مصعب نے پہلے تو اس کی طرف دیکھا پھراس کی طرف سے منہ پھیرلیا۔ مصعب
کا سرعبدالملک کے سامنے لایا گیا۔ عبدالملک نے اس کی طرف دیکھ کر کہا۔ قریش میں تمہارامثل ابنیس رہا۔

#### جى كامصعب كمتعلق عبدالملك ساستفسار:

ید دونوں جب مدینہ میں رہتے تھے ایک عورت مساۃ جی کے پاس جایا کرتے تھے اور آپس میں باتیں کرتے تھے۔جی
سے جب کہا گیا کہ مصعب قتل کیے گئے تو کہنے گئی اس کا قاتل ہلاک وہر باد ہو ۔ لوگوں نے بتایا کہ عبدالملک نے انھیں قتل کیا ہے۔
اس پرجی نے کہا میر اباپ قاتل اور مقتول دونوں پر قربان ہو۔ اس واقعے کے بعد عبدالملک جج کرنے لگے ۔ جی ان سے ملئے آئی
اور کہنے گئی کہ کیا تہمیں نے اپنے بھائی مصعب کوتل کیا ہے ۔ عبدالملک نے جواب دیا جو جنگ میں شریک ہوگا وہ ضروراس کا مزہ چکھ
کردے گا۔

میم بیان کیا گیاہے کہ صعب اور عبد الملک کی جنگ اور مصعب کا قتل بیرواقعات اے ھیں پیش آئے۔ البتہ خالد بن عبد الله بن اسید کا واقعہ اور عبد الملک کی جانب سے ان کا بھر ہ جانا بیرواقعات اے ھے ہیں۔

مصعب جمادی الآخر میں فتل کیے گئے اور اس اے بجری میں عبد الملک کوفہ آئے اور عراق اور ان دونوں شہروں کوفہ اور بھرہ کی اہم خد مات اپنے عاملوں کوسپر دکیں (میدواقدی کا بیان ہے) ابوالحن کا میہ بیان ہے کہ بیدواقعہ الے بجری میں پیش آیا۔ ایک دوسری روایت ہے معلوم ہوتا ہے کہ مصعب منگل کے دن ۳/ جمادی الآخریا جمادی الا قل ۲ کے بھری میں قبل کیے گئے۔ بنی قضاعہ کی اطاعت:

سے پہلے بیان کے مطابق عبدالملک جب کوف آئے۔ نخیلہ پرفر دکش ہوئے اورانھوں نے لوگوں کو بیعت کے لیے باایا۔ سب سے پہلے بی قضاعة بیعت کرنے آئے۔ عبدالملک نے دیکھاان کی تعداد بہت تھوڑی ہےان سے پوچھا کہتم لوگ کس طرح بی مصر سے اب تک بچے رہے حالانکہ تمہاری تعداد بھی بہت کم ہے عبداللہ بن یعلی النہدی نے جواب دیا کہ ہم ان سے زیادہ معز زاور بہادر ہیں عبدالملک نے پوچھا کن لوگوں کی وجہ سے جو ہمارے قبیلے کے عبداللہ نے جواب دیا کہان لوگوں کی وجہ سے جو ہمارے قبیلے کے امیرالموشین کے ساتھ ہیں۔

## بنی مذهج اور بنی ہمدان کی اطاعت:

پھر بنی مذجج اور بنی ہدان آئے عبدالملک نے کہاان لوگوں سے تعرض کرنے کی کوئی بات میں نہیں پا تا۔ میں نہیں دیکھنا کہ کوفہ میں ان میں ہے کسی کوبھی کوئی خاص مرتبہ حاصل ہو۔

### يجيٰ ابن سعيد بن العاص كوا مان:

ان کے بعد بی بعفی پیش ہوئے عبدالملک نے ان سے کہا کہ تم نے اپنے بھا نج کو چھپار کھا ہے۔اس سے عبدالملک کی مراد
کی بن سعید بن العاص تھا۔ ان لوگوں نے کہا کہ ایسا ہی ہے۔ عبدالملک نے کہا کہ اسے میرے پاس لے آؤ۔ ان لوگوں نے پوچھا
کہ کیا اضیں امان عطا کی گئی ہے۔ عبدالملک نے کہا کیا تم جھے سے کوئی شرط بھی کرنا چاہتے ہو۔ ان میں سے ایک شخص نے کہا ہما را آپ
کے ساتھ کسی معاملے کے لیے شرط کرنا اس وجہ سے نہیں کہ ہم آپ کے اختیار اور حق سے بے خبر ہیں بلکہ ہماری سے جرائت اور گستا خی
الیسی ہے جیسا کہ بیٹا اپنے باپ سے کرتا ہے۔ عبدالملک نے کہا بے شک تم اجھے لوگ ہوتم جا ہلیت میں بھی اور شہسواروں میں شار
ہوئے۔ میں یکی کوامان دیتا ہوں۔

#### یجیٰ بن سعید کی اطاعت:

جنا نچہ بی جھنی کی بن سعید کوعبد الملک کے پاس لے آئے۔ ابوایوب اس کی کنیت تھی۔ جب عبد الملک نے اس کی طرف و یکھا تو کہا اے ابونتیج اب کس منہ ہے تم اپنے رب کے سامنے جاؤ گے۔ تم نے تو مجھے خلافت سے معزول کر دیا تھا۔ یکی نے جواب و یا اس منہ سے جسے اس نے بنایا ہے بھر اس نے بیعت کی اور جب پشت بھیر کر جانے لگا۔عبد الملک نے نے اس کی پشت کی طرف و یکھا کر کہا۔خدااس کا بھلا کر بے کیسازیرک آ دمی ہے۔

معبد بن خالدالجد لی کہتا ہے کہ پھر ہم بن عدوان عبدالملک کے سامنے آئے۔ سب کے آگے ہم نے ایک نہایت حسین وجمیل شخص کو کھڑ اکیا اور میں پیچے رہا۔ (معبد بدصورت تھا) بنی عدوان کی عبدالملک کی بیعت:

عبدالملک نے دریافت کیا یہ کون لوگ ہیں۔معتمد نے کہا بنی عدوان۔ اس پرعبدالملک نے پچھ شعر پڑھے۔ پھر اس خوبصورت شخص کی طرف متوجہ ہوا۔ اور کہا کہ کہو۔ اس نے جواب دیا میں نہیں جانتا۔ میں اس کے پیچھے سے بول اٹھا اور پچھ شعر

یڑھے۔جس میں بعض افرادقوم کی کچھنو بیاں بیان کی تھیں ۔عبدالملک مجھے جیوڑ کر پھراس حسین آ دمی کی طرف متوجہ ہوااور پوچھا۔ یہ کس کا ذکر ہے۔ اس نے کہا میں نہیں جانتا۔ اس پر میں نے اس کے پیچھے سے کہا۔ ذوالاصبع کا ذکر ہے۔عبدالملک نے اس ہے دریافت کیابینام کیوں رکھا گیا ہے۔اس نے جواب دیا۔ میں نہیں جانتا۔ پھر میں نے اس کے عقب ہے عرض کیا کہ سا ہیا نے اس کی انگلی میں کاٹ لیا تھاوہ قطع کر دی گئی اس لیے بینام ہوا۔ پھراس حسین شخص کی طرف متوجہ ہوکر دریافت کیا کہاس کا نام کیا ہے۔ اس نے کہامیں نہیں جانتامیں نے عرض کیا حرثان بن الحارث ۔اس مرتبہ پھرعبدالملک نے اس شخص کی طرف متوجہ ہو کر دریافت کیا کہ پرتمہارے قبیلے کاشخص ہے۔اس نے کہا میں نہیں جانتا۔ میں نے عقب سے عرض کیا بی ناج سے ہے۔اس برعبدالملک نے مجھھ شعری ﷺ سے اور پھراس شخص کی طرف متوجہ ہو کرمتنفسر ہوا کہ تمہاری شخواہ کتنی ہے۔اس نے کہا سات سو۔ مجھ سے یو چھاتمہیں کتنا ملتا ہے۔ میں نے عرض کیا تین سو۔اس پرعبدالملک نے اپنے دونوں معتمدوں کو تکم دیا کہاں شخص کی تنخواہ سے حیار سوکم کر کے اس کی تنخواہ میں اضا فہ کردیا جائے۔ میں اپنی تنخواہ سات سوکرا کے واپس آیا اوراس کی کل تنخواہ تین سور ہ گئی۔

#### بنی کنده کی اطاعت:

اس کے بعد بی کندہ عبدالملک کے سامنے پیش کیے گئے ۔عبدالملک نے عبداللّٰہ بن ایخق ابن الاشعث کی طرف نظر کی اوراس ے اینے بھائی بشرین مروان کے سپر دکر دیا اور ہدایت کی کہ اپنی مصاحبت میں اُٹھیں بھی مقرر کرلو۔

## دا وُ دِين قحذم كي اطاعت:

داؤ دبن قحذم بنی بحربن وائل کے دوسوآ دمیوں کے ہمراہ عبدالملک کے سامنے آئے۔ بیسب لوگ داؤ دی قبائیں بینے ہوئے تھے جواسی داؤ د کی طرف منسوب ہیں۔ داؤ دعبدالملک کے پہلویہ پہلواس کے تخت پر بیٹھ گیا۔عبدالملک ان کی طرف متوجہ ہوا۔ کچھ ہی دیر کے بعد داؤر دربار سے اٹھا۔اس کے ہمراہی بھی اس کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوئے اور جانے لگے۔اس کے پیچھے عبدالملک نے انہیں جاتے ہوئے دیکھااورکہاا گران کاسرمیرے پاس نہ آیا ہوتا توبیافات بھی میری اطاعت نہ کرتے ۔

#### امارت کوفیه پربشر بن مروان کا تقرر:

عبدالملک نے قطن بنعبداللہ الحارثی کو کوفہ کا گورنہ مقرر کیا گر صرف جالیس روزقطن اس عہدے برسر فراز رہے کھر عبدالملک نے آٹھیں موقوف کر کے ان کی جگہ اپنے بھائی بشرین مروان کومقرر کیا۔عبدالملک خطبے کے لیےمنبر پر کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ اگر واقعی عبداللہ بن زبیر بھی خلیفہ ہیں جیسا کہ وہ دعویٰ کرتے ہیں تو انھیں خود آ کرلوگوں کی خبر گیری کرنا جا ہے بجائے اس کے کہ وہ حرم ہیٹھے ہوئے اپنے گنا ہوں میں اضا فہ کرر ہے ہیں۔ میں نے بشر بن مروان کوتمہارا گور نرمقرر کیا ہےا ورانھیں ہدایت کر دی کہا طاعت شعار رعایا کے ساتھ اچھا سلوک کریں اور نافر مانوں کے خلاف بخت تد ابیرا ختیار کریں ۔ تمہیں جا ہے کہ جو کہیں اسيے سنواوران کی اطاعت کرو۔

### ہمدان اوررے برعمال کا تقرر:

محد بن عمیر کوعبدالملک نے ہمدان کا حاکم مقرر کیا اور پزید بن رویم کورے کا حاکم مقرر کیا۔اسی طرح اور عامل مقرر کیے گئے مگرجس جس سے اصبہان کی صوبہ داری دینے کا وعدہ کیا تھاوہ ایک ہے بھی پورانہیں کیا۔

## شرپیندوں کی طلی:

پھرعبدالملک نے کہامیرے پاس ان بدکر داروں کو لاؤ جنہوں نے شام اورعراق میں اودھم مچار کھا تھا۔ لوگوں نے عرش کی کہان لوگوں کو قبار کہا تھا۔ لوگوں نے عرش کی کہان لوگوں کو ان کے قبائل کے سرداروں نے اپنی پناہ میں رکھا ہے۔ عبدالملک نے کہا کیامیرے مقابلے میں کسی کو پناہ دی جاسکتی ہے طالانکہ عبداللہ بن بزید بن اسداور کچی بن معیوف الہمد انی نے علی بن عبداللہ بن عباس بڑے تا ہے اور ہزیل بن زفر بن الحارث اور عمر و بن زید گئی نے خالد بن بزید بن معاویہ بڑا تھے باس پناہ کی تھی۔عبدالملک نے ان سب لوگوں کی خطا معاف کر دی اور بیلوگ نکل آئے۔

#### حمران بن ابان كا بصره پر قبضه:

اسی سال عبیداللہ بن ابی بکرۃ اور حمران بن ابان میں بھرہ کی حکومت کے متعلق نناز عہ ہوا۔ اس کی روئدادیہ ہے کہ مصعب کے قبل ہونے کے بعد بید ونوں بھرہ پر سیاوت حاصل کرنے کے لیے اٹھ کھڑ ہے ہوئے اور دونوں اس منصب کے مدعی ہوئے ابن ابی بکرہ نے حمران سے کہا۔ میں تم سے دولت وثروت میں زیادہ ہوں۔ جنگ جفرہ کے موقع پر خالد کی فوج کا تمام خرج میں نے ہی برداشت کیا تھا۔ اس پرلوگوں نے حمران کوصلاح دی کہتم ابن ابی بکرہ کے مقابلے میں کا میاب نہیں ہو سکتے۔ تا وقتیکہ عبداللہ بن الاہتم کی امداد حاصل نہ کرلو۔ اس صورت میں پھرتمہا را پا بیز بردست ہوجائے گا۔ اور ابن ابی بکرہ تمہارے مقابلے میں کا میاب نہ ہو سکتے۔ حمران نے ایسا ہی کیا اور بھرہ پرافتد ارجاصل کرلیا اور ابن الاہتم کو بھرہ کی پولیس کا افسراعلی مقرر کر دیا۔

#### بني اميه مين حمران كامرتنيه:

حمران کو بنی امیہ میں ایک خاص رتبہ حاصل تھا اور وہ ان کی بڑی عزت کرتے تھے۔ایک معمراعرا بی نے آ کرحمران کو پوچھا کہ بیکون ہے۔لوگوں نے بتایا کہ بیحمران ہے۔اس معمر شخص نے بیان کیا کہ میں نے ایک مرتبہ حمران کو دیکھا کہ ان کی چا درمونڈ ھے سے ڈھل گئ تھی۔مروان اور سعید بن العاص دونوں لیکے تا کہ ایک ہے پہلے دوسرا اس کی چا در درست کردے۔

ایک روایت ہے معلوم ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ حمران نے اپنے پاؤں پھیلا دیئے۔معاویہ رخی تیز اورعبداللہ بن عامر دونوں نے مل کر دبا ناشروع کیا۔ای سال عبدالملک نے خالد بن عبداللہ کوبھر ہ کا گورنرمقرر کیا۔

## امارت بصره برخالد بن عبدالله كاتقرر:

پھر وز حمران بھرہ کے حاکم رہے اور ابن ابی بکرہ مصعب کے تل کے بعد کوفہ میں عبد الملک کے پاس آئے عبد الملک نے خالد بن عبد اللہ ابن ابی بکرہ کو اپنا قائم مقام کر کے خالد بن عبد اللہ ابن خالد ابن ابی بکرہ کو اپنا قائم مقام کر کے بعد ہی گورنری پر دوانہ کیا عبید اللہ جب حمران کے پاس پنچے تو حمران نے کہاتم آگئے کاش نہ آئے فرض ابن ابو بکرہ خالد کے بھرہ آنے تک ان کے قائم مقام کی حیثیت سے گورنری انجام دیتے رہے۔ واقدی کے بیان کے مطابق اس سال عبد الملک شام واپس سے کے بیان کے مطابق اس سال عبد الملک شام واپس سے کے بیان کے مطابق اس سال عبد الملک شام واپس سے کے بیان کے مطابق اس سال عبد الملک شام واپس سے کے بیان کے مطابق اس سال عبد الملک شام واپس

## گورنر مدینه جابر بن اسود کی معزولی:

اسی میں عبداللہ بن زبیر بڑا ﷺ نے ابن اسود بن عوف کومدینہ کی گورنری سے برطرف کر دیا اور ان کی جگہ طلحہ بن عبداللہ بن

عوف کومقرر کیا۔ بیعبداللہ بن زبیر بیسٹا کی جانب ہے مدینہ کے آخری گورز ہوئے۔ جب طارق بن عمروحفزت عثان ہوں گئنا کے آزاد غلام نے مدینه پرتسلط کرلیا' طلحہ وہاں سے بھاگ گئے۔طارق مدینہ ہی میں مقیم رہا۔ یہاں تک کہ عبدالملک نے اسے خط لکھا۔ واقدی کے بیان کے مطابق اس سال عبداللہ بن زبیر بیسٹانے لوگوں کو حج کرایا۔

#### حضرت عبدالله بن زبير شهيئا كاخطبه:

جب حضرت عبداللہ بن زہر بی ایستا کو مصعب کے آل کی خبرہوئی خطبہ پڑھااور یہ فرمایا۔ تمام تعریف اس خدا کے لیے ہے جس نے پیدا کیا'جس کے ہاتھ میں حکومت ہے۔ جے چاہتا ہے سلطنت عطا کرتا ہے' جس سے چاہتا ہے لیتا ہے۔ جے چاہتا ہے عزت ویتا ہے' جے چاہتا ہے۔ جان لوحق وصدافت جس کے ساتھ ہے وہ بھی ذکیل نہیں ہوتا چاہے وہ تھا بی کیوں نہ ہو۔ اس طرح اسے بھی عزت نصیب نہیں ہوتی جس کی دوتی شیطان اوراس کے گروہ سے ہو چاہتا ہے اور خوش بھی اور وہ یہ کہ معدب خدا انسان ہی کیوں نہ ہوں۔ ہمیں عراق ہے ایک خبر معلوم ہوئی ہے جس نے ہمیں رنجیدہ بھی کیا ہے اور خوش بھی اور وہ یہ کہ مصعب خدا کی رحمت ان پرنازل ہو ) قتل ہوگئے ہیں۔ ہمیں خوشی اس لیے ہوئی ہے کہ آئییں درجہ شہادت نصیب ہوا۔ اورغم اس لیے کہ ایک محب صادق کی جدائی ایک سوزش نہائی ہے۔ جواس کے دوست کو مصیب کے وقت ساتی ہے۔ مگر عقلاء ان تمام باتوں کے بعد صبر جمیل صادق کی جدائی ایک سوزش نہائی ہے۔ جواس کے دوست کو مصیب کے وقت ساتی ہے۔ مرعقلاء ان تمام باتوں کے بعد صبر جمیل ہوں۔ نیز حضرت عثمان کی موت کا صدمہ سے خوا موث کر دیا ہو۔ مصعب بھی اللہ کے ایک بندے اور میرے موں۔ نیز حضرت عثمان کی موت کا مدمہ اٹھانا پڑا۔ حالا تکہ اس سے پہلے زہیر مؤتش کی موت کا صدمہ سے چاہوں۔ نیز حضرت عثمان کی موت کا مدمہ اٹھانا پڑا۔ حالا تکہ اس سے پہلے زہیر مؤتش کی موت کا صدمہ سے چاہوں۔ نیز حضرت عثمان کی موت کا مدمہ اٹھانا پڑا۔ حالانگہ اس سے پہلے زہیر مؤتش کی موت کا صدمہ ہو کا مدمہ کے تو یہ کوئی انو تھی بات نہیں 'کیونکہ ہم اپنے بستروں پر پڑے رہ و کھی بات نہیں 'کیونکہ ہم اپنے بستروں پر پڑے رہ کو گھن کی عاد کے عاد کی نہیں جیسالی العاص کی اولاد ہے۔

بخدا!ان کے خاندان کا کوئی شخص بھی زمانہ جاہلیت یا اسلام کی جنگ میں کا منہیں آیا اور ہم ہمیشہ نیزوں کا نشانہ بنائے اور
تلواروں کے سائے میں جان دیتے رہے ہیں۔ رہی بیدو نیا بیاس شہنشا واعلی واعظم کی طرف سے صرف اس کی حکومت وسلطنت کو
بقائے دوام حاصل ہے ایک عاریت ہے اگر وہ سامنے آئے گی تو اسے غروراور خوشی کے عالم میں سنجالنے والانہیں اور وہ بیٹھ پھیر
لے گا تو ذلیل بے وتو فوں کی طرح میں روؤں گانہیں۔ بیر کہ کر میں اپنے اور تمہارے لیے مغفرت مانگنا ہوں۔

#### عبدالملك كي ابل كوفه كودعوت:

مصعب نے تل کرنے کے بعد عبد الملک کوفہ میں داخل ہوئے۔ تھم دیا کہ بہت سا کھانا پکایا جائے۔ چنا نچہ کھانا تیار کیا گیا۔ تھم دیا کہ قصر خورنق میں کھانا چنا جائے تمام لوگوں کو عام دعوت دی۔ لوگ آ آ کرا پنی اپنی جگہ بیٹھ گئے۔ است میں عمر و بن حریث المحر و می بھی آ گئے عبد الملک نے انہیں اپنے پاس بلایا اور اپنے ساتھ تخت پر بٹھایا۔ پوچھا کہ آ پ کوکون سا کھانا زیادہ مرغوب ہے۔ عمر و بن حریث نے جواب دیا کہ سرخ رنگ کا بز غالہ جس میں خوب نمک لگا ہوا ور اچھی طرح سے بھنا ہوا ہو۔ عبد الملک نے کہا بی تو پھونہ ہوا۔ آپ بمری کے شیر خوار بچکو کیوں بھول گئے جس میں خوب مسالہ لگا ہوا ہو۔ اچھی طرح صاف کیا گیا ہوجس کی ران بھی آ پ کے ہاتھ میں ہوا ور بھی طرح صاف کیا گیا ہوجس کی ران بھی آ پ کے ہاتھ میں ہوا ور بھی دست اور جس کی پرورش دودھا ور بھی سے ہوئی ہو۔

اس کے بعد خوان چنے گئے اور سب نے کھانا کھایا۔

عبدالملک نے کہا کہ ہماری زندگی اس وقت کس قدرخوش آیند ہے۔ کاش! کسی شے کی بقاہوتی ' مگر ہماری تو بیرحالت ہے کہ ہرروز زوال کی طرف راستہ طے کررہے ہیں۔

۔ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد عبدالملک نے تمام قصر میں پھرنا شروع کیا۔عمرو بن حریث سے بوچھتے جاتے تھے کہ کون اس مکان کا مالک ہےاور کس نے اسے بنایا تھا۔عمر وانہیں بتاتے جاتے تھے۔اوریی شعرعبدالملک کے ور دز بان پر تھا۔

و کے حدیدیا أمیم الى بلي و کل امرئ یوما یصیر الى کان بنتیج بَرَد: "اے امیم برنی چزر پرانی ہونے والی ہے اور مرفض کے لیے ایک دن بیکہا جائے گا کہ " تھا"۔

اس کے بعد عبد الملک اپنی نشت گاہ میں آ گئے اور لیٹ گئے۔واقدی کے قول کے مطابق اسی سنہ میں عبد الملک نے قیسار سیکو فتح کیا۔



#### بابس

# خوارج کی بغاوت

#### <u> اے ھ</u>ے واقعات:

خارجيوں كاخروج مهلب بن افي صفره اور عبد الملك اور عبد العزيز بن عبد الله بن خالد بن اسيد كے واقعات \_

## جماعت مهلب اورخوارج کی گفتگو:

مقام سولا ف پرمہلب اور خارجیوں کے درمیان مسلسل آٹھ ماہ تک شدید جنگ ہوتی رہی۔ آٹھ ماہ گذرنے کے بعد مصعب کے قتل کی اطلاع اضیں ملی۔ آٹھ ماہ گذرنے کے بعد مصعب کے قتل کی اطلاع اضیں ملی۔ اس خبر کاعلم خارجیوں کومہلب اوران کے ہمراہیوں سے پہلے ہوگیا۔ خارجیوں نے ان سے دریافت کیا کہ کیاوہ دنیا مصعب کے بارے میں تمہاری کیارائے ہے۔ مہلب کی جماعت نے کہا'وہ ہمارے پیشوا ہیں۔ خارجیوں نے دریافت کیا کہ کیا تم زندگی اور موت دونوں وعظی میں تمہارے آ قا ہیں؟ مہلب کی جماعت نے جواب دیا بے شک۔ خارجیوں نے دریافت کیا کہ کیا تم زندگی اور موت دونوں حالتوں میں ان کے دوست ہو؟ انھوں نے جواب دیا بلاشیہ ہم ان کے سیا صفاور ان کے بعد ان کے حال نثار اور وفا دار ہیں۔

پھرخارجیوں نے پوچھا کہ عبدالملک بن مروان کے متعلق کیا کہتے ہو؟ مہلب کے طرفداروں نے جواب دیا کہ وہلعون کا بیٹا ہے ہمارااس سے کوئی تعلق نہیں'اس کی جان ہمارے لیے تمہاری جانوں سے بھی زیادہ حلال ہے۔

خارجیوں نے دریافت کیا پھرتم اس کی زندگی اورموت دونوں حالتوں میں اس کے دشمن ہو؟ انھوں نے جواب دیا کہ ہم اس کے بھی ایسے ہی دشمن میں جیسے کہ ہم تہارے ہیں۔

اس تمام گفتگو کے بعد خارجیوں نے کہا تہہارے امام مصعب کوعبدالملک بن مروان نے قتل کرڈالا اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس عبدالملک سے تم آج بے بعلقی ظاہر کررہے ہواوراس پرلعنت بھیج رہے ہوکل ای کوتم اپناامام بنالو گے۔مہلب کی جماعت والوں نے کہااے دشمنانِ خداتم جھوٹ بولتے ہو۔

## جماعت مهلب کی عبدالملک کی اطاعت:

جب دوسرا دن ہوا تو مصعب کے تل ہوجانے کی خبر معلوم ہوگئ۔ مہلب نے عبد الملک بن مروان کے لیے لوگوں کی بیعت لی۔ پھر خارجی آ کر کہنے لگے کہ مصعب کے بارے میں تمہاری کیارائے ہے۔ مہلب کی جماعت والوں نے جواب دیا۔ اے دشمنانِ خدا! ہم تمہیں نہیں بتاتے کہ ان کے متعلق ہماری کیارائے ہے۔ بات اصل میں بیہ ہے کہ اب وہ خارجیوں کے سامنے اپنی زبان سے اسٹے آپ وجھٹلا نانہیں چاہتے تھے۔

خارجیوں نے کہاکل تو تم نے ہم سے کہاتھا کہ مصعب دنیا وعقبی میں تمہارے آقا وولی ہیں اور تم لوگ زندگی اور موت سب میں ان کے شریک اور دوست ہو۔ اب بتاؤ عبد الملک کے متعلق کیا کہتے ہو۔ انھوں نے جواب دیا کہ یہ ہمارے امام اور خلیفہ ہیں۔ چونکہ عبد الملک کے لیے حلف وفا داری اٹھا چکے تھے ٰلہٰ ذااس قول کے کہنے کے سوااور کوئی چارہ ان کے لیے باقی نہ تھا۔ خارجیوں نے کہا اے دشمنانِ خداکل تک تو تم اس سے اپنی دنیا و آخرت میں کامل بے تعلقی ظاہر کرر ہے تھے اور مدعی تھے کہ تم زندگی اورموت میں اس کے نخالف رہو گے اور یا آج ہی اسے تم نے اپناامام اور خلیفہ بنالیا۔ بیو ہی شخص تو ہے جس نے تمہارے امام کوجس کی دوستی کاتم دم بھرتے بیٹے قبل کرڈ الا۔ بتاؤ کہ ان میں ہے کون بچا اور راہ راست پر سے اور کون گمراہ ہے ؟

مہلب کی جماعت والوں نے کہا: اے دشمنان خدا! جب ہماری قسمتوں کی باگ مصعب کے ہاتھ میں نتھی ہم اس پرخوش تھے اوراب عبدالملک ہمارے معاملات ئے سربراہ کار ہو گئے ہیں۔ ہم اس پر بھی خوش میں۔

خارجیوں نے کہانہیں بات نہیں ہے بلکہتم بد کردار' ظالم اور دنیا کے بندے ہو۔

#### عبدالملك كعمال:

عبدالملک نے بشرین مروان کو کوفہ کا اور خالدین عبداللہ بن خالد ابن اسید کو بھرہ کا گورنرمقرر کیا۔ جب خالد بھرہ آئے انہوں نے اہواز کاخراج وصول کرنے اوراس کی حفاظت کے عہدے پرمہلب کو برقر اررکھا۔ عامرین مسمع کوسابور کا'مقاتل ابن مسمع کواردشیرخرہ کا مسمع بن مالک بن مسمع کوفہ اور دارا بجر دکا'اورمغیرہ بن المہلب کواصطح کاعامل مقرر کیا۔

#### عبدالعزيز بن عبدالله برخوارج كاحمله:

خالد بن مقاتل کوایک لئکر کے ساتھ روانہ کیا اور حکم دیا کہ عبدالعزیز سے جا کرمل جاؤے بدالعزیز خارجیوں کی تلاش میں چلا۔
خوارج عبدالعزیز پر کر مان کی طرف سے دارا بجرومیں اتر آئے 'بیان کی طرف بڑھا۔ خارجیوں کے سر دار قطری نے صالح بن مخراق
کونوسوسواروں کے ہمراہ مقابلے کے لیے بھیجا۔ صالح اس جماعت کو لے کرآگے بڑھا یہاں تک کہ عبدالعزیز بھی سامنے آگیا۔
عبدالعزیز اپنی فوج کو لیے ہوئے رات کو چڑھ آ رہا تھا' فوج کونہ جنگ کا خیال تھا اور نہ اس کام کے لیے تیار تھی کہ خارجیوں سے
عبدالعزیز اپنی فوج کو لیے ہوئے رات کو چڑھ آ رہا تھا' فوج کونہ جنگ کا خیال تھا اور نہ اس کام کے لیے تیار تھی کہ خارجیوں سے
لیک مذہبھیڑ ہوگئی۔ اور انھیں شکست ہوئی۔ مقاتل میں مسمع گھوڑے سے اتر پڑا'لڑا اور کام آیا۔

#### بنت منذربن جارود كانيلام ولل:

عبدالعزیز بن عبداللہ کوشکست ہوئی۔اس کی بیوی جومندرا بن جارود کی بٹی تھی خارجیوں کے ہاتھ میں گرفتار ہوگئی۔اس کو بذریعہ نیلام فروخت کیا جانے نگا اور ایک لا کھ درہم تک اس کی قیمت نگی سے ایک خوبصورت عورت تھی۔ اس کا ہم قبیلہ ایک شخص ابوالحد بدالشنی جوخارجیوں کے سرداروں میں سے تھا آ گے بڑھا اور اس نے دوسروں سے کہااس سے الگ ہوجاؤ۔معلوم ہوتا ہے کہ اس مشرکہ کے حسن و جمال کا جادوتم پر چل گیا ہے اور پھر اس نے اسے تل کرڈ الا ۔لوگوں نے بیان کیا ہے کہ ابوالحد ید جب بصرہ آیا تو خاندان منذر کے لوگوں نے دکھ کر کہا بخدا ہم نہیں جانے آیا تیری تعریف کریں یا فدمت۔ابوالحد ید کہا کرتا تھا کہ میں نے بیغل عزت وجمیت تو می کے تقاضے سے کہا تھا۔

## عبدالعزيز كارام برمزيس قيام:

عبدالعزیز شکست کھا کرمقام رام ہرمز پہنچا۔ مہلب کواس کے شکست کھانے کی خبر ہوئی۔ مہلب نے اس کے ہم قوم ایک معتبر بر برآ وردہ شخص کو جومہلب کے بہادر شہسواروں میں تھا عبدالعزیز کے پاس بھیجااور کہا کہتم اس کے پاس جاؤاگر واقعی اے شکست ہوئی ہے تو تم اس کی عزت افزائی کرنا اور جنادینا کہتم نے کوئی ایسی بات نہیں کی ہے جوتم سے پہلے لوگ نہ کر چکے ہوں۔ اور یہ بھی کہہ دینا کہ عنقریب اور فوج تمہاری مدد کے لیے آتی ہے۔ پھر اللہ تعالی تمہیں عزت ونصرت دے گا۔ یے خص عبدالعزیز کے پاس آیا۔عبدالعزیز صرف تمیں ہمراہیوں کے ساتھ فروکش تھا۔ نہایت پژمردہ خاطراور رنجیدہ۔اس از دی شخص نے اسے سلام کیااور بتایا کہ میں مہلب کا فرستادہ قاصد ہوں اور جو پیام لایا تھاوہ حرف بحرف پنجادیا۔ یہ بھی کہا کہ تہمیں جوضرورت ہواس سے مطلع کرو۔

اس فرض کوانجام دینے کے بعدیشخص کپر مہاب کے پاس آیا اور رو کداد سنائی۔مہلب نے اس سے کہاا بہتم خالد کے پاس بھر ہ جاؤ اور اخیس ان واقعات کی اطلاع کرو۔اس نے کہا بھلامیں خالد کے پاس جاؤں اور ان سے جا کر کہوں کہ تمہار ہے بھائی کو شکست ہوئی بخدامیں ان کے پاس نہیں جاؤں گا۔

اس پرمہلب نے کہا پھرتمہارے سواروں کے ساتھ کون خض جائے تم بچشم خوداہ دیھے چکے ہوا ور میرے قاصد بن کر جا چکے ہو۔ اس پراس خض نے کہاا ہے مہلب پھراس کے توبید معنی ہوئے کہ اس مرتبہ کسی اور خض کوتم خالد کے پاس بھیجو۔ بیہ کہہ کر بیٹ خض باہر نکل آیا۔ مہلب نے کہا کہ بات اصل میں بیہ ہے کہ تم میری جانب سے بالکل بے پرواہ ہو۔ اگر کسی اور خض کے ساتھ ہوتے اور وہ تمہیں پیدل کہیں روانہ کرتا تو دوڑتے ہوئے جاتے۔ وہ خض پھرسا منے آیا اور اس نے کہا کہ کیا آپ اپنی بردباری کا ہم پرا حسان رکھتے ہیں۔ بخدا ہم آپ کے ہمسر ہیں بلکہ آپ سے بھی بڑھ کر ہیں۔ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ آپ کی خاطر اپنی جانوں کو تلواروں کے ساتھ ہوتے کہا منے بیش کردیتے ہیں اور آپ کے دشمنوں سے آپ کی مدافعت کرتے ہیں۔ خدا کی تیم !اگر ہم کسی ایسے خص کے ساتھ ہوتے جو ہماری پروانہ کرتا اور اپنی ضروریات کے لیے ہمیں پیدل بھی بخیا اور پھراسے جنگ میں ہماری امداد کی ضرورت ہوتو ہم اپنے اور دشمن کے درمیان اسے کردیتے اور اس کی آٹ میں اپنی جائیں بچاتے۔

خالد بن عبدالله كوعبدالعزيز كي فكست كي اطلاع: `

مہلب نے کہا جو پھھ نے کہا بالکل درست ہے اور ایک دوسر نو جوان ازدی کو جواس کے ساتھ تھا بلایا اور تھم دیا کہ تم خالد کے پاس جاؤ اور ان کے بھائی کی حالت ہے آئیں مطلع کر دو۔ یہ نو جوان خالد کے پاس آیا۔ خالد کے چاروں طرف لوگ حلقہ باند ھے کھڑے تھے۔ اس نو جوان نے خالد کوسلام کیا۔ خالد نے سلام باند ھے کھڑے تھے۔ اس نو جوان نے خالد کوسلام کیا۔ خالد نے سلام کا جواب دے کردریا فت کیا کیوں آئے ہو؟ اس نے کہا کہ مجھے مہلب نے آپ کے پاس اس لیے بھیجا ہے کہ جو پچھ میں نے دیکھا کا جواب دے کردریافت کیا کیوں آئے ہو؟ اس نے کہا کہ مجھے مہلب نے آپ کے پاس اس لیے بھیجا ہے کہ جو پچھ میں نے دیکھا ہوت جو و بیان کر دوں۔ خالد نے لا چھوٹ ہو تھو نے کہا کہ جھو نہیں کہا بلکہ بھا بھا تھا تھا کہ دونوں خسم کے اس خص نے کہا کہ جس میں ہو گا اس ہے۔ اس شخص نے کہا تو نے بہت ہی چھوٹی شے ما تگی۔ مارد یہجے گا۔ اگر میرا بیان سچا ہو تو آپ اپنا جہاور چوبغلہ دونوں مجھے عنایت کر دیجے گا۔ خالد نے کہا تو نے بہت ہی چھوٹی شے ما تگی۔ میری صدافت ثابت ہونے کی شکل میں جو معمولی نقصان مجھے ہوگا اس کے مقالے میں تیرے جوٹا ثابت ہونے کی صورت میں جو معمولی نقصان مجھے ہوگا اس کے مقالے میں تیرے جوٹا ثابت ہونے کی صورت میں جو سلوک کیا۔ اور جب اس کے بیان کی تقدین تی ہوگی وہ رہا کر دیا گیا۔

<u> خالد بن عبداللّٰد کا عبدالملک کے نام خط:</u>

پھراس نے عبدالملک کوحسب ذیل خطالکھا:

''حمد وثناء کے بعد امیر المومنین کومطلع کرتا ہوں کہ میں نے عبد العزیز بن عبد اللہ کو خارجیوں کی تلاش میں بھیجا تھا' فارس میں ان سے یڈ بھیٹر ہوئی اور شدید جنگ ہونے کے بعد عبد العزیز کو اس وجہ سے شکست ہوئی' جب ان کی فوج والے انہیں جھوڑ کر بھاگ گئے۔ مقاتل بن مسمع میدانِ جنگ میں کام آئے بیشکست خور دہ فوج اہواز میں مقیم ہے میں نے مناسب سمجھا کہ ان واقعات کی امیر المومنین کواطلاع دے دوں تا کہ جناب والا اپنی رائے اور نیز مزیدا حکام سے جھے ایمافر مائیں' تا کہ میں حسب الحکم عمل ہیرا ہوں۔ ان شاء اللہ۔ آپ پرسلامتی اور اللہ کی رحمت نازل ہو''۔

عبدالملك كاخط بنام خالد بن عبدالله:

اس كے جواب ميں عبد الملك في حسب ويل خط خالد كوكھا:

" حمد و ثناء کے بعد "تمہارا قاصد تمہارا خط لے کر آیا جس سے معلوم ہوا کہ تم نے اپنے بھائی کو خارجیوں کے مقابلے میں بھیجا تھا نیز اس سے معلوم ہوا کہ اس نے شکست کھائی اور کون گون شخص میدان جنگ میں کام آیا۔ تمہارے قاصد سے دریا فت کرنے پر معلوم ہوا کہ مہاب تمہاری جانب سے اہواز کے عامل ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ نے تمہاری رائے کو ذکیل کیا کہ تم نے مکہ والوں میں سے اپنے ایک اعرائی بھائی کو جنگ کے لیے بھیجا اور مہلب کو اپنے قریب ہی خراج وصول کیا کہ تم نے مکہ والوں میں سے اپنے ایک اعرائی بھائی کو جنگ کے لیے بھیجا اور مہلب کو اپنے قریب ہی خراج وصول کرنے پر مامور کیا۔ حالا نکہ فتح مہلب کے ساتھ رہتی ۔ سیاست کے وہ ماہر ہیں ۔ فن جنگ سے خوب واقف تجر بہ کا راور جنگی چالوں کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ اس لیے تم اب اس بات کا انتظام کرو کہ خود فوج کے کرجا وَ اور اہوازیا اس کے اور آتے جہاں کہیں خارجی ملیں ان کا مقابلہ کرو میں نے بشر کو اطلاع دے دی ہے کہ وہ کو نے والوں کی فوج سے تمہاری امداد کریں۔ جب دشمن تمہارے مقابل آت جائے اس وقت تم کسی تجویز پڑمل نہ کرنا تا وقتیکہ مہلب اس ہیں موجود نہ ہوں اور تم نے ان سے مشورہ نہ لیا ہوان شاء اللہ والسلام علیک ورحمۃ اللہ'۔

غالد کویہ بات نا گوارگزری کے عبدالملک نے ان کی اس کا رروائی کو کہ انہوں نے مہلب کوچھوڑ کراپیخ بھائی کو خارجیوں کے مقابلے میں بھیجا احتقانہ خیال کیا اور نیز محض ان کی رائے کی کوئی وقعت نہیں تا وقتنکہ مہلب اس مشور ہائیں شریک نہ ہوں۔ بشر بن مروان کوخوارج برفوج کشی کا تھکم:

عبدالملک نے بشر بن مروان کولکھا کہ میں نے خالد کو خارجیوں کے مقابلے میں چڑھائی کرنے کا حکم دیا ہے تم پانچ ہزار فوج
ان کی امداد کے لیے کسی ایشے مخص کی زیر قیادت جسے تم پیند کر و بھیج دو۔ جب میں ہم ختم ہوجائے تم اس فوج کور نے بھیج دینا تا کہ دہاں ہے
ان کی امداد کے لیے کسی ایشے مخص کی زیر قیادت جسے تم پیند کر و بھیج دو۔ جب میں ہم ختم ہوجائے تم اس فوج کور نے بھیج دینا تا کہ دہاں تی واپسی کا وقت آئے
اپنے دشمنوں کے خلاف عمل کرے اور اپنی چھاؤنیوں میں اپنی مقررہ میعاد ملازمت تک مقیم رہے۔ جب ان کی واپسی کا وقت آئے
انھیں واپس بھیجنا اور بجائے ان کے دوسری فوج بھیج دینا بشر نے پانچ ہزار سپاہی چنے اور عبدالرحمٰن بن مجمد بن الاشعث کی زیر سپادت
انھیں روانہ کیا اور ان سے کہد دیا کہ جب اس مہم سے تم فارغ ہوجاؤ تو رہ واپس آجا نا اور اس بات کے لیے ایک تحریری وعدہ آئھیں

مهلب كا تشتول يرقبضه كرنے كامشوره:

خالدا ہل بھر ہ کے ساتھ اور عبدالرحمٰن کونے والوں کے ساتھ اہواز آئے۔ دوسری جانب سے خارجی بھی بڑھے اور شہرا ہواز

اوران فوجول کے پڑاؤ کے قریب آ گئے۔مہلب نے خالد سے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہاں بہت می کشتیاں موجود میں تم فور آ اخیس اپنے قبضے میں کرلوور نہ میں یقینی طور پر کہ سکتا ہوں کہ خارجی ان میں آ گ لگا دیں گے چٹا نچہ پچھ عرصہ بھی نہ گزرنے پایا تھا کہ خارجیوں کی ایک جماعت کشتیوں کی طرف چلی اور انہیں جلادیا۔

مهلب كاعبدالرحمٰن كوخندق كھودنے كامشورہ:

خالد نے اپ میمنے پر مہلب کو اور میسر ہے پر داؤ دبن قحذ م (متعلقہ بنی قیس بن ثقلبہ) کوسر دار مقرر کیا۔ مہاب عبد الرحسٰ کے باس سے گزرے۔ انہوں نے اس وقت اپ گردخند ق نہیں بنائی تھی۔ مہلب نے پوچھاا ہے میر ہے بھیجیم نے کیوں اب تک خند ق نہیں کھودی۔ عبدالرحمٰن نے کہا میں انہیں گوزشتر سے زیادہ نہیں جھتا۔ مہلب نے کہا نہیں اس قدر حقیر و ذلیل نہ مجھو۔ وہ عرب کے درندے ہیں۔ جب تک تم خند ق نہ کھودو گے میں یہاں سے نہ ہوں گا۔ آخر کارعبدالرحمٰن نے مہاب کی رائے پر عمل کیا۔ شدہ عبدالرحمٰن کے اس قول کی اطلاع کہ میں خارجیوں کو گوزشتر سے زیادہ نہیں سمجھتا خارجیوں کو کپنجی۔ ان کے ایک شاعر نے اس پر چند شعر کیے۔

### خالد بن عبدالله كاخوارج برحمله:

دونوں فوجیں ہیں روز تک ایک دوسرے کے مقابل جمی رہیں۔ آخر کارخالد نے فوج لے کران پرحملہ کیا جب خارجیوں نے دیکھا کہ مقابل فوج کی تعداد اورسازوسامان بہت زیادہ ہے انہوں نے محسوس کیا کہ اس طرح جنگ کرنا بھارے لیے خطرناک ہے اور چیچے بٹنا شروع کیا۔ اس طرح خالد کی فوج کے دل بڑھ گئے اور اس نے بڑھ کر جملے شروع کیے۔ خارجی قاعدے کے ساتھ پہپا ہوئے۔ ان میں اتنی طاقت نہ تھی کہ اس ٹڈی دل کا مقابلہ کرتے خالد نے داؤ دبن تحذم کو بھرے کی فوج دے کر ان کے تعاقب میں روانہ کیا۔ اس کے بعد خود خالد تو بھر اور مہاب نے ابواز میں قیام کیا۔ عبد المملک کونو بید فتح:

اس واقعے کے متعلق خالد نے عبد الملک کو میہ خطاکھا کہ: ''میں امیر المونین کو مطلع کرتا ہوں کہ میں خارجیوں کے مقابلے کے لیے (جودین سے اور مسلمانوں کی حکومت سے علیحدہ ہو گئے ہیں) روانہ ہوا۔ شہر اہواز میں بھار ااور ان کا مقابلہ ہوا۔ دونوں فوجوں نے ایک دوسر سے پرحملہ کیا۔ نہایت ہی شدید جنگ ہوئی۔ بعد از ان اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطافر مائی اور ان کے دشمنوں کو بلاک کیا۔ اس کے بعد مسلمانوں نے انہیں قل کرنا شروع کیا نہ انہیں کوئی ہٹا سکتا تھا اور نہوہ خودر کتے تھے۔ علاوہ ہریں جس قدر مال و متاع ان کے نشکر میں تھاوہ سب بطور غذیمت مسلمانوں کے ہاتھ آیا۔ پھر میں نے داؤ دین قحذ م کوان کے تعاقب میں روانہ کیا ہے اور اللہ علیک'۔

## عبدالملك كاخط بنام بشربن مروان:

عبدالملک نے اس خط کو پڑھ بشر بن مروان کولکھا کہ''تم ایک بہادر جنگ کا تجربدر کھنے والے شخص کو چار ہزارسواروں کے ساتھ خارجیوں کی تلاش میں فارس بھیجو۔ چونکہ خالد نے جھے لکھا ہے کہ اس نے داؤ دین قحذم کواس فرض کی بجا آ وری کے لیے بھیج دیا ہے۔اس لیےتم جس شخص کا ابتخاب کر کے اس مہم کی تفویض کرواسے میہ مہایت کردینا کہ جب تنہاری داؤ دسے ملاقات ہوتو اس کے مشورے کے خلاف کوئی کام نہ کرنا۔ کیونکہ تمہارے اختلاف ہے دشمن کوتقویت پنچے گی۔ والسلام علیک'۔ عمّا ب بن ورقاکی روانگی:

اس کی تعمیل میں بشر نے عماب بن ورقا کو کوفے کے جار ہزار سواروں کے ساتھ روانہ کیا۔ یہ جماعت روانہ ہوئی اور سرز مین فارس میں یہ اور داؤ دبن قحذم کل گئے۔ پھر یہ سب متفقہ طور پر خارجیوں کی تلاش میں چلے۔ یہاں تک کہ اکثر سپاہیوں کے گھوڑے ہلاک ہو گئے۔ تکلیف سفر اور سامان خوراک کے ختم ہو جانے ہے انہیں سخت مصیبت اٹھانی پڑی اوران دونوں فوجوں کا بیشتر حصہ پیدل چل کرا ہواز واپس آیا۔

عبدالعزیز کی شکست اوراپی بیوی کوچھوڑ کر بھاگ جانے کے واقعہ کوابن قیس الرقیات الحزومی نے اپنے چندا شعار میں نظم کر دیا ہے۔

اس سال ابی فدیک الخارجی (جوبن قیس بن تعلبہ سے تھا) نے سراٹھایا۔ بحرین پر قبضہ کرلیا۔ اور نجدہ بن عامر انھی کولل کر ڈالا۔ ابوفد یک کا خروج:

خالد بن عبداللہ کو قطری کے اہواز پر حملہ کرنے اور دوسری طرف ابی فدیک کے خروج کی خبریں دونوں ساتھ ہی پہنچیں۔خالد نے اپنے بھائی امیہ بن عبداللہ کوایک زبر دست فوج کے ساتھ الی فدیک کی سرکو بی کے لیے روانہ کیا۔ ابوفدیک نے انہیں شکست دی اوران کی لونڈی کو گرفنار کر کے اسے اپنے لیے مخصوص کر لیا' امیہ نے اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر بھرے کا رخ کیا اور تین ون میں بھر ہ پہنچے خالد نے عبدالملک کوامیہ کی شکست اور خارجیوں کی حالت سے بذر بعیہ خط مطلع کر دیا۔

#### حجاج بن بوسف:

اسی سنہ میں عبدالملک نے تجاج بن یوسف کوحفرت عبداللہ بن زبیر بی اسٹا سے لڑنے کے لیے مکہ روانہ کیا۔اس مہم پر تجاج ہی کو جہ یہ بیان کی گئی ہے کہ جب عبدالملک نے شام کی طرف واپس جانے کا قصد کیا تجاج نے کھڑے ہو کرعرض کی کہ اے امیرالمومنین میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں نے عبداللہ بن زبیر بی گئے گور فار کرلیا ہے اوران کی کھال تھنجی ہے۔اس لیے آپ مجھے ان کے مقابلے کے لیے بھیجے عبدالملک نے اس درخواست کو منظور کرلیا اور شامیوں کی ایک زبردست فوج کے ساتھ حجاج کو روانہ کیا۔ حجاج مکہ بہنچا عبدالملک نے اس سے پہلے مکہ والوں کوخط کے ذریعے مطلع کر دیا تھا کہ اگر تم میری اطاعت قبول کر لوتو تہمیں امان دی جاتی ہے۔

## حجاج بن يوسف كى روائكى مكه:

مصعب کے تل کے بعد عبد الملک نے جاج بن یوسف کو حضرت عبد اللہ بن زبیر بڑی ہے اور نے کے لیے مکہ روانہ کیا۔ حجاج شامیوں کی دو ہزار افواج کے ساتھ ماہ جمادی ۲ کے دو ہیں دو ہیں خیمہ شامیوں کی دو ہزار افواج کے ساتھ ماہ جمادی ۲ کے دو ہیں دو ہیں خیمہ زن ہوگیا اس طرف سے حجاج مقام عرفہ پر جو صل میں یعنی حرم مکہ کے باہر واقع ہے فوج بھیجتا۔ دوسری طرف ابن زبیر بڑی شاس کے

ا حل ماسوائے حرم کو کتے میں جہاں جنگ کرنا جائز ہے۔

مقابلے پرمہم روانہ کرتے۔ دونوں فوجوں میں اس مقام پر جنگ ہوتی ہر مرتبدا بن زبیر پیجھٹا کے سوار دں کوشکت ہوتی ادر حجاج کے سوار مظفر ومنصور دا پس آتے۔

### طارق بن عمرو کی کمک:

یہ حالت و کی کر تجاج نے عبدالملک کو خط لکھ کر حضرت عبداللہ بن زبیر بیسے کا محاصرہ کرنے اور حرم میں داخل ہونے کی اجازت طلب کی اور انہیں بتایا کہ ابن زبیر بیسے کی طاقت زائل ہو چکی ہے۔ ان کے اکثر ساتھیوں نے ان کا ساتھ جھوڑ دیا ہے اور یہ بھی درخواست کی کہ مزید فوج سے میری امداد کی جائے۔ چنانچہ عبدالملک نے اس خط کے جواب میں حجاج کے ان معروضات کو منظور کر لیا اور طارق ابن عمر و کو حکم بھیجا کہ تم اپنی تمام فوج کے ساتھ حجاج سے جاملو۔ طارق پانچ ہزار فوج کے ہمراہ حجاج کی امداد کے ساتھ جاتے ہے جاملو۔ طارق بانچ ہزار فوج کے ہمراہ حجاج کی امداد کے ایس تعیان ۲۲ ھیں حجاج طائف میں واضل ہوا تھا جب ماہ ذیق تعدہ شروع ہوا حجاج طائف سے روانہ ہو کر ہیر میمون پر فروش ہوا اور ابن زبیر بڑی سے کا محاصرہ کرلیا۔ حاجیوں نے اس سنمیں اس حالت میں ج کیا کہ ابن زبیر بڑی سے محصور تھے۔

#### طارق بن عمرو کی مکه میں آمد:

طارق مکہ میں غرہ ذالحجہ کو داخل ہوا۔ نداس نے بیت الحرام کاطواف کیا اور نہ دہاں تک پہنچا اگر چہوہ احرام ہا ندھے تھا مگر سکے رہتا تھا۔ البتہ عورتوں کی نزد کی خوشبو سے پر ہیز کرتا تھا اور حضرت عبداللہ بن زبیر بڑھیٹا کے قبل ہونے تک اس کی یہی روش رہی۔ قربانی کے روز ابن زبیر بڑھیٹا نے مکہ میں قربانی کی مگر اس سال نہوہ حج کر سکے اور ندان کے ساتھی 'اس لیے کہ انہوں نے عرفات میں وقو ف نہیں کیا تھا۔

## شامى فوج ميں رسد كى فراوانى:

ایک صاحب بیان کرتے ہیں کہ میں ۲ کے میں ج کرنے گیا کہ پنجااوران لوگوں میں سے ہوکر جنہوں نے کے پر چڑ ھائی کی تھی ہم کمہ پنچے۔ ہم نے دیکھا کہ جاج اور طارق کی فوجیں جو ل سے لے کر بیر میمون تک پڑاؤ ڈالے پڑیں ہیں۔ ہم نے بیت الحرام کا طواف کیا اور صفااور مروہ میں سعی کرلی۔ جاج نے لوگوں کو ج کرایا۔ پھر ہیں نے اسے عرفات میں پہاڑ کی چٹانوں کے پاس الیخ ام کا طواف کیا اور میں نے اسے پھر ہیر میمون کی طرف اپنے گوڑ ہے پر سوار زرہ اور خود پہنے ہوئے دیکھا۔ اس کے بعد جاج اس مقام سے اثر آیا اور میں نے اسے پھر ہیر میمون کی طرف جاتے ویکھا۔ گر جاج نے کیے کا طواف نہیں کیا' اس کی تمام فوج مسلح تھی بہت افراط سے سامان خوراک ان کے پاس تھا۔ سامان خوراک سے نہیں ہوئے تا گھرا ہوا تھا۔ ان کے سامی عیش وآرام سے زندگی ہر کرتے تھے۔ ہیں نے ایک سیابی سے ایک درہم کے بسکٹ خرید ہے۔ اس نے اسے ویک جوہم تین آومیوں کے جوہم تین آومیوں کے جوہم تین آومیوں کے جوہم تین آومیوں کے جوہم تین آومیوں کے جوہم تین آومیوں کے جوہم تین آومیوں کے جوہم تین آومیوں کے جوہم تین آومیوں کے جوہم تین آومیوں کے جوہم تین آومیوں کے جوہم تین آومیوں کے جوہم تین آومیوں کے جوہم تین آومیوں کے جوہم تین آومیوں کے جوہم تین آومیوں کے جوہم تین آومیوں کے جوہم تین آومیوں کے جوہم تین آومیوں کے جوہم تین آومیوں کے جوہم تین آومیوں کے جوہم تین آومیوں کے جوہم تین آومیوں کے جوہم تین آومیوں کے جوہم تین آومیوں کے جوہم تین آومیوں کے جوہم تین آومیوں کے جوہم تین آومیوں کے جوہم تین آومیوں کے جوہم تین آومیوں کے جوہم تین آومیوں کے جوہم تین آومیوں کے جوہم تین آومیوں کے جوہم تین آومیوں کے جوہم تین آومیوں کے جوہم تین آومیوں کے جوہم تین آومیوں کے جوہم تین آومیوں کے جوہم تین آومیوں کے جوہم تین آومیوں کے جوہم تین آومیوں کے جوہم تین آومیوں کے جوہم تین آومیوں کے جوہم تین آومیوں کی جوہم تین آومیوں کے جوہم تین آومیوں کے جوہم تین آومیوں کے در کی کی جوہم تین آومیوں کے جوہم تین آومیوں کے در کی جوہم تین آومیوں کے در کی جوہم تین آومیوں کے در کی جوہم تین آومیوں کے در کی جوہم تین آومیوں کے در کی جوہم تین آومیوں کے دو کی جوہم تین آومیوں کے در کی جوہم تین آومیوں کے در کی جوہم تین آومیوں کے در کی جوہم تین آومیوں کے در کی جوہم تین آومیوں کی جوہم تین آومیوں کے در کی جوہم تین آومیوں کے در کی کو کی کی کی کی کی کی کی کی کی کی کی کی

## عبدالملك كي ابن خازم كوپيشكش:

ایک داقف حال کابیان ہے کہ حضرت عبداللہ بن زبیر بڑسٹی غرہ ماہ ذیقعدہ اے بیس محصور کیے گئے۔ اس سنہ میں عبدالملک نے عبداللہ بن خازم اسلمی کو خط بھیج کراپنی بیعت کی دعوت دی اور وعدہ کیا کہ سات سال تک خراسان تمہاری جا گیر میں رہے گا۔ سے جہ میں مصعب بن زبیر رہی گئی۔ قتل ہوئے۔عبداللہ بن خازم اس وقت ابر شہر میں بحیرا بن ورقاالصریمی (صریم بن الحارث) سے مصروف پیکار تھے۔عبدالملک بن مروان نے سورۂ بنی اشیم النمیر کی کواپنا خط دے کران کے پاس بھیجا جس میں انہیں دعوت دی تھی کہ اگرتم میری بیعت کرلو گے تو سات سال تک خراسان تمہاری جا گیر میں رہے گا۔ خط پڑھ کرابن خازم نے سورہ سے کہا کہا گر جمھے میہ خوف نہ ہوتا کہ بن سلیم اور بنی عامر کے درمیان فساد ہر پا ہو جائے گا تو ضرور تمہیں قل کر ڈالٹا۔ مگرتم اس کونگل جاؤ۔ چنا نچے سورہ نے اس خط کو کھالیا۔

#### ابن خازم اورسواده بن عبيدالله:

بعض راوی یہ کہتے ہیں کہ اس کام کے لیے سوادہ بن عبیداللہ النمیر ی جیجا گیا تھا۔ دوسرے کہتے ہیں کہ عبدالملک نے سنان بن کمل الغنوی اپنے خادم کے پاس بھیجا تھا' اور خط میں لکھا تھا کہ خراسان تمہاری جا گیر میں رہے گا۔ ابن خازم نے سوادہ سے کہا کہ عبدالملک نے اس کام کے لیے تمہیں کو اس لیے بھیجا ہے کہ تم غنوی ہوا ورانہیں معلوم ہے کہ میں بنی فیس کے کسی شخص کو تل نہیں کرتا۔ لیکن میں تمہیں تھم دیتا ہوں کہتم اس خط کونگل جاؤ۔

#### کبیر بن وشاح کی اطأعت:

عبدالملک نے بکیرین و شاح (جونیلبہنی عوف بن سد ہے تھا) کو جوابن خازم کی گورنری میں خراسان میں ان کی جا مب سے مرو پر قائم مقام تھا ایک خط لکھا جس میں ان ہے بہت کچھ وعدے کیے اور امیدیں ولا نمیں۔ بکیر نے حضرت عبداللہ بن الزبیر بنہ تا کی بیعت سے انح اف کر کے لوگوں کو عبدالملک کی اطاعت کرنے کی دعوت دی۔ اہل مرو نے اس دعوت پر لبیک کہی۔ ابن خازم کو اس صورت حال کی خبر ہوئی ۔خوف پیدا ہوا کہ مبادا بکیرا ہل مروکو لے کر جھے پر تملہ کرد سے اور اس صورت میں تمام اہل مرو اور اہلی ابر شہر میر نے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے اس لیے اس نے بحیر کا مقابلہ چھوڑ کر مروکارخ کیا' ان کا قصد میں تھا کہ تر فد میں اپنے کے پاس چلے جا کیں۔ بکیر نے ان کا تعاقب کیا اور ایک گاؤں میں جس کا نام شاہم یغد ہے انہیں جالیا۔ اس موضع اور مروک درمیان آٹھ فرشخ کی مسافت ہے۔

#### ابن خازم اور بحير كامقابله:

ابن خازم نے بحیر کامقابلہ کیا۔ بی لیٹ کا ایک آزاد غلام جومعر کہ جنگ سے بالکل قریب تھا۔ بیان کرتا ہے کہ آفاب طلوع ہوتے ہی دونوں فو جیس ذخار سمندروں کی طرح آپس میں گھ گئیں۔ مجھے لمواروں کے کھٹا کھٹ کی آواز سنائی دیتی تھی۔ جوب جوب آفاب بلند ہوتا جاتا تھا شور کم ہوتا جاتا تھا۔ میں نے اپند دلی میں کہا کہ چونکہ اب دن زیادہ آگیا ہے۔ اس وجہ سے شور کم سنائی دیتا ہے۔ نما زظہر نے فراغت کے بعد یا بچھ پہلے میں باہر نکلا۔ بی تمیم کا ایک شخص مجھ سے ملا۔ میں نے اس سے جنگ کی کیفیت دریافت کی۔ اس نے جواب دیا کہ میں نے دشمن خدا ابن خازم کوئل کرڈ الا اور بیاس کی لاش موجود ہے۔

اس کالا شدایک خچر پر جار ہاتھا۔اس کے عضو تناسل میں ایک ری اور پھر بندھا ہوا تھا تا کہ خچر پراس کاوزن برابررہے۔ ابن خازم کاقتل

وکیج بن عمیر ہالقریعی نے جودور قیہ کا بیٹاتھا' ابن خازم کوتل کیا تھا' بھیر بن ورقاء' ممار بن العزیز البحثی اور وکیج نے اس پرحملہ کیا' پھر نیز وں سے وارکیااور پھرز مین پر گرادیا۔وکیج نے ابن خازم کی چھاتی پرسوار ہوکرائے قبل کرڈ الا۔ کسی عہدہ وارنے وکیج سے

وریافت کیا کہتونے کس طرح ابن خازم کوتل کیا تھا۔ وکیج نے کہا کہ پہلے توایئے بھالے کی انی ہے میں نے اس پر کاری وار کیے جب وہ زمین پر جیت گریڑا میں اس کے سینے پر چڑھ مبیٹا۔ اگر چداس نے اٹھنے کی کوشش کی مگر نداٹھ سکا اور میں نے اس سے کہاا ب بولو۔ میں دویلہ کا بدلہ لیتا ہوں (دویلہ وکیج کا ہم بطن بھائی تھا اور ان جنگوں میں نہیں بلکہ اس سے پہلے کسی اور لڑائی میں کام آیا تھا ) ابن خازم نے وکیج کے منہ پرتھوک دیا اور کہا کہ خدا کی لعنت تجھ پر ہو کیا تو عرب کے سردار کواینے ایک کا فربھائی کے بدلے آل کرتا ہے۔ چەنىبىت خاك راباعالم ياك ـ

وکیع کہتا ہے کہ میں نے کسی شخص کواس کے سوانہیں ویکھا کہ اس حال میں جب موت سر پر سوارتھی اس کے اس قدرتھوک نکلا

ا یک دن این ہمیر ہ سے بیقصہ بیان کیا گیا تو انہوں نے کہاا ہے وقت میں تھوک زیا دہ ٹکلنا انتہائی شجاعت کی نشانی ہے۔ ابن خازم کے قبل ہوتے ہی بحیر نے بن غدانتہ کے ایک شخص کوعبدالملک کے پاس روانہ کیا تا کہ وہ ابن خازم کی موت کی خوشنجری انہیں پہنچادے۔ گرابن خازم کاسراس کے ساتھ نہ بھیجا۔

ابن خازم کےسر کی روانگی:

بکیر بن وشاح اہل مرو کے ساتھ بھیر ہے آ کر ملا۔ابن خازم قتل ہو چکا تھا۔ بکیر نے حایا کہوہ ابن خازم کا سرلے لے۔ بھیر مانع ہوا۔ بکیرنے اے ڈیڈے مارے سریر قبضہ کرلیا اور بحیر کوقید کر دیا۔ اس سر کوعبدالملک کے پاس بھیج دیا اور لکھا کہ میں نے ابن خازم کوتل کیا ہے۔ جب بیسرعبدالملک کے پاس پہنچا تو اس نے بنی غدانت کے اس شخص کو جو بحیر کا قاصد بن کرآیا تھا بلایا اور پوچھا کہ پیکیا ہے اس نے جواب دیا ہیں پچھنہیں جانتا۔البتہ بیہ جانتا ہوں کہ ابھی میں فوج سے روانہ بھی نہیں ہواتھا کہ ابن خازم قتل کیا جا

#### عبدالملك كعمال:

اس سال جاج بن پوسف کے زیر اہتمام لوگوں نے حج کیا۔عبد الملک کی جانب سے طارق حضرت عثان رہا تھا کا آزاد غلام **مہ پنہ میں گورنرتھا اور بشرین مروان کونے کا گورنرتھا عبیداللہ بن عبداللہ بن مسعود کونے کے منصب قضاء پر فائز تھا۔ خالد بن عبداللہ** ب**ن اسید بھرے کا گورنر تھا۔ اور ہشام بن ہبیر ہ بھرے کے قاضی تھے بعض لوگوں کے بیان کے مطابق عبد اللہ بن خازم اسلمی خراسان** کے گورنر تھے ۔ بعض کہتے ہیں کہ بکیر بن وشاح گورنرخراسان تھے۔

حضرت عبدالله بن زبير بني الله كاسراورا بن خازم:

جولوگ بیر کہتے ہیں کہ اے میں عبداللہ بن خازم اسلمی خراسان کے گورنر تھے ان کا یہ بھی بیان ہے کہ ابن خازم حضرت ابن اطاعت قبول کرلوتو دس سال تک خراسان تمهاری جا گیرمیں رہے گا۔ پیخط اس وقت بھیجاتھا جب کہ حفزت عبداللہ بن زبیر بیستا قتل ہو چکے تھے۔عبدالملک نے حضرت ابن زبیر بھی کا سربھی ابن خازم کے یاس بھیجا تھا۔ جب بیسر ابن خازم کے یاس پہنچا۔ ابن خازم نے قتم کھا کرکہا کہ میں اب تو تمجی بھی عبدالملک کی اطاعت نہیں کروں گا۔ پھرا یک طشت منگوایا۔اس سر کوئسل دیا' خوشبولگائی'

کفن پہنایا' نماز پڑھی اوراس سرکوحضرت ابن زبیر بڑھیے کے اہل وعیال کے پاس مدینہ منورہ واپس بھیج دیا۔اور قاصد کو تکم دیا کہ عبدالملک کا خط نگل جاؤ اور کہا کہ اگر تو قاصد نہ ہوتا تو میں تجھے قتل ہی کر دیتا۔ بعض لوگوں نے پیھی بیان کیا ہے کہ ابن خازم نے قاصدے ماتھ یاؤن قطع کرائے اور پیمر گرون ماردی۔

## ابل قلم مسلما نو ں کا تذکرہ:

عربول میں سب سے پہلے عربی ترب بن امیدا بن عبر شمس نے لکھی۔ فارس کے اول کا تب کا نام بیوراسب ہے۔ بیر حضرت ا دریس ملائلاً کے عہد میں گزرا ہے۔سب سے پہلے لہراسب کا وغان بن کیموں نے اہل قلم کا تذکرہ تصنیف کیا اوران کے در ہے قائم

بیان کیا گیا ہے کہ ابرویز نے اپنے میرمنشی سے کہا کہ کلام کی چارتشمیں ہیں کسی چیز کا پوچھنا کسی چیز کی حقیقت دریافت کرنا ' کسی چیز کانتم دینااورسی بات کی خبر دینا۔ یہی چار با نیں گفتگو کی جان ہیں۔ان کے علاوہ کوئی یانچویں فتمنہیں ہے۔اگران میں سے کوئی بات کم کردی جائے توبات پوری نہ ہو۔ پس اگرتم کوئی بات پو چھے تو نرمی وشائشگی ہے سوال کرنا جا ہے۔ اگر کسی شے کی حقیقت دریافت کرے تواپیے اپنے مطلب کو واضح طور پر بیان کرنا جاہیے۔ جب تو تھم دے تواس میں ایسی تا کید ہوجس سے معلوم ہوجائے كريدتكم ناطق ب-اور جبكوئى بات توبيان كري توسيح كهناجا ي

لفظ ا ما بعد! سب سے پہلے حضرت واؤد علائلًا نے استعمال فر مایا۔ بدوہ جملہ ہے جہاں سے مقررنفس مطلب کی طرف عود کرتا ہے۔اس کا ذکراللہ تعالی نے حضرت داؤد میلائلا کی نسبت کلام یاک میں فرمایا۔

ایک صاحب یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ اس لفظ کوسب سے پہلے قیس بن ساعدۃ الایادی نے استعمال کیا۔

#### عهدرسالت کے اہل قلم اصحاب:

حضرت علی بن کفیز آور حضرت عثمان بن کفیز وحی لکھا کرتے تھے اور اگر کسی وقت پیرحضرات نہ ہوتے تو پھرا بی بن کعب بن کٹیزاور زید بن ثابت بٹائٹندوحی لکھنے۔خالدابن سعید بن العاص اور معاویہ بن الی سفیان بھی آ تخضرت منظیم کے سامنے ان کے خاتگی معاملات لکھا کرتے تھے۔اورعبداللّٰہ بن ارقم بن عبد بیغوث مٹائٹیز اورعلاء بن عقبہ مٹائٹیز دوسر ہے صحابہ مٹی نیا کے خانگی معاملات کے کا تب تھے۔ 

## خلافت ِراشدہ کے اہل قلم حضرات :

حضرت صدیق اکبر بھائنے کے عہد میں کتابت کے فرائض حضرت عثمان ڈید بن ثابت عبداللہ بن ارقم ، عبداللہ بن خلف الخزاع اور حظله بن رہیج بڑے انجام دیتے تھے۔

زيد بن ثابت اورعبدالله بن ارقم على عضرت عمر من تين على عنه على عبد الله بن خلف الخزاعي ابوطلحة الطلحات بعالية وحضرت عمر مِن النَّهُ كَي جانب سے بصرہ کے دفتر کے میرمنشی تھے۔ ابوجبیرہ بن ضحاک الانصاری بخاتیٰ کوفہ کے دفتر کے میرمنشی تھے۔

حضرت عمر بخالتی نے اپنے کا تبول سے فرمایا کہتم کام پراس طرح قابور کھو کہ آج کا کام کل پر نہ چھوڑ و۔اس لیے کہ اگرتم نے ابیا کیاتو کام اس قدر جمع ہوجائے گا کہ پھرتم جیران ہوجاؤ کے کہ کس کام کو پہلے کریں اور کیے بعد۔ ملک عرب عبد اہل اسلام میں حضرت عمر رہی تیزاق الشخص ہیں جنہوں نے دفتر قائم کیا۔

مروان بن الحکم حضرت عثان رہائٹۂ کا کا تب تھا۔ مدینہ کے دفتر کے میرمنٹی عبدالملک 'ابوجبیرۃ الانصاری کوفیہ کے دفتر کے میر منٹی تھے۔ابوغطفان بنعوف بن سعد بن وینار (لیمنی بنی دہمان لیمن قیس عیلان) اہیب اور تمران حضرت عثمان ہٹائٹۂ کے آزاد غلام مجمی آیے کی بیشی کا کام کرتے تھے۔

سعید بن نمران الہمد انی جو بعد میں حضرت عبداللہ بن زبیر جہنی کی جانب ہے کوفہ کے قاضی بھی ہو گئے تھے حضرت علی ہٹا تین کے کا تب تھے۔عبداللہ بن مسعود رہٹا ٹیز بھی حضرت علی بٹا ٹیز کی بیشی کے منشی تھے۔ اس طرح یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ عبداللہ بن جبیر رہٹا تیز بھی آپ کے منشی تھے۔ ابی رافع کے نام میں اختلاف ہے۔ جبیر رہٹا ٹیز بھی آپ کے منشی تھے۔عبیداللہ بن ابی رافع بھی حضرت علی رہٹا ٹیز کے کا تبول میں تھے۔ ابی رافع کے نام میں اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ ان کانام ابرا جیم تھا۔ بعضوں نے اسلم دوسروں نے سنان اور لوگوں نے عبدالرحمٰن بتایا۔

#### بنواميه کے کا تب:

امیر معاویہ بن النین کے خطوط لکھنے کا کام عبیداللہ بن اوس الغسانی کوتفویض تھا۔اور محکمہ مال کے میر شنٹی سرجون ابن منصور الرومی عظے۔ان کے آزاد غلام عبدالرحمٰن بن دراج بھی ان کے فنٹی تھے۔اور عبیداللہ بن نصر بن الحجاج ابن علاء اسلمی امیر معاویہ بن النین کے بعض اور دفاتر کے میر فنٹی تھے۔اور یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ ابوزعیز عدان کے فنٹی تھے۔

عبدالملک کے میرمنشی قبیصہ بن ذویب بن طلحلۃ الخزاعی تھے جن کی کنیت ابواسحاق تھی۔اورعبدالملک کے آزاد غلام ابو زعیز عد فتر مراسلات کے میرمنشی تھے۔

ولید کے منٹی قعقاع بن خالد یا خلید العبسی تھے۔ دفتر مال وخزانہ کے میر منٹی سلیمان بن سعد الخشنی ہے ، محکمہ فرامین شاہی کے سیرٹری شعیب العمانی تھے۔ دفتر مراسلامت کے میر منٹی جناح ولید کے آزاد غلام تھے۔ اور محکمہ وصولی اجناس خام بطور لگان (محکمہ بٹائی) کے میر منٹی نفیع بن ذویب ولید کے آزاد غلام تھے۔

سلیمان بن تعیم الحمیری سلیمان کے میر منٹی تھے۔ مسلمۃ کامیر منٹی ان کا آزاد غلام سمیع تھا۔ محکمہ مراسلات لیث بن ابی رقیدام الحکم بنت ابی سفیان کے آزاد غلام کے تفویض تھا۔ محکمہ مال سلیمان بن سعد الخشنی اور محکمہ فرامین شاہی تعیم بن سلامتہ کے متعلق تھا جو فلسطین کا باشندہ اور اہل یمن کا آزاد غلام تھا۔ یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ رجا بن حیوۃ کے پاس شاہی مہر رہتی تھی، مغیرہ ابن ابی فروہ بن یہ بن المہلب کے میر شتی تھے۔

حضرت عمر بن عبدالعزیز راتید کے مشی لیٹ بن ابی فروہ اُم الحکم بنت ابوسفیان کا آزاد غلام اور رجا بن حیوۃ تھے۔اسمعیل بن ابی حکیم حضرت زبیر دخاتی کے آزاد غلام ان کے میرمنشی تھے۔ان کے بعد صالح ابن جبیر الغسانی (یاغدانی) اور عدی بن الصباح بن المثنی اس عبدے پر فائز ہوئے۔مؤخر الذکر کے متعلق بیٹم بن عدی نے بیان کہا ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز راتید کے بڑے بڑے المکاروں میں تھے۔

' یزید بن عبدالملک کے خلیفہ ہونے ہے پیشتر ایک شخص بزید بن عبداللہ ان کا میرمنشی تھا۔ پھرانہوں نے اسامۃ بن بزیدالسی

كوا بنامنشي مقرر كيا \_

سعید بن الولید بن عمر و بن جبلة الکلی الا برش جن کی کنیت ابو کاشع تھی 'ہشام کے میرمنتی تھے۔نصر بن سیار ہشام کے جانب سے خراسان کے محکمہ مال وخزانہ کے افسراعلی تھے اور ہشام کی جانب سے رصافہ میں جوالمکار تھے ان میں شعیب بن وینار بھی تھے۔

کیر بن الشماخ ولید بن بیزید کے میرمنتی تھے' محکمہ مراسلات سالم' سعید بن عبدالملک کے آزاد غلام کے تفویض تھا۔ الن کے دوسرے المکاروں میں سے عبداللہ بن ابی عمر ویا عبدالاعلیٰ بن ابی عمر ویھی تھے۔ اور الن کی خاص پیشی کا کام عمر و بن عتبہ کیا کرتے تھے۔

یزید بن ولید الناقص کے میرمنشی عبداللہ بن فیم شھے اور عمر و بن حارث بنی حج کے آزاد غلام محکمہ فرامین شاہی اور مہر کے افسر سے اور محکمہ مراسلات ثابت بن سلیمان بن سعد الخشنی کے تفویض تھا یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ ربیج بن عرعر قائحشی اس خدمت پر مامور سے تھے محکمہ مال وخزانہ اور چھوٹے وار الانشا کے افسر اعلیٰ نضر بن عمر وا کیے بین شخص تھے۔

ابراہیم بن الولید کے میرمنٹی ابن ابی جمعہ تھے جوان کے فلسطین کے دفتر کے بھی افسراعلی تھے۔اہل حمص کے علاوہ تمام لوگوں نے ابراہیم بن الولید کے ہاتھ پر بیعت کی اور جمص والوں نے مروان بن مجمد الجعدی کے ہاتھ پر بیعت کی۔

عبدالحمید بن یمی (علاء بن وہب العامری کے آزاد غلام) مصعب بن رہیج انفعی اور زیاد بن ابی وردمروان کے منشی تھے ' محکمہ مراسلات عثمان بن قیس خالدالقسری کے آزاد غلام کے تفویض تھا۔ مروان کے بڑے انشاء پردازوں میں مخلد بن محمد بن الحارث تھے جن کی کنیت ابو ہاشم تھی اور مصعب بن رہیج انسعی تھے جن کی کنیت ابوموی تھی۔ عبدالحمید بن یمی نم بایت بی بلیغ ونغز گواہل قلم اور شاعر تھے۔

#### بنوعباس کے کا تب:

خالد برکمی ابوالعباس کے میر خشی تھے۔ ابوالعباس نے اپنی صاحبز ادی ربطہ کو خالد برکمی کے حوالے کر دیا تھا اور خالد کی بیوی ام خالد بنت بزید نے خالد کی بیٹی ام یجی کے ساتھ ابوالعباس کی بیٹی ربطہ کو بھی دودھ پلایا۔ اس طرح ابوالعباس کی بیوی ام سلمۃ نے خالد کی بیٹی ام یجی کواپٹی بیٹی ربطہ کے ساتھ دودھ پلایا تھا۔

محکمہ مراسلات صالح بن بیٹم ربطہ کے آ زادغلام کے سپر دتھا۔

ابوجعفر منصور کے میرمنشی عبدالملک بن حمید حاتم بن نعمان البابلی الخراسانی کے آزاد غلام تنے ہاشم بن سعیدالجعفی اورعبدالاعلیٰ بن ابی طلحه اسم میں منصور کے میرمنشی تھے۔

بی بھی بیان کیا گیا کہ سلیمان بن مخلد بھی منصور کے میرمنثی تھے۔اسی طرح رئیج بھی ان کے منثی تھے۔اور عمار ۃ بن حمز ہنہا یت بی فاضل لوگوں میں تھے۔ابوعبیداللہ مہدی کے میرمنثی تھے 'ابان بن صدقہ محکمہ مراسلات کے افسر اعلیٰ تھے۔مجمہ بن حمیدا لکا تب اور لیقو ب بن داؤ دمحکمۃ فوج کے افسراعلیٰ تھے' پیقو ب بن داؤ دکو بعد میں مبدی نے اپناوز پر بھی مقرر کر لیا تھا۔مبدی کے بیٹے کے میرمنثی عبداللہ بن لیقو ب تھے۔اور محمد اور لیقو ب جو دونوں نہایت اچھے شاعر تھے وہ بھی اس کے منشیوں میں تھے۔

یقوب بن داؤ د کے بعد مہیزی نے فیض بن ابی صالح کوا پناوز برمقرر کیا۔ بیا یک خی شخص تھا۔

بادی مویٰ کے میرمنشی عبیداللہ بن زیاد بن ابی لیلی اور محمد بن حمید تھے۔مہدی نے ایک روز ابوعبیداللہ سے کہا کہ عرب کے بچھا شعار

یر هو۔اس برانہوں نے اشعار عرب کی قتمیں اور خوبیاں بیان کیں۔اور شعراء میں سے طرفہ۔لبید۔نابغہ۔ مدبة خشرم ۔ زیاد بن زید اورا بن قبل کے اشعار پڑھ کرسائے اور کہا کہ عرب کی شاعری کا یہ بہترین نمونہ ہے۔

یجیٰ بن خالدمهدی کاوز بر ہوا۔ ہارون الرشید کاوز برجعفر بن یجیٰ بن خالد تھا۔ یہ جملہ اس کی انشایر دازی کا بہترین نمونہ ہے۔ الخط سمة الحكمة به تفصل شذورها و ينظم منثورها

نظر المراجم المراجم المراجم المراجم المراجم المراجم المراجم المراجم المراجم المراجم المراجم المراجم المراجم المراجم المراجم المراجم المراجم المراجم المراجم المراجم المراجم المراجم المراجم المراجم المراجم المراجم المراجم المراجم المراجم المراجم المراجم المراجم المراجم المراجم المراجم المراجم المراجم المراجم المراجم المراجم المراجم المراجم المراجم المراجم المراجم المراجم المراجم المراجم المراجم المراجم المراجم المراجم المراجم المراجم المراجم المراجم المراجم المراجم المراجم المراجم المراجم المراجم المراجم المراجم المراجم المراجم المراجم المراجم المراجم المراجم المراجم المراجم المراجم المراجم المراجم المراجم المراجم المراجم المراجم المراجم المراجم المراجم المراجم المراجم المراجم المراجم المراجم المراجم المراجم المراجم المراجم المراجم المراجم المراجم المراجم المراجم المراجم المراجم المراجم المراجم المراجم المراجم المراجم المراجم المراجم المراجم المراجم المراجم المراجم المراجم المراجم المراجم المراجم المراجم المراجم المراجم المراجم المراجم المراجم المراجم المراجم المراجم المراجم المراجم المراجم المراجم المراجم المراجم المراجم المراجم المراجم المراجم المراجم المراجم المراجم المراجم المراجم المراجم المراجم المراجم المراجم المراجم المراجم المراجم المراجم المراجم المراجم المراجم المراجم المراجم المراجم المراجم المراجم المراجم المراجم المراجم المراجم المراجم المراجم المراجم المراجم المراجم المراجم المراجم المراجم المراجم المراجم المراجم المراجم المراجم المراجم المراجم المراجم المراجم المراجم المراجم المراجم المراجم المراجم المراجم المراجم المراجم المراجم المراجم المراجم المراجم المراجم المراجم المراجم المراجم المراجم المراجم المراجم المراجم المراجم المراجم المراجم المراجم المراجم المراجم المراجم المراجم المراجم المراجم المراجم المراجم المراجم المراجم المراجم المراجم المراجم المراجم المراجم المراجم المراجم المراجم المراجم المراجم المراجم المراجم المراجم المراجم المراجم المراجم المراجم المراجم المراجم المراجم المراجم المراجم المراجم المراجم المراجم المراجم المراجم المراجم المراجم المراجم المراجم المراجم المراجم المراجم المراجم المراجم المراجم المراجم المراجم المراجم المراجم المراجم المراجم المراجم المراجم المراجم المراجم ال

ثمامہ نے جعفر بن کی سے دریافت کیا کہ بیان کیا چیز ہے۔ کی نے کہا کہ بیان کی یہ تعریف کی ہے کہ جولفظ بولا جائے وہ قائل کے مطلب کو پورے طور پرا حاطہ کیے ہوئے ہو۔اس کے مقصد کی خبر دے رہا ہو۔ کوئی اور مطلب اس کے سوااس سے نہ تمجھا جا سکے اور بغیرغور وتفحص کے واضح کر دیے۔

اصمعی کہتا ہے کہ میں نے کی کو رہے کہتے سنا ہے۔ دنیا ہمیشہ گردش میں ہے۔ دولت ایک عاریت ہے۔ ہمیں اپنے اسلاف کی پیروی کرنا چاہیے اور ہم خودا پٹی آئندہ نسلوں کے لیے سبق اموز عبرت ہے۔

بنی عباس کے بقیہ اہل قلم اور انشا کا تذکرہ اور حال اس وقت بیان کیا جائے گا جب خلفائے بنی عباس کی تاریخ بیان ہو



باب

# حضرت عبدالله بن زبير وتي الله

#### <u> سرے ہے اہم واقعات:</u>

حجاج اورعبدالله بن زبیر بنی آنیا کے درمیان بطن مکہ میں چھ مہینے ستر ہ روز تک جنگ ہوتی رہی غرہ ذیقعدہ ۲۲ کے کو حضرت عبدالله بن زبیر بنی آنیا محصور کیے گئے۔اور بتاریخ ۱۰/ جمادی الاقل ۲۳ کے دمقتول ہوئے اس طرح آپ چھ ماہ ستر ہ روزمحصور رہے۔

#### مکه برشگباری:

محاصر کے حالت میں جب بنجنیقوں سے پھر برسائے جاتے تھے اس وقت آسان پر گرج چک شروع ہوئی۔ بادلوں کی گرج اور بجلی کی چیک نے ان پھروں میں جو چھیکے جار ہے تھے ارتعاش پیدا کردیا تھا۔ شامی خوف زوہ ہو کر ٹھٹک گئے۔ تجاج نے نے اپنی قبا کا دامن اپنے کمر کے شبکے میں لپیٹ لیا اور خود پھر اٹھا کر نجنیق میں رکھے اور فوج کو تھم دیا کہ پھر برساؤ اور خود بھی اس ممل میں شریک ہوا۔

## بجل گرنے پرشامیوں میں دہشت وہراس:

صبح کے وقت چک اورکڑک پھر شروع ہوتی اور پے در پے بجا گری ۔ تجاج کی فوج کے بارہ آوئی نذراجل ہو سکے ۔ شامیوں پراس واقعے سے ایک دہشت میں طاری ہوگئی ۔ تجاج نے ان سے کہا کہ اس سر زمین تہامہ میں کوئی انوکھی بات نہیں ہے میں اس سر زمین تہامہ میں کوئی انوکھی بات نہیں ہے میں اس سر زمین کا رہنے والا ہوں یہ تو یہاں کے معمولات میں ہے ۔ بلکہ یہ ہماری فتح کی فال نیک ہے بس اب فتح حاصل ہوئی تہمیں خوش ہونا چاہیے کہ تہمارے دشمنوں کو بھی ایسی ہی تکلیف پنچے گی جیسی تہمیں پنچی ہے چنا نچہ ایسا ہی ہوا اور دوسر بے دن پھر بجلی گری اور اس مرتبہ حضرت ابن زہیر بڑی تنظ کی فوج کے چند آوی ہلاک ہوئے ۔ اس پر تجاج نے اپنی فوج والوں سے کہا کہ کیا تم نہیں و کیصتے ہوکہ ہمارے دشمن ہلاک ہور ہے ہیں حالا نکہ تم خلیفہ کی اطاعت کررہے ہواوروہ مخالفت ۔

## حضرت عبدالله بن زبير بن الله المات عبدالله بن زبير بن المات عبدالله بن زبير بن المات المات المات المات المات المات المات المات المات المات المات المات المات المات المات المات المات المات المات المات المات المات المات المات المات المات المات المات المات المات المات المات المات المات المات المات المات المات المات المات المات المات المات المات المات المات المات المات المات المات المات المات المات المات المات المات المات المات المات المات المات المات المات المات المات المات المات المات المات المات المات المات المات المات المات المات المات المات المات المات المات المات المات المات المات المات المات المات المات المات المات المات المات المات المات المات المات المات المات المات المات المات المات المات المات المات المات المات المات المات المات المات المات المات المات المات المات المات المات المات المات المات المات المات المات المات المات المات المات المات المات المات المات المات المات المات المات المات المات المات المات المات المات المات المات المات المات المات المات المات المات المات المات المات المات المات المات المات المات المات المات المات المات المات المات المات المات المات المات المات المات المات المات المات المات المات المات المات المات المات المات المات المات المات المات المات المات المات المات المات المات المات المات المات المات المات المات المات المات المات المات المات المات المات المات المات المات المات المات المات المات المات المات المات المات المات المات المات المات المات المات المات المات المات المات المات المات المات المات المات المات المات المات المات المات المات المات المات المات المات المات المات المات المات المات المات المات المات المات المات المات المات المات المات المات المات المات المات المات المات المات المات المات المات المات المات المات المات المات المات المات المات المات المات المات المات المات المات المات المات المات المات المات المات المات المات المات المات المات المات المات المات المات المات المات المات المات المات المات المات المات المات المات المات المات المات المات المات المات المات المات المات المات المات المات المات المات المات المات المات المات المات المات المات المات المات المات المات

بہرحال اس طرح دونوں میں جنگ ہوتی رہی اور وہ وقت آگیا کہ اس کے بعد ہی حضرت ابن زبیر بڑسٹا مقتول ہوئے۔ آپ کے ساتھی آپ کوچھوڑ کر جاچکے تھے۔اور کھے کے اکثر ہاشندے وعدہ معافی لے کر حجاج کے پاس چلے گئے تھے۔

منڈر بن جم الاسدی کہتے ہیں کہ جس روز حضرت عبداللہ رہی گئے: قتل ہوئے ہیں اس روز میں نے آ بِ کودیکھا تھا۔ آ پ کے بیشتر ساتھی آ پ کوچھوڑ کر چلے گئے تھے اور تقریباً دس ہزار حجاج سے جالے تھے۔

## حزه وحبيب پسران ابن زبير رئيسيا کي عليحد گي:

۔ بیجھی بیان کیا گیا ہے کہ خود منذر بن جم نے بھی حضرت عبداللہ رخاتۂ کا ساتھ جھوڑ دیا تھا اس طرح ان کے دولڑ کے حمز ہ اور حبیب بھی حجاج کے پاس چلے گئے اورا پنے لیے تجاج سے وعدہ امان لے لیا۔

#### حضرت ابن زبير بن المنظ كاحضرت اساء بن فياسا مشوره:

حضرت عبداللہ بن تلفظ لوگوں کی اس بے دفائی اور ترک نفرت کو دیکھ کر اپنی والدہ اساء بنی بیٹ کے پاس گئے۔ ان سے کہا کہ لوگوں نے میر اساتھ چھوڑ دیا ہے کیہاں تک کہ میری اولا داور رشتہ دار سب جھے چھوڑ کر چلے گئے۔ اب میر سے ساتھ شھی بھر آ دمی ہیں جن کی قوت مدافعت تھوڑی دیر کی مہمان ہے۔ میر ہے دشمن جو میں مانگوں مجھے دینے پر آ مادہ ہیں۔ اب بتا ہے کہ آپ کی کیا رائے ہے؟

# حضرت اساء من نيا ورا بن زبير من نياتيا كي گفتگو:

انھوں نے کہاا ہے میرے بیٹے! بخدا خودتم ہی اپنے حال سے زیادہ واقف ہو۔ اگرتم یہ بچھتے ہو کہ تم حق وصدا قت پر ہواور اس کی طرف دعوت دیتے ہوتو اسے پورا کرو' کیونکہ اس بناء پر تمہارے طرفداروں نے اپنی عزیز جانیں تمہاری خاطر قربان کی ہیں' اپنی گردن پر دوسروں کو قبضہ نہ کرنے دو کہ بنی امیہ کے نوعمرلڑ کے اس سے کھیلتے پھریں اور اگر تمہاری یہ تمام کوشش د نیا کے حاصل کرنے کے لیے ہوتو تم بدترین خلائق ہو۔ تم نے اپ آپ کو ہلاکت میں ڈالا اور جو تمہارے ساتھ مارے گئے ان کا خون بھی راکھاں گیا۔ اگرتم میہ کہتے ہو کہ اگر چہ میں ہوں تو صدا قت وراسی پر مگر چونکہ میرے ساتھی مجھے چھوڑ کردشمنوں سے جا ملے اس لیے میں میں اپنے میں کمزوری محسوس کرتا ہوں تو یہ شرفایا نیک بندگانِ خدا کا مسلک نہیں' د نیا میں تم ہمیشہ تو رہنیں سکتے۔ اس لیے موت ہی تمہارے لیے بہتر ہے۔

اس گفتگوکون کراہن زیر بڑی ہاں ہے اور قریب ہوگئے۔ ان کی پیشانی پر بوسہ دیا اور عرض کی کہ بخدا میری بھی یہی رائے ہے۔ خدا کی قسم! میں نے نہ تو دنیا کی طرف میلان کیا اور نہ دنیا میں رہنا چا ہتا ہوں۔ حکومت کے لیے میری جدو جہدا غراض ذاتی پربنی نہ تھی بلکہ بوجہ اللہ میں نے بیٹے ہم اپنے سر لی تھی۔ میں نے اسے اچھا نہ بھھا کہ حرم محتر م کی حرمت مٹادی جائے۔ گراس وقت میں نے مناسب بیہ بھا کہ آپ کی رائے بھی لے لوں آپ نے میرے ارادے کو اور بھی مشخکم کر دیا۔ اب آپ ملاحظہ فرما نمیں میں آپ کو بتائے دیتا ہوں کہ نہ میں نے کسی ایسے آخی مارا جاؤں گا گرآپ بھے جے درخی و فرمی ہو گئی اور براکا م کیا ' نہ خدا کے احکام کی تعیل میں صد سے تجاوز کیا' نہ امان دے کر اے قرار نہ کسی مسلمان یا ذمی پرظلم کیا۔ جب بھی کسی ما تحت افسر کے ظلم کی اطلاع مجھے ہوئی میں نے بھی جو میں آپ نہ امان دے کر اے تو ڈائنہ کسی مسلمان یا ذمی پرظلم کیا۔ جب بھی کسی ما تحت افسر کے ظلم کی اطلاع مجھے ہوئی میں نے بھی رہا ہوں اس لینہیں کہ میں نے برے اعمال کیے ہیں' ان سے اپنے آپ کو میٹودی میر بے زد کیہ سب سے بڑھ کر سفارش تھی۔ جو میں کہ رہا ہوں اس لینہیں کہ میں نے برے اعمال کیے ہیں' ان سے اپنے آپ کو میٹودی میر کے دو اور بھی میں میں ہو تھی سے دو تیوں سے ایک گونہ اطمینان و تبلی حاصل کر کئیں۔ خدمیر سے ان حالات کو معلوم کر کے میر سے بعد میر کی ماں کور نے تھے سے پوشیدہ نہیں۔ اس بیان سے میر احتصد صرف میہ ہے کہ میر سے ان حالات کو معلوم کر کے میر سے بعد میر کی ماں کور نے تھے سے پوشیدہ نہیں۔ اس بیان سے میر احتصد صرف میہ ہے کہ میر سے ان حالات کو معلوم کر کے میر سے بعد میر کی میں کے نہ بول کی میں ہیں کہ کیں۔

ان کی ماں نے فرمایا کہ مجھے اللہ سے بیتو قع ہے کہ اگرتم مجھ سے پہلے اس جہان فانی سے رحلت کر گئے۔تو میں ثبات و استقلال سے تمہاری موت پرصبر کروں گی اور اگر میں تم سے پہلے مرگئ تو میر سے جی میں آتا ہے کہ کم از کم میں نکل کرو کیے تو لوں کہ تہاری اس جنگ کا کیا نتیجہ ہوتا ہے۔

## حضرت عبدالله بن زبير بني يناكى دعا:

حضرت ابن زبیر بی شانے فرمایا اے والدہ محتر مد! خدا آپ کواس کی جزائے خیر دے۔ آپ مہر بانی فرما کر ہمیشہ میرے لیے دعا فرماتی رہیں۔ انھوں نے کہا کہ نہیں میں ایسا ہرگز نہ کروں گی کہ تمہارے لیے دعا نہ کروں۔ کیونکہ مجھے یقین کامل ہے کہ چاہے اور کسی محف نے باطل کے لیے اپنی جان دی ہو مگر تم نے توحق وصدافت کی راہ میں اپنی جان عزیز قربان کی ہے۔

اس کے بعدانہوں نے بیدعاماتی:

''اے اللہ! تو اس کی شب ہائے دراز میں عبادت کے لیے شب بیداری' اور مکداور مدیندگی دو پہر یوں میں تیری عبادت میں آہ وہ بکا کرنے اور روزے میں شدت تشکی کے برداشت کرنے اور اپنے باپ اور مجھ سے حسن سلوک کی وجہ سے اس پر رحم فر ما۔اے اللہ! اس کے معاطے کو میں نے تیرے سپر دکر دیا ہے اور جو پچھتو نے فیصلہ کیا ہے میں اس پرخوش ہوں۔ میرے بیٹے عبداللہ بڑا تین کی وجہ سے تو مجھے صبر وشکر کرنے والوں کا ساتو اب عطافر ما''۔

حضرت عبدالله رہائتی کی ماں آپ کے تل کے بعد صرف پانچ یا دس ہی دن اور زندہ رہیں۔

حضرت عبدالله بن زبير من الله الله كالمصرت اساء من الماسة ترى ملاقات:

حضرت عبداللہ بخاش اپنی والدہ کے پاس گئے تو زرہ اورخود پہنے ہوئے تھے 'سامنے جا کر کھڑے ہو گئے سلام کیا اور آ گے بڑھے اور اپنی والدہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر بوسہ دیا۔ اس پرانہوں نے فرمایا کہ بیآ خری رخصت کا وقت ہے تم مجھ سے دورمت ہو۔ حضرت عبداللہ بخاش نے فرمایا میں آپ سے رخصت ہوئے آیا ہوں۔ کیونکہ میں جا نتا ہوں کہ اس جہان فانی میں قیام کا بیآ خری دن ہے۔ علاوہ بریں میں آپ کو بتانا چا ہتا ہوں کہ اگر میں قمل ہو گیا تو میں ایک مضغہ گوشت ہوں گا۔ جو پچھ میرے ساتھ کیا جائے گا اس سے مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔

ان کی ماں نے کہا اپنے ارادے کو بھیل کرو اپنے آپ کو ابن انی عقیل کے حوالے تک نہ کرو۔ میرے قریب آؤ تا کہ میں تہہیں رخصت کروں۔

# حضرت اساء من الله كل ابن زبير مني الله كوصبر كي تلقين:

چنا نچہ حضرت عبداللہ بھا تھنا اور قریب ہوئے۔ان کے بوسے لیے اور گلے ملے۔ جب انہیں زرہ چبھی تو انہوں نے فر ما یا کہ جو
لوگ جان دینے پر آ مادہ ہوتے ہیں وہ زرہ نہیں پہنا کرتے۔ حضرت عبداللہ رہی تھنے نے کہا کہ میں نے زرہ اس لیے پہنی ہے تا کہ آپ
کوشلی رہے کہ میں پورے طور پر سلح مقابلے کے لیے جارہا ہوں۔اس پران کی ضعیف العمر ماں نے فر ما یا کہ ان با توں سے جھے تسلی
نہیں ہو سکتی۔ اس پر حضرت عبداللہ رہی تھنے نے زرہ اتا روی اور آسین چڑھائی۔ اپنی قمیض کے دامن سے اپنی کمر باندھ لی اور ململ کا
جبہ جو کمیض کے بنچ تھے اس کے بنچ کے حصے کو بھی کمر کے منچے میں لیبٹ لیا۔ ان کی ماں کہتی جاتی تھیں کہ کپڑے ایسے پہنوجس سے
جبہ جو کمیض کے معلوم ہو۔ پھر حضرت ابن زبیر بڑی میں مرکے منچے میں لیبٹ لیا۔ ان کی ماں کہتی جاتی تھیں کہ کپڑے ایسے پہنوجس سے
جستی و جالا کی معلوم ہو۔ پھر حضرت ابن زبیر بڑی میں میں ہوئے واپس آئے۔

انے اذا اعرف یہ ومنی اصبر اذا بعضهم یعرف شم ینکر ترکیجہ بڑن ''میں جب اپنے معرکے کو پہچان لیتا ہوں تو صبر کرتا ہوں' حالانکہ بعض لوگ جانتے ہیں اور پھر ثابت قدم نہیں رہتے''۔ ان کی ضعیف مال نے اس شعر کوئن کر کہاتم صبر کرو گے۔ کیونکہ خدا کی شم تمہارے باپ ابو بکر رہی اللہ اور زبیر رہی اللہ ہیں اور تمہاری ماں صفیہ عبدالملک کی بیٹی ہے۔

## حضرت عبدالله ابن زبير بن الأسطا كي شجاعت:

ابل مص کے ایک سردار نے جوخوداس واقعہ میں شریک تھا بیان کیا کہ میں نے حضرت عبداللہ بڑا تیز؛ کومنگل کے روز دیکھا تھا اور ہم مص والے پانسوآ دمیوں کے دستے کی صورت میں ان پرحملہ آ ور ہور ہے تھے۔ دا ضلے کے لیے بھی ایک خاص درواز ہم مررکر دیا گیا تھا کہ جس سے صرف ہم ہی کو داخل ہونے کا حکم تھا۔ حضرت عبداللہ دُٹا تُونُ تنہا ہمارے مقابلے میں آتے اور ہم سب شکست کھا کہ جس سے صرف ہم ہی کو داخل ہونے کا حکم تھا۔ حضرت عبداللہ دُٹا تُونُ تنہا ہمارے مقابلے میں آتے اور ہم سب شکست کھا کر چیچے ہٹ جاتے اور وہ رجز بیشعر جواو پر اکھا جا چکا ہے اور بیر مصرع: اذا بعض بعد ف ٹم ین کو ( جب کہ بعض دوسر بے لوگ جان ہو جھ کرا لیے وقت میں انجان ہوجاتے ہیں ) پڑھتے۔ میں ان سے کہتا بلا شبہ آپ ایک شریف جوانمر و ہیں۔ میں نے انہیں ابطح میں کھڑے ہوئے ویک تھی اور اس ہے ہمیں خیال ہوا کہ آپ مارے ہی نہ جا کیں میں کھڑے ہوئے ویک تھی اور اس ہے ہمیں خیال ہوا کہ آپ مارے ہی نہ جا کیں میں کھڑے۔

#### مکه کی نا که بندی:

غرض کہ منگل ہی کے دن حرم کے تمام دروازے شامیوں سے بھر گئے حضرت عبداللہ دخاتیٰ کی فوج والوں نے مدافعت کے مقامات دشمن کے حوالے کر دیئے۔ دشمن کی تمام فوجیں ان جیس سا گئیں۔ ہر دروازے پر خاص خاص جماعتیں 'افسر اور کئی ایک دوسرے لوگ متعین کر دیئے گئے۔ چنا نچہ جس دروازے پر جمع والے متعین کیے گئے بھے وہ بالکل کعبے کے سامنے تھا۔ اسی طرح دمشق والے باب بنی شیبہ پر االل اردن باب الصفا پر اہل فلسطین باب بنی جج پر اور اہل قلسر بن باب بنی شیبہ پر االل اردن باب الصفا پر اہل فلسطین باب بنی جج پر اور اہل قلسر بن باب بنی سم پر متعین کر دیئے گئے تھے۔ جاج اور طارق بن عمرودونوں کی فوجیں ابطح کی سمت میں مروہ تک پھیلی ہوئی تھیں۔ حضرت عبداللہ دخالیٰ بھی اس سمت میں دشمن کا مقابلہ کرتے اور بھی دوسری جانب اس وقت آپ کی مثال شیر نیستاں کی طرح تھی 'کہ جب دشمن کی جماعتیں آپ پر جملہ آور موتیں آپ ان کے چیھے جھیٹے' حالانکہ وہ دروازے بی پر کھڑی ہوتی تھیں۔ یہاں تک کہ آپ دروازے سے بھی باہرانہیں نکال دیے اور رجز بیشعر پڑھتے اور بآواز بلند کہتے'' اے ابن صفوان تیری والدہ کو فتح کی خوشخری حاصل نہ ہوگی کاش! میرے ساتھی ویے''۔

لو کان قرنی و احدا کفیته
"اگر میرامد مقابل ایک شخص موتا تو میں اس کے لیے بس تھا"
اس کے جواب میں ابن صفوان کہتے بخدا! اگر ہزار بھی ہوتے تو آپ ان سے عہدہ برآ ہوتے۔
حضرت عبداللّٰد بن زبیر بڑی اللّٰ کا اینے ساتھیوں سے خطاب:

الاول ۳ کے مرت ابن زبیر بھی التی الاول ۳ کے مرت ابن زبیر بھی التی میں مصروف رہے۔ اس تمام رات حضرت ابن زبیر بھی التی میں مصروف رہے پھر تلوار کے پرتلے سے کمریا ندھ کر تھوڑی دیرسو گئے۔ بہت سویرے بیدار ہوئے سعد سے کہا کہا ذان دو۔ سعد نے مقام ابراہیم کے پاس اذان دی۔ آپ نے وضوکیا۔ دورکعت سنت فجر پڑھی۔ پھر آ گے بڑھے مؤذن نے اقامت کہی ک

اورآپ نے اپنے ساتھیوں کونماز پڑھائی۔ دونوں رکعتوں میں سورہ نون والقلم حرف بحرف تلاوت کی اور سلام پھیرا پھر خطب کے لیے کھڑے ہوئے ۔ حمدوثناء کے بعد فرمایا آپ لوگ اپنے چہرے کھول دیجے تاکہ میں آپ کود کھوں (کیونکہ تمام لوگوں نے نوداور علام موں سے اپنے چہرے کھول دیے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ علاموں سے اپنے چہرے کھول دیے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ علاموں سے اپنے چہرے کھول دیے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اے آل زبیر بولائٹونا گرتم نے میرے ساتھ خیر خواہی کی ہوتی تو عرب میں ہمارا وہ خاندان ہوتا کہ جس نے اللہ کے راستے میں اپنی جانسی قربان کی ہوتی اور بھی ہم پر سے مصیبت نازل نہ ہوتی۔ اے آل زبیر بولائٹونا تم ہرائز تلواروں کے لڑنے سے خانف نہ ہوتا۔ کیونکہ مجھے اس کا تجربہ ہے۔ کوئی ایسی جنگ فہیں ہوئی جس میں زخی نہ ہوا ہوں۔ اور میں جا نتا ہوں کہ بھی بھائی کے مطاح کرنے کی تکلیف تلوار کے لگئے سے زیادہ خت ہے جس طرح تم اپنے چہروں کو بچاتے ہوائی طرح تکواروں کو بھی بچانا کیونکہ میں کسی ایسے شخص سے واقف نہیں ہوں کہ جس کی تکوارٹوٹ کئی ہواوروہ پھر زندہ باقی رہا ہو۔ کیونکہ مرد کے پاس ہتھیار نہ ہوں تو وہ عورت کی طرح جہتا ہے واقف نہیں ہوں کہ جس کی تکوارٹوٹ گئی ہواوروہ پھر زندہ باقی رہا ہو۔ کیونکہ مرد کے پاس ہتھیار نہ ہوں تو وہ عورت کی طرح جہتا ہے جب بحل چیکھا پٹی آ تکھیں بند کر لینا یا تلواروں سے اپنی آ تکھیں بچانا۔ ہر شخص کو چاہیے کہ وہ صرف اپنے مقابل کا دھیان رکھے۔ میں صواروں کے سب سے اول دستے میں کھڑ اہوں گا۔ اللہ کا نام کے کر تملہ کرو۔

حضرت عبدالله بن زبير مني الله كي شهاوت:

حضرت عبداللہ بھالی نے دشمن پرحملہ کیا اور تجون تک انہیں پیچے مثا دیا۔ ایک اینٹ آپ کے چہرے پرگی جس کی وجہ سے آپ کو چکر آگیا اور تمام چپرہ لہولہان ہوگیا۔ جب خون کی گرمی جو چبرے سے بہدر ہاتھا آپ کومحسوں ہوئی تو آپ نے بیشعر پڑھا: فیلسنا علی الاعقاب تدمی کلومنا و لیکن عیلی اقدامنا تقطر الدما

نظر المراد على المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المرد المراد المرد المرد المرد المرد المراد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد

اور پھرد تثمن پرٹوٹ پڑے۔

ایک مجنون لونڈی چلائی وا المیر المومنینا کیونکہ جہاں آپ گرے تھاس نے آپ کود کھ لیا تھا اور لوگوں کو بتانے کے لیے ان کی طرف اشارہ کیا۔ طرف اشارہ کیا۔ سفید ململ کالباس آپ کے زیب تن تھا۔ طارق بن عمر و کا ابن زبیر بڑی شیا کے متعلق اعتراف:

جان کو جب اس کی خرمونی اس نے سجدہ شکرادا کیا اور طارق اوروہ دونوں آپ کی لاش پر آئے۔ طارق نے آپ کود کھے کہ کہا کہاں سے زیادہ جواں مرد آج تک پیدائہیں ہوا۔ جائے نے س کر کہاتم ایسے خص کی تعریف میں رطب اللمان ہوجس نے امیرالمومنین کی مخالفت کی۔ طارق نے جواب دیا بے شک ان کی یہی غیر معمولی بہادری اور شجاعت ہی تو ہمارے لیے باعث تسلی ہو سکتی ہے اگرید بات نہ ہوتی تو ہمارے پاس اس کا کیا جواب تھا کہ ہم نے سات ماہ سے اس کا محاصرہ کر رکھا تھا 'نہ انہوں نے کوئی

ل بنتها انسوس امير الموشين بلاك بو محقه

۔ خندق کھودی نہ کوئی قلعہ تھا نہ کوئی اور بلند مقام تھا جوقد رتی طور پر مدافعت کا کام دیتا مگر پھر بھی لڑائی میں انہوں نے اپنا پلیہ ملکا نہ ہونے دیا بلکہ انہیں کا پلیہ بھاری رہا۔ جب اس گفتگو کی خبرعبدالملک کو ہوئی اس نے طارق کے خیال کی تائید کی۔

تعفرت ابن زبیر بن ی ایک میشی غلام کوتل کیا ، پہلے اس پرتلوار کا دار کیا اور پھر پیچھے سے حملہ کر کے اس پر غالب آ گئے ، اپنے حملے کے دوران کہتے جاتے تھے۔ا ہے جشی صبر کر کیونکہ ایسے ہی موقعوں پر بہا درصبر کیا کرتے ہیں۔

الل مكه كي عبد الملك كي بيعت:

حجاج نے حضرت عبداللہ بن اللہ بن صفوان اور عمارہ بن عمرو بن حزم کے سروں کومدینے بھیجا جہاں وہ کسی جگہ نصب کرویئے گے۔ پھروہ عبدالملک کے سامنے لائے گئے۔اس کے بعد حجاج مکہ داخل ہوا اور تمام اہل قریش سے عبدالملک کے لیے بیعت لے ل اسی سنہ میں عبد الملک نے طارق حضرت عثمان بھاٹھنے کے آزاد غلام کومدینہ کا والی مقرر کیا۔طارق پانچ ماہ تک اس عبدے پر سرفراز رہا۔

واقدی کے بیان کےمطابق اس سنہ میں بشرین مروان نے انتقال کیا۔واقدی کے علاوہ اورلوگوں کے بیان کےمطابق بشر کی وفات سم کے ھیں ہوئی۔

## عمر بن عبيد الله اور ابوفديك عارج كي جنك:

اسی سال عبدالملک نے عمر بن عبیداللہ بن معمر کوائی فدیک خارجی کے مقابلے کے لیے روانہ کیا اور تھم دیا کہ دونوں شہروں وفی اور بھرے کے جن جن لوگوں کو چا ہوا پے ساتھ لے جاؤے عمر پہلے کوفد آئے 'باشندوں کو جع کیا اور اس طرح دس ہزار آدمی ان کے ساتھ ہوئے ۔ اسی طرح بھر ہے استے ہی آدمی شریک ہوئے اس کے بعداس تمام فوج کی تخوا ہیں اور خوراک تقسیم کردی گئی۔ اور اس لشکر جرار کو لے کر عمر روانہ ہوئے کو فی والوں کو انہوں نے اپنے میمند پر رکھا اور محمد بن موئی بن طلحہ کوان کا سردار مقرر کیا۔ بھرے والوں کو میس معین کیا۔ کیا۔ بھرے والوں کو میس میں پہنچے عمر بن موئی بن عبیداللہ کوان پر مردار مقرر کیا۔ رسالے کو قلب فوج میں متعین کیا۔ غرضیکہ اس تر تیب کے ساتھ عمر بحرین پہنچے ۔ عمر نے فوج کی صف بندی کی۔ سب سے آگے پیدل سیاہ کورکھا۔ ان کے پاس نیز ب شرے جوانہوں نے زمین سے لگار کھے تھے۔ وانہوں نے زمین سے لگار کھے تھے اور عرق گیروں سے ڈھا نگ رکھے تھے۔

### ابوفديك كاميسره يرشد يدحمله:

ابوفدیک اوراس کے ساتھیوں نے یک جان ہوکرحملہ کیا۔اورعمر بن عبیداللہ نے میسر ہے کو چیرڈ الا اور یہ حصہ فوج شکست کھا کر بھا گا گرمغیرہ بن المہلب معن بن المغیر ہ 'مجاعمۃ بن عبدالرحمٰن اوراسی طرح دوسر ہے شہسوار برابر مقابلہ کرتے رہے۔سب لوگ اہل کوفہ کی صف کی طرف مڑے جو ابھی دیوار آ ہئی ہے اپنی جگہ ڈٹے ہوئے تھے۔

عمر بن موی بن عبیداللہ ڈولی پر ڈال کرمیدان جنگ ہے اٹھائے گئے۔ بیان لوگوں میں جومیدانِ جنگ میں گرے پڑے تھے اور خون ان کے زخموں پر جم گیا تھا۔

#### اہل بصرہ کی شجاعت :

جب بھریوں نے دیکھا کہ اہل کوفہ بدستورا پی جگہ پر ثابت قدم ہیں اور ایک انگل اپنی جگہ ہے نہیں ہے' انھوں نے اپنے

او پر نفرین کی پھرمیدان جنگ میں آئے اورلڑنا شروع کر دیا۔اب ان برکوئی سردار نہ تھا۔ یہاں تک کہ بیہ بے سری نوج عمر بن موئ بن عبیداللہ کے پاس سے گذری جوزخی پڑے تھے اور انہیں اٹھالیا اور خارجیوں کی فرودگاہ میں جا تھسے یہاں گھانس کا انباراگا ہوا تھا اس میں آگ لگادی۔ ہوابھی ان کےخلاف چلنے گئی۔

ابوفد يك خارجي كامل:

الل کوفداور بصرہ نے خان یوں پر حملہ کیا اور انہیں سخت نقصان پہنچایا۔ ابوفد یک میدان جنگ میں کام آ۔ اس فوج نے قلعہ مشتر میں خارجیوں کے فاحرہ کرلیا۔ خارجیوں نے اپنے آپ کو بلائسی شرط کے حوالے کر دیا۔ عمر بن عبیداللہ نے چھ بزار کو تہ تیج کرادیا اور آٹھ سوکو قیدی بنالیا ، ل غنیمت میں امیہ بن عبداللہ کی بونڈی بھی جوابوفد یک سے حاملہ تھی ٹی۔ اور پھر بیتما م لشکر بصرہ واپس آگیا۔

خالدېن عبدالله کې معزولی:

اسی سال عبدالملک نے خالد بن عبداللّٰد کو بھرہ کی گورنری ہے معنزول کر کے ان کی جگدا پنے بھائی بشر بن مروان کو مقرر کیا۔
اوراسی طرح کوفیا وربھرہ دونوں کی صوبہ داری بشر ہی کے تفویض ہوگئی۔بھرہ کے گورنرمقرر ہونے کے موقعے پربشر عمرو بن حریث کو
کوفی پر اپنا جانشین مقرر کر کے بھرہ آئے۔اسی سال محمد بن مروان موسم گرما کی مہم لے کررومیوں سے جہاد کرنے گئے اور رومیوں
کوفیکست دی۔

امير حج حجاج بن يوسف:

اس سال حجاج نے لوگوں کو حج کرایا۔ یہ مکہ بیمن اور بمامہ کا صوبہ دارتھا۔ واقدی کے بیان کے مطابق بھرہ اور کوفیہ پر بن مروان صوبہ دارتھا۔ دوسر بے لوگ بیان کرتے ہیں کہ بشر کوفیہ کے گورنر تھے اور بھرہ کے حاکم خالد بن عبداللہ بن خالد بن اسید تھے۔
۔

شریح بن الحارث کوفہ کے قاضی تھے۔ ہشام بن ہمیر ہ بھر ہ کے قاضی تھے اور بگیر بن وشاح خراسان کے گورنر تھے۔



#### باب۵

# حجاج بن بوسف

## س<u>کھ</u> کے واقعات

### طارق بن عمرو کی معزو لی:

اس سال عبدالملک نے طارق بن عمر وکو مدینه طیبه کی ولایت سے معزول کر دیا اوراس کی جگہ جاج کومقرر کر دیا۔ خباج مدینه آیا ایک ماہ قیام کیااور پھرعمرہ ادا کرنے روانہ ہوگیا۔

## خانه کعبه کی دوبار هتمیر:

جاج بن یوسف نے کعبہ کی دیواروں کو جنھیں عبداللہ نے بنایا تھا منہدم کرادیا۔حضرت عبداللہ نے حجر کو بھی کعبہ میں شامل کرلیا تھا۔اوراس کے دروارے بنادیئے گئے تھے۔ گرحجاج نے نے کعبہ کو پھراس کی پہلی صورت پر بنادیا۔

## صحابه كرام ين شير كى المانت:

تجاج ماہ صفر میں پھر مدینہ والی آگیا اور اس مرتبہ تین ماہ مقیم رہا۔ اہل مدینہ کے ساتھ بے عزتی سے پیش آتا تھا' انھیں کا لیف پنچا تا تھا۔ محلّہ بنی مسلمہ میں ایک مسجد بنائی جو تجاج ہی کے نام سے مشہور ہے۔ اور تو اور حجاج کی تو ہیں سے صحابہ بڑی تھا رسول اللہ سکھیلے بھی نہ بچے اور اس نے ان کی گردن میں داغ لگائے اور حضرت اللہ سکھیلے بھی نہ بچے اور اس نے ان کی گردن میں داغ لگائے۔ اس سے مقصدان کی تذکیل و تو ہیں تھی۔

حجاج نے حضرت مہل بن سعد رہائٹۂ کو بلوایا اور کہا تو نے کیوں امیر الموثنین حضرت عثان رہائٹۂ کی اہانت کی۔انھوں نے کہا کہ میں نے ضروران کی مدد کی۔ حجاج نے کہاتم جھوٹ بولتے ہواور پھرسیسہ گرم کر کےان کی گردن پرداغ لگائے۔

اسى سنه ميں عبدالملك نے ابوا دريس الخولاني كو قاضي مقرر كيا۔

بعض لوگ کہتے ہیں کہائی سنہ میں بشر بن مروان کوفہ سے بھر ہ گورنرمقرر ہوئے۔

## خوارج كي مهم برمهلب كاتقرر:

اس مند میں عبدالملک نے مہلب کو خارجیوں کے خلاف ایک مہم کا سردار مقرر کرکے روانہ کیا۔ واقعداس کا بیہ ہے کہ جب بشر بھرہ آ گئے عبدالملک نے انھیں لکھا کہ مہلب کو ان کے وطن بھرہ کی ایک جماعت کے ساتھ خارجیوں کے مقابلے کے لئے بھیجوا ور مہلب کو بیا ختیار دے دو کہ وہ خودا پے شہر کے سریر آ وردہ شہبوارں اور تج بہ کارلوگوں کو نمتخب کرلیں۔ کیونکہ اہا کی بھرہ سے وہی خوب مہلب کو بیا ختیار دے دو کہ وہ خودا نے اخلاص پر واقف ہیں۔ جنگی معاملات میں ان کو بالکل آ زادی وے دینا کیونکہ جھے ان کے تج بے اور مسلمانوں کے ساتھ ان کے اخلاص پر اعتماد ہے اور کوفہ والوں کی بھی ایک زبر دست جمعیت ان کے ساتھ بھیجنا۔ اس فوج پرمشہور معروف اور شریف و نجیب اور ایسے خص کو

سر دارمقرر کرنا جس کی شجاعت وبسالت اورامور جنگ میں اس کا تجر بیختاج تعارف ندہو۔ان دونوں شہروں کے منتخب لشکر کو خارجیوں کے مقابلے پر روانہ کرنا اور حکم دینا کہ جہاں خارجی جائیں بیفوج بھی ان کے تعاقب میں اسی طرف جائے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ انھیں بالکل نیست ونا بودکر دیے والسلام علیک۔

بشرنے مہلب کو بلا کر خط سنایا اور تھم دیا کہ جسے جا ہوا ہے ساتھ لے جانے کے لئے منتخب کرلو۔مہلب نے اپنے سالے جدلع بن سعید بن قبیصہ بن سراق الاز دی کواپنے سامنے بلا کرتھم دیا کہ فوج کار جسٹر لے آؤ تا کہ اس میں سے لوگوں کا انتخاب کرلیا جائے۔ بشر بن مروان کا مہلب سے حسد :

بشرکویہ بات بری معلوم ہوئی کہ مہلب کواس مہم کی سر داری کی عزت براہ راست عبدالملک کی جانب سے حاصل ہوئی۔
اب ان کی طاقت نہ تھی کہ وہ سوائے مہلب کے کسی دوسر فی خص کا انتخاب کرتے ۔اوراس طرح ان سے جلنے لگے کہ گویا انتخاب کرتے ۔اوراس طرح ان سے جلنے لگے کہ گویا انتخاب کرتے ۔اوراس طرح ان سے جلنے لگے کہ گویا انتخاب کو بلایا اور کوفیہ کے لوگوں کے پاس بھیجا اور حکم دیا کہ وہ شہسواروں و لیراور شجاع لوگوں کے پاس بھیجا اور حکم دیا کہ وہ شہسواروں و لیراور شجاع لوگوں کو بنتخب کریں۔

بشربن مروان كاعبدالرحن بن مخنف كومشوره:

عبدالرحل بن مخف کہتے ہیں کہ بشرنے بلا کر مجھ ہے کہا کہتم جانتے ہو کہ میں تمھاری کس قدر عزت ومنزلت کرتا ہوں۔اور
کس قدر شخص چا ہتا ہوں۔ میرا بیا ادادہ تھا کہ بیل شخصیں اس فوج کا چونکہ میں تمھاری شرافت و شجاعت دولتہ ندی اور سخادت سے
بخو بی واقف ہوں سردار بناؤں ' بیسمجھ لوکتم تھارے متعلق نہایت ام بھی رائے رکھتا ہوں گردیکھو کہ صورت معاملہ بیوا قع ہوئی ہے کہ
مہلب اس کے سردار بنائے گئے ہیں اس لئے شخصیں جا ہیے کہتم ان کے مقابلے میں اپنے تھم پرختی سے جے رہوان کی رائے اور
مشورے کو قبول نہ کرو۔اوران کی تذکیل و تحقیر کرتے رہو۔

یہ باتیں تو کیں گریدنہ کہا کہ فوج کا اس طرح انظام کرنا دہمن سے اڑنا اور مسلمانوں کی خبر گیری کرنا بلکہ مجھے اپنے ایک عزیز دوست کی مخالفت پر آمادہ کیا کہ میں ایساہی بیو تو ف نھا بچہ تھا جوان کے داؤں میں آجا تا میں نے کوئی ایسی مثال نہیں دیکھی کہ مجھے جیسے جہاں دیدہ بوڑھے اور صاحب مرتبہ سردار ہے کسی نے ایسی خواہش کی ہوجیسی کہ اس کل کے لونڈے نے جھ سے کی ۔ اس نے وہ بات کی ہے جس کا انجام کو پنچانا اس کی قابلیت وقدرت سے باہر تھا۔ جب بشر نے محسوں کیا کہ میں نے جواب دینے میں زیادہ دلچپی کا اظہار نہیں کیا تو مجھ سے دریافت کیا کہو کیا گہتے ہو۔ میں نے جواب دیا کہ جواب دیا کہ جھاب دیا کہ جھال میں آپ کے تھم سے سرتا بی کرسکتا ہوں۔ میں تواس امر پر مجبور ہوں کہ آپ کے جم کم کی جا ہے اسے میں پند کروں یا نہ کروں پوری طرح قبیل کروں۔

مهلب کی خوارج برفوج کشی:

مہلب نے اہل بھرہ کو لے کر دام ہر مز پر مور چہ لگایا اور خارجیوں سے مقابلہ شروع ہوا۔ مہلب نے اپنے چاروں طرف خندق کھود لی۔ اپنے میں عبدالرحمٰن بھی اہل کوفہ کے ہمراہ مقام نہ کور پر آپنچ ان کے ہمراہ اہل مدینہ کا جو دستہ تھا اس کے سروار بشر بن جریر تھے' بنی تمیم اور ہمدانیوں پرمجمہ بن عبدالرحمٰن بن سعید بن قیس' کندہ اور ربیعہ پراسحاق بن مجمہ بن الا شعب اور نہ جج اور بنی اسد پر زحرا بن قیس سردار تھے۔

#### بشربن مروان كاانقال:

عبدالر ن بے مہلب سے میل یا ڈیڑھ میل کے فاصلے پرائی جگہ خیمہ لگایا جہاں سے دونوں نوجیں ایک دوسرے کو دیکھ سکتی میں۔ جنگ کوشر ن جوئے دس ہی روزگز رہے تھے کہ خبر آئی بشر بن مروان نے بصرہ میں انتقال کیا۔اب کیا تھا بصرہ اور کوفیہ والوں میں سے اکثر فوج کوچھوڑ کر بھاگ گئے۔ بشرنے اپنے بعد خالد بن عبداللہ بن اسید کواپنا جائشین چھوڑ ااور کوفیہ پرعمرو بن حریث ان کے قائم مقام تھے۔

#### اہل کوفہ کا میدان جنگ سے فرار:

اہل کوفہ میں ہے جولوگ میدان جنگ ہے بھاگ گئے تھے ان میں زحر بن قیس اُسطی بن محمد بن الاشعث اور حمد بن سعید بن قیس بھی تھے۔عبدالرحمٰن بن مخف نے اپنے بیٹے جعفر کوان کے تعاقب میں روانہ کیا۔ چنا نچے اسطی اور محمد کوتو بیوالی لایا اور البتہ زحر کو نہ ہا کا عبدالرحمٰن نے اول الذکر دونوں صاحبوں کو دوروز تک قیدر کھا اور پھران سے بید عدہ لے لیا کہ اب بھی وہ ان سے جدانہ ہوں گئے۔ مگر ان دونوں نے ایک ہی دن کے قیام کے بعد پھر راہ فرارا ختیار کی اور اس مرتبہ شاہراہ عام چھوڑ کر دوسرے راستے سے چلئے حسب سابق اس مرتبہ بھی ان کا تعاقب کیا گیا ان تک دسترس نہ ہو تکی اوروہ دونوں اہواز پہنچ کر ذحر بن قیس سے جا ملے۔ اللہ بن عبداللہ کا مفر ورفو جیوں کے نام فرمان:

اہواز میں اور بھی بہت ہے لوگ جو بھرہ جانا چاہتے تھے جمع ہو گئے۔اس کی اطلاع خالد بن عبداللہ کو ہوئی۔ خالد نے ان لوگوں کے نام ایک فرمان کھااور ایک قاصد کو تھکم دیے کر بھیجا کہ فوج کے سرداروں کو جسمانی سزادینا اوران سب کوواپس لے آنا۔ خالد کا آزاد غلام ہی اس خط کا حامل بن کرقاصد بنا۔ تمام لوگ جمع ہوئے۔اس نے خط پڑھ کرسنایاوہ خط ہیہے۔ بہم اللہ الرحمٰن الرحیم

'' یہ خط خالد بن عبداللہ کی جانب سے ہراس مسلمان اور موئن کے نام ہے۔ جس تک یہ خط پنچ آپ سب پراللہ کی سامتی ہو۔ بیس اس مجبود کی تحریف کرتا ہوں جس کے سواکوئی اور معبود نہیں۔ بعدازیں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاد مسلمانوں پرفرض کیا ہے اس طرح ان جا کمان بالا وست کی جو جہاد کا اجتمام کرتے ہیں اطاعت کرنا بھی فرض ہے۔ جو شخص جہاد کرتا ہے اس کا فائدہ خودای کو ہوگا' اور جو شخص جہاد نہ کرے گا اللہ تعالیٰ کو اس کی ضرورت نہیں۔ اور جو شخص مسلمانوں کے اعلیٰ عہدہ دار اور مربراہ کاروں کی نافر مانی کرے گا اللہ تعالیٰ اس سے ناخوش ہوگا اور وہ مرزا کا بھی مستحق ہوگا' اس کا جسم اس کی عزید نفس اس کا مال تخواہ سب ہی متاثر ہول گی اور وہ دور در از تکلیف دہ علاقوں ہیں خورج البلد کر دیا جائے گا۔ اے مسلمانو! تمہیں کی جی نے کہ شخص کے خلاف یہ جرات کی ہواوں میں فارج البلد کر دیا جائے گا۔ اے مسلمانو! تمہیں کی جی جرس کی بیدعادت نہیں کہ مجرم سے چشم پوشی کرے' اور نہ وہ نفر مانوں کو معانی و بیتا ہواں کی خوالف کی دیا ہوں کی خوالف کے خوالف کرتا ہوں کی خوالف کو کہ مارج الس کی خبر کوڑے سے لیتا ہواں کو خوال کی خوالف کرتا ہوں کہ کوئی الیں بات نہ کروجس کی وجہ سے تمہارے خلاف اس کی تلوار ہواس کی خبر ایش کی جو سے تمہارے خلاف کا ردوائی کی جائے۔ اے اللہ کے بندو! بیل تمہیں تھے تا ہوں کہ کوئی الی بات نہ کروجس کی وجہ سے تمہارے خلاف کا ردوائی کی جائے۔ اے اللہ کے بندو! بیل تمہیں تھے تکرتا ہوں کہ تی اپنی اپنی فوجی بارکوں ہیں واپس جلے جاؤ۔ اپنی کا ردوائی کی جائے۔ اے اللہ کے بندو! بیل تمہیں تھے تکرتا ہوں کہ تم اپنی اپنی فوجی بارکوں ہیں واپس جلے جاؤ۔ اپنی حال کے کا ردوائی کی جائے۔ اے اللہ کے بندو! بیل تمہیں تھے تکرتا ہوں کہ تم اپنی اپنی فوجی بارکوں ہیں واپس جلے جاؤے۔ ا

خلیفہ کی اطاعت کرو۔اورسرکش و نافر مان نہ بنؤ ورنہ تمہارے ساتھ وہ سلوک کیا جائے گا جسے تم اچھانہیں جانے۔ میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اس خط کے بعد جس نافر مان پر میں نے قابو پایا میں اسے فوراً قبل کر ڈالوں گا اگر خدا نے جایا۔والسلام علیم'۔

## زحر کی خالد کے قاصد ہے سخت کلامی:

قاصد نے اس نط کی ایک دوسطریں پڑھی ہوں گی کہ زحرین قیس نے کہا کہ اس کامختصر مضمون بتا دو۔خالد کے آزاد غلام نے کہا خدا کی قتم 'امیں اس شخص کا کلام من رہا ہوں جس کا منشا ہے کہ جو پچھوہ وسنتا ہے اسے نہ سمجھے اور میں بتائے دیتا ہوں کہ اس میں کوئی بات نہیں جو اس کو بھلی معلوم ہو۔زخر نے کہا اے سرخ رنگ کے غلام جیسا تجھے تھم دیا گیا ہے تو اس کی تقبیل کر اور اپنے گھروا پس چلا جا۔ تو نہیں جانتا کہ جمارے ارادے کیا ہے۔

۔ خط پڑھا جا چکا کسی نے اس پر التّفات نہیں کیا۔ زحر اسخق بن مجمداور مجمد بن عبدالرحمٰن کوفیہ کے پہلو ہیں ایک گاؤں میں آ کرمقیم ہوئے جوافعت کی اولا دکی ملک نھا'اور یہاں ہے انھوں نے عمرو بن حریث کولکھا۔

### مفرور فوجيوں كا كوفيد ميں قيام:

حدوثناء کے بعد جب لوگوں کوامیر مرحوم کے وفات کی خبر ہوئی وہ میدان جنگ سے منتشر ہو گئے اور ہمارے ساتھ کوئی نہیں رہا۔اس وجہ سے اب ہم آپ کے پاس اور اپنے وطن کی طرف واپس آئے ہیں۔گرہم نے بیمناسب سمجھا ہے کہ شہر میں داخل ہونے سے پہلے آپ چونکہ حاکم ہیں آپ کی اجازت لے لیں۔

۔ عمر و بن حریث نے اس کے جواب میں لکھا کہتم نے اپنے فوجی اقامت گاہوں کو بلا اجازت چھوڑ دیا اورسرکش اور مخالف ہو گئے ۔اس کئے تصمیں شہر میں آنے کی اجازت دے سکتا ہوں نہا مان۔

جب یہ خط ان لوگوں کے پاس آیا یہ انظار کرتے رہے اور رات کے پر دہ میں اپنے اپنے مکانات میں چلی آئے اور حجات بن یوسف کے کوفہ آنے تک بغیر کسی چھیڑ چھاڑ کے اقامت گزیں رہے۔

## بكيربن وشاح كيمعزولي:

اس سنہ میں عبدالملک نے بکیرین وشاح کوخراسان کی صوبہ داری ہے معزول کر کے ان کی جگہ امیہ بن عبداللہ بن خالد بن اسید کوخراسان کا گورنرمقرر کیا۔ بکیری سرفی اورامیہ کے تقرر کے واقعات سے ہیں۔

ابوالحن کے بیان کے مطابق بگیر دوسال تک خراسان کے گورنر رہے۔ کیونکہ اس خان قبل ہوئے اور سم سے میں اس خان قبل ہوئے اور سم سے میں اس عبد کا جائزہ لیا۔

# بكيرين وشاح اور بحير مين مصالحت:

بکیری برطرنی کی وجہ میہ ہوئی کہ جب ابن غازم قبل کرڈالے گئے توان کے سرے بھیجنے کے متعلق بحیراوروشاح میں اختلاف ہوا'اورای بناء پر بکیرنے بحیر کوقید کردیا۔اور جب تک امیرخراسان کے گورنرمقرر ہوکرندآئے بحیر قیدر ہے۔

بكيركو جب معلوم ہوا كەعبدالملك نے ان كى جگەامبەكوخراسان كا گورنرمقرركر كے رواند كيا ہے اس نے بحير كے پاس بيام

بھیجا کہ میں آپ سے دامنی نامہ کرنا چاہتا ہوں۔ گر بحیر نے انکار کردیا اور کہا کہ شاید بکیر نے یہ بھولیا ہے کہ تمام خراسان متفقہ طور پر ان کا طرف دارر ہے گا۔ غرضیکہ کی مرتبہ قاصد پیام لے کر گئے گر بحیرا نکار ہی کرتا رہا۔ آخر کارضرار بن حسین الضی بحیر کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ تم بالکل ہی بیوتوف ہو۔ تبہاراا یک بھائی تم سے معذرت کر رہا ہے حالانکہ بھواراس کے ہاتھ میں ہے اور تم اس کی قید میں ہو گر پھرانکار کر رہے ہو۔ اگر وہ تبہیں قبل کر ڈالے تو اس کا کیا کرو گئے تمہاری حمایت میں کوئی چوں تک بھی نہیں کر ہے گا۔ اور جو چیز تمہیں مل رہی ہے تم اسے تبول نہیں کرتے صلح کر لواور پھر تمہیں بالکل آزادی ہے جہاں چاہے جانا۔ بحیر نے اس مشور سے وقبول کر کی میر سے مقابلے پر بھی نہ آنا۔
لیا اور بکیر سے ملح کرئی۔ بکیر نے چالیس ہزار در ہم اسے بھیجا ور یہ بھی شرط کرئی کہ میر سے مقابلے پر بھی نہ آنا۔

اس وقت خراسان میں قبیلہ بن تمیم تھا۔ان میں خصومت ہوگئ تھی بنی مقاعس اور دوسرے تحت کے قبیلے والے بکیر سے تعصب کرنے لگے تھے اس سے قدر تی طور پرخراسا نیول کو بیڈر پیدا ہوا کہ صورت معاملات اگریبی قائم رہی تو اس کا نتیجہ فسا دو تباہی ہے اور ہماری خانہ جنگی سے ہمارے مشرک دھن ضرور فائدہ اٹھا تیں گے اور اس طرح وہ ہمیں زیر کرلیں گے۔ان تمام خیالات کی بناء پر انہوں نے عبدالملک کو ان واقعات کی اطلاع دی اور لکھا کہ بچراور بگیر کے جھگڑ ہے کے بعد اس ملک کی حالت اس وقت تک درست نہیں ہوسکتی جب تک کہ کوئی قریش زادہ اس کا حاکم اعلیٰ نہیں مقرر کیا جائے جس سے نہوگ حسد کریں اور نہ تعصب۔ عبد الملک کا ارباب سیاست سے مشورہ:

عبدالملک نے ارباب سیاست کو ناطب کر کے کہا کہ خراسان ہماری سلطنت کی مشرقی سرحد ہے اور جو کچھ وہاں فتنہ وفساد وہاں ہو چکا ہے وہ ہو چکا۔ اس وقت بنی تمیم کا ایک شخص اس پر گورنر ہے۔ لوگ اب اس سے تعصب کرتے ہیں اور انھیں بیہ خوف دامنگیر ہے کہ مہادا پھر وہی فتنہ وفساد کی آگ مشتعل ہواور بیتمام سرحدی علاقہ اس کے نذر ہوجائے۔ اہلی خراسان نے مجھ سے بیہ درخواست کی ہے کہ میں ان پرایک ایٹے فض کو حاکم بنا دوں جو قریش سے ہوجس کی بات کو وہ نیس اور جس کے احکام کی تمیل کریں۔ عبد الملک اور امیہ بن عبد اللّٰد کی گفتگو:

اس پرامیہ بن عبداللہ نے عرض کی کہ آپ اپنے قرابت داروں میں سے سی محض کوخراسان کا حاکم اعلیٰ مقرر فرما نمیں۔ عبدالملک نے جواب دیا کہ اگرتم ابوفد یک کے مقابلے سے بسیانہ ہوئے ہوتے تو میری نظرا متخابتم ہی پر پڑتی۔

امیہ نے عرض کیا۔ اے امیر المومنین میں نے اس وقت ان کے مقابلے سے عنان مراجعت پھیری تھی۔ جب کہ میرے ساتھ کوئی مقابلہ کرنے والا باتی نہیں رہا تھا۔ تمام لوگ جھے چھوڑ کر بھاگ کئے تھے۔ اس وقت میں نے یہی مناسب سمجھا کہ اپنے گروہ کے باس والی جاتا اس سے زیاوہ بہتر ہے کہ ایک مٹھی بھر فوج کے ساتھ میں دشن کا مقابلہ کروں اور مفت میں سب کو ہلاکت میں والوں۔ اس طرح میں نے مسلمانوں کو ہلاکت سے بچایا۔ مرارا بن عبد الرحمٰن بن ابی بکرہ اس سے خوب واقف ہیں اور خود خالد بن عبد اللہ نے بھی جناب والا کومیری مجبور یوں سے یوری طرح آگاہ کردیا۔

امارت خراسان يراميه بن عبدالله كالقرر:

اس میں کچھشک بھی نہیں کہ خالدین عبداللہ نے عبدالملک کواس واقعہ کے متعلق لکھ دیا تھا کہ چونکہ تمام لوگوں نے امیہ کا

ساتھ چھوڑ ویا تھااس وجہ ہے مجبوراً انہیں پلیٹ آنا پڑا۔ مرار جواس وقت موجود تھے انہوں نے عبدالملک کے سامنے امیہ کے بیان کی تائید کی ۔اس پرعبدالملک نے امیہ کوخراسان کا گورنرمقر رکر دیا۔

عبدالملک امیدکو بہت چاہتے تھے اور اپنی اولا دکے برابر سمجھتے تھے۔ امید کے خراسان کے مقرر ہونے پرلوگ کہنے گئے کہ بیہ خوب ہوا کہ ایک طرف تو ابی فدیک کے مقابلے میں شکست کھائی اور دوسری طرف اس کا معاوضہ یہ ملا کہ خراسان کے گورزمقرر ہوئے۔

## بحيركي اميه بن عبدالله ي ملاقات:

بحیراس وقت مقام ننج میں مقیم تھا اور پوچھار ہتا کہ امیہ کب آتے ہیں۔ جب اسے معلوم ہوا کہ وہ ابرشہر کے قریب آگئے ہیں تو اس نے ایک عجمی باشندے سے جس کا نام رزین یا زریرتھا کہا کہ تو مجھے ایک ایسے قریب کے راستے سے لے چل کہ میں ابرشہر امیہ کے پہنچنے سے پہلے پہنچ جاؤں تجھے انعام واکرام دیا جائے گا بلکہ میں اور بھی بہت کچھے تجھے دول گا۔

میر خص رائے سے خوب واقف تھا۔ چنا نچہ بحیراس مخص کے ساتھ روانہ ہوا اور ایک ہی رات میں سنج سے سرز مین سرخس میں پہنچ گیا۔ پھر وہاں سے نیسا بور آیا اور امیہ سے ابر شہر میں جاملا۔ ملا قات کے وقت اس نے خراسان کی پوری حالت سے انھیں مطلع کیا اور بتایا کہ کیا تد ابیرا فتیار کی جا کیں جس سے کہ باشندوں کی حالت درست ہو۔ وہ اچھی طرح سے اطاعت وفر ما نبر داری کریں اور ان کے انظام کی تکلیف گورنر کے لیے کم ہو جائے۔ علاوہ اس کے بحیر نے امیہ سے بکیر کے خلاف اس روپیہ کے لیے جس پر انھوں نے قبضہ کرلیا تھا مرافعہ بھی کیا اور کہا کہ بکیر ضرور بے وفائی کر ہے گا۔

### اميه كا بكيرسے حسن سلوك:

بہرحال بحیر بھی امیہ کے ہمراہ مروآیا۔امیدایک نہایت شریف سردار تھا۔اس نے بکیریااس کے دوسرے عہدہ داروں سے
کوئی تعارض نہیں کیا بلکہ بکیر سے کہا کہتم میرے باڈی گارڈ کے سردار ہو جاؤ۔اس نے قبول کرنے سے انکار کیا اور اس لیے بیعبدہ
بحیر کو دے دیا گیا۔

اس کے اس انکار کرنے پر بگیر کے ہم قوم چندلوگوں نے اسے ملامت کی اور کہا'' دیکھاتم نے اس عہدے کے قبول کرنے سے انکار کر دیا اور بھیراس پرمقرر ہو گیا اور تمہارے ان کے تعلقات جس قدرخراب ہیں اس سے تم بخو بی واقف ہو۔

بکیرنے جواب دیا کہنیں میں ایسانہیں کرسکتا تھا۔ کل تک تو میں اس صوبہ کا حاکم اعلیٰ تھا کہ جب میں چلتا تھا تو دوسرے میرے نیزے کواٹھا کر چلتے تھے اب کیا آج میں اس ذلت کو گوارا کرلوں کہ دوسرے کے لیے نیز ہ ہاتھ میں لے کرچلوں۔

امیہ نے بکیرے کہا کہ خراسان کے علاقہ میں جس جگہ کو جا ہوتم پیند کرلو وہ تمہاری جا گیر میں دے دیا جائے۔ بکیر نے کہا طخارستان۔امیہ نے کہا بہتر ہے۔طخارستان تمہاری جا گیر میں میں دے دیا جا تا ہے۔ بکیر نے اب روائگی کی تیاری شروع کی اور بے انتہار و پیلوگوں میں تقسیم کیا۔

بحیرنے امیہ سے کہا کہ اگر بکیر طخارستان پہنچ گیا وہ ضرورتم سے دغا کرے گا۔غرضیکہ بھیر ہمیشہ اس طرح امیہ کے کان بکیر ک جانب سے بھرتار ہتا تھا۔ آخر کارباربار کہنے کااثر ہوااورامیہ نے بکیر کو تھم دیا کہتم میرے ہی پاس رہو۔

## امير حج حجاج بن يوسف:

ای سنہ میں جاج بن یوسف نے لوگوں کو جج کرایا۔ حجاج نے اپنے مدینہ آنے سے پیشتر عبداللہ بن قیس بن مخر مہ کو مدینہ کا قاضی مقرر کردیا۔

مكه ومدينه كأگورنر تجاج بن يوسف تفا \_ كوفه اور بصره پر بشرين مروان \_خراسان پراميه بن عبدالله بن اسيد گورنر تفا \_

شریح بن الحارث کوفیہ کے قاضی تھے۔ ہشام بن ہمپر ہبھر ہ کے قاضی تھے۔ یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ عبدالملک بن مروان نے اس سال عمر ہ اوا کیا مگراس سال کی صحت میں کلام ہے۔

## 02ھ کے واقعات

اس سنہ میں محر بن مروان نے موسم گر ماکی مہم کے ساتھ رومیوں سے جہاد کیا' جب کدرومی مرعش کی جانب سے آگے بڑھے فی

## امارت عراق برجاج بن يوسف كاتقرر:

اسی سنہ میں عبدالملک نے لیجی بن الحکم بن ابی عاص کو مدینہ کا گورنرمقرر کیا اور اسی طرح حجاج بن یوسف کوتمام عراق کا سوائے خراسان اور ہجستان کے گورنرمقرر کمیا۔اوراسی سند میں حجاج بن یوسف کوفد آیا۔

حجاج مدینہ میں مقیم تھا کہ عبدالملک کا حکم ملا کہ عراق جاؤ۔ کیونکہ بشر کا انتقال ہو چکا تھا۔ حجاج بارہ سواروں کے ساتھ نہایت اعلیٰ اور تیز رفماً راونٹیوں پرسوار ہوکر کوفہ پہنچا۔

### عاج بن يوسف كى كوفه ميس آمد:

جس وقت کوفہ پہنچا ہے تو دن اچھی طرح چڑھ گیا تھا گر حجاج کا آنا دفعتۂ ہوا کیونکہ اس کے آنے کا حال کسی کومعلوم نہ تھا۔ مہلب بھی کوفہ میں نہ تھے۔ کیونکہ مہلب نے بشر کوخوارج بھیج دیا تھا۔

حجاج سب سے پہلے مجدمیں آیا اور منبر پر چڑھا۔

اس نے ایک سرخ باریک کپڑے کے تمامے سے اپنے چہرے کو چھپار کھا تھا۔ لوگوں سے کہا کہ میرے سامنے آؤ تا کہ میں تقریر کروں ۔ لوگوں نے پہلے تو اسے اور اس کے ساتھیوں کو خارجی خیال کیا اور اس کے قل کرنے کی ٹھان لی۔ مگر جب لوگ جمع ہو گئے تو اس نے اپنا چپڑہ بے نقاب کردیا اور بیشعر پڑھا۔

انا ابن جلاو طلاع الثنايا متى اضع العمامة تعرفوني

مر الرحق المرابي المرابي المرابي المرابي المرابي المرابي المرابي المرابي المرابي المرابي المرابي المرابي المرابي المرابي المرابي المرابي المرابي المرابي المرابي المرابي المرابي المرابي المرابي المرابي المرابي المرابي المرابي المرابي المرابي المرابي المرابي المرابي المرابي المرابي المرابي المرابي المرابي المرابي المرابي المرابي المرابي المرابي المرابي المرابي المرابي المرابي المرابي المرابي المرابي المرابي المرابي المرابي المرابي المرابي المرابي المرابي المرابي المرابي المرابي المرابي المرابي المرابي المرابي المرابي المرابي المرابي المرابي المرابي المرابي المرابي المرابي المرابي المرابي المرابي المرابي المرابي المرابي المرابي المرابي المرابي المرابي المرابي المرابي المرابي المرابي المرابي المرابي المرابي المرابي المرابي المرابي المرابي المرابي المرابي المرابي المرابي المرابي المرابي المرابي المرابي المرابي المرابي المرابي المرابي المرابي المرابي المرابي المرابي المرابي المرابي المرابي المرابي المرابي المرابي المرابي المرابي المرابي المرابي المرابي المرابي المرابي المرابي المرابي المرابي المرابي المرابي المرابي المرابي المرابي المرابي المرابي المرابي المرابي المرابي المرابي المرابي المرابي المرابي المرابي المرابي المرابي المرابي المرابي المرابي المرابي المرابي المرابي المرابي المرابي المرابي المرابي المرابي المرابي المرابي المرابي المرابي المرابي المرابي المرابي المرابي المرابي المرابي المرابي المرابي المرابي المرابي المرابي المرابي المرابي المرابي المرابي المرابي المرابي المرابي المرابي المرابي المرابي المرابي المرابي المرابي المرابي المرابي المرابي المرابي المرابي المرابي المرابي المرابي المرابي المرابي المرابي المرابي المرابي المرابي المرابي المرابي المرابي المرابي المرابي المرابي المرابي المرابي المرابي المرابي المرابي المرابي المرابي المرابي المرابي المرابي المرابي المرابي المرابي المرابي المرابي المرابي المرابي المرابي المرابي المرابي المرابي المرابي المرابي المرابي المرابي المرابي المرابي المرابي المرابي المرابي المرابي المرابي المرابي المرابي المرابي المرابي المرابي المرابي المرابي المرابي المرابي المرابي المرابي المرابي المرابي المرابي المرابي المرابي المرابي المرابي المرابي المرابي المرابي المرابي المر

#### حاج بن يوسف كاخطبه:

ہوں میں بہت سے سروں کو دیکے رہا ہوں کہ وہ پک گئے ہیں اور ان کے تو ٹر لینے کا وقت قریب آگیا ہے اور ہیں عماموں اور ذائر ھیوں کو خون سے زعفرانی و کیے رہا ہوں۔ اے عراق کے لوگو! جان لوکہ ہیں انجیر کی طرح دبایا نہیں جاسکتا اور نہ ہوسیدہ فنگ ملک سے ہیں ڈرایا جا سکتا ہوں۔ میر اتقر رنہا یت وانائی سے کیا گیا ہے اور بجھے بڑے اہم فرائف انجام و بنا ہیں۔ امیر الموشین عبد الملک نے اپنے ترکش سے تیز کا لے اور ان سب کی گئز ہوں کو دانت سے کا نا اور جھے ہی کو سب سے زیا وہ مضبوط اور ٹو نے ہیں عبد الملک نے اپنے ترکش سے تیز کا لے اور ان سب کی گئز ہوں کو دانت سے کا نا اور جھے ہی کو سب سے زیا وہ مضبوط اور ٹو نے ہیں حت پایا اور اس لیے افھوں نے جھے تبہاری طرح کھال اوھٹرلوں گا جس طرح لکڑی سے چھال اتاری جاتی ہے اور اس طرح میں تبہاری اس طرح کھال اوھٹرلوں گا جس طرح لکڑی سے چھال اتاری جاتی ہے اور اس طرح اس اس طرح المیں اور نہ بیٹی ہی اور نہ بیٹی ہی اور اس جو اور ان جا عوں اسے وفا کرتا ہوں اور جب میں کسی کام کے کرنے کا ارادہ کرتا ہوں اسے پورا کہ اور نہ بیٹی ہوں۔ اس لیے جھے سے اور ان جاعوں سے ڈرواور قبل و قال سے بچواور جس علی کسی میں آب ہو اس ہوا ہی سے اپنی اور نہ ہیاں آگے تو آئیس قبل کر ڈالوں گا اور ان جاعوں سے ڈرواور قبل و قال سے بچواور جس علی کسی می موالت میں تم اب ہوا ہی سے اپنی والی بیٹر میاں آگے تیں وہ آگر آئ تے تیں وہ آگر آئ تے تیں وہ اگر آئ تے تیں وہ اگر آئ تے تیں وہ کیا ہور نہ بیاں آگے تی تو انہیں قبل وہ بیاں آگے تیں وہ آبیل قبل اور میکر اپنا کی ہور ہو ہو اسے کہ جو ایم ہوتا ہے کہ جو ایم ہوتا ہے کہ جو ایم ہوتا ہے کہ ارادہ کریا کہ اسے موال سے کہ کہ وہ بی الیا تی ہوگا جیسا کہ اور سے بی کی طاح ہوں اس کی طاح ہی طاح ہوں اس کی طاح ہی طاح ہو ہو گو ہوں اس کی طاح ہی طرح ہوں اس کی طاح ہی طرح ہوں اس کی طاح ہی طرح ہوں ہوگا ہوں اس کی طاح ہی طرح ہوں ہو ہوں اس کی طرح ہوں اس کی طاح ہی طرح ہوں اس کی طاح ہی طرح ہوں ہو اس کی طرح ہوں ہو گو کہ جو سے کہا کہ وہ بی الیا تی ہوگا جیسا کہ اس کی طاح ہی طرح ہوں ہو گو کہ جو سے کہا کہ وہ بی الیا تی ہوگا ہوں کیا کہ کرتا ہوں کیا کہ اس کی طرح ہو ہو گو کہ جو سے کہا کہ وہ بی الیا تی ہوگا ہوں کیا کہ اس کی طرح ہوں کیا کہ کہ اور اور کروں کیل کی سے کو کو کو کہ ہوں کیا کہ کی کی کو کو کہ کو کی کو کو کو کی کو کو کی کو کو کی کو

جب جہاج نے خطبہ شروع کیا تو اس کا اس قدراثر ہوا کہ خود بخود یک کرنے گے اور محد بن عمیر کو خبرتک نہیں ہوئی۔
جہاج نے اپنے خطبہ شریع کہا تھا شاھت الوجوہ ۔ لینی تمہارے مند برے ہوجا کیں گے اِنَّ اللّٰهَ ضَرَبَ مَثَلًا قَرُیَةً
کانَتُ امِنَةً مُّطُمَّئِنَّةً یَّا یَنِهَا رِ دُقُهَا رَغَدًا مِّنُ کُلِّ مَکَانٍ فَکَفَرَتُ بِاَنْهُمِ اللّٰهِ فَاذَاقَهَا اللّٰهُ لِبَاسَ اللّٰجُوٰعِ وَالْحَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصَنَعُونَ . ''اللہ تعالی نے ان لوگوں کو مثال اس قریبے دی ہے جونہایت امن وسکون میں تھا۔ ہر جگہ سے نہایت اطمینان و صبر کے ساتھ ماکولات اسے پہنچا کرتی تھیں اس نے اللہ کی نعتوں کی ناشکری کی 'پس اللہ تعالیٰ نے اس قریبے کو بھوک اور خوف کا لہا سے بہنو یا ۔ اُنسی کے اعمال اس کے فرمد دار میے''۔

م اوگر بھی اس قرید کے باشندوں کی طرح ہو۔ بہتر ہے کہ تم اپنی حالت درست کرلواور راہ راست پر آ جاؤور نہ یا در کھو کہ متہبیں ایسی ذلت کا مزا چکھاؤں گا کہ تم باز آ جاؤ گے اور تہبیں خشک خار دار درخت بول کی طرح قطع کروں گا پھر تم مطبع و منقا دہو جاؤ گے۔ میں تسم کھا کر کہتا ہوں کہ یا تم میرے ہاتھوں انصاف قبول کرو فقنہ و فسا داور جھوٹی افوا ہوں سے باز آؤور نہ معمولی قطع و ہر ید کیا شئے ہے۔ میں تلوار سے تمباری ایسی قطع و ہرید کروں گا کہ تمباری عور تیں بیوہ اور تمبارے بچے بیٹیم ہوجا کیں گے اور جب تک کہتم ان غیر آ کینی باتوں کو ترک نہ کرو گے اور ان باتو ہے باز نہ رہوگ میں ہوں اور سے جماعتیں ہیں۔ تم میں سے کوئی شخص سوار نہیں ہوسکتا گئی اور وہ اپنے مقاصد میں کا میا ہوگئے تو نہ خراج وصول ہوگا اور نہ مرحد کی مفاحد سے کوئی لڑنے والا ہوگا اور نہ ہر حدکی حفاظت ہو سکے گی۔ اگریاوگ زیر دی جہاد میں شریک نہ ہوں گی خوتی ہے تو بھی بھی نہ وسکوئی لڑنے والا ہوگا اور نہ ہر حدکی حفاظت ہو سکے گی۔ اگریاوگ زیر دی جہاد میں شریک نہ ہوں گی خوتی ہے تو بھی بھی نہ

ہوں گے۔ مجھے اس بات کی خبر پنجی ہے کہتم لوگوں نے مہلب کو چھوڑ دیا اور عدول حکمی کر کے اپنے شہرواپس آ گئے ہواور میں تم سے تسم کھا کر کہتا ہوں کہ آج سے تین دن کے بعد جش مخص کو میں یہاں دیکھوں گا اس کی گردن ماردوں گا۔ مفرور فو جیوں کی واپسی کا حکم:

اس کے بعد مجاج نے نے تمام سربرآ وردہ لوگوں کو بلایا اور انھیں تھم دیا کہ تمام لوگوں کومہلب کے پاس پہنچا دواور مجھے تحریری ثبوت اس بات کا دو کہ بیلوگ اپنی منزل مقصود کو پہنچ گئے۔اس مدت کے ختم ہونے تک بل کے درواز سے شب وروز کھلے رہیں۔ حجاج بن پوسف کا اہل کو فہ کو خطاب:

تیسرے دن حجاج نے بازار میں تکبیر کی آ واز سی گھرسے نکل کرمنبر پر شمکن ہوااور کہنے لگا ہے باشندگان عراق باغیوں اور منافقو اور برے اخلاق والو۔ میں نے تنبیر کی ایک آ واز سی ہے گریہ وہ تنبیر نہیں جس سے اللہ کے راستے میں ترغیب وتح یص دلائی ہو۔ بلکہ اس کا مقصد لوگوں کوخوفز دہ کرنا ہے اور میں نے خوب جان لیا ہے کہ بیدا یک غبار ہے جس کے پردے میں سخت و تیز آ ندھی آ نے والی ہے۔ اے بیو قوف! لونڈی کے جنوں اور بندگان سرشی و نافر مائی اور اے بیوہ اور لا وار شعور توں کے بیٹو کیا تم میں کوئی بھی ایسا شخص نہیں جوا پی کمزوری وضعف کے باوجود خاموثی اور اطمینان سے بیٹھے اور اپنے خون کو مفت نہ بہائے اور پھونک کوئی بھی ایسا شخص نہیں جوا پی کمزوری وضعف کے باوجود خاموثی اور اطمینان سے بیٹھے اور اپنے خون کو مفت نہ بہائے اور پھونک کرقدم دھرے میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں۔ کہ عنقریب میں تہمیں ایسی سخت سزا دوں گا جوا گلوں کے لیے عذا ب اور آ بندہ پھونک کرقدم دھرے میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں۔ کہ عنقریب میں تہمیں ایسی سخت سزا دوں گا جوا گلوں کے لیے عذا ب اور آ بندہ پھونک کرقدم دھرے میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں۔ کہ عنقریب میں تہمیں ایسی سخت سزا دوں گا جوا گلوں کے لیے عذا ب اور آ بندہ پھونک کرقدم دھرے میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں۔ کہ عنقریب میں تہمیں ایسی سخت سزا دوں گا جوا گلوں کے لیے عذا ب اور آ

#### عمير بن ضا بي كاعذر:

اس تقریر کے بعد عمیر بن ضائی اتمیمی نے کھڑے ہو کرعرض کی کہ خداامیر کے کاموں کی ہمیشہ اصلاح کرتا رہے۔ میں بھی اس مہم میں نثریک تفااوراس سے متعلق ہوں۔ مگر میں بیاراورضعیف من رسیدہ شخص ہوں۔ یہ میر الڑ کا بالکل نو جوان ہے' یہ میرے بدلے حاضر ہے۔

تجائے نے پوچھا کہتم کون ہو۔ عمیر نے اپنانام بنایا۔ حجاج نے پھر پوچھا کہ کیا تم نے میری کل کی تقریر سنی ہے عمیر نے کہا ہاں۔ حجاج نے کہا کہ کیا تم ہی وہ مخص نہیں ہوجس نے امیر المونین حضرت عثان رہی تیز سے جنگ کی تھی۔ عمیر نے اس کا بھی اقرار کیا۔ حجاج نے پھر پوچھا کس بنا پرتم نے ایسا کیا۔ عمیر نے کہا کہ اگر چہ میر ابا پ ایک بہت بوڑ ھاشخص تھا۔ مگر حضرت عثان رہی تیز نے اسے جیل خانہ میں ڈال دیا تھا۔ حجاج نے بوچھا کہ کیا تم نے ہی یہ شعر کہا ہے:

هممت و لم افعل و کدت و لیتنی تسریت علی عثمان نبکی حلائله بَنَیْ اَبِیْنَ اَنْ اِللَّهِ اِللَّهِ اِللَّهِ اِللَّهِ اِللَّهِ اِللَّهِ اِللَّهِ اِللَّهِ اِللَّهِ اِللَّهِ اِللَّهِ اِللَّهِ اِللَّهِ اللَّهِ اِللَّهِ اِللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

اس کے بعد حجاج نے اپنے پہرہ دار کوعمیر کی گردن مار دینے کا حکم دیا اور ایک شخص نے اٹھ کراس کے حکم کی تعمیل میں اسے تل کردیا اور حجاج نے اس کے تمام مال ودولت پر قبضہ کرلیا۔

عميركاقتل

اس واقعہ کے متعلق ایک دوسرابیان میہ ہے کہ عنیسہ بن سعید نے حجاج سے پوچھا کہ آپ اس شخص کو جانتے ہیں۔ حجاج نے کہا نہیں ۔ عنیسہ نے کہا کہ بیبھی حضرت عثمان رٹی گئے: کے قاتلوں میں سے ہے۔ اس پر حجاج نے اس سے مخاطب ہوکر کہا اے دشمن خدا تو نے امیر المومنین کے پاس اپنی طرف سے کیوں نہ کسی اور شخص کو بھیجا۔ اس وقت بھی اپنے معاوضہ میں کسی ادر کو بھیج دیا ہوتا۔

اور پھراس نے قبل کرڈالنے کا تھم دیا اور بعد میں بیاعلان کرادیا کے میسر نے باوجود ہماراتھم من لینے کے اس کی تعیل نہیں کی اور تین دن کے بعد حاضر ہوا۔اس لیے ہم نے اسے قبل کرڈالا اوراس لیے تمام لوگوں کوا طلاع دی جاتی ہے کہ جولوگ مہلب کی فوج میں تھے ان میں سے اگر کوئی شخص آج رات یہاں بسر کرے گا'وہ اپنی جان کومعرض خطر میں سمجھے۔

مفرورفو جيول كي مراجعت:

اس اعلان کو بنتے ہی تمام لوگ بل پرجمع ہو گئے۔تمام سربرآ وردہ لوگ مہلب کے پاس پہنچے جواس وقت رام ہر مزمیں مقیم تھے اور وہاں جاکران ہے اپنے پہنچنے کی ہا قاعدہ رسیدیں حاصل کیں۔اس پرمہلب نے کہا کہ آج عراق میں وہ شخص آیا ہے جواپنے زمانہ کا جوان مرد ہے۔اب دشمن قبل ہوجا کمیں گے۔

ا بوعبیدہ نے اپنی روایت میں بیان کیا ہے کہ اس شب صرف بنی ندجج کے جار ہزار آ دمیوں نے بل کوعبور کیا۔مہلب نے اس پر کہاا بعراق میں ایک جوان مرد آیا ہے۔

عبدالملك كاخط بنام الل كوفه:

جب عبدالملک کا خط لوگوں کے سامنے پڑھا جانے لگا تو پڑھنے والوں نے کہا: اما بعد السلام علیم! میں تمہارے سامنے اللہ کی تعریف کرتا ہوں۔ اس پر حجاج نے کہا چپ رہ اے نافر مان غلام بھلا امیر المونین تو تم پر سلامتی بھیجیں اور تم میں سے سی شخص کو بیہ تو فیق نہ ہو کہ اس کا جواب دے۔ بیا خلاق اموی عورت کے لونڈوں کا ہے۔ تھم و بخد ااب میں تمہیں پچھا ورا خلاق سکھا وُں گا۔ اور جوفی اس خط کو پڑھ رہا تھا اسے تکم دیا کہ پھرابتدا ہے پڑھے۔ چنا نچے جب پڑھنے والا اما بعد السلام علیم پر پہنچا تو سب نے بلا استثنا کہا وعلی امیر المونین السلام ورحمة اللہ نہ

عمير كے آل كا واقعہ:

ایک دوسری روایت میں مذکور ہے کہ جب تجاج کوفہ آیا تواس نے لوگوں سے اپنی تقریر کے دوران کہا کہتم لوگ مہلب کی فوج میں سے جپوڑ کر بھاگ آئے ہو۔اس لیے میں حکم دیتا ہوں کہ آج سے تیسر بے دن کی منج کوان کی فوج کا کوئی محض یہاں ندر ہے۔

تیسرے دن کے بعد ایک شخص اہولہان تجاج کے پاس آیا۔ دریافت کرنے پراس نے بتلایا کہ میں نے عمیر بن ضابی البرجی کو عظم دیا تھا کہ تم اپی فوج میں چلے جاؤ گراس کے جواب میں اس نے مجھے مارااوراس تھم کی تکذیب کی۔ جباج نے عمیر کو بلایا' ایک ہیر فرتوت سامنے لایا گیا۔ جباج نے دریافت کیا کہ تم کیوں اپنے فوجی مرکز سے بھاگ کر چلے آئے ؟عمیر نے کہا میں ایک بڈھاضعیف ہوں۔ حرکت تک نہیں کر سکتا اس لیے میں نے اپنے عوض اپنے بیٹے کو جو مجھ سے زیادہ طاقتوراور عمر میں میرے مقابلے میں بالکل جوان ہے۔ بھیج دیا ہے آپ میرے بیان کی تقعد بی فرمالیجے اگر میں سے بوں تو خیرور نہ مجھے ضرور مزاد بجے گا۔ اس پر عنہ سے بن سعید

نے کہا کہ یہ ہی وہ خص ہے کہ جب حضرت عثان ہٹائٹہ: مقتول پڑے تھے بیان کے لاشہ کے پاس آیاان کے طمانیچ مارے'ان پر کود پڑا'جس سے آپ کی دولیلیاں چور ہوگئیں ۔ حجاج نے اس کے قل کا علم دیااوراس کی گردن ماردی گئی۔ عمر بن سعید کی روایت:

عمر بن سعید کہتے ہیں کہ میں کوفیہ سے جیرہ جارہاتھا کہ اثناءراہ میں میں نے چندلوگوں کور جزیز ھتے سنا۔ میں اس طرف چلا اور ان لوگوں سے بوچھا کہ کیا خبر ہے۔ انھوں نے کہا کہ ہم پر قبائل عرب کے بدترین قبیلہ شمود کا ایک فخض حاکم ہوکر آیا ہے جس کی پنڈلیاں ٹیزھی 'جس کے چوتڑ خشک سو کھے ہوئے اور دن کا اندھا شپرہ چھٹم ہے۔ ہمارے قبیلے کاعمیر بن ضابی اس کے پاس گیا تو اس نے اے قبل ہی کرڈالا جاج اس سنے ماہ رمضان المبارک میں کونے آیا۔

تحكم بن ابوب كاامارت بصره يرتقرر:

تھم بن ابوب التھی کوبھرے کا حاکم مقرر کر کے روانہ کیا۔اور تھم دیا کہ خالد بن عبداللہ پرتشد دکرنا۔ جب خالد کواس کاعلم ہوا وہ تھم کے بھرے پہنچنے سے پہلے ہی وہاں سے نکل کھڑ اہوااور مقام جلحاء میں قیام پذیر یہوا۔اہل بھر ہاس کے ساتھ ہولیے اور تا وقتیکہ اس نے برخض کو ہزار ہزار درہم نہ دیئے وہ اس کے کمرے سے نہ گئے۔

اس سال عبدالملک نے لوگوں کو جج کرایا اور اس سال یمیٰ بن حکم عبدالملک کے پاس آیا اور مدینے پر ابان بن عثان کواپنا قائم مقام مقرر کرایا۔عبدالملک نے یمیٰ بن حکم کو حکم و یا کہتم بدستور سابق مدینے کے حاکم رہو گے۔بھرے اور کو فے پر جاج بن یوسف اور خراسان پرامیہ بن عبداللہ گورنر تھے۔شریح کو فے کے زرار ہ بن او فی بھرے کے قاضی تھے۔

اسی سندمیں حجاج کو فے سے بھرہ گیا اور کو فے پر ابویعفو رعروۃ بن المغیر ہ بن شعبہ رہی تین کواپنا قائم مقام کر دیا اور جب تک کہ حجاج جنگ رستقباذ کے بعد کو فے واپس نہ گیا ابویعفور برا ہر کو فے پر قائم مقام کی حیثیت سے کام کرتا رہا۔

## عجاج بن يوسف كى بصره مين آمد:

اورای سال بھرے میں لوگوں نے حجاج کے خلاف علم بغاوت بلند کیا۔

عمیر کے قل کے بعد حجاج کو فے سے بھرے آیا اور جس نتم کی تہدید آمیز تقریراس نے اہل کوفد کے سامنے کی تھی اسی نتم کی یہاں بھی کی ۔

بنی یشکر کا ایک شخص اس کے سامنے پیش کیا گیا کہ میشخص فوج ہے بھاگ آیا ہے۔ اس نے کہا بجھے فتن کا عارضہ ہے۔ بشر نے خود دیکھا تھا اور میرے اس عذر کو قبول بھی کر لیا تھا۔ جو بچھ بحصے بیت المال سے شخواہ ملتی ہے وہ یہ موجود ہے واپس کر لی جائے۔ حجاج نے اس کی ایک نہ ٹنی اور قبل کر واڈ الا۔ اہل بھرہ اس واقعہ ہے بہت ہی پریشان ہوئے اور بھرے ہے روانہ ہو کر رام ہرمز کے پلی بوفوجی معاسنے کے لیے باقاعدہ طور پر آگے بیچھے کھڑے ہوگئے۔ اس پر مہلب نے کہا اب لوگوں پر ایک جوان مرد شخص سروار مقرر ہو کر آیا ہے۔

### عبدالله بن جارود کی بغاوت:

ماہ شعبان ۵۵ھ کی ابتدائی تاریخوں میں تجاج بھرے سے روانہ ہو کر رشقاذ میر مقم ہوااور سمال لوگوں نے اس کے خلاف

عبدالله بن جارود کی زیر سیادت علم بغاوت بلند کیا۔ جاج نے عبدالله بن جارود کوتل کر ڈالا اوراس نے اٹھارہ سررام ہرمز میں نصب کرنے کے لیے روانہ کیے۔ اس ترکیب سے مسلمانوں کی حالت مضبوط ہوگئی۔ گر دوسری طرف خارجیوں کو یہ بات بہت ناگوار گزری کیونکہ انہیں تو قع تھی کہ ہمارے دشمنوں میں چھوٹ اورنفاق پڑ جائے گااس کے بعد حجاج بھرے واپس آگیا۔ عبداللہ بن جارود کافتل:

بھرے آکر جب جاج نے لوگوں کو تھم دیا کہ تم مہلب سے جاکرال جاؤتو تمام لوگ روانہ ہو گئے۔ اب خود تجاج بھی بھر سے چل کر آخر شعبان میں رستھباذ میں مقام دستوی کے قریب فروش ہوا۔ اس کے ساتھ بھرے کا کا براور عما کدین بھی تھے مہلب اور اس کے درمیان اٹھارہ فرنخ کا فاصلہ تھا۔ اس مقام پر جاج لوگوں کے سامنے تقریر کرنے کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ تمہاری شخوا ہوں میں ابن زیر بھیٹ نے جواضافہ کیا تھاوہ ایک فاش ومنافق کا اضافہ ہے جسے میں بھی جا کر نہیں رکھ سکتا یہ من کر عبداللہ بن کر عبداللہ بن کر عبداللہ نے اس کی توثیق کی جارود العبدی نے کھڑے ہوکہ عرض کی کہ بیاضافہ کی فاشق ومنافق نے نہیں کیا ہے۔ بلکہ امیر الموشین عبدالملک نے اس کی توثیق کی جاور اس اضافے کو ہمارے لیے بحال رکھا ہے گر تجاج نے اس جھٹلا یا اور دھمکا یا اس پر عبداللہ بن جارود دہاج پر جھیٹ پڑا۔ جتنے عبداللہ این واکا ہر تھے وہ بھی عبداللہ کے ساتھ ہوئے دونوں جماعتوں میں شدید معرکہ جدال وقال گرم ہوا۔ جاج نے عبداللہ اور اس کے اکثر ساتھیوں کو تی کر مہلب کے پاس بھیج دیا اور خود بھرے آگیا۔

کا کمٹر ساتھیوں کو تی کر ڈوالا۔ اس کا اور اس کے ساتھیوں کا سرکاٹ کر مہلب کے پاس بھیج دیا اور خود بھرے آگیا۔ مہلب اور ابن مختف کو خوارج پر جملہ کرنے کا حکم:

مہلب اور عبد الرحمٰن بن مخف کو خط لکھا کہ جس وقت میر اپنے خط تمہیں ملے تم فوراً خارجیوں پر حملہ کردینا۔ اسی سنہ میں مہلب اور ابن مخف نے خارجیوں کورام ہر مزے نکالا۔

۲۰/شعبان ہوم دوشنبہ ۵ سے میں جاج کوتح برتھ کی گھیل میں مہلب اور ابن مخف نے بمقام رام ہر مزخارجیوں پرحملہ کیا اور بغیر
کسی شد یدمقا بلے کے انہیں وہاں سے نکال دیا۔ اگر چہ کوئی خونر پزمعر کہ کارزارگرم نہیں ہوا تا ہم ان دونوں سرداروں نے خارجیوں
پرحملہ کیا اور خارجی با قاعدگی سے پہا ہو گئے اور مقام کا زرون واقعہ علاقہ سابور میں جا کرمور ہے لگائے۔ مہلب اور ابن مخف بھی
ان کے تعاقب میں چلے اور کیم رمضان کو انہیں جالیا۔ مہلب نے اپنے چاروں طرف خندق کھودلی۔ اہل بھرہ کا یہ بیان ہے کہ مہلب
نے عبد الرحمٰن بن مخف ہے بھی کہا تھا کہ میری بیرائے ہے کہ تم بھی ضرورا پئے گرد خندق کھودلو گران کے ساتھی فوج والوں نے انکار
کیا اور کہا کہ جاری تکواریں بی جاری خندق میں ہیں۔

#### خوارج كامهلب يرشبخون:

فارجیوں نے مہلب پرشب خوں مارا۔ان کا مقصد میں تھا کے ظلمت شب میں ان کا قلع قبع کردیں مگر مہلب اس قتم سے اچا تک حملہ کے لیے بالکل تیار تھے۔ چنا نچہ جب خارجیوں کو معلوم ہو گیا کہ مہلب نے مدافعت کا پورا سامان پیشتر سے کررکھا ہے تو وہ اس طرف سے ہٹ کرعبدالرحمٰن پرحملہ آور ہوئے۔

یہاں کوئی خندق نتھی کہان کے حملہ کوروکتی' خارجیوں نے ان سے جنگ شروع کی۔ان کے ساتھی انہیں چھوڑ کرعلیحدہ ہو گئے۔عبدالرحمٰن گھوڑے سے اتر پڑے اورا بنی فوج کی ایک جماعت کے ساتھ لڑتے لڑتے مارے گئے۔ای طرح جتنے لوگ اس وقت ان کے ساتھ تھے وہ سب بھی میدان جنگ میں ان کے گرد کام آئے۔

### مهلب اورخوارج کی جنگ:

مرکوفے والوں کابیان ہے کہ جب تجاج کا خط مہلب اور عبدالرحمٰن بن فنف کو ملاجس میں حکم دیا گیا تھا کہ اس حکم کے دیکھتے ہی تم دونوں خارجیوں پرحملہ کر دینا۔ بید دونوں سر دار بروز چہار شنبہ ۲۰ رمضان ۵۵ ھے میں خارجیوں پرحملہ آور ہوئے اور اس قدر ریٹ شدید جنگ ہوئی کہ اس سے جہلے خارجیوں سے جس قدرلڑا ئیاں لڑی گئی تھیں ان سب سے زیادہ یہ خونر پر اورخونناک تھی ۔ بیدوا قعظ بر کے بعد کا ہے۔ اب خارجی اپنی پوری قوت کے ساتھ صرف مہلب پر ٹوٹ پڑے اور مہلب کو مجبور کر دیا کہ وہ اپنے فوجی قیام گاہ کی طرف والیس چلے آئیں۔ جنگ کی اس حالت کو دیکھ کرمہلب نے چند نیک اور متی لوگوں کو جوثوج میں تھے عبدالرحمٰن کے پاس بھیجا۔ بیلوگ عبدالرحمٰن کے پاس بھیجا۔ بیلوگ عبدالرحمٰن کے پاس بھیجا۔ بیلوگ عبدالرحمٰن کے پاس آئے اور کہا کہ مہلب نے آپ سے کہا ہے ہمارا اور آپ کا دیمن ایک ہی ہے۔ مسلمانوں پر اس وقت جو وقت ہے اسے آپ و کیور ہے ہیں اس لیے آپ اپنے بردارانِ اسلام کی مدوفر مائیں۔خدا آپ پر رحمت نازل فرمائے۔ ابن مختص کی مہلب کو امداد:

ابعبدالرحمٰن نے رسا کے سے اور پیدل سپاہ سے جو یکے بعد دیگر ہے جبی جاتی تھی مہلب کو مد ددینا شروع کی عرصے کے بعد جب خوارج نے بیدرنگ دیکھا کہ اس طرح عبدالرحمٰن کی فوج میں سے پیدل اور رسالہ برابر مہلب کی مدد کو آر ہا ہے انہوں نے اپنے دل میں خیال کیا کہ ابعبدالرحمٰن کی جمعیت کم ہوگئ ہوگی۔ اس لیے انہوں نے اپنی فوج کے پانچ دستوں کو تو مہلب کے مقابلے پر چھوڑ ااور اپنی تمام طاقت کے ساتھ عبدالرحمٰن کا رخ کیا عبدالرحمٰن نے جب بید دیکھا کہ بید میری طرف پڑھے چلے آر ہے ہیں۔ وہ ان کے ساتھ قرالوگ جن کے سردار ابوالاحوص حضرت عبداللہ بن مسعود رفایقہ کے قبلی دوست اور خزیمہ ابن نصر ابونصر بن خزیمہ العبسی جوزید بن علی کے ساتھ قبل اور کو فی میں دار پر چھنچے گئے تھے۔ میدان جنگ میں گھوڑ وں سے اتر پڑے۔ عبدالرحمٰن بن مختف اور خوارج کی جنگ:

اس طرح عبدالرحمٰن کے ساتھ خاص ان کے خاندان اور قبیلے کے اکہتر شہسوار بھی اتر پڑے۔خارجیوں نے ان پرحملہ کیا اور سخت ترین جنگ ہوئی۔اکثر لوگ عبدالرحمٰن سے علیحہ ہ ہو گئے اور اب اہل بھر ہ کی ایک مختصری جماعت کے ساتھے جو برابراپنی جگہ ڈٹی رہی عبدالرحمٰن رہ گئے۔

ان کا بیٹا جعفران لوگوں میں تھا جنہیں عبدالرحمٰن نے مہلب کی امداد کے لیے بھیجے دیا تھا۔ اپنے باپ کواس خطرے میں دیکھر اس نے لوگوں سے کہا کہ میرے ساتھ چلوگر صرف چندلوگ اس کے ساتھ آئے۔ جب بیاپنے باپ سے قریب پہنچے گیا خارجی بچ میں سدراہ ہوئے۔ بیلز ااورزخی ہوا۔خارجیوں نے اسے میدان جنگ سے اٹھائیا۔ عبدالرحمٰن بن مختصٰ کافل :

عبدالرحمٰن بن مخف اپنے چند ہمراہیوں کے ساتھ ایک بلند ٹیلے پر چڑھ کرنصف سے زیادہ رات گئے تک لڑتے رہے اور پھر اس جماعت میں مارے گئے ۔ صبح کے وفت مہلب آئے ۔ انہیں دفن کیا ان کے لیے دعا کی اور ان کی موت کی خبر حجاج کو کھی ۔ حجاج نے اس کی اطلاع عبدالملک کودی ۔ عبدالملک نے مقام مٹی میں عبدالرحمٰن کی خبر مرگ کا اعلان کیا اور اہل کوفہ کی ندمت کی ۔

#### ا بن مخنف کا مہلب سے عدم تعاون:

جائے نے عبدالرحمٰن بن مخف کی فوج کا عمّاب بن ورقا کوسر دار مقرر کر کے روانہ کیا اور حکم دیا کہ جبتم دونوں مہلب اور عمّاب کی جائے ہے عبدالرحمٰن بن مخف کی فوج کا عمّاب بن ورقا کوسر دار مقرر کر روانہ کیا اور عمّاب کو بید بات نا گوار ہوئی گر کیا کرتا جائے عمّاب خبّاب کے مقور سے کے حکم کی تعمیل کے حکم کی تعمیل کے حکم کی تعمیل کے حکم کی تعمیل کے حکم کی تعمیل کے حکم کی تعمیل کے حکم کی تعمیل کے حکم کی تعمیل کے حکم کرتا ہے میں جنگ کرنے کی تمام ذمہداری مہلب پرتھی مگر عمّاب برابرا پی صوابد ید پر کام کرتا رہا اور کسی معاطع میں اس نے مہلب سے مشورہ نہ لیا۔

جب مہلب نے اس کا پیطرزعمل دیکھا تو اہالی کوف میں بعض لوگوں کو جس میں بسطام بن مصقلہ بن ہمیر ہمھی تھے'ا انتخاب کر کے انہیں عمّا ب کے خلاف برا بھیختہ کیا۔

## مهلب اورا بن مخنف میں تلخ کلامی:

ایک دوسری روایت میں مذکور ہے کہ عماب مہلب کے پاس آیا اور کہا کہ میری فوج والوں کی تنخواہ ادا کر دو۔مہلب نے اسے اپنے پاس بٹھایا۔مگر عماب نے اپنی فوج والوں کی تنخواہ کی ادائی کا مطالبہ درشت اور تککمانہ لہجے میں کیا۔اس پرمہلب نے کہا کہ تو یہاں ہےا۔ابن اللخناء (لخناوہ عورت جس کے بدن سے بدبوآتی ہو)

اس کے متعلق بنی تمیم میہ کہتے ہیں کہ عماب نے بھی لفظ کومہلب کے لیے استعال کیا مگر دوسر بے لوگوں کا میہ بیان ہے کہ عماب نے کہا کہ میری ماں تو بہت سے تنی اور شجاع ماموؤں اور چچاؤں والی ہے۔ کاش کہ خدامیر سے اور تیرے درمیان تفریق کرد ہے اور میں تیری صورت نہ دیکھوں۔

غرض کداس قتم کی تخت گفتگو دونوں میں ہوتی رہی کہ مہلب اٹھ کر گئے اور جا ہتے ہی تھے کہ ڈنڈ ااٹھا کر عتاب کے رسید کریں کہ ان کے لڑکے کہ ان کے لڑکے مغیرہ نے ڈنڈ اکھا کر قال اور کہا کہ خداامیر کو نیک صلاح دے عتاب عرب کے سریر آ دردہ اور شریف لوگوں میں ہیں۔ اگر آپ نے کوئی ہات خلا ف طبیعت بھی ان سے تن ہے تو آپ اسے برداشت کریں اور معاف کر دیں کیونکہ آپ ہی سے اس قتم کے تمل کی تو تع ہے۔ مہلب خاموش ہوگیا اور عتاب کو پھوٹیس کہا۔ عتاب اٹھ کر چلا آیا گر بسطام بن مصقلہ نے سامنے آکرا سے گالیاں دینا شروع کیس اور تخت برا بھلا کہا۔

#### مہلب کے خلاف عمّاب کی شکایت:

عتاب نے جاج کومہلب کی شکایت کھی اور لکھا کہ مہلب نے کونے کے چند جاہل بے وقو فوں کومیرے لیے برا پیختہ کیا اور ان سے میر کا تو ہیں کرائی۔ آپ جھے اپنے پاس بلالیں۔ چونکہ شمیب کے ہاتھوں کوفہ کے شرفا کومسیب اٹھانی پڑی تھی اس لیے اس کے تدارک کے لیے خود جاج کوعتاب کی ضرورت پیش آگئی اس لیے جاج نے عتاب کولکھا کہتم میرے پاس چلے آؤاور فوج کا انتظام وانصرام مہلب کے سپر دکر دو۔ مہلب نے اس پر حبیب بن مہلب کومر دار قمر دکر دی۔

#### صالح بن مسرح:

مہلب سابور میں ایک سال تک خارجیوں کے مقابلے میں مصروف رہے اسی سندمیں صالح بن مسرح (متعلقه بنی امرئی

تاریخ طبری جلد چہارم: حصد دوم القیس ) نے شورش کے لیے سراٹھایا۔ بیٹخص صفریہ فرقے سے تعلق رکھتا تھا۔ یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ یہ ہی پہلا مخفص ہے جس نے اس فرقے والوں میں سے سراٹھایا۔

اس مخص کی شورش کے اسباب اور وہ واقعات جواس سندمیں پیش آئے۔حسب ذیل ہیں:

صالح بن مسرح کی گرفتاری کا حکم:

صالح بن مسرح ۵۷ ھیں حج کرنے گیا۔اس کے ہمراہ شبیب بن پزید' سوید'بطین اورا بیے ہی اورلوگ بھی تھے اسی سنہ میں عبدالملک بن مروان کوتل کرنا چاہا۔عبدالملک کوبھی اس کی خبر پہنچ گئی جب حج کر کے واپس گیا تو حجاج کولکھا کہ ان لوگوں کوکوشش کر کے گرفتار کرلو۔

صالح کو نے میں آتا تھا اور ایک ایک ماہ تک قیام کرتا تھا۔ اپنے ہمراز دوستوں سے ملتا جاتا اور وعدے وعید کرتا تھا۔ گر کونے میں صالح کی سازش بارآ ورنہ ہوسکی اور جب جاج نے اے پیٹرنا جا با تو کونے والوں نے اس کی مطلق مخالفت



باب۲

# شبیب بن یز بدخار جی

## <u>لاکھ</u> کے واقعات

صالح بن مسرح كاكر دار:

اسى سنديين صالح بن مسرح فعلم بغاوت بلند كيا-اس كاسباب وواقعات يهين:

صالح بن مسرح التمیمی ایک نہایت عابد و زاہد مخص تھا۔اپ معبود کے سامنے ہمیشہ گڑ گڑ ا تا تھا۔اس کا چہرہ زرد تھا۔ بدارااورعلاقہ موصل اور جزیرے میں بہت ہےلوگ اس کے جاننے والے تھے جنہیں وہ قر آن پڑھا تا اور خطبے دیا کرتا تھا۔

قبیصہ بن عبدالرحمٰن نے اپنے دوستوں ہے بیان کیا کہ صالح میرے پاس خطبہ دیا کرتا تھا (خود میخص انہیں کے خیالات و عقا کد کا ماننے والاتھا)

صالح بن مسرح كا خطيه:

صالح ہے اس کے تبعین نے درخواست کی کہ آپ ہمارے پاس کوئی خطبھی ۔ چنانچیاس نے ایسا ہی کیابیاس کا خطبہ تھا جو ریا کرتا تھا:

آلَحَمُ دُلِلهِ الَّذِي عَلَقَ السَّمُوتِ وَ الْآرُضَ وَجَعَلَ الظُّلُمْتِ وَالنُّوْرِ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا برَبِّهِمُ يَعُدِلُونَ.

'' تما م تعریفیں اسی ذات کے لیے ثابت ہیں جس نے آسانوں اور زمین کو پیدا کیا اور تاریکیاں اور روشنی بنائی ۔اس پر بھی کا فراینے پروردگار کے ساتھ دوسروں کوشر یک بناتے ہیں''۔

اے خداوندا! ہم تیرے ساتھ کی کوعد یل وشر کیے نہیں بناتے اور سوائے تیرے اور کسی کی طرف نہیں دوڑتے ۔ صرف تیری ہی عبادت و پر سش کرتے ہیں تو ہی نے پیدا کیا ہے۔ تیری ہی حکومت ہے تو ہی نفع ونقصان دینے والا ہے اور تو ہی ماری جائے بازگشت ہے۔ ہم اس بات کی شہادت دیتے ہیں کہ محمد کا تیجا تیرے وہ بندے ہیں جنہیں تو نے برگزیدہ کیا تیرے رسول ما تیجا جنہیں تو نے پیند فرمایا تا کہوہ تیرے احکام دنیا کو پہنچا دیں اور تیرے بندوں کے ساتھ فیرخوا ہی کریں۔ اور ہم اس بات پر بھی شاہد ہیں کہ انھوں نے پیغام خداوندی کو پہنچا دیا۔ قوم کی فلاح و بہود میں پوری کوشش کی حق کی دعوت دی افساف کیا 'وین کی المداو کی مشرکیوں سے جہاد کیا۔ آخر کا رخدانے انھیں اس دنیا سے اٹھالیا۔ کی حق کی دعوت دی افساف کیا 'وین کی المداو کی مشرکیوں سے جہاد کیا۔ آخرت کی خوا ہش کرو۔ موت کو اکثر یا وگر تے الے لوگو! میں تمہیں تھیوت کرتا ہوں کہ اللہ سے ڈرو۔ دنیا سے علیحہ ہر ہو۔ آخرت کی خوا ہش کرو۔ موت کو اکثر یا وکر تے رہو فاستی لوگوں سے علیحہ ہر ہو وہ کی نیونہ کی کرنے سے اللہ تعالی کے پا ا

تعتیں ہیں ان کے حاصل کرنے کی آرز و پیدا ہوتی ہے اور ماوی جسم کوعبادت خداوندی ہیں مشغول ہونے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے موت کو اکثر یا دکرنے سے بندہ اپنے رب سے ڈرنے لگتا ہے اس کے سامنے خضوع وخشوع کرتا ہے اور اس کی طرف رجوع کرتا ہے ۔ اس کی طرف رجوع کرتا ہے ۔ اس کی طرف رجوع کرتا ہے ۔ اس کی طرف رجوع کرتا ہے ۔ اس کی طرف رجوع کرتا ہے ۔ اس کی طرف رجوع کرتا ہے ۔ اس کی طرف رجوع کرتا ہے ۔ اس کی طرف رجوع کرتا ہے ۔ اس کی طرف رجوع کرتا ہے ۔ اس کی طرف رجوع کرتا ہے ۔ اس کی طرف رجوع کرتا ہے ۔ اس کی طرف رہوع کرتا ہے ۔ اس کی طرف رہوع کرتا ہے ۔ اس کی طرف رہوع کرتا ہے ۔ اس کی طرف رہوع کرتا ہے ۔ اس کی طرف رہوع کرتا ہے ۔ اس کی طرف رہوع کرتا ہے ۔ اس کی طرف رہوع کرتا ہے ۔ اس کی طرف رہوع کرتا ہے ۔ اس کی طرف رہوع کرتا ہے ۔ اس کی طرف رہوع کرتا ہے ۔ اس کی طرف رہوع کرتا ہے ۔ اس کی طرف رہوع کرتا ہے ۔ اس کی طرف رہوع کرتا ہے ۔ اس کی طرف رہوع کرتا ہے ۔ اس کی طرف رہوع کرتا ہے ۔ اس کی طرف رہوع کرتا ہے ۔ اس کی طرف رہوع کرتا ہے ۔ اس کی طرف رہوع کرتا ہے ۔ اس کی طرف رہوع کرتا ہے ۔ اس کی طرف رہوع کرتا ہے ۔ اس کی طرف رہو کرتا ہے ۔ اس کی طرف رہوع کرتا ہے ۔ اس کی طرف رہوع کرتا ہے ۔ اس کی طرف رہوع کرتا ہے ۔ اس کی طرف رہوع کرتا ہے ۔ اس کی طرف رہو کرتا ہے ۔ اس کی طرف رہو کرتا ہے ۔ اس کی طرف رہو کرتا ہے ۔ اس کی طرف رہو کرتا ہو کرتا ہے ۔ اس کی طرف رہو کرتا ہے ۔ اس کرتا ہے ۔ اس کرتا ہے ۔ اس کرتا ہے ۔ اس کرتا ہے ۔ اس کرتا ہے ۔ اس کرتا ہے ۔ اس کرتا ہے ۔ اس کرتا ہے ۔ اس کرتا ہے ۔ اس کرتا ہے ۔ اس کرتا ہے ۔ اس کرتا ہے ۔ اس کرتا ہے ۔ اس کرتا ہے ۔ اس کرتا ہے ۔ اس کرتا ہے ۔ اس کرتا ہے ۔ اس کرتا ہے ۔ اس کرتا ہے ۔ اس کرتا ہے ۔ اس کرتا ہے ۔ اس کرتا ہے ۔ اس کرتا ہے ۔ اس کرتا ہے ۔ اس کرتا ہے ۔ اس کرتا ہے ۔ اس کرتا ہے ۔ اس کرتا ہے ۔ اس کرتا ہے ۔ اس کرتا ہے ۔ اس کرتا ہے ۔ اس کرتا ہے ۔ اس کرتا ہے ۔ اس کرتا ہے ۔ اس کرتا ہے ۔ اس کرتا ہے ۔ اس کرتا ہے ۔ اس کرتا ہے ۔ اس کرتا ہے ۔ اس کرتا ہے ۔ اس کرتا ہے ۔ اس کرتا ہے ۔ اس کرتا ہے ۔ اس کرتا ہے ۔ اس کرتا ہے ۔ اس کرتا ہے ۔ اس کرتا ہے ۔ اس کرتا ہے ۔ اس کرتا ہے ۔ اس کرتا ہے ۔ اس کرتا ہے ۔ اس کرتا ہے ۔ اس کرتا ہے ۔ اس کرتا ہے ۔ اس کرتا ہے ۔ اس کرتا ہے ۔ اس کرتا ہے ۔ اس کرتا ہے ۔ اس کرتا ہے ۔ اس کرتا ہے ۔ اس کرتا ہے ۔ اس کرتا ہے ۔ اس کرتا ہ

'' ( جو خض ان میں مرجائے اس کے لیےتم اے محمدً! ) کہمی دعا نہ کرنا اور نہاس کی قبر پر کھڑے ہونا کیونکہ انھوں نے اللہ اور اس کے رسول کی نافر مانی کی اور و واس حال میں مرے ہیں کہ وہ گنبگار تھے''۔

مونین سے دوسی کرنااس لیے ضروری ہے کہ اس ذریعے سے اللہ تعالٰی کی جانب سے اس کی رحمت اور اس کا کرم ہمیں حاصل ہوگا اور جنت ملے گی۔خدا مجھے اور تتہبیں سے اور صابر لوگوں میں کرے۔

ایمان والوں پرالڈی بڑی رحمت تھی کہ اس نے انہیں میں سے ایک رسول بھیجا جس نے انھیں کتاب اللہ بتائی عقل و حکمت سکھائی' ان کے قلوب میں نورا بیمانی کی صفائی پیدا کردی گنا ہوں سے انھیں پاک کیا اور ان کے فدہب میں ان کی امداد کی اور وہ مسلمانوں پر بے حدم ہر بان اور شفیق رہے۔ بھر اللہ نے انھیں اس جہان فانی سے اٹھالیا۔ (صلوت اللہ علیہ ) آپ کے بعد حضرت صدیق اکبر بڑائی جیسے متقی شخص تمام مسلمانوں کی خوش سے سر براہ کا رامور خلافت ہوئے جو بالکل آئے ضرب کے بعد حضرت صدیق اور انھیں کے طریق عمل پر آپ نے بھی کام کیا۔ آخر کار واصل بحق ہوئے (اللہ بالکل آئے ضرب کے اور انھیں کے طریق عمل پر آپ نے بھی کام کیا۔ آخر کار واصل بحق ہوئے (اللہ بالکل آئے ضرب کے این اور میں کیا ہوئے کیا ہوئے (اللہ بالکل آئے ہوئے کیا ہوئے کیا ہوئے کیا ہوئے کیا ہوئے کیا ہوئے کیا ہوئے کیا ہوئے کیا ہوئے کیا ہوئے کیا ہوئے کیا ہوئے کیا ہوئے کیا ہوئے کیا ہوئے کیا ہوئے کیا ہوئے کیا ہوئے کیا ہوئے کیا ہوئے کیا ہوئے کیا ہوئے کیا ہوئے کیا ہوئے کیا ہوئے کیا ہوئے کیا ہوئے کیا ہوئے کیا ہوئے کیا ہوئے کیا ہوئے کیا ہوئے کیا ہوئے کیا ہوئے کیا ہوئے کیا ہوئے کیا ہوئے کیا ہوئے کیا ہوئے کیا ہوئے کیا ہوئے کیا ہوئے کیا ہوئے کیا ہوئے کیا ہوئے کیا ہوئے کیا ہوئے کیا ہوئے کیا ہوئے کیا ہوئے کیا ہوئے کیا ہوئے کیا ہوئے کیا ہوئے کیا ہوئے کیا ہوئے کیا ہوئے کیا ہوئے کیا ہوئے کیا ہوئے کیا ہوئے کیا ہوئے کیا ہوئے کیا ہوئے کیا ہوئے کیا ہوئے کیا ہوئے کیا ہوئے کیا ہوئے کیا ہوئے کیا ہوئے کیا ہوئے کیا ہوئے کیا ہوئے کیا ہوئے کیا ہوئے کیا ہوئے کیا ہوئے کیا ہوئے کیا ہوئے کیا ہوئے کیا ہوئے کیا ہوئے کیا ہوئے کیا ہوئے کیا ہوئے کیا ہوئے کیا ہوئے کیا ہوئے کیا ہوئے کیا ہوئے کیا ہوئے کیا ہوئے کیا ہوئے کیا ہوئے کیا ہوئے کیا ہوئے کیا ہوئے کیا ہوئے کیا ہوئے کیا ہوئے کیا ہوئے کیا ہوئے کیا ہوئے کیا ہوئے کیا ہوئے کیا ہوئے کیا ہوئے کیا ہوئے کیا ہوئے کیا ہوئے کیا ہوئے کیا ہوئے کیا ہوئے کیا ہوئے کیا ہوئے کیا ہوئے کیا ہوئے کیا ہوئے کیا ہوئے کیا ہوئے کیا ہوئے کیا ہوئے کیا ہوئے کیا ہوئے کیا ہوئے کیا ہوئے کیا ہوئے کیا ہوئے کیا ہوئے کیا ہوئے کیا ہوئے کیا ہوئے کیا ہوئے کیا ہوئے کیا ہوئے کیا ہوئے کیا ہوئے کیا ہوئے کیا ہوئے کیا ہوئے کیا ہوئے کیا ہوئے کیا ہوئے کیا ہوئے کیا ہوئے کیا ہوئے کیا ہوئے کیا ہوئے کیا ہوئے کیا ہوئے کیا ہو

ا پنا جانشین حضرت عمر مین نیخ کوکیا جن کے ہاتھ میں اللہ نے اس قوم کی ہاگ دی۔ آپ نے کلام خداوندی کے مطابق کا م کیا اور اس کے رسول میں کئی کی سنت کوزندہ کیا 'مق وصدافت کی راہ میں بھی وہ ذاتی بغض وعداوت کو کام میں نہیں لائے اور نہ اللہ کی راہ میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت پر کان دھرا۔ آخر کاریہ بھی واصل بحق ہوگئے۔ (اللہ ان پراپی رحمت نازل فرمائے)

ان کے بعد مسلمانوں کی زمام قیادت حضرت عثمان جھائٹونے ہاتھ میں آئی۔انھوں نے مال غنیمت میں تصرف کیا۔حدود شرعی موتوف کردیئے۔انتظام وسیاست ملک میں حدیثے تجاوز کر گئے۔مسلم کی تذکیل اور مجرم کی عزت افزائی کا نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمان ان کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے اور آئیں قتل کر ڈالا۔ پس اللہ اور اس کارسول سکھٹے اور تمام نیک موئین کو ان کے خلاف اٹھ کھڑے در تمام نیک موئین کو ان کے خلاف ان سے کوئی تعلق نہیں۔ بعد از ان حضرت علی ابن ابی طالب وٹاٹھڑ ان کے جانشین ہوئے مگر تھوڑ ہے ہی زمانے بعد انہوں نے جہال حکم خدا دندی جاری کرنا چا ہے تھا وہاں انسانوں کو تھم بنا دیا۔ گمراہ لوگوں کے متعلق بھی شک کیا۔ جادہ مستقیم سے جٹ کے اور تملق و چا پلوی سے کام لیا اور اس لیے ہم علی وٹاٹھڑ اور شیعانِ علی وٹاٹھڑ سے بالکل علیحہ ہیں۔
لیں لہ برلوگوا الذی تم بر بازار حم نازل فرا کے اور تھی سے برگڑہ فرقی بادی گرائی وہاں کی سے کہ خالف جو ان

یس اے لوگو! اللہ تم پر اپنار تم نازل فرمائے 'ان حق سے برگشۃ فرقوں اور گمراہی و تاریکی کے گروہوں کے خلاف جہاد کرنے کے لیے چلو۔ تا کہ ہم اس فانی دنیا سے عالم جاودانی میں چلے جائیں اور اپنے ان ایمان ویقین رکھنے والے برادران ملت سے جاملیں جنھوں نے آخرت کے وض دنیا کونے ڈالا اور عاقبت میں اللہ کی نوشنود کی حاصل کرنے کے لیے اپنا مال صرف کر ڈالا قبل سے قبرانانہیں چاہیے۔ کیونکہ میدانِ جنگ میں قبل ہونا موت سے زیادہ آسان ہے۔ اور موت تو ایک دن ضرور آنے والی ہے کہ تہبیں اس کا سان گمان بھی نہ ہوگا کہ وہ کب آئے گی اور پھر وہ تم میں اور تہبار سے باپوں مینوں اور بیو یوں اور املاک و جا کداد کے درمیان جدائی کردے گی اور بجائے اس کے کہتم موت سے اس قدر ڈرواور گھرا دُر تہبیں نہایت خوشی سے اپنے جان و مال کوالقد کے سپر دکردینا چاہیے۔ تمہیں اس کے معاوضے میں جنت الفردوس ملے گی خوبصورت حوروں سے تم بغل گیر ہوگے۔خدا جھے اور تمہیں ان نیک اس کے شکر کرنے والے لوگوں میں بنا دے جو ہمیشے صدافت کی ہدایت کرتے ہیں اور اس پر انصاف کرتے ہیں '۔

# صالح بن مرح کی جماعت:

صالح کے پیرو ہمیشہ اس کے پاس آتے جاتے رہتے تھے کہ ایک دن اس نے ان سے کہا کہ میں نہیں جانتا کہ تم کس ہات کے منتظر ہواور کب تک منتظر ہواور کب تک منتظر ہواور کب تک منتظر ہواور کب تک منتظر ہواور کب تک منتظر ہواور کب تک منتظر ہوا ہے ۔ ان عمال و حاکموں کا طلم و تکبر روز بروز برونتا جارہا ہے 'بیاوگ جادہ حق سے دور ہوتے جاتے ہیں اپنے رب کے خلاف منشاء و افعال کرنے میں شیر ہو رہے ہیں ۔ اس لیے تم جنگ کے لیے مستعد ہوجا و اور اپنے ان برا در ان ملت کے پاس قاصد بھیجو جو ہاطل کے منکر اور حق کے واعی اور تہمارے اغراض و مقاصد سے ہمدر دی رکھتے ہوں تا کہ پھر ہم ایک جا جمع ہوں ۔ اپنی حالت کا انداز ہ کریں کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور کس وقت ہمیں حق و انصاف کے لیے میدانِ جنگ میں نگل آتا جا ہے۔

## هبيب بن يزيدى صالح كويشكش:

چنانچاس کے جین نے اس مقصد کے لیے آپس میں خطو کتابت کی اور پیامبر بھیج اور آپس میں ملا قائیں کیں۔ابھی یہ بی اور جن بی رہورہی تھی کے کلل بن واکل الیشکری شبیب کا خط لے کرصالح کے پاس آیا۔اس خط میں تحریر تھا کہ مجمعے معلوم ہوا ہے کہ آپ کا ارادہ جہا وکرنے کا ہے۔اس غرض کے لیے آپ نے جھے بھی دعوت دی ہے میں اس دعوت پر لبیک کہتا ہوں اور اگر آپ آ جی کا ارادہ جہا وکر نے کا ہے۔اس غرض کے لیے آپ نے جھے بھی دعوت دی ہے میں اس دعوت پر لبیک کہتا ہوں اور اگر آپ آیک دن دن کو مناسب سبجھتے ہیں تو آپ شخ المسلمین ہیں۔ہم میں ہے کوئی شخص بھی کبھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑ ہے گا اور اگر آپ ایک دن تاخیر کرنا چا ہتے ہوں تو جھے بتا نمیں زندگی کا اعتبار نہیں صبح ہے تو شام کا اعتبار نہیں اور شام ہے تو صبح کی خبر نہیں بہت ممکن ہے کہ موت آ جی ہی میری امیدوں کا خاتمہ کرد ہے اور میں گر اہوں سے جہاد نہ کر سکوں۔ یہ کتناعظیم الشان نقصان ہوگا اور یہ کیسی نضیا ہوں ہے جباد نہ کر سکوں ۔ یہ کتناعظیم الشان نقصان ہوگا اور یہ کیسی نضیا ہوں اور اس دن میں میں دیں گر ہی کہ خشنودی چا ہتے ہیں اور اس دن کے متنی ہیں کہ جنت میں خدا کا جلو ہ دیکھیں گے اور نیک لوگوں کی صبت میں رہیں گے۔السلام علیک۔

### صالح بن مسرح كاشبيب كے نام خط:

جب صالح کے پاس محلل شبیب کا میدخط لے کرآیااس نے اس کا میدجواب دیا۔ حمد و ثناء کے بعد عرصے سے نہ تمہاری حالت معلوم ہوئی تھی اور نہ تمہارا کوئی خطآیا تھا جس نے جھے عملین کر دیا تھا۔ ایک مسلمان نے مجھے اطلاع دی ہے کہ تم جنگ کے لیے آ مادہ ہواور آرہے ہو۔ میں اپنے مالک کے اس فیصلے پراس کاشکر ہیادا کرتا ہوں۔ قاصد خط لے کرآیا۔ جو کچھاس میں ندکور تھا میں نے بخولی اے مجھالیا۔ ہم جنگ کی تیاری میں مصروف ہیں۔ صرف تمہاری وجہ ہے میں اب تک رکا ہوا ہوں ہم یہاں آؤ تا کہ جب تمہاری رائے ہوہم سب ساتھ جنگ کے لیے نکلیں ۔ کیونکہ تمہاری رائے اور مشورے کے بغیر جارہ نہیں اور کوئی معاملہ بغیر تمہاری رائے ومشورے کے طے نہیں یاسکتا۔والسلام علیک ۔

### صالح بن مسرح ہے شبیب کی ملا قات:

هبیب کے پاس جب بیخط آیاس نے اپنے ساتھیوں میں سے پچھلوگوں کواسٹے پاس بلا بھیجا۔ان میں اس کا بھائی مصادبن یزید بن نعیم محلل بن وائل الیشکری صقر بن حاتم (قبیله بنی تیم ثیبان سے ) ابراہیم بن حجر ابوالصقیر (قبیله بن محلم سے ) اورفضل بن عام ( قبیلہ بنی ذہل بن شیبان ہے ) خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔

بہر حال شہیب روانہ ہوکر دارا میں صالح کے پاس آیا۔ جب صالح سے اس کی ملاقات ہوئی تو اس نے کہا' اب جہاد کے لیے چلئے اللہ آپ برا پنارحم ناز ل فرمائے کیونکہ سنت نبوی روز بروزمٹ رہی ہےاور مجرمین کی سرکشی و نا فرمانی میں اضافہ ہور ہاہے۔ چنانچےصالح نے اپنے ہیروؤں میں قاصد بھیج دیئے اوران سے وعدہ کیا کہ ماہ صفر کی جاندرات بروز جہارشنبہ (۲۷ھ) کو جنگ کے ليے کوچ کریں گئے۔

اب لوگ جمع ہونے شروع ہوئے تا کہ شب میعاد کومیدانِ جنگ کا زُخ کریں اور ان کی بوری جماعت اس رات میں اس کے باس انتھی ہوگئی۔

### عبیب کی صالح بن مسرح سے درخواست:

ھیب کا بیان ہے کہ جب ہم نے جنگ کے لیے نگلنے کا ارادہ کیا تو سب کے سب صالح کے باس جس رات کو جنگ کے لیے چلے ہیں جمع ہوئے۔ چونکہ اللہ کی زمین میں ہرطرف ظلم وعصیاں کا دور دور ہ تھا اس لیے میری بیرائے تھی کہ جولوگ ان زیا د تیوں کے مرتكب ہوئے ہيں ان پرحملد كردينا جا ہيے۔ اس ليے ميں نے صالح ہے كہا كدا ہے امير المونين آپ كى كيارائے ہے۔ ہميں اس يردة ظلمت میں جنگ کے لیےروانہ ہوجانا جا ہے اور قبل اس کے کہ ہم انہیں من کی دعوت دیں یا انہیں قبل کرڈ الیس یا اتمام جت کے لیے پہلے انہیں وعوت دیں قبل اس کے کہاس معاملہ میں آپ کوئی رائے دیں میں اپنی رائے پیش کرنا جا ہتا ہوں اور وہ بیہ ہے کہ ہروہ مخض جو ہمارےعقا کدوخیالات کونہ مانے ہمیں اسے قل کرڈ الناچا ہے جا ہے وہ ہمارا قریبی رشتہ دار ہویاغیر ہو۔ کیونکہ بلاشبہ ہم ایسے گمراہوں کے خلاف جنگ کے لیے نگلے ہیں جنہوں نے احکام خداوندی کوپس پشت ڈال دیا ہے اور شیطان ان پرغالب ہے۔ صالح بن مسرح کی بدایت:

# اس برصالح نے کہانییں پہلے ہم انہیں دعوت دیں گے۔اس لیے کہ ہماری دعوت برصرف وہی لبیک کہے گا جس کے عقائد مثل ہمارے ہوں گے اور جو ہمارے مخالف عقا ئد کو ماننے والے ہیں وہ ضرور ہمارا مقابلہ کریں گے گمرا تمام حجت کے لیے دعوت لابدی ہے تا کہ بعد میں کوئی شرعی عذر باقی شرے۔

شبیب نے پھر دریافت کیا کہ اچھا جن لوگوں ہے ہم جنگ کریں گے اور ان پر فتح یانے کی صورت میں ان کے جان و مال کے متعلق آپ کی کیارائے ہے صالح نے جواب دیا کہا گرہم نے انہیں نہ تنج کرڈ الا اور مال غنیمت حاصل کیا تو وہ ہمارا ہے اورا گرہم

نے درگز رکر دیا تو بہمی ہمارے ہی اختیار میں ہے۔

هبیب نے کہا کہ آپ کی رائے۔ (خدا آپ را بنار حم نازل فرمائے ) صایب ہے۔

### محربن مروان کے گھوڑوں پر قبضہ:

جس شب میں صالح جنگ کے لیےروانہ ہوا'اس نے اپنے پیروؤں ہے کہا۔اےاللہ کے بندو! خداہے ڈرو۔مرف آخییں لوگوں کو آل کرنا جو تمہارے لیے تمہارے مقابلے پر آئیں۔ ہرکس وناکس پر ہاتھ نداٹھانا۔اس لیے کدبیتمہارا جوش اورغیظ وغضب محض الله کی خاطر ہے کیونکہ اس کے محارم کوتو ڑ دیا گیا اور اس کے احکام کی خلاف ورزی کی گئی 'بلاوجہ لوگوں کا خون بہایا گیا۔ بغیر کسی حق کے لوگوں کے مال ومتاع پر قبضہ کرلیا گیا ہتم دوسروں پر ہرگز وہ الزام ندلگاؤ جس کے بعد میں تم خود مرتکب ہوجاؤ۔خوب مجھالو کے تم اپنے نعل کے جواب وہ ہوتم میں زیادہ تر پیدل چکنے والے لوگ ہیں اس منڈی میں مجمہ بن مروان کے جانورموجود ہیں۔سب ے پہلے ان پر ملد کر کے قبضہ کرلوتا کہ جس قد رلوگ تمہارے ساتھ ایسے ہیں کدان کے یاس سوار یاں نہیں ہیں وہ سوار ہوجا کیں اور اس طرح تمہاری طافت دشمن کے مقابلے میں زیادہ ہوجائے گی۔

چنا نجہاس شب میں سب سے پہلے ان لوگوں نے جس قدر گھوڑے وہاں تھے ان سب پر قبعنہ کر کے اپنی پیدل سیا ہ کوسوار بنا

### صالح بن مسرح كاخروج:

تیرہ یوم تک خارجی علاقہ بدارا میں مقیم رہے۔ان کےخوف سے باشند گان بدارا نصیبیں اورسنجار نے اپنے شہروں کے دروازے بند کر لیے اور قلعہ بند ہو گئے۔

جس شب صالح پہلی مرتبہ جنگ کے لیے نکلا ہے۔اس کے ساتھ کل ایک سوہیں یاایک سودس شہسوار تھے۔

جب محمد ابن مروان کو جواس وقت جزیرے کے حاکم تھے خارجیوں کے اس خروج کی اطلاع ہوئی انھوں نے اسے ایک معمولی سی بات مجھی اور عدی بن عدی عمیر ہ کو جو بنی الحارث بن معاویہ بن ثور سے تھا۔ بانسوفوج کے ساتھ ان کے مقابلے پر رواند کیا۔عدی نے عرض کیا۔خدا امیر کو نیک ہدایت دے کیا آپ مجھے صرف یانسونوٹ کے ساتھ خارجیوں کے سردار کے مقاطبے پر جھیج رہے ہیں۔حالانکہ آج ہیں برس سے بنی رہید کے پچھا بےلوگ اس کے ساتھ ہیں جومیری تاک میں ہیں اور ہم سے جنگ کررہے ہیں ۔ان میں ہر مخض ایک سوشہسواروں ہے بھی جو یانسو پیدل کے ساتھ ہوزیا دہ بہادراور کارآ مد ہے۔

محد بن مروان نے کہا' اچھامیں یانسوفوج اور تمہارے ساتھ بھیجنا ہوں اور ایک ہزار فوج ہے تم ان کا مقابلہ کرنے کے لیے

# عدی کی صالح پر فوج کشی:

غرض کہ عدی ایک ہزار سپاہ کے ساتھ حران ہے روانہ ہوا۔ یہ پہلی فوج تھی جوصالح پر بھیجی گئی تھی۔اگر چہ عدی صالح کے مقابلے پر روانہ ہو گیا۔ مگر ایبامعلوم ہوتا تھا کہ موت اے اپنی طرف تھینج رہی ہے۔عدی ایک عابد و زاہد شخص تھا۔عدی اس مہم پر روا نہ ہوا۔ روغان آیا اور تمام فوج کے ساتھ خیمہ زن ہو گیا۔اور زیاد بن عبداللّٰد نامی ایک شخص جوفنبیلہ بن خالد بن الورث سے تھا جیکے

سے صالح کے پاس بھیجا۔

# عدی اورصالح کی مراسلت:

اس پخص نے صالح ہے جا کرکہا کہ عدی نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے اور کہا ہے کہ چونکہ میں تم ہے جنگ کرنانہیں جا ہتا اس لیے تم اس شبر کوچھوڑ کر کسی اور شہر کارخ کرواوراس کے باشندوں ہے جا کرلڑو۔

صالح نے جواب میں کہلا بھیجا کہ اگرتم عقائد کو مانتے ہوتو جھے بتا دوہم رات کے وقت اس شہر ہے تمہارا مقابلہ چھوڑ کر کسی دوسری جگہ کا رخ کریں گے۔اورا گر ظالموں اور سر کشوں اور بر بے لوگوں کے ہم خیال ہوتو اس وقت ہمیں اختیار ہوگا منا سب ہمجیس گے تو تمہیں ہے جنگ کریں گے یا تمہار بے علاوہ کسی دوسرے کے مقابلے کے لیے چلے جائیں گے۔قاصد نے یہ پیام عدی کو دیا پھر عدی نے پیام بھری کو دیا چھا نہیں ہم بھیا کہ مصالح سے جا کر کہو کہ اگر چہ ہیں تمہارے نہ ہب کا قائل نہیں مگر میں تو سرے سے جنگ کو ہی اچھا نہیں سمجھتا ' چاہے تم ہویا کوئی اور۔اس لیے بہتر یہ ہے کہ کسی اور کا جا کر مقابلہ کرو۔صالح نے اسے مان لیا اور اپنے ساتھیوں سے کہا کہ سوار ہو جاؤچنا نچے سب کے سب تیار ہوگئے۔

. خارجیوں نے اس درمیانی کھخص کو تا وقتیکہ وہ روانہ ہو گئے اپنے پاس رو کے رکھا۔

#### صالح بن مسرح كاعدى يرحمله:

صالح اپنے ساتھیوں کو لے کر دو غان کے بازار میں عدی کے پاس آیا۔عدی نماز میں مشغول تھا اسے کچھ پیتہ نہ چلا کہ کیا معاملہ ہے ٔ حالا نکہ رسالہ برابراس پر بڑھتا چلا آر ہاتھا۔ جب ان لوگوں نے دیکھا کہ دشمن سریر آگیا تو چنے ویکارشروع ہوئی۔

صالح نے اپنے میمنہ پر هبیب کواورسوید بن سلیم الہندی الشیبانی کومیسرہ پرمقررکیا تھااورخود قلب فوج میں تھا۔ جب بیلوگ اپنے مقابل دشمن کے بالکل قریب جا پہنچ تو ویکھا کہ وہ مطلقاً جنگ کے لیے تیار نہ تھے اور بخت ابتری اور افراتفری ان پر پڑی ہوئی ہے۔ صالح نے شبیب کوملہ کرنے کا حکم دیا۔ شبیب نے ملہ کیا بھرسوید نے بھی حملہ کیا بھیجہ یہ ہوا کہ بغیر لڑے بھڑے انہیں شکست نصیب ہوئی۔

# خالد بن جزءالسلمي اورحارث بن جعونه كي روانگي:

عدى كى كلست خورده اورمفرورنوج محدكے پاس پنچى محد بہت فغا ہوا اور خالد بن جزءالملمى كو بلا يا اور پندره سونون كے ساتھ خارجيوں كے مقابلے پر روانه كيا۔ پھر حارث بن جعونه كو جو بنى ربيعہ بن عامر بن صعصعہ سے تقابلا يا اور اسے بھى پندره سونون كے ساتھ روانه كيا اور دونوں كو تكم ديا كه تم خارجيوں كى اس مٹى بھر خبيث جماعت كى طرف جس قد رجلدمكن ہوجاؤ 'تم بيں سے جو پہلے ان كے پاس پنچے وہ بى اپنے ہمعصر پر سر دار سمجھا جائے گا۔

#### صالح كامحاصره آيد:

غرض کہ مید دونوں سر دارا پنی اپنی جمعیت کو لیے ہوئے خارجیوں کی تلاش میں امکانی سرعت کے ساتھ چلے۔ راستے میں صالح کی نقل وحرکت کے متعلق دریافت کرتے جاتے تھے۔ ان سے کہا گیا کہ دوآ مد کی طرف گیا ہے۔ انھوں نے بھی اس سمت اپنی باگیس پھیر دیں اور آمد پہنچے۔ یہاں آ کرمعلوم ہوا کہ صالح نے باشندگان آمد کا محاصر ہ کرر لھا۔ ے۔ یہ دونوں رات کے وقت اس مقام پر پنچ اورا پنے گر دخندق کھود کرمحفوظ ہو گئے اور صالح کے پاس پہنچ گئے۔ یہ دونوں علیحد ہ علیحد ہ اپنی اپنی فوج کے ساتھ مور چہ لگائے تھے۔صالح نے شبیب کوحارث بن جھونتہ العامری کے مقابلے پر بھیجا اورخود خالد بن جزءالسلمی کی طرف جلا۔ صالح بن مسرح اور جزءالسلمی کی جنگ:

صالح کے ساتھیوں میں سے ایک شخص کا بیان ہے کہ عصر کے ابتدائی وقت میں دونوں فوجوں کا آمنا سامنا ہوا۔ صالح نے اپنی فوق کو نمازعصر پر ھائی اور پھر دشمن سے مقابلہ کرنے تھے لیے تیار کیا۔ معرکہ کارزار گرم ہوااورا بیاشد بیرن پڑا کہ جس کی نظیراس سے پہلے نہیں ملتی۔ اب ہماری ایسی عالت ہو گئی کہ وفتح بالکل ہمارے سامنے تھے۔ ہم میں سے ایک آ دمی و شمن کے دس آ دمیوں پر بھی اس نے حملہ کیا تو انہیں فکست دی۔ ہمار سے مقابل کا رسالہ حملہ کرتا تھا اور انہیں فکست دی۔ ہمار سے مقابل کا رسالہ ہمارے رسا لے کے سامنے نکتا نہ تھا۔ جب ان کے سر داران فوج نے جنگ کا بیفتشد دیکھا گھوڑوں پر سے کو و پڑے اور اپنی فوج کے ہمارے رسا لے کے سامنے نکتا نہ تھا۔ جب ان کے سر داران فوج نے جنگ کا بیفتشد دیکھا گھوڑوں پر سے کو و پڑے اور اپنی فوج کے ہمان پر بیشتر جھے کو تکم دیا کہ پا بیادہ ہموجاؤ۔ اب لڑائی کارنگ دگرگوں ہوگیا اور اب ہم جس پر چاہتے تھے قابونیس پا سکتے تھے۔ جب ہم ان پر ملما قور ہوتے ان کی پیدل سیاہ نیزوں سے ہمارا مقابلہ کرتی۔ ان کے قادرا ندازوں نے تیروں کی بوچھاڑ کردی۔ اور اس گھمسان میں ان کا رسالہ بھی ہمیں کچلے ڈالٹا تھا۔ غرض کہ رات ہوئے تک ہم برابران سے لڑتے رہے یہاں تک کہ ظلمت شب نے ہمارے میں اور ان کے درمیان نیج بہاؤ کرایا۔ ہم میں سے بہت سے لوگ زخی ہوئے اور اس طرح وشن کے بہت سے زخی ہم آئیس اور وہ اور ان کے درمیان نیج بہاؤ کرایا۔ ہم میں سے بہت سے لوگ زخی ہوئے اور اس طرح وشن کے بہت سے زخی ہم آئیس اور وہ ہمیں لڑائی کا پوراپورا نائخ مرہ چکھا تھے۔ اب ہم دونوں مقابل اپنی اپنی جگھ ہم رہ ہے۔ نہ وہ ہم پر بڑھ کر آ تے تھے اور نہ ان پر ہو سے تھے۔

# صالح بن مسرح خارجی کی روانگی دسکرہ:

جبرات ہوگئ وہ اپنی فوجی قیام گاہ کو چلے گئے اور ہم اپنے۔ہم نے نماز پڑھی آ رام کیا اور ملیدہ کھایا اس کے بعد صالح نے شہیب اور اپنے دوسرے سرداروں کو بلایا اور کہا اے میرے دوستو بولو اب کیا رائے ہے۔ شہیب نے کہا کہ ہماری دشمن سے نہ بھیر ہوئی ہم نے ان سے جنگ کی اور انھوں نے خندقوں سے اپنا بچاؤ کیا۔ اس لیے میری رائے میں ہم ان کے مقابل نہیں تشہر سکتے۔ صالح نے کہا بے شک میری ہمی یہ ہی رائے ہے۔ چنا نچر رات ہی رات وہ وہ ہاں سے روانہ ہوگئے۔ علاقہ جزیرہ سے گزرتے ہوئے موسل کے علاقے میں آئے۔ اس نے حارث بن عمیرہ بن ذی موسل کے علاقے میں آئے۔ اس بھی طے کیا دسکرہ آئے۔ اب جائ کو بھی اس کی خبر معلوم ہوئی۔ اس نے حارث بن عمیرہ بن ذی المعشار الہمد انی کو تین ہزار تو اول در ج کی ہا قاعدہ المعشار الہمد انی کو تین ہزار تو اول در ج کی ہا قاعدہ لڑنے والی توج تھی۔

## صالح بن مسرح كي خانقين مين آمد:

حارث اس فوج کے ساتھ روانہ ہوا۔ جب دسکرہ پہنچا صالح یہاں سے بھی جلولا اور خانقین کی ست چلا گیا۔ یہ بھی اس کے پیچھے ہوا یہاں تک کہ فدخ نامی ایک گاؤں میں پہنچا۔ یہ گاؤں علاقہ موصل میں دریائے تخوم پرواقع نے اور اس کے اور علاقہ جوفی کے درمیان واقع ہے۔ صالح کے ساتھ اُس وقت کی نتھے۔

## مارث بن عمير كى صالح خارجى سے جنگ:

مارث بن عمیرہ نے اپنی فوج کی صف بندی اور اسلحہ بندی کی اپنے میند پر ابورواغ الشاکری کو اور میسرے پر زبیر بن الا روح المیمی کوسر وارمقرر کیا اور عصر کے بعد خارجیوں پرحملہ کردیا۔

صالح نے اپنی جماعت کے تمن حصے کر دیۓ تھے میمنے پر جورسا لے کا دستہ تعین تھا'اس کا شبیب کواور میسر ہ کا سوید بن سلیم کو سر دار مقرر کیا اور خود بھی ایک دیتے کی قیادت کرتار ہااس طرح ہر دیتے میں کل نمیں آ دمی تھے۔

جب حارث نے اپنی جمعیت کے ساتھ ان پر حملہ کیا تو سوید کا قدم میدانِ جنگ سے اکھڑ کیا اور صالح بن مسرح اپنی جگہ پر ڈٹا رہا اور مارا گیا۔

## صالح بن مسرح كاقتل:

شبیب الاتالاتا اپنے محور سے دیمن کے پیدل دیتے میں تھس گیا اور ایباشد پرحملہ کیا کہ وہ علیحدہ ہٹ گئے اور یہ اس جگہ پہنچا جہاں صالح کھڑ اہوا تھا۔ دیکھا کہ صالح مقنول پڑا ہے۔ شبیب نے اپنی فوج والوں کواپنی طرف بلایا۔ اور سب کے سب اس کی آ ڈیمن آ گئے ۔ هبیب نے اپنی فوج والوں سے کہا کہ جمخص کوچا ہیے کہ وہ اپنی پیٹے دوسر سے ہی پیٹے سے ملائے رکھے اور جب دعمل آ ڈیمن پرحملہ آ ور ہوتو ٹیز ہازی کرتا رہ تا کہ جس طرح ہو سکے ہم اس قلعے میں داخل ہوجا کیں 'چروہاں اطمینان ہے تھفیہ کریں گے کہ کہا کرنا جا ہیں۔

سب نے ایابی کیااور داخل ہو گئے اور اب شبیب کے ساتھ کل سر آ دی رہ گئے متفے۔

#### حارث بن عميره كامحاصرة قلعه:

حارث نے سرشام ہی قلعے کا محاصر ہ کرلیا اور فوج کو تھم دیا کہ قلع کا بھا ٹک جلادو۔ تا کہ جب یہ بالکل دہت ، انگارا ہوجائے اسے چھوڑ دو کیونکہ اس طرح یہ قلعے سے نگل نہ سکیں گے اور صبح ہوتے ہی ہم سب کو تہ تینے کرڈ الیس گے۔ چنا نچرا بیا ہی کیا گیا۔ حارث کی فوج والوں نے قلعے کے درواز ہے کوآگ ک لگادی اور پھرا بے لئٹکر میں آگئے۔

#### حارث کے ساتھیوں سے خوارج کی بخت کلامی:

هبیب این ساتھیوں کی ایک جماعت کے ساتھ قلعے کی فصیل پر آیا۔ اس پر حارث کی فوج میں جوئی فوج ہو کر آئی تھی اس میں سے کسی مخفی نے انہیں مخاطب کر کے کہا کہ اے حرامیو! کیا اللہ تعالی نے تہمیں ذکیل اور رسوانہیں کیا۔ انھوں نے جواب دیا اے فاستو! تم ہمارے مقابلے میں لار ہے ہواس لیے کہ ہم تم سے لار ہے ہیں کیونکہ اللہ تعالی نے تہمیں اس صدافت اور حق کی راہ سے اندھا کر دیا ہے جس پر ہم چل رہے ہیں گریہ تو بتاؤ کہ تم نے ہماری ماؤں پر جو تہمت لگائی ہے خدا کے سامنے اس کا کیا جواب پش کروگے۔ ان میں جو تین اور بچھدار لوگ تھے انہوں نے کہا کہ ہماری فوج کے چند چھچھورے نوعمر لونڈوں نے یہ بات کہی ہے' ان کی اس بیمود دورکت سے نہم خوش ہوئے اور نہ ہم اے جائز رکھتے ہیں۔

#### شبیب کی بیعت:

پحرشبیب نے اپنے ساتھیوں سے کہا اب کیارائے ہے۔ بیاچھی طرح جان لو کدا گرضج کوانہوں نے ہم پرحملہ کیا تو ہم سب

کے سب مارے جا کمیں گے۔انہوں نے کہا پھر جیساتھم دیں۔شبیب نے کہارات مصیبت کی بہترین پردہ پوشی ہے۔ جا ہے میرے ہاتھ پریاا پنے میں ہے کسی اور مخض کے ہاتھ پر بیعت کرلواور پھر ہمارے ساتھ قلعے سے نکل کر دیثمن پرخوداس کےلشکر گاہ میں پہنچ کر حملہ کردو۔ کیونکہ وہ اس بات سے بالکل بے خوف ہوں گے کہ ہم ان پر شب خوں ماریں گے اور جھے تو قع ہے کہ اس طرح الته تعالی تمہیں ان پر فتح دے گا۔سب نے کہا بہتر ہے آپ اپنا ہاتھ پھیلائے تا کہ ہم سب بیعت کریں چنانچے سب نے بیعت کی اورا سے اپنا

حارث بن عميره پرشبيب خارجي كاشبخول:

اب سب کے سب قلعے ہے ہاہر نگلنے کے لیے چلے۔ دروازے پر پہنچ کردیکھا کہوہا نگارہ بنا ہوا ہے و داونی نمدے لائے۔ انہیں پانی ہے بھگوکر آگ پر بچھا دیا اور اس طرح دروازے ہے گذر آئے اس واقعے کاعلم حارث اور اس کی نوخ کواس وقت تک مطلقاً نہ ہوسکا تا وقتیکہ شبیب کی فوج نے حارث کے لشکر گا ہ کے وسط میں ان پرتلوار جلانی شروع نہ کر دی حارث کڑتا ہوا میدان میں گر پڑا۔اس کے ساتھیوں نے اےا ٹھالیا اور شکست کھا کر بھا گے اور تما م لشکر اوراس میں جو پچھتھا سب اپنے دشمن کے لیے چھوڑ کر جلتے ہوئے اور مدائن جا کر دم لیا۔

یں پہلی نوج تھی جسے شہیب نے شکست دی۔منگل کے دن ابھی ماہ جمادی الاوّل ۲ کھے کے ختم ہونے میں تیرہ روز باقی تھے کہ صالح بن مسرح میدان جنگ میں مارا گیا۔

اس سنه میں شبیب اپنی بیوی غز اله کے ساتھ کو فے میں داخل ہوا۔

## هبيب خارجي اورسلامة بن سيار:

جب صالح جنگ مذبح میں مارا گیا تو اس کے ساتھیوں نے اب شبیب کو اپنا سردار مقرر کرلیا۔ شبیب نے علاقہ موصل کا رخ کیا۔ سلامتہ بن سیار بن المضاء اللیمی ( تیم شیبان ) ہے ملا قات ہوئی۔ شبیب نے اسے دعوت دی کہتم بھی میرے ساتھ ہو جاؤ۔ شہیب اے اس وقت سے جانتا تھا جب کہ وہ وفتر میں ملازم تھا اور غز وات میں شریک ہوتا تھا۔سلامۃ نے سیشر طرپیش کی کہ میں اس نوج میں ہے تمیں سوار منتخب کیے لیتا ہوں اور اٹھیں لے کرجا تا ہوں صرف تین رات تم سے جدار ہوں گا پھروالیں آ جاؤں گا۔ شہیب نے میشرط مان لی۔سلامۃ تمیں سواروں کو نتخب کر کے آٹھیں بنی عنز ہ کی طرف لیے چلا۔ارادہ اس کا بیتھا کہ چونکہ بنی عنز ہ نے اس کے بھائی فضالہ گوٹل کرڈ الاتھا بیان شہبواروں کی مدد سے اپنا بدلہ لے۔

### فضاله کے مل کا دا قعہ:

فضالہ کے تل کا واقعہ بیرہے کہ اس سے پہلے فضالہ اٹھارہ شہرواروں کی جمعیت کے ساتھ لوٹ مار کے لیے نکا تھا۔وہ علاقہ جال کے چشمہ آب پر پہنچا جس کا نا مشجرہ تھا۔اس جشمے پر جھاؤ کا ایک درخت تھااور قبیلہ بی عنزہ اس کے مالک تھے۔ جب بنی عنزہ نے فضالہ کو دیکھا تو ایک دوسرے سے سرگوشیاں کرنے لگے کہ ہم اقبل کر ڈالیں اور اس کا سرامیر کے پاس لے چلیں گے تو ہمیں انعام واکرام ملے گا۔سب نے اس پراتفاق کرلیا کہ ضرورائے تل کرناچاہیے۔ مگر بنونصر جوفضالہ کے ماموں ہوتے تھے۔انھوں نے اس کی مخالفت کی اور کہا کہ ہم اپنے عزیز کے قتل میں برگزتمہاری موافقت نہ کریں گے۔

بہرحال بنی عنز ہنے فضالہ کی جماعت پرحملہ کیا اور ان سب کوتل کر کے سر کاٹ کر عبدالملک کے پاس بھیج دیئے۔اس بنا پر عبدالملک نے ان لوگوں کو ہانقیا میں وطن دار بنا دیا اور اگر چداس واقعے سے پہلے ان کی معاشیں تھوڑی تھیں انہیں اور جا گیریں عطا کیس۔

سلامتہ نے اپنے بھائی کے قتل اوراس کے ماموں کی ترک نصرت پریشعر کہا:

و منا حملت الحوال الفتي يسلمونه 💎 لوقع السيلاح قبس ما فعلت نصر

جَنَرَ ﷺ: ''بیٰ نصر کی اس حرکت سے پہلے مجھے کبھی بیانیال نہ تھا کہ کی شخص کے ماموں اسے ہتھیاروں سے قیمہ ہونے کے لیے سپر د کردیتے ہیں''۔

سلامتہ کے بھائی فضالہ نے صالح وشبیب کے مہم لے جانے سے پہلے حکومت وقت کے خلاف سرا تھایا تھا۔

## سلامة بن سيار كاانقام:

غرض کہ جب سلامۃ نے شہیب کے ہاتھ پر بیعت کی اس وقت پیشر ط کر لی کہ وہ تیں شہسواروں کواپیخ ساتھ لے جائے گا۔ چنانچے اس نے ایسا ہی کیااور بنی عزرہ کے قیام گاہ پر پہنچا اور ایک ایک محلے کوقل کرتا ہواان کے اس فریق میں پہنچا جس میں اس کی خالہ بھی تھی ۔ بیا پنے بیٹے پر جو کہ ہالغ نو جوان تھا اس کی جان بچانے کے لیے چھا گئی اور اپنی پیتان سلامۃ کے سامنے کر دی اور کہا کہ میں تجھے اس قرابت کی قتم ولاتی ہوں کہ تو میرے بیٹے کونہ مار۔

سلامتہ نے ایک نہ ٹنی اور کہا کہ بخدا جب ہے کہ فضالہ چشمہ شجر ہ پراتر اتھا میں نے اسے نہیں ویکھا۔ (اس سے مراداس کا بھائی تھا )

تو اس سے ملیحدہ ہو جاور نہ میں تیرے لپتان کو نیز ہ سے پرودوں گا۔وہ اپنے بیٹے کوچھوڑ کرملیحدہ ہوگئی اورسلامۃ نے ا ہے قتل کرڈ الا۔

# هبیب خار جی کی روانگی را ذان:

اب شبیب اپنے ساتھیوں کے ساتھ را ذان کی طرف جلا۔ بنی تیم بن شیبان کے ایک گروہ کواس کے آنے کی خبر ہوگئی۔وہ لوگ اس سے خونز دہ ہوکر بھا گے اور دیر خرزاد پر جوحولا یا کے پہلو میں واقع ہے۔ فروکش ہوئے۔ان کے ہمراہ ان کے قبیلے والوں کے سوااورلوگوں کی بھی تھوڑی سی تعداد تین خرار کے قریب تھی۔حالا نکہ شبیب کے پاس کل ستر یا اس سے دوجارزیادہ شہروار تھے۔شبیب نے انھیں جالیا۔ بیلوگ اس سے ذرکر قلعہ بند ہوگئے۔

رات کے دفت هبیب بارہ سواروں کے ساتھ اپنی مال کے پاس جلا جو کوہ سائید ماکے پہلو میں عربوں کے ایک خیمے میں فروکش تھی۔اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ میں اپنی والدہ کو لے آتا ہوں اور پھر ہمیشہ اسے اپنے ہی ساتھ شکر میں رکھوں گا اور جب تک کہموت ہمارے آپس میں جدائی نہ ڈال دے میں اسے اپنے پاس سے جدانہ ہونے دوں گا۔

## بى تىم بن شيبان پرشبيب خارجي كاحمله

بیٰ تیم بن شیبان کے دو شخص اپنی جان بچانے کے لیے قلع سے اتر ہے اور اپنی قوم کے ان لوگوں سے جواس وقت مقام جال

میں ان ہے ایک گھڑی دن کی مسافت پر واقع تھا مقیم تھے جا ملے۔ دوسری طرف سے شبیب بھی بارہ سواروں کے ساتھ اپنی مال سے ملنے کے لیے جوشح میں مقیم تھی تھی ہوئی ہو ہورے سے کھا پی رہی ملنے کے لیے جوشح میں مقیم تھی روانہ ہوا۔ یکا کیک اس کی ٹر بھیٹر بنی تیم بن شیبان کی ایک جماعت سے ہوئی 'جومزے سے کھا پی رہی تھی اوراطمینان سے سکونت پذیر تھے۔ انہیں مطلقاً خبر نہ تھی کہ شبیب اس وقت ان کے جائے قیام سے گزرر ہا ہے۔ یہ کیونکر بوسکتا تھا کہ اسے ان کی خبر نہ ہوفور آس نے اپنی مشی بھر جماعت کے ساتھ ان پر جملہ کر دیا وران کے تیں سر داروں کوئل کر دیا۔ جس میں حوثر ہیں اسد اور و بروین عاصم بھی تھے۔ یہ ہی دونوں قلع سے انر کراس مقام جال میں آئے تھے۔

شبیب اپنی ماں کے پاس چلا گیا اورا سے سنح سے لے آیا۔

قلع میں جولوگ محصور تصان میں ہے ایک شخص قبیلہ بکر بن وائل کا قلعے کی دیوار پر شبیب کے ساتھیوں کے سامنے آیا۔ سلام بن حیان کی مصالحت کی پیشکش:

ا پی غیبت میں شبیب اپنے بھائی مصادبن یزید کواپنا قائم مقام بنا گیا تھا جو خص کہ قلعے کی ویوار پر آیا تھا اس کا نام سلام بن حیان تھا۔اس نے شبیب کے ساتھیوں کو مخاطب کر کے کہاا ہے لوگو! ہم اپنے اور تمہارے درمیان قر آن کو تھم بناتے ہیں کیا تم نے اللہ تعالیٰ کا یہ کلام نہیں سنا ہے:

﴿ وَإِنْ اَحَدٌ مَّنَ الْمُشُوكِيْنَ السَّنَجَارَكَ فَأَجِرُهُ حَتَّى يَسُمَعَ كَلامَ اللَّهِ ثُمَّ ابْلِغُهُ مَامَنَهُ ﴾

(اگر كوئى مشرك تم سے پناه مائے تو اسے پناه دے دوتا كه الله كے كلام كوستے اور پھر اسے اس كى جائے پناه پر پہنچا
دے'۔

ھبیب کے ہمراہیوں نے کہا ہے شک ہم نے یہ کلام ساہے۔اس پراس نے کہا تو احجہاتم ہمارے خلاف جنگ کرنے سے باز آؤے صبح کے وقت ہم تم سے امان لے کرتمہارے پاس آئیں گے تا کہ کوئی ایسی بات تمہاری جانب سے ہمیں پیش نہ آئے جوہمیں ناگوار خاطر ہو۔ پھرتم اپنے شرائط پیش کرنا اگر ہم اسے قبول کرلیس گے تو ہماری جان اور ہمارا مال تم پرحرام ہوجائے گا۔ہم تمہارے بھائی ہوجا کیں گے اور اگر ہم ان شرائط کو قبول نہ کریں تو تم پہلے ہماری جائے پناہ کو واپس بھیج دینا اور پھر جو چاہے کرنا۔خارجیوں نے کہا یہ درخواست منظور ہے۔

## خوارج كى محصورين سے مصالحت:

صبح کے وقت قلع میں جولوگ محصور تھے وہ خارجیوں کے پاس چلے آئے۔شبیب کے ساتھیوں نے ان کے سامنے اپنے شراکط پیش کیے جسے انھوں نے بالکلیہ منظور کرلیا۔ان میں گھل مل گئے اور انہیں کے پاس چلے آئے جسے جس کے پاس جگہ موقع ملا فروکش ہوگیا۔

یدواقعہ شبیب کی عدم موجودگی میں پیش آیا تھا۔ جب شبیب واپس آیا تو ان کے ساتھیوں نے اسے اس سلم کی خبر کی۔ اس پر اس نے کہا کہ جو کچھتم نے کیا بہت ٹھیک کیا۔ شبیب خارجی کی روانگی آفر رہائیجان:

شبیب نے پھرکوچ شروع کیا۔ایک جماعت اس کے ساتھ ہوئی اورایک جماعت و ہیں رہی۔

اس روزان کے ہمراہ ابراہیم بن حجراتحکمی ابوالصقیر جوبنی تیم بن شیبان کے ساتھ مقیم تھا جنگ کے لیے روانہ ہوا۔ شبیب علاقه موصل کے ملحقہ علاقہ اورتخوم علاقہ جوخی توقع کرئے آذر بانیجان کی طرف حیلا۔

سفيان بن الى العاليه:

بن ہیں۔ رائے میں۔فیان بن الی العالیۃ الحمٰی ہے جورسالے کے ساتھ تھا آ منا سامنا ہوا۔ سفیان کو تھم دیا گیا تھا کہ اس رسالے کے ساتھ طبرستان جائے مگر چونکہ جا کم طبرستان ہے صلح ہوگئی تھی۔اس لیے اسے واپسی کا حکم دیا گیا تھا کہ واپس آؤ۔ چنا نچہ بیاب تقریبا ایک ہزار سواروں کے ساتھ طبر ستان ہے واپس آر ہاتھا کہ شبیب سے اس کا سامنا ہو گیا۔

ابن الى العاليه كوشبيب سے لڑنے كا حكم:

حجاج کا ایک خط سفیان کے پاس آیا تھا۔ جس میں اسے تھم دیا گیا تھا کہتم اپنی جمعیت کے ساتھ دسکرہ جا کرتھہر ہے رہواور جب حارث بن عمير ہ البمد انی بن ذی المشعار کی فوت جس نے کہ صالح کوتل کیا تھا اور مناظر ہ کا رسالہ تمہارے یاس پہنچ جائے تب تم هبیب کارخ کرنااوراس ہے دودو ہاتھ کرلینا۔

چنانچه چپ بیخط آیا تو و ه روانه هوااور دسکر ه مین آ کرفر وکش هوا به

## سورة بن ابرًاميمي كي كمك:

دوسری طرف کر فے اور مدائن میں حارث بن عمیر کی فوج کے لوگ تھے۔ان میں اعلان کر دیا گیا کہ جو محف کہ سفیان بن العاليدكے پاس وسكره ميں نہ جائے گا۔اس كے تمام حقوق زائل بموجائيں گے۔بہر حال بيتمام فوج سفيان كے پاس آئی۔اسی طرح بنی مناظر کارسالہ بھی پہنچا'ان کی تعدادیانسونٹی اور سورۃ بن ابجرامیمی (از بنی ابان ابن دارم) ان کاسر دارتھا۔سوائے پچاس آ دمیوں کے جو چیچےرہ گئے تھے اور نہ آئے باتی تمام فوج سفیان کے پاس بہنچ گئی۔

# سورة بن الجركاابن الي العاليه كويغام:

سورة نے سفیان سے کہلا بھیجاتھا کہ جب تک میں تمہارے پاس نہ آ جاؤں تم ہرگز اپنے نوجی قیام ہے آ گے نہ بروصنا گر سفیان نے اس نصیحت برعمل نہیں کیا جلدی کی اور شبیب کی تلاش میں روانہ ہو گیا اور خانقین میں پہاڑ کی چڑھائی پر شبیب کو جالیا۔ سفيان كاتعا قب خوارج:

سفیان نے خازم بن سفیان اسعمی کو (بن عمرو بن شہران ہے ) کواپنے میمند پراورعدی بن عمیر ۃ الشیبانی کواپنے میسر ہ پرسر دار مقرر کیا۔ پہلے تو شبیب ان کا مقابلہ کرنے کے لیے ہموار میدان میں اتر آیا اور پھر پہاڑ پر چڑھنے لگا تا کہ اس سے بیمعلوم ہو کہوہ سفیان سے جنگ کرنے ہے کتر ار ہاہے۔ شبیب کا بھائی مصادسفیان کی تاک میں پچاس آ دمیوں کے ساتھ زمین کے ایک غارمیں گھات لگائے بیٹھا ہوا تھا۔ جب سفیان کی فوج نے دیکھا کہ شبیب اپنی فوج جمع کر کے پہاڑ کی چڑھا کی پر چلا جار ہاہے تو سب نے کہا کہ دشمن خدا شکست کھا کر بھا گ گیا اور بیسب اس کے پیچھے چلے۔

عدى بن عميره كاابن الى العاليه كومشوره:

عدی بن عمیرة الشیبانی نے بیربات کہی کہ در کیھئے جلدی نہ کیجیے پہلے ہمیں پھر کراس تمام میدان جنگ کی در کمیرہ بھال کر لینا جا ہے

کیونکہ اگر کوئی جماعت کمین گاہ میں پوشیدہ ہوگی تو ہم اسے ذرادیں گے اور دہاں سے نکال دیں گے اور اگریہ صورت پیش نہآئی تو یہ ہم سے بھاگ کے کہاں جائمیں گے۔ مگر افسوس کہ کس نے اس کی بات نہیں سی اور خارجیوں کے تعاقب میں نہایت تیز رفتاری سے روانہ ہوگئے۔

### شبيب خارجي كاابن الي العاليه برحمله:

۔ شمیب خارجی نے جب د کھیلیا کہ بیلوگ اس جگہ سے جہاد ہمارے ساتھی کمین گاہ میں چھپے بیٹھے ہیں آ گے نکل آئے میں۔وہ ایک دم ان پریلیٹ پڑا۔

د وسری طرف سے جب ان لوگوں نے جو کمین گاہ میں پوشیدہ تھے دیکھ لیا کہ بیلوگ ہم ہے آ گےنکل گئے ہیں وہ بھی کمین گاہ نے نکل آئے غرض کہ اس طرح شہیب نے سامنے سے حملہ کیا اور کمین گاہ کے لوگوں نے ان کو بیچھے سے لاکارا۔

متیجہ بیہوا کہ سی شخص نے مقابلہ نہیں کیا اور سفیان کی فوج کوشکست ہوئی۔

گرابن انی العالیہ تقریباً دوسوجوان مردوں کے ساتھ میدان کارزار میں جمار ہااوراس نے شدیدترین مقابلہ کیا اورخوب ہی داومردائلی دکھائی بلکہ کہا جاتا ہے کہ اس نے شہیب اور ان کے ساتھیوں کے مقابلے میں برابر کی جنگ کی اور دونوں کے پلے برابر

# سويد كا بن الى العاليه كِتَل كااراده:

سوید بن سلیم نے اپنے ساتھیوں سے مخاطب ہو کر پوچھا کہ کیا کوئی شخص تم میں سے ہمارے مدمقابل دشمن کے سر دارا بن ابی العالیہ کو پہچا نتا ہے۔ اگر مجھے اس کی شناخت ہوتی تو میں اسے سب سے زیادہ جانتا ہوں۔ وہ دیکھوچا ند تارے پیشانی والے گھوڑے پر وہ سوار ہے اور تیراندازوں کے دستے کے سامنے ایستادہ ہے یہ بی ابن ابی العالیہ ہے۔ اگر تم ان کے مقابلہ پر جانا چا ہتے ہوتو تھوڑی دیردم لو۔

اس کے بعد شبیب نے قعنب کو تھم دیا کہ تم بیں سواروں کا دستہ اپنے ہمراہ لے کر جاؤاور دشمن کی پشت پر سے حملہ آور ہو۔ ابن الی العالیہ کی شکست:

تعنب ہیں سوار کے کر پہاڑی بلندی پر چلا۔ ابن ابی العالیہ کی فوج والوں نے جب دیکھا کہ یہ ہمارے عقب سے ہم پرحملہ کرنا چاہتا ہے تو انہوں نے بھاگنا اور کھسکنا شروع کیا۔ سوید بن سلیم نے سفیان بن ابی العالیہ پرحملہ کیا اور نیز ہ کا وار کیا مگر شہسواروں کے نیز ہے چھے نہ بنا سکے۔ شمشیرزنی شروع ہوگئی اور پھر ایک دوسرے سے لیٹ گئے اور اسی طرح تھتم گھا زمین پرگر پڑے اور پھر دونوں علیحدہ ہو گئے۔ اب شبیب نے ان پرحملہ کیا اور دیمن سے میدان کوصاف کردیا۔

## ابن الى العاليه كے غلام غزوان كى جال نثارى:

سفیان کے پاس ان کا غلام غزوان آیا اپنے سواری کے گھوڑ ہے سے اتر پڑااور عرض کی کہاہے میرے آتا آپ اس پرسوار ہو جائیں سفیان اس پرسوار ہو گیا۔خارجیوں نے سفیان کو جاروں طرف سے حلقے میں لے لیا۔غزوان نے اس کی جان بچانے کے لیے دادم ادنگی دی اور میدان جنگ میں کام آیا۔اس کے پاس سفیان کاعلم بھی تھا۔

### سفیان ابن ابی العالیہ کا حجاج کے نام خط:

سفیان اس معرکہ سے بھاگ کر بابل مہروذ بہنجا۔ اور بیخط واقعے کے متعلق حجاج کولکھا:

''حمد وصلوٰ ق کے بعد میں امیر کو (خدا ہمیشہ آپ کے کاموں کی اصلاح کرتا رہے) اطلاع ویتا ہوں کہ میں نے ان خارجیوں کا تعاقب کیا اورخانقین میں آئیں جالیا۔ میں نے ان سے جنگ کی۔اللہ تعالیٰ نے ان بریخت نقصانات عاکد کیے اور ہمیں ان پر فتح عنایت کی۔اس اثناء میں ان کی مدد کے لیے ایک اور جماعت جود ہاں موجود تھی آگئی اور اس نے ہماری فوج پر حملہ کیا اور شکست دی۔ میں خود چند ویند ارداور ثابت قدم بہا دروں کے ساتھ میدان میں اتر پڑا۔ اور لوگ میدان جنگ میدان جماری بیاں مقیم ہوں۔

جونوج آپ نے مجھے بھیجی تھی وہ سب پہنچ گئی مگر سورۃ ابن الجرند میرے پاس اب تک آیا ہے اور نداس جنگ میں میرے ساتھ شریک ہوا ہے۔ اب جب کہ میں یہاں بابل مہروز پہنچ گیا سورہ میرے پاس آیا اس نے ایسی لامعنی باتیں بنائیں کہ جنہیں میں سمجھ ندسکا اور جھوٹ موٹ کا بہانہ کردیا۔ والسلام علیک'۔

حجاج نے اس خط کو پڑھ کر کہا کہ جس شخص نے اس طرح کی کارروائی کی اورلڑ ااس نے ٹھیک کیا'وہ کسی طرح قابل الزام نہیں اور پھریہ خط اسے ککھا:

''حمد وصلوٰ قائے بعد'تم نے خوب داد شجاعت دی اپنے فرض منصبی کو پورے طور پرادا کیا۔ جب تمہارے زخموں کی تکلیف میں افاقہ ہوتو تم خوشی خوشی اپنے اہل وعیال کے پاس چلے آنا۔ والسلام''۔

#### حجاج كاخط بنام سورة أبن ابجر:

اور حجاج نے سورة ابن ابج كوحسب ذيل خط لكھا:

'' حمد وصلوٰ ق کے بعداے ام سور ق کے بیٹے! تجھے ہرگزیدزیانہ تھا کہ میرے عہد کے تو ڑنے کی جراُت کرتا اور میر لے شکر کی امداد کرنے سے بازر ہتا۔ جب تجھے میرا بین خط طے تو فوراً اپنے میں سے ایک بخت اور جھا کش آ دمی کو مدائن روانہ کرنا تا کہ وہ اس رسالے میں سے جو وہاں مقیم ہے پانسوسواروں کا انتخاب کر کے تیرے پاس لے آئے پھر تو اس فوج کے ہمراہ خارجیوں کے تعاقب میں روانہ ہو جانا' خوب دکھ بھال اور سوچ سمجھ کرکام کرنا۔ دشمن کے ساتھ حیلہ اور تداہیر جنگ سے کام لینا ہے کیونکہ جنگ میں سب سے بہتر طریقہ کار چال ہے۔ والسلام''۔

# عدى بن عميره كي روانگي مدائن:

سورۃ کے پاس جائ کا جب میہ خط پہنچا اُس نے اُس وقت عدی بن عمیرہ کو مدائن روانہ کیا۔ مدائن میں ایک ہزار سوار تھے عدی نے اُس میں سے پانچ سوچن لئے اور عبداللہ بن عصیفیر حاکم مدائن کے پاس آیا (عبداللہ کامیہ پہلاز مانہ صوبہ داری تھا) عدی اُس کے پاس سے رخصت ہوکرا پی جمعیت کے ساتھ سورۃ اُبجر کے پاس بائل مہروز آیا اور اب سورۃ شعبیب کی تلاش میں چلا۔ شعبیب کا مدائن برجملہ:

مقابلہ کرنے کے لیے قلعے کے دروازے بند کر لیے۔ اور دوسری مدافعت کی تدابیر اختیار کرلیں۔ مگر چونکہ مدائن قدیم کے استحکامات بوسیدہ ہوچکے تھے۔اس وجہ سے شبیب مدائن میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ مال نینیمت میں فوج کے گھوڑے اور دوسرے جانوروں کی ایک بڑی تعداداس کے ہاتھ آئی۔ جوشخص سامنے آیا خارجیوں نے اسے قل کر ڈالا۔ مگر لوگوں کے گھروں میں داخل نہیں ہوئے۔

## شبيب خارجي كانهروان پرقيام:

اس اثناء میں قاصد نے آ کرشبیب کوخبر دی کہ سورۃ ابن ابجر آپ کے مقابلے کے لیے آرہا ہے۔ شبیب اپنے ساتھیوں کے ساتھے مقابلے کے لیے آرہا ہے۔ شبیب اپنے ساتھیوں کے ساتھے یہاں سے بھی روانہ ہوا۔ نہر وان پہنچا پڑاؤ کیا'وضوکیا'نماز پڑھی اور پھراس مقام پر آیا جہاں کہ حضرت علی بھاٹیڈ نے ان کے ہم ملت پیشروؤں کو آل کیا تھا۔ خارجی یہاں پہنچے۔ اپنے بھائیوں کے لیے دعائے مغفرت کی ۔ حضرت علی بھاٹیڈ اور شیعان علی بھاٹیڈ سے اپنی بے تعلق کا ظہار کیا اور بہت دیر تک رونے دھونے کے بعد آگے بڑھے۔

نہروان کوعبور کر کے اس کے مشرق میں ڈیرے لگا دیئے۔ دوسری طرف سورۃ بھی پہنچا اور قطر آثار پر پڑاؤ ڈالا۔اس کے مخبروں نے خبر دی کہ شبیب نہروان کے قریب خیمہ زن ہے۔ سورۃ ابن المجرکا شبخون مارنے کا منصوبہ:

سورۃ نے سرداران شکرکوجمع کر کے کہا کہ جب بھی کھلے ہموار میدان یا پہاڑی گھاٹیوں میں خارجیوں نے تم سے جنگ کی اس میں یا تو دونوں فریقوں کے بلے برابرر ہے ہیں یا انہوں نے تم پر فتح حاصل کی ہے۔ جھے سے بیان کیا گیا ہے کہ ان کی تعداد سوسے پچھ او پر ہی ہے اس لیے میں نے بیسو چا کہ میں تم میں سے تین سوشہ سوارا لیے نتی کرلوں جوسب سے زیادہ تنومنداور بہا در ہوں اور انہیں لے کراسی وقت دشمن پر حملہ کر دوں۔ کیونکہ انہیں بالکل بیہ خیال نہ ہوگا کہ ہم ان پر شبخون ماریں گے بخدا اس ترکیب سے جھے پوری توقع ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں بھی ان کے ان بھائیوں سے جواس سے پیشتر نہروان پر قل کیے گئے تھے ملادے گا۔سب لوگوں نے کہا اگر آ ہے اسے بہتر سجھتے ہیں تو ایسا ہی کیجے۔

سورة بن الجركاشبخون:

سورة نے اپنے کشکرگاہ پرخازم بن قدامۃ تعمی کواپئی جگہ نگران مقرر کیا۔ اپنی فوج میں سے تین سوقو ی ولیراور بہا درسیا ہیوں
کا انتخاب کیا اور انہیں لے کرنہروان کی طرف بڑھا۔ دوسری طرف شبیب نے رات اس انتظام سے بسر کرنے کا انتظام کرلیا تھا کہ
محافظ تمام رات جاگتے رہیں۔ چنانچہ جب سورة کی جماعت ان کے قریب پہنچی وہ فورا بھانپ گئے 'اپنے گھوڑوں پر آجے اور پورے
طور پر سلے ہو گئے۔ اب سورة مع اپنے ہمراہیوں کے ان کے قریب پہنچا معلوم ہوا کہ انہیں ان کے آنے کی خبرلگ چکی تھی اور وہ جنگ

## سورة بن ابجركي پسيائي:

سورۃ اوراس کی جماعت نے ان پرحملہ کیا۔خارجی آہنی دیوار کی طرح اپنی جگہ جے رہے اور برابر شمشیر زنی کرتے رہے' یہاں تک کہ سورۃ اوراس کے ساتھیوں کوان سے اپنا رخ پلٹمنا پڑا۔شبیب نے اپنی فوج والوں کوللکارا کہ ہاں دشمن جانے نہ پائے۔ سب کے سب ان پرٹوٹ پڑے اورانہیں خارجیوں کے سامنے میدان چھوڑ ٹاپڑا۔ تمام فوج نے شبیب کے ساتھ مل کرحملہ کیا۔ شبیب شمشیر زنی کرتا جلا جاتا تھااور پیشعر پڑھتا جاتا تھا۔

من ينك التعيشرينك نياكا جندلتان اصطكتا اصطكاكا

ہ منزچہ بھا: '' جو محف کدوش گدھے کو زخم لگائے گاوہ ایک بڑے زیر دست دولتی جھاڑنے والے کو چھیڑے گا۔ دوبڑے گول پھر ہیں کہ خوب ہی ایک دوسرے سے رگڑ کھارہے ہیں''۔

سورة کورائے کی مشقت برداشت کرنی پڑی اوروہ اس رائے ہے بھی ہٹ گیا تھا۔جس میں کہ شہیب تھا۔

#### هبيب خارجي كاتعاقب:

شہب بھی اس کے تعاقب میں چلا۔ اور اسے بیامید تھی کہ سورۃ تک پہنچ کراس کے نشکر کولوٹ لوں گا اور نشکر والوں کو نگست دوں گا۔ اس لیے وہ نہا بیت تیزی سے ان کے تعاقب میں جارہا تھا۔ سورۃ کے ساتھی مدائن آئے اور شہر میں داخل ہو گئے۔ اب شہیب بھی مدائن پہنچا اور شہر کے مکانات کے قریب پہنچ گیا اور ان پر حملہ کر دیا۔ مگر وہ لوگ پہلے ہی شہر میں داخل ہو چکے تھے ابن الی عصیفیر اہل مدائن کو لے کر شہیب کے مقابلے کے لیے نکلا۔ لوگوں نے شہیب کی فوج پر تیروں کا مینہ برسایا اور مکانات پر سے پھر چھینگے۔ شہیب خارجی کی روا گی تکریب:

ھیمیب ایپنے ساتھیوں کو لے کرمدائن سے چاتا ہوا اور مقام کلوا ذا پہنچا۔ یہاں حجاج کے بہت سے جانور تتھے ان سب پراس نے قبضہ کرلیا اور علاقہ جوخی کو طے کرتا ہوا تکریت کی جانب ٹکلا۔

## سورة بن ابجركي فوج كي مراجعت كوفه:

دوسری جانب مدائن میں جوفوج تھی اس میں بیریشان کن خبرمشہور ہوئی کہ همیب بالکل قریب آگیا ہے۔اوراس کا ارادہ ہو کہ آج ہی رات اہل مدائن میں جوفوج تھی اس میں بیریشان کن خبرمشہور ہوتے ہی تمام فوج میں افراتفری پڑگئی اور تمام فوج میں رات اہل مدائن پرشب خون مارے۔ پھر کیا تھا اس افواہ کے شہور ہوتے ہی تمام فوج میں افراتفری پڑگئی کہ آج مدائن سے چل دی۔اورکو نے آگئی۔جولوگ مدائن سے بھا کے شے انہوں نے اس بات کو بیان کیا کہ میں بیا طلاع پہنی تھی کہ آج رات ہم پرشبخون مارا جائے گا اور همیب تکریت پہنچ چکا ہے جب بیشکست خوردہ فوج حجاج کے پاس آئی حجاج نے جزل بن سعید بن شرصیل بن عمر والکندی کوروانہ کیا۔

## سورة بن ابجر كي كرفتاري ومعافى:

اس فوج کے شکست کھا کروا پس آنے پر حجاج نے بیٹھی کہا کہ خدا سورۃ کا برا کرے اس نے چھاؤنی اور فوج دونوں کو تباہ کر ڈالا۔ آپ خار جیوں پر شبخون مارنے گئے تھے بخدا میں اسے ضرور مزادوں گا۔ اس بنا پر حجاج نے سورۃ کوقید کر دیا۔ مگر بعد میں اس کا قصور معاف کر دیا گیا۔

# خوارج کی مہم پرجزل کا تقرر:

اس کے بعد حجاج نے جزل کوجن کا نام عثان بن سعیدتھا بلایا اور تھم دیا کہ خارجیوں کے مقابلے کے لیے تیار ہوجاؤ۔ جب تمہاری ان سے مُدبھیم ہوتو نہ تو ایک ناتجر بہ کار کی سی جلدی کرنا اور نہ کا ہل خوفز دہ کی سی شتی خدا کے لیے اے بنی عمر و بن معاویہ کے بھائی تم میرے مطلب کو سمجھ گئے ہو۔ جزل نے کہا خداا میر کے کاموں کی ہمیشہ اصلاح کرتار ہے میں آپ کے مفہوم کو سمجھ گیا ہوں ۔ حجاج نے تھم دیا کہ اچھا جاؤاور دیرعبدالرحن پر پڑاؤ کرو۔ تا کہ تمام فوج سبیں تمہارے پاس جمع ہوجائے۔ جزل کا حجاج کومشورہ:

> حجاج نے کہا یہ بھی منظور ہے اوراس میں شک نہیں ہے تمہاری بیرائے قرین مصلحت اور دوراندیثی ہے۔ جزل بن سعید کی روانگی:

اس کے بعد حجاج نے نمشیوں اور متصدیوں کو بلا کر حکم دیا کہ چار ہزار نوج کا انتخاب کرے۔ ہر دستہ فوج میں سے ایک ہزار جوان چن لواس کا م میں عجلت کرو۔ چنانچہ قبائل کے سربرآ وردہ ممتاز اشخاص اور متصدیان دفتر جمع ہوئے اور اس مہم پرجیجی جانے والی فوج کا انتخاب شروع ہوا۔ چار ہزار آ دمیوں کا انھوں نے انتخاب کیا اور حکم دیا کہ فوجی جھاؤنی میں باقا عدہ طور پر تیار ہوجا کیں۔ اس حکم کی تعمیل کی گئی اور پھرانہیں کوچ کا اعلان دیا گیا اور وہروانہ ہوئے۔

جہج کی طرف ہے ایک نقیب نے اعلان کیا کہ اس مہم کا اگر کوئی شخص پیچے رہ جائے گا اور نہ جائے گا تو اس کے تمام حقوق متعلقہ حفاظت جان و مال باطل ہوجائیں گے۔غرض کہ جزل بن سعیدروانہ جوا۔عیاض بن الجالیند الکندی اس کے آگے آگے مقدمة انجیش پرتھا اور بیدائن پہنچا۔ تین روز تک وہاں تقیم رہا۔

## هبیب خارجی کی تلاش:

ابن ابی عصیفر نے اسے ایک سواری کا گھوڑا اور ایک بارکش ٹمؤ' دو خچر اور دو ہزار درہم بیسیجے اور فوج کے لیے بھیٹروں اور چارے کا اس قدرا تظام کر دیا جوانہیں تین روز تک کافی ہوا۔ پھر بیلوگ روا نہ ہوئے اور جس نے چابا وہ ان بھیٹروں کواپنے ساتھ بھی لیتا گیاغرض کہا ہے جزل شبیب کی تلاش میں روا نہ ہوا' اور علاقہ جوخی میں اس کی تلاش کی ۔

## هبيب خارجي کي ح<u>ال:</u>

اب شبیب نے پیطرزعمل اختیار کیا کہانی ہمیت بٹھانے کے لیے آج اس منڈی پرحملہ کردیا اورکل دوسری پردھاوا بولتا۔ آج اس علاقے کوروند ڈ الا اورکل دوسرے کو پامال کر دیا۔ مگر کسی ایک مقام پر شہرتانہیں تھا کیونکہ اس کی غرض میتھی کہ جزل کواس کے ساتھ یوں سے علیحدہ کر دے اور پھر جزل جلد بازی ہے اس پرحملہ کرے تاکہ جب اس کے ساتھ جماعت تھوڑی ہواس وقت اچا تک اس پرٹوٹ بڑے۔

## جزل ک مخاط یا کیسی:

جزل بھی اس ارادے کوتا ڑگیا تھا اور اب وہ بغیر پوری تیاری اور ساز وسامان کے آگے نہیں پڑھتا تھا۔ جہاں کہیں پڑاؤ کرتا اپنے چاروں طرف خندق کھود لیتا۔ اس ترکیب سے شمیب بھی اکتا گیا کیونکہ تملہ کرنے کا کوئی موقع جزل نے اسے ہمدست ہونے نہ دیا۔ آخر کاراس نے اپنے ساتھیوں کوایک رات کوچ کاحکم دیا اور وہ رات ہی کوچل دیئے۔

# شبیب خارجی کی فوج کی ترتیب:

ا یک شخص جوشبیب کے ساتھیوں میں تھا بیان کرتا ہے کہ ہم دیر ہیر مامیں تھے کہ شبیب نے ہمیں بلایا۔ ہماری تعدا دکل ایک سو ساٹھ نفوس پرمشمل تھی۔اس جماعت کواس نے پھر چارحصوں پرتقسیم کیا اور ہر جالیس آ دمی کی جماعت پر ایک سر دارمقرر کیا۔خود شبیب نے چالیس آ دمی اپنی زیر قیادت رکھے چالیس اپنے بھائی مصاد کے حوالے کیے۔ سوید بن سلیم اورمحلل بن واکل کوبھی جالیس حالیس آ دمی دیئے۔

# شبیب کاشبخون مار نے کامنصوبہ:

اس کے مخبروں نے آ کرخبر دی تھی کہ جزل بن سعید دیریز دجر دیر فروکش ہے۔اس لیے شبیب نے ہم سب کو بلا کرتیاری کے متعلق احکام دیئے اور تھم دیا کہ گھوڑ ول کے تو برے چڑ خادیئے جائیں اورسب لوگ اس اثناء میں پیدل چلیں اور جب گھوڑے داند کھالیں اس وقت سوار ہوجا کیں تم میں سے ہر مخص کواپنے افسر کے ساتھ چلنا جا ہے اور دیکھتے رہوتمہاراا فسر جوا حکام دے فور أاس كى

## شبیب خارجی کے سرداروں کو ہدایت:

پھر سر داران فوج کو بلا کر کہا کہ میرابیارا دہ ہے کہ دشمن کے پڑاؤ پر آج ہی شب کوشبخون ماروں اپنے بھائی مصاد کو تھم دیا کہ پہلے تم دشمن پرحملہ کرنا۔ پھروہاں سے ہٹ کرحلوان کی سمت سے ان کے عقب سے حملہ کرنا' میں ان کے سامنے سے کونے کی سمت یے حملہ کروں گا اور دیکھوتم سویدمشرق کی طرف ہے حملہ آ ورہونا اورمحلل تم مغرب کی جانب سے حملہ کرنا۔

ہر مخص کو اس ست سے حملہ آور ہونا جا ہیے جو ان کے لیے مقرر کر دی گئی ہے اور ان پر اس وقت تک حملہ نہ کرنا اور نہ لاکارنا جب تک کہ میں حکم نددوں غرضیکہ ہم نے بوری تیاری کرلی۔

## شبيب خارجي كاشبخون:

راوی بیان کرتا ہے کہ میں خوداس جماعت میں تھا جوشہیب کے زیر قیادت تھی۔ جب ہمارے گھوڑوں نے دانہ کھالیا اور پیہ ابھی بالکل اول شب تھی کہ ہم روانہ ہوئے اور دیرخرارہ کے قریب پنچے۔ وہاں جا کردیکھا کہ دغمن کی ایک جماعت بیرونی چوکی پردیکھ بھال کے لیے مستعد ہے۔ اور عیاض بن ابی لینة الکندی اس کا سردار ہے۔ پہنچنے کے ساتھ ہی شبیب کے بھائی مصاونے جالیس آ دمیوں کی جماعت سے عیاض پرحملہ کر دیا مصاد شمیب کے آ گے تھااوراس کاارادہ تھا کہ شبیب ہے آ گے پہنچ کر دشمن کی پشت بر ہے حمله كرے جيسا كه شهيب نے اسے حكم ديا تھا۔

مگر جب اس جماعت ہے اس کی ٹم بھیٹر ہوئی' اس نے ان سے جنگ شروع کر دی۔ دہمن تھوڑی وریشا بت قدمی ہے لؤتا ر ہا۔ پھر ہم سب ان کی طرف جھیٹ پڑے ان پرحملہ کیا اور انہیں شکست دی۔

د یثمن نے شاہراہ اعظم پر راہ فرارا ختیار کی ۔ حالا نکہان کے اوران کی اصل فوج کے درمیان جو دیریز وجر دیر ڈیرے ڈالے

یر ی تھی تقریباً ایک میل کا فاصلہ تھا۔

شمیب نے ہم سے کہاا ہے مسلمانوں کے گروہو! وٹمن پر چڑھ دوڑ واوران سے اتصال قائم رکھو۔ تا کہ اگرتم سے ہوسکے تو تم انہیں کے ساتھ ان کے پڑاؤ میں داخل ہو جاؤ۔ چنانچہ ہم نے ان کا بڑا ہی سخت تعاقب کیا۔ ان سے چھٹے رہے مطلقا انہیں ذھیل نہ دی اور وہ شکست کھا کر بھاگ رہے تھے ان میں مقابلے کی تاب نہ تھی اور چاہتے تھے کہ جس طرح ہوسکے اپنے پڑاؤ میں پہنچ جائیں۔

غرض کہ اہل کوفیہ اپنے قیام گاہ تک پہنچے گران کے ساتھیوں نے انہیں لشکر گاہ میں داخل ہونے سے بازر کھااور ہم پرتیروں کی بارش کی۔

ان کے مخبروں نے انہیں پہلے سے ہماری نقل وحرکت کی اطلاع دے دی تھی۔

شبیب خارجی کا چوکی در خراره پرحمله:

جزل نے اپنے چاروں طرف خند ق کھود کی تھی اور حفاظت کی تمام تد اپیرا ختیار کررکھی تھیں اور حفاظت کے لیے بید بیرونی چوکی بھی قائم کر دی تھی جس سے دیر خرارہ پر ہمارا مقابلہ ہوا۔ اس طرح اور بھی چوکی تھی جو حلوان کے قریب راستے پر قائم کی گئی تھی۔ جب ہم نے دیر خرارہ والی چوکی پر جملہ کر کے اس کی جماعت کوان کے اصل کشکرگاہ میں واپس جانے پر مجبور کردیا تو دوسری چوکیوں والے بھی اپنے اپنے مقامات سے جہاں وہ متعین شے واپس چلے آئے گرانہیں بھی اصل کشکرگاہ والوں نے اپنے احاطے میں داخل ہونے سے روکا اور کہا کہ دخمن سے لڑواور تیروں سے اپنی مدافعت کرو۔ جو چوکی کہ حلوان کے قریب متعین کی گئی تھی اس پر عاصم بن حجراور ایک دوسری پر واصل بن حارث السکونی سر دار تھے۔

جب یہ تمام جماعتیں ایک جگہ جمع ہو گئیں۔شبیب نے ان پرحملہ کرنا شروع کیا اور خندق تک پیچھے ہٹنے پر مجبور کیا مگرلشکر گاہ والوں نے خارجیوں پراس قدر تیر برسائے کہ انہیں پیچھے ہٹادیا۔

هبیب خارجی کی روانگی حلوان:

شبیب نے جب دیکھا کہ وہ دیمن تک نہیں بہنچ سکنا اس نے اپنے ساتھیوں کو تھم دیا کہ اب اٹھیں چھوڑ دواور یہاں سے چلتے رہو۔ خارجی حلوان کی سمت چلے اور جب اس مقام کے قریب پہنچ جہاں کہ حسین ابن زفر (بنی بدر بن فزارہ سے تھا) کے قبے ایستا دہ بیں (یہ قبے اس واقعہ کے بعد بنائے گئے ہیں) هبیب نے اپنی فوج کو تھم دیا کہ گھوڑ دل سے اتر پڑویہاں پڑاؤ کر دو۔ گھوڑ دل کو دانہ کھلاؤا ہے تیرو کمان ٹھیک کرلو تھوڑی دیر آرام کرلو۔ دور کعت نماز پڑھواور پھراپنے اپنے گھوڑ ول پرسوار ہو جاؤ۔ سب نے اس تھم کی تعمیل کی۔

شبیب کااہل کوفہ کے فوجی پڑاؤ پرحملہ

شبیب پھرانہیں لئے کراہل کوفد کے فوجی پڑاؤ کی طرف چلا ادر کہا کہ دیکھوانہیں ہدایات پڑمل کرنا جومیں نے اوّل شب میں مقام دیر بیر ماپر تنہیں دی تھیں۔ان کے لشکر گاہ کو چاروں طرف سے گھیر لینا جیسا کہ میں نے تھم دیا ہے۔

غرضیکہ خارجی شبیب کے فوج کے پڑاؤ کی طرف بڑھے۔اس اثنا میں اہل شکر گاہ نے اپنے محافظ چوکیوں کے سپاہیوں کو

لشکرگاہ میں آنے کی اجازت دے دی تھی۔اوروہ سب کے سب وہاں پہنچ چکے تھے اوران کی طرف سے بالکل بے خوف تھے۔ جب خارجیوں کے گھوڑوں کے سموں کی آ واز ان کے بالکل قریب انھیں سائی دی تب انھیں محسوں ہوا کہ دشمن سریر آپہنجا ہے در نہاں سے پہلے انھیں کچھ خبر نہھی۔

غرض کہ سبح ہے کچھہی پینبے خارجیوں نے اٹھیں جالیا۔اٹھیں گھیرلیااور ہرجانب سے اٹھیں للکارنا شروع کیا۔

## شبیب خارجی کی مراجعت کوفہ:

ابل کوفہ نے بھی چاروں طرف سے مقابلہ شروع کیا اور خوب تیر برسائے۔ شبیب نے اینے بھائی مصادکو جو کوفہ کی ست سے اہل کوفہ پر حملے کرر ہاتھا اپنے پاس بلایا اور کہا کہ دیمن کے لیے کوفہ کاراستہ چھوڑ دو۔مصاد چلا آیا اور کو فے کے رخ کواس نے ان کی پسیا کی کے لیے چھوڑ دیا۔اب بھی خارجی تین طرف سے برابرحملم آور ہوتے رہے۔ یہاں تک کہ بالکل صبح ہوگئی۔انھوں نے پھر صبح کونہا بت شدید تمل کیا مگر کوئی کامیا لی نہیں ہوئی اور اہل کوفہ برابر جمے رہے۔

خار جی انھیں چھوڑ کر چلتے ہوئے ۔اس پراہل کوفہ نے ان پرطنز پیفقر ے کسنے شروع کیے اور کہنے لگے کہا ہے دوزخ کے کتو ا اے خارجی گروہ مقابلے پر آؤ ہم تیار ہیں مگر خارجیوں نے ایک ندسی اور ان سے ڈیڑھ میل کے فاصلے پر ہمٹ آئے یہاں پہنچ کر انھوں نے مخضر ساپڑاؤ کیا۔ نماز صبح پڑھی اور براز الروز کی ست روانہ ہوئے پھر جرجرایا اور اس کے متصل علاقے کی طرف جلے اور اب اہل کوفدان کے تعاقب میں روان نہوئے۔

## شبیب خار جی کی خراج کی وصولی:

ا بک شخص جوبطورتا جراس فوج کے ساتھ تھا جو خارجیوں کی تلاش میں بھیجی گئی تھی بیان کرتا ہے کہ جز ل بن سعید ہماراسر دارتھا ہیہ غارجیوں کی جنتو میں روانہ ہوا۔ بغیر پورے انظامات حفاظت کے آگے بیس بڑھتا تھا۔ جس مقام پریڑاؤ کرتا اس کے گر دخندق کھود لیتا تھا۔ شہیب کی بیرحالت تھی کہ وہ جزل ہے کنائی کا ثنا تھا۔اس کے مقابلے پرنہیں آتا تھا۔علاقہ جوخی اور دوسرے علاقوں میں تخت و تاراج كرر ما تفا \_خراج خود وصول كرليتا تفا\_

## حجاج کاجزل کے نام تنبیبہ آمیز خط:

حجاج اس حالت کواب زیادہ عرصے تک برداشت نہیں کرسکتا تھا۔ اس نے جزل کوایک خط کھا جوتمام فوج کے سامنے منایا

'' حمد و ثنا کے بعد میں نے تنہیں کوفہ کے شہبواروں اور سربر آ وردہ منتخب لوگوں کے ساتھ اس مہم برپر وانہ کہا ہے تنہیں تکلم دیا تھا کہاں گمراہ خارجی گروہ کا تعاقب کروجب تمہاری ان سے ٹر بھیٹر ہوتو جب تک انہیں تباہ نہ کر دواور انہیں پورے طور پران کے کیفر کردارکونہ پنچا دو ہرگز ان سے اپنا منہ ندموڑ نا گراب مجھے معلوم ہوا ہے کہتم دیبات میں مزے ہے راتیں بسر کرتے ہو۔خندقوں کی اوٹ میں جوب کھاتے ہواور بجائے اس کے کہتم میرے تھم کی تعمیل کرتے وثمن پر حملے کرتے اور قلع قبع کرویتے۔ بیآ رام طلی شہیں زیادہ بھلی معلوم ہوتی ہے'۔

# جزل کی خوارج کے تعاقب میں روانگی:

ہم مقام قطرا ثااور دیرالی مریم میں تھے کہ بیخط پڑھا گیا۔ جزل کو بیڈانٹ نا گوار گزری ۔ فوج کوفورا کوچ کا حکم دیا چاہجت شتاب روی سے اب فوج خارجیوں کے تعاقب میں روانہ ہوئی ۔ ہم نے اپنے امیر سے سرکشی کی اور بیکھا کہ معزول کر دیا جائے۔

# مهم خوارج پرسعیدین مجالد کا تقرر:

چنانچہ جاج نے سعید بن تجالد کواس مہم کا سر دار بنا کر بھیجا۔ اور بیشر ط کی کہ جب خارجیوں کا تمہارا مقابلہ ہوتم فوراً بلاتو نف اور انتظاران پرحملہ کردینااللہ سے طالب امدادر ہنا۔ جزل کا طرزعمل اختیار نہ کرنا۔ ان کا اس طرح پیچھا کرنا جس طرح درندہ جانورا پنے شکار کا تعاقب کرتا ہے اور اس طرح ان کے اچانک حملے سے بچنا جس طرح کہ سوساروار بچاتی ہے۔

جزل شبیب کی تلاش میں روانہ ہوا۔ نہروان پہنچا اور یہاں اس نے خارجیوں کو جالیا مگر اپنے نشکر گاہ میں بیٹھار ہا اور اپنے چاروں طرف خندق کھود لی۔

#### سعيد بن مجالد كا فوج سے خطاب:

اسی مقام پرسعید بن مجالد حجاج کی جانب سے اس نشکر کاامیر مقرر ہو کر آیا۔ نشکرگاہ میں داخل ہوااور خطبہ دینے کھڑا ہوا۔ سب سے پہلے اس نے اللہ کی حمد کی اور اس کے رسول مُنظِیم کی اور پھر کہا:

''اے کونے والو! تم کمزور و برز دل ہو گئے ہو۔ تم اپنے فرض کو پورا کرنے سے قاصر رہے اور اپنے حاکم اعلیٰ کو نا راض کر لیا۔ غضب خدا کا۔ دو ماہ سے تم ان د بلے پتلے بدو یوں کی تلاش میں ہو۔ انہوں نے تمہارے شہروں کو ہر باد کر ڈالا۔ تمہاری مال گزاری کوخود وصول کر لیا اور تم خوفز وہ ہو کر خند قوں میں دیکے ہوئے ہو۔ اس وقت تک خند قوں سے نکلتے ہی نہیں جب تک تمہیں بینہ معلوم ہوجائے کہ خارجی تم سے ہٹ کرسی اور جانب چلے گئے ہیں یا تمہیں مقام کے علاوہ کسی اور مقام پرانہوں نے دھاوا کیا ہے۔ اور مقام پرانہوں نے دھاوا کیا ہے۔ اللہ کانام لے کردشمن کی طرف چلو'۔

# جزل كاسعيد بن مجالد كى ياليسى سے اختلاف:

غرض کہ سعیداور تمام فوج خند قوں سے باہر نگلی سعید نے جس قدر رسالہ تھا اے ایک جاجع کیا۔ اس پر جزل نے دریافت کیا کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں سعید نے کہا ہیں چاہتا ہوں کہ اس رسالے کے ساتھ شعیب پر بڑھ کر تملہ کروں۔ جزل نے کہانییں یہ ٹھیک نہیں آپ اپنی تمام فوج بیدل اور رسالے کے ساتھ ایک جاری البتہ ان کے سامنے آجا کیں کیونکہ شعیب خود ہی تم پر تملہ کرے گا اس لیے آپ اپنی جعیت کو منتشر نہ بیجے۔ فوج اگر سب یک جاری تو اس سے انہیں نقصان اور آپ کوفائدہ پنچے گار گر سعید نے جزل سے کہا کہ تم فوج کی صف میں کھڑے رہو۔

جزل نے کہاا سعید جو کچھتم کررہے ہواس کی ذمہ داری سے میں بالکل بے تعلق ہوں اور جو کچھ میں کہر ہا ہوں القد تعالی اور تمام مسلمان جوموجود ہیں اسے من رہے ہیں سعید نے کہا ہاں میری بیرائے ہے اگر بیراست آئی تو گویا اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسا كرنے كى توفيق عطافر مائى اوراگر ميں اپنى اس چال ميں ناكام رہا توتم پراس كى كوئى ذ مەدارى نہيں۔

جزل اب اہل کوفد کے ساتھ جنہیں وہ خندق سے باہر نکال لا یا تھا تھر ہرار ہا۔ ان کے پیمنے پرعیاض بن لینتہ اکنندی اور میسر بے پرعبد الرحمٰن بن عوف کوسر دار مقرر کیا اور خودان کی اصل فوج میں تھر ار ہا۔

#### سعيد بن مجالد كاشبيب خارجي كامحاصره:

سعید بن مجالد آ گے روانہ ہوا اور اس کے ساتھ فوج بھی چلی۔ اس اثنا میں شہیب براز الروز کی طرف چلا۔ قطیطیا میں جاکر اس نے پڑاؤ کیا۔ اس مقام کے زمیندار کو تھم دیا کہ ہماری ضروریات کی اشیا خرید دے اور صبح کا کھانا تیار کرائے۔ زمیندار نے اس فر مائش کو منظور کرلیا۔ شہیب شہر میں واخل ہوا۔ دروازے بند کر لیے گئے۔ ابھی کھانے سے فارغ بھی نہیں ہوا تھا کہ سعید بن مجالدا پی فوج کے ساتھ آ دھمکا۔

زمیندار نے شہر کی فصیل پر چڑھ کردیکھا کہ فوج بڑھتی ہوآ رہی ہادر قلعے کے قریب پہنچنا چا ہتی ہے وہ فصیل پرسے اتر آیا اس کارنگ فتی تھا۔ شبیب نے اس سے یو چھا کہ کیوں تہار نے چہرے کارنگ بدلا ہوا ہے۔

زمیندار نے بیان کیا کہ ہرطرف ہے آپ کوفوجوں نے گھیرلیا ہے۔اس پر شبیب نے کہا کچھ پرواہ نہیں 'ہاں یہ تو بتاؤ کہ ہمارا ناشتہ بھی تیار ہے یا کہنیں ۔زمیندار نے کہاہاں تیار ہے۔شبیب نے کہااح چھالاؤ۔

شہر کے درواز سے پہلے ہی بند تھے غرض کہ کھا تا لایا گیا ، شہیب اوران کے ساتھیوں نے ناشتہ کیا اور دورکعت نما زیڑھی' پھر اپنا خچر منگایا اوراس پرسوار ہوا۔

تمام خارجی شبر کے درواز ہے کے نز دیک جمع ہوئے۔ شبیب نے درواز ہ کھو لنے کا تھم دیا۔ اور اپنے خچر پرسوار ہوکر نکلا ُ دشمن پرحملہ آور ہوااور کہنے لگا کہ حکومت اللہ ہی کوزیبا ہے۔ ایس ابومدلہ ہوں اگر جائے ہوتو ٹابت قدم رہو۔

سعیدنے اپنی فوج اور رسالے کوایک جاجمع کرنا شروع کیا اور پھرانہیں لے کرشبیب کے پیچھے چلا اور کہنے لگا کہ خارجی صرف ایک حملے کے ہیں۔

#### شبيب خارجي كاسعيد بن مجالد يرحمله:

هبیب نے دیکھا کدوشمن علیحدہ علیحدہ اورمتفرق ہوگیا ہےا ہے رسالے کوایک جاجمع کر کے انہیں کنائی کاٹ کرحملہ کرنے کا تھم دیا اور کہا کہان کے سروار کو پیش نظرر کھو کیونکہ بخدایا تو میں اسے تل کر ڈ الوں گایا وہ مجھے قبل کر ڈ الے۔

چنانچہ حسب ہدایت خارجیوں نے ایک جانب کو بچتے ہوئے اہل کوفہ پرحملہ کیا اور انہیں پیچھے ہٹا دیا۔ سعید ابن مجالد اپنی جگہ پر جمار ہااورا پنے ساتھیوں سے پکارکر کہا کہ میرے پاس آ وُمیرے پاس آ وُ۔ میں ذی مران کا بیٹا ہوں۔ سعید نے اپنی ٹولی اتا رکرزین کے ہرنے پرد کھ دی تھی۔

لاحكم الااللة ترجمه يجوفارجول كاشعارتها

# سعيد بن مجالد كاقتل:

شمیب نے اس پر مملد کر کے سر پر تلوار کی ایک ایسی ضرب لگائی جود ماغ تک اتر گئی اور سعید زمین پر مردہ گر پڑا۔ نوٹ شکست کھا کر بھا گی۔ بہت سے لوگ مارے گئے۔ بقیة السیف جزل کے پاس پہنچے۔ جزل گھوڑے پر سے اتر پڑا اور لوگوں سے کہا کہ میرے پاس آؤ۔

## جزل کی مراجعت مدائن:

عیاض بن افی لینتہ نے لوگوں کو بلایا اور کہا کہ اگرتمہاراا گلاسر دار میدان جنگ میں کام آیا تو کیا ڈر ہے۔ بیتمہارا دوسراسر دار مبارک ومیمون نصیبے والا زندہ موجود ہے جزل نے پوری داد مردانگی دی اور زخمی ہوکرگر پڑااور ڈولی میں ڈال کر مدائن اٹھا کرلایا گیا۔ اس فوج کے شکست خوردہ مفرورین کوفیہ آئے۔

اس جنگ میں خالد بن نہیک (بنی زبل بن معاویہ ہے ) اورعیاض بن افی لینتہ نہایت بہادری ہے لڑے اور انہیں دونوں نے جزل کو دشمن کے نریخے سے نکالا' جوزخمی ہو چکا تھا۔

ندکورہ بالا بیان ایک جماعت کا ہے دوسر بے لوگوں کا بیان ہے کہ یہ جنگ دیرا بی مریم اور براز الروز کے درمیان ہوئی تھی۔ پھر جزل نے اس واقعے کی پوری کیفیت حجاج کولکھ بھیجی۔

### شبيب خارجي كي سوق بغداد كوامان:

شمیب نے کرخ کے قریب و جلہ کوعبور کیا۔ سوق بغدا دکو قاصد بھیج اوراضیں امان دی۔ بات میتھی کہ اس روز بغدا دیے با زار کا دن تھا۔ شہیب کومعلوم ہوا تھا کہ لوگ اس سے خوفز دہ ہیں کہ مبادا با زار کے دن ان پرٹوٹ پڑے اور لوٹ لے۔ مگر چونکہ شہیب اور اس کے ساتھی بازار سے کپڑے سواری کے جانور اور دو سری ما پختاج چیزیں خریدنا چاہتے تھے اس لیے اس نے مناسب سمجھا کہ ان کے خوف کوامان کا وعدہ کرکے دور کر دے۔

# شبیب خارجی کی کوفه کی جانب روانگی:

هبیب اپنی فوٹ کو لے کرکوفے کی طرف چلا۔ تمام نشکراؤل شب میں روانہ ہوا' اور مقام عقر الملک پر جوقصرا بن ہمیر ہ کے قریب واقع ہے پڑاؤ کیا۔ پیرضج سے تیزی کے ساتھ کوچ کرنا شروع کیااور حمام عمر بن سعیداور قبین کے درمیان رات بسرک ۔ سوید بن عبدالرحمٰن کوشبیب خارجی پرحملہ کا حکم:

جب جاج کوان کی نقل دحرکت اور قیام کاعلم ہوااس نے سوید بن عبدالرحمٰن السعدی کودو ہزار شہسواروں کے ساتھ روانہ کیا۔ اور سوید کو تھم دیا کہتم شعبیب کے مقابلے کے لیے جاؤ اس پر تملہ کرو۔ میمنہ ومیسر ومقرر کرلینا۔ اور پھر پوری جمعیت کے ساتھ اس پر بڑھنا۔ اگر شعبیب تمہارے مقابلے ہے ہٹ جائے تم اے جانے دینا اس کا تعاقب نہ کرنا۔

غرض کہ سویداس مہم برروانہ ہوا۔ مقام سخہ برآ کراس نے اپنے لشکر کی صف بندی شروع کی۔اے معلوم ہوا کہ شہیب سامنے آرہا ہے بیجی اس کے مقابلے پرروانہ ہوا' مگراییامعلوم ہوتا تھا کہ گویاموت اے اپنی طرف تھینچ رہی ہے۔ جاج نے عثمان بن قطن کوبھی روانگی کا حکم دیا۔اس نے بھی سند پرنشکرکشی کی تیاری کی اوراعلان کردیا گیا کہ اس لشکر کا جوآج رات کو فے میں بسر کرے گا اورعثمان کے پاس نہ پنچے گا اس کے تمام حقوق متعلقہ حفاظت جان و مال زائل ہو جا کیں گے۔ سوید کا زرار ہمیں قیام:

جاج نے سویدکو تکم دیا کہتم اپنے دو ہزار سواروں کے ساتھ شبیب کے مقابلے پر روانہ ہو جاؤ۔ چنانچہ وہ دریا عبور کرکے زرارہ پہنچا بھی فوج کی ترتیب اور انہیں جنگ کی تحریص ہی دلانے میں مصروف تھا کہ اس سے کہا گیا کہ شہیب تمہارے بالکل قریب آگیا ہے سوید گھوڑے پر سے اتر پڑا اس کی فوج کے اکثر لوگ اس کے ساتھ اتر پڑے جھنڈ اسامنے لایا گیا اور بیسب کے سب زرارہ کی انتہائی حد تک پہنچ کے یہاں آ کر معلوم ہوا چونکہ شبیب کو تمہارے قیام گاہ کاعلم ہو چکا تھا اس لیے اس نے تمہار ارخ چھوڑ دیا اور چونکہ دریا یہاں پایاب نہ تھا اس لیے اس نے تمہاری سمت کے علاوہ اور دوسری سمت سے دریا عبور کیا ہے اور وہ کو فے کی طرف جارہا ہے کہا دیکھیے وہ جارہا ہے۔

## سخه میں کوفی افواج کااجتماع:

موید نے اپنی تمام فوج میں اعلان کردیا اور یہ سب کے سب سوار ہوکراس کے پیچھے چلے۔ شہب بڑھتے بڑھتے دارالرزق پہنچا۔ یہاں آ کراسے معلوم ہوا کہ تمام اہل کوفہ مقابلے کے لیے سنجہ میں تیاری کررہے ہیں۔ سنجہ میں جوفوج جمع ہور ہی تھی انہیں جب معلوم ہوا کہ شمیب قریب آ گیا'ان میں پریٹانی پھیل گئی۔ ایک نے دوسرے کوآ واز دینا شروع کیا وہ پلٹے اورارادہ کیا کہ شہر کوفہ میں چلے آئیں۔ مگر جب ان سے کہا گیا کہ شہب بن عبدالرحمٰن شہب کے پیچھے چلا آرہا ہے بلکہ اس تک پہنچ چکا ہے تو انہیں قرار آیا اورا پی اپنی جگہ قائم رہے۔

# شبيب خارجي كي محصوري واطمينان قلبي:

ھیب نے جب دیرییں تھوڑا قیام کیا تھم دیا کہ ایک بکری اس کے لیے بھونی جائے۔زمیندارفصیل پر چڑ ھااوراتر ااوراس کے چہرے کارنگ متغیرتھا۔ شہیب نے پوچھا کیا ہوا۔اس نے کہا بخداایک بڑی فوج نے تہیں گھیرلیا ہے۔ شہیب نے کہا کیا ابھی تک بکری بھی نہیں۔ جواب دیا گیا کنہیں۔ شہیب نے کہااچھاا ہے چھوڑ دو۔

زمیندار پھر دوسری مرتبہ شہری فصیل پردیکھنے کے لیے چڑھااور آکراس نے کہا کہ بخدافوج نے قلعے کا محاصرہ کرلیا ہے۔ شہیب نے کہا چھاوہ بھنا ہوا گوشت تولا وَاوربغیر کسی ترود یا پریشانی کے کھانے لگا۔اوراس سے فراغت کرنے کے بعد وضوکیا اوراپنے ساتھیوں کے ساتھ ظہری نماز پڑھی ڈرہ پہننے کے بعد دوتکواریں جمائل کیس اورا یک لو ہے کا گرز لیا اور تھم دیا کہ میرے لیے خچر پرزین کسا جائے۔اس کے بھائی مصادنے کہا بھی کہ بھلا آج بھی آپ خچر پرزین کسوارہے ہیں۔سبیب نے کہا ہاں! آج اسی پر زین رکھو۔اورسوارہوا۔ پھرکہافلانے تم میمنے پر رہواور فلانے تم میسرے پراورمصادے کہا کہ تم قلب فوج میں رہو۔

## مشبيب خارجي كاكوفي فوج برحمله:

اس کے بعداس نے زمیندارکوشہرکا درواز ہ کھو گنے کا تھم دیا۔ چنانچے کوفہ والوں کے روبروہی درواز ہ کھولا گیا اوراپ اشعار

کہتا ہوا سعید کی طرف چلا۔ سعیداوراس کے ساتھیوں نے رجعت قبقہری شروع کر دی اور اس دیرے ایک میل کے قریب فاصلے پر پیچھے ہٹ گئے۔

سعید کہتا جاتا تھااے ہمدانیومیں ذی مران کا بیٹا ہوں میرے پاس آؤ۔

سعید نے ایک دستہ فوج کواپنے بیٹے کے ساتھ روانہ کیا کیونکہ اسے بیمسوں ہوگیا تھا کہ دشمن مجھ پرغلبہ کر لے گا۔ شہیب سے دیکھ کراپنے بھائی مصادی طرف دیکھا اور کہا کہ اللہ تعالی مجھے تیری موت کا سوگوار بنائے اگر میں اسے قبل کر کے اس کے بیٹے کواس کا سوگوار نہ بناؤں اور پھر گرز لے کرسعید پر چڑھ دوڑا۔ سعید مارا گیا اور زمین پر گر پڑا۔ فوج نے شکست کھا کر راہ فرار اختیار کی۔ مگر سوائے ایک مقتول کے اور کوئی اس روز اہل کوفہ میں مقتول نہیں ہوا۔

# جزل کی شجاعت:

سعیدی فوج میدان جنگ سے بھاگ کرجزل کے پاس آئی۔جزل نے انہیں اپن طرف بلایا۔

عیاض بن ابی لینۂ نے کہا اے لوگو! اگرتمہا را اوّل درجے والا سر دار ہلاک ہوگیا ہے تو کوئی ہرج نہیں بیتمہا را دوسرا مبارک نصیب امیرموجود ہے اس کے پاس آ وَاوراس کے ذیر قیادت لڑو۔

یین کر پچھاوگ تو جزل کی طرف آئے اور بعض نے سید ھے کوفد کی طرف راہ فرارا ختیار کی۔ جزل نہایت بہا دری سے لڑتا رہا' آخر کارزخی ہو کر گرا۔ خالد بن نہیک اور عیاض بن الی لینة دونوں اسے بچاتے رہے اور بڑی مشکل سے جزل کورشمن کے نرفعے سے نکالا۔اوروہ ڈونی میں ڈال کرلایا گیا۔فوج شکست کھا کر کوفہ میں داخل ہوئی۔

# جزل كا حجاج بن يوسف كے نام خط:

جزل کولوگ اٹھا کر مدائن لے آئے اور یہاں سے اس نے تمام واقعے کی کیفیت تجاج کولکھی۔ جزل کا وہ خطیہ ہے: ''حمد و ثنا کے بعد میں امیر کومطلع کرتا ہوں کہ میں اس کشکر کے ساتھ جسے آپ نے میرے ساتھ اس مہم پر روانہ کیا تھا' دشمن کے مقابلے کے لیے لکا ۔ آپ نے دشمن کے متعلق جو ہدایات جمھے دی تھیں میں ان پر پوری طرح کاربندر ہا' اس لیے جب میں موقع دیکھا تھا دشمن پرنکل کرجملہ آور ہوتا تھا اور جب بھی خطرے کا خوف ہوتا تھا میں فوج کوخارجیوں کے مقابلے برجانے سے بازر کھتا تھا۔

میں برابراس طریقہ کار پڑمل پیرار ہا۔ دشمن نے تمام تدبیری مجھ پرختم کردیں مگروہ مجھے دھوکا نہ دے سکا اور نہ اچانک غفلت کی حالت میں مجھ پرحملہ کرسکا استے میں سعید بن مجالد رائیس آئے 'میں نے ان سے کہا کہ سوچ سمجھ کر کام کیجے عجلت نہ سیجیے' اور میں نے یہ بھی انہیں ہدایت کی تھی کہ پوری فوج کے ساتھ دشمن سے جنگ کی جائے مگر انہوں نے میری بات نہ مانی اور رسالہ کو لے کروشن برحملہ آور ہوگئے۔

میں نے اس معاملے میں اہل کوفہ اور بھر ہ کو گواہ کرلیا کہ میں ان کی رائے سے بالکل بے تعلق ہوں۔ اور جو پچھانھوں نے کیا وہ ہرگز میرامنشانہ تھا۔ سعید نے اپناارادہ پورا کیا اور شہید ہوئے خداان کی خطاؤں کو معاف کرے۔ پھر نوج میری طرف آئی۔ میں گھوڑے سے امر پڑا۔ آنھیں اپنی طرف بلایا اوران کے لیے اپنا جھنڈ ابلند کیا۔ لڑا اور زخم کھا کر گر پڑا۔ بجر وحین میں بے لوگوں نے بچھے اٹھایا 'جب ججھے ہوش آیا تو میں نے دیکھا کہ لوگ اپنے ہاتھوں پر ججھے لے جار ہے ہیں اور ہم میدان کار زار سے مجھے اٹھایا 'جب ججھے ہوش آیا تو میں نے دیکھا کہ لوگ اپنے ہوں۔ میر نے زخم اس قدر شدید ہیں کہ اگران سے کم بھی ایک میل کے فاصلے پر نکل آئے ہیں۔ اب میں مدائن میں مقیم ہوں۔ میر نزم اس قدر شدید ہیں کہ اگران سے کم بھی کو آئے ہوتے تو وہ یقیناً ہلاک ہوجا تا یا مجھالیا تھی ہوتا اس کی خطائیں درگز رکی جاتیں۔ جس دیا نتہ اری اور فرج کے ساتھ سلوک کیا ہے اور دشمن کے مقابلے پر جو چالیں اختیار کیں اور جنگ میں سے میں نے آپ کے حکم کی بجا آوری اور فرج کے ساتھ سلوک کیا ہے اور دشمن کے مقابلے پر جو چالیں اختیار کیں اور جنگ میں سور جنگ میں سے میں میں نے کی ہے اچھی طرح ظاہر وروشن ہوجائے گی'۔

# اج كا خط بنام جزل:

عجاج نے اس کے جواب میں میہ خط لکھا:

''حمد وثنا کے بعد تمہارا خط مجھے ملا میں نے اسے پڑھا'اور جو پچھتم نے اس میں بیان کیا تھا میں بخو بی سمجھ گیا۔میری خیر خواہی اہل کوفہ پرتمہاراا قتد اراور انضباط' دشمن پرتمہارا حملہ'ان تمام امور کے متعلق جو پچھتم نے اپنے لیے لکھا ہے میں اسے پچسمجھتا ہوں۔

سعید کی کارروائی اور دشمن پرحملہ کرنے میں اس نے جس عجلت کا اظہار کیا اس کے متعلق جو پچھتم نے بیان کیا اسے بھی سمجھا ہے۔

میں اس کی جلد بازی اور تمہاری تاخیر دونوں کو پہندیدہ نگاہ ہے دیکھا ہوں اس کی جلد بازی نے تو اسے جنت الفردوس پہنچا دیا۔ رہی تمہاری تاخیر اور ڈھیل اس سے بیفائدہ ہوا کہ جب تمہیں کوئی موقع ہمدست ہواتم نے اسے ہاتھ سے نہ جانے دیا۔ اور جب انسان کسی موقع کو اس لیے چھوڑ دے کہ وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ بیتد بیر اور احتیاط ہے۔ تمہارا طرز عمل قرین صواب ہے۔ تم خوب لڑے تم نے میر سے احکام کی پوری تقمیل کی۔ میر سے نزدیک تم ان لوگوں میں ہوجن کی بات کو سنا جائے اسے مانا جائے اور ان کی خیر خواہی پر اعتماد کیا جائے۔ میں تمہار سے پاس حیان بن المجر کو بھیجنا ہوں تا کہ وہ تمہارا علاج کریں۔ دو ہزار در ہم میں نے تھے جھیج جیں انہیں تم اپنی ضروریات اور دوسر سے غیر معمولی اخراجات میں خرچ کرو۔ والسلام ''۔

چنانچیحیان بن ابج (بنی فراس ہے۔ جو داغ دے کریا دوسر سے طریقے سے علاج کیا کرتے تھے ) جزل کے پاس آئے اور اس کا علاج کرنے لگے۔

عبدالله بن ابی عصیفر نے بھی جزل کو ہزار درہم بھیجے۔خودعیا دت کرنے جا تا تھا۔علاوہ ازیں تخفے تحا کف بھی بھیجا کرتا تھا۔ شبیب خارجی کا کرخ میں قیام :

اب شبیب مدائن پہنچا' مگریہاں آ کراہے معلوم ہوا' کہ باشندوں اورشہر پرکسی طرح اس کا دسترس نہیں ہوسکتا'اس لیے

مدائن سے کوفہ کی سمت چلا۔ کرخ پہنچا' دریائے د جلہ کوعبور کرکے کرخ آیا۔ شبیب خود کرخ ہی میں مقیم تھا کہ اس نے بغداد کے بازار والوں سے کہلا بھیجا کہتم لوگ اپنی اپنی جگہ اطمینان سے کاروبار کرتے رہوتمہیں آپئے تک نہیں آئے گی۔ اس اطمینان دلانے کی وجہ سے تھی کہ شبیب کوخبر پینچی تھی کہ بازاروالے اس سے خوفز دہ ہیں کہ مبادا غارت گری کرے۔

### شبیب خارجی کا سوید پرحمله:

سوید جنگ کے لیے روانہ ہوا۔ اس نے بنی مزینۃ اور بنی تمیم کے مکانات کواپنے اور اپنے ساتھیوں کی بیثت پر چھوڑا۔ شام کے وقت شبیب نے ان پر نہایت شدید حملہ کیا مگراہے کوئی کامیا بی حاصل نہیں ہوئی۔ اب شبیب نے جمرہ کی طرف رخ

کر کے کوفے کے مکانات پر حملہ کرنا شروع کیا۔ سوید نے بھی پیچھانہ چھوڑ ابلکہ برابراگا ہوا چلا آیا۔ یہاں تک کہ شبیب کوفے کی تمام آبادی قطع کر کے جیرہ پہنچا۔ سوید بھی اس کے تعاقب میں جیرہ آیا۔ گریہاں آ کراس نے دیکھا کہ شبیب نے جاتے جاتے پل تو ز ڈالا ہے۔ اس لیے اس نے شبیب کا تعاقب چھوڑ دیا اور صبح تک وہاں تھر راز ہا۔

حجاج نے سوید کو تھم دیا کہ شہیب کے پیچھیے جاؤ۔ بیاس کے تعاقب میں چلا گر شہیب وہاں سے نکل آیا اور دریائے فرات کے نیچے کے علاقے میں اس کا ہم قوم جوملتا اسے لوٹ لیتا۔

### شبیب خارجی کابنی ورثه پرحمله:

مقام خفان کی پشت پر سے اس نے صحرا سے ایک اور پہاڑی علاقے کی طرف جس کا نام غلطہ تھا چڑھنا شروع کیا۔ یہاں بنی ور شد کے پچھلوگوں سے اس کی مڈبھیٹر ہوگئی۔ شبیب نے ان پرحملہ کیا اور انہیں مجبور کر دیا کہ وہ زمین کے گڑھوں میں پناہ لیس۔ یہاں سے انھوں نے شبیب اور اس کی فوج والوں پر چکی کے شخت پھر جوان کے چاروں طرف پڑے ہوئے تھے برسانے شروع کیے۔

آ خرکاریہ پھر کب تک چلتے ختم ہو گئے۔ شبیب نے انہیں جالیا اوران میں سے تیرہ آ دمیوں کوتل کرڈ الاجس میں حظلہ بن مالک' مالک بن حظلہ اور حمران بن مالک بھی تھے یہ سب قبیلہ بنی ور شہ سے تھے۔

# شبيب خارجي كافزربن الاسود برحمله:

اب شبیب اپنے ہی خاندان والوں اور یک جدی عزیز وں پر غارت گری کرنے کے لیے صلت پہنچا (صلت اس کے قبیلے کا چشمہ ہے ) یہ چشمہ فزر بن الاسود کے جوصلب کی اولا دہیں سے تھاز نزنگیں تھااور یہ وہی شخص تھا جوشبیب کواس طرزعمل سے رو کتا تھااور اس بات سے منع کرتا تھا کہ وہ خودا پنے ہی قبیلے اور قریبی عزیز وں پر ہاتھ صاف کرنے کاارادہ رکھتا تھا۔

هبیب کواس کی نصیحت نا گوارگزرتی اور کہا کرتا تھا کہ بخدا اگر سات سوار بھی میرے زیرِا قتدار ہوتے تو میں فزر پرضرور غارت گری کروں گا۔

جب اس مقام پرشہیب نے حملہ کیا تو بوچھا کہ فزر کہاں ہے۔

فرزنے اپنے آپ کواس سے بچالیا اور ایک گھوڑے پر سوار ہوکر کہ جس کے پیچھے کوئی خارجی مکانات کی اوٹ ہونے کی وجہ

ے گھوڑ انہ دوڑ اسکا'اس نے جنگل کاراستہ لیا۔تمام لوگ شبیب سے خوفز دہ ہوکر بھاگ گئے ۔اس لیے بیواپس آیا۔

شمیب نے تمام مفصلات کے لوگوں میں اپنی دہشت بٹھا دی۔ مقام قطقطا نہ پرحملہ کیا۔ پھر مقاتل کے کل پر دھا وا بولا وہاں سے دریائے فرات کے کنارے پر جوعلاقہ تھا اس پر جھپٹا' یہاں سے حصاصہ اور انبار ہوتا ہوا دقو قامیں گھس آیا' اور یہاں سے آ ذریا نیجان کے ملحقہ علاقہ کی طرف روانہ ہوا۔

حجاج کی روانگی بصرہ:

حجاج نے اس کا خیال چھوڑ دیا۔اورکونے پرعروہ بن مغیرہ بن شعبہ رہی گئیز کواپنا قائم مقام بنا کرخود بھرے چلا آیا۔

اس درمیان میں لوگوں کو شبیب کا پچھ حال معلوم نہیں ہوا کہ است میں مازرواسب بابل مہروذ کے زمیندار اور رئیس نے عروہ کو خط کھھا کہ انبار کے ایک تا جرنے جومیر سے علاقے کا رہنے والا ہے بچھ سے آ کربیان کیا کہ شبیب کا ارادہ ہے کہ اس آیندہ ماہ کی ابتدائی تاریخوں میں وہ کوفہ میں گھس آئے۔ اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ آپ کواس کی اطلاع کر دوں تا کہ آپ اس کے متعلق پچھسوچیس اس بیان کوابھی ایک گھنے کا عرصہ نہ گزرا ہوگا کہ میر سے دو خراج وصول کرنے والے ملازم آئے اور انہوں نے بیان کیا کہ شبیب خانجار پہنچ چکا ہے اور وہاں تھیم ہے۔

عروہ نے اس خط کوایک دوسرے اپنے خط کے ساتھ منسلک کر کے فوراً حجاج کے پاس بھرے روانہ کیا۔ حجاج اس خط کو پڑھتے ہی نہایت تیزی ہے کونے روانہ ہوا۔

# هميب خارجي کي کوفه کي جانب پيش قدي:

دوسری جانب سے هبیب بڑھتے بڑھتے وجلہ کے کنارے ایک گاؤں میں آیا جس کا نام حربی تھااس مقام ہے اس نے وجلہ کوعبور کیا اور پوچھا کہ اس گاؤں کا کیانام ہے۔لوگوں نے کہااس کا نام حربی ہے۔

ھیمیب نے کہا حرب ہے۔اس کی آگ سے تمہارے وٹمن ٹاپیں گے اور حرب تمہیں ان کے مکانات کا قابض بنا دے گا جو شخص واقف کار ہوتا ہے اور پر ہیز گار ہوتا ہے وہ اچھی ہی فال لیتا ہے۔

پھر شبیب نے اپنا جھنڈ ابلند کیا اور اپنے ساتھیوں کوروانہ ہونے کا حکم دیا۔ بڑھتے بڑھتے مقام عقر قو فاپر پڑاؤ کیا۔ سوید بن سلیم نے عرض کی کہ اے امیر المونین کاش! آپ ہمیں اس منحوس نام والے گاؤں سے لے کرنہ گزرتے بلکہ کسی مرے راستے ہے آتے۔

ھندیب نے کہا کہ معلوم ہوتا ہے کہتم نے بھی فال لی ہے۔ بخدا میں ہرگز اس مقام سے رخ نہ موڑوں گا بلکہ اس میں سے ہوکر دشمن کے مقابلے پر جاؤں گا۔ان شاءاللہ اس کی نحوست تمہار ہے دشمنوں پر ہوگی۔اسی موضع میں تم ان پر تملہ کروانھیں کو تباہی اور شکست نصیب ہوگی۔

اس کے بعد هبیب نے اپنی فوج والوں سے کہا کہا ہے لوگو! حجاج اس وقت کونے میں نہیں ہے اوراب کونے تک ان شاء اللہ کوئی مزاحمت نہ کرے گا۔ اس لیے بڑھے چلو۔ شبیب نہایت شتاب روی سے کونے کی طرف چلا کیونکہ وہ جا ہتا تھا کہ حجاج سے

پہلے کوفہ بینچ جائے۔

### حجاج كى كوفه مين آمد:

دوسری جانب عروہ نے حجاج کولکھا کہ شمیب نہایت سرعت سے کو نے پر بڑھا آ رہاہے اور قریب رہ گیا ہے۔اس لیے آپ آنے میں بہت جلدی کیجے۔

مجاج منزلوں کوجلد جلد طے کرتا ہوا چلا۔ دونوں جا ہے تھے کہا یے مقابل سے پیلے کوفہ پہنچ جائیں۔ حجاج ظہر کے وقت کوفہ میں واخل ہو گیا اور شمیب نمازمغرب کے وقت سنجہ پہنچا۔ یہاں اس نے مغرب اورعشاء کی نماز پڑھی۔ پھر پجھےتھوڑا بہت کھانا کھایا اورخارجی اینے گھوڑوں پرسوار ہوکر کو فے میں داخل ہوئے۔

# شبيب خارجي كاقصركوف يرحمله

شبیب بڑھتا ہوا بازارتک پہنچا۔ پھر قلع برحملہ آور ہوااور قصر کے دروازے کو گرزے مارنا شروع کیا۔

ابومنذر کہتے ہیں کہ میں نے شبیب کے گرز کے نشان کوقصر کے دروازے پر دیکھا ہے۔اس ضرب نے دروازے میں بہت کیجھاٹر کیا تھا۔

شبیب و ہاں سے ہٹ کر چبوتر ہ پر کھڑا ہوا' اور بیددوشعر پڑھے:

و كأن حافرها بكل حميلة ﴿ كَيْلْ يَكِيلْ بِهُ شَحِيح معدم

عبد دعيى من شمو اصله لابل يقال ابوابيهم يقدم

'' گو یا گھوڑ ہے کاسم جونرم ریتلی زمین پر پڑتی ہے وہ ایک پیانہ ہے جس سے بخیل اور فقیر آ دمی وزن کرتا ہے میرا مد مقابل ایک جھوٹے نسب کا مدی غلام ہے جس کی اصل شمود سے ہے نہیں بلکہ کہا جاتا ہے کہ ان کا جداعلی یقدم

# خوارج کی مسجد میں غارت گری:

اس کے بعد خارجی بڑی مبحد میں گھس آئے جس میں اکثر نمازی جمع رہتے تھے۔ان میں سے شبیب نے عقیل بن مصعب الوادي عدى بن عمر والتقى اورابوليث بن الي سليم عنب بن الي سفيان كي آزاد غلام كول كرد الا -

دوسرے خارجیوں نے از ہر بن عبداللہ العامری کولل کرڈ الا۔

خارجی حوشب کے مکان پرینیے۔ یہ پولیس کے اضراعلی تھے۔

# حوشب کے غلام میمون کافل :

خارجی ان کے دروازے پر جا کر کھڑے ہو گئے اور کہا کہ امیر حوشب کو بلا رہے ہیں۔حوشب کے غلام نے خچر با ہر نکالا تا کہ حوشب اس پرسوار ہو جائیں۔اس اثنا میں میمون نے بھانپ لیا کہ دوست نہیں بلکہ دشمن ہیں۔خارجیوں نے خیال کیا کہ اب یہ ہمارا بھا نڈ ایھوڑ دےگا۔ میمون نے چاہا کہ پھرمکان میں چلا جائے مگر خارجیوں نے کہا کہتم اس وقت تک یہیں رہو جب تک کہتمہارے آتا یہاں باہر نہ آجا کیں۔

حوشب نے اس گفتگوکوسنااور سمجھ لیا کہ دشمن آ گیا مگر باہرنگل آیا۔ جب دیکھا کہ ایک جماعت کی جماعت موجود ہےاس نے یقین کرلیا کہ ضرور بیوشمن ہیں اور بلیٹ کر جانے لگا' خارجی اس کی جانب لیکے مگروہ گھر میں گھس گیااوراس نے درواز ہ بند کرلیا۔

# سويداور جحاف كي گفتگو:

سوید نے اس سے کہا کہ یہاں اتر آؤ۔ جماف نے کہامیرے آنے سے تنہیں فائدہ۔ سویدنے کہا' اس جوان اونٹنی کی قیت اداکرنا جا ہتا ہوں جومیں نے آپ سے فلاں علاقے میں خریدی تھی۔

جحاف نے کہاواہ استھے وقت قیمت ادا کرنے آئے۔ کیا یہ ہی وقت اور جگہ ادائیگی کے لیے رہ گئی تھی۔ کیا ایسے وقت میں جب کہ رات اندھیاری اور تم گھوڑ ہے کی پشت پر ہواس امانت کی ادائیگی کرنی تھی۔اے سوید اللہ اس ملت کا برا کرے جس کی پخیل اور اصلاح بغیر عزیز دں کے تل کے اور اپنی ہی تو م کے خون بہانے کے ہوہی نہیں سکتی۔

# ذ بل بن الحارث كاقتل:

یہاں سے پلٹ کرخار جی مسجد بنی ذہل پر پنچے۔ یہاں اُنھوں نے ذہل بن الحارث کودیکھا۔ یہا پی تو م کی مسجد میں نماز پڑھتے تھے اور عادت تھی کہ بہت کمبی نماز پڑھتے تھے۔ جب یہا ہے گھروا پس جانے لگئے خارجیوں نے انہیں جالیا اور حملہ کیا کہ انہیں فتل کر ڈالیس۔

ذیل نے کہا اے خداوند! ان لوگوں کے ظلم اور جہل کی میں بچھ سے شکایت کرتا ہوں۔اے خداوندا میں کمزور ہوں۔ان کا پھے بھی نہیں بگاڑسکتا تو ان سے میرا بدلہ لے۔ مگر اس پر خارجیوں نے ان پر دار کیے اور قل کرڈ الا۔ پھر کوفہ سے نکل کر مردمہ کی سمت روانہ ہوئے۔

### نضر بن قعقاع:

نظر بن تعقاع بن شورالذ ہلی اوراس کی ماں ناجیۃ بنت ہائی بن قبیصہ ہائی الشیبائی شبیب کے سامنے آئے۔ جب نظر سامنے آیا تو شبیب نے اسے بہت گھور کرغور سے دیکھا۔نظر نے کہا السلام علیم ایہالا میر ورحمۃ اللّٰہ۔اس پرسوید نے فوراً کہا کہافسوں ہے تچھ پرامیرالمومنین کے لقب سے نخاطب کر۔ پھرنظر نے''امیرالمومنین'' کہا۔خار جی کوفہ سے باہرنگل آئے اور مردمہ کی سمت روانہ ہو گئے۔

### کوفه میں منا دی:

جاج نے تھم دیا کہ ایک اعلان کر دیا جائے۔ چنانچیمنا دی نے اعلان کیا کہ اے اللہ کے سوار و! اپنے اپنے گھوڑوں پر سوار ہو جاؤ۔ اور تہمیں خوشخبری ہو'اس وفت تک خود حجاج قلعے کے دروازے پر موجود تھا۔ اس کے پاس ایک غلام بھی کھڑا ہوا تھا جس کے ہاتھ میں چراغ تھا۔ سب سے پہلے عثمان بن قطن بن عبداللہ بن الحصین ذی الفصہ آزاد غلاموں اور اپنے خاندان اور قبیلے کی ایک معتد بہ جماعت کے ساتھ آ موجود ہوا'اس نے کہا امیر سے اطلاع کردی جائے کہ عثمان حاضر ہے' جو تھم ہواس کی تیمیل کی جائے۔ اس غلام نے جو چراغ لیے کھڑ اہوا تھا کہا کہ آپ اپنی جگہ پرتھم سی اور امیر کی ہدایت کے منتظرر ہیں۔ اب ہر جانب سے لوگ جمع ہونے شروع ہوئے۔عثمان نے تمام رات ان لوگوں کے ساتھ جو جمع ہو گئے تھے اسی مقام پر

بسری ۔

# شبیب خارجی کے تعاقب میں فوجی دستوں کی روانگی:

پھر جی جے بشرین غالب الاسدی (بنی دالبہ) کو دو ہزار فوج کے ساتھ اور زایدہ بن قدامۃ التقفی کو دو ہزار فوج کے ساتھ۔ ابوالضریس بنی تمیم کے آزادغلام کوایک ہزار آزادغلاموں کے ساتھ اوراعین کو جوجمام اعین کا مالک تھا اور بشرین مروان کا آزادغلام تھا ایک ہزار فوج کے ساتھ خارجیوں کے تعاقب میں روانہ کیا۔

# محد بن موسى ناظم سجستان:

عبدالملک نے محمد بن موسیٰ بن طلحہ کو بجستان کا ناظم مقرر کیا تھا۔اوراس کے لیے با قاعدہ و ثیقہ بھی لکھ دیا تھا۔اس طرح حجاج کو پیخط لکھا تھا:

'' حمد وثناء کے بعد جب محمد بن موسیٰ تمہارے پاس پہنچے ان کے ہمراہ سجستان جانے کے لیے دو ہزار کا بندو بست کر دینا اورانھیں جلدروا نہ کر دینا''۔

عبدالملک نے محد بن موی کو حکم دیا کہتم حجاج سے خط و کتابت کرتے رہنا۔

# محمر بن موسیٰ اور حجاج:

جب محد بن موئی آئے تو حجاج نے اس فوج کی تیاری اور درئتی میں جوان کے ہمراہ جانے والی تھی دیرلگانی شروع کی۔ محد کے دوستوں نے اسے سمجھایا کہ آپ تو مہر بانی کر کے فور اُاپنی منزل مقصود کو جائے اور اپنی ذمہ دار خدمت کا جائزہ لیجے۔ کیونکہ معلوم نہیں حجاج کا اس جنگ میں کیا حشر ہو۔

مرمحر بدستور قائم رہا اور شہیب کے مقابلے کا جو واقعہ پیش آیا وہ اس کے سامنے پیش آیا۔اس کے بعد حجاج نے محمد بن موک بن طلحہ بن عبید اللہ سے کہا کہتم شبیب اور خارجیوں سے لڑلوا ور پھراپی منزل تقصود کو چلے جانا۔

جاج نے ان امراء کے ساتھ جو شہیب کے تعاقب میں بھیج گئے تھے عبدالاعلیٰ بن عبداللّٰہ بن عامر بن کریز القرشی اور زیاد بن عمر والعثلی کو بھی جھیج دیا۔

# نضر بن قعقاع كاقل:

<u> هبیب کوف سے نکل کرمردمہ پہنچا۔ یہاں خراج وصول کرنے کے لیے ایک حضر موت کا باشندہ ناجیہ بن مرثد الحضر می نامی</u>

مقررتها 'شخص ڈرکرحمام میں جھپ گیا۔شبیب وہاں پہنچاحمام سےاسے باہر نکالا اورتل کرڈالا۔

نضر بن قعقاع بن شور شبیب کے سامنے آیا۔ یڈخص حجاج کے ہمراہ تھا۔ جب حجاج بھرے ہے آر ہا تھا مگر جب حجاج نے نہایت سرعت سے ٹئی کئی منزلوں کوایک ایک دن میں طے کرنا شروع کیا تواہے پیچھے چھوڑ دیا تھا۔

جب هبیب نے اسے دیکھا اور اس کے ساتھ جمعیت بھی دیکھی بیجپان گیا اور اس سے کہا اےنضر بن قعقاع صرف خدا ہی کا تھم نا فذہبے اس کے کہنے سے مطلب بیتھا کہ وہ نضر کو (بطورخود) راہ راست پر آنے کی ہدایت کرنا چاہتا تھا۔

نظر اس جملے کے مفہوم کو مجھ شسکا اور اس نے جواب دیا اِنَّا لِللهِ وَ اِنَّا اِلَیْهِ رَاحِعُوٰنَ. ہم خدا ہی کے لیے ہیں اور اس کی طرف لو منے والے ہیں۔

اس پر شبیب کے ساتھیوں نے کہا اے امیر المومنین معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے اس کہنے سے اس نے بیسمجھا کہ آپ اسے اپنے مذہب کی تلقین کررہے ہیں۔

پھر کیا تھاسب نے اس پرحملہ کر دیا اور قل کر ڈالا۔

# هبیب خارجی کی روانگی قادسیه:

سیقمام سردار دریائے فرات کے بیٹیج کے علاقے میں جمع ہوئے گراب ہیںب نے اپنارخ ہی بدل دیا اور بجائے اس کے کہ وہ ان سرداروں کی طرف آتا' اس نے قادسیہ کارخ کیا۔

حجاج نے زخر بن قیس کواٹھارہ سونتخب شہر سواروں کے ساتھ طبیب کے تعاقب کا تھم دیا۔ اور کہد دیا کہ جہاں کہیں تم اسے پا سکوفو رأ حملہ کردینا۔ البتداگر وہ اپنی راہ چلا جائے تم اس کا تعاقب کرنا بلکہ جب تک وہ تم پر بلیٹ کرخود حملہ آورنہ ہوتم اس سے مزاحم نہ ہونا۔ اور اگروہ کسی مقام پر پڑاؤ کردے اور تہارے مقابلے پر جمارہے تو تم بھی اس جگہ سے نہ لہنا جب تک کہ اس سے دودو ہاتھ نہ کرلو۔

# زحر بن قيس کي مېم:

زحراس مہم پرروانہ ہواکیلیسین پہنچا۔ هبیب کوبھی معلوم ہوا کہ زحر میرے مقابلے کے لیے آرہا ہے۔ اس نے بھی اس طرف کوچ کیا۔ غرض کہ دونوں ایک دوسرے کے مقابلے میں آگئے۔ زحرنے اپنے میمند پرعبداللہ بن کنازالنبدی کومقرر کیا جوایک نہایت ہی بہا در خفص تقااورا پنے میسرے پرعدی بن عمیر ۃ الکندی ثم الشیبانی کومقرر کیا۔

# زحرا ورشبیب خارجی کی جنگ:

علمیب نے بھی اپنے تمام سواروں کوایک جگہ جمع کیا تا کہ ایک دم سے مجتمع حالت میں دیثمن پرٹوٹ پڑیں۔ چنا نچہ وہ اپنے سواروں کو لے کردیثمن کی صف پرحملہ کرنے کے لیے بڑھا' آندھی کی طرح چلا اورتھوڑی دیریتک ادھرادھر کا ڈ ہ دینے کے بعد زحر بن قیس تک پہنچ حمیا۔

# زحر بن قیس کی شکست ومراجعت کوفه:

زر گھوڑے تے اتر پڑا' لڑااور زخم کھا کر گرپڑا' اس کی فوج شکست کھا کر بھا گی' خارجیوں نے تمجھا کہ ہم نے اسے قل کر دیا۔
کر جب صبح ہوئی اور اسے سردی محسوس ہوئی۔ اٹھا اور خود اپنے ہیروں سے جل کر گاؤں میں آیا' یہاں اس نے رات بسر کی اور پھر
یہاں سے اسے لوگ کوفہ لے گئے اس کے چہرے اور سر پر تلوار اور نیزوں کے ستر ہا ٹھارہ زخم آئے تھے' کچھ عرصہ تک اپنی جائے تیا م
سے نہیں ہلا۔ پھر جہاج کے پاس آیا اور تمام چہرہ اور زخموں پر روئی کے بھائے رکھے ہوئے تھے۔ جہاج نے اسے اپنے برابر تخت پر بٹھایا
اور جولوگ اس وقت اس کے آس پاس بیٹھے ہوئے تھے انہیں مخاطب کر کے کہا جس کسی کوایک جنتی کے دیکھنے سے خوشی حاصل ہوتی ہو جو چاتا پھر تا بھی ہے حالانکہ وہ شہید ہے۔ اسے جا ہے کہ زحر بن قیس کود کھے لے۔

# شبيب خارجي كي نجران مين آمد:

چونکہ شہیب کے ساتھیوں کو اپنی جگہ خیال تھا کہ ہم نے زحر کوفل کر دیا ہے۔ اس لیے انھوں نے ھبیب سے کہا کہ ہم نے دشمن کے لشکر کوفشت دی۔ ان کے ایک بڑے سر دار کوفل کر دیا اس لیے بہتر یہ ہے کہ اپنی عزت و آبروکو بچا کر آپ ہمیں یہاں سے کسی دوسری طرف لے چلئے۔

تعبیب نے کہا کہ ہم نے چونکہ اس امیر گوتل کیا اور اس کشکر کوشکست دی اس لیے دہ تمام سر دار اور فوج جوتمہاری تلاش میں ہیجی گئی تھی تم ہے مرعوب ہے اب تم میرے ساتھ ان کی طرف بوھو بخدا اگر ہم نے اٹھیں قبل کر لیا تو ان شاء اللہ حجاج کے قبل کرنے اور کوفہ پر قبضہ کرنے میں اب کوئی شیئے ہماری سدراہ نہ ہوگی۔

سب نے کہااب ہم آپ کی رائے پر چلنے اور اس پڑمل پیرا ہونے کے لیے دل وجان سے حاضر ہیں۔ہم آپ کی مرضی پر ہیں جیسیا آپ کہیں گے ویسا ہم کریں گے۔

ھیب نے سب کو لے کرتیزی ہے کوچ شروع کیا نجران پہنچا (بینجران وہ ہے جوعین التمر کے اطراف میں کوفہ کے قریب واقع ہے)۔

# روذ بارمیں کوفی افواج کا اجتماع:

یہاں آ کراس نے رشمن کی نقل وحرکت دریافت کی معلوم ہوا کہ مقام روذ بار واقعہ زیریں فرات علاقہ بھٹلا ذاسفل میں جو کوفہ سے چود ہ فرسخ کے فاصلے پر ہے تمام سردار جمع ہور ہے ہیں۔

جہاج کو بھی خبر ہوگئی کہ شمیب ان سواروں کی طرف بڑھ دیا ہے۔اس نے عبدالرحمٰن بن الغرق ابن افی قتیل کے آزاد غلام کو جس کی جہاج بہت تکریم و تعظیم کیا کرتا تھا۔ تھم دیا کہتم ان سر داروں کے پاس جا کرانہیں مطلع کر دو کہ خارجی تمہاری طرف بڑھے آ رہے ہیں اور یہ بھی کہد ینا کہا گرایک ہی جگہ میں تم سب جمع ہوجاؤ تو زایدہ بن قدامہ تم سب کے سروار ہوں گے۔

ابن الغرق آيا جو پيغام تھاوہ پڻياديا اور پھرواپس چلا گيا۔

#### سپەسالارزايدە بن قدامە:

غرض کہ شبیب اس جرارفوج تک پہنچا جس میں سات سر دار تھے اور زایدہ بن قد امہ سب کے افسر اعلیٰ تھے۔ ہر سر دار نے اپنی اپنی جمعیت کوعلیحدہ علیحدہ ترتیب دیا تھا۔ میمنہ پر زیا دا بن عمر والعثلی اور میسرے پر بشر بن غالب الاسدی سر دارتھا۔ ہر سر دارا پنے دستہ فوج میں ایستادہ تھا۔

اب شمیب بھی اس موقع پر پہنچا۔ایک ایسے ٹیلے پر چڑھ کر کھڑا ہوا جہاں ہے وہ اپنے مقابل کی فوج کود کھ سکتا تھا۔ شمیب ایک کمیت رنگ کے گھوڑے پر جس کی پیشانی پر سفید داغ تھا سوار تھا۔شبیب نے اپنے دشمن کی تر تیب و آرائنگی کو دیکھا۔ پھراپی فوج میں چلاگیا۔

اب شبیب اپنی فوج کوتین دستوں میں منقتم کر کے تیزی ہے حملہ آ ورہوااورا ہل کوفہ کی فوج کے قریب آگیا۔وہ دستہ جو سوید بن سلیم کی زبر قیادت تھا سامنے ہے گز رکرا ہل کوفہ کے میمنہ کے مقابل کھڑا ہو گیااوروہ دستہ جس کی کمان مصاد کرر ہا تھاوہ بھی اس طرح اہل کوفہ کے میسرے کے مقابل کھڑا ہو گیا۔خود شہیب اپنے دستے کے ساتھ اس فوج کے قلب کے مقابلے میں صف آرا ہوا۔

### زایده بن قدامه کا فوج سے خطاب:

زایدہ بن قدامۃ اپنی فوج میں میسرہ سے میمنہ تک جاتے سے اور لوگوں کو جنگ میں ٹابت قدم رہنے کی تحریص دلاتے سے کہتے سے 'اے اللہ کے بندوا تم پاک ہواور تمہاری تعداد بھی کثیر ہے۔ بیٹا پاک مٹی بھرآ دمی تمہارے مقابل ہوئے ہیں خدا کر سے کہ وہ تم پر سے قربان ہونے کے لیے بنائے گئے ہوں تم دویا تمین حملوں میں ٹابت قدم رہواور پھران پر جوابی تملہ کروفتے سامنے ہے' اور بھینی ہے آ پ لوگ نہیں و کیھتے کہ ان کی تعداد دوسو بھی نہ ہوگی۔وہ صرف ایک حملے کے ہیں وہ چور ہیں۔ صراط متنقیم سے نکل گئے ہیں تم پر اس لیے حملہ آ ور ہوئے کہ تمہارا خون بہا کیں' تمہاری مالگواری کو وصول کرلیں۔ اس لیے کسی شئے کے حاصل کرنے میں وہ اس قدر طاقتور نہ ہوں گے۔ ان کی تعداد کم ہے' تمہاری زیادہ ہے۔ وہ اس قدر طاقتور نہ ہوں گے۔ ان کی تعداد کم ہے' تمہاری زیادہ ہے۔ وہ ایک ہی خاص فرقے سے تعلق رکھتے ہیں' حالا نکہ تم اہل جماعت ہو۔ اپنی آ تکھیں بند کرلو۔ اور نیز سے لیے کران پرٹوٹ پڑو گر ابھی جب تک میں خاص فرقے سے تعلق رکھتے ہیں' حالا نکہ تم اہل جماعت ہو۔ اپنی آ تکھیں بند کرلو۔ اور نیز سے لیے کران پرٹوٹ پڑو گر ابھی جب تک میں حکم نہ دوں جملہ نہ کرنا۔ بیہ کہ کرزایدہ پھرا پنی جگہ واپس چلے گئے۔

### آغاز جنگ:

جنگ شروع ہوگی۔ سوید نے زیاد بن عمر و پر جملہ کیا ان کی صفیں درہم ہرہم ہوگئیں گرزیا داپنی نصف جماعت کے ساتھ اپنی جگہ و ٹار ہا۔ سوید تصور ٹی دیر کے لیے ہٹ گیا اور پھر دوبارہ جملہ آ ور ہوا اور دونوں فریق تھوڑی دیر تک نیزہ زنی کرتے رہے فروہ بن لقیط جوخود اس جنگ میں موجود تھا بیان کرتا ہے کہ ہم نے تھوڑی دیر نیزہ زنی کی گر اہل کوفہ برابر ہمارے مقابلے میں جے رہے۔ میں نے خیال کیا کہ بیا پی جگہ سے نہ ہٹیں گے۔ زیاد بن عمر ونہایت دلیری سے لڑ ااور خوب لڑا۔ اپنے سواروں کے ول اپنی آ واز سے بڑھا تا جاتا تھا اور برابر تلوار مارتا چلاجا تا تھا۔ اور اس طرح بے جگری سے لڑ رہا تھا کہ میں نے دیکھا کہ سوید بن سلیم جیسا بہا در ترین عرب اور

برا ہی سخت ملوار یا بھی اس روز اس کے مقابلے سے کنائی کاٹ رہاتھا' اور سامنے ہیں آتا تھا۔

پھر ہم دوبارہ پیچیے ہٹ آئے۔ہم نے دیکھا کہ ہمارے دشمنوں کی صفیں درہم برہم ہورہی ہیں اس پر خارجیوں نے شبیب سے کہا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ دشمن کی صفوں میں انتشار پیدا ہو گیا ہے آپ ان پرحملہ آور ہوں۔

شبیب نے کہا ذرائشہر وانہیں اپنی اپنی جگہ ہے ہٹ جانے دو'ان کے پاؤں اکھڑنے دو۔ خارجی تھوڑی دریتو خاموش رہے اور سه بار ہ حملی آ ورہوئے۔

الل كوفه كي شكست و پسيا كي:

اہل کوفیشکت کھا کر بھا گے۔ میں نے زیاد بن عمر وکود یکھا کہ وہ برابرتلوار مارر ہاہے مگر جوتلواراس پر پڑتی تھی احیث جاتی تھی اور پچھکا رگزنہیں ہوتی تھی' حالانکہ اس نے اپنی زرہ بھی اتار کراپنے گھوڑے کی زین پرر کھدی تھی۔

میں نے دیکھا کہ ہیں تلواریں اس پر پڑیں گراس کا بال بھی بیکا نہ ہوا۔ گر آخر کا رہے بھی بھا گا پچھتھوڑا سازخی ہوگیا تھا گریہ واقعہ شام کا ہے۔ پھر ہم نے عبدالاعلیٰ بن عبداللہ بن عامر پر جملہ کر کے اسے بھی شکست دی گر آ دی پچھ زیادہ نہیں مارے گئے اور شمشیر زنی بھی تھوڑی ہی در ہوئی۔ مجھے یہ اطلاع ہوئی تھی کہ عبدالاعلیٰ بھی زخمی ہوا تھا۔ یہ بھی زیاد بن عمروسے جاملا۔ اوران دونوں نے راہ فرارافتیار کیا۔

۔ مغرب کے وقت ہم محمر بن موسیٰ بن طلحہ تک پہنچ گئے اور اس سے بھی نہایت شدید جنگ ہوئی مگر محمرا پی جگہ جمار ہا۔

بشربن غالب كاخاتمه:

میں کے بھائی مصادنے بشر بن غالب پر جواہل کوفد کے میسرہ پر سردار تھا حملہ کیا۔ بشرنے خوب ہی داد مردائی دی اوراپی حکہ جمار ہا۔ آخر کاروہ اور اس کے پچاس دوسرے بہادراپئے گھوڑوں سے زمین پراتر پڑے اور شمشیرزنی کرنے لگے۔ یہاں تک کہ سب کے سب مارے گئے۔

ان مقتولین میں عروہ بن زہیر بن ناجذ الاز دی بھی تھا۔اس کی ماں کا نام زرارہ تھااور بیٹورت بنی از دہی میں پیدا ہو کی تھی' اس دجہ سے اس قبیلے کو بنی زرارہ بھی کہتے تھے۔

فارجیوں نے بشر کونل کر ڈالا۔اس کی فوج شکست کھا کر فرار ہوگئی۔ غارجی اب ابی الضریس بن تمیم کے آزاد غلام پر جوبشر کے متصل ہی تھا ٹوٹ پڑے اور اسے چیچے دھکیل دیا۔ابی الضریس اس جگہ تک چیچے ہٹا جہاں کہ اعین متعین تھا۔ خارجیوں نے ان دونوں پرحملہ کیا اور دونوں کوشکست دی اور انہیں دبائے ہوئے زایدہ بن قدامہ تک پہنچ گئے۔

شبيب خارجي كازائده يرحمله:

جب خارجی زائدہ تک بین گئے۔ زائدہ زمین پراتر پڑے اور پکارنے لگئے اے سلمانوں اپنی عبکہ ڈنے رہواور میرے پاس آئے تہارے دشمن کا فر ہیں۔ تم مومن ہو۔ اس لیے وہتم سے زیادہ ثابت قدم نہیں رہ سکتے۔

زایدہ صبح ہونے تک خارجیوں سے لڑتے رہے۔ پھر شمیب نے اپنی فوج کے دیتے کے ساتھ زایدہ پرحملہ کیا۔ زایدہ اوراس کے تمام ساتھیوں کوتل کر ڈالا اور تمام میدان بہادروں کی لاشوں سے پاٹ دیا۔ اس شبزايده بلندآ وازے اپنی فوج والوں سے کهدرے تھے:

''اے لوگو!اپنی جگہ ثابت قدم رہواور دوسرول کوبھی ثابت قدم رہنے کی ترغیب دواےا بیان والو!ا گرتم اللہ کی مد دکر و گےاللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گااورتم کو ثابت قدم رکھے گا''۔

# زايده بن قدامه كاقتل:

غرض کہزایدہ اس طرح سینہ سامنے کیے ہوئے برابر دشمنوں سے لڑتے رہے' خوب جو ہر شجاعت دکھائے اور آخر کار کا م آئے۔

بیان کیا گیا ہے کہ ابوالصقیر الشیبانی نے زایدہ کوتل کیا تھا۔ گراس کے اس دعوے میں ایک دوسر مے محف فضل بن عامر نے حجت کی اورخودان کے قبل کامدعی ہوا۔ شبیب نے زایدہ کوقل کرڈ الا 'اورا بوالضریس اوراعین ایک زبردست قلعے میں جا گھے۔ شبیب کی بیعت کی دعوت:

ھنہیب نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ اب تلوار نیام میں کرلوسی کوتل نہ کرو بلکہ لوگوں کو بیعت کی دعوت دو۔ چنا نچے منح کے وقت لوگوں کو بیعت کی دعوت دی گئی۔عبدالرحمٰن بن جندب کہتے ہیں کہ میں بھی ان لوگوں میں تھا جو ھنہیب کے ہاتھ پر بیعت کرنے آئے تھے۔ ھنہیب اپنے گھوڑے پر سوار تھا اور اس کے دوسرے سروار اس کے سامنے ایستادہ تھے۔ جوکوئی بیعت کرنے آتا اس کے شانے سے مطوار کی جاتے گھروہ ھیمیب کے قریب پہنچتا اور امیر المونین کے لقب سے اسے مخاطب کر تا اس کے بعد اسے جانے کی اجازت ہوجاتی اور کوئی تعارض اس سے نہ کیا جاتا۔

### محر بن موسیٰ کی شجاعت:

ابھی میں بیعت کرنے ہی گیاتھا کہ جہ ہوگئ محمہ بن موئ ہن طلحہ بن عبیداللہ ایک چھوٹی ہی جماعت کے ساتھ معرکہ کارزار کے انتہائی کنارے پراب تک اپنی جگہ جے ہوئے تھے۔ جب صبح ہوئی ان کے تئم سے مؤذن نے اذان دی۔ هبیب نے اذان کی آواز سن کر پوچھا کہ میدکیا ہے کس نے جواب دیا کہ میر محمد بن موئ بن طلحہ ہے جواب تک اپنی جگہ پر جما ہوا ہے۔

شبیب نے کہا ہاں میرا بھی یہی خیال تھا کہ اس کی حماقت اور تکبر ضرور اے مجبور کرے گا کہ وہ اپنی جگہ ہے نہ ہے اچھا ان لوگوں کو ہم سے علیحدہ لے جاؤ۔گھوڑ وں سے اتر پڑوتا کہ نماز پڑھ لیں۔

# شبيب خارجي كامحربن موسي برحمله:

علمیب گھوڑے سے اتر پڑا۔خود بی اذان دی پھر آ گے بڑھااور اپنے ساتھیوں کونماز پڑھائی۔ پہلی رکعت میں وَ ہُلِّ لِسُحُلِّ هُمُوْزَةِ لُمُزَةِ اوردوسری رکعت میں اَرَایُتَ الَّذِی یُکَذَّبُ بِاللَّیْنِ علاوت کی اورسلام پھیرا۔ پھرسب کے سب گھوڑوں پرسوار ہوئے ۔محمد پرحملہ آور ہوئے۔ پچھلوگ میدان جنگ سے اکھڑ گئے اور پچھلوگ اپنی جگہ جے رہے۔

فرد کہتے ہیں کہ مجھے یا د ہے کہ جب ہم نے محمد پرحملہ کیا اور جا روں طرف سے اسے گھیرلیا' وہ برابرشمشیرز نی کرتا جاتا تھا اور کہتا جاتا تھا: ﴿ الْمَ اَحَسِبَ النَّاسُ اَنْ يُتُوَكُوا اَنْ يَقُولُوا امَنَّا وَ هُمُ لَا يُفْتَنُونَ وَلَقَدُ فَتَنَّا الَّذِيْنَ مِنْ قَبُلِهِمُ فَلَيَعُلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِيْنَ صَدَقُوا وَ لَيَعُلَمَنَّ الْكَذِبِيْنَ ﴾ اللّهُ الَّذِيْنَ صَدَقُوا وَ لَيَعُلَمَنَّ الْكَذِبِيْنَ ﴾

''الم ۔ کیا لوگوں کا بیگمان ہے کہ انھیں جھوڑ دیا گیا ہے کہ وہ بیکہیں گے کہ ہم ایمان لائے ہیں اور حالانکہ انہیں کسی مصیبت میں امتحان کے لیے نہیں بھیجا گیا ہم نے ان سے اسکلے لوگوں کو اس لیے مصیبت میں ڈالا تا کہ اللہ کو معلوم ہو جائے کہ کون اپنے ایمان میں سچا اور کون جھوٹا ہے'۔

محرشمشیرزنی کرتا ہوا مارا گیا۔ میں نے اپنے ساتھیوں سے سنا ہے کہ شہیب ہی نے اسے قبل کیا تھا۔ اس کے بعد ہم اپنے گھوڑوں سے اتریڑے اور محمد کے قیام گاہ میں جو کچھ تھاسب پر قبضہ کرلیا۔

جن لوگوں نے شبیب کے ہاتھ پر بیعت کی تھی ان میں سے اب کوئی بھی باقی نہیں رہاتھا سب بھاگ گئے تھے۔

# محمد بن موسیٰ کوشبیب خارجی کی پیش کش:

محمہ بن مویٰ بن طلحہ کے متعلق جو پچھ ہم نے بیان کیا ہے یہ ابوخف کی روایت ہے۔ان کے علاوہ اورلوگوں نے یہ بیان کیا کہ جب عبدالملک بن مروان نے محمہ بن موسیٰ کو بجستان کا حاکم مقرر کیا' حجاج نے محمہ کولکھا کہ جس مقامات سے آپ کا گزر ہوا ان سب برآیہ ہی حاکم ہیں البند شہیب آپ کے راستے میں ہے۔

محر بن موی هبیب کی طرف بلینا ۔ شبیب نے اس سے کہلا بھیجا کہ تہہیں دھو کہ دیا گیا ہے تہہاری آڑیں حجاج نے اپنے آپ کو بچالیا۔ تم میرے پڑوی ہوتہہارا مجھ پرحق ہے۔ اس لیے بہتر بیہ ہے کہ جواحکام آپ کو ملے ہیں ان کے مطابق آپ اپنی منزل مقصود کو نچلے جا ہے' اور میں تم سے خدا کے سامنے عہد کرتا ہوں کہ تہمیں کوئی تکلیف نہیں پہنچاؤں گا۔

### محربن موسى اورشبيب خارجي كامقابله:

مگر محد الیی با توں پر کب کان دھرتا' اس ضد پراڑار ہا کہ میں تو شبیب سے لڑوں گا۔ شبیب نے ٹالنا چا ہا اور پھر دوبارہ قاصد کی زبانی کہلا بھیجا کہتم مجھ سے مت لڑو۔ گراس بار بھی اس نے نہ مانا اور دعوت دی کہ میں تم سے مبارزت کرنا چاہتا ہوں۔ تعنب اور سوید کیے بعد دیگرے مقابلے کے لیے بڑھے گرمحہ بن موٹ نے کہا کہ میں صرف شبیب ہی سے تنہا لڑنا چاہتا ہوں۔

ان لوگوں نے شبیب سے کہا کہ وہ ہم ہے تو لڑنائہیں چاہتا آپ ہی سے لڑنا جا ہتا ہے۔

شہیب نے کہا خیر' کیاحرج ہے وہ اشراف ہے بہر حال شہیب مقابلہ کے لیے محمد بن مویٰ کی طرف بوھا اس سے کہا کہ میں خدا خدا کی قتم کھا کر کہتا ہوں کہ تیراخون بہانا میرے لیے حرام ہے۔ مجھے میراحق ہمسائیگی حاصل ہے۔ محمد نے اب بھی نہ مانا اور اس پر اڑار ہاکہ میں تولڑوں گا۔

### محمد بن موسىٰ كافل :

غرض کہاب شبیب نے اس پرحملہ کیا اور ایک گرز ہے جس کی شام پر بارہ رطل لوہالگا ہوا تھا اس کے سر پرالیمی شدید ضرب

لگانی که خود کے مکڑے ہو گئے اور سر بھی پاش پاش ہو گیا' اور محد مردہ ہو کر کریڑا۔

ھیں نے با قاعدہ اس کی تجمیز وتکفین کی۔اس کے نشکرگاہ سے جو مال ومتاع اس کے ہاتھ آیا تھا اس کی قیمت لگا کر اس کے اہل وعیال کو بھیج دی اور اپنے ساتھیوں سے معذرت کی کہ چونکہ محمد بن مویٰ کوفہ میں میر اہمسامیہ تھا اس لیے میر ایہ فرض تھا کہ جو پچھ غنیمت میر سے ہاتھ آئی ہے میں اسے اس کے ورٹا کو دے دوں۔

اس سے پہلے محمد بن مویٰ ،عمر بن عبیداللہ بن معمر کے ہمراہ فارس میں تھا۔اوراس کے ساتھ ابوفدیک کے مقابلے میں اس کے میمنہ کا سر دارتھا۔اس جنگ میں اس نے اپنی بہا در کی اور شجاعت کی وجہ سے شہرت اور نا موری حاصل کی تھی ۔عمر بن عبیداللہ نے اپنی میٹی ام عثمان اس کے نکاح میں دے دی تھی ۔عبدالملک اس کا بہنوئی تھا۔

جب عبدالملک نے اسے بھتان کا حاکم مقرر کر کے روانہ کیا۔ یہ کوفہ آیا۔ یہاں کسی نے تجاج سے کہا کہا گریڈ خص جواس قدر بہا دراور پھرعبدالملک کا سالہ بھی ہے بھتان چلا گیا اور پھراس کے پاس اگر کسی ایسے شخص نے پناہ لی جس کی تنہیں تلاش ہوتو ہر گز اس شخص کو تمہارے حوالے نہیں کرے گا۔

ججاج نے کہا اچھا پھر کیا کیا جائے مشورہ دیا گیا کہتم خود اس سے ملنے جاؤ سلام کرواس کی شجاعت و بسالت کی تعریف و توصیف کرواور کہو کہ هبیب آپ کے راستے میں ہے میرا تو اس نے ناک میں دم کر دیا ہے مجھ سے اٹ پچھ نہیں ہوسکتا' اب صرف آپ سے میری تمام اُمیدیں وابستہ ہیں۔ مجھے تو قع ہے کہ آپ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھے اس کی طرف سے مطمئن کر دے گا۔ یہ کارنامہ آپ کی شہرت میں جارجاندلگادے گا۔

یہ بات محمد کی سمجھ میں آگئی۔ شہیب کی طرف مڑا۔ شبیب اس سے دو چار ہوا اور کہنے لگا کہ میں تجاج کی چال کو سمجھ گیا ہوں۔ اس نے شہیں دھوکا دیا ہے اور اس طرح اس نے تہاری آڑ میں اپنے آپ کو بچایا ہے اور میں گویا تہارے ساتھیوں کے ہمراہ ہوں اور مجھے یقین ہے کہ جب طرفین میں مقابلہ ہوگا ہے تہہیں چھوڑ دیں گے اور تم بھی اوروں کے ساتھ مارے جاؤگے۔ بیری بات ما نواور اپنار استہ لو۔ کیونکہ میں نہیں جا ہتا کہ تہاری جان ضائع ہو۔

مرمحمہ نے ایک نہنی مشمیب نے اس سے نہاجنگ کی اور قل کر ڈالا۔

ابوبرده بن ابي موي الاشعرى مِن شِيْد:

اس رات جن لوگوں نے هبیب کے ہاتھ پر بیعت کی تھی ان میں ابو بردہ بن ابی موی الا شعری رہی تھے۔ شبیب نے کہا کہ کیاتم ابو بردہ نہیں ہو۔اس نے کہا ہاں!

شبیب نے اپنے ساتھیوں سے کہاا ہے میرے دوستو!اس کاباب منجملہ دوسر پنچوں کے تھا۔ ا

سب نے کہا کہ کیوں ندائے قل کرڈ الیں۔ شہیب نے کہا کداس کے باپ نے جو کھے کیا تھا۔ اس کابیذ مددار نہیں۔ سب نے کہا ہے

الشعرى بن الشعرى بن العاص بن العاص بن الثينة حضرت على بن الثينة المرامير معاويد بن الثينة كورميان فيصله كرنے كے ليے علم بنائے گئے تقے۔

شک آپ کا فرمانا درست ہے۔ صبح کے وقت شبیب اس قلعے کی طرف بڑھا۔ جس میں ابوالصریس اوراعین پناہ گزیں تھے۔ انہوں نے شبیب پر تیر برسائے اور قلعہ بند ہوگئے۔

# شبيب خارجي كاخانجار مين قيام:

شبيب اس روزتمام دن و بال قيام كرك انهيل چيوز كر چلتا موا\_

اس كے ساتھيوں نے كہا كداب كوفيةك راسته صاف ہے كوئى مزاحم نہيں۔

شبیب نے نظر جودوڑ انی تو دیکھا کہ اس کے ساتھی روانہ ہو گئے ہیں۔ شبیب نے کہا جو پچھا بھی تہہیں کرنا ہے وہ اس سے بھی زیادہ ہے جواب تک تم کر چکے ہو۔

غرض کہ بیانہیں لے کرنض صراط اور بغداد پر دھاوے کرتا ہوا خانجار آیا اور یہاں تھہر گیا۔

### عثمان بن قطن كا امارت مدائن يرتقرر:

جب جاج کومعلوم ہوا کہ شبیب نظر کی جانب بڑھا ہے اس نے خیال کیا کہ اس کا ارادہ مدائن پرحملہ کرنے کا ہے جو کوفہ کا دروازہ ہے اور جوشخص مدائن پر قبضہ کر لے گاتو کوفہ کا بیشتر علاقہ اس کے قبضہ اقتدار میں آجائے گا۔ اس سے حجاج کوسخت تشویش ہوئی۔ اس نے عثان بن قطن کو بلایا اور مدائن جانے کا تھم دیا اور کہا کہ خطبہ اور نماز پڑھانے کا بھی تم ہی کوئق ہے۔ تمام علاقہ جوخی اور استان کا خراج سب تمہارے لیے ہے۔

### عثان بن قطن اور جزل:

عثان روانہ ہوا۔ تیزی سے منزلوں کو طے کرتا ہوا مدائن پہنچا ' تجاج نے عبداللّٰہ بن عصیفیر حاکم مدائن کوموتوف کرویا۔ جزل بھی کئی ماہ سے یہاں مقیم تھا اور اپنے زخموں کا علاج کرار ہاتھا۔ ابن الب عصیفیر جزل کی عیادت کو آتا تھا اور بہت کچھسلوک کرتا رہتا تھا۔ جب عثان مدائن آیا اس نے اس کی خبر گیری نہ کی اور نہ بھی جاتا تھا اور نہ بھی سوغات بھیجنا۔

اس پر جزل نے کہاا ہےاللہ! تو ابن عصیفیر کی سخاوت وشرافت میں دن دو نی رات چوگنی تر قی دےاورعثان بن قطن کے بخل میں اضا فیہو۔

# عبدالرحمن بن محد بن الاشعث:

جاج نے عبدالرحلٰ بن محمد بن الا شعث کو بلایا اور حکم دیا کہ نوج کا انتخاب کرلو۔ اور اس دعمن کے تعاقب میں جاؤ۔ چھ ہزار سنہ سوار ملن بن محمد بن الا شعث کو بلایا اور ان کے سرداروں کو منتخب کرلیا اور اپنی قوم کے بھی چھ سو کندی اور حضر می بہادر چنا نچے عبدالرحمٰن کو مشور ہ دیا کہ ایک جگہ فوج کو جمع کر کے اس کی ترتیب کرلو۔ عبدالرحمٰن نے مقام دیر پرلشکر آرائی شروع کی۔ حجاج کا فوج کے نام پیغام:

جب تجاج نے ارادہ کیا کہ اب اس فوج کوروانہ کیا جائے اس نے حسب ذیل خط تمام فوج کے نام لکھا: ''حمد و ثناء کے بعد تم نے ذکیل اور کمینے لوگوں کی می عادت اختیار کی ہے۔ جنگ میں تم نے پشت موڑی حالانکہ یہ کفار کا و تیرہ ہے۔ میں نے ایک مرتبہیں بلکہ کی بارتم سے درگز رکیا ہے گراب میں تم سے خدا کی تجی قتم کھا کر کہتا ہوں کہ اگراب کے پھرتم نے ایسا کیا تو میں تمہیں ایسی خت سزادوں گا اور ایسی مصیبت میں مبتلا کروں گا کہ جو تہ ہیں اس دشمن کے ہاتھوں ابھی جن کے لیے تم وادیوں اور گھاٹیوں میں دریاؤں میں پہاڑوں میں بھا گتے پھرتے ہو تہ ہیں اٹھائی نہ بڑی ہوگی جس شخص میں عقل ہوگی وہ تو اس تنبیہ سے متاثر ہوجائے گا اور اپنے خلاف کوئی موقعہ شکایت نہ آنے دے گا۔ جس نے آگاہ کر دیاوہ تو اب بالکل بری الذمہ ہے جس میں حیات ہا گر انہیں پکارا جائے تو سن لیتے ہیں گر جنہیں اس وقت پکارا جارہا ہے ان میں تو حیات ہی نہیں ۔ والسلام ملیکم'۔

عبدالرحمٰن بن محر بن الاهعث كي روانگي:

طلوع آفتاب کے وقت حجاج نے اپنے مؤ ذن ابن الاصم کوعبدالرحمٰن کے پاس بھیجااور حکم دیا کہاسی وقت روانہ ہوجا کیں اور تمام فوج میں اعلان کر دینا کہاس مہم کے جو محف ساتھ نہ جائے گا اور پیچھے رہ جائے گا اس کے تمام حقوق متعلقہ حفاظت جان و مال ساقط ہوجا کیں گے۔

عبدالرحمٰن روانہ ہوا' مدائن آیا' ایک دن ایک رات یہاں قیام کیا۔اس کی فوج والوں نے ضروریات زند گی خریدیں اور پھر کوچ کا اعلان کیا گیا۔

### ابن الاهعث كوجز ل كامشوره:

غرض کہ یہاں سے لاؤلٹکرروانہ ہوا۔عثان بن قطعن کے پاس پہنچا اور پھر جزل کے پاس آیا۔اس کی خیریت اور زخموں کی حالت دریافت کی اور ایک گھنٹہ اس کی خیریت مزاج ہوچھتار ہااور دوسری ہانٹیں کرتا رہا۔

جزل نے اثنائے گفتگو میں کہاا ہے میرے عزیز دوست! ایسے لوگوں کے مقابعے پر جارہے ہو جوع ب کے بہا درترین لوگ ہیں۔ جنگ وجدال ان کی گھٹی میں پڑا ہے۔ ان کا بچھونا گھوڑوں کی پیٹے ہے۔ بخدا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ لوگ گھوڑوں کی پسلیوں میں سے پیدا ہوئے ہیں اور ان کی پشتوں پر انھوں نے پرورش پائی ہے وہ شیر نیستان ہیں ان کا ایک بہا در سوپر بھاری ہے۔ اگرتم جنگ کی ابتداء کرو گے تو وہ بھی لڑنا شروع کر دیں گے اور اگر للکار ااور ڈانٹ ڈیٹ کی جائے تو بھی آگے بڑھ کر حملہ آور ہوں گے۔ میں ان سے لڑچکا ہوں ان کا مزا چکھ چکا ہوں۔ جب کھے میدان میں میں نے ان سے جنگ کی وہ مجھ سے برابر کیا بلکہ فائق رہے اور جب خندق میں نے اپنے گرد کھود کی اس طرح ایک محدود جگہ میں ان سے لڑا تو البتہ جھے ان کے مقابلے میں کچھ تفوق حاصل ہوا اور میں نے ان پر فتح بھی پائی۔ اس لیے میں شہمیں نفیحت کرتا ہوں کہ جب تک پوری طرح تیار نہ ہو یا خندق کی آٹر نہ لے لواس وقت تک حتی الا مکان ان کے مقابلے برند آئا۔

اس کے بعد جزل نے رخصت کیااور کہامیری گھوڑی الفسیفسا ہےا ہے لے جانبھی دھو کہ دینے والی نہیں۔

# ابن الاشعث كاتخوم مين قيام:

عبدالرحمٰن نے گھوڑی کے کی اوراب اپنی فوج کو لے کر شبیب کی طرف چلا۔ جب شبیب کے قریب پہنچا شبیب اس سے ہٹ کر دقو قااور شہرز ورکی طرف چل دیا۔ عبدالرحنٰ اس کے تعاقب میں چلا اور تخوم جا کر منزل کی اور کہا کہ شہیب اب علاقہ موصل میں ہے تو اب ہمیں چا ہے کہ یا اپنے شہروں کواس کے دست برد سے بچائیں یا اسے اس کے حال پرچھوڑ دیں۔ رسے سے سے دست کرد سے بچائیں بارے اس کے حال پرچھوڑ دیں۔

حاج كابن الاشعث كوتكم:

۔ اس پر جاج نے اے لکھا کہ شبیب کا تعاقب کرو۔ جہاں وہ جائے تم اس کے پیچھے جاؤ۔ یہاں تک کہتم اے جالوائے آل کر ڈالواور صفحہ ستی سے نابود کر دو کیونکہ بیتمام حکومت امیر المونین کی ہے۔ اور تمہارے ساتھ جونوج ہے بیامیر المونین کی فوج ہے۔ والسلام۔

شبيب كى تلاش:

عبدالرمل نے جب اس خط کو پڑھاوہ پھرشبیب کی جنبو میں لکلا۔ بول تو شہیب اس کے مقابلے سے بچتار ہتا تھا۔ گررات کے وقت شبخون مار تا گر جب یہاں آ کر دیکھتا کہ چاروں طرف خندق ہے اور حفاظت کی تمام تدابیر موجود ہیں۔ بے نیل ومرام واپس چلاجا تا اور عبدالرحمٰن اس کے پیچھے ہوتا۔

جب شبیب کومعلوم ہوتا کہ عبدالرحن اپنے مورچوں سے باہرنکل آیا ہے اور میری طرف آر ہا ہے تو پھرعبدالرحن کی طرف مزتا مگریہاں آد کیتا کہ تمام رسالہ اور با قاعدہ صف بستہ ہیں۔مقابلے کے لیے آمادہ ہیں۔قادرانداز بھی تیر لیے تھم کے منتظر ہیں۔
کوئی موقع یا کمزوری ہمدست نہ ہوتی کہ حملہ کرے۔مجبور اپناراستہ لیتا اور چلا جاتا۔

جب شبیب نے دیکھا کہ وہ عبدالرحمٰن پر کسی طرح دھو کے سے حملہ آور نہیں ہوسکتا اور نہاس تک پہنچ سکتا ہے اس نے بیتر کیب شروع کی کہ پسپا ہونا شروع کیا اور جب عبدالرحمٰن اپنے رسالے کے ساتھ اس کے قریب پہنچا اس نے بیس فرسخ کے فاصلے پر جاکر منزل کی اور پھرا یک پتھر یلے دشوارگز اربے آب وگیا ہ مقام پر پڑاؤ کیا۔

عبدالرحمٰن تعاقب کرتا ہوا یہاں بھی پہنچا۔ هیب نے یہاں سے روانہ ہو کر بیس یا پندرہ فرسخ اور دور جا کراورا یک دسوارگز ار اور پھر لیے مقام پرمنزل کی اور یہاں بھی استے ہی عرصہ قیام کیا کہ جتنے عرصہ میں عبدالرحمٰن یہاں بھی پہنچے گیا۔

غرضیکہ اس طرح شہیب نے اس فوج کو تخت تکالیف میں جتلا کیا' ان کے گھوڑ وں کی تعلیں گر پڑیں جس سے انہیں سخت تکلیف ہوئی۔اگر چہاور بھی تمام مصائب وشدا کداس فوج کو ہر داشت کرنے پڑے گرعبدالرحمٰن برابرتعا قب کرتارہا۔خانقین پہنچا' جلولا آیا' تا مرا آیا۔ یہاں سے چل کرموضع بت پر جوموصل کا ایک گاؤں دریائے موصل پر واقع ہے اور اس موضع اور کونے کے درمیان صرف ایک ندی حولایا نامی پڑتی ہے آ کرمنزل کی۔

فریقین میں التوائے جنگ کا معامرہ:

عبدالرحمٰن نے دریائے حولا یا کے بطن میں اور را ذان اعلیٰ واقعہ علاقہ جوخی میں پڑاؤ کیا۔اس دریا کے ایسے مقامات میں اس نے قیام کیا جو بہت ہی محفوظ ہے اور جہاں عبدالرحمٰن فروکش ہوا تھا وہ جگہ اسے بہت ہی پیند آئی اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ گویا قدرتی طور پر خندت اور قلعہ بنا ہوا تھا۔

شبیب نے عبد الرحمٰن کے پاس ایک قاصد کی زبانی کہلا بھیجا کہ آج کل ہماری اور آپ کی عید کا زمانہ ہے اگر آپ مناسب

سمجھیں توعید کے جتنے دن ہیں ان کے گزرنے تک جنگ بندی کردی جائے تو مناسب ہے۔

عبدالرحمٰن تو دل ہی ہے جا ہتا تھا کہ جنگ میں ڈھیل اور دیر ہو۔اس نے اس تجویز کوخوثی ہے منظور کر لیا۔

عثان بن قطن کی عبدالرحمٰن کے خلاف شکایت:

عثان بن قطن نے حجاج كوعبد الرحمٰن كى شكايت ميں حسب ذيل خطاكها:

'' حمد و ثنا کے بعد میں آپ کومطلع کرتا ہوں کہ عبدالرحمٰن نے تمام علاقہ جوخی کو کھود کر ایک خندق بنا دیا ہے۔ طبیب کوتو چھوڑ دیا ہے۔ مگراس علاقے کی مال گزاری اپنے خرچ میں لا رہا ہے اور باشندوں کو کھائے جاتا ہے۔ والسلام''۔

حجاج نے اس کے جواب میں لکھا:

'' عبدالرحمٰن کے متعلق جو پچھتم نے لکھا ہے میں اسے بخو بی سجھ گیا اور مجھے اپنی جگہ یقین ہے کہ جو پچھتم نے بیان کیا ہے اس نے ایسا ہی کیا ہے'ا ہے تم خود وہاں جاؤ اور فوج کی قیادت اپنے ہاتھ میں لےلو۔ تم ہی تمام فوج کے سر دار مقرر کے جاتے ہو۔ خارجیوں کے تعاقب میں تیزی کے ساتھ روانہ ہونا تا کہ تم انہیں جالواور ان شاء اللہ تعالی تہہیں ان پر فتح دےگا۔ والسلام''۔

حجاج نے مطرف بن المغير و بن شعبه رفائقة كومدائن بهيجا۔

# اميرلشكرعثان بن قطن:

عثمان روانہ ہواعبدالرحمٰن اور جو اہل کوفیداس کے ہمراہ تھے ان کے پاس پہنچا' یہلوگ دریائے حولا یا پر مقام بت کے متصل پڑاؤڑا لے پڑے تھے۔عثمان منگل کی رات کو وہاں پہنچا اور ذی ججہ کی آٹھویں تاریخ تھی۔

عثمان ایک خچر پرسوارتھا۔ جاتے ہی اس نے اعلان کیا کہا ہے لوگو! تنہیں اپنے دشمن کے مقابلے کے لیے روانہ ہونا جاہیے۔ تمام لوگ اس کی طرف دوڑ پڑے اور عرض کی کہ ہم آپ کوخدا کا واسطہ دلاتے ہیں آپ بید کیا کررہے ہیں 'رات ہو چکی ہے۔ فوج جنگ کے لیے آمادہ نہیں آج رات تو آپ بسر تیجیے اور پھر پوری تیاری کے ساتھ دشمن پرحملہ تیجیے۔

مگرعثان نے نہ مانا اور کہا کہ میں جانتا ہوں کہ اس وقت ان سے نیٹ لوں یا میں اس موقع سے فائدہ اٹھالوں اور یا وہی فائدہ حاصل کرلیں۔

# عبدالرحمٰن اورعقبل كي فوري حمله كي مخالفت:

اتنے میں عبدالرحمٰن بھی آگیا۔اس نے اس کے فچر کی لگام پکڑ لی اور جب وہ اتر پڑااسے خدا کا واسطہ دلایا ،عقبل بن شداد السلولی نے عثمان سے عثمان پر جوحملم آور ہونا چاہتے ہیں بی آپ کل بھی کر سکتے ہیں اور کل جنگ کرنا آپ کے اور فوج کے دونوں کے لیے اچھا ہے۔اس وقت آئد ھی اور غبار بہت چھایا ہوا ہے شام بھی ہو چکی ہے آج رات آپ قیام کیجھے اور تڑکے ہی ہم سب کو لے کردشن پرحملہ کردیجے گا۔غرض کہ عثمان رات بسر کرنے پر راضی ہوگیا۔

نہایت ہی تیز آندھی چل رہی تھی اور وہ غبار سے اٹ گیا تھا۔ تخصیلدار نے برگار کے مزدوروں کو بلایا۔ انھوں نے اس کے لیے ایک کوٹھری بنائی اس میں عثان نے رات گذاری۔

#### ابل بیت کی شبیب خارجی سے درخواست:

اب چہار شنبہ کی ضبح ہوئی باشندگان بت شمیب کے پاس آئے۔ شبیب نے یہاں ان کے گر جامیں قیام کیا۔ ان لوگوں نے شبیب سے عرض کی کہ آپ کمزور اور جزید دینے والے پررحم فرماتے ہیں۔ جس شخص پر جزید وصول کرنے میں تختی کی جاتی ہے وہ خود آپ سے دادخواہ ہوتا ہے اور جو تکلیف ہمیں پیش آتی ہے وہ ہم سب آپ کے سامنے پیش کردیتے ہیں۔ آپ ان پرخور فرماتے ہیں اور اس کے انسداد کی کوشش کرتے ہیں۔

اور یہ ظالم لوگ نہ کسی کو بات کرنے دیتے ہیں نہ کسی کا عذر ساعت کرتے ہیں۔ بخدا! اگر انہیں معلوم ہو گیا کہ آپ گر ج میں مقیم ہیں اور پھر آپ اپنے لیے یہ فیصلہ کرلیں کہ یہاں سے کوچ کرکے چلے جائیں تو یہ بقینی ہے کہ وہ ہم سب کو تہ تینے کر ڈالیس گے۔اس لیے کہ آپ مناسب مجھیں تو اس موضع کی ایک جانب یہاں سے ہٹ کر آپ اپنا پڑاؤڈ الیں تا کہ ہمارے خلاف کوئی بہانہ انھیں نہ ملے۔

شہیب نے کہامیں ایساہی کروں گا۔ چنانچہوہ اس گاؤں سے ہٹ کرایک جانب مقیم ہوگیا۔

اس تمام رات عثمان اپنی فوج کو جنگ کی ترغیب وتحریص دیتار ہااور بدھ کے دن صبح کوفوج لے کرخارجیوں کی طرف بوھا تھا کہ سامنے سے نہایت ہی تندو تیز آندھی اورغبار کا طوفان ان پر چھا گیا۔

تمام فوج نے عرض کیا کہ ہم آپ کو خدا کا واسط دیتے ہیں کہ آج تو آپ ہمیں لے کر حملہ آور نہ ہوں۔ کیونکہ آندھی کا رخ ہمارے خلاف ہے۔

عثمان اس روز بھی تھہر گیا۔

دوسری جانب سے شہیب اس فوج سے مقابلے کے لیے بالکل تیارتھا اورا پنے ساتھیوں کے ساتھ میدان جنگ میں بھی آ گیا تھا۔ گر جب اس نے دیکھا کہخو دوشن ہی آ گے نہیں بڑھاوہ بھی اپنی جگہ رکار ہا۔

### عثان بن قطن کی سر دار و ل کو مدایت:

پنجشنبہ کی رات کوعثان جنگ کے لیے آ مادہ ہوا۔فوج کے مختلف دستوں پرسردارمقرر کیے اور ہر دیتے کولشکر گاہ کے ایک جانب متعین کردیا اور کہا کہ اس ترتیب کے ساتھ دشمن سے نبرد آنر مائی کرنا۔

پھر پوچھا کہ میمنہ پرکون ہے۔لوگوں نے بیان کیا کہ خالد بن نہیک بن قیس الکندی اور میسر ہ پرختیل بن شدا دانسلولی ہیں۔
ان دونوں کو بلایا اور تھم دیا کہ اپنی جگہ کھڑے رہوو ہاں سے ہٹمانہیں۔ میں نے تمہیں دونوں پہلوسپر دکر دیئے ہیں' اپنی جگہ پر ڈٹے رہنا ایک دم نہ ہٹنا اور نہ بھا گنا اور میں خود بقسم کہتا ہوں کہ اپنی جگہ سے بھی نہ ہٹوں گا۔ دونوں نے عرض کی کہ ہم اس معبود کی قسم کھا کرعرض کرتے ہیں جس کے سوااور کوئی دوسر امعبود نہیں کہ ہم میدان جنگ سے ہرگز نہ بھا گیں گے یا فتح حاصل کریں گے یا جان دے دیں گے۔

عثان نے کہااللہ تم دونوں کواس کی جزائے خیرعطافر مائے۔عثان نے ضبح کی نماز پڑھائی اور میدان جنگ کارخ کیا۔ مدینہ کے بی تمیم اور ہمدانیوں کا جودستہ تھااسے اپنے میسر ہ میں دریائے حولایا پر متعین کیا اور بنی کندہ 'ربیع' ندحج اور بنی اسد کے دستے کو میمنے پر متعین کیااورخودگھوڑے ہے اتر کرفوج کے ہمراہ پیدل چلنے لگا۔

#### خوارج پرحمله:

دوسری طرف شبیب بھی مقابلہ کے لیے بڑھا' آج اس کے ساتھ کل ایک سوا کا سی بہا در تھے۔ شبیب دریا کوعبور کر کے اہل کوفہ کے مقابلہ ہوا۔

ھییب خودا پی فوج کے میمنے پرتھا۔سوید بن سلیم میسر ہ پرتھا اور اس کا بھائی مصاد قیادت کرر ہاتھا۔خارجیوں نے مجتمعہ طور پر حملہ کیا اور و ہالیک دوسر ہے کو پکار پکار کر ہمت بندھاتے جاتے تھے۔

عثان بار باربيآيت پڙھتے جاتے تھے:

﴿ لَنُ يَّنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِنْ فَرَرْتُمُ مِّنَ الْمَوْتِ آوِ الْقَتْلِ وَإِذَا لَا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴾

''اگرتم نے راہ فرارا ختیار کی تو تہارا یفعل تنہیں موت یا قتل سے بچانہیں سکتا اور پھر نہ جیو گے مگر بہت کم۔ کہاں ہیں اینے دین کے مخالفین اینے خراج کے بچانے والے''۔

اس پڑھتیل بن شداد بن حبثی السلولی نے کہا غالباً میں بھی منجملہ ان لوگوں کے ہوں گا جواس جنگ میں روز بار میں مارے جا کیں گے۔

#### شبيب كالميسره يرحمله:

ہیں ہے اپنے ساتھیوں سے کہا' دیکھو میں دیمن کے میسر ہ پر جودریا کے قریب متعین ہے حملہ کرتا ہوں۔اگر میں اسے شکست وے دوں تو میرے میسرے کے سردار کو چاہیے کہ اس وقت وہ دیمن کے میسنہ پرٹوٹ پڑے ۔ البستہ میری فوج کے قلب کا سردار تا وقتیکہ اسے میرانتھم نہ ملے اپنی جگدسے نہ ملے۔

غرض کہ شبیب نے اپنے میمند کو لے کر دشمن کے میسرہ پرحملہ کیا اور وہ شکست کھا کر چیچھے ہے عقیل بن شدادگھوڑ ہے سے اتر پڑا' لڑا اور مارا گیا۔ اس روز مالک بن عبداللہ الہمد انی ثم المرہبی جوعیاش بن عبداللہ بن عیاش المنتوف کا چچا وہ بھی مارا گیا۔ ابن شداو دشمن سے لڑتا جاتا تھا اور بیشعر بڑھتا جاتا تھا:

لا ضرب بسال حسام الساتر ضرب غلام من سلول صابر بن خسام من سلول صابر بن من سلول صابر بن من سلول صابر بن من بن من سلول عن بها درنو جوان کی طرح شمثیرزنی کرتا مول'۔ عبیب اس فوج کے لشکرگاہ میں بھی داخل ہوگیا۔

### سويدكا غالدبن نهيك يرحمله:

سوید بن سلیم نے جوشبیب کے میسرے پر سردارتھا عثان بن قطن کے میمنہ پر جس کا سردار خالد بن نہیک بن قیس الکندی تھا' حملہ کیا۔خالدز مین پراتر پڑااور نہایت بے جگری ہے لڑا۔

اس ا ثناء میں شبیب نے اس کے پیچھے سے حملہ کر دیا۔اوراگر چہ بنی کندہ اور بنی ربیعہ کا دستہ اس کے زیر قیاوت تھا' گر شبیب کہیں نہ رکا اور تلوار لے کرخالد پر حملہ آ ور ہوا اور اسے قل کیا۔عثان اور اس کے ساتھ اور بڑے نثریف ونجیب لوگ زمین پر اتر پڑے

تھے پیشمیب کے فوج کے قلب رحملہ کرنے کے لیے بڑھے۔

اس فوج پرشبیب کا بھائی مصا دسر دارتھا اورکل ساٹھ سیا ہی پیدل اس کے ہمراہ تھے۔

# عثان بن قطن كامصاد برحمله:

عثمان اس دستہ کے قریب پہنچا اور اس کے ساتھ جونتخب شرفا اور سربر آوردہ لوگ تھے انہیں ساتھ لیے ہوئے مصاد پرحملہ آور ہوا اور الیی شمشیر زنی کی کہ ان کی تربیب باقی نہ رہی گر پھر شہیب نے عقب سے سواروں کے ساتھ ایسا چا نک حملہ کیا کہ وہ سنجل ہی نہ سکا۔ خارجیوں نے اہل کوفہ کے شانوں پر نیز وں سے حملہ کر کے انہیں منہ کے ہل گرانا شروع کیا۔

سویدابن سلیم بھی اپنے رسالہ کے ساتھ اس طرف پلٹ پڑا' بلکہ خودمصا داوراس کے ساتھی واپس آئے۔

بات بیتھی کہ شبیب نے انہیں تھم دیا تھا کہتم پیدل لڑو'اس وجہ سے تھوڑی دیر کے لیےان میں گھبرا ہٹ پیدا ہوئی۔

### عثان بن قطن كاخاتمه:

عثان بن قطن نہایت جوانمر دی سے لڑا گر پھر خارجیوں نے اس پر چاروں طرف سے حملہ کر کے اسے محاصر ہے میں لے لیا۔ مصاداس پر حملہ آ ور ہوا' اور تلوار کا ایک ہی وارا بیا کیا گئان چکر کھا گیا اور اس نے کہا وَ سَکَانَ اَمْدُرُ اللّهِ مَفْعُولًا. (اور خدا کا حکم پورا ہوا ) اس کے بعداور لوگوں نے اسے قبل کردیا۔

# ا بن الاهعث كي مراجعت ديرا بي مريم:

اس جنگ میں ابر دبن ربیعۃ الکندی بھی مارا گیا۔ یہ ایک ٹیلہ پرتھا' اس نے اپنے ہتھیا راپنے غلام کو دے دیئے اور گھوڑ ابھی اسے دے دیا اور لڑتا ہوا مارا گیا۔عبدالرحمٰن اپنے گھوڑ ہے سے گر پڑا ابن ابی سبر ۃ الجھی نے جوا یک خچر پرسوار تھا اسے دیکھا اور پہچانا' اس کے پاس خچر سے اتر پڑا۔ اپنانیز ہاس کے حوالہ کر دیا کہا کہ سوار ہوجا ہئے۔

عبدالرحمٰن بن محد نے کہا کہ چیچے کون سوار ہوگا۔ابن ابی سبرہ نے کہا سبحان اللہ بھلا آپ ہی کو آ گے سوار ہونا چاہیے۔ عبدالرحمٰن سوار ہوگیا اور ابن ابی سبرہ سے کہا کہ لوگوں کو تھم عام دے دو کہ سب کے سب دیرانی مریم پر جمع ہوجا تیں۔ابن ابی

سبرہ نے اعلان کر دیا اور بید دونوں چل دیئے۔

# واصل بن حارث كوابن الاشعث كى تلاش:

واصل بن حارث السكونی نے دیکھا کہ عبدالرحمٰن کا وہ گھوڑا جواسے جزل نے دیا تھا بغیر سوار کے میدان کا رزار میں چکرلگا تا پھرتا ہے استے میں اس گھوڑ ہے کوشیب کی فوج والوں نے پکڑلیا۔ واصل کواب اپنی جگدگمان غالب ہوگیا کہ عبدالرحمٰن میدان جنگ میں کام آئیا۔ اس لیے جولوگ مقتول پڑے ہتھان میں تلاش کرنا شروع کیا مگر نہ پایا اورلوگوں سے اس کے متعلق دریا فت کیا۔ انھوں نے بیان کیا کہ ہم نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ خودا پی سواری سے اتر پڑا اور عبدالرحمٰن کوسوار کر دیا۔ اورکوئی شبہیں کہ بی عبدالرحمٰن ہی تھا۔ رہاان کا گھوڑ ااسے دشمنوں نے زبر دی پکڑلیا۔

### واصل اورا بن الاشعث كي ملا قات:

یہ بن کر داصل اپنے گھوڑے یرسوار ہوکراس کے پیچھے چلا۔ داصل کے ہمراہ اس کا غلام بھی ایک نچر برسوار ہوکر ساتھ ہوا۔

جب بیدونوں عبدالرحمٰن اورابن ابی سبرہ کے قریب پہنچے مجربن ابی سبرہ نے عبدالرحمٰن سے کہا کہ دوسوار ہمارے بیچھے آرہے ہیں۔

عبدالرمن نے پوچھا دو کے سوابھی کوئی اور ہے ابن ابی سبرہ نے کہانہیں۔عبدالرحن نے کہا تو پھر پچھے خوف نہیں دو دو کے مقابلے میں کمزور نہیں۔ ابن ابی سبرہ نے اب اس طرح باتیں کرنا شروع کیں کہ گویا اسے ان دونوں سواروں کی مطلقا پر واہی نہیں۔ مقابلے میں کمزور نہیں۔ ابن ابی سبرہ نے عبدالرحن سے کہا کہ دوخصوں نے جمیں آلیا ہے عبدالرحن نے کہا حجمالاتریزو۔

غرضیکہ دونوں سواری سے اتر پڑے اور تلواریں تھینچ کران کی طرف بڑھے۔ جب واصل نے ان دونوں کو دیکھا اس نے شاخت کرلیا اور کہا کہ جب میدان جنگ میں اتر کرلڑنے کا موقع تھا۔ تو آپ لوگ ندا ترے اور اب اپنی بہا دری جمّانا چاہتے ہیں' اب اس وقت آپ کواتر نے کی ضرورت نہیں۔

اس کے بعداس نے اپنے چہرے سے عمامہ بٹایا۔ تب ان دونوں نے شناخت کیا۔خوش آ مدید کہا۔

واصل نے ابن الاشعث سے کہا کہ جب میں نے دیکھا کہ تمہارا گھوڑ ابغیرسوار کے میدان کارزار میں گھومتا بھرتا ہے مجھے یہ خیال پیدا ہوا کہ تم پیدل ہی ٹچلے آئے ہواس لیے میں اپنا گھوڑ ابھی تنہارے لیے لایا ہوں تا کہتم اس پرسوار ہوجاؤ۔

ابن الاطعث نے فچرتو صرف ابن ابی سبرہ کے لیے چھوڑ دیا اورخوداس گھوڑے پرسوار ہو گیا اور وہاں سے روانہ ہو کر دیر الیعارآ کر قیام کیا۔

# شبیب کی جانب سے بیعت کی دعوت:

ادھر ھیں بنے اپنی فوج کو تھم دیا کہ اب تکوار نیام میں کرلو۔ چنا نچہ اس کے ساتھیوں نے ہاتھ قتل سے تھینج لیا اورلوگوں کو بیعت کی دعوت دی۔اور پھر پیدل سپاہ میں سے جولوگ ہاتی تتے وہ شبیب کے پاس آئے اورانہوں نے بیعت کی۔

#### مقتولين كى تعداد:

ابوالصقیر انتملی نے شہیب سے کہا کہ میں نے سات کو فیوں کو دریا کے پہیٹے میں قل کیا ہے۔ان میں کا جوآ خری آ دمی تھاوہ میرے کپڑوں سے چٹ گیا۔اور چنج پکارشروع کی اور مجھے ڈرانے لگا۔ میں بھی اس سے ڈرگیا تھا۔ مگر پھر میں نے اس پرحملہ کر کے اسے قل کرڈالا۔

اس روز بنی کندہ کے ایک سوہیں آ دمی کام آ ئے اور تمام فوج میں سے ایک ہزاریا چھ سوآ دمی مارے گئے۔اور جس قدرسر برآ وردہ لوگ تھے ان میں سے بیشتر پیارے گئے۔

قدامة بن خازم بن سفيان العمى في اسروزايك جماعت وقل كيار

### ابن الاشعث كي مراجعت كوفه:

عبدالرخمان نے وہ رات دیرالیعار میں بسر کی' دوسوار آئے اوران کے پاس کو ٹھے پر چڑھ کر چلے گئے' ایک شخص توعلیحد ہ کھڑا ہو گیا اورا یک بہت دیر تک عبدالرخمان سے تنہائی میں بائتیں کرتا رہا۔ پھروہ اتر آیا اوراس کے دوسرے ساتھی بھی پنچا تر آئے۔ بعد میں لوگوں نے بیان کیا کہ جو شخص عبدالرحمان سے بائتیں کرتا رہا وہ شبیب تھا اورعبدالرحمان میں اوراس میں پہلے سے مراسلت ہوا کرتی تھی۔ پچھلی رات عبدالرحمٰن بہال سے روانہ ہو کر دیرابن مریم آئے۔ یہاں آ کردیکھا کہ رسالے کے تمام سر دار بھی موجود ہیں اور محمد بن عبدالرحمٰن بن الی سبرہ نے اس کے لیے جو کی روٹیاں تیار کیس جونہ بہتہ ایک دوسرے پر اس طرح رکھئی ہوئی ہیں کہ قصر معلوم ہوتے ہیں اور ان کے لیے بھیٹریں بھی ذبح کی ہیں۔

وہ دن تو انہوں نے کھانے پینے اوراپنے گھوڑوں اور دوسرے جانوروں کو چارہ کھلانے میں صرف کیا۔تمام لوگ جمع ہوکر عبدالرحمٰن کے پاس آئے اور کہا کہ سنا گیا ہے کہ شمیب تمہارے پاس آیا تھا۔اور گویاتم بھی اس کے قیدی تھے۔تمام فوج منتشر ہوگئی اور جوبہترین جوانمرد تھےوہ مارے گئے۔اس لیےاب آپ کوفہوا پس چلیے۔

غرض کے عبد الرحمٰن کو فے کی طرف روانہ ہوا'تمام فوج بھی چلی۔ یہ کوفہ آئے اور حجاج کے سامنے نہ آئے تھے مگر اس کے بعد انہیں وعدہ معافی دے دیا گیا۔

#### اسلامی سکه کااجرا:

اس ۲۷ سے بیں عبدالملک نے درہم و دینارمضروب کرائے اورمسلمانوں میں بیہ ہی پہلے شخص ہیں جنہوں نے ان سکوں کو مفتروب کرایا ایک راوی بیان کرتے ہیں کہ وہ مثقال جس کے مطابق عبدالملک نے یہ سکے مفروب کرائے تھے ایام جاہلیت کا مثقال تھا۔ وراس کے دس مثقال ایام جاہلیت کے ساتھ مثقال کے برابر تھے۔

ہلال بن اسامۃ کہتے ہیں کہ میں نے سعید بن المسیب سے دریافت کیا کہ کتنے دیناروں پرز کو ۃ واجب ہوگی۔سعید نے کہا جس کے پاس ہیں مثقال وزن شامی سے سونا ہوا سے آ دھی مثقال زکو ۃ دینا پڑے گی۔ پھر میں نے دریافت کیا کہ شامی اور مصری میں فرق کیا ہے۔سعید نے کہا شامی وہ وزن ہے جس کے مطابق دینارمضروب ہوئے ہیں اور ان دیناروں کے مضروب ہونے سے میں فرق کیا ہے۔ سعید نے کہا شامی وہ وزن ہے جس کے مطابق دینارمضروب ہوئے ہیں اور ان دیناروں کے مضروب ہونے سے کہا ہے۔ یہی دینارکا وزن تھا اور وہ ایک دیگر اطرافتا۔

سعید نے ریجی کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ اس وزن کے دینار دمشق بھیجے گئے تھے اور پھراسی کے مطابق وہ مصروب ہوئے۔ متفرق واقعات:

سی سند میں بیخیٰ بن الحکم عبدالملک کی خدمت میں حاضر ہوا۔اور اس سند کے ماہ رجب میں عبدالملک نے ابان بن عثان کو مدینہ کا حاکم مقرر کیا۔

ابان بن نوفل بن مساحق بن عمرو بن خداش (قبیله بنی عامر ) بن لوی کومنصب قضا پرسرفراز کیا۔اس سال مروان بن محمد بن مروان پیدا ہوا۔ ابان بن عثان نے جومدینہ کا صاکم تھااس سال لوگوں کو جج کرایا۔

کوفداوربھرہ کا حاکم حجاج بن بوسف تھا۔خراسان پرامیہ بن عبداللہ ابن خالد حاکم تھا۔شریح کونے کے اورز رارہ ابن او فی بھرہ کے قاضی تھے۔



#### باب

# شبیب بن یزیدخارجی()

### <u> کے بھ</u> کے واقعات

#### حربن عبدالله بنعوف:

ھیب نے اس فوج کو جواس کے مقابلے کے لیے تجاج نے زیر سرکردگی عبدالرحمٰن بن محمد بن الا ہعث روانہ کی تھی 'شکست فاش دی' اورعثان بن قطن کو قبل کر ڈ الا۔ بیوا قعد نہایت ہی شخت موسم گر ما میں پیش آیا۔ شبیب اوراس کے ہمراہیوں کو گرمی کی شدت نے بے تاب کر دیا تھا اس لیے وہ مقام ماہ بہزا ذان چلا آیا۔ یہاں اس نے تین ماہ گرمی کے بسر کیے اور بہت سے دنیا کے حریص اس کے پاس جمع ہو گئے۔ ایسے لوگ بھی آ ملے جن پر کوئی مطالبہ سرکاری باقی تھا یا جنہوں نے کوئی جرم کیا تھا' اور حجاج ان کی تلاش میں تھا۔ ایسے ہی لوگوں میں ایک محض حربن عبداللہ بن عوف بھی تھا۔

#### حربن عيداللدكاجرم:

اس کا واقعہ بیہ ہے کہ دریائے درقیط کے علاقہ کے دو زمینداروں نے اس پر کئی کی تھی' اس سے بری طرح پیش آئے تھے۔ اس نے دونوں پر حملہ کر کے انہیں قبل کرڈالا اور هبیب کے پاس چلا گیا۔اور ماہ بیں اسی کے ساتھ تھا اور هبیب کے ساتھ اس کے قبل ہونے تک اس کی تمام کڑائیوں میں شریک رہا۔ قبیب کے قبل کے بعد حجاج نے ان تمام لوگوں کو وعدہ معافی اور امان دے دیا سے جاملے تھے اور جن پر کسی قتم کا سرکاری مطالبہ باقی تھا یا جو کسی جرم کے مرتکب ہوئے تھے۔ یہ اعلان جنگ سنحہ کے بعد کیا۔ حرین عبداللہ کو معافی :

الغرض اس کے شائع ہوتے ہی حربھی اپنے ہی طرح کے اورلوگوں کے ہمراہ کھلے بندوں نکلا۔ان دونوں زمینداروں کے متعلقین جنہیں اس نے قبل کیا تھا آئے اور تجاج کے سامنے اس کے خلاف مستغیث ہوئے۔

حرجاج کے سامنے لایا گیا۔ چونکہ بیانی زندگی سے مایوں ہو چکا تھااس لیے اس نے وصیت بھی کر دی تھی۔ حجاج نے اس سے دریافت کیا'اے دشمن خدا! تو نے دوسر کاری خراج وصول کرنے والے زمینداروں کو تل کرڈ الا۔ حرنے جواب دیا' خدا آ ہے کوئیک تو فیق دے۔اس سے بڑھ کر بھی ہوگیا۔ حجاج نے بوچھا کیا؟

حرنے جواب دیا کہ میری میراامیرالمومنین کی اطاعت سے نکل جانا اور عام جماعت مسلمانوں سے علیحدہ ہوجانا۔ گراس کے بعد آپ نے ان تمام لوگوں کو وعدہ معافی دے دیا ہے جو آپ کے پاس چلے آئیں کملاحظہ فر مائیئے میر آپ کا اعلان امان ہے کہ آپ کا علام است کے بیات ہے تھے است جو مجھے آپ نے بھیجا تھا۔ اُ

حجاج نے کہاا چھا بہتر ہے جاؤ ہے شک میں نے وعد ہُ معانی تو ضرور دے دیا ہے اور پھرا سے چھوڑ دیا۔

جب گری کی شدت کم ہوگئی شہیب ماہ سے تقریباً آٹھ سوسیاہ کی جماعت کے ساتھ مدائن کی طرف آیا۔ مطرف بن المغیر ہ بن شعبہ بن النتزاس وقت مدائن کا عال تھا۔ حجاج بن بوسف کا اہل کوفہ کواندتیاہ:

میں بیال مہروذ کے رئیس اعظم نے تجاج کواس میں ہوئیا۔ ماذرواسپ بابل مہروذ کے رئیس اعظم نے تجاج کواس میں ہوئیا۔ ماذرواسپ بابل مہروذ کے رئیس اعظم نے تجاج کواس واقعہ کی اطلاع دی اور یہ بھی لکھا کہ ہیں معلوم کہ شہیب کا ارادہ کہاں کا ہے۔ ججاج نے نے اس خط کو پڑھا اورلوگوں کو جمع کر کے خطبہ دینے کے لیے کھڑا ہوا۔ حمد وثنا کے بعد اس نے کہا۔ اے لوگو! یاتم لوگ اپنے شہروں اور خراج کی مدافعت کرو ور نہ ہیں اب مجبوراً ایسے لوگوں کواس کا م کے لیے بلاتا ہوں جوتم سے زیادہ اطاعت شعار فرماں برداراور مصائب وشدا کد جنگ میں زیادہ صابراور برداشت کرنے والے ہیں۔ وہ تمہارے دشنوں کا مقابلہ کریں گے۔

اس پر ہر جانب ہے لوگ اٹھ کھڑے ہوئے اور کہا کہ ہم دشمن کے مقالبلے کے لیے تیار ہیں اور اپنے امیر کی ناراضی کودور کر دیں گئے آپنمیس دشمن کے مقالبلے پر جانے کا تھم دیجئے آپ جہاں تھم دیں گے ہم جائیں گے۔

ز مره بن حوبه كا حجاج كومشوره:

زہرہ بن حویہ نے جوایک پیرفرتوت تھا اور جس سے بغیر سہارے اچھی طرح کھڑا بھی ہوائییں جاتا تھا کھڑے ہوکر عرض کی کہ
اے سردار! خدا آپ کونیک توفیق دے اس وقت جس قدر جہیں آپ نے دشمن کے مقابلے پر روانہ کی ہیں وہ چھوٹی چھوٹی جماعتوں
پر مشتل تھیں۔ اب آپ یہاں کی پوری مخلوق کو دشمن کے مقابلے پر بھیج دیجیے اور ایسے مخص کو جو بہا درُ صابر تجربہ کا رُ میدان جنگ سے
بھا گئے والے کوذلت و عار سجھنے والا اور ثابت قدم رہنے کوعزت و ہزرگی سجھنے والا ہوا سے اس مہم کا سردار مقرر فرما ہے۔
جماعت کے جاج نے کہا بس تم ہی اس کام کے لیے سب سے زیادہ موزوں ہو۔

اہل کوفیہ کی روانگی: `

نہ ہرہ نے جواب دیا کہ ایسے تخص کی ضرورت ہے جو نیز ہ اٹھا سکے 'زرہ کے بوجھ کوسنجال سکے' تکوار چلا سکے' اور گھوڑے پر بیٹھ سکے پس ان میں سے میں کسی بات کو بھی پورانہیں کر سکتا ۔ میری بصارت کمزور ہے اور میں خود بھی بہت ضعیف ہو گیا ہوں' ہاں آپ بر سے شوق سے مجھے اس مہم کے ہمراہ بھیج دیجھے۔ میں سواری میں بیٹھ جاؤں گا اور جواس فوج کا سردار ہوگا اس کے فوجی قیام گاہ میں رہوں گا اسے مشورہ دیتار ہوں گا۔

جاج نے کہا خدائمہیں اوّل اور آخر اسلام میں اس کی جزائے نیک عطافر مائے متم نے نہایت ہی مخلصانہ بات کہی اور پی کہا اور میں اس تمام مخلوق کو دشمن کے مقالبے پر بھیجتا ہوں۔الے لوگو! تم سب کے سب روانہ ہو جاؤ۔ تمام لوگ واپس پلٹے اور اب مہم پر روانہ ہو گئے ۔گرکسی کومعلوم نہیں تھا کہ ان کا سید سالا رکون ہے۔

حاج كى عبدالملك سامدادطلى:

حجاج نے عبد الملک کواس حالت کے متعلق حسب ذیل خط لکھا:

'' حمد وثناء کے بعد میں امیر المونین (خدا آپ کی عزت بڑھائے ) کواطلاع دیتا ہوں کہ هبیب مدائن کے سامنے آگیا

ہے اور کوفہ پر حملہ کرنا چاہتا ہے۔ باشندگان کوفہ اکثر جنگوں میں اس کا مقابلہ کرنے سے عاجز رہے جنتی لڑائیاں ہوئیں ان سب میں فوج کے سپد سالا رکواس نے قتل کر دیا اور فوج کوشکست دی اس لیے اگر امیر المونین اسے مناسب خیال فرمائیں تو شامیوں کو بھیج دیں تا کہ وہ ان کے دشمنوں کا مقابلہ کریں اور نمام آمدنی اپنے مصرف میں لے آئیں۔ والسلام''۔

سفیان بن الا بر دیکی روانگی:

یے خط عبدالملک کے پاس پہنچا' اس نے سفیان بن الا بردکو جار ہزارفوج کے ساتھ اور حبیب بن عبدالرحمٰن انحکمی کو بنی نہ ج کے دو ہزارشہسواروں کے ساتھ تجاج کے پاس بھیج دیا۔

عمّا ب بن ورقا اورمهلب میں کشیدگی:

حجاج نے عمّاب بن ورقا کو حکم بھیج دیا تھا کہتم میرے پاس چلے آؤ۔

عمّاب اس وقت مہلب کے ہمراہ کو فے والوں کے رسالے کے سردار تھے اور یہ وہی فوج تھی جے بشر بن مروان نے قطری کے مقابلے پرروانہ کیا تھا۔ عبدالرحمٰن تقریباً دو ماہ تک اس فوج کے سردار رہے جاج کے عراق آنے کے بعد صرف ماہ رجب اور شعبان میں یہ فوج ان کے ماخت رہی آخر ماہ رمضان السبارک میں قطری نے عبدالرحمٰن کوّتل کرڈ الا اور جاج نے اس فوج کی قیادت کے لیے جس میں کو فے ہی کے باشند سے تھے اور جس میں عبدالرحمٰن قل ہوئے تھے عمّاب بن ورقا کو بھیج ویا تھا 'اور انہیں یہ بھی تھم ویا تھا کہتم مہلب کے احکام کی تھیل کرنا۔ یہ بات عمّا ب کونا گوارگزری اور پھرمہلب میں اور عمّاب میں جھگڑا ہوا۔ عمّاب نے جاج کواس عدہ سے اپنا استعفال وے دیا اور درخواست کی کہ آپ جھے اپنے ہی یاس بلالیں۔

عتاب کی کوفہ میں طلبی:

اب جب کہ جاج کا خطاعتا ہے پاس پہنچا کہ تم چلے آؤ'اس سے وہ بہت خوش ہوئے' جاج نے کو فے کے تمام مما کدین کو جس میں زہرہ بن حوبیالعبدی (بنی اعرج) اور قبیصہ بن والق التغلبی بھی تھے اپنے پاس بلالیا اور کہا کہ آپ لوگوں کی کیا رائے ہے' میں کس شخص کواس مہم کا سر دار بناؤں ۔ لوگوں نے کہاا ہے امیر آپ ہی کی رائے سب سے اعلیٰ واولی ہے۔

حجاج نے کہا میں نے عماب بن ورقا کو بلایا ہے اور وہ آج ہی یا کل رات کو یہاں آجائیں گے اور یہ ہی اس مہم کو لے کر دیثمن کے مقابلے پر جائیں گے۔ زہرہ بن حویہ نے کہا اللہ نے امیر کو نیک صلاح وی۔ آپ نے ٹھیک نشانہ پر تیر لگایا ہے۔ بخدا! یہ وہ شخص ہے کہ بغیر فتح حاصل کیے واپس نہیں آئے گا اور یا اپنی جان دے دے گا۔

قبيصه بن والق كا حجاج كومشوره:

قبیصہ بن والق نے عرض کیا کہ میں امیرالمومنین کو پچھمشورہ دینا چاہتا ہوں اگر بیغلط ہوتو سیسجھنے گا کہ میں نے امیر المومنین آپاورعامہ سلمین کی خبرخواہی میں حدہے زیادہ احتیاط سے کام لیااورا گرٹھیک سمجھا جائے تو میں خیال کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس

کی تو فیق مجھےعطا فر مائی۔

ہم نے سا ہے کہ شام ہے ایک فوج آپ کو بھیجی گئی ہے اور کوفہ والوں نے ہر جگہ شکست کھائی راہ فرارا ختیار کرنے پرمجبور کیے گئے۔ جنگ کے نازک موقعوں پر ثابت قدم نہیں رہے 'بھا گئے کوعار نہ مجھا اوراییا معلوم ہوتا ہے کہ ان کے پہلو میں دل ہی نہیں رہا بلکہ وہ اور لوگوں کے سینوں میں جاگیزین ہوگیا ہے۔

اس لیے اگر جناب والا مناسب تصور کریں تو اس فوج کی طرف جوشام ہے آپ کی امداد کے لیے آرہی ہے قاصد بھیج دیجیے تاکہ وہ پوری تد ابیر حفاظت اختیار کریں اور ہرگز ایسی جگدرات بسر نہ کریں جہاں انہیں خیال ہو کہ یہاں ان پر شخون مارا جائے گا۔ خود آپ نے ایسا کیا ہے کیونکہ جنگ کے وقت آپ خود نہایت مستعد 'ہوشیار اور تد ابیر جنگ سے کام لینے والے ہیں' بھی آپ بلیٹ جاتے ہیں اور بر وست آپ نے شہیب کے مقابلے پر اہل کوفہ کوروانہ کیا ہے حالا نکہ ان پر آپ کور اعتماد نہیں ہوار دانہ کیا ہے حالا نکہ ان پر آپ کور ااعتماد نہیں ہوار بیان کے بردار ان ملت جو ملک شام سے ان کی امداد کے لیے آرہے ہیں انہیں معلوم ہوا کہ شہیب کا طرز عمل میے ہورا اعتماد نہیں ہوا کہ شہیب اس شام سے آئے والی فوج ہے کہ آج وہ اس علاقہ پر جملہ دھاوا کرتا ہے اور کل دوسری جگہتا خت کرتا ہے اور جھے خوف ہے کہ شہیب اس شام سے آئے والی فوج بھی تباہ ہو جا کیں گا گیں اٹھائے اڑے آرہے ہوں گا چا تک حملہ کرد کا ۔خدانخو استماگر بیفوج تباہ ہوگئ تو ہم بھی تباہ ہو جا کیں گے اور تمام عراق بر با دہو جا گا۔

حجاج نے کہا بخدا! تم نے نہایت عمدہ رائے اورمشورہ ویا ہے اور پھرعبدالرحلٰ بن الغرق ابن عثیل کے آزاد غلام کواس فوج کی طرف روانہ کیا جوشام کی طرف سے آرہی تھی۔

شامى فوج كوجاج كاپيغام:

عبدالرطن حجاج کا خط لے کراس فوج کے پاس بہنچا جواس وقت مقام (ہیئت) میں فروکش تھی۔اس خط میں مستورتھا: ''حمد و ثنا کے بعد جب تم ہیئت پہنچ جاؤتو پھر دریائے فرات اور انبار کا راستہ چھوڑ وینا اور عین التمر کے راستے سے کوفیہ آؤ۔ حفاظت کی پوری تد ابیراغتیار کرنا اورکوشش کرو کہ یہاں جلد پہنچ جاؤ۔ والسلام''۔

چنانچاس فوج نے اپنی رفتار بہت تیز کردی۔

# عمّا بن ورقا كى سپەسالارى:

عتاب بن ورقااسی رات جیسا کہ تجاج نے بیان کیا تھا کوفہ پہنچ گئے۔ تجاج نے انھیں سپہ سالا ری کا تھم ویا۔عتاب لوگوں کو لئے کر چلے اور حمام اعین پرفوج کی آ رائنگی اور ترتیب کرنے گئے۔

# هبيب خارجي كى كلوا ذامين آمدن

د وسری جانب سے همیب بڑھتا ہوا کلواذا آیا۔ یہاں ہے اس نے دریائے د جلہ کوعبور کرکے قریب کے شہر بھرسیر میں آ کر قیام کیا۔اب مطرف بن المغیر ہ بن شعبہ رخالتی اور شبیب کے درمیان صرف دریائے د جلہ کا بل رہ گیا تھا۔

جب شبیب بھرسیر میں فروکش ہوا۔مطرف نے مل توڑ ڈالا اور شبیب کے پاس قاصد کے ذریعہ پیام بھیجا کہ آپ اپ ہمراہیوں میں سے چندسر برآ وردہ شخصوں کومیرے پاس بھیج دیجیے تا کہ میں کلام پاک کے ذریعہان سے گفتگو کروں اورغور کروں کہ

آپ کامذہب کیا ہے جس کی آپ دعوت دیتے ہیں۔

#### شبيب خارجي اورمطرف مين مراسلات:

شمیب نے چند سربر آوردہ آدمیوں کو جن میں قعنب سویداور محلل تھے اس غرض سے روانہ کیا۔ جب انھوں نے چاہا کہ شتی میں سوار ہوں 'شمیب نے چند سربر آوردہ آدمیوں کو جن میں قعنب سویداور محلل سے واپس نہ آجائے شتی میں سوار نہ ہونا۔ چنا نچہ وہ قاصد واپس آگیا۔ شبیب نے پھر مطرف سے کہلا بھیجا کہ جس قدر آدمی میرے تمہارے پاس آئے ہیں استے ہی تم بھی میرے پاس بھیج دو تاکہ یہ بطور برغمال میر نے پاس اس وقت تک رہیں جب تک کہ میرے آدمی واپس نہ آجا کہ ب

مطرف نے هبیب کے قاصد سے کہا کہ جاؤاور کہہ دو کہ جب ابھی میں نے اپنے آ دی تمہارے پاس بھیجے تھے اس وقت کس طرح میں نے تم پراعتاد کرلیا تھا اور اب کیوں تم مجھ پر بھروسنہیں کرتے۔

قاصدنے والیس آ کرشبیب سے بدیام کہدویا۔

شہیب نے پھر قاصد بھیجااور کہا کہ مطرف سے کہددینا کہتم جانتے ہو کہ ہمارے مذہب میں عہد کا تو ڑنا حرام ہے جو برخلا ف اس کےتم لوگ عہد شکنی کرتے ہواوراہے جائز بھی رکھتے ہو۔

اس پرمطرف نے رہیج بن یزیدالاسدی سلمان بن حذیفہ بن ہلال بن ما لک المزنی اوریزید بن ابی زیاد این آزاد غلام اور محافظ دستہ کے اضراعلی کوبطور برغمال شہبب کے پاس بھیج دیا۔

جب بیلوگ شبیب کے پاس پہنچ گئے تب اس نے اپ لوگوں کومطرف کے پاس بھیجا۔ لوگ مطرف کے پاس آئے اوراس طرح چارروز تک برابرآتے جاتے رہے مگر کسی بات پر دونوں فریقوں کا اتفاق نہیں ہوا' اور جب شبیب کومعلوم ہوگیا کے مطرف نہ میر امطیع ہوتا ہے اور نہ میرے نہ ہب کواختیار کرتا ہے اس نے عماب بن ورقاء اور اہل شام کی طرف روانہ ہونے کا قصد کیا۔ شبیب خارجی کا عمّا ب بر حملے کا اراوہ:

شبیب نے اپنی فوج کے سرداروں کو جمع کیا اوران سے کہا کہ آج چارروز سے اس ثقفی شخص نے جھے اس تجویز پر عمل کرنے سے بازر کھا ہے جو میں نے سو چی تھی۔ میں نے خیال کیا کہ مخس رسالے دیتے کو لے کرجاؤں اور اس فوج پر جوشام سے آرہی ہے حملہ کردوں۔ جھے امید بیتی کہ اس طرح یا تو میں اچا تک انھیں جالوں گا یا نہیں تفاظت کی تدبیر ہیں اختیار کرنے پر مجبور کردوں گا اور جھے بچھ فر نہیں اگر میں ان سے ایسی حالت میں مقابلہ کروں جب کہ وہ اس شہر سے دور ہوں جس پر جاج سا شخص امیر ہوجس پر وہ مجروسہ کر ہیں اور یا کوفے کا سا شہر ہوجس کی تفاظت میں وہ اپنے آپ کو بچا سیس آج ہی میرے مخبروں نے مجھے اطلاع دی ہے کہ فوج کی اگلی جماعت سے اطلاع دی ہے کہ فوج کی اگلی جماعت کے ساتھ مقام صراۃ میں عاب کی سمت سے جو میرے مخبر آئے ہیں 'انہوں نے مجھے سیان کیا ہے کہ عتاب اہل کوفہ کی جماعت کے ساتھ مقام صراۃ میں فروش ہوا ہے اور یہ جگہ ہے بہت ہی قریب ہے اس لیے ہم سب کو عاب کی طرف چلنے کے لیے تیار ہوجانا جا ہیں۔ مطرف کی روا تکی مدائن:

مطرف کواین جگہ بیخوف پیدا ہوا کہ مبادامیں نے شہیب سے جو نامدو پیام کیا ہے اس کی خبر جاج کو ہو جائے اس لیے وہ

پہاڑی علاقے کی طرف چل دیا اور بیارادہ کیا کہ جب تک شبیب اور عناب کے مقابلے کا نتیجہ نہ نکلے'اس علاقے میں قیام کروں گا۔ شبیب نے مطرف کولکھا کہ اگر چہتم نے میرے ہاتھ پر بیعت نہیں کی گر میں تمہیں اپنے برابر سمجھتا ہوں اور مساویا نہ سلوک کے لیے تیار ہوں۔

اس پرمطرف نے اپنی جماعت والوں ہے کہا کہ اپنی عزت اور طاقت کو بچا کرہمیں یہاں سے چل دینا جا ہے کیونکہ حجاج ضرورہم سےلڑے گامگراس وقت ہمارے یا س بھی کافی طاقت ہوگی۔

۔ غرض کہ مطرف وہاں سے روانہ ہوا مدائن پہنچا۔ شبیب نے پھر دریا پر بل باندھااورا پنے بھائی مصادکو مدائن کی طرف روانہ کیا۔ عمّا ب کا سوق حکمۃ میں قیام:

دوسری جانب سے عماب شبیب کی طرف بڑھتے بڑھتے سوق حکمۃ پرآ کرفروکش ہواتھا۔

جاج نے اس مہم کے لیے کوفہ سے دوسم کے لوگ روانہ کیے تھے ایک تو با قاعدہ جنگجوسپاہی اور دوسر سے نو جوان رضا کا ر۔اس طرح با قاعدہ نوج کی تعداد چالیس ہزارتھی اور دس ہزار نو جوان رضا کا راس کے علاوہ تھے اور اسی طرح سوق حکمۃ پرعتاب کے ساتھ یہ دونوں طرح کی جماعتیں شامل ہوگئی تھیں اور اب کی مجموعی تعداد پچاس ہزارتھی۔ کوفے میں عربوں کے جس قدر خاندان آباد تھے ان میں سے بچاج نے کسی شخص کونہیں چھوڑ ا'اور نہ کسی قریش کو بلکہ سب کواس مہم پر روانہ کر دیا تھا۔

# حجاج كاباشندگان كوفه سے خطاب:

جاج نے جس وقت عمّا ب کوشمیب کے مقابلے کے لیے روانہ کیا۔ خطبہ دیے منبر پر کھڑ اہوااور کہنے لگا'اے باشندگان کوفیم سب کے سب عمّا ب کے پاس جاؤ' سوائے ان لوگوں کے جوسرکاری ملازم ہیں۔ کی شخص کواجازت نہیں کہ وہ گھر بیٹھار ہے اوراس مہم پر نہ جائے' یہ خوب بمجھلو کہ اس مجاہد کے لیے جوشدائد جنگ میں صابر رہے عزت و ہزرگی ہے' جوشخص میدان جنگ سے فرار ہو جائے' اس کے لیے ذات و بے رحمی ہے۔ اس معبود کی قتم ہے جن کے سوااور کوئی معبود نہیں کہ اگر اس موقع پر بھی تم نے وہی کیا جیسا کہتم پہلے کرتے آئے ہوتو یا در کھو کہ تہمیں نہایت ہی سخت سز ادول گا۔

اس تقریر کے بعد حجاج منبر سے اتر آیا اور تمام لوگ سوق حکمۃ میں عمّاب کے پاس پہنچ گئے۔

# شبیب خارجی کا فوج سےخطاب:

دوسری جانب شبیب نے اپنی فوج کا معائنہ کیا'اس کی کل تعداد ایک ہزارتھی۔اور پھر خطبہ دینے کھڑا ہوا۔حمدوثنا کے بعداس کیان

''اے مسلمانو!اللّٰد تعالیٰ نے آج تک تمہیں وشمنوں پر فتح دی ہے حالانکہ تمہاری تعداد سواور دوسواس سے زیادہ یا بھی کچھ کم رہی ہے'اور آج تم سیکڑوں کی تعداد میں ہو۔ خیر مجھے پہلے ظہر کی نماز پڑھنا چا ہیے اس کے بعد تمہیں لے کر جنگ کی طرف روانہ ہوں گا۔ چنانچے شبیب نے ظہر کی نماز پڑھی اور پھراعلان کر دیا کہ اے اللّٰہ کے فوج والو! سوار ہو جاؤاور تمہیں خوش خبری ہو''۔

غرضیکہ شبیب اپنی اس جماعت کے ساتھ روانہ ہوا۔ مگراب اس کی فوج والوں کا بیرحال تھا کہ آ گے بڑھنے سے اپکیاتے تھے۔

گرجب مقام ساباط سے بیلوگ گزر گئے توسب کے سب شبیب کے ساتھ اتریزے۔

شبیب نے ان سے پرانے نقص و حکایات بیان کیے اور جہاد کے داقعات سنائے اور عرصہ تک اپنی فوج کو دنیا کی نفرت اور آخرت کی رغبت وتحریص کی تلقین کرتار ہا۔ پھرا پنے مؤذن کواذان دینے کا تھم دیا۔ مؤذن نے اذان دی شبیب نے خود آگے بڑھ کر سب کونماز عصر پڑھائی اور پھرردانہ ہوا' اوراب عمّاب اوراس کی فوج کے سامنے پہنچ گیا۔

جب هبیب کی نظراپنے دشمن پر پڑی اسی وقت اپنے گھوڑے سے اتر پڑا' اور پھرمؤ ذن کواذان دینے کا تھم دیا۔مؤ ذن نے اذان دی اور شبیب نے آگے بڑھ کراپنے ساتھیوں کومغرب کی نماز پڑھائی۔سلام بن سیارالشیبانی اس کا مؤ ذن تھا۔ شبیب خارجی کی عمّا ب کی طرف پیش قدمی:

جب عمّا ب بن ورقا کومخبروں نے اطلاع دی کہ شہیب آپنچا ہے عمّاب تمام فوج کے ساتھ میدان جنگ میں لکلا اور انہیں جنگ کے لیے یا قاعدہ طور پر مرتب کیا۔

پہلے روز جب عمّاب اس مقام پر پہنچا تھا اس نے اپنے کشکر کے جاروں طرف خندق کھود کی تھی اور روزانہ بیر ظاہر کر تا تھا کہ اس کا ارادہ ہے کہ خودمدائن جا کرشبیب کا مقابلہ کرے۔

ھیمیب کواس بات کی اطلاع ہوگئ اس نے کہا کہ میں اسے زیادہ اچھاسمجھتا ہوں کہ خوداس کی طرف جاؤں بجائے اس کے کہ وہ میری طرف آئے اوراس لیےاب خودھبیب اس کے مقابلے پرچل کر آیا۔

# عمّاب كى صف بندى:

جب عمّاب نے فوج کی صف بندی کی محمد بن عبدالرحمٰن بن سعید بن قیس کواپنے میمند کا افسر مقرر کیا اور اس سے کہا'ا میرے بھائی کے بیٹے تم شریف ہو' جنگ میں ثابت قدم وصا برر ہنا اور دوسروں کو ثابت قدم رکھنا۔

محدنے کہا بخدامیں اس وقت تک اڑتار موں گاجب تک ایک آ دی بھی میرے ساتھ رہے گا۔

#### قبيصه بن والق كاعذر:

عماب نے قبیصہ بن والق سے جو بنی تغلب کے دستہ فوج کا افسر تھا کہا کہتم میر ہے میسرہ پر رہو۔ اس پر قبیصہ نے کہا۔ میں تو بہت ہی ضعیف وبڈ ھا ہوں مجھ سے زیادہ سے زیادہ صرف میہ ہوسکتا ہے کہ اپنے جھنڈ سے تلے بیٹھار ہوں گا کیونکہ جب تک کوئی دوسرا آدمی مجھے کھڑا نہ کر سے میں کھڑا تو ہو ہی نہیں سکتا' مگر میے بیداللہ بن الحلیس اور نعیم دونوں تغلبی موجود ہیں (بیدونوں سردار بھی بنی تغلب کے دستوں پر افسر تھے ) بڑے تجربہ کا رمحتاط مستقل ارادے والے اور بہا در ہیں' ان میں سے جس کسی کو جاہیں آپ میر خدمت سیر دکردیں۔

چنانچة عماب نيم بن عليم كوايخ ميسره كاسر دارمقرركيا ـ

### عما ب کی پیدل سیاه:

اور حظلہ بن الحارث البر بوگ اپنے بچا زاد بھائی کو جواپنے خاندان کا شخ تھا پیدل فوج پرسر دارمقرر کیا اور تمام فوج کو تین صفول پرتقیم کیا' ایک صف پیدل سپاہ کی تھی جوتکواروں سے سلح تھی۔ دوسری ان لوگوں کی جن کے پاس نیزے اور بھالے تھے اور

ایک صف تیرانداز وں کی تھی۔

عتاب اپنے میمنہ اور میسرہ میں گھومتا بھرتا تھا اور ہر ایک علمبر دار اور اس کی فوج کے پاس جاتا انہیں خوف الٰہی اورصبر و استقامت کی تلقین کرتا اور قصص و حکایات بیان کرتا۔

# عمّا ب كاكوفى فوج ہے خطاب:

تمیم بن الحارث الاز دی بیان کرتے ہیں کہ عتاب ہمارے پاس آ کرتھ ہرااور بہت سے قصے بیان کیے منجملہ ان کے مجھے تین کلمے یا درہ گئے ہیں۔

عتاب نے کہا اے مسلمانو! جنت میں سب سے بڑا درجہ شہداء کا ہے۔خداوند عالم اپ مخلوقات میں سے سی اور کواس قدر زیادہ پندنہیں فرما تا جتنا کہ وہ ان لوگوں کو پیند کرتا ہے جو جہا دمیں صابر رہتے ہیں کیا تم نہیں دیکھتے کہ اس نے فرمایا ہے: اِصْبِر وُا اِنَّ السَّنہ مَعَ السَّسَابِرِیُنَ. (صبر کرو کیونکہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے) اب سمجھلو کہ جس کے قطل کی خدا تعریف کرے اس کا درجہ کتنا بڑا ہوگا۔ اس طرح اللہ تعالی سب سے زیادہ باغیوں سے دشمنی رکھتا ہے اور کیانہیں ویکھتے کہ یہ تمہارے دشمن اندھا دھند تلواروں سے مسلمانوں کا گلاکا شع ہیں اور اسے قربت خداوندی کے حصول کا ذریعہ جمھتے ہیں۔

اس زمین کے رہنے والوں میں بیسب سے بدترین لوگ ہیں اور اہل دوز ٹے کے کتے ہیں کہاں ہیں قصد گو؟ راوی بیان کرتے ہیں کہ ہم میں سے کسی شخص نے اس تقریر پر لبیک نہیں کہا۔ ید دیکھ کرعمّاب نے کہا کہ کو کی شخص ہے جوعسر ہ کا شعر پڑھے۔اس کا کسی نے جواب نہیں دیا۔

ا ب عمّا ب نے غصہ ہو کر کہا۔ بخدا! میں خوب جا نہا ہوں کہتم مجھے چھوڑ کر بھاگ جاؤ گےاوراس حالت میں چھوڑ جاؤ گے کہ ہوا مجھے برخاک اڑار ہی ہوگی۔

عمّاب سامنے آ کر قلب فوج میں بیٹھ گیا۔ زہرہ بن حویہ عبدالرحمٰن بن مجمد بن الا شعنٹ 'ابو بکر بن محمد ابی جہم العدوی بھی اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے تنھے۔

### هبیب خارجی کی فوجی ترتیب:

شہب بھی صرف چھ سوآ دمیوں کے ساتھ میدان جنگ میں آیا۔ ایک ہزار میں سے جارسوآ دمی پیچےرہ گئے اوراس کے ساتھ نہ آئے۔ اس پر شہب نے کہا اچھا ہوا کہ ایسے لوگ پیچےرہ گئے جن کو میں جاہتا بھی نہ تھا کہ اپنی فوج میں دیکھوں۔ شبیب نے سوید بن سلیم کو دوسوسواروں کے ساتھ اپنے قلب میں متعین کر دیا' اور خود بھی دو بن سلیم کو دوسوسواروں کے ساتھ اپنے میں متعین کر دیا' اور خود بھی دو سوسواروں کے ساتھ مغرب اور عشاء کے درمیانی وقت میں جب کہ جاندا چھی طرح روش ہوگیا تھا اپنے میمنہ کی طرف چلا آیا شہیب نے کہا نے ساتھیوں سے بوچھا کہ میکس کے نشان وعلم ہیں۔ انھوں نے جواب دیا کہ بی ربیعہ کے نشانات ہیں۔ اس پر شبیب نے کہا ہاں یہ وہ جھنڈے ہیں جنہوں نے اکثر حق کی المداد کی ہے۔ یہ تمام جنگوں میں ان جھنڈوں کا حصہ ہاں یہ وہ جھنڈے ہیں جنہوں نے اکثر حق کی المداد کی ہے۔ یہ اور باطل کی بھی المداد کی ہے۔ یہ تمام جنگوں میں ان جھنڈوں کا حصہ

ہے۔ تمہارے اس جہاد میں میں بھی حق وخیر کے لیے پوری طرح تمہارے ساتھ صعوبتوں اور تنگیفوں میں شریک رہوں گا۔ تم بنی ربیعہ ہواور میں هبیب ہوں۔ میں ابوالمدلہ ہوں ۔ حکومت اس کوزیبا ہے جس میں حکومت کرنے کی صلاحیت ہو' دیکھوٹا بت قدم رہنا۔

#### شبیب خارجی کامیسره پرحمله:

اس کے بعد هدیب نے اپنے وشمنوں پرحملہ کیا (بیاس وقت خندق کے سامنے ایک ٹیلے پرایستادہ تھا) انہیں منتشر کر دیا۔گر قبیصہ بن والق عبیداللہ بن الحسیس اور تعیم بن علیم کے نشان بردارا پی جگہ جے رہے ٔ اور سب مارے گئے 'اور تمام میسرہ کوشکست ہوئی ۔ بعض تغلیم و سے شورمجادیا کے قبیصہ بن والق مارے گئے۔

# قبيصه بن والق كاقتل:

اس پر شبیب نے اپنی فوج کو مخاطب کر کے کہا کہ اے معشر المسلمین تم نے قبیصہ کو آل کرڈ الا۔ اللہ تعالی نے فر مایا ہے: ﴿ وَاللّٰ عَلَيْهِمُ نَبَأُ الَّذِي اتّینَاهُ ایَاتِنَا فَانُسَلَخَ مِنْهَا فَاتّبَعَهُ الشَّیْطَانُ فَکَانَ مِنَ الْعَاوِیْنَ ﴾ ''اور تو اس مخص کا قصدان سے بیان کر کہ ہم نے اسے اپنی نشانیاں دیں۔ پھروہ اس سے علیحدہ ہو گیا پھر پیچے پڑگیا اس کے شیطان اور وہ گمرا ہوں ہیں سے ہوگیا''۔

یمی حالت تنہارے بھائی قبیصہ بن والق کی ہوئی کہ پیخص رسول اللہ کھٹیا کے پاس آ کرمسلمان ہوا۔اور پھراب کفار کی حمایت میں تم سے لڑنے آیا۔

هبیب اس کے لاشہ بر تھبر گیا اور کہنے لگا کہ اگر توایخ پہلے اسلام پر قائم رہا ہوتا تو نجات یا تا۔

### هبیب خارجی کاعماب بن ورقا پرحمله:

پھرا پنے میسر ہ کو لے کرعمّاب بن ورقاء پرحملہ آور ہوا سوید بن سلیم نے اہل کوفہ کے میمنہ پرجس کی قیاد ، یہ محمد بن عبدالرحمٰن کو تفویض تھی جملہ کیا۔

محمد بن تمیم اور ہمدانیوں کے پچھلوگوں کے ساتھ برابراژ تا رہااوران لوگوں نے خوب ہی جو ہر شجاعت دکھائے۔ابھی لڑائی کا یہی رنگ تھا کہ انہیں معلوم ہوا کہ عمّاب بن ورقامیدان جنگ میں کام آئے۔اب کیا تھا اس خبر کے سنتے ہی ان کے پاؤں اکھڑ گئے اور تتر ہتر ہوگئے۔

# عمّا ب بن ورقا اورا بن حوید کی گفتگو:

عتاب قلب فوج میں ایک چٹائی پر بیٹھے تھے اور زہرہ بن حویہ بھی ان کے ہمراہ تھے کہ شبیب نے ان پرحملہ کیا۔ اس وقت عتاب نے زہرہ سے کہا کہ آج کے دن ہماری فوج کی تعداد تو بہت زیادہ ہے مگران میں شجاعت واستقلال کی تھی ہے۔ کاش کہاس تمام فوج کے مقابلے میں میرے پاس اس وقت صرف پانچ سوتمیں بہا در ہوتے تو پھر میں دشمنوں کومزا چکھا تا کیاان میں ایک بھی ایسا نہیں جو دشمن کے مقابلے میں ثابت قدم رہے کیا ایک بھی اپنی جان کی قربانی کے لیے تیار نہیں۔
مگر کسی نے اس پر لبیک نہیں کہا اور اے دشمن کے زیے میں چھوڑ دیا۔

زہرہ نے کہااے عمّابتم نے خوب کیا 'وہی کیا جوتم سے اولوالعزم کوکرنا چاہیے تھا۔ بخداا گردشمن کے سامنے سے تم اپنی پیٹھ پھیرتے تو بھی کے دن کی زندگی تھی تمہیں خوش ہونا چاہیے مجھے تو قع ہے کہ اللّٰد تعالیٰ ہماری موت کے وقت ہمیں درجہ شہادت دیے والا ہے۔

' عناب نے کہا خدا تمہیں اس کی این جزائے خیرعطا فر مائے ۔جیسی کہ نیک کام پر ہدایت کرنے کی ملا کرتی ہے اور دونوں نے ایک دوسرے کوصبر وتقویٰ کی نصیحت کی ۔

عبدالرحمٰن بن محمد كا فرار:

جب هبیب اس کے بالکل قریب آگیا تواگر چہاورلوگ تو دہنے بائیں کائی کی طرف پھٹ گئے تھے' مگرا کیے مٹھی بھر جماعت اب بھی اس کے ساتھ لڑنے مرنے کے لیے موجودتھی۔ یہ انہیں لے کر مقابلے کے لیے جھپٹا۔ بمار بن پزید الکلمی (بنی المدینہ) نے کہا'' خداا میر کوئیک ہدایت دے عبدالرحمٰن بن مجمد آپ کو چھوڑ کر بھاگ گئے اور بہت سے لوگ بھی ان کے ساتھ فرار ہوگئے۔ عمّاب نے سن کر کہاہاں یہ کوئی انو تھی بات نہیں وہ اس سے پہلے بھی بھاگ چکا ہے۔ ہیں دیکھا ہوں کہ پٹے خص اس قتم کی حرکت کرتا ہے اور ذرا برابراس کی پروانہیں کرتا۔

عمّا بين ورقا كاقتل:

عماب تھوڑی دیریتک مقابلہ کرتے رہے اور کہتے جاتے تھے کہ اس سے پہلے بھی میں نے ایسی جنگ میں شرکت نہیں کی جیسی کہ یہ ہے کہ لڑنے والے تو بہت کم ہیں اور بھا گئے والے بہت زیادہ۔

اس ا ثنامیں بن تغلب کے قبیلہ بنی زید بن عمر و کے ایک شخص نے عمّا ب کود یکھا جس کا نام عامر بن عبد عمر و تھا۔ اس نے اپنی قوم میں ایک خون کیا تھا اور اس وجہ سے بھاگ کر شبیب سے جاملا تھا مگر تھا شہسوار۔ اس شخص نے شبیب سے کہا کہ میرا خیال میہ ہے کہ میشخص جو بول رہا ہے بیر عمّاب ہے اور پھر حملہ کر کے نیز ہ کا ایساوار کیا کہ عمّا ب زمین پر گر پڑا۔ اور بیر بی شخص عمّا ب کا قاتل تسلیم کیا گیا۔

ز جره بن حوبيكا خاتمه:

رسالے نے زہرہ ہن حویہ کوروند ناشروع کیا۔ زہرہ تکوار سے اپنی مدافعت کرتا رہا ، مگر کہاں تک کڑتا۔ نہایت ضعیف تھا۔
اچھی طرح کھڑ ابھی نہیں ہوسکتا تھا۔ فضل بن عامر الشیبانی نے حملہ کر کے اسے قل کرڈالا۔ شبیب بھی اس کے پاس پہنچا۔ یہ زبین پر مردہ پڑاتھا۔ شبیب نے دیچہ کی کہا تین اور پوچھا کس نے اسے قل کیا۔ اس پر شبیب نے کہا بیان ہرہ ابن حویہ ہا کہ ایس نے اسے قل کیا۔ اس پر شبیب نے کہا بیان ہم دار تھی دور ہے اگر یہا بین حویہ ہے اگر یہا بین اس نے خوب ہی داد مراد تھی دی نہایت شجاعت سے لڑا اور مشرکین کی بہت می جماعتوں کو اس نے شکست دی رات کے پردہ میں بھی وہ لشکر لے کرآ کے مراس نے انہیں بھی ان کے کیفر کر دار کو پہنچا یا۔ مشرکین کے بہت سے آ بادتھیوں کو اس نے فتح کیا مگر اب کیا ہوسکتا ہے اللہ کے علم میں تو بہتی ان کے کیفر کر دار کو پہنچا یا۔ مشرکین کے بہت سے آ بادتھیوں کو اس نے فتح کیا مگر اب کیا ہوسکتا ہے اللہ کے علم میں تو بہتیا کہ مینظا کموں کی اعانت میں اپنی جان دے گا۔

ز ہرہ بن حویہ کے تل پر شبیب کا اظہار تم

فروہ بن لقیط بیان کرتا ہے کہ زہرہ کی موت کاشبیب کو تخت رنج وقلق ہوا اور اس پر بکر بن وائل کے ایک نوجوان نے کہا کہ

امیرالمومنین شب گذشتہ سے ایک کا فرکی موت پر اس قدر رنج وغم کررہے ہیں۔

شبیب نے کہا کہ مجھ سے زیادہ تو ان کی صلالت سے واقف نہیں ۔ گر میں عرصہ سے ان سے واقف تھا۔ اگریہ اپنی اس حالت پر قائم رہتے تو آج ہمارے بھائی ہوتے۔

میدان جنگ میں عمار بن بزید بن شبیب الکلمی مارے گئے اوراس روز ابوضی میہ بن عبداللہ بھی مارے گئے ۔

### هبیب خارجی کی بیعت:

شبیب نے اہل شکراورفوج پر قابو پالیا۔اپنی فوج کو تھم دیا کہ اب تلوار نیام میں کرلواورلوگوں کو بیعت کے لیے دعوت دی۔ اس وقت تو سب نے بیعت کرلی مگررات ہی کوفرار ہو گئے۔

شہیب جب ان سے بیت لے رہاتھا ساتھ ہی کہتا جاتا تھا کہ مجھے معلوم ہے کہ دوسرے ہی وقت تم بھاگ جاؤ گے۔اہل کو فہ کو جی پڑاؤ میں جس قدر مال واسباب تھا سب پر شبیب نے قبضہ کرلیا اور اپنے بھائی کومدائن سے بلایا اور جب وہ شبیب کے پاس آ گیا تو شبیب نے کوفہ کارخ کیا۔

دوروز بیت قرہ میں اپنی فوج کے ساتھ منزل کی اور پھرای ست چلا جدھر کہ اہل کوفد گئے تھے۔

# شامی فوج کی آمد پر حجاج کا خطبه:

عجاج خطبه كے ليے منبر ير كھر ابوا حمد وثنا كے بعد يوں كويا بوا:

''اے کو فے والو! جس نے تہمیں عزت وینا چاہی اللہ نے اسے عزت نہیں دی جس نے کوشش کی کہتمہیں فتح حاصل ہو۔اللہ نے اسے فتح نہیں دی۔ مجھ سے دور ہو جاؤ اور دشمنوں کے مقابلے میں ہمارے ساتھ جنگ میں شریک نہ ہو' جاؤ حیرہ چلے جاؤ اور یہود ونصار کی کے ساتھ جا کر آبا دہو جاؤ اور سوائے اس شخص کے جو ہمارا عامل ہویا جوعماب بن ورقا کے ساتھ جنگ میں شریک نہ ہوا ہواور کوئی شخص ہمارے ساتھ میدان جنگ میں دشمن کے مقابلے کے لیے نہ جائے''۔

#### فروه بن لقيط كابيان:

فروہ بن لقیط (پیخف خار جی ہے) بیان کرتا ہے کہ اب ہم دیٹمن کے تعاقب میں روانہ ہوئے اور میں عبد الرحمٰن بن محر بن الاضعیف اور محمد بن عبد الرحمٰن بن سعید بن قیس الہمد انی کے قریب پہنچ گیا۔ یہ دونوں پیدل چل رہے تھے اور میں دیکھ رہا تھا کہ عبد الرحمٰن کا سرخاک آلود تھا۔ میں ان سے بازر ہااور میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ اچا تک ان پرحملہ کروں حالانکہ اگر میں ہیں ہے ساتھیوں کوان کے قل کی اجازت دے دیتا تو وہیں دونوں مارڈالے جاتے گر میں نے اپنے دل میں کہا کہ یہ دونوں میرے ہم قوم ہیں۔ ایسے خصوں کو قل کرنا میرے لیے مناسب نہیں۔

عامل سورا كاقتل:

شبيب بزھتے بڑھتے صراۃ بہنچا۔

هبیب کاارادہ کو فے پر تملہ کرنے کا تھا جب مقام سورا پہنچا اپنے ساتھیوں کو جمع کرکے کہا کہتم میں کون شخص عال سورا کا سر میرے یاس لاسکتا ہے۔ بطین 'قعنب' سویداور دواور شخص اس کام کے لیے آ مادہ ہوگئے۔

یدلوگ نہایت تیز رفتاری ہے چلے اور مال گذاری کے دفتر پینچے۔سرکاری عہدہ دارخراج وصول کرنے میں مصروف تھے' خارجی مکان میں درآئے اورلوگوں کو دھوکا دیا اور کہا کہ امیر کا استقبال کرو۔لوگوں نے پوچھا کون امیر آئے ہیں۔خارجیوں نے کہا حجاج نے جن کو فاسق شمیب کی سرکو بی کے لیے مقرر کر کے دوانہ کیا ہے وہ ہیں۔

عامل بیچارہ دھو کے میں آ گیا اور جب خارجی اس کے بالکل قریب پہنچ گئے ۔انہوں نے تلواریں نکال لیں اور ڈانٹ ڈپٹ شروع کی'عامل کوٹل کر ڈالا اور جس قدرروپہ پیتھاسب پر قبضہ کرلیا اور شبیب کے پاس چلے آئے۔

### شبیب خارجی کی دولت سے نفرت:

جب شبیب کے پاس پنچے اس نے دریافت کیا کہ کیالائے ہوانہوں نے کہا کہ اس فاسق کا سراور جورو پیہ ہمیں ملالائے ہیں۔رو پیتھیلیوں میں بھراہواایک بارکش گھوڑے پرلداہوا تھا۔اسے دیکھی کرشبیب نے کہاہاں تم میرے پاس وہ شے لائے ہوجس سے مسلمانوں میں فتنہ پیداہوتا ہے۔

غلام میراح چوٹا بھالا لا نا۔ شبیب نے اپنے بھالے سے تھیلیوں کو چاک کر ڈالا اور حکم دیا کہ بارش گھوڑا ہا نکا جائے۔ روپیہ تھیلیوں میں سے بگھرتا جا تا تھااس طرح وہ صراۃ پہنچا۔ یہاں آ کراس نے کہادیکھواب بھی کچھ باقی ہوتواسے پانی میں پھینک دو۔ سفیان بن الا برد کی پیش قدمی:

ابسفیان بن الابر د حجاج کے ہمراہ شمیب کے مقابلے کے لیے بڑھا۔سفیان اس سے پہلے ہی حجاج کے پاس آچکا تھا اور اس نے جاج سے کہا تھا کہ کہ اس نے حجاج سے کہا تھا کہ کہ اس نے حجاج سے کہا تھا کہ کہ اس کے کہوہ تم تک پہنچ میں اس کا مقابلہ کروں گرحجاج نے کہا میں نہیں جا ہتا کہ کہ اس کے میں شمیب سے تمہاری جاءت کے ساتھ مقابلہ کروں جب کہ کوفہ ہماری پشت و پناہ ہواور قلعہ ہمارے قبضے میں ہو کہ تم سے علیحہ ہم ہوجاؤں۔

### سبره بن عبدالرحمٰن بن مخنف:

جب شام کی فوج کوند آ گئی تو سرہ بن عبدالرحلٰ بن مخف دسکرہ ہے کوند آیا۔مطرف بن مغیرہ رہ النظاء نے جہاج کولکھا تھا کہ طبیب نے میراناک میں دم کردکھا ہے آپ مزید کمک روانہ کیجے۔ اس پر جہاج نے سیرہ بن عبدالرحلٰ بن مخف کو دوسوشہ سواروں کے ساتھ مطرف کے پاس بھیج دیا۔ جس وقت مطرف نے پہاڑوں میں جا کر بناہ لینے کا ادادہ کیا وہ اپنے تمام ساتھوں کے ساتھ روانہ ہوا۔ اس نے اپنے مشاہ ہوا۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو آگاہ کر دیا تھا گر سمرہ سے میہ بات پوشیدہ رکھی تھی۔ جب مطرف دسکرۃ الملک پہنچا سرہ کو بلایا اور اپنے ادادہ سے مطلع کیا اور کہا کہ تم بھی میرے ساتھ ہوجاؤ۔ سرہ نے اس وقت حامی بھرلی گر جب اس کے پاس سے چلا آیا اسے ساتھیوں کو جمع کر کے دہاں سے دوانہ ہوگیا۔

اتے میں اے میٹر معلوم ہوئی کہ عماب مارے گئے اور شبیب کونے کی طرف روانہ ہوا ہے یہ بیطری نامی ایک گاؤں میں پہنچا۔ اس وقت شبیب مقام حمام عمر پر فروکش ہوا۔

# سبره بن عبدالرحمٰن کی سفیان ابن الا بر دیسے گفتگو:

سبرہ اس گاؤں ہے بھی روانہ ہوا۔ اور قریۃ شاہی کے پاس دریائے فرات کو عبور کر کے سواریوں پر سوار ہو کر حجاج کے پاس
بہنج گیا۔ یہاں آ کراس نے ویکھا کہ اہل کوفہ پر سخت عمّا ب ہے۔ وہ سفیان بن الابرد کے پاس گیا اپنا پورا قصہ سنایا اور کہا کہ میں امیر
کامطیع ہوں۔ مطرف کو چھوڑ آیا ہوں۔ عمّا ب کے ساتھ جنگ میں شریک نہیں ہوا بلکہ آج تک کسی ایک جنگ میں بھی جس میں
باشندگان کوفہ کو ہزیمت اٹھانی پڑی ہے میں نے شرکت نہیں کی۔ اور میں ہمیشہ سے امیر کا (حجاج) عامل رہا ہوں۔ میرے ساتھ ایے
دوسوشہ سوار ہیں جو بھی ایسی جنگ میں میرے ساتھ شریک نہیں ہوئے جس میں شکست کھانا پڑی ہو۔ یہ سب اپنے عہدو فا داری پر اب
تک قائم ہیں کی بغاوت یا سازش میں شریک نہیں ہوئے۔

سفیان نے آ کرسرہ کواطلاع کردی۔ شبیب خارجی کا حمام اعین میں قیام:

اب شہیب حمام اعین پرآ کرفروکش ہوا' حجاج نے حارث بن معاویہ بن ابی زرعہ بن مسعود التقافی کو بلایا اور سلح پولیس کے ساتھ جوعماب کے ساتھ شریک جنگ نہیں ہوئی تھی شمیب کے مقابلے پر روانہ کیا۔ اور دوسر بے لوگوں کو بھی جو عامل تھے تقریباً دوسو شامیوں کے ساتھ درارہ پہنچا۔ شامیوں کے ساتھ روانہ کیا۔ اس طرح حارث بن معاویہ تقریباً ایک ہزار فوج کے ساتھ زرارہ پہنچا۔

حارث بن معاويه کافن :

اس مہم کی آمد کی شعبیب کوبھی خبر ہوئی۔ شنبیب فور آئی اپنے ساتھیوں کے ساتھ حارث کی طرف بڑھااور اس تک پینچتے ہی حملہ کر دیا اور حارث کوتل کیا۔اور اس کی فوج کوشکست دی۔

بي شكست خورده فوج كوفه واپس چلى آئى \_

شہیب بڑھتے بڑھتے فرات کے بل تک پنچا۔ بل کوعبور کر کے دریا کے اس کنار کو فے کے سامنے خیمہ زن ہوگیا۔ شہیب تین روز تک اپنے فوجی پڑاؤ میں مقیم رہا' پہلے دن اس نے حارث بن معاویہ کو آل کیا۔ دوسرے روز حجاج نے اپنے تمام آزاد غلاموں اور غلاموں کوزرہ بکتر سے مسلح کر کے هبیب کے مقابلے پر روانہ کیا ہیڈر کے مارے کو فے کے قریب ہی قریب سرم کوں کے ناکوں پر کھڑے رہے اور آ گےنہیں بڑھے۔

#### جنگ سنحه:

اب کونے والے بھی میدان جنگ کے لیے نگا وراپنے اپنے راستوں پر شعین ہوگئے۔ کیونکہ انہیں خوف تھا کہ اگروہ مقابلے پر نہ جا تیں میں گئے ہوئے ہوتے ہوئے ہوتے ہوئے ہوئے جان کہ خررساں کھڑے ہوئے تھا اور سے ایک مجد بنوائی جو آج تک ای جگہ قائم ہے۔ تیسرے روز تجاج نے اپنے آزاد غلام ابوالورد کو جوزرہ بکتر پہنے ہوئے تھا اور دوسرے غلاموں کو جوزرہ بکتر ہے آراد غلام ابوالورد کو جوزرہ بکتر ہے مقابلے کے لیے میدان جنگ میں روانہ کیا۔ خارجیوں نے ابوالورد کو دکھر کہا کہ یہی

عجاج ہے۔ شبیب نے اس پرحملہ کیا اور آل کرڈ الا اور کہا کہ اگریہ ہی حجاج تھا تو میں نے اسے قل کر کے تہمیں راحت دے دی۔ غلام طہمان کا قبل:

پھر تجاج نے اپنے غلام طہمان کواس ساز وسامان اوراس وضع ولباس میں مقابلے کے لیے بھیجا۔ هبیب نے حملہ کر کے اسے بھی قبل کرڈ الا'اوراپنے ساتھیوں سے کہنے لگا کہا گریڈخص تجاج تھا تو میں نے اسے بھی قبل کر کے تہمیں آرام وخوش پہنچائی۔ حجاج کی سچہ کی طرف پیش قدمی:

جب آفتاب عالمتناب المجھی طرح بلند ہو گیا' مجاج اپنے محل سے برآ مد ہوا' اور حکم دیا کہ میرے لیے فیحر لاؤاس پرسوار ہوکر میں یہاں سے سخہ تک جاؤں گا۔ چٹا نچہ ایک کا کلیان فیحر لایا گیا۔ اس پرلوگوں نے کہا خداامیر کو نیک صلاح دیے یہ جمی آج ایسے دن میں ایسے فیجر پرسوار ہونے کوشگون بد سجھتے ہیں گر تجاج نے اس کی کچھ پروانہیں کی اور فیجر کوقریب لانے کا حکم دیا اور کہا کہ'' آج کا دن مجمی روش پیشانی اور کی کلیان ہے''۔ یہ کہ کر فیجر پرسوار ہوکر شامیوں کے ساتھ میدان جنگ کی طرف روانہ ہوا۔ اور جس راستہ سے پٹہ جاتا تھا'اس راہ سے روانہ ہوا' اور سخہ کے بلند ترین حصہ تک پہنچ گیا۔

## حجاج كاسبره بن عبدالرحمٰن كوهكم:

جب حجاج نے شہیب اوراس کے ساتھیوں کود کیولیا 'خچرسے اتر پڑا۔ آج شہیب کے ہمراہ چھ سوسوار تھے۔ جب اسے معلوم ہوا کہ حجاج مقابلے کے لیے آگیا ہے وہ بھی اپنے ساتھیوں کو لے کرسا منے آیا۔

سبرہ بن عبدالرحمٰن نے ججاج کے پاس آ کر کہا کہآ پ مجھے کہاں متعین فرماتے ہیں۔ حجاج نے کہا کہتم راستوں کے ناکوں پر کھڑے رہوا گر دشمن تنہاری طرف آئے اورلڑے تو مقابلہ کرنا۔

سره پیچم سنتے ہی اپنے ساتھیوں کی جماعت میں جا کر ٹھہر گیا۔

#### جاج کاشامی فوج سے خطاب:

جاج نے ایک کرسی منگوائی اوراس پر بیٹے گیا۔ شامیوں کو نخاطب کر کے کہا کہتم لوگ فرما نبر دار ٔ اطاعت شعار ٔ جنگ میں ثابت قدم رہنے والے اور ایمان والے ہو' ایسانہ ہو کہ ان ناپاکوں کی گمراہی تمہاری صدافت پر غالب ہوجائے ۔ آ تکھیں نیچی کرلوا ور گھٹنوں کے ہل بیٹے جاؤ۔ اوراس طرح اینے نیز وں کے پھلوں سے دشمن کا مقابلہ کرو۔

تمام شامی اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے 'اپنے نیزے علم کر لیے۔اییامعلوم ہوتا تھا کہ ایک پیفریلی سیاہ آتش فشاں زمین کا طعہ ہے۔

## سويداورمكل كاشامي فوج يرحمله وبسيائي:

دوسری طرف سے هبیب بھی ان پر بڑھا' اور جب قریب آگیا اس نے اپنی جماعت کوئین حصوں پرتقسیم کر دیا ایک دسته خود کے لیا' ایک سوید کے سپر دکیا اور ایک محلل بن وائل کے حوالے کر دیا' اور سب سے پہلے سوید کو حملے کا حکم دیا۔ سوید نے حملہ کیا' شامی اپنی جگہ جے رہے۔ جب دونوں طرف سے نیز ول کے پھل آپس میں ال گئے' سامی سویداور اس کے ہمراہیوں پر سامنے کے رخ سے جھیٹ بڑے اور بڑھ بڑھ کرنیز ہ زنی کرنے گئے۔ سوید کو واپس بلٹما بڑا۔ بیدد کیمتے ہی جاج نے لاکا را۔

''اےاطاعت شعاراور فرمانبر دارلوگو! شاباش اس طرح بہا درلڑتے ہیں لڑتے جاؤ۔غلام میری کری آگے بڑھا''۔

اب شبیب نے محلل کو حملے کا تھم دیا محلل مملہ آور ہوا مگراس کے ساتھی بھی شامیوں نے وہی کیا جوسوید کے ساتھ کر چکے تھے۔ اس مرتبہ پھر حجاج نے ان کے طرز ممل کی ای طرح داد دی اور غلام کو تھم دیا کہ'' کری اور آگے بڑھا''۔

#### شبیب کاحمله ویسیانی:

یہاں تک کداب شہیب حملہ آ ورہوا۔ پہلے تو شامی اسی طرح اپنی جگہ پر کھڑے رہے مگر جب نیز وں کے پھل ایک دوسر سے سے ل گئے وہ اپنی اپنی جگہ ہے آ گے جھپٹ کرشہیب کے بالکل سامنے سے حملہ آ ورہوئے۔

عرصہ تک شبیب ان سے اڑتا رہا مگر آخر شامیوں نے آ گے بڑھ بڑھ کرالی نیز ہ زنی کی کہ شبیب کواس کی فوج تک پیچیے ہٹا

#### - 67

شبيب كاسويدكوعقب سيحمله كاحكم

شہیب نے جب دیکھا کہ بیتو اس قدرصبر واستقلال سے لڑرہے ہیں' سوید کو تھم دیا کہتم لحام جربر کی سڑک پرحملہ کرو۔ کیونکہ شایداس کے مدافعین کوتم ہٹا سکواوراس طرح حجاج پرعقب سے حملہ کرنا اور ہم سامنے سے حملہ آور ہوں گے۔

سویداپی جماعت کوساتھ لے کرعلیحدہ چلا گیا اوراس راستہ کے ناکے پر جولوگ متعین تھے ان پرحملہ آور ہوا۔ مگر لوگوں نے مکانات پر سے اور سڑک سے اس فقد رتیر برسائے کہ سوید کووالی ہونا پڑا۔

حجاج نے پہلے ہی سے عروہ بن مغیرہ بن شعبہ رہائٹن کو تقریباً تین سوشا میوں کے ساتھ اپنے پیچھے اس لیے متعین کرر کھا تھا تا کہ خارجی عقب سے حملہ نہ کرسکیں ۔

#### شبیب کا خوارج سےخطاب:

فروہ بن لقیط رادی ہے کہ اس جنگ کے روز شبیب نے ہم ہے کہا: اے اہل اسلام! ہم نے اپنے آپ کو اللہ کے ہاتھ فروہ بن لقیط رادی ہے کہ اس جنگ کے روز شبیب نے ہم ہے کہا: اے اہل اسلام! ہم نے اپنے آپ کو اللہ کے ہاتھ فروخت کردیا ہے اور جس کسی نے اپنے آپ کو اللہ کے ہاتھ فی ڈالا ہوا ہے اللہ کی راہ میں چاہے کیے اور مصیبت کیوں نہ اٹھانا پڑے اسے اس کی پرواہ نہ کرنا چاہیے ۔ صبر کرواور ایک ہی ایسا شدید حملہ کروجیسا کہتم نے ان لڑائیوں میں حملے کیے ہیں جن میں تہمیس فتح سے سرخرونی حاصل ہوئی ۔ اس کے بعد شبیب نے اپنے تمام ساتھیوں کوایک جاکیا۔

حجاج نے جب دیکھا کہ شمیب حملہ کرنا چاہتا ہے اس نے اپنی فوج سے کہا کہ اے اطاعت شعار اور فرما نبر دارو! اس ایک حملے کے مقابلے میں ثابت قدم رہنا۔ اس کے بعد میں خدا کی تئم کھا کر کہتا ہوں کہ ہمارے اور فتح کے درمیان کوئی شے حاکل نہیں رہے گ۔ تمام شامی اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے۔

#### هبیب خارجی کا دوسراحمله:

هبیب نے اپنی بوری طاقت کے ساتھ حملہ کیا اور جب بالکل شامیوں سے بھڑ گیا تجاج نے بھی اپنی فوج کو بڑھنے کا حکم دیا اور ان لوگوں نے آگے بڑھ بڑھ کرخوب ہی نیز ہ زنی اور شمشیر زنی شروع کی اور شبیب اور اس کے ساتھیوں کو پیچھے ڈھکیلتے رہے اور وہ بھی ان سے برابرلڑتا رہا' یہاں تک کہ موضع بستان زایدہ پہنچا۔ یہاں پہنچ کرشبیب نے اپنے ساتھیوں سے کہا: اے اللہ کے دوستو!

گھوڑ وں سے اتر پڑ واورخود بھی گھوڑ ہے سے اتر پڑا۔

شبیب نے اپنے ساتھیوں کو اتر نے کا حکم دیا۔ آ دھے تو گھوڑ وں سے اتر گئے اور آ دھے سوید بن سلیم کے ساتھ چھوڑ یئے گئے ۔

حجاج برصح برصح شعیب کی معجد تک پہنچا اور شامیوں کو مخاطب کر کے اس نے کہا:

''اےاطاعت شعارو!اس ذات کی قتم جس کے دست قدرت میں حجاج کی جان ہے یہ پہلی فتح ہے جوہمیں حاصل ہوئی''۔

تجاج مسجد پر چڑھ گیا۔ اس کے ساتھ تقریباً ہیں آ دمی اور بھی چڑھ گئے جن کے پاس تیر تھے تجاج نے ان سے کہا کہا گر خارجی ہمارے قریب آئیں تو تیروں سے ان کی خبر لینا۔

غرض کہ اس طرح اس تمام دن نہایت ہی شدید جنگ ہوتی رہی کہ دونوں فریق ایک دوسرے کی شجاعت و بسالت کے قائل تھے۔

#### خالد بن عمّا ب كاخوارج يرحمله:

خالد بن عمّاب نے حجاج سے کہا کہ آپ مجھے خارجیوں سے لڑنے کی اجازت دیجیے۔ کیونکہ میرے باپ کوانہوں نے مارا ہے۔ میں اس کا بدلہلوں گا'اور آپ مجھے جانتے ہیں کہ میں ان لوگوں میں نہیں ہوں جو بے اعتبار ہوں۔

حجاج نے کہا اچھا میں نے اجازت دی۔ خالد نے کہا میں ان کے عقب سے ان پرحملہ کرتا ہوں۔ تا کہ ان کی قیام گاہ پر غارت گری کروں۔ حجاج نے کہا اچھا جوتمہاری سمجھ میں آئے کرو۔ خالد اہل کوفہ کی ایک جماعت کے ساتھ چل دیا۔ خارجیوں ک عقب سے ان کے پڑاؤ پرحملہ آور ہوا۔

#### مصا د كاقتل:

خالد نے شبیب کے بھائی مصاد کو قتل کیا اور اس کی بیوی غز الد کوفروہ بن دفان الکلمی نے قتل کیا ان کے لشکر گاہ میں آگ لگا دی۔

اس واقعہ کی خبر شبیب اور حجاج دونوں کو ہوئی۔ حجاج اوراس کی فوج نے تو خوشی میں نعرۂ اللہ اکبر بلند کیا اور شہیب اوراس کے ساتھ جس قدر خارجی اپنے اپنے گھوڑوں سے اتر پڑے تھے وہ سب کے سب ایک دم اپنے اپنے گھوڑے پر سوار ہو گئے ۔ شامی سیاہ کا شبیب پر حملہ:

مید مکھ کر حجاج نے شامیوں سے کہا کہ چونکہ انہیں ایسی خبر ملی ہے جس سے وہ مرعوب ہورہے ہیں۔اس لیےاب تم ان پرحملہ کرو۔شامی ان پرحملہ آور ہوئے اور انھیں شکست دی صرف هبیب ایک چھوٹی سی جماعت کے ساتھ میدان جنگ میں باقی رہا۔ هبیب خارجی کی شکست و بسیائی :

ایک مخص رادی ہے جوخود شبیب کے ہمراہ تھا۔ جب شبیب کی فوج کوشکست ہوئی تو بل پرسے گز رکر آیا۔ حجاج کے رسالے نے اس کا تعاقب کیا۔ شبیب اپناسر ہلاتا جاتا تھا۔ میں نے عرض کی اے امیر المومنین ذرام 'کردیکھئے آپ کے بیچھے کون آر ہاہے۔ شبیب نے بالکل بے پروائی سے مڑ کر دیکھااور پھر گردن جھکالی اور سر ہلانے لگا۔ جب بخاج کارسالہ ہمارے قریب آگیا۔ ہم نے عرض کی امیر المومنین دشمن آپ کے قریب بہنچ گیا ہے۔ شبیب نے پھر پیچھے مڑ کر دیکھا مگر بخدا ذرابھی پروانہیں کی اور پھر سرکو ہلانے لگا۔ اس کے بعد مخاج نے اپنے اس رسالے کو تھم بھیجا کہ شبیب کا تعاقب نہ کرواور اسے اللہ کی آگ میں جلنے کے لیے چھوڑ دو۔ چنانچہ دشمن جمیں چھوڑ کرواپس چلاگیا۔

جس وقت هبيب نے بل كوعبور كرليا اے تو ژ ۋ الا۔

فروہ کہتا ہے کہ جب ہم شکست کھا کر بھا گے میں شہیب کے ہمراہ تھا جب تک کہ بل سے گزرند آئے کس نے اسے چھیٹراند کس نے ہمارا تعاقب کیا۔

## حجاج کی مراجعت کوفہ:

۔ حجاج کوفہ آیا۔منبر پرخطبہ کے لیے کھڑا ہوا۔حمدو ثنا کے بعداس نے کہا کہاں سے پہلے بھی هبیب سے ایسی جنگ نہیں ہوئی' بخداوہ میدان جنگ سے بھاگ گیااوراپنی بیوی کواس حال میں چھوڑا کہاس کے چوتڑ میں نیزے کا بانس تو ڑا گیا ہے۔

## حجاج کی مجلس مشاورت:

عباج نے کہا کہ میں نے آپ لوگوں کو ایک الین بات کے لیے بلایا ہے جس میں سلامتی بھی ہے اور غور وفکر بھی۔ آپ لوگ مجھے اس معالمے میں مشورہ دیجیے۔ هبیب نے آپ کی تمام فصلوں پر قبضہ کرلیا' آپ کے گھروں میں گھس آیا' آپ کے سپاہیوں کو اس نے قبل کرڈ الا۔ اب بتائیے کہ کیا کیا جائے سب لوگوں نے سوچنے کے لیے گردنیں نیچے کرلیں۔

#### تتبيه كي حجاج برتنقيد:

بھرایک صاحب پی کری سے صف ہے آ گے بوجے اور عرض پرداز ہوئے کداگر امیر مجھے بولنے کی اجازت دیں تو میں عرض کروں ہے اج نے کہ افرامیر الموشیان عرض کروں ہے اج نے کہافر مائے۔وہ صاحب کہنے گئے کہ بچ توبیہ ہے کہ آپ نے نہ تواللہ کے احکام کی مجمد اشت کی 'نہ امیر الموشیان کی حفاظت کی اور نہ رعیت کی خیرخواہی۔ یہ کہ کر پھرصف میں اپنی کری بر بیٹھ گئے۔ بیٹخص قنیبہ تھا۔ تجاج بیس کر برہم ہوا۔ لحاف اتا ردیا اور اپنے پاؤں تخت سے لٹکا دیتے جو جھے نظر آر ہے تھے اور بوچھا کی شخص نے بید باتیں کیں۔

#### قتيه كا حجاج كو جنّك مين شريك مون كامشوره:

تنیہ پھرصف میں سے اپنی کری سے اٹھے اور جو کھے کہہ بچکے تھے اسے دہرایا۔ جباح نے کہا اچھا اب کیا کرنا جا ہے: تنیہ نے کہا یہ جا ہے کہ آپ خوداس کے مقابلے پر جائیں اور آخری فیصلہ کرلیں۔

جاج نے کہاا چھامیرے لیے فوجی قیام گاہ کے لیے جگہ تجویز کرواسے درست کرواور پھرضج کومیرے پاس آؤ۔ راوی کہتا ہے کہ ہم قتیبہ بن سعیدکو برا بھلا کہتے ہوئے مجلس مشاورت سے نکلے کیونکہ انہیں حضرات نے حجاج سے قتیبہ کی سفارش کی تھی

اوراس بناير حجاج نے قنيبه كوا بنامشير دوست بناليا تھا۔

#### حجاج اور قنيبه كي ملاقات:

بی سر رہ بین اور ہے ہی دیئے تھے۔ میں جہ جوتے ہی ہم ہتھیا روں سے سلح ہوکر روانہ ہوئے ہجاج نے نے مبنی کی نماز پڑھی اور
پرکل میں چلا گیا۔ اس کے بعد تھوڑی تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد اس کا حاجب آتا تھا اور دریافت کرتا تھا کیا اب بھی آئے اب بھی آئے اب بھی آئے اب بھی آئے اب بھی آئے اب بھی آئے اب بھی آئے اب بھی آئے اس کے بعد پھر حاجب نے آکر
ہم جانے نہ تھے کہ سے دریافت کر رہا ہے۔ اور تمام دیوان خانہ شاہی لوگوں سے کھیا تھے بھر گیا تھا۔ اس کے بعد پھر حاجب نے آکر
پوچھا کہ کیا اب بھی آئے۔ ویکھتے کیا ہیں کہ قتبیہ مبجد میں ٹہل رہ ہیں اور ایک ہرات کی بنی ہوئی سبز قباز بیب تن ہے۔ سرخ باریک
ململ کا عمامہ سر پر بندھا ہوا ہے۔ ایک چوڑی چکل تلوار حمائل ہے۔ جس کا پرتلہ تنگ اور چھوٹا تھا۔ معلوم ہوتا تھا بغل میں دبائے
ہیں۔ اپنی قبا کے دامن کو کمر کے پلکہ میں لیب دیا تھا زرہ دونوں پٹڑ لیوں تک لکی ہوئی تھی۔ ان کے لیے دروازہ کھولا گیا۔ قتبیہ کل میں
داخل ہوئے سی نے انہیں روکا نہیں اور یہ سید ھے ججاج کے پاس اس کے خاص کمرے میں چلے گئے۔ دیر تک وہاں رہ کہ پھر برآ مہ
ہوئے اے ان کے ساتھ حجمنڈ ابھی تھا جو ہوا میں بل کھار ہا تھا۔

#### تنييه کې پیش قدمی:

ہے۔ نہیں ہے۔ نے دورکعت نماز پڑھی کھر اہوااور ہاتیں کرنے لگا اوراس جینڈ کو ہاب الفیل سے ہا ہرنکا لے جانے کا تھم ویا۔
خود جہاج بھی اس کے پیچھے ہی ہا ہر نکلا کہ درواز ہ پرایک بھورے رنگ کا چاند تارے والا بچکلیان خچر موجود تھا۔ جہاج اس پرسوار ہوا پیش دست فدمت گاروں نے اور گھوڑ ہے بھی پیش کیے گر جہاج نے اور سب پرسوار ہونے سے انکار کر دیا اور اس خچر پرسوار ہوگیا۔ اور باق تم تمام لوگ بھی سوار ہوئے۔ قنید ایک کمیت رنگ کے چاند تارے والے گھوڑ ہے پرسوار ہوئے۔ کا تھی اس قدر بوئی تھی کہ جب قتید اس پر بیٹھے تو معلوم ہوتا تھا کہ ذین میں ایک انار رکھا ہوا ہے۔ بیتمام لا وُلشکر دارالتھایۃ کے داستہ پر ہولیا اور سچہ کی طرف چلا۔ سچہ میں ہیں ہی باکشکر پڑا ہوا تھا۔ یہ بدھ کا ون تھا۔ دونوں فریق اس روز تو اپنی اپنی جگہ شہرے رہے اور جمعرات کی صبح کو جنگ کے لیے روانہ ہوئے۔ اور پھر جمعہ کے دن صبح کواڑ نے گئے۔ اور نماز جمعہ کے وقت خارجیوں کوشکست ہوئی۔

جاج بن قتیبہ راوی ہے کہ شبیب بڑھا۔ حجاج نے اس کے مقالبے پرایک امیر کو بھیجا۔ ھبیب نے اسے قبل کر دیا۔ پھر دوسرے کو بھیجا۔ ھبیب نے اسے بھی قبل کرڈ الا۔ان دونوں میں سے ایک اعین حمام اعین کا مالک تھا۔

## غزاله زوجه شبیب کی منت:

میں کو فے میں درآیا۔اس کے ساتھ اس کی بیوی غزالہ بھی تھی۔اس نے منت مانی تھی کہ سجد کوفہ میں دور کعت نماز پڑھوں گی جس کی ایک رکعت میں سورۂ بقر اور دوسری میں آل عمران تلاوت کروں گی۔ چنانچہ اس نے اپنی منت پوری کی اور شہیب نے اپنائشکرگاہ میں جھونپڑے بنالیے۔

#### حياج اورقنيبه ميں سخت كلامى:

جاج نے کھڑے ہوکرا پی تقریر میں کہا اے باشندگان عراق! میں نہیں دیکھتا کہتم دشمنوں سے لڑنے میں خلوص اور دلچیسی کا اظہار کرتے ہو۔ میں امیر المومنین کو لکھے دیتا ہوں کہ آپ اہل شام کومیری امداد کے لیے بھیجئے۔ اس پر قتیبہ نے کھڑے ہوکرعرض کیا کہتم خود خارجیوں سے جنگ کرنے میں اللہ اور امیر المومنین سے مخلصانہ برتاؤنہیں کر رہے۔اس پرحجاج نے قتیبہ کے عمامہ ہی ہےان کا بہت بختی سے گلا گھوٹا۔

(اب یہاں سے پھر حجاج اور قنیبہ کی گفتگو شروع ہوتی ہے) حجاج نے یو چھا کہ پیم کس طرح کہتے ہو۔ قنیبہ نے کہا کہ تم ایک شریف و جوانمر و تخف کو خارجیوں کے مقابلہ میں بھیجتے ہو۔اس کے ساتھ معمولی لوگ ہوتے ہیں جو بھاگ جاتے ہیں اور زندہ رہتے ہیں اور بیچارہ وہ بہا درگڑتا ہے اور اپنی جان دیتا ہے۔ جاج نے کہا اچھا اب کیا کیا جائے؟

تحتیبہ نے کہاتم خودمیدان جنگ میں چلواورتمہارے ساتھ بیتمہارے تمام حالی موالی بھی حلیں' جب بیلوگ اچھی طر ں ہے ا بنی جا نیں لڑا دیں گے۔

اس پرجس قد رلوگ وہاں موجود تھے سب نے قتیبہ پرلعن طعن کی۔

محاج نے کہا بخداکل میں صبح کوشبیب کے مقابلے پر جاؤں گا۔

جب دوسرے دن صبح ہوئی تمام لوگ حاضر ہوئے۔ قنیبہ نے پھراس وقت حجاج سے کہا کہ آپ اپنی کل کی قتم یا در کھیں اس پر پھرتما ملوگوں نے انھیں برا بھلا کہا۔جاج نے ان سے کہا کہتم جاؤاورمیرے فوجی قیام گاہ کے لیے جگہ کا انتخاب اور اس کی درستی اور صفائی کرو۔

## جاج كى ميدان جنگ مين آمد:

تنبیہ حجاج کے پاس سے چلے گئے ۔ حجاج اوران کے ساتھیوں نے روانگی کی تیاری کی اور چل کرایک ایسے مقام پر پہنچے جہاں گھوڑ اتھا اور کوڑ ایز اہوا تھا۔ حجاج نے کہا کہ بس اس جگہ میراخیمہ نصب کرو۔ لوگوں نے کہا بھی کہ یہاں کثافت ہے اس پر حجاج نے کہا کہ جس طرف تم مجھے بلارہے ہووہ اس کوڑے کرکٹ سے بھی زیادہ بدتر ہے زمین تو اس کے بنیچے یاک ہے۔ آسان اس کے اوپر یاک ہے۔غرض کہ جاج اس جگداتر پر ااورلوگوں کوتر تیب سے کھڑا کیا۔

## خالد بن عمّا بن ورقا کی حکمت عملی:

خالد بن عمّاب بن ورقا چونکه معتوبین میں ہے تھا'اس لیے وہ اس فوج میں شریکے نہیں تھا' دوسری طرف سے هبیب مع اپنی فوج كسامنة يا-فارجيول في اليه كلور عقريب قريب كر ليه اوريا بيادة آ م برصف لك-

هبیب نے ان سے کہا کہ اب تیراندازی تو جھوڑ دواور ڈ ھالوں کی آٹر میں آ ہتہ آ ہتہ چلواور جب دشمن کے بیزوں کو و صالوں کے نیچے کر لینا تا کہتم اپنی جگہ جے رہواور پھر دشمنوں کے قدم قطع کر دینا۔اور اللہ کے تھم سے بس تنہیں فتح ہوگی۔ چنا نجہ خارجی اس طرح آ ہتہ آ ہتہ اہل کوفہ کی طرف ب<u>ڑھنے لگے۔</u>

خالد بن عمّا باین ملازم اور خدمت گاروں کے ساتھ میدان جنگ میں آیا اور خارجیوں کے شکر گاہ میں عقب ہے آ کران کی جھونیر یوں کوآ گ لگادی۔

خارجیوں نے جب آ گ کی روشنی اور اس کی آ واز سی تو مڑ کر و یکھتے کیا ہیں کہ ان کے گھروں میں آ گ لگی ہوئی ہے۔ فورأ اینے اپنے گھوڑوں کی طرف بھا گے اہل کوفیان کے پیچھے چلے اور خارجیوں کوشکست ہوگئی۔ عجاج خالدے خوش ہو گیااورای کوخارجیوں سے لڑنے کے لیے سر دارمقرر کر کے روانہ ہوا۔

حجاج کے مخبر کی گرفتاری ور ہائی:

جب شبیب نے عمّاب کوتل کرڈ الاتو اس نے دوسری مرتبہ کوفہ میں داخل ہونے کا ارادہ کیا اور بالکل کونے کے سامنے تک لاآیا۔

حجاج نے سیف بن ہانی اورایک اور شخص کوشبیب کے پڑاؤ کی طرف خبریں لیننے کے لیے بھیجا۔ یہ دونوں شبیب کے شکرگاہ میں آئے۔ خارجی تاڑ گئے کہ خبر ہیں'ایک شخص کوتو وہیں نہ تنتیج کرڈالا البنة سیف بن ہائی بھا گا۔ایک خارجی بھی اس کے بیچھے چلا۔ سیف نے اپنے گھوڑ کے کوایک نالے پرسے کدایا اور پھراس شخص سے درخواست کی کہتو مجھے امان دے میں سج سج سارا واقعہ بتائے دیتا ہوں۔

خارجی نے امان دے دی۔سیف نے بتایا کہ مجھے اور میرے دوسرے ساتھی کو حجاج نے اس لیے بھیجا تھا کہ شہیب کی خبر لائیں۔اس پرخارجی نے کہا کہ حجاج سے کہددو کہ دوشنبہ کے دن ہم حملہ کریں گے۔

سیف نے جاج کے پاس آ کراطلاع دی۔ جاج نے کہا کاس نے جھوٹ کہا اور پھر آ تکھ ماری۔

## هبيب كابطين كودارالرزق جانے كاحكم:

غرضیکہ دوشنبہ کے دن خارجی کوفہ کی طرف چلے جہاج نے حارث بن معاویۃ النقمی کومقا بلے کے لیے بھیجا۔ زرارہ پراس کی معاب سے نئر بھیٹر ہوئی بھیمیب نے اسے قبل کرڈ الا اوراس کی فوج کوشکست دی اور کوفہ کے اور قریب آ گیا۔ شہیب نے بطین کووس شہسواروں کے ساتھ روانہ کیا کہ دارالرزق میں دریائے فرات کے کنارے میرے تھیمرنے کے لیے کسی مکان کا انتظام کرو۔ بطین اس کام کے لیے روانہ ہوا۔

#### بطین اورحوشب بن یزید میں مقابلہ:

جاج نے حوشب بن یزید کوتمام اہل کوفہ کے ساتھ شبیب کے مقابلے پر روانہ کیا۔ یہ لوگ تمام راستوں کے ناکوں پر کھڑے ہوئے بطین ان سے لڑا گران کا پچھ نہ بگاڑ سکا۔ شبیب سے امداد طلب کی شبیب نے اور شہر سواراس کے پاس بھیج دیئے۔ انھوں نے حوشب کے گھوڑ کے کوزخی کر دیا اور اسے شکست دی گرحوشب کی گیا۔ غرض کہ بطین اس طرح دار الرزق پہنچ گیا اور دریائے فرات کے کنارے خیمہ لگایا۔ اب شبیب بھی آ کر پل کے اس طرف تھہر گیا۔ گرجاج نے کسی شخص کو اس کے مقابلے پر نہیں بھیجا۔ شبیب یہاں سے اور آ کے بڑھ کر مقام سجے بیں کوفہ اور فرات کے درمیان خیمہ زن ہوا۔ تین روزیہاں تھہرا گر جاج نے کسی شخص کو مقابلے کے لیے بہیں بھیجا۔ پھر جاج کے کینار سے بھر جاج کے کود مقابلے پر جاؤ۔

ا ال كوفه كوروا نكى كاتقكم:

جاج نے تنبیدابن مسلم کوآ کے بھیجا۔ قتبیہ لشکرگاہ کوٹھیک ٹھاک کرکے واپس چلے آئے اور حجاج سے کہا کہ جس جگہ سے میں آ رہا ہوں ۔ وہ جگہ بالکل ہموار اور مسطح ہے۔ آپ اب نیک فال لیتے ہوئے تشریف لے چلئے۔

تمام اہل کوفہکوروانگی کا تھم دے دیا گیا چنانچ سب روانہ ہوئے ۔ تجاج کے ساتھ تمام سربرآ وردہ لوگ بھی چلے اور بیتمام فوج

اس لشکر گاہ میں آ کر فروکش ہوئی اور دونوں فریق اپنی اپنی جگہ پرکھبرے رہے۔

شبیب کے میمند پربطین' میسرہ پرقعنب بنی رہید بن ذہل کا آ زادغلام دوسوشہسواروں کے ساتھ متعین تھا۔ حجاج نے اپنے میمند پرمطربن ناجیۃ الریاحی کو میسرہ پرخالد بن عمّاب بن ورقاءالریاحی کوتقریباً جیار ہزار نوج کے ساتھ متعین کیاتھا۔

جاج ہے کہا گیا کہ جہاںتم کھڑے ہو وہ جگہ شبیب کومعلوم نہ ہونے پائے۔اس لیے تجاج نے اپنی ہیئت بدل لی۔اپنے کھڑے ہوئے ہوئے کا آزادغلام بالکل تجاج کے مشابہ تھا۔اسے دیکھتے ہی شبیب نے اس پرحملہ کیااور ایک گرز ہے جس کاوژن پندرہ رطل تھااہے ہلاک کرڈالا۔

اعین ٔ حمام اعین کاما لک اور بکر بن وائل کا آ زادغلام بھی حجاج کے بالکل مشابہ تھا۔ عبیب نے اسے بھی تش کرڈ الا۔

جا، نم ایک چا ند تارے والے بچکلیان خچر پرسوار ہوگیا اور کہنے لگا کہ ہمارا ند ہب بھی ایسا ہی ہے اور پھرا بوکعب سے کہا کہ اپنا حصنڈ ا آ گے بوھاؤ۔ میں ابوعقیل کا بیٹا ہوں۔

هبیب نے خالد بن عمّاب پرتملہ کیا اور رجنہ تک اسے پیچیے ہٹا دیا۔

خارجیوں نےمطربن ناجیۃ پرحملہ کیا اور پیچیے ہٹا دیا۔اس وقت تجاج خچر پر سے اتر پڑا۔اور دوسر بےلوگوں کوبھی تھم دیا کہوہ بھی اتر پڑیں۔ چنانچے سب اتر ہے۔ جاج ایک کمبل پر بیٹھ گیا۔ جاج کے ہمراہ عنیسہ بن سعید بھی تھا۔

#### مصقله خاربى اورهبيب خارجى ميس اختلاف:

بیلوگ ای طرح بیشے ہوئے تھے کہ مصقلہ بن مہلل الفسی نے هبیب کے گھوڑے کی لگام تھام کی اور پوچھا کہ بتاؤ صالح بن مسرح کے متعلق تمہاری کیا رائے ہے اورتم اس کے متعلق کیا کہو گے۔ هبیب نے کہا کہ بھلا بیموقع اس تئم کے سوال کا ہے کہ خونر بز جنگ ہور ہی ہے اور تجاج سامنے بیٹھا ہوا ہے۔

پھرشبیب نے کہا کہ میں صالح ہے کوئی علاقہ نہیں رکھتا۔مصقد نے کہا کہ اللہ کو تجھ سے کوئی علاقہ نہیں۔تمام خارجی شبیب کو چھوڑ کر چلتے ہوئے۔البتہ چالیس آ دمی باتی رہ گئے جو کہ کئے خارجی اور سب سے بہا درلوگ تھے۔ باتی تمام خارجی دار الرزق کی طرف پسیان عمیے۔

## غزالهز وجه عبيب كے سركى تدفين:

اس پر جاج نے کہا کہ اب خار جی متفرق ہو گئے ہیں اور خالد کو بذریعہ قاصد اس کی اطلاع کر دی۔ خالد نے ان پرحملہ کیا' غزالہ ماری گئی۔ ایک شہسوار اس کا سر کے کر جاج کی طرف چلا۔ شبیب نے اس سر کو شناخت کر لیا اور علوان کو تھم دیا کہ مزاحمت کرے۔علوان نے اس شخص پرحملہ کر کے اسے نہ تینج کرڈ الا' اوروہ سرلا کر شبیب کے حوالے کر دیا' اسے خسل دیا گیا اور سپر دخاک کر دیا گیا۔ شبیب نے اس سرکی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہ تبہاری قریب کی عزیز تھی۔

#### خوارج کی پسیائی:

فاجی ترتیب سے بسپا ہو گئے۔خالد نے حجاج کے پاس آ کراہے خارجیوں کی بسپائی کی اطلاع دی۔ حجاج نے اسے شہیب پر حملہ کرنے کا تھم دیا' اور خالد خارجیوں پرحملہ آ ورہوا۔ آٹھ شخصوں نے جس میں قعنب۔بطین ۔علوان' عیسیٰ ۔مہذب۔ابن عویمراور

سنان تھے خالد کا پیچھا کیااوراہے رحبہ تک دباتے ہوئے لے گئے۔

## خوط بن عمير السد وسي كي ريائي:

جس جگہ شبیب کھڑا تھاہ ہیں خوط بن عمیر السد وی اس کے سامنے پیش کیا گیا۔ شبیب نے اس سے کہاا سے خوط!اللہ ہی کوتمام حکومت سزاوار ہے۔ خوط نے کہا۔ بے شک اللہ ہی کوحکومت سزاوار ہے۔اس پر شبیب نے اپنے ساتھیوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ خوطتم میں سے ہے مگریہ ڈرتا تھا۔اس وجہ سے اس نے اب تک اس بات کا اظہار نہیں کیا تھا۔ شبیب نے خوط کو آزاد کر دیا۔ عمیر بن القعقاع کافتل:

عمیر بن القعقاع بھی پیش کیا گیا۔ هبیب نے اس سے بھی کہا کہ حکومت صرف اللہ ہی کوسز اوار ہے مگر عمیراس کے مطلب کو نہیں سمجھا اوراس نے کہا۔اللّٰہ کی راہ میں میری جوانی قربان ہے۔ شبیب نے مکر رکہا کہ حکومت اللّٰہ ہی کوسز اوار ہے۔تا کہاسے چھوڑ دے گراب بھی عمیر نہ سمجھا۔اس پر هبیب نے اس کے آل کا حکم دے دیا۔

شبیب کا بھائی مصادیھی اس جنگ میں کام آیا۔

### شبیب خارجی کی مراجعت دارالرز ق:

شبیب ان لوگوں کا جوخالد کے تعاقب میں گئے تھے انظار کرنے لگا مگر انھیں آنے میں دیر ہوگئی۔ شبیب او کھ کیا اور حبیب بن خدوہ نے اسے بیدار کیا۔اب حجاج کی فوج کی بیر حالت تھی کہ مارے خوف کے شبیب پرحملہ نہیں کرتے تھے۔ شبیب دار الرزق چلا گیا۔ یہاں آ کراس نے ان لوگوں کے مال واسباب کوجع کیا جواس معرکہ میں مارے گئے۔

وہ آٹھوں آ دمی جوخالد کے تعاقب میں گئے تھے وہ پھراس جگہوا پس آئے جہاں کہ شمیب پہلے کھڑا ہوا تھا۔ جب یہاں آ کر دیکھا کہ هبیب نہیں ہے انھیں خیال پیدا ہوا کہ دشمنوں نے هبیب کوتل کرڈ الا۔

#### خالد بن عمّا ب اورمطر كاخوارج كاتعاقب:

خالداور مطردونوں تجاج کے پاس والیس جلے آئے تجاج نے نے ان دونوں کو تھا دیا کہ اس آٹھ شخصوں کی جماعت کا تعاقب کرو۔اب بید دونوں تو ان آٹھ شخصوں کی جماعت کا تعاقب کرو۔اب بید دونوں تو ان آٹھوں کے تعلق اللہ میں چلے اور وہ آٹھوں شخص شبیب کے بیچے دوانہ ہوئے ۔غرض بیر کہ اس طرح دونوں فریقوں نے مدائن کے بل کوعبور کیا۔ یہاں ایک گڈھی تھا'یہ آٹھوں خارجی اس میں داخل ہو گئے ۔خالدان کے بیچے ہی لگا ہوا تھا اس نے ان کا محاصرہ کرلیا۔

#### خالد بن عمّا ب کی دلیری:

خار جی اس گڑھی ہے بھی نکل کر بھا گے اور تقریباً دوفر سخ تک بھا گئے چلے گئے اور جاتے جاتے دریائے د جلہ میں اپنے گھوڑ وں سمیت کود پڑے ۔ان کے ساتھ ہی خالد بھی مع اپنے گھوڑے کے دریا میں کود پڑا۔اور گھوڑا لے کر پارٹکل گیا اس کا جھنڈااس کے ہاتھ میں تھا۔

شہیب نے اس بہادری اور جرات کو دیکھ کر کہا خدا اس شہسوار اور اس کے گھوڑ ہے کو ہلاک کر دیے یہ بہا درترین شخص ہے اور تما مروئے زمین میں اس کا گھوڑ ابھی سب سے زیادہ طاقتور گھوڑ اہے۔لوگوں نے شبیب سے کہا کہ یہ ہی تو خالد بن عمّا ب ہے اس پر ھبیب نے کہا ہاں شجاعت تواس کی رگ ویے میں سرایت کئے ہوئے ہے۔ بخد ااگر میں پہلے سے اسے جانتا تو میں بھی اس کے پیچے کودیز تا جا ہے وہ آگ ہی میں کیوں نہ جاتا۔

جب شبیب کوشکست ہوئی حجاج کونے میں داخل ہوا' اور منبر پر چڑھ کر کہنے لگا کہ شبیب کواس سے پہلے ایسی جنگ سے سابقہ نہیں پڑاتھا۔ خدا کی شم ہے کہ اس نہتو راہ فراراختیار کی اوراپی بیوی کومر دہ چھوڑ کر چلا گیا۔

حبيب بن عبدالرحمٰن كوتعا قب كاحكم

اس کے بعد جاج نے حبیب بن عبد الرحن الحکمی کوئین ہزار شامیوں کے ہمراہ شبیب کے تعاقب میں روانہ کیا اور حبیب سے کہدویا کہاں کے بالارتعالیٰ کہدویا کہاں کے بہاں کہیں تمہاری اس سے ٹر بھیڑ ہوجائے فوراً اس پرحملہ کردینا۔ اس لئے کہا اللہ تعالیٰ نے اب جوش وخروش کو شعنڈ اکردیا ہے اوران کے دانت کھٹے کردیئے ہیں۔

حبيب بن عبدالرحن شهيب كے تعاقب ميں روانه ہوكرانبار پہنجا۔

#### شبیب کے ساتھیوں کوامان کی پیشکش:

جَانَ نے ایک میبھی چال چلی کہ اپنے تمام عاملوں کو ہدایت کردی کہتم چیکے چیکے شمیب کے ساتھیوں کو یہ پیام پہنچاؤ کہ جو شخص اس کا ساتھ چھوڑ کر تجان کی طرف آجائے گا سے امان دی جائے گا۔ افسوں کارگر ہوا اور بہت سے لوگ شمیب کوچھوڑ کر تجاج کی ۔ افسوں کارگر ہوا اور بہت سے لوگ شمیب کوچھوڑ کر تجاج کی طرف آگئے۔ شمیب کو معلوم ہوا کہ حبیب انبار میں تقیم ہے کہ یہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ حبیب کی طرف روانہ ہوا اور جب اس کے پڑاؤ کے قریب پہنچا تو خود بھی تھم گیا اور خارجیوں کو نماز مغرب پڑھائی۔

هبيب خارجي كاحبيب يرتنبخون:

ایک مخص بیان کرتا ہے کہ جب اس رات کو شبیب آیا ہے میں شامیوں کے ہی ساتھ تھا اور پھرائی نے ہم پر شبخوں مارا جب
بالکل شام ہوگئ تو حبیب بن عبدالرحمٰن نے ہم سب کو جع کر کے چار دستوں پر تشیم کیا اور ہر دیتے کو تھم دیا نہ بنی اپنی ست کی گرانی
رکھو اس کئے کہ اگر ایک دستہ جنگ میں مصروف ہوجائے تو دوسرا دستہ اس کی امداد کر ہے کیونکہ جھے معلوم ہوا ہے کہ خارجی ہم سے
بالکل قریب پڑے ہوئے ہیں ذراا ہے آپ کو مطمئن اور ثابت قدم رکھنا کیونکہ آج رات میں تم پر ضرور شبخوں مارا جائے گا۔
مدیب خارجی کا حبیب کی سیاہ برجملہ:

بہر حال ہم تو پوری طرح تیار ہی تھے اور برابر دکھے بھال کرتے رہے کہ شبیب نے آ کر حملہ کیا۔ سب سے پہلے اس نے اس دستہ فوج پر حملہ کیا جوعثان بن سعیدالعذ ری کے ماتحت تھا۔ بہت دیر تک شمشیر زنی ہوتی رہی گر کئی شخص کے قدم کوجنش تک نہیں ہوئی سب اپنی اپنی جگہ جے رہے۔ خارجی مجبور ہوکر اس دستہ سے ہٹ گئے۔ اب انھوں نے اس دستہ پر حملہ کیا جو سعید بن بجل العامری کے تحت تھا' ان سے بھی خوب مقابلہ ہوا گرکوئی شخص اپنی جگہ سے نہیں ٹلا۔ خارجیوں نے انھیں بھی چوڑ ااور اس دستے پر بڑھے جو نعمان سعد الحمری کے ماتحت تھا' گراس کا بھی کچھ نہ بگاڑ سکے۔

اس کے بعد چوتھے دیتے پر جواقیصر الخشمی کے ماتحت تھا حملہ آ ور ہوئے اور بہت دیر تک جنگ ہوتی رہی مگریہاں بھی پچھ نہ کر سکے۔اس کے بعد خارجیوں نے چاروں طرف سے ہمیں گھیر لیا اور حملہ شروع کیا۔اب تین پہر رات گز رچکی تھی اور خارجی برابر ہم سے لڑر ہے تھے۔ہم نے اپنے دل میں کہا کہ یہ ہمیں نہ چھوڑیں گے۔ پھر بہت دیر تک پیدل لڑتے رہے یہاں تک کہ ہمارے اور ان کے ہاتھ شل ہو گئے کہ اٹھ نہیں سکتے تھے۔ آئکھیں گر دوغبار سے خیرہ ہوگئی تھیں۔ بہت سے لوگ مارے جا چکے تھے۔ہم نے ان کے تمیں آدمی مارے۔اور انھوں نے ہمارے تقریباً سوآدمی ہلاک کئے۔

#### شبیب خارجی کی مراجعت:

حالانکہ ان کی تعداد سوتھی اورا گروہ بھی اس سے زیادہ ہوتے تو بخدادہ ہم سب کو ضرور ہلاک کر ڈالتے مگر پھر بھی باوجوداس قلت تعداد کے اس وقت تک انھوں نے ہمارا پیچھانہیں چھوڑا جب تک کہ ہم نے انھیں اور انھوں نے ہمیں پورا پورا مزمہ نہ چکھا دیا۔ میں نے خود دیکھا کہ ہم میں کا ایک شخص ان کے کئ شخص پرتلوار سے وار کرنا چاہتا تھا مگر ضعف اور تھکن کی وجہ سے دشمن پراس کے وار کا پچھاٹر نہ ہوتا تھا۔ ہم میں سے ایک اور شخص کو میں نے دیکھا کہ وہ بیٹھ کرلڑ رہا ہے اپنی تلوارا دھرا دھر پھراتا ہے مگر اس قدر تھک کر چور ہوگیا تھا کہ کھڑانہیں ہوسکتا تھا۔

جب خارجی ہم سے مایوں ہو گئے تو شبیب گھوڑے پرسوار ہو گیا اوراپنے ان ساتھیوں کوبھی سوار ہونے کا حکم دیا جو گھوڑوں سے اتر پڑے تھے'اور جب اچھی طرح گھوڑوں کی پشتوں پر جم گئے ہم سے پلیٹ کر چلتے ہوئے۔

فروہ بن لقیط کہتا ہے کہ جب ہم اہل کوفد سے بلٹ کرواپس چلتو ہم بہت تھک گئے تھے۔ ہمارے زخم یوں ہی کھلے ہوئے بغیرم ہم پٹی کے تھے اس وقت شبیب نے ہم سے کہا کہ اگر ہم نے دنیا کی خاطر بیر مصیبت مول لی ہوتی تو بیزخم اور تکالیف نہایت ہی تکلیف وہ ہوتیں مگر چونکہ یہ بوجہ اللہ اختیار کی گئی ہیں اس لئے ان کا برداشت کرنا نہایت ہی سہل ہور ہا ہے۔ اس پر اس کے تمام ہمراہیوں نے کہا'امیر المومنین آپ بالکل سچ فرماتے ہیں۔

## هبیب خارجی اورسویدخارجی کی گفتگو:

مجھے اب تک یا د ہے کہ شبیب ' سوید بن سلیم کے پاس آ بااوراس سے کہا کہ میں نے کل دوشخصوں کوئل کمیا ہے ان میں ایک تو بڑا بہا دراور دوسرانہایت ہی بزول تھا۔

شب گرشتہ ہیں دیے بھال کرنے کے لئے نظا۔ تین شخص مجھے ملے جوا کے گا وال میں اپی ضروریات فرید نے چلے گئے۔ ایک شخص اپنی ما یخان فرید کراپنے ساتھیوں کی طرف روانہ ہوا۔ میں بھی اس کے ساتھ چلا۔ اس شخص نے بچھے سے بوچھا کہ کیا تم نے چارہ وغیرہ نہیں فریدا۔ میں نے بوجھا کہ کیا تم نے جارہ وغیرہ نہیں فریدا۔ میں نے بواس نے اس سے بوچھا کہ سے میں معلوم ہوا ہے کہ وہ ہم سے قریب ہی فروش ہوئے ہیں اور شخصیں معلوم ہوا ہے کہ ہمارے دشمن کا پڑاؤ کہاں ہے؟ اس نے کہا ہاں مجھے معلوم ہوا ہے کہ وہ ہم سے قریب ہی فروش ہوئے ہیں اور بخدا میں جا بہتا ہوں کہ کاش ھیب سے میرامقا بلہ ہو جاتا۔ میں نے کہا واقعی تم ایسا چاہتے ہو؟ اس کے ساتھ ہی وہ شخص کر پڑا اور فور ا کہا چھا تو تیار ہو جاؤ۔ خدا کی تتم میں ہی ھیب ہوں 'اور ہے کہتے ہی میں نے اپنی کلوار تھنچ کی ۔ اس کے ساتھ ہی وہ شخص کر پڑا اور فور ا مرکیا۔ میں نے اس سے کہا کہ لعنت ہے تھے پر اٹھ۔ میں آ کے بڑھا کہ دیکھوں تو سبی کیا ہوا۔ دیکی ہوں کہ روح جسم عضری سے مرکیا۔ میں نے اس سے کہا کہ دیکھوں تو سبی کیا ہوا۔ دیکی ہوں کہ راجھا۔ اس نے بھے کہا 'یہ واز کر بھی تھی میں واپس ہوا۔ ایک دوسر شخص سے ٹر بھیٹر ہوئی جوگاؤں سے واپس آر ہا تھا۔ اس نے بھے کہا' یہ وقت تو گئرگاہ میں واپس چلے جانے کا ہے تم اس وقت کہاں جاتے ہو۔ میں نے اس سے بات نہیں کی بلکہ گذر اچلا گیا میر اگوڑا بجھے وقت تو گئرگاہ میں واپس چلی جانے کا ہے تم اس وقت کہاں جاتے ہو۔ میں نے اس سے بات نہیں کی بلکہ گذر اچلا گیا میر اگوڑا بجھے

اڑائے ہوئے لے جار ہاتھا۔ال شخص نے میرا پیچھا کیااور جھے آلیا۔ میں نے اس سے سوال کیا کہ آخر بناؤتم کیا جا ہتے ہو'ال شخص نے کہا کہ خدا کی شم تو ہمارے دشمنوں میں سے ہے۔

میں نے کہاہاں سیح ہے۔اس پراس نے کہا جھے بھی خدا کی تتم ہے۔آ گے نہ بڑھنا تا آ نکہ تو جھے قل کر ڈالے یا میں مجھے قل کر ڈالوں میں نے اس نے جھے پرحملہ کیا۔ایک گھنٹہ تک ہم دونوں تلوار چلاتے رہے 'اور حقیقت بیہ ہے کہ میں نہ تو بہا دری میں اور نہ جرات میں اس سے کسی طرح زیادہ رہا۔البتہ چونکہ میری تلواراس کی تلوار کے مقابلے میں زیادہ تیز تھی اس لئے میں نے اسے قل کر ڈالا۔

## هبيب خارجي كاكرمان مين قيام:

ہم یہاں سے روانہ ہوکر د جلہ کوعبور کرتے ہوئے علاقہ جوخی میں پنچے۔ یہاں سے ہم نے دوبارہ واسط کے قریب د جلہ کوعبور کیااور پھرا ہوازی ست ہولئے اور فارس ہوتے ہوئے کر مان کے یہاڑ وں میں چلے آئے۔

واقدی کے بیان کےمطابق اسی سند میں شبیب ہلاک ہوا۔اور دوسروں کے بیان کےمطابق ۸ کھ میں شبیب کی ہلاکت واقع ہوئی۔

## سفيان بن الابردكوشبيب كتعاقب كاحكم:

ابویزیدالسکسی بیان کرتا ہے کہ جب ہمیں جاج نے شہیب کی طرف بلٹ کرجانے کا تھم دیا تو بہت پچھانعام واکرام تقسیم کیا اور جس قدرلوگ زخمی ہوئے تھے یا جضوں نے دادشجاعت دی تھی۔ان سب کوانعام دیا۔ پھرسفیان بن الا بردکو تھم دیا کہتم شہیب کے تعاقب میں جاؤ۔ سفیان نے دوا تھی کی تیاری شروع کی۔ حبیب بن عبدالرحمٰن انحکمی کو یہ بات نا گوارگذری اوراس نے جاج سے شکایٹا کہا کہ میں نے تو شہیب کوشکست دی اوراس کے ساتھیوں کو ہلاک کیا اور آپ اب سفیان کواس کے تعاقب میں روانہ فرمار ہے ہیں۔

سفیان دو ماہ کے بعداس مہم پرروانہ ہوا۔اس اثنا ہیں ھبیب کر مان ہی میں مقیم رہااور جب اس کے ساتھی ٹھیک ٹھاک ہوگئے ان کے زخم مندمل ہو گئے اور پھران میں جنگ کی قوت پیدا ہوگئ تو ھبیب مع اپنے ساتھیوں کے پھراس جانب پلٹا اورا ہواز کے بینچے دریائے دجیل کے میل پرسفیان اس کے سامنے آگیا۔

یں میں باب پا بیات کے ایک میں الی عقبل اپنے داماد کو جو بھرہ کا عالی تھا خط کے ذریعہ سے ہدایت کردی تھی کہ بھرہ والوں میں سے کسی شریف و بہا در شخص کو جار ہزار ساہ کے ساتھ شبیب کے مقابلے پرروانہ کردواور جو شخص افسر ہوا سے تھم دے دینا کہ سفیان سے جالے اوران کے احکام کی تھیل کرے۔

تھم بن زیاد بن عمروالعملی کو چار ہزارفوج کے ساتھ اس مہم پرروانہ کیا۔ گرقبل اس کے کہ زیاد سفیان کے پاس پنچ دریائے دجیل کے بل پر هبیب اور سفیان کا آمنا سامنا ہو چکاتھا۔ هبیب بل کوعبور کر کے سفیان کی جانب چلا آیا۔ یہاں آ کردیکھا کہ سفیان اور لوگوں کے ساتھ گھوڑے سے اتر کر کھڑ اہوا ہے۔

#### سفیان کی صف بندی:

كواورميسره يرعمر بن بمبيرة الفزاري كوسر دارمقرركيا تھا۔

کے ماتحت تھا اورمحلل بن وائل البشكري كولشكرگاہ میں چھوڑ آيا تھا۔

#### شبيب خارجي كاحمله:

جب سوید نے شبیب کے میمنہ سے سفیان کے میسرہ پر اور قعنب نے شبیب کے میسرہ سے سفیان کے میمنہ پرحملہ کیا تو خود ھیب سفیان پرحملہ آور ہوا۔ بہت دن چڑھے تک ہم دونوں فریق لڑتے رہے۔ آخر کارخارجی اس مقام کی طرف واپس <u>ط</u>لے گئے جہاں کہ پہلے ایستادہ تھے اور پھرہم پر شبیب اوراس کے ساتھیوں نے تیس سے زیادہ حملے کیے مگرہم میں سے سی شخص کے یا وَں اپنی صف سے نہیں اُ کھڑے ۔ سفیان نے ہم ہے کہا کہ علیحدہ علیحدہ نہ ہونا۔ بلکہ ساری فوج کوایک ہی مرتبہ خارجیوں پرٹوٹ پڑنا جا ہیے۔ چنانچے ہم عرصے تک اس طرح نیز وں اور تلواروں سے لڑتے بھڑتے رہے گر پھر ہم نے خارجیوں کو بل تک پیھیے ہٹا دیا۔ جب شہیب ملی تک پہنچا تو گھوڑے سے اتر پڑا اور اس کے ساتھ تقریباً سوآ دمی اور بھی اتر پڑے ہم نے شام تک ان سے نہایت ہی شدید جنگ کی اب تک الیماڑا کی نہیں لڑی گئی تھی ۔اور واقعہ یہ ہے کہ خارجیوں نے بھی الیمی بخت نیز ہ بازی اورشمشیر زنی کی کداس سے پہلے جمیں سابقہ بیں یا۔

سفیان نے جب دیکھا کہ سی طرح ان پرمیرابس نہیں چاتا اوراس کے ساتھ وہ خارجیوں کی فتح کے امکان سے بھی بےخوف نه تھا'اس نے قا درانداز وں کوسرشام خارجیوں پر تیراندازی کا تھم دیا۔

#### خوارج برتيرا ندازي:

نصف النہار سے دونوں فریق تمتم گھا ہور ہے تھے۔ تیراندازوں نے شام کے دقت ان پر تیر برسائے۔سفیان نے تیرانداز وں کوذ راعلیحد ہ ایک صف میں کھڑا کر دیا تھا۔اورا یک مخص کوان پرسر دارمقرر کر دیا تھا۔

جب یہ تیرانداز کچھ درین خارجیوں پر تیر برساتے رہے خارجیوں نے ان پر مملد کیا۔ بیدد کیھتے ہی ہم نے بھی خارجیوں پر مملد کیا اوراس طرح ہم نے خارجیوں کو تیرانداز وں کے قریب پہنچنے سے روک دیا۔

جب تھوڑی دیراس طرح ان پر تیراندازی کی گئی۔ هبیب اوراس کے ساتھی گھوڑوں پرسوار ہو گئے اورانہوں نے ہمارے تیراندازوں پراییاشد پدھلہ کیا کتیں سے زیادہ آ دمی ہلاک کرڈا لے۔

#### خوارج كى مراجعت كوفه:

اس کے بعد شبیب نے اپنے سواروں کے ساتھ ہمارارخ کیا اور جب ہماری طرف شبیب آیا ہم نے نیزوں سے اس کا مقابلہ کیا یہاں تک کے ظلمت کا پر دہ جمارے اور ان کے در میان حائل ہوگیا اور شہیب جمیں چھوڑ کر بلیٹ گیا۔

اس پرابوسفیان نے اپنی فوج سے کہا کہ ان کا تعاقب نہ کرو بلکہ جانے دو مسج ہوتے ہی ہم ان پرحملہ کریں گے۔

چنانچے ہم سب لوگ اپنی اپنی جگہ تھم رے رہے اور خارجیوں کے تعاقب میں نہیں گئے کیونکہ ہم تو خداسے چاہتے تھے کہ خارجی واپس جلے جاتیں۔ 40

#### فروه بن لقيط كابيان:

فروہ بن لقیط راوی ہے کہ جب ہم بل کے قریب پہنچ شمیب نے ہم سے کہا کہا ہے معشر مسلمین اس وقت تو ہل کے یار آ جاؤ اورکل صبح تڑ کے ہی ہم دشمن پرحملہ کریں گے۔

ہم سب کے سب شبیب کے آ گے تھے اور اس طرح ہم نے مل کوعبور کیا۔البتہ شبیب پچھلے لوگوں کے ساتھ تھا۔وہ اپنے گھوڑے پرسواریل سے گذرر ہاتھا کہ ایک گھوڑی سامنے آگئی۔ شبیب کے گھوڑے نے اس پرجست کی ۔ گھوڑی بھڑ کی شبیب کے گھوڑے کاسم بل کی کشتی سے باہرنکل گیا۔ شعبیب دریا میں گریڑا۔ اوراس وقت اس نے بیآیت پڑھی:

﴿ لِيُقْضِى اللَّهُ آمُرًا كَانَ مَفْعُولًا ﴾

''اللّٰدتعالیٰ ضروراس کا م کو پورا کر کے چھوڑے گا جس کے لیے کیے جانے کا فیصلہ ہو چکا ہے''۔

شبیب نے یانی میں غوط کھایا اور پھرا بھرا'اس وقت اس نے کہا:

﴿ ذَٰلِكَ تَقُدِيرُ الْعَزِيْرِ الْعَلِيمِ ﴾

'' پیغالب اور جاننے والے کا فیصلہ تھا''۔

## شبیب خارجی کی ملاکت کی وجه:

شہیب خارجی کی ہلاکت کا واقعہ جوند کور ہوا دورا و یوں نے بیان کیا ہے ایک تو ابویز بداسکسکی نے جوشامیوں کے خلاف نبر د آ ز ما تھا دوسرے فروہ بن لقیط نے جوشبیب کے تمام معرکوں میں اس کے شریک حال رہا ہے مگرخود شہیب کے قبیلہ بنی مرہ بن ہمام کے ا میک شخص نے یہ بیان کیا کہ خوداس کے خاندان والوں کی ایک جماعت شبیب کے ہمراہ تھی جواس کے ساتھواس کے دشمنوں سے نبرو آ زماتھی۔اگر چہ بیلوگ اس کے عقائد پر نہ تھے۔شبیب نے ان لوگوں کے اکثر خاندان والوں اور عزیز واقر با کو نہ تینج کیا تھا' اس سےان کے دلوں کو بخت صدمہ پہنچا تھا اوران کے سینوں میں کینہ کی آ گ مشتعل تھی۔

مقاتل هیمی:

بنی تیم بن شیبان کاایک شخص مقاتل نامی تھا۔ جب شبیب نے اس قبیلے کے بہت سے افراد کوتل کرڈ الاتو اس شخص نے شہیب کے قبیلہ بی مرہ بن ہمام پر غارت گری کی اور اس قبیلے کے پچھلوگ قتل کر ڈالے۔اس پر هبیب نے اس سے سوال کیا کہتم نے بغیر میری اجازت کے کیوں ان لوگوں کو آل کرڈ الا۔

اس مخف نے جواب دیا کہ خدا امیر کو نیک ہدایت دے آپ نے جومیرے خاندان میں کا فریتھے انھیں قتل کیا اور اسی طرح میں نے آپ کے خاندان میں جولوگ کا فرتھے اُنھیں قتل کر ڈالا۔

شبیب خارجی اور مقاتل کی گفتگو:

شبیب نے اس پرسوال کیا کہ اس کے توبیم عنی ہوئے کہ آپ میرے حاکم ہیں کہ بغیر میرے آپ ایسی اہم باتوں کا خود تصفیہ فرماليتے ہیں۔

مقاتل نے جواب دیا آپ ہی بتائے کہ کیا یہ ہمارا مذہب نہیں ہے کہ جو محض ہمارے عقائد کے خلاف عقیدہ رکھنے والا ہو

چاہیےوہ اپنا ہویاغیرائے آل کرڈ الناحاہیے۔شمیب نے کہا ہاں بیتوٹھیک ہے۔

مقاتل نے کہا تو پھر جو پچھ میں نے کیا وہ جائز تھا اور بخدا اے امیر المونین جس قدرا شخاص آپ نے میرے قبیلے کے تل کیے ہیں اس کے دسویں حصہ کے برابر بھی میں نے آپ کے قبیلے والوں گوتل نہیں کیا۔اور آپ کے لیے بیرمناسب نہیں ہے کہ آپ کفار کے تل کیے جانے پراندوہ وملال کریں۔

شبیب نے کہا نہیں مجھے ہرگز اس کارنج نہیں۔

#### هبيب خارجي کي غرقاني:

ھنیب کے ہمراہ اور بھی بہت سے لوگ ایسے تھے کہ شعبیب نے ان کے خاندان والوں کوتل کیا تھا۔ لوگوں نے بیان کیا ہے کہ جب اس موقع پر شبیب سب سے بیچھے رہ گیا تو ان لوگوں نے آپس میں بیمشورہ کیا کہ ہم اس وقت بل کوتو ڑ ڈ الیس۔ اور فور آبی اپنا بدلہ لے لیس گے۔ چنا نچہ انہوں نے اس تجویز پڑ مل کیا۔ بل کوتو ڑ ڈ الار شتیاں ایک طرف جھک گئیں۔ اس کی وجہ سے گھوڑ اپریشان ہو کہ جو کر بھڑ کا اور پانی میں گر کے غرق ہوگیا۔ یہ بیان قبیلہ مرہ بن ہم کے اس شخص کا اور شبیب کے اور دوسرے اہل قبیلہ کا ہے۔ مگر عامة الناس اس کی روایت اس کے ہلاک ہونے کے بارے میں وہ ہے جو پہلے مذکور ہوئی۔

ابویزیدالسکسکی کہتا ہے کہ ہم والیسی کی تیاری ہی کررہے تھے کہ بل کا محافظ آیا اوراس نے پوچھا کہ تمہارے افسراعلی کہاں ہیں۔ ہم نے بتا دیا کہوہ ہیں۔ بیان کے پاس پہنچا اور بیان کیا کہ خارجیوں کا ایک شخص دریا میں گر پڑا اور اس پرتمام خارجیوں میں شور کچ گیا کہ المیونین غرق ہو گئے اور اس کے بعد خارجی یہاں سے چلے گئے اپنے نشکرگاہ کو بھی چھوڑ گئے۔ اور اب اس میں ایک بھی متنفس باتی نہیں ہے۔

#### خوارج كافرار:

سفیان نے اس خبر کوئن کر اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا۔ہم لوگوں نے بھی ان کی شرکت کی اور پھر وہاں سے چل کر بلی پرآئے۔ محاصر بن میٹی کو حکم دیا کہتم خارجیوں کے نشکر گاہ کو جا کر دیکھو۔محاصر بل کو طے کر کے وہاں پہنچے اور جب دیکھا کہ وہاں چڑیا تک نہیں وہیں فروکش ہوگئے۔ بیفر ودگاہ باعتبار اپنی تر تیب اور قرینہ کے اکثر فوجی قیام گاہوں بہترتھی۔

#### هبيب خارجي كادل:

صبح کوہم نے شبیب کی تلاش شروع کی اور اسے دریا سے نکال لیا۔ شبیب کے جسم پر زرہ تھی۔ لوگ یہ بھی بیان کرتے تھے کہ اس کا پیٹ شق ہو گیا تھا اور اس کا دل نکال کر دیکھا گیا تو وہ پھر کی طرح نہایت ہی سخت اور ٹھوں تھا۔ جب زمین پر مارتے تھے تو سختی کی وجہ سے گیند کی طرح انسان کے قد کے برابر اچھل جاتا تھا۔ اس پر ابوسفیان نے کہا کہ اس خدائے پاک کا شکر ادا کروجس نے تمہاری اعانت کی۔

پھراس کے نشکرگاہ پرہم نے قبضہ کرلیا۔

#### شبیب خارجی کی والده کابیان

جب شبیب کی ماں سے اس کی موت کی خبر بیان کی جاتی اور کہا جاتا تھا کہ شبیب قتل کرڈ الا گیا تو وہ مانتی ہی نہتھی مگراس مرتبہ

اس ہے کہا گیا کہ شبیب غرق ہو گیا تواہے لیتین آ گیا اور کہنے لگی کہ جب شبیب پیدا ہوا تھا اسی وقت میں نے خواب میں دیکھا تھا کہ ایک شہاب نار مجھ سے نکلا ہے۔اسی وقت میں نے سمجھ لیا تھا کہ یہ بغیریا نی کے نہیں بچھے گا۔

#### شبیب خارجی کے والدین:

جب حضرت عثمان ہن تھئے کے حکم سے ولید بن عقبہ نے سلمان بن رہیعہ کو اہل شام کی مدد کے لیے رومیوں کے علاقے میں روانہ کیا تو شمیب کا باپ بزید بن نعیم بھی سلمان کی فوج میں شریک ہو گیا تھا۔ جب سلمان وہاں سے واپس آئے لونڈیاں ہراج کی گئیں۔ پزید بن نعیم نے ایک نہایت ہی سرخ وسفید' سروقد' حسین وجیل عورت کودیکھا کہ جس پرخود بخو د آئکھ پڑتی تھی۔

یزیداس عورت کوخریدلایا۔ بیروا قعدا وائل ۲۵ ھا ہے۔

جب اس عورت کویزید کوفیہ لے آیا اس سے کہا کہ تو مسلمان ہوجا۔ اس نے انکار کیا۔ یزید نے اسے مارا بھی مگراس کی سرشی
اورا نکاراور زیادہ ہو گیا۔ جب یزید نے دیکھا کہ بیتو کسی طرح مانتی ہی نہیں اس نے اسے قبل کرڈالنے کا تھم دے دیا۔ اس سے اس
کے ہوش وحواس ذرا بجاہو گئے اور وہ صلاحیت پر آگئی۔ پھراسے اپنے پاس بلایا اور مجامعت کی۔ استقر ارحمل ہوا' اور عین قربانی کے
دن بروز شنبہ ماہ ذی الحجہ ۲۵ ھیں اس طرح شبیب پیدا ہوا۔ بیلونڈی اپنے آتا سے حد درجہ محبت کرتی تھی۔ اور اس سے اکثر باتیں کیا
کرتی تھی۔

ایک روزاس نے اپنے آتا ہے کہا کہ آپ نے جھے اسلام کی دعوت دی تھی۔اب اگر آپ جا ہیں تو میں مسلمان ہونے کے لیے تیار ہوں۔ پنانچہ وہ مسلمان ہو گئی اور جب شہیب پیدا ہوا توبیاس سے پہلے ہی مسلمان ہو چکی تھی۔

#### شبیب خارجی کی والده کا خواب:

اس نے بیان کیا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میرے بدن سے ایک شہاب نکلا ہے جو بلند ہوتے ہوتے آسان اور آسان کے تمام کناروں تک پنچاہے۔ ابھی وہ شہاب اس حالت میں تھا کہ یکا یک وہ ایک دریائے ذخار میں گر پڑا اور بچھ گیا' اور همیب اس روز پیدا ہوا تھا۔ جس دن مسلمان قربانی کرتے ہیں اور اس طرح خون بہاتے ہیں۔ اس لیے میں نے اپنے خواب کی تعبیر یہ کہ یہ میرالڑ کا ایک دن ایسا ہوگا' کہ بہت ساخون اس کے ہاتھوں بہے گا اور اس کے اقبال اور نصیبہ میں بہت جلد غیر معمولی ترتی ہوگی۔

اس کا باپ اے اور اس کی مال کواپنے ساتھ اپنے قبیلے کے علاقے میں لے جایا کرتا تھا اور ایک چشمہ آب لقف نامی تھا وہاں بیخاندان قیام کرتا تھا۔

#### شامی فوج کا عہد:

اہل شام کی اس فوج کے سپائی جوشبیب کے مقابلے پر آئے تھے اپنے ساتھ ایک وزنی پھر بھی اٹھالائے اور کہنے لگے کہ ہم ہر گزشبیب کے مقابلے سے راہ فرار نہیں اختیار کریں گے تا وفتیکہ میہ پھر بھاگ نہ جائے۔ شہیب کوبھی ان کے اس دعوے کی اطلاع پنچی۔ اس نے ارادہ کیا کہ ان سے ایک چال چلے۔ چار گھوڑے منگوائے ہر گھوڑے کی دم میں دو دو ڈھالیس بندھوائیس اور اپنے ساتھیوں میں آٹھ ٹھٹخھوں کو حاضر ہونے کا تھم دیا۔

هبيب خارجي کي جنگي جال:

شامی فوج میں افرا تفری:

## غلام حیان کا هبیب کوتل کرنے کا ارادہ اور نا کا می:

جب هبیب نے دیکھا کہ ان کی گر بواور ہے جینی مث گئی ہے اور بیخود بھی اس وقت ان کے لٹکر گاہ کے احاطہ میں تھا' یہ بھی زمین پر دبک گیا۔ گرزوں کی مار بھی اسے پڑی تھی۔ جس کی وجہ سے بیست ہو گیا تھا۔ جب لوگوں کی گر برمٹ گئی اور وہ اپنے اپنے مقامات میں واپس چلے گئے۔ شبیب ان کے نتی میں سے گزرتا ہوا اسی ٹیلہ پر آیا۔ یہاں حیان اس کا غلام موجود تھا۔ شبیب نے پائی ڈ النے کے لیے اپنا سرآ گے بڑھایا' حیان کا ارا دہ ہوا کہ اسے قتل کر ڈ النتو اس سے بڑھ کر میری عزت اور شہرت کا اور کوئی ذریعہ نہیں ہوسکتا' اور میرا بیفن مجان کے نز دیک بھی نہایت سخت ہوگا گویا جھے پروانہ امان اس طرح حاصل ہوجائے گا۔ گر جب اس نے شبیب سے قبل کا ارا دہ کیا وہ کا نیخ لگا اور جب چھا گل سے پائی ڈ النے میں دیر ہوگئی تو شبیب نے اس کی وجہ دریا فت کی اور پھر اپنی جو تے میں سے چھری نکال کراسے دی۔ حیان نے چھری سے اس پائی کی چھا گل کوقع کیا اور پائی اس کے سر پر بہا دیا اور پھر وہ چھری شبیب کودے دی۔

حیان کہا کرتا تھا کہ''میری بزدلی اور رعشہ نے مجھے اس کے قل کرنے سے باز رکھا''۔ پھر شبیب اپنے لشکر گاہ میں ا۔'' ساتھیوں سے آملا۔



# مطرف بن مغيره بن شعبه رضاعته

۴ ل مغیره بن شعبه م<sup>ین تنو</sup> کے اعزازات:

مغیرہ بن شعبہ وٹائٹن کے بیٹے علاوہ اپنے باپ کی عزت و ناموری کےخود باعتبارا پی ذاتی دجاہت اور شخصیت سے اپنے مغیرہ بن شعبہ وٹائٹن کے بیٹے علاوہ اپنے باپ کی عزت و ناموری کےخود باعتبارا پی ذاتی دجاہت اور شخصیت میں جاکر پناہ لی۔اس سے بعد تل کیا گیا۔

جب جاج عراق آیا توبیلوگ اس سے ملے اور اس سے گفتگو کی تواسے معلوم ہوا کہ بیلوگ اس کے خاندان والے میلکسا کیک جب حجاج عراق آیا توبیلوگ اس سے ملے اور اس سے گفتگو کی تواسے معلوم ہوا کہ بیلوگ اس کے خاندان والے میلکسا کیک خاندان میں ایک خاص منزلت اور عزت کے مرجعے پر فائز تھے۔

ہی مورث کی اولا دیں ہیں۔

ہدان کا عامل مقرر کیا۔

مرف نے مدائن پہنچ کرخطبہ پڑھا' اور حمدوثنا کے بعدلوگوں سے کہا کہ امیر حجاج نے جمجھے تمہارا حاکم مقرر کیا ہے اور مدایت مطرف نے مدائن پہنچ کرخطبہ پڑھا' اور حمدوثنا کے بعدلوگوں سے کہا کہ امیر حجاج نے مطرف بن مغيره وخالتين كالل مدائن كوخطبه: کی ہے کہ میں راست بازی کے ساتھ حکومت کروں -میراطرز عمل انصاف پر پنی ہو۔ اگر ان ہدایات پر میں نے پوری طرح عمل کیا تو میں بہترین آ دمی ہوں گا۔ اور اگر میں ان ہدایات برعمل نہ کرسکا تو میں سجھوں گا کہ میں نے اپنے آپ کو برباد کیا اور اپنی زندگی میں بہترین آ دمی ہوں گا۔ اور اگر میں ان ہدایات برعمل نہ کرسکا تو میں سجھوں گا کہ میں نے اپنے آپ کو برباد کیا اور اپنی زندگی را نگاں کی۔ میں ظہراورعصر کے درمیان مسجد میں بیٹھا کروں گا آپلوگ اپنی ضروریات مجھے بیان کیا سیجیے اور مجھے ایسی تدبیروں کامشورہ دیجیے جس سے آپ کی اور آپ کے ملک کی بھلائی اور بہتری ہو اور ان شاء اللہ میں اپنے حتی المقدور بھی آپ لوگوں کے کامشورہ دیجیے جس سے آپ کی اور آپ کے ملک کی بھلائی اور بہتری ہو اور ان شاء اللہ میں اپنے حتی ساتھ لیکی کرنے سے دریغ نہیں کروں گا۔

جب مطرف مدائن آیا اس وقت مدائن میں کونے کے اکثر شرفا اور دوسرے خاندانوں کے اکثر سربر آوردہ لوگ موجود تھے اس خطبه کے بعد مطرف منبر پرے اثر آیا۔ اور کچھنوج بھی تھی مگران کے پاس سازوسامان اس قدر نہ تھا کہ اگر علاقہ جوخی یا انبار میں کوئی واقعہ بوجائے تو اس کے لیے کافی ہو

<u>ں ۔ ۔ ں رے ہو</u>قبیلہ از دے سر برآ وردہ حب مطرف منبر سے اتر کرایوان شاہی میں لوگوں کے پاس آ کر بیٹھا' حکیم بن الحارث الاز دی جوقبیلہ از د کے سر برآ وردہ عليم بن الحارث كي مطرف سي تفتكو: ہ گوں میں سے تھا' مطرف کی طرف بڑھا (اس کے بعد حجات نے اسے خزانے کا افسراعلی بھی مقرر کر دیا تھا) اوگوں میں سے تھا' مطرف کی طرف بڑھا (اس کے بعد حجات نے اسے خزانے کا افسراعلی بھی مقرر کر دیا تھا)

تھیم نے مطرف سے کہا خدا آپ کونیک ہدایت دے جس وقت آپ نے تقریر کی تھی میں آپ سے دور تھا اور اب میں اس لیے آپ کے قریب آیا تھا کہ آپ کی تقریر کا جواب دوں مگرای اثنامیں آپ منبر سے اثر آئے۔ بہر حال جو کچھ آپ نے بیان کیا ہم نے اس کے مفہوم کو مجھ لیا اور مید کہ حجاج نے آپ سے انصاف ومساوات ہے حکومت کرنے کا عہد لیا ہے۔خداعہد لینے والے اورعہد کرنے والے دونوں کو کامیاب کرے۔

آ پ کی بیآ رزو ہے کہ آپ انصاف کریں اور حق کی اعانت کریں۔خداوند عالم آپ کی نیت کی پیکیل میں آپ کی اعانت

جس طرح کہ آپ کے والد ما جد کی سرشت میں تھا کہ وہ خدا اور بندگانِ خدا کی خوشنو دی ہمیشہ پیش نظر رکھتے تھے اسی طرح آب بھی اس مقعد کے حصول میں ان کے مشابہ ہیں۔

مطرف نے ان سے کہا کہ یہاں میرے پاس تشریف لا بیخ ان کے لیے جگہ نکالی حکیم مطرف کے پہلو میں بیٹھ گئے۔

حصین بن پزید کہتے ہیں کہمطرف ان تمام عاملوں میں جومدائن آئے سب سے بہتر عامل تھے۔مجر مین کوکوسخت ترین سز اکیں دیتے تھےاورسر کاری عبدہ داروں کے ظلم کومطلقاً روانہیں رکھتے تھے۔

بشر بن الا جداع البمد انی (ثم الثوری) جوشاعر مجمی قبا' مطرف کے پاس آیا اوران کی تعریف میں اشعار کے۔مطرف نے س كركها: افسوس! تيرامقصد بديے كه جم فضول با نؤں كي طرف مائل ہوجائيں \_

مطرف کی حجاج سے امداد طلبی:

جب هبیب ساتید ماسے مدائن کی طرف بڑھا۔مطرف نے حسب ذیل خط حجاج کولکھا:

'' خمد و ثنا کے بعد میں امیر کواطلاع دیتا ہوں کہ شبیب کا رخ ہماری طرف ہے اگر آپ مناسب سمجھیں تو میری امداد کے لیے اور فوج بھیج دیجیے تا کہ میں اس فوج کی امداد سے مدائن کی تھا ظت کروں کیونکہ مدائن کو فے کا پھا تک اور اس کا

اس پر حجاج نے سبرہ بن عبدالرحمٰن بن مخفف کو دوسوسواروں کے ساتھ اور عبداللّٰہ بن کناز کو دوسو کے ساتھ مطرف کی ایدا د کے لیے مدائن بھیجا۔

شبیب نے بڑھتے بڑھتے قاطر حذیفہ پر پڑاؤ کیا 'اور پھریہاں ہے اور آگے بڑھ کرمقام کلواذا آیا۔ د جلہ کوعبور کیا اور قصبہ بهرسير ميل آ كرفروكش ہوگيا۔

## مطرف بن مغيره رڻي تنه اور هبيب خارجي:

مطرف اس شہرعتیقہ میں تھا۔ جہاں منزل کسری اور قصرا بیض واقع ہیں۔ جب هبیب نے بھرسیر میں اپناپڑاؤ کیا تو مطرف نے در یا کے بل کوتو ڑ ڈالا ادر شہیب کے پاس قاصد بھیجا کہ آ باپنے ساتھیوں میں سے چندمعز زاور نیک لوگوں کومیرے پاس بھیج دیجے تا كه ميں قرآن كريم سے ان سے بحث كروں اوران عقائد برغور كروں جس كى آپ دعوت ديتے ہيں۔

شہیب نے سوید بن سلیم' قعنب اور محلل بن وائل کومطرف کی طرف روانہ کیا۔ جب کشتی اُن کے قریب لا کی گئی اور انھوں نے

اس میں اتر نا جایا۔ شبیب نے تھم بھیجا کہ جب تک میرا قاصد مطرف کے پاس سے واپس جواب لے کرندآ جائے تم لوگ کشتی میں

شبیب نے مطرف کے پاس قاصد کے ذریعہ سے کہلا بھیجاتھا کہ جس قدراشخاص میرے آپ کے پاس آرہے ہیں استے ہی آپ میرے پاس بھیج دیجیے تا کہ جب تک کہ میرے آ دی آپ سے ل کروالیں نہ آ جا نمیں۔ بیاوگ بطور برغمال میرے پاس رہیں۔ مطرف نے قاصد سے کہا کہ تو جااور شہیب سے کہدوے کہ جب میں نے اپنے آ دمی آپ کے پاس بھیجے تھے اس وقت کیونکر میں نے آپ پراعتما د کرلیا تھا اوراب آپ کیوں مجھ پراعتبار نہیں کرتے۔

پھر شبیب نے قاصد کوواپس کیا اور کہلا بھیجا کہ آپ کومعلوم ہے کہ جمارے مذہب میں دھو کہ یا وعد ہ خلا فی جائز نہیں مگر آپ لوگ دھو کہ دیتے ہیں اور اسے معمولی بات سمجھتے ہیں۔اس پر مطرف نے رہیج بن پزید الاسدی سلیمان بن حذیفہ بن ہلال بن مالک المرنی اوریزید بن الی زیاد مغیرہ کے آزادغلام کو جومطرف کے محافظ دستے کا سردارتھا۔ شبیب کے پاس جھیج دیا۔

جب بیلوگ شبیب کے یاس پہنچ گئے "ب شبیب نے اپنے آ دمیوں کومطرف کے یاس بھیجا۔

مطرف بن مغيره رحالته اورسو بدكي تفتكو:

ابو مخف کہتے ہیں کہ نضر بن صالح نے مجھ سے بیان کیا کہ میں مطرف بن المغیر و بن شعبہ مِن اللہٰ کے یاس تھا مگر مجھے معلوم نہیں کہ آیاراوی نے بیکہا کہ میں اس فوج میں تھا جومطرف کے ہمراہ تھی یا بیکہا کہ میں اس وقت موجود تھا کہ جب هبیب کے قاصد مطرف

مطرف میرے اور میرے بھائی کے عزیز دوست تھے ہم ہے کی بات کو پوشیدہ نہیں رکھتے تھے جب شبیب کے قاصدان کے یاس آئے اس وقت سوائے میرے اور میرے بھائی حلا م بن صالح کے اور کوئی ان کے پاس موجود ضرفعا۔

ھیب کے قاصدوں کی تعداد چھتی اور ہم تین مخص تھے وہ سب کے سب تمام ہتھیا روں سے سلح تھے اور ہمارے پاس صرف تكوارين خيس -

جب يقريب مپنچسويدنے كها: "سلامي مواس پرجواپ رب سے ڈرااورجس نے راہ مدايت كو پېچانا"-

مطرف نے کہا'' بے شک' اور پھران پراللہ کی سلامتی بھیجی۔ جب بیلوگ بیٹھ گئے مطرف نے ان سے پوچھا کہا ب فرما پئے كرة بكياجا بي جي اوركس طرف دعوت درم جي-

سویدنے بہلے خدا کی حمد اور پھررسول مراہی کی ثناء کی اور بوں گویا ہوا۔جس شئے کی طرف ہم آپ کو دعوت دینا جا ہتے ہیں وہ كتاب الله اورسنت رسول الله مُنْظِّلِ ہے۔ ہم اپنے قوم والوں ہے اس ليے عداوت رکھتے ہيں كدو ہتمام خراج ذاتى مصارف ميں خرج كرر بين انھوں نے خداوندعالم كاحكام يس پشت ڈال ديئے ہيں زيروى اپنا تسلط جماليا ہے۔

یین کرمطرف نے کہا کہ آپ جس شئے کی دعوت دے رہے ہیں وہ تو عین حق ہاور آپ تھلم کھلاظلم کی مخالفت کررہے ہیں۔ میں ان امور میں آپ کا بیرو ہوں۔اب میں جس چیز کی طرف آپ کو دعوت دوں آپ اس میں میری متابعت سیجیے تا کہ میری اورآ ہے کی کوشش کا ایک ہی مطمح نظر ہواور میری اورآ ہے کی طافت متحد ہوجائے۔ غارجیوں نے کہا کہ آپ فرمایئے آپ کیا چاہتے ہیں۔اگر جس بات کی آپ دعوت دیں گئے وہ حق ہوگی تو ہم آپ کی دعوت کوقیول کرلیں گے۔

## مطرف کی خوارج کو دعوت:

مطرف نے کہا کہ آ ہے ہم آ پل کران ظالم سرکشوں کے خلاف ان کی بدعتوں کی وجہ سے جوانھوں نے ایجاد کی ہیں جہاد کریں اور انہیں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سکھیل کی طرف بلائیں اور اس معاملہ کی تصفیہ مسلمانوں کے باہمی تمجھونہ سے ہوجائے تاکہ ایک ایسے شخص کو وہ اپنا امیر بنالیس جے وہ پسند کریں جیسا کہ حضرت عمر بن خطاب دی گئز کے زمانہ تک مسلمانوں میں ہوا کرتا تھا اور جب عربوں کو معلوم ہوگا کہ انتخاب امیر الموشین کا مطلب سے ہے کہ قریش میں سے کسی شخص کو نمتخب کر لیا جائے وہ اس تبویز کو پہند بدگی کی نظر سے دیکھیں گے اور ان میں سے اکثر آ پ کے ساتھ ہوجائیں گے اور آ پ کے دشمنوں کے خلاف آ پ کی امداد کریں گے اور اس طرح آ پ کی تبویز درجہ بھیل کو پہنچ جائے گی۔

یہ <u>سنتے</u> ہی خارجی چراغ پاہو گئے اورمجلس اٹھ کر کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہاس بات کوتو ہم حشر تک منظور کرنے کے لیے نیاز نہیں ۔

## خار جی وفد کی واپسی:

یہ کہہ کرخار جی وہاں سے روانہ ہوئے اور مکان کے چبوترے سے نگلنے ہی والے بیٹھے کہ سوید بن سلیم مطرف کی طرف مڑا' اور کہنے لگا: اے ابن المغیر ورٹناٹھنڈا گرمبرے ساتھی دشمنی یا بدعہدی کرنے والے ہوتے تو وہ تہمہیں قبل کرڈ النے' کیونکہ تم نے تو اپنے آپ کوخو دہی ان کے حوالے کر دیا تھا۔

بين كرمطرف هجرايا وركينے لگابے شك خداوندعيسى ملائلاً اورموى ملائلاً كى تتم محمل كہتے ہو۔

سین و طرف برویدرو بات بات ما موجود کی مطرف نے کہا تھا بیان کیا۔ هبیب کواس سے اس بات کا اور بھی خیال پیدا ہوا کہ مطرف کوا پناطرف دار بنایا جائے۔ اس نے ان سے کہا کہ شبح کے وقت تم میں سے ایک شخص پھر مطرف کے پاس جائے۔ سوید خارجی کی مطرف سے ملاقات:

جب صبح ہوئی شہیب نے سوید کو مطرف کے پاس بھیجا اور کہا کہتم جا کر انہیں سمجھاؤ۔ سوید مطرف کے دروازے پرآیا۔ میں نے ہی اسے اندر جانے کی اجازت دی۔ جب سوید مطرف کے پاس اندر پہنچ کر بیٹھ گیا تو میں نے ارادہ کیا کہ وہاں سے اٹھ کر چلا آئوں \_گرمطرف نے مجھ سے کہا کہتم بیٹھے رہو کیونکہ تم سے کسی بات کا پردہ نہیں ہے چنانچہ میں بھی بیٹھ گیا۔ میں اس وقت بالکل نوجوان تھا۔

سوید نے مطرف سے دریافت کیا کہ بیکون صاحب ہیں کہ جن ہے آپ کا کوئی راز راز نہیں۔مطرف نے کہا کہ بینہایت ہی شریف ونجیب شخص ہیں۔بیرما لک بن زہیر بن جذیمہ کے صاحبزادے ہیں۔

سوید نے ان سے کہا کہتم نے ایک اچھے تخص کی عزت افزائی کی ہے۔ اگران کا ندہب بھی ان کے حسب ونسب کی طرح اعلیٰ ہوتو یہ پھر کامل فرد ہیں۔

#### شبيب خارجي كومطرف كابيغام:

اس کے بعد سوید مطرف کی طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا کہ جو پھھ آپ نے جھ سے کہا تھا وہ میں نے امیر المومنین سے بیان کر دیا۔ اس پر امیر المومنین نے ہمیں تکم دیا کہ چھراس معاملہ میں آپ سے ملاقات کریں اور کہہ دیں کہ کیا آپ اس سے نا واقف ہیں کہ مسلمان اپنے میں سے جا ہے جس شخص کو مناسب ہمچھ کر اپنا امیر مقرر کریں وہی سب سے زیا وہ مناسب بات ہو اور سول اللہ تاکیل کے بعد یہی طریقہ جاری رہا۔ اگر آپ اس بات کو تسلیم کریں گے تو اس کے بعد ہمیں آپ سے اس بات کے اور رسول اللہ تاکیل کے بعد ہمیں آپ سے اس بات کے کہا تھا کہ کا تھا ہے کہ جم نے اپنے میں سے جو بہترین شخص تھا اور جو مصیبت کے بو جھ کو اٹھانے کی اپنے سینہ میں طاقت رکھتا تھا ' اسے ہم نے اپنے میں سے جو بہترین گوئی تغیریا تبدیلی نہیں ہوئی اس کا ہاتھ ہماری زمام حکومت کا حامل ہے اور المے گا۔

اور آپ نے جومشورہ کے متعلق بیان فرمایا تھا اور کہا تھا کہ جب عربوں کومعلوم ہوگا کہ ہم کسی قربیثی زادہ کو امیر بنانا چاہتے ہیں تو اکثر ہمارے تالع فرمان ہوجا ئیں گے۔اس معاملے کے متعلق مجھے مبدایت ہوئی ہے کہ میں آپ کو بتا دوں کہ جولوگ حق اور اگر خالموں کی تعدادزیا دہ ہو لماتی پر ہوتے ہیں ان کی قلت تعداد خداوندعالم کے سامنے ان کی تذکیل یا تنقیص کا باعث نہیں ہوتی اور اگر ظالموں کی تعدادزیا دہ ہو تو اس سے نہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچتا۔

اگر ہم اس حق کوجس کے لیے لڑنے نکلے ہیں چھوڑ کرتمہاری دعوت اور مشورہ کو قبول کرلیں تو یہ ہماری خطا کمزوری اور ضعف سرکا اور اس کے بیمعنی ہوں گے کہ گویا خود ہم نے ظالموں کی اعانت کے لیے راستہ صاف کر دیا کیونکہ ہمیں اس بات سے بالکل اتفاق نہیں کہ تمام عربوں کے سواقریثی ہی اس منصب امارت کے زیادہ مستحق ہیں۔

اگرآپاہے اس دعوے پراصرار کریں تو ہم سوال کریں گے کہ کیوں ایسا ہونا چاہے اگرآپ ہیں اس لیے کہ قریشیوں کو رسول اللہ من سے اس معلوم ہم اس کا جواب بھی من کیجے کہ پھرالی صورت میں جو ہمارے آباء واجدا دمہاجرین تھا نہیں یہ سزا وار نہ تھا کہ وہ ورسول اللہ من ہم کے خاندان کیا بلکہ ابی لہب کی اولا د پر بھی حکومت کرتے اگر چدان کے سواکوئی اور باتی بھی نہ رہا ہوتا اور شاید انہیں معلوم نہیں کہ اللہ کے زود کی سب سے بہتر وہی شخص ہے جو سب سے زیادہ خداوند عالم سے ڈرتا ہوا ورحکومت کا سزا وار بھی وہی ہے جو زیادہ خدا سے ڈرنے والا سب سے افضل ہو۔ تمام سخت سے سخت فر مہداریوں کے اٹھانے کی اس میں طاقت بر جب تک کہ وہ مخلوقات کے امور کا سربراہ کا در ہے۔

ہم نے سب سے پہلے مظالم کے خلاف آواز بلندی۔ جوروزیادتی کو بدلا'اوران ظالمین کی جماعت سے جنگ کی۔اگر آپ ہمارے ساتھ ہوجاتے ہیں تق آپ ہمارے تمام فوائد ونقصانات میں برابر کے شریک رہیں گے اور ہم آپ کومسلمان سمجھیں گے۔ ورند آپ بھی منجملہ ہمارے دشمنوں کے ایک دشمن تصور کیے جائیں گے اور جس طرح ہم مشرکین سے جہاد کرتے ہیں اسی طرح آپ سے بھی لڑس گے۔

اس تقریر کومن کرمطرف نے کہا کہ جو کچھ آپ نے بیان کیا میں اسے بخو بی مجھ گیا ہوں۔ آج تو آپ واپس تشریف لے جا ئیس تا کہ ہم اس معاملہ پرغور دخوض کرلیں۔ سوید واپس چلا آیا۔

#### مطرف بن مغيره رمي تنه كاساتھيون سے مشوره:

مطرف نے اپنے خاص معتمد علیہ اور خیرخوا ہوں کو بلوایا۔ جس میں سلیمان بن حذیفۃ المزنی اور ربیج پزید الاسدی بھی تھے' نضر بن صالح کہتا ہے کہ میں اور پزید بن انی زیاد مغیرہ کا آزاد غلام دونوں تکواریں لیے ہوئے مطرف کے سر پر کھڑے ہوئے تھے' پزید بن انی زیاد مطرف کے دستہ کا سردارتھا۔

مطرف نے ان سربرآ وردہ لوگوں سے کہا آپ لوگ میرے دوست اور بہی خواہ ہیں۔ آپ کے حسن مشورہ اور رائے پر میں کھروسہ کرتا ہوں۔ بخدا! میں ان ظالموں کے افعال کو ہمیشہ سے دل ہی دل میں ٹالپند کرتا رہا ہوں اور جہاں تک جھے سے ہوسکا میں نے اپنے نعل وقول سے ان افعال کو بدلا ہے مگر جب ان کی خطا کیں حد سے متجاوز ہو گئیں اور جھے بیہ معلوم ہوا کہ بیے خارجی ان سے جہاد کررہے ہیں تو مجھے بیمناسب معلوم ہوا کہ آگر مجھے ان کے خلاف مددگار مل جا کیس تو مجھے ضروران کے خلاف جنگ کرنا چاہیے۔ بہاد کررہے ہیں تو مجھے میری اس سے جواب میں کہا ہوں ہے کہاں کے خلاف جنگ کی جائے۔ ان سے کہددیں۔ انھوں نے بھی بیری اس سے جواب میں کہا اس لیے اب میری رائے نہیں ہے کہان کے خلاف جنگ کی جائے۔

اوراگروہ ان باتوں کو جو میں نے ان کے سامنے پیش کی ہیں تسلیم کرلیس تو پھر میں عبدالملک اور حجاج کو چھوڑ دوں گا اور ان کے خلاف چڑھائی کروں گا۔

## مزنی اورابن الی زیاد کا مدائن چھوڑنے کا مشورہ:

مزنی نے کہا کہ نہ و خارجی آپ کے ساتھ ہو سکتے ہیں اور نہ آپ ہی ان کی اقتدا کر سکتے ہیں ان خیالات کو آپ اپنے ہی تک محدود رکھیں کسی شخص پر ظاہر نہ کریں۔ دوسر شخص اسدی نے بھی یہی رائے دی اس پرمطرف کا آزاد فلام ابن افی زیادا پنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور عرض پر داز ہوا کہ خدا کی تسم! جو گفتگو آپ کے اور سوید کے درمیان ہوئی ہے اس کی اطلاع لفظ جاتے کو پہنچے گل اور ایک بات کی دس بات کی دس بات کی دس بات کی دس بات کی دس بات کی دس بات کی وار آپ کے تمام ساتھی ہلاک کر ڈالے جائیں گئاس لیے جہاں تک ممکن ہواس مقام سے بھا گ جانا جا ہے کیونکہ ہر طرف باشندگان مدائن تھیلے ہوئے ہیں اور شعیب کی فوج والے اس گفتگو کا جو آپ کے اور اس کے قاصد سوید کے درمیان ہوئی ہے تذکرہ کررہے ہیں رات نہ ہونے پائے گی کہ اس واقعہ کی من وعن خبر تجاج کو گئی جائے گی۔ اس لیے مار ن کے علاوہ کسی اور مقام کو اپنا مستقر بنا ہے ۔مطرف کے دونوں ساتھیوں نے بھی اس رائے سے انفاق کیا۔ مطرف نے ان سے جائیں آپ کی ساتھ ہیں ' جاج و غیرہ کے خلاف اپنی جہا نہیں آپ یہ سے تربان کردیں گے۔

اس کے بعد مطرف نے میری طرف دیکھا اور کہا کہ آپ کے کیا ارادے ہیں۔ میں نے عرض کیا آپ کے دشمن سے لڑوں ا گا۔ آپ کے ساتھ تمام شدائد پرصابر رہوں گا جب تک آپ صابر رہیں گے۔

مطرف نے اس پر کہا کہ ہاں! آپ کی جانب سے مجھے ایسائی ظن بھی تھا۔

مطرف کی مدائن ہے روا تلی:

تیسرے دن تعنب مطرف کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اگر ہماری پیروٹی کرتے ہیں تو آپ ہم سے ہیں ورنہ ہمارا آپ سے

کوئی تعلق نہیں۔

مطرف نے جواب دیا کہ اس قدر گلت نہ کیجے کہ ایسے اہم مسئلہ کوآج ہی آپ طے کر دیں ابھی ہم غور کررہے ہیں۔ مطرف نے اپنے ساتھیوں کو تکم دیا کہ آج ہی رات سب کے سب یہاں سے روانہ ہو جاؤ اور میرے ساتھ دسکرہ چلو کیونکہ وہاں ایک واقعہ پیش آگیا ہے۔

مطرف رات کوروانہ ہوا'اس کے ساتھی بھی اس کے ہمراہ چلے اور مقام دیریز دجرد پنتیجاور یہاں منزل کی۔

قهیصه بن عبدالرحمٰن کی اطاعت: بغ

یہاں قبیصہ بن عبدالرحمٰن انھی فی اتھی ہے مطرف کی ملا قات ہوئی۔مطرف نے اس سے کہا کہتم میرے ساتھ ہو جاؤ۔ قبیصہ نے اسے منظور کرلیا۔مطرف نے اسے خلعت دیا گھوڑا دیا اور نقذر قم بھی عطا کی اور یہاں سے روانہ ہو کر دسکرہ آیا اور جب یہاں سے بھی کوچ کاارادہ کیا تواب اس کے سوااور کوئی چارہ کارنہ تھا کہا پنے ارادے سے اپنے ساتھیوں کومطلع کردے۔

مطرف بن مغيره مناشد كا خطبه:

چنا نچهاس نے تمام سربرآ وردہ لوگوں کوجع کیا اور حمدوثناء کے بعدان سے کہا:

''الله تعالیٰ نے اپنی مخلوق پر جہاداورانصاف اوراحسان کرنا فرض کیا ہے اور کلام یاک میں ارشاد فرما تا ہے:

﴿ تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِسِّ وَالشَّقُولى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْاثْمِ وَ الْعُدُوانِ وَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيْدُ الْمِقَابِ ﴾ الْمِقَابِ ﴾

'' نیکی اورتفویٰ پرایک دوسرے کی اعانت کرومگر گناہ اورظلم پرایک دوسرے کی مددنہ کرواللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو کیونکہ اللہ تعالیٰ سخت عذاب کرنے والا ہے''۔

میں خدا کو گواہ کر کے اعلان کرتا ہوں کہ میں نے عبدالملک بن مروان اور حجاج بن پوسف کا ساتھ چھوڑ دیا ہے جوصا حب میرے ساتھ رہنا چاہتے ہوں اور میرے ہم خیال ہوں وہ میرے ساتھ ہوجا کیں ان کے ساتھ نیکی اور حسن سلوک کیا جائے گا اور جوصا حب اس پر آمادہ نہ ہوں انہیں آزادی ہے جہاں جی چاہے چلے جا کیں کیونکہ میں اسے اچھانہیں سمجھتا کہ کوئی ایسافخض میرے ساتھ ہوجس کی خود نیت ظالموں کے خلاف جہا دکرنے کی نہ ہو۔

میں آپ لوگوں کو کتاب اللہ اورسنت رسول اللہ عظیم اور ظالموں کے خلاف جہاد کرنے کے لیے دعوت دیتا ہوں۔ جب ہمارے ارادے یہ ہیں ہمین ضرور کا میا بی ہوگی۔اس دفت ہم امارت کے لیے باہم مسلمانوں میں مشاورت کریں گے اور جے تمام مسلمان پند کریں وہی ہماراامیر ہوگا''۔

مطرف کے تمام ساتھیوں نے فور اان کے ہاتھ پر بیعت کرلی اور وہ اپنے فرودگاہ میں چلے گئے۔ سبر ہبن عبدالرحمٰن اور عبداللہ بن کناز کی علیحد گی:

مطرف نے سبرہ بن عبدالرحمٰن بن مخصف اور عبداللہ بن کناز النہدی کو تخلیہ میں بلایا اور ان دونوں کو بھی اس طرح دعوت دی جس طرح کہ اور تمام لوگوں کواس نے دعوت دی تھی اس وقت تو ان دونوں نے اظہار رضا مندی کیا تگر جب مطرف وہاں سے کو چ کر

گیا یہ دونوں مع ان لوگوں کے جومطرف کا ساتھ چھوڑ کران سے آملے تھے۔ تجاج کے پاس واپس آگئے بہاں آ کر دیکھا کہ تجاج شہیب کے مقابلہ میں نبر دآ زما ہے۔ یہ دونوں بھی شہیب کی جنگ میں شریک ہوئے۔

مطرف اپنے ہمراہیوں کو لے کر دسکرہ سے روانہ جوااور حلوان کی سمت چلا۔

## سويد بن عبدالرحمٰن عامل حلوان كي حكمت عملي:

جاج نے اس سال سوید بن عبدالرحمٰن السعدی کوحلوان اور و ماسبذان کا عاش مقرر کر کے بھیجا تھا جب اسے اطلاع ہوئی کہ مطرف اس کے علاقہ کی جانب آنے والا ہے اس نے اپنے دل میں خیال کیا کہ اگر میں نے اس معاطے میں ملائیت یا مداہنت سے کام لیا تو جاج اسے بھی پندنہ کرے گا۔ اس لیے سوید نے مطرف کے مقابلے کے لیے ابالی اور کردوں کو جمع کیا۔ کردوں نے وہ طوان کاراستہ مطرف پرمسدود کردیا۔ سوید مطرف کے مقابلے کے لیے چلا مگر اس کا دلی منشابیتھا کہ سمانپ مرے اور لا تھی نہ ٹوٹے کہ ایک طرف تو وہ مطرف سے جنگ کرنا نہیں جا ہتا تھا اور اس کے ساتھ یہ تھی جا ہتا تھا کہ جاج بھی کوئی اعتراض نہ کرئے اس لیے اس کا اس طرح مقابلہ کے لیے دوانہ ہونا محض دکھاوے کے طور پرتھا تا کہ اس پر الزام نہ آئے۔

## حجاج بن جارية الخثعمي :

جاج بن جاریۃ الخشمی کو جب معلوم ہوا کہ مطرف مدائن سے کو ہستانی علاقہ کی طرف چل دیا ہے وہ خوداپی قوم کے تمیں آ دمی اپنے ہمراہ لے کراپ کے شریک ہونے کے لیے روانہ ہوا۔

عبداللہ بن علقمہ اتعمی کہتا ہے کہ میں بھی ان لوگوں میں تھا جومطرف کی امداد کے لیے آئے تھے۔ہم طوان جا کراس سےمل گئے اور سوید کے مقابلے میں اس کی طرف سے شریک معرکہ ہوئے۔

نضر نے بھی اس روایت کو بیان کیا ہے۔

رے میں مطرف کے پاس پہنچ تو ہمارے آنے ہے اسے بہت خوشی ہوئی اوراس نے حجاج بن جاریۃ اقتعمی کواپنے برابر جگہہ دی۔

نظر اورعبداللہ بن علقمہ دونوں نے بیان کیا ہے کہ جب سوید ہمارے مقابلے پر آیا خودتو پیدل سپاہ کے ساتھ کھڑار ہا بلکہ انہیں مکانات سے باہر بھی نہیں نکالا۔ البتہ اس کا بیٹا قعظاع سواروں کے ساتھ سامنے آیا۔ اس کے سواروں کی تعداداس روز پچھزیا دہ نہ تھی۔

نضر کا بیان ہے کہ سواروں کی تعداد کوئی دوسوتھی اور ابن علقمہ بیکہتا ہے کہ ان کی تعداد تین سوتھی۔

#### سويدا ورمطرف مين مصالحت:

مطرف نے جاج بن جاریۃ کو بلا کرتھم دیا کہتم اس جماعت کے مقابلہ میں جاؤ اور جنٹی تعداد کہ مقابل فوج کی تھی اسے ہی سواران کے ساتھ میدان جنگ میں بھیجے۔ یہ فوج قعقاع کے سامنے آئی اور چونکہ یہ شہسوار مشہور ومعروف بہا در تھے انھوں نے نہایت بہا دری سے قعقاع سے جنگ کرنی شروع کی۔ سویدنے جب دیکھا کہ بیر جماعت میرے بیٹے تعقاع کی طرف گئی ہے۔اس نے اپنے غلام رستم کو (جواس واقعہ کے بعد ایک اور معرکہ میں سوید کے ہمراہ دیرالجماجم میں مارا گیا جب کہ بنی سعد کا حجینڈ انس کے پاس تھا) بلایا اور حکم دیا کہ حجاج کے پاس

رستم نے حجاج بن جاریة سے آ کرکہا کہ اگر ہمارے علاقے کوچھوڑ کرکسی اور طرف جانا جا ہے ہوتو چلے جاؤ کیونکہ ہم لوگ تم سے جنگ کرنانہیں جا ہے' اورا گرتمہاراارادہ ہمیں ہے لڑنے کا ہے تو پھر ہمارے لیے اس کے سواحیارہ نہیں کہ جس علاقہ پرہم متصرف ہیں اس کی حفاظت کریں۔

عجاج نے اس پر بیکہا کتم ہمارے افسراعلیٰ کے پاس چلواور جو پچھتم نے مجھ سے کہا ہے بیہی ان سے چل کر کہو۔

رستم مطرف کے پاس آیا اور جو پچھاس نے حجاج بن جاریہ ہے کہا تھا اس ہے بھی کہددیا۔اس پرمطرف نے کہا کہ نہ ہم تم سے لڑنا جا ہے ہیں اور نہ تمہارے علاقے پر قبضہ کرنا جا ہے ہیں۔

رستم نے کہا چھا تو پھرآپ اس راستے سے چلے جائے اور ہمارے علاقے سے نکل جائے اور ہمارے لیے بیتو ضروری ہے كہم اوكوں يربيہ بات ظاہر كردين تا كەانبيس معلوم ہوجائے كہم آپ كے مقابلے كے ليے تيار ہوكر فكلے تھے۔

مطرف کی کردوں سے مد بھیڑ:

مطرف نے حجاج کو بلا بھیجاجب حجاج آ گیا تو پھرسب وہاں سے روانہ ہو گئے۔ جب پہاڑ کی گھاٹی پر پینچے کرووں سے ثر بھیٹر ہوئی۔مطرف اوران کی تمام فوج گھوڑ وں سے اتریزی۔

دہنی جانب سے تجاج بن جاریۃ اور بائیں سے سلمان ابن حذیفہ کردوں کی سمت بڑھے۔اٹھیں شکست دی اوران سب کو تہ تىغ كرۋالا .

مطرف اوراس کے ساتھیوں کوکوئی نقصان اٹھا نانہیں پڑا۔ یہ چلتے جب ہمدان کے قریب آئے تو چونکہ ہمدان کا عامل مطرف كا بھائى حز ہ بن المغير "فقا'اس ليے مطرف نے بمدان چھوڑ كر ماہ دينار كارخ كيا۔

مطرف كى حمزه بن مغيرة سے امداد طبي:

مطرف نے اس بات کواچھا نہ مجھا کہ وہ ہمدان میں داخل ہواور اس طرح اس کا بھائی حجاج کی نظر میں متہم ہوجائے البتہ جب وه علاقه ماه دینار میں داخل ہو گیا تو اس نے اپنے بھائی حمز ہ کولکھا کہ چونکہ اخراجات بہت زیادہ ہیں اور سخت تکلیف ہے اس لیے تم روپیهاور چھیا روں سے حتی المقدور میری مدد کرو۔

مطرف نے مزید ابن ابی زیاد مغیرة بن شعبہ کے آزاد غلام کو حمز ہ کے پاس بھیجا تھا۔ رات کے وقت بزید مطرف کا خط لے کر حزہ کے ماس آما۔

جب حمز ہنے اسے دیکھاتو کہا:

''خدا کرے کہ تیری مال کو تیری موت کا صدمہ اٹھا نا پڑے تو نے ہی مطرف کو تیاہ کیا''۔

یزید نے جواب دیا میں آپ پر سے قربان ہو جاؤں میں نے ہرگز ہرگز انہیں تناہ نہیں کیا بلکہ انہوں نے خوداینے ہاتھوں اینے

پیروں میں کلہاڑی ماری ہے بلکہا پنے ساتھ مجھے بھی ہلاک کرڈ الا اور اب مجھے تو بیدڈ رہے کہ کہیں ان کی وجہ ہے آپ نہ تباہ ہو جا ئیں ۔

مزہ نے کہاا چھا پھرکس نے انہیں یہ تجویز سمجھائی۔

یز بدنے کہا خودان کے دل نے ۔اس کے بعد برنید بیٹھ گیا اور پوری روئدادان سے بیان کی اورمطرف کا خط جوان کے نام تھا وہ انہیں دیا ۔حمز ہ نے خط پڑ ھااور کہا بہت اچھا' میں ضرور روپیا ورہتھیا ران کے پاس بھیج دوں گا۔مگریہ بناؤ کہ کیا یہ بات چھپی رہے گی۔

یزیدنے کہا کہ میری رائے میں توبہ بات مخفی نہیں روسکتی۔

اس پر حمزہ نے کہاا چھااگر چہ میں ن کی ایسی مددتو نہیں کرسکتا جس سے انہیں بہت زیادہ فائدہ پنچنا یعنی تعلم کھلاانہیں امداد نہیں دے سکتا مگراس سے آسان یعنی خفیہ طور پران کی مدد کرنے سے بازنہیں رہوں گا۔

حمزه بن مغيره معالمة كي مطرف كوامداد:

حمزہ نے برید کے ہمراہ روپیہاور ہتھیا ربھیج دیئے 'پر بداسے مطرف کے پاس اس وقت لائے جب کہ ہم ماہ دینار کی منڈیوں میں ایک منڈی سامان متاخم نامی میں جوعلاقہ اصبان میں واقع ہے مقیم تھے۔ یہ ایک ایسی منڈی تھی جہاں خوبصورت عورتیں کبنے کے لیے آیا کرتی تھیں۔

#### مطرف كا قاشان ميس قيام:

نصر بن صالح بیان کرتا ہے کہ جیسے ہی بیزیدروانہ ہوا میں نے لوگوں کو باتیں کرتے سنا کہ مطرف نے اپنے بھائی سے روپیہاور ہتھیا روں کی امداد طلب کی ہے۔ بین کرمیں مطرف کے پاس آیا اور میں نے کہا کہ میں نے سنا ہے مطرف نے اپنا سرپیٹ لیا اور کہا کہ جب پہلی ہی بات مخفیٰ نہیں رہی تو اب کون می بات ہوگی جوافشانہ ہوجائے گی۔

اتے میں یزید بن ابی زیاد بھی آ گیا اور مطرف اپنے ساتھیوں کو لے کرقم 'قاشان اور اصبان کی طرف چل دیا۔

مطرف جب قم اور قاشان پہنچ گیا اور اسے ہرطرف سے اطمینان ہوگیا۔اس نے حجاج بن جاریہ کو بلایا اور کہا۔ جنگ سجہ میں

شبیب کوجوشکست ہوئی اس کا حال بیان کرواور کیاتم اس معر کہ میں شریک تھے یااس سے پہلے ہی چلے آئے تھے۔

عجاج بن جاريدن كهابان! من اسمعركه من شريك تفا-

شبیب خارجی کے قبل پرمطرف کا اظہار افسوس:

مطرف نے کہا تو اچھااس کا قصہ بیان کرو۔ تجاج نے پوراواقعہ بیان کیا۔ مطرف نے سن کر کہا کہ کاش! هبیب کوفتح حاصل ہوئی ہوتی ۔اوراگر چہوہ خود گمراہ تھا مگروہ دوسرے گمراہ کوتوقتل کرڈ التا۔

مطرف کی بیآ رز داس لیے تھی کہ اگر تجاج ہلاک ہوجاتا توجس مقصد کے لیے دہ کوشاں تھاوہ پورا ہوجاتا۔

پھرمطرف نے اپنے عمال روانہ کیے۔

نظر بن صالح کہتا ہے کہ اگر قسمت ہی مخالف نہ ہوتی تو مطرف نے تدبیر توبڑی دوراندیثی ہے اختیار کی تھی۔

## مطرف كانط بنام سويد بن سرحان وبكير بن بارون:

مطرف نے حسب ذیل خطر بھے بن بزید کے ہاتھ سوید بن سرحان التھی و بکیر بن ہارون الیجلی کے نام ارسال کیا:
''حمد و ثنا کے بعد میں آپ کو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کھی کے گھر ف دعوت دیتا ہوں اور آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ ان لوگوں کے خلاف جہاد کیجیے جو حق سے منحرف ہوگئے ہیں۔ جنہوں نے خرائ کو صرف اپنے لیے مخصوص کرلیا ہے اور کلام پاک کے احکام کو ترک کردیا ہے جب حق وصدافت کی فتح ہوجائے گی اور باطل من جائے گا اور حق کو غلبہ حاصل ہوجائے گا تو چھر ہم انتخاب امیر کے معاملے کو مسلمانوں کے باہمی مشورہ سے مطے کرلیں گئے جسے وہ پسند کریں گے جسے وہ پسند

جوش ہماری اس وعوت کو قبول کر لے گاوہ ہمارادین ہمائی اور موت وزیست کا ہمارا شریک رہے گا اور اس وعوت کو جور وکردے گا ہم اس کے خلاف جہاد کریں گے اور اس کے خلاف اللہ تعالیٰ سے مدو طلب کریں گے۔ ہمارے لیے اس شخص کے خلاف اللہ کی شہاوت کافی ہے اور اسے سب سے بڑا نقصان تو یہ ہی ہوگا کہ وہ اللہ کے راستہ میں جہاد کرنے کے فوائد سے متع نہ ہوگا اور اس سے زیادہ اس کی ذلت ہوگی کہ خدائی تھم کے خلاف وہ ظالموں سے مداہدت کے ساتھ پیش قوائد سے متع نہ ہوگا اور اس سے زیادہ اس کی ذلت ہوگی کہ خدائی تھم کے خلاف وہ ظالموں سے مداہدت کے ساتھ پیش آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جہاد کو مسلمانوں پر فرض کیا ہے اور ساتھ ہی اس کے یہ بھی کہد دیا ہے کہ جہادا کی الی شئے ہے جولوگوں پر نا گوار ہے۔

الله کی خوشنو دی عاصل کرنے کا بیہ ہی ذریعہ ہے کہ اس کے حکم کو ماننے میں چون و چرانہ کرے اور خدا کے وشمنوں سے حاد کرے۔ حیاد کرے۔

اس کے لیے خدا آپ پراپنی رحمت نازل فرمائے۔آپ لوگ اس حق کی دعوت کو قبول فرمائے اور ان لوگوں کو بھی دعوت دیجئے جن کے متعلق آپ کو یہ خیال ہو کہ وہ اس پر لبیک کہنے کے لیے تیار ہوں گے اور جن امور و زہ نہ مانتے ہوں انھیں بناد یجے۔

جوفض میری رائے ہے اتفاق کرے اور ہماری اس دعوت کو قبول کرے اور اپنے وشمن کو ہمارا دیشن سمجھے اسے چاہیے کہ میرے پاس آ جائے۔ خدا ہمیں اور آپ کو ہدایت دے اور ہماری اور آپ کی توبہ قبول فرمائے اس لیے کہ وہی سب سے بڑا توب کا قبول کرنے والا اور مہر بان ہے۔ والسلام''۔

## سويد بن سرحان اور بكيركي اطاعت:

جب بینظ ان دونوں شخصوں کے پاس آیا مید دونوں اہل رے کی ایک جماعت کے ساتھ چیکے سے نکل کھڑے ہوئے اور دوسرے ان لوگوں کو بھی جوان کے ساتھ ہو لئے انھوں نے دعوت دی اور اس طرح تقریباً اہل رے کے سوآ دمیوں کی جماعت کے ساتھ میہ چیکے سے دوانہ ہو گئے اور کسی کو معلوم نہ ہوا کہ ان کا مقصد کہاں جانے کا ہے۔ اور مطرف کے پاس آگئے۔ براء بن قبیصہ کی تجاج کو اطلاع:

براء بن قبیصہ حجاج کی جانب ہے اصبہان کا امیر تھا' ان واقعات کی اس نے حجاج کو اطلاع دی اور لکھا کہ اگر آپ کو علاقہ

اصبهان وغیرہ کی ضرورت وحفاظت منظور ہے تو فوراً مطرف کے مقابلے کے لئے ایک ایسی زبر دست فوج جیھیج جواس کا اور اس کے ساتھیوں کا استیصال کردے۔ کیونکہ جس مقام پروہ اب ہے وہاں اکثر مقامات سے لوگوں کی جماعتیں جا جا کراس کے ساتھ شامل ہو رہی ہیں۔اس کے تبعین اور فوج کی تعداد کثیر ہوگئ ہے والسلام''۔

#### حجاج كاابن قبيصه كے نام خط:

جاج نے اس کے جواب میں لکھا کہ جس وقت میرا قاصد تمہارے پاس پنچے تم اس فوج کے ساتھ جو تمہارے پاس ہے جنگ کی تیاری کرواور جب عدی بن وتا وتمھارے پاس آ جا کیس تم ان کی سرکر دگی میں اپنی جمعیت کے ساتھ میدان جنگ کارخ کرنا۔ان کے احکام کی تعمیل کرنیا وران کے مشور ہرکار بندر ہنا۔والسلام'۔

#### براء بن قبیصه کی جنگی تیاری:

براء نے اس خط کو پڑھتے ہی فوج کی ترتیب اور آرائنگی شروع کردی۔ حجاج نے بیس بیس' پندرہ پندرہ اور دس دس آ دمیوں ک جماعتیں ڈاک لے جانے والے گھوڑوں کے ذریعہ سے براء بن قبیصہ کے پاس بھیجنا شروع کیس۔اس طرح پانسو کی جمعیت اس کے پاس پہنچ گئ اور دو ہزار پہلے سے اس کے پاس تھے۔

#### حمزه بن مغیره کی معذرت خواہی:

جب جنگ سخہ میں تجاج کو شمیب کے خلاف فتح ہوئی اسود بن سعدالہمد انی اس فتح میں شریک ہونے کے اثناءراہ میں رے جب جنگ سخہ میں تجاب کو شمیب کے خلاف فتح ہوئی اسود بن سعدالہمد انی اس فتح میں شریک ہوا' اور بیر تمزہ کے پاس بھی آئے ۔ حمزہ نے ان سے اپنے بھائی کی امداد کرنے کے معاطع میں معذرت جاہی۔ اسود نے اس واقعہ کو تجاج سے بیان کیا۔ حجاج نے کہا کہ جھے بھی اس کاعلم ہو چکا ہے۔

## حمزه بن مغیره کی معزولی واسیری:

جاج نے تمزہ کوموتوف کردیے کا ارادہ کیا۔ گرپھرا سے خوف پیدا ہوا کہ مباداحمزہ میرے حکم کوٹال جائے اور میرے خلاف ہوجائے قیس بن سعد لعجلی حمزہ کے محافظ دستہ کا افسراعلی تھا۔ بن عجل اور بنی ربیعہ کی معتد بہ جماعت اس وقت ہمدان میں موجود تھی۔ حجاج نے قیس کولکھا کہتم ہمدان کے عامل مقرر کئے جاتے ہؤ اور حکم دیا کہ اپنے سامنے حمزہ کو گرفآ رکر کے بیڑیاں ڈال دواور جب تک میراحکم ندآئے وہ چھوڑا جائے۔

قیس کے پاس جب تجاج کا بیفر مان تقر راور تھم پہنچا' وہ اپنے قبیلہ والوں کی ایک بڑی جماعت کے ساتھ حمز ہ کی طرف آیا۔ جب مبحد میں واخل ہوا تو نماز عصر کی اقامت ہور ہی تھی' اس نے حمز ہ کے ساتھ نماز پڑھی۔ نماز کے بعد جب حمز ہ مبحد سے واپس ہوا تو قیس بھی ساتھ ہوا۔ حجاج کا خطا ہے پڑھ کر سنایا اور اپنے تقر رکا فر مان اسے دکھایا۔

حمزہ نے کہا کہ میں اس حکم کی تغیل کے لئے بلاچون وچرا حاضر ہوں قیس نے حمزہ کو گرفتار کر کے محبوں کر دیا اور ہمدان کی نظامت کا جائزہ لے لیا۔ اپنی قوم کے عمال کومضافات پڑھیج دیا۔

## قیس بن سعد العجلی کا حجاج کے نام خط:

اور حجاج کوحسب ذیل خط کے ذریعہ اس تمام کاروائی کی اطلاع کردی۔

''حمد وثنا کے بعد میں آپ کواطلاع دیتا ہوں کہ میں نے حمز ہ بن المغیر ہ کو بیڑیاں پہنا کرجیل خانے میں قید کر دیا ہے۔اپنے عاملوں کوخراج وصول کرنے کے لئے مقرر کر دیا ہے۔

اور خرماج وصول کرنا شروع کر دیا ہے۔اب اگر جناب والا کی رائے ہوتو مجھے اجازت دی جائے کہ میں اپنی قوم اور اپنے علاقہ کے ان لوگوں کے ساتھ جومیر ہے ساتھ ہول مطرف کے مقابلے پر جاؤں تا کہ اس سے جہاد کروں اور مجھے یقین ہے کہ خراج وصول کرنے ہے زیادہ جہاد کا ثواب ہوگا۔والسلام'۔

عجاج اس خطاكو پڑھ كر بنسااور كہنے لگا كماس ست سے اليي خبريں موصول مور ہي جي جس كي ميں تو قع نظى \_

دنیا میں سب سے زیادہ تجائے اس وقت تمزہ کے اصبہان پر حاکم رہنے سے خاکف تھا کیونکہ اسے ڈرتھا کہ تمزہ ضروررو پیداور اسلحہ سے اپنے بھائی کی امداد کرے گااور یہ بھی خیال تھا کہ اگر میں نے کوئی فوری کاروائی اس کے خلاف کی توممکن ہے کہ وہ میرے ہی مقابلے کے لئے آ مادہ ہو جائے اور عدول تھی کرے اس لئے تجائے برابر سے بنھائے چلا گیا اور موقع پاکر اسے معزول کردیا۔ جب اس طرف سے اسے اطمینان ہوگیا تو اب اس نے مطرف توجہ مبذول کی۔

حجاج كاقيس كىمعزولى كافيصله:

ہجائے نے جب قیس بن سعد عجلی کا خط پڑھا اور یہ جملہ سنا کہ اگر جناب والا پسندفر مائیں تو میں مطرف کے مقابلے پر اپنی قو م کے ساتھ جانے کے لئے اور اس سے جہا دکرنے کے لئے تیار ہوں۔ حجاج نے کہا مجھے سب سے زیادہ یہ بات بری معلوم ہوتی ہے کہ عربوں کی تعداد سیر حاصل علاقۂ خراج میں زیادہ ہوجائے۔ ابن المعراق کہتے ہیں کہ جب میں نے بیالفاظ حجاج کی زبان سے سنے مجھے معلوم ہوگیا کہ جب مطرف کے تضیہ سے فارغ ہوجائے گاقیس کو برطرف کردے گا۔

عدى بن وتا دكومطرف يرفوج تشي كاحكم:

حجاج نے عدی بن وتا دالا یا دی عامل رے کوتھم دی کہ مطرف بن مغیرہ کی طرف روانہ ہو جا وَ اور براء بن قبیصہ سے جا کرملو۔ جب تم دونو ں انتظے ہو جا وَ تو تم ہی فوج کے سپے سالا رمقرر کئے جاتے ہو۔

عبداللہ بن سلیم الازدی بیان کرتا ہے کہ جب جاج کا خط عدی بن وتا دکے نام آیا۔ اس وقت میں رے میں ان کے پاس بیشا ہوا تھا۔ عدی نے اس خط کو پڑھا اور پھر وہ خط جھے دے دیا اور میں نے اسے پڑھا۔ اس میں لکھا تھا کہ جس وقت تم میرے اس خط کو پڑھونو رأ اہل رے کے جو تین وستے فوج کے جو تیمہارے ساتھ ہیں آھیں لے کرروانہ ہوجا وَ اور جی میں جا کر براء بن تعبیعہ سے ملواور پھر دونوں مطرف کے مقابلے کے لئے جاؤ۔ جب تم دونوں اکٹھے ہوجاؤ تو تم ہی تمام فوج کے سردار مقرر کئے جاتے ہوتا آئکہ اللہ تعالیٰ مونین کو اس ذمدداری سے سبدوش کردے ہے اللہ کی بھہانی اور حفاظت میں اپنے مستقر کی طرف میل کردے اور جب اللہ تعالیٰ مونین کو اس ذمدداری سے سبدوش کردے ہے اللہ کی بھہانی اور حفاظت میں اپنے مستقر کی طرف میل نے تا۔ جب میں نے خط پڑھ لیا عدی نے جھ سے کہا اٹھواور تیاری کردے عدی برآ مدہوا' فوج کے اجتماع کا تھم دیا۔ مصدیان فوج کو تھی دیتے فوج کے منتخب کرلو۔

عرى كى پيش قدى:

شامیوں میں عمر بن ہمیر ہمی تھا۔ہم صرف دوروز جی میں تھہرے۔عدی بن وتا داپنے تا بع فرمان لوگوں کے ساتھ روانہ ہوئے۔ان کے ساتھ اہل رے کے تین ہزار جنگجو سپاہی تھے اور براء بن قبیصہ کے ساتھ ایک ہزار سپاہی تھے۔جنھیں حجاج نے کوفہ سے ان کے ہمراہ روانہ کیا تھا۔سات سوشا می تھے اور تقریباً ایک ہزاراصبہانی اور کر داس کے علاوہ تھے۔اس طرح تقریباً کل چھ ہزار سپاہی تھے۔ عدی روانہ ہوااور مطرف کے قریب پہنچ گیا۔

#### عدی کی صف بندی:

یزید عبداللہ بن زہیر کا آزاد غلام راوی ہے کہ جب بدواقعہ پیش آیا ہے۔اس وقت اینے آقا کے ساتھ تھا۔

عدی نے میدان مقابلہ میں آتے ہی فوج کی تر تیب شروع کی۔اپنے میمنہ پرعبداللہ بن زہیر کو تعین کیا اور براء بن قبیصہ سے کہا کہتم میسرہ میں تھبرو۔

## عدی اور براء بن قبیصه میں کشیدگی :

براءاں علم سے چڑ گئے اور کہنے لگے کہ آپ مجھے میسرہ میں کھڑے رہنے کا علم دیتے ہیں حالانکہ میں بھی آپ کا ہم مرتبہ سردار ہوں۔

میمیرے شہسوار میس متعین ہیں ہیں نے ان پر طفیل بن عامر بن واثلہ کو جوعرب کے مشہور بہادر ہیں افسراعلیٰ مقرر کر دیا ہے۔ جب اس کی طاع عدی کو ہوئی انھوں نے ابن اقیصر آھی کو تھم دیا کہتم جا کر سواروں کی کمان کرواور براء سے جا کر کہو کہ شمصیں میر سے احکام کی تیس کرنے کا تھم دیا گیا ہے نہ آپ کو مینہ سے غرض اور نہیسرہ سے نہ رسالہ نہ پیا دہ فوج پر کوئی حکومت حاصل ہے۔ آپ صرف اسی لئے ہیں کہ میر سے ہرتھم کی قبیل کریں اور کوئی ایسی بات نہ کریں جسے میں نا پہند کروں اور اس طرح میرے اور آپ کے ذاتی تعلقات میں فرق آجائے۔

عدى براءكي بهت غرت وتو قيركرتا تقا\_

اس کے بعدعدی نے عمر بن ہبیر ہ کومیسرہ پرروان کیا ورسوشامی سواروں کے ساتھ انھیں تھم دیا کہتم جا کراپنی جگہ پر کھڑے ہوجاؤ۔ طفیل بن عامر کی علیحد گی کا تھکم:

عمر بن مبیر ہ آئے اوراپنے جھنڈے کے قریب کھڑے ہو گئے ان کے ساتھیوں میں سے ایک شخص نے طفیل بن عامر سے کہا کہ اپنا جھنڈ اچھوڑ دواور ہم سے علیحد ہ چلے جاؤ کیونکہ اس جگہ ہم متعین کئے گئے ہیں۔

طفیل نے کہا کہ میں تم سے جھگڑا کر تانہیں جا ہتا۔ یہ جھنڈ ابراء بن قبیصہ نے جو ہمارے افسر ہیں میرے سپر دکیا تھا۔اب ہمیں معلوم ہوا کہ تمہارے افسراعلی اس حصہ فوج کے سر دار مقرر لئے گئے ہیں اوراب اگریہ جھنڈ اتمہارے سر دار کے سپر دکیا گیا ہے تو خدا انھیں مبارک کرے ہم ہرطرح ان کے احکام کو سننے اوران کی تقیل کرنے کے لئے تیار ہیں۔

اس پرعمر بن ہمیر ہ نے اپنے ساتھیوں کوڈ انٹااور کہاا لگ ہوجاؤ۔ بیٹھی تمہارے بھائی اور عزیز ہیں اور پھرطفیل ہے کہا کہ ہمارا

حصنداآپ ہی کا جھندا ہے اگرآپ کی خوثی ہوتو ہم اے آپ ہی کے سپر دکر دیتے ہیں۔

راوی کہتا ہے کہان دونوں شخصوں نے اس موقع پر جس حلم وبر دباری کا ثبوت دیا اس کی نظیر نہیں ملتی۔

پھرعدی گھوڑے پرسے اتر پڑااور مطرف پرحملہ آور ہوا۔

#### مطرف کی صف بندی:

دوسری طرف مطرف نے حجاج بن جاریۃ کواپنے میمند پرار بھے بن یزید الاسدی کواپنے میسرہ پراورسلیمان بن صحر المزنی کو محافظ دستہ پرسر دارمقرر کیا اور خود پاپیادہ سپاہ کے دستہ کے ساتھ ہو گیا۔ اور یزید بن ابی زیاد (مطرف کے والدمغیرہ بن شعبہ کا غلام)اس کاعلم بردارتھا۔

كبير بن ہارون كامخالفين سےخطاب:

جب دونوں فوجیس ایک دوسرے کی طرف بردھیں اور قریب آ گئیں۔مطرف نے بکیر بن ہارون البجلی سے کہا کہتم جاؤ اور مقابل فوج کو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کا گھیجا کی دعوت دواوران کی بداعمالیوں پرانھیں سرزنش کرو۔

چنانچے بکیرا پنے ایک مشکی گھوڑے پر جس کی دم مقطوع تھی سوازرہ خود سے سلح کلائیوں پر فولا دی دستانے ہاتھ میں نیز ہ۔زرہ کو مینی شالی جا دروں کے سرخ کناروں سے باند ھے میدان جنگ میں آئے اور بآواز بلندر ثمن سے یوں مخاطب ہوئے:

''اے ہمارے ہم قبیلہ ہم ند ہب اور ہم ملت لوگو! میں آپ ہے اس ذات کا واسطہ دے کر کہ جس کے سوااور کوئی معبود نہیں ہے جس پر تمہاری پوشیدہ اور علانہ تمام باتیں یکساں منکشف ہیں درخواست کرتا ہوں جب کہ تم ہمارے ساتھ انساف اور صدافت کے سلوک کے مدعی ہواور بیتمہاری تمام خیر سگالیاں مخلوقات کوچھوڑ کر صرف اللہ ہی کے لیے ہیں اور تم ان تمام باتوں کے لیے جنہیں خداوند عالم این بندوں کے متعلق باتا ہے گواہ ہوتو مجھے عبدالملک اور تجاج کے متعلق اپنی رائے ہے آگاہ کروکہ وہ کیے ہیں۔ کیا آپ لوگ اس سے تا واقف ہیں کہ یہلوگ شخت ظالم خود غرض نفسانی خواہشوں کے بندے ہیں محض شبہ کی بنا پرلوگوں کو زندان بلا ہیں ڈالتے ہیں خصہ کے جوش وخروش میں بندگانِ الہی کوئل کرڈالتے ہیں'۔ ہرطرف سے آوازیں آئیں کہ اے دشمن خداا بیانہیں ہے ۔ تو جھوٹ بولتا ہے ۔ بکیر نے کہاافسوس

﴿ لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَيُسْجِتَكُمُ بِعَذَابِ وَّقَدُ خَابَ مَنِ افْتَراى ﴾

''الله پرجھوٹ تنہت نہ لگاؤ'مبادوہ تنہیں کی عذاب سے بالکل تباہ کرڈالے اور بے شکجس نے تہت لگائی وہ محروم رہا''۔ کیاتم اللہ کوسبق دینا جا ہے ہو'میں نے تو تم سے شہادت طلب کی تھی اور اللہ تعالی نے شہادت کے اخفاکے بارہ میں فرمایا ہے: ﴿ وَ مَنْ یَکْتُمْهَا فَانَّهُ اثِیْمٌ قَلْبُهُ ﴾

"جوشهادت كالنفاكرے كاتو ضروراس كادل كناه كار بوكا"-

## عدى كي زادغلام صارم كاقتل:

صارم عدی بن وتا د کا آ زادغلام جواس روز اس کاعلم بردار بھی تھا بکیر کے مقابلہ پر نکلا اور اس پرحملہ آ ورہوا۔ دونوں بہا در اپنی اپنی تلوار د ں سے ایک دوسرے پر وار کرتے رہے مگر عدی کا آ زادغلام بکیر کا بال بھی بریا نہ کرسکا۔ كبيرنے تلواركے ايك ہى ہاتھ ميں اس كا كام تمام كر ديا اور آ كے بڑھ كركہا كدايك ايك شہوار مقالبے پر آجائے مگر جب كوئى مقابله يزنبين آيا- بكير بيشعريز ھے لگا۔

> واسملة ذالمبدة ضبارمًا صبارم قد لا قيت سيفًا صارمًا

حجاج بن جاريه كاميسره يرحمله:

حجاج بن جاریہ نے جومیمند پرمتعین تھا' عمر بن ہمپیر ہ پر جوعدی کے میسر ہ پرتھا حملہ کیا۔اسی میسر ہ میں طفیل بن عامر بن واثلیہ مجمی تھا' جاج اور طفیل مقابل ہوئے' یہ دونوں آپس میں بوے دوست تھے اور بردارانہ تعلقات رکھتے تھے جب انہوں نے ایک دوسرے کو شناخت کیا تو اگر چہوار کرنے کے لیے تلواریں اٹھا چکے تھے گر پھرا پنے ہاتھ روک لیے۔ دونوں فوجوں میں دیر تک جنگ ہوتی رہی ۔عدی بن وتا د کامیسر ہ تھوڑی دمریمیں پیچیے ہٹ گیا اور حجاج پھراپی جگہ پرآ کر کھڑا ہو گیا۔

ربیع بن بزید کاعبدالرحمٰن بن زہیر برحملہ:

اس کے بعدر بیج بن میزید نے عبداللہ بن زہیر پرحملہ کیا۔عرصہ تک جنگ ہوتی رہی پھر پچھلوگوں نے اسدی پرحملہ کیا اور ا ہے آل کرڈ الا۔اس لیے مطرف بن المغیر ہ رہی گئن کے میسرہ کو شکست ہوئی اور یہ پیچھے ہٹ کرمطرف کے یاس چلا آیا 'اس کے بعد عمر بن مبیر ہ نے حجاج بن جاریہ اور اس کی فوج پر حملہ کیا اور دیر تک ان میں مقابلہ رہا۔ حجاج بھی اس سے پچ کرمطرف کے پاس

سليمان بن صحر الميز ني كاقتل:

ابن اقیصراتعمی نے رسالے کے ساتھ سلیمان بن صحر المزنی پرحملہ کیا اور اسے قبل کر ڈالا۔ان کا رسالہ پسیا ہوا اورمطرف کے پاس چلا آیا اورمطرف کے قریب دونوں طرف ایسا سخت رن پڑا کہ جس کی نظیر نہیں ملتی۔ ابن اقیصر بڑھتے بڑھتے مطرف تک حاليهنجا ـ

مطرف بن مغيره مِنْ تَثْنَةُ كَافَلَ:

نضر بن صالح راوی ہے کہ مطرف اس وقت اپنے دشمنوں کو مخاطب کر کے کہدرہے تھے کہ: ﴿ يَآ اَهُـلَ الْكِتَابِ تَعَالُوا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَآءِ بَيْنَنَا وَ بَيْنَكُمُ الَّا نَعُبُدَ إِلَّا اللَّهُ وَلَا نُشُرِكَ بِهِ شَيْنًا وَ لَا يَتَّخِذَ بَعُضُنَا بَعُضًا اَرْبَابًا مِّنُ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلُّوا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسُلِمُونَ ﴾

"الله كتاب الله بات كى طرف أوجو جوارے اور تمهارے درمیان كيسال ہے كہ ہم سوائے اللہ كے اور كسى كى عبادت نہ کریں اور کسی شیئے کواس کا شریک نہ گردانیں اور سوائے اللہ کے اور کسی کواپنا آتانہ بنائیں ۔اگروہ اس سے روگر دانی کریں توتم (اےمسلمانو!)ان سے کہددینا کتم لوگ گواہ رہوکہ ہم مسلمان ہیں'۔

مطرف الرتار ہااور مارا گیا۔عمر بن مہیر ہ نے اس کا سر کا ٹ لیا اور پیمی بیان کیا گیا ہے کہ ابن اقیصر نے اسے آل کیا تھا' اور کئی مرتبہ دوڑ دوڑ کراس کی جانب جملہ آور ہوا تھا۔البنۃ اس کے سرکوابن ہمیر ہ نے کاٹا اور عدی بن وتا د کے پاس لے کر آیا اور انعام و

اكرام حاصل كيا-

## عمر بن بهبير ه کې شجاعت:

اس جنگ میں عمر بن مہیر ہنہایت بہادری ہے لڑااوراس نے خوب جو ہرشجاعت دکھائے۔

کلیم بن ابی سفیان الا زدی نے بزید بن ابی زیاد مغیرہ کے آزادغلام کوجواس جنگ میں مطرف کاعلم بردارتھاقتل کیا۔ ا

## عبدالرحن بن عبدالله كافتل:

اب بیفوج مطرف کے فوجی پڑاؤ میں داخل ہوئی۔مطرف نے اپنے فوجی پڑاؤ پرعبدالرحمٰن بن عبداللہ بن عفیف الاز دی کو سر دارمقرر کیا تھا۔ یہ بھی مارا گیا۔ یہا یک نہایت نیک اور عابدوز اہد آ دمی تھا۔

زیدان لوگوں کا غلام جوعدی بن وتا د کے ساتھ تھے راوی ہے کہ میں نے اس کے سرکوا بن اقیصر کے پاس دیکھا۔ مجھ سے نہ رہا گیا اور میں نے اس سے کہا کہ تو نے بڑے مجاہدنمازی پر ہیز گا رکو جو ہمیشہ ذکر وشغل میں رہتا تھا قتل کیا۔

ابن اقیصر میری طرف آیا اور پوچھا کہ تو کون ہے؟ میرے مالک نے اس سے کہا کہ یہ میراغلام ہے۔ پھرعدی کے ساتھ رے واپس چلے آئے۔

عدی نے ان لوگوں کو جنھوں نے جنگ میں نمایاں بہادری دکھائی تھی حجاج کی خدمت میں بھیجا حجاج نے ان کی تکریم وتح یم کی اورانہیں انعام وغیرہ دیا۔

## مطرف کے ساتھیوں کوا مان:

جب عدی رے واپس چلا آیا۔ بن بجیلہ اس کے پاس آئے اور بکیر بن ہارون کی معافی کے خواستگار ہوئے۔عدی نے اسے معافی دے دی۔

بی ثقیف نے سوید بن سرحان اکتفی کے لیے امان طلب کی۔عدی نے اسے بھی امان دے دی۔اس طرح جس قدر آ دمی مطرف کے ساتھ تھےان کے خاندان والوں نے عدی سے ان کے لیے امان کی درخواست کی اور بیخوب کیا۔

مطرف کے پچھ ساتھی مطرف کے لشکرگاہ میں گھیر لیے گئے ان لوگوں نے چلانا شروع کیا''اے براء! ہمارے لیے امان حاصل کرو۔اے براء! ہماری شفارس کرو''۔ براء نے ان کی سفارش کی اور وہ لوگ چھوڑ دیئے گئے۔عدی نے بہت سے لوگوں کو گرفتا رکرلیا تھا۔ گرمچھرسب کور ہا کردیا۔

نضر بن صالح راوی ہے کہ عدی حلوان میں سوید بن عبدالرحمٰن کے پاس آیا۔سوید نے ان کی بہت تعظیم وتکریم کی اور خلعت و انعام دیا۔اس کے بعدوہ کوفیدالیں چلا آیا۔

#### حجاج بن جاربيكوا مان:

جاج بن جاربیال جنگ کے ختم ہو نے کے بعدرے آگیا یہیں اس کی تعیناتی تھی۔ لوگوں نے عدی سے اس کی بھی سفارش کی گرعدی نے کہا کہ یہ تو مشہور آ دمی ہے اور اس کی شہرت مطرف کے ساتھ رہنے کی وجہ ہے بھی ہو چکی ہے اور جاج کا خط اس کے بارے میں آچکا ہے۔

عبداللہ بن زہیرراوی ہے کہ میں بھی ان لوگوں میں تھا جنھوں نے حجاج بن جاریہ کی سفارش کی تھی گرعدی نے ہمیں حجاج کا خط نکال کر دکھایا جس میں مسطور تھا کہ اگر حجاج بن جاریہ مارا گیا تو بہت ہی اچھا ہوا کیونکہ میں بھی یہی چا ہتا ہوں اورا گروہ اب تک زندہ ہے تواہے اپنے سامنے بکڑلواور بیڑیاں ڈال کرمیرے پاس بھیج دو۔عدی نے کہااس کے بارے میں یہ خط میرے پاس آچکا ہے میں مجبور ہوں کہاس کی تعمیل کروں۔اگر حجاج نے بیا حکام نہ دیئے ہوتے تو میں ضروراہے امان دے دیتا اور چھوڑ دیتا۔راوی کہتا ہے کہ رین کر ہم خاموش ہور ہے اوراس کے پاس سے اٹھ کر چلے آئے تاوقئتیکہ عدی بن وتا دمعز ول نہ کر دیئے گئے ۔ حجاج بن جاریہ برا برخا نف رہا۔ گمر جب عدی کے برطرف ہونے کے بعد خالد بن عمّاب بن ورقاءان کی جگہ مقرر ہوئے تو میں ان کے پاس گیااور مجاج بن جاربیک ان سے سفارش کی اور خالد نے اسے امان دے دی۔



باب

## قطري بن الفجارة خارجي

## قطري بن الفجارة كى مخالفت:

اسی سنہ میں قطری بن الفجارۃ کے پیرو خارجیوں میں اختلاف پیدا ہوا' بعض خارجیوں نے قطری کی مخالفت کی' اسے چھوڑ دیا اوراس کی جگہ عبدرب کبیر کے ہاتھ پر بیعت کرلی۔اور بعض بدستور قطری ہی کے طرف دار رہے۔

اس واقعہ کی تفصیل اور اسباب کہ کیوں خارجیوں میں اختلاف پیدا ہوا' جس کی دجہ سے وہ آخر میں تباہ ہوئے' حسب ذیل

يں:

#### جنگ بستان:

جب ججاج نے عمّاب بن ورقاء کومہلب کی فوج سے واپس بلالیا 'مہلب سابور میں مقیم رہے۔اورتقریباً ایک سال تک برابر خارجیوں کا مقابلہ کرتے رہے پھر مہلب اور خارجیوں کے درمیان بستان پر جنگ ہوئی 'جس میں مہلب نے انہیں سخت نقصان پہنچایا۔ کرمان پر خارجیوں کا قبضہ تھا اور فارس پرمہلب کا قبضہ تھا۔ چونکہ علاقہ فارس سے انہیں سامانِ خوراک بہم نہیں پہنچتا تھا اور اپنے شہروں سے وہ بہت دور ہو گئے بتھے۔اس لیے وہ سخت دفت میں مبتلا متھ اور اب ان کی حالت نا قابل برداشت ہوگئ تھی۔اس لیے مجبور انہیں کرمان آٹا پڑا۔

#### مهلب اورخوارج کی جنگ:

مہلب ان کے تعاقب میں روانہ ہوا اور جیرفت میں آ کر پڑاؤ کیا (جیرفت کرمان کا ایک قصبہ ہے) اوراس مقام پروہ ایک سال سے زیادہ برابر خارجیوں سے نہایت ہی شدید جنگ کرتا رہا۔ اور فارس کے تمام علاقہ سے انہیں نکال دیا' جب بیتمام علاقہ مہلب کے قبضہ میں آگیا۔ حجاج نے اس کومہلب سے نکال کراپنے عامل اس پڑھیج دیے اس قضیے کی اطلاع عبدالملک کوموئی۔ کو ہستانی علاقہ کی مہلب کوحوالگی:

عبدالملک نے جاج کولکھا کہ فارس کے علاقہ کوہتائی کا خراج بالکل مہلب کے ہاتھ میں دے دو۔ کیونکہ فوج کے لیے اخراج سالار فوج کی بھی اس طرح الداد کرنا ضروری ہے علاوہ ہریں پرگنہ فساور دا بجر داور پرگنہ اصطحر مجھی ان کی جا گیر میں دے دیئے جا کیں۔ تجاج نے اس تھم کی تھیل میں میڈمام علاقے مہلب کے حوالے کر دیئے مہلب نے اپنے عامل ان مقامات پر بھیج دیئے۔ اور بیدونوں پر گئے دشمن کے مقابلہ کے لیے ان کی تمام ضروریات مہیا کرتے تھے۔ اس کے متعلق ایک از دی شاعر نے میڈہا تھا۔ اور اس میں مہلب پر طفز بھی کیا ہے۔

و نجبي للمغيرة و لرقاد

نقاتل عن قصور در ابحرد

ﷺ: ''نہم درا بجرد کے قلعوں کی مدافعت میں لڑتے ہیں اور مغیرہ اور رقاد کے لیے خراج وصول کرتے ہیں''۔ رقاد بن زیاد بن ہمام بن علیک کا ایک شخص تھا جس کی مہلب بہت زیادہ عزت و تکریم کیا کرتا تھا۔

حجاج كامهلبك ئام خط

حاج نے براء بن قبیصہ کومہلب کے پاس بھیجا۔ اور حسب ذیل خط انہیں لکھا:

''حدوثا کے بعد میرایہ خیال ہے کہ اگرتم چاہتے تو اب تک خارجیوں کوان کے کیفر کر دار کو پہنچا دیتے۔گرتم چاہتے ہو کہ
وہ زیادہ عرصے تک زندہ رہیں تا کہتم اس تمام علاقہ کو جو تمہارے گردہ کھا جاؤییں نے براء بن قبیصہ کو تمہارے پاس
اس غرف سے بھیجا ہے تا کہ پہنہیں خارجیوں کے مقابلے کے لیے تیار کریں۔اس لیے جب براء تمہارے پاس پہنچیں تم
تمام مسلمانوں کے ساتھ خارجیوں پر جملہ کرنا اور اپنی تمام طاقت اور کوشش ان کے مقابلہ میں صرف کرنا اور حیلے بہانے
اور مہملات اور الی باتوں سے جن کا کرنا تمہارے لیے سز اوار نہیں ہے باز آؤ' ایسے امور کو میں تم ایسے محف کی جانب
سے اجھانہیں سمجھتا بچواور انہیں چھوڑ دو۔والسلام''۔

#### مهلب كاخوارج برحمله:

اس خط کے پڑھتے ہی مہلب نے اپنے تمام بیٹوں کوایک ایک دستہ فوج کے ساتھ مقابلہ کے لیے روانہ کیا اور اس طرح تمام فوج کوبھی اپنے اپنے جھنڈوں اور فوجی ترتیب اور دستوں پڑھشم کر کے میدان جنگ میں بھیجا۔

براء بن قبیصہ بھی آئے مہلب نے انہیں ایک قریب کے ٹیلے پر کھڑا کر دیا۔ جہاں سے کہ وہ تمام فوج کی نقل وحرکت اور معرکہ کارزار کا بچشم خود معائند کر سکتے تھے۔اب رسالے کے دستوں نے رسالے کے دستوں پر پیدل سیاہ نے پیدل سیاہ پر حملہ کرنا شروع کر دیا۔اور ضبح کی نماز سے لے کرنصف النہار تک ایسی شدید جنگ ہوئی جس کی نظیر نہیں ملتی۔ دو پہر کے وقت بیر فوجیس بھی واپس ملی نے آئیں۔

## پېران مېلب كې شجاعت:

اب مہلب اپنی تمام فوج کے ساتھ واپس بلیث آئے۔اورعصر کے وقت پھرتمام فوج کو لے کرخارجیوں کے مقابلے پر چلے ان کے بیٹے حسب سابق اپنے اپنے دستہ کی کمان کررہے تھے اور انہوں نے اس وقت بھی مسج کی طرح خارجیوں سے نہایت ہی شدید جنگ کی۔

## الي طلحه كابيان:

ابی طلحہ راوی ہے کہ خارجیوں کے ایک رسالے کے دستہ کا ہمارے ایک دستہ سے مقابلہ ہوا۔ اور ان میں نہایت ہی شدید معرکۂ جدال وقمال گرم ہوا۔کوئی فریق بھی مقابلہ سے ہمنانہیں چاہتا تھا۔ یہاں تک کہ ظلمت شب ان کے درمیان حائل ہوگئی توایک نے دوسرے سے سوال کیا کہتم کس قبیلہ سے تعلق رکھتے ہوانہوں نے کہا کہ ہم بنی تمیم ہیں۔دوسرے فریق نے کہا کہ ہم بھی بنی تمیم ہیں اوراس طرح شام کے وقت دونوں فریق علیحدہ ہوگئے۔

# براء بن قبیصه کی روانگی کوفیه:

مہلب نے براء سے بوجھا فرمایئے آپ نے کیا دیکھا۔ براء نے کہا بخدا! میں نے ایسےلوگوں کوتمہارے مقابل پایا کہ یہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کی امداد ہے جوان کے خلاف تنہمیں کامیاب کررہی ہے۔

مہلب نے براء کی بہت کچھ خاطر مدارات کی اورانہیں نذرانہ دیا مخلعت دیا اور گھوڑ ااور دس ہزار درہم دیئے۔

براء حجاج کے پاس واپس چلے آئے اپنا چٹم دید واقعہ بیان کیا۔ اور مہلب کی معذوری ظاہر کی مہلب نے حجاج کو یہ خط

Jac J

#### مہلب کا حجاج کے نام خط:

''میرے پاس جناب والا کا خط آیا۔جس میں آپ نے خارجیوں کے معاملہ میں مجھ پر الزام عائد کیا تھا اور مجھے تھم ویا کہ میں ان پر تملہ کروں۔ اور بیتمام کا رروائی آپ کے فرستادہ شخص کے سامنے ہو۔ چنانچہ میں نے آپ کے احکام کی انتہاں کر دی۔ اب آپ اپ قاممد سے جو پچھانہوں نے پچشم خود ویکھا ہے دریافت فرمالیں۔ اگر ان کا تباہ کرنا یا ان کے مقام سے انہیں نکال دینا یہ میری قدرت میں ہوتا اور پھر میں ایسا نہ کرتا تو تب یقیناً اس کے یہ معنی ہوتے کہ نہ امیر المومنین سے میں نے وفاکی نہ آپ کی خیرخواہی۔ بلکہ سلمانوں کو دھو کے میں رکھا' معاذ اللہ میر اہر گزیہ طرز عمل نہیں اور نہاں طرح میں خداکومنہ دکھا سکتا ہوں۔ والسلام''۔

# مقعطر الضى كے آل كامطالبه:

غرضیکہ مہلب اس ظرح مسلس آٹھ ماہ تک خارجیوں سے برسر پیکاررہے۔ان کےخلاف کوئی وقیقہ اٹھانہیں رکھا جب بھی خارجیوں نے مہلب اوران کےساتھی اہل عراق پر کمین گاہ سے تملہ کرنے کی کوشش کی ۔ان لوگوں نے ہمیشہ انہیں تیروں اور تلواروں سے مہلب اوران کے ساتھی اہل عراق پر کمین گاہ جو قطری کی طرف سے کرمان کی ایک سمت کا عامل تھا۔ یہ ایک فوج کی جا عت اپنے ساتھ لے کرنگل اورخارجیوں کے ایک بڑے بہاور شخص کواس نے قبل کرڈ الا۔ تمام خارجی قطری کے پاس دوڑے آئے اور یہوا قعہ بیان کیا اور مطالبہ کیا کہ اس شخص کو جو قبیلہ بنی ضہہ سے تعلق رکھتا ہے ہمارے دیا جائے تا کہ ہم اسے اپنے ساتھی کے بدلہ میں قبل کرڈ الیں۔

#### قطری خارجی اورخوارج میں اختلاف:

قطری نے کہا میری رائے تو یہ ہے نہیں کہ میں ایبا کروں اس شخص نے کلام پاک کے مصنے بیان کرنے میں غلطی کی تھی۔اور میں مناسب نہیں سجھتا کہتم اسے قل کرڈ الو۔ کیونکہ وہ بہت ہی نیک ادر بزرگ شخص ہے۔

خارجیوں نے کہا ہاں اسے ضرور قبل کر ڈالنا جا ہیے۔قطری نے کہا کہ ہر گزنہیں ۔غرضیکہ یہی واقعہ ان کے اختلاف کی بنیاد ہوا۔خارجیوں نےعبدرب کبیر کواپنا سر دار بنالیا اور قطری کوچھوڑ دیا۔

## قطری خارجی اورمخالف خوارج کی شب وروز جنگ:

ایک مختری جماعت نے قطری کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ جوتقریباً خارجیوں کی مجموعی تعداد کی ایک چوتھائی یا یا نچواں حصہ ہو گی۔قطری اس جماعت کے ساتھ اپنے نخالف خارجیوں سے تقریباً ایک ماہ تک دن رات لڑتا رہا۔ اس واقعہ کی اطلاع مہلب نے تجاج کودی اور لکھا:

''اللہ تعالیٰ نے خارجیوں کے جوش وخروش کوان کے جھگڑے ہی میں شھنڈ اکر دیا۔خارجیوں کی ایک بڑی جماعت نے تو قطری کا ساتھ چھوڑ کرعبدرب کبیر کے ہاتھ پر بیعت کر کی ایک چھوٹی سی جماعت اب بھی اس کے ساتھ رہی۔اوران دونوں فریقوں میں رات دن معرکہ کارزارگرم ہوا اور مجھے تو قع ہے کہ ان شاء اللہ یہی واقعہ ان کی تباہی کا سبب ہوگا۔

# حجاج كامهلب كوخوارج برحمله كرف كاحكم:

حاج نے اس کے جواب میں مہلب کولکھا:

'' تمہارا خطآیا' خارجیوں کی باہمی پھوٹ کے متعلق جو پچھتم نے تذکرہ کیا ہے میں نے اسے پڑھا' جب میرا خطشہیں ملے تو تم اس حالت میں کدان کے آپس میں اختلاف اور دشنی پڑگئی ہے قبل اس کے کہ پھران میں یک جہتی اورا تفاق ہو جائے ان پرحملہ کرواورایں وقت تمہارے حملہ کردیئے سے آئییں شدید ترین نقصان پنچے گا۔والسلام''۔

# مهلب کی خوارج کی خانه جنگی میں خاموشی:

مہلب نے اس کے جواب میں لکھا:

'' جناب والا کا مراسلہ مجھے ملا۔ جو پچھاس میں مذکورتھا میں اسے سجھ گیا۔ گرمیری رائے یہ ہے کہ جب تک وہ ایک دوسرے سے دست وگریبان ہیں اوراس طرح اپنی تعداد گھٹارہ ہیں میں تماشد دیکھتارہوں گا اوران سے پچھٹ بولوں گا گراس طرح وہ ختم ہو گئے تو فہوالمرا داوراس میں ان کی کمل تباہی ہاورا گران میں پھرا تجاد ہو گیا تو اس وقت وہ اس خانہ جنگی سے بہت کمز ورہو چکے ہوں گے۔ میں فور آبی ان پرحملہ کر دوں گا۔ اس وقت ان کی بیطا قت وشوکت باتی نہیں رہے گی۔ اوران شاء اللہ ان کا تباہ کرنا بہت ہی آسان ہوگا'۔

## قطری کی روانگی طبرستان:

عجاج خاموش ہوگیا۔ادرمہلب بھی چپ بیٹے ہوئے دورے تماشدد یکھتے رہے۔خارجی اسی طرح ایک ماہ تک خانہ جنگی میں مصروف رہے۔اس کے بعد قطری ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے اس کے ہاتھ پر بیعت کر لیتھی طبرستان کی طرف جلا۔ خوارج کی عبدرب کبیر کی بیعت :

اور باقی تمام خارجیوں نے عبدرب کبیر کے ہاتھ پر بیعت کر لی' پھرفورا ہی مہلب نے خارجیوں پرحملہ کر دیا۔خارجیوں نے بھی مہلب کا نہایت بخق سے مقابلہ کیا۔گراللہ تعالیٰ نے انہیں تباہ کر دیا۔اور بہت تھوڑ ہےان میں سے بچ سکے باقی تمام کے تمام و ہیں کھیت رہے۔ ان کی قیام گاہ پر قبضہ کرلیا گیا اور جو کچھاس میں ساز وسامان تھا وہ سب لے لیا گیا۔اورسب کو قید کر کے لونڈی غلام بنایا۔ کیونکہ خارجی بھی مسلمانوں کے ساتھ ایسا ہی سلوک کیا کرتے تھے۔

جب کر مان میں خارجیوں کے درمیان اختلاف ہوا۔ جس کا ذکر ہم اوپر بیان کر چکے ہیں تو خار جی عبدرب کبیر کے ساتھ ہوئے۔ اور کچھ قطری کے ساتھ ہوئے۔ اور کچھ قطری کے ساتھ ہوئے۔ اور اب اس نے طبرستان کا رخ کیا۔ سفیان بن الا بروکا قطری خار جی کا تعاقب:

طبرستان میں اہل کوفہ کی جو جماعت تھی آتحق محمد بن الاشعث اس کے سیدسالا رہتے۔ حجاج نے انہیں تھم دیا کہتم سفیان کے احکام کی تغییل کرو۔ اور وہی تمہارے افسر ہیں۔

اسحاق بھی سفیان ہے آ ملے اور اب بید دونوں سردار قطری کی تلاش میں روانہ ہوئے اور طبرستان کے پہاڑوں کی ایک گھاٹی میں اس سے نہ بھیٹر ہوئی۔ اور پہنچتے ہی تختی سے جنگ شروع کردی۔ قطری کے ساتھی اس سے علیحدہ ہو گئے۔ اور وہ اپنے گھوڑے یا نچر رسے پہاڑ کے کھڈکی تہد میں لڑھکتا ہوا چلاگیا۔

## ا يك ضعيفه كامعاويه بن تحصن يرحمله:

معاویہ بن محصن الکندی کابیان ہے کہ جب وہ وہ گرامیں نے اسے دیکھا گراسے پیچا نتا نہ تھا۔ میں نے پندرہ عربی عورتیں معاویہ بن محصن الکندی کابیان ہے کہ جب وہ وہ گرامیں نے اسے دیکھا گراسے پیچا نتا نہ تھا۔ میں نے بندرہ عربی ان میں تھی۔ وہ اپنی میں جوابے ایک بڑھیا کے کہ وہ بھی ان میں تھی۔ وہ اپنی آئیس مثال تھیں۔ میں انہیں سفیان کے قریب لے آیا تو آپ بی مثال تھیں۔ میں انہیں سفیان کے قریب لے آیا تو اس بڑھیا نے تموار نکال کر جھے پر جملہ کیا۔ اور ایک ایسا ہاتھ مارا کہ تلوار میرا خود کاٹ کرمیر ہے ماتی کی کھال کو کافتی ہوئی الجھ ٹی۔ اس پر میں نے اس کے سر پر تلوار کا ایک ہی ہاتھ درسید کیا کہ اس کا خاتمہ ہوگیا اور زمین پر گر پڑی۔

اب میں ان نوجوان عورتوں کو لے کرآ گے بڑھا اور انہیں میں نے سفیان کے حوالے کردیا۔ سفیان اس بڑھیا کی جرأت پر ہنس رہا تھا اور پھراس نے مجھے کہا کہیے آپ نے اسے کیوں قل کرڈ الامیں نے عرض کیا کہ جناب والانے ملاحظ نہیں فرمایا کہ اس نے تو مجھے برتلواز کا ایبا وار کیا تھا کہ قریب تھا کہ مجھے قل ہی کرڈ الے۔

## قطری خارجی اورایک گنوار:

سفیان نے کہا کہ ہاں بے شک میں نے خوداس واقعہ کودیکھا ہے میں تہمیں اس فعل پرالزام نہیں دیتا اس علاقے کا ایک گنوار
اس جگہ آیا جہاں کہ قطری پہاڑی گھاٹی سے گراپڑا ہوا تھا۔ چونکہ اسے بخت پیاس معلوم ہور ہی تھی اس نے گنوار سے کہا کہ جھے پانی
پلا گنوار نے کہا کچھ دلوا بیئے تو پلاؤں قطری نے کہا تھے ما تکتے ہوئے شرم نہیں آتی ۔ یہاں میرے پاس سوائے ان ہتھیا روں کے
اور کیا ہے اور اگر تو جھے پانی پلادے گا تو یہ تھیار میں تھے دے دوں گا۔

' ''کنوار نے کہانہیں جناب ابھی وے دیجیے۔قطری نے کہا کہ تا وقتیکہ تم پانی لا کرنہ پلاؤ۔ میں نہیں دے سکتا۔

## قطري خارجي كآقل:

غرض کہ وہ گنوار وہاں سے چلا آیا اور پہاڑ پر چڑھ کربہت او نچی جگہ ہے ایک بڑا بھاری پھرلڑھکا دیا۔ پھرلڑھکتا ہوا قطری تک پہنچا اوراس کے سرین پرلگا جس سے اس کا حال اور بھی تقیم ہو گیا پھراس گنوار نے اور لوگوں کوآ واز دے کراپنی طرف بلایا۔ اسے اس وقت تک معلوم نہ تھا کہ یہ ہی قطری ہے۔ البتہ اس کی ذاتی وجا ہت اور پورے اسلحہ سے جو وہ سجائے ہوئے تھا۔ اس نے خیال کیا کہ یہ خارجیوں کا کوئی بڑا شخص ہے۔

قطری خارجی کے تل کے مدعی:

قطری کود کیھتے ہی کئی ایک کوفے والے اس کی طرف لیکے۔اوراس کا کام تمام کیا۔ان لوگوں میں سورہ بن الجراثمیمی 'جعفر بن عبدالرحمٰن بن مخف 'صباح بن محمد بن الا فعدے 'باذام بنی افعدہ کا آزاد غلام اور عمر بن ابی صلت بن کنار بنی نصر بن معاویہ کا آزاد غلام جوزمیندار بھی تھا۔ شریک تھے بیسب کے سب قطری کے قتل کا دعویٰ کرتے تھے۔

جب کدان میں ہرمخص اس کے قل کرنے کا دعو کی کرر ہاتھا۔ابوالجہم بن کناننۃ الکبی ان کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ لایئے سیسر تو میرے حوالے کر دیجیے اور آپ لوگ آپس میں تصفیہ کر کیجیے۔

ابوالجهم بن كنانه كااعزاز:

ابوالجہم اس سرکواسخت بن محمہ کے پاس لا یابیا ہل کوفہ کی فوج کے افسر تھے۔ جعفر میں اور ان میں کسی وجہ سے رجمش مقی جعفران کے پاس آتا بھی نہ تھا۔ اور نہ ان کی آپس میں بول چال تھی جعفر سفیان کے ساتھ تھا اور اسلام کہ ینہ کا جودستہ فوج رے میں مقیم تھا اس کا افسر تھا۔

سفیان نے باشندگان رے میں سے حسب الحکم حجاج بہا دروں کا انتخاب کیا۔اورانہیں اپنے ساتھ لے کرروانہ ہواتھا۔ بہر حال جب بیلوگ قطری کا سر لے کر آئے تو اس کے متعلق جھگڑنے لگے۔ابوالجہم بن کناننہ الکٹھ سرکواپنے ہاتھ میں لیے ہوئے تھا۔سفیان نے اسے تھم دیا۔ کہتم اس سرکو لے کر چلے جاؤاوران لوگوں کوآپیں میں جھگڑنے دو۔

ابوالجہم اس سرکو لے کر تجاج کے پاس آیا۔اور پھر عبدالملک کے پاس لایا۔عبدالملک نے اسے دو ہزاری منصب داروں میں کردیا۔اوراس کے گھر کے اس بیچ تک کا منصب مقرر کردیا۔جس کا دورھ چھوٹا ہو۔

جعفر کاقتل قطری پر دعویٰ:

جعفرسفیان کے پاس آیا اوراس ہے کہا کہ قطری نے میرے باپ قبل کیا تھا۔ اوراس کا جھے نہایت ہی صدمہ تھا آپ میراان لوگوں ہے سامنا کرایئے جواس کے آل کرنے کے مدعی ہیں۔ اوران سے دریافت یجھے کہ کیا ہیں ان سب کے آگے نہ تھا۔ اور سب ہے بہلے پہنچ کر میں نے ہی اس کے ایک کاری ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ اور اسے پچھاڑا تھا۔ جب ہیں نے اس کا کام تمام کردیا۔ اس وقت اور لوگ آئے اور پھرانہوں نے بھی تلواریں مارکراپنے حوصلے نکا لئے شروع کیے۔ اگروہ لوگ میرے بیان کی تصدیق کریں تو سے ہیں اور اگر منکر ہوں تو میں خداکی تم کھا کر کہتا ہوں کہ میں نے ہی اسے قل کیا ہے ورنہ وہ لوگ تم کھا کر کہیں انہوں نے قل کیا ہے۔ اور کہد دیں کہ جو پچھ میر ابیان ہے اس سے وہ واقف نہیں اور نہ میر اس کے قل کرنے میں کوئی حق ہے۔ تو میں خاموش ہوجاؤں گا۔

سفیان نے کہا کداب آ ہے ہیں جب کہ میں نے سرکوجاج کے یاس بھیج دیا ہے۔ جب جعفروا پس جلا آ یا توسفیان نے لوگوں سے کہا کہ بے شک اگر جعفر نے قطری کوئل کیا ہے تو وہی سب سے زیادہ اہل بھی تھا۔

# عبيدالله بن ملال خارجي كاقتل:

اس کے بعد سفیان نے عبید اللہ بن ہلال کی فوج کارخ کیا عبید نے قلعہ قومس میں پناہ کی تھی۔سفیان نے اس کامحاصرہ کرلیا۔ اور کچھ روزار تار ہا۔ پھرسفیان اپنی فوج کوقلعہ کے بالکل نز دیک لے آیا۔اور چاروں طرف سے خارجیوں کو گھیرلیا۔

سفیان نے اپنے نقیب کو تھم دیا کہ اعلان کر دو کہ خارجیوں میں سے جو شخص اپنے سر دار کو آل کر کے ہمارے پاس چلا آئے گا اسے امان دی جائے گی۔

غارجیوں پرمحاصرہ کی تکلیف روز بروز بردھتی گئی۔کھانے کو کچھ ندر ہا۔جس قدر جانوران کے پاس تھان سب کو کھا گئے اور ، جب می جی نہیں رہے تو قلعہ سے نکل کرسفیان کے مقابلہ پر آئے۔سفیان نے ان سب کوٹل کردیا اور ان کے سرجاج کے یاس جیج

# سفيان بن الابرد كى معزولى:

سفیان اس جنگ سے فارغ ہوکر دنباونداور طبرستان چلاآ یا اور ابھی طبرستان ہی میں مقیم تھا کہ جنگ جماجم سے پہلے ہی عجاج ا نے اسے معزول کر دیا۔

# اميه بن عبدالله ناظم خراسان:

اسی سند میں امید بن عبدالله بن خالد بن اسید نے بکیر بن وشاح السعد ی کوتل کیا۔



باب١٠

# أميه بن عبدالله، بكير بن وشاح

امیہ بن عبداللہ نے جوعبدالملک کی طرف سے خراسان کا ناظم تھا' بکیر بن وشاح کے علاقہ ماوراءالنہر میں جہاد کے لیے نتخب
کیا۔اس سے پہلے بھی امیہ نے بکیر کوطخارستان کا حاکم مقرر کیا تھا۔اور جب بکیر نے روا گلی کا انتظام شروع کیا اور پچھرو پیلوگوں میں
تقسیم کیا۔اس وقت بحیر بن ورقاءالصر کی نے امیہ سے اس کی چغلی کھائی۔جس کا ہم پہلے ذکر کر بچکے ہیں اس پر امیہ نے بکیر کو تھم
دے دیا تھا کہتم ابھی بہیں رہو۔

اب اس مرتبہ جب امیدنے اسے ماوراءالنہر کے علاقہ میں جہاد کرنے کے لیے مقرد کیا۔اس نے تیاری شروع کی۔سازو سامان اور اسلح فراہم کیا۔اور سعد کے بعض آ دمیوں اور تا جروں سے روپیہ بھی قرض لیا۔اب کی پھر بحیر نے امید سے کہا کہا گر بکیروریا کے اس پار چلا گیا۔اور ماوراءالنہر کے علاقے کے رؤساسے ملایہ ضرور خلیفۃ اسلمین کا ساتھ چھوڑ دیےگا۔اور خودوعویدارسلطنت بن حائےگا۔

# امىياورېكىرىين كشىدگى:

امیہ نے بکیرے کہلا بھجا کہتم بھی تھہرے رہو۔شاید میں خود ہی جہاد کے لیے چلوں اورتم میرے ساتھ ہی رہنا۔ بکیر کواس پر بہت طیش آیا اور اس نے کہا کہ اس کے توبیہ عنی ہوئے۔ کہوہ مجھے دق کررہے ہیں۔

عمّاب اللقوہ الغدانی نے اس بھروسہ پر کہ میں تو بکیر کے ساتھ جہاد میں چلا جاؤں گا۔ پچھ قرض لیا تھا اب جب کہ بکیر کا جانا ملتوی ہو گیا تو عمّا ب کے قرض خواہوں نے اسے پکڑ لیا اوروہ قید گر دیا گیا مگر بکیر نے اس کی طرف سے رزیپیاوا کر دیا۔اور پھر میدر ہا ہوا۔

اب امیہ بھی جہاد کے لیے جانے پر آمادہ ہوا۔ اور تھم دیا کہ بخارا پر فوج کشی کی تیاری کی جائے۔ اس کا ارادہ میں تھا کہ بخارا ہوتا ہوا تر ندمیں موسیٰ بن عبداللہ بن خازم برحملہ آور ہو۔

## اميه كي فوج كاكشما بن مين اجتماع:

لوگوں نے ساز دسامان درست کرناشروع کیاا در دوائگی کی تیار کی کرنے گئے۔امیہ نے اپنے بیٹے زیاد کوخراسان پر اپنا قائم مقام مقرر کر دیا امیہ روانہ ہوا۔ بکیر بھی اس کے ہمراہ تھا اور مقام کشما ہمن پر انہوں نے فوج کا اجتماع اور ترتیب کی۔ چندروز یہاں قیام کرنے کے بعد کوچ کا تھم دیا گیا اس مرتبہ پھر بچیر نے امیہ سے کہا کہ بچھے ڈر ہے کہ بہت لوگ اس مہم کوچھوڑ کر پیچھے رہ جا تیں گے۔اس لیے آپ بکیر کو تھم دیں کہ وہ اہل فوج کے بالکل عقب میں رہیں تا کہ کوئی تھے نہ رہ جائے۔ مکیر بن وشاح کی مراجعت مرو:

غرضیکہ امنیانے حب بکیر کو تھم دیا کہتم سب کے بیچے رہوای ترتیب سے چلتے چلتے میتمام شکر دریا ہے جیموں پہنچا۔امیانے

بمیرے کہا کہتم سب سے پہلے دریا کوعبور کرو۔ گرعماب اللقوہ نے عرض کیا کہ آپ سپہ سالا رہیں۔ سب سے پہلے آپ عبور کریں۔
بعدہ دوسر بے لوگ عبور کریں گے چنا نچہ امیہ نے دریا کوعبور کیا۔ اور ان کے پیچھے تمام فوج نے عبور کیا۔ جب دریا کے اس پار پہنچ گئے
توامیہ نے بمیر سے کہا کہ مجھے بیخوف ہے کہ چونکہ میر الڑکا بھی بالکل نو جوان اور ناتج بہکار ہے۔ اس لیے ممکن ہے کہ وہ انتظام ملک کو
تھیک ندر کھ سکے۔ اور اپنے فرائف کو بوجہ احسن انجام ندرے سکے اس لیے تم مرووا پس چلے جاؤ میری قائم مقامی کرو۔ میں نے تہمیں
اس کا والی مقرر کیا۔ میرے لڑے کو انتظام مملکت سکھا وُ اور اس فرائف کو تم انجام دو۔

بگیرنے اپنے ساتھ لے جانے کے لیے خراسان کے ایسے شہسوار نتخب کیے۔ جنہیں وہ خوب جانتا تھا اور جن پر بھروسہ کرتا تھا ان کے ساتھواس نے پلٹ کر مروکارخ کیا۔ اور پھر دریائے جیموں کوعبور کیا۔ امیہ بن عبد اللہ کی پیش قدمی:

امیہ نے بخارا کی طرف پیش قدمی شروع کی۔ ابو خالد ٹابت خزاعہ کا آزاد غلام ان کی فوج کے مقدمۃ انجیش کا سر دار تھا۔
جب امیہ بخارا کی طرف چلا آیا اور بگیر نے دریاعبور کرلیا تو عماب اللقوہ نے بگیر سے کہا کہ ہم نے اور ہمارے خاندان والوں نے
اپنی جانیں دے کرخراسان پر قبضہ کیا تھا۔ اور اس کا انظام کیا۔ ہم نے درخواست کی تھی کہ قریش میں سے کوئی ایسا شخص ہمارا امیر بنایا
جائے۔ جو ہم میں انتحاد و پیجہتی پیدا کر ہے۔ اور انظام درست رکھے۔ گرابیا شخص ہمارا امیر مقرر کیا گیا ہے جس نے ہمیں کھلونا بنار کھا
ہے بھی اس جیل خانہ میں رکھتا ہے بھی دوسر سے میں بدل دیتا ہے۔
عمل اللقوہ کا بگیر کومشورہ:

بگیرنے کہا اچھا پھرکیا صلاح ہے۔ عمّاب نے کہا کہ صلاح ہیہ ہے کہ ان کشتیوں کوتو آگ کی نذر کر دو۔ مروچلو۔ امیر کی اطاعت کا جوا گلے سے اتار دواور چل کے وہاں رہو۔ اور جب تک ہو سکے عیش کرو۔ احف بن عبداللہ النہ کی عمّاب کی رائے کی تا ئیدکی۔ گربکیرنے کہا کہ مجھے بیخوف ہے کہ بیر میرے بہا درساتھی تباہ ہوجا ئیں گے۔

عتاب نے کہا کہ آپ ان لوگوں کی عدم موجودگی سے خائف ہیں۔ اگر بیمث گئے تو ہیں اہل مرو ہیں سے جس قدر آدی آپ چاہیں گے آپ کے پاس لے آؤں گا۔

بگیرنے کہا کہ اس حرکت سے مسلمان تاہ ہوجا ئیں گے۔ عناب نے کہا کہ اس کی ایک بڑی آسان صورت یہ ہے کہ آپ صرف اس بات کا اعلان کر دیجیے گا کہ جو محض مسلمان ہوجائے گا اس سے خراج نہیں لیا جائے گا۔ پھر دیکھئے کہ پچاس ہزار سلح افراد شہسوار آپ کے پاس آجا ئیں گے جوان لوگوں سے زیادہ اطاعت شعار اور فرما نبر دار ہوں گے۔

بکیرنے کہا کہ امیداوراس کے تمام ساتھی تباہ ہوجائیں گے۔ عماب نے جواب دیا کہ وہ کیوں ہلاک ہونے لگے ان کے پاس تو ہر طرح کا سامان ہے۔ ہتھیار ہیں۔ ان کی تعداد کثیر ہے اور وہ بہا در ہیں۔ ان کے پاس تو اس قدر سامان ہے کہ وہ اپنی مدا نعت کرتے ہوئے چین تک جاسکتے ہیں۔

# زیاد بن امید کی اسیری:

غرض کداب بکیرنے کشتیاں جلا دیں۔مروواپس آیا۔امیہ کے بیٹے کو پکڑ کر قید کر دیا اورلوگوں کو دعوت دی کہتم امیہ کا ساتھ

4:

حچوڑ دو لوگوں نے اس دعوت کو قبول کرلیا امیدکواس واقعہ کی اطلاع ہوئی۔اس نے معمولی جنگ تا وان قبول کر کے بخاراوالوں سے مصالحت کرلی اور واپس پلٹا۔

اميه كا بكير كے متعلق ساتھيوں سے مشورہ:

جب میں خراسان آیا مجھ سے کہا گیا تھا کہ میں بگیر سے ہوشیار رہوں۔اس کے خلاف میر بے پاس شکا بیش کی گئی ہیں اور
بیان کیا گیا کہ اس نے مال نفیمت میں تصرف بے جا کیا ہے مگر میں نے ان تمام باتوں پرچٹم بوشی کی۔نہ کی بات کی تحقیق و تفتیش کی
اور نہ اس کے مقرر کر دہ عہدہ داروں سے کوئی تعارض کیا میں نے اس کے سامنے اپنے محافظ دستہ کی سرداری بیش کی۔اس نے قبول
نہیں کی۔ میں نے اسے بھی معاف کر دیا۔ پھر میں نے اسے گور نرمقرر کیا۔اس پرلوگوں نے مجھے اس کی جانب سے ڈرایا۔ پھر میں
نے تھم دیا کہ وہ ابھی پہیں مقیم رہیں۔اور اس کی غرض صرف اتن تھی کہ میں دیکھوں کہ ان کا رنگ ڈھنگ کیا رہتا ہے۔اس کے بعد
میں نے انہیں مرووا پس بھیج دیا۔تا کہ وہ اس کے معاملات کی زمام اپنے ہاتھ میں لے لیں۔میرے ان تمام احسانات کو انھوں نے
پس پشت ڈال دیا۔اور ان تمام مراعات کا مجھے بیصلہ دیا جو آپ کے سامنے ہے۔

ان لوگوں نے بکیر سے کہا کہ امیہ کا طرزعمل مینہیں ہے۔ بیاصل میں عمّا ب اللقو ۃ کی شرارت ہے اس نے بکیر کو کشتیاں جلا ڈ النے کامشور ہ دیا تھا۔

اميه بن عبدالله كي مراجعت مرو:

امیے نے کہا کہ عمّا ب کی کیا حقیقت ہے وہ تو ایک ہر جائی مرغی ہے جب اس بات کی اطلاع عمّا ب کو ہوئی تو اس نے چند شعروں موزوں کر کے اپنے دل کا بخار نکالا۔

کشتیاں تیار ہوگئیں۔امیدنے دریا کوعبور کر کے مروکارخ کیا۔اور موئی بن عبداللہ کا خیال بھی ترک کر دیا اور کہنے لگا'اے خداوند میں نے بکیر کے ساتھ احسان کیا تھا'اس نے میرے احسان کا بدلہ برائی سے دیا اور جو حرکت اس نے کی ہے وہ سب پر روثن ہے۔

' اے خدادند! اب تو ہی اس سے میر ابدلہ لینے والا ہے۔ شاس بن داار نے جو ابن خازم کے تل کے بعد بحت اس سے واپس آ کر اس مہم میں امیہ کے ساتھ تھا کہا کہ ان شاء اللہ میں اس سے آپ کی طرف اسے بھگت لوں گا۔

تبيركاشاس پرشبخون:

امیدنے شاس کوآٹی سوفوج کے ساتھ آگے بڑھا۔ شاس مقام باسان پر جو بی نفر کی ملکیت میں تھا آ کرفروکش ہوا۔ بکیر بھی اس کی طرف چلا۔ مدرک بن انبف بھی اس کے ساتھ تھا۔ جس کا باپ شاس کے ہمراہ تھا۔

میں مسیب مقابلہ پر آتا اور اسے لعنت ملامت کبیر نے شاس سے کہلا بھیجا کہ کیا تیرے سوا بی تیم میں اور کو کی شخص نہ تھا جو میرے مقابلہ پر آتا اور اسے لعنت ملامت مجھی کی ۔

شاس نے کہلا بھیجا تو مجھ سے زیادہ قابل ملامت اور باعتبارا پی حرکوں کے مجھ سے کہیں زیادہ بدتر ہے تو نے امیہ سے وفا داری نہیں کی اور جواحسانات تیرے ساتھاس نے کیے اس کا احسان نہیں مانا۔ جب وہ خراسان آیا۔ اس نے تیری عزت کی نہ تجھ سے اس نے کوئی تعارض کیا اور نہ تیرے مقرر کر دہ عہد بیداروں کو چھیڑا۔ مگر تو نے اس کا میہ بدلد دیا کہ اس کے مقابلہ پر آیا ہے بکیر نے شاس نوں مارا اور اس کی فوج کو منتشر کر دیا۔ اپنی فوج کو تھم دیا کہ دشمن کے کسی شخص کوئل نہ کر واور البتہ اس کے اسلحہ چھین لو۔ چنانچہ جب وہ کسی شخص کو پڑتے تھے تو اس کے ہتھیا رچھین لیتے اور اسے چھوڑ دیتے تھے غرض کہ اسی طرح شاس کی تمام جماعت تیز جب وہ کسی شخص کو پڑتے تھے تو اس کے ہتھیا رچھین لیتے اور اسے چھوڑ دیتے تھے غرض کہ اسی طرح شاس کی تمام جماعت تیز ہوگئی۔

شاس موضع بونیہ میں جوفنبیلہ بن طے کی جا گیر میں تھا آ کرفروکش ہوا۔امیہ بھی کشما ہن میں آ کر قیام پذیر ہوااب شاس بن ور قابھی امیہ کے پاس واپس آ گیا۔

ثابت بن قطبه كى كرفقارى وربائى:

۔ اس مرتبہ امیہ نے ثابت بن قطبہ بنی خزاعہ کے آزادغلام کو بگیر کے مقابلہ کے لیے آگے بڑھایا۔ بگیراس سے مقابل ہوااور اسے گرفتار کرلیااس کی فوج کومنتشر کر دیااور چونکہ ثابت نے کوئی احسان بگیر کے ساتھ کیا تھااس لیے بگیر نے اسے چھوڑ دیا۔ امیہ اور بگیر کی جنگ:

ثابت امیہ کے پاس واپس آگیا اور اب خودامیہ اپنی فوج کے ساتھ بگیر کے مقابلہ پر آیا۔ بگیر نے اس کا مقابلہ شروع کیا ابو رستم الخلیل بن اوس العبشی بگیر کے محافظ دستہ کا سردار تھا اس دن میہ خوب بہا دری سے لڑا' اس پرامیہ کی فوج والوں نے طنز آاسے'' اے عارمہ کے شوہر کے محافظ دستہ کے سردار'' کہہ کر پکارا' عارمہ بگیر کی لونڈی تھی۔ ابور ستم میدالفاظ س کرذرا جمج کا۔ بگیر نے اس سے کہا کہ ان لوگوں کی بکواس کا تم مطلقاً خیال نہ کرو۔ اور بے شک عارمہ کا شوہرا کیا ایسا بہا در شخص ہے جواس کی حفاظت کرتا ہے۔ اپنا جھنڈ ا آگے برجھاؤ۔۔۔

بكيركى پسيائى اورسوق عتيقه مين قيام:

دونوں فوجوں میں پھر جنگ شروع ہوئی اور دیر تک لڑتے رہے آخر کار بکیر پسپا ہوا۔اور مقام حائط میں داخل ہوا اور سوق عتیقہ میں فروکش ہوا۔

امیے نے باسان میں ڈیرے ڈالے اور اب بیدونوں مدمقابل میدان پزید میں سرگرم کارزار ہوتے رہے۔

میدان بزیدمیں بگیروامیہ کے معرے:

پہلے دن بکیر کی نوج کے پاؤں اکھڑ تھے تھے۔ گر بکیرنے انہیں سنجال لیا۔ پھر دوسرے روز ای میدان میں جنگ ہوئی۔ بنی تمیم کے ایک مخص نے بکیر کے پاؤں پرتو ارکا ایک ایسا دار کیا کہ بکیر گھیٹم اموا چلنے لگا۔ اور ہریم اے بچا تا جاتا تھا۔

استمیمی شخص نے دعا مانگی کہ اے اللہ تو ہماری مدد کر اور فرشتے امداد کے لیے بھیج دے۔ ہریم نے اس سے کہا کہ تواپی جان بچا۔ فرشتوں کو تیری کچھ پر دانہیں۔ بید دونوں ایک دوسرے پر حملہ آور ہوئے۔ مگر اس شخص نے پھر دعا مانگی کہ اے اللہ تو فرشتوں کو ہماری مدد کے لیے بھیج دے۔ ہریم نے کہا کہ یا تو مجھ سے علیحدہ رہ۔ورنہ میں مختے قتل کر کے فرشتوں کے پاس جھوڑ جاؤں گا۔

ہریم نے بکیر کو بچایا اور اسے اپنی فوج میں لے آیا۔ بن تمیم کے ایک شخص نے چلا کر کہا۔''اے امیہ! اے قریش کے رسوا کرنے والے'' بین کر امیہ نے نتم کھائی کہ اگر پیٹخص میرے قابو میں آگیا تو میں اسے حلال کر ڈالوں گا۔ چنانچہ پیٹخص پکڑا گیا۔ اور امیہ نے اسے شہر کی فصیل کے دونوں دیدموں کے درمیان ذرج کر ڈالا۔

حريث بن قطبه كالكير برمهلك وار:

دوسرے دن پھرمقابلہ ہوا۔ آج بکیر بن وشاح نے ثابت بن قطبہ کے سر پرتلوار کا ہاتھ مارا۔ اور فخر بیا پہدیش کہا کہ میں ابن وشاح ہوں ۔ فوراً ہی حریث بن قطبہ ثابت کے بھائی نے بکیر پرحملہ کیا۔ بکیر پسپا ہوا۔ اس فوج کے یاؤں بھی اکھڑ گئے۔ حریث بکیر کے پیچھے چلا اور جب بل کے قریب بہنچ تو حریث نے بکیر کولاکا را۔ بکیر نے پلٹ کر حریث پرحملہ کر دیا۔ مگر حریث نے اس کے سر پرالیا ہاتھ مارا کہ تلوار خود کو کا کے راس کے سر پربیٹھی۔ بکیر گر پڑا۔ مگر اس کے ساتھی اس کوشہر میں اٹھا کر لے آئے۔ غرض کہ اس طرح ان وونوں میں مقابلہ ہوتا رہا۔

اميډکا بگيرکامحاصره:

ہمیر کے ساتھی خوب زرق برق رنگین لباس وزر درنگ کی عبائیں اور پائجا ہے پہن کرمنے کو نطلتے تھے اور شہر کی فصیل پر بیٹھ کر باتیں کیا کرتے تھے۔ان میں سے ایک شخص امید کی فوج والوں کو مخاطب کر کے اعلان کر ویتا تھا کہ اگر کسی شخص نے ہم پرایک تیر بھی چلا یا تو ہم اس کے عوض تمہارے اہل وعیال میں ایک شخص کا سر کاٹ کر فصیل سے پھینک ویں گے اس وجہ سے کو کی شخص ان پر تیر نہیں چلا تا تھا۔

## بكيراوراميه مين مصالحت:

بکیرکواب بیخون ہوا کہ اگر محاصرہ نے اور طول کھنچا تو لوگ میرا ساتھ چھوڑ دیں گے اس لیے اس نے صلح کی درخواست کی ۔ امیہ کی فوج والے بھی صلح کے خواہش مند تھے۔ کیونکہ ان کے اہل وعیال شہر میں تھے۔ انہوں نے بھی درخواست کی کہ آپ صلح کر لیچے۔ اور وہ خود بھی صلح وآشتی کو اچھا بچھتا تھا۔ چنا نچہاس شرط پرصلح ہوئی کہ امیہ چار لا کھ درہم بکیر کو وے۔ اور اس طرح اس کے ساتھیوں کو بھی انعام دے۔ اور خراسان کے جس ضلع کو بکیر پیند کرے امیہ اسے اس ضلع کا حاکم مقرر کر دے۔ اور بحیر جو پچھاس کے بارے میں کہے۔ اس پراعتاد نہ کرے۔ اور اگر امیہ کو اس کی طرف سے پچھشہ ہوتو چالیس روز تک بکیر کو امان دی جائے۔ اس کے بعد وہ مروسے چلا جائے گا۔

#### اميداوربكيرمين معامده:

امیہ نے بگیر کے لیے عبدالملک سے وعدہ امان عاصل کرلیا۔اور باب سنجار پر بگیر کوعہد نامہ لکھ کر دے دیا۔اور پھرامیہ شہر میں داخل ہوا۔ بعض لوگوں کا یہ بیان ہے کہ بگیرامیہ کے ہمراہ جہاد کے لیے گیا ہی نہیں۔ بلکہ جب امیہ جہاد کے لیے جانے لگا تو اس نے مرو پر بگیر کواپنا قائم مقام کر دیا۔امیہ کے جاتے ہی بگیر نے علم بغاوت بلند کر دیا۔امیہ واپس آیا۔ بگیر سے لڑااور پھراس سے سلح کر کے مرویس داخل ہوا۔

امیہ نے بکیرے جوجودعدے کیے تھے۔وہ سب ایفا کیے۔ ہمیشہ اسے انعام واکرام دیتار ہتا تھا اوراس کی عزت کرتا تھا۔ امیہ کاعمّا ب اللقو ۃ سے حسن سلوک:

امیے نے عماب اللقوۃ کو بلاکر کہا کہ تونے ہی بکیر کو بغاوت کرنے کامشورہ دیا تھا۔عماب نے کہا جی ہاں۔امیہ نے کہا کیوں؟ عماب نے کہامیں بالکل مفلس اور نا دار ہو گیا تھا۔ مجھ پر قرضہ بہت زیادہ ہو گیا تھااور قرض خواہ مجھے سمار ہے تھے۔

امیہ نے کہاافسوں صرف اتن بات کی وجہ ہے تو نے مسلمانوں میں پھوٹ ڈال دی۔اور جب کے مسلمان دشمنانِ ملت ہے برسر جہاو تھے۔تو نے دریائے بل کی کشتیاں جلا ڈالیس۔اور تجھے اللہ کاخوف نہیں آیا۔

عمّاب نے کہا ہے شک ہوا تو یہی ہے اب میں اللہ تعالیٰ سے معافی کا خواست گار ہوں۔

امیہ نے پوچھا کہتم پر کس قدر قرضہ ہے عمّاب نے کہا۔ بیس ہزار۔امیہ نے کہا کہتم اس قیم کی حرکتوں ہے آپندہ اجتناب کرو۔جس سے مسلمانوں میں فتنہ وفساد پیدا ہو۔اور میں تمہارے قرضہ کوا داکر دیتا ہوں۔

عتاب نے کہا بہتر ہے میں اب آپ کے تکم کے مطابق عمل کروں گا۔ امیہ نے کہا گر مجھے امیز نہیں کہتم جیسا کہدرہے ہووییا کروگے۔ خیر میں عنقریب تم پر جوقر ضہ ہے اسے ادا کروں گا۔ چنانچہ امیہ نے حسب وعدہ اس کے قرضہ کوا دا بھی کر دیا۔

امیدا یک نرم طبیعت تخی اور با مروت آ دمی تھا' جس قدرانعام وا کرام اس نے دیے ہیں خراسان کے کسی حاکم نے استے نہیں دیئے ۔گر با وجودان تمام باتوں کے اس نے خراسان پر بڑی تختی سے حکومت کی سخت متکبرتھا۔ کہا کرتا تھا کہ تمام خراسان اور ہجستان میرے باور چی خانہ کے لیے کافی نہیں۔

#### بحير کي معزو لي:

امیہ نے بحیر کواپنے محافظ دستہ کی سر داری سے معز ول کر دیا اوراس جگہ عطابن ابی السائب کومقرر کیا اور بکیر کے ساتھ جو جنگ ہوئی اور پھراس کی معافی وغیرہ اس نے بیتمام واقعات عبد الملک کولکھ بھیجے۔

عبدالملک نے تھم دیا کہ ایک فوج امیہ کے پاس خراسان بھیجی جائے اس تھم کے ہوتے ہی لوگوں نے اپنی اپنی تخواہیں چونکہ جانانہیں چاہتے تھے دوسروں کونتقل کرنا شروع کیں۔ چنانچیشقیق بن سلیل الاسدی نے اپنی تخواہ بنی جرم کے ایک فخص کے حوالے کردی۔

امیدنے لوگوں سے خراج وصول کرنا شروع کیا اوران پریخی شروع کی۔

### بكير بن وشاح كے خلاف شكايت:

بگیرایک دن مجدمیں بیٹے ابوا تھا۔ قبیلیہ بن تمیم کے کچھلوگ اس کے پاس بیٹھے تھے۔ان لوگوں نے امیہ کے تشد د کی شکایت کی اورا سے برا بھلا کہااور کہنے گئے کہ خراج وصول کرنے کے لیےان دیہاتی زمینداروں کوامیہ نے ہم پرمسلط کر دیا ہے۔

بحيرضراء بن تصين اورعبدالعزيز بن جارية بن قد امهجمي اسي وفت مسجد ميل موجو دتھے\_

بحیرنے بیدوا قعدامیہ کے سامنے بیان کیا۔امیہ نے اسے جھٹلایا۔ بحیرنے کہا کہ فلاں فلاں لوگ اور مزاحم بن ابی مجشر اسلمی اس کے گواہ ہیں آپ ان سے دریافت فر مالیں۔ امیہ نے مزاحم بلا کرواقعہ یو چھامزاحم نے کہا کہ بگیرمحض مٰداق کرر ہاہے امیہ خاموش ہور ہا۔

اس کے بعد بحیر پھرامیہ کے پاس آیااوراس نے شم کھا کرکہا۔ بکیر نے مجھ سے کہا ہے کہ میں آپ کا ساتھ جھوڑ دوں گااوراس نے بیکھی کہا کہا گرتم نہ ہوتے تو امیدکومیں قتل کرڈ التا اورخراسان کوہضم کر لیتا۔مگرامیہ نے اس کا بیرجواب دیا کہ میں تمہارے بیان کو سچنہیں سمجھتا۔اس نے جو کچھ کہا تھاوہ کیا۔ پھر میں نے اسے امان دے دی۔اور رابطہ اتحاد قائم کرلیا اب میں اس کے خلاف کچھ کرنا

بحیرُ ضراء بن حصین اور عبدالعزیز بن جاریة کو بلالایا۔ان دونوں نے شہادت دی کہ بکیر نے ہم سے کہا تھا کدا گرتم دونوں میرے ساتھ ہوجاؤ تو میں اس مخفت سرخ قریش (امیہ) کوتل کرڈ الوں اور ہم ہے رہی خواہش کی تھی کہ آپ کودھوکے ہے ہلاک کرڈ الیس۔ بکیربن وشاح کی گرفتاری:

امیے نے کہا کہ جس واقعہ کی تم نے شہادت وی ہے اس کوتم ہی خوب جانتے ہواس کے متعلق میں ایسا گمان نہیں رکھتا مگراب جب كتم نے اس بات كى شہادت دى ہے اس كے باوجود ميرا خاموش رہنا ميرى كمزورى يرمحول ہوگا۔

امیہ نے اپنے صاحب اورمحافظ دستہ کے سر دارعطاء بن الی السائب کوتھم دیا کہ جب بکیر اور اس کے دونو ں جیتیج بدل اور شمرول میرے پاس آئیں اور میں دربارے اٹھ جاؤں تم ان سب کو گرفتار کرلینا۔

امیدنے دربارمنعقد کیا۔ بمیراوراس کے دونوں بیتیج بھی آئے جب وہ بیٹھ گئے امیدایے تخت سے اٹھ کراندر چلا گیا۔لوگ با ہرجانے گئے۔ بمیربھی با ہرجانے لگا۔ لوگوں نے حسب الحکم امیہ کبیراوراس کے دونو س بھتیجوں کوگرفتار کر کے قید کر دیا۔

امیہ نے بکیرکو بلا کر یو جیما کہ کیا تو نے بیہ باتنیں کی تھیں۔ بکیرنے کہا کہ آپ ان سے ثبوت کیجیے۔اور فیصلہ میں جلدی نہ سیجیے اورمحلوقہ کے بیٹے کی باتوں پر نہ جائے۔

امیدنے اسے قید کردیا۔اوراس کی لونڈی عارمہ کوبھی گرفآر کر کے قید کردیا۔اورا حنف بن عبداللہ العنم ی کوفید کیا اور کہا کہ تونے بکیرکومیرے خلاف بغاوت کرنے کامشورہ ویا۔

## ببیر کے خلاف گواہی:

دوسرے دن بکیر کوقید خانہ سے باہر تکالا۔ بحیر ٔ ضرار اور عبد العزیز بن جاریۃ نے اس کے خلاف اس بات کی شہادت دی کہ اس نے ہم سے کہاتھا کہ ہم آپ تول کرڈالیں۔

اب بھی بکیرنے کہا کہان سے ثبوت کیجے۔ان کی شہادت کا فی نہیں کیونکہ یہ میرے دشمن ہیں ۔

امیہ نے زیاد بن عقبہ (جواہل خجد کے سردار تھے ) ابن ولان العدوی جواس وقت بنی تمیم کے سر برآ وردہ لوگول میں سے تھے اور بعقوب بن خالدالذ ہلی ہے کہا کیا آپ اے قبل کریں گے۔ کسی نے حامی نہیں بھری۔امیہ نے بحیرے کہا کہ کیاتم اسے قبل کرتے ہو۔ بحیرنے کہاجی ہاں! چنانچہ امیہ نے بکیر کو بحیر کے حوالے کر دیا۔

## ليعقوب بن قعقاع كي سفارش:

یعقو ب بن قعقاع بن اعلم الا ز دی جو بحیر کا دوست تھاوہ اپنی جگہ سے اٹھا اور امیہ سے چیٹ گیا اور نہایت لجاجت سے عرض

یرداز ہوا کہ میں آپ کواللہ کا واسط دلاتا ہوں آپ بکیر کوچھوڑ دیجھے کیونکہ جوعنایتیں آپ نے اس پر کی ہیں وہ خود بخور آپ نے ک ہیں ۔امیہ نے کہا بعقوب!خوداس کی قوم والے ہی اسے قبل کررہے ہیں ۔انہوں نے اس کے خلاف شہادت دی ہے میرا کیا قصور ہے؟ عطاء بن ابی السائب نے نے جوامیہ کے دستہ کا سر دارتھا۔ بعقوب ہے کہا کہامیہ سے علیحدہ ہو جاؤ۔ ادرعطاء نے اپنی تلوار کے قضے کی طرف سے بعقو بکو ہارا۔جس سے اس کی ناک زخمی ہوگئی۔

یعقوب باہر چلا آیا اور اس نے بحیر ہے کہا کہ دیکھوںگے کے وقت تمام لوگوں نے بکیر ہے اس کی حفاظت کا دعدہ کیا تھا۔تم بھی اس عہد میں شریک تھے ۔تمہارے لیے بیزیانہیں کہ اس عہد کوتو ڑو۔ بحیرنے کہااے یعقوب! میں نے اس ہے کوئی وعدہ نہیں کیا تھا۔ بكيربن وشاح كافل:

بچیرنے بکیرے وہ تلوارلے لی جس سے بکیرنے اسوارالتر جمان سے جوابن خازم کا تر جمان تھا چھین لیتھی۔اس پر بکیرنے بچیر سے کہا کہ اگرتم نے اپنے ہاتھ ہے مجھے قبل کیا تو بنی سعد میں پھوٹ پڑ جائے گی اس لیے تم الگ ہو جاؤا ورامیہ پرچھوڑ دو جواس کا ول جاہے میرے ساتھ کرے۔ بچیرنے کہااے اصبانی لونڈے کے بیٹے جب تک میں اور تو دونوں زندہ ہیں ہمارے قبیلہ کی حالت سی طرح نہیں سنجل سکتی۔ بمیرنے کہاا ہے محلوقہ کے بیٹے اچھا پھرتم اپنا کام کرد۔اس کے بعد بحیرنے بکیر کوثل کرڈ الا۔امید نے اس کی لونڈی عارمہ بحیر کود ہے دی۔

## ا حنف بن عبدالله كومعا في :

لو*گوں نے احنف بن عب*داللہ العثمری کی امیہ ہے۔فارش کی ۔امیہ نے اسے جیل خانہ ہے بلوایا اور کہا کہا گرچہ تو نے ہی م*کیر* کومیرے خلاف مجٹر کا یا اورمشورہ دیا تھا مگر میں ان لوگوں کی خاطر تیری خطامعا ف کرتا ہوں۔

امیہ نے بنی خزاعیہ کے ایک شخص کوموسیٰ بن عبداللہ بن خازم کے مقابلہ پر بھیجا۔عمرو بن خالد بن حصین الکلانی نے اسے دھو کے بیے قتل کرڈ الا ۔اس کی فوج کے بعض لوگوں نے مویٰ ہے امان حاصل کر لی اوراس کے ساتھ ہو لیے ۔اوربعض لوگ امیہ کے یاس طے آئے۔

### اميه كاجها دوپسياني:

اسی سال امپیے نے دریائے بلخ کوعبور کیا تا کہ کفار سے جہاد کریں گرکسی مقام پراس کا محاصرہ کرلیا گیا اورامیہاوراس کی فوج کی ایسی بری گت ہوئی کہ ہلاکت کے قریب پہنچ گئے تھے۔ گرکسی نہ کسی طرح اس آفت سے انہیں نجات ملی اورا میداین فوج کو لے کر مرووا پس جلے آئے۔اس موقع برعبدالرحمٰن بن خالدالعاص بن ہشام بن مغیرہ نے امیہ کو جھومیں چندشعر کہے۔

### امير مج ابان بنعثان وعمال:

اسی سال ابان بن عثمان نے جومدینہ کے حاکم تھے۔لوگوں کو حج کرایا۔ کوفداور بھرہ کا گورنر حجاج بن پوسف تھا اور خراسان کے گورنرامیہ بن عبداللہ بن خالد بن اسید تھے۔

ا یک دوسری روایت کےمطابق ابان بن عثمان حاکم مدینہ نے دونوں سالوں یعنی ۲ کھ، کے ھیں لوگوں کو حج کرایا۔ بہجی بیان کیا گیا ہے۔ کہ شہیب وطری عبیدہ بن ہلال اورعبدرب الکبیری ہلاکت ۸ سے ہیں ہوئی۔

#### بإباا

# مهلب بن البي صفره

### ٨٧ه ڪوا قعات:

اسی سندمیں ولیدموسم گر ماکیمہم لے کررومیوں سے جہاد کرنے گیا۔

# اميه بن عبدالله كي برطر في :

اوراس سال عبدالملک نے امیہ بن عبداللہ کوخراسان کی گورنری سے برطرف کر دیا۔اورخراسان اور سجستان بھی حجاج بن پوسف کے ماتحت کر دیے۔ جب بیدونوں صوبے بھی حجاج کے ماتحت ہوگئے۔اس نے اپنے عامل ان پرمقرر کر دیئے۔ مہلب کی عزت افزائی:

جب حجاج کوشبیب اورمطرف کے قضیہ سے نجات ملی۔اس نے کوفہ سے روانہ ہوکر بھر ہ کی را ہ لی۔اور کوفہ پر مغیرہ بن عبداللہ بن انی عثیل کواپنا قائم مقام مقرر کیا۔

ایک روایت بیبھی ہے کہ حجاج نے پہلے عبدالرحمٰن بن عبداللّٰہ بن عامرالحضر می کواپنا قائم مقام مقرر کیا مگر پھرا سے معزول کر کے اس کی جگہ مغیرہ بن عبداللّٰہ کوسرفراز کیا۔

مہلب جوخارجیوں کے تضییے فارغ ہو چکے تھے۔وہ اب کوفدہی میں جاج کے پاس چلے آئے۔

# مہلب کے ساتھیوں کواعز ازات:

مہلب فارجیوں کے تضیہ سے فراغت پا کراس ۷۷ھ میں تجان کے پاس چلے آئے تجاج نے انہیں اپنے برابر تخت پر جگہ دی۔ اور تھم دیا کہ مہلب کے ساتھیوں میں جن جن لوگوں نے دشمن کے مقابلہ میں نمایاں اور قابل قدر خدمات انجام دی ہوں۔ میرے سامنے پیش کیے جا کیں۔ مہلب لوگوں کو پیش کرتے جاتے تھے۔ اور جس شخص کی شجاعت کی تعریف کرتے ۔ تجاج اس کی تصدیق کرتا جا تا تھا۔ ججاج نے ان لوگوں کو سواریاں دیں۔ انعام دیا اور ان کی ننخو ابوں میں اضافہ کر دیا۔ اور کہا کہ بیروہ لوگ ہیں۔ جنہوں نے اپنے مل کے طور پر سلطنت کی جمایت کی ہے بیاس بات کے ستحق ہیں کہ انہیں انعام واکر ام دیا جائے۔ بیر حدوں کے محافظ ہیں اور وہ بہا در ہیں جن سے دشمن جلتے اور خار کھاتے ہیں۔

# عبيدالله بن ابي بكره كالمارت جستان برتقرر:

جب حجاج نے مہلب کوخراسان کے ساتھ سجستان کا بھی ناظم مقرر کیا تو مہلب نے عرض کی کہ میں آپ کوایک ایساشخض بتا تا ہوں جو جستان کے حالات سے مجھ سے زیادہ واقف ہے اور جو کا بل اور زابل کا عامل رہ چکا ہے۔ان صوبوں کا افسر مال تھا۔ان سے لڑبھی چکا ہے ۔اورصلے بھی کرچکا ہے۔

جاج نے کہا' کہیے وہ کون شخص ہے؟ مہلب نے عبیداللہ بن الی بکرہ کا نام لیا حجاج نے ان کی تجویز منظور کرلی۔

### مهلب كاامارت خراسان يرتقرر

مہلب کوخراسان کا اور عبیداللہ بن ابی بکرہ جستان کاعامل مقرر کر دیا۔ اس وقت تک خراسان اور جستان کے عامل امیہ بن خالد بن اُسید بن ابی العیص بن امیہ تھے۔ یہ براہ راست عبدالملک کے ماتحت تھے۔ جان کو جب عراق پر بھیجا گیا۔ اسے ان علاقوں کے معاملات میں بچھ دخل نہ تھا۔ اب اس سال میں عبدالملک نے امیہ کو برطرف کر دیا اور خراسان اور جستان کو بھی جانج ہی کے معاملات میں کچھ دخل نہ تھا۔ اب اس سال میں عبدالملک نے امیہ کو برطرف کر دیا اور خراسان اور جستان کو بھی جانج ہی کے ماتحت کر دیا۔ غرض کہ مہلب خراسان اور عبیداللہ بن ابی بکرہ جستان روانہ ہوگئے۔ البتہ عبیداللہ اس کے لیے مہلب کی خواہش:

اس بیان کی روایت سے ہے کہ ابی مخصف نے ابی المخارق سے بیدوا قعات سے۔ اس کے علاوہ علی بن محمد کی روایت سے ہے کہ عبداللہ بن ابی برہ کو خواں کی تابی کے بعد بیدونوں صوبے تجاج کے ماتحت کیے گئے۔ تو حجاج نے مہلب کو ہجتان کا اور عبیداللہ بن ابی بکرہ کو خراسان کا عامل مقرر کیا۔ مگر مہلب ہجتان کو ناپند کرتے تھے۔ اور وہاں جانا نہیں چاہتے تھے۔ اس معاملہ کے متعلق انہوں نے تجاج کے محافظ دستہ کے افسر اعلیٰ عبدالرحمٰن بن عبید بن طارق سے ملا قات کی۔ اور کہا کہ امیر نے مجھے تو ہجتان کا عامل مقرر کیا ہے اور عبیداللہ بن ابی بکرہ کو خراسان کا عامل مقرر کیا ہے۔ حالانکہ خراسان سے میں بنسبت ان کے بہت زیادہ واقف ہوں۔ میں خراسان کے حالات سے حکم بن عمروالغفاری کے زمانہ سے واقف ہوں۔ اور اسی طرح عبیداللہ بن ابی بکرہ مجتان سے مجھے سے زیادہ واقف ہیں آپ امیر سے عرض کر یں کہ دہ وہ جھے خراسان بھیج دیں۔ اور عبیداللہ بن ابی بکرہ کو بجتان بھیج دیں۔ اور عبیداللہ بن ابی بکرہ کو بجتان بھیج دیں۔ اور عبیداللہ بن ابی بکرہ کو بجتان بھیج دیں۔ عبدالرحمٰن نے کہا کہ اچھا میں عرض کروں گا۔ مگرتم زا ذان فروخ سے بھی کہدو۔ کہ جب بیہ بات میں امیر سے کہوں وہ میری تائید کریں۔ مہلب نے ان سے بھی تذکرہ کیا۔ زاذان فروخ نے وعدہ کرلیا کہ میں تائید کروں گا۔

# عبدالرحل بن عبيدالله كي مهلب كي سفارش:

چنانچے عبدالرحمٰن نے حجاج سے کہا کہ جناب والا نے مہلب کو بھتان کا عامل مقرر فرمایا ہے۔ حالانکہ اس خدمت کے لیے عبداللہ بن ابی بکر ہ مہلب سے زیادہ موزوں ہیں اور بحتان پر ان کا زیادہ اثر ہے۔ زاذان فروخ نے بھی اس قول کی تائید کی ۔ مگر حجاج نے کہا میں نے تو اب اس تقرر کے لیے پروانہ کھے دیا ہے۔ اس پرزاذان فروخ نے کہا کہ اس پروانہ کا بدلنا کون مشکل کا م ہے۔ غرض کہ جاج نے ابن ابی بکرہ کو بحتان بدل دیا۔ اور مہلب کو خراسان کا عامل مقرر کردیا۔

# مہلب سے اہواز کی مال گزاری کی طلی:

مہلب سے دس لا کھ درہم اہواز کی مال گزاری کے طلب کیے گئے۔خالد بن عبداللہ نے اہواز پرمہلب کو عامل مقرر کیا تھا۔ مہلب نے اپنے بیٹے مغیرہ سے کہا کہ خالد نے جھے اہواز کا عامل مقرر کیا تھا۔اور تمہیں اصطحر کا۔اب حجاج نے مجھ سے دس لا کھ درہم کا مطالبہ کیا ہے۔اس میں سے نصف میں اداکروں گا اور نصف تم اداکرو۔

مہلب کے پاس پچھرو پیونہ تھا اور جب وہ معزول کردیے گئے تھے تو انہیں قرض لینا پڑا تھا مہلب نے قرض لینے کے لیے ابو ماویہ عبداللہ بن عامر کے آزاد غلام سے جوان کاخز انجی تھا۔ گفتگو کی اور ابو ماویہ نے تین لا کھ درہم مہلب کوقرض دے دیۓ۔ مہلب کی بیوی خیر ۃ القشیر میہ نے کہا کہ اس رقم سے تو مطالبہ پورانہیں ہوسکتا۔ اس لیے اس نے خودا پنے زیورات اور دوسرا خانگی سامان فروخت کرکے پانچ لا کھروپے پورے کیے۔اور پانچ لا کھمغیرہ اس کا بیٹالا یا۔اس طرح بیروس لا کھ کی رقم مہلب نے محاج کوا داکر دی۔

حبیب بن مهلب کی روانگی خراسان:

مہلب نے اپنے بیٹے صبیب کوا پنے مقدمۃ انجیش پر روانہ کیا۔ صبیب رفصت ہونے کے لیے تجاج کے پاس آیا۔ تجاج نے اسے خدا عافظ کہا اود س ہزار درہم اورا کی سبزرنگ کی مادہ خچرا سے عطا کی۔ صبیب روانہ ہوا اورائی خچر پر سوار خراسان پہنچا۔ حالا نکہ اس کے اور تمام ساتھی گھوڑوں پر سفر کر رہے تھے۔ جن کی برابر ڈاک بیٹھی ہوئی تھی۔ ہیں روز کی منزل کے بعد یہ جماعت خراسان پہنچی گر جیسے ہی یہ شہر میں داخل ہور ہے تھے کہ جلانے کی لکڑی کے گھے لوگ بار کیے لے جار ہے تھے۔ یہ مادہ خچرانہیں دیکھ کرچکی۔ لوگوں کو برواتجب ہوا کہ باوجود بکہ اس قدر مسافت طے کر کے یہ آئی ہے گراب بھی اس میں بیدم باقی ہے۔ غرض کہ حبیب مرومیں داخل ہوا۔ اورامیہ سے کی قتم کا تعارض کے بغیر مسلسل دی ماہ تک مقیم رہا۔ 9 سے میں مہلب مروآ ئے۔

امير حج وليد بن عبدالملك:

اس سال عبد الملک نے بیجیٰ بن الحکم کو کفار سے جہاد کرنے کے لیے روانہ کیا۔

# ويريح كواقعات

اس سال شام میں مرض طاعون شدت سے پھیلا' قریب تھا کہ پوری آبادی فنا ہوجائے اس وجہ سے اس سنہ میں کوئی مہم جہاد پرنہیں جیجی گئی۔

اس سال رومیوں نے باشندگانِ انطا کیہ پرحملہ کر کے انہیں لوٹا اور تباہ و ہر با دکیا۔

عبيدالله بن الي بكره كى سجستان مين آمه:

اس سال عبیداللہ بن ابی بکرہ نے رتبیل پر جہاد کیا۔اس واقعہ کی تفصیل حسب ذیل ہے۔ جب جاج نے مہلب کوخراسان اور عبیداللہ بن ابی بکرہ کو بجستان کا عامل مقرر کر کے بھیجا تو بید دونوں عہدہ دار اپنے اپنے مشقر پر ۷۸ھ میں آ گئے۔اس سال کے ختم ہونے تک عبیداللہ اپنے مشقر میں رہے۔اور پھر تبیل سے لڑنے کے لیے روانہ ہوئے۔

ریں میں ہیں ہے۔ رتبیل سے مسلمانوں کی صلح تھی۔اس سے پہلے عرب اس سے خراج وصول کیا کرتے تھے۔اکثر اوقات وہ خراج دینا بند کر دیا کرتا اور نہیں دیتا تھا۔اس کے اس طرزعمل کی وجہ سے حجاج نے عبیداللہ بن ابی بکرہ کو تھم دیا کہ تمہمارے پاس جس قدر نوج ہے اسے لے کر رتبیل کی سرکو بی کو جاؤ۔اور جب تک اس کے علاقہ کو پامال اس کے قلعوں کومسار اس کی فوج کو تہ تینے اور اس کے دوسرے 70°F

متعلقین کولونڈی غلام نہ بنالووایس نہ آنا۔

# عبيدالله كى رتبيل يرفوج كشى:

غرض کہ عبیداللہ بن الی بکرہ کوفہ اور بھرہ کے جس قدرمسلمان ان کے پاس تھے۔انہیں ساتھ لے کر جہاد کے لیے روانہ ہوئے شریح بن ہانی الحارثی اہل کوفہ کی جماعت کے سردار تھے اورخود عبیداللہ بھرہ والوں کے سردار تھے اور بیرہی ان دونوں فوجوں کے سرعسکر بھی تھے۔

عبیداللہ اس مہم کو لے کرروانہ ہوئے۔ رتبیل کے علاقہ میں درآئے۔اور جس قدرمویثی اور دوسرے مال ومتاع پران کا ہاتھ پڑااس پر قبضہ کرلیا۔قلعوں اور قلعہ بندشہروں کومسمار کر دیا اور تبیل کے اکثر علاقہ پر قبضہ کرلیا۔

# عبيدالله بن ابي بكره كي پيش قدى:

رتبیل کی فوج نے جس میں ترک تھے۔ بیطرزعمل اختیار کیا کہ مسلمانوں کے علاقہ میں مسلسل پیچھے ہٹتے چلے گئے اور علاقہ پر علاقہ خالی کرتے گئے۔ اس طرح جب مسلمانوں کی فوج بہت دوران کے اندرون ملک میں ایسے مقام تک چلی گئی۔ جہاں سے ترکوں کا دارالحکومت صرف اٹھارہ فرتخ کے فاصلہ پرتھا تو اب ترکوں نے مسلمانوں کو پہاڑوں کے دروں میں اور پر پیچ گھا ٹیوں میں گھیرلیا۔ اور تمام تجارتی منڈیاں اور قصبات مسلمانوں کے رحم پر چھوڑ دیئے۔اوران تمام قصبات نے مسلمانوں کے سامنے سراطاعت خم کردیا۔

# عبیداللہ بن الی بکرہ کی رتبیل سے سلح کی پیش کش:

مگر اب مسلمانوں کو خیال پیدا ہوا کہ ہم ان پہاڑوں میں گھر چکے ہیں اور ہماری بتاہی نقینی ہے اس خطرہ کومحسوں کر کے عبیداللہ نے شرح بن ہانی سے کہلا بھیجا کہ میں ترکوں سے اس شرط پرصلح کرنا چاہتا ہوں کہ انہیں پچھرو پیددے دیا جائے اور ہمیں اس حصار سے نکل جانے دیں۔

# شريح بن ماني كي صلح كي مخالفت:

چنا نچے عبیداللہ نے سات لا کھ درہم وے کر صلح کرلی۔ جب شریح سے ملاقات کی تو شریح نے ان سے کہا کہ جس قدر زرتاوان تم نے ادا کیا ہے۔امیر الموثنین اسے تم سب لوگوں کی تخوا ہوں سے وضع کرلیں گے۔

عبیداللہ نے کہااگرتمہاری تخواہیں بند ہوجا کیں گی تو ہم زندہ نہیں رہیں گے۔ہم تخواہوں کے بند ہوجانے کواپنی تباہی پرتر جے دیتے ہیں۔ اس پرشرت کے نے کہا کہ میری عمر پوری ہوچک ہے۔میرے لیے اب زندگی کا کوئی مز ہ باتی نہیں رہا جو گھڑی پیش آتی ہے۔ میں خیال کرتا ہوں کہ بیہ بن میری ساعت واپسی ہے میں عرصہ دراز سے شہادت کا طالب ہوں اور اگر آج کے دن بھی مجھے شہادت نصیب نہ ہوئی تو میں مجھوں گا کہ پھر بید درجہ جھے بھی حاصل نہ ہوگا۔

اس کے بعد شرح نے مسلمانوں کومخاطب کر کے للکارا کہ دشمن پرحملہ کرو۔عبیداللہ بن ابی بکرہ نے کہا کہ تم تو بڑھے ہوگئے ہو۔ سٹھیا گئے ہو۔

شرت کے کہا کہ بس آپ نہ بولیے۔ آپ کوتو یہ پیندہ کہ لوگ تذکرہ کریں۔ کہ عبیداللہ کا باغ ہے اور بیان کا جمام ہے۔

شریح بن بانی کی شهاوت:

اس کے بعد شریح نے تمام سلمانوں کو متوجہ کر کے کہا گئم میں سے جولوگ درجہ شہادت حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ میری طرف
آ جائیں۔ پچھرضا کار پچھسواراور پچھ غیرت مندلوگ ان کے ساتھ ہوگئے اور دشمن سے سرگرم کارزار ہوئے تقریباً تمام سلمان جنگ
میں کام آئے 'تھوڑ ہے سے بچے۔ شریح نہایت بہادری سے رجز بیاشعار پڑھتے ہوئے دشمن سے لڑتے رہے اور شہید ہوئے ۔ ان
میں سے جو بچے وہ اس علاقہ کو چھوڑ کر فرار ہوئے اور جب اس علاقہ سے مسلمانوں کے علاقہ میں آگئے تو اور مسلمان اس شکست خور وہ فوج کے لیے کھانا لے کرآگئے ۔ ان لوگوں کی بھوک اور تھکن کی وجہ سے بیحالت تھی کہ جس کسی نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا مرگیا۔
اس لیے لوگ اب انہیں کھانا کے کرآگئے ۔ ان لوگوں کی بھوک اور جب تک کہ ان کی قوت ہاضمہ پور سے طور پرعود کر نہ آئی ۔ تھوڑ ا

تبیل کے متعلق حجاج کا عبدالملک کے نام خط:

جاج کوان تمام واقعات کی اطلاع پینجی اسے رتبیل کی اگلی پیچیلی حرکتیں یاد آ گئیں اور بیدواقعہ تو حد ہی کو پینچ گیا تھا۔اس کیے جاج نے عبدالملک کوحسب ذیل خطاکھا۔

جر ثناء کے بعد میں جناب والا کو طلع کرتا ہوں کہ آپ کی جس قد رفوج بحستان میں تھی وہ سب بڑاہ ہوگئ۔ بہت تھوڑ ہے آوی اس میں سے بچے ہیں۔ دشمن کو جو فتح حاصل ہوئی۔ اس کی وجہ سے اس کے حوصلے سلمانوں کے خلاف اور بڑھ گئے ہیں۔ وہ سلمانوں کے علاقہ میں تھس آیا ہے اور اس نے سلمانوں کے تمام قلعوں اور متحکم قصروں پر قبضہ کرلیا ہے۔ میر اارا دہ تھا کہ اہل بھرہ اور کوفہ کی ایک زبر دست فوج اس کی سرکو بی کے لیے بھیجے دوں۔ گر میں نے مناسب سمجھا کہ پہلے جناب والا کی رائے معلوم ہو جائے۔ پس اگر آپ مہم بھیجنے کا نہ جائے۔ پس اگر آپ مہم بھیجنے کی اجاز سے مرحمت فرمائیں تو میں اپنی رائے پڑل کروں گا۔ اور اگر جناب والا کا منشا مزید مہم بھیجنے کا نہ ہوتو آپ اپنی فوج کے مالک و میں۔ کسی کو دخل دینے کا کیا موقع ہوسکتا ہے۔ گر جھے بیخوف ہے کہ اگر رتبیل اور اس کے ساتھ جو اور مشرکین کی جماعت ہاں کی سرکو بی کے لیے زبر دست مہم نہیجی گئی تو وہ اس مقام علاقہ پر قبضہ کرلیں گے۔

امير حج ابان بن عثمان وعمال:

اسی سند میں مہلب خراسان کے گورنر بنا کرمقرر ہوکر آئے اور امیدوا پس گئے۔ یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ کوفد کے قاضی شرک نے منصب قضا سے استعفادے ویا۔اور اس معاملہ میں انہوں نے ابو بردہ بن ابی موی الاشعری رخالی سے مشورہ لیا تھا۔ جات نے استعفا منظور کرلیا اور ابو بردہ کوقاضی مقرر کردیا۔واقدی اور دوسرے اصحاب سیر کے بیان کے مطابق اس سال ابان بن عثمان نے جو عبد الملک کی جانب سے مدینہ کے گورنر تھے لوگوں کو جج کرایا۔

جہاج عراق اور تمام ممالک مشرقیہ کا گورند تھا اور حجاج کی طرف سے مہلب خراسان کے عامل تھے یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ اس علاقہ میں جس قدرلڑا ئیاں ہوئیں ان کی سر براہی تو مہلب کے ذمہ تھی اور لگان وصول کرنے کا کام ان کے بیٹے مغیرہ کے تفویض تھا۔

ا ہو بردہ بن مویٰ بڑاٹھۃ کوفہ کے اورمویٰ بن انس بھرہ کے قاضی تھے۔

# • ۸ھ کے واقعات

### مكه مين سيلاب سے تبابى:

اس سال مکہ میں ایک زبر دست سیلاب آیا جو تمام حجاج کو بہالے گیلا اور مکہ کے تمام مکانات غرق ہوگئے اس وجہ سے اس سال کانا م لوگوں نے عام الحجاف کے رکھا۔ کیونکہ جہاں تک اس کی رسائی ہوئی وہ ہرشے کو بہالے گیا۔

ایک اورصاحب بیان کرتے ہیں کیطن مکہ میں ایساخوفنا ک سیلاب آیا کہ حاجیوں کو بہالے گیا اور اس وجہ سے اس سند کا نام لوگوں نے عام الحجاف رکھا۔ میں نے اونٹ دیکھے جن پر سامان اور مردعور تیں سوارتھیں۔اور پانی انہیں بہائے لیے جارہا تھا اور ان کے بچنے کی کوئی تذہیر نہتی یانی بڑھتے بڑھتے رکن کعیٹا تک پہنچ گیا تھا۔

واقدی کے بیان کےمطابق اس سال بھرہ میں شدت سے مرض طاعون پھیلا۔

# مهلب کی س پر فوج کشی:

اسی سال مہلب نے دریائے بلخ کوعبور کیا اور کس پرفوج کشی کی۔جس وقت مہلب نے کس پر چڑھائی کی۔ابوالا دہم زیاد بن عمر والز مانی مہلب کے مقدمۃ الحبیش کے افسر تھے۔ان کے ماتحت تین ہزارفوج تھی حالا نکدان کے مقابلہ میں دشمن کی تعداد پانچ ہزار تھی۔ گراپی شجاعت خیرخواہی اور عقل مندی کی وجہ سے بیا کیلے دو ہزارفوج کے مساوی تھے۔

# مهلب كامحاصره س:

جس وقت مہلب کس کامحاصرہ کیے ہوئے تھے۔ختل کے بادشاہ کا چچیرا بھائی ان کے پاس آیا اور اس نے بادشاہ ختل ہے لڑنے کی استدعا کی مہلب نے اپنے بیٹے پزیدکواس شنمرادہ کے ساتھ روانہ کیا۔

یزیدایک مقام پرخیمہزن ہوگیا اورختل کے بادشاہ کا جس کا نام سبل تھا۔ چپیرا بھائی ایک اور مقام پر فروکش ہوا۔

سبل نے اپنے پچیرے بھائی پرشب خون مارا۔اوراس کے فرودگاہ میں آ کرتکبیر کہنا شروع کی۔ چونکہ تکبیر مسلمانوں کا نعرؤ جنگ ہے۔اس وجہ سے بل کے چچیرے بھائی کوخیال ہوا کہ عربوں نے میرے ساتھ دھوکا کیا۔حالانکہ واقعہ یہ تھا کہ جب اس شنرا دہ نے عربوں کی فوج سے علیحد ہ اپنا پڑاؤڑ الا۔اس وقت سے خود عربوں کواس کی جانب سے دھو کے کا خطرہ تھا۔

سبل اپنے چچیرے بھائی کوگرفتار کر کے قلعہ میں لے آیا اور تہ تننے کرڈ الا۔

یزید بن المبلب نے سبل کے قلعہ کا محاصرہ کر لیا۔ مگر چندروز کے بعد پچھرو پیپی بطور تا وان جنگ کے لے کرمحاصرہ اٹھا لیا' اور بزید مہلب کے یاس واپس چلا آیا۔

ل لغوى معنى بهالے جانا۔

م وه مقام جہاں حجرالاسودر کھاہے۔

جب اس شنرادہ کی ماں کو جے سبل نے قبل کیا تھا۔ اپنے بیٹے کے قبل کی خبر ہوئی۔ اس نے سبل کی ماں سے کہلا بھیجا کہ یا در کھو اب سبل کی بھی خیر نہیں ہے۔ جس شخص کو سبل نے قبل کیا ہے۔ اس کے ساتھ بھائی ہیں جو سب کے سب در پے انتقام ہیں اور تیرا میٹا تنہا ہی ہے۔

سبل کی والدہ نے اس کے جواب میں کہلا بھیجا کہ شبر کے بیچے کم ہی ہوا کرتے ہیں۔ بخلاف اس کے سور کے بیچ بہت کشرت سے ہوتے ہیں۔

حبيب بن مهلب كى ربخن يرفوج كشى:

مہلب نے اپنے بیٹے حبیب کو مقام ربخن پر فوج کشی کرنے کے لیے روانہ کیا اس کے مقابلہ کے لیے بخارا کا رکیس چالیس ہزار فوج لے کر بڑھا۔ کفار میں سے ایک شخص نے مسلمانوں سے مبار زطلب کیا۔ حبیب کا آزاد غلام جبلہ اس سے نبر د آزماہوا۔ جبلہ نے اسے تل کرڈالا۔ اس کی اصل فوج پر حملہ کر کے اس میں سے بھی تین آدمیوں کونہ رسخ کر کے واپس چلا آیا۔ اس کے بعد مسلمانوں کی تمام فوج واپس پلیٹ آئی۔ دیمن بھی اپنے علاقہ کی طرف پہاہوگیا۔

#### مهم محترقه:

دشمن کی ایک جماعت نے ایک گاؤں میں پڑاؤ کیا۔حبیب چار ہزارفوج لے کران پرٹوٹ پڑا۔انہیں بخت نقصان پہنچایا اور شکست دی۔اوراس گاؤں کوجلا کر پھرلشکر کے پاس داپس چلا آیا۔

اسی وجہ سے اس مہم کا نام لوگوں نے محتر قدر کا دیا۔

یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ اس گاؤں کو صبیب کے آزاد غلام جبلہ نے آگ لگائی تھی۔

مہلب دوسال کس پر پڑے رہے۔ بعض لوگوں نے ان سے کہا کہ اگر آپ سغد اور اس سے اور آگے کے علاقہ پر فوج کشی کرتے تو زیادہ مناسب تھا۔ مہلب نے جواب دیا کہ میرے لیے بیہ بن بہت ہے کہ میں اپنی اس فوج کو سیح وسالم مرد بچا کر لے جاؤں۔

# هريم بن عدى كي شجاعت:

ایک روز دشمن کی فوج کا ایک شخص تنها جنگ کے لیے نکلا۔ مسلمانوں کی جانب سے اس کے مقابلہ پر ہریم بن عدی خالد بن عدی خالد بن عدی خالد بن عدی خالد بن عدی کے باپ نکلے۔ ہریم اپنے خود محمامہ باندھے ہوئے تھے۔ یہ ایک نہر کے قریب پنچ وہ شرک کچھ دیر تک کا وادے دے کران پر حملہ کرتا رہا۔ مگر آخر کا رہریم نے اسے قبل کیا۔ اور اس کے تمام جھیا راور لباس پر قبضہ کرلیا۔ اس پر مہلب نے ان سے کہا کہ اگر تم مارے جاتے۔ اور تمہارے عوض وشمن کے ایک ہزار سپاہی بھی قبل کردیئے جاتے تو میرے خیال میں وہ ایک ہزار تمہارا خون بہانہ ہوتے۔

# مهلب كى تا دان پرمصالحت:

اسی مقام کس پر مہلب نے بی مصر کے بعض لوگوں پر پھھ الزام نگایا اور انہیں قید کر دیا۔ جب مہلب دشمن سے سلح کر کے واپس میلٹے تو انہوں نے انہیں رہا کر دیا۔ حجاج کو جب اس واقعہ کی اطلاع ہوئی تو حجاج نے مہلب کولکھا کہ اگرتم نے ان لوگوں کوکسی جرم پر قید کیا تھا تو ان کار ہا کر دینا خلاف مصلحت ہے اور اگر بلا وجہ قید کیا تھا تو بیٹلم ہے۔

مہلب نے جوابا لکھا کہ جب مجھان کی جانب سے خطرہ پیدا ہوامیں نے قید کردیا۔

مملب نے جن لوگوں کوقید کیا تھاان میں عبد الملک بن الی الشیخ القشیری بھی تھے۔

جب مہلب نے اہل کس سے پچھرقم تاوان پرصلح کر لی۔ توبیا سے دصول کرنے کھڑے ہوئے۔اسی اثنا میں ابن الا شعث کا خطان کے پاس آیا۔جس میں مہلب سے درخواست کی گئی تھی کہ آپ حجاج کا ساتھ چھوڑ دیجیے۔اوراس کے خلاف میری مدد کیجیے۔ مہلب نے اس خط کو حجاج کے پاس بھیج دیا۔

## عبدالملك كارتبيل كےخلاف جہادكافرمان:

اسی سند میں جاج نے عبدالرحمٰن بن محمد بن الاشعث کوتر کول کے با دشاہ رتبیل سے لڑنے کے لیے بحستان بھیجا۔

جاج کے ابن الاشعث کواس مہم پر بھیجنے کی وجہ اہل سیر نے مختلف طور سے بیان کی ہے۔ اس طرح اس بات میں بھی اختلاف ہے کہ اس وقت جب کہ جاج نے ابن الاشعث کواس مہم پر مقرر کیا ہے۔ وہ کہاں تھے ایک روایت تو یہ ہے کہ جب جاج کا خط جس میں اس نے عبیداللّٰہ بن افی بکرہ کے رتبیل کے علاقہ میں بڑھنے اور پھر ان کی فوج کی تباہی کی اطلاع پائی تھی ۔عبدالملک کے پاس پہنچا۔عبدالملک نے اس کا حسب ذیل جواب دیا۔

حمد وشاکے بعد میرے پاس تمہارا خط پہنچا۔ جس میں تم نے علاقہ سجستان میں مسلمانوں کی تباہی کی اطلاع دی ہے۔ اس کے متعلق سنو۔ مسلمانوں پر تو جہاد فرض ہی ہے۔ وہ اپنی خواب گا ہوں کو چلے گئے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اجر دینے والا ہے اور تم نے اس علاقہ کی طرف جو مزید فوج سیجنے کے متعلق میری رائے دریافت کی ہے کہ آیا وہ بیجی جائے اس کے شالق جھے تمہاری رائے سے اتفاق ہے کہ تم ضرور بھیج دو۔

# حجاج اورعبدالرحمن بن محمرا بن الاشعث كي عداوت:

ججاج تمام ملک عراق میں سب سے زیادہ ابن الاضعث سے عدادت رکھتا تھا اور کہا کرتا تھا کہ جب میں عبدالرحلٰ بن محمد بن آلا فعیف کود کیتیا ہوں۔میراجی چاہتا ہے کہائے آل کرڈ الوں۔

نمیرین وعلمۃ البمدانی ثم الیناعی بیان کرتے ہیں کہ میں تجاج کے پاس جیٹیا ہوا تھا کہاتنے میں ابن اشعث آئے۔ تجاج نے انہیں و کیمنے ہی کہا کہ میں اس کی حال کو دیکھتا ہوں تو دل میں آتا ہے کہ میں اسے قبل کرڈ الوں۔

جب عبدالرحن جاج کے پاس سے اٹھے تو ٹمیر بھی اٹھے اوران سے پہلے ہی سعید بن قیس السبیعی کے دروازہ پر آ کران کے انتظار میں کھڑے رہے۔ جب عبدالرحن دروازہ سے باہر نگلنے لگے تو نمیر نے ان سے کہا کہ ذرا دروازہ کے اندر چلئے مجھے آ پ سے ایک نہایت راز کی بات کہنا ہے گراس کے ساتھ شرط یہ ہے کہ جب تک حجاج بقید حیات ہے آ پاس کا ہر گزند کرہ نہ کریں۔ عبدالرحن نے کہا بہتر ہے آ پ فرمائیں۔

نمیرنے کہا کہ جائج تیرے متعلق یہ کہ در ہاتھا۔اس برعبدالرحمٰن نے کہا کہ جب تک میں اور حجاج زندہ ہیں۔ میں برابراس کی تباہی کی

کوشش میں نگار ہوں گا۔اورا گرمیں ایسانہ کروں تو واقعی پھرمیں اس سزا کا مستحق ہوں۔جس کا ظہار حجاج نے کیا ہے۔ حجاج کا فوج کا معائنہ:

اب جاج نے بیس ہزار فوج اہل کوفہ کی اور بیس ہزار اہل بھرہ کی تیاری کرنی شروع کی۔اس فوج کی تر تیب اور آرائی میں پوری کوشش کی ۔تمام لوگوں کو پوری پوری تخواہ دے دی۔خوبصورت گھوڑے اور پورے ہتھیا ردیئے۔ جاج نے تمام فوج کا باقاعدہ معائنہ شروع کیا۔ جش محص کی شجاعت کی تعریف اس کے سامنے بیان کی جاتی تھی۔ جاج اسے انعام واکرام دیتا تھا۔

عباد بن الحصين كوحجاج كاانعام:

عباد بن الحصین انجهلی اور جاح دونوں فوج کا معائنہ کررہے تھے۔عبیداللہ بن ابی مجن الثقی عبدالرمن بن ام الحکم الثقی کے یاس جاتے ہوئے عباد کے سامنے سے گذرے۔عباد نے انہیں دیکھتے ہی کہا کہیں نے ان کے گھوڑ ہے سے زیادہ کوئی گھوڑ احسین و جمیل نہیں ویکھا ور گھوڑ انجی سپاہی کی بڑی توت اور اس کا ہتھیار ہے۔اور میہ مادہ خچر بھی بڑی مضبوط ہے اس پر جاح نے انہیں پانچ سو بچاس درہم زیادہ دیئے۔

عطیدالعنبری حجاج کے پاس سے گذرا۔ حجاج نے انہیں دیکھ کرعبدالرحمٰن سے کہا کہتم ان کا خیال رکھنا اور انہیں انعام و م دینا۔

رتبيل كي مهم يرعبدالرحن بن الاشعث كي تقرري:

جب بدونوں نوجیس پوری طرح کیل کانٹے سے لیس ہوگئیں نو تجاج نے عطار دبن عمراتمیمی کواس فوج کا سر دار بنا کر روانہ کیا۔عطار دنے اہواز آ کر پڑاؤ کیا۔اس کے بعد تجاج نے عبیداللہ بن حجر بن ذی الجوش العامری کو بھیجا۔پھراسے بھی موقوف کر کے اس کی جگہ عبدالرحمٰن بن محمد بن الاشعث کو بھیجا۔

جب جاج نے عبیداللہ بن مجرکواس خدمت سے سبکدوش کر دیا اور اس کی جگہ عبدالرحمٰن کومقرر کیا عبدالرحمٰن کا چھا اسلمعیل بن الا شعث حجاج کے پاس آیا اور اس سے کہا کہ آپ عبدالرحمٰن کواس مہم کا سردار نہ بنا ہے کیونکہ مجھے خوف ہے کہ وہ بغاوت کر بیٹھے گا۔ آج تک اس کا طرزعمل یہی رہا ہے کہ جب اس نے دریائے فرات کے بل کوعبور کیا پھرسی حاکم کی تعمیل نہیں گی۔

حجاج نے جواب دیا کہ وہاں صرف عبدالرحلٰ ہی میرے لیے خطرنا ک اور جھے سے بغاوت اور سرکشی پرآ مادہ نہیں ہے بلکہ اور مجھی ہیں۔

## عبدالرحمٰن كالبحستان ميس خطبه:

بہر حال جاج نے عبد الرحمٰن کو اس لشکر کا افسر اعلیٰ مقرر کر دیا۔عبد الرحمٰن نے اس فوج کے ساتھ • ۸ ہجری میں ہجستان پہلچا۔ ہجستان پہنچ کرتمام باشندوں کوخطبہ سننے کے لیے بلایا۔اورمنبر پر چڑھ کرحسب ذیل تقریر کی۔

ا بے لوگو! حجاج نے تمہارے سرحدی علاقوں کی حفاظت اور تمہارے دشمنوں سے جنہوں نے تمہارے شہروں کولوٹا ۔ تمہارے ۔ افراد کو تہ تینج کیا ہے جہاد کرنے کے لیے مقرر کیا ہے۔ آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ میں سے کوئی بھی اہل فوج سے پیچھے ندرہ جائے۔ ورنہ مستوجب سزا ہوگا۔ آپ سب اپنی فوجی قیام گاہوں میں حاضر ہوجا کمیں۔

# رتبيل كى عبدالرحمٰن كوخراج كى پيش كش:

چنانچہتمام لوگوں نے اس تھم کی تعمیل کی۔ان کے لیے بازار لگادیۓ گئے اوراب لوگوں نے جنگ کے لیے تیاری شروع کی۔ ہتھیاروغیرہ درست کرنے گئے۔اس تیاری کی اطلاع رتبیل کو ہوئی۔اس نے خوف زوہ ہوکرعبدالرحمٰن کوایک خط لکھا۔جس میں اس نے مسلمانوں کی پچھلی مرتبہ کی تباہی پرمعذرت کی اور لکھا کہ مسلمانوں نے مجھے جنگ کرنے پرمجبود کردیا تھا۔ میں آپ سے صلح کی ورخواست کرتا ہوں اور خراج دیئے کے لیے آمادہ ہوں۔

عبدالرحمٰن نے اس کی درخواست منظور نہیں کی اور نہ خراج لینا پسند کیا۔ بلکہ اپنی زبر دست فوج کے ساتھ اس کے علاقہ میں دھاوا شروع کر دیا۔

# عبدالرحمٰن کی رتبیل پرفوج کشی:

جب عبد الرحمٰن رتبیل کے علاقہ کے پہلے شہر میں داخل ہوئے تو رتبیل نے اپنی تمام فوج اپنے پاس بلالی۔اور تمام علاقہ تجارتی منڈیاں اور قلعے عبد الرحمٰن کے لیے چھوڑ دیئے۔

عبدالرحن جسشہر پر قبضہ کرتے تھے۔اس پراپناعا مل مقرر کر کے بھیج دیتے تھے۔اس کی تھا ظت کے لیے فوج دیتے بھی بھیج دیتے تھے۔ایک شہرسے دوسرے شہر تک ڈاک کا سلسلہ بھی قائم کر دیا۔ پہاڑی دروں اور گھا ٹیوں میں پہرے قائم کر دیئے اور الیی جگہوں پر جہاں سے خطرہ کا احمال تھا فوجی چوکیاں قائم کی۔

#### عبدالرحن بن محمد بن الاشعث كي فتوحات:

جب عبدالرحمٰن نے اس کے بڑے وسیع علاقہ پر قبضہ کرلیا اور مویشیوں اور بہت سا مال غنیمت قبضہ میں کرلیا۔ اپنی فوج کو مزید پیش قدمی سے روک دیا اور کہا کہ اس سال یہ ہی ہمارے لیے کافی ووافی ہے جوہمیں مل چکا ہے اب ہمیں چا ہے کہ خراج وصول کریں اور لگان شخص کریں۔ تا کہ اس اثناء میں مسلمان یہاں کے راستوں سے نڈر ہوجا ئیں اور پھر آیندہ سال آگے بردھیں۔ ہر سال رتبیل کے علاقہ پر رفتہ رفتہ قبضہ کرتے جا ئیں اور ای طرح ایک دن اس کے تمام خز انوں اور اہل وعیال پر قبضہ کرلیں گے ان کے بعید ترین شہروں اور مضبوط ترین قلعوں پر قابض ہوجا ئیں گے اور پھر جب تک کہ اللہ ان کفار کو بالکل تباہ نہ کروے گا ہم یہاں سے نہلیں گے۔

پھرعبدالرحمٰن نے ان تمام فتو حات کی اطلاعیں جو مسلمانوں کو دشمن کے علاقہ میں حاصل ہوئیں اوران احسانات کی جواللہ تعالیٰ نے ان پر کیے حجاج کو خط کے ذریعہ سے اطلاع کر دی اور اپنی وہ رائے بھی لکھ دی جس پر آئندہ عمل کرنے کا انہوں نے ارادہ کیا تھا۔ \

#### هميان كى بغاوت وكنكست:

دوسر بے لوگوں نے ابن الاشعث کے بحتان کا عامل مقرر کیے جانے کی یہ وجہ کھی ہے کہ تجاج نے پہلے ہمیان بن عدی السد دی کواس لیے کرمان بھیجا کہ یہ اس علاقہ کی حفاظت کریں اور عاملان سنداور بجتان میں سے جس کسی کوامداد کی ضرورت ہویہ اسے امداد دیں۔ گر ہمیان اور اس کی فوج تجاج سے باغی ہوگئ۔ تجاج نے ابن الاشعث کواس کی سرکو بی کے لیے روانہ کیا۔ ابن

الا شعث نے ہمیان کوشکست دی اور حجاج نے انہیں ہمیان کی جگہ مقرر کر دیا۔

# امارت ِ مجستان برعبدالرحمٰن كاتقرر:

اسی درمیان میں ہجستان کے عامل عبیداللہ بن ابی مکرہ کا انتقال ہو گیا۔ حجاج نے ابن الاشعث کوان کی جگہ جستان کا عامل مقرر کردیا اوراس کے لیے با قاعدہ طور پرفرمان لکھ دیا۔

اس کے علاوہ حجاج نے ایک اور فوج ہجستان جھیجنے کے لیے تیار کی۔علاوہ معمولی تنخوا ہوں کے بیس لا کھ درہم اس فوج پرخرچ کیے۔لوگ اسے جیش الطّواولیس کہنے لگے۔اور ابن الاشعث کورتبیل پرفوج کشی کرنے کا حکم دیا۔

### امير حج ابان بن عثان:

ابان بن عثمان نے اس سال اوگوں کو جج کرایا۔ مگر بعض ارباب سیر نے بیان کیا ہے کہ سلیمان بن عبد الملک نے اس سال جج
کرایا۔ مدینہ کے حاکم ابان بن عثمان تھے۔ عراق اور تمام مشرقی ممالک کا گورنر حجاج تھا۔ اور حجاج کی جانب سے خراسان کے عامل
مہلب تھے۔ ابو بردہ بن ابی موی کوفہ کے قاضی تھے۔ اور موی بن انس بھرہ کے قاضی تھے۔ اس سنہ میں عبد الملک نے اپنے بیٹے
یزید کو جہاد کے لیے بھجا۔

# المره کے دا قعات

## فنتح قاليقلا:

ای سند میں شہرقالیقلا مسلمانوں سے فتح کیا۔عبدالملک نے اپنے بیٹے عبیداللہ کے لیے بھیجااوراس نے شہر فتح کیا۔ بچیر بن ورقاء:

اس سال بحير بن ورقاء الصريمي خراسان ميس مارا گيا۔اس كاتفصيلي بيان حسب ذيل ہے:

بحیرنے امیہ بن عبداللہ کے حکم سے بکیر گوتل کیا تھا اس پرعثان بن رجاء بن جا ہر بن شداد۔متعلقہ بن عوف بن سعدنے جوابناء میں سے تھا چند شعر کہے جس میں خاندان بکیر کے افراد کو بکیر کا بدلہ لینے کے لیے ابھارا تھا۔

جب بحير كومعلوم ہوا كه مجھے دهمكى دے رہے ہيں اس نے بھى دوفخر يەشعروں ميں اپنے دل كاغبار نكالا۔

#### شمردل کا بحیر برحمله:

قبیلہ بن عوف بن کعب بن سعد کے سترہ آ دمیوں نے بکیر کے خون کا قصاص لینے کے لیے عہد کیا۔ چنا نچے شمر دل نامی ایک مخص صحرات روانہ ہو کر مخص صحرات روانہ ہو کر مخص صحرات روانہ ہو کر مخص صحرات روانہ ہو کر مخص صحرات کی نظر بحیر پر پڑی جواس وقت کھڑا ہوا تھا۔ شمر دل نے فوراً اس پر حملہ کیا اور نیز ہ مار کرا ہے گرا دیا اور اپنے دل خراسان پہنچا جب اس کی نظر بحیر پر پڑی جواس وقت کھڑا ہوا تھا۔ شمر دل نے فوراً اس پر حملہ کیا اور نیز ہ مار کرا ہے گرا دیا اور اپنے دل میں یہ خیال کیا کہ میں نے بحیر کا کام تمام کر دیا ہے۔ اس اثنا میں لوگوں نے کہا کہ بیرخار جی ہوار ہوڑا تے ہوئے اس کے میں بید خیال کیا کہ میں نے بحیر کا کام تمام کر دیا ہے۔ اس اثنا میں لوگوں نے کہا کہ بیرخار جی

تعاقب میں چلے۔ شمردل گھوڑے ہے گر گیا اور مارا گیا۔ صعصعہ بن حرب العوفی کی سجستان میں آمد:

جب اس کوشش میں نا کامی ہوئی توصعصعہ بن حرب العوفی متعلقہ بنی جندب صحرات اسی خیال سے روانہ ہوا۔اس نے اپنا تمام سامان فروخت کر کے اس کے بجائے ایک گدھا خرید لیا۔صعصعہ بحتان آیا اور بحیر کے رشتہ داروں کے پڑوس میں آ کرتھہرا۔ ان سے نہایت ہی نرمی اوراخلاق سے پیش آنے لگا اور کہا کہ میں اہل بمامہ کے قبیلہ بنی حنیفہ سے تعلق رکھتا ہوں۔

میشخص بمیشہ بحیر کے عزیزوں کے پاس آتا جاتا تھا اور ان میں بیٹھنے اور اٹھنے لگا تھا۔ جب وہ لوگ اچھی طرح مانوس ہوگئے تو ایک دن کہنے لگا کہ خراسان میں میری کچھ میراث تھی۔ اس پر دوسر بے لوگوں نے غاصبا نہ طریقہ سے قبضہ کرلیا۔ اور مجھ بیمعلوم ہوا ہے کہ خراسان میں بحیر کا بہت کچھ اثر اور دخل ہے آپ لوگ ان کے نام ایک سفارش خط مجھے لکھ دیجیے تا کہ وہ اس معاملہ میں میری اعانت کریں۔ چنا نچہ بحیر کے دشتہ داروں نے بحیر کے نام خط لکھ کردے دیا۔

#### صعصعه کی بحیرے ملاقات:

صعصعہ جستان سے روانہ ہو کر مروپہنچااس وقت مہلب کفارسے جہاد میں مصروف متصرومیں بنی عوف کے جولوگ تھان کی ایک جماعت سے اس کی ملاقات ہوئی۔صعصعہ نے انہیں اپنے مروآ نے کی غرض وغایت بتائی۔ بکیر کے آزاد غلام صفل نے جوش انبساط میں صعصعہ کی پیشانی کو بوسہ دیا۔

صعصعہ نے اس سے خنجر کی فر مائش کی مینقل نے اسے خنجر بنادیا اوراسے خوب تپاکر کئی مرتبہ گدھی کے دورہ میں غوطے دیے۔ صعصعہ مروسے روانہ ہوکر دریا کوعبور کر کے مہلب کی نشکرگاہ میں پہنچا (مہلب اس روز مقام اخرون میں فروکش تھے) بحیر سے ملا اور سفارشی خط آنہیں دیا اور کہا کہ میں فلبیلہ بن صنیفہ سے تعلق رکھتا ہوں۔ ابن ابی بکرہ کے ساتھیوں میں تھا۔ ہوتان میں میری جو جائیدادھی وہ تو جاتی رہی۔ مرومیں کچھ باقی ہے اسے بیچنے کے لیے آیا ہوں۔ اس کام سے فارغ ہونے کے بعد بمامہ واپس چلا جاؤں گا۔ بحیر کا صعصعہ سے حسن سلوک:

اس پر بچیر نے تھم دیا کہ اخراجات ضروری کے لیے پچھرو پیدا سے دے دیا جائے۔اپنے پاس ہی اسے تھہرایا اور کہا کہ جس معاطع میں چاہوتم میری امداد لے سکتے ہو۔

صعصعہ نے کہا کہاس فوج کی واپسی تک میں یہیں آپ کے پاس تھم رار ہوں گا۔ چنانچے صعصعہ ایک ماہ یا قریب ایک ماہ کے بح بحیر کے ساتھ مقیم رہا۔ بحیر کے ساتھ مہلب کی بارگاہ میں بھی حاضر ہوا کرتا تھا اوراس طرح اورلوگوں سے اس کی جان پہچپان بھی ہوگئ۔ بحیر کو بیخوف لگا ہوا تھا کہ مبادا کوئی شخص اچا تک جھے پر تملہ کردے۔

اسی وجہ سے دہ کی شخص پراعتاد نہیں کرتا تھا مگر جب صعصعہ بحیر کے دشتہ داروں کا سفار ثبی خط لے کراس کے پاس آیا اوراس نے کہا کہ میں قبیلہ بکرین وائل سے تعلق رکھتا ہوں۔ بحیراس کی جانب سے بے خطر ہو گیا تھا۔

# صعصعه كالجير يرحمله:

گیا پھراس سے اور قریب ہوگیا اور اس طرح اس پر جھک پڑا کہ گویا کوئی بات کہنا جا ہتا ہے اور پھریکا یک اس کی پشت پر سے کمر میں خنجر بھونک دیا جو پیٹ تک اتر گیا۔ اس پرلوگوں نے کہا کہ بیرخارجی ہے۔ گراس نے صاف صاف کہددیا کہ میں نے بکیر کا بدلہ لیا ہے۔

ابوالعجفاء بن ابی الخرقاء نے جوآج کل مہلب کے محافظ دستہ کا افسرتھا اسے گرفتار کر کے مہلب کے سامنے پیش کیا۔مہلب نے اس سے کہا کہ تیرامقصد پورانہیں ہوااور تونے مفت میں اپنی جان ہلاکت میں ڈالی۔ بحیر کی حالت خطرناک نہیں ہے۔

#### بحير بن ورقاء كاخاتمه:

صعصعہ نے کہا: میں نے ایسا کاری وار لگایا ہے کہ وہ چ نہیں سکتا خیخر پہیٹ تک اتر گیا ہے۔اس کے پیٹ کی بد بومیرے ہاتھوں میں آتی ہے۔

مہلب نے اسے قید کردیا۔ ابناء کے کچھ لوگ جیل خانہ میں اس سے جا کر ملے۔اورانہوں نے اس کی پیشانی کو بوسہ دیا۔ دوسرے روز چاشت کے وقت بحیر نے داعی اجل کو لبیک کہا۔ جب صصعہ کو بحیر کے مرنے کی خبر ہوئی تو اس نے کہا کہ اب جو چاہومیر سے ساتھ سلوک کرو جھے کچھ پروانہیں۔اب بنی عوف کی عورتوں کی نذریں پوری ہوگئیں میں نے اپنا بدلہ لے لیا ہے۔اب جو کچھ میراحشر ہو مجھے اس کی بروانہیں۔

کئی مرتبہ تنہائی میں مجھے موقع حاصل ہوا تھا کہ میں اس کا کام تمام کر دیتا۔ مگر میں نے اس طرح چیکے سے مار نابز دلی خیال لیا۔

> مہلب نے ان با توں کوئن کر کہا کہ میں نے اس جبیں شخص موت سے نڈراورصا بر بھی نہیں دیکھا۔ وی

#### صعصعه كاقتل:

بعدازاں مہلب نے بحیر کے چیازاد بھائی ابوسویقہ کواس کے قل کرنے کا تھم دیا۔انس بن طلق نے اس سے کہا کہ بحیر تو اب قل ہی ہو چکا ہے۔وہ تو واپس آ ہی نہیں سکتا اس لیے تم صصعہ کوقل نہ کرو۔

ابوسویقہ نے ایک نہ بی صعصعہ کوتل کرڈ الا۔اس پراس نے اسے بہت کچھ برا بھلا کہا۔

دوسرے راویوں نے بیان کیا ہے کہ بحیرا بھی زندہ تھا کہ مہلب نے صعصعہ کو بحیر کے پاس بھیج دیا۔ اس پر انس بن مطلق العبشمی نے بحیرے کہا کہتم نے بکیر کوتل کیا تھااس کا بدلہ اس شخص نے تم سے لیا ہے تم اسے چھوڑ دو۔

گر بچیرنے ایک نہ ٹی لوگوں ہے کہا کہ اے میرے قریب لاؤ اور صف عدے مخاطب ہو کر کہا کہ میں اس وقت تک نہیں مروں گا جب تک تو زندہ ہے۔

لوگوں نے صعصعہ کو بھیر کے قریب کردیا۔ بھیر نے اس کے سرکواپنے دونوں پیروں کے درمیان رکھااور کہا:''اے کمینے صبر کرتو بدترین مخلوق ہے'' ابن طلق نے بھیر سے کہا خداتجھ پرلعنت کرے میں تو تجھ سے اس کی سفارش کر رہا ہوں اور تو میرے سامنے ہی اسے قل کیے ڈالتا ہے۔

قبيله عوف وابناء كي شورش:

مربحیرنے اسے اپنی تلوار سے قبل کرڈ الا۔ پھر بحیر بھی مرگیا اس پر مہلب نے کہاانا لله و انا الیه راجعون یہ جہادتو منحوس ہوا

کہ بحیراس میں قبل کیے گئے۔صعصعہ کے قبل کیے جانے کی وجہ سے قبیلہ عوف بن کعب اور ابناء بگڑ بیٹھے اور کہنے لگے کہ صعصعہ کو کیوں قبل کیا گیا۔اس نے تو بکیر کابدلہ لیا تھا۔ قبیلہ مقاعس اور دوسر سے تحت کے قبیلے ان کے مقابلے پر اٹھ کھڑے ہوئے۔ صعصعہ کی ویت:

جب لوگوں نے دیکھا کہ اس طرح فتنہ وفساد بڑھ جائے گا تو ان میں جوار باب عقل اور دانش مند تھے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ بحیر کی جان تو بکیر کے معاوضہ میں مجھے لی جائے۔البتہ صعصعہ کی جان کی دیت دے دی جائے۔ چنانچہ قبیلہ مقاعس والوں نے صعصعہ کی جان کے عوض دیت اداکر دی۔قبیلہ ابناء والوں میں سے ایک شخص نے صعصعہ کی تعریف میں دوشعر بھی کہے۔

عبدر بہالکبیرا بووکیج جوصعصعہ کے قبیلے سے تعلق رکھتا تھا وہ صحرامیں بکیر کے قبیلے والوں کے پاس آیا اور ان سے مطالبہ کیا کہ چونکہ صعصعہ نے بکیر کی موت کا بدلہ لینے کے لیے اپنی جان قربان کی ہے اس لیے آپ لوگ اس کی جان کے عوض دیت اوا تیجے۔ چنانچے بکیر کے قبیلہ نے صعصعہ کی دیت اوا کی اس طرح اس کی دودیتیں دی گئیں۔

عبدالرحمٰن كى حكمت عملى سے حجاج كا اختلاف:

۔ ابو مخت کے بیان کے مطابق اس سنہ میں عبد الرحلٰ بن محمد بن الا شعث اور اس کے ساتھ عراق کی جونوج تھی اس نے حجاج کے خلاف علم بغاوت بلند کیا اور حجاج سے جنگ کرنے کے لیے اس کی طرف بڑھے۔ مگر واقد کی میہ کہتے ہیں کہ یہ واقعہ ۸۲ ھاکا ہے۔ اس واقعہ کی تفصیل باب نمبر ۱۲ میں دیکھئے۔



باب١٢

# عبدالرحلن بن محمد بن الاشعث

عبدالرحلٰ بن محمد بن الاشعث كوعلاقه رتبيل ميں جو پچھ كاميا بي ہوئى اوراب آئندہ وہ جس طرزعمل پر كاربند ہونا چاہتے تھے ان تمام ہا توں كى اطلاع انہوں نے تجاج كوكر دى اس كابيان ہم پہلے • ٨ھے كے واقعات ميں كر پچكے ہيں۔البتہ ١٨ھے واقعات جو ان ہے متعلق ہيں ان كا تذكرہ يہاں كيا جاتا ہے۔

### حجاج كاجنگ جارى ركھنے براصرار:

جاج نے ابن الاشعث کے خط کے جواب میں انہیں لکھا: حمد و ثنا کے بعد منہارا خط مجھے ملا جو پچھتم نے لکھا تھا میں نے اسے سمجھا مگرتمہارے خط کے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ بیہ خط ایک ایسے خص نے لکھا ہے جو صلح و آتش کا بدل و جان منمنی ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ اس نے اسے ذلیل و حقیر دشمن سے تعلقات پیدا کر لیے ہیں جس نے مسلمانوں کی ایک جراراور بہا درفوج کو ہلاک کیا تھا۔

اے عبدالرحمٰن کی ماں کے بیٹے یا در کھواگرتم نے میری فوج اور میرے صرت کا حکام کی موجود گی میں دشمن سے اجتناب کیا تو تمہاراحشر وہی ہوگا جیسا کہ اور مسلمانوں کا ہو چکا ہے میں تمہاری اس رائے کو جسے تم فوجی چپال سجھتے ہو ہرگز ایسا خیال نہیں کرتا بلکہ یہ محصٰ تمہاری کا بلی اور بز دلی کا نتیجہ معلوم ہوتا ہے اس لیے اب میں تمہیں تھم ویتا ہوں کہتم میری پہلی ہدایت پر ممل کرو۔ دشمن کے ملک میں بڑھتے چلے جاؤاس کے تمام قلعوں کو مسمار' جنگ جو سپاہیوں کو تہ تینے اور اہل وعیال کو تعلقین کو لونڈی غلام بنالو۔

### جاج كا دوسرا خط بنام عبدالرحمٰن:

اس خط کے بعد ہی حجاج نے حسب ذیل دوسرا خط ابن الا هعث کے نام لکھا'' حمد و ثنا کے بعد جومسلمان تمہارے پاس ہیں انہیں احکام دے دو کہ تاوقتنکیداس تمام علاقہ کو اللہ تعالیٰ کی مدد سے مسلمان فتح نہ کرلیس تم برابراس مفتو حہ علاقہ میں مقیم رہواور زراعت شروع کردو۔

# جاج کاعبدالرحمٰن کے نام تیسرا خط:

اس خط کے بعد ہی پھرایک تیسرا خط تجاج نے ابن الا شعث کو لکھا:''حمد وثنا کے بعد میں نے دشمن کے علاقہ میں بڑھنے کے لیے تنہبیں جو تھکم دیا ہے تم اس کی فوراً لقبیل کرؤورندتم علیحدہ ہو جاؤاور آگتی بن محمد تمہارے بھائی تمہاری جگہ سپہ سالا رمقرر کیے جاتے ہیں۔

# عبدالرحمٰن اوراسخق میں گفتگو:

خط پڑھ کرابن الاشعث نے کہا کہ میں خود ہی اُخل کے بوجھ کواٹھاؤں گا۔عبدالرحمٰن اُخل سے ملا۔اُٹل نے اس سے کہا کہ آپ ایسا نہ کریں۔مگراس پرعبدالرحمٰن نے اسے دھمکی دی کہا گرتم نے کسی سے اس بات کا تذکرہ کیا تو میں تمہیں قبل کرڈالوں گاا سحاق نے خیال کیا کہ شایدعبدالرحمٰن میرے مارنے کے لیے تکواراٹھا نا چاہتے ہیں اس لیے اس نے تکوار کے قبضہ پر ہاتھ دھردیا۔

# عبدالرحمٰن بن الاشعث كا فوج سے خطاب:

عبدالرحمٰن نے تمام فوج کو خطبہ سنانے کے لیے بلایا اور حمد و ثنا کے بعد کہا آپ لوگ واقف ہیں کہ میں آپ کا ہمی خواہ ہوں ایسا کام کرنے کے لیے تیار ہوں جس ہے آپ کو نفع ہینچ و مشن کے مقابلے کے لیے میں نے جو طرزعمل آپ کے لیے تبحویز کیا تھا۔
میں نے اس کے بارے میں آپ کے ارباب عقل اور تجربر کھنے والے لوگوں سے مشورہ لے لیا تھا۔ اس میری رائے کو ان صاحبوں سنے آپ کے لیے اس وقت اور آیندہ کے لیے بھی مناسب سمجھا تھا اس معاملہ کی اطلاع میں نے آپ کے امیر تجاج کو بھی کر دی تھی۔
اس کے جواب میں جواج نے مجھے یہ خط لکھا ہے۔ جس میں مجھے بردل اور کمزور بتایا ہے اور تھم دیا ہے کہ میں فور اُ آپ لوگوں کو لے کر دشمن کے ملک میں بڑھتا چلا جاؤں۔ یہ وہی علاقہ ہے جس میں حال ہی میں آپ کے دوسرے بھائی تباہ ہو چکے ہیں۔ گر پھر بھی چونکہ میں بھی آپ کا ایک فر د ہوں اس لیے اگر آپ اس تھم پڑمل کرنا چاہتے ہوں تو میں بھی تیار ہوں۔ اور اگر آپ اس پڑمل پیرانہیں ہونا چاہتے تو بھی میں آپ بے کے ثیر یک حال ہوں۔

عامر بن واثله الكناني كي تقرير:

مطرف بن عامر بن واثله الکنانی نے بیان کیا ہے کہ اس موقع پرسب سے پہلے میر ہے باپ نے جوشاع تھے اور مقرر بھی تھے
کھڑے ہوکرتقریر کی اور حمد و ثنا کے بعد کہنے لگے تجاج کی مثال اس مخص کی ہے جس نے سب سے پہلے اپنے بھائی سے کہا تھا کہ تو
اپنے غلام کو گھوڑے پر سوار کر۔اگر یہ ہلاک ہو جائے ۔ مختے کیا پر وا' اور اگر زندہ فنج گیا تو بھی تو ہی اس کا ما لک
ہے۔ جاج شمہ برابر بھی تمہاری پر وانہیں کرتا۔ اسی وجہ ہے اس نے تمہیں ایسے پر خطر مما لک میں بھیجا ہے' اگر تمہیں فنح ہوئی تو مال
غنیمت تم حاصل کرو گے مگر اس علاقہ کی آ مدئی اس کی ہے اس طرح اس کی طاقت و دید بہ میں اضافہ ہوگا اور اگر دشمنوں نے تم پر فنح
پائی تو اس وقت جاج کے خز دیکتم ایسے قابل عداوت وشمن ہوجاؤ گے جن کی تکالیف کا پچھ خیال نہیں کیا جاتا اور جس پر مطلقاً رحم نہیں
کیا جاتا۔

اس لیے آپ لوگوں دشمن خدا حجاج کوچھوڑ دیجیے۔اورعبدالرحمٰن کواپناامیر بنالیجیے۔اور میں ہی اس کی ابتدا کرتا ہوں اور آپ سب کواس پر گواہ بنا تا ہوں۔

اس تقریر کے ختم ہوتے ہی ہر طرف سے صدائیں آئیں' ہم آپ کی رائے پڑمل کرتے ہیں۔اور دشمن خدا حجاج کوچھوڑ ویتے یں۔

عبدالمومن بن شبث كافوج سے خطاب:

اس کے بعد عبدالمومن بن هبی بن ربعی اتمیمی جوعبدالرحمٰن کے اس مہم پر روانہ ہونے کے بعد سے محافظ دستہ کا سر دارتھا تقریر کرنے کھڑ اہوااوریوں گویا ہوا۔

اے اللہ کے بندو! خوب مجھ لواگرتم نے تجاج کے احکام کی تعمیل کی تو وہ تھم دے گا کہ تابدزندگی تم اس علاقہ کو اپناوطن مجھواور جس طرح فرعون نے فوجوں کو دشمن کے علاقہ میں عرصہ تک مقیم رکھا تھا اسی طرح یہ بھی تمہیں پہیں رکھے گا۔ اور مجھے معلوم ہواہے کہ حجاج ہی نے سب سے پہلے اس فوج کو جومہم پر جیجی جاتی ہے متعقل طریقہ پر دشمن کے ملک میں حکماً اور جر اُر ہے کا حکم دیا۔ اس طرح تمہیں کبھی موقع نہیں ملے گا کہا ہے اعزا واحباب سے مل سکواور یوں ہی اس دنیا ہے چل بسو گے۔ بہتر ہے کہا ہے اس امیر کے ہاتھ پر جو یہاں موجود ہیں بیعت کرلواور پھرا ہے دشمن پریلیٹ پڑ واورا پے ملک سےا ہے نکال دو۔

### عبدالرحمٰن بن الاشعث كي بيعت:

اس تقریر کے ختم ہوتے ہی تمام لوگ بیعت کرنے کے لیے عبدالرحمٰن کی جانب بڑھے اور بیعت کرنے لگے۔عبدالرحمٰن بن الا هعث نے کہا کہ آپ لوگ میرے ہاتھ یران ان مقاصد کے حصول کے لیے بیعت کیجے۔سب سے پہلے ہیکہ میں دشمن خدا حجافج ہے کوئی تعلق نہیں۔ دوسرے بیکداس کے مقابلے میں آپ اگر میری امداد وحمایت کریں تاکہ ہم اسے سرز مین عراق سے نکالیں۔ غرض کہ انہیں امور کے لیےلوگوں نے ابن الاشعث کے ہاتھ پر بیعت کی گراس موقع برابن الاشعث نے عبد الملک کی ترک اطاعت وغيره كالتذكرة بيس كبابه

# ذرالقاص ہے ابن الاشعث کی مصالحت:

عمر بن ذرالقاص راوی ہے کہ میرا با پاس وقت وہاں موجودتھا اور چونکہ ابن الا هعدے کے بھائی قاسم بن محمد کے ساتھ ہوگیا تھا۔ اس لیے ابن الا شعث نے اسے مارا پیٹا تھا اور قید کر دیا تھا تگر اس موقع پر جب ابن الا شعث نے حجاج کی مخالفت پر کمر باندھ لی۔انہوں نے میرے باپ کوجیل سے بلایا انہیں خلعت وانعام دیا۔ اور پھروہ بھی ابن الاشعث کے ساتھ ہو گئے ذرالقاص زبر دست مقررتها \_

## عبدالرحمٰن اوررتبيل ميںمصالحت:

عبدالرطن جب بحتان سے روانہ ہونے گے تو انہوں نے مقام بست برعیاض بن ہمیان البکری (متعلقہ بنی سدوس بن شیبان بن ذہل بن ثعلبہ ) کواور زرنج پرعبداللہ بن عامرالمتھی کورئیس مقرر کر دیا اور پھر رتبیل کے پاس صلح کرنے کے لیے سفیر جھیجا۔ اوراس شرط پر دونوں میں صلح ہوگئی کہاگر اس کھکش میں ابن الاشعث کامیاب ہوں تو رتبیل آبندہ سے خراج نہ دے۔اوراگرابن الاشعث کوشکست ہواوروہ رتبیل کے پاس آ جا کیں تو رتبیل انہیں بناہ دے۔

# عبدالرحمٰن اوررتبیل کی مراجعت عراق:

ببرحال جب عبدالرحن جستان ہے عراق کی طرف روانہ ہوئے تو آشی بھی ان کے آگے آگے گھوڑے پر سوار چاتا جاتا تھا۔ اوراینے اشعار پڑھتا جاتا تھا۔عبدالرحمٰن نے عطیہ بن عمروالعنمری کواپنے مقدمۃ انجیش کا سروارمقرر کیا تھا۔ حجاج نے بھی اس کے مقابلہ کے لیے رسالہ بھیجا۔ جب بھی عطیہ کی جاج کے رسالے سے جنگ ہوئی اس نے شکست دی۔ اس پر جاج نے وریافت کیا کہ کون مخف جمارے مقابل ہےلوگوں نے اس سے کہا کہ عطیہ ہے اس موقع پر بھی اُشی نے دوشعر کیے۔

غرض کہ عبدالرحنٰ نے اس فوج کے ہمراہ عراق کارخ کیااس سے پہلے اس نے ابوا سختی اسبیعی کو دعوت دی تھی کہتم میر ہے ساتھ ہوجاؤا درعبدالرحنٰ اس ہے کہا کرتا تھا کہتم میرے ماموں ہواس لیےاس نے دریا دنت کیا کہ ابوا بحق آئے پانہیں۔

ابوا بخل سے لوگوں نے کہا کہ عبدالرحنٰ آپ کو پوچھ بھی رہے تھے گر آپ ان کے یاس نہیں گئے گر ابوا بخل نے عبدالرحمٰن کے یاس جانا کیجھاحھانہیں سمجھااورنہیں گیا۔ عبدالرحمٰن بروهتا ہوا کر مان پہنچا۔ تجاج نے خرشہ بن عمر آمیمی کورسالہ کا سر دارمقرر کر کے روانہ کیا ابواسخت بھی کر مان برفر وکش ہوا۔مگر جنگ جماجم تک عبدالرحمٰن کی اس بغاوت کے جھکڑ ہے میں شریک نہیں ہوا۔

# عبدالملك كي اطاعت سے انحراف:

جب بیتمام فوجیس سرز مین فارس میں داخل ہو گئیں تو لوگوں نے آپس میں صلاح ومشورہ کرنا شروع کر دیا اور کہنے لگے کہ جب ہم نے جماح کے خلاف جوعبد الملک کاعامل ہے۔ علم بغاوت بلند کیا ہے تو گویا ہم نے عبد الملک ہے بھی بغاوت کر دی ہے۔ بیسب لوگ اس مشورہ کے بعد عبد الرحمٰن کے بیاس جمع ہوئے۔سب سے پہلے تیجان بن ابج متعلقہ بنی یتم اللہ بن ثقلبہ نے کھڑے ہوکر کہا کہ میں جس طرح اپنا کرتا اتار ڈالتا ہوں اس طرح میں نے آج سے عبدالملک کی اطاعت کے جوئے کواپنی گردن

تھوڑ ہے سے لوگوں کے سوایا تی تمام لوگوں نے اس کی تقلید کی اور عبدالرحمٰن کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔

عبدالرحمٰن اتباع قرآن پاک ٔ سنت رسول الله ﷺ 'گمراہی اورفسق و فجو ر کے سرغنوں کی ترک نصرت اورا پسےلوگوں کے خلا ف جنہوں نے منیہات شرعیہ کو جائز قرار دے لیا تھا۔ جہا د کی آ مادگی کے لیےلوگوں سے بیعت لینا شروع کی ۔ جو مخص ان باتوں کو تسلیم کرلیتا تھااس ہے بیعت لے لی جاتی تھی۔

جب حجاج کوان واقعات کی اطلاع ہوئی اس نے عبدالرحمٰن کے باغیانہ طرز کی عبدالملک کو خط کے ذریعہ اطلاع دی اور درخواست کی کہ آپ فورا میری امداد کے لیے فوج روانہ فرما ہے۔

اس کارروائی کے بعد حجاج بصر ہ آ گیا۔

## مہلب کاعبدالرحن کے نام خط:

دوسری طرف مهلب کوعبدالرحمٰن کی اس بغاوت کاعلم اسی وفت ہو چکا تھا جب کہ عبدالرحمٰن ابھی ہجستان ہی میں تھا اس پر مہلب نے ابن الاشعث کولکھا' حمد و ثنا کے بعد۔اےعبدالرحمٰن! تم نے رسول الله مُکالیّا کی امت کے خلاف اپنایا وَ سخت مگراہی و صلالت کی رکاب میں رکھا ہے۔ ویکھوخواہ مخواہ اپنی جان عزیز کو ورطہ ہلا کت میں نہ ڈ الو۔مسلمانوں کے قیمتی خون کو نہ بہاؤ۔اتھاو امت میں تفرقہ نہ ڈالواورا پیغ عہد واطاعت و وفا داری کونہ تو ڑو۔اگرتم پیکہو کہ میں اپیغ ساتھیوں سے خوفز دہ ہوں کہ مبادا وہی میری جان کے دریے ہوجائیں تو اللہ تعالی ان لوگوں کے مقابلہ میں اس کا زیادہ مستحق ہے کہتم اس سے ڈرو۔اس لیے خون بہا کریا محر مات کوحلال سمجھ کرتم اپنی جان کواللہ کے سامنے مجرم نہ بناؤ۔ والسلام علیک ۔

#### مهلب كا حجاج كومشوره:

اس طرح مهلب نے جاج کوحسب و مل خط لکھا:

" حدوصلوٰ ق کے بعد اہل عراق آپ کی طرف پیش قدمی کررہے ہیں ان کی مثال ایک ایسے سیلاب کی ہے جو بلندی ہے پستی کی طرف آ رہا ہو۔اور جب تک کہ وہ ہموار سطح تک نہیں پہنچ جاتا کوئی شے اس کی روانی کونہیں روک سکتی ۔ بعینہ یہی مثال اہل عراق کی ہے کارروائی کی ابتداء میں ان میں بہت زیادہ جوش وخروش ہوتا ہے اوراینے اہل وعیال ہے ملنے کا جنون ان کے سروں پرسوار ہوتا ہے اس جوش کی حالت میں کوئی چیز انہیں روک نہیں عتی۔البتہ جب وہ اپنے اہل وعیال میں پہنچ جائیں اور ان میں گھل مل جائیں اس وقت آپ ان کے خلاف کارروائی کریں اور ان شاءاللہ الیں صورت میں اللہ تعالیٰ آپ کوان پر فتح وینے والا ہے''۔

حجاج نے اس خط کو پڑھ کر کہااللہ تعالی جوکرتا ہے وہی ہوتا ہے اس کے ماسوا کچھٹییں۔اگر چدمیں ان کا ہم خیال تو نہیں ہوسکتا گراس میں شبنییں کہان کامشورہ خیرخوا ہانہ ہے۔

### عبدالملك كاابل شام سے خطاب:

جب جہاج کا خط عبدالملک کے پاس پہنچا۔اے خت تشویش پیدا ہوئی' تخت پر سے اتر پڑا۔ خالد بن پزید بن معاویہ کو ہلوا بھیجا اور خط کو پڑھوایا۔

خالد نے عبدالملک کے اس خوف و ہراس کو دکھے کرعرض کی کہ امیر الموشین اگریہ فتہ بجستان کی سمت سے رونما ہوا ہے تو آپ
ہرگز خوف نہ کریں۔البتہ اگریہ فتہ فتر اسان سے اٹھا ہوتا تو آپ کے لیے حل تشویش تھا عبدالملک اپنے قصرا مارت سے برآ مدہ وکر
رعایا کے سامنے تقریر کرنے کھڑ ہے ہوئے اور حمد وصلو ہ کے بعد کہنے لگے کہ معلوم ہوتا ہے کہ اہل عراق پر میری ڈئدگی دو بھر ہوگئی ہے
اور انہوں نے میری طاقت کا اندازہ لگانے میں جلد بازی سے کام لیا ہے۔اسے خداوند! تو ان پر اہل شام کی تلواروں کو مسلط کر دے
تاکہ وہ پھر تیری خوشنو دی کے حلقہ میں آ جا کیں اور جب وہ تیری خوشنو دی عاصل کرلیں تو پھرکوئی ایسافعل نہ کریں جو تیری نا راضی کا
باعث ہواس تقریر کوختم کر کے عبدالملک منبر سے اثر آئے۔

#### حجاج اورعبدالملك ميس مراسلت:

ججاج اب تک بھرہ ہی ہیں اقامت گزیں رہااورعبدالرحمٰن کے مقابلہ کی تیاریاں کرنے لگا۔اورمہلب کی رائے پڑعمل کرنے کا خیال ترک کردیا۔

ملک شام سے عبدالملک کی طرف سے روزانہ حجاج کے پاس سوسو بچپاس بچپاس دس وہیں اوراس سے کم کی تعداد میں شہسوار ڈاک کے ذریعہ سے پہنچنا شروع ہوئے۔

اور اسی طرح خجاج نے بھی عبدالملک کے پاس روزانہ خطوط کی ڈاک لگا دی۔ جس میں عبدالرحمٰن کی گھڑی گھڑی کی نقل و حرکت کہ آج وہ کس پرگنہ میں مقیم ہوا اور کہاں ہے اس نے کوچ کیا اور کون کون می جماعتیں اس کے ساتھ شامل ہوتی جاتی ہیں مندرج ہوتی تھیں۔

# حجاج کی پیش قدمی:

نصیل بن خدت کی بیان کرتے ہیں کہ ہماری چھاؤنی اس وقت کر مان میں تھی۔اوراس میں چار ہزار کوفہ اور بھرہ کے سوار سعین خصے۔ جب ابن محمد بن الاشعث کا اس مقام سے گذر ہوا تو بیتمام فوج اس کے ہمراہ ہوگئ۔ حجاج نے اپنی ہی رائے پڑمل کرنے کا فیصلہ کرلیا کہ وہ خود آگے بڑھ کر ابن الاشعث کا مقابلہ کرے۔اسی غرض سے وہ شامی فوج کولے کر مقام تستر آیا۔مطہر بن حرالعکی یا جذامی اور عبد اللہ بن رمیشہ الطائی کوایے آگے کیا اور مطہر ہی ان وونوں جماعتوں کے افسر اعلیٰ تھے۔

# مطهرا ورعبدالرحمٰن کی جھڑپ:

ید دونوں سر دار آتے آتے دریائے قارون تک پنچ دوسری جانب عبدالرحمٰن ابن محد نے اپنے سواروں میں ہے ایک دستہ علیحدہ کر کے جن کی تعداد تین سوتھی۔عبدالرحمٰن بن ابان الحار فی کے ماتحت کر دیا تھا۔ تا کہ وہ عبدالرحمٰن اور اس کی اصل فوج کے لیے بیرونی فوجی چوکی کے فرائض انجام دے۔

جب مطہر بن حراس دستہ کے قریب پہنچا اس نے عبداللہ بن رمیثۃ الطائی کوحملہ کرنے کا حکم دیا۔عبداللہ نے اپنارسالہ آگ بڑھادیا۔مگراسے شکست ہوئی اوروہ واپس ہوکرعبداللہ کے پاس آگیا۔

اس جھڑپ میں اس کے ساتھی زخمی ہوئے۔

ابوز بیرالہمد انی جواس وقت ابن محمد کے ساتھ تھے۔ بیان کرتے ہیں کہ ابن محمد نے اپنی فوج کواپنے پاس جمع کر کے حکم دیا کہ اس جگہ سے دریا کوعبور کرو۔

تمام لوگوں نے اپنے گھوڑے اسی مقام سے جہاں سے عبور کرنے کا تھم دیا گیا تھا دریا میں ڈال دیئے اور پلک مارتے ہی ہمارے دسالہ کے بیشتر حصدنے دریا کوعبور کرلیا۔ ابھی پوری فوج نے عبور بھی نہیں کیا تھا کہ ہم نے مطہر بن حراور عبداللہ بن رمیشۃ الطائی پرجملہ کردیا اور بوم الاضی ۸۱ھیں ہم نے ان دونوں کوشکست دی ان کوسخت جانی نقصان پہنچائے اور ان کے تمام شکرگاہ کولوٹ لیا۔ حجاج کی روائگی بھرہ:

جاج تقریر کردہاتھا کہ اس شکست کی خبر ابو کعب بن عبید بن سرجس نے اسے دی۔ اس پر جاج نے لوگوں سے کہا کہ آپ یہاں سے بھرہ چلئے کیونکہ وہاں فوجی صدر مرکز ہے۔ مور ہے میں اور تمام ضروریات زندگی مہیا ہیں۔ کیونکہ یہ مقام جس میں ہم تقیم ہیں اتنی بڑی فوج کے بارکو برداشت نہیں کرسکتا۔ جاج نے بھرہ کا اُرخ کیا۔ اہل عراق کارسالہ اس کے تعاقب میں چلا۔ جاج کی فوج والوں میں سے جس کی کواکا دکایہ پاجاتے اسے قل کرڈالتے اور جو کچھان کے پاس ہوتا اس پر قبضہ کر لیتے۔

حجاج كازاويه ميں قيام:

ججاج کی یہ کیفیت بھی کہ کسی طرف توجہ نہیں کرتا تھا بلکہ سیدھابھرہ کارخ کیے چلا جاتا تھا۔ جب اس نے زاویہ جا کرقیام کرلیا تو تھم دیا' کہ محلّہ کلاء میں تا جروں کے پاس جس قدرغلہ ہے اس پر قبضہ کرلیا جائے۔ چنا نچپلوگ غلبہ پر قبضہ کر کے زاویہ لے آئے اور بھرہ کواہل عراق کے لیے چھوڑ دیا۔ اس وقت ججاج کی جانب سے تھم ابن ابوب بن الحکم بن عمیل اکتفی بھرہ کا عامل تھا۔

اب اہل عراق بصرہ میں داخل ہوئے۔

# حاج بن يوسف كى بشيماني:

جسبان باغیوں کے مقابلہ میں پہلی مرتبہ تجاج کوزک اٹھانی پڑی اوراس نے پسپائی شروع کی تو مہلب کے خط کومنگوا کر پڑھا اور کہنے لگا کہ مہلب جوا کیے نہایت تجربہ کاراور فوجی افسر ہیں انہوں نے ہمیں یہ مشورہ دیا تھا کہ ہم بھی اہل عراق کی مزاحمت نہ کریں مگرافسوں ہے کہ ہم نے نہ مانا۔ ابو مختف کے علاوہ اور راویوں کا بیہ بیان ہے۔ اس زمانہ میں حکم بن ابوب بصرہ کے میر بخشی تھے اور عبد اللہ بن عامر بن مسمع پولیس کے افسر اعلیٰ تھے۔

### ابن الاشعث كاتستر مين قيام:

جاج اپنی فوج کو لے کررستقباذ میں فروکش ہوا (بیہ مقام اہواز کے پرگنہ دستوی میں شامل ہے) اور مقابلہ کے لیے فوجی انتظامات کیے۔ دوسری طرف ابن الاشعث نے تستر میں آ کر پڑاؤ کیا۔ ان دونوں کے درمیان صرف ایک دریا حاکل تھا۔ حجاج کی پہلی شکست:

ججاج نے مطہر بن حرالعکی کودو ہزارفوج کے ساتھ حملہ کرنے کے لیے روانہ کیا۔اس فوج نے ابن الاہعث کی ایک چوکی پوچھا پا مارا۔گمرابن الاہعث فوراً مقابلہ کے لیے جھپٹا۔ بیوا قعہ الاھ کے عرفہ کی شام کو پیش آیا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ اہل عراق نے شامیوں کے بندرہ سوآ دمی قتل کیے۔بقیۃ السیف شکست کھا کر حجاج کے پاس واپس آگئے۔

اس روز حجاج کے پاس ڈیڑھ لاکھ فوج تھی۔ حجاج نے اس فوج کو تقسیم کر کے اپنے سر داروں کے زیر قیادت کر دیا۔ اور ان افسر وں کو مختلف دستوں پرمقرر کر کے بصر ہ کی طرف پسپائی شروع کی۔

### حجاج کی بصرہ میں آمد:

ابن الاشعث نے اپنی فوج کے سامنے تقریر کرنا شروع کی اور کہا کہ تجاج تو کوئی چیز نہیں ہے ہم تو عبدالملک سے لڑنا چاہتے ہیں۔ بھرہ کے باشندوں کو جب معلوم ہوا کہ تجاج کوشکست ہوئی تو عبداللہ بن عامر بن مسمع نے چاہا کہ اس کی واپسی کا راستہ روک دینے کے لیے دریا کے بلی کوتو ڑڈا لئے مگر تھم بن ایوب نے ایک لا کھ درہم رشوت دے کراسے اس منصوبہ سے بازر کھا۔

جب جاج بصره پہنچ گیا تو اس نے ابن عامر کو بلایا اوروہ ایک لا کھ درہم واپس لے لیے۔

## ا بی زبیرالهمد انی کی روایت:

غرض کہ ابی زبیر البہد انی کی پہلی روایت کے مطابق جب عبدالرحلٰ بن محمد بصرہ میں داخل ہوا تو اس کے ہاتھ پر حجاج کے مقابلہ میں لڑنے اور عبدالملک کی اطاعت سے نکلنے کے لیے بصرہ کے تمام باشندوں نے جس میں عابدوز اہداوراد هیڑعمر کے تمام لوگ شریک تھے' بیعت کی۔

بی از دے قبیلہ جہاضم کے ایک شخص عقبہ بن عبدالغافر نامی جوصحانی تص عبدالرحمٰن بن محمد کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے جھیٹے اور حجاج کے خلاف لڑنے کے لیے آمادہ ہوگئے۔

حجاج نے اپنے گر دخندق کھود لی اور عبد الرحمٰن نے بھی بھر ہ کے جاروں طرف خندق کھودی۔

٨١ ه آخر ماه ذي الحبيل عبد الرحن بقره مين داخل موسا

## امير حج سليمان بن عبدالملك:

اس سال سلیمان بن عبدالملک نے لوگوں کو حج کرایا اوراسی سنہ میں ابن الی ذئب پیدا ہوا۔

ابان بن عثان مدینہ کے عامل تھے۔عراق اور رستمان دوسرے مشرقی صوبجات کا ناظم اعلیٰ حجاج بن پوسف تھا۔

اور حجاج کی جانب سے مہلب خراسان کے فوجی گورنر تنے اوران کا بیٹا مغیرہ بن مہلب خراسان کا افسر مال تھا۔ ابو بردہ بن ابی موی کوفیہ کے قاضی تنے۔ اور عبد الرحمٰن بن اُذنیہ بصرہ کے قاضی تنے۔

# ۸۲ھے کے دا قعات

#### جنگ زاوید:

مقام زاویه پر چاج اور عبدالرحمٰن بن محمد کے معرکے اور اُن کی تفصیل:

عبدالرحلٰ آخر ماہ ذی الحجہ المصیل بھرہ میں داخل ہوا۔ ماہ محرم الحرام ۸۲ صیں تجاج اوراس کے درمیان جنگ ہوتی رہی۔ ایک دن دونوں فریق میں شدید ترین معر کہ جدال وقال گرم ہوا۔ مگر آخر کا رعراقیوں نے شامیوں کوشکست دی۔ شامی پسپا ہو کر تجاج کے قریب آگئے۔ عراقی پیش قدمی کر کے ان کی خندقوں تک جا پنچئے یہاں بھی جنگ ہوئی۔ تمام قریش اور بی ثقیف فکست کھا کر پیچھے ہٹ گئے۔ اس موقع پر حجاج کے آزاد غلام عبید بن موہب نے جو حجاج کا میر منشی بھی تھا پیشعر کہا۔

فرالبراء و ابن عمه مصعب و فرت قرين ش غير آل سعيد

نظر بھی ہے۔ '' براءاوران کا چچیرا بھائی مصعب میدانِ جنگ ہے بھاگ گئے۔اورسعید کے خاندان والوں کے علاوہ تمام قریش والوں نے بھی راہ فراراختیار کی''۔

اسی طرح پھر دونوں فریقوں میں آخر ماہ محرم الحرام میں ایک اور مقابلہ ہوا۔ اس جنگ میں عراقیوں نے شامیوں کوشکست دی۔ شامیوں کا میمنداور میسر ہ الٹ گیا۔ ان کے نیز مے منتشر ہو گئے اور تمام صفیں در ہم ہر گئیں۔ وشمن بڑھتے بڑھتے اس جگہ پر پہنچ گیا جہاں کہ ہم لوگ تجاج کے ساتھ کھڑے ہوئے تتھے۔

حجاج لڑائی کا بیرنگ دیکھتے ہی اپنے دونوں گھٹنوں کے ہل کھڑا ہو گیا اور تقریباً بالشت اس نے اپنی تلوار بھی نیام سے تھپنچ لی تھی اور کہنے لگا کہ بخت خطرہ اورمصیبت کے وقت مصعب نے کس دلیری اور بہا دری ظاہر کی ۔اللہ ہی کے لیے ان کی خوبیاں ہیں۔ عراقیوں کی پسیائی:

راوی کہتے ہیں کہ اس جملہ سے ہیں نے یہ بھولیا کہ تجاج کا ارادہ بھاگنے کا نہیں ہے میں نے اپنے والد کی جانب آئھ ماری کہ اگروہ مجھے ختی کہ اگروہ مجھے اجازت دیں تو میں اس کا خاتمہ کردوں مگرانہوں نے اس طرح آئھ کا اشارہ میری جانب کیا کہ میں سبھھ گیا کہ وہ مجھے ختی سے منع کرتے ہیں۔ میں خاموش ہور ہا میں نے مؤکر دیکھا کہ سفیان بن ابردالکلمی نے عراقیوں پرحملہ کرکے دشن کو اس موقع سے پیچھے ہٹادیا ہے۔

میں نے حجاج سے کہا کہ جناب والا کوخوش خبری ہو کہ دشمن چیچے ہٹ گیا ہے اس پر حجاج نے مجھ سے کہا کہ کھڑ ہے ہو کر دیکھو۔ میں نے کھڑ ہے ہو کر دیکھا اورعرض کی بےشک اللہ تعالیٰ نے دشمن کو ہزیمت دی۔ پھر حجاج نے زیا دکو تھم دیا کہتم کھڑ ہے ہو کر دیکھو۔ زیا دکھڑ ہے ہوئے اور دیکھ کر کہنے لگے کہ بلاشبہ دشمن کوشکست ہوئی۔ یہ سنتے ہی حجاج سجدہ میں گریڑا۔

جب میں واپس پلٹا تو میرے باپ نے مجھے بہت کچھ برا بھلا کہا اور کہنے گئے کہ تو نے تو میری اور میرے خاندان کی تباہی کا ارادہ کیا تھا۔

### مقتولين معركه زاوييه.

اس معر کہ میں عبدالرحمٰن بنعوجہ 'ابوسفیان انہمی 'اورعقبہ بنعبدالغافر الاز دی ثم الجنسی ان قاریوں میں جوایک دستہ میں کھڑے ہوئے تتھے مارے گئے۔

عبداللہ بن رزام الحارثی' منذر بن الجار وداور عبداللہ بن عامر بن مسمع بھی مقتول ہوئے' عبداللہ بن عامر کا سر حجاج کے سامنے پیش کیا گیا' حجاج نے د کیھ کرکہا کہ مجھے تو یہ خیال نہ تھا کہ ہم دونوں میں بھی جدائی ہوگی۔ حالانکہ اب تو ان کا سرمیر ہے سامنے لایا گیا ہے۔ لایا گیا ہے۔

### سعيد بن يحيل كى شجاعت:

اس معرکہ میں سعید بن یجیٰ بن العاص نے ایک شخص سے مبازرت کی اوراسے تہہ رتیج کیا۔ اس مقتول کے متعلق کہا جاتا ہے کہاس کا نام نصیر تھا اور یہ نفضل بن عباس بن ربیعہ بن الحارث بن عبد الملک کا آزاد غلام تھا اور دلیر شخص تھا اس سے پہلے تجاج سعید کی تکبر آمیز چال پر اسے ملامت کیا کرتا تھا گر جب آج اسے فوج کی صفوں کے درمیان اکثر کرچلتے ہوئے دیکھا تو کہا کہ میں اب آیندہ بھی ان کی چیال کی وجہ سے آئیں برا بھلائیں کہوں گا۔

### طفيل بن عامر كافل:

طفیل بن عامر بن واثلہ بھی اس معر کہ میں مارا گیا اس مخص نے عبدالرحمٰن کے ہمراہ کر مان ہے آتے ہوئے فارس میں چند شعر کہے تھے۔جس میں حجاج کی موت کی آرزو کی گئی تھی اس کے قتل ہونے کے بعد حجاج نے کہا کہ تونے میرے لیے الیی تمنا کی تھی کہ خدا کے علم میں تو اس کا زیادہ ستحق تھا۔ دنیا ہی میں اس نے فور آ ہی تجھے کو کیفر کردوار کو پہنچا دیا۔ اور آخرت میں وہی تجھے عندا بھی دینے والا ہے۔

دشمن نے شکست کھائی اورعبدالرحمٰن نے کوفہ کارخ کیااور جوکو فی ان کے ساتھ تھے وہ بھی ان کے ساتھ ہو لیے اسی طرح بھرہ کے جوطا قت ورشہسوار تھے وہ بھی ان کے ساتھ ہو گئے ۔

### عبدالرحمن بن عباس بن ربيعه:

جب عبدالرحمٰن کوفہ چلے گئے تو دوسرے بھر یوں نے عبدالرحمٰن ابن عباس بن ربیعہ بن الحارث بن عبدالمطلب کے ہاتھ پر بیعت کرلی۔

عبدالرحمٰن بن عباس اس بھریوں کی جماعت کے ہمراہ پانچ روز تک جاج ہے اس قدرشدید جنگ کرتا رہا کہ جس کی نظیر د کیھنے کا لوگوں کو بھی اتفاق نہیں ہوا تھا مگر پھریہ بھی پلٹا اور این الاشعث سے جاملا۔ بھریوں کی ایک جماعت بھی اس کے بیچھے ہوگئ اور اس سے جاملی۔

حریش بن ہلال السعدی متعلقہ بنی انف الناقۃ جو جنگ میں مجروح ہواتھا۔سفوان آیا اورزخموں کی وجہ سے مرگیا۔ مقاتل بن مسمع کاقتل:

اس جنگ میں زیاد بن مقاتل بن مسمع از بنی قیس بن ثقلبہ بھی کام آیا بیٹخص عبدالرحمٰن کے ہمراہ بکر بن واکل کے رسالہ کے

دسته اور پیدل سیاه کاسر دارتھااس کی بیٹی حمیدہ نے اس پرنو حہ کرنا شروع کیااور بیشعر پڑھنے لگی۔

حسامسي زيسادٌ عملي رايتيم وفسرجمدي بسنسي المعسسر

بَنْزَجَ بَهُنَا: " ' زیاد نے اپنے دونوں جھنڈوں کی حفاظت کی۔اور بنی العنبر کے سوار بھاگ گئے''۔

بلتع السعدي نے جوبھرہ کے محلّہ مربد میں گھی کی تجارت کرنا تھا۔ حمیدہ کو پیشعر پڑھتے سنا کہ وہ اس طرح اپنے باپ برنو حہ کر ر ہی ہےاور بنی تمیم پرالزام لگار ہی ہے۔ بلتع نے اپنا تھی تواینے ساتھیوں کے حوالے کیااورخوداس کے مکان کے بنیجے آ کر کھڑا ہوااور چندشعراس کے جواب میں کے۔

بقیدایام ماہ محرم اور ماہ صفر کا ابتدائی زمانہ تجاج نے بھرہ میں بسر کیا اور پھرایوب بن الحکم بن ابی عقیل کوبصرہ کا عامل مقرر کر

# ابن الاضعث كى كوفه كى جانب پيش قدى:

ابن الاهدم يهلي بي كوفه كي طرف روانه مو چكا تفاح جاج كوفه برعبد الرحمٰن بن عبد الرحمٰن بن عبد الله بن عام الحضر مي حرب بن اميك حليف كوابنا قائم مقام مقرركرك آيا تحا

ایک روایت کےمطابق چار ہزارشا می فوج عبدالرحمٰن کے پاس تھی اور دوسری روایت میں مذکور ہے کہ ان کی تعدا دصرف دو

## مطر کی حوالگی قلعه براین الحضر می سےمصالحت:

اس ز ماندمیں حنظلہ بن الورا دمتعلقہ بنی ریاح بن پر ہوع آمیمی اورا بن عمّا ب ابن ورقاء مدائن کے حاکم تتھے اورمطر بن ناجیتہ الیر ہومیمہتم کوتو الی تھے۔مطرکو جب عبدالرحمٰن کا حال معلوم ہوا تو بیجی کوفہ کی طرف روانہ ہوئے ابن بلحضر می ان کے مقابلہ کے لیے . قلعه بند ہو گئے تمام اہل کوفہ نےمطرین نا جیہ کے ہمراہ این الحضر می ادران کی شامی فوج پر دھاوا کر دیا اوران کا قلعہ میں محاصرہ کرلیا مگر پھراس شرط پرمطرنے ابن الحضر می ہے کہ لی کہ وہ قلعہ ہے نکل جائے اور قلعہ کواس کے حوالے کر دے۔

ابن الحضر می نے اس شرط کو مان لیا اور سلح کرلی۔

پونس بن ابی اتحق بیان کرتا ہے کہ میں نے شامیوں کوقلعہ پر سے تھجور کے درخت کے سے کی سیڑھی کے ذریعہ اتر تے ہوئے دیکھا۔قلعہ کا درواز ہ مطربن نا جیہ کے داخل ہونے کے لیے کھول دیا گیا' درواز ہیرلوگوں کا ججوم ہو گیااوراس ججوم میں مطرگھر گیا۔مطر نے اپنی تلوارمیان سے باہر نکالی اور شامیوں کے خچروں کی ایک ٹولی کو جوقلعہ سے نکل رہے تھے ہلاک کیا اور اس طرح راستہ نکال کر قلعمیں داخل ہوگیا تمام لوگ اس کے یاس جع ہو گئے اور اس نے دود وسودر ہم انہیں دیئے۔

پونس کہتے ہیں کہ میں نے مطرکوروپیتے تھی کرتے ہوئے دیکھا۔ابوستر بھی ان لوگوں میں تھے۔جنہیں روپید یا گیا تھا۔ ابن الاشعث كاكوفه مين استقبال:

ا بن الاهعث فنکست کھا کر کوفہ کی طرف آیا اور دوسر بےلوگ بھی اس کے ساتھ کوفہ آئے 'بعض را دیوں کے بیان کے مطابق اس سنہ میں عبدالرحمٰن اور حجاج کے درمیان دیر جماجم کی جنگ ہوئی۔ واقدی کہتے ہیں کہ ای سند کے ماہ شعبان میں یہ جنگ ہوئی اور

دوسر براوی کہتے ہیں کہ ۸۳ جری میں بیدوا قعہ پیش آیا۔

ابوالزبیرالہمد انی ثم الاجی بیان کرتے ہیں کہ پہلی جنگ میں مجھے کچھ زخم آئے تھے جب ہم کوفہ پہنچے ہیں تو میں ابن الاشعث کے ہمراہ تھا۔

جب ابن الاشعث کوفد کے قریب پہنچ گئتو اہل کوفدان کے استقبال کوآئے اور زبارا کے بل کوعبور کرنے کے بعد اہل کوفد نے ان کا استقبال کیا جب ابن الاشعث بھی ان کے قریب پہنچ گئتو جھے سے کہنے لگے کہ چونکہ آپ زخی ہیں میں اسے اچھانہیں سبحت کہ پہلی ہی مرتبہ اہل کوفہ زخی سے ملیں اس لیے اگر آپ مناسب سبحصیں تو راستہ سے ذرا ہٹ جائیں چنانچہ میں راستہ سے ایک طرف کو ہوگیا اور اہل کوفہ آپنچ جب ابن الاشعث کوفہ میں داخل ہو گئتو بلا استثناء تمام باشندے ان کے پاس آئے مگرسب سے پہلے بی ہمدان ان کے پاس آئے عمرو بن حریب کے مکان کے قریب لوگوں نے ابن الاشعث کوچا روں طرف سے گھر لیا۔ مطرکی گرفتاری ور ہائی:

بن تمیم کے پکھلوگ البنۃ ایسے تھے جومطر کے پاس پنچے اور اس کی حمایت وحفاظت میں ابن الا شعث سے لڑنے کے لیے تیار ہوئے 'مگر کٹرت تعداد کے مقابلہ میں ان کی پیش نہ گئی۔

عبدالرحمٰن نے سیرھیاں منگوائیں' قلعہ کی دیواروں پرنصب کیں'لوگ قلعہ پر چڑھ گئے اورمطرکو گرفتار کرلائے۔

مطرنے عبدالرحمٰن سے درخواست کی کہ آپ جھے پررحم کریں اور مجھے لّل نہ کریں اور کیونکہ میں آپ کے تمام شہوا روں میں افضل ہوں اور جنگ کےموقع پران سب سے زیادہ کار آ مدہوں۔

عبدالرحمٰن نےمطرکوقید کردیا مگر بعد میں معافی دے دی۔ اور رہا کردیا۔

مطرنے عبدالرحلٰ کے ہاتھ پر بیعت کرلی۔بھری بھی عبدالرحلٰ کے یاس آ گئے۔

اسی محرم میں وہ تمام فوجیں جو بیرونی چو کیوں اور سرحدی نا کوں پر متعین تھیں ۔ وہ بھی عبدالرحلٰ کی طرف دار ہو کئیں اور ان کے پاس چلی آئیں ۔

عبدالرحمٰن بنءباس كي اطاعت:

ا ہالی بھرہ میں سے جولوگ عبد الرحمٰن کے پاس آئے تھان میں عبد الرحمٰن بن العباس ابن ربید بن الحارث بن عبد المطلب بھی تھا۔اس خف نے اس جنگ میں شہرت حاصل کی اور ابن الافعث کے کوفہ چلے آئے کے بعد تین دن تک جاج سے بھرو میں لڑتا رہا۔

جب اس واقعہ کی اطلاع عبدالملک کو ہوئی تو انہوں نے کہا کہ اللہ عبدالرحمٰن کو ہلاک کر ہے۔ اس نے تو راہ فرار اختیار کی اور قریش کا ایک لونڈ اس کے بعد تین دن تک لڑتا رہا۔ حجاج نے بصرہ سے خشکی کے راستے کوچ شروع کیا۔ قادسیہ اور عذیب کے درمیان گزرا' مگر دشمن نے اسے قادسیہ پر پڑاؤ کرنے سے روکا' ابن الاضعیٰ نے عبدالرحمٰن کوکوفہ اور بصرہ کے سواروں کی ایک زبردست جمعیت کے ساتھ حجاج کی مزاحمت کے لیے روانہ کیا اوراس فوج نے حجاج کوقاد سیہ پر تھم رنے نہیں دیا۔

حجاج كادريقرة مين قيام:

عراقی بھی حجاج کے ساتھ ساتھ بڑھتے گئے اور وادی سباع کی طرف بڑھے' پھر دونوں فوجوں نے ساتھ ساتھ کوچ شروع

کیا۔ حجاج نے دیرقر ق<sup>الم</sup>میں آ کریڑاؤ کیا اورعبدالرحمٰن بن العباس نے دیر جماجم پرڈیرے ڈالے پھر ابن الاشعث بھی دیر جماجم آ گئے اور حجاج دیر قرق قریمقیم تھا۔

### ابن الاشعث كادريجاجم مين قيام:

بعدميں حجاج كہا كرتا تھا كەكيابىد بات سچنبيں كەجب بھى ابن الاشعث مجصے ديكھا تھا تو و ہر بند د ل كواڑ اكر مير متعلق شگون لیا کرتا تھا۔ میں دیرقر ۃ پرفروکش ہوا۔اورابن الاشعث نے دیر جماْجم پر قیام کیا۔

## حجاج بن بوسف كي مخالفت ورشمني:

تمام کوفی' بصری' کوفیه اور بصره کے فرا اور وہ فوجیس جومخلف چو کیوں اور سرحدی علاقہ میں متعین تھیں ۔ دیر جماحم پریکجا ہو کئیں ۔اورسب کی سب حجاج کے ساتھ لڑنے پرتلی ہوئیں تھیں ۔اس مخالفت کی وجہ صرف حجاج کی ذات تھی ۔جس سے بیتمام بغض و عداوت رکھتے تھے اور نفرت کرتے تھے۔

صرف اس فوج کی تعداد جسے با قاعدہ تخوامیں ملتی تھیں ۔ایک لا کھتھی اورای قدر آزادغلام ان کے ہمراہ تھے۔

### شامی فورج کی کمک:

در قرة بر فروکش ہونے سے پہلے ہی حجاج کی امداد کے لیے عبدالملک کی فرستادہ امداد پہنچ چکی تھی۔اس مقام پر قیام کرنے سے پہلے جاج کا ارادہ بیتھا کہوہ ہیت اور ملک جزیرہ کی جانب چلا جائے۔ کیونکہوہ جاہتا تھا کہ میں شام اور جزیرہ کے قریب رہوں تا کہ شام ہےامدادی فوجیں جلد جلدا ہے پینچتی رہیں اور ملک جزیرہ کے سامان خوراک کی ارزانی اورافراط سے وہ متتع ہوتا رہے۔ گر در قرق و پہنچ کر حجاج کہنے لگا کہ اس مقام ہے بھی امیرالموشنین سے بعدنہیں ہے۔ علاوہ بریں فلا لیج اور عین التمر بھی ہمارے قریب ہی واقع ہیں ۔غرض کہ پھراسی مقام پراس نے پڑاؤ کر دیا۔

### حياج اورابن الاشعث مين فبمريبين:

ا بن الا هعث اور حجاج دونوں نے اپنی فوجوں کے گر دخندق کھود لی اور مور چہ لگا دیئے۔ دونوں فریق اپنی اپنی خندتوں سے نکل کر جنگ کرتے تھے۔اور جب ایک فریق اپنی خندق کو آ گے بڑھا تا تھا تو دوسراجھی اے دکھ کراپنی خندق آ گے بڑھا تا تھا۔غرض كهاسي طرح دونوس مقابل فوجول بيس روز بروزمعر كهجدال وقبال زياده يخت موتا جار بإتهاب

## تجاج کی برطر فی کی تجویز:

جب اس کیفیت کی اطلاع اہل شام اور قریش کے سربر آور دہ لوگوں کو ہوئی تو وہ اور دوسر مے موالی عبد الملک کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بہتجویز پیش کی کدا گر حجاج کی موقوفی ہے اہل عراق خوش ہوجائیں تو ہمارے خیال میں حجاج کا برطرف کردینا ان سے لڑنے کے مقابلہ میں زیادہ آسان ہے۔اس لیے جناب والا حجاج کاعراق کی گورنری سے برطرف کرد ہیجیے۔اہل عراق پھر سابق کی طرح آپ کے مطبع وفر مانبر دار ہو جائیں گے۔اور ہماری اوران کی جانیں بھی سلامت رہیں گی۔

## عبدالملك كي ابل كوفه كومراعات كي تجويز:

عبدالملک نے اپنے بیٹے عبداللہ کو بلایا اور اپنے بھائی محمہ بن مروان کو جواس وقت موصل میں تھا بلا بھیجا' یہ دونوں اپنی اپنی جمعیتوں کے ساتھ در بارامارت میں حاضر ہوئے۔عبدالملک نے انہیں تھم دیا کہتم دونوں جا و اور اہل عراق کے ساسنے یہ بات پیش کرو کہ ہم تجاج کو برطرف کرتے ہیں اور تمہیں بھی ای طرح با قاعدہ وظیفے ملا کریں گے۔جس طرح کہ شامیوں کو ملتے ہیں۔ ابن الاضعث عراق کے جس شہر کو پہند کریں وہاں چلے جائیں اور جب تک وہ زندہ رہیں اور بیں خلیفہ ہوں وہ اس شہر کے حاکم رہیں گاراہل عراق ان شرائط کو قبول کرلیں تو تجاج کو موقوف کر دیا جائے اور اس کی جگہ محمد بن مروان کے عراق گورز ہوں اور اگر عراقی ان مراعات کو نامنظور کر دیں تو تجاج ہی اہل شام کی جماعت کا افسر رہے اور وہی مہمات جنگ کا انھر ام کرتا رہے۔ اور پھرتم دونوں بھی اس کے ماتحت رہنا۔ اور اس کے احکام کی تھیل کرنا۔

### حجاج کی تجویز سے مخالفت:

اس سے زیادہ نازک اور تکلیف دہ موقع حجاج کو کبھی مدت العربیں پیش نہیں آیا تھا۔ کیونکہ اسے ڈراگا ہوا تھا کہ مہا دا اہل عراق ان سے زیادہ نازک اور تکلیف دہ موقع حجاج کو کبھی مدت العربیں پیش نہیں خطرات کی بنا پراس نے عبدالملک کولکھا کہا گر آپ نے میری برطرفی کا معاملہ اہل عراق کے سپر دکر دیا تو یہ اس وقت تو خاموش ہوجا ئیں گے گرتھوڑ ہے ہی عرصہ کے بعد آپ کی مخالفت پر کمر بستہ ہوجا نمیں گے اور آپ کے خلاف کا رروائی کرنے کی انہیں اور پیش از بیش جرائت ہوگی۔ کیا جناب والا کو معلوم نہیں کہ عراقی اشتر کے ہمراہ ابن عفان پر جا دوڑے اور جب ان سے پوچھا گیا کہ آخرتم کیا جا ہے ہوتو انہوں نے سعید بن العاص کی برطرفی کا مطالبہ کیا۔

آ پاسے خوب سمجھ لیس کہ فولا دہی او ہے کوئرم کرتا ہے جو کچھ جناب والا نے سوچاہے کہ خدا کرے کہ اس میں بھلائی ود بعت ہو۔ والسلام۔

# اال كوفه كومراعات كى پيش كش:

مگراس خط نے عبدالملک کے فیصلہ پر پھھا ترنہیں ڈالا اور چونکہ وہ لڑائی ہے بچٹا جا ہتا تھا۔اس لیےاس نے سابقہ تجویز پڑمل درآ مدکر لینے کا فیصلہ کرلیا۔

جب عبدالملک کا بیٹا اور بھائی دونوں حجاج کے پاس آ گئے۔ تو عبداللہ ابن عبدالملک نے میدان میں نکل کر اہل عراق کو مخاطب کر کے کہا کہ میں عبداللہ امیرالمونین کا بیٹا ہوں اور امیر المونین آپ کو بیمراعات دینا جا ہتے ہیں۔

اس کے بعد محمد بن مروان نے بڑھ کر کہا کہ میں امیر الموشین کا قاصد ہوں جھے انہوں نے آپ کے پاس بھیجا ہے اور پھروہی مراعات اور تجویزیں ان کے سامنے پیش کیس جس کا ذکر اوپر ہوچکا ہے۔

### ابن الاشعث كاابل كوفه كومشوره:

چٹانچہ بلا استثناء اہل عراق رات کے وقت ابن الاشعث کے پاس ان شرائط پرغور وخوض کرنے کے لیے جمع ہوئے ابن الاشعث تقریر کرنے کے لیے کھڑے ہوئے۔اور حمد وثناء کے بعد انہوں نے کہا کتہ ہیں آج ایک ایسا موقع ملاہے کہ فور أاس سے فا کدہ اٹھانا چاہیے اور اگر اس زریں موقع کو ہاتھ ہے جانے دیا تو مجھے خوف ہے کہ اہل الرائے کل اس پر کف افسوس وحسرت ملیں گئے۔ آج ہمارے اور تمہارے دشمنوں کے درمیان برابری پر فیصلہ ہور ہا ہے۔ اگر آپ لوگوں کو جنگ زاویہ میں نقصان اٹھانا پڑا۔ تو جنگ تستر میں آپ کے وثمن شخت نقصان برداشت کر چکے ہیں۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ جوشرا لط آپ کے سامنے پیش کیے گئے ہیں آپ انہیں قبول کرلیں۔ اخلاقی نقط نظر سے اس وقت آپ ہی کی حالت ان سے زیادہ اچھی ہے۔ اور آپ ہی لوگ فتح مند تسلیم کیے جاتے ہیں۔ آپ کے دثمن آپ سے خوف زدہ ہیں۔ آپ انہیں نقصات پہنچا چکے ہیں۔ اس لیے اگر آپ نے ان شرائط کو اس وقت قبول کرلیا تو پھر تا بدیا نے آپ ہی ان پردلیر رہیں گے۔ اور آپ ہی کی بات ان کے مقابلہ میں وزنی رہے گی۔

ابن الاشعث كى رائے سے مخالفت:

اس پر ہر جانب سے لوگ اٹھ کھڑے ہوئے اور کہنے گئے کہ اللہ تعالی نے انہیں تباہ و ہر باد کر دیا ہے قط' بنگی' افلاس' بھوک' قلت' سامان خوراک اور ذلت ان کے مفرین ہے۔ ہم تعداد میں زیادہ مرفدالحال ہیں۔ ہمارے پاس سامان خوراک کثرت سے موجود ہے۔ ہم بھی ان شرا لَط کو قبول نہیں کریں گے اور اس کے بعد اب کے پھر دوسری مرتبہ انہوں نے عبد الملک سے اپنی بغاوت اور خالفت کا اعلان کیا۔

عبداللہ بن ذواب السلمی اور عمیر بن تیجان نے سب سے پہلے اٹھ کرعبدالملک سے اپنی بغاوت کا اعلان کیا۔ بلکہ اس مرتبہ ان کے اس ارادہ بغاوت میں فارس کے مقابلہ میں اور بھی استحکام اور تاکید کا اظہار ہوا۔

### جنگ کا افسراعلی حجاج:

محربن مروان اورعبداللہ بن عبدالملک حجاج کے پاس آئے اور کہا کہ آپ جائیں اور اپنی فوج پر آپ کو اپنی صوابدید پرعمل کرنے کا پورا پورا اختیار ہے کیونکہ ہمیں بارگاہ خلافت سے تھم دیا گیا ہے کہ ہم آپ کے احکام کی تعمیل کریں۔

اس پر جاج نے کہامیں نے آپ حضرات سے پہلے ہی عرض کر دیا تھا کہ ابن الاشعث کی اس بغاوت کا اصل مقصد آپ کے خاندان کو ہر با داور تباہ کرنا ہے پھراس کے بعد حجاج نے کہا کہ میں جواپی جان اس جنگ میں کھپار ہا ہوں یہ آپ ہی لوگوں کی خاطر ہے جو پچھ عروج اورا قتد ارحاصل ہے یہ حقیقت میں آپ ہی کا ہے۔

یہ دونوں سر دار جب حجاج سے ملتے تھے تو اے امیر کے خطاب کے ساتھ سلام کرتے تھے ایک صاحب بیان کرتے ہیں کہ خود حجاج بھی ان دونوں سر داروں کوامیر کے خطاب سے خاطب کرتا تھا۔

غرض کہان دونوں نے جنگ کا تمام انتظام اور ذمہ داری حجاج کے سپر دکر دی اور حجاج جنگ کا افسر اعلیٰ ہوگیا۔

#### . ابن الاشعث كا دعوى:

محمہ بن السائب کہتے ہیں کہ جب تمام لوگ مقام دیر جماجم پر جمع ہوئے تو میں نے سنا کہ عبدالرحمٰن بن محمد کہہ رہے تھے کہ بن مروان کی نسبت عار دلانے کے لیے زرقاء کی طرف جاتی ہے اور اس پر شبنہیں کہ یہی ان کا صحیح ترین نسب ہے باقی رہے بن العاص ' تو ہے صفوریة کے کفار میں سے ہیں اب اگر امارت کے دعوے کے لیے قریش کھڑے ہوں تو میں نے انہیں بالکل نامر دہی بنا دیا۔ اور ان کا تمام کس بل نکال دیا ہے اور اگر عرب اس کے مدعی ہوں تو اس کا مستحق ہوں میں ابن الا شعث بن قیس کا فرزند ہوں۔ ان الفاظ كواس نے بلند آواز ہے ادا كيا تا كەسب لوگ س كيس \_

### حجاج کی فوجی ترتیب:

اب دونوں فریق جنگ کے لیے بڑھے۔ تجاج نے اپنے میمند پرعبدالرحن بن سلیم الکلبی کو میسر ہ پرعمار ۃ تمیم الخمی کو رسالہ پر سفیان بن ابر دالکلبی کواور پیدل سیاہ پرعبدالرحمٰن بن صبیب انحکمی کوسر دار مقرر کیا۔

### ابن لاشعث كي صف بندى:

ای طرح ابن الاشعث نے اپنے میند پر جاج بن جاتیا گھی کومیسرہ پر ابر دبن قرق المیمی کورسالہ پرعبدالرحمٰن بن عباس بن ربیعہ بن الحاث الہاشمی کو پیدل ساہ محمد بن سعد بن الی وقاص کو اپنے آئن پوش رسالہ پرعبداللہ بن رزام الحارثی کو اور قا دریوں کی جماعت پر جبلة بن زہر بن قیس الجعفی کوسر دارمقرر کیا۔

ابن الاشعث کے ہمراہ پندرہ قریشی بھی تھے جن میں عامراشعبی 'سعید بن جبیر'ابوالبختری الطائی اورعبدالرحمٰن بن ابی کیلی بھی شامل تھے۔

### حجاج اورا بن الاشعث كے معركے:

غرض میہ کہ روزانہ دونوں فوجوں میں معرکہ جدال وقال گرم ہونے لگا۔ عراقیوں کو کوفہ اور اس کے مضافات سے تمام ضروریات زندگی برابر پہنچ رہی تھیں۔ اور وہ ہزیم خرے میں زندگی بسر کر رہے تھے۔ بلکہ بھرہ والے بھی انہیں امداد پہنچار ہے تھے۔ برخلاف اس کے شامی بری حالت میں تھے۔ انہیں ہر چیزگراں قیت پر ملی تھی۔ سامان خوراک کی قلت تھی اور گوشت تو بالکل مفقود ہی ہوگیا تھا۔ ان کی حالت گویا محصورین کی تی تھی۔ مگران تمام مشکلات اور تکالیف کے باوجود شامی نہایت ٹابت قدمی اور شجاعت کے ساتھ اپنے دشمنوں سے شبح وشام نہایت ہی خوں ریز وشدید جنگ کرتے رہتے تھے۔

مجھی حجاج اپنی خندق کودشمن کے قریب بڑھا تا تھا تو دوسری مرتبداہل عراق اپنی خندق آ گے بڑھاتے تھے۔غرض یہ کہاس روز تک جس میں جبلتہ بن زحرمقول ہوئے ہیں'لڑائی کا یہی رنگ رہا۔

### كميل بن زيا دانخعي كي شجاعت:

ایک زوز جاج نے کمیل بن زیاد الخمی کوجوایک شجاع جنگ میں ثابت قدم رہنے والا ادر بڑارعب ودبد به کاسر دارتھا اور جس کے دستہ فوج کا نام قراد نکادستہ تھا۔ وشمن پر حملہ کرنے کا تھم دیا۔ بیدستہ دشمن پر متواتر حملے کرتار ہتا تھا۔ اور ہر حملہ میں پوری دادمر داگلی وشجاعت دیتا تھا۔ اور اسی دجہ سے اس دستہ نے خاص شہرت و ناموری حاصل کی۔

حسب قاعدہ ایک روز دونوں فوجیں جنگ کے لیے معر کہ کارزار میں آئیں۔ حجاج نے اپنی فوج کو با قاعدہ جنگ کی ترتیب میں تقسیم کر کے دشمن پرحملہ کیا۔

ای طرح محمد نے اپنی فوج کے آگے پیچھے سات صفیں قائم کیں۔

#### قراءکے دستہ کاحملہ:

حجاج نے قراء کے اس دستہ پرحملہ کرنے کے لیے جس کی قیادت جبلتہ بن زحر کرر ہے تھے اپنی فوج کے تین دیتے قائم کیے اور

ان پر جراح بن عبدالله الحکمی کومر دارمقرر کر کے میدان جنگ میں بھیجا۔ یہ تینوں دیتے جبلة بن زحر کے دستہ کے سامنے بڑھے۔

ایک شخص جورسالہ کے ان تیوں حملہ کرنے والوں دستوں میں موجود تھا بیان کرتا ہے کہ جبلۃ اوراس کے ایک دستہ پر ہمارے دستہ نے باری باری حملے کیے مگران کا کچھ لگاڑ نہ سکے۔

## مغیره بن مهلب کی و فات:

اسی سند میں مغیرہ بن مہلب نے خراسان میں انقال کیا۔ مغیرہ اپنے باپ کی جانب سے مرد کے تمام علاقہ کے افسر اعلیٰ تھے رجب ۸۲ھ میں انہوں نے انقال کیا۔

مغیرہ کی خبر مرگ پزیداور مہلب کی فوج والوں کو معلوم ہوئی۔فوج تو چاہتی نہ تھی کہ مہلب کو بیخبر سنائی جائے مگر پزید چاہتا تھا کہ انہیں کسی طرح معلوم ہو جائے اس لیے اس نے عورتوں کونو حہ و بکا کرنے کا تھم دیا جب عورتوں نے رونا پٹینا شروع کیا تو مہلب نے وجہ دریا فت کی لوگوں نے مغیرہ کی موت کی خبر سنائی مہلب نے اناللہ وانا الیہ رجعون پڑھا اور اس قدر سخت رنج ہوا کہ وہ اپنے جذبات کو چھیا نہ سکے۔اس پران کے بعض خاص دوستوں نے انہیں برا بھلا بھی کہا۔

### يزيد بن مهلب كومروجان كاحكم:

مہلب نے پزیدکو بلایا اور حکم دیا کہتم مرو جاؤ۔مہلب کی بیرحالت تھی کہ بیٹے کوانتظام حکومت کے متعلق مدایات دیتے جاتے تھے اور قطر ہائے اشک سے ان کی ڈاڑھی شبنم زار بنی ہو اُک تھی۔

حجاج نے مہلب کومغیرہ کی موت کی وجہ سے تعزیت کا خطاکھا مغیرہ ایک نہایت عمدہ سر دارتھا۔

جس روزمغیرہ کا اِنقال ہواہے۔اس روزمہلب نے دریائے جیموں کے اس پارمقام کس پرفوج کشی کررکھی تھی۔

### یزید بن مهلب کی روانگی مرو:

غرض کہ بیزیدساٹھ یا بعض کہتے ہیں کہ سترسواروں کے ساتھ مروروا نہ ہوائیزید کے ہمراہیوں میں مجاعۃ بن عبدالرحمٰن العثلی' عبداللہ بن معمر بن ممیر البیشکری دینار البحتانی 'بیٹم بن مخل الجرموزی' غزوان الاسکاف مقام زم کا رئیس (بیٹخص مہلب کے ہاتھ پر اسلام لایا تھا اورعیتک کے آزاد غلام عطیہ بھی تھے ) ایک لق ودق ریگتان میں پانچے سوترکوں کی ایک جماعت سے ان کا مقابلہ ہوا۔

تر کوں نے دریافت کیا کہتم کون ہوان لوگوں نے کہا کہ ہم تا جر ہیں۔تر کوں نے کہا کہ مال تجارت کہاں ہے مسلمانوں نے جواب دیا کہ ہم نے اپنے آ گےروانہ کردیا ہے اس پرانہوں نے کہا کچھ ہمیں بھی دو۔

## يزيد بن مهلب كى تركوں سے اثرائى:

یزیدنے دینے سے بالکل اٹکار کردیا۔ گرمجاعۃ نے پچھ کپڑے اور باریک ململ کے تھان اور ایک کمان ان کی نذر کی اور ترک اسے لے کرواپس بلیث گئے۔ گر انہوں نے اپنے عہد کوتوڑڈ الا اور ان پر واپس بلیث کر آئے اس پر بیزید نے کہا کہ میں تو ان کی عادت سے پہلے ہی خوب واقف تھا۔

غرض کہ دونوں فریقوں میں نہایت ہی شدید جنگ شروع ہوئی۔ یزیدا یک ایسے ٹٹو پر سوارتھا۔ جو بالکل زمین سے لگا ہوا تھا۔ اس کے ہمراہ ایک خار جی تھا۔ جسے یزید نے گرفتار کیا تھا۔

### ایک خارجی کی دلیری:

اس خارجی نے پزید سے رحم کی درخواست کی۔ پزید نے درخواست منظور کر لی اوراسے آزادی دے دی۔ پزید نے اس سے پوچھا ہی تھا کہ کہو کیا ارادہ ہے کہ اس خارجی نے ترکول پرحملہ کر دیا اوران میں جا گھسااور پھران کے پیچھے سے نگل کر آیا تو معلوم ہوا کہ اس نے ایک ترک کوموت کے گھاٹ اتار دیا تھا اس کے بعد اس نے دوبارہ حملہ کیا اوران میں جا گھسااور ایک ترک کوئل کر کے ان کے سامنے نگل آیا اور پھریزید کے یاس واپس آیا۔

### ا بومحمر الزمي كا فرار:

اس معرکہ میں بزید نے ترکوں کے ایک بڑے سردار کوقتل کیا اورخود بزید کی پنڈلی میں ایک تیر آ کر لگا اب ترکوں کا جوش وخروش اور جنگ میں ان کی دلیری اور بڑھ ٹی ابومجمد الزمی نے راہ فرارا ختیار کی گریز بد برابران کے مقابلہ پر جمار ہا اور آخر کا رترک علیحدہ ان کے پاس آئے اور کہنے گئے کہ بےشک کہ ہم نے آپ سے بدع ہدی کی گر آپ اس وقت تک میدان جنگ سے واپس نہیں پلٹ سکتے جب تک ہم میں کا آخری شخص بھی اپنی جان نہ دے دے یا جب تک کہم لوگ کا م نہ آجاد' یا بید کہ آپ ہمیں پچھ مال اور و تبجئے تو ہم واپس مطے جائیں۔

### تر کول کی واپسی:

یزید نے قتم کھا کر کہا کہ میں ایک جبٹیں دوں گا۔ گھر مجاعہ نے اسے سے عرض کی کہ میں آپ کوخدا کا واسطہ دلا کر درخواست کرتا ہوں کہ آپ اپنی جان پر رتم کریں اور آج اسے موت کی جھینٹ نہ چڑھا دیں مغیرہ پہلے ہی مرپچکے ہیں اور آپ کومعلوم ہے کہ آپ کے والد کوان کی موت کا کس قد رصد مہاٹھا نا پڑا ہے اور ان کی کیا حالت ہوئی ہے۔

یز بدنے کہامغیرہ کی جتنی زندگی مقدرتھی۔و ہانہوں نے پوری کی اور میں اپنی زندگی سے زیادہ ایک منٹ زندہ نہیں رہوں گا۔ گر پھر بھی مجاعة نے اپناز ردرنگ کا عمامہ تر کوں کی طرف بھینک دیا۔ترک اسے اٹھا کر چلتے ہوئے۔

### ابومحمرالزمي کي آمد:

اب ابومجمد الزمی پھے شہرواروں اور سامان خوراک کولے کرواپس آئے۔ یزیدنے ان سے کہا کہ آپ تو ہمیں دشمن کے نرغہ میں تباہ ہونے کے لیے چھوڑ کر چلے گئے۔اس پر ابومجمہ نے عرض کہا کہ میں اس غرض سے گیا تھا کہ امدادی فوج اور سامان خوراک آپ کے لیے لے آؤں۔

اس سندمیں مہلب نے اہل کس ہے کچھ تا وان لے کرصلح کر لی اور مرو کے ارا دہ سے واپس پلٹے۔

#### حريث بن قطبه:

مہلب بنی مصر کے بعض لوگوں کوالزام کی وجہ سے قید کر کے'' کس'' سے واپس جلا گیا۔اور کسی کوان پراپنے بعد متعین کر دیا۔ خزاعة کے آزاد غلام حریث بن قطبہ کو بھی اپنا قائم مقام بنا دیا اورا سے تھم دیا کہ ترکوں سے جب تم تا وان وصول کرلو۔ تب ان کے سرغمال جوتمہارے ہیں انہیں واپس کر دینا۔

مہلب نے دریائے جیحوں کوعبور کرکے بلخ میں قیام کیا اور یہاں سے حریث کوخط لکھا کہ مجھے بیخوف ہے کہتم جب وشمن کے

سرغمال ان کے حوالے کردو گے وہ تم پر پھر بھی غارت گری کریں گے اس لیے تاوان لینے کے بعد بھی تم انہیں رہائی نہ دینا۔البتہ جب بلغ پہنچ جاؤتب انہیں واپس کردینا۔

## ىرىغال كى حوالگى:

حریث نے ملک کس ہے کہا کہ مجھے مہلب نے ایسا تھم دیا ہے اس لیے بہتر میہ ہے کہتم فوراً ہمارا مطالبہ بورا کر دومیں تہمارے ریفال تمہارے حوالے کر دول گا۔اوران سے جا کر کہد دول گا کہ آپ کا خط میرے پاس اس وفت پہنچا جب کہ میں اپنا مطالبہ وصول کر کے ان کے برغمال انہیں واپس دے چکا تھا۔ چنانچہ بادشاہ کس نے فوراً ہی رقم تاوان ادا کر دی اور حریث نے برغمال اس کے حوالے کر دیئے اور بلخ کی طرف روانہ ہو گیا۔

## حريث بن قطبه برتر كون كاحمله:

ا ثنائے راہ میں انہیں ترکوں نے جن سے پہلے یز بد کا مقابلہ ہو چکا تھا اب یہ مطالبہ پیش کیا کہ جس طرح یزید نے اپنی جان کا فدیہ میں دیا تھا اسی طرح آ ہے بھی اپناا درا پے ساتھیوں کی جان کا فدیہ ہمار سے حوالے سیجیے۔

حریث نے فدید سینے سے اٹکارکیا اور کہا کہ اگر میں ایسا کروں تو میں اپنی ماں کا بیٹائبیں ۔ بلکہ یزید کی ماں کا بیٹا ہوں ۔

اس پرتر کوں اور حریث میں جنگ ہوئی۔ حریث نے اکثر کوتو قتل کرڈ الا اور بعض کوقید کرلیا' دوسرے تر کوں نے اپنے قیدیوں
کا فدیدادا کیا مگر حریث نے ان پراحسان رکھ کرانہیں چھوڑ دیا اور رقم فدید بھی واپس کر دی۔ مہلب کو جب معلوم ہوا کہ حریث نے
تر کوں کے مقابلہ میں یہ کہاتھا کہ اگر میں فدید دوں تو اس وقت گویا مجھے بزید کی ماں نے جنا ہو۔ انہیں بہت برامعلوم ہوا اور کہنے لگے
کہ اب اس کی بیشان ہوگئی ہے کہ اینے عزیز قریب کا بیٹا بننے میں اسے عار ہے۔

## مہلب کی حریث سے جواب طلی:

حریث بلخ آ گیا' مہلب نے دریافت کیا کہ دشمن کے وہ ریٹمال کہاں ہیں؟ حریث نے کہا کہ میں نے تا وان لے کرانہیں رہا کردیا۔مہلب نے پوچھا کہ کیامیں نے اپنے خط کے ذریعہ ہے تہمیں ان کے رہا کرنے ہے منع نہیں کردیا تھا۔

حریث نے کہا آپ کا خط مجھے اس وفت موصول ہوا جب کہ میں انہیں رہا کر چکا تھا۔اور آپ کو جوخطرہ تھا میں اس سے محفوظ رہا۔

اس پرمہلب نے کہا کہتم جھوٹ بولتے ہو مجھے ساری حقیقت معلوم ہو چکی ہےتم نے ترکوں اور ان کے بادشاہ کے پاس رسوخ حاصل کرنے کے لیے میرے خط سے اسے آگاہ کردیا۔

### حريث بن قطبه كوسرا:

مہلب نے تکم دیا کہ حریث کو ہر ہند کیا جائے جب حریث ہر ہند ہونے سے بہت گھبرایا تو مہلب کو بید خیال ہوا کہ شاید بید مبروص ہےاہے نگا کرایا اور تمیں در کے لگوائے۔

چونکہ اپنا ہر ہنہ ہونا اسے نہایت نا گوار ہوا تھا۔اس لیے حریث نے کہا کہ بجائے تمیں کے جاہے تین سودرے آپ نے میرے لگائے ہوتے ۔مگر مجھے ہر ہندنہ کیا ہوتا اور تتم کھائی کہ میں مہلب کوتل کرڈ الوں گا۔

## حریث کا مہلب گوتل کرنے کامنصوبہ:

ایک روزمہلب اور حریث گھوڑوں پرسوار چلے جارہے تھے۔ حریث مہلب کے پیچھے تھا۔ اس کے ساتھ اس کے دوغلام بھی تھے۔ حریث نے انہیں مہلب کوتل کر ڈالنے کا حکم دیا۔ ایک نے تو صاف انکار کر دیا اور وہاں سے پلٹ گیا اور جب ایک چلا گیا تو دوسراغلام تنہا ہونے کی وجہ سے مہلب برحملہ کرنے کی جرأت نہ کرسکا۔

حریث نے مکان واپس آ کراپنے غلام ہے دریافت کیا کہ تونے کیوں میرے حکم کی تعمیل نہیں گی۔

غلام نے عرض کیا صرف آپ کی خاطر نہ اپنی جان کی خاطر ۔ کیونکہ میں خوب جانتا تھا کہ اگر میں نے مہلب کوتل کر ڈالا تو آپ بھی مارے جائیں گے اور میں بھی مارا جاؤں گا' گر مجھے تو اپنی جان کی پروانتھی صرف آپ کا خیال تھا اگر مجھے معلوم ہوتا کہ اس فعل کا خمیاز ہ صرف مجھے ہی کو بھکتنا پڑے گا تو میں ضرور آپ کے حکم کی تعیل کرتا۔ اور مہلب کوتل کر ڈالتا۔

### حريث بن قطبه كي طلي:

حریث نے مہلب کے پاس آنا جانا ترک کر دیا اور پیظا ہر کیا کہ مجھے در داور تکلیف ہے مگرمہلب کو سے بات معلوم ہوگئی کہ حریث جھوٹ موٹ کے لیے بیار بنا ہے اور وہ مجھے دھوکے سے قبل کرنا جا ہتا ہے۔

مہلب نے ثابت بن قطبہ سے کہا کہتم اپنے بھائی کومیرے پاس بلالا وَ میں اسے اپنے بیٹے کی مثل سجھتا ہوں جوسز امیں نے اسے دی تھی وہ محض بغرض اصلاح اور تا دیبا تھی۔ بسااو قات خودا پنے بیٹوں کومیں نے تا دیباً مارا بیٹا ہے۔

ٹابت اپنے بھائی کے پاس آیا اسے قسمیں دلائیں اور کہا کہ مہلب کے پاس چلو۔ حریث نے جانے سے اٹکار کیا اور مہلب کی جانب سے اپنے خوف کا اظہار کیا اور کہنے لگا کہ بخدا جوسلوک انہوں نے میرے ساتھ کیا ہے۔ اس کے بعد میں نہ تو بھی ان کے پاس جاؤں گا اور نہ ان پر بھروسہ کروں گا۔ اور نہ خودوہ مجھ پراعتا دکریں گے۔

### حريث وثابت پسران قطبه كافرار:

اس کے بھائی ثابت نے جب اس کابیرنگ ڈھنگ دیکھا تو کہا کہ اگر تمہاری یہی رائے ہے تو بہتر ہے کہتم ہمیں لے کرموی بن عبدالله بن خازم کے پاس لے چلو۔ ثابت کو بیخوف پیدا ہوا کہ حریث ضرور مہلب پر قاتلانہ حملہ کرے گانتیجہ یہ ہوگا کہ ہم سب مارے جائیں گے۔

غرض کہ بید دونوں بھائی اپنے تین سوطرف داروں اور دوسرےان عربوں کو لے کراپنی اپنی جماعتوں سے بھاگ کران میں آملے تقے موٹیٰ کے پاس جانے کے لیے روانہ ہوئے۔

### مهلب بن الي صفره كي علالت:

مہلب کس سے مروآ رہے تھے۔ چلتے جلتے مقام زاغول متعلقہ علاقہ مروالروذ پر جب پہنچے تو پچھاںوگوں کے بیان کے مطابق ان کے مندمیں مسواک گئی جس سے زخم ہو گیایا دوسر بے لوگوں کے بیان کے مطابق کا نٹالگا۔

## مہلب کی اینے بیٹوں کونصیحت:

بہر حال جب ان کی حالت نازک ہوئی تو مہلب نے اپنے جیئے حبیب اور دوسرے بیٹوں کو جو وہاں موجود تھے اپنے پاس

بلایا۔ سرکنڈے منگوائے اور وہ سب ایک گٹھے کی شکل میں باندھ دیئے گئے۔ مہلب نے اپنے لڑکوں سے کہا کہ کیاان سرکنڈوں کوتم اس اجتماعی حالت میں توڑ سکتے ہو۔ سب نے کہانہیں' پھر مہلب نے پوچھا کہ اگر انہیں علیحدہ کر دیا جائے تب توڑ سکتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا بے شک۔

اس پر مہلب نے کہا کہ بس بعینہ یہی مثال جماعت کی ہے میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ اللہ سے ڈرتے رہوصلہ رحم کرو کیونکہ
اس سے عمر بردھتی ہے اور جان و مال کی زیادتی ہوتی ہے۔ تفریق سے بچتے رہنا کیونکہ اس کالا زمی نتیجہ آخرت میں دوزخ ہے اور دنیا
میں ذلت و کمزوری ہے۔ آپس میں دوئتی اور ملاپ رکھنا۔ اپنے مقصد کو متحد کرنا اور اختلاف کو گنجائش نددینا۔ ایک دوسر سے کے ساتھ
نیکی کرتے رہنا اس سے تمہاری حالت درست رہے گی۔ جب تھتی بھائیوں میں اختلاف ہوجا تا ہے تو علاقی بھائیوں کا ذکر ہی کیا ہے
تم پر ایک دوسر سے کی اطاعت اور آپس میں اتحادر کھنا فرض ہے۔ تمہارے افعال ہمیشہ تمہارے اقوال سے افضل رہیں کیونکہ میں
ایسے ہی شخص کو پہند کرتا ہوں جس کے کام اس کے دعووں سے زیادہ بہتر ہوں۔ ایسی ہاتوں سے ہمیشہ بچتے رہنا۔ جس کی وجہ سے
تمہیں جواب دہ ہونا پڑے ۔ اور ہمیشہ اپنی زبان کو نفز شوں سے بچانا۔ یا در کھو کہ اگر کسی شخص کا پاؤں پھسل جائے تو وہ منجل سکتا ہے گر

جوشخص تمہارے پاس آیا جایا کرے اس کے ساتھ مراعات کا سلوک کرنا اور اس کے حقوق کا لحاظ رکھنا۔ اس کا صبح وشام تمہارے پاس آنا ہی اس کی یاد دہانی کے لیے کافی ہو۔ بجائے بخل کے سخاوت اختیار کرنا۔ عربوں کومجوب رکھنا اور ان پراحسان کرتے رہنا۔ عرب وہ قوم ہے جس کا ہر فردمحض تمہارے زبانی وعدہ پراپنی جان تک قربان کردے گا۔ چہجا ئیکہ تم کوئی احسان اس پر کروگے تو وہ کیا تجھتمہاری خاطر نہ کرگذرے۔

اڑائی میں ہمیشہ تانی و تدبیراور چالوں سے کام لینا۔ کیونکہ بیہ ہائیں جنگ میں محض شجاعت دکھانے سے زیادہ کار آمد ہیں۔ جب دوحریفوں میں مقابلہ ہوتا ہے تو وہ جوتسمت میں ہوتا ہے وہی ہوتا ہے البتہ کوئی شخص اگر حزم واحتیاط سے کام لے اوراپ خ دشمن پر غلبہ حاصل کر بے تو لوگ کہتے ہیں کہ اس نے نہایت ہی قابلیت سے کارروائی کی اور فتح حاصل کی اور اس کی تعریف کی جاتی ہے اوراگر اس قدر حزم واحتیاط سے کام لینے کے باوجودا سے ناکامی کا سامنا ہوتا ہے تب بھی لوگ اس پر الزام نہیں رکھتے بلکہ کہتے ہیں کہ اس نے کوئی غلطی نہیں کی اور نداس سے کوئی لغزش ہوئی گر کیا کیا جائے کہ قسمت غالب تھی اس کے سامنے کوئی کیا کرسکتا ہے۔

ہمیشہ کلام پاک کی تلاوت جاری رکھنارسول اللہ علی کے است اور نیک لوگوں کے طریقہ زندگی کواپنا معیار زندگی بنانا۔خفیف حرکتوں اورا پی مجلسوں بیس زیادہ یاوہ گوئی سے اجتناب کرنا۔ بیس پزید کواپنا جانشین مقرر کرتا ہوں اور صبیب کواس وقت تک کے لیے فوج کا افسراعلی مقرر کرتا ہوں جب تک کہ بیاسے بزید کے پاس پہنچادی تم لوگ بزید کی مخالفت نہ کرنا۔

#### مهلب کی وفات:

اس پرمنصل نے عرض کیا کہا گرآپ خودانہیں اپنا جانشین نہ بھی بناتے تو خودہم لوگ ان ہی کواپناسر دار بناتے ۔ مہلب نے داعی اجل کو لہیک کہا اور حبیب کواپناوصی بنایا' حبیب ہی نے ان کے جناز ہ کی نماز پڑھائی اور پھر مرو کی طرف روانہ ہوا۔ یزید نے عبدالملک کواپنے باپ کی موت کی اطلاع دی اور پھر یہ بھی لکھا کہ مجھے مہلب اپنا جانشین بنا گئے ہیں حجاج نے اس وصیت کی تو ثیق کی ۔ اور انہیں با قاعدہ مہلب کا جانشین شلیم کرلیا۔

یہی بیان کیا جاتا ہے کدمرنے کے وقت وصیت کرتے ہوئے مہلب نے بیکہاتھا کداگر صرف میرے اختیار میں ہوتا تو میں حبیب کواینے میٹول کاسر دار مقرر کرتا۔

مهلب نے ماہ ذی الحجہ ۸۲ هیں انتقال کیا۔

امارت خراسان پریزیدین مهلب کاتقرر:

اسی سند میں تجاج نے بیزید بن المہلب کومہلب کے انتقال کے بعد خراسان کا والی مقرر کیا اور عبدالملک نے ابان بن عثان کو مدینہ کی گورنری سے برطرف کردیا۔

ا مارت مدینه پر هشام بن اسمعیل کا تقرر:

واقدی کے بیان کے مطابق ۱۳ جمادی الآخر ۸۲ ھے کوعبدالملک نے ابان بن عثمان کوموتوف کیا اوران کی جگہ ہشام بن اسلعیل المخز ومی کومدینه کا گورنرمقرر کیا۔

ہشام نے گورنری کا جائزہ لیتے ہی نوفل بن مساحق العامری کومنصب قضا سے علیحدہ کر دیا۔ نوفل کو یجیٰ بن تھم نے مدینہ کا قاضی مقرر کیا تھا۔ یجیٰ کی علیحد گی کے بعد جب آبان بن عثمان اس عہدہ پرمقرر ہوئے تو انہوں نے نوفل کوان کی جگہ برقر اررکھا۔ سات برس تین مہینے تیرہ دن ابان مدینہ کے گورنر رہے۔

ہشام بن اسلمیل نے اب نوفل کے بجائے عمرو بن خالد الزرقی کومدینہ کا قاضی مقرر کیا۔

امير حج ابان بن عثمان:

اسی سال ابان بن عثان ہی نے لوگوں کو حج کرایا۔

حجاج كوفه بصرة اورتمام مشرقي صوبه جات كا گورنرتها - اوريزيد بن مهلب حجاج كي طرف سے خراسان كاعامل تھا -

## ۸۳ھے کے دا قعات

# عبدالرحمٰن ابن ابی لیلی کافوج سے خطاب:

ابوز بیرالہمد انی بیان کرتے ہیں کہ میں اس رسالہ کے دستہ میں تھا جو جہلۃ بن زحر کے ماتحت تھا۔ جب شامیوں نے پے در پے کئی حملے ہم پر کیے تو عبدالرحمٰن ابن الی الفقیہ نے ہم سب کو کا طب کر کے کہا'' اے قراء کے گروہ! میدان جنگ سے بھا گنا کی خصل کے لیے اس قدر ندموم نہیں ہے جتنا کہ آپ لوگوں کے لیے ہے میں نے حضرت علی بھائیۃ سے جب ہمارا شامیوں سے مقابلہ ہوا یہ کہ جو شخص کی فعل جرم کا ارتکاب کرلے یا کسی بری بات کی طرف لوگوں کو دعوت دیئے جاتے ہوئے دیکھے اور مقابلہ ہوا یہ کہ جو شخص کی سے تعلق کی خوا میں اسے براسمجھ تو وہ خدا کے سامنے فرمہ داری سے بھائے گا اور اگر کوئی اپنی زبان سے اس فعل پر نفرت کا اظہار کرے اور مخالفت کرے تو اسے اس کا اجرنیک ملے گا۔ اور اس کا مرتبہ پہلے خص سے افضل ہے گر جو ظالم اور منہیات کے ارتکاب

کے خلاف اس لیے تلوارا تھائے تا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان غالب اور ظالموں کی خواہشیں مغلوب ہوں تو بے شک وہ ایسا شخص ہے کہ جس نے ہدایت کے راستہ کو پالیا اور اس کا قلب نورا ہمان سے منور ہے۔ پستم ان لوگوں سے جہاد کر وجومنہیات کا ارتکاب کرتے ہیں۔ مذہب میں نئی نئی اختر اعات کرتے ہیں اور اپنے ان افعال کومطلقاً ہرانہیں ہجھتے۔

### ابوالبختر ي شعبي اورسعيد كي تقارير:

ابوالبختری نے کہا کہ آپلوگ اپ دین ودنیا کی حفاظت کے لیے جنگ سیجیئے کیونکہ بخداا گردشمن نے آپ پر فتح پائی تو نہ صرف آپ کے ندہب میں فساد پھیلائے گا۔ بلکہ آپ کے مال واسباب اور جائیداد پر قبضہ کرلے گا۔

شعمی کہنے گئے:اے مسلمانو! دشمنوں سے لڑو اُن سے لڑنے میں آپ کو کمی قتم کا باک نہ ہونا چاہیے کیونکہ تمام روئے زمین پر کوئی قوم الیی نہیں جوان سے زیادہ ظالم اور جفا جو ہو۔آپ لوگوں کوفور اُنان پر بڑھ کرحملہ کردینا چاہیے۔

سعید بن جبیرنے کہا کہ آپ لوگ وشمنوں سے لڑیں اور اس بات کوانچھی طرح ذہن شین کر تیجیے کہ ان کے خلاف لڑنے میں آپ کسی طرح اپنے آپ کو گنهگار نستجھیں' بلکہ آپ تو ان کے معاصی' ان کے مظالم' مذہب اسلام میں ان کی بے جامدا خلت اور بدعات اور اس وجہ سے کہ انہوں نے کمزوروں کوذلیل اور نماز کوم دہ کردیا ہے برسر پریکار ہیں۔

ہم سب کے سب شامیوں پرحملہ کرنے کے لیے مستعد ہوگئے۔ جبلۃ نے ہم سے کہا کہ د یکھئے جب آپ لوگ دشمن پرحملہ آور ہوں تو پوری جراءت اور ثابت قدمی سے حملہ تیجیے گا اور جب تک کہ آپ لوگ ان کی صفوں پر جا کرٹوٹ نہ پڑیں اپنی پشت دشمن سے سے نہ پھیریئے گا۔

### جبله بن زحر کا خاتمه:

۔ غرض کہاب ہم نے پوری شجاعت و بسالت اور طاقت کے ساتھ دشمن کے رسالوں کے دستہ پرحملہ کیا اور ان کے تینوں اگلے دستوں پراس بےجگری سے حملہ کیا اور ایساسخت نقصان پہنچایا کہ تتر بتر ہوگئے ۔

ہم بڑھتے ہوئے رشمن کی اصلی صف پرٹوٹ پڑے اور انہیں بہت نقصان پہنچایا' اور جبلہ کی جانب سے انہیں ہٹا دیا۔ جب ہم واپس ملٹے تو دیکھا کہ جبلتہ مقتول پڑے ہیں۔ مگر ہمیں معلوم نہیں ہوسکا کہ وہ کس طرح مارے گئے۔

اس واقعہ سے ہمیں سخت صدمہ ہوااور ہماری تمام شجاعت وبسالت ختم ہوگئ ہم میں بدد کی پھیل گئ ہم اپنی اسی جگہ آ کرتھہر گئے جہال پہلے گھڑے تھے۔ ہمارے دستہ کے قاری لوگ بھی اب اپنی جان بچانے گئے جہال پہلے گھڑے تھے۔ ہمارے دستہ کے قاری لوگ بھی اب اپنی جان بخت مرگیا ہے۔ اور خصوصاً جنگ کے اس نازک موقع پر اس کا مارا جانا ہمارے لیے اور بھی سخت تکلیف دہ ہوا۔

## ابوالبخترى الطائى كى تقرير:

ابوالبطتری نے کہا کہ جبلہ کی موت سے اس قدررنج کا اظہار آپ کی جماعت میں نہ ہونا چاہیے اس لیے کہ وہ بھی آپ ہی جیے جیسے ایک آ دمی تھے۔ جودن ان کی موت کا مقررتھا اس میں انہیں موت آئی اس میں کسی طرح بھی ایک دن کی نقدیم و تاخیر ہوہی نہیں سکتی تھی۔ آپتمام لوگ بھی ایک نہ ایک دن موت کا مزہ چکھنے والے ہیں اور جب موت کا پیام آئے گا تو اس پر لبیک کہیں گے۔

### ابن زحر کی موت پرشامی سیاه کا ظهارمسرت:

مگر میں نے جب قاریوں کی طرف نظر کی تو دیکھا کہ آثار حزن و ملال ان کے چیروں پرنمایاں تھے۔ان کی زبانوں پرمبر خاموثی گلی ہوئی تھی۔اور کمزوری اور بدد لی ان کی حالت سے ظاہرتھی اس کے مقابلہ میں شامیوں پراس واقعہ سے ایک خاص خوشی و انبساط طاری تھااورانہوں نے طنز اُہم سے کہا کہا ہے دشمنان خدا! تم ہلاک ہوئے اوراللہ نے تمہارے اصل سرغنہ کو ہلاک کرڈ الا۔ ابن زحرے قبل کا واقعہ:

ابویزیدالسکسکی بیان کرتے ہیں کہ جب جبلہ اوران کے ساتھیوں نے ہم پر ہملہ کیا۔ ہم پہپا ہوئے۔ دشمن نے ہمارا تعاقب کیا ہماری فوج کا ایک دستہ ایک ست بھٹ کر علیحدہ ہوگیا ہم نے دیکھا کہ جبلہ کے ساتھی ہماری فوج والوں کا تعاقب کررہے ہیں اورخود جبلہ ایک ٹیلہ پراس غرض سے کھڑے ہیں کہ ان کے ساتھی واپس بلٹ کر پھران ہی کے پاس چلے آئیں اس پر ہمارے بعض سپا ہیوں نے کہا کہ بلا شبہ یہ جبلہ ابن زحر ہیں اس اثناء ہیں کہ ان کے ساتھی دوسری جانب جنگ میں مصروف ہیں ہمیں ان پر ہملہ کردینا چاہیے بہت ممکن ہے ہم انہیں قبل کرنے میں کامیاب ہوجائیں۔

### ا بن زحر کے دستہ میں مایوسی و پریشانی:

غرض کی ہم نے فور آان پر جملہ کردیا اور میں اس بات کی شہادت دیتا ہوں کہ انہوں نے بھا گئے کا مطلقاً خیال نہیں کیا بلکہ تلوار کے کرہم پر جھپنے۔ جب اس ٹیلہ سے وہ نیچ اتر آئے تو ہم نے نیزوں سے انہیں چھید دیا اور گھوڑے سے اتار کرزمین پر گرادیا۔ ان کے ساتھی واپس بلٹے اور جب ہم نے انہیں آئے دیکھا تو ہم لوگ ایک طرف ہٹ گئے ان لوگوں نے جبلہ کومقتول دیکھ کر ہا است العبدو انا الیہ راجعون ، پڑھا اور بخت صدمہ اور رنج ان پرطاری ہوا۔ جے دیکھ کرہاری آئکھیں ٹھنڈی ہوئیں۔

جبلہ کی موت ہے ان کے ساتھیوں پراس قدراثر اور مابیس طاری ہوئی کہان کی جنگ اور جارحانہ کارروائی میں ہم نے اس کا اثر نمایاں طور پرمحسوس کیا۔

#### بسطام بن مصقله:

جبلہ کے ساتھیوں میں ایک صاحب بیان کرتے ہیں کہ ان کی موت نے ہمیں شخت نقصان پہنچایا اور اس وجہ سے ہم پر بدر لی طاری ہوگئی۔ بسطام بن مصقلہ بن ہمیر ۃ الشیبانی آئے۔ان کے آنے سے ہماری ہمت بڑھ گئی اور ہم نے کہا کہ میشخص بے شک جبلہ کا صحیح قائم مقام ٹابت ہوگا۔

جب ابوالبختری نے اس بات کو کمی شخص کی زبان سے شاتو ڈانٹنے گے اور کہنے گئے کہ تمہارا برا ہو کیا تم میں سے کوئی شخص مارا جائے گاتو تم سمجھ لو گے کہ بس اب تباہی اور موت نے ہمیں گھیر لیا اور کہا اگر ابھی ابن مصقلہ بھی مارے جا کیں تو اپ آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں ڈال دو گے اور کہو گے کہ اب کوئی شخص ایسانہیں رہا۔ جس کے زیر قیادت ہم لڑیں۔ بینہایت ہی نامناسب بات ہوئی' کہ ہم نے امیدوں کوتم سے وابستہ کیا ہے۔

### بسطام اور قتبیه کی ملاقات:

بسطام رے ہے آ رہے تھے کہ اثنائے راہ میں قتیبہ کی اور ان کی ملاقات ہوئی۔ قتیبہ نے ان سے کہا کہ آپ حجاج اور

نامیوں کا ساتھ دیں۔ بسطام نے قتیبہ کوعبدالرحمٰن اور عراقیوں کی حمایت کرنے کی دعوت دی۔ گرکسی نے بھی ایک دوسرے کی دعوت کوقبول نہیں کیااور بسطام نے کہا کہ میں عراقیوں کے ساتھ مرنے کوشامیوں کے ساتھ زندہ رہنے پرتر جیح دیتا ہوں اور پھر ماسبذان پر آگرفروکش ہوئے۔

## بسطام کی بنی ربیعہ کے رسالہ کی سر ذاری:

جب بسطام محمد کے پاس پہنچ تو محمد سے درخواست کی کہ آپ مجھے بنی ربیعہ کے رسالہ کا سردار مقرر کر دیجیے۔ محمد نے ان کی درخواست منظور کرلی۔

بسطام نے بنی ربیعہ کو مخاطب کر کے کہا کہ جنگ کے موقع پر میرے مزاج میں غیر معمولی تختی اور چڑ چڑا پن پیدا ہو جاتا ہے آپ مہر ہانی فر ماکرایسے موقع پرتخل سے کام لیجیے گا اور میری باتوں کا برانہ مائے گا۔

### عورتول کی گرفتاری ور ہائی:

بسطام ایک بہادرانسان تھے ایک روز کا واقعہ ہے کہ فوج جنگ کے لیے میدان مصاف میں آئی یہ بنی رہیعہ کے رسالہ کو لے
کر دشمن پرحملہ آور ہوئے اور بڑھتے بڑھتے ان کے فوجی قیام گاہ تک جا پنچ تمیں عورتوں کو گرفتار کر کے جس میں لونڈیاں اور باندیاں
میں اپنے نشکر گاہ کی طرف واپس پلٹے مگر جب لشکر گاہ کے قریب آئے تو ان عورتوں کو واپس کر دیا اور پھر تجاج کے لشکر گاہ میں آگئیں
اس پر تجاج نے کہا کہ دشمن نے اچھا کیا کہ ان لونڈیوں کور ہاکر دیا اور اس طرح انہوں نے اپنی عورتوں کو بچالیا'ور نہاگروہ کل مجھے ان
پر فتح حاصل ہوتی تو میں ان کی عورتوں کو قید کر لیتا۔

دوسرے روز پھر دونوں فریقوں میں مقابلہ ہوا عبداللہ بن ملیل الہمدانی نے اپنے رسالہ کے ساتھ شامیوں پرحملہ کیا اوران کے نشکر گاہ میں جا بہنچا۔اٹھارہ عورتوں کو گرفتار کرلیا۔

عبداللہ کے ہمراہ طارق بن عبداللہ الاسدی قادرا نداز بھی تھے ایک معمرشا می اپنے خیمہ سے نکلا۔ اسدی اپنے کسی شخص سے کہنے لگا کہ اس شخ کومیر ہے سامنے سے ہناوو۔ شاید میں اسے تیر ماردوں یا حملہ کرکے نیز ہ سے ہلاک کرڈ الوں۔

فورأ ہی اس ضعیف العمر شخص نے بلند آواز ہے کہا'' اے اللہ تو ہم پراوران پرعافیت نازل فرما''۔

اس پراسدی نے کہا کہ میں نہیں چاہتا کہا ہے شخص کوتل کروں اور اسے چھوڑ دیا۔ فوراُ ہی ابن ملیل ان عورتوں کو لے کرا پنے لشکر گاہ کی طرف چلا۔ مگر پھرانہیں بھی رہا کر دیا۔اس موقع پر بھی تجاج نے اپنا پچھلاقول دہرایا۔

### جبلهابن زحر كولل برجاج كااظهارمسرت:

ایک دوسری روایت ہے کہ ولید بن نحیت الکئی متعلقہ بنی عامرا پنا دستہ لے کر جبلہ بن زحر کی طرف بڑھا اورا یک ریت کے ٹیلہ پر سے ولیداس پر جھپٹا۔ ولیدا یک موٹا تازہ جسیم شخص تھا۔ جبلہ ایک میانہ قند اور گھیلے بدن کا آ دمی تھا۔ دونوں کا مقابلہ ہوا۔ ولید نے جبلہ کے سریر تلوار کا وارکیا۔ جبلہ کریڑا اس کے ساتھی شکست کھا کر بھا گے اور ولید جبلہ کا سرلے آیا۔

ابو مخف اورعوانة الککسی دونوں راوی ہیں کہ جبلہ کا سرحجاج کے سامنے لایا گیا۔ حجاج نے اسے دو نیز وں پراٹھا کر شامیوں سے کہا اس پہلی کامیا بی کی میں آپ کوخوش خبری دیتا ہوں آج تک کوئی باغیانہ جنگ الیی نہیں ہوئی کہ جس میں کوئی یمنی بڑا سر دار نہ مارا گیا ہواور بیبھی یمن کے بڑے مرداروں میں ہے ایک سر دارتھا۔

### حجاج بن جاريه اور ابودر داء كامقابله:

ایک اور دن کا واقعہ ہے کہ دونوں مقابل حریف جنگ کے لیے باہر نظے۔ ایک ثامی نے میدان جنگ میں نکل کر دشمن کے سامنے تنہا مقابلہ کے لیےا پے آپ کو پیش کیا۔ تجاج بن جاریہاس کے مقابلہ میں آیا۔

جاج نے ملد کر کے اس پر نیز ہ کا ایک وار کیا اور اسے گھوڑے سے گرادیا گر پھراں شخص کا در ہتیوں نے حملہ کر کے اسے بچالیا اسنے میں معلوم ہوا کہ میشخص ابو در داء اقتصی تھا۔ اس پر حجاج بن جاریۃ نے کہا کہ میں اب تک اسے پہچا نتانہ تھا۔ اگر پہلے سے پہچان لیتا تو بھی اس سے مبازرت نہ کرتا کیونکہ میں نہیں جا ہتا کہ میری قوم کا ایساشخص مفت میں مارا جائے۔

### ا بوحید کی مبازرت:

عبدالرحمٰن بن عوف الرواس جس کی کنیت ابوحمید تھی مبازرت کے لیے میدان جنگ میں نکلا۔اس کے مقابلہ کے لیے شامیوں کی طرف سے اس کا چچا زاد بھائی نکل کر آیا۔تھوڑی دہر تک دونوں شمشیر زنی کرتے رہے اور دونوں کہنے لگے کہ میں بنی کلا ب کا نوجوان بہا در ہوں اس پرایک نے دوسرے سے اس کی شخصیت دریافت کی اور جب بوچھ کچھلیا تو علیحدہ ہوگئے۔

## عبدالله بن رزام کی شجاعت:

عبداللہ بن رزام الحارثی حجاج کی جانب بڑھ کر آیا اور کہنے لگا کہ ایک ایک آدمی میرے مقابلہ پر جیجے جاو ایک مخص اس کے مقابلہ کے بڑھا۔عبداللہ بن رزام نے اسے تل کیا اسی طرح تین روز تک روزانہ ایک ایک مخص کوتل کرتا رہا چوتھے دن عبداللہ پھر مقابلہ کے لیے اکیلا بڑھا اسے دیکھا کر حجاج کی فوج والوں نے کہا''وہ آیا کاش خدا اسے نہلاتا''۔

### عبدالله بن رزام كاجراح كومشوره:

اس مرتبہ تجائے نے جراح کو تھم دیا کہتم جاکر مقابلہ کرو۔ جراح مقابلے کے لیے بڑھا چونکہ جراح عبداللہ کا دوست تھا عبداللہ نے جراح سے کہا: بھلاتم میرے مقابلہ پر کیوں آئے ہو؟ جراح نے جواب دیا کہ تھم حاکم مرگ مفاجات مجبور تھا کیا کرتا؟ عبداللہ نے کہا کہ میں ایک اچھی ترکیب بتاتا ہوں۔ جراح نے کہا وہ کیا۔ عبداللہ نے کہا میں تنہارے مقابلہ میں شکست کھا کر بھاگ جاتا ہوں اور پھرتم حجاج کے پاس واپس چلے جانا وہ تمہاری بہا دری کی تعریف کرے گا اور تمہیں عزت کی نگاہ سے دیکھے گا۔ چونکہ اپنی قوم کے تم جیسے شخص کو میں قبل کرنا نہیں جا ہتا ہوں اور چا ہتا ہوں کہتم سلامت رہواس لیے تمہارے مقابلہ سے بھاگ جانے پر جولوگ لعن طعن کریں گے میں اسے برداشت کرلوں گا اور جھے اس اعت ملامت کی بچھی پروانہیں۔

جراح نے کہاا چھاا بیا ہی کرو۔

### عبدالله بن رزام اورجراح كامقابله:

جراح نے عبداللہ پر تملہ کیا۔ عبداللہ اس کے سامنے سے کنائی کا ثنا جاتا تھا' چونکہ اس کے علق کا کوا کٹا ہوا تھا اسے بیاس بہت کم معلوم ہوتی تھی ایک غلام پانی کی صراحی لیے ساتھ تھا جب اسے پیاس معلوم ہوتی تو غلام اسے پانی پلا دیتا۔ غرض کہ جب عبداللہ جراح کے مقابلہ سے کنائی کا شنے لگا اور پیچھے ہٹا تو جراح نے اس مستعدی سے اس پر حملہ کیا کہ معلوم ہوتا تھا کہ وہ اسے تل ہی کرڈالے گااس کے اس تیورکود کھے کرغلام نے چلا کر کہا کہ بیتو بچے تھے آپ کی جان کے در پے ہے۔عبداللہ بیہ سنتے ہی بلٹ پڑااور گرز کے کئی وار جراح کے سر پر کیے اور جراح کوزمین پر گرا دیا۔اورغلاموں کو تھم دیا کہ اس کے چبرے پر پانی ڈالو۔اوراسے پانی بھی پلاؤ۔غلام نے تھم کی تعمل کی عبداللہ نے جراح سے کہا کہ تم نے جھے اچھا معاوضہ دیا میں تو تمہاری سلامتی کا خواہاں اور تم میری جان کے دریے۔

جراح نے کہا کہنیں میں تہہیں مار تانہیں چاہتا تھا۔عبداللہ نے کہاا چھاچلے جاؤ۔تعلقات خاندانی اورعزیز داری کی وجہ میں تہمیں چھوڑ ویتا ہوں۔

قدامة بن حريش التميي:

سعیدالحرشی کہتے ہیں کہاس روز میں اوّل صف میں ایستادہ تھا کہا کی عراقی جس کا نام قد امہ بن حریش التمیمی تھا۔ اپنی فوج سے نکل کر دونوں عفوں کے درمیان آ کھڑا ہوا۔ اور کہنے لگا کہا ہے شامی جرامقہ کے گروہ! میں تنہیں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو تھا کی طرف دعوت دیتا ہوں تا کہ ہم آپس میں صلح کرلیں اور اگرتم میری دعوت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتو ایک شخص کو میرے مقابلہ کے لیے نگل آنا چاہیے۔

ایک شامی بڑھاقدامہ نے اسے قل کیااورای طرح ایک ایک کرے چارشامیوں کواس نے قتل کیا۔ جاج نے اس کی رفتار کو د کھے کراعلان کرویا کہ اب کو کی شخص اس ناپاک کتے کے مقابلے پر نہ جائے اس تھم کے سنتے ہی تمام لوگ اپنی اپنی جگٹھ ٹھک گئے۔ قدامہ کا مقابلہ کرنے سے حجاج کی ممانعت:

میں نے جائے ہے جا کرعرض کیا کہ آپ نے تو یہ کہد دیا کہ اب کوئی شخص اس کتے کے مقابلہ پر نہ جائے۔ حالانکہ جوشخص اس کے ہاتھوں مارے گئے ہیں ان کی موت کا وقت آچکا تھا۔ اس شخص کی موت کا بھی ایک مقررہ وقت ہے میں سمجھتا ہوں کہ شایدا ب وہ وقت قریب آگیا ہے اس لیے آپ ان لوگوں کو جو میرے ساتھ آئے ہیں اجازت دیجے کہ اب ان میں نے کوئی شخص اس کے مقابلہ کے لیے آگے ہیڑھے۔

حجاج بنے کہا کہ اس کتے کی ہمیشہ سے میہ ہی عادت ہے۔اس نے اپنی دہشت لوگوں میں بٹھا دی ہے خاص تمہاری جمعیت والوں کو میں اجازت دیتا ہوں کہ جس کا جی جا ہے اس کا مقابلہ کر ہے۔سعید الحرثی نے اپنے ساتھیوں کے پاس آ کرانہیں اس اجازت ہے مطلع کیا۔

# قدامه عمقابله کے لیے سعید الحرثی کی درخواست:

جب الشخص نے پھرمبازرت کے لیے کسی مقابل کو بلایا۔ سعیدالحرثی کے ساتھیوں میں سے ایک شخص لکلا'قدامۃ نے اسے مجموق کیا۔

اس داقعہ سے سعید پر ہڑااٹر ہوااور چونکہ اس نے حجاج ہے بہت بڑھ کر دعوے کیے تھے اس لیے اے اور بھی زیادہ حزن و ملال ہوا۔

قدامہ نے پھر بلندآ واز ہے کہا:'' کہ کوئی اور ہے جومیرامقابلہ کرے' سعید پھر حجاج کے پاس گیا' اور درخواست کی کہ آپ

مجھےاس کتے کا مقابلہ کرنے کی اجازت دیجیے۔

حجاج نے کہا کہ بیتو تمہاری مرضی پرموتوف ہے۔

سعیدالحرش کومقابله کرنے کی اجازت:

سعید نے کہا کہ میں آپ کی مرضی پر کام کرنے کے لیے موجود ہوں۔ پھر حجاج نے کہا کہ ذراا پنی تلوار مجھے دکھاؤ۔ سعید نے اپنی تلوار حجاج کو دے دی۔ حجاج نے کہا کہ میرے پاس ایک تلوار ہے 'جواس سے زیادہ وزنی ہے اور حکم دیا کہ وہ تلوار سعید کو دے دی جائے پھر حجاج نے سعید کی طرف دیکھ کر کہا کہ تمہاری زرہ تو نہایت عمدہ اور تمہارا گھوڑا نہایت قوی ہے اب دیکھوں کہ اس کتے کے مقابلہ میں تم کیا کرتے ہو۔

سعید نے عرض کیا کہ مجھے تو تع ہے کہ اللہ تعالی مجھے اس پر فتح وے گا۔ حجاج نے کہاا چھاجاؤ خدا کی برکت وحفاظت تمہارے شامل حال رہے۔

سعیدمیدان جنگ میں بڑھا۔قدامۃ کے قریب پہنچا۔قدامہ نے کہااے دشمن خداتھ ہر جا ہسعید تھ ہر گیااوراس ہات سے اسے خوشی ہوئی۔

## سعيدالحرشي كاقدامة برحمله:

قدامۃ نے کہا کہ یا تو پہلےتم چپ چاپ کھڑے رہواور مجھے تین وارکرنے دوادر یا پہلے میں خاموش کھڑار ہتا ہوں اورتم تین وارمجھ پرکرلواوراس کے بعد پھرتم ای طرح اپنے آپ کومیرے سپر دکر دینا اور میں تم پرتین وارکروں گا۔

سعیدنے کہا پہلےتم مجھے دار کرنے دو۔

قدامة نے اپناسیندا بے زمین کے ہرنے پر رکھ دیا اور کہا کہ مارو

سعید نے خوب اچھی طرح تلوار تول کرنہایت اطمینان ہے اس کے خود پر ہاتھ مارا۔ گرشمہ برابرا ژنہیں ہوا۔ اس وجہ سے سعید کوا پی تلوار اور اپنے وار پر اعتماد نہیں رہا۔ گر پھر اس نے سوچا کہ جھے اس کے کند ھے جوڑ پرتلوار مارنی چاہیے۔ کیونکہ یا تو میں اسے قطع کروں گا۔ چنا نچہاس مرتبہاس نے کند ھے کے جوڑ پرتلوار ماری ۔ گر پچھ کارگر نہ ہوئی اس کے ہاتھ کو آیندہ وارکر نے سے کمز ورکر دوں گا۔ چنا نچہاس مرتبہاس نے کند ھے کے جوڑ پرتلوار ماری ۔ گر پچھ کارگر نہ ہوئی اس سے اسے بھی سخت مایوی ہوئی۔ اور ان لوگوں کو بھی جو اصل کشکر میں کھڑ ہے تھے۔ جب اس واقعہ کا ملم ہواتو سخت رنج ہوا۔ غرض کہ سعید نے تیسرا وارکیا وہ بھی بیکارگیا۔

### قدامة كاسعيد يرحمله:

اب قدامة نے آلوار نیام سے باہر تکالی اور سعید ہے کہا کہ چپ کھڑے ہوجاؤ۔ سعید نے اپنے آپ کواس کے حوالے کر دیا۔ قدامة نے ایک ہی ہاتھ ایسالگایا کہ سعیدز مین برگر بڑا۔

قدامۃ بھی اپنے گھوڑے سے اتر پڑااور سعید کے سینہ پر چڑھ بیٹھااور جرابوں سے ایک چھری یا ننجر نکالا اور اسے سعید کے حلق پر ذرج کرنے کے لیے رکھااس پر سعیدنے اسے خدا کا واسطہ دلا کر کہا کہ میر نے قبل کرنے میں تہہیں و ہ عزت و نا موری حاصل نہیں ہو گی جو مجھے چھوڑ دینے میں ہوگ۔ قدامة نے اس سے یوجھا کہ تو کون ہے؟ سعیدنے اے اپنا نام بتایا' قدامة نے کہا کہ بہتر ہےا ہے دشن خدا جا چلا جااور حجاج کواس واقعه کی اطلاع کر دینا۔

سعید دوڑتا ہوا حجاج کے پاس آیا۔ حجاج نے یو حصا کہوکیا ہوا؟ سغید نے عرض کیا کہ حقیقت یہے آپ زیادہ واقف تھے۔ ابوالبختر ى اورسعيد بن جبير كے حيليہ:

ابویزیداسکسکی (گذشته روایت کےسلسلے میں) بیان کرتے ہیں کہ ابوالبختری الطائی اورسعید بن جبیر دونوں اس آیت کوآخر تك يره در ب تقة: مَا كَانَ لِنَفْسِ أَنُ تَمُوْتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَّجَّلًا. كُونَي خُص بغير الله كِمَا مرميس سكا - برايك کے لیے ایک خاص وقت مقرر ہے۔ اور پھر حملہ کرتے ہوئے دشمن کی صف پر ٹوٹ پڑھے۔

پورے سودن تک دونوں حریفوں میں معر کہ کارز ارگرم رہا۔

### عراقی فوج کی شجاعت:

غرہ رہیج الاقل ۸۳ جری منگل کے دن صبح کے وقت ابن محمد بن الاشعث نے دیر جماجم برآ کریڑاؤ کیا اور جمادی اولا ول ۱۲/ بدھ کے دن بوقت عاشت جب کہ دھو پیل چی تھی انہیں شکست ہوئی حالانکہ آخری جنگ کے دن تمام گذشتہ مواقع کے مقابلہ میں عراتی شامیوں کے مقابلہ میں نہایت ولیر تھے اور شامیوں کی حالت بہت ہی تقیم تھی ۔

### سفیان بن ابر دانگلبی کاحمله:

غرض كه ۱۸ جمادي الآخر ۱۳ ۸ هه بروز جبارشنیه دونو ن حریفون مین پهرمقابله شروع موا ٔ عراقی تمام دن اس خو بی اورعمد گی سے لڑے کہاس سے پہلے وہ مجھی اس طرح نہیں لڑے تنے اور انہیں شکست کا مطلقاً خیال نہیں تھا۔ بلکہ ان ہی کا بلہ شامیوں کے مقابلہ میں بھاری تھا۔ جنگ کی ابھی پیرحالت تھی کہاتنے میں سفیان بن ابر دالکلبی اپنے رسالہ کے ساتھ اپنی فوج کے میمند ہے بڑھا اور ابر د بن قر ة الميمي كے قريب پنجا جوعبدالرحن بن محد كے ميسر وير متعين تھا۔

## ابردبن قرة التي كى بسائى:

ابرد بن قرۃ اسمی نے بغیر سی شدید مقابلہ کے شکست کھائی۔ لوگوں نے اس کے اس طرزعمل کی بہت ندمت کی اور چونکہ وہ ایک بہاور مخص تھا اور جنگ ہے بھا گنا اس کی سرشت کے خلاف تھا۔ اس لیے لوگوں نے یہ خیال کیا کہ اس نے دیدہ و دانستہ ایسا کیا ہے۔معلوم ایبا ہوتا ہے کہاہے امان دے دی گئی ہے اور ای شرط پراس نے صلح کرلی۔ کہ وہ اپنی فوج کو لے کر پسیا ہوجائے گا۔

ببر حال جب ابر دبن قرة نے پسیا ہونا شروع کیا تو اس ست کی تما صفیں اپنی جگہ ہے اکھڑ گئیں اور جس کا جدھر مندا تھا اس رخ اس نے بھا گناشروع کیا۔

## شامى نوج كى پيش قدى:

عبدالرحمٰن بن محمر منبر پرچ ھے گئے اورلوگوں کو یکار نے لگے کہاہے بندگان خدا میں ابن محمد ہوں میرے پاس آؤ۔عبدالله بن رزام الحارثی ان کے پاس آئے اور منبر کے بیچے کھڑے ہو گئے عبداللہ بن ذواب اسلمی بھی اپنارسالہ لے کرآئے اورعبدالرحمٰن کے قریب آ کرتھبر گئے عبدالرحمٰن ای طرح منبر پر جے رہے یہاں تک کہشا می فوجیں ان کے بالکل قریب آ ٹکئیں اور شامیوں نے ان

پر تاک تاک کرتیر برسانا شروع کیے۔عبدالرحمٰن نے ابن رزام کو حکم دیا کہ دشمن کے اس رسالہ اور پیدل سیاہ پرحملہ کرو۔ابن رزام نے حملہ کر کے انہیں روک دیا۔

اس کے بعد شامیوں کی ایک اور فوج جس میں پیدل ساہ اور رسالہ دونوں تھے۔عبدالرحمٰن کی طرف بڑھی اس مرتبہ عبدالرحمٰن نے ابن ذواب کوحملہ کرنے کا حکم دیا۔اورابن ذواب نے حملہ کر کے اس کی پیش قدمی اس جانب سے روک دی۔ عبدالرحمٰن بن الاشعث كي شكست:

عبدالرحمٰن اس وقت تک منبر ہی جھے رہے یہاں تک کہ شامی ان کے لشکر گاہ میں داخل ہو گئے اور انہوں نے تکبیر کہی' عبدالرحمٰن بن بزید بن المغفل الاز دی جن کی جیتی عبدالرحمٰن کی ہیوی تھیں عبدالرحمٰن کے پاس منبر پر چڑھ کرآئیں اوران سے کہا کہ آپ منبر سے اتر آ یے کیونکہ مجھے خوف ہے۔ کہ اگر آپ نہ اتریں گے تو گرفتار کر لیے جائیں گے اور اگر اس مقام سے واپس چلے جائیں گے تو شاید پھر آپ اس قابل ہوجائیں کہ دشمن کے مقابلہ کے لیے فوج جمع کرلیں۔اورشاید کسی اور دن اللہ تعالی انہیں آپ کے ہاتھوں تباہ کردے۔

عبدالرطن اتر آئے۔ابعراقیوں نے اپنالشکر چیوڑ دیا۔اوراس طرح پسپا ہونا شروع کیا کہ پیچھے مڑ کربھی نہ دیکھتے تھے۔ عبدالرحمٰن بن الاهعث كي كوفد سے روا نكى:

خودعبدالرحمٰن اپنے خاندان کے اور لوگوں اور ابن جعدہ بن مہیر ہ کے ساتھ میدان جنگ سے روانہ ہوئے اور جب مقام . فلوجہ میں بنی جعدہ کےموضع کےمقابل آئے تو کشتی منگوائی اوراس میں پیٹھ کر دریا کوعبور کیا کہ آیا عبدالرحمٰن بھی کشتی میں ہیں یانہیں۔ اگر چەلوگوں نے انہیں جوا بنہیں دیا مگرانہیں گمان غالب تھا کہ عبدالرحمٰن ضروراس شتی میں ہیں۔

عبدالرحمٰن اس حالت میں کہ تمام ہتھیاروں ہے سلح اور گھوڑ ہے پرسوار تھے اپنے مکان پر پہنچے۔ان کی صاحبز ادی مکان سے نکل کر آئیں اوران سے چمٹ گئیں۔ای طرح ان کے اور گھر والے بھی روتے ہوئے آئے عبدالرحمٰن نے انہیں صبر وسکون کی تلقین کی اور کہا کیاتم لوگ میں بھے ہو کہ میں اگر تمہیں چھوڑ کر نہ جاؤں گا تو موت کے آنے تک تمہارے ساتھ زندگی بسر کروں گا۔اگر میں مربھی جاؤں تو رزاق مطلق جوتمہیں اس وقت روزی پہنچار ہاہے وہ تو زندہ جاوید ہے ٔ وہ میرے بعد بھی تمہیں اس طرح رز ق پنچائے گا جس طرح کہ میری زندگی کے زمانہ میں پہنچا تا ہے اس کے بعد عبد الرحمٰن اپنے اہل وعیال سے رخصت ہوکر کوفہ سے چل

محد بن مروان اورعبدالله بن عبدالملك كي مراجعت

محمد بن سائب الکلمی بیان کرتے ہیں کہ جب دن اچھی طرح چڑھ گیا اور زوال قریب ہو گیا اس وقت عراقی شکست کھا کر بھا گے۔ میں مع اپنے نیز ہلوار اور ڈھال کہ دوڑتا ہوا آیا۔ای دن اپنے گھر پہنچ گیا اور میں نے اپنے اسلحہ بھی اتارے نہ تھے کہ تجاج نے حکم دیا کہ دشمن کا تعاقب نہ کیا جائے بلکہ اسے اپنی حالت پر چھوڑ دیا جائے تا کہ وہ تنز بتر ہوجا نمیں اور نقیب نے اعلان کر دیا کہ جو شخص حجاج کے پاس واپس آجائے گا اسے امان دے دی جائے گی اس واقعہ کے بعد محمد بن مروان موصل چلے گئے اور عبداللہ بن عبدالملک نے شام کارخ کیااور بیدونوں حجاج کوعراق میں سیاہ وسفید کا اختیار دے کر چلے گئے۔

### حجاج کی بیعت:

حجاج کوفہ آیا مصقلہ بن کرب بن رقبۃ العبدی کوجوا یک مقرر شخص تھا اپنے پہلو میں بٹھایا اور ان سے کہا کہ ہراس شخص کو جس کے ساتھ ہم نے احسان کیا ہے اور پھراس نے ہماری مخالفت کی تم لعن طعن کرو۔ اس کی ناسپاس گذاری۔ بدعہدی اور جو ذاتی عیب اس کا تہمیں معلوم ہواس کی بنا پرتم ہرشخص کو ملامت کرواور اس کی تو ہین کرو۔

کافرہونے کا اقرار کی شرط:

جو شخص حجاج کے ہاتھ پر بیعت کرنے آتا تھا۔ حجاج اس سے پو چھتا تھا کہ کیاتم اس بات کی شہادت دیتے ہو کہ تم کا فر ہو جو شخص اس کا اثبات میں جواب دیتا تھا تو اس سے بیعت لیتا تھاور نہ تل کرا دیتا تھا۔

ا يك حثعمي كاقتل:

قبیلہ شعم کا ایک شخص جود ونوں حریفانہ جماعتوں ہے بالکل الگ تھلگ دریائے فرات کے دوسرے کنارہ اس زمانہ میں رہا تھا بیعت کرنے آیا۔ تجاج نے اس کا حال دریا دنت کیا۔ اس نے کہا کہ میں تو ہمیشہ ہے اس موقع سے بالکل علیحدہ واقعات کے آخری نتیجہ کا انتظار کرر ہاتھا جب آپ کو فتح حاصل ہوئی تو اب آیا ہوں کہاورلوگوں کے ساتھ میں بھی آپ کے ہاتھ پر بیعت کروں۔

حجاج نے کہا' خوب' آپ منتظر تھے اچھاتم اپنی زبان سے اس بات کا اقر ار کرو کہتم کا فر ہواں شخص نے کہا کہ میں بدترین خلائق ہوں گا۔اگراس برس تک خدا کی عبادت کرنے کے بعدخو داپنی زبان سے اپنا کفرنسلیم کروں۔

جاج نے کہاا گرابیا نہ کرو گے تو میں تنہیں قتل کر ڈالوں گااس شخص نے جواب دیا کہا گرآپ مجھے قتل کر ڈالیس کے تو مجھے اس کی پروانہیں کیونکہ میری عمر ہی اب تننی باقی ہے۔ میں تو خود ہی موت کاصبح وشام منتظر ہوں۔

مجاج نے اس کے قبل کا تھکم دیا اور اس کی گردن مار دی گئی۔اس پر جتنے لوگ چاہے وہ قریشی ہوں یا شامی'اس کے طرف دار ہوں یا مخالفت' جواس کے گرد بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے اس شخص پرترس کھایا اور اس کے قبل کا افسوس کیا۔ ر

تحميل بن زيا دالنحى كاقتل:

حجات نے کمیل بن زیادالنفی کوسامنے بلایا اور کہا کہتم ہے امیر الموشین حفرت عثان رٹی تین کا قصاص لیا جائے گا۔اور میں تو جا ہتا تھا کہ کسی طرح تم پرمیرا قابوچل جائے۔

کسل نے کہا کہ بخدا! میں نہیں جانتا کہ ہم دونوں میں ہے آپ کس پرزیادہ ناراض ہیں۔ آیا حضرت عثمان رہائتہ پر جب کہ
انہوں نے اپنے آپ کو قصاص کے لیے ہمارے حوالے کر دیا۔ مجھ پر جب کہ میں نے ان سے قصاص نہیں لیا اور انہیں معاف کر دیا۔
اس کے بعد کمیل نے جان کو مخاطب کر کے کہا کہ اے بنی ثقیف کے شخص تو مجھ پر اپنے دانت نہ ہیں ریت کے ٹیلہ کی طرح
مجھ پر کیوں کرتا ہے اور بھیٹر یے کی طرح دانت نہ دکھا۔ میری عمر صرف اس قدر باتی ہے جتنی کہ گدھے کی بیاس ہوتی ہے کہ وہ اگر صبح
کے وقت پانی پی لیتا ہے تو شام کو مرجاتا ہے اور شام کو بیتا ہے تو صبح کو جان دے دیتا ہے۔ جو پچھ تجھے کرنا ہے کر کیونکہ ہم سب اللہ
تعالی کے سامنے پیش ہوں گے اور قبل کے بعد حساب کتاب ہو جائے گا۔

تجاج نے کہا کہ اس کی تمام ذمہ داری تھ پر عائد ہوتی ہے۔ کمیل نے کہا کہ جی ہاں بیاس وقت ہوتا جب کہ فیصلہ کا اختیار

آ پکوہوتا۔

۔ جاج نے کہا کہ ہاں تو حضرت عثمان ڈٹاٹٹئز کے قاتلوں میں تھااور تو نے امیر المومنین عبدالملک سے بغاوت کی۔ حجاج نے اس کے قل کا تھم دیا۔ کمیل آگے لایا گیا۔ ابوالجہم بن کنانۃ الٹکسی متعلقہ بنی عامر بن عوف منصور بن جمہور کے چپا زاد بھائی نے اسے قبل کیا۔

ایک کوفی کا اقرار کفر:

اس کے بعد ایک دوسرا شخص تجاج کے سامنے پیش کیا گیا تجاج نے اسے دیکھ کر کہا کہ میرا خیال ہے کہ بیٹخص اپنے کفر کی شخص اپنے کفر کی شہادت نہ دےگا۔ اس پر وہ شخص کہنے لگا کہ کیا جناب والا مجھے اپنی ہی جان کے خلاف دھوکا دینا چاہتے ہیں۔ جی جناب میں تو تمام روئے زمین پرسب سے زیادہ کا فرہوں بلکہ فرعون سے بھی میرا کفر کچھ بڑا ہی ہوا ہے اس کے اس کہنے پر تجاج کوہنی آگئی اور اس نے اسے رہائی دے دی۔

حجاج نے ایک ماہ کوفیہ میں اقامت کی اور شامیوں کوعراقیوں کے مکانات میں سکونت کا اختیار دیا۔

دیر جماجم کی جنگ کے بعداس سند میں مقام مسکن پرایک اور جنگ حجاج اور ابن الا شعث کے درمیان ہوئی۔جس کی تفصیل سے

عبيدالله بن عبدالرحمٰن كالفره يرقبضه:

جنگ جماجم کے بعد محمد بن معد بن ابی وقاص مدائن پہنچا اور بہت سے لوگ اس کے جھنڈ ہے تلے جمع ہو گئے۔اس طرح عبیداللہ بن عبدالرحلٰ بن سمرۃ بن حبیب بن عبدتمس القرشی جماجم سے بھاگ کر بصرہ آیا۔ابیوب بن الحکم بن ابی عقیل حجاج کا چچا زاو بھائی بصرہ کا عامل تھا۔

عبيداللدنے بھرہ پر قبضہ کرلیا۔

عبدالرحمٰن بن محمد بن الاشعث كي بصره مين آمد:

عبدالرطن بن محمد بھی بھرہ چلا آیا۔اورعبیداللہ بھی بھرہ میں موجود تھا تمام لوگ عبدالرطن کے پاس جمع ہو گئے۔ابن الا شعث کے بھرہ آتے ہیں عبیداللہ عبدالرحن ابن الا شعث کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ آپ بید خیال نہ سیجیے گا کہ میں نے آپ کوچھوڑ دیا۔ بلکہ آپ ہی کی خاطر میں نے بھرہ پر قبضہ کیا ہے۔

ابن الاهعث كامسكن مين قيام:

اب حجاج بھی بھرہ کے ارادہ سے روانہ ہوکر پہلے مدائن آیا۔ پانچ روزیہاں مقیم رہا۔ اور پھرتمام فوج کو کشتیوں میں سوار کرا

ل اصل میں بیعبارت ہے۔ و عزل اهل الشام عن بیوت اهل الكوفه جس كمعنی بین كركوفيوں كمكانات سے شاميول كونكال ديا مگر حاشيد ميں بين خرجى موجود ہے۔ وانزل اهل الشام بيوت اهل الكوفه. جوزياده قرين قياس ہاور سي معلوم ہوتا ہاوراى ليے ميں نے اس حاشيہ والنخ كوافقيا ركر كے اس كا ترجم كيا ہے۔ ١٢ مترجم دیا تا کہ دریا کوعبور کرکے مدائن پرحملہ کرے۔محمد بن سعد کومعلوم ہوا کہ شامی ہماری طرف دریا عبور کرکے آرہے ہیں اس نے مدائن خالی کر دیا اور سب کے سب پھرا بن الاشعث سے جاملے۔ حجاج ابن الاشعث کی طرف چلا۔ تمام لوگ ابن الاشعث کے ہمراہ مقام مسکن پر بڑھ کر آئے تا کہ یہاں دشمن کا مقابلہ کریں۔

ابل كوفيه اورشكست خور ده جماعتوں كامسكن ميں اجتماع:

اہل کوفہ اور نیزتمام شکست خور دہ متفرق اور پریثان جماعتیں ابن الا شعث سے اس مقام پر آملیں۔ ابن الا شعث نے لوگوں
کومیدان جنگ سے راہ فرار اختیار کرنے پر بہت کچھ لعنت ملامت کی ان میں سے اکثر نے بسطام بن مصقلہ کے ہاتھ پر آخری دم
تک لڑنے کے لیے عہد کیا۔ عبد الرحمٰن نے اپنی فوج کے چاروں طرف خندق کھود کی۔ ایک طرف پانی بھر گیا اور اب لڑنے کے لیے
صرف ایک ہی سمت باتی رہ گئی۔

جنگ مسكن:

۔ خالد بن جریر بن عبداللہ القصری خاص کوفہ کے دستہ فوج کے ساتھ خراسان سے عبدالرحمٰن کے پاس چلا آیا۔اور اس جنگ میں شریک ہوگیا۔

شعبان کے پندرہ روز تک دونوں حریفوں میں نہایت شدید معرکہ جدال وقال گرم رہا۔ ۱۵/شعبان کوزیاد بن غنیم القینی جو حجاج کی بیرونی محافظ چوکیوں کا افسراعلی تھا مارا گیا۔اس کی موت سے حجاج اوراس کی فوج کونا قابل تلافی نقصان پہنچا۔ حجاج کا فوج سے خطاب:

شعبان کی پندر مویں تمام شب ججاج نے اپنی فوج میں چل پھر کر بسر کی فوج ہے کہتا جاتا تھا کہتم لوگ اطاعت شعار ہووہ باغی ہیں تم اللہ کی خوش نو دی کے لیے برسر پیکار ہواور وہ الی بات کے لیے کوشش کرتے ہیں جس سے خدا ناراض ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے اللہ کی خوش نو دی کے لیے برسر پیکار ہواور وہ الی بات کے لیے کوشش کرتے ہیں جس سے خدا ناراض ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے مقابلے میں ہمیشہ تم ہارے سامنے بھلائی کی ہے کوئی معرکہ اب تک ایسا پیش نہیں آیا ہے۔ جس میں تم نے اپنی شجاعت اور عزم واستقلال کے ساتھ جنگ نہ کی ہو۔ اور آخر میں تمہیں ان پر فتح حاصل نہ ہوئی ہواس لیے سبح ہوتے ہی پوری مستعدی اور چستی کے ساتھ دیشن پر جملہ کرو۔ اور جھے اس بات میں مطلقاً شرنہیں کہ تہمیں فتح حاصل ہوگی۔ ان شاء اللہ

### جنگ کا آغاز:

غرض کہ سپیدہ سحری نمودار ہوتے ہی فوج نے جنگ کی پوری تیاری کی۔اورسویرا ہوتے ہی دشمن پر جاٹو نے۔ایباشدیدرن پڑا کہ جس کی نظیر نہیں ملتی۔ جس وفت کہ سفیان بن ابرد کے رسالہ کو دشمن کے مقابلہ سے پسپا ہونا پڑا۔اس وفت عبدالملک ابن المہلب حجاج کی مددکوآ پہنچا اس نے عراقیوں کو چاروں طرف سے گھیرلیا۔

ابوالبختر ى اور عبدالرحمن بن الي ليكي كا خاتمه:

تجاج نے عبدالملک سے کہا کہ اس منتشر شدہ رسالہ کو بھی اپنے میں شامل کرلو۔ کیونکہ اب میں دیمن پرحملہ کرنا چاہتا ہوں۔ عبدالملک نے تھم کی تعمیل کی اور اب ہرطرف سے شامیوں نے حملہ شروع کر دیا۔ عراقی شکست کھا کر بھاگے۔ ابوالبختری الطائی اور عبدالرحمٰن بن ابی لیکی میدان جنگ میں کام آئے۔ مرنے سے پہلے ان دونوں نے کہا تھا کہ میدان جنگ سے بھا گنا کسی وقت بھی

ہمارے لیے زیبانہیں اور پھر دونوں مارے گئے۔

### بسطام بن مصقله كاحمله:

بسطام بن مصقلہ بھرہ اور کوفہ کے چار ہزارغیور بہادروں کو لے کر مقابلہ کے لیے بڑھے ان تمام شہواروں نے اپنی تلواروں کے نیام تو ڑ ڈالے تھے۔ بسطام نے ان سے کہا کہ یا در کھوا گرراہ فرارا ختیار کر کے اپنے تئیں موت کے چنگل سے بچا سکتے تو ہم ضرور بھاگ جاتے گرموت تو در سویر آنے ہی والی ہے اس لیے ایسی شے سے بھا گنا جس سے ملے بغیر چارہ ہی نہیں فضول ہے۔ ہم لوگ حق وصدافت پر ہیں اس لیے تمہیں حق کی حمایت میں لڑنا چاہیے اور بالفرض اگر حق پر نہ بھی ہوتے تب بھی عزبت کی موت فرات کی زندگی سے بہتر ہے غرضیکہ بسطام اور یہ بہادر جماعت نہایت جوانم دی سے لڑتی رہی۔ اس نے کئی مرتبہ شامیوں کو پیچھے ہٹا دیا۔ چاج نے جب دیکھا کہ سی طرح ان پر قابونہیں چاتا تو تیراندازوں کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ تیراندازوں کے علاوہ اور کوئی ان کا مقابلہ نہیں کرسکتا۔

جب کہ تیراندازوں نے ان پرحملہ کیا اور دوسر بے لوگوں نے بھی چاروں طرف سے انہیں محاصرہ میں لے لیا۔اس جماعت کے بیشتر افرادمیداین جنگ میں کام آئے اور بہت تھوڑے ہاتی ہے۔ \_\_\_\_

كيربن ربيعه كافل:

-بگیر بن ربیعہ بن ابی ثروان الضی قید کر کے حجاج کے سامنے لایا گیا۔ حجاج نے اسے قل کرڈ الا۔

ابوجہضم بھی ایک ایسے خص کو گرفتار کر کے تجاج کے سامنے لایا گیا۔جس کی دلیری و بہادری سے تجاج خوب واقف تھا۔اس پر اس نے شامیوں کو مخاطب کر کے کہا کہ بیداللہ تعالی کاتم پر خاص احسان ہے کہ تمہارا ایک لونڈ اعراقیوں کے ایک ایسے بہادر شخص کو گرفتار کر لایا ہے۔ میں اسے مارے ڈالٹا ہوں۔ تجاج نے اس شخص کو بھی قمل کرڈ الا۔

ابن الاشعث كي شكست و بسيائي:

### عمارة بن تميم كابن الاشعث كاتعاقب:

عمارة بن تمیم عبدالرحمٰن کے تعاقب میں روانہ ہوااور مقام سوس پراسے جالیا عبدالرحمٰن نے پچھ دریر چڑھے تک اس کا مقابلہ کیا اور پھراس کی نوج نے شکست کھائی اور بیتمام لا وُلشکر سابورآیا۔اس مقام پرعلاوہ اورلوگوں کے جوعبدالرحمٰن کے ہمراہ تھے بہت سے کر دہجی اس سے آملے۔

### ابن الاضعث اورعمارة كى جنك:

ہماڑ کے درہ پرعمارۃ نے اس جماعت سے نہایت شدید جنگ کی اس کی سپاہ کے بیشتر آ دمی مجروح ہوئے۔عمارۃ اوراس کی فوج نے فنکست کھائی اور درہ کا راستہ ویشن کے لیے چھوڑ دیا۔عبدالرحمٰن یہاں سے روانہ ہوکر کر مان پہنچے واقد ی کہتے ہیں کہ بھرہ کے محلہ زاویہ پرمحرم ۸۳ ھیں عبدالرحمٰن اور حجاج کے درمیان جنگ ہوئی۔

### ابن الاشعث كاكرمان مين استقبال:

عبدالرحلٰ جب کرمان پنچ تو عمر و بن لقیط العبدی نے جوان کی طرف سے کرمان کا عامل تھا ان کا استقبال کیا اور ان کی مہما نداری کا ساراا نظام کیا۔عبدالرحمٰن کرمان میں اقامت یذیر یہو گئے۔

## معقل اورا بن الاشعث كي تُفتَكُو:

بنی قبیلہ عبر قیس کے ایک معرفض نے جس کا نام معقل تھا عبدالرحن سے کہا کہ جھے معلوم ہوا ہے کہ تم نے جنگ میں بز دلی
کی عبدالرحن نے کہا کہ میں نے ہرگز بز دلی نہیں کی میں اپٹی پیدل سپاہ کو لے کر دشمن کے پیدلوں پرٹوٹ پڑا۔ اپنے رسالے کو لے
کران کے رسالہ پر جھپنا۔ پیدل ہو یا سوار میں نے سب کا مقابلہ کیا اور میں بھی پسپانہیں ہوا۔ تمام معرکوں میں صرف اس وقت میں
نے دشمن کے لیے میدان چھوڑا ہے جب کہ میں نے دیکھا کہ اب ایک شخص بھی میرے ہمراہ لڑنے والانہیں رہا ہے مگر کیا کیا جائے
میں اس فیصلہ کونہیں بدل سکتا تھا جو قسمت میں میرے خلاف ہو چکا تھا اس کے بعد ابن الاشعث اپنے ساتھیوں کو لے کر کرمان کے
دشت کی طرف فکل گیا۔

جب ابن الا شعث نے جنگل کی راہ لی شامی اس کے تعاقب میں چلے ۔ بعض شامی اس صحرا کے ایک قلعہ میں واخل ہوئے اس میں انہیں خط ملا۔ جس میں کسی کوفی نے ابی جلدۃ البیشکری کے بعض اشعار رقم کیے تھے جن میں وطن کی جدائی' سفر کی صعوبت' اہل و عیال کی مفارقت اور ناکامیا بی پرافسوس کا اظہار کیا گیا تھا۔

### ابن الاشعث كابست مين استقبال:

چلتے عبدالر من عامر البعار متعلقہ بی مجاشع ابن البی علی کا ایک شخص عبداللہ بن عامر البعار متعلقہ بی مجاشع ابن درام تھا۔ جب عبدالر من کا بنی طرف سے ذریج پر عامل مقرر کیا تھا۔ جب عبدالر من شکست کھا کر ذری بنی خواس نے شہر کا درواز ہ بند کر لیا اور انہیں داخل ہونے سے روک دیا گئ دن تک عبدالر من اس امید میں رہے کہ دروازہ کھل جائے گا اور ہم شہر میں داخل ہو جا کی ہیں ہو گئے تو وہاں سے روانہ ہو کرمقام بست آئے اس مقام پر عبدالرحمٰن نے بر بن وائل کے ایک شخص عیاض بن ہمیان ابو ہشام بن عیاض السد وی کو عامل مقرر کیا تھا اس نے عبدالرحمٰن کا استقبال کیا اور کہا کہ آپ یہاں فروش ہوں۔ عبدالرحمٰن نے وہاں قیام کیا۔

## عبدالرحل بن محمد بن الاضعث كي كرفاري:

یخض موقع کا منتظرر ہااور جب عبدالرحلٰ کے ساتھی انہیں چھوڑ کرادھرادھر ہو گئے عیاض نے عبدالرحلٰ کو گرفتار کر کے قید کرلیا اور جیا ہتا تھا کہ انہیں حجاج کے حوالے کر کے اپنے لیے امان اور انعام ومرتبہ حاصل کرے۔

#### رتبیل کامحاصره بست:

ادھر رتبیل کوخبر ہو چکی تھی کہ عبدالرحمٰن میرے پاس آرہے ہیں وہ نوج لے کران کے استقبال کو بڑھا۔ مگر جب آسے یہ کیفیت معلوم ہوئی اس نے بست کا محاصر ہ کرلیا اور عیاض کو کہلا بھیجا کہ خبر داریا در کھو کہ اگر عبدالرحمٰن کا بال بھی بریکا ہوا تو تمہاری خیرنہیں پھر میں اس وقت تک یہاں سے محاصر ہنیں ہٹاؤں گا جب تک کہ تجھ پر قابونہ پالوں اور پھر تجھے اور تیرے تمام ساتھیوں کو تل کر ڈالوں گا تير \_ ابل وعيال كولوندي غلام بنالول گااور تيرا مال ومتاع اپني فوج مين تقسيم كردول گا \_

### رتبيل اورعياض ميںمصالحت:

عیاض اس و همکی ہے ڈرگیا اس نے کہلا بھیجا کہ اگر آپ میرے جان و مال کے لیے وعدہ معافی عطا فرما دیں۔ تو میں عبدالرحمٰن کومع تمام اس روپیہ کے جو اس کے پاس تھا آپ کے سپر د کروں گا۔غرض کہ مذکورہ بالا شرائط پر دونوں میں صلح ہوگئ عبدالرحمٰن کے لیے شہر کا دروازہ کھول دیا گیا اوروہ رتبیل کے پاس چلے آئے۔

### عياض كي امانت وتذكيل:

رتبیل نے کہا کہ میں اسے امان دے چکا ہوں اور اب بینہیں چاہتا کہ بدعہدی کروں۔اس پرعبدالرحمٰن نے کہا کہ اچھا آپ اجازت دیجیے۔ کہ میں اسے خوبتھیٹراور کے رسید کروں اور اس کی تو ہین و تذکیل کروں۔رتبیل نے بیہ بات البتہ مان لی اور اہن الا محصف نے اسے مارپیٹ کرخوب اینے دل کا بخار نکالا۔

### مخالفين حجاج كاسجستان ميں اجتماع:

عبدالرحمٰن رتبیل کے ساتھ اس کے علاقہ میں چلا آیا رتبیل نے اپنے پاس انہیں مہمان رکھا اور ان کی بے حد تعظیم و تکریم کی عبدالرحمٰن کے ہمراہ فلست خور دہ فوج کی بھی ایک بڑی جماعت تھی۔ اس جماعت کے علاوہ عبدالرحمٰن کی فلست خور دہ فوج کا اور جو بیشتر حصہ باقی تھا یا بڑے بڑے سر دار اور افسر جنہوں نے حجاج کی مخالفت میں کوئی جتن اٹھانہیں رکھا تھا اور چونکہ حجاج کی اوّل مرتبہ دعوت امان کور دکر بچکے تھے اس لیے اب انہیں امان عاصل کرنے کی کوئی توقع نہتی بیسب کے سب عبدالرحمٰن کی جتبو اور تلاش میں مجرتے بھرتے بھرتے جستان آئے اسی طرح علاقہ جستان اور خود شہر جستان کے اور بہت سے لوگ ان کے ساتھ ہوئے خرض کہ اب ان کی تعداد ساٹھ ہزار ہوگئتی۔

### ابن الاشعث كوخراسان آنے كى دعوت:

اس جماعت نے عبداللہ بن عامرالبعار پرحملہ کر کے اس کا محاصرہ کرلیا اور عبدالرحمٰن کو جواس وقت رتبیل کے پاس تھا۔ خط کے ذریعیہا طلاع دے دی کہ ہم آپ کے پاس آرہے ہیں اور ہماری اتنی تعداد ہے اور فلاں قبیلے اور جماعتیں ہمارے ساتھ ہیں۔

عبدالرطن بن عباس بن ربیعه بن الحارث بن عبدالمطلب اس جماعت کونماز پڑھاتے تھے ان لوگوں نے عبدالرحمٰن بن مجم کو یہ میں کھا کہ آپ ہمارے پاس آ جائے تا کہ ہم خراسان چلیں۔ کیونکہ وہاں ہمارے طرفداروں کی ایک زبروست فوج ہے بہت ممکن ہے کہ وہ ہمارے ساتھ ہو کر اہل شام سے لڑنے رپ آ مادہ ہو جا کیں۔علاوہ بریں خراسان ایک وسیع وعریض ملک ہے۔جس میں کثرت سے قلع ہیں اور بے انہزا آ بادی ہے۔

## ا بن الاشعث كى جستان سےروانگى:

عبدالرحمٰن بن محمد نے اس دعوت پر لبیک کہی اور رتبیل کے علاقہ سے روانہ ہو کر اپنی فوج کے ہمراہ اس جماعت کے پاس آئے ان تمام لوگوں نے عبداللہ بن عام البعار کا محاصرہ کر لیا اور اس سے ہتھیا ررکھوا لیے۔عبدالرحمٰن نے اسے خوب پٹوایا۔سزا دلوائی اور قید کر دیا۔

ابعمارۃ بنتمیم شامی فوج کے ہمراہ اس جماعت کے مقابل ہوا۔عبدالرحمٰن کی فوج نے عبدالرحمٰن سے کہا کہ آپ ہجستان تو دشمن کے لیے چھوڑ ویں اور ہمیں سب کو لے کرخراسان چلئے۔

### ابن الاهعث كى يزيد بن مهلب كے متعلق رائے:

عبدالرحمٰن کہنے گئے کہ یزید بن المہلب خراسان کا گورنر ہے اور وہ ایک جوان اور بہادر آ دمی ہے وہ بھی اپنی خوشی ہے اپنی حکومت آ پ کے حوالے نہیں کرے گا اور بالفرض اگر اس کی مرضی کے بغیرتم لوگ علاقہ خراسان میں بھی داخل ہو گئے تو وہ بجلی کی طرح تہمارے مقابلہ کے لیے کوند کر آئے گا اور پھر شامی بھی برا برتمہا را تعاقب کررہے ہیں اس لیے بید مناسب نہیں سمجھتا کہتم ان وشمنوں کے بچ میں گھر جا وً اور اس طرح تمہارا مقصد بھی فوت ہو جائے گا۔

اس پراور تہام لوگ کہنے گئے کہ اہل خراسان تو ہمارے اہل وطن ہیں ہمیں پوری تو قع ہے کہ اگر ہم سرز مین خراسان میں واخل ہو گئے تو ایسے لوگوں کی تعداد جو ہمارا ساتھ دیں گے ان سے زیادہ ہوگی جو ہمارا مقابلہ کریں گے علاوہ ہریں خراسان ایک طویل و عریض علاقہ ہے جہاں چاہیں گے ایک طرف کو ہور ہیں گے اور پھر حجاج یا عبدالملک کے مرنے تک و ہیں تھم ہے رہیں گے یا پھر جیسا مناسب سمجھیں گے ویسا کریں گے۔

## عبيدالله بن عبدالرحل بن سمرة ي عليحد ك:

عبدالرحمٰن نے کہاا چھااللّٰد کا نام لے کر میرے ساتھ چلویہ تمام فوج روانہ ہوکر ہرات آئی اب تک کوئی بات ان کے علم میں ایسی نہیں آئی تھی جس سے انہیں کچھ شبہ ہوتا۔ یکا کیے عبیداللّٰہ بن عبدالرحمٰن بن القرشی دو ہزار فوج کے ساتھ چیکے سے عبدالرحمٰن کے لئنگرگاہ سے چلا گیااور جس راستہ ہوہ جانا جا ہے تھے اس راستہ کوچھوڑ کرکسی اور طرف چل دیا۔

#### ا بن الاشعث كي مراجعت خراسان:

میں کے وقت عبدالرحمٰن تقریر کر نے کھڑے ہوئے اور حمدوثا کے بعد کہنے گئے کہ ان تمام معرکوں میں میں آپ کے شریک رہا۔ ہرموقع پر میں آپ لوگوں کی خاطر آخری دم تک دشمن کے مقابلہ پر جمار ہا' گر جب میں دیکھتا تھا کہ آپ میں سے کوئی شخص بھی میدان جنگ میں نہیں ہےتو میں بھی مجبور آب ہوجا تا تھا گر جب میں نے اچھی طرح دیکھ لیا کہ آپ لوگ نہ لڑتے ہیں اور نہ دشمن کے مقابلہ پر ثابت قدم رہتے ہیں تو میں بھی ایک گوشہ عافیت وسلامتی میں چلا آیا تھا آپ لوگوں نے یہاں بھی مجھے چین سے نہیں بیٹھنے دیا۔ بلکہ اپنے خط کے ذریعہ مجھے درخواست کی کہ میں آپ کے پاس آؤں' کیونکہ آپ لوگوں نے مجھے لکھا تھا کہ ہم سب لوگ متحد دیا۔ بلکہ اپنے خط کے ذریعہ مجھے ہوگے ہیں اور اب پھر دشمن کا مقابلہ کریں گے۔ میں آپ کے پاس آیا آپ سب کی صلاح ہوئی کہ میں الخیال اور ایک جگہ جمع ہوگے ہیں اور اب پھر دشمن کا مقابلہ کریں گے۔ میں آپ کے پاس آیا آپ سب کی صلاح ہوئی کہ میں خراسان چلوں آپ ہے جدا نہ ہوں گے۔ گراس پر بھی

عبيدالله بن عبدالرحمٰن نے جو حرکت کی وہ آپ پروٹن ہے۔اس لیے آج کا تلخ تجربرآپ لوگوں کی جانب سے میرے لیے کافی ہے میں تو اپنے ای دوست کے پاس واپس جاتا ہوں جہاں ہے آیا تھا جس کا جی جا ہے میرے ساتھ ہو جائے اور جو تخص میرے ساتھ نہیں جانا جا ہے اس کا جہاں سینگ سائے میری طرف سے خدا کے حفظ وامان میں چلا جائے۔

عبدالرحمٰن بنءباس کی بیعت:

ا یک گروہ تو اصل جماعت سے علیحدہ ہو گیا ایک گروہ نے عبدالرحمٰن کا ساتھ دیا۔ گر بیشتر حصہ نے عبدالرحمٰن کے جانے کے بعد عبد الرحمٰن بن العباس کے ہاتھ پر بیعت کرلی۔عبد الرحمٰن بن محمد تو پھر رتبیل کے پاس چلا گیا اور دوسری جماعت نے خراسان کارخ

جب بیلوگ ہرات پہنچے تو رقادالا ز دی متعلقہ بن علیک ہےان کی ٹر بھیٹر ہوئی ۔عراقیوں نے اسے مل کر دیا اوراب خود پر ید بن المهلب ان کی طرف بڑھا۔

عبدالرمن بن عباس كي خراسان مين آمد:

مفضل بن محدراوی ہیں کمسکن پرشکست کھانے کے بعد ابن الاشعث تو کابل چلا گیا عبیداللہ بن عبدالرحمٰن بن سمرۃ ہرات آ گیا۔عبیداللہ نے ابن الا معث کے بھا گئے پراسے برا بھلا کہا اور اس کی ندمت کی۔عبدالرحمٰن بن عباس مجتنان آیا۔ یہال ابن الا ہعث کی شکست خور دہ فوج عبدالرحمٰن بنءباس کے پاس جمع ہوگئی اور وہ اس پوری جمعیت کے ساتھ جس کی تعداد میں ہزارییان کی سمی ہے خراسان کی طرف روانہ ہوا' ہرات آیا یہاں رقاد بن عبیدالعملی ہے ان کی ٹر بھیٹر ہوئی اور عراقیوں نے اسے قل کرڈ الا۔ يزيد بن المهلب كي عبد الرحمٰن بن عباس كو پيش تش:

عبدالرحمٰن بن عباس کے ہمراہ عبداللہ بن المنذ ربن الجارود متعلقہ بنی قبیس بھی تھا۔

یزید بن المهلب نے عبدالرحمٰن بن عباس کولکھا کہ اور دوسرے وسیع وعریض علاقے موجود ہیں وہاں ایسےلوگ ہیں جواقتد ار اور قوت میں مجھ ہے کم ہیں بہتریہ ہے کہ آپ کسی دوسرے ایسے علاقہ میں چلے جائیں جومیرے حدود واختیارے باہر ہو۔ کیوَنَه میں آپ سے اڑنانہیں جا ہتا اگر سفر کے اخراجات کے لیے روپید کی ضرورت ہوتو میں روپیہ سے بھی آپ کی امداد کرنے کے لیے تیار

عبدالرحمٰن بن عباس كى مال گزارى كى وصولى:

عبدالرحن بن عباس نے اس کا بیجواب دیا کہ ہم یہاں آپ سے جنگ کرنے کے لیے فروکش نہیں ہوئے ہیں اور نہ یہاں مستقل طور پر قیام کرنا چاہتے ہیں۔ بلکہ ہم چاہتے ہیں کہ ذرادم لے لیں اور پھران شاء اللہ یہاں سے چلے جائیں گے اور ہمیں آپ کی مالی امداد کی بھی چنداں ضرورت نہیں ہے بزید کا قاصدیہ جواب لے کرواپس چلا آیا مگراب عبدالرحمٰن نے سرکاری مال گزاری وصول کرنا شروع کی۔

مفضل بن مهلب کی پیش قدمی:

جب یزیدکواس واقعه کی اطلاع ہوئی تو کہنے لگا کہ جس مخص کا ارادہ پیہو کہ وہ چندے آ رام لے کر چلا جائے گا وہ خراج نہیں

وصول کیا کرتا اس لیےاب یزید نے جار ہزاریا چھ ہزارسواروں کے ساتھ اپنے بھائی مفضل کو آ گے روانہ کیا اور پھرخو دار ہزارسوار لے کراس کے بعدروانہ ہوا۔

یز بدنے پورے ہتھیار سجا کرا پیے تئیں وزن کرایا اوراس کا وزن چارسورطل نکلا اس پر کہنے نگا کہ میر اوزن اب اس قدرزیا دہ ہو گیا ہے کہ میں جنگ میں جانے سے مجبور ہوں' بھلا کون گھوڑ امیرے اس بار کو بر داشت کر سکے گا؟ پھرا پنا گھوڑ اجس کا نام کامل تھا منگوایا اوراس پرسوار ہوا۔

### جدیع بن بزید کی مرومیں نیابت:

یز بدنے آپنے مامول جدلیع بن بزیدکومرو پراپنا جانشین مقرر کیا اور مروالروذ کے راستہ سے روانہ ہوا' اپنے باپ کی قبر پر آیا'
تین روزیہاں قیام کیا اور اپنے تمام ساتھیوں کوسوسودر ہم تقسیم کیا' پھر ہرات پنچا یہاں پنچ کراس نے عبدالرحن بن عباس کو کہلا بھیجا
کہ اب آپ نے اچھی طرح آرام لے لیا ہے خوب کھا ٹی کرموٹے ہو گئے اور خراج بھی وصول کرلیا۔ جس قدر خراج آپ نے
وصول کرلیا ہے وہ میں آپ کومعاف کیے دیتا ہوں۔ بلکہ اگر آپ چا ہیں تو پچھاور بھی دے سکتا ہوں مگراس شرط پر کہ آپ اس مقام
سے کسی دوسر سے علاقہ میں چلے جائیں کیونکہ بقسم کہتا ہوں کہ جھھے آپ سے لڑ نااچھا معلوم نہیں ہوتا۔
مفضل بن مہلب کو جملہ کا تھم:

گرعبدالرحمٰن نے اس بات کے ماننے سے انکار کر دیا اور مقابلہ پر اصرار کیا۔ اس کے ہمراہ عبیداللہ بن عبدالرحمٰن بن سمرۃ مجھی تھا۔عبدالرحمٰن نے نفیہ طور پر بیزید کی فوج میں سازش کی انہیں بہت پچھلا کے بھی دیا اور اپنے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے دعوت دی سے اس سازش کا ماجرا بیان کیا بزید نے من کرکہا کہ اب ان کا قصور نا قابل معافی ہو چکا ہے کیا خوب میر امزہ تھے بغیروہ اپنی امارت کے خواہش مند ہیں۔

یز پدمقابلہ کے لیے آ گے بڑھا دونوں فوجیں آ منے سامنے آ گئیں اور جنگ کے لیے تیار ہوگئیں یزید کے لیے ایک کرسی بچھا دی گئی اور وہ تو اس پر ہیٹھ گیا اور جنگ کا انتظام اپنے بھائی مفضل کے سپر دکر دیا۔اور حکم دیا کہ اپنار سالہ آ گے بڑھاؤ۔ سے عدد ہے۔

### آغاز جنگ:

مفضل رسالہ کولے کرآ گے بڑھااوراب دونوں فوجوں میں معر کہ جدال وقبال گرم ہوا۔ پچھالی زیادہ دیریک جنگ بھی نہیں ہوئی تھی کہ عبدالرحمٰن کی فوج نے پیچھپے ہٹمنا شروع کیا۔عبدالرحمٰن چندغیوراور دلیرآ دمیوں کی جماعت کے ساتھا پٹی جگہ ڈٹار ہا۔ قبیلہ بنی عبدوالے بھی برابراپنی جگہ ڈٹے رہے۔

سعد بن نجد القر دوی نے حلیس الشیبانی پر جوعبدالرحمٰن کے سامنے تھا حملہ کیا حلیس نے نیز ہ کے ایک وار سے سعد کواس کے گھوڑے سے گراد یا مگر پھراس کے ساتھیوں نے آ کراہے بچالیا۔

# عبدالرحمٰن بن عباس كي شكست ويسيائي :

عبدالرحمٰن اور اس کی جماعت پر دیمن کی ایک کثیر تعداد ٹوٹ پڑی'ان لوگوں کو پسپا ہونا پڑا مگریزید نے تعاقب کرنے کی ممانعت کردی۔ یزید کی فوج نے عبدالرحلٰ کی فوجی قیام گاہ میں جو کچھ تھا اس پر قبضہ کرلیا اور پچھ قیدی بھی گرفتار کیے۔ یزید نے عطاء بن ابی السائب کو تھم دیا کہ دشمن کے نشکر گاہ کی ہر چیز پر قبضہ کرلؤ منجملہ دوسرے مال غنیمت کی تیرہ عور تیں اس کے ہاتھ آئیں پزید نے انہیں مرہ بن عطاء بن ابی السائب کے حوالے کر دیا۔ مرقان عورتوں کو پہلے طبسین لے کر آیا اور پھر عراق لے آیا۔

سعد بن نجد كا دعوىٰ:

یزید نے سعد بن نجد سے پوچھا کہ کس شخص نے تم پر نیز ہ کا دار کیا تھا۔ سعد نے کہاصلیس الشیبانی نے مجھ پرصلہ کیا تھا۔ حالا نکہ اگر میں پیدل بھی ہوں اور وہ سوار ہوتب بھی میں ہی طاقت وشجاعت میں اس سے بڑھ کر ہوں۔

۔ بید صلیس کواس کے اس دعوے کاعلم ہوا تو کہنے لگا کہ بخدا! سعد نے جھوٹ کہا۔ میں پیدل اورسوار دونوں حالتوں میں اس سے زیادہ دلیراور بہا درہوں۔

عبدالرطن بن منذر بن بشر بن حارثه بھاگ کرموی بن عبداللہ بن خازم کے پاس چلا گیا۔

اسیران جنگ کی روانگی کوفیه:

قیدیوں میں محمد بن بشر بن ابی وقاص عمر بن عبداللہ بن معمر عیاش بن الاسود بن عوف الز ہری ملقام بن قعیم بن القعقاع بن معبد بن زرارہ فیروز بن حصین ابواللج عبیداللہ بن معمر کا آزاد غلام خاندان ابی عقیل کا ایک شخص سوار بن مروان عبدالرحمٰن بن طلحہ بن عبداللہ بن خلف اور عبداللہ بن فضالة الزہرانی بھی شامل نتھے۔عبدالرحمٰن بن عباس۔

اس جنگ کے بعد پزید بھی مروواپس آگیااور سر قابن نخف بن ابی صفر قالی حفاظت میں ان قید بوں کو جاج کے پاس بھیج دیا۔ عبید الله بن عبد الرحمٰن بن سمر قالی گرفتاری:

ابن طلحه کی معافی:

محر بن سعد بن الي و قاص كوامان:

محر بن سعد بن ابی و قاص نے یز بدے کہا کہ چونکہ میرے والد ہی نے تمہارے باپ کودعوت اسلام دی تھی اس لیے میں اس دعوت کا واسطہ دے کرتم سے اپنی جان کی معافی کا خواست گار ہوں۔ یز بدنے ان کی درخواست منظور کر لی اور انہیں بھی امان دے دی گر اس روایت میں کہ محمد بن سعد بن ابی و قاص نے اس طرح معافی ما تکی ایک کمی چوڑی بحث ہے۔

عمر بن موسیٰ بن عبیداللہ سے جوابطلی:

یزید نے بقیہ قیدیوں کو جاج کے پاس بھیج و یا عمر بن موسیٰ بن عبیداللہ بن معمر بھی ان قیدیوں میں شامل تھے۔ حجاج نے ان

سے کہا کہتم ہی عبدالرطن کے محافظ دستہ کے افسر تھے۔عمر بن موسیٰ نے کہا جنابِ والا فتنہ وفساد کی ایک آئٹ گر کی جس نے احیموں اور برول سب کو لپیٹ لیا۔ ہم بھی اس میں شریک ہو گئے ۔اب اگر آپ ہمیں معاف کر دیں توبی آپ کے انتہائی علم ومروت کی بنا پر موگا۔اوراگرآ پسزادیں تو ہم واقعی مجرم ہیں آ پسزادینے میں تن بجانب ہیں۔

یوں کر حجاج کہنے لگے کہ تمہارا بیدعویٰ کہ اس فتنہ نے اچھے اور برے دونوں قتم کے اشخاص کواینے میں شامل کیا بالکل غلط ہے صرف بدکر داری اس میں شامل ہوئے۔ نیک اس سے بالکل علیحدہ رہے چونکہ تم نے اپنے تھور کا اعتراف کیا ہے اس لیے ممکن ہے كداس اعتراف بيے تنہيں فائدہ ہو۔

عمر بن موسیٰ حجاج کے سامنے سے ہٹا دیا گیا۔اس سے دوسر بے لوگوں کو بیدنیال پیدا ہوا کہ اسے معافی دے دی جائے گی۔ بلقام بن تعيم كافتل:

اتنے میں ہلقام بن تعیم حجاج کے سامنے پیش کیا گیا۔ حجاج نے اس سے دریافت کیا کہتم بتاؤ عبدالرحمٰن بن محمد کی حمایت كرنے سے تمہاري كيا تو قعات تھيں كيا تمہيں بيتو قعات تھيں كہتم خليف ہوجاؤ كے - بلقام نے كہا بے شك مجھے بيرى اميد تھي - اور مجھے آرزوھی کہ جس مرتبہ برعبدالملک نے تخجے سرفراز کیا ہے ایباہی عبدالرحمٰن مجھے سرفراز کریں گے۔ یہ سنتے ہی حجاج کوغصہ آ گیااور اس نے اس کی گردن مارنے کا حکم دے دیا۔ چنانچہ بلقا مقل کرڈالے گئے۔

ا بن معمر واسیران جنگ کافل:

اس کے بعد مجاج نے ابن معمر کی طرف جواس کے سامنے سے ہٹادیا گیا تھادیکھا اور اس کے تل کا تھم دے دیا۔ اسی طرح اور تمام قیدی بھی قتل کرڈا لے گئے۔

عمروبن الي قرة كي ريائي:

حجاج نے عمرو بن البی قرۃ الکندی ثم الحجری جوایک نہایت شریف آ دمی تصاورایک قدیم خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔معافی وے دی۔ اوران سے مخاطب ہوکر کہا کہتم تو میرے یاس آ کراٹی ضروریات بیان کیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ مجھے ابن الاشعث اوراشعث ہے کوئی تعلق نہیں گراب تم نے ابن الاشعث کی حمایت کی اس ہے معلوم ہوا کدان سے بے تعلقی کا اظہار واقعیت ىرىبنى نېيىن تقا \_گىرعلاوە بريس اس كى حمايت سے نەآپ كوكو ئى عزت حاصل ہوئى اور نەكو ئى فائدہ \_

عامراتشعبي كي كوفه مين طلي:

ہا غیوں کو جب دریر جماجم میں شکست ہوئی تو حجاج نے اعلان کرا دیا تھا جوشخص رے میں قتیبہ بن مسلم کے پاس چلا جائے گا تو اسے امان دے دی جائے گی اس لیے بہت ہے آ دمی رہے میں قتیبہ کے پاس چلے گئے اور ان لوگوں میں عامر الشعبی بھی تھے۔

ا یک روز حجاج نے شعبی کو یا دکیا اور پوچھاوہ کہاں ہیں انہوں نے کیا کارروائی کی؟ پزید بن مسلم نے جواب دیا کہ جناب والا مجھاطلاع ملی ہے کشعمی رے میں قتیہ کے پاس حلے آئے تیں۔

حجاج نے کہاا جھامیں کسی شخص کو بھیجنا ہوں کہ وہ شعبی کومیرے پاس لے آئے اور قنبیہ کو خط لکھا کہ میرے خط کے دیکھتے ہی تم شعبی کو بھیج دو۔ پیزخط دے کر قاصدروانہ کر دیا۔

شعبی کی صاف گوئی ومعذرت:

شعبی کہتے ہیں کہ ابن ابی سلم میر سے خلص دوست تھے جب جھے تجاج کے پاس لایا گیا تو ابن ابی سلم سے میری ملاقات ہوئی میں نے ان سے کہا کہ آپ مشورہ دیں کہ میں کیا کروں؟ ابن ابی سلم نے کہا کہ میں سوائے اس کے تہیں اور کیا مشورہ دیسکتا ہوں کہ جہاں تک ہو سکے تجاج کے سامنے عذر خواہی کرنا ہیں مشورہ میر سے دوستوں اور عزیز ول نے بھی ججے دیا۔ جب میں تجاج کے سامنے گیا تو میں نے ان لوگوں کے مشور نے کہا لکل خلاف میل کیا اس سے پہلے میں نے امیر کے لفظ سے خطا ب کر کے تجاج کو سلام کیا اور پھر کہا کہ اے امیر لوگوں نے مشورہ دیا ہے کہ میں آپ کے سامنے اپنی جرائے کا اظہار کروں حالا نکہ خداوند عالم جانتا ہے کہ میر اید بیان حق وصد اقت پر بینی ہوگا۔ بخدا! ہم خوا سے بقسم عرض کرتا ہوں کہ اس موقع پر میں جو کہوں گا۔ وہ بالکل بچ اور حقیقت پر بینی ہوگا۔ بخدا! ہم نے آپ کے خلاف بغاوت کی اور آپ کے خلاف کوئی و قیقہ کوشش اور جوش جرائے کا اٹھائیس رکھا اور ہو اس کے ذات کیا روائی میں کی قتم کی کوتا ہی ٹیمیں کی ۔ مگر نہ تو ہم بے گنا ہ رہے اور نہ اس جرم بعناوت کا ارتکا بر کر کے ہمیں اقتد ارحاصل ہوا۔ اللہ نے آپ کو ہم پر فتح دی اس لیے اگر آپ ہمارے ساتھ بحق کا برتاؤ کریں گے تو خود ہمارے افعال وحرکات ہی اس کے ذمہ ہوا۔ اللہ نے آپ ہمیں معاف کر دیں گے تو بی بنا پر ہوگا اور ارتکا ب بعناوت کے ثبوت کے بعد آپ کوہم پر پوراا ختیا رہے۔

عامراشعنی کوامان:

اس تقریر کوئن کر حجاج نے کہا کہ بخدا!اعتراف جرم کی بنا پر میں تم کوان لوگوں سے زیادہ عزیز رکھتا ہوں جومیرے سامنے اس حالت میں آئے ہیں کہ ہمارے خونوں سے ان کی تلواریں متقاطر ہوتی ہیں اور پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی اور ہم کسی جنگ میں شریک نہ ہوئے۔ جاؤ ہم نے تمہیں امان دی۔

میں واپس پلٹا تھوڑی ہی دور گیاتھا کہ جاج نے پھر بلایا۔اس نے مجھے خوف پیدا ہوا مگر مجھے یاد آیا کہ جاج مجھے وعدہ معافی وے چکا ہے۔اس سے میراخوف جاتارہا۔

حجاج نے مجھ سے نہایت ہی نرم اور تعظیم کے لہجہ میں پوچھا کہ بتا ہے ہمارے دشمن کا کیا حال ہوا؟ میں نے عرض کیا کہ جناب والا کے خوف سے میری نیند جاتی رہی ہے۔ شاکستہ گھوڑا مجھے سرکش معلوم ہوتا تھا۔ خوف دامنگیر تھا اور تمام بہترین اعزاکی جدائی میرے قرین تھی۔اور آپ سے کہیں چھٹکارانہ تھا۔ حجاج نے مجھ سے کہا کہ اچھا جاؤ میں واپس چلا آیا۔
میرے قرین تھی۔اور آپ سے کہیں چھٹکارانہ تھا۔ حجاج نے مجھ سے کہا کہ اچھا جاؤ میں واپس چلا آیا۔
شاعراعشیٰ ہمدانی کافل :

اعثیٰ ہمدانی مشہور شاعر حجاج کے سامنے لایا گیا۔ حجاج نے دیکھ کر کہا۔ اے دشمن خدا! تو اپناوہ تصیدہ مجھے سنا، جس میں تونے میری ہجوکھی ہےا درجس کا پہلامصرع میہ ہے۔

و بين الاشج و بين قيس باذحٌ

اعثیٰ نے کہامیں آپ کو وہ قصیدہ سنا تا ہوں جو میں نے آپ کی مدح میں کہا ہے جاج نے پہلے قصیدہ کے پڑھنے پراصرار کیا۔ گراعثیٰ نے مدحیہ قصیدہ سنایا جب قصیدہ ختم کر چکا تو تمام شامیوں نے حجاج سے اس کی تعریف وتو صیف کی۔ مگر حجاج نے کہا کہ نہیں يتعريف كاستحق نبيس بحمهي معلوم نبيس كداس تصيده ساسكا كيامطلب تها-

پھر ججاج نے اعثیٰ کی طرف مخاطب ہوکر کہا کہ اے دشمن خدا! تیرے اس مدحیہ کلام پرہم تیر بی تعریف نہیں کرتے کیونکہ اس میں تونے اپنے طرف داروں کی ناکامی پڑا ظہارافسوں کیا ہے ہم نے تجھ سے اس تصیدہ کی فرمائش نہیں کی تھی وہ تصیدہ سناجس کا پہلا مصرع بیہے:

و بین الاشج و بین قیس باذخ من باذخ من کماعثی نے بیقسیده سنا ناشروع کیا اور جب اس نے بیممرع پڑھا:

بخ بخ لوالده و للمولود

تو حجاج نے کہاا بتم کو بھی بیموقع نہیں ملے گا۔ کہتم کسی اور کے لیے بیالفاظ استعال کرو۔ حجاج نے اسے سامنے بلا کو تل کرادیا۔ عمر بن الی الصلت کارے پر قبضہ:

واقعات متذكرہ بالامتعلقہ اسیران جنگ بالكلیہ ابوخف كی روایت پر بنی تھے۔ گراورار باب سیرنے ان واقعات كے متعلق به بیان کیا ہے کہ جب ابن الاهعث كوشكست ہوئى بیلوگ اور دوسری تمام شكست خور دہ فوج كے ساتھ رے آئے۔ عمر بن ابی الصلت بن كنارہ بن نفر بن معاویہ كے آزاد غلام نے جوا يک نہایت ہی بہا در خض تھارے پر قبضہ كرلیا تھا يہمام لوگ بھی اس ہے آطے۔ امارت رے پر قتیمیہ بن مسلم كا تقرر:

جاج نے تنبیہ بن سلم کورے کا حاکم مقرر کر کے روانہ کیا اس پران تمام قید یوں نے جنہیں بزید بن المہلب نے جاج کے پاس روانہ کیا تھا اور دوسری شکست خور دہ فوج نے عمر بن آبی الصلت سے کہا کہ ہم آپ کو اپنا امیر مقرر کرتے ہیں اور آپ ہمارے ساتھ قتید ہے لڑیں۔

### عمر بن الى الصلت كى شكست:

عمر نے اس معاملہ میں اپنے ہاپ ابوالصلت ہے مشورہ کیا انہوں نے کہا کہا گراتیٰ بڑی جماعت تمہیں اپنا امیر بناتی ہے تو تم فورا منظور کرلوچا ہے تم کل ہی قبل کرڈالے جاؤ۔ چنانچے عمر نے اپنا جھنڈا بلند کر دیا اور دشمن کے مقابلہ پر آیا مگر اسے اور اس کی فوج کو شکست ہوئی۔اور یہ تکست ہوئی۔اور یہ تکست خور دہ فوج بحستان چلی گئی۔ بحستان پہنچ کر اس فوج نے عبدالرحمٰن بن محمد کو جواس وقت رتبیل کے پاس مقیم متھے دعوتی خطا کھا۔

> اب يهال سے اس روايت ميں وہي تمام واقعات بيں جواو پر مذكور مو يك بيں۔ ابن طلحہ كى رہائى:

ابوعبید نے بیان کیا ہے کہ جب بزید نے ان قید یوں کو تجائے کے پاس بھیجنے کا قصد کیا تو اس کے بھائی حبیب نے کہا کہ جب آ پ ابن طلحہ کو بھی تجائے کے پاس بھیج رہے ہیں تو پھر آ پ کا اہل یمن کی امداد واعانت کا متوقع ہوتا ہے معنی ہے اور اس پر بزید نے کہا کہ تم نہیں جانتے رہجائے کا معاملہ ہے اس کی مخالفت کرنا وائش مندی کے خلاف ہے۔

مگر پھر حبیب نے کہا کہ اس بات کو اچھی طرح ذہن نثین کرتے ہوئے کہ آپ معزول کر دیئے جائیں گے پھر بھی میں آپ

ہے درخواست کرتا ہوں کہ آپ ابن طلحہ کو نہ جھیجئے۔ کیونکہ ہم ان کے زیر بارا حسان ہیں۔ بزید نے کہا کہ ہم پران کے کیا احسانات میں۔ حبیب نے بتایا کہ ایک مرتبہ جامع مسجد میں مہلب سے دولا کھ درہم کا مطالبہ کیا گیا اورا تی ابن طلحہ نے وہ رقم ان کی طرف سے اداکر کے ان کی گلوخلاصی کرائی تھی۔ بزید نے ابن طلحہ کورہا کر دیا اور دوسر سے قید یوں کو تجاج کے پاس روانہ کر دیا۔ حجاج کا فیروز کو پیش کرنے کا تھی :

۔ بیان کیا گیا ہے کہ جب بیاسیران جنگ حجاج کے پاس پنچ تو اس نے اپنے حاجب سے کہا کہ دیکھو جب میں تمہیں تھم دول کہ قید یوں کے سردارکومیرے پائں لاؤ تو تم فیروزکومیرے سامنے پیش کرنا۔

دربارعام میں تخت بچھایا گیا ( حجاج اس وقت واسط القصب میں مقیم تھا اور بیوہ زمانہ ہے۔ کہ شہر واسط اب تک نہیں بنا تھا) حجاج نے اپنے حاجب کو تکم دیا کہ قیدیوں کے سر دار کومیرے سامنے پیش کرو۔ حاجب نے فیروز سے کہا کہ کھڑے ہوجاؤ۔ حجاج کی فیروز سے جواب طبلی:

فیروز کھڑا ہوا۔ جاج نے اس سے دریافت کیا کہ اے ابوعثان بھلاتم کا ہے کوان باغیوں میں شریک ہوئے نہ وہ تمہاری قوم سے ہیں اور نہ عزیز ہیں۔ فیروز نے کہاا کی عام بغاوت ہرپا ہوئی اس میں سب ہی شریک ہوئے۔ ہم نے بھی اس میں شرکت کی۔ حجاج نے کہا کہ تم اپنی تمام جائدادمنقولہ اورغیر منقولہ میرے نام لکھ دو۔ اس پر فیروز نے پوچھا کہ اس کے بعد کیا ہوگا۔ حجاج نے کہا پہلے لکھ دو۔ فیروز نے کہا تو پھراس کے بعد کیا مجھے امان دی جائے گی۔ حجاج نے کہا پہلے لکھ دوتو اس کے بعد دیکھا جائے گا۔

فیروز نے غلام کو مخاطب کر کے کہا کہ کھو ہزار ہزار اور ہزار ( گویا دی کھرب درہم ) جاج نے پوچھا کہ بیدو پید کہال ہے؟ فیروز نے کہا کہ میرے پاس ہے۔ جاج نے کہا کہ مجھے دے دواس پر فیروز نے پوچھا کہ کیا اس رقم کے اداکر نے کے بعدا مان دے دی جائے گی؟ حجاج نے کہا جب تم بیر قم اداکر دو گے میں تہمیں ضرور قل کر ڈالوں گا۔ فیروز نے جواب دیا بینہیں ہوسکتا کہ تم میری جان بھی لواور بیرو پیہ بھی۔ حجاج نے حاجب کو تھم دیا کہ اسے میرے سامنے سے ہٹادو۔ چنا نچہ فیروز علیحدہ کھڑا کردیا گیا۔ محمد بن سعد بن افی و قاص کی پیشی:

جاج نے ختم دیا کہ مجمد بن ابی وقاص کو میرے سامنے پیش کیا جائے محمد بن سعد پیش ہوئے۔ جاج نے ان سے کہا کہ تو شیطان کا پیرو ہے خت متکبراور بڑا ہی مغرور ہے تو نے پزید ابن معاویہ رٹی ٹیڈ کی بیعت کرنے سے انکار کیا تا کہ اپنے تئیں حسین رٹی ٹیڈ اور ابن عمر بڑی تیٹ کا مماثل ظام کرے۔ اور پھر تو ابن کنارہ بنی نصر کے غلام لیعنی عمر بن ابی الصلت کا موذن بن گیا ہے کہتے ہوئے جاج اور ابن عمر بن ابی الصلت کا موذن بن گیا ہے کہتے ہوئے جاج نے ایک ڈیڈے سے جو اس کے ہاتھ میں تھا محمد بن سعد کو مارنا شروع کیا کہ وہ لہولہان ہوگئے اس پرمحمہ نے اس سے کہا کہ الشخص جب بہم تیرے قبضہ اقتد ارمیں ہیں تو تیجے بم پرنرمی کرنا چا ہے۔ چنا نچہ جاج نے اپنا ہاتھ دوک لیا۔

محر بن سعد كامل:

محمد نے تجا جے کہا کہتم میرے معاملہ کو امیر المومنین کی خدمت میں پیش کر دواگر وہ معاف کر ویں گے تو اس کار خیر میں تمہاری بھی شرکت ہوجائے گی اورتم جزائے خیریا و گے اوراگر وہ میر نے آل کا تھم دیں گے تو اس کی ذمدداری سے بری ہوجاؤ گے۔ تجاج نے دیر تک اس معاملہ پرغور کیا مگر پھر ان کے آل کرنے کا تھم دے دیا اور اس تھم کی تعمل کردی گئی۔

# عمر بن موسىٰ كاقتل:

اس کے بعد حجاج نے عمر بن مویٰ کو بلایا اور کہا اے ذلیل عورت کے غلام تو ہی ابن الحائک کے ہر ہانے گرز لے کر چو ہداروں کی طرح کھڑ اہوتا تھا فارس کے حمام میں اس کے ساتھ شراب بیتیا تھا اور میری ہجو میں شعر کہا تھا کہاں ہے فرزوق نے بیشعر سنایا ہے۔ وہ شعر سنا وُ جوتم نے اس کے لیے کہا ہے فرزوق نے بیشعر سنایا ہے۔

و محصبت ایسرك لسازناء و لم تكن یه وم الهیساج لنسخصب الأبطالا بَیْرَجَهَ؟ ''تونے اپنے عضوتناسل كوزنا كے ليے رنگين كيا ہے حالانكەتونے ميدان جنگ ميں بھى بہادروں كوان كے خون سے نہيں رنگا''

عمر بن مویٰ نے جواب دیا کہ کیا بیر میرا کم احسان ہے کہ میں نے اپنے عضو تناسل کو تیری ماں بہن اور جوروں سے علیحہ ہ رکھا۔ حجاج نے اس کے قبل کا بھی تھم دے دیا۔ ابن عبیداللہ بن عبدالرحمٰن کومعافی:

پھر جاج نے ابن عبیداللہ بن عبدالرحمٰن بن سمرہ کو بلایا یہ ایک بالکل نو جوان شخص تھا۔ اس نے عرض کی کہ جنا ہے والا میں کمسن ہوں اپنے ماں باپ کے ساتھ مجھے خود تو اختیار نہ تھا میرے ماں باپ جہاں جاتے تھے میں بھی ان کے ساتھ رہتا تھا۔ جاج نے پوچھا کہ کیا ان تمام الرائیوں کے دوران میں تیری ماں بھی تیرے باپ کے ساتھ رہی ہے۔ ابن عبیداللہ نے کہا جی بال جاج نے کہا تیرے ماں باپ برخدا کی لعنت ہو۔

اس کے بعد جاج نے بلقام بن فیم کو بلا کر پوچھا کہ کہیے ابن الاشعث کی تو جوغرض و غایت تھی وہ تھی مگر آپ کے کیا تو قعات تھے؟

ہلقام نے جواب دیا کہ مجھے یہ امید تھی کہ جس طرح عبد الملک نے تجھے عراق کا حاکم اعلیٰ مقرر کیا ہے، س طرح ابن الا ہعدہ اس خدمت پر مجھے سرفراز کرے گا۔

حجاج نے اپنے غلام حوشب کو حکم دیا کہ اس کی گردن مار دے۔حوشب کھڑا ہوا۔ ہلقام نے اس سے کہا اے ابن لقیطہ تو میرے زخم کومت چھیڑے غرض کہ اسے بھی قبل کر دیا گیا۔ عبد اللّٰد بن عامر کا قبل :

بعدازاں عبداللہ بن عامر پیش کیا گیا جب بہ جاج کے سامنے کھڑا ہوا' تو کہنے لگا کہ اے تجاج اگر تونے ابن المہلب کواس کے اس جرم کی وجہ سے جس کا وہ مرتکب ہوا ہے معاف کر دیا تو خدا کرے کہ تو بھی جنت کی صورت نہ دیکھے تجاج نے بوچھا کہ اس نے کیا کیا؟ اس کے جواب میں عبداللہ بن عامر نے بیدوشعر پڑھے۔

> لانسه كساس في اطلاق اسرته و قادنحوك في اغلالها مضرا و قي بقومّك ورد الموت اسرته و كان قومك ادني عنده خطرا

بَشَرَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ والول كور ما في ديية من مكاري كي اور بن مضر كوبير ياں يہنا كرتيري طرف جيج ديا۔

تیری قوم کی آٹر میں اس نے اپنے خاندان کوموت کے گھاٹ سے بچالیا۔ حالانکہ تیری قوم سے اسے سب سے کم اندیشہ تھا''۔ حجاج تھوڑی دیریتک غور کرتا رہا۔ اور بیہ بات اس کے دل میں اتر گئی مگر اس نے عبداللہ بن عامر سے کہا کہ خبر تجھے ان معاملات سے کہاتعلق اور پھرا ہے بھی قبل کرادیا۔

یزید کی پیچرکت بچاج کے دل میں برا بر کھٹکتی رہی ۔ مگر آخر کاراس نے بزید کوخراسان کی امارت سے موقوف کر کے اسے قید کر

ويا\_

# فيروز حيين كوايذ ارساني:

جی جے نے تھم دیا کہ فیروز کو تخت سزادی جائے اوراب اسے اس طرح کی تکلیفیں دی جانے لگیں منجملہ اور تکلیفوں کے ایک میہ بھی تھی کہ فارس کے سرکنڈ بے چیر چیر کراس کے جسم پر باندھ دیئے جاتے تھے پھراسے گھسیٹا جاتا تھا اور جب اس کا تمام جسم زخی ہو جاتا تھا تو اس پرسر کہ اور نمک چیٹر کا جاتا تھا۔ جب فیروز نے محسوں کرلیا کہ اب موت اس کے سر پر ہے تو جلا دسے کہا کہ تمام لوگوں کو بھتان ہے کہ میں مارا جاچکا ہوں اور میری بہت ہی امانتیں ان کے پاس ہیں جو بھی تہمیں نہیں دیں گے بہتر ہے ہے کہ تم جھے لے چلوتا کہ انہیں معلوم ہو جائے کہ میں ابھی زندہ ہوں تا کہ وہ میر اروپیے جھے دے دیں۔اور تم سے بات تجاج سے جاکر کہو۔ جاتے نے کہا اچھا اسے لے حاؤ۔

فيروز حصين كاقتل:

غرض کہ فیروزکوشہر کے دروازے کی طرف لے چلے اس نے بہت سے لوگوں کے مجمع میں جا کر چلا کر کہا جو محصے پہچا تا ہے وہ تو پہچا تا ہی ہے وہ تو پہچا تا ہی ہے اور جونہیں جا ساا اسے میں بتائے دیتا ہوں کہ میں فیروزھین ہوں۔ میرا بہت سارو پیدلوگوں کے پاس ہے اس لیے جس شخص کے پاس جو پچھ میرا ہے وہ سب اس کا ہے میں دیئے دیتا ہوں اس میں سے کسی کوا کید حب بھی نہ دیا جائے جولوگ یہاں موجود ہیں ان پرفرض ہے کہ وہ میرے اس اعلان کوان تک پہنچا دیں جو یہاں موجود نہیں ہیں۔ اب جاج نے اس کے تل کا بھی تھم دے دیا اوروہ قبل کردیا گیا۔

### ابن شوذ ب کی روایت:

یہ واقعات ابو بکر البذ لی کی روایت پر بٹن تھے۔ گرابن شوذ ب کی روایت یہ ہے کہ بجائے کے ان کے عاملوں نے جومفصلات پر متعین تھے بجاج کو لکھا کہ مال گزاری بہت کم ہوگئ ہے اور ذمی مسلمان ہوکر شہروں میں جا بستے ہیں۔ اس پر بجائے نے بھرہ اور دوسر کے مقامات میں تھا جائے۔ تھم حاکم مرگ مفاجات کیا رونا چار یہ مقامات میں تھا مات کے محکم حاکم مرگ مفاجات کیا رونا چار یہ لوگ ایک جماعت کی شکل میں آہ وہ بکا کرتے ہوئے نکلے اور شہر کے باہر پڑاؤڈ ال کر تھم رکتے یا محمداہ بکارتے جاتے تھے اور کسی کے بچھ میں نہیں آتا تھا کہ کہاں جا کیں؟

## بعره کے قاریوں کی ابن الا شعث کی جمایت کی وجہ

بھرہ کے قاری اور دوسرے نیک لوگوں کا بیقاعدہ تھا کہ چہروں پرنقاب ڈال کران کے پاس جاتے اوران کی آ ہ و بکاس کر اور حالت زار کو دیکھے کرخو دبھی رونے لگتے تھا ہی واقعہ کے بعد ہی فوراً ابن الاشعث نے عراق پر چڑھائی کی اوراس وجہ ہے بھرے کے قاری ابن الا هعث کی حمایت میں حجاج کے خلاف جنگ کرنے برآ مادہ ہو گئے۔

#### حجاج كاابل كوفه يے فريب:

شیبانی نے بیان کیا ہے کہ جنگ زاویہ میں تجاج نے گیارہ ہزار آ دمیوں گوتل کرادیا۔اوران میں سے صرف ایک شخص کی جان بخش کی گئی جس کا بیٹا تجاج کے منشیوں میں تھا۔ حجاج نے اس سے پوچھا کہ کیاتم چاہتے ہو کہ تمہارے باپ کی جان بخش کر دی جائے اس نے کہاہاں اور پھر حجاج نے اسے معافی وے وی۔

وعده معافی کے متعلق اصل میں حجاج نے لوگوں کو دھو کہ دیا۔ پہلے تو نقیب کو حکم دیا کہ اعلان کر دیا جائے چنانچہ جب عراقیوں کو شکست ہوئی تو نقیب نے اعلان کیا کہ فلاں فلاں اشخاص کوا مان نہیں اور ان سربرآ وردہ لوگوں کے نام لے دیے جن کا تذکرہ کیا جا چکا ہے گرنتیب نے بینیں کہا کہ اور تمام لوگوں کوامان دی جاتی ہے گرقد رتی طور پر عام لوگوں کو بیے خیال پیدا ہوا کہ سوائے چندلوگوں کے باتی سب کوامان دی گئی ہے اس لیے بیسب لوگ راہ فرارا ختیار کرنے کی بجائے حجاج کے جائے قیام کی طرف پلٹے اور جب سب جمع ہو گئے تو انہیں تھم دیا کہ تمام ہتھیا رر کھ دواور پھر کہا کہ آج میں تم پر ایک ایسے تخص کومسلط کرتا ہوں جس سے تمہاری کوئی قرابت ٹہیں ہے۔

> غرضیکہ حجاج نے انہیں عمارہ تمیم للخی کے سپر دکر دیا۔عمارہ نے انہیں علیحہ ہ علیحہ ہ کر کے سب کویتہ تیغ کر ڈ الا۔ مقتولين كى تعداد:

مقولین کی تعداد کے متعلق ہشام بن حسان نے یہ بیان کیا ہے کہ جن لوگوں کو حجاج نے اس طرح قتل کرایا تھا ان کی تعداد ایک لا کوبیں ہزاریا ایک لا کھیں ہزارتھی۔

# جنگ مسکن کی دوسری روایت:

مقام مسکن برابن الاشعث کی شکست کے متعلق مذکورہ بالا بیان کے علاوہ جوابو مختف کی روایت پڑھنی تھا۔ایک اور بیان حسب ذیل بھی ہے:

سرزمین ابز قباذ کے مقام مسکن پر حجاج اور ابن الاشعث جنگ کے لیے جمع ہوئے ابن الاشعث کا پڑاؤ دریائے خداش پر تھا جس کے پیچھے دریائے تیری رواں تھا۔اور حجاج نے دریائے افریذ پر خیمے ڈالے۔غرض کہاس طرح دونوں فوجوں نے وجلہ سیب اور کرخ کے درمیان موریے لگائے اور ایک ماہیا اس نے کچھ کم دونوں حریفوں میں معر کہ جدال وقال گرم رہا۔

### زورق جردابااور حاج:

دشمن تک رسائی کا حجاج کوصرف وہی راستہ معلوم تھا کہ جس ہے دشمن حملہ آور ہوتا۔ ایک ضعیف العمر چروا ہازور تی نامی حجاج کے پاس آیا اور اس نے دشمن کے عقب پر حملہ کرنے کے لیے کرخ کے پیچھے سے ایک اور راستہ کا پتا دیا۔ اس راستہ کا طول چھ فرسخ تھا۔اورجھاڑیوںاور دریا کے پایا بحصہ سے ہوتا ہوا جاتا تھا۔

و حجاج نے چھ ہزار منتخب شامی بہادروں کوایک سردار کی زیر قیادت اس بٹرھے کے ساتھ روانہ کیا اور اس فوج کے سردار سے کہددیا کہتم لوگ اس کے پیچھے پیچھے چلے جاؤ اور بیرچار ہزار درہم اپنے ساتھ لیتے جاؤ اگریہ بڈھاتمہیں دشمن کی فوج کے عقب سے لے جا کران کے سروں پر کھڑ اکر دیتو میر دوپیا ہے دے دیا جائے اورا گروہ جھوٹا ٹابت ہوتو تم اسے تل کرڈ النا۔ جب دشن کود مکھا و تو فور اُاس پرحملہ کردینا اور یا حجاج یا حجاج اپنا نعرہ جنگ بنانا۔

## جاج كى ميدان جنگ سے بسائى:

نمازعصر کے وقت اس رہبر نے اپنارستہ لیا اس کے جاتے ہی عین نمازعصر کے وقت ابن الاشعث اور حجاج کی فوج میں جنگ جھڑگی اور شام تک برابر جنگ ہوتی رہی ایک سابقہ قر ارداد کے مطابق حجاج نے بسپا ہونا شروع کیا اور دریائے سیب کوعبور کر کے اس کے چیچے ہٹ آیا۔ ابن الاشعث حجاج کے فوجی قیام گاہ میں واغل ہوا اور جو پچھ وہاں تھا اسے لوٹ لیالوگوں نے اسے یہ بھی مشورہ دیا کہ مناسب تھا کہ آپ حجاج کا تعاقب کرتے مگرائن الاشعث نے کہا کہ ہم لوگ بہت تھک گئے ہیں اور جنگ کی زحمت برداشت کر چیچے ہیں اس وقت تعاقب کرنا مناسب نہیں۔

#### شامى فوج كاشبخون:

اس کے بعدابن الاشعث اپنے مشقر کوواپس آگیااس کی فوج والوں نے ہتھیا را تاردیئے اور بیا حساس کرتے ہوئے کہ ہم نے دشمن پر فتح پائی ہےاطمینان سے سور ہے۔آ دھی رات کو دشمن سے اچا نک اپنو موجنگ کو بلند کرتے ہوئے ابن الاشعث کی بے خبرفوج پرحملہ کیا ایسی سراسیمگی پھیلی کہ کوئی شخص بھی اپنے لیے تصفیہ نہیں کر سکتا تھا کہ کہاں جائے ان کے بائیس جانب دریائے قارون اور سامنے دریائے دجلہ موجز ن تھے۔جن کا بہاؤاور عمق نا قابل عبور تھا۔ مقتولین سے کہیں زیادہ دریا میں غرق ہوگئے۔

#### ابن الاشعث كافرار:

جب جاج نے آپنی فوج کی آ واز تی تو پھر دریائے سیب کوعبور کر کے اپنے پہلے فوجی قیام گاہ میں آ گیا اور اپنے رسالہ کو دشمن پر حملہ کرنے کے لیے بڑھایا اس طرح حجاج کی ان دونوں فوجوں نے ابن الا هعث کو پچکی کے دونوں پاٹوں کی طرح اپنے درمیان میں لے لیا اور کچل ڈالا۔

> ابن الا شعث نین سوہمراہیوں کے ساتھ د جلہ کے کنارے پر آیا اور کشتیوں کے ذریعہ بھر ہ کی طرف چلا۔ ابن الا شعث کے کشکر گاہ پر قبضہ:

تجاج نے ابن الاطعث کے شکرگاہ پر قبضہ کر کے ہر چیز ضبط کر لی اور جو شخص اسے وہاں ملااس کوئل کرڈالا۔اس طرح تقریباً چار ہزار آ دمی اس نے قبل کرڈالے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ جولوگ قبل ہوئے ان میں عبداللہ بن شداد بن الہاد بھی تھے۔ بسطام اور بکیر بن ربیعہ کافتل:

بسطام بن مصقلہ بن مہیر ہ عمر بن ضبیعۃ الرقاشی بشر بن المنذ ربن الجارود اور علم بن مخرمۃ (بید دونوں عبدی تھے) اور بکیر بن ربعیہ بن ثر وان بھی قتل کیے گئے ہیں ان سب کے سرڈ ھالوں پر رکھ کرتجاج کے سامنے پیش کیے گئے ۔ تجاج بسطام کے سرکود کیتا جاتا تھا اور بیشعر تمثیلاً پڑھ رہاتھا۔

مقابله کی زحمت برداشت کرتار ہوں''۔

جاج نے بکیر کے سرکود کھے کرکہا کہ اس بد بخت کے سرکوکٹ خص نے ان دوسرے سرول کے ساتھ شامل کیا اور پھر غلام کو تھم دیا کہ اس کا کان پکڑ کر علیجہ و پھینک دے اور اس ڈھال کو مسمع سے سامنے رکھ دیا۔ مسمع بن مالک بن مسمع کے سامنے رکھ دیا۔ مسمع بن مالک رو پڑے جاج نے اس کی وجہ دریا فت کی اور کہا کہ غالباً تم ان کی موت کے تم میں روئے ہو۔ مسمع نے کہا نہیں یہ بات نہیں بلکہ اس رنج میں کہ یہ لوگ دوزخ میں جائیں گے۔

اہل کوفہ کی جبری بھرتی:

اس سند میں جاج نے شہرواسط کی بنا ڈالی اس شہر کی بنا کی بیدوجہ بیان کی گئی ہے کدا یک مرتبہ تجاج نے نے خراسان سیجنے کے لیے اہل کوفہ کی ایک فوج جبری فوجی خدمت کے قانون کے مطابق بھرتی کی۔اس فوج نے منزل مقصود کو جانے کے لیے حمام عمر پراجتماع شروع کیا۔

ایک شامی کے تل کا واقعہ:

اس فوج میں کوفہ کار ہنے والا ایک شخص اسدی نو جوان بھی تھا جس کی شادی ابھی حال ہی میں اس کی چپاز ادبہن سے ہوئی تھی ہے ۔ یونو جوان رات کے وفت لشکرگاہ سے اپنی بیوی کے پاس آیا۔تھوڑی دیر کے بعد ہی ایک شخص نے زورز در سے دروازہ کھٹکھٹانا شروع کیا۔اسدی نے ہا ہر آ کر دیکھا تو ایک بدمست شامی ہے اس کی بیوی نے کہا کہ بیشامی روزانہ اس طرح آ کر دق کرتا ہے اور اس کی نیت اچھی نہیں معلوم ہوتی ۔ میں نے اس کے بڑے بوڑھوں سے بھی اس کی شکایت کی ہے اور انہیں اس کاعلم ہو چکا ہے۔

اس کے خاوند نے کہاا چھااسے اندر آنے دو۔عورت نے دروازہ کھول دیا۔اور جب وہ شامی اندر گیا تو پھر دروازہ بند کر دیا۔ اپنے خاوند کی خاطر اسعورت نے مکان کی خوب آرائش کی تھی۔قالین اور گدے بچھائے تھے اورخوشبودارا شیاء سے اپنے کومعطر بنایا تھا۔

شامی نے اس رنگ کود مکھ کرکہا کہ ابتم پرمیراراز فاش ہوگیا۔اتنے ہی میں اسدی نے اسے قل کرڈالا اوراس کا سرتن سے جدا کر دیا۔صبح کی اذان کے وقت اسدی اپنی چھاؤنی میں چلا گیا اور اپنی بیوی سے کہہ گیا کہ جبتم صبح کی نماز پڑھ لوتو شامیوں کو اطلاع کر دینا کہ وہ اسے اٹھا کرلے جائیں وہ ضرورتہ ہیں حجاج کے سامنے پیش کریں گےتم اصلی واقعہ بیان کر دینا۔

چٹانچہاس خاتون نے ایسا ہی کیا مجاج کے پاس مقول کا مرافعہ کیا گیا۔ اور بیخاتون اس کے سامنے پیش ہوئی اس وقت عنب بن سعید بھی مجاج کے ساتھ اس کے تخت امارت پر ہم جلیس تھے جاج کے دریافت کرنے پراس خاتون نے تمام واقعہ بلا کم و کاست بیان کردیا جاج نے نے من کرکہا کہ بے شک تم تھی ہواور پھراس مقتول شامی کے وارثوں سے کہا کہ جاؤ اور اسے دفن کردواسی کاست بیان کردیا جاج نے نے من کرکہا کہ بے ورندد ہے دلائی جاسکتا ہے۔

اس دا قعہ کے بعد نقیب نے ایک اعلان عام کر دیا کہ کوئی شخص کسی اور کے مکان میں نہ جایا کرے۔

شهرواسط کی مسجد کی تغمیر:

غرض کہ تمام لوگ اس کے حکم سے شہر سے باہر نکلے ۔ حجاج نے سفر منیا والوں کو بھیجا کہ وہ اس کے قیام گاہ کا انتظام کریں ۔ حجاج

ہر طرف سے غور ہے ویکھنے کے بعد کسکر کے قریب اقامت گزیں ہوا۔ وہ ابھی اس موضع میں تھا کہ اس نے ایک راہب کو گدھی پر سوار سامنے سے آتے دیکھااس راہب نے د جلہ کوعبور کیا اور جب وہ ٹھیک واسط کے جائے وقوع پر پہنچا تو وہ گدھی ایک دم ہے گر یڑی اوراس نے بیٹناب کر دیا۔ راہب اتر پڑااور جس جگہ گڑھی نے بیٹناب کیا تھاوہاں کی مٹی کھود کر دریائے د جلہ میں ڈال آیا ہی تمام واقعہ جاج کے سامنے ہوا ہجاج نے تھم دیا کہ اس راہب کومیرے یاس لاؤ۔ راہب سامنے آیا جاج نے اس سے دریا فت کیا کہ تم نے یہ کیوں کیا۔ را ہب نے کہا کہ یہ ہمارے صحائف میں لکھا ہوا ہے کہ اس مقام پر ایک مسجد بنائی جائے گی۔اور جب تک دنیا میں ا یک بھی موحد باتی رہے گا۔ یہاں اللہ کی عبادت ہوتی رہے گی اس کے بعد حجاج نے شہرواسط کی حد بندی کی اوراس جگہ سجد بنوائی۔ امير حج هشام بن اسمعيل وعمال:

واقدی کے بیان کےمطابق اسی سنہ میں عبدالملک نے ابان بن عثمان کو مدینہ کی نظامت سے برطرف کر دیا اور ان کی جگہ بشام بن اسمعیل الحزر ومی کومقرر کیا اور بشام ہی نے لوگوں کواس سال حج کرایا۔

سوائے مدینہ طبیبہ کے اور باقی تمام صوبوں پر وہی لوگ حاکم اور عامل تھے جوسنہ گذشتہ میں تھے البتہ مدینہ کے ناظم عزل و نصب کے متعلق ہم او پر ہی بیان کر چکے ہیں۔

## ۸۸ھےکے داقعات

واقدی کے بیان کےمطابق اسی سندمیں عبدالملک کے بیٹے عبداللّٰد نے رومیوں کےخلاف جہاد کیااورشہرمصیصہ فتح کیا۔ حوشب بن يزيدكوابن القربيري كرفتاري كاحكم:

نیز ای سنہ میں حجاج نے ابوب ابن القرید کوئل کیا اس واقعہ کی تفصیل یہ ہے کہ میٹخص ابن الاهعث کے ساتھیوں میں تھا۔ دیر جماجم سے بھاگ آنے کے بعد حوشب بن پزید کے پاس جو جاج کی طرف سے کوفہ کا عامل تھا آیا کرتا تھا۔حوشب این ماز مین سے کہتا رہتا تھا کہ اس شخص کو جومیر ہے ساتھ کھڑا ہوتا ہے تم اپنی نگاہ میں رکھو۔ کیونکہ ایک آ دھ ہی روز میں حجاج کا میرے نام ایساحکم آئے گا جس کی تعمیل مجھے کرنا ہی پڑے گی۔ چنانچہ یہ ہوا کہ ایک روز ابوب حوشب کے ساتھ کھڑا تھا کہ حجاج کا یہ خط پہنچا: ''حمد وثنا کے بعد مجھےمعلوم ہوا ہے کہتم نے ایک عراقی کو جومیر ادثمن ہے پناہ دی ہے اس کے دیکھتے ہی تم ابن القربیکو اس کی مشکیں کس کے معتبر مخص کی حراست میں میرے یاس جھیج دؤ'۔

### ابوب بن القربيري گرفتاري:

حوشب نے خود خط کو پڑھ کراہن القربيكو پڑھنے كے ليے دياس نے پڑھ كركہا كہ تكم كى تقبيل ميں مجھے بچھ چون وچرانبيں ہے۔ چنانچہ حوشب نے اس کی مشکیس کر حجاج کے پاس بھیج دیا۔ جب وہ حجاج کے سامنے آیا تو حجاج نے بوچھا کہ کہواس موقع کا بھی تم نے کچھانظام کررکھاہے کہ اب کیا جواب دو گے؟

ا بن القربيانے کہا کہ جی ہاں! تین لفظ ہیں' جو گویا ایستادہ سواریاں ہیں' دنیا' آخرت اور نیکی واحسان اس پرحجاج نے کہاا جھا اب ان کی ذراتشریح کرو۔ابن القربیے نے کہا بہتر ہے ابھی کیے دیتا ہوں۔ د نیا مال موجودہ کا نام ہے جس سے نیک و بدسب ہی متمتع ہوتے ہیں۔ آخرت بید میزان عدل ہے اور ایسی عدالت ہے جس میں باطل کا دخل نہیں اب رہااحسان ہیا گرمبرے خلاف استعمال کیا جائے تب بھی مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ کیونکہ میں اپنی خطاؤں کا خود ہی معترف ہیوں اور اگر اس سے مجھے کچھ فائدہ پہننے والا ہوتو میں ضرور اس سے بہرہ اندوز ہوں گا۔

ابن القربيركاقتل:

جاج نے کہا کہ اچھا اب تو آپ تلوار کا اعتراف سیجیے گا جب وہ آپ پر پڑے اس پر ابن القربیہ نے حجاج سے درخواست کی کہ آپ میری لغزش کومعاف فر ماد سیجیے اور مجھ پرمہر بانی فر مائیے ۔ کیونکہ دنیا میں کوئی رہوار ایسانہیں جس نے بھی ٹھوکر نہ کھائی ہواور نہ کوئی ایسا شہسوار ہے جومنہ کے بل نہ گراہو۔

مگر حجاج نے کہا کہ میں ہرگز معا نے نہیں کروں گااورابھی تجھے دوزخ دکھا تا ہوں۔

ابن القربية كهنه لكاكه چونكه مجھے اس كى كرى ابمحسوس مورى ہاس ليے اس تكليف نے تو مجھے فورا بچاد يجھے۔

جہاج نے پہرہ دارکو تھم دیا کہ اسے آگے ہڑھاؤاور قبل کرڈالو۔ جب حجاج نے ابن القربیة کوخون میں تڑ پتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگا کہ کیا اچھا ہوتا کہ میں اسے چھوڑ دیتا تا کہ اس کی نہایت ہی فصیح وبلیغ تفتگوین سکتا پھر حجاج نے اس کی لاش کے باہراٹھا لے جانے کا تھم دیا اور اسے باہر نکال کر پھینک دیا گیا۔

. عوانیدراوی ہیں کہ جب جاج نے ابن القریہ کوخاموش رہنے کا تھم دیا تو اس نے کہا کہا گرمیری تمہاری طاقت مساوی ہوتی تو پھریا تو ہم سب کوزیر کر لیکتے اوریا تمہیں بھی ایک زبر دست نا قابل تسخیر شخص کا مقابلہ کرنا پڑتا۔

قلعه با دغيس ڪ سخير:

اسی سند میں بزید بن المہلب نے نیزک کے قلعہ واقعہ باذغیس کو فتح کیا نیزک اس قلعہ میں آ کرفروٹش ہوا کرتا تھا بزیداس سے جہاد کرنے کے لیے روانہ ہوا اس کی نقل وحرکت کی دیکھ بھال کے لیے خبر رسال مقرر کردیئے۔ جب بزید کو نیزک کی روائلی کی اطلاع ملی تو اس کی راہ میں مزاحم ہوا۔ نیزک کو بھی معلوم ہوا کہ دشمن میری تاک میں گھات لگائے بیٹھا ہے وہ پلیٹ گیا اور اس شرط پر صلح کرلی کہ قلعہ میں جو کچھ ہے وہ سب بزید کو دیو جا جائے اور نیزک اپنے اہل وعیال کے قلعہ سے چلا جائے۔

نیزک اس قلعد کی بہت تعظیم کیا کرتا تھا۔ جباسے ویکھتا تھا سجدہ کرتا تھا۔

حياج كونو يد فتخ:

یزید نے اس فتح کی خبر حجاج کو تھیج دی۔ یزید کے تمام مراسلات موسومہ حجاج کیجی ابن یعمر العدوانی لکھا کرتا تھا۔ جو بنی ہذیل کا حلیف تھا۔ اس واقعہ کے متعلق کیجی نے حسب ذیل خط حجاج کولکھا:

۔ دشمن سے ہماری نابھیٹر ہوئی۔اللہ تغالی نے ہمیں ان پر قابودے دیا ان میں سے پچھلوگوں کو ہم نے قبل کر دیا' بعض کو قید کر لیا۔اور بقیۃ السیف نے پہاڑوں کی چوٹیوں میں'عمیق غاروں' گھنے جنگلوں اور دریا وُں کے گہواروں میں نیاہ لی۔ پچلی بن یعمر کی کوف میں طبلی :

اس خط کے طرز تحریر کو د کی کر حجاج نے دریافت کیا کہ یزید کامنشی کون ہے؟ لوگوں نے بیچیٰ کا نام لیا۔ حجاج نے یزید کولکھا

کہ کیجیٰ کومیرے پاس بھیج دو۔ چنانچہ یزید نے اسے ڈاک کے ذریعہ فجاج کے پاس بھیج دیا پیخض اپنے زمانے کابہترین انثاء

حجاج نے اس کاوطن دریافت کیا۔ کی نے کہا''اہواز''اس پر حجاج نے تعجب سے کہا کہ اور اس پریہ فصاحت کی نے جواب دیا کہ میں نے اپنے باپ کے کلام کو یا دکرلیا ہے اور وہ خودایک بڑے قصیح شخص تھے تجاج نے کہا یہ فصاحت سیبی ہے آئی ہے۔ یخیٰ ی حجاج پر تنقید:

پھر حجاج نے نیو چھا کہ کیا عنبسہ بن سعید بھی بول حیال میں غلطی کرتے ہیں یجیٰ نے کہا ہاں! اس پر حجاج نے یو چھا اور فلا ں صاحب بھی؟ یکیٰ نے کہا بے شک پھر حجاج نے یو چھا میرے متعلق تمہاری کیا رائے ہے؟ کیا میں بھی بول حیال میں غلطی کرتا ہوں؟ یجیٰ نے کہاں ہاں! پچھ یوں ہی ی آ ہے بھی غلطی کرتے ہیں کہیں توایک حرف کو کم کردیتے ہیں ادر کہیں زیادہ۔

إِنَّ كَي حَكِمه أَنَّ اور أَنَّ كَي حَكِمه إِنَّ نَرْ هِ عَيْ مِينَ اسْتَقيد ہے حجاج برہم ہوا اور كہنے لگا كه ميں تنہيں تين دن كي مہلت ويتا ہوں اگراس کے بعد سرز مین عراق میں میں نے تمہیں دیکھا توقل کر ڈالوں گا۔ یجیٰ خراسان ملیٹ گیا۔

اں سال ہشام بن اسمعیل المحز ومی نے حج کرایا مختلف صوبہ جات پر وہی لوگ اس سال بھی حاکم تھے جن کے نام ہم ۸۳ ھے کے واقعات میں بتا چکے ہیں۔

## ۸۵ھےکے داقعات

عبدالرحمٰن بن محمدا بن الاشعث كي موت اوراس كے اسباب ووا قعات۔ علقمه بن عمر وكاابن الاشعث كومشوره:

جب ابن الاشعث ہرات سے واپس رتبیل کے پاس جانے لگے ان کے ہمراہ ایک شخص علقمہ بن عمر دقتبیلہ اور کا بھی تھا علقمہ نے ابن الا معت سے کہا کہ میں آپ کے ہمراہ مملکت بادشاہ رتبیل میں داخل ہونانہیں جا ہتا ابن الا معت نے وجہ دریافت کی تو علقمہ نے کہا کہ مجھے تمہاری اور تمہارے ساتھیوں کی جان کا خطرہ ہےاور مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حجاج رتبیل کے نام خط جھیجے گا جس میں لا لیج اورخوف دے کرتمہاری سپر دگی کا مطالبہ ہوگا۔اور رتبیل یا تو تمہیں زندہ حجاج کے پاس بھیج دے گایا قبل کرڈالے گا اب بھی موقع ہے اس وقت پانچیو بہا درایے ہیں جنہوں نے ہمارے ہاتھوں پراس لیے بیعت کی ہے کہ ہم کسی شہر میں گھس کر قلعہ بند ہو جا کمیں اور اس وقت تک مقابله کریں جب تک کہ میں امان نبل جائے یا ہم سب کے سب عزت کی موت مارے جائیں۔

عبدالرحمٰن نے ان ہے کہا کہا گرآ پ میرے ساتھ چلتے ہیں تو میں آ پ کی غم خواری کروں گااور عزت وتو قیر کروں گا مگر علقمہ نے جانے سے انکار کردیا۔

علقمه بن عمروكي ابن الاشعث مع عليحد كي:

عبدالرحمٰن علاقہ رتبیل میں چلے گئے اور یہ پانچ سوسوار وہاں سے روانہ ہو کرکسی مقام میں قلعہ بند ہو کر بیٹھ گئے۔ مودودالنضري كوانہوں نے ایناسر دارمقرر كرليا۔ عمارہ بنتمیم انتمی نے آ کران کا محاصرہ کرلیا۔ پیر جماعت اس سے لڑی اور اس کی پیش نہ جانے دی آخر کا رعمارۃ کوانہیں ا مان دیتے بنی بیلوگ اس کے پاس چلے آئے اور عمار ۃ نے اپنے وعد ہُ معافی کو برقر ارر کھا۔

اب جاج نے رتبیل کو ابن الا ہعث کی سپر دگ کے بارے میں خط پیخط جیجے شروع کیے اور بید دھمکی دی کہ اگرتم نے ابن الاشعث كومير حوالے ندكر ديا تو دس لا كھسيا ہ سے تمہاري سلطنت كوروند ۋالول گا۔

عبيد بن اليسبيع:

ہوں کہ سات سال تک تم سے خراج نہ لیا جائے گا بشرطیکہ تم ابن الاشعث کواس کے حوالے کر دو۔ رتبیل نے کہا کہ اگرتم ایسا کرو گے تو جو ما تکو کے یا وُ کے عبید نے حجاج کولکھا کہ رتبیل میری ہر بات کو مانتا ہے اور میں اس وقت تک اس کا پیچیانہیں چھوڑوں گا جب تک کہ وہ ابن الاشعث کو آپ کے حوالے نہ کر دے گا۔ان خد مات کے صلہ میں حجاج نے بھی اس مخص کو بہت پچھے روپیہ بطور انعام دیا اور رتبیل ہے بھی اس نے ان خدمات کامعاوضہ لیا غرض کہ رتبیل نے عبدالرحمٰن کے سرکوجاج کے پاس بھیج دیا اور حجاج نے اس کے بدلیہ میں سات سال کاخراج معاف کردیا۔

مجاج کہا کرتاتھا کہ تنہیل نے تو دشمن خداا بن الاشعث کومیرے پاس بھیج دیا تھا مگراس نے خود حصت سے گر کرخو دکشی کرلی۔

مليكه بنت يزيد:

ایک صاحب بیان کرتے ہیں کہ میں نے یزید کی بیٹی ملیکہ کو کہتے ساہے کہ بخداعبدالرحمٰن مرگئے اوران کا سرمیں اپنی ران پر رکھا ہوا دیکھرہی ہوں۔

عبدالرحمٰن کوسل ہوگئی تھی انتقال کے بعد جب لوگوں نے انہیں دفن کرنے کا ارادہ کیا تو رتبیل نے کسی ملازم کو بھیج کران کا سر کٹوامنگوایا اوراسے حجاج کے پاس بھیج دیا علاوہ ازیں ان کے خاندان کے اٹھارہ آ دمیوں کوگرفتار کر کے قید کر دیا اور حجاج کواس کی اطلاع دی۔ جاج نے لکھا کہ ان سب کوتل کر کے میرے یا س بھیج دو۔

حجاج نے انہیں زندہ اپنے پاس بلانا پیندنہیں کیا کہ مباداوہ اپنے معاملہ کوعبدالملک کے سامنے پیش کریں اور عبدالملک ان میں ہے کسی ایک کوبھی معافی دے۔

#### عماره كالبحستان يرقبضه:

ابن الی سیج اورابن الاشعث کے مابین جو واقعہ پیش آیا اس کے متعلق ندکورۃ الصدریان کے علاوہ ابومخصف کی روایت پرمبنی تھا ایک اور حسب ذیل روایت بھی ہے جس کا راوی الی عبیدہ معمر بن امثنیٰ ہے اس کا بیان ہے کہ عمارہ کر مان سے روانہ ہو کر بجستان آیا۔ یہاں ایک محض مودودالعنیری نے اس کامحاصرہ کرلیا۔ پھراہے امان دے دی۔اوراس طرح کل علاقہ مجتنان ان کے تصرف میں آگیا۔ عمارہ کا تحاج کے نام خط:

اس تضیہ ہونے کے بعد تمارہ نے تجاج کا حسب ذیل خط ایک قاصد کے ذریعہ رتبیل کے پاس جھیج دیا۔ حمد و ثنا کے بعد میں عمار ہ کوایسے میں ہزار شامیوں کے ساتھ تمہارے مقابلہ پر بھیجنا ہوں۔ جو ہمیشہ سے و فاشعارا ورفر مانبر دار رہے۔انہوں نے بھی خلیفہ سے بغاوت نہیں کی اور نہ باغیوں کی شرکت کی ان میں سے ہر مخص کوسودر ہم شخواہ ملتی ہے اور جنگ میں جو مال غنیمت حاصل ہوتا ہے۔اس سے بھی پیخو ہم متمتع ہوتے ہیں۔اور ابن الاشعث کی تلاش میں بھیجے گئے ہیں۔ عبید بن الی سبیع کا رتبیل کومشورہ:

تعبید بن ابی مارین و حورہ ورق رتبیل نے ابن الاشعث کوحوالہ کرنے ہے انکار کردیا۔ ابن الاشعث کے پاس عبیداللہ بن ابی سبیح المیمی بھی تھا جوان کا خاص آدمی تھا اور اس کو ابن الاشعث نے اپنا سفیر بنا کر رتبیل کے پاس بھیجا تھا۔ رتبیل کے پاس بہنچ کراس نے خاص تعلقات بیدا کر لیے اور اس ہے کہا کہ اگرتم نے ابن الاشعث کوحوالہ نہ کردیا تو سخت مصیبت میں پھنس جاؤگے۔

عبيد بن الى سبع كے خلاف شكايت:

مید من بی من بی من الاشعث نے ان سے کہا بھی کہ مجھے ڈر ہے کہ بیٹی بوفائی کرے گا بہتر ہے کہ آپ اسے عبدالرحمٰن کے بھائی قاسم بن الاشعث نے ان سے کہا بھی کہ مجھے ڈر ہے کہ بیٹیں بوشیار موگیا اورعبدالرحمٰن کی رتبیل سے شکایت کی ۔ حجاج کا خوف اس کے دل میں جاگزیں کردیا۔ دل میں جاگزیں کردیا۔ اورمشور ہ دیا کہ عبدالرحمٰن کو حجاج کے حوالہ کردیجیے۔ رتبیل نے اس مشور ہ کو قبول کرلیا۔

رتبیل کی بدعہدی:

عبید پوشیدہ طور پر عمارۃ بن تمیم النمی کے پاس آیا اوران سے کہا کہ اگر ابن الاشعث آپ کے حوالہ کر دیا جائے تو کتنا روپیہ آپ اس کے معاوضہ میں دیں گے۔ عمارہ نے دس لا کھ درہم کہے۔ عبید عمارہ کے پاس تضہرارہا۔ عمارۃ نے اس معاملہ کے متعلق حجاج سے استصواب کیا۔ حجاج نے حکم دیا کہ عبید اور تبیل دونوں کی شرائط کو منظور کرلو۔ عبید نے تو دس لا کھ مانے اور تبیل نے بیشر طکی کہ دس سال تک بعد میں نولا کھ درہم سالانہ بطور خراج ادا کرتا رہوں گا۔
دس سال تک میرے خلاف کوئی جنگ نہ کی جائے دس سال کے بعد میں نولا کھ درہم سالانہ بطور خراج ادا کرتا رہوں گا۔
ابن الا شعب کی گرفتاری:

میں رہ نے ان لوگوں کے مطالبات کو منظور کرلیا۔ رتبیل نے ابن الاشعث کواپنے سامنے حاضر کیے جانے کا تھم دیا۔ چنانمچہوہ اوراس کے خاندان کے تیس اوراشخاص حاضر کیے گئے ۔ جھکڑیاں اور بیڑیاں پہلے ہی سے تیارتھیں۔ عبدالرحمٰن اوراس کے بھائی قاسم کے گلے میں بیڑیاں ڈال دی گئیں۔ اوران سب کوعمارہ کی قریب ترین سرحدی چوکی میں بھیجے دیا گیا۔

ابن الاهعث اوراس كاعز اكافل

عبدالرطن کے اور جس قدرساتھی تھے ان سے رتبیل نے کہہ دیا کہ جہاں تہہارا سینگ سائے چلے جاؤ۔ جب عبدالرطن عمارہ نے ان کے قریب رہ گیا اس نے ایک کو شھے سے گر کر خود تھی کر لیا اس کا سر کاٹ کر اور دوسر نے قیدی عمارہ نے ان سے سے ممارہ نے ان سے سے کہ کو قبل کر ڈالا اور ابن الاشعث اس کی بیوی اور اس کے دوسر سے اعز اکے سرول کو تجاج کے پاس بھیج دیا۔ کوعبد الملک کی خدمت میں ارسال کر دیا اور عبد الملک نے عبد العزیز کے پاس جواس وقت مصر کے گورنر تھے بھیجے دیا۔

ابن الاشعث كركر روائلي شام:

عبدالملک کے سامنے جب ابن الاشعث کا سرلایا گیا اس نے اسے ابن الاشعث کی قریبی رشتہ وارعورت کے پاس جو کسی قریشی کے گھر میں تھی ایک خواجہ سراکے ہاتھ بھیج دیا جب سراس عورت کے سامنے رکھا گیا تو اس نے کہا کہ میں اس خاموش زائر کی آمد برخوش آیدید کہتی ہوں پیایک اولوالعزم بادشاہ تھا جس کامطمع نظراس کی اعلیٰ دار فع شان کے شایان تھا۔ گرقسمت برگشتھی اس لیے اسے کامیاتی تہیں ہوئی۔

خواجہ سرااس کے سرکو لے جانے لگا اس عورت نے اس کے سرکواس کے ہاتھ سے چھین لیا اور کہا کہ میں اس وقت تک نہ لے جانے دوں گی جب تک کدا بنی آ رز و پوری نہ کرلوں گی۔ پھراس نے خطمی منگوائی اس کوشس دیا'غلاف پہنایا اور کہا کہ اب لے جا۔ خواجہ سراسرکو لے گیا اور عبدالملک سے بیداستان سنائی۔ جب اس عورت کا شوہراس کے پاس آیا تو اس نے کہا کہ اگر تیرا بس چلتا توشايداس سے استقر ارحمل كراليتى \_

ا یک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ابن الاشعث کے ساتھیوں میں ہے کسی شخص نے علاقہ رتبیل کی طرف راہ فرارا ختیار کی ابن الاشعث نے کچھا شعار پڑھ کراہے غیرت ولا ئی۔اس شخص نے ابن الاشعث کی طرف پاٹ کر کہا کہا ہے ریشا ئیل کاش تم ہی کسی جنگ میں ثابت قدم رہے ہوتے تو ہم تمہارے سامنے ہی اپنی جانیں قربان کرتے تو پیتمہارے لیے اس موجودہ حالت سے زیادہ اچھا ہوتا۔ شاعر حميدالارقط اور حجاج:

انہیں معرکوں میں سے سی معرکہ پر حجاج جارہا تھا۔ حمیدالا رقط شاعر بھی اس کے ہمراہ تھا۔ حمید نے بیا شعار پڑھے۔ مازال يسنى حندقا ويهندمه عن عسكريقوده و فيسلمه

هيهات من منصفةٍ منهزمة حتى يصيرفي يديك مقسمه

ان اضا الكظاظ من لا يستامه

بْنْجْعَبْرى: '' بمیشه وه خندق بنا تار بااورا سے منہدم کرتار بااس نشکرگاه کے گردجس کی وه قیادت کرتا تھا اور پھراسے چھوڑ دیا تھا یہاں تک کہاں کی قسمت کی باگ تیرے ہاتھ میں آگئی اس شکست خور دہ میدان مصاف پر افسوس ہے مصائب وشدائد جنگ کو وہی شخص برداشت کرسکتا ہے جسے وہ تھکا نہ کیں''۔

حجاج نے ان اشعار کوئن کر کہا کہ بیاشعار اس فاس اعشیٰ ہمدانی کے شعر سے زیادہ حقیقت سے مملو ہیں ۔اعشیٰ ہمدانی کا بیشعر

نبئت ان بنى يوسف حسرمسن زلسق فتبسيا بْنَرْچَهَ بْرِي مْ مِحْصِ مِعلوم ہوا ہے کہ یوسف کالونڈ اایک کیئے پقر سے گرااور ہلاک ہو گیا''۔

''اب اسے معلوم ہوا ہوگا کہ کون پھسلا اور تباہ ہوا۔کون منہ کے بل گرا۔ کس نے خوف کھایا اور محروم ریااور کس نے شبہ کیا اورشک میں بڑا''۔

حجاج نے ان جملوں کواس قدر بلند آ ہنگی کے ساتھ ادا کیا کہ جس قدر حاضرین تھے سب اس کے غیظ وغضب سے خوف زوہ ہو گئے اورار یقط بھی چپ ہوگیا۔ حجاج نے اس سے کہا کہ جواشعارتم سنار ہے تھے سنا وحمہیں کیا ہوگیا ہے۔ اریقط نے کہا کہ میری جان امیرا در الله کی جانب سے غالب فرماں روا پر سے قربان ہو۔ جب میں نے آپ کواس جوش وغضب کی حالت میں دیکھامیر ہے " تمام رگ یٹھے خوف سے کا پنینے اور تھر تھرانے لگے۔ آئکھول کے سامنے اندھیرا آ گیا اور زمین چکر کھانے لگی۔ حجاج نے کہا بے شک الله بی کی حکومت غالب ومقتدر ہے۔ وہی اشعار سناؤ اور ارتقیط نے پھر شعر سنائے۔

اریقط کے اشعار:

ایک روز حجاج کہیں جار ہاتھااس کے ہمراہ زیاد بن جریر بن عبداللہ انتہاں بھی تھا۔ یہ کا ناتھا۔ حجاج نے اریقط سے کہا کہتم نے ابن سمرہ کے لیے جوشعر کیے تھے۔وہ سناؤ'اریقط نے بیشعریڑھے:

يا اعروالعين فديت العوري كنت حبست الحندق المحفورًا

يسرد عنك المقدر الممقدورا ودائسرات السوء ان تمدورا

ﷺ: ''اے کانے! میں تیری یک چشی پر فدا ہو جاؤں۔ تونے خیال کیا تھا کہ بیہ خندقیں تجھے ان مصائب سے بیانکیں گی۔ جو تیرے لیے مقدر ہوچکی ہیں ۔ یا تیری ہلاکت اور بدختی کے دائر ے اپنا دور بدل دیں گے'۔



باب

## يزيد بن مهلب

یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ عبدالرحمٰن بن الاشعث ۸۴ھ میں ہلاک ہوا۔ ای سند میں حجاج نے یزید بن المہلب کوخراسان کی گورنری مے معزول کر کے اس کی جگداس کے بھائی مفضل کو مقرر کیا۔

### حجاج کی ایک را بہ سے ملاقات:

حجاج عبدالملک سے ملئے گیا تھا واپسی میں اس نے ایک دیر میں آ کر قیام کیا۔لوگوں نے بیان کیا کہ یہاں ایک بڑا عالم و فاضل عیسائی را ہب رہتا تھا۔ حجاج نے اسے بلایا اور پوچھا کہ کیا آپ کی کتابوں میں اس حالت کا ذکر ہے جس میں اس وقت ہم اور آپ ہیں۔

را مب نے کہا جی ہاں جو واقعات آپ پر گذر بچکے ہیں گذرے ہیں اور گذر نے والے ہیں۔وہ سب مذکور ہیں۔
حجاج نے پوچھا کہ کیا صرتح طور پر نام بنام ان کا ذکر ہے یا صرف قر ائن اوران کی صفات بتائی گئی ہیں۔
را مہب نے کہا کہ جہاں صرف صفات بیان کیے گئے ہیں وہاں نام نہیں ہے اور جہاں نام ہے۔وہاں صفات کا ذکر نہیں۔
۔ نہیں کہا کہ جہاں صرف صفات بیان کیے گئے ہیں وہاں نام نہیں ہے اور جہاں نام ہے۔وہاں صفات کا ذکر نہیں۔

حجاج نے یو چھاا چھا فرما ہے کہ ہمار ہے موجودہ امیرالمومنین کی کیاخصوصیات ہیں را ہب نے کہا کہ ہم اپنے زمانہ میں انہیں ایک نہایت ہی مد ہر با دشاہ جانتے میں جوان کی مخالفت کرے گا چھیاڑ دیا جائے گا۔

> حجاج نے کہاان کے بعد کون ہوگاراہب نے کہاولید کجاج نے یو چھا کہان کے بعد کون ہوگا؟ را ہب نے کہاایک ایساشخص جس کا نام ایک بنی کا نام ہے جس سے خیرو ہر کت کا افتتاح ہوگا۔

تجاج نے پوچھا کیا آپ مجھے پہچانتے ہیں؟ را ہب نے کہا ہاں مجھے بتا دیا گیا ہے تجاج نے پوچھا کیا آپ میرے منصب و ولایت کو جانتے ہیں؟ را ہب نے کہا ہاں جانتا ہوں۔ تجاج نے پوچھا میرے بعد کون والی ہوگا؟ را ہب نے کہا یزیدنا می ایک شخص ہو گا۔ تجاج نے پوچھا کہ آیا میری زندگی میں یا میرے بعد۔ را ہب نے کہا مجھے نہیں معلوم۔ حجاج نے پوچھا اس کی خصوصیات آپ جانتے ہیں را ہب نے کہا کہ وہ ایک بدعہدی کرے گا اس کے علاوہ میں اور پچھنیں جانتا۔

## عجاج کی بزید بن مہلب سے بدگانی:

اس گفتگو کے بعد حجاج کے دل میں خیال آیا کہ بیزید بن المہلب ہی میرا مقابل ہے۔ حجاج نے پھر کوچ کیا اور سات روز تک چتنا رہا۔ اس راہب کے قول ہے اسے خوف پیدا ہو گیا تھا۔ مشقر پہنچ کرعراق کی صوبہ داری ہے اس نے عبدالملک کو اپنا استعفیٰ لکھ بھیجا۔ عبدالملک نے اس کے جواب میں لکھا کہ جھے تمہار ااصلی منشا معلوم ہو گیا ہے تم یہ جا ہے ہو کہ تمہار ہے تعلق میں اپنی رائے کا اظہار کروں تو سن لو کہ میں تمہیں ایک مفید آدمی ہوتتا ہوں اس لیے تم اپنا استعفاد ایس لے لواور اب بھی مرتے دم تک استعفانہ دیں ا

## حاج كى يريدن بلب كے معلق عبيد سے تفتكو:

ایک روز حجاج تنها بیشا ہوا تھا کہ اس نے عبید بن موہب کو بلایا۔ عبید حجاج کے پاس آیا۔ یہ جاس وفٹ زمین کرید رہا تھا۔ حجاج نے اپناسراو پراٹھا کرعبید سے کہا کہ اہل کتاب بیان کرتے ہیں کہ میرے ماتحت عہدہ داروں ہی سے ایکہ شس بزید نامی عراق کا گورنر ہوگا۔ میں نے بزید بن کبشہ بن صین بن نمیراور بزید بن دینار کا خیال کیا۔ مگران لوگوں میں، سے کوئی جمراق کی نہیں ہے اور نہانہیں اس کا موقع ہے ہونہ ہویہ بزید بن المہلب ہی ہے۔

عبید نے عرض کیا کہ آپ ہی نے انہیں عزت دی انہیں اس منصب جلیلہ پرسر فراز کیا ان کے طرفداروں کی تعداد بھی کثیر ہے۔ بہا دربھی ہیں'اطاعت شعار ہیں اور دولتمندنصیبہ وربھی ہیں اور تر تی کے لیے نہایت موز وں اور اہل بھی ہیں ۔ ناظم عمان خیار بن سبر ہ :

تجاج نے بزید کے برطرف کردینے کا ارادہ ہی کرلیا مگر کوئی حیلہ اس کے ہاتھ نہ آیا۔ خیار بن ہمرۃ بن ذوئر بن ارفجہ بن مجمد بن سفیان جومہلب کے سرداروں میں تھا تجاج کے پاس آیا۔ تجاج نے اس سے بزید کی حالت اور روش دریا فت کی۔ خیار نے کہا کہ وہ نہایت ہی وفاکیش اور خلیق و با مروت آ دمی ہیں۔ تجاج نے کہا کہ تم جھوٹ بولتے ہو۔ مجھ سے بچ بچ بیان کرو۔ خیار نے کہا کہ اللہ ہی بزرگ و برتر ہے اس میں شک نہیں ہے کہ جو بچھا ب تک انہوں نے کیا ہے اس کی بنیادی کھوکھلی ہیں۔ تجاج نے کہا کہ بے شک تم نے بچ کہا۔

اس کے بعد جاج نے خیار کو کمان کا ناظم کردیا تھا۔ آل مہلب کے خلاف حجاج کی شکایت:

تجاج نے عبدالملک کویزیداورخاندان مہلب کی شکایت کہی کہ بیلوگ زبیری ہیں۔عبدالملک نے اس کے جواب میں حجاج کو کھا کہ سیکوئی جرم کی بات نہیں ہے کہ وہ لوگ خاندان زبیر سے طرف دار ہیں لیکن سیہ جوش عقیدت جوانہیں خاندان زبیر سے ہے بیہی ان کی ہمارے خاندان سے و فاداری کا باعث ہے۔

## يزيد بن مهلب كي معزولي:

مگر پھر تجان نے اس راہب کے بیان پر عبدالملک کولکھا کہ یہ لوگ ضرور بے وفائی کریں گے۔عبدالملک نے جواب دیا کہ تم نے پر بداور خاندان مہلب کی بہت شکایت کی ہے۔ تم ہی کس ایسے شخص کا نام پیش کرو جو خراسان کی گورزی کا اہل ہو۔ تجائ نے مجاعت ابن معمرالسعد می کا نام پیش کیا۔ عبدالملک نے اس پر لکھا کہ جو خرابی تم آل مہلب میں پاتے ہوو ہی مجاء میں بھی موجود ہے۔ کسی ایسے شخص کا انتخاب کرو کہ انتظامی قابلیت رکھنے والا سیاست دان اور تمہارے احکام کی تعمیل کرنے والا ہواس پر ججاج نے تعمید بن مسلم کا فامنے کیا۔ عبدالملک نے اسے منظور کر لیا اور تھم دے دیا کہ قتبیہ کوصوبہ دار بنا دیا جائے یزید کو بھی معلوم ہو گیا کہ تجاج نے بمجھے نام پیش کیا۔ عبدالملک نے اسے منظور کر لیا اور تھم دے دیا کہ قتبیہ کوصوبہ دار بنا دیا جائے گاسب نے کہا کہ قبیلہ بنی ثقیف کا کوئی شخص ہو گا۔ برطرف کر دیا جائے گا۔ اور جب میں اس کے پاس چلا جاؤں گا۔ تب گا۔ بزید نے کہا نہیں ۔ بلکہ تم ہی میں سے کوئی شخص عارضی طور پر مقرد کر دیا جائے گا۔ اور جب میں اس کے پاس چلا جاؤں گا۔ تب اسے بھی موقوف کر کے بی قیس کا کوئی شخص عارضی طور پر مقرد کر دیا جائے گا۔ اور جب میں اس کے پاس چلا جاؤں گا۔ تب اسے بھی موقوف کر کے بی قیس کا کوئی شخص مقرد کر دیا جائے گا۔ اور جب میں اس کے پاس چلا جاؤں گا۔ اور بی موقوف کر کے بی قیس کا کوئی شخص مقرد کر دیا جائے گا۔ اور جب میں اس کے پاس چلا جاؤں گا۔ اور جب میں اس کے پاس چلا جاؤں گا۔ اور جب میں اس کے پاس چلا جاؤں گا۔ اور جب میں اس کے پاس چلا جاؤں گا۔ اور جب میں اس کے پاس چلا جاؤں گا۔ اور جب میں والے گا۔

## ېزېدېن مهلب کې طلي:

غرض کہ جب عبدالملک نے بزید کی معزولی کی حجاج کواجازت دے دی۔ حجاج نے مناسب نہیں سمجھا کہ صاف صاف تھم تصحیح ۔ بلکہ پزیدکولکھا کہاہے بھائی مفضل کو جائز ہ دے کرتم میرے یاس آؤ۔

یز پدنے حصین بن منذر سے مشورہ کیا۔خصین نے کہا کہتم نہ جاؤ اور کوئی بہانہ کردو۔ کیونکہ امیر المومنین کی رائے تہارے متعلق اچھی ہے اور بیسب کچھ کیا دھرا تجاج کا ہے۔ مجھے امید ہے کہا گرتم نہ جاؤ گے اور روانگی میں جلد بازی نہ کرو گے تو امیر المومنین تمہارے ہی برقر ارر کھنے کا حکم دے دیں گے۔

یز پد کہنے لگا کہ پینہیں ہوسکتا کہ میں تھم کی خلاف ورزی کروں ہمیں جو کچھ عروج ویز قی حاصل ہوئی ہے یہ ہماری اطاعت و فر ما نبر داری کے فیل ہے۔ میں مخالفت اور سرکشی کومعیو سے محتا ہوں ۔

امارت خراسان يرمفضل بن مهلب كاتقرر:

یز پدنے سفر کی تیاری شروع کی ۔ مگر حجاج کواتنی دبر بھی نا گوار معلوم ہوئی اس نے مفضل کو نکھا۔ کہ میں تہہیں خراسان کا گورنر مقرر کرتا ہوں۔اب مفضل نے پزید سے اصرار کرنا۔شروع کیا کہتم فوراْ چلے جاؤ۔ پزید نے اس سے کہا کہ یا در کھومیرے بعد بھی عجاج تنہمیں اس عہدہ پر برقر ارنہیں رکھے گا۔اس نے جو مجھے بلایا ہے اس کی دجہ یہ ہے کہ ڈر تا ہے کہ مبادا میں بھی بغاوت کر بیٹھوں اور تحکم کی خلاف ورزی کروں۔

مفضل کہنے لگا کہ آپ مجھے سے جل گئے ۔ یزید نے کہا ارے بے وقو ف بھلا میں تبھے سے حسد کروں متہبیں خود ہی عنقریب معلوم ہوجائے گا۔

# مفضل بن مهلب کی برطر فی:

یزیدر کیج الآ خره ۸ ہجری میں خراسان سے روانہ ہوا اس کے بعد حجاج نے مفضل کو بھی برطرف لر دیا اس پرایک شاعر نے مفضل اوراس کے ہم بطن بھائی عبد الملک کی جومیں چندشعر کیے۔ حصین نے یزید کو خاطب کرتے ہوئے بیدوشعر کیے۔

امرتك امراحا زما فعصيتني فأصحت مسلوب الامارة نادما

فما إنا بالباكي عليك صبابه وما إنا بالداعي لترجع سالما

نَبْرَجَهَا بَهُ: " " میں نے مخصے ایک نہایت عمد ومشور و دیا تھا۔ مگر تو نے اسے نہ مانا۔ نتیجہ بیہ دوا کہ تیری امارت چھن گئی اور تو نا دم ہوا نہ مجھے تیری حالت پرکسی قشم کی محبت کی وجہ ہے کوئی صدمہ ہے اور نہ میں یہ دعا کرتا ہوں کہ خدا کرے توضیح وسالم پھرواپس آ جائے''۔ قتيبه اورحسين کي گفتگو:

جب قتيبه خراسان آياتواس نے هين ہے کہا کہ تم نے يزيد کی شان ميں کيا کہا تھا؟ هين نے بيشعر يڑھے:

فنفسك اول اللوم ان كنت لائما

امبرتك امراحا زما فعصيتني

فانك يبلقي امره متنفأ قسما

فان يبلغ الحجاج ان قد عصيته

ﷺ: '' دمیں نے تجھے ایک نہایت عمدہ مشورہ دیا تھا مگر تو نے نہ مانا پس اگر تو کسی کومور دالزام تھہرائے تو خود تیرا ہی نفس اس

ملامت کازیادہ مستحق ہے اگر حجاج کومعلوم ہوجائے کہ تونے اس کی نافر مانی کی ہے تو تجھے معلوم ہوجائے گا کہ اس کا اقتد ارنہایت ہی اہمیت رکھتا تھا''۔

قتیبہ نے پوچھا کہ تونے کیامشورہ دیا تھا جے پزیدنے نہ مانا۔ ھلین نے کہا کہ میں نے اس سے کہا تھا کہ جس قدر درہم و دینار تیرے یاس ہوں سب تجات کے یاس لیے جانا۔

اس پرکسی شخص نے مصین کے بیٹے عیاض سے کہا کہ تیرابا پ تو بلا شبنہایت ہی چالاک گھوڑا ثابت ہوا۔ جب کہ تنیہ نے اس سے جوبھی سوال کیااوراس نے جواب میں کہا کہ میں نے یزید کومشور ہو یا تھا کہ وہ تمام دینارودر ہم امیر کے پاس لے جائے۔ یزید بن مہلب کی خوارزم پر فوج کشی :

جہان نے بزید کو تھا دیا کہ خوارزم پر جہاد کرو۔ بزید نے لکھا کہ اس مہم میں فائدہ کم اور تکلیف زیادہ ہے اس پر جہاد کرنا چاہتا کہ میں خوارزم پر جہاد کرنا چاہتا کہ میں خوارزم پر جہاد کرنا چاہتا کہ میں خوارزم پر جہاد کرنا چاہتا ہوں۔ جہان کے جواب میں بزید نے لکھا کہ اچھا تھا۔ گر بزید نے ہوں۔ جہان کہ خوارزم پر چڑھائی نہ کرو۔ کیونکہ واقعی اس ملک کا یہی حال ہے جیسا کہ تم نے پہلے لکھا تھا۔ گر بزید نے نہ مانا اور فوج کشی شروع کر دی۔ بعداز اس خوارزم والوں سے سلح کرلی۔ مال غنیمت میں لونڈی غلام بھی آئے۔ جب بیفوج واپس آنے گی اثنائے راہ میں سردی نہایت شدید پڑنے گئی۔ بزید کی فوج نے لونڈی غلاموں کے کپڑے خود لے کر پہن لیے نتیجہ بیہ ہوا کہ سب سردی ہوگئے۔

مروالروز میں طاعون کی وبا:

یزید نے بلتا نہ میں آ کر قیام کیا اس سال مروالروز میں طاعون پھیلا اور وہاں کے بہت سے باشند ہے نذراجل ہو گئے۔ پھر حجاج نے نے یزید کو حکم دیا کہتم میرے پاس چلے آؤ۔ یزیدروا نہ ہوا۔اور جس جس شہرسے گذرتا تھا وہاں کے باشندے اس کے لیے پھول بچھاتے تھے۔

یز بد۸۲ جمری میں خراسان کا گورنرمقرر کیا گیا اور ۸۵ جمری میں معزول کیا گیا۔ رہیج الآخر ۸۵ جمری میں خراسان سے روانہ ہوااور قتیبہ ان کی جگہ صوبہ دارمقرر کیا گیا۔

مذکورہ بالا بیان کے علاوہ ہشام بن محمد نے یزید کی برطر فی کے واقعات اور طرح سے بیان کیے ہیں جوحسب ذیل ہیں۔ حجاج کا آل مہلب کو تباہ کرنے کامنصوبہ:

عبدالرحمٰن بن محمد کے تضیہ سے فارغ ہونے کے بعداب صرف پزید ہی ایک ایسا شخص تھا جو فار کی طرح پزید کے دل میں چبھ
ر ہاتھا۔ حجاج نے عراق کے تمام فاندانوں کو تو اچھی طرح پہلے ہی کچل ڈالا تھا۔ صرف پزید اس کا خاندان اور بھر ہ اور کوفہ کے جولوگ
اس کے ہمراہ خراسان میں شے وہ ہی اس کے فولا دی پنجہ سے اب تک محفوظ تھے۔ اس لیے عبدالرحمٰن بن محمد کے بعداب عراق میں
اس سے ہمراہ خراسان میں شے وہ ہی اس کے فولا دی پنجہ سے اب تک محفوظ تھے۔ اس لیے عبدالرحمٰن بن محمد کے بعداب عراق میں
اسے سوائے پزید کے اور کس سے کس میں کماندیشہ باقی نہ تھا چنا نچہ اب حجاج نے بزید سے چالیں چلنا شروع کیس کہ کسی طرح اسے خراسان سے نکال دے اور پزید کے پاس قاصد بھیجے شروع کیے کہ تم میرے پاس آؤ۔ پزید جہاداور دشمن کے ہم وقت خطرہ کا بہانہ کر جاتا تھا۔ عبدالملک سے بزیداور اس کے فاندان کی اس بنا پر

شکایت کی کہ بیلوگ آل زبیر کے طرف دار ہیں۔ان کی اطاعت پر بھروسنہیں کیا جاسکتا۔ بہتر بیہ ہے کہ اسے معزول کر دیا جائے۔ عبدالملک نے جواب دیا کہ جھے مہلب کی اولا دمیں اگروہ خاندان زبیر کے حامی اور بہی خواہ ہیں تو صرف اس بنا پر کوئی برائی نہیں معلوم ہوتی۔ بلکہ بیتو ان میں ایک ایسا جو ہر ہے کہ اس کے باعث انہیں ہم سے عقیدت وارا دت ہے اس کے بعد اس روایت میں وہ ہی بیان ہے جوروایت سابقہ میں پہلے خدکور ہو چکا۔

مفضل كي با دغيس يرفوج كشي:

حجاج نے یزید ُ زِنِ اسان کی صوبہ داری ہے برطرف کر کے اس کے بھائی منفسل کو ۸۵ھ ہجری میں بجائے اس کے خراسان کا گور نرمقرر کیا \_مفضل نو ماہ خراسان کا صوبہ دارر ہا۔اس ز مانے میں اس نے باذغیس پر چڑھائی کی اورا ہے فتح کیا۔ فتح میں بہت پچھ مال غنیمت بھی ہاتھ آیا۔ جسے اس نے لوگوں میں تقسیم کردیا۔ ہرا یک کے حصہ میں آٹھ آٹھ سودر ہم آئے۔

فتح يا دغيس :

۔ باز نیس فتح کرنے کے بعد مفضل نے اخرون اور شومان پر چڑھائی کرکے فتح حاصل کی۔ مال غنیمت پایا۔ اورائے بھی تقسیم کر دیا۔ مفضل کا کوئی بیت المال نہیں تھا۔ جب اس کے پاس کچھ آتا یاغنیمت حاصل ہوتی تو فوراً تقسیم کر دیتا۔ اُسی سنہ میں موسیٰ بن عبد اللہ بن خازم ترند میں قبل کیا گیا۔

عبداللدين خازم كانيسا بوريس قيام:

جب موی کے باپ عبداللہ بن خازم نے فرتنا میں بنی تمیم کے بہت ہے تہ دمیوں کو آل کرڈ الا۔ جس کا بیان پہلے آچکا ہے تو جو
لوگ اس کے ساتھ باقی رہ گئے تھے ان میں ہے بھی اکثر اس کا ساتھ چھوڑ کرچل دیئے عبداللہ بن خازم نیسا بور کی طرف چلا گیا۔ مگر
چونکہ مرومیں اس کا بہت سامال واسباب موجود تھا۔ اسے بیٹوف ہوا کہ مبادا بنی تمیم اس پر قبضہ کرلیں۔ اس لیے اس نے اپنے بیٹے
موسی سے کہا کہ تم مروسے میرے تمام مال واسباب کو لے کرنکل جاؤاور دریائے بلخ کوعبور کر کے کسی بادشاہ کے پاس بناہ گزیں ہوجاؤ
پاکسی قلعہ پر قبضہ کر کے تھیم ہوجاؤ۔

موسیٰ بن عبداللد بن خازم کاالل زم سےمقابلہ:

خرضیکہ موی دوسوہیں سواروں کے ساتھ مرو ہے روانہ ہوکر آمل پہنچا۔ یہاں پچھڈ اکوان کی جماعت میں شامل ہو گئے اور اب چارسوکی جمعیت کے ساتھ موی آمل ہو گئے اور اب چارسوکی جمعیت کے ساتھ موی آمل ہے روانہ ہوا۔ بن سلیم کے پچھلوگ بھی جن میں زرعہ بن علقہ بھی تھے۔ ان سے آسلے موی مقام زم کی طرف پڑھا۔ باشندوں نے اس کا مقابلہ کیا موی کو فتح حاصل ہوئی اور پچھ مال غنیمت بھی اس کے ہاتھ آیا۔ موی در یائے جیوں کوعبور کر کے بخارا پہنچا۔ حاکم بخارا سے پناہ ما گئی اسے ان کی طرف سے اندیشہ پیدا ہوااور اس لیے اس نے پناہ ویٹ سے انکار کر دیا۔ اور کہنے لگا کہ بیا کہ واراس کے تمام ہمراہی بھی اس کی طرح جنگ جواور فتنہ پر داز ہیں۔ میں انہیں پناہ ہیں دوں گا۔ گر پچھرو پیئے سواری کے جانو راور کیڑے انہیں بیجیج دیئے۔

موى بن عبدالله بن خازم كونو قان كي امان:

یہاں سے مایوس ہوکرمویٰ مقام نوقان میں بخارا کے ایک رئیس کے پاس پہنچااور رئیس نے اس سے کہا کہ چونکہ تمام لوگ یہاں سے مایوس ہوکرمویٰ مقام نوقان میں بخارا کے ایک رئیس کے پاس پہنچااور رئیس نے اس سے کہا کہ چونکہ تمام لوگ آپ سے خائف ہیں اس لیے آپ کا یہاں رہنا کسی طرح مناسب نہیں وہ لوگ ہرگز آپ کوا مان نہیں دیں گے۔

مویٰ کئی مبینے اس رئیس کے پاس نو قان میں مقیم رہا آخریباں ہے بھی روانہ ہوا۔ ایک ایک رئیس کے پاس پناہ لینے جاتا یا کوئی قلعہ تلاش کرتا کہاں میں فروکش ہو جائے مگر ہرجگہ ہے دھ کار دیا جاتا اور کہیں اسے جائے پناہ میسر ندآتی ۔ آخر کارسمر قند پہنچا۔ یہاں کے رئیس طرخون نے اس کی بڑی آؤ بھگت کی اورتھہرنے کی اجازت دے دی۔اوریہاں آ کرموکی البتہ عرصہ تک مقیم رہا۔ موسیٰ بن عبدالله کاشهسوار صُغد ہے مقابلہ:

بإشندگان صُغد ہرسال بیرسم مناتے تھے کہ ایک دسترخواہ بچھایا جاتا تھا جس پر گوشت'ملیدہ رونی اورشراب کی ایک صراحی رکھی جاتی تھی۔تمام صُغد میں جوسب سے زیادہ بہا درخص ہوتا تھاوہی اسے کھا تا تھا اگر کو کی اور مخص اس کھانے کو کھالیتا تھا تو پھران دونوں میں مقابلہ ہوتا اور جو فتح مند ہوتا۔اس کھانے کا ہرسال مستحق ہوتا۔

مویٰ کے ساتھیوں میں ایک مخص نے اس کھانے کی حقیقت دریافت کی۔ جب اے اس کی غرض و غایت معلوم ہوگئ تو پہلے تو وہ خاموش ہور ہا۔اور پھر کہنے لگا کہ میں اس کھانے کو کھاؤں گااور شہبوار صغد سے مقابلہ کروں گااگر میں نے اسے قبل کیا تو پھر میں ہی صغد کا بہا دربن جاؤں گا چنانچہ وہ خص بیٹھ کرتمام کھانا حیث کر گیا جب اس خص کواطلاع ہوئی جس کے لیے دسترخوان چنا گیا تھا وہ نہایت برہم ہوکہ کہنے نگا کہا ے عرب! آ مجھ سے مقابلہ کرے عرب نے کہا کہ میں توبیہ ہی جا ہتا ہوں۔ چنانچہ دونوں میں مقابلہ ہوا۔ اور عرب نے اس صغدی بہا در کو تہ نتنج کرڈ الا۔

### موسى بن عبدالله كاصغد عاخراج:

اس پر با دشاہ صغد نے کہا کہ میں نے تم لوگوں کواپنامہمان بنایا۔ تمہاری تعظیم و تکریم کی۔ اور تم لوگوں نے اس کا بدلہ مجھے بیہ دیا کہ صغد کے شہواراعظم کو آل کر ڈالا۔اگر میں نے تجھے (موکیٰ کو)اور تیرے ہمراہیوں کو وعد ہُ معافیٰ نہ دیا ہوتا تو میں ضرورتم سب کوتل کر ڈالٹا۔لہذاابتم فوراً میرے شہراوراس کےمضافات سے چلے جاؤ۔

## موسیٰ بن عبدالله اور رئیس کس کی جنگ:

موسیٰ یہاں سے روانہ ہوکر کس آیا۔ رئیس کس نے طرخون سے امداد طلب کی۔ امدادی فوج آئی۔مویٰ سات سوجوال مردوں کے ساتھدان کے مقابلہ آیا۔ شام تک دونوں مقابل دادمر دانگی دیتے رہے۔اوررات کی وجہ سے پھرعلیحدہ علیحدہ ہٹ گئے۔ موسیٰ کے بہت سے ساتھی زخی ہو چکے تھے۔ صبح کے وقت موسیٰ نے اپنے ہمراہیوں کو تھم دیا کہ سروں کومنڈ والو چنانچہ خارجیوں کے طریقہ کے مطابق سب نے اپنے سرمنڈوالیے (اوراہل مجم کی طرح جب کہوہ مرنے کے لیے بالکل آ مادہ ہوجاتے ہیں)ان لوگوں نے چمڑے کے توشددان تو ڑپھوڑ ڈالے۔

#### زرعة بن علقمه كاطرخون كومشوره:

موی نے زرعة بن علقمہ سے کہا کہتم طرخون کے پاس جاؤ۔اوراہے کسی تدبیر سے پیسلاؤ۔زرعة طرخون کے پاس آیا۔ طرخون نے اس سے پوچھا کہتمہارے ساہیوں نے بیر کیا کیا ہے؟ اس نے کہا کہ اب وہ مرنے پر بالکل آ مادہ ہو گئے ہیں اور بھلا آپ ہی فرمائے کہ اگر جناب والانے موی کوتل کردیا یا انہوں نے آپ کوتل کردیا تو اس سے آپ کو کیا فائدہ پنچے گا۔اورآپ اس وقت تک مویٰ پر قابونہیں پاسکتے کہ جتنے وہ ہیں اسنے ہی آپ کے آ دمی بھی موت کے گھاٹ ندا تاردیں گے اور اگر بالفرض آپ نے مویٰ اور اس کے تمام ساتھیوں کو آل بھی کر ڈالا۔ تب بھی آپ کوکوئی فائدہ نہیں پہنچ سکتا۔ کیونکہ یہ مجھے لے کہ عربوں میں اس کی بردی قدر ومنزلت ہے جتنے لوگ خراسان آئیں گے سب آپ سے ان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے آ مادہ ہوں گے آپ ایک سے بچ گئے تو کوئی اور آپ کوئل کر ڈالے گا۔

طرخون نے کہا بیسب کچھیجے ہے گر میں کسی طرح تمس ان کے حوالہ نہیں کرسکتا۔ زرعۃ نے کہا تو اچھا آپ ان کے مقابلہ سے بازآ پئے تا کہ وہ یہاں ہے کسی اور طرف نکل جائیں۔

## موسىٰ بن عبدالله كى تر غد ميس آمد:

چنانچ طرخون نے مقابلہ ترک کیااور مویٰ ترند آیا ترند میں ایک ایسا قلعہ تھا۔ جس کا ایک زخ دریا کی جانب تھا اس قلعہ سے با ہر موئ ترند کے ایک زمیندار کے پاس آ کر فروکش ہوا۔ بیز میندار بادشاہ ترند کا ہمسایہ اور اس کے ماتحت تھا۔ اس نے موئ سے کہا کہ چونکہ بادشاہ ایک نہایت ہی باحیا اپنی عزت کا پاس کرنے والا ہے اگر آپ اس سے دوستانہ طور پر پیش آئیں اور تخفے تھا کف مجیجیں تو چونکہ وہ ایک ضعیف شخص ہے وہ ضرور آپ کو اپنے قلعہ میں داخل ہونے کی اجازت دے دےگا۔

مویٰ نے کہا کہ بیتو ہرگزنہیں ہوسکتا البتہ میں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ مجھے قلعہ میں اتر نے دیں چنانچیہ مویٰ نے درخواست کی مگر بادشاہ تر مذنے اسے مستر دکر دیا اب مویٰ نے بلاکسی قتم کا عار سمجھے اسے تخفے بھیج دوستانہ مراسم سے ربط بروھانا جا ہا اوران کے تعلقات دوستانہ قائم ہو گئے۔

## شاوتر فد كے موكى بن عبدالله سے دوستان مراسم:

ایک روزموئی بادشاہ تر فد کے ساتھ شکار کھیلئے بھی گیا اور اب وہ نہایت ہی اخلاق ومہر بانی سے بادشاہ سے پیش آنے لگا۔

بادشاہ نے موٹ کی وعوت کی اور کہلا بھیجا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کی عزت افزائی کروں اس لیے کل صبح کا کھانا آپ میرے ساتھ ،

کھا کیں اور صرف ایک سوساتھی اپنے ہمراہ لا بیے گاموئی نے سوآ دمیوں کا انتخاب کیا۔ یہ جماعت گھوڑوں پر سوار ہو کر شہر میں داخل ہوئی۔ شہر میں گھیتے ہی ان کے گھوڑوں سے اتر جا کیں۔

ہوئی۔ شہر میں گھیتے ہی ان کے گھوڑے ہنہنائے۔ اس پر اہل تر فد نے براشگون لیا اور مہمانوں سے کہا کہ گھوڑوں سے اتر جا کیں۔

سب مہمان اتر پڑے۔ ایک مکان میں انہیں دو دو کر کے داخل کیا۔ کھانا کھلایا گیا۔ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد موٹی لیٹ گیا۔

اہل تر فد نے اس سے درخواست کی کہ اب جائے۔ موٹی نے کہا کہ مجھے اس سے بہتر مکان نہیں مل سکتا۔ میں یہاں سے ہرگر نہیں جاؤں گا۔ اب بیجگہ یا تو میرے دینے امکان سے گیا میری قبر۔

### موی بن عبدالله کاتر مدیر قبضه:

اب شہر میں ہی عربوں نے اہل تر فد ہے اڑنا شروع کیا ان میں ہے بچھ لوگوں کو مار ڈالا اور پچھ بھاگ گئے عرب ان کے مکانات میں گئے موک نے شہر پر قبضہ کرلیا اور بادشاہ ترفد ہے کہا کہ میں آپ ہے اور آپ کے خاص لوگوں ہے کہ قتم کا تعارض کرنانہیں جا ہتا۔ آپ یہاں سے چلے جا کیں۔ چنانچہ بادشاہ ترفد اور باشندے چھوڑ کرنگل گئے ترکوں کے پاس آئے اور طالب امداد ہوئے ترکوں نے کہا بڑے توب کی بات ہے کہ صرف سوآ دمیوں نے تمہارے شہر میں گھس کرتمہیں وہاں سے نکال دیا۔ حالا تکہ

ہم نے مقام کس پر کامیا بی سے ان کی مدافعت کی۔ اب ہم ہر گز ان سے نہیں لڑیں گے۔ موسیٰ بن عبداللہ کی حکمت عملی:

موی نے ترند میں اقامت اختیار کرنی اس کے اور ساتھی بھی جن کی تعداد سات سوتھی ترند میں آ کر مقیم ہو گئے جب اس کا باپ مارا گیا تو اس کے باپ کے ساتھی بھی جن کی تعداد جارسوتھی اس سے آ ملے اس طرح اس کی قوت ہو ہوگئی اور بیلوگ نکل نکل کر اینے آس یاس کے علاقہ پرغارت گری کرنے لگے۔

ترکوں نے ایک وفدمویٰ کے پاس اس لیے بھیجا تا کہ وہ اس کی حالت دکھے کرآئے۔مویٰ نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ کوئی ئی حال چلنی جاہیے۔

اگر چہ نہا یت بخت گرمی پڑر ہی تھی مگرمویٰ نے بہت ہی آ گ جلوائی اور اپنے ساتھیوں کو سردی کے گرم کپڑے پہننے کا تھم دیا ان لوگوں نے ان کپڑوں پرنمد ہے بھی پہن لیے اور تا پنے کی غرض سے اپنے ہاتھ آ گ کی جانب دراز کردیے۔مویٰ نے ترکوں کے وفد کوسا منے بلایا ترک بد کیفیت دیکھ کر بہت گھرائے اور متنفسر ہوئے کہ یہ کیا ہے؟ عربوں نے جواب دیا کہ ہمیں اس موسم میں سخت سردی معلوم ہوتی ہے اور موسم سرما میں سخت گرمی ۔ ترک بید کھے کروا پس چلے گئے اور کہنے لگے کہ یہ لوگ تو واقعی جنات ہیں ہم ان سے کہمی نہیں لڑیں گے۔

ایک مرتبہ ترکوں کے بادشاہ نے موسیٰ سے جنگ کرنے کاارادہ کیاایک قاصد کوز ہر' تیراورمشک دے کراس کے پاس بھیجا۔ زہر سے اس بات کااشارہ تھا کہ ہماری لڑائی زہر کا خاصہ رکھتی ہے اور تیر سے مراد جنگ ہے البتہ مشک صلح کی نشانی تھی اب اس میں سے موسیٰ جاہے جنگ کواختیار کرلے یاصلح کو۔

مویٰ نے زہر کوآگ کے سپر دکر دیا اور تیر کوتو ڑڈ الا۔اور مشک کو بھیر دیا اس واقعہ کوئن کرترک ہونے کہ عربوں کا ارا دہ سلح کا نہیں ہے اور انہوں نے اس طرح بتا دیا ہے کہ ان کی جنگ آگ کے مشابہ ہے اور وہ ہمیں شکست دیں گے غرض کہ اس لیے ترکوں نے عربوں سے جنگ نہیں گی۔

اميه كي موسىٰ بن عبدالله يرفوج كشى:

اسی اثناء میں بگیر بن وشاح خراسان کاصوبہ دار مقرر ہوااس نے موئ سے کوئی تعارض نہیں کیا۔ البتہ جب امیصوبہ دار ہوکر آیا تو وہ خود موئ کے مقابلہ کے لیے روانہ ہوا۔ گرراستہ ہی میں بگیر نے اس سے بدعہدی اور بغاوت کی اور اسے مجبورا واپس آنا پڑا۔ امیداور بگیر کے درمیان صلح بھی ہوگئ۔ گراس سال اس نے کوئی کارروائی نہیں کی گردوسرے سال بن خزاعہ کے ایک شخص کوامیہ نے ایک زبردست فوج دے کرموئ کے مقابلہ کے لیے روانہ کیا۔

#### مویٰ بن عبدالله کا محاصره:

اباس موقع پراہل تر نہ پھرتر کوں کے پاس گئے اوران سے طالب امداد ہوئے 'پہلے تو تر کوں نے امداد دینے ہے انکار کر دیا گر جب ان لوگوں نے تر کوں سے بیان کیا کہ خودانہیں کے ہم قوم ان پر چڑھائی کر کے آئے ہیں اورانہوں نے ان کا محاصر ہ کرلیا ہے اس موقع پراگر ہم اس مہم کی اعانت کریں تو ہم ضرور موئ پر فتح حاصل کرلیں گے۔ تر کوں نے اس بات کو مان لیا اوراہل تر نداور ترکوں کی ایک زبردست فوج بھی مویٰ کے مقابلہ کے لیے بڑھی۔خزاعی اورترکوں وونوں نےمل کرمویٰ کا محاصر ہ کرلیا۔مویٰ ون کے حصہ میں تو خزاعی سے لڑتا اور آخری حصہ میں ترکوں سے نبرد آ زما ہوتے۔ دویا تین ماہ تک ای طرح لڑتا رہا۔ موسیٰ بن عبداللّٰد کاشبخون مارنے کامنصوبہ:

ایک روزموی نے عمرو بن خالد بن حصین الکلا فی ہے جوایک نہایت بہا درتھا کہا کہ ہماری اوران کی جنگ نے بہت طول کھینچا ہے اب میں نے یہ صمم ارادہ کرلیا ہے۔اس خزاعی پرشبخون ماروں۔ کیونکہ وہ لوگ ہمارے شبخون مار نے کے خیال ہے بالکل بے خطر ہیں اس معاملہ میں تمہاری کیارائے ہے؟

عمرون کہا کہ شبخون مارنے کا خیال تو نہایت مناسب ہے گریہ عجمیوں پر ہونا چاہیے۔ کیونکہ عرب بہت ہی ہوشیار قوم ہے۔ فوراُ خطرہ کومحسوں کر لیتے ہیں اور رات کے وقت عجمیوں سے زیادہ جرائت کا اظہار کرتے ہیں آ پ ترکوں پر شبخون ماریئے۔ اور مجھے تو قع ہے کہ اللہ ہمیں کامیا بی عطافر مائے گا۔ پھرا کیلے خزاعی کو تو ہم بھگت لیس گے۔ کیونکہ ہم قلعہ کی حفاظت میں ہیں اور وہ کھے میدان میں پڑے ہیں اور نہ وہ ہم سے زیادہ ٹابت قدم وصابر ہیں اور نہ جنگی چالوں کو ہم سے زیادہ تجھے والے ہیں۔ موسی بن عبداللہ کا ترکوں پر شب خون:

مویٰ نے بھی ترکوں ہی پرشب خون مارنے کا قصد کیا اور جب ایک پہر رات گز رگئی ۔مویٰ چارسوسپا ہیوں کے ساتھ روا نہ ہوا۔عمرو سے کہاتم ہمارے بعدر وانہ ہونا۔ گرقریب رہنا۔ جب ہماری تکبیر کی آ واز سنوتو تم بھی تکبیر کہنا۔

مویٰ نے دریا کے کنارے کنارے بڑھنا شروع کیا۔وٹمن کے شکر سے دورنکل گیا پھرمقام کفتان کی سمت سے بڑھنا شروع کیا اور کیا اور جب رشمن کے قریب پہنچ گیا تواپی فوج کے چار جھے کردیے اورانہیں تھم دیا کہ دشمن کے چاروں طرف پھیل جاؤ' جب ہماری تکبیر سنو' تم بھی تکبیر کہنا۔

### تركول كى شكست وفرار:

موسیٰ آگے بڑھا۔ عمر وکواپنے آگے کیا۔ فوج اس کے پیچھے ہوئی۔ جب بہرہ والوں پر سے ان کا گزر ہوا۔ انہوں نے پوچھا کہتم کون ہو؟ موسیٰ کی جماعت نے کہا کہ راہ گیر ہیں جب یہاں ہے آگے نکل گئے تو فوج کے دیتے حسب الحکم چاروں طرف پھیل گئے ۔ اورایک ساتھ انہوں نے تکبیر کی آواز بلندگ۔ ترکوں کورشن کی اطلاع اس وقت ہوئی جب ان پر کھچا تھج تلواریں پڑنے لگیں۔ لئے ۔ اورایک ساتھ ان پر طاری ہوئی کہ آپس ہی میں ایک دوسرے وقتل کرنے لگے۔ شکست کھا کر پیچھے ہٹے۔ مسلمانوں کے سولہ آوی کام آگے۔ مسلمانوں نے ان کی لشکرگاہ قبضہ کرلیا۔ مال غنیمت میں ہتھیا راور روپیہ ہاتھ آیا۔

# خزاعی کے آل کامنصوبہ:

میح کے وقت خزاعی اوراس کی فوج کی ہمتیں اس شکست سے ٹوٹی ہوئی تھیں۔ انہیں بھی خوف ہوا کہ کہیں ہم پر بھی شب خون نہ ماریں اس لیے وہ چو کئے ہوگئے ۔عمرو نے موئی سے کہا چو تکہ خزاعی کو برابرا کداد پہنچ رہی ہے اوران کی تعداد بر حتی جاتی ہے اس لیے بغیر کسی چال کے تم فتح نہیں پاسکتے ۔ جھے ان کے پاس جانے دوتا کہ میں ان کے سردار کوموقع پاکر تنہائی میں قتل کر دول ۔ اس کی بینڈ بیر ہے کہ تم جھے خوب مارو۔موئی نے کہا کہ ابتم کیوں پٹنے کے لیے جلدی کررہے ہو حالانکہ ہروقت قتل کے دول ۔ اس کی بینڈ بیر ہے کہ تم جھے خوب مارو۔موئی نے کہا کہ ابتم کیوں پٹنے کے لیے جلدی کررہے ہو حالانکہ ہروقت قتل کے

لیے اپنے تئیں پیش کررہے ہو عمرونے کہا کہ آل کے لیے تو روز آنہ میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہی ہوں اور بیہ معمولی مار پیٹ تو اس شے کے مقابلہ میں جس کا میں ارادہ کرر ہا ہوں بالکل ہی آسان ہے غرض کہ موسیٰ نے اس کی بات مان لی اور اس کے بچپاس کوڑے لگائے۔

خزاعی کاقتل:

عمرومویٰ کے نشکر سے نکل کرخزاعی کے پاس اجازت لے کر پہنچا اوراس سے کہا کہ بیس بمن کا باوشندہ ہوں۔عبداللہ بن خازم کے ہمراہ تھا ان کے قبل کے بعد میں ان کے بیٹے کے پاس جلا آیا اورانہی کے ہمراہ تھا اورسب سے پہلے میں ہی ان کا ساتھ وینے کے لیے آیا گر جب آپ تشریف لائے تو موئی نے جھے پراتہام لگایا۔ جھے سے تختی اور بداخلاقی سے پیش آیا اور جھے سے کہنے لگا کہ تو ہمارے دشمنوں کا طرفدار ہے اوران کا مخبر ہے اس پر جھے خوب زدوکوب کیا۔ بلکہ جھے تو بیخوف تھا کہ شاید وہ جھے قبل کر ڈالے گا۔ اور میں نے اپنے دل میں کہا کہ مار پہیل کے بعد دوسراقد مقبل ہی کا ہے اس ڈرسے بھاگ آیا۔

خزاعی نے بیداستان س کراسے امان دے دی۔ اور عمرواس کے ساتھ رہنے لگا۔

ایک دن عمر وخزاع کے پاس جب کہ وہ تنہا تھا آیا۔اس نے دیکھا کہ کوئی ہتھیار وغیرہ اس کے پاس نہیں ہے عمرو نے خیر خواہا نہ لہجہ میں اس سے کہا کہ خدا آپ کو نیک ہدایت دے آپ جیسے سروار کواس موقع پر بغیر ہتھیار کے کسی وقت رہنا مناسب نہیں

ہے۔ خزاعی نے کہا کہ میرے پاس ہتھیارموجود ہے ہیے کہہ کراس نے اپنے بستہ کا کونا ہٹایا وہاں ایک شمشیر بر ہندر کھی تھی۔عمرونے تکوار لے لی اوراسی سے خزاعی کا کام تمام کر دیا۔

خزاعی کی فوج کی مراجعت:

عمرواس جگہ ہے نکل کر گھوڑے پر سوار ہوا۔لوگ اس کے پیچھے جھپٹے گرعمروان کی پہنچ سے نکل گیا تھا۔ اگر چہ انہوں نے تعاقب کیا۔گرعمروصاف نچ کرنکل گیا۔اورمویٰ کے پاس پہنچ گیا اس سانحہ کے بعد خزاعی کی فوج منتشر ہوگئی۔ پچھ لوگوں نے دریا عبور کر کے مروکا رخ کیا اور کچھ لوگ مویٰ کے پاس امان لینے کے لیے آگئے مویٰ نے انہیں امان دے دی اس مہم کی ناکا میا بی کے بعد امیہ نے پھر کسی شخص کومویٰ کے مقابلہ پر روانہ نہیں کیا۔امیہ معزول کیا گیا اور اس کی جگہ مہلب خراسان کے صوبہ دار مقرر کیے گئے۔

مہلب کی اینے بیٹوں کومویٰ کے متعلق نصیحت:

مہلب نے مویٰ ہے کسی قسم کا تعرض نہیں کیا بلکہ اپنے بیٹوں ہے کہد دیا کہ مویٰ کو بھی نہ چھٹر نا۔ تم لوگ اس وقت تک اس نواح کے حاکم رہو گے جب تک کہ بیاحمق اپنی جگہ قائم ہے۔ جس روز بیل کر دیا گیا اسی روزتم معزول ہوجاؤ گے اور بی قیس کا کوئی شخص خراسان کاصوبہ دارمقرر کر دیا جائے گا۔

۔ مہلب نے اپنی مدت العمر کسی شخص کوموئ کے مقابلہ پڑئیں بھیجا۔ان کے بعد پزید بن المہلب خراسان کاصوبہ دار ہوااس نے بھی موٹا ہے کسی قشم کا تعرض نہیں کیا۔

### ا ابت بن قطبه كى يزيد بن المهلب كے خلاف شكايت:

مہلب نے حریث بن قطبہ الخزاعی کو ماراتھا بیاوراس کا بھائی ثابت موئی کہ پاس چلیآئے جب بزیرصوبہ دار ہوااس نے مہلب نے حریث بن قطبہ الخزاعی کو ماراتھا بیاوراس کا بھائی حارث بن منقذ اوران کے داماد کوجس کی بیوی ام حفص بنت ثابت تھی ۔ قل کر ڈوالا بزید کی اس حرکت کی اطلاع ان دونوں کو بھی ہوگئ ثابت نے طرخون کے پاس جا کراس کی شکایت کی عجمی اس مخفس کو بہت ہی محبوب رکھتے تھے اس کی آ واز بلند تھی اوراس کی بے انتہا تعظیم کرتے تھے اوراس کے وقار کو مانتے تھے۔اس کے اثر کا بیال تھا کہ جب کو کی شخص کسی بات کے پورا کرنے کے لیے عہد کرتا تو ثابت کی زندگی کی تشم کھا تا اور بھی عہد شکنی کرتا۔

یزید بن المہلب کے خلاف طرخون کی جنگی تیاری:

یہ واقعہ ن کر طرخون کوغصہ آگیا اس نے نیزک مسل اہل بخارااوراہل صغد کواس کے لیے جمع کر دیا بیتمام جماعت ثابت کے ساتھ موئ کے پاس آئی۔ دوسری طرف عبدالرحمٰن بن العباس کی مفرور فوج ہرا ۃ سے ابن الاشعث کی عراق اور کا بل کی سمت سے اور پچھٹراسان کے رہنے والے بن تمیم کے وہ لوگ جوابن خازم کی بغاوت میں لڑر ہے تھے موئ کے پاس آگئے اس طرح آٹھ ہزار عرب جس میں بن تمیم میں ربیعہ اور یمنی تھے۔موئ کے جھنڈے کے بنچ جمع ہوگئے۔

ٹابت اور حریث نے موئی سے کہا کہ اب آپ اس فوج کے ہمراہ دریائے جیموں کوعبور کر کے خراسان پر فوج کشی سیجئے اور یزید کو ٹکال دیجیے پھر ہم آپ ہی کوخراسان کا امیر بنا دیں گئے طرخون نیزک سبل اور اہل بخار ابھی آپ کے ساتھ ہیں بینہایت عمرہ موقع ہے۔

مویٰ نے اس جویز پر عمل کرنے کا ارادہ کرلیا۔ گراس کے اور دوستوں نے اس سے کہا کہ بید دونوں بھائی اس وقت تویز ید سے خوف زدہ ہیں اگر آپ نے یز ید کوخراسان سے نکال دیا اور بیلوگ مامون ہو گئے تو پھر بیہ بی قابض ومتصرف ہوجا کیں گے اور خراسان کی امارت آپ سے چھین لیس گے بہتر بیہ ہے کہ آپ بیمیں رہیں۔

### علاقه ماورالنهرے عمال يزيد كااخراج:

مویٰ نے ان کے مشورہ کو منظور کر لیا ترند ہی میں رہا اور ثابت ہے کہد دیا کہ اگر ہم نے یزید کوخراسان سے بھی نکال دیا تو کیا ہوگا۔ کوئی دوسرافخض عبد الملک کی طرف سے عامل مقرر ہوجائے گا۔ البتہ بیرکنا چاہیے کہ دریائے جیچوں کے اس پار کے علاقہ میں جو ہمارے متصل ہے۔ یزید کے جو عامل و متصرف ہیں آئہیں نکال دیں اور اس پر قبضہ کرلیں تا کہ وہاں کی آمد نی سے ہم فائدہ اٹھا ئیں۔ ہا جہت سا ہوگئا۔ ہیں جس قدر یزید کے عامل تھے ان سب کو نکال دیا بہت سا رو پیدائہیں ملا اور موٹ کی کے طرفدار دیں کی حالت اس سے بہت درست ہوگئی۔

### حریث وثابت پسران قطبۃ کے قبل کامنصوبہ:

اس کارروائی کے بعد طمرخون نیزک 'سبل الل بخارااپنے اپنے شہروں کو واپس چلے گئے اب انتظام سلطنت تو بالکل حریث اور ثابت کے ہاتھوں میں آگیا اور موٹی محص نام کاامیررہ گیا۔اس حالت کودیکھی کرموٹی کے دوستوں نے اس سے کہا کہ اصل حکومت واقتدار تو حریث اور ثابت کے ہاتھ میں ہے اور آپ برائے نام امیر ہیں ان دونوں کوئل کر ڈالیے اور زیام حکومت اپنے ہاتھ میں

لے کیجے۔

مویٰ نے اس تبحویٰ کو اس تبحویٰ کو سر دکر دیا اور کہنے لگا کہ بیٹیں ہوسکٹا کہ میں ان دونوں کے ساتھ بیوفائی کروں کیونکہ ان ہی دونوں نے میری حکومت وقوت کو مشخکم کیا ہے اس پروہ لوگ حریث اور ثابت سے حسد کرنے گئے اور مویٰ سے برابران کی شکایت کرتے رہے کہ بید دونوں ضرور تمہارے ساتھ بیوفائی کریں گے۔ بار بار کہنے کا بیٹیجہ ہوا کہمویٰ کے خیالات ان کی جانب سے خراب ہو گئے اور ان کی تبحویز کے موافق اس نے حریث اور ثابت کو دفعتہ قتل کرنے کا ارادہ کرلیا۔

تركول كى موىٰ بن عبدالله يرفوج كشى:

اس اثنامیں اورا کیک آفت الٰہی نازل ہوئی کہ جس نے ان کے تمام منصوبہ کو خاک میں ملادیا۔ستر ہزارترک '' بہتی اور ہیاطلہ (اس میں ان لوگوں کا شارنہیں جو نہتے تھے یا جن کے خود بغیر کلغی کے تھے 'یہ تعدا دصرف ان لوگوں کی ہے جو کلغی وارخود پہنے تھے ) کے لشکر نے موٹی پرفوج کشی کر دی۔

ابن خازم تمیں سو پیدل اور تمیں سکے سواروں کے ساتھ شہر کے بالا حصار میں چلا آیا ایک کری اس کے لیے رکھ دی گئی اوروہ اس پر بیٹے گیا۔ طرخون نے تھم دیا کہ دیشن کی مزاحمت نہ کرو جب سے سے طرخون نے تھم دیا کہ دیشن کی مزاحمت نہ کرو جب دیشن کی پہلی جماعت گڑھی میں واخل ہوگئی اس وقت بھی موئی نے اپنے آ دمیوں سے بیدی کہا کہ ابھی ان سے تعرض نہ کرو۔ بہت سول کو آجانے دوایک فولا دی تیرموئی کے ہاتھ میں تھا اسے وہ پھرا تا جاتا تھا جب دشمن کثیر تعداد میں قلعہ میں گھس آیا۔ موئی نے تھم دیا کہان کی مزاحمت کی جائے۔

موگی گھوڑے پرسوار ہوکران پرجملہ آور ہوا اور نصیل کے اس شگاف ہے جس سے وہ گھے تنے انہیں ہاہر مار نکالا۔ اور پھر واپس آ کرکری پرمشمکن ہوگیا۔ طرخون نے پھراپی فوج کوجملہ کرنے کا تھم دیا مگرانہوں نے واپس جانے سے انکار کر دیا اس پر طرخون نے اپنے شہہ سواروں سے کہا بیشیطان ہے جورشتم کو دیکھنا چاہے وہ اس شخص کو دیکھ لے جوکری پر ببیٹھا ہوا ہے اور جوشخص میرے اس بیان کوشلیم نہ کرے اسے چاہیے کہ اس پرحملہ کرے۔

گر پھراہل عجم کفتان کی منڈی کی طرف واپس چلے گئے۔

ابن خازم کاعجمیوں پرحملہ:

ایک مرتبہ بھی موئی کے گھوڑوں کولوٹ لے گئے اس واقعہ ہے موئی بہت ممگین ہوااس نے کھانا بھی نہیں کھایا۔ اپنی واڑھی کو نوچنے لگا۔ ایک رات موئی سات سوسپاہیوں کے ساتھا کیا۔ ایک ندی کے داستے جس میں پانی ندتھا اور اس کے کناروں پر گھا س اُ گی ہوئے تھی جس کا بہاؤ بجمیوں کی خندت کی طرف تھا روانہ ہواہیج ہوتے وہ ان کے نشکرگاہ کے قریب پہنچ گیا دشن کے گھوڑ ہے جرنے کے موئی تھی جس کا بہاؤ بجمیوں کی خندت کی طرف تھا روانہیں ہنکالایا بچھلوگوں نے اس کا تعاقب کیا موئی کے آزاد غلام سوار نے ان پر بلیف کیا موئی گئے اور موئی سیجے وسلامت گھوڑوں کے اس کلے کوئے آیا۔

دوسرے دن عجمیوں نے پھرعر بوں پرحملہ کیا۔طرخون دس ہزار سپاہ کے ساتھ جو پورے ساز وسامان سے مسلح تھی ایک ٹیلہ پر جم گیا۔موکٰ نے اپنی فوج سے کہا کہا گرتم نے اس جماعت کو ہٹادیا تو اس کے بعداوروں کا مقابلہ کرنا تو ہمارے لیے پھر بالکل آسان

کام ہے۔

#### حريث بن قطبه كا خاتمه:

حریث بن قطبہ اس جماعت کی طرف بڑھا اور تمام دن الی جوانم دی اور ثابت قدمی سے اڑا کہ دشن کواس ٹیلہ سے بینچے دھکیل دیا اور ایک تیر حریث کی بیشانی پرلگا پھر دونوں حریف علیحدہ ہٹ گئے رات کوموی نے جمیوں پر شب خون مارااس کا بھائی خازم بوجے بروجے طرخون کے خیمہ کے بالکل قریب جہاں شمع روشن تھی پہنچے گیا اور ایک شخص کے جسم میں تلوار کا اگلا حصہ بھو تک دیا اس کے گھوڑ ہے کو نیزہ سے ہلاک کر ڈالا۔ اور اس شخص کو ہٹا کر دریائے بلخ میں ڈال دیا پیٹخ میں دوزر ہیں پہنچ ہوئے تھا۔ مجمی نہایت بری طرح مارے گئے اور بہت مشکل اور مصیبت سے ان کے بقیة السیف نے بھاگ کر جان بچائی اس واقعہ کے دوروز کے بعد حریث نے دائی اجل کو لہیک کہا اور اپنے خیمہ ہی میں دُن کر دیا گیا۔

موی عجمیوں کے سروں کو لے کر تر فدروانہ ہوا۔ ان سروں سے انہوں نے دوگل تعمیر کیے بیسرایک دوسرے کے مقابل جماد سے گئے ۔ حجاج کو جب اس واقع کی اطلاع ہوئی تو کہنے لگا کہ تمام تعریفیں اسی خدا کے لیے ہیں جس نے منافقین کو کفار پر فتح دی۔

## منافقین کا ثابت بن قطبہ کے تل پراصرار:

حریث کے مرجانے سے موسی کے دوستوں نے اس سے کہا کہ حریث سے تواب ہمیں نجات مل گئی اب آپ ٹابت کی طرف سے بھی ہمیں مطمئن کرد یجیے موسی نے اس مرتبہ پھران کی تجویز مستر دکردی ۔ رفتہ رفتہ ثابت کو بھی اس سازش کی اطلاع مل گئی ۔ اس نے محمد بن عبداللہ بن مرفد الخزاعی نصر بن عبدالحمید کے جوائی مسلم کارے پر عامل تھا بچپا کو جوموئی بن عبداللہ کی خدمت میں تھارشوت دے کر اپنا طرف دار بنالیا اور اس سے کہا کہ تم ہر گڑع بی زبان نہ بولنا اگر کوئی تم سے تمہارا وطن دریا فت کرے تو کہد دینا کہ میں بامیان کے قید یوں میں سے ہوں ۔

غرض کہ بیخص مویٰ کے خادموں میں داخل ہو گیا جو بات وہاں سنتا اسے ثابت سے بیان کردیتا ثابت نے اس سے کہدر کھا تھا کہ جو بات میرے مخالف کیا کریں اسے خوب یا در کھا کرو۔

اب ثابت پربھی خوف طاری تھا جب تک میشخص آ کرروزاندا سے خبر ند پہنچا دیتا وہ ندسوتا۔ اپنے خاص خدمت گاروں میں سے بعض کو تھم دے دیا تھا کہ وہ پہرہ دیتے رہیں اور اس مکان میں رات بسر کریں ان کے ساتھ کچھ عرب بھی تھے جواس کی حفاظت کرتے تھے۔

ثابت کے نخالف برابرا پی دراندازیوں پرمصررہے انہوں نے اسے اس قدر تنگ کیا کہ آخرا یک رات مویٰ نے ان سے کہا کہتم نے کہہ کہ کرمیراناک میں دم کر رکھاہے جوتم کرتا چاہتے ہواس میں تمہاری ہلاکت ہے۔تم نے حدسے زیادہ ان سے خلاف مجھ سے کہا ہے۔مگریہ تو بتاؤ کہ کیوںتم انہیں قل کرتے ہواور میں تو کبھی ان سے بدعہدی نہیں کروں گا۔

#### ثابت بن قطبه كافرار:

موسیٰ کے بھائی نوح نے اس پر کہا کہ آپ ہمیں اجازت دے دیجے۔ہم اس سے مجھ لیس کے جب وہ صبح آپ کے پاس

آئیں گے تو آپ کے پاس پینچنے سے پہلے انہیں مکان میں لے جاکر قل کر ڈالیں گے۔مویٰ نے کہا دیکھو بھی ایسانہ کرنا ورنہ تم سب تباہ ہوجاؤ گے اور تم لوگ خوداجھی طرح حالات سے واقف ہو۔

. غلام اس تمام گفتگوکون رہا تھا۔اس نے ثابت سے جاکر کہددیا ثابت رات ہیں رات ہیں سواروں کے ساتھ نکل کر چاتا ہوا۔ صبح کوان لوگوں کومعلوم ہوا' مگریہ معلوم نہ تھا کہ وہ کس طرف گیا ہے کہ اس کا تعاقب کرتے غلام بھی اب وہاں نہ تھا اس سے انہوں نے سمجھ لیا کہ غلام ثابت کامخبرتھا' جوان کی باتوں کوسنتار ہتا تھا۔

موسى بن عبدالله كي ثابت يرفوج كشي:

ٹابت حشورا آیا اور شہر میں جا کر مقیم ہوا۔ بہت سے عرب اور عجم اس کے پاس جمع ہو گئے اس پرمویٰ نے اپنے دوستوں سے کہا کہتم نے اپنے خلاف ایک اور درواز ہ کھول دیا ہے بہتر ہے کہ اسے بند کردیا جائے۔

مویٰ اس سے لڑنے کے لیےروانہ ہوا۔ ٹابت بھی ایک بڑی جماعت کے ساتھ اس کے مقابلہ پر آیا مویٰ نے تھم دیا کہ نصیل جلاڈ الی جائے مویٰ ان سے لڑااور انہیں شہر کی طرف پہپا ہونے پرمجبور کر دیا گر ثابت اور اس کی فوج نے شہر میں واهل ہونے سے حملہ آوروں کوروک دیا۔

رقبہ بن الحرالعنمری آگ میں سے گھس کر شہر کے درواز ہے تک پہنچ گیا یہاں ثابت کی فوج کا ایک شخص کھڑا اپنے ساتھیوں کی مدافعت کر رہاتھا۔ رقبہ نے اسے قبل کر دیااور پھرواپس پلٹ کرآگ میں سے گھس کر جواب بہت ہی مشتعل ہو چکی تھی چلاآ یا یہاں تک کہ جونمدہ وہ پہنے ہوئے تھے اس کے کناروں میں بھی آگ لگ گئتی ۔ رقبہ نے اسے اتا رڈ الا اور پھراپنی جگہ کھڑا ہو گیا۔ ثابت کی طرخون سے امداد طبلی:

ٹابت شہر کے اندر قلعہ بند ہو گیا اور موکیٰ نے اس کی باہر کی گڑھی میں مور چہ لگایا۔حشورا کے آتے ہوئے ثابت نے طرخون کے پاس امداد کے لیے آیا جب مولی کومعلوم ہوا کہ طرخون آر ہاہے وہ محاصرہ چھوڑ کر تر ذروا پس آگیا۔

اہل کس بخارااورنسف نے بھی ثابت کی امداد کی اوراس طرح اس ہزار فوج ثابت کے پاس جمع ہوگئی ثابت نے اس فوج کو اللے کرموئی پرحملہ کیا۔اس کا محاصرہ کر لیا سامان خوراک کی بہم رسانی مسدود کر دی جس سے ان کی بری گت ہوگئی۔ دن کے وقت ثابت کی فوج دریا کوعبور کر کے موٹ کا مقابلہ کرتی اور رات کولشکرگاہ میں واپس آ جاتی۔

#### رقبهاورثابت بن قطبه:

ایک روزرقبہ جو ثابت کا مخلص دوست تھا اور جو دوسروں کواس کے خلاف سازش کرنے سے ہمیشہ نع کیا کرتا تھا اپنے لئنگر سے نکل کر آیا اور ثابت سے مبازرت کا خواہاں ہوا۔ ثابت مقابلہ پر آیا۔ رقبہ بلاؤ کی کھال کی قبا پہنے ہوئے تھے ثابت نے حال دریافت کیا۔ رقبہ بلاؤ کی کھال کی قبا پہنے ہوئے تھے ثابت نے حال دریافت کیا۔ رقبہ نے کہا بھلا ایسے خص کی تم کیا خیریت دریافت کرتے ہو جو اس بخت گرمی کے زمانہ میں اس قدر گرم پوتین پہنے ہے اس کے بعدر قبہ نے اپنی فوج کی ناگفتہ بہ حالت بیان کی ثابت نے س کر کہا کہ آپ لوگوں نے اپنے ہاتھوں بیہ صعیبت کی ہے رقبہ نے تسم کھا کر کہا کہ میں بھی ان کے مشورہ اور تحریروں میں شریک نہیں ہوا۔ بلکہ جو پچھان لوگوں نے آپ کے ساتھ کیا اسے میں نے نا لیند کیا۔

ٹابت نے کہا اچھا بتائے کہ آپ کو کچھ بھیجا جائے تو آپ کہاں ملیں گے؟ رقبہ نے کہا کہ میں محل الطفاوی کے پاس جو بی قیس کے خاندان یعصر سے ملوں گام محل ایک بڈھاشراب فروش تھار قباس کے پاس مقیم تھا۔

ثابت بن قطبه کی رقبه کوامداد:

ثابت ۔ پانچ سودرہم علی بن المماجر الخزاع کے ہاتھ رقبہ کو بھیج دینے اور کہلا بھیجا کہ ہمارے تاجروں کا ایک قافلہ کنے سے سامان ضروریات لے کرآ رہا ہے جب وہ یہاں پہنچ جائے اور تہہیں اس کی آ مدکی اطلاع ہو جائے تم جھے کہلا بھیجنا میں تمہاری ضروریات کی چیزیں لے کر بھیج دوں گا۔ علی مل کے دروازہ پرآیا اندر داخل ہوادیکھا کہ رقبہ اور کل بیٹھے ہیں اور شراب کا ایک تدح سامنے ہے۔ ایک خوان بچھا ہے اس پر بھنا ہوا مرغ اور دوٹیاں رکھی ہیں۔ رقبہ ایک پراگندہ موشخص تھا۔ ایک سرخ رضائی اوڑھے تھا علی نے درہم کی تھیلی اور خطا سے دے دیا گر بات نہیں کی۔ رقبہ نے تھیلی لے لی اور ہاتھ ہی کے اشارہ سے کہد دیا کہ چلے جاؤ اور اس نے بھی کوئی بات نہیں کی۔

رقبہ ایک جسیم شخص تھا۔ جس کی آنکھیں گڑی ہوئی تھیں۔ جبڑے اُنجرے ہوئے اور مضبوط تھے۔ دانتوں کے درمیان اس قدر قرجہ تھا۔ کہ ہردودانتوں کے درمیان ایک دانت کی گنجائش تھی اوراس کا چبرہ چٹیا ڈھال کی طرح معلوم ہوتا تھا۔ ملا

يزيد بن بريل كى ابت عامدادطلى:

جب مویٰ کی فوج والے محاصرہ سے تنگ آ گئے تویز بدین ہزیل نے کہا کہ ہم لوگوں کا ثابت کے پاس چلے جانا یا قتل ہو جانا بھو کے مرنے سے تو زیادہ اچھا ہے اور میں اس ثابت کو دھو کہ سے قتل کر ڈالٹا ہوں یا اپنی جان دے دوں گا۔

یزیداس ارادے سے ثابت کے پاس آیا۔اس سے امان کا خواست گار ہوا۔ظہیر نے ثابت سے کہا کہ میں اسے آپ کے مقابلہ میں زیادہ جا نتا ہوں ہے آپ کے پاس کسی لا کیج سے یا آپ کی بہی خواہی کے لیے نہیں آیا ہے بلکہ بیددھوکہ دینے کے لیے آیا ہے آپ اس سے ڈریے اور مجھے اجازت دیجیے کہ میں اسے قل کہ ڈالوں۔

ثابت نے کہا کہ بینیں ہوسکتا کہ میں ایسے مخص پرحملہ کروں جو مجھ سے امان کا خواست گار ہو کر آیا ہواور بیا بھی مجھے معلوم نہیں کہ بیواقعی دھو کہ دے گایانہیں۔

ظہیر نے کہا تو اچھا مجھے اس سے صانت لے لینے دیجیے اس پر ثابت نے یزید سے کہلا بھیجا کہ مجھے توبیگان نہیں کہ جو شخص مجھ سے امان کا خواست گار ہوکر آیا ہے وہ بدعہدی کرے گا گریہ آپ کے عزیز آپ سے میرے مقابلہ میں زیادہ واقف ہیں جو شرائط بیہ پیش کریں آپ انہیں منظور کرلیں۔

پران يزيد بن ہزيل كى بطور رغمال حوالكى:

یز بدنے ظہیرے کہا کہ اے ابوسعید محض حسد کی وجہ ہے تم میرے خلاف یہ کارروائی کررہے ہو' کیا جو ذلتیں مجھے برواشت کرنا پڑی ہیں۔ وہ آپ کے لیے کافی نہیں ہوئی تھی اپ وطن عراق اور اپنے اہل وعیال سے جدا ہوا اور اب خراسان میں اس حال میں ہوں جوتم بھی دیکھ رہے ہو۔ کیا اب بھی جھے پر رخم نہیں آتاظہیر نے کہا کہ اگر جھے میری رائے پر تمہارے بارے میں عمل پیرا ہونے دیاجا تا تو تمہیں بھی ان باتوں کے کہنے کا موقع نہیں ملتا۔ اچھا اب تم اپنے دونوں بیڑوں ضحاک اور قد امد کو بطور برغمال میرے

حواله کردو۔ یزیدنے اپنے بینے ظہیر کے سپر دکردیئے۔

### يزيد كا ثابت بن قطبه يرمهلك وار:

یزید تابت کی فوج میں رہنے ہے نگا موقع کا منتظر تھا کہ کوئی وقت آئے اور قل کروں گرکوئی موقع اسے نہ ملتا تھا۔ اس اثناء میں زیا والقصیر الخزاعی کے لڑکے نے وفات پائی۔ مروے اس کی موت کی خبراس کے باپ کو یہاں پینچی۔ ثابت اظہار ہمدردی اور تعزیت کے لیے اس کے پاس گیا ظہیراور اس کے خاندان والے جس میں یزید بن ہزیل بھی تھا اس کے ساتھ ہو گئے جب دریائے صفانیان پر بیلوگ پہنچ تو پزیداور اس کے ساتھ دواور شخص اراد تا پیچے رہ گئے اتنے میں ظہیر وغیرہ آگے بڑھ گئے بزید بید موقع پاکر ثابت کے قریب پہنچا اور تلوار کا ایسا ہاتھ اس کے سر پر مارا کہ دماغ تک اتر گئی مارنے کے ساتھ ہی بزیداور اس کے دونوں ساتھی دریا میں کو دیڑے نے ظہیر نے ان دونوں پر تیر برسائے مگر بزید تو تیر کرنگل گیا اور وہ دونوں شخص مارے گئے۔

پران يزيد بن پريل كاقل:

لوگ ٹابت کواٹھا کراس کے مکان لے آئے ہے جو دقت جب طرخون کواس داقعہ کی خبر ہوئی اس نے ظہیر کو تھم دیا کہ بزید کے دونوں بیٹے میر ہے سایا طرخون نے اسے قبل کر ڈالا کے دونوں بیٹے میر ہے سامنے لائیں جائیں غرض کہ دونوں لائے گئے نظہیر نے ضحاک کو آگے بڑھایا طرخون نے اس پرحملہ کیا۔ تلواراس کے اس کے جسم اور اس کے سرکو دریا میں پھینک دیا۔ اس کے بعد ظہیر نے قد امہ کو آگے بڑھایا طرخون نے اس پرحملہ کیا۔ تلواراس کے سینہ پرگلی مگر پچھا ٹر نہ ہوا۔ اس لیے اسے زندہ ہی دریا میں ڈال دیا اور وہ غرق ہو گیا طرخون نے کہا کہ ان دونوں کے تل کی ذمہ داری این کے باپ اور اس کی بدع ہدی پر ہے۔

یزید کو جب اپنے بیٹوں کی قتل کی خبر ہوئی تو اس نے قسم کھائی کہ شہر میں جس قدر خزاعی ہیں ان سب کے بیٹوں کو میں قتل کر ڈالوں گا۔

اس پرعبداللہ بن بذیل بن عبداللہ بن بدیل بن ورقاء نے جوابن الاهعث کومفرورفوج کے ساتھ موک کے پاس آیا تھا اس نے کہا کہا گہا گہا کہ اگر بنی خزاعۃ کے ساتھ ایسا کرنا چاہتے ہوتو تمہارے لیے یہ بہتے وشوار کام ہے۔ ٹابت بن قطبہ کا انتقال:

اس واقعہ کے سات روز کے بعد ثابت نے وفات پائی یزید بن ہزیل بردا بہا در کنی اور شاعرتھا اور ابن زیاد کے دور حکومت میں جزیرہ کا وان کا عامل بھی رہ چکا تھا۔ ثابت کے مرنے کے بعد عجمیوں کا اہتمام وانتظام طرخون کے متعلق رہااور ثابت کے ساتھیوں کا سردار ظہیر ہوگیا گرید دونوں کچھا چھا انتظام قائم ندر کھ سکے۔

### طرخون برشبخون مارفے كاقصد:

تبجہ بیہ ہوا کہ ان کی قوت واقتد ار میں ضعف رونما ہو گیا اس بدا نظامی کومسوں کر کے موئی نے ان پرشب خون مار نے کا ارادہ
کیا۔ایک شخص نے طرخون ہے اس کے ارادہ کا تذکرہ کیا۔طرخون من کر ہنسااور کہنے لگا کہ موئی اپنے پا خانہ میں جاتے ہوئے تو ڈرتا
ہے بھلاوہ کس طرح شب خون مارنے کی جسارت کر سکتا ہے دہشت و ہراس نے اس کے دل پر قبضہ کررکھا ہے لشکرگاہ کی حفاظت کے
لیے آج کوئی شخص بہرہ نہ دے۔

### موسىٰ بن عبدالله كاطرخون يرشب خون

دو پہررات گزرے مویٰ آٹھ سوسپاہیوں کے ساتھ جنہیں اس نے دن ہی سے تیار کررکھا تھا اوران کو چار دستوں پرتقسیم کر دیا تھا۔ شب خون مارنے کے لیے روانہ ہوا۔ ایک دستہ کی قیادت رقبۃ بن الحرکو تفویض تھی ایک پرموٹ کا بھائی نوح بن عبداللّد سر دارتھا۔ ایک پر بن بدین ہزیل اورایک دستہ خودموٹ کے تحت میں تھا۔

غرض کہ اس تر تیب سے بیفوج بوھی مویٰ نے اپنی فوج سے کہددیا تھا کہ جبتم دشمن کےلشکرگاہ میں داخل ہو جاؤ تو سب پھیل جانا اور جو چیزتمہارے سامنے آئے اسے تباہ کردینا اور گرادینا چارطرف سے بیفوج دشمن کےلشکرگاہ میں داخل ہوئی جوسواری کا جانور' آ دمی' خیمہ یاغلہ کاڈھیران کے سامنے پڑتا اے تباہ وہربا دکردیتے۔

#### طرخون يرحمله:

نیزک نے جب اس ہنگامہ کے شوروغل کی آ وازشی اس نے ہتھیارا پے بدن پر ہجا لیے۔اوراس تاریک رات میں کھڑا ہو گیا۔علی ہن المہا جر الخزاعی کو تھم دیا کہ طرخون سے جا کر کہدوو کہ اس مقام پر کھڑا ہوں اور پوچھو کہ آپ جمھے کیا تھم دیے ہیں۔علی طرخون کے پاس آیا دیکھا کہ طرخون ایک راؤئی میں بیٹھا ہے اس کے خدمت گاروں نے اس کے آگے آگ روثن کررکھی ہے علی نے نیزک کا پیام اسے سنایا۔ طرخون ایک راؤئی میں بیٹھنے کے لیے کہا اورخود طرخون شکر گاہ اوراس شوروغل کی طرف آ نکھا تھا کرد کیور ہا تھا کہ اسے میں جمیة السلمی آیا اور آکر اس نے کہا کہ حسم آلا یُنہ نے سروئون گی کہ دمت گار علی دہ ہوئے کہ تا کہ اور اس کے مقابلہ کے لیے اٹھا۔ مجمیة نے جھیٹ کر تلوار کا واراس پر کیا۔ گراس کا پچھنہ بگاڑ سکا۔ طرخون بن نے اس کے بعد اس کے تلوار کی نوک اس کے سینہ میں بھونک دی اور اسے بچھاڑ دیا اور پھر کری پر آ کر بیٹھ گیا۔ مجمیة نکل کر بھاگ گیا اس کے بعد اس کے خدمت گاروا پس آئے طرخون نے ان سے کہا کہ تم ایک مخط والا ڈائی۔ طور کھاگ گیا سے ڈرے گویا کہ تم نے آگ کو لیکتے ہوئے ویکھا حال گیا سے درے گویا کہ بہت سے بہت یہی ہوتا کہ وہ تم میں سے ایک کو جلاڈ اتی۔

## طرخون کی جنگ بند کرنے کی پیشکش:

طرخون نے اپنی بات ابھی ختم نہیں کی تھی کہ اس کی باندیاں اس کی راؤٹی میں آگئیں اور خدمت گارا سے جھوڑ کر بھاگ گئے ۔طرخون نے چھوکر یوں کو بیٹھنے کا تکم دیا اور علی ہے کہا کہ اٹھودونوں کے دونوں باہر نکلے دیکھا کہ نوح بن عبداللہ بن خازم قنا توں کے پاس پہنچ چکا ہے دونوں ایک دوسر سے پر تھوڑی دیر تک وار کرتے رہے مگر کوئی کسی کو کسی قتم کا زخم نہ پہنچا سکا نوح بیتھیے مڑکر چلا۔ طرخون نے اس کا تعاقب کیا اور نوح کے گھوڑے کی کمر میں تلوار بھونک دی گھوڑا چراخ پا ہوگیا اور نوح اور اس کا گھوڑا دونوں دریائے صفانیان میں گر پڑے طرخون پھروا پس آیااس کی تلوار جو نگی کسی قنا توں میں داخل ہوا۔ علی بن المہا جربھی اس کے ہمراہ تھا پھر بیددونوں اس راؤٹی میں چلی جا نیس چنا نچھانہوں نے اس تھم کی تقیل کی ۔پھر اس نے موئی ہے انہوں نے اس تھم کی تقیل کی ۔پھر اس نے موئی ہے کہلا بھیجا کہم اس وقت اپنی فوج کو بازر کھو۔ ضبح ہوتے ہی ہم یہاں سے چلے جا نیس گے۔

مویٰ نے اس تجویز کومنظور کرلیا اپنے لشکر گاہ واپس چلا آیا اور مبیج کے وقت طرخون اور تمام عجمی قومیں اپنے اپنے شہروں کو واپس چلی گئیں۔

## موي بن عبدالله بن خازم كي شجاعت ودليري:

ابل خراسان کہا کرتے تھے کہ ہم نے موئی سابہا دراور کسی کونید یکھااور نہ سنا دوسال تک اپنے باپ کی معیت میں لڑتا رہا پھر راسان میں ادھرادھر پھرتا رہاایک بادشاہ کے پاس پہنچااس کے شہر پر قبضہ کر کے اسے وہاں سے نکال دیا بھرعر بوں اور ترکوں ک فوجیس اس کے مقابلہ پر آئیں دن کے اوّل حصہ میں میرعر بوں سے لڑتا رہا اور آخری حصہ میں ترکوں سے مقابلہ پر جو ہر شجاعت و بسالت ظاہر کرتا رہا۔

موی پندر ہسال تک اپنے قلعہ میں مقیم رہااور ماور ءالنہر کا تمام علاقہ بلاشر کت غیرے موی کے تصرف میں آگیا۔ شہر قومس میں ایک شخص عبداللہ نامی رہتا تھا کچھ نوجوان اس کے پاس آ کراس کے ساتھ کھانے پینے اور عیش ونشاط میں شریک ہوتے تھے اور تمام اخراجات یہی شخص برداشت کرتا تھا اسی وجہ سے قرضدار ہوگیا تھا عبداللہ موی کے پاس آیا موی نے چار بزار درہم اسے دیے اور وہ اس رقم کواپنے نوجوان دوستوں کے پاس لے آیا۔

مفضل بن مهلب كي موسى بن عبدالله يرفوج كشي:

جب بزید خراسان کی صوبہ داری ہے معزول کیا گیا اور مفضل اس کا جانشین ہوا تو اس نے مویٰ سے جنگ کر سے حجاج کے پاس رسوخ حاصل کرنا چاہا اور اسی غرض سے اس نے عثان بن مسعود کو جسے پزید نے قید کر رکھا تھا۔ جبل خانہ سے آزاد کر کے بلایا اور کہا کہ اس مویٰ کے مقابلہ پر بھیجتا ہوں۔

### عثان بن مسعود کی روانگی:

عثان نے کہا کہ مناسب ہے موسیٰ سے مجھے اپنے پھوپھی زاد بھائی ثابت اورخزاعی کابدلہ بھی لینا ہے تمہارے باپ اور بھائی نے بھی مجھ سے یا میرے خاندان سے کچھا چھا سلوک نہیں کیا ہے تم نے مجھے زندان بلا میں ڈالا۔میرے چچیرے اور پھوپیرے بھائیوں کوجلا وطن کیا اوران کی تمام جائداد کوضبط کرلیا۔

مفضل نے کہا کہ بیموقع ان شکایتوں کے اظہار کانہیں ہے اس تذکرہ کو جانے دواور اب جاکر اپنا بدلہ لے لوغرض کہ مفضل نے اسے تین ہزار فوج ہمراہ روانہ کیا اور اس سے کہا کہتم نقیب سے اعلان کرادو کہ جوشخص میرے ساتھ جائے گاوہ ہا قاعدہ طور پرفوج کا سرکاری ملازم سمجھا جائے گانقیب نے بازار میں اس بات کا اعلان کر دیا اس کی وجہ سے بہت سے لوگ فور آ اس کے ساتھ جائے کے لیے تیار ہوگئے۔

# مدرك كوعثمان كي مهم مين شريك بون كاحكم:

اس کے علاوہ منفضل نے مدرک کو جواس وقت بلخ میں تھالکھ بھیجا کہتم بھی عثان کے ہمراہ جاؤ۔اب عثان اس فوج کے ساتھ روا نہ ہوا۔ جب بلخ میں پہنچارات کے وقت اپنے لشکر گاہ میں پھرنے کے لیے نکلا اس نے ایک شخص کویہ کہتے سنا کہ بخدا میں نے اسے قتل کرڈ الایہ بن کرعثان اپنے خاص مصاحبوں کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ رب کی قتم! میں ضرورموکی کوئل کرڈ الوں گا۔ جزیرے عثمان:

میں جوتر ند کے قریب واقع ہے آ کرفروکش ہوااب آج کل اس جزیرہ کا نام ہی جزیرہ عثان ہے کیونکہ ای جزیرہ میں عثان پندرہ ہزار فوج کے ساتھ فروکش ہواتھا۔

#### موسىٰ بن عبدالله بن خازم كامحاصره:

عثمان بن بل اورطرخون کواپی اعانت کے لیے بلایا پیسب کے سب آئے۔موی کا انہوں نے محاصرہ کرلیا اور اب موی اور اس کی فوج کوم اصرہ سے خت مصائب کا سامنا کرنا پڑا ایک رات کوموی کفتان پہنچا اور پھے سامان خوراک وہاں سے لے کر بلیٹ آیا وو مہینے سخت تنگی و ترثی کی حالت میں بسر کیے۔عثان نے شب خون سے پہلے ہی اپنے گرد خند تن کھودر کھی تھی۔ اس سے موی کوشبخون مارنے کا کوئی بھی موقع ندل سکا۔مجبور ہوکرموی نے ایک دن اپنے ساتھیوں سے کہا کہ بس آج بنگ کا فیصلہ کردینا جا ہیے۔ یا تخت یا تخت کی بہلے ال صغد اور ترکول پر جملہ کرو۔

### موسیٰ بن عبدالله کی فیصله کن جنگ:

غرض کہ اس آخری فیصلہ کن جنگ کے لیے مویٰ اپنے لشکرگاہ سے روانہ ہوا۔نضر میں سلیمان بن عبداللہ بن خازم کوشہر میں چھوڑ آیا' اوراس سے کہد دیا کہ اگر میں مارا جاؤں تو تم شہر کو مدرک کے حوالہ کرنا۔عثمان کے سپر دنہ کرنا۔مویٰ نے اپنی فوج کا ایک تہائی حصہ عثمان کے مقابل بھیج دیا اور تھم دیا کہ جنگ میں تم پیش قدمی نہ کرنا۔اگرتم پر تملہ کیا جائے تب تم بھی مقابلہ کرنا ہے تھم دے کر خودمویٰ نے طرخون اور تمام ترک شکست کھا کر چیھے خودمویٰ نے ان کے افراس کا رخ کیا اور اس قدر ثابت قدمی اور شجاعت سے ان سے لڑا کہ طرخون اور تمام ترک شکست کھا کر چیھے بھا گے۔مویٰ نے ان کے لئکرگاہ پر قبضہ کرلیا۔اور جس قدر سامان وہاں تھا سے اٹھا کرلانے گئے۔

#### تركون اورصغد يون كاجوا بي حمله:

دوسری جانب معاویہ بن خالد بن ابی برزہ نے عثان کی طرف دیکھا جوخالد بن ابی برزہ کے ایک ٹو پرسوارتھا اوراس سے کہا کہ جنا ہو والا گھوڑ ہے سے اتر جائیں اس پرخالد نے عثان سے کہا کہ آ پ ہرگز ندا تریں۔ لیونکہ معاویہ تو ہمیشہ فال بدئی لیا کرتا ہے۔ اس کے بعد ہی ترکوں اور صغد یوں نے جوابی حملہ کیا اور موئی اور قلعہ کے درمیان حائل ہو گئے موئی نے ان کا مقابلہ کیا۔ گراس کا گھوڑ ازخی کر دیا گیا موٹ سب کو مقابلہ کیا۔ گراس کا گھوڑ ازخی کر دیا گیا موٹ گر پڑا اور اپنے آزاد غلام سے کہا کہتو جمجھے سوار کر لے۔ غلام نے کہا موت سب کو بری معلوم ہوتی ہے۔ تہا را جی چا ہو میرے پیچھے سوار ہو جاؤ۔ اگر ہم بھی سکے تو دونوں نیج جائیں گے اور اگر مارے گئے تو دونوں مارے جائیں گے اور اگر مارے گئے تو دونوں مارے جائیں گے۔

## موى بن عبدالله بن خازم كاقتل:

مویٰ اپنے آ زادغلام کے چیچے سوار ہو گیا جب مویٰ اٹھیل کر گھوڑے پر سوار ہوا تو عثان نے اس کی پھرتی اور مستعدی کود کھی کرکہا کہتم ہے رب کعبہ کی بیمویٰ ہے جو گھوڑے پر سوار ہواہے

موکٰ ایک خود پہنے تھا۔ جس پرایک سرخ ریشم کا کپڑ امنڈ ھا ہوا تھا۔ اوراس کی کلغی میں ایک بڑاا سانجوی یا قوت لگا ہوا تھا۔ عثمان خندق سے نکلا اب موکٰ کے ساتھ پیچھے ہٹ گئے تھے۔عثمان موکٰ کی طرف بڑھا۔موکٰ کے گھوڑے نے ٹھو کر کھائی اور وہ اوراس کا آزاد غلام دونوں زمین برگر بڑے۔اتنے میں لوگ ان برٹوٹ بڑے ٔ اورائے ل کرڈ الا۔

### عربون كاقتل:

عثان کے نتیب نے اپنی فوجوں میں اعلان کردیا کہ جس مخص کوتم پاؤا سے قید کرلو قبل نہ کرواس پرمویٰ کے اکثر ساتھی تو ادھر ادھر چلے گئے بچھ پکڑے گئے اور وہ عثان کے سامنے پیش کیے گئے ان قید یوں میں سے جوعرب عثان کے سامنے پیش کیا جاتا تھا۔ عثان اس سے کہتا تھا کہ ہمارا خون بہانا تو تمہارے لیے طلل ہے اور کیا تمہارا خون بہانا ہم پرحرام ہوسکتا ہے ہیے کہتا اور قبل کرا دیتا۔ اور اگر عربوں کے علاوہ کوئی اور قیدی پیش کیا جاتا تو عثمان اسے برا بھلا کہتا اور کہتا کہ بیعرب تو مجھے سے لڑتے ہیں اور میرے مخالف ہی ہیں گرتو نے میری جمایت کیوں نہیں کی ؟ اس کے بعدا سے خوب پٹوا تا۔

عبدالله بن بديل اوررقبه بن الحركومعا في:

عثان ایک نہایت ہی سخت دل اور بے رحم آ دی تھا جس قد رقیدی اس کے سامنے پیش ہوئے اس نے سب کوتل کرا دیا البت اپنے آزا دخلام عبداللہ بن بدیل بن عبداللہ بن بدیل بن ورقاء کو جب دیکھا تو ہاتھ کے اشارہ سے اسے رہائی کا تھم دے دیا اس طرح رقبہ بن الحرکو بھی معافی دے دی جب رقبہ اس کے سامنے پیش ہوا۔عثان نے اسے دیکھ کر کہا کہ اس نے جمارے خلاف کوئی بڑا گناہ نہیں کیا ہے۔ بیٹا بت کا مخلص درست تھا۔وشن کے ہمراہ تھا اس سے بھی اس نے وفا داری کی اور اپنے آ دمیوں کو مخاطب کر کے کہا کہ ہے۔ بیٹا بت کا مخلص درست تھا۔وشن کے ہمراہ تھا اس سے بھی اس نے وفا داری کی اور اپنے آ دمیوں کو مخاطب کر کے کہا کہ جھے تجب ہے کہ تم نے کس طرح اسے قید کر لیا اس کے گھوڑ ہے و نیز ہ کا زخم لگا تھا۔ بیا یک گڑھے میں گر پڑا اور پکڑ لیا گیا۔

عثمان نے اسے آزاد کر دیا۔ بلکہ سواری کے لیے گھوڑ ابھی دیا۔اور خالدین ائی برزہ سے کہا کہ اسے اپنے پاس تھہراؤ۔ واصل بن طیسلۃ العنبری نے موئی برحملہ کیا تھا۔

زرعه بن علقمه اورسنان الاعراني كوامان:

عثان کی نظرزرعہ بن علقمہ اسلمی حجاج بن مروان اور سنان الاعرائی پر پڑی جوا کیک طرف علیحدہ کھڑے معیمان نے ان سے کہا کہ تنہ ہیں امان دی جاتی ہے۔ مگرلوگوں نے خیال کیا کہاس نے امان نہیں دی ہے تا آ نکہ انہوں نے وعدہ معافی اس سے کھوالیا۔ شہر ترفد کی مدرک کوحوا لگی:

شہرتر نداب تک نضر بن سلیمان بن عبداللہ بن خازم ہی کے قبضہ میں تھا اوراس نے کہددیا تھا کہ عثمان سے حوالہ نہیں کروں گا۔ البتہ مدرک کے حوالہ کر دوں گا۔ چنانچہ شہر مدرک کے حوالہ کر دیا گیا۔ مدرک نے نضر کوامان دے دی اور پھرعثمان کے حوالہ کر دیا۔ حجاج کونو پیرفتخ:

مفضل نے اس فنتح کی خوش خبری حجاج کو کھی۔ حجاج نے پڑھ کر کہا کہ پیٹھس ابن بہلہ بھی عجیب ہے کہ میں اسے ابن سمرہ سے لڑنے کے لیے تھم دیتا ہوں اور وہ لکھتا ہے کہ میں نے موکی کوقل کرڈ الا ہے۔

مویٰ ۸۵ ه میں قبل کیا گیا۔ بختری نے بیان کیا کہ مغراء بن المغیرہ ابن ابی صفرہ نے مویٰ کوتل کیا تھا۔

قتل ہونے کے بعدایک سپاہی نے موک کی پنڈلی کوز دوکوب شروع کی جب تُنید بن مسلم خراسان کاصوبہ دار مقرر ہوکر آیا تو اس نے اس شخص سے پوچھا کہ تونے کیوں عرب کے اس بہا در کے ساتھ موت کے بعدا لیبی ٹاشا نستہ حرکت کی۔

اس ای نے کہا کہ اس نے میرے بھائی گوتل کیا تھا۔ قتیبہ نے اس کے آل کا تھم دے دیا۔ اس کے سامنے ہی اسے آل کر دیا گیا۔

### عبدالعزيز كوحق خلافت سے محروم كرنے كافيصله:

ای سنہ میں عبدالملک نے فیصلہ کیا کہ اپنے بھائی عبدالعزیز بن مروان کو اپنے بعد خلافت کے حق سے محروم کر دے جب عبدالملک نے اس بات کا ارادہ کیا تو قبیصہ بن ذویب نے اسے منع کیا اور کہا کہ آپ خود ایسانہ کریں اس کارروائی سے ایک عام شور مج جائے گا اور شاید اسے موت آ کرخود بخو د آپ کو اس قضیہ کی ادھیز بن سے نجات دے دے۔

#### روح بن زنیاع کامشوره:

اس پرعبدالملک اپنے ارادہ سے بازر ہا گراس کا قلب اس کام کے لیے بے چین تھا کہ روز روح بن زنباع الحجذا می نے کہا کہا گرعبدالعزیز کومحروم کردیں تو ایک آواز بھی ان کی حمایت میں نہ نکلے گی ۔عبدالملک نے کہا کہ میر ابھی یہی خیال ہے روج نے کہا بے شک ایسا ہی ہوگاسب سے پہلے میں خوداس آواز پر لبیک کہوں گا۔

عبدالملك كبخ لكاكهان شاءالله يبي مناسب بهي موكار

#### قبیصہ بن ذویب کے اختیارات:

یکی گفتگوکرتے ہوئے عبدالملک اورروح دونوں سو گئے۔رات کا وقت تھا کہ استے میں قبیصہ بن ذویب عبدالملک کے پاس
آئے۔عبدالملک نے پہلے سے حاجبوں کو تھم دے رکھا تھا کہ دن اور رات کے آیا سی وقت قبیصہ آئیں اور میں تنہا ہوں یا صرف
ایک شخص میر سے پاس ہوتم انہیں آئے دینا اور خدرو کنا۔البتۃ اگر عور تیں میر سے پاس ہوں تو انہیں دیوان خانہ میں بٹھا دینا اور جھے ان
کی افتال ع کر دینا۔غرض کہ قبیصہ بلا اجازت کمرہ میں چلے آئے شاہی مہر انہیں کے پاس رہتی تھی۔سکہ کا انتظام بھی انہیں کے سپر و
تھا۔تمام سلطنت کی خبریں اور سوائے عبدالملک سے پہلے ان کی سامنے بیان کردی جا تیں اور عرض داشت اور خطوط بھی ان کے سامنے پڑھ دیا
جو جاتے اور جوکوئی فرمان عبدالملک کی جانب سے شائع ہوتا وہ بھی ان کے اہم مرتبہ اور عزت کی وجہ سے ان کے سامنے پڑھ دیا
جاتا تھا۔

### عبدالعزيز بن مروان كي موت كي اطلاع:

قبیصہ نے کم ویس واظل ہوتے ہی عبد الملک کوسلام کیا اور کہا خدا امیر الموثین کوعبد العزیز کے عوض جزائے خیر عطافر مائے۔
عبد الملک نے پوچھا کہ کیا ان کا انتقال ہوگیا؟ قبیصہ نے کہا جی ہاں! عبد الملک نے اسا لله و انسا الیه راجعون پڑھا اور دوح کو علام اللہ کے اسا لله و انسا الیه راجعون پڑھا اور دوح کو کہا اسے کا طب کر کے کہا کو اللہ نے خود بخو داس کا م کو انجام کو کہنچا دیا۔ جس کے متعلق ہم سوج رہے تھے اور پھر قبیصہ کی طرف د کیے کر کہا اسے ابواس کی سام معالمہ میں تمہار سے خالفت تھے۔قبیصہ نے پوچھا جناب والا کس بات کی طرف اشارہ فرمارہ ہیں۔عبد الملک نے وہ مختلق ہوئی تھی بیان کی۔قبیصہ نے کہا کہ تا خیر ہی بہترین طرز عمل ہے اور جلدی کی خرابیاں تو روشن ہیں۔ اس پر عبد الملک نے کہا کہ بسا اوقات عجلت ہی میں بہت کچھ بھلائی ہوتی ہے۔ تم تو عمر و بن سعید کا واقعہ تو کی خرابیاں تو روشن ہیں۔ اس پر عبد الملک نے کہا کہ بسا اوقات عجلت ہی میں بہت کچھ بھلائی ہوتی ہے۔ تم تو عمر و بن سعید کا واقعہ تو دکھے ہو۔ کیا اس معالمہ میں عجلت تا خیر سے زیادہ مفید ٹابت نہیں ہوئی۔

ای سنه ماه جمادی الاقول میں عبدالعزیزین مروان نے مصر میں وفات پائی۔عبدالملک نے اپنے جیٹے عبداللہ کوان کا جاتشین کرکے اسے مصر کا گور رینادیا۔

عبدالعزيز کي معزولي کي تحريک کاباني حجاج:

مگرواقعہ کے متعلق مدائن کا یہ بیان ہے کہ اس کی تح یک جاج نے کی تھی اورای غرض سے اس نے ایک وفد زیر سرکر دگی عمران بن عصام العزی عبد الملک کی خدمت میں بھیجا تھا۔ عمران نے اس معاملہ پرعبد الملک کے سامنے تقریر کی ۔ وفد کے دوسرے ارکان نے بھی ان کی تائید کی اور عبد الملک سے درخواست کی کہ عبد العزیز بن مروان کی جگہ آئندہ جانشین خلافت عظمی ولید بن عبد الملک مقرر کیے گئے ۔

### عمران بنعصام كاوفد:

عمران بن عصام کی تمام تقریراورتصیدہ خوانی سن کرعبدالملک نے کہا کہ عمران تم جانے ہودہ عبدالعزیز ہے۔ عمران نے کہا کہ امیرالموشین آپ کسی بہانہ سے انہیں حق خلافت سے محروم کر دیجیے۔ علی کہتے تھے کہ ابن الا شعث کے واقعہ سے پہلے ہی چونکہ حجائ نے اس معاملہ کے تصفیہ کے لیے عمران بن عصام کو خاص طور پر بھیجا تھا۔ عبدالملک کا بیارادہ ہو گیا تھا کہ ولمید کو اپنا جائشین مقرر کر دے۔ گر جب عبدالعزیز نے اس تجویز کومستر دکر دیا تو عبدالملک بھی خاموش ہو گیا۔ یہاں تک کہ عبدالعزیز کی موت نے خود بخو داس تضیہ کا تصفیہ کر دیا۔

## عبدالعزيز كاحق خلافت سے دستبر دارى سے انكار:

جب عبدالعزیز نے عبدالملک کے بجائے ولید کے لیے بیعت لینا چاہی تو عبدالعزیز کولکھا کہ اپنا حق خلافت اپنے بھینج کو وے دیجے عبدالعزیز نے انکار کر دیا اس پر دوبارہ عبدالملک نے لکھا کہ چونکہ میں ولید کی سب سے زیادہ عزت وتو قیر کرتا ہوں۔اس لیے کم از کم آپ تو اپنے بعد بیرت اس کے لیے محفوظ کر دیجیے عبدالعزیز نے اس کے جواب میں لکھا کہ جسیا آپ اپنے بیٹے ولید کو بیجھتے ہیں ویہ ہی میں اپنے بیٹے ابو بکر کو بیجھتا ہوں اس جواب کو پڑھ کر عبدالملک نے عبدالعزیز کے لیے ان الفاظ میں بدد عاکی۔

# عبدالعزيز بن مروان سےخراج كى طلى:

اے خداوندا! جس طرح عبدالعزیز نے مجھے قطع تعلق کیا ہے اس طرح تو اس سے اپناتعلق منقطع کر لے اور پھرعبدالعزیز کو کھا کہ مسرکا خراج بھیج دو عبدالعزیز نے جوابا کھا کہ''اے امیر الموشین اب میری اور آپ کی اتن عمر ہوگئ ہے کہ آپ کے خاندان کے جس مخص کی اتن عمر ہوئی اس کی زندگی بہت ہی تھوڑی ، د ئی ہے آپ اور میں دونوں اس بات سے نا واقف ہیں کہ ہم میں سے پہلے کون مرتا ہے؟ بہتر ہیہے کہ اب اس تھوڑی ہی بقید زندگی میں آپ مجھے نہ ستائیں۔

### عبدالملك كي خاموشي:

عبدالملک پراس تحریر کا بردااثر ہوااوراس نے کہا کہا پی عمر کی شم اب تا بدزندگی میں انہیں ہرگز نہ چھیٹروں گا اوراپنے دونوں
بیٹوں ہے کہا کہ اگر اللہ تعالی تہمیں دینا چاہے تو کسی بندہ کی مجال نہیں ہے کہ وہ اس حق سے تہمیں محروم کردے اور ولیداور سلیمان سے
پوچھا کہ کیا تم نے بھی حرام کیا ہے دونوں نے عرض کیا کہ خدا کی شم بھی نہیں عبدالملک نے کہا اللہ اکبرشم ہے رب کعبہ کی تم دونوں
ضرورا بے مقصود کو حاصل کروگے۔

### عبدالملك كي بدوعا:

جب عبدالعزیز نے عبدالملک کی تجویز کی خلافت کی جانشینی کے متعلق مستر دکر دی تو عبدالملک نے بددعا کی کہ اے اللہ جس طرح عبدالعزیز نے میراساتھ چھوڑ ا ہے اس طرح عبدالعزیز نے میراساتھ چھوڑ ا ہے اس طرح عبدالعزیز نے میراساتھ چھوڑ ا ہے اس طرح تو بھی اور انہوں نے اس کے لیے بددعا کی اللہ نے اسے قبول کرلیا۔
کہ چونکہ عبدالعزیز نے امیرالمومنین کی تجویز مستر دکر دی تھی اور انہوں نے اس کے لیے بددعا کی اللہ نے اسے قبول کرلیا۔
محمد بن یزید کا تب کے لیے تجاج کی سفارش:

حجاج نے عبدالعزیز کولکھا کہ آپ محمد بن یزیدالانصاری کواپنا کا تب بنالیجیےا گر آپ کسی ایسے خض کو کا تب بنا نا چاہتے ہیں جو مجروسہ کے قابل راز دار' فاضل' عاقل اور دیندار ہوتو محمد بن یزیدالانصاری سے بہتر اور کوئی آ دمی آپ کونہیں مل سکتا آپ بلاخوف و خطرتمام اہم سے اہم راز کانہیں حامل بنا سکتے ہیں۔

عبدالملک نے اس درخواست کومنظور کرلیا اور حجاج کولکھا کہ محمد کومیرے پاس بھیج دو۔ حجاج نے محمد کوعبدالملک کے پاس بھیج دیا اورعبدالملک نے انہیں اپنامیر منشی بنادیا۔

#### محمد بن يزيد كابيان:

محمہ بیان کرتے ہیں کہ امیر المونین عبد الملک کا بیر حال تھا کہ جو خط آتا میرے والے کردیتے بہت ی باتوں کو اور لوگوں سے چھپاتے مگر مجھ سے کوئی بات پوشیدہ ندر کھتے جو بات کسی عامل کو لکھتے مجھے ضرور بتا دیتے ایک روز دو پہر کے وقت میں ہیٹھا ہوا تھا کہ استے میں مصر سے قاصد آیا۔ خبر رسال نے امیر المونین کی خدمت میں حاضر ہونے کی اجازت طلب کی۔ میں نے اس سے کہا کہ بیہ وقت ملاقات کا نہیں ہے جو تمہیں کہنا ہو مجھ سے کہ دول قاصد نے کہا نہیں میں نے کہا کہ اگر کوئی خط لائے ہوتو مجھے دے دواس کا جواب بھی اس نے نئی میں دیا جولوگ وہاں اس وقت موجود تھے ان میں سے کی شخص نے امیر المونین کو قاصد کے آنے کی جواب بھی اس نے عرض کیا مصر سے پیامبر آیا ہے فر مایا خط لے لومیں اطلاع کی۔ امیر المونین با ہرنکل آئے اور مجھ سے پوچھا کیا ماجرا ہے میں نے عرض کیا مصر سے پیامبر آیا ہے فر مایا خط لے لومیں نے عرض کیا وہ کہتا ہے میرے پاس خط نہیں ہے پھر کہا آنے کی وجہ دریا فت کرو۔ میں نے کہا کہ میں نے دریا فت کیا تھا اس نے عرض کیا وہ کہتا ہے میرے پاس خط نہیں ہے پھر کہا آنے کی وجہ دریا فت کرو۔ میں نے کہا کہ میں نے دریا فت کیا تھا اس نے میں بتایا۔

## مصرى قاصد \_ عبدالملك كى تفتكو:

اس پرامیرالمونین نے کہاا چھااسے اندرآئے دو۔ میں نے اسے اندر جانے کی اجازت دے دی پیامبر نے عرض کیا کہ خدا امیرالمونین کوعبدالعزیز کی موت کے عوض جزائے خیر عطافر مائے امیرالمونین نے انا اللہ وانا الیہ راجعون پڑھا' رونے گئے پھر تھوڑی دیرتک خاموش رہے پھر کہنے گئے کہ خداعبدالعزیز پر رحم کرے وہ تو اس دار فانی سے عالم جاودانی میں رحلت کر گئے اور ہمیں اس رنج واندوہ میں مبتلا کر گئے پھر عورتیں اور تمام کل والوں نے گریہ و بکا شروع کی۔

## وليداورسليمان كي ولي عبدي كااعلان:

دوسرے دن مجھے بلایا اور فرمایا کہ عبدالعزیز تو رحلت کر گئے مگراب خلق اللہ کے انتظام اور نگر انی کے لیے ایسے شخص کے بغیر تو چارہ نہیں جومیرے بعد خدمت خلق کے اس اہم و نازک فرض کوسنجال سکے تمہاری رائے میں کون شخص اس منصب کا اہل ہے میں نے عرض کیا کہ سب سے افضل اور اس منصب کے اہل ولید ہیں۔عبدالملک نے کہاتمہاری رائے سیجے ہے اب بتاؤ کہ ان کے بعد اس خدمت جلیلہ کا کون اہل ہے میں نے کہا سلیمان سے بڑھ کر جوعرب کے سب سے بڑے بہادر شخص ہیں اور کون اہل ہوسکتا ہے امیر المومنین نے کہا بے شک سیجے کہتے ہوا گرہم اس بات کا تصفیہ ولید کے سپر دکر جاتے تو ولیدا سپے ہی بیٹوں کو دلی عہد خلافت مقر رکرتا اچھا اب فرمان لکھ دو کہ میرے بعد ولید ہوں اور ان کے بعد سلیمان خلیفہ ہوں چنا نچہ میں نے حسب الحکم فرمان لکھ دیا۔ ولید کی محمد بن بزید سے خفگی:

چونکہ ولید کے بعدان کی جانشینی کے لیے میں نے سلیمان کی سفارش کی تھی ولید مجھ سے بہت ناراض تھے اور اس بنا پر بھی کوئی اہم خدمت انہوں نے میرے تفویض نہیں کی ۔

بشام بن المعيل كوبيعت لين كاحكم:

ابعبدالملک نے ہشام بن المعیل المحزوی کولکھا کہتم ولیداورسلیمان کے لیے لوگوں سے حلف اطاعت لوتمام لوگوں نے ان دونوں کے لیے وفا داری کا حلف اٹھایا۔ گرسعید بن المسیب نے انکار کر دیا اور کہا کہ جب تک عبدالملک زندہ ہیں میں اور کسی شخص کے لیے حلف وفا داری نہیں اٹھا سکتا ہشام نے انہیں خوب ز دوکوب کی اور لوگ انہیں ٹاٹ کے کپڑے پہنا کرمدینہ میں جو پہاڑ کا درہ تھا اور جہاں لوگوں کوئل اور سولی پر چڑھاتے بتے لے چاسعید کو یقین ہوگیا کہ مجھے قبل کرنے کے ارادے سے لے جارہے ہیں گر جب اس مقام پر پہنچ گئے پھرواپس پلٹا لائے اس پر سعید نے کہا کہ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ یہ مجھے سولی پر چڑھانے کے لیے نہیں لے جارہے ہیں جارہے ہیں تو میں بھی کہ کے اور پر بین سال کے لیے بیس کے بیار کے بین کر میں نے تو خیال کیا تھا کہ چونکہ مجھے سولی پر چڑھانے کے لیے جارہے ہیں جارہے ہیں جارہے ہیں۔

عبدالملک کو جب اس واقعہ کی خبر ہوئی تو کہنے لگے کہ خدا ہشام کا برا کر بے جب انہوں نے بیعت کی سعید کو دعوت دی تھی اور انہوں نے انکار کیا تھا تو اسی وقت قمل کرا دیتا یا معاف کر دیتا۔

#### سعيد بن المسيب كابيعت كرفي سا تكار:

اسی سنہ میں عبدالملک نے اپنے بیٹے ولید کو ولی عہد بنایا اوران کے بعدان کا جانشین سلیمان کو مقرر کیا۔ تمام شہروں کو تھم دیا کہ ان کے لیے بیعت کی جائے ہشام بن اسلیمال کو وی اس وقت مدینہ کے عامل تھے ان سے تمام لوگوں نے بیعت کر کی مگر سعید بن المسیب نے بیعت کر نے بیعت کر ویا جشام نے انہیں خوب مارا تمام شہر میں انہیں تشہیر کر دیا اور قید کر دیا عبدالملک کو جب اس واقعہ کاعلم ہوا اس نے ہشام کو اس حرکت پر لعنت ملامت کی ہشام نے ساٹھ کوڑے سعید کو لگوائے تھے اور موثی اون کا جا نگیا پہنا مگر مام مدینہ میں انہیں تشہیر کیا اور پھر در ہ کی چوٹی پر انہیں لے گئے۔

مگر حارث کی روایت سے بین طاہر ہوتا ہے کہ جب عبداللہ بن زبیر بڑی آئے جا بر بن الاسود بن عوف الز ہری کو مدینہ کا عامل مقرر کیا تو اس نے لوگوں کو ابن زبیر بڑی آئے کی بیعت کے لیے دعوت دی سعید بن المسیب نے کہا کہ میں اس وقت تک بیعت نہیں کروں گا تا وقت تک بیا بین زبیر بڑی آئے کو کہ دوں گا تا وقت تک بالا تفاق انہیں خلیفہ تنظیم نہ کرلیں ۔ جا برنے اس پرساٹھ کوڑے سعید کے لگوائے جب ابن زبیر بڑی آئے اس واقعہ کا علم ہوا انہوں نے جا بر کولعنت ملامت کی اور لکھا کہ ہمارے اور سعید کے درمیان کوئی جھاڑ انہیں ہے تم انہیں چھوڑ دو۔

ایک دوسری روایت ہے معلوم ہوتا ہے کہ عبدالعزیز بن مروان نے مصر میں جمادی الاقرام ۸ ھیں وفات پائی۔ سعید بن المسیب کی اہانت ویڈ لیل:

ان کی وفات کے بعد عبدالملک نے اپنے دونوں بیٹوں ولیداورسلیمان کے لیےلوگوں سے بیعت کی اورتمام شہروں کو تھم بھیجا کہ ان کے لیے بیعت کی جائے اس زمانہ میں ہشام بن اسلحیل المحز وقی مدینہ پرعبدالملک کا عامل تھا اس نے تمام باشندوں کو بیعت کے لیے بلایا اور سب نے بیعت بھی کر لی سعید بن المسیب کو بھی بلایا اور ان سے بھی بیعت کرنے کے لیے کہا مگرانہوں نے انکار کردیا اور کہا کہ میں اس معاملہ برغور کرتا ہوں۔

ہشام نے ان کے ساٹھ کوڑے لگوائے ان کوایک جا نگیا پہنا کرتمام شہر میں انہیں تشہیر کیا اور درہ کی چوٹی تک لے جا کر جب انہیں واپس لانے لگے تو سعید کہنے لگے کہ اگر مجھے یہ یقین نہ ہوتا کہتم لوگ مجھے سولی دیے نہیں لے جارہے ہوتو میں ہرگزیہ اون کا جانگیہ نہ پہنتا۔

سعید بن المسیب سے بدسلوکی پرعبدالملک کا ظہارافسوس:

غرضیکہ ہشام نے انہیں پھر جیل خانہ میں واپس لا کرقید کر دیا اوراس تمام واقعہ اوران کی مخالفت کی اطلاع عبدالملک کولکھ بھی عبدالملک نے اس فعل پراسے لعنت و ملامت کی اور لکھا کہ سعیدالیے شخص ہیں کہ ہمیں ان کی دوئی اور ہمدردی کی زیادہ ضرورت ہے بجائے اس کے کہان کے ساتھ اس قتم کی بدسلوکی کی جائے اور ہم خوب جانے ہیں کہان کا ارادہ نہ مخالفت کا ہے اور نہ آپس میں چھوٹ ڈالنا جا ہے ہیں۔

امير حج بشام بن استعيل:

اس سال ہشام نے لوگوں کو حج کرایا 'اور حجاج ہی تمام مشرقی ممالک کامع عراق کا گورنر جزل تھا۔

# ٨٧ رهيك واقعات

## عبدالملك كي وفات:

اسی سال عبدالملک نے وسط ماہ شوال میں وفات پائی۔ یوم پنجشنبہ وسط شوال ۸۸ھ میں عبدالملک نے وفات پائی اور اس طرح تیرہ سال پانچ مہینے عبدالملک نے خلافت کی۔

ایک دوسرے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ ۲۳ سے معلوم ہوتا ہے کہ ۲۳ سے میں تمام لوگوں نے عبدالملک کے ہاتھ پر بحثیت خلیفہ ہونے کے بیعت کی ۔۔۔

#### مرت حکومت:

ایک اور روایت میں ہے کہ وسط ماہ شوال ۸۱ھ بروز پنجشنبہ عبدالملک نے دمشق میں وفات پائی اس طرح بیعت کے دن سے وفات تک اکیس سال ڈیڑھ ماہ ہوااس میں سے نوسال تک عبدالملک عبداللّذ بن زبیر بڑی نیٹا سے لڑتے رہے اوراس دوران میں صرف ان کی شام میں خلافت تسلیم کی جاتی تھی۔مصعب بن زبیر بڑالتھ' کے للّ ہونے کے بعد پھرع اق میں بھی عبدالملک خلیفہ تسلیم کیے گئے اس طرح عبداللہ بن زہیر بڑا ہے ۔ سال اورسات روزکم جار ماہ رہ جاتی ہے۔

عبدالملك كي عمر:

عبدالملک کی عمر میں بہت کچھاختلاف ہے ایک روایت یہ ہے کہ ان کی عمر ساٹھ برس کی ہوئی واقدی کہتے ہیں کہ اٹھاون سال ہوئی مگر بہلا بیان صحیح ہے کیونکہ اگر تاریخ ولا دت سے تاریخ وفات تک حساب لگایا جائے تو ان کی عمر ساٹھ سال ہوتی ہے ۲۲ ہجری حضرت عثمان بھاتھ نے عہدخلافت میں عبد الملک پیدا ہوئے اور جنگ وارمیں اپنے باپ کے ساتھ تشریک ہوئے جب کہ ان يعمروس سال يخفي -

ایک اور بیان سے پایا جاتا ہے کدان کی عمرتر یسٹھسال ہوئی۔

عبدالملك كالنجرة نسب:

عبدالملک کاشجرہ نسب یہ ہے۔عبدالملک بن مروان بن الحکم بن ابی العاص بن امیہ بن عبد مثس بن عبد منا ف کنیت ابوالولمید ان كى مال عائشه بنت معاويه المغير وبن الى العاص محيب -

#### عبدالملك كي از واج واولا د:

- وليد ٔ سليمان ٔ مروان الا كبر (متوفی ) اور عائشه ـ ان كی مان كا نام ولا دة بن العباس بن جزء بن الحارث بن زمير بن جذيمه بن رواحة بن رميعه بن مازن بن الحارث بن قطيعه بن عبس بن يغيش تھا۔
  - یزید مروان معاویه (متوفی ) اورام کلثوم ان کی ماں عا تکه بشت بزید بن معاویه بن ابی سفیان بی این مختل م
- مشام اس کی ماں ام بشام بنت بشام استعیل بن بشام بن الولید بن المغیر ة المخز ومی تقی مدائنی کہتے ہیں کدام بشام کا نام
  - ابو بكر اس كانام بكارتها اوراس كى مال عائشه بنت موى بن طلحه بن عبيد الله تقى -
    - تحكم متو في 'اس كي مال ام ايوب بنت عمر و بن عثان بن عفان رخي تُنْهُ عَلَى -
  - فاطمه بنت عبدالملك أس كي مان ام المغير وبنت المغير وبن خالد بن العاص بن بشام بن المغير وهي -
    - اورعبدالله مسلمة منذرعنسه محمر سعيدالخيراور حاج بيلونديو سيتق

مدائن کہتے ہیں کہ ذرکورہ بالا ہیو یوں کے علاوہ عبدالملک کی اور بھی عور تیں تھیں۔ جن میں سے ایک شقراء بنت سلمہ بن حلیس الطائي تقى اور دومرى حضرت على دخاتيَّة؛ كى كوئى يوتى 'پڙيوتى تقى \_ جس كى دادى حضرت عبدالله بن جعفر بغانيَّة؛ كى صاحبز ادى تقيس \_ سلمه بن زید بن وجب سے عبدالملک کی تفتگو:

ایک مرتبہ سلمہ بن زید بن وہب بن نباتہ اللہمی عبدالملک کے پاس آ یا عبدالملک نے اس سے پوچھا کہ کون زمانہ بہترین ز مانداورکون سے بادشاہ سب سے بہتر ہوئے ہیں سلمہ نے کہا بادشاہوں کا توسب کا بیرحال ہے کہ یا وہ ندمت کرنے والے ہیں یا تعریف کرنے والے رہاز مانہاس کی پیر کیفیت ہے کہ بعض اقوام کوعروح پہنچا تا ہے اور بعض کوقعر مذلت میں دھکیل ویتا ہے مجحف

ا پنے زمانہ کی برائی کرتا ہے کیونکہ زمانہ ہرنئ چیز کو برانی اور ہر چھوٹے بچہ کو بوڑ ھا کر دیتا ہے اور سوائے ایک امید کے زمانہ کی ہر شے فائی ہے۔

عبدالملک نے کہا کداب مجھ سے ذرافنم کا حال بیان تیجیے۔سلمہ نے کہا کہان کی حالت کی تصویران شعروں میں کسی شاعر نے کیا خوب کینجی ہے وہ اشعار ہیں:

> درج الليل النهار على فهم بن عمر و فاصبحوا كالرميم و خلت دارهم فأضحت يبابًا بعد عزو ثروة و نعيم كذالك الزمان يلهب بالناس وتبقى ديارهم كالرسوم

'' 🗗 دن اور رات کی گردش نے قبیلہ فیم بن عمر و کومٹا کر خاک کر دیا۔ ان کے مکانات بالکل ویران اور چٹیل میدان کی طرح ہو گئے حالا نکہ اس سے پہلے وہ قبیلہ نہایت عزت ودولت اور خوشحالی سے بسر کرتا تھا 🗨 اور زمانہ کی توبیہ عادت ہے کہ رہنے والوں کو ہلاک کرڈ التا ہے اور ان کے بعد م کا نات مٹ کرخاک کے تو دے رہ جاتے ہیں'۔

#### سلمه بن زید کے اشعار:

### پھرعبدالملک نے سلمہ سے یو چھا کہ بیدسب ڈیل شعرکس نے کیے ہیں:

يحبون الغنى من الرجال رايت الناس مذحلوا و كانوا بحيلًا بالقليل من النوال وما ذاير تحون من البحال اللدنيا فليس هناك دنيا ولا يرجى لحادثة الليالي

و ان كان الغنى قليل حير فساادري علام وفيم هذا

تَنْزَجْهَا؟: " ' ابتدائے خلقت سے لوگوں کا بیرحال دیکھر ہا ہوں کہ وہ دولتمنداصحاب کو پیند کرتے ہیں جاہے وہ دولتمند بخیل اور شخوس ہی کیوں نہ ہوں مگر میں نہیں جانتا کہ لوگ کیوں اور کس لیے بخل کرتے ہیں اور اس بخل ہے انہیں کس فائدہ کی تو قع ہے اگر د نیا کے لیے وہ ایسا کرتے ہیں تو بیان کا خیال بالکل خیال بالکل غلط ہے د نیا کا کچھاعتبار نہیں۔ کیونکہ آفات نا گہانی سے کوئی بھی محفو ظربيس''۔

سلمہ نے کہا کہ بیشعرمیرے ہیں۔

# ا بوقطیفه عمروبن ولید کےا شعار:

ابوقطیفه عمرو بن الولید بن عقبه بن ابی معیط نے حسب ذیل اشعار عبد الملک کے متعلق کیے ۔

ومنن ذامن الناس الصحيح المسلم وقمد يبصر الرشد الرئيس المعمُّمُ

فمن اهم هاحبر و نامن انتم

نبئت أنَّ أبن القلمس عابني

فابصر سبل الرشد سيدقومه

وقيد جعلت اشياء تبدو وتكتم

'' مجھے معلوم ہوا ہے کہ ابن فلمس نے مجھ پرعیب لگایا ہے اور بھلا اسے سیح وسالم لوگوں سے کیا واسطہ پھراس کی قوم کے

سر دار نے صحیح راسته پالیااوراس میں شکنہیں کدراہ راست کوجلیل القدرسر دار ہی معلوم کیا کرتا ہے مگرتم کون ہوذ راہمیں بھی تو بتا ؤ کہ تم کون ہواور تمام باتیں تو ظاہر ہی کرنے کے لیے بنائی گئی ہیں مگرتم لوگ چھیاتے جاتے ہو''۔

عبدالملك كهنے لگا كه ميں نہيں سمجھتا كه بهارے مثل ذي عزت ومنزلت خاندان كوكو كي شخص'' تم كون ہو' كهه كر خطاب کرے۔ بخدااگروہ بات نہ ہوتی جسے تم جانتے ہومیں حکم دیتا ہوں کہ تہبیں تمہاری ناپاک اصل نے ملا دیا جاتا اورا تنامار تا کہ مربی

عبدالملک نے ایک مرتبہ کہاتھا کہ اس وقت سوائے میرے اور کوئی شخص خلافت عامہ کے حاصل کرنے کی طاقت اور اہلیت نہیں رکھتا اس میں شک نہیں کہ ابن زبیر ہی تا بڑے عابد وزاہدا ورصوم وصلو ۃ کے نہابیت پختی سے پابند ہیں مگر اپنے بخل کی وجہ ہے وہ ایک کامیاب حکمران نہیں ہوسکتے۔



بابهما

# ولبير بنء عبدالملك

#### بيعت ِخلافت:

اسی سند میں ولید بن عبد الملک کے ہاتھ پر بہ حیثیت خلیفہ ہونے کے بیعت کی گئی۔ ولیدا پنے باپ کو فن کر کے مسجد میں آیا۔
منبر پر چڑ ھاتمام لوگ اس کے پاس جمع ہو گئے پھراس نے تقریر کی اور کہا:ان للہ و انا الیہ راجعون . امیر الموشین کی موت سے جو
مصیبت ہم پر نازل ہوئی اس میں اللہ تعالی ہی ہماری مدوکر نے والا ہے۔ اور تمام تعریفیں اسی خدا کے لیے سزاوار ہیں جس نے
خلافت دے کرہم پر اپناسب سے بڑاانعام واحسان کیا ہے آپ لوگ کھڑے ہوں اور بیعت کریں۔سب سے پہلے عبد اللہ بن ہمام
السلولی نے بیعت کی۔ان کے بعد ہی اور تمام لوگوں نے بیعت کی۔

# ولميد بن عبد الملك كايبلا خطبه

اس واقعہ کے متعلق واقدی بیان کرتے ہیں کہ ولید جب اپنے باپ کوڈن کر کے واپس آیا۔ عبد الملک دمشق کے باب الجاہیہ کے باہر وڈن کرے واپس آیا۔ عبد الملک دمشق کے باب الجاہیہ کے باہر وڈن کیے گئے ۔ تو اپنے مکان میں نہیں گیا بلکہ سیدھا جامع دمشق میں آ کر منبر پر چڑھا۔ مناسب الفاظ میں حمد و ثنا کے بعد اس نے بیجھے کیا ہے نے کہا آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ جس شے کو اللہ نے آ گے رکھا ہے کوئی فض اسے بیجھے نہیں کرسکتا اور جسے اس نے بیجھے کیا ہے کوئی آ گئیس بوھاسکتا۔ ہر شفس کے لیے خداوند عالم نے پہلے ہی سے موت کا فیصلہ کر دیا ہے اس سے انبیا علیم الصلو ہ والسلام اور عاملین عرش بھی مشتنی نہیں ہیں۔

ہماری تو م کے سرداردوسرے عالم میں نیک بندوں کے منازل کی طرف سدھار گئے ان کا طرز عمل اور ہر تعل خدا کے لیے ہوتا ہے۔ جوشخص مخالفت یا بغاوت کرتا اس پرختی کرتے اورا چھے اور نیک لوگوں کے ساتھ ہمیشہ نرمی اورا خلاق سے پیش آتے۔ ہمارے مقدس ند ہب اسلام کے تمام ارکان پر انہوں نے عمل کیا۔ جج بیت اللہ سے مشرف ہوئے۔ خلا فت واسلامیہ کی سرحدوں کی حفاظت کی۔ دشمنان خدا پرفوج کشی کی وہ نہ کر ور تھے نہ ضرورت سے زیادہ بخت تھے۔ آپ لوگوں کو چا ہے کہ آپ وفا دار رہیں اور جماعت کی دشمنان خدا پرفوج کشی کی وہ نہ کر ور تھے نہ ضرورت سے زیادہ بخت تھے۔ آپ لوگوں کو چا ہے کہ آپ وفا دار رہیں اور جماعت کے نظام میں تشیع کے دانوں کی طرح نسلک رہیں یہ خوب سمجھ لیجھے کہ تنہا شخص کے ساتھ ہمیشہ شیطان لگا رہتا ہے جو شخص ہم پر اس بات کو نظام ہمیں تھے کہ دانوں کی طرح نسلک رہیں ہے جو اس بی دل میں چور کی طرح کے اور جو مخالفت کے جذبات کو دل ہیں ہے ہم اس سے و رہا ہی سلوک کریں گے اور جو مخالفت کے جذبات کو دل ہی ول میں چور کی طرح کے اس تقریر کے بعد ولید نے عبد الملک کے سواری کے تمام جانور دیکھے ان پر قبضہ کر لیا ولید ایک نہایت ہی ظالم اور تخت میں مخت کی اس تھا۔

امارت خراسان پرقنبیه بن مسلم کاتقرر:

اس سال قتیبه بن مسلم حجاج کی طرف سے خراسان کاعامل مقرر ہو گرخراسان آیا۔ قتیبه ۲۸ ہجری میں اس وقت خراسان پہنچا جب کے منطل فوج کا معائنہ کرر ہاتھا اور اخرون اور شومان کے خلاف جہاد کرنے کا ارادہ کرر ہاتھا۔ قتیبہ نے لوگوں کے سامنے تقریر کی اور انہیں جہاد پر برا چیختہ کیا۔

#### قنيبه كاجهاد يرخطبه:

تنبيه كي تقرير حسب ذيل ہے۔

"الله تعالى نے كفارے جہادكر نے كوتمبارے ليے حلال كيا ہے تاكەاس كے دين كاغلبہ و تم برائيوں سے بچۇزياده دولت مند بنواور كفار تباه و بلاك ہوں اور كلام پاك بيں اپنے نبى محترم فل الله الله الله عنده فرمایا ہے الله تعالى فرما تا ہے:
﴿ هُوَ اللّٰذِى اَوْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَ دِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى اللّٰدِينِ مُلّٰهِ وَلَوْ حَوِهَ الْمُشُومُونَ ﴾

"الله بى وه مقدس ذات ہے جس نے اپنے رسول كوشع بدايت اور سي دين دے كرمبعوث فرمايا تاكدا سے تمام اديان پر فللہ حاصل ہوجائے جا ہے مشرك اسے نا پيند بى كوں نه كريں "-

اس طرح خداوند برتر نے تجاہدین کے لیے بڑا تو اب اوراپنے پاس بڑے بڑے مراتب و مدارج دینے کا وعدہ فر مایا ہے۔ فر ماتا ہے۔ ﴿ ذَالِکَ بِاَنَّهُمُ لَا یُصِینُهُمُ ظَمَا وَ لَا مَحْمَصَةٌ فِی سَبِیْلِ اللّهِ .... اَحْسَنَ مَا تَحَانُوا یَعْمَلُونَ ﴾ ﴿ ذَالِکَ بِاَنَّهُمُ لَا یُصِینُهُمُ ظَمَا وَ لَا مَحْمَصَةٌ فِی سَبِیْلِ اللّهِ .... اَحْسَنَ مَا تَحَانُوا یَعْمَلُونَ ﴾ ﴿ ذَالِکَ بِاَنَّهُمُ لَا یُصِینُهُمُ ظَمَا وَ لَا مَحْمَصَةٌ فِی سَبِیْلِ اللّهِ .... اَحْسَنَ مَا تَحَانُوا یَعْمَلُونَ ﴾ ﴿ ذَالِکَ بِاَنَّهُمُ لَا یُصِینُ اس لیے دیئے جائیں گے کہ اللّه کی راہ میں ندائیں پیاس معلوم ہوتی ہے نہ محسوں کرتے ہیں اور نہ کوئی اور دقت دشواری۔''

آ خرآیت میں فرمایا کدان کاطرزعمل نہایت ہی بہتررہاہے'۔

اس کے بعد قتیبہ نے شہدا کے متعلق کہا کہ وہ زندہ ہیں اور انہیں برابراللہ کی طرف سے رزق پہنچتا رہتا ہے چنا نچے خود خداوند عالم نے شہداء کے متعلق فرمایا ہے:

﴿ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ امْوَاتًا بَلُ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمُ يُرُزَقُونَ ﴾

'' جولوگ اللّٰد کی راہ میں مارے گئے آنہیں تم مردہ نہ مجھو۔ بلکہ وہ زندہ ہیں اپنے رب کے پاس اور آنہیں رزق کا بنچایا جا تا ہے''۔ اس لیے آپ لوگوں کو چا ہے کہ اپنے رب کے وعدہ حاصل سیجھے اور اپنے تئیں انتہائی مصیبت و تکلیف کے برداشت کرنے کے لیے تیار رکھے اورخود میں ہمیشہ ڈھیل اور کا ہلی ہےمحتر زرہوں گا۔

تنييه بن مسلم ي پش قدمي:

تنید تمام فوج کے ساز وسامان متصیاراور گھوڑوں کا معائد کرنے کے بعد جہاد کے لیے روانہ ہوا۔اس نے مرو پر دو شخصوں کو اپنا قائم مقام بنایا فوج کا سردارایاس بن عبداللہ بن عمر وکومقرر کیا۔اور مال گزاری پرعثمان بن السعدی کومقرر کیا۔ جب قتیبہ طالقان کہنچا۔ یہاں بلخ کے بچے زمینداراس کے ساتھ ہو گئے۔ جب دریا کو عبور کیا تو اس پارتمش الاعور ضغانیان کے بادشاہ نے تخفے تھا کف اور سونے کی کئی پیش کر کے اس کا استقبال کیا اور اپنے علاقہ ہیں آنے کی دعوت دی اور قتیبہ وہاں گیا۔

شاه گفتان وصغانیان کی اطاعت:

من و من و حدی میں اور اپنے یہاں آنے کی دعوت دی اس طرح کفتان کا بادشاہ بھی بہت سارہ پیاور تخفی تھا کف لے کراس کی خدمت میں آیا اور اپنے یہاں آنے کی دعوت دی تخفی تخایف کے کراس کی خدمت میں آیا اور اور شومان تمثیں کے ہمسا یہ تنظے تخلید بیش کے ساتھ صفانیان گیا۔ بادشاہ صفانیان گیا۔ بادشاہ میں ۔ اور جنگ کرکے اس کا قافیہ تنگ کررکھا تھا۔

### قنيبه كي مراجعت مرو:

اس بناپر قتیبہ نے اب دونوں کی سرکو بی کے لیے جوعلاقہ طخارستان کے حکمران تھے پیش قدمی کی گمر جنگ کرنے سے پہلے ہی غشتاسبان نے آ کر پچھازر فدید دے کر عللح کی درخواست کی ۔ قتیبہ نے صلح کرلی اور مرو واپس آ گیا۔ واپسی میں قتیبہ نے فوج کی قیادت اپنے بھائی صالح کے تفویض کردی اورخودفوج کو پیچھے چھوڑ کراس سے پہلے ہی مرو پہنچ گیا۔

### صالح بن مسلم كي فتوحات:

ان کے چلے جانے کے بعدان کے بھائی صالح نے قلعہ ماسارالحصن فتح کیا'اس جنگ میں نصر بن سیار بھی صالح کے ہمراہ تھا اس معرکہ میں وہ بڑی بہادری اور شجاعت ہے لڑا جس کے صلہ میں صالح نے اسے ایک گاؤں تنجانہ نامی جا گیر میں عطا کیااس قلعہ کو فتح کرنے کے بعدصالح قتیم ہے یاس چلاآیا پھرقتیمہ نے اسے تر مذکاعا مل مقرر کیا۔

# حاج ك قتيبه سا ظهار خفك:

قتیبہ کے خراسان آنے کے متعلق بابلی میہ کہتے ہیں کہ میہ ۸۵ ہجری میں خراسان آیا۔ فوج کا معائنہ کیا تو معلوم ہوا جس قدر فوج خراسان میں اس وقت تھی اس کے پاس کل تین سو پچاس ذر ہیں ہیں۔ قتیبہ نے اخرون اور شومان پر فوج کشی کی اور پھر واپس پلٹ آیا واپسی میں کشتی پرسوار ہو کرآ مل آیا اور فوج کو پیچھے چھوڑ دیا۔ فوج بلٹ کے راستہ مروآئی تجاج کو جب اس واقعہ کاعلم ہوا اس نے قتیبہ کو لعنت و ملامت کی اور فوج کو پیچھے چھوڑ آنے پراظہار ناخوشنو دی کی اور لکھا کہ اب جب بھی تم جنگ کرنے کے لیے جاؤ تو پیش قدمی کی صورت میں سب سے آگے رہوا ور جب واپس پلٹنے لگو تو سب سے آخر میں پچھے دستہ فوج میں رہو۔

# ابل بلخ كى سركونى وسركشى:

سیجی بیان کیا گیا ہے کہ دریا کو عبور کرنے سے پہلے اس سال قتیبہ بلخ کے نساد کے فروکرنے میں مصروف رہا بلخ کے پچھلوگوں نے سرکٹی کی تھی اور مسلمانوں سے باغی ہوگئے تھے۔ قتیبہ بلخ والوں سے لڑااس روز جنگ میں جوقیدی گرفتار ہوئے ان میں خالد بن بر مک کے باپ 'بر مک کی بیوی بھی تھی اور اس وقت خود بر مک نو بہار کا عامل تھا بی عورت عبداللہ بن مسلم قتیبہ کے بھائی کے جے فقیر کہا جا تا ہے۔ حوالے کردی گئی۔ عبداللہ بن مسلم کو پچھ جذام بھی تھا عبداللہ نے اس عورت سے مباشرت کی اس واقعہ کے دوسر سے ہی دن بلخ والوں نے قتیبہ سے سلح کرلی۔ قتیبہ نے تھم دیا کہ تمام قیدی واپس کردیئے جا کیں۔

# ز وجه برمك اورعبدالله بن مسلم:

اب برمک کی بیوی نے عبداللہ ہے کہا کہ اے عرب میں تجھ سے حاملہ ہوگئ ہوں۔ اس وقت عبداللہ نے وفات پائی گریہ وصت کر دی کہ جو بچہ اس عورت سے پیدا ہووہ میر سے خاندان میں شامل کر لیا جائے اور پھر بیعورت برمک کووا پس کر دی گئی جب خلیفہ مہدی رہے آئے تو عبداللہ بن مسلم کے لڑکے خالد کے پاس آئے اور اس سے کہا کہ تم ہمارے بھائی ہو۔ اس پرمسلم بن قنیہ نے ان سے کہا کہ تم خالد کوا پنے خاندان میں شامل کرنا چا ہے ہواگر وہ اسے منظور کرلیں تو پھر تمہیں اپنے خاندان کی لڑکی بھی انہیں وینا پڑے گیا۔ اس پرعبداللہ کے لڑکے اپنے وعوے سے دستبر دار ہوگئے۔ برمک طبیب حاذق تھا۔ مسلمہ کوکوئی بیماری تھی اس نے اس کا بلاج کیا اور اسے صحت ہوگئے۔

# حبیب بن مهلب ناظم کر مان کی برطر فی:

اسی سنہ میں مسلمہ بن عبدالملک نے علاقہ روم میں جہاد کیا۔ نیز اسی سنہ میں تجاج نے بزید بن المہلب کوقید کر دیا اور صبیب بن المہلب کوکر مان کی فظامت سے موقوف کر دیا۔ اور عبدالملک بن المہلب کواس کے محافظ دستہ کی سرداری سے علیحدہ کر دیا۔

اميرجج بشام بن اسمعيل:

ہشام بن اسلمیل انجوز ومی نے اس سال لوگوں کو جج کرایا عراق اور تمام مشرقی صوبجات کا گورنر جنرل حجاج تھا۔ مغیرہ بن عبداللہ بن الجام بصرہ عبداللہ بن الجام بصرہ عبداللہ بن الجام بصرہ کا عامل تھا اور قتیبیہ بن سلم خراسان کا گورنر تھا۔

# <u>ک</u>۸ھے کے دا تعات

### ہشام بن اسمعیل کی معزولی:

اس سند میں ولید نے ہشام بن استعبل کو مدینہ کی صوبہ داری سے برطرف کر دیا ہشام کومعز ولی کا حکم شب شنبہ بتار تخ کم ماہ رہیج الا وّل ۸۷ھ میں موصول ہوا۔اس طرح ہشام ایک ماہ یااس سے پچھکم چار برس مدینہ کا صوبہ دار رہا۔

# امارت مدينه يرحضرت عمر بن عبدالعزيز راتيك كاتقرر

ولید نے اس کی جگہ عمر بن عبدالعزیز رہ تھی کو مدینہ کا صوبہ دار مقرر کیا عمر رہ تھیے جب منصب پرسر فراز کیے گئے ان کی عمر ۲۵ برس کی تھی اور بہ ۲۲ ھ میں پیدا ہوئے تھے جب آئے تو ہیں اونٹوں پر ان کا سامان اور ان کے ساتھی تھے 'اور مروان کے مکان میں آ کر فروکش ہوئے کچھلوگ ان کے سلام کو آئے۔

# فقهائے مدینہ کی طلبی:

نماز ظہرے بعد عمر بن عبدالعزیز رئی تی مدینہ کے دس فقیہوں کواپنے پاس بلایا۔ان میں عروہ بن الزبیر عبیداللہ بن عبداللہ بن عامر بن ربیعہ اور خارجہ بن زید بڑتے ہے لوگ عمر بن عبدالعزیز رئی تیجہ کے پاس آئے اور بیٹھ گئے۔

### فقهائ مديد سے حفرت عمر بن عبدالعزيز التي كا خطاب

عمر بن عبدالعزیز راتیے نے بعد حمد و شاان سے کہا کہ میں نے آپ حضرات کوا سے کام کے لیے بلایا ہے جس پرآپ کواجر ملے گا اوراس معاملہ میں مضورہ دے کرآپ حق وصداقت کی اعانت کریں گے جس چا ہتا ہوں کہ کوئی بات آپ سب کے یا آپ اوگوں میں سے جوصا حب اس وقت موجود ہوں ان کی رائے اور مشورہ کے بغیر نہ کروں۔ اگر آپ کسی کو دیکھیں کہ وہ ظلم و زیادتی کررہا ہے یا میرے ماتحت عہدہ داروں کے خلاف کوئی شکایت آپ نیس تو آپ کو خدا کی شم! آپ فوراً مجھے مطلع کریں اس ملاقات کے بعدیہ حضرات عمر بن عبدالعزیز راتیے کو جزائے خیر کی دعادیتے ہوئے باہر آگئے اورا کیک دوسرے سے رخصت ہوکر جدا ہوگئے۔ چونکہ ہشام کی لوگوں میں تشہیر چونکہ ہشام کی لوگوں میں تشہیر

### سعید بن المسیب کا ہشام سے حسن سلوک:

سعید بن المسیب کو جب اس واقعہ کاعلم ہوا تو انہوں نے اپنے بیٹے اور دوسرے اہالی موالیوں کو بلا کران ہے کہا کہ اگر چہ ہشام کی تشہیر کی جارہی ہے گرخبر دارتم میں ہے کو کی شخص اسے نہ چھیڑے اور نہ کوئی بری بات کے جس سے اس کے قلب کواذیت ہو۔
کیونکہ میں اپنے اور اس کے معاملہ کو خدا اور قرابت کی بنا پر چھوڑے دیتا ہوں اگر چہمیری رائے اس کے متعلق اچھی نہیں ہے تا ہم وہ کلمات اپنی زبان سے ہرگز نہ ادا کروں گا جو اس نے میرے لیے استعال کیے تھے۔ محمد بن عمر کے باپ بیان کرتے ہیں کہ ہم ہشام کے ہمسا میہ تھے۔ یہ باوجو داس ہمسائیگی کے ہمیں طرح کی اذبیتی ویتا تھا۔

مشام كي تشهيرونو بين كالحكم:

حضرت علی بن الحسین بی ہے اکواس کے ہاتھوں بخت تکلیفیں برداشت کرنا پڑی تھیں جب ہشام معزول کیا گیا اور ولیدنے اس کی تو ہیں اور تشہیر کا تھم دیا تو کہنے لگا کہ جھے صرف علی بن الحسین بی ہے اسے خوف ہے ہشام مردان کے مکان کے پاس کھڑا کیا گیا تھا آ پ اس کے پاس سے گزرے مراس کے بل بی آپ نے اپنے طرفداروں سے فرمایا تھا کہ بدتہذ بی کی کوئی بات ہشام سے نہ کہنا چنا نچے جب ہشام بن اسلمیل کے پاس سے گذر ہے تواس نے کلام یاک کا بیہ جملہ آپ کے سنانے کے لیے پڑھا:

﴿ اللَّهُ اَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَةً ﴾

''اللدى سب سے بہتر جاننے والا ہے كہوہ كس ففس كوا پنا بيا مبر بنا تاہے''۔

# مسلم قيديون كى رمائى:

اس سندمیں نیزک تنبید کے پاس آیا اور تنبید نے اہل ہا ذغیس سے اس شرط پر سلم کر لی کدوہ اب ان کے علاقہ میں داخل نہ ہو گا۔اس واقعد کی تفصیل حسب ذیل ہے:

نیزک طرخان کے پاس بچھ مسلمان قید تھے بادشاہ شومان سے سلح کرنے کے بعد قتیبہ نے نیزک کوان قیدیوں کے بارے میں خط لکھا کہتم انہیں چھوڑ دو۔ورنہ میں بہت تختی ہے چیش آؤں گااس دھمکی سے نیزک خائف ہوااوراس نے تمام مسلمان قیدیوں کو رہا کر کے قتیبہ کے پاس بھیج دیا۔

### نيزك كوفوج كشي كي دهمكي:

اب تتبید نے سلیم الناصح عبیداللہ بن ابی بکرہ کے آزاد خلام کو نیزک کے پاس سفیر کی حیثیت سے بھیجا تا کہ بیاسے سلح کی دعوت دیں اوراس سے کہددیں کے تنہیں امان دی جائے گی۔ قتبیہ نے نیزک کوایک خط بھی لکھا تھا اوراس میں لکھا تھا کہ اگرتم میر ب پاس نہ آؤگے تو میں تسم کھا کر کہتا ہوں کہتم پر فوج کشی کروں گا اور جہاں کہیں تم جاؤگے تہہیں کھود کر نکال لاؤں گا اوراس وقت تک اپن نہیں رہوں گا جب کہ مجھے فتح حاصل نہ ہوجائے گی یا موت آ کرمیر ہے تمام منصوبوں کو خاک میں ملادے گی۔ نیزک اور قتبید بن مسلم میں مصالحت:

غرض کہ سلیم قنیبہ کے اس خط کو لے کر نیزک کے پاس آئے اورائے سمجھانے بچھانے گئے۔ نیزک نے ان سے کہا کہ آپ کے سردار کی نیت اچھی نہیں معلوم ہوتی ۔ کیونکہ مجھا یسے ذی عزت ومر تبت شخص کواس قتم کا خط بھی نہیں لکھا جاتا۔ سلیم نے اس سے کہا کہ اس میں شک نہیں کہ ہمارے مردارسیاحت وحکومت میں بہت سخت ہیں تا ہم اگران کے سامنے کوئی شخص نرمی و عاجزی سے پیش آئے تو وہ بھی بہت ہی نرم طبیعت ہوجاتے ہیں اور جو تمکنت اور سرکشی سے پیش آئے اس کے لیے بہت ہی سخت ہیں آپ ان کی تحریر کے درشت لہجہ سے متاثر نہ ہوں اور محض اس وجہ سے ان کے پاس جانے کے قصد کو ملتو کی نہ سیجے ہیں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ وہ اور تمام عرب آپ کی بے انتہا خاطر و مدارت اور عزت و تو قیر کریں گے چنانچہ نیزک سلیم کے ساتھ جتیبہ کے پاس آیا۔ جتیبہ نے اہل باذعیس سے اس شرط پر سلم کرلی کہ اب وہ ان کے علاقہ میں داخل نہ ہوگا۔

مسلمة بن عبدالملك كي روميون يرفوج كشي:

اس سنہ میں مسلمة بن عبد الملک نے رومیوں کے علاقہ میں فوج کشی کی یزید بن جبیر بھی ان کے ہمراہ تھا سوسنۃ کے مقام پر جو مصیصة کے قریب واقع ہے۔رومیوں نے ایک زبر دست فوج کے ساتھ ان کا مقابلہ کیا۔

واقدی نے بیان کیا ہے کہ مقام طوانعہ کے قریب مسلمۃ اور میمون الجرجانی کی ٹربھیٹر ہوئی اس وقت مسلمۃ کے ساتھ کل ایک ہزار انطا کی جنگجو تھے ۔مسلمۃ نے دشمن کے بے شار آ دمی قبل کرڈ الے اور اللّٰدنے ان کے ہاتھوں کئی ایک قلعے سرکرا دیے۔

یہ بیان کیا گیا ہے کہ بجائے مسلمۃ کے اس سال ہشام بن عبدالملک نے رومیوں کے علاقہ میں جہاد کیا اور اللہ تعالیٰ نے قلع حصن بولق' احز م' بولس اور مقم ان کے ہاتھوں فتح کراد ہے۔ عرب متعربہ میں سے ایک ہزار سپاہی کام آئے ہشام بن عبدالملک نے ان کے بیوی بچوں کوقیدی بنالیا۔

تنييه بن مسلم كابيكند برهمله:

اسی سنہ میں قتیبہ نے بیکند پر فوج کشی کی۔ بیکند پر فوج کشی اوراس کی تفصیل:

نیزک سے سلح کرنے کے بعد قتیبہ دوسرے موسم جہادتک مرویس مقیم رہااور پھراس ۸۷ ہجری ہیں اس نے ہیکند پرفون کشی کی۔ مروسے چل کرمروالروذ آیا پھر آئل ہوتا ہوازم آیا۔اس مقام سے اس نے دریا کوعبور کر کے بیکند کارخ کیا (بخارا کے شہروں میں بیکند دریائے جیحوں کے قریب ترین واقع ہے۔تا جروں کا شہر کہلاتا ہے اور بخارا کی سمت سے ریگ تان کے سرے پرواقع ہے )۔ مسلم فوج کی محصوری:

غرض کہ جب سلمانوں کی فوج نے اس کے بالکل قریب جاکر پڑاؤکیا تو بیکند والوں نے اہل صغد اور دوسرے اپنے آس پاس کے لوگوں سے اعانت طلب کی اس درخواست پر زبر دست امدادی فوجیں بیکند کی امداد کے لیے پہنچ گئیں انہوں نے مسلمانوں کے رسل ورسائل کے راستہ کو مسدود کر دیا 'اب بدحالت ہوگئ کہ فہ قتیبہ کا کوئی قاصداس حلقہ سے باہر جاسکتا تھا اور نہ اس کے پاس کوئی فرستادہ پہنچ سکتا تھا اس طرح دو ماہ تک اسے کوئی فہر نہ معلوم ہوگئ اور نہ جاج کو اس کی کوئی فہر معلوم ہوئی اس سے جاج کو سخت تشویش ہوئی اور اسے قدرتی طور پرمسلمانوں کی فوج کی تباہی کا خطرہ پیدا ہوا اس نے تمام مساجد میں لوگوں کو دعا کرنے کا تھم دیا اور تمام شہروں میں بھی دعا کرنے کے لیے احکام جاری کردیے اور اس فوج کی بیدھالت تھی کہ روز انہ دشمن سے برسر پریکا رہتی تھی ۔ تنذر کرمجمی اور قتیبہ بن مسلم:

ایک عجمی شخص تنذرنا می قتبیه کامخبر تقاالل بخارانے اسے بہت کچھ رشوت دے کرملالیا اوراس سے کہا کہ تو کسی ترکیب سے

قتیبہ کواس کی موجودہ حیثیت سے ہٹا دے 'تنذ رقتیبہ کے پاس آیا اور تخلیہ کا خواست گار ہوا۔ تمام لوگ قتیبہ کے پاس اٹھ کر چلے گئے۔ مگر قتیبہ نے ضرار بن حصین الضمی کواپنے پاس بٹھائے رکھا'تنذ رنے قتیبہ سے کہا کہ تجاج کومعز ول کر دیا گیا ہے اور بیاب آپ پر عامل ہوکر آنے والے ہیں بہتر یہ ہے کہ آپ مردوا پس چلے جائیں۔ تنذر مجمی کا قتل:

تنبیہ نے اپنے غلام سیاہ کو بلا کر تھم دیا کہ تنذر کو قل کر ڈالے۔ حبثی نے اسے قبل کر ڈالا' پھر قتیبہ نے ضرار ہے کہا کہ اب سوائے تمہارے اور میرے اور کوئی شخص اس خبر سے واقف نہیں ہے۔ میں خدا کی قتم کھا تا ہوں کہ اگرید بات اس موجودہ جنگ کے اختیام تک کسی سے میں نے سی تو میں شہیں قبل کر ڈالوں گالہٰذاتم اپنی زبان پر مہر لگالو۔ کیونکہ اس خبر کے شائع ہونے سے تمام لوگوں میں بدد لی پھیل جائے گی۔

تنذر کے تل پر قتیبہ کی تقریر:

اس بات کی ہدایت کرنے کے بعد قتیبہ نے دوسر بے لوگوں کو اپنے پاس آنے کی اجازت دی۔ جب لوگ اس کے پاس آنے تو دیکھا کہ تنذ رمقتول پڑا ہے اس سے انہیں پریشانی اور رنج ہوا اور ایک غور وقکر میں سب نے گردنیں نیجی کرلیں ۔ قتیبہ نے ان سے کہا کہ آپ لوگ اس محض کے تل سے جھے اللہ تعالی نے ہلاک کیا ہے 'کیوں خاکف ہیں سب نے کہا کہ ہم اسے مسلمانوں کا خیر سکال جھتے ہیں۔ قتیبہ نے کہا نہیں بلکہ وہ مفسد تھا۔ اللہ تعالی نے اسے اس کے کیفر کر دار کو پہنچا دیا اس خیال کو ول سے زکال ڈالیے اور کل جبی ویشن سے غیر معمولی بہا دری اور ثابت قدمی سے نبر د آز مائی تیجھے۔

ابل بیکند کی شکست و صلح:

دوسرے دن تن ہی سے لوگ جہاد کے لیے تیار ہو کرمیدان کارزار میں آگئے۔ قتیبہ تمام علمبر دارسر داروں کے پاس جاکر انہیں اور ان کے ماتحت مجاہدین کو جنگ کے لیے ابھارتے تھے۔ دونوں فوجوں میں معرکہ جدال و قال گرم ہوا۔ اب مسلمانوں کی تلواروں نے دشمن کے گلوں سے معانقہ شروع کیا۔ اللہ تعالی نے مسلمانوں پر ثبات واستقلال نازل فرمایا۔ غروب آ قاب تک خوب لوائی ہوئی پھر اللہ تعالی نے ان کے مونڈ ھے پشت پر سے مسلمانوں کے سپر دکر دیئے اور وہ شکست کھا کر شہر کی طرف بھاگ مسلمانوں نے ان کا ایسا بخت تعاقب کیا کہ شہر میں بھی نہ گھنے دیا۔ کفار منتشر ہوگئے اور مسلمانوں نے جس طرح چاہاان کوئل کیا اور جسے چاہا اے گرفتار کر لیا بہت کم شہر میں بناہ لے سے قتیبہ نے سفر مینا والوں کو تھم دیا کہ شہر کی فصیل تباہ کر دی جائے اس پر کفار نے صلح کی درخواست کی قتیبہ نے سلم کر لیا۔ اور بنی قتیبہ کے ایک شخص کو بیکند کا عامل مقرر کر دیا۔

ا بل بيكند كى عهد شكني:

اب تتیبہ واپس ہواابھی ایک یا دومنزل ہی آیا ہوگا اور بیکند سے صرف پانچ فرسخ کے فاصلے پرتھا کہ کفار نے اپنا عہد و فا داری توڑ ڈوالا عامل اوراس کے ساتھیوں کو آل کرڈالا اوران کی ناک اور کان قطع پر بدکر دیئے تتیبہ کواس بات کی اطلاع ہوئی واپس پلٹا اہل بیکند قلعہ بند ہوگئے تھے ایک ماہ تک قتیبہ لڑتا رہا پھر اس نے سفر مینا والوں کو تھم دیا کہ شہر کا حصار ختم اور تباہ کر دیا جائے ۔ انہوں نے نصیل پر لکڑیوں سے پاڑ باندھنا شروع کی ۔ قتیبہ کا ارادہ یہ تھا کہ جب پاڑ کھمل طور پر بندھ جائے اس وقت اس میں آگ لگا دی

جائے اوراس طرح فصیل منہدم ہو جائے گی۔مگر قبل اس کے کہ سفر مینا والے اپنے کام کوختم کرتے فصیل خود بخو دگر پڑی اس سے حیالیس آ دمی ہلاک ہوگئے۔

#### بیکند کا تاراج:

اب پھراہل بیکند نے سلح کی درخواست کی۔ مگر قتیبہ نے انکار کر دیالڑااور بزورشمشیر شہر کو مخر کر دیا شہر میں جس قدر جنگ جو سے ان کو تہ بینج کرڈ اللہ قید یوں میں ایک کا نابھی تھا اس نے ترکوں کو مسانوں کے خلاف نقص عہد کرنے پر ابھارا تھا اس نے قتیبہ سے کہا کہ میں اپنی جان کا فدید دینے کے لیے تیار ہوں۔ سلیم الناصح نے اس سے پوچھا کہ کتنا دو گے؟ اس نے پانچ ہزار چینی ریشی تھا ن کہا کہ میں اپنی جان کا فدید لینے سے مسلمان کی دولت عامہ میں اضافہ ہوتا ہے اور اب بھی اسے تو یہ موقع نہیں ملے گا کہ پھرالی حرکت کرے۔ اس لیے فدید لینے میں کیا ہرج ہے۔ مگر قتیبہ نے اس کی درخواست نامنظور کر دی اور کہا کہ میں نہیں چا ہتا کہ اب اس کا وجود آیندہ کسی موقع پر بھی مسلمانوں کے لیے موجب خطر ہے۔ لہذا اسے قال کردینا چا ہے۔ چنا نچا سے تریخ کردیا گیا۔

### فتح بيكند اور مال غنيمت:

بیکندگی فنخ میں مسلمانوں کو مال غنیمت میں بے شارسونے چاندی کے برتن ملے۔ قتیبہ نے مال غنیمت کی تکرانی اور تقسیم کے لیے عبداللہ بن والان العدوی متعلقہ بنی ملکان جسے قتیبہ امین ابن الامین کہا کرتا تھا اور ایاس بن جبیس البا بلی کو مقرر کر دیا ان دونوں نے جس قدرسونے چاندی کے ظروف اور بت شے ان سب کو گلا دیا۔ اور قتیبہ کے پاس لے کر آئے۔ نیز تمام اس کیٹ کو بھی جو ان برتنوں سے نگی تھی لے آئے۔ قتیبہ نے یہ کیٹ ان دونوں صاحبوں کو دے دی اس کی قیمت چالیس ہزار در ہم آئی گئی ان دونوں نے قتیبہ سے اس کی اطلاع کی۔ قتیبہ نے اسے واپس لے لیا۔ اور تھم دیا کہ اسے پھر گلایا جائے۔ جب اسے پھر گلایا گیا تو اس میں سے ایک لاکھ بچاس ہزار مثقال یاصرف بچاس ہزار مثقال قیمتی دھات نگلی۔

اسی طرح بیکند میں اور بھی بہت ہی چیزیں مال نمنیمت میں مسلمانوں کے ہاتھ آئیں۔اس قدر مال نمنیمت اس مقام سے انہیں ملا کہ خراسان میں بھی اتنانہیں ملاتھا۔

# فوج میں اسلحہ کی تقسیم:

اس فتح کے بعد قتیبہ مرووالیس آگیا۔ مسلمانوں کی مالی حالت بہت بہتر ہوگئی انہوں نے خوب ہتھیا راور گھوڑ ہے لیے۔ ان

کے لیے دور دور سے لوگ سواری کے جانور لائے۔ ہر شخص چاہتا تھا کہ ہیں ہی سب سے عمدہ اور خوب صورت گھوڑ اہتھیا رخریدوں۔ اس
سے ہتھیا روں کی قیمت اس قدر چڑھ گئی کہ ایک نیزہ سر درہم ہیں آئے نگا۔ سرکاری ذخائر حرب ہیں بھی توہیں یہتھیا راورا سلحہ اور دوسرا
سامان حرب تھا۔ قتیبہ نے جان کو لکھا کہ اگر جناب والا مجھے اجازت دیں توہیں یہتھیا رفوج کودے دوں۔ جاج نے اجازت دے دی۔
قتیبہ نے تمام سامان ضروریات حرب اور اسلحہ نکلوائے اور لوگوں میں تقشیم کردیئے۔ اب فوج جنگ کے لیے کیل کا نیٹے مسلح ہوگئی۔
نومشکٹ کی فتح

موسم بہار میں قنیبہ نے تمام لوگوں کو جمع کر کے اعلان عام کیا اور کہا کہ میں جا ہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو جہاد کے لیے ایسے

وقت میں لیجاؤں جب کہ آپ کوزادراہ کے اٹھانے کی دقت نہ پڑے اورموسم سر ماسے پہلے واپس لے آؤں۔غرض کہ اب قتیبہ ایک نہایت آ راستہ و پیراستہ فوج کے ساتھ جس کے گھوڑ نے نہایت حسین وخوب صورت تھے۔اور چیکتے ہوئے ہتھیا روں سے سلح جہاد کے لیے روانہ ہوا پہلے آمل آیا۔ پھرزم سے دریائے جیحوں کوعبور کر کے بخارا کے علاقہ میں داخل ہوا اور شہر نومشکٹ پر جو بخارا ہی کا ایک شہر ہے وھا واکر دیا۔ شہر والوں نے اس سے ملح کرلی۔

مسلم البابلي كي امانت كاواقعه:

مسلم البابلی نے والان سے کہا کہ میں کچھ مال بطورا مانت آپ کے پاس رکھوا نا چاہتا ہوں۔ والان نے پوچھا کہ کیا آپ لوگ چا ہے ہیں آپ کوئی ہرج نہیں بچھے ؟مسلم نے کہانہیں۔ میں اسے پوشیدہ ہی رکھنا چاہتا ہوں۔ والان نے کہانہیں۔ میں اسے پوشیدہ ہی رکھنا چاہتا ہوں۔ والان نے کہانو بہتر یہ ہے کہ آپ سی معتمد شخص کے ہاتھ وہ مال فلال مقام پر بھیج دیجھے اوراسے تکم و یہ بھیے کہا گروہاں کوئی میشا ہوتو یہ مال وہاں چھوڑ کر چلا آئے۔ مسلم نے کہا بہتر ہے میں ایسا ہی کرتا ہوں اس نے تمام مال ایک خرجی میں رکھا۔ اسے ٹیچر پرلا وااورا پنے آزاد غلام سے کہا کہا سے فلال مقام پر لے جاؤ۔ جب دیکھو کہ وہال کوئی شخص بیٹھا ہوا ہے تو تم خچر میں والے جائے۔

وہ خچر نے کر چلا دوسر ہے طرف والان وقت مقررہ پرحسب وعدہ اس مقام پر آیا گر جب بہت دیر تک مسلم کا کوئی آ دمی وہاں نہیں پہنچا۔ والان وقت مقررہ کے گز رجانے کے بعد چلا گیا۔اوراس نے خیال کیا کہ شاید مسلم کا آ دمی آ کرواپس چلا گیا۔

اس مخص کے چلے جانے کے بعد ہی ایک اور تغلبی اس جگہ آ کر پیٹھ گیا کہ اتنے میں مسلم کا آ زاد غلام مال لے کر وہاں پہنچا جب د کھےلیا کہ ایک آ دمی وہاں بیٹھا ہوا ہے اس نے خچر کو وہیں چھوڑ دیا اورخود دالیں چلا آیا۔

تغلبی نے خچرکو جاکر دیکھا تو معلوم ہوا کہ اس پر ڈرو جواہر بار ہے اور کوئی شخص اس کا مالک نہیں سے اس خچرکوا پنے گھرلے آیا
اور خچراور مال دونوں اپنے قبضہ میں کرلیے چونکہ مسلم کو تو یہ یفین تھا کہ میرا مال والان کے پاس پہنچ گیا ہے۔ اس لیے تا وفئنکہ اسے
مال کی واپسی کی ضرورت نہ پڑی اس نے بھی اس سے بوچھا بھی نہیں۔ جب ضرورت ہوئی تو مسلم نے والان سے کہا کہ میری امانت
واپس کرد سے ہے۔ والان نے کہا کہ میرے پاس آپ کی کوئی امانت نہیں ہے۔ اور نہ میں نے آپ کے مال کولیا ہے۔

مسلم البابلي كي امانت كي واپسي:

اب سلم نے ہر جگہ والان کی برائی کرنا شروع کی اوراس کی بددیا تی کا اظہار کرتا۔ ایک روز بنی صبیعہ کی مجلس میں آیا اوران سے والان کی شکایت کی۔ وہ تعلق جس نے اصل میں اس کا مال لیا تھا وہ بھی وہاں موجود تھا یہ اٹھ کرا سے بلجدہ لے گیا اور بو چھا کہ تہہاری کیا کیا کہا جہ مسلم نے سب بیان کیس ۔ تعلقی مسلم کواپنے گھر لا یا اور اس خربی کودکھا کر کہا کہ کیا تم اسے پہچا ہے ہو۔ مسلم نے کہا ہاں! تعلق نے کہا کہ اس مہر کو بھی جانے ہواں کا جواب بھی مسلم نے اثبات میں دیا۔ تعلق نے کہا تو یہ آپ کی کا مال ہے آپ لے اور پورا قصہ سایا اس حقیقت کے اظہار کے بعد مسلم نے جن لوگوں سے والان کی شکایت کی تھی ان سے آ کر معذرت کی اور پورا واقعہ سایا۔ امیر جج حضرت عمر بن عبد العزیز راتھے۔ وعمال:

اس سال عمر بن عبدالعزيز راتي نے جومدينه كے عامل تھے لوگوں كو حج كراياس سنه ميں الله بكر بن عمر بن حزم عمر بن عبدالعزيز

ر الله کی طرف سے مدینہ کے قاضی تھے عراق اور تمام مشرقی صوبحات کا حسب سال ماسابق حجاج گورنر جنزل تھا جراح بن عبداللہ بن الکہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اذینہ بعرہ کے قاضی تھے کوفہ میں معاملات جنگ کا انتظام زیاد بن جریر بن عبداللہ کے تفویض تھا۔اور ابو بکر بن ابی موٹی الاشعری بڑا تھے کی فہ کے قاضی تھے اور قتیبہ بن مسلم خراسان کا گورنر تھا۔

# ۸۸ھے کے واقعات

قلعهطوانيه كاتسخير:

اسی سندمیں رومیوں کا قلعہ طوانیہ مسلمانوں نے مسخر کیا اور وہیں ایا م سر مابسر کیے۔مسلمۃ بن عبدالملک اورعباس بن الولید بن عبدالملک اس اسلامی فوج کے جس نے اس قلعہ کو شخیر کیا تھا سر دار تھے۔

بہلے دن کی لڑائی میں مسلمانوں نے دشمنوں کوشکست دی۔ کفار سے اپنے گرجاؤں اور خانقا ہوں میں جاچھے مگر پھر پلٹ کر آئے اوراب کی مرتبہ مسلمان پہا ہو گئے اوراس بدحواس سے بھا گے کہ معلوم ہوتا تھا کہ اب کسی طرح جنگ کی حالت درست نہیں ہو سکتی صرف چند آ دمی عباس کے پاس رہ گئے تھے۔ان میں ابن محیریز الجمی تھا۔عباس نے اس سے کہا کہ کہاں ہیں وہ قر آن پرایمان رکھنے والے جو جنت کے خواہش مند ہیں۔

اہل مدینہ کی جہاد کے لیے طلی:

ولیدنے مدینہ والوں کو تھم دیا کہ مدینہ سے دو ہزار فوج جہاد کے لیے تیار کی جائے۔ مدینہ کے ذی استطاعت باشندوں نے پیر کیب کی کہا پنی جگہ دوسر بے لوگوں کواجرت دے کر بھیجنا شروع کیا۔اور بجائے دو ہزار کے پندرہ سوتو عہاس اور مسلمة کے ساتھ قلعہ طوانیہ کی تسخیر میں شریک ہوئے۔ باتی پانچے سوچھچے ہی رہ گئے اور موسم گر ماکی مہم میں شریک نہ ہوئے۔

عباس اورمسلمة دونوں اس مہم كے سردار تھے۔ انہوں نے قلعه طوانية بيس موسم سرمابسركيا اوراسے فتح كيا۔ اس سال مزيد بن عبد الملك كابيثا وليد پيدا ہوا۔

امهات المومنين وفي الله كان كانهدام:

نیزای سال ولید نے مسجد نبوی اورامہات الموشین ٹی گئٹ کے مکانات کے انہدام کا حکم دیا اوران کے مکانات کو بھی مسجد نبوی میں شامل کرلیا حما۔

ایک صاحب بیان کرتے ہیں کہ رہے الاقل ۸۸ ہجری میں ولید کا قاصداس ہیئت ہے مدینہ میں آیا کہ اس کا عمامہ کچھ بے کا سابندھا ہوا تھا کہ دو تین چے اس نے بائدھ رکھے تھے اس پرلوگ کہنے لگے کہ معلوم نہیں کہ قاصد کیا پیام لے کرآیا ہے اور چہ میگوئاں ہونے لگیں۔

### مسجد نبوی کی توسیع کامنصوبه:

قاصد عمر بن عبدالعزیز برتشیر کے پاس آیا۔ولید کا خطانہیں دیا اس میں مرقوم تھا کہ از واج مطہرات ڈیٹی کے جمر ہے بھی مجد نبوی میں شامل کر دیئے جائیں علاوہ بریں اس کے پیچھےاور آس پاس جوم کا نات ہیں وہ بھی خرید لیے جائیں تا کہ مجد نبوی کا طول دو سوگز اور عرض دوسوگز ہوجائے اورا گرممکن ہوتو مسجد کے سامنے کا حصہ بھی کچھاور آگے بڑھادیا جائے اور آپ ایسا کر بحقے ہیں کیونکہ مسجد کے سامنے آپ کے تنھیل کی رشتہ داروں کے مکانات واقع ہیں وہ آپ کی مخالفت نہیں کریں گے۔

### مكانات كى قيمت كى ادا ئيگى:

آگران میں سے کوئی شخص مکان دینے سے انکار کرنے تو آپ شہر والوں سے ان مکانات کی صحیح قیمت کا انداز و کرا کے نقلہ قیمت ان کے حوالے کر دیجیے گا اور پھر مکانات کو منہدم کرا دیجیے گا۔ اس کے لیے حصارت عمر بخالفتی اور حضارت عثمان بخالفیہ کی نظیریں بھی موجود ہیں۔ کہ انہوں نے پہلے بھی ایسا کیا ہے ان مکانات کے مالک اس وقت حضارت عمر بن عبد العزیز رائیتیہ کے پاس ہی بیٹھے سے آپ نے ولید کا خطیر ٹھر کر انہیں سنایا۔ وہ لوگ قیمت لے کر مکانات دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ حضرت عمر بن عبد العزیز رائیتیہ نے قیمت ان کے حوالے کر دی۔ اب آپ نے از واج مطہرات بڑگائی کے حجروں کو منہدم کرا کے مسجد نبوی کی بنیاد شروع کی۔ پچھ روز مدین کے کاریگروں نے کام کیا 'بعد میں وہ معمار آگئے جنہیں ولیدنے خاص مبحد نبوی کی تعمیر کے لیے بھیجا تھا۔

#### مسجد نبوی کا انهدام:

عمر بن عبدالعزیز رئیتی خودبھی معید نبوی کے گرانے میں شریک تضاوران کے ہمراہ اور بھی سربر آوردہ لوگ جن میں قاسم' سالم' ابو بکر بن عبدالرحمٰن بن الحارث' عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبۂ خارجہ بن زید اور عبداللہ بن عبر اللہ بن عمر میں شریک تنے یہ لوگ حضرت عمر بن عبدالعزیز رئیتیہ کومعیدنشا نات بتاتے اور اس کی شناخت کے نقشہ کا اندازہ کرتے جاتے تنے اور انہیں حضرات نے اس کی بنیاد قائم کی۔

### صالح بن كيسان كابيان:

صالح بن کیمان کہتے ہیں کہ جب ولید کا خط ومثق ہے مبحد نبوی کے انہدام کے بارے میں آیا تو عمر بن عبدالعزیز راتی کے علیحدہ کرکے پندرہ شخص مبحد گرانی میرے متعلق کردی علیحدہ کرکے پندرہ شخص مبحد گرانی میرے متعلق کردی تھی۔ ہم نے مدینہ ہی کے مزدوروں اور کاریگروں سے انہدام کا کام لیمنا شروع کیا۔ سب سے پہلے ہم نے ازواج مطہرات ہی گان کے مکانوں کومنہدم کردیا کہا ستے میں وہ کاریگر آگے جنہیں ولیدنے اسی غرض سے مدینہ بھیجا تھا۔

# معجد نبوی کے لیے قیصر روم کی پیش کش:

صفر ۸۸ ہجری میں ہم نے مبحد نبوی کو گرانا شروع کیا۔ ولیدنے قیصر روم کولکھا کہ میں نے چونکہ مسجد نبوی کے انہدام اور پھر نئے سرے سے اس کی تغییر کا تھم دیا ہے اس لیے آپ بھی اس کام میں میری امداد کیجیے۔ قیصر روم نے ایک لاکھ مثقال سونا سومعمار اور چالیس اونٹ منقش اور کندہ پھروں سے لدے ہوئے ولید کے پاس بھیج دیئے اور مسمار شدہ قصبوں اور شہروں سے مینا کاری کیے ہوئے پھر تلاش کرا کرا کے ولید کے پاس بھیجے اور ولیدنے انہیں عمر بن عبدالعزیز بڑھتے کے پاس بھیج دیا۔

# مسجد نبوی کی تعمیر:

ای سندمیں عمر بن عبدالعزیز رائنته نے متجد نبوی کی تغییر شروع کی نیز ای سندمیں مسلمة نے رومیوں سے جہاد کیا۔ تین قلعے ، قسطنطین 'غز الداور آخرم فتح کیے اور تقریباً ایک ہزار عرب متعربہ تل کرڈ الے ان کے بال بچوں کولونڈی غلام بنالیا اور ان کے تمام مال ومتاع پر قبضہ کرلیا۔

اسی سنه میں قنیبہ نے نومشکث اور رامیثند برفوج کشی کی۔

#### الل رامينه كي اطاعت:

تنیبہ نے ۸۸ ہجری میں بثار بن مسلم کومرو پراپنا قائم مقام بنا کرنومشکٹ پرفوج کشی کی۔ باشندگان نومشکٹ نے قتیبہ کا استقبال کیااوراس سے سلح کر لی یہاں سے قتیبہ رامیثنہ گیااس شہرکے باشندوں نے بھی سلح کر لی اور قتیبہ مروواپس چلا آیا۔ ترکوں کا مجاہدین برحملہ:

ا ثنائے راہ میں ترکوں نے جن کے ساتھ صغدی اور اہل فرغانہ بھی کثیر تعداد میں تھے مسلمانوں پرحملہ کر دیا اور عبدالرحمٰن بن مسلم البابلی پر جونوج کے پچھلے حصد پر تھے اور ان کے اور اہل فوج اور قتیبہ کے درمیان ایک میل کا فاصلہ تھا ترکوں نے اچا تک حملہ کر دیا۔ جب ترک عبدالرحمٰن کے بالکل نز دیک پہنچ گئے اس نے قاصد کے ذریعہ سے اس خطرہ کی فور آقتیبہ کو اطلاع دی۔ است میں ترکوں نے عبدالرحمٰن برحملہ کر دیا اور جنگ شروع کر دی۔

### تنبيه بن مسلم كي كمك:

قاصد نے تتبیہ کو جا کراس سانحہ کی اطلاع دی۔ قتبیہ فوراً پنی فوج لے کرعبدالرحمٰن کی امداد کے لیے بلٹا۔عبدالرحمٰن بھی برابر ترکوں کے مقابلہ پر جما ہوا تھا۔ اب حالت یہ ہو چکی تھی کہ ترکوں نے تقریباً مسلمانوں کی فوج کے چھکے چھڑا دیے تھے۔ مگر جب عبدالرحمٰن کی فوج نے قتبیہ کودیکھا تو ان کے حوصلے بلند ہوگئے ان میں پھرا یک تتم کی تازہ روح پیدا ہوگئی نہایت ثابت قدمی سے ظہر تک لڑتے رہے۔

### تركول كى شكست وفرار:

اس معرکہ میں نیزک نے جو قتیبہ کے ہمراہ تھا خوب ہی داد مردا نگی دی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ترکوں کوشکست دی اور ان کی جعیت منتشر ہوگئ ۔ قتیبہ نے اب پھر مروکارخ کیااور تر مذکے پاس سے دریائے جیحوں کوعبور کرکے بلخ ہوتا ہوا مروپہنچا۔

ہا بلی یہ بیان کرتے ہیں کہان حملہ آورتر کوں کا سرداراس معر کہ میں فعفو رحصین کا بھانجا کورمغانون ترکی تھا۔اورتر کول کی تعداد دولا کوتھی ۔گراللہ تعالیٰ نے مسلمانوں ہی کو فتح دی۔

ای سال دلید نے عمر بن عبدالعزیز رائتھ کوتھم دیا کہ پہاڑی راستے صاف کر دیتے جائیں تا کہ مسافروں کوآ سانی ہواور قصبات میں کنوئیں کھدوائے جائیں۔

بيت المعذ ورقائم كرنے كاحكم:

صالح بن کیمان بیان کرتے ہیں کہ ولید نے عمر بن عبدالعزیز رہاتھ کو تھم دیا کہ تمام پہاڑی دشوار گذارراست آسان کردیے

جائیں اور مدینہ میں کنوئیں کھدوائے جائیں اس قتم کا حکم دلید نے اور مقامات میں بھی بھیجاتھا۔ چنانچیہ خالد بن عبداللہ کو اس قتم کا حکم موصول ہوا تھا ولید نے ریم بھی حکم دیا تھا کہ جس قدر جذامی ہیں وہ شاہرا ہوں میں لوگوں کے سامنے نہ پھریں بلکہ ان کے لیے ایک بیت المعذورین بنادیا گیا تھا۔ جہاں با قاعدہ طور پرتمام ضروریاتِ زندگی ایصال ہوتی رہتی تھیں۔

# مدینه میں فوارہ بنانے کا حکم:

ولید نے عمر بن عبدالعزیز بڑتیہ کو بیبھی حکم دیا کہ ایک فوارہ بنایا جائے (بیفوارہ آج کل بزید بن عبدالملک کے مکان کے قریب واقع ہے) عمر بن عبدالعزیز بڑتیے نے اسے بنوایا اوراس میں سے پانی جاری ہوگیا جب ولید جج کرنے کے لیے آیا تو پانی کے ذخیر سے اور فوارہ کو دیکھے کر بہت خوش ہوا اور حکم دیا کہ یہاں پہرہ بٹھا دیا جائے اور نمازیوں کواس میں سے پانی دیا جایا کرے اس حکم کی لئیل کردی گئی۔

ایک روایت کے مطابق حضرت عمر بن عبدالعزیز رئی تیے نے اس سال لوگوں کو جج کرایا۔ اہل مکہ کی عمر بن عبدالعزیز رئی تیے سے یانی کی قلت کی شکایت:

صالح بن کیسان کہتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز راتیہ ۸۸ ہجری میں حج کرنے کے لیے قریشیوں کے ساتھ مدینہ سے روانہ ہوئے ۔عمر بن عبدالعزیز راتی کے ان اصحاب کو اخراجات کے لیے بہت سا روپیہ اور سواری کے لیے سواریاں بھیج دی تھیں ان تمام اصحاب نے عمر بن عبدالعزیز راتی کے ہمراہ ذی الحلیفہ سے احرام باندھا۔حضرت عمر بن عبدالعزیز راتی کے ہمراہ ذی الحلیفہ سے احرام باندھا۔حضرت عمر بن عبدالعزیز راتی کے ہمراہ ذی الحلیفہ سے احرام باندھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز میں الحب ملکہ بھی تھے آپ سے ملئے آئے اور بیان کیا کہ مکہ میں پانی کی تحت قلت ہے اور ہمیں خوف ہے کہ حاجیوں کو اس وجہ سے بخت تکلیف اٹھا نا پڑے گی اور چینے کے لیے بھی پانی میسر نہ ہوگا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز راتی کی بارش کے لیے وعا:

اس سال تمام وہی لوگ مختلف مقامات کے صوبہ داراور عامل تھے جوسنہ گذشتہ ۸۸ ہجری میں تھے۔



# 80ھے کے واقعات

# مسلمة بن عبد الملك كى قلعه سوريد برفوج كشى:

مسلمة بن عبدالملک کی زیر قیادت اس سال مسلمانوں نے قلعہ سوریہ فتح کیا۔ واقدی بیان کرتے ہیں کہ اس سال مسلمة رومیوں سے جہاد کے لیے ان کے علاقہ میں واخل ہوئے ان کے ہمراہ عباس بن ولید بھی تھے۔ دشمن کے علاقہ میں پہلے تو دونوں ساتھ داخل ہوئے گیا کہ میں کہا تو دونوں ساتھ داخل ہوئے گر پھر پیلیحدہ ہو گئے۔ مسلمة نے قلعہ سوریہ فتح کیا اور عباس نے اذرولیہ فتح کیا 'رومیوں کی ایک فوج نے ان کی مزاحمت کی گراس نے انہیں فلست دی۔

# قلعه جات عموريهٔ هرقلها ورقبودية كي شخير:

مگرواقدی کے علاوہ اور لوگوں کا بیان میہ ہے کہ مسلمۃ نے قلعہ عموریۃ کی تسخیر کے لیے چیش قدمی کی ۔ یہاں رومیوں کی ایک زبر دست نوج سے ان کا مقابلہ ہوا۔ گر اللہ تعالی نے مسلمانوں کو فتح دی۔ اور مسلمۃ نے قلعہ جات ہر قلہ اور قبوریۃ فتح کر لیے اور عہاس موسم گر ماکی مہم لے کر بدندوں کی جانب سے کفار کے علاقہ میں جہاد کے لیے بڑھے تھے۔

# قنييه بن مسلم كي وردان خذاه سے جنگ:

نیزاس سال میں قنید نے بخارا کے علاقہ میں جہاد کیا اور رامیشہ فتح کیا بیروایت بابلیوں کی ہے نیزوہ یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ جب قنیہ رامیشہ فتح کر کے بلا کے راستہ سے واپس ہواتو فار باب پر جاج کا خطا سے ملا۔ جس میں عظم دیا گیا تھا کہ تم وروان خذاہ سے جاکرلڑو۔ قنیہ ۹ ۸ بجری میں دوبارہ مروسے جہاد کے لیے روانہ ہوا۔ زم آ بیااور یہاں سے دریا کو عبور کیا ریکتان کے راستے میں اہل صغد 'کس اور نسف نے اس کا مقابلہ کیا۔ قنیہ ان سے لڑا۔ اور انہیں قلست دے کر بخارا پہنچا۔ وردان کی داہنی سمت سے گذر کر اس نے مقام خرقانہ زیرین میں اپنا پڑاؤ کیا۔ اس مقام پر دشمن کی ایک زبردست جمعیت سے اس کی جنگ ہوئی۔ دوون دورا تیں مسلسل معرکہ جدال وقال گرم رہا۔ گرآ خرکار اللہ تعالی نے مسلمانوں کو مظفر و منصور کیا۔

#### اورليس بن حظله كابيان:

مگرادرلیس بن منظلہ بیان کرتے ہیں کہ ۹ ہجری میں قتیبہ نے وردان خذاہ بخارا کے بادشاہ سے جنگ کی مگراس کا پچھنہ بگاڑ سکے ادر نہ کوئی شہر نتج کیا اور مرووا پس آگیا اور حجاج کوئیا م واقعات کی اطلاع دے دی۔ اس پر حجاج نے اسے کھا کہ بخارا کے بادشاہ کی تصویر میرے پاس بھیج دو۔ قتیبہ نے اس کی تصویر بھیج دی۔ حجاج نے قتیبہ کو کھا کہتم اپنے خلوت خانہ میں جاؤاور خلوص نہیت بادشاہ کی تصویر میرے پاس بھیج دو۔ قتیبہ نے اس کی تصویر بھیج دی۔ حجاج بے خارا پر چڑھائی کرو۔

ت میں ہیان کیا گیا ہے کہ حجاج نے تنبیہ کولکھا کہ کس کے خلاف کوئی جا ل چلونسف کو تباہ کر دو۔ ور دان کولوٹ لواور حفاظت کی تمام تدبیریں ہمیشہ اختیار کرتے رہنااور مجھے چھوٹی چھوٹی مہموں کے بھیڑوں سے نجات دو۔

### خالد بن عبدالله القسرى:

نیز ای سال خالد بن عبداللہ القسری مکہ کا گور نرمقرر کیا گیا ایک صاحب بیان کرتے ہیں کہ خالد مکہ میں منبر بیٹھا ہوا تھا اور لوگوں کے سامنے تقریر کرر ہا تھا۔ اس نے لوگوں سے بوچھا کہ بتاؤ خلیفہ کا مرتبہ برا ہے جو کی کا قائم مقام ہوتا ہے یا رسول کا مرتبہ جو محض پیا مبر ہوتا ہے بخداتم لوگ خلیفہ کی فضیلت سے نا آشنا ہو۔ مگر میں بتا تا ہوں کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اللہ تعالیٰ سے پانی مانگا تو دیکھوکیسا شیریں اور خوش ذا گفتہ پانی دیا گیا مانگا تو دیکھوکیسا شیریں اور خوش ذا گفتہ پانی دیا گیا ہے بیا کی دیا گیا ہے بیا کی خواں تھا جے ولید نے طولی اور حجو ل کی وادی میں کھدوایا تھا اور یہاں سے اس کا پانی لے جاکر زمزم کے پاس چڑے کے حض میں رکھتے ہے تا کہ معلوم ہوجائے کہ اس کو میں کا یانی زمزم سے بھی اچھا ہے۔

گر بعد میں اس کنوئیں کا پانی سو کھ گیا اور کنواں بھی منہدم ہو گیا۔ آج کل پیجمی معلوم نہیں کہ وہ کس جگہ تھا۔

اس سال مسلمة بن عبدالملك نے تركوں پر جہاد كيا اور آذر بائيجان كى ست سے مقام باب تك پہنچ گيا اور اس علاقہ ميں مسلمة نے كئى قلعے اور شہرسر كيے۔

### امير حج حضرت عمر بن عبدالعزيز براتيه:

حضرت عمر بن عبدالعزیز برایتیانے اس سال لوگوں کو حج کرایا۔اور وہی لوگ اس سال بھی مختلف مما لک کے ارباب حل وعقد تھے جن کا تذکر ہ ہم سال گذشتہ کے بیان میں کر چکے ہیں۔

# <u> ۹۰ ھے کے دا تعات</u>

# مسلمة بن عبدالملك اورعباس بن وليد كاجهاد:

اس سال مسلمة بن عبد الملك نے سوریہ کی سمت سے رومیوں کے علاقہ میں جہاد كيا اور سوریہ میں جو پانچ قلع سے انہيں فخ كيا۔

عباس بن دلید نے بھی اس سال جہاد کیااور بڑھتے بڑھتے ارزن تک پہنچ گیا۔اورلوگوں نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ سوریہ تک پہنچ گیا تھا۔اورمحمد بن عمراس بیان کوزیا دہ صحیح سمجھتا ہے۔

#### فتح سنده:

اسی سال دلید نے عبدِ الله بن عبد الملک کی جگه قره بن شریک کومصر کا گورزمقرر کیا۔

# اميرالبحرغالد بن كيسان كي گرفتاري ور مائي:

نیزای سال رومیوں نے خالد بن کیسان مسلمانوں کے امیر البحر کو گرفتار کیا۔اسے قیصر روم کے پاس لے گئے۔ پھر قیصر نے اسے بغیر فدیہ لیے ولید کے سیر دکر دیا۔

# قتىيە بن مسلم كى بخارا يرفوج كشى:

اوراس سندمیں قتیبہ نے بخارافتح کیااور دشمن کی تمام طافت کوجواس نے دہاں جمع کی تھی شکست فاش دی۔

جب فتح حاصل کیے بغیر قتیبہ وردان خذاہ کے مقابلہ سے واپس مروز گیا۔ حجاج نے اس فعل پراسے ڈا ٹٹا اور کہا کہ تم اس حرکت سے تو بہ کرو۔اور پھر بخارا کے با دشاہ کے خلاف مہم لے کر جاؤاوراس اس راستہ سے بخارا پر پیش قدی کرنا قتیبہ ۹۰ ہجری میں بخارا پر جہاد کرنے کے لیے بڑھا۔

#### بخارا كامحاصره:

وردان خذاہ نے اہل سغد' ترکوں اور اپنے دوسرے ہمسامیقو موں کوامداد کے لیے بلایا۔ بیتمام لوگ بخارا کی امداد کے لیے آئے۔مگرفتیبہ نے ان امدادی فوجوں کے آنے سے پہلے ہی بخارا پہنچ کراس کا محاصرہ کرلیا تھا۔ جب امدادی فوجیس پہنچ گئیں تو اب اہل بخارا بھی کھلے میدان ہیں مسلمانوں سے لڑنے کے لیے نکلے۔

### بن از د کا کفار برحمله و پسیائی:

بنی از دنے کہا ہمیں آج آپ بقیہ فوج سے علیحدہ متعین کر دیجیے۔ہم دشمنوں کو ہمچھ لیں گے۔ قتیبہ نے انہیں پیش قدمی کرنے کا حکم دیا۔ از دی آگے بڑھ کر دشمن سے دست وگریبال ہو گئے۔ قتیبہ اپنے اسلحہ اور زرہ پرایک زرد چا در اوڑ ھے بیٹھ رہا۔ اور از دی کچھ عرصہ تو نہایت ثابت قدمی سے لڑتے رہے مگر پھر پسپا ہوئے اور مشرکین نے ایسی ختی سے ان کا تعاقب کیا کہ مسلمانوں کے چھکے چھڑا دیئے بلکہ قتیبہ کے لشکر میں درآئے اور اس سے بھی گزر کرآگے بڑھآئے۔

#### مسلمانوں کا جوا بی حملہ:

حالت میہ ہوگئ کہ عورتوں نے گھوڑوں کے چہروں کو مارا تا کہ میہ پھرمیدان جنگ کی طرف بلیٹ جائیں اور رونا شروع کیااس کا میا تر ہوا کہ مسلمانوں نے پھر مڑ کر جوابی حملہ کیا اور مسلمانوں کے دونوں بازوؤں کی فوجیں بھی ترکوں پر ٹوٹ پڑیں لڑتے لڑتے انہیں پھران کی پہلی جگہ پر پسیا کردیا اور ترک ایک بلند مقام پر جا کر ٹھہر گئے۔

### قتیبہ کی بن تمیم سے درخواست:

قتیبہ نے کہا کون ان ترکوں کواس جگہ ہے ہٹائے گا۔اس وقت تمام قبائل کھڑے تھے۔گرکسی نے حامی نہیں بھری۔قتیبہ خود چل کر بنی تمیم کے پاس آیا۔اوران سے کہا کہ میراباپ تم پر قربان ہوآ پلوگ کفار کے لیے بمز لہ دوزخ کے ہیں اس لیے آج بھی آپ اپنے سابقہ معرکوں کی سی جرأت وبسالت دکھائے۔

# و کیچ سردار بن تمیم کی پیش قدمی:

اس پروکیج نے خودا پنے ہاتھ میں جھنڈالے لیا اور بن تمیم کوخاطب کر کے کہا کہ کیا آج آپ لوگ میرا ساتھ نہ دیں گے اور مجھے تنہا چھوڑ دیں گے؟ سب نے کہا ہر گزنہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں ہریم ابی طحمۃ المجاشعی بنی تمیم کے رسالہ کے وستہ کا افسر تھا۔ اور وکیج تمام بنی تمیم کا سر دار تھا۔ ابھی تمام لوگ چپ جاپ اپنی جگہ ساکت کھڑے تھے۔ کوئی چیش قدمی کرنے کی جرائے نہیں کرتا تھا۔ کہ وکیج نے ہریم کورسالے لے کرآگے بڑھانے کا حکم دیا اور اپنا جھنڈا بھی اسے دے دیا۔ ہریم رسالہ لے کرآگے بڑھا اور خود وکیج نے پیدل دستہ کے ساتھ آ ہستہ آ ہستہ بڑھنا شروع کیا۔ بڑھتے بڑھتے ہریم اس دریا کے کنارے پہنچا جواس کے اور دشمن کے درمیان
رواں تھا۔ ہریم وہاں ٹھہر گیا۔ مگرفورا ہی وکیج نے اس سے کہا کہ دیکھتے کیا ہو دریا میں گھوڑا ڈال دو۔ ہریم نے وکیج کی جانب خشمگیں
اور غیظ آ لوداونٹ کی طرح دیکھا اور کہنے لگا کہا گر میں اپنار سالہ دریا میں ڈال دوں اور بیشکست کھا جائے تو بالکل تباہ ہوجائے گا۔ تم
بالکل احمق ہو۔ وکیج کہنے لگا کیوں نالائق تو اور میرے تھم سے سرتا نی کرے۔ اور نیز وکیج نے اس ڈنڈے سے جواس کے ہاتھ میں تھا
اسے مارا۔ ہریم نے اپنے گھوڑے کو چا بک رسید کیا اور دریا میں ڈال دیا۔ اور کہنے لگا کہ جو پچھاب میرے ساتھ ہو چکا ہے اس سے
زیادہ تو دشمن کے مقابلہ میں بھی نہ ہوگا۔

# وكيع اور هريم كاتر كول برحمله:

غرض کہ ہریم رسالہ کے ساتھ دریا کوعبور کر کے نکل گیا۔ وکیع بھی اپنے پیدل وستہ کے ساتھ دریا پر پہنچا۔ تھم دیا کہ شہتر لائے جا ئیں۔ چنا نچے شہتر بچھا کر ہل بنایا گیا۔ اوراب وکیع نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ صرف وہ جومرنے کے لیے تیار ہو۔ میرے ساتھ دریا کوعبور کرے۔ اور جواس کے لیے تیار نہیں بہتر ہے کہ وہ آگے نہ بڑھے۔ اور پیپس اپنی جگہ تھہرار ہے صرف آٹھ سو پیدل سپاہ نے اس کے ساتھ دریا کوعبور کیا وکیع بھی آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ ان کے ساتھ چانا رہا۔ جب یہ تھک گئے تو تھوڑی دیر آ رام کر لینے کی انہیں اجازت دی ۔ اور جب ستا کرید دیمن کے بالکل قریب پہنچ گئے۔ تو وکیع نے رسالہ کواپنے دونوں بازوؤں پر رہنے کا تھم دیا اور ہریم سے کہا کہ میں دیشن پر نیزوں سے حملہ کرنا چا ہتا ہوں۔ تم اسے اپنے رسالہ سے ہماری جانب بڑھنے نہ دینا۔ ہریم سے اتنا کہہ کروکیع نے فوج کے حملہ کا تھم دیا۔ ہم کے انہیں دیا وکر دیمن پر جملہ کیا۔ اور جب سک کہ انہیں اس اہم مقام سے ہٹائیں دیا ان کا پیچھائیں چھوڑا۔

# تركون كى كىكست وپسيائى:

اس طرف تنییہ نے بیرحالت دیکھ کر بلند آ واز سے کہا کہ دیکھووٹمن نے شکست کھائی۔ گراب بھی کسی کو بیرجرأت نہ ہوئی کہ دریا کوعبور کرتا اور دشمن کا مقابلہ کرتا۔ گر جب دشمن نے بالکل ہی بھا گنا شروع کیا تب اس فوج نے اس کا تعاقب کیا۔

### كافر كے سركے ليے انعام كا اعلان:

تنہہ نے اعلان کردیا کہ جوش آیک کافر کا سرلائے گا اے سودر ہم انعام دیا جائے گا۔ اس روز بن قریع کے گیار ہخص قتیہ

کے پاس سر لے کرآئے ہے۔ جس کس سے قتیہ نے پوچھا کہتم کون ہو؟ اس نے یہی کہا کہ ہیں قریعی ہوں۔ اس پر ایک دلچسپ واقعہ
پیش آیا۔ کہ ایک از دی شخص بھی کسی کافر کا سرقتیہ ہے سامنے لایا۔ قتیہ نے اس کا نام ونسب پوچھا اس نے کہا کہ قریعی ہوں۔ ہم بن
زحر بھی اس وقت قتیہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے قتیہ سے کہا کہ خدا کی شم! اس شخص نے جموث بولا ہے بیاتو میرا پچیرا بھائی ہے
قتیہ نے اس شخص سے اس جموث کی وجد دریا فت کی۔ اس نے کہا کہ جب میں نے دیکھا کہ ہر شخص بہی آ کر کہتا ہے کہ میں قریعی ہوں
تو میں نے خیال کیا کہ آج جو شخص کی وجد دریا فت کی۔ اس نے کہا کہ جب میں نے دیکھا کہ ہر شخص بی بی آ کر کہتا ہے کہ میں قریعی ہوں
تو میں نے خیال کیا کہ آج جو شخص کسی دشمن کا سر لے کر آئے اسے اپٹ تیس قریعی ہی بتانا چاہیے اس بات کون کر قتیہ ہننے لگا اس

تنیبه بن مسلم کی مراجعت م<u>رو:</u>

تنبیہ پھر مرو واپس آ گیا اور حجاج کولکھا کہ میں نے عبدالرحمٰن بن مسلم کو کفار کے مقابلہ پر بھیجا تھا۔اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں مسلمانوں کو فتح دی اس فتح میں حجاج کا ایک آزاد غلام بھی شریک تھا۔ اس نے حجاج سے آ کراصل کیفیت بیان کی ۔حجاج کو تنیبہ پرسخت غصہ آیا اوراس سے قتیبہ کوبھی تخت رنج و کاوش ہوئی اس نے مشیروں کوصلاح دی کہ آپ بی تمیم کے پچھ لوگوں کا ایک وفد انہیں انعام واکرام دے دلاکراورانہیں راضی کر ہے چاج کے پاس بھیج دیجیجتا کہ بیلوگ آپ کے بیان کی توثیق کریں۔

چنانچة تنيبه نے بعض لوگوں کوجن میں عرام بن شيتر الضمی بھی تھا۔اس غرض سے حجاج کی خدمت میں بھیجا۔ جب بیلوگ حجاج کے پاس پہنچے۔ حجاج نے انہیں خوب ڈاٹا ڈیٹا برا بھلا کہا'اور حجام کو بلایا۔ جو پنجی لیے ہوئے تھا۔اور کہا کہ یا تو تم لوگ مجھ سے سچا سچا واقعہ بیان کرو۔ورنداس فینجی ہے تمہاری زبانیں قطع کرادوں گا۔

اب س کی مجال تھی کہ جھوٹ بولتا۔عرام نے تمام وفد کی طرف سے کہا کہ امیر اور سپہ سالا رعام تو تنبیہ تھے۔ مگر عبدالرحلٰ کو انہوں نے فوج کا سردار بنادیا تھا۔اس لیے دراصل فنخ اس کوہوئی۔جوتما ملوگوں کا سپہسالا رعام اورامیرتھا۔اس بیان سے حجاج کا غصه تصندا بوا\_

شاه سغد طرخون کی تجدید معاہدہ کی درخواست

اس سال قتیبہ نے طرخون سغد کے بادشاہ سے اپنے سابقہ عہد نامہ کے کتجدید کی اس کا واقعہ یہ ہے کہ جب قتیبہ نے اہل بخارا کونہا بت ذلیل شکست دی اوران کے پر نچے اڑا دیئے تو اہل سغد براس کی ہیب اور رعب طاری ہو گیا۔ طرخون اپنے ساتھ دو اورسر داروں کو لے کریلیٹ آیا اور قتیبہ کے شکر کے قریب آ کر تھبر گیا دریائے بخاراان دونوں کے چی میں حائل تھا۔طرخون نے قتیبہ ہے درخواست کی کہ سی مخص کوآپ بھیج دیجیے تا کہ میں اس ہے پچھ ٹفتگو کروں ۔ فتنیبہ نے ایک مخص کواس کے پاس بھیج دیا۔ تنبيه بن مسلم اور طرخون مين تجديد معامده:

مگر با بلی بیر کہتے ہیں کہ طرخون نے خود حیان النبطی کوآ واز دے کر بلایا۔حیان اس کے پاس گیا طرخون نے اس سے کہا کہ میں اس قدر فدید دے کرصلح کرنا جا ہتا ہوں۔ قنیبہ نے اس کی درخواست منظور کرلی۔ اور اس کے ایک مخص کوتا ادائی زر فدیہ بطور رینمال اپنے پاس روک لیا۔طرخون اپنے علاقہ میں چلا گیا اور قنیبہ مروواپس آ گیا نیزک بھی قنیبہ کے ہمراہ تھا۔

نیزک کاطخا رستان جانے کا ارادہ:

اس سند میں نیزک نے بدعہدی کی مسلمانوں سے اڑنے کے لیے قلعہ بند ہو گیا۔ قتیبہ نے اس سے جہاد کیا۔اوراس پر فتح ياني \_ان تمام واقعات كابيان حسب ومل هے:

قتییہ جب بخارا مچھوڑ کرروانہ ہوا' نیزک بھی اس کے ہمراہ تھا مگر قتیبہ کی متوا تر فتو حات سے اس کے دل میں قتیبہ کا رعب بیٹھ سی تھا۔اوروہ تنبید سے ڈرنے لگا تھا۔ایک روزاس نے اپنے خاص مصاحبوں سے کہا کہ آگر چید میں تنبید کے ہمراہ ہوں۔ مگر مجھے اس کی طرف سے اطمینان نہیں ہے۔اس عربی نثر ادکی مثال کتے گی سی ہے اگر ماروتو بھونکتا ہے اور اگر اس کے سامنے مکزا وال دوتو دم

ہلانے لگتا ہے۔اور ساتھ ہولیتا ہے اور اگرتم اس سے لڑواور پھر پچھ دے دو۔ تو وہ راضی ہوجاتا ہے اور تمام پچپلی ہاتوں کوفر اموش کر دہ ستانہ دیتا ہے۔ طرخون نے کئی مرتبدان کا مقابلہ کیا۔ مگر جب اس نے پچھر قم فدید کی پیش کی۔ قتیبہ نے فوراً قبول کر لی اور پھر دوستانہ تعلقات قائم کر لیے۔ اس میں بھی شک نہیں کہ اس کا رعب داب بہت زیادہ ہے آپ لوگ بتا ہے کیا بید منا سب نہ ہوگا کہ میں اس سے اجازت لے لول اور اپنے وطن واپس چلا جاؤں سب نے کہا بہتر یہ ہی ہے کہ اجازت لے لیجے۔ فیرا قبل طخارستان:

جب قتیبہ آمل آپنچا تو نیزک نے اس سے طخار ستان واپس جانے کی اجازت طلب کی قتیبہ نے اجازت دے دی۔ نیزک قتیبہ کے لشکرگاہ سے بلنج کی طرف روانہ ہوا۔ مگر وہاں سے نکلتے ہی اس نے اپ ساتھیوں سے کہا کہ ہمیں اپنی رفتار میں بہت تیزی کرنا چاہیے چنا نچے نہایت سرعت سے بیتمام لوگ چلے اور نو بہار پنچے۔ یہاں نیزک نے پوجاپاٹ کیا اور برکت حاصل کی اور اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا کہ جھے یقین کامل ہے کہ ہمارے وہاں سے روانہ ہوتے ہی قتیبہ جھے آنے کی اجازت دیے پر نا دم ہوا ہوگا۔ ماتھیوں سے کہنے لگا کہ جھے یقین کامل ہے کہ ہمارے وہاں سے روانہ ہوتے ہی قتیبہ جھے آنے کی اجازت دیے پر نا دم ہوا ہوگا۔ اور بس ابھی اس کا قاصد مغیرہ بن عبداللہ کے پاس میرے قید کرنے کا تھم لے کرآتا ہوگا۔ لہٰذاتم ذراد کیصفے رہو۔ اگر قتیبہ کا قاصد شہر کے دروازہ سے باہرنگل جائے تو امید ہے کہ وہ ابھی بروقان نہیں پنچ گا ہم طخارستان پہنچ جائیں گے۔ اور جب تک مغیرہ کسی اور شخص کو ہمارے تعاقب میں بھیج ہم ضلم کی گھائی پہنچ جائیں اور وہ ہمیں نہیں یا سکے گا۔

نيزك كي گرفتاري كاحكم:

غرض کہ نیزک کے ساتھی دیکھ بھال کے لیے مستعد ہو گئے۔ قتیبہ کا قاصد مغیرہ کے پاس نیزک کے قید کرنے کا حکم لے کر روانہ ہوا۔ (چونکہ اس زمانہ میں بلخ ویران تھا اس لیے مغیرہ اس وقت بروقان میں تھا ) بیدد یکھتے ہی نیزک اوراس کے ساتھی گھوڑ وں پر سوار ہوکرالوپ ہوگئے۔

اب قاصد مغیرہ کے پاس پہنچا۔مغیرہ خود ہی نیزک کے تعاقب میں چلا۔ گر دیکھا کہ وہ خلم کی گھاٹی میں داخل ہو گیا ہے مجبوراب تعاقب چھوڑ کرواپس چلا آیا۔

# نیز کی بغاوت:

نیزک نے اپنے علاقہ میں پہنچے ہی تھلم کھلا بغاوت کا ظہار کر دیا۔ اور اصبہ بذ ' بلخ ' با ذام با دشاہ مروروز' شہرک با دشاہ طالقان' ترسل با دشاہ ' فاریاب اور جوز جانی با دشاہ جوز جان سے امداد کی استدعا کی۔ اور انہیں مسلمانوں کی حکومت کے جوئے کو اتار کے بھینک وینے پر براہ عجمے تھا۔ ان تمام رؤسانے اس کی تجویز کو قبول کرلیا۔ نیزک نے ان سے کہا کہ آ بندہ موسم بہار میں ہم سب ایک جا بھی ہو کر قتیبہ پر چڑھائی کریں گے۔ نیزک نے کامل شاہ سے امداد طلب کی۔ اپناتمام قبتی مال واسباب زروجوا ہرات اس کے پاس بھیج دیئے اورا جازت طلب کی کہا گر ضرورت ہوئی تو میں آپ کے پاس آ کر پناہ لوں گا۔ اور اپنے علاقہ میں مجھے پناہ دیجے گا۔ کامل شاہ جبغوں کی اسری درخواست پر بناہ دینے کا وعدہ کرلیا اور اس کے تمام مال واسباب کو اپنے پاس رکھایا۔ شاہ جبغوں کی اسری:

طخارستان کا بادشاہ جبغویہ جس کا نام شذتھا۔ ایک بہت ہی کمزور فرمانروا تھا۔ نیزک نے اے اس ڈر سے کہ مبادایہ کوئی

عبدالرحمٰن بن مسلم كويروقان جانے كاحكم:

قتیبہ نے اپنے بھائی عبدالرحمٰن کو ہارہ ہزارفوج کے ساتھ بروقان واقع بلخ بھیج دیا۔اورتھم دیا کہ موسم سر ہا کے فتم تک تم جہ حیا پ بیٹھے رہنا۔ جاڑہ نکلتے ہی فوج کی آ رائٹگی اور تر تیب کر کے طخارستان روانہ ہو جانا اور میں بھی اور کی میں بھی تمہاری امداد کو پہنچتا ہی ہوں۔

### عبدالرحمٰن كايروقان ميں قيام:

عبدالرحن بروقان آگیا۔ تمام جاڑے قتیبہ خاموش بیٹھار ہا۔ آخرموسم سر مامیں اس نے ابرشہرُ بیوردُ سرخس اور اہل ہرات کو احکام بھیجے کہ جنگ کے لیے آجا کیں۔ جاڑہ نکلتے ہی فوج کی آرائنگی کی تمام لوگ اس مرتبہ اپنے معمولی سے پہلے ہی قتیبہ کے پاس جنگ کے لیے مستعد ہوکر چلے آئے۔

# فنيبه بن مسلم كي طالقان برفوج كشي:

اس سنہ میں قتیبہ نے اہل طالقان پر فوج کشی کی اور ہزاروں کا فروں کو تہ بیخ کرڈ الا ۔مقتولین کی کثر ت کا انداز ہاس ہے ہو سکتا ہے کہ کفاروں کی لاشوں کو جب ایک دوسرے کے محاذی رکھا گیا تو چارفر سخ تک دومسلسل قطاریں بن گئیں۔اس مہم کی وجہ یہ ہوئی کہ جب نیزک طرخان نے قتیبہ سے بغاوت کی اور قتیبہ سے لڑنا چاہا تو طالقان کے بادشاہ نے بھی نیزک کو قتیبہ کے خلاف مدد دینے کا وعدہ کیا اور یہ بھی وعدہ کیا کہ میں اپنے ساتھ اور بادشا ہوں کو بھی جو قتیبہ سے لڑنا پسند کریں گے تمہاری مدد پر لے آؤں گا۔

نیزک قنیہ سے بھاگ کرخلم کی گھائی میں جہاں سے طخارستان کوراستہ جاتا ہے آگیا اوراسے محسوس ہو گیا کہ مجھ میں قنیہ کے مقابلہ کی طافت نہیں ہے اس لیے اس نے تو بھاگ کراپی جان بچائی گراب قنیہ نے طالقان پرحملہ کر کے اس کے باشندوں کاقتل مقابلہ کی طافت نہیں ہیں گرہم اس واقعہ کو او ہجری عام کر دیا۔ جبیبا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے اس بات میں اختلاف ہے کہ آیا یہ واقعہ اس میں پیش آیا نائیس گرہم اس واقعہ کو او ہجری کے واقعات میں بیان کریں گے۔

# امير حج عمر بن عبدالعزيز التيد وعمال:

عمر بن عبدالعزیز رئیتی نے اس سال لوگوں کو جج کرایا اور آپ ہی اس سند میں ولید کی جانب سے مدینۂ مکہ اور طا کف کے گورنر نتھے۔عراق اورمشرقی صوبوں کا ناظم اعلیٰ حجاج تھا۔ اور حجاج کی طرف سے جراح بن عبداللہ کا عامل تھا اور عبدالرحمٰن بن اذینہ قاضی تھے زیاد بن جریر بن عبداللہ کوفہ کا عامل تھا۔ اور ابو بکرین ابی موئ کوفہ کے قاضی تھے۔ قتیبہ بن مسلم خراسان اور قرق بن شریک مصرکے گورنر تھے۔

اسی سنہ میں بزید بن الممبلب اور اس کے اور بھائی جواس کے ہمراہ اور دوسر بےلوگوں کے ساتھ جیل خانہ میں تھے نکل بھاگے اور پھرسلیمان بن عبدالملک کے پاس جا کر حجائے اور ولید بن عبدالملک کی گرفتاری سے نیچنے کے لیے بناہ گزیں ہو گئے۔

### آل مهلب کی اسیری:

چونکہ تقریباً تمام علاقہ فارس پر کردوں نے لوٹ ماراور غارت گری کررکھی تھی۔ان کی سرکو بی کے لیے ایک مہم بھیجنے کے لیے عجاج کوفہ سے رستقباذ آیا۔ یزیداوراس کے بھائیوں منصل اورعبدالملک کوبھی قید سے نکال کرا پنے ساتھ لے آیا۔اپنے لشکرگاہ ہی میں انہیں رکھا۔ اوران کے چاروں طرف ایک خندق کھدوا دی تاکہ بیلوگ بھاگ نہ جائیں اور اپنے حجر سے کے قریب ہی ایک حجو نے نیمہ میں انہیں قید کردیا اور شامیوں کا پہرہ ان پر بٹھا دیا۔

### يزيد بن مهلب كى ثابت قدمى:

جاج نے ساٹھ لا کھ درہم ان پرجر مانہ کردیا تھا اور طرح طرح کی تکلیفیں انہیں دیتا تھا تگریزیدنہایت ٹابت قدمی سے ان تمام مصائب کو برداشت کرتا تھا اور اس کی اس ٹابت قدمی سے حجاج اور زیادہ چڑجا تا تھا۔

# يزيد بن مهلب كوايذ ارساني:

#### مند بنت مهلب كوطلاق:

یزید کی بہن ہند ہنت المبلب حجاج کے نکاح میں تھی جب بیآ واز سی تواس نے بھی چیخنا چلا نا شروع کیا۔ حجاج نے محض اس وجہہ سے اسے طلاق دے دی۔

#### آل مهلب برجر مانه:

سی سی سی سی اور اس کے بھائیوں کو تکلیف دینے سے بازر ہا۔ اور انہیں تھم دیا کہ ذرمطالبہ ادا کرو۔ بیتھوڑ اتھوڑا کر کے ادا کرنے لگے۔ گر اس کے ساتھ ہی بھاگ جانے کی فکر سے بھی غافل ندر ہے۔ انہوں نے مروان بن المہلب کو جواس وقت بھر میں تھا لکھا کہ بہارے لیے گھوڑ سے سدھائے جائیں اور لوگوں پر ظاہر کیا جائے کہ بیفر وخت کرنے کے لیے تیار کیے جارہے ہیں گر ان کی قیت اتنی مائی جائے کہ کوئی نہ لے سکے تاہم اگر ہم کسی طرح اس جیل خانہ سے بھاگ سکے تو بھر یہی گھوڑ ہے ہمارے کا م آئے کہیں ہے۔

### يزيد بن مهلب كاجيل خاند يفرار:

مردان نے اس تبویز پڑمل کیا۔ حبیب بن المہلب بھی بھرہ میں تھا اور اس پر بھی طرح کی سختیاں کی جارہی تھیں۔ ایک دن بزید نے اپنے محافظین کے لیے کھاٹا کی کوایا۔ انہیں خوب کھلایا 'خوب شراب پائی یہ وک مئے نوشی کے مزے اڑاتے رہے اور اس طرف بزید نے اپنے باور بھی کے گیڑے پہنے اپنی داڑھی پر ایک سفید داڑھی لگالی۔ اور قید خانہ سے لگا۔ کسی سپاہی نے اسے د کیو کر کہا بھی کہ بہتو بزید کی چال معلوم ہوتی ہے مگر چونکہ رات تھی جب آ کرد یکھا تو سفید داڑھی نظر آئی۔ اسے چھوڑ کر اپنی جگہ واپس چلا آیا اور کہنے لگا کہ بہتو کوئی بیر فرتوت ہے۔

مفضل وعبدالملك كافرار:

مفضل بھی اس کے بعد ہی نکل آیا۔ اور اسے بھی کوئی نہ پہچان سکا۔ یہ دونوں ان کشتیوں کے پاس پہنچ جو بطائح میں سے بہلے ان کے لیے تیار تھیں اب ان کے اور بھرہ کے درمیان اٹھارہ فرسخ کا فاصلہ تھا۔ یہ تو کشتیوں کے پاس پہنچ گئے۔ مگر عبد الملک کو کسی وجہ سے آنے میں دیر ہوئی۔ یزید نے مفضل سے کہا کہ ہمیں تو چل دینا چاہیے۔ عبد الملک آہی جائے گا۔ مگر چونکہ مفضل اور عبد الملک وونوں ایک ماں سے تھے۔ (ان کی والدہ بہلۃ الہندیة تھی) اس لیے مفضل نے کہا کہ میں تو بغیر عبد الملک کے آگر جونکہ مفضل اسے نہیں جاؤں گا جا ہے جھے پھروا پس جیل خانہ ہی جانا پڑے۔ اسٹے میں عبد الملک بھی آگیا ہے سب کشتیوں میں سوار ہوکر اسے کھر مطبق رہے۔

پسران مهلب کے فرار پر حجاج کی پریشانی:

صبح کے وقت پہرے والوں کوان کے بھاگ جانے کا حال معلوم ہوا۔ اس کی اطلاع حجاج کو دی گئی۔ حجاج بیس کر بہت پر بیثان ہوا۔ اورا سے خیال پیدا ہوا کہ بیلوگ خراسان کی طرف گئے ہیں۔ اس لیے اس نے فوراً قتبیہ بن مسلم کو ہرکارے کے ذریعے ان کے جانے کی اطلاع دے دی اور تھم دیا کہ تم اس کے مقابلہ کے لیے رہو۔ اس طرح حجاج نے اور دوسرے اصلاع اور قلعوں کے عاملوں اور قلعہ داروں کوان کی نقل و حرکت کی دکھے بیمال اور روک تھام کے لیے احکام ارسال کیے نیز حجاج نے ولید کو بھی ان کے بھاگ جانے کی اطلاع کی اور لکھا کہ جھے بیریقین ہے کہ بیلوگ ضرور خراسان کی طرف گئے ہیں۔

يسران مهلب سے حجاج كوخوف:

ا به جاج کا بیرحال تھا کہ برابراس ادھیڑ بن میں تھا کہ دیکھیں پزید کیا کارروائی کرتا ہے اور کہا بھی کرتا تھا کہ میرا بید خیال ہے کہ جوابن الا هعٹ نے کیا تھاوہی بیرکرےگا۔

پسران مهلب کی روانگی شام:

جب بزید بطائح سے موقوع کے قریب پہنچا یہاں اسے وہ گھوڑ ہے جو پہلے ہی ہے اس کے اوراس کے بھائیوں کے لیے تیار تھے ملے پیسب کے سب گھوڑ وں پرسوار ہو کرروانہ ہوئے ۔عبدالجبار بن پزیدالر بعتہ بطور بدرقہ کے ان کے ہمراہ تھا۔ بیانہیں ساوہ کی طرف لے چلا۔

دوروز کے بعدایک ایسے مخص نے جس نے پزیداوراس کے بھائیوں کوشام کی سمت جاتے ہوئے ویکھا تھا جاج سے آگر بیان کیا کہ پزیدشام کی طرف گیا ہے اور کہا کہان کے گھوڑے راستہ میں تھک گئے تھے۔ جاج نے اس واقعہ کی اطلاع ولیدکودی۔ پسرانِ مہلب کوسلیمان بن عبدالملک کی امان:

یزیدفلسطین پہنچا۔ وہیب بن عبدالرحمٰن الاز دی کے پاس فروکش ہوا۔ بیٹخص سلیمان بن عبدالملک کے معزز دوستوں میں یے تھا۔اس نے بزید کے اہل وعیال کوسفیان بن سلیمان الاز دی کے پاس تھہراد یا اور اس کا پچھسا مان بھی اس کے پاس رکھوا دیا۔ پھر وہیب نے سلیمان سے جاکر کہا کہ بزید بن المہلب اور اس کے بھائی تجاج سے بھاگ کر آپ کے پاس پناہ لینے کے لیے آئ ہیں اور میرے مکان میں فروکش ہیں۔ سلیمان نے کہا کدان سب کومیرے پاس لے آؤ میں ان سب کوامان دیتا ہوں اور وعدہ کرتا ہوں کہ جب تک میں زندہ ہوں کوئی شخص انہیں ہاتھ نہیں لگا سکتا۔

وہیب ان سب کوسلیمان کے پاس لے آیا اور اب سب ایس شخص کے پاس مقیم ہوگئے۔ جہاں اب انہیں کوئی خطرہ نہ تھا۔ بدرقہ عبد الجبارین بزید اور بزیدین مہلب:

ا شائے راہ میں جب کے عبدالجبار بن پزید بن الربعۃ ان کو لیے جار ہاتھا۔ پزید کا عمامہ کہیں گر پڑا۔ جب پزید نے تلاش کیا تو نہ پایا۔عبدالجبارے کہا کہتم واپس جا کرڈھونڈ لاؤ۔عبدالجبار نے کہا کہ یہ بات میری شان کے خلاف ہے۔ پزید نے کہا کہ جاؤاور تلاش کر کے لاؤ۔عبدالجبار نے اس مرتبہ بھی اس کی بات مستر دکر دی۔ پزید نے اس کے کوڑا مارا۔عبدالجبار نے اپنے اور اس ، ع تعلقات نسب کا اظہار کیا۔اس پر پزیدنا دم ہوا۔اس وجہ سے بعد میں عبدالجبار نے پزید کی تعریف کی۔

جاج نے ولیدکولکھا کہمہلب کی اولا دنے خدا کے مال میں خیانت کی ہے۔ اور مجھ سے بھاگ کرسلیمان کے پاس پناہ لی

اس سے پہلے بیاحکام دیئے گئے تھے کہ تمام لوگ خراسان جانے کے لیے جمع ہوجائیں۔ کیونکہ ہر مخص کو یہی خیال تھا کہ یزید اس لیے خراسان گیا ہے تا کہ وہاں جواس کے طرفدار ہوں انہیں جنگ کے لیے برا پیختہ کرے۔

#### سلیمان کا ولید بن عبدالملک کے نام خط:

جب ولید کو بیہ بات معلوم ہوئی کہ بزیدسلیمان کے پاس آگیا ہے تو اس کے دل میں اس کی طرف سے جواندیشہ تھا وہ جاتا رہا۔ اور اس رو پید کے متعلق جو بزید نے نا جائز طریقہ سے حاصل کیا تھا اس کا غصہ بھی فرو ہو گیا۔ سلیمان نے ولید کو لکھا کہ بزید نے میرے پاس آ کر پناہ کی ہے ان پرصرف تمیں لا کھ درہم واجب الا دا ہیں گر حجاج نے ساٹھ لا کھ کا مطالبہ کیا ہے ان لوگوں نے تمیں لا کھ تو ادا کر دیتے ہیں اور بقید رقم میں اپنے ذمہ لے لیٹا ہوں۔

### يزيد بن مهلب كي طلي:

ولید نے سلیمان کولکھا کہ جب تک تم یزید کومیرے پاس نہ بھیج دو گے اس وقت تک میں انہیں امان نہ دوں گا۔سلیمان نے اس کے جواب میں لکھا کہ اگریزید کومیں آپ کی خدمت میں بھیجوں گا۔تو خود بھی اس کے ہمراہ حاضر خدمت ہوں گا۔اور آپ سے خدا کا واسطہ دے کرعرض کروں گا کہ آپ جھے رسواٹہ کریں اور جووعدہ امان میں نے انہیں دیا ہے اس میں دست اندازی نہ کریں۔ یزید بن مہلب کی سلیمان سے ورخواست:

ولید نے لکھا کہ اگرتم ان کے ہمراہ آئے گئو بخدا میں ہرگز انہیں امان نہ دوں گا۔ جب معاملات کی نزاکت اس حد تک پہن گئی۔ تو خود پزید نے سلیمان سے کہا آپ جمھے بھیج و یجیے۔ کیونکہ میں یہ ہرگز نہیں چاہتا کہ محض میری وجہ ہے آپ کے ان کے تعلقات خراب ہو جا کیں اور لوگوں کو میرے متعلق چے میگو ئیاں کرنے کا موقع ملے' کہ بھائیوں بھائیوں میں پھوٹ ڈلوا دی۔ آپ جمھے بھیج و یجیے۔ میرے ساتھ اپنے صاحبز اوہ کو بھی بھیج و یجیے۔ اور ایک خط نہایت نرم اور ملائم لہجہ میں لکھ کر اپنے صاحبز اوہ کے ہاتھ امیر المومنین کو میری سفارش کے لیے بھیج و یجیے۔

# یزید بن مهلب اورابوب بن سلیمان کی روانگی:

غرضیکہ سلیمان نے پزید کے ساتھ اپنے بیٹے ایوب کوبھی کیا۔ چونکہ ولید نے حکم دیا تھا کہ پزید کو یا بہزنجیر دربارخلافت میں حاضر کیا جائے۔ اس لیے سلیمان نے پزید کے بیڑیاں ڈال کر ولید کے پاس روانہ کر دیا۔ اپنے بیٹے ایوب سے کہا کہ جب امیرالمومنین کی خدمت میں جانے لگو تو تم بھی پزید کی بیڑیوں میں شریک ہو جانا۔اور اس حالت میں امیرالمومنین کی خدمت میں جانا۔

# ایوب بن سلیمان کی دلید بن عبدالملک سے درخواست:

جب بیسب ولید کے پاس پہنچ تو ایوب نے اپنے باپ کے علم کی تعمیل کی اور بزید کے ساتھ ہی بیڑیاں پہنے ولید کے سامنے آیا۔ جب ولید نے اپنے بطب کا خطاب نے چیا آیا۔ جب ولید نے اپنے بطب کا خطاب نے چیا کو دیا اور کہنے لگا کہ الیمان نے تو انتہا کر دی۔ پھر ایوب نے اپنے باپ کا خطاب نے چیا کو دیا اور کہنے لگا کہ اے امیر المونین میں آپ پرسے قربان ہوجاؤں۔ کہ آپ اس عبد کی تفاظت کریں۔ آپ اس شخص کی امید وں کو خاک میں نہ ملائیں۔ جس نے صرف ہمارے آپ کے تعلقات ہی کی وجہ سے ہماری پناہ لی۔ اور نہ آپ اس شخص کو ذکیل ورسوا کریں جو محض اس وجہ سے کہ آپ ہماری عزت کرتے ہیں باقی سب دنیا کو چھوڑ کر ہمارے پاس اپنی عزت و آبر و بچانے کی امید لے کرتی جو محض اس وجہ سے کہ آپ ہماری عزت کرتے ہیں باقی سب دنیا کوچھوڑ کر ہمارے پاس اپنی عزت و آبر و بچانے کی امید لے کرتی جو محض اس وجہ سے کہ آپ ہماری عزت کرتے ہیں باقی سب دنیا کوچھوڑ کر ہمارے پاس اپنی عزت و آبر و بچانے کی امید لے کرتی ہو

# سلیمان کی بسران مہلب کے لیے سفارش:

کچھان پرمطالبہ ہاسے میں اداکروں گا''۔

# آل مهلب كومعافى:

خط پڑھ کرولید نے کہااچھاہم نے سلیمان پرعنایت ومہر بانی کی۔ پھراپنے جینے کواپنے پاس بلاکر بٹھایا۔ اب بزید نے تقریر شروع کی اور خدا کی حمد اور رسول کی ثناء کے بعد کہنے لگا: اے امیر الموشین! ہم پر آپ کے احسانات بہت زیادہ ہیں جا ہے کوئی او انہیں بھول جائے مگر ہم نہیں بھول سے جا ہور لوگ انہیں نہ مانیں مگر ہم ہمیشہ معترف رہیں گے۔ ہمارے خاندان نے آپ کی اطاعت و فر مانبر داری میں مشرق و مغرب میں آپ کے دشنوں کے خلاف جو نمایاں خدمات انجام دی ہیں وہ ظاہر ہیں۔ مگر پھر بھی اطاعت و فر مانبر داری میں مشرق و مغرب میں آپ کے دشنوں کے خلاف جو نمایاں خدمات انجام دی ہیں وہ ظاہر ہیں۔ مگر پھر بھی آپ ہی کے احسانات ہم پر بہت زیادہ ہیں۔ جس کا کوئی معاوضہ نہیں ہوسکتا۔ ولید نے بڑید سے کہا بیٹھ جاؤ۔ بزید بیٹھ گیا۔ ولید ۔ نہیں اسے جمانی دے دی۔ یزید سلیمان کے پاس واپس چلا آیا۔ ولید کے اور بھائیوں نے اس روپیہ کے متعلق جس کا تجائے نے بڑید یہ سے مطالبہ کیا تھا معاف کر دینے کی سفارش کی۔ ولید نے جائے کو کھی دیا کہ چونکہ پزیداور اس کے خاندان والے سلیمان کے پاس جی سان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کرنا چاہتے۔ تم بھی اسے چھوڑ دواور اب آیندہ اس کے بارے میں کوئی خطور وغیر میں گھے نہ کھیا۔

# ا بوعینیته وحبیب پسرانِ مهلب کومعافی:

جب جہاج پریہ حقیقت مکشف ہوئی وہ بھی خاموش ہور ہا۔ ابوعیبند بن المہلب بھی جہاج کے پاس تھا اور اس سے بھی جہاج نے وس لا کھورہم کا مطالبہ کررکھا تھا۔ گراب اسے بھی اس نے معاف کر دیا اور نیز حبیب بن المہلب سے بھی درگز رکر دیا۔ سلیمان بن عبدالملک کا بزید بن مہلب سے حسن سلوک:

یزیدسلیمان بن عبدالملک کے پاس آ کرفروش ہوا۔وہ اے لباس کے اوضاع سکھا تا تھا وہ عمدہ کھانے اس کے لیے تیار کروا تا اور ہیش قیت تھا نف بھی بخا اور اس میں شکنہیں کہ سلیمان بھی سب سے زیادہ یزید کی عزت ومنزلت کرنا تھا۔خود سلیمان کا بیہ حال تھا کہ جوکوئی تحفہ یا عمدہ چیز اس کے پاس آتی اس میں سے آدھی ضرور یزید کو بھی باللہ جولونڈی سوائے نظیم الجاریئ کے اسے بھلی معلوم ہوتی یزید کے پاس بھیج دیتا ان غیر معمولی مراسم کی اطلاع ولید کو ہوئی۔ولید نے حارث بن مالک بن ربیعة الا شعری کو بلایا اور حکم دیا کہ تم سلیمان کے پاس جاؤ اور کہوکہ اے اپنے خاندان کے رسم ورواح کی مخالفت کرنے والے امیر المونین کو اس بات کا علم ہوا ہے کہ جوکوئی تحفہ یا عمدہ چیز تمہارے پاس آتی ہے تم اس میں سے آدھی یزید کے پاس بھیج دیتے ہو۔ اور تمہاری لونڈیوں میں سے جوکوئی لونڈی تمہارے پاس آتی ہے اس کا طہر کا زمانہ ابھی پور ابھی نہیں ہوتا کہتم اسے یزید کے پاس بھیج دیتے ہوا ورد کی موحارث ان افعال پرتم آنہیں برا بھلا کہنا اور لعنت ملامت کرنا۔ اور جو تھم تمہیں دیا جاتا ہے اس کی لفظ بدلفظ قیل کرنا۔

# حارث بن ما لك اورسليمان بن عبدالملك كي تُفتُكونِ

حارث نے کہا کہ میں ضروراہیا کروں گا اور مجھے کیا ڈر ہے میں تو صرف جناب کا پیامبر ہوں۔ولید نے کہا تو اچھا جاؤ۔اور سیسب کچھ کہددو۔اوران کے پاس کٹمبرے رہنا۔میں ان کے دینے کے لیے تمہیں کچھ تحا نف جیجوں گاتم وہ چیزیں سلیمان کودے کر ان کی رسید لے لینا اور پھر چلے آتا۔ عارث سلیمان کے پاس آئے۔اس وقت سلیمان کلام پاک کی تلاوت کرر ہا تھا۔ حارث نے سامنے پہنچ کر سلام کیا' مگر سلیمان نے جواب نہیں دیا۔ تلاوت سے فارغ ہوکر سلام کا جواب دیا اور پھراس کی طرف سراٹھا کر دیکھا۔ حارث نے وہ تمام ہا تیں اس سے کہد دیں جن کے لیے ولید نے انہیں بھیجا تھا یہ ہا تیں س کر سلیمان کا چہرہ غصہ سے بگڑ گیا اور کہنے لگا کہ اگر تم پر بھی میرا ابس چلا تو تمہارے ہاتھ کا نے والوں گا۔ حارث نے کہا جناب والا اس میں میرا کیا قصور ہے میں تو صرف پیا مبر ہوں جو تھم مجھے ملا تھا اس کی میں نے قبل کر دی۔

سلیمان بن عبدالملک کا حارث سے اظہار خفاً :

90 جرى بروز جعة ١١ ماه رمضان السارك حجاج نے انتقال كيا۔

حارث سلیمان کے پاس سے چلے آئے۔ جب وہ چیزیں ولید نے سلیمان کودیئے کے لیے پاس بھیجی تھیں آئیں تو انہیں لے کر حارث پھرسلیمان کے پاس آئے اور کہنے گئے جناب والا ان تحاکف کی جھے رسید دے دیجیے۔ سلیمان نے ڈانٹ کر کہا کہ جھے سے رسید مانگنے کا تم کو کیا حق ہے حارث نے کہا اب میں دوبارہ اس کے متعلق پھے عرض نہیں کرنا چا ہتا۔ میں کیا کروں بندگ بے چارگی۔ جیسا کہ تھم جھے دیا گیا تھا اس کی تعمیل کرنا جھے پرضروری تھا۔ سلیمان چپ ہوگیا۔ اور سجھ گیا کہ حارث تی کہدرہا ہے۔ اب حارث سلیمان کے پاس سے نکل آئے اور لوگ بھی اسٹیمان نے تھم دیا کہ جس قدر چیزیں آئی ہیں ان سب میں سے بھی برابر نصف نصف اور ان ٹوکروں میں سے آ دھے لے جاؤ اور یزید کو پہنچا دو۔ حارث کو معلوم ہوگیا کہ یزید کے بارے میں سلیمان پر اب کسی شخص کے کہنے سننے کا اثر نہیں ہوسکتا۔ یزید نومہینے سلیمان کے ہمراہ رہا۔



باب١٥

# قنيبه بن مسلم

#### ۹۱ هے واقعات:

اس سال عبدالعزیز بن الولیدموسم گر ما کی مہم کے ساتھ کفار سے جہاد کرنے گیا۔ مسلمہ بن عبدالملک اس مہم کا سپہ سالا رتھا۔ مسلمہ نے ترکول سے جہاد کیا۔ آفر بائیجان میں درآیا اور باب تک پہنچ گیا اور کئی قلعے اور شہر فتح کر لیے۔ اس سنہ میں موٹ بن نصیر نے اندلس پر چڑھائی کی اور کئی شہراور قلعے سرکیے۔ نیز اسی سنہ میں قنیبہ بن مسلم نے نیزک طرخان کو آل کیا۔

قتىيە بن مسلم كى مروروذ كى جانب پيش قدمى:

اب یہاں سے پھر نیزک اور قتیبہ کی جنگ اور قتیبہ کی فتح کا واقعہ شروع ہوتا ہے۔

جب باشندگان ابرشہر بیورو سرخس اور ہرات جنہیں قتیبہ نے جہاد کے لیے مرعوکیا تھا۔ اس کے پاس آ گئے تو اب قتیبہ اس تمام جماعت کے ساتھ مروروز کی جانب بڑھا۔ مروکی حکومت کا انظام اس نے دوشخصوں کے سپر دکر دیا۔ جمام بن مسلم کوفوجی کارروائیوں کا منتظم اور عبداللہ بن الاہتم کو مال گزاری اور خزانہ کامہتم مقرر کیا۔ مروروز کے رئیس کو جب قتیبہ کی چیش قدمی کی خبر ہوئی اس نے علاقہ فارس کی طرف را وفرار اختیار کی۔ قتیبہ مروروز آیا۔ وہاں کے رئیس کے دونوں لڑکوں کو گرفتار کر کے تمل کر ڈالا اور سولی پر چڑھا دیا۔ اس مقام سے قتیبہ نے طالقان کارخ کیا۔ رئیس طالقان نے اس کی کوئی مزاحمت نہیں کی اور اس بنا پر قتیبہ نے بھی اس کے خلاف کوئی جنگی کارروائی نہیں کی۔ طالقان کے علاقہ بیس کچھڈ اکو تھے۔ قتیبہ نے انہیں قتل کرا کے سولی پر لئکا دیا۔

فارياب كي اطاعت:

عمر بن مسلم کوطالقان کاعامل مقرر کر کےخود قتیبہ نے فاریاب کی راہ لی۔ با دشاہ فاریاب نے اظہاراطاعت اور عقیدت کے لیے شہرے باہر نکل کر قتیبہ کا استقبال کیا۔ قتیبہ نے اس کے طرزعمل کونظراسخسان ہے دیکھا۔ کہی شخص کےخلاف آلموارنہیں اٹھائی ایک با ہلی کوفاریاب کاعامل مقرر کیا۔

# قنيبه بن مسلم كاجوز جان مين استقبال:

رئیس جوز جان کو جب ختیبہ کی چیش قدمی کی اطلاع ہوئی۔اس نے اپنے علاقہ کو خیر باد کہہ کر پہاڑوں میں جا کر پناہ لی۔ جب ختیبہ جوز جان پہنچا باشندوں نے اس کا استقبال کیا اورا پی اطلاعت اور فر ما نبر داری کا یقین دلایا۔ ختیبہ نے ان کے طرزعمل کو پسند کیا۔
کسی محض کو آل نہیں کیا۔ عامر بن مالک الحانی کو یہاں کا عامل مقرر کر کے بلخ آیا۔ اصببذ بلخ نے تمام باشندوں کے ساتھ ختیبہ کا استقبال کیا۔ایک روز ختیبہ نے یہاں قیام کیا اور اب پھرعبد الرحمٰن کے پیچھے چلا۔ درہ فلم پہنچا' یہاں آ کراہے معلوم ہوا کہ بزیداس درہ سے آگے نکل گیا ہے اور مقام بغلان میں جا کرمور ہے لگائے ہیں گراس نے درہ کے دہانہ اور اس کے دوسرے تنگ مقامات پر کرہے فوج ختیبہ کی مزاحمت کے لیے متعین کردی تھی۔

#### قنبيه كا قلعه برحمله:

اسی طرح در ہ کے چیچے ایک مشحکم قلعہ میں بھی کچھ جمعیت متعین تھی۔عرصہ تک قیتبہ درہ کے دہانہ برسر نکرا تار ہا نگراہے کا میا بی کا منہ تک و کھنا نصیب نہ ہوا۔ ایک تو درہ ہی بہت تنگ تھا۔ دوسرے یہ کہ ایک ندی اس میں ہے بہتی تھی جوقدرتی محافظ تھی اور اس کے در ہ کے راستہ کے علاوہ مسلمانوں کواورکوئی ایباراستہ معلوم نہ تھا جس کے ذریعہ وہ نیزک تک پہنچ کتے ۔صرف ایک ہی راہ اورتھی جو ہے آ ب و گیاہ بیاباں سے ہوکر گزرتی تھی مگراس راہ ہے کسی بڑی فوج کا لیے جانا تقریباً ناممکن ساتھا۔ان حالات میں قتیبہ اسی مقام برسر ٹیکتار ہا کہ شاید کوئی تدبیر کارگر ہوجائے۔قنیبہ اس ادھیڑ بن میں تھا کہ روب اور تمسنجان کا بادشاہ روب خال قنیبہ کے در بار میں حاضر ہوا اور اس نے یہ کہ کر کہ میں اس درہ کے علاوہ ایک ایباراستہ بتا تا ہوں جس سے قلعہ کی پشت پر آ پہنچ سکتے ہیں امان طلب کی ۔ قتیبہ نے یہ درخواست منظور کرلی۔ رات کے وقت کچھاو وں کواس کے ساتھ کر دیا۔ روب خاں اس فوج کو درہ خلم کے پیچھے سے قلعہ پر لے آیا۔مسلمانوں نے اسی وقت رات کو جب کہ محافظین اور مدافعین میٹھی نیندسور ہے نئے قلعہ پرحملہ کر دیا۔ان میں ہے بیشتر کو نہ نتنج کر ڈالا۔قلعہ کے محافظین میں سے جو بچے انہوں نے اور نیز ان لوگوں نے جو در ہ کے دہانہ پرمتعین تھے را ہ فرارا ختیار کی ۔ قتیبہ اوراس کی فوج درہ ہے گھس کر قلعہ میں آئی ۔ اور قتیبہ سمسنجان چلا گیا۔اس وقت نیزک بغلان کے سبح چاہ نامی چشمہ پر پڑاؤ ڈ الے ہوئے تھا۔ سمسنجان ادر بغلان کے درمیان اگر چہ بیابان حائل تھا مگروہ کچھ دشوارگز ارنہ تھا۔

mym

### نیزک کی کرز کور وانگی:

قتیبہ نے سمسنجان میں چندے قیام کر کے نیزک کی طرف پیش قدمیٰ کی۔اورا پنے بھائی عبدالرحمٰن کواپنے آ گے روانہ کیا۔ نیزک کوان سرداروں کی نقل وحرکت کی خبر ہوئی۔اس نے اپنی جائے قیام کوچھوڑ کروادی فرغانہ کو طے کیا۔اپناتمام مال اسباب کا ہل شاہ کے پاس بھجوادیا اورخود کرز چلا آیا۔ گرعبدالرحن بھی عقاب کی طرح اس کے پیچیے ہی نگا ہوا تھا یہ بھی کرز پہنچا اور جواس کے نگ اور دشوارگز اررا سے تھان پر قابض ہو گیا۔

# نيزك كالسيكثمت مين قيام:

نیزک نے اس مقام کوبھی چھوڑ کر اسیکٹمت پر پڑاؤ کیا۔اور اب اس کے اور عبدالرحمٰن کے درمیان دوفریخ کا فاصلہ تھا۔ نیزک مقام کرز میں قلعہ بند ہوگیا۔اس تک بینچنے کا صرف ایک راسته تھا اور و دیھی اس قدر دشوارگز ارتھا کہ کوئی جانوراس سے نہیں گز ر سکتا تھا۔ قنبیہ دو ماہ تک اس کا محاصرہ کیے رہا۔ آخر کا رنیزک کے پاس سامان خور دونوش کی سخت قلت ہوگئی۔اس کی فوج میں مرض چنجک کھیل گیا۔اور جبغور یہ بھی چنجک میں مبتلا ہو گیا۔

### سليم الناصح كوقتييه كاحكم:

دوسری جانب قتیبہ کوموسم سرما کے گزرنے کا خوف ہوا۔ اس لیے اس نے سلیم الناصح کو بلا کرکھا کہتم نیزک کے پاس جاؤ۔ اورکسی نہ کسی طرح بغیرامان دیئے ہوئے میرے پاس لے آ ؤ۔اوراگر وہ کسی اور طرح آنے برراضی نہ ہوتو مجبوراً وعدہ معافی دیے دینا درخوب سجھلو کہ اگر میں نے تمہیں اس کے بغیر واپس آتے دیکھا تو تمہیں بھانی دے دوں گا۔اس لیے جاؤاور جومناسب سمجھو کرو۔سلیم نے کہا کہ آپ اس معاملہ کے متعلق ایک خط عبدالرحمٰن کولکھ دیجیے تا کہ وہ میری مخالفت نہ کریں۔قتبیہ نے اس کی

درخواست منظور کرلی اورعبدالرحمٰن کولکھ دیا۔ سلیم عبدالرحمٰن کے پاس آیا اور اس سے کہا کہ آپ کچھلوگوں کو درہ کے دہانہ پرمتعین کر دیجیے تا کہ جب میں اور نیزک درہ سے باہرنگل آئیں تو یہ جماعت ہمارے اور درہ کے درمیان حائل ہوجائے۔

چنانچەعبدالرحمٰن نے رساله كاايك دسته سليم كے ساتھ كرديا۔اورانہيں حكم ديا كه جہال سليم حكم ديں تم تھہر جانا۔

سليم الناصح اور نيزك كي ملا قات:

ابسلیم نیزک کی طرف روانہ ہوا۔ اپنے ساتھ بہت سا کھانا جو کی روز کے لیے کافی تھا اور عمد ہتم کا ملیدہ وغیر ہ بھی لے گیا تھا۔ سلیم نیزک کے پاس پہنچا۔ نیزک نے شکایۂ کہا کہ آپ نے تو ہمیں بالکل ہی چھوڑ دیا۔ سلیم نے کہا کہ آپ یہ کیا الٹی بات کہہ رہے ہیں۔ میں نے آپ کوچھوڑ ایا آپ نے ہم سے سرکشی اور نافر مانی کی۔ اور آپ خود ہی اپنی تکالیف کے ذمہ دار ہیں۔ نیزک نے کہا پھر آپ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ سلیم نے کہا کہ بس بہی سیجھے کہ قتیہ کے پاس چلے چلئے۔ آپ اے اچھی طرح پر کھ چکے ہیں۔ قطب از جانمی جند کا مضمون ہے اور اپنے ارا دہ سے باز آنے والا آدمی نہیں ہے۔ اس نے مصم ارا دہ کرلیا ہے کہ موسم سر ما بھی یہیں بسر کرے گا'چا ہے زندہ رہے یا تباہ ہوجائے۔

سليم الناصح كانيزك كومشوره:

نیزک کہنے لگا بھلا یہ کیونکر ہوسکتا ہے کہ میں بغیر وعدہ امان لئے اس کے پاس چلا چلوں۔سلیم نے کہا گرچونکہ وہ آپ سے بہت ناراض ہےاس لئے مجھےتو قع نہیں کہ وہ آپ کوامان دے۔البتہ ایک ہی صورت ہے کہ چپ چاپ چلے چلواوراس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دو۔ چونکہ وہ نہایت ہی بامروت آ دمی ہے امید ہے کہ اس ترکیب سے تمہاری جان نج جائے گی۔

### نيزك كوسليم الناصح كي امان:

# نیزک اورتزک سر دارون کی روانگی:

نیزک نے کہائیں مجھے آپ براغتاہ نے کہا چھا پھر میرے ہمراہ چلیے۔ اس پر نیزک کے اور مصاحبین نے بھی اس سے کہا کہتم سلیم کی بات مان لور کیونکہ یہ ہمیشہ تج ہو لئے رہے ہیں چنا نچے نیزک نے سواریاں منگوا ئیں اور سلیم کے ہمراہ روانہ ہوا۔ جب بہاڑ کے درہ کے اس موقع پر آیا جہاں ہے ڈھلوان شروع ہوتا تھا تو نیزک نے سلیم سے کہا کہ چاہے گئی اور کوا پی موت کا وقت معلوم نہ ہو گر میں اپنی موت کے وقت کو جا تنا ہوں۔ جب میں قتیہ کودیکھوں گا تو مجھے موت آجائے گی۔ سلیم نے کہا کہ ہر گر نہیں۔ یہ تمہارا خیال غلط ہے بھلا کیا امان دے کروہ تم پر ہاتھ اٹھائے گا۔ غرض کہ اس جگہ سے سب کے سب سواریوں پر سوار ہو کر روانہ ہوئے۔ نیزک کے ساتھ جبغور یہ بھی تھا جو اب مرض چیک سے صحت یا ب ہو چکا تھا اور صول اور عثان نیزک کے دونوں بھتے اور صول طرخان جبغور یہ کا خلاد ستہ کا فظاد ستہ کا افراعلی بھی اس کے ہمراہ تھے۔ جب بیتمام جماعت درہ کو عبور کر آئی تو اس رسالہ نے جے سلیم نے پہلے ہی ہے بہاں پوشیدہ جگہ میں متعین کر رکھا تھا چیھے سے نکل کر درہ کے دہانہ کو مسدود کر دیا تا کہ ترک باہر رہا تھی نظام نہیں۔ اس پر نیزک نے سلیم سے احتجا جا کہا کہ بیتو پہلے ہی آٹارا چھے نظر نہیں آئے۔

### ترک سر دارون اور نیزک کی گرفتاری:

سلیم نے کہاتم اس کا پچھ خیال نہ کرو' ان لوگوں کا پیچیے ہی رہ جانا تہہارے لیے اچھا ہے بہر حال نیزک سلیم اور دوسرے ترک سر دار جو درہ سے نکل آئے تھے بیسب کے سب عبدالرحن بن سلم کے پاس آئے عبدالرحن نے ایک قاصد کے ذریعے ان کے آنے کی اطلاع قتبیہ کودی ۔ قتبیہ نے عمر و بن الی مہزم کو تکم دیا کہتم عبدالرحن سے جا کرکہو کہ وہ ان سب لوگوں کو میرے پاس لے آئیں ۔ عبدالرحن سب کو لے کرآیا یا۔ قتبیہ نے نیزک کے ساتھی دوسر ہے ترک سر داروں کو قید کرا دیا۔ اور نیزک کو ابن بسام اللیثی کی گرانی میں وے دیا۔ اور حجاج سے نیزک کے قبل کرنے کی اجازت منگوائی۔ ابن بسام نے نیزک کو ایک حجرہ میں نظر بند کر دیا۔ اس حجر دخند تی کھدوا دی اور پہر ہ مقرر کر دیا۔

# حجاج کی نیزک کے آپ کرنے کی اجازت:

تنیبہ نے معاویہ بن عامر بن علقمۃ العلیمی کو کرز بھیجا۔ معاویہ کو کرز میں جس قدر مال غنیمت اور جس قدر قدر قدر کے قتیبہ نے تیاس کے تعلق جاج کے آخری احکام کا منتظر رہا۔ چالیس روز کے بعد حجاج کا خط آیا۔ جس میں نیزک کو قل کرنے کی اجازت دے دی گئی قتیبہ نے نیزک کو بلا کر پوچھا کہ کیا میں نے یا عبدالرحمٰن نے یاسلیم نے تم سے دعد ہ معافی کیا ہے؟ نیزک نے کہا کہ جی ہاں سلیم نے مجھ سے دعد ہ معافی کیا تھا۔ قتیبہ نے کہا تم جھوٹ بولتے ہو۔ یہ کہ کر قتیبہ در بارسے اٹھ کر چلا گیا۔ اور نیزک پھر مجبوس کر دیا گیا۔ اس کے بعد قتیبہ تین دن تک اپنے مکان سے باہر نہیں نکا۔

# نیزک کے تل کے متعلق قتیبہ کا مشورہ:

ابلوگوں میں نیزک کی قتبیہ کے متعلق چہ میگو ئیاں ہونے لگیں۔ پچھلوگ کہتے تھے کہ قتبیہ کے لیے کسی طرح جائز نہیں کہ اسے قبل کرے۔ دوسرے اس کے قبل کردینے کے جامی تھے۔ چوتھے دن قتبیہ نے دربار عام منعقد کیا اور نیزک ہے متعلق لوگوں سے مشورہ لیا۔ایک مخص نے کہا کہ اسے قبل کرڈالیے دوسرے صاحب بولے کہ چونکہ آپ اس سے عہد کر چکے تھے اس لیے اس کی جان نہ لیجے ایک صاحب کہنے لگے کہ مجھے ڈر ہے کہ یہ ہمیشہ مسلمانوں کے خلاف کارروائی کرتا رہے گا۔ای باحث ومباحثہ کے درمیان ضرار بن حسین الفسی بھی دربار میں آئے۔ تنبیہ نے ان سے بوچھا کہ کہو ضرار تمہاری اس معاملہ میں کیارائے ہے۔ نیزک اور ترک سرداروں کا قبل:

ضرار نے کہا کہ میں نے یہ بات پی تھی' کہ جناب والا نے خدا سے اس بات کا عہد کیا ہے کہ اگر آپ کا بھی نیزک پر قابو چلا تو
آپ اسے قبل کرویں گے۔ اس لیے اگر آپ اپ اس عہد پر جو آپ نے خدا سے کیا تھا قائم ندر ہیں گے تو یا در کھیے کہ اب بھی اس
کے مقابلہ میں خدا آپ کی امداد نہ کرے گا۔ قتیبہ دیر تک سر جھکا ئے سو چنار ہا اور پھر کہنے لگا کہ اگر میری زندگی کی صرف اتنی ہی مدت

ہاتی ہو کہ میں ان تین جملوں کو ادا کر سکوں تو میں یہ ہی تھم دوں گا کہ اسے ضرور قبل کر ڈالو قبل کر ڈالو قبل کر ڈالو قبل کر ڈالو۔ چنا نچہ نیزک کو بلا کر
قبل کا تھم مینا یا گیا۔ اور نیزک اس کے ساتھ اور سات سوترک میں تین کر ڈالے گئے۔

نیزک کے قبل کے بارے میں دوسری روایت:

مگر با بلی یہ کہتے ہیں کہ نہ تو قتیبہ نے اور نہ کیم نے نیزک سے کسی قتم کا کوئی وعد ہُ معافی کیا تھا۔ جب قتیبہ نے اس کے تل کرنے کا ارادہ کیا تو اسے سامنے لایا۔ ایک شفی تلوار منگوائی۔ تلوار نیام سے باہر کی آسین چڑھائی اورا پے ہی ہاتھ سے اس کی گردن ماردی۔ عبدالرحمٰن کو قتم دیا کہتم صول کو قبل کرو۔ عبدالرحمٰن نے تھم کی تعمیل کردی اس طرح صالح نے عثان (یا شقران) کو تل کیا جو نیزک کا بھتیجا تھا۔ قتیبہ نے ہر بن صبیب اسہمی البابلی سے بوچھا کہتے آپ میں کچھ قوت ہے؟ ہمرنے جواب دیا کہ جی ہاں ہے اور میں چاہتا بھی ہوں۔ ہمر میں کچھ بدوی تصالتیں بھی تھیں۔ اس پر قتیبہ نے اس سے کہا کہا چھا آپ ان دوسرے گنواروں کو بچھ لیجے۔ میں چاہتا بھی ہوں۔ ہمر میں کچھ بدوی تصالتیں بھی تھیں۔ اس پر قتیبہ نے اس سے کہا کہا چھا آپ ان دوسرے گنواروں کو بچھ لیجے۔ چنا نچہ جب کوئی کا فرسامنے لایا جاتا تھا بحراسے نہ تینچ کردیتا اور کہتا کہ موت کے گھاٹ آؤ ' مگریہاں سے واپس زندہ نہ جاؤ۔ اس طرح بابلیوں کے بیان کے مطابق اس روز بارہ ہزار ترک قبل کرڈالے گئے۔

نیزک اوراس کے دونو ں بھتیجوں کواسیکٹمت کے ایک چشمہ آ ب کی تدہیں جس کا نام خش خاشان تھاسو لی پراٹکا دیا گیا۔ قتیبہ نے نیزک کے سرکوٹھن بن جزءالکلا فی اورسوار بن زہرم الحرمی کے ہاتھ تجاج کے پاس بھیج دیا۔اس پر تجاج نے کہا کہ قتیبہ کو چاہیے تھا کہ وہ اپنے بھائیوں میں ہے کس کے ہاتھ نیزک کا سربھیجتا۔

شذاورسل کے متعلق نیزک کی رائے:

ایک روز کا داقعہ ہے کہ نیزک ابھی قید ہی میں تھا کہ قتیبہ نے اسے بلا کر پوچھا کہ شذا درسل کے متعلق تمہاری کیا رائے ہے۔ کیا اگر میں انہیں بلا بھیجوں تو وہ آئیں گے یا اٹکار کریں گے۔ نیزک نے کہانہیں آئیں گے۔ شذا ورسل کی طلبی :

تحتیبہ نے ان دونوں کو بلایا وہ آئے۔ جب وہ آگئے تو اب اس نے نیزک اور جبغوریہ کو بھی دربار میں طلب کیا۔ آ کر دیکھتے کیا ہیں کہ شنداور سبل قتیبہ کے روبرو کرسیوں پر متمکن ہیں۔ نیزک اور جبغوریہ بھی ان کے مقابل ہیٹھ گئے۔ شذنے قتیبہ سے کہا کہ اگر چہ جبغوریہ میرے دشمن ہیں گر چونکہ عمر میں وہ مجھ سے بڑے ہیں اور با دشاہ ہیں اور میری حیثیت ان کے مقابلہ میں غلام کی ہے۔

اس لیے آپ مجھے ان کے قریب جانے کی اجازت وے ویجیے۔ قتیبہ نے اجازت وے دی شذنے جبغوریہ کے پاس جا کراس کا ہاتھ چو مااور سجدہ کیا۔ پھر شذنے قتیبہ سے بل کے ہاتھ کو بوسدویئے کی اجازت طلب کی قتیبہ نے اجازت وے دی اور شذنے سبل کے ہاتھ کو بھی بوسد ویا۔

نیزک نے بھی قتیبہ سے اجازے طلب کی کہ آپ مجھے شذ کے قریب جانے کی اجازت دیجیے کیونکہ میں ان کا ادنیٰ خادم ہوں ۔ قتیبہ نے اسے بھی اجازت دے دی۔اور نیزک نے اس کے قریب جا کراس کے ہاتھ کو بوسد یا۔

#### شذاورسل کی مراجعت:

اب قتیبہ نے شذاور سبل کواپنے اپنے علاقہ واپس چلے جانے کی اجازت دے دی۔دونوں واپس چلے گئے اور قتیبہ نے حجاج القینی کوجوخراسان کے سربرآ ورد ہلوگوں میں سے تھے شذ کے دربار میں اپنامعتمد (ریزیڈنٹ)مقرر کر دیا۔

# نیزک کے ایک جوتے کی قیت:

جب قتید نے نیزک کوتل کر ڈالا تو عابس البابلی کے آزاد غلام نے نیزک کے ایک جوتے کواٹھا لیا جس میں نہایت بیش قیت جواہرات گے ہوئے تھے۔انہیں جواہرات کی بدولت زبیراس علاقہ کے تمام لوگوں میں سب سے زیادہ دولت مند بن گیا۔اور اپنی تمام عمراچھی طرح مرفدالحالی میں بسر کی۔انی داؤد کے دورصوبہ داری میں کابل میں اس نے وفات پائی۔

#### جبغوربه كومعافى:

تنیبہ نے جبغور بیکوالبتہ معاف کر دیا اورا سے ولید کے پاس بھیج دیا۔ جبغور بیولید کی وفات تک پھرشام ہی میں مقیم رہا۔

### تنيبه كي مراجعت:

ا پنے بھائی عبدالرحمٰن کو بلخ کا عامل مقرر کر کے خود قتیبہ مرووا پس چلا آیا۔گر نیزک کے اس طرح قبل کر دینے پر کہ قتیبہ نے دھوکا سے نیزک کوتل کیا۔اس پر ثابت بن قطنہ نے بیشعر بھی کہا:

'' تم بدعهدی کو تدبیر ہر گزنہ مجھنا۔ بسا اوقات لوگ اس کے ذریعہ بام عروج وتر قی پر پینچتے ہیں مگریہ ترقی نہایت ہی نا پائیدار ثابت ہوتی ہے اور پھرانہیں قعر مذلت میں گرنا پڑا ہے'۔

تجاج قتیبہ کے متعلق کہا کرنا تھا کہ جب میں نے اسے صوبہ دار مقرر کر کے بھیجا تھا تو یہ ایک بالکل نا تجربہ کارنو جوان تھا۔ گر اس ا ثناء میں میں تو اس سے ایک بالشت بھی آ گے نہیں بڑھا۔ حالانکہ وہ مجھ سے گزوں آ گے نکل گیا ہے۔ شاہدہ نہ میں اسک دار مطلب

# شاه جوز جان کی امان طلی:

نیزک کے قبل کے بعد جب قنیہ مرووالیں آئے لگا تو اب وہ بادشاہ جوز جان کی جواپنا علاقہ چھوڑ کر بھاگ گیا تھا تلاش میں چلا۔ بادشاہ نے قاصد کے ذریعے امان طلب کی ۔ قنیبہ نے اس شرط پرامان دینے کا اقرار کیا کہ بادشاہ خود میرے پاس آئے اور صلح کر لے اس پر بادشاہ جوز جان نے کہا کہ آپ کے پاس میٹی کے لوگوں کو بطور برغمال بھیج دیتا ہوں اور آپ میرے پاس اپنے پچھلوگوں کو بطور برغمال بھیج دیتا ہوں اور آپ میرے پاس بھیج دیا۔ اور بادشاہ نے کہیں عبداللہ بن عمرو بن حصین البا بھی کو بادشاہ جوز جان کے پاس بھیج دیا۔ اور بادشاہ نے اپنے کنبہ کے بعض لوگوں کو قتیبہ کے پاس بھیج دیا۔

### حبيب بن عبدالله اور مرغمالول كاقتل:

بادشاہ جوز جان حبیب کواپنے ایک قلعہ میں نظر بند کر کے قتیبہ کے پاس آیا۔ صلح کی واپس چلا اور طالقان پہنچ کر مرگیا۔ اہل جوز جان کہنے لگے کہ مسلمانوں نے اسے زہر دے دیا۔اورای خیال کی بناپرانھوں نے حبیب کولل کرڈ الا۔

بنراس سنہ ۱۹ ہجری میں قتیبہ نے شومان کس اور نسف پر دوبارہ جہاد کیا۔اور طرخان سے سلح کی۔ان تمام مہموں کے واقعات کا تذکرہ حسب ذیل ہے۔ شاہ شومان کی عبد شکنی:

فیلنشب یا جیسا کہ بعضوں نے بیان کیا ہے غیلشتان شو مان کے بادشاہ نے قنیبہ کے عامل کو نکال باہر کیا۔اوروہ زرخراج جس کی ہا قاعدہ سالا نہ اوائی پر قنیبہ سے اوراس سے صلح ہوئی تھی اس کی اوائی بھی روک دی۔قنیبہ نے عیاش الغنوی اورخراستان کے ایک اور عابد زاہد شخص کواس غرض سے ملک شو مان کے پاس بھیجا کہ بیلوگ اسے جاکر سمجھائیں کہ وہ رقم خراج اواکردے۔

ید دونوں اس کے شہر کے سامنے آئے۔ شومان دالوں نے شہر سے باہر آئے ہی ان پر تیرا ندازی شردع کردی۔ وہ خراسانی صاحب تو واپس چلے گئے۔ گرعیاش برابراپنی جگہ ڈٹے رہے اور کہنے گئے کہ کیا اس شہر میں کوئی بھی مسلمان نہیں ہے۔ ایک مسلمان باہر نکل کر آیا اور کہنے لگا کہ میں مسلمان ہوں فرمایئے آپ کیا چاہتے ہیں۔ عیاش نے اس سے کہا کہتم میرے پیچھے آجا واور میری پشت بچاتے جاؤ۔ چنانچہ وہ شخص پیچھے کھڑا ہوگیا۔ اس کا نام مہلب تھا۔ اب عیاش نے کفار پرحملہ کیا اور وہ پیچھے ہٹ گئے مگران مسلمان صاحب ہی نے پیچھے سے حملہ کر کے عیاش کوئل کر ڈالا۔ عیاش کے جسم پرساٹھ ذخم آئے تھے۔ خود ترکوں کوان کے تل کا بہت رنج ہوا۔ وہ کہنے لگے کہافسوس ہے کہ ہم نے ایک بڑے بہادر آدمی کو ہلاک کر ڈالا۔

تنييه کي شو مان پرفوج کشي:

تنبیه کی اس واقعہ کاعلم ہوا' وہ خودان کے مقابلہ کے لیے بی کے راستہ سے بڑھا۔ جب بینی تواپیج بھائی عبدالرحمٰن کواپنے آگے روانہ کیا۔اور عمر بن مسلم کو بینی کاعامل مقرر کیا۔

چونکہ ملک شو مان اور صالح بن سلم آپس میں دوست تھے۔اس لیے صالح نے ایک شخص کے ذریعہ ملک شو مان سے کہلا بھیجا کہم کہتم پھر قتیبہ کی اطاعت کرلو' اور اس کی خوشنو دی عاصل کرلو۔اور اس کی بہی صورت ہے کہ سلح کرلو۔ ملک شو مان نے سلح سے انکار کر دیا اور صلح کے قاصد سے کہا کہتم مجھے جو قتیبہ سے ڈراتے ہو میں اس کی کیا حقیقت سجھتا ہوں۔ جس قدر مضبوط اور نا قابل تسخیر میرا قلعہ ہے' ایساکسی اور رئیس کے پاس نہیں۔ جب میں اس کے بلند ترین برج سے تیر چلا تا ہوں تو باو جود اس کے کہ میری کمان بھی نہایت ہی سخت اور میں خود بھی زبر دست تیرانداز ہوں' مگر پھر بھی میرا تیرقلعہ کی نصف مسافت تک نہیں پہنچتا۔تو اب میں قتیبہ کی کیا پرواہ کرتا

شد ان کا تب

تنیبہ بلخ سے چل کر دریا کوعبور کر کے شو مان کے سامنے پہنچا۔ ملک شو مان نے مدافعت کی پہلے سے تیاریاں کررکھی تھیں۔ قنیبہ نے شہر کے مقابلہ میں تخبیقیں نصب کر دیں اور سنگ اندازی کر کر کے اسے منہدم کر دیا۔ ملک شو مان نے جب دیلھا کہ قلعہ ہاتھ سے چلاا سنے اپناتمام قیمتی سامان اور زروجوا ہر منگوا کرا یک کنویں میں ڈلوادیا۔ جوقلعہ کے وسط میں واقع تھا اور جس کی گہرائی کی انتہانہ تھی۔اس کے بعد اس نے بعد اس نے قلعہ کا دروازہ کھول دیا۔اب کھلے میدان میں مسلمانوں سے لڑنے کے لیے نکل آیا۔ جنگ ہوئی 'بادشاہ شومان مارا گیا۔ قتیبہ نے بزور شمشیر قلعہ محرکر لیا۔ تمام جنگجو آبادی کو قل کر ڈالا اور ان کے اہل وعیال کولونڈی غلام بنا کر باب الحدید کی راہ ہے واپس آ کر کس اور نسف کی طرف بڑھا۔

كس نسف اورفرياب كى تاراجى:

حجاج نے قتیبہ کو پہلے ہی علم دے دیا تھا کہتم کس کی طرف کوئی جال چلؤ نسف کو تباہ کر ڈالواور بہت زیادہ احتیاط سے بچو۔ چنانچہ قتیبہ نے کس اور نسف کو فتح کرلیا۔اہل فریاب نے مقابلہ کی تیاری کی ۔ قتیبہ نے اسے جلاڈ الا۔اوراس وجہ سے بعد میں اس شہر کانام محرقہ رکھ دیا گیا۔

عبدالرحمَن بن مسلّم كي سغد برفوج تشي:

قتیبہ نے کس اور نسف سے اپنے بھائی عبدالر مین کو حدد کی طرف بھیجا تا کہ طرخون سے مقابلہ کرے۔عبدالرحمٰن نے وہاں سے روانہ ہو کرعصر کے وقت ترکوں کے قریب ہی ایک وادی میں آ کر پڑاؤ کیا۔ یہاں اس کی فوج نے شراب تیار کی اور خوب پی پلا کر بدمستیاں کرنے گئے۔کوئی فوجی نظام قائم نہ رہا عبدالرحمٰن نے اپنے خاندان کے آزاد غلام ابوم ضیہ کو حکم ویا کہ تم جاکر لوگوں کو شراب اس شراب پینے سے منع کرو۔ابوم ضیہ نے لوگوں کوڈنڈے سے مارنا شروع کیا اور ان کے جام اور قدے توڑ ڈالے۔ تمام شراب اس نالے میں بہنے گئی۔اور اس وجہ سے اس نالہ کانام مرج النہ نہ پڑگیا۔

طرخون کی اُدائیگی خراج:

سروں ں اراسی رہاں۔ عبدالرحمٰن نے طرخون سے وہ رقم خراج جس پرطرخون اور قتیبہ کے درمیان صلح ہوئی تھی لے لی۔اور طرخون کے جولوگ بطور رینمال اس کے پاس تھے وہ واپس وے دیئے۔اور اب عبدالرحمٰن واپس پلٹا۔ بخارا آیا۔ابھی قتیبہ بھی بخارا ہی میں تھا کہ عبدالرحمٰن اس سے آملا۔اور پھرید دونوں مروواپس پلٹ آئے۔

<sup>لم</sup> رخون کی اسیری وخودکشی:

اس سلح پراہل سغد نے طرخون ہے کہا کہ تو نے جزید دے کراپی ذات قبول کی ہے۔ اور تو اب بہت زیادہ ضعیف العمر بھی ہو

گیا ہے ہم اب تھے ہے کوئی واسط نہیں رکھنا جا ہے طرخون نے کہا تو بہتر ہے جس کوتم پیند کرواپنا با دشاہ بنالو۔ اہل سغد نے غوزک کو
اپنا با دشاہ بنالیا۔ اور طرخون کو قید کر دیا۔ اس قید کی ذات کے احساس پر طرخون کہنے لگا کہ قید کے بعد اب دوسرا درجہ آت ان
اوگوں نے جھے قید کیا ہے کل قتل کر دیں گے۔ بہتر ہے کہ میں اپنے ہی ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاک کرڈ الوں تا کہ مزید ذات سے نگا
سکوں اور دوسرے کا ہاتھ جھے نہ لگے۔ اس خیال کے ساتھ ہی اس نے اپنی تکوار پر اپنا پورا بو جھ ڈال دیا۔ تکوار سینہ سے پشت کے پار

راوی کہتے ہیں کہاہل سغد نے طرخون کے ساتھ میرح کت اس وقت کی جب کہ قتبیہ جستان چلے آئے تھے۔اوراسی وقت میں انہوں نےغوزک کواپنارئیس بنایا۔

با ہلی کی روایت:

مگر بابلی ہے کہتے میں کہ جب قتیمہ نے بادشاہ شومان کا محاصرہ کرلیا۔ اس کے قلعہ کے سامنے مجنیقیں نصب کردیں۔ اور ایک ہجر اور مینیق فحجاء نامی نصب کی جس کا پہلا پھر قلعہ کی دیوار پر پڑا۔ دوسراشہر میں گرا 'پھر برابرشہر میں پھر گرتے رہاوراس کا ایک پھر بادشاہ کے دیوان خانے میں گرا جس سے ایک شخص مقتول ہوا۔ قتیمہ نے برورشمشیر قلعہ مخر کرلیا۔ اور پھر کس اور نسف کی طرف واپس پاٹا اور و بال سے بخارا آیا۔ بخارا کے قریب ایک ایسے گاؤں میں اس نے قیام کیا جس میں ایک دیول اور ایک آتش کدہ تھا اور اس میں پھر موربھی تھے اس وجہ سے اس پڑاؤ کا نام منزل طوادیس رکھ دیا گیا۔ قتیمہ یہاں سے روانہ ہو کر سغد کی طرف چلا۔ تاکہ طرخون میں کہ دیا گیا۔ قتیمہ سے ندر ہا گیا اور اس نے بے ساختہ اس کی سے زرخراج وصول کرے۔ وادی سغد کی خوبصورتی اور اس کے دلفریب منظر کو دیکھی کو قتیمہ سے ندر ہا گیا اور اس نے بے ساختہ اس کی تعریف میں دوشعر کہے۔ قتیمہ طرخون سے زرخراج لی کر بخارا آیا۔ بخارا کی ریاست پر ایک نوجوان رئیس زادہ کو ہا دشاہ بنایا۔ بخارا کی ریاست پر ایک نوجوان رئیس زادہ کو ہا دشاہ بنایا۔ بخارا کے ایسے لوگوں کوئل کرڈ الاجن کے متعلق خوف تھا کہ بیاس نوجوان بادشاہ کی مخالفت کریں گے پھر آتا مل کے راستہ مرووا پس آیا۔ بخارا کی ایسے لوگوں کوئل کرڈ الاجن کے متعلق خوف تھا کہ بیاس نوجوان بادشاہ کی مخالفت کریں گے پھر آتا مل کے راستہ مرووا پس آیا۔

خالد بن عبدالله كا ابل مكه ي خطاب:

اس سندمیں ولیدنے خالد بن عبداللہ قسری کو مکہ کا گورنرمقرر کیا۔خالد ولید کی و فات تک مکہ کا گورنر رہا۔خالد نے مکہ کی گورنری کا جائز ہ لے کر حسب ذیل تقریر لوگوں کے سامنے کی:

''آپ لوگ ایے شہر کے باشند کے بین جو خداوند عالم کے تمام شہروں میں با عتبارا پی حرمت و تقدس کے ارفع و اعلیٰ جے ۔ بیوہی شہر ہے جے بیت اللہ کے لیے خدائے انتخاب کیا۔ اور مستطیع اصحاب پر اس کا جی فرض کیا۔ اس لیے آپ لوگ اطاعت گذار رہیں اور استحاد قومی کی شظیم میں مسلک رہیں ہے بنیا دشہبات ہے محتر زر ہے' اور یا در کھنے کو کی ایسا شخص جوائے عالم اعلیٰ پر نکتہ چینی کرے گا وہ میر ہے سامنے چیش کیا جائے گا میں اسے اس جرم میں پھائی پر لاکا دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے جے مناسب خیال کیا اپنا خلیفہ بنایا ہے۔ اس لیے آپ کوان کے احکام اور معاملات میں چون و چرا کرنے کا کوئی موقع نہیں۔ جو وہ تھم دیں این خلیفہ بنایا ہے۔ اس لیے آپ کوان کے احکام اور معاملات میں چون و چرا کرنے کا کوئی موقع نہیں۔ جو وہ تھم دیں اس کے سامنے مرتسلیم ٹم سیجے اور تھیل کیجے میں آپ لوگوں کو بتا ہوں کہ ججھے یہ علم ہوا ہے کہ ہمارے بعض مخالفین آپ لوگوں کے پاس آتے ہیں' اور یہاں تھم ہو' ورنہ یا در کھے کہ جس شخص کو اپنے بال نہ تھم بایا جائے گا وہ مکان زمین سے ملادیا جائے گا۔ اس لیے جولوگ آپ کے یہاں تھم ہیں ان محکان میں کوئی مشتبر تھم بایا جائے گا وہ مکان زمین سے ملادیا جائے گا۔ اس لیے جولوگ آپ کے یہاں تھم ہوں ان کی اچھی طرح دیکھ بھال کرایا تیجیے۔ قومی اتحاد کو قائم رکھے۔ اطاعت شعار رہے۔ کیونکہ بھوٹ بہت بری بلاے''۔ کی الچی طرح دیکھ بھال کرایا تیجیے۔ قومی اتحاد کو قائم رکھے۔ اطاعت شعار رہے۔ کیونکہ بھوٹ بہت بری بلاے'۔ الی الوحبید بیاور خالد بن عبدالشری:

ابو حبیبہ کہتے ہیں کہ میں اسی زمانہ میں عمرہ کرنے مکہ گیا۔اور بنی اسد جو خاندان زبیر کے طرفداروں میں تھے ان کے مکانات میں جا کرتھ ہرا۔ مجھے بچھ معلوم ہی نہ تھا کہ ایک وم خالد نے مجھے بلایا۔ میں اس کے پاس گیا۔خالد نے میر اوطن پوچھا میں نے کہا کہ مدینہ کا باشندہ ہوں۔خالد کہنے لگا۔ تو پھرتم ایسے لوگوں کے پاس جو ہمارے مخالف میں کیوں مقیم ہوئے؟ میں نے کہا کہ میں یہاں صرف ایک یا دو دن تھبر وں گا اور پھراپنے مکان واپس چلا جاؤں گا۔اور میں خلیفہ وفت کے مخالفین میں سے نہیں ہوں۔ بلکہ میں تو ان لوگوں میں ہوں جوان کی حکومت کی تعظیم کرتے ہیں بلکہ میرا تو بیعقیدہ ہے کہ جوخلا فت کامئکر ہووہ ہلاک ہوجائے۔

میری تقرین کرخالد نے کہا کہ تمہارے وہاں تشہر نے میں کوئی مضا نقہ نہیں۔البتۃ ایسے لوگوں کا وہاں قیام کرنا تحیک نہیں ہے جو خلیفہ وقت کے مخالف ہوں۔ میں نے کہا معاذ اللہ مجھے ایسے لوگوں سے کوئی سروکا رنہیں۔ایک روز میں نے خالد کو یہ کہتے سنا کہ یہ باور جوحرم میں بسیرا لیتے ہیں اگریہ بول سکتے اور ہماری اطاعت کا قرار نہ کرتے تو میں انہیں بھی یہاں سے نکال دیتا۔ کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ بیت اللہ میں صرف وہی لوگ رہیں اور وہی اس کی حرمت سے متنت ہوں جو ہمارے مطبع ہوں۔اور خاندان خلافت اور اس کے عہد ہ داروں کے مخالف نہ ہوں۔اس پر میں نے کہا کہ جناب والا بجااور درست فرماتے ہیں۔

# وليد بن عبد الملك كي مدينة مين آمد:

اہ ہجری میں خود ولید بن عبد الملک نے لوگوں کو جج کرایا صالح بن کیمان کہتے ہیں۔ کہ جب ولید کے جج کے لیے آنے کی خبر معلوم ہوئی تو عمر بن عبد العزیز رائیتی نے قریش کے دس آدمیوں کو تھم دیا کہ میر سے ساتھ امیر الموشین کے استقبال کو چلیں چنا نچہ دس آدمی جن میں ابو بکر بن عبد الرحمٰن بن الحارث بن ہشام اور ان کے بھائی محمد بن عبد الرحمٰن اور عبد الله بن عمر و بن عثمان بن عفان رہی الله بن عبد العزیز رائیتی کے ساتھ جن کے ساتھ اور بھی خدم وچشم تھا سوید تک آئے بیسب لوگ سوار بول پر سوار تھے۔ جب ولید سامنے آیا اور وہ بھی گھوڑ ہے پر سوار تھا تو حاجب نے ان لوگوں سے کہا کہ آپ لوگ امیر الموشین کی خاطر سوار بول سے انزیر سے انزیر سے انزیر برائیتی کو اپنے پاس بلایا۔ عمر بن عبد العزیز رہائیتی کو اپنے پاس بلایا۔ عمر بن عبد العزیز رہائیتی کو اپنے پاس بلایا۔ عمر بن عبد العزیز رہائیتی ولید کے جلو میں ان کے ساتھ ساتھ چلتے رہاور اس طرح بیتمام جماعت مقام ذی خشب پر آکر فروش ہوئی۔ مسید نبوی کا معاش نہ:

یہاں وہ تمام اصحاب جواستقبال کے لیے آئے تھے پیش کیے گئے۔ایک ایک شخص آتا تھا اور سلام کرتا جاتا تھا۔ولیدنے کھانا منگوایا۔ان سب اصحاب نے بھی اس کے ساتھ کھانا کھایا۔شام کے وقت ولیدیہاں سے رواندہوکر مدینہ آبیا۔ شبح کومسجد نبوی دیکھنے کے لیے گیا۔جس قدرلوگ اس وقت مسجد میں موجود تھے سب نکال دیئے گئے۔

## سعيد بن المسيب كامرتبه:

البة سعيد بن المسيب التي جكه بينظير ہاوران كے رتبہ كے اعتبار ہے كسى سابى كوبھى بير برأت نہ ہو كى كه وہ انہيں اٹھا ديتا۔
سعيدا ہے مصلى پر دومعمولى جا دريں جن كى قيت پانچ ورہم ہوگى زيب تن كيے بينظے تھے كسى شخص نے ان سے درخواست كى كه آپ
اٹھ جائيں سعيد نے كہا كہ جو ميرا اٹھنے كا وقت ہے اس سے پہلے تو ميں ہرگز نہ اٹھوں گا۔ پھر ان سے كہا گيا كه آپ اٹھ جائيں
امير المومنين كوسلام تو كرليں سعيد كہنے گئے كہ ميں خودتو ان كے پاس اٹھ كرسلام كرنے نہيں جاؤں گا۔
وليد بن عبد الملک اور سعيد بن المسيب

ر پیرای با من اور چاہتے ہیں کہ اس کی نظر سعید اب حضرت عمر بن عبدالعزیز رئز نٹیجہ کا پیرحال ہے کہ وہ ولید کو شجد میں ادھرادھر پھرار ہے ہیں 'اور چاہتے ہیں کہ اس کی نظر سعید پراس وقت تک نہ پڑے جب تک کہ بیداٹھ نہ جا کمیں۔ مگرا جا تک ولید کی نظر قبلہ کی طرف آٹھی اس نے بوچھا کہ بیکون صاحب بیٹھے

ہوئے ہیں۔ کیا رسعید بن المسیب تونہیں ہیں؟

حضرت عمر بن عبدالعزیز براتیجہ نے کہا جی ہاں یہی سعید بن المسیب میں 'اوران کا بیرحال ہے اگر انہیں معلوم ہوتا کہ آپ اس وقت مسجد نبوی میں موجود ہیں تو وہ خودضر وراٹھ کر آپ کے سلام کو آتے اور انہیں دکھائی بھی کم دیتا ہے۔ ولیدنے کہاا چھا ہمیں ان کا حال معلوم ہوا۔ ہم خودان کے پاس جائیں گے اور سلام کریں گے۔

سلف الصالحين كا آخرى نمونه:

ولید نے تمام مسجد کا چکر لگایا۔ روضہ اطہر پر آ کر کھڑا ہوا۔ پھر سعید کے پاس آیا اور ان کی مزاج پری کی۔ سعید نہ کھڑے ہوئے اور نہ انہوں نے اپنی جگد سے جوں۔ امیر المومنین کا مزاج ہوئے اور نہ انہوں نے اپنی جگد سے جہنٹ کی۔ البتہ مزاج پری کے جواب میں الحمد للہ میں خیریت سے جوں۔ امیر المومنین کا مزاج کیسا ہے اور کیا حال ہے؟ ولید نے کہا الحمد للہ خیریت سے ہوں۔ اس قدر گفتگو کے بعد ولید وہاں سے پلٹ آیا اور حضرت عمر بن عبد العزیز رائٹیے نے جواب دیا کہ امیر المومنین عبد العزیز رائٹیے نے جواب دیا کہ امیر المومنین بحافر ماتے ہیں۔ عمر بن عبد العزیز رائٹیے نے جواب دیا کہ امیر المومنین بحافر ماتے ہیں۔

ولید نے مدینہ طیبہ میں بہت سے مجمی لونڈی غلام اور سونے جاندی کے برتن اور نفذر و پیدلوگوں میں تقیسم کیا۔ جمعہ کے دن خطبہ بھی پڑھااور نماز پڑھائی۔

### وليد بن عبد الملك كاخطبه:

ولید نے مسجد نبوی میں حضورا نور کا گیا کے منبر پر چڑھ کرایا م حج میں جمعہ کے دن خطبہ دیا۔ منبر سے مسجد کے اندرونی صحن کی آخری دیوارتک فوج کی دوصفیں تھیں۔ ان کے ہاتھوں ہی میں شاہی عصا اور کندھوں پر گرز تھے۔ ولیدا یک معمولی چوغا اور ٹوپی پہنے منبر پر چڑھ کرتما م لوگوں کوسلام کیا اور بیٹھ گیا۔ مؤذن کواذان دینے کی اجازت دی۔ جب اذان ختم ہوئی تو پہلا خطبہ بیٹھے بیٹھے اور دوسرا خطبہ کھڑے ہوکر پڑھا۔
سے عدی سے سے اور دوسرا خطبہ کھڑے ہوکر پڑھا۔
سے عدی سے سے بھے اور دوسرا خطبہ کھڑے ہوکر پڑھا۔

### الطِّق اورر جاء بن حيوة كي كُفتْگو:

الحق کہتے ہیں کہ میں نے رجاء بن حیوۃ ہے ل کر پوچھا کہ آیا اس خاندان کا بہی طرزعمل رہا ہے۔ رجاء نے کہا ہاں!
معاویہ بن تنظیہ نے بھی ایسا ہی کیا تھا اور ان کے بعد اور تمام اس خاندان کے خلیفہ ایسا ہی کرتے آئے ہیں۔ ہیں نے کہا کیا آپ نے
اس معاملہ میں بھی ان سے گفتگونہیں کی؟ رجاء کہنے لگے کہ قبیصہ بن ذویب جھ سے بیان کرتے تھے کہ انہوں نے عبد الملک سے اس
کے متعلق اعتراض کیا تھا مگر اس نے کسی تم کی تبدیلی کرنے سے اٹکار کر دیا۔ اور کہنے لگا کہ حضرت عثمان بن تنظیہ نے بھی ایسا ہی کیا ہے۔
اس پر میں نے کہا کہ حضرت عثمان بن تنظیہ نے تو ہمیشہ کھڑ ہے ہو کر ہی خطبہ دیا ہے۔ رجاء کہنے لگے مگر کیا کیا جائے ان لوگوں سے اس
طرح بیان کیا گیا۔ اور اس پر ان کاعمل ہے۔

ا تحق کہتے ہیں کہ تمام خلفاء بنی امیہ میں ولید جسیار عب داب اور تمکنت میں نے کسی میں نہیں دیکھی۔ امیر حج ولید بن عبد الملک وعمال:

محمد بن عمرو کہتے ہیں کہ ولیدمسجد نبوی کے لیے خوشبو کیں اور انگیٹھی بھی لایا تھا۔ احرام مسجد نبوی میں کھول کر پھیلا دیا گیا۔

نہایت ہی میش بہادیبائ کا بنا ہوا تھا۔ ایک دن بھیلا رہا' پھر لپیٹ کراٹھالیا گیا۔اورولید ہی نے اس سال حج کرایا۔اس سال سوا۔ مکہ معظمہ کے باقی اور تمام صوبوں پر وہی لوگ عامل اورصوبہ دارتھے جو ۹۰ ہجری میں تھے۔ البتہ واقدی کے بیان کے مطابق خالد بن عبداللہ القسری اس سال مکہ کا گورنر تھا۔ مگر اور لوگوں نے بیان کیا ہے مکہ اس سال بھی حضرت عمر بن عبدالعزیز بڑائیہ ہی کے تحت تھا۔

# <u>اوھ</u> کے دا تعات

مسلمة نے رومیوں کےعلاقہ میں جہا دکیا۔ تین قلع سر کیے اور اہل سوسندکورومیوں کے اندرونی علاقہ میں جلاوطن کر دیا۔ فتح اُندلس:

سند میں موسیٰ بن نصیر کے آزاد غلام طارق بن زیاد نے بارہ ہزار فوج کے ساتھ اندلس پرحملہ کیا اور باوشاہ اندلس سے اس کا مقابلہ ہوا۔ واقعہ کی کا دعویٰ ہے کہ اس باوشاہ کا نام اور ینوق تھا (راڈرک) جوابل اصبہان میں سے تھا۔ اور یہ مجمی باوشاہان اندلس سے حارق نے اپنی پوری طاقت سے حملہ کیا۔ ادھر باوشاہ اپنے تخت پر بیٹے کرحملہ آور ہوا۔ اس کے سر پر تاج جواہر نگار دھرا تھا ہاتھ میں فولا دی دستانے چڑھے ہوئے تھے اور وہ تمام مرصع زیور جن کا جنگ کے موقع پر پہننے کا ان کے شاہان پیشین سے دستور چلا آتا تھا اس کے جسم پر سبح ہوئے تھے دونوں حریفوں نے خوب ہی دادمر داگی اور شجاعت دی اور نہایت سخت رن پڑا۔ آخر کاراللہ تعالیٰ نے اور نیوق کو ہلاک کیا اور اج جری میں اندلس فتح ہوگیا۔

قتيبه كى سجستان يرفوج كشى:

بعض اہل سیر کے بیان کے مطابق اس سال قتیبہ نے رتبیل اعظم اور زابل کے ارادہ سے (جستان ) پر چڑھائی کی۔ جب قتیبہ جستان پہنچ گیا۔ رتبیل کے سفرا پیام سلح لائے۔ قتیبہ نے درخواست سلح کومنظور کرلیا اور عبدر بہ بن عبداللہ بن عمیر اللیثی کو وہاں کا عامل مقرر کر کے خود والیں چلاآیا۔

امير حج حضرت عمر بن عبدالعزيز التيهة :

اس سنہ میں حضرت عمر بن عبدالعزیز درائتیے نے جو مدینہ کے عامل تھے حج کرایا۔اور نیز اس سنہ میں بھی مختلف مما لک کے وہی لوگ ارباب حل وعقد تھے جوسنہ ماسبق میں تھے۔

# ۹۳ ھے کے دا قعات

روميوں پرفؤج کشي:

عباس بن ولید نے رومیوں کے علاقہ میں جہاد کیا۔اورشہر سمطیۃ فتح کیا۔ نیز مروان بن الولید رومیوں کے علاقہ میں فوج کٹی کر کے حجرہ تک جا پہنچا۔اورمسلمۃ بن عبدالملک نے جدید قلع ُغزالہ اور ہر جمعہ کو عطیۃ کی سمت سے پیش قدمی کر کے منخر کیا۔ خرز اذکا ظلم واستنبداد:

نیزاس سال قنید نے ملک خام حبر دکوتل کرنے کے بعد شاہ خوارزم سے تجدید شلح کی۔اس واقعہ کی تفصیل اوراسباب حسب ذیل ہیں: چونکہ بادشاہ خوارزم بہت ضعیف العمر تھا۔اس لیے اس کے چھوٹے بھائی خرزاذ نے انتظام سلطنت پرکلیة قبضہ کر رکھا تھا۔جیسا چاہتا کرتا۔اگراسے خبرگتی کہ بادشاہ کے طرفداروں میں ہے کسی کے پاس کوئی حسین لوٹڈی' عمدہ سواری کا جانور یا کوئی بیش بہا شے ہے فورا اس پر قبضہ کر لیتا۔ حتی کہ اگراہے معلوم ہوتا کہ کسی خض کی لڑکی یا بیوی یا بہن خوبصورت ہے اسے زبردتی بلوامنگا تا۔غرض کہ جس چیز کو جاہتا اس پر قبضہ کر لیتا' اور جسے چاہتا زندان بلا میں ڈال دیتا تھا۔ کسی خض کی طاقت نہ تھی کہ اس کا مقابلہ کر ہے۔ بلکہ خود بادشاہ بھی اس کے سامنے ناچار ہوگیا تھا۔ جب بھی بادشاہ سے خفا بھی رہتا تھا۔ جب ان حالات نے طول کھینچا تو بادشاہ نے قتیبہ کو متا ہم اورا قتد اراور متعبد انہ حکومت کے باوجود خرزا ذبادشاہ سے خفا بھی رہتا تھا۔ جب ان حالات نے طول کھینچا تو بادشاہ نے قتیبہ کو اس نے علاقہ میں آنے کی دعوت دی۔ تاکہ وہ اپنی ریاست ان کے حوالے کر دے۔ اور اس لیے اس نے خوارزم کے شہروں کی تین طلائی تخیاں بھی اس کے پاس بھیج دیں اور بیٹر طالگائی کہ جب آپ میرے علاقہ پر قبضہ کرلیں تو میرے بھائی اور میرے دوسرے خالفین کومیرے حوالے کرد بچے گا۔ تاکہ میں ان کے ساتھ جیسا چاہوں سلوک کر سکوں۔

## شاہ خوارزم کی قنیبہ سے درخواست:

بادشاہ نے یہ پیام اپنے ایک قاصد کے ذریعہ سے بھیجا اور اس کی اطلاع اپنے کسی امیر یا سردار کونہیں دی۔ آخر موسم سرما میں جب کہ جہاد کا موسم شروع ہوجا تا ہے۔ یہ قاصد قتیبہ کے پاس آیا۔ قتیبہ پہلے ہی سے جہاد کی تیاری کر چکا تھا۔ اب قتیبہ نے طاہر تو یہ کیا کہ سفد پرفوج کشی کرنا جا ہتا ہے۔ گر دراصل اس کا مقصد خوارزم تھا۔ بادشاہ خوارزم کا قاصد اپنے فرض کو کا میاب حد تک پہنچا نے کے بعد خوارزم واپس چلا گیا۔ قتیبہ نے مسلم کے آزاد غلام ثابت الاعور کو مرد کا عامل مقرر کیا اور خود جہاد کے لیے روانہ ہوا۔ شاہ خوازرم کی مجلس عیش و نشاط:

دوسری جانب بادشاہ نے اپنے تمام رؤساء زمینداراورعلما اور دوستوں کواپنے ساتھ عیش ونشاط میں شریک ہونے کے لیے خوارزم میں جع کیا اورام میں جع کیا اوراپ تمام احباب سے کہا کہ قنید سغد پر چڑھائی کرنے کا ارادہ کررہا ہے اور ہم سے اس وقت لڑنانہیں چاہتا' للمذا آؤموسم بہار میں ہم مجلس شراب ونشاط منعقد کریں اور گلجرے اڑا کیں۔ چنانچہ بیتمام سردار شراب خواری اور عیش ونشاط میں منہمک ہوگئے۔ اور جنگ سے بالکل بے خطر۔

# شاه خوا زرم کی مجلس مشاورت:

ترکوں کو تتبیہ کی پیش قدمی کا اس وفت علم ہوا جب کہ اس نے ہزارسپ میں پہنچ کر دریا کے اس کنار سے خیمے ڈال دیے۔

ہا وشاہ خوارزم نے اپنے مشیروں سے پوچھا کہ اب کیا کرنا چاہیے؟ سب نے کہا کہ ہم اس سے لڑیں گے۔ مگر ہا دشاہ نے کہا کہ اس

کے مقابلہ میں وہ لوگ عا جزرہ گئے ہیں اور اس کا چھے نہ بگاڑ سکے جوہم سے کہیں زیادہ زبر دست اور طاقتور ہتے۔ میری بیرائے ہے

کہ ہم چھودے دلاکراسے اس سال تو یہاں سے ٹال دیں۔ آیندہ سال دیکھا جائے گا۔ سب نے کہا کہ ہم آپ سے متفق ہیں۔

ہا دشاہ خوارزم سے چل کر مدینۃ الفیل میں آ کر جو دریا کے اس پارواقع ہے تقیم ہوا (خوارزم کے اصل میں تین مختلف شہر ہیں۔

جوایک ہی حصار میں محصور ہیں۔ ان تینوں میں مدینۃ الفیل سب سے متحکم ہے )۔

# قنييه اورشاه خوارزم مين مصالحت:

دریائے بلخ موجزن ہے گرقتیبہ کواس دریا کے عبور کرنے کی نوبت نہیں آئی تھی کہ دس ہزار لونڈ کی غلام اور بہت سے جواہرات اور روپیہ کی ادائی پر دونوں میں صلح ہوگئی یہ بھی شرط سطے پائی کہ بادشاہ خوارزم کی شاہ خام جرد کے مقابلہ میں اعانت کرے اور نیزوہ بات پوری کرے جس کے متعلق اس نے قتیبہ کو پہلے ہی لکھ دیا تھا۔ قتیبہ نے ان باتوں کو منظور کرلیا۔ اور انہیں پورا کیا۔ شاہ خام جرد کی سرکو بی:

قتیبہ نے اپنے بھائی عبدالرحمٰن کوشاہ خام جرد کی سرکو بی کے لیے جو ہمیشہ بادشاہ خوارزم سے برسر جدال وقبال رہتا تھا۔ روانہ
کیا۔عبدالرحمٰن نے اس کے علاقہ پر قبضہ کرلیا۔اور چار ہزارقیدی وہاں سے اپنے ساتھ لایا۔ جب بیقیدی قتیبہ کے پاس آئے۔قتیبہ
نے منظرعام پر تخت بچھوایا اور دربارعام کیا۔اور پھر قیدیوں کے قل کا تھم دیا۔ایک ہزار اس کے داہنی جانب ایک ہزار با کیں جانب ایک ہزار سامنے اور ایک ہزار سے گئے۔

### مهلب بن ایاس کی تلوار:

مہلب بن ایاس کہتے ہیں کہ اس روز قیدیوں کے آل کرنے کے لیے بڑے بڑے سرداروں کی تلواریں ما نگی تکیں۔ان میں بعض ایسی بھی نا کارہ تھیں کہ جن سے نکٹے کی نا ک بھی نہ کٹ عتی تھی ۔لوگوں نے میری بھی تلوار ما نگ لی۔ بیالی بلائے بدر ماں تھی کہ جس پر پڑتی تھی اس میں سے صاف نکل جاتی تھی ۔میری تلوار کی اس کا ٹود کی کر قتیبہ کے خاندان والے جلنے لگے۔ بید کیھتے ہی میں نے قاتل کی طرف ذرا پلک ماردی کہ ہاتھ ڈھیلا کردے چنانچہ اس نے ذرا ہاتھ ڈھیلا کیا کہ تلوار مقتول کے استحد استوں پر پڑی جس سے اس میں دندانے پڑگے۔

# خرزاذ كاقتل:

ابوالذیال کہتے ہیں کہ وہ تلوار آب بھی میرے پاس ہے۔ قتیبہ نے خرزاذ اور دوسرے ان لوگوں کو جو با دشاہ خوارزم کے مخالف تھے' بادشاہ کے حوالے کر دیا۔ بادشاہ نے ان سب کولل کرا دیا۔ ان کے مال واسب پر قبضہ کرلیا اوراسے قتیبہ کے پاس بھیج دیا۔ قتیبہ شہر فیل میں داخل ہوا۔ اور بادشاہ سے وہ زروجنس معاوضہ لے کرجس پرضلح ہوئی تھی پھر ہزارسپ واپس آگیا۔ با بلی یہ کہتے ہیں کہ خوارزم سے قتیبہ کوایک لا کھلونڈی غلام لیے۔

97 ہجری میں قتیبہ کے خاص دوستوں نے اس سے کہا کہ چونکہ تمام لوگ ہجتان ایسے دور درازمما لک ہے آئے ہیں سب تصلے ہوئے ہیں بہتر ہے کہاں سال آپ اب جہاد وغیرہ پر نہ جائیں۔ بلکہ تمام لوگوں کو آ رام کرنے دیجے۔ قتیبہ نے اس درخواست کومستر دکر دیا اور اہل خوارزم سے سلح کر کے سغد کی طرف بڑھا۔ اس سنہ میں قتیبہ نے خوارزم سے واپسی میں سمر قند پر مملہ کیا اور اسے فتح کیا۔۔۔

# مجسر بن مزاہم كاسغد يرحمله كرنے كاحكم:

خوارزم کی صلح کے بعد جب قنیبہ نے تمام زروسامان معاوضہ پر قبضہ کرلیا تو مجسر بن مزاہم اسلمی نے قنیبہ سے کہا کہ میں آپ سے تخلیہ میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ قنیبہ نے اور تمام لوگوں کو ہٹادیا اور اب وہ صرف دونوں رہ گئے۔ مجسر نے کہا کہ اگر آپ کا سغد کو بیاطمینان ہے پر فوج کشی کرنے کا بھی ارادہ ہوتو اس کے لیے آج سے زیادہ بہتر موقع پھر بھی آپ کوئبیں ملے گا اس لیے اہل سغد کو بیاطمینان ہے

كەل سال تو آپ ان پرىمدىن سرير كاوراب ان كاور آپ كەدرميان صرف دى دن كافاصلە ب

قتیبہ نے اس روز تو قیام کیا دوسرے روزعبدالرحمٰن کو تھکم دیا کہتم سواروں اور تیرانداز وں کواپنے ساتھ لے کرمروروا نہ ہو جاؤ۔اور تمام سامان واسباب کواپنے آگے بھیج دو۔ چنانچیسامان سب سے پہلے روانہ کر دیا گیا۔ س کے بیچھے عبدالرحمٰن بن مروروانہ ہوگیا اور اس تمام دن عبدالرحمٰن مروکی طرف چاتا رہا۔

شام کے وقت قتیبہ نے عبدالرحمٰن کولکھا کہ کل صبح کے وقت سامان تو مروجھیج دینا اورتم خودرسالہ اور تیراندازوں کولے کرسغد کی طرف روانہ ہو جانا۔ تمام کارروائی نہایت راز میں کی جائے ۔ اور میں خودتمہارے پیچھے آتا ہوں ۔عبدالرحمٰن کو جب بیچم ملااس نے اورلوگوں کوچکم دیا کہ وہ سامان کومرولے جائیں اورخودحسب الحکم سغد کی طرف چلا۔

#### تنبیه کا فوج سے خطاب:

قتیہ نے لوگوں کے سامنے تقریر کی اور کہا کہ اللہ نے تمہارے ہاتھوں اس شہرکوا یسے وقت میں سرکرا دیا ہے جب کہ جہا داور فوجی کارروا ئیاں کرنا ناممکن تھا۔اب سفد ہمارے سامنے ہے۔وہاں مدافعت کا بھی کوئی سامان نہیں ہے۔اہل سغد نے اس عہد کو بھی کی کارروا ئیاں کرنا ناممکن تھا۔اب سفد ہمارے سامنے ہوا تھا اوروہ زرفد یہ بھی نہیں دیا۔جس کی ادا کی شرط پرہم نے طرخون سے سلح کی تھی۔اللہ تعالی نے فرمایا ہے جوعہد کوتو ڑتا ہے اس کا خمیازہ اس کو بھگتنا پڑتا ہے۔اس لیے اللہ کانام لے کر بڑھواور مجھے توقع ہے کہ سفد اورخوارزم کی وہی خرابی ہوگی جو بی فضیراور بی قریظہ کی ہوئی تھی اور اللہ تعالی نے یہ بھی فرمایا ہے:

﴿ وَ أُخُرَىٰ لَمُ تَقُدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا ﴾

''اور دوسراوه مقام جس پرتمهاری دسترس نه ہوسکی اللہ نے اُس کواپنے گھیرے میں لے لیاہے''۔

#### سغد کامحاصرہ:

غرضیکہ قتیبہ سغد آیا عبدالرحمٰن پہلے ہی ہیں ہزار نوج کے ساتھ سغد کے سامنے پہنچ چکا تھا۔ قتیبہ عبدالرحمٰن کے وہاں پہنچنے کے تین یا جاردن بعداہل بخارااورخوارزم کے ساتھ پہنچا۔ سغد پہنچ کر قتیبہ نے کلام پاک کی بیآییت پڑھی

﴿ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمُ فَسَآءَ صَبَاحُ الْمُنُذِرِيْنَ ﴾

" جم جب سي قوم كيسامناس كيميدان ميں اُتر يتوند ماننے والوں كي ميج ان پر بہت بري گزري" -

ایک ماہ تک قتیبہ نے ان کامحاصرہ رکھا۔اورخود حصار کے اندرا یک سمت سے تھس کر کئی مرتبہ دشمنوں سے برسر پرکار بھی ہوا۔ اہل سغد کی ملک الثاش اخشا ذفر عانہ سے امداد طلبی:

اہل سغد کومحاصرہ کے طول کا خوف پیدا ہوا۔ انھوں نے ملک الثاش اور اختاذ فرغانہ کو لکھا کہ اگر عربوں کو ہمارے مقابلہ میں فتح ہوگئی تو جس لیے انھوں نے ہم پر چڑھائی کی ہے اس بنا پر بیتم پر بھی اپنا دست آز در از کردیں گے۔ اس لیے اب آپ لوگ خود

ا نی فکر کر کیجے۔

# ملک الشاش اورا خشاذ کاشبخون مارنے کامنصوبہ:

استح ریکا یہ نتیجہ ہوا کہ ان دونوں بادشا ہوں نے ان کی امداد کے لیے عربوں سے جا کرلڑنے کا تصفیہ کیا۔ اور اہل سغد کو اطلاع وے دی کہتم کسی جماعت کوان ہے لڑنے کے لیے جیج دونا کہ وہ اس جماعت سے مصروف کارزار رہیں اور ہم بے خبری میں ان پر شبخون مارتے رہیں۔ چنانچہ ان لوگوں نے اپنے یہاں کے رؤسااور بڑے بڑے سرداروں کے بیٹوں اور سور ماؤں کومسلمانوں کے لئیر نے کے لیے منتخب کر کے روانہ کیا۔

### تنبيه كوشخون كي اطلاع:

مگر مسلمانوں کے مخروں نے فوراُ اس کی خبر قنیبہ کو دی۔ قنیبہ نے ان کے تو ڑکے لیے اپنی فوج سے تین سویا چیسو بڑے جوانمر دَمَلُوار ہے مُنتخب کیے ۔ اور صالح بن مسلم کوان کا افسر مقرر کر کے تھم دیا کہ اس راستہ پر جہاں سے نخالف جماعت کی پیش قدمی کا خوف ہے ۔ کمین گاہوں میں مناسب مقامات برحیصب جا کیں ۔

اب صالح نے پھر دشمنوں کی نقل وحرکت کی اطلاع یا بی کے لیے مخبرروانہ کیے اور خودا پنے اصل نشکرگاہ سے دوفر سخ کے فاصلے پر کھڑا ہو گیا ۔مخبروں نے واپس آ کرا طلاع دی کہ آج ہی رات دشمن حملہ کر دےگا۔

صالح نے اپنے رسالہ کوئین دستوں پرتقسیم کر کے دو دستوں کوتو کمین گاہ میں چھپا دیا۔ایک دستہ خود لے کران کی مزاحت کے لیے رائے پرچم گیا۔

## مشركين كي پيش قدى:

مشرکین بردہ شب میں مسلمانوں پر تملماقوں پر تملماقوں پر تملماقوں پر تملماقوں پر تملماقوں ہے۔اس کیے وہ بغیراس خوف کے مسلمانوں کے تنظم کا مزاحمت کی جائے گی بڑھتے چلے آئے۔صالح نے اس کے بغیراس خوف کے مسلمانوں کے لئنگر گاہ تک پہنچنے سے پہلے ہماری کسی قتم کی مزاحمت کی جائے گی بڑھتے چلے آئے۔صالح نے اس بے خبری کی حالت میں ان پر تملمہ کیا اور جب دونوں حریفوں میں خوب نیز ہ بازی شروع ہوگئی تو اب وہ دود ستے بھی جو پہلے سے کمین گا ہوں میں یوشیدہ متے نکل آئے اور لڑائی میں شریک ہوگئے۔

# صالح بن مسلم اورمشر کین کی جنگ:

مشرک اس قدر بے جگری اور دلیری سے لڑے جس کی مثال اس سے پہلے دیکھنے میں نہیں آئی۔ آخر دم تک لڑتے رہے۔
بھا گئے کا نام تک نہیں لیا اکثر مشرک میدان جنگ میں کھیت رہے اور بہت تھوڑ ہے بھا گرنج سکے۔مسلمانوں نے ان کے
ہتھیا روں پر قبضہ کرلیا۔ ان کے سرکاٹ ڈالے اور جو تھوڑ ہے گرفتار ہوئے تھے جب ان سے مقتولین کی شخصیت دریا فت کی گئی تو
معلوم ہوا کہ ان میں کل شنم اور بڑے رئیسوں کے لڑکے تھے یامشہور بہا دراور سور ما تھے۔ان قید یوں نے یہ بھی کہا کہ ان میں کا
ہرخص سوآ دمیوں کے برابرتھا۔

مسلمانوں نے ان کے نام ان کے کانوں پر لکھ دیئے۔ شبح کولشکرگاہ میں آئے۔ ہرشخص اپنے ہاتھ میں ایک سراٹ کائے تھا جس پراس منقول کانام لکھا ہوا تھا۔ مسلمانوں کونہایت ہی عمدہ عمدہ گھوڑ نے نتیمت میں ملے۔ بیسب چیزیں انہوں نے قتیبہ کودے دیں۔

# شاه سغد كاقتيبه پرطنز:

اس واقعہ نے اہل سغد کے حوصلے بہت کر دیئے۔اب قتیبہ نے ایک طرف تو شہر میں نخینی نصب کر دیں۔اوران سے سنگ اندازی شروع کی اوراس کے ساتھ ہی برابران سے جنگ کرتار ہا۔اورا کیہ منٹ کے لیے جنگ میں ڈھیل نہ دیتا تھا۔ بخارا اورخوارزم والے جوان کے ہمراہ تھے وہ بھی نہایت ہی خلوص اور تند ہی سے لڑے۔خوب دادشجاعت دی اور بے جگری سے اپنی جانیں مسلمانوں کے لیے لڑا دیں مگر جنگ کا تصفیہ اب تک نہیں ہوتا تھا کہ غوزک نے قتیبہ سے کہلا بھیجا کہ آپ میرا مقابلہ میرے ہی خاندان اور عزیز وں سے جو مجمی ہیں کررہے ہیں۔اس میں آپ کی کیا بہا دری ہے۔صرف عربوں کو مقابلہ پر ہیجئے تو مزا چھایا جائے۔

#### قنيبه كافوج كامعائنه:

قتیبہ کو بین کر بہت غصر آیا۔ اس نے جدلی کو بلا کر حکم دیا کہ فوج کا معائنہ کرو۔ اور ان میں سے جو بہا در ہوں ان کا اسخاب کرو۔ غرض کہ تمام فوج معائنہ کے لیے حاضر کی گئی۔ خود قتیبہ ہی نے معائنہ کرنا شروع کیا۔ جولوگ کہ تمام قبیلوں سے علیحہ ہ علیحہ و اقف شے انہیں اپنے پاس بلالیا۔ اب خود قتیبہ ایک ایک شخص کو پکارتا جاتا تھا اور ان کے متعلق جاننے والوں سے پوچھتا تھا معرف بعض کے متعلق کہتا کہ بیہ بنا در ہے۔ بعض کے متعلق کہتا کہ بیہ متوسط درجہ کا آدمی ہے۔ بعضوں کو کہتا کہ بیہ بنز دل ہیں۔ اس پر قتیبہ نے بنز دلوں کا نام گدھیاں رکھ دیا۔ ان کے گھوڑے اور عدہ جھیا رچھین کر بہا دروں اور دوسرے متوسط درجہ کے لوگوں کودے دیئے اور برے سرے معمولی تسم کے جتھیا ران بنز دلوں کو بانٹ دیئے۔

### قنيبه كامنتخب نوج كاحمله:

اب تنبیہ اس منتخب فوج کے ساتھ قلعہ پر تملہ آور ہوا۔ رسالہ رسالہ سے اور پیدل سے دست وگر یباں ہوگئ۔
منجنیٹیں نصب تھیں ان سے شہر پر سنگ اندازی کی گئی اور فصیل میں ایک شگاف بھی پڑ گیا۔ مگر مدافعین نے اسے فور آجوار کی لئی سے مسدد کر دیا۔ اور ایک شخص نے اس مقام پر کھڑ ہے ہو کر قتبیہ کے ہمراہ پچھقا در انداز بھی تھے۔ قتیبہ نے ان سے کہا کہ سے مسدد کر دیا۔ اور ایک شخص نے اس مقام پر کھڑ ہے ہو کر قتبیہ نے ان سے کہا کہ تم کہا گیا کہ یہی سب سے بڑھ کر قدر انداز ہیں۔ قتبیہ نے ان سے کہا کہ تم میں جو شخص اس کا فرکو تیر مار کر ہلاک کر دے گا اے دس ہزار در ہم انعام دیا جائے گا اور اگر تیر فطا گیا تو ناوک افکن کے ہاتھ کا فرک قبیر مار کر ہلاک کر دے گا اے دس ہزار در ہم انعام دیا جائے گا در آگر تیر فطا گیا تو ناوک افکن کے ہاتھ کا فرک شبیک آگھیں ہے جا کیں گئے۔ ان دونوں میں سے ایک تو ذر انچکچایا مگر دوسرے نے آگے بڑھ کر ایسا تاک کے تیر مارا کہ اس کا فرکی ٹھیک آگھیں جا کرنگا قتبیہ نے اسے دس ہزار در ہم دیے کا تھم دے دیا۔

# سغد برسنگ باری:

دوسرے دن پھرشہر پرسنگ اندازی کی گئی اورا یک شگاف پیدا کیا گیا۔ قتیبہ نے تھم دیا کہ ای شگاف پر چیٹے رہواور جس طرح بے اس مکان سے شہر میں تھس جاؤ۔ غرض کے مسلمان لڑتے لڑتے اس شگاف تک پہنچے گئے۔ اس اثناء میں اہل سغد برابر مسلمانوں پر تیروں کا مینہ برساتے رہے اوران کی بیرحالت تھی کہ اپنی ڈھالوں کو تیروں کے خوف سے آ نکھ کے آگے رکھ کر حملہ کرتے تھے۔ جب مسلمان اس شگاف پر پہنچ گئے تو کفارنے درخواست کی کہ آج تو آپ واپس چلے جائیں کل ہم صلح ہی کر لیتے ہیں۔

### اہل سغد کی امان کی درخواست:

اب یہاں بابلی میہ کہتے ہیں۔ قتیعہ نے سلح کرنے سے انکار کر دیا۔ اور کہا کہ اب جب کہ ہم نے اس شگاف پر قبضہ کرلیا ہے اور ہماری منجنیقیں ان کے شہراوران کے سروں پر گرج رہی ہیں ہماراصلح کرنا ہے معنی ہے مگر اور لوگوں کا یہ بیان ہے کہ قتیبہ نے اپنی فوج سے کہا کہ اچھا آپ لوگ بھی شک آگئے ہیں۔ بہتر ہے کہ اتن ہی کامیا بی پر اکتفا کر کے واپس ہو جائے۔ چنانچہ سب واپس آپ سے

# صلح نا مه کی شرا نط:

دوسرے دن بارہ لا کھ درہم سالانہ خراج پرضلے ہوگئ۔اوریہ بھی شرط ہوئی تھی کہ تین ہزارلونڈی غلام مسلمانوں کو دیئے جا 'میں' گران میں کوئی بچہ یا بوڑھانہ ہو۔اور نہ کوئی ایسا ہو کہ جس میں کوئی عیب ہو۔اورشہر قتیبہ کے لیے خالی کر دیا جائے اس میں کوئی جنگمو آ دمی نہ رہے ایک مسجد بنوائی جائے تا کہ قتیبہ اس میں نماز پڑھے۔ایک منبررکھا جائے تا کہ اس پر بیٹھ کرخطبہ پڑھا جائے اور پھرکھا نا کھاکروا پس جلا آئے۔

### شرا ئط کی تکمیل:

جب شرائط سلح کے عملا بھی تو تنبیہ نے اپنی فوج کے پانچوں دستوں میں سے دود و هخصوں کو منتخب کر کے اس غرض سے شہر میں ہیں جب کہ یہ پشرائط سلح کی عملاً بھی کر الیس۔ چنا نچان لوگوں نے ہر تسم کے معاوضہ پر قبضہ کرلیا۔ جب تیس ہزار لونڈی غلام بھی آگئے تو تنبیہ کہنے لگا کہ اب ان کفار کی اچھی طرح طرح تو بین و تذکیل ہوئی۔ کیونکہ اب ان کے اعز ااور اولا دتمہارے قبضہ میں آگئی ہے۔ حسب شرائط سلح مدافعتین نے شہر خالی کر دیا۔ سجہ بنا دی اور منبررکھ دیا۔ تنبیہ چار ہزار منتخب بہا دروں کے ساتھ شہر میں واخل ہوا۔ مسجد میں آ کر نماز پڑھی خطبہ پڑھا اور پھر کھا نا کھایا۔ اس کے بعد سغد سے کہلا بھیجا کہ جو تھی تمہارے ساتھ کر رہا ہوں اور میں تم جانا چاہے لیے جو میں تمہارے ساتھ کر رہا ہوں اور میں تم جانا چاہے کے جو میں تمہارے ساتھ کر رہا ہوں اور میں تم سے اس معاوضہ کے علاوہ جس کا صلح میں تصفیہ ہوا ہے اور پچھ تیں ما نگا۔ البتہ بیضرور ہے کہ اب یہاں فوج رکھی جائے گ

بابلی بہ بیان کرتے ہیں کہ قتیبہ نے اس شرط پر صلح کی تھی کہ اسے ایک لاکھ لونڈی غلام منام آتش کدے اور بنوں کے زیور دیئے جا کمیں چنا نچہ ان اشیاء پر اس نے قبضہ بھی کرلیا۔ جب تمام بت اس کے سامنے لائے گئے تو پہلے جس قدر جواہرات اور زیوران پر تھے وہ سب اتار لیے گئے اور سب اوپر تلے رکھے گئے ۔ تو ایک کل کے برابر اس کا تو دالگ گیا۔ قتیبہ نے ان کے جلانے کا تھم دیا۔ اس پر مجمی کہنے گئے کہ ان بتوں میں بعض دیوتا ایسے بھی ہیں کہ جو شخص انھیں جلائے گا خود تباہ ہو جائے گا قتیبہ نے کہا اچھا میں خود اپنے ہاتھ سے انھیں جلاتا ہوں ۔ غوزک نے دوز انو بیٹھ کرع ض کی کہ جھے پر آپ احسان کریں اور ان بتوں کو نہ جلاکئیں ۔ مگر قتیبہ نے ایک نہ سنی ۔ آگ کا لوکا منگوایا سے ہاتھ میں لے کر تکبیر کہتا ہوا ہو ھا اور آگ لگا دی۔ اس کے بعد ہی دوسر بے لوگوں نے بھی اس کی اقتداء کی ۔ جلنے کے بعد ان بتوں میں سے بچاس ہزار مثقال سونا اور جائے میں بر آ مد ہوئی۔

شہرے بڑی بڑی تا نے کی دیکیں نکلوائی گئیں۔انہیں دیکھ کرقتیبہ نے حسین سے یو چھا کہیے کیا رقاش کے پاس بھی ایسی دیکیں

تھیں۔ ھیین نے کہا کہاس کے پاس تو نہ تھیں البتہ عیلان کے پاس ایک دیگ اتنی بڑی تھی جیسی کہ یہ ہیں۔ قتیبہ ہننے نگااور کہنے نگاتم نے اپنا بدلہ لے لیا۔

بعض راویوں نے بیان کیا ہے کہ اہل عجم قتیبہ پر بدعہدی کا انزام لگاتے تھے کہ اس نے خوارزم اور سمر قند والوں سے جو وعد ہُ امان کیا تھاا سے بورانہیں کیا۔

شہر سغد میں جولونڈیاں مال غنیمت میں ملیں ان میں یز دجر د کے کسی لڑکے کی ایک بیٹی بھی تھی۔ تنبیہ نے لوگوں سے پوچھا کہ کیااس سے جولڑ کا پیدا ہوگا وہ بھی دوغلا سمجھا جائے گا۔لوگوں نے کہا کہ ہاں اپنے باپ کی طرف سے دوغلا ہوگا۔ تنبیہ نے اس شنم ادی کوجاح کے پاس بھیج دیا۔حجاج نے اسے ولید کے پاس بھیج دیا اور پھراس کیطن سے بزید بن دلید پیدا ہوا۔

غوزك كى شابان شاش فرخانه اورخا قان سے امداد طلى:

ایک صاحب بیان کرتے ہیں کہ جب غوزک نے دیکھا کہ قتیبہ محاصرہ کی گرفت کوروز بروززیا دہ کرتا جاتا ہے اس نے شاہان شاش اخشا ذفر خانداور خاقان سے امداد طلبی کی اور تکھا کہ اس وقت ہم آپ کے اور عربوں کے درمیان حائل ہیں۔ اگر عربوں نے ہم پرفتح پالی اور ہمارے ملک پر قبضہ کرلیا تو آپ لوگوں کی بھی خیر نہیں۔ آپ ہم سے بھی زیادہ ذلیل اور کمزور ہوجا کیں گے اس لیے یہی موقع ہے کہ آپ لوگ اپنی پوری طاقت ہماری اعانت میں صرف سیجھے۔

#### غوزك كوفوجي امداد:

ان بادشاہوں نے اس درخواست پرغور کیا اور پیمشورہ کیا کہا گرہم نے اپنی معمولی فوج امداد کے لیے بھیجے دی تو وہ پچھیزیاوہ کارآ مد نہ ہوگی ۔ کیونکہ اپنے فرائض اور آپندہ مصیبتوں کا انہیں اس قدر احساس نہیں ہے جس قدر کہ ہمیں ہوسکتا ہے۔ہم فرمانروا ہیں۔ہم سے امداد طلب کی گئی ہے۔اس لیے ہمیں تو امداد دینی جا ہے۔

چنانچہان بادشاہوں نے شنرادوں اور اپنے ہی خاندان کے بہادر نوجوانوں کو نتخب کیا اور خاقان کے ایک لڑکے کو اس جماعت کا سردار مقرر کرکے قتیبہ کے فوجی پڑاؤ پرشب خون مارنے کے لیے روانہ کیا۔ انھیں بیدخیال تھا کہ چونکہ مسلمان تو شہر سفد کے محاصرہ میں مصروف ہیں لیشکرگاہ کی جانب سے بے خبر ہوں گے اس لیے بیرموقع ہاتھ سے نہ جانے دیا جائے۔

#### تنيبه كالمتخب نوج سے خطاب:

غرض کہ اب بینت جماعت مسلمانوں کے شکرگاہ پر تملہ کرنے کے لیے روانہ ہوئی۔ دوسری جانب قتبیہ کو بھی دشمن کے اس ارادے کی خبر ہوچی تھی۔ اس نے بھی اپنی فوج سے خاص خاص اور کو انتخاب کیا۔ شعبہ بن ظہیر اور ظہیر بن حیان بھی اس منتخب گروہ میں تھے۔ اس طرح چارسو بہا در چنے گئے قتیبہ نے ان سے کہا کہ آپ کے دشمن اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہمیشہ اللہ تعالی نے آپ کی تائید اور اعانت کی ہے مگر اب انہوں نے اپنے بڑے بڑے رؤسا اور شہر ادوں کو منتخب کر کے اس لیے بھیجا ہے کہ وہ دھو کے سے ہمارے شکرگاہ پر شنون ماریں۔ عرب کے آپ ہی لوگ سر داراور بہا در ہیں اس کے علاوہ خداوند عالم نے اپنی وین مبین دے کر بھی آپ کی عزت افزائی کی ہے۔ اس لیے اب آپ اللہ کی راہ میں پوری طرح دادم دائلی و بجیے تا کہ آپ تو اب کے مستوجب ہوں۔ اور اپنی خاندانی شرافت وعزت و شجاعت کو قائم رکھنے کی پوری کوشش کیجیے۔

### قتیہ کے جاسوں:

تنبید نے پہلے ہی ہے دشمن کی نقل وحرکت کی دیکھ بھال کے لیے جاسوں چھوڑ رکھے تھے جب اے معلوم ہوا اب دشمن اتنا قریب آگیا ہے کہ وہ آج ہی رات کو ہمارے پڑاؤ تک پہنچ جائے گا۔ وہ ان لوگوں کے پاس جنہیں اس نے اس جماعت کے مقابلہ کے لیے منتخب کیا تھا آیا اور ہرایک شخص کوخدا کی راہ میں جہاد اور اظہار شجاعت کے لیے ابھار تا۔ پھر صالح بن مسلم کواس جماعت پر مردار مقرر کیا۔

# مسلمانوں کی مقابلہ کی تیاری:

مغرب کے وقت بیرخاص دستہ اصل لشکر گاہ سے روانہ ہوا چلتے چلتے قتیبہ کے لشکر گاہ سے دوفر سخ کے فاصلہ پراس راستہ پر جہاں سے کہ دشمن کے آنے کا یقین تھا یہ جماعت تھہرگئی۔صالح نے اپنی فوج کے مختلف دستے کر دیئے۔ایک کواپنے بائیں جانب ایک کواپنی داہنی جانب کمین گاہوں میں چھپا دیا اورخو دمقابلہ کے لیے برسر راہ کھہرگیا۔

### كفار برصالح كاحمله:

نصف یا تین پہررات گذری ہوگی کہ دیمن اپنی پوری تر تیب اور رفتار میں تیزی اور بالکل خاموثی کے ساتھ بڑھتا ہوا اس مقام پر پہنچا۔ صالح پہلے ہی سے رسالہ لیے ایستادہ تھا۔ دیمن نے صالح کو د کیھتے ہی جملہ کیا اور نیز بازی شروع ہوگئ تو مسلما نوں کے رسالہ کے دونوں وہ دستے کمین گاہوں سے داہنی اور بائیں جانب سے عقاب کے دوباز ووُں کی طرح فوراً نکل کر دیمن پر ٹوٹ رسالہ کے دوباز ووُں کی طرح فوراً نکل کر دیمن پر ٹوٹ پر چیز خاموش تھی۔ فضاء آسانی پرسنا ٹا چھایا ہوا تھا۔ اب صرف ہتھیا روں کے چلنے کی آواز آتی تھی مگر کوئی شک نہیں کی کفار نے خوب ہی وادم دوائلی دی اور اس بے جگری سے لڑے کہ جس کی مثال نہیں ملتی۔ ایک شخص جواس معرکہ میں شریک تھا بیان کرتا ہے کہ جب ہم نیزے اور شمشیران پر چلار ہے تھے تو میں نے رات کی اندھیاری میں تنبیہ کو دیکھا اس وقت میں نے ایک ایسا بہترین وارکیا تھا کہ میں خودا پی تحسین کر رہا تھا جب میں نے تنبیہ کو دیکھا تو ان سے کہا کہ میرا باپ اور ماں آپ پر سے صدقہ وقربان ہوجا کمیں فرما سے میں نے کیا خوب ہاتھ مارا ہے؟ قنبیہ نے کہا خاموش رہ خدا تیرامنہ تو ڈ دے۔

# مال غنيمت اورمقتولين كيسر:

بہرحال ہم نے لڑتے لڑتے ان کے بیشتر بہادروں کو تہ تینج کرڈالا۔ان میں سے صرف معدود سے چند بچے۔اب ہم نے مقتولین کے لباس اور ہتھیا رکوا تار ناشر وع کیا اوران کے سرکاٹ لیے صبح کے وقت جب ہم اپنے لشکرگاہ کی طرف واپس پلٹے تو ہمارا عجیب وغریب منظر تھا۔ اور بھی کوئی جماعت میدیہ چیزیں لے کرواپس نہ آئی ہوگی جو ہم اس روز لے کرآئے تھے ہم مخص کسی نہ کسی مشہور آدمی کا سراپنے ہاتھ میں لٹکائے ہوئے تھے یا کسی قیدی کوڈوری سے بائد ھے ہوئے لار ہاتھا۔

### عجامدين كوانعام واكرام:

سیتمام سرہم تنبید کے پاس لے کرآئے۔ قتبید نے دیکھ کرکہا خداتمہیں اس کی جزائے خیر دے اس نے مجھے بغیر کسی بات کے اظہار کیے بہت پچھانعام واکرام دیا۔ اس پر میں نے اظہار کیے بہت پچھانعام واکرام دیا۔ اس پر میں نے خیال کیا کہان کے ساتھ جو بیرخاص مراعات کی جارہی ہیں اس کی وجہ یہی ہوگی کہ قتبیہ نے ان لوگوں کی شجاعت کا بھی کوئی ایسا ہی خیال کیا کہان کے ساتھ جو بیرخاص مراعات کی جارہی ہیں اس کی وجہ یہی ہوگی کہ قتبیہ نے ان لوگوں کی شجاعت کا بھی کوئی ایسا ہی

غاص کارنامہ پچشم خود دیکھا ہوگا' جیسا کہاس نے میرادیکھا تھا۔

### اہل سغد کی مایوسی:

اس واقعہ نے اہل سغد کی کمرتوڑ دی۔ان کی رہی سہی امیدوں پربھی پانی پھر گیا۔اب کیا تھاصلح کی درخواست کی اور زر معاوضہ پیش کیا۔گر قتیبہ نے صلح کی درخواست مستر دکر دی اور کہا کہ میں طرخون کا بدلہلوں گا۔وہ میرا آ زاد غلام تھااوران لوگوں میں سے تھا جن کی حفاظت جان کا میں نے عہد کیا تھا۔

#### قتبيه كاعزم:

جب محاصرہ نے طول کھینچا اورشہر کی فصیل میں ایک شگاف کر دیا گیا تو ایک شخص نے اس مقام پرآ کرنہایت شندع بی میں تنییہ کو گالیاں دنیا شروع کیں۔ عمروبن ابی زہرم کہتا ہے کہ ہم لوگ قتیبہ کے پاس کھڑے جب ہم نے یہ گالیں سنیں تو ہم وہاں سے جلدی سے نکل کر باہر آئے اور عرصہ تک کھڑے رہے گروہ شخص برابر قتیبہ کو گالیاں دیتار ہا۔ میں قتیبہ کے فیے میں آیا۔ دیکھا کہ قتیبہ ایک رومال کی گاتی باند ھے بیٹھا ہے اور چیکے چیکے اپنے دل سے یہ باتیں کر رہا ہے کہ اے سمر قند کب تک شیطان تجھ میں مزے اڑا تارہے گا گرخدا نے چاہا تو کل صبح میں تیرے باشندوں کے خلاف اپنی انتہائی کوشش صرف کردوں گا۔ یہ جملے من کر میں اپنے اور ساتھیوں کے پاس چلا آیا اور ان سے بیان کیا کہ اب خیر نہیں۔ دیکھیے کل کتنے بہا دروں کی جانیں طرفین سے جا کیں گی۔ اور بیان کیا کہ اس طرح قتیبہ چیکے چیکے اپنے دل میں کہ رہا تھا۔

#### معركة سمرقند:

سر باہلی ہے کہتے ہیں کہ جب قتیمہ جہاد کے لیے روانہ ہواتو دریا کہ اپنے وئی جانب چھوڑ کر بخارا آیا۔اہل بخارا کو اپنے ساتھ جہاد میں شریک ہونے کی دعوت دی اوران سب کو لے کرشہرار بخن پہنچا۔ (یہ وہی شہر ہے جہاں سے اریخی نمدے آتے ہیں) اس مقام پرتر کوں کے بادشاہ غوزک نے جس کے ہمراہ ترک اہل شاش اور فرغانہ کی ایک کثیر تعداد تھی قتیمہ کا مقابلہ کیا۔ کفار اور مسلمانوں کے درمیان اگر چہ کئی بار مختصری جھڑ پ ہوئی مگر کوئی بڑی فیصلہ کن جنگ نہیں ہوئی۔ گران تمام الزائیوں ہیں مسلمانوں ہی کا بلہ ہمیشہ بھاری رہا۔ اور کفار برابر چیچے ہٹتے گئے۔ اس طرح مسلمان بڑھتے بڑھتے سرقند کے ساجنے پہنچ گئے۔ یہاں البتہ دونوں حریفوں میں اصلی معنی ہیں مقابلہ ہوا۔ پہلے تو اہل سغد نے مسلمانوں پرنہایت ہی جرائت اور بے جگری سے جملہ کیا کہ مسلمانوں کی صفیل درہم برہ سی اور بڑھتے ہوئے مسلمانوں کے لشکرگاہ تک پہنچ گئے گئے گر پھر مسلمانوں نے جوابی حملہ کر کے کفار کو پھران کے لشکرگاہ تک بہا کہ کہا تھا کہ کہا ہوا۔ سملمانوں نے مسلمانوں کے مسلمانوں نے مسلمانوں کے مسلمانوں نے مسلمانوں کے مسلمانوں کے مسلمانوں کے مسلمانوں کے مسلمانوں کے مسلمانوں نے مسلمانوں ہوگئے۔ اور پھر شہر والوں نے مسلمانوں سے صلح کر لی۔

### سمرقند کی فتخ:

ایک صاحب بیان کرتے ہیں کہ جب کفار کے رسالہ نے مسلمانوں کے رسالہ پر حملہ کیا تو اس روز قتیبہ میدان جنگ میں کھلی جگہا پے تخت پر ہیٹھا ہوا تھا اوراپنی تلوار سے گاتی باند ھے ہوئے تھا۔ کفار کا رسالہ مسلمانوں کو دباتا ہوا قتیبہ سے بھی آ گے بڑھ آیا۔ گر قتیبہ ابھی گاتی بھی نہ کھولنے پایا تھا کہ ہمارے رسالہ کے دونوں بازووں نے کفار کے اس رسالہ پر جس نے ہمارے قلب کو پہپا کردیا تھا گھیرے میں لے کر حملہ کر دیا اسے شکست دی۔ اور پھران ہی کے شکر گاہ تک اسے پہا ہونے پر مجبور کر دیا۔ اس روز مشرکین کے بے شارآ دی مارے گئے۔ مسلمان سمر قند میں داخل ہوگئے۔ باشندوں نے سلح کرلی۔ غوزک نے دعوت کے لیے کھانا پکا یا اور قنیبہ کو دعوت دی۔ قتیبہ اپنے ساتھ کچھلوگوں کو لے کر دعوت میں پہنچا اور کھانا کھانے کے بعد غوزک سے سمر قند کا مطالبہ کیا اور کہا کہ تم میں سے بور یہ ستر باندھ کر نکل جاؤ۔ ابغوزک مجبور تھا کیا کرتا۔ سمر قند چھوڑ کر چلا گیا۔ اس وقت قتیبہ نے کلام پاک کی یہ آیت تلاوت کی وَاللّهُ اَهُلَكُ عَادَ الْاوْلٰی وَ نَمُودَ فَمَا اَبْقی. خداکی وہ ذات ہے کہ جس نے پہلی قوم عاد کو ہلاک کر ڈالا۔ اور شمود کو پس باتی نہ چھوڑا۔

### قتيبه كاقصد:

اس فنج کی خوشخبری دینے کے لیے قتیبہ نے ایک شخص کو حجاج کے پاس بھیجا۔ حجاج نے اس کوشا م بھیج دیا تا کہ خلیفہ وفت کو اطلاع دے دے۔ بیشخص دمشق پہنچا۔ آفاب طلوع ہونے کے پہلے ہی جامع دمشق میں آیا۔ اس کے پاس ایک بڈھا کمزور شخص بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے اس سے شام کی عام حالت دریافت کی۔ اس ضعیف العرضخص نے کہا کہ معلوم ہوتا ہے کہ تم اجنبی ہو۔ اس نے کہا جی اب یہ ابھی آیا ہوں۔ اس شخص نے پوچھا کہاں ہے آئے ہو۔ قاصد نے کہا خراسان سے۔ پھراس نے پوچھا کیوں آئے ہو؟ قاصد نے کہا خراسان سے۔ پھراس نے پوچھا کیوں آئے ہو؟ قاصد نے اپنے آنے کی غرض بیان کی۔ اس ضعیف العرشیخ نے کہا خدا کی قسم تم نے خراسان کو بد عہدی سے اور دھوکے سے فتح کیا ہے اور اے اہل خراسان تم وہ لوگ ہو کہ تم بی بنی امید کی بنا ہی کا باعث ہوگے اور اس دمشق کی اینٹ سے اینٹ بجا دو گے۔

# عبدالله بن مسلم كي نيابت:

قتیبہ مروواپس چلا آیا ۔عبداللہ بن سلم کوسمرقند پراپنا جائشین مقرر کردیا اورا کیٹ زبردست فوج اس کے پاس متعین کردی اور عظم دیا کسی مشرک کواس کے ہاتھ پر مہرلگائے بغیر شہر میں نہ آنے دینا۔ اورصرف اس وقت تک اسے شہر میں رہنے کی اجازت دینا جب تک کہ چکنی مٹی اس کے ہاتھ پر گیلی رہے۔ اگر خشک ہونے کے بعد کوئی مشرک شہر میں پایا جائے اسے فوراً قتل کرادینا۔ اس طرح اگرکوئی حجرایا خجر وغیرہ اس کے پاس سے برآ مد ہوتو بھی فوراً قتل کردینا 'رات کوشہر کا درواز ہبند ہونے کے بعد اگر کوئی مشرک شہر میں نظر آئے اسے بھی مرواڈ النااور چونکہ اس نے ان دونوں شہروں خوارزم اور سمرقند کوایک ہی سال میں فتح کیا تھا' اس لئے قتیبہ کہنے لگا کہ اصل میں بیدوڑ دوڑ ہے نہ کہ دوجنگلی گدھوں کے مقابلہ کی دوڑ کیونکہ مثل سے کہ اگر کوئی شہوار ایک ہی دوڑ میں دوگر میاں دوگر مول کے درمیان دوڑ اپھر قتیبہ سمرقند سے واپس آگیا۔

## ایاس بن عبدالله کےخلاف شورش:

ایاس بن عبداللہ بن عمرخوارزم میں سپہ سالا رفوج تھا۔اورعبیداللہ بن عبداللہ بن مسلم کا آزادغلام افسر مال ونزانہ تھا۔ایاس بڈھااورضعیف العمرشخص تھا۔اہل خوارزم نے اس کی کمزوری سے فائدہ اٹھایا اوراس کے خلاف اجتماع کیا۔عبیداللہ نے اس واقعہ کی اطلاع تنبیہ کودی۔ تنبیہ نے عبداللہ بن سلم کوموسم سر ماہیں خوارزم کا عامل مقرر کر کے روانہ کیا اور تھم دیا کہ ایاس اور حیان النبطی کوسوسو در <u>ل</u>گوا تا۔اوران کےسراور داڑھی کومنڈ واڈ النا'البتہ عبیداللّٰہ بن عبداللّٰہ کواپنے خاص مثیروں میں شرکیک کرلیتا۔ کیونکہ وہ ہمارے خاندان کا آزاد غلام ہےاوراس کی وفا داری قابل مجروسہ ہے۔

# حیان النظی کی گرفتاری:

عبداللّذمروے روانہ ہوکر جب خوارزم کے قریب شاہراہ پر پہنچا۔اس نے خفیہ طور پرایاس کواپنے آنے کی اطلاع کر دی اور کہلا بھیجا کہتم شہرچھوڑ کرفورا کسی اور طرف چلے جاؤے عبداللّہ خوارزم آگیا اوراس نے النہلی کوگرفتار کر کے اس کوسو درے لگوا دیئے اور داڑھی منڈ ادی۔

# مغيره بن عبدالله کی خوارزم پرفوج کشی:

عبد اللہ کے بعد قتیبہ نے مغیرہ بن عبد اللہ کو پھونوج کے ساتھ خوارزم بھیجا۔ اہل خوارزم کوان کے آنے کی اطلاع ہوئی جب مغیرہ خوارزم آگیا تو ان لوگوں نے جن کے باپ چچاؤ کو بادشاہ خوارزم نے قبل کیا تھا اس موقع پر بادشاہ کا ساتھ چھوڑ دیا اور امداد دینے سے صاف انکار کر دیا۔ خوارزم شاہ نے ترکوں کے علاقہ میں بھاگ کر پناہ کی اور مغیرہ نے شہر میں آتے ہی جسے چاہا لونڈی غلام بنالیا اور جسے چاہا قبل کر ڈالا۔ بقیۃ السیف نے زرتا وان دے کر مغیرہ سے سلح کرلی۔ اس کاروائی کوکا میا بی کے انجام تک پہنچا کر مغیرہ قتیبہ کے پاس چلا آیا۔ قتیبہ نے اس کوخوارزم عام بنادیا۔

## طليطله كي مهم:

اس سال مویٰ بن نصیر نے اپنے آزادغلام طارق بن زیاد کواندلس کی سپه سالا ری سے معزول کر کے شہر طلیطلہ بھیج دیا۔ (اس واقعہ کی تفصیل حسب ذیل ہے)۔

ساو ہجری میں موئی بن نصیرطارق سے ناراض ہوا۔اور ماہ رجب میں اس کے پاس جانے کے لیے روانہ ہوا۔موئی کے ہمراہ حبیب بن نافع اللہ کی بھی تھا۔ قیروان سے روانہ ہوتے وقت موئی نے اپنے بیٹے عبداللہ کواپنا قائم مقام بنایا اور دس ہزار فوج کے ساتھ موئی نے آ بنائے جبل الطارق کوعبور کر کے اندلس کی سرز مین پرقدم رکھا۔طارق نے موئی کا استقبال کیا اوراس کی ناراضی کو دور کردیا۔موئی بھی طارق سے خوش ہوگیا اوراسے طلیطلہ کی طرف جواندلس کا ایک بہت بڑا شہر ہے اور قرطبہ سے ہیں روز کے فاصلہ پر واقع ہے بھیج دیا۔طارق کواس شہر کی فتح میں حضرت سلیمان کا وہ دستر خوان بھی ملاجس میں اس قدرسونا اور جوا ہرات لگا ہوتا تھا کہ ان قیمت کا ندازہ بس خدا ہی خوب کرسکتا ہے۔

### موسیٰ بن نصیر کی نماز استنقاء:

ای سال افریقہ میں سخت خشک سالی ہوئی۔اوراس کی وجہ سے قبط پڑا جس سے باشندوں کو بہت تکلیف برداشت کرنا پڑی۔ موئ بن نصیر نے شہر سے باہرنکل کرنماز استیقاء پڑھی اور نصف النہار تک وعامیں مصروف رہا۔خطبہ بھی پڑھا۔ جب منبر سے اتر نے لگا تو لوگوں نے اس سے کہا کہ آپ نے امیر المؤمنین کے لیے کیوں نہیں دعا ما نگی؟ موئ نے کہا کہ بیوفت ان کے لیے دعا کرنے کے لیے نہ تھا۔

اللّٰہ نے ان کی دعاؤں کوشرف اجابت بخشا اوراتنی بارش ہوگئی جس سے پچھ عرصہ کے لیے ان کی حالت سنجل رہی ۔

حضرت عمر بن عبدانعزيز رايتيه كي معزولي:

ای سنہ میں عمر بن عبدالعزیز برائتید مدیند کی گورزی ہے معزول کیے گئے اس کا واقعہ یہ ہے کہ عمر بن عبدالعزیز برائتید نے ولیدکو جاج کی شکایت کھی کہ یہ بلا وجہ اور بلاقصورا پنے ماتحت عہدہ داروں پرطرح طرح کاظلم اور زیاد تیاں کرتا ہے۔ تجاج کو بھی اس کی خبر لگ گئی۔ اس نے ولید کو لکھا کہ اہل عراق میں ہے جولوگ ہمارے مخالف تھے اور آپس میں پھوٹ اور نفاق ڈلوانا چاہتے تھے۔ وہ عراق سے جلاوطن کر دیے گئے ہیں اور اب انھوں نے مکہ دینہ میں جاکر پناہ کی ہے گراس کے نتائج خطرناک ہوں گے۔ امارت مدینہ پرعثمان بن حیان کا تقرر:

ولید نے حجاج کولکھا کہتم ووقحصوں کے نام میرے سامنے پیش کرو۔ حجاج عثان بن حیان اور خالد بن عبداللہ کے نام پیش کر و بے ولید نے خالد کو مکہ کا اور عثان بن حیان کومدینہ کا عامل مقرر کردیا۔ اور عمر بن عبدالعزیز براٹیجہ کو برطرف کردیا۔

یں ۔ عمر بن عبدالعزیز رائقیہ مدینہ ہے روانہ ہوکر مقام سوئدا میں کھیرے۔ مزاحم ہے کہتے تھے کہ کیاتم اس بات سے ڈرتے ہو کہ تم ان لوگوں میں ہوجنہیں مدینہ طیبہ نے اپنے سے دور کھینک دیا۔

خبيب بن عبدالله بن زبير كاخاتمه

اس سال ولید کے حکم سے عمر بن عبد العزیز رائیتی نے خبیب بن عبد الله بن الزبیر کوپٹوایا۔اوران کے سر پر شنڈے پانی کی کی علامال چھڑ وادی۔ کیمال چھڑ وادی۔

پر میں عبد العزیز رائی نے خبیب کے بچاس در کے گوائے ۔ شخت سردی کے دن میں پانی کی ایک پکھال ان کے سریر ڈلوائی اور دن بھراٹھیں مسجد کے دروازے پر کھڑ ارکھااوراس صدمہ سے وہ جاں بحق ہوگئے۔

امير حج عبدالعزيزين وليدوعمال:

عبدالعزیز بن الولید بن عبدالملک نے اس سال جج کرایا۔اس سال سوائے مدینہ کے اور باقی تمام شہروں پروہی لوگ افسر
اعلیٰ رہے جو سنہ ماسبق میں تھے۔البتہ مدینہ کے عامل عثان بن حیان شعبان ۹۳ ھیں مقرر کر دیئے گئے تھے مگر واقدی کا سے بیان ہے
کہ بجائے شعبان کے شوال ۹۴ ہجری سے دودن پہلے عثان مدینہ کے عامل مقرد کیے گئے۔ بعض راویوں نے سی بھی بیان کیا ہے کہ عمر
بن عبدالعزیز رائی شعبان ۹۳ ھیں معزول ہوئے۔ جہاد کے لیے گئے۔ وہاں سے چلتے وقت ابو بکر محمد بن عمر و بن حزم الانصاری کو اپنا
قائم مقام بنا آئے اور عثمان مدینہ میں ۲۷ یا ۲۸ رمضان کو داخل ہوئے۔

#### ۹۴ ھے کے واقعات

اس سال عباس بن الوليد نے روميوں كے علاقہ ميں جہاد كيا۔ اور بيان كياجا تا ہے كه اس سال اس نے انطا كيہ فتح كيا۔ نيز اس سال عبدالعزيز بن الوليد نے روميوں كے علاقہ ميں جہاد كيا۔ اور بڑھتے بڑھتے شہرغز الدّ تك بننج گيا۔ وليد بن ہشام المعيطى علاقہ برج الحمام تك اوريز يد بن الى كبشہ سورية تك جا پہنچا۔ اس سنہ ميں شام ميں زلزلد آيا۔ محمد بن قاسم التقى رئيلتيد نے ہندوستان فتح كيا۔ اور قتيبہ نے علاقہ شاش اور فرغانہ پرچڑھائی کی اور فجند ه اور کاشان تک جوملک فرغانه کے دوشہر ہیں جا پہنچا۔ قتیبه کی فجند ه برفوج کشی:

90 میں قتیبہ جہاد کے لیے روانہ ہوا۔ دریائے جیموں کوعبور کرنے کے بعد اس نے لازمی فوجی خدمت کے طریقہ پر اہل بخارا' کس' نسف اورخوارزم سے بیس ہزار جنگجو سپاہی بھرتی کر لیے۔ بیسب کے سب اس کے ہمراہ سغد آئے۔ یہاں ہے اور فوجیس تو شاش کی طرف بھیج دی گئیں اورخود قتیبہ نے فرغانہ کارخ کیا۔ چلتے چلتے فجند ہینچا۔ اہالی شہرنے اس کے مقابلہ کے لیے تیاری کی۔ یے دریے کئی لڑا کیاں حریفوں میں ہو کیں گر ہرمعر کہ میں فتح نے مسلمانوں ہی کا ساتھ دیا۔

ایک روزلزائی ختم ہونے کے بعد مسلمان اپنے گھوڑوں پر تفریحاً سواری کرنے گئے۔ایک بلند مقام پرایک شخ ان سے ملااور کہنے لگا کہ بخدا آج ہم پر حملہ کرنے کا بڑا اچھا موقع تھا۔اگر اس انتشار کی حالت میں ہم سے جنگ ہوتی تو ہمیں شکست کی ذلت نصیب ہوتی ۔اس پرایک دوسر شخص نے جواس کے پہلومیں کھڑا تھا کہا کہ ہیں تمہارا بی خیال غلط ہے ہم ہروقت اور ہر حالت میں وشمن سے سربراہ ہونے کے لیے مستعد ہیں۔

شاش کی تاراجی:

بعدازاں قتیبہ فرغانہ کےشہر کاشان آیا۔اس مقام پروہ تمام فوجیں بھی جنہیں اس نے شاش بھیجا تھاا پنا کام پورا کر کےاس سے آملیں۔ان فوجوں نے شہرشاش کو فنخ کر کےاس کے بیشتر حصہ کوجلا دیا۔

سندھ سے عرا قیوں کی طلی

حجاج نے محد بن قاسم النقى رئیٹیہ کولکھا کہتم عراقیوں کو تتبیہ کے پاس بھیج دواور جہم بن زحر بن قیس کوان کا سر دار بنا کر بھیج دو۔
کیونکہان کا اثر شامیوں کے مقابلے میں عراقیوں پر زیادہ ہے ۔ محمد رئیٹیہ جہم کا مخلص دوست تھا۔ غرض کہ محمد رئیٹیہ نے جہم اور سلیمان بن صعصعہ کو تتبیہ کی طرف روانہ کیا۔ جہم کورخصت کرتے وقت محمد رئیٹیہ فرط محبت سے رونے گئے اور کہا کہا ہے جہم آج ہم اور تم جدا ہوتے ہیں۔ جہم نے کہا کیا جائے ایک نہ ایک دن جدائی ہونے والی تھی۔ ۵۹ ھیں جہم تنبیہ کے پاس آیا۔ نیز ای سنہ میں عثان بن حیان المری ولید کی جانب سے مدینہ کا عامل مقرر ہوکر مدینہ آیا۔

عثان بن حيان كي مدينه مين آمد:

ولید کے عمر بن عبدالعزیز رہائی۔ کو مکہ و مدینہ کی صوبہ داری سے علیحہ و کرنے اور مدینہ پران کی جگہ عثان کو عامل مقرر کرنے کی وجہ ہم پہلے بیان کر پچکے جیں۔ اب یہاں محمد بن عمر کا بیان بیہ ہے عثان ماہ شوال ۹۴ ہجری کے ختم میں ابھی دوراتیں باتی تھیں۔ جب مدینہ آیا۔ ادر مروان کے مکان میں آ کرفروکش ہوا۔ عثان کہنے لگا کہ بیمحلہ بخدااس مغرور شخص کی جائے قیام ہے جس نے ابو بکر بن حزم کو قاضی مقرر کیا تھا۔

## عراقيون كامدينه سے خراج:

عثان نے ریاح بن عبیداللہ اور منقذ العراقی کوگرفتار کر کے قید کر دیا۔اورانہیں طرح طرح کی تکلیفیں دیں اور پھر بیزیاں پہنا کر حجاج کے پاس بھیج دیا۔علاوہ ہریں اس نے مدینہ میں جس قد رعراق کے باشندے تھے جا ہے تا جر ہوں یانہ ہوں سب کو نکال دیا۔ کہ اور تمام شہروں سے بھی عراقی نکال دیئے جا کمیں اوران کے بیڑیاں ڈلوادیں۔ پھراس نے خوارج کا بیچھا کیا۔اور میصم کو پکڑ کرقل کر ڈالا اور منحورا کو بھی گرفتار کرلیا۔ بید دونوں خارجی تھے۔

عثان كاابل مدينه كوخطبه:

عثان نے مدینہ کے منبر پر کھڑے ہو کر حسب ذیل خطبہ مدینہ والوں کو سنایا۔ حمد و ثنا کے بعد ایک تو آپ لوگ ہمیشہ ہی سے امیر المومنین کی مخالفت پر آمادہ رہے میں'اب اس پراضا فیہ یہ ہوا ہے کہ اہل عراق بھی جن کی منافقت اور بے د فائی مشہور ہے۔ آپ کے ساتھ شامل ہو گئے ہیں۔ یہ لوگ فساد کی جڑ ہیں ۔عراق کے بہترین سے بہترین جس آ دمی سے میری ملاقات ہوئی میں نے اسے آ ل على مِن لَيْنَ كَي شان ميں برے ہى كلمات كہتے ساہے۔ حالانكہ وہ اپنے آپ كو هيعان على مِن لَقْن ميں سمجھتے ہيں \_مگر حقيقت سيہ ہے كہ وہ لوگ جیسے کہ بنی امیہ کے دشمن میں اسی طرح آل علی مٹائٹڈ کے دشمن میں مگر خداوند تعالیٰ نے ان کے خون بہانے کا ارا دہ نہیں کیا ہے۔ مگریہ یا در کھیے کہ جوابیا شخص جس نے کسی عراقی کواپنے پاس پناہ دی ہوگی یا اپنامکان ہی اے کرایہ پردیا ہوگا جا ہے وہ اس میں آ کر تھہرا بھی نہ ہومیرے سامنے پیش کیا جائے گا تو میں اس کے مکان کومنہدم کرا دوں گا اورا پسے لوگوں کواس جگہ آبا وکروں گا جواس کے اہل ہیں۔ رہے دوسرے شہران کا بیصال ہے کہ جب حضرت عمر بن الخطاب مٹی ٹٹنڈ نے شہرآ با دیسے تو آپ کواپنی رعایا کی فلاح و بہبودی کا ہمیشہ حد سے زیادہ خیال رہتا تھا۔ پھر بھی جو مخص جہاد کے لیے جانا جا ہتا اوروہ آپ سے مشورہ لیتا کہ کہاں جاؤں اور یو چھتا کہ آپشام کواچھا سمجھتے ہیں یا عراق کو ۔ تو آپ یہی فرماتے تھے کہ میں شام کوزیادہ پسند کرتا ہوں اور فرماتے کہ عراق تو ایک نا قابل علاج خلافت اسلامیہ کا پھوڑا ہے اس میں شیطان کے بیچے بستے ہیں میرا انہوں نے ناک میں دم کر دیا۔اور میرا بیاراوہ ہے کہ عرا قیوں کواورمختلف شہروں میں علیحد ہ علیحد ہ آباد کر دوں ۔گر پھریے می ڈرتا ہوں کہ بیہ جہاں جا نمیں گے فسا داورخرا بی کا باعث ہوں گے۔ جھگڑے کریں گےفضول سوالات پیدا کریں گے اور ہر بات کی لم اور وجہ دریا فت کریں گے۔ بغاوت اور فساد کے لیے فور أ آ مادہ ہو جا کیں گے۔ مگر تلوار کے دین نہیں اور کوئی بہا دری کافعل ان سے نہیں ساگیا۔حضرت عثان پھاٹٹنز سے بھی بیلوگ راضی نہیں ہوئے بلکہ دونوں مرتبہ آپ کوعراقیوں ہی کے ہاتھوں تکلیف برداشت کرنا پڑی ۔ یہی لوگ ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اسلام میں بیز بردست رخنه و الا به جنها بندی کی اور اسلامی سرشته اخوت ومودت کی ایک گره کھول دی اور جہاں گئے اپنے سابقه زہر یلے اثر ات ليتے گئے۔

چونکہ میں ان کے عقائد اور خیالات سے خوب واقف ہوں اس لیے جو پچھ میں ان کے ساتھ کروں گا اس سے میں تقرب فداوندی حاصل کروں گا۔ امیرالمونین معاویہ بڑا تھی جب ان کے حاکم اعلیٰ ہوئے تو اگر چدانہوں نے ان کے ساتھ نری کی پھر بھی میہ لوگ ان سے خوش نہیں رہے۔ ان کے بعد ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں جو زیادہ سخت و جابر تھا عراق کی عنان حکومت آئی۔ اس نے اچھی طرح ان کے خلاف تلوار استعال کی ۔ نتیجہ میہ ہوا کہ دل سے بادل ناخواستہ کی نہ کی طرح میدلوگ ٹھیک ہوگئے۔ وجہ اس کی میتھی کہ شخص عراقیوں کی فطرت سے اچھی طرح واقف تھا۔

ا بے لوگو! اطاعت سے زیادہ کسی شے میں عزت نہیں اور بغاوت کی وجہ سے جو دل میں چور رہتا ہے اس سے زیادہ ذکت نہیں ۔ نہیں ۔اس لیے آپ مطبع وفر مانبر دارر ہیں۔ا بے مدینہ والو! مجھے اطلاع ملی ہے کہ مخالفت کی آگ سلگ رہی ہے مگر جان لوکہ تم لوگ

منسداور جنگجونہیں ہوتم یہی کر سکتے ہو کہ گھر میں بیٹے کر دانت پیپتے رہو۔میرے مخبروں نے مجھے یہا طلاع دی ہے کہتم لوگ فضول اور لغو کپیں اڑا تے رہتے ہو۔اب میں تم ہے کہتا ہوں کہ اس قتم کی گفتگو کوچھوڑ دو۔اوراب کسی جا کم کی عیب گوئی نہ کرو۔ کیونکہ اسی طرح حکومت کا اقتد اررفتہ رفتہ کم ہو جاتا ہے۔ جو پھرایک عام بغاوت پرمنتهی ہوتا ہے۔اوریہ بغاوت ایک مصیبت عظیمہ ہے جوایمان مال و دولت اوراولا دسب کوتناہ کردیتی ہے۔

اس آخری جملہ برقاسم بن محمد نے کہا کہاس میں کوئی شک نہیں کہ بغاوت الیم ہی بلا ہے۔

#### ا پوسوا د ه بصري:

سعید بن عمروالانصاری بیان کرتے ہیں کہ میں نے عثان بن حیان کے نقیب کواینے محلّہ میں بیمنا دی کرتے سا کہ اے بنی امیہ بن زید جس مخص نے کسی عراقی کو پناہ دی اس کے تمام حقوق متعلقہ حفاظت جان و مال سوخت ہو جا کیں گے ۔ مگر ہمارے ہاں بھرہ کے ایک صاحب ابوسوادہ رہتے تھے۔ جونہایت ہی عابدوز اہداور بزرگ آ دمی تھے۔ بیاعلان من کر کہنے لگے کہ میں نہیں جا ہتا کہ میری وجہ سے آپ لوگوں پرکوئی مصیبت آئے۔ بہتریہ ہے کہ آپ مجھے کسی محفوظ جگہ پہنچا دیں۔ میں نے کہا کہ بہاں سے نکل کر اب جانا ندآ پ کے لیے مفید ہے اور ندمیرے لیے اچھاہے۔ان شاء الله خود خدا ہماری اور آپ کی حفاظت کرے گا۔ ابوسوا ده بصری کی گرفتاری کا تھم:

میں انہیں اپنے گھر لے آیا۔عثان بن حیان کو بھی اس کی اطلاع ہوئی۔اس نے گرفناری کے لیے پولیس بھیج دی۔ میں نے انہیں اپنے بھائی کے گھر میں چھیادیااور پولیس والوں کوکوئی یہ نہلگ سکا۔جس شخص نے اس بات کی مخبری کی تھی وہ میراد ثمن تھا۔ میں نے عثمان سے جاکر کہا کہ میخص جھوٹی باتیں بیان کرتا ہے۔آپ محض اس بنا پر کوئی کارروائی نہ سیجیے۔عثمان نے اس کے ہیں درے لگوائے ۔اب ہم نے اس عراقی صاحب کو کھلم کھلا باہر نکالا ۔وہ ہمارے ہی ساتھ روزانہ نماز پڑھتے اور ہمارے خاندان والے ان پر اس قدرمهربان ہو گئے تھے کہ انھوں نے کہہ دیا تھا کہ جب تک ہم زندہ ہیں کو کی شخص آپ کو گزندنہیں پہنچا سکتا۔ چنا نجے اس خبیث عثان کی برطر فی تک وہ ای طرح ہمارے بیہاں مقیم ہے۔

#### عقان بن حيان كامرينه بهيخ كامقصد:

ایک روایت سے ہے کہ ولید نے عثمان کو مدینہ اس غرض ہے بھیجا تھا کہ جس قد رعراق کے باشندے اس وقت مدینہ میں آباد تھان سب کوخارج البلد کردے۔خارجیوں کوبھی تتر بتر کردے ای طرح ہر مخص کو جوذ راسر کش یا جتھا رکھتا ہو مدینہ سے نکال دے۔ اورعثان شروع میں مدینه کا گورنر بنا کرنہیں بھیجا گیا۔ چنانچہوہ منبر پربھی نہیں چڑ ھتا تھااور نہ خطبہ پڑ ھتا تھا۔مگر جب اس نے عراقیوں اور منحور وغیرہ خارجیوں سے شہر کو یا ک کر دیا۔ تب اے ولید نے مدینہ کی گورنری پرمستقل کیااوراس وقت ہے وہ منبر پرچڑھ کرخطیہ ير هنه لگا۔

#### سعيد بن جبير:

اسی سنہ میں حجاج نے سعید بن جبیر گوتل کیا۔اس واقعہ کی تفصیل حسب ذیل ہے: سعید کے قبل کرنے کی وجہ پیہوئی کہ ریجی عبدالرحمٰن بن الاشعث کے ساتھ حجاج کے خلاف بغاوت میں شریک تھے۔ حالانکہ حجاج نے عبدالرحمٰن بن محمد بن الاشعث کورتبیل کے خلاف جہاد کرنے کے لیے روانہ کیا تو انہیں اس مہم کا بخشی مقرر کر دیا تھا۔ جب عبدالرحمٰن کوشکست ہوئی اور اس نے رتبیل کے علاقہ میں جا کر پناہ لی تو سعید نے بھی راہ فرارا ختیار کی۔

سعید بن جبیر کی رو پوشی:

سعید بھاگ کراصبہان چلے گئے۔ جاج نے عامل اصبہان کو لکھا کہ سعید تبہارے پاس ہیں۔ تم انہیں گرفتار کرلو۔ گرجہ شنمی کو یہ تھا اس نے تعیل میں پس وہ ش کیا۔ اور سعید سے چیکے سے کہلا بھیجا کہ تم یہاں سے اب چلے جاؤ۔ اور میرے حدودانہ یار سے باہر نکل جاؤ۔ سعید آ ذر بائیجان آ گئے۔ کئی سال یہاں گذارے۔ پھر عمرہ کرنے مکہ آئے اور یہیں رہ پڑے ان کی طرح اور جاتے ہے۔ لوگ سے سب اپنے آپ کو چھپاتے تھے اور اپنانام ظاہر نہیں کرتے تھے۔ ابو تھین کہتے ہیں کہ جب ہمیں معلوم ہوا کہ اب فان شخص مکہ کا عامل مقرر ہوا ہے۔ تو ہم نے سعید سے کہا کہ اس سے کھڑکا ہے اور یہ برا آ دمی ہے۔ اور جھے بیڈ رہے کہ وہ آپ کے خلاف ضرور کوئی کارروائی کرے گا۔ بہتر ہے کہ اب آپ یہاں سے چل دیں۔

سعيد بن جبير كي گرفتاري:

سعید کہنے گئے کہ آب بھا گئے ہوئے مجھے اللہ سے شرم آتی ہے۔ جو پچھ خدانے میرے لیے پہلے سے لکھ دیا ہے وہ ضرور پورا
ہوکرر ہےگا۔اس پر ابوحسین نے کہا کہ واقعی تم اسم باسمیٰ ہو۔ بیٹھ کہ آیا سعید کو بلوا کر گرفا رکر لیا مگر پھران سے نرمی سے پیش آیا ور
بات چیت کی اور ان کے ساتھ صلاحیت اور خوش اسلو فی سے پیش آنے لگا۔ مکہ کی حالت کے متعلق جہاج نے ولید کو لکھا کہ اس وقت
باغیوں اور منافقوں نے مکہ میں جاکر پناہ لی ہے۔اگر امیر الموثین مناسب خیال فرما کیں تو ان کے خلاف کارروائی کرنے کی مجھے اجازت
دیں اس پرولید نے خالد بن عبد اللہ القسر کی کے نام احکام نافذ کر دیئے۔خالد نے عطا 'سعید بن جبیر' مجابط فق بن صبیب اور عمر بن دینار کو
گرفتار کر لیا۔عطا اور عمر بن دینار تو اس وجہ سے کہ وہ مکہ ہی کے رہنے والے تھے چھوڑ دیئے گئے۔گراوروں کو اس نے جہاج کے پاس بھی ویا۔طلق تو راستہ ہی میں انتقال کر گئے۔مجابد جہاج ہی کے مرنے تک جیل خانہ میں پڑے دیے۔البتہ سعید بن جبیر تل کردیئے گئے۔
محافظ کا سعید کو فر ار ہونے کا مشورہ:

ا شجعی بیان کرتے ہیں کہ جب دو محافظ سعید کو لے کر آئے تو وہ ربذہ کے قریب ایک مکان میں اتارے گئے۔ ایک سپائی تو کسی اپنی ضرورت سے باہر چلا گیا تھا اور دوسرا جوان کے پاس تھا وہ نیند سے اٹھ جیٹا۔ اس نے کوئی خواب دیکھا تھا۔ سعید سے کہنے لگا کہ میں تنہارے خون سے اللہ کے سامنے اپنی برأت چاہتا ہوں۔ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ تم قبل کیے جاؤگے۔ سعید اس سے کہنے گئے تھے پرافسوس ہے۔ کیا سعید بن جمیر کے خون سے اپنے آپ کو بری کرنا چاہتا ہے؟ سپائی نے کہا کہ آپ کا جہاں جی چاہت کی تھے تو ان اللہ میں میں ہیں کہ میں آئے ہاں جہاں جی خون سے اپنے آپ کو بری کرنا چاہتا ہے؟ سپائی اس کی جائے کہ تھی کہ میں مقام پر قبل میں مقام پر قبل میں مقام پر قبل میں مان میں اللہ میں مقام پر قبل میں سعید کے خون سے بری الذمہ ہوں۔ اور پھر سعید سے کہا کہ آپ کا جہاں جی جہاں جی چاہتے ہے جائے ہیں۔ میں اللہ کے نزد کے آئے کے خون کی ذمہ داری سے بری ہوں۔ غرض کہ اب وہ آئیس اس مکان میں جس میں وہ رہا کرتے تھے لے آئے۔

# صلحائے کوفہ کی سعید بن جبیر سے ملاقات:

یزید بن ابی زیاد بی ہاشم کے آزاد غلام بیان کرتے ہیں ای مکان میں جہاں سعید بیڑیاں بہنا کرلائے گئے تھے۔ ان سے ملئے گیا۔ کوفہ سے اور بھی علما اور صلحا ان سے ملئے آئے تھے میں نے ان سے کہا اے ابوعبداللہ آپ ان لوگوں سے ہاتیں کیجے۔ چنا نچہ سعید بنتے جاتے تھے اور ہم سے باتیں کررہ ہے تھے ایک کمرہ میں ان کی ایک صاحبز ادی بھی تھی جب اس نے سعید کو بیڑیاں پہنے دیکھا تو رونا شروع کیا اس پر میں نے سعید کو بیہ سنا کہ اے بیٹی! تو میرے متعلق کی قشم کا براخیال اپنے دل میں نہ آنے دے اور نہ خوف کر رہم سب لوگ سعید کی مشابعت میں بل تک آئے۔ بل چہنچنے کے وقت ان دونوں محافظ سپا ہیوں نے کہا کہ ہم تو انہیں لے کر اس وقت تک ہر گربھی بل سے عبور نہیں کریں گے جب تک بیکوئی اپنا ضامن ہمیں نے دے دیں۔ کیونکہ ہمیں بیڈ رہے کہ بیخود کشی کریں۔ مگر سپا ہیوں نے کسی طرح نہ کے لیے خود دریا میں کو دکر غرق ہوجا تمیں گے۔ اس پر ہم نے کہا کہ بھلاسعیدا وراس طرح خود کشی کریں۔ مگر سپا ہیوں نے کسی طرح نہ مانا آخر کا رہم نے ان کی صافحات کی اور تب وہ انہیں بل پر سے لائے۔

سعيد بن جبير سے حاج كى جواب طلى .

فضل بن سوید کہتے ہیں کہ حجاج نے کے لیے جھے با ہر بھیجا۔ باہر آ کردیکھا تو لوگ سعید کو گرفتار کرکے لے آئے ہیں۔ میں اس خیال سے کہ دیکھوں ان کے ساتھ کیا برتاؤ کیا جاتا ہے۔ پھرواپس حجاج کے پاس چلا آیا اور اس کے سر ہانے کھڑا ہو گیا حجاج نے ان سے کہا کہ اے سعید! تنہیں بناؤ کہ آیا میں نے تنہیں اپنا معتمد علیہ نہیں بنایا میں نے دمہ دار خدمت تفویض نہیں کی؟ اس پر میں نے خیال کیا کہ شاید حجاج انہیں معاف کردے گا۔ سعید نے کہا کہ جی ہاں آپ کا ارشاد ہجاہے۔

حجاج نے پوچھا کہ پھر کیوںتم میرے خلاف بغاوت میں شریک ہوئے۔ سعید نے کہا کہ میں بالکل مجبورتھا۔ اس جملہ پر جہاج کو شخت غصد آیا اور کینے لگا کہ کیوں جناب! وشمن خداعبدالرحمٰن کا تو آپ نے اتناحق سمجھا کہ آپ میری نالفت پر مجبور ہو گئے۔ اور اللہ 'امیر المونین اور میر ااتنا بھی حق نہیں تھا؟ پھر حجاج نے ان دونوں پہرہ داروں کو تھم دیا کہ ان کی گردن ہاردو۔ چنا نچے سعید قل کر دیئے گئے۔ ان کا سرتن سے جدا ہو کر گر پڑااس وقت ایک چھوٹی می سفیدٹو پی ان کے زیب سرتھی۔

ایک صاحب بیان کرتے ہیں کھل کے بعد جب سعید کا سرتن ہے جدا ہوکر گرنے لگا تو انھوں نے تین مرتبہ لا الدالا اللہ کہا جو اچھی طرح سمجھ میں آتا تھا۔ اچھی طرح سمجھ میں آتا تھا۔ حجاج کی خالد القسر می پرلعنت:

جب سعید جاج کے سامنے لائے گئے تو حجاج نے کہا کہ خدا نصرانی عورت کے بیٹے پرلعنت کرے۔اس سے اس کی مراد خالد القسر کی تھا۔ کیونکہ اس نے سعید کو مکہ سے گرفتار کر کے بھیجا تھا۔ حجاج نے بیٹھی کہا کہ کیا خود مجھے سعید کی سکونت کاعلم نہ تھا؟ بخدا میں خوب جانتا تھا کہ وہ مکہ میں ہیں بلکہ جس مکان میں وہ رہتے تھے وہ بھی معلوم تھا مگر میں جان ہو جھ کر طرح و سے رہا تھا۔ سعید بن جبیر کا عذر:

اب حجاج نے سعید کی طرف مخاطب ہو کر کہا کہ فرمایئے آپ کیوں میرے خلاف ہو گئے تھے؟ سعید نے کہا کہ خدا آپ کو نیک ہدایت دے میں بھی ایک مسلمان ہوں بھی مجھ سے خطا ہو جاتی ہے اور بھی صحیح راستدیر چلتا ہوں'اس جواب سے حجاج خوش ہوا۔ اس کا چبرہ بشاش ہو گیا اورلوگوں کو بیامید بندھی کہ حجاج انہیں چھوڑ دےگا۔ گر پھر کسی معاملہ میں حجاج نے سعید کی طرف مخاطبت کی۔ اور سعید نے کہا کہ عبدالرحمٰن کی بیعت کا طوق میر کی گردن میں پڑا ہوا تھا اس وجہ سے ان کا ساتھ دینے کے لیے مجبور تھا۔ سعید بن جبیر کے قبل کا حکم:

اس جملہ کا سنبا تھا کہ تجاج مارے غصے کے آپ سے باہر ہو گیا۔اوراس کی چا در کا ایک کونہ مونڈ ہے ہے ڈھلک گیا اور کہنے
لگا کہ اے سعید! کیا میسی ہے کہ میں نے ابن الزبیر بیسی کونل کیا اور مکہ والوں سے بیعت کی اور تم سے امیر الموشین عبد الملک کے
لیے بیعت کی۔سعید نے ان تمام با توں کا جواب اثبات میں دیا۔ حجاج پہلی گفتگو کے سلسلہ کو جاری رکھتے ہوئے کہنے لگا اور پھر جب
میں کوفہ میں عراق کا ناظم اعلی مقرر ہوکر آیا تو میں نے امیر الموشین کے لیے دوبارہ بیعت کی اور خود تم سے بھی دوسری مرتبہ بیعت کی۔
سعید نے کہا جی ہاں یہ بھی درست ہے اس پر حجاج نے کہا کہ اس طرح تم نے دوبیعتوں کو پس پشت ڈال دیا اور اس جلا ہے کے بچے کی
بیعت کا اس قدر احترام کیا۔ اس کے بعد حجاج نے ان کے تل کا تھم دے دیا۔

سعيد بن جبير كافتل:

بیان کیا گیا ہے کہ جب سعید حجاج کے سامنے لائے گئے تو حجاج اس وقت سواری کے لیے باہر جارہا تھا بلکہ اس نے اپناایک پاؤں رکاب میں رکھ دیا تھا۔ سعید کو دیکھ کر کہنچ لگا کہ جب میں تیرے سرین آگ سے نہ جل ڈالوں گا سواری نہ کروں گا یہ کہتے ہی ان کے تل کر دینے کا تھم دے دیا۔ سعید قتل کر دیئے گئے۔ گر اس واقعہ کا پچھا لیا اثر حجاج پر ہوا کہ اس کی عقل چکرا گئی اور 'ہماری بیڑیاں' ہماری بیڑیاں' کہہ کر چلانے لگا۔ لوگوں نے اس کا مطلب سے مجھا کہ جو بیڑیاں سعید کو پہنائی گئی تھیں ان کی طرف اشارہ بیٹریاں اتارلیں۔

فل سعید برجاج کی پریشانی:

یہ بیان کیا گیا ہے کہ جب سعید تجاج کے سا پہنے پیش کیے گئے تو تجاج نے ان سے پوچھا کہ کیاتم نے مصعب بن زہیر رہی تین کوئی خطائعہ اس کے کہا میں نے بہیں لکھا۔ بلکہ مصعب نے جھے لکھا ہے۔ تجاج کہنے لگا کہ بخدا میں سہیں قتل کر ڈالوں گا۔اس پر سعید نے کہا تو پھر میں اسم باسمی بن جاؤں گا۔ غرض کہ جاج نے انہیں قتل کرا دیا۔ گر اس کے بعد صرف چالیس روز وہ بھی زندہ رہ سکا۔ جاج کی اب یہ حالت تھی کہ خواب میں دیکھتا کہ وہ اس کا دامن پکڑے کہدرہ ہیں کہا ہے وثمن خدا بتا تو نے کیوں جھے تل کیا اس پر ججاج کہ اٹھتا تھا: ''میرے اور سعید کے درمیان کیا معاملہ ہے۔ میرے اور سعید کے درمیان کیا معاملہ ہے''۔

حضرت على بن حسين مناتشيَّز كي و فات:

اسی سند میں مدینہ کے اکثر فقہانے داعی اجل کو لبیک کہا۔ اس سال کے شروع میں حضرت علی بن الحسین بڑا گئی نے وفات یائی۔ پھرعروہ بن الزبیر پھر سعید بن المسیب اور ابو بکر بن عبدالرحمٰن بن الحارث بن البشام پڑھٹے بٹیر ایک ایک کر کے اس و نیائے فانی سے چل بے۔ ولید نے سلیمان بن صبیب کواس سال شام کا قاضی بنایا۔

امير حج مسلمة بن عبدالملك اورعمال:

اس معاملہ میں ارباب سیر کا اختلاف ہے کہ اس سال حج کن صاحب کی نگرانی میں ادا ہوا۔ آخق بن عیسیٰ کی روایت بدہے کہ

۹۴ جری میں مسلمہ بن عبد الملک نے جج کرایا۔ واقدی کہتے ہیں کہ عبد العزیز بن الولید عبد الملک نے جج کرایا۔ اور واقدی نے یہ بھی کہا ہے کہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ ۹۴ جری میں مسلمة بن عبد الملک نے جج کرایا۔

خالد بن عبدالله القسر ی مکه کاعامل تھا۔عثان بن حیان المری مدینہ کاعامل تھا۔ زیاد بن جریر کوفہ کاعامل تھا۔ ابو بکر بن ابی موی کوفہ کے قاضی تھے۔ جراح بن عبداللہ بصرہ کے عامل اور عبدالرحمٰن بن اذینہ بصرہ کے قاضی تھے۔ قتیبہ بن مسلم خراسان کا گور نرتھا۔ اور قرق بن شریکہ مصر کا گور نرتھا۔ مگر حجاج 'عراق اور تمام شرقی صوبوں کا ناظم اعلیٰ تھا۔

# <u>90 ھے</u> کے واقعات

اس سال عباس بن الولید بن عبدالملک نے رومیوں کے علاقہ میں جہاد کیا اور تین قلعسر کیے۔ جن کے نام طولس' مرز با نین اور ہر قلہ ہیں۔

نیزاسی سال ہندوستان کے آخری مقامات تک سوائے کیرج اور مندل کے فتح ہوئے۔

اسی سند کے ماہ رمضان میں شہر واسط القصب تغییر کیا گیا۔اورمویٰ بن نصیرا ندلس سے قیر وان واپس آیا۔اور قیر وان سے ایک میل کے فاصلہ پرقصرالمامین اس نے عید انفخی میں قربانی کی۔

نیزای سنه میں قنیہ نے ملک شاش پر فوج کشی کی۔

# تنيبه كے ليارادي فوج:

جاج نے عراق ہے ایک فوج قتیبہ کی امداد کے لیے بھیجی تھی۔ وہ فوج ۹۵ ھیں اس کے پاس پہنچی۔ قتیبہ نے اس نوج کو لے کر کفار سے جہاد کیا۔ اور جب وہ شاش یا کشما ہن میں تھا کہ اسے حجاج کے مرنے کی خبر ملی۔ ماہ شوال ۹۵ ہجری میں حجاج نے انتقال کیا۔ اس خبر سے قتیبہ کو سخت صد مہ ہوا۔ اور مرد کی طرف واپس بیٹا۔ واپس میں تمام فوجوں کو منتشر کرتا آیا ہے جھوفوج بخارا میں چھوڑی کہے فوج کو کس اور نسف بھیج دیا۔ اور پھر مرد چلاآیا۔

#### خط بنام تنبيد:

یہیں ولید کا خط قتیبہ کو ملا'جس میں مسطور تھا کہ امیر الموثین تمہاری ان کوششوں اور مستعدانہ کارروائیوں سے خوب واقف ہیں جوتم مسلمانوں کے دشمنوں کے خلاف کر رہے ہو۔ امیر الموثنین تمہیں عنقریب ترتی دیں گے اور تمہاری خدمات کے لائق تمہارے ساتھ سلوک کریں گے برابر جہاد میں مصروف رہو۔ اپنے رہ سے تواب کے متوقع رہو۔ اور امیر الموثنین کو ہمیشہ خط لکھتے رہو۔ تاکہ انہیں اس ملک کی حالت سے اس قدر آگاہی ہوتی رہے کہ گویا وہ خودتمہارے ساتھ ہیں۔

#### حجاج بن يوسف كاانقال:

اس سند میں حجاج نے ماہ شوال میں چون سال کی عمر میں یا ایک دوسرے بیان کے مطابق تربین سال کی عمر میں انقال کیا۔ یہ مجھی بیان کیا گیا ہے۔ کدابھی ماہ رمضان کے ختم ہونے میں پانچ را تیں باقی تھیں۔ جب حجاج کا انقال ہوا۔

موت کے وقت تجاج نے اپنے بیٹے عبداللہ کونماز پڑھانے کے لیے اپنا جانشین بنا دیا تھا۔ واقدی کے قول کے مطابق حجاج

نے ہیں سال عراق پر حکومت کی۔

فتح قنسرين:

اسی سال عباس بن الولید نے شہر قئسر بن فتح کیا اور وضاحی اور ان کے ہمراہ تقریباً ایک ہزار آ دمی رومیوں کے علاقہ میں شہید کئے گئے۔

# امارت بصره كوفيه يريزيد بن ابي كبشه كاتقرر:

بیان کیا گیا ہے کہ اسی سال منصورعبداللہ بن محمد بن علی پیدا ہوا۔اور ولید نے بزید بن ابی کبشہ کو کوفیہ اور بھر ہ سالا ری پر سرفراز کیا اور بزید بن مسلم کوان دونوں شہروں کے محکمہ مال وخزانہ کا افسراعلی مقرر کیا۔

اسی واقعہ کے متعلق میں ہمی روایت ہے کہ چونکہ یہ دونوں صاحب ان خدمات کے لیے سب سے زیادہ اہل تھے اس لیے خود حجاج ہی نے مرتے وقت ان دونوں کوان خدمتوں پرمقرر کر دیا تھا۔ بعد میں ولید نے بھی ان کے تقررات کی توثیق کر دی۔ اسی طرح حجاج کے جس قدرعامل مختلف مقامات پر بتھے اس کی موت کے بعد ولید نے سب کوشل سابق اٹھی خدمات پر رہنے دیا۔

### امير حج بشربن وليد:

بشر بن الوليد نے اس سال حج كرايا۔ مختلف مقامات كے وہى لوگ اعلىٰ حاكم تھے جوسنہ ماسبق بيس تھے۔البتہ حجاج كى موت كى وجہ ہے كوفداور بھر ہ كے انتظام ميں تبديلى كى گئ اس كا ذكر ہم پہلے ہى كر چكے ہيں۔

#### ۹۲ ھے کے واقعات

اس سال موسم سرما کی مہم لے کربشر بن الولیدرومیوں سے جہاد کرنے گیا اور واپس آ گیا۔اس اثنا میں ولید کا انتقال ہو گیا۔ ولید بن عبد الملک کی وفات:

تمام اہل سیر کااس بات پر اتفاق ہے کہ جمادی الآخر ۹۹ ہجری کے وسط میں ولیدنے وفات پائی۔البتہ اس کی مدت خلافت بہت کم ہے۔ایک روایت بیہ ہے کہ ولیدنے ایک ماہ کم دس سال خلافت کی۔ دوسری روایت میں ہے کہ نوسال سات ماہ خلافت کی۔ مدت و حکومت:

ہشام بن محمد کا بیان ہے کہ ولید نے آٹھ سال چھ ماہ خلافت کی۔ واقدی کہتے ہیں کہ نو سال آٹھ مہینے اور دوروز ولید نے خلافت کی۔

# ولبيد بن عبدالملك كي عمر:

ولید کی عمر میں بھی اہل سیر کا اختلاف۔ ایک روایت یہ ہے کہ ولید نے چھیالیس سال ایک ماہ کی عمر میں ومشق میں وفات پائی۔ ہشام بن محمد کہتے ہیں کہ ولید کی عمر پینتالیس سال ہوئی علی بن محمد کا دعویٰ ہے کہ کل بیالیس سال ایک ماہ ولید کی عمر ہوئی ۔ علی کہتے ہیں کہ ولید نے دیر عمر وان میں وفات پائی اور باب الصغیر کے باہر دفن کیا گیا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مقبرہ فراویس میں دفن کیا۔ اور نیز یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سینتالیس سال کی عمر میں وفات پائی۔ بیان لیا گیا ہے کہ عمر بن عبدالعزیز برائتی نے ولید کی نماز جناوزہ

پڑھائی۔

## وليد بن عبدلملك كي اولا د:

ولید کے انیس بیٹے تھے جن کے نام عبدالعزیز' محمد' عباس' ابراہیم' تمام' خالد' عبدالرحلٰ 'مبشر' مسرور' ابوعبیدہ' صدقہ' منصور' مروان عنبسہ' عمر'روح' بشر'یزیداور یچیٰ ہیں ۔

عبدالعزیز اور محمد کی والدہ کا نام ام البنین تھا جوعبدالعزیز بن مروان کی لڑکتھی۔اور ابوعبیدہ کی ماں کا نام فزاریہ تھا اور ہاتی تمام لونڈیوں کے بطن سے تھے۔

## وليد بن عبدالملك كي سيرت وكردار:

اہل شام ولید کواپنے تمام خلفاء میں بہترین خلیفہ بجھتے تھے۔ولیدنے بہت کی مسجدیں تعمیر کرائیں۔ جامع دمثق اور مسجد مدینہ منورہ بنوائی اور مینار بنوائے بڑائی اور دینے والاتھا۔ جولوگ کوڑھی تھان کے روزیئے مقرر کر دیئے تھے اور انہیں لوگوں کے سامنے دست سوال پھیلانے کی ممانعت کر دی تھی۔اس طرح جس قدرا پا بچیاا ندھے کنگڑے اورلولے تھے ان سب کی خدمت کے لیے ایک ایک خادم سرکاری خرج سے مقرر کر دیا تھا۔ جوان کی خدمت گزاری کرتا تھا۔

#### عظیم الشان فتو حات کا دور:

ولید کے عہد خلافت میں سلمانوں کو عظیم الشان فتو حات حاصل ہو کیں ۔مغرب میں مویٰ نے اندلس فتح کیا۔ شال مشرق میں تنیبہ نے کاشغر فتح کیا۔مجمد بن القاسم رایتے نے ہندوستان فتح کیا۔

ولید کا بی قاعدہ تھا کہ اکثر بیچنے والے کے پاس جاتا اورتھوڑی سی تر کاری اٹھا کر اس کی قیت دریا فت کرتا۔ بیچنے والا ایک پیسہ اس کی قیت بتا تا۔ولید کہتا کہ اس کی قیت میں اوراضا فہ کرو۔

بن مخروم کے ایک شخص نے ولید ہے آ کر کہا کہ جمھے پر بہت ساقر ضہ ہے آپ کچھ عنا یٹا دلواد پیجے ولید نے کہا کہ ہاں میں دوں گا بشرطیکہ تمہارا ستحقاق ثابت ہو جائے۔ سائل کہنے لگا کہ میری آپ کی قرابت ہے میں کوئی مستحق نہیں ہوں؟ ولید نے پوچھا کیا قرآن تمہیں یاد ہے؟ سائل نے کہانہیں۔ ولید نے اے اپنے قریب بلایا اور ایک بید ہے جواس کے ہاتھ میں تھا اس کا عمامہ اتارا اور کئی بیداس کے دسید کے اور ایک شخص ہے کہا کہ اے اپنے ساتھ لے جاؤاور جب تک بیقر آن نہ پڑھے اسے جدانہ کرنا۔ عثمان بن بیز بید کے قرضہ کی اوا کیگی :

اس واقعہ کو دکھ کرعثان بن بزید بن خالد بن عبداللہ بن خالد بن اسید نے کھڑے ہو کرعض کی اے امیر المونین میں بھی مقروض ہوں۔ ولید نے اس سے بھی بوچھا کہتم نے قرآن پڑھا ہے۔ عثان نے کہا جی بال!ولید نے اس سے سورہ انفال اور سورۃ براۃ کی دس دس آ بیتیں پڑھوا کیں۔ عثان نے پڑھ دیں۔ ولید نے کہا چھا میں تمہارا قرضہ ادا کردوں گا اور ابتہارازیا دہ خیال رکھوں گا۔ ولید کی موت اور جاج:

حالت مرض میں ایک دن ولید پرالی ہے ہوٹی طاری ہوئی کہتمام دن مردہ پڑار ہا۔لوگوں نے رونا دھونا شروع کر دیا اور ان کی موت کی خبر پہنچانے کے لیے قاصد بھی روانہ کر دیئے گئے۔ جب حجاج کے پاس بیقاصد بیخبر لے کر آیا۔ حجاج نے اناللہ واناالیہ راجعون پڑھا۔ایک ری منگواکے اس کے ہاتھ بندھوا دیئے اوراس کا ایک سراایک ستون میں باندھ دیا گیا۔اور پھر اللہ تعالی سے دعا مانگی کہ خدایا تو مجھ پراب ایسے شخص کومسلط نہ کرنا جورجیم و کریم نہ ہوئیں عرصہ دراز سے تجھ سے بید دعائیں مانگ رہا ہوں کہ اس کے مرنے سے پہلے تو مجھے موت دے دے۔انہیں جملوں کے ساتھ اب تجاج نے خضوع وخشوع سے جناب باری میں دعا مانگنا شروع کی ۔ابھی دعا مانگ ہی رہا تھا کہ دوسرا قاصد ولید کے مرض کے افاقہ کی خوشخری لے کرآیا۔

حضرت عمر بن عبدالعزيز رايتي كي حجاج كے متعلق رائے:

ولید کی طبیعت جب ذراستعمل گئ تو کہا کہ میری صحت کی سب سے زیا دہ خوثی تجاج کو ہوگئ۔ اس پرعمر بن عبدالعزیز رہائیے نے عرض کی کہ جناب والا کی صحت ہمارے لیے خدا کی بہترین نعمت ہے اور مجھے یقین ہے کہ آپ کے پاس تجاج کا بیہ خط آئے گا کہ جب مجھے جناب والا کی صحت کاعلم ہوا تو میں نے سجدہ شکرا داکیا اور جس قدرلونڈی غلام میرے پاس تھے وہ سب آزاد کر دیئے اور میں بہ ہندوستان کے بنے ہوئے مرب کے شخشے کے مرتبان آپ کی خدمت میں بھیج رہا ہوں۔ چنا نچاس بات کو کہے ہوئے چند ہی روز گزرے تھے کہ اسی مضمون کا ایک خط تجاج کی جانب سے ولید کو موصول ہوا۔

### وليد بن عبد الملك كى حجاج سے نفرت:

آخری زمانہ میں جاج کا وجود ولید کو گھنے لگا۔ اس کا ثبوت اس واقعہ سے ملتا ہے کہ ولید کا ایک خدمت گار بیان کرتا ہے کہ میں ایک روز شبح کے کھانے کے لیے ولید کا منہ دھلا رہا تھا۔ ولید نے ہاتھ آگے بڑھایا۔ میں نے اس پر پانی ڈالنا شروع کیا۔ ولید اس وقت کسی اور خیال میں تھے اب پانی ہے کہ بہتا چلا جارہا ہے اور وہ منع نہیں کرتے 'جھے اتی جرات کہاں تھی کہ خود بولتا۔ پھر خود ولید نے میرے منہ پر چھینے مارے اور کہا کہ کیا تو اور گھر ہاہے۔ اور سراٹھ کرمیری طرف دیکھے کرسوال کیا۔ کیا تو جانتا ہے کہ گذشتہ رات کیا خبر آئی ہے۔ میں نے عرض کیا کہ مجھے معلوم نہیں۔ ولید نے کہا بے وقوف تجھے معلوم نہیں۔ جاج کی کا انتقال ہوگیا ہے۔ میں نے انا للہ و انا الیہ راجعون کہا۔ ولید نے کہا۔ وقوف تجھے معلوم نہیں۔ جاج میں ایک سیب کے ما نند تھا۔ جسے وسو گھتا تھا۔

# ولید کالقمیرات سے غیر معمولی شوق:

ولیدکوبری بردی کارتیں اور قلعے بنانے کا بہت شوق تھا۔ اور نیز خدمت گاروں کے جمع کرنے کا بھی بہت شاکل تھا۔ اس کے زمانہ میں یہ حالت تھی کہ جب لوگ آپس میں ملتے ہے قوعمارتوں اور قلعوں کی تغییر کا تذکرہ کرتے ہے۔ سلیمان کو کھانے اور نکاح کرنے کا بہت شوق تھا۔ چنا نچے اور لوگ بھی جب آپس میں ملتے شادی بیاہ اور لونڈیوں کا تذکرہ کرتے۔ حضرت عمر بن عبد العزیز دولتھ کے دور حکومت میں نہ بہی رنگ غالب تھا۔ جب لوگ آپس میں ملتے تو پوچھتے کہ کہیے آج رات کیا وظیفہ آپ پڑھیں گے۔ کتنا قرآن یاد کیا ختم کب ہوگا اور آپ نے کب ختم کیا تھا۔ اور اس مہینے میں کتنے روزے آپ نے رکھے۔ غرض کہ اس قسم کے سوالات سے اس زمانہ کی حالت کا اندازہ ہوسکتا ہے کہ چرخص پر نگ غالب تھا۔

### محربن بوسف كتحاكف:

جب ولید جج کرنے گیا تو یمن سے محمد بن یوسف بھی جج کرنے مکہ آیا اور اپنے ساتھ ولید کے لیے بہت بیش بہا تخفے تحالف

ام البنین کی محمد بن یوسف سے خفگی وشکایت:

تحائف بہت زیادہ تھے۔محمہ بن بوسف کا انکارام البنین کونا گوارخاطر ہوا۔اس نے ولید سے کہا کہ اگر چہ امیر المومنین نے محمہ بن بوسف کے تحائف مجھے دلوائے تھے مگر اب میں انہیں نہیں لینا چاہتی۔ ولید نے اس کی وجہ دریافت کی۔ام البنین نے کہا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ یہ چیزیں فحمہ بن یوسف نے لوگوں سے زبر دہتی چھین کر حاصل کی ہیں۔ علاوہ ازیں اس نے ان پر بہت سے مظالم توڑے ہیں اور اس کی صوبہ داری سے انہیں ہر طرح کی تکلیفیں برواشت کرنا پڑی ہیں۔

محربن بوسف كي شم:

اب محرتمام تحائف لے کرولید کے پاس آیا۔ ولیدنے اس سے کہا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ بیتمام چیزیں تم نے نا جائز طریقہ پر حاصل کی ہیں مجمد بن یوسف نے اس الزام سے صاف انکار کر دیا۔ ولیدنے اس سے کہا کہ رکن اور مقام کے درمیان پچاس مرتبہ خدا کی قتم کھاؤ کہ نہ تم نے بیر چیزیں زبروتی حاصل کی ہیں نہ کسی پرظلم کیا ہے۔ بلکہ لوگوں کی رضامندی اور خوثی سے حاصل کی ہیں۔ مجمد نے حسب ارشا وقتمیں کھالیں۔

#### محمد بن بوسف كا انجام:

ولید نے تخفے قبول کر لیے اور پھروہ سب کے سب ام البنین کودے دیۓ اس کے بعد ہی مجمد بن بوسف یمن جا کرایک الیم بیاری میں مبتلا ہوا جس ہے اس کابدن نکڑ نے کمڑے ہو گیا اورا ہی ہے وہ مرگیا۔ ریاں سے مصرف میں سرمیش ہ

عبدالعزیز کی و کی عہدی کی کوشش: ای سندمیں واید نے ارادہ کیا کہانے بھائی سلیمان کے پا

اس سندمیں داید نے ارادہ کیا کہ اپنے بھائی سلیمان کے پاس مبائے اس سفر کی غرض بیٹھی کہ وہ چاہتا تھا کہ اس کے بعد بچائے سلیمان کے اس کا بیٹا عبدالعزیز خلیفہ ہو۔ولید نے اس سفر کا ارادہ اپنے مرض الموت سے پہلے کیا تھا۔ ولیداور سلیمان دونوں عبدالملک کے ولی عہد تھے۔ جب ولید خلیفہ ہوا تو اس نے ارادہ کیا کہ سلیمان کوتن خلافت سے محروم کر کے اس کے بدلے اپنے بیٹے عبدالعزیز کو ایٹا ولی عہد بنائے گرسلیمان نے اس تبحویز کومسر دکرد یا تو ولید نے اس بات کی کوشش کی کہ

کے اس کے بدلے اپنے بیٹے عبدالعزیز کواپناولی عہد بنائے گرسلیمان نے اس تجویز کومسر دکردیا تو ولید نے اس بات کی کوشش کی کہ کم از کم سلیمان کے بعد تو عبدالعزیز خلافت کاخل دارتنگیم کرلیا جائے۔ گرسلیمان نے اسے بھی نہ مانا۔ ولید نے اسے بھی لانے کی کوشش کی اور بہت سارو پید بھی پیش کیا گیا۔ گرسلیمان نے اسے بھی قبول کرنے سے انکار کردیا۔ جب اس طرح ولید کو اس مقصد میں ناکا میا بی ہوئی تو اب اس نے بیے چال کی کہ اپنے صوبہ داروں اور دوسر نظماء کولکو کا کہتم لوگ عبدالعزیز کی ولی عہدی کے لیے لوگوں سے بیعت لو۔ اس تجویز کوسوائے تجابی تعتبیہ اور بعض خاص لوگوں کے کسی نے پند نہیں کیا۔ عباد بن زیاد نے ولید سے کہا کہ عام لوگ آپ کی اس تجویز کو بھی نہ مانیں گے۔ اور اگر اس وقت وہ مان بھی عائم آپ کو ان کے وعدہ پر اعتبار نہ کرنا چاہیے۔

بعد میں یہ آپ کے بیٹے کے ضرور خلاف ہو جائیں گے۔ بہتر یہ ہے کہ آپ سلیمان کو بلوائیں۔ وہ آپ کی بہت اطاعت و فرمانبرداری کرتے ہیں۔ آپ ان کے سامنے اپنے اس ارادہ کو ظاہر سیجیے کہ ان کے بعد عبدالعزیز ولی عہد ہوں۔ میرا خیال ہے کہ اس صورت میں کہ جب وہ آپ کے پاس ہوں گے وہ اس تجویز کوردنہ کرسکیں گے اور اگر ایسا کریں گے تو پھرتمام لوگ انھیں کے خلاف ہوجائیں گے۔

سليمان بن عبدالملك كي طلي:

چنانچہولید نے سلیمان کو لکھا کہتم میرے پاس آؤ۔سلیمان نے آنے میں دیر کی اور جان بوجھ کرٹالتا رہا۔اس لیے اب خود ولید نے اس کے پاس جانے کا قصد کیا۔اور ساتھ ہی یہ بھی ارادہ کرلیا کہ اسے خلافت کے حق سے محروم کر دے۔لوگوں کو تھم دیا کہ سفر کی تیاری شروع کریں نصے نکلوائے گئے۔ابھی پیر خت سفر تیار ہی ہور ہاتھا کہ ولید بیار پڑا۔اور سلیمان کے پاس جانے کا ارادہ ہی تھا کہ خود ہی اس دار فانی سے چل بسا۔

بلوث ا<sup>لكل</sup>ى كابيان:

ہلوث الکلمی کہتے ہیں کہ ہم محمر بن القاسم بڑتی ہے ہمراہ ہندوستان میں تھے۔اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہم داہر کوتل کر چکے تھے۔
ہمارے پاس حجاج کا خطآیا کہ ہم سلیمان سے ترک عہد کر دیں۔ جب سلیمان خلیفہ ہوا تو اس نے ہمیں لکھا کہ ہم لوگ و ہیں بھی باڑی
کریں اور ہمیں شام میں آنے کی اجازت نہیں۔ چنا نچہ ہم لوگ حضرت عمر بن عبدالعزیز برٹیٹیے کے دور خلافت تک ہندوستان ہی میں
ریے اور آپ کے زمانہ میں پھروطن واپس آئے۔

گرچا كا انبدام:

جب ولید نے جامع دمشق کی تغییر کاارادہ کیا کہ جہاں پہلے گرجا تھا تواپنے تمام لوگوں سے کہا کہ ہر مخص مجھے ایک ایک اینٹ لاکر دے۔ ہر شخص ایک ایک اینٹ لائے۔ ولید نے ان سے ان کا وطن دریافت کیا۔ انھوں نے کہا کہ میں عراق کا رہنے والا ہوں۔ اس پر ولید کہنے لگا اے عراقیو! تم ہر بات میں حدسے تجاوز کر جاتے ہو یہاں تک کہ اظہار اطاعت میں بھی حدے گزرجاتے ہو۔ بہر حال گرجا منہدم کر کے اس کی جگہ مسجد بنا دی گئی۔

الرجاك انهدام كى حضرت عمر بن عبدالعزيز رايته سي شكايت:

حضرت عمر بن عبدالعزیز رئی تی کے دور خلافت میں عیسائیوں نے ان سے اس بات کی شکایت کی اور کہا گیا کہ شہر سے باہر ک تمام عمارتیں بزور شمشیر فتح کی گئی ہیں۔حضرت عمر بن عبدالعزیز رئی تی نے فرمایا تو اچھا ہم تمہارے گرجا کو تمہارے حوالے کیے دیتے ہیں مگر تو ما کے گرج کو منہدم کر کے وہاں مسجد بنا لیتے ہیں کیونکہ اس پر تو ہزور شمشیر قبضہ کیا گیا ہے۔ بین کرعیسائی چکرائے اور کہنے لگے کہ بہتر ہے ہے آپ اس طرح رہنے دیجے مگر تو ما کے گرج کو منہدم نہ کرائے۔حضرت عمر بن عبدالعزیز رئی تیے نے ان کی درخواست منظور کرلی۔

قتيبه بن مسلم كي چين برفوج كشي:

اس سند میں قتیبہ بن مسلم نے کا شغر فتح کیا اور چین پر حملہ کیا۔ان واقعات کی تفصیل یہ ہے کہ ۹۲ ھ میں قتیبہ جہاد کے لیے

روانہ ہوا۔ جس قدر فوج اس کے ساتھ تھی ان کے اہل وعیال کو بھی اپنے ساتھ لے گیا اور سلیمان کے خوف سے اس کا ارادہ بہ تھا کہ
اپنی عور توں اور بچوں کو سمر قند میں حفاظت سے تھہرا دے۔ جب دریا ہے جیجون کوعبور کر آیا تواپنے ایک آزاد غلام کو جس کا نام خوارزی
لیا جاتا ہے۔ اس گھاٹ پر جہاں سے دریا کوعبور کیا جاتا تھا دیکھ بھال کے لیے مقرر کر دیا اور تھم دیا کہ کسی شخص کو بغیر پروانہ راہداری
کے بہاں سے گزرنے نہ دیا۔

تنبیہ نے فرغانہ کی راہ لی۔اور درہ عصام کی طرف کچھالیے لوگوں کو بھیجا جو کا شغر جانے کا اس کے لیے راستہ ٹھیک کر دیں۔ (بیشہر چین کے تمام شہروں میں مسلمانوں کی حکومت سے قریب ترین واقع تھا) قتبیہ ابھی فرغانہ ہی میں تھا کہ اسے ولید کے انقال کی خبر ملی۔

## ایاس بن زهیرکو پرواندرامداری:

ایاس بن زہیر کہتے ہیں کہ جب جنید دریا کوعبور کر کے اس پارآ گیا تو میں نے اس سے درخواست کی کہ جب جناب والا اس جہاد پرروانہ ہوئے تو ہمیں اپنے بیوی بچول کے متعلق جناب کی رائے کاعلم نہیں ہوا تھا۔ ورندان سب کوبھی لے آتے میر سے جننے بڑے لڑے ہیں وہ میر سے ساتھ ہیں۔ اپنی بیوی اور چھوٹے بچول اور ایک بڑھیا مال کو پیچھے چھوڑ آیا ہوں۔ گھر میں کوئی ایسا آ دمی نہیں جو ہمارے بعدان کی نگرانی کر ہے۔ اگر جناب والا مناسب خیال فرمائیس جو ہمارے بیاتھ میر سے بیٹے کو پروانہ راہداری دے دیے تاکہ میں اسے گھر بھیجے دول کہ دہ میرے اہل وعیال کواسے ہمراہ لے آئے۔

### اياس بن زېير کې دا کيسي:

تنید نے پرواندراہداری لکھ کر ججھے دے دیا۔ میں دریا کے کنارے پہنچا۔ دریا کا محافظ اس کنارے پرتھا۔ میں نے ہاتھ سے
اشارہ کیا۔ پچھلوگ شتی میں بیٹھ کرمیرے پاس آئے۔ میرانام بوچھا اور پرواندراہداری ما نگا۔ میں نے اس کے سوالات کا شفی بخش
جواب دیا۔ ان میں سے پچھلوگ تو میرے پاس تھمر گئے اور پچھشتی کو داپس لے گئے اوراپنے افسر سے میرا حال بیان کیا۔ پھر واپس
آئے اور ججھے بھی بٹھا کر لے گئے۔ جب میں ان لوگوں کے پاس جو دوسرے کنارے پر تنعین ستھے پہنچا تو دیکھا کہ وہ کھانا کھا رہے
ہیں۔ میں چونکہ خود بھوک سے بے تاب تھا۔ بغیر صلاح کھانے بیٹھ گیا۔ اب میرا بیحال ہے کہ کھائے چلا جارہا ہوں۔ اور کسی کو جواب
ہیں۔ میں چونکہ خود بھوک سے بے تاب تھا۔ بغیر صلاح کھانے بیٹھ گیا۔ اب میرا بیحال ہے کہ کھائے چلا جارہا ہوں۔ اور کسی کو جواب
ہیں ویتا۔ میری بیحالت دیکھ کروہ لوگ کہنے لگے کہ میہ بدوی بھوک سے مرا جارہا ہے۔ میں نے کھانا کھایا اور سوار ہو کر مروپہنچا۔
والدہ کو ساتھ لیا اور اپنے فوجی مرکز کو واپس آئے نے کے ارادے سے روانہ ہوا۔ کو اسٹے میں ولید کے مرنے کی خبر معلوم ہوئی اور پھر میں
مروہ ہی واپس چلاآیا۔

تنبیہ نے کثیر بن فلال کو کاشغر بھیجا۔ کثیر نے پچھلونڈی غلام وہاں سے حاصل کیے۔ قتیبہ نے ان سب کے داغ لگا دیئے۔ قتیبہ واپس آ گیااوراب انھیں ولید کے مرنے کی خبر معلوم ہوئی۔ شاہ چین کی مسلم وفد سے ملاقات کی خواہش:

(پہلا دن) قتبیہ بڑھتے بڑھتے چین کے حدود میں داخل ہو گیا اس پر چین کے بادشاہ نے قتبیہ کولکھا کہ آپ اپنے ساتھ معزز لوگوں کومیرے پاس بھیج دیجیے تا کہ میں ان ہے آپ لوگوں کی حالت دریا فت کروں اور آپ لوگوں کے ند ہب کے متعلق معلومات

حاصل کروں۔ قتیبہ نے بارہ آ دی منتخب کیے۔ ارا کین وفد کا انتخاب:

بعض راویوں کا بیان ہے کہ دس آ دمی منتخب کیے۔ یہ لوگ باعتبار اپنی ظاہری صورت و وجاہت 'ڈیل ڈول' حسن بیان' شجاعت اور فراست و ذکاوت کے اپنے اپنے قبیلہ کے بہترین لوگ تھے۔ قتیبہ نے ان کے انتخاب میں بہت احتیاط سے کام لیا تھا۔ ہر خص کے متعلق فر دافر دافر دافر دافر در ایفت کیا جب معلوم ہوا کہ یہی اپنے اپنے اپنے اپنے دریافت کیا جب معلوم ہوا کہ یہی اپنے اپنے اپنے کہترین نمائندے ہیں تب ان کا انتخاب کیا۔ پھر ان سے خود گفتگو کی اور ان کی دانائی اور فراست کا امتحان لیا تو اسے معلوم ہوا کہ یہلوگ ظاہری اوصاف کے ساتھ باطنی خوبیوں سے بھی بیساں طور پر متصف ہیں 'تھم دیا کہ انہیں بہترین اسلحہ' عمدہ عمدہ ریشی شالیں' سفید باریک ململ کے تھان' جوتے اور عطر دیئے اور انھیں اعلیٰ درجے کے تو می ہیکل اور دراز قامت گھوڑے دیئے۔ جو کوئل ان کے ہمراہ تھے اور دوسرے سواری کے گھوڑے ان کے علاوہ دیئ' تا کہ وہ ان پر سوار ہوکر سفر کریں۔

## قنيبه كي مبير ٥ بن شمرج كومدايت:

ہمیرہ بن شمرح الکلا لی ایک بڑا مقرر چرب زبان شخص تھا۔ قتیعہ نے اس سے کہا کہ ہمیرہ تم وہاں جاکر کیا کروگے۔ ہمیرہ نے عرض کی کہ جناب والا سے بہتر اور کون مجھے طریقہ ملاقات و گفتگو بتا سکتا ہے۔ جیسا جناب والا مجھے ارشاد فرمائیں وہی میں کہوں گا۔ اور اس پر عمل کروں گا۔ قتیعہ نے کہا۔ خدا کی برکت اور اس کی توفیق تمہارے ساتھ ہوئے جاؤجہ بنان کے علاقہ میں نہیں جہاؤہ جاؤہ اس سے کہد میں نے تئم کھائی ہے کہ جب تک میں تمہارے علاقہ پر قدم نہ رکھاوں گا اور تمہارے شاوں گا اور خراج نہ وصول کرلوں گا واپس نہ جاؤں گا۔

## وفد کی شاہ چین سے پہلی ملاقات:

غرض کہ یہ وفد ہمیرہ کی زیر سرکردگی چین آیا۔ بادشاہ چین نے سفراء کے ذریعہ انہیں دعوت دی۔ ان لوگوں نے جمام میں جا
کرخسل کیا۔ اور سفید کپڑے پہنے۔ نیچے ذرہ پہنی عطر لگایا تیل لگایا جوتے پہنے اوپر سے شالیں اوڑھیں اور بادشاہ چین کے دربار میں
حاضر ہوئے۔ اس وقت دربار میں چین کے بڑے بڑے رکیس اور اعیان سلطنت موجود تھے۔ بیلوگ بھی جا کر بیٹھ گرنہ بادشاہ
کوئی بات چیت ان سے کی اور نہ دوسرے درباریوں نے کوئی گفتگو کی۔ مسلمان اٹھ کر چلے آئے۔ ان کے چلے آنے کے بعد بادشاہ
نے اپنے درباریوں سے پوچھا کہ ان لوگوں کے متعلق تمہاری کیارائے ہے۔ سب نے کہا بیتو عور تیں معلوم ہوتی ہیں۔ جب ہماری نظر
ان پر پڑی اور عطر پھلیل کی خوشبو ہماری ناکوں میں آئی تو ہم میں سے کوئی شخص ایسانہیں بچا جس کے خیالات پریشان نہ ہو گئے ہوں۔
وفد کی شاہ چین سے دوسری ملاقات:

دوسرے دن پھر بادشاہ نے مسلمانوں کو دربار میں بلایا۔ آج انھوں نے جامد دار جبے پہنے۔ باریک ریٹم کے تمامے باند ھے اوپر سے شالیں اوڑھیں اورشبح کے وقت د مار میں حاضر ہوئے دربار میں حاضر ہونے کے بعد باوشاہ نے انہیں واپس جانے کا تھم دیا اوران کے چلے جانے کے بعد اپنے امراء سے پھران کے متعلق دریافت کیا اس مرتبہ سب نے کہا کہ ہاں البتہ یہ وضع و ہیئت مردوں سے ملتی جلتی ہے اور اب و مردمعلوم ہوتے ہیں۔

# وفد کی شاہ چین کے در بار میں تیسری مرتبہ باریا بی:

غرض کہ اسی طرح تیسر ہے روز پھر شاہ چین نے انہیں دربار میں بلایا۔ آج مسلمانوں نے تمام ہتھیار زیب بدن کیے۔
وہ ہرے دو ہر نے خود پہنے تلواریں حمائل کیں 'نیزے ہاتھ میں لیے۔ کمانیں کندھوں پرڈالیں اور گھوڑوں پرسوار ہوکر شاہی دربار میں
چلے۔ جب باوشاہ کی نظران پر پڑی تواہے معلوم ہوا کہ گویا پہاڑ کے پہاڑ چلے آرہے ہیں۔ جب بیلوگ بادشاہ کے دربار کے قریب
پہنچے توا پنے نیزے زمین پرگاڑ دیئے اور پھر قدم بڑھاتے ہوئے آگے بڑھے۔ گرچونکہ تمام درباریوں کے دلوں پران کی ہیئت و
وضع سے خوف طاری ہوگیا تھا۔ اس لیے دربار ہیں آنے سے پہلے ہی واپسی کا تھم دے دیا گیا۔

### شاہ چین کا وفد کے متعلق مشورہ:

مسلمان اپنے گھوڑوں پرسوار ہوکر آپس میں نیز وں کولڑاتے ہوئے گھوڑوں کواڑاتے ہوئے جس سے معلوم ہوتا تھا کہ ایک دوسرے سے مقابلہ کر رہے ہیں اپنے قیام گاہ کو واپس پلٹے۔ بادشاہ نے اپنے امراء سے اب پھران کے متعلق دریافت کیا۔تمام درباریوں نے کہا کہ ہم نے ایسے لوگ بھی نہیں دیکھے۔

#### مختلف لباس کے متعلق شاہ چین کا استفسار:

شام کے وقت بادشاہ نے مسلمانوں سے کہلا بھیجا کہ آپ لوگوں کا جوسر دارسب سے بہتر اور معزز آ دمی ہواسے میرے پاس بھیج دیجے ۔غرض کے سب نے ہمیرہ کو بادشاہ کے پاس بھیج دیا۔ جب ہمیرہ ہا وشاہ کے سامنے آئے تواس نے کہا کہ آپ نے میرے ملک کے سر داروں کو دیکھ لیا ہے اب کو کی ایساشخص نہیں جو میرے مقابلہ میں آپ کو بچا سکے۔علاوہ بریں آپ لوگ میرے علاقہ میں ہیں اوراس طرح میرے دست قدرت میں ہیں جس طرح کہ تھیلی پرانڈ اہو۔ میں تم سے ایک بات دریافت کرتا ہوں۔ اگر تم نے بچ بیان نہیں کیا تو قتل کر دوں گا۔ ہمیرہ نے کہا آپ جو پوچھنا جا ہج ہوں پوچھے۔ با دشاہ نے پوچھا کہ تینوں دنوں میں آپ لوگوں کے بیان نہیں کیا تو قتل کر دوں گا۔ ہمیرہ نے کہا آپ جو پوچھنا جا ہج ہوں پوچھے۔ با دشاہ نے پوچھا کہ تینوں دنوں میں آپ لوگوں کے بیان ہیں آپ نے کو شہولگا کران کے پاس جاتے ہیں۔ دوسرے دن کا لباس وہ تھا جو اس جو ش دلانے والی بات یا مصیبت پیش آتی ہے تو تیسرے دن کا لباس دی سے تو شہولگا کران کے پاس ہو تا ہے۔ مصیبت پیش آتی ہے تو تیسرے دن کا لباس ہو تا ہے۔

# شاه چین کی مبیره کودهمکی:

ہادشاہ نے کہاحقیقت میںتم ہی لوگ زمانہ کوخوب برتنے ہو۔اچھااب آپ اپنے اعلیٰ افسر کے پاس واپس چلے جائے اور کہدد بجے کہ وہ امجھی ہمارے علاقہ سے واپس چلا جائے۔ کیونکہ میں اس کے حریصانہ خیالات اوراس کے ساتھ اس کے حمایتیوں کی قلت تعداو سے واقف ہوں۔اگر واپس نہ ہو جائے گا تو ایسی زبر دست فوج مقابلہ کے لیے بھیجوں گا جو تمہیں اور اسے سب کو تباہ کر ذالے گی۔

# شاه چین کی صلح کی پیشکش:

مبیرہ نے کہا بھلاآپ یہ کیا فرماتے ہیں کہ اس کے پاس فوج کی کی ہے۔ ایسے خص کوفوج کی کیا کمی ہوسکتی ہے جس کے

رسالہ کا اگا دھے آپ کے علاقہ میں ہے اور پچھلا حصہ ملک شام میں ہے۔ علاوہ بریں آپ نے اسے حریص ہونے کا جوالزام لگایا ہے یہ بھی خلاف واقعہ ہے۔ بھلا وہ شخص کیونکر حریص ہوسکتا ہے جس نے دنیا کولات مار دی اور تمہارے خلاف جہا دکرنے آیا ہے۔ حالا نکہ اسے سب بچھ میسر تھا۔ آپ نے ہمیں قتل کی دھمکی دی ہے بیائی بات نہیں ہے جس سے ہم ڈریں ہماری زندگی ایک خاص مدت تک ہے جب وہ پوری ہوجائے گی ہم مرجا کیں گا ور موت کا سب سے بہترین طریقہ خدا کی راہ میں شہادت ہے۔ نہ ہم اسے براسیجھتے ہیں اور نداس سے ڈرتے ہیں۔ اب بادشاہ نے دریافت کیا کہ اچھا کس بات سے تمہارے امیراعلی خوش ہو سکتے ہیں؟ ہمیرہ نے کہا انھوں نے قسم کھائی ہے کہ جب تک وہ تمہارے علاقہ پر قدم نہیں رکھ لیں گے تمہارے رؤساء کوغلام بنا کران پر مہر نہ لگا دیں گے اور جزید وصول نہ کرلیں گے یہاں سے نہیں ٹلیں گے۔

تنييه بن مسلم كعبدكي يحيل:

بادشاہ نے کہاا چھاہم ان کی تنم پوری کیے دیتے ہیں۔اپنے علاقہ کی مٹی بھیج دیتے ہیں تا کہ وہ اس پر قدم رکھ لیں۔ کچھ اپنے شنمراد ہے بھیج دیتے ہیں کہ وہ ان پرمہر غلامی ثبت کر دیں۔اوراس قدر زروجوا ہر دیئے دیتے ہیں جس سے وہ خوش ہوجائیں گر

چنا نچہ بادشاہ نے سونے کی ایک مگن مٹی ہے بھری ہوئی منگوائی اور بہت سے ریشم کے تھان اور سونا جزیہ بھی بھیجا اور چار شنراد ہے بھی ساتھ بھیج دیئے۔علاوہ ہریں ارکان وفد کو بھی بہت کچھانعام وخلعت وغیرہ دے کررخصت کیا۔ یہ تمام چیزیں لے کر سیہ لوگ قنیہ کے پاس آئے۔قتیہ نے جزیہ قبول کرلیا۔ان شنرادوں کے مہریں لگا دیں اور واپس بھیج دیا۔اور چین کی مٹی پرپاؤل رکھ دیا۔ قتیہ نے ہیر ہکوولید کی خدمت میں بھیجا۔ گر ہبیرہ اٹنائے راہ ہی میں فارس کے ایک گاؤں میں انتقال کر گئے۔

تتبيه كي عادت:

بابلی کہتے ہیں کہ قتیبہ کی بیعادت تھی کہ جب وہ جہاد کر کے واپس آتا تو نہا بت عمدہ بارہ گھوڑ ہے خرید لیتا۔ اس کے ساتھ ہی بارہ اونٹنیاں بھی چار چار ہزار درہم میں خرید لیتا۔ جہاد کے وقت تک ان کی خوب کھلائی پلائی ہوتی اور جب جہاد پر جانے کے لیے نتیاری شروع ہوتی اور فوج کی آرائنگی اوراسلی بندی ہونے لئی تو ان گھوڑ وں اوراونٹیوں کو باندھ دیا جاتا اور انھیں دہلا کر دیا جاتا۔ اور جب قتیبہ دریا کو عبور کرتا تو اس کے ساتھ کے بیتمام گھوڑ ہے ہلکے پھیکے چھر برے بدن کے ہوجاتے اوران پروہ ان لوگوں کو سوار کرتا جو گرداور کی کرداور کی کرنے تھا۔ ان کے ساتھ کچھا بل جم بھی اونٹیوں پر سوار ہوتے ہو آھیں جنگی امور میں مشورہ دیتے تھے۔

گرداوری کا قاعده:

نیز تنبیه کابی قاعدہ تھا کہ جب گرداوری کرنے کے لیے کسی جماعت کو بھیجنا تو ایک بختی لکھتا' اس کے دوکلڑ ہے کرتا۔ایک اس جماعت کو دیتا اور ایک خودر کھ لیتا اور انھیں تھم دیتا کہ فلاں مقام پڑیا فلاں گڑھے یا فلاں کھنڈریا فلاں ورخت کے نیچا سے وفن کر دینا۔ پھر بعد میں اور لوگوں کو بھیجنا جو اس جگہ سے ای تختی کو نکالتے تا کہ معلوم ہوجائے کہ طلیعہ نے اپنا کام پوری طرح انجام دیا ہے یا نہیں۔

### باب١٢

# سليمان بنءبدالملك

#### بيعت خلافت:

۹۲ ہجری میں جس روز کہ ولیدنے وفات پائی سلیمان بن عبدالملک کے ہاتھ پرلوگوں نے بیعت کی۔سلیمان اس وقت رملہ میں مقیم تھا۔

# عثان بن حیان کی معزولی:

نیزای سند میں سلیمان نے عثمان بن حیان کو مدینہ کی صوبہ داری سے علیحدہ کر دیا مجمد بن عمر کہتے ہیں کہ رمضان ختم ہونے میں سات را تیں باقی تھیں کہ جب عثمان موقوف کیا گیا۔اوروہ تین سال مدینہ کا عامل رہا۔

# ابوبكر بن محمد كى عثان سے درخواست

واقدی کہتے ہیں کہ ابو بکر بن محمد بن عمر و بن حزم نے عثان سے درخواست کی کہ چونکہ کل رات میں شب بیداری کرنا چاہتا ہوں۔ اس لیے آپ مجھے کل کہ چھٹی دے دی۔ ابوب بن سلمة ہوں۔ اس لیے آپ مجھے کل کہ چھٹی دے دی۔ ابوب بن سلمة المحزوی ہی اس وقت عثان کے پاس تھا اور اس کے اور ابو بکر کے درمیان سخت رخیش وعداوت تھی ان کے جانے کے بعد ابوب نے عثان سے کہا کہ آپ ان کا مطلب سمجھے۔ بیمض بہانہ ہے۔ عثان کہنے لگا کہ ہاں میں بھی ایسا ہی سمجھتا ہوں میں کل صبح اپنا آ دمی دیکھنے کے لیے بھیجوں گا۔ اور اگر معلوم ہوا کہ اجلاس نہیں کررہے ہیں تو بخد امیں اپنے باپ کا بیٹا نہیں اگر ان کے سودرے نہ لگواؤں اور ان کی داڑھی اور سر نہ منڈ وادوں۔

# امارت مدينه پرابوبكر بن محمر كاتقرر:

ایوب کہتے ہیں کہ اس بات سے مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ کل ابو بکر کی جائے گی۔ چنا نچہ میں تڑ کے ہی اٹھ کر ابو بکر کے مکان پر پہنچا۔ دیکھا کہ تُن روش ہے۔ میں نے خیال کیا کہ شاید عثان کا قاصداس قد رجلد آیا ہوگا۔ کر جا کر دیکھا تو معلوم ہوا کہ سلیمان کا قاصد عثان کی برطر فی اور اس کی جگہ ابو بکر کی ترقی اور تقریر کا فر مان لے کر آیا ہے پھر میں دار الا مار ق گیا۔ وہاں جا کر دیکھا کہ عثان تو زمین پر جیٹھا ہوا ہے اور ابو بکر کری امارت پر جمکن ہے۔ سامنے ایک لوہار موجود ہے اسے تھم دے رہے ہیں کہ اس شخص کے یاؤں میں بیڑیاں ڈال دو۔ عثان نے اس وقت دیکھ کریے شعریر ھا:

'' وہی لوگ جن کی کامیا بی اور نصرت کا یقین تھا اس حال میں اپنے چوتڑ موڑ کر بھاگے کہ وہ تھلے ہوئے اور ظاہر تھے۔ اور حقیقت میں واقعات کو بدلتے ہوئے کچھ در نہیں لگتی''۔

# امارت عراق پریزید بن مهلب کاتقرر:

اسی سال سلیمان نے بزید بن ابی مسلم کوعراق کی صوبہ داری سے برطرف کر کے اس کی جگہ بزید بن المہلب کو مقرر کیا اور صالح بن عبدالرحمٰن کوعراق کا افسر مال وخز انہ مقرر کیا۔ نیز بزید بن المہلب کو تھم دیا کہ ابی عقیل کے خاندان والوں کو قل کر ڈ الے اور انہیں طرح طرح کی تکلیفیں دے۔غرض کہ صالح عراق کا افسر مال وخز انداور پزید بن المہلب سپہ سالا رمقرر ہوکرعراق آئے پزید نے زیاد بن المہلب کوعمان کا عامل مقرر کر کے بھیجا اور تھم دیا کہتم صالح کو خط لکھتے رہنا۔اور جب انہیں خطائھوتو ان کے نام سے شروع کرنا۔

صالح نے جاج کے تمام خاندان والوں کو گرفتار کر کے طرح طرح کی تکلیفیں دینا شروع کیں۔جلادی کی بیضد مت عبدالملک بن المہلب کے سپر دھی۔

اسی سال قتیبہ بن مسلم خراسان میں مارا گیااس کے آل کے اسباب وواقعات حسب ذیل ہیں:

سلیمان اور قتیبه میں کشیدگی کی وجه:

اس کے قبل ہونے کی وہی وجہ تھی کہ ولید نے بجائے سلیمان کے اپنے بیٹے عبدالعزیز کو جب ولی عہد بنانا چاہا تو اعیان و ارکان دولت سے خفیہ طور پر سازش شروع کی۔اورسب نے تو انکار کر دیا اور قتیبہ عبدالعزیز کو ولی عہد بنانے کے لیے راضی ہوگئے۔ اس لیے ولید کے مرنے کے بعد جب سلیمان کا عہد خلافت شروع ہوا'اسی وقت سے قتیبہ کوسلیمان کی جانب سے کھٹکالگا ہوا تھا۔ سلیمان سے قتیبہ کو خدشہ:

جب قتیبہ کو ولید کی موت اورسلیمان کے خلیفہ ہونے کی خبر معلوم ہوئی تو چونکہ اس نے حجاج کے ساتھ سلیمان کے خلاف عبد العزیز بن الولید کے لیے بیعت لینے کی سازش کی تھی اس لیے اسے سلیمان کی طرف سے خوف پیدا ہوگیا۔اور نیزیہ خطرہ ہوا کہ اب سلیمان پزید بن المہلب کوخراسان کاصوبہ دار بنادے گا۔

قنیہ کے سلیمان کے نام تین خط

تنیبہ نے سلیمان کوا کیک خط لکھا جس میں اس کے برسر خلافت ہونے پرمبارک باودی۔ولید کی موت کی تعزیت کی اور کہا کہ میں نے عبدالملک اور ولید کے دور حکومت میں نہایت ہی تن وہی اور وفا دارا نہ طریقہ پرخلافت کی خدشیں کی ہیں اوراگر آپ صوبہ خراسان کی صوبہ داری سے برطرف نہ کریں تو میں آپ کا ویسا ہی وفا دار اور خیر خواہ رہوں گا جیسا کہ میں آپ کے دوپیش روّں کا رہ چکا ہوں۔

قنیہ نے ایک دوسر اخط بھی لکھا کہ جس میں اپنی فتو حات اور شجاعت کا اظہار مجمی با دشاہوں کے دلوں میں اپنی عزت اور ہیبت اور رعب واثر کا ذکر تھا۔ نیز مہلب اور خاندان مہلب کی ندمت تھی اور بید دھمکی بھی تھی کہ اگر آپ نے برزید بن المہلب کوخراسان کا گور زمقر رکر دیا تو میں آپ کے خلاف ہوجاؤں گا اور ایک تیسر اخط بھی لکھا جس میں صاف صاف اپنی بخاوت اور مخالفت کا اعلان کر دیا یہ تینوں خط ایک ہی ساتھ با بلی کو ویتے اور تھم دیا کہ اول یہ پہلا خط سلیمان کو دینا۔ اگر یزید بن المہلب سلیمان کے پاس ہواور وہ اس خط کو پڑھ کر ولید کود سے دیں دوسرا دینا اگر وہ اسے بھی پڑھ کریزید کے حوالے کر دیے پھریہ تیسرا خط بھی دینا۔ اور اگر سلیمان پہلے خط کو پڑھ اسے بڑید کے حوالے نہ کردے پھریہ تیسرا خط بھی دینا۔ اور اگر سلیمان پہلے خط کو پڑھ اسے بڑید کے حوالے نہ کردے تو تم بھی دونوں دوسرے خط نددینا اپنے ہی پاس رہنے دینا۔

تنیه کے قاصد کی سلیمان کے دربار میں باریابی:

قتیبہ کا قاصدان خطوط کو لے کرسلیمان کے در بار میں حاضر ہوا پزید بن المہلب بھی وہاں موجود تھا۔ قاصد نے پہلا خطسلیمان

کودیا۔ سلیمان نے اسے پڑھ کریزید کودے دیا۔ قاصد نے دوسرا خط دیا۔ سلیمان نے اسے بھی پڑھ کریزید کود۔ عدیا۔ قاصد نے تیسرا خط دیا۔اسے پڑھ کرسلیمان کارنگ متغیر ہوگیا۔مہرمنگوا کراہے مہرلگائی اور پھراپنے ہی ہاتھ میں اسے دہنے دیا۔

#### ا بوعبیده کی روایت:

ابوعبیدہ کی روایت اس واقعہ کے متعلق میہ ہے کہ پہلے خط میں پزید بن المہلب کی بغاوت' بدعہدی' نمک حرا می کا تذکرہ تھا۔ دوسرے خط میں پزید کی تعریف تھی اور تیسرے میں مید همکی تھی کہ اگر آپ مجھے اس میرے عہد پر بحال ندر تھیں گے اور مجھے امان نہ دیں گے تومیں آپ کی اطاعت کے جوئے کواپنے کندھے ہے اس طرح اتا رکر پھینک دوں گا جس طرح جوتا پاؤں سے نکال دیا جاتا ہے اور رسالہ و پیدل فوج کا ایک نڈی دل لے کرامنڈ آؤں گا۔

### قتيبه كوفر مان بحالي:

بہرحال اب سلیمان نے قتیبہ کے قاصد کوسر کاری مہمان خانہ میں ٹھہرانے کا حکم دیا۔اور شام کے وقت بلا کرا شرفیوں کی ایک تھیلی اسے دی اور کہا کہ بیتیرانعام ہے۔اور بیتیرے آتا کا فرمان بحالی ہے اسے لے جااور بیمیرا قاصد اس فرمان کو لے کر تیرے ساتھ جائے گا۔

# سلیمان کے قاصد کی روانگی:

قتیبہ کا با ہلی قاصد پھرخراسان آنے کے لیے روانہ ہوا۔ سلیمان نے اس کے ہمراہ قبیلہ عبدالقیس کے خاندان بی اللیث کے
ایک شخص کو جس کا نام صعصعہ بن مصعب تھاروانہ کیا جب حلوان پہنچا تو یہاں لوگوں نے اس سے کہا کہ قتیبہ نے تو بغاوت کر دی ہے۔
عہدی واپس پلٹا اور سلیمان کے فرمان کو قتیبہ کے قاصد کے حوالے کر دیا۔ قتیبہ نے بغاوت کر دی تھی اور ایک ادھم کچ گیا تھا۔ قاصد
نے اس فرمان کو قتیبہ کے حوالے کر دیا۔ جب اس نے اپنے بھائیوں سے اس معاملہ میں مشورہ لیا تو سب نے کہا کہ اب آئندہ بھی
سلیمان تجھ پر بھروسہ نہیں کرے گا۔

#### توبته بن الى السيد كابيان:

توبتہ بن ابی السیدالعتبری راوی ہے کہ جب صالح عراق آیا تواس نے جھے قتیبہ کے پاس اس غرض سے بھیجا کہ وہ مجھے جس قدرسرکاری نفذ دجنس اس کے پاس ہواس کی مقدار بتا دے۔ایک اسدی شخص بھی اس سفر میں میرے ہمراہ ہوگیا۔اس نے مجھے سے میرے سفر کی غرض وغایت پوچھی۔ میں نے کوئی بات اس سے نہیں کی۔ہم دونوں چلے ہی جارہے سے کہ ایک شخص ہمارے بائیں پہلو کی جانب سے نکل کر مجھ سے دو چار ہوا۔میرے رفیق سفر نے مجھے دکھے کر کہا کہ معلوم ہوتا ہے کہ تم کسی اہم بات کے لیے جارہے ہو اور مجھے سے پوشیدہ رکھتے ہو۔ خیر میں چاتا رہا اور جب حلوان پہنچا تو یہاں لوگوں نے آگر مجھے قتیبہ کی اطلاع دی۔

#### قنیبه کی بغاوت:

جب قتید نے سلیمان سے بغاوت کرنے کاارادہ کیا تواس معاملہ میں اس نے اپنے بھائیوں سے مشورہ کیا۔عبدالرحمٰن نے کہا کہ آپ ایک دستہ فوج کے علیحدہ انتخاب کا حکم دیجیے اور اس میں تمام ایسے لوگوں کوجن پر آپ کواعماونہ ہو بھر تی کردیجیے اور اس فوج کومروجیج دیجیے اور پھرخود آپ سمر قند چلیے ۔ وہاں اپنے ساتھیوں سے صاف صاف کہددیجیے کہ جو ہمارے ساتھ تھم ہرنا چاہ اس کے ساتھ ہوتم کاسلوک کیا جائے گا اور جو واپس جانا چاہے اسے واپس جانے کی خوشی سے اجازت دی جاتی ہے اس سے کسی قسم کا تعرض نہ
کیا جائے گا۔ اس اعلان سے صرف وہی لوگ آپ کے ساتھ رہ جائیں گے جو دل سے آپ کے سیچ خیر خواہ اور طرفدار ہیں۔
عبد اللہ نے کہا کہ اتنی طوالت کی کیا وجہ ہے آپ تو یہیں سلیمان سے اپنی بغاوت کا اعلان کر دیجیے اور لوگوں کو بھی اس کی دعوت دے
دیجے شاید کوئی بھی اس کی مخالفت نہ کرے گا۔ قتیبہ نے عبد اللہ کی رائے کو پہند کیا۔ سلیمان سے اپنی بے تعلقی کا اظہار اعلان کر دیا۔
قتیبہ کا سلیمان سے علیحدگی کا اعلان:

نیزاس نے اور لوگوں کو بھی سلیمان سے عہد وفا داری توڑنے کی دعوت دی۔ اور کہا کہ میں نے آپ لوگوں کو عین التمر اور
فیض البحر سے جمع کیا ہے۔ بھائی کو بھائی سے اور باپ کو بعیٹے سے ملایا ہے جو بال غنیمت ملااسے آپ ہی میں تقسیم کر دیا تنخوا ہیں برابر
دیتار ہا'نہ دینے میں بھی جھڑا نہیں کیا اور نہ تاخیر کی۔ جھ سے پہلے جواس علاقہ کے حاکم اعلیٰ مقرر ہوکر آئے ہیں آپ ان کا بھی تجر بہ
کر چکے ہیں امیہ آئے تو انہوں نے امیر المونین کو لکھا کہ خراسان کی آئد نی میر سے باور چی خانہ ہی کے لیے کافی نہیں ہوتی پھر ابوسعید
مہلب بن ابی صفرہ آئے۔ تین سال وہ بھی صوبہ دارر ہے گر آپ لوگ یہ بھی نہ معلوم کر سکے کہ آیا آپ اطاعت میں ہے یا معصیت
میں نہ انہوں نے دشمن سے خراج وصول کیا اور نہ کوئی شکست دی۔ ان کے بعدان کے صاحبز ادی بزیر صوبہ دار ہوئے ان کے دور
صورت میں عورتوں کا ایک تانیا تھا جوان تک بندھا ہوا تھا اور اب حقیقت میں یہی صاحب اس وقت تمہار سے خلیفہ ہیں۔

تھیتی باڑی اور مال ومتاع کوضبط کرلے گا۔ بیا یک تنابی ہے جوتم پر ہی آ رہی ہے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے بڑھو۔ میں بھی تمہارے ساتھ ہوں 'بلکہ اپنے انتہائی مقصد کے حاصل کرنے کے لیے کوشش اورارادہ کرو۔ یزید بن المہلب دراصل تمہارا خلیفہ بنایا گیا ہے جو شام کو بہت پند کرتا ہے اور عراق سے خت نفرت رکھتا ہے۔ بیشامیوں کو لے کرآئے گا اور تمہارے با عات اور مکانات پر قبضہ کرکے ان کے حوالے کردے گا۔

اے خراسان کے باشندو! اسے تو تم اچھی طرح جانے ہو کہ میں توباپ اور مال مولد اور خواہشات اور خیالات غرض کہ ہر اعتبار سے عراقی ہوں۔ آج جس امن وآ رام میں تم ہووہ سب پر ظاہر ہے۔ اللہ نے اکثر مما لک کوتمہارے ہاتھوں فتح کرادیا۔ تمام راستے محفوظ ہو گئے کہ اب بیرحال ہے کہ مروسے بالخ تک بغیر پروانہ راہداری کے مسافروں کا قافلہ آتا جاتا ہے۔ ان نعمتوں پر اللہ کا شکریہا واکرواور راز دیا دفعت کے لیے اجابت شکریہ کی خداسے درخواست کرو۔

## تنبیہ کے اعلان علیحد گی کی مخالفت:

اس تقریر کے بعد قنید اپنے مکان میں چلا آیا۔اس کے خاندان والوں نے اس سے آ کرکہا کہ آج آپ نے کمال ہی کر دیا۔ آپ نے کمال ہی کر دیا۔ آپ نے باللہ العالیہ کی تو بین کی حالانکہ وہ آپ کے حامی ہیں۔ دیا۔ آپ نے نہ چھوڑا حالانکہ وہ آپ کے حامی ہیں۔ اس پر بھی آپ نے کفایت نہیں کی اور بنی تمیم کی خبر لے ڈالی حالانکہ وہ آپ کے بھائی ہیں اور یہاں تک بھی آپ نے بسنہیں کیا بلکہ از دکوخوب سنا کمیں حالانکہ وہ آپ کے دست وہاز وہیں۔

قتیبہ نے کہا کہ جب میں نے انہیں سلیمان کے خلاف علم بغاوت بلند کرنے کی دعوت دی تو اس تجویز پر کسی نے حامی نہیں بھری جھے غصر آگیا اور تجھے معلوم نہیں کہ میں نے برحلقہ سے بھری جھے غصر آگیا اور تجھے معلوم نہیں کہ میں نے برحلقہ سے جع کیا ہے اور بنی بحراث بیں جرکسی کی مزاحت نہیں کرتے اور بنی تم خارشی اونٹ کی طرح ہیں۔ بنی عبدالقیس تو بالکل ہیجؤ ہے ہیں اور بنی از دکا فر ہیں۔ تمام بنی نوع انسان میں بدترین قوم ہیں اگر میر ابس ان پر چلے تو سب کے واغ نگوا، وں۔ بنی از دکی تحدید سے علیحدگی:

تنیبہ کی اس تقریر کا برااثر ہوا کہ تمام قبائل اس ہے گر گئے۔ سب سے پہلے بنی از دیے اس کا ساتھر جھوڑ دینے کا فیصلہ کیا اور مفصین بن المنذر کے پاس آ کر ساری داستان سائی کہ پہلے تو قتیبہ نے فلیفہ کے خلاف فتنہ وفسا داور بغاوت کرنے کی دعوت دی کہ جس میں سراسر دین و دنیا کا نقصان ہے۔ اس نے اس پر اکتفانہیں کیا بلکہ پھر ہماری اچھی طرح تو بین و تذکیل کی اور ہمیں گالیاں دیں۔ اب ابوحفص بتا ہے کہ آپ کی اس معاملہ میں کیا رائے ہے (ان کی کنیت بنگ میں ابوساسان تھی۔ کہا جا تا ہے حصین بن المنذر کی کنیت ابو محمد تھے ) حصین نے کہا کہ جس فقد ربی مفراس وقت خراسان میں ہیں ان کی تعداد ہمارے حمیری عربوں کے ان عنوں دستوں کے برابر ہے اور وہی خراسان کی اصل ہیں۔ شہبوار بھی ہیں۔ اس لیے یہ تینوں دستوں کے برابر ہے اور وہی خراسان کی اصل ہیں۔ شہبوار بھی ہیں۔ اس لیے یہ لوگ بھی اس بات کو پسند نہیں کریں گے کہ خراسان کی حکومت کسی غیر مفری کے قبضہ میں آ جائے۔ اس لیے اگر تم نے کسی مفری کو اپنا الم میں تنبیہ کا ساتھ دیں گے۔ از دی کہنے گئے گر قتیبہ نے بنی تمیم کے ابن الاہتم کوئل کر کے انہیں اپنا مخالف بنالیا ہے مصین نے کہا کہ اس بات پر نہ جاؤ۔ بنی تمیم ہوے یہ گئے گر قتیبہ نے بنی تمیم کے ابن الاہتم کوئل کر کے انہیں اپنا مخالف بنالیا ہے مصین نے کہا کہ اس بات پر نہ جاؤ۔ بنی تمیم ہوے یہ کے اور مصحب مفری ہیں۔

بی از د کی ح<mark>صین کومر داری کی پیشک</mark>ش:

از دی هسین کی رائے کے خلاف کتہ چینی کرتے ہوئے اس کے پاس اٹھ آئے۔ اب انہوں نے عبداللہ بن حوذ ان الجہضمی کو اپناسر دار بنانا جا ہا گرعبداللہ نے بھی اس کے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ بیلوگ پھرهسین کے پاس آئے اور کہا ہم نے امارت کے منصب کواب تک روکے رکھا ہے۔ اب ہم اپنی قسمت آپ ہی کے بیر دکرتے ہیں اور بیر تنائے دیتے ہیں کہ بنی ربعہ آپ کی خالفت نہیں کریں گے۔

#### حصین کا بنی از د کومشوره:

حسین نے کہا کہ بھلا میں کا ہے کو مفت میں بیسودا اپنے سراوں۔ جھے اس معاملہ سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ ان لوگوں نے پوچھا پھر بتا ہے کہ آ پ کی کیا رائے ہے؟ حسین نے کہا کہ اگر اس عہد کوتم بنی تمیم کے کی شخص کے سامنے پیش کروتو بس تہمیں کا میا بی ہو جائے گی۔ لوگوں نے کہا کہ سوائے وکیج کے جھلا اور کون جائے گی۔ لوگوں نے کہا کہ سوائے وکیج کے جھلا اور کون اس منصب کا اہل ہوسکتا ہے۔ اس پر بنی شیبان کے آزاد غلام حیان نے بھی کہا کہ سوائے اس اعرابی وکیج کے اور کوئی شخص ایسانہیں جو اس اس منصب کا اہل ہوسکتا ہے۔ اس پر بنی شیبان کے آزاد غلام حیان نے بھی کہا کہ سوائے اس اعرابی وکیج کے اور کوئی شخص ایسانہیں جو اس اہم خدمت کے ہو جھاور ذمہ داری کو اپنے سرلے سکے کوئی ایسا نظر نہیں آتا جو جنگ کی تمام صعوبتوں کو جھیلے اپنی جان تک سے دریخ نہ کرئے اور اگر کوئی اور شخص خراسان کا امیر مقرر ہو کر آئے اور پھر وہ اسے اس بغاوت کے الزام میں گرفتار نہ کر ہے آپ اس کوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی۔ کوئی ایسا کا کیا نتیجہ ہوگا۔ جواس کے کوئی سے بیٹے جاتی ہوئی کر ما ہے۔ یااس کا کیا نتیجہ ہوگا۔ جواس کے دل میں بیٹے جاتی ہوئی ہوئی دیا ہوئی ہی بڑا بدلہ لینا چا ہتا دل میں بیٹے جاتی اس کے ضرار بن تھین بن زید بن الفوارس بن تھین بن ضرار الفی کورئیس مقرر کر دیا۔

# حیان سے قنیبہ کی کشیرگ:

اب لوگ چیکے چیکے ایک دوسرے کے پاس ملح ومشورہ کے لیے جانے گئے۔ قتیبہ سے کس نے کہا کہ اصل میں حیان ہی فساد کی جڑ ہے یہ بی لوگوں کو بہکا رہا ہے۔ قتیبہ نے چاہا کہ حیان کو بلا کر دھوکہ سے قبل کر دیے گئر چونکہ حیان ہی فساد کے تمام خدمت گاروں اور پیش دستوں کو بہت کچھانعام واکرام دیتار ہتا تھا اس لیے وہاں کی تمام باتیں بیلوگ حیان سے بیان کر دیتے تھے۔

چنانچ قنیبہ نے ایک شخص کو بلا کر حیان کے تل کا حکم دیا۔ جس خادم نے اس حکم کو سنافو را حیان سے آ کربیان کر ویا۔ قنیبہ نے حیان کواپنے پاس بلایا مگر حیان نے بیاری کابہانہ کر دیا اور نہ گیا۔

## و کیع کی بیعت:

اب تمام لوگوں نے وکتے ہے آ کر کہا کہ ہماری سیادت وقیادت کیجے۔ وکتے نے اس درخواست کومنظور کر لیا۔ اس وقت خراسان میں اہل بھرہ اور اہل العالیہ کے نو ہزار جنگجو تھے۔ سات ہزار بنی بکر تھے۔ اور دھین بن المنذ ران کا سردارتھا دس ہزار بنی تمیم تھے اور ضرار بن حسین الفسی ان کا سردارتھا۔ دس ہزار بنی از دیتھے اور عبداللہ بن حوذ ان ان کا سردارتھا۔ سات ہزار موالی حیان کی زیر قیادت تھے۔ حیان کے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہ دیلم تھے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ خراسان کے باشندے تھے اور نبطی اس لیے کہے قیادت تھے۔ حیان کے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہ دیلم

جاتے تھے کہان کی زبان میں لکنت تھی۔

#### حیان کاوکیع سےمعامدہ:

حیان نے وکیج کو آب اللہ جیجا کہ اگر آپ یہ وعدہ کریں کہ دریائے بان کے کنارہ کے علاقہ کا فراج جب تک میں زندہ ہوں
اور آپ والی ہیں مجھے دے دیا کریں گے تو میں آپ کے مقابلہ ہے باز رہوں گا اور آپ کی امداد کروں گا۔ وکیج نے اس
درخواست کو منظور کرلیا۔ حیان نے موالیوں ہے کہا کہ اب یہ جنگ نذہ بی جنگ نہیں ہے۔ بلکہ آپس کے جھڑے ہیں۔ ان میں تم
لوگ کی کا ساتھ نہ دواور انہیں آپس میں جھٹنے دو۔ موالیوں نے بھی اس تجویز کو تبول کرلیا اور خفیہ طور پر وکیج کی بیعت بھی کرئی۔
ضرار بن حسین نے قتیبہ ہے آ کر بیان کیا کہ اس طرح تمام لوگ جا جا کر وکیج کے ہاتھ پر بیعت کررہ ہیں۔ چنا نچہ وکیج عبداللہ
مزار بن حسین نے قتیبہ ہے آ کر بیان کیا کہ اس طرح تمام لوگ جا جا کر وکیج کے ہاتھ پر بیعت کررہ ہیں۔ چنا کہ کہا کہ ضرار نے بوئے کہا کہ ضرار نے وکیج عبداللہ
مزا ہوا ہوا ہے اور یہ کہتے ہیں کہ لوگ اس کے ہاتھ پر بیعت کر سے جی ہیں۔ وکیج نے بھی قتیبہ ہے آ کر کہا کہ تم ضرار سے ہوشیا ررہو
وکیج کے باس بھیجا۔ ضرار نے اصل حقیقت دریا فت کہ کہ تحقیہ نے ضرار بن سنان الفعی کو چیکے سے خبر لانے کے لیے
کوئکہ مجھے اس کی جانب سے آپ کے لیے خطرہ معلوم ہوتا ہے۔ مگر قتیبہ نے ضرار بن سنان الفعی کو چیکے سے خبر لانے کے لیے
وکی ہے کے باس بھیجا۔ ضرار نے اصل حقیقت دریا فت کرنے کہا کہ جھے چونکہ اچھی طرح معلوم تھا ای وجہ سے میں نے آپ سے
کوئلہ میں اس مقابل کو جانوں کہا کہ جاتے ہوں کہا کہ جھے چونکہ اچھی طرح معلوم تھا ای وجہ سے میں نے آپ سے
کہا کہ ہاں تم قمیک کہتے ہو۔
کہا کہ ہاں تم قمیک کہتے ہو۔

و کیع کی طلبی:

تحتیہ نے وکیج کو بلا بھیجا۔ قاصد نے آ کر ویکھا کہ وکیج نے اپنے پاؤں پرسیندھورٹل رکھا ہے اور اس کی پنڈلی پرخرمبروں کے گنڈ ہے بند سے ہوئے ہیں اور بنی زہران کے دوخص پچھٹل پڑھ کر پھو تکتے جاتے ہیں۔ قاصد نے آ کرکہا کہ آپ کوامیر یا دفر ماتے ہیں۔ واصد والی قتیہ کے پاس آ یا قتیہ نے ہیں۔ وکیج نے کہا کہ تم دکھر ہے ہوکہ میر بے پاؤں کی کیا حالت ہے چلنے سے معذور ہوں۔ قاصد والی قتیہ کے پاس آ یا قتیہ نے اس پھیجا اور کہلا بھیجا کہ تم چار پائی پرلیٹ کر آؤ۔ وکیج نے اس پر بھی اپنی مجبور یوں کا اظہار کیا اب قتیہ نے شریک بن صامت البابلی (متعلقہ بنی وائل) کو جو اس کے محافظ وستہ کا سر دار تھا۔ اور بن غنی کے ایک شخص کو تھم دیا کہ تم دونوں جا کر وکیج کو میر ہے پاس لیا البابلی (متعلقہ بنی وائل) کو جو اس کے محافظ وستہ کا سر دار تھا۔ اور بن غنی کے ایک شخص کو تھم دیا کہ تم دونوں جا کر وکیج کو میر سے پاس کے آئے۔ اگر دو آ نے سے انکار کر بے تو اس کی گردن مار دینا۔ نیز قتیہ نے اس کے ساتھ رسالہ کا ایک دستہ بھی بھیج دیا (یہ بھی بیان کیا جا تا ہے کہ خراسان ہی قتیہ کے محافظ دستہ کا سر دار وہ قاء بن فعر البابلی تھا)۔

وكبيع كى كرفيارى كاتظم:

تمامہ بن ناجذ العدوی کہتا ہے کہ قتیبہ نے در باریوں سے بوچھا کہتم میں سے کون شخص وکیج کومیر سے پاس لاسکتا ہے۔ میں نے کہا کہ میں لے آؤل گا قتیبہ نے کہاا چھا جاؤاور لے آؤر میں وکیج کے پاس آیا۔وکیج کومیر نے نے سے پہلے ہی اس تمام گفتگو کی خبرال چکی تھی۔ مجھے دکیے کر وکیج نے مجھ سے کہا تمامہ تم وگوں میں اعلان کردو۔ میں نے اعلان کردیا' توسب سے پہلے ہریم بن الی طہمہ آٹے سواروں کو لے کروکیج کے پاس آپنچا۔ایک صاحب بیان کرتے ہیں کہ جب قتیبہ نے وکیج کو بلایا تو ہریم نے کہا کہ میں اسے لے آتا ہوں۔قتیبہ نے کہاا چھا جاؤاور لے آؤ۔ ہریم اپنی سواری کے گھوڑے پر بیٹھ کرروانہ ہوا کہ مبادا قتیبہ پھراہے واپس بلالے اور جب وکیج کے پاس پہنچا تو اس وقت وکیج مقابلہ کے لیے برآ مہو چکا تھا۔

#### كليب بن خلف كأبيان:

کلیب بن خلف کہتا ہے کہ قتیبہ نے شعبہ بن ظہیر متعلقہ بن ضحر بن ہشل کو وکیج کے پاس بھیجا۔ وکیج نے شعبہ سے کہا ذرا دم لو۔ تھوڑی دیر میں مختلف دیتے ایک دوسرے سے دست وگریباں ہونے والے ہیں۔ پھر چھری منگوا کراپنی پنڈلی کے گنڈے کا ف ڈالےاور سلح ہوگیا اوراکیلا ہی مکان سے با ہرنگل آیا۔ بعض عورتوں نے دیکھ کرکہا کہ ابومطرف تنہا میدان جنگ میں جارہ ہو۔اس اثناء میں ہریم بن ابی طہمة آٹھ سواروں کے ساتھ آپہنچا۔ان آٹھ شخصوں میں عمیرہ بن البرید بن ربیعۃ الجیمی بھی تھا۔

جب وکیج باہر نکلاتو ایک شخص ہے اس کی ملا قات ہوئی۔ وکیج نے اس کا قبیلہ دریافت کیا۔ اس نے کہا بنی اسد۔ پھر نام پوچھا۔اس نے کہاصر غامۃ۔ پھراس کے باپ کانام پوچھا۔اس نے کہالیث وکیج نے کہااچھا پیچھنڈاتمہارے سپر دہے۔ گرمنفنل بن محمرالضی بیان کرتے ہیں کہ وکیج نے اپنا جھنڈاعقبہ بن شہاب المازنی کے حوالے کیا تھا۔

## و کیع کی جنگ کی تیاری:

غرض کہ مکان سے نگلنے کے بعد وکیج نے اپ غلاموں کو تھم دیا کہ میرا تمام سامان واسباب میرے چیرے بھائیوں کے پاس لے جاؤغلاموں نے عرض کی کہ ہمیں ان کی قیام گا و معلوم نہیں کہاں لے جائیں؟ وکیج نے کہا کہ دوایسے نیز وں کو دیکھ لوجو آپس میں سلے ہوئے ہوں اور ایک دوسرے کے او پر ہوں اور ان دونوں نے او پر خرچی رکھی ہوئی ہے۔ وہی میرے بنی عم ہیں۔ اس وقت لئکرگاہ میں پانچ سوغلام تھے۔ وکیج نے عام طور پر اعلان کر دیا کہ میری حمایت کے لیے آؤ۔ چنا نچواب ہر سمت سے لوگوں کے غول کے غول آنے شروع ہوئے۔ دوسری جانب قتیبہ کے پاس بھی اس کے تمام خاندان والے خاص مصاحب اور معتمد علیہ لوگ جن میں کے غول آنے شروع ہوئے۔ دوسری جانب قتیبہ کے پاس بھی اس کے تمام خاندان والے خاص مصاحب اور معتمد علیہ لوگ جن میں ایاس بن بی ہوئے دیان العدوی اور بنی وائل کے خاندان کے پھوگوگ تھے۔ جمع ہوئے حیان بن ایاس العدوی بھی دس آ دمیوں کے ساتھ جس میں عبد العزیز بن الحارث بھی تھا۔ قتیبہ کے پاس آیا۔ میسرہ الحد کی بھی جو آیک بڑا بہا در شخص تھا قتیبہ کے پاس آیا۔ میسرہ الحد کی بھی جو آیک بڑا بہا در شخص تھا قتیبہ کے پاس آیا اور کہا اگر حکم ہو تو وکیع کا سرلے آؤں۔

## بن عامر کی قتیبہ سے علیحد گی:

مگر قتیبہ نے اسے اپنی ہی جگہ تھر نے کا چھم دیا اورایک دوسر مے تخص کو تھم دیا کہ تمام لوگوں میں جا کر پکارو کہ بنی عامر کہاں ہیں؟ اس شخص نے بنی عامر پرظلم وزیادتی کی تھی اس پر محضن بن جزءالکلا بی نے کہا کہ بنی عامر وہاں ہیں جہاں تم نے اس شخص کے تھم کی تعبیل کی ۔ چونکہ قتیبہ نے بنی عامر پرظلم زیادتی کی تھی اس پر محضن بن جزءالکلا بی نے کہا کہ بنی عامر وہاں ہیں جہاں تم نے انھیں رکھا ہے۔ کہا کہ اب رشتہ قرابت کا ذکر کرتے ہوا ہے تو تم نے پہلے ہی قطع کر دیا تھا۔ قتیبہ نے پھر نقیب سے کہا کہ کہہ دو کہ میں اب تمہار سے ساتھ بہت عمدہ سلوک کروں گا۔ اس پر محضن یا کسی اور شخص نے بہا تگ دہل کہا کہ اگر اب ہم تمہاری وعوت کو قبول کریں تو خدا کبھی ہماری خطاکو معاف نہ کرے۔

## تنبيبه كأگھوڑا:

قتیبہ کو اب اس جانب سے مابوی ہوگئ۔اس نے اپنی ماں کا بھیجا ہوا عمامہ متگوایا۔اس عمامہ کو وہ نہایت ہی نازک موقعوں پر جب پر باندھا کرتا تھا۔ اور سواری کا سدھا ہوا گھوڑ امتگوایا جوا سے موقعوں پر خوداڑ کر قتیبہ کے پاس چلا جاتا تھا۔ گر اس موقع پر جب سواری کے لیے اسے قتیبہ کے پاس لایا گیا تو اس نے ایس کلیل اور اچھل کو دشروع کر دی کہ قتیبہ اس پر سوار ہونے سے عاجز آگیا اور مجبوراً تخت پر واپس آ کر بیٹھ گیا اور تھم دیا کہ گھوڑ ہے کوچھوڑ دو کیونکہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس پر سوار ہونا اس وقت مقدر ہی میں نہیں سے

# حیان النبطی کی قتبیہ سے علیحد گی:

حیان النبطی عجمیوں کا دستہ لے کر قتیبہ کے پاس آ گیا۔ قتیبہ اس پرغصہ ہور ہاتھا۔عبداللہ بن مسلم حیان کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا اور حیان سے کہا کہتم دشمن کی ان دونوں پہلوؤں کی فوجوں پرحملہ کرو۔ حیان نے کہا ابھی اس کا وفت نہیں آیا۔ یہن کرعبداللہ برہم ہوگیا اور اپنی کمان ما تکی۔ حیان کہنے لگا کہ بیددن کمان کے استعمال کانہیں ہے۔

وکیج نے حیان سے کہلا بھیجا کہ جوآپ نے وعدہ کیا تھااس کا ابغاء کیجے ٔ حیان نے اپنے بیٹے سے کہا کہ جبتم جھے اپن ٹوپی کا رخ بدلتے ہوئے دیکھواور میں وکیج کے لشکر کی طرف جانے لگوں تو تم تمام عجمیوں کو لے کرمیری طرف چلے آنا۔ اب حیان کا بیٹا وہیں عجمیوں کے پاس تھہرارہا۔ جب حیان نے اپنی ٹوپی کا رخ بدلا۔ تمام عجمی وکیج کے لشکر کی طرف دوڑ پڑے اور انھیں و کیھ کر وکیج کے طرفداروں نے نعرۂ اللہ اکبر بلند کیا۔

#### صالح بن مسلم برحمله:

قتیبہ نے اپنے بھائی صالح کو سمجھانے بچھانے کے لیے لوگوں کے پاس بھیجا۔ بنی ضہ کے ایک شخص نے جس کا نام سلیمان الزنجیرج (خرنوب کے درخت کو کہتے ہیں) لیا جاتا ہے اس کے تیر مارا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ قبیلہ بلعم کے کسی شخص نے تیر مارا تھا۔ غرض کہ تیرصالح کے سرلگا۔لوگ صالح کو اٹھا کرلائے۔سرایک جانب کو جھکا ہوا تھا۔صالح کو قتیبہ کی خواب گاہ میں لٹا دیا۔قتیبہ تھوڑی دریاس کے پاس آ کر بیٹھا اور پھرا ہے تخت پر آ کر بیٹھ گیا۔

ایک صاحب بیان کرتے ہیں کہ بی ضبہ کے ایک شخص نے صالح کے تیر مارا جس سے وہ بیہوش ہو کر گر پڑا مگر پھر زیاد بن عبدالرحمٰن الاز دی متعلقہ بی شریک بن مالک نے اس کے نیزہ مارا۔غنوی نے وکیج کی فوج پرحملہ کیا اور جہم بن زحر بن قیس کے دھوکے میں ایک سپاہی کونیزہ کے وارسے ہلاک کیا اور اس پرفخریہ شعر پڑھا۔ گراصل میں بیسپاہی ایک کا فرتھا۔

#### تنبیه اور وکیع کی جنگ:

اب دونوں فریق ایک دوسرے پرحملہ آ در ہوئے۔عبدالرحمٰن بن مسلم ان کے مقابلے پر بڑھا۔بعض بازاری لوگوں نے تیروں سے تیروں سے اسے ہلاک کرڈالا نیز ان لوگوں نے اس مقام کوجلا ڈالا جہاں قتیبہ کے ادنٹ اور دوسرے جانور رہتے تھے اوراب قتیبہ کے پاس جا پہنچ۔ایک بابلی اُس کی مدافعت کرتا رہا مگر قتیبہ نے اُس سے کہا کہ تو بھاگ کرا پنی جان بچائے اُس نے کہا کہ اگر میں ایسا کروں تو آپ کے احسانات کی ناشکری ہوگی۔

و کیع کی پیش قدمی:

قتیبہ نے پھر سواری منگوائی' وہی پہلا گھوڑ امنگوایا گیا گراس وقت بھی اس نے کسی طرح قتیبہ کوسوار ہونے نہیں دیا۔ قتیبہ نے کہاں میں کوئی خاص راز ہے اور پھر آ کراپ تخت پر بیٹھ گیا۔ لوگ بڑھتے بڑھتے اُس کے خیے تک جا پہنچے۔ ان لوگوں کے پہنچتے ہی ایاس میں کوئی خاص راز ہے اور پھر آ کراپ تخت پر بیٹھ گیا۔ لوگ بڑھتے بڑھا لاز شاس کے خیے تک جا پہنچے۔ ان لوگوں کے پہنچتے ہی ایاس بن بیس اور عبد اللہ بن والان قتیبہ کوچھوڑ کر خیمہ سے نگل آئے۔ عبد العزیز بن الحارث اپنے بیٹے عمر کو تلاش کرنے کے لیے نگل آیا۔ بی طے کے ایک شخص سے اس کی ٹر بھیڑ ہوگئی۔ گراس نے اسے بھگا دیا اور اپنے بیٹے کوڈھونڈ کراپ نے بیتھے بٹھا لیا۔ بیٹم بن المخل کی مخالفت:

تنيبه كو جب معلوم مواكه يثم بن المخل بهي مير عظاف دثمن كي امداد كرتا بي توبيشعر برها:

اعلمه السرماية كليوم فلما اشتد ساعده ومانى اعلمه السرماية كليوم المتد ساعده ومانى المتحدد المتحدد ومانى المتحدد والمتحدد قتیبه اوراس کے عزیزوں کافل:

تنبیہ کے ساتھ اس کے بھائی عبد الرحمٰن صالح ، حصین اور عبد الکریم مسلم کے بیٹے ، قنیبہ کا بیٹا کثیر اور اس کے خاندان کے اکثر لوگ مارے گئے 'البنتہ اس کا بیٹا ضرار ہے گیا۔اور اصل میں ان کے ماموں نے اسے بچالیا (اس کی ماں کا نام غراتھا جوضرار بن القعقاع بن معبد بن زرارہ کی لڑکتھی) بعض ارباب سیرنے رہجی بیان کیا ہے کہ عبدالکریم بن مسلم قزوین میں مارا گیا۔

ابو ما لک کہنا ہے کہ لوگوں نے قتبیہ کو ۹۲ ہجری میں قتل کیا اور خاندان مسلم کے گیارہ آدمی مارے گئے ان میں سات تومسلم کے بیٹے اور چار بوتے تھے۔ وکیع نے ان سب کوسولی پرافکا دیا۔ ان کے نام یہ ہیں۔ قتبیہ عبدالرحمٰن عبداللہ الفقیر 'عبیداللہ صالح' بیٹا راور محر تومسلم کے بیٹے تھے باتی کثیر بن قتبیہ اور مغلس بن عبدالرحمٰن مسلم کے بوتے تھے۔ اس طرح مسلم کی صلبی اولا دمیں سے سوائے عمر و کے جو جو زجان کا عامل تھا یا ضرار کے جس کی مان غراضرار بن القعظاع بن معبد بن زرارہ کی لڑکی تھی اور کوئی نہیں بچا۔ ضرار کے ماموں نے آ کراہے بچالیا۔ مسلم بن عمر و کے بھینے ایا س بن عمر و کی بہنلی پرتلوار کا وار لگا مگریہ نے گیا۔

جب لوگوں نے قتیبہ کے خیمہ کو گھیر لیا تو اس کی طنا ہیں کاٹ ڈالیں۔جہم بن زحر نے سعد سے کہا کہ گھوڑ ہے پر سے اتر پڑو۔
سعد پہلے ہی زخموں سے چورتھا۔ اتر تے ہی اس کا سرکاٹ لیا گیا۔سعد نے جہم سے کہا تھا کہ اگر ہیں اتر پڑوں گا تو جھے خوف ہے کہ
گھوڑ ہے جھے روند ڈالیں گے۔گر جہم نے کہا کہ یہ کیونکر ہوسکتا ہے ہیں جو تمہار سے ساتھ ہوں۔ چنا نچہ اسی بناء پر سعد گھوڑ ہے سے اتر
پڑا۔ خیمہ کے بیج کا حصہ بھاڑ ڈالا گیا اور پھر سعد کے سرکولوگوں نے کاٹ ڈالا۔

جهم بن زحرالجهلي كاانجام:

اں واقعہ کے بہت زمانہ بعد مسلمہ نے یزید بن المہلب کوتل کر ڈالا اور ان کی جگہ سعید نے خذینہ بن عبد العزیز بن الحارث بن الحکم بن ابی العاص کو عامل مقرر کیا تو خزینہ نے یزید کے مقرر کیے ہوئے تمام عاملوں کوتل کر دیا۔ ان میں جم بن زحراجعنی بھی تھا۔ خزینہ نے ایک بابلی جم کوطرح طرح کی تکلیفیں دینے کے لیے متعین کیا تھا جب اس بابلی سے کسی نے کہد دیا کہ اس نے قتیبہ کوتل کیا تھااس نے سخت تکلیفیں دے کرجہم کو مار ڈالاسعید نے اس کی اس حرکت پراسے برا بھلابھی کہا گراس باہلی نے جواب دیا کہ جناب والا ہی نے تو مجھے بیچکم دیا تھا کہ میں اس پرطرح طرح کی سختیاں کر کے کسی طرح روپیہ حاصل کروں۔ میں نے اس حکم کی تعمیل کی۔ اس میں اسے موت آگئی۔اس میں میرا کیا قصور ہے۔

## تتىيە كى خوارز مى لونڈى:

قنیبہ جس وقت مارا گیا تواس کی ایک خوارزمی لونڈی اسے بچانے کے لیے اس پرگر پڑی۔ جب قنیبہ کا کام تمام کر دیا گیا تو یہ بھی نکل کھڑی ہوئی۔ بعد میں اسے پزید بن المہلب نے اپنے حرم میں داخل کرلیا اور اس کے بطن سے خلید ہ پیدا ہوئی۔ وکیع کا خطبہ:

قتیبہ کے قبل کے بعد عمار ۃ بن جنیتہ الریاحی منبر پرخطبہ کے لیے چڑ ھااور دیر تک بکواس کرتا رہا۔ وکیج نے تنگ ٓ آ کر کہا کہ اپنی ہرزہ سرائی کوچھوڑ دو۔اور پھروکیج نے تقریر کی اور کہا کہ میری اور قتیبہ کی مثال اس مصرع کے مضمون کے مشاہہے: من ینك العیس ینك نیاكاً

'' جو شخص جنگلی گدھے کوایڑ مارے گاوہ ایسے مخص کو چھیٹرے گا جو بڑا ہی سخت دولتیاں جھاڑنے والا ہے''۔

قتیبہ نے مجھے قتل کرنے کا ارادہ کیا حالانکہ میں بڑاہی تلوار یا اور جلا دہوں میں ابومطرف ہوں۔

جس وقت قتبیہ مارا گیا ہے اس روز وکیع فخر بیشعر پڑھتا جاتا تھا اور کہتا تھا کہ' خدا کی قتم میں اسے ضرورت قبل کروں گا۔ ضرور قبل کروں گا۔ اسے سولی پر لٹکا وُں گا' میں خون ہوں گا۔ اس تمہارے حرامزادے رئیس نے تمام چیزوں کے نرخ گراں کر دیئے۔ ان شاءاللہ کل ایک تفیل غلہ جار درہم میں ملے گاور نہ جواس نرخ پر نہ بیچے گامیں اسے پھانسی دے دوں گا۔ آپ سب لوگ رسول اللہ مُنظِیماً پر درود بھیج''۔ بیر کہ کروکیج منبر سے اثر آیا۔

# تنبیه کے سرکی طلبی:

وکیج نے قتیبہ کے سراوراس کی مہر تلاش کرائی۔معلوم ہوا کہ بنی از دیے گئے ہیں۔وہ بین کراپنے قیام گاہ سے باہرآ گیااور کہنے لگا کہاس ذات کی قسم جس کے سواکوئی معبود نہیں ہے جب تک میرے پاس قتیبہ کا سرنہیں آ جائے گامیں یہاں سے نہیں ٹلوں گایا میراسر بھی اس کے سرکے ساتھ ہی جائے گا۔

اور پھراپے گھوڑے خشب کے پاس آ کر کہنے لگا کہ اس گھوڑے کے لیے بھی توا پے شہوار کی ضرورت ہے جواپی سواری ہے اس کی کمرتوڑ دیں مگرات نے ہی میں حسین نے آ کراس سے کہا کہ آپ ذرادم لیں تنبیہ کا سربھی آپ کی خدمت میں آیا جاتا ہے اور وکیج خاموش ہور ہا۔ حسین نے بنی از دسے آ کر کہا کہ کیا تم لوگ احمق ہو گئے ہو کہ پہلے تو تم نے اس کے ہاتھ پر بیعت کی اور ہم سب نے اس کوسر دار بنایا اور اس وجہ سے اس نے اپنی جان جو کھوں میں ڈال دی اور پھر بھی تم نے قتیبہ کے سر پر قبضہ کر لیا۔ اس سر پر لغت ہے اسے نکال دو۔ مقتولین کے سرول کی روائی :

چنا نچیسر دکیج کے سامنے لایا گیا۔ تھسین نے اس سے کہا کہ اس شخص نے اس سرکوتن سے جدا کیا تھا۔ آپ اسے پچھانعام دیجیے۔ وکیج نے کہاا چھااور پھرتین ہزار درہم اسے دلا دیئے اور سلیط بن عبدالکریم الحقی اور دوسرے قبائل کے پچھآ ومیوں کے ساتھ

ل الكهيانه-

اس سرکو در بارخلافت میں روانہ کردیا۔ مگراس جماعت کے سردارسلیط ہی تھے اور بی تمیم کا کوئی شخص اس میں نہ تھا۔ انیف بن حسان متعلقہ بی عدی بھی قتیبہ کے سرکو لے جانے والی جماعت میں شریک تھا۔ وکیج نے حیان النبطی سے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کیا۔ جب قتیبہ اوراس کے خاندان کے دوسر لوگوں کے سرسلیمان کے سامنے لائے گئے توسلیمان نے ہذیل بن زفر سے بوچھا کہ کیا اس منظر کو دکھے کرتمہیں کچھرنے ہوا؟ ہذیل نے کہا کہ اگر جھے دنے ہوتا تو اور بہت سے لوگوں کو بھی ہوتا۔ پھر خریم بن عمر واور قعقاع بن خلید نے سلیمان سے درخواست کی کہ آپ ان سرول کو وُن کر دینے کی اجازت دے دیجیے۔ سلیمان نے کہا کہ ہال منظور ہے جھے کوئی اعتراض نہیں۔

#### قنبيه كامرتبه

تحتیبہ کی موت پرخراسان کے ایک عجمی باشندہ نے کہا کہ اے ابو اہم نے قتیبہ کوتل کرڈ الا۔ اگر قتیبہ ہم میں سے ہوتا اور مرجاتا تو ہم اس کی لاش کو ایک تابوت میں رکھتے اور ہر جنگ میں اسے فتح کی برکت کے لیے ساتھ لے جاتے۔ خراسان کا جس قدرعمہ انتظام قتیبہ نے کیا تھا ایسا کوئی نہ کرسکا۔ ہاں البتہ اس سے بہی سرز دہوئی کہ اس نے اپنے دشمنوں سے بدعہدی کی مگر اس میں بھی وہ مجبورتھا کیونکہ بچاج نے اسے تھم دیا تھا کہتم کفار کو دھوکا دے کرا ہے قابو میں کرلوا ور پھر قمل کرڈ الو۔

اصبہذ نے ایک عرب سے کہا کہ تم نے قتیبہ اور یزیدا پنے دو بڑے سر داروں کوئل کر دیا۔ عرب نے اس سے پوچھا کہ آپ کے نزدیک ان میں زیادہ کوئ عظیم القدراور آپ کے دلول میں کسی کی ہیبت زیادہ تھی ۔اصبہذ نے کہا کہ اگر قتیبہ دنیا کے انتہائی گوشہ میں زنجیروں میں جکڑ اہوا مقید ہوتا اور یزید ہمارے ہی علاقہ میں ہمارا حاکم ہوتا تب بھی یزید سے قتیبہ کا رعب اور اس کی ہیبت ہمارے دلوں میں زیاہ ہوتی جس روز قتیبہ مارا گیا ہے اسی روز کا ذکر ہے کہ ایک شخص نے اس سے کہا کہ آج عربوں کا بادشاہ مارا جائے گا۔اور مجمی واقعی قتیبہ ہی کوعربوں کا بادشاہ ہجھتے تھے۔قتیبہ نے اس کی بات کا برانہ مانا اور اسے بیٹھ جانے کے لیے کہا۔

ابن عبیدا کہر کی کافن :

جنگ کے بعد وکیج نے تھم عام دے دیا تھا کہ کوئی شخص کسی مقتول کے کپڑے یالباس کو نداتار نے مگر ابن عبید الہجری نے ابی المجر البابلی کے جومقتولی پڑا ہواتھا'لباس اور اسلحداتار لیے۔وکیج کو جب اس کی څبر ہوئی اس نے ابن عبید کول کرادیا۔

ابن عبیدالبحری کے تاکی وجہ:

گراس واقعہ کے متعلق میں ہوایت ہے کہ ایک روز وکیج سواری کرنے کے لیے جار ہاتھا کہ پکھلوگ ابن عبیدالہجری کو حالت نشہ میں وکیج کے سامنے لائے۔وکیج نے اسے قل کرا دیا۔لوگوں نے اس سے کہا بھی کہ شراب پینے کی سزا صدہے ۔ قل نہیں 'گر وکیج نے کہا کہ میں کوڑوں کا کام تلوارہے لینا چا ہتا ہوں۔

## هرکاره کی تیزرفتاری:

بہت سے غسانیوں نے اس واقعہ کو بیان کیا ہے کہ ہم درہ عقاب میں تھے کہ ہمیں ایک شخص ملا جوخبر لے جانے والا ہرکارہ معلوم ہوتا تھا۔ اس کے پاس ایک ڈنڈا تھا اورایک توشہ دان تھا۔ ہم نے اس سے پوچھا کہ تم کہاں سے آرہے ہو؟ اس نے کہا خراسان سے ۔ ہم نے کہا کہ کیاوہاں کی کوئی خبر بیان کر سکتے ہو۔ اس نے کہا ہاں قتیبہ بن مسلم قبل کردیا گیا ہے۔ ہمیں اس کے بیان پر

سخت تعجب ہوا۔ ( کیونکہ جہاں بہ قاصدانہیں ملاتھاوہاں ہے خراسان کا فاصلہ کم از کم ڈیڑھ ہزارمیل ہے )

جب اس نے دیکھا کہ ہم اس کی خبر کوشلیم کرنے میں پس وپیش کررہے ہیں تو کہنے لگا اجی جناب آج رات تو میں افریقہ ( قیروان ) پہنچ جاؤں گاوہ تو یہ کہتا ہوا چاتا ہوا۔ہم نے اس کا تعاقب کیا کہ ذرااس کے بیان کی تصدیق تو کر کیں۔ حالا نکہ دہ تو پیدل تھااور ہم لوگ گھوڑوں برسوار تھے مگراس کی سرعت رفتار کا بیاعالم تھا کہ بروا زنظر تک اس کا ساتھ نہیں دیے عتی تھی۔

امارت مکه برطلحه بن دا وُ د کا تقرر:

اس سال سلیمان نے خالد بن عبدالله القسر ی کو مکه کی صوبہ داری ہے موقوف کر کے اس کی چکہ طلحہ بن داؤ دالحضر می کومقرر

# قلعه عوف کی فتح:

مسلمة بن عبدالملك نے موسم كر ما ميں روميوں كے علاقه ميں جہادكيا اور قلعة عوف فتح كيا۔اس سنه ميں قر 6 بن شر يك العبسى گورنرمصر نے بعض ارباب سیر کےمطابق ماہ صفر میں انتقال کیا۔ دوسرے ارباب سیر کا بیہ بیان ہے کہ قرہ نے ولید کی زندگی ہی میں 90 ججری میں انتقال کیا اور اس 90 ھ میں حجاج نے بھی انتقال کیا۔

#### امير حج ابو بكر بن محمد بن عمر واورعمال:

ابو بکرین محمد بن عمر و بن حزم الانصاری اس سال امیر حج تصاوراس سند میں مدینہ کے گورنر بھی تھے۔اورعبدالعزیز بن عبدالله بن خالد بن اسید مکہ کے عامل تھے۔ یزید بن المہلب عراق کے فوجی گورنراور پیش امام تھے۔ صالح بن عبدالرحمٰن امیر مال و خزانہ تھےاور پزید کی جانب سے سفیان بن عبداللہ الکندی بصرے کے عامل تھےعبدالرحمٰن بن اذیبنہ بصرہ کے اور ابو بکر بن ابی موسیٰ کو فے کے قاضی تھے۔وکیع بن ابی سودخراسان کا فوجی گورنرتھا۔

#### 94 ھے کے ذاقعات

# قلعهمراءة كي فتح:

اسی سنہ میں سلیمان نے قسطنطنیہ برچڑھا کی کرنے کے لیےفوج آ راستہ کی۔اییخے بیٹیے داؤد بن سلیمان کوموسم گر ما کی مہم پر افسرمقرر کر کے رومیوں کے مقابلہ پر بھیجا۔ داؤ دینے قلعہ مراُ ۃ فتح کیا۔ واقدی کے بیان کےمطابق اس سندمیں مسلمۃ بن عبدالملک نے رومیوں کے علاقہ میں فوج کشی کر کے اس قلعہ کو فتح کیا جے کہ وضاحی گروہ کے امیر وضاح نے فتح کیا تھا۔

عمر بن ہمبیرہ الفزاری نے رومیوں کے علاقہ کے سمندر میں بحری جنگ کی اورسمندر ہی میں موسم سر مابسر کیا۔ اسی سنہ میں عبدالعزيز بن موى بن نصيرا ندلس ميں مارا گيا اور حبيب بن عبيدالفهري اس كے سركوسليمان كے ياس لايا۔ اور اس سال سليمان نے یزید بن المهلب کوخراسان کا گورنرمقرر کیا۔ یزید کے گورنرخراسان ہونے کے اسباب اوراس کے عہدصوبہ داری کے واقعات کا تذکرہ حسب ذیل ہے:

# امارت عراق پريزيد بن المهلب كاتقرر:

جب سلیمان خلیفہ ہوا تو اس نے بزید کوعراق کا فوجی اور مالی اور ملکی گورنر جنر ل اور پیش امام مقرر کیا۔ گراپ تقرر کے وقت بزید نے اپنے دل میں سوچا کہ عراق کی حالت کو حجاج نے خراب کر دیا ہے اورا کیک عام بے اطمینا نی باشندوں کے دلوں میں بیدا کر دی ہے۔ اب سب کی نظریں مجھ پر لگی ہوئی ہیں۔ اگرعراق جا کرخراج وغیرہ کے معاملہ میں نے بھی ان پر ختیاں کیس جو جاج نے کی اور تھیں بھی جاج کی طرح ان کی نظروں میں سخت گیراور جا پر تھم روں گا۔ جھے بھی ان کے خلاف فوجی کارروائیاں کرنا پڑیں گی اور ان سے جیل خانے بھر نے پڑیں گے۔ جس سے اللہ تعالیٰ نے اضیں اپنی نجات دی ہے اور اگر میں نے سلیمان کوعراق سے اس قدر رز رخراج نہ جھیجا جو کہ جاج ہی جو کہ جاج ہی جو کہ جاج ہی ہی ہی ان کے خلاف کو بیاں کرے گا اور قبول نہیں کرے گا اور قبول نہیں کرے گا ہوں ہوں جو مالی معاملات کے ماہر ہیں۔ بہتر ہے کہ سلیمان کے پاس آیا اور کہا کہ میں ایک ایسے خوس کی نام آپ کے سامنے چیش کرتا ہوں جو مالی معاملات کے ماہر ہیں۔ بہتر ہے کہ آپ بائیس عراق کا امیر مال وخز اند مقرر کر دیجے اور پھر انہیں سے آپ رو پید لیتے رہے ان کا نام صالے بن عبد الرحمٰن ہے جو بنی حقیم کے آز اد غلام ہیں۔

سلیمان نے یزید کی رائے کومنظور کرلیا۔اوراب یزید عراق روانہ ہوا۔گریزید کےعراق آنے سے پہلے ہی صالح عراق پہنچ گیااورشہرواسط میں آ کرتھہر گیا۔ مدینا سالح میں عبد ماحل

امير مال صالح بن عبدالرحن:

جب یزید عراق آیا تو لوگ اس کے استقبال کے لیے شہر سے باہر چلے۔ صالح کو بھی اس کے آنے کی خبر کی گئی۔ اور لوگ تو آگے ہو دہ ہو دہ کراس کا استقبال کرتے رہے گرصالح صرف اس وقت یزید کے استقبال کو گیا جب کہ وہ شہر کے بالکل قریب آگیا۔ صالح ایک معمولی تنم کا چذہ پہنے ہاتھ میں زردرنگ کا ایک چھوٹا سافولا دی عصالیے استقبال کو گیا اس کے ساتھ چارسوسیا ہی بھی تھے۔ صالح اور یزید بن مہلب کی ملاقات:

صالح نے یزید سے ملاقات کی اور پھراس کے ساتھ ساتھ شہر میں آیا۔ایک مکان کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ میں نے بید مکان خالی کر دیا ہے آپ اس میں فروکش ہو جا کمیں۔ چنا نچہ یزید اس مکان میں تھہر کیا اور صالح ایک دوسرے مکان میں جاکر فروکش ہوا۔

يزيد بن مهلب كي نضول خرجي:

رقی معاملات میں صالح نے بزید کو تک کردیا۔ کوئی چیز اے نہ دیتا تھا۔ بزید نے لوگوں کو کھاٹا کھلانے کے لیے ہزارخوان خرید ہے تو صالح نے اس پر قبضہ کرلیا' اس پر بزید نے اس ہے کہا کہ اس کی قیمت آ پ میرے حساب میں لکھ دیجیے میں اوا کر دوں گا۔ اس طرح بزید نے اور بہت می ضروریات کی چیز بی خرید بی اور تا جروں کوان کی قیمتوں کے چک صالح کے نام لکھ کروے دیے گرصالح نے کسی چک کومنظور نہیں کیا۔ تا جرپھروا پس آئے اس پر بزید برہم ہوا اور کہنے لگا کہ از ماست کہ بر ماست۔ صالح بن عبد الرحمٰن کا بزید کومشورہ:

<u>تھوڑی ہی دریے بعد صالح بھی یزید</u> کے پاس آیا۔ یزیدنے خندہ پیشانی سے اس کا استقبال کیا۔صالح بیٹھ گیا اور یزید سے

کہنے لگا کہ تمام خراج کی رقم بھی ان ہنڈیوں کی ادائی کے لیے کافی نہیں ہو سکتی۔ جب ہے آپ تشریف لائے ہیں میں ایک لا کھ درہم کے چک بے باق کر چکا ہوں' آپ کی تمام تخواہ اور الا وُنس وغیرہ بھی پیشگی دے چکا ہوں۔ فوج اخراجات کے لیے آپ نے روپیہ طلب کیا وہ بھی میں نے دے دیا مگر اب میرمزید اخراجات برداشت نہیں کیے جاسکتے۔ اور ندامیر الموسین اسے پندفر ما میں گے بلکہ آپ ہی کوان تمام اخراجات کا ذمہ دار ہونا پڑے گا۔

یزید نے اس سے کہامہر بانی فرما کر اس مرتبہ تو آپ ان چکوں کوادا کردیجیے اور اس سے بنسی نداق کیا۔ پھر صالح نے کہا کہ بہتر ہے میں ان مطالبات کوادا کیے دیتا ہوں مگر اب آئندہ خزانہ عامرہ پر زیادہ بارنہ ڈالیے گا۔ پزید نے کہا بہتر ہے اب نہیں ڈالوں گا۔

## ا مارت خراسان کے متعلق عبدالملک بن مہلب سے گفتگو:

سلیمان نے پر ید کو صرف عراق کا گورنرمقرر کیا تھا۔خراسان اس کے تحت میں نہیں دیا تھا۔ ایک مرتبہ سلیمان نے عبدالملک بن مہلب سے جواس وقت شام میں مقیم تھا ( بزیداس زمانہ میں عراق میں تھا ) کہا کہ اگر میں تہہیں خراسان کا گورنرمقرر کر دوں تو کس طرح اپنے فرائض انجام دو گے۔عبدالملک نے کہا کہ میں جناب والا کے حسب دلخواہ کام کروں گا۔ مگر صرف اتنا پوچھنے کے بعد سلیمان خاموش ہور ہااور پھر بھی اس کا تذکرہ نہیں کیا۔

## یزیدبن مہلب کی عراق سے بیزاری:

عبدالملک بن مہلب نے جزیر بن یزید المبضی اور بعض اپنے دوسرے خاص دوستوں کو لکھا کہ اس طرح امیرالمونین نے خراسان کی صوبہداری میر ہے سامنے پیش کی ہے۔ اس کی خبر یزید کو بھی پہنچ گئی۔ چونکہ وہ خود عراق سے دل برداشتہ ہوگیا تھا اور صالح نے بھی اس کا ناک میں دم کر دیا تھا کہ سی چیز پر اس کی دسترس نہ تھی اس لیے اس نے عبداللہ بن الاہتم کو بلایا اور کہا کہ میں آپ سے ایک خاص کام لینا چا ہتا ہوں آپ اسے میری خاطر سے پورا کردیجے۔

#### يزيد بن مهلب اورا بن الامتم:

عبدالله بن الاہتم نے کہا کہ فرمایئے میں حاضر ہوں۔ یزید کہنے لگا کہ عراق میں میں جن مشکلات میں ہوں۔ آپ اس سے واقف ہیں کہ میری طبیعت یہاں سے ہیزار ہے۔ خراسان میں اس وقت کوئی ایباشخص نہیں جو وہاں کے انتظام کوعمد گی اور با قاعد گی سے چلا سکے۔اور مجھے سیمعلوم ہوا ہے کہ امیر المونین نے خراسان کی صوبہ داری کا تذکر ہ عبدالملک سے کیا ہے۔اب کہیے آپ کوئی کا رگر تد ہیر میرے لیے کر سکتے ہیں؟

#### یزیدبن المهلب کاسلیمان کے نام خط:

یزید نے سلیمان کے نام دوخط لکھے ایک میں عراق کی حالت کا بیان ابن الاہتم کی تعریف اور عراق کی حالت سے ان کی باخبری کا تذکرہ تھا۔ یزید نے ابن الاہتم کوتمیں ہزار درہم دیئے اور سرکاری ڈاک کے گھوڑے پر انہیں روانہ کیا۔ سات روز کی

میافت طے کرنے کے بعد ابن الاہتم پزید کا خط لے کرسلیمان کے پاس پہنچے۔ در بار میں حاضر ہوئے۔ سلیمان اس وقت دن کا کھانا کھار ہاتھا۔ ابن الاہتم ایک طرف کو بیٹھ گئے۔ ان کے لیے بھی دوبرشتہ مرغیاں لائی گئیں اور انہوں نے کھائیں۔

کھانے سے فارغ ہوکرائن ارہتم سلیمان کے سامنے گئے۔سلیمان نے کہا کہ اس وقت آپ سے ملاقات کا چھاموقع نہیں ہے آپ سے پر سوفتے میں بات چیت کروں گا۔سہ پہر کے بعد سلیمان نے پھر ابن الاہتم کو بلایا اور ان سے کہا کہ بزید نے آپ کے متعلق مجھے ایک خط لکھا ہے۔جس میں آپ کی عراق اور خراسان سے پوری واقفیت اور آگائی کا تذکرہ ہے اور نیز آپ کی بہت تعریف وقوصیف کی ہے اب فرمائے آپ وہاں کے حالات کیا جانے ہیں؟

سليمان بن عبدالملك كي ابن الأمتم سي تفتلو:

ابن الاہتم کہنے گئے کہ واقعی میں وہاں کے حالات سے انچھی طرح واقف ہوں کیونکہ وہیں پیدا ہوا وہیں نشو ونما پائی'اس لیے میں خراسان کے متعلق پوری معلومات رکھتا ہوں۔ سلیمان نے کہا کہ ہاں بس تو مجھے آپ ہی ایسے خص سے اس معاملہ میں رائے اور مشور ویلنے کی سخت ضرورت تھی۔ آپ مجھے مشور و دیجھے کہ میں کس شخص کو خراسان کا صوبہ دار بناؤں' ابن الاہتم بولے کہ خود جناب والا کسی شخص کا نام لیں جس کسی کا آپ نام لیں گے اس مے تعلق میں اپنی رائے ظاہر کروں گا کہ آیا اس شخص کا تقرراس خدمت ہے والا کسی خور وں ومناسب ہوگایا نہ ہوگا۔

ابن الامتم كي تبحويز:

سلیمان نے ایک قریشی کا نام پیش کیا۔اس کا تو ابن الاہتم نے صرف یہی جواب دیا کہ ان صاحب کو قراسان کا مطلقا تجربہ نہیں ہے سلیمان نے عبدالملک بن المہلب کا نام لیا۔ ابن الاہتم نے کہا کہ ٹیس ہے سلیمان نے متعددلوگوں کے نام لیے اور آخر میں وکیج بن سود کا نام پیش کیا۔اس پر ابن الاہتم نے کہا کہ اگر چداس میں شک نہیں کہ وکیج ایک نہایت ہی بہا در اور دلیر آ دمی ہیں گرصوبہ داری کے اہل نہیں کیا۔اس پر ابن الاہتم نے کہا کہ اگر چداس میں شک نہیں کہ وکیج ایک نہا ہے ہی بہا در اور دلیر آ دمی ہیں گرصوبہ داری کے اہل نہیں کیا۔ اس پر ابن الاہتم نے کہا کہ اور کون اس خدمت کے لیے موزوں ہے۔ابن الاہتم نے کہا بغاوت کی۔سلیمان نے کہا کہ ہاں ہی تھی تھی کہ ہے ۔سلیمان نے کہا تو تم ان کا نام بنا و ابن الاہتم ہو لیے کہ آپ وعدہ سیجی کہا تھی ان کا نام بنا کہ ہاں کہ ہاں گانام بنا کہ ہاں کہ بات کا علم ہوجائے تو جھے ان کی ناراضی سے محفوظ رکھیں گے تو میں ان کا نام بنا کہ کہا ہو جائے تو جھے ان کی ناراضی سے محفوظ رکھیں گے تو میں ان کا نام بنا کہ دیا تا ہم بنا کہ ہاں کا نام بنا کہ ہاں کا نام بنا کہ ہاں کا نام بنا کہ ہاں کہ ہاں کہا گو میں ان کا نام بنا کہ ہاں کا نام بنا کہ ہاں کا نام لیا۔ سلیمان نے کہا کہوہ تو عراق میں ہیں ورخراسان کے مقابلہ میں وہ عراق میں رہنے کو بہت زیادہ پیند کرتے ہیں بھلا وہ کا ہے کواسے منظور کریں گے۔ابن الاہتم نے کہا جم ہیں اس میں خود اس بات سے واقف ہوں گر آپ انھیں خراسان جانے کے لیے مجبور کریں۔عراق پر ایک دوسر می محفول کو گورزم مقرر میں مراق ہوں۔

امارت خراسان پریزید بن مهلب کا تقرر

پنوٹ وہ ماں پیدیا ہے۔ ابن الاہتم کوعقل، چنانچے سلیمان نے خراسان کی گورنری پریزید کے تقرر کا فریان لکھ دیا اور نیز ایک خطابھی اے لکھا کہ میں نے ابن الاہتم کوعقل، دین فضل اور مشورہ میں ویسا ہی پایا جیسا کہتم نے اپنے خطابیں لکھا تھا۔ یہ خط اور فریان تقریر دونوں ابن الاہتم کو دے دیئے۔ ابن الاہتم سات روز کی منزل طے کرکے پاس آئے۔ یزیدنے بوچھا کیا کر کے آئے۔ ابن الاہتم نے وہ خط نکال کر دیا۔ یزید بولا کچھ ہمارے فائدہ کی بھی بات کہو گے۔ پھرابن الاہتم نے فرمان تقرران کے حوالے کیا۔

# مخلد بن يزيد كي روا نگي خراسان:

یزید نے اس وقت سے سفر کی تیاری شروع کر دی اپنے بیٹے مخلد کو بلا کراپنے آگے خراسان روانہ کیا۔مخلداس روز خراسان روانہ ہو گیا۔ چھریز پیر بھی چلا۔ واسط پر جراح بن عبداللہ الحکمی کواپنا منصر مقرر کیا۔عبداللہ بن ہلال الکلا بی کوبھرہ کا عامل مقرر کیا اور مروان بن المہلب کوجس پر بیزیداپنے تمام اور بھائیوں کے مقابلہ میں سب سے زیادہ اعتاد کرتا تھا۔ اپنی جا کداد اور دوسرے مال و اسباب کے انتظام ونگرانی کے لیے بھرہ بھیجا۔

#### وكيع بن الي سود كي قدر ومنزلت:

اس معاملہ کے متعلق ایک دوسری روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ جب وکیج بن اسود نے قتیبہ کا سرسلیمان کے پاس بھیجااوراس کے ساتھ ہی اپنی اطاعت کا یقین دلایا تو اس سے سلیمان کے دل میں اس کی خاص وقعت ومنزلت ہوگئی۔اس وجہ سے یزیدالمہلب نے ابن الاہتم کو ایک لا کھ درہم صلہ دے کرسلیمان کے پاس بھیجا تا کہ وہ وکیج کی جانب سے سلیمان کے خیالات بدل دیۓ۔ ابن الاہتم کی وکیج کے خلاف شکایت:

ابن الاہتم نے سلیمان سے جا کر کہا کہ اگر چہ میرے دشمن کوئل کر کے اور میرا بدلہ لے کروکیج نے بھے پر ایک ایباا حسان عظیم
کیا ہے جس کاشکراورا قرار بھے پر ضروری ہے۔ گرامیرالمونین کے احسانات بھے پراس سے بھی زیادہ ہیں اس لیے آپ کی خیرخواہی
بھے اس امر کے اظہار پر مجبور کرتی ہے کہ میں آپ کو بتا دول کہ جب بھی ایک چھوٹی سی جماعت بھی وکیج کے ماتحت ہوئی اس کے دل
نے فور آ اسے بدعہدی کی سوجھائی۔ جماعت عامہ کے ساتھ مل کراس نے کوئی نمایاں کا میائی بھی حاصل نہیں کی البتہ فتنہ و بغاوت میں
اس کی کارستانیاں خاص وقعت رکھتی ہیں۔

سلیمان کہنے لگا تو پھریہ تواہیا آ دمی نہیں ہے کہ جس کی خدمات ہے ہم پھریہا مدادلیں۔

# بن قیس کا تنبیہ کے بارے میں بیان:

بن قیس کہا کرتے تھے کہ قتیبہ نے بھی خلیفۃ المسلمین سے بغاوت نہیں کی۔اور جب سلیمان نے یزید کوعراق کا فوجی گورزمقرر تو انھیں علم دیا کہ جاکر دیکھوا گربی قیس اس بات کی دلیل چیش کریں۔کہ قتیبہ نے ہم سے بغاوت نہیں کی اور نہ وہ ہماری اطاعت سے منحرف ہوا تو اس ثبوت کے ساتھ ہی وکیح قید کردیا جائے۔ یزید نے اپنے جیٹے گلد کو وکیح کی جانب اپنے آگے روانہ کیا۔ مخلد بن بزید کی مرویس آمد:

مخلد جب مرو کے قریب پہنچا تو اس نے عمرو بن عبداللہ بن سنان العثلی ثم الصنا بھی کو پنے آ گے بھیجا۔ عمرو نے مرو پہنچ کر وکیع سے کہلا کہ جمھے نے آ کر ملو۔ وکیع نے انکار کر دیا۔ عمرو نے پھر کہلا بھیجا کہ ارب بیوتوف احمق اپنے افسر کے استقبال کو جا۔ اب مروکے مریر آ وردہ اور عما کدین مخلد سے ملنے گئے مگر وکیع اب تک پیشوائی کے لیے لیت ولعل کرتا رہا۔ آخر کارعمر والا زوی نے اسے بھیجا۔ جب بیسب لوگ مخلد کے پاس بہنچے اپنی سواریوں سے امتر پڑے۔ وکیع 'محمد بن حمران السعدی اور عباد بن لقیط متعلقہ بنی قیس بن شعلبہ

گوڑوں سے ندائر نے تھے گرلوگوں نے انھیں بھی اٹرنے پرمجبور کر دیا۔

#### وكيع كي كرفتاري:

تخلد نے مروآتے ہی وئیج کوقید کردیا۔اے طرح طرح کی اذبیتی دینا شروع کیں۔اپ باپ کآنے نے پہلے ہی اس کواور ساتھیوں کو بھی قید کر کے آخیس تکلیفیں پینچا نا شروع کیں۔ادرلیں بن خظلہ کہتا ہے کہ مخلد نے مروآ کر مجھے بھی قید کر دیا تھا۔ابن الاہتم میرے پاس آئے اور کہنے گئے کہ کیاتم قید سے رہائی چاہتے ہوں۔ میں نے کہا کیوں نہیں ابن الاہتم بو لے تواچھا وہ خط نکالو۔ جوقعقاع بن خلید الفسی اور جزیم بن عمر والمری نے قتیبہ کوسلیمان سے قطع تعلق کرنے کے بارے میں لکھا تھا، میں نے ان سے کہا کیا آپ جھے سے ضمیر فروشی کرانا چاہتے ہیں؟ پھر ابن الاہتم نے کاغذ کا ایک پلندا منگوایا قعقاع اور بعض اور بن قیس کی زبان میں قتیبہ کو خط کھے کہ ولید تواب اس دنیا سے چل بسے ہیں۔اور سلیمان اس مردنی شخص کوٹر اسان کا گورٹرینا کر بھیج رہے ہیں۔بہتر ہے کہ آپ فوراً اس سے قطع تعلق کر لیں اور علم بغاوت بلند کریں۔ اس پر میں نے ان سے کہا ارے ابن الاہتم تم خودا پے تئیں خطرہ میں ڈال رہے ہو۔یا در کھو کہ آگر میں اس کے سامنے گیا تو فوراً کہدوں گا کہ پی خطوط ابن الاہتم نے لکھے ہیں۔

' اسی سنہ میں یزید خراسان کا گورنر ہوکر مروروانہ ہوا۔ قتیبہ کے لل کے بعد نویا دس ماہ وکیج خراسان کا والی رہا۔اور ۹۷ ہجری

میں یز بدخراسان آیا۔

حضرت عمر بن عبدالعزيز التي كي يزيد پرنكته چيني

جب بزید نے اہل شام اور بعض اہل خراسان کی زیادہ وقعت اور ان پرزیادہ اعقاد کرنا شروع کیا تو نہار بن تو بعد شاعر نے

ہند اشعار میں اس کے اس طرزعمل کی شکایت کی۔ ایک صاحب بیان کرتے ہیں کہ جس سال سلیمان حج کرنے حمیا میں نے

حضرت عمر بن عبدالعزیز روٹتیے کوع فات کے میدان میں عبدالعزیز بن عبداللہ بن خالد بن اسید سے پر کہتے سنا کہ جھے امیر الموشین پر

سخت تعجب آتا ہے کہ انھوں نے خراسان جیسے نہایت ہی اہم سرحدی صوبہ پراس جیسے فض کو کیوں گورنر بنایا ؟ خراسان کے تاجروں

نے جھے سے بیان کیا ہے کہ اس کی بیرحالت ہے کہ ایک ایک لوٹٹری کی قیت اس قدر دیتا ہے کہ جس سے ایک ہزار غلام خرید سے جاتے ہیں۔ خدا ہی خوب جانتا ہے کہ اسے صوبہ دار بنا کرامیر الموثین کا کیا مقصد ہے۔

شکتے ہیں۔ خدا ہی خوب جانتا ہے کہ اسے صوبہ دار بنا کرامیر الموثین کا کیا مقصد ہے۔

راوی کہتے ہیں کہ مجھےان کی تقریر سے پیۃ چلا کہ اس سے ان کی مرادیز بداوراس کی لونڈی جہنیہ تھی۔اس پر میں نے ان سے کہا کہ چونکہ خارجیوں کے فتنہ کے زمانہ میں پڑید وغیرہ نے خلافت عظمٰی کی بیش بہا خدمت انجام دی ہیں۔اب امیرالمومنین اس کا معاوضہ کررہے ہیں۔

## اميرج سليمان بن عبدالملك:

یزید نے عبدالملک بن سلام السلولی کواپنامقرب بنالیا تھا۔ای وجہ سے عبدالملک نے اس کی مدح میں چند شعر کہاس سنہ میں خودسلیمان نے امارۃ حج کی اور اسی سنہ میں اس نے ظلحہ بن داؤ دالحضر می کو مکہ کی گورنری سے برطرف کرویا۔

طلحه بن دا وُ د کی معز و لی وعمال:

سلیمان جب جج کر کے واپس آیا تو طلحہ کو مکہ کی ولایت سے علیحد ہ کر دیا۔ طلحہ صرف چھ ماہ مکہ کا والی رہا۔ سلیمان نے اس کی

جگہ عبدالعزیز بن عبداللہ بن خالد بن اسید بن افی العیص بن امیہ بن عبدشس بن عبد مناف کو مکہ کا گورز مقرر کیا۔اس سنہ میں اور تمام علاقوں پر وہی لوگ والی تھے جو سنہ گزشتہ میں تھے۔البتہ خراسان کا حاکم عام پزید تھا۔اور پزید کی جانب سے چند ماہ تو حرملہ بن عمیر النمی کوفیہ پر اس کا قائم مقام رہا۔ پھر پزید نے بشیر بن حسان النہدی کوکوفیہ کا والی مقرر کردیا۔

#### ۹۸ ھے واقعات:

# مسلمة بن عبدالملك كي قط طنيه يرفوج كشي:

جب مسلمة قسطنطنیہ کے قریب پہنچا تو اس نے اپنے تمام سواروں کو تھم دیا کہ دودو مدغلہ اپنے گھوڑوں کے پیچھے باندھ کرلے چلو۔ قسطنطنیہ پہنچ کر تھم دیا کہ تمام غلہ ایک جا جمع کیا جائے۔ چنانچہ غلہ کا ایک انبارلگ گیا۔ پھر تھم دیا کہ اس غلہ میں سے کوئی نہ کھائے۔ دشمنوں کے علاقہ میں غارت گری کرواورز راعت کرو۔

## مسلمة بن عبدالملك كي حكت عملي:

مسلمة نے لکڑی کے مکانات بھی بنوادیئے۔ انہیں میں مسلمانوں نے جاڑابسر کیا'لوگوں نے زراعت کی اوروہ غلہ جوساتھ لائے تنے وہ بدستور کھلے میدان میں پڑار ہا'سڑا گلابھی نہیں۔ پہلے تو لوٹ مارسے جوغلہ حاصل ہوا اسے لوگ کھاتے رہے پھراپی زراعت کی پیداوار پر گذر کرتے رہے۔ اس طرح مسلمہ قسطنطنیہ کے سامنے اس کے باشندوں پراپی طافت کا پوراسکہ جمائے ہوئے عرصہ تک پیداوار پر گذر کرتے رہے۔ اس طرح مسلمہ قسطنطنیہ کے سامن خالد بن معدان' عبداللہ بن ابی زکر یا الخزاعی اور عرصہ تنے بہر خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ بیسب لوگ اسی طرح وہاں مقیم تنے کہ استے ہیں سلیمان کی موت کی خبر انھیں پنچی سلیمان کی موت کی خبر انھیں پنچی سلیمان کے بوھایا۔ روی اسی سے ڈرکر بھاگے۔ نے خلیفہ ہوتے ہی رومیوں سے جہاد کی ٹھائی۔ مقام دابق میں آ کر قیام کیا اور مسلمۃ کوآ کے بڑھایا۔ روی اسی سے ڈرکر بھاگے۔ الیون اور ابن بہیر و کی گفتگو:

الیون آربینا ہے آیا اس نے مسلمۃ ہے کہا کہ آپ میرے پاس کسی ایسے تف کو کیجے دیجے جو مجھ ہے گفتگو کرے مسلمۃ نے ابن ہمیر ہ کو کیجے دیا۔ ابن ہمیر ہ نے الیون ہے بو جھا کہتم کے احمق سجھتے ہو؟ الیون نے کہا احمق وہ ہے جو اپنا پیٹ ہراس چیز ہے جو ابن ہمیر ہ بولے کہ ہم ایک خاص ذرجب کے چیرو میں اور ہمارے فرائف ذہبی میں امراء کی اطاعت بھی شامل اسے ملے بحر لے۔ ابن ہمیر ہ بولے کہ ہم ایک خاص ذرجب کے چیرو میں اور ہمارے فرائف ذہبی میں امراء کی اطاعت بھی شامل ہے۔ الیون نے کہا کہ آپ ٹھیک فرماتے ہیں اب تک تو ہم اور آپ اپنے ذرجب کی خاطر بی ایک دوسرے سے دست وگریبان رہے ہیں۔ مگر آج ہماری اور آپ کی لڑائی محف ملک اور اقتد ارکی خاطر ہے۔ ہم ایک آ دمی کے عض ایک ایک دینار دینے کے لیے تار ہیں۔

ابن ہمیر ہ دوسرے دن پھر دومیوں کے پاس آئے اور کہا کہ بیس نے مسلمۃ سے جاکر آپ کا پیام پہنچادیا۔ مگرانہوں نے اس کے تبول کرنے سے اٹکارکردیا۔ جب میں ان کے پاس گیا تو وہ خوب شکم سیر ہوکر دن کا کھانا کھا کرسور ہے تھے۔ جب وہ بیدار ہوئے تو بلغم کا ان پرغلبہ تھا اس لیے انہیں اچھی طرح یہ بھی معلوم نہ ہوسکا کہ میں نے کیا کہا۔

#### اليون كي حيال:

تمام رومی سرداروں نے الیون ہے کہا کہ اگرتم مسلمۃ کوکسی حیلہ سے یہاں سے واپس جانے پرمجبور کر دوتو ہم تنہیں کو اپنا بادشاہ بنالیس گے۔ جب ان سرداروں نے ایفاء عہد کا اس سے پوری طرح معاہدہ کر لیا۔ الیون مسلمۃ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ رومیوں کو اس بات کاعلم ہو چکا ہے کہ جب تک بیسامان خوراک آپ کے پاس ہے آپ ان کے مقابلہ میں انتہائی شجاعت اور بہادری سے نبرد آزمانہ ہیں اور نہ ہوں گے اگر آپ اس غلہ کے ذخیرہ کوجلاڈ الیس تو وہ لوگ آج ہی سراطاعت خم کیے دیے ہیں۔ سلیمان بن عبدالملک کا عہد:

مسلمۃ اس داؤیں آگئے غلہ کے ذخیرہ کوآگ کی نذر کر دیا۔ اب دشمن کی حالت بہتر ہوگئی اورمسلمانوں کی حالت اس قدر سقیم ہوگئی کہ سب کے سب ہلاکت کے قریب پہنچ گئے۔ ابھی تک ان کی یہی نا گفتہ بہ حالت تھی کہ سلیمان نے داعی اجل کولبیک کہا۔ سلیمانے دابق میں فروکش ہونے کے وقت اللہ سے ریے عہد کیا تھا کہ تا وقتیکہ رینوج قسطنیہ میں میں داخل نہ ہوجائے گی۔ میں یہاں سے دالپس ملیٹ کرنہ جاؤں گا۔

#### قيصرروم كاانتقال:

اسی دوران میں قیصرروم بھی مرگیا۔الیون مسلمۃ کے پاس آیا اور قیصر کی موت کی خبراسے سنائی اور وعدہ کیا کہ میں سلطنت رو ما کو تیرے حوالے کروں گا۔مسلمۃ اس کے ساتھ چلا۔قسطنطنیہ کے سامنے لشکر ڈال دیا۔ جس قدر سامان خوارک آس پاس کے علاقہ سے اسے مل سکاوہ جمع کرکے باشندگان قسطنطنیہ کا محاصرہ کرلیا۔

#### اليون كامسلمة يعفريب:

الیون رومیوں کے پاس آیا۔ رومیوں نے اس کواپنا بادشاہ بنالیا۔ اب الیون نے مسلمۃ کوخط کے ذریعہ غلہ کے ذخیرہ کوجلا ڈالنے کی ترغیب دی اور اس کے ساتھ بیجی درخواست کی کہ آپ اس قدر غلہ جمیں دے دیجیے جس سے کہ شہر کی آبادی زندہ رہ سکے' تمام رومی اس بات کی تقد بیق کرتے ہیں کہ میری اور آپ کی غرض و غایت ایک ہی ہے۔ نیز وہ بیجی سجھتے ہیں کہ نہ انہیں لونڈی غلام بنایا جائے گا اور نہ خارج البلد کیا جائے گا۔ ایک رات کے لیے آپ انھیں اجازت دے دیں کہ وہ آپ کے پاس سے غلہ شہر میں لے آپ کیں۔

#### مسلمة بن عبدالملك كي حماقت:

الیون نے غلہ لے جانے کے لیے پہلے ہی ہے بہت ک شتیوں اور جمالوں کا انظام کر رکھا تھا۔ مسلمۃ نے اس بات کی اجازت دے دی اور ایک ہی رات میں روی اس قدر کشر مقدار میں غلہ لے گئے کہ سلمہ کے پاس کچھنہ بچا۔ جبج ہوتے ہی الیون بدل گیا مسلمۃ کے مقابلہ پر آگیا اور مسلمۃ کواپیا آئم تی بنایا کہ اگر عورت بھی باوجود ناقص العقل ہونے کے ایسادھو کا کھاتی تولوگ اسے بھی مور دالزام تھم راتے ۔ مسلمانوں کی فوج کواس قدر تکلیف برداشت کرنا پڑی کہ جس کی نظیر اس سے پہلے نہیں ملتی ۔ ان کا میرحال ہو گیا کہ پڑاؤ کے باہر جاتے ہوئے ڈرتے تھے۔ تمام جانوران کے چڑے درختوں کی جڑیں ہے اور غرض کہ ٹی کے علاوہ جو چیز سامنے آئی اسے کھا گئے۔ اگر چے سلیمان ابھی دابق ہی میں مقیم تھا، گرموسم سر ماشروع ہوچکا تھا اور اس لیے وہ اس فوج کوکی امداد نہ پنجا

سكاراى عالت ميسليمان نے انقال كيار

## ايوب كى و لى عهدى كى بيعت:

اس سندمیں سلیمان اپنے بیٹے ایوب کوولی عہدی کے لیے لوگول سے بیعت لی۔عبدالملک نے ولیداور سلیمان سے اپنی زندگی میں بیوعد ، لے لیاتھا کہ میرے بعدتم دونوں ابن عا تکہ اور مروان بن عبدالملک کے لیے لوگول سے بیعت لے لینا۔

#### ايوب بن سليمان كاانقال:

اب مروان نے توسلیمان کے عہدخلافت میں جب کہ سلیمان مکہ سے واپس آر ہاتھا رحلت کی۔اس سے مروان کی وجہ سے سلیمان نے اپنے بیٹے ایوب کے لیے بیعت لے لی۔ یزید سے بچھند بولا بلکہ اس امید میں رہا کہ شاید موت اس کے قضیہ سے بھی مجھے نجات وے وی مگرخود ایوب سلیمان کے ولی عہد ہی کااس اثناء میں انتقال ہوگیا۔

# صقاليه كي فتح:

اس سند میں شہر صقالید فتح ہوا۔ ہر جان ۹۸ ہجری میں مسلمۃ پراجا تک ٹوٹ پڑا۔اس وقت مسلمۃ کے ساتھ بہت تھوڑی فوج تھی۔سلیمان نے اس کی امداد کے لیے معدہ یا عمرو بن قیس کو کافی فوج کے ساتھ بھیجا۔ پہلے نو مسلمانوں کے خلاف صقالیہ کی حیال کارگر ہوئی مگر پھر بعد میں اللہ نے انہیں شکست دی۔البتہ کفار نے شراحبیل بن عبدہ کوشہید کردیا۔

#### وليدين بشام اورغروبن قيس كأجهاد:

اسی سندمیں ولید بن ہشام اور عمر و بن قیس نے جہاد کیا۔انطا کیہ کے بہت سے باشندے تل ہوئے ولید نے رومیوں کے غیر محفوظ سرحدی علاقد کے بہت سے باشندوں کونہ تنج کرڈ الا اور بہت سوں کوقید کرلیا۔

اسی سندمیں بزید بن المبلب نے جرجان اورطبرستان برچڑ ھائی کی۔

#### وستان كامحاصره:

خراسان آگریزیدتین یا چارمہینے تو وہیں مقیم رہا۔ پھر دہستان اور جرجان آیا۔ اپنے بیٹے مخلد کوخراسان کا حاکم بنا دیا۔ یزید خود پہلے دہستان آیا۔ پچھترک یہاں رہتے تھے۔ یزید نے شہر کا محاصرہ کر کے وہیں پڑاؤڈال دیا۔ یزید کے ہمراہ کوفہ بھرہ اور شام کی فوج تھی۔ رے اور خراسان کے ممائد بھی تھے۔ اس طرح ایک لا کھ سپاہ اس کے ساتھ تھی۔ آزاد غلام ٔ غلام اور رضا کاران کے علاوہ تھے۔

#### تر کول سے جنگ:

ترک اپنے شہر سے نکل کرمسلمانوں سے لڑتے گرتھوڑی ہی دیر بیں مسلمان انھیں پسپا کر دیتے اور ترک پھراپنے قلعہ میں جا تھتے کبھی تھلے میدان میں بھی آ کرلڑتے اور دونوں حریفوں میں شدیدرن پڑتا۔

#### محد بن عبدالرحمٰن بن الى سبره:

یز بدزحر کے دونوں بیٹوں جم اور جمال کی بہت زیادہ عزت و وقعت کیا کرتا تھا۔ان کے مقابلہ میں محمد بن عبدالرحمٰن بن ابی سبرہ ایک بڑا گویا اور بہادر شخص تھا۔صرف اتنی برائی اس میں تھی کہ شراب کاعادی تھا۔ بزیداوراس کے خاندان والوں سے زیادہ ملتا

جلتا بھی نہتھا۔

اس کی ایک وجہ بیتھی کہ بزیداوراس کے خاندان والے زحر کے دونوں بیٹوں جہم اور جمال کی انتہائی تو قیر وتکریم کرتے تھے جو غالبًا محمر کونا گوار خاطر تھی ۔مگر اس کی حالت بیتھی کہ جب بھی نقیب مجاہد بن اسلام کو جہا د کے لیے تیار ہوجانے کا حکم دیتا تو مخمہ ہی ایسا شہروار تھا جوسب سے پہلے نازک موقع پرخطرہ کی جگہ بیج جاتا تھا۔

ابن ابی سره کی عثان بن مفضل ہے گفتگو:

ایک دن کا قصہ ہے کہ نقیب نے ایک دم فوج کو تیاری کا تھم دیا۔ اس روز بھی ابن ابی ہر ہ اور تمام لوگوں سے پہلے مستعدم ہوکر میدان جنگ میں آگیا۔ ایک ٹیلہ پر کھڑا تھا کہ عثان بن المفصل اس کے پاس سے گزرا۔ عثان نے اس سے کہا کہ اے ابن ان اس میں جھے سے بیٹے میدان جنگ میں آتا۔ اس پر ابن ابی ہر ہ نے شکا یٹا کہا کہ پھراس سے مجھے کیا فائدہ ہور ہا ہے آپ بھی جھے سے دی ہور کہا ہے میں آتا۔ اس پر ابن ابی ہر ہورہ ابت قدم اور بہا در ہیں ان کے آپ لوگ ندج کے چھوکروں کوا پی عنایات سے مالا مال کررہے ہیں اور جولوگ واقعی جنگ آزمودہ عابت قدم اور بہا در ہیں ان کے حقوق کوآپ نے طاق نسیاں پر رکھ دیا ہے۔ عثان کہنے گئے کہ اس میں تو سراسرتمہارا ہی قصور ہے اگر تم ہم سے بھی اس بات کی اس بات کی اس بات کی اس بات کی اس بات کی اس بات کی اس بات کی اس بات کی اس بات کی اس بات کی اس بات کی اس بات کی اس بات کی اس بات کی اس بات کی اس بات کی اس بات کی اس بات کی اس بات کی اس بات کی اس بات کی اس بات کی اس بات کی اس بات کی اس بات کی اس بات کی اس بات کی اس بات کی اس بات کی اس بات کی اس بات کی اس بات کی اس بات کی اس بات کی اس بات کی اس بات کی اس بات کی اس بات کی اس بات کی اس بات کی اس بات کی اس بات کی اس بات کی اس بات کی اس بات کی اس بات کی اس بات کی اس بات کی اس بات کی اس بات کی اس بات کی اس بات کی اس بات کی اس بات کی اس بات کی اس بات کی اس بات کی اس بات کی اس بات کی اس بات کی اس بات کی اس بات کی اس بات کی اس بات کی اس بات کی اس بات کی اس بات کی اس بات کی اس بات کی اس بات کی اس بات کی اس بات کی بات کو در اپنے نہیں رکھتے جس کے تم ابال ہوں بات کو دو بات کی بات کو در اپنے نہیں دو بات کی بات کو در اپنے نہیں دیگر کو دو بات کی بات کو در اپنے نہیں دو بات کی بات کو در اپنے نہیں دو بات کی بات کو در اپنے نہیں دو بات کو در اپنے نہیں دو بات کی بات کو در اپنے نہیں دو بات کی بات کو در اپنے نہیں دو بات کی بات کو در اپنے نہیں دو بات کی بات کو در بات کی بات کو در بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی

ابن ابی سبره کی شجاعت:

ایک روز دونوں حریفوں میں نہایت سخت معرکہ جدال وقال گرم تھا محد بن ابی سرہ نے ایک ترک پرجس سے اور لوگ کنائی
کا نے چلے ہے حملہ کیا۔ دونوں بہا دروں نے ایک ہی ساتھ ایک دوسرے پر تلوار سے وار کیا۔ ترک کی تلوار محمد کے خود میں پھنس کررہ
گئی اور محمد نے ایک ہی ہاتھ میں حریف کا کام تمام کردیا۔ اب محمد اس صورت سے اپنے لشکر کی طرف چلے کہ خود ان کی خول چکال تلوار
تو ان کے ہاتھ میں ہے اور ترک کی تلوار اب تک خود میں پھنسی ہوئی ہے۔ یہ ایک نہایت ہی لا جواب منظر تھا جو شاید بھی کسی فوج کے
سامنے نہ آیا ہوگا۔ یزید کی بھی نظر اس عجیب وغریب تلواروں کے اجتماع اور خود پر پڑی۔ اس نے شہوار کا نام پوچھا۔ لوگوں نے کہا
کہ ابن ابی سبرہ ہیں۔ یزید کہنے لگا کہ یہ ایک نہایت ہی قابل تعریف محض ہے کاش کہ شراب کا عادی نہ ہوتا۔

## يزيد پرتركول كااچا تك حمله:

ایک روزیز بدوشن پر تمکن کر تعداد تقریباً چارسو ہوگی کہ اچا تک ترکوں نے اس پر تملیکر دیا۔ یزید کوان سے لڑتے ہوئے تھوڑی دیر عمائدین اور شہسوار سے جن کی تعداد تقریباً چارسو ہوگی کہ اچا تک ترکوں نے اس پر تملیکر دیا۔ یزید کوان سے لڑتے ہوئے تھوڑی دیر گزری ہوگی کہ اس کے خاص لوگوں نے اس سے درخواست کی کہ آپ چھے ہٹ جا کیں ہم آپ کی طرف سے لڑتے ہیں۔ مگریزید نے پہچھے ہٹ کر چلے جانا مناسب نہ مجھا۔ یہ تجویز ردکر دی اورخوداس نے بھی لڑائی میں شرکت کی۔ اور دوسر سے لوگوں کی طرح وہ بھی لڑتا رہا۔ ابن الی سبرہ و نور کے دونوں بیٹوں جان جن جارہ بن جارہ تا تھی اور اس کے بیشتر ساتھیوں نے جنگ میں شرکت کی اورخوب بی دادمردائی دی۔ جب واپس پلٹنے لگے تو یزید نے جاج بن جاریہ کوفوج کے پچھلے دستہ پر متعین کر دیا۔ جاج بن ان کی پہپائی کووشن کے نرغہ سے بچاتا جاتا تھا۔ اس طرح یہ ساری جماعت ایک چشمہ آب پر پینچی۔ چونکہ سب بیا سے سے پیاس بچھائی۔ اب وشمن بغیر کی طرح کی کامیا بی حاصل کے اپناسا منہ لے کران کا پیچھا چھوڑ کروا پس چلاگیا۔

#### و بستان بریزید بن مهلب کا قبضه:

یز ید نے محاصرہ قائم رکھا۔ شہر کے چاروں طرف فوجیں متعین کر دیں۔ سامان خوراک کی بہم رسانی مسدود کر دی۔ جب محاصرہ کی تکلیفیں بڑھ گئیں۔ فاقہ ہونے گئے اور سلمانوں سے لڑنے کی طاقت ندر ہی تو دہتان کے رئیس نے بزید کے پاس صلح کی ورخواست بھیجی اور درخواست کی کہ میں اس شرط پرصلح کے لیے آ مادہ ہوں کہ آپ جھے میرے خاندان والوں کوامان دیجیئے میرے مال ومتاع پر ہاتھ ند ڈالیے تو میں اس شہر اس کے باشندوں اور جو کچھاس میں ہواس سب کو آپ کے حوالے کیے دیتا ہوں۔

یزید نے بیشرا نظامنظور کر لیے صلح کر لی اپنے وعدہ کا ایفا کیا۔شہر میں داخل ہوا۔اس قدر مال واسباب نقد وجنس اورلونڈی غلام وہاں سے اسے ملے کہ جن کا کوئی شارٹییں۔ چودہ ہزار تر کول کو کھڑے کھڑے قتل کر دیا اورسلیمان کواس واقعہ کی اطلاع دے وی۔

## جرجان میں یزید کا استقبال:

یزیدیہاں سے روانہ ہوکر جرجان آیا۔اہل جرجان کوفہ والوں کوایک لاکھ دولا کھا ور بھی تین لاکھ درہم دیا کرتے تھے اوراس پران سے سلح کر کی تھی۔ جب بزید جرجان آیا تو اہل جرجان نے اس کا استقبال کیا اور سلح کی درخواست کی۔اس سے خوف زوہ ہوکر خراج میں اور زیادتی کر دی۔ بزید نے اسد بن عبداللہ الازدی کو جرجان پر اپنا قائم مقام بنا دیا اور اصبہذ کے مقابلے کے لیے طبرستان چلا۔

#### اصبهبذكا محاصره:

یزید کے ہمراہ سفر میناوالے بھی تھے جو درختوں کوکاٹ کراس کے لیے راستہ صاف کرتے جاتے تھے۔ آخر کاریزید اصبہذ کے سامنے پنچ گیا۔ اس کا محاصرہ کرلیا اور اس کے تمام علاقہ پر قابض ومتصرف ہوگیا۔ اصبہذیزید سے صلح کی درخواست کرتا رہا اور نیز اس نے زرخراج میں اضافہ کرنے کا افر ارکیا۔ گریزیدنے اس امیدیٹ کہ قلعہ فتح ہوجائے گاصلح کی درخواست منظور نہیں گی۔ سر دار دیلم اور ابن افی سبرہ کا مقابلہ:

ایک روزیزید نے اپنی بھائی ابوعیینہ کواہل کوفہ و بھرہ کی ایک جماعت کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے روانہ کیا۔ ابوعیینہ وشمن کے ارادے سے پہاڑ پر چڑھنے گئے۔ گراصبہ بزنے پہلے ہی دیلم سے کہلا بھیجاتھا کہتم وشمن کی پیش قدمی میں مزاحمت کرنا۔ اہل دیلم نے مسلمانوں پر جملہ کیا۔ دونوں حریف تھتم گھا ہوگئے۔ کچھ دیر تک مسلمانوں نے اضیں البھائے رکھا اور پھر پسپا کردیا۔ دیلم کے مردار نے مبارظ کی ۔ ابن ابی سرہ اس کے مقابلہ کے لیے نکلا۔ دونوں بہا دروں میں تنہا جنگ ہوئی۔ ابن ابی سرہ نے دیلم کے ایک مردار کوئل کردیا۔ اب دیلم شکست کھا کر بھا گے مسلمان درہ کے دہانہ تک پہنچ گئے اور اب اس میں سے آگے بڑھنے لگے۔ مسلمانوں کی پسائی:

دشمن نے پہاڑوں کی چوٹیوں سے ان پر تیراور پھر برسانے شروع کیے مسلمان درہ کے دہانے سے پسپا ہوئے۔گر نہ تو کوئی زیادہ خون ریز جنگ یہاں ہوئی اور نہ دشمن نے ان کے تعاقب میں کوئی قابل تعریف بہادری یا جراُت کا اظہار کیا البتہ خود مسلمان ہی اس قدر بدحواس سے پسپا ہوئے کہا کی دوسرے پر چڑھے جاتے تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ بہت سے بہاڑوں کے کھڈوں میں گر پڑے۔ اس حالت میں خدا خدا کر کے بزید کے پڑاؤ میں پہنچ مگرانہیں اس فوری نا کامیا بی یا شکست کا مطلقاً رنج نہ تھا۔ اس حالت میں خدا خدا کر کے بزید کے پڑاؤ میں پہنچ مگرانہیں اس فوری نا کامیا بی یا شکست کا مطلقاً رنج نہ تھا۔

اصبہذ کی اہل جر جان سے امدا <sup>وطبی</sup>:

یزیداسی طرح اپنی جگہ ڈٹارہا۔ اصبہ بذیے اہل جرجان سے درخواست کی کہتم اس فوج پراچا تک حملہ کر دوجہے یزید جرجان میں متعین کر آیا ہے۔ سامان خوراک کی بہم رسانی روک دواور یزید کی واپسی کا راستہ منقطع کر دوئتم اس تجویز پڑٹمل کرتے ہوتو میں متعین کر آیا ہے۔ سامان خوراک کی بہم رسانی روک دواور یزید کی واپسی کا راستہ منقطع کر دوئتم اس تجویز پڑٹمل کرتے ہوتو میں متہمیں اس کا کافی معاوضہ دوں گا۔ اہل جرجان اس بات پر راضی ہوگئے۔ اور جن مسلمانوں کو یزید اپنے بیچھے جرجان میں چھوڑ آیا تھا ان پراچا کہ حملہ کر کے ان میں سے جن پران کی دسترس ہوسکی انہیں شہید کر ڈالا۔ بقیدالسیف نے ایک مقام پر پناہ لی۔ بیلوگ اس حالت میں سے کہ آخر کا رخود بزیدان کی امداد کے لیے آیا۔

## اصبهذ ہےمصالحت:

یزیداب تک اصبیذ کے علاقہ میں اس کے مقابلہ پر جما ہوا تھا۔ پھر دونوں میں صلح ہوگئی۔شرا کط سلح میں طے پایا کہ اصبیند سات لا کھ درہم سالا نداداکر نے چارلا کھ درہم نقداور چارسوگدھے زعفران کے لدے ہوئے اور چارسوغلام جن کے سروں پر کلاہ ہو اس پرعمامہ ہو ہاتھ میں چاندی کا جام ہواور ایک ایک رفیم کا بھان ہو۔ یزید کو پیش کرے۔ اس سے پہلے مسلمانوں نے اصبینہ سے صرف دولا کھ درہم پرسلح کی تھی۔

اب یزیداوراس کی فوج اصببذ کے علاقہ سے واپس ہوئی معلوم ہوتا تھا کہ شکست خوردہ فوج ہے ۔ گربات یہ ہے کہ اگر اہل جرجان اس موقع پر دغانہ کرتے تو تھے پیونوج طبرستان کو فتح کیے بغیراس طرح واپس نہ آتی ۔

اہل جرجان کی بدعہدی:

ر بر بی اہل جرجان سے کے بارہ میں ایک روایت میہ کہ سب سے پہلے سعید بن العاص دی تی بال جرجان میں ایک روایت میہ ہے کہ سب سے پہلے سعید بن العاص دی تی نے جرجان کارخ سے کے بارہ میں ایک روایت میہ ہے کہ سب سے پہلے سعید دی تی بی بعد اور کسی نے جرجان کارخ سے کے بی گر پھر اہل جرجان نے اس معاہدہ کو لیس پشت ڈال دیا اور سلے نئے اس بنا پر کوئی شخص اپنے کو خطرہ میں ڈالے بغیر اس نہیں کیا۔ اہل جرجان نے اپنے علاقہ سے مسلمانوں کو گزر نے بھی خدیج تھے اس بنا پر کوئی شخص اپنے کو خطرہ میں ڈالے بغیر اس راستہ سے بیا حتیبہ بن مسلم راستہ سے بیا حتیبہ بن مسلم راستہ سے بیا حتیبہ بن مسلم نے اپنے گورز خراسان مقرر کیے جانے کے وقت قومس سے اس راستہ کو طے کیا۔

#### وادى مصقله:

کے جب معاویہ وٹائٹ کے زمانہ میں مصقلہ نے دس ہزار فوج کے ساتھ خراسان پر چڑھائی کی تو مقام روبان میں مصقلہ اور اس کی تمام فوج ہلاک ہوگئ (روبان طبر ستان کی آخر سرحد پر واقع ہے ) دشمن نے اس فوج کو پہاڑوں کے پر بیجی راستوں میں گھیرلیا۔ اور سب کے سب قتل کر دیئے گئے۔ جس وادی میں مسلمانوں کی بیفوج تباہ ہوئی اس کا نام وادی مصقلہ ہوگیا۔ اور اس واقعہ سے میہ ضرب المثل بھی پیدا ہوئی۔ "حتی یہ جع مصقلہ من طبر سان" جب کہ مصقلہ طبر ستان سے واپس آئے۔ یعنی بھی نہیں۔ فرب المثل بھی پیدا ہوئی۔ "حتی یہ جع مصقلہ من طبر سان" جب کہ مصقلہ طبر ستان سے واپس آئے۔ یعنی بھی نہیں۔ المل جر جان کی اطاعت:

ج ں ۔ ۔ جب سعید بن تینے نے اہل جر جان سے کے کی تو اس کے بعد اہل جر جان بھی تو ایک لا کھ در ہم دیتے تھے اور کہتے تھے کہ اس قدر رقم پرتم نے صلح کی تھی اور کبھی کبھی دولا کھاور تین لا کھ دے دیتے تھے کہ بسااوقات ادا کرتے تھے اور بسااوقات بالکل ہی نہیں دیتے تھے۔ آخر کارانہوں نے خراج دینا بالکل ہی بند کر دیا اور معاہدہ صلح کی خلاف ورزی کی۔ جب پزید جرجان آیا تو کسی نے اس کے مقابلہ میں چون و چرانہیں کی اور جب اس نے صول سے صلح کرلی اور بحیرہ اور دہتان فتح کر لیے تو اہل جرجان نے بھی انہیں شرائط کرلی جن پر کہ معید بن العاص بڑ تھی۔ 'پر صلح کرلی ہے۔'

#### صول فيروز بن قول:

صول ترکی دہستان اور بھیرہ میں آ کرفروکش ہوا کرتا تھا (بجیرہ سمندر میں ایک جزیرہ تھا جودہستان سے پانچ فرسخ کے فاصلہ پرتھا۔ بید دونوں مقام جرجان سے متعلق ہیں اورخوارزم کے متصل واقع ہیں ) صول فیروز بن قول جرجان کے تعلقہ دار کے سرحدی علاقہ پرغارت گری کرتا تھا۔اور پھر بجیراور دہستان کوواپس آتا تھا۔

#### فیروز کی معزولی:

اس ا ثناء میں فیروز اور اس کے چچیرے ہمائی مرزبان کے درمیان کوئی تنازعہ پیدا ہوا۔مرزبان نے فیروز کومعزول کر دیا۔ فیروز بیاسان چلا آیا اور اس خوف سے کہ مبادا ترک یہاں بھی مجھ پرغارت گری کریں خراسان میں یزید کے پاس چلا آیا اب صول نے جرجان پر قبضہ کرلیا۔

## فیروز اوریزیدین مهلب:

یز بدنے فیروز ہے اس کے پاس آنے کی دجہ دریافت کی۔ فیروز نے کہا کہ صول ہے ڈرکر آپ کے پاس بھاگ آیا ہوں۔ یزید نے کہااس سے لڑنے کی کوئی تدبیرتم ہتا سکتے ہو۔ فیروز نے کہا جی ہاں ایک ترکیب ہے کہ یا تو آپ اس پر فتح پا کراھے تل کر ڈالیس گے یا ہتھیا ررکھوالیس گے۔ یزید نے وہ تدبیر پوچھی۔

#### فيروز كايزيد بن مهلب كومشوره:

فیروز نے کہا کدا گرصول جر جان سے نگل کر بھیرہ چلا جائے اوروہاں جا کرآپاس کا محاصرہ کرلیں تو آپ ضرور فتح مند ہوں گے۔آپ اصبہ نہ کوایک خط لکھے اس میں بہت ہے وعدے وعید کر کے اس سے درخواست کیجیے کہ وہ کسی نہ کسی طرح صول کو جرجان میں رو کے رہے اور مجھے یقین ہے کہ چونکہ اصبہ نہ صول کی بہت تعظیم وتو قیر کرتا ہے۔ اس لیے وہ ضرور اس خط کو مزیر تقرب حاصل کرنے کے لیے صول کے پاس بھیج دے گا اور اس طرح ہمارا ایہ مقصد حاصل ہوجائے گا کہ صول جرجان سے بحیر چلا جائے گا۔ یزید کا حاکم طبرستان کے نام خط:

یز بدنے حاکم طبرستان کولکھا کہ چونکہ میں صول پر چڑھائی کرنا چاہتا ہوں اور وہ اس وقت جرجان میں مقیم ہے جمھے یہ خوف
ہوا کہا گرمیرے اس ارا دہ کا اسے علم ہوگا وہ فوراً بھیرہ چلا جائے گا اور وہ ایسامتحکم مقام ہے کہ وہاں ہم کسی طرح اس پر فتح نہ پاسکیں
گے اور چونکہ وہ تمہاری بات مانتا ہے اور تم ہے مشورہ لیتا ہے اس لیے اگرتم اس سال اسے جرجان میں روک لواور بھیرہ نہ جانے دوتو
میں تمہیں بچاس ہزار مثقال سونا دوں گا ابتم کسی نہ کسی طرح اسے جرجان ہی میں روکے رکھو کیونکہ اگر وہ جرجان میں رہا تو میں ضرور
اس برفتح یا لوں گا۔

اصببذنے خط دیکھتے ہی اسے صول کے پاس بھیج دیا۔ صول نے بھی خط دیکھتے ہی اپنی فوج کو جرجان سے بھیرہ چلنے کی تیاری کا حکم دے دیا۔ ترک قلعہ بند ہوکر مقابلہ کے خیال سے سامان خوراک بھی اپنے ساتھ لے گئے۔

فتح جرجان.

یزید کو جب اس کاعلم ہواوہ تمیں ہزار توج کے ساتھ جرجان کے ارادہ سے روانہ ہوا۔ فیروز بن تول بھی اس کے بمراہ تھا۔

یزید نے اپنے بیٹے مخلد کو خراسان پر اپنا منصرم مقرر کیا۔ سمر قنڈ نسف اور بخارا پر اپنے دوسرے بیٹے معاویہ بن یزید کو منصرم بنایا۔
طخارستان پر جاتم بن قبیصہ بن المہلب کو منصرم کیا اور خود جرجان آیا۔ اس زمانہ میں جرجان کوئی خاص مصنوعی شہر نہ تھا بلکہ قدرتی طور پر ایک محدود رقبہ کو پہاڑوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا تھا۔ ان پہاڑوں میں ہی دروازے بنادیئے گئے تھے جن کے بالائی جانب سر بفلک چوٹیاں ایستادہ تھیں اگر ایک مختص دروازہ کے او پر کھڑا ہوجاتا توکسی کی مجال نہی کہ اندر قدم رکھ سکے۔

صول کامحاصره:

مگریزید بغیر کسی مقابله یا مزاحمت کے جرجان میں داخل ہوگیا۔ بہت کچھ مال غنیمت اسے ملا اور مرزبان نے راہ فرارا ختیار کی۔اب یزید نے بحیرہ آ کرصول کا اچھی طرح محاصرہ کرلیا۔صول کسی کسی دن محاصرہ سے نگل کریزید سے نبرد آز ما ہوتا اور پھر قلعہ میں جادبکتا۔ یزید کے ساتھ کوفی اور بصری دونوں شہروں کی فوجیس تھیں۔

ابن ا بي سبره پرتر کول کاحمله:

اب یہاں اس روایت میں وہ جم اور جمال اور محمد بن ابی سبرہ کا قصد بیان کیا گیا ہے جواو پر مذکور ہو چکا' البتہ ابن ابی سبرہ کے اس ترک بہادر پر وار کرنے کے سلسلہ میں یہاں میہ بات بیان کی گئی ہے کہ اس ترک کی تلوار محمد کی چرمی ڈھال میں الجھ کر رہ گئی۔

ایک اور روایت میں مذکور ہے محمد جرجان میں ترکول سے نبر دآ زماتھے کہ بہت سے ترکول نے انھیں گھیر لیا اور چاروں طرف سے تلواروں سے ان پروار کرنے گئے۔اس موقع پرمحمد کے ہاتھ میں تین تلواریں ٹوٹ گئیں۔ سے طا

صول کی امان طلی:

بہر حال کالل چھ ماہ تک یہی حال رہا کہ ترک اپنے قلعہ ہے بھی بھی نکل کرمسلمانوں سے دو دوہاتھ کر لیتے اور پھر قلعہ کے آغوش میں جاکر پناہ لیتے ۔ آخر کار کنویں کا پانی چینے سے ان میں مرض سواد پھوٹ پڑااور موت نے اپنی حکمرانی شروع کی ۔ اب تو صول صاحب کو ہوش آیا۔ اس نے سلح کی درخواست بھیجی۔ بزید نے اسے مستر دکر دیا اور کہا کہ اس وقت تک سلح نہ کروں گا۔ جب تک کہ صول کو بلا شرط میر سے حوالے نہ کر دیے گا۔ صول نے اس طرح کی اطاعت کو منظور نہ کیا البتہ یہ کہا بھیجا کہ آپ مجھے میر سے تک کہ صول کو بلا شرط میر سے خاندان اور خاص دوستوں میں سے تین سوآ دمیوں کو امان دے دیں تو بھیرہ پر قبضہ کر سکتے ہیں۔ مال غلبہ سے کہ تقسیم نے میں میں سے تین سوآ دمیوں کو امان دے دیں تو بھیرہ پر قبضہ کر سکتے ہیں۔ مال غنیمت کی تقسیم نے

یزید نے بیشرط مان لی۔صول اپناتمام مال ومتاع اور اپنے تین سوخاص آ دمیوں کو لے کریزید کے پاس چلا آیا۔ یزید نے چود ہ ہزار ترکوں کو کھڑے کھڑتے تل کرا دیا۔اور باقیوں کوچھوڑ دیا۔ اس وفت فوج نے بیزید سے اپنی تخواہ کا مطالبہ کیا۔ بیزید نے ادریس بن حظلۃ انعمی کو بلا کر کہا کہ بھیرہ میں جس قدررو پیہو اسباب ہواس کی مجموعی تعداد ومقدار ہمیں بتاؤ تا کہاس ہے فوج کی تخواہیں ادا کی جاشکیں۔

ا دریس بحیرہ میں داخل ہوئے۔اس قدر مال غنیمت وہاں سے ملا کہ جس کا وہ ثنار وقطار ہی نہ کر سکے بیزید سے آ کر کہ اس قدر مال غنیمت شہر میں ہے کہ اس کا تفصیلی حساب تو نہیں ہوسکتا۔البتہ چونکہ وہ برتنوں میں بھرا ہوا ہے اس لیے ہم غلہ کی بوریوں کو ثنار کر لیتے ہیں اور اس طرح ہمیں مجموعی مقدار کاعلم ہوجائے گا اور پھر ہم فوج سے کہددیں گے کہ خود جا کر جتنا جی چاہے لیا۔ اس طرح جو خض کوئی شے لے گا ہمیں معلوم ہوجائے گا کہ گیہوں جو مسورا اور شہر میں سے اس قدرخرج ہوا ہے۔

یزید نے کہاا چھامناسب ہے یہی سیجھے۔لوگوں نے ہرجنس کی تمام بوریوں کا شار کرلیا اور بتا دیا کہ اس بوری میں فلاں غلہ ہے اور فوج کو تھم دیا کہ جو چاہو لے لو۔اب ہر شخص کپڑا'غلہ یا کوئی اور چیز لے کر نکلنے لگا۔اور متصدی نے اس کا حساب لکھ لیا۔اس طرح اس روز فوج والوں نے بہت سی چیزیں لے لیں۔

#### محمر بن واسع اورتاج كاوا قعه:

شہر بن حوشب یز ید کامہتم خزانہ تھا۔ کسی شخص نے یز ید سے اس کی شکایت کی کہ اس نے ایک چڑے کا بیک لے لیا ہے یز ید نے اس کے متعلق شہر سے دریافت کیا۔ شہراس بیک کو لے آیا۔ یز ید نے اس شخص کو بلوایا جس نے شکایت کی تھی اسے خوب گالیاں دیں اور شہر سے کہا کہ تم اس بیک کو لے جاؤ۔ گر اب شہر نے اس کے قبول کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ یزید کو جرجان میں ایک مرضع تاج ملا۔ یز ید نے اپنے لوگوں سے پوچھا کہ کیا کوئی ایسا ہے جواس تاج کے لینے سے انکار کرے۔ سب نے جواب دیا کہ کوئی نہیں۔ یزید نے محمہ بن واسع الازدی کو بلایا اور کہا کہ بیتاج آپ کی نذر ہے۔ محمد نے تاج لے لیا اور باہر چلے کہا کہ میں اسے لے کرکیا کروں گا۔ یز ید نے کہا کہ میں نے تواسے آپ کو دینے کا عزم کرلیا ہے۔ محمد نے تاج لے لیا اور باہر چلے

یزیدنے ایک شخص کو تکم دیا کتم دیکھتے رہو کہ محمداس تاخ کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔راستہ میں محمد کوایک سائل ملام محمد نے سائل کووہ تاج دے دیا۔اب اس شخص نے جسے ہزیدنے اس بات کو دیکھنے کے لیے متعین کیا تھا سائل کو پکڑ لیا اور اسے ہزید کے سامنے لایا۔ ہزیدنے اسے بہت سارو پیید ہے کرتاج واپس لے لیا۔

#### فتح جرجان کی اہمیت:

سلیمان کی بیرعاً دت تھی کہ جب قتیبہ کسی جگہ کو فتح کرتا تو وہ یزید ہے کہتا کہ دیکھوخداوند عالم قتیبہ کے ہاتھوں ہمیں کیسی فتو حات عطا کرز ہاہے۔ یزید کہتا مگر آپنہیں دیکھتے کہ جرجان نے کیا ادھم مچار کھا ہے۔ شاہراہ اعظم کو آمدور دفت کے لیے مسدود کر دیا ہے جس کی وجہ سے قومس اور ایر شہر کی حالت بھی مخدوش ہوگئ ہے اور جرجان کے مقابلہ میں بیفتو حات کوئی چیز نہیں ہیں۔ غرض کہ جب یزیدگور نرخرا سان مقرر ہوا تو اس کا خلوص مقصد یہی تھا کہ جس طرح ہو سکے جرجان کو فتح کروں۔

بیان کیا جاتا ہے کہ جرجان پرحملہ کرنے کے وقت پزید کے پاس ایک لا کھ بیس ہزار فوج تھی جس میں ساٹھ ہزار شامی فوج تھی۔

## اصبهبذ کے محاصرہ کی دوسری روایت:

ایک اور بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ صول سے علم کرنے کے بعد پزید نے طبرستان فتح کرنے کا ارادہ کیا۔ اوراس ارادہ سے طبرستان روانہ ہوا۔ عبداللہ بن المعمر البشکری کو بیاسان اور وہستان کا عال مقرر کیا۔ چار ہزار فوج اس کے ساتھ چھوڑی اور خود جر جان کے زیریں حصہ میں جوطبرستان سے متصل ہے آیا اندرستان جوطبرستان کے متصل واقع ہے اسد بن عمر ویا ابن عبداللہ بن الربعہ کو عامل مقرر کیا اور اس کے ساتھ بھی چار ہزار فوج متعین کر دی ان امور سے فارغ ہوکر پزید اصببذ کے علاقہ میں در آیا۔ اصببذ اللہ بن عرد خواست کی گر بزید نے طبرستان کو بزور شمشیر مخرکرنے کی حرص و تمنا میں درخواست صلح مستر وکر دی۔ اپنے بھائی ابوعین نے صلح کی درخواست کی گر بزید نے طبرستان کو بزور شمشیر مخرکرنے کی حرص و تمنا میں درخواست صلح مستر وکر دی۔ اپنے بھائی ابوعین کو ایک سمت سے طبرستان پر حملہ کرنے کا تھم و سے کر ایک سمت سے ظالہ بن پزیدا ہے بیٹے کو ایک سمت سے اور ابوج ہم الکھی کو اور ایک سمت سے طبرستان پر حملہ کرنے کا تھم و سے کر وانہ کیا اور تھم ویا کہ جب تم تینوں سر دار ایک موقع پر جمع ہوجاؤ تو ابوعید نی تمام فوج کے سپر سالار ہوں گے۔

ابوعینیہ بھری اور کوفی فوجوں کے ساتھ اس مہم پر روانہ ہوا۔ اس کے ہمراہ ہریم بن البطحمۃ بھی تھے۔ یزید نے ابوعینہ سے کہہ دیا تھا کہ ہر معاملہ میں تم ہریم سے مشورہ لیتے رہنا۔ کیونکہ وہ نہایت ہی خیرخواہ آ دمی ہیں۔ خود بزید ایک جگہ پڑاؤ ڈال کر تھہر گیا۔ اصہبذ نے گیلا نیوں اور دیلموں کو مسلمانوں پر جملہ آ ور ہونے کے لیے ہموار کرلیا۔ انہوں نے مسلمانوں پر بہاڑ کے چڑھاؤ پر حملہ کیا گرمشرک شکست کھا کر بسیا ہوئے۔ مسلمانوں نے ان کا تعاقب کیا اور بڑھتے بڑھتے درہ کے دہانہ تک جا پہنچ بلکہ اس میں داخل بھی گرمشرک شکست کھا کر بہا گا ور ان کے پیچھے گے رہے۔ اب ویشمن نے تیروں اور پھروں سے مسلمانوں کی خبر لین شروع کی۔ ابوعینیہ اور تمام مسلمان شکست کھا کر بھا گے اور ان میں ایسی ایتری پری کہ ایک دوسرے پر چڑھا جاتا تھا۔ کی خبر لین شروع کی۔ ابوعینیہ اور تمام مسلمان محق ہوئے۔ اور اس بدحواس کے عالم میں انھوں نے بزید کے اصل شکرگاہ میں بہنچ کر دم بہت سے پہاڑوں کے گھڑوں میں گرکر جان بحق ہوئے۔ اور اس بدحواس کے عالم میں انھوں نے بزید کے اصل شکرگاہ میں بہنچ کر دم بہت سے پہاڑوں کے گھڑوں میں گرکر جان بحق ہوئے۔ اور اس بدحواس کے عالم میں انھوں نے بزید کے اصل شکرگاہ میں بہت کے ان کا تعاقب نے ان کا تعاقب نہیں کیا۔

عبداللد بن المعمر اور فوجيول كي شهادت:

پونکہ خوداصبہذا ٹی جگہ سلمانوں سے سہا ہوا تھا اس نے فیروز بن قول کے چیر ہے بھائی مرزبان کی جو کہ جرجان کی انتہائی سرحد پر بیاسان کے قریب تھا' لکھا کہ ہم نے پر بیداوراس کی فوج کو بالکل تباہ کرڈالا "ہے'اس لیے بیاسان میں جوعرب ہوں تم انتہائی سرحد پر بیاسان کے قریب تھا' لکھا کہ ہم نے پر بیداوراس کی فوج کو بالکل تباہ کرڈالا "ہے'اس لیے بیاسان میں جوعرب ہوں تم انھیں قتل کر ڈالو ۔ مرزبان مسلمانوں کے قتل کا پورا تہیں کر ڈالی گئ ایک بھی ان میں نہ نے سکا ۔ بنی العم کے بچاس آ دمی اس رات میں عبداللہ بن امعمر اور اس کی چار ہزار فوج نہ تی گرڈالی گئ ایک بھی شہید ہوئے ۔ سین بن عبدالرحمٰن اور اسلمیل بن ابراہیم بن شماس بھی شہید کرڈالے گئے ۔ اس کارروائی کوختم کر کے مرزبان نے اصبہذ کولکھا کہ میں اب مسلمانوں کی واپسی کاراستہ اور دوسرے تک مقامات مسدود کردیتا ہوں ۔

حیان سے برید بن المهلب کی درخواست

یزیدکو جب عبداللہ بن المعمر اوراس کی تمام فوج کی ہلاکت کاعلم ہوا تو اس سے وہ خوفز دہ اور پریشان ہوگیا۔ حیان النبطی کے پاس دوز اہوا آیا اور کہنے لگا کہ چونکہ میں آپ کومسلمانوں کاسپا بہی خواہ مجھتا ہوں۔ اس لیے میں آپ سے صاف ساف بیان کیے دیان کے دیان سے میاطلاع آئی ہے اور دخمن نے ہماری والبھی کاراستہ بھی منقطع کردیا ہے۔ اب آپ صلح کی تدبیر سیجھے۔ حیان دیتا ہوں کہ جرجان سے میاطلاع آئی ہے اور دخمن نے ہماری والبھی کاراستہ بھی منقطع کردیا ہے۔ اب آپ صلح کی تدبیر سیجھے۔ حیان

(44.

نے کہا کہ بہتر ہے۔

# حیان کی تدبیر وحکمت ملی:

حیان اصببذ کے پاس آئے اور کہنے گئے کہ اگر چہ فد ہب نے میرے تمہارے درمیان تفریق کر دی ہے مگر اصل میں میں آپ ہی کا ہم قوم ہوں اور اس بناء پرآپ کا خیر سگال ہوں۔ میں آپ کو پزید کے مقابلہ میں زیادہ عزیز رکھتا ہوں۔ پزید نے امدادی فوج بلائی ہے جو بالکل نز دیک آئی ہے بلکہ اس کا پچھ حصہ ان کے پاس پننچ بھی گیا ہے۔ ججھے بیڈ رہے کہ اب وہ ایسی زبر دست فوج کے ساتھ تم پر حملہ کرے گا تمہارے چھوٹ جا کیں گے۔ بہتر سے ہے کہ اس وقت صلح کرلو۔ اور اس طرح ان کا وہ غصہ بھی جو اہل جرجان کے مسلمانوں کو دھو کہ سے آل کر دینے کی وجہ سے اس کے سرپر سوار ہے جاتا رہے گا۔

اصبهبذ ہے زرتا وان پر صلح:

حیان کی بیتہ بیر کار آگر ہوئی اصبہذنے سات لا کا درہم زرتا دان پرضلح کر لی علی بن المجاہدنے بیان کیا ہے کہ پانچ لا کا درہم چیزیں چارسوگدھے زعفران چارسوآ دمی جن کے سر پر کلاہ اور عمامہ ہو ہاتھ میں چاندی کا جام لیے اور ایک ایک ریشم کا تھان ہو۔ یہ چیزیں زرتا وان صلح میں طعے پائی تھیں۔ حیان بیشرا لط طے کر کے بیزید کے پاس آئے اور اس سے کہا کہ کی شخص کو بھیج دیجیے کہ وہ زرتا وان جس پر میں نے مشرکیین سے سلح کی ہے اٹھا لائے۔ یزید نے پوچھا کیا ہم بیرقم وشمن کو دیں یا وہ ہمیں دیں گے ؟ حیان نے کہا نہیں وہ دیں گے ۔ حالانکہ یزید تو اس بات کے لیے تیارتھا کہ اس قدرتا وان خودادا کر کے بمصداق جان پی لاکھوں پائے دشمن سے اپنا پیچھا جھڑا الے اور جرجان واپس آجائے ۔ جب بیرقم آگئی دیا کہ وہ اس قم کو وصول کر کے لئے ہے۔ جب بیرقم آگئی کرنے بیزید جرجان واپس آگیا۔

حیان النبطی برجر مانے کی وجه:

چونکہ یزید نے اس سے پہلے حیان پر دولا کھ درہم جرمانہ کیا تھا اس وجہ سے اسے بیدڈ رتھا کہ حیان اس موقع پر خیرخواہی نہ کریں گے۔اس جرمانہ کرنے کی وجہ خالد بن مجبج حیان کے لڑکوں کے اتالیق نے بید بیان کی ہے کہ ایک روز حیان نے مجھے بلایا اور کہا مخلد کو خط لکھ دو۔مخلد اس وقت بلخ میں تھا اور یزید مرومیں تھا۔ میں نے کاغذ ہاتھ میں اٹھالیا۔حیان نے کہالکھو۔ بیدخط حیان مصقلہ کے آزاد غلام کی طرف سے مخلد بن یزید کو کھا جاتا ہے بیہ سنتے ہی مقاتل بن حیان نے آئھ کے اثارہ سے مجھے لکھنے سے منع کر دیا اور اپنے باپ سے کہا کہ قبلہ آپ مخلد کو خط لکھ رہے ہیں اور اپنی طرف سے اس کی ابتداء کررہے ہیں۔حیان بولے کہ ہاں اگر اس نے میری بات کو نہ مانا تو اس کا وہ کی حشر ہوگا جو قتیبہ کا ہوا۔ پھر حیان نے مجھے خط لکھنے کا تھم دیا۔ میں نے لکھ دیا۔مثل دیا وہ بی حشر ہوگا جو قتیبہ کا ہوا۔ پھر حیان نے مجھے خط لکھنے کا تھم دیا۔ میں بیج دیا اور اسی وجہ سے یزید نے حیان پر دولا کھ درہم جرمانہ کیا۔

اسی سنہ میں یزید نے جرجان کودوسری مرتبہ جرجان کے نقص عہداوردھو کے سے مسلمانوں کوئل کردیئے کے بعد فتح کیا۔ جرحان کامحاصرہ:

 کر لی ہے اور اب اس کارخ جرجان کی طرف ہے وہ اپنی ساری جعیت کو جمع کرئے قلعہ میں لے آیا اور مقابلہ کے لیے تیار ہو گیا۔خود پیقلعہ اس قدروسیع وعریض تھا کہ جو محض قلعہ میں محصور ہوا ہے کھانے پینے کی کسی چیز کی باہر سے مہیا کرنے کی ضرورت ہی نہتی ۔ قلعہ کے عقبی راستہ کی دریافت:

غرض کہ یزید نے قلعہ کا محاصرہ کرلیااس کے چاروں طرف نہایت ہی گھنا جنگل تھا اور مسلمانوں کوقلعہ تک بہنچنے کا صرف ایک ہی راستہ معلوم تھا' سال ماہ یوں ہی گزر گئے۔ قلعہ کا پچھنہ بگاڑ سکے۔ کفار کی بیعادت سے کہ کسی کسی دن قلعہ سے بابر آ کر مسلمانوں سے لڑتے اور پھر قلعہ میں چلے جاتے۔ اس اثناء میں خراسان کا ایک عجمی باشندہ جو یزید کے ہمراہ تھا شکار کے لیے نکلااس کے ہمراہ اس کا خدمت گارہمی تھا۔ ایک صاحب بیان کرتے ہیں کہ بنی طے کا ایک شخص شکار کے لیے گیا تھا۔ ہمر حال اس شخص نے ایک بر کو ہی کو پہاڑ پر چڑھتے دیکھا اس نے اس کا پیچھا کیا اور اپنے ساتھیوں کو وہیں تھر نے کا تھم دیا۔ بیشخص بزکو ہی کے پیروں کے نشانات پر چلتے چلتے پہاڑ پر بہت دور تک چڑھ گیا اور اچا تک دشمن کے لئے رکھا گیا۔ یہ دیکھتے ہی وہ النے پاؤ پلانا۔ اس خوف سے کہ پھر یہ راستہ بھول جائے گا۔ اپنی قبا کو پھاڑ کر اس کے گھڑے علامت کے لیے درختوں سے باندھتا آیا۔ اپنے ساتھیوں کے پاس آیا ور پھر یہ ساری جماعت اصل لئکرگاہ میں واپس آگئی۔

یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اس محاری کا نام ہیاج بن عبدالرحمٰن الا زدی تھا۔ بیطوں کا باشندہ اور شکار کا بڑا ہی شاکق تھا۔ شکر گاہ میں آ کر میخض عامر بن اپنیم الواشجی بیزید کے محافظ دستہ کے افسر کے پاس آیالوگوں نے اسے اندر جانے سے روکا۔اس نے زور سے چلا کر کہا کہ میں نہایت ہی مفید بات کہنا چاہتا ہوں۔

هياج بن عبدالرحمٰن كوانعام:

ابوخف کہتے ہیں کہ اس نے سب سے پہلے زحر بن قیس کے دونوں ہیٹوں سے بیدوا قعہ بیان کیا۔ بیلوگ اسے بزید کے پاس لائے اس نے بزید سے اپنے اس دشمن کے لشکر گاہ تک پہنچنے کا واقعہ سایا۔ بزید نے کہا کہ اگر میہ بات بچ نگلی تو میں سہیں اس قدر رو پیدا نعام میں دوں گا۔ بزید نے اپنے وعدہ کے ایفا کے لیے اپنی لونڈی جہنیہ کی صفانت بھی دلوا دی۔ گر پہلے بیان کے سلسلہ کے مطابق بزید نے اسے بلا کر پوچھا کہتم کیا کہنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کیا تم چاہتے ہو کہ دشمن کے قلعہ و جاہ میں بغیر لڑے بھڑے واضل ہو جاؤ؟ بزید نے کہا کیون نہیں چاہتے؟ وہ خص بولا تو پھر میر اانعام؟ بزید نے کہا کہ تو ہی بتا کہ کتنا دینا چاہیے؟ اس نے کہا حار بنرار درجم۔

منتخب دسته کی روانگی:

یزید نے کہا کہ اس کے علاوہ تجھے انعام بھی دیا جائے گا۔وہ خض کہنے لگا کہ پہلے آپ میہ چار ہزارتو دے دیجے۔ پھراس کے بعد جو چاہے دیجے گا۔ چنا نچاہے ہزار درہم اس وقت دلوادیے اورفوج میں اعلان کر دیا کہ جو شخص اس مہم پر جانے کے لید جو چاہے ہو ہو کہ مستعد ہو کر آ جائے۔ چودہ سو بہادر آن کی آن میں چلے آئے۔ گر اس شخص نے کہا کہ چونکہ راستہ میں بہت گھنی جھاڑیاں ہیں۔ اس لیے اتنی بوی فوج اس راستہ سے کسی طرح نہیں گز رسکتی۔ بزید نے چودہ سو میں سے صرف تین سوآ دمی منتخب کے۔اورجم بن زحرکواس کا افر مقرد کرکے اس شخص کے ہمراہ روانہ کیا۔

# خالد بن يزيد كوظم:

بعض راویوں نے بی بھی بیان کیا ہے کہ اس جماعت پر یزیدنے اپنے بیٹے خالد بن پزید کوافسر مقرر کیا تھا' اوراس نے کھودیا تھا کہ گوتم زندگی کے لیے مجبور کیے گئے ہو مگرموت کے معاملہ میں مجبور نہ ہونا شکست کھا کراپنی صورت مجھے نہ دکھانا۔ پزید نے خالد کے ہمراہ جہم بن زحر کو بھی کردیا تھا۔ پزید نے اس راہبر سے پوچھا کہتم دشمن کوکب تک جالو گے؟ اس نے کہاکل عصر کے قریب' دونوں نماز وں عصر وظہر کے درمیان میں دشمن کے پڑاؤ پر پہنچ جاؤں گا۔ پزید نے کہا اچھا جاؤ خدا کی برکت تمہارے شامل حال رہے۔ میں مجھی کل نماز ظہر کے وقت سے دشمن سے برمر پر پکار ہو جاؤں گا۔ اورایک جماعت آپٹے اس خاص کام پر دوانہ ہوئی۔

## يزيد كا كفار يرحمله:

اس طرف بیزید نے دوسرے دن نصف النہار کے قریب تھم دے دیا کہ ان لکڑی کے انباروں میں جو پہلے سے اس کے پڑاؤ کے چاروں طرف جمع کیے تھے آگ لگادی جائے ۔ لکڑی کے ذخائر میں جب آگ لگادی گئی تو سورج ڈھلنے سے پہلے ہی آگ کے پہاڑ چاروں طرف نظر آنے گئے۔ اس ہیبت ناک منظر کود کھے کر کفارا پنی جگہ ہم گئے۔ اور یزید کی جانب قلعہ سے نکل کرآئے ۔ زوال آفتاب کے وقت یزید نے اپنی فوج کو جنگ کی تیاری کا تھم دیا۔ مسلمانوں نے ظہراور عصر کی نماز ایک ہی وقت میں ادا کی۔ دشمن پر حملہ کیا اور اس سے دست وگریبان ہو گئے۔

# خالد بن يزيد كا قلعه برحمله:

دوسری طرف وہ جماعت جس روزیہاں سے روانہ ؟ ، نی تھی اوّل روز اور اس کے دوسرے دن سہ پہرتک چلتی رہی عصر سے
پچھ ہی پہلے اس نے رشمن پر اس ست سے اچا تک حملہ کیا کہ جس کی طرف سے وہ بالکل بے خوف تھا' سامنے سے یزید پہلے ہی انہیں
مصروف پیکار کر چکا تھا۔ مسلمانوں نے ایک دم ان کے پیچھے تکبیر کہی۔ اب کفار کوا پنے گھر جانے کاعلم ہوا۔ سب کے سب گھر اکر قلعہ
کی طرف جھپٹے۔ مسلمان بھی برابران پر چڑھے چلے گئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ سب نے بلاشر طابیخ تئیں پزید کے حوالے کر دیا۔

#### جرجان کا تاراح:

سب کو پھائسی پرائکا دیا۔ اور بارہ ہزار کواپٹری غلام بنالیا۔ جنگجو آبادی کو تہ تینج کرڈ الا۔ شاہراہ عام کے دائیں بائیں برابر دوفرسخ تک سب کو پھائسی پرائکا دیا۔ اور بارہ ہزار کواپ ساتھ جرجان کی وادی اندریز میں لایا۔ اپنی فوج میں منادی کردی کہ جس شخص کواپنے کسی عزیزیا دوست کا بدلہ لینا ہووہ ان کفارے لے۔ چنانچے ایک ایک مسلمان نے چارچار پانچ کو ای وادی میں قبل کیا۔ ان کے خون سے وادی کا پانی سرخ ہو گیا۔ اس مدی پر بن چکی بھی تھی اس میں آٹا بیسا گیا اور اسی خون سے گوندھا گیا۔ اس کی رو ٹی کی اور این قسم پوری کرنے کے لیے بزیدنے انھیں روٹیوں کو کھایا اور پھر شہر جرجان تھیر کیا۔

لبعض ارباب سیرنے بیان کیا ہے کہ برنیدنے چالیس ہزار کفار کواس روز نہ تیج کیا۔اس وقت تک وہاں کوئی با قاعدہ تعمیر شدہ شہر نہ تھا۔اس سے فارغ ہوکر برنید جہم بن زحرانجعفی کو جرجان کا عامل مقرر کر کے خود خراسان واپس آ گیا۔

مگر ہشام بن محمد کی اس سارے واقعہ کے متعلق حسب ذیل روایت ہے۔

جرجان کے بارے میں ہشام کی روایت:

وہ کہتے ہیں کہ پزید نے جہم بن زحر کو چارسوفوج کے ساتھ روانہ کیا۔ بیلوگ اس مقام پر پہنچ گئے جس کا راستہ انھیں بتایا گیا تھا۔ یزید نے انھیں بیٹکم دے دیا کہ جب تم جر جان پہنچ جاؤتو صبح تک انتظار کرنا۔ پھرتکبیر کہتے ہوئے شہر کے دروازے پرآنا۔ادھر ہے میں ساری فوج کے ساتھ شہر کے دروازے کے سامنے موجود رہوں گا۔غرض کہ جب جہم شہر میں داخل ہو گئے تو اس وقت تک تو چپ چاپ رہے جب تک وہ وقت نہ آ گیا جس میں کہ یزید نے دھاوا کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ وقت موجود پرجہم اپنی فوج کو لے کر بوھے۔ جومحافظ سامنے آیا اسے موت کے گھاٹ اتارا تیبیر کی آوازنے کفار کے ایسے اوساں خطا کیے کہ جس کی نظیر نہیں۔اس تمام کارروائی کی خبر کفارکواس وقت ہوئی جب کہ سلمانوں نے ان میں پہنچ کرنعر ہ تکبیر بلند کیا۔ کفار کے ہوش وحواس باختہ ہو گئے اللہ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا' بیشتر تو اس بدحواس کے عالم میں بھو چکوں کی طرح ادھر ادھر بھا گے البتہ ایک تھوڑی ہی جماعت نے مسلمانوں کا مقابلہ کیا اورجہم کی طرف بڑھی جنگ ہوئی۔اس میں جہم کا ایک ہاتھ پچی ہوگیا۔گروہ اوراس کے ساتھی برابرمقابلیہ پر اڑے رہے اور تھوڑی درییں کفار کی جماعت کا تقریباً صفایا کردیا۔

با ہری طرف سے جب یزید نے شہر میں مسلمانوں کی تحبیری آواز سنی وہ فوراً شہر کے دروازہ کی طرف لیکا۔اب یہاں کوئی محافظ نہ تھا جو مدا نعت کرتا کیونکہ انہیں تو جم نے اپنے راز ہے مصروف رکھا تھا۔ اسی وقت بغیر کسی شدید مزاحت کے یز پیشہر میں داخل ہو گیا۔جس قدر جنگ جواس میں تھے انہیں باہر نکال لایا۔شاہراہ اعظم کے دونوں جانب دوفرسخ تک ان کے لیے پھانسی کی نکلکیاں کھڑی کی گئیں اوراس طرح مسلسل جا رفریخ تک کفار کو بھانسی پراٹکا دیا گیا۔ان کے اہل وعیال کو پزید نے لونڈی غلام بٹالیا۔ اورتمام مال ومتاع يرقبضه كرليا-

یزیدبن المهلب کاسلیمان بن عبدالملک کے نام خط:

اورسلیمان بن عبدالملک کویہ خط لکھا: حمد وصلوٰ ۃ کے بعد!اللّٰہ تعالیٰ نے مسلمانوں کوایک عظیم الثان فتح و ہے کر ہوا ہی احسان کیا ہے اس لیے ہم اپنے رب کاشکر کرتے ہیں۔ آپ کی خلافت کے عہد میمون میں اللہ تعالی نے جرجان اور طبرستان کو فتح کرایا حالانکہ بیوہ ملک ہے کہ جن کے مقابلہ میں سابور اعظم کسری بن قباذ کمری بن ہر مز۔ حضرت عمر دفاقت مصرت عثمان دفاقت اوران کے بعد جواور خلیفہ ہوئے سب عاجز رہے اور فتح نہ کر سکے گراللہ تعالی نے آپ کے عہدمبارک میں ان ممالک کو فتح کرایا اور بیاس کا مزیداحسان واکرام ہے۔ مال غنیمت کولوگوں پرمساویا نتقتیم کردینے کے بعدمیرے پاس پانچواں حصہ بچاہے۔

مغيره بن اني قره كايزيد كومشوره:

جب بینط لکھا جار ہاتھا تو یزید کے کا تب مغیرہ بن ابی قرہ بی سدوس کے آ زادغلام نے کہا کہ آپ روپید کی صحیح تعداداس خط میں نہ لکھنے ورنداس سے دوبا تیں پیدا ہوں گئی'یا تو وہ اس قم کوزیادہ مجھیں گے اور آپ کو تھم دیں گے کہ لے آؤ'یا اس بناء پروہ آپ ے ناراض ہو جا کیں گے اوراس کے لانے کی اجازت دے دیں گے گر پھراور مانگیں گے نتیجہ یہ ہوگا کہ پھر جو پچھ آپ انہیں ارسال کریں گےوہ اسے کم سمجھیں گےاور میں خوب اس بات کو جانتا ہوں کہ اس تعداد میں آپ نے ایک پائی باتی نہیں رکھی ہے بلکہ کل رقم لکھدی ہے۔علاوہ بریں بیرقم جوآپ نے بتائی ہے 'بیان کے سپاہوں میں ہمیشہ آپ کے نام باقی واجب الا دالکھی رہے گی۔اگرکوئی

گورنرآ پ کے بعد آیا تو وہ اس کا آپ ہے مطالبہ کرے گا اور اگر کوئی ایسا شخص جو آپ کا مخالف ہو گا تو وہ اس کی دو گئی رقم ہے بھی راضی نہ ہو گا اس لیے بہتر سیر ہے کہ اس خط کو آپ روانہ نہ کریں۔ بلکہ اپنے خط میں صرف فتح کی خبر لکھ دیں۔ دربار خلافت میں حاضر ہونے کی اجازت مانگیں اور پھر بالمشافہ جو کچھ آپ کو بتانا ہو بتا دیجیے گا۔ اور پھر بھی اس رقم کے زیادہ بتانے ہے کم بتانا آپ کے لیے زیادہ مناسب ہو گا مگریز بدنے اس بات کونہ مانا اور وہی خط بھیج دیا۔ بعض راویوں نے بیان کیا ہے کہ رقم کی تعداد چالیس لاکھتی۔

اسی سال ایوب بن سلیمان بن عبدالملک نے وفات پائی۔شہررے کے ایک ضعیف العرشخص جنہوں نے یزید کو دیکھا تھا۔ بیان کرتے ہیں کہ جب جرجان فتح کر کے یزیدرے پہنچا تو اسے ایوب کے انتقال کی خبر معلوم ہوئی۔ یزید باب الرے پر ابی صالح کے باغ میں سیر کررہے تھے کہ ایک شخص نے رجزیہ اشعار میں ایوب کی موت کی خبر یزید کو سائی۔ مدینة الصقالیہ کی فتح:

ای سال مدینة الصقالبه فتح ہوا۔اورداؤ دین سلیمان نے رومیوں کےعلاقہ میں جہاد کر کے قلعہ مراۃ جوملطیہ کے قریب واقع ہے منخر کیا۔

امير ج عبدالعزيز بن عبدالله دعمال:

عبدالعزیز بن خالد بن اسید مکہ کے گورنراس سال امیر حج تھے۔اس سنہ میں مختلف علاقوں پروہی لوگ عامل تھے جوے ۹ ہجری میں تھے۔البتہ بیان کیا گیا ہے کہ صفیان بن عبداللہ الکندی اس سنہ میں یزید کی طرف سے بصر ہ کے عامل تھے۔

## 99ھ کے واقعات

## سلیمان بن عبدالملک کی و فات:

ای سال سلیمان نے شہر دابق واقع علاقہ قنسرین میں بروز جمعہ بتاریخ ۴۰/صفرانقال کیا۔ یہ بھی کہا گیاہے کہ سلیمان دوسال اور پانچ دن کم آٹھ ماہ خلیفہ رہا۔ بعض راویوں نے بیان کیا کہ دس صفر کوانقال کیا۔ یہ بھی کہا گیاہے کہ سلیمان دوسال سات ماہ خلیفہ رہا۔ یہ بھی روایت ہے کہ دوسال آٹھ ماہ اور پانچ دن سلیمان کی مدت خلافت ہے۔

#### مدت ِ حکومت:

ایک اور روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ سلیمان نے ولید کے بعد تین سال خلافت کی ۔عمر بن عبدالعزیز رئیٹیے نے نماز جنازہ پڑھائی ۔اس طرح ایک اور روایت ہے کہ سلیمان نے بروز جمعہ بتاریخ ۱۰/صفر انقال کیا اور دوسال آٹھ ماہ اس کی مدت خلافت ہے۔

# سليمان بن عبدالملك كي سيرت وكردار:

لوگ تذکرہ کرتے تھے کہ سلیمان کے خلیفہ ہوتے ہی ہمیں آ رام واطمینان نصیب ہوا۔ جاج سے نجات ملی۔ سلیمان نے خلیفہ ہوتے ہی تمام قیدیوں کور ہا کر دیا۔ بڑائنی تھا۔ لوگوں سے سلوک کرتا تھا۔ اوراسی نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رڈٹٹیر کواپنے بعد اپنا

حانشینمقرر کردیا تھا۔

مفضل بن المہلب کہتے ہیں کہ دابق ہی میں ایک جعہ کومیں سلیمان کے پاس گیا۔ سلیمان نے ایک لباس منگا کرزیب تن کیا مگروہ لباس اسے پیند نہ آیا۔ پھر دوسرامنگوایا۔ پیسبزسوتی کیڑے کا تھا جویزیدنے اس کے لیے منگوایا تھا۔ سلیمان اسے پہنا۔ عمامہ با ندھااور مجھ سے یو چھا کیاتمہیں بدلباس اچھامعلوم ہوتا ہے؟ میں نے کہا جی ہاں!سلیمان نے اپنے دونوں باز و ننگے کیےاور کہنے لگا کہ میں ایک بہا دراورنو جوان فر مانروا ہوں پھر جعد کی نماز پڑھی۔ گراس کے بعد انہیں پھر جعد پڑھنا نصیب نہ ہوا۔ وصیت نامہ لکھا۔ ابن ابی تعیم مهر دارخلافت کو بلا کراس برمبرشیت کردی۔

بعض علمائے سیر نے بیان کیا ہے کہ سلیمان نے ایک روز سبزلباس زیب تن کیا اور سبز ہی عمامہ باندھا۔ اور آئینہ میں اپنی صورت دیچ کرکہا کہ میں ایک بڑا مقتدراور طاقتور فر مانروا ہوں ۔ گراس کے بعد صرف ایک ہفتہ سلیمان اور زندہ رہا۔

# سلیمان کی ما ندی کےاشعار:

ایک روزسلیمان کی ایک لونڈی نے اس کی طرف نظر کی ۔سلیمان نے کہا کیا دیکھتی ہے۔اس پراس نے بیدوشعر پڑھے:

انت حير المتاع لوكنت تبقى غير الابقاء لانسان تبقى

ليه فيما علمته فيك عيبٌ كان في النماس غير انك فان

نیٹن " '' تو بہترین دولت ہے۔ کاش تحجے بقا ہوتی ۔ گرمجبوری ہے کسی انسان کے لیے بقا دوام نہیں ۔ جہاں تک مجھے علم ہے تجھ میں وہ کوئی عیب نہیں جواورلوگوں میں ہوتے ہیں۔ بجزاس کے کہتو بھی فانی ہے'۔

یہ سنتے ہی سلیمان نے اپنا عمامه اتار ڈالا مسلیمان بن صبیب المحار بی سلیمان کے قاضی تھے اور ابن ابی عیبینه اسلاف کے قصے اس سے بیان کرتے تھے۔

# رومي قيد يول كاقتل:

رو بتہ بن العجاج بیان کرتے ہیں کہ جب سلیمان حج کرنے گیا تو تمام در باری شعراء بھی اس کے ساتھ تھے ہیں بھی ساتھ تھا جب ہم سب حج کر کے مدینہ والی آئے تو جارسوروی قیدی سلیمان کے سامنے پیش کیے گئے۔اس روز سلیمان سے سب سے زیادہ قریب حضرت عبداللہ بن الحن بن الحسین بن علی بن ابی طالب میں تشریف فرما تھے سب سے پہلے ان رومی قیدیوں کا سردارسا منے لا یا گیا۔ سلیمان نے حضرت عبداللہ رایتھ ہے کہا کہ آپ اسے قل کیجے۔ یہ تیار ہوئے مگر کسی نے انہیں تلوار نہیں دی۔ آخر کا را یک پېردارسايى نے اپنى تلوارانېيى دى آپ نے ايسا ہاتھ ماراكة تلوارسركوكائتى موئى بازوتك اتر گئى بلكدان زنجيروں سے جن سے وہ جکڑ بند تھا کچھ طلقے بھی کٹ گئے ۔سلیمان کہنے لگا کہاس وار کی خوبی کچھٹلوار کی تیزی کی وجہ سے نہتھی بلکہ میہ غیرت اورعصبیت نسل و خاندان کا نتیجہ تھا۔ اس کے بعد اور قیدیوں کو اس نے اپنے عمائدین کے سپر دکرنا شروع کیا کہ وہ قتل کریں۔اسی طرح ایک قیدی جریر کودیا گیا۔ بنوعبس نے چیکے سے ایک تلوار جوسفید نیام میں خوابیدہ تھی جریر کودے دی جریر نے بھی ایک ہی وارمیں امید کا کام تمام کردیا۔

# ایک رومی اسیرا در فرز وق:

اب فرزوق کی باری آئی۔ ایک قیدی اس کے بھی حوالے کیا گیا۔ کوئی اور تلوارا سے نہ ملی۔ بنوعبس نے ایسی ناکارہ تلوار سازش کر کے اسے دلوائی کہ فرزوق نے گئی وار کے مگراس کا بال بھی برکا نہ کرسکا۔ اس پرسلیمان اور تمام لوگ ہننے گئے۔ خاص کر سلیمان کے ماموں بنوعبس نے اس کی اس ذات پرخوب بغلیں بجائیں۔ فرزوق نے تلوار بجینک دی سلیمان سے معذرت کرنے لگا اور کہنے لگا کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے ورقاء کی تلوار بھی خالد کے سرسے اس طرح اُجٹ گئی ہی۔ اس کا قصہ یہ ہے کہ ورقاء بن زہیر بن جنور بن تلوار سے جنور کا میں موقع بن کوار بھی خالد کے سرپر تلوار کا ہاتھ مارا مگراس کا بجھ نہ کرسکا۔ اس حالت یاس میں ورقاء نے دوشعر بھی کہے شعے۔ اس طرح اس موقع پر فرزوق نے بھی بچھ شعر کہے۔

ایک روزسلیمان دابق میں کسی جنازہ میں شریک ہوا۔متونی ایک باغ میں دفن کیا گیا۔سلیمان نے اس جگہ کی مٹی ہاتھ میں اٹھائی اور کہنے لگا کہ یہ کس قدرعمدہ مٹی ہے۔قضاءالمی دیکھئے کہ ایک جمعہ بھی مشکل سے گزراتھا کہ سلیمان بھی اس قبر کے پہلو میں سپرد خاک کیا گیا۔

